

Thess.com

جلداول

ترجمه وتشريح مع راط آيات فنروري واشي

از افادات اُسّا دِعُرِّمِ صِرْتُ احْرِعِبُدِ لَعَمَّدُ فَادُوقَ قَادُرَيْتِي

مُرةبه (زَاکر) سِیرحار **حن مُگرامی** (سابق) رُمین/مجامعه، جامعه اسلامید بها دلپور



ف برروزست زربوانیوی المیشد لابور- راولپنڈی - کراچی

بىم الله الرحمٰن الرحيم

فیوض القر آن ترجمہ و تفییر قر آن کریم اور حضرت علامہ ڈاکٹر حامد حسن بگر ای صاحب مدخلاً کواؤل یا آخر مع متن قر آن کریم حرف بحرف بخور دیکھا بھرہ بھانہ و تعالی و ثوق سے کما جا سکتا ہے کہ اب اس میں قر آن کریم کے متن ترجمہ و تفییر کی کوئی غلطی نمیں ہے۔

الحافظ القارى فضل خالق عفا الله عند فاضل جامعه علوم اسلاميه علامه ابنورى لأون ورجشرة يروف ريثير محكومت ياكستان صوبه سنده

> نَحُدُهُ وَ نُعَلِّيْ عَلَىٰ رُسُوْلِهِ ٱلكَّرِيمِ المابعد

میں نے جناب سید حامد حسن صاحب بلگرای زید مجیرہ

"ركيس الجامعہ الاسلاميہ بماول پور" كى تفير" فيوض القرآن كے متون كو اوّل يّا آخر حرفاً حرفاً لبغور مطالعہ كيا للذا ميں تصديق كريا ہوں كہ اس كے متون ميں كوئى كى بيشى اور رسم الخط ميں كوئى غلطى ميں ہے۔

یده دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کی اس عظیم خدمت کو عام فرمائیں اور ان کی نجات کا ذریعہ بنائیں آئین یارب العالمین۔

احقر محجه عبدالستار غنی عنه امام معجد بهت السلام دیننس - فیز ۴ ۲۳ ر رجب الرجب ۴۰۹ ند ۲ ر مارچ ۱۹۸۹ء

> ناشىخ **نايرۇنئىن**ىڭ

رای پیلی منزل، ممران ہائٹس مین کلفٹن روڈ آفن:5867239, 5830467

الهور 60 شاہراہ قائد اعظم راولپنڈی 277 پٹاور روڈ

فن 5564273,5563503 فن 5564273

مطبوعه فيروز سنز ( پرائيويث ) لمينڈ لاہور

# نويرش ج

الشررب العرّت كا احسان غطیم ہے كه ایك طویل انتظار كے بعد فیون العسر آن كى اشاعتِ فو، ایك نئے اور حسین تر انداز ہے ، ممن ہو كی ہے تاخیر كے اساب كى تفصیل كیا بیان كوں، بس است اما تا بول كه الشرق ال جب كسى آزمائش میں ڈالتا ہے تو بند كے طوت كا امتحان لے كرموج كوسا عل اور ظلمت كو نور بنا و بتا ہے ـ

التدجل جلاله کاگرم ہے کہ اس توسی تجہ کوتمام مکانب فکر کے عالمد نے پسند کیا اور اس برانی الرقی استریتی ثبت فرمائی۔ عوام وخواص میں فیوض العتب آن کی مقبولیت ہیں رب جلسیل کے کرم کا ایک گوشہ ہے ۔ یہ ترجہ سہی ذاتی قابلیت اور صلاحیت کا نتیج نہیں بلکہ مقبولیت ہے گنبی خضی کے سامے میں مائی ہوئی دعاؤں کی کر رب کیا ہے نہیں متی ۔ قرائی خطسیم دعاؤں کی کر رب کیا ہے نہیں متی ۔ قرائی خطسیم کے تسلسل کی نشاندی ، آیات کا ربط ، سوتوں کا باہی روشتہ اور مسئس لی بست نسل ارتقاء ، ترجیب کا ساخت صالحین کے فکر اور نہم ترائی ہے ہم آبنگ رہنا ۔ یہ رب محسم تا کی عالیت ہے اور کسٹی کی نشاخت کے اس کے جب بھی کوئی و شواری پیش آن تو ہم نے اے اپنے رب کیم کی طرف سے آزمائش سمجما اور شکر کومبر ہے ہم آبنگ کیا اور الا تقدید کوئی ورث کے توالات کا جینام ، ہارا

راقم المحروف نے پہلے ایڈیش سے بعد فیوش العت رآن کی کتاب سخدہ کابیاں محت مرم محد ذکی صاحب (فواب میاں) کے میٹر دکر دی تھیں۔ المعسم میٹر انہوں نے اس بار امانت کو بھن و فربی اُٹھایا اور اسس کے جار ایڈیسٹن فلوس کے ساتھ کی ساتھ کی جیتھے ایڈلیشن سے موقع پر معلوم ہوا کہ کتابت شدہ ہو گا ہیں ان خواب ہوگئیں لیکن زکی صاحب نے برائی پلیٹول سے نہایت اصتیاط کے ساتھ ، چوتھا ایڈلیشن شاہجے کیا۔ اُن کی کاوسٹس سے فیوش العت ران مکمی برس طالبان ت ران کے کاوسٹس سے فیوش العت ران مکمی برس طالبان ت رائ کے کاوسٹس سے فیوش العت ران مکمی برس طالبان ت رائ کے ساتھ دور برت کی۔

اس نقیر کوئے رسول اللہ اسے فیوض العتسران کے صفحات کا غذکے ایک طرف جیپوائے تھے - دل میں یہ خیال ہیدا ہواکہ انہیں صفحات بر کام شروع کیا جائے اور بین راہ ہواہت میسر آگئ۔ مسبب الاساب کی اوزل سی توجت، اور انتقات سے ایک آرٹسٹ کانب جناب عابر سعیہ عصاصب اس تاخید رکا ایک فائرہ یہ ہوا کہ نے ایٹریشن کے لئے محتری سیروفید ابوالی ترشی نے ایک اس تاخید رکا ایک فائرہ یہ ہوا کہ نے ایٹریشن کے لئے محتری سیروفید ابوالی تشفی نے ایک بعد سیروفید ابوالی تیکن اطاقہ بعد تسریف اطاعت کی در داری آبول کی لیکن اطاحہ بعد تسریف کے ایک بوجہ اشائی ادارے نے اس ترجہ کی اشاعت کی در داری آبول کی لیکن اطاحہ از مقان ہے رہ دو میں داخل ہوا اور پور تاخید کی مدت برحتی گئے سب بجہ اتفاق منطان ہے رہ کائنات کی منصوبہ بندی کے میں مطابق تھا ۔۔ اور چھریوں ہوا کہ لیک ایسے صاحب داملہ ہو جو دو تسریکی منصوبہ بندی کے میں مطابق تھا ۔۔ اور چھریوں ہوا کہ لیک ایسے صاحب کا طریع ہوا کہ ایک ایسے صاحب اور بوم معد این محمد کی اشاعت کی سواحت کی سواحت کی تاریخ ہو کے دو ایسے اطاح اور بوم معد این محمد کی ایش ملک کے سات کے دریعہ اپنے اشاعتی بودگرام سب سے بڑے اشاعتی بودگرام کی ترود پوری ہوئی اور ہم بار اما نت سے سیکہ دوئی ہے کہ تکھیل چا ہے تھے ، سو مجہ دلند آن کی آرزو پوری ہوئی اور ہم بار اما نت سے سیکہ دوئی ہے گئی مگر کہ گئی دائی۔۔

آخوس ان تمام حضارت کا شکرید ادا کرنابعا بتا ہوں جواس طویل مترت میں اس فقیری حوسد افزائی کستے سب اور ان اس فقیری حوسد افزائی کستے سب اور مرحل میری مدد وفوائی ۔ پیھسین مشتاق احد قریش ، ڈکام منظور قریش ، جناب حافظ فضسل خالق ، ڈکام عین الدین میا ، سیدابوالحیر کشفی، عزیدی امان الشوت وری ملمئر ، محمد اسلم میں ، بعاثی ہو میں الشریب العرّب کی بارگاہ میں دست برعا جول کم ہماری بیسی قبل فرمائے اور تمام معاویٰن کو اپنے انسام خاص مناون کو اینے انسام خاص سے نوازے ۔

رَبَّبَ تَقَبَّلُ مِنَّا وَمِنْهُمُ بِحُنُهَةِ سَيْدِ الْمُرْسَلِينَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْبِهِ وَسَلَّمَ آين

ستدعامة ين بلكراي

کراچی یماررجب المرجب ملاسکاله ۲ رفت سروری ملا<del>199</del> پر

## تحديث نعمت

bestundub de W

### بشع الله التحمن التجيم

اللَّهُ مِّلَا أَحْمِيُ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنتَكَا اَنْمُنتَ عَلِى نَفْيِكَ وَصَلَقً عَلَى نِيِّكَ كَاصَلَيْتَ عَلَيْهِ فِي كِنَائِكَ الذِي كَا يَاتِيهُ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ بَنَ يُهُو كَامِن خَلْفِهُ

جن سے کہ افتر تعالیٰ کی حداس کے جیب ملی الشرطید و مواکون کر سکتا ہے اور حضور کے مقام اور رفعت منان کو اُن کے خالق، ان کے رب کے طاود کون بان سکتا ہے جس کوجو بلا وہ حضور کی اتباع، حضور کی مجت ہی کے صدقے بن بلا، یہ حضور کی کافیضان نظر ہے کہ گلبد خضوار کے ستائے بی مائلی ہوئی وعاؤں کو اشد تعالیٰ نے قبول فرایا اور پہلے ایک با نعالین رگ عالم دین حضرت المحت عبت الصحت فار و تی، قار و تی، قادری چنتی ہے قرآن پاک پڑھنے کی معاورت نصیب فرمائی چیر ۱۹۹۳ء بی ان کے وصال کے بعد جو کچھ استا و محترم عی پڑھا اور مختلف تفاسر اور ترجوں سے ماصل کیا تھا اسے فیوش القرآن کی صورت بی ترجیب دینے کی توفیق بخشی،

استادِ محرّم نے بی فرمایا تھا کہ اگر" انفرتعالیٰ کا فضل مثنا لِی مال ہو اور محدر سول انٹر میل انٹر علیہ دلم کی رجمت سایفٹن ہو تو ہروہ کام جو استِ مرحوم سے لیے جعلائی اور نیر کا ہوتا سے آسمان ہوجاتا ہے !!

ہم آرج جس دورے گزر رہے ہیں اس میں ہمارے فوجوانوں کو عمر دین کا شوق توہے لیکن اِس دوق کی تشفی کے لیے ان کے پکس اتنا وقت نسیں۔ان کے تلوب میں قرآن باک کی عظمت بھی ہے ، وہ اس کی رضوں سے سشناسا ہونے کے بھی خواہاں ہیں اور اس کی وسعوں کو جاننے کے بھی متنی ہیں ، ملین مضریر تا کی تفاسیر سے استفادہ کی تفاسیر سے آیا تا کہ استفادہ کی تفاسیر سے آیا تا کہ انسین موقع نہلا۔ پھر کورٹ ہے اس کا انسین موقع نہلا۔ پھر جسس دورہ ہم گزر رہے ہیں وہ تمام ادوارہے بیچیدہ اور مذہبی معاطات میں کانی مدتک سطیت پر اکتفاکرنے کا خوگر ہوگیاہے۔

آئے دورِ حافر کے ذہن اور اس کے استدلال مزاج کے بینی نظر قرآن آبات کے مطالب ایسے پُر اثر انداز سے اس طرع پیش کیے جانے ک ضرورت ہے کہ آبات کے مطالب اور مفوم کے ساتھ، ربط آبات بیان کا تسلل، اعجاز بیان کی ندرت اور قرآن کا معجزاند انداز جایت بریک وقت نمایل ہوتا جائے، جو قرآن کی رفعتوں کا بھی ترجمان ہو اور وسعنوں کا بھی، اور طالب برایت کے ذہن یں وہ خطرے پیدا نہ ہوں، جو تفیم دین میں حارج ہوتے ہیں تاکہ قرآن پاک کی حقیق فیم یک ان کی رسائی ہوسکے اور اس کے حارج ہوتے ہیں تاکہ قرآن پاک کی حقیق فیم یک ان کی رسائی ہوسکے اور اس کے افران کے در مستفید اور مستفید ہوں۔

جراشد مفسرین کرام نے قرآن پاک کی جو فدات انجام دی ہی اور نے رہے بی وہ مختاج بیان نہیں۔ یہ افغین سے کہ جادء تی بر چنے والوں کے بیت قرآنی تکو کی راہیں کشادہ اور برایت اور معرفت کی شعبیں روشن ہیں۔ اللہ تعالی انھیں بزرگ اور قابل احترام ہستیوں کے صدقے میں اس ترجمہ وتشریح کو جون فرائے۔

اس ترجمہ کو اردو زبان کے مستند ترجموں اور تفاسیر کے اعلیٰ ما مُذ کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہے۔ میرے پیشِس نظر اردو زبان یس بھی ہوئی تقریباً سب ہی ترجے اور تفاسیر رہی ہیں . حضرت مولانا رفیع الدین صاحب کے ترجمہ ے کے کر حضرت عبد المابعد وریا بادئی تک جس تدر ترجع ہوئے ان سے بی استفاوہ کی معادت عاصل کی ہے اور جو ترجع ہوزنا محل ہیں ان سے بی اکتساب فیص کیا گیاہے ، ان یں حضرت محسمد کوم مشاہ صاحب بحیروی کا "ضیاد القرآن" اور حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب کی" تضیر صدیقی" خاص طور سے قابل ذکر ہیں ۔

besturdub

ترجہ یں قرآن مجید کی تاثیر، اس کی معنویت و مقصد سے قریب لانے کے لیے قدیم مضربین کے انداز پر ترجہ کے دوران جابجا چوٹے چوٹے مختر مگر قرآئی مقصود کو نہایت وضاحت ہے پیش کرنے والے جلے قرسین یں تھے گئے ہیں، جگہ جگہ اس کی مختر ادر پُر اثرتشر تک بی ہے جر مستند تفاصیر پر مبنی ہے۔ تاکہ ربط کلام باتی رہے، پڑھنے والے کی ترتیب وتسلس واضح توجہ قرآن کے مطالب پر مرکوز رہے اور کلام باک کی ترتیب وتسلس واضح ہوتا جائے۔

اسی طرح ایک آیت اور دوسری آیت کے ربط کو بھی دوآیات کے در میان واقع کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ہر رکوع کے مشروع یں اس کی ضوعی اجمیت اور گزشت رکوع سے اس کے ربط کی بھی نشان دی کی گئی ہے۔ ہر سورہ کے سشروع بی ترتیب قرآنی میں اس سورت کی اجمیت کو واقع کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ایک سورہ کا ربط دوسرے مردہ سے واقع ہوجائے اور اس طرح المحدے نے کر والن می تک آیات کی ترتیب بک عیاں ہوتی جائے اور تا ہی ترتیب بائی کریس تاہیب ترقی کی ترتیب بائی کریس تاہیب ترقی کی ترتیب ترقی کی ترقیب ترقی کی ترتیب ترقی کی ترتیب ترقی کی ترتیب ترقی کی ترتیب ترقی کی ترقیب ترقیب ترقیب ترقی کی ترقیب ترقیب

قرآن مشربین کے مطالعہ یں جوبات ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے
دہ یہ ہے کہ اس کا مقصد برایت ہے۔ اس کی تنظیم اس کی ترتیب سب
اسی ایک لفظ " ہرایت" کے پیش نظر ہے۔ ایک بلیغ کتاب کی طرح اس
یم بھی محفر و فات ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی باتی ذہن انسانی کی نیم کے لیے
چھوڑ دی گئی ہیں تاکہ کلام مختصر بھی ہو اور جامع بھی اور اس میں وسعت بھی
ہو اور گرائی بھی۔ اس لیے قرآن کے مطالعہ کے لیے ضروری ہے کہ اس
تھوڑا تھوڑا توج سے پڑھا جائے اور اس کے معذوفات کو بچھا جائے۔ پھر
بھی جب بک آیات کے پڑھے کے بعد ان کا ترجہ نے پڑھا جائے گا فور ہرایت
نصیب نے ہوگا۔ یادر رہے کہ ہراجت قرآن ہی کرے گا۔ کلام ربائی ہی سے ہایت
ہوگی۔ ترجہ قو ذہنی تنفی کے لیے ہے، اور ہرایت ہیں معاون بھی ہوسختا ہے
ہوگی۔ ترجہ قو ذہنی تنفی کے لیے ہے، اور ہرایت ہیں معاون بھی ہوسختا ہے
برگی۔ ترجہ قو ذہنی تنفی کے لیے ہے، اور ہرایت ہیں معاون بھی ہوسختا ہے
برگی۔ ترجہ قو ذہنی تنفی کے لیے ہے، اور ہرایت ہیں معاون بھی ہوسختا ہے

یماں یہ امر بھی واضح کر دینا نہایت ضروری ہے کہ اس کتاب کے مطالب کی وصعت ، محست و گہرائی کمک رستائی ہر فروکی اپنی ذہنی اور تحوی حیثیت اور اس کے مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کی عمل تشریح ایک ہی ذات بعد مقدسہ کی زندگی ہے۔ جو قوال، فعال، عملاً اور فوراً ان آیات کی آئیندوار ہے اور یہ مستی مقدسہ سنسرکار ووعالم میں اشد طیدو کم کے۔ انھیں کے وسیلا، انھیں کے اتباع، انھیں کی مجت سے آسرار قرآن کھتے ہیں اس کے بغیرنہ علی، علم سے ناعمل، علی ہے۔

 اللهُمُّرَصَلِّ عَلَى سَيِدِ مَناوم كانا عَهِدٍ مَظهرا لجمال والجلال مراة الدَّات معدن المشاهدات مخزن التجليات موصل العداد الى رب الاربياب والسه وبارك وسَلِّم .

اگر اس ترجم ہے اُن کے اس کت توکی وضاحت یں مجھے کامیابیہوئی تو یہ بھی اُدھری کا فیض ہے اور اگر بھو ہے کوئی کوتای ہوئی ہے تو یہ میری کوتابی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرائے اور اس کے فیوض وبرکات سے نوجوانوں کے تلوب منور فرائے اور اس کی فیم اور مطاوت سے ان کے ایمان کو جلا بختے اور سرکرار دوعالم کی مجت اور اتباع کی سعاد توں سے نوازے۔

آخریں یہ میرا نوش گواد فریضہ ہے کرسب سے بیلے اپنے کرم فرہانوام احمد کبر الدین صاحب کا مشکر یہ اداکروں کران ہی کی دماطت سے استاذِ بخریخ کے دامن تفقت ہے وابستگی ک صاوت نصیب ہوتی .

پھر اپنے جامعہ کی معزز بزرگ ہستیوں ہی حضرت مولانا تمس المخ صاحب افغانی شیخ اکریٹ کا افغانی شیخ اکریٹ کا معرف کا فقی شیخ اکریٹ کا مشکّر ہوں کہ انہوں نے ترجمہ پڑھ کریٹین دلایا کہ یہ بالک ستلف صالحین کے انداز پر ہے اور دورِ حاضر کے لیے یہ طریقہ نمایت مناسب اور مفید ہے۔ یہ دونوں بزرگ ہستیاں ہمارے جامعہ کے شمس و قمر ہی جن کی ضیا۔ باریوں سے کوئی جامع من متاز ہوئے بغیر نہیں رہ مخا،

صفرت پیر محد کرم شناه صاحب نے مخصر لیکن جامع تعارف کھا جو اُن کی بزرگ تواضع اور فیم قرآنی کا آئیند دارہے ۔ انٹر تعالیٰ ان کے بھال باطن اور مجستِ سرکارِ دو مالم صلی اشر طیر ولم کی ایک جھاک بھریں پیدا فراد سے تو یہ میری خوتھیں ہوگی ۔ یں ان کے گطف وکرم کامی منون ہوں ۔ یں بالخصوص اپنے نوجوان صالح عالم مولانا الی بخش جاراندگا، جن مو مک و ملت کی آندہ ابیدی وابستہ ہیں، بے صرمتٹ کر بول کہ اندوں نے ابتداری سے اس ترجہ میں وابستہ ہیں، بے صرمتٹ کر بول اندوں کے ابتداری سے اس ترجہ میں واچینی لی، پڑھا، پھر اپنے زیرِ بحرافی کر وایا اور طباعت کی بر منزل میں جملہ فرائض نہایت افعاص اور تشیت کے ساتھ انجے م

یں جناب مولاناحن الدین ہتمی صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے شایت توجہ اور نظرتانی فرمائی اور بعض مقابات برمغیرمشوری شایت توجہ اور خور و نکوے ترجمہ پر نظرتانی فرمائی اور بعض مقابات برمغیرمشوری سے نوازا ا

آخریں بارگاہ رتب العزت میں دست بدعا ہوں کہ اپنے جبیب پاگ کے صدقہ میں بس کو عرب اس کا برخیر میں معاونت کی ہے ان سب کو جزار خیردے اور اپنی عنایات خاص اور الطاف کر کیا زمے نوازے۔

مرتار خیردے اور اپنی عنایات خاص اور الطاف کر کیا زمے نوازے۔

مرتانا کھٹرائی کے الناق آئت المتنائی کا الفتالی کے افعالی کی م

احقر ماچسن بگرا می بها ول پور

چاریشنبه ۱۲ ربیع الاول ۱۳۸۶ ه

مطابق ۲۱ رجون ۱۹۹۷ء

# الهی ایس کرم بارے دگر کئ

ينتمالا ترافحه رالتحييث

اَلْهَ مُدُدُ يَنْهُ رَسِتِ الْعَدِيمَ يَنِي وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلا مُرْعَلَى سِيّبِهِ الْأَوَّلِيمَ وَالْفِيرَ فَ انْدَتِنَائِي كا احسان ہے اور نبی کریم صلے اندُظیر وسلم کے آسٹانُدُ فیض دکرم پر انگی ہوئی دُعاوُن کا صدقہ کہ فیوض القرآن کی تکمیل کے بعد دوسری باراس کی اشاعت کا وقت آگیا۔ اسْدُخالی اسے نریحُس وجمال اورصحت کے ساتھ منظر عام پر لائے۔

گذشته موسم سرامی اس کی جلدین ایک گوشنه شین عالم مبتر اورصاحب قرب زرگ کی خدست مین پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی بیندر وزیبدران کا آگرامی نامه موصول ہوا ، جو ان کی جیزت ،جواب چیت اور دُعاؤل کا آئیند دار تھا۔ فواتے ہیں :-

آپ اور إس شدكاركا اظهار! يو توصفت إستيد و نختار كاضوعي انتخار سه، بده نوازف إس انتياز ست تهيس سرفراز فرايا و اس كاصله دو سرى الانتابى دنياتك لانهائي سهد ونياكا تمرطر بها ورير بُرِيَّ مريكي كن عظيم اوراجل اور افضل مها! الله ورياً الله يمين مجعَلَ هم في الطياحيين بعشر مستة منتهده الذي يعمد رمسة منتهده الذي يعمد ومستة منتهده الذي يعمد والمنافق المنافق المن

حفرت نے سنتی بیتی بات کھی ہے . حق یہ ہے کہ یہ ترجمہ و تنظر بی محض حضور سرور کا نمانت صلی اللہ عبد پیسلم کے آمنانا فیض کا ایک غطیم عطیہ ہے ، دل جاہتا ہے کہ حضرت کے اِن کلمات کی صلاقت میں چندائن حالتی کا انکشاف کروں جن کی طرف کچھ اشارہ " حمد میشند" میں کیا گیا ہے ۔

مولائے کریم نے بہلی بارجب مشاقیق میں نیارت حریس شرفین اور فربیٹر بج کی سعادت نصیب فرمائی تو آسنا نہ مقدر سدرباز بوی صلی الشرعدید و سلم برایک ہی ڈعا ۲۹ دن نباق پر رسی کہ ، اے اللّٰر الّٰ و مجھے دین کی سمجھ عطافر اللّٰ اس دعا کی تبولیت کا ٹمرہ نظار وطن والیس آئے کے مجھے عرصہ بعدست ھیتا میں ایک عالم متبوصاحبِ قلب بزرگ حضرت احریجہ لاصرصاحب قبلہ فاروتی قادری اجشتی سے شرف نباز عاصل جوار بیلی ہی بات جوآپ نے فرمائی یہ تھی کہ:۔

"إنسان ياكتساب في كري يا ايصال فيض اكران دونون من كيونين تو زند كي ميكارب "

یس نے سبھے لیا کہ اکسیاب فیض کا وقت آگیا ، اور اُنھوں نے نہا یہ شفقت و محبت سے باخ سال

چھے درسِ قرآن دیا جب وہ یہ فرلیفیدا داکر بھی اور ہو ہیری قسمت سی تھا جھے لرچکا اوستہ دائ میں

نہایٹ سکون اور جمیعیت خاطر کے ساتھا نے دب کے حضور حاصر ہوگئے ، وصال کے داو دن قب ل

میں اُن کی ضرمت میں دن بھر دہا اور خبانیا تھا کہ بیشلین اُستاد سے آخری ملاقات ہے ،

ان کے وصال کے تعبیرے می دن جھے بھر در ایر بکسی بیا اُسی ما صاحری کی سعادت اُصیدیہ بی اُن کے وصال کے قدید انسی بیا گیا کہ

اب بیرے مضطرب قلب کے لئے بھر سکین کی مؤدرت تھی ، اس بار اِس عزم کے ساتھ و ایس کیا گیا کہ

وحما کم سی الشعاب وسلم کی نظر المقات شائل حال ہو وہال کوئی شکل مشکل نہیں رہتی ، یہ دہ ذا یہ تعا
کر جھے جا مطال اللہ علیہ وسلم کی نظر المقات شائل حال ہو وہال کوئی شکل مشکل نہیں رہتی ، یہ دہ ذا یہ تعا
ترجمہ وانسوا سلام یہ کی خدمات میں وقعیں ، اور اس علمی اور ادبی ما حول میں کہرائٹ ، بانچ ہی سال میں
ترجمہ و تشریح کا کام پائیسکیل کو ہونی ، جا مور کے جینی طارہ کرام نے مصورہ کو نجورسے پڑھا و رہر طبح
ترجمہ و تشریح کا کام پائیسکیل کو ہونی ، جا مور کے جینی طارہ کرام نے مصورہ کو نجورسے پڑھا و رہر طبح
میری اعاض اسے اورہ صلا افرائ کی ڈوائی ،

کام ختم ہو چکا تھا لیکن دل کا ب رہا تھا کہ تفاول نے کچھے ضبط تحریس آبادہ اس فابل بھی ہے کہ مشتی کرسکوں ایک تقلب صفول کے لئے آسانہ فیصل کرم بہدا مذری کے سوال رہی کیا تھا ، اسباب مہتنا فوا دفے گئے اور مجھ طلب کرلیا گیا ، الشرائع یا دلوی کی کیا کرم تھا کہ اس اپنے کو دو صفر مبارک اور بشر شریف کے درمیان دو مفتر مبارک سے قریب بیٹھنے، بڑھنے اور بشن کرنے کی سعادت سے فوازا گیا ، جھے تو دھیت ہے کہ کس طرح روز ایک منزل مع ترجہ د تشریح کے بیش کرنے کی سعادت سے فوازا گیا ، جھے تو دھیت ہے کہ کس طرح روز ایک منزل مع ترجہ د تشریح کے بیش کرنا کے کہ بیش کرنا کے بیش کرنا کہ بیسے اس کی بات نہیں البتہ کو کہان کرنا میرے بس کی بات نہیں البتہ کو کہان کرنا میرے بس کی بات نہیں البتہ کے میان دن میں تھا در تعاون کے اس فوائی اس کی بات نہیں البتہ کے میان کرنا میرے بسے کہا کہ موائی گا

میرے لئے اس کی طباعت واشاعت بھی آسان نقی کیکن مسبب الاسباب نے اسس کے اسباب بھی فراہم فواد نئے اور فیوش القرآن تُحسن باطنی اورظا ہری کے ساتھ منظر عام ریّا یا بھیرا سائڈ فین وکرم مرکاردہ عالم صلی الشرعلیہ ملم مرحاضری اورتیوں اعلاس سیش کرنے کی تمنا بیا ہوئی، دُعا فریو بھی اور فوالفات کشش اس!ربعنی منت کی حاضری بری برگرفیاتی، بغداد شرفیت کربلالسی معلی بخف انشرف بونا بهوا عین شب قدر میں مکم منظر بیونچا: اور جوار شدعره شب قدر دی میں نصیب بوا بھرجمقد الوداع اور عید کی نماز نجی کرع صلی المشرطلیہ تعلیہ کے داموں برعمت میں مسیر نبوی میں نصیب بولی .

نظرکرم کے اشارے کچھ کم دافع نہ تھے چیڑی سچے میں نہ آنا تھا کہ یہ مبدیکو کریٹن کروں ۔ اپنی بے بضاعتی اور کم انگی کا شدیدا حساس تھا آسانہ مبارکہ روز موں میں بیٹیا منظر کرم تھا۔

مسبب الأسباب نے اسباب فرام فرمائے ایک بزرگ حضرت تو لانامنظور حسن شاہ مسندھی ہو مزیم نفورہ میں تقیم میں ان سے نشرف نیا زحاصل ہوا میں نے اپنی تمنا کا اظہاران سے کیا ، انھوں نے

یہ حلایوں پنے پاس کے لیس اور دو مرس دن جیح حاضر ہونے کی ہدایت فرمائی جب حاضر خدمت ہوا توجُری سرت کا اظہار فرایا اور کہا جو لیک عالم دین سے اس پر مناسب عبارت کھوا دوں ، میں اُن کے ساتھ ہولیا۔ دو مجھا ہے بھر وصفرت مولانا محراب مصف حاصب بنوری کے پاس کے گئے بصورت مولانا کو میں فیوض القرآن کی ڈر جلد یں بیسلے ہی میٹی کر چکا بھا مولانا نے بڑی شفقت فرائی اور از را در کرم فودا نے قلم سے فیوض القرآن کر حسب ذکل محارب تظرم فرائی : ۔

الوَقْفَ لِلَّهِ الْحَرِيْمِ عَلَى مَسْجِدِ النَّبِي الكَّبِي اللَّهِ مِلْ اللَّهِ عليه وَسَلَم

من

المنوج السبيدن حامد حسن -الصالًا لغوامه الى روج شيخه المعتوم المرحوم - «ترال است حفرت مولاتا كى يغتصر بارت شخ الروضد كے الئے سند كا موجب بنى "ينول جلدوں پر روضَه باركر كي ممرّد نبت كي سكي اور روضهٔ نفد سير ركھے ورقع متعدد قرآن يك كے ساتھ ان وكيد بل

کتنامبارک تفاده دن ادکسین مبارک تھی ده ساعت رسیدهٔ مشرکست کیتے ہیں مسترت کے
آنسوکیا ہوتے ہیں، قلب کی راحت کیا ہے کچھا اُس دن تجھیس آبا ۔ در ددوسلام ہوا اُس ذات مقدسہ
پچس کے صد قدیس آج بھی گنہ گار رحموں سے نوازے جاتے ہیں۔ اس ترجمہ کی مقولیت اسس کا
امناز بیان اس کا تسلسل ورلط آبات اس کا کیف واٹر سب حضور صلی الشطید و سلم کی کی نظر کرم
کا صدقہ ہے وزرگوں کی دعا کھی عمل اور اور اُور اُفلاص ترجم کے تعلیم اُفتہ اُسراس کا اُدر اُفلاص ترجم کے تعلیم اُفتہ اُسراس کا اُدر اُفلاص ترجم کے تعلیم اُفتہ طراسکا
اُدر اُفلاص کی رحمت کا پر قوجہ (صلی استرعلیہ دسلم)

بس اشاعت میں مک کے ائیر از طلباء کرام میں سے صفرت مولانا امفتی محرشف صاحب کرفسانہ حضرت مولانا محد بور صف بنوری صاحب بھولا اور صفرت مولانا محد باشم فاصل تھی میں ان صفرات کا شال ہیں اور صفرت مولانا ڈاکھ فوالا مصطفیٰ خان صاحب کے گزاں قدر خیا لات بھی بیں ان صفرات کا مشکر وراں المترافعالی ملک وطنت بیان مکامل بیا عشر دراز تک باقی دکھے اور ان کے ظم و عوال سے شنگان موفت کے فلوپ کو منور فرائے ۔ اِن تبھر وں کے آخریس مجتم قد بحضونت حافظ مولوی میں جات علی شاہ مول کہ رہے کہ کے اس مول کر مھالی الشرطاب و ملے کے عدد جس میں بارگا و راب لفرت میں مست میعا مول کہ رہے کہ کے اور اور کی میں الشرطاب و ملے کے عدد جس میں بارگا و راب لفرت میں کسل اللہ ہے۔

رَّشَنَا ثَفَيَّلُ مِثَلَا إَنْكَ اَنْدَا الْتَّحِيْعُ الْعَلِيْرَدَنْتِ عَلِيْنَا لَأَقْفَا أَنْتَ التَّوَّا بالرَّعِيمُو وَحَلَّا اللهُ تَعَالَى عَلَى خَلْ خَلْمِ خَلْقِهِ مُعْمَدِ وَّلَهِ وَاحْحَدُ إِمَا أَخْصَارُهُمْ يَعْمِدُ

احقرالعبا د حامرسن ملکرامی عفی عند حبدر آبا د سندهه جمعه ۲۵ رحادی النانی سوستاه مطابق ۴۰ رجولا کیست م

#### تعارُف

حضرت مولانا ببير محمد كرم ً ثناه صاحب ازهرى دليفيا البينية الجَيْدُ؛

ميرو للحل يتيرد حدي والصلاة والسلام على من لابق بعدة وعلى إلي اصطبير

جامعداستدیں بھے جامد بسانے کا، اتفاق ہوا تو مجعے حضرت تمیس امجامعہ کے ایک علی سن بھار دفیوش القرآن سے مستنفید ہونے کا موتع بھی دا۔

محترم ڈاکٹر صاحب سے میراتعارف عوصہ سے جیس ان کے اضاف کریانہ اور ان کی دل رہا تھا کہ میراند اور ان کی دل رہا تھا کہ میراند اور ان کی دل رہا تھا کہ میراند کا میراند کی گرائیوں میں عقوصی کی گرائیوں میں عقوصی کی گرائیوں میں میراند ہوں ہیں ہی کرتا ہے۔ اور ان کے مسیدیں دہ دل ہے جس میں عقق مصطفوی کا چراغ روشن ہے جو ان کے بحرو وجدان کے گوشند گوشر رفن برماد ہے۔

جب بی نے نیوض القرآن کو پڑھنا سندوع کی تو پڑھتاہی چلاگیا۔ اس ترجمہ کا ہر بملہ موزوں ، ہر فقرہ دل نشین ، حضوہ زوا کرے کے مرباک ، مطالب داسندار کاجائے۔ موجم فاکٹر بگرای صاحب نے قرآن کریے کے ان حاق کو بے نقاب کر دیاہے جو بہت کم کسی کو اپنے ہاں اون باریا بی دیتے ہیں ۔ شریعت کا دامن بھی کیس چھوٹنے نسی یا اور موفت کے ان دموز و شکات کو بیان کرنے یں بھی بخل سے کام نسی لیا جنسی اب زمانے کے شدید نقافے بردہ کشائی پر جمبور کر رہے تھے لیکن وہ افھار کے لیے کسی مقاط اور سلیقہ مندالم کے منظو تھے۔

آپ نے اپنے دیمام یں دور عاضر کے متعل بڑی درنی بات کی ہے کہ یہ دور دیگر تمام ادوار سے پیچیدہ اور مذہبی معاملات یں کافی مذکک مطیت پر اکتفار کرنے کا خوگرے۔ اس ہے اس امری است مفرورت تھی کر توآن کریم کو ایسے سادہ ، پرمغز اور مؤثر انداز یں پیشن کی جائے کہ مختصرے وقت یں ، تعوثری می توج سے بڑھنے والے پر قرآنی مطالب کھلتے اور دل میں اترتے میلے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب تبدی یہ کا ویش یقیناً اِسس ضوورت کو یوراکرے گا۔

نیزآپ نے آیت کا ربط آیت ہے ، سورہ کا سورہ سے اور منزل کا مزل سے اس منفرہ پیرا یہ یں بیان کیا ہے کہ اسے فیوض القرآن کی خصوصیات بی شار کیا جائے گا۔

اشرتعانی ڈاکٹر صاحب تبلہ کی اس بیل وجمیل سمی کومشکور فرماوے اور اس تمیند ارشد کو اپنی خصوصی نواز رضاست سے سکسر فراز فرما وے جس نے اپنے مربی اور مرصف کی اس علی اور روحانی اماشت کو اس طرح اواکیا جس طرح اواکرنے کاحن تقا۔ اور ان کی ذات سے ملت کی جوعظیم امیدی وابستہ ہیں اللہ تعالی انھیں بھی اپنے جمیب محکم ملی انٹر علیہ رسم کے حفیل بورا فرائے۔

این د عا از من واز جرجهان آمین باد

محد کرم شنه من علار الازم النشريف سجاده نشين ، جعيره ، ضلع سرگردها

قرر بیج الثانی عدمه هر مار جولائی ۱۹۹۷ ع

فيوض القرآن علمار كى نظريس:

ارْمَاداتِ كُرَامى: مَشِيخ الفيرْ مَصْرَت مُولَا أَثْمَس أَكِيَّ افعَانَى فَرِّالْمُعْرِقُوهُ

بشئرالمثرالوَّقِ الحَجْمِةُ ﴿ وَكُوْلُ مِن كَالْمُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهِ الْعَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا ( المَّامَةُ عَلَيْهُ اللهُ الله

یں نے جناب مسید حا دحن صاحب بگرامی ، کریں انجامعہ ، جامعہ امشدام بہ اول پورکا ارد و ترجیہ و تغییری تشیری تاشہ قرآئ بجم کے ابتدائی انج مضے کا مطالعہ کیا۔ بی نے اس کو ان امورکا جامع یا یا۔

یہ در سیری کے روباب سر رہیں ہے ، بہتری ہم کے ان مائٹ میں اس کیا ہیں گئے ہے۔ اور فیم ہم سک ہا (۱) مائٹ مراکب کی مطالب کی نشرت کی کوشیش گائی ہے ۔ صالیمن کی بنیاد سر قائم رہنے کی کوشیش گائی ہے ۔

(۱) تشریح اور تغییر قرآن بن اس امرکی کوشش گئی ہے کہ خود قرآن کیا کہتا ہے نہ یہ کم قرآن سے کیا کملوانا چاہتے بڑر یمی وہ چیزہے جو آج کل کے جدیہ تعلیم یافتہ صفرات کے بست کم افراد میں پائی جاتی

") صحتِ مضاین کے علاوہ انداز بیان اور اُسٹوب تعبرالیا اختیار کیا گیاہے جو دورِ حاضر کے بیے موزوں اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کو متأثر کرنے والاہے اور شکل ترین مطالب کوآستان کرفینے والاسے م

رم) قرآن کی تغییری اہم مسئلہ مطالب سور و آیات کا ارتباط باہی ہے اِس تغییریں ان دونول چیزوں کو معقول ارتباط باہی ہے اِس تغییری ان دونول چیزوں کو معقول اور درخن مسئلہ ما تغذیر مسئلہ کا خذیر اس تغییر کی بنیاد ہے ان کے پیش نظر مجھے توقع ہے کہ باتی حسد تغییر بھی اسی طرح معیاری ہوگا۔
اشدرت العالمین آپ کی اس خدمت کو تبول فرما دے اور تشکیگانِ معارفِ فرآنیہ کے لیے موجب خدر برکت و برایت کر دے ۔ آیین ۔
خدر و برکت و برایت کر دے ۔ آئین ۔

شمس المق افغانی عفا الشرعنه خا دیم تفسیر، جامعه است لامیه ، بهاول پور

بتاريخ وارماري ١٩٦٤م

ارثادات گرامی:

## حضرت مولانا سبدا حرسعيد صاحب كأظمى نورالتدمرقدة

بسماللهالتكن التجيمة المعكافة ونعتيل على رَيُول الألكر بيرا

اتمارك

زيرنط ترجمة القرآن مرتبه جناب واكرمسيد حارحن بكرامي صاحب بعض مقامات سے دکھا نہایت سلیس مطلب خیز یا محاورہ ہے۔ دل نشین اندازیں وسیع مطالب کو بن القوسين مخقرعبارات بن واضح كما كماسيه ورساته بي ربط آبات كوسترين المراز سے بہان کر دہاگیا ہے۔

محترم بلگرامی صاحب نے جدیرتعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس ترجمۃ القرآن میں تدیم طرز افترار الداس دور کے نام ساد مددین کی طرح اینے دامن کو تجدد تستندی سے اوت نہیں ہونے دیا۔

اس ترجم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پڑھنے والا قرآن کے نفس مفوم کوآسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ اس ترجم میں ڈاکٹر صاحب کے طبعی ذوق کی جھلک اور محبت ومعرفت

كى جائشني إنى ماتى ہے۔ بعض اوقات يرمنے والا محسوس كرتاہے كه درائے ثنق ومجت یں غوطہ زن اور وصال محبوب کے گو ہزایاب سے ہم کنار ہوں ۔

ر وجانبت پستند لوگوں کو برتر حمہ ٹرھ کر اسامحیوس ہوگا کہ گویا یہ ایک جنستان

معرفت ہے جس کی ہوائیں مٹام حان کو معطر کر رہی ہیں ۔ الله تعالیے محرم ڈواکٹر بگرا می صاحب کر جزار خیر دے اوران کے اس ترجمہ

كو قبول مام عطا فرائد- آين -

مستبدا حرسعيد كأظمئ سننتخ الحديث ، جامعه امث لاميه ، بهاوليور

بناریخ ۲۰ر دسمبر ۱۹۹۵ء

ارشادات گرامی:

حصرت مولاناتفتى محسسه ثنيفيع صاحب نوتالط مرنده

بشيرالله الرخمن الرجيفية

تغییر فیون القرآن "الیف جناب مارحن صاحب بگرامی کی تقیسری جلد بھی المحد مثر تیار ہوکر سامنے آئی اللہ تعالیٰ ان کی منت کو قبول فرمائے اور سلمانوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ فع بہنچائے۔اس اور د تفسیر کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں بگرامی صاحب نے جو کچھ کھا ہے مستند بزرگوں کی تفسیر سے لیا ہے۔ خود رائے ذنی کو دخل نہیں دیا اور ماشار اللہ حمن معنوی کے ساتھ حمن ظاہری سے جی آداستہ ہے توسیم فیت دوستوں کی دلجینی کا سلمان اس میں بورا ہے اور مختفر بھی ہے جس سے امسید ہے کہ انشار اللہ تعالیٰ دوستوں کی دلجینی کا سلمان اس میں بورا ہے اور مختفر بھی ہے جس سے امسید ہے کہ انشار اللہ تعالیٰ اس کا نفع عام ہوگا۔

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكُلُّانُ

بنده محستد شفیع دادانعسادم کراچی <u>۱۲</u>

يم رحب ال<mark>ه سا</mark>هم

ارشادات گرامی:

#### حصنت مولانا محد بوسف صاحب بنوری نوتالتگر رفده دِنسچه الله التَّرِی مین النگرجه بهیه

قرآن محیم می تفان شاد کا ایک بینام حیات ہے جرمُرہ قلرب کے لیے حیات ابدی کا آب حیات ہے۔ تیامت بہت کا آب حیات ہے۔ تیامت یک کا آب حیات المجمد تیامت یک کا آب حیات المجمد تیامت کی اللہ عمدیق آکم کے اللہ عمدیق آکم کے اللہ عمدیق آکم کے اللہ عمدیق آلم کے اللہ عمدیق آلم کے اللہ عمدیق آلم کے اللہ عمدیق آلم کے اللہ عمدیق اللہ ع

میدی خیران آج میں افعان آج میں انداز سے دین و قرآن سے دور ہوتا جارا ہے ظاہر ہے اس کی بے عد صدورت ہے کہ قرآب کریم کی دعوت اُس کے سامندسیش کی جائے اور اس کی نفیات کو متاز کرنے کے لیے اس کی وجوت آب کے سامندسیش کی جائے اور اس کی نفیات کو متاز کرنے کے لیے مقدین اصلام کو اس کا شدید احساس ہورہ ہے قرآنی دعوت قرآنی تشریحات قرآنی تفییر کر بیش کی جادبی ہیں مقدین اسلام کو اس کا شدید احساس ہورہ ہے قرآنی دعوت قرآنی تید مجدہ ہاری شرکز گزاری کے سختی ہیں جن کی کوششوں سے فیعین القرآن کے نام سے اس ضرورت کو پورا کرنے کے ملیے ایک کامیاب گوش فرمائی گئی ہے۔ کوششوں سے فیعین القرآن کے مقابد سے مقابد سے مقدید سے کی کو بیا ہے ۔ مافذ قابل اعتماد یسلف صالحین کے عقید سے کی کلیسیت آگا جائے زاتنی مختصر کر ششکی باتی رہے ۔ مافذ قابل اعتماد یسلف صالحین کے عقید سے کی بیاب نور سے انسان خورت کا اجمال خاکہ و عقید سے کی بیاب نور سے انسان خورت کو قبول فرمائے اور نئی نسل کی رہنمائی کے گزرے انہیں صفات سے موصوف بایا جق تعالی اس خدمت کو قبول فرمائے اور نئی نسل کی رہنمائی کے لیے موثرونا فرمائے اور نئی نسل کی رہنمائی کے لیے موثرونا فرمائے اور نئی نسل کی رہنمائی کے لیے موثرونا فرمائے اور نئی نسل کی رہنمائی کے لیے موثرونا فرمائے اور نئی نسل کی رہنمائی کے لیے موثرونا فرمائے اور نئی نسل کی رہنمائی کے

محر پیرمف بینوری عفی عنه مررسته العربیه اسلامیه کراچی <u>ه. ه.</u> ۱۵جادی الاخری ۱۳۹۱ هه مراکست<sup>61</sup>

ارشاً داتِ گرا می:۔

#### حضرت مولانا مسيد محد ماشم صاحب فاعل مى تورالليم وقدة ينسيرالله الرّحة من المرّحية في

نیوض القرآن مولفہ ڈاکٹر مسید حامد حسن بگرامی حقیرکے مطالعہ میں ہے بموجودہ لادینی ماحول میں اسلام کا تحفظ اور اس کی اشاعت کا صحح دربعہ قرآئی مضامین کو اوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس نسخه کیمیانے انسانیت فرامونش عربول کو اکسیر انسانیت بنادیا تھا۔ جس چیزسے اُمت کے اوائل فیضیاب ہوئے اوائر بھی اُس سے نقع اُٹھا سکتے ہیں۔

و الآآا الم ليوس القرآن كي اليف سے اليسا معلوم ہوتا سب كرہ وہ الآآا اله ليزيورشي كے بي ايج على بين اليكن فيوض القرآن كي اليف سے اليسا معلوم ہوتا سبح كرہ وہ دور حاضر كے دوحاتى امراض سے واقف ہوگئے . يه أن كے مرخد مولئنا احد عبدالصد صاحب فاروتى رحمة الشرعليه كافيض تعليا محض الشرب الغرت كافضل كه قرآن عبد كى خدمت كى توفيق ہوئى اورسهل سليس اور بامحسا ورم الدو ترجمه اور مختصر الفاظ بين اس كى تشريح كركے اُردو دان عوام دخواص كو دين كے منبع بك رميان كى اس كا معلوں كو دين كے منبع بك منبع بك منبع بك بيات مفهوم و مضمون سلف صالحين كا الس سے منافز ہوئے بغير بنيس دہ سكتا . ذبان و محاورہ عبد حاصر المنائي والى اس سے منافز ہوئے دور حاضر كے تقاضے كى بل جا مكت سنجيسان نه ترجم خصور النظام المن الله على الله على الله كى الله على الله على المناق الله على والى اس موحد عن اس موحد الله الله على الله على والد كى الله على الله على الله على والد كاس موحد على الله على الله عليه والى الله كى ترجم على الله عليه والى الله على الله على الله على والد كى الس موحد عن الله على الله عليه والى الله كى الله على الله عليه والى الله كى صدفة عن اس موحد في خور الله كام الله كى الله الله كى الله على الله عليه والى كے صدفة عن اس ترجم الله كو اور الول فوال فوال فوال فوال فوال فوال كو اور الول فوال فوال كو اور الول كو اور الول فوال كو اور الول كو الله كو اور الول كو الله كو الله كو الول كو الول كو الله كو الكه كو الله كو

مستيد محمد بإشم فضلى شمسى شيخ الحديث دارالعلوم آحسن البركات .حيدرآ با دارسند )

ارشادات گرامی:

وُاکٹررِ فِیسِرِغلام مصطفح خان ایم سے ایل ایل بی بی ایچ ڈی ۔ دی لٹ یونیورٹی سندھ جنسے اللہ الرّبِخیس الرّبِیٹ نیمِ ،

بیسته القرآن (مرتبه محترم واکثر سبید حامد حن بگرامی صاحب) کی نینوں جلدوں کے مطالعے فیومن القرآن (مرتبه محترم واکثر سبید حامد حن بگرامی صاحب) کی نینوں جلدوں کے مطالعے

یوں سروں ہوئی۔ تن اور ترجمہ وغیرو کی کتابت جناب حافظ محد اظم صاحب کی یووبمبدوں سے اور لاہر کی ساحت کی ہے اور لاہر کے سامنے کی ہے اور لاہر کے تبدید پرلیس نے نمایت پاکیزہ اور دیدہ زیب طباعت کی ہے۔ اشد پاک کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے وُاکٹر بگرامی جیسے اگریزی طرز کے عالم اور پی ایج ڈی کی اپنے دین کی خدمت کے سالے منتخب فربایا اور لیک الی دل بزرگ سے ان کو استفادہ کرنے کا موقع عطا فربایا۔ وُاکٹر صاحب نے اس بزرگ سے معارف قرآئید اور ساکک روحانیہ کی تحصیل کر کے دور جدید کے بلیے ایک بیشس بہا رین سرمایہ سم بہنچایا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے سلف صالحین کے مسلک کو میں شروع سے آخر ہی جاتی ہیں کہ بھول آقبال آفبال آفیال آفبال آفیال آفی

ع خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

وُاکٹر صاحب نے دورِ ماصرہ کے ذوق کی تسکین بھی کر دی ہے اور صح معادف کا دامن بھی کا تھ سے جانے نہیں دیا۔ اندازِ بیان میں سلاست روانی اور جربنگل اس قدر ہے کہ پڑھنے والا بڑی لوبنگل اور جربنگل اس قدر ہے کہ پڑھنے والا بڑی لوبنگل اور عاد بیت محسوسی کرتا ہے۔ اسرتوں اور آیتوں کے دبط کا بھی فاص خیال رکھا گیا ہے اور مزودی باتوں کی تشریح بھی کر دی گئی ہے۔ پھر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ واکٹر صاحب نے جگہ جگہ الفد باک کن اور ایر زور دیا ہے اور اس کے صبیب پاک درجم اللعالمین صلے اللہ علیہ وسلم) کا محسدة اللہ علیہ کستے ہی :۔

تحضور! ایک گدائے بے نواجی کو اسی آسستانہ فیض و کرم سے قرآن بڑھنے کی سعادت عامل ہوئی ،جس کو حضور ہی کی

> احقرالانام غلام <u>مصطف</u>ے خال

حيدرآ ! د ١٤رومضان المبادك الم<del>سال</del> هجرى

## المجادية المجادية

ازعارف كالرحض خوم ومخرم حافظ مولوى سيليت على نناه صباقاتمي قدم لالمرسرة

بِسُعِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ِهِ

میری دُعاہیے بلگرامی سائٹر یزداں بُور سترِق رامعدن دہم کاں شور اور مار مار

سبزد ہے بانی کہیں ہوتانہ ہیں جس جگرانسوہیں رحمت ہے وہیں

حضرت بگرای طبیب اسانی بی نمیس بلد بجد الند و تیجم دوحانی بھی ہیں۔ فعا کرے ان کے یہ باطنی رومال حق سے عباملاہیں بھر حضور کے فعالی اور فعالے شیدائی ہیں مجب نمیس بیاس عصر کے دحیداو داس و در کے فریر بندوں میں سے ایک بول ۔ الند اور درسول کے نام برہم نے ان کی آنکھوں سے ابر بادال کی طرح ثمتی ہوتی مستقد دیکھے۔ فعا بندہ فواز ان کے قرآئی ترجم کو بین النزاجم متماز فریائے ۔ آئین

ار دو ترجموں میں اس ترجمے کی ٹری فرقیت ہے کہ ایک آیت کا دوسری آیت کیے کسل ربط و تعسان پڑھنے والے کو بر آم افر معلوم ہوتا ہے ۔ بچھ تو بہتے کہ بیر ترجمہ ایک عبدر تالی کا کیا ہوا ہے اس کیفے شرسانی میں ان شاوانشر اپنا نظیر آپ ہوگا۔ انڈ کرم عوام دخواص کو اس طرف تو یہ کی توفیق عطافر اے کہ تنفیض تصف کا موقع ہے ۔ مولایہ ترجمہ!

> طب ٹرِ جاں کے لیے ہو کَبِر و بال سے اُڑے بندوں کوسُوئے ذوالبلال اور ہوجاً بیں حقیقت دعرف اں کے دروازے وا ۔ آئین

bestudikh and best con القراك

# فَيُوْصُ الْقُرانِ عِلدادِّل نهرست

| منح  | نام سوره          | شار  | صفحه      | نام پاره   | شار |
|------|-------------------|------|-----------|------------|-----|
| 1    | سوره فاتحه        | 1    | 1         | التق       | 1   |
| ہ    | سوره بقره         | ۲    | ٩٣        | سيقول      | ۲   |
| 1.0  | سوره العمران      | ٣    | 91        | تلك الرسىل | ۳   |
| 144  | سورہ نساء         | ٣    | 186       | انتنالوا   | ۳   |
|      | ,                 |      | 144       | والمحصنات  | ۵   |
| ۱۳۲  | سورہ مانکہ        | ۵    | 777       | لايجب الله | ۲   |
| 760  | سورة انعام        | Ч :  | 144       | وإذا سمعوا | 4   |
| ۳۲۸  | سوره اعراف        | 4    | ٣٠٩       | ولمواننا   | ^   |
| ۳۸۹  | سوره انفال        | Α.   | 404       | فال الملا  | ٩   |
| ااسم | سوره توبه         | ٩    | ۴٠٠       | واعلموا    | 1.  |
| -    | سوره توبه         | -    | رد،<br>ام | يعتذرون    | 11  |
| ۲۵۲  | سوره يونس         | 1.   |           |            |     |
| 444  | سوره هـود         | l II |           |            |     |
| -    | ,                 | -    | ۹۰ م      | ومامن دابة | 14  |
| ۵۲۲  | سوره يوسف         | 11   | <br>      | 1          |     |
| -    | "                 |      | 279       | وماابرئ    | 114 |
| ههه  | سورورعد           | ۱۳   |           |            |     |
| اعد  | سوره ابرهيمر      | الد  |           |            |     |
| ۵۸۸  | سوروحجر           | 10   |           |            |     |
| -    | ,                 | -    | ۵۸۹       | ربما       | ۱۳  |
| 4.6  | سوره نحم ل        | 14   |           | ,          |     |
| 401  | سوره بنی اسراًءیل | 14   | 461       | سبحنالذى   | 10  |
| 454  | سوره كهف          | 14   | <u> </u>  | <u></u>    |     |

بشم الله الرَّحْلن الرَّحِيْمِ ٱلْحَمْلُ لِلَّهِ مَ بِالْعُلِيدِينَ أَ الرَّحْلِن الرَّحِيْدِ لْ مَلِكَ يَنْ مِر البِّرين رُاتِياكَ نَعْبُدُ وَإِتَّاكَ نَسْتَعِيْنُ أُلِهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمُ ﴿ صِرَاطَ اللَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ مُد لا عَايُرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهُ مُ وَ لَا الضِّالِّينَ ثُ

#### ينم للشرالقن الرحين

#### مَنسنرلان **سُورُق**الْفاَ تِحَلَمْ سُورُقالْفا تِحَلَمْ

على ، ايك مركوع ، سات آيتين

اسی ہتم بالشان سورت سے قرآن پاکسنسٹرن ہوتاہے۔ سی سورت تسرین پاک کا خلاصہ ہے۔ بی سورت تسرین پاک کا خلاصہ ہے۔ بی قرآن کے مربحت راز کی بخی ہے، اسی کوسیج شائی بھی تھے ہیں ( یعنی سائی بیتی کے ہیں کر یہ روہانی اورجمانی اور اسی کو اور جانی اورجمانی افراض کا علاج ہے۔ ہرجہنسد یہ ایک مختصر سورت ہے میکن حقائق و معارف سے بریز ہے۔ باسی الشر تعسائے کے بندے کوعبادت کرنا برکھاتا ہے اور بناتا ہے کرکیا مانگو ؟

پل بن آیات بی حدے آداب سکھائے گئے ہیں ، چرتی آیت بی عبد ومعبور کا تعلق اور د کاکے اِسْتِ قات کی راہ د کھائی گئی ہے اور آخر کی تین آیات بی ایک مفعر یکن نمایت جاسے د ماعطا ہوئی ہے۔ وہ دعا جرآب م امور ، تمام گرموز ، تمام کیغیات ، تمسام وار دات ، تمام معارف پر عادی ہے - یدونا طلب ہوایت ہے ۔ با تی اِس کی شرع ہے - ہایت ہی وہ مختمر اور جاس نفظ ہے جوانسان کی جمل تمنا کو اور کیفیات کا تمل ہوستا ہے ۔ اِس ہوایت کے لیے انبیا۔ علیم التحاد م آئے ، وقی و کنسیا سمائی کاسل تائم ہوا۔

سیمنے کہات یہ ہے کہ جب دایت کا دکر فرایا تو اپنے بندہ کی توج کتاب سے اپنے مقبل بندل کی طوف پھیردی۔ یہ فرایا کہ ان دوگوں کی راہ دکھا جن پر تُوے افعام فرایا۔ یہ اس لیے ہے کہ ہر وَور میں طالب حق کی نظر صاحب کتاب ،ستسرور کا کنات میں انشر علیہ و کم ستبعین ہی پریسے ، اوران اُمور سے جوعل کی اُمجنوں پر جمعنی میں انسان صفوظ ہے۔ کرچ ہی انشر تعالیٰ کے لیے بندے موجود دہیں جزبان حال قال سے ہی واہ مرایت دکھا ہے ہی جس کو برایت کی تمنا ہو، اُن کو دیکھے اور کتاب پڑھے۔!

بِشِيمِ اللّهِ الرَّحْنِ الرَّحْمِي ٥

ا - اَلْحَمْنُ بِنَّهِ مَ بَ إِنَّا لَعْلَمْنِ نُ

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

١- لملكِ يَنْ مِر الرِّيْنِ ٥

اِيَّاكَ نَعْبُلُوَ إِيَّاكَ سُتَعِيْنُ ڽُ

مشروع الشرك نام سے جوبے مد سربان ، نمایت رحم والا (ہے)

رین تعریف استریک یے ہے، جوسائے جانوں کا پائنے والا (ہے)۔ (تمسام تعریفیں قولی، فعل، مالی، انشری کے بیے ہیں کہ جو کھیے وہ اُس کی شانِ ربوبیت کا مظہرے۔ ہرنعت اور ہرچیز اور ہرکیفیت کاعطا کرنے والا وہی ہے، حوا و بلاواط

مفاوات یا پاوسد) بے مدمر بان ، نمایت رحم والا (جوتعلق خالق کوخلوق سے بے دو" رمن "بیں ، اور جو مخصوص مجت کرنے والوں سے بے دہ" ویرم "بیں مضر ہے۔ رمن دنیا میں اور جرم آخرت میں ہر دوسینے نم بالغی بڑال ہیں ۔ ہر دوجگہ اُس کی رقمت کا رفراہے۔

اس کی زخمت سے مادوس ہونا کھڑے۔) (وی) روز بڑا کا مالک ہے ۔ (بھلیات کے دن کا مالک ہے" رکتیں انسٹونٹ المیٹی مُرد دیلیے افواجوں الفُھاکین کسی دن کے لیے ہے۔ وہاں الٹری الشرے۔) رکے الشراع م تیری بحد گی کرتے ہیں اور تجد ہی ہے مدد چاہتے ہیں (توہمارا رہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے فرماں بردادیں، تیری مددکے نواستنگاریں۔ الشرک

م تیرے بندے ہیں، تیرے حربان بردارتیں، بیری مددے حاصت کارتیں۔ اسٹری چننیت ورحیتیت و بحکو کہ بندے کو سکھار ہاہے کہ تو بتلا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ابنی تا ہلتِ ایمان کو بتلا۔ اس کو تقویت دے ، دونوں " فعید" اور" نستیین "کا کراصلہ مالگ ؟ ، یہ مالگ۔ ،

یشسیر انگلی: اشتر کے ساتھ سمی کیفنان ہے کوشٹ وع کرتلے کمدی فائق جی قانق جی۔ جوکرد آبا نشرکرد ہے۔ منکنام سے فرج کرد بجائے کی طف جا ڈآل خریعت میں بل بات تالی یا فست ہے کہ جشعر انشرا پھر پر کہا کھ الاض الرحم فوایا۔

ر کے اس : ب عد مربران ، فائ کا وقت من سے ہے اس کر" عن " بن طاہر فرایا ، دنیا میں وہ رمن ہے ، اُس کی عطاقیشش سے کوئی مورم نسیں ، اُس نے اپنے نطف قریم کا دا من انت فراسے گنا ہوں اور میدوں برعبیا رکھ ہے -

س چید و کین آخرت مین وه مخصوص مجت کرنے والوں تھ لیے جیم ہے ، وہ آجسام کی تربیت میں رحمٰن ہے ، رقع کی تقویت بر رحم ہے -س مت : تربیت دے والا ، بعدا کرنے والا ، کام بزانے والا ، کمال کر یونجانے والا ، چاروں معنوں میں آیا ہے -

لميات: أس سيكوني بوجيف والانبوكا، مالك جوكرك كاحق كرك كا-

اللِّين ؛ سشربيت، انصاف ـ

رِ تَیَالَهُ تَعَبِیُّهُ : بم تیری مبادت کرتے ہیں. امشام میں عبادت کا مفوم زندگی کے قام شبوں پر عادی ہے ۔ نماز، روزہ ، نج ، زکوۃ سے سے کر عملہ اُنٹاق بیّاد اب وغیرہ سب اس کے ابزاد ہیں ۔ حسفون ہ

لَـعَ العَرَاطِ الْمُسْتَقِدُهُ ٥ إهداناالعَمَاطِ الْمُسْتَقِدُهُ ٥

- صِرَاطَالَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ دِهُ

،۔ غَيْرِالْمُغْضُوبَ عَلَيْهِمُ غُ دَلَا الضَّالِيْنَ 5

بلام کومسیدی راه د میس بیدی راه دکھا اور جلالی این این دات کی عبت عطاف را اور مُت مب سے مشرف رکھ، اقرال اعمال ، احرال برایک بی اسی میدی راه برقائم رکھ

کر نعت پاکر پرفضب پی نرٹیں۔) اُن ڈگول کا استرجی پر تُونے ابنا (فضل اور) انعام کیا (جو لگ تبول سنسر دیست کے ماتھ بطے ، ملوک حقّہ بی رہے۔ جمال نعت باطی سے نیغی یاب ہوتے، محدیث میں آگئے بعنی بحر ہوکر، نعاکانام کرکر، نعالے بحکم پر بطبتے ہیں۔)

یں آگئے مینی کیو ہوکر، خدا کا نام ہے کر، خدا کے حکم پرچلتے ہے۔) جن پر نہ تیا نحضہ ہوا اور نہ وہ گراہ ہوئے۔ (مغضوب سے عاصی اور ضالین سے پڑھیڈ نا واقعت لرگ مراد ہیں۔)

المينين ول سے كهاہ اس سے تومين سيں آبا۔

سُورُةُ الْبَقِرَةِ

تعلیمی بیشیت سے خود سورہ کا نام خصوصی ایمیت کا حال ہے۔ سورہ کا نام" ابقرہ" رکھا۔ بقرہ کے معنی نفست ہیں گائے کے ہیں، یہ واقعہ سورہ کے آگھویں رکوم میں بیان بواہ ہو جو حضرستِ موٹی علیا اسلام اوراُن کی قوم کے درمیان ایک کالمدکی صورت ہیں ہے۔ قرآن کرم کی اِس مکالمدکو پنے مجزاندا نداز بمان بن ذکر کرنے کے بعد فرہا تا ہے کہ ان ڈکوں نے گئے تو فردہ کردی کیس یہ اپنی کا بختے ہوں ان اور کا اس کا من کی بات مہد ان بالد کی است نے بھار اس کے جو الدائن کے جو الدائن کے جو الدائن کے حول کا اور بیات مہد است میں میں میں بات کے بعد ان کا دل بات مہد است میں موس ہوائی اور بین اور واقاعت ہے۔ اگر مندة موس ہوائی اور بات کا فار میں افوار کو افاعت ہے۔ اگر مندة اور رسول کے اطاعت کے مسالے میں ہوئی نہ اعمال کو فالعی کرنا ہوگا، جسب کا فوار ہونا جا ہے اس کو اس میں موس ہوئی اس کو فالعی کرنا ہوگا، جسب کے بعد ان اس موس کے اطاعت کے مسالے میں موسلے میں کو فالعی کرنا ہوگا، جسب کے بعد انسان میں موسلے کے مادی موسلے کے موسلے کے موسلے کے موسلے کے موسلے کہ بات کی موسلے کہ کہ بات کی انسان کے حصول موارج میں معاون بن جاتا ہے " یہ سورت اس کا افوادی اور اجتمامی کرلی جائے تو بھی انسان کے حصول موارج میں معاون بن جاتا ہے " یہ سورت اس کا افوادی اور اجتمامی موسلے کہ بات کے افوادی اور اجتمامی موسلے کہ بات کو افوادی اور اجتمامی موسلے کہ اور ایک کیا گیا ہے۔ اس کو موسلے اور واقعی افراز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو میں اس کو اگر کیا گیا گیا ہے۔ اس کا کہ کا میں کو کہ کے برائی کیا گیا ہے۔ اس کو کہ کا کہ کا میں کو انسان کے موسلے اور واقعی افراز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو کہ کیا کہ کہ کیا کہ کو کہ کے برائی کیا گیا ہے۔ اس کو کہ کیا کہ کیا گیا ہے۔ اس کو کہ کیا کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کا حصول کیا ہوئے کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا ک

سورت کی ابتدادی می آن تشم کے وگوں کا بیان ہے، مومن ، کا فر اور منافی بیکن نی نیق تعت بیس سے عفائر اسٹ ای کی تعلیم ، مومن ، کا فر اور منافی کی نیائی ہے کہ بندہ مومن ، جو طالب جی ہے کا فرومنا فور کی کیفیات ہے ہو مشیار سے اور جن امرر کی طوف اسے جا ایت کی گئی ہے ان پڑائم ہوائے ۔ بیط مومن کا ذکر ہے ۔ بانچ آئیس ایمان والوں کے عقائد اور اعمال کے بائے میں میں ، کی مرد دکھار کی کیفیات کے شعال اور تروم منافقین کے صال میں ہیں ۔

چڑکوسلمانوں کوائی مدنی زندگی میں سب سے پہلے یہ ودچار جونا پڑا اس لیے سورت بن بود کی کیفیات کونمایت و خاصت ہے بیان کیا گیاہے۔ اس لیے بچی کد است سلم ان با توں ہے ہوشیار رہے جو توموں کی تباہی کا باعث ہوتی ہیں او تیجہ نے کہ ان ہی سب ہے ہری چرزفعاق ہے ۔ ساتھ ہی علمی اہمیت ہے گروشناس کیا گیا ہے کہ دنیا ہی خلائت کا راز اس کے حصول ہیں نہاں ہے ۔ ہجو ظم کو معتبر بنانے ، علم ہے حاصل کی ہوتی قدرت کو مصبح داستوں پر صرف کرنے کی ترمیت ہے۔ اس مسلم یس کسین نبیا بیسیم السام کا ذکرہے ، کسین عقائم ، کمیس اضلام ، کسین رجوعا الی افغر، کمیس احسام جماشر کسین من ماشرت کی ترمیت دی گئی ہے تا کو مسلمان ایک عرف انٹر کے حقوق کے عجمیان مہیں اور دو مرک جمائیت کانے باغوری خفرت اور رحم کی ڈھاہے ۔ اور السی پر سورہ ختم ، ہوتا ہے ۔

السيرالله الرَّغُرْ الرَّحِيْد مضرع الله ك نام سے جوبے حد مهر بان ، نهايت رحم والا (سے) الف - لام - ميم ( حروف مقطعات سے بن - ياستراور رسول كے درميان الكت 6 III-17 بمیدے ۔ اس کے اُصلی معانی تک کسی کی برت کی نہیں ، ان کے مَعانی جس مدتک جبر کا 🕯 دسول النصل المديمير لم سے ملے اس حد کس اسے اس کا کا ہے۔ اس کے علاوہ بزرگ<sup>وں</sup> نے اپنی کیفیات کے مطابق ہانکشف کے سمجھا ہے جس کا واقعی ہوناتحقیق سے نیس کہا جاسگا ٢- ذلك الكتب كاس يت (یمی) وہ (فی مرتبت) کتاب ہے إجس كا وعدہ الشرف بيلي كتب ساور بين كيا) إسمي قطعًامشبه نهيس (كه به السُّركا كلام يه -) فيسكوة العنی سی وہ کتاب ہے جو کوج محفوظ میراً تری حس کی ہنمبروں نے ہیشین گوئی کی ج جُنْبة جُنْبته ازل بوئي، اس كتاب ين راء دايت وكاف اوردل برا تركرن كي جوكيفيات بي، اس ين بحي كيوشنيس، إسى ب هُلَّى لِلْمُتَّقِينَ ٥ فداے ڈرنے والوں کے بیے برایت ہے۔ ( یہ برہیز گاروں کے بیے را ہ نماہے جن میں يربر كارف كى صلاحت بحن كونكر خات وأنى كواس سے بايت ماصل بوتى ب.) يه حووب مقلعات تن نزكيبوں سے ہیں ۔ ايك حرفي - دوحرني - سه حرفي - جمار حرفي - يخ حرفي -اكروني: قيرت دو دوم في الصار حمر مله ما يس سهم في : العرب طسعر بـ الد يمادم في: البصء البر

بخ حرف : کھیبعص ۔ حصصت یرحرف کل چردو ہیں ان میں سے ترکیب بالا میں تعین ایک بادا ورفیش ایک سے زیادہ بارا گئے ہیں۔ ق ، ن ، ص ، ط ، س ۲ بار ۱ بار ۳ بار ۳ بار ۲ بار ۲ بار ۲ بار ، ۲ بار ، ۲ بار ل ، م ، اف ، ع ، ع ۲ بار ، ۲ بار ، ۱ بار ، ۲ بار ابار ، ۲ بار ، ۲ ب بن مداسے ڈرنے دائے ، طالب نجات کون بیں ؟ یہ دہ لوگ ہیں

فیک جغیب پرالمان لاتے بن اچواس کتابے دی الی بونے پریتین رکھتے بن اورسول الشرمنی الشرطی الشرکر کو برق المتے بن آیے کے فرانے بران تمام حافی پر واظروں سے

الشمطی الشرطیب و کم برحق بانتے ہیں آپ کے فرمانے پر اُن تمام خالؤ اوچل ہیں ابیدائیتین رکھتے ہیں گویا آنکھوں سے دیکچہ رہے ہیں۔)

اور (یدو وک بین ج نماز قائم کرتے میں (بابندی کے ساتھ اور انجی طرح نماز برشع میں) اور جو کھ بم نے ان کر روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (بدروزی نفذا اور ال

اور چرچی بھرے ان کوروزی دی ہے اس میں سے حرج کردھے ہیں دیہ روزی عدااورال و دوست ہی پرمو تو منسنیں بکر چرکچھ اخترامالی نے کلم، ہمز وغیرہ ان کوعطا فربایا ہے ، سربر بربر بربر

اس سے دو سرول کوفائرہ پیونچاتے ہیں۔) ''اس سے دو سرول کوفائرہ پیونچاتے ہیں۔)

اور یہ دہ لوگ بیں جواس پر ایمان لائے ہیں جو کچو کہ دائے رسول آپ کے رہب کی عرف سے آپ پر نازل ہوا (بیسی کلام الشراور وہی اش) اور (اس پر جم) جو کچھ آپ سے

ے کہا پہلے بارس کا ایس کا اس کا میں اس کا میں اس کا میں ہے گئے اور وہ پینے نازل ہوا (بینی آن کتب اورصیفوں پرجو پینے پینے وں پر اُٹارے گئے اور وہ (وگ ) مُرضہ کا بھی تین رکھتے ہیں ۔

یں وگ اپنے پر وردگار کی طون سے (الٹرکی توفق سے) ہوا ست برتی اور می موادکو

یکی وقت ایچ پر درده در افزاد است اور اعمال ان کی کا سیابوں کے ضامن بین ) بونچنے والے بین دان کے یہ اعتقادات اور اعمال ان کی کا سیابوں کے ضامن بین )

> الْمُفْلِحُونِ لَا يَا عُهِ مِينَ مِوسَل كَهارِ مِينَ بِي هِواللَّهِ قِلْ عَلَى تُوفِقَ سِهِ اجان وابقان والحبي ،جوامرُ دِيم بر بإنج مِينَ مِوسَل كهارِ مِينَ بِي جوامرُ واللَّهِ قِلْ عَلَى تُوفِقَ سِهِ اجان وابقان والحبي، جوامرُ دِيمِ

٧ۘڒٙڠٚڹؙۿؙڎؙؽؽؙڣڠؙڽؙۜڽ٥٥ والّذِيْن يُؤمِنُون يسمّا انزل إليك ومّا أنزل مِن تَبْلك ورالإخرة

مُعْمِقِينَ الصَّلُوةِ وَمِنَا

ا- اُولِيْكَ عَلَىٰ هُدَّى مِّنَ تَنَيِّهُمْ وَاُ وَلِيْكَ هُمُ

و و وو بودر هــرين قنون م

ایان : دمول اندمل اندینه وخ کے باور پر باور کا نام ایمان ہے -

غیب : تضاو قدرے جس پروگ ایان دانے ہیں ۔ غیب ہو دیجھنے ہی زائے بینی وہ چیزی چھنل وحواس سے تعنی ہوں ،غیب کی آپی توجی کے غیب حلین ، غیب جوزی ، غیب اضائی

عیب مطل : جیب مطلق ، حیب جزدی ، عیب اهای غیب مطل : جرکسی کوالٹ کے سوامعلوم نہ ہو۔ جیسے ظیقہ الحقائق

عب جدوى : ووفيب جيغيرول كرمدوم كرياجاتا بع بيد في الاكتفار تعلى تفييم احقال الا الآمن الدَّفي ويُن وَسول (الاية)"

غيسب اضافى: جكى ايك شخص كافاط عنيب بودومرت كافاح تنهو

عده پیچه وی انزول نین اس بید درین نین آیا -

البقايس

اورآخرت بر بھی فلاح اورکا میانی انفیس کا حصہ ہوگی۔ اب آئندہ دو آیتیں ۱- ، اُن کفارک بارے بس بس جو اپنے کفر پر سخی سے قائم ہیں۔ حق سے بیزاری جن کا دست نائیر بن چی ہے گویا حق کے تبول کرنے کی صلاحیت بی ان بن فنا ہو کی ہے جنانچہ یہ وگٹ دو است ایمان سے بھیشہ کے لیے عودم کر دیے گئے۔ میسے ابوجس، ابولسب دخیرہ ، ان میں دہ تمام کا فراکٹے جن کا فاقد کفریر ہوگا۔

اِقَ الْهِنْ بِنَ كَفَى وَا سَعِنَ الْمُحَلِّى الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْم مرد و مرد برد مرد و درو کول) اُن کی آن کی آن کی آب اُن کر انداب اللی سی اُرائیں یا نہ ورائیں، وہ علیه هرءان من جه هراهم ایمان نہ لائیس گے۔ کو تعذبی لائھ هری ایکی قین ف

ان کفار کی اسی شقا وت قلبی کے باعث

خَتُواللَّهُ عَلَى تُكُوْرِ بِهِـ هُ وَ عَلَى مُعْمِعُ وَرَعَلَى أَصَارِهِمُ غِشَارَةٌ \* وَلَهُ مُعَنَّابٌ ﴿ عَظِيمٌ \* وَلَهُ مُعَنَّابٌ ﴿ عَظِيمٌ \* وَلَهُ مُعَنَّابٌ ﴿ عَظِيمٌ \* وَكُلُّ

ا ضد نے اور پڑواؤنکے کا فوں مجمر وی اور ان کی آنکھوں پر پر دودڈال دیا، ہے اور ان کے نیے (آخرت میں) بڑا عذاب ہے - ( ٹھرٹر نے سے یہ مراویہ کہ اندری چیز ہا ہراو ہم بر امرئیس جاستی ، اب یہ کا فرخی ہا سہ مجھتے ہیں دیجی یا توں کی طوف متوج ہران کرسنتے ہیں اور ندخی کو دیکھتے ہیں ہے محروم اولی ہیں۔ انہوں نے فوراعان کو کفرکی تاریکی ہیں چھپاڈالا ان کا خاتمہ مجی کفری پر ہرگا جوانیس بست شدہے) ۔

#### وُ تُوسِسْرارُ كُوْغ

مومنوں اور کفارکا ہیان ختم ہوا۔ اب بساں سے رکوع کے آخر تک انسانوں کی سیری تشسم میٹی منافقوں کا بیان ہے۔ منافئ کودہ ہی ؟ ان کی کیفیات کیا ہوئی ہیں ؟ ان کے قول وفعل کا کیا عالم ہرتاہے ؟ نتیجہ س انس کیا ملتاہے ؟ گویا مسلماً نوں کو منافقین اور نفاق سے بیٹے کی تبیام وی جاری ہے۔ اشر تعالیٰ کا کیا ان دونوں سے بجانے والاہے ، ہم انشر کی بناہ چاہتے ہی اور اسی کی بناہ میں آتنے ہیں۔

اوروگوں ٹی بعض آیے ، ہی ، ہی جو کتے ہیں ہم انفہ بر اور تیاست کے دن پر ایمان لاک حالا کو دہ ہر گزمیوں نیس ( بعنی یہ وگٹ کنے کو توکتے ہیں کہ ہم انشہ بر اور دور آخرت ہر ایمان لاکے لیکن جب ان کا رسول ہی پر ایمان ہیں تو یہ وگٹ انشرا و رآخرت ہر کیا ایمان لائیں گئے ۔ موس تورسول انشد پر ایمان لاتاہے اور اُنسی سے انشدہ آخرت کو پاتاہے ، جو رسول پر ایمان نہ لائے اور سمجھ کمروہ انشہ و آخرت پر ایمان سے آیا وہ خود فری میں سبتلا ہو محتاہ موس نیس ہو محتا،

راین نرویک بدمنافقین الشرکواورایمان دالول کر دھوکر دیتے ہیں ریاالتراور مونین

٩- بُغْدِيعُونَ اللهُ وَالَّذِينَ

منزل،

ولكن كا يعكمون ن منافى : دبان دل كاتر تان دبو ارز نن امري تحت دبور.

مرضاً : ان کے دوں میں دین استعام ہے نفرت کی بیاری تی جوشوکت استعام سے اور بڑھ گئی .

سفکار : مند کام ب مند بیدا نے نصور نصان کی کاحظ نیز نبر، اگر ان کرا ہے فائدے اور نصان کالم ہرتا توسل اور کر وقوت ندکتے ، اپنی حافت کر کہتے ، احتراف نے منافقوں کے ان ایمان برطز کا روز دائیا ہے۔

علم سيں ۔

اور (منافق)جسمسلمانوں سے طنے بن توکیتے بن کر ہم ایمان لے آئے اورجب آسینے مشیطانوں کے ساتھ (یعنی کا فروں اور منافقوں کے ساتھ) تنہا ہوتے ہی توکیتے ہیں۔ سيے شک ہم تمعارے ستاتھ ہیں ، ہم تو (مسلمانوں کا) مذاق اُٹراتے ہیں ۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَمَّنُواْ قَالُوْ الْمُنَّاجِ وَإِذَا خَلَقُ ا إلى شلطنهم الكالق إتا مَعَكُمُ الْمَانِيَ أَنْهِ أَمُونِهُ وَوْنَ

الله تعالیٰ کا کرم دیجیو که منافقوں کی اس منسی اڑائے کوخود اپنی طرف منسوب کرتاہے اورخود ان کے ستاته مكافات كراي، فرماتات

> أَلَّهُ يُسْتَهْزِئُ بِهِـمُ وَ يَمُنُّ هُــُمْ فِي طُغْيَا نِهِمْ

افٹیران سے ہنسی کرتاہے اوران کو ان کی سکسرنشی میں ڈھیل دیتاہے ( اور ) حالت پیے کہ دوعقل کے اندھے ہیں (اگرعقل کے اندھے سفید ، بے وقویت نہ ہونے تواس ڈھیل کو سمجتے اور اپنے زعم باطل سے لیے نفع خیال ناکرتے اور راہ سے بے راہ منہوتے . اِس استہزار کے بغظ کی لاغت کومانا مشکل ہے ۔ موسح آے کہ مکافات استہزار کو استہزار کہا گیا ہوں

یمی لوگ می جنوں نے برایت کے برائے گراہی مول لے لی سوان کی تحارت نے انھیں كرئى فائده نددما اورنده مدايت بانے والے موے .

أوللك الكائن اشتكر ولا الشَّلْلَةَ بِالْهُدَى مَكَا ى بىخت تىجاس ھۇدۇما

كَانُوْا مُهْتَدِينِينَ٥

منافقوں کے متعلق دومثالیں بیان فسسرائی ہی :

مَثَلُهُمُ كَمَثَلِ الَّذِي الستورقك كارًاء فكتباً

أضّاءُ تُ مَاحُ لَهُ ذُهِبَ فَي ظُلُمْتِ لَا يُصِرُونَ ۞

لا يُرجِعُون <sup>٥</sup>

اِن کی مثال ُ استُمَض کی کے حسب نے آگ روشن کی جب اس (آگسے نے اس کے ماحول *کو* روش کر دما توانقدے ان کی روشنی دخروان سے نور) کو زائل کر دیا اور تاریجوں میں ان کو ربوں پیمورُ دیاکہ نہ زاب، ان کو کھے دکھائی دیتاہے (نہ کیجائی دیتاہے) ۔ (ایمان سے رہنی آئی، اس ایمان کے نورنے ماحل کو روشن کمالیکن قلبی کفرنے اس سے مستنفید مذہمے نے ویا۔ انہوں نے اس نور ایمان کی قدرز کی اخرتعالیٰ نے اس نور بصرت کو زائل کر دیا ، اور ان کوان کے کفرکی ارکیون سے چوٹر رہا۔

وہ برے ، گونظ (اور) مص میں وہ (راو حق كى طرف) كوث بى سيس سكتے (برے اس يے كه وهي بات نيين سنت ، الواع اس الح كرسي بات نيين كيته ، الده اس الح كراين نغع اورنقعال كونسي ويجفتي -

أُوْكُمْيِبِ مِن الشَّمَاءُ فِيهِ ظُلُنْكُ قَى مَعْنُ قَ بَرْقُ يَجْعَلُونَ اصَالِعَهُ حَرِقَ اذْ الْبِهِ مُرِّينَ الضَّيَا عِن حَنْ رَالْمُنْ تِ وَاللَّهُ عِيْدًا

بِالْكُفِيرِينَ بره مرده مرد

يُكَادُ الْبُرُقُ يَخْطُفُ أَبْصَارُهُمْ فَيُمْ الْبُرُقُ يَخْطُفُ أَبْصَارُهُمْ فَيَا أَضَاءً لَهُ مُوْسَفُوافِيةً وَالْمَالُولُهُمُ اللّهُ لَنَ هَبِ وَلَى شَاءً اللّهُ لَنَ هَبِ يَسْمَعُهُمْ وَالْبُصَارِهِمْ مُرْدُ فَيَا اللّهُ لَنَ هَبِ فِي النّهُ اللّهُ لَنَ هَبِ فِي النّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ اللّهُ

قریب ہے کہ کل ان کی آتھیں اُپیک نے دیعنی ان کی بصارت اُرائے جائے ، جب بی بکا بگئی ہو ہ اس کی روشنی ہیں چنے گئے ہیں اورجب انرھیا ہو تاہتے تو کھڑے رہ جائے ہیں اُٹھٹک کررہ جائے ہیں اُٹھٹک کررہ جائے ہیں اُٹھر کر تیا ہیں۔ کررہ جائے ہیں اور گرافی کا سے بیا با گیا ہے کہ بعض آبات قرآنی منافقین کی بھی میں آئی ہیں توقول کرلیتے ہیں اور جب بھی نیس آئیں واپ شک وضعہ میں بڑجائے ہیں یا کم عقی کی اکار کر میٹھنے ہیں اس طرح ساعت اور جارت سے محدوم ہوجائے ہیں )

، موربید این من من منطقه این با میشود. اینون گرو برول کا دکر میان مکمتیم ما امیدانشون کی صالت ان کی کیفیات کو اس رکور تاکی تیرد آیات بین بچی طرح ذبن شین کیا گیا که مسلما نون کوست زیاده خطره نفاق سے تما اور سے ) .

## تيت رار كوع

اب سب بندوں کو مومن ہوں ، کا فریا منا فق توحید باری تعالیٰ جھائی جاری ہے تاکہ ان میں دوقِ مصرور مصرور منابع الم محمد میں مائٹ تبدالا مرجکو سر این میں

عبادت بیدا ہو، وہ اپنااچھا بُرانجھیں اور الشرتعالیٰ کے کی کے پابندر ہیں۔

اے لوگو اپنے پر وردگاری مبادت کرچیس نے تم کو بیدالیا اور اُن کو دبی بیدالیا ہوتھے۔ پہلے تھے، تاکہ تم پرمیڑ گارین جاؤ۔ (تمثین تعرین وناخوش ہیدا ہوجائے، امرکے بابندہوکر جادہ منٹ دلیت پررہنے والے، عبادت کو تعریا ہے اداکرنے والے بن جاؤ، دین وونیا کی فاع تمارانصد ہوں ۔

ڵۣٵۜؿۿٵڵؾۜٵڛؙٳۼۘؠؙ؈ؙۏٲڔٮۜڹڴۄؙ ٵڵڹؽؙؾڂڡڝۜڴۮؙۅٲڵؽ۬ڔؙۺڡۣڽ ڣؠۘڸڴۄڵۼڴڴۄؙڗؾڣؖۅڽ۞ ڣؠڸڴۄڵۼڴڴۄؙڗؾڣؖۅؗ؈ٚ

الی آیت میں انت ن میں عباوت کا ذوق بدا کرنے کے لیے اس کے رب کی عظمت کا تصور دیاجارہا ہے

الناس : نامي انس واك اورنسيان واك دونون شال بي ، اسى يا مترجين في ترجيه " لوكو " كياب -

انسان ہے اس کی عبت کا ذکرہے جشہ کی پروٹش کے سان کا حوالہ نے کر روحانی نشوو نما کی طاف

رغبت دلائی مارسی ہے۔

الَّذِي حَعَلَ لَكُو الْأَرْضِ

فِي الشَّاوَّ السَّلَمَاءُ بِنَّاءً مِ وَّ أَنْوَلَ مِنَ السَّسَاءِ مِمَاءً

فَأَخُرُجَ بِهِمِنَ النَّهُوات مِ زُقًالُكُمْ وَلَلْجُعُلُوا

لله أندارًا وَإِنْتُوتُعُلُمُونَ

ر ہاکتاب کے متعلق تھا داشک ومشبہ جس میں منافق ، کا فر ، بیود وغیرہ سب مشامل ہیں ۔ اس کا ا زالہ ہمشہ کے لیے صاحت کے ساتھ کیاجا تاہے۔

خدائی کام نہیں کرتے . مخلوق خالق نہیں مواکرتی)۔

اوراگراس (قرآن کے من جانب الله مونے) کے متعلق ، جوہم نے اپنے بندے پراُتارا،

وَإِنَّ كُنْتُورُ فِي رَيْبِ مِّمًّا نَزَّ لِنَاعَلِي عَبْدِي نَا فَأَتُولَ بسورية مِن مِثْلُهُ وَادِعُولِ

ر رور رک بیرورد. شهراء گرمین دون ایله اِنُكُنْتُهُ صَٰى قِبْنَ ٥

تم ٹنک ومشبہ میں ہو تو اِس کی مبسی ایک چھوٹی سورت تم (بھی) بنالاؤ اورانٹہ کے ا سوا جو تمھارے مرد گار ہوں ( ماہر فن ہوں ، زبان داں ہوں اُن سب کوبھی) بلا لواگر تم (اینے ٹیک اورانکاریں) سچے ہو۔

رتمهادارب) وہ (ہے)جسنے تمهارے لیے زین کو فرمش بناما ورآسان کو حمیت۔ اور

آسمان سے یانی برسایا بھراس دہارش سے تمعارے لیے کھیل بیدا کیے جو تمعارا رزق ہم کی

(اس کا احسان مانو اور ان آثار قدرت کو دیکھنے کے بعد کسی کو) خدا کا ( شریک ندما نواور

اس کا) مقابل نه ٹھیراؤ۔ اورتم (خوب) جانتے ہو (کہتمارے بنائے ہوئے م بر پر

ریب کی دوصورتیں بن ، یا توخود کلام میں کوئی بات ایسی ہوج کھنکے اس کے بیے" کؤش کے بیٹ نور فرمادیا ۔ ریب کی دوسٹسری صورت ، کوتای فیم یا بغض وعنادے ستبب سے ستبد بدا ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے بیے فرماتا ہے کہ اگر سمجھتے ہو کہ کلام ، الشرکا نیں اور کسی بندے کا بے تو بیتے تھارے دوگار ہوں سب کوجم کر بو اور اگر اس کے بعد بھی اِس میسی ایک سورت نہ بناسکوتو شک کو دل ہے 'کال دواوراس کوعی مان لو ۔

قرآن ي سب سے مختصر مورة كوٹر بحب ي صرف بن آبتس بر -

یس اگرتم ایسانهٔ کرمکو، اور (یقین جا فرکه) تم هرگزنه کرمکو گه تو پیراً س آگست بچ ، جس کا ایندس آدی اور تیمرین (اور) جرکافروں کے واسطے تیار کی گئی ہے ۔ (جے حق کا شور اوراک ندراج پروہ تیم مینی جمادات کی کیفیت والا ہوگیا، اس کا حشر بھی تیم اوراس کی کیفیت والے واکوں کے ساتھ مرکائا۔

اورجو (خداکی توفق سے) ایمان لے آئیں اور ایھے کام کریں اُن کونوش نجری دیدیے کہ اُن کے لیے باغات برس نی کے نیچ نہرس تبی ہی جب انحیس وہاں رجنت کا کوئی کبل کھانے کو دیاجائے گا توکیس گے یہ تووی کبل ہے جو ہم کو اس سے بیٹے دیاجا پکا ہے اُن واقعی) اُن کوسٹے بطتے رکبس) دیے جائیں گے (صورت کمتی جلتی برگی کین ذائقے مختلف، اور ان کے واسطے جنت میں پاکیزہ جویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشر رہیں گے۔ الله و الله الله و الله

وَيَثِيرِ اللّهِ بَنِ اَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ اَنَّ اَمُعُرْجَنْتِ بَحْرِي مِن تَحْنَهَا الْآنْهُرُ كُلَّمَا مُرزُقُ امِنْهَا مِنْ فَكَرَةٍ مِن زُقًا وَالْهُ الْمِنْ النَّن مُرزُقًا وَنَ مُطَهِّرَةً مُنْ أَثُن اللهِ مُسَارِهًا وَلَهُمُ فِيهُمَّ ازْوَاحَ مُطَهِّرَةً وَلَهُمُ هُمُونِهَا خَلِلُ وَنَ فَكَا

جب بیود کلام امنٹر کی آیات کی طرح آبات پیش ن*رکیکے قریب* دلیل لائے کہ بزرگ ذی شان اپنے کلام میں حقیر چیزوں کے ذکرے احتیاب کرتے ہیں۔ امنٹر تعانیٰ نے اس احتیانہ دلیل کانہا ہے نے واضح زیاز سیں دفر کیا ہے

واضح اخدازے رو فرایا ہے ۔ آیت (۲۵) ابتدا رکوئے اس آئیٹ نبر ہو تک انسان کی آئی نبادی مالوں کا ذکر فرایا ؛

میدا : اس کی ابتدا کہاں سے اور کیے ہوئی

مناش: موجده زرگى! اس كامقصدومنهان!

معاد: انجام اور آخرت

كُونْ فَنَانِ فَهُلُ : جنت كه ايك بهل من سب بحلول كاعزه موكاء اس يدكس كروته يبيدي وايك ياهنك أينكا

ے یہ می مراد ہوسکتی ہے کہ میوے باہم لمی طبی شکل کے موں کے گومرہ مُدا مُدا موا

المُعَالى : نرك م ع ب مرا كتي م عمود كرما في جار كي يترعل صاح في عودى اوراس في ايان كراغ كومن داب كيا-

مقامِ فرماں برداری سے کل گئے ہیں یہ

ڵؚڽؘۜٞٲٮڵڡؗڰؗڰؙؽۺؙؾٛۼؖؠٙٲٮؙ ؽۜڞڔؚۘڔؘؘڡؿۘڵٞٲ؉ٵؙؠڠؙۅٛۻػۛ ؙڣؙڡٲڡؙؙۏٞڰٲ؞ڡؘؙٲڡٙٵڶڵؚڔؽڹ

امنق افيغلمون آنه الحقي مِن تربيع ، وأهَا الذين كفروا فيقولون هاذا آلاد دور ديرست مرد

اللهُ بِهٰنَ امَنَلًا رَيْضِلُ بِهِ كَتْبِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَتْبِيرًا. وَمَانُصَلُ بِهَ إِنَّهِ الفَسقة مِنْ

وَمَا يُضِلُّ بِهَ إِلَّا الْفُسِقِيْنُ

الَّذِيْنِ يَنْقُضُونَ عَهَدَا اللهِ مِنْ بَعْدِمِيثَاقَةً وَيَقْطُعُونَ مَا مَلْ اللهُ لِهِ النَّهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ لِهِ النَّهُ مِنْ اللهُ مِنْ وَيُفْسِلُ وَنَ فِي الْأَمْنِ مِنْ

ا وليستراون في المرابي الرسوس المرابي المرابي

ذرا سوچه توسمی

كَيْفَ تَكْفُرُونَ فِاللهِ قَ كُنْتُو امَّى أَتَافَا حَيَاكُمُّ ويورون ويورون ويونون تعريف تلكم تعريف لموثقة النه ترجعون (

ب شک اندراس بات نہیں مضربا تا کوئی شال مچرکی یاس پزی جواس برغرام ہو (بیغی مجھر سے بھی حقیر ہواس کی مثال ایریان کرے پھر جوا ایان داری وہ خوب بھینے ہیں کہ بیر مثال جواُن کے رب کی طرف سے نازل ہوئی بائس محیک ہے (حق ہے) (مثال سے وضاحت مطلوب ہوتی ہے۔ وہ ان اختال ہے جو غانی کائنات بیان فراتا ہے بخوبل ہوجاتی ہے اور حقیقت کھل جاتی ہے کہ کو فریس (حقیقت کو ٹھیائے والے محکر ایان سے خالی میں وہ مثال سے مطلب کی تلائش کرنے کی بجائے خود الفاظ ہیں اُمجھتے ہیں) وہ کتے ہیں خدا کو اس مثال سے دیئے سے کیا فائرہ ؟ (" یہ کیا مثال ہے ؟ یہ کسی مثال سے نیون کورا و ہزایت دکھا تاہے (بہت سے ہے بھر، ہٹ دھرم گمراہ مورت ہیں) اور بنوں کورا و ہزایت دکھا تاہے (بہت سے تی مشناس ہوایت ہے تیں) اوراس امثال) سے کئی کوئی گراہ نہیں کر تا بجر فاصوں کے اوری گراہ ہوتے ہی جو فاص ہیں، برکاریں،

جرامتر کے معامرہ کو اس کے کستحکام کے بعد توثرت ہیں (مینی جوامتراور رمول سے عہدو بیان کرتے ہیں ، لیکن کی حقہ قائد سے کے لیے اس عہد کو قوڈ گوائے ہیں) اور جن (قعلقات) کو جوڑنے کا انتہ سنے محکم ویاب ان کوکائے اقرائے اور تطبی کرتے ، ہیں اور زیمن پرامٹراور) ضاوع میدائے ہیں ۔ یہی لوگ نقصان اتھائے والے ہیں ان و دفعمان اٹھائیں گے)

تم الڈرکاکس عرح اکارکرتے ہو حالائو تم ہے جان تھے چوائس نے تم کو جیات (زندگی) بختی پیر تم کو موت دے گا بچھ کم کو (قیامت کے دن) چلائے گا ایا دیکھی کا کہائی کے کے پاس جاناے (تم اپنی بیل حالت برغور کروج ہے جس دح کمت حالت، موت کے تاش تمی پیمرکس عرص تم میں بیلے تحرک آیا اور دفتہ رفتہ کم کو زیائی زندگی کی د وہاں موت کے بعد حیاست تھی، یہاں حیاس کے بعد موت ہے اس کئے کو چھے کو اور کوخرش مبتلانہ ہوں آب پھراپی نعتوں کا بیان فرماتا ہے کہ بھولے ہوئے انکارے افرار پر آجائیں دکھور ثمت کی طرح

كس درج، برايت كي بي ب تاب ب كي كي كي بي محمايا جار اب -

وی بے جس نے تھارے (فائدے ، بقا اور زیست کے) داسطے جو کچو زیری ہے جسب کا سب پیداکیا ، پھر اسمان کی طرف متوجہ ہوا اوران کو درست کرکے سات ہمان بناویا اور اخوب بھولوکر اانشرتعائی ہوچڑے بخر ہی آگا ہے۔ اسمار کی حقیقت کیاہے یہ سات اسمان کہاں بیل کیمے ہیں وی خوب جانتا ہے یہ وہ رفعت ہے جہاں تھاری نظر کی رستائی نییں ،۔ هُوَالَّذِائِ حَلَقَ لَكُوْمَا فِی الْآئِ فَی الْکَائِمَ الْکَائِمُ الْکَائِ

# چوتھار کوع

گرشتہ آیات بیں انسان کی تخلیق اور تخلیق کائنات کا ذکرتھا۔ بہاں انسان کی تخلیق کی غایت اور اس کی نصیلت کے ستب کا بیان ہے، بتا یا جا ہے کہ انسان کی طائح پر برتری کا مصتب علم ہے تاکہ سلمان مدے گھڑ کک اس کے حصول میں کومشاں رہی اور وین کی برتری کا یہ سر پرششہ ان کے باتھے سے مذہبے ہے۔

> - وَاذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمُلَلِكُةِ لِنَيْ جَاعِلٌ فِي الْوَرْضِ

اورجب آپ کے رسسنے فرصتوں سے کہاکدیں زین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ فرصتوں نے عرض کیادالے پروردگار) کیا تو زین میں ایسے کو (نائب بنائیگا چوسٹے روضا و پھیلائے اورفوں ریزی کرے گا حالائے ہم تیری تعدی ساتھ سیج اور

سَنهیٰ ت : ساری بی به بربیت کو ارض اور برلندگو" ممار کتے بی بس قدر لبند برجا وَ "مار" اس بے بلند ترب - وہ عنام جمال تیام کیا ارض برگیا جار گئی نیز اوراس کے قابین تم برجائے ہی اوضیت کاسوال افٹیس دنبا متارے اور بیا کے بیچے رہ جائے ہی بہامار اس پر بند ترکم اورائیا (آسیت ۱۲) طائک نے موقع کوست سے تیلم باؤ تی اس سے انسان کا طروف اوران امرائی یا یہ کا اجتدا کا سند وفساد دیکھا تھا اس سے فلیف کے متعن کچھ ایست ہی نیاس کیا ۔

فرشتے تم زریکتے تھے اس سے فلیف کے معنی ندیجھ ان کی نظرحریت تقدی اورتحید برگئی آدم کی جامعیت پر ان کی نظر نہ بڑی نے نسبر بایا ہماری معملیت بکھ اور ہے۔ نہ بی کے ہے عردے اور نزول خروری ہے معیشت خروری ہے۔ فرمشتوں کا تصور تھا کہ تسبح وثنا کے ہے ہم کی نہیں۔ یہ سبب علم کے فقران کے باعث تھا۔ استعرارے نا واقعت عبر کیسے کرتے ۔ فرمشتوں کا یہ سوال بطریق استفادہ تھا ذکہ بھوتی اعراض ۔ کلل پاکیزگا کو بیان کرتے ہیں۔ انشر تعالیٰ نے فرایا میں دان اسرادکو، جانتا ہوں جوکم نہیں جانتے ۔

اور الشرتعاليٰ نے تمام چزوں كے نام آدم (علبدات لام) كوسكھا وئے بھرانيين (حزوں)

کو الاکھ کے سامنے بیشس کیا اور فرمایاکہ مجھ کو ان رچیزوں) کے نام بتا وَاگرتم (لیے دعوے

كاتَعْلَمُونَ ۞

نَعَلَمُ آدَمُ الْكُنَّاءُ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمُلَلِكَةُ نَقَالَ انْئِنْ فِي الْسَمَاءِ

هَوُّ لَاءِ إِنْ كُنْتُو

صرِونِينَ ٥

یں ہے۔ مع اللی سے فرمشتوں کو صرف توصیعت کا علم طاقعا چنانچہ

قَالُوْالْسُنْجَنَكَ لَاعِلُمُ لَتَنَّا إِلَّامَاعَلَبْتَنَا ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلْمُو الْحَكْمُ ()

انھوں نے عوض کیا" میری ذات پاک ہے ہم کوعلم نسیں مگر مبتنا تونے ہیں سکھایا ہیںک تو ہی دامل) جانے والاحکت والاہے" (تو ہی) دم کی استعداد ، سیّر خلافت کوجانتا ہے تداکو کی کام حکست سے خالی نیوں) ۔

مِس) سيح مو (كمستحق خلافت تم موه آدم نيس) -

: ناسِّه، قائم عنام. الكام ك اجراء اور وفي تصرفات بي اص كاناب بوناب. الله كى طونس أك شان مكومت عطابونى ب

ادرباطئی قوتوں سے فوازاجا تاہے ۔ وہ تنصل بھلٹک مبشق بجائق ہڑتا ہے ۔ اس سے احضرتانا کی حضرت آدم طیبالسدام کوتمام موجودات کا نمونداور مالج دوحائی اورما نجرجانی کا مجرور بنا ۔

دافع میں کرفوافٹ کے بیے انشر کی اطاعت خودری ہے وزیری انتخابات ادمادی آئی دانون کا طراوان پڑل انسان کو دخشاہت نے واقع میسکومنی تقدس میں فلافت کا کوئی مقدار میں ہتا۔ اس کے لیے انتخابی صوبیتوں کی خودست برق ہے ، جب تیک اس کے واز ملت ہے آئا ہی نہیں ہتا۔ '') کر ریے نہ بند ''

آبت (١١) ألمنكاء : امادت الله يد المرادي الله اور عم فعار عموهدي وكان الدين وفي الدين المنكاء : امادت الله المنكاء : المادين الله المنكاء الله المنافز المنافز الله الله المنافز الله الله المنافز الله الله المنافز الله المنافز الله الله المنافز الله المنافز الله المنافز الله المنافز الله المنافز الله المنافز الله الله المنافز الله الله المنافز الله المنافز الله المنافز الله المنافز المنافز الله المنافز المنافز الله المنافز المنافز الله المنافز الله المنافز الله المنافز الله المنافز الله المنافز المنافز الله المنافز المنافز الله المنافز الله المنافز الله المنافز الله المنافز الله المنافز ا

فرمشتوں نے اپنے بج وقصور کا اقرار کیا تو آ دم کو کم ہوا:

قَالَ الْأَدُمُ أَنْبُهُمُ بِأَسُمّا يَهِمُ \* فَكُتُنَّا أَنْكَاهُمْ بِالشَّايِمِمُ قَالَ ٱلَوْ ٱقُلْ لُكُوْ إِنَّ ٱعْلَمُ غَيْثُ التَّهٰ التَّهٰ السَّهٰ اللَّهُ مُونِ الْحَرْضِ لا ر رورور ودود سرم رودود و اعله ماسل ون و ماکنته

ز ڪٽيورو ر زڪتمورن <sub>()</sub>

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلْيِكَةِ السُّحِنُ وَا لأدمونسج والكرابليس أبى واستكرة وكان من الكفرين

و قُلْنَا بَادِ مُراسِكُنِ أَنْتُ قَ زُوحُكُ الْحِنَّةُ وَكُلِّرِمِنِهَا رَغُلُ احْمَثُ شُئُمًا مِ فَكُمْ تَقُلُ بَاهْنِ وِالشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظُّلِيلِينَ ٥

فوایا اے آدم اب تم اخیں ان رچزوں) کے نام بتلاؤ ، پیرجب اس نے (اُدم نے) فرشتوں کوان کے نام بتلادیے (توالشرتعالیٰ نے فرشتوں سے) فرمایا کیا میں نے تم سے زکہا تھاکہ یں آسان و زین کی سب پوشنده بآمیں جانتا ہوں۔ اور او پھی) جانتا ہوں جوتم ظاہر کتے بواور جِرْمُ مُحِمَاتِ مِو (يهان " مَاكُنْتُو تُكُونُونَ " فرماكر متنبه مي كر دياكه دل مِن بات مُعَمِيادً وراصل ستيطان كوبى متنبه كرنامنظور تعاجدول مي خطره ليد بيطاتها بيانته كاكرم الداس کی رحمت تھی، مدخت نے اس تنسبہ سے بھی فائدہ نہ اٹھایا اور وقت امتحان آگیا) ۔

اورحب ہم نے فرمشتوں کو بھر دیا کہ آدم کو سجدہ کرو انجاز تعظیمی بحالاؤ) تو اسب اسجدے میں گرگتے سواے سنیطان کے ، اُس نے اکارکہا اور اپنے کو (اپنی ذات کو) بڑا ہمجھا اور (وہ) تھادہی ؛ کا فردن میں ہے۔ الشرتعالیٰ دل کے حالات سے واقف ہے۔ شیطان کی عبادات کی غرض سے وا تف تھا)۔ (معلوم ہوا کہ جوغرض سے عبا وت کرے اور غرض کے بورے نہ بونے برترک کردے وہ شیطان ہے . جو بہرهال عبادت کرے وہ آدم ہے) -

اور بم نے کہا اے آدم ! تم اور تھاری بیوی جنت یں داکرو اور تم دونوں جو جا بوداور، جمال كبيں سے جاہو كھاؤ مكر اس درخت كے قريب نہ جانا ورنة تم ظالموں سے ہوجاؤ سكے .

بقية حاستيه ملك) " إ" كي ضميراليا ، جب صفت كا امتحان بيا ترذي عن كي رعايت سے " مم " كي ضميراليا -

عث 👚 اب جب تم لاجراب بوگئے قرتم اپنا تیمپینم کر دو تعظیم بجالاؤ ۔ ٹجھک جاؤ ، آدم کی نیابت کوبان لواس کوجبت قبلہ بنا او، الشر کے کم کامپوڑے ، کُرخ آدم کی طاف ہے ، مادر کھو" آدم" کی یاسبانی کرنے والاسبحان ہے ، الشرکا حمریاتے ی بن س طرقعا وہ سب جمک سکتے .

آت (۳۳) أبني : انكارتولى دفعل - إلْمِلْيْسُ : نااميد آيت (٣٥) بحينة : حت نين بن - (١) جنت ارضي (١) جنت ساوي (٣) اورجنت ويدار-

آدم کو ہایت کی کہنت ساوی میں رہا کرو۔ دیجیو ٹت اصل برقائم رہنا جس درخت کے قریب

جائے سے روک دیا ہے اس سے دور رہنا۔ ور ندفت اس میں پڑ جاؤے اور شم وجہا بہت می اس ما وُگے اور اس راہ سے پھر جنت یا نا فرا د شوار موگا .

فَأَزُ الْعِيمُ الشَّيطِ عَنْفَ } ميمشيطان في ان دونول كو ان كى جُلِيت يحسلاد ما (بهكاد ما) يعران كواس رعزت وراحت) سے جمال (وه) تھے کلوادیا اور یم نے کم دیا کرتم سب نیچ اُترو (جنت فَأَخْرَحَهُمَامِتَا كَانَافِكُ وَ سے بطے حاو) تم ایک دوسرے کے دشمن رہوگے . اور (اب) زمن تھاری قام گاہ قُلْنَا اهْبُطُوْ الْبِعُضُكُ مُ ے اور (وہن روکرتم کو) ایک وقت معینه تک نفع اٹھاناہے۔ (خواہ دنیا بنالو، لِنُعْضِ عَلُ وُّءٌ وَ لَكُمْ فِي یا دین و د نیا د ونوں) ۔

الْأِمْنُ ضِ مُسْتَقَدِّ وَمُسَاعَةً

اللٰحِيْن ٥

بھرآ دم نے (گریہ وزاری کریے) اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے (اورمعانی مانگی) ، فَتَكُفِّي ﴿ دُمُ مِنْ تُرَبِّهِ یس لا متّرتعالیٰ نے) ان کی توبہ قبول فرمائی ہے شک امتّہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ، ب صد مربان ہے۔

كلِمْتِ فَتَابَعَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ إِثُ النَّ جِنْهُ ٥

توبه توقبول ہوئی لیکن زمن پر اُترنے کا محم بحال رہا۔

ہمنے کہاتم سب اُتر جاؤ، سوپھراگرتم کومیری طاف سے مرایت بیونی اتواں کی یروی کرنادیم) جومیری برایت پر چلے گا (اُس کے لیے جنت ہے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ) یہ توان کوکوئی خون ہی ہوگا اور نہ وہ عمگین سوں گے ۔ فَمَنْ تَبِعُ هُلَاكُونُ

٣٠- قُلْنَا اهْبِطْقُ امِنْهَا جَسْعًاء فَامَّا نَا إِنَّكُمُ مُرْمِينًى هُ يَكُ

عَلَيْهُورُو لاهُمْ يَغُرْنُونَ ٥

نک بیں : کیامل رجوع الی الشرب - ہم کیے اس کی طرف رجرع ہوں ؟ مجروہ کیے ہماری طرف توجہ فرمائے ، توبہ کے تین رکن بین ؟ ایک اعتراف، دو مرا ندامت ، تبن را ترک .

صدمه ما اندن دجوكسي مصيبت براس كے واقع بوفے سے قبل ہو۔

کوڑن : وقوع کے بعد جوغم اور رنج لاحق مو -

۳۰- وَالْكِيْنِ كُفُونُ اوْكَنَّ بُونُ اورِيْنَ لِأَلْونَ فَالْمَ اللهِ اللهُ اللهُ

(اخرتعالی نے آدم ملیدالسلام کی دعائمنی ٹیکن جنست میں فوراً زیجیج ویا، پہلاتھ ''راھیپھلوّا شینے آتر جانے کا ، زئین میں بننے ، ونہایں رہنے کا ویا۔ آدم ، حق اور صیطان ٹینوں کو تھم ہوا۔ وجوظام پرکزائسا کو زمین برخلیفہ بنایا تھا ڈکر آئمان پر البتہ اضر تعالیٰ نے یا صان فرایا کہ جولوگ زئین پروکرائسی ہوایت پرطیس کے اور اشریکے میطن ہوں گے ، ونہاکا قیام اُن کے لیے صفرتہ ہوگا بکر مفید ہوگا وہ کھوئی ہوئی ہت پا جائیں گے ان کارب ان سے راضی ہوگا البتہ جو کھو وائکاریں پڑی گے ان کے لیے ہمنے ہوگا کی

# يانچوال ُركوع

یمان تک قرآن کا کتاب، مشربونا، انسان کی نیا دق میں۔ ان کی صفات ، انسان کے فرائش، رتب العالمین کی عزایات، تخینی آدم ، فغیلت آدم ، غرض کی عبادت اور بے غرض عبادت کے تمرات، خلافت اور دارِخلافت ، لغرش سے امتیاط، وقوع ہونے پر دجوع کا طویقہ اور کھو تی ہوئی جنت کو بانے کا ذریعہ تبالگ ۔

یمان نکسخطاب مجوی چنسیت سے تھا. اب اس رکوع میں نی اسرائیں سے خطا ب ہے۔ جن کو اپنے زمانیس اقوام عالم پر فضیلت دی گئی تھی. اس رکوع ٹیس اُن کرموڈ کو آشکاراکیا جار ہے جوا فراداور اقوام کے عرجے دزوال کا باعث بتی ہیں. انڈ کو انڈر بھھانے کے لیے مشام است کی طرف توجہ والا کی جارب ہے۔ بندہ کو بندگی کے بیت ارشکی طرف رجوع کیا جار ہے۔

. بنی امرائیل سے نتطاب کے سلسلہ میں ابتدائی پائی آئیوں میں چند بنیا دی اُمور کا ذکرہے ، چیٹی اور ساتوی میں ان پراستقامت کا طابقہ ، اور طالب ماہت کی کیفیت ایما ٹی کا بیان ہے ، گر خطاب بنی اسرائیں سے سے کیکن اس میں الی ایمان کے لیے مرفضیتیں میں ۔

اے آل بیفتوب برہے وہ احمان یاد کر وجریں نے تم پر کیے تھے اوراُس اقرار کو پراکر وجریم نے جمدے کیا تھا تو بی بھی اس عمد کو بواکر دن گا جریں نے تم سے کیا تھا اس کا معراضرا ور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، انشر کا عمد ان کو نعتوں سے سرفراز فرمانا) اوجھی سے ڈھتے رم ومرے مقابلے میں اپنے کمی ساتھ یا کمی منفعت ذمیری کی پر واشک کر و)

يْبِنِي السِّرَاءِ بِلَ اذْكُرُ وَالْعِمْتِي الْتِي الْعَمْتُ عَلَيْكُووا وَثُقْ الْتِي الْعَمْتُ عَلَيْكُووا وَثُقْ بِعَمْنِي كُنُ أُوفِ بِعَمْدِ كُمْرَء بِعَمْنِي كُنُ أُوفِ بِعَمْدِ كُمْرَء

وَإِنَّاكَ فَأَرْهَبُونِ ٥

ے پیلے اس (فرآن) کے منکر ذہنو۔ اورمیری آبنول کو تصورتی تی تیت پر فروخت نہ کر و (بینی میری آیات پس تحریف کرکے ان سے دئیری منغصت حاصل نہ کرو۔ کیول کہ ہمر وزیری منفعت نوا دکتنی کی ظیم ہو آخرت کے مقابلہ میں حقیرہے) اور جھہ ہی سے م

ڈرینے رہو۔ اوری کی باعل کے ساتھ آمیزشش ذکرو۔ اوری کوجان بُوجوکر نرمُجھیا َ (محدثمل اللہ علیہ وکم کوئی جا نواس حقیقت پر ہروہ ڈالنے کی کوششش ذکر و)۔

اور نماز قائم رکھوا در زُکوٰۃ دیاکر و اور فداکے آگے مجھنے والوں کے ساتھ مجھا کر و۔

اور ماز قائم رطحوا در زلوة و دیار و اور خدائے آئے بطیعے والوں کے ساتھ مجا کارو۔ (یعنی تم بھی مسلمان ہوماؤ، مسلمانوں کے ساتھ ماز پڑھو)۔

کیاتم لوگوں کو نیکوکاری کا تکم دیتے ہواورخو دکو بھول جاتے ہو۔ حالائو تم کتاب پڑھتے ہو ( توریت کی تناوت کرتے ہو) بھرسوچتے کیون نیس (کیا پڑھنااسی کو کتے ہیں کوعش سے کام مذل جائے، عنل قرقم کواسی ہے دی تی ہے کہم اپنے خلا، اپنے خال کو بھو، اس کی اطاعت کرو)۔

رو و در تعقیلون ۞ سلانو! تم اس سے سبق لو -خوب جمولار زندگی کی جذوبحدیں ہڑھک کاعلاج عوم، استقامت اور رجۂ الی الندہے ۔

اور (مرحال میں انفرے) مرجا ہو، صبرے اور نمازے . اورب شک یہ دنمان یہ طلب استعانت، گراں ہے مگر اُن عاجز دن بھرگرال نیں) فَامِنُواْ بِمَاآنُولُتُ مُصَرِقًا لِمُامَعَكُمُ وَكَا تَكُونُواْ آوُلَ كَافِئِ بِهُ وَكَا تَشْتَرُوا بِالنِّيُ ثَمَنَا قَلِيلًا وَوَايَاى فَاتَقُونِ ۞

الله وَكَاتَلُسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُثُمُوا الْحَقَّ وَاكْتُكُرُ تَعْلَمُونَ ٥

٣٣- وَآقِيُمُواالصَّلُولَةَ وَاتْنُوا الصَّلُولَةَ وَاتُوا الصَّلُولَةِ وَاتْنُوا الصَّلُولَةِ وَاتْنُوا

الرُّكِعِيْنَ ٥ ٣٣- أَتُأْمُّرُونَ النَّاسَ بِالْيَرِّ وَ تَشُونَ أَنْفُسُكُو وَآنَتُهُو تَشُكُونَ الْكِتْبَ آفَكُر

موب بحواد زندان بدّره ٣٥- وَاسْتَعْيِنُنُ إِيَالصَّبْرِوَالصَّلْوَةُ وَإِنَّهَا لَكَوْبُرُدُةٌ إِلَّا عَلَى

الخشعين ل

آیت (۲۵) کینیر 🖁 : بھاری، ایبابوج جوام الی کے سوا اٹھ ندسکے ۔

جويقين ركفتم بي كدان كوايف رب سے طناب اوران كوأسى كى طرف كوش كرجانام. رِ هُمْ مَرَ مُرَدُود اللهُ وَجِعُون إِنَّا مُعَلِّمُ وَالْمُعُمِ اللَّهِ وَجِعُونَ (مَنْزِيةِ مَنْ كَالْمُ مِرْصِلاً وَوَنِي مُرْدِي إِنَا إِنِي وَتِدَارا وي كِتَقُوتِ بِوَيْاتُ لانام صرب، مبر ناگوارطبی کوگواراناناتکلیف شرعیرترقائم رساید. صلوة : فکر صبح سے امتر کے دربارس حاض بوا سے حضوصل الشرعلية ومشكل كے وقت اطمينان سے وضوفرناتے اور دوركعت ماز برجتے اس طرح سركار دوملم فيامت إس آيت كريم سے استفاده كاطريقه بنا ديا) تحقثاركوع بنی امرائیل سے خطاب حاری ہے ۔ گزمشتہ رکوعیں ایمان وتقوٰی کی دعوت دی گئی، اور ثابت قدم رينا بنالكا ، صروشوار نفاجساك الله تعالى في خود فراواب ، السيايان بينابت قدم ريني كا ایک سل طریقهٔ تعلیم کمیا جاریا ہے ، بیطریقیر شکر گزاری کانے ، بہاں ان فرانعابات کا ذکرے وحد ت مونی علمان اسکام کی امت برکے گئے ، اس می مجوی چنیت سے مسلمانوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں -اے بنی امرائیل میرے وہ احسان یاد کر و جویس نے تم پر کیے ، اور اس نصوصی نعت کو لْكُنِي إِنْهُمْ آءِنكَ اذْكُرُونُ ا بھی کہ) میں نے تم کو" عالمین " برنضیلت دی ۔ نِعُمْتِي الْبَيْ انْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وْ ( بیٹصوصی انعام وہ" نضیلتؓ تھی جوابیان اوڑمل صالح سے حاصل ہوتی ہے۔ جب کک وَأَنِي فَضَّلْتُكُوعُكَى الْعُلَمِينَ یہ دونوں ، ایمان اورعمل ، باقی رہتے ہی ضیلت بھی باقی رہتی ہے ۔ جب یہ نہیں رہتے تو فضيلت بي جاتي ريتي ہے) -بنی اسرائیل کونعت کی یا د اس لیے دلائی جاری ہے کہ وہ اپنی پیلی حالت کو ماد کریں اور سوچس كمنعم كى مجت ادراطاعت كے ترك سےكس ندلت بي بيونيے) -ارمثاد ہوتاہے لوگو! ٣٠- وَاتَّقُوا بَنُّومًا لَا تَخْذِي اور اُس دن سے ڈروجس دن کوئی تنف کس کے کچہ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس کی طرف سے رکسی کی ) سفارشس فبول ہوگی اور نہ اس کی جانب سے کوئی عوض (بایدلہ) قبول کما جائیگا نَفْسُ عَنْ نَفْسِ شَكِيًّا وَكُ جمگان فالب ر کھے ہیں ، جانے ہیں ، ہمارے یقین کوظن د گمان فراتا ہے اس کے یقین کا اندازہ کرو ، نن ، عمر اور گمان فالب ووفوں يظنون : معنوں یں آتا ہے۔

> دل سے سلن ہے نخسین ، جن کے دل مجھلتے ہیں ۔ جو خیال صور ی میں بیلتے ہیں اور جانتے ہی کہ اُسی کی جان جانا ہے۔

اور نه اُن کی امداد کی عائے گی په (ك يبود جان لوك عضب اللي ع نجات ك دونون طريق سفارش اور بدله، وبال تماري

نُقْتِلُ مِنْهَاشَفَاعَةٌ وَكَ ئُوْ خَنُ مِنْهَاعَنُ لُ وَلَا هُمْ

كام نه آئيں گے۔ درحيقت تم نے اُن كوبيانا ہى نہيں جومقام اذن برفائز ہیں۔ اور اللّٰہ كى بات اُسی کا اذن یاکر اُسی سے اس طرح کتے ہیں ، جیسے کہ وہ عیاستاہے تو وہ مُن لیتاہے ا۔ اور راے آل بعقوب اپنی قومی تاریخ کا وہ واقعہی مادکروں جب بم نے تم کوفرعون کے

وَإِذْ نَجُهُ نُكُمُ مِنْ أَلِ ور و ر رو دو د سرو دور فرهنون پسومونگوسوء العناب ين بجون ابناءكم

لوگوں سے رہائی دی ، جرتم کو مخت عذاب دیتے تھے ، تمارے لاکوں کو ذیح کرتے تھے اور تھاری لڑکیوں کوزندہ سے نیتے تھے اوراس بن تمہارے پر وردگار کی طرف سے بڑی ایخت، آزمائش تمی۔

ر در دو در دنستحبون نِساء کورو فی ذ لِكُوبُلاءً مِن تَربِكُم

(لطور كوذئ كرتے تھے ، مروكو مارتے تھے كمة وركوچيوٹرتے تھے ، آج بھي به انداز دنیا

عظدام

والوں کی مادمشاست میں حاری ہے)

وَإِذْ فَي قَمَا لِكُو الْمُحْرَ فَانْجَبُنْكُو وَأَغْرَقْنَالَ

اور (اُس وقت کوبھی اوکرو) جب کہ ہم نے تمارے لیے دریاکو بھاڑ دیا ، پھر ہم نے تم کو بجالیا اورفرعون کے لوگوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے غ ق کر دیا۔

فرهون و آنگه تنظرون0 ر ۱۰، در در ودم وراد وعل ناموسی اربعین

اور (وہ وقت بھی باد کر وں جب ہم نے موسٰی سے حالیس را توں کا وعدہ کما تھا۔ (مونی علیہ السّلام چالیس دن رات اعتکاف میں مٹھے تھے اس کے بعد اُنھیں طُور پر توریب لی تھی )۔

لَنْلَةً ثُوَّ اتَّخَنْ تُوُ الْعِجُلَ مِنْ بَعْرِ بُواَنَّتُمُ ظُلِمُونَ

بحرتم نے موسی (کے اعتکاف میں جانے) کے بعد بچھڑے کو خدا تعیرالیا ور اتم نے بڑی اانصافی برا ظلم كيا ورهيقت) تم برُ ب ظالم تھے.

ور رور رور وو ه و رو ثُمَّر عفو ناعنگو مِن بعب ذلكَ لَعَلَّكُو تَشْكُرُونَ ٥

يهراس كے بعد ہم نے نمارا قصور معاف كياتا كرتم احسان مانو۔

حضرت مُوسٰی علیہ انسّلام نے چِدکھینا تووہ کتاب ہی جوفرق کرتی ہے . وَاذُ اللَّهُ نَامُونُ سَى الْكِتْبَ

اور (یاد کر و) جب ہم نے موٹی (علیہ السّلام ) کو زنمهاری مایت کے لیے) کتاب دی اور

آیت ۱۹۹۱ ال : آل اول ایک بیافظ کی دومورس ال اورآل دونول کی تصغیر ایس آقیہے مگر آل کا نفظ بڑے اور فائدا فی لوگوں کے لیے بواجا اب -آل ، مثول : روع كرنا ، تا بع متبوع كي طاف رجوع كرتا ب بدا متبين كري آل كيتم بن -

وَ الْفُنْ قَانَ لَعَلَّكُمْ تُهْمَدُ وَنِي

(النَّمري عبادت كرواورايني ني كے فرما نبرداررمو)-اور ایاد کرو) جب مولی (علیات ام) نے اپنی قوم سے کہا اے قوم تم نے اپنی جانوں ، وَاذْ قَالَمُوْ لَى الْمُوالِمَا لِقَوْمِ الْمُ (این حقیقتوں) برظر کیاکہ (اس مدائی رسشتہ کوچیوٹر دیا جو رقع اور تن دونوں کواپنے قبضہ یں رکھتاہے۔ جو بمد گرر مشتہ ہے۔ اس رستہ ہے الگ سوکر) اس بچیزے کو دا بنامعبود ا بنالما. (تم نے کیساظر کیا اس کاسہالہ ڈھونڈا جوخود محاج ہے) پیس اب (توب کرواور) اینے خانق کی طاف رہوع کرو۔ اور اپنے آپ کومارڈ الو (اپنی جانوں کو ہلاک کر دولینی جنموں نے بچڑے کو سحدہ نرکما وہ بچھڑے کو سجدہ کرنے والول کوتس کریں) یہ (عمل) تمالے فان كے نزديك بهترے الآخ أس في تمارى تور قبول كرلى عائك وہ توسقول کرنے والا بڑا مہر بان ہے۔

اور (یاد کرو) جب تم نے (رویت بالعین کی تمناکی) کہا ہے موسی بم تم مرم گرا میان نہ لائس محے جب تک ہم افترتعالی کوآھنے سامنے دہائل واضح طوریں نہ دیکھیس ۔ پھر رتماری اس گستانی بر، تم کو کل رکی کوک اے آلیا اور تم دیکھ رہے تھے رتم ویکھتے کے دىكھتے رہ گئے ،

حق وناحق مِن فرق كرنے والے الحام (عطاكيے مينى مشربيت دى) تاكة تم سيدى راه يراً جاؤ،

یھ ہم نے تمارے مرنے کے بعدتم کوزندہ کر دیا تاکہ تم احسان مانو (فناکے بعد بقایا کر اِس نعت عظیٰ کی قدر کرواورٹ کرگزار رہو)۔

اور (بادکروکه فرعون کے دریائے نیل میں غوق ہونے کے بعدجب تمثام کوروانہوئے ، اور مدان تبہ میں سرگر داں بیور ہے تھے تو) ہم نے تم ہم باد لوں کا سامیر کیا اور تمالے لیے مَن وسلوی اُتارا (مَن ـ ترجین اورسلوی ایک جھوٹاسا مرندہ بٹیرکاسا) کرتم ہاری دی ہوگئ یاک چزوں سے کھاؤ۔ (لیکن انہوں نے نافر مانی کی) اور (دیھینعت اس عدوالحکی سے) اُنوں نے ہارا تو کے نیس گاڑا بلکہ اپنی جانوں برطم کرتے سے ۔

يقَقِ م إِنَّكُو ظُلَمَتُو انْفُسِكُو يَقِقِ م إِنَّكُو ظُلَمَتُو انْفُسِكُو بِاتِّخَاذِكُو الْعِجْلَ فَتُورُونَ إلىٰ مَا مِن مِكُمْ فَأَقْتُلُوْا أَنْفُسِكُمْ وَ ذِيكُوخُورٌ لَكُوعِنْكُ بَالْمُ مِنْ نَتَابَ عَلَيْكُوْ و إِنَّهُ هُوَ التَّوَّاكُ الرَّحِنْمُ

ر دورودا وإذقلتوييسيسي آن تؤمن لَكَ حَتَّى نَرِي اللّهِ جَهْرِ قُ فَأَخَنَ تُكُورُ الصَّعِقَةُ وَٱنْتُمُ ينوم ووري تنظي ون O

ريسة بهرورو رورو و ثمر بعثنگرمن بعي مويكم لَعَلَّكُوْ تَشْكُرُ وَنَ0

وَظَلَّلْنَاعَلَنَكُهُ الْعَمَامَ قَ اَنْزَلْنَاعَلَمْكُمُ الْمِنَّ قَ السَّلْولِ يُ كُلُوامِن طَيَلْتِ مَاسُ زَقْنَكُهُ ﴿ وَمَاظُلُمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُ مِ

نظلمُون 0

اور (وہ واقعرجی یا دکرو) جب ہم نے کہاکہ اس گا دُن ہیں واضی پوجادُ اوراس ہی جاں سے چا ہوجی جم سے کھا واپی اور (خیال رہے کہ) در وازہ میں مجدہ کرتے ہوئ اور مسکتے ہوئے واضی ہونا اسے جارے رہب ہمارے گناہ، معاصد فرما بم ہم اری نظائی معاصد کر دیں گے۔ اور ٹیکو کا روں کو (بینی ول سے اطاعت کرنے والوں کو) اور زیادہ دیں گے۔ وَلُوْ تُلْنَا الْدَّحُكُوا هٰ اِنْ وَالْقَرِيَةَ فَكُونَ الْمِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَعَلَا وَادْحُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا قَ فُولُوا حِطَّةً تَغْفِي لَكُ مِ خَطْيَكُورُ وَسَنَرِيْهِا الْمُكْسِنِينَ

پھر (ان) ظالموں نے اس قول کوجہ بتایا گیا تھا بدل ڈالا۔ توہم نے دہمی ان، ظالموں پران کی عدول بھی کے سمّب ایک بلائے آسمانی نا زل کی دان کوطاعون نے آلیا اور وہ کٹیر قعداد پس بلاک ہوئے ) - فَبُدَّلُ الْبَرْيُنِ ظَلَمُواْ قُولَاً غَيُرِ الْبِنِي قِبْلِ لَهُمْ فَالْزَلْنَ عَلَى الَّذِي ثِنَ ظَلَمُوا بِرْجَرًّا مِّنَ السَّمَا وَسِمَا كَانُوا خِي يَفْسُقُونَ حُ

## ساتوال ركوع

بنی اسٹے ائیں کے واقعات کاسلسلہ جاری ہے۔

وَادِ اسْتَسْتَى مُوسَى لِقُومِهِ نَقُلْنَا اضْرِبِ بِعَمَاكَ الْحَجَرَ

فانفجرت مِنْهُ النَّسَاعَشْرَةِ 2° مِنْهُ النَّسَاعَشْرَةِ 2° مِنْ مِنْهُ النَّسَاعِشْرَةِ

عَيْنًا ۚ قَنْ عَلِمِ كُلُّ أَنَّاسٍ مَّشْرَ بَهُو ْ كُلُواْ وَاشْرَبُوْ

سلسله جاری ہے ۔ اورلیا دکرو) جب موٹی نے اپنی قوم کے لیے پانی کے داسطے دعائی توہم نے کہاکہ اپنا عصا پھر پرمارد۔ تو اس رپھرواسے بارہ چشنے پھوٹ شکلے راوراس طرح بنی اسرائیل کے اسرقبیلہ

برمادو و ان در هرات باروب بلوچ اندون المرام في الدون المرام و المرام برابيد غ ابنا ابنا محاث بجان يا (اورم غ ان سے كماكر) الفرك ديم موك وزق كو ها وُ اور پيويكن زمين من ضار بجيلات ذيجود

آیت (۵۹) حِطَّة : . وجه آثار دینا ،گنابهن که صاف فرادینا ، بیوونے " طط" ک بگر ا زرادِ تسخ صنط: دگیس که ا اور بجدو کی بگرمشرینوں پرمپسلنا مشدرُن کیا ، تو اُن برط موں برنا اور مستریز امیر در منگئے ۔

ر ہے۔ آبت (۷۰) الحکتجوی: حفرت موٹی بلیدات لام کے بس ایک چوکر بقرقاح ان کے متن قررتا تھا یاعام چفرواد ہے ان پرمصالانے ے بارہ چنے بھوٹ جوٹی موٹ - میں سر کر سر سر سر سر سر سر سر سر سر کر نہ نہ نہ

بارہ قبائل میں سے مراکی کے لیے الگ الگ ان کی خروریات کے مطابق کافی تھے۔

مِن يِّن زُقِ اللهِ وَكَا تَعْتُقُ ا في الْأَكْنُ ضِي مُفْسِدُ بِينَ ٥ وَإِذْ قُلْتُمْ يِبُنِّ سِي لَنْ تُصْبِرُ عَلَىٰ طَعَامِرَواحِينَادْعُ لَنَا مَ تَكَ يُغِي خُ لَنَامِتَا أَنْبَكُ الْآنُ ضُ مِن تَقْلِهَا وَقِيًّا لِهَا رَوْدُ مِهَا وَعَلَى سِهَا وَبِصَلْهَا. تَالَ ٱ تَسْتَبُ لِوُنَ الَّذِي هُوَ آدُ فِي بِالَّذِي هُوَجَارٌ إِهْبِطُا مِصِرًا فَانَّ لَكُهُ مَّاسَالُتُهُ ﴿ وَضُرَبَتُ عَلَيْهِمُ النَّالَّةُ وَ الْكَسُحُنَةُ ، وَبَاءُوْلِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُكَانُوا يُكُفُرُ وْنَ بِإِيْتِ اللَّهِ يَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِينَ بِغَــَيْرِ الْحَقّ ذٰ لِكَ بِمَاعَصَى ا

وَّكَانُوْ الْعُتَنُّ وْنَ ٥

اور دا وکرو ، جب تم نے کھا اے مولی ہم ایک کھانے پر مرگر صربنیں کریں گے ، لنذا پنے
رب ہم ہارے ہے د واکر و کو وہ ہارے بے زمین کی بیدا وارے ترکاری ، ککڑی ،
گیبوں ، مسور اور بیاز بیدا کر دے ، (حضرت مولی نے) فریا کی تم اس پیز کو جربسرے
ادنی ہے بدن بہا ہے ہو ، (روٹی اور گوشت کمل نذا ہے ۔ ترکاروں میں وہ کس جان بیا ہے ،
بخش ایخ ہو ، اور ان پر ذکت اور محالی مسلط کردی گئی ۔ (ایک طن دو احساس کمری
می بمنا ایم دوسری طوف ان کی احتیاج مسلط کردی گئی ۔ (ایک طن دو احساس کمری
کر جروفت دولت کی گھات میں گا رہ ، وہ محتاج ہے نواہ اس کے باس کشی دولت
کیوں نہ ہو ، ان بیرو ہوں کا بی حال ہے ) اور وہ انسکا خصد کر بھرے (ادر ایر کو برائ کے دوسری ہون کا ایک وہ وہ کو ایک دوہ
کیستی ہوتے بڑا خضب یا دِ انکی ہوں کی ادامیۃ رسب) اس بے (ہوا کہ دوہ
انسکی نوائ کو دون کا اور در سے کل جاتے ہے ۔
داجر) کا دونا فران تے اور حدے کل جاتے ہے ۔
دائی ایک اور اور ایر کا کو ای اور حدے کل

#### التقوال ركوع التقوال ركوع

افرتھائی نے ہود پر ہے شارفعل فرہائے ۔ کھانے پس متن وسلوی دیا۔ پائی کے پیٹیے ہیائے ۔ ان کو استباب پرسماراکرنے ہے اٹھالیا ہجرہی وہ اسبباب پرگرتے رہے۔ اوٹی کے مثلاثی ہوئے ، اٹٹی کھیڈا اخدتھائے نے ان کے بی کے صدقے میں ان کی متعدد آروئیں پوری کیں ۔ بنی اسرائیس کو یا خلاقی رہی کہ حنزل ا و کھی کریں، نضیلت انسیں کو حاصل سے گی۔ اس لیے سال ایک بنیا دی تحت بیان کیا جارہ ہے،

تاکرسب ابل کتا ب جان کیں کہ عواصل سے گی۔ اس لیے سال ایک بنیا دی تحت بیان کیا جارہ ہے،

ہے۔ ایمان نام ہے نبی کے فرمان پریتین انے کا اورشل نام ہے اتباع رسول بینی احرائی کے تحت کام

کرنے کا۔ اب اس کسو ٹی پرسب اہل ایمان اور اہل کتاب اپنے عقیدہ اورشل کو پرکیس، جربورا آمرے گا

اضر کی رحت اس کے ساتھ ہے۔ آئندہ آمیت میں "راف الڈینی امثوا دائی تن کا ڈوا دائشوں کہ الشہری کی الشہری کی سے معامل کے معامل میں معامل کی حرائی سے معامل کے معربی ہیں اور اوا اور ادا اوا ادار کی در جماا اورش خصار کی اس کے ساتھ ہے۔ اس کا علی خوالی کے عصارت نہدا اور قامل مال غذر ہا۔

لِنَّ الْكَنْ بُنَ اَمِنُونُ اَوْ الْكِنْ بُنَ مَ الْمَدِينَ الْمَانِ الْمَدَّ الْمَدِينَ الْمَدُونَ الْمَانَ الْمَدَّ الْمَدِينَ الْمَدُونَ الْمَدَّ الْمَدِينَ الْمَدُونَ الْمَدَّ الْمَدِينَ الْمَدُونَ الْمَدَّ الْمَدِينَ الْمَدَّ الْمَدِينَ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدِينَ الْمَدَّ الْمَدِينَ الْمَدَّ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمَدَّ الْمَدِينَ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدِينَ الْمَدَّ الْمَدَّ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمُدَالِقُ الْمُدَّالِقُ الْمُدِينَ الْمَدِينَ الْمُدَالِقُ الْمُدَالِقُ الْمُدَالِقُ الْمُدَالِقُ الْمُدَالِقُ الْمُدَالِقِ الْمُلِينَ الْمُدَالِقُ الْمُدَالِقُ الْمُدَالِقُ الْمُدَالِقُ الْمُدَالِقُ اللَّهِ الْمُدَالِقُ اللَّهُ وَالْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللَّهُ وَالْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللَّهُ وَالْمُعِلَيْنِ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَّ لِمُعَلِّلِ اللْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَى الْمُعَلِينَ الْمُعِلَى الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعَلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَى الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِينَ الْمُعِلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِينَا لِمُعْلِينَامِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِي

ہوں تھے۔

عَلَيْهُمُ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ٥ - وَإِذْ أَحَلُ نَاهِينَا قَكُمُ وَ سُ فَعْنَافَى قَكُمُ الطَّنَ سَ نُحِنُ وَاهَّا أَتَهُ نَاهُ الطَّنَ سَ

عِنْلُ مِن يَهِعُرُهُ وَكُلْخُونَ فِي

اور (یا دکرو) جب بم نے تم سے عددیا اور تمارے اوپر کوہ طور کو بلندکیا (اور تم کو کم دیا کر) چوکن پ م نے تم کو دی ہے اس کو دکمال) مضبوعی سے بچڑ و۔ اور جو کھے اس میں (تھا) ہے اس کو یادر کھو تاکہ تم بر بیزگار نو (عذا ہے اللی سے بچرا ور لیٹے مقصد میں کا میاب ہو)

صابا کے تفض منی ہی ہروہ تنص جوابنا دیں چھوڑ کر دوسدا دیں اختی رکرے اصطلاع ہی صابؤن ایک ذہبی فرقہ کا نام تھاج جزیرۃ الویسک ٹال مشرق ہیں منام وعوان کا مرحد پر آباد وقعا ، یوگ ترجیدود رستانت کے قائل ادر اپنے کونصاری کی میں حزستدی عیدالسلام کا اس کینتھے حضرت ابی عبامس رہی انڈرخز اور حضرت فاردتی اعظم رشی الفرائد میں اپنی کتاب ہیں ٹمارکیا ہے ، فارد وتی اعظم کا فوال ہے کہ جرائع دومرے اپنی کتاب کا وجھ حال ہے اس طرح ان کا فوج کی عال ہے ۔

جب ترست نازل ہوئی پرد نے است بھاری کہا۔ امغرضال نے ائو پر ہا رصل کے باد خلا جید سائران ہری توانس نے جوراً توسیت کے اعلام تبول کے۔ کو ہ طورکا بنی اسرائوس کے مرجعت ہونا اگراہ نی الدین کے باعث ذکتا۔ وہ ایسان ایک تھے مدل گئی کرنے تھے اسکی تبدیقی۔ اگرم سے سے انٹوکرنے والوں پر پاڑھ ملی بہتا تو حدنر ک الاغربر مشاقعات

وَّاذِكُرُ وَامَافِ لَعَلَكُو تَتَّقُونَ ٥

مُنْكُهُ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَالَهُمُ

فَعَلْنَهَا نَكَاكُ إِلَيَّاكُ إِلَّمَاكُنَّ

مِنَ الْجِهِلِيْنَ ٥ قَالُولادُ عُ لَنَاكَرَبَّكَ يُبَيِّنُ

لَّنَامَاهِي ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ ۗ

١٠٠٠ تُوتَى لَيْتُومِن بِعَلْ ذَلِكَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي فَكُونَ لَا فَضِلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُ وَكُنْتُمْ مِنْ الْخُسِرِينَ

وَلَقِنُ عَلِمُتُو الَّذِينَ اعْتَلَ وَا كُنْ نُواقِي دَةً خَسِيِينَ

يَنْ مُهَا وَمَاخَلُفُهَا وَمُوْعِظَةً

لِّلْمُتَّقِبُنِ ٥

وَإِذْ قَالَ مُنْ لِلِّي لِقَنِّ مِهِ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَلْ بِحُولًا يَقِي يَّاء قَالُوٰ\اتِيَّةُ بِإِنَّاهُ وَقَالٍهِ يَقِي يَّاء قَالُوٰ\اتِيَّةُ إِنَّاهُوْوَا قَالَ أَعُونُ دُبِاللَّهِ أَنِ أَكُونُ

بھراس (قول وقرار اور تنبید) کے بعد بھی تم بھر گئے اتم نے رُوگر دانی کی اپس اگرانشرکافضل اوراس کی رحمت تم پر نہوتی توتم ضرورتیا ہ ہوجاتے۔

ا ور (لے بھود) تم اُن کوکوکن خرصانتے ہوئیوٹ تم مں سے ہفتہ کے دن زما دتی کی تھی اینومینیو کا دن عبادت کے لیے تھا اس دن مجلی کاٹرکارمنع تھا۔ انھوں نے حیلہ سے اس دن ٹرکارکراٹر ٹی تا کیا اور عد ول کھی کی) توہم نے اُن ہے کہاتم ذیبل (پیٹیکارے ہوئے)بندر ہوجاؤ۔ (تم اپنی قوم كاوه واقعه بهوك نيس بوليكن تم اين اكارب مازسيس آتے ) -

سويم نے اس واقعہ کو اُن کے بم عصروں کے لیے اور چوبعدس آنے والے تھے (باعث،عرت بنادیا اورخدا ترسوں کے بے داس کوموجب نصیحت بنا دیا۔

(د کھیوابکسبی واقعد باعث عبرت بھی ہے اور موجب نصیحت بھی لیکن نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جوانٹدے ڈرہاہے)۔

اور (وہ وقت بھی یا دکرو) جب موسی نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خداتم کو حکم دیتاہے کہ ایک گائے ذیح کرو، انھوں نے کہا کہ کیاتم ہم ہے تبنی کرتے ہو۔ (حضرت موٹی نے) فرمایا الشر کی بناہ کرمیں جا بلوں سے ہوں (یہ توجہانت کی انتہاہے کنم واندوہ کے موقعہ سرول کی کی جاتے اور بھراس مذاق کو خداکی طرف مسوب کیا جائے۔)

( وہ لاجواب بوکر ) بولے کہ اپنے رب سے ہمارے واسطے وعاکیجے کہ وہ مم کوبتادہے ، کم وہ (گائے) کیسی ہو ، کہاکہ وہ فرماتاہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہواور نے عمر بلکہ درمیا فی عمر کی مو. (احِما) اب جِحَم دیاگیا وه کر ڈالو۔

آیت (۱۵) گُونُواْ فِی کَدَّ : " بند برجاءَ " یه بندر بوگئے تین دن زدہ رہے بھر مرگئے ان کی شن شیں جی رکھ وہ دہ بند دن کواُن کی یا ان کو ان کی شل مجھاجاتے ، يكونى بارى نين مذاب تما حبس سے جما فى بيئت بدل كى ندر كى يوگئى، آج مى مدول كى اور حدے تجا وزكر نے كے اعث لوگول كے فلىب منے ہو جاتے ہيں -آیت (عه) مَنْ أَسْحُوا إِنْهُمْ وَ الله الرائيل من الكِ شَخص جس كان م عاجل " خال ألياجس كه قال كايته ز عبن تعا، صفرت مولى في فراياكه ايك كاف وزع كرو جس كاذكر أننده ركوع من أرباع.

إِنَّهَا بِقُلَ فَأَوْضٌ وَلَا بِكُرْهُ عَوَانُ بَيْنَ ذَٰلِكُ فَافْعَكُوْ ا مَاتُوعُ هَنُ وَنِ 0

بن امنىدائيل كى كېچىنى خترنە ببوئى .

قَالُوا أَدْعُ لِنَامَ تَكَ سُكِينً لَّنَا مَا لَوْ نَهَا وَقَالَ إِنَّهُ لَقُولُ إِنَّهَا نَقِي ةُصِفُرٌ إِنَّا فَأَقَعُ لَّهُ مِنَّا

تَسُرُّ النَّظِينِ ٥

قَالُوا دُعُ لِنَا رَبُّكُ مُدِّن لِّكَ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَا مَاهِي إِنَّ الْبُقَرَّ تَشْبُهُ عَلَيْنًا لُّ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَهُدَّتُ وَنَ

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا يَقَى لَا كُنَّا اللَّهُ لَكُ ذَكُونُ كُتُنِينُوالْكُرُ صَلَى لَاتَسْقِي الحن في مسلَّمةُ لأنسَةَ فيها

قَالُواالْأُنْ جَنَّتُ بِالْحِيُّ فَنَجُوْهَا عُ وَمَا كَادُوْانَفُعَلُونَ ٥

نواں رکو ع

حكم كى صلحت بتائي مارى ہے . اور بنى استسرائيل كي قبي كيفيات اور عالات كابيان مارى ہے .

اور ایا دکرو) جب تم نے ایک شخص کومار ڈالا بھرایک دومرے بر (الزام قنل) دھرنے لكے اور اللہ كووہ ظاہر كراتها جوتم يجياتے تھے۔

وَإِذْ قَتَلُتُهُ نَفْسًا فَأَدِّى ءُوْدُ فِيهَا، وَاللّٰهُ عُغِرِجٌ مَّاكُنْتُمُ

منزل،

بوے کہ اپنے رب سے ہمارے واسطے دعاکیھے کرمیں بتادے کہ اُس کا رنگ کیسا ہے (موٹی نے) کهاکه وه فرماتات که وه ایک گهرے زر درنگ کی گاتے ہو۔ اس کارنگ دیجھنے والوں کوجلا معلوم ہوتا ہو (جا ذہب نظر ہو)۔

د بن امرائیں موال برموال کے جارہے تھے اب) کما کہ اپنے رہے ہارے واسطے دخوا کیجیے کہ وہ ہم کو( درا اور نفصیل ہے) بتادے کہ وہ کیسی ہو، ہم اس گائے کے متعلق مشبعہ یں بڑگتے ہیں اوراگرانڈرنے چاہا توسم ضرور (محیک بات کی طوف) راہ بالیں گے۔

(حضرت مونی نے) کما وہ فرباتا ہے کہ وہ ایک گائے نداق محنت کرنے والی ہو۔ ندزمن کو جوتتی ہواور نہ کھیتی کویانی دہتی ہو۔ وہ ایک ہے عیب گائے ہواس س کوئی داغ (دھتمانہ ہو۔ بوے اب آب نے تعیک بات بتائی ۔ غرض انعوں نے اس گائے کو ذرع کیا اور راُن کے اندازے) معلوم نہ ہوتا تھاکہ وہ اساکریں گے ۔

يوم خ حكم دياكه اس دمقتول براس (كائه) كا ايك حسدار و رجب ايك مح اماراكي تو وه مقتول زنره موكيا اور اين قال كانام بتلاكر كريرا اور ميرمركيا - تم في بدواقعد د كيا باد رکھو) اس طرح الشر مُردول کوزندہ کرتاہے (یا نیا مت کے دن زندہ کرے گا) اور م کواپنی قررت کے نمونے دکھاتاہے۔ تاکرتم جھمو اعقل سے کام لو، غور کرو، ایک حیوان سے حیوان ناطق کوزندہ کیا گیا توکیا امٹرموٹ کے بعد مُردوں کورندہ نہیں کرسخا، آثار قدرت سے

صاحب ندرت کوباؤ) ا تناسب ہونے بریمی تمہارے دل سخت ہوگئے۔ گریا وہ تیھر کے مانندہی یااس سے بھی زیاده سخت - اور سیرون یر (بی) بعض بیم ایسے بوتے بی که ان سے نمری بیموط کلتی بی

اوران میں سے بعض ایسے بھی ہر کہ بھٹ جاتے ہیں۔ تو ان سے یا فی کلتا سے (یافی برشتا ب، أبتاب) اوران بي سيعف اليهي بي جونوب مداع كريرت بي اورالله تعالى

تمارے کاموں سے بے خرنمیں ۔

(آیتِ بالایس مین قسم کے افراد کی تمثیل ہے ایک وہ جو تحت دل میں اوران کے دل ذرانهين يبيجيته دومرے وه جوسخت دل توہن ان کی کیفیت قلب نہیں رہتی نیکن بستا اوقات ان کے دائیج جاتے ہیں۔ ان برکھ اثر ہوتا ہے۔ بعض وہ ہیں کہ وہ خوب فداسے گرمڑتے ہم ان کا ادراکب خودی اورشور با تی نہیں رہتا وہ اپنے کوانڈرکے بلے نماکرتے ہیں اور انڈر تعالى ان نينون تشم كے لوگوں كى نيت عمل اور احوال سے بخولى واقف سے ،

کیا ایت تم توقع رکھتے ہوکہ وہ تمہاری بات مانیں گے حالانکو ان یں سے امک گر وہ ایسا تھاجو الله كا كلام (توربيت كو)منتا تما يمواس كوجان تُوجِيرُ بدل دُ الناتخاا وروه (خوب) جانتة تمحه (كم الدّرى وف سے كيا أمركي اس كے معنى ومشاكيا ہيں. انهوں نے اس كى تحريف كس يا اوركه ال كى ب مسلما نول كواكا كاركيا جارباب كرميود عكونى اميد نركيس بملاج قوم اين رب كى بات اين ذاتی اغراض کی خاط برل ڈلیے وہ سلمانوں کی بات کیا سے گی)۔

نَقُلْنَا اضْرِبُقُ لُا بِبَعْضِهَا مُ كَنْ لِكَ يُحِي اللهُ الْسَقِ فِي لا وَيُرِيكُو البِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ٥

ذلكَ فَهِي كَالْحِجَاسَةِ ٱ وْ ٱشَكُّ قَسُواً ةَّ وَإِنَّ مِينَ الْحِجَاسَةِ لَمَا يَتَفَجُّرُمِنْهُ الْآنهْرُ وَإِنَّ مِنْهَالُمَاتُشَّقُّو ررووم فيخرج منهُ الماءُ • وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُمِنُ خَشِيقِ اللَّهِ فَ مَااللَّهُ بِغَافِل عَمَّاتَعُملُون ٥ ات ملافر! بهود کے دل توسخت بتھ ہیں جنس سیعے تر

> أَفَتُظُمُعُونَ إِنَّ أُنَّ يُرُّمُنُوا لَكُهُ ۗ ىغلىون 0

وَإِذَا لَقُوا آلَٰنَ مِنَ الْمُنُونَ اقَالُوا امنتاج فلذاخلا بعضهم ٳڵڸؠۼۻۣڡٲڶۅؙٳٳۼؖڮؚڸۜڗٛۅڹۿۄ

اور (ہیود کا تو یہ حال ہے کہ) جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہنے ہیں ہم ایمان نے آئے ہیں اورجب ایک دومرے کے پاس ( اپنے گروہ میں) تنها ہوتے ہیں ( تواپنے کمز ور،خوشا مدی، منافق بيوديون سے، كتے بي جواللہ نے تم مرطام ركيا (يعنى جوشها ديس پنير آخراز ال صلى الله عليه ولم كم متعنق توريب مين بن وه تم)ملانوں ہے كيوں كهد ديتے ہو. كه وه (روز قيامت) تمارے رب کے آگے (تمارے ی الفاظے) تم کو صلائی کراتم اتنا بی سی سی محقے۔

بِمَافَتُحُ اللَّهُ عَلَيْكُورِلِيمًا جُوْكُورُ اولا تعلمون\ن\ناتانية يعلم

م و و بسر سرم و و و رس انسترون ومانعیلنون 🔾 ر دو ده ودسر ردرودر ومنهم أميون لا يعلمون

الُكِتْكَ إِنَّا آمَانِيَّ وَإِنْهُمُ

هُ إِنَّا يَظُنُونَ ٥

آگے ان کی تیاس آرائیوں اور جیوٹی باتوں کا ذکر آتا ہے ، اور الشرتعالیٰ ان کارو فراتاہے اور ان کے

ظا ہرکرتے ہیں۔

اور اہل ایمان کے بارے میں اینا فیصل مصنما تاہے۔

فَقُ يُلُ لِلَّذِينَ كُتُونَ الْكِتُبُ بِأَيْنِيْهُمْ ثُمُّ تَقُولُونَ هْنَامِنُ عِنْلِاللَّهِ لِكُشَّارُوا بِهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا ﴿ فَوَيْلُ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتُ آيْنِي يُهِمُ وَوَيُلُ لَّهُمُ

مَّتَالَكُسدُنَ ٥

وَقَالُوْالَنُ تَكَتَّمَنَّاالنَّاصُ إِلَّا اتتامًا مّعن ودةً وقل المخذمُ

عِنْدَادِلُهُ عَلَى لَكُونَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَقِيلَ فَي أَمْ تَقُولُ أَنْ أَرِي عَلَى اللَّهِ مَا كَا تَعْلَمُونَ ٥

بَلَّيْمُنْكُسُبُ سَيِّحُةً قُ

بس تُف بان اوگول برجوانے اتح ے كتاب لكھتے أن يحركتي من كرير (مكم) فداكى وات ہے ہے۔ تاکہ اس سے تھوڑا سامعاد صد وصول کریں۔ کیس تُف ہے ان بر، اس کی روات جو انہوں نے ماتھوں سے لکھا اور تُف ہے ان بر، اس کی بدولت ، جوانہوں نے کمایا۔ ربینی ان کے اس تھنے اور اس کمانے رتُف ہے ، انھیں جلدی معلوم موجائے گاکہ انہوں نے کیا کمایاہے)

كياده نهيل جانت كداللركومعلوم ب جركيدده يجبيات بي اورجر كجيدوه

اور اُن کے باس غلط گان (اوربے بنیاد خیالات) کے سواکیا ہے۔

اوران میں بعض اُن بیڑھ ہُن کہ اُنھیں بجہ جھو ٹی امید دن کے املند کی کتاب کی خرہی نہیں ،

اور (پیود) کیتے میں کہ تم کو تو ( دوزخ کی ) آگ چھوئے گی (بھی)نمیں مگر چند دن گئے فیضا بھ ان کی خام خیالی ہے ورا) آب ان سے پوتھے کیاتم اللہ سے کوئی اقرار لے چکے موکداب اللہ اليے ا قرار کے خلاف نکرے گایاتم اللہ (بریوں ہی مبتان با ندھتے ہو، اور اس) کے متعلق وہ کتے موجوتم (فطعًا) نبين جانتے ۔

باں ( یا در کھوکہ حبس نے گناہ کما ا دبینی قصدًا بُرائی کی) اوراس کے گنا ہوں نے اسے کھیرلیا ،

اور وہ لوگ جوابیان لائے اورنیکش کیے وہی اہِن جنت بیںاہ میاس میں بمیشر دہیںگے۔ (بینی جولوگ ستسرفرا فرا بیان ہوئے اور حقیقتِ ایمان کا اظارکیا وہی صاحبِ جنست اور مالکِ جنست ہوئے ) أحاطت به خطئته فأوللك

### دسوال رکوع

ایان دختیست ایمان کے اظہارکا ذکر بہا توعمل صاح کابیان وضاحت سے کیا جادۂ ہے۔ بچ کھران امودکابیان بخما اسٹرائیل کے ذکرکے ماتھ آم ہے۔ اس ہے ایمان اورعمل صاح کی تشسروکیمی اس سلسلے

تاتھ جاری ہے۔

اور (یاوگرو) جب ہم نے بنی اسرائیل سے عمد لیا کہ انفر کے سوائسی کی بجا دیت نہ کرنا (وہ انفر چرکا ہو نائب سے جس کا بنا اور ق دجدان سے ہے ، جس کا تصرف کا نزات پر ہے وہی قالی بندگی ہم ' بچر' اس کے کسی کی عمل دست ند کرنا) اور اس باپ سے نیک سلوک کرنا (ان کی فعرمت سے خافی نے ہونا ان کی مرضی کے معابق اُن کی دیجے بھال کرنا) اور اپنے برشت واروں اور تیمیوں آئ مسکینوں کے ساتھ (نیک سلوک کرنا) اور عام لوگوں سے (بھی نوش اخلاتی سے نیک بات کہنا (بینی بات اس طرح کرنا کہ تمارے تول سے انعیش عرضت بیدا ہو وہ تماری باست نیس) - وَالْهُ اَخَنْ نَامُهِ عَنَّا اَلَّهِ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

اب بندوں کے حقوق کے بعداسی آیت میں فرائض کا ذکر فرما آہے۔

اوردنگیر، نمازکوقائم رکھنا ، زکوٰۃ دیتے رہنا ، بھڑتم میں چند کے سوا سب اس مدے ابھرگئے . اور تم نافران موری .

ا من البت میں ملافوں کو و صدت میں رہنے کی تفین ہے اورا ثارة ہدایت ہے کہ الشر کے انوارِ ذات دصفات پر نظر کیس، اور ہندوں کے حقوق اور لینے فرائض سے فافل ہوں ا اور دیادکرو، جب ہم نے تم سے عمد لیا کہ آپس میں حوں ریزی زکر دیگے اور اپنے فرگوں کو جلاومی ذکر دیگے پیم تم نے فل بات کا اقرار کیا او تم خود تنابر ہو دائتے ہو، ۔ وَّاَ فِيمُوا الصَّلْوَةُ وَاثَالِاتُولَةُ ثُوَّا الْكَالِوَلَةُ ثُوَّا الْكَالِوَلَةُ ثُوَّا الْكَلُولُولَةُ ثُمَّرِّنَوَالْكُنُدُ الْاَقْلِيلِيَّا فِيلَاكُونِكُونَ اَنْكُونُومُعُرِضُونَ ۞

ۗ وَاِذَ اَخَنُ نَامِيشَا فَكُوْرُ ۗ تَسْفِكُون دِمَا ءَكُورُ وَلا تُخْرِجُون آنفُسُلُومِن دِيَارِكُورُ

مَنْ دِيرِ بَا بِحْنِ مِنْ الْمِيرِةِ مِنْ مِنْ دِيرِ بِالْمِرِيُّ تَظْهُرُونَ مِنْ لِيَهُمِ بِالْالْ تُنْرِولُكُ مُنْ وَانْ رَالِنَّ الْوَلْمُ بِالْولا تُنْرِولُكُ مِنْ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ وَمِنْ الْمِرِي تَفْلُ وَهُمْ وَهِمْ وَهِمْ مُحْرِّمٌ

عَلَيْكُهُ إِخْرَاجُهُمُ الْفَوْمِنُونَ بِيعَضِ الْكِتْبِ وَتَلَفُرُونَ مِنْ عَبْسِ الْكِتْبِ وَتَلَفُرُونَ مُنْ عَبْسِ مِنْ الْمِنْ وَمِنْ فَرُونَ

ؠؚۘۼۻٛۧ۫ڡ۫ؠٙٵڂۜۯؖٵؘؠٛؽ۬ؿؙڡ۬ػؙڶ ۮ۬ڸػؖڡۣڹؙڴۄؙٳڷۜ<u>ڗڿۯ۠ؽؙڣٳؙ</u>ڲؽۊ

الرُّ نِياْ وَيِيْ الْقِلْمِةِ وَرُدُّ وَنَ

إِلَىٰٓٱشَكِّرِ الْعَكَابِ وَمَااللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ۞

ٱۅڵڸۣڬٲڷڒؽؽٳۺؙؾۜۯۘۅ۠ٳڷڬؠؖٷؖ ٳڵڽؙؙڹؽٳڡ۪ٳڵۯڿۯۊؘؙڡؘڵۯۼٛۼۜڡٞڡؙ

عُ عَنْهُ وَالْعَنَا بُورُورُ وَالْمُ الْعُنَا بُورُورُ مُ

پھرتم دہی لوگ ہوہ نود اپنوں کوئل کرتے ہوادر اپنے ایک فرقدگوان کے وطن سے کال اُنے ہواور (اسی پریس نہیں کرتے بلک ) اُن کے خلاف (اُن کے دشمنوں کی) گاہ اور تعرّی سے مدد بھی کرتے ہواور (طف یہ کہ) اگر دہی تمبارے پاس تید بوکر آتے ہیں تو فدید نے گڑھڑا (بھی) لیلتے ہو حالائو اُن کا جلا وطن کرنا (ہی) تم پر جوام تھا ( ذرا انعما ف کرو) کی آئم کتاب کے بعض ( اعکام) پر ایمان رکھتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو پھرتم میں ہے جو کو تی ہو اُن کرتا ہے اُس کے بیے اس کے علاوہ کسا سزاے کہ دنمائی زندگی میں کو، رائے) رُموائی ہو اور

قیامت کے دن (ایے ی لوگ) سخت عذاب میں ڈانے جائیں گے اورائٹرتمالیے کاموں

ے بے خرنمیں۔ (اللہ تمہارے کر تُوتوں کوخوب حانتاہے)

یہ وی لوگ میں جنوں نے دنیالی زندگی کو آخرت کے نوخ خریں دکیا جاہ اورداکیا) ہیں (آخرت میں ، نتو ان کا عذاب لِمُنا موگا اور نہ ان کو رکسی کی کمیں ہے، مدد ہونچے گی .

# گيارهوال ركوع

حضرت مولی علیدالتّسلام کی شریعیت کی تروق کے لیے متعدد انبیاطییم اسلام مثلاً حضرت دکرڈ طلیسٹا) حضرت بچی علیدائشلام تفریعت لائے ان کو ہو دنے قتل کی۔ اخذ قاسلے ان کو یا دولڈا اور فرما تاہے ۔

تظام وی کا بھیٹے ۔ اوران کی (لینی اینوں کے مقابے میں گناہ اور عمل کستاتھ ان کے خاطین کی ا احدادی کرتے ہو دمیساکہ جنگ بعاث میں بنی تینقاع اوری قریط اوری نضر کے حالات سے واقع کے

وَلَقَكُ البَّيْنَامُ فَ سَى الْكِتْبَ وَ اورے شک م نے موئی اعلیات ام) کو کتاب دی اور اُن کے بعدیے دریے ایج بدر گرے) ہم پنیبروں کو بھیجے رہے۔ اور ہم نے عیابی مریم کو صری معجزے عطاکیے اور راح القدس قَفِينَا مِنْ بِعُرِهِ بِالرُّسُلُ فَ العنى جربل عليات لام) سے ان كورد بيونيائى در وروت ان كے ساتھ رہتے تھے اسم عظم اتَيْنَاعِيْسَىٰ بُنَ مَرْيَعُ الْبُيِّنَاتِ ہے ان کی مدد مانجیل ہے ان کی تائید کی مجرکما (بار باانسانہ ہواکر) جب کھی تمہارے پاس وَآيَنُ لَهُ بِرُونِ الْقُدُ مِنْ لَا فَكُلُّما کوئی رسول ایسامحم لایا جرتمهارے جی کو زیجایا نوتم کمرکرنے نگے بھرا یک جاءت کوتم نے جشلايا (منلا حصرت ميسى علايسلام وريرول شيصل الته عليه ولم كالمذيب كى اوراك كروه كو سرودم و د ، مراکزی در جاءکوی سول بمالانگوی تم نے قس كر والا (مُثلًا حضرت زكر يا وحضرت يحيى عليها الت لام كوقتل كيا) -ردوور دو در دروود رمر دری انفسیکه استیکرته عفی نقبا كَنَّ بُتُوْوَفِي نِقَا لَقَتْلُونَ بای مهتم اینے زعم باطل میں افغارا برمجے مٹھے ہوکہ تمهارے دل برغلاف چڑھے ہوئے ہی اوروہ جمله اترات سے محفوظ ہیں۔ اور (مود) کتے مں کہ ہارے ولوں برعلاف سے دوں میں بلداندنے ان کے کفرے سب وَقَا لُوْ اقُلُوا مُناعُلُفٌ مِنَا عُلُفٌ مِنَا سے ان بریسنت کی العنت یہ کر کی ایجی بات دل مین سی اترتی۔ دراصل سی تعنت ان لَّعَنَّهُ مُ اللهُ بِكُفِّي هِمْ نَقَلُمُلاً کے قلوب کا غلاف ہے) لہذا یہ لگ ست کم ایمان لاتے ہیں۔ ي و و و و ر ما دق منون 0 اور حب ان کے باس اللہ کی طرف کمآب (بصورت قرآن) آئی جواس کرجو ان کے باس سے دلینی وكتاحاءهه كتك من عند تویت اور اس کی بہٹ رتوں کو سیا بتاتی ہے (ان کی تصدی کرتی ہے) اوروہ (میود) اس<sup>کے</sup> اللهِ مُصَلِّ قُ لِمَامَعُهُمُ وَ ازل توني وسل اس (صاحب تابى كوسل كافور برخي كى عالى كان عقد يعرب والاست ر ورور و مرور ورور ورور کانق امِن قبل پستفیخون بھان چکے تھے اجس کی صداقت کے ان کوشوت ال چکے تھے) تواس سے منکر ہو گئے لبس اسے منکرین برخداکی مینکارے۔ عَلَىٰ الَّذِينَ كُفُرُوا ۚ فَلَمَّا جَاءُكُمُ (حنور صلى الشركليد ولم كام ساتو دعائي بالكاكرت تصليكن جب آل حضرت صلى الشر مَّاعَرُ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ مَلَّا عَلَيْكُ اللَّهِ مُلْعَثَّةً مُ علیہ ولم بنفسِ نفس تشریب لائے اور قرآن ان برنازل ہوا توقرآن اورصاحبِ قرآن دونوں اللهِ عَلَى الْكُفِي أِنَّ ٥ ے اکارکرمنے۔) ورر وررد بدرور و بِنسما اشْتَروابِهِ انْفُسُهُـمُ کیا بُرا سوداکیا اپنی جانوں کا (کیا بُرے داموں اپنے آپ کو بھا) کہ انٹرکے نازل کیے ہوئے ، کلام کے منکو ہوئے (محض)اس ضدیر کہ الترتعالے اپنے فضل سے اپنے بندول اس سے ان تکفی وابیآ آنزل ایله جس برماسے (کتاب) ازل فرمائے دیذا وہ غضب برغضب کے ستی ہوئے اور کا فروں

کے لیے ذیل وخوارکرنے والاعذاب ہے ایمود کوحسد ہوا کہ کتاب محد رسول الشصلّ لشطاق ملم ا

بَغُمُّا أَنَّ يُّنَزِّلُ اللهُ مِن فَضَلِهِ

کیوں نا زل ہوئی۔ اس لیے پہلے کتاب کی بٹ ارت کے منکر ہوئے بھرقر آن ادسفیب وقت کا اکارکیا اوراینه تعالیٰ کےغضب س بڑے)۔

عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِمَادِ مِنْ فبأغ وبغضب علىغضب وَلِلْكُفِرِينَ عَنَ\بُّ مُّهِنَّنَ°

اور (ان بہو دکا تو مہ حال ہے کر) جب ان ہے کہا جا تاہے کہ ان رتمام کتابوں) کوما نو! جو الله ناري بي (ميني قرآن ياك يرهي ايمان لاو) تو ده كيته بس كريم (قوصرف) أس كو مانتے ہیں جو ہم براتری ہے (بعنی تورسیت) اوراس کے علاوہ (جوکتب ساویہ میں) ان کووہ نیں مانے عالانکہ وہ (قرآن خود بھی) حق ہے۔ اس کتاب کی بھی تصدیق کرتاہے جوان (سنز) کے پاس ہے۔ (اجھااگر واقعی وہ توریت کو مانتے ہیں توکیا وہ توریت کے احکام برعمل کتے رے) ۔ ان سے یہ تو پوتھیے کہ اگرایمان والے تھے تو بچرانٹرتعالیٰ کے سپنیروں کوکیوں فتسل کیا کرتے تھے۔

وَلِذَاقِنُكَ لَهُوُ امِنُوْا سِمَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُواْنُقُ مِنْ سِما أنزل علبناؤ بكفرُون بها وساءً لا وهوالحقُّ مصرَّقًا لِمَامَعُهُمْ قُلُ فَلَمِ تَقْتُلُونَ ٱنْكُمَاءَ اللّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمُ

مُوَّ مِنْ مَنْ وَ

وكقن جاءكموثموسي بألمتنت تُو اتَّخَارُ تُوالُعِجُلِ مِن بَعْنِ ا ر مردور و انتمرطلمون o

وإذاخل ناميثاقكم ورفعنا فَى قَكْمُ الطُّورَ خُولُ وَاصًّا أَيُّنْ نَكُورِ بِقُقَّ فِي وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سمعنا وعصيناه وأشربي فْيُ قُلُونِهِمُ الْعِجُلِ بِكُفْمِ هِمْرٌ وَّلُ بِنُسَمَا يَا مُرُكُمُ كُمُ بِهُ إِمَانُكُورُ إِنْ كُنْتُورُهُ وَمِنِينَ

(کیسی) بُری ہاتیں سکھاتاہے۔ قُلُ إِنْ كَانَتُ لَكُوُ الدَّارُ

اوربے شک موٹی (علیات لام) تمہارے پاس صریح معیزے (واضح ولائل اورنٹ نیال) ك كرآئ يهزم في ان ك (كووطور برجاف ك) بعد يحفرك كومعبو دبناليا اورتم برت ظالم مو زظلم و تعدّی تمهاری فطرت ثانیه بن گئی ہے ، تمهاری قوم نا فرمانی کی عادی ہے ۔ اگریم

بھی افرانی کررہے موتور کوئی نئی بات نہیں ا اور ایا دکرو) جب بم نے تم سے عهدوا قرارلیا اور کو وطور کوتمهارے مر مرمعتی کیا اور کہاکہ) جو (احکام توریت) بم نے تم کو دیے ہی ان کومضبوطی ( درست ادادے) سے کیڑو ( سامعہ کوتعلیم کی طرف لا وّ) اورمسنو (میکن) انہوں نے (زبان سے) سمعنا (ہم نے مشنا) کہا اور (دل سے) عصیبناً دیم نے زمانا) کہا (یار مان سے سمنا اوٹیل سے عصیبناکہا) اور (حقیقت میری کہ) گومت الد کی محبت ان کے کفر کے باعث ان کے دل میں سئے ایت کرگئی تھی (درجال ان کے مرابر انکارکے باعث صورت برستی ان کے دل می گھر کھی تھی) اپنے دصلی الٹسر علیدری آب کد دیجے کد اگر تم ایمان والے ہو (اور تمدارایی ایمان ب تو) تمدارا ایمان ممرکو

( اے محصل اللہ علیہ ولم ) آپ فرما دیجیے اگرانڈرکے بہاں آخرت کا گھراور لوگوں ( بیسنی

مسلانوں کے بیے نسیں معنی تمارے بیے ہے تو زوا موت کی تناکر واگرتم بیے ہود اگر واقعی تم لِقائے حق کے تنتی ہو تو بجر راہِ حق میں جان دینے سے کیوں ڈرٹے ہو، دنیا کی زندگی کے حریص کیوں نے مجھے ہو)

اور میر (میرود) موت کی مرکز آر زو ند کریں گے اُن گناہوں کے باعث جو ان کے ہاتھ ، پسطیج چکے ہیں (جو بُرے اعمال دہ کرتے رہے ہیں) اور انشر نعان گند کاروں کو نوب عائنا ہے۔

اورآپ ان کوزندگی کا مسب سے زیادہ حریص پائیں گے اورمشرکوں سے بی زیادہ اجرائی کے قائل ہی نسین ان بری کام ہرائیک کے قائل ہی نسین ان بری کام ہرا یک جا ہتا ہے کہ رکاش ، وہ ایک ہزار بری کی عمر پاوے، اور بید (طولی) عمرین ان کو خذاب (المی) سے بچانے والی نسین ادرانشرو کھیتا ہے جو وہ ، کرتے میں (امشران کے اعمال و کچر رہاہے )

# بارہواں رکوع

آپ کد دیجے کہ جوکوئی جرئی (طیرالت الم م) او ثمن ب (بدأس کی حاقت بی کیز کو انہوں نے تو یہ کلام آپ کے دل پر الفرقعائے کے حکم ہے آگارا ہے (اور بدقرآن نو اتصدیق کرنے والاس ، اُس کلام کا جو اس سے پہلے اُٹراز مثلاً قرصیت، بخیل وغیرہ اور اید تو، ایمیان والاں کو اِم پرایت دکھا اور فوش خبری مسئنا تا ہے او تو موسوں کے بیے ستسرتا سم ہایت پشارت ہے چرجریل ہے وشی نا دانی تیس تو کیا ہے )

رادر پیوکر فی انشرکا اوراس کے فرمشتو ن کا اور اس کے بغیروں کا اور جربل کا اور میکائیل کا ڈمی پی تربے شک احفر ( ان ) کا فرون کا دشمن ہے ۔ ( دیکھوانہ پیاملیم الستام اور فرمشوں کی ڈمنی کم احفراینی دشمنی فرا درمیاے اس ہے اُن کا نظرت کر بھیوا، ۔

اور بے شک ہم نے آپ پر واضع آئیس رروشن دلائل ، فلا مرنٹ نیاں گا ارس اوران آباتگا مساخر ل ۱ مِّنُ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ الْنَكُنُدُ وَلَيْدِيَى الْمَوْتَ الْنَكُنُدُ وَلَيْدَ الْمَدَى وَلَيْنَكُ وَاللَّهُ الْمِدَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ مَنَ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَالْمُؤْمِولُوا وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَالْمُلِيمُ وَالْمُؤْمِولُوا وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِولُوا وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَالْمُؤْمِولُوا وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَالْمُؤْمِولُوا وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِولُوا وَلِي الْمُؤْمِولُوا وَالْمُؤْمِولُوا وَلِي الْمُؤْمِولُوا وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِولُوا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِولُوا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِولُوا وَالْمُؤْمِولُوا وَالْمُؤْمِولُوا وَالْمُؤْمِولُوا وَالْمُؤْمِولُوا وَالْمُؤْمِولُوا وَالْمُؤْمِولُوا وَالْمُؤْمِولُوا وَاللْمُؤْمِولُوا وَالِمُ وَالْمُؤْمِولُوا وَالْمُؤْمِولُوا وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِولُو

اه- وَلَدَّجِنَ مُّهُ مُرَّارُ مِنْ النَّالِينِ النَّهِ عَلَى حَلَيْقَ مُرَّارُ مُنْ النَّالِينِ النَّهُ عَلَى حَلَيْقَ مُنْ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُنَامُ النَّامُ الْمُنَامُ النَّامُ الْمُنَامُ النَّامُ النَّ

فَانِّهُ مُنَّالُهُ عَلَىٰ فَلْبِكَ بِالْذِينَ اللهُ عَلَىٰ فَالْبِكَ بِالْذِينَ اللهُ عَلَىٰ فَلْبِكَ بِالْدُومِنِيْنِ وَهُلَّى كَرُفُتُمْ عِلْكُلْمُ اللهُ وَمِنْلِكَ عَلَىٰ اللهُ وَمِنْلِكَ مَنْ كَانَ عَلَّا اللهُ وَمَلِّلْكَ مِنْ مَنْ كَانَ مُنْ فَلِلْكُومِنِيْنِ وَمَلِّلْكَ مِنْ مَنْ كَانَ مُنْ فَلِلْكُومِنِيْنِ وَمِنْلِكُلُلُ وَمُنْكِلُلُ مَنْ مَنْ كَانَ اللهُ عَلَىٰ فَلْ اللهُ مَنْ فَلْ اللهُ مَنْ فَلْ اللهُ ا

ۉڡۘٵؽؙڴڡؙٛٛڔ؞ۿٙٳێؖٳڵڵڣڛڠؙۅۛڹ ٲۅڪؙؾؠٵۼۿڵۏٳۼٞڵٲڹڹۜۯۿ ۻٛڎؠۜؿۺڹۿڿۄؙڛڶڴؿڔۿڿ

> رِ بِيُقَ مِنْوُنَ ٥ لَا يُقُومِنُونَ ٥

وَلَكُمَّا الْمَاعَ هُوْرَ الْوَلْقِينَ وَكُمَّا اللَّهِ مُصَلِقٌ لَهُمَّا مُعَمَّمُ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

سوائے وگر داروں کے کوئی اٹھاؤمیں کرنگا۔ (من کا اٹھارناس پی کیا کرتے ہیں)۔ اور کیا پیشنیشٹ نمیں کد، جب مجھی انہوں نے داختر تعالی سے کوئی عمد کیا قوان ہیں سے ایک فرق نے اس کو د قرز کر) پھینیلٹ دیا مجلہ ( اصل بات تو یہ ہے کہ) ان ہی سے اکثر ( انشرک کالم تو رہت یر) بھین ن نمیس رکھتے ۔

ببای در ان کے پاس اخد کی طوف سے رسول (محسقہ صلی اخد میسر م) تشریف لائے (وہ رسول) جوتصدی فرنے ہیں اس ر توریت) کی جوان (یمبود) کے پاس ہے۔ تو الب کراچرہ داس کی جانتے ہی نسیں۔ (نداس کے احکام سے آگاہ ہی نداس کی پہنا ر توں سے واقف)

> ده کتاب اخری کیا تدرکرتے، وہ تواصل دین ، اس کی مضر دمیت اور داشخ احکامات کوہی بشت ڈال کر الیے علوم کے چیے بڑگئے تھے جوتھوڑی دیریکے بیے انھیں نفع یا نقصان ہونجانے کی توت دیری۔

ادر ربود وحب قد بوگر بال بهونی تق اس الم مرحیهم برانسی جو مسلیان کے جدب مسلفت میں منظم میں اور کا در بادر بحد کے خصرت سیان طبدات الله کی طاقت کی جادو کہ باعث منظمین برجت تھے (اور بادر بے کہ خصرت سیان طبدات الله کی طاقت کی جادو کہ باعث منظمین کیا اور سیان نے کا مرافز ان کے کا جو گوں کو جادو اور تک کی مسلون نے کیا ، جو گوں کو جادو اور تک کی مسلون نے کیا ، جو گوں کو جادو اور تک کی مسلون نے کہ اور شخص کی کا در جو بیس محالے تھے جادی کہ دو خوش میں ہر آتا تھا جی کانام کی کو دور اور تک کی کو در دور ای مسلون کے کو بادر والی کے بیور اس و حال ہے جو بیس کھاتے تھے جب بک ، دصاف طلا نے بیان کو اور دور ایس اسی کی کو مرز اور جو کی اس کی بیل کو خور تس بیر کیا ہے تھے جب سے میاں بی بی کے دیگر کی کو خور نیس بیر کیا ہے تک اور دو ایس دور وہ اس اسی کی کو خور اس بیر کیا ہے تھے ہوئے کہ بیر کی کو خور نیس بیر کیا ہے تھے اور دو ایس دور جو سے میان بی بی کے دیور کی کو حد نیس ورزیک تھے بیر اور دو ایس دور کی کانام انور کی کا خور ان اور دور کی کے بیر کری کی خور نیس ورزیک کے مور نیس ورزیک کے دیور کی کی میر میس ورزیک کے مور نیس ورزیک کے مور نیس ورزیک کے میر میں اس ورزیک کی خور نیس ورزیک کے دیور کی کانام کانام کانام ہوتا۔ دور ہور کی کانام کی کانام کی کانام کانام ہوتا۔ دور ہور کی کے مور نیس اور کی کیا داجاد دور تو تک سے معولی کا کاری کی کانام کانام کانام ہوتا۔ دادر اور اور کانام کو کانام کانام ہوتا۔

واَتَبَعُولُ مَا تَنَكُمُ الشَّيْلِيِّنَ عَلَى مُلْتِ سُكَيْسَتَ فَي الشَّيْلِيِّنَ فَي مَا عَلَى مُلْتِ سُكَيْسَ وَلَكِنَ الشَّيْلِيْنَ فَي مَا كَفَرُ وَلَكِنَ الشَّيْلِيْنَ فَي مَا الْفَرِيْنَ النَّالِيَّ الْمِنْسِكِيلَ وَمَا الْفَرَادُ وَمَا وَمَا أَنْ وَلَا تَكُفُّرُ وَمَا مُونَ وَمَا يَعْرَفُونَ وَمَا يُعْرَفُونَ وَمَا مُونَ وَمَا مُؤْمَنَ وَمَا مُؤْمِنَ وَمَا مُؤْمِنُ وَمَا مُؤْمِنُ وَمَا مُؤْمِنَ وَمَا مُؤْمِنَ وَمَا مُؤْمِنَ وَمَا مُؤْمِنَ وَمَا مُؤْمِنَ وَمَا مُؤْمِنُ وَمَا مَا مُؤْمِنُونَ وَمِنْ وَمَا مُؤْمِنُ وَمَا مُؤْمِنَ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِينَا فَعَلَى مَا مُؤْمِنُ وَمِنْ و

بِضَارِ سَ بِهِمِن ٱحَيِرالَا ڊ ذنانٽهُ ويتعليون م ووو در سردرو وو سرر و ضرهم ولا ينفعهم ولفر عَلَمُو المراشِرَالُهُ مَالَهُ فِي الأخِرَةِمِن خَلَاتٍ مُ وَلَبِئُسَ ماشر وابهمانفسهم ولي كانوا روروور نعلمون

ولي أنهم امنوا واتقوالمتوبة

مِنْ عِنْدِ اللهِ خَارِّ الْوَالْوَلُولُ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَارِ وَلَى كَانُولُ

ع يعكسون

علم کیسے ہوتا جب کتابُ اللہ پریقین ہوتا تو دائمی خسارے پر نظر پڑتی ۔ جب ادھرہے آنکھیں بند كولين الركتات الشركوبس بشت وال دبا تواينى تباي كابحي بيوش مذربا - ليكن

اوطار فی ایمان ہے آتے اور بر بزگاری اختیار کرتے توانشہ (جومنیع خیرہے اس) کے ہاں سے خیر

يلت (خيركياب، الشركانفس وكرم رحمت للعالمين كا دامن رحمت) كاش ده اسكوحائة.

تبرهوال ركوع

خیرے ذکر کے ساتھ رحمۃ للعالمین کا تصوّر آبار حمت کا ذکر چیڑ گیا سب سے پہلے آداب تخاطف رسکھائے جارہے ہیں ۔ صورت ایمان سے ایمان ، ایمان سے صلوۃ ، صلوۃ کے ساتھ حضوری کاتصوّر دیا جارہا

ے - دین و دنیاس مُرسکون زندگی کا وعدہ کیاجار اے ۔

١٠٠- يَأْتُهَا الَّذِينَ امْنُولُ الْاَتُقُولُولُ

راعناوقو لواانظرنا واسمعوله وَلِلْكُفِنِ مِنْ عَنَ الْبُ ٱلِدُوْنِ

١٠٥٠ مَايَنَ دُّ الَّذِينَ كُفُرُ وَامِنُ

اے ایمان والو ! (ایسے دوسی الفاظ استعمال ندکیا کر وجن سے کوئی شمن دین توہن کا پہلو كال سخام و، مثلاً اپنے رسول ملى الشرعلية ولم كومتو قركرتے وقت ، تم " سَراعِنًا" نَه كه كرو ، أُنظُهُ نَا (بمارى طف نظر فرائے - بمارى طف توجه فرائے) كماكر واويم بميتن كوش راكرو (جوفرائين مُنتِ ربومض مُشينے كے ليے نہيں مجھنے اورعل كرنے كے ليے تاكہ التّقاليٰ تميين مع حقيقى عطا فرادك . آپ كى زبان اقدس سے نكلے ہوئے كلات دائيں گركرهائيں ،

قلب كو اُجاكركر دس ، جوقبول كرنے كے ليے نيس شينتے وہ كافر بس ) اور كافروں كے ليے وردناک عذاب ہے۔

(العصلما نوخ ب بجدنوك) زابل كتاب يس م يح يندكرته ب اور زمتركين (حاست بس)

البيري المرتب وكا المشركين كتمار ب ب كافون تم پركون نك بات أترب ايني وى نكى، قرآن كم كالم المرتب أن أن كرفائه المرتب الداشروا في روت كرا با بوغنى المرتب الداشر في المرود مداور و بدار و مرتب و مرتب المرتب المرتب

ھیجینے ہے کہ اہل کنب پر کمناب ازل گئی۔ اُن ہی بھا انشری کے اٹھام تھے۔ قرآن بھی انشرہی کا نازل کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ یادرے کہ تعدیم کسب ماوید کے جو برگر قرآنین تھے جو آئندہ می کام آیں گے دہ بر قرار رکھے گئے اور باقی کومنسوخ کر ویا گیا پر مسئلہ ان بعود کی تعناق کا نیسز تکیس وین کامسئلہ تھا۔ راید موال کہ جب بعود کی کن بول کنسوخ گئی قوقران می اُنھیں پر کیوں نہ آتا دائی قواس کا جواب ویا گیا کہ انشہ جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے مختص کرتا ہے ہے تھو تا میں کے تاش کرنا جا ہے جاں اوجس موت

ر در جے ہو۔ مانسسخ میں اینج آونسیمها نائس بخص اینج آونسیمها نائس بخیر مینها آدومنالها آلو نائس بخیر مینها آدومنالها آلو در در میں در سر این سرج تعلم آن الله علی کی شیخ یہ و ک

فلي يسر ( ) . . اكر تعلق آن الله كاه مُلْكُ كَ كَيْجَهُ ومعلم نيس كرّ آمانون اور يبن ككر أن الشرى ك بيه آمان اور زين المسلمات و الشرى ك بيه آمان اور زين السيمان و الآخر في ما كاستاهات المردد و و و المسلمان و

> سه بیوس آدامبر تخاطب کے سلسلہ میں چھے دو معنی الفاظ صنع کیا گیا۔ اب بیود کی طریح بجنی صنع کیاجا ماہ ہے۔ تعلیم یہ دی جاری ہے کہ محمل کی کرسوال کرنا ہی چھوڑود، اتباع میں رسو، سیجھوکر کینے والا اتبابہ ہزے کہ اب پوچھنے کی فیرورت ہی نیس الکتاب اور انجذاب چاہیے۔ تاکو کلام سے دل میں ایک خیال جم جائے اور زختہ رفتہ بات کھلے فیم کے بیے سوال کرنا اور بات ہے۔ لیکن بیٹے اتباع کرو فرڈ مافو، حکم کی تعیل کرور کی بی بیٹے۔ صفحال ا

طور پر سوال کرنا پیودیت کی علامت ہے ، شعار اسٹ لای نہیں ۔ ( اے مسلمانو) کیاتم می جاہتے ہوکہ اپنے رسول سے موال کومیے کہ بیلے موٹی سے سوال کیے

امرتريد ون ان تستلوارسولكه کئے تھے (یادرکھوکہ میود کی موسی علیہ ات لام سے میر کیجٹی انحراب قلبی کے باعث تھی ) اور جوکوئی ایمان (بھورکراس) کے بدلے کفر حاصل کرے تووہ (برنصیب) سیرحی راہ سے

كَمَاسُبِلَمُوسَىمِنُ قَبُلُ اللهِ وَمَنْ يَتَبَتُّ لِلْأَكُونُ إِلَّالْمُكُانِ

فَقَلْ ضَلَّ سَنَّ آءَ السَّبِيلَ

میں مرکز ایمان ند کھومٹیو کدگراہ ہوجاؤ اپنے دشمنوں سے ہوشیدار رہووہ تمالے فروی اختلاقا ہے غلط فائدہ اٹھائیں گے،

قَ يَعْرُكُونُ وَمِنَ أَهُلِ الْكِيْبِ لَوَّ فَ دَكُتُ رُمِينَ أَهُلِ الْكِيْبِ لَوَّ (دیکیو) اکثرال کتاب کی تور دلی تماہے کہ تم کوامیان لا چکنے کے بعد پیرکفر کی طرف بھر دس، (کافربنادس ان کی به آرزو) اس حسد کے باعث اہے ،جو ان کے دلوں میں (موج زن) ہے

روه ویروده دیرو برد ونگرمین بعی ایساینگر كُفَّارًا عَ حَسَلًا امِّن عِنْدَا أَفْهِمُ

مِن بعيل ماتب سُ لَهُ مُرالُحِيُّ فاعفق واواصفحق احتى باتي اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

کرسخاہے)

تم صبر دامنستقامت کا دامن نرچیوٹر دامٹر کی مدوتم اسے ساتھ ہے اِس کا فد بعیر نما زہے۔

اور نماز قائم رکھواور زکو ہ دیتے رہوا ورج کھیے بھلائی (نماز ، زکوہ ، لاوت قرآن ، ذکرشنل ، د نگونیکیاں) اپنے واسطے آگے بھیج دو گے اُس کو (بوم جزار) انٹر کے پاس (موجود) یاؤ گے اور السروكية م كرت موسب د كيتاب المهارك اعمال كالجل تم كوجنت مي الح كا،

دانذا اےملانو! تم ایمان اجمالی پر جے رہو، عمل صالح کے بابندر ہوناحی فروعات

(وه توتم كود كي كرصلة بن) عالانكوان برحق ظامر بوطياب (ده خوب عافية بي كرم حق بربو)

سوداے معلمانو) تم درگزر کرواور خیال میں نداد و بیال کے کدانسدا پنا کم نازل فرمائے ،

(باتم كوطاقت وغلبه دے يا أن برغذاب نازل فرمائ الادرالسر بربات برقاور بروجابي

وَآفِهُواالصَّاوَةَ وَاتُواالزَّكَوْةُ رم. ومرت ودور بيدو مرووس و ومانقب موالا نفسكه من ٚ ؘؘؙٚٚڝؘ*ڕۼ*ٙڹۘۅؗۄؙۼڹٮۘٲٮڵ*ؿ*ٳ۬ؾ الله بمَاتَعُمَلُون بَصِيلُون

جولوگ لذت سعى دَمل نبين حانتے وہ اس دھوكے ميں من كسب نام كاتعلق كافى ہے، جيسے ميثوونصاريٰ.

اور وہ کہتے ہیں کوجنت میں سرگز کوئی داخل نہ ہوگا سوائے اس کے جوہپودی ہویا نصرانی - میر

وَقَالُوْ النَّ يَنْ خُلَ الْجُنَّةَ الَّا

مرد سرود بر مرد ۱۱ م من کان هورد ای نصری ان کی (محض خوش فهی اورباطل) آر زوئی ہیں۔ آپ فرما دیجیے کہ اگرتم ( اپنے دعوے میں ) تِلْكَ آمَانِيُّهُ مُورِ قُلُ هَاتُقُ ا ستج موتو ( کھلا کو ئی سَند تو لے آؤ یہ ئرهانگهُ إِن كُنْتُهُ صِي قِينَ ان کا دعوٰی سِجانہیں ۔ بلافقیقت بیرے کہ)جس نے انے آپ کوائٹر کے سے دکر دما ( اینائنغ اللہ کی طوف کر دما اس کا تَلَاثُمُنَ أَسُلُمُ وَيَحْمُهُ بِلَّهُ وَ ہور ہا) اور وہ نی کرنے والا (بھی) ہو، تو اس کے لیے اس کا اجراس کے رہے سکے پاس ہے، اور و رو و می رسیدروور هی محسن فلهٔ اجروعنس رقمامت کے دن بنران کوخوف سے اور نمگین ہوں گے۔ رَبِّهُ وَلَا نَعْيُ فُ عَلَيْهُمُ وَلَا (دېكوآست بالاس تىن ئائسكة كونچكه " فرماكرمىلمانون كوراز كى بات بتادىكة اسوة ڠ وورورورم ڡ همريجزنون حسّنہ "کے ہابند ہوکرانٹیرکی عبادت میں لگ حاؤ۔ اپنے کو اُس کے حالدکر دو بھیروہ تم کو ہر خوف وغم ہے بے نیاز کر دے گا)۔ چو دھوال رکوع اس رکوع سے قبل بهود ونصاری کی کیج بخشوں اور بے راہ روی کا ذکرتھا درمیان میں ان امور سے متنسہ کیا گیا جو بیو دنوں کاشعار تھے اور وہ آ واب سھائے گئے جوسلما فوں کے شایان سٹنان تھے اب کلام پھر ہیو<sup>و</sup> ونصاریٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اوران کی نبیادی کمزوریوں کی پر دہ دری کی جاری ہے۔ تاکہ سلمان اس تستسر کی گما ہوں سے محفوظ رہی جوجل اور تعصب کا نتیجہ ہیں۔ (مهودا ورنصاری کے اخلاف کا ماعث بڑی حدیک ان کی حمالت اور خودانی کتاب سے لاملی وَقَالَتِ الْمُهُنِّ وُ لَنْسَتِ تها) اور مود کتے ہل کہ نصاری کسی صبح عقیدہ برنیں اور نصاری کتے ہل کہ ببود کسی حج عقیدہ النَّصْرِي عَلَى شَيٌّ مِن وَقَالَتِ وميح ذميب ماسيح راستنه برنيس، مالانحدوه سب كتاب داللي برط صفة مين - اسي طرح وولوك النَّصْرَى لَيْسَتِ الْيُهُوجُ عَلَىٰ جن کو کھ می ملزنیں (بینی مشارک، وہ می انھیں کی ہی بات کہتے ہی (اوراپینے سواتمام فرقول کو گراه بتلاتے بیں پس قیامت کے دن ، ان اموریس جن مو اختلات کرتے ہی انشرفیصلار کیا م وغرم و مردود . شي وهم سلون الڪٽپ ( ان کے عقائد کی حقیقت ان رائٹ کارا ہوجا ئے گی اُس دقت ان کی ندامت بھی ان کے کا اُنہ آسے گیا كُنْ لِكَ قَالَ الَّـنِ مُرَى كُمْ بعكبون مثل قويهم فالله مخكوبت هويق مالقامة فيما كَانُوا فِيهِ عَنْدُو مُؤْتِدُ وَكُونَ

غلط عقیدہ خود ایک عذاب سے میکن اس سے بڑاظلم سے کے غلط عقیدہ کی بنا برکسی کوراو راست سے راکا جائے۔

ں سب بوح کے سے مصل سیدہ وہ بہا ہری مردودست کے روہ ہائے۔ اور اس سے بڑھ کر کون فالم ہے جس نے انٹری مجدوں میں اندرکا نام لینے (اور اہل) ایمان کو اُس کا مزادار نہ تفایا اُن کور تو ) چاہیے تفالہ (جھیکتے ہوئے اور) ڈرتے ہوئے مجدوں بی فائل ہوئے (کہ انٹری خوف اور اوب سے ٹنا یہ کھی تھیں۔ بائے ، ایمان پی لئے آتے اور دان کی اُن حرکتوں کے ماعش) ان کے لیے ونہائیں رموائی اور آخرت بی مخت عذب ہے۔

(مملا فرائم کومیوے روکاجائے۔ کی تہاداللہ برجگہے مشیر ق دمغرب سب اس کا ہے۔ جد حرد کھو اُدھر النہ ہی اللہ ہے) اور مشعر ق دمغرب النہ ہی کام یہ سوتم جس طون مُسْح کرو ( قرم کرد) دیں اللہ متوجہ ہا دیا دیں اللہ کی ذات ہے دی عمّی توجہ ہے بیشک اللہ بڑی وسعت والا ہے انتہاجشش کرنے والا) مسب کچ جانے دالاہے۔

اور وہ کتے بیں کہ افغہ اولاور کمتاہے (نیس) وہ تو ان سب باتوں سے پاک ہے (زمان و کان ا توالد و تناس ہرنے سے پاک ہے ، جگہ زمین و آسمان میں جوکچے سب کے سب اس کے ملوک میں رپھرکوئی اس کا بٹیا کیے ہرسختا ہے جب کہ تم سب اہل عرب جانتے ہوکہ بٹیا ہائچ ملوک نیس ہرسکتا)

وه (موجد سے) ممان وزین کا پیدا کرنے والا ب (اگر نے کچینیں سے سب کچھ بنادیا اور جب دہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو میں فرماتا ہے اضار اللہ جب مسلق ہر وجاتی ہے تو دہ وجزی کا وجد خارجی میں لاتی ہے وہ چیز بطون سے خلور میں آجاتی ہے اس معلومات کو اعیان ناہتر گھتے ہیں جو نقشہ علم میں ہے اس پر حکم کیا وہ وجو دیں آگیا اسے رعل واسٹیا ہے کی کما واجت ) ۔ وعلی استان کے کا مواجت ) ۔

ا در ان وگول رہود دفساری یاد گرجا بل مشد کین نے بن کو کھٹا نہیں ، کماکد انشر تعالیٰ ہم سے
امد ان وگول رہود دفساری یاد گرجا بل مشد کین نے بن کو کی شن آئی اس طرح اُن لوگوں
نے جوان سے پہلے تھے ان بی لئی کی دفنوں ، با ہم کس (اے رسول ان کا اس طرح آپ سے
سوال کرنایا کی بی کوئی کی بات ذمی ۔ در اصل ) ان کے اور اُن کے دل مقد جلتے ہیں اجتقاب ا یہ ہے جو کام جس طرح کرنے کا تھا وہ اس طرح کیا گیا اور اے ٹرک ہم نے ان کوگوں کے بے نشانیا الله وَمَن اَ ظُلُمُ وَمِسْنَ مَنْعَمَّيْهِمَا الله اَن يُن كُرُ وَهِهَا المُهُ وَسَعَى فَيْ حَرَا لِهَا أُولِيكَ مَا كَانَ لَهُ وَلَن يَل حُلُوهَا الرَّفَا إِفِينَ لَهُ وَلِي اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

٥٠١- وَقَالَ اللّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
الْوَلَّهُ عَلِّمُنَا اللّهُ أَوْتَأْتِينَا
الْهَدُّ عَلَىٰ اللّهِ عَالَ اللّهِ مِنْ تَبْلِهِ وَيَشْلَ قَوْ المِهْ

ىكُ نَعُ السَّمِي بِ وَالْأَكُمُ ضِ

وَإِذَ اقْضَى آمُّ افَانْهَ الْقُولُ

لَهُ كُنْ فَكُونُ

تَشَاهَتُ قُلُونُ مُوءً عَنْ سَنَّا واضح طورت بيان كردي جهاحب المان من (جوآب كرويره من أب كى باتول كوحل جانتے ہیں اور بے چن و چرا قبول کرتے ہیں). الْأِنْتِ لِقَنْ مِرْتُونَ قِنُونَ ٥ إِنَّاكُمْ سَلْنَكَ بِالْحَيِّ بَشِيْرًا (ك عمر لى المدوليد لم) ب تنك بم في آب كو ردين حق كمت نفر (رمول بناكر) بميجاء وَّنْنِ يُرَاثِوَّ لَا يُسْكُلُّ عَنَ ٱصْحِبِ بشارت دینے والے (خوش خبری سانے والے نیکوکارال ایمان کو) اور زعام توگوں کو انے وال مضرچیز وں اور کیفیات سے اورانے والے اورائیسے اہل دونرخ کے متعلق سوال تک نہا الجَجِيرُون لنذاآب کے ذہن مبارک میں ان کے ایمان نہ لانے بریہ خیال تک نگزرے کر تبلیغ میں کوئی کی رہ گئی ہے۔اصل بات بیہ ہے کہ اور مورونصادی آب سے مرکز راضی نہوں گے جب تک آب ان کے دین کے تابع نہوں ، وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْمُهُودُ وَ آب فر ادیجے بے شک فداکی دی ہرتی برایت بی مایت سے راس کے سواج ہے ضلالت لاالنَّصِرِي حَتَّى نَتِّبِعُ مِلْتَهُومُ وگرای سے) اور داے مخاطب، اگر ترف اس علم اوی) کے بعد جرتھے بونچاان کی دباطل) قُلُ إِنَّ هُلَى عِلَى اللَّهِ هُوَالُهُلَ ۗ خواہشات کی بروی کی تو تیرے لیے اللہ اکے عذاب، سے بجانے والا الیرا، نہ کوئی دوست بوگانه دگار به وَلَيْنِ النَّبِعَتَ أَهُو الْمُؤْكِ مُ لَعَلَّا الَّذِي كُبِّ اتَا عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمُ إِمَّا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَإِلَى وَلَا نصيرك (اورك محسد حلى الله عليه ولم) وه لوك جن كويم نه كتاب دي وه اس كواس طرح بيرصة مين جو آلَّنُ أَنْ الْيَانُهُ وَالْكُتُبُ مرصے کا حق ب ابعنی زبان اور دل کی کیمانیت کے ساتھ بڑھتے ہیں اوسی اس بریفین لاتے ہیں ، مَتُلُونَهُ حَتَّ تِلاَ وَيَهُ أُولَبِكَ (كُتاب، صاحب كتاب اورامند برايمان لاتے ميں ) اور جو كوئى اس سے منكر بوگا سوأنسي كونقصا يُوَّمِنُونَ بِهُ وَمَنَ يَكُفُّرُبِهِ ہے (وہی خمارے یں رس کے) فَيْ فَأُولِبِكُ هُمُ الْخَسِرُونَ ٥ يندرهوال ركوع اب اس ركوع من ايك صاحب إيقان وايمان اوراس كى دعاؤن كا ذكراً ياب بيل آبيت ربط كلام كا الدازمي ييد موت ي كداكرال كتاب اين بى حضرت ابراتيم عليال الم مريى ايمان ركية بن وانعيل يكي

ر صنی میں دیجھنا چاہیے کمان کی اولاد میں امرائیل اور اسٹسیل وونوں ٹنال ہیں اورستیدنا حضرت ابرا ہمیسم علیہ استکارام نے کس طرح انشرکی اوک کیھنے گاڑالڑالواص فاضر ملیسرالم کے لیے د عائیں کیں .

یا در بے کد جس طرح حضرت آدم علیدائت کام مقام صفایر ، نوع علیات کام مقام نجابر فائز ہیں ۔ اسی طرح مسیدنا حضرت ابراہیم علیات کام مقام فقت پرفائز ہیں۔ مقام فقت اُنس ادر محسب کے دریات ہیں ہے ۔ بیاں دوست بنانا پڑتا ہے۔ دوستی سے حقوق کی ادائیگ طونین سے ہوتی ہے۔ اس مقام فقت پر فائز ہم ستی ہی مقام حسب برفائز نئی کے لیے درست برما ہو تکتی تھی۔

> اا- يَبِنِي إِسْرَاءِيلَ اذْكُرُو الْعِمْتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُو وَالْيَ فَضَّلْتُكُو عَلَى الْعَلْمِيْنَ

۱۲- والقوايق ها تلجزي نفر و القوايق ها تلجزي نفر و القوايق التلجزي نفر و القوايق التلجزي القبل من المائية التلجزية التل

وَلَوْ البَّنَكَ أَلِهُ هِمَوَّرُكُ كَيْكُلُمْتِ فَالْتَهُمُّنَ \* فَالَ إِنِّى جَاعِكُ لِلنَّاسِ إِمَامًا \* فَالَ وَمِن دُرِّيَّ يَئِي فَالَ لَا يَنَالُ عَلَيْهِ الظّلمُون ()

١٢. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَاتًا لِلنَّاسِ وَآمَنَا ۚ وَاتَّحِنُ وَلَ مِنْ مِّقَامِ إِنْرِهِمَ مُصَلِّى وَ

اے اولادِ میعقوب! ہمارے وہ احسان یادکر وج ہم نے تم پر کیے دونی تین بڑتم کوعطائیں اور دائس خصوصی فعست کرمی یادکر دکد ہم نے تم کو اہلِ عالم پر بڑائی بخشی داور عوصلہ وار ترکمت بنی اسرائیل میں انبیا نئیج کڑتم کوفیضیات دی ،

اور (اے منکوین) ڈرواُس دن ہے جب کرکوئی ٹھن کی ٹھن کے کید کام نہ آئے گا۔ اور نہاُس ہے برا تبول کیاجائے گا اور نہ کوئی سفارٹس اسکے کام آئے گی اور نہ اُنھیں کوئی رو بونچی گی داس طرح آئیت میں عذا ہید انسی سے بچنے کی سب صور توں کی نفی کر دی گئی دینی نہ توکوؤئی می کے کام آسکے گا نہ بدلہ دے کرکوئی نجاست پاسکے گا نہ کسی کی سفارٹس کام آئے گی اور نہ کسی کو کوئی مدد بیری نے سکے گی وہاں توصرف اعذر کا تھم ہوگا اور میس)۔

اور ایا دکرد ، جب د حضرت ابراتیم کواُن کے رب نے کی باتوں میں آنیا یا توہ اُن این پیت اُٹرے دسب انشرتعالی نے فرایا میں تم کوسب وگوں کا پیٹوابناؤں گا۔ احضرت ابراهسیم علیات ام نے، عرض کیا اور میری اوالا میں ہے ہی ؟ فرمایا دا براتیم، میراعد فالموں کو نہ مونے گا

دے تک امات آپ کے فاران میں رہے گی کین بر کو چاہوں گا اس نعت سر فراز کو وں گا۔ پھر جونا فرانی کرے گائی سے دفعیلت نے بی جائے گی۔ کیوں کہ یفعیلت انبیا علیم انتظام کی امتوں کے ماتھ والبستہ رہے گی۔ پھرجب سلسلۃ نبوت تم ہو گا تو یہ نفسیست نبی آخرالز ہاں کی امت کے بیے فاص رہے گی)

اور (یا دکر و ) جب ہم نے فائد کھید کو لوگوں کے بیے دائشد کی طرف، رجوع ہونے ادر اس کی بچگر بنائی اور ایحکم دیا کہ ابراہم کے کھڑے ہونے کی جگر کو فاز کی بھگر بنا وَ ارتقام ابراہم کو مصنح بنائی اور ہم نے ابراہم اورانمیسل کو کھم ویا کہ میرے گھر کوطوا مشکرنے والوں ، استخلاف کونے والوں اور دکوع مجدہ کرنے والوں کے لیے ، پکسکر رکھو آناکہ جن ہی کے دست بھاگا صنوف ا ائسی کا مت اسے باد اللی کامرکز بنائے اور مسنّتِ ابراہیمی کی یادوں کو تازہ کرتی رہے)۔

عهدان رق إجريم ويصفين ٱنَّ لَحَهُواَبِينِي لِلطَّالِفِينِيَّ الْعَكِفِينِي وَالنَّكِيِّةِ السُّجُيْ

اور (وہ وقت بھی یاد ریکھنے کے لائق ہے) جب ابراہیم نے دعائی اسے میرے رب اِس جگرگو اس دواً مان، والاشر بڑا دے دجاں بھوک اورخوف دونوں سے اس ہو، دل کوسکون

وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ رَبِّ الْجَعَلُ هَنَ ابْلُكُ الْمِنَّا وَارْزُقْ هَلَهُ مِنَ النَّمَّرَتِ مَنْ أَمَنَ مِنْهُمُ بِاللَّهِ وَالْمِنْ مِلْ الْخِرْمِ قَالَ نَ

حاص سب ، اوراس کے رہنے والوں کومیوے عطا فرما (مینی) اُن کوجوانشراور دویاً خربتیہ ایمان لائیں (دیکیونی کی دعا میں کتی احتیاط ، کتنا اوب ہے ؛ ) انشر تعالیٰ نے فرمایا ادارائیم، جرکونی کفرکرے اس کوبھی می تصور شے دنوں نض بیرخا ورن گا اور پھر اس کو بیے لیس رکے جمیع

> مَنْ كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ قَلِيْلًا ثُكَّرً أَضُطُرُهُ إِلَى عَنَ ابِ النَّارِثُ

رون مروت کوون کو است دون پر پیادی استهار کا در دوزخ ایرانه کا نام - کرک دوزخ کے عذاب کی طرف بلاؤل کا اور دوزخ ایرانه کا نام -

وَبِئْسُ الْمَصِيْرُ

اور اوه وقت بی یا دکرو، جب ابراہیم اور انعیل خاند کعبد کی بنیا دیں اٹھارہے تھے (اور دعاکر رہے تھے) اے ہمارے برورگار ہماری بیسی تبول فرما، ہے شک تو (مہاری التحاق کا کا

ڡؙڵڎؙڽۯڡؙڂڔٳڹۯۿڂؙٳڵڡٛؽٳڝ ڝڹٲڹؽؾۊڡٳۺؠۼؽڵؽۺٵ ؾڡۜۜؿڵؙڝڹٵ؞ٳؾػٲڹٚۺٳڵۺؠڠ

رے تھے اسے ہمارے برور دکار ہماری بیسمی سُننے والااور ہماری بیتوں کا) جاننے والا ہے۔

الْعَلِيْمُ ۞

اے ہمارے پر ور دگاریم کواپنا بھم ہر دار بنا اور ہماری اول دیں بھی ایک جاعت اپنی فرمانٹرا بنا اور ہم کوچ کرنے کے طریقے اسٹر انطوصول ، شرائط قبول ) سمحا اور بم کومعات فرمائیک وُکی توبیقول کرنے والا اعلامت دکرم سے متوج ہونے والانا حریان ہے (اے اشتریم پولینے

علمت سيس بكدر حمت سے رجوع ہو علم فضل برنظر جاتی ہے۔ ہم تور تحت كے بحارى بيا ،

- كَرِّبَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُكِّ يَّتِينَا أَمْكَةً مُسْلِمَةً لَكَ وَلَيْ عَلَيْنَا أَلَكَ مَنْ اللَّهِ عَنْ الْأَلْكَ وَلَنْ عَلَيْنَا أَلَكَ

اَنْتَ النَّقَ الْبِالرَّحِيْدُ مِيسِيرِيرِ وَيرِدِ دِيرِيرِي

اے ہمارے رب انعیس (گدایان مجست) میں ایک رسول خود ان بی میں کا مبعوث فرباجوان کہ بیری آتین بڑھ کرمشنائے ( تیرستفنے نے ادوان کوکرا میکھائے (کتاب کی بیلم وے اور)

منزلِ ا

واناتے راز بناتے (اسکسرار کی ہائیں بتائے) اور ان (کے قلوب) کو اغیرانشرے، ماکث رصاف، کر دے ہے شک تو بڑا زبردست بڑی کھت والاسے ۔

علمه الكثب والجكمة ويُزِيِّجُهُ وإِنَّكَ ٱلْتَالُعَ إِيرُ فَيُ الْحَكِنُوكُ

ومن ترغب عن مِلَّهُ إبرهم

إِلَّا مُنْ سَفِهُ نَفْسَهُ وَلَقَلَ ا

## سوطهوال ركوع

غرض ابرا يميم عليه استلام في جب اس طرح سى فرائى، إس طرح يُوكُو اكر دماكى. توالله تعالى في ان کی وعائیں سُن لیس اوران کی سعی مشکورفرمائی اور قلبت ابرا بیم کی اتباع کو معیار ایمان ودانشس قراویا

اور دین ایراہیمی سے کون رُوگر دانی کرے گاسوائے اُس کے جس نے اپنے کواحمق بنالیا ۔

دبینی بجزاُس کے حوخود حاقت میں مبتلا ہو اوراس میں انجذاب وراکتیاب کی کیفیت باتی بذرہے)اورمیشک ہم نے ان کو دنیایں برگزیرہ کیا (متحف کرلیا ، مجن لیا) اور دہ آخرت یں (زمرہ) صالحین رصاحبان تصور) میں سے ہیں۔

أصطَفَنُنَّهُ فِي الدُّنْمَا وَإِنَّهُ فِ الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِلُنَ

صالح کی سب سے بڑی خوبی سے کہ جرکہا صائے کرگز رہے۔

إِذْ قَالَ لَهُ مَ ثُلُكُ ٱلسَّلَّهُ ۗ السَّلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلِينِينَ

کے بروردگار کا مطبع ہوا (خودکو اُس کے حوالے کر دیا ، اطاعت وبندگی اختمار کرلی) ۔ (مقام خلت پر فلت کا اعتبار ضروری ب ، الله تعالی نے فرمایا م کومان ، عمد تن تیلم برجا ،

حضرت ابراميم عليات لام نے فراعوں كياتج كو مانتا موں كه تُوسى خال كائنات ہے - مخلوق كے ساته خوشی اور رنج کا نصور آیا میکن اس بقین کے ساتھ کہ سرحه از دوست می رسانیکوست) اور رہی نہیں بھرا براہیم رطالیسلام) نے اور میقوب رعلیدالسلم، نے اپنے بیٹوں کواسی رسلیم و رضا) کی وستیت کی رامینی ہدوہ حکم تھاجوزندگی میں اور مرنے کے بعد بھی باتی رہے اور کھاا کے

وَوَصِّي عَا إِبْرَاهُمُ بَنِيلِهِ وَ بعقوات ليتني إنّ الله اصطفى لَكُو البِّينِ فَلَا

١٢٩ - آيت بن آن صور مل الشريل كيار مناصب كا ذكر فرمايا كيا

مِنْغُ اعْلَىم ...... بَسُلُوْاعَلِيْهِ وَالْبِيكَ

مُرِيثِد اعظر ..... وَالْحُكِّمَةُ

معترِ اعظسم ..... وَمُعِيِّدُهُ وَ الْكِنْتِ معاظمه ..... وَيُرَيِّ هِوْ

جب ان کے رب نے ان سے کماکہ تابع فرمان ہوجاتوائوں نے دیا توقف کما میں تمام عالم

بیو! بے شک امتر نے تم کو دین فین کر دیاہے (ہم نے جملت ابراہی قائم کی ہے اس پر قائم رہو۔ ہی دربع دربع حب وعبت ہے۔ سیں سے آنے والے کے سلطے کامقام الے -

رو دو ۾ تموين اِلَّا وَانْتُومِسُلِمُونُ برگزانکارس ندیز نا اثبات وعمل میں رہنا۔ جینا توامٹ لام پرجینا مرنا توامٹ لام پرمزنا) سوتم برگز ندمنا مگوسلمان (جب مَوت آئے تواسٹ اوم برمَوت آئے۔ مرنامنع نہیں، مزا تو سکوے ترکب امن ام منع ہے۔ ا د کھیو ابراہم علیہ اتسادم کی وصیت کو آپ کی اولاد نے کتنی مضبوطی سے بحرے رکھا، جوگیا ہی وصیت اپنی اولاد كوكرتا كما احداق ارليتا كما . ( اے بنی امنے ائیل ) کماتم ( اُس ونت) موجود تھے جب بعقوب کے پاس موت عاضر ہوگئی أَمْرِكُنْ تُوشُهِلُ أَءَ إِذْ حَضِرَ تھی (وہ قرب المرگ تھے) اوراس وقت اسوں نے اپنے بٹیوں سے کہاتم میرے بعد کِس تَعْقُونَ كَالْمَنْ كُوادْ قَالَ کی عبا دت کر دیے (کس کواینارے حان کراس کی عبادت کر دیگے) انہوں نے کہا بم عبادت البنية ماتعين ونمرك کویں گے (سکلامتی ایمان می کیفیات نجات وعبادات میں ، محصول کیفیات میں مشابرا بَعْنِي مِنْ قَالُوانَعُونُ الْمُكَ یں) آپ کے رہ کی اور آپ کے باب واوا ابراہیم واساعیل اور اپنی کے معبود کی رکد، وی توفدائے واحدہ، اوریم اسی کے فرمال بر دار رہا گے۔ وَإِلٰهُ أَبَّالِكَ إِبْرُهِمَ نَ إسمعيك وانسلحق الهيآ وَّاحِلُ أَ وَيَحْنِ لَهُ مُسلَمُونَ دہ ایک جاعت تھی (صالح اور نیک لوگوں کی) جرگز رحکی اُن کے واسطے سے جوانہوں نے تُلْكَ أُمَّةً قُلْ خَلَتْ لَكَامًا کمایا اور تمهارے واسطے سے ج تم نے کمایا۔ اور اُن کے اعمال کی تم سے پیسٹ نہوگی۔ دوباں كَسَبَتُ وَلَكُوْمًا كَسَنَدُهُ توسرایک کواس کےعمل کا مدلسطے گا) وكالشكأون عتاكانكوا الله تغاليات ركار دوعالم صلى الله على منظرت كا اظهار كريت بوك فرماتا ع -اور (ببودونصاری عام مسلانول سے ) کہتے ہیں کتم بیودی یا نصرانی ہوجا و تو دایت بالوگ ۱۳۵ و قالواکی نویاهورد آونصری د کیکن ،آپ فرماد بھے (نہیں برگزنمیں) جکہ بم نے توابراہم کی راہ اختیار کی جو بحیو ئی کے ساتھ عَدُّرُواْ قُلُ مِلْمِلَّةِ إِبْرِهِمَ التُّسك بورے اور وہ تو (تمهاري طح) مشرك ندتھے۔ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ لَئُشُيرِكُنِي (لےمسلمانو) تم کمہ دوکریم امٹرپرایمان رکھتے ہیں اورج اُٹراہم پر دیسنی قرآن) اورج اُٹرا ١٣- قُى كُي آمَنَّا باللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ ابراميم اوراساعيل واسحاق اوربيقوب اوران كي اولادير اور يوعطا مواني اورميلي كو النناقماً أُنْزِلَ إِلَى إِبْرِهِمَ اورجددوسے بیغیروں کوان کے رب کی طف سے طاعم ان سب رہغیروں) می کسی ایک

ر در و مراد الرارد. و اسمعیل واسعی ویع يريمي فرق نيس كرت (ىم توكامُ الشراويغيرون كـ تابع بس سب كوواجم النعظيم مانت بهن ميكن واجبُ اتعيل صرف اينے نى اكرم صلى الله عليد ولم اور قرآن كوجانتے بى ) بم تُواللّٰه والأسباط ومآاؤتي موسيح تغالی کے رمطیع اور) فر ماں بردارہ ، اکیؤ کھ عبادت بی سے تیلم کی تُوبدا ہوتی ہے اور یسی عِلْسِي وَمَا أُوْتِي النَّابِيُّونَ حیقی اسلام ہے) مِن سِ بِهِبِهِ ﴿ لَا نَفِي قُ مِنْ اِ آحير مِنْهُمْ مِنْ وَنَحَنُ لَهُ مُسِلِمُونَ احْرِي مِنْهُمْ مِنْ وَنَحَنُ لَهُ مُسِلِمُونَ ا عصلانو! ت المتماري مشهادت ان كوكرمشته انبار عليم السّالام كي ياد ولاد عد يحراكر وه اس طرح ايان لے أيرجس طرح تم ايان لائے ہوتو وہ مي مرابت بافتہ ہو گئے اور فَإِنْ امْنُو المِثْلِ مَا امْنُدُ اگر انہوں نے 'روگر دانی کی (بھر کئے اور نیمانا) توسوائے اس کے کہ مدان کی ضد اور سے به فَقَي اهْتَلُ وَاء وَإِن تُواْوُا دحری سے اور کچنسیں راے رسول اے صب سلی اسٹرعلیہ ولم آب ان کی اس مخالفت دین فِإِنَّمَاهُمْ فِي شِقَاقَ فَكُلُّهُمُ سے آزردہ فاطرنہ ہوں ہیں ان کے مقابلہ س آپ کی طرف سے اللہ کا فی سے روہ مجدلیگا، اوروہ (ایکی باتس امنتاے راور آپ کے درومندلب برح گزرتی ہے ، جانتا ہے۔ اللُّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيدُونُ ہود کتے ہیں بارے بال اصطباع رہیسمہ اے جوآب کے پسس نیس آپ فرادیجیے۔ ہم نے اشرکارنگ بول کیا رہینی اشرتعالیٰ نے ہم کو ایمان اورسیلم ورضاکے رنگ میں رنگ یا ا صِبْغَةَ اللَّهُ وَمَن أَحُسُن اور الله سے بهتر کون رنگ دیے وال موس تاہے ورثم زوائس کے عبادت گزار ہی واسی تجلیات مِنَ اللَّهِ صَلَّعَةً لَوْجُولُ لَهُ یں رہے ہیں) ، وور عبدُ ون ○ فرما دیجیے اکیاتم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑ اکرتے ہو حالانکو وہی ہماراتھی مروردگارے قُلْ آتُحُا جُوْنَنَافِي اللهِ وَهُوَ اور دی تما ارب می سے اور ہارے لیے ہارے اعال (کابلہ) اور تمارے لیے تمالے س بناوس يُكُون وكنااع النا اعمال کا بدلہ ہے) اور بم توفالص اُسی کے مورے -وَلَكُمْ أَعْمَالُكُوْءُ وَخُونَ لهُ مُخْلُصُونَ ٥ رلوگ اللّٰه کی ذات وصفات کے بارے س بحث ومباحثہ کرتے بی حالاتحدان کے عقا مُدخود بحُوث اوريد نوگ سنشرك بين مبتدا بو يكوين اور ملمان تواس توحيد كيرستدادين جرتمام انبيارطيم السّلام كالعلم في . (اوراب بهود ونصاری) کیاتم میر کتے مورک ابرائیم اوراسماعیل اوراسحاق اور میقوب (عالم الم ١٠٠٠ آمريقي لون إن إنرامه و اور (ان کی) اولاد سب بیودی تنے یا نصرانی آپ فرادیجی که (اُن کے دین وطت کی تم زیادہ جانتے ہویا اخداور اُس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے دوہ گواہی مجیائی جواُس کے پاس اخذی طرف سے آچک ہے (بیٹی بی آخرالز ان می اخترائید دلم کاپٹ رست جواُن کی کابول میں موجودہے) اور انڈر تہارے کاموں سے بے فرنیس- دوہ تباری حرکتوں سے خوب آگاہ ہے)۔

السعيل والمنح وَيَعْفُ بَ وَالْمَا وَالْمَحْ وَيَعْفُ بَ وَالْأَسْبَاطُ كَانُ الْهُوْدُ الْمَا وَالْمَا الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللّهُ وَمَنْ الْمُؤْدُومِينَ اللّهُ وَمَا اللّهُ يِغَافِيلُ عَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ يِغَافِيلُ عَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ يِغَافِيلُ عَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ يَغَافِيلُ عَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ يَغَافِيلُ عَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَالْمُعْمِلُومُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّ

(غرض) وه ایک امت تی چرکز دیگی، ان کے بیے تعاج انہوں نے کمایا اور تهارے بیے ہے جرتم نے کمایا اور چرکھ وہ کرتے رہے اس کی چرسٹ تم سے نہیں ہوگی۔

لِلْكَ أُمَّةُ قُلُ خَلَتُ لَهَامًا كَسَبَتُ وَكُلُومًا لَسَبُنُونُ وَكُلُومًا لَسَبُنُونُ وَلَا لَمُومًا لَكُنُونَ عَمَّا كَانُونَ لِيَعْمَلُونَ عَمَّا كَانُونَ لِيَعْمَلُونَ عَمَّا كَانُونَ لِيَعْمَلُونَ عَمَّا كَانُونَ لَا يَعْمَلُونَ خَلَقًا كَانُونَ الْحَمْلُونَ عَمَّا كَانُونَ الْحَمْلُونَ خَلَقًا كَانُونَ الْحَمْلُونَ عَمَّا كَانُونَ الْحَمْلُونَ عَمْلُونَ عَمَّا كَانُونَ الْحَمْلُونَ عَمْلُونَ عَمْلُونَ عَمْلُونَ عَلَيْنَا لَا لَهُ عَلَيْكُونَ عَمْلُونَ عَمْلُونَ عَلَيْنَا لَهُ الْحَمْلُونَ عَلَيْنَا لَكُونَ عَلَيْنَا لَعَلَيْنَ عَلَيْنَا كَانُونَ عَلَيْنَا لَكُونَ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا كُونُ الْعَلِيمُ لِللْعَلَيْنَ عَلَيْنَا لِللْعَلَيْنَ عَلَيْنَا لَا عَلَيْنَا لَعَلَيْنَ عَلَيْنَا لَكُونَ عَلَيْنَا لَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَا عَلَيْنَا لَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَعَلَيْنَا لَعَلَيْنَا لَعَلَيْنَا لَعَلَيْنَ عَلَيْنَا كُونَ عَلَيْنَا كُونَ عَلَيْنَا لَكُونَا عَلَيْنَا لَكُونُ الْمُؤْلِقُونَ عَلَيْنَا لَالْمُونَ عَلَيْنَا لَعَلَيْنَا لَعَلَيْنَا لَا عَلَيْنَا لِمُؤْلِقًا لِمُعْلَى الْعَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا لِمُعْلَى الْعَلَيْنَا عَلَيْنَا لِمُعْلِقًا لِمُعْلَى الْعَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا لِمُعْلَى الْعَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا لِمُعْلَى الْعَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِي عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمَالِعِلَى عَلَيْنَا عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْ

اس آیت کا پخوارقابل خورج پہلے صالحین کے سلسد میں اس کا بیان ہوا تاکہ بات زیرن خیس ہوجائے کرائ کے امسوۃ حسنہ تہارے لیے قابل تقلید ہیں لیسکن ان کے اعل کی جزاء اضیر کے دیکے ہم سے تبعال سے اسلام کے منعلق موال ہوگا۔ دوسری بارنا فرانوں کے ذکریں اس کا بیان ہوا تکرا ابل ایمان کو ان کے اسمال کا براہ نابت قدم دہیں مشرکوں سے ان کے اعمال کی برسٹ ہوگی ابل ایمان کوائ کے اسمال کا براہ ہے کا۔ دنا میں جو برسر مولیکن ہر یا دورے کہ نمات اُخروی کا دارو مدارصوت عقد دہ اورکس

صالح پر ہے۔

ياره ٢

#### رر <u>وه و</u> سيفول

پیلے پارہ میں زیادہ ترصحتِ عقیدہ پر زورتھا دوسرے پارہ میں اعمالِ صلحُ پرزور ہے ، بتایا جارہا ہے کو تل مصالح کے کہنتے ہیں ۔

اس سے قبل حضرت ابرائیم علیات ام اور حضرت اسامیل علیات ام کی خار نحمبی آمیر اوران کی دو آمرین کی بر با توقف ترسیم محرکت کے خار کی اور کا فارکر کیا گیا کہ وہ آمرین کی بربا توقف ترسیم محرکت سے زبان ہے اور ان کی سب بے بڑی خوبی اور کوران کی دعوت دیتے رہتے ۔ اللہ تعالیٰ نے خوبی ابنی نظرات اسامیل علیات ام کو مقام رضائے نے صفرت ابرائیم علیات ام کو مقام رضائے فائز فوایا ۔ جس قوم نے ان کی سی کوران کے دعاؤں کو مقبول جانا اختراف النے کی اپنی نظرات ان سے بالی اور جس قوم نے ان کی می کوران کے دعاؤں کو مقبول جانا اختراف النے کہ اس کو کمام احتوال میں ممتاز کر دیا اور ابرائیم و اس عیل کی بیت اللہ کی نیا دوں ترقیم کی کوران ہے ۔ اس کی محس کے کھنے کا انتظار نہ کو نامے جست توجہ بنادیا ۔ اس بات اللہ کے کم کو بلاچوں و چوال این اے ۔ اس کی محس کے کھنے کا انتظار نہ کرنا ہے ۔ کری کم بات کی دورت ہے ۔

سَعَوُّ لُ السَّغَيَّاءُ مِنَ النَّاسِ

َ ... مَاوَلَهُ وَعَنْ قِبْلَتِهِوُ الْتَيْ اللهِ كَانُوْ اعَلَهُا وَقُلْ لِيلْهِ الْشُرْقُ

وَالْمُغْرِبُ يُعَدِّرِ نُ مُعَدِّرِ نُ مُعَنِّيْنَاءُ

الى صِرَاطِ مُّسُتَقِيْدِ ٥ وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَكُمُّ أُمَّةً وَسَطَّالِتَكُنُ نُوْ اشْهَالَ عَلَى

النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُولُ عَلَيُكُمُ شَرِّهُ مِينًا ﴿ فَ مَا جَعَلْنَا الْقِلْهَ الْتَوْكُنْتَ جَعَلْنَا الْقِلْهَ الْتَوْكُنْتَ

جعلنا القِبلة العرضية عليهم المركبة

الرَّسُولَ مِثَنْ يَّنْقَلِبُعَلَىٰ عَقِبَنِهُ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكُبِيْرَةً

اللاعلى الذين هدى أينه

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيِّحِ إِيَّالَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّهُ وْنُ

سرچينون

۱۳۲- قَنُ نَزَى تَقَلُّبَ وَجُمِكَ فِي الشَّمَاءُ فَلَنُو لِيَنَّكَ وَبُـلَةً

السَّمَاءُ فلنُوْلِينَكَ وَبللَّهُ تَرُضُهَا مَوَلِّ وَجُمَكَ شُطْرَ الْمَسْجِيرِالْحَرَالِمِرِّوَحَيْثُ مَا

عن قریب یہ ب و توف وگ کمیں گے (اعزاض کری گے) کمسلمانوں کو اُن کے بلنے گا (بہت المقدس) سے جس پر وہ تھے کس چرنے چیر دیا۔ (اف رسول ملی النوعليمہ وہم) آپ فرماد پیچے کمشرق ومغرب (سب) النفری کا ب رجمت کو کیا دیکھتے ہو ،جت اُس کی کہنائی بوٹی ہے۔ جدھروہ کے ہم اُوھر کرخ کرکے نماز پڑھتے ہیں اور) النفرجس کو چاہتا ہے میر گی راد دکھا دیتا ہے۔ اربیدی راہ بر چلاویا ہے)۔

اور (اب ٹوگوں کو ہدایت پر لانا اپنے عمل کو دوسرے کے لیے نمونہ بنا نا آپ ہی کی امت کے لیے خاص ہے کیونوجس طرح ہم نے تحریل فیڈرگیاہے، اسی طرح ہم نے (اے مسلمانو) تمرکوا کمپ اعتدال مرینے والی امت بنا با تاکہ را فراط و تفریط ہے باک ہوکرکسہ کر گھے۔

ائم ما ما کہ کے بیے مرکز و محور برایت بنوادر آم لوگوں پڑنگراں ریبو اورہم بارمول تم پڑگراں رے انسانا گوان حال ہو تمارے عل صالح پر گواہ ہو) اور دلیے رسول جس رہمت قبلہ میٹی کعبیہ محومہ پر آپ رہجرت سے پیٹے، تنے اس کو تم نے (بچر دوبارہ) اس بے قبار طور کماک معلوم کرس ذراوگوں کی آزمائش ہوجائے کہ کون تابع رسول رمیاسے اور کون الٹے

کیالامعلوم کرین (دالوبوں فی از مامنس ہوجائے ان بون بابی رمول رہتاہے اورلون النے پاؤں پچرجاتاہے اور بے شک پیر (قبلہ کی تبدیلی) بهت دخوارتی موائے ان سے جن کو النہ نے بارت بخشی اور (اے معلی نو جونیازتم اب تک بہت المقدر کی طرف مندکر کے پڑھتے ہے روحہ نے قبلہ میں رہنج تیار اور ایسر کی ایا ادارات افغانی فرم سر میٹر کی

اهند جزیب. می دودرات منا و بودارم اجب بی عمد می اعدان مارت مدرس پڑھ رب دہ سب قبول برنهایت شفیق اور دیرا امران ب - ( وہ نوتم کوتمهاری امیدن استرقعالے در بیسے او کول پرنهایت شفیق اور دیرا امران ب - ( وہ نوتم کوتمهاری امیدن سے

زیادہ اج دےگا۔

(اسے مستدملی احد ملی ولم ) ب تک ہم نے آپ کے چرہ دہمارک ) کا (وی کے انتظار یں) آسمان کی طرف باد را تصادیجے ایا دہم آپ کی ترکپ سے باخبریں ) پس ب تنک ہم آپ کواکس قبلہ کی طرف بھیروں محجمس کو کہائے بسند کرتے ہیں دھسے آپ راضی ہیں۔ لیسچے ) اب ابنا مند زمنا زمیں مجوالحوام (خانہ کسبہ کی طرف بھیر بھیے اور الے مسلما تو !)

ي... جهان کهين مجي تم ۾و اېزامنداس کي طرف پيميرليا کر د رئيني اب خانه کعبه کوجهتِ توجه بنا ؤ اسی کی طرف کرے مازاداکرو) اور بے ٹمک یہ اہل کتاب نوب جانتے ہی کہ دیخو لیے بھاگا پیچکم ) ان کے دیب کی طرف سے برحق ہے (باکٹر ٹیمک اور واقعی ہے) اورانشران کاموں سے بے خرنیس جودہ کرتے ہیں (انشران کی حرکتوں کو دکھیتاہے اورانفیس اپنے کیے کی مستسنرا خدر دکھگٹنا پڑے گی)

جن رگوں کو ہم نے کتاب دی ہے ہے شک وہ اس کو اتھو پر قبلہ، قرآن ہی آخرالزمان صل الشرطين حراكم اليا بيچانت ہي جيسے اپني اولا د كوادر ہے شک ان بي سے ايک فرقہ جان رگو چوكرش كو چھپا تاہے ۔

د حالائح، حق دی ہے جوآپ کا دب فرائے بیس آپ ہرگز شک ومشبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں -انتظارہ ال ) رکورع

گرفت کا ذکر تحدیل قبلہ کے سلسلہ میں ہے میں الاست الاست اور آئندہ تمام کی پیٹیوں کا خاقد کر دیا گیا اور سلمان کو حق پریشین کے ستا تھ بلاکسی شک و مشبد کے قائم سنے کا محم دیریا گیا، بنایا جار اے کہ :

اِنَّ الْدُنِينُ أَوْتُنُ الْآكِتُٰبُ لَيْعُلَّمُونَ الْآفُالْحَثُّمُ مِنْ الْمِيْمُ وَمَا اللَّهُ مِعَافِلِ مَا يَعْمَلُونَ ٥ ١٣٥ - وَلَمِن النَّهُ مِعَافِلِ مَا يَعْمَلُونَ ٥ الْكِنْبُ بِكُلِّ الْمِيْمَ مَّالَيْعُمُ الْمَعْمُ اللَّهِ مَا الْبَعْمُ اللَّهِ مَا الْمِعْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَمَا اللَّهُ مُعْمَلُ وَلِمَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْحِلْمُ اللْمُنْ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْ

اهُمَ الْمُهُمُّ مِّنْ بَعْدِي مَاجَاءُكُ مِن الْعِلْمِ النَّكَ إِذَّالَيِسَ إِنْ الْعِلْمِ النَّكَ إِذَّالَيِسَ أَنْ الظّلمانُ 0

١٣٧ - الكن أن الينه مُ الْكِتْبَ يعرفون للكايعرون ابناء مُ وان في تقام فه والكتمون

اَدُ الْحَقَّ وَهُمْ رَيْعَلَمُوْنَ آَوَهُمْ الْعَلَمُونَ آَوَهُمْ مِنْعَلَمُوْنَ آَوَهُمْ الْعَلَمُونَ الْمُؤْنَ

المُ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 6

اوربرایک (قوم براُمّت بر توجرکنے والے) کے داسطے ایک بهستاہے جدحرہ متوج برتاہے۔ رئیس تم خبری طون کرنے کہاہے اسی کے ہوجا وَائیس (المے مسانو !) تم «ومروں برنیک کرنے میکیش قدی کرہ (قبلہ کوتبراغ ابناؤ کعبہ عمیت قوجہ ہے۔ ، اوی قبلے روی قبلہ کی طرف مزج ہوجاؤ۔ کرنے قبلہ کی طرف براورقلب نورقبلدی جانب۔ یادرکھوا) تم ہما کس بوکے (جن جگرجی مزترجی حاست برائی ہوگے) اشکری (سب کوجہ کھرکے گا

م ہمان میں ہوے (بس جدیس مرسیبس حاست یہ ہوے) اصرفر (سب) یو مع لوے کا (جب اُس کے سامنے حاضر ہونا ہر حق ہے تو اُس کے کیوں نہ ہوجا و ، کیا تم جانتے نیس کد) اشہر ہے تیر قادرے ۔

اورکپ جال بی تشریف نے جائیں اپنامند (نمازیں) مجدِعرام کی ممت کرلیا کیلے اور بے ٹنگ میں دکتم قبلے کے متنق آگ ہے کہ رب کی طرف سے حق ہے اور (اسے سلما نو) اشر تمارے کا مول سے مرکزے فیزنیس ۔ ا وَكِنَّ وَجُهَا لَهُ هُوْمُ مَا لِيَهُا إِنَّا فَاسْتَبِهُ عَلَى الْخَدْتِ آيْنَ مَا إِنَّا تَكُونُ نُوا يَاتِ بِكُولُولُلِثُهُ آيْنِ مَا اللهِ تَكُونُ نُوا يَاتِ بِكُولُولُلُهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

ا- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَ إِلَّ وَهُمْ كَ شَطْرَالْسُهِ بِالْحُرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ تَرْبِكُ وَمَا اللّٰهُ بِعَالِفٍ عَمَّا يَعْمُلُونَ اللّٰهُ بِعَالِفٍ عَمَّا يَعْمُلُونَ وَاللّٰهِ اللّٰهِ الْفِلْكِ عَمَّا يَعْمُلُونَ

تهارا قبلری تمهارا مرکز اتحادب اس یا در کهنا مزیر تاکید مورس ب

ہ اے یا در ها مزیر الد بوری ہے ۔
ادر المِنول ا آپ جس بگر تنراف ہے جا کی در کتری ہوں ، با درنی میں ، سفرس ہوں یا حضر
بی ، جمال ہوں ، فازمین ) اپناڑن خانہ کعبہ کی بمت کرلیا کیجے اور والے مسان فو ! بس بجگر
بی تم ہوا کر تم بھی ای بمت اپنا مذبعیہ لیا کرو تا کہ ایودی ، لوگوں کو تم سے جگرائے کا معرف 
قبلہ ، قبلۂ ابراہی ہوگا اور یہ تو بست المقدس ی کو قبلہ بنائے ہوئے ہیں سوائے اُن کے 
جرب انصاف بیں ، جو تی ہوئی کرتے ہیں ، سوتم ، (ان کے اعز اضوں سے ) مت دُر و ۔
جو ب انصاف بی ، جو تی ہوئی کرتے ہیں اسوتم ، (ان کے اعز اصوں سے ) مت دُر و ۔
برا بنا فض کا کی قبلہ بھی ل جائے گا ۔ بی تی بی فعیت ہے ، اور اس ہے (اب کے ایم 
تبذیبان فض کا ل کروں اور تاکہ (اس کمال فعیت کے باعث آئم راہ تی یا جا دُ !

وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَقَ لِ وَجَهَكَ شَطْرا الْسُجِلِالْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنْدُولُولُواْوُجُوهُمُ سَشْرُهُ \* لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حَجَّادٌ \* إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُنُ إِمِنْهُ وَقَ فَلاَتَخَشُوهُمُ وَاحْشُولُ إِمِنْهُ وَقَ فَلاَتَخَشُوهُمُ وَاحْشُولُ إِمْنَهُ وَلَا يَرَقِعُهُمُ

اور نعب کو برکوایک ایسی بمنایت ضوصی مجمو ۱۵۱۔ گھا آس سلنا فینگویس سوق ﴿ سبساکرم نے تم مِن مُ

ں پی سفو ی جو جیسا کرم نے تم می تم می میں کا ایک رسول جیجا۔ جو تم کو ہادی میں بڑھ کرمشا آ ہے۔

رں.

لَّنْكُوْ يَنْكُوْ اعْلَنْكُواْ الْبِيْنَا قَ (ہمارے احکام ، ہمارے وعدے وعید تم یک بیونجا تاہے۔) اور تم کوباک کرتاہے رقمائی اصلاح كرتاب. تمهارے ليے الله عضفرت جابتا ہے اور تمهارے قلوب كوياك صاف كَيْنُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكُتِّبُ وَالْحِلْمَةُ وَتُعَلِّمُكُو مَّالَّهُ مُ

کرنے کے بعد تم کو) کتاب اللہ کی تعلیم دیتاہے اور اس کے اسرار وحکم اتم برواضح کرتاہے ، تم كو دانائے دا زماتات ) اور تم كو وہ سكھا تاہے جوتم نہ جانتے تھے ( جان ي نہ سكتے تھے)

اب حب بتانے والاآگیاتو تمہارا کام ہے کہ تصور صنوری میں رہو۔

پسس تم مجه کو یا دکر د ، می تم کو یا در طور کا اورّم میرا احسان ما نو اور ( د کیموا، میری ناشکری

خلاصہ۔ تم مجھے مادکرویں تمہا را جرچاکروں گا. تم مچھ کومحیت کے ساتھ یا درکھو گئے ، میں تم بررحمت ے متوصور کا ۔ ذکر فرض ہے اس ذکر کا تیجہ دیجو بینی محبت میں محبت کا تماشا دیکھیے تکلو، تمہائے سینمر فیوض کی باش ہوگی ، تم سر ملحہ نئی نئی عنایتیں اور رحمتیں ہوتی رہن گی دیکین ساں ا دب مشرط سے ہما را احبان مانتے رہنااور حوکام جس طرح کرنے کا ہے ای طرح کرتے رمنا کہیں جذبہ میں ہد کرنا مشکر گزار

### انبسوال رکوع

باد النی کا ذکرتھا، باد النی کامسب سے مقدم وربعہ نمازے۔ اس بر ثابت قدم رہبا۔ آزمانشوں پر ور اسرنا. امر تحت بالواره كو كوار اكرنا اور رضا سه متصف بوكرا شدى طف رج ع كرناصرب. اوراس كا غمره الله كى تعتول سے مالامال بوزاسے -

اے امان والو ! ثابت قدی سے تلخی کو مر داشت کرو) اور نماز سے مدولو۔ است تمهارا بهترین سهاراے اس سے امٹیر کی معیت حاصل ہوگی . اس سے معیت علمی مل جائے گی ۔ ہونے کا ایقان ہوجائے گاہ پھرکوئی مشکل مشکل نہ رہے گی۔ حوب جان لوکہ ) بے شکک امسّر

صركرف والوں كے ساتھ ب- ( صبر مجابرہ كے ساتھ فاص ب خواہ وہ ميدان كامو، يا

اور ( يهر) جوالمندكي راه مي مارے جاتے بن أن كومرده شكو (وه مرده نسير) بلكدوه زنده ې*س - ليکن تم کواُن کی حيات کا شعورنهي*ں - (کيوں که ناسوتي حاس عالم برنيخ کي اس بطيف زندگی کے ادراک سے قاصرہی) ۔

١٥٢- وَكُمْ تَقُولُوا لِمُنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ آمُنَ اللهُ أَمُنَ اللهُ بَلْ

نَاتِهُا الَّذِينِ إِمَنُوا اسْتَعِلْوْا

وَي مَا مُؤْنُوا تَعْلَمُونِينَ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أ

هُ وَكَا تَكُفُرُونِ ٥

ر درود سرود و در درود فاذکر و نی اذکرکے واشکروالی

بالصّبروالصّلوة إنّ الله

مَعَ الصَّبِرِينَ ٥

اَحْتَ مَا عُولِكِن لَا تَشْغُرُونِ؟ اَحْتَ مَا عُولِكِن لَا تَشْغُرُونِ؟ وَلَنْدُلُونَكُمُ نِسَمُ عَمِرَ الْحَوْثَ

الْحُنُ ع وَنَقْصِ مَنَ الْأَمُوا الْحَ الْاَنْفُسِقَ الثَّمَرَتِ ۚ وَكَبَيْسِرِ

الصّبِرِينَ٥ په صابرين کون ې په

الَّذِينَ إِذَا آصَابَتُهُمُ مُّصِنَّةٌ عَالُقَ [إِنَّالِيلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهُ جِعُونَ

أوللك عكيه فيمصكون من س بهم ورحمة نفراً وليك و و دورسودس هُمُ الْمُهتراون 0

اور م م کو کھ خوف ہے، کھ معبوک ہے ، کھ مالول ، جانوں اور معلول کے نقصان سے أرّ مأيّ كاور ( بحرواس آزمانش مي برا أثرا تو التصبيب آب، ان صركرف والول كو (اس کی رحمت اور اس کے انعام کی) بت ارت مشناد تھے۔

وہ لوگ ہیں کہ جب اُن بر کوئی مصیبت ٹر تی ہے تو (رضائے الٰہی سے تصف ہوکر الشرى طرف رحوع كرنے بي اور) كينے بي كرہم نوانشر سى كے رمال بي ہم كوأسى کی ط ف لوٹ کر حماناہے۔

ا ہے لوگوں پر اُن کے ہر درد گار کی طاف سے نواز شیں ہی ( لطف وکرم ، مرَّ دوَ قربت ے) اور رحمت سے (بعنی فیضان نور رسالت) اور وہی مسید عی راہ برس (کام باب اور فلاح ما فية) .

راہ رضایں صرکرنے والوں کابران تھابہاں صرکی ایک ایسی مثال بران کی عاری ہے:

یے ٹیک صفاا ورمروہ اینہ کی نٹ نیوں میں ہے ہیں (جمان ضلاکی یا دسلاموتی ہے۔ قائم موتی ہے۔ ان کے درمیان حضرت ہا جرہ کا مانی کی تلاکشس میں دوٹرنا <sup>اُ</sup>ن کی بے قرار ی گی باد کوتازہ کرتاہے ۔ بیاں صبرا ورا نعامات صبر کی بہترین مثالیں ہیں کسیس جب کوئی ۔ برت اللّٰه کاج کرے باعمرہ کرے ( یعنی زبارت کعبیہ کی ط نب متوجب ہو) تواس پر کھیے گنا ونہیں کہ ان کاطواف کرے (صفام وہ کے درمیان بھیرے کرے. بینی سعی بین الصفاوالمردہ بحالائے) اور بھیر جو کوئی خرشی سے کھینے کرے ربعنی سعی ذوق وشوق کے ساتھ والهانه مجت سے ا داکرے باکوئی اور نیک کام کرے) تواسّہ قدر دان ہے۔ رسمی کومٹ کور فرماتاہے اور نرت واخلاص؛ سب کھیوعاننے والاہے۔

١٥٨- إنَّ الصَّهَا وَالْمَرْوَةَ مِنُ شَعَا بِرائلهُ فَمَنْ يَجِ الْبِيْتُ أواغتمر فلاجناح عكنهآن تَطَيَّنَ فَهِمَا وَمَنْ نَطَةً عَ خَيْرًاْ فَالِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ ۗ عَلِنُوْ ٥

رمول الشرصلي الشرعلسه وسلم كي تصديق اورتيحيل قبله وغيره كوبهو دو نصارے با وجود أس ملم كے جوافين توريت والحيل سے تعا ، يُحياتے تھے . چونكريد لوك الله كا قول تيمياتے تھے ، اس لیے اس کی مخلوق جس کواس کلام کے فیض سے محر وم رکھتے تھے ، ان سے بنزاری کا اخلب ارکر تی اور لعنت تفيحتی -

منزلء

اَنَّ الَّذِيْنَ يَكُمُّنُونَ مَنَّ الْزَيْنَ يَكُمُّنُونَ مَنَّ الْزَيْنِ الْفَيْنَ الْمَيْنَةُ الْفُكُمُ مِنْ الْمَيْنَةُ لِلْتَأْسِفِ الْكِينَةُ الْمُلْكِمُ الْمَيْنَةُ لِلْتَاكِمِينَةُ الْمُعْنَامُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْنَامُ مُنْ الْمُعْنَامُ مُنْ الْمُعْنَامُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّامُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّامِينُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ ا

اِسی طرح الله اورا لِ الله کی تخلور کے بعد ان کااکار لعنت ہے ۔ دسستا کا وہ مسام ہے ۔ ویستا کا وہ مسام ہے ۔ کے علاق کے نور کی ادرائی اصلاح کر لی لائی نیت اوٹیل کو درست کرنیا کا درجی بات کو کا

اِنَّا الَّذِيْنِ نَابُنُ أَوَاصُلُحُوُّا وَبَيْنُنُ أَفَاوِلِيكَ اَثُنُّ بُ عَلَيْهُوْ وَآ زَالِيَّةَ أَسُالِيَّةِ مِنْ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَّ وُاوَمَانُ اَوَ هُمْ كُفَّا رُاوُلِإِتَّ عَلَيْهِمِـمُ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمُلَكِّلَة وَالنَّاسِ

آجمعِين آجمعِين<sup>©</sup>

الله خطيرين فِيهَا وَلَيْحَقَفَعُنُهُمُ اللهِ الْمُحَقَفَعُنُهُمُ اللهِ الْمُحَلِّمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ ال

١٦٣- وَالْهُكُوْ اللَّهُ وَّاحِثُّ لَآاِللَّهُ عُنَّ اللَّهُ مَاللَّحُلْنَ النَّجِيْدُهُ ۚ

بیان کردیا۔ توپس اُن کومعاف کر دیتا ہوں اوریش تواپنے بندوں کی عرضہ نمایت شفقت متوجہ ہونے والاد معاض کرنے والا اور پر جمست والا ہوں .

ہے تک جولوگ کا فرہوئے ( حق وشی کا اوراس پر قائم رہے) اور کا فرہی مرے ، اُن ہر اُسْرِ قال کی تمام فرمشتوں کی ، تمام دوگوں کی لعنت ہے ۔

مميث اسى (لعنت) من رمي كے ندان برے عذاب الكاموكا - ندافس ملست بى دى ماكي

اور (نوب بادر کھوکہ) تم سب کا معبود ایک بی معبودے - (احدے ذاستیں، واحدے کال صفات بن) اس کے سواکوئی حبود نہیں (وہ وصدہ انٹر کیک ہے، اس کا وجود وجود بالذات ہے وی علقہ الوطل ہے، مستب الاسباب ہے) وہ رحمان ہے اور جم ہی ادمش ہے اجسام کی ترست بن اور وجم ہے ارواج کی تقویت بر)

بيسوال ركوع

گزشتند رکوع اخری ومدانیت اسکے رحن وجم ہونے پرخم ہوا یہ رکوع اس کی صفت رحانیت کی منذل ا

تفسيري بيل آيت من سات نت نيون كاذكر فراباك - يسب نشانان غيرمتشابيرين اوراك بي راه ح، کی حانب رہری کرتی می تاکدانستان جان ہے کہ خانق کائنات ایک ہے۔ یک بے۔ یکا ذہبے اور اس

) عادت اورمحبت كوسرمائة حيات سمجھے .

ہے شک اُسانوں اور زمن کے بیداکرنے میں اوات اور دن کے دیتے رہنے میں اور شتیوں یں جو درماس لوگوں کے فاعرے کی چنریں لے رطعتی بس اور اُس یانی می جو استرتعالیٰ اسمان ہو اُتارتاہے (برماتاہے) بھراس سے مردہ زمین کوزندہ کرتاہے ربینی خشک سوحانے کے بعد مربر وست داب کرتاہے) اور زمین بر برقشہ کے جانر بھیلانے میں اور ہوا وں کے بدلنے میں اور باداوں میں جو آسان وزمین کے درمیان اس کے تابع فرمان میں ﴿ ان سب چیزوں میں ) یے ٹرکعقل مندوں کے بیے رائیہ کی وحدانت رجانت اور قدرت وحکت کی بڑی

الْفُلْكِ الْيَّيْ تَجْرِي فِي الْبَحْر بِمَا يَنْفُعُ النَّاسِ وَفَأَاذُ لَا يَتُّهُ مِنَ السَّمَّاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْمَابِهِ الأن ض يعد موتها ويت

لِنَّ فِي خُلْقِ السِّمَوْتُ الْأَرْضُونَ

اخْتِلَافِ الْيُلِ وَالنَّهَاسِ يَ

فِهَامِن كُلِّدَاتِيةٍ وَتَصْرِيْفِ الريج والسَّعَابِ الْمُسَخَّرَ مَدْنَ السَّمَاءَ وَالْحَرْضِ لَا يَتِ

لِّقُنْ مِ تَعْقِلُونَ ٥

اِن نْتُ نِیوں کے بعد بھی ایسے ہے وقوف ہیں جوغم اللہ کو اللّٰہ کے برا ہر تھم اتے ہیں۔

نشانيان ۾ ۔

اوربعض لوگ وه بن جوالسُّر کے سوا دومروں کو اُس کا ہمسر تھراتے میں ( دومروں کوانسّہ کا شرک مم وتیر، مقابل بتاتے ہیں) اور اُن سے اپنی محبت رکھتے ہیں تبسی محبت اللّٰہ ہے

در کھناچاہیے الیکن جوابمان وابے ہیں ان کو د توصر ف، امٹیر کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ (وہ اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں) اور کاشس سر ظالم زاسی وقت مان لیتے جن ونت اموں نے د دنیا مرکسی، مصیبت کو دکھا کہ ساری قوت اللہ ہی کے بیے ہے ۔ اور رکم

اللّٰدى مارسخت ہے ۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ اَنْلَادًا يَجْيُونَهُمْ دُونِ اللهِ اَنْلَادًا يَجْيُونَهُمْ كَحُبُّ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَصَنُوا أَشَنُّ حُبًّا يَتُّهُ وَلَوْ سَرَى الَّذِي بِنَ ظَلَّمُوا إِذْ يَبِرُونَ الْعَنَ اكُأْنَ الْقُوِّيَّةُ بِيِّلُهُ حَيْعًا وَّانَّاللَّهُ شَيِينُ الْعَنَابِ به وه سخت گفری بوگی:

ے۔ جب کہ وہ دکفر وعیان کے ) پیٹوا اپنی پروی کرنے والوں سے بے زاری کا افہار کری گے۔ اور ددونوں فریق) عذاب کو دکھیس گے اولان کے آپس کے تعلقات منقطع ہروائیں گے۔

اور (اس دقت ان باطل پرستوں کی) پیردی کرنے والے کیس سے کہ کاشش ہم کو پھوا دنیا میں ،

واپس جانا نصیب بوتا توجم ان سے داسیے ہی ، بے زار ہوجاتے ہیے دکتج ، وہ ہم سے بیزار ہیں ، اس طرح انشران کوان کے سب کام دصورت ، صرت بناکو دکھلائے گا (ان کے اعمال ان کے لئے سرتا سرم مرجب پہشے نی ہوں گے ، اوران کو آتش بھذا ہے نکٹل نصیب نہ ہوگا۔ الدِّنْ الْبَائِنَ الْبُعُوامِنَ الْبُعُوامِنَ الْبَعُوامِنَ الْبَائِنَ الْبَعُوامِنَ الْبَعُوامِنَ الْبَعُوامُ وَالْوَالْعَلَابَ وَتَقَطَّعَتْ عِصُوالْوَسَابُ وَقَالَ الْبَائِنَ الْبَعُولُوا الْفَائِنَ الْبَعُولُوا اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِّهُ ا

# اكبسوال ركوع

با قبل رکوع میں امندی و صدانیت. اس کی سنان رحانیت، اور اُن لوگوں کا ذکر ہوا جوا مذہوجیت رمجتے ہیں اور اُن کا بھی جوامند کے ہمسر خیراتے ہیں۔ اب سلما نوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے معاضرے کو سنواریں، مشیطان سے بچنی ہرائیوں سے محفوظ دہیں، طال وظیب غذاسے قوت عاصل کریں، حرام وطا<sup>ل</sup> کے خیادی فرق کو بھیس اور اشد تھائی کے بیسے بہرے اسکام میڑس پرامبرکر راہ ہراست بائیں ، کا انعیس انوادی

اوراجماعي فلاح وسبود حاصل بو -

١٩٨- آيَيُّهُا النَّاسُ كُوْمِمَّا فِي الْرَّرْضِ حَلاَّطَيَّبًا ۚ قَى كَا تَنَّيْخُوْلُ خُلُونِ بِالشَّرِيْطِينُ

النَّهُ لَكُمْ عِنْ وَمُعِينَ ٥

اے وگو ؛ (قوٰی کا دارو ماریزی تعدیک کھانے بینے پرب اس بے) زمین کی چیز ول میں کا طال و پاکیزہ چیزس کھایا کر داور شیطان کی بیروی شکر د - (وہ توقم کوالیوی یا قوں کی توثید دے گاجوالشرنے منے کی ہیں) ہے شک وہ تماما صرح دشن ہے -

مشیطنت کیاہے ؟ برائ کی طرف بھائھسلاکر لے جانا ۔

وه ترتم کوبس برائی اور بے بیائی کا کل دیاہے اور (یس سحاتا ہے کہ الشریر وہ باتیں جوڑ وجوّم (قطعی نمیس جانتے ۔ (یعنی الشریہ وہ مبتال با محوجس کا تمارے پاس کوئی جزاز نمیس)۔

۱۲۹- اِنَّمَا يَا أُوُكُو اِلسُّوْءَ وَالْفَشَاءِ وَ
اَنْ تَقُولُواْ عَلَى لِلْهِ مَالاَتْعَلَمُونَ ٥

اورجب (ان منکوئن امشلام ہے) کما جا آئے کہ اس کی پروی کر وجوا مقرف نازل کیا ہے۔ ( بھنی احکام قرآئی ، قروہ کتے ہیں نیس ہم قو اُس پر بیس گے میں پر ہم نے باب داد اکو بیٹھنایا یا ، ( ہم قرایٹ آبائی رموم اپنائیں گے ، ہما راما حمل ہو وہ میں گیا ہے ، جو ہم دیکھتے رہے اورکرتے اسے ہیں۔ ہم قواس ماحل ہے لیٹ کر رہ گئے ہیں۔ اس میں ہماراول لگٹ گیا ہے ۔ اب اس کو جھوڑ نا کہا ہے اور اس سے وچھو ) جعل اگران کے باپ دادا کھے دیجھتے ہوں اور زریدی

راہ جانتے ہوں رائی پھر بھی وہ ان کی اندی تقلید کرتے رہیں گئے) اصران کا فرول کی شال ایسی ہے جیسے کر کی شخص ایک ایس چیز کو پارے جرموات کیار نے اور چقا نے کے کچھ نہ شنتے اجید چھل کے چرنر ، پرند کر ایک آواز توفر ورٹن سکتے ہیں لیکن آواز کے مفہوم سے بے خبر آیا۔ کا فرول کا بھی ہی حال ہے ہم قبول سے محروم اور ٹم سے قاصر ہیں ، اور اپنے بیون کی طرح یہ خود بھی اہمرے کو نگے اور اندھے ہیں۔ مودہ کچ بجی نہیں تھے۔

اسے ایمان والو۔ ان پاکیزہ چیز و آمیں ہے جو کم نے کم کو دی ہیں کھا وَ اس ہے بس زمین سے چرچیزی پیدا ہوتی ہیں ان کا ذکر ہو چا تھا ہماں غذکے جہا نی اور روحانی و وزں کو چیز ہاست کے عنوان ہیں شامل فرہاکر ایرٹ وجوا کا اور اس انعام ہریں انشر کا مشکر اواکر و انکو جو تیزیں ہمان میس حرج برشتے یا مرت کرنے کی ہی ان کو وہاں اُسی طرح ہر تو یا صرف کر و اور امشاقائی کے احسان مانی اگرتم فاص اُسی کی عادمت کرتے ہو۔

، کچل ایت بن طنبات کے کھانے کا حکم دیا گیا ہیں ہے معلوم ہواکہ کچھ چرزیں حرام این کا کھانا ناجائز: مرکم فوجہ سے زیر اور میں ان روز ہے ہیں۔ ایک میں مدوروں کا انسانیا

اورمون کی فطرت نورانی سے تعنانا موافی ہے۔ اب اُن حوام چیز وں کا بیان ہوتا ہے۔ پیسہ سے میں سرور و و آسوں لینسہ سے مریک ہے۔ لینسہ سے مریک ہے۔

اس نے تم یہی حرام کیا ہے۔ مُردہ جانور، ابو، مورکا گوشت، اور وہ چیسے خرس بانشر کے سوائسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ مجره کوئی بے بس جوجات ، حرام چیز کھانے پرجور ہوجات اور خکانے سے زرگی خطوہ میں ہو، نا فرانی کرنے والا نہ ہو راطا ب لوزت نہ ہو، اور نہ رضوورت کی، عدسے بڑھ جانے والا اہو، (بکل محض زندگی برقرار رکھنے کے لیے کھائے) تو اُس کہ مجھ گان نہیں ہے شک انٹ بڑا بخشنے والا نہایت مربان ہے (یہ اس کی مربانی کہ کا ضطرائی لَهُ ذَا قِبُلِ لَهُ هُوالتَّبِعُواْ مَا اَنْلَ اللهُ قَالُوا بِلَ نَتَبِعُمَا الْفَيْنَا عليه إِبَاءَنَا أُوكِوَانَ الْأَوْهُمُ لِاَتَعْفُونَ شَنَا وَلَاَهُمُّ الْوَرَقِيْنَ الْأَوْهُمُ

١٠- وَمَثَلُ الْيَنِينَ كَفَرُوْ اكْتَلَٰلِ الَّذِي يُنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمُ وَالْكَا دُعَاءً وَ نِلَآءً مُمَّ بَكُرُعِمْنَ فَهُوْلًا يَغْقِلُونَ ٥ نَا يَا يُغْقِلُونَ ٥

- يَايَّهُا الَّذِينَ اَمَنُواكُونُ ا مِنْ طَيِّبْتِ مَا مَرْفُنْكُوْ وَ اشْكُرُ وَاللهِ إِنْ كُنْتُوْ إِيَّاكُ تَعْبُرُونَ فَنَ

لمه و ضطوار کی دوحالتیں بس :

والتآمر وكحيم النجأزيروسا

ٲۿؚڷۜۑ؋ڸۼؘؽڔٳٮڷ۠ڎۣڣؘؠۜ<u>ڹ</u>ٳۻ۠ڟڗۜ

غَنْرَ بَاغَ وَلَاعَادِ فَلْآرَاتُ مَ

ا - طال ندا مسترے دستیاب نہ بوری بواور دم کا جارا مو-

٢ - كونى فلالم حاكم اس غذاك استعال برمجوركر را مو-

مارل

مرده سند الدر مردوس و دروس و دروس و مردوس و المردوس و مردوس و الروس و مردوس و لکن یادرہے کہ جولوگ نافر مانی بریم ک سب نہیں کرتے بلکہ دوسروں کوبمی مگراہ کرتے ہی ان سے حق وشی کرتے ہیں ، تھوڑے سے فائرے کے لیے املہ کے احکامات کومنے کرتے ہیں ان کاحال توہمت ہی مُرا ہے۔ فرماتاہے ؛

ے شک عولگ اللہ کی کتاب سے ان رآسوں ، جایتوں کو جیاتے میں جواس نے نازل فرائی بن اوران کے برمے حقیر قبیت ( دنیا وی منفعت) عاصل کرتے ہی وہ لنے مٹوں یں مصن آگ بھررہے ہیں . اوراللہ تعالیٰ قیام یہ دن اُن سے مات ربھی انسیں کرے گا۔ (بعنی اسی بات نه کرے گاجس ہے وہ تسکین پائیں۔ وہ نوغضب کے ستحق ہو تھے) اور نہ (اینے الطاف کریمیانہ ی سے) ان کویاک کرے گا ( یعنی ان کے گناہ بھی معاف نہوں گے) اوران کے لیے در ذاک عذاب ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكُمُّونُ مَا آ آنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتْبِ وَ تشترون به مناقبللا اوليك مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُقُ بِهِو إِلَّا النَّالَ وَلَا يُحَلِّمُ وُاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وا القامكة وكالأنكك هوهج لَهُمْ عَنَ اكَ اللَّهُ ٥ أُولِيكَ الَّذِينَ اشْتَرَقُ ا

یہ دو لوگ بر جنوں سے مرایت کے برے گرای مول لی او خشش کے برائے عذاب ، لیس ٱتْنِ دوزخ مِن يه كييم مجبوري - ‹ دنيا مِن توبه بڑے ظالم بڑے ننگ مزاج تھے تج قیمت کے دن کس چزنے ان کو اتنا صابر بنا دیا۔ بیصر نہیں ان کی مجبوری اور بے ہے ،

الضَّلْلَةَ بِالْهُلِي الْعُلَاقِ الْعَنَ ابَ بِالْمُغْفِرَةِ عُمَّا ٱصْبَرَهُ وْعَلَى التّاير٥

یہ رعزاب، اس واسطے رہے ) کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی (اور انہوں نے اس سے اکارکیا) اورجنوں نے کتاب میں اختلافات دسٹ روع ) کیے دنی کی این کالیں تووهاینی) ضدی حق ب بست دور جایرے والعنی الله اور اس کے رسول سے دور موسکے)

ذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ نَزَّلَ لُكِتْبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ ﴿ يَكُمْ فِالْكِتْبِ لَفِى شِفَاتِ بَعِيْدٍ ۗ

## باننسوان ركورع

اکٹر قویں اپنی صداور اختلاف کے باعث را وحق سے دور جایڑیں ،مسلمانوں کوبرایت کی جارہی ے کومحض رسم برسنی است ام نہیں ۔ در حقیقت استام تین جزؤں سے عبارت ہے بھون عقید دہ، حسن معاشره اورتهذيب نفس، إس ركوع كى مهلى است من ان تينون كاميان نهايت واضح اورصاف انرازے کیا گیاہے تاکہ ان مینوں کا مفوم ان کاربط اور ان کی اجمیت برسمان کے بخربی ذرکنشین برجائے کیوں کہ انجین تینوں کے مجومہ کا نام تقوی ہے۔ وضح ہو کھھے تنقیدہ اور تہذیب فیض کی درمیانی کوئ جن معاشرہ ہے جس نے اس وسید کوئی بحیادہ اسٹ ام کی تقیقت کو خیا کا۔ انبیاطیم استشاد م کا دنیا می انشرافیا لانا انھین تینوں امور کے بیے تھا۔ تاکہ کوگ ان کی اتباع اور نظرا تنقات سے تنقی بن جائیں۔ امذرکو پالیں۔ وسید کر تھولس اورنگ ہے کہا والی ہے مؤتر رکھیں۔

محن کی بیسی کمتم اینامند مشرق یا مغرب کی طرت کراد (مشرق و مغرب کے گردیده رہو اور رب المشرقین اورمغزین کو بیجھود) بکد دخیقی بیجی بر سے کہ ایکسینٹس ایمان لات اللہ (کی و مدانیت ذات ، پر اور قیامت کے دن پر اور فرصنو ن پر اورکما سبیر دائینی قرآن پر اور اُن کمانی کی آبوں پریش کی بیات سعدین کرتا ہے ، اور تیفیرون پر ذکہ وہ سب بی نبی آخرالزماں کی تصدیق کرتے رہے اور صفور نے ان سب کی تصدیق خرائی۔)

اور (دان صحبت عقیده کے بعد) اپنال عزیز رشت داروں ، بمیوں بسکینوں مساؤل اورائنگے دائن کو دے اورگر د فول (کے آزا دکرانے) بیں اخری کرے) اورا اس کی بڑی خولی اپنے نفس کو انشر کے سپرد کرنا ہوئینی )

وہ پابندی کے متاتف نماز اداکیا کرے۔ اور گزاۃ دیا کرے اتاکہ اس کے دل پی انڈرک مجست ترج جائے اور ال کی مجست ول پر نلید نہ پاسکے ، اور دایسے سب دگول کا طوز زرگی یہ ہوکہ ، جب و عدہ کریس تو اپنے وعدہ کو پر اگرف ولیا اور مصیبیت بی اور تکلیف (دجایوی) میں اور دلا آئی سے سبر کرنے والے (جول) روینی اپنی جا وت بی تابت قدم رہتے ہوئے تھی معامشرہ کے تقاضوں میں کوتا ہی ذکریس بھال تک کہ داراتی جنگ یا کسی بل جل کے وقت ہی اپنی اقداری حفاظ مست ہے فافل نہ ہوں) یہی کوگ راسنستیاز ہیں دہی کی تصدیق کرنے والے بچ ہر قائم رہنے والے ) اور ہی

یں لوگ راستستبازیں رہی تک تصدیق کرنے والے بچ پڑانگم رہنے والے ) اور ہی لوگ پر بیرگا دیں (درمشیقت صبح معنول میں بی تنق ہیں اور اشدک نظر میں بزرگ پائے ہوئے میں ) السَّ الْبَرَّ اَنْ تُنَّ فُؤُو وَهُمُّمُّ قِبَلَ الْشُّرِقِ وَالْمُغُرِّفِ قَ لَكِنَّ الْبَرَّمُنُ الْمَنْ اللَّهِ وَ الْبَيْ مِرَ الْإِخْرِوَ الْمَلْمِكَةِ وَ الْكِتْبُ وَالنَّهِ بِينَ وَالْقَ

ا سیت بالا اوج تفصیل سے تعزیٰ کے معنیٰ بیان کیے گئے اس چِی در میخورکیا جائے انفرادی ادراجماعی اصلاح کے در پیچ گھنے جائیں گئے۔

اصلاح کی تینوں حالتوں کے فکرکے بعدالی ایمان کوحنِ معامشیت کی مزیقیلیم دی جارہی ہے۔ منا را روحانی ورگ سے بچنے اور سیار معاشرہ کے قرائد وضوابط بیان کیے جارہے ہیں۔

رے ایمان والو اِ مقدولوں کے بارے میں تم م خصاص دیسی تون کا بدلز حون اور شرکیا گیاہی،
اگر او کے برلے آزاد ، خلام کے برلے نملام ، عورت کے بدلے عورت اجرقا آن ہو وہ ق اُل کو اس کے
کیا جائے۔ یہ قصاص تواصولِ مساوات کی بنا پر ہے ) بھرا آگراس کو ( یعنی قا آل کو ) اس کے
جائے کی اس ال از کر تصاص میں ) ہے داس مقدول کے درثار کی طون ہے ) مجد محاصات کو یا
جائے کی اس ال از مرکز کر دیا جائے ، تو ر مقدول کے درثار کو ) ہسند بدہ طوفیت تقاضا کر نا
چاہیے ۔ اور وقائل کی جانب ہے ال کی اوائی خوش اسلوبی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ بھر جو کوئی
تمارے پر دردگار کی طون ہے تمارے کیے درخاک عذاب ہے ۔
اس کے بعد بھی زماد تی کرے تواس کے لیے درخاک عذاب ہے ۔

مراد آیگهاالزن آن امنواکیب علیکو القصاص فی القتل الحدو بالحرو العبد بالعبر والائنی بالائنی فکرفی که من آخیه شی فکیت کی باخسان دلات تخفیف برخسان دلات تخفیف من تربیکو و مرحمه فوت اعتلی بعد دات فکه

عَنَابٌ ٱلِيُوْنَ

وَلَكُوُ فِي الْقِصَاصِ حَيْنَ ةً تَاولِ الْالْبَابِ لَعَلَكُورُ تَنَقُونَ ٥

ں ○ تصاص کے مکم کے بعد ایک اور رسنم تیج کی اصلاح کی جاری ہے جوعوب میں عام تھی۔ الب عوب مرتے وقت اپنا ال اُن لوگوں کے نام وصیت کرتے تو سے ان کا دور کا بھی تعلق نہوتا اور اسے مخاوت بھی کرتے تھے اور اگر وہ وصیت کرنا بھول جاتے تو یہ مق ان کی بی بھوں کا ہوتا ووسرے قربی عزیز محوج

> رہے۔ عُتِک عَلَیکُوْ اِذَ اَحْمَر

تم پر فوض کیا گیاہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آجائے ( اور ) اگر وہ ال

اوراع عقل مندو! تمهارے مے تصاص من مری زندگی ہے - تاکتم رقتل وخول رمزی سے ،

بچتے رہو۔ داگر تصاص میں برابری اورمساوات نہوتی توقتل دخون عام ہوجاتا. غریب و کمزور

مارے جانے اور فائل كر بجائے مى انھيں مى سے آگے كيے جانے ۔ آج دنيا فائل كے متعلق إلى

.

آیت نمرد ۱۱۰ و چیواس آیت بیماتاً تی کومنول کلجانی فرکز ایک بینج استاره اخیت اسسا می کا طف کیاگیا حالای به نبیت بیجان اور ایج کشرش کش کا وقت تنا، قرآن کاید افرازاس کا صنوبی اعجاز سیه

چھوٹر رہائے ماں کاپ ،اورزشترواروں کے لیے انصاف اور دستورکے مطابق وصب کرمائے۔ اسورہ نسامیں آبات مراث انزنے کے بعد انصاف ودستنور وی ٹھیاج نامور ك منعلق وال وضاحت نبيرتحي اس آيت كاتعلق ان سے را) ييم مريم زكاروں برلازم ب أحن كُو النوت إن ترك خَنْرًا ﴿ إِلْوَصِيَّةُ لِلْوَالَدِيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْمُ وْفَعِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٥

بربمز گاری معروف کے میچ معنی معیقے می اور مانتے می کدمعروف وی سے جے عقل بسند کرے اور شرع کے طاف نہو۔ ہی لوگ معروفات کوعام کرنے والے بن مگر موت سشری کے تیام کاحق

پھر جو کوئیانہ بانی وصیت کوسننے کے بعد اسے بدل ڈائے تواس کا گناہ انھیں برہے جنوں نے برل ڈالا، بے تک امٹرسب کچرسنتلاورہ جانتا ہے۔ روہ وصیت کوبھی سنتاہے اورهنقت مال سے بھی آگا ہ ہے )

منت رع كرم. مرد رير مرد مر مر مر مر فين بل له بعل ماسمه فَانِّعَكَآاثُهُهُ عَلَى الَّذِيرِ بَ ور مورد . پین کی نهٔ طِات الله سمیع

عُ سَّحِدُوْ ٥

فَكُنُّ خَاكَ مِنْ مُوْجِرَجُنَّا آوُ إِنَّمَّا فَأَصُلَحَ بِينَهُ وَفَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ

ماں اگر کسی کو وصت کرنے والے کی طرف سے دکسی وارث کی بطرف داری یاح تلفی کا یا گناه کا جرمعاشرتی ناچا فیوں کوخم دے باحبس سے نقض امن کا) انداشہ ہواوروہ (اس وصیت میں خرع اوروفیاسلامی کے مطابق ترمیم کرکے) ان می باہم صلح کرادے تواس مرکھھ گناہ نہیں ہے شک اشہ بڑا بخشنے والان سے عد مہر إن سے -

## تيئيسوال ركوع

گرمشته رکوعیں بتا باگا کہ متقی کون ہیں ، پھرا بمان والوں کو معیشت اور آ داب معیشت کے اصول بتائے گئے۔ اِس رکوع میں نصوصیت کے ستاتھ اس تقوٰی کے حصول کا ذریعہ بتایا جاریا ہے۔ گویا حین معاشرہ کے بعد تہذیب نفس اورتز کیفض کے آ داب کھائے جارہے ہیں . معاشرہ سے الگ رہ کر نہیں معاشرہ میں رہ کر۔ زندگی کو بمیہ تن عباوت بنانے کا فرریعہ روزہ ہے اس لیے رکوع میں ماہ صبام کی عظمت، روزے کے آداب کا بیان ہے۔ اکل حلال برزور دیا گیاہے تاکہ مومن کی روحانی قوتیں اس کی جمانی قرتوں کی معاون موں مہاں خطاب مومنوں سے کیاجا رہاہے ، بانے کی بات بیہ ہے کہ متعی کومتعی بنایا جار ہاہے۔ جومٹ برے کا چانر د بھنا جاستے ہی ان کو نخاطب کرکے فرما تاہے کہ اللہ کے سواکس کا خمال

ول من ندآنے دو۔ کیوں کو کم اللہ کی طلب میں ہواس لیے مراس چرسے جواس طلب میں ارج ہو، تم کو

اس سے بخیا چاہیے۔

- يَآيُهُا الَّذِينَ اَمَنُوا كَثِبَ عَلَيْكُو القِسِيَا مُرَكِمَاكُ بِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن مَّلِكُو لِمُلَكِّمَا تَتَفَعُونُ ثُ

ا- آيامًامَّعُلُ وَدَتْ فَمَنَّانَ مِنْكُورِ نِصَّالُوعُلَ سَفَوْنِقِرَّةً مِنْ آيَّامِ أُحَرِّوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَهُ فِنْ يَهُ طُعَامُ مِسْكِينٍ فَمِنْ تَطَوَّرَ خَيْرًا مِهُوسِينَ فَمِنْ تَطَوَّرَ خَيْرًا مِهُوسِيْرٌ لَهُ \* وَآنَ تَصُومُوا خَيْرِ لَهُو إِنْ نَشَوْ تَعْلَمُونَ 0

اے ایمان دالو ! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں میسے کد ان پرفرض کیے گئے تھے ہوتم سے پیٹلے تھے۔ (اور الیماکر ناخرد تمہاری بھلائی اور ہمبودی کے بیے ہے) تاکم تم پر ہمیرنگری جاد دستق بن جاؤ اپنے جیوانی جذبات پر طب یاجاؤ ان کے حاکم بن جاؤان کی محکومی سے کل جاؤی

یہ (روزے) گئی کے چند دن ہیں (کو ٹی بڑی بات نہیں) بھیرجوکو ٹی تم میں سے بھار ہو یا سفوس ہو تو اور دنوں میں ان کا شمار پر داکرے ( ان تضاروزوں کی بھیل کی اور سینیٹر میں کے ا اور چوکوگ اے بڑی سخوصے برداشت کر سکیں ان کے ذمر فدیسے ایسی ایک سکمیں کا کھا نا اور جڑموق سے بچکی کرے ( بہت کرکے روزہ دکھنے یا زیا وہ مخاجوں کو کھلاتے یا کچھ اور خیر و نیرات کرے) تو اس کے لیے اور بھی اچھا ہے اور اگر تم بھھو تو روزہ رکھنا ہے تا ہے

> اگرتم کوروزے کی نشیلت کا علم ہے تواس مرق کو اتھ سے کھی نہ جانے دو۔ یہ تینیں اور نواز ششیں رمضان کے ساتھ فام بہرجیس ما دہر کم پرروزہ فرض کیا گیا ہے وہ بی رمضان کا مینہ ہے ۔

لے ہمترہے۔

شَهُوْر مَضَانَ الَّذِي َ أُزُلَ فِيهِ الْفُرانُ هُلَّى النَّاسِ بَيْنَاتٍ مِّنَ الْهُلُّ وَالْفُرُقَانَ مَسْنَشَهِ مِنْكُوْ الشَّهْرَفُلْيَصُهُ وَمَنْ كَانَ مَنْ يُضَاً أَوْعَلَى سَفَيٍ وَعَنْ كُانَ مَنْ يُضَاً أَوْعَلَى سَفَيٍ بڑائی بمان کماکر واور تاکه تمرٹ کرگزار ہو۔

بِكُوُّ الْعُسَرِّ وَلِتُكُمِّدُ الْعِسَّةِ وَلِثُكَبِّرُ وِاللَّهَ عَلَىٰ مَاهَلُكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وَنَ ٥

وَاذَاسَالَكَ عِنَادِي عَنِي فَاتِيْ قِرْيَكُ أُجِيبُ دَعُولًا التَّ إِنَّ إِذَا دَعَانٌ فَلَنْتُجَيِّنُوا لِي وَلَمُونُ مِنُونَ إِنِّي لَعَلَّهُمْ مُ

رو و و و ر مر شل و ن O

قریب می موں ، میں تو دعا مانگے والے کی التحاؤں کوجب وہ مجھ سے دعا مانگے قبول کرتا ہوں پسس ایندول کوبھی) چاہیے کہ وہ مبراحکم مانیں اور مجیرر انمان رکھیں ٹاکہ نیک راہ مراتئیں (نیک بختول من داخل ہوجائیں )

اور (لے میرے دسول) جب آسے میرے بندے میرے زوُّب اور تُعدیمی متعنق سوال

کریں ( توآب فرما دیجے مجھے عاضر ناظر مجھیں اپنے کو محضر رب میں جانس ) کیس میں تو دان کے ،

روزے کے خمن میں اس قرب الی اور فبولیت دعا کے بعد ماہ صبام میں مزید سہولتوں کا ذکر جاری ہے۔

١٨٠- أُحِلَّ لَكُهُ لَمُلَّاةًا لِصَّاءِ الرَّفَتُ ٳڵۑ۬ڛٵؠڴۄؙۥۿڹؖۑڸٲۺؙڷڰۄؙ وَ أَنْ يُو لِمَا سُ لِيَّهِ أَنَّ عَلَمَ اللَّهُ وَأَنْ عَلَمَ اللَّهُ ائنگوگئنتو تختانون انفسکو اننگوگئنتو تختانون انفسکو فَتَاكَ عَلَنُكُ وَعَفَاعَنُكُ ، فاكن باثبروهن وانتغوا مَاكَتِكَ اللَّهُ لَكُهُ مُ وَكُلُوا ر درود واشربواحتی سیتن لکه الُخَيْطُ الْأَيْصُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْيَ دِمِنَ الْفَجْرِمُ ثُكِّمً آتِتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْكُلُّ وَ

تم کوروز وں کی رات میں عور توں سے رغبت کرنا (منسی حفاج کو کرنا ) جائز کر دیاگیا۔ وہ نمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو (تم تو ایک دومیرے کی زینت اور ایک دومیرے کے مردہ يوشس موا مدا كومعلوم ہے كذهم اس سابقة حكم كى يابندى ند كرسكے اور اتم اپنے حق مين حيات كرت ريت نص كين تم اين على يرنا مم موى توانسرتمالى في تمارى توبرقبول فرائى اور تمہارے گناہ سے درگزر فرمایا۔ (بہی نہیں بلکہ) اب اپنی عور توں سے دراتوں کو) موملا وا والشر سے روہ اولا د)طلب کرو، حواس نے تمہارے لیے (لوح محفوظیں) تھے دی ہے ، اور کھا وَ ہو یہان تک کتم برصبح کی سفید وحاری درات کی ہمسیاہ دحاری سے الگ نظرآنے لگے (اور) بهم (طلوع صبح صادق سے ہرات تک رورہ بوراکر و۔ اور ان (اپنی بیویوں) سے اس عال من مجت خاروجت تم مجدول من اعتكاف من بيليم موداب فداي كا تصور ركهواب نفسانیت میں نہ طرو) بیانند کی قائم کی ہوئی حدی ہیں ایپ ان کے نز دیک نہ جا وَ ( ان مدود سے تحاوز ندکرو ، خیال رکھوکہ یہ ٹوٹنے نہ پائیں ، اس طرح امٹیرانی آئیں را ور نٹانیاں) بوگوں سے بیان فرما تاہے تاکہ وہتقی برومائیں۔

لا تماشر وهن وانتوعيفون فِي الْمُسْجِينُ تِلْكُ حُنُّ وَهُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُنِ هَا كُنْ إِلَ يُبِينُ اللهُ البِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ

وَلَا تَأْكُنُوا أَمُوالِكُهُ تُبْنَكُهُ

مدود کافرکرتما اس مسلسلی ان امور کابیان کیاجار باہے جوروح کی پر وازیس عائل بس۔

اور ريا در کھوکہ) ايک دومرے کا ناحق مال نه کھاؤ (حرام حيوڙو) اور نداس (لينے مال) کو (رشوت کےطور پر) حاکموں کے پاس ہے جاؤ۔ کہ لوگوں کے مال کا کھے حصہ نا جائز طور پر یوں کھاجاؤ حالانکہ تم کوعم ہے رکدروز ویں اپنے مال سے بازرہنے کاحقیقی منٹ دوسرش کے مال سے بطریق اُولیٰ باز رہناہے۔ اگر روزہ کے بعدیمی سمقصد عاصل نہ موانو روزہ کی معنوت کھوہٹھو گئے ۔

بِالْبَاطِلِ وَتُكُولُونِ إِبِهَا إِلَى الْحُكَّامُ لِتَأْكُلُوا فَيَ يُقَامِّنُ آمُقَ إلِ النَّاسِ بِالْإِنْسِوِيَ عُ أَنْكُورَتُعُكُمُونَ أَ

# چوبىسوال كوع

گزمشته رکوع میں ماہ صبام کی عظمت اور روزے کے متعلق احکام کابهان ہوا اب به رکوع بلال کے ذکرہے مشروع ہوتاہے کہ روزہ کا تعلق ہلال ہے ہے۔ لوگوں نے اس خیال سے کہ عیانہ کی صورت مرتی تی ے اور مورج کی قائم رہتی ہے سکہ ورکائنات صلی اللہ علیہ ولم سے جاند کے بارے میں استفسار کیا۔ اس السلسامي ج كا ذكر فرماكر ما ندك مهينوں كے نعین كي صلحت كي طرف بجي اثباره كر ديا كما . كر ج رویت بلال سے وابستہ ہے اور میر ذہنی الجھنوں سے کال کرعملی جد وحمد کی طرف رجرع کیا گیا جا وکی تعليم دى كئى تاكمسلمان حيات جاودانى كے بيے بنيام اسكىيى .

( اے رسول) آپ سے لوگ نے جاند کے متعلق دریافت کرتے ہی رہے گھٹتا بڑھتا کیوت، ؟ آب فرمادیجے کہ لوگوں کے علیے یہ پیمائڈ زمان سے اور ج کے وقت کومعلوم کرنے کا زویه بے ۔ (اس برسال کا تعین کیا گما تاکہ تم اپنے معالمات لین دین وعمرہ اورعبادات مخصص منلاروزه ، ج وغیره اسی معین کرو اور سمجدلوکر مسے جاند کے معاملہ می ترتیب ہے ای طرح شربیت بی بی حکمت و تربرے جس کی حقیقت عمل سے ملتی ہے اور اس طرح بد

يَسْتَكُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ \* قُلْ هِي مَوَاقِمْتُ لِلسَّاسِ الْحَجِّ وَكَيْسَ الْبِنُّ بِأَنَّ تَأْتُوا الْبُونِ تَيْ مِنْ ظُهُورِهَا

بھی اور کھو کہ اگر احوام ما ندھ لما اور گھریں داخل ہونے کی ضرورت ہوئی تو انیکی بینسیں کہ گھری پشت ہے (دوار تورگر یا حیت پرہے حاہتے ہے لوگوں کی طرح) اندرا و ۔ بلکنٹی تو یہ ے کمانشر (کے غضب) سے ڈرو (اور زمانہ جا بلیت کی باتوں سے تم پر برکرہ) اور گھروں یں دروا زوں سے داخل ہوا ورا شرے ڈرتے رہو تاکتم اپنی مراد کو بہونچو۔

اتَّقُول اللَّهُ لَعَلَّكُونَ أُفْلِحُونَ ٥ نون خدا غرور رکھولیکن شمن خدایے قطعی نید ڈرو ۔

اورائٹر کی راہ میں اُن ہوگوں سے لرہ وجرتم سے لرہتے ہیں (بان) اور صدو د شرعی سے تجاوز نہ کرو، ہے شکب امٹرتعامے زباوتی کرنے والوں کوپسندنسیں کرتا۔ دبینی لڑائی میں اول تو نفس کو ونی نبولڑنا مرنا الشركے بيے ہو بيررادائي اس كے امركے تحت رے اس بي زيادتي

اواجن لوگوں ہےتم راہ خوامیں جنگ کر رہے ہوتم ان کوجہاں ما وَما روّالو۔ اقدجہاں ہے انہوں نے تم کو کا لا ایعنی تمہارے وطن ہے تم رہمی ان کو روماں ہے ، کال دواور رہا د . کھوکہ دین سے گزشتنگی اور گرای کا) فتنہ . فتل (ا ورخوں ریزی) سے کسیں بڑھ کرے اورتم ۱۱ن میسی پیرا مرکبایں مذار وجب نکب وہ تم سے اس مگر نہ لڑیں پیراگر وہ خودی تم سے لڑی ترتم ان کوتل کر و ا ایسے کا فروں کی میں سزا ہے۔

بحراً گروه رقن وخول ریزی اورفتندسے، باز آجائی توبے تنگ الله بهست بخشنے وا الااور، بڑا سربان ہے۔

اورتم ان سے بہاں تک اور وکہ نتیز نہ رہے ریعنی شرک کا اثریمی باتی نہ رہے اور (ملک میں) دین ( خالص، امٹری کا ہوجائے بھراگروہ ( اپنے ٹٹر دفسادسے) باز آ مائیں توفلالموں کے سوا کسی پرختی نہیں (کرنی چاہیے)

حرمت والامبینہ (تو) حرمت والے مہینہ کا بدلہ ہے (ہماہ کی جوحرمت سے وہ باتی رتی ہے

وَ قَاتِلُوْا فِي سَبِيْدِلِ لِلْهِ الَّذِينَ بقاتِلُونِكُمْ وَلاَ تَعْتُلُ وَادْ إِنَّ الله كالمُحُتُّ الْمُعْتَرِينَ واقتلوهم حبث تقفيموهم وَالْفِتْنَةُ أَشَكُّ مِنَ الْقَتْلُ قَ

فَإِنِ انْتَهَقُّ افَإِنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ

وَقَتِلُو هُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ كَ فِتُنَةٌ وَكُونَ الدِّينِ مِنْكِةٌ فَإِنِ انْتَهَوِّا فَلَاعُنُ وَانَ المَحْ عَلَى الظَّلِينِ ٥

اَلشَّهُو الْحَوَامُ بِالشُّهُولِكُوامِ

وَلَكِنَّ الْبُرَّ مَنِ اتَّتَىٰ وَ أَتُوا

السورت من أبو ابقيام و

لَا تُقْتِلُوْهُمْ عِنْكَ الْمُسْجِي الْحَرَا مِحَتَّى ٰلْقَتِلُو ۚ كُمْ فِيهُ ۗ

فَأَنْ قَتْلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كُنْ لِكَ جَزُاءُ الْكَفِي بِنَ ٥

دیکن اگر ایک شخص اس ماه کی حرصت کی عزت شکرے تو دو مرسے پراس کا کا فار کھنا خداری نسیں اور مراوب کا ایک بدارہ ہے و اور مرب اوبی کی ایک سزاج ) بھرتوں نے تم پزریادتی کھائی رپوسینہ بھی خان نوادتی کر جس طحص اس نے ہم پر کا وارٹشن فیزنے رپوادرجان زوار اللہ نشریا کے جو انشراک کا فاظ وہا ہی اوب رکھتے ہیں۔ (کفر کا مقابلہ ایس اردہ کے تحت ہے کہ ایک ہی فعالا کا محم سے ، غربیت استمال میں جارت کے ہیں ہے ہی تابع ہائی کی غیاب وجندہا نسز پر استان کی خیاب وجندہا نسز پر استان کی خیاب وجندہا نسز پر استار کی سے ، غربیت استار میں جس میں بیا وقتوی ہے ، ۔ ۔ اس کی ایک کا مقابلہ اس کے دائسانی کی خیاب وجندہا نسز پر استار کے دائسانی کی خیاب وجندہا نسز پر استار کی سے معیشت بھی ہے ۔ یہی نیاز قتوی ہے ، ۔ وَالْحُرُّمِتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اغْمَنْ يَعْلَيْكُونَا غَمَّنُوا عَلَيْهِ بِسِثْلِ مَالْعَ<del>مَّلُ عَلَيْكُمُ</del> وَأَنَّقُوا الله وَاعْلَمُوْااَتَ الله مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۞

اور اخرى راہ يں خرچ كروادكينے باتھوں كو المكت بيں نہ والو داس بلاغت كام كے دوئن بي ايك بيدكد تيسسيں اللہ لائنے والوں كى امداند كڑنا ، ابنى توم كى مدوندگرنا خودتئى كے مترا اون ہے، خودكوتباہ كرناہے : بينى خازيوں كى مدوكركے اپنے دفاخ كومضيوط كرو اور دومرسے اس طرح پلا سوچ تھجے مال كل ناكڑھ وتباہ برھ او اس سے بچكہ يہ اسرا حث ہے مضربين نے اول منى كوتتے دى ہے ) اور احداث كرد و ہے تمك اخدا حدان كرئے والوں كو دوست ركھتا ہے ۔ ٥٥٠- وَٱنْفِقُوْا فِي سَيْسِ اللهِ يَ كَ تُلُقُولُ بِالْبِرِيكُ مُرالِي التَّهْ لُكَ تِهِ فَيْ وَٱحْسِنُنَّ أَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ المُحْسِنِينَ منا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْم

منشایہ بے کہ تصویرصل میداکر و اس کے تحت تمارے عمل ہوں کیونکہ مٰداکو عافر نافر جان کرعبادت ری کر وقت کے ہوں

كيفوالكرة والشهدكرات والتعموة بلكوة في التعموة بلكوة في التعمون التعم

اور نج او بگرہ اللہ کے داسطے پروگر و دیسی تمارے کا کی اس فابت رضائے اللی ہوئی چاہیے پھرا گرقم روکے جاؤ دیسی راستہ میں تیار جوائی اجائی رستہ روکسی یا کو فارہ میوری ہم اور بچ کے دلوں میں وہاں نہ ہو نج سکو اقدی ہی قربانی کا جائو رسیرائے اس کو حرم سکے میں یسیح دوناکہ وہاں اس کی قربائی کردی جائے ، اور جب تک قربانی اپنے مقام م پر ہیونج (سابھ) اپنام میر اس کے مرسی کوئی تکلیف ہو (جس کی وجہ سے اس نے قبل اروقت مرشو والیا) تو (شرع کے مطابق اس کے برملے روزہ دیکے یا خرات نے یا قربائی کرے۔ چوجب تم کو (شرع کے مطابق اس کے برملے روزہ دیکے یا خرات نے یا قربائی کرے۔ چوجب تم کو ورشن نا بماری کی طرف ہے ، اعمیدان ہو واضائیس ترد کوئی (ایک می سخدس کرہ واور بھے

آبت نبر (۱۹۳۷) ابل موب برچندکو بنگ مجونتے اورفوں ریزی ان کاشارتھا لیکن انہوں نے آپس ہی معابرہ دکر کھا تھا کہ توج، ذی تعد اور ڈی انگی ہماکی جنگ نرکزی گئے ۔ یہ جاداہ ان کے لیے گوا مع اور اس کے عیشے تھے۔ کین جب رسول اندھی اور ملیکہ معابری ایک جا عست کے ماتفہ ذیشد میں عمرہ کے بنے دواند ہوئے قوابی موسیدے میں دستورہ ہی کی فاؤ کیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے امتر آمائی نے مسل فوں کو ہمی اجازت دی کہ اگر وہ جا ہیں قوہ بھی جنگ رکھتے ہیں ، احد ل معاوات برعگ ہے تصاص میں بھی اور جنٹ کے مینوں کے ہیں اوب یا جنگ میں ہی

سِّن صِياء وصَدَقَة أَنْ لَسُلَيْ عَالَه الْمَسْتُمْ وَهُمَّنَ لَمُسْتُمْ وَهُمَّنَ لَمُسْتُمُ وَهُمَّنَ لَمُنْ الْمَلْ الْمَحْقَلَمُ لَلْمُتَةِ إِذَا الْمَسْتُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَلْفَة اللَّهُ الْمُسْتَعِيلُ الْمُلْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِ

دونوں علوں کے ٹواج سے فائدہ اٹھانے کی غوض سے انگرہ کو بچ سے طاکر "قمع "کرے۔" توجو تر بائی اسے مسیسر ہو وہ کر ڈالے۔ بچر جو کوئی قربائی نہ کرسکے تو بنی روزے بچ کے دون میں ربکے اور سات جب واکیس ہو اتو ) پر پورے دس (رونے) ہوئے۔ برادعایت،اگس کے لیے (درست) ہے جس کے گھروائے مجبوح ام کے پاس امیقات کے اندر) نہتے ہوں اور دان قمام آداب اور امکا است کی بچاہوری میں رضار النی کا تصور رہے ) احضرے ڈرتے ربرواور جان لوکرانشرکا عذاب سخت ہے۔

## پچيسوال رکوع

عَالَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

نَا ُولِي الْآلْكَابِ <sup>©</sup>

لَمُّجُ الْعِقَابِ أَ

ع کے جند معلوم ارشور ) میں دخوال ، ذی تعد ، ذی اع کے دس دن ) ہی توش ان میں میں کے جند معلوم ارشور ) میں وخر ان میں میں کے جند معلوم ارشور کا کی کے جود دان اور خواجوں اور فرخ کی اور خواجوں اور می گزرے اور خواجوں اور کا دار جو کا جواجوں اور کا کی گئے ہوا خرا سے خوب جا نتا ہے ، اور زاور او خور ) نے بیار و (اس طرح ان کلوکر استر جو کی کہ کے زاو واد کی کی کہ کے داور دار کے بیار و (اس طرح میں کو کے زاور واد کی کے زاور دار کے بیا شوق کی کا قرضہ خودری ہے ) اور دار کے بیا شوق کا قرضہ خودری ہے ) اور دار سے عمل مرد و اکر خوب خواتھ کی کی ابتدا ہے ) ۔

نیں مانتے تھے۔ این رویں سطے تھے)۔

ا- لَيْسَ عَلَيْكُوْجُنَا أَنْ الْبَعُوْلَ فَضْلَا مِنْ مِنْ الْمُؤْفِدُ أَافْضَهُمُ مِّنْ عَرَفْتٍ فَاذْكُو اللّهُ عَنْد الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُ فَى مُ كَمَا هَلَ مُكُونًا وَإِنْ كُنْتُومِّنَ مَنْدِهِ لَمِنَ الْفَهَا لِيُنْ ٥ تَمْدِهِ لَمِنَ الْفَهَا لِيُنْ ٥ تُمْدِهِ لَمِنَ الْفَهَا لِيُنْ ٥

التَّاسُ وَاسْتَغْفُ وااللَّهُ مُ

إِنَّ اللَّهُ غَفُولُنَّ حِلْمُ ٥

(اور بہمی یا در کھو کہ) پھرجماں سے لوگ واپس آئے ہیں تم پھی (و ہاں جاکر) واپس آؤ، را ایسانہ ہوکہ قریش کی طرح "مز دلف" ہیں ٹھیر جا و ادر دہی سے واپس آؤ، اس طرح تج نہ ہوگاگو یا وقوفِ عرف کی فرضیت و انجیت کو واضح فرماندیا ادر انسانی سا وات کا چی تم دیا) اور اشدیدے مفرت طلب کر و۔ بے شک اخد نسایت بختے والا مربان ہے آئم ہی اس کے غفران " بس آجاؤ، لباس ابر انبی بین کرفقتِ ابر ایمی بی آجاؤ، اور اس طرح دل سے بخشش، انگو اند تعالیٰ تم کو بے انشائج غیش اور رحموں بس ڈھانب سے گا، علیاً سے نوازے گا،۔

تم پرکچه گناه نیس که دیج که ایام میں) اپنے رب کا نفسل (تجارت، رزق،معاشی منفعت) نکاش کرو۔ بھرجیت تم عرفات ہے جوق درجوق وکہیں ہر (بعنی عرفات ہے طواف کارے کو

چلو ، ادراکعقلی اور ادراک روحانی سے فیضان معرفت حاص کرکے طواف کے بے دانہ

بهر) تومشعرحام دمز دلفه) میں اللّٰه کا ذکر کی کرو۔ اور اس کا ذکر اس طرح کیا کر وجیس طرح

اس نے تم کوسکھایا ہے۔ اور بے ٹیک اس سے قبل تم مفس کمراہ تھے (یعنی عمادت کے طبیقے

پھرجب تم ج کے '' ارکان'' ادارکھکو تو انفرکواس طرح (مجست وعقیدت) سے یا دکر و جس طرح تم باپ دادوں کو یا دکرتے تھے بکداس سے بھی زیادہ ۔ ( ترٹرپ جذب ، والهانہ مرستیوں سے انفرکا ذکر کر د ) ۔

زبانا جاہلیت بیں اٹلال جے نے فراغت کے بعد پنی ہیں ابی عرب اپنے آبا وَالِیدا کی یا دیس اشغار بڑھتے ، تصدید مسئناتے ، ملیا نوں کو قیام نئی ہا فعال می و مجت کے ساتھ ذکر عزوجل کا حکم فرایا گیا اور تنایا گیا کہ بہنے رب سے کیا ماکی اور ڈگوں میں سے کچھ رقوعمنی دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور اکستے ہیں اسے ہارسے پرور دگار تم کو دنیا ہی ہے اور اسکے بیع آخرت ہی کوئی صدنہیں۔

اوران بن سے کچھ عوض کرتے ہیں اسے ہمارے رہب بم کو دنیا بن بھی خیر وبرکت رغی صافح نئی دخوبی عطافہ اور آخرت بیں بھی اپنی عمالیات سے نواز اور ہم کو دوزخ کی آگ سے صفوظ رکھ (بہال بُرسے رفیق سے بچاو بال اپنی دوری اور مجوری سے بازرکھ) الله فَادَ اقْضَيْدُهُ مِّنَا يَسْكُمُوُ فَادَدُرُ وَالْمُلَهُ كَالُمُ كُورُ فَادَكُرُ وَالْمُلَهُ كَالُمُ كُو الْبَاءَكُورُا وْاشَنَّ ذِكْرًا فَيْنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبِّنَا اللَّهُ فَيْ الْبَافِي الدُّنْيَا وَمَالَتُ فِي الْجُرِيِّةِ مِنْ خَلَاقٍ ٥ الْجُرِيِّةِ مِنْ خَلَاقٍ ٥ الْجُرِيِّةِ مِنْ خَلَاقٍ ٥

النُّ نَيَاحَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ

حَسَنَةً وَقِنَاعَنَ ابَ النَّارِ<sup>©</sup>

منزل،

أوليك لَهُ ونَصِيبُ مِنَا

لل كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

وہاں کے بھے زا دراہ کھے عمل خد جمع کر لو ۔

وَاذْكُرُ وَاللَّهُ فِي أَتَّا مِر مَّعُنُ وَدِتِ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يُنْ مَيْنِ فَلْآ اِثْعَرَ عَلَيْهِ ۚ ومن تأخّر فلآرانُه عليه لِمَن اتَّقَىٰ وَاتَّقَوٰ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُو لِلَّهِ يُحْتُمُ ون 0

اور الله كو (ان) كنتي كے جند د نول ميل يا د كماكر و ربيني قيام مني ميں دى انج كى دي ، كرارہ . ماره ، تېره کې تاريخون مي الند کوخوب يا ډکرو اور ذکرالني کې کثرت کړ و ) پيم جو کو کې د منې سے، دوی دن میں ابارہ کی ستام تک واپس ہوگ تواس سرکوئی گناہ نہیں اور بس نے تاخیر کی ایعنی ترہ کونچی قیام کیا) تو اس بربھی کوئی گناہ نہیں ( اور ابند کے قواعد اورصوا بط تو اس کے بے مِں) جو مرمبز گاری کہے (یعنی جوانٹیرے ڈرتا ہو، رضائے النی کامتلاشی ہو، کیسس مهلانو! ع كامقصة مجھوااور التبرے ڈرتے رہو. (مینی ج کے بعد تقوٰی طبارت کی ڈو یداکر و) اور جان او کتم سب اس کے پیس جمع کے جاؤگے ، اس کے روبر و نمہاری ب فلعي كَمَل جائے گی ، حتیقت عال خو دنجو د آشکارا موجائے گی ۔ ظاہر مرینہ حاوّ باطن کاخبال

يهي لوگ برحن كوايني ( دنياكي) كما ئي ( اعمال صائح) كاحصد وا خيت بين بينه گا- اورا بقيه ر كا

قانون ، اعمال کی ، جانج میں نمایت تیزہے ، وہاں سرایک کو اس کے اعمال کا قرار واقعی

چونکے ظاہرا ویہ باطن کے فرق کا ذکر آبا اس سے بیس ہے کلام کا ڈرج منافق کی عابت کے بیان کی

ع و بھر را ہے۔ تا ما حار ماہے کہ صورت تقوی من کیے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔

يكه . مما دا نقصان اٹھاؤ) .

اور (اے مخاطب، لوگوں میں ایک شخص اسا ہوناہے کہ تجھ کو اس کی دنیا داری کی ہائیں۔ (اس کی ظاہر داری اور حرب زبانی کی وجہے، دلکش معلوم ہوتی ہیں اور وہ التّد کوانے دل کی بات برگواہ کرتا ہے دائند تعالیٰ توجانتاہے کداس میں نفاق کے علاوہ کھے نہیں اور ز په که) وه دمنافق پڙاي تھگڙا اُوڀے۔ رحق کاپشديد ترين دشن ہے .

وَمِنَ النَّاسِ مَن تُعْجِبْكَ قُولُهُ فِي الْحَدِيةِ اللَّهُ نُعَادَ يُثْهِدُ اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ٱلدُّ الْخِصَامِ ٥

وَلِذَاتُوكُيْ سَعِي فِالْإِنِّ ضِ لنُفْسِلُ فِيهَا وَهُذِلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلُ وَاللَّهُ كَا يَحْتُ الْفَسَادَ ٥

ا ورجب ( ماما فی تمهارے یا س ہے) پیٹر بھر کرولاجا تاہے تو زمن ہی دورُ تا بھرنا ہے اکراس بن فساد پیمیلائے ( ٹوٹ مارکرے) اورکھیتیاں برا دکرے اورنس رانت کی و حوانی) کو ملاک کر دے حالانکہ اللہ تعالیٰ سشہہ وفساد کو سرگز نسیندنیس کرتا۔

ع کے بان کے بعدمتصلا اسے کر دار کی تصویر کھوٹنے اندر "شعائرالقد"کے نام مہاوزا مرین کی

تاریخ کا ایک نہات صبح اور عمت آموزب س منظر ہے ہوئے ہے جن کا صال یہ کے کنظامری تقوٰی سے آراستہ ہر میکن ان کے تلب سیا ہیں ان کی زبان می نری مل م اسادے -

اور (اس برطرہ بہ کہ) جب اس سے کہا جاتا ہے دفرا) خدامے ڈر تو ( ڈرنا توالگ ااس کا وَلِذَا قِبْلَ لَهُ اتَّوَا لِللَّهُ آخَزَتُهُ

غرور زاور کمر ، اے اور زیادہ گناہ برآ مادہ کرتا ہے بیں اس کے لیے جہنم کا فی ہے اور میٹیک الْعِزَّةُ بِالْإِنْهِ فَحُسُبُهُ عَلَيْهُ ۗ · وہ بُرانھکا ناہے۔

وَلَبِئُسَ الْمَهَادُ ٥

طح ہاجس من خون خدانہیں اور" شعا ترایقہ" کی خلمت وعقیدت کے ماوجود اس کے دل کی حالت نہیں

بدلی تواس کاتھ کا نا دوزخ ہے اور یقیناً وہ بُری جگہ ہے۔

لیکن کماسب لوگ ایک بصبے ہیں ۔ نہیں بست البیے بمی مومن کاس ہم جن کے دلوں میں شعائرات، كى عظمت كُركَّنى ب ان كا حدف الك مقصد بي "رضارالهي" يهي وه لوگ بن حن ك نفش قدم مرهايا

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْهُ وَنَفْسِهُ ابْتَغِاءَمْ ضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ

رُءُونُ بِالْعِبَادِ ٥

يَاتُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا أَدُخُلُوا فالسِّلْوَكَافَّةً مُوَّلَاتَتَّبِعُوا خُطْ إِبِ الشَّيْطِنُ إِنَّهُ لَكُورُ

عَلُ وَمُعِينٍ ٥

فَإِنْ زَلِلْتُحْمِينَ بَعْدِ مَاجًاءً ثُكُمُ الْبِيَّنْتُ فَأَعْلَمُولَ إِنَّ اللهُ

عَنْ يُزْجَلُكُونُ ٥

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَاتِيهُمُ اللهُ فِي ظُلَلِ مِنَ الْغَمَامُ وَ

اورلوگوں من الکشخص ایساهی ہوتا ہے جوامتہ کی حرصنو دی احاصل کرے ایکے بیے اپی حان کو بمی بچ والناسے رجوامند کی مرضی چاہتاہے ، اپنے نفس کو قربان کرناہے جان کی بازی لگا تاہے " مُحْدِيدُهُ الله " ك درج يرفاكر بوتاك ، اور الله اين بندول يرشفقت كرف والاالهايت

است ایمان والو ! كلّنة ( يُور ب يور ب المسلام من والل برما والمهارى زندگى كم تمام شيع امنسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں اوراس کے سرحکم برکم اپنا ترسیم ٹم کر وو) اورشیطان کے نقش قدم برنه جلو۔ ( اور کھوکر صورت نتنہ کا نام مشیطان سے ۔ شیطان کے وسوسے سے خروار بهوا ب تنک ده تمهارا صریح وشمن ب

بھر اُلْرَیمے بغزش ہوئی (تم ڈُکُگا کئے استقامت کا مطاہرہ نیار پینے، دھوکے س آگئے اس کے بعد کہ تمہارے ماس واضح نت نمال مہونج میکس (بیسی نبوت ، کتاب ومعیزات کا ظهور بودیکا) توتم خوب مان ہوکدا منّد غالب حکمت والاے راس کی گرفت سے کوئی تم کو یکانسیں سختا اوراگر ہ تم كو دُميل نے توبياس كى معلمت ئيغن اس كے تبلد كام حكمت برميني بن ا

کیا یہ (بہود) ای بات کے منتظریں کہ اقرآن اورصاحب سنسردیت کے تنے کے بعد التر اوراس کے فرسٹنٹے باد نوں بے سائمانوں من آئیں (بینی امتد کا عذاب ان برمسلط موحائے اور فرشت نازل ہوں اور ان کا فیصلہ بوجائے اور بالآخرسے کام امتدی کی ط ف جونا کوٹھائر کے

الْمَلْكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْنُ ا رجس الشرني انسان كو إس دنيا من مجيجا وي ان كواني سائينه حا فركرے گا) -عَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ أَ چھىسوال ركوع انحرا ب حكم يرست زاكابيان تفااس كى تائيدس فرباياجار باے كەخودىنى امرائيل سے يوجي لوكتيس مذاب کے بیٹرکار ہوئے ہں 'یہ مددل حکمی کے بعد ہوا باسیعے - رکوع ایک تنبیہ سے مشدوع ہوتاہے تاکہ امت معلمانے نی اوراینی کتاب کوعان سے زیا وہ عزیز رکھیں اورکہی ان سے انحوا نب کا تصوّر بھی نذکریں ۔ (اے رسول) آب بنی اسرائیں سے پوچھے لیجے کہ ہم نے ان کوکیسی کسی واضح نشانیاں دیں اکٹیپ سَلْ مَنْيُ إِنَّهُ إِنَّ إِنَّا إِنَّكُ لَا اللَّهُ أُمَّا ساویہ سے نوازا، ان میں رسول بھیجے .معجزات دکھائے لیکن انہوں نے ان بعمتوں کی ذرا قدر مِنْ أَيْدِ بِيِّنْةٍ وَمَنْ بُكِّلَ نہ کی) اور چوکو کی النہ کی فعت کو اس کے بیونینے کے بعد میرل ڈانے، توقعناً اللہ کی مار مریخت نِعْمَةُ اللَّهِ مِنْ لَعْنَ عَلَا أَعْدَاءُتُهُ فَإِنَّ اللَّهُ شَدُّ مُنْ الْعِقَابُ کفار کی ظاہری زند گی پر دھوکا نہ کھاؤ۔ کا فروں کے بیے دنیا کی زندگی خوشنماکر دی گئی دان کو دنیا کی زندگی مر فریفیته کر دیا گیاہے، اور نُ يَنَ لِلَّذِينَ لِكُنِّينَ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ لِكُنِّهِ مُنَّا الْحَدِيثُةُ (ان کا توب حال ہے کہ) یہ ایمان والوں کا مٰاق اڑاتے ہی دان پرینے ہی کہ یہ توفیرعظمی الدُّ انْعَاوَلَسْخُرُ وَنَ مِنَ الْأَرْثَ گھلے جاتے ہیں لیکن یا درکھو کہ مومنین کی یہ کالیف مشیرعی اورا دلتہ پرانمان لانا سرگزے فائرہ نہ امنوام والتاس أتقوانوفهم رے گا) اور جو رہز گار ہی (انشرے ڈرتے ہی طالب نجات ہی) وہ قیامت کے ن کافروں ے بالا تر ہوں گے اور انشجیں کو چاہے ہے صاب روزی دیتاہے ( دنیاس بھی ہے اسمادولت بر مالقيمة والله وزوين دیتاہے اور آخرت می ہی مے حیاب رختیں فرما نا ہے ا۔ تَشَاءُ بِغَيْرِجِسَابِ ٥ اور په دين امنسلام کوئي نيادين نيين -(ابتدایس)سب بوگ ایک بی دین (حق) پرتھے (محمران میں اختلاف پیلیا ہونا شروع ہوا) كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّ احِلَةً ترالله تعالی نے دکم ویشِ ایک لاکھ ویسیں مزار) پغیر جیسے دھرابٹ رہت دینے فالے اورُ سانے فَبَعَثُ اللَّهُ النَّبِينَ مُكِنِّمِينَ واہے رتھے) اور ان کے متیا تھ سچی کتاب بھی نازل فرمائی تاکر حن امورس لوگ اختلا ٹ کرتے ره د. ومُندِّر دِین وانزل معهد مں ان کا ان باتوں میں فیصلہ کر دے اور ( واضح رہے کہ دین حق میں) اختلاف بھی انھیں نے کیاجن کو کتاب ٹی تھی باوحودہ کدان کے پاس صاف احکامات آیطے تھے۔ اور ( ان کے الْحِتْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ

ماختلافات بھی) آیس کی ضدا ورخو دغرضیوں کی وصبے انتھے) بھرانٹدنے انمان والوں کو (يىنى جن مي صلاحيت ايمان تمي) اس تي بات (امرح ) كي مرايت كي جس مي وه اختلاف كررس تقع داورسلمانون كوكلة توحيد كالشيدائي بناديا اوراس كايد برايت فرمانااسكى انے فضل (وکرم اور توفیق) ہے (تھا) اور اللہ جس کو ھا بتا ہے سیدھارا مستہ د کھا و بتاہے ۔

مَنَّ التَّاسِ فِيمَا اخْتَكَفُوْ افِيهُ وَمَااخْتَلَفَ فِيهِ أَلَا الَّذِينَ أُوتُوبُهُ مِن بِعِينِ مَاجًاءَ تَهُمُ الْبَيِّنْتُ بِغُيَّالَىٰنَهُ وَ فَهِلَ يُ اللَّهُ الَّذِي بْنَ أَمَنُوْ الِمَا اخْتَلَفُمْ فيه من الُحقّ باذنة والله يُهْدِي مُن يَشَاعُ إِلَىٰ صِوَاطِ

مسلانو! الشرنے تم مرکزم فرایا کرسیدهی را د وکھا دی لیکن

کیا تمہا را برخیال ہے کئم دیل محنت ومشقت یا بلا آز ماکش کے ،جنت میں داخل ہوجا وکئے عالمان المح المح مر ان لوگوں کی مالت نہ گزری جوم سے پہلے وزاے کوج کرکئے دتم کومعلم ہے کہ ان کوکن کن آز اکشوں سے گزرنا بڑا ) ان ہوگوں کو اطرح طرح کی سختیاں اور تخلیفین (فامیری ناکامی ، بیاری .غربت اور شکته عالی) پیونجین اورانهین شخصور والاگرا ، ہاں کک کدوان احتوں کے ہغیر اوراس کے سسانھ ایسیان لانے الے بکار اُسٹھ کدانٹر کی مد دک آئے گئے۔ (جب زبت سال نک بیوخی تورخمت البی متوجہ ہوئی) مُن رکھو کہ الله کی مردقریب ہے۔

أمركبستم أن تراخا والحنّة وَلَمَّا يَأْتِكُوْ مِّثُلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَدْلُكُونُ مَسْتُهُ وَالْمَاسَاءُ وَالصِّرْ آءُ وَ زُلْزِلُوْ احَتِّي بَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّنِينَ امْنُواْمَعُهُ

مَتَى نَصُرُا لِلَّهُ ٱلْآرَاتُ نَصُرُ الله قَى نُتُ0

آیت بالا میں بٹ ارت ہے کہ سلمان اگر تکلیف والز ماکٹس من ذرا ثابت قدم رہیں تورجمت للعالمین کےصدقد میں ان کےمعولی ہے اضطاب مرامند کی رحمت منوج ہوتی ہے۔ ہاں براساں نہ ہوں، ہمت سح کام لیں اوراللہ پرنظر کھیں۔ جان ومال سے دریع نہ کریں۔

(اے رسول) آپ سے لوگ سوال کرتے ہی (اشد کی راہ میں) کماخرچ کریں (یعنی کیا اور کهاں خرج کریں) آپ فر مادیجیے کہ جوکھے مال تم صرف کرو تود اس میں) تما ہے مال باپ کا حق ہےاورلہ بچردرجہ بررحبر) قرابت دار دں اور مسکینوں کا اور راہ کے مسافر کا اور جو کھے بھیمنیکی کردگے السراسے خوب مانتاہے۔

سَنَكُونَكَ مَاذَالُنْفِقُونَ٥ قُلْمَا ٱنْفَقْتُدْمِينَ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقُرُبِينَ وَ

البيتمي والمسيين وابن السّبيل ومَاتَفْعَلُوا مِن خَيْرِفَاِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْدُنَ

راہ حق میں مال کے خرج کے بعدجان سے دریغ نہ کرنے کا ذکر آتا ہے۔

﴿ لِيهِ مَلِمَانُو! ﴾ تم برحها د فرض كما كما حالا بحدوه تم بربتْ ق گزرتاسے اوركماعجب عُتَ عَلَيْكُهُ الْقِتَالُ ے کہا ایک جزتم کو ناگوار ہو ( ایک چیز کے متعلق تم تصور کر دکیٹ مدٹری ہے) اور وہ (در اصل) نمہارے حق مرتقل ہو(بہتر ہو، نیک سے نیک رہ مربے جائے) اور موسکتاہے کہ تم کو ایک چر بھل لگے اور وہ نمارے حق میں بُری ہو (اس میں تمارے سے نتنہ وفساد ہو) اور اجب تم سی نہیں جانتے کہ نمهارے سیے خود کیا ا بھا اور کما مراہے تو اس انتخاب خبروسٹسر کو محض اللہ، ی کے حوالے کر دو کو تکاللہ جانتاہے اورتم نہیں جانتے ۔

ر ور ودون شرود دهی کری گلمه ع و عسی أَنْ يَكُرُهُوْ إِنَّهُ مَّا وَّهُوَ نزور خبر لکوع وعسی ان جُيُّوا شَيْعًا وَهُوا شَيَّا لَكُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ ٱنْ ثُوْ كِ كَا تَعْلَنُونَ ٥ُ

#### مستنائيسوال ركوع

فال کے وکرکے ساتھ حمت کے ملینہ من جنگ کرنے اور ٹیکرنے کاسوال پیدا ہوا۔ اسکا جواب و ما حار باہے ، مت تھی یہ ام بھی واضح کر داگیا کہ دیکھورا وحق میں گھر باربھی محیور امواہے ورحنگ می کر ابوتی سے دیکن اگر اللہ کے بے ترک وطن کیا جائے تو اللہ اس کا اج فرز رہے گا دنگ کے ضمن س نثراب و جوئے کی مانعت کا بھی ذکر آتاہے کہ مرومی برکے ہیے یہ دل بہلانے کی چنزین نبین به نوعام راه زنون ، بآل سے غافل لوگوں کی دل جوئی کی چزبی ہیں۔ اسی سلسلیں ، منم اورمشرک عورتوں سے نکاح کا بھی ذکر آگیا۔ گو ان احکا مات کا بیان جاد کے سعد س میں ان کا اطلاق عموی جیٹست سے ہوتاہے۔

۱۱ ے رسول الوگ آب ہے حرمت والے دسنوں میں حنگ کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ فرہ دیجے کہ ان میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے لیکن النسر کی راہ سے روکنا اور اس کونہ ماننا، اورمسجد حام سے روکنا اور وہاں کے رہے والول کونکال دنا اللہ کے نز دیک اس ہے دبینی حرمت کے صینوں میں قبال کرنے سے جی )

يَسْتُلُونِكَ عَنِ الشَّهُ الْحُرَامِ قِتَالِ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ عبير وصريعن سبيل

کمیں زیادہ گناہ ہے اور" فقنہ" اکفروف اور دین حق سے برگشند کرنا ہ قتل ہے بڑھ کرہے ۔

الله وَكُفُّنُ بِهِ وَالْمَسْجِي الْحَرَامُ وَإِخْرَاجُ آهْلِهِ مِنْهُ آكُبُرُ مِنْ اللهُ قَ الْفِنْنَةُ ٱلْكُرُ مِنَ الْقَتْلِ.

سمانو! کفارکے دھوکے میں نہ آؤکہ تسرح ام میں وہ نم کو مارس اور مُ فیب بہو احتد تسد و صاد کوروکتا چاہتا ہے - قال ، صاد کورو کئے کے بیے ہے اگر وہ صاد مر پاکر نے اور دین ہے سخوف کرنے کے بیے لڑائی کر پاکریں تو اس لڑائی کا جواب ٹرائی ہے دو تاکہ السداد صاد ہو .

اور کفار قوجیشہ تم سے دوشنے ہی رہیں گے بیان بک کہ اگر قابو پائیں تو تم کو تعدار سے دون سے مرکشتہ کر دیں اور دان کی اس جال بازی سے بست ہو مشیر اربو ، وین سے پھر نے کا خیاز ہست خت ہے ، جوکوئی تم میں سے اپنے وین سے بھرجا و سے اور حالت اکفری میں مرجائے کو سے وگوں کے اعمال و نیادو آخرت ، دونوں میں خانج ہوے اور سی لوگ دو زرخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں بھیشہ رہیں گے رہنی مرتدگر وہ کے اعمال باطل ہوجائیں گے جب کوئی عمل مرکز خیرے پھر گیا تو خیر میں اس دیا ) . و لا يَزَالُونَ يَفَاتِلُونَكُو حَتَّى يُورُدُ وَكُوعَنْ دِينِكُو إِنِ اسْتَطَاعُولُا وَمُنْ يَتِلِهُ مِنْكُوعَنْ دِينِهِ فَيْمُثُ مَن هُو كَافِرٌ فَأُولِيا فَصِيطَتُ اعْمَالُهُ وَفِي اللَّهُ فِياً الْآرِعُمْ فِي اللَّهُ فِياً وَفِياً اللَّهُ فَيَا وَاللَّهِ المَّحْبُ الْآرِعُمْ فِيهَا خَلِلُ وَنَ ٥ النَّارِعُمْ فَيْهِا خَلِلُ وَنَ ٥

ا اور ، بے ٹنگ جولوگ ایان لاے اور جن لوگوں ہے بجرت کی اور اللہ کی رہ میں لڑے وی التہ کی رجمت کے امید وارجی اور اللہ بڑا الجنٹنے والا مربان ہے (اے رسول) لوگ آب سے مشیرا ساور جوئے کے متعلق درما فٹ کرتے ہی (یعنی ستراب بناا در جُوا کھیلنا کیساہے ؟) آب فرما دیجے ان دونوں میں بڑاگناہ ہے (اساگناہ جیں سے معشت کو دھکا نگتاہے ، عقل سربرنے بڑھاتے ہی) اور لوگوں کے یے کچہ فائدے تھی ہیں مگران دونوں کے نقصان ان کے فائدہ سے کہیں زیادہ ہیں۔اورلیگ آب بے وچھے ہی کد کاخ ج کریں۔ ( خپروخیات کے متعلق دریافت کرتے ہی کہ کون سامال کتناخ ج کریں) آپ فرمادیجے کہ جوضرورت ہے زا ئدہو اوہ خرچ کر و، سب نہ ان د وکہ تم خود دنیایس مخاج بن حاو) اس طرح الله تعالیٰ اینے احکابات داضح طور مربیان فرما تاہے تاکہ تمغورکرو .

يُسْتَكُونَكُ عَنِ الْخَدْرِ قَ الْمَيْسِرْ قُلْ فِيْهِمَا الْمُ كَبُرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسُ وَ انْمُهُمَّا آكَبُرُمِن تَفْعِهَاء وسُعُلُو نَكَ مَاذَ أَيْنُفِقُونَ الْ عُل الْعَفْيُ كَنْ لِكَ أَيكُينَ اللهُ لَكُوُ الْأَلْتَ لَعَلَّكُو ُ

تَتَفَكُّرُ وُنَ٥

د نباکی فاط ایسے کا موں میں میڑ جاؤ کہ آخرے نباہ کرلوا ور نہ آخرے کے بیے ترک دیماکرو۔ وه کام کروکه دونوں سنورهائیں - آخرسند بسرحال إنفدے نہ جائے۔

( تمهاراغور وفكر) ونماا درآخرت ( دونوں ) كے متعلق (رہے) اور آپ سے تيميوں كمتعلق دریافت کرتے ہیں۔ آب فرما دیجے کہ ان کا (اوران کے معاملات کا)مسنوارا سترے (بمیشه پیشیں نظریتیموں کی اصلاح اوران کی بہبود ہونی جاہے اوراگر ساصلاح اُن کو ساتھ رکھ کر سترطور بر موسکتی ہے توان کو ساتھ رکھو )اوراکا خرچ اگر جا ہو تو ملالو وہ تهارے معائی میں والمتر توتمهاری نرت ویجتا ہے ککم مصلحت کے تحت کام کردھے ہوا اورالله ، كارث والے كوسنوارنے والے سے الگ بھانتاہے ، اور اگراللہ عابتا توتم كو مشکل میں ڈال دینا۔ دینمیکی مال کواپنے ال کے ساتھ خرچ کرنے کی احازت ہی نہ دینا استحق ہ موًا خذه كرًا ، سخت شرائط لكا ديتا ليكن اس نے اليا ندكيا ، ب شك الشرتعاليٰ سب قدت والابردی حکمت والاسے ۔

في الدُّ نَمَا وَالْانْجِسَ قِوْءٍ يَ تَسْتُلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَمْيُّ قُلَ اصْلَاحٌ لَهُو جَدْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُونُ هُمْ فَإِخْوَانُكُمُ وَاللَّهُ تَعْلَمُ الْمُفْسِلَ مِنَ المُصْلِحُ وَلَنْ شَكَاءَ اللَّهُ لَاعْنَتْكُوْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزْيَرٌ

حَڪدهٌ ٥

ملانو! اگرتم کو اللہ سے مجت ہے توتم اپنے فس کومشرکوں کے تعلق سے یاک رکھو۔

ا درمنے کے عورتوں ہے بکاح نیکر و حب تک وہ ایمان بذلائیں اور البتیمسلان دنٹوی (آزاد) مشرک سے بهتر ہے برحید وہ (مشرکہ) تم کو بھی معلوم بوا ور اسی طح اسلال عور توں کا کاح مشرکین سے ندکر و جب یک وہ ایمان نہ نے آئیں یقیناً مشرک امری

وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرِكَةِ حَتَّى وُ مِنَّ وَلاَمَةُ هُوَ مِنْ

ہے ۔ تاکدلو گفسحت نبول کریں ۔

مون غلام بترے خواد و د امترک تم کوکسیای بھلامعلوم بو۔ یہ امترک ادر کا فرتولوگوں

كى دوزخ كى طرف بلاتين اورائسر إين توفق اور لطف وكرم ، سيحنت او معفرت

کی طرف دعوت دیتاہے (بلاتاہے) ادر این ن نیاں اور احکامات واضح طور سربمان کرتا

وورة والمحتادة والواعجينكة لَا تُنْكُحُوا لِنُشْمُ كِنْرَجَتِّي حَدْرُمِن مُنْ الْمِرْكِ وَلَوْ الْمُحَكِّمُ وَ حَدْرُمِن مُنْسَرِكِ وَلَوْ الْمُحَكِّمُ وَ أُولَيْكَ مَنْعُوْنَ إِلَى التَّارِّةُ وَاللَّهُ يَنْعُوْ إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِي قِيادُ نِهَ وَسُيَّنُ

الته لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مِ عُ سَنَ كُورُونَ ٥

#### اٹھائیسواں رکوع

تری زرگی کے خیدا ہم اصولوں کے بیان کے بعد مسلما نوں کو طہارت ، پاکیزگی اور لغویات ے بچنے کے احکام دیے جارہے ہی چونکہ معاشرہ کو نوٹ گوار بنانے میں اِز دواجی زندگی کورڑاول ے اس سے مردوعورت کے تعلقات کی نبیا دوں کوجی پاکٹر گیر استوارکیا جارہا ہے۔ یا دولایا جار اے کزمت اور ارادہ کواعمال کے مقبول اور مردود مبنانے میں بڑا وخل ہے۔ کسی کے حتی کو یا ال کرے کوئی اللہ سے بچ نہیں سختا۔ اسی سلسلہ س طلاق کا ذکر آتا ہے کہ یہ ایک اہم مسئل ہے سال بمی حقوق کے لحاظ کی اکسہ ہے۔

اور (اے رسول) آپ سے حیض (ایام ما ہواری) کے متعلق لوگ دریافت کرتے ہی آپ فرما دیجے وہ گندگی ہے رطبعی آلکٹس اور نایا کی ہے ، سوتم ایام حیض می عور توں ہے ۔ الگ رہا کروا درجت مک وہ پاک نہوجائیں ان سے مباشرت نہ کیا کرو۔ پھرجب وہ خوب یاک موجائیں رخون بندموجائے اورغسل کرلیں) توجس رفطری) طربق سے خدا نے ارمٹ د فرمایا ہے رائس طرح ، اُن کے پاس جاؤ۔ بے شک املیرتو کرنے والوں ا در باک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (بہود حیض کے ایام میں اپنی عوتوں برنظ تک نہ ڈالتے تھے۔ نصاری اُن سے مباغرت تک کرتے تھے۔ اسلام نے درمان کارامسته اختبار کیاہے۔ که اس کے متبعین ایزاہے بھی محفوظ رہ اور اکی وطارت کا

وتستكو نك عن المجيض قُلْ هُوَ آذًى فَأَعْتَرْلُواالنَّسَّاءُ في الْتَحْيِضُ وَلا تَقْرُاوُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَأَذَاتُطُهُرُنَّ رَ وَدِ وَيِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ لُوْ فَاتُوهِنّ مِنْ حَنْثُ أَهِنَ كُوْ اللهُ وانّ اللهُ عُكُ النَّوّ البّن

بمی کاظ رہے ؛ ۔ وَجُعِبُ الْمُعَطَّقِينِ

اس ماکز گی اور لطافت کے ستاتھ اِز دواجی تعلقات کا ذکریمی نہایت بلنغ اندازے کما گیاہے۔

تمهاری عورتین نمهاری کهیتبال م نسیس تم اپنے کھیت برصین طرح عاموعا و را کھتی ہی جا نامقصد کے نحت ہو۔ جا ں برمقصد ماصل ہو اُس طرف جانا ہے دومری طرف مانا

حام ہے) اورانے واسطے آئزہ کے لیے کھ کراو (نمہاری مباشرت اولا دھا کرکے ہے،

خواہش رفع کرنے کے لیے ما خطرہ کو دور کرنے کے لیے پومیض حظ نفس مقصود نہویہ

باورے کد دنیائجی ایک کھیتی ہے اس کے بھی اداب برسب طرح تمهاری ہو ال تمار

سے اولاد اور شکون کی ضامن بن اسی طرح تمباراحن عمل آخرت کی فلاح کاضامن ہے لنذا احکام النی کی فرماں مرداری کروں اور القدے ڈرو اور عان لوکتم کو اُس سے ملنا

ے اور ( اے رسول ) آب ایمان والوں کونوش خبری مشنما دیجے (کہ اخرت میں اللہ کا

د مرار ان کا حصه موگا)۔

میاں بوی کے تعلقات کے سلسلہ میں امتر تعالیٰ نے قسّم کا ذکر فرمایا کہ اس سے احتیاط ضرّری ب خصوصًا أس وقت جب كه ان مول كوكار خيرت دور رہے كابسانه بناليا جائے ، موتھو يل يول إلى ير

قسّه کلالینے سے تعلقات پرممرا اثریر "اہے اور حودانسان کی سیرت پر بھی ۔ سرول در مرد در سر

الدر معلانو) الله كنام كوابي قيين كهانے كے لية آ من بناؤ (نبك كاموں سے الگ رہنے

کے لیے تسین نبکا ماکر د) کہ ( اس طرح اپنی مجبور یوں کا اظہار کرکے) لوگوں کے متاتھ حسن مصلوک اور مربع گاری اورلوگوں مصلح ( ان کی اصلاح ) کرنے سے 'رکے رہو۔ اوراللّٰہ

برُ استنے واللاوء حاننے والاسے ( وہ نمہاری مانوں کومی مشترا ورتمہاری نبیت کومی حانتا

المتٰر تمهاري لا يعني قسموں برموًا خذہ نہيں كرتا ۔ ليكن اُن قسموں برضرور موًا خذہ ہو گاجن كا ارادہ تمہارے د بوں نے کماہے (یعنی جب تم نے حان بُوچ کر دل وزبان کی کیا نبیت کے ساتھ قسّبہ کھائی ہو) اور زاس کے ما وجود) اللہ پخشنے والاہا ورتجل کرنے والاہج (مؤاخذہ

یں جلدی نہیں فرما تا کدمشا پر بندہ تو سرکرہے،۔

ز ماز ٔ جابلیت بین جب کوتی شخص اپنی بیوی کولیت ندند کرتا اور نه به چامبتاکه کوئی ووسرا اس کرشا دی

نِسَا وُكُوْحُوتُ لَكُوْمُ فَأْتُوا حَرْتُكُمْ آتَىٰ شِئْتُهُ رَقَّ قَلَّامُوالِآنُفُسِكُمُ \* قَ اتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلُمُوْ أَاتُّكُهُ

مُّلْقُولُا ﴿ وَبَيِّرَالْمُؤْمِنِينَ ٥

ويلا تَحِعَلُواللَّهُ عُنْ ضَـةً لَّا يَهِمُ أَن تَكُرُّ وَاوَتَنَّقُوا

وَنُصِلِحُوا بَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ سمنع علاه

كُائِيَ إِخِلُكُو أُللَّهُ بِاللَّغْي

في اسكارِكُو ولكن تُواخِدُكُو بِمَاكِسَنَتْ قُلُونُكُمْ ﴿ وَ

الله غفي رحله ٥

کرے توقت کھالیتاکہ بھی اپنی ہیوی کے یاس نہا دل گا اس طرح وہ غربیب عورت ترثب ترثب کرزندگی كدن كالمتى نشوم والى تمار بوتى نديره ر الشرتعاك اس ظالما ندطرين كوناليسند فراتاب اوريحم دينا

جولوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قست کھا بھتے ہمں ان کے لیے چارہا ہ کی مدت ہ۔ (كداس ميں رجرع كريس) پھراگر وہ بابم ل گئے ( رجرع كربيا) توانٹر بخينے والامبر إن

اور اگر انہوں نے طلاق کی تھان ہی لی رطلاق کا پختہ ارادہ کرلیا آتو ہو کچے انہوں نے حق یا ناحی کہا) المندمشنتا (اور حوکھ ان کے دلوں میں ہےوہ) جانتا ہے ۔

ا در وہ عورتیں حضیں طلاق وی گئی ہے تین حیض اپنے کو رو کے رکھیں (انتظار کریں) اور اُن کو حائز نہیں کہ جوکھے خدانے ان بحے بیٹ میں پیدا کیااس کوٹھیائے رکھیں اگر وہ اپنہ اور قیامت کے دن بر ایمان رکھتی ہیں۔اورا بکے خاوند اس رہت ہیں ان کو کوما لینے کے زمادہ حق دار بی اگرود اصلاح عابی (اورسن مصلوک سے رہنا جابس)اورعورتوں کے بیعی دمستورکے موافق ویسے ی حقوق ہی جیسے کہ ام دوں کے ، اُن پر۔البتہ مردوں کواُز کرسی فکر نفیلت رمعاشرتی نفام اورجهانی ساخت کی وجدے اصاب برایکن اس وقت تک جب تک اپنی جمانی طاقت سے عورت کی حفاظت کرتا اور دولت سے اس کی پروش کرتا ہے اور اگر ایسانہیں کرتا توعورت پر فوقیت کاحی نہیں رکھتا۔ اگر ایسی عوریت جاسے 'نوشعی ضوا بطامے مطابق مر دسے علحد گی حاصل کرسکتی ہے اورعورت اور مردوں کے الگ مقامات متعین کرنے میں بڑے اسرار معبت او محتیں پوشیدہ ہیں ا اور الله براز زير دست تربر والاي ريكارفائه قدرت عورت مردك بايمي تعاون سے چلایا جارہے۔ اس نطیف توازن کو توٹر ناجب کک مجبوری مرمومناسس نہیں،

لِلَّذِيْنَ يُقُ لُونَ مِنْ نِيسًا مِهِمْ تُرَبُّصُ أَمْ بَعَكَةِ أَشَّهُ إِذْ فَإِنَّ فَأَعُوْافَا نَّ اللَّهُ عَفُولٌ تَجَمُّ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهُ سَمِيعٌ عَلَيْهُ

وَ الْمُطَلَّقَتْ كَتَرَبُّصْنَ بِٱنْفُسِهِنَّ تَلْتَةَ قُوْرَةٍ يَ كَا يَجِكُ لَهُنَّ أَنْ يُكْتُدُنُّهُا خَلَقَ اللَّهُ فِي ٓ ٱمْرِحَا مِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَنْكُو كَ البق م الزخر وبعق لَهُونَة اَحَقُ بِرَدِّهِ مِنَّ فِي ذَٰ لِكَ إِنَّ أَنَّ إِذْ وَآمَا صُلَاحًا مِ وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعْمُ وُفِّ ۚ وَالِدَّجَالِ عكنهن ديركة والله عَنْ يُزْحُكُنُونَ

### البقرهي

### انتيبوال ركوع

اس رکوع سے طلاق کا ذکرتفسیلا شرقع ہوتاہے۔ استدام عن کان کا مقصد میاں ہوی کے بو ایک نوشش گوار اورفعات کے مطابق ایک ما حل پیدا کرناہے ندکر ایک کو دوسرے کا قیدی بنانا ۔ اختر تعلیٰ میاں ہوی کاصلح وصفائی کے ما تعرب ابستند فرا تا ہے ناکر معاشرہ نوصش گوار ہوا اورافشرک قائم کیے ہوئے مدود قائم میں اور دونوں اس کی رحمت سے سستر فراز ہوں لیکن اگر جدائی کے بنہوائر نہیں توصن مسالم کا دامن اس وقت بھی کی کے باتھ سے نہجو شے۔ لیکن ہر حال طلاق تقریح طبع کا ذریعہ نہتے اس لیے جندان مدود کا ذکر ہوا جو دونوں پر سخت ہوں تاکہ وہ جو کچوفیصلہ کریسوں جم

الطَّلَاقُ مَنْ إِنْ فَإِمْسَالَكُ مِهُ الطَّلَاقُ مَنْ أَوْسَالَكُ مِهُ وَالْمَالُولُ الْمِعُونُ وَالْمَالُ الْمُؤْلِنَ تَأْخُلُ وَأَلَّ وَلَيْكُ لَكُوْلُونَ تَأْخُلُ وَأَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَهُمُ وَمِنْ فَيْكُلُوكُ وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَهُمُ وَمِنْ وَفِيهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَهُمُ وَمِنْ وَفِيهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَهُمُ وَمِنْ وَفِيهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَوَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَمُنْ وَفِيهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَمُنْ وَمِنْ وَهُمُ الطَّلُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْكُمُ الْمُعِلِمُ عَلَيْكُمُ اللْعُلِمُ عَلَيْكُمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْكُمُ الْمُعِلِمُ عَل

٠٣٠- فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَخِلُّ لَهُ مِنْ الْمِنْ الْمُعْلَقَةَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

پراگر دشوبرنے بی بی کوتیری طلاق نے دی تراب وہ عورت اس کے لیے اس اطلاق کے بعد طلال نہوگی اس دطلاق سے بعد اسسے شکاح نہ بوسکے گا) جبت کے کہ کسی

دومرت فاوند الناح" نكاح" نهرك وفاوندك" كاح " فاوندك تو" عقد كاح " سلے سے ہوتا ہے جمعی تو فاوند کہاگیا۔ فاوند سے مقد کاح "کے بعد" کاح "کیابطیف اندا زبیان ہے ۔ بینی مباشرت) قرا اسکے بعد) اگر دوسرا خاوند طلا ق دیدے تو کھی مفائق ( گناہ) نہیں دونوں پر کہ وہ بھرآلیس میں (عدّت گزرجانے کے بعد) شادی کرلیں بشرطیکہ وہ حیال کرتے ہوں کہ امتد کے حدود کو فائم رکھیں گے اور بیامنٹر کی فائم کی ہوئی حدث ہیں د دماتہ ہیں، جوامند اُن لوگوں کے لیے مان فرماتاہے جوعانتے ہیں (کہ امند کے احکامات خودانسان کی بھلائی کے لیے ہیں)۔

اورحت تم عورتوں کو ( دو دفعہ یا ایک دفعہ ) طلاق دے چکو اور دہ اپنی عدّت کولیور ا کرنے کے قریب بہونچیں والھیں عزت کے ساتھ کاح میں رہنے دوبائٹر افت کے ساتھ نِصت کر دواور (محض) ا مزاد ہے کے لیے ( ان کے دل) کوٹیس لگانے کے بیے) ان کو مت رو کے رکھوکدان برزیادتی کر وانطلاق دو، نیرجوغ کر وی اورحوالسا کرے گاتو وہ خوداین جان بر ( اینے آب بر اظر کرے کا اتم بہ تھے دکس نے اپنی جان بر کم اظر کیا ہی نے تواس عوریت کو کلیف دی) اور تم استرکی آیتوں کو مداق بر مجھو اور استرکی عنایات کو یا دکر وجونم بردس اور (بالنصوص) اس کتاب او چکت کوهی جواس نے تم مرنا زل فرمائیں جن ہے وہ کم کونصیحت فرماتا ہے اور تم الندہے ڈرتے رہوا وریقین رکھو کہ النّہ سب کھنے۔ ھانتاہے۔

فَانْ طَلَّقْهَا فَلَاجُعْنَا مَ عَلَيْهِما آ أَنْ تَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ تُقْمَا حُنُ وَدَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُنُ وَجُ اللهِ يُبِيِّنُهَا لِقَنْ مِ يَعْلَمُونَ

وَإِذَ اطَلَّقُتُهُ النَّسَاءَ فَعَلَّغُونَ أَحَلَهُنَّ فَأُمْسِكُونُ هُنَّ مَدُّ وَ وَ مِنْ الْوَسِرِ حَقِ هُنَّ مَعَى وَفِي أُوسِرِ حَقِ هُنَّ بِمُعُرُونٌ وَلاَئْتُسِكُوهُنَّ الْمُعَرُوفُ وَلاَئْتُسِكُوهُنَّ اللَّهُ ضِرَارًا لِتَعْتَكُ وَأُومُونَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فَقُلُ ظُلَمَ نَفْسَفُ ۗ يَ كَا تَتَّخِذُ وَٱلْبِ اللَّهِ هُزُوًّا أَنَّ وَّاذِكُنُّ وَانِعِمَتَ اللهِ عَلَىٰكُوْرُ وماآنزل عكنكومين اليكتب وَالْجِلْمَةِ يَعِظُكُورُ بِهِ مَ اتَّـقُولِ اللَّهُ وَاعْلَمُونَ أَرْبُّ الله الله بِحُلِّ شَيْ عَلِيرٌ ٥

تبسوال ركوع طلاق کا بیان جاری ہے:-

۲۳۷ \_ و افغا الله النهاء فبلغن اورجب تم ناعرون كوطلاق ديري ( اور) بحروه ابني عدت كويد اكريكي بحران كواس

نه روکوکه وه اینے شوہرول سے ریا د دسرے مرد کوبطور شوہر سیندکر کے) ہائمی رصنا مندیا د سنندع کےمطابق سنا دی کرلیں اس رہان اسے تم میں سے ایسٹینی کوفیبیت کی جاتی ہو

جوالله پر اور روز قیامت بریقین رکھتا مو۔ برنمهارے بیے بہت ماکیزہ اور نہاہت تھی

بات ہے اور اللہ تعالیٰ اتمهاری تعلائی مهدو کوں جانزاہے اور تم نہیں جانتے۔

أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ تَنْكُحْنَ أَنْ وَاحَهُنَّ اذَا تراضوا بُنبَهُ وبالْمُعْرُونُ ذَٰلِكَ نُو عُظْمِهِ مِنْ كَانَ مِنْكُمُ يُقِّ مِنْ بِاللَّهِ وَالْمَقْ الْإِخِرْدُ لِكُوْ أَزْكِي لَكُوْ وَأَفْهُوهُ وَاللَّهُ لَعْلَمُ ۚ وَٱلۡـٰتُهُ ۚ كَالَّالُّهُ لَا روروور تعل**م**ون 0

اور مائیں اپنے بیوں کو پورے دوہرس دود صافائیں اپنکم ، اس کے بلے ہے جو دودھ کی مرت یوری کرناچاہے اور اگر عورت کوطلاق بھی ہوگی ہے تراہیجے والے ایعنی باہیا تھے کے ورثار )کے دمیاوں کورمتورے موافق کھاناکیر ادبنا ہوگا (مال کی ضرور بات کورمتار کے موافق حسن وخوبی ہے اداکر ناموگا اس عکم کامقصیدکسی کومے قاتکلیف د سانہیں بلکے جائز نہ وربات اوجین معانثرہ کا قرار وقیام ہے کہ ایک دوسرے سے غلط فائرہ نہ اٹھائیں<sup>،</sup> کسی خص کواس کی گفائش اطاقت ، سے زیادہ تحلیف نہیں دی ماتی نہاں کو اس کے بحركی وصری نقصان ہونجا ماتے اور نہ ماب کواس کی اولا دکی وصہ رنقصان بہونچے؛ ادر ہی (حکر ، اس ک وارتوں پرعائد ہوگا ابینی اگر باب مجائے توبحیہ کے وارتوں یرتھی ہیں لازم ہے کہ دو دھ بلانے کی پیشنگ اس کے ان ونفقہ کاخرچ ہر داشت کیزی ا بھراگر دونوں دیعنی ماں باب یا ماں اور وارث، جامن کہ دوبرس کے انرزی باہی رضا ومنورہ سے دودھ تیم ادبی توان دونوں پر کھی گناہ نہیں۔ اور اگرتم جا ہوکہ (داییح) دو د هیلوا ؤ تواس می هینم برکھے گنا ہ نہیں (بٹ طیکر) تمرد و دھ بلانے والی کوہ ہیں کاحق دستورکے مطابق دیدو (اور ماں کے حق میں بھی تنہو) اور (اپنی نیت الینے اعال وافعال میں) املہ ہے ڈرنے رہو اور جان لوکہ جو کھے تم کرئیتے ہو بلاسٹ بیدا مثیر اس کو دیچه ربا ہے. (ندأس سے تماری نیت مجیس سے اور ندمل)

وَالْوَالِل تُرْضِعَنَ أَوْ لِأَدْهُنَّ حُوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ ثُنَّتُمَّ الرَّضَاعَةَ ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُوْجِ لَهُ بِي زُقُهُو بَهِ. كِسُونَ نُهُنَّ بِالْمُعُرُونِ ٧ يُحَلِّفُ نَفْسُ الْأَوْسِيَّا لا نُصَاحَ وَالِدَةُ بِي لَدِ هَا وَلَا مُنْ لِنَ ذُلَّهُ بِي لَكِ أَهُ وَعَلَى الْوَابِرِ بِمِثْلُ ذَٰلِكَ فَأَنْ أَنَّ إِذَا فِصَالًا عَرْ ﴿ تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُمِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدُّتُّكُهُ

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلا دَكُهُ فَلاجْنَاحَ عَلَيْكُهُ إِذَ اسْلَمْتُهُ مَّا الْهُذُو بِالْمُعَ دِبِهِ مِنْ اتَّقُولِ اللَّهُ وَاعْلَمُ آآنَ اللَّهُ بماتعملون بصار ٥

بِٱنْفُسِهِنَّ أَنْ بَعَهُ ٱشْهُرِقَّ عَشْرًاهُ فَأَذَا لَكُوْنَ أَحَلُهُ إِنَّ الْمُعْلِينَ الْحَلَّهُ فِي

فلاجناح علنكه فيما فعدن فِي ٱنْفُسِهِينَ بِالْمَعْرُونِ فِي اللهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥

وَلَاجْنَاحَ عَلَنكُهُ فِمَاعَ ضُدُّهُ به مِنْ خِطْمَة النَّسَأَعِ أَقْ آكُنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلَمَ الله انگروستن كرونهن ي لَكِنْ لَا تُعَاعِدُ وَهُنَّ سِرًّا اِلَّا أَنْ تَقُولُوا فَوَلَّا مَعْرُوفًا وَكَا تَعْزِمُواعُقُلَةَ النِّكَاحِ حَتِّي سَلُغُ الْكُتُّ أَحَلَهُ \* وَ

ا ورجولوگ تم میں وفات یا حاکیں اور اپنی ہویا ں چیوڑجا ئیں توان ہویوں کوجاہے کہ جار ماہ اور دس دن انتظار کری (کھوشنے، بھرنے، بنا وُسٹکھاراور کاح سے دور رہیں) بھر جب اپنی مذت دچارہاہ وس دن غیر عاملہ کے لیے اور" وضع تمل" حاملہ کے بلیے اپوری کر اس توتم برکوئی گناه نهیں اگر وہ اپنے حق میں جو منا سسمجیس کری (خواہ کاح کریں، مازیب وزینست سے رہیں اس دوران عدّت یا اس کے بعد تمہاراروتہ ان عورتوں کے ساتھ کسا ہے)اوراللہ کوتمہا سے کاموں کی خبرہے (اس کوحاضر، ناظر جانو اور نقین جانو کہ وہ تمہاری تمام باتوں سے ماخیرہے)۔

اوراً كُرِّم الثَّارةَ انْ عورتُون كَوْ كاح كاينغام ديدو توكه حرج نهيں يا نكاح كي خوائش) اپنے دل بين عنى ركه و (تب بھي كوئي مضائقة نيس) الله كومعلوم ہے كدان عور تول كاتم كوخيال لكا سے گار ہاتم ان سے کاح کا ذکر کر و گے ، میکن ان سے (عدت کے دوران ) ۔ پوشیڈ طور میر ا كاح كان ونده مدكرة بيضا مان اكر (النه كاح كه اراد عد كوظا مركزا جاسة بوتواشارة اكولى بات نربیت وراج کے مطابق کہدوا آلکتم بھی ان کے دین میں رہوا وروہ نمالے معلق بھی تور کرس الیکن جب تک مقررہ عدت انتہاکونہ بیونج جائے کاج کا تصدیرگرز نرکرنا اورالتوکومعلوگا ہے جو کچے تمالے دل میں ہے بین اس سے ڈرتے رہود اپنی غرض کو آٹر نہ بناؤ ، بید دیجھو کہ اس کا دین کیسا پھاہے .نفس پیتی پر نہ جاؤ، معاشرت کونہ گاڑو، اگر ناجائز ارا وہ بھی ہوگیا تو تو پارلی اورهان لوکہ امند بڑا بخشنے والاہے (اگر گنا دیرنہیں پکڑتا تو اس ہے کہ وہ) تمل كرنے والا اعليم ) ب راس كے عمرے فائدہ اٹھا ؤ اور توب س علدى كرو)

اعْكُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْكُومَا فِيَ اللَّهُ يَعْكُومًا فِيَ النَّهُ اللَّهُ وَاعْلُونَا النَّهُ وَاعْلُونَا

عَ اَنَّالِللهُ عَفْنَ رَحَلِيمٌ فَ

# اكتيسوال ركوع

طلاق کابیان جاری ہے:۔

(اورتم پر (اس بات بس مجی)گناه نمیں اگرتم عورتوں کو اُس وقت طلاق دید وکرنے نمے اُن کو باتھ لگا یا جوا ورنے کم نے ان مصیلے مہری مقرریا ہو (بینی کابل سے وقت مرکاؤکر نہ آیا ہو، کیونکہ باڈ فرکم موجی کابل درست سے) اور الگرچہ ایسی طلاق کے وقت بھرواجہ نمیس بھر

کیو عوبا در بر مربق کای درست ہے) اور دالرچہ ایسی طلاق کے وقت مرواجب میں پھر بھی ان کو دمستور کے مطابق کچھ خرچ دیدو، صاحب جیٹیت اپنی جیٹیت کے مطابق اور تنگ دمت ایس جیٹیت کے مطابق (اس جی کی ادائیگ کوخیر در سمجے، دراعس بمک

الک وطف بی ایمی ایک طاق اور این می اداری تو طرور و یا جدا در ایس ایک وگون بریدایک لازی می ب م

دوراگریم ان عور تون کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دید د حالائوتم ان کا مرمقر کر <u>ہے ہوت</u> جوکھیے تم نے مرمقر کیا اس کا آدھا ادا کر و بہاں اگڑ **ور**تین خو دمرے درگز کریں د مس<sup>ید و ا</sup>

ا بینے ہے۔ اس طرف اور میں اس کا بھی نام کارگرہ سے دامینی مردا درگز کرے (مرد کے میں میں میں میں میں میں کارگز کرکے اور میں اور میں اور آنگی کی صورت میں لیے درگز درگز اے کہ اگراد اکر کیاہے تو نصف دانس نے اور مدم اور آنگی کی صورت میں

نصف کی بجائے پورا پوراد یہے) اورا گُرُم ورگز رکر و تو بیات تقوی کے زیادہ قریب ہو۔ (انشر کو بیابات زیادہ نیشند ہے کہ یہ مُزورکے ساتھ حن مصلوک کا مظاہرہ ہے) اورایک دوسرے کے ساتھ احمان کر نادحس ملوک کرنا ، زبجد اورائیس می ذوانفضل رجو۔ ایک

دومرے کاخیال رکھو) بے شک اسٹر جو کچھتم کرتے ہوخوب دیجشاہے۔

ا- كَاجْنَاكَ عَلَيْكُوْ إِنْ طَلَقْتُو ُ النِّسَاءَ مَاكُوْ تَسْشُوهُ فَنَ اوَ تَفْرِضُوْ الْهُنَّ فَرِيْضَةً عَ وَمِنْهُ وَمِنْهُ فَيْ عَلَى الْأَوْنَ

وَّمَتِّعْنُهُ هُنَّعَلَى الْمُنْ سِعِ قَلَّرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِقِلَ مُهُ مَتَاعًا كَالْمُعْدُودُ فِتَّحَقًّا عَلَى

الْمُحْسِنِيْنَ ٥

٢٣٠- وَإِنْ طَلَقَهُ كُونَ هُنَّ مُنْ قَبَلُ اَنْ تَسَدُّوهُ مَنْ وَقَلْ فَرَضْتُهُ وَ لَهُنَّ فَي يَصْلُا فَيْصُفُ مَا فَرُضْتُمُ إِلَّا اَن يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُلُ النَّهِ عَلَى النَّهِ عُفْلَاةً النِّكَاحُ وَان تَعْفُواً أَوْرَا

لِلتَّقُولُ وَلَا نَسُواالْفَصُّلَ بَيْنَكُورُ إِنَّ اللَّهِ بِمَالَّعُمْلُونَ بَصِيْرُورُ ففل كرستاني عبادات كافكر آتاب، حقوق كي ادائيكي، حسن سلوك، رواداري، سبكا

دار دمدار اس بات برب کر مرابع مع کے میں خواہ دو نس سے متعلق ہویا دو سروں سے، انسان ، احد کو یا در کھی ، اسے عاضر و ناظ جانے خصوصاً اس ماز کاخیال رکھے جوکسی معرکے کے رقت آجانے

والى سے تاكد الله كى ياد اسے را وحل سے بيشكنے نددس -

حَافِظُنُ اعَلَى الصَّلَىٰ تِوَ

فَانْحِفْتُهُ فَرِجَالًا أَوْلُكَانًاء

فَاذَ آ آمِنْتُهُ فَأَذُكُمُ فَاللَّهُ

بِللهِ فَنِتِينَ ٥

کی نماز وہ نمازجس کے اداکرنے میں کاروبار آڑے آئے ہیں ، اس نمازی کاخیال رکھو . رخاص طورے اس کی ادائیگی اس کے دقت پرکرو) (بعض بزرگوں نے صلوۃ وسطئی سے فچر کومرادییاہے ، بعض نے مغرب اور بعض نےعش، اور انماز میں اللہ کے سامنے ادب سے کھڑھے راکرو داس کے ہوکراس کی تعریف کیا کرد)۔

(مسلانو!) اپنی نمازے خبردار رہو۔خصوصاصلوۃ ومسلیٰ (عصری نماز، معاملہ کے تت

پواکرتم کو دکمی دشن کا اخوٹ ہوتو (خواہ تم ) پیادہ ہویا سوار ، رجم حال ہیں ہونماز پڑھا خواہ قبلہ رمنے ہی نہو نماز اسٹ ارہ ہی سے کیوں نہ ہو، پھرجسہ تم کوا من حاص ہوجائے تو خدا کو اکس طرح یا دکر وجس طرح اس نے تم کو دنماز پڑھنا پھایا ہے۔ جوتم دیسلے انسی جانت تھے۔

كَمَاعَلَّمَكُوْمَالُوْتَكُنُّ نُنْ ا تَعْلَمُوْنَ o

طلاق کا ذکرتھا، درمیان میں صلوق<sub>و</sub> وسطے کا ذکر ہوا، پھرطلاق کے موضوع کی طرف کلام کا رُخ پھرجا تا ہے تاکہ عبادات اور معاملات کا تعلق نمایاں رہے ۔

ا درجولوگ تم میں مرجائیں اوراپنی ہویاں جھوڑ جائیں وہ ابنی ہوبوں سے بے وصیت کوئن کو ایک سال تک ، ان کوخرچہ دیاجائے اور گھرے بے گھرنہ کاجائیں۔ بھواگروہ عربتیں خود گھرے کل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نیس کراہنے بارے بی سخت مرتا کے مطابق جو بہتر چھتی ہی کریں۔ اور انشر فالب محت والاہے۔ (اس کے امکام کی خلاف ورزی ہے ڈرواور ریقین حافولہ اس کے جلم کام بڑی تعلقت برسنی ہیں)۔ وَالَّذِينَ يُنُّونُ فَيْنَ وَيُنْكُوُونَ يَذَكُرُ وَنَ أَزْوَاجًا اللَّهِ وَصَلَّمَةً لِآثَرُ وَاجِدِهُ مِّمَّتًا عَلَالَى الْحَوْلِ غَيْرِ الْخَرَاجُ فَالْنَ خَرْجُنَ فَلَاجُنَاكَ عَلَيْكُمُ وَفُ مَا فَعَلْنَ فِي آنْفُيهِ مِنَّ مِنْ مَا فَعَلْنَ فِي آنْفُيهِ مِنَّ مِنْ مَدُورُ وَبِ وَاللَّهُ عَرَّيْكُمُ وَكُلِيمًا

٣٣- وَلِلْمُطُلَّقَتِ مَتَاعٌ بِالْمُعْدُوفِيِّ اور (حن سُلو) منز

اور دحن مشلوک یی ہے کہ ) طلاق دی ہوئی عور توں کو دستور کے مطابق خرج وینا جائے۔ منزل ا

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٥

پر مبز گاروں پر (عور تول کے اس حق کی بجاآ وری) لازم ہے -

٢٠ ڪَڶلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ وَ عَلَّى النِيهِ لَعَلَكُمُ تَعْقِلُونَ ٥ُ

اس طرح المند تعالماً تعالمت يا اپنے احکام واقع طور پر بیان فرماتا ہے . تاکر تم عقل سے گاکو (اور احکامات کی خوبوں کر بچھو اور جالت میں نہ پڑو) ۔

## بنيسوال ركوع

گرمشتہ چند رکوع میں طاق کا مضون تفسیل سے بیان ہوا تاکسلانوں کے معاشرہ میں رواواری اوجن سٹسوک نبایاں رہے ، اخرت اسٹسلای ہمیشدان کے بیش نظر رہے ، ان کے قلب مجسسے انجیند دار ہوں ان کے اعلام جن ان کے تعرب مجسسہ انجیند دار ہوں ان کے اعلام جن ان کا مرتبع ہوں۔ اور وہ بعرفال انعرب ڈرتے ہیں۔ اب از دواری زندگی تو شکیوں کو بلیانے کے بعد، بعنی کھرکی زندگی خوشگوار بنے کے بعد مسلوں کو تی اور تی زندگی کوشکم اور شقم بنانے کے لیے بیٹے تو م کے دل سے موست کا خوش سلب کیاجار ہے۔ بھرجاد بینی جبات تازہ کی طرف راغب کیاجا تاہے۔ اس سلسلس چند واقعات کا ذکر کے جربرز بازیر سلمانوں کے لیے عرب آموز بھی ہوں، اور موجب نیسیست بھی۔ چوکھ امر واقعیر پڑار

ہے جوہر زمانہ میں سلمانوں کے لیے عمرت اموز بھی ہوں، اور موجب جسے جائے۔ چڑ دیناہے اس بیے ان بین سے بعض واقعات کی تاریخی چیٹیت کو تجاب میں رکھا گیاہے ۔ سر نم میں میں میں

اَكُوْتُوَكِلَى اللَّهِ مِنْ حَرِجُنِ الْمُوْتُولِ الْمَاكِنِ مَنْ حَرَجُنِ الْمُوْتِ فَقَالَ لَهُمُو الْمُؤْتُ حَنَّى الْمُوْتِ فَقَالَ لَهُمُو اللَّهُ مُؤْتُونَ فَقَالَ لَهُمُو اللَّهُ مُؤْتُونَ فَقَالَ لَهُمُو اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ

(اے ناطب) کیا ترے اُن لوگوں کوئیں دکھا دان کی حالت پر نورنس کیا جا دوج کیے تعداد میں ہزار دن تھے لیکن موت کے ڈرہے اپنے گھ ون سے کل گھڑھ ہے ہوے (وغمن کا در موت کے خوف سے کھر براجھوڑ دیا۔ اور حق کی خاطر بھا دے بی مُجالیا ۔ گویہ اُقعہ اُگل است کا ہے جس کے بارے بی ختلف آ دا بیمی لیکن بیان امروا فعد کی طرف متوج کیا جار ہے ایس الشرنے ان کو حمل دیاکہ مرجا و (وہ سب کے سب ویگئے ، ہز دن اورجه کے گریز کی پہلی سندانتی ۔ کیکھ دن بعد جب صفرت حریق علید انسین حمر کہ دیا اسحواج اپنی تعقب اُس نور نے عرض کی اسے بیاست الشربی طرح اپنی تعقب کی نظرے اِنسین ترکہ دیا اسحواج اپنی تعقب کی نظرے اِنسین ترکہ دیا اسحواج اپنی تعقب کی نظرے اِنسین ترکہ دیا اسحواج اپنی تعقب کی نظرے اِنسین ترکہ دیا اسکواج اپنی تعقب فضل دانستانی فضل انسانی فضل دانسین کرنے دانسی حریف حرالے کی تعلق اوانسین

اور الدے مملانوا اس واقعہ سے ممی اس تم خسدا کا دین ظاہر کرنے کے لیے لڑھ دہادہ تنال کرو، اور جان لوکر الشرخوب مشترات جلاد پر سب مجد جانتاہے۔ ٢٣٣- فَ فَانِتُلُوْ إِنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَ الْعَلَمُولَ اللَّهِ وَ الْعَلَمُولَ اللَّهِ وَ الْعَلَمُولُ اللَّهِ وَ الْعَلَمُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُواللِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُ وَاللَّالِمُ وَ

معزل

مَنْ ذَا الَّذِي نُفْرِضُ اللهُ قَلْمَ ضُ اللهُ قَلْمَ اللهُ قَلْمَ اللهُ قَلْمَ اللهُ الْمُنْفِقِفَهُ لَكُمْ أَضُعًا فَالْكُنْدُمُ وَاللهُ تَقْفِضُ وَلَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُنْفُونَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَيُنْفُونَ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ ال

کیاتم نے مونی اطیالت اوم کا وفات، کے بعد بی اسٹوائیل کی ایک ہما عت کونہ وکھا
رجائی بدکر داری اور خدا کے اعلام سے اُر وگر دائی کے تسبب ذکت وارسوائی سے
ہم کنار ہوتائی ہی اور عب مہری کے عالم میں تھی۔ اُن کی اس کمزوری سے فائرہ اٹھا
ہم کنار ہوتائی ہی اور عب دائی کا قرقوم عمالہ نے نشکر کشی کر دی مسیمڑ وں کوئن کیا،
ہم سے ساحل روم پر بینے دائی کا قرقوم عمالہ نے نسٹندگش کر دی مسیمڑ وں کوئن کیا،
ہم اسٹ کے بعد، جب انہوں نے اپنے نبی وصرت شمریل علیالت الم میں کہ ماکھ
ہم کرکیا ہوا اجسال کیے ہو بحائے ہم کا جرافی کا اگرتم کو لڑائی کا کم دیاجائے تو تم ندا کو وہ وہ کے
ہم کرکیا ہوا اجسال کیے ہو بحائے ہی کیے جب اُن لوگول کو جما کا طور ہوائے تو تم نسال وہ دوہ کے
ہم کرکیا ہوا اجسال کیے ہو بحائے ہی کیے جب اُن لوگول کو جما کا طم ہوا توان میں سے خدے
مراکب ہوا کہ دیے گئے ہی کیچرب اُن لوگول کو جما دکا طم ہوا توان میں سے خدے
سواسب بھرگئے دیز دنی کا نتوت دیا اور چئے دکھائی، اور انٹرنالموں سے خوب اُنف ہو۔

اَلُوْتُكُرُ اِلْمَالَمُلَا مِنْ بَعِيْ مُوْسَى الْمَدْ مِنْ بَعِيْ مُوْسَى الْمَدَّ الْعَثْلِنَا الْمَدْ الْعَثْلِنَا الْمَدِّ الْعَثْلِنَا اللهِ عَلَيْكُمُ الْفَقْلِنَا فَي سَلِيلِ اللهِ عَلَيْكُمُ الْفَقِتَالُ اللهِ وَقَلْ الْحَرْفَةَ اللهُ اللهِ اللهِ وَقَلْ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلِيهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَا

عه الحالات بر آپ بن باین کی اولاوی سے تھے۔ آپ کا نام قریت بین ساؤل آیا ب وراز قد ہونے کی وجسے آپ کا نام او اور تر مے ۱۰۱۲ ق مر بک ۱۰۱۲ میک ہے ۔

قَائُنَ اَثْنَكُوْ رُنَكُ الْمُلَكُ عَلَيْنَ الْمُلَكُ عَلَيْنَ الْمُلَكِ عَلَيْنَ الْمُلَكِ مِنْ الْمُلَكِ مِن الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكُ مِن الْمُلَكُ وَزَادَةُ الْمُلْكُمُ مَن يَشَلَكُمُ وَالْمُلْكُ مِن يَشَلَكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مُن يَشَلَكُمُ مُن يَشَلَكُمُ وَاللّهُ مُن يَشَلَكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مُن يَشَلَكُمُ وَاللّهُ مَلِكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مَن يَشَلَكُمُ وَاللّهُ مُلِكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مُن يَشَلَكُمُ مُن يَشَلَكُمُ مُن يَشَلَكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مُن يَشَلَكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مُن يَشَلَكُمُ مُن يَشَلَكُمُ مُن يَشَلَكُمُ مُن يَشَلَكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مُن يَشَلَكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مَن يَشَلَكُمُ مُن يَشْلُكُمُ مَن يَشْلُكُمُ مَن يَشْلُكُمُ مَن يَشْلُكُمُ مُن يَشْلُكُمُ مُن يَشْلُكُمُ مَن يَشْلُكُمُ مَنْ يَشْلُكُمُ مُن يَشْلُكُمُ مُن يَشْلُكُمُ مَن يَشْلُكُمُ مَن يَشْلُكُمُ مُن يَشْلُكُمُ مُن يَشْلُكُمُ مَن يَشْلُكُمُ مُن يَشْلُكُمُ مُن يَشْلُكُمُ مُن يَشْلُكُمُ مُن يَسْلُكُمُ مُنْ يَسْلُكُمُ مُن يُسْلُكُمُ مُنْ يَسْلُكُمُ مُن يَسْلُكُمُ مُنْ يَسْلُكُمُ مُنْ يُسْلِكُ عُلُكُمُ مُنْ يُسْلِكُمُ مُنْ يَسْلُكُمُ مُنْ يَسْلُكُمُ مُنْ يَسْلُكُمُ مُنْ يَسْلُكُمُ مُن يَسْلُكُمُ مُن يَسْلُكُمُ مُنْ يَلِكُمُ مُنْ يَسْلُكُمُ مُنْ يَسْلُكُمُ مُنْ يُسْلُكُمُ مُنْ يُسْلُكُمُ مُنْ يَسْلُكُمُ مُنْ يُسْلُكُمُ مُنْ يُسْلُكُمُ مُنْ يَسْلُكُمُ مُنْ يُسْلُكُمُ مُنْ يُسْلُكُمُ مُنْ يَسْلُكُمُ مُنْ يَسْلُكُمُ مُنْ يُسْلُكُمُ مُنْ يَسْلُكُمُ مُنْ يُسُلِكُ مُنْ يُسْلُكُمُ مُنْ يُسْلُكُ مُنْ يَسْلُكُمُ مُنْ يُسْلُكُمُ مُنْ يُسْلُكُ

پھر بھی وہ لوگ عقل نبوت کے طالب ہوئے۔

الله وَقَالَ لَهُ فَرَبِينَّهُ وَلِنَّ الْهِ مُلْكَ اللهُ وَلَيْنَا اللهُ وَلَكَ اللهُ وَلَكَ اللهُ وَفَي مُلْكَ اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُوالِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي ا

ب بوسے -اور نی امشهرائیل سے ان کے نبی نے فر با اکر طالوت کے ہمن جانب اللہ بازتاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمارے پاس رتمارا کھویا ہوا اتا بوت (صند دق خود کو د) واپس آجائگا جس بی تمارے رب کی طون سے تمارے لیے تلی خاط (مربایی تشکین) ہے اور آل ہموئی اور آل بارون کی چھوٹری جو کی چیزیس ریسی تبرکات ہیں جس کو فوسینتے ایٹی کرلائیں گے۔ بے ٹیک اگرتم ایمان رکھتے ہو تو اس بن تمارے سے بڑی نشانی نی ہے۔ اچنا نچرالیت ہی

تأبوت : ـ

یاکی صد وق تفاجری استرائیل کا اجر ترین قوی اور فیکستر باییفاء اس پی اصل تورات کیمت تھ آئی بلیرم استدام کے ترکات صفوظ تھے. بنی استدرائیل اس کا برادا حزام کرتے ، حوصر بوا ان سے بیصند وق چین بطاقعاء ان کی بڑی تماناتی کردوان کو واپس با بایت تاکدوہ ان کی شیع فرنصر بتدایمی خناص بور ، طابوت کے زائم میں بیابرسیوست کیند انفرے مکم سے واپس آیا اور حضرت مشیمان علیات احتمام امتوثی ۹۳۶ ق علی کشتید نی استعربی کے باس و -

## تينتيسوان كوع

بنی استسدائی کے بیداس برائد کرطانوت کی حاکمیت کاکیا نبوت ہوسکتا تھا کہ تاہدت سکید گھریٹیے واپس آجائے ، چنا نچر انہوں نے طانوت کواپنا اور ک ہو تسلیم کرایا مکن تم عدولی جوان کی فطرت میں رچ گئی تھی اس پر قابون با ہے۔ اور ان میں ہے اکثر آز ماکشش میں بورے ندائرے چھرجی اخد تعالیٰ نے موضوں کی مختصر جماعت کو صنع یاب فرایا اور داؤو وطرائت الم نے جا نوست کو تش کیا ، اخد تعالیٰ ای طرح فتنہ وفساد کا انسداد فرانا ہے اور انشر می بھروسر کھنے والوں کی مدوفوان ہے اس کے بعد چند مام اصولوں کے بیان کے ساتھ ذکر جیسیسی السرطیک والوں کی اجرائے اور نضیلت کے ذکرے تیمرے یارہ کی ابتدا بہوت ہے۔

> فَكَتَافَصَلَ طَالْوَتْ بِالْحُنُورُةُ تَالَ إِنَّ اللَّهُ مُنْتَلِيْكُوْ بَهُورُ فَمَنْ لَمْرِتَ مِنْهُ فَلَيْسُ مِنْقَ وَمَنْ لَوْ يَعِلْعَمْهُ فَإِلَّهُ مِنْقَى لِكِهُ مِن اغْتَرَق عُمْ فَعَهُ بِيرِهِ فَفَكَرَ بُولَا عَمْ فَالْوَا مِنْهُ هُو فَلَكَ الْحَالَ الْمُعْ الْحَلَيْلَا الذِينَ امْنُق امْعَهُ "قَالُولًا وَجُنُورُهُ فَلَكَ الْمَالُولُ مِنْ الْمُنْقِلِةُ وَجُنُورُهُ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

> > اللهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرُينَ

چوجب طالبت اپن فوس لے کر بابرگا اتو اس نے (اپن فوجوں ہے) کما کہ انفرتعالے ایک نہرے تمارا استخالے گا پس جن نے اس کا پا فی دہایی کے برابر اپیا تو وہ برائیں (جس کیفیت کا بر ہوں اس کیفیت کا از ہوگا اورجس نے اس کرنے گھا تو وہ ہے تنگ میراہ دیں گا برق کا براج کے بابر فاسبیل احتر ہوں اور وہ بھی ای کا جا جا تھے ہی لے دا توصفائق نیس اس موائے بند لوگوں کے مسبنے اگر کوئی گھڑ بھراہے اتھے پی لے دا توصفائق نیس اس موائے بند لوگوں کے مسبنے بریرے تو ان اس کے ساتھ ایمان والے نہرک در برک کے در بردی کے در بردی کا فروی کے تنسین ایک فوٹ دشن کی گھڑتے نعاد وہ کی کمر نیخ ملبی کم فروی کے تنسین ایک فوٹ میشن کی گھڑتے نعاد وہ کے کہت نہیں ایک فوٹ برین میں نظریف گئے تو جھے کہ ان کو انڈیرے خانے والدائے میں برائش کے در بردہ حاضر ہونا ہے) کہنے کے بار بارات ہوا ہے کہ چھوٹی جا عت برائش رکھ تا تھے کہ بار با ایس ہوا ہے کہتے کے بارا ایس ہوا ہے کہتے کے برا بارات ہوا ہے کہتے ہوں کہ بارات ہوا ہے کہتے کہ بارا بالیہ ہوا ہے۔ اندر بربھ ور مدکرنا چاہے ) اور انشر سرکھنے والوں کے ساتھ ہے دید بی جو کہتے ہوائش کے بار با دیسے در کوئی ہے کہتے اور اس کے ناتھ ہے در کرتا ہے ) ۔

۹٠

ا ورجب وہ جانت اوراس کے لٹ کرے مقابل ہوتے کہنے گئے (لینے الفرے وعامانگئے ۔ گئے کہ ) اب ہمارے پر وردگار ہمیں مرتائیا استقامت بناوے اور ہمارے قدم ایمائے ول ودماغ ، خیال سب کومضبوطی سے قائم رکھ کرکم ہم کمراط سکیس) اور مم کوان کا فروں پر (جوحق پر پر نے ڈالے ہوئے ہمیں اُنتی باب فرما کو کل حق بلند ہو)۔

ا وَلَمَّنَابُنَ ذُوْلِلِجَائُنْ تَنَ جُنُنْ دِمْ قَالُنْ الْرَبِّنَا آفَى عُ عَلَيْنَا صَبْرًا الَّ تَنِيِّتُ اَقْنَ المِنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَنْ مِلْلَكُمْ رِيْنَ هُ

ان کی سی اور المندریر پھروسه کا نتیجہ بیہ ہوا کہ

یہ ہوالہ پھر موشوں نے اُن کو اندر سے حکم سے مشکست دی ۱۱ ور وہ بھاک نفر سے ہوئے ۱۱ ور داؤو نے جائیت کو بار ڈالا۔ اور اندر نے داؤد کو کست اطاعت کرنے اور حق کو بسند منا سب محبالت سے بھا بار محکومت وسیامسسے علوم جوجی کی خانفت کرنے اور حق کو بدشد کرنے میں معاون تنے عطامیہ کہ میں ان کی وعاقبی اور اگر اندرا کیک گروہ اکو دومرے (گروہ) سے بٹاتا نہ رہتا تو زمین پرضا دہر ہا ہوجا تا۔ (بغاوت بھیل جاتی ، ملک تباہ و برماد ہوجا تے ) میکن انشرتعا کی جمان والوں پر اپنی تم ام مخلوق پر انتہا کی معربان ہے ) بڑا فعنس فرمانے والاہے۔

فَهْزَمُنْ هُمْ بِاذْدِنِ اللهِ سِّ قَ قَتَلَ دَاوَدُ جَالُقْتَ وَاللهُ هُ اللّٰهُ المُلْكَ وَالْحِلْمَةَ وَعَلَمَهُ مِثَنَّ أَيْشَاءُ وَلَىٰ لا دَفْعُ اللّٰهِ النّاسَ بَعْضَهُ هُوبِ بَعْضِ لفّسَنَ بِ الْدِّنْ صُّ وَلِيْنَ واللّهَ ذُوْفَضْلٍ عَلَى لُعْلَيْنَ ٥

اے محمد معلی النہ نظر مرام آپ رمولوں کے رمول ہیں ۔ شاللّاہ سَتْدُلِی ہے اُسی اللّٰہ کی ہیں اہماری ہیں اہم آپ پرٹیمک ٹیک پڑھ کر مصنارے ہیں ، اَپ مَک پیونچارے ہیں اور بے شک آپ ہمارے رمولوں ہیں ۔ اَپ مَک پیونچارے ہیں اُداک ہے۔

الحصر عاسرية. مَعْدُ النِّتُ اللهِ نَــَـَـُـنُّ مُعَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ • وَإِنَّلَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٥

# اره ۳

#### ور تِلَكُ الرَّسُلُ

ألجزع ا

(كەربولۇن كے ربول) يەمسەيغىر (جۇم ھىنچە ئىيەن) - ئىم نے ان م سىجىنىڭ كو بعض برُف بلت دی (رسولوں میں ایک سے ایک بڑا رسول پیڈ ہوا ہر ایک اپنے کر داراینی اینی خوبهول می ایک فضیلت کا حامل تھا۔ نیفسلٹ جزوی رسولوں کا صدتھی فضیدت اُتم آب کے لیے ہے ، ان یں سے بعض وہ ہم جن سے اللہ نے (په راهِ راست باتیر کُس د جیسے حضرت آ دم . حضرت موٹی علیمها استلام) اور بعض کے مرا رج (دوسری طرح) بلند کیے ، اوراحضرت عیسی ابن مرکم کوسم نے واضح مبجزے دیے دک مر ووں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے، مادرزادانھوک مِناكرتے ۔ بيي كيا! خود اُن كَيْخلِق الك مجز ہ ہے او بم نے اُن كى مددا يك یا کہ زہ رفیح ربینی جرائیل علیات لام اسے کی (خطرہ آسکتاہے کہ انبیار علیہم السّام کی امت اُن کے رخصت ہونے کے بعد کیوں ایس کے لڑا کی تھاڑئے میں ٹرگئی ہاں ایساہوا) اور اگراہ تسرچا بتا نو وہ لوگ جریغیبروں کے بعد آئے۔ صاف داضح ت بیوں سے بیونج چکنے کے بعد، آلیں میں نہ لڑتے جھکڑتے لیکن ان براختلاف بڑگیا بھان میں سے کوئی تو( اُس بات برح پیغیر فرما گئے تھے) ایمان ہے آیا اور کو ئی منکر ہوا (کا فرموا) اور اگر اللہ چاہتا تو وہ اہم نہ لڑتے لیکن اللہ (اللہ ے وہ جوما تاہے کرتاہے رکبھی ایسے حالات پیدا کر دیتاہے کہ انسان ملطی کا ارکاب کرنے ہے گرک مائے کھی اس کواس کے مال پر بھیوڑ دیتاہے کبھی انتهائی کرم ہے اس کو گناہ ہے روک دیتا ہے کہی معان کر دیتا ہے کہی اُس کی آزائش کے بیاس کوچیوڑ دیتا ہے۔ اُس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں میکن سے ماتیں برکس وناکس کے سمجنے کی نہیں انھیں نیمجھاؤ۔ ماں انھیں بتانے کی بات بیہے کہ الله جوچا ہتا ہے کرتاہے۔ تم کوجوتوفیق اراد و دی ہے تم اُس کو کام میں لاؤ) -

الله المُسُلُ فَصَّلْنَابَعْضَهُ وْعَلَىٰ إِنَّ مَعْضِ مُنْهُ وْمَنْ كَالْمَالُلْكُونَوْمَ ابْنَ مَنْ يَمَ الْمَيْنَتِ وَآيَلَ اللهُ وَالْوَرِ الْفَكُ مِنْ وَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهُ مَا افْتَدَلَ الْقُلُ مِنْ وَلَى اللهِ عَلَى هِ وَقِينَ الْعُورِ مَا الْكُونُ مِنْ الْمَيْنِ هِ وَقِينَ الْعَيْلِ الْمُتَلَقِّلُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

# جونتسوال ركوع

الله کی حکت اگر بھے میں آتی ہے تو اُس دقت حب بند ہ مومن اُس کا موکی لینے ارا دہ کو اس کے حکم کا تابع کر دیے اورعمل من لگ جائے بھر اللہ کا فضل اگرٹ مل حال ہوتو اللہ کی صفات کا ملہ کی تجلیاں اس کے قلب برحلوہ نگن ہونے نگتی ہیں ۔ بھلای نہیں بلکہ نور سمجھ میں تا سے کدایشدا یک ہے ذات میں ، واحد ہے صفات میں ، اوراس طرح اُس کے حی وقیوم ہونے کا ، اس کی وسعت علم اور قدرت کا ملہ کااک بکا تفقورل حاتاہے۔ واضح رہے کہ اللہ ایک ایسا وجو دمطلق" مست محض" ہے جو بحارہے وہم وگمان ہے بھی بالا ور ترب اس بے ال عرفان نے کہاہے" متأتر فْنَالْقَصَیّ مَنْوَفَیْكَ " یعنی تم نے تجد کونہیں بیجانا میساکر بیانے کا حق ہے۔ بیبات اگر وہر شین رہے تو آبین کرسی کی فھم کے ساتھ اس کے نیومن سے بند ہ مومن ان سنا رالله محروم نه رہے گا۔ ان فیوص و پرکاٹ کا سرچتمہ ارا وہ اورکمل ہے جساکہ گرست نہ رکوع میں

لَا يُعَالِّلُ إِنْ الْمُنْوَا أَنْفِقُوا مِسَّا سَعُ فِيهِ وَكَاخُلَّةُ وَّكَا شَفَاعَةً ﴿ وَالْكُفِيُ وَنَهُمُ الظُّلُّمُونَ ٥

ا ہے انمان والو! (جوکرناہے ابھی کراونفس کو محابدہ میں لگالو، کام کی مگذر نہ نیا ے۔ آخت میں اعمال نمیں کتے، عوقیق ارادہ دی سے اسے کام میں لاؤ۔ تمرے اُس ارادہ برسوال ہوگا جوتم کو دیا گیاہے اور) اُس روزی میں سے دانسر کی را دیں) خرج کر وج بم نے تم کو دی ہے رب روزی علم کی ہو، مال کی ہو یا فوض وبرکات کی قبل اس کے کہ وہ دن دروز قیامت ') آمائےجی دن بنہ راعمال کااسو دا سوگانه کسی کی دہشتی و سفارش کام آئے گی۔ اور جومنکرحق ہن

وى ظالم بن ـ

ان کوان کے حال برجھیوڑ دو ،مشمنوا ورجھوکد کیا کہا جارہا ہے۔ اس نعمت کولو۔ یہ کابیت الکوسی ہے، فیوعن وبرکات کاچشمہ ہے، اس پس توحیدہاری تعالے کابیان اس کی عظمت وسٹیان کا ذکر ہے۔

الله (الوبتيت من ، وحدت من ، ذات من ، غرض برث ن من اأس كسوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے (اور زندہ رکھنے والا) وہ قائم ہے (اور قائم ركھنے والا سب كوتھامنے والاہيے) نہ تواہے او نگھ آتی ہے اور نہ بیند ایعنی نەتواس مرىمىدىكە يىلىكە كىلىغيات طارى موسىتى بىل شلاً حواس كاسمىڭ جانا، کسل کا ظاہر ہموعا نا ہمئستی وغمرہ ۱ ور نہ نیند اسکتی ہے جبس سے ظاہری حوا<sup>س</sup> زائل موجانے میں المخصص جز چھوٹ جاتی ہے جو غفلت کی نشانی ہے ،

٢٥٥- أَلِلَّهُ كُرِّ إِلَهُ الْكُهُونِ ٱلْحُمُّ الْفَكُّرُ مُمَّ ٧ تَأْخُنُ لاسِئَةٌ وَّ لا نَقِ هُمْ لَهُ مَا فِي السَّمْلِي تِ وَمَا فِي الْأَمْنِ ضِيًّا مَنْ ذَا الَّذِي مُشْفَعُ عِنْكَ لَا إِلَّا بِإِذْ يَكُ يَعْلُمُ مَا يَنْ آيِنِ هِٰمِ وَمَا

كَلْفَكُمُ أَنَّ كَالْمُغْيِطُونَ وَبَنُيُّ عِنْ مَا عِلْمِينَ الْمِنْ عَلَى الْمَثْمَةُ وَلَا يَعْفُرُهُ السَّمُولُ وَالْمَرِينَ وَالْأَرْضَ وَلَا يُؤْدُهُ السَّمُولُ وَلَا يُؤْدُهُ وَالْمَرِينَ الْعَظِيمُ وَلَا يُؤْدُهُ وَالْعَلِيمُ وَلَا يُؤْدُهُ وَالْعَلِيمُ وَلَا يُؤْدُهُ وَالْعَلِيمُ وَلَا يَعْفُرُهُمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ ا

> آیتِ بالابس کو عظم کیات کتاب الشرکه گیاہے ،" آیت انکوسی" کملاتی ہے اس میں توجید ذات ، اس کے تقدس او عظمت کو نہایت لمبغی انداز سے مجایا گیاہے ۔ صوفیار کرام نے آخر رکھٹا نکمکا آیات کو آئیٹ انکر سی پیرٹ اس فرمایاہے ۔

> انڈیکے ان صفات و کمالات کو دیکے کرمی اگر گوئی اس عظمت کا قائل نہیں ہوتا اور محسومات و معقولات بین اس کی لامتنامی ذات کو لائے بغیر اسٹیلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا تو و دخطرت میسچوکا مالک نہیں ہے اور اسٹیلام وینِ فطرت ہے۔ جو فطرت ہے ہشٹ گیا ہو اُس کوزیر دئتی اسلام پرمجبوئر نہیں کما واسختا۔

> > كَاكُرُاهُ فِي اللِّيْنِيُّ قَدُّتَكَنَّ الرُّشَدُ مِنَ الْغَيَّامُ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيَّامُ مِنَ الْغَيِّامُ مِنَ الْغَيِّامُ مِنَ الْغَيِّامُ مِنَ اللَّهِ فَفُرُ اللَّهِ فَفَلَ اللَّهِ فَقَلَ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَقَلَ اللَّهُ فَقَلَ اللَّهُ اللَّهُ فَقَلَ اللَّهُ فَقَلَ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِي الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِمُ

استنسك بالغراق والوثقي

دین کے معاملے میں کوئی زہر رستی نہیں اقر آن اور معاصب قرآن کے آنے کے بعد ) بے شک ہابت کی راہ گراہی سے صاف جدا ہو پکی ہے اب جر کوئی گراہ کرنے والول کونہ مانے را اُن کے کہنے پر نہیلے ) اور انٹر پرا کیان ہے آئے تواس نے ایک الیام صغیوط طقة پچروالیا جو ٹوٹنے والا پی نہیں والبتدا میں تولیق اور انتہار میں سعادت عردة الوقعی ہے۔ عوام کے لیے توفیق ، اطاعت ہے اور خواص

لا أنفِصام لها والله سَمِيْع عَلِيْرُهِ

۔ کے بے توفق ، مجت ہے ، اورائٹر تعالے رقبارے اقوال مشترا (اور تمہاری نیتوں کوخوب) جانتاہے۔ روہ جانتاہے کون دل سے ایمان لایاہے اور کور نفاق

الشرامان والول كالدد كارس ( ان كاكام بناف والا، ان كا دوست سے وہ انكو تاریحوں میں سے کال کر رہشنی میں ہے آتا ہے رصفات کشید سن سے اخلاق ربوبہت اک ، شک سے کال کریقین تک ، نفس سے دل تک بہونا تاہے ، ادر جولوگ کا فریس (جووا تھے یں مبتلایس) ان کے رفیق کار ربھی اشیعان ہیں (مفسدلوگ بس) جوان کوروشنی سے کال کر تاریحوں سے جانے بس می وگ دوزخی ہی اورد ورخ من سمیت رہی گے۔

ٱللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ الْمَنُولَ الْخُرْجُهُ مِ صِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْ مِوْ وَالَّذِينَ كُفُّ وْأَأُولِنَّهُ وَالْقَاعُونِيُّ عُرِّونِ وَمُورِ وَمُورِيِّهُ وَمُرْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُبِّ أُو لَلِكَ عُ ٱصْعِبُ النَّائِنَ هُمْ فِهَا خُلِلُ وْنَ أَ

## يينتيسهال ركورع

گزمشتہ دکوع میں انٹرتعلیے کی وحدانیت اس کے حی اور نیوم ہونے کا بیان تھا برے تھے کا ہل ا بیان کے نور ، کفار کی ظلمت کا بیان ہوا ، اس رکوع میں انشر تعالیٰ کے حی و قبیوم ہونے کو، اسکی عظت مثان كو، اس كى قدرت كاطركو، چند مثانون سے مجھایا جار باہے۔ بہلى مثال حضرت ابراہيم على السلام اور مرود کے واقعہ سے لیگئی جہاں مرودانڈر کے جی وقیوم موے کامنکر تھا۔ دوسری مثال ایک مغیر کی پینس ہوئی جس میں ایک خطرہ کا از الدک اگیا اور وہرا نول کوآباد کرنے کا نقت الھیں آٹھوں ہے دکھاد ماگیا تیسری مثال مقام خلّت برفائر مسیدنا ابرایم علیات لام کی ہے جہاں دوست کی خاطر مُر دہ چڑ موں کو زندہ کرکے املانعانی نے اپنے حی و قیوم ہونے کے مظاہر پش فرمائے یہ سب گویا آپت الکری ہی کی

> ٱلَوْتُدَالِيَ الَّذِي كَالَّجَ إِبْنَ هِمَ فِي وَ مُرْبِهِ أَنَ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ إِبْرَهِمُ رَكِينَ الَّذِي يُحِي فَ يُمنتُ قَالَ أَنَا أَحْي مَ أُمِنتُ \* قَالَ إِبْرُهِمُ فَإِنَّ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ مَا يَثْ بِالشَّمُسِ مِنَ الْمُثْمِرِقَ فَأْتِ هِكَامِنَ الْمُغُرِبِ

کراگ نے اُس شخص اینی نمرو د اکو نہیں دیکھا جس نے ابراہم (علیلاب ملم) سے ان کے پر ور دگار کے متعلق بجٹ کی (اللّٰہ کی دات وصفات اور حقیقت کے بائے یں اُن ہے اُلحا) اس وجہ کرانٹہ تعالیٰ نے اس کوستلطنت عطافوا کی تھی۔ ر صنرت ابراہم علیال کام نے جب عام لوگوں کی طرح اُسے سجدہ نہ کیا۔ اس ئے چرت سے اوتھا ترارب کون ہے اس کے جواب میں اجب (حضرت ا ابراميم ف كها ميرايرور د كار وه ب جوجلاتات اورمارتاب. تواس في كها کرم بھی جلاتا ہوں اور مازنا ہوں ، (کیونکہ آئے دن میرے ماتھوں سی سیکڑوں

نَبُهِتَ الَّذِنَ كَفَنَ ۖ فَاللَّهُ لَا يَهُمِّ لَكُاللَّهُ لَا يَهُمِّ لَكُاللَّهُ لَا يَهُمِّ لَكَ الْقَقَ مُرالظُّلِمِينَ أَ

اَنْ كَالَّنِ فَى مَنَّ عَلَى قُرْ اِيلَةٍ فَيْ هِفَ خَلَى اللهُ عَلَى عُرُ وَشِهَا عَلَالَ اللهُ عَلَى عَلَى وَاللهُ عَلَى عَلَى عَلَى وَاللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ب گناه شهری مُوت کی نیندسوجات بین اورتجرم دواجب القتل لوگ بُری آمت بین ، حضرت ابر ابیم طیل تسالام نے کلام کا کڑھ آگا ایسی بچشس و دلیل روشن کی طرف چیرویا، ابرائیم (علیالت کلام) نے فربایا ہے ٹیک انشرنعائے تو موسی کو حشرت سے کا کامنا ہے اب ٹو اُسے مغرب کی طرف سے کال دے۔ تو ( بیشن کر) وہ کا فرجران رہ کہا دارجواب بوگیا کین ایمان نرالیا، اور انشر بھی ( اے ، کے انسانی کو کہ مسیدی اہ نہیں دکھاتا ۔

با (دوسراواقعه بعے كه ريمي حيات وموت سے متعلق سے) كماآب نے أس شخص کو نهیں دیچھا۔ دیعنی حضرت نُحُ؛ پر یا حضرت برمیاہ کو) جوایک شہر (بهت المقدس) سے گزرا (جیے بخت نصرنے تیاہ کما تھا اور جوائی بھیتوں پر گرام اتھا (توانیوں نے اپنے دل س؛ کہاانٹداس بستی ، کواس کے مرماد ہوجانے کے بعد کیوں کرنہ دہ کرے گا پھر التد تعالیٰ نے ان کو سوت ال مُردہ رکھا داس درمیان میں بخت نصر مرگیا . کسی اور بادمت اہ نے بہت المقدس کو آباد کرایا ، بهمرامتّه نے اُس رہنمیر ، کو زیرہ کیا . در بافت کیا نُوکتنی دیریہاں ۔ رما د موگاه انهوں نے کہاا یک دن یا ایک دن کاکچیرصیہ ، فرمایانہیں ، بلکہ تُو سومتال (مروہ) رہاائے لئے کھلنے اور ہانی کو دکھھ وہ میڈ انہیں (سو سال کے بعدوہ جُوں کا تُوں ہے اس پر زمانے کا اٹرنہیں ہوا ، اور اپنے گرچے کو دکھ (جو کھانے بینے کی امشیار کے مقاملے میں زیادہ ویریا ہے اس کی ٹریال ہوسدہ ہوگئیں، حیات وممات کے بہ نفارے وکھی اوراس سے مقصد یہ ہے کہ م تھے لوگوں کےمتا ہنے اپنی قدرت کانمونہ بنائیں اور (یہ کیجب ان کے ۔ د لول میں اللہ کے حی و قبیم مونے کے متعلق کوئی خطرہ آئے تو الک نی کاواقعہ ان کوما د آجائے۔ اچھا۔ تُو زندہ موجکا اے اس گدھے کی) پڑیوں کی طاف دیچه که بم ان کوکس طرح انجار کرجوٹر تے ہی پیمرس طرح)ان برگوشت ( درست) چڑھانے من بھرجب بہ حال اس برنا سربوا ( اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت دیچیل، توبول اٹھا میں خوب جانتا ہوں کہ بے شک الشرم جزیر

اب ایک اور وا تعہ سے حیات ومات نبی کی نظرے دکھائی جارہی ہے۔

۹۹ اور (اُس داقعہ کوبھی یاد کیجیے) جب ابراہم (ملیالت کام) نے کہا اسےمبرے رئے اور (اُس داقعہ کوبھی یاد کیجیے) برور د گار مجھے دکھادے کہ تُوٹم دوں کو کھیے زیرہ کرتا ہے۔ (یاٹم دول کو کھیے زیرہ کرے گا) فرمایا (ابراہیم) کماتم بیتین نہیں کرتے۔ عرض کماکیوں نہیں۔ اور (میں تواس سے در مافت کر رہا ہوں تاکہ میرے فلب کو اطبینان کا بل ہوجائے (مجهو تلم البقين توسيه مين اليقين بمي عاصل موجائ زند كي اورموت عملا كمل كم ظام ہوجائے، فرمایا تُو چار بر مے نے پھران کو ہلائے داینے سے ما نوس کریے) بھر دان کو ذرئ کرئے تحریب محریب کر ڈال اور) ایک ایک بہاڈیر ان کے مدن کا ایک ایک محر ا رکھ دے بھم اُن کو کبلا وہ تیرے یاس دوڑتے یطے آئیں گے۔ اور جان ہے کہ بے شک النیرز رورت حکمت والا ہے ۔

تُنجِي الْمُوَ ثِي قَالَ أَوَلَهُ تُؤْمِنَ مِهِ قَالَ بَلِيٰ فَ لَكِنْ لِنَظْمَ بِنَّ فَلْمِيْ وَ قَالَ فَخُنَّ أَرْبِعِكُمِّ مِنْ الطَّنْرِفُهُ هُنَّ النك ثُمَّ احْعَلْ عَلَىٰ كُلِّحَلَ مِنْهُونَ حُزِعًا ثُمِّ ادْعُهُنَّ يَأْدِينُكُ سَعْمًا « وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهِ عَنِيْ الْمُعْلِمُ وَعَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ حضرت ابرابيم عليالت لام في البيابي كيا ايك مور. ايك مرغ . الك كوّا ، الك كيوتر حارول كو اینے متاتھ طالما بھران کو دنج کر دیا ایک بہاڑ برجا روں کے متبروں کو دوس ہے سرحاراں کے ہر تیسرے برسب کے دھڑ، چوتھے برجاروں کے بیردکھے بھر بیج میں کھڑے ہوکرایک برندکو کارا، اسی کے مسکر، دھڑ، بر، بر سب ہوا میں مجڑ گئے اور وہ دوڑ کر علام یا۔ اس طرح سب دوڑتے

موئے آگئے۔

وَاذْقَالَ إِبْرَهِمْ مِنْ بِآنِي فَيْكُنْفَ

## چھنىسوال ركوع

حیات وموت کا ذکرتھا ، اب بتلا با ماریا ہے کہ انستان جوزند گی میں خوشس وخرم اور موت کے بعد انعامات اللي كاخوا بال ب اس كے ليے على طور ير حوشي وخرى اور فلاح وكا ميا في ك كيا طريق <u>بوسکتے</u> ہیں۔

> مَثُلُ اللَّهُ سُ مُعْقُونَ مَا أَمُوا لَهُمُ فى سَبِدُلِ الله كَمَثَلُ حَمَّةِ ٱنْبُكَتُ سَنْعُ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلِّةٍ مَّا تَكُونُ حَبِّكُم وَاللَّهُ نُصْعِفُ لِمَنْ تَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

جوامتُدی راه میں اپنامال ( روہیہ ، پسیہ ،علم ، ہنراخرچ کرتے ہی ان کی<sup>۔</sup> مثال الیں ہے جھے امک اندحبہ سے سات بالیاں اُکیں اور ہرہالی ہیں سو سو دانے ہوں ربیعنی وہ ایک کی حکّہ سات سوگنا احربائیں گئے) اور امتیر جسس کو حاستاہے کئی گلاا جر (یا مال میں ہرکت) دیتاہے دلینی سات سوہے بھی زیادہ کئی سزار گنا اجر دیتاہے) اور ‹ دراصل› اسٹیرنہایت کشائش والا داور علم والاست - و عمل اور نبیت دونوں سے باخیرہے ، دینے والے کی نیت ، اس کے مال کی مفدار وکیفیت ہرچمزسی

اور نہ و ومگین موں گے۔

نوب واقف ہے ، وہ اس کے مناسب معاملہ فرماتا ہے۔

ٱلَّنْ نَنْ اللَّهُ مُرِيِّهُ فَأَنَّ أَمْنَ الْهُمْرِينَ سَبِيُلِاللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتُبِعُونَ مَا آ

اَنْفَقُوٰ إِمَنَّا وَكَاذًى لَّهُوْ آجُرُهُمْ عِنْلَ مَ بِهِمْ عَلَيْهِمْ

و لاهم يجز نون ٥

تِهِ % مِعْرُونْ وَمَغْفِي عَالَمَهِ مِنْ الْعِبْدِهِ قَى لَّ مَعْمُ وَفَ وَمَغْفِي لَا حَارُ مِّن صَلَ قَامِ تَتْنَعُهَا أَذُى فَ

اللهُ عَنيُّ كِلْهُ ٥

خرات سے کسیں بہترہے جس کے بعد ول آزاری ہوا ورانشر تعالیٰ سے نباز ، بڑا ہر دیارہے۔ ( اے نہ تمہاری خیرات کی ضرورت سے اور نہ وہ مٹوا ضرہ میں علدی کرتاہے۔ بار بارتم کوشکی کرنے کا موقع دنیا ہے س کا اجز خو دتم کو ملے گا۔

نری ہے جواب د منا اور (سائل کے اصرار ، بدخو ئی وخیرہ ہے) درگز رکرنا اُس

جولوگ اپنے مال راہ خدا میں صرف کرنے ہیں پھر خرج کرنے کے بعد نہ احسان

ر کھتے ہیں اور نہ (دے کر) کلیف دیتے ہیں (نہ دل جلاتے ہیں) ان کے لیے ال

کے رسے یاس ان کاصلہ ہے۔ اورافیامت کے دن)ان کو نے کھنے وف ہوگا،

گز مشتر آیت میں اللہ کی راہ میں دینے والوں کے اجرکا ذکرتھا ، ست تھری چند مرا بات تھیں ، اس آیت میں دوسری تشمیر وینے والوں کا ذکرے جواللہ کی راہ میں نہیں بلک لوگوں کے د کھانے اپی بڑائی کے لیے خرج کرتے ہیں۔ یہ برنصیبوں کا گروہ سے ، ان کے صد قات باهل ہیں ۔ ہوایت کی جاری ہے کہ تم بھی کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ تمہارا صدقد بھی باطل ہو جائے اور تمہارا شمار بھی اس گڑہ

نَأَتُّهَا الَّنِ بَنِ امَنْوَالاَ تُبْطِلُوْاصَالَعَيْمُ بالْمَنَّ وَالْآذَىٰ كَالَّذِي كَالَّذِي يُنْفِقِ مَا لَهُ مِ ثَاءَ النَّاسِ فَ لا يُؤْمِنُ بالله واليوم الأخز فتنثله كتتل صَفْقَ إِن عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَايِلُ فَتَرَكَهُ مُسَلِّمًا وَلَا يَقْبُ وْنَ عَلَىٰ شُدِي عُلَيْكُ الْحُسْلُونِ اوْ وَإِللَّهُ

ا ہے ایمان دالو! تم اپنے صدقات (خیرات) کواحسان رکھ کراور دل آزاری کرکے باطل (برباد) نیکرو ( دیکھوتم بھی کہیں) اُسٹیفس کی طرح (منہوجانا) جو ا بنامال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتاہے اور نہ اللہ پریفین رکھتاآ ور نہ قیامت کے دن ہر ایدمومن کی صفت نہیں کہ قیامت کے دن برا بمان لانے کے ما وجو د مرکز توجہ اپنی بڑا ئی پاعوام الناس کو بنائے الپس (جوشخص لوگوں کو دکھانے کے لیے خ ج کرتاہے، اس کی مثال ایس سے جیسے صاف پتم (یا چٹان جس برریت بڑی ہو بھر اس بر زور کایا نی برسے ( تو رہی سی مٹی میکی عل كتى اورميندنے ، تجيب ركت بائل صاف (چكانتھر) كر ديا۔ انھيں (ليے لوگوں کو) اپنی کمائی ہے کچھ ماتی مذاّما۔ ، گو ما انسوں نے تھے پر حمی ہوئی مثی میں خیرات کا

يَهْ بِي الْقَوْ) مَ الْكَفِي ثِنَ<sup>0</sup>

دانہ بوباجس سے وہ بھی ضائع ہوا اور اس کاصلہ بھی نہ طا۔ بلکہ خو دان کی حقیقت ا کھر گئی، اورامٹرکافروں کوراہ برایت نہیں دکھاتا (برابیت کے لیے ایمان و

استبث ئ مثل اُن مومنین کی ہے جوافلام کے سیاتھ اللہ کی رضائے لیے خیرات کرتے ہیں ۔

وَمُثُلُ الْنُ بِنُ مُنْفِقُونَ آمُوالُهُمُ أبتعًاءُهُمْ ضَاتِ الله وَ تَثُينيًا مِّنَ أَنْفُسِهُ وَكَمَتَلَ جَنَّتُهُ رُبُوكَ أصَابَهَا وَإِبِلُّ فَاتَتَ أُكُلِّهَا ضِعْفَيْنَ فَإِنْ لَهُ يُصِيْهَا فَابِلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ عَالَتُهُ عَالَتُعُمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞

اورچولوگ اللہ کی رضاحاصل کرنے کے لیے اور اپنی مانوں کو اللہ کی راہ میں ، لگلے رکھنے کوخرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ماغ کی ہے جوہمواراونی زمن ہر واقع بو (جب) اس پر زور دار مارشس جو ئی تو د وخید کھیل لایا ، اوراگرمارش نهوئي توسسم ي كانى ب ديسى بارش بويا يُعوار وبمناس ورئيدگى بوتى ہے) اور التہ تمہارے کاموں کوخوب دکھتا ہے۔ (وہ سکٹ میں اور اخلاص کا صله دیتاہے) -

کیاتم میں کوئی بہ جاستاہے کہ اس کا مجوروں کا اور انگوروں کا ایک باغ ہواس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اس کے واسطے اس بی سب طرح کے میبوے موج دہو<sup>ں</sup> اليني وه باغ عين سنباب بربواوراس كى افاديت كمال يرجى اور ( يحر )اس شخص بربر صاباً أراط وراس كي اولادم باتوان مورك نه خوواس من باغ بنان كي سكت باتى رب اور ندائركول مي باغ كى محداشت كى طاقت مو) توأس قت اس ماغ براکب بگولامیس میں آگ ہوآ پڑے اور وہ جل جائے داس شخص کی حرمان فيبي اورما يوسى كاتم خوب اندازه كرسكة بوسوجه كياتم عاسة بوكراين اعمال کے باغ کوقعامت کے دن رہا کاری کے بگولوں سے جلا ہوایا وَ، بادرکھو

تاكەتم سوچو- (اورزندگی میں غور دفکرے کام بو)

جوعمل دکھا وے کے لیے اپنی بڑائی کے لیے کیے جاتے ہی جن اعمال میں ایمان واخلاص كاكونى يرتونيس بوتا دوبرباد بوجاتيس . يدانندكاكرم بيكر) اسطرت

الله تعالى تمهارے واسطے (بر، نث نماں (برمثنالیں) کھول کھول کربان کرتاہے

اب الله تعالى الك مثال سے رماكا وانه صدقدكى خرمت فرماتاہے اور اس كاحتيقت واضح فرماتاہے ـ رر و رز و مرود و در در و در ترزی این در احل کیم ان تکون که جَنَّةُ مُنْ تَعِيْلِ وَأَغْنَابِ جَنْيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ الْهُ فِيهَامِنْ كُلِّ الثَّمَرُتِ فَإَصَابَهُ الْكِيرُ وله ذبي تنه صعفاء من فاصابها اعْصَالُ فِيْهِ نَامٌ فَاحْتَرَقَتْ كُذَٰلِكَ مُكِينُ اللَّهُ لَكُهُ الْإِنْبَ لَعَلَّكُمُ اللهُ تَتَفَكَّرُ وَنَ أَ

## سنتسهال ركوع

الله كى راه ين اس كى رضاك لي خرج كرنے كا ذكر حارى ب كرا خرج كر و؟ مشيطان كيا وسوي اورخطرات ڈالیا ہے؟ الشرکماورور کرتاہے؟ صد قد جوجی دواس کا اجرہے، لیکن ایک اُس کو دمناہے جومانگاے، ایک وہ سے جسے ڈھونڈ کر دینا ہوتاہے۔

آيمُ الذين أمنو النفقُو امن باليمالذين امنو النفقُو امن طَيَّلْت مَاكسنة وميَّا أَخْجُناً لَكُومِنَ الْأَرْضِ وَلا تَمْتُوا لَخِيدَ الْمُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُهُ بِالْحِنْ لِهِ إِلَّا أَنْ تُغِمْضُوا فِيهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ ئىنى جىل O

اَلشَّى مِنْ يَعِنْ كُوْ الْفَقْرُوبَاهُمْ أَوْ بِالْفُحْشَاءَ وَاللَّهُ لَعِنْ كُوْمُعُورًا

مِنْهُ وَفَضُلًّا وَاللَّهُ وَالسُّهُ عَلِيْهُ ﴿

يُّئُ تِي الْجِكْمَةُ مَنْ يَشَاكُونُ وَمَنْ يُّوْنَكَ لِحُكُمَةً نَقَلُ أُوْتِي خَيْرًا كَتِبْرُأُ فَي مَا يَنَّ كُولُواْ الْأَلْيَابِ ٥

اے ایمان دالو! اپنی ایکیزہ کمائی میں ہے اور اُن چیزوں میں سے جرہم تمہارے لیے زین سے کالے میں داکیزہ اور عمدہ چیزیں الشرکی راہیں خرج کیا کرواور خراب (نایاک اور بُری) چزول میں سے اللّٰہ کی راہ میں دینے کا ارادہ (بھی) نه کب کرو اور (اگروہی چزی تم کو دی جائیں تن تم خو داس کوکھی نہ لو ، سوائے اس کے حیث مربوتی کر جاؤ ارمان بُوجِ کرانجان بن جاؤ پھرج چیزتم خو د ا پینے لیے لیستندنہیں کرتے دوسروں کوکیوں دیتے ہو، کیاا ملہ براحیان رکھتے ہوا اور حان لوک الشر بڑا ہے نیار (اور) بڑی حوبیوں والاہے۔

(اور دکھیوسٹیمطان سے ہوسٹیمار رسنا) سٹیمطان تم کوتنگ بستی سے ٹورا تا ہے اورے حیاتی کے کام کرنے کاحکر دیتا ہے ( دل میں وسوے ڈالتاہے کہ" الشر کی راہ میں خرچ کروگئے توخود محتاج موجا ؤگئے، خرچ کرناہے تولند پیٹنفس کے لیے خرچ کر وٌ) اورالٹرتم سے اپنی خِشش اورفضل کا وعدہ فرما تاہے اور اللّٰہ بڑی وسعت والاہے، (اس کے خزانہ قدرت میں کسی چنر کی کمی نہیں وہ تمرکو وہ چز دے گا جوکسی دولت ہے نہیں ل عمّی بعنی گنا ہوں کی مخبّش اوراس کے علاوه مزيرعنايات اورلائترسر كجيه جائات وتماري نيت اوجبوري دونول ے باخرہے)۔

المنتجب كرميا بتاب حكت عطا فرماتاب (اليت علم ديتاب جرآ دى كوعل خريج لگاوے اور وہ مجدعطا كرائے جوالقار رجانى اور وسوسر مشيطانى يرمتنبركرت اور بس سے خطرات و وار دات کی تمیز ہاتھ اُجائے، اور جیے حکمت ( دانٹش<sup>و</sup> بینش، معاملات کی مجمد عقل معاد ومعاش ) سے نوازا گیا اُسے خیرکشیرعطا ہوئی (ایسی بھلائی بی جس کی مدنہیں ایک تواب مار سمیسرا گیا) اوراس بیان سے وى لۇڭىقىجىت قبول كرتے بى جوصا حب عقل ميں (جن كى عقل سيلم، وىم اور

اورعمل يرابوجات من . اور جوکھیمی تم خیات کرتے ہو ماکوئی منت مانتے ہوتو یقیناً اللہ اس کوخو ۔ جا نتامے اور ظالموں کا کوئی مددگارسیں (یسی جس طرح کام کرنے کا حکم ہے .ح اس طرح سین کرتا وہ اسے اوپر آپ طلم کرناہے اس کا کوئی معاون ویر د گار نه یوگا)۔

اتباع ہوائےنفس سے پاک ہے ، حق کوحق تعجیتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہم 80

اگرتم خرات ظامرکرے دو تووہ (بھی) ابھاسے (کہ دوسرد ں کوغبت ہو) اور اگرتم بومشیده طور برنقیروں کو بہونچاؤتو وہ تمہارے لیے (اوربھی) ایھاہے . الدالله تعالی تمهارے کھرگناہ (اس خیرات کے باعث) دور فرمادے گا۔ اور جوکھی تم کرتے ہوانڈاس سے باخرے (جوظاہریں انڈرکے بیے دیتاہے اس کو ظامریں دیناہے، جو مُعِیاکر دیناہے اللہ اے مس طرح مابتا ہے اوا زالے اس کے گناہ معاف کر دیتاہے اور اپنے یہاں سے اجو بتاہے ، انسان جو کھے جس نیت سے کرتاہے اللہ اس سے باخر ہے۔

ا ہے ربول آپ لوگوں کوخرات ہے ہے اعتبا ئی برتنے دکھی کر رنجیدہ خاطرنہ ہوں۔ اور سرمان کا معرف سے کے اعتبا کی برتنے دکھی کر رنجیدہ خاطرنہ ہوں۔ ان کو ہدایت دیناآپ کے دمرنہیں ریپونجاناآپ کے دیتے ہے) بلکہ ایسر بیجس کوجا بتاہے مرایت دیتاہے دامت کوآں صفوصلی اللہ علم کے ما تعمت مک واکر خطاب بوناہے اور اے المان والو!) اور و کھڑا آگر فرج كر وك رخرات دوك) اس كافائده تميس كوب اورتم توكيفرج کرتے موصف اللہ ہی کی رضاحوئی کے لیے حرج کرنے ہواورتم جو کھوالی خیرات کر وگے (اس کا اجر) تم کو ٹورا بورا دیا جائے گا۔ اور تمہاراحق ( ذرا

ما قی) نه رےگا۔ (کوئی ناانصافی نه ہوگی)۔

خیرات اُن فقرار کاحق ہے جوامٹرکی راہ میں رکے ہوئے میں رکسپ کے قابل نہیں رہے ، دین کے کاموں میں ممتن مشغول ہیں وہ زین برحل پھرنہیں سکتے نا واقف اُن کوسوال نہ کرنے کے ماعث تونگراور دولتمند محصے مں دھالان کا وست سوال زیر ھانان کے ربداور طلق سے وَمَا اَنْفَقَتُم مِن نَفْقَةِ أُونِلُ رَجُمُ مِن نَّنْ بِي فَانَ اللَّهُ يَعْلَمُهُ مِي مَا اللَّهِ مَعْلَمُهُ مِي مَا لِلظُّلِمِينُ وَمِنْ أَنْصَابِي ۞

إِن تُعْدُ وِ الصَّرَةِ تِ فَنعِمَّاهِيَ عَ وَإِنْ نَحْفُوهِ هَاوَتُونُ وَهَالْفَقِيلَ فَهُو حَيْرِ لَكُوْ وَيُكَفِّي عَنْكُومِنَ سَيَّاٰتِكُوْ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُكُونَ خساره

يُسْ عَلَيْكُ هُلُهُمُ وَٱلْكُ ٣ الله يَهْنِي مَنِ تَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِإَنْفُسِكُوْ وَ مَا تُنْفِقُونَ إِنَّ إِلَّا الْمُغَاءَ وَجَّهِ اللهِ وَ مَا تُنْفِقُولُ مِنْ حَيْنِ تُوَاتُ إِلَيْكُمْ وَالْنُهُ لَا تظلمون 0

للْفُقِيَّ آءِ الَّذِينِ أَحْصِي فِي ا فِي سَبِيْلِ اللهِ لَا يُسْتَطِبُعُونَ ضَرْبًا في الْحَرْضِ تَحْسَبُهُ وُ الْحَاهِلُ

المرواة ، كے ماعث ے ، تمران كوان كے جرب (بشرب) سے بيجان لیتے ہو وہ لوگوں سے لیٹ کرسوال نہیں کرتے دسائل کی صورت خود سوال موتی ہے) اور جو کھاتم لان خود دار النہ والوں کے بیے ) خرج کرائے تھے تنگ اللہ اس سے واقف ہے۔ آغنيياً عَمِنَ التَّعَفُّفَ تَعْمِ فُهُمْ بستمه هُمْ وَلايسْتَكُوْنَ النَّاسَ الحاقاء وماثنفيقن امن كير وُ فَا فَاكَ اللّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ۚ فَ

(اس قسم کے نقرار کی مثال اصحاب صُفّہ کی تھی جنوں نے تعلیم وتعلّم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف كردياتها فطوفا قد عن كي جرب زروته اورنورايان كعبن كي بيث نيال منورتيس)-

#### الاتبسوال ركوع

گزمشتة كوعي الله تعاليكى راه ميں خرات كرنے كے فيوض ويركات كا ذكر ہوا اورخرات کرنے کےط بقے بتائے گئے کیوں کہ معامشیر ہ کی ہیو د کا دار و مدار بڑی جد تک دوسروں کی جائز ضرورتوں کو تُورا کرنے برمینہ ہے۔ اِس رکوع میں اس مضمون کوجادی رکھتے ہوئے لین دین کی ہی صورت سے جومعام شریے کے لیے ملک بے روکا جارہا ہے ۔ الشرتعالے صاف اور واضح انداز یں بیان فرہاتاہے کہ معامنسہ ہ کی بہبو دی خیرو خیرات اور زراعت و تنجارت وغیرہ ہے ہے نہ کرسود و بیاج سے ، مسلمانوں کو سود سے بینا خروری ہے ناکروہ سود کی حرمت کو محبیر اوراس کے نقصان ہے کیں۔ معیشت کوتباہ کرنا خدائے جنگ کرناہے ، لینا دینامعیشت برتنے آخرت کے سنوارنے کی غرض سے ہے نے کہ تھوڑے سے فائدہ کے لیے اپنی جانوں برطم کرنے کی خاطر۔

٢٢٨- أكين يُن ينفي في أمني الهيء مع ولكرات ادرون كو يرمنيده الدطام الشرى رأه ين ابنال خرج كرت ہں توان کاصلہ ان کے رہ کے یاس ہے داس سے "عند بہت" ملتی ہے) اور ان کو ندکسی تنسبه کاخوف ہوگا اور نہ وہ مگین ہوں گئے ( نداس کاخوف كرخ ب كرناكام نه آئے كا نه اس كاغم كه مال ضائع بے كار بوحائے كا اس دنیامیں بھی وہ اس کے کھے تائج دیکیس کے اور آخرت میں اس کاپورا اجر یائیں گھے۔

بالكُلُ وَالنَّهَارِسِرًّا قَعَلَانِهَا اللهُ مُلَّهُمُ وَأَجْرُهُمْ عِنْلَ مُ يَهْمُو فَى كَا دِيْنَ خَوْنٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخُزَنُوْنَ<sup>©</sup>

لیکن جن لوگوں نے انفرادی اور اجتماعی ترقی کے بیے سو د کو ذریعہ بنا یا اور

جولوگ سود کھاتے میں وہ دقیامت کے دن اپنی قبروں سے) امس طرح

٢٤٥- ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبْوَالْآيَفُومُونَ

إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوَا وَعِمُواالصَّالِحَةِ

وَ إِنَّاهُوا الصَّالُولَةِ وَإِنَّوْ الزَّكُوٰ كُمَّ

لَهُوْ آجُوهُمْ عِنْكُ ثُنَّ يِهِمُ وَكُلَّ

نَحُى فُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُ يَخِزَنُونَ ٥

٨١٠ يَايُّهُا الَّذِينُ أَمَنُوا اتَّقُوا اللّهُ فَ

۔ اخر تعالیٰ مود کومٹا تا ہے (اس نے اس سے برکت اٹھالی ہے۔ مال تو بظاہر پڑھتا ہے۔ مال تو بظاہر پڑھتا ہے۔ مال تو بظاہر پڑھتا ہے۔ اور خوات کو بڑھتا ہے کہ دوست نیس رکھتا رائیں ہے۔ اور امٹر نگر شکر گزار کردگا کو دوست نیس رکھتا رائیس پہندنیس فرمانا، امٹر نے اس و در انسیس پہندنیس فرمانا، امٹر نے بالا صود لیے کسی کی حاجت روائی ندگی پر کھڑانِ فعست بھرجوا زِسود کا قائل ر لم اور سود کا مناک کیے خوتی اور سود کا مناک کیے خوتی در سرکتا ہے ۔ در سرکتا ہے ۔ در سرکتا ہے۔

انیں کے جیے کی مشیطان نے میوکراسے بنوط (حواس باختہ) بنا دیا ہو دیسی

اس کی عقل خبط ہوجائے گی، حواس اعتدال برنہ رہی گئے) بیصانت ان کی

اس داسط ہوگی کرانہوں نے (طلال حرام کوئیاں کر دیاہے) کہا جیسے سوا

ہے ویسے ہی مُودہے اجھیے ہے ہے ویسے رباہے دو فوں میں فرق کیاہے۔ دونوں بگرمناف لیا جاتاہے نہیں بڑا فرق ہے ) اور رسب سے مُزافرق

يب كرا الشرفة تجارت (موداگرى) كوملال فرمايات اورمود كوحوام كيا

ب يسين سركياس اينے رب كى طرف سے نصيحت يوني اور وہ (سُود

ینے سے ابزا کیا توجو بیلے ہو چکا (وہ ہو چکا) وہ اس کے واسطے ہے اور

اس کامعالمہ انٹر کے حوالے ہے (انفرظا ہر وباطن سے واقف ہے اور رمن ورحیرے) اور جوکوئی (اس حکم کے آئے کے بعد مود) پیر لینے نگے (اس

حرمت كوفاطيس نه لائ) تواليهي لوگ دوزخي بي لاورباس ين وه

ہمیٹ رہی گے۔

الجنة جولوگ أيمان لاستا دانوں غه ذيك يتى ہے، ايھے كام كيے ديسى اركان اسلام پرقائم رہے ، اور نماز قائم ركى اور ذكرة ديتے دہے ان كے يہے ان كے رب كے پاس ان كاموں كاصلہ ہے ( قواميسے ) اور ند اُن بركوئ خوف ہے ندوہ ازردہ خاط ہوں گے ۔

اے ایمان دالو! اللہ سے ڈرد، اور جو کچرمود باتی رہ گیاہے اس کو میجور دو صنزل ۱

#### انتاليسوال ركوع

معالمات زندگی سرو کی نفی کرنے کے بعید ان امتیاطوں کا ذکرہے جو معاطات کی صفائی، نفع رست نی اور ضررے بیخے کے لیے ضروری ہیں۔ اسسادی معامضرہ کی یہ اہم تعلیم کلام انشرکی سب سے بڑی آیت میں ایک متاز چنیت سے بیان کی جاری ہے۔

يَا مُنْهُا الِّنَّ بْنِ الْمُنْوَا إِذَا تِكُ النَّهُ مُ اے ایمان والو! جب تم آلیس میں کسی مقررہ مدت کے بیے لین دین کا معالمه كروتواس كولكوب كرو (تاكرنلط فهمي نهبو) اود تكھنے والے كوچاہيے بِلَ يُنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى فَأَكْتُبُوهُ ﴿ کرتمهارے درمیان معاملہ کو انصاف سے رفا نونی کیفیت سے ماغرمانپ وَلْمُكُنُّكُ تَلْمُلَكُ كُانِكُ مُ داری ہے، لکھنے والکہ حکام ہے کا انکان نہیں اور لکھنے والے کو جاہے کہ بِالْعَلْ لِ وَلَا يَأْبُ كَايَتُ أَرْ . تکھنے سے انکاریمی نہ کرہے مساکہ اس کو اللہ نے سکھایا (مساکہ اللہ نے مکی زبان میں دمستور وٹٹرع کے مطابق تھناسکھایا) سیس اس کوجاہے کہ تَكُنُّكُ كُمَاعَكُمُ واللهُ فَلْكُلْمُ وَاللهُ فَلْكُلْمُ وَيُ (معامل صحت کے ساتھ الکہ دے ۔ اور چ شخص قرص لے دی مضمون بتلاتا وَلَيُسُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَتُّ وَ جلئے اور اسرے جو اس کارب ہے ڈر ارسے (تاکہ ایک ط ف اس کو ليتتقالله كربته وكاينخسر اسنے فائدے اورسہولتوں کا خیال رہے ، تودوسری طوف اس کے مضمون مِنْهُ شَيْاً فَإِنْكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ے دوسرے فرن کانقصان نہ ہو، اور اس (عبد و بہان) میں کوئی کی ذہے، یمراگر و شخص میں رقمن ہے (جوقرمن لے رہاہے) بے وتون ہو (کم مجمد الْحَقُّ سَفِيهُا أَوْضَعِنُفًا أَنْ لَا یا کمین ہے) یاضعیف ہویا اینامضمون حرد نہ لکھواسکتا ہو تواس کا ولی (تیرت كَسْتَطْبُعُ أَنْ تُمِلُّ هُيَ فَلَيْمُلِلْ انصاف کے سیاتھ لکھوا دیے اور (ان لین دین کے معاملات میں) اپنے لوگوں میں سے دوم دوں کو گواہ کرنیا کر و بھراگر دومرد نہ ہوں تو اُن لوگوں <sup>اُ</sup> وَلِثُهُ بِالْعَدِيلِ فَ اسْتَشْهِرُهُ ا میں سے جن کونم گوای کے لیے *لیسند کرتے ہ*و اقابل اعمّان مجھتے ہو۔ ان میں *ہے ا* شَهْنُكُ يُن مِنْ بِي جَالِكُوْءَ فَإِنْ ا مک مرد اور دوعورتین لگواه بهالو) تاکه ان دونون س سے اگر ایک دعورت لَّذُيكُونَامُ جُلَيْنِ فَرَجُلُ قَ بھول جائے تو دوسری یا د دلا دے ، اور گواچیس وقت میلائے حاس انھیں الْمُرَاتِنِ مِكْنُ تَدُوْجُونَ وَمِنَ پیلیسے که گواہی دینے ہے انکار نہ کریں اورمعا مذبحیوٹا ہو ما ٹرا اس کی میعا د کے اندر لکھ لینے میں کا بی نہ کرو (مہ نہ سوچوکہ جیوٹی می بات ہے تکھنے سے کیا الشُّهَا إِذَانَ تَضِلَّ إِخْلُ بُهُما فائدہ آلیسسمیں ناحاتی اکثر حیوٹیسی ماتوں سے ہوجاتی ہے ، ریکھ دینا اللہ فَتُنَ حِدِ إِخْلَ هُمَا الْأَخْرَىٰ قَ

اوراگر کوئی معاملہ ہوسس میں نراع کا امکان ہوتو) جب تم سودا کروتو گوا ہ کرایا کرو- اور (مبیشرسیس نظر رکھوکہ) کانب اور گواہ کسی کو ایذار نہ بیونجائی صائے اوراگرتم ایساکر وگے توبے شک تمہارے ہے یہ گناہ کی بات ہے۔ اورانسر

کے نز دیک نہایت منصفانہ بات ہے اور شہادت کی دستی (مضبوطی) کا

موجب ہے۔ اورتم کو ٹنگ ہے بجانے کا ایک آٹ ان طریقہ ہے۔ ہاں اگر الك سودا باتھوں باتھ ہوجیتے تم آلیس میں لیتے دیتے ہو جسا كەروزم تا كى

خ يدو فروخت ين بوتار بتاسيے) تواگرتم اس كونه كھوتوتم بركوئي كناه نيين

لا يأت الشُّهُ لَ آءُ إِذَ إِمَادُعُولُ

وُلا تَسْتُكُو إِلَانَ تَكُتُوهُ صَغِيرًا

<u>ٱ</u>وْڪَبِئُرَّا إِلَىٰٓاجَلِهُ ذٰلِكُوْٱقۡسُطُ

عِنْكَ اللَّهِ وَآفُقَ مُرلِلشَّهَا ۗ يَوْأَدُنَّى

أَلَّا حَلُ تَا بُقِ إِلَّا أَنْ تَكُونُ نَ

ڈرنے رہو اورایتبلیم رہاہی معالمات کی تم کو انشردے رہاہے۔ اورانشر کو ہرشے کا ظم ہے۔ (اس بیے معالمات میں ان امورکا پوراخیال رکھو آلکسی کو نقصان نہ ہونچے اورمیشت نہ بجڑے) يَّجَارُةٌ حَاضِرَةٌ تَلْرِيْرُونَهَا لِيَنْكُوْلُكُنْ عَلَيْكُمُ وَأَلْهُ الْمَاكُنَّ لَكُوْلُكُنْ عَلَيْكُمُ وَأَلَّهُ الْمَاكَةُ الْمُؤْكُلُنُ الْمَاكُونُ الْمُؤْكُلُنُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَالُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَالِيَّةُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَالِمُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمِنُونُ اللَّمِنُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمَاكُونُ اللَّمِينُ اللَّمِنُ اللَّمِنْ اللَّمِنُ اللَّمِنُ اللَّمِنُ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنُ اللَّمِنْ اللَّمِنُ اللَّمِنُ اللَّمِنْ اللَّمِنُ اللَّمِنُ اللَّمُنَالِقُلُونُ اللَّمُونُ اللَّمِنُ اللَّمِينُ اللَّمِنُ اللَّمُونُ اللَّمُنِهُ اللَّمِنُ اللَّمِنُ اللَّمِينُونُ اللَّمُنْ اللَّمِنُ اللَّمُنِينُ اللَّمِنُونُ اللَّمُونُ اللَّمُونُ اللَّمُونُ اللَّمِنُ اللَّمِنُ اللَّمِنْ اللَّمِنُ الْمُعَالِمُ اللَّمِنِينُ الْمُعَلِّلُونُ اللَّمِنُ اللَّمُونُ الْمُعِلَّ اللَّمُ الْمُعَلِّلُونُ اللَّمِنُ اللَّمِنِينُ اللَّمُونُ اللَّمِنُونُ اللَّمِنُ اللَّمِنُ اللْمُعَلِّلُونُ اللَّمِنُ الْمُعَلِّلُونُ اللَّمِنِينُ اللَّمِنِينُ اللَّمِنِينُ اللَّمِنُونُ اللَّمِنِينُ اللْمُعَلِّلُونُ اللَّمِنُ اللَّمِنُ اللَّمِنُونُ اللَّمِنُ اللْمُعَلِّلُونُ اللَّمِنُونُ اللَّمِنُ اللَّمُونُ الْ

۔ گورسٹند آیٹ یم یقیم لوگوں کے بیے معاملتی اصول تھے اب مسافروں کے لیے چند ہوایات بیں۔

ں اصول مصے اب مسافروں سے لیے چند ہوا یات ہیں۔
ادر اگرتم مفر میں ہود اور قرض کی ضرورت بیشن آت) اور تم کوئی تھنے والا
نہا کو تو کوئی چیز گر دی رکھ کرفیضہ میں دیدو، داور قرض لے لیا کرو) پھواگر تم
میں ہے ایک دو مرسے کا اعتبار کرسے تو اس تحض کوجس پراعتبار کیا گیا ہو
ڈر تارہے اور زائے وگو گو گو گو کو کسی حال میں امرت چیا کو اور پیونخش کو
ٹی پائے ہے تھے شک اس کا قلب گنگر ہے (وہ دل کا کھڑا اور ایمان کا کمروز
ہے) اور چو کچھ تم کرتے ہوائمہ اس کو جانتا ہے۔ (اس سے کہیں بھاگ۔ نہ
کے اور چو کھی تم کرتے ہوائمہ اس کو جانتا ہے۔ (اس سے کہیں بھاگ۔ نہ
سکد گے، کس سے ڈروجس سے کوئی زاز داز نہیں)

٣- وَإِنْ كُنْدُوْعَلَى سَفَى وَلَمْ عَلَى وَالْمَا وَلَهُمْ وَلَمْ عَلَى وَلَهُ اللّهِ وَاللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

چالىسوال ركوع

سورہ بقرہ کوجس سنان کے ساتھ نئر درنا کیا گیا تھا اس سنان وجامعیست سے نتم کیا جارہا ہے۔ ابتدا میں کتاب اللہ کی حفانیت، قریبہ باری تعالیٰ اور مؤمن کی صفات کا بیان ہوا پھر صحب عقیدہ کے ساتھ میں معاملت ، تندیب و تعدن کے افغرادی واجما کی اصول اور اُن قوانین کا ذکر ہوا جن کا تعلق عبادات ، معاملات ، اخلاق عمیدہ سے ہے ۔ اب فعاہر کی آراستگی سے باطن کی پاکٹر گی پر لارہا ہے کہ مومن کا مسینہ او اور تجلیات کا مرکز ہے ۔ دل کے گناہ مخت ہیں ان سے بھی بچنے کی فشریت ہے۔ تلب کا ذکر آتے ہی ایک عظیم الشان اصول کے تحت زندگی ہستہ کرنے کا در کھول ویا گیا بتائیگا که دنیا اور دنیا کی دولت کوا پنامال بهجه کر نه برتو انشرکامال مجه کربرتو- نلا مرا ورباطن و ونوں پرننظ رکھو، تاكه نفاق من نه آؤ جشمه وجهانست كى كوتامبول سے گلوخلاصى ياؤ - اورامن وامان من آجاؤ -

> ٢٨٢- يلهِ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْرَبُّ ضُورَ إِنْ تُدُرُوا مَا فِي آنُفُسِكُمْ أَنْ تُخْفُونُ لا كُيَّاسِنَكُو بِهِ اللَّهُ فَيَغْفَى

لِمِن يَشَاءُ وَيُعِنْ بِمِنْ تَشَاءُ مُ

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّ قَلَ مُوْ

الشرى كاب جر كيد أسانول يس ب اورجوكوزين يسب. اورا كرتم الركم جوتمهارے دلول يش ب ظاہر كرويااس كو جھياؤالشرتم سے اس كاحساب الے كا۔ ردل میں جو مات آتی ہے وہ منہ سے کمی نہیں ماسکتی نیکن اسے بھی اللہ جانتا ہی يمرجع ياس كالخشش دع كااورس كويات كاعذاب دع كاراورالسر چزېرقدرت رکھنے والاہے ۔

> اس آیت کے نزول پر صحابت کرام بھی کانب اٹھے کہ دل کے خیالات پرحماب بت سخت چیزے مستسركار دوعالم صلى الشروليي ولم كح حضورها ضرب وكرعوض كمياكهم مي اس آيت يرعمل كرف كى طاقت نیں ، حضور صلی انشرعلیہ ولم نے اپنے صحاب کی توجر سٹیر و آسیلم ورضا کی طرف پھیردی اور فرمایا کہو " سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا " رَبِم فِصْمَا اوراطاعت كى) صحابَ كرام رضى النَّرَ عِنْمِ في ما ياسمعنا واطعنا، اللّ تعالى نے ان كايد انداز اطاعت رمول اس ورج بيت مرفى اياكر ذيل كى دوائيتوں ك نوازاجورتى دنيا

تکستمام میلمائوں کے لیے وسیلاً رحمت اورنجات ہیں ۔ امن الرَّسُولُ بِمَا أَنْوَلَ إِلَيْهِ

مِن سَّ بِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ عُكُلُّ امَنَ باللهِ وَمُلْبِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهُ لَانْفَرِ قُ بَيْنَ آحَيِ مِّن شُ سُلِهُ وَ قَالُوْ اللَّهِ عَنَا وَأَطْعَنَا أُ

عُفْرَانك مَ بِّنَا وَإِلْنَكَ الْمَصِيرُ ٥

مان لیا دمول نے جواس پر اس کے دب کی طرف سے اُمّرا اورسلما نوں نے ، وی مان لیا جسس پر دسول ایمان لایا بیمی ایمان لاتے ، سیسنے انٹرکواڈ اس کے فرستوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو مانا (اورسال کمناہے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں مجد فرق نہیں کرتے (سب کی عصریت رست است بر کیاں ایمان رکھتے ہیں) اور (السرکا حکم یاتے ہی) بول اٹھے ہم نے مسنا اور قبول کیا - اے رب ہارے ، ہم تیری خشش عاہتے ہیں اور تمیں تیری ہی طرف کوٹ کر جاناہے۔

> اے اللہ ہمارا کام مسننا اور اطاعت کرناہے ہم نے نیرے رسول کی زبان سے وہ آیات جو اُن رِ الرل بويَسُنس ، سنة بي بم نه اقراركيا . اور فها سر داري وطاعت من آكة ، باري نظر اپیٰعِ ادات اور اپنی طاقت برنیس بلکه تیرے فضل برہے تُو اپنے لطف وکرم سے بم کونجش ٹے۔السُّر كى طرف سے قلب مومن كركيكين خبى جارى سے اور اطمينان دلايا جار باسے كه :

الله كَوْكَلِّفُ اللهُ كَنْفُسَّا اللَّهُ وُسُعَهُ اللهُ وَسُعَهُمُ اللهُ وَعَلَمُهُمُ اللهُ وَعَلَمُهُمُ اللهُ وَعَلَمُهُمُ اللهُ وَعَلَمُهُمُ اللهُ اللهُ وَعَلَمُهُمُ اللهُ اللهُ وَعَلَمُهُمُ اللّهُ وَعَلَمُهُمُ اللّهُ وَعَلَمُهُمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ عَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ وَعِلْمُ اللّهُ وَعَلّمُ وَعِلْمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعِلْمُ عَلّمُ اللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ ال

النّه کی گواس کی طاقت دیا گنجانش) سے زیادہ تحلیف نبیس دیتا ، چوس نے کمایا وہ اس کومنت ب (خیر کا بدارخیر سے ادچواس نے کیا وہ اس پر بڑتا ہے داس کے گنا ہموں کا خمیازہ اس کا کو مکلنتا ہمرگا ۔

د اطیف اندازی بر بات ظاہر فرمادی گلاہوں کا موافدہ کسیدین علی پرے البتہ راہ مشلوک کے طے کرنے والے کوچا ہے کہب کو کی ابھا خیال ول ہی آئے تواس چگل پر اہم جائے، اور جب کو کی گرا نیال یاوس ول ہی آئے تو اسے دل سے کال دے ، دل کی خاطت بست ضروری ہے کہ دل منح ہونے کے بعد درست نہیں ہوتا ، اور اب رہ روان ا ہجت کو یہ وعاسحاتی جاءے ،

اے ہمارے رہب ہم سے بھول بچک یا خطا (لفرمش) ہوجائے تو ہم سے اس کا مؤافذہ نہ فرا۔ اے ہمارے رہب ہم پر اتنا بھاری ہوجائے تو جیساکہ تونے ہم سے بیشتری امتوں پر ڈالاتھا۔ اے ہمارے رہب ہم سے وہ بوجہ (بھی نہ اعضوا جس کی ہم میں سکت نہیں (ڈیم کم ہم ہاری طاقت پر نہجوڑ، اپنے ففس سے لے میں) اور داسے ہمارے درب اہم سے دلینی ہمارے گنا ہوں ہے روگز فرہ اور ہم کم بخش نے اور ہم پر رحم فرہا ، توی ہمارا مولی ہے دولایت عطافر اہمیں ہمیں کا فروں پر فالب فرما دنواہ میکا فر بر ونی ہر دیا اندرونی ، کفاری ہوں یا خود ہماری خواہ شائعیں ، رَبَّنَاكُا ثُوَّا أَخِلْ نَلَانُ نِيْدِيْنَا اَوْانْحَلَانًا ثَرَبَّنَا وَلاَحْفِلْ عَلَيْنَا اِصْمَّ احْسَلَتَهُ عَلَىٰ لِلَنْ يُن مِنْ جَلْلِنًا ثَرَبَّنَا وَلا تُحْبِيلُنامًا كَلْطَاقَةَ لَنَا يَهُ وَاعْفُى عَنَّا اللَّهِ وَاغْفِرُ لِنَا اللَّهِ وَاعْفُلُ اللَّهِ الْفَقَىٰ عَنَّا اللَّهِ مَنْ للْسَنَا فَا نُصُرُ نَا عَلَى الْقَقَىٰ الْقَوْمُ عَنَّ الْسَعَا فَا نُصُرُ نَا عَلَى الْقَقَىٰ الْقَوْمُ

ی سورہ چوں کوجشہ وجہ انہت سے کا ان اور اتباع میں لا اے اس لیے سورت کے آخر یں وہ وعاعظا ہوئی جو ایمان و الوں کوجشہ وجہ انہت کی کمز ور یوں سے کالے اور ان کی جنش اور رحمت کی ضامن ہو، و ما ہیں پہلے عفو کا لفظ ہے کہ گناہ معاف ہونا ہی بڑی بات ہے، ہیر منفزت کا ذکرہے کہ معانی و درگزر کے بعد الشہ کی بخشش اور خایات بھی مث ال ہوں، اس کے بعد موالی باو لفظ ہے کہ دامن رحمت ہیں بھر مسکون ہی مسکون، رحمت ہی رحمت ہے اس کے بعد موالی باو والیت کی تمنا اور نصریت الئی کہ دعا پر سورہ ختم ہوتا ہے، ان انعاظ کی ترکیب چیس ورم خورکیا جائے گا اور جہاں تک رسائی ہوگی اسی قدر ان کا علف بڑھتا جائے گا، ان مشارات مار

# ودر المراجيري سوري الرغيري

۲۰۰، آتییں ۲۰۰ کوع

سور و بقره، حیوانیت سے انت انہا ، کفرے اسلامیں لایا۔ اتباع میں بہنے کے آداب سکھائے، اُن شعبات کا ازال کما جو گماری کے موجب ہوتے ہیں۔ انٹر کے جلال وجمال کابیان موا۔ ا حکامات سے نواز اگیا، وعایر سور فحم موا - یہ سورہ ال عمران نفس سے کال کررب کی معرفت عطاکرتا ے، حقوقُ السرى طرف فے جاتلے سورة بقرف يبودكى كي تخيوں سے آگاه كيا يہ صارى كى كمربيك ے با خبرکرتا ہے ، وہ مغضوب رہبود) کوغیر المغضوب میں لانے کی راہ دکھاتا ہے ، بیضاتین رنصاری کر ولااتصالین میں لانے کے بلیے ان کی گراسیوں پر اُن کومتنب کرتا ہے ، تقوٰی کے مفوم کرواضح کرنا ب، بتاتا ہے کو انسانیت کا مرتبہ کیا ہے ، انت ان کامل کرنیجوں کیا متاہے ۔

نجران کے ساتھ عیسائیوں کا ایک و فدحضور صلی انٹرعلیہ ولم کے پاس آیا۔ ان میں میسائی زیب ك برب جدها. تص مثاية اكرمتازع فيدمائل من حضورك مُفكوكين - مورة العران كالبتدائي حقية تقريبًا انثى نوشي آيت يك إسي سليلين نازل بواء مور وكي إبتدار أبوست، حيات، قدمت ہے ہوئیے، اور توحد، بوت اور معاد کے مسائل کوج اصل دین بی ورسین کرانے کے بعدان امو کی طوف خصوصی قوم دلائی گئی جومعا شرہ کو اُمستوار بنانے ، اخوت امٹ ملامی کو مداکرنے اور برقرار رکھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ تاکہ مسلمان سرحال میں الشراوراس کے رسول پر ایمان کامل رکھنے کے مرجح صر، نابت قدى ، مستعدى او يمت كرساته فدمت دين اور فدمت فلق مي معرف رين اوراسي ميں اپني انفرادي اوراجماعي فلا يحجبس -

مشروع المنرك نام سے جربے صر مربان ، نهايت رحم والا (ع)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

الف - لام - ميم (حروب مقطعات بي يدائس اور رسول كے درميان ایک بھیدہں۔ یہ سورت کی بنی ہیں۔ ہوسکتا ہے کرالف التر کے لیے، ل بقا اورم محبت کی نعت کے بے ہولیکن و ٹوق کے ساتھ نہیں کہا ماسکتا،

السَّمَّةُ أَنَّ

سورة بقوم التوسي بعد كتاب كاذكرتها، بهان الحق القيق "كتبهما ياكياب. اس ك

لامتنابي علم، قدرت ، حكمت اور الل فيصلون كا ذكر ہے -

اللهُ كَالِهُ إِلَّا لَهُ الْحُفَّى " الْحَ "

الْقَتُونُ مُرَهُ

نَرٌ العَكُمُ الْكِتْبِ بِالْحَقِّ مُصَيِّ قَالِماً بَنْ مَن يَهِ وَأَنْزَلَ التَّقُ رِيلَةَ وَالْإِنْجُمْلَ ٥

مِن قَدْلُ هُنَّى لِلنَّاسِ وَ انْسَرَلَ الْفُنْ قَانَ هُ إِنَّ الَّذِينَ كُفُّوا بايتِ اللهِ لَهُمْ عَنَ ابْ شَنِ يَنْ ﴿ وَاللَّهُ عَنْ يُزُّدُو انْتَقَامُ مُ

(گرسست آیت ین الله کے وقیوم مونے کاؤکرتما، بال عزیز اور ذو انتقام فرایا)

انتقام بونا ، خوب بیم جائے اور نصاری این خلط توجهات سے باز آیں .

انَّ اللَّهُ لَا يَخْفِي عَلَيْهِ شَيْعٌ فِي الْأَكْرُ فِي وَلَا فِي السَّمَاءِ ٥ُ

استنبيابه ظاهركا توذكري كبيا

هُوَ الَّذِنِّي يُصَوِّ رُكُونُ فِالْآمُحَامُ كَنْفَ يَشَاءُ وَكَا إِلْهُ إِلَّهُ الْأَهُولَ لَاهُنَّ الْعَنْ بْرُالْحِكِنْهُ 0

غوركر وكه فالن كائنات كى تنان الوميت كا ذكركس طبيل القدر الدازى الله يُكالله إلا هُنّ الْحَةُ الْقَيْنُ مُر عصر مُعرف مور معيني آيت كالله إلا هو العَينُ وُ الْتِكَلَيْد ، يرحم بواجس في م

الشر ( وہ سے کم اس کے سواکوئی معبود نہیں ، زیرہ سے سب کا تھاشنے والا،

دامتیرزندہ ہے اس کے لیے روال نہیں اور ہرزندہ رہنے والے کی زیرگی مسی سے سے . وہ قائم رہنے والاہ اور برقائم رہنے والے کا قیام اس کے ہے. (اے محصلی اضراعی والے اس نے آب (کے قلب مبارک) پر (ب) کتاب ت کے ساتھ (ٹھیک طوریر) اُتازی ، اُن رسب کتابوں کی تصدیق کرنے والی

ہے ، جواس سے پہلے ازل ہو مکی ہیں ، اور اسی نے تورست وانجیل كوازل

اس سے قبل۔ لوگوں کی بوایت کے لیے۔ اورداب آب برائ و واطل می فرق کے نے والا دفرقان، قرآن، ون ہمی اتارا۔ بے شک جولوگ اللہ کی آیتوں کو منکر ہوئے (اس کی کتاب اس کے رسول کا اکارکما) ان کے کیے خت عذاب

ب اور الشرز بردست بدليف والاسه . (ايسانتقام يين والاب جمبني بر

مدل ہے کسی عصد کا تیج نہیں ،

اب اقتدار کا مل کےمت اتھ اپنے کمال علی کا ذکر بھی فرماتا ہے کہ مشکوین کے دل میں اس کا عزیزہ و

ہے تنگ اللہ دایت وانا و بیناہے کہ ) اس پر زین وآسان کی کوئی جیسنر ئىيىن ب

وی ( وات مطلق ) سے ج تمارانقث، ال کے بیٹ بیٹ سرطرے جاستا ہے ،

بناتاہے، (جس کی مشان روہیت، قدرت کا لم اور کمال علم کی یہ انتہا ہو وی اللہ ہے) اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ (اس کے سواکسی کی بندگی نہیں) وہ بڑاصاحب قدرت وحکمت ہے۔

نَعَشْ بنائے پانی مِی صورت اُتاری ، جس سے زمِن واسمان دل و داغ کی کوئی بی بات پومشیدہ نہیں جس نےجسنہ کی پر دوشس کے مامان ارض سے پیواکیے ، وی راوح کی پر دوشس اور با پیدگی کے مامان بھی کسمان سے مہا فرا راہے ۔ کس درجہ دبط ہے ایک طرف انتخا ب بی ، دومری طرف بندگی کی تقیین ، ماتھ ہی بندگی کام تا مان ۔

هُوَالْنَ فَيَ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَمُنُهُ الْنَ ثُمُّ كَلَمْكُ هُنَّ الْمُلْكِثِ وَالْحُرُومُ تَشْهِفَ ثُلُ فَإِمَّا الْمَنْ مِنْ فِي قُلُونَ مِهُوْزَلَيْعٌ فَيَكَبَّمِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ أَبْنِعًا ءَالْفِيشِةِ فَي الْبَعْنَاءَ تَأْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ لِلْهِ اللّهُ مَرَ وَالرّسِخُونَ فِي الْفِلْمِ يَقُولُ أَنْ الْمَنَا لِهِ خُلُ مِنْ فِيلًا الْوَلَيْلِ مَنْ الْمَنْكَ مِنْ الْمِنْكُونَ فِي الْفِلْمِ الْوَلْمَالِيةً وَمَا يَكَنَّ حَدِّلًا لِمَا الْوَلْمِيةِ

> ان سات آیات بی تخلیق کابیان تھا ،ست تھی قرآن کے مق اور رسول کے بری ہونے کا ذکر ہوا۔ تاکہ وکٹ نیرکومجیس : فیرکو یا بی اور را موان فی اطران جائیں، عمل والے ٹیں ، عبد رہیں اور کمل سے عمل کے نتائج پائیں ۔ الفرکے رنگ میں رنگ جائیں۔ مامور جب امریں لگ جا تاہے عبد بن جانا ہج مسلمان عالم فوریس رہتاہے کیا یہ مقام قابل رشک نہیں یہ سورہ اسی طرف لار ہاہے تھیو۔ بری ہے اس کے لیے دعام کھائی جاری ہے ۔

> > إن عمل والول كى دعا يرموتى ب كر

؆ۜۘڹۜٮؘؙٵ؇ڗٛۯۼؙٛڠؙڶؙۏۘۺٵؘؠۜڡ۫ڽٳۮ۬ ۿؘٙۘ۫ۯؽؘۺٵؘۊۿٙڹڶٵؘڡۣڽؙڷڵؙۯؙڶڰ

اے ہارے پر در دگا رجب تونے ہیں ہارے نیٹی ہے تو اس کے بعد ہارے دلوں کو دہلیت سے نہ پھیر، اور اپنے پاس سے دعمت رتونیق استقامت و مسئزل ۱

صوری عطاف را - بشک توی سب کھ دینے والا ہے ۔ اے ہمارے رب تُوے ٹیک ایک روزجی من کھیشبہ نسیں لوگوں کوچھ کرنے

والاسے ، بے تنک اللہ اینے وعدے کے خلاف نیس کرا ۔

ئَرَتَنَآإِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِمَنْ مِر كَاسَ مِنْكَ فِيهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ في السيعاد في

رُحْمَةً عِاتَكَ أَنْتَ الْوَهَاك

#### دوسرا رکوع

جولوگ برایت سے سے مرہ ہوکردولت میں بھنے ہوئے ہیں، اوراسی کومنفعت سمجھتے ہیں۔ ان مراس کی خنیقت کھل جائے گی۔ ہر دولت انھیں عماب اللی سے نہ کا سکے گی۔

ٳؾۜٲڷڒؚؠؙؽۘػڡؙٛۯٛؖۉٳڷڽٛؾؙۼؗؽؘۘۼڹۿؙۄ۫ یے ٹیک جن رگوں نے کفراختیار کیاان کی دولت اوران کی اولاد ( قیامت کے دن ، الندرك عذاب، سے ان كو ذرا نريجا كے كى اور وى دوزخ كى آگ كا اين رص أمو)الُهُم وكُلِّ أَوْلاً دُهُومِينَ اللَّهِ

بنیں گے

فرعون والوں اوران سے اگلوں کی طرح۔ دکیوں کہ، انہوں نے ہاری آیتوں کو

ڪَنَ أَبِ اللَّهِ فِي كُونَ كُوالَيْنَ مِنَ مجشلايا توالشرنے بھی ان كے گناہوں يران كو پكرا اورائشركا عذاب بخت بے ركسى مِنُ قَبْلِهِمْ مُكَنَّا بُنُ الْبِالْتِنَا ۚ کے ٹائے ٹل نہیں سکتا ) فَأَخَلَ هُمُ اللَّهُ بِنُ نُوْ بِهِمْ مِنْ

> اللهُ شَرِينُ الْعِقَابِ ٥ (فرعون مرجاً ، فرغونیت باتی ہے۔ ہرزانی فرعونیت کے اقدار کوروش کرنے والوں کا بی مال ہوتار یا

ے اور تیجرسب کا ایک بروگا) ۔

آب دان) کا فروں سے کہ دیجیے کوئن قریب تم داس دنیا میں ہی) مغلوب کیے جا وُگے اور (آخرت میں جنم کی طرف بانکے مبا وُگے اور وہ بہت بُراٹھ کا ایے۔

قُلْ لِلَّذِينَ يُنَّاكُمُ واستُغْلَبُونَ فَ تُحشَّرُ وَ أَلَى اللَّهِ جَهَلَّمُ وَبِيلِّسَ الِمهَادُ ٥

سَنَّا وَأُولَبَكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ٥

آیت دی و و و این در این است کرنے والا ، عطا کرنے والا ، ایسی شِش کرنے والاج والیس نہ مو۔

آیت (۱۱) آج بمی فرعونیت سے مراد، مادیت اورا کا رحق کی برصورت بوگی .

منزلء

کا فروں کے مغلوب ولیسیا ہونے کا مال دنیانے جنگ پرری میں دیکھ اماض میں ا بوحل عبسا

كافرجى ماراگدا وريه حنگ رئتي دنيانگ انگ نث ني رنگئي .

قَلُ كَانَ لَكُمُ اللَّهُ فِي فِئَتَيْنِ

الْتَقَتَا مِنْكُةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله وَ أُخْرَى كَافِرَةٌ يَبْرَقُ نَهُمْ مِّتُكَيْهِمُ مِلْ كَالْعَيْنُ وَاللَّهُ بِفَيْنِ

بنَصْرِهُ مَنْ يَشَاءُ وإنّ فِي ذَ لِكَ

لَعِيْرَةً لِآولِ إِلَّهُ الْكَيْصَانِ ٥

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُثُ الشَّهَا فِي تِمِنَ النَّسَاءُ وَالْسَنِينَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنُطَى قِصَ النَّاهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَىِّ مَهِ قَ الْأَنْعَامِوْ الْحَرُثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيْقِ يَهِ اللُّ نُمَاء وَاللَّهُ عِنْ لَا هُحُسُونُ

الْمَاٰبِ٥

قُلْ أَوْنَتِئُكُوْ بِغَيْرِمِنْ ذَٰ لِكُمْرُ لِلَّإِنْ يُنَ اتَّقَوْلِ عِنْكَ كَنَّ مِّهِ مُحَدِّثُتُ تَغِيرِي مِنْ تَغْتَهَا الْأَنْهُ رُخِلِي بُنَ فِيهَا وَازْوَاجُ مُّطَهِّرَةٌ وَيَعْمُوانُّ مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اَعِيْدُوْ اللَّهُ الْعِبَادِ ٥

الله ك نمك بندے وجنت يں رہي گے وہ ہي

ب شک تمهارے بیدان دوجاعتوں میں جوا میدان بدریں) باہم مقابل ہوئیں . (اللَّهُ كَا قدرت اوراس كا وعده حلَّ بونے كى الك نشانى سے ، الك جاءت (بینی میلیا نوں کی فوج) اللہ کی را ہیں لڑرہی تھی اور دومیری کافووں کی جاء سیگی اورودالعنيكافي ابني أنحور سانعين اينے سے دوجند دكھ رسے تھے امسلمان ثابت قدم رہے ، اوراللہ اپنی نصرت سے جس کی جاسا ہے ائید فرماتا ہے بشک اس (وا تعه) میں ابل بصرت کے لیے ہڑی عبرت سے (یقیناً پر مراسبق آموز واقعہ ہے لیکن انھیں کے لیے جو اہل بصبہت ہوں جوالٹر کی اس نصرت کوجی نہ د کھسکیں وہ امٹیہ کوکیا ہے امیں گیے)۔

لوگوں کے بیے (ان کی) مخوب جزوں کی مجت خوشنما بنا دی گئی (بالعوم لوگ ارت پسکند ہوتے ہیں ، ان چزوں کے طالب ہوتے ہی جونفس جا ہتا ہے ایعنی عوتیں اورا ولاد اورسونے جاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اورنٹ ان کیے ہوئے (املیٰ قنه کے انگوڑے (منتخب، جنگ کے گھوڑوں پرنٹ ن لگا دیتے ہیں ، ایسے تربرٹ ما فتہ جن مں انسان کی می خصلت آماتی ہے۔) اور مولیثی اور کھیتی (اس یں وہ تمام چزیں آگئیں جوتیحہ مرتمی ہیں (ان لوگوں کی) دبیوی زندگی کاموا پر ے اور (جولوگ ونماکو المترکے بیے برتتے ہی ان کے بیے) السرکے یاس ایھا ٹھکا ناہے۔

(اے رسول) آب فرماد بھے (اے لوگو) کیا میں تم کوان سب سے (جن کے تم گرورہ ہورہے ہو) کمیں ہتر چیز بتا دوں (مصنو) پر بمز گاروں کے لیے ، ان کے رب کے بہال . منتیں برجن کے نیچے نہر سی بس ۔ وہ ان باعوں میں بمیث۔ رہں گئے۔ اوران کے بیے اجنت میں) پاک بیوما ں ہوں گی اور اسب سے مڑی چر جوانمیں عامل ہوگی وہ) النّبر کی حرشنو دی (اور رضامندی ہے)اور (ما درکھو کہ ) انٹراپنے بندوں کوخوب دیکھنے والاہے (وہ ان کے ظاہرو باطن سب سے خوب واقف وخردارے)۔

صاب لینے والاہے . وان کواس انکار کی سزا جلدی بھگتنا ہوگئی۔

فَانَ كَانَ كُلِهُ لَا فَقُلُ اَسْلَمُنُ وَمِحْ يَلْهِ وَمَنِ النَّكِتُ مَنَ وَقُلُ لِلَّانِ مِنَ أُوْتُسَ الْكِتْبَ فَ الْأُمِّ بِّنَ عَاسُلَمُتُومُ فَانَ اَسْلَمُنُ افْقَى الْهَتَى وَانْ قَلَ لَنَّ الْمُلَمُّنُ افْقَى إِنْ عَلَيْكَ الْبُلَاةُ وَانْدُة بُصِيْرٌ بِالْفِياةِ

## تبييرا ركوع

نجران کے دورکومشنایا جارہ ہے کوی ہے انحواف بی اسٹسرائیل کی تدمیم عادت ہے ہی نہیں بلکہ 
دو انہیا ، اورصافیون کو ان کہ تبلیغ حق کے باعث قتل کرتے رہے ، مضرون نے فربایا کربی اسٹسرائیل نے 
ایک دن جی تینتالیس یا ایک سوسستر یا ایک سوبا رہ صالجین کوشید کیا ،کساسٹد برگنا ہے ،کیا اس کے خیازہ ہے وہ کا چیئے جی سروشتر نیروسٹری میں انسکے اعمال نارت ہوئے ۔ اسٹسلام ، انشر کا آخری ہیام ،
سسر ورکائنات اضرکے آخری رمول ہیں۔ انشرکے باتھ میں سروشتر نیروسٹری کرچاہے عزت 
دے جس کو چاہے وہ آسٹ برت ۔ وہ ہربات پرقاورہے ۔ کائن لوگ مجیس اور ایمان کے مقابلہ میں کفر کی 
طرف یا خیب نہ جوں۔ جان ایس کو انشرکی جہات کا طرب اور ان کے اعمال کا بدار ان کوخرورہے گا .

لِنَّ الَّذِينَ يَكُفُّرُ وَنَ بِالْيَتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّـبِينَ بِعَدِحِنِّ تَيَقَّلُونَ الذِّينَ يَامُرُ وَنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَمَثِّرُهُمُ بِعَنَ ابِ الْيُونِ

جولوگ آیاب انی داس کے اعلام انبیا۔ اورٹ نیوں) کا انگار کرتے ہیں اور انبیاء کو نامی تقل کرتے ہیں اور انبزا، لوگوں یم سے ان لوگوں کوما روالتے ہیں ج رانفیس، انصاف کرنے کا کلم ویتے ہیں ہیں ان کو در دناک مذاب کی توشخری مشما دیجے۔

آيت (٣) مقام ظنت بين خرت ابراهم ميل الشركاد والي وَقَلْتُ وَنِي اللِّي عُلْقَرَ التَّهُوتِ وَالْوَرْضَ " تى دينُ آمان بنائ وك كاروف ان كارُن تعا. بدار مقام حُب بن

ا مُسْلَمْتُ وَخِينَ يِنْدِ ؛ جوكي مَن ين إلى اس كواي ترك يا جالات ، رخ السّرى ون بولاي الوم والترريق ي

ٱلَهُ تَرَالَى الَّذِينَ أُوْتُو الْصِيبًامِنَ الْكِتْبِيُرُعُوْنَ إِلَىٰ كِتْبِ الله ليحكم بسنهم ثمريتي لي ن د وي سرو د ر م د . و د . ود . ود . في نق منهو و هسر معرضون

ذلك باتَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مُّعُنُّ وَدِينٌ وَتَعَيَّ هُمُ في دِيْنِهِ مُرَمَّاكَانُوْ ايَفْتُرُونَ ٥

اس زندگی میں تو وہ خود فربی میں مبتلا ہولیں مگر زما سوچیں کہ يهراس دن جسس ميں دراسشبرسيں ان كاكيا حال ہوگا جب بم ان كوجمع كرينگے

فَكُنْفُ إِذَ احْمَعْنَهُمْ لِنَوْءُ مِلَّا مَّاكِسِكُ وَهُو لَا نُظْلُمُونَ 0

یا در کھوجوقیامت کے دن جمع کرنے والاسے ، تجلّبات کے دن کا مالک ہے وہی بہاں کامجی مالک

ب - سسنرا وجزاقیامت پرخصرسین بهان می جوجاسات کرتاہے۔

قُلِ اللَّهُ مَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِلُكُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِتَنْ ربب و رو و مرد برب و و و . تشاء وتعزمن نشاء وتال أمن تَشَاءُ وبين إلا أَخَيْرُ واتَّكَ عَلَى كُلِّ

یبی لوگ ہر جن کےعمل نیارت گئے (محنت اکارت گئی) دنیا میں (بھی) اور آخرت یں دہمی، اور دامتیر کے سامنے، ان کا کوئی مددگارند ہوگا۔ (جیساکہ وہ آج اپنی ناز ما حکوں پر اِترا رہے ہیں ، ان کے اِترانے کی وہی بی سسندا ہوگی اور دباں ان کا مد دگار کوئی نہ ہوگا) ۔

کیاآپنے ان زعلار یہو دیکے حال پر نظر نہ کی جنعیں امتیر کی کتاب (توریت) کا کھے حصہ ملاتھا (جو تخریف سے بچ گیاتھا) انھیں (اسی)کتاب اللہ (یعنی قرآن یا تورات) کی طاف بلا یا ما تا سے تاکہ روی ، ان کے درمیان فیصلہ کرفیے دان کو حق رینے کا حکم کرے، نیکن ان کا ایک گروہ داینی فیم نارسایر اِ تراکس اس ہے رُوگر دانی کراہے واس کے احکام ماہشارت سے تعامل برتما اور انجان ہوجاتا ے) اور وہ (درختقت) تغافل برتنے والے ہیں ہے۔

یہ ۱ ان کا تغافل) اس ہے ہے کہ وکتے ہیں کہ سوائے گنتی کے جندون کے ہمیں دونخ کی آگ مرگز نہ لگے گی دان کو در اصل خبشش کی ایک عام آیت ہے جو

انعيس تورات ميں لگئي تمي مغالطه ہواہے جوخو د ان کي اپني غلط توجيهات کا يتجه ے) اور ان کی افترا پر وازیوں نے انھیں اپنے دین کے متعلق دھو کے من ال رکھاہے (مغرور بناویا سے خود فریبی میں مستلا کر دیا ہے)

اور منخف کو اس کے اس کے اپورا پورا برار دیا صائے کا اوران براکسی قشم کا) ظرف ہوگا (كسى كى چى لمفى نەببوگى)

آب فرما وتحتے ! اے اللہ . مالک الملک (متبارے ملکوں کے مالک، توفق واستطاعت کے مالک، تُوری جس کوماے سلطنت رماوت بی، عطافرائے اوروای جس واسے سلطنت دوبادت ای جسن اعداد قابی جس کو عامے عزت اے رشہود ولِقاکی نعتوں سے سکے فراز فرمائے، اور تو رہی جبس کوھاہے ولت دے اتحاب ، بُعد اور دُوري من دُال دے، سب بھلائي اخرو حولي تيرے

کراس نے برائی کہے ، اپنے ماسے موجود پائے گا۔ رجس دن عمل اس کے سلنے صورت ہیں دن عمل اس کے سلنے صورت ہیں کے اس دن برے اعمال کود کھ کرے اور اس اے آئیں کو ایک دو اگر دو کرے گار کا فضل اس کے اور اس اے اعمال ہم یا اس دن ) کے در میان بڑا فاصلہ جو جاتا (اسا فاصلہ جو جاتا کہ کہی اس کے سرمائی شہوتی اور اس خور آئیں اور اس کے سے آئم کو اپنے آپ سے ڈرا تاہے اور الشرتو اپنے بند وں بر بست مربان ہے۔

لَهُ مِنْ حَيْرِهُمْ حَمَّرًا ﴿ وَمَاعَمِلَتَ اللهِ مَنْ حَيْرِهُمْ حَمَّرًا ﴾ وَمَاعَمِلَتَ اللهِ مَنْ اللهُ الل

## چوتھار کوع

النتركى مجت كالدازه كروكرا بينفس اپني ذات سے ڈرانے كے مت تھ ہى رحمت كا تصوّر

اً گیا۔ ابن حقیقت بمال پر نظر گئی۔ حربانی و شفقت کا ذکر مشروع ہوگیا۔ عبد محبوب کو مکم ہوا۔ قرار اور محدود عربی ورس (اسرائیلی فوق قرار ان گذار میں المالی کا آبیجونی

(اسے میسیس ملی انٹرنلیر ولم !) آپ فرا دیجیے! اگرتم انٹری مجست رکھتے ہو تومری پیروی کرو دتمام کیفیات و مالات پی میری اتباع کرو، اپناکر داراییا بنا ڈیمیدا بیرائے تق انٹرنم کومیوں رکھے گا۔ دانٹر ترسے مجست کرے گا، اور

بنا ؤمیسا میرایت تو) اعتدام کومیموب رکھے گا۔ (انٹر کم سے مجت کرے گا، اور (اس مجت کا نیجو یہ مرکاکر) انشر تمہارے گناہ مجتشدے گا اور انشر تو بڑا بجتنے والا

برا فربان ہے۔

آپ فر ادیجی که اخر اور (اس کے) رسول کا کلم افو (احکام بیں اضر کی اطاعت؛ عمل میں اُسو کا کلمہ کی پیروی) بھواگر وہ نہانیں (فونبوت سے فور جلیت کو زیس ، 'روگر وافی کوسی تو اخر کافروں سے دفرارا مجت نہیں کرتا۔ (ویکھو کا

يْجِبُ الْكَفِيرُ بْنَ فرايا ،ستركار دوعالم سے روكر دانى كوكفركما ب،

سلسلة نبوّت كاج سنين ابتدائه أفرضت مع جلا أرباب، يدوين امسلام بادينيس ابتدائه آفريش ي سايك منحن وين ب، الغريث من كوبا بايسند فربايا. يسنديره كروه كاسروار منايا

> پسندیگ تک مدیا۔ اِنَّ اللّٰہ اصطفی اُدَمرونُن کَاوَّ

> مُوْرِيرُهُ وَ اللهُ وَيَغْفِي لَكُودُ وَوَرُورُهُ وَ يُحْبُبُكُو اللهُ وَيَغْفِي لَكُودُ نُوبِكُومُ

> قُلْ أَطِيْعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ

تَى لَقِ أَفَانَ اللَّهَ لَا يُعِبُّ الْكَفِهُن ٥

وَاللَّهُ عَفِي رُبِّ حِلْمُ ٥

بے شک اطرف آدم، فوح واکِ ابراہم اور اَلِ عُمال کو (لینے اپنے) دالنے میں مارے جمان پر افضیلت کے ہیے، چُن لیا (ان کونبوت کے ہے منتخب کیا،

ین حارمے جمان اور برگزیدہ بنایا ا

ال إبراهِيْمَ وَالْ عِنْمِانَ عَلَى مَا مِنْ الْعَلَمِيْنَ ٥

يىسب انبياًد ايك بى سلىلدكى كومى بين ايك بى رطى كے منتخب موتى بىر . صنة لى ١

٣٠- ذُرِيِّيَةً بَعْضُهَا مِن بَعْضِ وَاللَّهُ سَيْمُ عَلَيْهِ ٥

اِذْ قَالَتِ الْمُرَاتُ عِمْرِنَ مِنْ الْهُ الْمُرَاتُ عِمْرِنَ مِنْ الْهُ الْمُرَاتُ مَا فِي الْطَرِيْ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمُلَاثِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ اللَّهِ الْمُلِيَّةُ وَلَا اللَّهِ الْمُلِيَّةُ وَلَا اللَّهِ الْمُلِيَّةُ وَلَا اللَّمِينَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْمِلِي الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ

رماكاطيف بديمة الزلام برائد يند فَكُمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ مِنِّ الِنِّ وَضَعْتُهَا أَنْفَىٰ وَاللَّهُ أَعُلَمُ لِمِكَا وَضَعْتُ وَكِيسَ الذَّكُرُ كَالْإِنْنَىٰ وَمَعَتْ وَكِيسَ الذَّكُرُ كَالْإِنْنَىٰ

وعلمه ويسل مركز وركي وراقي المار وركي وركي وراقي المارية والمارية والمارية

الرَّجِيْمِرِ ٥

استان نه عراد الدورائر والمراف المروك والمراف المنتقبة ا

۱۱۸۸ ان میں سیعنی بعض کی اولاد ہیں، اور امتد رسب کی دعاؤں کا استخدا والاء داور) جاننے والاب راس کومعلوم ہے کس کے بیے کیا کس وقت مناسب

ب ادا در اداری کرد و این در داری که معابی ادها تی .
ادوریا دکر و اجب تمران کی بیری نے داپنے دامان کے رواج کے معابی ادعا با تی .
اسے میرے رسب جوکچ میرے بیٹ میں ہے اس کویس نے درسب اشغال نیادی وقید معادت اور محبولتُدس کی فعرست میں لگارے ابرائ در اکو میری طونست جول فراب شک تر ای در مار در دورا در ذکر وں اور تمنا ور کا اجانے والا ہے ۔
دوما وک کا اس منتنے دالا ہے (ور ار در دور وی اور تمنا ور کا اجانے والا ہے ۔

یہ بہ است میں است کی بیٹر ایسی اُس کے لڑکی پیدا ہوئی اتر عرض کیا اے رب یم نے لڑکی بی ہے ۔ اور افتہ کو نوب معلم ہے ہو کچے اُس نے بنا اور بیٹا تو بیٹی بھیانیں رئیز کو لڑکا تو آزادی کے ساتھ بہت المقدس کی فدمت کرسکت ہے لڑک کے لیے اس درجہ آزادی کئن نہیں اور ایشے کی تمثانی و و تو نہ ہوا ہم اللہ یمن نے اس کا نام مریج رکھاہے اور یمی اس کو اور اس کی او لاد کوشے مطان مرفود کے شراعے تری برنا ویں وی ہوں ۔

پھراُس (لوکی اکے رہنے اس کو پہت امچی ظرح قبول فر مالیں۔ اور اس کی نشو دنما بڑی من وخوب سے کی اور ڈرگر یا کو جوبریت افقد س کے تعافظ اور حضرت مرکبے کے قرابت وارتھے ) ان کا کفیل بنایا او و ان کی سیبر دیگیریا گئیں لیکن اصل پروٹش ویکٹر واشت اُسی رہ کی تھی جر اُن کا محوان حال تھا، جب بھی ذکریا ان کے باس محراب میں آتے وجاں وہ شنول جن ویت رہتیں ) قو وہ ان کے یاس کھر رزق رکھانے کی چزین جرفعا ہے موسعہ جوتیں یا تے ۔ آب جرت ہے

یعشر نن : ۔ وویں ، ایک حضرت مونی کے والد ، وو مرے حضرت وقیے کے والد ، بیان حضرت مرقی کے والد ، قران مرادی انسین کے محموالوں کا وَرُائِعِ نَصِین کے آگے آیا ہے ۔ ایک دن اوجینے نئے اے مربم! یہ تسارے پاس کھال سے آتا ہے امریم اولیں یہ انڈرکہ پاس سے آتا ہے اب ٹنگ انڈجس کر ماہتا ہے جسا مب رزق و تا سرے ٳڽۜٙٞٲڵڷٚ*ڡۜؽڒ*ۯ۠ؽ۠ڡؙۧ؈۫ؾٞۺۜٵٛۥٛؠۼؘؽڔ ؚڝٵڽٟ۞

جب حضرت زکریائے حضرت مرتکا کی ولائٹ کے یا افرار دیکھے بینی ہے نصل کے میوے ، توبادخ بڑھا ہے کے ذریکا کیا کی توقع کرنے گئے گئے ہیں ۔

بڑھا ہے کے خود بھی کپل کی توقع کرنے گلے کہا ریاست کئی سے سیاس کیا جو سیائی

ۿؙڬٳڮۮؘؗۮؘٵۯؘڪؘڔؾؙڵؗؗؗؗؗ؆ڹۜٞڎؙۊٙٵڶ ٮڔۜۜۿڹڸؽۄڹڷڒؙٛڶٛڎؙڎ۠ڗؚؾۜڐٙ ؙؙ

طَيِّبَةً ٤ إِنَّكَ سَمِيْعُ الثَّعَاءِ ٥ نَنَادَ نُهُ الْمُلَيِّكَةُ وَهُنَ قَالِمٌ

يُصِلِّ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهُ يَشِيرُكُ بِيحْنِي مُصَبِّ قَائِكِلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحُنُومً الآبَسُا مِنَ

الصَّلِجِسُ م

دیں زکریا نے اپنے رب سے دعائی ، عرض کیا اسے میرے رب تُوجھے لینے ہا ک سے پاکیزہ اولادعنا فرا ، بے شک تودعا کا سننے والا ہے ، مجھے بھی بے فصل کامیرہ مل جائے بڑھا ہے میں اولاد مرتحت ہوا ۔

بی وہ حواب میں کھڑسے نمازی پڑھ رہے تھے رعبادت گاہ میں کھڑسے وطا ہی مانگ رہے تھے اک ان کو فرمنشوں نے اواز دی کہ اخد تعالیٰ آپ کو (ایک فرز نرایجی رکے بیدا ہونے اکی خو آخری دیا ہے جو گلا اخر" کی تصدیق کرنے والا ہوگا اسپی حضرت بیسٹی علیدالسلام کی جواستہ کے کم " گن تھے پیدا ہوں گے ایک بے خوابی ہوگی کہ وہ) عورتوں کے پاس نہائے گا ، اور داس کی بڑی نفیدات بے ہوگی کہ، فداکے نیکو کار بندوں ہی ہے ہوگا دسی وہ نیکو کار بھی ہوگا جس کی وہ سے تھی کو اوار کرنے کے علاوہ وہ ایک برگزیدہ نی

بكن صرت زكريا في جب تقاضائ بشريت سامسباب يرنظر وال تو

قَالَ مَ بِ اللَّي يَكُنُ نُ لِي غُلْمُ وَ قَالَ مَ اللَّهِ عَالَمٌ وَ قَالَمَ اللَّهُ عَالَمٌ اللَّهُ عَالَمُ قَلْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَالْمَرَ إِنِّي عَالَمٌ اللَّهُ عَلَى عَالَمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُولُ

قَالَ رَبِّ اجْمَلُ لِنَّ اَيَدَّ وَقَالَ اَيْتُكَ أَلَّانُكَ لِمُ النَّاسَ صَلْكَةَ اَيَّامِرا لَاَ رَمْزًا. وَاذْكُرُ تَرَبَّكَ

عرض كياات بيرت رب ميرت لاكاكونو بوقا شجع برّ حارب نه آيا ب اور ميري بوى ابى ابنج ہے فرايا اى حرث انڈكر تاہے جو پاہ تم مسبّ ب بعروسكر واسباب يرمت جاؤ) -

ا زگریائے ،عوش کیا اے مرے پر وروگار (اس حالت کرم کی صورت ہیں) مرسے لیے کچافٹ فی مقرد فرما دے ۔ فرمایا بیرے بیے نسٹ فی ہے کہ تو توگوں سے تین دن زنگ ، بجز امت رہ کے بات ذکر ملتے گا، اور لا والے امام طاری نسٹ فی ہے کین تم اس حال میں دل دزبان سے اپنے رب کوست یا و کرتے مد خالی مدان

رمواوراس کی سیم میچ دست م کرتے رہو۔ ه كَتِنْيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَايِنَ فَ

( ذکرکش خیال بندی ہے قلب سے متعلق ہے - جب قال خم ہوکر حال کی کیفیت طاری ہونے لگتی سے توزبان بندم وجاتی ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے تسبیج زبان سے ہے اور ذکر قلب سے ہے)۔

# يانخوال ركوع

حنت تظيى سدائنس يقينا امتركي قدرت كالمك نمونه تعي ليكن حضرت مرتم كاواقعداس كي قدرت کاملہ کا اس سے زیادہ روشن تبوت ہے۔ اس رکوع میں جناب مرکم اور حضرت عیسی علیال ام کے متعلق صبح عقائمه ، حضرت ميني عليالسلام كي مدائنش كاواقعه ، ان كي عظمت ، نبوت اورمعجزات كا واضح ا ندازے بان کیا مارہاہے تاکہ نجان کے وفد کو بھی ان حقائق سے مطلع کیا جائے اور نا قیام تیا مست عق

وَاذْ قَالَتِ الْمُلْكِ اللَّهِ الْمُرْبَعُ إِنَّ الله أصطفلك وطهرك واصطفلك

عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَلَمِينَ ٥

ایک نفیلت اوربرگزیرگی تو اُن کے زمانہ تک فاص تھی ایک یہ نفیلت کہ بدون کمش بٹر

حضرت عیلی علمالسلام صبے اولوالعزم پنیرکوبیداکیا یفنیلت بمیت مرک سے فاص ہے -

يُمَّرِيمُ اقُنُتِي لِيَ يَكِ وَاسْجُرِي يُ وَامْرُكُونُ مُعَ الرُّكِعِيْنَ ٥

(ان عملیات کا تقاضا ہے کہ) اے مریم (انتہائی اوب سے) اپنے رب کی بندگی کو داس کوحا خرناظ جان کراس کے ساشنے ادب سے کھڑی رہو) اور بحدہ کر وا ور رکوع کرنے والوں کے متاتھ رکوع کر و دہت المقدس میں جوعیا دت گزار میں ان کے *ٹ* تقریم بھی قیام مرکوع ویجو د کالا وَ ٹاکہ ادب کے ساتھ تعظیم وتعمیل کی نعت میسر مو- سجده مین قرب یاؤ، رکوع مین حضوری میسرمو، بین سار کط بندگی مین انھیں بجالا وُاجِزائے نماز کی لطافت کو کھول کر بیان کیا گھا دراصل اس سے مرادکُل

اور (وہ وقت بھی ہا دکرو) جب فرمشتوں نے کہا اے مریم امٹرنے تم کوئن لراہے اور زخام ی اور باطنی دو نوں طرح ، خوب اک کر دیا رہبود کی چھوٹی تعمیر ں ہے

بھی پاک صاف رکھا) اورتم کوسب جمان کی عور توں پر (اپنے زمانہ میں) فضیلت

ذيك مِن أَنْبُاء الْغَيْب نُنْ حِيْهِ النُّكُ وَمَاكُنْتَ لَلَّ يُهِمِّ إِذَ

(اے رسول) یہ (وافعات)غیب کی خردں ہی ہے ہی جو یم آپ کو وحی کے ذریعہ بیونجاتے ہیں اور آب ( اُس وقت بھی) ان کے پاس موجو وٹ تھے جب (مرم کیاں مربح کوئے کرآئیں اور تبیل مقدس کے محاور ﴿قرعه الدازی کے طوریم ) لینے الینے قلم

یہ کلام حضرت مریم بھر اطمینان بلی سے لیا ٹی ومٹ ٹی تھا۔ بھرتھی فطرتِ انسا ٹی دلیل کی ستی ہے اس کر تھا۔ بیدا بھر یا کہ مار تر میں ہے۔

طالب رہتی ہے اس کے تناریباں بی بائے جاتے ہیں۔ قالت س ب آئی گیگو ن کی وگر ہ (مریم) دیش اے میرے رب میرے زیا کیوں کر ہوگا مالاں کو بھر کو کسی نسان

مسيع : اصل عبرانی زبان پی مامینی یا مشی تھا جس کے معنی مبارک کے بیں معرب ہوکڑسے بن گیا۔

كى بزرگى اور حضرت مينى عليدات الام كابلاباب كے بدا بونا با درہے -

وَّلَمْ يَتْسَسْنِي بَشَرُ قَالَ كَنْ لِكِ اللَّهُ خُلُونُ عَالَشَاءُ اذَا قَضَى أَهِيًّا فَانْتَانَقُولُ لَهُ كُنْ فَكُونُ ٥

ومس طرح ماسے اور جو ماہے پیدا کرسختاہے یہ

حضرت مینی ملیارک لام کے نصال کا ذکر تھا درمیا ن میں جناب مریم یکے احمینان کے لیے ایک ہے۔

بات اللي اب يحرميني عليات لام يرعنايات كا ذكر جاري ہے .

اورالله (تمهار بيض عيني كوكتاب اويحت دكى باتين اور تورات ونجل اسب کھی سکھا دیے گا۔

نے باتھ تک نیس نگایا دیکھے کہتے تھیوا تک نیس، فرمایا انشہوں ہی پیدا کرتا

ہے جو جاستاہے حب (امٹر)کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تواس کو ہیں کہتا ہے ہوجا"

سووه موحاتاہے۔ (وہ اسسباب کامحتاج نہیں اس کی قدرت کی عد بندی نہیں،

وَنُعَلِّمُهُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَ التَّوْرِ لَهُ وَالْانْجِيْلُ أَ

اور (الشر أن كريني اسرائيل كي طرف (س بغام بيونجانے والا بناكر بھيج كاكر المارك برتمارك ركى وف تهارك الرنشاني كرآيا بول ( بھر ان یا یک مبچہ ۱ ت کا ذکر کرے گا جو کلمۃ اسّرے امر کو طاکرتے ہی آو وہ ان سے کھے گا، دیکھوں میں تمہارے لیے مٹی سے ہر ندہ کی شکل کا ایک مثلا بناتا ہوں پیماس سے پیونک مارتا ہوں تو وہ انٹر کے حکم سے ایک برندہ بن جاتاہے اوریں اللہ کے حکمے مادر زا دا پرھے کو اور کوڑھی کواچھا کرتا ادر مردے كوجلاتا مول . اورم جۇ كھيكاكرآؤيا اين ككردن من ركى كرآؤين تم كوبناديتا بول . اس من اميرے كلة النه بونے ، الله كرسول مونے ا ورسیج عیسی این مربم ہونے کی) تمہارے بیے پوری (بوری)نٹ فی ہے اگر

وَيَنْ سُوْ الْحَالِيْ بَنِي إِنْسَرَاءِ يُلَ الْمَاتِيْ قَرْجِئْتُكُو بِإِيَةِمِنْ مِّرْتَكُولِ ابَيّ اخْلُقُ لَكُورِينَ الطِّين كَهَيْ عَيْدٍ الطَّيْرِ فَانْفُحُ فِيهِ فَكُونُ مُ لَكُنَّ الْمُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْآكُمَهُ فَ الْأَبْرُصَ وَأُجِي الْمُوَّ فَي بِاذْ زِاللَّهُ ۚ و البَيْنُكُمْ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَكَخِرُونَ في بُنُورِيكُ مُرانَ في ذلكَ لَاكمةً ئَكُوٰ إِن كُنْتُوٰ مُثَنِّى مِنِيْنَ 6َ

تم ایمان رکھتے ہو (اگرتمهارے قلب یں ایمان کی حجلک سو، دل مُردہ نہو یکا مو، تو یہ وہ نث نیاں ہی جن سے مرطرے کے مشکوک و مشبسات کی تلافی مو عاتی ہے اور اللہ تعالے کی قدرت اور میٹی علیہ ایسی لم کی نبوت اوعظرت بخولي واضح بوجاتي ي

صرت مینی ملدال ال کام کی صفات کابیان جاری ہے۔

وَمُصِدٌّ قَالِمُانِينَ كُنَّ يُمِنَّ التَّرِ (مِنْ وَلِأُجِلَّ لَكُمْ بِعُضَ الَّذِيْ تُحْرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجَلْنُكُمْ

ادرالوگو) ين تصدق كرف والامون اف سے يبلے آئى مونى كتاب كى جو تورست ہے اور (یں) اس واسطے ا آیا ہول) کہ بعض وہ چیزیں جو تم پر ر تورمن کے حکم کے بیوجب، حام تھیں وہ ۱ اب انٹیری کے حکم سے صلال کردو ۱ اور به سب مین خود نمین کرتا ، مین توانشه کارمول مون اور تمهارے بامسین تمارے رب کی ایک نث فی ہے کر آبا موں لاہرایا نث فی بن کر آبا ہوں تاکہ تم المندكي قدرت وحكمت كتمجهوي سوالنبرسي وروا ورممراكها مانويه

ہے شک اللہ بی میرا دھی ، ربے اور تمارا (بھی ، رب سے سواسی کی بندگی

وی فالق ارواح ، فالق کائنات ہے تم سب اس کے بندے ہیں ۔

إِنَّ اللَّهُ مَنْ فِي وَمِنْ يُكُورُ فَأَعْمُلُ وَلا اللَّهُ مِنْ وَلا اللَّهُ مِنْ وَلا اللَّهُ م هٰ فَاصِرَاكُمُ مُسْتَقَدُ ٥

فَلَمَّا أَحَسَّ عِنسِي مِنْهُ وَالْكُفْرِ قَالَ

مَنْ أَنْصَابِي إِلَى اللَّهُ قَالَا لِحُوارِتُونَ نَحُنُ آنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ ۚ نَ اشْهَلْ بِأَنَّامُسْلِمُونَ •

مُ بِّنَا أَمَنَّا بِمَا آنْزِلْتُ وَاسَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَامَعَ الشَّهِرِينَ

کر و سی سیدهی راه ہے۔ (بی اس کے قرب کاراستدھے۔ اس تے م جی مرتبهٔ کمال بربیونج سکتے ہوا وریں بھی،

پھردان معجزات اور دن میں سہولتوں کے باوجود) جب میٹی کلیالت لام) نے ان دبنی اسمائیل) کا کفر (واٹھار) محطوس کی اتن فرمایا معکون سے کہ المتیر کی راہ میں میری مدد کرے" (اس ہر آپ کے چند جان نثار) حوار ہوں نے جاب

دیا اللرکے دکلدی کے) مددکرنے والے بم بس بم اللہ پرایان لائے بس اور آب گواه رہے کہ ہم فران بروار میں (یمان آب بھاری اس فرمان برواری کا ، ما دہ فرمائیں اوراتشدے سے آب ہاری اس فرماں برداری کی تصديق فرمائيس) .

(نے ہماری دعاے، اے ہمارے دب ہم ایمان لائے اس برج تونے نازل کیا ہے ا ورہم (تیرے) رسول کے فر ماں بردار ہوئے ہم نسیس تُویم کو (حق کی) شہادت دے والوں مل لکھ ہے۔ ایعنی اُن مسلمانوں کی فرست میں جارانام درج فرماجن کا طُرُّ ہُ امتیا زُکلۂ شہادت ہے۔ واضح رے کہ نئی آخرا لزماں پر سزنی اوران کا سجا متبع امان لاما)

يح ان كافرون في على على السلام كقتل كريد اخية مربر كس اورالشرف عي

وَجِنْدِيكُو بِاللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ ١٥٠ مِن مِن مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المركاء القوت كاء

أَنَّ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

رق ي التعرب عنى بليان المام . روح الروح سيدنا مح مل الشريلية وسلم ، خالق ارواح ، الشر جل مشالة .

آیت ۱۵۲۱ حواس بن : حرب مشتق ہے میں کے معنی گروش کرنا ، واپس آنا ، مسید ہونا ، حواری دحو لی کوبھی کہتے ہیں ۔

o) ۔ بہارجس متعق بفراست بری پیے بعنی وہ رومانی کیفیات جن سے ہرونی کیفیات کا پذیبلاے۔ بعنی حدث میں کالے جب بیود کا اکاران کی سازی اور ان کے نایاک ارا دو قبل کومحسوس کیا .

· میلی علیات لمام کویجانے کی نخفیہ تدبیر کی ( یعیٰ کفار کی تدبیر کار وکیا) اورا مسرب خید تدبركرنے والوں سے بسترخفیہ تدبركرنے والاب . (خداكا انتقام خالب ب . اشران مكارول كوخوب منزادينے والاسے) -

# جشاركوع

یہو دینےحضرت عینی علیالت لام کے خلاف سازمشیں جاری کھیں اور آخر بیطے کراکہ آھے کوئی کڑ ہا<del>ما</del> جنانير مذہبی عدالت من آع برالحاد کا الزام لگا کر واجب قتل قرار داگرانجیر روی حکومت میں روی حاکموں کی عدا یں ان مربغا وت کا مقدمہ علا ماگیا۔ یہ مکب شام کا واقعہ ہے جواُس وقت رومی سلطنت کا ہز وتھا. حضرت عیٹی کلیلائے لام ان الزامات کے ظاہری واقب کو تھے رہے تھے۔ لیکن اشرتعالیٰ اطمینان ولا تاہے ۔ کہ میں نے جوومگر كيا بي حن قدرزند كى عطاكى بيدوه بورى بورى دول كا. الشرتعالى نه وليتا بى كيا. الكريمة دى جواب كاسخت . وتمن تضااس کیصورت حضرت عیسی علیالت لام حسی مرگئی اسی کومهو دیے شولی دی ، حضرت عیسی علیالت لام کو

إِذْ قَالَ اللَّهُ لَعَلَّمُ مِنْ إِذِّي مُتَّوَيِّفَ الْ وسَ افِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّوْكَ مِنَ الَّذَيْنَ كُفُّ وَاوْجَاعِلُ الَّذِيثِ اتَّبَعُولَ فَقُ قَ إِلَّا لَيْنَ مِنْ كُفُّرُ وَ ۗ الي يَنْ مِ الْقِلْمَةِ \* ثُورًا لِيَّ مَرْجِعُكُورُ فَأَخَكُو بُهِ نَكُمُ فِيْهَا كُنْتُمُ فِيهِ تَجْتَلفُونَ ٥

نے فرمایا اسے میٹی می تم کو دوری عمر کو میونجا وَں گا دمیو دَم کوقت نار سکیں گے، اور ایجرا تم کواپنی طرف اٹھالوں گا اور (ان) کا فر دں (کی عجستِ برا ورا ن کے گذہ ہے احول) سے تم کو پاک کر دوں گا۔ اور اتم کوناسوتی پیفیت سے بحال کر ملکوتی کیفیت میں اوکا اور) جو تمهارے يرويں (ان كے ليے مى انعام ہے كه ان كو قيامت تك ان لوگوں ير جو کا فر (منکی) مِن غالب رکھوں گا۔ بھر (اے لوگو) تم سب کومبری ہی طاف پھرکر اً ناسيد يوجس بات من تم جيكرت تع العني صرت عيلي على السلام كمتعلق جن غلط فهميول سمبتلاتهم) اس كافيصلا كر دول گا.

جسس وقت (حضرت عميلي عليالتيلام كي قبل كامنصوبه بهو ذكر سے نصف اللہ تعالیٰ

حضرت میٹی علیالت لام سے خطاب حاری سے ۔

فَأَمَّا الَّذِينِ كُفُّ وَإِفَا عَنَّ بُكُمْ عَنَ أَبًّا شَبِ يُنَّا فِي النُّ نُيَا وَ الْأَخِزَةِ ُ وَمَالَكُهُمُ مِّنُ نَّصِينٌ ٥

وَامَّا الَّذِينَ الْمَنُولُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

، (اور) پیر ایکمی اطمینان رکھوکہ) جولوگ کا فرہوئے دجنہوں نے تمہاری نبوت سے اٹھار کیا) توان کو (دونول جهان میر) دنیایی اورآخرت مین مذاب دون گااوراُن کا كونى مردكار ند ميوكا (ميرساس عذاب سے ان كو يكانے والا اوران كامعا ون كوئى ند

اوروہ لوگ جوابیان لائے اور نیک کام کیے تو (اللہ) اُن کو لوسے پولیے اجرد گا

العمرن مَلِثُ الْسِلِ ٣ (ان کوان کے حن عمل کے خوب ی خوب مدیے دیے گا) اور الشیر ظالموں کو پیند فَيْنَ فِينِهِمْ أَجُنَ رَهُمْ وَ وَاللَّهُ كَا نىسى كەتاب يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ٥ ( بیر ور د کار کی پرور د کاری ہے کے عمل صالح میں بھی شرع کی صدودے بڑھنا ایسنز نہیں فرماتا۔ عمل صالح مين اسى سے توكھوٹ بيدا بوتائے عمل صالح كياہے - انساكى دى بوئى چنزوں كوالسركے ليے برتنا - الله کا بوکر رمناء اس کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا-) ۱ اے رسول ایر جویم آپ کوپڑھ کرمشسناتے ہیں ایہ ہماری ) آیات اور بُرحکت ذلك تَتْلُق لاعكَيْك مِنَ الْأَلْتِ تصبحتين بال وَالذَّكْمِ الْحَكِيْمِ ٥ (انداز بیان دیمیواینے صبیب صلی انٹرعلیہ و کم کوخو دیڑھ کرمشنا ناہے جبرئوٹا کا نام نیس آیا)۔ فرماتلے کے برگانوں کوبنا دیجے کہ ے ٹکسیٹی کی مثال افتر کے نز دیک آدم کی سے کداس کومٹی سے بنایا إِنَّ مَثَلَ عِنْكِي عِنْدَاللَّهِ كَمَثَلَ مراس سے کہا کہ ہوجا وہ ہوگیا۔ ادَمَ خَلَقَهُ مِن ثُرَابِ ثُرِّ قَالَلَهُ كُنْ فَكُونُ ٥ یہ بات کہ آ دخ کو بلاماں باب کے اورمینئ کو بلا باب کے پیدا کیا ، حق ہے بعنی انٹر میں ایا ہما ہو رحق (بات) توتیر سے سرور دگار کی طرف سے ہے اکھیٹی آدم کی طرح انسان ٱلْحَقُّ مِن تَرَبِّكَ فَلَاتَكُنْ مِّنَ ہں سیس تُو برگز شک کرنے والوں میں سے نہوا کسی شک میں نہ جا) الْمُدُتِّرِيْنَ٥ (حضور سكرور كائنات صلى التدوليم تو ہر شك سے بالاتر ہيں بيال نطاب آپ كى امت ك برفرد اور قرآن كى تلاوت كرف والى سے ب، قرآن بى جالكى الم حقيقت كابيان كيا كيا ب وہاں امت کواسی معجزانہ انرازے خطاب کیا گیاہے)۔ (اے رسول) محرجوکوئی آب سے اس رسیح کی عبدیت اور الشرکی ربوبست) فبن حاحك فيهمن تعدما کے بارے می عجت کرے اس کے بعد کہ آپ کے یاس می خرآ پی ہے توکمد بیج جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْأَنْنُعُ (کداب نیصلہ اللہ برچھوڑ دو) آؤیم اپنے بٹوں کوھی بلائیں اور تمہارے بیٹول کو أَيْنَاءُ نَاوَأَبُنَّاءً كُوْ وَنِسَاءً كَا وَ بھی واپنی عورتوں کوبھی ، ا ورتمہاری عورتوں کوبھی ، اوراینے آپ کواورکم کوبھی

نِّسَاءَكُوْ وَانْفُسْنَاوَ اَنْفُسُكُوْتُنَّمَّ نَبُنَهُمْلَ فَنَجْعَلَ لَقَنَةَ اللهِ عَلَى الْخَارِبِيْنَ ٥

(مینی ہم خودبی آئیں اور تم خودبی آئی ) پھر ہم نہایت ما جزی ہے اسٹرے ' حضور) وماکوس اور جیوٹوں پر خدا کی اسٹ بھیسی۔ اٹاکدا مشرقعات کی نعشت جھوٹوں پر مڑھے اور بق وباشل کا ابھی فیصلہ ہوجائے ، یہ آئیت مہا دہے۔ امثد قعائی نے اپنے رسول کومہا بداکا محرفر خرایا ،۔

ای بهادیک بیے جب سر کار دو دا کم می اند علام تر شدید سے بیٹے تو انوار بوال و جال کا ایک مجیب سمال تھا۔ آپ کے جنب سمال تھا۔ آپ کی جنب سمال تھا۔ آپ کی جنب سمال تھا۔ آپ کے جنب سمال تھا۔ آپ کے جنب سمال تھا۔ آپ کے خوش براک سے جمائے ہوئے تھے کہ دنیا دیکھ ہے کوئ کار مصوم پاسنها ن میں دفت برئے کہ ان کار مصوم پاسنها ن بی دفت برئے کہ اور خور و حضرت ادام حسین بارک سے جمائے ہوئے تھے کہ دنیا دیکھ ہے کوئ کار مصوم پاسنها ن رہاں ، حضرت ادام حسن میں الدخون کا باتھ تعالى ہوئے تھے ۔ جرگر گوشت رہی دفت برئے ہوئے کہ بی دفت برئے تھے ۔ جرگر گوشت کے رہی ہوئی دو الدخون کا تمان است کے کہ بیری دور کہ اور کو الدکا کا تمان سے کہ کہ جب اس ملقہ نور پڑھ ان کے احد بازی کی اخوا برش کو وہ مگر اکر الما نے نعوانیو کے ۔ اندائم ان سے مصوم فر رائی چرے دیجے را ہوں کہ اگر وہ افتیانی کے ۔ اندائم ان سے ممالم کی ہمت ذکر و در زرسب جاک ہونا وگ ادر قیام سے کے کہ کے یہ ان کا کا اور قیام سے کے گئے۔ اندائی کا سے دائیس بھا گئے۔

ٳؾۜۿڽؘۘٳڷۿ؈ٳؽٷ؇؞ڔڡ؈ۥڔۅڮ ٳؾۜۿڽؘٳڷۿۭ؈ۘٳڷڠڝڞؙٳڶٛٛٚٚڝؘٞٞٷ ڡٵڝ۬ٳڵؿٳڵڴٳڶڷؙؿؙٷٳؾۜٙٳڵڵڡؙڵۿؙڰ ٵڡٞۼڔؙؿؙڒؙٳڵؙڰڲڽۿ

ان حَانَ مَعَ اللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللّ ٣٠- فِي عَالَ مُن تَقَالَقَ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ ا

پھراگر یے لوگ (مق بات ہے) اُر داگر دانی کوس اس کوتیوں نے کوس اپنی ضعر پر قائم رہیں تو انشر نساد کرنے والوں کو نوب جانت ہے وہ جانت کے کہ ان کا مقصد صرف نعشہ وضاد پرایکر کا تھا ور زیہ لوگ بات مجھتے اوراگر اپنے کو پچاہی مجھتے تھے تو ہا ہد کرتے ،)

ساتوال ركوع

اې کتاب سے خطاب ماری ہے ۔ اسی توصید کی طوف د عوت دی جارہی ہے میں کی تعلیم مام انبیاری مسئول ا اپنی اینی امتوں کو دی اوراُس نی ترا امان لانے کی طرف امت رہ ہےجس کی بٹ ارت سرنی ہے دی۔ سرنی نے اپنے رمانی ایک بی آخال مان کی بشارت دی اورصورست رورکائنات عے مام انباطلیم . التبلام کی تصدیق کی اور ان سب کو دین امن ما مروعقید دَ توحد کا داعی فریایا اسی ترحیه مطلقه کی طاف

جملها ل کتاب کو دعوت دی جارہ ہے۔

قُلْ يَأْهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوْ إِلَى كَلِمَةِ سَى آع بِينَنَا وَبِينَكُمْ أَكَّا نَعْدُلِ إِلَّا الله ولا نُشْرِكَ بِهِ شَنْ اللَّهُ كَا نَتَّجِنَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَنْ بَا بَالْمِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَنْ تَوَ لَقُ ا فَقُو لُوا اللَّهُ هَلُ وا إِلَّانًا

ود مسلِمُونَ

(لے بغیر) آپ ال کتاب (میود ونصاری) ہے کمہ دیجے ۔ (کہ اس کیجیٹی اوضو کے اخلاف کرچیوٹرکن ایک کلمہ (بعنی انسہ کے حکمر کی اتباع کی طرف آ ما وَجوہوں اورتم می بچیاں (ماناجاتا) ہے۔ (بعنی ) ہم الشرکے سواکسی کی بندگی ندکریں اور اس کائسی کوسٹسریک ندھیرائیں۔ اور اہم میں سے اکوئی کسی کوانڈرکے سوایوروگا نبناوے۔ بھراگر وہ اب بت قبول ندکریں ترآب فرما دیجیے، کد گواہ رہوکہ ہم تو اللَّه يح كل كابع من (جاراس كلمدر بورايقين عنه اسينه الله كاكما ما نويانه ما نويم تواس كے حكم كے بموجب كله شهادت بڑھتے ہیں)۔

یہ وی دین سے جوصفرت ابرائم علیہ السکلام کا دین تعاجن کوئم کی مانتے ہو۔

لَا هُلَ الْحِتْبِلِمَ تُعَاجُونَ فِي الْمُ إنراهينم ومآأ أنزلت التواية و الْإِنْحِيْلُ إِلَّامِنَ بَعْ لِلْ أَقَلَا تَعْقِلُونَ

هَانْتُهُ هُولُ لا وَحَاجِحَتُهُ فِي اللَّهُ به عِلْمٌ فَلَمَ يُحَاجُّونَ فِي الْسُرِلُكُورُ بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ آنْ تُوكَ

تَعُلَّمُوْنَ۞ مَاكَانَ إِبْرِهِيمُو يَهُنُ دِيِّنَا ثَلَا نَصْ إِنِيًّا وَّ لِكِنْ كَانَ حَنْفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُثْبِرِكِيْنَ ٥

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرْهِمْ مُ لَلَّمَانُ نُ

اے اہل کتاب (یہود و نظری) تم ابرائم کے (دین و مدسب کے) ہارہے سکول بھگڑتے ہود انصین خواہ نخ اہ ہو دفی نصرانی کیوں ٹھیرا رہے ہیں حالا بحرتورت و و انجل جس کڑم این میوویت ونصانیت کی بنما و قرار دیتے ہو) ان کے بعید الرنگين كماتم (اتني بات بحي بين تمجيعيه ـ

١ بار) تم تووي لوگ موجو ان با تورس جعگرت رہے ہوجن کاتم کو کھی کم تھا ، د میکن، اب تم اس بات می کیون جھگڑنے ہوجس کا تھیں کچے (بھی) عمنیوں۔ اورانشر جانتاہے او تم نہیں جانتے۔ (اتنا تو مجھو کہ جو جانتاہے اس کا کہنا مانو اور اس م

(مصنو) ابراہم نہودی تھاورنصانی تھے وہ نودجھوٹے نہوں سے بزار) سبيدهي راه چلنے والےمسلمان تھے روہ توامٹرکے ایسے حکم بردارتھے کہ تمام ا د مان ماطلاسے مندموڑ کر دین حق کی طرف متوجہ رہے ) اور وہ ہر گرمشر کوں یں ہے نہتھے۔

ب تک وگون می ابرا بم کے ساتھ زیادہ نزدیک وہ لوگ بر جنوں سے

اتَّبِعُونُهُ وَهٰ زَاالنَّبِيُّ وَالَّزِينَ امْوَا ان کی پروی کی اور (ابرابم علیالت لام سے نشبہ تب نصوصی کے تقی، ینی (محمد صلی امنسرعلیه ولم بین) اور وه لوگ جو آب پرائیان لائے بن (که آج بھی نیزین ابراہمی وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ٥ عصنامسبت والے كعبد كوقبله بنائے ہوئے ميں اورانغدايان دارول دوست رحامی ومردگار) سے۔ وَدِّتْ طَّآلِفَةٌ مِّنْ ٱهْلِ لَكِتْب ابل کتاب می سے ایک گر وہ کی تو دلی آرز دیے کہ کسی طرح تم کو گراہ کر دیں ، حالانکہ (اپنی مراس کوشش سےجس سے وہ تم کوگراہ کرناچاہتے ہیں) یہ جزا ہے لَوْ نَصِلُونْ نَكُو<sup>د</sup>ُ وَمَا نُصِلُونَ نَا لِاَّ دوکسی کوگمراه نهس کرتے اوران کواس کاشعورنہیں ( وواس حقیقت کونہیں تھیتے ، آنْفُسهُمْر وَمَا يَشْعَرُونَ o کسے ناہجے ہیں ۔ يَاهْلَ الْكِتْبِ لِمَتَكُفُّ وْنَ اے اہل کتات تم اللہ کی آیتوں سے داس کے کلام ، اس کے نبی ، اس کی نشانیوں ہے) کوں انکارکرتے ہوجالائکہ اتمہاری کتاب خود اس بی کی صداقت پرٹ اپہے بِالْتِ اللهِ وَأَنْتُمُ تَشُهَلُ وَنَ ٥ ا وراین خلوتوں میں تم خود ابھی ، اس پر گواہی دیتے ہو۔ رجب دل میں قائل ہوتو نَاهُلَ الْكِتْبِ لِهِ تَلْبِسُونَ الْحُقَّ اے اہل کتاب راے ہود ونصری ہم حی کوماطل سے کیوں ملاتے ہوداسی کتابوں یں تح میٹ کیوں کرتے ہو، اورح کوکیوں ٹھیاتے ہو حالانکرتم جانتے ہواکہ محد بِالْبَاطِلِ وَتَحْتُثُمُونَ الْحَقَّ وَ رسول الشصلى الشملير ولم آخرى نبى بمب جوى وحقانبيت بے كركتے بم الله كاكلام في أَنْ تُوْرَتَعْلَمُونَ وَ مُسْنَاتِينَ اللَّهُ كَاظِ مَنْتُمْ كُوبُلِاتِينَ اللَّهُ كَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

#### أخفوال ركوع

بردونفرى كىينىت ئابيان بارى -ائد وَقَالَتُ ظَالِمَةً ثُمِّنَ اَهُولِ لَكِيْنَ اَهِنُوْ اِبِالَّذِ ثَى أُنْزِلَ عَلَىٰ الَّذِي بِيْنَ اَهَنُواْ وَجُهَالنَّهُا رَثِ اَلْفُرُوْ اَلْخِرَهُ لَعَلَّهُ وَيُرْجِعُونَ مَّ

ن انشر کا کلام ن انشر کا کلام ناکه وه (م جائیس -

ابل كتاب نے اپنے ستا تھيوں سے بريمي كها -

اء۔ وَلَاتُؤُمِنُنَّ الْآلِدِلَمِنْ تَبِعَدِيْنَكُوْ

اور البل کتاب کے ایک گروہ نے (مسل نوں کو بہکانے، ان بی تذبذب پیاکنے کی بیصورت نکالی کہ اپنے لوگوں سے انہاکہ چکھ مسلمانوں پر اُنزل ہے (ان کاوین) انشر کا کلام) اس پر دن چڑھے ایمان ہے آؤ اور آخرون میں اس سے مشکر ہوجاؤ تاکہ وہ (مسلمان ان پیٹنے والوں کے دیجاد چکی خود بھی امشادام سے) برگشتہ ہو جائیں۔

ا ور اُن لوگوں کے سواجر تمہائے وین سر ہو کسی اور کا کہانہ ما فور آب ان سے کہدیجیے

قُلْ إِنَّ الْهُلْى هُلَى اللَّهِ " أَنَّ لِيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يُخَاجُّنُ كُمُّ عِنْسُلَ مَا أَنْ تِيْسَنُّ وَقُلْ إِنَّ يُخَالِكُمْ الْفَضُلَ بِيلِ اللَّهِ يُنْ أَيْدِهِ مَن يَّشَا الْحُرَّ وَاللَّهُ وَالسِعُ عَلَيْهُ أَنْ فَيْ اللَّهُ وَالسِعُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالسِعُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالسِعُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسِعُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسِعُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلِي اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِلُومُ الللْمُؤْمِنِي الللْمُؤْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِلِي الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِي الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِ الللِمُ ال

بایت وی جوانشہ بایت کرے وظرائی سے جوبرایت نے وی برایت ہے۔ اب بیوودنفرے کی دو اور کی بخیوں کا ذکر فراکراس کا ردکیا جارہا ہے وہ ، انج متاتعیوں سے کتے ہیں کہ یہ آئی نہ انو اکر میسادوین آئم کو دیا گیاہے کس اور کو بی دیا گیاہے یا کوئی تعمارے پر وردگار کے شعن آئم برجیت اور تین ہی کے متعمل آسکناہے ۔ داے رمول ) آپ فرادیجے ۔ اکد پایت اور تین ہی کے متعمل جھڑالہ کے کی میراث نیس ا بلاخیہ نفش (وکرم میس) اماری کے آئی ہیں ہے جس کو جائے دیا ہے ۔ اور انشربیت ہی وسعت والا مل والاے ۔ داس کے

علم و مرایت کی وسعتیں لا محد و دبیں ، -

مبود! تم نے میکوں بھے رکھاہے کہ بتوٹ اولادِ امحاق کی میراث ہے بنی اسٹیل میں کوئی نبی سے مشہ

نہیں آسکتامشن لو۔

> گنعتیں عام فرمار ہاہے۔ اس بی تبعیب کی کیا بات ہے ،۔ معند مسلم میں کردنی تنہ کا میں میں کا میں میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا می

گر مشتراً بیت بن الله کی عطار بے صاب ، فعنس بے پایاں کا ذکر تھا۔ یہاں بیو دکی دی خیانت اور نفاق کے مسلماریں دنیوی خیانت کا بھی ذکر فراہ دایا گیا اکد ان کے فاہر سے ان کہ اجمل کی خیانت پر

تیاس کیا جائے۔

وَمِنَ اَهُلِ الْكِتْبِ مَنِ الْنَ اَلْمَنَهُ

يِقِنْطَا بِرَيْقَ قِهِ اللَّيْتُ وَمِنْهُ مُ

مَّنْ اِنْ تَامْنُهُ بِرِينَا بِلَا بُقَ قَيْهِ

مَّنْ اِنْ تَامْنُهُ بِرِينَا بِلَا بُقَ قَيْهِ فَا آبِينَا

لِلَيْكَ بِالْمُهُ وَ قَالُ اليَسَ عَلَيْهِ قَالِينًا

فِلْكَ بِالْمُهُ وَ قَالُ اليَسَ عَلَيْهِ قَالِينًا

فِلْا مِنْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّه

اور بعض الی کتاب میں ایسے دویات وارجی بیری کر اگر ان کے پاس (و دلت کا ایک و هیرا مرامات کا دو تو تم کو واپس کر دیں ایر وہ وہیں جوہودیت سے بیزار ایک و میں اس موجودیت سے بیزار ایک دیار (سونے کا ایک سسکہ ایجی امات کو توجیت کک ان کے باک کی دیار (سونے کا ایک سسکہ ایجی امات کو توجیت کک ان کے اس کے کہا ہے کہ داخوں نے یہ احول بنایاسے اکر وجیت کی ان کا اس کیا ہی دائوں نے یہ احول بنایاسے اکر وجیت کی ان کی دائوں ہے یہ احول بنایاسے اکر وجیت کی ان کی دائن وائن کا میں کی دائوں نے یہ احول بنایاسے اگر وجیت کی دائوں نے یہ احول بنایاسے اکر وجیت کی کا کی دائت کی دائوں نے یہ والوں کو وجائے بین وائر تھرائیس اور دوخدای حالت میں بنا متحدیث کی کی کی امائت میں جائے ہی دائر تھرائیس وار نے وہائے بی وائن کی جائز تھرائیس وار نے وہائے بی وائن کی کی کی امائت کو جائز تھرائیس وار نے وہائے بی دائوں کی کی جوٹ ان دھائے ہی میں مائٹ پر چوٹ ان دھائے۔

کیوں نیس (ان سے برمعا کھی اورجھوٹ کی با زمرس ضوور ہوگی ہاں)ج کوئی اپٹا قرآر پوراکرتا ہے اور پر بیزگاری کرتاہے ( بدعها کھی ہے بچاہے) تو انفر پر میرگاروں کو عموم رکھتا ہے۔

د اس آیت بن بتلادیا که اگرفضل کی تلاشش بے تومعالمات بن دیانت داری اورامانت داری افتیار کرو)

پے توسما طاشتیں ویاست داری اورا باشت داری اھیار آرو) بے شک جولوگ اپنے بھر اور اپنی قسوں کے عوض تعود اسال اورنیا و نفشت حاصل کرتے ہیں یہ وہ لوگ بیں کہ ان کا آخرت میں کچر حصہ نہیں اوران سے انشر تعالیٰ نہ تو گلام کرے گا دا ہیں بات نہ فرائے گاجی سے دہ نوشش ہوں) اور نہ فیاست کے روز د نظر رحمت سے، ان کی طوت دیجے گا اور نہ ان کہاک کرے گا دائن گنا ہوں سے جو اُن کے لیے عذا ہے، بن جائیں گے، اوران کے واسطے دوناک عذا ہے ہے۔ راس آیت بی تاریاد گرفت کانداش ۱۰- اِنَّ الْآنِ بِنَ يَشْتَرُ وُنَ بِعَهْمِل لِلْهِوَ اَیْسَانِهُمْ فِیْسَنَّا قَلِیدٌّا اُولِیْکُ کا خَلاقَ لَهُمْ فِی الْفِخِرَةِ وَکَایْکَلِیْهُمُو اللهُ وکاینظر الیہ هِمْ مِنَّ وَالْقِیمَٰ وَالْقِیمَٰ وَالْقِیمَٰ وَکَا کایُرُکِیْ ہِمْ وَالْہُوْمِیْنَ اَبْ اِلْیْمُوْ

بَلْيَمَنَ أَوْ فِي بِعَهُ بِهِ وَ التَّقَٰى فَإِنَّ

الله يُحِثُ المُتَقِبُنَ ٥

اورا بستان (الركتاب، یس ایک فریق ایسا بمی به کرزبان مروژ کرکتاب پڑھتے بی از بان داکر مجوکا کچر پڑھ جائے ہیں کلام کو اپنا زنگ ویتے ہیں، تاکرتم پر کچھ کہ وہ دبھی، کتاب ہی ہے حالانحو دہ کتاب بی نیس ۔ اور سکتے ہیں کہ داجو پکھ انہوں نے زبان قرقم روژ کر پڑھا، ضراکی طونسے ہے۔ حالانحو وہ خدلی طرف سے نیس ۔ اور داس طرح ، وہ انشہ پر چھوٹ گھرتے ہیں اور دہ جائتے ہیں دکھوٹ بول رہے ہیں ،۔

وَلِآنَ مِنْهُ مُ لَفَى رُبُقًا كَيْلُونَ ٱلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتْنِ لِتَحْسَبُونُهُ مِنَ الْكِتْنِ وَمَا هُومِنَ الْكِتْنِ اللّهِ تَبْ وَيَقُولُ لُنُ نَ هُو مِن عِنْدِ اللّهِ ومَا هُومِن عِنْدِ اللّهُ وَيَقُلُ لُونُ عَلَى اللّهِ الْكَالِيَةِ الْكَانِ بَ

کی بشد کوئی نیس ( دہے ، نہ تھا ، ذہوگا ۔ عینی علیاتسان می طرف است ارہ ہے) کہ امند اس کو کاتب (ویکست (ہی فقل سیس م اور نبوت مطاکرے میٹر و دلوگوں سے بیسلنے نگے کہم امند کوچھوڈ کرمیرے عبادت گڑا ران جا و اکیا تھاری تقل سیلم تیسیلم کرتی ہے ، کوکوئی ہمی ایسے کد سکت ہے ، بکل ( وہ تو یوں کے کا کرتم امند والے ہوجا و (عید ندانمان جا ویہ ) اس لیے کہ تم کاتب رائسی ) پڑھاتے ہی ہواور

٥٥- مَاكَانَ لِبَشَرِآنَ يُؤْنِيَكُواللهُ الْكِتَابَ وَالْخُكُو وَالنَّـُ ثُنَّةَ تُوَيِّقُوْلَ لِلنَّاسِ

كُوْنُوْ اعِيَادًا إِلَىٰ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَ

ڵڮؚڹڰؙۯؙڹٛٵ؆ڹؖڹڂؚۑۜڹؠٵڪؙڹؿ۠ۯ

آیت (۵۹) س بنینهت : رب کوما نند دائد ، بڑے مجاوت گزار ، خذہر مست ، (ربانی کے نفلی سنی : وہ جواشری بیانب سنوب ہو بہنی جاہی جادت اور ریاضت کی وجہ ساخر وال کھوٹے ، اسے خود پڑھتے بھی ہو۔

تُعَكِّدُونَ الْكِتْبُ وَبِهَاكُنْتُورُ تَكُنُّ مُ سُونَ ٥

- وَلَا يَامُنُ كُوْ إِنْ تَتَخِنُ وَاللَّلَيْكَةَ وَالنَّوِلِينَ آمْرَبَا بَا ۚ أَيَا مُمُ كُمْرِ ﴿ بِاللَّهُ فِي بَعْنَ إِذْ أَنْدُوْمُسُلِمُونَ ۚ حَ

ادر وہ تم کو برگزید کم ندوسے گاکرتم فرمشتوں اورنیہوں کو خدا باؤد فرمشتوں اور نہیوں کی تضییص اس ہے کہ بیش نے فرمشتوں کی ادربیش نے پیٹیبروں کی پرستش کی۔ ذرا سوچ تو ) کیا وہ تم کر کفوکا حم دسے گا بعداس کے کتم مسلان ہو کے ۔۔۔

#### نواں رکوع

تغلیق کانات کاراز انظرگی سٹان و صائیت کومنظر عام پر لانے ، اور نیوت کاراز انظر کی معرف اللہ معرف اللہ و معرف اللہ استخدار ولے کی نظر ہے ہونا ہی جو درس توجہ دیا جائے ہے یہ ایک میٹا ت کی یا دہم جونا للہ کا کانت کے سائندار ول کی نظر ہے وقت ان سے دیا گیا۔ یہاں اس رکوع میں ای ضوی میں بیٹات کی یا و استخدام کی ایک میٹر اسکام اوران کے ذرجہ ان کی احتوب سے دیا گار وجہ سرح چرب اسٹ ماک میٹر کرتے کرہے ہیں اس کے تکمل پیلرے دنیا محروم ندرہے اور یا کی وقت مکن ہے جب فات میں کا مربوع کی احداث کی اورج خود میں ان کی بات کی اورج خود میں ان کی بات کی اورج خود میں ان کی بات کی اورج خود میں ان کی تعدی کرنے والے تھے اور ان کے نام کی کو کرسیان رحمت بھے رہے ۔

وَإِذْ أَخَنَ اللهُ مِيْثَاكَ النَّهِ بِنَ لَمَّا الْتَكُمُّ لُوْمِ مُنْكَاكَ النَّهِ بِنَ لَمَّا جَاءَ كُوْرَ الْوُلْ مُصَّلِ قُ لِمَامَعُكُوْ جَاءَ كُوْرَ الْوُلَ مُصَّلِقٌ لِمَامَعُكُوْ لَكُنُ مِنْ فَالْوَلَ الْمَرْكَ الْمُؤْلِظُ ذَلِكُمُ الْمِي فَيْ قَالُولَ الْمُؤْلِكُ الْمَاكَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولَ اللْمُنْ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِمُ الللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلُ

من روسید و رسیسے رہے۔ اورادہ وقت یا دکر و) جب انفر تعالیٰ نے تمام بغیروں سے عمد ایا امام والوگ کا قروکر کیا خور بغیروں سے حمد ایا کوج بی تم کو کتب اور حکت سے سر فر از کر وں پھڑ تمارے پاس کوئی رمول اسے اس کتاب کی تصدیٰ کرنے والا جو تم کو در بیت اکد کے طور پر) فریا گیا تم ارسب بغیروں نے افرار کیا اور اس پر مبراحمد قبول کیا رمین اگر تم خود آس بی کو پاؤ تو اس کی تصدین کرو ورند اپنی است کو تاکید کر جاؤ کہ جعدیں آنے والے بغیری تصدین کوس بغیروں کے بیٹات میں اس کی است سنال ہے۔ سب بغیروں نے امرین کا حمد بیتات کی اینے عمد پر ثابت قدم رہیں کے اور بنی است کو اس عمد پر قائم رہنے کی تاکید کویں گئی اسٹرتالی نے فرایا تو واس عمد و بیان کے آم گوا در بنا اور میں تاہمیا ساتھ گوا ہموں ہی ہوں۔ ہی پھرجوکو تی اس سے بعد رُوگروانی کرسے دمیر جائے، تو وی لوگ بے مجے افاحق نافہان ہیں۔

فَسُنْ تَوَيِّلُ بَعْنَ ذَٰ لِكَ فَأُولِيِّكَ عَمَّا لَهِ عَلَيْكَ عَمَّا لَهُ عَلَيْكَ عَمَّا لَهُ اللَّهِ عَ هُوُ الْفُسِقُونَ ۞

ر ک چی کا ک یا لوگ جو کی بخش اور کفر کے درہے ہیں۔

اَ فَغَيْرُ وَيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَكُمْ اَسْلَمُ مَنْ فِي السَّمْ فِ تِ الْكُرْضِ طَيْعًا وَّكُرُهُمَّ الْوَالْمُدُوْجِهُوْنَ ۞

کیا یہ اضرکے دین دامنسلام ایک سوادکسی اوروین کی آفلانشس پی پی مالال کد (اخرکا وین توجهیشدا منسلام راہے جس کے معنی کلم برداری ، فرمال برداری کے بیں اورآج کی ویچے لوکر ، چوکچے آسانوں اورزین میں ہے توشی (اورفبت کے ساتھ یالاماری کرامست اورے افتراری کے مستاتھ سب احذری کے کل کے تابیس،

(اُس کے فرماں مر دارہی) اور اس کی طرف سب بوٹائے جائیں گے ۔

اسمان وزین ہیں چوکھیے ہے نواہ فرسنتے اورنیک بندے کوخوشی ہے اطاعت میں مگھے ہیں اقرات عالم کومی تعالیٰ کے کام کے تابع ہیں ، اس سے زیرتصرت ہیں اورسب کو امند کی طوئ جو ان کا پرورد گارہے والیس بانا ہے ۔ اس کے کی کو مُؤنیس مقل سندی کا فقا صائعا کہ یہ لوگ ایمان کے آتے ہرصال ۔

> قُلْ الْمَنْ إِبِاللّٰهِ وَمَا الْزِلْ عَلَيْنَا وَ مَا الْنِولْ عَلَى الْبُوهِ بْهُو الْسَلْمِ فِيلَ وَالسَّحْقَ وَيَعْفُنْ بَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا الْوَقِي مُنْ الْمِي وَعِيْسِي النَّوْيُّونَ وَمِنْ مَّرْبِهِمْ لَا نُقْرِقُ بَيْنَ احْرِيْمْ الْمُؤْرِدِيْنَ الْمُؤْمِنُ وَمَنْ الْمُعْرِقُ

آپ فردد يجيد كرم الشرير الجان ريحة بين اورجو كچرم پر اُتاراگيا ديسی قرآن اور جوگهد اخواه كلام كه مورست بي اجام كي مورست بي ابرا بيم، اور استعيل اور اسما ق اور دو هوب اور ان كی اولا ډير اناراگي، اورج مونی اورسينی اورسب نبول كو اُن كے پرورو گلارست طا (بم سب پر ايمان رقصة بين اوريم انبيا بي سے كسى من فرق نيس كرتے اموائ سب ايك بين نبوت ايك بي چرې جو تبليغ كے بيے آئي اورم اس كے (مينی اف، اس كے پنجيرا ور اس كى كما بسك

سَنِينَ آحَدِينَاهُمُ وَخُولُهُمُ الْمُسْلِمُونَ مَن يَنْسَخَ غَيْرِ الْاِسْلَامِ دِيْنَا مَنْ يَنْشَخَ غَيْرِ الْاِسْلَامِ دِيْنَا فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْاِخْرَةِ

مِنَ الْخَيْرِيْنَ ٥

اؤد بب ایک منگل صورت میں ایک منگل دین آگیا تی جوکوئی اسٹ مام سے سوا اور کسی دین کی خوامبشس کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں رہے گا۔

> بعض ادان ممان بود و نفرے کے دام فریب بن آگئے اور دمن می سے مرتہ ہوگئے اُن کے شعق انسرا فیصد ہے ۔

كَيْفَيَهُرِي اللهُ قَوْمًا كُفَّرُ وَا بَعْنَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِنُ وَآآنَ الرَّسُولَ حَيٌّ وَّجَاءَهُمُ الْمُتَّنَّتُ مِ وَاللَّهُ لَا يَهْلُ الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ

اوللِكَ جَزَآ وُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِ مِر لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلْبِكَةِ وَالنَّاسِ آخمعين ٥

خليان فهاء لائحقف عنهم الْعَنَابُ وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ ٥

ۯٵڞڵڂٛٷٳڂٷٳڽٞٳڒڷڰۼٛڡٛ*ۉڔٛڗۜڿ*ڲؙ

اِلَّا الَّذِينَ ثَابُوا مِنْ بَعْنِ فِلْكَ

يں چيانے والاہے)۔

إِنَّ الَّذِينَ كُفُّ وْأَ بَعْ لَ إِنْمَانِهِمُ تُعَّازِدِادُ وَاكْفُرَّ الْنَ يَقْسَلَ تَوْسَتُهُمُّ وَأُولِلِكَ هُمُ الضَّا لَّوْنَ ٥

إِنَّ الَّذِينَ كُفِّرُوا وَمَا تُوْا وَهُمَ كُفًّا مُنْ فَكُنُ يُقْبَلُ مِنْ أَحَرِهِمْ مِّلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلِهَا فُتَلَاى بِهِ أُولَلِكَ لَهُمُ<sup>\*</sup> ﴿ عَنَابٌ ٱلِنُورُ وَمَا لَهُمُ مِنْ نَصِرِينَ ٥٠

السّرايي لوگوں كوكس طرح برايت دے كا جرايان لاكرا ورگوابى وے کرکہ بے شک دانٹرکا) رسول سیاہے ، کا فرہوگئے اوران کے پاس کھیل نٹ نیاں می ہم کی تھیں دیعی رسول انڈرکی صداقت کی نٹ نیاں ان کے معرات وه سب و كيه يك ته ، دامن رحمت من أيك تع ليكن بربخت تصحک مدا بوگئے) اور امتد (ایسے) طالموں کو (جوحود اپنے نفس مرام کریں ا اورحق سے برگشتہ ہوجائیں، ہایت نیس دیا .

ایسے وگوں کی ستنزایہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرمشترں کی اور سب رگوں کی دیعنی ساری کائنات کی بعنت ہوتی ہے، (جب کوئی بنصیب الله کی رحمت سے محروم ہوتاہے تو ہر چراس سے بزاری کا اخدار کرتی ہے،

(اور وہ) اس (لعنت ومحرومی رجمت) میں میشدر بس کے داور) نان ير (آخرت مير) عداب بي مكاكيا مائے كادرندان كو دعداب سے درا درکے ہے تھی) مہلت دی جائے گی۔

محرجنوں نے اس مے بعد تو بکرلی اور اپنی اصلاح کرلی اصحت عقده کے ماتھ عمل صلح پرآگئے، وب شک الشدانهائی خطا پوشس داوی رحم فرمانے والاہمی ہے دسب گناہوں کو یک قلم معاف فرماکر وامن جمت

لیکن پر رحت کا ویر اسی وقت ہے کہ توبہ ، توبہ ہو، زبان سے توبر اوردل سے کفرنہ ہو۔ یے شکے جنوں نے اممان لانے کے بعد کفر داختیار) کیا در بان وا یا ت کا دلیں کافری رہے ا کیرکفریں بڑھتے (ہی) رہے - توان کی توب برگز قبول نهوگی اوریسی لوگ تو گمراه بی - (ان کوراه براست کمی نصیب ند بوگ) -

بے تنگ جنوں نے کفر اختیار ) کیا اور کفری کی حالت میں مرکھے، نوان میں کے سے زمین بھرابعی اسواقبول نہوگا اگر صددہ اس کونوات ماس کرنے کے معاوضدیں دینا جایں۔ ان لوگوں کے لیے درد ناک عذاب ہے اولاان کے معانوں سے ان کا کو ئی مددگار نہ ہوگانا ان کے دوست می ان کے کام آئیں گئے نہ ان کی دوستی ان کوعذاب اللی سے بچاسکے گی، -

بإره م

# لَنْ تَنَالُوا

### د سوال رکوع

گرمشتہ چندرکوئ میں بہود و نعری کی کا بخیوں کا جواب دیاگیا اور امشلام کے بنیادی اصول توجید، نبوت اور آخوت کا بیان ہوا تاکہ یہ امزعرب واقع ہوجائے کہ تمام انبیا ایک ہی سلسلہ کی کڑی ہیں اور سکسر کا در دعام اسی دین کی کیل کے لیے تشدیعیٹ لائے ، جوسب انبیار کا دین تھا۔ بیاں بیو دکے دواعتر اضوں کا جواب دیا مار ہاہے ۔

(۱) اگردین ایک بی ب توقران نے اُن چیزوں کوح ام کیوں کیا جو بدو کے بعال حرام

نہیں ۔

(۲) دو سرے بیت المقدی ہے جاگر خاند کعید کو کیوں قبلہ بنا دیا گیا ۔
دین اسسام کی بر یحت کو مجیفے سیسیلے رضائے انئی کے تصور کو مقدم رکھنا خوری ہے جولوگ مال و دولت کی حرص بیں گرفتار ہیں وہ حقائق کو کیا بجھ سکتے ہیں ۔ اس رکوع کی ابتداء الشرکی راہ میں خرج کے نے ہے ہوگا کے ایک میں تعدید اور خاند کعید کرنے ہے ہوگا کے بھی تعدید اور خاند کعید کہ عظمت بھوس آئے ۔

لَنْ تَنَالُهٰ الْبِرِّحَتَّى تُنُفِقُوٰ امِمَّا تُحِبُّونَ لَهُ وَمَاتُنُفِقُوٰ مِنْ تَنَىُّ فَاقَ اللهَ بِهِ عَلِمُوْن

پیاری چیزون سے کچھ (افتر کی راه میں) خرج نکرو و (یکی ورج کال کو نیس بوقتی ، یکی نی نیس ہوتی جب بک جرچیز مجوب ہے اس میں سے کچھ دصائے النی کے لیے دوسے کو زدو) ۔ اور تم جوچیز (اپنی میان ، مال ، استعداد ، صلاحتیں ، اخر کی راه می) خرچ کرتے ہو سوائسر کو اسکا خوب عل ہے ۔

(نوگر) تمزیکی (یں کمال) برگز ماصل نه کریسکو محی جب تک اپنی

٩٠ ڪُلُ الطَّعَامُ كَانَ حِلَّارِلْبَنِيَ

كحاف كى سب چيزيى اجوام شلام نے جائز قرار دي اور با لعوم كحائى

بی ماتی ہیں ؛ بنی اسرائیل کے بے طلال تھیں سوائے اُن چرول کے جوخود امرائیل نے ربعنی حضرت بعقوب نے تقوٰی کے تحت یاطبعی ضرورتوں سی) ترات نازل ہونے سے قبل اپنے برح ام کرلی تنیں اوہ ان کے کھانے سے رُک کئے تھے لیکن اللہ کی طرف سے وہ حرام قرارنیں دی گئی تھیں بیود کو خود توریت سے اپنے دعوے کا کوئی ٹبوت نہ ملے گا) آپ ان سے کھنے تریت لاؤاوراہ پڑھواگرتم (اپنے قول میں)سچے ہو۔

تم خوداین کتاب میں اس کے خلاف کچھڑیا وگے۔ اس کے بعد بھی اگر کچ بحتی اورا فر اوکروتو یا در کھو۔

یسس جوشخص اس کے بعد بھی امتیہ پر تھھوٹ باندھے توبس وہی لوگ فاما

(سےانعاف ہیں ۔

آب فراديجيكراشرف يج فرايا راس في جوكي ملال وحرام، دين استلام ، نبوت و آخرت كے متعلق فرما یا سب حق ہے ایس تم ابراہم کے دین کی پوری طرح پیروی کر وجوایک ہی فداکے مورے تھے ۔ اور وہ مرکز شک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔

ے تک رب سے بہلا گھرجولوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا ہی ہے جو محمیں ب رجو) برابرک والا (ب سي عمق توحيد كابيلامينار نورب) اورتمام مان کے لوگوں کے لیے مراست ہے

ابل عالم كودايت . قبل كى معرفت بى سے لمتى ب جب قبله كو جانو كے توقيل كا قبله يا لوكه ،

خانه كعيد كى بي شار بركتول كا اجالا ذكر مور اب.

اس مي الله كي كلي موتى نشانيان بن (يه ظاهرى، باطني جسى، معنوى بركات سےمعورے الىس فاہرى نتا بول يى سايك، مقام ابراميم

آيت (۹۶) صوفيا كِرامٌ المان كويمٌ ، تلب كوفاذ كبه تعوركرت بس اوربروقت الله كي إدين مشنول ره كراس كاطواف كرت رعيته بي ، مقام ابرابهم ، مقام خلّت یں رہ کر دوست کی الوارے امن یں آئے ہوئے یں -

ڈال ویں *) ۔* 

يَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُقِ إِنْ تُطِيعُوا فَرِيْقًا

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ يَرُدُّ وَكُورُ

نَعْنَ إِنْمَانِكُمْ كُفِينَ

اے ایمان والو اگرتم اہل کت بے کسی فرن کا کمامان لوگے تو تمہارے ایک

لانے کے بعد وہ تم کو کھرکا فربناویں گے ۔ (اے ایمان والو، جن لوگول میں

المان کی کوئی جھلک نیس تم ان کے کھنے میں را آؤکہ وہ تمہارے ول میں مشب

اسر جس کے دلیں ایمان آگا وہ کھے نٹ سکتے ہے۔

وَكُنْفَ تُكُفُّنُ وَنَ وَ أَنْتُو أَتُلُ عَلَيْكُمْ الْبُ اللهِ وَفِيْكُوْمُ اللهِ لُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ بِاللَّهِ فَقَلْ هُبِكَ إِلَىٰ

اللهُ مِمَاطٍ مُسْتَقِيْدِ أَ

## گمارهوال رکوع

پکڑا اس نے مایت کی راہ یالی،

بتایا حار ہاہے کہ افتر کے دامن رحمت کو کوف کے کہامعنی میں مملمان ہوئے کے سشرائط کیا ہں . امان اورعمل صالح کے نتائج میں کیا ملائے ، امیان کا نتیجرعمل صالح ہے اورعمل صالح کا نتیج استقامت وتقوٰی ہے۔

> نَاتُهُا الَّذِينِ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تُفْتِهِ وَ لَا تَمُنْ ثُنَّ إِلَّا وَٱنْثُمُّ مُسلمون ٥

اے امان والو اللہ ہے ڈرتے رجومباکداس سے ڈرنا جاہے اور ابا در کھوکر) مرو تومسلمان ی مرو -

اوتم کیوں کر کفر کرسکتے ہوجب کرتم کو انٹر کی آیتیں پڑھ کرمنسا ئی جاتی ہی اوتم میں ۔ اس کارسول (موجود) ہے اور جو اللہ (کے دامن رحمت) کومضبوط کی آھے تواس

ضرورسیدھے راستد کی طرف مایت ہوتی ہے دگر ماجس نے اشر کا دامن جمت

را بے امان والوستیامتی من آعاؤ . اورمتیلامتی من زنرگی سته کرد . احکام کومرار میثین نظر کھو گناہ کا تصوّر نہ لاؤ ایمان کے ساتھ جبو، ایمان کے سَاتھ مرو، آخری لمحروہ نہو کرنغن ش كرها وُرتيقن ركھوكدين مسلمان ہوں مسلمان مرراموں الشرميرے كناه معاف فرمانے والاہے :

وَاعْتَصِمُولَ بِحَبْلِ لللهِ جَيِمْعًا قَ كَاتَفَ قُولُ الروادُكُورُ والعَمْتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْكُنْتُوْ أَعْلًا ۗ فَالَّقَ ىدر و و و فاصحم بنعسته إنْحَ إِنَّاء وَكُنْتُو عَلَىٰ شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ التَّابِي فَأَنْقَلَ كُمْ مِنْهَا \* ڪَٺٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ

اورسب ل کر الند کی رسی کومضبوط بجڑے رہو۔ (اللہ کی بناہ کے دائرہ یں آ جا ؤ. اسی کا حکمر ہا نو اسی کی یا دیں رہو ) اورآ بسس میں بھوٹ نہ ڈالو۔ (الک دوسے رہے الگ نہو، فرقہ بندی میں ستلانہ ہوماؤ) اورلینے اویر التَّه كِي الرَّبْعِينِ (واحسان) كوما وكر وكرحب ثم الَّالْبِس من) وتَمن يَقِع يَعِر اس نے تمهارے قلوب می الفت (ومجت) ڈوال دی (اخوت امٹ ملامی بعدا کی . قبائل عصبیت سے نمات دی ، نسل چیروں سے کال لایا ایس کم جمت النی ہے (اس کے فضل وکرم ہے) بھائی بھائی ہوگئے۔ اور نم الینے کفر و عصمان کے باعث) دوزخ کے گراھے کے ماکل کنارے مرتفے (کہ مُوت ائے اور آگ میں میونج ماؤلیکن اللہ نے تمہاراہاتھ بچڑا ) تواس نے تم کواس

نجات دی . اس طرح الله تعالی کھول کمول کرایی نشٹ نیاں تھارے لیے بان كرتاب تاكتم مرايت ياؤ.

اور ابداست کے بیے ضروری ہے کہ ) تم میں ایک ایسی جاعت ہونی جائے جولوگوں کونیکی کی طرف اول اکرے اور نیک کا موں کی طرف راعمال روح

ك طرف . دين است لام كى طرف ، مكم دياكريد اورثرا في سد ١ ا كالنف سے اُمنع کیاکرے اُنم اپنی استظیم سے مافل نر رہو۔ تماری ایک جاعب اس کام کے لیے اپنے کو وقف کر دے تاکتم سب فلاح یاؤ) اور سی لوگ۔

(البيع يمملان) كامياني مامس كرنے والے بس .

اورتم اُن دوگوں کی طرح مت ہوجاؤ بومتفرق ہوگئے (پھوٹ میں پڑگئے ، فرقہ بند بال کرنے لگے، اور اختلات کرنے لگے اس کے بعد کو اُن کے یامس صاف احکام النی بیورنج چکے. اور پی لوگ ہر حن کو (اَ خرت میں) سخت

> ر یعنی میود و نصالت کی طرح تم دین کی اصولی باتوں میں فرق ند کرنے لگو، بلک اُن فروی اختلافات سے بى يوجزم كو فرق ين ، فرقد بندى ين وله اله اورايك دوسرت الك كر دين كاباعث تلت

مذاب بہوگا۔

ہم۔ یہاں ان اختلا فات سے مرادنہیں جو وین کی وسعتوں کا باعث ہوئے بلکہ وہ فروعی اختلا فات

مراد بس جوعصیبت اورکوتاه نظری اورکوتاه قلبی کاستبب ینتے بن -)

با درکمو قیامت کادن وه دن بوگاکه

ير مريد ۾ ووري پيرور ۾ ووري پي مرتبيض وحوي وسيد دوجو ۾ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكُفُّ تُوْ يَعْنَ إِنْمَانِكُمُ وَفُوا

الْعَنَ ابِيمَاكُنْ تُهُ تَكُفُونُ ٥

وَآمَاالَّذِنَّ الْبُرْضُ الْبُكِّتُ وُحُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةُ واللَّهُ مُهُمْ فِيهَا خَلِكُ وَنَ

١٠ تِلْكَ النَّ اللَّهِ نَتْ لُوْهَا عَلَيْكَ

جسس دن بعض چرے سفید ( نورانی ) ہوں تھے اوربعض چرسے سیاہ (بھیا نک بے نور) ہوں گے لیس جن کے چرے میاہ دیے نور ہوں گے دان سے کہا

جائےگا، کہتم ایمان لاکر کافر ہوگئے تھے رتم ہی تو ہوجنوں نے ایمان کے بعد كفركما ركيس اب اس كفرك بدلے عذاب كا عز ه ح يكھو۔

اورجن کے جربے نورانی ہوں گے رجن کے چروں سے نور ایمان جیک رہاہوگا تووہ انٹر کی رجمت یں موں سے (ان کی رقع مشابرہ جال یں رہے گی اور)

وہ ہمٹ رحمت ہی س رہی گے۔

(ا مدرسول) به اللهركي آيتيس بي جريم (جربيل كي معرفت) آب كويره كرميك

تلمک مشناتے ہیں. ( یعنی یہ ہمارے ی احکام ہی جرجرائیل یا لکل ٹھیک تميك آب تك بونواتين اوران كامنشا برگز غلون يركسي قسم كى زيادتى نہیں۔ یہ کا بیف سنسرعیہ جوان کو مظا ترکلیفیں نظراً تی ہم لوگوں کی مجلائی کے

بِالْحَقّ ْ وَمَا اللهُ يُرِينُ ظُلْمًا لِلْعُلَمِينَ ٥

ليے بن) اور الله جمان والوں پرطلم کر نانہیں جا ہتا ۔

ا ورظم کا سوال ہی کماں پیدا ہوتاہے ، ظلم تو ایک دوسرے برکیا جا تاہے بہاں توسب کچھ اس کاے، وی مالک سے اس کی طوف سب کو جاناہے۔

اور ح کھے آسانوں میں ہے اور ح کھے زین میں ہے سب انشری کا ہے۔ اور سب کاموں کا رجع وا ورانجام) اشری کی طرف ہے۔ واس لیے محمد واروہ ہے کہ اس زندگی می اشر کی ط ف رجوع رہے ہی تقوی ہے ا

(ملمانو سب امتوں میں تم ہترین امت ہو جے سب بوگوں دکی مرایب

کے لیے بیداکیا گیاہے ، تم اچھے کاموں کا کل كرتے ہوا اورخود عمل سے نوگوں كھ

ترغیب دلاتے ہو) اور برے کامول سے منع کرتے ہوا ورتم انسرپرایان رکھتے

ہو (سی امان وعمل تمہاری برتری کا باعث ہے اور رہے گا) اوراگرایل کتا

وَيِتْهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي عُ الْأَكْرُ ضُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُونِيُ

### بارهوال ركوع

ملمانوں کی ، متقیوں کی ، انجام سے باخررہنے والوں کی ، ایمان والوں کی نفیلت کا ذکر أراب. تقوى توسلها نون كاطرة امتيازب. مسلمان بيداي اس يا كياكياب كدوه دومرس كوين الم على عن اسوة حسّنه كانمونه بن كربرايت دع. اجرت نظرا تحالي فضل كا طالبيك. الله کااس سے نصرت اور عزت کا وعدہ ہے۔ اہل کتاب بھی جنبوں نے اللہ کی یا دیس وقت گزا را ، الله كى طرف بلايا . أن كے ليے يعي الله كے بيال اجرب ليكن يا درب كرمنكر حق كے ليے سوائے دورى

> كُنْتُوْخُورُ أُمَّةِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُ وَنَ بِالْمَعْ وَفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُقْمِمُونَ نَ بِاللَّهُ فَ لَوْ أَمَنَ آهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ

خِدُو الْهُورِ مِنْهُو الْمُورِ مِنْوِنَ خَدُو الْمُعَيِّمِيْوِنَ وَآكَ تُرُهُمُ الفِّسِقُونَ ٥

(بی) ایان لاتے توان کے لیے ہتر تھا (لیکن) ان ہی سے کچھ توالمان بریں اور اکثر فاسق د برکار و نا فرما نبردار ) بن -

بة تمارا كهدنه كالأسكيل ك ، تم استباب يرنه جا و بمارت وعده بريقين ركهو بمارا

وعدہ سحاہے۔

كَنْ يَضِيُّ وْكُوْرِ إِلَّا أَذِّي ﴿ وَإِنْ

تْقَاتِلُوكُمْ يُولِيُّكُمْ الْأَدْمَانَ ثُوِّ

كا ينصرون0

‹ الله تعالى ف آيات بالاين تي كامت كاعظت كاذكر فرايا مصدقدے أس في كاجس كي عظيت كے ذكر ہے قرآن باک عمرا ہوا ہے، .

یہے بابندام مینی مسلمانوں کا ذکرتھا اب نا فرمانوں کے حال کا بیان سے خواہ وہ ال کتاب

ى كىول نەببول يەسودكولو ي

صُرَبَ عَلَيْهِ مُ النَّ لَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُقَ الآلابِحَيْلِ مِنَ اللهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُ وُبِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ا ذُلِكَ بِالنَّهُ مُركانُوا يَكُفُرُ وُنَ بالت الله وَكَفْتُكُونَ الْأَنْبِكَاء بِغَيْرِحِيِّ ذٰ لِكَ بِمَاعَصُوا قَ گانگ(ائغتگرون o

لَنُسُوْ السَوْ إِنَّا عُرْمِنُ آهُلُ لُكُتْبِ أُمَّةٌ قَالِمَةٌ تَتُلُونَ إِنَّ اللَّهِ أَنَاءَ الْيُلِ وَهُمُ لِيسْجُنُ وَنَ

ان بر ، جار کہیں وہ ہوں ، ذلت دیصورت قتل ، قید ، غلامی ، رسواتی مسلط کر دیگئی مگر امنیہ کی رسی ربینی جزیہ ) اور لوگوں کی رسی ربینی حاکم کےحسب منشا جرمانے سے روہ قتل، قیداور نملامی ہے تونجات باسکیں گے بیکن ، رسوائی سے کہیں ان کو نیاہ نہ بلے گی) ۔ اور (حقیقت یہ ہے کہ) انہوں نے امٹیر كاغصه كماما (ووالله كيغضب محسنتي موتبي ا درمتامي ان رمسلط كومي گئی (ماوجود دولت کے دولت کی امتیاج سے نہیں نکلتے دولت کی حرص العبس مین نہیں لینے دیتی) یہ اس واسطے کہ وہ اللہ کی آبات راس کے احکام) کا انکار کرتے رہے اور پیغیروں کو ماحق قبل کرتے رہے ہیں۔ دنیزی بیاس لیے کرانہوں نے نا فرمانیال کیں اور مدسے بڑھ گئے ۔

تمارا (یہ ہو و ویضالی) کچہ نہ گاوسکیں گے سولتے اس کے کہ کچستنائیں اکھے رنج

مونیائی، دمکان دیں) اور اگر دہم سے اوری کے تو تمارے سامنے سے مٹیر

یم کربھاگیں گے۔ بھرانحیں اکہیں ہے، مرونہ یلے گی۔

ربیکن ، وه رمب ایل کتاب ایک ہے نہیں ان ایل کتاب میں ایک گروہ ایسابھی سے جوسیدی را وہرہے بدلوگ راتوں کے وقت اللہ کی آیتوں کی تا وت کرنے اور ستربیجو درہتے ہیں (یعنی صاری اور بیو دیے گروہ میں اپیج لرگ بجی برج جادهٔ حق برقائم بس وه الله کی عبادت کرتے بس، نمازیس اس کا کام مرصنے اوراس کے سامنے مجدہ کرتے ہیں،۔

> یہ بوگ اسلامی عقائد، توجید فالص ، اور آخرت کے قائل ہی ساں رسول کا ذکرنہیں آباس كا مطلب نيين كه ير رسول برا ميان نيين لائه ، الحين كه باور بر باور كرف سه توالحيين فرت . قيامت، توحيد فانص ميسراً أيي.

يُوْمِنُونَ نَ بِاللّهِ وَالْبَوْمُ الْرَحْوِقَ مَنَ الْرَحْوَقِ مَنَ الْمَالُودِهِمَ آخِتِ بِرَ المَان رَحَة بَيْ اور عَلَى الْمَرْدُونَ فَا لَكُونُ وَ لَكَ الْمُؤْوَقَ وَيَسْتُمُونَ مَنْ اللّهُ وَالْمَانُ وَ وَيَسْتُمُونَ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُولُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَلْمُؤْلُولُ وَلّا لِللللّهُ وَلَّا لِللللّهُ وَلَا لَاللّه

وَمَايَفُعَلُوْا مِن خَيْرِوَكَنْ يُلْفَرُونُهُ وَاللّٰهُ عَلِيْدٌ ﴾ النُّقَيْنَ ۞

اور جوجی نیک کام بر کریں گے اس کو دیوم تیامت، نظرا نداز نیکاجا تیگا. (اس کی تدرودانی ہوئی، دوگان تواب ہے گا، اور انشد، جونیب و مام شماق بنانے والاپ، ہرمیز گاروں کوخوب با نتاہے۔ (دیجو بیووری جندائی ج می پرست تھے اور سلمان ہوگئے اخد تعالیٰ برجگہ اس کاب کی خرمت برائیس ایمان ایش ہے۔

ان نیک نوگوں کو مداکر دینے کے بعد اب سب کو جو سود ونصالی میں جی کفر کرتے ہیں ، کفار

بى ئىن ئىل كىلىدىدىد لِنَّ الَّذِنِيُنَ كَفَّ وَالْنَّ تُغْنِى عَنْهُمُ امْنَ الْهُمُّ وَكَلَّ اَوْلَادُهُمُّ مِّنَ اللّهِ شَنْيًا وَأُولِلِكَ اَصْحُبُ

التَّايِرُ هُوُ وَنُهَالْحِلِنُ وَنَ ٥

بے ٹنک جن لوگوں نے کفرانھیار کیا ان کو، اخد (کے عذاب سے بچاہیں نہ ان کامال رہی )کام آوسے گا اور نہ ان کی اولاد ۔ اور پھی لوگ دوئرخ کی آگ میں رہنے والے میں وہ مجیب اس آگ میں رہیں گے .

> آخرت مرکی بکی خاطت کاستان ایان اور ایقان بے اگر وہ محودی ایمان کے ماتھ دولت خرچ کرمیے ہی تو ۔

> > مَتَّلُ مَايُنْفِقُونَ نَ فَي هٰذِي الْحَيْوَةُ اللهُّ نُمَّاكُمَّ اللهُّ نُمَّاكِمَ اللهُ فَي اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اس ال کی مثنال حبس کو وہ اس دنیا کی زندگی میں دھا آگیسیٹے، خرج کرتے ہیں۔ ایس ہے جیسے کہ ایک ہواجس میں سفت شندگ ، یا آگ ، ہو دیسی با دیموم کا جمد کا یا پالوجس سے زراعت کو نقصان پونچاہے ، جوابسی قوم کا کھیتی کم جائے جنموں ہے اپنے آپ پڑھم کی تھریہ نبوا اس کھتی کوٹواہ ، برباد ، کر دے اور اضابے ان پرکوئی کلم نیس کیا بکلہ یہ حود ، نبہ او پڑھم کرتے ہیں۔

#### لَكِنَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥

(انسوں نے کھیتی یا باغ لگایا ، وہ سرستہز د خاواب ہوالیکن وہ کو یا پالاجواس وقت ان کونظر خارا تھا اس سے حفاظت کا ستان ذکر تو وہ کھیتی وباغ ہر باد ہوگئے۔ یہ ان کی اپنی ناما قبت اندیشی تھی اگران سکے پاس ان کے اعمال کو آخرت کی باو حرصہ سے پانے کے لیے ایمان کاسر ماینسیں تو وہ بھی قیامت کے دن ان کوکیے بار آور د کھیکیس گئے ۔ حرصت کے سواانمیس کیائے گا۔)

گز مشتہ آبت میں کفار کو آخرت کے ضارے ہے آگاہ کیاگیا ، بدال مومن کو منافق ، کافر ، مشدک وغیرہ کے فررسے صفوظ رہنے کا ایک اصول بیان کیا جار ہاہے ، تاکداً ن کو ونیامیں ان کو نقصان نہ ہوئیے ۔

يَاتُهُا الَّهِ ثِنَ الْمَثُقُ الْاَتَنْخِنُ وَا بِطَانَةً مِّنُ دُونِكُ وُلا يَالُّنُ لَكُمُّ خَمَالًا \* وَدُّوامَاعَنِ تُوْفَى مَلَّا الْبِغُضَاءُ مِنَ اقْلَ اهِمُ وَجُّ قَلَ مَلَ تُخْفِي صُلُ وَيُ هُوَ آكَ بَرُوقَ لَ بَيِّنَا لَكُ مُوالاً لِيتِ إِنْ كُنْدُوقَ تَعْقِلُونَ ٥

اے ایمان والو! تم اینوں کے سواکسی کو بھیدی (راز دار) نہ بناؤ (میلان ملمان

آگاہ کیا جارہاہے۔

هَانَتُوْ أُوكَاءَ تُحِبُّنُ نَهُمُوكَ لا يُحِبُّنُ نَهُمُوكَ لا يُحِبُّنُ نَهُمُوكَ لا يُحِبُّنُ نَهُمُوكَ الكَّلَةُ الْحَبُّنِ الْحَبُلِةِ وَإِذَا لَقُنُ كُوْ قَالُنَّ الْمَنَالَةُ وَلَذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْكَالُمُ الْمَنَالَةُ مِنَ الْغَيْطِ فُلُ مُنْ أَنْ الْعِنْظِ كُمُ

دیچو (مسلانی) تم نوگ ده بوکد داپی معاف دلی سے ان دکفاراد الم کتاب سے عجدت کرتے ہواور (ایک ده بین کر) وه تم سے اقعلی مجست میں رکھتے۔ اور تم سب کنانوں کو ملتے ہو تم ان کوابل کتاب مجھ کرعمت کرتے ہو وہ تعادی کتاب سے باعث تم سے نفوت کرتے ہیں) اور دہ جب تم سے طبح ہیں توکھے ہیں کر بم مسلمان بیں اور جب دتم ہے الگ تنها ہوتے ہیں تو تم پیغفسے مارے اپنی انگیاں کاٹ کاٹ کھائے میں تم کھ دو کر تم لوگ اپنے غصر میں آپ مرو (ابھی تو حسنول)

إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِنَ اتِ الصُّنُ ورِ

إِنْ تَنْسَسْكُ وْحَسَنَهُ لَسُوهُ وُوْدُ وَإِنْ نُصِيْكُ وْسِيّكُ لِتَقْرُفُ إِلِهَا وَرَانَ نُصِيْكُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّا وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّا وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

کی باتیں اشرخوب جانتا ہے داس سے بھاگ کرکھاں جاؤگئے)۔ (مسلافرتم ان منافقوں کی تبلی کیشیت کوخوب بھر تو) اگر تم کو کچھ بھلائی ہونچ توانھیں بڑی گئی ہے۔ اور اگرتم کورنے پیونچے تواس سے خوشش ہوتے ہیں اور اگرتم (ان کی باتوں پر) صبر سے کام لوا در انشرے ڈرتے رہو دانشر کو شہولو) توں کے فیصل میں میں ہے۔ نیاس میں ترا کے دیگر و بھی سے سے انہا

تم خصیری انی انگلیاں حیارہے جو آئے میل کراگ میں جادیے، تمیا ہے دلوں

تو ان کے فریب انجاری اور برخواری سے تمارا کچونہ گجڑھے گا، ہے شک الشر ان کے اعمال رہے آگاہ ہے ان کا بورا پورا احاط کے ہوئے ہے۔ دتم اپنی لفزشوں سے بچو، دومرسے تم کو نقصان نہ بوخ اسکیس گے،۔

# تيرهوان ركوع

گزمشتر رکوع میں خانفین امشدام کے بارے میں ضروری احتیاطوں کا ذکر جوابیاں مسلما نول م خود اپنی اغزشوں سے بیچنے ، بز دلی ، خودغرضی ، نا فرمانی کے عواقب سے آگاہ کیا جارہا ہے ۔ اس مسلم میں واقعات بررا ور اُٹھرے مشکرا ورصر کا مسبق وراجا رہے ۔

گومر کا واقعہ اُمدے پہلے کابے لیکن رکوع میں امد کے داقعہ کابیان مررے پہلے کیا جاتا ہوتا کہ میں خیران نامیاں سے انسان کا میں انسان کا میں استعمال کا میں استعمال کا میں استعمال کا میں استعمال کا میں کا م

سلمان بمیشه نافرمانی سے بیں اورانسر پر توکل کریں ۔ دو میں ویں و

- وَاذْغَنَ وْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُنَبِّقُ الْمُنُّ مِنْيِنَ مَقَاعِلَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمْدُّ عَلَيْهُ ۚ نُ

إِذْهَتَّتْ ظَآنِهُ أَنْ مِنْكُمْ أَنَ اللهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى اللهِ
 نَفْشَلا أُواللهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى اللهِ
 نَلْيَتَنَ كَلِيْ اللهُ وَمِنْونَ نَ

الله وَلَقَالَ نَصَى كُوُ اللّهُ بِبَنْ رِثَ آنْتُو اَذِلَّة عُنَاتَقُولَ اللّهَ لَعَكَكُوتَتُكُونُونَ ۖ

ہ بین ادر استینیزاں دقت کو یاد دلائی اجب آپ میں اپنے گھرے تھے ادر طرادہ الد کے موقع پر مدینہ کے ہم بار مسلمانوں کو لڑائی کے تھکا نوں پر فیرار سے تھے۔ داس وقت منافقین کی میں تہ ہروں کے باسمت چند مسلمانوں کے ہاتھ سے داس صرو نقوی چوٹے والاتھا اور خالفین جو کچ کمسر ہے تھے انشواس سے باخبر تھا اور الشر مسب کچ مشترا جاتا ہے۔

جب تنم سے دوہاعتوں نے بزد بی دکھانے دہت پار جانے اکا ارادہ کیا ، (مین دو تبلیے بنومار نہ اور بنوس کمر نے سمانوں کی قبل تعداد اور سانفوں کی باتوں سے متاثر ہوکر نیال کیا کہ میدان سے چلے جائیں کئیں انٹر تعالی نے ان کی دستگری کی اور ان کو اس نوبض سے بھال ، اور انعد ان کا جد ڈکار تھا اور

الله بى پرمسلما نول كوكھروسەكر، چاہيے .

اوپے ٹک اخبرتے دیرگا، ہریم ہماری روکائی۔ انھیں نے و نعرت علا فرائی تھی، طانا بحقم داس وقت، بست کم دورتھے دیے مروسامان، ٹماریس نہ کتے تھے، نیس تم امنرے وُرتے رہر (ہنچم رکے کم کی نافر الی سے بچنے در ہوا،

تاكرتم احمان مانو داس كے احمانوں كو مادكر كے مشكر كر د) ۔

ادر وہ وقت بھی یاد دلائے جب سلمان دبگب بدریس بے متسر و سابانی کی حالت ہیں اڑ ہے تھے تو یہ فبرمشنور ہوگئی کہ کر زبن جابر کی فوجس بھی کفار کے ساتھ سن اس ہوگئیں اس وقت حضور سنے فربا کہ اگر اس کی فوجس آیس تو اضرفعاری والم کے ہے اسمان سے تین مبزار فریشنتے آتا رہے گااوراگرتم نے صربانا تو اُن کی تعداد بڑھا کہ این کے ساز کر دی جائے گی۔

اِذْ نَقُونُ لُ لِلْمُوْعُ مِنِيْنَ ٱلْنَ يَكُفِيكُو ﴿ جَبَّ الْمِهَانُونَ عِيهُ الْمِهِ الْمِهِ الْمَهِ الْمَ اَنْ يُتُعِلَّ كُورَ الْمُكَنِّ يَكُلْنَكُوا اللّهِ فِي اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّه مِنَ الْمُلَكِّكَ فِي مُنْ أَلِمُنَ ثُنَّ عَلَيْهِ اللّهِ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه مِنَ الْمُلَكِّكَ فِي مُنْ أَلِمُنَ ثُنَّ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّه

۱۲۵- لَكَ اِنْ تَصْمِرُ وَا وَتَتَقُولُ وَيَأْتُوكُو مَنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ م

کیوں نہیں اگرتم صبر اور تقوی پر قائم رہو ادل کومضبوط رکھو اورانڈ کے لیورٹنے پرمتنصر ہوااوروطلیخ بتدارے دشمن آئم پر دیوشش کے ساتھ، دفعۃ محملہ کرٹین تو \*\*\* (اے ملانو!) تمہارارب یانی مزارٹ ن والے وسخت عذاب دینے والے) فرمشتوں سے تمہاری مدد کرسے گا دیا اُن فرمشتوں سے جن کے گھوڑے نشان کیمے ہوئے ہوں گے، سدھے ہوئے امشار ورمیطانوالے بِحَسُدُ الدِنِمِّنَ الْمَلِيِّكَةِ أَذْ مُسَوَّمِينَ ۞

انسان کی نظرسبب اورامشباب نے نسن پٹتی اس لیے ملاکھ ہے ملیانوں کو ڈھارس گئر سے تبدید سے سام برائر ویٹ

دلاً گئی درنه تمام امور کے لیے اسٹوکا فی تھا۔ و ما حکے کہ اللہ واکا کشیری گرکھ '''

اوریہ (فرمشتوں کی بیشارت و سے کر) توانشدنے عف تماری خوشی کی اور داس لیے بھی 7 کہ تمارے دلوں کواس سے اعمینان مواریہ تمارے اعمینان خاط کے لیے تھا) ورنہ رامل) مرد توانشر کی طوف سے ہے جر زیر دست حکمت والاسے -

وَ لِتَطْمَدِينَ قُلُنْ بُكُوْ بِهُ ۚ فَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْرِلْسَٰفِ الْعَزِيْزِ

الحَكِيْمِ ٥

پیرست ایک طرف ان فوشتوں کی بٹ رے کا مقصد مسلمانوں کی ول مجمی تقی قود وسمری طرف کا فروں کو ڈاک کرزا اور ان کا زور توٹر ناتھا ۔

ما مردق وجات ربارون مرون مرورور لِيقَطَعَ طَلَ قَامِنَ الَّذِن بِنَ كَفَرُوا

أَوْرِكُ بِيَّهُ مُوْنَلُقُلُو أَخَابِينَ<sup>0</sup>

تاكه كا فروں كى ديك جاعت كو للإك يا اغيس ديل ( ومنلوب) كر دسےكم وہ دارلا الى كے بيدان سے يا اس دنياسے اناكام ( اورمحروم) والس جائيں.

غروہ اُ مدیں ستر صحابۂ شید ہوئے ، ان ہیں صور کے بچا صفرت عمرہ و رضی افد عرفی ہج گو۔
ان کے ساتہ کا فروں نے نمایت وحشیا نہ سلوک کیا اُلک کان کائے حضرت عمرہ کا کھ کا کھ کے
سندہ نے جہایا ۔ خود حضور کے دندان مبارک شید ہوئے ، رضا برا اقد می پر خور کا کڑیا لگھب
گئیں آپ ہے ہوئش ہوگئے ، لیکن جو رہی ہوئش آیا فریایا" وہ توم کیوں کہ فلاح پائے گی جم نے
اپنے بچاکا چرہ زخی کیا ۔ خوال ہواکر مرزنش کی دعا کی جائے تین افتر تعالی کو منظور تعالم ان مرتب میں موال نہیں اکٹر مسلمان ہوئے۔ اس آیت
اوگوں کو صفور تیک قد مول پر ڈال دیا جائے جنانچ ہیں ہوا ان ہیں اکٹر مسلمان ہوئے۔ اس آیت

یں املی اس محمت کا ذکرہے۔

لِيْسُ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَنْ يَتُونَ عَلَيْهِمْ آوَيُعَنِّ بَهُمْرُ

فَإِنَّهُ مُ ظُلِمُونَ ٥

( اے صبیب، ماملہ آپ کے اپنے میں نہیں داب انفر کے میں ہیں ہے کر، یا د تق ان کی توبہ قبول کرے یا ان کوعذاب دے کہ ہے شک وہ فالم ہیں -

اور آسانوں بن جو کھ ہے اور جو کھ رئن بن ب سب النبرى كا ب جسس كو یا ہے جش دے اور جس کر جا ہے عذاب دے اور مرا بخشنے والا مر بان ے دامشارہ فرماد ما کخشش کا اراددے الد سس بھی آب کے علقہ گوٹ

# . چو دھواں رکوع

اس رکوع میں بزد لی کے اصل مسب ہ عتب مال ، مالخصوص سُودسے منع کیا حار ہاہے لوگر! ایک بار توجان بجانے کے بیسے میدان اُ مدین تم نے یکم مدولی اور نافر ا فی کی اور نقعیان اٹھایا اب ال کوبڑ ھانے کے لیے دوسر خلعی نہ کرنا تم اطاعت کے لیے بائے گئے ہو، تم سرمعیارا طاعت پر

بورے اُترو کہ فلاح ہاؤ۔

وَمَلْهِ مَا فِي السَّمْ إِنَّ مَا فِي الْرَضِ مُ

يغْفِرُ لِمِنْ يَشَاءُ وَيُعَنِّ وُ مَنْ

وْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُولُونَ حِيمٌ ٥

اسدایمان والو، سود مت کهاؤ (برها برهار) دوگذا اور و کنا کرک داس ے۔ مراد نہیں کہ سو د کم کھانا جائرے ملکہ یہ وہ ایداز بیان ہے کہ انسان کو سشرم آئے ۔ دُورِ جالت میں ہی طریقہ عرب میں ایج تھا۔ آج بھی سود دنیا می را نج سے مسلما نوتمارامقصد حات مال بر حانانسی بلکداللہ کی مجت برُ حانًا ہے، اور تُم اللّٰہ ہے ڈرونا کہ تَم نلاح یا وَ ( دین و دنیا دونوں جُگہ کامیاب ہو، انعامات سے نوازے حاول۔

اوراس آگ ہے بحو جو کا فروں کے بے تیار کی گئے ہے ، دورج بالذات كافرول كے بيے ب بالعرض عام لوگول كے بيا،

اور (اس آگ سے بھنے کے بیے ضروری ہے کہ) الشراور رسول کی اطالت کرو (اوران کاحکم مانو) ٹاکرتم بر رحم کیاجائے (دیجیورحم کیے جانے کے لے اطاعت مشرط ہے ، اطاعت بی عبادت ہے اطاعت کے اعت رقم کیے جا ؤگے۔ لَيَاتُهُا الَّذِينَ امَنُو الْاَتَاكُ لُو ا الرَّبْولَ أَضْعَا فَامُّضْعَفَةً م وَ انَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ٥

وَاتَّقُولَ النَّاكَرِ الَّذِيِّ أُعِلَّاتُ لِلُكُفَرِينَ ٥

وَ ٱطِبْعُولُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُهُ ۗ تُرْحَبُونَ ٥

بسس الله ك اى رحم وكرم سے فائدہ اٹھاؤ۔

وَسَائِرِ عُولِ إِلَى مَغْفِي ةِمِّنِ مِنْ بَكُورُ اور ۱ اینے خیال ، فہن ، فعل سب کے متیا تھ ) اپنے رہب کی تجشیش اور جنت کی طرف مسبقت کرو (جلدی کروکه وه ای منفرت می کم کودهائی وَجَنَّةِ عَمْ ضُهَااللَّهُوبُ وَالْحَضْ

أُعِدَّ تُ لِلْمُتَّقِينَ ٥

ادر وہ جنت عطافرہائے ، جس کی وسعت آسانوں اورزین کے بھیلاؤ کے متنی ہے (اور) وہ پر ہنرگاروں کے لیے تبار کی گئی ہے۔

جس طرح دوزخ بالذات كا فروں كے ليے نبار كى تئى ہے اسى طرح جنت محض متقبوں کے بیے ہے ، اس کی کٹ و گی اور وسعتوں کا تصوّر بھی انسان نہیں کرسکتا ۔

یه خوش نصیب ، بیمتقی اور پربهزگار کون بن یه وه لوگ بن : -

جو رملم و دولت مال ومتاع ، فراخی اور *نگ دستی (مر*حال) ی<u>س دراه</u> الْآنِينِ بُنْفِقُفُ نَ فِي السَّرَّآءِ فَ مدایس، خرج کرنے ہیں ( حرشی اور کلیف میں انسان ہست سی باتوں س الضَّرِّ آءِ وَالْكُظْمِينَ الْغَيْظُ قَ ضبط سے کام نہیں لیتاہے اس لیے سلےغصہ کےضبط کابیان آیا اور پر الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِّ وَاللَّهُ يُجِبُّ بمی متقین کی صفت ہے، اور وہ غصہ کو بی جاتے ہی اور لوگوں ای خطاؤں، المحسنان 6 کومعاف کرتے ہیں ( اور ان مینوں یا توں کا پیچہ یہ ہوتا ہے کیمحن بن جاتے ۔ مِن اور الله ان احبان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

اورید وہ لوگ بن رجو تفاضائے بشریت سے ،جب کچھ کھلاگنا ہ رمعا شرکے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَكُواْ فَاحِشَةً أَوْ سسلسلەس كوئى برائى) كرجاتے ہى ياسىنے نفس برطلم كرنے ہى ( ايسى بات کرتے ہیں جن سے خود ان کی زات کونفصان سونجاسے، تو ر نورا) مٰدا کوما د كرتے بن اور اپنے كنا مول كى معافى مانكنے كلتے بن اوركنا بول كوالله كے سواكون بخشے والاسے ، اور ( ان کی ساتوب دل سے سوتی ہے ) وہ اپنی لغز شوں پر ا مدار میں کیا کرتے۔ دراں حالے کہ ود حان رہے ہوں ( یعنی وہ حان ٹو پھر ائی غلطی مراً ڈانہیں کرتے اورنہ ان کوبار بار دمراتے ہیں ، ۔

ظَلَمُ إِنْفُسَهُ وَكُرُواللَّهُ فَاسْتَغَفُّ وَإِلِنَّ نُوْ بِهِمْ وَكُنَّ الْمُعَمِّرِ وَمَنْ تَغُفُرُ النُّ نُونِ كَ الَّا اللَّهُ مُونَوَ لَهُ ۗ بُصُّ وْاعْلَىٰ مَا فَعَلُنِ ا وَهُــمْ يَعُلَمُونَ ٥

سی وہ اخوش نصیب، لوگ بس جن کا راہ ان سے رب کی طاف سے خشش (اورخطا یوشی) ہے۔ اور باغ بر جن کے نیچے نبری بہنی بن وہ لوگ ان باغوں میں ہمیٹ رہی گے اور (ان) نمک کام کرنے والوں کا کماخوب

أُولَلْكَحَرا وَهُمْ مَغْفِي مُّغْفِي أُمِّنْ تى بىھە وجىنت تىخىي مىن تىختىھا الْأَنْهُرْخُلِبِ بْنَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَا أَجُرُ

الْعُمِلُونَ ٥

متقول کی رجنت تمهاری نظروں کے سامنے نہ سہی ٹیکن سکرکشوں کی بلاکت توتمهای نظروں کے سامنے ہے۔ یقینا جنگ احدین تم کوئے را دوعالم صلی الشریلیہ و لم کی عثراتھی کی ۔ وجے نقصان ہیونجا . ذرا تاریخ عالم برنظر ڈالو اور اُن امتوں کے عرفیج و زوال کو دکھیوجہنوں نے

اینے نیچ کی نافرمانی کی اور اس سے سبت لو۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَدُلِكُمْ شُنَنُّ لا

فَسِنُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ وْمَا كَيْفَكَانَ عَاقِمَةُ الْمُكُذِّبِينَ

هٰنَابِيَانٌ لِّلْنَاسِ وَهُنَّى يَقَ

مَنْ عِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ٥

نَ لَا تَهُنُوا فَ لَا تَحْرَنُوا وَ أَنْتُو الْآغْلُونُ إِنْ كُنْتُمُ مُتُونُمِنِينَ ٥

اور رمسلمانو د کیمون تم بمت نه دارو اور حزن و ملال مین نه برو ( نه کام کرف ی*ٹ س*تی دکھاؤ نہ آسدہ کے متعلق فکرمند ہو) اور تم ہی غالب رہو گے اگرتم ا مان رکھتے ہو (اگرتم کو خدا پر تین ہے تو خداے ڈرنے کے بعد کسی سے

تم سے پیلے بہت ہے واقعات گزر کیلے ہی (مختلف توموں کو شریعتیں

دگئیں، پھرجنوں نے اینے نی کی افاعت نہ کی ان کا کیا عشر ہوا) یس

دنما کی ستہ کر واور دیکھوکہ ( دعوت حق کے) جٹملانے والوں کا کیا حال

یہ (قرآن عام) لوگوں کے لیے (وانعات کا) بیان ہےاور ڈرنے والول

ربینی مسلمانوں) کے لیے مرایت اور صحت ہے۔

مت ڈرد ہمت سے کام لو، تم اپنی ذاتی طاقت سے نیس قوت ایانی ہے

اشرى نصرت ك يدمنى نيس كتم إنف يراقد ركم بي من المكوكي كليف نهوني ، فع

ونعرت کسی عمل کانتیجہ سے اس کے بیے ستہ ط، ایمان وہمت ہے وقت پرکام کرنا ہے۔

اگرتم کو د ایک موقع بینی جنگ احدیں زخم گلے (یاتم کونقعیان ہوا) تو اِن تَنْسُكُونَ مُ فَقَرْمُ سَلَ

(دوسرے موقع بریعنی برریس) اُن کو وہے بی زخم لگ چکا ہے (وہ .هی الْقَوْمُ مَرْضُ حُرِّمَتْلُهُ وَبِلْكَ الْإِيَّامُ نقصان اٹھاچکے ہی، اورزہا نہ کی یہ گرمِٹس بنی نوع انسّان کے درمیٰن نُكَ اوِلُهَا بِينَ النَّاسِّ وَلَيْعَلَّهَ اللَّهُ ہم ہی لاتے سے بی اور اس لئے (سے) کداشہ امان والوں کوجان سے دان کے ا مان کی آ ز ہائشس ہواورلوگوں میں ان کومتما ز فرماد ہے، اورتم معض کو الْنَايْنَ الْمَنُوْ اوَسَتَجْنَ مِنْكُمْ

شہادت عطافهائے۔ رحواہ مومن کو دنیا کی رندگی عطاموباشہا دیا اس کا شُهَكَ آءٌ وَاللَّهُ لَا يُحِيُّ الظَّلِينَ ٥ مطلب بنیس که امتر مومن کی مگر ظالم سے مجست کرنے لگا سرگر نہیں) اور النه کوظم کرنے والوں سے (تطعی) مجت نہیں ہے۔

اور دیه ٔ اس واسطے (سے) کداشہ ایمان والوں کویاک وصاف فرمانے وَلِيُمَجِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُواْ وَ اور کافروں کومٹا دے۔ را بیان والوں کی برا زمائٹس ان سے حال کوکھا يَمُحَقَّ الْكُفِي أَنَّ 0 دے اورسی کا فرول کی بلاکت اور تباہی کا موجب ہے) ۔

یاد رکھویہ دنیا برتو رجانیت ہے. بہال آز ماکش ہے، مختلف استعداد کے لوگوں کا

مخلف اندازے امتحان ہوتاہے، ہرایک کی استعداد جدا ہر ایک کا امتحان الگ

کی آم میجیمی برکتر در اوال رائش، جنت می داخل بوجاؤ کے ادرائی آک امنر نے معام نیس کیا دمتاز نیس کیا، اُن لوگوں کوجنوں نے تم میں سے جاد کیا :

الدر کے معلام بین یا دمسار میں ان اور کو اور انتخان دو ہیں ایک مجامرہ ، اور رند ، جانجا ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ دامتحان دو ہیں ایک مجامرہ ،

. ومراصبرا-. ومراصبرا-

جوصحائیکرام ہدر کی شرکت سے محروم رہ گئے تھے وہ ابی بدر کے نضائل ٹُن ٹُن کرایک عُزوہ کیتنی تھے کہ وہ بھی جدا دوسبر کے امتحان ہیں پورے انرکر وہی مقام حاصل کریں گئین احدیں جب وقت آیا قرصدو دے چندی اس معبار پر ورے انرے۔ اورانشر تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو

ر ت بنو مسرورت پیدن کل بیار پرورت است مرور میران و ورت برای میران ورت برای بازد. اس وقت محمتنی تنے اور اسی ملیے مرینہ کے باہر ارتے کا مشورہ وے رہے تھے۔ فرماناہے۔

ے ہم ترت کا سورہ رہے رہا ہے۔ اور تم تواس دخگ کا میا مذاکرنے سے پیلے رواہ خداییں، مرنے کے آرز دمند تھے دائم قرمین " برکر آز مرسے مشاہت سے متمنی تھے واپ

تعے ایاتم توموت کے آنے سے پہلے شادت کے متنی تھے، اب تو تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے و کھ لیا دپھراب شادت سے کیول جی چُراتے ہوں۔ ا- آمْرَحِسِبْتُهْ آنَ تَلْ خُلُوا الْجَنَّةُ وَ لَمَّا يَعْلَمُ اللَّهِ الْلَهْ الْكَنْ بَنَ جَاهَلُ وَا مِنْكُوْ وَيَعْلَمُ الصَّبِرِينَ

٣٠- وَلَقَنْ كُنْنُوْرَتَكُونَ الْمُوْتَ مِنْ تَبُلِ اَنْ تَلَقُّوْ لَاَنْقُلُارَ اَيْتُمُّونُهُ ﴿ وَاَنْ تُنْوَرِّتُنْظُرُونَ ٥

#### يبذ تصوال ركوع

غزوہ اوری سلمانوں کی سرائی ، صغیرگی مدول بھی کے باعث نیج کا سکست کی صورت یں بدل بانا ، مسلانوں کا سخت تنقصان ہونا ، صغیر کے داران مبارک کا تنہید ہونا اور پھر چنوصا بہ کرات کا اس کا کر وجع بوکر و تن کا مقابلہ کرنا ایک ایستا واقعہ جیس بنایا باد ہا ہے کہ رسول خور عرب سنایا ہو ہا ہے کہ رسول خود اس بحث مرجمانیت کے ساتھ تم بی بھر شخر اس کا کا اس کا حکم ہی تبالے ساتھ رہے گئا ، جو در اصل اضر کا کا جب آ تی تم نے ایک حکم نہ انا ایسی در و چھوڑویا ) اور تعمان اس اسلامی کی بھر جو در اصل اضر کا کا جب آ تی تم نے ایک حکم نہ انا ایسی در و چھوڑویا ) اور تعمان اس اس کی بیکن چڑکو وہ خود بر نفس نفسی تم میں موجود تھے تم سنجھ لیے گئی جب وہ تبارے در بیان اس صوت نے نہ ہوں گئے اور تم حکم عدد و کی کر وگئے و کیے سنجھلو گئے ۔ اگر رسول نے تم کو کی بات کا کم دیا تو خوب یا در کو کہ انسان کی دو اتن کی دو ان کی دو ان کی فیات کی کہ جب دہ تو ان ترقیک رسول ہیں ان کی اطاعت انترائی ادا عدت سر سر کے ان کی داتی کیفیت کی کیس. دہ تو ان ترقیک رسول ہیں ان کی اطاعت انترائی

و اور مح

اورمحت د اصل الشرطية ولم، تو د صرف الندك ايك رسول بي بي ،

٣١٠ قَامَا هُحَمَّلُ إِلَّاسَ مُولُونٌ عَ

بنزل

خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ \* اَ فَأْمِنْ مَّاتَ اَ وُقُتِلَ انْقَلَبُ تُوْعَلَى اَ عُقَالِكُو \* وَمَنْ يَتُنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُعَّ اللهَ شَيْئًا وَ سَيْجزى اللهُ الشَّكِريُنَ ٥ سَيْجزى اللهُ الشَّكِريُنَ ٥

(النایی بشتریت اور بشیریت کے تقاضے ضور رہی اگر وہ زخی بوئ یا یجی ا علیا اسسام شد بوئ یا زگر یا علیا اسسام مر آرا چایا گیا تو اس سے ان کی بغیری پرکیا اثر پڑا۔ اسسباب کا اثر جنسم پرے زکر اوالت پر ہے تک مرک طریقے محائے ، اشام کو اور کھنے کے آدا ب بتائے ، بہت اور بول مردی کام اب ایس اگر وہ وفات فرمایس یا تنل کیے جائیں (بینی شبید بوں اقریاتم النظے پاؤں پھر جاؤگ دو بن اسٹام سے کفونی طرف واپی با فرگ اور جو کوئی النظے پاؤں پھرجائے گا تو وہ مرکز انشرکا کھے ذبائرے کا اور افد تو می ترب مشکر گزاروں کو دام النی سے تحت برطل کام کرنے والوں کم جزئے خبردے گا ۔

مطانوتم بزدل مت بنو، موت سے مت گھاؤ۔

وَ مَاكَانَ لِنَفْسُ اَنُ تَمُوْتَ اللهَ اللهَ وَ اللهَ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ فَيَّالُمُ وَمَنْ اللهُ فَيَالُمُ فَيَّا اللهُ فَيَالُمُ فَيَهِمِنُهَا وَمَنْ يُرْدُ ثَقَ اللهُ اللهُ فَيَالُمُ فَيْ اللهُ وَقَ قُولُ إِنّهُ وَمُنْ يُرُدُ ثَقَ اللهُ اللهُ وَقَ قُولُ إِنّهُ وَمُنْ يُرُدُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَا عَلِيْنَا عَلَيْنَا ع

ادر کو گیخس اللہ کے عمر کے بغیر مرس سکتا ( ہرایک کی موت کا ) ایک مقررہ وقت تھا ہوا ہے۔ وہ تو تعلق الرائد کی موت کا ایک مقررہ وقت تھا کی اور چنخس ونیا میں ( اپنے عمل کالدلہ چاہئے ہے ماس کو ( اس کا بدلہ) اس ویا ہے۔ وہ سے ماس کو اس کا بدلہ چاہئے ہے ماس کو اس کے دیا ہے۔ وہ سے اس کو اس کے دیا ہے میں اس کے دیا ہے کہ اس کو اس کے حسن کا بدلہ وہ سے دان کی تعرروانی اغیر کی کو بہشر کے مطابق ہوگی،

مىلمانوتم آج يىلى قوم بىي بوچواپنے بي كے ساتھ احدين لڑرہے ہو -

ا وَ كَايِّنْ مِّنْ نَبِي قَتْلَ مَعْ مُرَبِّ فِي الْمَالَكُمْ مُرْبِيُّ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالَكُمُ مُ الْمَالَكُمُ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ اللهِ وَ مَاضَعُفُوْ اَ وَمَا اللهُ يُحِتُ الصَّبِرِينَ ٥ اللهُ يُحِتُ الصَّبِرِينَ ٥ اللهُ يُحِتُ الصَّبِرِينَ ٥ السَّبِرِينَ ٥ السَّبِرِينَ ٥ السَّبِرِينَ ٥ اللهُ يُحِتُ الصَّبِرِينَ ٥ السَّبِرِينَ ٥ السَّبِرِينَ ٥ السَّبِرِينَ ٥ اللهُ يُحِتُ الصَّبِرِينَ ٥ اللهُ السَّبِرِينَ ٥ اللهُ اللهُ

اور پست نے بی جن کے سیاتے ہوکو پست سے اخر والے (افسکے طالب) ارشے ہیں (اوراً بست تدی سے لاسے ہیں اپس نہ اس مصیبیت کے باعث جو ان کورا و فعال ہیں پیونچی و وسسست ہوئے اور نہست ہاری (پینی انوں نے مرکز کر وری اور مستی نہ دکھا تھا ورڈ دکھنوں کے سلمنے عاجزی کا افعار کیا اور احد د مصیبیت ہیں ، ثابت تدم رہنے والوں سے مجت کرتا ہے اصر کمنے والوں کو میشند فر داتا ہے)

> صار کی شندفت کیا ہے ؟ تھم پر قائم رہے اصل منٹ القد پر چھوڑ وے وہ کیا ہا ساب وی جانا ہے اس کا گوگڑانا، انجا ئیس کرنا سب الشر کے ستاہتے ہے۔

ــنزل د

وَمَا كَانَ قُولَ لَهُ هُ إِلَّا آنُ قَالُولِ ا اور ( مختیوں اور میں تو ن میں ان کا کہنا کچونہ تھا سوائے اس دعا کے کہ" ا ہے ہارے رب ہمارے گنا پخش وے ، اور ہمارے کام میں تم سے جوز ماد تبال سَ بِّنَا اغْفِي لَنَا ذُنُونِنَا وَإِسْرَافِيَا ہوئی ہں ان سے درگز رفر ما اور درا وحت پر ، نہیں تابت قدم رکھ اورھسے کو فَي آمْ نَا وَتُبِّتْ آفْلَ امْنَا يَ كا فرون يُرتبع ياب فرما يُه انْصُرْ نَاعَلَى الْقَوْمِ الْكُفْرِينَ ان کی اس توت امانی اور مجایر ه کانیجیریه بیواکه پیرانترنے اُن کو دنیا میں بھی بدلہ دیا ( بینی تستح و کا مرانی ان کے حصیر س آئی ) فَأَتْهُمُ اللَّهُ ثَنَّ اكَالِنُّ نَكَا يَ اوراً خرت كاعده برله بهي (يعنى جنت نييم اور لطف ديدار) اورالشرفلومي وال حُسنَ ثَنَ ابِ الْأَخِرَةِ م وَاللَّهُ سے کام کرنے والول سے مجست کرتاہے۔ المُخْسِنِينَ أَلَمُحْسِنِينَ أَلَمُ سولهوال ركورع جب ملوص ول سے كام كرنے تكے ، جب اللہ كو حاضروناظ جان ليا اورايك صلاحيت بركتے تراس كے كلر مرطور قبارا خيرخواه سے حس كى محبت تماراساراہے اس كى اتباع ميں رہو- كافروں كى ، طف محکاکیا وہ توتم کونتصان ی بیونیانے کے دریے رہیں گے۔ غز وهٔ احدیس بنظامرکفار کونسینج میوتی میکن املیرتعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی دعاشن لی، مکزور اور زخم خور ده مسلمان مضور کے گرد جمع ہو گئے اور کا فراینے اونٹوں پرسوار مکہ کومیں دیے ان کو یہ بی خیال نه آپا که بدینه کو نُوٹ لیں۔ رامستہ مں ان کواپن غلطی کا احساس بھی ہوالیکن وہ بمت ہارچکیے تھے در حيقت نعرب الني يومسلما فول كرساته تقى. اس ركوع سے ان سبق موز واقعات كا ذكر شراع نَاتُهَا الَّذِينَ الْمُنْوَانِ تُطِيعُونِ اے ایمان والواگر تم نے کافروں کا کہا ما نا تو وہ تم کو الٹے یا وَں ( کفر کی طرف) يھيرديں گے. بيمرتم نقصان ميں پڑ جاؤگے۔ النَّانَ نَكُفُرُ وَايَرُدُّ وَكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُوْرُفَتَنْقَلِمُ الْحِيرِينَ ٥ بلکرامشر (ہی) تمارامعاون ہے اور وہ سب سے ہتر مردفرہانے والاہے۔ (وکھی بِلَاللَّهُ مَنْ لَكُونَ فَ هُوَجُورٌ

النُّص بِنَ ٥

این حکت کاطرے مرد فرما تاہے کہی اپنی قدرت کا طرسے،

سنزلء

ابھی ہم کا فروں کے ولیس اتبارا) رعب ڈال دیں گے،کہ باوجود تبارے کمزور موجانے کے بلٹ کر وہ تم پڑھل نہ کرسکیں گے، اس واسطے کر انسوں نے انشر کا اس کوشرکیٹ ٹھیرایا جس کے لیے واشد نے کو فیکسندنیس اتاری اور ان رشرکین کا ٹھکاٹا دوزرخ ہے اوروہ فلا لموں کے لیے بست بری جگہ ہے۔ نزوهٔ امین یتماداستان تا دکھو ۱۵۱- سَنْلِقَیْ فِی قُلُوْبِ الَّلِنِیْنَ کَفَرُ وا الرُّعَبِ بِمَا اَشْرَکُوْلُ بِاللَّهِ مَالَمُ یُنْزِلْ بِهِ سُلْطَنَّا مُنَاوَهُمُ التَّالُو و بِنْسَ مَثْقَى الظّلِيدِينَ

اور دسمان و احد کے موقع پر ابتدا میں تم نے رسول کا کلم اناقری انفرنے تم سے
اپنا و مدہ سچاکر د کھا یا جب تم اخد کے کم سے ان کوش کرنے گئے انکم
المران کے کشر داروں کو ترج کی بھرتم نے ال فقیرت کوسائے د وجھا ایسان
کی کر تم بزول ہوگئے اور ارسول کے، مجم کے بارہ بی چھڑنے گئے اور ناوبان
کی (رسول نے فربایا تقال کھر جوجائے تین توگوں کو اس ور و پر کھڑا کیا جارہا ہے وہ
بھڑے نہیں، بعین نے کہا کہ اب او افخم ہوئی اس کلم کا اطلاق زیرا بھرنے
اصراد کیا کہ کم کہ اس مجم پر قائم کی کا اس کی بعد کرتم ہوئے
اصراد کیا کہ بھر اس مجم پر قائم کا کو تع ہوگو کی کھی لیکن آئم بی سے جس
و دو تھے جو دنیا کے فواسٹ کارتے اس جوری ہوگائی کیسی تم بی سے جس
و جو خوات کے طالب تھے (مورج پر قائم رہے) پھر جہائے کہ کو تمارے
تھیوں ہوا اس لیے ناکر افغا اور انگرائی اور بھر تم کی کہا کہ تمارا
احتان یا جائے ۔ انھاری آئا ہا ہے سب کیوں ہوا اس لیے ناکہ تمارا
امتان یا جائے ۔ انھاری خوا کو سے درگر رکیا روجیے سمان کون بی ا

ىلقْنُ صَنَّ قَكُواللهُ وَعَنَ كَالَا وَ لَا تَخْتُونَ اللهُ وَعَلَى كَالَا وَ لَا تَخْتُونَ الْمُ الْمُوثُونَ الْمُرْوَعَ صَلَيْتُمُ وَ اللّهُ مِنْ وَعَصَلَيْتُمُ مِنْ الْمُرْوَعَ صَلَيْتُمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَيْكُمُ مَنْ يُرِينُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْكُمُ مَنْ يُرِينُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْكُمُ اللّهُ عَنْهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ لِمَا عَلَى اللّهُ وَمُؤْمِنُ لِمَا لَكُونُ وَنَصْلُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ لِمَا عَلَى اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ لَا عَلَى اللّهُ وَمُؤْمِنُ لِمَا عَلَى اللّهُ وَمُؤْمِنُ لَكُونُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ لِمَا عَلَى اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ لَكُونُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ لَكُونُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُو

اور امد کے اس سبق اموز واقعہ کوجی یا د کر و ۔

کیت نیر ده ۱۵ بیشرک : صفرک کا تجزیا کیا مست توید ایک تسم کی برد بی بی به کد ایک انفرید مجروسته ندکیا دو اور دو ب زادگر کیادا .

كرنے والاے۔

> جب ا مدے موقع پر عابدین مشکستہ مال ہوگئے بست سے ملان شید ہوئے بست سے زخی ہوئے ، صور اکرم معل انڈولیہ و لم کے شید ہونے کی افراہ اڑگئی اس وقت انڈرکی طرنسے ایک نید کا جونکا رحست بن کر بہنام میداری لایا ، اور بقیر مسلمان پھر صنور کے گرد تازہ دم ہرکڑ تلا کے ہے تاریج گئے ۔

تُقْرَانُزُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ الْعَيْ الْغَيِّ الْمَنْ تَقْاسًا يَّغْشَى كَالِفَةً مِنْدُكُو مَن الْمَنْ تَقْلَ الْمَنْ الْمُعْمُ الْفُسُكُمُ اللَّهُ الْمُحْمَلُكُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُنْعُلِمُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُوال

پھراس گار غورنے کے بعد الفرنے میں بامن دابان (ایک مشکون واطبینان)
از فرایا (بینی) غود گی جو (سچے سلمانوں کی) ایک جاعت پر بھالگی (فیندکا
ایت جھو کا آیا جس ہے بدن کا کسل کل گیا اور ایک جاعت کو اجو منافقین
کی تھی اس وقت حرضا پائی جانوں کی تغریری تھی وہ الشریز احق جا بول کی
طرح برگانوں کر رہے تھے (الفریر طرح طرح کے بنیا دخیالات قائم کر کے
تھے مثلا وہ الذرک و عدے کہاں گئے ، معلوم برتا ہے استمام ختم ہوا و فیرونی و نے کیا ، ان کا موں میں ہمارا کیا دخی ، معلوم ہوتا ہے استمام ختم ہوا و فیرونی و کے اپتے میں ہیں (وہی قادر طلق ہے اور ان بری باتوں کے علاوہ ) وہ اپنے کے اپتے میں ہیں اور ہوگا الشہ دل میں وہ باتیں چھیا ہے اور ان بری باتوں کے علاوہ ) وہ اپنے کے ہی تھیں کہ اللہ دیتے ہیں )
ماس جگر ایوں ) مارے نہ جاتے ، اان کا کہنا ہے کہ م نے تو پہلے ہی کہا تھی کہا ہما کہ کے بھر کی گیا ہوتا ) تو گھروں کے اندر ہوتے تو تن کے لیے باراجانا کھاجا پاکھاوہ (اپنے گھروں سے
نود) اپنی تس کا جم بل کی طرف میں آنے اور (غزوہ اصدیں جو ہوا اس سے بیاد)
تاکہ الشر تسارے سینوں کی (چین) باتوں کو آزائے اور جو کچھ (وسو سے یا
کہ وریس) تسارے دلوں میں بین ان سے داول کی پاک وصاف کر دے اورا نشہ
ولوں کے بھیر نوب جانا ہے ۔ (مسینہ فلاٹ دل ہے ۔ ول کے اندر جو بھی
عیقت ہے وہ اس پر آشکارا ہے ، اس سے کوئی واز واز نسیس)
ور امد کی جنگ یں اجس دن کا فروں اور مومنوں کی ودی عاقبی آپس

یں مقابل ہویُں اتو ہمیں سے جن لوگوں نے بیٹے چھیردی تھی ان کوادرا مل مشیطان نے ان کے بعض اعمال اشٹاڈ لائے وغیرہ ) کے باعث ڈ گھادیا تھااڈ (پیروی) انڈرنے ان کا تصور معاصف فرایا ہے شک انٹرتعالیٰ بڑا بخشنے والا (لادا ہر دبارے ۔ كَيْبَ عَلَيْهِمُ الْفَتْلُ اللَّمْضَاجِعِهِمُ ا وَلِيَبْتَلِى اللَّهُ مَا فِي صُلُ وَمِن كُوْنَ لِيُمجِّصَ مَا فِي قُلُونِ كُوْزٍ وَاللَّهُ عَلِيْمَ يُزِنَ اتِ الصُّلُ وَمِن

ه٥٠- إِنَّ الَّذِينَ ثَنَ ثَنَ أَنْ اَمِنْكُ مِينَ مُ اللَّهِ مُنْ النَّمَ الْمَنْكُ مِينَ مُ النَّمَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَنْهُ مُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ مُ النَّهُ عَنْهُ مُ النَّهُ عَنْهُ مُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ مُ النَّهُ عَنْهُ مُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ مُ النَّهُ النَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

## سترهوال ركوع

مسلمانوں کو پھر مبت دلائی جارہی ہے ، موت کے غلط تصورے کلان جارہا ہے کہ پی بڑول کا مستب سب ...

ا ول ہے۔

يَايُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَ تَكُونُواْ الْآتُكُونُواْ كَالَّدِ مِن كَفَّنُ أَوْاَ قَالُوُ الْإِخْوَا مِهُمْ لَا الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ اللَّهُ الْحَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُولُولُ

١٥٠- وَلَمِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَمِيْلِ اللَّهِ أَنْ

اے ایان والوتم ان لوگوں کی طرح زیز ول اور تو تم پرست) نہوہا ناجنوں نے کھرکیا اور جوا ناجنوں نے کھرکیا اور جوا نے سے بھرکی کانے بیں جائے کہ دو دک ہی سفر کو کلتے ہیں جائے گئے ہیں جائے گئے ہیں جائے گئے ہیں ہے جائے ہیں کہ گڑھ ہے تو خرصتے ان کے وہ خوالات اس لیے ہوگئے آکا افغراس دخیال باطل کو ان کے وہ خوالات اس لیے ہوگئے آکا افغراس دخیال باطل کی موت وزیدگی مازتا اور چلا تا ہے ، اموض وہر ہے گئے گئے۔ مفر صفر پر جمنی نیس) اور نعل تعمیل ہے جات ہیں کی موت آئی ہے وہر ہے کہ منافقین مفر طعر پر جمنی نیس) اور نعل تعمیل ہے جائے گئے۔ کی راہے کہ منافقین کی راہے کہ منافقین کی راہے کہ منافقین کی راہے کہ منافقین امرائے کہ کہ سال کی موت کی راہے کہ منافقین کی راہے کہ منافقین امرائے کہ کہ دارہ ہے کہ منافقین کی راہے کہ منافقین کی راہے کہ منافقین کی راہے کہ منافقین کے دیا ہے کہ منافقین کی راہے کہ منافقین کی دارہے کہ منافقین کی دورہے کہ منافقین کے دورہے کہ منافقین کی دورہے کہ کہ دورہے کہ کہ دورہے کی دورہے کہ دورہے کی دورہے کہ کہ دورہے کہ دورہے کہ کی دورہے کی دورہے کہ کہ دورہے کے دورہے کہ کہ دورہے کہ کے دورہے کہ کہ دورہے کی دورہے کے دورہے کہ کہ دورہے کی دورہے کہ کہ دورہے کہ دورہے کہ دورہے کہ کہ دورہے کہ دورہے کہ دورہے کہ دورہے کہ دورہے کہ کہ دورہے کہ دورہے کہ دورہے کی دو

اور (معلمانو) اگرتم افٹر کی راہ میں مارے گئے یامرگئے انھیس موت آگئی آلو منذل ا الْرُكُونِشْشْ اور رَّتَت زع بونے والی ب، اس (الدوسَّلَ ) سكس بترہے جے وگ بھر كرتے بى رجو ان كے آخرت بى مجد كام رَا كے كا، مَدْ لَهُ مِنْ اللّٰهِ وَكُنْ اللّٰهِ وَكَرْحَمَهُ مُنْ اللَّهِ وَكَرْحَمَهُ مُنْ اللّٰهِ وَكَرْحَمَهُ مُنْ اللّٰهِ وَكَرْمُ مُنَا اللّٰهِ وَكُرْمُ مُنَا اللّٰهِ وَكُرْمُ مُنَا اللّٰهِ وَكُرْمُ مُنَا اللّٰهِ وَكُرُمُ مُنَا اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَكُمُ مُنْ اللّٰهُ وَكُمُ مُنَا اللّٰهُ وَكُمُ مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَكُمُ مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلِمُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلِي مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلِمُ لَا مُنْ اللّٰهُ وَلِي مُنْ اللّٰهُ وَلِمُ لَلّٰ مُنْ اللّٰهُ وَلِمُ لَلّٰ مُنْ اللّٰ لَلّٰ مُنْ اللّٰهُ وَلِمُ لَلّٰ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن

زنرگی کی خواہش یا تو ٹیک عمل کرنے اور املہ کی خومشنووی ماصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے یا مال و دولت کی غرض سے ، عصل مال ودولت کے لیے زندگی کی تماکرنا مسلمان کامشیرہ نہیں ۔

٥٥١- ىَ لَمِين شُـ تُنْهُ ٱوْقَتِلْتُهُ لَا إِلْى اللهِ
 تُحَمَّرُونَ ۞

دچریے بی اورکو) اوراگرتم مرتکے یا مارے گئے تو ( اپنے رب بی کے پامس تو جاؤگے اورج وگ نوش سے نیس آنا چاہتے آئیس بی آنا ہوگا، ابشترتم سب بی اخدے ضورتے کیے جاؤگئے ۔

فَهَامَ حَمَةِ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ

وَلَىٰ كُنْتَ فَظَّا عَلِيظً الْقَلْبِ
كَانْفَضُّوٰ المِنْ حَنْ الْكَ سَ فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَ السَّنَغْفِي لَهُمْ وَشَاوِرْهُمُ
فِي الْاَمْنُ فَا ذَا عَزَمْتَ فَتَنَ كَلَّى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الدین سور ای بیا و است کی اشدی کی رحمت ب که آپ ان کے لیے دائی ورج ) نرم (دل) ہم گئے ہیں اور اگر اکس، آپ تنزطواد رہخت دل ہوت تریہ وگ آپ کے پاس سے منتشر ہوجاتے دیلیے جاتے آبقاب ان کی حالت پر فیکن نہ ہوں انھیں معاف فرادی اور (اللہ ہے) ان کے بیٹے شش طلب فرائیں۔ اور (جس طرح آپ ان سے پہلے مشورہ لیتے تھے اس طرح) ان سے داہم ) معالم یں مشورہ لیتے رہے وان سے مشورہ کرناان کی دل جو ا ان گزریت کے لیے ہے عزم وارادہ آپ بی کلے خواہ ان کے مشورہ کو آپ قبول فرائیں یا نہ فرائیں) پھرجب آپ کی کام کا پختہ ارادہ کرلیں تو النہ بی بھروسہ کیکھے۔ بے شک انشر بھروست رکھنے واوں سے مجت

> متولوصیقی و پشخص ہے جو خدا کے سواکسی نے نہ ڈرے۔ توکل پر ہے کہ اسسباب میںا کرکے ان سے کام ہے ، تیجہ انڈر کے حوالہ کر وے ۔ اس کو اپنا کارٹ زجانے ۔

(مسل نی) اگر انٹرتھاری مددکرے گا توکوئی تم پر خالب ندائنے گا۔ اوراگر وہ (تمہاری مدونہ کرے) تم کوچھوڑ دے تو پھرکون ہے کداس دکی نظر انتفاست پھر جانے) کے بعد تمہاری مددکرشنے۔ اورمسل فوں کوانٹری پر پھروسرکنا چاہیے۔ (اپنے کواس کے حوالہ کروٹا چاہیے اپنے ارادے کواس کے ارادے کا تابح کر

عَیْلِ الْمُقْ مِنْقُ نَ <sup>○</sup> دینا جاہیے ا۔ اپنے ارادے کو اشرکے ارادے کے ابع کرنے کے کیا صفی ہیں ؟

پی که رسول الله پر کال بجروت کرنا ہے ۔ ان کے متعلق کسی غلط نھی میں مبتلا ہونا، خود واک ہونا ہے۔ معانی ا ہاں بمہ غز وہ بدر من بعض قلوب من کھے وسویے سلا ہوئے، عالم الغیب ان دسوسول کا ازالہ فرما تاہیں، اور

مسلمانول كومردكال يرعجروسه كرناسكهاتات .

وَمَاكَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعُلُّو ۗ وَمَنْ تَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَّ نَهُ مَالْقِلْهُ عَ نُحَرِّثُونَ فِي كُلُّ نَفْسِ مِّاكَسِيَتْ وَهُمْ لَا نُظْلَمُونَ نَ

أفكن اتتنع يضى إن الله ككون

كآءبسخطقنا لله ومأفء

هُود رَحْتُ عِنْدَاللَّهُ وَ اللَّهُ

و ۱۹۹۷ مردر ودر بر بهایعملون O

جَهَنَّهُ و بِئُسَ الْمَصِيْرُهُ

اورنی کی رمثان نبیں کہ ( مال غنیت تقسیم کرنے میں کھے میسار کھے (کسی نبی نے نہ استک د خانت کی سے ذکرتاہے اومسلمانو امانت اور دبانت کا جوائل حیاً رسول في سكهايات اسيرقائم رسو) اورجوكوني خيانت كري گاوه قيامت کے دن حیاست کی ہوئی جز کو دامنہ کے مت اعضام فرکرے گا۔ بھر مرشخص کو اس کے اعمال کا پوراپورا برلہ دیا جائے گا اوران پر (کسی برکسی طرح کا) ظلم نہ کیا جائے گا احبس نے متنی خطاکی ہے اتنی ہی سزا کے گیرات ان کافیصلنیں كر موالي غصرس مديم راه جاتاب،

عندجس کی مث ن ہوا کیا اُس شخص کی طرح ہوسکتا ہے حسب نے املیرکا غصر کھا (غضب الٰہی کاستحق ہوا) اورسس کاٹھکانا دونرغ ہے اور یہ کہا می گری جگر ہے اپیررسول کے متعلق اسی برگمانی کہ وہ نعود باشر کھیے جیسیار کمیں کیسا مهل

(اور) الله كے بهال لوگوں كے مختلف درجے بين (اتباع والوں كے مدارج بين-انبیاء کے درجے میں انبیاء میں بھی سکر دار انبیاء کامقام الگ ہے) اور النر ان کے اعمال کو کھیناداوران سے باخیر) ہے۔ (ان بزرگ سستیوں کوتم اپنے

یر قباس نه کرواس کوسب کے عال کی خرہے، ۔

رسول الشرصي المدعلية ولم كي عظمت ذبرنشين كوائي جادبي ہے، حضور كى بعثت كے مفعد كا ذکر کیا حاربا ہے اور پہلی ہارا مغیرتعالیٰ مومنوں پر ایناا حسان جتاتا ہے تاکداس منبع فیف کے انوار ہے

مومنین اپنے قلوب منور کرنے رہی اور حضور کی مجت اور اطاعت ہی کومین ایمان جانیں۔

لَقُلُ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْ مِنْ مِنْ أَذُ بعث فِيهِ حَرَّى سُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْكُنُ اعْلَيْهِمْ ايْتِهِ وَيُزَكِّيهِمْوَ

بلات بد الشرتعالي في ايمان والول يربرا (بي) احسان فرماياكه ان مي الميس یں ہے رانمیں کی شکل وصورت کا) ایک رسول بھیجا حوان کو اس کی آیتیں بڑھ بڑے کرسنا ہے (بڑھائے بڑھا تاہے مجتاب محماتاہے عمل کرتاہے)

اوران کو پاک کرتا ہے زعقل و نظر کی اور علم وعمل کی یا کی عطافرا تا ہے اوران کو

ملا نوارسول کرم کا مقام اور ان کی قدر ومنزلت کا توکینای کیاہے آپ کے متبعین بی بھی -بعلا جشخص الله کی مرضی کا تابع ہو زاینی مرضی کا ترک ، اور اس سے حکم'اس کی خوشنودی کی طلب میں اعمال کرتا ہو ہوخدا کی مرضی میں وُحل گیا ہو، رمنی امثیر

لاً مُّبِينِ⊙

تُعَلَّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ <u>ىَ إِنْ كَانُوْامِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلٍ</u>

كتاب وحكمت اقرآن وحديث كتعلم ديياب اور ارمول كي آنے س يلے توبہ لوگ کھلی گما ہی ہیں تھے۔ (اتباع نفس ونفسانیت میں مبتلاتھے اور برصلاحست عروم تعيم، نصيح علم تعا، نصيح عمل، ابك ظلمت یں گھرے ہوئے تھے اب اسی رسول بڑحق اسی احسان مجتسم کی تباع اورمجيت ، المنكااحيان انتاسي .

> ا مدیے واقعہ کے سلمین ایک نملط فهمی کا ازالہ اور ایک نعت عظیٰ کا ذکر کما گیا... ملا نول کے قلب کو اس ذات مقدمت کی مجبت ہے وابستہ کر کے بھرا مدکے واقعہ کا ذکر آتا ہے اور اس بار ا مدکی مصیبت کامسیب یو چینے والوں کوبتایا مار باسے کہ وہ خود خورکرس کفاطری س کے ہے ، ترانداز وں نے مورج بھوڑا یکس کی نفرمشس تھی ، اور بھر بول مجی سوچ کہ بدر کی لڑائی میں كياتم سے كفاركو دوخية كليف نيس بيونج على - تم مصيبت كے آنے جانے كوند د كھو- نظرائي نيت اورعمل بررکھو ہی مصیبت ، کھی مصیبت ہے ، کھی آزائش ۔

اور کیاجس و تت ہم کوایک تکلیف (ا مدیں) بیونجی مالانگیم اس سے د وخید ١٦٥- أَوَلَمُّ أَصَابَتُكُو مُصِيدُ قُلَ تكليف (بدريس) بيونيا جك تص توتم بل اٹھے كه يه (مصيبت بم ير)كهال أَصِينُهُ مِّنْكُمُا ۚ قُلْتُهُ آتَى هَٰذَا إِنَّ هُذَا إِنَّ هُذَا إِنَّ هُذَا إِنَّ هُذَا إِنَّ عُلَا أُو ے آئی آپ کد دیجے یہ کلیف تم کو تمهارے ہی نفس (ونفسانیت) کی قُلْهُ فَي مِنْ عِنْنِ أَنْفُسِكُمُ ۗ إِنَّ طون سے بیونجی رتمهاری بی مشامت اعمال کانتیجہ ہے ہے شک اسر برچیز پر قا درہے۔ (لیکن اس کی قدرتِ مطلقے کے بیمعنی نہیں کرتم اس الله عَلَى كُلِّ شَيْ عَلَى عَلَى اللهُ سے علط فائدہ ا معاسکواس کی قدرت اس کے رسول کی اتباع ، ان کے نظم

دنس كے تحت تهارے ساتھ ہے)۔ جو کھی مصیبت تم کواس دن بیونی جب دونوں نومیں مقابل ہوئیں ربینی جنگ ا صدیں جب انجامقابلہ ہوگیا) تو وہ اللہ کے عکم (اس کی مشیت) سے لیہونجی ہے) ور (اس بے بیونی) تاکہ اللہ مومنوں کوجان ہے۔

اور ان لوگول کو دبھی ، جان ہے جرمنا فی میں دبینی دونوں میں کھُلا استساز کر دے۔) اور ان (منافقوں اسے رجب ) کہا گیا آؤ اسٹر کی راہ میں لڑو الااگر فی سبیل املیان دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے تیارنہیں توکم از کماینی جا ومال کی حفاظت کے بعے دشمن کی، رافعت کر و رتوانیوں نے یہ حیلہ تراث)

وَمَا اَصَابَكُونِهُمُ الْتَقَالِجُمُعِن فَبِإِذُنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ ٥

١٧٠- وَلِيَعْكُمُ الْإِنْ يَنَ نَافَقُولُ فَي قِيلَ لَهُمْ تَعَالَىٰ اقَاتِكُ إِنْ سَبِيلِ لللهِ أوادفَعُولُ قَالُوالَوْ نَعْلَمُ قِتَاكُمُ

لَّالتَّغَنَّاءُ ﴿ هُمْ لِلْكُفْرِ يَنَّ مَبِينِ كَفْنَ بُ مِنْهُ ﴿ لِلْإِنْمَانِ نَيْفُوْلُونَ بِافْنَ اهِمِهْ مَّالَيْسَ فِى قُلْلْ بِهِمْ ىَ اللّٰهُ أَغْلَمُ بِمَا يَكْنُدُونَ ۚ ۚ

ا- الله يَن قَالَقُ الإِخْوَانِهُ مُووَقَعَدُهُ اللهِ عَلَى الْهُ مُووَقَعَدُهُ اللهِ عَنْ الْهُ مُؤَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْفُلُودُوا عَنْ الْفُلُسِكُمُ الْمُوتَ اللهُ كُلُنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلَا عَاللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا

ا - وَلاَ تَحْسَبَنَ الْدَيْنَ فَتِلُوْ افِي سَلِيلِ اللّهِ اَمْقَ الّنَّا مِنْ أَخْبَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

الله مُرْفَضُلِمْ وَيُسْتَبْنِهُ وَنَ بِاللَّهِ مِنْ لَمَوْفَضُلِمْ وَيُسْتَبْنِهُ وَنَ بِاللَّهِ مِنْ لَوَيْلَحَفُوا هِمِوْمِينَ خَلْفِهُوْ اللَّا خَفْفُ أَنْ عَلَمْهِمْ وَكَاهُمْ مُجَزَّ نُوْنَ ٥٠

الله و يَسْتَبْشُرُ وَنَ بِنِعَمَةِ مِنَ اللهِ وَ مَنْ اللهِ وَ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ الله

بہے اگر م بھتے کہ لڑائی ہوئی توہم خرور تمارے ستا نعر سنۃ (لیکن بیالاً آگ کیا بہ تو مُوست کے مشیری جانا ہوا۔ منا فن کی ایک بایٹ بی کی کئی پہلو نظمتی بن در حقیقت ان کی قلع کھی تئی اور صاف ظاہم ہوگیا کہ اس دن وہ ایمان کی بنسبت کفرے زیا وہ قریب تھے۔ (در اصل) یہ وگٹ اپنے منر اعمانی باشکتے ہیں جو ان کے دلوں پی نہیں، اور تو کچے وہ چھپلتے ہیں اخر نوب جانا ہے۔ (افد جانا ہے کان کے دلوں بی ممثل فوں سے کسی نقار بغض ، عادے اور سکھے ملنے تراش رہے ہیں)۔

(یہ وی لوگ میں) جو (خود تو) گھریں جیٹیر رہ اور اپنے بھائیوں کے تعلق رجو میدان جنگ میں شہید ہوئے) کمنے لگے اگر وہ ہارالمامائے (اورخبگ کے لیے نہ کل کھڑھے ہوئے) تو نہ مارے جاتے (یہ ان کی فام خیالی ہو۔ اے بیغیرا آپ کہ دیکھے کہ داگر تعاریب میں مؤت ہو توجب تعارادت ہو تق) اپنے کم فوت سے کیا لیٹا گرتم (اپنے دعوے میں) سے ہو۔

اور ان لوگوں کوج المترکی راہ میں مارے گئے تم (اپنے خیال د گمان میں افردہ میجھود کل وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس د کیفیت حیات کے لطف اٹھاری ہیں) کھاتے ہیتے ہیں (امشرکی فعنوں سے سٹ دکام ہیں)۔

خوش پی (مسرود پی خوشیاں منارہ بیں) ان انعتواں پرج انھیں انفرے اپنے نفس و کرم اسے عطائی ہیں۔ اور (خودہی انشرکی طرف سے بناری بی بات اور انودہی انشرکی طرف سے بیٹ ایک ان اور کی مستق جو ابی ان سے ایک ان سے نسی سے اور اور ایک جھے ہو گئے ہیں ( یعنی جن لوگوں کو ابی شارت ماصل نیس ہوگی لیکن افتر کے مطربی ان کی شاوت ہے گؤن پر ذکری تشارت سے کاؤن پر ذکری قشم کا خوف ہوگا اور خم و طال دند عذا ہے آخت کا خوف ہوگا نہ دنیا چھوٹے کا غم، مامون اور مطمئن سیدھے مداکی وجمت ہیں داخل ہو جائیں گئے۔

(اور ان کے علاوہ) اللہ کے افعام اوراس کے فضل سے نوش و شاد ال بیں اکہ امنہ نے حیات جاوداں تو ابھی عطافرادی جس میں رہنا ونیا میں صند ل ا

عُ آجُوَ الْمُؤْمِنِينَ أَثَ

رہنے ہے بھی بہترہے اور آخرت کے متعلق اس کا وعدہ ہے) اور بیٹیکر

الله المان والول كالحرضائع نبيل فرمانا .

(د کیمو بیال قیام، قول و افرار برہے اس لیے مون فرمایا- جهال عمل برہے و بار محن فر ماتا ہے) -

#### اٹھارواں کو ع

اِس رکوع میں دووا قعات کا بمان آر ہاہے۔ بیلی آیت کا تعلق اس دا قعہ سے ہے جب ابوسفیان کوغزوهٔ احدیں اپنی مهم ادھوری چھوڑنے یرسخت ندامت ہوئی تواس نے فیصلہ کیاکہ زخم خور د ومسلما نوں پر پھر حملہ کرئے۔ یہ خبر صور یکو ہو بنی اور آب نے صحابہ کراہ کو پھر جنگ کے بيے آباد ہ فرمایا۔ ليكن كفار كے دليں اللہ نے ابتارعب ڈالاكہ وہ دومارہ مملا كرنے كي حات

دوسری آیت کا تعلی غزوہ مرصغیٰ سے سے جب کر ابوسفیان نے غزوہ ا مدسے ماتے وقت اعلان کیاتھا کداب آئندہ سال وہ بدرہی میں سلمانوں سے پیرمعرکہ آرا ہوگا۔ جانچہ اس موقع مرحق صحائه كرام الري كرمدان م تشريف سے كئے۔ برخيد كفارنے ان كواي كرت ا فواج سے متا تُركر نے كى كومشِش كى ليكن وہ ان كے مقابلہ كے ليے نيار رہے۔ آخ كفار ان كى بمت كے آگے

> أَلَّنْ نُنَّ اسْتَحَا نُوْ إِيلَّهِ وَالرَّاسُولِ مَغْ مِنْ بَعْيِ مَا أَصَابَهُ وُ الْقَرْحُ الْ إِلَّا لِلَّذِيْنَ آحْسَنُوْ امِنْهُمْ وَاتَّقَوْا

آحرٌ عَظْدُ " فَ ٱلَّذِينُ مَنَّ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِربَّ التَّاسَ قَنْ جَمَعُوالَكُوْ فَاخْشُوهُمْ

فَرَادَهُمْ إِنْمَانًا أَنَّ فِي قَالُ الْحُسْنَا اللهُ وَيْغُمُّ الْوَكُمُلُ ٥

خودى مرعوب بو مكته . الله تعالى نے صحائر كرام كى يرج أت اور الداز اطاعت ليسند فرايا .

جن لوگوں نے دا حدکی لڑا ئی میں) زخم کھانے کے با وجود (جب حضور مرور کائنات نے ان سے لرٹینے کا حکم ویا تواننوں نے، امنداوراس سے رسول کا کہنا ہانا دلڑنے کے بینے کل کھڑئے ہوئے ، ان می جونیکو کار رصاحیان تھو ہم احمان میں ڈوبے ہوسے)اور پرمزگارس ان کے بلے اج عظیم سے (خواہ ان کو دنیاس شهادت نصیب ہویا و فات کے بعدر ویت اللی ، -

(ب) وہ لوگ (ہن)جن سے لوگوں نے کھاکہ تہارے مقالا کے لیے (مکے کے) ر کوں نے مڑا سامان دجنگ جمع کماہے ذرا ان سے ڈرینے رسنا تو د کا کے خوف کے،ان کے ایمان می اور تازگی سدامونی اورانہوں نے دبرجستہ ،جواب دیاکہ ہارے سے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارت زہے۔

کفار بہت اربطے تھے، شکست کا خوف ان کے دلوں پر غالب تھا پھر پلٹ کر حملہ کرنے کی

ان کوحائت نه بیوتی .

فَانْقَلَوْ النِعْمَةِ مِنْ اللهِ وَفَضْل لَّهُ دِيْدِرِ وَ وَ وَ مِنْ وَ مِنْ الْمِعُورِ اللهِ عَلَيْهِ وَ وَ الْمُعُورِ اللهِ عَلَيْهِ وَ وَ لَهُ يِمْسَسِمُهُمْ سُقْءَ لا قَالَتُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَي رِضُوانَ اللَّهُ وَاللَّهُ ذُوْفَضُ إِعَظِيمٍ ٥

م عوب کُن خبری مونحاکہ لوگوں کو ڈرا نا اورطرح طرح کے خیالات پراگندہ پیدا کرنے کی کوشیش کرنا ہے سپ سنسطان کی حرکتیں ہیں۔

إِنَّمَا ذِيكُو الشَّيْطِنُ يُحَقِّ فُ

آوْلِيًا ءَ لاس فَلا تَخَافُونُ هُـهُ وَ خَافُوْن إِنْ كُنْ أَمُرْمُّوْ مِنِيْنَ ٥

وَكُلِ مَعْوُ نُكَ الَّذِينَ مِنْ يُسَامِعُونَ فِي الْكُفُنِ ۚ إِنَّهُ مُولَنْ يَضُرُّ وا اللَّهُ شَيًّا مِيْرِينُ اللَّهُ آكَا يَجْعَلَ لَهُمْ

حَظَّافِي الْأَخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَنَ ابُّ

عَظِیْرِ اس حیفت کو داضع کرنے کے بعدی ۔

إِنَّ الَّذِينَ اشْكَرُوا الْكُفْرَ بالريمان لَنْ تَضُرُّ والله شَنْعَاء

وَلَهُمْ عَنَاكِ ٱلِنُمُ ٥

وَكُمْ يَحْسَبَنَّ الَّذِينِ كُفُرُوْ النَّمَا ئُمْلِي لَهُمْ خَمْرٌ إِلَّا نَفْسِهِمُ إِنَّكُمَا نُمْلِي لَهُمْ لِكَرْدَادُ وْآاِنْمَاءُولَهُمْ

پیس سلمان اللہ کے انعام اور اس کے فضل کے ساتھ (خوش خوش) وایس آئے (تجارت سے نفع کمایا ، اپنی جرأت سے کفار کے دل اور بٹھادیے اور خود)ان *کو* كى طرح كاخررند بيونجا. اور (اس نعب عظلى سے سٹ اد كام رہے كه) اللَّمر كي رضاجرتی کے تابع دمر گرم عمل رہے اور دانٹر کے صل سے نوازے گئے کہ ) الله براي فضل والاسے -

یہ توشیطان ی ہے جو رتم کو) اپنے دوستوں ہے ڈرا تلہے سپ تم ان ہے مت ڈرو اور بھوسے ڈرتے رہو اگرتم صاحب ایمان ہو استح مسلمان ہوتو ان ہے مت ڈرنا جھے ڈرتے رہامومن کی تودوی کیفیات ہیں، ایک الله کاخوف، دوسری الله کی رضا) ۔

اورااے حبیب وہ لوگ جو كفركى طرف (بڑھنے میں) جلد باز ہ آ آپ كونمكن نەكرىر ، وەلوگ املىركا كچونه بگا ژسكىن گے د دنيايي ان كوتھوڑى ست جو وصل الله الكرام ورف يدي كر) الله والتاكد الكرام المرت نعتوں) سے کوئی حصہ نہ دے۔ (آخت میں ان کو مربطف اور خیرے محروم رکھے) اوران کے لیے مڑا عذاب ہے۔

جن لوگوں نے ایمان کے برے نفرمول لباوہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اوران کے لیے در دناک عذاب ہے۔

اور کا فرید نتیجمیں ( اس غلط فهی میں مبتلانہ ہوں) کہ ہم جو ان کو کچیو مهلت دیے جاتے ہیں یہ ان کے حق میں خوب سے ان کو دھیل دینا (مدات دینا) توصرف اس بے ہے کہ وہ اور گناہ کریس (گناہ میں اور ٹریصنے حائیں)اور (مالآخر) ان کے بیے دلیل وخوار کرنے والا عذاب (تیار) سے -

عَلَ\بٌ مُّهِينٌ ٥

(اوپر کی آین آیتوں پی عذاب عظیم، عذاب ایم، عذاب مین کا ذکر آیاہ ، مشد دیدت کے مقابلہ یں کفر کرنا " عذاب عظیم" کو دعوت دیناہے۔ ایمان کے بدلکفر مول لینا، عذاب کو اور دروناک " عذاب ایم" بنادیتاہے کفر کو خیر محصا ، اور اس دنیا کی راحتوں سے یہ قیاس کرنا کہ عذاب آخرت سب ڈھکو سلام، " عذاب مین"، رمواکن عذاب کاستی بنادیتاہے۔ اعشر، ی برعذاب سے صفوظ رکھے ا۔

جسس طرح کفار کا مال ودولت اس بات کی دلیل نہیں کہ آخرت میں ان کو خذلب نہوگا اسی طرح مسلمان کو دنیا میں تکلیف ہونچنے کے بھی یہ مینی نہیں کہ ان پر انفر کا غضب ہے بکریہ آزائش کے لیے سے مومن ومنا فن کو الگ کرنے کے لیے ہے ۔

> مَاكَانَ اللهُ لِينَ مَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا اللهُ لِينَ مَنَ الطَّيْبُ وَمَاكَانَ الْخَبِيْتُ مِنَ الطَّيْبُ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لَكِنَّ اللهَ يَجْتَى مِن رَّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ مُنَا مِنْ أَبِاللهِ وَمُرسُلِهِ وَإِنْ ثُنْ مِنْ أَوْلَا اللّهِ وَمُرسُلِهُ وَإِنْ ثُنْ مِنْ أَوْلَا اللّهِ وَمُرسُلِهُ مَوْنَ عَلَيْهُ وَاللّهِ مَنْ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهِ وَمُرسُلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

(وگو) اخرایسانس کرسلانوں کو اس مالت بیٹس بی تم موجور سرکے جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک ہے جدا نرک دے۔ (بر جدا کرنایا قوجات برت کے برت کہ کہ مال کا باق بائی بان کا کہ باک ہے جدا نرک وہ میں اس کی اندا نشر بیں یا وی اٹنی ہے ہے، لیٹن بید دی ہرکس وناکس پرنیس اترقی اندا نشر اللہ بی ایس کہ تم کو دیرا و داست اغیب کی ؛ قوں سے مطلح کر دے برگ دو اپنے رسولوں بی جسس کو جا ہتا ہے برگزیرہ (او موقت برائر ہے مطافر لئے اللہ مالی کہ دوری ہے عطافر لئے اللہ اللہ وی اللہ کا دوری ہے عطافر لئے کہ منطق میں میں موقع اللہ اللہ اللہ ویروں برایان لاؤ دیووہ فرمایس احدادی کا محم مجھورا اوراگر تم المان لاؤ دیروں پر اللہ اللہ ویروں برایان لاؤ دیووہ فرمایس اے اخرائی میں کیا میں کہ اللہ واحد سے تازہ ویروں پر ایمان کا واحد سے تازہ برائے گا (ایدا اعرائیلم جو تارا ہے گا (ایدا اعرائیلم جو تارا ہے گا (ایدا اعرائیلم جو تارا ہے گا دایدا اعرائیلم ہو تارا ہے گا دایدا اعرائیل ہو تارا ہے گا دائیل ہو تارا ہے گا دائیل ہو تارا ہے گا دائیل ہو تارائیل ہو

- وَلاَيَحُسَبَنَ الْمَنِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا الْهُونِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا اللهُ هُوَخُيْرًا اللهُ هُوَخُيْرًا لَهُوْسِيُطُوَفُونَ لَهُوْسِيُطُوفُونَ مَا يُخِلُقُ الِهِ يَقُ مَالْفِيهُمَةً \* وَيِلِّيهِ مَا يَجُلُقُ الِهِ يَقُ مَالْفِيهُمَةً \* وَيِلِّيهِ

وگان بن بی بیس اکتاب بعضے گاتب جانو گیا۔
اور وہ نوگ (جو دنیاوی مسترمای کوسیدنے لگائے میٹھے ہیں اور) جو انشر
نے اپنے ضل ہے ان کو وے رکھا ہے اس بی ہے (زکو قا، غیرات) دینے
میں ٹیل کرتے ہیں ہرگز ہیں جیسی کہ یہ (بخل ان کے حق بی ہترہے بکلہ یہ ان
کے لیے بست براہے عقیب قیاست کے دن اس ال کاجن ایس جی گا تھا طوق بناکر
ان کے گلوں میں و الاجائے گا۔ (اس وقت ان کو محسوس ہوگا کرمیس چزئی
سنزل

المرافع عر

اختیارتما اسے روک لینا اور انفری راہ یں نہ خرج کرنا ان کے حق میں کیسا عذاب بن گیا۔ کاش وہ حق، حق دارکو دیتے رہتے مال تو آخر مجھوٹنا تھا)، احداکسان وزشن کاوالی (وارث) توخرا ہی ہے۔ (وی کینے والا وہی دینے والا) اور حِرْم کرتے ہوا نشراس سے با خربے ۔ مِنْدَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَمْرِضُ ﴿ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيدٌ ۖ ۚ

#### انيسوال ركوع

ینیس که مهو دنیش می بلد انفر کی راه میں خرج کرنے والوں کا مذا قبجی اڑاتے ہیں وہ ترغیب سخا وت کونیس بیجنے اورگستا خانر کلد کہنے کی جرات کرتے ہیں جو کچہ وہ کتے ہیں انفرسب شعبۃ اسیر

ئىنتاھے. سىلادىي

بے شک الفرنے ان توگوں کی بات (بگواس) مُن کی جو کتے ہیں کو الفرنقیر ہے اور ہم غنی ہیں " دگویا الفران کوغنی بچوکر نعوفہ باشر راہ حق میں خرج کرنے کو کتا ہے، مرسم ان کی دان ناروا، باتوں کو تفخے لیتے ہیں اور انہوں نے ناحق جو انجیا کوقتل کیا دو ہی ان کے نامرً اعمال ہیں تھاہے، اور ہم ان سے دقیامت کے روز ) کمیس گے کداب بلتی آگ کا عزہ چھو۔ لَقُنْ سَمِعَ اللَّهُ قُوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْاً لَا اللَّهُ لَقَايُلاْ قَضْدُ الْمُغْسِيَا اللَّهُ سَنَكُ تُبُما قالُوْ اوَقَتْلَهُمُ الْاَنْمِيْنَا عَرِيغَيْرِحِقَّ " فَّ تَقُولُ لُ دُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ "

یہ بولہ اس کاسے بختم نے اپنے ہاتھوں آ گے پیچا یہ تھارے کیے کی مزلیجا اور افغراپنے بندوں پر مجرگزا کھم نیس کرتا ۔ ۱۸۲- ذُلِكَ بِمَا قَلَّ مَتْ آيْدِيْكُمْ وَ الْعَبِينِ أَكُمُ وَ الْعَبِينِ أَ

جب کسی بات کے ماننے کا ارادہ ہی نہ ہو تولاگ طرح طرح کے بہانے تراتیشتے ہیں ہیں ہو د کی عادت تھی۔

> ١٠ ٱلْنِيْنَ قَالُوَّ الْآنَ اللَّهُ عَمَّ الْلَيْنَا ٱلَّا ثُنُّ مِنَ لِي سُوْلِ حَتَّى يَاتِينَا بِقُنْ آبِي تَأْكُلُهُ الثَّارُ قُلُ قَلْ

جَاءَكُوْرُ مُ سُلُّ مِينَ قَبْلِي بِالْبَيِّنَةِ

یہ وہ لوگ ہیں جو کتے ہیں کہ انفرنے ہم ہے اقرار باپ کہ ہم کسی رسول پر ایمان ندائیں جب تک وہ ایسی قربانی زائے جس کو آگ کھا جائے رہی آپ رستا است کے ثبوت ہیں انفری را میں کرتی چزتیار کرسے اور آسان ہوآگ آگر اسے کھا جائے۔ ہرچند انفرتھائی نے اس طرح کا رکوئی عمد ریاتھا، نہ دیاتھا میکن ان کی تاکم تھ کرنے کے لیے حضرت ڈرا اور حضرت کیلی کو

 $\mathcal{D}^{\mathbf{C}}$ 

وَبِالْآنِي ثُلْتُهُ فَلَمْ قَتَلْتُهُمْ هُمُ اِن كُنْتُو طبي قِينَ ٥

رمول محدے يہلے واضح ولائل كے ماتح آئے اوراس (معجرے اكے ماتھ بھی جوتم کد رہے ہو پیزم نے انھیں کیوں قتل کر ڈالااگرتم سے ہو۔ (اورلینے عهد کے یا بند)۔

> خواجة عالم آب كيون رنجيده موتيمي -فَانَ كَنَّ بُولِكَ فَقَدْكُنِّ تَ مُ سُلُّ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُ وْبِالْبَيّنَةِ وَالرُّبُرو الْكِتٰبِ الْمُنْيُرِي

كُلُّ نَفْسِ ذَا لِنَقَةُ الْمَنْتِ

وَإِنَّمَا ثُنَّ فَقُ نَ أَجُو مَ كُوْ يُوهُمُ الْقِلِمَةِ فَنَنَ زُحِزِحَ عَنِ النَّايِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ، فَازْمُو مَا الْحَيْوَةُ اللُّهُ مِنْ الْآلَامَةَ الْحُرُونِ

لَتُبِلُّونَّ فِي آمُوالِكُوْ وَٱنْفُسِكُةُ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيثَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَيْلَكُمْ وَمِنَ

الَّذِيْنَ ٱشْرَكُنَّ ٱذَّى كَيْنَارًا وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَقَّفُوْا فَارَّخْلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ٥

عماد وَإِذْ أَخَنَ اللَّهُ مِنْيًّا قَ الَّذِينَ أَنْ ثُولِ الْكِتْبَ لَتُنْبَيُّنَّةُ لِلنَّاسِ

پس اگر وہ لوگ آپ کی کمذیب کرتے ہیں تو آپ سے پیلے بھی بہت ہے يغيرون كوجشلايا كمات جو واضح دلائل (معجزات) اوم حيف اوركتاب وثن ر تورات وانجل سے کر ہے۔

ان معزوں ہے بھی نوازا بھر بھی کیا ہوا ، آبیان بور ڈنی فرائیں کر نما ہے یاس کتنے ۔

یہ ان لوگوں کی مذہبیبی اور کج فہی ہے کہ اِس د شاکمہ خوا ہاں ہیں اور آخرت سے غافل ہیں حالا نکہ ۔ سرمان دارکو ایرشفس کو ایک دن اموت کامزه چینا ہے اور الوگو یا در کھو کہ ابک دن تم کوانٹر کے سامنے حاض ہونا ہے جاں، تم کو قیامت کے دن بہال

پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بھر جس کو آتش دوزخ سے دور رکھا گیا اورجنت بن اخل کیاگیا وہ بام اد ہوا اکامیاب و کام ان ہوا اور بس نے دنیای کوسب کھیے سمحا وہ دھوکے میں مڑاہے) اور دنباکی زندگی دھوکے کے سوانجونہیں اپر توصرت امتحان وآزمانشس کی مگرہے،

ا بیته د اس دنیا میں، تمہاری آز ماکشس تمہارہے یا لوں اورتمہاری جا نوں یں ہوگی اور یقینا تموان لوگوں سے جن کوسطے کتاب دی جاچک سے (یعنی یود ونصاری) اوران سے بھی جنہوں نے مشیرک کیا، بست سی کلیف ہ باتیں سنایرں گی ﴿ وہ باتیں جن سے تم کو روعانی تکلیف اورجہانی اذبیت کا اندات ہوگاجیس سے تھارے احساس کو تھیں لگے گی، اور اگرتم (ان کی دل آزاری بر) صبر کروگے اور بر بیز گاری اختیار کروگے دان ہے

حوصلہ کی بات ہے (یہ بڑی ہمت کا کام ہے)۔ (اے پغیران کویا و ولائے) اور جب انٹرنے اہل کتاب سے زمیوں کے فرىعه) پخته وعده لياكه اس (محيطائن) كولوگوں سے صاف صاف بيان كر و مجم

بیجة بھی رہوگے اور دل کی یا کی کو ہاتھ ہے جانے بھی نہ دو گے، تو بہر شے

وَلَا تَكْتُنُونَ نَكُهُ فَلَبَكُنْ فَهُ فَرَاَّ مَ ظُهُنَى بِهِمْ وَاشْتَرَوْ الِهِ ثَمَثًا قَلِيُلًا فَيِشْ مَا يَشْتَرُونَ ۞

ا كَاخَسْبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا الَّذِينَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا الَّذِينَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا الَّهُ الْمَالَمُ يَفْدُوْ الْمِالَمُ يَفْدُوْ الْمِفَازَةِ مِنَ الْمُعْرَفِ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْمُعْرَفِ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْمُعْرَفِ الْمُعْرَفِينَ الْمُعْرَفِقِ اللّهِ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقِ اللّهُ الْمُعْرَفِقِ اللّهُ الْمُعْرَفِقِ اللّهُ الْمُعْرَفِقِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقِ اللّهُ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي ا

ہ رہ ہوریں) ہے اولیوں چانچ دنیانے دیچھ بیا کہ چذہ ی ستال کے اندر ہودگرفتار ہوئے بطاوطن کیے گئے اور منافقین اوریؤ نصریب میں ان ک

دين درموا ہوئے۔ وَيِنْلِيهُ مُلُكُ السَّنْسِي بِ وَالْاَمُ ضِ

فَيْ وَاللَّهُ عَلِي كُلِّ شَيٌّ قَينُرٌ أَ

اوراً-(ویم)

اور آسا نوں اور زین کا سب اختیارا متربی کوب اورا منربه پیزیر قاور ہے۔ (وی قا درِ طلق ب نوش نصیب ہی جواس قاورِ طلق کی یا وی رہتے ہیں،۔

اوراس کو دمینی پیشارت نبی کریم صلی انشر علیه وکمی نیچها و تقی منگوانهوں کے داس عدیت تغافل برتا اور) اسے بس پیشت وال دیا ور (رسول انشریل شر

علیہ ولمی نبوت کے ذکر کوجیا کریا الحام النی میں کی تحریف کرکے) اس کے

برائے تعوری سی قیمت (دناوی منفعت) ماصل کی-کیاری برا (سودا) ہے

(لے پنیر) سرد تیجیس کرجولوگ (آپ کی بٹ ارت کوچیانے اور) لینے

کیے برخوش ہونے ہیں اور اپنے بن کیے کاموں پر تعریفیں جاہتے ہیں اللہ

ان کو محیوژ دے گا) آپ سرگزخیال نه فرمائین که وه عذاب سے محیوث جائیں گئے۔

ور (لوگ آخت كے عوض اخريدرے بين -

اوان کے لیے در دناک مذاب ہے۔

## بيسوال ركوع

الله تعانی نے فرمایا کرمیں قادر مطلق ہوں ، میرے تصرف میں وین ودنیا زین و آسمان سبب مجھریں - آئنرہ آبات میں بتارہ ہے کرمیری قدرت کا تماشہ و یکھنے والے اور ان کو دیکھر کرمجھے قادرِ مطلق ماننے والے کیسے بوت بین - وه صاحب عِمل کون ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں -

لِنَّ فِي ْخَلِقَ السَّمْنَ بِينَ وَ الْرَدْيْنِ وَ ﴿ جَنْكَ اَسَانُ وَزِينَ كَا بِدِانْشُ اورات ون كائف جانح يؤمّن المال الحة آخوذ بالآن كي الدِّين من الدُّن من كيا يعبر عن شانوان بين

اخْتِلَافِ النَّهٰ وَ النَّهَايِ لَأَيْتٍ لِاُ ولِي الْاَلْبَابِ "أَ

یہ صاحبان محو، جو حقیقت کی الامنس میں رہتے ہیں د اُسنس دینش جن کا نصیبہ ہے، جو پیزیں منقو ل طور پر آئی ہیں ان کو پیکھتے ہیں۔ منصاد کیفیات کو مجھتے ہیں، جن کا حق صور و چہکے شاہوں سے صاحب اور د قائق اور آثار چھپاننے میں کال ہوئی ہے۔ یہ تو ان کی نظر ہے۔ ان کا طریقہ عمل ان کی زندگی

کیاہے ؟ -

...

الَّنِ بْنَ يَدُكُوُونَ اللَّهُ فِيَامَّاقَ فُعُىٰدًا وَعَلَجُنُونِهُمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي ْخَلْقِ اللَّمَانِ تِوَ الْوَرْفِئِنَّ مِنْ مَا ْخَلَقْتَ هٰنَ ابَاطِلَّهُ سُعْمَاكَ فَقَنَاعَنَ ابَ النَّامِ

(ان کے ول یا وائی پی مشغنول دیتے ہیں) جوکھرے ، بیٹیے ، اور پپلرپر لیٹے
(برحال میں) انسرکی یا دیں گئے دیتے ہیں۔ ("کھڑے ہیں کسنا تہ تھومت پر،
بیٹے ہیں فرمشیں قرمت پر ، بیٹے ہیں یا رکاہ وجد وحال ہیں" زبان پراشرکا ٹاکہ
دل میں انشرکی یا و ، وہیں معارضہ میں خوطر نرن) اور (جب) آسمان وزئین
ربلند وہست ، وقع و تن) ہیں خور وکوکرتے ہیں د توکہ اسٹھتے ہیں) لے ہائے
رب تونے یہ (مسب کچ عبش اور) باطل تونیس بنیا در تیر کا کارغاز تقورت ہو
تیری وات وصفات کی طون نسٹان وی کرر باہے اور) تو تم کو گئے
(اورکو تا ہیوں) ہے باک ہیں داے ہمارے پاک پروردگار) قریم کو گئے
کے عذاب سے اوری وجوری کے عذاب سے ایجا ہے لیے چوری کا بطال کرئیے
میں بی کو مصفی علی ہے بان جا ہیتے ہیں ان سے بچا ، امشیال می زاویہ میں لا تو

اے ہمارے پر وردگاریے شکست بس کو قیف دوزخ میں ڈال دیا تواس کو توسنے رسواکر دیا۔ ارزطالموں کا کوئی عددگارٹین (ان کو تیرے عذاب سے بجانے والا کوئی نہ برگالی۔

اے ہادے رب ہم نے ایک خادینے والے کو ایمان کی خاویتے مشغا کہ اپنے رب پر ایمان لاقہ سوہم ایمان ہے آئے دہم نے رسول کے باور پر اور کیا اے ہمارے پر ور دگالیس ہمارے گاہ مجشدے اہمارے گنا ہوں کو اپنے وامن رحمت نے ڈھانپ کے اور ہم ہے ہماری ہوآئیوں کو دور کر دے اور کم کوئیک لوگوں کے ست تھ دئیک لوگوں کے ستر واروں کے ساتھ کا ل ایمان والوں کے ساتھ کا مدت وے۔

اے ہارے ہر وردگا اوتوا روز قیامت) ہم کووہ اسب عظافر ادےجس کا

الله مَن مَّنَ اللهُ عَنْ مُنْ خِلِ لِلنَّارَفَقَلُ الْخُلِيدِيْنَ مِنْ الظَّلِيدِيْنَ مِنْ الْظَلِيدِيْنَ مِنْ الْفُلِيدِيْنَ مِنْ اللهِ اللهِ

الله مَرَبِّنَا النَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِ يَايُسَّادِ يُ لِلْإِيْمَانِ آنَ امِنُو ابْرَتِكُوْ فَامَنَا لَّهُ مَرَبِّنَا فَاغْفِي لَنَادُ نُوْمِنَا وَكُفِيْ عَتَّا سَيِّا يَنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ قَ

١٩٣٠ كربَّنَا وَأَتِنَاكُمَا وَعَنْ تَنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ

رَّ بِّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً .... ون أَضَادٍ داع ضرت صديق اكر رض المرمز ب.

رَ تِتْكَالِنَكَامَدِ فِعَنَا ..... كَامْتُكَ وَمَاتَ حَمْرَت مِرْاروق فِحَالَمُ وَمِ

رَبَّنَا فَاغْفِدْ لَنَنَا ..... مَعَ الدَّبْرَالِ ما مُصرت عَمَّا نَعْنَى رَضَى الشَّرَعَة ب

رَبَّنَا وَانِنَا مَا وَعَنْ لَنَا ..... إليْقَادُ وما صَصْرت على مِرْضَى كرم الشروم. ب

سعرن

تونے اپنے رسولوں کے ذریعہ م ہے وعدہ کیا تھا اور قیامت کے دن م کورسوائدکر بے ٹیک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ وَكَاتُخُونَا بَنْ مَرَا لُقِيْكَةً ۚ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۞

حضرت قبلاعفے فرایا کر دھائیں جوان آیات بی انمکور ہیں سب برابر کی ہیں یا کو یا فلفائے الٹرائیا<sup>س</sup> کی دھائیں ہیں ۔جوان کی کیفیات کی مال ہیں صفرت صدیقی اکبرنٹے مرتبہ ایمان و تصدیق پر نیام وقر ار فرایا - صفرت عرفاروق نے مرتبہ خوت ہی ، حضرت عنمان عنی خرتبہ دھامیں ، حضرت علی کرم انفرچم نے ممت کی ، اور وعدہ پر قوار فرایا ہے ۔ واضح ہوکہ "ایمان" پر منیا دہے" خوب فعدا " پر زندہ رہزاہے، دھا پر خشش وفضل ہے اور آخرت ہیں دیوار کی تمنا زندگی کی کشش کوکٹ ک کٹن سے جارہی ہے۔

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ مَنْهُمْ آلِفَ كَا الْمَصْدَةُ عَمَلَ عَلَمِلُ مَا مُكُورُنُ ذَكِرٍ أَوْ الْمَنْ عَمْلُ عَلَمُ لُونُ وَكَرِ الْمَصْدُ الْمُؤْنِ فَالْمُونُ وَلَا الْمَنْ وَكَارِم هِمْ هَاجُورُ وَاوَ الْخُرِجُنِ الْمِنْ وَكَارِم هِمْ وَالْدُونُ الْمَنْ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

مُ مُنْ الثَّوَابِ O مُسَنَّ الثَّوَابِ O

١٩١- كايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوُّا في الْمِلَادِهُ

١٩٠- مُتَاعُ قَلِيْلُ تَدَثُرُ مَا وَهُ مُرَجَهَ لَمُوْ وَبِئُسَ الْمِهَادُ ۞

١٩٠ - لَكِنِ الَّذِينَ النَّقَقَ الرَّبُّهُ وْلَهُورُ

پھران کے رب نے ان کی وما تبول فرالی (اور فریا کی) ہم تم ہی سے کسی مخت

کرنے والے کی محنت کو خان نیس کر تا خوا مرد ہویا عورت تم دونوں ایک

ہی ہو ( ایک ہی نوبڑا انستان کے اجزاء ہو) پھر وہ لوگ جنوں نے لاپ
گھروں سے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ ہیں استانے
گئے اور روہ انشرکی راہ ہیں اراپ اور مارے گئے اشعید ہوئے تو ہے شک

میں ان (کے نامر اعمال) سے ان کی ہوائیاں دور کردوں گا دان کو گئا ہوں ہے

پاک وصاف کر دوں گا ) اور ان کو رائی رضای ) جنوں ہیں واض کروں گاکہ

ہی سے بینچ راحمت کی نہریں ہی ہوں گئی ہو ان کے نیک کا موں کا الشرک میں سے بدلہ جا اور ہی ہم انعام ہے راہو مقال کے ورب ہیں روست اور دیوار الی کی صورت ہیں خام ہوگا )۔

قرب ہی روست اور دیوار الی کی صورت ہیں خام ہوگا )۔

(اور اسے مسلمان) کا فروں کا دبے نگری کے ستاتھ، ملک میں آنا جانا تھ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔

(ان کے) یہ دونیاوی، فائدے تعورے ہی دفوں کے بید بیں پھر آخر کار انکا ٹھکا : دوزخ ہے اور وہ بست ہی براٹھ کا ناہے۔

لیکن جولوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے منذل ا دی گئی اور ان مهان نوازیدوں کا ذکر کفار کے حضر دنیاوی فائدوں کے بعد کمباگیا تاکہ مومن اپنے دل وہاغ یں ان مسرتوں کا بخوبی اندازہ کرسکے۔

ساتھ ہی رعنایات النی جن کا ذکر آیت بالایس کیا گیاان اہل کتاب کے بلے بھی ہی جنوں نے

حق کوئن سمجھا، حق پر قائم رہے۔ وَإِنَّ مِنْ آهْلِ الْحِيِّلْدِ لَهُ اورابل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں جوانشرپر، اور اس (قرآن) پر جوثم بر اتزااد اميره ومصففه اوركتب آسماني) ان سرنازل ببوئيس ايمان ريكت بن اور) بالله ومَّاأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَّاأُنْزِلَ الله كي آع عاجزي كرتي بن وه الله كي آيات بيح كرتموثري سي قيمت النهو خشعان بته لايشترون ماصل ہیں کرتے دیسی کل کائنات کو اس کے مقابلہ س حقیر محصے ہیں ہیں لوگ ہرجن کے لیے ان کے رہے کے پاس ان کا اجرہے ، بے شکسہ بالت الله تَمَنَّا قَلِللَّا أُولَلْكَ التُرجلدحاب لين والاب -لَهُمُ أَجُرِهُمُ عِنْدُ مِنْ يَهُمُ إِلاَّتِي

الله سَرِنْعُ الْحِسَابِ ٥ قیامت دورنس ، تم تیار ربو، تیار بوجا و اس زندگی کی مدوجدی تمار طریق کارکیابواس

پرسورہ ختم ہوتاہے۔ پاکٹھ الّٰکِ بُنِ اَمنُقِ الصّٰبِرُ وَ ا اے ایمان والو دیر دنیا اللرکے استعیم صبور کا مظهرہے بیاں ایمان کے نیج کی حفاظت کرناہے اس کی آبماری کرناہے ، اوراد ایکی فرائض ، عمل می گلے ر بناہے ، اور بیل کا انتظار کرناہے اس لیے صبرے کام لواور) صبر کرواور ( زندگی کی سرجد وحهدیش محض حبها نی طور سے نبیس بلکہ تلب کوہی مضبوط ریکھوا ور برمال میں) ثابت قدم رہواور (آپس میں ل جل کر رہوربط ماہمی کےست تھ دل وجان سے حصول مقاصد کے لیے مستعدر بواور ( پھر ایان ، استقامت ا دنیا دی تعلقات، بایمی بمدر دی، اور اخوت کیستاته اس تعلق اور ربط کو،

وصَابِرُ وْاوْسَ إِبْطُقُ اللَّهِ وَاتَّقَوُلَ الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أَ جورق کورق الرق اور خالق ارائ سے ہاسے نبھولوا ور بہرحال الشرى وُستے رہو دُششِيت اللي کا وامن کھی اقدے نبھوشنے پائے اس کی یادے خطست نہ ہو۔ یہ دنیا اُس کی مجوکر ہوتا ، جربرننے کا حق ہے اس طرح برقوا تا کہ تم اپنی مواد کو بین گا۔ وزین و دنیا تمارے بیٹے اور تم انشریکے بیلے ہوا ۔

#### وور و سورق النساء يك رهنزيت

چوبیس رکوع

مدنی

سورہ بقرہ نے جوانیت سے کالا سورہ آل محران نے نضانیت سے بینے مے آداب سحائے۔

اب یہ سرد منس و نضانیت سے پاک کرنے کے بعد معاشرت کے آداب سکار ہاہے۔ عامۃ الناس کے
معاطلات ، دستورٹل بیان کیے جارہ بیں مقصد یہ ہے کہ گوگ صحبت مقیدہ کے رحمل
معاطلات ، زمدگی سنواریں ، آداب زندگل سیکیس اور ربط معاشرت کا بھاکستین بینی کاح اور
میراث کے آئین مرتب ہوجائیں . تیمیوں کی جُرگیری انستانیت کا تیل کا موجب ہو، عور تول کی گئیدات
معاشرہ میں ان کی تعرب ان کے فرائض و حقوق کے معدود کا تعین ہوجائے جودی دونیایں ان کی فلاح
اور معمل نوں میں رسول کی اقباع اور فر ہاں برداری کا دوجر بریدا ہوجائے جودی دونیایں ان کی فلاح
کا ضامن مور۔

شروع الفركزام سے جوہے موہر بان دحم والا (ہے) -اسے وگوراُنس والے ہویانسیان والے اپنے رہسسے ڈرتے رہو (اہتمام حسنزل ۱ يِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمِنِ الرِّحِيْمِ ۞ يَايُهُمَا النَّاسُ اتَّقُنُ الرَّبُّكُوُ الَّذِنِي فربیندمیں گئے دہوں (وہی توہے) جسس نےتم کونیٹس واصدے پیواکیا اوراسی سے اس کا چوٹرا (بینی عورت کو) پیدا کیا۔ اور اپھرامان دونوں سے بست سے عرق وعورت (دنیا میں پھیلاویے۔ اور انشرے ڈرتے درچوسس کا واسط نے کر تم ایک و دسرسے سے سوال کرتے ہو۔ اور (بانھسوس) اپنے قرابت والول کا دکتے تعلقات کے سلسلے میں خوب ندائو پیشین نظر بھو ان کے ساتھ نیک شادک کیا کر وابے شک ادر جرسلوکی دونوں دیکھ دراسے نے تم کوچیوٹریس ڈیا ہے دو تعدارے حسن سلوک اور جرسلوکی دونوں دیکھ دراہے)

> معاشرہ میں پیلافرض انت ای، امانت ہے، لین دین میں امنیاط، بیمیوں کے مال کی حفاظت :۔ جس اس سرو میں سرود در سر سرمید و

اوریتیوں کو (ان بچیل کرچن کے بپ مرشختہ ہیں جو بالوت والے ہیں) ان کے مال دے دو۔ رقیم کو اس کا حق دو ) اور (اپنے ابرے مال کو (ان کے ) اچھے مال سے بدل ندلو۔ (مین امانت ہیں خیانت ندکرہ) اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ واکر ندکھاجا ؤ۔ زان کی چیز کو احتیاط سے استعمال کرو، ان کا مال خرج کرنے مائخ مال کے ساتھ والے ہیں ان کا فاکرہ مرفظ پروزکرد انی شفعت، واقعی بر ٹراو بال

ہے۔ (اس کے نتائج خوفاک ہیں یہ انستان ، اور اس کے فاق دونوں سے تحر لیناہے۔ اس سے بڑی امتیاط کی ضرورت ہے )۔

> معامشیره می تیم سے بعد عورت کا ذکر آیا ہے کہ وہ می کمز ورہے برشا دی کرو بٹ ویاں کرو۔ میکن آد اسب مشر معیت نمونو خاط رہیں۔ بعال بی غرفی نفس پرسستی نموم معاشرت منظور ہو۔ مث دیاں نفسانیت و مذبات کے تحت نہ برواعق کے تحت بول کہ عدل قائم رہ کے۔

تمرار کیوں سے کان نامائرنس بسد طیکر ان کے جماعتوق کی حفاظت باطریق احستان

ادراگرتم کواس بات کا ڈرہے کہ تم پتم اولکیوں کے می میں مدل وانصاف نہ کوسکو گے وخواہ یہ بات ان کی صورت منکل یا مزلی یا کسی وجہ سے ہوتو تم ان سے نکاح کرتے ہی کیوں ہو) پھر اتو اتم کو چوٹورش وان کے علاوہ اپستند میں ان سے نکاح کر والیک چھوٹر، دو دو اور تین تین اور چار واوہ بی مِنْهَا زُوْتِهَا وَبَثَ مِنْهُمَا بِهَالَا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَالتَّعُوا اللهُ الَّذِنْ يَسَاءً لُوْنَ بِهِ وَالْوَرْحَامُ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُوْ مَرَ فِيْبًا ٥ ماشُون بِهِ فَرِينَ النَّهُ وَلَا تَتَبَلُ لُو مَا تُوا الْيَتْعَى آمَنَ اللهُ وَلَا تَتَبَلُ لُو الْنَجَيْدَ عَلِيا الْقَيْبَ فَلَا تَا كُفُّواً

أَمُوَ الْهُمُو إِنَّ أَمُو الْكُورُ إِنَّهُ كَانَ

حُقْ بَاكَبِنْرًا ٥

نَحَلَقُكُوْرِ مِنَ نَّفْسٍ وَّاحِلَ وِوَخَلَقَ

برصح وَإِنْ خِفْتُوا لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَهْلَى فَانْكِخُوا مَا لَمَاكَ لَكُوْتِنَ اللِّسَاءَ مَنْ لَى وَتُلْكَ وَرُابِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُورُ

آیت نبر ۳) دالف، ایک سے زائرت دی بی دمر داری مردی بے کدوہ ور ان کست معالیم الله کی کیفیت بن ایت اعتدال آگیا تقاکر رغبت اور نفرت کا افغار تک نه موسکنا قار آرج می اکثر مالات پیش آتے ہی ، جمال ایک سے زیادہ ب انفرادی اور معاسشرتی سائل کا آسان ترین مساول ۱

ٱلَّه تَعْنِ لُنْ افْقَ احِلَةً أَوْمَا مَلْكَتُ ٱيْمَا نُكُوْرُ ذٰ لِكَ ٱدْنَىۤ ٱلَّا تَعْوُلُوٰهُ

فِنْهَا وَاحْسُقِ هُمْ وَقُقُ لُقُ الْهُمْ

اس وقت کدمدل و مماوات قائم رکھ سکو) پھر اگرتم کونوف ہو رکھنگا ہو ، افریشہ ہو) کتم (وو، تین یا چار ہویوں بین) مدل و مساوات قائم نرکھ مکو گئے تو ایک ہی (پراکھناکر و) یا لونڈی چرتماری دلک ہو، اس سے تم ہے انھا فی سے بنج جاؤگئے (بینی اس طرح تم ایک ہی طرف رجھک جاؤگئے۔ جب ایک ہی ہوی ہوئی تو آپسس سے تعلقات، پروشش اولادسب میں سوات ہوگ، ظل وزیاد تی کے اکمانات ہی ہست کم ہو جائیں گئے)

ادر عور توں کو ان کے ہمز خوش دل سے دیار درجیدے ایک رفیق کو دراجا تا ہے ، پھر اگروہ (خود) اپنی خوش سے اس امر) بن سے تم کو کچھ چھوڑ دیں تو لسے شوق سے، مزے سے کھاؤ۔

ا ورتم کم بھوتیوں کے والد اپنا ال ندکر و دھ دراصل بنیوں ہی کا ہے کیکن ہم اس کے نگر ان ہوا ور آبس کو اندنے تمارے گر زان کا سبب بنا یا ہے۔ ابت اس بی سے ان دیتیوں کو کھلاتے اور بیناتے رہو اوران سے معقول بات کہو، دان کی بچھے کے مطابق ان سے بات کہوکیٹ رنا کے موافق بھی ہواور ان کے دل کو نگنے والی بھی )۔ دل کو نگنے والی بھی )۔

ص ہوتاہے۔

قَنْ لَا مَّعْنُ وْ قَا ٥

(ب) " ارتخاص نابر ہے کہ استدام نے ویژی ادھا ہوں کو آزاد کرنے کی رہشم ڈالی ، ان کے ساتھ بہتر صلوک کی تعلیم فرمائی تاکہ جب بحث سائٹرہ میں ان کاکس مورست ہے ہی وجو درج تو ان کے ساتھ است نوں کا صلوک ہو وہ فلاماند سیک نہ ہوجو اکرنا قوام مغرب کرتی ہیں۔
پھری استدام نے نوٹیوں اور فلاموں کو فرید نے سنے نہیں فرمایا بکل اجازت دی، وجرفنا ہرہ کے رہیں تو ساتھ آجستہ ترتئ کا برق استدامی کے مورت یا تی رہی ہو ساتھ بھر کے ساتھ آجستہ ترتئ کے برق است میں اس کی فرورت یا تی رہی ہو ساتھ بھی اوالت جنگ کے قیدی ائی تعلیم کے ساتھ آجستہ ترکئ کے خوات کی مورت یا تی رہی برسائی کی جاتی ہے ، استشام نے اس تو کیک کا کو بیا کہ کی بروستے ہیں ، پھران دونوں کی بلکیوں کی جو بستے ہیں ، پھران دونوں کی بلکیوں کی جو بستے ہیں ، پھران دونوں کی اور کی حقوق شمین فرمانے اور ان سے دواداری ، بھرد دی کا کھر جو باتا کہ فیرمولی حالات کے بیا استدادی مواشرہ میں ایک راہ کھل درہے ۔ واضح رہے کہ اور ان سے دواداری ، بھرد دی کا کھر ویا تاکہ فیرمولی حالات کے بیا استدادی مواشرہ میں ایک راہ کھل وی سے ۔

آیت نمرام) رخلگ = عطید، دامعاوضد دیا، توش دل سے دیا، نمل شد کی بحق سے شدعاص برنامید" تھنی اُجو دل کو گئے، وہ کھانا جو رفست سے کھایا جائے، لذر پرکو ابتداء میں کا ایشتان ویکن ہائی ہے۔" توجی " دو کھانا جو پہنم پوکروز و بدن ہو۔ اور تیموں کو آزات درجو دکھ مال دے کر کسی کار دباریں لگا و موصله بخوا ا ان کوسٹر حارت رہوں ہیاں تک کہ وہ کاح کی تکر کمیں تجیس اسس بابوغ کو پیونیس) بچراگرتم دیکھوکہ وہ بچھ دار ہیں رکام کاج کے لائق بیں ان یں معیشت کی صلاحیت بہا ہوگئی ہے، توان کا مال ان کے حوالے کر دو اور ریہ خیال رہے کوجس زمانہ میں اور جدی اور جدی بالدی نداڑا ڈالو کوکسیں وہ بڑے نہ جو بائیں رہے تک تیم کم پروشش کرنے والا اس کا کچھ ال اپنے پر خرج کر کھا ہے ، اور جو اول منظم نور اس تعاقب ہوتو وہ صوف ما الشات مریم کا جاری ہوتی کے موانی کھائے (کچھ کے لے) بھرجیت میں ان فات در شرح اور درستوں کے موانی کھائے (کچھ کے لے) بھرجیت ما ان فات در شرح اور درستوں کے موانی کھائے (کچھ کے لے) بھرجیت ما ان فات

الْبَكُوْ الْيَتْلَى حَتَّى إِذَ ابِلَعُوا الْبُكَاحُ قَانَ السَّدُومِ مَهُوْ رُشُلًا فَادْ فَعَوَّ الْلَهُ عَالَمُ السَّمَا فَا اللَّهُمُ وَكُلا تَاكُنُ هَا السَّمَا فَا قَابِلَ اللَّالَ اللَّهُ عَلَى اللَّالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُنْ اللِلْمُ اللَّهُ الْمُنَالِمُ اللَّهُ الْمُنَال

دیسے دیو وہ جست در ہوریت ہیں۔ یتیموں کو، بینی نابا نغ بچوں اور عور توں کو ایام جالت میں میراٹ سے محروم رکھا جا تاتھا یہ ان کی حق تلفی تھی جس کا ارالہ اسٹ لام نے کیا ، ان حقوق کو اجما ان بیاں بتایا گیا تفصیل انگے رکوٹا میں

آئے گی ۔

لِلرِّجَالِ نَصِيْبُ مِّمَّاتُرُكَ الْوَالِلَيْ وَالْاَفْرَابُونَ فَى لِلنِّسَاءِ نَصِيْبُ مِّمَّاتُوكَ الْوَالِلِ نِ وَالْاَفْرَ بُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكَ ثُرُّ وَضَيْبًا

مَّفْنُ وُضًّا ٥

مردوں کے لیے بی انواہ اِن ہوں یا نابان باب اور رشند داروں کے ترکمیں، حسرے اور البت ای عورتوں کے لیے بی دخواہ باخ ہوں یا نابائے امال باپ اور رشند داروں کے ترکے میں حسد ہے تھوڑا ہویا سبت ید الشرکا امقر کیا ہوا حصرے ۔

ڈرتے رہو. وہست نزاکت اور بار بک بینی سے صاب کرتا ہے ، ۔

يه حقوق، كتاب اورصاحب كتاسف واضحكرديدين ان فرائض كاخيال ركه اخرورى يحسن

مسكوك اوربات ہے۔

وَإِذَاحَضَمَ الْقِيْمَةَ أُولُواالْقُرُبِي

اور (حن مشاوک بدہے کہ )جب رمیراث کی تقسیم کے وقت رسنتہ ار

آیت نبرده، بنگارًا و مرعت سے - بعث پش ، بورے چانکوبرداس لیے تکتے بی کا آناب کے غورب بوتے ہی فوز کانا ہے -مسترل ۱

وَالْكُتْمِي وَالْمُسْكِنُ فَالْمُرْقِقُهُمْ یتیم اور عمّاج موجود ہوں قران کو بھی اس میں سے کچھ نے دو- اوران سے بات مِّنْهُ وَقُقُ لُواْ لَهُ وَقَقَ لَا مَتَعَرُونًا ٥

وسنتورك مطابق (اخلاق سے) كرو - (اكرتم ان كوكييى ندد يسكو كير بى تهارے الدا زگفتگه یں لخی اور جمنحلاسٹ نه مو ی

یتموں سے ہوردی اور مجت سکھائی جاری ہے وَلْتَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُقُ امِنُ خَلْفِهِمْ ذُيِّ تَكَاتُّ صِعْفًا خَا ثُنُّ ا عَلَيْهِمْ وَ فَلْيَتَقُوا اللَّهَ وَلْيَقُوْ لُوْا

قَىٰ لاسكِ يُدُا ٥

با درے کہ ۔

إِنَّ الَّذِينَ يَاكُنُونَ آمُوالَ لِلنَّمْ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُنُونَ فِي نُطُونَ عِهِمُ ع نَامًا ﴿ وَسَيْصُلُونَ سَعِيْرًا ٥

اورن میمول کے سسر برست بن) ان کو درنا چاہیے کداگر وہ اسے تھے اتواں (اور محد كمزار يانته نخص يج جهور جات توانيس ان كاكبساخطره موتا دانكي تباسي ك فرال عمى كتف فكرمند بوت ، ايسى دومر عكم تيم ي كاخيال جُنا عابي السان كو عاسي كه الشرسة درس اور (ان يول سے اسيدى (معقول) بات کہیں دیو ماکل درست میو اور ان کے انداز بیان می سختی ، ترشارو كې نه بيو) -

بلامشېر جولوگ ټيمون کا بال نا جائز طور بر کھاتے جن و ہ لوگ گویا لينے پيٹون ہي أنك بھريسے من اورعن قريب بحر كتى ہوئى آگ بن ڈ الے مائيں گے .

#### دوسماركوع

گرنشنند رکوع من تیموں کے حقوق محکداشت اورعور توں کے حقوق ، حین مشلوک ، اورمراث کے متعلق اجالاً ذکر کما گیاتھا، اب اس رکوع میں اس اجال کی تفصیل ہے۔ مراث کے قوانین صاف اور واضح اندارسے بیان کیے جارہے ہیں۔ ان حدود کی حفاظت کرنے والوں کیلیے اللہ کے بہال انعام ہیں اوران سے انحاف کرنے والوں کے لیے سزائیں .

> يُوْ صِنْكُوْ اللَّهُ فِي ٓ أَوْلَادِ كُمُونَ لِلنَّكَرِمِثْلُ خَظِّ الْأُنْتَيَيْنُ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنُتَ يْنَ فَلَهُنَّ ثُلْثَامَاتَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِرَةً

رسلانو) الله تم كوتمارى اولاد ك حصول ، كے بارے م حكم فرما تاہے۔ ايك ارکے کاحصہ دوال کیوں کے حصدے برابری براگر انوائے کے اوک نہوں اور لزگران پی بون ( دویا ) دویے زیادہ توتر کے مں ان کا دونہائی دھیہے ، اور اگرا کے بی الاکی ہوتواس کے بے نصف دحسہ ہوگا) اور اگرمیت کے اولادے تواس کے ماں باب میں سے سرایک کو ترکے میں چھا حصد (ملے گا)

اوراگرمیّت کے اولاد مذہواور صرف بال باپ ہی اس کے وارث ہوں آ توایک تہائی ان کا حصہ (اور دوتہائی باپ کا حصہ) ہے، اوراگرمیت کے تمی بھائی ہیں ہوں (خواہ سے ہوں یا سویٹیے، تو مان کا اصرف) پھٹا حصد ہے اور یہ تقسیم میراث، میت کی وصیّت (کا قبیل) کے بعید جو تمی معلوم نہیں تمہارے باپ واووں ہیں ہے اور تمہارے بیٹے (اور پولیا) بی سے نفی رسمانی کے امتبارے کون ساتم سے زیادہ قربیہ ہے۔ یہ داصول) خواکا مقرر کیا ہو اسے جینک خواسب کچہ جانت ہے، بڑی پیکست والے داس کا ہرضل بحصت برمہنی ہے اس کے بحکم کی اتباع ہی می تمہارا فاقدہ ہے، نہ تمارا کم کا ل ہے مدتم کی سستیس کا صال معلوم ہے، پھر کیوں ناتہ ہے انکام کی اطاعت کار ویا کرتمار فائرہ ہوں

وَلِينِ مِنْهُ السُّنُ سُمِمَّا أَرَكُ إِنْ كُانَ لَهُ وَلَكُ فَإِنَ لَوْ يَكُنُ لَهُ وَلَكُ وَّرَيثُهُ أَبَى الْاَلْقِهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهَ إِنْهَ الْحُورَةِ فَلِأُمِّهُمُ الشُّنُ سُمِنَ بَعْلِي صِيَّةٍ فَيْنَ صِمْ بِهَا أَنْ يَنْ أَنْ مِنْ الْحَدُورَ أَبْنَا فَى كُونُ فَقَعًا فَمِنْ إِنَّا لَكُونُورَ النَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَلِيمًا حَلَيمًا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَلِيمًا

فَكَهَا النِّصْفُ وَلِا بَنَّ يُدِلِكُلِّ

اوراگر ان کے اولاد ہو تو تبارے لیے چوتھائی صدیب ال بیرے جو اوراگر ان کے اولاد نہو۔
اوراگر ان کے اولاد ہو تو تبارے لیے چوتھائی صدیب ال بیرے جو ورکھائیں یا فرص کی اوائی کے بعد اشیم علم بیر آئے گئی اور تباری ہو یول کے لیے ، جوتم نے چھوڑا اس بیرے جو خیتھائی صد کواگر تبارے اولاد ہے تو ان کے لیے ان تباری وصدیت اوراگر تبارے اولاد ہے تو ان کے لیے اور تر من او اگر نے کے بعد (ابوگی بیونم نے چھوڑا ہو) اوراگر وہ دکتیل اور قرص او اگر نے کے بعد (ابوگی بیونم نے چھوڑا ہو) اوراگر وہ مردیا حورت جس کی میراث ہے ، اس کے زمان باب ہوں نہیا ، بیل اور اس (میت ) کا دامال کی طوف ہے ) ایک بیان ہوں نہیا ، بیل وربی یا در اس ایک بیان ہوں نہیا ، بیل شدیل ہوں رابیک کا چھاٹ صیتے اور اگر اس (ایک ) سے زیادہ ہوں (بینی شریک ہیں ۔ دینے بیل اور تعریک اور کی اصد خورگر کی اولہ درائی قوتم کے بعد رسیم ہوگر کئی اولہ دائی قرتم کے بعد کے سروشر طیکر وصیت ہے اکی رہائز می دارا کو فقصان دائی قرتم کے درائر کو فقصان دیا آبان

وَلَكُوْنِصُفْ مَاتَرَكَ اَزْوَاجُكُوْ إِنْ لَوْنِيكُنْ لَهُنْ وَلَكُ فَإِنْ كَانَ كَانَ كَهُنَّ وَلَنْ فَلَكُوْ الرَّبُعُمِمَّا تَرَكَٰنَ مِنْ بَعْنِ وَصِيَّةٍ بِثُنْ صِيْنَ بِهَا اَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ الرَّبُعُمِمَّا تَرَكُنُوْ وَلَنْ فَلَهُنَّ الشَّمُنْ مِمَّا تَرَكُنُوْ مَنْ بَعْنِ وَصِيَّةٍ ثِنْ صُونَ هَا تَرَكُنُونَ مَنْ بَعْنِ وَمِنْ قِلْقُلْ مَنْ مُمَّا تَرَكُنُونَ وَلَنْ فَلَهُنَّ الشَّمْنُ مِمَّا تَرَكُنُونَ الْفَائِنَ الشَّالِيقُونَ الشَّالِيقُونَ الْفَائِنَ الْمُؤْلِقَةُ نهونچایا گیا بود بینی بسرمال مدودِ مشری سے تجاوز نه کیا مائے ، یہ انقسیم میراث، امند کا تکم ہے ( فر بان النی ہے، اور الشرسب کچھ مانت ہے بڑا بردبار ہے ( لوگوں کی ملطیوں کے باوجود تکمل اور پر دباری سے کام لیتا ہے)۔

السُّدُسُ كَانُ كَانُنَ الْخَثْرَمِنَ ذُلِكَ فَهُمْ شُرَكًا عُنِى الشُّلُتِ مِنْ بَعُهِ وَصِيّلَةٍ ثُنِ ضَي عَالَهُ دَيْنُ عَيْرَ مُضَالِنَ وَصِيّلَةً مُّنَ الله وَالله عَلِيْهُ حَلِيْهِ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَه يُد نِحَالُهُ عَلَيْهِ مَعْنَ يُطِع الله وَرَسُولَه يُد نِحَالُهُ عَلَيْهِ الْآنَهُ وَمَنْ يُطِع فَهُا وَرَسُولَه يُد نِحَالُهُ الْآنَهُ وَلَمْ يُدِينَ فِهُا وَرَسُولَه الْآنَهُ الْآنَهُ وَالْكَالُونَ الْعَظِيْمِ وَالْكَالُونَ الْعَظِيْمِ وَالْكَالُونَ الْعَظِيمُ وَالْمَا الْآنَهُ الْعَظِيمُ وَالْمَالُونَ الْعَظِيمُ وَالْمَا الْآنَهُ الْعَظِيمُ وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ الْمَالُونَ اللّهُ الْمَالُونَ اللّهُ الْمَالُونَ اللّهُ الْمَالُونَ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمَالُونَ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَالْمَالُونَ اللّهُ عَلَيْمُ الْمَالُونُ الْمَالُونَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ الْمَالُونَ اللّهُ عَلَيْمُ الْمَالُونَ اللّهُ عَلَيْمُ الْمَالُونَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الْمَالُونَ اللّهُ الْمُعْلِقُونَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمِنْمُ الْمُنْعُونَ الْمَالِمُ الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمَالُونُ الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمَالُونِ الْمَالِمُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُعْلِمُ الْمَالُونَ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمَالُونُ الْمُعْلِمُ الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمَالُونَ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمَالُونَ الْمُعْلِمُ الْمَالُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالُونُ الْمُعْلِمُ الْمِلْ

وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَلَ

حُدُودَ لا يُنْخِلُهُ نَارًا خَالِكًا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا

عُ وَلَهُ عَنَ ابٌ شُهِيْنٌ ٥

أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِد مِّنْهُما

یہ انشر کی مقرر کی ہوئی حدیریں ۔ اور جوکرئی انشراوراس سے رسول کی فوبانبروائی کوسے گا ، انشراس کو باغول میں واضل کرسے گاجن نے نیچے نیمویں ہی ہوں گاٹھ ان میں ممیشتہ رمیں گے اور میں ارسب سے ، بڑی کا حمایی ہے ۔

ادر جوکوئی اخدا وراس کے رسول کی نافر بانی کریگا اوراس کے حدو دست تجاوز کرے گا اخداس کو آتش دونتے میں ڈال دے گا۔ (وہ) اس میں بھیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسواکن (ذیلل وخوار کرنے والا) عذاب ہوگا۔

# تيسراركوع

بیط میراث کا ذکر کیکا ہے اور اب چند اُن اہم حدود کا ذکر آتاہے جو معامترہ کی خوابی کی جڑ اور فائدا فوں کی تباہی کا باعث ہیں۔ اس سے تحق ہے روکا جارہا ہے ۔

اور دسملانی تمباری عور توں یں سے جوکوئی بدکاری کرسے د بینی شادی شدہ عورتیں ہوئے جوکوئی بدکاری کرسے د بینی شادی شدہ عورتیں ہو آئ پر د در بینی ان کی برخطی پر ااپنوں میں سے چارشحصوں کی شہا دست او بھر اگر وہ شماوت دیں تو ان کو دانا دیب کے طور پر انگروں میں بندر کھو بیال تک کم ان کی وفات بوجائے یا انسرتعالے ان کے لیے اور کوئی رامستدر میڈ برگا

ۉٵڵؾؽٙؽٲؾؽڹٵڶڡ۫ٵڿۺۜڐؘڞؙڹٚڝؙؖٳٞڵؙ ڬٲڛؾۺؖۿڽؙۉٵۼڷؽۿؚۺۜٙٲڽۥۼڎؖ ڝۜٞڶڰٷؙڬٲڽۺۿڽؙۏٵڬٲڡڛڴۅ۠ڰؙڽ ڣۣٵڶڹؙؙؽؙ؈ٝڝػؾۨ۫ڽٮۜؾؽڶ۫ؠۿؙڽۜ مقرر فرمائے۔

<u>ىيىتالوا «</u> الْمَقْ تُ آ وْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبنُلاه

وَالَّذِينَ مَا تِينِيهَا مِنْكُوْ فَاذُوهُماء فَإِنْ تَانَا وَأَصْلَحَا فَآعِي ضُوْا

عَنْهُا وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّا أَبَّا تَجْمًا

إِنَّمَا التَّىٰ بَهُ عَلَى اللَّهِ لِلْكَن يُنَ يَعْمَلُونَ السُّنِّ ءَجِهَا لَةِ ثُمَّ تَعْنُ بُونَ نَمِنْ قَرِيْبِ فَأُولِيكَ تَنُونُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلْمُاحَكُمًّا ٥

وَلَنْسَتِ التَّنْ مَا اللَّهِ لِلَّذَا فِينَ تعملون السيات حتى إذاحكم آحَى هُمُ الْمَنْ تُ قَالَ إِنَّى تُنْبُثُ النَّ وَلَا النَّن يَنْ يَكُنْ تُنْ رَبُو هُمْرُكُفًّا مُّ ﴿ أُولَلِّكَ آعْتَنْ نَالَهُمْ عَنَ اتَّا ٱلِنْمَّا ٥

لَا تُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمُ آن تَرِثُولِ النِّسَاءَ كَرْهًا وَكُلَّ تَعْضُلُقُ هُنَّ لِتَنْ هَبُقُ إِبَعْضِ

ا درجب تمیں سے دوشخص (مرد عورت) برکاری کریں تو ان کو ایڈا دوا وہ سزا د وجوعیرت اور تادیب کے لیے مناسب ہو) پیمراگر وہ دونوں توہ کریں اور این اصلاح کرلتر اسے رفع دفع کرو بے شک ضا تربہ قبول کرنے والا مربان ے۔ رب ابتدائی دور کا حکم ہےجب سور ہ نوریس کوری لگانے کا حکم ہوا تو مرد دعورت کی مرکاری کی عمرت آموز سزامقر برگئی،

الله تو اُن ی لوگوں کی تو یہ قبول کرتا ہے جو نا دانی سے کوئی بڑی حرکت کرمٹیس پھرجلدی ہی توبدکرلیس (غلطی پرمتنبہ ہوتے ہی امند کے ست اسٹے اپن غلطی کا اعراز کرے معافی مانگ لیں۔ بھراس کام کی طرف رجوع نہوں) تو استدان کو معاف كر وياي - اور الشرسب كي عانتاداور) حكمت والاس (وه مالات گناہ اورنیت دونوں سے وا تھنے اوراس کا سرفعل حکت برمبنی ہے)۔

اور ایے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جوہرا ہر بڑے کام کیے جاتے ہیں ، (اوربازنیں آتے) ہاں مک جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آکھری ہوتی ہے تو کھنے لگتے ہیں اب میں تو ہاکرتا ہوں۔ اور نہ ایسے لوگو ں کی اتوبیہ قبول ہوتی ہے)جو مالت کفیس مرجاتے ہیں۔ انہی کے کیے، نور ہم نے دردناک عذاب تمارکررکھاہے۔

اے ایمان والوتم کو جائز نہیں کہ عور توں کو دجن کے شو ہر مرحکے ہیں ان کو) زبررستی میراث میں لے او دکہ ان کے جشم اور مال کے مالک بن میشو) اور نہ اس غرض ہے ان کو (گھروں میں) روک رکھوکہ جو کھیتم نے ان کو داے اس میں سے کھ لے لوسوائے اس صورت کے کدوہ صریح بے حمالی کے کا م کریں دوّان کوروکس رکھنا درست ہے۔ اوران کے ساتھ میں سوک سے رہو دبینی اپنی بیویلوں کے سساتھ اچھ طرح گذرہت کرو) پھڑا گڑم کو (کسی وجہ سے اپنی بیویل ) پسندند آئیں تو عجب نہیں کہ تم کو ایک چڑ پہسند شاقدے اورا خشرنے اسی میں تمالیے جہت بھلائی رکھی ہو داس ہے بھٹ پسند البسند اور فض کے تحت بیوی برزادتی نیز وظک اس کوانفر کی چست مَا اللَّهُ مُنْ مُنَّ الآ اَنْ يَا اِتِينَ بِفَاحِشَةِ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمَعْنُ وَفِئْ فَإِنْ كِمِهْ مُنْمُنْ هُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكُرهُ وَاشْدُياً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِنْهُ خَبْرًا كَيْمُواشَدُيًا وَيَجْعَلَ

اسندام سے پہلے میجی رواج تھا کہ جب چاہتے ایک عورت کو پچوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرمیتے اور بہلی پر تبعت لگا کر اور زیادتی کرکے مہروا ہیں لیبلینے اس کی بھی ممانعت آگئی، فوایا مساف ا

اوراگرتم ایک بیوی کی جگه دومری بیوی کو بانا چاہتے ہوداینی ایک بیوی کو چھوٹر کر دومری عورت ہے مشادی کرنا چاہتے ہو) اور تم نے ان میں کا ایک کے دایش کی بیوی کو ابست سمال می دیا ہو چھرجی اس میں سے کچھ والبس نوا۔ کی آم اس پر مبتان با نوھ کر ، اور دائینے سربری صربح گنا ہ لے کر (اس کا مال مروغیری والبس لینا چاہتے ہو۔ ( بھالت کی ان رسمول سے جوسراست، ظریس چھے رہو) ۔

وَاِنَ اَكَدَّتُو اُسْتِبْكَ الْكَوْقِ مَّكَانَ زَوْقٌ قَالَيْثُمْ إِخْلُهُنَّ فِيْطَاكُمُ افْلَا تَاخُنُ وَامِنْهُ شَيْئًا اَتَاخُنُ وَنَهُ الْهُمَّائًا قَا إِثْمَا مُبِينًا ٥ مُبِينًا ٥

اورتم اس دیعنی ان کامرا کیوں کرنے ملتے ہوجب کی تم میں سے ایک، دوسے تک بورغ چکام (ایک دوسرے کے ساتھ صبت کرسیکے ہو، اور وہ رہماری بویاں تم سے پختر عمد (کاح کے وقت، نے چلی ہی الیاحمکر قرار دبنا، اور عورتوں کے حقوق پر وست درازی کرنا تمال شار ہوسکتا ہے۔ عرف َ وَكَيْفَ تَاخُنُ وْنَلَاوَقَلُافُهُمْ بِغُصُّهُۥ [لَى بَغْضِلُ آخَنُ نَصْنُلُمْ مِّيْشَا قَاغَلِيظًا ۞

اورسلمانو د کھیوجالت کی اس گندی پرشع ہے کہ وگ سوتیل مان یا دوسری محربات ہے شادی کر کیلیتے تھے اس سے بھی بچتے رہا .

ال وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ال

اورجن طور تول کو تمهارے باپ کاح بیں لائے تم ان کو اپنے کاح میں رمرگز، نداؤ مگر چر بوکھا سو بہو کھا۔ بے شک یہ تو بڑی بے حیائی او طبیب کی بات ۔ منذل ا

اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا وَسَاءً غَ سَبِيْلًا وُ

ہے)۔ ر

پوتھار کوع

جالت کی رسومات سے منع کرنے کے بعد تفصیلاً بتایادا ہے کہ کن عور توں سے کاح حام ہے

(سلمانو) حرام کر دیگین آم پر تمهاری بایس اور تمهاری بنیا اور تمهاری بنین اور تمهاری پیوپیان اور تمهاری خالاتی اور بحائی کی بیٹیان بیتیبیان اور بس کی بیٹیان (بھائیمیان) اور تمهاری بایس بہنون نے تم کو دودھ بالا (بیش و دودھ دائیان جو دودھ بالا نے کے کاظرے تمهاری بایس بہنون اور تمهاری دودھ مشر یک بیٹین، اور تمهاری بیوبوں کی مائین رہینی سامیس اور تمهاری تموست کر بیٹی جو بال گرتم نے ان ہے (بینی ان بیو بول سے (بین) جن تموست کر بیٹی جو بال اگر تم نے ان سے (بینی ان بیو بول سے) بہا شرت نیس کی تو (ان کی لاکیوں سے کا مح کر لینے بین تم پر کچھ گان نہیں اور دوکھوں بیٹوین وہ بین جو ام کر گئی جیں اور دوسنوں کو زکاح بیں بیوا ہوئے ( بینی بیٹوین وہ بین حرام کی گئی جیں) اور دوسنوں کو زکاح بیں جو کھیلا و دوسنوں سے بدیک وقت شاف کی کھائے ہے۔ دومہنوں سے بدیک وقت سٹ دی کونا ، بیٹی حرام ہے) مگر ج پیلے جو چکا موروجا ہے نگ اختریشنے دالو بر بان سے داس پر مؤافذہ ندؤنے گا۔

اوربڑا بُرامین سے دعقلی، مشیرعی، عرنی سرا متبارسے مدست بری رسم

حُرِّمَتْ عَلَيْكُوْ أُمَّهَا مُكُوْرُ نَ بِنْ تَكُوْ وَآخَىٰ تَكُوْرُ وَعَسَّلُوْرَ خَلْتُكُورُ وَآخَىٰ تَكُوْ الْتِّخَارُ وَبَيْكُ الْاَحْتِ وَأَمْهَا كُوْ الْتِخَارِضَا عَنِهِ قَ وَآخَىٰ تُكُوْرُ وَرَبِّا لِلْهِمَا عَنِهِ قَ الْمَهْ فُورِيَّ الْتِصَاعِيةِ قَ الْمَهْ فُورُ الْمُؤْرِنِ الرَّضَاعِيةِ قَ وَحَلَا مِلْ أَبْنَا لِمُؤْلِلَ الْمُؤْلِقِينَ وَحَلَا مِلْ أَبْنَا لِمُؤْلِلَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ اصَلَا فِكُورُ وَانْ جَمَعُو الْبَنِ الْوَقْتِينَ الْهُمَا قَنْ سَلَفَ لِأَنَّ اللَّهِ الْمَالَ الْمُؤْلِلِينَ مِن وَحَلَا مِلْ أَبْنَا لِمُكْفِئِهِ اللَّهِ الْمِنْ الْمُثَالِقُ الْمَا قَنْ اللَّهُ كَانَ الْهُمَا قَنْ سَلَفَ لِأَنَّ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَفُولُ وَالْسَحِيمًا فَ

نوٹ اگر بیوی کا انتقال یا مفارقت ہوجائے تواس کی بین سے سٹادی جائز سے بیکن دوسنوں کو کی میں جمع شرکیا جائے۔

گز مشننه آیت من ان محرمات کا ذکر مواجن گارشنترنسبی مارضای تھا اب ان دمجرعوتوں کا بان ہے،جن سےمٹادیاں حام کیگئیں۔

> وَّ الْمُحْصَنْتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّامَا مَلَكَتْ أَنْمَانُكُونَ عِبْبَ اللهِ عَلَيْكُوْ وَأَحِلَّ لَكُوْ مَّا قَرَاءَ ذِلِكُهُ أَنْ تَبْتَغُولَ الْمُصَالِكُهُ هُجُصِنِينَ غَاثِرَمُسْفِحِينٌ فَهَا استنتعُنهُ بِهِمِنهُنَّ فَانْوَهُنَّ أُجُوْرُهُنَّ فَي نَصَلَةً مُولَاجُنّاحَ عَلَيْكُونِيَاتُراضَيْتُوبِهِ مِنْ بَعِي

الْفَرِيْضَةِ إِنَّ لِمِلْهُ كَانَ عَلِمًّا حَكُمًّا ٥

اور فاوند والي عورتين (تم برحزام بن) مگروه لونديان جو تمهارے مِلك بن آجایں دحرام نہیں) یہ (احکام) السرنے تمارے لیے فرض کیے ہیں - اور ان رمح مات، کے علاوہ رجن کا ذکرا ومرکی آیت میں کما جا چکاہے) نمہا رہے یے سب عورتیں طلال ہیں ( ان سے کاح ہو تخاہے ابٹ برطیکہ ان کوم اپنے مالوں کے ذریعہ طلب کرو ( زبان سے ایجاب وقبول ہو ، مہر دما قبول کرو اوزنبك نتى كرستا تحتم عفت قائم ركهنے والے ہو بمستى كالنے والے نہ بو بعراحب كي تم نه ان سه اس ال كرب عنائده اتها ات توان كاجوم مقركها ؟ اداکر دو۔ اور اگر مقررہ جہیں تہاری آلیس کی رضامندی بوجائے (یعنی رضامندی سے کھی کی بیٹی کرلو) تو تم مرکھے گناہ نسیں۔ بے شک اللہ سب کھ جانماہے بڑا حکت والاہے (اس کا کوئی کام اور کوئی حکم ، حکت سے خالی نہیں ہونا وہ جانتاہے کہ تمہارا فائدہ کس بات میں ہے)۔

> ههدنت: جع محصنه کی و مشاوی مشده عورت، باک دامن بوی -حسن کے معنی ہں روکنا۔ حسن ، وہ تلعہ جو دشمن سے بھاتاہے۔

حسان ۽ ده گھوڑا جواپني تنزر فقاري کي وجرہے دشمن سے بجاتا ہے -

آت یہ ۱۹۲۱ نیاج کے سیلیدین من متب طول کا ذکراس آیت میں آگیا ان مشیرا نطامے علاوہ پیچی خروری سے کم مخی طورسے ووستی نہ ہو کھکم از کم دوم<sup>رد</sup> يا ايك مرد اور دو توريق اس امرك ث مهرون كه كاح جوگياہے -

اورتمیں سے جے مقد ورنہ ہوکہ (آزاد اسلمان پاک دامن عور تول کاکاح کرسکے۔ تووہ تہاری سلمان لوڈ ہوں یںستے دکاح کرہے، اورانشرتما ہے ا بمان کوخوب جانتاہے۔ تم آپس میں ایک ہو۔ ( ایک اصل سے سدا ہوئے ا کے دن مرفائم مور را ایمان اس کی اصلی کیفیت کاظر الندری کو سے کوئی نیں کد سماک ایک آزاد کا ایمان بہترے ماالک نوٹری کا۔ اس لیے اگر ماہو) تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے کاح کرلواور دستور کے موافق ان کے مہرا واکرو۔ (لیکن سرخال رہے کہ پدلونڈیاں)عفت الیہوں (ماک دامن بوں) ندکہ اومانس (کھر کھلا یدکاری کرنے والی مستی کالنے والی سوں اورنہ دربر دہ آمشنائی کرنے والی ہوں۔ پھرجب وہ (لونڈ اس) کاح یں آ چکیں بھراگر وہ ہے حیائی کا کام کوٹیصیں توان پر آزاد عورتوں کی منرا کی آدهی ستنداے. یہ (اونڈی سے کاح کی اجازت بھی) اس کے واسطے ہے جسس کرتم میں سے گناہ میں بڑنے کاخوف ہے ( یہ ڈر ہوکہ کاح نہ کیا توکییں گناه کسه و کے مزیحب نہ ہو جائیں لیکن آز ادمسلمان کے شابان مث ان نہیں کہ اس کی اولاد غلامی کا د اغ یصیبور) اوراگرتم صبرکرو (لونٹری سے بحاح نیکرو، تو تہارے حل میں بسترہ اکسی شریف ہوی سے ہم کلامی کا تطف ہی اورہ، اور الشرنعالي بخضف والا مربان ب اصبر والول يرأس ك انعامات بي -

وَمَنْ لَّهُ يَسْتَطِعُ مِنْكُهُ طَيْلٌا أَرْبَ تَنْكِ الْمُحْصَلْتِ الْمُؤْمِلْتِفِينَ مَّامَلَكَتْ أَنْمَانُكُومِنْ فَتَلْتَكُمُ الْمُونِ مِنْتِ وَاللَّهُ آعَلَهُ بِإِنْمَائِكُهُ تعضكومن يعض فانكحوهن بِأَرْذِنِ آهُلِهِنَّ وَأَتُّوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بالمكغ وف مُحَصَّنَتِ غَثْرَ مُسْفِحْتِ وَكَلَّ مُتَّخِنْ تِ آخُلُ نِ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَنْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَلْتِ مِنَ الْعَنَ ابِ ذ لك لِمَنْ حَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُونًا وَأَنْ تَصْبِرُ وَاخْدُرُ لَكُورُ وَاللَّهُ ع عَفُورُ تَ حِيْمُ مُ

بانحوال ركوع

الله تعالى في ملال وحرام كے جوانون مقر فرائے اس كامقصدان ان كى فلاح ب بندے کا کام رب کے است رہ برجلنا ہے۔ رب کی عادت بندہ پر رحم کرنا ہے۔ بندہ خودی مال کی ا

یاں چند ایس معدم مویس سر او اوعورت سے کاح کی مفدرت مووہ لونڈی سےمشادی نکرے ، بعضوں فےاسے عرام اوربعض فے مرو و بھی قرار دیا ہے لیکن اس بات برمب کا اتفاق ہے کہ اگر کئی کے ناح میں آزادعورت ہوتو اس کا لونڈی سے ناح کرناحام سے ۔ امشلام برفروس آزادی کی زیاده سے زیادہ رزح باتی رکھنا چاہتاہے۔سوائے اس عالمت کے کرگناہ کبرہ کے ازکاب کا اندایشہ بو ، لونڈی سے ناح کی امارت مجوری کے تحت دی ۔ اپنی مملو که لورزی ہے ناح نیس دوسے مسلمان کی مملو کہ لونڈی سے ناح موسکتا ہے ۔

اً ترآ کے توب اس کی بنصیبی ہے ۔ اس کو تواپنے رب سے اس کا نصل کاشس کرنا چاہیے ، اور معاملات

ومعاشرت میں صلح جو تی کے ساتھ رو کراس دنیا کو بھی جنت کا نمونہ بنا نام اہیے۔

ڲؙڔؽڹؙٲ۩۠ڎؙڶڸؽۜؾؚڹڬڎٛۯڲۿڔڲڴۯ ڛؙڹڹٲڷڔؽ؈ۻڣٙڶؚڲػۄۊؾۘٷۛڹ عَلَيْكُو۠؞ؙٷٲڶؿ۠ڎؘۼڸۮ۫ٷٛ

وَاللَّهُ يُرِثُ أَنْ تَثُنُّ تَعُلَكُمُ

<u>وَيْرِيْنِ</u> الْأَنْ بِنَ يَتَبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ

أَنْ يَمْنُكُوْ امْنُلَّا عَظِيًّا ٥

ا شربا باتب که تمهارے واسط (اپنے اکلات) مان واضح اندازے بیان فردادے اوران لوگوں کی راہوں کی طرف جوتم سے پسٹے گزرگئے دمینی انبیار وصالیمین تمباری راہ ملاکی کرے (جس فطرت برجمہشہ صامیحین رہے ہیں تمکم بھی ای راہ پر ہے آئے ، اورتم کرصاف کرے دتم پر میر انی فرمائے، قوبہ کی توفق بختایت والے بارسی چزبتائے جوسبسب قوبہ بن جائے، اورخدا جائے والا ، محسن والا ہے (وہ کس طرح ہزایت پر لائے گا اس کی حکست وہی

اورا شد چاہنا ہے کہ تم پر الطف دکرم ہے، سوّج ہو۔ اُتم اس کے بسندیدہ گر دویں آجاد ، اورھ لوگ اپنی خواہث ب نفسانی میں پڑھ ہی وہ جاتے میں کئم راہ راست سے بعث ک کر دور جاہڑ و ایک روی افسار کرواور مصد

سے روز روبان ہوئے ، ان کا مقصد تمارے قطری تعاضوں سے بیش نظر تمارے

یے سولتیں ہم ہونچا نا ہے ۔۔۔ ایر اور و سر سا سے وہ م انشر ماساً ہے کتم برے وجھ بکا کرے اورانت ن رطبغا اکمز در سواکیا گیاہے۔ ایر اور میں جن میں جب کے وہ

يُرِيْ اللهُ أَن يُتَخَفِّفَ عَنْكُوْ وَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا ٥

(و وکی شئے کے پائے ، اٹھانے اوراس ہے محرانے کی قونت نیس رکھتا اس لیے قوائین النی ہی انسان کی فطری کمز ور پول کا اورانسان کی ہبود کا پور ا خیال رکھا گیا ہے صولی لذت اور معیشت دونوں ہیں ، ۔ اے ایان واوتم ایک دوسرے کا مال ہمیس میں ، جائز طویز پر نکھا ؤ، ہاں اگر تناس میں جائز نہ بر سرتھ دیں سے انداز کہ حذر المقاسس ، ماس خوفروی

تهاری با می رضامندی سے تجارت ہواؤکوئی مضائفتسیں ، اورا آپری خونمیزی شکرو۔ (کونفس پیستی اور مال ودواست پرناجائز قبضہ کرنے کا بیست ہی بُرا طریقہ ہے ، اوراشترتم کو بید اس لیے بتاتا ہے کہ ، ہے ٹیک انشرتم برمہریاں ہے۔ الله يَكَتُهُمُ الكَرْيْنِ الْمَنْوَالا تَأْكُلُنَّ الْمَنْوَالا تَأْكُلُنَّ الْمَنْوَالا تَأْكُلُنَّ الْمُؤْل الْمُعَالَّاتُ الْمُؤْنِ يَجَارَةً عَنْ تَوْلِ مِنْكُونُ وَلا تَقْتُلُوْا النَّفِيكُ وَ إِنَّ الله كَانَ لَكُونَ مِهُونَ مَهِمًا ٥ إِنَّ الله كَانَ لَكُونَ مِهِمًا ٥

٣- وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُلْ قَ النَّاقَ

اور جویہ (حق تلفالیمان عمر تک احکامات کے بعد بھی ) تعدّی اور ظم کرے (دوسٹرل ساندار)

\_14

-49

ك ليه وبال بنه باخود كونقصان بيونيائ توبم اس كوعن قريب دورخ یں ڈالیں گے راس کا تھکا نا آگ ہے) اور اشریریات آسان ہے

اگرتمان بڑے گناہوں سے جن سے تم کومنع کیا گیا بچتے رہوتوہم تمہا رہے (چیوٹے چیوٹے) گناہ معاف کر دی گے۔ (تم کونکھارکر کال لیں گے) ا در تم کوعزت کے مقام میں داخل کزیں گے رمقام کرم، عرشس اعظم کے نيح سے ، وہ جواللہ کے لیے جعے اشرکے لیے مرے وہ اس کی عنایات

سے نوازے مائیں گے، ۔ اورجس جزیں اللہ نے تم میں ہے ایک کو ایک بریزائی ( فضیلت)عطا فہائی اس کی تمنا نے کر و (اس کی ہوس نے کرو۔ اس کوانڈرنے اسے فعثل سے دیاہے . نفل دلرسیں ہے اس کی عنایت خصوصی ہے ۔ دینے بعداس کے قابل بھی بنادیتاہے، مردوں کے لیے ان کی کمائی ہے ان کا صدہے اور عور توں کے لیے ان کی کمائی سے ان کا حصہ سے (ان کے عمل کا بدله اُن نیک کاموں کا تواب ان کو بلے گا اس لیے کسی مسئیلہ مس فیلش نه لا نا چاہے کہ مردوں کا ذکر قرآن میں کیوں زمادہ ہے ماعورت کا حصد کیوں کم ہے وغرہ۔ عباوت ، معاملت ، لین دین، سرمعاملہ س مرد عورت سب کوان کے اعمال کا پورا ہورا اجہلے گا۔ انسر کا سرکام ،عسلم و حکت برمبنی ہے۔ اس کے فضل کی تلاشش عمل سے کرو۔ وہ تمہاری امید سے مجی تم کوزیادہ فیے گا، اور اللہ ہے اس کافضل مانگورجو دہلے اس سے اور بھی زیادہ مانگو ) بے تک اللہ کو ہر ویز کاعلم ہے (تمارے عل سے بھی با خرہے .

امس بلے بھی نفیل کی تمناکر و حرص وحیدیں نہ پڑ و)۔ اور (اے ملا نو) ہمنے، مال باب اور قرابت والوں کے ترکمیں سے سرکسی

تماری ہوا و بوس کو بھی جانبات یہ بھی جانبات کہ تمارے لیے کیا بنتر ہو

ظُلْمًا فَسَنَ فَ نُصْلِيْهِ نَامًا اوَ كَانَ ذُلِكَ عَلَى اللهِ تَسِنُرَّاهِ

إنْ تَحْتَنُونَ اكْتُأْلِرُمَانُهُونَ عَنْهُ نُكُفِّ عَنْكُوسَيّاتِكُورُ وَنُنْ خِلْكُو مُثُنْ خَلَاكِرُنُمَّا ٥

وَلَاتَتَمَنُّواْمَافَضَّلَ اللَّهُ بِهِ يَعْضَكُونُ عَلَى بَعْضُ لِلرَّحَالِ نَصنَتُ مِّمَا اكْتَسَبُقُ الْمِنَ للنَّسَاءِ نَصِيْكُ مِمَّا اكْتُسَادِيَ ا وَسْتَكُواللَّهُ مِنْ فَضْلِمُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْعً عَلِيمًا ٥

وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوا لِيَهِمَّاتُوكَ

اس آیت سے یہ جھنا جاہیے کہ اگر گناہ کبرہ نرک او گناہ صغیرہ کتنے ہی ہوں اند خرورمعا من کرنے گا۔ اندرتعانی مالک و مختار ہے۔ وہ جس موًا فذه كركوس سے جاسے ندكرس.

کے اُسُو وو گناہ ہی جن پر ختی سے مانعت کا حکم آیا ہے۔ وو گناہ جن پرسشرع نے مدمقرر کی ہے۔

کے لیے وارٹ مقرد کر دہیے ہیں۔ (یہ ترکہ اخد کے کا کم مطابق تقییم ہو ااور جن لوگوں سے تمارا معاہدہ ہوا ہے تو ان کو ان کا عصد رضودرا و بدو. بیٹک ہرچیز افغد کے پیش نظر ہے (وہ ہرچیز سے آگاہ ہے، و کچھ رہا ہے کہ وارث گا کیا حصد ہونا چاہیے کس سے کیا معاہرہ ہے، کون فرانبر دارہے، کون نافران سے ا۔۔

الْوَالِدُانِ وَالْاَقْمَانُونَ وَالَّذِيْنَ عَقَدَّاتُ اِيَّمَانُكُونَا فَنْهُمُ اَصِيْدَهُمُ اِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ حُثْرِلَ شَفْءً ﴿ شَهِيرًا أَ

## جھٹار کوع

گرمشتر کروع بین ترکد اور دراشت کابیان بوا به بی بتا گیاکد مرد عورت سب کے یہ ان کے اعمال کا فاطر خواہ برلہ ب، انستان کو چاہے کو علی پر نازان نہ بود انشر کے فضل کا مشافی رو انشر کے فضل کا مشافی رو انشر کا نظام خواہ نہ وار اجائے اس سلسلہ میں یہ بی اسٹ از فام کر دیا گیا کہ اگر کی کہ کس کے لیے کیا منا نسب ہے اور اس کا دفائ قدرت میں ہرایک کی دصد در کرنا چاہے ۔ انشر جا نا ہے فضلیلت کی ہی مدداریاں کیا ہی، اب انھیں مدد کرنا چاہی فضلیلت کا ذکر آتا ہے جو دنیادی انتظام اور معاشر تی نفام کے تحت بنام مرد کی برتری میں فاہر ہونا ہے کیاں اگر غور کیا جائے تو اس کے ساتھ مرد کی دسد داریوں میں کا اماس کی اس کے فرائس میں ایک طرف عورت کی خاف اور اس کی خاف اور اس کی احتمال کا پوراپورا ہرا ہے ہے خرج کی کرنا ہے ۔ پھرا خودی برتری کی ان دونوں کے ہے مسادی طور پر برای مکولیوں کی برتری کی ان دونوں کے ہے مسادی طور پر برای مکولیوں کے بیان میں برای کا فرم سب کے ہے ان کے اعمال کا پوراپورا ہرا ہے ۔ پر دائی مکولیوں کے بیان کا پوراپورا ہرا ہے ۔

الرِّجَالُ قَقَ المُنْ نَ عَلَى النِّسَاءَ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُ مُ مُعَلَىٰ بَعْضِ وَّ بِمَا اَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَا الْفِيْ فَالصَّلِحَتُ فَيْنَتُ حُفِظْتُ

م دعور توں کے کا فظیں (ان کی معیشت کے ضامن، ان کی ضافت و بھیائی کرنے والے ، ان کو معاشرہ میں ع رت دینے والے ، خودنظم وضبط کے پابند رہنے والے ، ان کو اپنابنانے والے ، خود ان کے بوکر رہنے والے ہیں ہی ان کی برتری کا مسبسب ہے ، اس لیے کا شرخے بعض کو بعض پر بڑائی دی ہے داصف با توں پربعض کو فضیلت ہے مثلاً مرکے تؤی مضبوط عسم وعمل کی

آیت نمر (۳۴) اس آیت ین مدودین :-

۱۱۱ نافرمانی کا درُبهو توسیمحلاؤ

٢١) نا فرما أي كا فهور جو تو بعدا أنى ، مجست سے على كى ـ

۳۱) نا فرمانی مطل ہو توسّنبیٹ دسیب واقع ہوکہ س تیت بن افرانی مرادا خلاتی بے داد دوی کامیدان اورشرمی مادیت تجا وزکرنا ہے۔ ۱۰۰۰

سنزل ۱

لِلْغَيْبِ بِمَاحِفِظَ اللَّهُ وَالَّتِيَ تَخَافُونُ نَشُونَهُنَّ فَعِظُونُ هُنَّ وَاهْجُرُ وَهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْبِر بُقْهُنَّ فَإِنْ اَطَعُنَكُمُ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ٥ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

ا وَإِنْ خِفْتُهُ شِقَاقَ بَيْنِهِ كَافَائِعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ الْهِلِهِ وَحَكَمًا مِّنَ الْهِلِهِ وَحَكَمًا مِنْ الْهِلِهَ وَحَكَمًا مِنْ الْهِلَامُ الْوُفَرِيِّقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَلِقُ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَلِيمًا خَلَقَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَلِيمًا وَقَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَلِيمًا وَاللَّهُ عَلَيْمًا خَلِيمًا خَلِيمًا وَاللَّهُ عَلَيْمًا خَلِيمًا خَلِيمًا وَاللَّهُ عَلَيْمًا خَلَقَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَلِيمًا وَاللَّهُ عَلَيْمًا خَلَقُ اللَّهُ عَلَيْمًا خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْمًا وَلَا اللَّهُ عَلَيْمًا خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْمًا خَلْقَ اللَّهُ عَلَيْمًا خَلَقًا عَلَيْمًا خَلَقًا فَعَلَيْمَا عَلَيْمًا خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْمًا خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْمًا خَلَقًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا خَلْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمَا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَل

ادر (مسانو) اگریم کواندیشه بوکد دونوں (میاں بی بی ایمی صد عدیت برهتی بات بر تحقی بات بر تحقی بات بر تحقی بات بر تحقی بات بری بی ادر ایک منصف اس کی بیوی کے اقارب میں سے مقر رکر و۔ اگر وہ دانعیا ت کے ساتھ ادونوں میں میں کم کوانا چاہیں گئے تواشر ان دونوں کے تعلقات کو استوار کر دے گا۔ بیشک انشر سب کچھ جاتا ، فر دار ہے ۔ (نا اتفاقی کی وجری جاتا ہے ، انفاق کی وجری جاتا ہے ، انفاق کے طریقہ ، ان کے اسباب وکیفیات سے باخر ہے ، دونوں بی میں کئے میں دشواری شہری گئے۔

مخضر بركتم الشرك فرمال بردار ربود مرد بوياعورت.

٣٧- وَاعْبُلُ وَاللَّهُ وَلَا تُشْرِقُ الِهِ شَيْئًا وَبِالْوَ الِنَ يُن لِحْسَانًا وَبِنِ عِلْفُوْلِي

اوراندگی بندگ کر و۔ اوکری کواس کا نئریک شکرو۔ اور مال باپ سے مست تھ نیک مشئوک کر و اور قوابست والول اورتیموں اور مشخصیوں اور قوابست والسے پڑ وسیوں اوراہنبی پڑوسیوں ۔ اورتم جلس لوگوں کے مستابتے اورسافووں

آئیٹ نیراس صغیرتگا شربیکترا نے فربا دیس کاٹروں اس سے اس میں مزما وہ جنستین و اس نہ ہوگا ۔ جزئیا ہڑ رک ہے سے اس بے ، برے خیا اس اور وکم ول میں زائے تھے ، ول کا پڑوی رقع ہے اس کے مشاول ہیں۔ رٹے کا پڑوی سِسہ ہے اس کا معاون ہو۔ نزول کے ستاتھ اورجن کے تم مالک ہو گئے ریعنی لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک ے پیش آ وکرا شرا حمان کرنے والول کو دوست رکھتاہے اور) بے ٹیک اللہ کو إتراني، اكراني واليات ندنس آتے۔

وَالْمَتْلَى وَالْمَسْكِنْ وَالْمَالِيَ الْقُنْ فِي وَالْجَارِالْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بالْجَنْبُ وَابُنِ السّبِيلُ وَمَامَلَكُتْ ٱيْمَأَنْكُوْ اِنَّ اللَّهَ كَايُحِتُ مَنْ كَانَ فَخُوْرًا ٥

غور و گھنڈ کے بعد جو چزانسانی میرت کو کھو کھلاکر دیتی ہے وہ بخل ہے۔

جولوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کوبھی نجل (کرنے) کا حکم دیتے ہیں (بخل کی ترغیب دیتے میں) اور جو کھے اللہ نے ان کواپنے فضل سے دماسے اس کو کھیا تے میں۔ استحقین برخرج نبین کرتے وہ کفران نعمت کرتے ہیں) اور یم نے ناشکروں کے لیے ذیل وخوار کرنے والاعذاب تبار کر رکھاہے۔

بِالْبُخْلِ وَيَحْنُمُونَ مَاآتُهُ وَاللَّهُ مِنْ فَضُلِهُ وَآغَتُنُ نَالِلُكُفِي بُنَ

إِلَّا بِنُ سَجِّلُونَ وَيَأْمُؤُونَ النَّاسَ

عَدَالًامُّهُنَّا ٥

اور چولوگ اینامال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنے ہی اورا شراوراً خرت کے دن برایان نہیں رکھتے اور اصل مشیطان ان کامصاحب بن گیاہے ، اورسب کا سانھی مشیطان ہو تو (کھے شک نہیں کہ) وہ ہرا سک تھی ہے۔ وَالَّنْ بُنِّ يُنْفِقُونَ آمُو الْحُمْرِ بُكَّاءً النَّاسِ وَكَا يُؤْمِنُونَ نَا بِاللَّهِ وَ كابالين مِرالْأخِرْ وَمَنْ يَكُنِ الشَّنْظِنُ لَهُ فَي نِنَّافَسَاءَ قَرْيُنَّا

اوران ‹منکروس، کا کمانقصان تھا اگروہ اللہ ہر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے امال و دولت) میں سے خرچ کرتے۔ اگر دنماس بھی نیک نام موتے اور آخت میں بھی تواب یاتے) اور اللہ کوان

وَمَاذَ اعَلَيْهِمْ لَقِ امْنُقِ ابِاللَّهِ وَ الْوُ مِرالْ خِرِوَ أَنْفَقُوا مِمَّا مَ زَفَهُوْ اللهُ وكانَ اللهُ بهِمْ عَلِيْمًا ٥

اکے حال کا خوب علمے۔

بخیل دولت ہی کومقصد حیات مجھے مبٹھا ہے ، اور نضول خرج ہوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتاہے ، ککش دونوں املنز رسول سرا بمان لاکراملیر کی دی ہوئی فعت کواشر کی راہ میں خریج کھتے توکیا کھے نہ اتے۔

یے ٹیک ایڈر دکسی ری ایک ذرّہ مرا برطلم نہیں کرتا ر ذرّہ مرا برعی تلفی نہیں کرتا ) اور رہی نہیں بلک کسی نے اگر ایک بلی ایمی کی اہوگی تواس کو دوحند کرنے گا اورا نے یاس سے اج عظیم عطا فرمائے گا جو تمل سے ملے گا وہ توسلے می گا ، جو اس کے فضل سے ملے گاوہ بہت زیادہ موگا) ۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَسَّ قِعْوَ إِنْ تَكُوْحُسَنَةً يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لِلَّانِهُ أَجْرًا عَظِيمًا ٥

به لوگ گذیب حق برنگے میں ذرانہیں سوجے کہ

نَكَيْفَ إِذَ اجِئْنَا مِنْ كُلِّأُمَّاتِيَ بشهير وجئنا بكعلى هؤكاع أُمُّ اللَّهُ اللّ

پھران کاکیامال ہوگاجب وقیامت کے دن اہم برامتیں سے ایک گواہ ریسی ان کے نبی کور لائیں گے (جوان کے اعمال بیٹ مدموں گے) اور (اے رمول كرم، آب كوان سب يركواه بناكراؤيس كله (كمارمنكر ان صادق القول گوا ہوں کی شہا دے کا اکارکرسکیں گےجن کوہم نے ان کے عمل کا ، بالواسط عمر دے رکھا تھا اور پھرسب پرآپ کی شہادت سے بڑھ کر کون سی شہادت ہو کئی

> تُومِينَ تُقَدُّ الَّنْ بِنَ كُفَّ وَاوَ عَصَوُ الرَّسُولَ لَوْ نُسُوِّي هِـمُ الْحَرُضُ وَكَا رَكْنُهُ وَكَا رَكْنُهُ وَيَ اللَّهُ فَى حَيِيثًا ٥

اس دن ، کفرکرنے والے اور پینمبرول کی نافر بانی کرنے والے آرز وکرس سے کہ کشش زمین ان بر برا برموجاتی ( وه مثی س ل جانئے) اور (وه ایسادن ہوگاکہ) وہ اللہ سے کوئی مات نہ مجساسکیں گے۔

### ساتوال ركوع

اس سورہ کی ابتدا ۔ حفاظت حضو تی سے ہوئی اور جانی و مالی نقصان بیونیا نے کی ممانعت فرمائی گئى . معیشت كى تعلىم دى كئى ، حن معلوك كے طريقے بتائے كئے . جوچنى انسان كى سيرت كى بربا دی کا باعث میں ان سے روکا گیا۔ اس سلسلہ من کمبر، بخل ، ربائے ڈرایا گیا ، ایمان مہ لانے اور الله كى راهيں مال خرج ندكرنے محے مضرتائج ہے آگا وكما كيا حبس طرح المان ندلانے ہے جل كا غلب ہوتا ہے۔ اسی طرح بنل ، نفس پیسنی کوتر تی دیتا ہے۔ اب نماز کے آواب ، حضوری، طارت کی طف ر هرع کها حارباہے تاکہ نماز عیادت بنے غفلت نہ مو۔

اس رکوع کی لی آیت کرمیس ما زے دوران شکرے چیوڑنے کا حکم دے کرمطلقا ترک شکر کے لیے تبار کیا جارہا ہے جسب کا تکملہ کچھ عرصہ بعدایک اور آیت سے ہوا ، بعض اموریس اصلاح رفته رفتہ اے ایمان والو زم تو نمازی ملاوت ہے وا تف ہوگئے ہواس کی تر آپی اور رہوں کو اسٹ میں رہائی اور کو کہ ایس بات ذکر وکہ فازی اللہ ہوجائے، جب تم نشہ کی ما اسٹ میں ہوتھ فار کے تو بیا ہے تھا ہو وہ جھنے گو۔ دہس چرزے فلبرے قریب اراوی کا احساس جا تا رہے ، بی وبال کا فرق شرہ جا کہ اس ایسے ایر کے والے اور نرا بالی کی مالت میں افعان کے خری ہو بیان کے کہ خریس ہو بیان کے کہ خم سفریں ہو بیان کے کہ خس کر تو ۔ اور اگر کم تم بیاد ہو، یا سفریں ہویا تم میں کرتے مسئے کے ہواوی ہو کہ کے بیاد ہو، یا مفری ہو بیان کے کہ خوالی ہو تھی کہ کے بیاد ہو ، یا مفری ہو بیان کے کہ خوالی ہو تھی کہ کے بیاد ور اجر زمین ہو برکیا ہو جو کیا ہے باز ووں پر دمینی ووٹول ہا تھیں کی کمیٹیوں کہ کا خوالی ہو تھیں کہ کمیٹیوں کہ کا خوالی ہو تھیں کہ کہ خوالی ہو تھیں کہ کہ خوالی ہو تھیں کہ کہ خوالی ہو تھیں کہ بڑا خیشے والاے ۔

الصّلُونَ وَانْدُوسُكَا لَا تَقُرَبُوا الْمَانُولُ الْمُعْوَا لَا تَقْرَبُوا الْمَانُولُ الْمُعْلَمُونُ الْمَانُولُ الْمُعْلِمِنَ مَا تَقْفُ لُونَ وَلَاجْنُبُا الْمُعَلِمِنَ مَا تَقْفُ لُونَ وَلَاجْنُبُا الْمُعَلِمِنَ مَعْمَ اَوْعَلَى سَفِيهَا وَعَلَى سَفِيهَا وَعَلَى سَفِيهَا وَعَلَى الْمَعْلِمُ وَمِنَ الْغَلَا الْمُعَلِمُ وَمَنَ الْغَلَا الْمَعْلِمُ وَمَنَ الْغَلَا الْمُعْلِمُ وَمَنَ الْغَلَا الْمُعْلِمُ وَمَنَ الْغَلَا الْمُعْلِمُ وَمَنَ الْغَلَا الْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَمَعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَمَنْ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلُ السَّمِيلُ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلُ السَّمِيلُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلُ السَّمِيلُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلُ السَّمِيلُ الْمُؤْلُ السَّمْلِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

اور بتدریج ہی مناسب ہوتی ہے۔

(اور اے موس) کیا تونے ان لوگوں کونس دیجا جنسی کتاب راسانی ، سے کچھ حصد دیا گیاتھا د سود کو کتاب اسانی کے الفاظ ہونچے ، یکن علی بیشتر کی تقسمت بن رفتا ، اس کتاب سے بجائے استفادہ کے اور گرائی خریرتے ہیں ، حضور ملی انشریلیہ ولم کے حالات اور بشارتوں کو دنیا وی عونت اور حصول بال کے بیا چھپاتے ہیں اور جانبے ہیں ، اور جانبے ہیں کہ کرتھی راسلے سے بھٹک جاؤ۔

اورانشرتمارے وشمنوں کوخوب جانتاہے اور انشرکافی ہے اتمہاری جاست سے لیے اور اتمہاری مدو رفستح ونصرت سکے لیے دبھی انشرکافی ہے۔ ه،- وَاللّٰهُ ٱعْلَمْ بِٱعْسَ آبِكُوْ وَكُفَّىٰ بِاللّٰهِ وَلِتَّانَّةُ وَكُفِّىٰ بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ۞

مشكركى تعربين خود كلام الله في كردى" حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَعُولُونَ " يهال كك وبجف كلودكت بود بعض في صواة كدكر فإف مواديا سعك معرك قرعد ندما ز -

> نیم سے : تیم کے معنی ہی ارادے کے ہیں۔ پاک ہونے کا ارادہ مینی نیت کرنا ضروری ہے۔ نیم سے

ولابت علم عضعلق ب اورنصرت كفالت يجب الشركي نصرت ساته موتوان جالول اور

حربصوں سے کیا ڈرنا۔ یہ تو مُوت کے تصوّر سے مرے جاتے ہیں۔

مِن الله أَن هَادُ وَا عُرِّ فُون الْكُورَ عَن مَن الله أَن هَادُ وَا عُرَّ فُون الْكُورَ وعَصَيْنا وَ السَمْعُ عَيْرَ مُسْمَعِ وَّ راعنا لَيَّا لِاللَّهِ مَنْ وَلَى آبَهُوْ قَالُ السِمْعَنَا وَ اللَّهِ مِنْ وَلَى آبَهُوْ قَالُ السَمْعَنَا وَ اللَّهُ مِنْ وَلَى آبَهُوْ قَالُون السَمْعَنَا وَ اللَّهُ مِنْ الْقَهْمُ وَاقْقَ مَرْوَلَان لَعَنَهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَلَا يُنْ مِنْ الْعَنْهُ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْكَانِ الْعَنْهُ وَالْمَالِقُ مِنْ الْعَنْهُ وَالْمَالُونُ مِنْ الْكَ

يَايُّهُا الَّذِيْنَ أُوْتُوْ الْكِتْبَامِنُوْ ا بِمَانَدُّ لْنَامُصَرِّ قَالِمَامَعَكُمُ مِّنْ قَبْلِ آنْ تَطْمِسَ وْجُقُهَا فَنَرُدَّ هَاعَلَى اَدْبَارِهَا آوْنَلْعَنَهُمْ كَمَالُعَنَّا آصْحَبَ السَّبْتِ ق كَانَ آمُرُ اللهِ مَفْعُقُ لَانَ

اگرتم اس كتب برايان لاؤك ج تمارى كتبول كى اورج كچ اس يس حق باتى رو كياب اس كى

یا ۳ راجیتا " ایکسینی تربی برکه بهاری دمایت کردیکن دومسیخ معنی بیش کداست بهارست چ واسید - است ناوان و افعوذ باشرا آرست نمبر (۱۳۹۹) سیروکا وی، طن دشتنج ذوسنی الفاظ بوان مورهٔ بقرش مجی گزریکا سید بیان چی بیووم نعبت رسول کو برسف ک باعث الشرکی پیشکار گرمه کتاب -

تصدیق کرتی ہے توہم سب کی معاف کر دی گئے لیکن مشرک معاف ندکریں گئے . نزک سے کل آؤکتاب

والے ہو، قرآن والے ہوجا وَمُسْن لو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرْ أَنْ تُثْثَرُكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُونَ ذِيكَ لِمِنْ تَشَاءُ قَ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ فَتَرَى إِثُمَّا عَظِيًّا ٥

ہے ٹیک ابنداس رکنا وعظیمی کونیس بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کوشر یک ٹھرایا جلئے ، فاع حقیقی خدلے سواکمی اورکوجی پانے ، ایک کو دوٹھیرائے ، خب دا کی فدانی سے سٹ کر بندے کی بندگ میں آئے ) اور اس کے علاوہ (جوگناہ صغائر یا کیا تر ہوں جبکوما بڑا ہے خش دتباہے اوجس نے املیرکا شریک ٹھرا با تواس نے اللّٰہ پر بڑا ہتا ن باندھا۔ (وراصل شرک اللّٰہے بنا وت سے مد اللّٰہ پر بهتان با نرمناہے) .

اور اے نحاطب ، اے مسلمان ۔

ٱڵۄۛؾۯٳڮٳڷڕؘؽؙؽؙؽؙڒۘڴؚڗؙؽٵؘؽ۬ڡؙٛڰۿؠٝ بِلِ اللَّهُ يُزِكَّيْ مَنْ تَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِسْلًا ٥

کما تونے ان رہودی کو نہ دیکھا جو (یا وجود بے شارخرا ہوں کیے ، اورسٹیک میں مبتلا ہونے کے) اپنے آپ کو یا کمزہ رومقدی بتاتے ہیں ( دولت . نروت. دنیادی جاه و مرتبت مرگز تقدیس کا ثبوت نسین بلکه الله نقیالی به جب کو عاستا بحاک کرتا ہے۔ (یاکنرگ وہ سے جوانٹیر دے، انت ان کے لینے زعم باطل یں اپنے کو یا کیزہ ومقدس مجھنے سے کیا ہوتا ہے اس سے وہ مزاب سے تو نہ نج سك كا اوران براكب تامك ير برابر بن ظلم نه جوكاداس فدر بورى بورى مزا

لمے گی جس کے دوحق دارہیں) ۔

مہو دنے جب ریٹسنا کہ ٹزک کے سوارے گناہ معامن ہومائیں گئے توکیفے لگے ہارہے پیغمر التَّرك بعثم بن بم تو پغیرزا دے بن ، اللَّه کے خاص بندے بن بم کوکیا اندیشہ، اللّٰہ کور بات نالیک ند

ېونی . فرمايا ـ

د کھیو (بیہود) الله پرکسیا جھوٹ باندھ رہے ہں اور بیصری گناہ (ال کو دورخ كالندهن بلنے كے ليے) كافى ہے . أَنْظُرُكُ مُفَ نَفْتُرُ وْنَعَلَىٰ بِلَّهِ الْكُذَبِّ ﴿ وَكُفَىٰ بِهَ إِنْمًا مُّبِينًا ٥

الشرکی ذات محمفات میرکسی کونٹر کی کرنا شرک ہے میٹی اللہ کی ذات اور اس کی صفات اس کی ذاشنے ہیں۔ دومروں کی ذات وصفات الشرکاعظید ہے وہ بالذات نہیں۔ ایک صفت بھی کسی ہندے میں بالذات بھینا شرک ہے بول تو ہربندہ مشتر ہے، دکھیتاہے امند کی سیمع وبصرے بیکن بھارے عضے اور کیکو ک صفت اللہ کی دی ہوئی سے ہاری داتی میں جب ما ہے ہے۔ جب رہ تھ گئے توجان لوکسی کو خدا مجد کھیے بھی انٹی مثرک سے لیکن اللہ نے س کوج داے اس کا وہ ، گان شرک نیس ۔ روزی دنیا یں ایک دومرے سے کھے ندکھے مانگے رہتے ہو الفرغی ہے ہم سب مخانج ہیں ۔ الفر ملت اورسبب سے پاک ہو۔ اباتی باشا

### په ه انهوال کورغ

ملما بوں براملہ کا کرم ہے کہ ان کی جایت دوسروں کے واقعات کے بیان ہے کی جاتی ہے، ماد ۔ موتی ہے کدمهی وہ ماتس ہیں جنوں نے توموں کوتباہ ومر بادکر دیا دکھوتم ان سے بچتے رسا۔ ان کے حرے منح ہوئے تھے، دل اب بھی منح ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جوانسراور رمول پرامیان لاَمِن اور نبک عمل کریں اور املیرتعالیٰ ان کو قبول فرائے۔

> آكه تو إلى إلَّىٰ بن أوْنُوْ إِصْلِمًا مِّنَ الُكِتُبِينُ مِنْقُ نَ بِالْحِبْتِ وَ الطَّاعُونِ تِ وَنَقُودُ لُونَ لِلَّهِ مِنْ كَفِّنٌ وْاهْوَّى لَاءَ ٱهُكِ مِنَ الَّنْ نُنَ امَنُواسَبِيْلًا ٥

(اے نجاطب) کما تونے ان لوگوں کوند دکھاجن کو (اللّٰہ کی) کتاب سے کھے حصہ رہا گ (پیربمی) وه بُتول ادرشیطان برا بیان رکھتے ہیں (ان کامکم بانتے ہی ان ہے متاثر سوتے میں، اور کافروں (یعنی مشرکین مکہ) محتقل کتے میں کوسلمانوں سے نوبولگ زباده را وراست برس دان كامنشاب كحب كافران عبترين توبهودتو ان سے بہت بہتر ہوئے کہ وہ اللہ رکے منتخب لوگوں من من ا

ان كايد خال غلط ي كريود الله كمنتخب السندره بندس أي . بلك -

تَلْعَنِ اللَّهُ فَكُنْ تِحِيلَ لَهُ نَصِارًا ٥

أَمْ لَهُمْ نَصِدُكُ مِّنَ الْمُلْتِ فَأَدًّا لَا يُؤُونُ النَّاسَ نَقِنُوا لَّ

اُ ولَيْكُ اللَّهُ وَسِي مِسْرُوهُ اللَّهُ وَمِينٌ يرى وكري بن بن الله في الله الله الله الله الله المستركة ترمركز کسی کواس کا مردگار نہ ہا ؤگے۔

ربه دجو ملک وب لطینت کو ایناحق اور ورند محصے بس کیا (واقعی امتد کی)سلطنت یں ان کا کچھ حصہ ہے اگر ات ابتو تا تو بالوگوں کو داس میں سے آ ل برا بر نہ دیتے رية توان كالحفل خيال فام ي اس كار فائه قدرت كا مالك الشريحب كوجو جاہتاہے دیتاہے)۔

كيابد لوكون يرحد كرتے من (الناس يه بهان حضور صلى الترعليد ولم مراد من)ان

بين اسباب كي ضرورت سے ، اساب ين بر الكناه سي مسبب الاسباب كو بعول جا الكناه سے .

آیت نر (۵۱) طاغوت: ده ب وتحج انسر کاف بانے سے روکے ۔

شیطان: وه عجرال کوف عائد

الناس: اناس برورن النُرصل مُدهد مع مرادس. ال موب جمع كاصبغه السينحف ريولية هان مبت به لوگون كي نومان جمع كرنامنظور موتات .

اللهُ مِنْ فَضِلَةً فَقَدْ النَّهُ مِنْ فَضِلَةً فَقَدْ النَّهُ مَنْ أَلَّا لَكُ إنرهينه النجتت والجكمة و اتَسْنَهُ مُومُّلُكُا عَظِيمًا ٥

دنعتوں) برح الشرنے اپنے فضل سے ان کودی ہں دکیا ہود، رسول الشرصل الشر علیہ ولم پر اللہ کے نفل وکرم کو دیج کرینفل وحدے مرے ماتے میں کہ یہ تو وای فالدان ابراہیم کے لوگ برجن کواشرنے عزت دی الیس م نے دق ابراہم (بی) کے خاندان کوکتاب اور حکت دی (قرآن اوراحکام شرعه عطافر مائے) اور ان کوہمنے بڑی سلطنت (بھی) دی - (پھرآپ کی نبوت اورعزت پر ربغف وحد کیبار توبڑی ہےانصافی کیات ہے،۔

فَمِنْهُوْمَةُ الْمَنْ بِهِ وَمِنْهُوْمُقِنْ صَلَّ عَنْهُ وَكُفِّي جَهَنَّةً سَعِبُرَّاهِ

(اور ایل کتاب میں بھی سب ایک سے نہیں الیس ان میں سے کوئی تو کتاب الشرر اممان رکھتاہے اور کوئی اس سے رکا ہواہے (اسے نہیں مانیا) اور (ندماننے والوں

> إِنَّ الَّذِينَ كُفِّرُوا بِالْسَيْنَاسُونَ نُصْلِيهِ وَ نَارًا وَكُلِّمَا نَضِيَتُحُودُوهُمُ ىنَّ لَنْهُوْحُلُوْدًاغَيْرِهَالِمَنُ وْفُوا الْعَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَأَنَّ عَرَبُوًّا

کے لیے ، ورخ کی پیٹرکتی آگ کا فی ہے۔

اللَّهُ حَكْمًا ٥

یے شک جولوگ ہاری آبتوں سے منکر ہوئے د جنوں نے بی اکتاب ادمیع ابت کا اٹھارکیا ، ہم ان کوعن قریب آگ میں ڈال دیں گے ۔ جب ان کی کھالیر مل مُنگِلُّ (جرامی باتی نه رہے گی) توہم ان کی اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ عذاب کا خوب مزہ) يحكت ربي بي شك الله زبر وست (او حكت والاب ركافرون برعذ اب دینے میں غالب ہے ، اور مرلے لینے میں بھی اس کی حکمت کار فرمارہے گی۔ لوگ مذاب کے عادی نین کیں گے، احساس عثنے نہ پائے گا)۔

> وَالِّنَ نُنَ امُّنُوا وَعَمْلُولِ الصَّلِحْتِ سَنُّنُ خِلْهُ مُرجَنَّتِ تَجُرِّي مِنْ تختِهَا الْاَ نَهْرُخُولِي بْنَ فِيهَآآبَلَ ٱ لَهُمْ فِيهُا أَزُواجٌ مُّطَهِّرَةٌ نَّوْنُرُخِلُهُمُ

اورجولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ،عن قریب بم ان کوایے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بید رہی ہیں وہ ان ہی تبیشہ (ہیشہ) رہی گے۔ ان کے بلیے ان باغوں میں پاک اصاف ستھری بیوماں ہوں گی اکر احساس تهٰائی نهر، اوریم ان کو کھنے سے ایہ میں داخل کریں گئے (جوعایاتِ اللی کابرتَو یمو گا ا۔

ظِلَّاظِلْنُلُا ٥

یهو د کی خیانت اورناانصافی کے بعدمسلانوں کو بھی ہوتا ہے کہ امانت ، دیانت اور عدل کوطرہ امتیا ز

إِنَّ اللَّهُ مَا هُمُ كُو أَنْ ثُوَّدُ وَالْأَمْانِينَ اِلْيَاهُلِهَا وَادَاحَكُمْ ثُمُّ بِينَ النَّاسِ

ب ننك الشرتم كومكم ديّاب كه المانت والول كى المنتين ان كو والبس كردو. دا مانت، الله کی بھی ہے اور بندوں کی بھی۔ سب واپس کرناہے، امانت اللی،

کنب النبر، اکام شرعید، علم انها کی نم ، اندگی و مدانیت جان کریمی کر آ اس کے بندون تک پوچانا، امانت کے ساتھ عدل ضروری ہے، درامل این بی مادل ہوتا ہے ) اور جب تم لوگوں می فیصلہ کروتو عدل (انصاف) کے ست تھ فیصلہ کرو، افٹہ تو تم کوکیسی ایچ نصیحت کرتا ہے۔ (امانت اورعدل پررمنا ہی نعت ہے) ہے شک اضریحننے والا دیکھنے والا ہے۔ اعدل میں ساعت اور بصارت دونوں کو دخل ہے) ۔ آن تحُڪُمُول بِالْعَدَ لِ إِنَّ اللهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمُ بِهُ إِنَّ اللهُ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ٥

جو حاکم عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں انشدان کا مرتبہ بیال بھی بڑھاتاہے لوگوں کوان کی اطاعت کا کلم و بتاہے۔

> - يَلَيَّهُ اللَّن بْنَ اَمَنْنَ اَكَطِيعُوا اللهَ وَاَطِيعُوا النَّ الْمُولَ وَاُولِي الْاَمْنِ مِنْكُوْءُ فَانَ تَنَازَعْدُونُ فَى شَيْءً فَنُدُّوْدُهُ اللَّهِ وَالنَّ سُولِ اِن كُنْنُوْ تُنْمُونُ نَا بِاللهِ وَالنَّ سُولِ اِن كُنْنُوْ تُنْمُونُ نَا بِاللهِ وَالنَّوْدِ هُمْ الْأَخِرِ ذَٰ لِكَ خَنْدُرٌ وَآمُسَنَ تَاْهِ بَلَا فَيَدَّ

سے ایمان دالو افغر کی اطاعت کرو اور دافغد کے رمول کی اطاعت کر واور تم بمی جوحاکم جوں (ان کامکم انو ، فرائض پی افغری اطاعت بسسنت بی رمول کی اطاعت ، صاحب اور خلفا داربد ، صحابہ ، اربا بب عقول، پیران طریقت ، ارباب مکومت اور نشکر وں کے حاکم وخیرہ سبسٹ مل بہیؤہ کتب و صنعت کے تابع رجو ، جواس پر مینا بیانا سے اس کاکمنا افر تو نفس میشند پاجاؤگے ، بسال کوئی نراح نہدگا ، ول برائی کی طون ندھنے گا ایم الگرکس مسکر بی تعداد اخرات ہو جائے وہی بات واضی نہرو تودائی صورت بیں اس کوخوا اور رسول کی طوف رجوع کو و۔ اگرتم ابغہ اور وہی نیک ہے۔

> ا بادر کھو خدا اور ربول کے خلاف کسی کا حکم مانے کے قابل نہیں ، خداد پرول کی اطاعت ابدالآبادک ہے جو باقی سب کی ایک میں محدود ہے اور یداس وقت کمن ہے آئی سب کی ایک حق کر ایک اس کے تعریباں ربول کا لفظ اعراد تقایات یہ ہے کہ کا ب کے ساتھ مسنت ، اشدکی اطاعت کے ساتھ شریعت ، این ربول کا لفظ اعراد تا اصول جرباد یا گیا یہ نہایت خوب ہے اور اس کا انجام اور جی ایجا ہے ،۔

## نوال ركوع

گز مشتہ رکوع میں اطاعت ، عدل وانصاف کا ذکرتھا ، یہاں ایک واقعد کی طرف اسٹارہ کرکے بتایا گیاکہ دور اقعد کی طرف اسٹارہ کرکے بتایا گیاکہ دور کی اطاعت کے کتے ہیں۔ منافقت کیا ہے، منافق کی کیفیات کیا جا بار صفور کے اصحاب کی صداقت ، عدل اور محبت کا کیا ما آتھ ۔ اس رکوع میں وہ آیت نازل ہوئی جس نے صفرت عرفاروتی وہی انشرعند کو بارگاہ نہوت سے فاروق کی صداق بھی کہ سکتال ا

لقب دلوایا به اس می وه آیت کرریمی ہے جہاں امت کوتکم ہے کہ اپنی غلطیوں پر ندامت کااخہار سرکار و دعا میں انڈرعلیہ ولم سے کریں اور انڈرکی تبنش طلب کریں کر حضور ہی کی شفاعت پر بخشش کا دارد مارہے -

منافقین کی کیفیات سرکار دوعالم کے وسیلدسے امت کوبتائی جارہی ہیں ۔

ے وسیدے اور امن قوں کی جاری ہیں -کیا آپ نے ان امنا قوں کونیس دکھاجوالیٹ منسے تو، وعوٰی کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پرج آپ پراُ تا رایاً الدینی قرآن پر، اور وان کسیسمائی جرآپ سے پہلے امار گائیس (لیکن) جاہتے ہیں کہ اپنا تضیہ شیطان کی طوف وا کمی شرید آوی کعب بن اشرف بعودی کی طرف سے جائیں ، حالا نکو ان کو عمر ویا جا جگاہے کہ اس کی بات نہ ایس اور شیطان تو رہی جاہتا ہے کہ ان کو راو راست سے دور جا ڈ الے ۔ احضت میں گرفار کرے ،

اَلَوْتُوَ إِلَىٰ الْآَذِينَ يَزْعُنُوْنَ اَنَّهُمْ اَ اَمْنُى اَلِمَا أُنْزِلَ الْيَكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِينُ وْنَانَ يَقَالُمُوْلَ إِلَىٰ الطّاعُقْ تِ وَقَنْ أُمِرُ وَالْقَالُونَ تَكْفُرُ وَالِهُ وَيُرِينُ الشَّيْطُ الْمُنَّ تُصْلَفُهُ وَالِهِ وَيُرِينُ الشَّيْطُ الْمُنْ تُصْلَفُهُ صَلَلًا كَعِنْدًا

وَأَذَاٰوَيْلَ لَهُوْتَعَالَقُ اللَّهُ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّاسُولِ مَرايَثَ السُّنْفِقِينَ يَصُنُّ وُنَ عَنْكَ صُدُرُهُ وَا ۞

اورجب ان د منافقین سے کماجاتا ہے کہ آؤ اس اقرآن ) کی طرف جو اخفرنے اتارا اور رسول کی طرف ارجوع کرو، توآپ منا فقوں کو دکھیںگے کہ دہ آپ سے کھنچ جانئے ہیں (آپ کا مکم انٹے کوٹیا ریس ہوئے)۔

> یہ منافق بوں توآپ سے کترا تے ہیں ۔ میں رہے میں میں وہ وہ وہ

یت نبر (۱۰) ان آبات کامت این نزول ہے کہ ایک بارایک سودی اور ایک من فق کے درمیان جوابے کومل ان کتا تھا ایک معاطیع مجھڑا اموگیا یو دی جی برتھا۔ اس نے چاکہ حضور حما الشریق و کے سامنے معاد کا فیصلہ ہو جائے دئین منا فئی جوی پر نتھ اس نے کدا کھو قبارے کو کسیان اخت کے پس چیں۔ یو دی اس پر برخی نہ ہوا اور دونوں حضور کی خوصت میں صغر برک نے تصدیم بودی سے جی بری فیصلہ کر چھی پی بیش اور نشی نشی بر فی۔ عرفاد دق تھے ہاں پہنچہ یو دی نے حضرت عمرفار دون شعور کے کدر گھری تنزیف سے گئے اور نگی توارے کر داہیں گئے اور منافی کا مرقم کر دیا اور فر بایک جو اختراد دارس کے ربول کے فیصلہ کو خار نے نے ملے بھی جیسترین فیصل ہے۔

متزل

معیبت آ باتی ہے پیرآپ کے پاس السُرکی تعین کھاتے ( دوڑے) آتے ہیں ( اور پیمھائے کی کوشِش کرتے ہیں کہ بخدا ہاری غوض تو ( ان تمام باتوں میں جو برمے نے کیں باکس، محض بھلائی اوریس طاب تھا۔

> أُولِلَّكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فَى قُلُنَّ بِهُوْ فَاعْرِضَ عَنْهُ وَعِظْهُمُ وَقُلْ لَهُوْ فِي آنْفُرِيهِ وَقَلَى الْمُعْرَوِعِظْهُمُ مَدْعًا ٥ مَدْعًا ٥

بِمَاقِنَ مَتُ أَنْنُ هُمْ ثُوَّحًا وُوكَ

كَيْلُفُونَ مِنْ يَاللَّهِ إِنْ آمَرُدُنَّا إِلَّا كُنَّا إِلَّا كُنَّا إِلَّا كُنَّا إِلَّا كُنَّا

احسانًا وتن فيقًا ٥

یہ وہ دمنا فق ومضد، لوگ بین کداخدان کے دلول کی باتوں کو حدب جانا بہس آپ ان سے اعواض بریس دچشم پرخی فرمائیں ورگز دکریں) اور ان کو قصیصت فرمائے رہیں اوران سے ان کے بارسے بین نوٹر باتیں کتے رہیں۔ داخرے آپ کو اپنا کام بھی عطا فرمایا ہے بھرخو دکھ کی زبان اور انداز گفتگویں افر دیا ہے اس سے ان کو مثا فرکارتے دیں نتا تاکیم پرچھوٹر دیں ہم ان کے حال سے نوب واقف بیں)۔

لوگو يا د رکھو۔

قَ مَا اَرْسَلْنَامِن تَرْ سُول لِ اللهِ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهُ وَلَنَ اتَّهُوْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُواللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ ع

ہم نے توہر رسول کواس میے پیچا کدا اشرائے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے (گوگ اخد اور رسول کے فرمان مین قرآن وصدیث کے پابند ہوجا بس) اور (اے حبیب) اگر وہ لوگ جنوں نے اپنے آپ پر راکپ کی نافرانی کر کیا خاکم یا تھا آپ کے باس (ناوم ہوکر) آتے پیر اضریعے معانی بانگتے اور رسول رہنی آپ بھی) ان کے لیے معانی طلب فرماتے تواید لوگ ) انشر کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہم بان یا تے -

> منٹا یہ ہے کہ جوم سے مانگناہے ان سے کہو وہ ہمارے عبوب ہیں۔ جب ان کے پاس جا دُسگے ، ان کا دامن کچڑ لوگے ، ان کے دسیلرے مانگوگے ، وہ بچی د عافواکیس کے ، تو الشر کی تخشش اور مہرے مالامال ہوجا دُگے ۔

> > فَلَاوَكُمْ يَكُ لَا يُشْ مِنُونَ نَحَتَّى يُحَجِّمُنُ كَ فِيمَا شَجَرَيْنَهُ مُؤْمَّ كَيْجِكُ وَافِئَ ٱنْفُرِيهُمْ حَرَّجًالِمِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ لَسُلِيًّا ۞

پس (اے جیب) آپ کے بروردگار کاتسم یہ لوگ مومن ہیں ہو سکتے جب تک آپس کے ہراخلاف میں یہ لوگ آپ کو (ول دجان ہے) کم نہ بنائیں پھرجوفیصل آپ کر دیں اس سے کسی طرح دل گیرچی نہوں اور اسے دل سے خوخی نوخی جول کوئن - ا در ان منافقوں کو میوم ہونا چاہیے کہ انھیں جو انجام دیے گئے ہیں وہ ان کی جعلائی کے بیے ہیں ، ان کو کوئی ایسا حکم خلا جو او خلاف کا جو بلاک کرنے کا زیاگیا جسا کر بنی امرائیل کو دیاگیا تھا ، ان کو محبت سے بجھایا جاتا ہے میکن ان کی بجھیل نیس آٹاکہ وین پر ٹاہت قدم رہا خودان کے لیے ہترہے ۔ کے لیے ہترہے ۔

ا دراگریم ان پرفرش کر دیت کراپئی با نوس کو بلاک رویا این گھروں کو چھوڈگرگل جاؤ ( بطا وطن ہو جاؤ ) تو ان میں سے سوائے چند کے اس پیٹل نذکرتے ، اور بو نصیحت انعیس کی جاتی ہے اگر وہ اس پر کار بند بوجت تو بید ان دی ا کے حق میں ہمتر ہونا اور ران کو دیں پر نیادہ ثابت قدم رکھتا ۔ وَلَوْ ٱنَّاكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوَّا اَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجْوَامِنْ دِيَارِ،كُوْ مَّافَعَلْنْ هُ الآفَلِيْلُ مِّنْهُمْ وْ وَلَنْ اَنَّهُمْ وْفَعَكُوْلُ مَايُنْ عَظْنُ نَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُوْ وَالْشَلَّ تَشْيِيْكًا فَ

اوراس وقت بم بھی ان کولینے پاس سے بست ایجا بدلد دیڑا تواب،عطاکرتے۔

قَادًا لَآتُينَهُ هُوْمِنْ لَكُ ثَاّ آجُرًا عَظِيمًا ٥

اور ان كوسيدهى راه مى دكهادية اكه ده فيض ياب وكامياب موت،

٥٠- وَلَهُنَ يَنْهُ مُوصِرًا طَّامُ سُتَقِيمًا

اور جو امذی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ااشر پر ایان لائے ، سرکار کی اتباع ہیں آگئی تو ہی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر انشر نے البنا خاص افغام کیا دھیت قرب ورضا سے ستر فراز فرایا، (یعنی انبیار کلیا کم سال ملکی صدیقین، شہدار اور دوسرے نیک بندے۔ اور یہ لوگ رکیسے، ایسے ساتھی بی رکیسے ہور ورثی ہیں جو جانے بوجھے راست پر حفاظت سے نے جائے ہیں، - وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالتَّسُولَ فَاوَلَاكَ مَعَ الْنَيْ يَنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّ النَّبِيِّنَ وَالصِّيرِ يَقِينَ وَالشُّهُ مَلَاءَ وَالصِّلِحِينَ وَحُسُنَ أُولِلَا مَنْ فِيقًا ٥ وَالصِّلِحِينَ وَحُسُنَ أُولِلَا مَنْ فِيقًا ٥

جونس سے تجست کرتا ہے اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا، انبیار، صدیقین، شدار اور صالیمن کا حشر مقام محسکہ دی میں ہوگا، اور حواتبان میں رہتے ہیں انھیں بھی حضوتیک صدقہ میں انعت بمستباب ہوجائے گی جو اصل ممان کے بیلے ہے۔

۔ ذٰلِكَ الْفَصَٰلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى يَفْسُ دُوكِم رول كسار يرمين واون كيدي، الله كاف احد من الله كاف اور الله والكافي به در الله علي الله كاف اور الساك في بالله علي الله الله علي الله على الله علي الله على الله عل

تناؤں ہے باخبرے)۔

## دسوال ركوع

ما قبل آبستیں اللہ اور رمول کی اطاعت کا ذکرتھا، اب اس اطاعت کا استحان ہے جہاد جواللہ کی راہیں جان ومال کی قربائی ہے ، اس کے احکام بیان ہورہے ہیں، کیکن ،جاد کا منٹ کا محض جان دیائیس بلا اللہ ورمول کا بول بالاکرناہے اس لیے جان کا بستری صرت ہونا چاہیے ، دشمن سے بچنے کی براحتیاط خروری ہے ، نہایت ہوششیاری اور مستعدی ہے جہاد کے لیے کا جائے۔

> ێؘٲؿؙۿٵڷڸٚۏ؞ؙؾٵٚڡؙۏ۠ٲڂۏٝۏڶۅۻ۬ۯڰۄؙ ڬٲڣڡؚ۠ۯ۠ۅٲۺؙٵۛڝؚٳٙۏڶڣڕٝۏڵجڛۣ۫ۘۘؗؗؗٵ

ے ایمان والو دجب جها دکے بیے کلونق اپنے بتنبار سے لیا کر و رائی خاطت کا ستامان کرلیا کروں پر رحاحت جاءے تا بھوٹی چھوٹی ٹویوں میں 'کلو یا سب انکھے کوچ کرو۔ (بھر صال جس طرح مناسب بونکلو اور راہ زمار میں کلو دنیا دی منفعت کے بیے نہ کلوں .

ادریٹ کستم میں میں دمنافق اسے بی ہیں جو دجادکا کم پاکر مسسی کرتے ہیں عمداً ویرلگانتے ہیں ، چواگر اجنگ ہیں آتم کوکئی مصیبیت ہوئیے تو ابی جنگ ہیں شریک نہ ہونے والانتخاص ، کتابے کہ اصرفے جورٹینسل فرالے کریں ان دسلمانوں کے ساتھ دحدان جنگ ہیں شرک نہ تھا۔

اور اگرتم پرفدانفس فرمائے دتم کوشتے نصیب ہو، تو دسی شافق اگریاتم میں سمیں کچھ دوستی ہی نہتی دافسوس کرتا اور اکتتابے اسے کاش میں دجی ال کے ساتھ ہوتا تومیر مجمعی بڑے کا میرا ہی حاصل کرتا دجان بھی بچتی مال فیمست بھی باتا ہ

پس د مناقی روس یاند ارش کین جولگ دنیا کی زندگی کو آخرت سے عوض نیچ دیتے ہیں ریعنی سلمان - انھیں چاہیے کہ اللہ کی راہ ہی (دشمن سے) ارشی ( دہ کھی تزیزب ہمستی میں نہیں) اور جوانڈر کی راہ ہی اڑسے پھر ماراجات دیعنی شید ہی یا فلہ بائے تود دونوں صور توں ہیں ایم (قیامت - وَإِنَّ مِنْكُوْ لِمَنْ لِيُنْظِئَنَّ وَكُونَ أَصَابَتُكُوْمُصِيْبَةٌ قَالَ قَلْ اَنْعَمَ اللهُ عَلَى إِذْ لَمْ آكُنْ مَعَهُمْ شَهْبِدًا ٥

" - كَلْوْن أَصَابَكُوْ فَضُلٌ مِّنَ اللهِ لَيْ اللهِ لَيْ فَضَلٌ مِّنَ اللهِ لَيْ فَكُنُ اللهِ لَيْ فَكُنُ اللهُ لَيْ فَكُنُ اللهُ لَيْ فَكُنْ اللهُ لَيْ فَكُنْ اللهُ لَيْ فَكُنْ اللهُ لَيْ فَكُنْ اللهُ لَكُنْ اللهُ لَكُنْ اللهُ لَكُنْ اللهُ لَكُنْ اللهُ لَكُنْ اللهُ لَكُنْ اللهُ اللهُ

م، عَلْيُقَاتِلْ فَى سَمِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشْرُونَ الْحَلْمَةَ الدُّنْيَابِالْاخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِى سَمِيْلِ اللهِ عَلَيْقُتَلُ کے دن اس کو اج عظیم دیں گے دیعنی حبس کے بیے شہید ہوا ، اسی کے دیدارے سے سرفراز ہوگا )۔ اَ وَيَغْلِبُ فَسَىٰ فَ نُؤَتِيْكُوآ جُوّاً عَظِيْمًا ٥

کا فروں سے کب اڑنا چاہیے۔ ایک توا شرکے دین کوغالب اوربلند کرنے کے لیے، دومرے خلام ممالؤل کوکا فروں سے چھڑا نے کے لیے۔

> وَمَالَكُوْلَا نَقَارَلُوْنَ فِي سَلِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ وَالْوِلْكَانِ الرِّنِ نَكَفُّ لُوْنَ مَرَبِّنَا الْحُومُنَا مِنْ هٰنِ هِ الْقَرَيْةِ الظَّالِو الْفَلْهَا وَاجْعَلْ لَنَامِنَ لَكُنْ الْكَ وَلِيَّاءً وَاجْعَلْ لَنَامِنَ لَكُنْ الْكَ وَلِيَّاءً وَاجْعَلْ لَنَامِنَ لَكُنْ الْكَ وَلِيَّاءً

اور (مطافز!) تم کوکیا ہوگیا ہے کہ انشری لاؤی نمیں لاشتے اور بے بس مردول عروق اور بچوں کی خاطر دہما دنیس کرتے ، ہو ذالم سے عابر : آگر بارگا ہو خدا وندی ٹیں اعوض کرتے ہیں اے بمارے درس بم کو اس سے سے کال کرمیاں کے لوگ ظام بیں اور کی کو اپنے پاس سے بمارا توانی وصاحب تصوف ، بناوے ، اور بمارے واسطے اپنے پاس سے کسی کو مدد گار بنا دے دناکہ اس آفت سے بیس کا لے ، جو تیرا بجیا ہوا ہوگا دری ٹیرے مکم سے صالات برقا ہو یا سکے گا اور بماری درستگری کرکھے گا ۔

> الذنن أَمَنُ الفَاتِلُونَ فَي سَبِيلِ اللهُ وَالذِن كَمَنُ وَالْفَاتِلُونَ فَى سَبِيلِ الطّاعُف تِ فَقَاتِلُونَ فَى آوْلِيا ءَالشَّيْطِنَ اتَّكَيْرَ فَخُ الشَّيْطِن كَانَ ضَعِيْقًا خُ

بوصا حب ایمان بی وه اندگی دادی رائت بین ، ادر وه جوکافرین وه طاخوت کداوی راشته بین دجو تحجه اشرک کام سه رو که ریکی ) بسی مشیطان کے حاکثیوں سے لڑو دم رگراه کرنے وال صورت سے بیوشیار رہو، فتندگی جوصورت ہواس کا مقابلہ عزم کے ساتھ کرو اور اعلینان رکھوکدوہ تمہارا کچھ زبگر شیس کے کدا بشائک سفیطان کا فریب دبھی مشیطان کی طرع ابودا داور کم دور ہے ۔

# گیارهوان رکوع

یاد رکھوا فعال کا وار و مدار، نیت و تربیت پر، تربیت کا انحصار توفیق پر اور توفیق مبت سے بیدا ہوتی ہے ۔ جب تک محراب کے فرائض بیان ہوئے ، سب نے مانا۔ ان سے مومن ، منافق کی تفریق شکل تھی لیکن جب جان کا مطالبہ ہوا تو منافقین طاہر ہوگئے اور چذو دسے سمانوں کے نل میں بی فدر شد آیا کہ زمرب کو لڑائی سے کیا کام ، وہ مجھتے تھے کہ زمرب سے معنی تومب سے الگھ کر صنول ا ربیانیت کی زندگی استر کرنا ہے۔ ذہب کے تعکم تصور اور استلام کا کواؤ ہوا بعض لوگ جادے ڈرگئے ، گوکوں کی دہشت دل میں سائی ۔ دراصل وہ موت سے ڈرگئے ۔ وہ بیہ جول گئے کہ موت بموال آتے گی جمال آنا ہے وہیں آئے گی خوش نصیب وہ ہیں جوانشر اوراس کے رمول کے کم کے سامنے مرتبطم تم کر دیں ، اشہ جمرو سرکھیں ، ایک و دمرے کے ساتھ حن مشلوک سے زندگی کردا ویں اک دینی ، دنیوی فلاح بالیں ۔

> اَلَوْتُورَ إِلَى الَّذِينَ قِيْلَ اَهُوْكُفُوْاً يَنِيكُوُ وَ اَقِيمُوا الصَّلُوَّ وَ اَثُولِ الزَّكُوَّةُ • فَلَمَّاكُمُّ عَلَيْهُوْ الْقَالُ إِذَ افْرِيثٌ مِنْهُوْ يَحْشُونُ النَّاسَ فَكَشَيْكَةِ اللّهِ اَ وَاشَلَّ حَشْيَةً ، وَ قَالُوْ الرّبِّ اللهِ اَ وَاشَلَّ حَشْيَةً ، وَ قَالُوْ الرّبِّ اللهِ اَ وَاشَلَّ حَشْيَةً ، وَ فَلُمَّ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

آين مَا تَكُونُ فُنَ الْمُنْ رَكِّكُمُ الْمُوْتُ وَلَى كُنْتُمْ فِي الْمُرْوَحِ مُّسَيَّلَ قِرْ وَإِنْ نُصِيمُ فُورَسَنَةً يَّقُولُو الْهِنِ الْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ نُصِبْهُمُ سَيِّيَةً يَقُفُ لُوْ الْهِلِ اللَّهِ وَالْنَ نُصِبْهُمُ سَيِّيَةً كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَوْ فَكُلْ الْقَنْ الْمِلَا يَكُادُونَ يَفْقَهُ وَنَ حَدِيثًا ٥ الْقَنْ الْمِلَا يَكُادُونَ يَفْقَهُ وَنَ حَدِيثًا ٥

(اے رسول ) کیا آپ نے ان لوگوں کی مالت نیس دیھی آن کو کم ویا گیا تھا کہ
(چند دن) اپنے اپھوں کو رو کے رکھو۔ اور نماز پڑھتے رہو اور لوڈ ق چتے ہم
(وہ اس برراضی رہے) پھرجب ان پرجہاد فرض کیا گیا تو ایک گیے دائیا کی گورے کے باس سے
بھی بڑھ کر اور کھنے نگھے کہ اسے ہمارے رہ نونے ہم پرجہاد کیوں فرض کرلیا
توزیم کو تھوڑ کے دنوں (ونیا میں زندہ رہنے کی) سلست اور کیوں نہ دی ۔ دلے
راز وارضائن ان سے ، آپ فرا دیجے کہ ونیا کا فائدہ بست تھوڑا ہے اور
آخرت دکی نیمت ، پربیز گاروں کے بیے بسرہے اور (آخرت دنیا سے بست
بسرتے وہاں) ایک وصافے کے برابری تماری حق تلفی نہ ہوگی (اشدرکے
بسان تم کو امیدے زیادہ اجرکے گا۔

(اے جادے ڈرنے والو، اے لوگی تم ہمال کیں برگے موت کم کو آیکے نے گی اور (موت کے ملک الموت مرادی ک ادرائی کیفیت کے ساتھ جس کی جان لینا ہے اس کی رفرح قبض کرتے ہیں، موت آگر رہے گی) اگر چہ تم مضبوط قلموں ہیں رکیوں نی ہو اور (ان منافقین کی باتوں ہی نہ آؤ۔ ان کا تو یہ حال ہے کہ) اگر انھیں کچہ جہلائی بہتی ہے (کچھ فائدہ جوتا ہے) تو کتے ہیں کہ یہ انشر کی طرف ہے ہے۔ (مراد یہ لینتے ہیں کہ یہ جلائی ، امراتفاتی ہے) اور اگر انھیں کچھ برائی رفقصان ہونچے تو کتے ہیں۔ آپ فرما دیجے رکھے ہے۔ ہے دیسی آپ سے تر بریرازام رکھتے ہیں، آپ فرما دیجے کہ کے الشری کی طرف سے ہے۔ کے دیسے میں مقارفین کی طرف سے ہے۔ کہ استران کی طرف سے ہے۔ سے دیسی آب فرما دیجے دکر استران کی طرف سے ہے۔ سے دیسی کی طرف سے ہے۔ سے دیسی کی طرف سے ہے۔ سے دیسی کی استران کی طرف سے ہے۔ سے دیسی کی ساتھ کی کی طرف سے ہے۔ سے دیسی کی داشیں کی طرف سے ہے۔ سے دیسی کی استران کا جسس سے بھی حوصلہ افزائی اور کھی آز مائٹس مراد ہوتی ہے اپس اس ابد بخت اقوم کوکیا ہواکہ ان کی بھی کہ کی بات بی نیس آئی۔ دہ واس درج کم فهم ہوں تو وہ غیر وسٹسر کے راز اور منٹ کو کیا بھی سکیں کے ا اہر مال آپ فرما دیں کہ اے انت ان جب تجھے کوئی فائدہ پرونچے تو انجھے کہ اوہ انسزی کی طرف ہے ہو ترجب کوئی برائی پیونچ تو راجھے کے کداوہ تیرے نفس کی طرف ہے اور جب اگال برکا نتیجے بسپ انسز کا ہوجا۔ لذیت نفس کی چھوڑتے اور اسے رسول ایم نے تو آپ کو برب کوگول کی طرف بیا مربر ناکر چھاہے دائپ منا فقین گار کہا تو ا

ہے تکین نہ ہوں وہ آپ کے کارِ رمت الت کے انہاک اوران بریخوں کی بدا کالیوں کو خوب و بچے رہا ہے اور دآپ کی رمت الت پر ، اللہ کی

جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اشہری کا کلمانا دکتا ہے وسسنت لازم

المزوم مِن ، احکام الني گومجيح طور بر حاننے کے ليے قول وفعل و ونوں کا

جاننا ضروری ہے، اور راس اعلان کے بعدیمی، حبس نے رو گر دانی

کی توہم نے آپ کو ان پزنگیان بناکرنسیں بیجاد وہ اپنے اعمال کا خود

اکہ وی فالق خیروسشرہے اور اس کارسول ہزنہ براس کے حکم سے کرتاہے

مَّا آَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيِنَ اللهُ وَمَا آصَابَكَ مِنْ سَيِّعَةٍ فَمِنْ تَفْسِكُ وَارْسَلْنُكَ لِلتَّاسِ رَسُّى لا وكَفَل إِللهِ شَهِيدًا ٥

ان لوگوں کی تھے ہیں بیات نہیں آئی کہ انشہ مائی افعال ہے، فاعل افعال نہیں ، اس نے انسان کو تیز نیر ومشرعطا فرا گئے۔ نعطیا رفض کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اکثر اللہ جمیشہ حق ہوتا ہے - اکتساب فیض، ارا دہ اور نیت سے سے رسول منبی فیض وانوار و بر کات ہیں ، انشر کو رسول، رسول کو انشرکا فی ہے۔ اب اشد تعالیے اعلان فرماتی۔

گواہی کا فی ہے۔

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَلْ اَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تَنَ لَى فَمَا آمْ سَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا مُ

ذمد دارب آپ سے ان کی باز پرس نہ ہوگی ،۔
اور دان منافقوں کا قریہ مال ہے کہ آپ کے روبر و تو اکتے ہیں کر انگل فران
قبول ہے دیکن ان کا دل نیس باننا ، پھرجب آپ کے باس سے اداف آق کی باہر
جاتے ہی تو بعض لوگ آپ میں بھر کرچو آپ نے فرایا اس کے خلاف آق ل کو
ساز شعیر اور بابی مشور کا کرتے ہیں۔ اور چوشورے یہ کرتے ہیں۔ اشر کا
فر شفت ، سب محتاجا تا ہے ، لپس آپ ، ان سے شِشم پوٹی کریں دان کی
صفزل ا

؈ۜؽڡؙٛٚؽڵ؈ؙٛڽؘڟٵۼڎ۫؞۫ڡؘٳڿٙٳڔۯؙۏڵ ڡڹۼڹڔڮڎڔؾۜؾؘڟٳڣؿٷٞۺؙۿؙۄؙ ۼؽڔٵڵڹؽؾۘڠؙؽڵٷٵڵڶۮؽػؿؙ ٵؽؙڔؾٚؿؙؽڽٞٷٵۼڕۻؙۘۼؠ۠ۿؙۄؙ کچھ پر وا نہ کان اورائبنی کوشش کرتے ہتائے کو انٹر سے مسبر دکر دیں اور انٹر کارماز کا فی ہے۔ َى تَقَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِنْلُا ۞

ا شد کو کا فی تجھنے کے لیے کیا خروری ہے؟ ندیم قرآن سے ۱۹ ° سا 18 یک ' السوام' ''میں سا سے کہارہ قرآن می خور د نکوئیس کرتے داگر خورکرتے تو بی کی نٹ انہاں ڈھیائیے،

ٱفَلاَ يَتَنَابَرُونَ الْفُرْآنُ وُلُوكَانَ مِنْ عِنْسِ غَيْرِاللهِ لَوَجَلُ وَافِيْهِ اخْتِلا فَاكْتُنُورًا ۞

مشباز سازشوں ہیں وقت نیگز ارتے، اور اگر به فعالے سواکس اور کا دکام ہوتا توخرور اس ہیں وہ لوگ ، بڑا اختلاف پاتے دیکن قرآن میں تو سرمُو تضاد و اختلاف نیس ہے ،

نوگوں کی اکثر کمزوریوں کی وجہ، نقدانِ ایمان یا ناتھی ہوتی ہے جونظیم میں مارج ہوتی ہواس

ے باخبر کیا جارہے۔

نَقَاتِلْ فِي سَبِيلُ لِللَّهِ لَا يُحَكِّفُ

اورجبان ذکوں کوکو ف من یا خوف کی اطلاع مق ب تواس کو دہا تھیں کیے ، مشہور کر دیتے ہیں اور اگر دہجائے شہرت دینے کے، اس کورسول اور اپنے ماکموں ٹک بے جائے قرچو ان ہم تھیں گرنے والے ہیں وہ اس جر کی تھیں گر دہ بات رازیں رتی، اور دمسلانو ! ، اگرا شدکا نعش اور اس کی رمستم پر نہ ہمی قرچند کے سواسب شیطان سے بھیے ہوئیے (پس اس فیضل و رحمت کو پہچانو اس کی تدرکرو فیضل منطق براورت ان رس ، واست سے کا روہ ما لم مراحے اور رحمت منطق بہ نزول قرآن بس قرآن کواسی صاحب قرائن کے

> ایمنظم وعملی پر شعب می مرادی . اور اے رسول اگر بد منافق اور بعض کم مهست سلمان آپ کاساتھ ند دیں -

توآپ رتنها، را و خدایس جها د کریس آپ پر اپنی ذات کے سواکس کی ذمه داری

آبت نبر ۱۸۲۱ حضرت بَوتِن فریا :۔ قرآن مجت نام محستدمیے ،آپ مادلی مجت اوراطاعت پی ایسے ہوئے کہ احذی کی سیختوب بھاس یں آپ کے مرضوہ کا جواب بھا اور رہتی ونابک اس کے حوف حوف کوفعت علیٰ کا وسید بناوی سی مِشنانور دخونم کہ وحقائق کھلتے چے ماہی عے۔

آيت غيرا ١٨١١ فضل: والتيت كركار دوعالم، رحمة: قرآك، توني ، اسلام-

ا منظم براهداد الشرقيان قاكد آب شانيس آب كه جان الأريا آب سنت بي ترث كرما قد بومايس كله بي بواآب في جوم خري الوليا- الاقاتية

إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ \* عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفُ اللَّهُ اللّ كَفُرُ وَا ۚ وَاللَّهُ ٱشَكُّ رَأَسًا وَّٱشَكُّ تَنْكُلُلًا ٥

اورلوگواگرتم جنگ نین کرسکتے، کمزورہو، نادارہو، توکم از کم زبان سے تواجی بات کو۔

مَنْ تَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً تَكُنْ لَهُ نَصِنْكُ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَنَّئَةً تَكُنُّ لَهُ كِفُلُّ مِنْهَا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَوْعٌ مُّقْلَقًا ٥

گا، يون الله معاف كرنا جاسه تووه مالك و مختار ي . ملانوتم اخلاق کانموند بنو - کم از کم اخلاق میرکسی سے کم نونہ ہو ۔

> وَإِذَ احْيَدْتُمْ بِنَجِيَّةٍ فَحَيُّوْ الْمُحْسَنَ وَ مِنْهَا أَوْرُدُوْهَا وَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىٰ خَسِيْبًا ٥

اللهُ لَا الهُ إِلَّاهُ فَا لَكَجْمَعَنَّكُمْ إلى يَقْ مِ الْقِيْمَةِ لَا مَ يُبَا فِيلُوْ فَ ﴿ مَنْ أَصْلَ قُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا مُ

اور دامے ملانو ، جب تم کوت لام کیاجائے ردعادی جائے ، توتم اس ہے بہترطور برستلام کرو ما (کم از کم یہ تو ہوکہ) وی الفاظ دہرا دو (اتنی بھلائی توکر ومتنی اس نے کی ہے ہے شک اللّٰہ ہر چے: کا حساب کرنے والاسے دتماری نبک بات میں تمارا حصرہ ، اورکوتا سون سادات عمل حیبس کا بهان او برگز رحکا ہے،۔

کہ امنیکا فروں کی لڑائی کوروک ہے دان سرا بسارعی مصاحبات کے وہ لڑنے

مے لنے کل بی نیسکیس) اور اللہ گرفت کرنے میں بہت سخت اور عذاب دینے

یں می بڑا سخت ہے۔ (آب اللہ کے رسول ہن آب سے جنگ گو ما اللہ سے

جنگ ہے ، اورا پنٹر کے دیدہے اور انٹیر کی بچڑ کی بھلا وہ کیا تا ب لاسکیر گئے۔

جو کوئی رکسی کی نک مات کی سفارش کرے گااس کواس (کے اجیں) ہے

ا بک حصہ ملے گا اور جو کوئی رکسی کی اس پات کی سفارشس کر ٹا تواس کواس

ر ہرائی کے وہال) سے ایک حصہ بلے گا اور اللہ سر بینزیر قدرت رکھنے والا

ہے۔ (قیامت کے دن ندکسی کی خلائع موگی نہ بری کے نتائج سے بج سکے

الله (وه ماک وات ہے کہ) اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے شک وہ تم دسب، کوقیامت کے دن جمع کرے گا اس میں کچھ شک نہیں۔ اورانٹہ سے بڑھ کرنچی بات کسس کی ہے دیعنی امٹر کا فرمان حق ہے ، قیامت کا آنا مزا وجزا اس کے وعدہ وعیدسب حق ہیں ا۔

مارھواں رکوع

مبلما نو! منافقوں کےمعاملہ میں انھیں راہ پر لانے کی فکر نہ کر و۔ راہ پر وہ آئے گا ، جو

بقيده الله كوس تناجادكرون كالمرمر عدا تدكوني نبره بان تارون كاستى تعدد كت ماتد بولى مركا درتك ك يدراك و است

تر بزب من بستلانہ ہو جس مے قول وفعل من بچیانیت ہو ، منافی، کافر تو ونیا من مداہی ہوتے رہی گے۔ ٹم اس کےاصلاح حال کی کوشِش کر وجس کو ہوایت کی ٹو کمِش ہو۔ اس رکوعیں یعی واضح کر د ماگیا کیکن لوگوں ہے کب نہ بڑو و اورکن ہے جماوگر و۔

رمسلمانو) پھرتم کوکیا ہواکد منافقوں سے بارے میں ووفریق بن سکتے ہودا ک فَمَالَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَكُنَّ اللَّهُ أَنْ كُسَمُهُمْ بِمَاكِسِهُ إِذْ أَيْدُونَ أَنْ تَهُنُّ وَامَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ تُضْلِل للهُ فَكُنُّ بَغِينَ لَهُ سَبِيلًا ٥

كتاب كه منافقول سے ملنا جلنا ترك كر دينا جاہے دومراكتا سے كنيس ملتج ر بنا ماہے تاکہ رراہ راست مرآ جائیں، حالانحہ امتینے ان کے اعمال کی جر ہے ان (کی عقلوں) کو اوز معاکر دیاہے . کہاتم یہ ماہتے ہو کرحبس کو خدانے گڑاہ کر دہاتم اس کو را دراست بریے آئو اور (یا درکھوکی حبس کوانٹرگراہ کرے تو مکن نبین که ( اے ناطب ، تو اس کے بے کوئی راستہ نکال سکے ( جو لوگ ابنی ذاتی ضلالت اور گراہی کے باعث کفرو شرک میں مستلا بی دیں جی براکر یم مرتد ہوگئے تو اندکو کیا بڑی ہے کہ انھیں زبر سے جاست پر لائے جب اس نے ان کو ان کی خوشی پر بھیوڑ دیا تو پھر کون سے جو ان کو راہ راست پر

ريمنا فق تويه) چاہتے بي كه جي وه كافر بوگئے بي تم بھى كافربوطاؤ تاك تمسب برابر ہوجاؤ (ایک ہی کفرکی حالت بن تم سب ہوجاؤ) لیس تم ان بی سے کسی کو اپنا ووست دراز دار) نه بنا و بهان کک دروه اپنی دوستی کا په ثبوت دیں که وه اپنا طور طریقه تھوڑ کر) اسّٰد کی راہ میں ہجرت کرس - کیر اگروہ (ایمان و بجرت سے) منہ موڑیں رینی اپنے ایمان لانے کا ثبوت ہوت ہے نہ دیں اور ایمان قبول نیکریں) ترتم ان کو پکٹر و ا در جهاں یا وَان کوقش کر دواوران میں سے اکسی کو) نہ اپنا دوست بنا وَ اور نه مه دگار -

سوائے ان لوگوں کے جوالی قوم سے جالے ہوں ( یامیل و طاب رکھتے ہول) جن كاتم يه اصلحكا) عهد و پهان ب ياتمهارك ياس وه اس حال بن آباب کدان کے سینے تھارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے تنگ ہورہے ہوں لینی بیعد کریں کہ نہ اپنی قوم کی طاف سے ہوکر تم سے رویں گے اور نہ سنزلء

وَدُّ وَالوَّ تَكُفُرُ وَنَ كَمَاكُفُرُوا فَتُكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تُتَجِنُ وَإِ مِنْهُو آ دِيكَ ءَ حَتَّى بِهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّقُ الْغَنُّ وَهُمُ واقتلوهم حث وحل تعور ور وَلَا تَتَّخِنُ وَامِنُهُمُو وَلِثَّا وَّلَا نَصِئرًا ٥

إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ إِلَىٰ قَقَ مِرَ بينكمر وبينهم وبيان أوجاءُ وكورُ حَصِرَتُ صُلُ فَرُهُمُ أَن يُقَاتِلُوكُمُ

آدَيْفَانِلُوْاقَىُمهُمُّ وَلَىٰ شَاءَاللَّهُ لَسَلَّطَهُمُ عَلَيْكُرُ فَلَقْتُلُوكُمُ فَإِنِ عَنْزَ لُوكُمُ فَلَمَ يُقَانِلُوكُمُ وَآلَقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَوْفَكَا بَعَلَ اللَّهُ لَكُوْعَلَنْهِمْ سَيْلًا

فَخُنُ وَهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُنُ فَهُمْ وَ أُولِكُمْ جَعَلْنَا

عُ لَكُو عَلَيْهِ وَسُلْطَنَّا مُّبِينًا ۚ خَ

تم کچ ایسے لوگ بی پاؤ کے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بی امن ہیں رہی راان کی حالت یہ ہے کہ ) جب بجی انعین فشر (وضاد) کی طرف لگایا جا تا ہے و نقشرہ فساد کا انعیس مرقع مل جا تا ہے اقراس میں گود پڑتے ہیں بھر (المیے لوگ) اگر تم سے کنارہ شن نہیں ، اور من کا ہیفام) نہ میمیس ، اور راز اگی ہے اپنے ہاتھ نہ روکیس تو ان کو پکڑ و اور بھاں پاؤان کو قمل کر و اور بی لوگ ہی جن میں روحنگ و تتال کے لیے بم نے تم کے فرک وان مرکس

تمہارے ساتھ ہوکراپنی قوم سے نزیں گے وہ دل تنگ ہوکر تمہائے ہاں آئی قوان لوگوں سے مت اڑو وہ کا ان سے مصالحت کر لو ان سے یاہ ٹھل ، اور اگر

الشرعابتاتوان لوگوں کوتم برغالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے بھراکرہ ہ

تمست كناره كريس اورتم سعه ندلاس اورتمهاري ط منصلح ذكا بيغام بميجيس

تو ایسے لوگوں پر د دست درازی کرنے کا، تمہارے بیے اشرنے کوئی راستہ نیس رکھا دان سے لڑنے کا تم کو تک حاص حق نیس ہونچتا) ۔

تيرهوال ركوع

اختیار دے رکھاہے۔

اڑا ئی دین کی حفاظت کے لیے ہے مسلما نوں کو مارنے کے بیے نسیں ۔ میکن اگر سوآ کسی مسلمان کونقصان ہونگ جائے تو اس کے احکام بی بتا دیے گئے ۔

اورکیمسلمان کوروانسیں ککسی ان کو مار ڈائے محر عنطی سے دعمداکسی مسلمان کو

کیت نم (۹۰) اصلای کیفیت یہ جس کوتم امن دے دو اس پر باقہ نرافتاؤ جوان سے لگتے جن سے تماری منع ہے وہ بی امن ہی آگئے۔ آیت نمر (۹۱) سلطنا مسینًا: واضح جت ، صاف عیر بھی صند کی اندری واٹ سے اجازت بی اور فید کااٹ دیلی ہوا، موان کورم

نے ترقم کھلاافتارکاہے جنابت وب ہے۔

٩٢ - وَمَاكَانَ لِمُقْ مِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا

منزل

إِلَّاخَطَأَءٌ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَّا خَطَأً فَتَحْوِيرُسُ قِيلَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيثٌ مُسَلِّمَةُ إِلَّى آهُلَهُ الْآآنَ يَّصَّلَّ قُوْاء فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَنْ وَلَكُو وَهُومُ فَأَمِنُ فَتُعْرِيرُ مَ قَدَةِ مُثَنِّ مِنَةٍ \* وَإِنْ كَانَ مِنْ قَى مِرْبَيْنَكُو وَبِينَاهُمْ مِنْتَاوَيُّ فَدِ، يَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اللَّيَ آهُـلِهِ وَ تَحْرُهُ وْرِي قِيلَةِ مُّؤْمِنَةٍ فَمِنْ لَّهِ يَجِنُ فَصِمَا مُرشَّهُ وَنِي فَتَتَابِعَيْنُ تَوْ يَهَا مِنْ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلْمُا حَكِمًا ٥

ومن تقنيل مُؤمِنًا مُتعمّلُ الْحَدْ أَوْمِ جَهَنَّهُ عُالِدًا إِنَّهَا وَغَصِبَ اللَّهُ عَكَيْهِ وَلَعَنَهُ وَآعَنَّ لَهُ عَنَابًا

اس سنسلدس خوب بجداد كرجواييف كوسلمان كيه أسعد مسلمان محقوقاك مسلمان كحقل ادر عذاب عظيم سے بچو۔

٩٣- نَاتُهُا الَّذِينَ امَنُو الدَّاضَرَبُتُهُ نى سَبِيْلِ للهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَى إِلَيْكُو ُ السَّلْمَ لَسْتَ

مار ڈان مسلمان کے شامان مشان نہیں اور اگر کھو لے سے کوئی مسلمان کوقش کر ڈالے ربعنی اراد وکسی اور کو مار نے لامونٹ نہ اس کے لگ جا ہے، تو راہیی صورت میں) ایک ملیان غلام آزا دکرے اور مقتال کے وارتوں کو خون بهابھی اداکرے ، سوائے اس کے کہ وہ لوگ (خودی) معاف کول بواگرمقتول اسی قوم میں سے موجو تمهاری دیمن سے اور وہ دمقتول انحو د مىلان بوتوھرف الكيم ملمان غلام آزا دكرناجا ہے اوراگر دمقتول؛ أس قوم سے ہوكتم ميں اوران بي اصلح كا، عبد و بيان بونومقنول كے وارتوں كوخول بها ديبا اور امكشيليا ل ملام آزا دكريا بيوگا . بيخسب كويه (علام)ميسير نہو تو دوماہ لگا تار روزے رکھے یہ تور (کاطبیقہ)انڈر کی طاف ہے۔ (مندهٔ مومن اس طرح روزے رکھ کر اپنے گناہ اپنے امندے پخشوا لیے اورالشرجاننے والا، حکت والاہے (اس کواپنے بندہ کی نبیت اور عمل دونوں کا علم سے اوراس کفارہ میں حربال مقرر کا گااس میں بڑی حکت ہے ، نلام کو آزا دکرنا اکشخص کوگومائن زندگی دینے کا حکم رکھتاہے ، بھرخلام ممتی ے، انکانیت محبت بیدا ہوتی ہے، دارٹوں کی اٹنک شوئی ہو عاتی ہے وغیرہ ہ۔

اور جوکوئی مسلمان کو حان بُوجوکر اعمدا : قتل کرہے تواس کی سسنیزا دوزخ ے اس میں وہ بمب مرا رہے گا اور اس یرا شرکا غضب ہوگا اور اس کی بعنت ہوگی اور اس نے ربینی انتہاں اس کے لیے بڑاسخت عذاب تمارکر کھاہے۔

ا به اممان والوجب الله كي راه بين سفركر و (جماد كے بيے كلو) توتيني كرلهاكر و

اور جی اس کے اور سال مرے تواس سے میاست کھوکہ تُومسلان نیں ہے اسانہ

سجھوکہ وہ کا فرہ اور تم کو دھوکا دے رہاہے۔ تم اس کے کینے براس کو

ملان محقوتم میتوں کے محتب نییں ہو، تم دنیا کی زندگی کاساز و ستا مان

پاہتے ہود ایک مسلمان کو ارکر مال نغیت بیننا چاہتے ہو) پس انشر کے ۔ پاس د تو ) بست مفیتیں ہیں (جو دنیا بیر کی ملیں گا اور آخرت بیر ای انجی توسط ایسے ہی تھے دا ایان کی دولت سے محوم تھے پھرائندنے تم پر نفس کیا انم مسلمان ہوئے ، ایسے ہی دومراجی مسان ہوسکتا ہے پس تم جب کوئی کام کرو، تو تحقیق کرایا کہ وجہ شک انشر تھارے کا موں سے خرد ارب (جوفا ہر کرنے ہو وہ بی جانتاہے، جھیاتے ہودہ بھی جانتاہے

وہ لوگ جوبے مذر (گھریم) جیٹررہتے ہیں (اورجہادسے جان چُرلسے ہیں) اور وہ جو خدائی راہ میں اپنے ال اورجان سے جا دکرنے والوں کو بیٹیے رہنے برابرسیں ہوسکتے ۔ انشدنے ال وجان سے جا دکرنے والوں کو بیٹیے رہنے والوں پر، درجے کے امتبارسے نصیلستی بھی ہے۔ اورلیوں تن اسٹرنے برایک (ممللان) سے بھلائی کا ومدہ کیاہے میکن انشدنے جا دکرنے والوں کو، دکھر پوئیٹی رہنے والوں پراع عِظِیم کے اعتبارے مڑی فوقیت دی ہی۔

اللَّه كَاطِفْ سے (ان كے ليے) درجات بن اور شِتْ ب اور جمت م

مُؤُمِنًا عَبُنَعُوْنَ عَمَ ضَ الْحَيٰوةِ اللُّ نَيَا فَعِنْ اللّٰهِ مَعَا نِمُ كَثِيْرَةٌ \* كَاللّٰ مَكَا نُمُ مِنْ تَبُلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمُ وَقَدَّيَتُنُ اللهِ كَانَ بِمَاتَقَمَلُونَ خَبِيرًا ٥

لايستوى القعد، ونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْدُ أُولِ الضّرَرَةُ الْمُؤْمِنِينَ غَيْدُ أُولِ الضّرَرَةُ الْمُخْمِدِنِينَ فَي سَينِيلِ الله بِأَمَنَ اللهُ مُؤْمِنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُؤَمِنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُخْمِدِينَ مَرَجَةً وَكُلاً عَلَى اللهُ المُخْمِدِينَ مَرَجَةً وَكُلاً وَعَلَى اللهُ المُخْمِدِينَ عَلَى اللهُ المُؤْمِدُ اللهُ المُخْمِدِينَ عَلَى اللهُ المُحْمِدِينَ عَلَى اللهُ المُحْمِدِينَ عَلَى اللهُ المُحْمِدُ المُحْمَدِينَ عَلَى اللهُ المُحْمِدُونَ اللهُ المُحْمِدِينَ عَلَى اللهُ المُحْمِدُ اللهُ المُحْمِدِينَ عَلَى اللهُ المُحْمِدُونَ اللهُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ اللهُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ اللهُ المُحْمِدُ اللهُ المُحْمِدُ اللهُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ اللهُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ الْحُمْمُ اللهُ المُحْمِدُ اللهُ المُحْمِدُ اللهُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ اللهُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِينَ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ الْحُمْمُ المُعْمِدُ المُحْمِ المُحْمِدُ اللهُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ ا

(بیاں اس گروہ کا ذکر نہ آیا جو پنگ کرنے سے معذور و بجور بیں اور بمہ وفت اپنے فض کے تزکیہ یس گئے ہوئے ہیں میرجی جا دکر رہے ہیں ان کا شار بھی بھا چان ہیں جوگا اور اجڑ ظیلم یا بس سے ا

ں کے ہوسے یاں بیاں اگر کر رہے ہیں اور یہ اجرعظیم کیا ہے ؟ معرب و ، رہے بیاسر کر سربیط

- دَرَخِتِ مِنْهُ وَمَغُفِرَةً وَكُورَاتُهُ وَكُورَاتُهُ اللهُ عَفُولِكُمْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُ عِلْمُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَالْمُ عَلَالمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُمُ عَلّهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَامُ عَلَّهُ عَلَامُ عَلَالْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَالِمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلِي عَلْمُ عَلَامُ عَلِمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَّهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ

اوراشُریرُ انجشنے والارتم کرنے والاہے۔ چورھوال رکوع

گز مشتد رکوع میں جاہدین کی فضیلت کا بیان موا- اس رکوع میں مها جرین کا بیان ہے-منزل ا اوراس سلسله میں من تسبہ کے لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ پہلے ان کمتر لوگوں کا ذکرہے جو دنیوی تعلقات اور دولت كيبيش نظر بحرت كے فرض بونے كے بعد يحدين ره كتے اور صور ملى الشرائي ولم كے ساتھ دینہ نہ آئے۔ ان کی موت کا نقشہ پٹیں کر کے عیت دلائی جاتی ہے۔

دو سے راُن لوگوں کا ذکر ہے جواپنی ضعیفی ، مجبوری ، ادر معذور یوں کے باعث ہج ست نہ

كرسكيدان كيالي مخشش كياشارت يد. تمیرے وہ نوش نصیب لوگ بن جنوں نے انداوراس کے رسول کے سے بحرت کی ،

ان کے لیےکٹ وگی . فرامی اور وسعتوں سے وعدے ہیں ، یمان کک کد اگر بجرت کی غرض سو تکلے اور راه یں انھیں موت آگئی تب بھی املیکے ہاں ان کا اجرمفرر ہوگیا ۔

> إِنَّ الَّذِينَ تَى قُمْهُ وَالْمَلَئِكَةُ ظَالِيِّيَ ٱنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِهُمَّ كُنْتُوْ الْحَرْضُ قَالُوْ ٱلَّهُ تَكُنُّ أَرْضُ

قَالُوْ اكُنَّامُسْتَضَعَفِينَ فِي الله واسعة فتهاجر وافها فَأُولَٰلِكَ مَأْوْبُهُوْجَهَنَّهُ ۗ وَيَ سَاءَ تَ مَصِنُوًا ٥

إلَّا الْمُسْتَضَعَفِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاء وَالْوِلْدَانَ لا يُسْتَطِيعُونَ حِنلَةً وَلاَهَنَّاكُ وَنَ سَيلًا نُ فَأُولَٰلِكَ عَسَىٰ لِلَّهُ أَنْ يَعْفُقَ

عَنْهُورْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا

غَفُونُ سَّا0

وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ

جلوگ اپنی حانوں مزطر کرتے ہی ( اور بجت سے گرنر کرتے ہی) جب ان کی روح فرمضتے قبض کرنے ہی توان سے بوجیتے ہی کتم کس حال ہی تھے دكيوں وطن ندچيورال وه كيتے بن بم طك بن بياب تھے . فريضت كتے م رجواب دیتے ہیں کد کما اللّٰه کی زین کٹ وہ مذتعی کدتم اس سحرت كرماتي - (وطن جيور كركسي اور مكيط جاتي - ان كے ياس اس كاكور حوا نیں ہوتا) پس ایسے لوگوں کاٹھکا نا دونے سے ادر دہ ست بری مگرے۔

مگر وہ جومر دوں ،عورتوں اور بچول میں سے دواقعی البےب ہیں، نہ تو كوئى تدبركر يكت بن دكوئى اورالته كال يات بن اسفرى استطاعت س رکھتے اور مالات کے مقابلہ کی کوئی سبیل میں یا تے ہیں ا

تر بجب نس کہ رہے لوگوں کو انسرمعاف فرمادے اور اللہ درمرا) معاف كرف والا تخشش فرمان واللب -

اور جواند کی راه بن بجرت کرے وه زین بن ست ارام واسائش کی

ملًا اور فراخی بائے گا دانسی مِلگہ مائے گا جمال تلب کشاوہ ہوجائے، اظہار

دین میں وسعت اور روزی میں فراخی ہود اور چرشخص اپنے گھرسے السّر

والمصنية . يَجِل فِي الْآرَضِ مُّل عَمَّا كَثِيرًا يَجِل فِي الْآرَضِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وسعهاء ومن تخرج من بيته مُهَاجِرًا إلى الله وَرُسُولِهِ ثُمَّةً مُذِرِكُهُ الْمَنْ تُنْقَلُ فَ قَعَ

اور رسول کی حاط بوت کرے نظم بھراس کومکوت آپکڑے ابعنی راستدس مرهائے) تواس کا اجراللہ کے بہال مقرر ہوگیا اورا منٹرنجینے والا ہریان ہو اغرض تجرت میں برطرح فائدہ ہی فائدہ سے بشرطیک اشرادیا س کے بول کے لیے ہو) ۔

آجُوُّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَارِ بَياللَّهُ عُفُورًا تَرْجِيمًا خُ

## بندهوال ركوع

بحت اور بهاد کے سیاتھ ہی امنیر تعالیٰ کی طرف سے نماز کے تصریبے کی رہاہت عطاکی گئی اورصلا ، خون بھی بتا دی گئی کہ باد اللی جو روح کی نیذا اور مقصد حیات ہے اس سے عفلت نهو، بهرجب فاطرجع موتوجل طرح نماز شرطت مواس طرح بابندي وقت كے ساته نمازا داكرتے ر ہوکہ سی رسول انٹرصلی انٹرعلیہ و لم کی آنچہ کی تھنڈک ہے اور سی مومن کو دیدا را لہی کی لذتوں کے یے تیا کرتی ہے۔

اورجب تم رمین میں سفر کر و تو تم برگناہ میں کہ ماز کو فصر کر واگرتم کو ڈرہے کہ کافرتم کوئے یا نہا کے بے نیک کا فرتسارے کھلے دشمن ہیں۔ ایکھ اُس دقت نازل ہوا تھاکہ دشمن ہے خوف تھا۔ لیکن قصہ صلوٰۃ کا حکم ہرسفر کے ليے عام سے خوا و خوات مو يا نہ ہو۔ بدانسر كا نفسل سے ، -

وَإِذَا اَضَرَّتُهُمْ وَالْإِكْنِ ضِ فَكُنُسَ عَلَىٰكُوْجُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْامِنَ الصَّالُورَةِ مِنْ إِنْ حِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الْذَيْنُونَ كُفُّ وَامِإِنَّ ٱلْكُفِيسُوكَ كَانُوْ ٱلْكُوْ عَنْ قَالْمُهُنَّا ٥

مازملانون كتنظيم كابعي مظامره ب كييمكن بوسكتات كرجنك بن تنظيم بشازه منتشر ہوجائے ، خوف کی حالت میں بھی نماز خوف کی تعلیم دی جارہی ہے۔

اور ۱۱ استهنمه ، جب آب ان (مسلمانون کی نوج ) کے بمراہ ہوں اور

وَإِذَ النُّتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ وُ

قصہ . ۔ جہاں مادرکعت فرض بن اس کی مگر دورکعت سفونیں پڑھناکا فی بن سفرتین منزل ، اڑنالیس بیل کا ہو۔

الصَّلْوَةَ فَلْتَقَمْرِ طَآلِهَ قَاتُمْ مُمَّعَكَ وَلْمَانُّحُنُّ وَآلَسْلِحَتَّهُمْ مِنْ فَاذَا سَحَنُ وَافَلْتَكُونُواْمِنَ وَرَابِكُونَ وَلْتَأْتِ طَالِفَةٌ ٱخْزِي لَوْيُصَلُّوْا فَلْنُصَلُّونَ امْعَكَ وَلْنَاخُنُ وَلِعِزْكُمْ وَأَسْلِحَتُّهُونَ وَدُّ الَّذِينَ كُفُّووا لوتعفلون عن أسلحتكم و آمنعتكم فملون عليكم مَّنْكَةً وَّاحِلَةً ﴿ وَلَا خُنَّاحٌ عَلَنْكُمْ ۗ إِنْ كَانَ بِكُوْ آذًّى مِنْ مَطْ آنْ كُنْتُوْ مِنْ ضَي أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُونُ وَخُنُ وَاحِنُ رَكُونُ إِنَّ اللَّهَ آعَلَّ لِلْكُفِينَ عَنَانًا مُّهُنِيًا ٥ فَاذَا قَضَيْتُهُ الصَّاوَةَ فَاذْكُنُ مِي ا

٠٠٠- وَكَاهِمُ فُوا فِي ابْتِغَاءَ الْقُومُ إِنْ تَكُونُونَا تَأْلَمُونَ فَإِيَّهُ وَيَالْمُوْنَ

(الامت فرایس) ان کوفاز پڑھائے گئیں توان (سلمانوں) کیا یک جات کو ایس الدی کو ایک بات کھڑی ہوئی ہے اور کے شیار ہے دی ہوجب کو کو ایس کے دور کی ہوئی ہوجب ایس بحدہ ہوتے ہی ان کی ، ایک رکھت نماز ہوگئی اور دو مری جا عت آجائے جس نے ابھی فاز نم عیس بڑھی ہوتا ہیں بین ہو ہوگئی اور دو مری جا عت آجائے جس نے ابھی فاز نم عیس اور اور ہی اپنا ہجا وکا ملمان اور ان ہوں تو آپ قائم رہی مقتد کا اور اور ہی ہی بنا ہے کہ ما تھ ماذ بڑھیں اور اور ہی ان بنا ہجا وکا ملمان ایس ہوں تو آپ قائم رہی مقتد کا اور ایس میں ہوت ہوتا ہوں ہوتا ہے ہی کہی آتے جائے رہی کری کے بارگ ہوتا ہوں اور اسساب سے بے خربر تو اور کا مریک ہارگ ہور ایش کے سبب سے تکلیف ہوری ہو یا تم بیار ہو ایس کے سبب سے تکلیف ہوری ہو یا تم بیار ہور کو واض تم تر بیا ہے با کو کا سامان ساتھ ہوئے اور ایس کے سبب سے تکلیف ہوری ہو یا تم بیا رکھ ہور غرار کے تھوں ذیل وخوار کرنے ہوئیا ہور دال گئی اے شک انشرے کا فروں کے لیے ذیل وخوار کرنے والا عذاب تار کر رکھا ہے۔

پھر (مسلمانو) جب تم نماز پڑھ جکو توانٹر کو کھڑھنے جیسے اور لیٹے یا دکرو۔ دیسی ہرچندخوف کی حالست برس تم نے کسی تدریہ اطمینا ٹی سے ناز پڑھ لیکن نماز نوحت سے فاسط ہوکڑی انشر کو ہرحال بیں یا درکھو۔ اس کی یا و سے خائل نہ ہی پھرجب تم کوا طبینان ہوجائے داوا آئی فتح ہوجائے بوٹ جاتا رہے، تو داسی طرح جیسے اسن کی حالست بیں نماز پڑھتے ہوا نماز کو فائم کروے شک مسلمانوں پر نماز بہ نید وقت فرض ہے۔

اورکفارکا بھیا کرنے میں ہمت نہارو۔ دکوتا ہی کسستی مذکر د) اگرتم کو اِحنگ مِن تحلیف ہونچتی ہے تو اغیس بی دویے ہی آکلیف ہونچتی ہے جیستے تم کو پیوٹیتی ہے لیکن (تماری کامیابی بیہ ہے کہ) تم نعداسے ( ایسی ایسی) امیدیں ریکھتے ہوجو وہ نہیں ریکھتے ۔ اور اشترتعا لیا د تمارا ریخی والم ، ڈکھ درد ، امیدیں ، ارمان ) سب کچہ جانزا (ور ) بڑی جمت والاہے ۔ كَمَا تَاْ لَمُوْنَ ۚ وَنَرْخُوْنَ مِنَ اللّهِ مَالاَ يُرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللّهُ ﴿ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۚ حَ

### سوكهوال ركوع

حضور کے نمازیں ایک ملمان نے دوسرے میلان کے گھریں نقب گائی اور آشے
کی ایک تبییل اور کچھ ہتیا ر گچرا کے گیا بھرای رات اس مال کو ایک بیودی کے بیاں امانت
کی ایک تبییل اور کچھ ہتیا ر گچرا کے گیا بھرای رات اس مال کو ایک بیودی کے بیاں امانت
میودی کے گھرکا ہی ہتی میں فرامیاں سمان ان ان اور چرکے گھرکا پیشن کی گیا ہوں کو چور
میودی کے گھرکا ہی ہتے میں گیا ہماں سمانان ہور نے خود بجنچ کے لیے بیودی کو چور
کھرکا ہا ، اور ہم طرح کی تشم وغیرہ سے اپنی بلوت ثابت کی ، اسے خیال تھاکہ وہ مسلمان ہمینے
کی وج سے رکچ ہائے گا۔ اور سرا میودی کو مطبح گی بیکن اشر تعالیٰ دفایا زوں سے ہیزار ہے۔ اپنے
جیس کر بھی اس مسلمان کی و فایازی سے باخبر فریا ہے۔ اور من صحابات نے اس مسلمان کی تشم پر یقین اس کی بیاتھا ان کو تو یہ کی طرف ہر ایب فریا ہے۔ در حقیقت تو یہ کا در وازہ سب ہی کے لیے کھلا

' یباں دوامور کی طرف امٹارہ ہے ایک یہ کہ قوم کی عزت کسی ایک فردھے نیں جاتی ، ایک بڑے آدی کی حابت دین کی حابت نہیں ، دوسرے یہ کھ معقول شہادت *کے بختے* میں ترقیق نے میں میں سے بی زیاجہ

ہوئے قسم وغیرہ پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے۔

ا اے رمول) ہم نے آپ برچھی گناب نازل کی ہے تاکہ جو دحق کا راسستہ، انٹرنے آپ کو دکھا دیا اس کے مطابق آپ لوگوں میں انصاف کریں وال کے تضیے ٹیکائیں اور فیصلے کریں ) اور آپ (بینی آپ کے امتی) دفایا دول کی طونداری کرنے والے نہوں - اخواد پر دفایا زسطان ہی کیوں نہوں )۔

اور (جن لوگوں سے تعلی ہوئی ان کے لیے آپ، انٹد سے نجشش جاہیں ، (جب آپ انٹر سے کمی مسلمان کے کناہوں کی خیشش کے لیے اس کے اقرارِ گذہ کے بعد دما فرمائیں گئے تو ) ہے شکسے انٹر بختنے والا ہم بال ٥٠١- إِنَّا أَنْزَلْنَا اللَّهُ الْحِتْدِ بِالْحَقِّ لِيَّا الْمُنْ النَّاسِ بِمَا آلُ الْكَ لِلْمُنَا النَّاسِ بِمَا آلُ الْكَ اللَّهُ وَكَا تَكُنُ لِلْفَا إِنِدِينَ اللَّهُ وَكَا تَكُنُ لِلْفَا إِنِدِينَ خَصِيْمًا لَ

١٠١- وَّاسُتَغْفِللللهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ غَفُوْرًا تُرَجِيمًا ٥٠

| 6                                                                      |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| النساء مسلم                                                            | r·q                                     | منت متن                                                           |
| ریں جواپنے آپ سے دیعنی خود اپنی                                        |                                         | لَاجُهَادِ لَعَنِ الْكِنِينَ يَخْتَأَنُونَ                        |
| نْك الله د غابا زگنه گار كونت ندنسين فرماتا.                           | ذات سے، خیانت کرتے ہیں ہے:              | نَفُسَهُمُو إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ                        |
|                                                                        |                                         | كَانَخَقَ النَّا آشِيمًا كُ                                       |
| ساته خیانت کرتا                                                        | بوتاہے وہ دراعل خودا پنےنفس <i>کے ب</i> | (بوخفرکسی کی خیانت پس اس کاحمایتی ہ                               |
|                                                                        |                                         | ہے کہ باطل کاساتھ دے کراپنی قوتِ ار                               |
| تے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے حالانک                                  | ر به دغاباز ) لوگول سے ( تو ) شرہا.     | المُتَخُفُونَ مِنَ لِنَّاشِ لَا يَسْتَخْفُونَ                     |
| ہوتا ہے جب وہ را توں کو البی باتوں کا<br>ریست                          |                                         | ِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ بِيَرِيُّونَ <u>نَ</u>             |
| راشر البسندنسين كرتا إدرجو كميده وكرت                                  |                                         | بید روز ر وشوی در د                                               |
| ں ہے۔                                                                  | میں وہ سب اللہ کے احاطہ علی <u>م</u>    | نَّاكُا يَنْرَضَى مِنَ الْقُولِ وَكَانَ<br>يوهِ سِهِرِيهِ وَرَبِي |
| 3                                                                      |                                         | للهُ مِمَايَعُمُ أُونَ مِجْنِطًا ٥                                |
| ی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا دبحث و                                     | دملانو) دیجوتم نے دنیا کی زندگی         | فَانْتُوهُ فِي لاَءِ جَادِلْنُوعَنَّهُ وَ                         |
| ت کے دن اِن کی حرف سے الٹرسی کون                                       | مباحثه) كرايا (بھلابنا وَ) توقيامه      | فِي الْحَيْقِ وَالدُّنْيَاتِنَا فَمَنْ يُجَادِلُ                  |
| یا کون ان کا دکیل ہنے گا۔                                              | بحث (مباحثه) كرنے والا بوگا-            | لله عنه فريق ألقيكة آمرة ن                                        |
|                                                                        |                                         |                                                                   |
| ومرول كوكليف پهونچے) يادخود) لينے تق                                   | اه ۵ که آیما کام کریسے و                | ڰؙٷٛڹؙؙٛؽؙۼڲؠۿۅٝۅؘڲؽڷٳڽ<br>ؙڗڎڽڔؙڗ؞ڎٷڮؠڗڎؽڹڗڎ                     |
| ر طرر ک و میت پوپ بید ارزایت ک<br>جس سے اس کی اپنی ذات کو نقصان پینچے) |                                         | رُمِنْ يَعْمَلُ سُقِءًا أُوْيَظُلُونِفُسَهُ                       |
| كُناه كرك توبكرك تو) وه الله كوبرًا بخَتْ                              |                                         | ُمُّ يَسْتَغُفِي اللَّهَ يَجِلِ اللَّهُ عَفُوْرًا                 |
| معاف کر دے گا)۔                                                        | والا مربان پائے گا۔ (النداس             | <i>ر</i> َحِيْمًاO                                                |
| ی نفس کے بیے و ہال کما تا ہے داہنے ہی<br>پر                            |                                         | وَمَنْ يَكْسِبُ إِنْمًا فَالِكُمَا                                |
| ب كاحال، جانبے والا (افد) حكمت والا<br>مدن                             |                                         | يَحْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِةٌ وَكَانَ                                |
| دېر. ئ ہے)۔                                                            | ہے(اس کا سرحکم اور سرفعل حکمت           | ِ<br>ىلەُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ٥                                   |
|                                                                        |                                         | •                                                                 |
| ب ہو بھراسے کسی بے گنا ہ پر ڈال ہے                                     | اور بوشخص کسی خطایا گناه کا مربحه       | وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِينُتُهُ ۚ أَوْاثُمُنَّا                       |

راس برسمت لگائے) تواس نے ایک بہتان اور صریح گناہ کا وہال اپنے

ثُرِّيرُم بِهِ بَرِيْنَا فَقَى احْتَمَلَ ع بُهْتَانًا وَإِنْمًا مُّهِينًا حَ

## سترهوال ركوع

گزستند ركوع مي نهايت واضح طور يرمسلمانون كوكسي كي ب جا همايت اور اين الزام کو دوسرے کے سکے رقعوبینے سے منع کیا گیا . مغفرت اور سکنزا کے احکام عمومیت کے ساتھ بان کے گئے ۔

ال ركوع مين اس نضل كا ذكر ب جوانميا بليهم السلام كي سائحه خاص ب ييني ده سب عصمتِ الني كي بناه من من يو حضور صلى المدملية ولم كالحصمت لي علاه و آت كا عظمت ثان ادر کمال علی کابھی ذکرہے . آت نے فرایا جب یں معراج شریف میں عراض کے نیچے بہونیا وایک تطره میرے طل من والاگیا تویں نے وہ سب مان لیا جو کھی ہو حکا اور چو کھی ہونے والاہے الشرتعاليٰ کا حضورٌ برسب سے بڑائفس ، نبوت اورختم نبوت ہے۔ اس سلسلد میں لوگوں کومنسا نقانہ مرکوشیوں سے منع فرمایاگیا۔ اور صور صلی الشریلیہ ک<sup>س</sup>لم کی نخالفت کے معاکث انجام سے ڈلیا

اور ( استحبیب صلی الله علیه ولم) اگرآب برانشد کا فضل عنایت خاص وَلُولُا فَضْلُ اللهِ عَلَمْكُ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّتْ تُطَالِفَةٌ مِّنْهُ مِنْ أَنْ يُضِلُّولَكُ وَمَا يُصِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَضُمُّ وَ نَكَ مِنْ شَيْعًا ﴿ وَ أَنْزَ إِلَىٰ لِلَّهُ عكنات الكتاب والحكمة عَلَّمُكَ مَالَوْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ وَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ٥ وَمُنْ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ٥

نبوت . قرآن ) اور اس کی رحمت ٰ دعنایت عام ادر وه خصوصی رحمت جو آب کے ساتھ مخص ہے) نہ ہوتی توان (منافقوں) کی ایک جاعت نے (اینے طور پرتو) قصد کری لیاتھا کہ وہ آپ کو پہکائیں دلیکن دہ اپنے مصمم ارادہ کے باوجود آپ کومزلزل کرسکیں سیمکن ی ند تھا، اور در اصل) وه خود اینے کو گراه کر رہے ہیں ، اور آپ کا د توخیر اکھر بگاڑی نہیں سکتے۔ (آسكيت ته توالله كاوه نفل عياس كايتصور هي نيس كريكة ، آپ کوتوانٹہ نے گرتوں کوسنہوانے والا ، ڈوبتوں کو بجانے والا ، بناکر بھوا ہے اور ارفضاعظیم سے نوازا ہے بس س آب کاکوئی سٹر کی نہیں) اورانٹرنے آب بركاب نازل فرائی اور محست ( صرب ، تعلیم قدسی عطافرها ئی ) اور ده رتمام إين بنادين جوآب نه جانف تعد اور آب براشركا بست برا

اول تواتیے کا وجودِ مبارک خود عالم مے لیے اللہ کا نصلِ فاص ہے سواس نے آپ کو

کلب کے ستانہ محمت عطا فرائی ہے۔ جب آپ افترائی شنان الوہیت میں موہوتے اسس وقت جو میرکیل کے ذریع ملا اس کا نام فرآن ہے اور جب آپ بندگی اور عبدیت کے عالم میں ہوتے اس وقت جو کیفیات نازل ہوتیں ان کا نام مدیث ہے اسی حدیث سے الفدر کے کلام کی وضاحت جمالی ہے ا۔

ا منز اور رمول من ساتھ رہنے سے نیرکٹر ملتا ہے۔ اور رسول کے خلاف مشورول میں کی تعلائی نس ۔

> ؆ڂؘؠؙڒ؈۬ٛػؿؙڽ۠ۄۣٚۺڹۜڿۅۿؙۄؙ ٳڰٚڡؽ۬ٳڡۧڔۑۻۘۘڎٙۊٳٞۉڡؙٷؙۏڣ ٳۅ۠ٳڝٚڵڔڂۣڛؙڶڶؾٵ؈ۄڝؙ

> يَّفْعَلْ ذَٰ لِكَ الْبَغَاءُ مَنْ صَاتِ الله فَدَّةُ فَدُنَّهُ لَهُ الْمَعَاءُ مَنْ صَاتِ

اللهِ فَسَوْفَ نُقْ تِيلِهِ آجُو العَظِيمًا ٥ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْسِ

مَاتَبَاتَّنَ لَهُ الْهُلْى وَيَشَّغُ غَيُرَ سَمِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ ثُوَلِّهِ مَا

تَىَ لَىٰ وَنُصْلِهِ جَمَّا نَّمْ وَسَاءَتْ عَىٰ مَصِيْرًا خ

(سے ربول آپ کے خلاف) ان کی کوئر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی شیں منظر جس نے کسی خرات یکسی نیک کام کایا لوگوں میں شکل کے کا گردیا۔ رقواس میں اس کے بیے خیراور یقیدنا بھلائی ہے) اور ہوئی نے (ٹیک کام) انسکی نوشی ماصل کرنے کیلئے کک رکوئی اور جذبر، اپنی نام آوری کاخیال، دیات کا غرق میں نہ آنے نے یہ بلیٹے کا موں کو تحفین الشرکے کل کے تحت انجام نے توجم اس کو عقریب اجریشیم عطاری کے (ایک بست بڑا ٹو اب میں کی عظمت کوجب بائیگا تنسیم تھے گا ،۔

اور جوکوئی رمول کی نا فر مانی کرے اس سے بعدکد اس پر راہ جاست کھل ہگا ، (حق ظاہر ہو بچا) اور سلما نوں کی راہ سے ہسٹ کر ایک الگ راہ پر سیعے . تو ہم اس کو اسی راہ پر ڈال دیں گے جو اس نے انتیار کہ ہے اور ہم اس کو دوز نے ہیں ڈالیس گے اور وہ ہست ہی برامقام ہے ۔ ( بومسلما نوں کی راہ سے شاوہ ہم ہم ہیں گیا۔ جب موس کوئی براکام کرتا ہے ایمان انگ ہوجا تا ہم موس کا کام ہے کہ ایمان برقائم رہے اور ایقان کہ سے جائے )۔

#### اٹھارواں رکوع

گزستند رکوع میں رسول اندُوسی اندُ بیسردم کی نافر بانی سے جواقب کا ذکرتھا۔ گو یا جو شخص اندیکے رسول کی نافر انی کرتا ہے اوران کی پستندید وراہ سے بسٹ کرکسی اور ڈگر پر بیتا ہے اور اے ہتر بھت ہے وہ اند کے حکم کی توہین کرتا ہے۔ یہ بی شرک ہوجا تا ہے۔ اس بیم سلانوں کو آگاہ کیا جار ہا ہے کہ شرک سے ہمیشہ بچے رہیں کہ شرک موج انحواست ہے ، بغاوت ہے اس بے عومی بیشیت سے اس حکم کا بیان ہے۔ اور ہمایت ہے کہ اندر کے حکم کے آگے سرمیم تم کھیں۔ اور جو انگرائے میں مسلم کھیں۔ اور جو انگرائے اس سے انگین جس کے قضہ توریت میں سب کھیے۔ ۔ بے تک اشراس دہات، کو معاف نہیں کرتاکہ اس کے ساتھ کسی کوٹر کیک فیرایا جائے دا انسر کی ذات وصفات میں می کوٹر کیک کرنا یا ندائی صفات بندھ میں بالذات ثابت کرنا نٹرک ہے۔ اس سے ہمر صال بچنا ہے، اور اس کے ملا وہ جو رگنا ہ جس کو چاہے گا بخشہ سے گا۔ اوٹرس نے انشر کا خریک فیرایا داس نے جرم ہی نہیں کیا بکر انشرسے بفاوت کی، تودہ را ہو راست سے مرش کرنے انتہا دور عامل۔ ٳڽٙٙۜٙٞٲڵڶڎؘڰٳؽۼ۫ڣۯؙٲڹٛؿؙٞؗؿۘۯؙڬۑؚ؋ۅؘ ڽۼٛڣۯ۫ڡٵڎۏؽۮڸػڶؚۺؘؿۺۜٵٷ ۅؘڡۜڹؿ۠ۺ۬ڔڬ۫ڽٳڶڵڡۏڡؘڰڽؙۻٙٮڷ ۻۘڶڵڒۘڹۼؽڽٵ٥

یا در کھوکہ قا در مطلق الحدری ہے اس کے سوا سرچرز انتہائی کمزورہے۔

ٳؗٛڽؙؾۜڶٛٷٛ؈ٛۯؽۮۏڹۿٙٳڰٳۧٳۺؙٵ ڡؘٳڽؾۜڷٷٛڽٳڰۺؽڟڹٵڟۣٙؽۣٲڵ

ید دمشرک افغر کے سوا دلیس عور توں ہی کو کچارتے ہیں دان کے لات منات ، عوالی سب مؤخذ ہیں نو آہش دنیا میں مبتلا ہیں فرششوں کو بھی عورت ہی مجھتے ہیں اوریس مرکش را دورم وودی مشیطان ہی کو کچائے رہتے ہیں (اس کے کچاری بنے ہوئے ہیں ، اسی سے گرویرہ ہیں ، حالانکی )

السُرنے اس پرلسنت کر دی ہے (مردود منادیہ) اور استُسطان نے جب اے رائدہ درگاہ کیا گیا) کہاکہ (میں تو کالایی جارا ہوں لیکن) میں تیرے بندوں میں سے ضرور ایک معین صصد ہے لول گا۔ (ان کو تیری راہ سے بناکرائی طوف متوصر مکوں گا۔

اور ان کو بہکا وُں گا اور ان کو اسیدی دلاؤں گا اور ان کو سخعلا وُں گاکرہاؤرد کے کان چیری اور ان کو سخط وُں گاکر انشری بنائی ہوئی صورتیں بدل ڈالیں دکھی کے کان چیدیں کسی کے داغ ڈوالیں غرض کم عدد ان کریں اور دوکو تی انشر کو چورٹر کرمشیطان کو دوست بنائے تو وہ صریح فقصان میں رہا۔ ٨١- أَخِ لَعَنَهُ اللَّهُ مُ وَقَالَ لَا يَتَثِنَانَ ثَامِنُ عِبَادِكَ نَصِيلُبًا مَّفْنُ وُضًّا صُ

ا. وَلَاضِلَنَّهُمْ وَلَامَنِيْنَهُمُ وَلَامْمَنَّيْنَهُمُ وَلَامْهُمُّهُ فَلَيْبَتِّحُنَّ الْاَسْفِلُمُ وَفَلَيْعُمِّرُنَّ عَلَى الْاَسْفِلُمُ لَا مُنَ تَنْهُمُ وَفَلَيْعُمِّرُنَّ عَلَى اللهِ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِنِ الشَّيْطِنَ وَلِيتًا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَلْ خَيرَ خُسْمَانًا مُّبُلْنًا ٥

جامیدی دلائے اور بوراند كرے بكر دھوكردے وہ دوست كب موا -

يَعِنُ هُمْ وَيُعَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِنُ هُوْ

ا شیطان تو) ان سے وعدد کر تلب اوران کو امیدی ولا تا ہے اور شیطان منزل ا ا۔ اُولِیا کے مَا وَمُمْ جَمِنَمُ وَلَا یَجِلُ وْنَ یَن اسْتِطان کی بردی کرنے دانے ، وہ نوگ بین کا مُمَا ا دوزخ ہے اور ہ دہاں سے کمیں بھائے کا راسند ندیائیں گے۔ دکوئی کل بھائے کی مگر نہ سے گیا ۔ سے گیا ۔

تَعْزَهُ الْآنَهُ وَطِيرٌ بَرُونَ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ الْكَرْبُ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَنْ اَصْلَ نَ وَمُنْ اَصْلَ نَ فَيْ اللّهِ عِنْدُونَ وَمَنْ اَصْلَ نَ فَيْ مِنَ اللّهِ فِيْدُلّانِ مِنَ اللّهِ فِيْدُلّانِ اللّهِ عَلَيْهُ وَكُلّ اَمَا فِيْ الْهُلِ

لَيْسَ بِأَمَانِيتَكُوْ وَكَا آمَانِي آهُلِ اللهِ عَاقِبَ انتَهَارِي آدَوُونِ بِر الوَوْنَ بِهِ الْهِ عَاقِبَ اللهِ اللهِ عَاقِبَ اللهِ اللهِ عَاقِبَ اللهِ اللهِ عَاقِبَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ

اور ہوکوئی نیک کام کرے دخواہ) مردہویا عورت اور وہ ایان بھی مکتا ہو، تو وہ رصاحب ایما ن او عملِ صلاح کرنے والے اوگ جنت میں واخل ہوں گئے اور ذرہ برابر بھی ان کی می تلفی نہ ہوگی۔ ١٣٧- وَمَنْ يَعْمَلُ مِنِ الصَّلِياتِ مِنْ ذَكِرًا وَ أَنْثَى وَهُوَمُؤْمِنٌ فَالْوَلِيَاتَ 
ذَكْرًا وَ أَنْثَى وَهُومُؤُمِنٌ فَالْوَلِيَاتَ 
مَنْ خُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ 
مَنْ خُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ

نَقِيْرًا٥

آیت نبر ۱۷۴۰ نقبرا : گوساسا یا دهاگد جرگھر کا تعلی کیشت پروتا ہے -منزل

ومَن أحسن دِينًا مِعْن أَسْلَمَ ۔ اوراں شخص سے بہزکس کا دین ہوگا حبس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالہ کردیا اجس نے امتیر کے سامنے سے تسلیر خم کردیا اوروہ نیک کاموں میں لگاریا۔ وْحْهَةُ بِلَّهُ وَهُونَ هُوْسُ وَ وَاتَّابَعَ (افلاص کے ساتھ الندکوها ضر ناظر مان کر اُسوہُ حسّنہ کی اتباع میں لگار ہا) ملَّةَ الرهِ لُوحَنفُنا وَ الَّخَنَ اور کسو ہوکر امر تذیف سے بلندرہ کر) ابراہم (علیات لام) کے دین کی اللهُ إِبْرَاهِ مُو خَلِدًا وَمِ يروى كرتارو ( تووه ابرابيم عليالت لام كا دوست بن كما) أور المترف ا براہیم کو اینا دوست بالیاہے۔ ( دوست کا دوست، دوست ہے) ( طیل وہ ہے جس کے دل میں اللہ کے سواکوئی خطرہ ہی نہ آئے جس کے دل میں اللہ کی محبت گھر کرلے، صیحے معنوں میں دلی دوست)۔ اور الله ری کاب جوکی آسانول اورزین بی ہے اور الله برج وکا احاط کے تھے وَيَلْهُ مَا فِي التَّمْوٰتِ وَ مَا فِي الْأَنْ ضِ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ عَ شَيْ عِنْمُ اللَّهِ عَلَمُا أَ ا۔ دیم بالا اورزیریں ، اِس کی حیات کے اسباب ، اِس کی فراخی کے سامان سب اس کے قبضہ

اج وی بالاور پین ، دِ س می بیاست ، حباب ، دِ س مرا می سے محامات ب ، صحیصه قدرت بین بیر - اس کو اینا دوست بنارًاس مضمون کو با دبارا اسی سوره میں ذہن نشین کیا گیا۔ ہے ) -

## انبيوال ركوع

ما بھل رکوع السُدگی تعدرتِ کا طریختم ہوا۔ چونی بیہ سورہ اس کی ایکسکر ورکیکن عزیز عماد ق سے متعلق ہے اس کے حقوق کی حفاظت کا ہرطرح سسا ماں کیا گیاہے اور ہار بار آیتِ بالا کے مضون کو سورت میں دجرایا گیاہے اور صن مشدک کی ترفیب دی گئی ہے۔

مسلما نون میں عام اصول میں تعاکد عور توں سے ان کے والی نخاج نہ کریر کیکن معبن عالتوں ہیں عور توں کے حق میں بر ہنتر تفاکد وارث ہی نکاح کریں تا کہ ان کی ہتر طور پر ٹنگدا شت ہوسکے، حضور سلی الشر علیہ برخم سے سوال کیا گیا، اضرفے وی ماز افرانی ۔

اورات پنجیرا کوگ آپ سے ایتیم اعور توں سے نکاح ایک متعلق وضاحت چاہتے ہیں۔ آپ فرماد مجیمے که انفرتم کوان سے نکاح کی امبارت دیتا ہے مسازل ا وَيَسْتَفْتُونَ لَكَ فِي النِّسَاءِ وَقُلِ اللَّهُ نُفْتِكُمُ فِنْهِنَّ لُومَانُتْلِ عَلَيْكُمُ

فى الْكِتْبِ فِي يَتْحَالِلْيِسَاءِ اللَّهِيَّ

لاَ تُؤْتُونَ مُكْنَّ مَاكُنتُ لَهُنَّ وَتُرْغَبُونَ أَنْ تُنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْكَ إِنَّ وَ أَنْ تَقُونُ مُوْالِلْيَتْلِي بِالْقِسْطِ الْمِسْطِ وَمَا تَفْعَكُنُ امِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كان به عَلِمًا ٥

وَإِنِ اهْرَا قُرُنَا فَانْخَافَتْ مِنْ يَعْلِهَا نُشُوزًا آو إعْراضًا فَلَاجْنَاحَ عَلَهُمَّا أَن تُصْلِحاً بِمُنْهُمَا صُلْعًا وَالصُّلْمُ خَوْرُهُ وَٱحْضِرَتِ الْإِنْفُسُ الشُّحُّ وَإِنْ غُمُسِنُوْ اوَتَنَّقُوْ افَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَاتَعُمُلُوْنَ خَبِنُرًا ٥

وكن تستطيعن ان تعداوابين النِّسَاء وَلَوْحُرَصْتُمْ فَلَا تَسِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَنَ رُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةُ وَإِنْ تُصْلِحُولُ وَتَتَّقُولُ فَانَّاللَّهُ كَانَ غَفُونُ رَّاسَّ حِنَّا ٥

وَإِنْ يَتَفَرَّ قَائِغُنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِنُمًّا

اور ربیلے) قرآن ہی جو رحکم ، تم کومشنا پاجا چکاہے وہ (درحقیقت، ان تیسیمر عورتوں کیے بارہے ہیں ہے جن کوتم ان کا مقرر کیا ہوا عن نہیں دیتے اور جاہتے ' ہوکدان کے ساتھ حرف کاح کرلو۔ اور نیز (فدا الےسب بچوں کے بارے میں ربھی کم دیتا ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کر و) اور اضام کر) بتیموں کے حقی میں انصاف کو طوظ رکھو۔ اور اعور توں اور یٹیموں کے ساتھ ، جو بھی معلائی تم کر دیگے تواشراس کوجانتا ہے راس کا اجرتم کو دے گا)۔

اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا ہے بروائی کا اندیشہ ہو، تومیاں ، بیوی ) دونوں (پیرکسی) رکھے گنا ونہیں کہ آپس میرکسی بات برصلے کرلیں ۔ اوصلح (نی الخیقت) خوب چز ہے اور (تھوڑ اہنت) بحل توسب ی کی طبیعت یں بواے دین فلقت انسانی میں اسی طرح جس طرح جلد بازی ہے، اور اگرلاس حص سے قطع نظر کرمے ہم دایک دوسرے کے ساتھ ایکی کر واور یربزگاری سے کام لو توانشدتها رے سب کامول سے باخیرے - اوہ تمها ری نىك نىتى اوچىن سُلوك كاتم كواتھاا جردےگا ۔

ا وزنم کتنا ہی جا ہولیکن نیز تم ہے سرگز نہیں ہوسخناکہ (سب) ہو یوں کو بالکل بڑبر ركه سكو وسب كى طف ميلان طبع ايك سابوايكن اليديمي في بوكتم ايك کی طوف بوارے بھک ماؤکہ دوسری درمیان س شکتی رہے، نہ خودی آرام سے رکھونہ طلاق دوکہ دوسرے سے کاح کرے، اوراگر تم آپس میں موا فقت كرلوا در (قعدى اورح تلفي سيحتى المقدور بيجة رموتو النرخين والاجربان ب (ونیاس می معاف کر دے گااور آخرت میں مجی عناست رحمت اور صربانی فرماستے گا)۔

اور اگر (میال بہوی میں موافقت نہوسکے) ایک دوسرسے جلا ہوجائیں تو الله ابنی وسیع رحمت سے سرا کم کوغنی کر دے گا۔ اور الله طری کشایش الا صاحب تدبیرے- (وہ سب کو ذریعہ دامسباب سے دیتاہے لیکن اس کے تھگا خزان فدرت برکسی جز کی کم نیس ، ۔

اغوش جوکچرکرو خواہ موافقت وصلاح یا حِالی و فواق، سب انٹربربجروم*ت ہرکے کر*و۔ جو <u>کھی</u> خومیٹ نعدا کےستاہتے حق بجھے کر کر و گے انٹر تعاملے اس سے اپنی رحمت اورکٹ یش کے پہلے میلا بر

حردے کا)۔

ا- وَرَلْمُومَا فِي الشَّالِمِيْ تِ وَمَا فِي الْآخَرُ ضِ وَلَقَنُ وَصَّيْمَنَا الْآنِ يُنَ أُوْتُولُ الْكِتٰبَ مِن تَبْلِيكُوْ وَالْكَاثُرُ آنِ التَّفُل اللّٰهُ وَإِنْ تَكُفُّرُ وَ الْحَانَ يَلْمُهِمَا فِي الشَّمْوَتِ وَمَا فِي الْرَّرُ مِنْ وَكَانَ اللّٰهُ عَنِيًّا جَمِيْدًا ٥

۱۳۱- وَيْتِيمَ وَاللّهُ مَا إِنْ اللّهُ وَكَالْمَ مِنْ وَمَا فِي الْرَاضِ وَمَا فِي الْرَاضِ وَمَا فِي اللّهِ كُفّى باللّهِ وَكِنْدُ إِنْ مِنْ اللّهِ وَكِنْدُ إِنْ مِنْ اللّهِ وَكِنْدُ أَنِّهِ مِنْ اللّهِ وَكِنْدُ أَنْ ا

وَگُومَ کِي اور تمارى حققت كِيا ۱۳۲- إنْ يَشَنُ أَيُنُ هِبْ كُورُ أَيَّهُمَّا النَّاصُ قَ يَانِّتِ بِالْتَحْرِيْنَ \* وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذِلْكَ قَلَ مُورًا ۞

١٣٥- مَنُ كَانَ يُورُيُنُ فَى آبَ اللَّهُ نَيَا فَعِنْلَ اللَّهِ فَقَ آبُ اللَّ نُيَاقَ الْأَخِرَةِ \* وَكَانَ اللَّهُ سَيِّمَةً

ع بَصِيْرًا <sub>فَ</sub>

اور اختری کا ہے جوکچے آسانوں ہیں اور جوکچے زین ہیں ہے۔ زّم اس کی فرہانراؤک کروگے تو اپنے بی فائدہ کے بیے کر دگے ) اور ہم نے تم سے پیٹے کڑا ہدالول ہ حکم دیا ہے اور تم کوچی ( بی تاکیدی کم ویا ہے ) کہ اخبرے ڈرتے رہوا ور اگر تم نا فرہائی کر وگھے تو ( اختریے نیا زاورستنی ہے آسے قہاری اطاعت کی خرورستنیں ، تم اس کے محتاج ہواور) اختری کا ہے جو کچے آسانوں ہیں اور جوکچو زین ہیں ہے۔ اور اختریے پر وا ، بڑی خوبیوں والا ہے۔

اور (خوب یا در کھوکہ) الشری کام جو کھی آسانوں میں ہے ادر جو کھی زمین میں ہے ادر الشرکا کارک از جونا کا فی ہے ۔

اے لوگو! اگر اللہ جاہے تو تم اسب کو اٹھائے اور دومر ل کواہ تھائے اورافسراس پرقا درہے دکر تم کو فناکرے دوسرے مطبع و فرما بردار لوگوں کو بیداکر دے)۔

جوکوئی دنیاد ش عمل) کا بدار چاہتا ہو تو اوہ اپنے دنیا دی فائدہ کے ساتھ اشرے تعلق بی کیوں نہ پیدارے کہ الشرکے پاس دنیا اور اکفرت دونوں گا اجراد ثواب، ہے دونوں کمائے، آخرت چھوٹر کر عرف دنیا کی طرف جھکنا تو بڑی نا دانی ہے، اور انڈرسب کچھٹشتا، دکھیتاہیے۔

> ( انذا جو پھوکرے وہ نیک نیتی اور اخلاص سے کرے کہ اخدے کوئی بات پوشیدہ نیس جر جیسی منذل ا

ہ نیت کرے گاوہ یائے گا. نیت کا سننے اور دیکھنے والا انٹرے دکھیو انٹر بار باریخ مار ہے کہ جو کھے آسانوں اور زینن میں ہے وہ ہماراہے گو بانمہارا صرف ایک کلمہ " لاالہ الاائٹد محمد رسول الله "عيانة

#### بيسوال ركوع

گزمضة ركوع نيت كے ذكر برخم ہواتھا اب معیشت وكار وباركا ذكر آر إب بهاں بھی مبسی نیٹ ہوگی و ساکھل ملے گا۔ معیشت میں سب سے پہلی چزعدل و انصاف، بھرطون

کی آوائیگی، سیحاتی اور راست بازی ہے۔

المَّاتُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا كُوْنُوا قَوْمِينَ بالقِسُطِ شُهَلَآءَ يِلَّهِ وَلَوْ عَلَى إ أَنْفُسِكُورُ أَوِالْوَالِكَ بِنَّ الْأَقْرَبِينَ ۗ إِنْ تَكُنُ غَنِتًا ٱوْفَقِيْرًا فَا لِلَّهُ آوْلىٰ بهمَان فَلَاتَنَّبُعُواالْهَوْبَ <u>ٱنۡ تَعٰۡں لُوُّاءَ وَإِنۡ صَـٰنَى ٓ اُنَّ اَ مُ</u> تُعْمِضُوٰ إِنَانَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ٥

اے ایمان والو (مضبوطی ہے) انصاف پر قائم رموواورا متٰد کے سابے گوای دورہمیٹ سحی حلائگتی بات کہو) حواہ یہ رشہاوت )خودتمها ہے نفس ، بانمهارے والدین اور فراہت داروں کے خلاف ہی ہو۔اگرکوئی غنی ہے ما نقر دمخلج ، تو داس کے غنا اور فقرسے متأثر ہوکراس کی طف داری ند کرو اشران دونوں کا رتم ہے زیادہ خیزحواہ ہے۔ روہ کسی کے الع ب انصانی کوب ندنس کرنا جھوٹ خرخوائی نہیں ہے این کم انصا کرنے میں اپنے دل کی نوائشس کی بروی نہ کرو (اپنے مث برات کو ملط بیان نه کروجو د کیبوه ی کهو) اوراگر تم هما پیم اکر بات کهو کے یا (گواہی دینے ے اپلوسی کرو کے تواللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ، راُس سے نہ کوئی بات مُحمہ سکتی ہے نہ مُحما سکتے ہو)۔

> مؤمنواایان می اورمضوطی پداکروعل سے استحام پیداکرو - انتدیر ایمان اعتقادی ایمان ج رسول برایان عملی ایمان ہے، لنذا ۔

١٣٧- لَيَاتُهُا الَّذِينَ امَنُواۤ امِنُوا بِاللَّهِ اے ایمان والو (قول وعمل دونوں سے) اشر پراوراس کے رسول بر اور

آیت نمبر (۱۳۳۶) " ایمان دانو، ایمان لاوً 🗗 بعضوں نے برمرادیاہے کہ جواجما فا ایمان لائے وہ مفصلاً ایمان لائیں وہ مسلمان جنبوں نے زمان سی کله پڑھا ان کو چاہیے د ل سے رسول کے محکم پر قائم رہی ۔ بعضوں نے کہا جو کوگ مبض کتا ہوں پر ایمان لائے اور الامشری میں ہی وہ دسول پر ایمیسان لائیں یا حولوگ ایان ہے آئے ہی و تحقیق سے المان تھی لائیں علم وعرفان سے اپنے کوم تان کریں ۔

اس كتاب يرجواس ف اينے رسول يرنازل كى ديبنى قرآن اوراس كتاب بر محبس کواس نے اس سے بیلے نازل کیاتھادسب پر) ایمان لاؤ اور حو ، املیہ اورائیکے فرمشتوں ہے اوراس کی تیا بول سے اوراس کے رسولوں ک

اور قامت کے دن سے اٹکار کرتا ہے تو وہ سک کر (راہ حق سے) بست ور

جايرًا ( بالكل كُمراه موكّيا) -

وَرَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ مُوْلِهِ وَالْكِتٰبِ الَّذَيْ أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ \* وَمَنْ تَكْفُنُ بِاللهِ وَمَلْمَكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَمُ سُلِهِ وَالْبِينَ مِ الْأَخِرِفَقَ لُ

ضَلَّ ضَلِلًا بَعِنْدًا ٥

اوران لوگوں کی نصیبی سے عمرت حاصل کر و

جولوگ ایمان لائے بھر کا فرہوگئے بھرا بمان لائے بھر کا فرہو گئے، بھرکفر يس برهن يط كت ان كوانسرتعال بركز نه بخشي كا ورندان كوسيدها رسته د کھائے گا ۔

إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا أَثُمَّ كُفُّ وَاثُمَّ اَمَنُوا ثُمَّ كُفَّرُوْ اثُمَّ ازْدَادُوْا كُفُرًّا لَّذَيْكُنُ اللَّهُ لِيَغُفِي لَهُمُ دَلَالِمَهُنِيَهُمُوسَبِنُلًا <sup>\*</sup>

یعنی جدلوگ ظامرین ملمان اور دل میں مذبذب رہے اور پیر بلا ایمان لائے مرکئے یافارین مسلمان اور دل میں منافق رہے اور دل سے ایمان نہ لائے اور اسی حالت میں مرگئے ا بیسے لوگ کفر

كى حالت يى مردد ووران كى شش ندموكى . ١٣٨- بَشِّم الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَلَابًا

(لے بغیر) آب ان منافقوں کوخوش خبری صنادی کدان کے واسطے (آخیت یں، دروناک عذاب ہے۔

وه دمنافق، جوملمانول كوچپور كركافرول كواپنا دوست بنات يس كيا أن کے پیس عزت کی نکشس کرتے ہیں ایسیں دان کومعلوم ہونا چاہیے کہ ، ساری عزت توالله بي كے واسطے بواللہ جينے جائے عزت في اس في اينے دوستوں کوعزت کا بروانہ دیاہے۔ عزت اللہ کے واسطے، اس کے ١٣٩- وِالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكُفِينَ أَوْلِيَّاءً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبِتَغُونَ عِنْنَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّا لَعِزَّةَ وَلَا مِحْمُنِعًا ٥

آلماً ٥

719 رمول کے واسطے اور سلانوں کے بیے ہے،

اور مالانکدرمسلمانو) تم يريه حكم كتاب اللهيس ازل بوجها بي كحب يات الٰہی سے لوگوں کو انکار کرتے ہوئے اور تمنح کرتے ہوئے مُسنو تو ان کے ساتدنه بشور بهان مك كروه (تمنح تحيور كر) دوسرى باتون مي (نه) لك جائیں ورنے تم بھی اغیس کے جیسے ہوجا دُگے، پترک موالات کی تعلیرے، مُسنی کو اَن مُسنی کر دو ، ایسے لوگوں سے جو دین کا انکار ، دیں کا مٰواقع کرتے ہں ان سے الگ موجاؤ ، جب وہ دوسری ہاتوں میں لگ جائیں تب بات کروں بے ثنک اللّٰہ منا فقوں کو دجواللّٰدے چھیے دشمن ہی)اور کا فرو کو (جواللہ کے کھلے دشمن ہی) سب کوجہنم میں جمع کر دے گا۔

وَقَنْ نَزَّلُ عَلَيْكُهُ فِي الْكِتْب آن إِذَ اسَمِعَتُمْ الْبِتِ اللَّهِ لُكُفَّرُ بِهَا وَنُسْتَهُوْ أَبِهَا فَلَا تَقْعُلُ وَا معهد حتى خوص صوافي حراث غَيْرِ ﴾ سِاتَنكُو ُ إِذَّا مِثْلُهُمْ إِنَّ الله جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ في تَهَنَّمَ جَسِعًا لَ

وه (منافق) جوتمهاری ټاک بي بن د تمهاري برا يې کيمنتظر بن) پيمراگرتم کو الله کی طرف سے ران کی تمناؤں اور کوسٹسٹوں کے ضلاف افتح اوکامیا کی نصيب، بُوتوكيتين كيابم تمهار عساته نه تنے ؟ اور اگر كافروں كو رفستی نصیب مور توایا تعلق ان سے جنانے کے لیے اکتے ہی کیا تم تم بر غالب نہ ہو گئے تھے اور راس کے با وجود ) تم کومسلما نوں کے ہاتھ سے م نے نہ با متا ایس اللہ قیامت کے دن تمین نصلہ کرنے گا، اورا شرکا فرول کو مومنوں پر ہرگز غالب نہ ہونے دے گا۔

١٦٠ و النَّانِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُوْمَ فَإِنْ كَانَ لَكُوْ فَتُنْحُرُمِنَ اللَّهِ قَالُوْ آالَهُ نَكُنُ مَعَكُورُ المِ وَإِنْ كَانَ لِلْكُفِرِينَ نَصِيْبٌ قَالُقُ آلَهُ نُسْتُعُونُ عَلَيْكُمُ \* ونمنعكم مِن الْمُورِ مِنْ فَاللَّهُ كَنْكُو بُنْنَكُونِي مَرالْقِلْمَةِ وَلَنْ تَّحْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِي لِلْكَافِي مُنَ عَلَى عُ الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا 5

( ان منافقوں کوسوائے صرت کے کھ نصیب نہ ہوگا، یا در کھو دنیا میں بھی مومن سے علیہ کا وعدہ ہے اور قیامت کے دن تو امند مومن ، کافر اور منافق کے درمیان تطعی فیصلہ فر ای دے گا۔ منافق اور کا فروں کو ان کی سیاست اس نہ آئے گا. ان کی سیاست کا انجام بھی دونرخ ب كونى نەبچے گا) -

## النساءي

## اكيسوال ركوع

مخصرید کدمنا فی جو کفر و ایمان کے درمیان میں بھنگ رہے ہیں، برترین حالت ہیں ہیں ان کی فائز ہی کو درمیان میں بھنگ رہے ہیں، بوترین حالت ہیں ہیں ان کی خائز ہی کو درمیان میں درمیل ان کے اطارہ کا تفاق ہے درکیل میں ان کے این کی اسارہ کا تفاق ہے درکیل کا درمیل کا اسارہ کی درمیل کا درکیل کی درمیل کا درکیل کا درکیل کی درمیل کا درکیل ک

اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُغْلِئُونَ اللَّهَ وَهُوَ جَادِعُهُمُ ءَ وَاذَا قَامُنَ اِلْى الصَّلْلِ قَامُنُ اكْسَالِيٰ يُرَا ءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهُ إِلَا قَلِيدًا لا تُ

ا- مُّنَ بْدَوِيْنَ بَيْنَ ذَٰلِكَ أَ كَآلِلْ فَيْ كَآلِلْ فَيْ كَآلِلْ فَيْ كَآلِهِ فَكَ فَيْ كَآلِهُ فَكَ عَ فَهُ لِكَ فَكَرَالِي هَنْ كَآلَةً عَرَالُهُ فَكَنْ تَجْدَلُهُ لَلْهُ عَلَيْكُ وَمَنْ يَنْكُرُونَ فَيْسَوْمِينًا

٣٣٠- يَايُّهُا الَّذِيْنَ اَمَثُّوْ الَاتَنَّخُولُا الْكُفِّرِيْنَ أَوْلِيَا ءَمِنْ دُّوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَتُوْيُدُونَ آنَ بَعَظُوْا يِلْمِعَنَيْكُمْرِشُلْطُنَّامُّيِنْنَا ۞

یے شک برمنافق (میلانوں کو دھوکا دے کرگوہا نے نز دیک) امتار کو دھوگا دے رہے ہیں۔ اور (درختیقت) اللہ (خود) ان کو ان کے دھو کے میں ڈایے ہوئے ہے اور (منافق کی بیجان سے کہ) حب دہ نماز کے بیے کھڑے ہوتے ہن نوبے رغبتی ہے رہمت ہارے ہوئے) لوگوں کو دکھا نے کے لیے نماز مڑھتے ہیں اور یہ لوگ انٹرکا ذکر داس کی بادی بہت کم کرتے ہں (چونکہ ان کے دل یا دالنی سے غافل ہیں اور پوگوں کومشنانے کے لیے ر بان سے اللہ اللہ كرتے بى -اس بيے اس كوكم بادسے تعبر كيا كيا) \_ رسمنافق) کفروایمان کے درمیان تذیرب میں برطے ہوئے ہیں۔ نہ ان (مسلمانوں) کی طرف ہیں نہ ان رکا فروں) کی طرف ( انہوں نے نفا ق کا اراده کیا ہے اسدفے می انسیس توفیق ایمان سے محروم کردیاہے) اور جس کوائٹر گراہ کرے توتم اس کے بیے کوئی راہ (نجات) نہ یا ؤگے۔ (جو ہرایت، وجدان قبی سے محوم ہے اسے رامستہ کہاں ملے گا) ۔ ا سے ایمان والو، مسلما نول کو چھوٹرکر کا فرول کو اینا رفیق ( راز دار ، و بی دوست، نبنا و رصحت كا انر قلب يربونا يه ، ايس وكون كمانخ نہ ہوجن کے ایمان کمزورہں ، ایسوں کے ساتھ ہوجوا بمان کے سک تھے القان وعمل وليهين تاكة تهاري نبك ارا ديري مفسوط مور اوزنم راه ما وًى كماتم جاہتے ہوكہ (ان منا فقوں كى محبت كو دل من جگه دے كمر) تم اینے اویر اندکی صریح جحت فائم کرلو (اور تماری معانی کی کوئی صور ې باقى نەرىسى) -

سلمست ١٢٥- إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِالدَّرُكِ الْسَّفَلِ مِنَ النَّارِّ وَكُنْ بِغَيْنَ لَهُوْنُصِيْرًاكُ

الآلآنِيْنَ تَابُونُ وَاصْلَحُوا وَ الْحَالَمُ وَاصَلَحُوا وَ الْحَصَمُولُونِيَكُمُ وَاحَلَمُولُونِيَكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيلُوكُ وَلِلْكُوكُ وَلِيلُوكُ وَلِيلُوكُ وَلِيلُوكُ ولِلْلِلْكُولُولُولُولُولُولُولُكُمُ ولِلْلِلْكُولُ

اللهُ يعنَ اللهُ اللهُ عِنَ الْإِكُوْ إِنَّ شَكُوْ تُوْ وَالْمَنْ تُوْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

ہے شک منافق دورخ کے سب سے نیچے طبقین ہوں گے اورتم ان کا کوئی یار و ردگار شیا ؤگے دکہ ان کو اس طبقہ سے کال سکے یا مذاب میں مچھ کی کما سکتی ۔

کی کرائے ) ۔ یگر (وہ لوگ) جنہوں نے تر ہہ کی (انشرکی طرف رجوع کیا) اورانی اصلا<sup>ح</sup> کہ نا صلاحت علی سدل ہیں اور رائی حالت و برست کرکے ہاشہ کا سیار ا

سراوہ دیں ، دوں کے تو ہدی، معرف ترجی ہے اور اپنی الت کر رست کرکے ، انشد کا سہارا کو الا انشرکی پنا ایس آگئے ، اور اپنے دین میں نیوس اور نشیت پیداکر لی ۔ آتنظم و شریعت پر قائم ہوگئے خالص اشریکے کم بردار ہوگئے ، تواہیے لوگ مؤمنوں کے ساتھ ہوں گئے ، اور عن خریب انشر مؤمنوں کو اج عظیم عطا

الله تم کو مذاب وے کرکیا کرے گا اگرتم خاکو ما نواور بقین رکھوا حق کی بجا اوری کرو ، برگل کام کرو ہرحتی دار کاحق تسیم کرو اور حق دینے پر آمادہ رچو ااور انشر فدر دان ہے اور ) سب کچھ جاننے والاہے ، جن حالات

درد اور معرفرون کے احداد استیاب دورہ است کے استراد انتخاب دورہ استراد استراد کی کام کر رہے ہودہ ان سے حوب واقعات ہے۔ دورہ سترین تدردانی کرے گا ۔

فرمائے گا۔

لانج ألك

17:3

كَ يُجِبُّ اللهُ الْجَهْرِ بِالشُّوْءِمِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِنْعًا عَلَيْمًا ٥

كى مرائيوں كاكيوں دھندورايينے رہتے مور) -جرائلر کے نیک بندے بن وہ توانی عباد توں کو بھی چھیاتے ہیں ،کسی کو براکمنا تو الگ رہا ۔

تَعْفُواعَنُ سُواءٍ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُقًا قَن يُرَّان

إن يُبِدُ) واخترااً ويُخفِّقُ و آوُ

إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُ وْنَ بِاللَّهِ مَ سُ سُلِهِ وَيُرِينُ وَنَ آنَ يُغِيِّ فَيُ ىكنى الله وَمُ سُلِهِ وَ يَقُولُ لُونَ نَّى مِنْ بَبِعُضِ وَّنَكُفُرُ بِيَعْضِ وَّ

يُرِيُكُونَ أَنْ يَتَخِنُ وَاكِنَ ذٰ لِكَ سَبِيلًا نُ

أُولَٰلِكَ هُمُ الْكُفِيُ وْنَ حَقًّا ۗ وَ

الله کوپ نرتین که کو نگسی کی بُری بات دخرایی، برائی پاگناه) کوخا سرکرے. اعلانبیکسی کو براکھے) مگر اہاں جسس پرظلی ہولئے اور لوگوں میں ظالم کے ظر کا اظهار کرسختاہے ، اور اللہ <u>سننے</u> والا ، جاننے والا ہے (جب اللہ ر مُنكر. جان كرير ده يوشي كرتا ہے تو تم بھي كيوں ايسانيس كرتے ، دوم وں

اگرتم تھلائی ظام کرو ہا اس کوجیبا و یا اکسی کی برا تی ہے درگزرکر و، دمعات کر دوی تو امتدیمی معاف کرنے والا بڑی قدریت والاہے ( وہ تمصیاری برائیوں سے درگزر کرے گا۔ اور اپن قدرت کا ملہ سے بھلائی کی صوت کال - (1/2-)

جولوگ الشداور اس کے رسولوں سے انکار کرتے ہم اجرالشدا واسکے رسولوں میں فى تى كالناچاھىيىش ا درىكتەش كىم بعض سولوں كومائتے ہيں ، اورىبضو<sup>ں</sup> کونہیں بانتے اور دامتر اوراس کے رسولوں کی را دیسے مٹ کر) کوئی نئی درمياني راه كالناجا بيتين

ابیےی لوگ بلامشبد کافریں ۔ اور کافروں کے بلیے ہم نے ذلت دینے والا

آغتَّلُ نَا لِلْكُفِي بِنَ عَلَا بَاتَّهِ مِنْتَا ۞ مَرَابِ تِي*ارُ رَهَا ہ*ِ-

جولوگ انٹر اور رمول ہے ہٹ کر اپنی ایک الگ راہ کالئے بین کی کو باننے ہیں کسی کونسیں بانتے ، مینی جامعیت اور کلبیت کے ساتھ ایمان نہیں لاتے وہ لوگ کفویس مبتلایں اور تیننا ایک کا سری سرینہ

رسواکن عذاب ان کامنتظرہے۔

اور چولوگ السرا وراس کے رسولوں پر ایمان لائے اوران میں ہے کسی کو ایک دوسرے سے بعدا پھیجا ( الفرکا جو کم آئی گیاس پر ایمان لانے گئے۔ اس کے حکم کے آگے کسی کی رائے کو نہ اپنی رائے کو وضل دیا اس بھیل پیرا رہے تو ہیں لوگ بیر جن کو الفری قریب ان دکی نیمیوں) کے صلے عطا فرائے گا اور الشر بڑائجنٹنے والا میر بان ہے وہم برکیسی میر بانی فرائے گا بیر قیا مت کے دن کھا بھائے گی ۔ ا- وَالَّذِيْنَ اَمَنُوا بِاللّٰهِ وَتُرُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَيِّ قُنُ ابَيْنَ آحَيِ وَنَهُمُ أُولِلِكَ سَنْ فَ يُفَّ تِبْهِمُ الْجُنْ مَهُمُ وُورَ اللّٰهُ عَفْنَ لَا أَرْجِيْمًا أَ

## بائيبوال ركوع

یبود بول کے چند سر داروں نے حضور ملی انشر علیہ ولم ہے آپ کی نبوت کے نبوت یمی،
آسمان سے ایک بھی گھائی گاب لانے کا لغوسوال کیا ، اشر تعالی ان کے اس سوال اور اس سو

قبل جو سوالات انسوں نے مونی علیات الام ہے کیے ان کا ذکر فرما کر لینے ہی کو تسکین و قباب

اور باتا ہے کہ یہ پیرو ہو بھیٹ انکا و ہر ، برا اور انسی مال کھا ناان کی سرشت

ان کی فطر سے نامز ان کی عادت ، حق کئی ان کا وطیرہ ، برا اور انسی مال کھا ناان کی سرشت

بری کئی ہے اور اس کے بدامی ور ذاک عذاب ان کا منتظر ہے ۔ البشر مملمانوں کو ان سے بیسبق

لین چاہیے کہ وہ لینے قلوب کو میرو و بہت ہے بچائیں ، ا حکام کی فعلاف ورزی نگریں ، تعبل حم سے

قلب کو منور کرتے ہیںے جائیں۔ ناکہ ٹومنین کی صف میں دیرج بن کے ذکر بر براقبل رکوع تحتم ہوا تھا

اور جس بر یہ رکوع بھی جوا ہے ۔

اور جس بر یہ رکوع بھی جوا ہے ۔

اور جس بر یہ رکوع بھی جوا ہے ۔

يَسْنَكُتُ أَهْلُ الْكِنْتُلِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهُوْكِتْبًا مِنَ السَّمَاءَ نَقَنْسَا لَنْ الْمُوْشَى اَكْبَرَمِن ذٰ لِكَ فَقَالُوْآ اَبَنَ اللّهَ جَهْرَةً

دا نے نبی اہل کتاب دیووں آپ سے سوال کرتے ہیں (ان کا یہ انو مطالبہ ہر) کہ آپ ان پر آسان سے کوئی (بھی نکھائی) کتاب اتا راہا ہی ۔ ( یہ مجمج مثی اور انکاران کی عادت ہے اکہ س یہ لوگ (خود اپنے بنیم امونی علیہ السلام سے اس سے بڑھ کر (نغوی مطالبات کر پلے ہیں۔ (ایک باریہ مطالبہ کیا) اور کہا کہ انسر کو ہیں ظاہر طور مربر (آٹھوں سے ، دکھا و کہ پس ان کے اس کمناہ داس

بنزل

فَأَخَنَ تُهُو الصِّعقَةُ بِظُلْمِهُمْ ثُمُّ جبارت وگستاخی) کے باعث ان کو کلی نے آلیا۔ (اور وہ مرکئے اور مولی ک د عاؤں سے اللہ نے پیمرانھیں رمرگی خشی کیکن وہ اپنی حرکتوں سے بازینہ التحن واالعحل من يعن ماجاء تمم آئے اپیرانہوں نے مجیڑے کو اینالیا۔ (اس کی مجت کو دل مں مگردی اس الْكِتَنْتُ فَعَفَى نَاعَن ذ لِكَ مَ کی بستش کرنے لگے، بعداس کے کہان کے ماس (ابتٰد کی وحدانست کی، اتَنْنَامُوْسَى سُلْطَنَّامُّبِينَّا ۞ کھانٹ نیاں آ چکی تھیں بھرہم نے وہ بھی معان کیا۔ راس قصور سے بھی درگزرگیا) اور بم نے موٹی کو صریح غلبہ دیا (غلبہ یہ کہ حضرت موٹی علب پر السّلام نے اس بھڑے کو تو دی کرکے آگ میں جلادا اوراس کی راکھ دریا یں ڈال دی اورسَتر ہزاراً دی بھٹرے کوسیدہ کمینے والے فتل کے اور رجب ہودنے توریت کے الحام ماننے سے انکارکماتو) بم نے ان سے ١٥٨- وَسُ فَعُنَا فَيْ قَهُو الطُّورُ بِمِنْتَا قِهِمُ عهديينے كے بيے (كه وہ توريت كے احكام برعمل كيس كے) كوہ طوران بر وَقُلْنَالَهُمُ الْمُخْدُادُ خُلُوا الْمَابَ سُجَّلًا اٹھایا دمعلّق کیا) اور بمنے ان دہبود) سے کماکہ (شبر کے) دروازہ میں ہود وَّ قُلْنَا لَهُ مُ لِا تَعْنُ وَافِي السَّبْتِ (مُشكر) كرتے ہوئے داخل ہو دليكن انبول نے پيم عدول محمى كى) اوريم نے ان دہود) کو حکم دیا کہ ہفتہ کے دن ریادتی نہ کریں اُوریم نے ان سے وَاخَنْ نَامِنْهُ مُرِّمُنْنَا قَاعَلْظًا یکا قول ہے لیا الیکنٰ انہوںنے قول واقرار کی مجمدروا نہ کی ہے۔ هُ ١٥٠- فَبِمَا نَقْضِهِ مُرْمِينًا فَهُمْ وَكُفُّنْ هِمُ یس (جوکھ سسندا ان کوئی وہ) ان کی عمد شکی پر اور احکام اللی سے انکار کرنے کے سبب اورناح پنیروں کوقتل کرنے کے باعث ، نیزان مے بالت الله وقتلهم ألآنبكاء اس کھنے بر د ملی ) کہ ہما سے د لول برنملاف چڑھا ہواہے دکدان برا شرہی بِغَيْرِجِقِّ وَقَقَ لِهِمْ قُلُوْمُنَا عُلْفٌ نیں ہوتا ، یون نیں اہلکہ اللہ اللہ ان کے دل پر ان کے تفریح سب كَلْ طَبِعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَكَلَّ ے ہر کر دی کیس معدو دے چند کے سوا (اکثر) ایمان نہیں لاتے ۔ ئُونُمِنُونَ إِلَّا قَلِمُكَّرِ نَّ ١٥٢- وَ بِكُفُرُ هِمْ وَقَقْ لِهِمْ عَلَىٰ مَنْ يَعَرَ اوراج کچھ سزاان کو ٹی وہ ، ان کے کفر کے باعث اور مرتم مریز استان ہا بدھنے کے مسبب (منصولي) هُنَّانًا عَظِمًا نُ ١٥٠ - وَقُلْ لِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسْتَحَعِسُي اوران کے اس کنے پر (اس فخریہ دعوےیر لی) کم سے عیسی ابن مریم کوجو الله ك رسول تص مم في قل كيا حالا كه نانبون في كوتل كيا الدنسوني ائن مَنْ يَعْرَبُ مِوْ لَى اللَّهِ عَ فَ مَا

وعيانية ٢٢٥ الساء ١٩٠٠

قَتَلُنُهُ وَمَاصَلَبُنُ هُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ وَانَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوْ افِيْهِ لَوْنَ شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمُ إِيهِمُومَ عَمْ لِكُّ اتِّبُاعَ الطَّيِّ وَمَا قَتَـكُنُ هُ يَفْسَنَّا لُ

رهد بَلْ زَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَنِ نُدِّلًا كُلْمًا ٥

پروی کررجین اور (ان کافل فلط تعا) آنهول نے مرگز عیلی (عیدالسلام) گوتنل نیس کیا-بکد انشرنے ان کواپی طرف اٹھا لیا (اور اسانوں پڑتکن فربایا) اور انشز در کرت کست والاے -

البنة ان کے لیے ایک استشاہ کی صورت سدا ہوگئی جبس کوقل کیا وہ میلی نہ

تع بلك وتخص ال كوكا لنے كے ليے ككريں داخل ہوا تھا اس كى صورت عينى

علیالتلام کی بوگئ اورانہوں نے اس کوقتل کیا، اور دوگ اس اضمن،

یں مختلف قباس آدائیال کرتے ہیں وہ اس کے متعلق دھو کے ہیں مڑے ہے گئے

بن ان کواس (حقیقت حال) کی کچه خرنهیں - ( دو تو محض اینے گمان کی

براس کی بحسین کا مذکلی کد دره آدم بو پیرشت گیا اخیس کی ظاہری صورت کا ہوگیا۔ دوبار ار کتا میرانام بیسے می میٹی نیس بول کین کوئی یقین شرتاء آخردہ سول دیاگیا اورا ضرفعالی کا بیشی میلید التسلام کوزنرہ اسمان پراتھالینا اس کی زبردست حکست کامظاہرہ ہے اس حقیقت کا بیشین مشانوں

كوچىئىڭ غىزتوام كوبىي موكررىيگا ـ دَان مِّن اَهْلِ الْكَتْبِ الْآلَهُ مُعَنِّ

بِهِ قَبْلَ مَنْ زِيهُ وَيَنْ مَرِ الْقِيلِمَةِ بِهِ قَبْلَ مَنْ زِيهُ وَيَنْ مَرِ الْقِيلِمَةِ يَهُوْدُوْ مَرَدُوْدُ وَيَنْ مِي الْقِيلِمِ الْقِيلِمِ الْقِيلِمِ الْقِيلِمِ الْقِيلِمِ الْقِيلِمِ الْقِيلِمِ

يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ مُرْشِّمِهِيْلًا أَثَّ

فَوْغُلُومِينَ الَّذِينَ هَادُ وَاحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مِلِبِّتِ اُحِلَّتْ لَهُوْ وَصِيرَهِمُ عَنْسَبِيلِ اللهِ كَثْنِيرًا أَنْ

اور دقیامت کے قریب جب میٹی علیدالت لام، دنیا میں آئیں گئے تن اہلِ کتاب کے جننے فرنے ہی میٹی پر ان کی موست سے پیلے ایمان لائیں گے جس طرح آج مسل ن لینین رکھتے ہیں، اور دہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گئے ران کے حالات والمال کو فاہر کریں گئے کہ کس طرح ان ڈوگوں نے ان کی تکذیب کی اور انہام لگائے ۔۔

الغرض کم نے پیودیوں کی ہے اعتدالیوں داورگنا ہوں پردلیر پونے کے صبب ان پر ست کیا پکڑہ چیزی جوان پر مطال تعیق ، حرام کردیں۔ داور رزق کا دائرہ ان پر تنگ کردیا گیا، اور اس وجر سے بھی دالیا ہوا اکدود اکثر لوگوں کو انشر کے راست ہے ، و کا کرتے تھے ۔

آیت نبر ۱۵۵۱ سیودوں کو اپنی غلمی کا اصاص بھی ہواکیو بھی اس کھی جو دھنرے میسی عبدالسلام کا سا، باتی بدن اغیس کے ساتھی کا غا ، ان کوخیال کہی ہواکہ اگر بسٹانی نیمے نوسا تھی کیا ہوا اور اگر ساتھ بید ہے تومیح کا ماتھے۔ درا مل میٹنی عبدالسدام کو انڈرنے تھامان پراٹھا بیا تھا۔

> صرت منی مرکز قل نیں ہوئے نہ سولی دیے گئے . بکد ہودکوشبدی ڈال دیا گیا۔ صنو ل یا

اور ایں وجہ ہے دبھی) کیروہ شود لیتے تھے ماوجود بکیسود کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ اور اس وحرہے کہ لوگوں کا ناحق مال کھاتے تھے۔ اوران میں جو کا فر م م م نے ان کے لیے در د ناک عذاب تمار کر رکھا ہے۔

لیکن ان س جوعلم سنچتہ ہیں اجن ہیں عالماننجنگی پیدا ہوگئی ہے جوعالمانہ نزاکت اور لطافت کو مجھے سکتئے ہیں، اور مومنین (یہ دونوں فریق) اس دکتاب ایمہ جو آہیے پر اتری سے اوران دکنابوں) برجو آب سے قبل رہیفیروں بر) اترین ایمان رکھتے س او مِمَازَقائم كرتے مِن ، زُكُوٰۃ دیتے مِن اورامٹیراور قیامت کے دن پریقین رکھتے میں بھی ہوگ ہیں جن کوم عن قریب اج عظیم عطا کری گے۔ وَآكُلِهِمْ آمُوالَالنَّاسِ بِالْبَاطِلِ ا وَاعْتُنْ نَالِلْكُفِي يُنَمِنُهُ مُوعَنَانًا النتاه

لكِن الرِّسِخُونَ فِي الْعِلْمِمِنْهُمْ وَ المورِي مِنُونَ نَ فِي مِنُونَ نَ بِمَا أَنْزِلَ الدُّكُ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ قَ الْمُقْتِمِينَ الصَّالَى لَهُ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَالْمُونُ مِنُونَ نَابِاللَّهِ فَ اليق مِرالْأُخِرُ أُولَلِكَ سَنُوْتِنِهِمْ عَنْ آجْرًاعَظِيًّا خُ

## بنئيسوال ركوع

گز مشتر رئوع بن مجلامود کی کی مختی اور بے راہ روی کا ذکر ، اور ان کے عواقب کا بیان تھا۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو ایان ، اور عمل کی تعلیم دی جارہی ہے۔ بتایاجار باہیے کہ مسلمانوں کو اشعراور اس کے رسول کا فرمان مردار رہنا چاہیے تمام انبیا علیم السلام مرابیان رکھنا چاہیے کہ سب امتدی کی طوف ہے ایک بی دن برحق کی طوف رہ مائی کرتے آئے جسس نے امند اوراس کے رسولوں کو انام مل جا، ملان ما، اس نے اس خالق کائنات کی رضاحاصل کرلی جو آسانوں اور زمین کا مالک ہے حبس

> اتَّا أَوْحَسُنَا الَّهٰكَ كُمَّا أَوْحَسُنَا إِلَّهٰ نُقْ ﴿ وَالسَّبِينَ مِن يَعْنَ فُواَوْحَيْنًا الى ابرهنه وإسمعتل واسحي وَيَعْقُونِ بَ وَالْآسِيَاطِ وَعِيْسِي وَ

(اے دمول) ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وح پھیچ حبس طرح ہم نے نوح كى طاف وى تعيمي اوران بيورى طرف جونوح كے بعدائے - اوراجس طرح، تم نے وح تعبیمی ابراتهم اور اسمعیل اور اسخق اور بیقوب اوران کی اولاد اور پیشی اور ایّوب اور نوس اور بارون اور شبلمان کی طرف اور بم نے داؤد کو زبور عطافرمائی ۔

اور اجیے ہم دومرے اپنیروں برجن کے احوال ہم آپ کو اس سے بیلے مُنا عظم اور السغيرول يرجن كے احوال بم نے استك آكونيس مُناتے

(وی پھیجنے رہے ہیں) اور التلانے مولی ہے (تو) باتیں (بھی)کیں (غرض لللہ نے اپنے رسولوں کوطرے طرح سے نوازا ،کسی سے بالواسط،کسی سے بلا واسطه اورکسی کوخلوت خانہ نوریں ہے گیا اور بلا واسطہ جرائیل ہم کلام

سب بغیروں کو دامندنے) خوشحری مشنانے والااور ڈرانے والا بناکر میجا تاکہ ہنمہ وں کے آنے تے بعد لوگوں کوامٹد برا لزام کاموقع نہ رہے اور اللہ

زمردست حكمت والاس

ب ماور کاسلسله آث سقبل مي جاري تها، اورآب يرجي وحي کانزول موا - لوگ

اس کی تصدیق کرس بانہ کرس ۔

یکن جوکھ آب برنازل ہواہے اس برانٹرٹ رے کراس نے اُس کوانے علم ہے نازل کیا ہے اور اس کے فرشتے بھی اس برگواہ ہیں اور دیوں تو) اشر ہی شهادت دینے والا احق کوظا مرکرنے والا) کا فی ہے۔

ے شک جن لوگوں نے دون اسٹ ام سے، انکار کما اور (دوسرول کو) اللہ کی راہ سے رد کا (دین کی راہ میں رکاویس بیداکیس) تو وہ لوگ دراہ راست سے، بھٹک کرست دورجا بڑے۔

اللهُ لِيَغْفِي لَهُمْ وَلَالِهُ بِهُ ۚ كُلُوا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(اور) بے ٹیک جن لوگوں نے کفر کھا دحق کو دما رکھا) اور ظلم کما اشر بیرگزان کو نہ بختے گا اور ندان کو ( دین حق کی راہ دکھائے گا۔

- اِلْآهَرِيْقَ هَمْنَّهَ خُلِي يْنَ فِيْهَا اَبَدَّا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ سَيْدُوْن

يَايَّهُا النَّاسُ قَنْ مَا أَكُوُ الرَّسُوُلُ بِالْحَقِّ مِنْ تَرَّبُكُوْ فَالْمُوْاْ عَيْرًالْكُوُ وَانْ تَكْفُلُ وْافَاقَ بِلَهِ صَافِى السَّمْ لَى تِوَ الْوَرْضِ وَكَانَ لِللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞

الله المُحتَّفِ الْمُاعَلَىٰ اللهِ الْكَالْ الْحَقَّ وَكَا تَقُلُ الْمُحَقَّ وَكَا الْمُحَقَّ وَلَا الْمُحَقَّ وَلَا الْمُحَقَّ وَلَا الْمُحَقَّ اللهُ اللهِ وَكَلِمَتُكُ الْمُحَقَّ اللهُ اللهِ وَكَلِمَتُكُ الْمُحْلَقُ اللّهُ وَكَلِمَتُكُ اللّهُ اللّهُ وَكَلَمَتُكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اے لوگو ؛ تمبارے پاس تمبارے رب کی طرف سے رسول جن کے ساتھ کا (افٹر کی طرف سے افٹر کا دسول ، حق و بچائی کے ساتھ ، اللہت کے ساتھ ، میست حق پر قائم ، مغنوح ہی کرآ بچکا ایس واگر ان پر بتم ایان لا دو قولمبالا بی بعلا ہوگا اور اگرتم نے اکا کر کیا تو الشربے نیازہے تم خودی حق اور جاد و حت سے محود م رہوگے ، افٹر بی کا ہے جو مجھ اسانوں اور زمین میں ہے اور لئر سب مجھ جانے والا ، حکت والا ہے ۔ (مثر بیت ، افٹر کے رسول پر المیان اور رسول کی اتباع سے وابست ہے ۔ افٹر وہ ی ہے جو محمد معلی افتر علیہ و ملم کا استرب ، جورسول بی کونہ انے گا وہ افٹر کو کیا تھجے گا ۔

اور رول کی انجاع ہے وابشہ ہے۔ انفروہی ہے جو محد ملی القرطید وکم کا انشر ہے ، جور سول ہی کوند مانے گا وہ انفرکو کیا تھے گا)۔
اے الرکتاب اپنے دیں کی باتوں ہی مبالغہ مست کرد ( افراط قفر بطیع سی خوا کر ، باتوں ندبتا کو ، مضروبت کی مدود ہیں روز فلا جی ندبا کو ، مضروبت کی مدود ہیں روز مواجد ہیں اندر کی کون ان کا میان کا کار ان کو خوا ہیں نہ مداک بیٹے محنی انشر کے رسول ہیں اور اس کا ایک کار ( اس کا کم اُن کی بیٹ انسر انشر کی ہوئیا ارکت م بلا شوہر طالم ہوجا کو وہ عالم ہوئین کی بٹ انسر انسر کے بیان کار اس کا میان کا میان کا کو کہ زخوا ہیں ہی کئی بس انشر اور اس کی کار انسر کے رسول ہیں برایان لاقر اور اور ان کا کو کہ زخوا ہیں ہیں کئی بس انشر اور اس کے دوراس کے رسول ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ہی کے دوراس کے معبود ایک اخری ہی ہیں ہیں ہی ہوئیک ب کا معبود ایک اخری ہے کہ اس کے اوالاجوز ایک کار برای ناس کے اور کون سے باک کے دار سے کے داور ہون میں کار سب اس کی راکس کے دول کو کہ زائم کے دول دیک ہیں کار کی کے دار کی کار کی کا

وہ خالق ہے سب مخلوق ہیں اور (اپنی تمام مخلوق کے ہے) التمر

کارت ز ۱ اور ) کا فی ہے۔ راہے کسی سی تھی، اولاد ، معاون کی ۔

نېږورت نېيں) -

## چوبليوال ركوع

> لَنْ يَسْتَنْكِ فَ الْمَسْيِعُ الْمُنْقَالُونَ عَبْلًا لِللهِ وَلَا الْمَلْلِكُةُ الْمُقَالُونَ وَمُنْ يَلْسُنَنْكِ فَعُنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُمْ وْفَسَيْحُشُوهُمْ الْمُنْجِيْقًا

مسبع کوانڈکا بنرہ ہونے سے برگز عارضیں۔ اور ندا امدکے مقرب وشنوں کو دعار ہوسختا ہے، اورجس کوانڈرکی بندگی سے عارجوا ور وہ کمبرکرسے تو وہ ان مسب کواپنے پاسکھینچ بلاتے گا۔ داس دن ان کواپنا حشر معلم بھوجا سے گا،

آلِيمًا هُ

اور (ایسے لوگ) اللّٰر کے سوالینے واسطے مذکو تی حایتی پائیں گے اور نہ مددگار-

وَّلَا يَحِنُ وْنَ لَهُوُمِّنْ دُوْنِ اللهِ وَلِنَّا وَّكَ نَصِيرًا ۞ ا الولو تمارے إس تمارے رب كى طرف سے ايك صريح ديل بيورنج

نَايَّهُا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُوبُوهَانُ مِّنْ تَرَبَّكُمْ وَٱنْزَلْنَآ اِلْكُحُمُ نُوْسً المُبننان

فَامَّا الَّذِينَ الْمُنُولِ بِاللَّهِ وَاغْتَصِّمُولِ به فسين خله وفي رحمه ومنه وَفَضْلٌ وَيَهْنِ هُِمْ إِلَيْهِ صِمَاطًا

مُستقيمًا ٥

اس نور حق کویانے کے بیے حقوق کی خاطت ضروری ہے، اس سلدیں ایک اورائم مسئلہ کے

بيان رسورة حم مواعد

يَسْتَفْتُونَكُ عُلْاللَّهُ مُفْتِكُمُ وَالْكُلَّةُ إِن امْرُوُّاهَلَكُ لَنْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَكُ أخت فكها لضف ماترك وهوير فها إِنْ لَوْيَكُنْ لَهَا وَلَنَّ فَانْ كَانَتَا اثْنَتَيْن فَلَهُمَّا الثُّلُشِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوٓ الْخَوَّةُ يِّحِأُلُا وَّنِسَاءً فَلِلنَّاكَرِ مِثْ لُ حَظِّ الْأُنْتُمَانُ مُنَّنَ اللَّهُ لَكُوْ أَنْ يَضِلُولُهُ فِي وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْعً عَلِيْمٌ ٥

السينيركلاله كم تعلق لوگ آب سے مكم درمافت كرتے ہيں۔ آپ فرما ديجے كالتركلالد كے مارسيس (يعنجس كے أصول وفروع نبول اصول يعنى باب، دادا۔ فروع بینی بال بیتے نہ ہوں۔ یوں) حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص مرجائے جس کے اولاد نہ ہورا ورند ماں باپ، اوراس کے صرف ایک بین ہو توہین کو اس کے ترکہ کا آ دھلاہے گا ) اوراگراہین مرحانے اور ) اس کے اولادنہ و تواس رکے سائے ال) کاوارٹ بھائی موگا۔ اوراگر اکلالہ کی وہنس بوں تو دونوں کو ربھائی کے ہڑکے مں دونہائی حصہ لمے گااوراگرا سٹھف *کے تع*ا<sup>ئی</sup> اورمن دبینی کچھم دکھیے عوریں وارث ہوں توا مک مرد کو د وعور توں کے برابر پر حد لمے گا . انٹر تمہارے لیے واضح احکام بہان کرتاہے تاکہ تم راہ سے زیجنگو۔ اورائلد مرچیزے وانف ہے۔

چی دا کی برزخ کری جونظرات بسینی رسول برحق اور بم نے تم برای اصح

نور (نور قرآن ، نازل كيا جواشرى طرف سے رسول برنازل بوا اور جورتى ديا

بسس جولوگ الله پرایان لائے اوراس دانشر، رسول اور کتاے اللہ کو مضبوط بچیرا (اس کی بناه من آگئے) توان کوالٹیدائنی رحمت من اونضل من

داخل فرمائے گا۔ ( ہلایت سے نوازے گا، توفیق کورفیق کرنے گا) اوران کو

ايى طوف يهونجف والاسيدهاراست دكهاوس كا -

تک لوگوں کے لیے نور مرایت ہے)۔

بهلى منزل تجب دا منترختم وأي . ٢ رصفرالمطفر مه ١٣٨ ه مطابق يحم جولا ن ١٩ ١٦ ع روز جدارشند وقت عصر آجه ٢٥ رريع النا في المستايم مطابق كم اكست عدايم مروزسيت برسركارد وعالم على الشرعلية ولم يحد دربا والقدى ي پیش کرنے کی سعادت عامل کا گئی ۔ مَلْ مِنْهُ مِنْ وَهِ مَوْشَرُفُ بِينِ الْمُنتِرِومَ وَصَلَىٰ مُكَرِّفَةً

دوسری منزل

## سُوْلَكُا لِلَّالِيلَةِ

سولەركوع

مدنی ایک سوبین آیات

سورة بقر، اکا بات النی، کا فلاصر تعاد جس سے عقام کی اصلاح ، جس مل کی تعیم اس اندازے ، گئی کد است ن ، جیوانیت کی کیفیات سے نظے ، اورٹ ہراہ ایمان پر آجائے ، بھر سورة ال مگران میں توجید باری تعالیٰ کا بیان ہوا تنکیث کی گراسیوں سے آگاہ کر کے قوجہ کی لنزل سے ہمنے کیا گیا۔ سورة اُست ایم معاشرت کے اصول سحائے گئے ، معاملات کا ذکر ہوا تا کہ حقوق کی حفاظت ، نزکہ و وراشت سے قاعدے ، تیمیوں کی تھراشت کے اداب سے سیرتِ مومن مزتن ہوجائے۔ یہلی منزل تھی ۔

غرض بيسوره انفرادى اوراجها عى زندگى كەن اصولوں كى طرمنجن كابيان ابھالگرد كيا ب مرومون كى تومېد خدول كرتا ہے اوجسته جسته ان كى اجميت كو واضح كرتا ہے . منشا يہ ہے كه انسان اور اور بائنصوص نون خوجش اورنسانيت سے كاكر ام پر انجاسے . جركما گيا وہ كرتا جائے جسس سے منع كيا گيا اس سے رك جائے تاكہ ابرى زندگى كى اجرئعتين اس كا حصد بوں اور دنيا كى كى كى لذت، هـ نغار ، م کوئی طاقت، اس کی فطریت بدرا کو خفلت اور جهالت میں بسلانہ کرسکے. قرآن اس کے بیے نام مکتب ساویہ کی تعلیمات کا خزانہ اور صور حلی انسر علیہ و کم کی واحب مقدسہ رجمتِ النمی کا منبع رہے۔ آپ کی عظاکر وہ خزیدے بہشہ اس کے چشن نظر رہے اور نصرتِ انبی اس کی معاون ہو۔ اور مالک ارض و سار کی قدرت کا تماننہ و بیلینے والا، جب اپنے رہنے پاس واپس جائے تو اس کو ان بزرگ ہمتیوں کی زیارت کا منشد من صاص بوجنیس رض افترعنم ورضواعت کے حطاب سے نوازا گیا جواس نعمت کے ایس جی وارائے ۔

يِسْمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّعْمِ فَيَ الْمُعْقَوْمِ الرَّعْمِ اللهِ النَّهِ الْمُثَّلِ الْمُثَوَّ الْمُؤْفِقُ الْمِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

آيَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمَثُنُّ الْاَثِحُلُوْ الْسَعَارِ اللهِ وَكَا الشَّهُ الْحَوَامِ وَلَا الْمَثَنَّ وَكَا اللَّهُ اللَّهِ الْمَحَلِمُ وَلَا الْمَثَنَّ الْمَبْتَ وَكَا الْفَلَا فِلْ الْفَلَا فِلْ الْمَثَلَّةُ وَلَا الْمَثَلِمُ اللَّهُ الْمُثَالِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُ

اے ایمان دالو! (اپنے) عمدوں کو پرداگرو۔ (اگریے عمد کرد کویہ ناپسندیا کام چیڑر دوں گا۔ تواس کو چیوڑردہ را دانقوی پر جومعا برہ کرتے جا تواس کو پرداگرتے جا و پیوکئ عمد کے پردانہ بینے کا دار دمدا دھیوا نیت پر ہے اس لیے حیوانیت کا ذکر آگیا، تعمارے لیے چو پائے جا نور (ہے زبان موٹین) عمال کیے کے مواشے ان کے جن اکی مانعت کا حکم تم کو پڑھ کوشندیا جا تاہے ۔ کیکن جام کی حالت بیں دیعنی تج میں جب اشکری تحیت کا دم بھر ہے جو، ان پر جی نظر نے ڈالواور شکار کرنے کو طال نے جانوب شک انشریو چا بتا ہے تم فرہا تاہے داس کے حکم کے خطاف شرکہ و، خوابشات وجوانیت بین نہ حاد ، اس کے

شروع الله ك نام عج بع مدمر بان نهايت رحم والا (ع)

اے ایمان والو! اشد کی نت نیوں کی بے حرنتی ندکر و (اس کے مقرد کیے ہوئتی ندگر و (اس کے مقرد کیے ہوئتی ندگر و اس کے معاون ندگر و ، چ کے ارکان کو اس و قستیں اسی طرح کے بیسے جو وقت مقر کر دواگیا ہے ان ارکان کو اس و قستیں اسی طرح و واقعہ ، محرم اور رجب اور ب اے بیسے تیں ، تم ایک ماہ کو دو مرے ماہ باور کی ہے بہ لیکھی بیس سے کہ محرم کو صفر اور صفر کو محرم بنا وو ) اور شرح با فی کے بافر رکی اور شرک کے گئے ہوں اور خوان کو کار بیات کو جارہ ہیں جو اپنے رب کے خوان کا در رضا مذہ کے کے ایک کی زیادت کو جارہ ہیں جو اپنے رب کے شنل اور رضا مذہ کے کا اب ہیں ، ہاں جدب احرام سے باہم آ ہا کو حدیل کے مذل ۲

وَالتَّقْوٰى وَلاَتَعَاوَنُوْعَ عَلَالِا ثُمُّ وَالْعُنْ وَإِنَّ وَاتَّقُوْاللَّهُ ۚ إِنَّ وَآَوِ اللَّهُ شَي يُنُ الْمِقَابِ ۞

کے کا موں میں ہاہم مدرگار نہ ہنو. اورانٹدیے ڈرنے رہود سریمبرگاری اختبار كر ور ب شك الشرخت عذاب دينے والاہے - الشركے عذاب سے جو جرم کی سزامیں دیاجائے بھاگ نہ سکہ گے،۔ تم برحب رام کر دما گب مردار حب فورا ورخون اور سور کا ا وشت اور حس چیز بر اشر محسواکسی ادر کا نام کارا حائے اور وہ حالور جو گلاکھوشنے سے باجوٹ سے یا اوپرسے گرکر مرکبا ہویا کسی جانور کے سینگ مارنے سے مراہواور (وہ جانور بھی حرام ہے)جس کو درندہ نے کھایا ہو (بال) مرحبس ما نور کوتم نے (م نے سے پہلے) ذیح کراما ہور تووہ ذیح کے بعد طال سوگا) اور وه ۱ حانوربھی حرام ہے، *چکسی قرب*ان گاہ پر ذ<sup>ر</sup>ع کیا گیا ہو ایسنی متوں کی تغظیم و تقب سے بیے ذریح کما گیاموں اور اکھانے کی ان چیزوں کےسواجن کا ذکرکماگیا، یہ دہمی حرام قرار دہاگیا، کہ پانسوں اور تیروں کے ذریعے تقسیہ مرکرو یسپ گناہ کے کام ہیں۔ (بڑی نافرہانی کی ہائیں ہیں)۔ رمسلمانو!) آج رہنعہ کے دن مجۃ الوداع کے موقعہ برنز ول آیت کے وقت جب کفارنے اسلام کا فر دغ آنھوں سے دکھ لماتن کا فرتمارے دن کی طرف سے مایوس ہوگئے ، پسس تم ان سے مت ڈرو! (ان سے ڈرناکیا) بھے سے ڈرو (جس کے قضہ قدرت میں ساری کائنات سے بدبٹ رت بھی اُن لوکر) آج میں نے تمہارا دن تمهارے بیے عمل کردیا اور تم برمی نے اپنی نعمت پوری کر دی دنیعت قرآن ہے اور اسو ہو حت نہ جو رہتی دنیا تک عالم اٹ لام کے لیے شعل پاپت ہے، اوریس نے نمهارے واسطے امن لام کوبطور دین کے استند کرارا امزید احسان کا ذکر فرماتے ہوئے کہتلے کو گوتمام حرام چزیں حرام میں) دل جو

بھوک سے بے قرار ہوجائے دہشرطبکہ اگناہ پر اس نہودا ورنہ اسے عدال

حكمي بي مقصود مواور مجبورًا كي ح ام حيز كها نها، توجيك الله يختيف والا مهر بان ي -

ر<u>ځ کړلو</u>) توتم شکارکر <u>سکته نبو</u> (اب اس کی مانعت نبیں) اورتھیں ان لوگوں

کی ثیمنی جنموں نےتم کوعزت والی مبحد (بیت الحرام) سے روکاتھا،اس

بات پر آماده ند کرے کہ تم ربھی ) ان برزیادتی کرنے گورزیادتی مسلمان کا

مشیوہ بیں اس کا کام تونیک باتوں میں تعاون اور مد کرناہے، او نیکی اور پر منز کاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدکماکر و اورگناہ اور زیا دتی

> حُرِّمَتْ عَلَيْكُهُ الْمَثْتَةُ وَالرَّمُ وكخيرُ الْخِنْزِنْرِ وَمَآأُهِلَّ لِغَـيْرِ اللهبه وَالْمُنْخَنَقَةُ وَالْمُنْفُزَّةُ وَالْمُتَرَدِّكُ وَالنَّطْبُحَةُ وَمَكَا آكَلَ السَّنْحُ إِلَّامَاذَ كَّنْتُهُ تَن وَمَاذُ بِحَ عَلَىٰ لِنَّصُدِ آنَ تَسْتَقْسِمُوا بالأزُّكُ مِرْدُ لِكُونِيْتُ ۚ الْمُؤْمِيْسِ النَّنْ نُنَّ كُفَرُ وَامِنْ دِينِكُمُ فَلَا تَخُشُقُ هُمْ وَاخْشَقُ نِ ٱلْنَوْمُ ٱلْمُلْتُ لَكُوْ دِينَكُوْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُوْنِعْمَتِي وَى ضِيْتُ لَكُهُ الْأَسْلَامَ دِينًا ﴿ فَتَن اضُطَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْرِفَانَ اللَّهُ عَفُولًا سَّ جِنُونُ

## كُرْمَتْ تداتيت بين حرام چيزول كا وَكرتِها قدر تا به سوال پيدا جونام يك علول كيا چيزس بين اس كا

حواب ديا جار اب-

يُسْكُلُوْنَكَ مَاذَا أُجِلَّ لَهُ مُورُ قُلْ أُجِلَّ لَكُوْالطَّيِّبْتُ مُعَامِّكُمْ مُعَالَمْنُهُ مِّنَ الْحَقَ الرَّحِمُ كَلِيْنِ نَعْكُمُوْ مُعَنَّ مِمَّاعَلَمْكُو اللَّهُ فَكُلُوْ امِمَّا امْسكن عَلَيْكُوْ وَاذْكُنُ وااسْحَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْحُ الْحِساب ()

(اسے رمون)، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں ملال کا گئی
جی آپ فرا دیجے کہ تمارے لیے تمام سقوی اور پاکیز ، چیزیں ملال ہیں ،
رمنع قو مرف ان چیزوں سے کیا گیا ہے جو جہا نی نقصان کا باعث ہوں یا ذہنی
اور رومانی کیفیات کو بر باور نے والی ہوں اور در نوگی وہمیت کا سبب
بنی ہیں باتی سبب پاکس چیزیں ملال ہیں ہی نہیں بلاسکھائے ہوئے کتے بھی
اگر قامدہ کے مطاب شکار کوس وجی ملال ہے، اور وہ شکار بی جو تمہارے
تم کو انفرف (ان کے شکار کرنے کا طریقہ بھی ایے تم بھی اسی طرح ان کو
(شکار کرنا ہھائے ہوئی ہی جو تمکا وہ تمہارے لیے پچڑ گیس وہ کھائو۔ زشکاری
جو فرٹے وقت، اس پیو فورکا نام بے بیا کر وہیٹے وائد و انگر کی بیا
کروں۔ اور انفری ڈرنا ہی ہے کا اس کا محم عمول سے
پچو جیسا شکار کرنا سکی با ہے اسی طرح شکار کر و اوراس کے حکم عملان کے
کو ، بیوں ہے شک انفر زخمارے انعال و اعمال کا ، جلو صاب لیے والا
کی اس ہے آخر سے کے دن کو بمیشہ بیش نظر رکھو کہ بیں تھوئی کی
کو فر س سے آخر سے کے دن کو بمیشہ بیش نظر رکھو کہ بیں تھوئی کی
کو فر س سے

اَلْیَوْ مَرْاَحِلَّ لَکُوْ الطَّلِیْلَثُ وَ قَ قَ عَام بِایزه چزی تمارے بے طال کردیکی وران کتاب کا کھانا طَعَامُ الْکَنْ بِی أُوْنُقِ الْکِیْتُ بِ اِسِی، تمارے بے طال سے رمادان کے ذبیعے ہے ، بشرطیکہ وہ

نیت نعر (۳) نفاد مین اس تیت کوید سے شکاری کتے یا بازک شکار کے مشوا تھ دونے نے ہیں. حضرت بقلاف فردیا کرا دوجزے کردیسہ وہ کئے کوداگیا تو اس نے کئے کے شک کر کی ملال روا پڑھیا ہم تھی ہم ہم ہندا مورکہ نیاں مگا گیا ہو . شکاری با فورسلان کا ہو اوراس کو تھی ہو اولے سی حرایا گیا چومس طرح تھیم دینے کا کم جب ، سرتھیم کی بچان ہے کہ کھی میشکار کر ہے وہ دیکھ نے ۔ اوپس وقت بھی رکٹے کا کھی وابائے اگر جانے (اس اس نے تکار کورٹی مظامی ما داہری میں سندیکاری بیا تورکویٹس انڈ کسر کھیوڑاجائے ہیں ، اگر شکار زندہ ہو تو اسے بشیم اندکھ کر دیج کرھیا جائے اوران جھرشد انعاظ کے بعدوہ زندہ ذبھی ہوتسے بھی ماں مجھاجائے اور ان شہر وابوائے ہیں ، اگر شکار زندہ ہو تو اسے بشیم اندکھ کر دیج کرھیا جائے اوران چھرشد انعاظ ملال چیزوں سے ہو، اور بیا اب کتاب متوجی نہیں کیونک مزمال کتاب کا حکم مدائے اور تمہار کھانا ان کے لیے حلال ہے دکھانے کا عاصت تھ ایک ورطلال کا ذکر آگیا، اور رحلال بہری کم کو مسلمان پاک دامن عورتین ان کم کری مسلمان پاک دامن عورتین دبھی ابن و کم سینے کتاب دی گئی دان سے تم منزی واحد کے مطابق شند دی کرسکتے ہو، ابنے رطاب اواکر دو اور تم منافق کرنا دمقصود ہو، اور جوابیان دکی ان با توں کو ضاف نے شہر ہو اور جوابیان دکی ان با توں کو ضاف ان کا مدافق کو فقصان میں کا مدافق کرنا دمقصود ہو، اور جوابیان دکی ان با توں کو ضاف ان کا مدافق دو تم ان کا مدافق کو فقصان ان کا مدافق کرنا دمقصود ہو، اور جوابیان دکی ان با توں کو ضافت ان کا مدافق کو فقصان ان کا مدافق کو کہ وہ فقصان ان کا مدافق کو کہ وہ فقصان ان کا مدافق کرنا دو تعدل کے کہ کو کہ فقصان ان کا مدافق کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کو کہ کو کہ

حِلٌّ لَكُوْ وَطَعَامُكُوْحِلُ لَهُوْءَ وَالْمُحْصَلَّتُ مِنَ الْمُقُومِلَ الْمُوْءِ الْمُحْصَلَّتُ مِنَ الْمُؤْمِلَ الْمَنْ الْمَثْمَةِ الْمُحْسَلِينَ مَنْ الْمُوْزِيَّ الْيَتَمُوْهُنَّ الْمُحْسَلِينَ عَبْرَ الْمُحْسَلِينَ عَبْرَ الْمُحْسَلِينَ عَبْرَ الْمُحْسَلِينَ عَبْرَ مُسْفِحِينَ وَلا مُعْتَى الْمُحْسِلِينَ عَبْرَ مُسْفِحِينَ وَلا مُعْتَى الْمُحْسِلِينَ عَبْرَ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَلَ حَبِطَ عَمَلُهُ: وَهُو بَي الْلِحِرَةِ مِنَ عَمَلُهُ: وَهُو بَي الْلِحِرةِ مِنَ

### دوسرار کوع

گزششته رکوعی الله تعالی ان معتول کا ذکر تعابی کا تعلق کھانے بینے اور ازدوای زندگی سے تعا، انقد نے مرکشا دگی اور فراخی کے دردازے مسلان کے لیے کھول دیے ،البتدیون کو کھانے ، چینے بین پاکیزہ اور شتھری چیزول کی اور شدی بیاہ میں عفت اور پاک دامنی کا قبیم دی گئی ۔ اب اس رکوع بین جہانی لذت کی تشفی کے بعد روحاتی غذا اور اس کی لذتوں کا ذکر آرہا ہے کہ دہ انت انیت کے لازی تقاضوں بی صب ، اور یا نمازے ، کیونکر روح کی غذا مشاہرة حق ہے۔ بی انس ان کوفش د شکرے بیاتی اور راہ ہوا ہیں بین انکم کرتی ہے۔

> يَّايَّهُ النِّنِ مِن اَمَنُ آزَذَ اَفْمُنُوْ إِلَى الصَّلَى تِهَ فَاغْسِلُواْ وُجُنْ هَكُوْ قَ آيِنِ يَكُوْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُّ فُوسِكُوْ وَ آرَحُكُ كُوْ إِلَى الْكَفْبَدِينِ وَإِنْ كُنْنَةُ وَكُنْهُ وَكَالُمُ اللَّهُ وَالْوَارِدُورَاوَ وَإِنْ

اے ایس ن دانو : جب تم نماز کے بیے اٹھو (نماز کا قصد کر و، تاکہ ہارے درباریں عاضر ہوتے دقت ہیمیت کے انزات اور اگل و شرب کے پیدا کیے ہوئے تکر رات سے وضوا دیٹسل کر کے پاک وصاف ہو کر متوج ہی۔ تو اپنے مند (ہمرہ) اور کمنیوں ٹاک اپنے اتھ دھو نواور اپنے سرکام کو گو، اور اپنے پاؤل مختون ٹاک (دھونو) اور اگر م جنابت کی حالت ہی ہو تورنسکل ا خوب پاک صاف ہواؤ اور اگرتم بیار ہو یا مفرس ہروا یا فی سیر نہیں ہے)یا۔ تنایا

تم طاع ضردرت سے رفارغ ہوکر آئے ہو یا اپنی عور توں سے عماستہ ہوئے بواورتم کویانی نبیں طاتو پاک مٹی سے بائی کا ارادہ کرو ایعی تیم کرو، تمم در اصل یاکی کا تصدیے پاک ہونے کی نیت ہے، پس اس سے اسے منہ اور بالفول کامسح کرو دمسلانو! امتد کی عناست برغور کروکہ نمذلیئے رومانی کی فراہمی میں علی سرمکن سہولت دیتا جاتا ہے لیکن یہ نہیں جاستا کہ رقیح مومن اس کے قرب ہے محروم رہے) امترتم پرکسی طرح کی نگی نیس کرنا حاسبًا ملکہ وہ تو تم کوباک کرنا جاستاہے (اگرتم پاک ہو، ماوضو مورتہ پاک کی طرف ، نماز کی طاف متوصر و تنكيّ بيونيكن أكّر مأك نه بيونو ماك بيوكر" صلّاة " بن آ ؤ ، ركبي سخی کے بیے نس بلکمل کی بحاآوری کے لیے وضو، غسل وہم بتایا گیا ہے، تاكه ياكى كاايك تصورتم من قائم بوجائه، اورتاكه الله تم يراينا احسان يورا فريائية بالتم مث كرو (احبان ما فو اوراحبان من آكر احبان كالطعف الحياؤ اس كالطف جب بي يا وُكِير جب رسول صلى الله عليه وهم كي اتباع من تابت قلم ہوکرعہدیر قائم رہوں۔

عُنْتُورِ مِنْ مِنْ أَوْ عَلَى سَفَى أَقِ حاء أحلٌ مِنْكُمُ مِنْ الْغَابِطِ أَنْ لمستُوهُ النَّسَاءَ فَلَوْ تَجِلُ وَامَاءً فتستمن اصعناك طيتا فالمسخوا بوجو هكوراً بريدة مناه م نُونِكُ اللهُ لَيْحَعَلَ عَلَيْكُ مُونِنَ حَرَجِ وَ لِكِنْ تُرْدِنْ لِنُطَقِّ كُوْ وَ لُّنَةَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُنُ وْنَ

سور ه كى ابتدار من " آ دُونُ إِبِالْعُقُونِية " فرماياتها ، درميان من متعد داحسانات كا وكرآمااب

مع اسى عمد كو يوراكرنے كى طرف توج دلائى جارى ہے . ادر (اے ملمانو!) اللہ نے ہوتم براحسان کے ہی انھیں یا دکرواوراس کے

وَاذْكُرُوْ الْعُمَاةُ اللهِ عَلَىٰ كُمْ وَ مِيْتَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمُ بِهَ إِذْ قُلْتُهُ سَمِعُنَا وَ اَطَعْنَا وَ اَتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْهُ ۚ يُنَ اتِ الصُّلُ وَٰ إِنَّ

عددیمان کو (بھی یا دکرو) ہوتم سے ٹھیا یاتھا، جب تم نے کہاتھا کہم نے مسنا وريم في ما ال وجب صحابة كرام رضوان الشرعيبيم اجمعين رسول الشرصل التدطيبة ولم ك الفرير بعيت فرمان تو وعده كرنے كديم حتى المفدور آب كى مر مات كويغور شنيس كے اور مانيس كے ، اب دي اقرار انعيس يادد لايا جاراہ اب اس عهدير بورس اترو) اوراشرے درتے ربوداس كى اطاعت ميں فرق نرائے یائے اے شک اللہ دلوں کی بات کونوب جانتا ہے اس سے کوئی بات مخفی نہیں) ۔

يَأَتُّهُا الَّنْ يُنَامَنُوا كُونُوْ أَقَىٰ مِنْ يِنْهِ شُهَلَ آءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَحْمَثُكُهُ

اے المان والو! اللہ کے لیے (اس کے حکم پر) مضبوطی سے قائم ہوجا وُ ، حق والصاف کی گوا ہی دیتے ہوئے (حق گوٹی اختیار کرتے ہوئے ہے ستایا

. پیشه پیمسم: - اس کا طریق به به که دو فول با ته پاکستای پر مارکر ایک بار سنه پرسم کیا ادر دو مری باراس طرح از تعون تمسی تک با -

شَنَانُ تَّىٰ مِعَنَّا اَلَا تَعْلِ لُوْلُاعُرِلُوْلُ هُنَافُلْ بُلِلَّقُفْلَ يُواتَّقُولَا لِلْلَهُ إِنَّا لِلْهَ حَبِيْرٌ لِكَاتَعُمْلُوْنَ ۞

الله ولیے بن جاؤہ تمارے منہ سے انصاف ہی کی بات کلے ، تماری گوہی العنہ ولیے بنا بات کلے ، تماری گوہی العنہ ولی بات کلے ، تماری گوہی العنہ ولی بات کی بنا بات پر شاہ بھاک شہادت دی جائی ہے اور تم تمیث ، عدل کر و (انصاف کا دامن ہاتھ سسے چھوٹنے نر دو کر ہی راضیوہ انصاف ) بر بیڑگاری نے قریب ترج ، رینی کا وائی الم کی طرح او اگر و کہی کی وشمی تیں ابنا رو تینیولو کی کی کی کی کی کی کی کی کی مثل پر ورد گار عالم کی نظری سے وہ نیت اور بل دونوں کو جات ہے اور اللہ کی طرح ، وہ نیت اور بل دونوں کو جات ہے اور اللہ کی خطر ہے کہا کہ اللہ تقالے تمارے کا موں سے خوب اور شہرے ، وہ بیت کی انشر تعالی تمارے کا موں سے خوب باخرے۔

ا شفرنے و مدہ فربایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیکسٹس کرتے رہے ان کے واسط محشش اور بڑا تو اب ہے (خود اس کا ویدارہے)

اورجن لوگوں نے کفرکیا، اندامیان لائے اور زنیکسٹیل کیے، اور ہماری آیتولگ جشایا وہی دوز کی ہیں، دوری اورجوری ان کا نصیبہ ہے) .

ا ایمان دالو اد دام احسانات کے ساتھ انفری اس نعمت کواد کرو ، و ، اس نے تم پری و ب کی تصدیکی داس نے تم پری و ب کا تصدیکی داس خوش سے کرتم کوئی کوئی کوئی کا تصدیکی داس کے باتھوں کو تم کے ترکم کوئی ہوئی انشر نے ، ان کے باتھوں کو تم کے ترکم کوئی ہوئی سکے ، باتدا کے حرب تم اسلام مرجے ہوگئے تو اللہ تعالیٰ کے ان سب کی دستبرد سے کرجب تم کم کوئی یا یہ ، اس کی شاخت آج بھی جاری سے تم بے جدی تو کی دستبرد اللہ تا ہوئی کا در ساتھوں کوئی کا در اللہ کا در سے تم ب جدیت تقوی کی در سیتر تا کی در سیتر کا دائی در دور کی در سیتر کا کی در دور کی کا دور کی در دور کی دور کی در دور کی دور کی کردی کے در کا دور کا دور کا دور کی دور کی دور کی کہ دور کی کی دور کی دور

وَعَنَ اللهُ الَّذِينَ اَمُنُوا اَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ مَعْفَرَةٌ فَى آجْرٌ \* عَظِيْهِ \* )

- وَالَّٰنِ مِنَ كَفَنْ وَاوَكَنَّ رُوْا بِالنِيَا اُولَٰلِكَ اَصْحُبُ الْجَحِيْدِ ۞

يَايُهُا الْإِنْ مِنْ امْنُواا ذَكُرُ وَالْعِمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ الْحَمْقُ الْمُأْلِقَا اللهِ عَلَيْكُمُ الْحَمْقُ الْمَيْفِيكُمُ الْمَيْفِيكُمُ الْمَيْفِيكُمُ الْمَيْفِيكُمُ عَلَى اللهِ عَنْكُمُ \* وَاتَّقُوا اللّهَ \* وَعَلَى اللهِ عَنْكُمُ \* وَاتَّقُوا اللّهَ وَعَلَى اللهِ عَنْكُمُ فَيْفُونُ وَعَلَى اللّهِ عَنْكُمُ عَنْدُ مَنْ وَعَلَى اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَعَنْهُ وَمَنْ وَعَلَى اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَعَنْهُ وَمَنْ وَعَلَى اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَلَى اللّهِ عَنْهُ وَعَنْهُ اللّهُ وَعَنْهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَنْهُ واللّهُ وَعَنْهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللّهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَاللّهُ وَعَنْهُ وَالْمُؤْمُ وَالْعَلَامُ وَعَنْهُ وَالْعَلِهُ وَعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَعَالْمُ وَالْعَلَامُ وَعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلُوا لَهُ عَلَامُ وَالْعُلُولُوا لِعَلَامُ وَالْعُلُولُوا لِمُؤْلِقُولُ وَالْعُلُ

## تيساركوع

سلمانوں کے میشاق اور عمدو پہان کے ساتہ ہی اسرائیل کے بیشاق کا تصور آتا ہے۔ سلمانوں کے ساتھ ، نشر تعالیٰ کی نعبت خاص اس کارسول ، اس کی کتاب ہے ، بیہ صفور سسّے رو کا تمانت میں اشراعیہ دکم کی تعیابات کا نتیج تھا کہ گیارہ سال کی مخصور حیث میں اس میشاق پڑیل کرنے والوں کی آتی بڑی تعدا و پیدا ہوئی جم بزار دن برسس میں بنی اسرائیل ہید نے کرسکے اور آج بھی اس انحطاط کے باوجود ایسے بزرگائی ٹین کی کی نیس جراس میشان تروز کم ہیں ۔

توده سدھے راستہ ہے بھٹک گیا (گمراہ ہوگیا) ۔

وَلَقَالَاحَنَ اللَّهُ مِنْنَانَ بَنِي الْمُرَاءَيْلُ وَبِعَثَنَامِهُمُ النَّهُ مِنْنَانَ بَنِي الْمُرَاءَيْلُ وَبَعْتَنَامِهُمُ النَّهُ الْنَّهُ الْنَهْ الْمَنْ اللَّهُ الْنَهْ الْمَنْ اللَّهُ الْنَهْ وَامَنْتُهُمُ الصَّلْ وَامَنْتُهُمُ الصَّلْ وَامَنْتُهُمُ الصَّلَاقَ مَنْهُمُ اللَّهُ وَامَنْتُهُمُ الصَّلَاقَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ الللْمُوالِمُ اللللْمُوالِمُ الْمُؤْمِنُ الللِّهُ الْمُل

السَّينيلِ ۞ ہودنے مَنینُنی کی عمد توڑنے می بعنت گھیڑ تی ہے۔خطات اَتے ہیں خطات ہے وکئے

> والدرخونيورات و فَهِكَانَقُضِهُ مُرْمِيْتُنَا قَهُ مُرْلِعَنِّهُ مُوْوَ بَعَكُنَا قُلُونَ بَهُ مُرْفِسِيكَ عُلِيَّ فُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَنَ اضِعِهُ وَسُوْلَ طَلَّا مِّمَّا ذُكِرُ وَالِهِ وَلاَ تَرَالُ تَطَلِعُ عَلَى

پس ان کے عمد توڑنے کے سبب ہم نے ان پیفت کی دان کی نداری کے باعث اپنی رحمت سے اضیس دور تھینگا) او بم نے ان کے دلوں کو ، سخت کر دیاد ان بم اثر تبول کرنے کی کوئی قابلیت باتی نہ رہی ، دل میں بڑی رحمت سے آتی ہے ، رحمت سے دور ہوئے تو تلب میں نری کیے رہی ، ان کا تربیر حال ہے کہ ) وہ (تورات کے) تفطوں کوان کے مقام

کے ساتھ ربھی خوب ہا درکھوکہ بھرجو کوئی تم میں ہے اس کے بعدانح اف کرگا

حَايِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِلَّالِيلَّهُ مُحِتُ الْمُحْسِنِينَ

<u>ے سرتے ہیں (ک</u>معنی کیجہ کے کچھ ہوجائیں) اور (اس پر مزید بنصیبی ان کی بیا ہو ئی کہ) بھیبحتیں ان کو گائی تھیں ران کی کتاب میں موجود تھیں؛ان کا ہڑا ا حصدانهوں نے بھلادیا۔ اور آپ برا بران (بہود) کی خیانت برمطلع موتے رہں گے سوائے ان می سے جند کے (جومشرف براٹ لام ہو چکے تھے کیؤکہ وہ خیانت نہیں کرتے، سواپ انھیں معاف کر دیجیے ادران سے درگزر فرائیر یے شک انشراحیان کرنے والوں کو دوست رکھتاہے راک حضوصی اللہ علیہ وکم کے معے توریح ماعث طمانیت قلب ہوگاکہ رحمت ان کی فطرت کے عین مطابق ہے ، لیکن اس میں امت کے بیے مڑی فیعت ہے ، ۔

اور پهود کی طرح نصاری سے بھی رسول انڈیطل انڈیلیدولم کی رسالت کاعبدلیا گیاتھا ،لیکن

اورجولوگ اینے کونصاری کیتے ہیں، عم نےان سے بی عدلیا۔ سودہ (جی) اس نصیحت کا بڑا حصہ جو ان کو کی گئی تھی (بعنی رسول امٹیر علی الٹیریلیہ و لمرکو آخری نی ماننا اوران سرایمان لانا) جُھلا مِیٹھے تو (اس برعدی کے باعث ہم ے ان س آپس کی تیمنی اور کینہ قیامت کک کے لیے ڈال دیا ، اورعن قریب (قیامت کے دن) اشرافیس تادے گاجووہ کیا کرتے تھے۔

اسے ال کتاب (اسے بهود و نصاری گوتم اپنی کتا بوں کی تحریف ہے مارنہ کے پھربھی کسی نیکی عنوان ہے نبی آخرا لزما ل ملی امتد علیہ وکم کے تشہیف لانے کی خرتمهاری کتابون می باتی رہی اب دیجیوی بلامشید بھارے یغیرد آخر الزمان) تمهارے پاکس آگئے۔ وہم سے بہت سی بتیں صاف صاف با فر اتے ہر جن کوتم اللہ کی کتاب میں سے رجوتم کو دی گئی تھی، چیباتے ا*ہتے،* مو ۔ اور دہ تماری ست سی باتوں سے درگز رہی کرتے ہیں ہے شک اللّر کی ط ف سے تمہارے ماس نور آ کا دیعنی ہی آخ الزبان ، اور کتاب روّن دیعنی قرآن پا*ک، ب* 

اس ( نومجتم اور نور کتاب ، سے اللہ اپنی رضایر چینے والوں کوسکامتی ١١ ور

وه بھی ایناعمد بھول بیٹھے۔

وَمِنَ الَّذِينَ فَالْوِيا نَّانَطُهُ ۗ أَخَذُنَّا مِيشَاقَهُمْ فَنَسُولِحَظَّاهِمَّاذُكُمْ وَا به فَأَغْرَيْنَايِنَهُمُ والْعَدَاوَةُ وَ الْبِغُضَاء إلى بَنْ مِالْقَامَةِ وَسُوفَ سُبِّمُهُ وَاللَّهُ عَاكَانُوا تَصْبَعُونَ

يَّاهُلَ الْكِتْبِ قَرْجَاءَكُمْ مَ سُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُوْ كَيْنُوا مِمَّا كُنْتُوْتُخُفُوْنَ مِنَ الْكِتْبُوَ تَعْفُواعَنْ كَتِيرُهْ قَنْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُوْرُوِّكِتُ مُّبِدُنَّ لَّ

يَّهُٰنِى يَهِ اللَّهُ مَنْ التَّهُ مَنْ تَبَعَ رِضُوَا لَهُ

نحان) کی ام ہوں برے جاتاہے اور انہیں المراہی اور کفروشرکے کے اندھیرے ے (اپنی توفیق) اینے حکم سے روشنی میں کال لانا سے ( یعنی نور ایمان اور نو ر علم سے سئے افراز کرتاہے) اوران کوسدھے راہتے کی طوف راہ نمائی فرماتا ہو۔ مُّبُلُ السَّلْمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّوْسِ بِإِذْ نِهِ وَيَهْدِي غِيمُ إِلَىٰ مِرَ اطِمُّسْتَقِيْدِن

نور، خود قائم نيين، نورعرض ب ، صفت ب اس بي نور، التركي عمر ع كام كريكا، بے نیک انٹراپنے رسول ، اس نورمجت ہی ہے اپنے بند دل کورا ۽ مدایت دکھا تا ہے لیکن دمجھو عُلُو یں نہ آجانا استفال منتفر ، نورصفت ہے۔ جن اوگوں نے صرت عیسی علیہ اسلام کو اللہ کہا وہ كا فريوڭئے ۔

> لَقَانَكُفُ الَّذِيْنَ قَالُوْ ٓ الْآَاتِ اللَّهُ هُوَّ الْمَسِيعُ انْ مَنْ يَوْمُ قُلُ فَمِنْ تَمْلَكُ مِنَ اللَّهُ شَنْعًا إِنْ آمَ إِدَ أَنْ تُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَنْ يَعْ وَ أُمَّةُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَ بِتِّهِ مُلْكُ السِّمْ إِنِّ وَالْإِمْ ضِ وَمَا رَبُّ مُعُمَّا فَخُلُونُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعٌ قَنِ يُرُّ

وَقَالَتِ الْمُهُوجُ وَالنَّصْرِي خَنْ آيْنُوجُ ا الله وَ رَحِمًا وَ مُو فَلْ فَلِمَ يُعَنِّ ثُكُمُ بنُ نُوْبِكُو بِلُ أَنْ تُوْبِسُرُوم مَنْ حَلَقَ يَغْفِنُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيْعَنَّ بُمُن يَشَاءُ وَيِتْلِهِ مُلْكُ السَّمْوْتِ وَالْكَرْضِ وَ مَانَنْنَهُازُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

بے ٹنک جولوگ کہتے ہی کومیٹیاین مریم خدا ہی وہ کافر ہوگتے آپ فرما دیجیے بھلاا مٹند کے آگے کس کابس حل سختا ہے اگر وہ مربم کے بیٹے میسے یاان کی ہاں کو ا ورزین برمننے لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دینے کا ارادہ کریے (میسب مخلوق مِن انص خدا کہنے کاسوال ہی سدانسیں ہوتا ، اگرعیٹی نےالند کے کھرسے مردہ کو زندوکر داتر خداکہاں ہے موگئے، تملیک سکو حال ہے، روکنے کی قدت كس مر ہے. زمين وآسان من جو كھرىكس كاسے اور آسان زين اور عو کھان کے درمیان می ہے سب براللہ کی حکومت ہے وہ جومیا متاہے بیدا کرتا ے اوراللہ مرجز پر قادرے رہا بتاہے تو ال باہے ببداکر اسے اورجابت ے تو بلا ال اب كے بيداكر دياہے بمحض ايك تخليق فراتا ہے، وہى قادر مطلق ہے ا۔

اور بهود ونصاری کتے (رہتے ، ہن کریم انڈرکے بیٹے اور اس کے جیستے ہن ک فرما دیجے ا اگرتم داقعی امند کے جستے ہوتوا پھروہ اوقتاً فوقتاً) تمہارے گنا ہوں کی تم کوسزا کیوں دیتار ہتاہے (اے بیو دونصاری ایسانییں) مکرتم بھی اس کی مخلوق میں اور آدمیوں کی طرح ) آدمی ہو۔ وہ جسے حاسے بخشے ، جسے جاسے عذاب دے۔ اور آسمان وزین اورج کھے ان کے درمیان ہے سب برانشر ہی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف ( سب کوہوائیس جا نا ہے۔ اکس کی جل ہے کہ اس کی فکرد سے ہا ہر ہوسکے لہذا اے بیو دونصاری جاب نہ بنوسوج بھی دعویٰ کیا کر و) ۔

الصلوات والشليمات تشريف لائے -

اے اہل کتاب ہے شک تمارے پاس ہمادا دسول آیا ہے ہو تمہارے ہے دا مجام الئی، صاف بیان کرتا ہے بعداس سے کدرسولوں کا آنابند تھا، تاکہ میدنہ کف گو ہمارے پاس نے کوئی نوش خبری دینے والا اور نہ کوئی ڈولنے والا آیا ہیں (اب تن تمارے پاس ایک وش نبری مشانے والا اورا اللہ سے ڈولئے والا ہجاہے اورا شعر ہم میزید تا درج -

يَاهْلَ الْكِتْبِ قَنْ بَكَاءً كُمُوْ سَرَسُ لْنَابُكِيْنَ كُكُرُ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقْنَ لُوْا مَا بَكَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَكَا نَونَ يُرْفَقَلْ جَاءَكُمُّ بَشِيْرٌ وَنَونِيْرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ

عَ شَيْ قَدِيرٌ \* أَ

یہ ذات گرای صفرت محسد مصطفیٰ صلی المدیلید کم کی ہے ۔ جو خاتم البدین ہیں اور بن کے تشدیعت لانے کے بعد کسی کی بحثی اور حیار گا نیاز شہریتی ۔ جو چاہے اس وام بن رحمت سے لیٹ جائے جو شبیجے اس کی اپنی برنصیبی ہے ۔ امٹر نے اپنا اضل فرما دیا اپنی رحمت عام کر دی ۔ سب ان سے فیضیاب ہونا یا محووم رہنا تمارا کام ہے۔ وہ تمارے تحتیج نہیں تم ان کے محتاج ہو، تم اس بر ایمان نہ لاؤ گئے تو دو سرے ایمان لائیس گے ، وہ دو سری قوموں کو ان کا معادن بنادیگا وہ مربات پر قاورے ۔

## چوتھار کوع

ۇراسوچەكىن قوموں ھنے احسان فراموشى كى اوراپنےنبى كى قدرنہ جانى · ان كىمكم مرنه عليے الاسد ا

ان کا کیا حال ہوا۔ حیبی سروحہ ا

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَنْ مِهِ لِقَنْ مَ اذْكُنُ وَانِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ وَيُكُو الْبَرِيَّاءُ وَجَعَكُمُ مُنْفُ كَاتِهِ وَالتَّكُومُ الدَّيْقُ تِ آحَنَّ الْمِنْ الْغَلِمِيْنَ ۞

اور (اس واقعد کوجی یا دکرو، جب موسی نے اپن قرم سے کہا لئے میری قوم ہے کہا لئے میری قوم ہے کہا لئے میری قوم ، فرخت کر جواب کہ (من جملہ اور مانات کے یہ کیا کم احمان ہے کہ اس نے تم بن ہدائیے ، حضرت یعقوب علیدا کستار مام کے کہ سال میں کے کرونرت عیلی علیدا کستار میں کہ کہ اور تم کو دو دیا جو دنیا ہم کی کوند دیا (شال فرعون کی فلامی کوآذادی من و مستوی کوند دیا (شال فرعون کی فلامی کوآذادی من و مستوی کوند دیا (شال فرعون کی فلامی کوآذادی

سنزل ا

وَرَبُّكَ فَقَائِلاً إِنَّاهُهُنَا قَعِنُ وْنَ۞

#### ان کی بزدن اوربٹ وحری برمونی علیالت لام کے پاس اپنے رب کی طرف ردوع کرنے کے علاوہ چارہ بی کیا تھا۔

قَالَ مِنْ إِنِّى كُمَّ آمُلِكُ إِلَّا لَقُسِي وَإِنِي فَا فَرُ قُنِينَنَا وَبَدُنَ الْقَوْمِ

الفسِقِين ٥

َ قَالَ فَإِنَّهَامُحَرِّمَةٌ عُلَيْهِمُ ٱلْعَيْنَ سَنَةً عَيْنِيْهُونَ فِى الْآرَضِ فَلَا عُ تَاسَ عَلَى الْقَلُ مِرِ الْفِيسِقِينَ أَ

(موٹی نے اشرتعالیٰ سے) انتہا کی ۔ اسے میرسے رب! پس اپنی ذات اور اپنے بھائی کے مواکمی پرکوئی افتیارنیس رکھتا۔ موتوم میں اوراس) افر مان قومیں جدائی کردسے (اس برنسیب اور افران قوم سےم کم کا الگ کرشے)۔

(افدتعانی نے فرایاہے ٹنک وہ از بین ٹ م) ان پرچالیں برس کے بیے حرام کردی گئی ہے (وہ مرکز وال زمانگیں گے، وہ نیشن میں مرکز ان بچرتے رمیں محے بہیں تو ان افران لوگوں کی حالت پرافسوں زکر۔

## پانچوال رکوع

یود کی ان متواتر تا فرانیوں پرخیال آتا ہے کہ ان لوگوں کوکیا موگیاتھا، کہ اس طرح النہ کی عنایات ہے دوگر ہے ہوگ مائیری عنایات ہے دوگر ہے دوگر ہے ہوگ ہیں۔ عنایات ہے دوگر ہے دوگر ہے دوگر ہے دوگر ہے ہوئے آئے جی ایک دوجر و ترب النی ڈھونڈ تے ہیں ، ایک صدرے دوجر ان فرانی ہوگڑا فقتہ چلا آرہا ہے ۔ الشرائعا کی ایٹ نیک بندوں کے اظیمان کی فاطر رسول مقبول ملی الشریک ہوئے ہے۔ اس راضوا کی ایٹ نیک بندوں کے اظیمان کی فاطر رسول مقبول ملی الشریک ہوئے ہے۔ ایک راضوات اوم علیات الم کے دویٹوں ، ایس اور تابیل میں میرد کو مشدادیں کرٹ بیران کو بھی اپنے حسد کا احساس ہواور انجاری سے بازائیں ۔

٧- فَإِنْ وَانْلُ عَلَيْهِمْ مَنِبَا ابْنَىٰ اَدَمَ بِالْحَقِّ اِذْقَرَّ بَافْنُ بَا ثَافَتُقْبِلَ مِن اَحْرِهُا وَكُوْنِتُقَبِّلُ مِن الْحَجْوَقَالَ لَاقْتُلْنَافُ

اور ا اے رسول آپ، ان کو آدم کے دوبیٹوں کا قصیمی ٹیمک ٹیمک پڑھ کر مشناد بھیے جب ان دونوں نے رہارگا وضرا وندی بی نیا زیمٹیٹیں کس قربانی کے ذریعے تقرب التی تلانش کیا) توان دونوں میں سے ایک کی نیاز قبول جھگئی اور دوسرے کی قبول زبوئی (اس پرغصیس آگرصد کے باعث

نزل۲

﴾ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٥

لَيْنَ بَسَطْتَ إِلَى بِلَ لِعَ لِتَقْتُلِنِي مَا آنَابِبَاسِطِيِّرِي إلَيْكَ لِاقْتُلَكَ إِنَّى آخَافُ اللَّهُ رَبِّ

الْعُلَمِينَ

اِنْيَ أَبِرِيْكُ أَنْ تَبُقَ ءَاٰبِإِثْمِي قَ إثْبِمكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحُبِ النَّارِثُ وَذِلِكَ جَزَآءُ الظَّلَمُ أَنْ أَ

فطر عت له نفسه قتل إخمه فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَسِرِيْنَ

مار ڈالا اور زمین گرید کراس کو دفن کر دیا ۔

فَبَعَتَ اللَّهُ عُرًّا بِّأَيِّهُ حَدُرِ فِي الْزَرْضِ لِيُرِيَةُ كَيْفَ يُوَارِي سَنْءَةُ أَخِيْهُ قَالَ لَى لَكُوْ أَجُونُ أَنْ أَكُنُ نَ مِثْلُ هٰ فَاالْغُمَا الْغُمَابِ فأوَارِي كَسُوءَةَ أَخِيٌّ فَأَصَبَحَ

و مِنَ النّبِ مِنْ أَ

قربانی مین نیت کاخلوص دیجتاہے ا۔ (بعائی) اگر تو محصہ ارڈ النے کے لیے اتھ بڑھائے گا تو (یں ایسی ادانی یں مبتلانہ ہوں گا۔ برگز، یں تیرے مار ڈالنے کے لیے اپنا ماتھ نہ رمعاؤنگا

ابل سے قابل نے کہا یں تھے ارڈالوں گا دابیں نے بحاب دیاداس میں

غسد کی کیابات ہے اللہ تو برہ برگاروں سے اقربانی اقبول فرما تاہے دیعنی

(بات بہ ہے کہ بھائی کا بھائی کوفل کرنا ہست بڑاہے) میں تواند سے جوسارے جمان کا بروردگارے ڈرتاموں۔

میں چاہتا ہوں کہ تومیرے گنا و اقتل) اور اینے (دوسرے) گناہ کا خیازہ مجلّے اور تو دوزخ والوں میں سے ہوجائے اونطالموں کی اجودرمو کاحق مارتے ہیں اوراپنی صرو دہے تحا وزکرتے ہیں ہی سزاہے ۔

بھر قابیں کے نفس نے اسے اپنے بھائی دمابیں ) کے قتل برآمادہ کرلیابیں اس نے اس کو مارڈ الا ۔ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگیا ۔

> قتل کے بعد ندامت ہوتی ہے۔ سر بڑے فعل کے بعد ضمر طامت کراہے ، اس سے قبل کوئی مرا نہ تھا۔ دفن کرنے کا تصوّر زمتھا۔ دو کوّے لڑتے ہوئے گئے۔ ایک نے دوس سے کو

يسس المدع ايك كوابيها جوزين كرية الحاتاكداس كودكائ كدوه كساطرت ابنے بھانی کی لائشس کو مجھیائے (قابیل ید دیکھ کرنادم ہوا) بولاہائے افسوس كياي الكوك كى طرح بمى مروك كداين بعالى كى المشس كوجيا وتا يس وہ داینے کے برست مجھایا اور) نادم ہونے والوں میں سے ہوگیا۔

اسی وجہ سے ہم نے ہی اسرائیل پریکم زال کیا دورات ہیں واضی طور پر کھد دیا ) کر جوکوئی (نفس کی خواہش کے ضمن میں کسی کو مارڈ الے ، سوائے ( جان کے بدہے، تصاص کے باکمائیں فیاد چھیلانے کے۔ توگویا اس نے تمام لوگوں کو بچالیا۔ داخوہس نے کسی جان کو تش سے بچالیا توگویا اس نے ایک کو زندہ بچالینا کو یا پوری قوم کو زندگی بخشنا ہے۔ بات بہ ہے کہ ایچے بڑے کی رہشم پڑجاتی ہے) اور داسے خواج مالم ) ان دنتی اسرائیل ) کے پاس ہارے ریدر کمی ادائی اکر کو کھی کا سیار اسکال اس اللے میں ، پھر اس کے بعدد بھی ادائی اکر کو کھی کاس فیادی چھیلائے بھر نے بھر إِنَّا مِنْ اَجْلِ ذَلِكَ آخَكَتُبُنَا عَلَىٰ الْأَرْضِ الْمَاءِيْلَ الْكَمَّنُ قَلَلَ الْفَكَا الْكَالَمُ الْفَكَا الْكَالَمِ الْمَاءِيُّ الْمَاكَةُ الْكَالَمَ الْمَاكَةُ الْكَالَمَ الْمَالَةُ الْمَاكِةُ الْمَاكَةُ الْكَالَمَ الْمَاكِةُ الْكَالَمَ الْمَاكِةُ الْكَالَمَ الْمَاكِةُ الْكَالَمَ الْمَاكِةُ الْكَالَمُ الْكَالَمُ الْمَاكِةُ الْكَالَمُ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمَاكِةُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمَلِكُ الْمَاكِةُ الْمَاكُونُ اللَّهُ الْمَاكِلُولِ اللَّهُ الْمَاكِلُولُ الْمَاكِةُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُولُ الْمَاكِةُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمَاكُولُ الْمَاكِلُولُ الْمَاكِلُولُ الْمَاكِلُولُ الْمَاكِلُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكِلُولُ الْمَاكِلُولُ الْمَاكِلُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكِلُولُ الْمِنْكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمِنْكُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْكُولُ الْمَاكِلُولُ الْمَاكُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمُعْلِمُ الْمِنْكُولُ الْمِنْكُولُ الْمَاكُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَاكُولُ الْمُعْلِمُ الْمِنْكُولُ الْمِنْكُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْكُولُ الْمُعْلِمُ الْمِنْكُولُ الْمُعْلِمُ الْمُل

گرمشته آیت بی ناحق قتل کو مزا فرایاتها. یهان جن حالات بی قتل کی سزاد نیا ضروری ہے۔ ن

جوانشرادراس کے رمول سے دھتے ہیں اور ککسیں ضاویسیلاتے پھرتے ہیں دضاد کچیلانے میں کومشال رہتے ہیں ، ان کی ہی سرائیک ان کوتش کیاجائے باان کو شوبی پرچڑھا یاجائے ۔ یا ان کے ہتے ہیرا ایک ؛ وحر دوسراا اُدھ سے کاٹ وہے جاہیں ۔ یا ان کو اس سرزین سے نکال ویاجائے ۔ یہ تو ان ک دنیا میں رموانی ہے اور آخوش میں ان کے لیے بست بڑا مذاب ہے ۔

> ٣٣- اِلآالَّٰلِينَ تَابُوْامِنْ قَبُلِ اَنْ تَقْسُرُ وَاعَلَيْهِمُوْ ۚ نَاعَلَمُوْا اَنَّ عُجْ اللَّٰمُ غَفُّ رُّنَّ حِيْمٌ ۗ أُ

مگرین نوگوں نے تہارے قابو پانے سے پہلے قوبرکرل داپنے فعل کی نفوش ہ توبرکرے اخد اوراس کے رمول میں اند علیہ والم کی طرف رجع ع بہت اورالیسا انہوں نے اپٹی گرفتاری اور تہارے قابو پانے سے تبل خود ول سے کیا توقیق جانوک اخبر ٹرانجشنے والا حربان ہے (اور کسے بہال ہوستے قبل توبرکا در کھلاہے) حسنون ۲

## بهطاركوع

گز مضته رکوع میں المنتقوراس کے رسول تصبر سرچاد رہنے ولے گروہ کا ذکر تھا اب ان الشروالوں کا ذکر آر ہاہے ہو الفتری رضا اوراس کے قرب کے مسالٹی ہیں ، ان کو بتا باحاراہے کہ یہ چڑچار با توں سے حاصل ہوتی ہے ، ایمان ، نقولی ، وسیلہ اور جماد ، تاکہ یہ المندوللے امن کو قائم کرنے ، اسٹری رضاجوتی اور معاشرہ کو سن اطاق سے آراستہ کرنے ہیں مشغول رہی اور رسول کے معاون ہن کرائشر کا قرب حاس کریں ۔

يَّايَّهُا الْزِنْ بَنَ امَنُوا اتَّعُوا اللَّهُ وَ ابْتَغُنَّ اللَّيْ مِ الْنَ سِيْلَةَ وَجَاهِمُنُّا فِي سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمُ نُنْفُلِكُونَ ۞

یا در کھوکہ قرب اللی کا ہی است ہے دولت نداس کا بدل ہے اور نہ بن کتی ہے اور اوج صاب تو وہ باکل کوئی کام ندا کہ ہے گا۔

إِنَّ الْلَهُ يُسَكُفُّهُ وَ الْوَالَّ لَهُ مُرَّمًا فَي الْحَرُمُ اللَّهِ مُسَكَّا وَمِثْلَهُ مُعَهُ فِي الْحَرُمُ وَمِنْ عَنَى الْحِينَ وَمِثْلُهُ مُعَهُ لِيَفْتَلُ وَالِهِ مِنْ عَنَ الْحِينَ مُ الْفَيْدَةِ مَا تُقْتِلُ مِنْ مُهُ مُوْءً وَلَهُمُ مُ عَنَى الْحَرْمُ اللَّهُ مُنْ عَنَى اللَّهُ مُنْ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَنَى اللَّهُ مُنْ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَنَى اللّهُ مُنْ عَنَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَنَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَنَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُولًا عَنْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَ

بے ٹنگ جولوگ کا فرین اگران کے پاس چوکھ زمین پیرہے سب کا سب اور اس کے ساتھ اتناہی اور چوٹا کو قیامت کے دن اسے برلہ میں نسے کرمذاب سے چھوٹ جائیں تووہ ان سے قبول نرکیا جائے گا اور ان کے لیے در دانگ مذاب ہے داختر کے بیال تو ایمان ، تقوی ، قربِ اللی کے لیے وسید ، رضار الٰمی کے لیے جادوسی ہیم ہی مقبول ہے ، اس کے علاوہ کوئی دولت مزابِ اللی سے چھٹکا رائیس دلائمتی )۔

> ٣٠- يُرِيْكُونَ أَنْ يَخْرُجُنُ امِنَ التَّاكِرِ وَمَاهُمُ بِخْرِجِيْنِ مِنْهَا دُولَهُمْ عَنَاكِ مُعْقِلْهُ

رقیامت کے دن کافر، چاہیں گئے کہ دودکسی طرح، آگے نے کل جائیں سکر دہ اس سے نئل شکس گے اور ال کے لیے دق والکی عذاب ہے روہ عذا ۔ سے پیشکا یا کیے سکتے ہیں )۔ گزشته رکوع میں داکوؤں کی منزا کا ذکرتھا ، اس جگہ چوروں کی منزاکا بیان ہے تاکہ جان کے ساتھ انداز میں میں ک

ال کی خاطب بی ہوسکے۔

َ وَالسَّارِ ثُ وَ السَّارِرَةُهُ فَافَطُعْلَ آيْنِ هَمُّاجَزَآءً بِمَاكَسَبَانَكَالَا مِّنَ اللهُ وَاللهُ عَزْيَرُ مِحَكِيْدُوْ

فَمَنْ تَابَمِنْ بَعْنِ ظُلْمِهِ قَ
 أَصْلَحَ قَانَ اللهَ يَتُنْ بُ عَلَيْهِ
 إنّا الله عَفْنُ أرّبي حِيْرٌ

اور چری کرنے والے مرد اور چری کرنے والی عورت کے اِتھ کاٹ ڈالو۔ رفتی دا بنا باتھ کالڈ) یسے کاٹ دو) یا ان کے کیے کی سزا ہے (اور) انشر کی طرف سے تنبید (وعرت دوسروں کے لیے بھی ہے) اور انشر فالب بھست الا ہے داس سزا کے متعلیٰ کمی ویم میں نہ پڑواس میں انسر کی بڑی بھت ہے۔ معاشرہ کو درست کرنے کا راز چروں کی پروٹش کرنے میں نہیں عبرت ناک

پھرس نے اپنے کل (اور دست درازی) کے بعد توب کی اور اپنی اصلاح کر لی قربے ٹیک اشرائر کی قربہ قبول فرائے گائے تنک الشرائیننے والا مہان ہی رچور توبہ کرے کین باتھ کا ٹٹایا تی رہتا ہے، امید ہے کہ آخرت کے عذاب سے اللہ اسے معاف فرمادے ،

اوپر کی آیات بی چوری اوراس سے قبل ڈاکووں کی ستنزاکا ذکر تھا، کم کلم استان کے ذہر میں یہ تصور آسکت ہے کہ استان کے ذہر میں یہ تصور آسکتا ہے کہ استان کے بیٹ یہ اسکا ہے کہ اسکا ہے کہ اسکا ہی معاشرہ کی تصیل جا تھا۔ اسکا ہی معاشرہ کی تصور کی اسکا ہی معاشرہ کی تصور کی اسکا ہی سے غیر اسکا ہی ہو تو محض ہا تھوکات وینا اصلاح سے غیر اسکا ہی ہو تو محض ہا تھوکات وینا اسکا ہی ہو تو محض ہا تھوکات وینا اسکا ہی ہو تھا۔ اور شام کی کو برخل سے کا مقصد پور اپر کی گا ، اور اس اسکا ہی ہو تھا۔ اور تعالیٰ خوات ہے کہ یہ دنیا اور بھا کہ میں میں ہو تھا۔ اسکا ہو کہ اسکا ہم ہم اسکا ہم اسکا

شَيْ عَبِيرُ مِنْ

۔ ڈاکہ مرقد کا مستنزلے بعداب ان لوگوں پر عذاب کا ذکر فرار با ہے جو" صدودانشر" پیں تحریف کے مرتکب ہوں بینی اخد کی تائم کی ہوئی مزاؤں کو کم یا زیادہ کرڈائیں۔ چند بیودنے اس تسم کی تحریف کی تھی اس کی طون بھی اشارہ ہے۔

يُسْكَرُكُونَ فِي الْكُفُرِمِنَ الْكِنْ فِيَ يُسْكَرِكُونَ فِي الْكُفُرِمِنَ الْكِنْ إِلَى الْكُفُرِمِنَ تَاكُنُ الْمُنَا بِلْمُؤْمَّ وَمِنَ الْدَنْ مَا ذُوْلُومِنَ لا ﴿ قُلُنُ الْهُمُونَ وَمِنَ الْدَنْ مَا ذُوْلَةً

لهُ عَلَى الْهُمْ وَلَوْنَ الْرِينَ هَا دُواعَ إِنَّهِ إِنِّ سَمَّعُونَ لِلْكِنِ بِسَمِّعُونَ الْهِ إِنِّ لِلْمُعَالِمُ الْمُرِينَ الْمَا الْوَاتِيَعِرُونَ الْهِ إِنِّ لِلْمُعَالِمُ الْمُرِينَ الْمَا الْوَاتِيعِرُونَ

ٱلۡكَلِمَ مِن بَعۡلِ مَوَّاضِعَ مُنَّقُولُونَ لِن اُوتِينَ مُوْلِمَ الْفَخُلُ وَهُ وَإِنْ

ڵٞۄؙۛڒ۫ؿؙؙڷؘٯؙؗڰؙڡؘڵڞؙڒؙٮؙۄٝٲۅٙڡۜڽؙؿ۠ڔڿ ٵڶؿؙڡؙۏؿؙڶؾۜۮؙڡٚڶڹؘؾؙۿڶڮٙڶڎڝ

ٵٮڷ۬ڝؚۺؽؙٵٛٷڷڸٟڬٵڷڕ۬؈ٛڶۮؙؽؙٟڎ ٵٮڷ۠ۿؙٲڽؙؿؙڟۿ۪ڗڠؙڰٛۯؘؚۿؙؿ۫ڒڶۿؙؠؙڧ

ہیں جن کے بیے امنٰد کو منظور نہیں کہ ان کیے دلوں کوماک کرہے، ان کے لیو

 دنیا میں ذلت سے اور آخرت می کی پڑا عداب ہے۔

(مدلوگ) جھوٹی ہاتس بنانے کے بے جاسوسی کرنے والے داور) ناحا مُزال كحانے والے بي بيس اگرية آب كے ياس آئيں توآب ان كے درميان فيصلہ

فرمادين باآب ان سے منہ موٹريس ديعني فيصله فرمائيں ياان كے معاطات ح كنارهكشرين، آب كواختيارى، اوراگرآب ان اعراض فرماين تب

بھی وہ آپ کا کھ نر کا اسکیں کے اور اگر آپ بعلد کریں ان کے درمیان توانصاف فيصله كويس بع شك الندانصات كرنے والوں كو دوست ركھتا

اور (اے رسول) وہ آپ کو انصاف کرنے والاکیوں کر بنارے ہی ،جب کہ خود ان کے ماس تورات موجود ہے۔ بس میں دان معاملات کے بارہے مرجس کا فصله وه آپ سے عامنے ہن اللہ کا عکم موجردسے الت برسے کر حکم سے تووا

بی پیمراس کے با دجود اس سے دوگردائی کررہے بی اور (دراصل) وہ

امرے سے) ایمان داری نہیں۔

الرُّ نَيَاحِزُيُّ ﴿ وَلَهُ مُرِفِي الْأَخِرَ فِي

عَنَاكُ عَظْنُهُ مُ سَمْعُونَ لِلْكَيْنِ بِأَكَّلُونَ

لِلسُّحَتِ فَإِنْجَاءُ وَلِهُ فَاحْكُمُ سُنَهُوْ أَوْ أَغْمِضُ عَنْهُوْ وَإِنْ تُع ضَ عَنْهُمْ فَكَنْ تَضْمُ وَكُشَّبُاط وإن حكمت فاحكوبينهم بالقسط

إِنَّ اللَّهَ يُحِتُّ الْمُقْسِطِينَ ۞

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْلَ هُمُ التَّنْ رِبْعُ فِيهَا حُكُمُ اللهِ ثُمَّةً يَتَى لَوْنَ مِنْ بَعْلِ ذَٰ لِكَ م وَمَا للهُ أُولَلِكَ بِالْمُقَ مِنِيْنَ أَ

یمود، اس صنورملی اسرعلیہ ولم سے وہ مسئلہ دریا فت کررہے تھے بس کے متعلق تررات بی صاف کم موجودتها، الله فرما تا ہے کہ زنا کی سسٹرا رجم، جو آپ فرمارہے ہیں ، اور

ساتوال رکوع

دیگر وہ برایت کی بایں جو آپ فراتے ہیں، ان میں سے اکثر تورات میں موجود ہیں بلم خود، آب کا ذکر گرامی بھی ان کی کتاب میں موجود ہے ، بھی نہیں ، بلکہ پنجیران اورانبیا کرام علیم السلام ك وه الحام بمي موجودين جو وه ديت آئ ، ادران ك دروشين اور عالم ان احكامات سع ، با خریں۔ بسرحال ان کی با نوں سے آپ آ زردہ خاطر نہوں ، آپ بے خطردیں ، آسید اللہ کے ہیں اور اسٹرآپ کا۔ نورات آخری کتاب نہمی قرآن آخری کتاب ہے۔ قیامت مک کے لیے منعل مرابت ہے اس کے محافظ ہم خو دیں، آب مطمئن ریں اس بیں تحریف نہ ہو یکے گی۔

إِنَّا ٱنْزَلْنَاالتَّوْإِيهَ فِيهَاهُنَّى حَجَّ نُونُ عَكُمُ مُ مَهَاللَّهُ بِثُونَ الَّذَبُنُ أَسْلَمُوالِلِّن بْنَ هَادُوْا وَالرَّبْنِيُّونَ وَالْإِحْبَاسُ بِمَااسُتُحْفِظُهُ المِرْ. كِتْبِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهُ فِي عَلَيْهُ فِي كُواْتُمُ فَلَا تَغْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونَ وَكَا تَشْتَرُ وْإِيالِيْيْ تَمَنَّا قِلْلَا وَمَنْ لَّهُ يَحْكُمُ بِمَا آنْزَلَ اللهُ فَأُولِبَكَ هُمُ الْكُفِّرُونَ

وَكَتَبْنَاعَلَيْهِمْ فِهُمَّاآنَ النَّفْسَ بِالنَّفْسُ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنِّ بِالْأُذُنِّ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُورِيِّ قِصَاصُّ فَمَنْ تَصَلَّ قَ بِهِ فَهُوكَفَّا مَقُّ لِهُ ۗ وَ مَنْ لَمْ يَحُكُمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰذِكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ۞ وَقَفَّيْنَا عَلَى إِنَّارِهِمْ بِعِيْسَكَابُنِ مَ يُورَمُصَلِّ قَالِمَا بَيْنَ يَـ نَ يُهِ مِنَ التَّوْ (بِيةِ وَأَتَكُنْهُ الْإِنجِيْلَ

بشک ہم نے تورات نازل کی جس یں دایت اور روشنی ہے (وہ اللہ کے نیک بندول کوانٹر کے قرب کا راست باتی ہے اور طلت سے نوریس لاتی ہے ال اتورات) سے پنیرجو (ہمارے) فرمال بردارتھے ہود کو بھے دیتے رہے، اورابودکے) مشائخ اور ملاجی اس کےمطابق ببود کی بایت کرتے رہے اوراس کے احکام بران کو جلانے کے لیے کومشال رہے) اس سے کہ وہ اللہ كىكاب كے محافظ تھيرائے گئے تھے۔ اور وہ خود (اپنے قول وصل سے)اس برگواہ تھے، (اس کے الحام کی اتباع کرتے اور کتاب کی حفاظت کوایا وض تعجمتے تھے) لیس (اے ال کتاب! بیود) تم لوگوں سے نہ ڈروا درمجہ ہے ڈرواورمیری آبتوں کے براے معولی سا درنیا وی) فائدہ نہ او دیعنی کسی خوت اورطع كے باعث تورات من تبديلي اتحراب ندكرو، نداكيات مُعياؤ، ابني ذمرداری کا اصال کرو، یہ خطاب ہود کے رؤمکا ، اور علما بھور سے ہے جو تورات کے احکام کے منکر ہورہے تھے، ساتھ ہی اس یاداشس کی می ماد دلائی ماری ہے) اور جو کوئی الشرکے نازل کے ہوئے (احکام) کے مطابق فیصله نه کرے تو دہی لوگ کا فری احق کوتھیلنے والے ہیں ، ۔ اوریم نے اس دکتاب تورات) میں ان بریکم لکددیا تھاکہ جان کے مدمے جان اور انکھ کے مدیے آنکھ اور ناک کے مدلے ناک اور کان کے مدلے کان، اور دانت کے مدلے دانت اور دیجے زخوں کاان کے برابر مدلہے۔ البتہ جِ شخص اسے معاف کر دہے تو یہ (معافی) اس کے گناہ کا کفارہ ہوگی اور جوانسر کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نرکرے تووی لوگ ظالم

اوران یغیروں کے بعد انہیں کی س سے انہیں کے نقش قدم بریم نے عیلی ن م کم کھیجا جو کتاب تورات کی جو (ان سے) سے سے موجو دتھی ، تصدی کرتے تھی اور بم نے ان کوانجیل ابھی) دی جبس میں برایت اور روشنی تھی اور بیکا ب (انجیل حودمی) اینے سے قبل والی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی ، اورمرمنز گاول

من دجفون في ملين مدسية تا وزكيا) -

(اوطالبان نجات كيد مرايت اور سيحت تمي -

ڣۣؽۄۿؙڒٙؽڗؙٙۻٛڒؖٷٞمؙڝؖۛۛۛۛٚۛۛۛڽؚۊٞٵ ڵؚؠٙٵڹؽڽؘؽڽؽڣؚڝؘٵڷٷؙٛۯڵۼٙۅ ۿڒٞؽۊٙۘڡٛٷۼڟٙڐٞڶۣڶٮؙٛؿٚڣۣؽؗڽ۫

اور داب انجی سے نازل ہونے کے بعد ) نجی ہر ایمان لانے والوں کرجا ہیے کر اشریفے جواس میں احکام نازل فرائے ہیں ان کے مطابق فیصل ویا کریں ، اور چکوئی واس کی خلاف درزی کرسے اور ما اشریک نازل کیے ہوسے وا مکا کا )، کے مطابق فیصل ذکرسے تواہیب دہی اوگ نا فربان ہیں ۔

وَلَيْحَكُوْ آهَلُ الْآدِجِيْلِ بِمَاآثَرُلَ اللهُ وَفِيْدُ وَمَنُ لَدَّ يَحْكُونِهِمَاآنَزَلَ اللهُ فَالُولِلِكَ هُولُالْفُسِتُونَ

تورات اور انجیل کے اننے والوں بری کیا موقوت ہے اگر قرآن مجیدک نازل ہونے کے بعد قرآن کو اننے والے اس کے احکام کو نمائیں تو وہ بی نافر انوں کے ذمرہ میں ہوں گے۔

م کو ندائیں تو وہ پی نافر مانوں کے ذمرہ میں ہوں گے۔
اور (اے رسول) ہم نے آپ ہرچی کتاب از ل کی ، جرسابھ کتابوں کی تصفیہ
کونے والی اوران ایک مضاعین کی محافظ ہے ، لپس جو اسحام اسفرنے
نازل فریائے ہیں آپ ان کے مطابق مح دیں دفیصد فر بائیں) اور چوش بت
افٹر کی طونسے آپ کو بیونچی ہے اس کو چھوڈ کران کی خواہٹ اپر پہلیا
ہم نے تم بیں ہے ہرایک دفرق ایک ہے ایک دستور اورط بقہ مقرر
کیا تھا۔ اوراگر النہ جا ہتا تو تم اسب کو ایک دی ستور اورط بقہ مقرر
اپنے دیے ہوئے اہم میں تھاری آزیائش کرنا چا ہتا ہے ہی تم بین تم بیک
کا تھا۔ اوراگر النہ جا ہی بی پہونچا ہے (وہاں ان اختلافات کا فیصلہ
ہوجائے گا) بیس وہ تم سب کو بنا دے گاجیس بی تم اختلافات کا فیصلہ
ہوجائے گا) بیس وہ تم سب کو بنا دے گاجیس بی تم اختلافات کا فیصلہ
ریکل کی جگرے میں کی جاؤ فیصلے وہاں ہوں گے۔ وہاں حقیق تا کم ہروگا،

وَ اَنْزَلْنَالِلْكُ الْكِتْبَبِالْقَ مُصَبِّ قَالِمَابِيْنَ يَدَيْدِمِنَ الْكِتْبِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْدِفَاهُمْ بَيْنَهُمْ إِمَا اَنْزَلَ اللهُ وَلا سَتَبِعُ اهْنَا ءُهُوْعَتَابِكَا ءَكُومِنِ فَيْ لِكُلِّ جَعَلْنَامِنَكُمْ شِرْعَةً قَ مِنْهَاجًا وَلَى شَاءَاللهُ بَعَلَاثِيرَعَةً قَ الْمَلَةُ قَالِمِنَ لَيْمَنْهُ اللهُ بَعَلَالُمُو فَمَا اللهِ مَنْ جِعَلَا جَيْعَالَكُمْ لَيْمَالُونَ لِمَا لَنْهُ مِنْ جِعَلَا جَيْعَالَكُمْ الْمَالِمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُونَ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُونَ

اللهُ وَلَا تَتَّبَعْ آهُوًّا وَهُمْ وَاحْلَ رَهُمُ

اور دہر مال دنیاا فتلافات میں کتنی ہی دست وگریبا ں رہے آپ کے بیے میں مکرے کہ، جود حکم ، فولنے نازل فرایا ہے آپ ان میں اسی کے مطابات سے خان تا فیصلے کریں اوران کی خواہشوں پر نہیں اوران سے بچنے رہیں کھیں کسی کی کسی کی سے جو کر وہ نما ہی توجھے کے سے جو خوا حکم سے جو عدائے آپ بر اندائے کہ ان کے بعض گنا ہوں کی وجسے ان کوصیبت یہ کے فنار کرے اورلوگوں ہی تواکش افرمان ہی ہیں (ان ہی سے اکثر آپ کے حکم دائی کون گے۔ حکم دائی کون گے۔ حکمے درگر دائی کون گے۔ آن يَّفْتِنُ لَكَ عَنْ بَعْضِ مَّا آثَرُلُ اللهُ اللهُ اللهُ قَانْ تَنَ لَقًا فَاعْلَوْلَنَّمَا يُرِيُلُ اللهُ اَنْ يُصِيلِبَهُ مُرِبَعْضِ ذُنْ يُهِ حُرُّ وَإِنَّ كَيْتِيَّا مِّنَ اللَّهَاسِ لَفْسِقُفْنَ ۞

( پیچولوگ دوگردا فی کرتے ہیں) کیا یہ زمانہ جا لمیت کے عظم السحام) کے خواہش مند ہیں ( ان کو پھر دواج دینا چاہتے ہیں) اور یقین رکھنے والی توم کے لیے اشر سے ہترکس کا حکم ہوسکتاہے ۔ آفَكُلُو الْجَاهِلِيّة يَنْغُونَ وْمَنْ
 آخُسُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِقَقَ مِر
 يُخْ يُنْ قِنْ نُنْ نَ خَ

## الخفوال ركوع

گز مشند آیت میں مطانوں کو منبہ کیا گیا تھا، کہ وہ ان لوگوں سے جوا تھا م انہی سے روگردائی کرتے ہیں، روگردائی کرتے ہیں، روگردائی کرتے ہیں، ان احکامات کی پورے طورت بھا آوری ہیں ہورے بھا توں کے بوشیار کیا ۔ طور سے بھاآوری میں میں داور فصاری کی جال بازیاں مانع ہو سکتی ہیں، جنانچ مسلمانوں کو بوشیار کیا ، جارج ہے کہ ان سے بھی گھاؤ ہیدا نہ کریں، دنیا ہم تیں، اس طرح دنیاوی خسارہ بھی نہ ہوگا اور ندان کے ۔ نعلقات دنیوی آخرت ہی برا ثر انداز ہوں گے ۔

ا سے ایمان والو إیود و نصاری کوانیا (ولی) دوست نباناؤ، (وہ تمہار سے دوست نبیاؤ، (وہ تمہار سے دوست بین اور داس کے بعد . بھی، جو کوئی تم یں اور اس کے بعد . بھی، جو کوئی تم یں ان سے دوستی کا دم بھر سے تو وہ اُنھیں میں سے سے۔ (وہ فالم ہے کہ خود اپنی جائن پر اور سلمانوں پر ستم ڈھار ہاہے) بے شک الشر فالم کوئی مواہت نیس دیتا۔ فالموں کوئی مواہت نیس دیتا۔

۵۰- فَتَرَى الْأَرْيَنِ فَى ثُلُولُ هِمُومَ مَّرَضٌ يُسْكَرِم عُوْنَ فِيهُومُ يَقُولُ لُونَ خَسْكَى

پس داے رسول) آپ اُن لوگوں کوہن کے داوں یں انفاق، منف اور حد کی بیاری ہے دیکییں گے کہ ان دیبو د اور نصاری سے کیسے دورکر

ستزل

ٲڽٛڹؙڝؖؽڹۜٵۮٳڽؖڔؖٷ۠؞ڡٚۼۘڝٙؽڶۺؙؖ ٲڽؾؙٳؾٙٵ۪ڶڡٛؾڿٳۏٵڣٟؠ؈ٚۼؽڕڰ ؽڝؙۑڂٷٵٷ؆ٲۺڗؙڎٳؿٛٲٮٚڡؙٛؽۿؚۿؚ ؙؽڔڡؚؽڹ۞

وَيَقُولُ الّذِينَ امْنُوا الْمَنْ كَا اللهِ عَمْلُ كَا عَلَمَ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهُ عَ اللهٰ يَن الفُسَمُوا بِاللّهِ عَمْلُ الْمُمَالُهُمْ النّهُ مُولِمَعَكُمُ وْحَبِطُتُ اعْمَالُهُمْ

إلى قاصب محول الحسيرين

يَاتَهُا الَّذِينَ امنُوا مَنْ اَمْنُوا مَنْ تَبُرْتَنَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَاتِي اللهُ يِقَوْمِ يُحِبُّهُ اللهُ يُحِبُّنَ اللهُ اللهُ عَلَالْمُؤْمِنِينَ الْحَرَّةِ عَلَالْكُفُونِينَ يُجَاهِلُ وَنَ فَي سَدِيلِ اللّهَ وَلا خَافُ اللّهُ مُنْ قَلْ اللّهِ يُورِدُ وَلِكَ وَضُلُ اللّهُ مُنْ قَلْ اللّهِ يُمْ قَرْدُونَ اللّهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ قَلْ

ملاانو! تمارے دوست يهود ونصارى نيس -

هه- إنّماً وَإِنَّكُ وُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ
 الّذِين الْمَثْواللّذِن يُقِيمُون

فتے ہیں (مچراپنے نفس کو اور دوسرے لوگوں کویوں دھوکہ دیتے ہیں اور)
کتے ہیں کہم کو ڈریے کہ (کیس اگریم ان بیودے الگ رہی تو کئی گرتب
میں نہ آجا ہیں (رہی تو قعط اور مصببت ہیں تا رہ ساہ کو ادربی) پیلو کو
وقت قریب ہے کہ انفو ستے چیچے (مسانوں کو ستے باب کرے) یا کوئی
منانی) اپنے بیان ہے (ان کے مناسب حال نازل فرا دے) تو (ہے
منانی) اپنے دل کی باقوں پہنچیں پوشیدہ وکھا تھا پھیتا تے رہ جا کیں۔
اور (اس وقت اسمان ان کو رجیس ہے دیجے کر) کیس گے کیا ہے دبی
وگ ہیں جو خوالی سخت سے سخت تھیں کھا کہ رہے تھے وہیں بھین والتے
تھے کہ ہم تم ارب ساتھ ہیں واقع میں ان کے اعمال بربا دہوگئے اور وہ خوالی بیرونیا کی وہشتیں رائیگا گئیں اوانسیں کو فضلا
ہیں جو کہا کہ

اے ایمان دالو! جوکوئی تم میں ہے اپنے دین سے پھرجائے گا د مُرتد ہو جائے گا اوض قریب انفرایک ایسی قرم ہے آئے گا الدی عجاب رکیس گے، پیدا ہوں گے) جن کو وہ محبوب رکھے گا اور وہ اسے محبوب رکیس گے، جومسلما نوں کے لیے نرم ول اور کا فرون کے لیے سخت مزاج ہوں گے لنظر کی راہ میں جہاد کردس گے اور مالم مت کرنے والے کی طامت کی ہڑا انرکینگہ یہ انڈرکافضل ہے جس کو چاہے عطافرائے ۔ اور انشریخ رکی کٹ انجام والا ہے داسک رجمت کا دامس دیس ہے اور وہ ہوچیزے پوری طرح آگاہ ہما۔

بے شک تمهارا دوست رونیقی تو اخدا در اس کا رسول ہی ہے اور وہ ایمان دلے ہیں (جن کی توجیمہیشہ اخدا در رسول کی طرف رہتی ہے) جو الصّلافة وَيُونُونُ نَالزَّكِيٰ ةَ وَهُمْ مَا الْمَالِيْ الرَّدِيْ الرَّدِيْ الرَّدِيْ الرَّدِيْ الرَّدِيْ الرَ الرِيعُونَ نَ

> - وَمَنْ تَنَقَلَ اللّٰهُ وَكُرُسُولَهُ مَ الْآنِينَ اَمَنُواْ فَانَّ حِرْبَ اللّٰهِ ﴿ هُمُوالْغَلِبُونَ ﴾

ا وربوکوئی امٹرکو اور اس سے رسول کو اورابیان والوں کو دوست کھے ( تو بر امٹرکی جاعشتیں واض ہوگیا سوامٹروالوں کی جاعشتی الب رہے گی - (کیونونستے ونصرت تعداد پرتیس امرائس کے تابع ہے) -

رکھاہے (بعنی بیود ونصاری) جن کوئم سے بیلے کتاب دی جاچک ہے اور

کافروں کواپنا دوست نہ بناؤ، اوراگرتم امان والے ہو توانفہ ہے ڈرو

## نواں رکوع

گزششتہ رکوع میں بیود ونصاری سے ترکب موالات کا ذکرتھا۔ بہاں خودان کے حقابت آسیز انداز کا بیان فربا باد ہاہے جو اسٹ مام اور مسلمانوں سے وہ روا رکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی غیرتِ اسلامی کو بیدار کیاجا رہاہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں خودی ان سے سی تندہ

سلما کون کا میرت احسال کا دیدار آیا جا رہا ہے الد سلما کون کے دلوں میں خود ی ان سے ایک نے ساتھ اور بیزاری کا مِذبہ پیدا ہوجائے ۔ کی تھے الک من اُم موٹی کا تک ہے دار ہے اسلام اور ایس کا کا ایک کون کو جنوں نے تمارے دین کو بنسی اورکیس بنا

> الَّذِيْنَ اتَّخَنُ أُوْادِيْنَكُوْهُوْوًا قَ لَعِبَّاصِ النِّيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ تَذِيكُ مُوالْكُفَّالَ أُولِيًا عُ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُومْ فُومِينْنَ

راس کاتھتورچی نہ لا دُکرشرک دکافر تم کوگوتی فائدہ یا نقصان پہونچا سکتے ہیں ایساتصورچی مؤمن کی مشان سے بعیدہے) -

> تم پیچینے ہوکہ یہ لوگ تمہاری ا ذان اور تمہاری نماز کاکس طرح مذاق ا اڑاتے ہیں شعائر انشر کی کس طرح تو چین کرتے ہیں - مسلما نو! سوچ کیا یہ دشمن امشلام تمہارے دوست ہوسکتے ہیں -

قُلْ يَا هُلَ الْكِتْبِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِتَّالِآلُا آنْ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآأَ نُزِلَ النَّنَاوَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ أَكُثُرُكُو فَسِقُونَ ٥

اس کی عظمت کو با د دلانا اوراس کی عبادت کی طرف ربوع کرنا ہے)۔ آب فراد بحدک، اے اہل کتاب ہم کو ہاری کیا بات بری معلوم ہوئی، اتم کوہم سے کیوں ضریب آخراس دشمنی کا کیاسبسب سے) سوائے اس کے كريم الشرير اور حيم برازل بوا اقرآن بجير، اور ويم سے بيلے ازل ہو پیکا دیعنی تورات و انجیل اور دیگر آسانی کتب، اس پر ایمان لاتے ، اور ( اصل دشمنی کی تو وصے) بر کہ تم س سے اکثر نا فرمان بن راورانسر نے بم كورو توفيق ايان عطافرمائى ب دونم سے ديمي نيس ماتى) -

> دراصل اسطعن تشنيع كے اصل تق توتم خود ہوكيوں كتم پر الشرتعلاكا تمهارى نا فوانیوں کے سبب، بارباعتاب آیکالیکن تمهاری آنھیں نکلیں۔

> > قُلْ هَلُ أُنْبِّنُكُمُ بَشِرِمِنْ ذِلِكَ مَنُو بِكَةً عِنْكَ اللَّهُ مَنْ لَعَنْهُ اللَّهُ وغضت عكنه وجعل منهكر القردة والخنازير وعبرالطاعق

أُولَلِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَآصَلُ عَرِثِ سَوَ، آءِ السَّيبيلِ ٥

وَإِذَ اجَاءُوكُو تَاكُنَّ أَمَنَّا وَقُنْ دِّحَكُوا بِالْكُفُرُ وَهُمْ قَلْ حَرْجُوا بِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عِلَّهُ عِلَّاكُواْ يُكْتُمُونَ

وتراى كتبنرام بهو يسايرغون <u>ڣ</u>ٳڵٳؿ۬ؠۄۘۅٙاڵعُڵۄٳڹۅٙٳٙػڵۿ۪ؠؙ الشُّحْتَ ﴿ لِبَشِّ مَا حَانُوْا ئعملون0

(اسے رسول) آب کد دیجے، کیای تم کوبتاؤں کو افی الواقع) الله کے سال کس کا برا بدائے د ان کاجن کوئم نے بڑا فرض کرلیا سے یا ان کا جو فی الواقع مُرے ہولعیٰ تم خود ، مصنو!) وہ لوگ جن برامتد نے لعنت کی اور ان براینا غضب نازل کها اورجن م بعض کو (ان کے اعمال اور کر دارید کے باعث اللہ نے بندر و سور بناد با اور جنوں نے شیطان کی پرستش کی رہی لوگ درحیقت برے لوگ ہں اور انھیں لوگوں کا بڑا تھ کا ناہے اور ده راه راست سے بست بھٹکے ہوئے ہیں۔

اور (اسے مسلمانو!) جب سالوگ (یهود ونصاری) تمهارے پاس آتے ہیں تو کھتے ہیں کہم ایمان سے آئے مالائک وہ کا فربی آئے ہیں اور کا فربی سیطے جلتے میں (ندائیان ویقین سے آتے میں اور نتمهاری تلقین کا ان برکوئی اثر ہی ہوتاہے) اور جو کھیے وہ چیپا یا کرتے ہیں انتداس کوخوب جانتا ہے (وہ ان کی منافقت ، ان کی تمنا ور اور چال بازیوں سے اچھی طرح واقف ہے، اور دہبود ونصالی کا تور حال ہے کہ) آب ان س سے بہتوں کود کھتے بن كركاناه ، طلم اور حوام كهاف يركرك بركت بين ركا دول سے الحيس رغبت ہے الفیں کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں اوران ی کے بیچھے يرشقين اورية تو) بهت بُرك كام بن جوده كرري بن -

تطعنب ہے کہ خود ان کے ممار اور در کوش ان کوان بُرے کاموں سے نیس رد کے ، گوبا عوام وخواص دونوں افوانیون پر غوق بای ممال نو ؛ دکھون کم ندھونہ ان سے بکد ان کے اس برسے فعل سے بھی ہوشیا رر ہو اور اسے منصب تبلغ مرکا ریند رہو اور شربیت کے باسب ان بنے مہو۔

ال کے درکیس اور على ان کوگناه کی بات کھنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے (افسوس) بست ہی بڑے عمل ہیں جو وہ کر رہے ہیں -

- كَوْلَايْنَهُ هُمُ الدَّيْنِيُّ وَنَ وَالْآجَارَيِّ قَوْلِهِمُ الْإِنْوَرَاكُلِهِمُ الشَّحْتُ لَمِنْسَما كَانُوايَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْهُوْدُويُلُلِلْهِ مَعْلُولَةٌ غُلْتُ

إِنْ اَيْنَ هُمْ وَلُعُنُوا عَالُوا الْمَالُ مِنْ اَيْنُ وَمَلَّمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللْمُنْمُ اللْمُنِمُ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْ

وَكُوْآنَ أَهُلَ الْكِتْلِيا اَمْنُولُ وَاتَّقُولُ الْكُفَّرُنَا عَنْهُمُ سَيِّا غِمْ وَلَا تَحْلُنُهُ مِجْسَلِنَا فِي عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ف وَلَوْآنَهُمُ الْقَالُولُ وَلَهُ وَالْجِيْلُ وَالْكَافُولُ وَلَهُ وَلِلْكِيْلُ وَالْفَالِّقُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

ادر بودا ال درجگتاخ بین انتهای خواکا با تعبدب زنگ ب، نعوذ با شرو ضا بخیل به ادارگ تا فی برا انعیس که اقت نگ بومانی اور ان که اس کینے برا ن بر لعنت بودا انشر کے با قد بنر بین با کمداس کے دونوں باقد ک دو بی برخ اج با ہے حرف کرتا ہے۔ اور داے رسول آپ دکھیں گے کہ ) ہو کام کہ پ کے رب کی طرف آپ پڑ آرائے اس سے ان کی شرایت اور انکا اور برہ ماینگا اور دابات بیے کہ ہم نے ان دکھیر بنون میں ملاوت اور بین من اقیام قیاست ڈال دیا ہے اور ال بین من والد اپی فطری شرارتوں کے باعث ، جب بی دو الا ان کی آگ مسلکا تی بی تو اور ال بینی ہے اور بیا ہیں اور انشرف اور کے دالوں کو پستہ نویس فرا اداراس لیے بیٹو دی اپنے محروفر بیکا شکار بوتے رہے ہیں )۔

اوراگرای الپاکتاب ایمان لاتے اور انشرے ڈرمتے تو ہم ان کے گناہ ان سے تقینا دورکرفیتے ادر ان کوائی نعست کے باغوں ہو داخل کرتے۔ اوراگروہ تورات وانجو پر اوراس پر جملے انشری خرسنے دوگرکتا ہیں) ان پراتاری گئیں، کار بذرئیت (جنبی ان ہیں جواصول دین تجھ ان کو تائم کھتے اوران ہی برول انشوال شم ملیسری کی رسالت کی جوہنا میت کی کوئی ہیں کے بیش بہتی، اور) وہ اپنے اوپرے اور پاؤل کے تیج سے اوار عالم کی تعمین ایکھائے ایکس ان مراج مستقیم میریں) اور ان سی اکثریت اسے لوگوں کی ہے جوہرے کام کر رہے ہیں دائی ندان میں محت عقیدہ ہے اور دسور بھی)

#### دسوال رکوع

گزشتہ کوع میں بیودی گٹ نیوں کا دکر ہوا۔ بتاگیا کہ دہم جاری دن کا مذاق اڑنے اوراسام سے بیزاری کا فاف کرنے ہیں۔ اور اپنی اما قبت اندیشی کا فیرت ٹیسے ہیں اس رکوع ہیں سا نوں کر با نجری جارہ ہے کہ وہ لیے دین کہ طفق اوراس کی شیخ سے نعائل نہوں راوجی کہنے میں اندران کی حفاظت کر کچاہیں ان حفا بسنے ورمول انڈر کل اندیشر میں سے ہے کئی ہر رفائے میں اس سے است سے بہنجیس ماوجی کہ وہ بنٹے کا کمرکے افزاؤ بیٹا سے ہیں اور پیٹی ہو جسٹر کرا میں۔ اور ٹیریورادی تنظامی کو مرکز بیٹن برنا کے کمیری انداز کا مرکز اندازہ اور ان الرک بار کا حذیث ہونے کا مدال

يَايَّهُا الرَّسُولُ بَلِغْ مَّا أَثُولَ إِلَيْكَ مِنْ رِّيِكَ وَإِنْ لَوَّنَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسْلَتَهُ وَاللَّهُ يُعْضِمُكَ مِنَ التَّاسِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْفِي عَالْقَوْمَ الْكَفِيْنَ

ڡ۠ڵؽٙٳۿڶڵڮڹٮڷۺٛۼڮؾٞڟؾؙڡ۠ڠؖؿ۠ڡؿؙڸ ڶۊٚۅڶڡڎؘۅٳڮڮڷۮڡٵٞڗ۫ڶٳڷؽؙڴڔٛڹٞ؆ڴڎ ٷؿؘڔ۫ڽۯڽۜڲؿڲٳڝ۫ۿؙٷڝۧٵٞڹڗڶٳڷؽػ ڝؚ۫؆ٙؠػڟۼؽٵٵٷۿڽٵٛڡٚڎڬۺ ۼڶڶڡٞۏۅؚڶڬۼۣؽ؈ٛ

ٳٮۧٵێٙڹؽٵڡؙڹٝۅٛۅٲڷڕ۬ؽ؆ۿڵڎٚۏٲۅؘڵڞؖؠؙؚ۠ؽ ۅڵؾڞؗڔؿڴڶڞۑٳڶۺۅڷڵڣۧۅڵٳڿڕۅۼڶ ڝٵڲٵڡؘڵٳڂڞ*ڞڲؽۿۭ؞ۅڗۿۿ۠ڿۯ۠*ۏٛڽ۞

بن ياصابي (لادين) يانصرني بن راكسي ورفي تينيل ركيت من الن سيع ورجع علم

ے) الدر اور وزقیا مت برایان لئے اوربک الکے توان کو یک قیم کا خوف مو کا اور نہ

د و کمیں ہوں کے (فلاح و مبدو کا دار دہ ارصحتِ عقیدًا وَرَبُّ لِی برے، صرف چرب الله سے کوئی ما مون میں ہوسکتا جس قوم کو این صدائت کا دعری ہے دہ اس کسو ٹی برلوری تھا۔

> ا دیرکی آیت سے دھوکہ نیمول انتہایی اند طبیح ام پرایان انا فرٹری نیس، رمول پی کے باد بربرا ورکا تا کا ایمان کی ورک ہی سے اند کو کیونا جا آھے، وی اس کے اطام الذا کی واس کے لائے ہو سے اطام مق ہو تنہ کی کی کو انتما کسی کی کا اٹکار کا ڈکو ایک کے اٹکار کرا ہے۔ بہتی نے نیمی تھالانا کی انٹر طبیح کے افزود کرنایا اور کہ سے منصب کے

اقرارکیا ، ان رسولوں کی نافر بانی اللّٰہ کی نافر بانی ہے۔

لقراخن نامنتاق بني إسراءيل وَأَنْ سَلْنَا لِلْهِمْ مُ شُلَّاكُمُ لُكُمَّا حَاءَهُم بِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فَى نَقَّاكُنَّ بُوْ\ وَفَى نَقَّاتَقَتُلُوْنَ<sup>©</sup>

وَحَسِنُوْ ۚ إِلَّا تَكُونَ فِتُنَّةٌ فَعَمُولُ وَ صَمُّوٰ اثْرَ تَاكِ اللّٰهُ عَلَمْ أَنْدَعَكُ الْمَ حَمُواْكَتُورُومِّنَهُمُ وَاللَّهُ بَصِيلُومَانَعُكُونَ

بنتك يمرنيني امرائيل سيخته قول واقراريا اوران كيطرف بغمر بيبيع اليكن ان كا بي مال تحاكم، جب بي كوئي بغيران كے ياس كوئي ايسا كم لاتا جو الحيس وش راتا . دان کے نفس اور مرضی کے خلاف ہوتا) تربعض انبرار کو چشلادیتے اور جس (پیغیر)، کوقل کر دہتے۔

اور (اس برطره به که وه) خمال کرتے که (افتر کے تنجیروں کے قتل اوران کی کمزیب ہے ان مریکوئی آفت نہ آئے گی (مذاس کا وبال بڑے گانہ کوئی عذات کے گا) یس وہ اندھے اپوکئے اپنے اعمال مرکے خمیازہ سے اور سرے ہوگئے دسمع تبول سے، اور آخران بر با دائش عل میں طالم بادرات اوستا ہوئے ایم اللہ

نےان کی توبہ قبول کی (اور ذلّت در سوائی کے گڑھے سے کالا انکین میںو دانی نازیمااورنارواح کتول سے بازنہ آئے اپیمان میں سے اکثر اندھے اور ہرہے بوگئے (احکام البیسے اعراض دروگر دانی ان کاشعار بن گیا) اور تو کھو وہ کرتے

ہل اللَّهُ رب دیکھناہے (وہ اللّٰہ کے عذاب سے نج نہ سکیں گے)۔

يهال بك بيودكا ذكرتها اب أمسحى فرقد كاذكرار باسيجن كوابيض عن عقيده اورس كل يربرا نازها اور دو گمای میں ٹرے ہوئے تھے .

لَقَرُكُفُرُ الَّذِينَ قَالُوْآ إِنَّ اللَّهُ هُوَ المستخابن م يو وقال المستح يني إسراء بل اعبُرُ والله مربي وَرَبُّكُوْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَلْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ وَمَا وْمُهُ النَّارُ ﴿

ومَالِلظُّلِمِينَ مِنْ أَنْصَابِهِ

لَقَىٰ كُفُلَ الَّذِينَ فَالْوَاإِنَّ اللَّهُ قَالِيهُ بِينَكِ إِن يؤن خري الفركي (ووجي) فربوك اجنون ني يماكمان

یے شک انہوں نے کفرکماجن لوگوں نے کہا کہ انتدمیسے ابن مرتبے ہی و مالانکہ خود د حضرت میسے بدکھا کرتے تھے اے نی اسمائیل اندکی بندگی کر وجومیرا اور تهدار روردگارے خوسیجے لوکہ حبس نے انٹدکانٹریک ٹھیایا توہلاسٹنسیاس پر الترفيحنت حرام كردى ، اوراس كالمحكانا دوزخ سے اورظالموں كاكوئي معاولا (اور مردگار) نه بوگا -

آست فروی . فصاری کا مقیده سے کرباب بیا ، اور رائ القدی نینول ل کری فعای اور الگ الگ بی فعای -

هُ كَتْنِيْرًا وَّضَلُّوْاعَنُ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۞

آب که دیجے، لے ال کتاب! لینے دین!کی با توں، میں ناحق مبالغہ نہ کیا کروا ور ان لوگوں کی خواہنوں پر نہ چلوچو پیلے احود) می گمراہ ہوچکے ہی اور مبتول کو گمراہ كركي اورسده واستنه عالمك كنة بن. : جغود كم كرده واو ي وه دوسرے كول وكمائے كاسوائے اس كے كم اگروه

گبارهوان رکوع

غرض جب ہو و و رکین کے گناہ ، فتنے ، مظالم صدے بڑھ گئے ، معاشرہ بریاد ہوگیا ، حرائم عام ہوگئے ، جم جم ي نه را و از کاب حرم سے کو فی کسی کو نه روکتا عصمت وعفت کی کو تی قیت نه رسی سب کیفس می قربان

تین بن کا تبسراے حالانکر مجزائ کی مجبود پخااوردگانہ، کے کوئی معبود نہیں اور

اگرابدنصاری اینےاس کینے سے بازنہ آئے تو ان س کا فروں کے اس ربینی ان نوگوں کے بیے واس عقیدہ تنلیث برقائم رس کے، دردناک عذاب موگا۔

(ان لوگوں کوکسا ہوگیا) کیوں خدائے (عزوجل) کےحضور توبینیں کرتے اوراس يخشش طلب نين كرتے (تاكه علاب آخت سے نج جائيں) احداث تو بڑا

تخضّف والامهربان ہے۔ ميسيح اين مري تو (ديخرانب) رُام عليه الترام كي طرح الله يحد الك يغيري ب

یے تنگ ان سے بیلے بہت ہے رسول گزیے کے اوران کی ماں ایک صاوق القول خا تون میں ریاکنرہ سی، بارسا، فرمانبردارخانون تصریحان دہ اوران کے مظیم سے دولوں د کر مخلوق فدا کی طرح بقار زیست کے لیے ررق کے ماجتمد تھے، دونوں کھانا

کھانے تھے۔ دیکھیے ہمان (نصاری) کے لیے ایک پیٹھانگیل دلیس (سلمنے کی شال<sup>وں</sup> ے بان کرتے ہی پیر ( بھی) دیکھیے کہ رکھ اُلٹے بھاگ رے ہی رکھے را ہ صلالت براط صع جاربين)-

(الصغیران لوگوں سے) آپ فرماد بھیے داے لوگوی کوکیا ہوگیا ہے) کیاتم اللہ کو میسور کر السے کی بندگی کرتے ہوج تمہارے مُرے اور پیلے کا مالک نہیں از کم کو نفع ہونچانا اس کے مقدر س سے اور نیم کونقصان ی بیویا اس کے احت رس اس کوتو تماری

۔ خترکنیس اورانٹروی (سب کی دعائیں سنتا (اورسب)احال) حانتاہے۔

راه راست برمون مي تو ان كوممراه كريس) -

کی جائے گا توا ملہ نے حضرت واؤد اور حضرت میں علیہ السلام کی زبان سے ان پر بسنت کی تیکل انسانی سے کر کے اُنگ بند و سور ہنا دیا گیا تو م کے دلوں کو چی کار کی گان کی بھی برزی کی خود خوص الا کی اور برحیا تی بدا ہوگئی جرقے کسٹائی ہے۔ البتہ پڑواوز فعداری ہی وفصاری نسبتا اسلام کی طوف تا ہے کہا توجہ ہے کہ ایس ان بھی تھی سورتی کے سوائی فعال م اور درویش موجود تھے ، اس رکرے میں الشرک قانون تورنے والوں اور ایجا بانٹ اللی کی تعریف کے والوں پر مذاہبے مزول کا ذکرے او برین لوگوں میں تولیست میں کی استنداد و صلاحیت اتنے ہے ، ان کی تعریف کے گئی ہے۔

رائی بیعالت بری بھی کہ جوئرے کام دہ کرتے تھے ان کا کیٹ و سرے کوئٹ کے گئے تھ اگر بائی گاہ میں جرم جرم بی ندم با بیٹک بست ہی گرے افعال ہی جو دہ کیا کرتے تھے۔ (اے رسول اآپ ان میں ہے بستوں کو دیکھتے ہیں کہ کا فروں سے دوش کرتے ہی جنگ انہوں نے خود اپنے لیے دائفہ کے ساتے بیٹن ہونے سے تبن) اپنے آگر براسا ان میسے اگد داسی کے نتیم میں افوال سے ناراض ہوا اور دہ مجتبہ عذاب میں معرال رہیں گے۔

اوراگر یونگ انفرپرا ور رسول پراور چرکج آب پراتزاس پرامیان رکھتے توان وکافران کو دوست نہ بناتے در اگر انفرو لے جوتے توانفروالوں پسے مجست کرتے کافران سے مجست نذکر تنے اکمین ، حقیقت یہ ہے کہ ان چی سے اکٹر افران (اور بدکار) چیں -

(کے رسول) آپ لوگوں ہی سے سل نوں کا شدیترین ڈنن ہودا ورشکری کو پائیںگے اور کولوں ہی سل نوں سے مجت ہی ترب ان کو پائیں گے جوائے کو کھتے ہی کہ ہم نصاری ہیں زبیان نہائی، ان کے دوست اورنصاری کے دو ملا، اور دورثی مواد ہیں۔ مسلان ہوئے جب کو آگئی آبت سے واضح ہوجائے گئا ہے اس وجہ سے کہ ان میں ملار اور دروشنی ہیں اور اس واسطے کہ وہ تمریس کرتے والے کا پھرے کہ جب وہ ہی آبات مسلت ہیں توان کے تلوب مزفان ہی سے لیریز ہوجائے ہیں اور تکھوں سے آنسوجاری ہوجائے ہیں۔

لَبُشُرَ مَا كَانُو ٱلفَعَدُونَ ٥

تُرى كَيْنِرُا وَمُنْهُمْ يَسُولُونَ الْذِين كَفُواْ لَمِنْ مَا فَالْمَانِ الْفَرْنِ كَفُواْ لَمِنْ مَا فَالْمُ الْفَلْمُ الْفَانِ الْمُعْمَانُ مَسْخِطَ الْفُتُ عَلَيْهُمْ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ الْفَلْمُ اللّهِ وَاللّهِي وَمَا الْفِلْرُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ وَاللّهِي وَمَا الْفَلْمُ اللّهِ وَاللّهِي وَمَا الْفَلْمُ اللّهِ وَاللّهِي وَمَا الْفَلْمُ اللّهِ وَاللّهِي وَمَا الْفَلْمُ اللّهِ وَاللّهِي وَلَيْلَةً وَلَيْلَامُ اللّهُ وَلَيْلَةً وَاللّهُ وَلَيْلَةً وَلَاكُمْ وَلَيْلَةً وَلَا لَكُونُ اللّهِ وَاللّهِي وَلَاكُمْ مُولِمُ اللّهِ وَلَاكُمْ وَلَيْلَةً وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَيْلَةً وَلَاللّهُ وَلَيْلَةً وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَيْلَةً وَلَاكُمْ وَلَيْلُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَتَجَنَ نَ اَشَرَ النَّاسِ عَلَا وَةَ لِلَّذِينَ امَنُهُ اللَّهُوْدَ وَالَّذِينَ اشْرَكُواْ وَلَجَنَّ نَ امْرُهُ اللَّهُ وَقَوْدٌ قَلِّلَانِ نِنَ امْنُوا الَّذِينَ عَالُوْ آلِ تَانَصٰل کُ ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِّيْسِيْنَ قَ مُرهُمَا نَاقَ آمَّهُمُ لا تَسْتَكِيْرُونَ قَ مُرهُمَا نَاقَ آمَّهُمُ

منزلء

المبيئة

# وإذاسمعوا

بإره

اورجب راجعن سیتے میں انی اس رقرآن کوسنتے ہیں جورسول پر آمارگیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس حق سے سب جسے انہوں نے جان البان کی آنکھول سے آنسو جاری برجائے ہیں (کلام سے یہ اثر پنری اس بیے ہے کہ ان میں محتبر نہیں وہ گوش دل سے شکتے ہیں اور صرف متا ترجی نہیں ہوتے بکسا عرض کرتے ہیں ، لے ہمارے دب ہم ایمان لائے ۔ قراس حق پر ایمان لائے دالوں کے ساتھ تو میمارا نام رجمی) کھولے (جن کے یہ شاہریں ہم کو بھی ان کا شارد نا ہے)

مَاذَا سَمِعُواْمَا ٱنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ
 تَزَى اعْيُنَا الْحَرْيَةِ فَيْنُ مِن الدَّمُعِ مِن الدَّمُعِ مِن الدَّمُعِ مِن الدَّمُعِ مِن الدَّمُعِ مِن الدَّمُعِ مِن النَّمُ المَّنَا عَمَا الشَّهِ المِنْ مِن الشَّهِ المِن مَن الشَّهِ السَّهِ السَّهُ السَلَّةُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّه

يه وه لوگ تفي جونمبع صدق وصفاسے عن وصداقت كابياً كئن كرايمان لائے اور إل التھے -

اوریم کوکیا ہواکہ ہم النگر پرایمان نہ لائمیں اوراس بن پرجر بھارے باس آمچکا ہے (مینی کآب اور صاحب تماب پربقین نہ کریں) اور ان بھرائے قط کریں کریم کو بھارار ب نیک بختوں کے ساتھ (صاحبان بصیت، صابیہ عمل وگوں کے ساتھ اپنی رصافی جنت میں) داخل کرے گار مینی کوشاننا اور انعام کی امید کرنا بے توسرام حرحاقت ہے) اور انعام کی امید کرنا بے توسرام حرحاقت ہے) مه- وَمَالَنَا لَا نُوثِينُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنُ جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنُ يُكُنَّ مِنَا الْحَقِيْرَ فَ السَّلِحِيْنَ فَ السَّلِحِيْنَ فَ السَّلِحِيْنَ فَ

جب الله مغفرت میں لانا چاہتاہے توبندے کی تکھوں سے آنسوامنڈ نے گئے ہیں عیسائیوں کے اس کر وہ پر حرطالب عق متھے برکیفیت توطاری برچکی تھی ،اب غفران کے ساتھ انعام کا وعدہ بھی آگیا ۔

پھرالٹدنے ان کاس التجا پراس کے بدلے میں ایسے باغ عطا فریائے جن کے نیچے نمریس ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور نیکو کاروں کا ہیں صلہ ہے۔ راتشران لوگوں کوجن کا ایقان محل فرماتا ہے ہیں بولم هَا قَالَا اللهُ عُلَاللهُ بِمَا قَالُوا جُنْتٍ
 تَجْرِئُ مِنْ تَحْتِمَا الْأَنْهُ مُ
 خٰلِدِينَ فِيْمَا وْذَٰلِكَ جَزَاءُ

د تناہے۔

(دکھیو گزشنہ آیات میں جب ان نیک بندوں نے پہلے شاہدین میں شامل ہونے کی دُھا کی قوایمان کے ساتھ عمل کی لڈت پائی ، تصوّرِ صالح پیدا ہوا ، پھرجب یہ صاحب ایقان، صلاحیا کواُعااگر کرنے کے طالب ہوئے ہو تو میں کی نعمت لی ، دل پر سے جہاہت اُٹھنے لگے اور محسنین میں شامل ہوگئے بن کے بلیے بہال بھی واحت ہے اور وہال بھی جنت )۔

۸۰- وَالَّذِيْنَ كَفُرُوْاوَكُنَّ بُوْارِياً لِينِنَاً اور (برخلاف اس سے) جن وگوں نے میں کا اٹھارکیا اور ہماری آیتوں کو ﷺ اُولیا کے اَضْعیٰ بُلِیْسِے نیمِیو ﷺ جملایا، وہی وگ دوزخی ہیں ۔ بارھواں رکوع

> جب نصاری کے چیند ملما واور وروٹینوں کی تعریف میں یہ آیات دازل ہوئیں تو صحابہ کرام رضوان الشرطیم جمعین ، جرخالص مجتبت کے بندے اور صابح تق کے جما بھے ان کی تکھیر سے آنسو جاری ہوگئے اور سیحجہ کو کرتا پر اللہ کو نصاری کی رمبانیت اسلام کا شعار نہیں ، سلام کی طرف بال ہونے لگے ، الشرتعالی ان کو ہدایت فربانا ہے کہ رمبانیت اسلام کا شعار نہیں ، سلام کا شعار فراعتدال ہے اس لیے پیروان اسلام کوجہم و جمانیت اور روحانیت کے درمیان ایک صرابط ستھیم پر جلینا ہوگا۔

> آنے والی آیت میں انہیں کھانے ، پینے کی لذّت کی طرف متوجّد کیا جارہاہے ۔ سورہ کط بتراً میں مجی اسی کا ذکرتھا ، یہاں کھانے کے آداب کے ساتھ ، حرام اور نا پاک اشیا ، سے رو کا جا رہا ہے۔ یہ میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی طال اورطیت چیز کو اللہ کی فسی کھا کر اپنے اور بتایا گیا ہے کہ کے بعدالتدا و داس کے دسول صلی الشرطیر پوکم کی اطاعت پر زور دباً کیاہے ، اور بتایا گیا ہے کہ تم مجرب کوکر بنو۔

> > يَّايُّهُا الَّزِيْنَ امْنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبْتِ مَا اَحَلَ اللهُ لَكُمُ وَكُلَّ تَعْتَدُوْا اللهُ لَلهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۞ الْمُعْتَدِيْنَ ۞

کے ایمان والو اجر پاکیزور اور لذیذ) چیزیں الندنے تمهارے بیے حملال کردیں ،ان کو بینے اوپر حرام نرکز و۔اور نر عدسے بڑھور بیشن میں نر پڑجا کی بے تیک المشرحدے بڑھنے والول کولیٹ نرمجین فرمآنا۔ نہ تو تم نصرانی راہموں کی طرح ترک بلڈات پر اُتر آؤ شان کے عوام کی طرح محض لڈت کے بلیے کھانے ، پینے میں ملک رہو - تمہاری زہرگ اعتدال اور تعقای سے عبارت ہے اللہ کی باک اور حلال چیزوں کو اس کے عطال کیے مرث تا لون کے صدود میں رہ کراستھال کرو۔

ادرانٹرنے جتم کو حلال پاکسیٹرہ روزی دی ہے اسے کھا ڈ ( نہ دوسرے کے مال پرنظر پڑسے اور نہ حلال وطیب سے نظر ہے اورائٹ سے جس برتم ایمان رکھنے ہر ڈریٹ رہو۔ وَكُلُوْامِمَّا مَرَفَكُمُّ اللهُ حَللًا طَيِّبًا صَّقَا شَغُوا اللهَ الذِي آنَمُّمُ يَهِمُوُّومُنُونَ ۞

كَا يُؤَاخِنُ كُمُّ اللَّهُ بِاللَّغُوفِيِّ

اور دکھیوقسمیں مذکھاہا کرو۔ یہ اللہ تعیالی کی عنایت ہے کہ

(یعنی فدا ذراسی بات پرقسم کھانے سے گرز کساکرو ما یہ کرقسم کھیاکر

اس کوبغیرکسی شرعی عذر کے خوڈ اکرو)اس طرح انڈ تمہارے لیلے پی آیتیں صاف صاف بیان کڑاہے تاکہ دخم پر یہ نشانیا دکھلتی جائیں

آيُمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِفُاكُمُ بِمَا عَقَلْ أَثُمَا لَا كَيْمَانَ فَكُفَّارَتُهُ إِلْمَعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنِ مِن اَوْسَطِ مَا تُشْلِعِمُونَ اَهْلِيكُمُ الْوَيْسُوتُهُمُ الْوَحْمُونَ مَن تَبَيةٍ \*فَمَن لَمْ يَحِلُ فَصِياهُ سَلَكَةِ إِنَّا الْمِدُ ذَلِكَ كُفَّ مَن الله اَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفُهُمُ \* وَاحْفَظُولُ اَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفُهُمُ \* وَاحْفَظُولُ اَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفُهُمُ \* وَاحْفَظُولُ اللهُ ال

ا در) تم (زبان سے ، دل سے ، جوارح سے ) انگر کاشگر اداکرو۔ اخد تعالیٰ نے ملال و پاکیزہ چیزوں کا دسترخان اپنے بندوں کے لیے بچھا دیا کین یہ اس طبیح کہ بربندسے اس کی بندگ سے خافل ز ہوں ، جوچیز ذکر وصلوٰۃ کی لڈت سے رد کتی ہے اس کومنے بھی اس اہتمام سے ساتھ فراد ہاہے کہ اس سے اور اس کے ماحول دو فوں سے انسان ا کوک جائے ، حُرمت شراب کا بیان آرہ ہے اللہ تعالیٰ شراب کو ہوئے سے ساتھ ، جرنے کومنے بیگر سے ساتھ ہو حوام ہے ، بیان فرانا ہے ۔ بیھران سب کومنشیطان کے گندے کا موں سے تعمیرکتا ہے اور ان سے انگ کہنے کا حکم ویتا ہے ۔

اے ایمان والوا ہمرکیف شراب اور حوا اور بت اور پانسے (بیرسب اشیطان کے گندے کام چی لہی ان سے بچے دیمود ان سے دُودری دیمو، اور پر ہمیز کرتے دیمور) تاکر تم نجات یا ڈ

آيَّتِهَا الَّانِينَ امْتُوَالِتَمَا الْحَمْنُ
 وَالْمَيْسِمُةَ الْوَصْلَاحُ وَالْوَزْلامُ
 مِنْ جُسَّ رِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ
 مَاجْتَنِبُونُ عُمَلِ الشَّيْطِنِ
 مَاجْتَنِبُونُ عُمَلِ الشَّيطِنِ

ب شک شیطان نویسی چاہتاہے کرشراب اور جوئے کے ذریعے تم میں شری ی اور کمیے ند ڈولے اور تم کوالٹر کی یا داور نمازسے روک نے رفافل کرنے) توکی اب بھی تم باز آؤگے ریا نہیں اکھیا نماز صیبی نعمت کوشراب کے مصر شرور کے ؟)

الله السَّاكُولِيكُ الشَّيْطُنُ أَن يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَكَ الالَّا وَالْبَعْضَا أَفِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وَيَصْلَّلُ كُمْرِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَ لُوقِ

وَهِلْ النَّهُ مُنْ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنَّ كُونَ مِنْ اللَّهُ وَأَنَّ مِنْ اللَّهُ وَأَنَّ م

( فَهَلْ أَنْدُوْهُ لِمَ مُنْهَ مُؤُونَ سِنْتِهِ بِي مسلماؤن في شراب كے عظى قروُهُ ك ، كُل كوچ مِين شراب به ربى تقى - اورمسلمان اس سے كناره كُنْ بُو چِكِ تقر اوراپنے عال و قال سے اپنی فرمانبردادى كا شبوت شے ليسے تقے - )

اورامتہ کا تھم ما نواور دا انترک رسول کا تکم مانو اور دنافر انی سے بچتے: رہو پھر آگرم روائر دائی کروگ توجان لوکہ بمائے رسول کے دمہ صرف رہما دائمکم ، واضح طور پر بہنچا دینا ہے رتم لینے اعمال کے آپ ذمر دار جو گے ) وَاطِيْعُوااللَّهُ وَالطِيْعُواالرَّسُولَ
 وَاحْنَ رُواْءَ وَإِنْ تَولَّكِ تُدُهُ
 فَاعْلَمُواْاتَ مَا عَلْ مَرسُولِتَا
 الْسَلْعُ الْمُهِنُ وَ

جولوگ ایمان لائے اورا نہوں نے نیک عمل کیے تو (اس ممانعت سے . . ٩٣- كَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا

الشّٰلِعاتِ بُمَنَاحُ فِيْمَاطَعِمُوَّا إِذَامَااتَّقُوْلَوَامَنُوْا وَعَسِلُوا الشّٰلِعاتِ ثُمَّاتَّقُوْا وَامْمُوُا ثُمَّراتَّقُوْا وَاحْسَنُوا اللهُ عُرِبُ الْمُحْسِنِيْنَ حُ

قبل ،جوده کھا (بی بھیے اس میں ان پرکوئی گفاہ نمیں جب وہ (آشندہ کے میے ڈرگئے (کہ انترکا ڈرنقلوی کی منیاد ہے) د پھرجب اس منیاد ہی وہ ثابت قدم ہوگئے) اور ایمان لائے اور نیک عمل کئے بھرتقوی اختیار کیا رہین تقوی میں ترتی کی اور ایمان ہے شرایقان میں ٹیٹنگی پہلا کی اور) بھرتقوی اختیار کیا رہین تقوی کی منزلیں طے کمیں) اور ٹیکیاں کمیں ر تواصان بک پینچے اور محسن سکنے) اور اندنیک کام کرنے الوں کروسنیں کی دوست رکھتا ہے ۔

اس آیت شریفه بی بربیزگادوں کی منزلوں کا ذکر ہے بیٹے" توبر" کی ، ایمان لائے ، نیک عمل کیے ، تقوی عاصل کیا، تقوی سے حسنات ، حسنات سے صلاحیت ، صلاحیت سے حسان بیں آئے اور مسن موسے هیں ایمان بالنیب سے ترتی کرکے عین لیقین یک پہنچے ۔

#### تيرهوال ركوع

گزشت درورع میں بعض ان چیزوں کا ذکرتھا جو دائمی طور پر حرام ہیں ، حرام ہونے کی یہ وجھی
کروہ الشرکی یا دسے خافل کرتی ہیں۔ بہال ان چیزوں کا ذکر ہے جو دائمی طور پر حرام نہیں کی بیش مالتوں پر بنج میں مالتوں پر بنج سے برکہ تلا میں ان میں مصروف رہے ،
ہوکہ تلب ، در تب حد بنگے ، تقویرے فائدہ کے بلیے او حرار و مومتوجہ نہ ہو۔ اس میں سجت کا استخال و اس کی یا دست میں میں بنا میں کا استخال و اس میں میں بنا و کا کہا تھا گئی ہو میں بیات کے اندان سے خلطی بھی ہو کستی ہے اس کیے تقارہ کئی بنا ویا کہیا دیسان ہی میں ایس بات ہو درہے کہ الشد کی طرف لوٹ کر بنا ہے ۔ اس کی درخ اس کا درخا ہی میں ایس بیات ہم میں ایس بات

آيَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكَّهُ الكَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ا ایمان دالوا بیشنگ الله ایک دفراسی) بات بعینی اس شکار سیجس کو نمهائے یا تھ ادر نیز سے کیر شکتے ہیں تم کو آدابات گا دکر کون اسرام کے ادب کو معوظ نظر رکھتے ہوئے شکار سے باز رو کر ایمان ہیں بورا اُتر با ہے آنا کہ لشد معلوم کرے کداس سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے (کون اس کو حاصر و ناظر جانا اوراس کی نافر انی سے کا نبتا ہے) بحرش نے اس دیما نعت )کے بعد زیاد تی کی قراس کے ملیے در دناک عذاب ہے۔ هه- يَاكُهُ النَّرْبَنُ امْنُوالا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاكْنُمُ حُومٌ وَمَنُ قَتَلَكُ مِنْكُمُ مُعْتَعِبِّدَ افْجَزَاءً مِّنْكُ مُاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ مِنْكُمُ مِهِ ذَوْلَعَدُ إِلَى مِنْكُمُ مَكْيَّا اللِغَ النَّعْبَةِ اوْكُفَّا مَنْ طَعَامُ مُسْكِيْنَ اوْعَدُ لُ ذَلِكَ طَعَامُ مُسْكِيْنَ اوْعَدُ لُ ذَلِكَ مِنامًا لِيَّنُ وَقَ وَبَالَ امْرِهِ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْ لَهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَمَا سَلَقَ وَمَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنْ لَهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ لَهُ وَمَنْ

اُحِنَّ كَكُّمُوْصَيْمُ الْبَحْوِوَطَعَامُهُ فَكُمْ مَنَاعًا لَكُمُوْ وَلَطِعَامُهُ فَكَمَّمُ الْمَنَاعُ الْكُو مَنَاعًا لَكُمُّ وَلِلسَّيّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ صَيْدُهُ الْمَنِّرَةِ مَا دُمُ تُحُدُ حُرُمًا \* وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّــٰذِينَ فَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْ

وَ خَعَلَ اللهُ الْكُعْبَةَ الْبَيْتَ
 الْحَرَامَ قِلْمَ اللَّكَاسِ وَالشَّهْ رَ
 الْحَرَامَ وَالْهَدْى وَالشَّهْ لَى

(مسلافہ احرام کی حالت میں) تممارے نیے دریا کا تکاداد دار کی گاتا حلال کردیاگیا یہ تممارے ادرسب مسافروں کے فامدہ کی خاطرہ یادہ خشکی کا شرکار جب یک تم احرام کی حالت ہیں ہو حرام ہے اورائشرے ڈریتے دبوجس کے پاس تم جمع کیے جاؤگے (میدانِ عرفات سے میدالی جنش کو یاد کرد جان کو کہ بہاں جششش اور دھمت سے بیاچ جمع ہوناہے وہا مہٰ اور جمت سے بیاچ جمع ہوناہے وہا مہٰ اور جمت سے بیاچ جمع ہوناہے وہا مہٰ اور اس

(اور) الشدنے تعبہ کوج عِرِّت کا گھر ہے، لوگوں کے سلیے قیام (امن) کا باعث بنادیا، ( خانہ کعبہ کو بزرگ عطافہ باٹی ۱۰ شخصنوص کی الشرعلیہ وسکرکا مولد وسکس بنایا، نماز میں استقبالِ قبلہ فرض کرکے لوگوں کے میے روان

آیت نبر (۹۹) احرام کی حالت منرختگی کے شکار کی ما نعت ثناید اس بیدیجی ہے کرحرم میں شکار ور انگی من ہے بھر مسافر علادہ کچیلوں سے ماکسی اور بستری سے پیٹ بھر مکتا ہے لیکن سندر میں کوئی سزی بکیل منہیں ہوتا والی قو مجھلیا ل ہی ہیں۔ ان ہی سے غذا میشر آمکسی ہے ۔ بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے ۔ (وہ تمهاری خواہشات ، تحرک قلبی ،

ذِيكَ لِتَعْلَمُواانَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بقائے حیات کا مرکز بنادیا اور حرم کو دنیا میں امن کامقام بنایا ظاہری امن عطافرها كرفلبن امن كي الماش من لكًا بالإورعرّت وليه مهينية كواورقرباني كو ہونیاز کعبہ کے بلہے ہو ، اوران حانوروں کو<sup>ح</sup>ن کے گلے میں بٹے ڈ اپتے ہیں (ان سب کایک کعبة الله کے تعلق کے باعث احترام مقرر فربایا) یہ اس علیے کیا کہ تم جان لو کہ جر کھیے آسمان و زمین میں ہے انٹدسپ کو جانبا ہے ور

وَإِنَّ اللَّهُ عَفْوَيْ مَرْحِيدٌ مُ

الله بخشف والا، مهربان ہے۔

رمول کے ذمہ توصرف رخدا کا حکم) پہنچا دیناہے ۔اور حِکھے تم ظاہر کرتے ہوا ور حرکی تم چیاتے ہوا لٹر کورسب،معلوم ہے۔

اورتح کے حیمانی سب سے آگاہ ہے ،

(اورك رسول) آب فرما ديجيم كونايك اوريك برابرنسي رجوسكت) برحید که نم کو نایاک چیزوں کی کثرت بھل ہی اکیوں نہ معلوم ہولیس الے عقلمندول اللہ سے ڈرتے رہو "اکہ تم نحات یاؤ ربُری چیزوں کی ہنتا"

(اور) خرب جان لو کہ ہے ثبک الٹیر کا عذاب سخت ہے اور بے ثبک

اوران کی فلا ہری خونی تم کو اپنا گر دیدہ بنر بنائسکے )

اِعْلَمُ وَاكَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

مَا فِي السَّلْمُ وَتِ وَمَا فِو الْأَرْضِ

وَإِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْكُ ٥

مَاعَلَى السَّسُولِ إلاَّ الْبَلْعُ وَاللَّهُ يَعْكُمُ مَا تُبْلُ وُنَ وَمَا تُكُنُّكُونَ ٥

قُلُ لَا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وكو أغجهك كأثرة الخسيث فَأَتَّقُوا اللَّهُ يَاكُولِي أَلِا لُكِالْبَابِ عَ لَعَكُمُ تُفْلِحُونَ ٥

جودهوال ركوع

جب الدُّنْ عَ فرمانبردار الوكُّيِّ ، وُرخ اللَّهُ كَل طرف كرايا ہے - تب دو بأنين يا در بين : دا) فعنول سوال مذکرو ۱۰ سیس گزششنه قویس تباه برگشیس، تم مسلمان برو فرما نبرداری تمهالاً

 ۲۱ امرکے یا بندر موکونی اختراع کریکے انٹدی طرف منسوب نرکرو۔ تم شارع نہیں ، نشرع د ہے والا **وہ سے ۔** 

یماں یہ وسوسر کرناکہ یہ بات باب داداسے موتی آئی ہے جمالت سے ، اگروہ حالت میں جا راسے توکیا تم میں وہی را ویسند کردگے ، پرسمجھداروں ، پاک باطنوں کا طریقہ نہیں -

حَلْنُمُ ٥

لَاكِتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوْ لِالتَّنْكُوْ

عَنْ أَشْكَأُءُ إِنْ تُتُكَالَكُمُ

تَسُوُّكُمُ وَإِنْ تَسْعَلُوْ اعَنْهَا

حِيْنَ يُكُوِّلُ الْقُرُ أَنْ يُتُكُ لَكُمْ

عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُوسٌ

قَدُ سَأَلُهُا قَوْمٌ مِّنْ قَدُلِكُمُ

ثُمِّراً صَبِّحُوابِهَا كُفِي بِنَ 0

مَاجَعَلَ اللهُ مِنُ يَحِيُرُةٍ وَلَا

سَآبِةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلاحَامِ

وَّلْكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ ايَفْتَرُوْ نَ

عَلَىٰ اللهِ الْكُذِبُ وَأَكْثَرُهُمُ

ا ایمان دالوا الیسی باتیں نہ بچھوکر اگرتم پر ظاہر کردی جائیں توتم پر خاق گزری ۔ اور اگرتم بیر باتیں الیسی مالت میں بوچھوٹھ جب کرقراکن مجید ناذل ہور باہے تو وہ تم پر ظاہر کردی جائیں گی۔ دافتہ کی طوفت جو کم مل گیا ہے اس کو تبول کرلو، محت اور سوال نہ کروہ کہ اس سے ختیا د ایک سیسی سیست کریں سے سال نہ کروہ کہ اس سے ختیا

جوکم مل گیا ہے اس کو تجول کر کو ، مبعث اور سوال نہ کرو، کو اس سے تفتیکا بڑھ جاتی ہیں ، اگذادی اور افتیا رکی دائیں تنگ ہوجاتی ہیں جرتم سوال کرچکے ) اللہ نے ان سے ورگزر کیا اور اللہ تبخیفتے والا بروہارہے (انسان ک بے شار غطیاں اور خطائیں معاف فرانا ہے اور محتس سے کام لیتا ہے)

تم سے پیلے بھی ایک جماعت نے اپسی ہاتیں پچھی تھیں اس طرح کے ضول سوال کیے تھے گرجب وہ ہاتیں بتا دی گئیں تو) بھرووان با نو <sup>سے</sup> منکر ہو گئے ہے

## ایمان والوں کا بدکام ہے جوان کو بتا دیا گیا اس بیعمل کرنے لگیں ان کوجالت کی کووں سے کیا گام-

ا نڈنے نہ تو بحیرہ مقرر کیا ہے (مکسی جانور کانام بھیرہ رکھا) اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حامی (ان سے شعل جورسومات کفار نے قائم کرنا ہیں وہ ان کا اپنا اختراع ہے) بلکا کو الندر جھوٹے بہتان باندھتے بیں اوران میں اکثر کرکے بھیتھتے ہی نہیں رفقل سے کام ہی نہیں لینتے)

> لَا يَعْقِلُونَ ۞ ١٠٠- وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ يَعَالَوُا إِلَىٰ مَا ۗ اَنْزَلَ اللهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوْا

اور(ان کی اسمحی کا توبیعالم ہے) جب ان سے کما جا آھے کہ جرا قرآن) انسرے آباد ہے اس کی طرف آؤ، اور دسول کی طرف (الشرکے احکام

> اً يت نمبر(۱۰۳) المبحد يعودة = دو اونتي عب كا دوده متول كي مزركر دينة متح اوركر في اسيه نهيں دو مهتا تھا -تريت

السنگههد = وه او تخریجه برس که نام پر آزاد چیوار و با ما تقاس برکوتی پیر شین لادی ما تی تخی -الموصیله = وه او توشی جمهیل اورو و مربی مرتبه بیده در بینه را در بین این کردنی زیر برساست می برس که نام

پرهپورژورا مانا نقا-پرهپورژورا مانا نقا-

الحدا می = ﴿ وَمْرَاوَنَ حَبِّ كَيْجَفِينَ سِيحِ جِنْدُمِينَ بِتِي جِيدا ہو بِكِي بِل اسے بِسَ عَمَ اوراس كامواد ك وفير لينة او پروام كيلية رغول ان مب بافر دورے ووكن تسم كافارہ الفرانا البينة برحرام كر ليقة تقد -

بنزلء

اوررسول التُدصيك التُدعليه ولم كارشا دات كواينا و اوران برجلوتي وه كمت بي كرجس بريم في اين اباب داداكويايا وبي رداه) بم كركافي سے مصلا اگران کے باب دادانکھ علم رکھتے ہوں اور مزرا و مانتے ہوں رحابل اور گراہ ہوں تب بھی وہ ان کی راہ برمیلیں گے )۔ مسلمانوا ان نافهموں کوان کے حال بچھیوڑو اور اپنی مبانوں کی فکر کرو۔

اے ایمان والو! تم براینی جان کی فکر لازم ہے۔ رتم اپنی فکر کرو وہ کرو جس بين تمهاري منفعت بوليين حكم اللي برجلو ،تصوّر صالح بين ربهو) جو کونی گمراه بهوا وه تمهارا کیچه نهیں بگاژیکتا ، جب کرتم راه راست برجو-(دکیھو) تم سب کوالٹری کی طرف لوٹ کر جانا ہے بھر جو کھی تم (دنیا میں کیا کرتے تھے وہ سب تم کو بتادے گا رسب تمہاری آنکھوں کے سلطے آجائیگا ،

الع ایمان دالو اجب تم میں سے کسی کوموت آ پہنچے (موت کے آنار نمایاں ہوں اور وصیت کرنے لگھے) تو وصیت کرنے وقت نم دمسلیانوں) میں سے دومعتبر گوا و ہوں ۔ یا اگرتم سفرکررہے ہو ( اور حالت سفس میں) تم کوموت کی مصعبت آپینچه (اورسلمان گواه نهلیں) تواپنوں کے سول . دوگواه (بنا لوغیرسلم بهی سی) اگرتم کوان گواموں ( کی صداقت ) کینسبت کچوشک بر توان دونوں کونماز کے بعدردک لوکروہ دونوں اللہ کی قنہیں کھائیں کرہم اس قسم کے عوض کچھ مول ہذلیں گے دیعنی کسی دا مو<sup>ں</sup> غلط شهاوت نه دیں گے )اوراگرجدوہ (جارا) رست متر وار بی رکیوں ند) ہواور نرم اللّٰہ کی گواہی (حق بات) کو جیسیائیں گے راور) اگر ہم الیسا کرس نوہم بقیناً گنا ہگار ہوں۔ حشبناما وحذنا علنها الأءناط أوكة كان إما ومحد لانعكمون شَنْعًا وَلايهٰتَدُ وَن ٥

لَاَيُّهُا الَّذِينَ امَنُوْا عَلَيْكُمُ ا دور مودج کر مورد کرد و میری انفسیکم کر بضر کی میری صل إذااهُتَكُونُتُهُ اللهِ الله مرجعكم بجميعافينت عكم بِمَاكُنْ تُمُ تَعْمَلُونَ 0 لَأَتُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُواشَهَا دَةً يَنْنِكُمُ إِذَاحَضَى آحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ الشُّانِ ذَوَاعَلُ لِ مِّنْكُمُ أَوْ أَخَــرْن مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْ يُمْ وَكُورِ مِنْ رَقِيْهِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرِيبُهُ فِي الْكَرْضِ فَأَصَابَتُكُمُ مُّصِيْبَةً الموت تحيسونهمامن بعب الصّلوة فيُفْسِمٰن بِاللهِ إن ارُتَبُتُمُولَانَشُتَرِي بِهِ تَمَنَّا وَّلُوْكَانَ ذَاقُنْ بِيٰ وَلاَ نَكْتُمُ

شَهَادَةُ لا اللهِ إِنَّا إِذًا لَـــــ

أَكْمُ شِيمِينَ 0

> ڂڸڬٲۮڹؖٛٲڽؙؾؙڷٷٛٳڽؚٲۺۜٛۿٲۮۊٚ ۼڸؙٷۻؚۿؚۿٙٲۉؽۼؘٲٷٞٳٲڽ۫ؾؙۘڎٷ ٲؽ۫ٮڬڰڹۼؙػٲؽ۫ؠػٳڗؚۿؗٝٷڷۜڞؙۊؙۅٲ ٲڛؿػڰڹۼٷڴٳٷڶڵؿؙؖۮؽؽؽؽ

> > ع الْقُوْمَ الْفُسِقِينَ أَ

يندرهوان ركوع

ارستنکے احکام حکمت برمین ہیں ۔اس کا علم ماضی ، حال اور سقبل سب محیط ہے ۔ وہ علام العیدب ہے امدا فلاح اسی میں ہے کہ اس کی فرا نبر واری کی جائے ۔ قیارت کے دن جب

آیت نمبر (۱۰۸) ان آبات کے شان زول کے تعلق حصنت شاہ صاحبت موضح القرآن میں سخریر فرمانے ہیں:

اس طرح امیرے کہ الوگ) اپنی شہادت کو ٹھیک طرح پر اداکریں یا (اس بات سے) ڈرس کہ جاری قسم ان روزنا) کی تسمیں سے سامنے دونہ

کر دی حائے (بعینی تبول مذکی جائے اُوراقن کا حجوظے کھل جائے ) اورالتٰد

ہے ڈرتے رہواور (اس کے احکام خرب)شن رکھواور (اگرتم ہدایت

طالب برتزما درکھوکیر) الله نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

حضرت رصعے امتر طبید وسنی کے وقت میں ایک سمیان خوات کرگیا ، راہ ہیں مریف سے بیستے قائفے میں سے دو تصارفیوں کو اپ ان پیروکیا گزیرے دارتوں کر دیر کچوج ہے وہ مال کریٹے گئے تو دارتوں نے بیس کر رواس میں نے دیکھا وہ اس اسمیان نے اپنے ال کی فرصت بارکہ نے سامان کے ساتھ اوکا وہ دوفرون سم کھائے کہ جم کو میں دیا تھا ہی وادا کر وسنے اندی کا جماز پر سوخ کے نقش نینی ملحقہ نے اس کا دمولوی کیا وہ دوفرون سم کھائے کہ جم کو میں دیا تھا ہی وادا تر ن نے کھی کر دست اسک یا کی با برچ کھا ان مسلم میروک کیا تھا میں میں موافق میں سے دوشوں اس بیت کے ذیا دہ فویب سے شعر کھائے ہم کو جیٹ معامل میں ہا اور جت ہے اپنے کی فرست بھی کا اور کھر رواس میں دہ فی تھا ، آخر نسر ایر رائے بھیرلیا دانسانیوں کو اس کی تبیت و داد قوری کو دادگات

الله تعالیٰ اسپنے سب پیغیرون کوجمع کرے گا اور ان کی استوں کے شعنق ان سے سوال کرے گا۔ تو سب جواب دیں گئے کے انٹر تنتیرے عمرے سامنے ہمارا علم کیا ہے۔ تو علام الغیرب ہے بہارا عمر علیہ ہے ، صفاتی ہے تیز واتی ہے ہے کراں ہے۔

ا سی گرسشند دگرخ میں امانت کی ادائیگی وانشرکے قانون کا پاس اوراس کے طریق کا رکاؤ کر نما واب بیان تیاست کے دن سے بوسنسیاد کیا جا رواہے کہ ولاں جواب نینے کے بیٹے بھی تیار دیمو واس کی تیاری بیس کرلو ساس سے فافل ندر ہو ۔

> يُؤمَريَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآلُجِمْتُمُ عَلَى الْوَالْوُا لَاعِلْمَ لَنَا الْإِلَىٰ الْتَكَالَثَ عَلَّامُ الْعُبُونِ ۞

(مملمانو! اس دن کے لیے تیا در مو) جس دن الشرسب بغیروں کو شع کرے گا بھران سے بوجیھے گا کہ تم کو دابنی ابنی امتوں سے بمارے احکام کے تعلق کیا جواب ملاتھا دکمان یک انہوں نے پیغیام حق قبرل کیا) دہ کمیس کے کم ہم کو کچھ علم نمیں ، جے شک تو ہی غیب کی سب باتونگا جانے دالاہے ۔

> علام الغیوب تو ہی ہے۔ ماکم اعلیٰ عدالت میں سب ہی خاموش ہوںگے جس سے سوال ہوگا وہی جراب نے گا)۔

حضرت عیلی ابن مریم علیال اوم مصروال کرنے سے قبل احسانات کا ذکر فرماماً ہے۔

الْهُ وَقَالَ اللهُ يُعِينُى ابْنَ مَرْسَعَ الْكُرْنِعُمْرَى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الْكُرْنِعُمْرَى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الْقُلُونِ الْفَالِيَّالِمُ الْفَاسَ فِي الْمُهُنِ وَكَهُلًا وَالْمَا عَلَمْ اللَّاسَ فِي الْكِتْبَ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّوْارِيةَ الْكِتْبَ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَلِيهَ وَاللَّوْارِيةَ وَالْمِيْنِ مِهِمَيْنَةِ الطَّامِي لِإِذْ فِي السِّيْنِ كَهُنِيْعَ الطَّامِي لِأَذْنِي السِّيْنِ كَهُنِيْعَ الطَّامِي لِإِذْنِيَ فَتَنْفُعُمُ وَفِيهَا وَتَكُونُ مَلَيْكًا

جب الله تعانی فرائے گا الے عیسی ابن مریم میرے ان احساتاً

کو یادکر و جریں نے تم پر اور تمہاری ماں پریکے ۔جب یں نے ایک

دوج پاک سے تمہاری مددی (ایک مرکز حرکت ، جرائی علیہ السلام

سے تمہاری تا مید فرمائی جب کہ ) تم گود میں اور چی عمریں لوگوں

سے ایک ہی خرص ) با بیس کرتے تنے اور جب کر میں نے تم کو کتاب

اور حکمت اور تو اور انجیل کی تعلیم دی اور جب تم پر تدرے ک

تک کا جانور میرے عکم سے مٹی سے بناتے نئے پھراس میں بھریک التے

تق تو وہ میرے حکم سے برندہ بن جاتھ ، اور تم مردول کو میرے حکمت

کوار حی کو میرے تکم سے ایک ارتے تنے اور تم مردول کو میرے حکمت

ور حی کو میرے تکم سے ایک ارتے تنے اور تم مردول کو میرے حکمت

زندہ کرکے تک لئے تنے ۔ اور جب (ان مجزات کے انکار نے بنی

امرائیل کو تمہارے قتل کرنے اور نقصان پینچانے پر آبادہ کیا تو

یاد کروکر) میں نے بنی اسرائیں دکے انتھوں) کوتم سے روک دیا تھا تھ جب تم ان کے پار کھیل نشانیاں دیہ دامنع دلائل) ہے کرگئے توجوان میں کا فرتھ کینے لگے کہ یہ توصر سے جا دویے ۔ بِإِذْنِي ْ وَتُنْهِرِ ثُى الْأَكْمَةَ وَالْاَبْرَصَ بِياذُ نِنَ \* وَإِذْ تُكْفَفُ تَبْرَقِ الْسَوْقَى بِإِذْ نِنَ \* وَإِذْ كَلَفَفُ تَبْرَقِ الْسَرِيْنِ عَنْكَ إِذْجِئْ تَهُمُ بِالْبَيِّنْ الْتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَى وُلُومُهُمُ إِلَىٰ هٰذَا لَا لَا يَعْنَى كَفَى وُلِهِمُ مُمْ إِنْ

ائیت بالایں اشارہ ہے کوجبتم نے ہمارے کلم سے برندہ کی صورت کا جا نور بناکر بھونک ماری تو وہ اُڑنے لگا۔ انہوں نے ان برندوں کو تیری اولاد سمجھا ، بھرنیج جرل پر کیدں دھوکا کھایا تم بھی جرکتے رہے میرے تکم سے کرتے تقے جبریا ٹانے بھی جرکیا میرے تکم سے کیا ایک بی فا درطلق کا حکم دوفوں جگہ کا فرما تھا۔)

الهُ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوْارِيّ إِنَّ أَنْ الْحَوْارِيّ إِنَّ أَنْ الْمَوْارِيّ أَنْ أَلْوَا آمَنًا وَيْرَسُونِ كَالْوَا آمَنًا وَاشْهَا مُسْلِمُونَ وَ وَاشْهَا مُسْلِمُونَ وَ وَاشْهَا لَهُ وَاللّهِ عَلَيْكَ الْمَا اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُولُولُولُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مُرْيَدَهَ لَنْ يَنْتَطِيْعُ مُرَبُّكَ أَنْ يُّنْزِّلُ عَلَيْنَا مَا إِنَّا قُمِنَ السَّمَا عُ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمُ

مُّ وُمِنِيُنَ ۞

اا - قَانُوْائِرِيْلُ اَنْ تَاكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَرُانُ وَتَطْمَرَانُ وَتَطْمَرَانُ قَدُمُ اَنْ قَدُمُ مَا فَتَكُونُ عَلَمُهَا وَتُعُرُّنَ عَلَمُهَا

اورجب ہم نے حواریوں کے دل میں ڈال دیاکر مجھ پرا ورمیرے دسول پرایمان لاؤ تورحواری ) کسنے نگے کرہم ایمان لائے اور داسے انٹری تو گواہ رہ کرہم فرمانبر دارہیں (مترسے تکم پرگردن ڈلسے ہوئے ہیں)

ریا دکرہ) جب حواریوں نے کہا اے عیسٰ مان مریم کیا تمہا ارپر درگار برکرسکتا ہے کہ دہ ہم پر آسمان سے ایک بھرا ہوا خوان آنا رے ( کہ ہم کو ہمسمان سے بے محسنت غذا متیا ہو جائے -اس پر حصن عیسٰ نے کہا کمیسی ضغول باہیں کرتے ہو) فرمایا اگر تم ایمان دکھتے ہو ڈوانٹرسے ڈرد-

وہ بوئے ہماری نو (بس) یہ نواہش ہے کہ ہم اس (خوان نعت) ہیں سے کھائیں ادر ہمارے دل مطمئن ہو جائیں ادر ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کھا ہے ادر ہم اس (خوان نعمت کے اتر نے) پر گواہ دہیں ۔

َرَجَ مِنَ الشَّهِ رِيْنَ ٥ ٣١٠- قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَحَ اللَّهُ حَدَّ

رَيْنَا اَنْوَالُ عَلَيْنَامَا إِلَّا فَقِنَ السَّمَا عِتُكُونُ لَكَاعِيْكَ الْإِكَّةِنَ وَلْخِرِنَا وَلَكَةً مِنْكُونُ كَلَاعِيْكَ الْإِكَّةِلِنَا

رارسوده رايد المستور . وَانْتُ خَدُرُ الرُّرْزِقِيُنَ

قَالَ اللّهُ إِنِّى مُنَرِّلُهَا عَلَيْكُمُّ فَمَنْ يَكُفُّرُ بَعْدُ مِنْكُمُ فَإِنِّى اعْذَرُهُ عَذَالًا كُلَّ أَعْذَلُهُ فَا اعْذَرُهُ عَذَالًا كُلَّ أَعْذَلُهُ فَا

عُ اَحَدُّارِقِنَ الْعُلَمِيْنَ أَ

اللہ نے فرمایا کرمیں سے شک تم پر وہ خوان افاروں کا دلیکن ان کو تنہیہ کردوکہ) پھر جو کوئی تم ہیں سے اس سے بعد نامشنکری کرے گا تو میرای کو ایسا غذاب دوں کا کو کسی کوجی دنیا میں ویسا غذاب نہ دوں گا۔

## سولھواں رکوع

> ۅٙٳۮٚۊؘٵڵٳۺڰؙۼۣؽڛؽٳڹٛڽٷؽڡؚ ٵۺٛڰؙڎٮٳڶؾٵڛٳؾڿۮؙٷڣٛ ۅؙۯؙۼؽٳڶۿؽڹۣڡٟؽؙۮۏڹٳڶڶۼ

اور دقیامت کے دن) جب اللہ فرائے گا اسے عیلی ، مربم کے بیٹے کیا تمنے دوگوں سے کما تھا کہ اللہ کے سوامجھ کو اور میری ماں کو ور معبور (اور) تھمرالو( حضرت میلسی جواب میں) کمیں گے دائے اللہ ) تو پاکتے میری کیا مجال کر (تیرا پیغیر موکر) ایس بات کموں جی کامجھ کوئی ثنین

کیت نمبردہ ۱۱،۱ انڈرنالی نے بجول ڈھانے کے بیے بیٹروالگانی کی آپریں دن کے دوزے کھوچیرو عاکروگے توقیل نزگ ۔ حواویوں نے دوڑے دکھے اور ڈھاکی خوان نعمت اقوارے دن نازل ہوا بین اصاری کے بسال عید کا دن تھا۔ گریں نے ایساکه اسوگانو تجھے اس کا علم ضرور ہوگا ( کینا نو درکنا داگر ہی میں خطرہ مجسیمی کیا ہوگا تب بھی نو جانبا ہے جومیر یہ جی ہیں ہے اور جوتیرے دل میں ہے ہیں نہیں جانبا ہے مشک توہی غیب کی ہاتوں کابڑا جائے والا ہے ۔

قَالُسُجُعَنَكَ مَا يَكُوْنُ فِيْ آنَ إِنَّ الْمُقُولُ مَا لَيْسُ فِي تَحِقَّ أِنْ إِنَّ كُنْتُ قُلْتُكَ فَقَدُ لُ عَلِيْمَتَكُ الْمَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَ لَا اَعْمَامُ عَلَامُ الْغُيُونِ وَ عَلَامُ الْغُيُونِ وَ عَادَمُ الْغُيُونِ وَ عَادَمُ الْغُيُونِ وَ عَادَمُ الْغُيُونِ وَ عَادَمُ الْغُيُونِ وَ

(اے میرے رب) میں نے ان سے بجزاس کے جس کا تو نے مجھے حم دیا کچھ نسیں کھا (میں کھا) کہ امشار کی بند کی کر وجو میرا اور قما را پروردگا ہے۔ اور جب تک میں ان میں رہا ان کا گران کا رہا پھسسر جب قرنے مجھ کو (آسمان پر) اٹھا لیا (اور میں ان کے درمیان نہ رہا تو) تو بمی ان کا تمہان تھا اور تو ہر چیز سے خبر دارہے ۔

ية أن اعبُرُ والله كرتِّ وَيَتِكُمُّ وَلَا للهُ كَرِتِّ وَيَتِكُمُّ وَاللهُ كَرِتِّ وَيَتِكُمُّ وَلَا للهُ كَرِتِ وَيَتِكُمُّ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ اللهُ كَرِيْتُ كُنْتَ فِي اللهُ عَلَيْهِمُ \* وَ اَنْتَ الرَّقِيْبُ عَلَيْهِمُ \* وَ اَنْتَ عَلَيْهُمُ \* وَ اَنْتَ عَلَيْهُمْ \* وَ اَنْتُ عَلَيْهُمْ \* وَ اَنْتَ عَلَيْهُمْ \* وَ اَنْتُ عَلَيْهُمْ \* وَ الْتَعْمِيْمُ \* وَ الْتُعْمِيْمُ \* وَ الْتُولِيْمُ \* وَ الْتُعْمِيْمُ \* وَالْتُعْمِيْمُ \* وَ الْتُعْمِيْمُ \* وَ الْتُعْمِيْمُ \* وَ الْتُعْمِيْمُ \* وَالْتُعْمِيْمُ \* وَالْتُمْمُ \* وَ الْتُعْمِيْمُ \* وَالْتُعْمِيْمُ \* وَالْتُعْمِيْمُ \* وَالْتُمْمُ \* وَالْتُعْمِيْمُ \* وَالْتُمْمِيْمُ \* وَالْتُمْمِيْمُ \* وَالْتُمْمُ لِلْعُلِيْمُ وَالْتُمْمُ \* وَالْتُمْمُ مُوالْمُولِيْمُ لِيْمُ وَالْتُمْمِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْتُمْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْتُمْمِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْتُعْمِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُعْمِيْمُ وَلِيْمُ وَالْمُعْمِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولُول

(اے ادلہ) اگر تو ان کو مذاب نے تووہ تیرے بندے ہیں اوراگر قان کوماف فرمادے توزیر برست حکمت والاہے ( تیرافیصلہ ان سے حق میں حکمست پر موقوف ہوگا خواہ تو مذاب نے یا معاف فرما۔ بہرمال تو ان کا رب ہے بیرسہ تیرے ہیں بندے ہیں)۔ ۱۱۰- اِنْ تُعَلِّ اَهُمْ فَالَّهُمُ عَالَكُمُ عَالَكُ الْكَا وَانْ تَغْفِي اَهُمُ فَالِنَّكَ اَنْتَ الْعَرْبُرُ الْحُكْمُدُهُ

التر تعان فربائے گاکریر (قیامت کادن) وہ ون ہے کر پیٹوں کوان کی سپانی رصدات کا کم ہے گئی ان کے لیے بنرج برج کی جی برج بیری بعد رہی ہے ۔ بیٹ بیرج کے نیچ بنری بعد رہی ہے انگران سے داختی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوا ہوں کے اس بی ہے بین ارضاء اللی اس سے بڑی کا میا ہی ہے دریشان بندگی کا فلا صدید کے بندہ اس کی رضا پر راضی رہے ۔ کداس کی رضا پر وخت اور دیل اللی ضعیب ہوں ۔

- قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّالَةُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّالَةُ هُوْدُ لَهُ مُو الصَّالَةُ الْمُثَاثُ الْمُثَاثِقُ الْمُثَاثُ الْمُثَاثِقُ اللّهُ الْمُثَاثِقُ اللّهُ الْمُثَاثِقُ الْمُثَاثِقُ اللّهُ الْمُثَاثِقُ اللّهُ الْمُثَاثِقُ الْمُثَاثِقُ اللّهُ الْمُثَاثِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

سمانوں اور زمین کی سلطنت اور جرکیجد ان میں ہے سب اللہ ہی کے بیے ہے اوروہ ہرچیز برخ ادر ہے دفین، قدرت، افت دارگی سباس کو ماصل ہے )۔ ٣٠٠- يِلْتِهِ مُلُكُ التَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ لَوَهُوَ عَلَىٰ كُلِّل غُ تَنْمُ ﴿ قَدِيْرُكُ كُلِّ

اس طرح سوره ، اللّر کی قدرت کالم برختم برتا ہے شاکد بندہ موئن کی ظریمیشد مالک کون و مکان پہے۔ سمجھ لے کداس دنیا میں افسان کے بیٹے میں خوانِ نعمت کی فراہمی گائٹی ہے وہ مقصد حیات نمیں مقصد حیات اس کی رضا ، اس کا دیدار سے جمان بوجس طرح ہو۔

# ٩

کی ایک سوپنیشی با ایک سوچیا سطح آیات بمیں رکوع محرمت بت سورت میں نصاری کی ورخواست پر آسمان سے خوان بعت اتر نے کا ذکر تھا ، ارگاہِ رب العرب میں بمی کی دُعا پر اُن کی آمریت کی اس التعبا کو قبولمیت عاصل بموٹی تھی ۔ اس مسلم بی اللہ کی محکم عدد کی پیاس کی ثان قدرت ، ممزاد جزاء کا بیان بتوا او در مزیر تنبیسہ کے ملیے آخرت کے اس سوال و جراب کا ذکر ترما جر حصارت عیشی علیہ السلام سے اللہ جل ثنانہ کے دربار میں مکیے جائیں گئے تاکہ عقدر ہ تو صدیم تعلق کسی قسم کا تک و حش بیر نصاری کو بھی باتی درہے ۔

اس مورد کاعزان انعام به جم سے معنی تونینی ، چربات کے ہیں ۔ کیونکراس میں حلال اس حوام کے شعل ان خبالات فاصدہ کی تردید کا گئی ہے جو مسئے رکین مختر کے عقائد واسخر بن گئے تھے شاید اس رہا ہیں ہے۔ اس کا نام الافعام ہے درحقیقت اس سورت بیں حلال طبیب کی طسوف مسل ذن کو توجہ ولا کی جاری ہے۔ تاکہ وہ القد کے اس وسیع ومتر خوان سے ان محتوف شخب کیا جوصول مقاصد کا ذریعہ بیس ۔ گویا تست سلمہ کو بتایا جا رہاہے کہ غذا کا مقصد بقائے حیات ہے نر کہ میسمیت کے انزات بہد کونا بیم بیست مے مصوا نزات سے بیٹے کا ذریع بھن مال طبیب اور یک غذا ہے یہ وہ غذا ہے جو مون کی بھواز روحانی ہیں اس کی معادن برتی ہے ۔ جو علال وحرام کے تعقورے محمود میں وہ چوانیت ہیں بڑے ہیں۔

مورت گا بندا توحید کے صفران سے ہوتی ہے۔ درحقیقت تعام مورہ توحید کے صفایان سے عمودا ورمتورہ کی کیس ان حقائق کی نقاب کشنائی گئی ہے جو فورو افدادیں ہے جانے ہیں کمیس ان رسوما سے مشرکا ذرسے با خبر کیا گیا ہے جودائی ظلمت اور تا ایک کا موجب ہوتے ہیں۔

عرض برطرح نشانیوں سے بصیرت افروز دلائل سے قوحی کوزیرٹ من کیا گیا ہے۔ تبایک ایک اُلدائد ولائل شان کی توحد علقہ کسمجھنا جاہتے ہو تواس کے کلام واس کے رسولوں کی حیات طلب کو دیکھدا در مجھو۔ ان گراهیوں اورخلشوں سے بچر بوقوموں کی تباہی کا باعث ہو ٹی ہیں - ان تعلیات اسلامی کا گیندم محمدی صلے اللہ علیہ وکلمس دیکھو زسم ہے لوگے کران نعلیمات کا خلاصہ توحید مطلقہ ہی ہے۔ قُلُ إِنِّنِي هَالِئِنُّ مَنْ إِلَى عِرَاطٍ مُّسُنَّقِينُو ۚ ذَيْنًا قِيمًا مِّلَّهُ إِبْرَهِ يُعَر

حَنْفًا عَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكُ نُنَ فُلُ إِنَّ صَلَانٌ وَ نُسُكِنْ وَكُمُنَا يَى وَمَهَا يَنُ يِلِّهِ مَاتِ الْعُلَمِ أَنْ كُ كُلا شَيِرِنْكَ لَهُ ؟ وَسِلْهِ الْحِيْدُ أَمِرْتُ وَإِنَّا أَوَّلُ الْمُسْلِيدِينَ ﴿

ان آیات کی جس در و فہرے ، توفیق الی سے ملتی جائے گی اسی قدر حمایات اٹھنے مائر کے انوارو پختیات کی فراوانی ہوگی سیمچہ حاؤگے کڑ فیلٹیوا انْٹُحَیّے اُلْاَ اِیْحَیْ " کے کیامعنی ہیں۔ الٹد کے سواکسی کی عبادت نہیں۔ روایت ہے کہ برسورت سک وقت بے شمار فرشتوں کے علو میں نازل ہوئی ۔ بعض مفتندین نے اس شان نزول ہی شبہ تھی کیا ہے لیکن اگر پور سمجھا جائے کہ یہ توحید کا خوان نعمت مسلمانوں کی اہدی مستر نوں کے سلبے رُوحانی غذا بن کر نازل ہو ا تو فرطتوں کا اسے بیک وقت ہے کر آنا اس امر کی دلیل ہوگا ۔اور قرآن پاک کیتعلیمی ترتیب میں اس سورت كامنفام واضح بهوجائے گا -

يسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ فَي شَروع التَّرك نام عجرب مدمران نهايت رحم والارب) تمام تعریفین (قولی معل مالی) الله بی کے سلیے بس جم نے اسالوں اورزمين كوميب داكساا ور اركبيال اورام الابنايا (زمين و آسمان ، نوروكت أ خیروشرسب کا خالتی وہی قا در طلق ہے ، دہی بندگی کے لائق ہے) پیر کا فر (اوروں کو) ابینے رب کے ساتھ را برٹھمرا رہے ہیں رکو ٹی آسمان و نین کو دیتا مان کر بیتشش کرتا ہے ، کوئی ما دّہ اور روح کو نااتی ہے تا ہے ، کوئی نور وظلمت کی سِنٹش کرتا ہے سکن سندگی کے لائق اللہ ہی ہے۔

وہی ہے جس نے تم کومٹی (گارے) سے بیدا کیا بھر رموت کا) ایک وقت مقرر فرما دیا اور ایک تدت اس کے بهاں رقبارت کے لیے بھی مقررب (جسطرح اس عالم مين تم كوموت الى ب كريايتهمادى

ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَّلُونِ وَالْكَرْضُ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَةُ ثُمَّر الَّذِيْنَ كُفَّ وَابَرَةِهِمُ يَعْدِ لُوْنَ

هُوَالَّذِي خَلَقُكُمُ مِّرْطِيْنِ ثُمَّ فَضَى آحَلًا ﴿ وَآجَـلُ مُّسَمِّى عِنْكَاهُ ثُمَّاكُمُ انْتُمُ

تَمُتَرُونَ ٥

قیامت ِ صغری ہے ،اسی طرح کاننات کی جمایک متت مقرر ہے ۔ قیامت کے دن بیرسب فناکر دی جائے گی ، بیرجائتے ہوئے) پھر بھی تم چی کر کہ تدبید

تم شک کرتے ہو۔ اور میں ایا س

اور وہی الشرائسانوں اور زمین سے (جرتم مب کا فالق اور قادر مطلق ہے) جرتم ال الائم الدہمائے ظاہرے آگاہ ہے اور تم جمکات مراجر اتجے اور بُرے کام کرتے ہو) اس سے می واقف ہے۔

> بھرانٹر کے علاوہ کون بندگی کے لائن ہوسکتا ہے لیکن جب بھی الٹیر کے پیٹیم برا کے اور اس کی نشانیاں لاسے تو اکثر لوگوں نے دوگردا تی ک

اوردان منکرین کایر مال ہے کران کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نمیں آئی محربیاس سے تفافل برتتے ہیں رجب بھی انشد کی کوئی نشانی آیت ، محم ، اس کا پیٹیر لاآب تو اس سے انکار

کرتے ہیں)۔

بے تنگ انہوں نے تی کو دکتاب کو پیغیر کی پھٹلایا جب وہان کے پاس پینچا ، سوجس بات پر پینہی اڑاتے ہیں اس کی خیر پر عفری ہی ان کے سامنے آمایٹس کی رانہیں معلوم ہوجائے گا کوٹس کا خراق اڑانے والوں کا کما حشر ہوتا ہے)۔ اڑانے والوں کا کما حشر ہوتا ہے)۔

کیاد پرشکرین اتنابھی) نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیار جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا اور جوشین و معشرت وڈو بی ہم نے تم کو نہیں دیاہے اور اسمان سے ہم نے ان کے بلیے بارشس کی ہم نے تم کو نہیں دیاہے اور اسمان سے ہم نے ان کے بلیے بارشس کی فراوانی کی ۔ اور ان کے بیچے ارش پر نہرک روال کیس رائیکن ہس معمیت رحل کھڑے ہوئے اور برسور پڑھتے چلے گئے یہاں تک کا

بھرہم نے ان کے گنا ہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا اوران کے بعد ران کی جگہ، ہم نے اور اُمتوں کو پیدا کیا ۔ وَمَا تَأْتِيْهِ مُوقِّنُ اَيَةٍ مِّنَ الِمِتِ مَنتِهِ مُمالًا كَانُوْاعَنُهُا مُعْمِضِينَ ٥

وَهُوَاللَّهُ فِي السَّلَّمُونِ وَفِي

ألأنض تُعَكُّمُ سِرَّكُمُ

وجهر كم ونعكم ما تكسيون

فَقَلُكَنَّ بُوُا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ فَصُوْفَ يَأْتِينُ مُ اَنُهِ وَٰلَاكَانُوْا بِهِ يَسْتَهُ نِزُوُونَ

آکے کرواگے اھکگانامِن قبلیمے میں قان گکٹنا کم فی اگارض ماکے نکمکین لکھ وارسکنا اللہ آء عکیم میں کاراگا قبحکنا اکا آبا کی کیوری مین تختیم کا کھکٹنا کہ اُریکوری مین وارشانا کی کی کیا کہ اُریکوری میں وارشانا کی کھٹا کے ایک کوری میں

اخريُنَ 🔾

یمنکرین کتے ہیں کو آسمان سے ایک مکھی ہوئی کتاب ئے کرفرشتے کیوں نہیں اترتے کہ یا تفر سے چھو کر ویکھ لیس کم یرکتاب ہے اور کتاب بھی آسمانی کتاب ۔

اور (اے رسول) اگریم آب بر کاغذ پر کھی ہوئی گناب (بھی) نازل کرتے اور پر لگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوجمی لینے پھرچھی بر کافریمی کئے کہ بر صرح عادو ہے ۔ وَلَوْ مُرَّلْنَا عَلَيْكَ كِتْبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمُسُوهُ بِأَيْدُلِهُمْ لَقَالَ الَّذِيْنُ كَنَّ كُفُرُ وَالنَّ هُلِكَا

اللَّا سِفْعًا مُثْبِينُ ٥

كبھى يۇڭفارى كى تصديق فرشتے سے چاہتے ہيں۔

وَقَالُوْا لَوْ لَا ٱنْزِلَ عَلَيْهِ اوركته بنَ مَلَكُ \* وَلَوْ ٱنْزَلْنَا مَلَكًا كَتَا اوراً لَقُضُونَا لِالْمُؤْتُمُ لا النظرُ وَنِينَ

اور کھتے ہیں کداس رہنج مبرا پر کوئی فرخت تدکیوں ، اتراد جوان کی تصدیق کرتا) اور اگر ہم فرخت تہ آبارتے توسب تصندہی سط ہو جایا بھران کر مملت بھی ناطق -

> (فرشتے کی آمد ایک ایسی برہی دلیل ہوتی کہ اگراس کے بعدیمی پر ایجارکر نے تو انہیں کوئی مهلت نه دی جاتی اوراسی وقت عذاب الہم ہیں گرفت ارکر دیثے مبانئے ۔ فرشتے کا ان کی آنکھیوں کے سامنے نہ اُنز نا انہی کے مق میں ہم جنرے بحریے تقل کے دش بھیتے نہیں ،

> > وَكُوْجَعَلْنَكُ مَلَكًا لَجَعَلْنَكُ مَاجُلَا وَكَلَبَسُنَا عَلَيْهِمْ هَا يَلْبِسُونَ۞

اور (رہا یہ سوال کرہم نے انسان کے بیائے فرشتے ہی کورسول بناکریں زئیعے دباتی اگریم کسی فرمشتہ کورسول بناکر ٹیعیعیہ تو اسے بجی ہم آدی بمی کی صورت بین کیسیعیت اور سن راطرت شبر میں وہ اب بڑھے ہیں اسی شسر دوالتماس) می بھر طرحات ہے۔

> یعنی انسانوں کی ہایت کے لیے فرشنتہ کی بعشت بھی عورت انسانی ہی میں ہوتی ورنہ انسان اس سے مانوس ہی نہ ہوستے بچر رمہ ان کیسے عاصل کرتے اور تیم یہ بخلاکہ انسانی ہدا کا مظیم مقصد فوت ہو جاتا اس بیے فرشنے کو بھی صورت انسانی ہی میں اگر ہاست کرنی تھی اور ہا بھی بے سوال ہیلا ہوجا تاکہ ہمارے جیسا انسان کیسے دسول ہی گیا ۔ پس فرشنے کا مطالب بیصیٰ ہے انسیں ان صداقتوں پر نظر دکھنی جا ہے جو خداکی طرف سے دسول کے ذریعے ان کے پیٹھائی جا رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس بدیخت کے حصد میں ہوایت نمیں ہوتی اس کا مشبہ

اور رہے رسول صبے اللہ علیہ ولم منکرین حق کی طرف سے) یقیناً آپ

سے پہلے بھی رسولوں کا نداق اڑایا جاتا رہا - پھران تمسخ كرنے والوں

كواس چېزنے ربعنی اس عذاب نے)جس كا يد مذاق الراتے ستھے

لبھی نہیں شتا ۔

وَلَقَدِ الْسَنَّالُزِئَ بِرُسُلِ مِّنُ تَبُلِكَ فَكَاقَ بِالَّذِيْنَ بَحِثُمُ وُا مِنْهُ مُرِمًا كَانُوْا بِ غ يَسْتَهٰذِنَ ءُوْنَ أَ

دوسرا رکو ع

گزشتہ رکوع میں حق سے انجار اور احکام الی سے روگر دانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرایا کہم سے ایسی قوتوں کو ان کی بغاوت اور تکذیب کے باعث نیست و نابود کر دیا ہمبلی نے لینے امبیا ، کی تدر نہ کی اور ان کے ارشا دات برعمل پیرل نہ ہوئے ۔ اس رکوع میں ناریج کا انتخا کی طوف قوجہ دلائی جارہی ہے جماس امر کا نہوت ہیں چکم ہوتا ہے کہ لوگوا مک کی سسیاحت کرو اور دکھورکہ تباہ شدہ افوام کے آثارتم کو کیا درس عبرت سے دیسے ہیں چواشد کی طرف ہوئے ہوجاؤ اس کی معربانی اور عنایت سے یہ دھو کا ذکھ اوکر تماری کیٹر نہ ہوگی ۔ قیاست ،حضر ونشو

ر بریک مان خودا موال وجراب ، جزا و منزاسب بری بین -قُکُلُ بیدایژُو اِ فِی اُکا مَن خِن ثُکَّمَد (لے رمول) آپ فرما دیجیئے کد (وگی زمین میں میرا وسیاحت) کرو میں بیدایژُو اِ فِی اُکا مَن خِن ثُکَّمَد اللہ میں اُن کِن میں میں اُن کِن میں میرا وسیاحت) کرو

ف ميديرواري ۱۵ مل على المسلم على المسلم الم

ن میں ایک ایک میں ہے۔ المُعَکِّنِ بِیُن ⊙

الی یَوْصِ الْقِیلَمَ اَوْ لَادَیْبَ فِیْکُ مَّ مَرَیْوارت کے دنجس میں کچوٹنک نیں جُع کرے گادیاد دکھوکی اکٹن یُن خیرس قوا اُنفسہ کم مُرکمُ جنوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال رکھاہے وہی ایسان کا کُوٹ ہے جنون ن

اا۔ وَ لَكُ مَا سَكُن فِلَا يَكِ الْهُمَارِ اللهِ الدِيور بحى مناون رات دن يركبتى بسياسى كى بداسى

منك

صدائی میں جربھی ہے جربچھ ہے سب اسی کی طک ہے ) اور وہ سب کچھ شننے والا مباننے والا ہے (وہ سب کی التحب اُؤں کو سُنتا ہےا ورسب کر سال

کے حال سے با خبر ہے)۔

ا - قُلُ اَعَنْ اللّهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوِ وَالْاَرْضِوَهُو يُطُعِّمُ وَلَا يُطُعِّمُ فَيْلَ إِنِّيَ ايُطُعِمُ وَلَا يُطُعِّمُ فَيْلَ إِنِّيَ ايُمُونُ اَنَ اَكُونَ اَوَلَ مَنَ اسْلَمَ وَلَا تَكُونَ اَوَلَ مَنَ الْمُشْهِ لَكُنَ 0

وَهُوَ السَّيِهُ عُمَالُعُ الْعُلِلُمُ ٥

(الد دسول) آب فرا دیجیے کیا میں اس اللہ کے سواکیسی اور کو اپنا کارساز بنا فن جرآسمانوں اور ذمین کا پدیا کرنے والاہے ۔ اور وہ (سب کا کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نمین کھلاتا ( وہ سب کی صاحبے اللّی کرتاہے اور وہ خودکسی کا محتاج نہیں نہائے کسی چیز کی حاجت ہے) کس فراد سے کہ مجھے مرکم مواسے کرسے سے بسلے ہر رخون فرنانڈا

کرتاہے اوروہ خودسی کا محتاج نہیں نراسے نسی چیزل ماجت ہے) کہپ فرمادیجے کہ مجھے میم ہمواہے کرسب سے پیلے ہیں (خود)فرمالٹرا ہموجاؤں اور (مجھے میمکم ہے کہ) تم ہرگزشرک کرنے والوں میں سے مزمرنا -

> یں الشرکا دسول ہول میرامترسیام توالٹری کے سامنے تم ہے ۔ مجھے کلم دیاگیا ہے ہے کہ بیں دوسروں کو تلقین کروں ، ہوا ہے مطے بیسسند کرتا ہوں دوسروں سے ملے بھی پسسند کروں۔

قُلْ إِنِّى آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ آپ فرا دِیج ادار مِین الفران کروں توجع ایک بُنے دن سَرِقَیْ عَلَمُ اَبَ یَوْهِم عَظِیْهِم (دِیم قیامت) کے عزاب کا دُرہے۔

> (کلام الٹرمیں جب کسی اہم کمت کو ذہر نیٹ میں کرانا ہتواہیت تواس طرح کا خطاب نبی معصوم صلے انٹر علیہ وکلم کی ذات با برکات سے کیا جانا ہے کہ دوسروں کے دونگیٹے کھوٹسے ہمول اور اُمت ایسٹی کلملی کا ارتکاب نرکرسے ہ

او دجش خص سے ہئے۔ نے رحم فرمایا اور بیچ کلی کامیابی ہے۔ نے رحم فرمایا اور بیچ کلی کامیابی ہے۔

ـ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَبِنِ فَقَكْ رَحِمَهُ \* وَذَٰلِكَ الْغَوْزُ الْمُبِينُ ۞

اوراگراللہ تجھے کوئی سختی پہنچائے اکسی صفررہ محلیف یا ترود میں مبتلا

ا۔ وَ اِنْ يَهْمَسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّم اوراً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كرے) نواس كے سواكو تى دُوركرنے والا نهيں اوراگر وہ تجھے كو چھلائى فَلَا كَاشِفَ لَكَ إِلَّا هُوَ وَإِنْ بہنچائے (خیراورنعت کے درکھول دے عنایات سے نوازے ، تو يَّنْسَسْكَ بِخَيْرِفَهُوَعَلَى وه سرحبي زير قادر ہے۔

وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ \* اور وہی لینے بندوں پر غالب (اور ضابط) سے اور وہی ٹری مت وَهُوَالْعَكِلْيُمُ الْخَيِايُرُنُ یراماخبرہے۔

> جب بیمعلوم ہوگیا کہ نفع اورنقصان کا الک وہی الٹرتھیے اوروہ اپنے بندوں کے مال سے باخبرہے تواس پر اللہ نعالیٰ نے خرد کوگواہ ٹھبرایا تاکہ لوگ رسول کی نافرمانی کر کے التاتيك نا فرمان ندبنيں اور رسول كي عظمت ان كے دلوں ميں قائم ہو۔

قُ لَ أَيْ شَيْءَ أَكْبِر مُسَلِّمًا لَدَيَّا اللهِ السِينِيران لوگوں سے) پونچھے کرسب سے بڑی (اور معتبر) گواہی کس ک ہے ؟ (بیت بات كيا بتائيں كے آب ہى) كدد يجے كرمير اور تمار درمیان انتثرگواہ ہے داسی کی شہا دیت حق سے ) اور داسی کی طرف سے یے قرآن مجھ برا آبادا گیا ہے تاکراس کے دربعیتم کو اور ان کو بھی حس کے پاک برمینچے راعمال بدکے وبال سے ڈراؤں (اور باخبرکروں) ( لوگرتم کوکیا بوايد)كياتم اس بات كى شهادت دية بوكم اللهك ساته كو ئى او كلى معبوديين ؟ (أسے رسول) آب كه دين ميں تواليي شهادت مذروں كا (اوران برعتی بھی واضح کر دیجیے ) کہ دیجیے وہی (اللہ) ایک معبودہے اور من تمهارے تنرک سے بیزار ہوں -

اِلْكُ وَاحِدٌ قَالِتَنِي بَرِي عُ

اوپری آیت کاانداز بیان نهایت بلیغ ہے اس میں الله یکی وحدانیت ، رسول کی صفت، ان كا الداز تبليغ، قرآن كا اعماز سب الك مخصوص الدازسي جلوه كرسي - نيز " وَهَنْ بَلَغَى " بين ا الله الله الله المراعب شان سے داضح كيا كيا ہے موال اور جاب اور جاب سے · قبل جراب ، الترش عظمت ، پیغام کی صداقت اور حکمت پر دال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب اورصاحب کتاب کی صداقت پرنودان کے *ضیر شاہدیں* وہ ان کو خوب بیحیا نیے ہیں ،

مانیں یا نہمانیں ۔

اَ اَلَٰذِينَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَغِيفُونَ يَغِيفُونَ عَلَيْكُمُ الْكِتْبَ يَغِيفُونَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ ا

وہ لوگ جن کوہم سے کتاب دی ہے (جوابل کتاب ہیں) وہ اسے دائسی نبی کو) ایسا ہیں اپنے ہیں جیسے کہ اپنے میٹوں کو پیچانتے ہیں اوگری جولوگ اپنی جانوں کوخود خسارے میں ڈال چکے وہی ایمان نہیں لاتے دہرنی نے بنی آخرالزمال کی ابشارت دی۔ وہ لوگ جوابینے ہی نبی کاکسنا نر انبی انہیں صورت ہدایت کیسے نظرائے اوروہ کیوں کر ایمان لائمیں)۔

#### بىيىراركورغ

گزششة ئيت بي بتاياً گيا که الې کتاب ، نبی آخرالزمال کوخرب پېچانتے ہيں کيل ان کا حسد ، کمبر ، حُب عباہ انھيں رسول کړيم پر ايمان لانے کی طرف داخف بنميں برسنے ديتا ہمس رکوع ميں ان ہی لوگوں کی پيھيسي کا ذکرہے جوانگہر پر افت برا تراشتے اور حق اور مُظم بِرِعْ کوچھٹلاتے ہیں ۔

اوراس سے زیادہ ظالم کون ہے جواللہ پر بہتان باندھے یا اس کی نشائیر کوچھٹلاسے دکلام اللہ اور رسول کی تکذیب کرے اور مبتلاثے شرک لیے) حقیقت یہ ہے کہ ظالموں کو فلاح نصیب نہیں ہرتی ۔ (انہیں صرور لینے شرک وکذب کا نمیازہ بھگتنا پڑے گا) ۔

اور خبن دن ہم ان سب کو البینے حضوں ہم حکمیں گے پھران لوگوں سے جنہوں سے تیرک کیا تھا سوال کریں گے کہ تمہارے (و د) شرک کسال بیر جن کا تم دعوٰی کیا کرتے تھے ۔

> تَنْعُمُوْنَ ۞ نُمَّ لَمُ تَكُنُ فِتُنَثَّمُهُمُ إِلَّا

> شُرُكًا وْكُمُوالِّذِينَ كُنْتُمُ

بھران کے باس کوئی عذر ندرینے گاسوائے اس سے کوکمیں گے قسم ہے انتذکی جو بمالارب ہے کہ ہم ششرک نہ تکتے (ہم تیرے سواکسی کو معبود حقیقی نہ جائنتے سکتے)۔

اَنْ قَالُوُّا وَاللهِ مَرَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ۞ ٢٣- ٱنْظُرُكِيْفَ كَذَبُوْاعَلِ اَنْفُسِيمُ

ديمي يابيخ آپ پركيساجھوٹ لكارہے ہيں۔(ويال ترك كيارت

تے اور یہاں انکار کرتے ہیں، اور جرباتیں وہ بنایا کرتے تھے مب ان سے جاتی دہیں رند ان کے شرکی ان کے کام کتے ہیں ندان کافرایز ایکا

اور (کے رسول آپ دیمیس کے کرجب آپ تبلیغ فراتے ہیں توفظ ابراان ہیں سیدس آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں۔ اور ہم نے ران کی اس ففرت کے باعث جرانیں آپ سے اور آپ کے بنیام سے ہے )ان کے ولوں پر پرو ڈال رکھے ہیں تاکہ اس کو (جراکب فرماتے ہیں) دیمجیس۔ اور ان کے کافوں پر گران رچھاکمئی) ہے دکر ہیت کم سنتے ہیں، اور اگر را دائشد کی، تمام خشانیاں مجھ

دیکھلیں قوبھی ان پرا بمان نرائیس کے بیال تک کرجب آپکے پاس چھگڑنے (اور بحث کرنے) کو آتنے ہیں توجو کافر ہیں دیمی کتھ میں کریے (قرآنی واقعات) تومیش کرزے ہوئے لوگوں کی کمانیاں ہیں۔

اور په لوگ (اوروں کوجمی) اس (قرآن) سے روکتے ہیں اور (نورجمی) اس سیدڈور) بھاگتے ہیں مگر (ان باقوں سے) دہ اسپنے بی آپ کو ہلاک

کرتے ہیں اور (اس ہلاکت کا) ان کوشعد کھی نہیں (نہیں جانئے کرایان ہی سے میات ہے ایمان ہی سے منجات ہے جب ایمان ہی نہ ملاقوقیات مس کما حشر مرگا ہے۔

اور (کے رسول) اگر آپ (ان کواس وقت) دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے پھر کمیں گئے نے کاش ہم بچر (دنیا میں) والبی جیج دیئے جائیں قویم اپنے بروردگاری نشانیاں (اسکیمی) نہ جھٹائیں گئے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو بائیں گئے (میکٹرین جب کہا) اورصاحب کتاب کا خراق الرائے کی مترا آنکھوں سے دکھیں گئے ، تب ان کو اس ایمان کی قدر وقیمت معلوم ہوگی)

ان کی مزامت اب بھی دل سے مہیں، بکد جُرْجِه یہ پیلے چھپایا کرتے تقے (آج جب اس کا نتیج) ان بہٰ بنام ہر وگیا و تو ایمان کی تمنا کرنے گلے وَضَلَّ عَنْهُ مْ مِّمَاكَ انْوُا يَفْتَرُونَ ۞ - وَمِنْهُمُ مِّنْ يُسْتَمِعُ إِيَيْكَ ۚ

وَحَعَلْنَاعَلْ قُلُوْ بِهِمْ آكِنَّةً الْمَانَةُ وَفِي الْمَانَةُ الْمَانِيةُ الْمَانِيةِ الْمَانِيةِ الْمَانِيةِ الْمَانِيةِ الْمَانِيةِ الْمَانِيةِ الْمَانِيةِ الْمَانِيةِ الْمَانِيةِ الْمَانِيةُ الْمَانِيةُ الْمَانِيةُ الْمَانِيةُ الْمَانِيةُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلْمُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وهم ينهون عنه ويشون عَنْهُ كُولُ يُنْهُ لِكُونَ إِنَّا اَنْفُسُهُ مِدْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞

٨٠ وَكُوْتُكَرِّى إِذْ وُقِفُوْا هَـكَى
التَّاصِ فَقَالُوْالِكِيْتَنَا شُرَدُّ
وَكَا ثُكُنِّ بَ بِالْتِ سَرِّبِنَا
وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ
وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ

٢٠ بَلْ بَكَ الْهُ مُقِّاكًا نُوْا يُخْفُونَ
 مِنْ قَبْلُ وَكُوسُ مُدُوْا لَعَادُوْا

منزل

يحيلون أؤزارهم علاظورهم اَلاَسَاءُمَا يَزِرُوُنَ ٥ وَمَا الْحَيْوِةُ النُّهُ نُكَّا الْأَلَعِثُ

وَكُورُ وَلَكَّ ادُ الْآخِدَةُ

خَارِّلِلَانِينَ يَتَّقُونَ مُ أَفَلَا

قَالَ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ

اكنى يُقُولُونَ فَإِنَّهُمُ كُا

يُكُرِّ بُونكَ وَلِكِتَّ الظَّلِي أَيْنَ

يايْتِ اللهِ يَخِحُكُ وُنَ ٥

تَعُقلُوْنَ 🔿

اٹھائے ہوں گے ۔خبردار ہو جاؤ کر بُرا بوجھ سے جیسے وہ اُٹھا تم گے۔

اور دنیا کی زندگانی ربعنی اس کی وہ دلفر بیبیاں جزنم کوغفلت میں ڈ الیے موئے ہں) سواکھیل اورجی ہلانے کے کچھ نہیں۔ اور آخرت کا گھرہتر

سے کام نمیں لیتے عفل متعلق برشریعت ہے ۔اجھے، رُ سے کی تمیزاسی سے ماصل کرتی ہے ۔ برنصیب ہی جرشریعت محدی کو ماکرادھر اُدھر

مرگزاں پھرس اور حق کی تکذیب کریں) ۔

وہ بات مُلگین کر تی ہے جروہ کہتے رہتے ہی نو (اسے بیارے رسول) وہ آپ کونمیں حصلاتے بلکہ برطالم اللہ کی آیتوں (اس کی نشانیوں)ی

نه ہوں ۔)

اور آپ سے پیلے رہی) بہت سے رسول جھٹلائے گئے تروہ اسس

بحطاقيان اور كليف برصبركرت دسب يهال كك كدان كومارى مدد بهنچی اورالله کی باتیں کوئی مرل نهیں سکتا۔ داللہ کافتح ونصرت کا

وعده جولے رمول آب کے ساتھ ہے وہ پراہر کر رہے گا اسے

کوئی بدلنے والا نہیں ، اس کی شالیں آب کے سامنے ہیں)اورسٹک

آپ کو کیچہ پنمب وں کے حالات نہیں جے چکے ہیں رآپ نے دیکھا

اور ان كاانكار كوئى نىئ بانت نهيس -

٣٠ وَلَقَانُ كُنِّيتُ رُسُلُ مِّنَ قَسْلِكَ فَصَابُرُواعَلِفَاكُنِّ بُوْا و أود واحتى أتها مر و موورياج

وكلامبكيال إكبالت اللهوج وَكُفُّ مُ حَاءَكُ مِنْ تَبَاعُي الْهُوْسَلِيْنَ ٥

التُّدنة انبير منكرين يكيسي كامياني ونصرت عطا فرماتي) ا مع ميب صلى الله عليه ولم آب ان كى حالت يرخمكين نرمول اوران ك ب جا

مطالبات کو بورا کرنے کی فسسکر ذکریں ،سب امور اللہ ہی کے حکم کے تا بع ہیں بیال اسی کی مشیبت کارفرماسے۔

منزلء

(اے دسول) ہم خوب جانتے ہیں کہ آب کوان (کا فروں اورمشرکوں) کی

کا نکارکرتے ہیں (آپ کا انکار ہمادے کم کا انکارہے آپ کبیڈ خاطر

ہے ان لوگوں کے بلیے جرمنداسے ڈرتنے ہیں۔ کیاتم سمجھتے نہیں (عقل

اوراگران کی روگردانی آپ پرشاق گزرتی ب توران کا ممس مطالبہ پوراگرنے کے بیے اگر آپ سے ہوسکے توزمین میں کوئی سرنگ یا اسمان پرکوئی میرطعی ڈھھونڈھ کالیلے بھر رزمین کی تہدسے آسمان کی بلندیوں پرسے ان کے بیلے ایک معجزہ لائیں۔ راسے پیائے عبیب آپ کی دحمت کا نقاضا ہے کہ جونموں سلمان ہوجائے لیکن الشدی شیبت مینہیں اوراگر اللہ جا ہتا توسب کو راو ہرایت پرجمع کردیتا لیس آپ ان نادافوں میں نہ تہوں (ان کی خواہشوں کو پوراکرنے کی تمثا نہ کیاں یہ قوجاہتے ہیں کہ نبی کے ساتھ ہمیشہ ایک نشائی رہے کہ ہرکوئی دیکھے اوریقین لائے الشہ بیابت تو بلاکسی نشانی کے بلاکسی پنجم ہے کہ ہرکوئی دیکھے

الك دا ه برلكا ديتاليكن اس كي ييشيت نهير)

- وَإِنْ كَانَكُبُرُعَكَيْكَ اعْمَاضُهُمْ فَإِنِ الْسَنَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِى نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْسُلَمَّا فِي السَّمَاءَ فَتَأْتِيَهُمْ مِإِلَيْةٍ وَلُوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمُ عَلَى الْهُمُ لَى قَلَا تَكُوْنَتَى مِن الْهُمُ لَى قَلَا تَكُوْنَتَى مِن إِنَّهُ الْجُلِهِ لِيُنَ ٥

اسے پیارے دسول کپ مسب کوراہ ہلایت پر لانے کے علیے بے تاب ہیں ، ٹیکن ان میں بست سے تو وہ ہیں جو کہا کے ارشادات برکان مجی نمیں دھرتے ، ایمان کیا انہیں گے ۔

 النوين النه الكرون الله الله الكرون الكرون الكرون الله الكرون الله الكرون الله الكرون الله الكرون ا

کیت نسبر (۵۳) جب رمول انٹیسف انٹر علیہ وکم کی وحت بے پایل جوتی بیں ہوتی توانٹر تعالیٰ اس انداز سے سترجہ توا کر رمین برمین برمیٹ اور تھا کم اور بروائز رجی اتباع کا انداز امار کو این جائے گھڑ کی بسر مجربتے، افضات بطوت رمیل کوظا ہر کرتی ہے ۔

کر دیتاہے اور تم داس صیبت کے وقت ) ان سب کو کھول جاتے ہوجن کو (الله کا) نثر کے گھہراتے ہو۔

يانجوان ركوع

عُ وَتَنْسَوُنَ مَا تُشْمِرَكُونَ ٥

ہرز مانے میں لوگوں کو ان کے اعمال برکے باعث افتیں اور صیبتیں اٹمیں لیکن انہوں منزل۲

نے ان سے کوئی سبق نرلیا بلکہ اپنی ضدیر قائم رہے پیمنکرین حق کی فطرت بن گئی ہے تناہیخ ئے اوراق اس برگواہ ہیں اوراس میں اہل ایمان کے سامے بڑی عبرت ہے۔ اس اکوع مین فوج تُوسِدكُواس تاريخي بين نظريت مجعا باگراہے -

> وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَّى أُمُحِرِمِّنُ قَيْلِكَ فَأَخَذُ لَهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضِّمَ آءِلَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ٥ فَكُوْكُمْ إِذْ كُمَّاءُهُمْ يَأْسُنَا تَضَيَّمُ عُوْادُ لِكُنْ قَسَتُ قَلُوْمُ مُ وَزَدِّنَ لَهُمُ الشَّبُطِيُّ مَا كَانُوْا

٣٣- فَكَمَّانَسُوامَاذُكِّرُوابِ فَتَحُنَا عَلَيْهِمُ إَنُوابَكُلّ شَيْءٍ عِلْحَتِّى إِذَا فَيْحُوابِهَا ۗ أُوْتُواكِذُنْ الْمُحْرِبَغْتَاءً فَإِذَاهُمُ

مُّيُلسُوُنَ 🔾

روم مود ر

کے اُن پر عذاب آیا) سووہ ناامید مبوکر رہ گئے ۔ یمی منیں کہ ان پر عذاب آیا بلکہ ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔

> فَقُطِعَدَ إِبْرُالُقَوْمِ الَّهِ إِنْ يُنَ ظكمواط والحمد كالله رب الْعُكِمِينَ ۞

یداللّٰد کی اینے بندوں پرعنایت ہے) اورسپ نعریف اللّٰہ ہی کے سیے ہے جو سارے جمانوں کا پرور دگارہے ۔

بهمران ظالمرلوگوں کی جڑہی کاٹ دی گئی دا درمشر کاانسدا د کردیا گیا

ذرابه بكثة توحب دان كوبون بجعائيه ٣٧- قُلْ أَسَاءَ يَتْحَدِّ إِنْ أَخِيلُ اللَّهُ مِي أَنْ فَرادِيجِهُ دَكِيمِةِ (ذَرَا اتَّنا تُوسُوجِ كَرَ) الراشرتمارك كان اور

اوراک سے پیلے کھی ہم نے بہت سی امتوں پر دسول بھیجے بھرہم نےان

رامتوں) کو ران کی نافرہا کی کے ماعث سختی اور تکلیف میں ڈالا م'ناکروہ ر ہمارے سامنے گڑ گڑا تیں دابنی فلطیوں کی معافی مانگ لیں ہمادی طرف بهرجب ان برہمارا عذاب آیا نو وہ کیوں مذکر گڑائے (کرمنزاب ڈکلیف

دورکر دیتے کیکن ان کے رقو، دل سخت ہوگئے اور شیطیان نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے۔(وہ اپنی بداعمالیوں پرنازاں يب ادريم كو كُلل بييره)

بهرجب وه اس نصیعت کوحوانهی رکتاب الله اور پیخمبروں کے ذلعی کی گئی تھی فراموش کر بیٹھے تو رہم نے بھی ان کو ڈھیل دی اوران کے حال پرچپورُ اور) ہمنے ان بربر جیز رعیش وعشرت ، فراوانی رزق ) کے دروازے کھول دیئے نہاں ن*ک ک*رجب وہ اس بر جرانہیں ملا<del>لے ل</del>ے لگے دعیش وعشرت میں پڑگئے ) توہم نے ان کواچانک پکولیا ربلاآ ار

آنگھیں چھپن نے رتماری شغزائی ، بینائی اور ادراکات و مدرکات سلب کرنے) اورتمارے دلوں پرمرلگادے توانٹر کےسواکون ایسا معبود ہے جوتم کو بہ چیزیں ریہ صلاحیتیں واپس) لادے - دکھیوممکس کس طرح سے اپنی آئیس بیان کرتے ہیں رکھیے کیسے مثالوں سے انہیں بھٹر توحید مجماتے ہیں) پھر تھی وہ دوگر دائی کرتے جاتے ہیں۔ دان پر توقیز بنس کرتے )

اپ (ان کا فروں سے کیسے دکھیو تواکر تم پر اللہ کا عذاب اپاک آنوائے (کر تم کواس کی خبریمی نہ ہو) یا تھلم کھلا (کوئی آفت آ بڑے) تو ظالموں کے سوا، کون طاک کیا جائے گا کیا یہ مناسب نہیں کہتم اس عذاب سے قبل ہی توبہ کوئن کاراس سے بچے جائی۔

اورہم نے دسولوں کوصف اس بیے بھیجا کہ دنیک عمل کرنے والوں کی توخیل شنائیں اور (نافوانوں کو مذاب الہی سے) ڈرائیں ، پھیرجوا یمان لایا اور اصلاح کرلی تو او ومنور گیا ، تصویرصامح پر قائم ہوگیا) ایسے لوگوں کو نرتو خرف ہوگا اور ومنگین موں گے دمیاں توفیق الہی ان کے شاہل حال دہے گی وہاں ہر خوف وغم سے وہ مامون ہوں گئے)۔

اور جنموں نے ہماری کم پیش کو میشلایا ، ان کو مذاب پینچے گااس وجر سے کہ وہ نافرانی کرتے تھے ۔

آپ کسر پیجفے میں تم سے درتری نمیں کتاکہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور درمیں تم سے یہ اور در درمیں تم سے یہ کتا چوں کہ در میں فرصف تا ہوں اور ذرمیں تم سے یہ کتا چوں کہ میں فرصف تا ہوں ارمیں تو بدات وکسی بات پر تاور نمیں اور نہ بشتر میں کے تقاضوں سے خالی توں البنت ہمرتن اس کا ہوں ،اسی کی عطاسے عطا واسی کے علم سے علم بالیا ہوا اور اس کے فرمان کا ترجمان میں میں تو اسی پر جلتا ہوں وجربیرے پاس اللہ کا عم اتا ہے ۔ در میری ہموں ایس اللہ کا عم اتا ہے ۔ در میری

سَمْعَكُمْ وَ اَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوْكِكُمْ هَنَ اللَّاعَ اللَّهِ عَلَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ الْأَنْظُرُ كَيْفَ نُصِرِّفُ ٱلْآلِيٰتِ ثُمَّرَ هُمْ يَصَلِّى فُوْنَ ۞ اللَّهُ مَن المَنْمُ وَالْمَالِيْتِ شُكَّرِ

قُلُ آسَ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

- وَمَا نُرُسِلُ الْمُرْسِلِيْنَ إِلَا مُبَشِّرِينِ وَمُنْفِرِدِينَ فَمَنْ اَمِنَ وَاصْلَحَ فَلاَحُوْفٌ عَلَيْمُ وَكَا هُمْ يَحَذُرُونَ ۞ وَلَا هُرُنِينَ كَذَّ بُوْالِ الْمِينَا يَسْتُهُمُ

الْعَدَابُ عَاكَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ٥ هُ قُلُ لَا آقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِي فَ خَرَا إِينُ اللّهِ وَلَا الْمُعْ الْغَيْبُ وَلاَ آقُولُ لَكُمُ إِنِّى مَلَكُّ إِنْ آقَيْهُ لَا كُمُ اللّهِ مَا يُوخَى إِنَّى مَلَكُ وَلَا آقُولُ لَكُمُ اللّهُ مَا يُوخَى إِنَّى مَلَكُ وَلَا آقَوْلُ لَكُمُ اللّهُ مَا يُوخَى إِنَّى مَلَكُ فَا وَلَا آقَوْلُ لَكُمُ اللّهُ مَا يُوخَى إِنَّى مَلَكُ قُلْ هَلْ لَيْسُتَوى الْاَعْلَىٰ قُلْ هَلْ لَيْسُتَوى الْاَعْلَىٰ

ایت نمبر (۴۶) حضرت شاه صاحب فرمانے بین که" تو مین دیرهٔ کرک جو کان اورا کھا اور دل ای وقت بے شاید بچر نہ رہے" ۱۰۱۰ ۔ کو ٹی بات اس کے عظم کے بغیرہ میراکوئی کام اس کی تنقین کے بغیر نہیں ہوتا) (اب) فرمادیکیٹے زفرا سوچر تو ) کیا انعصا ادرا تکھیر والا رکمیں برابر موسک

ہے ۔ کیاتم غورسیں کرتے۔

کیا وہ شف ہو حقائی سے ناآسٹ ناہوجی کے دل پر پردسے پرسے ویے ہیں اس کے برابر ہوسکت ہے جس کی پیٹم بینا مرضیات اللہ اور تجلیات و تابی سے میں ہروقت کھی ہوئی ہے ، جس کی حیات کا برلیح امرائی کے تابع ہے - ذوا سرچ کہ اس مبیع فین کو پاکراس سے فین کا ک ذکر ناکینی ناوانی کیسی محروی ہے ۔

#### جطاركوع

اس دکوع میں مکم دیا جارہ سبے کہ جو لوگ مسئکر حق ہیں ان کو ان کے حال پر جھیوٹریں اوران لوگوں کی طرف دجوع ہوں جن کوخوف خداہب جوحشر ونشر پر پقین رکھتے ہیں۔ تاکہ وہ لوگ گناہ سے بچین اور عبادت ہیں شغول دہیں اوراگر ان سے غلطی ہر مبلئے اوروہ تو ہر کرلیس تو الشرتعالیٰ انہیں بھانی فرما دے گا۔

اود (کے دسول) آپ ان لوگوں کواس دقرآن) کے ذریعہ خرداد کیجے جن کواس بات کا ڈرے کہ وہ (قیاست کے دن) انٹرکے سامنے جمع کئے جائیں گے دا ور) انٹر کے سواان کا نرکوئی حماثتی ہوگا اور زسف دش کسنے دالاء تاکہ وہ (گناہ سے) بچتے دہیں ۔

وَٱنۡذِندُوبِهِ الّذِيۡن يَخَافُونَ
 اَن يُخۡشَرُ وَاللّٰ رَتِهِمُ لَيۡسَ لَمُمُ وَلَى مُؤۡنِ
 مِّن دُونِهِ وَلِنَّ وَ كَا شَفِيْعُ
 اَو تَلَفْهُ رَتَّ قُونِهِ وَلَى وَ كَا شَفِيْعُ
 اَو تَلَفْهُ رَتَّ قُونِهِ وَلَى إِنَّ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ ال

اے رسول آپ ان کافروں کی بات نمائیں جرآپ کو سمان غریبوں سے دُورکرنا پیاہتے ہیں اوراسلام کی برادری میں رضد ڈ النا چاہتے ہیں۔

وَلَا تَصُلُ فِهِ اللَّهِ بِينَ يَكُنْ كُونَ قَلَ اوران لوكن كوا بِين باس ب دُور نكيف جوسع وشام الله كوبكارت سَرَّبُهُ هُو بِهُ لَفُكُ لَ فِي وَالْعَشِيقِ فَي الْمِدونَة اللهُ كا وين مُنْعُول ربعة بين اون اسى كار رائع

ایت نبر (۵۲) اس آیت کے ثنان نرول کے تعلق صفاح شاہ صاحب تو پر نرائے ہیں کا فروں میں بینے مردادوں نے حضرت کھا کو تمہاری باستاننے کو جی چاہتا ہے کہاں تھا۔ چاہتان انہا کا خیر تقدم ہے او کرمٹے القراک

يُرِيُلُ وَنَ وَجْهَا اللهُ مُا عَلَيْكَ مِنْ حِسَامِ المُرقِّنُ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءً فَتَظُرُ دَهُمُ فَتَكُنُونَ مِنَ الطِّلِمِ ابْنَ ٥

طالب ہیں (آپ ہی کا من سیح کرتے ہیں کہ آپ کے ہوکرا اللہ کو واضی کریں۔ آپ نے اپنا فریفیڈ تبلیغ پولاکیا اب کقار ما نہیں یا ما ماہیں ، مال کے دامیل اللہ کے حصاب میں سے کچھ آپ پر ہے اور ندائپ کے حصاب میں سے کچھ آپ پر ہے اور ندائپ کے حصاب ان کقار کی ہوائیت کی تمتا میں کہیں ایسا نہری کہ آپ ان رغریبوں ، کو دُور کر کے لئیں تو آپ کا شمار ہے انسانوں میں ہوجائے (رمول کے ذریعہ امن رمول کے ذریعہ امنے رمول کے دریعہ امنے رمول کے دریعہ امنے رمول کے دریعہ امنے جہوبائے (رمول کے دریعہ امنے جہوبائے (رمول کے دریعہ امنے جہوبائے میں کہانے کی اس کرانے کی کہاں کہانے کی اس کرانے کی کہاں کہانے کہانے

الله كيهال انسان كى تدراس كے دل ،اس كے ايمان وعمل سے سے نكر دولت و تروت سے -

٥١- وَكُنْ لِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُ مُو بِبَعْضٍ لِّيَقُّوْلُوَّا اَهْ وُلَاّءِ مَنَّ اللهُ عَكَيْهِ هُرِّنُ بَيْنِنَا ۗ اَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمْ بِالشَّرِكِ فِينَ ۞

اوراس طرح ہم نے بعض کا بعض سے امتحان لیا (ایک سے دوسرے
کی آذمانش کی ہے) تاکد (جردوت مندیں دو طویوں کے تعلق تعجب ہے)
کمیں کیا یہی لوگ ہیں جن برافشر نے ہم یں سے دانتخاب کرکے اینا آخل
کیا۔ (ان سے وجھیو) کیا اللہ شکر کرنے والوں سے خوب واقف نہیں
کیا۔ اللہ کو خوب ملم نہیں کہ اس کے کون بندے شکر گزادیں اور کوئ
خود سراور ناشکر ہے ؟ وہ دلوں کے حال سے واقف ہے اور کرگزار گزار کا کا قدر دان ہے اس کے بیاں معیار برزگی خوب ضدا ہے ذکہ مال

مَا ذَا جَاءَكُ الَّذِيْنَ يُؤْمِئُونَ

 بَالْيَّتِنَا فَقُلْ سَلْمُعَلَىٰ كُمْ

 كَتَبَ مَ شِكُمُ عُلَىٰ نَفْسِهِ

 الرَّحْمَةَ لا انتظامَنْ عَمِلَ

 مِنْ كُمُ شُوّعًا بِجَهَا لَا قِشْمَ مَنْ عَمِلَ

 تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ اَصْلَحَهُ

 فَاتَ لا عَفْوُرٌ لَّ حِنْمُ ٥

اور الے رسول) جب آپ کے پاس ہماری کیتوں کو مانے ولئے آئیں تو (ان سے) کمر دیجیٹے تم پرسلام تو و تمہارے پرورد گارف لینے آپ پر (تمہارے بیٹے) رحمت لاؤم کر رکھی ہے کرج کوئی تم میں سے ناوانسٹنگ سے کوئی بُرائی کو پیٹے پھراس کے بعد تو بدکرنے (بُرائی کا احساس ہوتے جی الشکی کھرف رجے تاکمیسے) اور لینے کو سنوار لیے تو بیٹے تیک و و مجرا بیٹنے والامہریان ہے ۔ واپنے بندوں کے گنا و معاض فرما و بتاہے)۔ اوراسی طرح بم تفصیل سے اپنی آیتوں کومیان کرتے ہائی تاکرگنتگادوں کاطریقہ دامنع ہوجائے (اورتم اس سے بچتے رہیں ۔ هه- وَكَذَٰ لِكَ نُقَصِّلُ ٱلْأَيْتِ عِ وَلِلسَّنَيِّ لِيَنَ سَبِيْلُ النَّجِيِّ وَلِيَّ

کافر ادر موس کا طریق کارسب پرظا بر تروبائے ، موس سے بھی فلی ہوتی ہے لیسکس وہ جان بوجھ کو فلی نہیں کرتا در اصل کچھ دیر کے بلیے وہ انجام سے بے خبر ساہر جانا ہے لیکن جب ہوشیار ہوتا ہے تو اپنے رب ہی کی طرف دجوع کرتا ہے ادر کا فرکا کفر اسے خدا کی طرف دجوع ہی نہیں ہونے دبتا ۔ اس سلیے وہ بمیشر دحمت سے بحودم ہی رہتا ہے ۔

## ساتواں رکوع

گزشته دگرع میں الشرکی اس دحمت کا ذکرتی جو مومنوں کے لیے جیدے ، خواہ خریب ہوں یا امیر۔ اسی مبورڈ انسام ہی میں دوسری بادالشہ تعالیٰ نے اپنی دحمت کا ذکر فربا یا اور مومنوں کی د بحوث کی ۔ اس دکوع میں کا فروں اور مشرکوں کے ایجا دیتی ، چالباندی اور مسلا نوں کو بکانے کی شیطانی کومشش ، اور اس کا اتجام بران کیا جا را ہے ۔ اگر پیلادلوع بشادت سے تعلق تھا تھا تھا۔ یہ دکوع انذاد (خوف خدا) سے تعلق ہے۔

عیل آپ دکافردن سے) کہ دیجئے کر جمد کو ان کی بندگی سے رو کا گیا ہے جن کو تم الشرک سوا پکارتے ہو گہ دیکئی کہ مدیجئے کہ میں تماری خواجش پہنے ہو گئی ہے جن کو پہنیں بہت خلاف ہے اگر بغوش محال اللہ میں خود کہ سات کے ملاق کا اور ہلات پانے دالوں میں میں میں میں کہ جات کا ایون دوسروں کی ہلات دینے آیا ہوں دوسروں کی ہائیت دینے آیا ہوں دوسروں کی نوشی کے سے جادہ ہدایت سے میٹنا نبی کی شان نہیں ،

- قُلْ إِنَّ نُهِيتُ أَنْ اَعْبُلُ الَّذِيْنَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ "قُلْ لِآ اَتَّبِعُ اَهُو آءَكُمُّ قَلْ صَلَتُ إِذًا وَمَا آنَا مِن الْمُهُتَوايُنَ ()

- قُلُ إِنِّى عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ مَّ بِنِّ وَكُنَّ بُنُمُوبِهِ مُمَاعِنُونِيْمَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِن الْحُكُمُّ إِلَّا لِلْهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَنْرُ الْفُصِلِيْنَ ۞

آپ فرما دیجے میں تولیٹ پروردگار کی صریح نشانی پر تائم ہوں (السّر کا پوراشا بر ہوں) اورتم اسی (ولیل دوشن ، فورش) کی تکذیب کرتے ہوں میرے پاس وہ (عذاب السی) نمیس ہے جس کی تم کر مبلدی ہے ریزوب السّرے اختیار میں ہے میں توقعش اس کی دحمت کا پروّ ہوں عذاب لانے والانسیں سایسا) حکم قوصرف اللّہ ہی کا (برتا) ہے وہ حق بات بیان فرمانے واد وہ (ہی) مس سے بہتر فیصلہ کرتے والاہے ۔ واسی کافرانا مَنْ ۲۹۳ اسیکانیسله بنزید)

قُلُ لِنُوْاَنَّ عِنْدِي مُ تَسْتَغُجِلُوْنَ بِهِ لَقُضِيَ الْكِمْرُ بنني وَيُنْكُمُ وَلِيلًا مُأْتُولُهُ مُ بالظّلِمانَ ٥

کی فرماد یجینهٔ اگرمیرسے پاس وه (عذاب) ہوتاجس کیم جلدی کر رہے ہوتومیرے نمهادے درمیان مجگراہی طے ہوچکا ہوتا۔ داب یک تم پر عذاب نازل ہوجکا ہوتا) اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

> اگرانسرنے مذاب میں ناخیر کی توبراس کی حکمت اس کا محمل سے ورمذ اسے علم کھی ہے اور اسے عذاب کی قدرت کھی ۔ پہلے اس کے علم کا بیان ہے ۔

وَعِنْكَ لَا مَفَاتِحُ الْغَيْبِ كَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُهُ ا فِي الْكِرِّ وَالْبَحْرِ ۗ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَامِ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَكَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمتِ الْاَرْضِ وَكَا ۘڔؖڟؙؠۊۜۘٛ؆ۑٳڛؚٳڷۜڒ<u>ۏ</u>ٛػؚؿؙ<u>ب</u> مُّبِيْنِ ٥

ادراسی کے پاس غیب کی گنجیاں ہی ان کواس کے سواکو ٹی نہیں جانتا ، (التدكوباطن اورظا بردونوں كاكائل علم ب) اور وہ جاناب جو كي خشك ادرسمندر میں ہے۔ اور رشاخ ہے) کوئی بتّا نہیں گر ناگر وہ اس کومانیّا ہے اور مذنبین کی تاریکیوں میں کو ٹی داند ادر نہ کو ٹی سری اور مذسوکھی چیز ہے گروہ سب ایک روشن کتاب (لوح محفیظ) میں رموعور) ہے۔ راس کا علم اس درجہ کا ال ہے کم کا ثنات کی ہر چیز ضبطِ سخریے تک میں آچکی ہے)

اورعلم کال کے ساتھ اُس کو قب درت کاملیجی حاصل ہے۔

وَهُوَالَّذِي يُتَوَفَّىكُمُ بِالَّيْلِ وتعكم ماجرحتم بالتهار ثُمَّرَبُهُ مُنْكُمُ فِيْهِ لِيُقْضَى أَجُلُ مُّسَمَّى ثُحَمِ الْبُهِ مُرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّئُكُمْ بِهَا عُ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ أَ

ادروی تعبے جمیس رات کو فیصر سی لے لیتا ہے رتم پر مندطاری ہوتی ب ادرتمهاری قوتت ارادی عظل بوجانی ب) اور جرکیجه تم دن میر من ہواس کوجات ہے - پھرنم کو زئیندسے) دن میں اٹھا دیتاہے رطانا بھراتا ہے) تاکہ معینہ وقت پورا ہو ربین تمهاری عمر معینہ کی کمیل ہوماً) بھرتم رسب ) کواسی کی طرف لوٹ کر جانلہے بھرتم جر راعمال بہاں) كرتے دہے تم كواس سے باخبركر دے گاد اس سے اگر مذاب ميں در ہے تربیراس کی مشیت کے سخت ہے ، اپنی علمی پر نہ اِنزا وُ اللّٰہ کے

#### عذاب سے بچ مذسکوگے)۔

#### المفوال ركوع

دات کاسونا، دن کا اٹھنا ، پھروا توں کوسونا ، کیا بیاس امرکی دلیل نہیں کہ اللّٰہ ہی سے قبصۂ قدرت میں سب کی جان ہے اور بس طرح ہر روز سب کوسلا آ اور بھگا آ ہے دیے ہی مرنے سے بعد نیارت کے دن مسب کو زندہ کرکے اُٹھاسے گا۔

> وَهُوَ الْقَاهِ رُفُوْقَ عِمَادِمِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً عُلَى إِذَا لِمَاءَ أَحَدَكُمُ الْمُوتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ مُلَا يُفِرِّ طُوْنَ ٥ يُفِرِّ طُوْنَ ٥

ثُدَّة مُ دُّ وَالِنَى اللهِ مَوْللهُمُ
 الْحَقِّ اللهَ اللهُ الْحُكُمُ تُنْ وَهُوَ
 السُّمَ مُ الْحُلسِينَ

اوراللہ پنے بندوں پر غالب رضابد) ہے (اس کام کام ایک نظام کے سخت ہے) اور وہ تم پر اپنے نگران کار (محافظ) بھیجتا ہے (یعنی وہ فرشتے ہوتہاری اور تمہارے اعمال کی مگھدشت کرتے ہیں) ہیسا ہ سک کوجہ تم میں کسی کی موت زنگھری ) آجاتی ہے تو ہمارے کیجے ہوئے دفرشت) اس کی گورے قبین کر لیتے ہیں اور وہ (الٹیر کے تم کی کیجا آوری ثیا)

پھراقیات کے دن تمام لوگ اپنے بیٹے مالک (اور آقا) کے سامنے داہی لائے جائیں گے مین لوریا دو کھوں حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلاحساب لینے والاب سرنہ تیامت کے دن سے مغربے ، نداس کے حکم کے مواکسی کا حکم چلت ہے اوراس کی قدرتِ کا ملہ کا یہ عالم ہے کہ ایک لمحد میں عمر بھر کی ٹرائی مجلائی کو واضح کر دبتا ہے ۔)

#### غفلت سے بیدار ہو ا ورسوج

٧- قُلْ مَنْ يُنَجِّنِكُمْ مِّرْنُ ظُلُمْتِ الْكِرِّوَالْمَكُورِ تَلْكُونَكُ تَطَرُّعًا وَحُفْيَكَ عَلَمِنْ الْمُجْلِنَا مِنْ هٰذِيهِ لِمَنْكُونَتَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ هٰذِيهِ لِمَنْكُونَتَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ

٣٠- قُلِ اللهُ يُنكِيِّنُكُمُ مِيْنَهَ وَمِنْ كُلِّ كُنْ بِ ثُمَّ اَنْتُهُ

آپ فراد پیچنا (دکیمین جنگل اور ممندر کے اندھیروں سے ران کہ آنتوں اور مسیبتوں سے ، تم کوکون نجات دیتا ہے (جب ، تم اس کوگوگوگو اگر اور استد آہستہ بکارنے ، دو اور التجا کرتے ہی کواگروہ ہم کواس فت سے بچاہے توہم حضروراس کے شکر گزار ; و جابیں گے ۔ دو کام جن طحے اور جس وقت کرنے کا ہے اس طرح اسخیام دیا کریں گے ،

آپ فرما دیجیشے اللہ ہی تم کواس (آفت) سے اور پیٹونتی سے رجس میں پیمٹس کر پھڑ کل زسکو، بچانا ہے پیمریجی تم شرک کرنے ہو اللہ کا

تُشْرِكُونَ ٥

احسان نهیں مانتے بلکہ اللہ سے بغاوت کرتے ہو)

كرت بين ناكرير لوك (اب بعي) سمجد جانين \_

اسمان میں اسے براز الدر تاریخ

اگر عذاب میں جلدی نہیں تو بیٹ مجھو کہ الشر غذاب پر قا در ہی نہیں -

آپ کسر دیجیے کروہ اس ربات) پریجی قدرت رکھتاہے کہتم پر عذاب یجیح تمہارے اوپر (آسمان) سے یا تمارے پاؤں کے بیچے زمین) سے یاتم کو بخت ف فرقوں میں تقسیم کرکے آئبل میں لڑا دے رکر یجی عذاب انہی کی ایک صورت ہے) اور تم کرایک دوسرے کی لڑا ٹی کا مزہ پچھا دیے دکھیوجم ابنی آیتوں کوکس کم طرح اختلف اور داختی اخرازے بیان

يَّبُعُثَ عَلَيْكُمْ عَلَى الْبَاقِرُ فَوْقَكُمُ اَوْمِنْ ثَعْتِ اَسْمُحِلِكُمْ اَوْ يَلْمِسَكُمْ شِيَعًا وَيُلِيْ فَعَضَكُمُ بَاسَ بَعْضِ أَنْظُنْ كَيْفَ نُصَرَّفُ بَاسَ بَعْضِ أَنْظُنْ كَيْفَ نُصَرَّفُ

قُلُ هُوَالْقَادِيُ عَلَى أَرْبَ

ب بى بىتى ئىلىكى ئىلىكى ئىلىرى اڭلىت ئىكى ئىگەر ئىفقۇرى 0

وَكَنَّابَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ \*قُلْ لَسُتُ عَلَيْكُمُو بِوَكِيْلِ ٥ُ

اور آپ کی قوم (کف دِسکر) نے اس دقر آن کو مجھٹلایا حالاکھ وہی تن ہے آپ کہد دیبینے ہیں تمہا را زمد دار نہیں (کرتم کو انکار وکفر کرنے ہی خدوں میراکام توخل کی جبیئیغ ہے) ۔

جوبونے والا ہے تم خود جان جا ڈگے

٠٠ (كُلِّ نَبَا مُّسْتَقَنَّ وَسُوْقَ تَعُلَمُوْنَ ٥

ۘۅٳڎؘٵڒٙؽؾٵڵٙۑؚؽؙڹؽۼٷۻٛۏڽ ڣٞٵؙڸؾؚٮؘٵڡؘٵۼٛؠۻٛۼٮٛۿؙ؎ٝ ۘؗڂؾ۠ؽٷۻٷٳڣٛڮۑؽؿؚۼؿؖؿۣڠ

براكيە نبراكے دائع برنے) كاليك دقت مقرب اورمنقريب (جب دودقت آبائيگا) تم خودمان لوگ دكر هم عذائية تم كودرا جاناتھا دومتا ہے يانهيں) -

اور رائے مخاطب، جب تو ان لوگوں کودیکھے جربماری آیتوں (کی قوبین) میں گئے ہوئے ہیں تو ان سے کنار اکش ہو جا بیاں تک کدوہ کسی اور بات میں شغول ہو جا میں اور اگر سنسیطان ہو کو بھلا و رادر تو ان کے یاس سے اٹھ جانا مجول جائے، تو یا دآنے بی ظالم

آیت نبر (۱۹۵ ) صعرت شاه مصاحب تکیمینة بین : فرکن شریف مین کنر کافون کو عذاب کا و عدد دیا- بهان کھول ویا که عذاب ده بھی ہے جواگلی استوں پر آیا آسمان سے یا زمین سے اور بر بھی ہو کھکا کومیوں کو آئیر میں طواسے اور ایک کوتس قبید یا ذرس کرے بھٹور اسرکا در و عالم سے احد علیہ و کم انتہ کو ایا کواس پر بھی ہو گلاک کھٹ کھذاب ایمی " مذاب مہیں" اور مذاب سندیہ" اور عذاب تکلیم انٹی یا توں کو فریا ہے۔ اور آفرت کا عذاب بھی ہے ان پرج کا فری عرب " قوم کے ساتھ نہ بیٹھ ۔

وَامَّا يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطُرُ فَكُ تَقْعُدُ بَعْ كَ الزِّكُرِٰى مَسَعَ الْقَوْمِ الظِّلِمِينَ ۞

اور پر میزگا دول پر ان دیج بحنوں) کے حساب کی کچے بھی ذمہ داری نبیاتی بال (ان کا کام حتی المتعدور نصیعت کرنا بیٹے تاکہ دیہ ظالم بھی احد سے ڈرین (ممکن ہے کہ بدایت یا جائیں) ٣- وَمَاعَلُ الَّذِيْنَ يَنَّقُوْنَ مِنْ
حِسَائِهُمْ مِّنْ نَنْيَ هِ وَلَكِنْ
خِسَائِهُمْ مِّنْ نَنْيَ هِ وَلَكِنْ
ذِكْمُ لَي لَعَلَّمُ مُنْ يَنْكُ هِ وَلَكِنْ

اور شیخوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل نگی بنا رکھا ہے ان کو چھوڑ دو
ران سے دلی انس پہنے دین کو کھیل اور دل نگی بنا رکھا ہے ان کو چھوڑ دو
وال سے دلی انس پہنے ان کو قرآن سے ضیعت کرتے رہم تاکہ روقیامت
کے دن ) کو ٹی کھی اپنے تحکیم بلاک نہ ہو رابییں دنیا بین بنجل جائے ،
ایمان واعمال سے زندگی سنوار لے سمجھ لے کہ ) انشرکے سوانہ اس کا کوئی
حمایت ہو کا اور نہ مفارشی اور رقیامت کے دن ) اگروہ (ونہ سے ہمرکا)
ہرمعاوضہ دینا چاہے قروبھی) اس سے قبل ذکیا جائے ، ہی وہ وگی ہیں
جو لینے اپنے اعمال رکے وہالی ہیں گرفتار ہوئے – ان کے تاہے چیئے کو
کھولن ہوایا تی اور دوزاک عذاب ہوگا اس بلے کروہ کفررتے رہے۔
کھولن ہوایا تی اور دوزاک عذاب ہوگا اس بلے کروہ کفررتے رہے۔

خِرْمَاى كَعَلَّمُ مُّ يَتَّعُونَ ٥

 حَدَيِالَّالِيْنَ الْتَحْدُ وَاحِيْهُ مُو لَكِيَّا لَهُ مُو لَكِيَّا لَهُ مُو الْحَيْوةُ لَكِيَّا لَهُ مُو الْحَيْوةُ لَكِيَّا لَهُ الْكُنْيَا وَذَكِنَ بِهِ آنَ تُبْسَلَ لَكُنْ مِنْ اللّهِ وَلِنَّ كَبُسَلَ لَهُ اللّهُ مَنْ اللّهِ وَلِنَّ كَاللّهِ مَنْ كَلَّمَ اللّهِ وَلِنَّ كَاللّهِ مَنْ كَلَمْ اللّهِ وَلِنَّ كَاللّهِ مَنْ كَلّ اللّهُ وَلِنَّ كَاللّهُ اللّهُ وَلِنَّ كَاللّهُ وَلَيْ اللّهِ وَلِنَّ كَاللّهُ اللّهُ وَلِنَّ كَاللّهُ اللّهُ وَلِنَّ لَكُنْ اللّهِ وَلِنَّ كَاللّهُ اللّهُ وَلِنَّ كَاللّهُ وَلِنَّ كَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِكُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

نوال رکوع

مملانوں کی خواہش اور کو مششش میں ہوتی ہے کرد وسر سے سور جائیں اور عذاب اللہ سے نامج جائیں اور عذاب اللہ سے نامج جائیں اور ان ہتوں کے سامنے سرتیجود ہوا نامج جائیں ان سے یہ توقع کرنا عیث ہے کہ وہ خودگراہ ہو جائیں اور ان ہتوں کے سامنے سرتیجود ہوا جن کے قبینہ تنامی میں خودان کی زندگی نہیں ۔جواہے نفعی نفضان کا مالک نہیں وہ دوسرے کو کیا نفعی نقصان بینچا سکے گا۔اس دکوع بین مسلانوں کے جذیرایی فی متلاشش حق اور اسلام کو

عام كرنے كى تمناؤں كاؤكرار ابے -

تُ قُلُ آئَنُ عُوْامِنُ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلاَيضُمُّ نَا وَ سُرَدُّ فَى اللهِ مَا كَالَّذِي مَا اللهُ عَلَى اعْقَامِنَا بَعْلَى الْفَهُ مَا وَسُرَدُ كَالَّذِي مَا اللهُ عَلَى الْفَهُ الشَّيْطِينُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَقُوْلُهُ اللهُ اللهُ

أَن اَقِيْمُواالصَّلْوةَ وَالتَّقْوْمُ اللَّهِ عُنْشَاوُنَ
 وَهُوَالَّذِنِ ثَى اللَّهُ المُتْلِعُ عُنْشَاوُنَ

ائْخَبِيُرُ0

آپ که دیسینے کیا ہم (لوگ) انڈرکے سوااس کو پکاریں جوہم کونہ نفع پہنچا سکتاہے اور جب انڈرخ ہمیں سیدھا وار جب انڈرخ ہمیں سیدھا دار کے بعد ہم آئے ہاؤں بھر میا ہیں رکا فرو تماری کسیدی عبث نمتا ہے گرہم ایسا کریں تو ہماری سنال) اس تصوی کی اسرح کروگی جس کو تخطی میں داست بھا کر جرال دو پریٹ ان کرویا ہے ۔ اس کے دنیق اس کو سیدھے داست کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس چلا آ رئین وہ ایسا حواس باختہ ہم رکمکسی کی نرمنتا ہمونہ مسجعتا ہی آ رئین وہ ایسا حواس باختہ ہم رکمکسی کی نرمنتا ہمونہ مسجعتا ہی آ رئین وہ ایسا حواس باختہ ہم رکمکسی کی نرمنتا ہمونہ مسجعتا ہی اور ہم دوسلم اور ایسا کہ جرارہ اللہ نے بیال وی ہے وہی میری دا واجم روسا کی ایسا ہم سے یہ امریکر ناکرہم داہ سے بیٹی وہا ہم راہ ہا ہم اس کے عبد ناکر اور ہوایت چاہتے ہم بات جرات جاہتے ہم بیا ہم سے دامیرکر ناکرہم داہ ہم روسا سے بیٹی وارسا ہم راہ ہم راہ ہمارہ کے اس سیدھے داست پر آجاؤی

اور یہ دبھی ہم کو تکم طلاہ کے کم نمازوں کو قائم رکھو اور اللہ سے ڈورتے دائو۔
اور وہی ہے جس کے پاس تم جس کئے جاؤگے (اس تصویری کے بیے تیار
ہوجاؤ ایک دن دوسرے دن سے بسترگزار وکم مرنے سے قبل اس کی یاد
دل بین قائم : وجائے ، جان جائے انٹر کا حکم لا تھ سے زمانے پائے )
اور وہی ہے جس نے اسمانوں اور زمین کوش کے ساتھ (ٹھیک طور پر)
بیدا کیا (بیرسب اسی کے عکم سے قائم ہیں) اور جس دن وہ کے گا ہوجا
رایعن " اسے حشر بر با ہوجا") قروہ ہوجائے گا۔

اسى كا فرمان حق ہے واسى كى بات بيتى ہے، اوراسى كى بادشا بہت ہوگى جس دن صور بيونكا جائے گا (حكومتوں كى ظاہر تى تقسيم مجمع تي تم مهر وائے گ كيك الله كى مكومت ہوگى ) و چيسى اوركھلى سب با تون كا جاننے والاسبے اور وہ محمست والاخبر دارہے واس كا ہفتل علم اورتكمت برجنى ہوتاہے) - گزشند آیت بن قرحید کافر مگذیمن اسلام سے الگ دینے کا تکم تھا ، یهال" مرتبد بخطسم" انگم الموقدین "حدیث ابراہیم عدیدالسلام کی قرحید و تسبیع دونوں کا ذکر ہے کومسانوں کے سلیے راہ بدایت دامنج ہورمائے اور اہل کتاب کے مقابلیس مجتست ہے ہے۔

وَإِذْقَالَ (أَبْرُهِمُ إِلْرَبِيهِ إِزَرَاآتَتَخَذَٰ
 اَصْنَامًا (الهَكَّ وَإِلْنَ الرَاكَ وَقَوْمِكَ
 فِيْ صَلْلٍ مُّمِينِ

أكذابك نُونَى أَبْراهِيْمَ مَلكُؤْت
 السّلوات وَالْاَرْضِ وَلِيكُوْنَ
 مِنَ الْمُوقِينِينَ
 فَلَمَنَاجَتَّ عَلَيْهِ النَّيْلُ وَاكْؤَلْبًا

فَلْمَنَّا حَقَّ عَلَيْهِ الْيُلُ زَا كُوْلِبًا ۗ قَالَ لَمْ نَا رَبِّى ۗ فَلَقَا أَفَلَ قَالَ كَا أُحِبُ الْأَفِلِينَ ۞

^- كَلَمَّا رَا الْقَيْمَ كَازِغَاقَالَ هٰ لَمَا رَا الْقَيْمَ كَازِغَاقَالَ هٰ لَمَا مَا كَنِي لَمْ مَا كَلِي لَمْ مَا كُلُو مَا كُلُوا كُلُو مَا كُلُو مَا كُلُوا كُلِكُوا كُلُوا لَال

اور رادکری جب ابراہیم نے اپنے بابا آندسے کماکیاتم بنوں کو خسدا منتے ہوء ہی دیکھتا ہوں کتم اور تماری قرمکس گراہی بیس ہے۔

اوراسی طرح ہم نے ابرا ہسیٹم کو آمانوں اور زمین سے عباشب ت دکھادیے اور زنمام امضیا مکی تقیقوں سے اسمیں آگاہ کردیا ابین خداً کی اسمیں آنکھوںسے دکھا دی تاکہ وہ کامل تقین والوں میں سے ہومائیں (علم الیقین کے درجر برمیسے جائے)۔

رم یا یہ اس مان کوتار کی میں نے لیا ردات کا اندھیرا مجھاگیا تو) پھرجب رات نے ان کوتار کی میں نے لیا ردات کا اندھیرا مجھاگیا تو) امرگزشیں ، غروب ہوجانے والا ، ڈھس جانے والا رب کیسے ہوسکت ہے) پھرجب رہ فائب ہوگیا توکما میں فائب ہو جانے والوں کولیند ضعر کرنا ۔ ضعر کرنا ۔

میرجب باندکو بیکتا ہوا ویکھا کہا دکیا) میرمیرارب ہے راس کی فررانی سجلیات سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے) بھرجب دہ رکھی) غائب ہو گیا قربول اٹے کہ اگر میرارپورد کارمجھے میدھا راستہ نہ دکھائے گا قرمی مج

الشّد کا شرکیے تھرلِتے ہوجس کی تم پر(الطّدِقسالی نے) کوئی دلیل میں امّادی -اب (تم ہی بتاؤکہ) دونوں فرلیقوں میں دیجھیں اورتم میں) کون امن (وسلمتی) کا ذیادہ میں دارجہ اگرتم کو علم ہو اتم سجو کیکتے ہو)

ریاد رکھی جولوگ ایمان سے آئے اور انھوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نمیس کی ۔ ومجمعی (اور اس کلی) انھیں کو عاصل ہے اور وہی سیری ریاد ۔ مد فَائُ الْفَرِيْقَةِ إِنَّاكُمُّ وَالْوَمْرِنَّ فَائُ الْفَرِينَةِ الْفَرْدُونَ ثَلَيْهِ الْفَائُمُ اللَّهُ الْفَائُونُ وَالْمَائُونُ الْمُثَوَّالِ الْمُمَائُونُ الْمُثَوَّالِ الْمُمَائُونُ الْمُثَوَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّذِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْم

مَالَمْ يُأْزِّلُ بِهِ عَلَكُمُ شُلْطُنًا ﴿

#### دسوال رکوع

گرسندة دكوع میں قرحیدباری تعالی کے متعنق ان دلائل و برابین کا ذکر براجس سے الله
ارت العوت فیسیدنا حضرت ابراہیم علیا اسلام کو مرفراز فرمایا اوران کو اپنی قوم پر غلب دیا درنا
ماننا ند ماننا وہ توفین سے ہے ند کر تبلیغ ہے ، لیکن پیسل یہ تبلیغ حضرت المعنی الدیسیم علیا السلام کے
کے خاندان بین جاری رہا ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیٹے حضرت المعنی اور حضرت معاقی
محرصفرت اسحاق کے بیٹے حضرت معقوب علیا السلام اوراس طرح کہتے بعددگر انسبیاء
ملیم السلام اسی مسلد سے تعنق بی ، الشر تعالی نے ان سب کی تبلیغ و ہرایت کوب ندفرمایا اور
اس کا اظهار بڑی ہے مندیں کی کے ساتھ اس دکورائی فرمایا۔

م. وَتِلْكَ عُجَّتُنَا آتَيُنَهُمْ آلِمُوهِيُمَعُلُ قَوْمِهُ ثَرْفَعُ دَكِهٰتٍ مَّرْنَتَهَا الْمُ اِنَّ رَبِّكَ حَكِيْدُمُّعُلِيْدُمُّ

اوریہ ہماری دلیل بھتی جوہم سف ابراہیم کواس کی قوم کے متقابلہ میں و کامخی رکد جس دلیل نے ان کولا جراب کر دیا ، ہم جس کے جاہیں درجے بندگر کئے ہیں۔ ارید درجات کی بلند کی اور اس کی میں مکست اللہ ہی جانت ہے ہیں۔ کا کیار ب مکست والا جلننے والا ہے۔

اوراس دلیل صریع کے علاوہ رشد وہرایت ان کے خاندان کے ساتھ متعلق کردی۔

ا و دہم نے ابراہسیم کواسخن (سادیل) او ربعقوب دریا بینا) بخشا سب کو ہم نے ہراست سے نوازا ۔ اوران سے قبل فرج کور جرحسزت ابراہیم کے جد و پیغیبرسنے ان کو بھی) ہم نے ہوا ہے وی اور ہم نے ان کی دبینی ابراہیم کی) اولا دبیس واؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور پوسف کو اور موٹئی کواور ، . . وَوَهَنْبَنَا لَظَ الْعَلَقُ وَيَضْقُوْبَ كُلَّاهُكَ يُنَا ۚ وَنُوْحًا هَكَ يُنَا مِنْ قَنْبُلُ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاوْدَ زندگی کامفصدان کے صفات کا لدک بیروی ہے جن کے انبیاء علیم اسلام مظر سے۔

یرده وگ مقے جی کو انتر نے برایت دی تھی بس تم بھی ان کے طرفقه برطیو (دین اسلام انبیا دسیم السلام کے دیں سے اصولی طور پر الگ مین نمین) رسول انتر جستے انشر طلیہ وہم نے تواسی دین کا تعمیل فربائ ہے ۔اے رسول) آپ فراد بیخے میں اس رئیسینی وقع سے بھے معاوضہ نمیس جا ہتا یہ وقرآن) تو محصل سادے جمان کے بیٹے تصیمت ہے (میں برایت پر با مور ریوں مدات کرتا ہوں تبسیع فرمرامقصد صات ہے) ُ اُولِیِّكَ الَّذِیْنَ هَــَدَى اللَّهُ فَوَهُمُّ لَاهُحُا قُتَدِهُ ﴿ قُلُ كُاۤ اَسْئَلُکُمُ عَلَیْهِ اَجْرًا ﴿ إِنْ هُوَ عَلَیْهِ اَجْدَا اِنْ هُوَ عَلَیْ اِللَّا ذِکْرًای اِللْعَالَمِیْنَ ۚ ثَ

#### گيارهوال رکوع

ان واضح آیات او رہینم پر تسلے انگر علیہ کرام کی تخلصانہ تبلیغ کے بعد مجمی جو انگار پر صرب اس کو سوچنا چاہیے کی سلسلہ وجی وکست کوئی نیا سلسلہ نسیں۔ انبیاء محصوبی ٹا ایسا کیسے کرسکتے بین کوفران الہی کو اپنی طرف منسوب کولیں، یا وجی نا ازسے اور کسیس کہ وجی نازل ہوئی ہر توسر اسطام اور انڈر پر بستان ہوگا ، عصرت انسب یا گا کا کار فرو بدایت کو مصلانا ہے تو کو کہ الکست میں ڈالناہے۔

اورامنوں نے اندگر کوجیسیا پہچاننا چاہیئے تھا نہیں پہچانا رہیں اندگی وہ قدر نہ کی جو کرنا چاہیئے تھی جب امنوں نے رہا کھا کہ النہ نے کسی اندان پر کوئی چیسے تھی جب امنوں نے رہا کھا کہ النہ نے کسی اندان پر کوئی چیسے دہ کتاب کسی نے آباری تھی جو کوگوں کے ملیے فورو ہائیت سیجھتے ہو) ان کو فوگوں کر دھائے سے ہوا دراکٹر (ان باتوں) کو چیپائے ہم رجو تاہیں منا کہ میں اندان کو فوگوں کے خلاف ہیں) - اور (اس توریت کے ذرایع) تم کو وہ باہیں ملی ادکھیا ہے اور در تھارے بالیال اراب تی رہے تاہیں منا کہ بھی است کے درایع میں اندان کی بیون کو جیسے است کے درایع کی بیون کو جیسے اندان کی بیون کو بھی اس تا درائی کی نبون کو بھی اندان کی بیون کو بھی کے درای کے حال پر) چھوڑ دیکھیے کہ اپنی خرانات باتوں ہی وقت مائی کی کرتے دیں۔

ادریہ افرآن میں بین کتب آسانی کاطرح ) کتاب ہے برکت والی جہم

نے نازل کی دید) ان دکتب سماوی کی جراس سے پیط تعین تفسین کی کر اس سے پیط تعین تفسین کرد کرد ایس خوالی کرد وائیں کر درائیں اور مرائی کی کرد وائیں اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو درائیں ، اور میں کر آخری کی درائیں کر درائیں کر درائیں کر کر درائیں کر کر درائیں کر اور دو اینی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور دو اینی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ریاسندی سے ان کو ادکرتے ہیں

مُّصَدِّقُ الَّذِی بَیْنَ یَک یُکِ وَالتُنْذِرَاهُ اَلْقُلٰی وَمَرْحُوْلَهَا وَالَّذِیْنَ یُوْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ یُوْمِنُونَ بِهِ وَهُدُمُ عَلَٰ صَلاتِهِهُ مُنْکَافِظُونی ۞

#### بہ خیال کرنا کر قرآن اللہ کا نازل کیا موانسیں بکرکسی انسان کا بنایاہے براللہ پر بسنان یا مصا ا وراس کے مصول کو مجتلفانہ ہے ۔

اوراس سے زیادہ ظالم کون ہوگاجرالٹر پر بستان باندھے یاکے کہ مجورہ وی آئی ہے مالاکھ اس برکچھ دی منیں کی گئی ہے اورجو یہ کسے کہ اس رکلام کی طرح جوالٹر نے بالی کروں گا واس دنیا میں جراز مائن کی طرح جوالٹر نے بالی اپنا دل خوش کر لیس دھینیت برجھیوٹے اور شرک ہیں) ۔ اور کائن آپ ان ظالموں کو داس وقت کہ کہ میسیں جب یرس کی عنوں میں (مبتلا) ہموں گے اور فرشنے اپنے اپنے بائیں میں مرسوں کے واور فرشنے اپنے اپنے برائے کم کو زنہ ماری حرکسوں کے بدلے میں ذکت کا حذاب دیا جائے گا، اس لیے کرتم المند پر حجوث باندھتے اور الشرکی نشانیوں سے بجر کیا اس بیے جرکسے اس بیے کم الند پر حجوث باندھتے اور الشرکی نشانیوں سے بجر کیا اس بیے کہ اور خداکے رسول کی مورسنے ، خدا میں مورسے کی مورسنے ، خدا کی مورسنے ، خدا اور خداکے رسول کی مورسنے ، خدا میں خدال میں ذختی تو آئی اس غذا ہوں خدال میں ذختی تو آئی اس غذاب کے مدید بھی تیارہ موالی کی مورسنے ، خدال میں ذختی تو آئی اس غذاب کے مدید بھی تیارہ موالی کی مورسنے کے اس خدالت کی مورسنے کی مورسنے کی کی مورسنے کی مورسنے کی مورسنے کی مورسنے کی مورسنے کی مورس کے مورس کی کرت تر کیا کی مورسنے کی مورسنے کی مورسنے کی مورسنے کیا کے دورسنے کی مورسنے کی

اور رجب اللہ کے سامنے اسی حالت میں حاصر ہوں گے وّاللہ تعالیٰ فرمائے گا) اب تو تم فرواً فرزاً دایک ایک ، ایکے ایکے، ہمارے پیسس کے مصرطرح دفرواً فرواً) ہم نے تم کو پہلیا، درونیا میں) پیدا کیا تھا اور جرماز درمانان ہم نے تم کو دیا تھا اپنے تیجھے دونیا ہمیں) چھوڈکے اور جرماز درمانان ہم نے تم کو دیا تھا اپنے تیجھے دونیا ہمیں) چھوڈکے

- وَلَقَنُ جِئُمُّوْنَا فَمَادٰى كَمَا خَلَقُنُكُمْ اَوَّلَ مَنَوْقِ قَتَرَكُ تُمُ مَّا لَحَقَ لَنْكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ

ادرم (آج) تمهارے ساتھ دہ سفارشی تھی نہیں دیکھتے جن کے تعسلت تمهاراً خیال تھا کہ وہ تم میں (ہمارے) شرکے ہیں یقیناً تمها اےسب تعلقات (جمله عزیز داریان ، دوستی اور دنگرعلاقهی منقطع بو گئے اور (تمہارہے) وہ سب دعوے حاتبے رہیے جرتم کما کرنے تنفے۔(ڈکھیو آج تم تن تنها ہو ، مز دہ سازوسامان کام آریاہے مزتمہارہے مامی و مدرگاراور تمهارے غلط دعوی کی حقیقت بھی تم برظا سر بوکئی)

وَمَا نَانِي مَعَكُمُ شُفَعًا أَهُ كُهُ الَّذِينَ زَعَمُ تُو اللَّهُ مُ فَكُمُ شُرَكُو اللَّهُ لَ تَقَطَّعَ مَنْكُو وَضَالَ عَنِيكُمْ مَّا كُنَّهُ ع تَزْعُمُونَ عُ

وَالْبَكْثِرِ قُلْ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ

#### بارهوان ركورع

النَّد تعالىٰ اپني قدرت كامله كي طرف اينے سندوں كوابني نشانيوں سے متوجر كر رہا ہے تاكمہ وه ادهر اُدهر بھیشکتے مذہبریں ، اوراسی کے ہوکررہیں ، ان نشانیوں سے اس کو بہجانیں اوراس باک ذات كاكسى كوشركب مذ كالمرائيس -

٥٠- إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحُتِّ وَالنَّوٰى ﴿ ( ذرا الله کی قدرت کا مله کی طرف نو نظر ڈالوی بیے ننک الله دانه اور کٹھیا , کو يُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمَيِّتِ وَهُخْرِجُ یمهاڈنے والاسے راس سے درخت بودے وغیرہ اگاناہے اور دسی) مردہ سے زندہ کو ابعنی بے حان سے جاندار کو) نکالنا سے اور زندہ سے الْكِيِّتِ مِنَ الْكِيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ مُردہ ربینی جاندار سے بیے جان) کو بکا تیا ہے ۔ وہی تمہارا اللہ ہے بھر فَأَنِّي تُؤْفُكُونَ ۞ تم كدهر بيكے جلے جارہے ہو۔ ٥٥- فَالِقُ الْاصْيَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ (وہی بیا درشب سے) صبح کو کالنے والاسے اوراسی نے دات کو آرام کے بلیے اورسورج اور جاند کرحساب کے بلیے بناما میر ( دن و رات ، ماہ سَكَنَّاوَّالشَّهُسَ وَالْقَهَرُحُسَانًا وسال )اس کا کھھرا یا ہموااندازہ ہے جو نمالپ بڑے علم والاہے۔(ان ذلك تَقْدِينُ الْعَنِ الْأَلْعَلِيْدِ 0 کی ترتیب ، تنظیمہ ، تقسیم ،کسی میں میرمو فرق نہیں ہونا) وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّاجُومَ اور اسی نے تمہارے واسلے ستارے بنا دیئے کنشکی اورسمت مدر کی "ا دیکیوں میں تم ان کے ذریعہ دہنا ٹی حاصل کرسکو۔ بے شک ہم نے کھول لِتَهْتَنُّ وَامَا فِي ظُمُّتِ الْكِيِّ کراپنی نشانیاں میان کردیں ان لوگوں کے شیے جومانتے ہیں (کچھ کم

آبیت نمبر (۹۶) مصنرت این عباس هنے جاندار کو بیے جان سے اور ہے جان کو جاندار سے نکالینے کی مشال پریسان فرمائی ہے جیسے نطیفہ ہے انسان کو اورانسان سے نطفہ کو ۔

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 🔾

(جب ظلمت نفس گھیر تی ہے ورکا ٹیس لاتی ہے گرا وکرنا پائٹی ہے قراسی منبغ فوہلایت کے درخشاں سائے تبعین دس تمہاری رہبری فریاتے ہیں۔ او فلمت فروک طرف لاتے ہیں،۔

وَهُوَالَّذِنَ اَنْشَالُمْ تِرْنَفْسِ
وَاحِلَةٍ فَهُسْتَقَتُّ وَمُسْتَوْدَعُ
قَلُ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَنْ مِ
يَّفْقَهُونَ ۞

- وَهُوَالَّذِي َ الْنَزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً عَلَيْكِ الْمَنْ السَّمَاءَ مَاءً عَلَيْكِ الْمَنْ السَّمَاء مَاءً عَلَيْكُ الْمُنْكِ الْمِنْكُ خَضِمًا فَكُورُجُ مِنْهُ حَجَّا مُّ تَرَاكِبًا مَنْ فَرُيكِ اللَّهُ الْمُنْكَوْلُ اللَّهُ الْمُنْكَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُولُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّةُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ اللْمُعَلِمُو

فيُ ذٰلِكُمُ لَا يُتِ لِقُومِ

يۇم يۇمبۇن 🕜

اوروہی ہے جم نے تم سب کو ایک نغس وا مد (ایک اکیل جان ، حضرت آدم علیہ السلام ،سے پیداکیا بھرا کیک تر تمہ ارسے تھرنے کی جگر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگر- بلاشپرہم نے اپنی نشانیوں کوکھول کربیان کردیا ان لوگوں کے بلیے جرسوچتے ہیں رکچھ غورد فکر کے مادی ہیں )

اوروہی ہے جس نے آسمان سے پانی آمارا (میںند برسایا) پھراس سے ہمنے مرکئے والی پیز نکالی پھراس ہیں سے ہم نے ہری ہری بالیاں کالیس جن سے بری ہری بالیاں کالیس جن سے ہم نے ہری ہری بالیاں کالیس جن سے ہم ایک پر ایک پر ایک چھرے ہوئے دانے نکالئے ہیں اوروہ ہے کہ بھکے پہلے کے ربعن کھور کے خش ہیں جدارہ سے ایک ورف کا مراب اور انہوا کے کیے میں اوروہ ہیں ہیں ہیں اوروہ ہیں اوروہ ہیں اوروہ ہیں اوروہ ہیں اوروہ ہیں اوروہ ہیں کہ خوروہ ہیں اوروہ ہیں ہیں۔ ربھی لوگے کہ سب جنروں میں ایمان والوں کے مینے نشانیاں ہیں۔ (جھی لوگ کہ سب چیزوں میں ایمان والوں کے مینے نشانیاں ہیں۔ (جھی لوگ کہ سب چیزوں میں ایمان والوں کے مینے نشانیاں ہیں۔ (جھی لوگ کہ سب چیزوں میں ایمان والوں کے مینے نشانیاں ہیں۔ (جھی لوگ کہ سب چیزوں میں ایمان والوں کے مینے نشانیاں ہیں۔ (جھی لوگ کہ سب کھی ابروہ میں سے بالمیدگی اور روشیدگی سب اسی ہے۔ )۔

" آقل ميرو برتائية ماك يربي مين كراً بسدةاً مبسة دنياك أثريبداكسد - بيراكر شعرتاب دنياي - بيرمير ديوكا قبرين كم آميسة البسة الراحة ك كيدياكس بير ما تفريه كاجت بين إدوزة بين" (منتوا لقرآن)

آیت نبر (۹۹) : مستقر عظر نے کی جگر انگانا، مستودع و پردینے بانے کا جگر، امانت دکھنے کی جگر - اس آیت بی ستقراد دستودع سے کیا مراد ہے حضرت شاہ مصاحب نے نمایت انجی وضاحت فرانگ ج :-

اوردان کافروں کا یہ مال ہے کہ جتّوں کوریاشیطا نوں کو) الشرکا شرکی تھمراتے ہیں مالانکہ اس نے ان کوپیدا کیا ہے اور اپھی نہیں بکہ یہ کفار ندا کے لیے پیٹے اور پیٹیاں بھی اپنی جمالت سے گڑھ لیتے ہیں۔ انشدتعالیٰ پاک اور برترہے ان با توں سے بویہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ ا- وَجَعَلُوْ اللهِ شُرَكَا عَالُحِنَّ وَخَاتَةً مُ وَخَرَقُوا اللهُ بَنِيْنَ وَبَانَتٍ بِغَنْرِعِلْمِ مُسُبُحِٰنَكُ عُنْ وَتَعْلَىٰ عَتَمَا يَصِفُونَ ۚ ۚ

هُو يَحَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْدُولُا

وَهُوَعَلَىٰ كُلِّلَ ثَنَّىٰ إِوْ قُلْكُنُّ ۞

#### تيرهوال ركوع

زراسوچی، نمیاری جم وجسمانیت کی دنیایی بقائے نسل کے بلیے زن دختو کی صورت ہے۔ یہ دنیاشیت کی دنیایی بقائے نسل کے بلیے نن دختو کی صورت ہے۔ یہ دیائے جوانیت ہے تم نے دیکھا کہ اللہ بی بنتیجے سے پاک ہے اس کا وجود بالذات ہے وہ ہر شے کا فعائق ہے۔ وہ ہر طقت ، مسبب اور پا بسدی سے بھی پاک ہے ۔ نمییں کیا ہوگیا ہے جوانیت اور ارمنیت کے تصورسے جواس کی اون ترین ظفت ہے اس پراس ذات باری کا جوانیت کیوں منیں ڈرتے ، کیوں امتیاط منیں کرتے ، اس رکوع میں ذات باری کے صفات اس کا مدرت کا بیان ہے تاکہ توجید کا دراک ، اس کی طافت ، اس کا طم ، اس کی حکمت اس کی قدرت کا بیان ہے تاکہ توجید کے اصور ظلب میں رائی جو بائیں ۔

بَ يَعُ السَّمُوْتِ وَالْكَرْضُ اَنَّىٰ الله مِن الله بعانه تعالى عِص في المساؤل اورزمين كوربلا نمو في كي يكون كل المنافرة والمنافرة وا

یمی الشد تمها دارب ہے ۔ اس کے سواکو ٹی معبود نمیں ۔ وہی ہرچیز کاپید کرنے والاسپے لی تم اسی کی عبادت کرو۔ (اس کے ہوکر رہو۔ اس کی فرمانبرداری کو اپنا نصب العین بنا تو دہی ہرچیز کا فات ہے) اور وہ ہرچیز کا تکمیان (کارساز) ہے ۔

معدول خيالات سف محكواس كى لطافت كانفور كرو -

(ك رسول) آيك باس آيك رب كا بونكم آيا اس يرطلننه رجيد اسكيسواكوني معبود نہیں اوران مشرکین سے کنارہ کتنی کیجئے رکب یک ان کے بیے آب بے مین

ہوں گے ان میں صلاحیت ہی نہیں ، الشّد برایمان کیالائیں گے آپ کی جبت الْمُشْرِيكِينَ 🔾 کو کیا مجھیل کیے)۔ وَلُوْشَاءُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُكُوُّا وَمَا ا دراگرانتُدجا بنا تو ده شرک هی نرکرتے ، اور ہم نے آپ کوان بیمانظنیں جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۗ وَمَآ بنایا، اور زاید ان کے ذمردار بیں ارا تخلیق کے وقت اللہ کمشیت میں ہوتی توکوئی ننرک رہی دسکتالیکن و تخلیق کے وقت ارادہ دینے میٹھا تھا زکرارا دہلب کھنے اَنْتَ عَلَيْهِ مُ بِوَكِيْلِ ۞ آینے فائفِر ننبیغا داکیے آبائے کاموکی دنرا نہیں نہ ہم نےاسیبے آپ کو پیجاہیے)۔

حقائق ہے ستفید ہوں)

بگابس اس کویانهیں کمتنیں داس کا دراک نهیں کرسکتیں اس کا اماطینیں کرسکتیں اوروہ (لوگوں کی) نگاہوں کر ہاسکتاہے داس کااوراک کرسکتاہے

ان کی بصارت وبعبیرت سمب ہی کااماطہ کیے ہوئے ہے)۔اوروہ ٹرا اریکت

ب تنک تمهادے یاس تمها اسے دب کی طرف سے دبھیرے افروز) دائل

بینیج جیکے بیرٹس نے رآنکمعیں کھول کران کو، دیچھا داور بچھا) تواس نے لینے

ہی فائدہ کے یلیے دالیہا کیا) اور ج<sub>را</sub>ندھا بنا رہاس نے نوداینانقصان کیااور

اوريم بول طرح طرح سيابين آيت يسمجها ته عانز بس ا وزناكدو ومنكتون كمنظير كرآ بيخ ركسي ابن علم سے) بڑھ لباہے ریے خلاکی طرف سے اترا ہوا كلام نہيں) اور تاكم بم

اس کو واضح طور میران لوگوں کے میسے جوعم رکھتے ہیں سیان کردیں (کروال

ستمالانگهان نهیں دکەزىردىتى تم كوراۋ داست برلاۇن) -

آیت نمبر ۲۰۱۱) بصد و نظراود کل نفودون کے دلیے استعمال کیاہے ، انسان کے جمیع سے الطیف چیزا تکھ ہے۔ اس سے این اصر کی جوریاں اوراس کی اطعاضوں کا تصوررو بصاوت = آنکون کافرد، بصاوت = ول کافر-

اے سمانوا ان کرین کی بانوں برصبر کردہ ان کے بنوں کو بُر ابھلانہ کھو۔

اورتم ان کوئرا دکروری کا برانسیکسوار بنشش کهتے دیں کدکمیں یا از راہ عداوت اپنی نادان سے افتد کوئر کسٹے فکس سر جب انسان کی تعلیق ہیں ارادہ کا متعام ہمجے گئے تو بھی جمہر دکر اس عرض ہم نے ہر ریک فرقد کی نظر میں ان کے اعمال کوخرشنا کا رکھایا ہے دالیکن بیا نجام کا رائمیں کھوال سب کولیٹے دیسے کے پاس وابس جانا ہے۔ تب و دان کو بتائے گاکر وہ کیا کرتے تنے (میساکیا وہ پائمیں گے)

بمنكراً كي صبر وتخسل ك باوجوداً بكوجين لين نهيل لية -

الَّهُ مُوْلِياللّٰهِ جَهْدَا يَأْلِهُمْ كَمِنْ جَاءَتُهُمُ إِينَّا لَيُؤْمِنُنَيْ مِا ۖ قُلْ الْمَهَا الْأَيْتُ عِنْدَ اللّهِ وَمَا يُشْعِئُمُ الْأَبْهَا لِذَا جَاءَتُ لا يُؤْمِنُونَ ۞

اور (مینکر) بڑی حدوجہ در بڑی کومشسشوں) سے اللہ کی تعمیر کھا کھا کر کہتے چیں کہ اگر داب کی بار، ان کے پاس ایک نشانی انجائے تو وہ اس بیشرو را ایمان لائیں گے۔ ربھن سلمان بھی ان کی اس تیم سے متا تز ہوئے اس بیر کم ہم ایا آب فراد پیچنے کہ نشانیاں اللہ ہی کے باس ہیں اجب وہ چاہے کا میرے الھر پنا کہ فراد کیا، اور دائے سلمانو ان تم کر کیا خبر کو اگر مید نشانیاں آئیں جائیں تو ہر دبر بیت

> بات بیہ ہے کہ ان کی فطرت کو ان کے خلط الا دوں نے بگاڑ دیا ہے ۔ بیہ ہزارنشا نیاں دیکھیں بھیر بھی المان نزلائیس کے جربہ چاہتے ہیں ان کو دیں ملے گا یعنی متن ہے دُوری ۔

اورہم ان کے دل اوران کی آنکھیں رحق سے) چھیروں گے میساکدوہ پین مرتبداس افراک ابرا بمان ندلسٹ (ولیسے ہی چیوجی ندائیس گے) اورہم ان کوان کی مکرش میں بعضکتا ہوا چیوڈر کھیس گے۔

آیت نبر (۱۵۰ کفاد نکر یا کسیاد فرماش کار اگریپه چی کون ایس مجزه کلیا تیم میریا در مین عظیم اسام سے دکھایا مین کایک حصدا در بیان کے پتنے جادی کڑنے دومرسے نے مروس کو زور کوریا تھے چی جی ایس سے آئیں کے حضور نے دچیا کوئس نشان جائیے جو انداز میں اس نے کی رومائیں بھرس سا ہی میں تاریخ بڑے چینے والم فار فار جوین کشریف لانسے فاریا ساست کے دوم کا گریٹ کی خوات کے دوم کے دوم کی میں خدا کا کہ اور دو اشد کا عذاب آئیگا اور دو جاک برکا با آپ نمیس ان کی حالت پر دیستے دیں کمان کی سے جب کسی کوؤننی بروّد و دائب برجائے اور وہ مسان میرحضر دیسے میں سے معادرت کے دومسوی مورٹ پر سند فرمانی ۔ 12,000

بإره

## وكواتنا

### چودھواں رکوع

اے رسول ، بیارک ، ایک نشانی کے طالب ہیں کین حقیقت یہ ہے کداگروہ آسمان سے فرخشتن کو مجمی اتبا ہوں گئیں ہے۔ فرخشتن کو مجمی اتبا ہوں گئیں ہے ، آہیٹ گلیں نہیں سند برا میں ان افراد کے ، آہیٹ گلیں نہیں سند برا سند بالی میں مارہ بی میں دخواریات میں دخواریات بیارکرنے رہے ہیں۔ اس دنیا میں سرحرکجو انہیں عارضی آزادی حاصل ہے یہ ایک نظام کو میں عاد ہے ، ایک وال کے ہے تو اس اللہ اورال کا فی ہے۔ برخسکم برائی ان جا ہے ، ایک والی کے نے تو اس اللہ اورال کہ کارسول کا فی ہے۔ برخسکم برائی انے انہ کارسول کا فی ہے۔ برخسکم برائی انہ کے انہیں ، جس سے تعلی کے ایک ہے۔ برخسکم برائی ہے۔ برخسکم برخسکم برائی ہے۔ برخسکم برائی ہی ہے۔ برخسکم برائی ہے۔ برخسکم برخسکم برائی ہرائی ہے۔ برخسکم برائی ہے۔ برخسکم برائی ہے۔ برخسکم برائی ہے۔ برخسکم برائی ہے۔ برخسکم برخسکم برخسکم ہے۔ برخسکم برخسکم برائی ہے۔ برخسکم برائی ہے۔ برخسکم ہے۔

اور الے رسول) اگر ہم اُن پردائسان سے فرشتہ آبار دیں اوراُن سے مُردے (قبر سے اُن تھر) باتیں کریں اوراہم ان کے آسنے سامنے ہرجیسیز جمع کر دیں، توتھی میدلوک، سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے ہرگز ایسان لانے والے نہیں - اور بات میر ہے کہ ان میں اکثر جارلی ہیں اپنیے جس کو چاہم سمجے کر اُس یا رائے ہوئے ہیں)

اور اسی طسہ ح ہم نے ہرنی کے دستنسن بہت سے ستسدیر انسانوں کو اور جنوں کو بنا دیا تھا جو لیک دومرے کے طل یں وسوسے ڈکٹے (اور) وحوکہ دینے کے بیے باتیں گھڑتے تے ۔ اوراگر آپ کا رب چاہتا قووہ لگ یہ کام ند کرتے ۔ کیسس آپ ان کو اور ان کی افترا پروازیوں کو چھوڑستے (ان کی سی ترشینی پڑھکین ۱۱۱- وَكُوْ اَكْنَا سَنَوْلُمَنَ الْكَهِهُمُ الْمُوْقُ الْمُلَيْكَةَ وَكُلَّمُهُمُ الْمُوْقُ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَكَعُ قُبُلًا مَّا كَانُوْ الْمُؤْمِنُوْ الْكَثَّ اَنْ يَشَاءَ اللهُ وَلَكِنَّ ٱلْاَرْهُمُمُ يَجْهَلُوْنَ ۞ يَجْهَلُونَ ۞ ۱۱۲- وَكُذْ الِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ الْكِيْقِيِّ

۱۱۱- وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ تَتِيِّ عُدُّ وَالشَّيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْمِحِنِّ يُوْجِيْ بَعْضُهُ مُرلِّى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقُوْلِ غُرُّورًا الْ وَكُوْ شَاءً مَّرَبُكَ مَا فَعَكُوْهُ نَهِوں، -فَكَرْهُمُو وَمَا نُفْتَرُونِ )

ان سشیاطین کا کام ہی لوگوں کو بسکا اے۔

۱۱۳- وَلِتَصْغَى الْمُهُواَ فِينَ الْاَلْمِ الْمُهُولِينَ الْكُورِينَ وَلِيَرْضُونَ لَا لَمُؤْمِنُونَ بِالْمُورِيّةِ وَلِيرُضُونَ لَا فَوْنَ ( وَلِيقُونَمَ الْمُؤْمِنُونَ وَلِيَكُمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِلْقًا وَعَلْكًا الْاَمْبَلِّلَ لِكَلِيْتِهَ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلْمُونَ

اور (آپ ان کوان کے حال پر چپوڑد یجیے) ناکد اس رجھوٹ اور فریپ) کی طرف ان لوگوں کے مل مال رہیں جو آخرت پر نقین نمیں رکھنے اور اگ وہ اس کو لیسند دھی) کرلیں اور تاکہ جو ریڑے کام کر رہے ہیں نے خیا یٹ

(آپ کد دیجیے) کیا ہی الشرکے سواکسی اور کوشعف بناؤں (چومیرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے) عالا کہ وہی ہے جس نے تم پروافنح کتاب دجس میں زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق جملہ احکامات درج ہیں) نازل فرمائی - اورجن لوگوں کو ہم نے کتاب (قوریت) دی ہے وہ خوب جانتے ہیں کر ہرکتاب آپ کے دب کی طوف سے صداقت کے ماتھ اتری ہے لیس تم ہرگزشگ را بھیگڑا) کرنے والوں سے نہ ہمزار اور اس کے ذریعہ اگرت سے خطاب ہے ۔

اورآپ کے دب کی بات صداقت اورانھاف میں کا مل ہے اس کی بات کو کئی بدلنے والانسیں ۔ (اس کا ہرقول ، اس کا ہرتکم ال ہے، اور وہی سننے والااورہ باننے والاہے رسب کی باتوں کو سُسنتا اور سب کے دلوں کا مال جانتا ہے) ۔

> ایندہ آیت بین بھی شمیر واحد ماصر کی ہے نیکن خطاب اُمّت سے ہے یہ وہی مقامات ہیں جمال است کے افراد کوکسی سخت گراہی سے روکنا مقصور ہوتا ہے۔

اوراً کرتم اکثر لوگوں کا جو دنیا میں بین کمنا مان لیا کر و وہ تم کو اللہ کی راہ سے بمکا دیں گے۔ وہ تو محن لینے خیال وگمان پر چلتے ہیں اور سب مے کی باتیں بی سیسے ہیں (جن کی نہ کو ٹی حقیقت ہے اور نہ اصل میمال بھی خطاب عام سلمانوں سے ہےجن کو یبود طرح کے فریب دیتے تھے ،۔ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞

بے شک آپ کا رب خرب جانتا ہے کہ کون راو درست سے بھٹکا ہواہے اور وہی خرب جانتا ہے کہ کون راہ پرایت پر مد ۱۱۸- إِنَّ دَبَّكَ هُوَاعُلُومُمْنَ يَّضِلُ عَنْ سَبِيْلِهِ ۚ وَهُوَاعُلُمُ بِالْمُهُتَّ لِإِنْنَ ۞

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علید نے موضح القرآن میں ان جب ندآیات ، گزشت تد اور آنے والی کے شان نرول کو بیان فرماکر ان کے دبط کو واضح کر دیا ہے فرمات میں 'دیگئی آئیسیں اس پر آئیس کہ کا فرکنے لگے کو سلمان اپنامال مراکعات میں اور انڈر کا مالا ہوا نہب میں کھاتے فرمایا کہ ایسے فریب کی بائیں کل کی ہوئی بائیس سنسیطان انسانوں کو شنبہ والسند کے لید سکھاتے ہیں عقل کا بحکم نہیں ، کھم اللہ کا ہے ۔ آئے کھول کر سجھا دیا کہ مارنے والا سب کا اللہ جدائین اس کے نام کی مکت ہے جواسس کے نام پر ذیح ہوا سو حلال ہے جو بعیراس کے مرکیا سو مرداد"

> اا فَكُلُوْامِمَّا ذُكِرَاسُحُ اللهِ عَكَيْدِانُ كُنْتُمْ بِالْيَتِهِ مُؤْمِنِيْنَ ۞

(مسلانوا) تم کافروں کی ملع کی ہوئی باتوں میں نہ آئی ہیں جس جانور پر (فرج کرتے وقت) الشرکانام لیا گیا تواس میں سے کھا ڈاگر تم الشدکا آیات پایان کھتے ہو (تم حکم کے بندے ہو، نہ قبیاس لڑاؤی نہ فریب کھاؤہ اس نے جس چیز کرجس طرح حلال کھا، حلال پرکشی جس کو حرام کھا حسام ہوگئی) ۔

الكُمْراكُ تَاكُمُواوِمَا وَكَالُوامِمَا وُكِرالسُمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَالُ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْهُ وَقَالُ الْمَا الْمُطْرِدُتُ وَالْكَيْدِ وَإِنَّ لَكُمْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَلّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا لَمْ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ إِلّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّ

اورتم اس (ذہیر،) جانورسے کیوں نہ کھاؤجس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اور وہ تو واضح کر پیکا ہے جو کھے تم پرحسسرام ہوا۔ گرجس کے کھانے کے لیے تم مجبور ترب فی رابی بیانی ہو تو مرواد ہوجی جی تدر اجانت ہے اس تعریک علامی کی باقوں میں ہرگز نہ آئی اور اکثر لوگ تو اپنی خواہشات کی بنا پر بلامیح علم کے لوگوں کو ہمکا تے ہوتے ہیں۔ بے شک تمادا دب ران صدے بڑھے والوں کو خوب جانتا

بِغَ أَيْرِعِ أَيْرِ الْأَرَبِّكَ هُوَ

اَعُكَمُ بِالْهُعُتَ بِيْنَ ۞ ٢٠ وَذَسُ وُاظَاهِمَ الْاثْحِرُوبَا طِنَعُ ۗ

إِلَّ الَّذِيْنَ يَكُسِبُوْنَ الْإِنْ مُكَالِّكُمُ الْأِنْمَ السَّيُجُزُونَ بِهَاكَانُوْا

يَقْتَرِفُونَ ٥

۱۷۱- وَلَا تَأْكُلُوْا مِهَا لَمْ يُنْكُرِ السُمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَكُا يُوسُقُّ وَإِنَّ الشَّيْطِيْنَ لَيُوْحُونَ إِلَّى اَوْلِيْ هِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَإِنْ اَوْلِيْ هِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ اللّهُ اَطَعْتُهُوهُمْ إِنَّكُمْ كَاشُورُونَ قَ

- ج

اور کھلے اور چھپے سب گناہ چھوڑ دو (کافروں کے بمکانے پر نظام ریں کو ٹی قلاعمل سسہ زد ہونہ دل میں سنب آئے) بیشک جولوگ گسناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزایائیں گے۔

اورجں پر ( ذبح کے وقت) اللہ کا نام ذلیا گیا ہواس کوتم بُرُّز خکاؤکد اس کا کھانا تر نا فربانی ہے ۔ اور ثبیا طین ر تری اپنے فیقوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جبگرا کریں ۔ اور ( لوگو یاد رکھو) اگر تم نے ان کا کھنا نا تا ( اور طلال وحسدام ہیں شرع کا پاس نہ کیا) تو تم بھی مشرک ہو جاؤگے ۔

#### يندرهوان ركوع

منیطان ہزار بہکائیں موس کاول فورایمان سے منور ہونے کے بعد صرائط سنقیرے مٹنے والا نہیں ۔جس کے سینے کو اللہ والیت کے لیے کشادہ فرمادے اسے راہ دامست سے کون مثا سکتا ہے اور جن کے قلب ہی زنگ آگو وہی ،ان کو ہرایت کی دونشی کماںسے لڑکتی ہے۔

ا۱۱- اَوْمَنْ كَانَ مَنْتَا فَاكْمَيْنُكُ وَ وَجَعَلْنَالُكُ نُوْرًا يَّكُشِى بِهِ فِى التَّاسِ كَمَنْ مَّنْكُ فِي الظَّلُمْتِ كَيْسَ مِعَارِجٍ قِنْهَا "كَلْ الكَّ نُرْيِّنَ الْمُسَلِّفِي اِنْنَ مَا كَانُوْا بَعْمَهُ وْنَ مِنَ

بھلا وہ تضی جو مُردہ تھا بجرہم نے اس کو زندہ کیار جس کے قلبِ مُردہ کو فور ایمان سے جیات بخشی اور اس کو ہم نے ایک فور (علم، فور ایمان) عطاکیا جس کولے کر دہ وگوں میں چلتا (پھر تا ہہ ۔ رکیا پینخس) اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جوظلمتوں میں پڑاہے رہمس کے گھٹا فوپ اندھیرے میں ایسا بگھراہے کہ او ہاں سے مکل نہیں سکتا ۔ رلیکن اپنے زعم باطل میں اپنے اعمال بر نمایت ناداں ہے) ایسے ہی کافروں کو دان کی نگا ہ میں ان کے اعمال نومشنما کر کے کھلے گئے ہیں۔

مراد وَكَذَ الْكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَمُ يَةٍ

الْكِيرَمُجُومِيْكَ الْكِيمُكُووَا
فِيهُا هُومَا يَشُعُونُ اللّهِ

مَا فَقُسِمُ وَمَا يَشُعُونُ اللّهِ

مراد وإذا جَاءُ نُهُ هُ أَي يُّ قَالُوْا لَنْ

فَوْ وَاذَا جَاءُ نُهُ هُ أَي يَتُ اللّهُ اَعْلَمُ

وَدُوْ وَيُو يُكُومُ حَتَّى نُكُولُو مِثْلُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّه

صَحَارُهُ اللهِ وَحَكَاابُ وَ صَكَاابُ صَحَارُهُ اللهِ وَحَكَاابُ شَدِيْدُ اللهُ وَحَكَاابُ فَنَ ٥ فَمَنْ يُرْدِ اللهُ انْ يَهُ دِيدُ فَي يَشْرَحُ صَلْادَ لَا لِلْاسْلَامِ وَمَنْ يَسْرِدُ انْ يُعْلِدُ يَكُمُ لَلْ وَمَنْ يَسْرِدُ انْ يُعْرِدُ انْ يَعْرِدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السِّمَاءُ كُذَالِكَ يَعْمِعُ لَى يَعْمِعُ لَى يَعْمِعُ لَى يَعْمِعُ لَى اللهُ السِّمَاءُ كُذَالِكَ يَعْمِعُ لَى السَّمَاءُ كُذَالِكَ يَعْمِعُ لَى اللهُ السِّمَاءُ كُذَالِكَ يَعْمِعُ لَى السَّمَاءُ عَلَى اللهُ السِّمِعُ لَى اللهُ السِّمِعُ اللهُ السِّمِ اللهُ السِّمِعُ اللهُ السِّمَاءُ عَلَى اللهُ السِّمِعُ لَى اللهُ السِّمِعُ اللهُ السَّمِعُ اللهُ السَّمِعُ اللهُ اللهُ السِّمِ اللهُ السِّمِ اللهُ اللهُ السِّمِ اللهُ السِّمِ اللهُ السَّمِ اللهُ اللهُ السِّمُ اللهُ السَّمِ اللهُ اللهُ السِّمُ اللهُ السَّمِ اللهُ اللهُ السِّمُ اللهُ اللهُ السَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَالُولُ اللهُ ا

١٢٠- وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِهُما قَنْ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَنْ هِ

اوراسی طرح ہم نے ہربتی میں کنگاروں کے سے دار بنائے تاکہ وہاں وہ داینے کر کھیلائیں اور جمرافریب) یہ لوگ کرتے ہیں سو اپنے ہی کو دھوکہ دیتے ہیں - اوراس کا خیازہ خود بھکتیں گے لیکن اس بات کا )انسیں احساس بھی نہیں ہوتا -

اور (ان کی نادانی اورجیل کا توسع عالم ہے کہ بین صب رسالت کو بھی نہیں سیحضنے ، رسولول کو اپنے پر نیاس کرتے ہیں ، جب ان کے اپنی کوئی آیت و محتری نظامی کی ایس کے دکھیے ہیں کہم همد گرز ند اپنیں گے دکھیے ہیں کہم کو ولیے ہی در نظامی اللہ ہی کہ اللہ کے دسولوں کو دیا گیا ہے ، اللہ ہی در اسالت ) مذریا جائے جیسے کہ اللہ کے کس وقلب میں جگرے دمنصب رسالت کے لائن کون ہے ، اللہ ہی رسالت کے لائن کون ہے ، اللہ ہی درسالت کے مقام کو نہم میں اور اللہ کے دیا سے برگی اللہ ہی کہ اللہ کے دیا کہ تا ہے ہیں اور اللہ کے دیا سے درسالت کے مقام کو نہم میں اور اللہ کے دیا سے درسالت کے دیا تا معیب ہوگی اور اللہ کے دیا تا معیب ہوگی۔ اور اس کمرکی وجہ سے جروہ کرتے رہتے تھے سخت عذاب ہوگا۔

پرجی کوافتہ ہدایت کرنا چا ہتاہے تواس کا سینداسلام کے گئادہ کردیتا ہے اسینہ بھیں ایک نور نازل فرما آسے اور جس کو گراہ
رکھنا چاہتا ہے تواس کے سینہ کوتنگ اور انتائی تنگ کر دیتا ہے۔
گویا وہ آسمان دکی بلندیوں) پر چڑھ دیا ہے دا اور انتائی تنگ کر دیتا ہے۔
دہی ہے اس کوسوائے تنگ دکی اور احساس بجبرری کے کچھ عاسل
نہیں ہوتا) اسی طرح اللہ ان لوگوں پرج ایمان نہیں لاتے نسنت کیجیتا
ہے وردکھو فور اسلام ، تعلیم موس پر آسمان سے اتر نا ہے اور جہ بس
سے ، اوضیت سے ، کوئی اس فررکو پانے کی گوششن تھی کرے تو تھک
سے ، اوضیت سے ، کوئی اس فررکو پانے کی گوششن تھی کرے تو تھک

اور (فورآنے کے بعد) ہیں داسلام ، تمہارے بروردگار کا سیدھا راست ہے۔ہم نے واضح طور پراپنی نشانیوں کوان لوگوں على صالح جن كاشغسلير)

تَـُلَّ كُّرُوْنَ ۞

كَهُمُ دَادُ السَّالِمِعِنْكَ رَبِّهِمُ وَهُوَ وَلِيُّهُ خُدِيهُ كَانُولًا ئىغىكەن 🔿

ر زواللہ کے دوستنوں کا حال ہوا اب جن کے دوست شیطان ہیں ان کا حال تھی شن ہو۔

ويوه يحشرهم جملعا يمعشرا الْجِنّ قَلِى السُّنَّكُ أَنْوُتُ هُو مِّر ؟ اللانس وقال أولية وممتن الأنس رَبِّنَا الْسُتَمْتُكُعُ بَعُضُبَ بِبَعْضِ وَبَكَغُنَا آجَكُنَا الَّـٰن يَى أَجُّلُتُ لَنَا عَالَ النَّارُ مَنُوالكُمُ خُلِينُ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ طُ اِنَّ مَا تِلْكُ حَكِنُمُ عَلِنُمُ اللهِ

٣١- وَكُذٰلِكَ نُولِيْ بَعْضَ الظَّلِمِينَ عُ بَعْظًا مِمَا كَانُوْا يُكْسِبُوْنَ كُ

اورجس دن وہ ان رجن والس بکوجمع کرے گا (اورفرمائیگاکه) اے جنوں کے گروہ نم نے آدمیوں میں سے ہتوں کو اپنا لیا (اپنی راہ پرلگا لیا) اور آ دمیوں میں جوان رشاطین ) کو دوست رکھتے ہوں گے کہیں گے کہ لیے ہمارے رب رہمارا منٹاکسی کی عمادت کرنا نہ تھا بلکہ) ہم نے ایک دوسرے سے ایناکام نکالا ( اوربوں ہی دنیاوی فائدے ماصل کرتے رہیے) اور( ہالآخر) اس وعدہ کوسنے حو نونے ہمارے کیے مقردکیا تھادہماری موت کا دقت آگیا) دانلہ تعالیٰ) فرمائے گا تمہا را گھر دوزخ ہے اس میں ہمیشہ رہا کروگے سوائے۔ اسکے کرجب اللّٰہ ہی ربحالنا) جاہیے روہ سخات نے سکتا ہے نب در مطلق ہے ںیکن جب میا ہ جکا اور خبر نے جیکا تو وہ اٹل ہے) بیشک تمهادا رب بڑی مکست والا اور علم والا ہے ۔ داس کا سرنیصلہ مکمت اور مکمل علم برمبنی سے ، برمجب م کراس کے جُرم کے مطابق سے ا

کے لیے بیان کر دیا ہے جوغور کرنے والیے ہیں (ذکر وفکرجن کی خوے

ان ہی کے کلیے ان کے رب کے بہاں سلامتی کا گرہے۔

اور وہی ان کا دوست ( کارساز مدد گار) ہے ان نیک کاموں کی وجہ

سے جو وہ کماکر نے تھے - ( دیکھوا بمان سے ذکر اور ذکر سے عمل میں کر

سکیپنہ قلب حاصل ہوتا ہے ۔ دل اطمینان پانا ہے ۔ اللہ کافا مُسلمٌ ہے جہال سلامتی سے بینچناہے اسے دارالسلام کھتے ہیں) -

اور اسی طرح ( آخرت میں ) ہم گنه گاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ان اعمال بد کی وجر سے جووہ کیا کرتے تھے ملا دیں گیے۔ (جس طرح من کربن و کا فرین کوہمیشہ دوزخ میں رمنا ہے اسی طرح دگیرگننگاروں ، اور ظالموں کو تھی ابینے ابینے گناہوں کے مطب بن اگرچ ہمینشہ نہیں تاہم کچھ عرصہ کے بلیے عذاب میں سبتلا رہنا ہوگا یہ اور بات ہے کہ خدا انہیں معاف فرمادے)۔

#### سولهوال ركوع

اقبل رکوع میں سنسیاطین جی وائس کی شرار توں اور ان کی سنراکا ہیاں تھا۔ اب ہس مقدمہ کی تفصیل آتی ہےجی سکے بعدوہ اپنی سنر اکو پینچے۔ اسٹدرتعا کی قیامت کے دن ان سے سوال فربائے گا۔ لئے جن وائس کی جماعتو! کیا تمہارے پاس ہمارے رسول ہمارا پینے ام لئے کر نہیں پینچے۔ وہ اپنے حبُسم اور معبب جُرم کا اقراد کریں گے۔ جو برگا اس کا ایک خاکم بیسی سُسٹیا مار دا ہے تاکہ موسی آخرت کی خبر پا جا میں اور جوسٹیار دہیں۔

> يَهُ عُشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ الْكُهُ يَانَّكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُونَكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ الْيَتِي وَيُمُنْلِ رُوْكَكُمُ لِقَاءً يَوْمِكُمُ هُ لَنَا الْقَالُونُ شَهِدُ نَاعَلَى اَنْفُسِنَا وَعَمَّ لَهُ مُ الْحَدِيلِ قُلْ السُّنْفَيا وَشَهِدُ وَاللَّهِ مَا الْكُنْفَا عَلَى اَنْفُسِهِ مُواَنَّهُمُ كَانِفُوا عَلَى اَنْفُسِهِ مُواَنَّهُمُ كَانِفُوا عَلَى اَنْفُسِهِ مُواَنَّهُمُ كَانِفُوا

الاات ذلك أن لَّمْ يَكُنُ رَّدُكَ مُ اللهُ الْفُلْ يَ يُطُلُمِ وَ اللهُ اللهُ

وَمَا سَ بُنُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا

يَغْمَلُوْنَ 🔾

(الندنعال قیامت کے دن سوال فرمائے گا) اے جنون اور
انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاسیغیرتم ہی ہیں سے نہیں پینچ
ہے جو تم کو بیری آئین پڑھ کرشانے اور تم کواس دن کے پیش کئے
سے ڈرلئے تئے ۔ وہ کہیں گے (پروردگار) ہم اپنی کمڑوری کا اعتراف
کرتے ہیں اور ( درائسل) ان ٹوگس کو دنیا کی زندگی نے دھومے ہیں
ڈال رکھا تھا۔ ( وہ ایپنے گنا ہموں کا اقرار کریں گے) اور خو دلینے اوپر
گراہی دس کے کروہ کا فریخے۔

(اوررسولوں کا ہدایت کے لیے برابرمبعوث کیا مبان) بلس لیے ہے کہ آپ کا رب بستیوں کوان دسکینوں) کے ظام پر اس سال میں ہلاک نمیں کردیتا کہ وہاں کے باشندے بسے خبر ہوں (اور کو ٹی تی نہ آیا ہوں۔

اور ہر ایک کے بیے اس کے عل کے مطابق درجے ہیں اور آپ کا رب ان کے کا موں سے سے خبر نمیں (جس کا جس درجہ کا عل ہے اس سے وسیا ہی معالمہ ہوگا)

۱۳۵- وَرَبُّكَ الْغَنِّ ذُو السَّخَمَةِ اِنْ يَشَا أَيْنُ هِبُنُمُ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعُلِ كُوْمًا يَشَاءً كُلَّ انْشَا كُمُّ مِّنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ انْشَا كُمُّ مِّنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ اخْرِيْنَ أَ

١٣٥- إِنَّ مَا تُوْعَدُ وُنَ لَاتٍ ۗ قَ مَلَ اَنْتُمْ بِمُغْجِزِيْنَ ۞

مَكَانَتِكُوْ إِنَّ عَامِلٌ فَسُوْفَ مَكَانَتِكُوْ إِنَّ عَامِلٌ فَسُوْفَ مَكَانَتِكُوْ إِنَّ عَامِلٌ فَسُوْفَ تَعَلَمُونَ كُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَا عَلَيْهِ الظّلِمُونَ السَّارِ إِنَّكُ لَا يُفِيمُ الظّلِمُونَ السَّارِ إِنَّكُ لَا يُفِيمُ الظّلِمُونَ وَجَعَلُوْ اللهِ مِنْهَا ذَسَا أَمِنَ اللهِ وَجَعَلُوْ اللهِ مِنْهَا ذَسَا أَمِن اللهِ وَجَعَلُوْ اللهِ مِنْهَا ذَسَا اللهِ وَمَا كُانَ اللهِ وَمُونَ مِن اللهِ اللهِ وَمَا كُانَ اللهِ وَمُونَ مِن اللهِ اللهِ وَمَا كُانَ اللهِ وَمُونَ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا كُانَ اللهِ وَمُؤْتِيصِلُ اللهِ اللهُ مُن اللهِ مَا عَمَا اللهِ وَمَا كُانَ اللهِ وَمُؤْتِيصِلُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اور (ان نبیوں کو بھیمنا، لوگوں کی ہایت کے دیسے ہے ندکسی
اینی غرض سے) آپ کا رب رلوگوں کی عبادات سے) ستغنی رہے لئے
کسی چیز کی حاجت نبیں بلکہ ساری دنیا اس کی رحمت کی مختاج ہے اور
دہ) بڑی رحمت والاہے ۔ اگر جاہے تو تم زمس، کو اٹھالے دفنا کرنے ،
اور تمہارے بعد میں فرکس کے تمہادا خاتم مقام کر دھے جس طرح تم کو
ایک دوسری قوم کی نسل سے بہد اکیا۔ (افر تم سے پہلے بھی توقیمی
کیسی، وہ فنا ہوئیم، تم ہے، المسے ہی تم بھی فنا کیے جاسکتے ہی)۔

یا درکھو) جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے (وہ و عدہ) بیرا موکور ہے گا -اورتم (الندکو) عاجز نہیں کرسکتے (اس سے بھ گ کر کمیں نہیں ماسکتے اس کاعذاب اُس ہے) -

آپ فرما دیجیے ، اے لوگو تم اپنی جگر پر کام کرنے دیو میں (اپنا) کام کیے بنا ہوں سومخقریت نم کومعلوم جو مبائے گا کر آمون کا گھر کس کوملتا ہے - (عاقبت کس کی سفورتی ہے فلاح کون بانا ہے) بیقیناً ظالموں کا بھلانہ ہوگا مرمشرک نجات نریا ٹیس گے،

کا بون اجلام ، ونا کر مشرکان ما دات میں سے ایک مادت بیجی ہے
اور (ان کی مشرکان ما دات میں سے ایک مادت بیجی ہے
کہ) اللہ کی ہیدائی ہوئی گھیتی اوروئیٹیوں میں سے ایک الشرکا بی حسہ
مقرر کرتے ہیں بچر اپنے زعم اباطل ) سے بیکتے ہیں کریم التدکے لیے
عادر رود دو سراحت ان کے لیے جن کو ہم نے خدا کا مشدک سے
خمرایا ہے ۔ (اورجب کوئی چیز یا عمدہ موشنی ہوں کے حصہ میں ہینی
جانا وہ تو اسی طرف رہنے دیتے اپس شرکیوں کا تھمرایا ہوا حصہ تو
الشدی طرف نہ بہنچتا اور اگر کوئی چیز عمدہ موشنی ان کے زعم باطل می
الشدی طرف نہ بہنچتا اور اگر کوئی چیز عمدہ موشنی ان کے زعم باطل می
بہنچ جانا (اور بیکد کرکراللہ تو غنی ہے اسے اس کی کیا ضرورت اس کو
بہنچ جانا (اور بیکد کرکراللہ تو غنی ہے اسے اس کی کیا ضرورت اس کو
خوم مقرر کرتے ہیں رجو امول

کیاکرسکیں گے) -

ادراس طرح بہت سے مشرکین کی نگاہوں ہیں ان کی اولاو تھٹل کوان کے شرکیں نے رجن کو ہ ہ اند کا شرکیہ بناتے ہیں) خرصنا بناکر دکھایا ۔ تاکہ ان کوتیا ہ رو بربادی کر ڈالیس اور ان پر اُن کے دین کو مختب کر ڈالیس ۔ (شرکو خیر بنا کر دکھائیں ، دھو کے میں ڈال دیں ، کہ بھی المیسیت ہے اور اگر التہ جا ہتا تو دہ یہ کام شرکتے ہیں آپ ان کو اور ان کی افترا پر دازیوں کو (ان کے مال پر) چھوڑ دیجے رکہ وہ جانیں اور ان کی افترا پر دازیوں)

مَاهُ وَكُذُلِكُ زَيْنَ لِكُتِٰئِرِ مِّنَ الْمُشْهُرِكِيْنَ قَصْلَ الْوَلَاهِمُ شُرَكَا وَّهُمُ مَلِيُرُدُوهُمُ وَلِيَلْسِمُوا عَلَيْهِمُ وَيُنَهُمُمُ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ

انبوں نے نواپنے ملیاں وحسرام بھی الگ مقرد کر رکھے ہیں۔

اور اپند زخم باطل سے کتے ہیں کہ یہ مرتنی اور طبیعی ممنوع ہے (ان پر کوئی تصرف نہیں کرسکا) اسے اُس شخص کے سواجے ہم چاہی کوئی نہیں کھا سکتا ۔ اور (اسی طرح ) بصفے موسیّوں کی پیٹھ پر چڑھے نا (انہوں نے) حرام کر دیاہے اور بعض نویشیوں کے ذرح کے وقت یہ اللہ کا نام نہیں لیستے (ان کا یہ علال و حرام تھیرانا اور ان کے بررسوات) اللہ پہتان باندھنا ہے عنقریب وہ ان کوان کے جموع گرمسفے کی سزاد سے گا۔

الله وَقَالُوْاهِ لِهِ اَلْعَامُ وَحَرُثُ حِجْرُتُ لاَ يَطْعُمُهَا اللهُ مَنْ حَجْرُتُ لاَ يَطْعُمُهَا اللهُ مَنْ تَشَاءُ بِرَغُمِهِ هُ وَانْعَامُ تَشَاءُ بِرَغُمِهِ هُ وَانْعَامُ حَرِّمَتُ ظُهُنْ رُهَا وَانْعَامُ لاَ يَنْا لَمُ وَمَا وَانْعَامُ اللهِ عَكَيْما وَقَالُوْا مَا فِنَ اللهِ عَلَيْم اللهِ عَلَيْم اللهِ عَلَيْم اللهِ عَلَيْم اللهُ وَقَالُوا مَا فِي اللهُ وَقَالُوا مَا فِي اللهُ وَقَالُوا مَا فِي اللهُ وَقَالُوا مَا فِي اللهُ وَقَالُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَقَالُهُ اللهُ وَقَالُهُ اللهُ وَقَالُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالُهُ اللّهُ وَقَالُهُ اللّهُ وَقَالُهُ اللّهُ وَقَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سيجزئه فروضفه فراته

حَكْثُمٌ عَلَاثُمُ

اور (اسی طرح جو سنلے انتول نے گڑھ رکھے ہیں ان ہیں یہ جھی ہے کہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں۔ کہ کہتے ہیں کہ جو بچھ ان چو پاویں کے پیٹ میں ہے وہ خساص ہارے مردوں کے بلیے ہے اور وہ جماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر وہ بچھ مُرد و (بیدا) ہوتو اس کے کھانے ہیں (مردو عورتیس) سب شرکی ہیں عفقری اللہ ان کوان کی اے خبر نمیں) وہ مکمت والاء منزادے گا۔ (وہ ان کی حرکتوں سے بے خبر نمیں) وہ مکمت والاء مانے والا ہے ۔

بے شک وہ خرابی میں بڑگئے اکھائے ہیں آگئے )جنوں نے اپنی اولاد کو اپنی حماقت اور جہالت سے تسل کر ڈالا اور اللہ پر بستان باندھ کراس رزق کو جو اللہ نے اکو دیا تھا حرام ٹھیرالیا سے شک ف گمراہ جوسے اور راہ بدایت پر نہ آئے ران کی فطرت ان کو راہو کہ<sup>ا</sup> سے ڈوری کرتی جی گئی پھر ہوایت کہاں سے یائے ) الا - قَدُخُسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُقَا اَوْلاَدَهُمُ سَفَهُّ إِغَيْرِعِلْمِ قَحَرَّمُوْاهَا مَازَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاءَ عَلَى اللهِ قَدْمُ طُلُق الْمِ الْحُورَاءَ عَلَى اللهِ قَدْمُ طُلُقًا الْمَ الْحُورَاءَ عَلَى اللهِ قَدْمُ طُلُقًا

### سترهوال ركوع

اگر عقل سے کام لیتے اور اس کی تخلیق کو دکھتے تو یوں راہ حق سے گریزاں نہ ہوتے۔

اور وہی تو ہے جس نے دالیے باغ پیدائیے جر ٹمٹیوں پر بڑھائے جاتے ہیں (بیلداد انگور کی طرح -) اور دالیے با غات بی ) جڑٹیوں پر نمیں چڑھائے جانے امثلاً اسم ، اناروغیرہ) اور مجررے درخت اور کھیتی کہ ان کے بھل مختلف ہیں اور جدا جدا بھی (صورت میں سلتے ایک دوسرے سے مشابے بھی ہیں اور جدا جدا بھی (صورت میں سلتے طبتے اور مزہ میں مختلف ) - جب یہ (درخت اور پودے) بھیسل لائیں قواس میں سے کھاؤ اور جس دن ان کو کا فراس کا حق اوا کیا کرو۔ دالمشد کے مقر کر دو حقوق اداکرہ) اور ضول خرجی نہ کروہیٹک الشد نمانی ضول خرجی کرنے والوں کو بسند نہیں فریاتا ۔ الا وهُواللَّن فَانْشَا جَنْتِ
مَّعُمُ وَشْتِ وَعَلَيْمَعُمُ وَشْتِ
وَّالتَّخُل وَالرَّرْمُ عُخُت لِفًا
السُّحُلُهُ وَالرَّبَيُّونَ وَالرُّمَّانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَى اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الللَّهُ الللْمُوالِمُ الل

اور (النّدن) مولینشیوں میں بوتھ اٹھانے والے (قدوقامت والے) اور زمین سے لگے ہوئے (چھوٹے قدولے جا فرد ذبح کر کے کھانے کے نید پیدا کیے ہیں ایس اجالش نے کم کورڈن دیاہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش تسدم پر خبطرہ نو تمہارا کھلاڈٹمن سے ۔ امہیشہ وسوسے ڈلے گا، علال کو حرام . حرام کو طلال بنانے کی کوشش کرگا،

ا- وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَّفَرْشَا كُلُوْامِمَّا رَدُقَكُمُ اللهُ وَلا تَتَّعِمُعُوا خُطُونِ الشَّيْطِنِ أَ إِنَّةً كُلُمُ عَلُ وَّمُعْنُ نَ ﴿ التدكی راہ سے روكے گا، نفس كی راہ پرلے جائے گا) ۔
(وكيموالشنے) آھ (قسم كائے فنرو مادہ (سيدا كيے) بھير سي سے
دورود) اور كريوں ہيں سے دورودی ران ہیں سے ايک ايک نربرتا
ہے اور ایک ایک مادہ ہوتی ہے) اب ر ذرا ان سے ہو بچھو كہ
رامشہ نے) دونوں نركو حرام كيا يا دونوں مادہ کو ويا اس ربير) کوجس
مون كوبس كے ديے حلال اور بھن كے بيے حرام كرايا سے جس كا
دورور سنة آيات ميں تھا تو بتاؤكہ تمارے باس اس كى كياسند
ہے) اگرة ميتے ہو تہ جھے بھی اپنى سندسے اخر كرو۔

اور اسی طرح) اونٹول میں سے دُود دؤ ) اور گابوں میں سے دُور دؤ )
(ایک آبک ایسنا ہیں گئے ہیں یا دونوں یا دو یااس (بچیے کہ (اسٹرنے) ان میں
سے دونوں زحرام مکیے ہیں یا دونوں یا دویااس (بچیہ) کو جو ماداؤس
نے بیٹ میں لپیٹ بیا ہے ۔ کیا جس وقت الشدنے تم کو بیٹ کم بیٹ کم بیٹ کم بیٹ کر بیٹ کم کریں سے
خبر ملی نے تم کو برا و راست کم دیا گیا اس کے با وجود تم ملال وحسدام
نگر راؤ تو نظام نمیں تو کیا ہے ) پھراس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو
الذرج مجرنا بست نا بندھ تا کم علم محصوب کے بغیب رکوں کو گراہ
الذرج مجرنا بست ن بندھ تا کم علم محسوب کے بغیب رکوں کو گراہ
کرے دایک تو خود گراہی میں پڑے بھر دوسروں کو گراہ کا کی کیٹ الے )
کرے دایک تو خود گراہی میں پڑے بھر دوسروں کو گراہ کی میں ڈیل

سه تُمنيكة أزُواحٍ مِّنَ الضَّأْنِ الشَّكْنِ وَمِنَ الْمُغْنِ الشَّكْنِ وَمِنَ الْمُغْنِ الشَّكْنِ وَمِنَ الْمُغْنِ الشَّكَ مَن حَدَّم أَمِ الْمُخْنَيْنِ أَمَّا الشَّكَم لَكُ مُنْكَدُ مُن مَكْنُ مُكَ مُنْكَدُ مُنْكِدُ فَيْكُولُ مُنْكِدُ مُنْكَدُ مُنْكِدُ مُنْكَدُ مُنْكِدُ مُنْكَدُ مُنْكِدُ مُنْكَدُ مُنْكِدُ مُنْكُدُ مُنْكِدُ مُنْكُدُ مُنْكِدُ مُنْكَدُ مُنْكِدُ مُنْكِدُ مُنْكَدُ مُنْكُدُ مُنْكُدُ مُنْكُدُ مُنْكَدُ مُنْكِدُ مُنْكِدُ مُنْكُدُ مُنْكُدُ مُنْكُدُ مُنْكُدُ مُنْكِدُ مُنْكُدُ مُنْكِدُ مُنْكِدُ مُنْكِدُ مُنْكُدُ مُنْكِدُ مُنْكِدُ مُنْكِدُ مُنْكُدُ مُنْكِدُ مُنْكُدُ مُنْكُولُ مُنْكُلُكُ مُنْكُولُ مُنْكُلُكُ مُنْكُلُكُ مُنْكُلُكُ مُنْكُلُكُ مُنْكُمُكُ مُنْكُمُونُ مُنْكُمُكُ مُنْكُلُكُ مُنْكُلُكُ مُنْكُلُكُ مُنْكُمُكُ مُنْكُمُكُ مُنْكُلُكُ مُنْكُلُكُ مُنْكُلُكُ مُنْكُلُكُ مُنْكُلُكُ مُنْكُمُكُمُكُ مُنْكُلُكُ مُنْكُلُكُ مُنْكُمُكُمُكُ مُنْكُمُكُمُ مُنْكُلُكُ مُنْكُمُكُمُ مُنْكُمُكُمُ مُنْكُمُكُمُ مُنْكُمُكُمُ مُنْكُمُكُمُ مُنْكُمُكُمُ مُنْكُمُكُمُ مُنْكُمُكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُونُ مُنْكُولُ مُنْكُمُ مُنْكُونُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُو

ما وَمِنَ الْإِبِلِ النَّكَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ النَّكَيْنِ وَمِنَ الْبَقِي النَّكَرُيْنِ مَثَلَمَ النَّكَرُيْنِ مَثَلَمَ النَّكَرُيْنِ الْمَثَكَمَ الْمُنْكَكِيْنِ الْمَثَكَمُ الْمُنْكَدُ الْمُكَلِّمُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ بِهْ لَمَا الْمُؤْمَنُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ بِهْ لَمَا اللَّهُ بِهْ لَمَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّ

اٹھارواں رکوع

علال وحرام محتمعتان گزشت وكورع مين دو آئين بنائي گئين، ايك يد كه حلال وحرام الله يك علام الله الله كالله وحرام الله محتم مع ومراح اس كالله الله وحرام كال كن سندنيين اگر كاني غيري يدك كه مجعد وينظ بين والله وحرام كى كن سندنيين اگر كاني غيري يدك كه مجعد

براہ داست اطلاع ملی ہے تواس کی جی قطعی نفی کر دی گئی اب اس رکوع میں ملال و حرام کا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے حرام چیزوں کی طونے عمر صیت سے توجہ دلا ٹی مٹنی ہے تاکہ لوگوں کے به مکاسے سے مسلمان طلال جیسیزوں کو اپنے اوپر حرام نرکر لیں اور مشرکانہ روایت کا مُکارنہ بنیں۔

قُلُ لَا آجِدُ فِي مَا أَوْجِي إِلَّا اَجْدُرُ اللَّهِ عُرِيمًا عُلْ طَاعِمٍ تَطْعَمُ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهِ اَنْ يَكُونَ مَنْ يَتَةً أَوْدَمًا مَّسُفُو كَا أَوْكُمَ خِلْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(طے نبی) آپ فرماد پیجے کم جو جی مجھ پر اتری ہے میں اس میں کسی چیز کواس کے کھانے والے کے ملے جام نہیں پانا سوائے اس کے کہ دہ چیز مزدار ترویا یا ہمتا ہوا خون یا سور کا کوشت کرہے شک وہ ناپاک (اور نجس) ہے یا نا حب آز چیسے زجس نہ النہ کے ہوا کہی اور کانام لیا گیا ہو۔ (اور ان حرام پیزوں کے تنعلق تھی یہ ہے کہ) پھڑ جو کوئی کھوک سے لاچار ہو جائے اور نافرائی اور رحم المبی سے ) بغاوت منظور نہ ہو (اور اس میں سے پچھے اضطار کے نام میں کھائے) تو آپ کا رب بڑا معاف کرنے والا نمایت ہریان ہے۔

> ان مطلقاً حرام چیزوں کے علاوہ بعض ان چیسے زوں کا جو وقتی مصلحت کی بنا پر یہود یران کی شرار توں کی وجہ سے حرام کی گئی تقلیں ان کا ذکر کیا جارا ہے۔

> > ماد وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلُّ وَعَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلُّ وَعِنَ الْبَقَيِهِ وَالْعَنْمِ حَرَّمُنَا عَلَيْهِ مُ شُحُوْمَهُمَ اللَّامَا حَمَلَتُ شُحُومَهُما اللَّامَا حَمَلَتُ طُهُورُهُما اللَّامَا وَالْحَوَابَ الْوَ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ لَمْ لِلَّا جَزَيْنُهُمُ بِبَعْيِهِمْ فَيْ فَاللَّا كَصْبِي قُونَ ۞

اور دویوں پرہم نے سب گھرولئے جا فرحرام بکیے تھے۔اور گائے اور بحری میں سے ان کی چرنی ہم نے ان پرحرام کی تقی سوانے اس پر بنایا کے جوان کی چیٹھ پر کئی ہو یا امترای میں یہ یا ٹری کے ساتھ کی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے ان کو ان کی شرارت کی سزادی تھی اور ہم چھ کتھ ہیں رہود کا یہ دعوی غلط ہے کہ حضرت ابراہیم وحضرت بعقوب کے زمانے سے پرچیسنریں حرام بیان تی ہیں حقیقت یہ ہے کہ بیان کی نافرانی اور بیناوت کی سزائقی ، الٹر کا قول سچا ہے ،۔ اگراس کے باوجرد وہ آپ کو تبطیلائیں (اور اپنے دعوی براٹے رہیں) تو آپ فرما دیجے کہ تمارا رب بڑا وہیں دعمت والاہ والگراس کی دعمت ہے پایان کے معبب سے بچے ہوسنے ہو تو یہ جھو کہ مذاب الارگ اور گنگا رلوگوں سے اس کا مذاب نہیں کھے گا۔ ١٣٨ - فَإِنْ كَنَّ بُوْكَ فَقُلْ مَّ بُكُمْ لَهُ لَكُمْ اللهُ الل

مشرکین کا پرسشبہ بے بنیاد ہے کہ اگر اللہ کو ہمارے اور ہمارے بابیاداکے کام نابسند ہوتے واللہ انہیں کرنے ہی کیوں دیتا۔ یا درکھوالٹر کی شیت اور اس کی رضا کام نابسند ہوتے تو اللہ انہیں کرجواں کی شیت ہووہ اس کی رضا بھی ہو۔ اور کیفار کا پیشبہ تھا کہ جاں مشیت ہوگی وہاں رضا بھی ہوگی۔ یہ اس کی رحمت ہے کوسے ایس محمل برشتا ہے جیسا اور فرمایا۔

عقریب شرک کسی گے کا آگدا فلدی مرضی برق تو زیم اور نر بمالت باپ داداشرک کرتے اور ذہم کوئی چیز (خود ہی اپنے پر حرام کرلیتے اس لح رات ان سے تبل کے لوگوں نے بھی تکذیب و کھی بیا ن تک کا نسوں نے ہات عذاب کا مزہ چکھا آپ ان سے کیچے و کہ اپنے اس وعوی کو کہ جا ن شیت بوگی و باں رضا بھی بوگی کسی معمی ، عقل یا اصول انداز سے شابت ہی کر سکتے ہو یا محض انشر پر اپنی براعا لیوں کا اتبام رکھتے ہو کیا نمیارے پاس کوئی دلیں ہے واگر ہے ) تو اس کو ہما دے سامنے ظاہر کرو و تقیقت یہ ہے کہ ) تم محض وہم و گمان پر پہلتے ہو اور صرف اپنے انداز ہو پرکام کرتے ہو اتصاد کی کوئی بات ملم دیعین پسپنی نہیں ہوئی

ا سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشْرَكُوا كَنْ شَارَكُوا كَنْ اَسْرَكُوا كَنْ اَسْرَكُنَا وَلاَ شَارُكُنَا وَلاَ اَسْرَكُنَا وَلاَ اَسْرَكُنَا وَلاَ اَسْرَكُنَا وَلاَ اَسْرَكُنَا وَلاَ اَسْرَيْنَ مِنْ الْمَالِقَ كَنْ الْمُولِيَّ مِنْ الْمُولِي عَنْ اللّهِ مُعْوَلًا اللّهِ مَنْ اللّهِ مُعْوَلًا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعْوَلًا اللّهُ مُعْمُونَ وَانْ اَنْ تُتُمْوا لَكُلْ اللّهُ مُعْوَلًا اللّهُ مُعْوَلًا اللّهُ مُعْوَلًا اللّهُ مُعْوَلًا اللّهُ مُعْوَلًا اللّهُ اللّهُ مُعْوَلًا اللّهُ اللّهُ مُعْوَلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

گزشتہ آیات میں اشبات اورست کے بیےسندا وردسیل کا ذکرتھا ،اس مسلم و یقین کے ساتھ دلائل پیش کرنے کا مق القدی کے سے ہے وہ جرکج کتا ہے ایک دلیل وشد کے ساتھ کتا ہے جس کا کوئی جماب نہیں جرسکتا ،اس کے دلائس قری وزیروست ہیں ۔

آب فراد یجینے کال دلیل (اورسند) تواللہ بی کے بیے براللہ

. ه ا قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ

فَكُوْشَاءَ لَهُلَاكُمُ أَجْمَعِيْنَ

کرویتا ۔ مارک تاہم میں میں مارک اس

التدی کتابیں ، اس سے بیغیر اوراس سے نیک لوگ دنیا میں اس سے ہونے کی دلیل بیں یجت تر پرری ہوئی کیکن بیجیے ہے کداگر وہ چاہتا تو دنیا کے سب لوگوں کو ھے۔ ایت کردیتا ۔ گروہ اپنے ادادے کو ہرجیب نہ سے اس طرح شعلق نہیں کرتا کہ بندوں کا اختیار ہی سلب کرے ۔

. اس إتمام حجت كے بعدان كو ايك موقع اور ديا مباريا ہے كہ عقل دلائل كے علاوہ اگر كونى نقل دليل اپنية گرمع معرمة غلال وحرام كے تتعلق ان كے پاس بروتو وہ كلى لائير كيكن چين جھوٹے گواہ قابل انتفات نہيں ۔

> ٥١- فُلْ هَـ لُمَّ شُهَدَ آءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُ وُنَ اللَّهَ حَرَّمَ هٰ لَا الْهُ فَإِنْ شَهِ لُ وُا فَلا تَشْهَلُ مُعَهُمْ وَكُنْ شَعِلُ وُا فَلا تَشْهَلُ مَعَهُمْ وَكُنْ تَكَيْءِ الْهُوَاءَ الَّذِيْنَ كَلَيْهُوا بِالْتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلِيْخِرَةِ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلِيْخِرَةِ هُو وَهُمُ بِرَ يَهِمْ فِيعَدِي وُونَ فَ

دانی، آپ فرادیجے کرتم اپنے گواہوں کو لاؤ۔ جواس بات کا گواہی دیں کرامقدنے اس کو حرام فرایا ہے یس اگر دہ دیجوٹی گواہی نے دبھی دیں قوتم ان کے ساتھ گواہی مذرینا اور خران کی خواہش پر چینا جھوں نے ہماری کیات کو چھٹلا یا ، اور جو آخرت کا بیغین نعین لکھتے اور دو از اوروں کی لپنے رب کے برابر گھرائے ہیں۔ (وہ قابل اعتبار کہ ہوسکتے بین) ریہ وگ تولیخ انبیا می تعلیمات سے کوموں دور جا پڑے ۔ اگر پیچ ہوتے تو آپ کی کیفیات پر ہوئے ، لین دہ تولیع کر در پیٹس میں لیسے چڑکھا ہے ہیں کر سب تعلیمات بھلا چکے یہ لپنے نبی کی تعسیمات کیا ہتا ہیں گی۔

کی حجت پوری اور کامل ہے) پس اگر وہ جا ہتا تو تم سب کی ہراست

### انيسوال ركوع

مشرکین نے جن چیزوں کو حلال وحرام تغیرایا اس کی زدید کے بعد بر بتایا جارہ ہے کر حرام کیا ہے ؟ اچھا کمیا ہے ، بُر اکمیا ہے ، کیا کرنا ہے ، کیا نہیں کرنا ہے ۔ اسباب کو مسبب کو، اگر کو مرز کوجرا ما متابا میں رفضا ہے ان ہم کر بھو ۔ اس کے صفات میں کسی کو اس کا ساتھی نہ بناؤ اطاعت جب رہ کی ہوجاً تر اپنے ہم بینینی والدین کی اطاعت میں کہا تی دکرولے للد کے ساتھ شہر عقیدت ، والدین کے ساتھ شہر عل ، احسان ، دکھ مجال کی کیفیات ، قائم رکھو، اواد کی پروزش ، تیم کا خیال ، ناپ تول میں انصاف ، عرض انعال حسنہ کو ابناؤ ، پراگندہ خیالات سے بچے۔

اله فَلْ تَعَالُوْ التُلُ مَا حَرَّمَ

رَجُّكُمْ عَلَيْكُمُ الَّا تُشْرِمُ كُوْلِهِ

شَيْئًا وَ يَالْوَالِلَ يَنِ الْحَسَانَا الْمَثَنِي الْحَسَانَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَلِينِ الْحَسَانَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا تَصْرَفُهُ الْمَلَ اللَّهُ وَصِّلَهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ اللْمُعُلِي الْمُعُلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ اللْمُعُلِي الْمُعُلِيْمُ الْمُعَلِي ا

٥١- وَلاَ تَقْرَابُواْ مَالُ الْمَيتِيْ وِ إِنَّا بِالتَّنِيْ هِي اَحْسَنُ حَتَّى يَبُعُمُ اشُكَ لَا ۚ وَافَوْ الْكَيْلَ وَالْمِي يُزَانَ بِالْقِسْطِ الْائكِيْلَ نَفْسَا اللَّا وُسُعَهَا ۚ وَلِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْلُولُوكُانَ ذَا قُرْدِلْ وَيِعَهْ لِ اللّهِ الْوَقْوَا الْحَلْمَ وَصِّحَهُ لِ اللّهِ الْوَقْوَا الْحَلْمَ وَصِّحَهُ لِ اللّهِ الْوَقْوَلِ الْحَلَمَةُ وَصِّحَهُ لِ اللّهِ الْوَقْوَلِ الْحَلَمَةُ تَنْ كَذَكَ وُونَ فَي

سپ فرماد یجنهٔ آو بس نم کوسنا دون جو پی تمارے دب نے تم پر ترام کیا

ہم سراوہ برہے) کرتم کس چیز کو الشرکے ساتھ شرکیہ ذرکوہ رکسی کو اس
کا شرکیہ ند بنا فی اور ماں باب کے ساتھ احسان کر در شرسلوک سے
بیش آ وجس طرح و کیے بھال کرنا چاہتے اس طرح دیکھ بھال کروکہ ان کا
دل خوشش بروبائے ، اور فلسس کی وجہ سے ارفی طلب کے وُدسے اپنی
کی باتوں کے قریب تم کو بھی رزق نینے ہیں اوران کو بھی اور بے حیاتی
گی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ خواہ ظاہری مول یا پیر شدیدہ ، ولیته
گھری تو نطسی کے ڈرسے اولاد ہونے ذرہ ، بروجائے تو تشان کر واور اہر
کوریا تم اس کو بجوی کے درہ اور ایسی سوائے اس کے کہ یہ جان
کر دیا تم اس کو بجوی کے درہ و وہ آہیں ہیں جن کا دائشر نے نم کر کھم
دیا جی بان کا جو رکھ فردہ جاعت کی ہم برد کے لیے بیکن درجہ اہم
کوریا تم بادوں کی تھیفت سے آگاہ ہو ۔ فرش بڑے کا موں سے باز
ادکھان بی اوران کی تھیفت سے آگاہ ہو ۔ فرش بڑے کا موں سے باز
آوڈ جو تم بروال کری ۔

اورتم سیسیم کے ال کے قریب بھی نہ جاؤگراس طرح سے جو بست بچھا ہے رش طرح سے تیم کو فائدہ پہنچے ایمان ہے کہ وہ اپنے ترین بلوغ کو پہنچ جائے اور ناپ تول انصاف کے ساختہ پورا پورا کیا کرو۔ (بیا سکا تا جو عدل پر مبنی ہیں اور جی میں نا جائز مال سے احتیاط بتائی جارہی ہے ان کو لینے اور پر ججھ نہ جاؤیہ تو جھ بلکا کرنا ہے ) ہم کسی کو اس کی فات سے زیادہ تکھیف نہیں نہتے ۔ اور زیاد وکھو کہ ) جب بات کرو تو تق او انصاف ) سے کروخواہ وہ رست نہ دار ہی دکھوں نہ ہو۔ اور الشرکے عدد اس کے احکام کر پر داکر و (تاکہ لوگ تم کو دیا ہے قابلیک ہے ) یا دکریں ۔ ) ان ہی (یا توں) کا والشر نے آئم کو کھی دیا ہے قابلیک ہے ) جہان ان موجنا ہجھات ہے تھی فیصیت تبول کرنا ہے ۔

۱۹۲ وَ أَنَّ هَٰ لَ اَصِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَ لَا تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ سَيْلِهِ ذَٰلِكُمْ وَضَّلُمُوبِهِ لَعَ لَكُمْ تَتَقَوْنَ ()

اور بے ننگ بی سراسید صادات ہت، پس اس پر طیو اور دوسب سے الکھ است سے رائد ہوں گئے دائد تعلق کی است سے میر کر دیں گئے دائد تعلق کی است سے میر کر دیں گئے دائد تعلق کی قال کے دانا نصیح تو رائد کی میں دیا ہے : انگر تعلق کی قال کر دانا نصیح تو کے وجوز کے دیں ہے تاہم تعلق کر سے اس پر طیو ، اس اضال حسن ، حسن معالل کر سے دکھو انہا و بیشتہ میں معتقل کر سے دلا و بیشتہ کی میں دائے دیں میں میں میں کے بیشتہ کے دیا ہے دیا

ہم نے موٹی کو ایک سکس کتاب بیک وقت شے دی گریے کتاب مدریب اُ دی جارہی ہے وہ کتاب اپنے زمانے کے بلیے تھی۔ یہ کتاب ہرزمانے کے بیہ ہے لیکن کتاب قرریکے۔ اصوبی تکم ہی شخنے جن کا فراہما فا اوپر کیا گیا۔

> مه تُقَرَاتُهُنَا مُوْسَى الْكِتْبَ تَمَامًاعُلَى الَّذِي ثَى اَحْسَنَ وَتَفْصِيلُا لِتِكُلِّ شَيْءٍ قَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُمُ عُلْ يِلِقَاءِ رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ أَ

بھروہم نے موٹی کو کتاب دی تاکہ جولوگ نیک کام کرنے الے ہیمان پراہٹی فعت کو بوراکریں اور داس میں) ہرچیز تفصیل ہے اور درکتا اقوام عائم کے بیے) ہدایت اور درصت اب آگار وہ لوگ (جواسس کتاب دُشنیں اور مجھیں وہ) لینے رب کے منٹے کالقیمین کریں۔

#### ببيسوال ركوع

 اوریه رئیں)ایک کتاب ہے جریم نے نازل کی ہے ریے بُی برکت والی رکتاب ہے) میں اس پر چلواور (افقد سے ، ڈرو تاکم تم بروکست ہو۔ اتماسی کی دمت میں آجاؤ)

(اوربیکآب اِس میے بھی اُٹری ہے کہ) ایسا نہو کہ تم بین کھنے لگو کہ کہ آ توان ہی دوگروہوں پر اُٹری بھی جریم سے پہلے تھے اور ہم کو توان کے پڑھا پڑھانے کی خبرہی منتنی دیعنی ہیو دو نصار کی فارح کوئی آسمانی کمآب و شریعت ہم پر نہ اتری اور نہم کواس ک خبرہے کہ ہم اس کی ا تباع کرتے ۔

یاروں) کے نگوکر اگریم پر امیرو ونظری کی خرے ) کتاب اُتر تی توہم اُن سے بہتر (طور پر) را و برابیت پر چلنے ۔ پس نمارے پاس بھی نمالے رب کی طرف سے دلیل واضع ، اور برایت اور ترست آگئی ۔ پس اس سے زیادہ ظالم کو ن ہوگا جس نے اللہ کی آیتوں کو چیٹلایا ، اور ان سے روگر وائی کی ۔ ریاد دوسسہ وں کواس سے روکا) عنقریب ہم ان لوگوں کو جو بماری آیتوں سے کتر اِتے ہی سفت عسداب دیں گے اس دوگر وائی کے باعث رجودہ کرتے ہے ہیں ۔ ١٥٦- وَهٰنَاكِتْبُ اَنْوَلْنَكُ مُلْكِكُ فَاتَتَبِعُوهُ وَاتَّقُوالَعَ لَكُمْ نُـُرْحَمُونَ أُ

مه اَن تَقُولُوَ النَّمَا الْنِولَ الْكِتْبُ عَلَى طَا يِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا " وَإِنْ كُتَّاعَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغْفِلِيُنَ فَ

ا- اوْتَعُولُوْالُوْاتَا اَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لِكُتْاً اَهُلْاَى هِنْهُمْ الْكَتْبَ الْهُلْتَا الْهُلْاَى هِنْهُمْ الْمَ فَقَلْ جَاءَكُمْ مِيتِنَدُ الْمِيْنِ رَبِّكُمُ وَهُلَّى وَرَحْمَتُ مِّنَ الْمَ فَعَنْ الْطُلُمُ وَصَلَى قَدَرُهُمَ اللَّهِ بِالْمِيااللهِ وَصَلَى فَعَنْهَا اللهِ سَنَجُزِى الدِينَ يَصْرِفُونَ عَنْ الْمِيتَا اللهِ وَصَلَى فَعَنْهَا اللهِ عَنْ الْمِيتَاللهِ وَصَلَى فَعَنْهَا اللهِ عَنْ الْمِيتَاللهِ وَالْمَدِينَ يَصْرِفُونَ بِمَا كَانُوْا يَصْرِفُونَ ٥

اب اس بدایت ، کتاب رحمت کا مانے کے بعد لوگ کس چیز کے منتظر ہیں۔

ها- هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتَيَكُمُ الْمَلَيِّكَةُ أَوْ كِأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ إِيْنِ رَبِّكَ يُوْهَ يَأْتِي بَعْضُ إِيْنِ رَبِّكَ يُوْهَ يَأْتِي بَعْضُ إِيْنِ رَبِّكَ كُلَ

ریا و لگ اسی بات کے فتظر میں کہ فرشتے ان کے پاس آمیں یا آگے رب خود آئے یا آپ کے رب کی کوئی آنشانی آئے - واگر بھی نشاہے قو بست مُری تمنا ہے کیونکی اجمد دن (آثار قیامت ظاہر ہوں گے یا جب فرشتے علم مذاب ہے کر آجا ہیں گئے اور) آپ کے رب کی کوئی نشانی آجا میگی داس دقت کسی دالیعے شخص کو ایمان لانا اس کے کام نہ آئے گا جو کسس

وَ رَايِمَ الْهِ حَايِراً فَ فَكُوْ الْمُنْظِرُهُونَ ٥ انْتَظِرُهُواْ إِنَّا مُنْتَظِرُهُونَ ٥ الله إِنَّ الَّذِيْنَ فَمَا قُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُواْ شِيكِا كُسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً اِنتَمَا اللهِ تُسُمَّ يُنَيِّتُ مُهُ هُ لِيمَا اللهِ تُسُمَّ يُنَيِّتُ مُهُ هُ لِيمَا كَانُواْ مَنْ يَعْدُمُ مُهُ هُ لِيمَا كَانُواْ مَنْ يَعْدُمُ مُونِهَا كَانُواْ

بے ننگ بن لوگوں نے اپنے وہن میں نفر قد ڈالا انتے نئے داستے بپیدا کئیے ) اورگروہ گروہ ہوگئے تو آپ کو اُن سے کوئی سر دکار نہیں۔ ان کا معاملہ مجھی اللہ بی کے دولئے ہے بھر وہی ان کو بتادے گا ہو کچھے وہ کہیا کرتے ہتے ۔ وان کوا صول ویں میں فرق ڈالئے اور فرقد بندی کی سے زا یقینا ملے گی گل کے اصولی بات کے کرنے کے نئی طریقے میں ویونست نہیں اختلاف ہے ، محبت کے مختلف طریقے ہیں دیکی کائی طور ہیں)۔

اوراللہ کے بیان نیکی کا جرہے ، بلکہ ایک کی جگہ دس نیکیوں کا تواب ہے -

مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْمُ الْمُثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَاء بِالسَّمِيةِ فَلَهُ اللَّهِ الْمُثَالِقِهُ أَوْمُنْ جَاء بِالسَّمِيّةِ فَلَا يُخْزَى إِلَا مَثْلُهَا وَهُمُ لَا يُطْلَمُونَ ۞

(اوراللہ کے دربار میں) جرکوئی ایک ٹیک لاتا ہے تواس کے یلیے اس کاوک گٹار تواب) ہے اور جوکوئی ایک بڑائی لاتا ہے تواسی کے برا برسسنزا پائے گا اوران برظلم نہ توگا (جنتی بُرائی کی اتنی ہی سنزا ہمگ ، یہ عدل ہے، ٹیک میں اضافہ ترست ہے اور سالٹہ کا وعدو ہے)۔

کردی ہیں، ہمادا بینا مزاء متحرک درمنا، غیر سخرک ہوناسب اسی کے دلیے ہیں۔ ہمیں اس امراکی تین ہے کہ اس کا بوجہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ دہی سب کو تھاہے ہے ان تمام با توں پرج بیان کڑنا اگر ہا ہوں مجھے نقین کا ل عطاکیا گیا ہے جس اخلاق حسنہ پر بیداکیا گیا ہوں اسی پرجیٹا چلا حبا ر ہا ہوں۔

> الله فُلُ النَّنِيُ هَلَ مِنْ كَرِنَّ اللهِ صِمُ الطِ مُّسُتَقِيْمِ أَهُ دِيْنَا قِيمًا مِسْلَةَ الْبُرهِ يُمَحَنِينُهُا \* وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞

کپ کددیئے مجھ میرے دب نے سیدھ داست پر لگا دیاہے۔ دین مسع دوئ ستیم جرا ابراہ سیم کا ندہب (سب) بو محض اللہ دلے تھ (یک سوء یک رُخ) اور جو شرک کرنے والوں میں سے بھی ان تھے۔ (ایک قودئ ستیم جس کے استعام ، قائم بونے میں شبہ نہیں بچروہ دین بھی ابراہیم کا دین جو بمہ تن رصافی سیم تھے ، یک سوء یک رُخ بو کرج اللہ کے جو رہے ، جن کو میرو و نصاب ری بھی بائے ہیں اور خوب جانتے ہیں کے دو ہرگز مشرک زنتے )۔

آپ فرادییجۂ (کرمیں افٹروالاہوگیا ہوں۔بندہ ہوں بندگی میں دیتا ہوں) میری نازا درمیری قربانی (مناسکب تجے) اورمیرامیٹا اورمیرا مزا اللہ ہی سکے شلیہ ہے جوسائے ہانوں کا پلکنے والاسیہ 2

اس کا کوئی شریب نہیں ۔ اور اس کا مجھ کو کلم ہواہیے اور میں سب سے پیلا مسلمان ہوں رہمتر اس کا فرما نبروار ہوں ، انبیاء میں اولیت سے نوازا گیا ہوں ، اسلام کی مکمٹل صورت میں مجھی پیلامسلمان ہوں) ۔

> اسباب دیکل غیرو غیرست کا اصاس کیے پیدا ہوائے یہ بھی بھو وہ تم ہرایک کو جدا جدا دیکھ میے ہوکہ وہ کیا کردیا ہے ، ان کوچھوٹر کرلینے ہوا وہوس سے بسند ہوکر ذرا خدائو مجمو، اس کی حیدیات کو دکھو لینے تعقیدات میں ڈک نہ جاؤ۔ خاتی ایک ہی نظر کشٹے گا اس کی منسدق کے خال جدا جدا ہیں ، جرجیسا کرتا ہے اس کا بدلہ یائے گارپرودوگار کوئی دومرانسیں ہوکساً۔

کپ فرماد پیچنے کرکیا اب انٹر کے سواکوئی اورب ٹلاش کروں حالانکومہی برچیز کا ریب ہے - اور جوکوئی درگرا) کام کر تلہے تواس کا وہال اسی پر مدنزا : ، ، الله قُلُ إِنَّ صَلَاقِ وَتُسُكِئ وَهُمُ يَا يَ وَهُمُا إِنَّ لِللهِ رَبِّ الْعُلِينِينَ ﴿

۳۳ لَا شَمِينُكَ لَهُ تَّ وَبِذَٰ لِكَ أَمُرُتُ وَاَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۞

۱۲۵- قُل اَغَنْيُرَاللّهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَهُوَ مَنْ بُكِنِ ثَنْيَ ۚ ﴿ وَكَائِلُسِهُ

ڰٙ ڰ۬ۼٞڗ<u>ؘڿ</u>ؽ۫ڡٞ۠ۯٞ

میں اور (اُسٹرت میں) ایک شخص دوسرے کا بوجھ زا ٹھائے گا۔ رہمی یا در کھو کم) پھرسب کو تمہارے دب کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ را اس گئا جس بات میں تم مجھڑ شنے تقے (اختلاف کرتے تقے) وہ تم کو تباوے گا۔ دعقیقت تھل جائے گا ۔ سزاوجز اکے مرتب ہونے سے قبل نظر کو نظر بنالوہ اصلاح کرلو وغرائڈ کو انٹر ذکھی ۔ ڪُلُ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا \* وَلَا تَزِدُ وَازِرَةً قِزْرَ أُخْرِنَّ ثُمَّ اللَّ دَتِّكُمْ ثَمْنِحِعُ كُمُ فَيُنَتِّئُكُمُ بِمَا كُنْ تُمُ فِيْ مِ تَخْتَلُفُونَ ()

امرکو بوراکرانے کے بینے آمر کچی صفات و دبعیت کرتا ہے ، اس پر عیالاً اس پر کارہند بنآ ما ہے اور اس کے اخلاق میں جب و دفو مل جانا ہے تو اس کانائب ہو جاتا ہے ۔

> وَهُوَ الَّذِي جَعَلُكُمْ خَلَيْفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَيْطِ لِلْمِبْلُوكُ مُوْفِ مَا اللَّمُوْلِ تَرَبُكَ سَرِينُعُ الْعِتَابِ مِنْ وَاتَكُ لَعَفُوْدٌ الْعِتَابِ مِنْ وَاتَكُ لَعَفُوْدٌ

اوروہی ہے جس نے تم کو زین میں (اپنا) نائب بنایا اورتم میں ایک دوسر کے رہتے بلند کیے ناکٹمیں ان چیسند دوسری آزمائے جنمیں نے دھی ہیں داس پرچلنے کا طریقہ کیا بنا نے ہم واس کے قواعد وضوا بلاکیا مرتب کرتے ہو؟ اسی آزمائش میں تمہاری کامیابی و ناکامیابی کا دار مضعر ہے ) ہے شک آپ کا دب جلد عذاب کرنے والا اور وہی بخشنے والامموان ہے ۔

# ٩٤٥ ١٤ الرغمان

۲۰۹ آیتی ۲۰۴ رکوع

باقبل سورة توحيد اورباری تعالی کے مفات پرشنان تھا، برسورد کی ہے جرجوت چند سال قبل نازل ہوا، یہ وہ وقت تھا کہ کفاری اسلام جسی صدت پڑھر کی تھی۔ اورصور سالا مدایکم کی دل آزاری ان کا مقصد جیات بن بچکا تھا - اس میسے اس سورت میں تلیغی جدد جد کی تاکید کے ساتھ صداقت وی کا بصیرت افروز بیان ہے " ا - ل - م - ص"حوف مفطعات سے بی بن کا علم اشداور اس کے رمول کو ہے ، برنگوں نے فرایا "می" مین کی صورت ہے نظر سے تعلق ہے ، جر دیکھتے ہواں پرزک جاؤ۔ بونظر نمیں آتا اس کی معرفت صاصل کرد۔ وی اس کا ذریعہ، رسول اس کا وسیلہ ، اس سورہ بیر بھی انبیاء علیم السلام آنمینی جدو جد کا ذکر بھی اس منا مبت سے ایک معنیٰ دکھتا ہے ۔ اللہ کی معرفت کے ملیے زکیے فض صفیۃ باطن صرودی ہے نیفس کر باک کرنے والا صاحب قرآن ، باطن کومنور رکھنے والاقرآن جس کا مسینہ ان کے ملیے کشادہ ہوگیا وہ نور میں ہگیا۔ پھرجس کرجر توفیق سے وہ منجانب اللہ ہے۔

> دِسُدِاللهِ الرَّحْسُنِ الرَّحِسُيِعِ السِّمْسُ حُ

كِتْبُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنُ فِي صَلْ رِكَ حَرَجٌ مِنْ فُلِتَنْفِرَ بِهِ وَوَكُمْ عِلِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞

شروع الله کے ام سے جو بید میر ان نهایت رحم واللاہے) الف دلاکیم معاد (حروف تقطعات سے ہیں جن کا ذکر سور کھتموہ میں گزر بیکا) ۔

ری در در این ایک اب دجی آپ پر اتزی به دس به کفاد کے تعجے ہوئے
اد بان اور سلام تشمنی کے باعث آپ کبیدہ فاطر نہ ہوں اور جو کچھ ہمنے
آپ برنازل کیا ہے کفار کی ضعید مخالفت کے باوجود) اس دکے بیان ا
سے ذرات تلد ف تروں رویازل ہی اس لیے کی گئی ہے، تاکد آپ اس سے
درات تلد فی کری احد و رویتی ایمان دالوں کے بینے نصیعت ہے ۔ اجو
اسفن ہیں اسفن ہی کی طرف جاہیں گئے آپ ان کے بینے نصیعت ہے ۔ اجو
نصیعت تو دی عاصل کرتے ہیں جوایمان کھتے ہیں، عیاد الہی ہیں سہتے ہیں۔
نماز دصلرة ہیں جویائے ہیں لینے جائے ہیں، ۔

ریں اے نوگی جو تمالے رب کے پاس سے تم پرینا ذل ہوا سے دلیخی آران تم اسی برچلیتے زہو۔ افواس کے علاوہ آم اور دنیقیں کی بیروی رکزوا اخوران تم بہت ہی کم نسیعت قبول کرتے ہور بست کم ہیں جا لڈ کا خیال کھتے ہیں ، دھیاں کرتے ہیں)

وهیان رہے ہیں) اورکتنی بیبستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک 'ٹریامی را توں کو یا دو پہر کوسوتے ہوئے ان پر ہمارا عذاب آیا اوہ اپنے عیش وآرام میں عذاہے بھی بے خبر بوچلے تھے) س اِللَّبِعُوْامَا أُنْزِلَ اِلْمَهُمُّمِّ مِّنَ رَبِّكُمْ وَلاَ تَشَبِعُوْامِنُ دُونِهَ اَوْلِيَا الْفَلْمِلَامِّنَا تَكُلُّوْنَ ۞ مَا وَكُمْ مِّنْ قَلْ يَلِمَ الْهُلَاكُمُنَا وَكُمْ مِّنْ قَلْ يَلِمَ الْهُلَاكُمُنَا فَجَاءُهَا بَالْسُنَا بِيَا تَا اَوْهُمُ

قَأَيْلُونَ 🔾

کیت نبرد ۳) عوفیا کوم انتباع نفرجیت کے ماتھ ماتھ انڈ کے ذکر تی تھوچنوں کے ماتھ اسے اپنے میں پانتے دمیت اپنے برلازم مقتے ہیں ۔

فَعَاكَانَ دَعُولِهُ وَلَدُّحَاءَهُ بيرحب ان برهمارا عذاب بهنچا تواس وقت ده کچهر مزبول *سکے سوائے اس* کے کرکینے لگے بے نیک بمیں ظالم تقے۔ رہیں حدسے بڑھ گئے تھے گناہو كَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوْلِاتًا كُنَّا كى حدكر دى تقى لىكن ان كى يە كياراب عذاب البي سے ان كوسچا منسكتى تقى ) ظلمنن ٥ فَكَنَسْتَكُنَّ الَّذِيْنَ أُمُ سِلَ لیں جن لوگوں کے پاس (رسول) بھیجے گئے ہم ان سے صرور او چھیں گے (کہ إِلَيْهُمْ وَلَنَسْتَكَنَّ الْمُرْسَلِيُزُ كُ ا نیوں نے رسولوں کی دعوت ہوا ہت کو کہا اُن بک فیول کیا) اور بیم رسولوں سے بھی صدورسوال کریں گے رکہ تم کوامت کی طرف سے کیا جراب ملاتھا) فَلَنَقُصَّى عَلَيْهِ مُربِعِلْمِروَّمَا بچرہم ان کو لینے علم سے (ان کے) احوال سُنائیں گے رکہ بیکیا کیا کمنے تھے) كُتَّاغَآبِينَ ۞ اورىم كىيى غائب رُتْو) نەھقے -الله کے علم سے کون سی بات جھیی ہیے ، لوگوں کا ظاہر دیا طن اور ان کا سراراد ہ اور بنوس اس پر روشن ہے ،وہ لوگوں کے حال ان برکھول نے گا وہ خود لینے اعمال کی حقیقت بیزان عدل مرد کولیس گیے ۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَبِنِ وِالْحَقِّ فَنَ اوراس روز دا عمال کا مملنا برحق ہے لیں حس کی تولیس بھاری ہوئیں رجن کی نیکی کے بیتے وزنی ہرئے کہ اللہ بی کیابندسے عمل میں وزن میلا ہوتا ثَقُلُتُ مَوَازِنُينُهُ فَأُولَئِكَ كَ ہے تر) وہی لوگ نمات یا نے والے ہوں گے۔ هُمُ الْمُفْلِكُونَ () وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنْكُ فَأُولِيْكَ اورس کی تولیں بکی ہوئیں (جن کے اعمال میں وزن نہ ہوا) سو وہی لوگ الكذائن خَسِمُ وَا أَنْفُسُهُ عُرْبِهَا ہر جنھوں نے اپنا نقصان کیا اس دجہ سے کہ ہماری آ ہتوں کا انکارکیا كَانُوْابِأَيْتِنَا يَظْيِلُمُوْنَ ۞ کیا بیمناسب نہیں کہ اس روز قیامت سے قبل جروقت دنیا ہیں میسہ ہے زندگی کومنوار ل ا مانے ،مقصد حیات کو بمحاجائے اور اس کے تحت زندگی بسر کی جانے یقوق کی ام طرسرح حفاظت ہو کرمعیثت کوعیادت بنادیا جائے۔ وَلَقَدُ مَكَّتْكُمُ فِي الْاَرْضِ اورهم نے تم کوزین برقرار وفیام دیا وراس میں تمهارے میے زندگی کے وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيْهَامَعَا يِشَ سامان مہتیا کیے دکرتم معیشت کے طریقے سکھوا ورزیدگی خوشگوار ساؤ

لیکن) نم بہت کم شکر کرتے ہو ایعنی معیشت کو اچھی طرح نہیں برتنے کیونکہ

الله کی دی ہوئی نعمتوں کا پیچھ صرف ہی نسکر ہے)۔

ولواسنا ؞ ۼ قلِيُلًا مَّا لَشُكُّرُونَ ڽَ

#### دوسرار کو ع

سلے رکوع کے آخریں بطور تمہد زندگی کوسنوار نے اور اس کے مقصد کوسیجھنے کی طرف توجہ لائی مُحْرُي هَي -اب انسان كي بيدائش، وْرْشتول كا ّ دم كوسعيده كرنا ابليس كا انكار كرنا بتا ما مهاسبة اكلِنسان فرشتوں سے جدریث کر اری سیکھے ، تولی کومضبوط بنائے اور شیطان سے دور رہے کہ واسمے اسی سے پیدا ہموتے ہیں، جوزندگی کومنور نے نہیں نینے تاکہ روز قیامت وہ لینے رب کے سامنے مرخر وہو۔

> وَلَقَالُ خَلَقْنُكُمُ ثُدٌّ صَوَّدُنْكُمُ ثُمَّ قُلْنَالِلْمُلِلَّكُةِ الْمُحُدُّدُوا لأدَمَ صِي فَسَحَكُ فَاللَّا اِبْلِيُسَ ۗ كَمْ يَكُنُ مِّنَ السَّجِدِينَ ۞

اورہم نے تم کویب اکیا ربعینی نوع انسانی کے آغاز کا سامان کیا) پھرتمہاری ر دلکنرا) صوراً میں بنائمیں ربعیٰ حصنت ادم کی کل وصورت ایک جانب فوع انسانی کی نمائندگی کررہی هی تو دوسری جانب ان کے خلیفة اللہ ہونے کی نتانی تقی ۔اسی ظیم الشان قصد کے باعث ) بھرہم نے فرشتوں کو مکم دماكه ادم كوسعده كرويس سب في سعيده كيا بجز الميس ك كدوه سعيده كرنے دالوں سے مفالكوما صورت دى تو قوى كويا سندكيا نهيں بايند بيوا تو وايمير) به

رانٹر تعالیٰ نے) فرمایاد الے اہلیس) تجھ کوکیا چیزمانع ہوئی کہ تو نے سجدہ مذ كياجب كرين في تخفيظ ديا، ووبولابين اس رئيتلة خاكى) سے بهتر بول، تونے مجھے آگ سے بیداگیا اوراس کومٹی سے بنایا ہے دلیکن بیاس کا مغالطه تھا، اینی حقیقت کا غلط دعوٰی تھیا، نرآگ خاک سے بہنز ہے، زالله كى حكم عدولى كسى نطق سے جواز بإسكتى ہے۔

فرمایا توبهباں سے داس جنّت ،اس مقام قرب ،مقام دیہسے) انرجا تواس لانق نہیں کہ بہاں دجتت میں روکن بحترکرے میں تونکل جا تو ذلیلوں میں سے سے ۔

قَالَ مَامَنَعُكَ الَّا تَسْحُكَ إذْ أَمَرْتُكُ قَالَ أَنَا خَلِيرٌ مِّنْهُ عَخَلَقُتَنِيْ مِنْ تَارِ وَّخَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ ٥ قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَهَا يَكُونُ لكَ أَنْ تَتَّكُتُرُونِهَا فَاخْرُقَ

إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيانِينَ ۞

علم اللي مين نضا كه اس كي ذريت اسي كيسي بوگي نا فرمان ، حاسد ،مغرور ، جناسخير اس نيالله

سے د عامیم خشش کی مزمانگی بلکہ کہا)۔

ولامجھاس دن تک ملت نے اڈھیل نے )کرارگ قب روں سے اٹھائے عالمیں -

١٠٠ قَالَ ٱنْظِـرُ نِنَ إِلَى يُومِ يُنْجَنُّونَ

فرمايا تجھ كومهلت دىگئى -

ها- قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَوِيْنَ O

بولا - چونکہ تونے مجھ کو گراہ کیا ہے میں تھی تیرے سیدھے داسمۃ بران کی "اک میں میٹیوں گا دکہ رمبز نوں کی طرح ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالوں اوران کو راہ مداست سے سکاؤں) ۔

قَالَ فَمِمَّا اَغُونِيَّنِيْ لَاَقَعُدُنَّ لَهُمُوصِّ اطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥

وروی پر سے اس بیا دم نہ ہونا ، او راس کو دومرے کے سرتھو بینا مہی شیطنت ہے شیطان نے اسی پر اکتفا نزلیا بکدا نسان کوجس کی وجرے اسے پر رونے ہر کمیشنا بڑا ہر طرح انہیں وخوارکرنے کی ٹھان فی اور کماکہ ۔

بگرائسان کوم ک وجرے اے یہ دونِ شُحَّدٌ کا نِتِیتَ ہُمُ حُقِینُ بَیْنِ اَک نِیھے وَمِنْ خَلْفہ ہِمْ

بھران (لوگول) بران کے آگے ہے ان کے بیھیے سے ان کے داہشے سے ان کے بائیں (ہر جہارطرف سے آؤں گادان لوگراہ کروں گا) اورقوان میں سے اکٹر کرشنگر کُوراد بائے گا۔

وَعَنْ أَيْمَا نِهِمُ وَعَنْ ثَمَا بِلِهِمُ وَعَنْ ثَمَا بِلِهِمُ وَعَنْ ثَمَا بِلِهِمُ وَكَنْ ثَمَا اللهِ وَل

اشیطان کی نظر سرحیارطرف پڑی کیکن اس کی نگامیں بلندی سے قاصر ہیں ،القد کی جمت اوپر سے آتی ہے ،اس بک اس کی ارسانی نہیں ہوتی ،اس کے بسکانے میں وہی استے ہیں جمعسر وج رحمت : رتے ہیں) -

لأَمْكَنَّ جَهَنَّ مَنْكُمْ ٱجْمَعِيْنَ ٥

ا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فرمایا علی حابیهاں سے دسیل اوخرار) مردود ; دکر۔ داور) جرکوئی ان بیک تیری راہ یطے گا قریبی دورخ کو تم سب سے صدود روبھردوں گا۔ ( ان کی ناشکری کاخمیازہ انہیں کو بھگتنا پڑے گا، انٹیداور اہل انٹیز کا کیا نقصان ہوگا)

اور (آوم کو کو بواکر) اے آدم تم اور تمهاری بوی جنت میں کھیرے دو۔ اور جال سے جر چا ہو کھی او کیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ور نہ تم نقصان الحانے والوں میں سے ہوماؤگے۔

شِئْتُمًا وَلا تَقْرَبَا هُذِي الشَّجَرَةَ فَتَكُونَامِنَ،

الظُّلمائِنَ 0

حب اس عبل كو كها لها توحُب اصل سے حُب نسل میں آنے ،امفل پرنظر بڑی-

فَوَسُوسَ لَهُ سَاالشَّهُ لُطُنُّ لِسُدِي لَهُمَامَاؤُدِي عَنْهُمَا

پر ان کوشعطان نے سکایا اکہ ان کے سترکی جیز س جوان سے بوشیدہ تقین ان مرکھول نے براور کہنے لگاتم کو تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا بجزاس کے کہ رکسی تم فرت نہ نہ بن مانویاد کہیں تم)

بمعشه زنده (ند) رہو۔

مِنْ سُوْاتِهِا وَ قَالَ مَا نَفِكُما مَائِكُماعَنْ هٰذِي الشَّحَرَة الكَّرَانُ تَكُنُّ كَا

مَلَكُيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ

اڭغىلدىئىن 0

وَ قَاسَمُهُمَّا إِنَّىٰ لَكُمَّا كَبِينَ النَّصِحِيْنَ لِّ

اوران کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ بے شک بس تم دونوں کا

خبرخواه ژوں ۔

حضہ ت اُدم و توا اُس خیال سے کہ اللہ کی جمونی قسم کون کھاسکتا ہے اس کے دھوکہ میں آگئے، اورالتد كيمنع كرب كوشريعيت كامنع كرنالهين مكرشفقت ومحتبت كامنع كرنانصوركما جوأن كحرتب كے اعتبارے بغزش قرار یاما ۔

> فَى لَّهُمَا بِغُمُّ وَرِ ۚ فَكُمَّا ذَاقَا الشَّحَرُ مُّكَنَّ تُلُمُّكًا سُوْاتُهُمُ وطفقا يخصفن عكيهمامن

پورشیطان نے آدم وقرا) دونوں کودھوکہ نے کرداین طرف کھینچ ہی اسا بھر جب ان دونوں نے اس درخت ( کے بیل) کو حکیما تو ان کے متراُن کھل كنے اور وہ اسرائمي سے ابہشت كے يتے اپنے اور وراني راور حيكا )

> ف لمهمة بعد ور- وهيكين وال دما يحسرات ياني مامل رف كاوربعدول بوتاب اس طرح شيطان بھوكە نىن كاۋرىيەن گا-

وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَا لِهُمَا رَبُّهُ مَا اللهِ

الهُ أَنْهُاكُمُ اعَنْ تِلْكُمَا

الشَّجَرَةِ وَإَقُلْ لَكُمَّ آلِنَ الشَّيْطِيَ

لَكُمَّاعَدُ وُّمُّبِينًا ۞

گھے (تاکہ ستر چھپ ماہیں) اور (اس وقت)ان کے پردد گارنے ان کو ندا دی کیا ہیں نے تم کواس درخت اکے پاس مانے) سے روکا نہ تھا اور تم سے کسرمد ویا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ڈئن ہے ۔ دکھڑی تم اس کے فریب میں میرکروں

> ۔ اُدم وحوّاً کوایک طرف اپنی حالت پرندامت بقتی دوسری طرف شیطان کے دھوکہ میں آجائے کا غمر ، لیسنے پروردگار کی پیکار سنتے ہی محبّت کا اشارہ پاگئے ، اگریہ دبکا و توبہ واستفعاد میں مگسے گئے

قَالَا رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسْنَا عَنْهُ دونِ التِهِ كِفَا كُدِما كِ ربِهِم فِي اِنْ مِانِ رَجِّم كِياه والرَّوْمِ كُو وَإِنْ كَمْ تَعْفِيمُ لَذَا وَ تَرْحَهُمَا بَعِيْهِ الْمِانِ يِهِ وَبِيْنَ مَرَكَ اوْمِ بِرَمِ مَ فُولِفَ وَمِ يَنْ يُوانِينَ عَنَاكُونُونَ مِنَ الْحَصِيرِ بَيْنَ ﴿ يَنْ يُوانِينَ عَنِي الْمِنْ الْحَصِيرِ بَيْنَ ﴿

> '' دمَّ وقراً اوراملیس کوزمین برجانے کا حکم ہوا، جوام کی خلافت کے بیے مقرر تھی۔ اور خیرو خرج گزر کر چرخیر میں کی جانب اسنے کہ داہیں افسانیت برکھوسٹے کے امباب بتیا بیٹے گئے کہ بر پاُہم ابا ہے۔

داللّه تعالیٰ نے فرمایا تم داس بنت سے اتر جاؤتم (تاقیام قیامت) ایک دومرے کے دشمن رہوگے۔ اور تمهارے واسطے زین میں تھم زاجا وراستے ایک وقت مقررہ کی فع مال کرناہیے۔

قَمَقَاعُ إلى حِيْنِ ○ ١٠- قَالَ فِينُهَا تَّخْيَوْنَ وَفِيْهَا غُجْ تَمُوْنُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ أُ

عَنُ وَعُ وَلَكُمْ فِي إِلْأَرْضِرُ مُسْتَقَعُّ

٢٠- قَالَ اهْبِطُوْابَعُضُكُمْ لِبَعْضِ

(میری ) فرمایا اسی (زمین ) میں تم زندہ رہوئے اور اسی میں تم مردگے اور اسی سے تم نکا نے جاؤگے -

گویا انشر: کمب پینینے کا داستہ ازش پر ۱۰ اوضیت کے مملک اثر ات سے مفوظ کسینے کو تراد دیا گیا ۔ یہی تشییستایزدی محق اور میں انسان کے مراتب اعلی کا زیبنہ -

تىيىرا ركوع

حضرت اُدَمْ کا جنّت ہیں لباس اتر گیا تھا، دنیا میں بھیجے بحیے مسب سے پیلے اس کا ذکر ہے ، اولاداد م<sup>م ر</sup>کے دلیے القد نے طرح طرح کے لباس پیدائیلیکی جس لباس سے آخت ہیں دو نوازے نزان

سنزلء

باہیں گے و و ابابر تقولی ہے ، بشر لیکرانموں نے زندگی میں تقولی عامس کیا ہو۔ جنت کے بھیل، وہاں کا اب س، سب تقوی کی محسر صورتیں ہیں۔ اولا وادم کو ہائیت کی جادی ہے کہ وہ پر ہمیز گاری افتقار کریں فیٹ اور ہدکاری سے بھیتے رہیں خیطان کے ہمکا نے میں زائش سیکن اس دنیا میں جوایک طریقہ، کھوٹی ہوئی جنت سے عصل کرنے کا بہدا کیا کہا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں ، دنیا میں کھٹ ٹیس، پیٹس اور ام سے دہرویکن کو نعمت کا لیے جا صرف ذکریں۔

> المَبَنِيُّ أَدُمُ قَدُانُزُلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوارِي سُواٰتِكُمُ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقُوٰى ذَلِكَ خَدْيُرُ وَلِبَاسُ التَّقُوٰى ذَلِكَ خَدْيُرُ ذَلِكَ مِنْ الْمِتِ اللهِ لَعَلَّهُ مَـ يَلَّ كَرُونَ ۞

المَنِقَ ادَمُلاَيفَتِنَكُمُ الشَّيْطِنُ كَمُا اخْرَجَ ابَوَيْكُمُ وِّنَ الْجَنَّةِ يَكُمُ الشَّيْطِنُ لَيَّا الْجَنَّةِ لَيْنُ مِنْ الْجَنَّةِ لِيَّا الْجَلَّالِ اللَّهُ مَا لِيَا اللَّهُ مَا لَا يَرْدَهُمُ وَقَوْمِينًا لَمُ الْحِيْثُ الْفَالِمِينَ الْفَالِيَّةِ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا لَيْنَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلُمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْ

وَإِذَا فَعَكُوا فَاحِشَاةً قَالُوا

وَحَدُنَاعَلَيْهَا أَنَّاءَنَا وَاللَّهُ

کے اولادا دم ہم نے تمہارے کیے ایسا لباس آبادا ہے جو تمہا کے ستر کو چھپاٹ اور تمہارے لیے زمینت ہو۔ اور جو پر بمبر گاری کا لباس ہے (جولیاس زیر و تقدٰی ہے) وہ سب سے ہمرہے۔ رہند گی میں انسان اللہ سے کیا کچھ نمیں با آلیکن اس کا طرف استیاز عبادت ہے ایسی سے عبدیت ملتی ہے) یہ اللہ کی رقدرت کی افشائیاں ہیں تاکو کو فروکریں۔

اے اولا و آدم! (دکیموکسیں) تم کوشیطان بدکاند نے جس طر سرح اک نے تمالے ماں باپ کو جست سے کالا (یعنی ان کے بخلے کا صب بنا) اس طرح کدان کے کہوے آروا دستے تاکدان کے مستران کو وکھا دے۔ درکیمی وہ اور اس کے بھائی بندتم کو السی بھر سے، دیکھتے ہیں جمال سے تم انہیں نمیں دکھ سکتے ہم نے دان انہیطا نوں کو ان لوگوں کا فرضی بنادیا ہے جو ایمان نہیں لاتے راگرتم صاحب ایمان بواورالیاں برقائم ہوتو اس کا دیکھنا ند دیکھنا تم کو فصال ند بہنچا سکے گا میں یہ خیال دے کر جمال ہے سکے جاؤجی سے منع کہا ہے باز آم باؤ۔ نا وطوں میں ٹرور در دھوکا کھائی۔

كقارني ابنى تاوطيون مي مصفحش كاجواز وحوثدها تهاحس كى كوئى حقيقت ديمتي -

اورجب وہ کو نی بے حیاتی کا کام کرتے ہیں ترکھتے ہیں کرہم نے باپ داول کواسی طرح کرتے دکھھاہے اور ایمال تک جھوٹ وگستاخی پراً ترا کتے ہیں کرکتے ہیں، انشرنے ہی ہم کواس کا حکم ویا ہے۔ آپ فرماد پیجے کراند ہے میانی کے کام کا حکم ہرگز نمیں دیتا کیا تم انٹر کے ذروہ ہاتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے ۔ أَمَرَنَا بِهَا ﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهُ ﴾ يَا مُرْزًا بِهَا ﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهُ ﴾ يَا مُرْزًا لِللَّهُ اللَّهُ يَا مُرُو بِالْفَنْشَآءِ ﴿ اَتَقُولُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

الله رُسے كامول كامكم نييں ديتا اس كے احكام توحق وانصاف كے ساتھ ہيں \_

ان سے اسلوم و کی و اسلال کے حاص اور یں ۔

آب فراد سے برتنا بتایا ہے عبادت کے انداز ہوں سکسانے ہیں فرمایا ہے )

اندازہ سے برتنا بتایا ہے عبادت کے انداز ہوں سکسانے ہیں فرمایا ہے )

اور الے سلمان ہر مازک وقت اپنی توجاسی طوف کرلیا کرورتما الا

رُح بیت اللہ کی طرف بممارات اللہ اللہ کا طرف برما اور اس کے خوکسان فرما نبرداد ہم کراس کر دیکار واجب اس کو یاد کرو تو خانص اس کے ہو کریاد

کرو مکسی کا وصیان نہ آنے خود لینے کو کھول جا فرمایے یا درکھویے ندگی آخری

زندگی نہیں ، میسانہ کو بعصے ہے۔ کیا دو مری بار ہو پریدا ہوگ ۔

زندگی نہیں ، میسانہ کو بعصے ہے۔ کیا دو مری بار ہو پریدا ہوگ ۔ التدرُبُ كَامِنُ كَامِنُ اللهِ اللهُ الله

رالندنے)ایک فرنق کو نو ہرایت دی اور یک فرنق وہ ہے کہ گراہی ان پر مقر ہر جرجی ایران کی بنسیبی تھی کہ اعفوں نے اللہ کو چھوٹر کر نشیطا نوں کو اپنا فیق بنایا اور ان کر داری نسبت امنا لطہ یہ ہے کہ وہ ہدایت بر ہیں۔ " فَرِيْقًاهَلٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَىٰ عَلَيْهِ مُالضَّلْلَةُ النَّهُمُ الْتَحَدُّوا الشَّيْطِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الشَّيْطِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الشَّيْطِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الشَّهُ وَكَيْسُبُونَ النَّهُمُ مُّمَانَكُ وَنَ

کعبہ کا برمنطواف یہ مجھ کر کرناکہ اب داوانے کیا ہے تو درت بی ہوگا اور اسے قرب البی کا ذریع مجھنا اسی برخصیبی وجمل کا ثبرت تھا چنا مجھ آیند و آیت میں سمانوں کو اس تبھے رہم سے منع کیا جارہا ہے اور کھانے بیننے کی غلط بابندیوں سے جرکھار نے ایام جھ میں نگائی تعمیر امنیں روکا ہ ریا ہے تاکہ دو و دنیا ہیں تعمیر سے تعروم ہوں خاخرت میں ان سے تحووم دہیں ۔

لِنَبَنِيَ ادَمَحٰنُ وَازِيْنَتَكُمُ
 عِنْ لَ كُلِّ مَسْعِيدٍ وَكُلُوا
 وَاشْرَبُقُ اوَلَا تُسْيرِ فَوْأَلْتُلا

ے اولاد آدم ادجب طواف کے دیسے سعوی او توباس بین کرآفی ہی نسیں بکد) ہرنمازے وقت ابنالباس درست رکھور خوبی مضافی سخوانی کے ساتھ نمازمیں آفی اور (ایام می میں معض چیزوں کا کفار کی طسیرت زک صفروری نہیں تم بشتوی کھناؤ اور بیر اور ہے ما خرج شرکرو۔ ہے شک وہ ریعنی اللہ تعالی ) بے جاخر نے کرنے والوں کو ووست نہیں رکھتا۔

#### چوتھارکوع

کفاد کی دم تھیج تھی کوطواف کعبر کرتے وقت لباس انا دیتے ، جس پرگزشتہ آہیت ہی سنبر
کیا گیا ، یساں اسی تعنموں کو جاری کھتے ہوئے بتایا جارہ ہے کہ انشد فاحسیں بیرکس کے لیے ۔ یہ
انہیں کے ملیے بیں جوالٹر کے بندے یس ، ابلی ایمان بیں ۔ یساں کمکن ہے کہ ابلی ایمان کی کر دوری یا آئی
صعاد حیترں کو صرف مرکزے کے مسبب دوسرے ان محتران سے ان کے مقابلا میں زیاد ہ مستفید ہوں
میکن قیامت کے دون جدائع تین خالص ایمان والوں ہی کے بلیے بول گی ۔ صرورت ہے کہ اس کے
کماکا حرام کیا جائے ۔ جس کام کی اجازت دی ہیے دہ کیا جائے ، انشر پر بستان خرباندھا جائے
کہ خوالی دون فیصل جوجائے گا۔ وہاں مذاب ابلی سے کلو فیاصی کمان مزبو گی ۔
امو تو آئیک دون فیصل جوجائے گا۔ وہاں مذاب ابلی سے کلو فیاصی کمان مزبو گی ۔

آخر آیک دن میسار برجائے گا۔ وہاں عذاب این سے قلو خلاصی کمن مذہری ۔ قُلُ مَنْ حَدَّرَ کَرِیْنِ کُمَۃُ اللّٰہِ آپ فرادیجے۔اللّٰہ کارنینت کواور کھانے کی پاکسیہ ذرچیزوں کو جواس نے آی ہے جو کہ نئے سے 1۔ سے کے جب لینے بندوں کے واسطے بداکیں کس نے حرام کیا۔ را اللہ نے توجام منہیں کیا

پیدائیری کا سام این کا صاحب پیدائی نامدگیس آبان والوں بلک آپ کسد دیجنے کر نیشتایی فور در مامل) دنیای زندگی میں آبان والوں کے واسطین را دائی طنیل میں اور) قیارت کے دن قوفالص اسمی کے واسط دائوں گی) - دوبال محترز علوم سوسات کامرز کے گاگی اس طرح ال آئی آئیز کو اصفح

(ہوں گی) -(وہان تحض علم محسوسات کام نے گئا) اسی طرح اپنی کمیتو ک<sup>وہ ا</sup> تع طورے مل والوں کے بیے بیان کرتے ہیں والم والے ، الم کی وسوں سے است شا بین مانتے ہیں کرمحسوسات کی دنیا محدو دہے ، لامحدود کو اس کے کلام

ين بي اور بايا جاسكتا ہے نه)

اَلَّتِيُّ اَخْدَرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزُقِ قُلْهِي وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزُقِ قُلْهِي لِلَّذِيْنَ امْنُوْافِي الْعَيْوةِ اللَّهُ نَيَا خَالِصَةً يَّوْمُ الْقِلَمَةِ مَكَلْ لِكَ نُقُصِّلُ الْأَيْتِ لِقَلْوُمِ يَّعْلَمُونَ ۞

اگر روح کونتویت بینچانا ہے توامرکی پابندی صروری ہے اورمنسیات سے بینا لازم آئیاج امری روح کی غذاہے ۔

> م قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى الْفَوَاحِشَ مَاظَمَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَغْى بِغَيْرِائِحَقِ وَانَ تُشْرِكُونَ بِاللَّهِ مَا لَمُرْيُزِلْ بِهُ سُلْطُنَّ

آپ فراد سیجئے کرمیرے رہنے توحوام کر دیا ہے بیعیا ٹی کی با تو رکوہ ظاہر ہوں، یا پرشمیدہ - اور گھٹاہ کو اور ناحق کی زیاد تی کو۔ اور اس کوچمی کہ تمکسی کوانڈرکا شرکیے بناؤجس کی اس نے کوئی سندنسیں آمادی والک کی کوئی دیس اس کے کلام میں نہ لے گی، اور اس بات کوچمی دمنے فرمایا، کوئم اللہ کے باسے میں اسی ہاتیں کموجئ کاتم کوظم یک نہیں۔

وَّ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا

تَعْلَبُونَ ٥

مانا کہ تم کو اپنی بے داہ روی کے با وجود بیساں کچھ دن کی ملت مل جائے لیکن آخرتم کواس کے سامنے ماناہے۔

> وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ فَإِذَا جَاءَ إَجَلُهُمْ لِالسَّتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِ مُؤْنَ ٥ لِبَنِي الدَمرامًا يَأْتِينَكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ أيليئ لافكين اتكفى وكصبكخ فلاخوْفٌ عَلَيْهِ مْرُولَاهُمْر كخون 🔾

> وَالَّذِينَ كُنَّ بُوْابِالْيِنَاوَاسْتُكُلِّبُرُوْا

عَنْهَا أُولِلْكَ أَضِيتُ التَّامِرُ هُمْ فِيْهَا خِلِدُونَ ٥

فَكَنْ اَظْلَمُ مِثِينِ افْتَرِٰی عَلَى الله كذبًا أَوْكَذُ بَ بِالْمِيِّهِ ﴿ أوللك بنائه فرنصيبه فرقين الكتب حتى إذا كاء تُهُمُ رُسُلُنَا يَتُوَفُّونَكُمُ لِا كَا أَنُّوا آيْنَ مَا كُنْتُمُ تَلْعُوْنَ مِنْ

اورسرامت ك واسط ايك وقت مقررياس جب وه المطلخ والا) وقت آما تا ہے تو (اس سے) وہ ایک لمحہ کی بھی نا خیر ونقدم نہیں کے سکتے (ن مانکنی کی کلیف سے ایک لمی پیچے برٹ سکتے ہیں نداینی کوشٹشوںسے ایک ساعت اس مح بڑھ سکتے ہیں موت بسرحال وقت برآئے گی،۔ الے بنی آدم! ( یا بندی امریے ملسلہ میں میاصولی بات یا درکھو کم ) اگر ہمارے بیغیرتمها لیے یاس تم ہی میں سے اٹیں لاؤاتم کومیری آیتیں سنائیں (توتم ان يرايمان لاؤاورانسيس درت ديو) يس جركو في الله يدرا اوراینی اصلاح کرلی توابیسے لوگوں پر پزخرف ہی ہوگا اور نہ وہ غسگین ہول گے ۔ (ایمان سے وہ اللہ کے امن میں آ جائیں گے ۔ نیک عمل سے مرتبہ ہائیں گیے)۔

اور خبوں نے ہماری آبتوں کو جمٹلایا اوران سے مکتر کیا دیمنی ان برعمل نرکنے ين اين براني سجعي تر) وهي لوگ دوزخ بين بين واليهي اد دادواس بي ہمیشرہں گے۔

يهر اسويوكه) اس سے بڑھ كرفك لم كون بوكا جرالله يرجبوك، بهتان بانده يااس كي أيتول كوجهلاف (بيغيري كاجهول وعولى کرکے جمعو ٹی آبتیں گھڑ کرانٹدیر افتراکرے اور الٹیری تجی آبتوں کو جھٹلائے) وہی لوگ ہیں کہ ان کو ان کے نصبیب کا لکھا دونس میں) ملتار بے گا (لیکن جان کنی کے وقت ان کو اینے کفر کا خودیقین ہو جائے گا)۔ بمال مک كرجب ہمارے بيسج موئے فرشتے ان كى جان لینے کے دیبے ان کے پاس سپنیں گے رتو) کمیں گے کہ جن کرتم خدا

کے سوایکالاکرتے تھے وہ کہاں بیں ۔ وہ کمیں گے ہیں چھوڑ کر انہ جانے کہاں) فائب ہو گئے -اور وہ خرد لینے برگواہی دیں گے (مترا کریں گھے) کہ وہ کافریقے۔

(الله تعالیٰ) فرمائے گا ، جن وائس میں سے جو امتیں تم سے پیسلے گزر مکی بین تم بھی ان کے ہمراہ دوزخ میں داخل ہر ماؤ۔ جب ایک امت داخل بوگی تووه دومهری امت پر رجوگنا بهون میں، استرصبی ہوگی لعنت بھیجے گی ۔ یہال یک جب سب (امتیں)اس میں بینی دوزخ میں گرچکیں گی توان کی بچھیلی امت بہلی امت کے تعلق کیے گی كرك بمارے رب انہيں نے جم كو كمراه كيا يبن توان كو آتش جنم كا دونا عذاب سے دانشہ تعب الی فرمائے گا کہ ہر ایک کے ملیے دوگنا (مذاب) ہے لیکن تم مانتے نہیں (ایک نے گراہی کی راہ ڈالی دوسر اس پرچلے انہوں کئے ان سے عبرت نہ لی ۔ نم کو ابک و وسرے ۔ كاعلم نهيس)

اوران كى بيلى امت يجيل امن سے كيے كى كتم كوہم يركونى فغيلت توند بهوئ تم عبى اين اعمال بدى كمائى كامزه يكس ماؤ - رووزخ میں من طعن ہی موگا ایک دوسرے کاکوئی ہی خواہ نہ ہوگا۔)

دُوُنِ اللهِ عَاكُوْ اضَلُوا عَتَا وَشَبِهِ رُواعَلَ انْفُسِيهِمْ أَنَّهُمُ كَانُوُاكِ فِيرِيْنَ 0

قَالَ ادْخُلُوْافِيُّ أُمَحِقِّلُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي لِتَارِكُكُمُا دَخَلَتُ أُمَّةً . تَعَنَتُ أُخْتَهَا لَحَتِّي إِذَا ادَّارَكُوْا فْنْهَاجَمْنُعًا لَاقَالَتْ أَخُولِهُمُ لا وُلْهُمْ سَ يَنَا هُو كُلَّاءِ اَضَلُّوْنَا فَأْتِهِمُ عَذَا الْمَاضِعُ فَا مِّنَ النَّارِمُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَالْكِنْ كُلِّ تَعْلَمُونَ مِنْ

وَقَالَتُ أُولَٰهُمُ لِأُخُرِٰهُمُ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلِ فَنُ وْقُوا الْعَذَابَ بِمَاكُنُتُمُ غَ تَكْسِبُوٰنَ ٥

يانخوان ركوع

اس دکور عین میں بنتے سم کے لوگوں کا ذکرہے ۔ ایک وہ جرآیات کو حصلانے رہے اور انہوں نے تکبر کیا وہ عذاب دوزخ کیمستنی عظمری گے ، دوسرے وہ جوانٹدسے ڈرنے کیے اور نک عمل کرتے سے وہ اس کفٹل سے جتت میں پہنچیں گے ، سیسرے وہ جواہل ایمان سے تو ہوں گے نیکن حن کے نیک و بدا عمال ہالکل مساوی ہوں گے ، وہ اہل جنت کران کے نورانی چىرى اوراېل د د زخ كوان كى سىساجى سەمىيجانى گے ، جب ابل جننت كوركىيىن گےسلاتى

جیمبیں گے اور جب ال دوزخ پر نظر پڑے گی تو انٹرسے بناہ مانگیں گے ۔خشایہ ہے کہ انسان کی کوشش بیر بڑنا چاہیے کہ الولالوز می سے زندگی بسر کرسے اوراصعاب بیمین میں شامل بیے جبٹ یہ بات بھی لی دومتوں کی او پیچان گیا۔

بے ترک جہنوں نے ہماری آمیوں کو جھٹلا یا اوران کے مقابلہ میں تکبر کیا۔ داحکام البی پر اپنی رائے اور اپنی ذات کو فوقیت دی) ان کے لیے شاسمان کے دروازے کھولے مابیں گے اور مزدہ وجمت میں دائل موں گے بمال تک کہ اوض موٹی کے ناکے میں سے کل مانے (جو ایک امر محال ہے) اور ہم گمٹیکا دوں کو ہیں بی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ زائل وہ مان لیس کہ ان کے ایجار اور تیجر کا تیجہ کیا جو تاہے)۔

لَّنَّ الَّذِيْنَ كُنَّ بُوْا وِبالْيَتِنَا وَاسْتَكُنَّ بُوُا عَنْهَا كَا تُفَقَّحُ لَهُمُ إِنْوَا كُلْ الشَّمَّاءَ وَلَا يَلْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَحِّ الْخِيرَ عِلْقِ الْجَمَلُ فِي الْمُخْرِعِيْنَ ٥ الْمُخْرِعِيْنَ ٥ الْمُخْرِعِيْنَ ٥

ان کے واسطے دو زخ کا بچھر نا اور اوپرسے دو زخ کا اوڑھنا ہوگا دو زخ ک آگ برطرف سے انہیں گھیرے ہوگی پنچے سے بھی اور اوپرسے بھی اور کسی طرح انہیں میں نہوگا) اور ہم ظالموں کو ہوں ہی سزائیتے ہیں ڈنا کہ وہ عدو دسے شنجا وزکرنے کے نتائج جان لیں)۔ اَلَهُ عُرِضٌ جَهَلَّاءُ مِهَادٌ وَمِنْ
 فَوْقِهِ مُ عَوَاشٍ لَ وَكَالْ لِكَ
 نَجْرِى الطِّلِمِيْنَ ()

اور جر لوگ ایمان لائے اور نیک عل کیے رکم) ہم کسی کواس کی قات سے زیادہ کلیف نیتے ہی نہیں، وہی جنّت میں نہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ٣١- وَالَّذِيْنَ اَمَنُواوَعَمِلُواالطِّيلِحْتِ لَا تُنكِيِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا َرَ اُولَيِّ كَ اَضْحُبُ الْجُنَّةِ ۚ هُمُمُ فِيْهَا لَحٰلِكُ وَنَ ۞

اورہم ان دا بل جنّت ) کے سیون میں سے جو پھر کینے بالینی رنج ، کینہ و حدج ایک دوسرے کے مقام کی بلندی سے پیدا ہوسکتا ہے وہ ) کال ہیں گے - دا وروہ جنت میں اس طرح رہتے ہوں گے کہ ) ان کے بیچے نبری ہیں بی اور وہ کمیس گے اللہ کا تکرہے جست بم کم بیال تیک بینچا دیا اوراگر اللہ ہی ہوایت نافرانا قوم راورہایت ) ٣٣ وَنَرَعُنَا مَا فِي صُلُ وَيِهِمُونَ غِيلٌ عَجْرِي هِنْ تَحْيَرِهُ مُالْاَنْهُنَّ وَقَالُوا الْحَمْلُ اللهِ اللَّذِينَ هَـل مَنَا لِهٰذَا اسْوَمَا كُنَّا هَـل مَنَا لِهٰذَا اسْوَمَا كُنَّا پر نہ گئتے ۔ بے شک ہمامے پروردگار کے رسول حق بات رسچا دین ) لے کر آئے تھے ۔ را ایمان وعل کا جو تمرہ بتایا تھا وہ اس ہی پایا، اس سے جھی ذیادہ ملاء پر تیخص مجوشکر ہوگا ) اور ندا دی جائے گی کر اب جنت تمہادی ہے تم اس کے وارث بنائے گئے ، ان نیک اعمال کے بدارچ تم کیا کرتے تھے ۔ لِهُمُتَّى كُوُلَا أَنْ هَلْ مَنَا اللَّهُ لَقَىٰ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّ مَنَا بِالْحَقِّ وَ نُوُدُوْاَنُ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْنُمُ

إِنَّهِ تَعْمَلُونَ 🔾

اللہ کا بیٹم ان کے شیے اور زیادہ مسرت ، اور اطمینان کا باعث ہوگا اور اس وقت انہیں ان نا فربا فول کا خیال آشے گا کہ ان کے ساتھ کسی سلوک ہوا۔ انہوں نے اپنے رب کا وعدہ کیسایایا۔

اورالِ جنت، دوزخ والوں کو بِارکرکسیں گے کہ ہما ہے دب نے ہم سے جرو عدو کیا تھا ہم نے ترسجا پایا ۔ ذرا بناؤ کیا تم نے بھی لپنے رب کے وعدہ کوسچا پایا ؟ وہ کمیں گے کہ ان بھران کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کمرے شک اللہ کی لعنت سے ظالموں پڑے سَّ وَنَادَى اَصْعُبُ الْجَنَّةِ اَصْعُبُ الْجَنَّةِ اَصْعُبُ الْجَنَّةِ اَصْعُبُ الْجَنَّةِ اَصْعُبُ النَّارِ اَنَ قَدُ وَجَدُنْ اَفَا وَعَدَلْ تُتُممَّا وَعَدَلْ تُتُممَّا وَعَدَلْ تُتُممَّا وَعَدَلْ تَتُممَّا وَعَدَلْ تَتُممَّا وَعَدَلْ تَتُم اللَّهِ وَعَدَلْ اللَّهِ عَلَى الطَّلِمِيْرَ فَ الْمَارِينَ فَصَلُّ وَنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَنْ بَعُونُهُ عَلَى الطَّلِمِيْرَ فَى اللَّهِ وَيَنْ بَعُونُهُ عَلَى الطَّلِمِيْرِ فَى اللهِ وَيَنْ بَعْمُونُهُ عَلَى الطَّلِمِيْرِ فَى اللهِ وَيَنْ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِي عَلَى الطَّلِمِيْرِ وَالْمَعْلِي الْمُعْلِمُ اللهِ وَيَنْ الْمُعْلِمُ اللهِ وَيَنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهِ وَيَنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهِ وَيَنْ الْمُعْلِمُ اللهِ وَيُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهِ وَيُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهِ وَيُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهُ عَلَى الطَّلِمُ اللهُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعُلِمُ اللهُ عَلَى الطَّلِمُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهِ وَمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

ڛڮٙڷڲۼؠڣؙۅۛڽػؙڐۜڛۿؠۿ

جولوگ الله کی راه سے روکتے اوراس میں کجی ڈھوٹڈھتے اوروو آخرت کے ربھی مسنسکریتھے ۔ (اب ان کی بداعمالیوں اورانکار کا بھی ثمروہیے)

اور (اس مکالمر کے بعد حس کا ذکراُورِکی آیات میں ہوا) اِن دونوں (فرق یا دونوں مقام ) کے درمیان ایک مجاب آبائے گار جس کوائز ، دیوار،

> الاعداف = ففر معنی بندنتهام او تی بگر جنست اور دورخ سے درمیان کی دوبار کا اوپری صدیا کیلاحرے دوفل طرف وکو مکیر سے ، اصاب اعواف کون وکسیس ان سکت منت خش قبل بین دایج قول بیر ہے کہ بید وہ وکسیس بین کی نجیبال اور برامیان وزن اعمال میں برابر بروں کی -

اوراعراف وللے ان ددوزخی، لوگوں کو بکارس گے جن کووہ ان کی میشانیل سے پیچان لیں گے (اور) کمیں گے کرائج ) تماری جماعتیں تمہا ہے کام نرائیں! اور جز بحبرتم کیا کرنے تھے (وہ کہاں گیا)۔

(پیمرغربیہمسلانوں کی طرف اشار وکر کے کہیں گے) کیا ہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسم کھایا کرتے تھے کہ ان کوالٹد کی رحمت نہ پہنچے گی (الشران حقيرلوگوں بريم رحمت منه فرمائے گا۔ دنگيھوالتدنے نوان سے فرما دیا) تم جنت میں داخل ہو جا وُرجہاں) مذتم کوخوف ہوگا اور یہ تم

عُمَّلِين بوڭے - روه جنت كالطف الصاليمين اورتم بيس يريب بوا-جب دوزخی اینے عزیزوں اور ماننے والوں کو جنت میں کھییں گے توان کانام لے کراُن سے

وَنَادَى ٱصْعِبُ الْاَعْرَافِ بِجَالًا

يَّغِي فُوْنَهُمُ بِسِيمًا هُمُ قَالُوُا مَا ۖ

آغُنی عَنْگُرْجَمُعُکُمْ وَ مَا

منزلء

اور دوزخ والے اہل جنت کو بکاریں گے (اور نتیں کریں گے) کم تھوڑاسا

یانی ہماری طرف بھی بہا دو، یا اللہ نے جرتم کورزق دیا ہے اس میں سے

کچے دہم کو تھی نے دو) وہ کسیں گے کہ انٹرنے (بہشت کے یانی اور رزق)

ان دونوں کو کفار برحرام کر دیا ہے اکفار کے بلیے روک ویا ہے ، کہ اٹھار

عن کے بعدان متول سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت ہی ان سے فقود

ربه وہ بدنصیب لوگ ہیں جنھوں نے لینے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور

دنیا کی زندگی نے ان کو دھو کے میں ڈال دیا تھا۔ (وہ دنیا کے عیش میں آخرت کوفراموش کر بیکے تقے ہیں آج ہم ان کو راسی طرح) ٹھلا دیں گے جس طرح

ا منوں نے اس دن کے ملیے کو مجھلادیا تھا اور جس طرح وہ ہماری آیتوں

کے منکر بھے (آج بمائل طلب دزق کی درخواست کومنظورکرنے سے انکار

اوربے تنگ ہم ان لوگوں کے پاس الی کتاب ( بعنی قرآن ) لائے جس

كوبم في علم كح من ته نهايت واضح كرديات - اور (جر) ايان والون

کے رکیے ہدایت اور دحمت ہے۔ رجوایمان ہی مذلایا وہ ہدایت کیا

باما جس نے دنیا میں منبع رحمت سے خود مند مرازا اس کے بلیے اس خرت

ولوان نا ۸ کھانا پینا طلب *کریں گے۔* ایری ماری - وَنَا لَهُ يَ اصْلِمُ النَّاسِ اَصْلِبُ الْجِنَّةِ أَنْ أَفِيْضُوا عَلَمْنَا مِنَ المكآء أفهتا كازفككم اللهط قَائُوْ التَّالِيُّهُ حَدَّمُهُمَا عَلَى الْحَلْفِي لِينَ ٥

الَّذِينَ اتَّخَذُوْادِينَهُمُ لَهُوًا فَالْمُوْمُ نَسْلِمُ مُ كَمِّالُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لقَاءَ يَوْمِهِمُ هٰذَا لِأَوْمَا كَانُوْا باليتنايخكرون ٥ وَلَقَدُ حِثْنُهُ مُ بِكِتْبِ فَصَّلُنْهُ عَلَى عِلْمِرهُ لَى

وَّلَعِنَّا وَّعَنَّ تُهُمُ الْكَيْدِةُ الدُّنْيَا \* وَيَحْمُدُ اللَّهِ إِلَّا فَوْمِ لِيُّؤُمِنُونَ ۞

ىىر، رحمت كى تمنا بےسودسيے) -برمال کیا منکرین اسلام اس کے منظرین کرقسد آن فےجس عذاب کا ذکر کیا ہے وه این مانے تب بیا بیان لأمیں '-

کرتے ہیں)

د آخر به لوگ کس بات کاا نتظار *کر دیے ہیں* کیا اس بات کاانتظار کر هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأُونِيَكُونًا يُوفَا رہے ہیں کہاس کے فرمائے ہوئے دوعدوں) کا انتجام ظاہر ہو مبائے كَأْتِنْ تَأْوِيُلُهُ يَقُولُ الَّــِن يُنِّ جس دن اس کا انجام ظاہر ہو مبائے گا، تو وہ لوگ بواس (کتاب) کو پہلے نَسُولُامِنُ قَبُلُ قَلُجَاءَتُ سے بھولے بیوٹے تقے کینے گئیں گے کہ بے تک ہمادے دب کے دسول ہار یاس پیف م حق می لے کر آئے تھے لیس دکیااس محمع میں آج) ہماد سے رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَصَلَ

منزلء

کوئی مفارشی نمیں جو ہماری مفارش کریں ؟ یا ہم کو (دنیا میں) دالیس کر دبا جائے تاکہ جیسا ہم عمل کرتے تھے اس کے فلاف عمل کریں ۔ الان کی طبیعت میں قبول میں سے جو بیزادی ہیدا ہم جو تھی وہ اس وقت جی ان کے مُذہ سے اسلام کا لفظ نطختہ نمیں دہتی بلکہ عذاب کے ڈرسے لینے کیے کے فلاف مکرنے کو تیار تو رہے میں میکن اب اس تمثنا سے کیا ما مس ہوسکتا ہے) ہے تشک انہوں نے ایسے آپ کو تباہ کیا اوران کی افترا پر وازیاں اکا رہت گئیں۔ لَّنَامِنُ شَفَعَا ﴿ فَيَشَفَعُوْ الْنَا الْمِنْ شَفَعُوا الْنَا الْمِنْ وَ الْمَالَكُ عَلَيْمُ الَّذِي الْمِن وَ الْمَالَةُ الْمُنْ وَضَلَّ عَنْهُ هُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

## ساتوال ركوع

گزسشد و کوئ میں آخرت کا ذکرتھا ، اعراف والوں کی ذبان سے جو حالات وہ آگھوں سے کھیں کے ، بیان ہوئے ، بہتایا گیا کہ اس دن کا فرجی و نیا میں والیں جانے کی تمنا کریں گے۔
اس بیان سے دل میں ہمنوت کی تصویرہ انقد کا خوف پر بیدا ہوتا ہے۔
اب اس دکوئ میں نمایت تکیما نہ اعداد سے تعلیق کا شنات فلق وامر کا ذکر ہے۔ معاد سے
میدے کی طرف ذہر شتق کی کیا جا رہا ہے تاکہ انسان اللہ کے اس کا دخانہ قدرت کو منظم بیر وازی میں اپنے دب کی یا دسے دل کوئمتور کرکے۔ اس کی ممتول سے مسد فرازی و اور شک کردار مند و سے ۔
اور شک کردار مند و سے ۔

بشک تمهارارب وہی اللہ ہے جس نے چھ دن میں آسمان اورزمین بیلہ 
یکھی، بھرعوش یے طبرہ کرہوا سراس خت عکومت ، اس عزت وجلال 
کے تخت پر رونق افروز ہوا جر سرادی کیفیت سے باک ، او راتسہ 
جس پرمجھ وہ الشربرمحیط نہیں یہ اسی کا کام ہے کہ ) رات سے دن کو 
رفعانی لیتا ہے رادات پر دن کی روشنی جھاجاتی ہے بیماں دونوں 
موتیں مکمن میں یعنی دن کی روشنی سے رات کو، یا دات کی تاریک 
دن کو و دھانیا جا کہ ہاس طرح ) کہ وہ (دن ہرویا دات ) اس کے پیچھے 
دن کو و دون ہر یا دات ) اس کے پیچھے کے بروشے ہیں کہی دن ہے 
دونکی آتی ہے (ایک دوسرے کے پیچھے کے بروشے ہیں کہی دن ہے 
توکمی دات ہے کہی فورہے کہی کالمیت کم بھی تجلیاں ہیں ہی ہی ہی ہوئی ہی 
ادر داسی نے بصورح، و بیاند اورستاروں کو اپنین کلی کے حق سے سخت

مآزل

(او فرما نبردا بابنا رکھاہے سن لواسی کا کام پیدا کرنا اور نگر دیناہے۔اللہ ہو مدارے جمان کا دب ہے بڑی برکت والاہے (جملہ خیروبرکت اسی کی بابرکت ذات سے نامور یزیرہے)۔

اُدُعُوارَبَّكُمْ تَضَرُّعًا
 وَّخُفْيكً ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُخْتَرِينَ ٥

(لوگو) لینے پروردگار کو (نهایت) عاجزی سے دگوگواکی اورچیکے پیکے بیکادا کرو۔ بلاسشبہ اس کو حدسے تجاوز کرنے والے پسندنہیں آتے۔ (اس سے وہ مانگوج تمہائے مناسب حال ہے)۔

ه- وَلا تُفْسِئُوا فِي الْأَرْضِ
 بَعْنَ إَصْلَاحِهَا وَادْعُونُهُ خُوفًا
 قَطَمَعًا ﴿إِنَّ مَحْسَتَ اللهِ
 قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

اورزئین پراس کی اصلاح کے بعد (نشرو) فسادنہ پھیلاؤ اور اس کو (لینے گنا ہوں سے) ڈرتے ہوئے اور (اس کے خشل کی ) امریرکرتے ہوئے زخوف و رحب اعرکے ساتھ ایکا واکرود اس کی عباوت کیا کرو) بینک انڈی رحمت بُن کرنے والوں سے قریبے ۔ (جولوگ اس کے خوچموری تے ساتھ عمل خیرکرتے ہیں وہ الندکی رحمت بینی سرکا پروو عالم کے قریبے فرانے علتے ہیں ۔

د نیامیں رحمت کی ہی<del>ں</del> ہی چیز گھنڈی ہُوا اور باد*ل ہیں*۔

اور وہی توہے جو اپنی وحمت (بعنی بارشن) سے پہلے نوش خبر کالانے والی دیشٹری مٹھنڈی ہوائیں جلاتا ہے۔ یہاں پہ کس کرجب (وہ ہوائیں) بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں۔ توہم ان کو ایک مُرد کہتی کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ پھر ہم اس بادل سے پانی برساتے ہیں۔ پھرتم اسے (مُرد و نین میں) مرطرے سے بھل میں کرتے ہیں۔ (جس طرح تم یہ روٹیلگ اور بالیدگی اس دنیا میں دیکھ دہے ہیں ایسی طرح ہم ( لمبنے حکم سے ذہین سے) مُردوں کو کالیں گے ربین الیس اس بلیدیں، تاکہ تم طورکوو۔ ه- وَهُوَالَّذِنْ يُدُرُسِلُ الرِّيْحَ بُشُمَّا ابَيُنَ يَدَى يُرْسِلُ الرِّيْحَ حَتَّى إِذَا آقَكَتْ سَعَابًا ثِقَالًا سُقْنَا مُلِبَكِ مَّيْتٍ فَالْنُوْلُنَا بِعِ الْمَاءَ فَالْخُرْجُنَا بِهِ مِنْ كِي الْمَاءَ فَالْخُرْجُنَا بِهِ مِنْ كِي الشَّمْنِ تِ كُلْ لِكَ نُخُرِجُ الْمُوْثَى لَعَكَلُمُ

انسان اً رُفُورِ کرے نویکج بمجھ مبائے گا کہ اکثر جہم وتن پر جب وحمت الہی کا پر توثیباً منزل۲ ہے قودوج میں بالبیدگی بیدا ہوتی ہے بخس عمل سے سیرت بنتی ہے اور مُرد وقلب زندہ ہو جا تا ہے۔ اگر بیال مُرد وقلب زندہ ہر جاتا ہے قود یا لڑیم کا زندہ ہرونا کیاشنک بات ہے۔

اور جولستی پاکیزه ( یا جوقلب پاکیزه) ہے وہاں اس کے دب کے عکم سے
(خوب سبزه عمل ہے - ( قلب میں افراد حجلیات پریا ہوتے ہیں)
اور جوازمین ) خراب ہے اس میں ( سبزه ) کم تر دونا قص) ہی عکل ہے
( یا جوقلب خراب ہے اس میں حقیر و سوسوں کے سوالچے مندین ظاہر ہوتا)
اس طرح ہم اپنی آمیزل کو مختلف طورسے بیان کرتے ہیں، ان کے سلیے جو
شکر گزار ہیں و تاکی کے سیارت رفیتے جائمیں ،

أَ وَالْبَكَدُ الطَّيْقِ عُنْكُمُ ثَبَاتُكُ يَ لِهِ وَالْبَرِي ثَخَبُثَ يَبِالْفُكُ فَهُ ثَبَاتُكُ لِلَّا يَلِمُ فَكُمُ لِكَا لَكَ لَا لِكَا لِكَ فَصُرِقُ الْآلِيْتِ لِيقَتْقُ هِمِ نَصَرِقُ الْآلِيتِ لِيقَتْقُ هِمِ نَصَرِقُ الْآلِيتِ لِيقَتْقُ هِمِ نَصْمَرِقُ الْآلِيتِ لِيقَتْقُ هِمِ نَصْمَرِقُ الْآلِيتِ لِيقَتْقُ هِمِ نَصْمَرِقُ الْآلِيتِ لِيقَتْقُ هِمِ نَصْمَرِقُ اللّهُ لَيْتِ لِيقَتْقُ هِمْ نَصْمَرُونُ أَنْ أَنْ اللّهُ لَيْتِ لِيقَتْقُ هِمْ نَصْمَ اللّهُ لَيْتِ لِيقَتْقُ هِمْ نَصْمَ اللّهُ لَيْتِ لِيقَالِمُ اللّهُ لَيْتِ لِيقَالِمُ اللّهُ لَيْتِ لِيقَالِمُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَيْتِ لِيقَالِمُ اللّهُ لَيْتِ لِيقَالِمُ اللّهُ لَيْتُ لِيقَالِمُ اللّهُ لَيْتِ لِيقَالِمُ اللّهُ لَيْتِ لِيقَالِمُ اللّهُ لَيْتِ لِيقَالِمُ اللّهُ لَيْتُ لِيقُونُ اللّهُ لِيقُونُ إِلَيْنِ اللّهُ لَيْتِ لِيقَالِمُ اللّهُ لَيْتُ لِيقُونُ اللّهُ لِيقُونُ اللّهُ لِيقُونُ اللّهُ لِيقُونُ اللّهُ لَيْتُ لِيقُونُ اللّهُ لَيْتُ لِيلّهُ لَيْتُ لِيقُونُ اللّهُ لِيقُونُ اللّهُ لِيقُونُ اللّهُ لِيقُونُ اللّهُ لَاللّهُ لِيقُونُ اللّهُ لَيْنُ لِللّهُ لَيْتُ لِيقُونُ اللّهُ لَيْتُ لِيقُونُ اللّهُ لَيْتُ لِيقُونُ اللّهُ لَيْتُ لِيقُونُ اللّهُ لِيقُونُ اللّهُ لَيْتُ لِيقُونُ اللّهُ لَيْتُ لِلللّهُ لَيْتُونُ اللّهُ لَيْتُ لِيقُونُ اللّهُ لَيْتُ لِيقُونُ اللّهُ لَيْتُ لِيقُونُ اللّهُ لَيْتُ لِيقُونُ اللّهُ لِيقُونُ لِيقُونُ لَيْمُ لَلْمُونُ لِيقُونُ لَيْعُلِمُ لِلْمُونُ لِللّهُ لِيقُونُ لَلْمُ لِللّهُ لِلْمُ لَلْمُونُ لِيقُونُ لِيقُونُ لِللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلْمُلْلِمُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلْمُلْلِمُ لِللللّهُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِللْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِيلُونُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِي

أتفوال ركوع

اوپری سیات میں رقمت کا ذراتھا، وحمت المعلمین کانسور آیا اس تصور ورقمت کے ساتھ ہی کامائو
نیوت برانسان کی ہوایت کے ملیے جمید شما استدائے جگے ،ان کا ذرائی ورقم برزاہے، اس سلسلیمیں
میسے حضوت فروع طبید السلام کا بیان ہے ہی کہ ورقم اللہ بھی کھنے ہیں۔ پھرچند انبیاء بینی حضوت ہو وہ
حضوت مدائح ہج بھر حضوت لوط ، حضوت خوب ، احتمات ہو اللہ وی کھنے ہیں۔ پھرچند انبیاء بینی حضوت ہو وہ
حضوت مدائح ہو ہونے ہی آئی کی است کا ذکر کیا جاتم ہے ۔یہ صدوقہ ہے حضوت کی فرانسان میں استدادوں کا ذکر کیا گیاہے جوئی
کی طرف اشارہ فریاتے ہوئے ہی آئی کی است کا ذکر کیا جاتم ہے ۔یہ صدوقہ ہے حضوت کو کی است ہو ہوئی
کی کار انبیا علیہ محاسط میں ہے اور الول میں نتا مل ہوگئے ۔ گویا اس اٹھویں کوم سے انسیوں
کی کرمی شاہت تعدم کیسے ۔ اور خلاح ہی نیا میں نتا مل ہوگئے ۔ گویا اس اٹھویں کوم سے انسیوں
بدوں کو ایک قومید اور لینے ارسوک ، ہی تی پر ایمان لانے کا کا فرانا ہے ۔ تاکہ تو حید کا پینا م وزیبا
ہوئی جانے اور اس کی ورت مام میں انسان لانے کا کا فرانا ہے ۔ تاکہ تو حید کا پینا م وزیبا
کے کوشر کھر تاہم کا بیان ہے جوائف کی بیاب ان کہ کہ حضوت ہوئے علیہ الم کے بیاب حصوصہ
کے کوشر گوشر میں جیا ایسان سے جوائف کی بیلئے گئے میسان تک کہ حضوت ورت نے بھر توحید کے موسوع کی سے موسوت کو اس بینے مارہ کے ملیہ معالے اور اس کے میں حصوصہ کیا اس کی موسوت کے ایسان کے بینے میں اور ان کے میں کے موسوق کے ایسان کے لیے مؤود ہے۔
بیغام ابنی قوم کو پہنچا یا کہلی مس طرف کے بیاب تک کہ حضوت ورت نے بھر توحید کے موسوع کے اور اس کے میں بیا میں خوام کے ملیع عبرت اور مساکرین کے ملیع مؤود ہے۔
بیغام ابنی قوم کو پہنچا یا کہلی میں گوام کے ملیع عبرت اور اسکا کرین کے ملیع مزود ہے۔
بیغام ابنی قوم کو پہنچا یا کہلی موسول کے اس میں خوام کے ملیع عبرت اور اسکا کرین کے لیے مزود ہے۔

ب تنك بم ف نوخ كوان كى قوم كى طرف تعيجا بس البور ف كماكه الصري

فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُكُوا اللّٰهَ مَا نَكُوْمِّنُ اللهِ عَنُدُهُ \* الِّْنَّ اَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَا اللهِ عَنْدُا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ ٢٥ يَوْمِ عَظِيْمٍ ٥

٣- قَالَ الْمُلَامِنَ قَوْمِةِ إِنَّالَكُولِكَ فِي ضَلِلٍ مُّيدِينِ ۞

الا- قَالَ نِقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلِكَةً وَلْكِيِّيْ رَسُولُ مِّنْ تَرْبَ الْعُلَمِ إِنَّى ۞

البَرِّخُكُمْ رِسْلْتِ وَفِي وَانْصَحُرَّ لَلْهِ مَا كَا لَكُمْ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا كَا لَكُمْ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا كَا لَا يَعْلَمُ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا كَا لَكُمْ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ واعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ

- ٱۅۘ۬ۘعَجِبْتُمْ ٱنٛجَاءَكُمْ ذُوْرُئُونَّنَ ڗَؾِكُوْ كَانَ يَجُلُونِكُمْ لِيُنْدُلُونُكُونَ وَلِتَتَّقُّوْا وَلَعَنَّكُمُ ثُنُوحُمُونَ

٣٠ كَكُنَّ بُوْهُ كَانَجُيْنُكُ وَاكَنِ نِينَ مَعَتُ فِي الْفُلُكِ وَاغْرَفْنَا الَّذِيْنَ كُذَّ بُوْالِ الْبِينَا لَا الْهُمُ عُ كَانُوْا وَوُمَّا عَمِيْنَ أَ

e tii a

توم اتم صرف الشّدَى بندگى كرواس كسوا اوركونى تمهارامعرونېيى -رجىم مبرل اوتعريرول كوتم نے الشّر مجد لياب بيالشّرنهيں اور ماعبادت كولتى بى - اگرتمهارى ميششر كانة حركتيں باتى دين تى بى دُرَتا برىل كر

(حضرت فوج کے اس عذاب سے ڈرانے پر) ان کی قوم کے سر داد کہنے گئے کہ ہم قوتم کھیلی گرا ہی میں دیکھتے ہیں زئم تو بالٹل بسکے ہوئے گرا ہ معلوم ہوتے ہیں ۔

تم پر بڑے رسخت) دن کا عذاب برآ مانے ۔

ا نہوں نے کداسے بین قدمیں ہرگز بہگا ہوا نہیں ،وں بکدسادے جہان کے پروردگار کارسول ،وں - دانشری بھیجا ہوا اس کا پیغیر توں گراہی کا معال میرے ملیے پیدا ہی نہیں ہوتا) -

مین تم کو اینے رب کا پیغ م پنجانا ہوں اور تم کو نصیحت کرتا ہو<sup>ں</sup> اور اللہ کی طرف سے مجھے ان باقوں کا علم ہے جو تم نمیں جانتے -

کیا تم کواس بات پرتعجب ہو رہا ہے کہ تممارے پاس تمها دے پروروگار کی طرف سے تم بی میں سے ایک مرد (رسول خسد) کے ذریع نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو رگناہ سکے مواخذہ سے) ڈرلئے اور تم راس کی نصیحتوں پڑھل کرکے) پرتیزگار بن جاؤاو دراس بھیجی تاکمتر پر رانشعال کا رحسے ہو۔

پھرٹی ان لوگوں نے ان کی تلذیب کی ۔ تو ہم نے ان کو (جینی فوج کو) اور ج گوگ ان کے ساتھ شنق میں (صوار) تھے بچا لیا اورہ م نے ان لوگوں کو جر ہماری آئیز کو تجھٹر لائے تھے خرق کر دیا ہے شنگ و دا بک اڈھی قوم تھی دہس کو اپنا نفن فقصان نظر ہی شرآ اتھا جن کی مکرٹنی نے ان کو تفلوں پر پر دو ڈال دیا تھا ان کی سوچھ وجھسلس کر انتھی ۔

# نوال ركوع

ا تھوں رکوٹ کے ذیل میں تمہیدگر رکبی ہے بیاں قوم عاد کا ذکر شروع ہوتا ہے جن کے پاس حضرت ہو مطید اسلام کوئیو گیا گیا ہواسی قوم کے تقد گویا اس قوم کے قوی وطنی بھائی تھے اسوں نے بھی انشری توحیدہ اپنے رسول ہونے کا بیان فرایا۔ انشری عبادت کی طرف دعوت دی برائیوں سے منے فرایا اور ڈرایا ، بالآخر جو ایمان خلاھے وہ تباہ و برباد ہرنے ۔ بیرسب اس شیعے بیان ہورا ہے کہ وگ انشری کہ تیوں کی تمذیب زکریں اور فرانم رواری میں نابست تسم رہیں تاکہ عذا سب اہلی سے مفوظ دیں ۔

وَ الْيُ عَادِ أَخَاهُمُوهُودًا \* قَالَ لَهُ مَا لَكُمُوثُنَ لِيَقُومِا عُبُرُ واللهُ مَا لَكُمُوثَنَ اللهُ عَنْ وَهُ اللهُ مَا لَكُمُوثُنَ وَ اللهُ عَنْ وَهُ فَاللَّا تَتَقُونَ وَ

تَ قَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهُ وَامِنْ فَاللَّامِ اللَّامِيَةِ فَيُسْفَاهَةٍ

قومِمِ مِنَ الْمُرْبِيِّ فِي سَفَاهِمِ وَالْنَّالْمُنْظُنُّ لِكُمِنَ الْكُذِيدِيْنَ

ات قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ فِي سَفَاهَةً وَلِكِيِّيْ مَاسُولٌ مِّنْ رَبِّ دُورِي مِنْ مَاسُولٌ مِّنْ رَبِّ

الْعٰكَمِينُنَ ۞

اورہم نے قوم عادی طرف ان کے بھائی ہودکو درسول بناکر) بھیجا۔ اندول نے کسائے میری قوم اللہ کی بندگی کر وتمہارا معبود اس کے سواکوئی نہیں ۔ کیا تم داللہ کے غضاب سے اڈرتے نہیں۔

ان کا قوم کے سردار جرکا فریقتے کینے نگیے تم ہمیں نادان دکم عقل باخراتے میں سے تی جوطن سال ت

ان روم سے سروار پر 6 حرصے سے سے م میں مادان رم مس معربے ہموا در محم کم کو مجموعاً خیال کرتے ہیں۔

اضوں نے کما لے میری قوم مجہ میں تو کوئی کم عقل ( کیاہتے) ہی نہیں بلکہ میں توسب جما نوں کے بِدددگارکا تھیمیا ہوارمول ہوں ۔

> تم نے میری کون می بات بے عقلی کی پائی ، کیا تماری مجھ فال کائنات کی مجھ سے زیادہ ہے ۔ میں تواس کا مینیام امانت کے ساتھ میٹھا آ ہوں تمارا خیر خراہ ہوں ۔

اُلِيِّقُكُو بِسَلْتِ رَبِّي فَوَانَا كَكُوْ بِينِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا (اور) امات دار ہوں - (اور) امات دار ہوں -

زاً صحیح آمیانی ن اور) امانت کیرن فلطفهی میں پڑتے ہو۔ عادیہ یونس استفاف یعنی موجودون میں کرنس غارتی۔

ٳۅؘۼٟؖڹؿ۫ۄٳڽٛڄٳۧٷڎۅؙڟ۠ڕۺڗؙؾڮٛۉ ۼڵڔڿڸؿؚؿػٛٷڸؽؙڹٚڷؚڰڎٞۅڶۮؙڴۯؙۘۏۧٳ ٳۮڿۘڰڴڴؙؙؙۿڂڶڡٞٳؿ؈ٛۼڽڡٛٯ ؿؙ؞ڽٷؽڴٷۏڶۮ؞؞؞ٛؠڔڲڠ

نُوْجٍ قَزَلَا كُدُوْلِكُوْنِ بَصَّطَةً عَ فَاذَكُرُ وَ اللّهِ لَعَلَّاكُمُوْ وورود

تُفُلِحُنَ ۞

قَالُوَّا لِمِثْتَنَا لِنَعْبُكُ اللهُ وَحُكُهُ وَنَكَرُمَا كَانَ يَعْبُكُ الْبَأَوُّنَا \* فَايْتَا بِمَا تَعِدُ نَالِنُ كُنْتَ مِنَ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ الله

الصِّدِقِينَ ٥

- قَالَ قَلُ وَقَعَ عَلَيْكُوْمِنْ تَى تِتُكُمْ رِحْسُ وَعَصَبُ الْتُكَادِلُوْنِيْ فِيَ اَسْمَا عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَا قَالَمُهُ مَانَزَلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلُطٍ فَالْتَظِئُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللْ

وہ کینے گئے کیاتم ہمارے پاس اس بیے آئے ہوکہ ہم رصرف ایک اللہ کی ہندگی کریں اور اُن رمسب کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ وا وا پوپتے

کیا تم کواس بات پرتعجب ، ور با ہے کہ تمہا سے پروو دگار کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد ارسول خدا ) کے ذریعی تمہارے یا ترضیعت کی تاکدہ ہ

کومتند کریے اور ذرا بادکر ورا متد تعالیٰ کا وہ احسان مانی کیجب اُس نے قوم

نوح کے بعدتم کومانشین بنا دیا۔اوزنم کوڈیل ڈول میں ، زیادہ وسعت

دى ربعين تم كوكنناه و فدو قامت اور قوى جيم مي عطاكيا) يس الله كالعمتول

كويا دكروية تأكُّه نمها را بصلا بمو - (تم فلاح يا وُ)

رو مصبے میام ہمارے پال آئی ہے اے بولد، کم راصرت ایک اسک کی بندگ کریں اور اُن رسب کو چھوٹر دین میں کو ہمارے باپ وا دا پہنے رہے ؟ رہر نو ہم ناکریں گے، البنہ جس چیزے تم ہم کوڈرلتے ہموو والیتی عذا ہر اللی) ہے اُڈر اگر تم سبتے ہو۔

(مود علیاسلام نے) کماتم برتمادے دب کی طرف سے عذاب اوراس کا عضب شرر موج کا ہے رکسی دفت بھی نا را ہوجائے) کیا تم مجھ سے ان نا موبا کے متعلق مجھ کرتے ہوج مجھ نے اور تمہارے باہد واروں نے رابیت متوں کے) دکھ نے میں حالا کو ارتمان میں مانتے تو عذاب البی کا) انتظاد کرویں تمہارے نہیں آبادی لیس داگرتم نہیں مانتے تو عذاب البی کا) انتظاد کرویں تمہارے ساتھ منتظروں ۔

الله كاحكم بهوكررا اورعب زاب آيا -

٢٠- فَاتَغَيننهُ وَاللَّذِينَ مُعَةً بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَقَطَعْنا دَايِرَ اللَّذِينَ كَذَبُوْإِ بِالْيَتِنا وَمَا عُجْ كَانُوامُؤْمِ نِينَ أَ

پھرہم نے ان کو الیمنی ہروکو) اور جولگ ان کے ساتھ متھے اپنی رحمت سے بچالیا۔ (مومنین کے ساتھ اللہ کی رحمت بمیشہ شاہل عال رہی ہے) اور جنموں نے ہماری آیتوں کو مجھٹلایا اور مومن نہتھے ہم نے ان کی بڑھ کاٹ ڈالی (نیست ونالود کرڈالا)۔

## دسوال رکوع

اس رکوع میں پہلے قوم تمرو کا ذکرہے جن کی ہدایت کے ملیے حضرت صابح تم موٹ بھٹے کے کئے حضرت صابح تم موٹ بھٹے کے کہ قوم عاد کی بریا دی کے بدسرواری اس قوم کو گا تقی است فربائے کہ لیکن اس قوم کے ستکہوں نے ان عنایات کی قدر نہ کی ان کو زلزلد نے آلیا ، اسی طرح شنام کی چندہ ستیوں میں حضرت لوظ ہفتہ اللہ کے احکامات پہنچائے لیکن وہاں کے لوگ مجی نافر مانی سے باز دائے۔ ومسید اللی کہے قدری کی اور آخروہ بھی تباہ و بریاد ہوئے۔

ا 12: وَالْ نَهُوْدَا كَاهُمْ طِكَامَ قَالَ لِقَوْدِ الْ نَهُودَ اَكَاهُمْ طِكَامَ قَالَ لِقَوْدِ الْمَائِلُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

اور تُرو کی طرف بہم نے ان کے دَنوی ) بھائی صائح کو دہیمیا، (صائح نے)
کا کہ اے بیری قوم اللہ کی بندگی کر واس کے سوا تنہا را کوئی معبود نہیں۔
(دکھیو تم صداقت جن کی دلیل طلب کر رہے تنے) بینترک وہ دسیس 
تنہارے دب کی طرف سے تنہارے پاس تیکی ہے ہے یا تشرک اوشنی
ہے تنہارے کیا دائس کی قدرت کا ملہ کی ایک عبیتی پھرتی انشانی ہے۔
لیس اس کوچھوڑ دو کہ النہ کی ذہن میں (اکا دی سے) کھیا ہے اور تم اس کو 
بین اس کوچھوڑ دو کہ النہ کی ذہن میں (اکا دی سے) کھیا ہے اور تم اس کو 
بین نیت رافقعان پہنچا نے کے ارادہ ) سے انتھ نہ لگانا ورید تم کو دروناک 
عذاب آ پکر لیے گا ۔

- وَاذَكُمُ وَالِهُ جَعَلَكُمُ خُلَفًا عَمِنَ بَغِلِهِ عَادٍ وَّ بَوَّاكُمُ فِلْأَرْضِ تَنَّخِنُ وُنَ مِنْ سُمُوْلِهَا قَصُوْلًا وَتَنْخِيتُهُ وُنَ الْحِبَالَ بُمُونَتًا "فَاذَكُرُ وَۤالْالاَءَ اللّٰهِ

اوردہمارے اس احسان کو) یادکروجب (انشرف) عادمے بعد تم کوان کا مبانشین کیا دتم کوسرداری عطائی) اور تم کوزیین پر آباد کسیا اور نم زمین میں رمیدانی علاقوں میں جہاں پیدا وار، سرمبزی اور آبادیاں ہوں) تم ممل بناتے ہوا ور بہاڑوں کو تواش کر گھربناتے ہو۔ ( یٹمتیں اشدہی نے تم کو عطاکیس) پس تم افتد کی نمتوں کو یا دکروا ور داسس کی زمین میں

> سلہ تو م اُن و کسروار جذرع بن عروان حماض مے صفرت مالع سے کما کہ اگر آب اس چٹان سے کنارے سے ایک ایسی صالدا و پنی کھال ہیں جوبندن شعری اوشوں کی ہم شکل ہوہم آپ پر ایسان سے آہیں گے آپ نے ان سے بخد عد لینے کے بعد دور کھنٹ نماز پڑسی چود عالی قرائش تعالی نے حصدن صالح کی ڈھاسے اس اوشی کوظا ہر فرایا۔ پہنا مجبع جندمنا ہی تاموا ورسست سے دوسرے لوگ ایمان سے آئے تا بم معمل بوجن بچری جمات پر الڑسے درہے۔

الاعداف أيكن ولواننا ۸ وَ لَا تَعْتُواْ فِي لِأَرْضِ مُفْسِدِ بْنَ ) فسادمت مجاتے پھرو۔ ان کی قوم میں دمشکتر مسردار تھے وہ ان غریب لوگوں سے جوانمان لا چکے تھے گہنے گ فَالَ الْمَلَا الَّذِائِنَ اسْتُكْبُرُوا مِنْ لگے کما تم کویفین ہے کہ صالح اپنے دیکے تصبح ہوئے دسول ہیں (کما تمہارے قُوْمِهِ لِكَنِ بْنُ اسْتُضْعِفُوْ الْمَرْ، نزدیک و واقعی الله کے سیع دمول میں انہوں نے کماکہ بم تواس برجروہ لآ أَمْنَ مِنْهُمُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صِلْحًا ایمان رکھتے ہیں۔ دہم توان کو اوران کے دین کرستیا سمجھتے ہیں ۔ہم سے بیسوال کیاکرتے ہر ہماراعلٰ سی اس کا جواب سے رہاہے) ۔ مُّرْسَلُ مِّنْ رَبِّهِ قَالُوْالِيَّاسِمَ اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ 🔾 قَالَ الَّذِينَ الْسَتُكُبُرُوۤ التَّابَالَّذِينَ و همتکتر لوگ کینے لگے بے شک ہم نواس ددین) کوئنیں مانتے جس پرتم امنته ميه كفِيرُون ن انمان لائے ہو۔ بعض وقت انسان ابني برا في جتانے اوراپني صدريقائم رسينے كے سلسديں ايك اليہ امرى توبين كراسي جوغضب الهى كامحوك بن مامات ان منتكبر سردارون في على لين كمبركا اللهار انقة "الله كى توبين سے كميا اور عذاب كيستى تھرے۔ آخراہنوں نے اونٹنی کی کونخیس کاٹ ڈالیس ز اوراس طرح اس کو ہارڈوالل فَعَقَرُواالتَّاقَةَ وَعَتَوْاعَنَ آمُرِ اورايينه برورد كاركح كم سع سرتاني كى اوركين لك العصالح عن دعداب سربه فروقا لؤالط يلح اغينا بها ہے تم ہم کوڈرانے تھے اگرتم داللہ کے) رسول ہو تو وہ لیے آؤ۔ تَعِدُ نَا أَن كُنْتُ مِن الْمُرْسِلْدُ بچرران کیاس نا فرمانی اورگتاناخی بر) ان کوزلزله نے آیکڑا اوروہ جمعے کو لینے فَأَخَذُتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبُعُوا فِي گھے وں میں اوندھے پڑے رہ گئے دارهم طبيمان فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَلْ بيمر (صالمح علية لسلام نيان سے افسردہ دل جوکر) ان کی طرف سے مُنہ أَنْلُغْتُكُوْدِ سَأَلَةَ زَيْنُ وَنَصَيْتُ یعبرلیااور دبڑی حسرت سے) کمالے میری قوم ہے سک میں نے تم کو لینے رب کابینیام بینیا دیا اور تمهاری خیرخوابی کیلین دنم نے رحمت الٰہی کی لَكُهُ وَلَكِنْ لَا يُحِبُّونَ النَّصِينَ ۞ . ندرینه مانی)تم کوخیرخامبور سےمعبت (بی)نہیں دبیے خطاب حضرت مالح علاسلام نے قوم سے یا عذائے بعدلانشوں کے انبار دیج کرفر مایا اور سی عظمہ کی طرف روانه ہوگئے)۔

انبیا سے ذکر کاسکسلہ جاری ہے ، بحراحم کے کنارے وب میں مدین نام کی ستی تھی یہال حضرت شعیب ہایت کے سلیم بعوث ہوئے چھنوٹ تعیب طلبہالسلام نے قوحید اور اصلاح معاشرہ ، مقوق العباد بر زور دیا ۔

اصلاح معاشرہ ہتقوق العباد پر زور دیا۔ ویالی مک میں کہا ہو جہ ہوئی ط ویالی مک میں کہا کھھ مشعب بیاط

اور دین کی طرف (ہم نے) ان کے بھائی تُغیث کو دیغیر بناکر کھیں) انہوں نے کدا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کو ۔ اس کے سواتعہادا کوئی معبود نہیں ۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے دب کی طرف سے

قَالَ يَقُوْهِ اخْبُدُ والله مَانَّكُمُ اللهِ عَالَى يَقُوهِ اخْبُدُ واللهِ مَانَّكُمُ اللهِ عَنْدُو اللهِ عَنْدُ ال

روش ویل آ بگی سور تم نے میری امانت و دیانت کو دیکھا ہے تم بھی اپنے معاملات میں متناظر ہو، تا بپ قول پوداکیا کرد، اور فوکوں کوان کی چیز ہو گھٹا کرمنت دود کم نہ تولی اورزمین میں اسلاح کے بعد ضاور نہیلاؤ، یہ بات تمہار سے تی میں بستر ہے گرتم صاحب ایمان بردا و نے تیکم پیشین تول ؠٙؾؚؽڐۜڞۨ؆ڽڮؙۿۘۏۘٲۉڡؙٛۅٳٳڵڰؽؖۘۘ ۅٳڶؠؠؽؙڗٳڽؘۅٙڮڗؿڿڞۅٳٳڸؾٵۺ ؠؘۺؙڲٳٞٷٛۿٷڬڗؙڣڛۮۏٷؚڵڬۯۻ ؠۼػٳڝؗڮڿۿٵڟڶۣڴۿڂٛێڒڰڰۿ ٳڽٛڰؙٮؙٛؿؙٷۛڞؙٷۣڝڹؽڹۜ۞ٞ

اور ہرداستے میں داس میسے مت بیٹھا کہ و کوج انبان لانے اس کو ڈولئے روحمائے ) اور الڈکی راہ سے روکتے رہو اور راس بیس مجی ڈسھنٹر ھستے رہو ۔ ذرائم اپنی حالت پر توخود کرو) اور زاس وقت کی باوگر وجب تم تنورٹ سے روگ سے بھوالملینے تم کو فرطا دیا د تمہاری ہڑی جاعت توگئی اور جماعت کی کفرت بھی تم کو فلطانہی میں ند ڈالے ۔ یعی خور کرو) اور وکھو کو فساد کرنے والوں کا اسمبام کیا جوا ۔ دالشد کے خذاب سے ان کو کرئی چیسے زبیا در کی خال کا کفرت ، زان کی تعذیب و تمسد تن خال و دولت) ۔ وَلا تَفْعُنُ وَا يِحُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِلُ وَنَ وَتَصُرُّ وَنَ هَنَ سَيْلِ اللهِ مَنْ امَن بِهِ وَتَبْغُوْمَا عِوجًا وَاذْكُرُ وَالْذِكُنُ تُقُ قَلِيدُ لَا فَكَ الْمُوْلِدِينَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ٥ كان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ٥

ا و دائے وقل گرتم میں دیک فرقدا اس برایمان لاچکا ہے جے و سے کر مجھے میم یا گیا اور ایک فرقد ایمان مذہبا تو رہے ایمان وٹے گروہ فران صبر کرو اصبرے کام بی بیمان بھر ک کہ الشربھارے داوران کے درمیان فیصلہ کردسے اور و بیماسیے ہم مترضیصلہ کرنے والاہے ۔ وَانْ كَانَ طَا إِنْهَ قُرِّمَنُكُمُ الْمُنُوا بِالَّذِنِي الرُّسِلْتُ بِهِ وَطَالِفَ قَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاضْ بِرُوا حَقِّى كَنُكُمُ اللهُ بَيْنَنَا \* وَهُوَخَيْرُ الْحَكِمِينَ ۞ بإره ٩

# قَالَ الْهَاكُرُ

حصنت تُنعيب عليالسسلام كوال رُينلوش بينغ كابھي أن برکچه انزية بواسان كه ول ذرانه بيسيم اورود ابني شقا وت بلمبي كي إغمارے بازية سكے دهمکيبا و رہنے نگھے ۔

قَالَ الْمَلَا الَّذِنْ اَسْتَلْكُرُفُ الْمَدُولَ الْمَدُولَ الْمَدُولَةُ الْمَدُولَةُ الْمَدُولَةُ الْمَدُولَةُ وَمَنَّاكُولِهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمَدُولَةُ وَكُولَةً وَكُولِةً وَكُولِةً وَكُولَةً وكُولَةً وَكُولَةً وَكُولًا وَكُولًا وَكُولًا وَكُولًا وَكُولًا وكُولًا وكُولًا وكُولًا وكُولِهُ وكُولِةً وكُولِهُ وكُولِهُ وكُولِةً وكُولًا وكُلُولًا وكُلُولًا و

قبافتريناعلى الله كذبان عُدنا في مِتَّ لِمُ اللهُ كَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَوْكُلُنا مَنْ اللهِ تَوْكُلُنا اللهِ تَعْمَلُنا اللهِ تَوْكُلُنا مَنْ اللهِ تَوْكُلُنا مُنْ اللهِ تَعْمَلُنا اللهِ تَعْمَلُنَا اللهِ تَعْمَلُنا اللهُ تَعْمَلُنا اللهِ تُعْمَلُنا اللهِ تُعْمَلُنا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

بيغبرك وعاس بجائه اس كحكووكا فرمروا وفرت امنون فياورويده دليري سي لوگون كربهكانا شروع كيا-

ان کی قوم کے مشکمتر مرداروں نے کہا اے شعیب ہم تم کوا و رائنہیں ج زمہائے ساتھ ایمان لائے لینے شہر سے صرور کال دیں گے یا بیر تم ہمارے دین ہی دالپس آجاؤٹ و ک دھری طرح تم پیلے خاموشی سے دہتے تھے اب بھی درس انہوں نے کما کیا اگر ہم اقدائے مین سے) بیزاد ہوں رتب بھی ۔ کیا تم ہم کو پنے وین برچلنے کے ملیے مجبور کردگے ؟ بیر قمکن نہیں )

بانشراگریم (تمائے بہ کانے اور در کمکانے سے، تمها ہے دین میں وہ شائی توجمے القربر بہتان با ندھا بعداس کے کہ اللہ نے ہم کواس سے بچا ایا ۔ (بھلا پیغیر پر یہ تو نو فر بالقہ اللہ کو چھلانا ہوا) اور ہمائیں کسی اسے بنیس کی طرف متوج پر یہ تو نو فر بالقہ اللہ کو چھلانا ہوا) اور ہمائیں ہے ہے در بات ہوسکتا کہ تمہا رے دہیں میں ٹوٹ ایس بال رائشری جائے در بات ہے در اسی قادملاق ) القربیم نے بعد وسرکیا ہے رائے میں تھی سے معرف کے وکافر لوگو اگر تا تم منہیں اور ہماری توم میں اضعاف کے ساتھ فیسیا فرمادے الے ہمارے در بیم میں اور ہماری توم میں اضعاف کے ساتھ فیسیا فرمادے الے ہمارے در بیم میں اور ہماری توم میں اضعاف کے ساتھ فیسیا فرمادے

ك حديث شيب عياسلام خيب بمتبليغ شرح زفراني في كقاد انسي بينه ي جيسانعور كرت عقر .

|        | West on                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                         |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | الإعداف يُحر                                                                                                                                                                   | race                                                      | الملاه                                                                  | قال           |
| Sturdu | رج كا فرئنے كينے لگے رائے لوگو) اگرتم نے شعیب كی                                                                                                                               |                                                           | وَقَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَى وُامِنْ                               |               |
| 1000   | د قت نقصان الھاؤگے ۔                                                                                                                                                           | پیروی کی توبلاشبهتم اس                                    | قَوْمِهِ لَإِرِاتَبَغْتُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُمُ                          |               |
|        |                                                                                                                                                                                |                                                           | إِذَّالَكَخْسِمُ وَنَ 🔾                                                 |               |
|        | یہ وینگیں مارنا ان کے بچے کام نہ آیا ہ آسمان سے آگ برسی ، باولوں سے ولیاک آوازیں آئیں                                                                                          |                                                           |                                                                         |               |
|        |                                                                                                                                                                                | الع عداب في انهين كليرنباء                                | اورزمین برزلزله آیا اوراس طرح المتدك                                    |               |
|        | پ - بھر د و گھرول میں اوندھے بڑے دو گئے -                                                                                                                                      | ىپىسان كودلزلەنے <sup>۳</sup> ل                           | فَأَخَلَ تَهُوُ الرَّجْفَاةُ فِي أَصْبَكُوا فِي                         | -91           |
|        |                                                                                                                                                                                |                                                           | دَارِهِهُ جُئِينُ ٥٠                                                    |               |
|        | شُلایا (وه ایسے بعثے) گویاکبھی دیاں آبادہی نستھے                                                                                                                               |                                                           | الَّذِيْنَ كُنَّ بُوْاشُعَيْبًا كَأَنْ تَـمُ                            | -94           |
|        | ۔ کا کمذیب کی انہی کانقصان موا۔ دشعبیب اور<br>عب                                                                                                                               |                                                           | يَغُنُوا فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا                         | ئىچى <u>ن</u> |
|        | نه برو)                                                                                                                                                                        | ان کے ساتھیوں کا توکیجد                                   | كَانْوْاهُ مُوالْخُسِرِيْنَ ۞                                           |               |
|        | کے بعد شعیب)ان سے مُنهٔ کھیے کر چلے اور زان                                                                                                                                    | پیر(اس تباہی و برمادی                                     | فَتُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَ ن                               | -94           |
|        | کر کے کہا اے میری قوم میں نے تم کو اپنے دب کے                                                                                                                                  | لانشوں کے انبار کو مخاطب                                  | ٱبْكَعْتُكُورِسْلْتِ رَبِّنُ وَنَصَحْتُ                                 |               |
|        | جس قدر ، تمهاری خیرخواهی (مکن تقی) کرچیکا-اب<br>نیستان می مانی بیری ترین می کاری تا                                                                                            | پنیام بینچادیے تھے اور(                                   | الكُوم فَكُيْفَ اللي عَالَى قَوْمِ                                      |               |
|        | نے والوں پر کیا غم کردں۔ رتم نے جیسا کیا تم کو                                                                                                                                 | (اس تے بعد) میں رم) مذما<br>اس کی سنرا ملی)               | ڪُوِر، يُن حُ                                                           | ٥٥            |
|        |                                                                                                                                                                                | ارهوال ركوع                                               |                                                                         | '             |
|        | یہ انڈرتعالیٰ کی صفت دیریز دہی ہے کراس نے کسی قوم سے لوگوں کوزیڑھا جب بکس پسلے<br>نبی پرہیجیا ، صبراوڈ تسکرستے ان کو کانعایا ، جولوگ ایما ن لاسے ان پرچمست کے درواز سے کھولے ، |                                                           |                                                                         |               |
|        |                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                         |               |
|        | ن فراحی وکشا د کی میسر زونی<br>سری کرد                                                                                                                                         | رہوئے ۔اگر عارضی طور پرانسیر<br>۔ گ                       | جنھوں نے انکار کیا عذاب میں گرفتاد                                      |               |
|        | بعج منسکیں کے رہبی ماقبل <del>کے</del><br>ربسراس مرکزی خیال کروہ خات                                                                                                           | بچے کئے ۔جب دفت اُجائیکا وہ<br>اندان کرسلسلامیں '' مرکمان | نواس سے ان کویرند مجھنا چاہیے کردہ<br>چندرکورع کاماصل تھا اس کا ذکر آگے |               |
|        | 6700 £0370 £                                                                                                                                                                   | ابيات عقين احدار                                          | چندرنون کاما مس ها می کادر اسے<br>ایک الگ رکوع میں کا کئی ہے            |               |
|        | ونی پیغیب بنیں بھیجا مگر ہم نے وہاں کے                                                                                                                                         | اورہم نےکسی شہرمیں ک                                      | وَمَا آسُ لَنَا فِي قُدُيةٍ مِنْ تَبِي                                  | -9m           |
|        |                                                                                                                                                                                | مارك                                                      |                                                                         |               |

ے عذاب آئے گا)۔

اللَّ أَخَذُ نَا آهُلَهَا بِالْمُأْسَاءِ وَالطَّتِّرَاءِ لَعَلَّهُ وَيُضَّرِّعُونَ ٥

ثُخَرِكَ لْنَامَكَانَ السَّيِّكِةِ الْعَدَ مُنْ يَحَتُّمْ عُفُوادٌ قَالُوْ اوْ لُدُ مَتَ إِنَا عَنَا الضَّدَّاءُ وَالسَّدَّاءُ وَلَنَا نَافُونَ لَغُمَّا لِمُ اللَّهِ لَعُمَّا لِمُ اللَّهِ مُعْلَمًا لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا الل كَنْتُعْمُ وْنَ 🔾

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُنِّي أَمُنْهُ أَوَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِ مَ بَرُكْتِ مِّرَالسَّمَاءُ وَالْدَرْضِ لَكِنْ كُنَّا يُوا فَأَخَذُنَّا كُمْ بِمَا كَانُوْانكُسلُوْن ()

اور أرداس امتعان صبرين جوتقوظري سي تحليف كي صورت بين آما تھا ، ما عالت فراخی من الند کے احسانات سے متاتز ہوکر بستیوں کے سمنے ولے انمان لے کتے اور برہمزگاری اختیار کرنے ترہم زمین واسمان فیعمتوں رکے دروازوں) کوان رکھول دیتے بیکن انہوں نے رتبی تکذیب کی ہمار بیمسر، ہماری آبات کو خشالایا ) میں ان کے عمل کی یا داش میں ہمنے ان کو کو لیا۔

رتنے والوں کو اجرا بمان نہ لائے انکلیف اور صعبیت میں مبتلاکیا آلکہ وہ رُهُ الله الله الله كيه ساحة تضرع اورزاري مين وليني اللح كي فكركري) -

بمدیمرنے اس مدعالی کوخوش عالی ہے بدل دیا ساں تک وہ خوب ڈیصے دخوب

تصليح بموياء ،كهين الشركا دهيان بك مذآيا -اوراس كليف اور راحت كودنيا

كايك قانون مجها جو برتاجلا آباس) اوركيف نك كه (اس طرع كا)رغ اورآ رام

تر ہمارے باب دا داکوبھی پہنچتار ہا ہے داس کا تعلق ہمارے اعمال سے کچھ۔

نهیں گریا بدایت کا درواز وری اینے اوپر سند کراییا) بھرہم فیے ان کونا گلال محرالیا اوران کوخبر (نکے بھی) نہ ہو تی ۔ دان کے دہم وگمان میں بھی مذمخصا کراس نداز

کیا بار بارسمجھانے کے بعد بھی لوگوں کی آنکھیں نہر کھلتیں ؟ -

أَفَأُمِنَ أَهُلُ أَلْقُرْكِي أَنْ تُأْتِيَهُمُ ئَاسْنَاسَاتًا قَاهُمُ نَا يِمُونَ ٥

أَوْ أَمِنَ أَهْبُ لُ الْقُبِّ مِي أَرِثِ يَأْتِيَهُ مُ كَأْسُنَا ضُمَّى وَّهُمْ

كْغُون 🔾

أفَأُمِنُوا مَكْرَاللَّهِ ۚ فَكُلَّا كُأْمَنُ مَكْرَاللهِ الرَّالْقُومُ عُ الْخْسِرُونَ عُ

کها بربستیوں والےاس بات سے بے فکر ہی کہ ہمادا عذاب ان پر ما تورا اُت ا پڑے جبکہ وہ ریڑے)سونے ہوں ۔

بايستيول والحاس بات سعد الحوف مي كدان ير بهما داعداب دن يرفع نازل ہرجائے اور وہ کھیلوں ہر مشغول زوں۔

کیایہ اللّٰہ کی تدسیبہ دل سے بےنس کر (بےخوف) ہو گئے ایس (یا دھو کہ اللہ کی تدہب وں سے سوانے خسب ابی میں بڑنے والوں ک کوئی نے خوف نمیں ہوتا ۔

#### تيرهوال ركوع

نافرمانوں کی مدر تکنی و اپنی فرائی خدا کا انکار اوراس کے پیغیبرون کو جشانا ان کی و و دیرینه مادیس ہیں جوان سے ہم منہیں چیوٹنیں ،الشد کی دیمت کا سلسلہ بایں ہم جاری دہتاہے اس سلسلہ بین تیرھویں اور چرودھویں ، دیررھویں اور سولھویں دکورنا ہیں حضرت مرسی عدید اسلام کی بعشت اور فرعون کا وکرکن تھے راتھیں سے کہا جارہا ہے تاکہ اف نیت عربت ہے۔

> آوَكُوْ يَهُوْ لِلَّانِ أَيْنَ يُرِنُّوْنَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ الْهُلِهَا أَنْ ثَقْ نَشَاءُ اَصَدْ بَلُمْ بِذُنُو يُهِدُّ وَطَلْبُعُ عَلَى تُلُوْرِ بِهِمُ فَلَهُ لَا يَسْمَعُوْنَ ۞

تِلْكُ الْقُلْى نَقُصُّ كَلِيْكَ هِنْ وَ مُوهِ مُوهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْكَ الْقُلْى نَقَصُّ كَلَيْكَ هِمُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

عَلَى تُكُونِ الْكَفِي يُنَ ۞ ١٠٠ وَمَا وَجَدُنَا الْإِكْنَةُ هِمْ مِّرْعَدُو وَانْ ﴿ وَحَدُنَا ٱلْكُرُهُ وَلَفْسِقِبْنَ ۞

اورہم نے ان میں سے اکثر کو عمد ربر رقائم) نہ پایا اور بم نے ان میں اکسشہر نافران ہی یائے ۔

> ان نافرہا نوں میں ایک نافران واغی کا ذکر کیا جارا ہے یہ فرعون اوراس کی قوم ہے ،جسس کی نافرہانیاں مدسے بڑھ کئی تھیں اور بتایا جارہا ہے کرکس طرح نافرہان اللہ کی نشا نیاں دکھینے کے بعد تجانیا سے محروم دہتنتے ہیں۔

عادوگرے ۔

( بوگو )اس کا ارا وہ یہ ہے کہ نم کو نمہارے ملک سے کال دے د بولو)اب

هٰذَالسَّحَّعَلْثُمُّ ٥

يُبُرِيُ أَنُ يُخْبِحَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمُ

١١٥ - ١١٦ - ييغير سيمينش قدى نذكرنا بى ادب بن كبيا اورساحروں كوادب وسرا ملحيظ ركھنے سے ايمان ملا-بيغيش اوس وسيدة ايان سے -

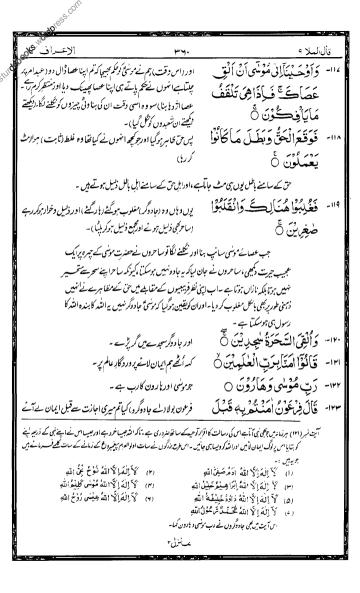

یہ تو ایک دسیاسی) چال ہے جو تم نے اسٹنہرمیں اس بیے بلی ہے تاکہ اس شر سے اس کے داعس) رہنے والوں نو کال دو سواب تم کو معلوم ہوجائے گا رکدامیس باغیانہ ساز شوں کی کیا سزاہوتی ہے )

میں نمبارے (ایک طرف کے) ہاتھ اور دوسری طرف کے باؤں کا سٹ ڈالوں گا بھر تم سب کوسولی پر چیڑھا دوں گا۔

وہ (جادوگر) ہوئے ہم کو تو (بالآخر) اپنے پرورد گار کی طرف لوٹ کرجاناہے (وہجس طرح جائے بلالے)

اوردلے فرتون مجوکوں اسی بات برہم سے عداوت ہے داس کا انتقام لینا ہے) کہ اپنے زب کی نشا نیوں کوجب وہ ہم یہ سپنیس ہم نے مان اسیا۔ (ہم الشر پراور اس کے نبی پر اییان سے آئے بس ہماری الشرسے و عاہیے) اے ہمائے درب توہم پر صبر کے دبائے کھول نے اورہم کوسلمان مادرالیان کے ماتھ موت آئے ، جب الشرچا ہتا سے فعائیت نام حکا کرتا ہے سجدہ میں فنا میت آئی تھی وہ ہی الگ رہے ہیں تاکہ ہم تن کیے ہوروضا ہوجائیں)۔ ٱڶٛؗٲۏؘڽڬؙؗمُّ ۧٳڽۜۿ۬ؽؘٲڵڝڬؖٸ ڝٞػۥڗؙۻؙٷۼۏڶڝٚۑۺؾٷۼٛۯؚڿٛۅ ڝؚڹٛۿٙٲۿؙػۿٲٷۺٷؿٷػؙڬٷۯؘؽ

- ؇ٛقطِّعَنَّ اَيْدِيكُمْ وَانْجُلكُمْ مِّنْ خِلافٍ ثُحَّلاًصُلِّبَتَّكُمْ اَخْمَعْنَن ۞

١٢٥- قَالُكُوْ إِلَّا اللَّهِ اللهِ مَنْ الْمُنْقَلِمُونَ أَ

ا وَمَاتَنْقِمُ مِنَّا الْآاَثِ اَمْنَا يَالِيَّا اَنْ اَمْنَا يَالِيَّا اَنْهَا الْمَالِمِ الْمِنْ الْمَنَا مُنْفَا مِنْفَا مُنْفَا مُنْفِقًا وَتُوَقَّنَا مَنْفَا مَنْفَا وَتُوَقَّنَا مَنْفِقًا وَتُوقَّنَا مَنْفِلُومُ وَمُسْلِمِنُونَ وَمُ

#### يندرهوال ركوع

وَقَالَ الْمَكُومِنُ قَوْمِ فِـ رُعَوْنَ اَتَنَّ رُّمُوسُى وَقَوْمَ عُرِيفُفْسِـ لُ قَا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَنَكَ \* قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَاءُهُمْ وَلِمُنْتَى فِسَاءَهُمُ وَلِنَا لَكُونَا مُا فَوْقَمُ فَهُمُ وَلِمُدُونَ ۞ وَسَاءَهُمُ وَلِنَا لَكُونَا مُا فَعِمُ وَلِمُ وَنَ ۞

١٢٨- قَالَ مُولِى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوا

اورقیم فرحون مے سرداروں نے (فرحون کو اشتعال دلایا اور) کما کہ کیا تو موسی اوراس کی قوم کواس میے چیوٹر دے گاکدوہ مک میں روہنی، فسادہ چیلا بھوس اور تیج کو اور تیرے مجد دوں اوجھیٹر دیں (ذلیل کیوں) افرحون نے، کما د شمیر بم اپنی اسی پڑائی رسم برعمل کریں گئے اکداس قوم کا خاتمہ ہی ہو جائے میں باہم ان کے لؤگوں کو قشش کریں گئے اوران کی لؤگمیوں کو زندہ رکھیں گے (تاکہ بھم ان سے فندست ایس) اور تھم ان پر دسطورے ادوا و دریں۔

بني امرائيل فرعون كام فيعلوس كعراكم ميكن حضرت موسى في وتلقين فرما في اورتبت إرها في -

مولئی نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مد دہانگوا ورصبر کرو (شکل صبیعین مسلوۃ)'' حب نزل ۲

بَاللّهِ وَاصْبِرُوَا الْآلُاكُرُضَ لِلْقَظِّدُيُورِثُهُا مَنْ يَشَاءُ وَلِمُنَ عِبَادِمْ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِيْنَ ۞ اللّه قَالُوَّا الْوَيْمَا مِنْ قَبْلِ الْنَ تَأْمِينَا وَمِنْ الْعَلْمُ الْمَاكُمُ فِي الْاَرْضِ فَيَلِمُ الْمَاكُمُ وَالْكُمُهُ وَيُسْتَخْلِفُكُمُ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُمَ وَيُسْتَخْلِفُكُمُ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُمَ عَلَيْنَ تَعْمَمُ وَنَ فَيْ

برقیام و فرار دکھو،عمل بیب داکر و ، اللّٰہ والے کو دیکھتے رہو) ۔ بے ٹک

#### سولهوال ركوع

دنیا، افراداورا قوام، کی آدائش گاه ب میدامعر لی تعییف نے کر رجوع الی الله کامق دیا جاتا ہے تینید صبر سے ، پھر فراخی وکٹ و کی عطافر ماکوشنکر کی تربیت، ہوتی ہے جو وگ الله کا رحمتے دُورِین الک خوش مال کو اپنی طرف نسوب کرتے ہیں اور شکلیف کو اللہ اور اللہ والوں کا فرسے بیں ان پر ادبار آباہے ، اور اللہ لینے ٹیک بندوں کو لینے فضل و کرم سے نواز تا ہے۔ اس رکور میں فرعون ہی کے دافعہ سے اس کی تشریح کی جاری ہے ۔ اور حصارت مرسی کا کانا اللہ میاکر دکھا تا ہے۔

> ٣٠- وَلَقَنُ اَخَذُ نَأَ الَ فِـرُعُونَ بِالسِّنِيْنَ وَتَفْسِ مِّرَاكِخَمْرِتِ لَعَنَّهُمُ يَنَّ حَكْرُونَ ۞ ٣٠- فَإِذَا جَاءَنْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْالِنَا هٰزِيَّ وَإِنْ تُصِمْهُمُ مَسَيَّعَةً

يَّطَاتَّرُوْا بِمُوْسَى وَمَنْ مَّعَاةُ أَلَا

بھرجب ان کوبھلائی بینچتی ونوسٹس مالی مامسل ہوتی) توکیتے یہ ہمارے ہی ٹیلیے ہے (ہم ہمی اس مے ستی ہیں ، یہ ہماری تقیقوں اور کا وشوں کا ٹمرو ہے) اور اگر ان کر گرائی (منتی ، برمالی) ہینچتی تو اس کومولی اوران کے ماتھیوں کی خوست بتاتے میش لو۔ (تم پروامنی ہوجانا چاہیے) کان کی توست ندا

اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو فحط سالی اورمیووں کے نقصان میں مبتلا کیا

تاكەد ۇڭىيىچەت چەك كەرى - دىنا بدانلىگە كويا دكرىن -

سنزل

rdii

معتیدنه) تک ان کوتینیا تھا تواسی وقت وہ (عمد) تورف لگتے ہیں۔

بالاَتْرَبِّم نے ان سے بدلہ لیا اور امنیں اس ملیے دریامی ڈود باکرہ ہماری کنتر کرکھندانتے تنے اوران سے تفافل برتتے تنے ۔

اورہم نے ان لوگن ریعنی بنی اسراسل کو جوکر وسیجھے جانے سکتے اسی سرزمین کے مشرق و مغرب کا والدٹ بنا دیا جس ہی ہم نے برکت دگی ہے۔ (جس سرزمین کو اپنی برکتوں سے نواز اسب ) اور بنی اسرائیں کے متن ہیں آہپ کے رب کا ذیک و عدہ دفراخی و خرشمالی کا و عدہ ) ان کے صبری و جسسے پورا بوگیا ، اور فرعون اور اس کی قوم نے جو (عالی شنان مل) بنانے تھے اور جر پھوالگورکے بائی چھتے وہ برچھانے تھے ہیروں کے بیٹے دو درد دنیے گئے )۔ وہ جو بند ہوکرچھائے ہوئے سختے ہیروں کے بیٹے دو درد نیے گئے )۔

اورہم نے بنی اسرائیل کو ممندرسے پارا آدار جب وہ بحرف بزم کے شمالی سرح سے بنی اس کو میں اس کو جو اس کے شمالی سرح سے میں مورک کے ساتھ اس کو برج اجرا جو اپنے تھے تو بنی اسرائیل کے دل میں بھی بہت پرستی کی تمنا عود کر آئی ) کھنے گئے تو بنی اسرائیل کے دل میں بھی بہت پرستی کی تمنا عود کر آئی ) کھنے گئے بیادہ مورک بیات کے سلے بھی بیادہ ، بہت ہماری عبادت کے سلے بھی بنادہ ، بہت کی تماری عبادت کے سلے بھی اردہ براہ برجیتی میں ناق ہے کماری نہیں ، فاق ہے کماری نہیں ہے ہے ہیں کہ میں مورد براہا جانا ہے ان بات کی بھی سرح ہے ہیں ، فاق ہے کماری نہیں ہے ہے ہیں ہے کہ بیاد کہ بیادہ کا بیادہ کی بیادہ کی بیادہ کی بیادہ کی بیادہ کی بیادہ کی کہ کا بیادہ کی بیا

یہ لوگ جس کام میں سکھی تو سے ہیں روہ دین وہ طربی جس بیں پینخول ہیں ) تباہ رو برباد) ہوکر میسے گا۔ اور چکام دو کر رہے ہیں وہ ربائٹل) ملط ہے۔ زین فربالا کیا اللہ کے سوانمہ اے واسطے کوٹی اور عبور تلاش کروں صالانکہ

منزل

أَجُلِ هُمْ بِلِغُونُهُ إِذَا هُـــــــُو يَتْكُنُّونَ ۞ اللهِ فَانْتَقَلِمُنَامِنْهُمْ فَأَغُرُفُنُهُمْ فِي

عَنْهَا عَفِيلِيْنَ ۞

الله وَاوُرَ شَنَا الْقُوْمُ الَّذِيْنِ كَانُوْا

الله يُشْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ

وَمَعَارِيهَا الْبِقَ بَارَكُنَا فِيهَا ﴿

وَمَعَارِيهَا الْبِقَ بَارَكُنَا فِيهَا ﴿

وَمَعَارِيهَا الْبِقَ بَارَكُنَا فِيهَا ﴿

عَلَى يَنْهَ الْمَاكَانَ يَصْلَكُ فِيهَا صَبَرُوا ۚ

وَدَمَّ وَقَوْمُ عُوْمَا كَانَ يَصْلَعُ فِيهَا صَبَرُوا ۚ

وَدَمَّ وَقَوْمُ عُومَا كَانَ يَعْلَمُ الْمُحْوَنَ وَمِنْ وَمَا كَانُوا لِهُ وَمَا لَهُ اللهُ حَرَا مَا كُولُولُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالل

٣٩ إِنَّ هَٰؤُلَآ مُتَكَّرُّمَّا هُمُوْفِيُهِ وَلِطِلُّ مَّاكَانُوْايِعْمَاكُوْنَ ۞ ٣١٠- قَالَ اَغَيْرَاللهِ اَبْغِيْكُمْ الْهَا

اتَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ نَ

(تمهارارب وه رب ہے کہ)اس نے تم کوتمام جمان پر طِ افی عطافرا ألى ۔

اور (وہ وقت یادکر و) جب ہم نے ایعنی اللہ نے) نم کو فرعون کے لوگوں

سے نبات دی ۔جونم کو بڑا ہی سنت عذاب نیتے تننے ، تمہا ہے بیٹوں کوارڈ لئتے تنتے اور تمہاری بیٹوں کوزندہ رہنے نیتے تنتے ۔ اورام میں

تمارے بروردگار کی طرف سے بڑی آزمانش تھی ۔ (کیا اللہ کے ان

احسانوں کوفراموش کرتے بھر عذاب میں مبتلا ہونا جاہتے ہو)۔

وَهُوَفَظَّ لَكُمْ عَلَى الْعُلَمِينَ ۞

(نا دافو! کیا اس کے سراکسی اور کی تم عبارت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تم کواری و خواری کے دن یاد نہیں دسیعہ واقعید نے تم یک کیا فضل خرایا۔

> - وَاِذْ اَنْجَيْنَكُمْوِمِّنَ الْ فِسْرَعُونَ يَسُوْمُمُونَكُمُ الْوَءَالْعَذَابِّ يُقَتِّلُونَ اَبْنَاءَكُمُ وَكِيْسَةُ حُبُونَ لِسَاءَكُمُو وَفِي ذَٰلِكُمْ بِلاَءْمِنْ تَرِيِّكُمْ

عَ عَظِيْمٌ ٥

سترصوال ركوع

وئی عدید سلام نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ جب الشرتعالی ان کے دشن فرون کوناک کوناک کے دشن فرون کوناک کے بلکے کتاب فیے گاجا سی جرجہ فرعون بلاک برقیا تو آپ نے الشرقعائی سے دوبالس کتاب موجود عطافر مالی جانے تو ان کوئیس سے جالیس دن کو وطور شریحتات برنے کا علم مواء کلیت کے طادی برنے پر انسین شال مند کا کا مراد اللہ کا مراد والی کی برانسین شال مند کا مراد مواد کی بی انسین شال کی الشراد میں مواد کا مواد مراد کے بی انسین سال مواد کی الشراد کا مواد مراد کی المور کی المور کی المور کی المور کے ساتھ تورات عطائی گئی ۔ اوراسی بنیا دی محتر پر کہ نو کہ المور کی امرین کے ساتھ تورات عطائی گئی کا داد دمدار ہے ، دکورات میں انسان کی فلاح کا داد دمدار ہے ، دکورات میں ہیں ۔ ایسان اور کرس علی میں بیاد کی کا داد دمدار ہے ، دکورات میں انسان کی فلاح کا داد دمدار ہے ، دکورات میں ہیں ۔ اس دکری میں میں مورت کی پر دوکشائی گئی ہے دو امریت کھریے کے بیان میں میں گئی ہیں ۔

۱۳۷- وَوْعَدُنَا هُوْسَى ثَلْتِیْنَ کَیْکَةً

وَّا تُمْمُ الْهِائِعَثُى وَتَكَرَّوْیَقَاتُ
رَیْبَةَ ارْبَعِیْنَ کَیْکَةً وَقَالَ مُوسَٰی
لِکَوْیْ الْهُولِی
لِکَوْیْ الْهُ مُونَ الْحُلُفُونِی
قَوْمِیْ وَاصْلہُ وَ لَا تَنْبُعُ سَیْلَ

لُمُفْسِدِيْنَ 0

٥١- وَكَمَّاجَاءَ مُوْشَى لِمِيْقَاتِنَا وَكُلَّمَةُ رَبُّعُ عُقَالَ لَنْ تَالِيقَ الِدِنَّ انْظُرُ إِلَيْكُ قَالَ لَنْ تَالِيقَ وَلِكِن انْظُرُ إِلَى الْجَمَلِ فَإِنِ الْسَمَّقَةَ مُكَانَعُ هَسُوْفَ تَرْمِيْ فَامَّا مُكَانَعُ هَسُوْفَ تَرْمِيْ فَامَّا تَجَلَّى رَبُّلُا لِلْمَكِلَ بَعَلَمُ لَا مُكَلَّا وَخَرَّمُوْشِي صَحِقًا \* فَلَمَّا وَنَاكَ قَالَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فِينَ وَاللَّهُ وَمِنْ فَيْنَ وَاللَّهُ وَمِنْ فَيْنَ

۱۳۸- قَالَ لِمُوْسَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَةِ ثَوْ وَيَكَلَرُ مِنَّ فَخُلُ مَا النَّيْتُكَ وَكُلُنْ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ()

٥٠٠ وَكَتَبْنَاكُ فِى الْاَنْوَاجِ مِنْكُلِّ شَىٰءِمَّهُ عِطْعَةً كَتَفْصِيْكُ تِكُلِّ شَىٰ ءَ كَنُكُهُمَا يِقَوَقِوَّا أَمُرْ

کرتے دہذا، اور مفسدوں کی روش پرست جلنا۔
اور جب وی بهرامے مقررہ وقت پر اور والور پر) پہنچ اوران سے اُن کے
رہنے کاام کیا۔ (رہائی علیہا لسلام کو لطف کالم میں تشکل کے دیار کی آداد
ہوئی کھا میا سے سرب آب مج کو الیا جلوہ) وکھا نے۔ اگریں تجو کو وکھا تی۔
ہوئی کہ المسیرے دب آب مجا کیا ان چطمت کا پروہ اٹھا نے اور میں جیتے
لیس ام مجھے کو ہوئر نہ دیکھو کے واریہ علمان ویا مار دو برمکنات سے بسکن ان مجھے کو برکھ ویک تے ہوجب
لیس اتم مجھے کہ ہوئر دو ایس جگر بر طور کے قابل بنائے ہے، فریل اور پرمکنات سے بسکو
کی طرف دیجھے کہ واروائی جگر برطھیرارہ توقع مجھ کو دیکھ تو گے۔ چھرجب
اُن کے دینے اور موسی ہے ہوئی ہوگر گئے۔ امری کے حاس کا نم نہ
اُن کے دینے کو دیا اور موسی ہے ہوئی سوگر گئے۔ امری کے حاس کا نم نہ
سے کیلی اروائی کیفیت کھیلی پھر جب حاس ہمال ہونے تو کھا اسلامات
تری وات باک ہے دیے ہوئی ہی جب حاس ہمال ہونے تو کھا دیا تھی۔
تری وات باک ہے دیے دیت شک مقام شنزید ہیں تھے کو نظر نہیں باکسی ۔
تری وات باک ہے دیت شک مقام شنزید ہیں تھے کو نظر نہیں باکسی ۔
تری وات باک ہے دیت شک مقام شنزید ہیں تھے کو نظر نہیں باکسی ۔
تری وات باک ہے دیے دیت تو کہ اور مقام سنزید ہیں تھے کو نظر نہیں باکسی ۔
تری وات باک ہے دیت شک مقام شنزید ہیں تھے کو نظر نہیں باکسی ۔
تری وات باک ہے یہ دیا تھی ان ویکس اس سے یہ بلا ایمان اور میں سب سے یہ بلا ایمان

گئے تھے کدمیرے بعذتم میری قوم میں بینے جانشیں توا ور (دکیھو) ان کیالم

لانے والا ہموں ۔ (احترتعالی نے) فرمایا اسے موٹی میں نے تم کولوگ میں اپنی سینا مبری اور پرمکلامی سے امتیاز مبختا لیس جومیں نے تم کو دیا ہے وہ لے لواور شکر وارد ہو کچو مسہ فرازی ہمرتی ہے ہمسس پر ہمستہ بن طور پر عمل میرا ہم وجاؤی

اورہم نے تنتیوں پراُن کے بیے سرجیے نے سے تعلق نصیحت اوّنفسیس کلودی (ان تغییوں پر تورات کے احکام درج تھے کچر( فربایا) سے ضبوطی ہے کیڑے دہمر اجیسا محلیہ ہے وہی بی تعمیل ہر) اور اپنی قوم کورہی، حکم دوکداس کی ران) ہمترین ہائوں پر کاربندرہیں۔ راگرتمیاری توم کے

آیت ۱۳۳ - حضرت قبین نے فرایا جمل مهال ابنی صرف آغید کور محرمی میں نظر آئیہے جس کی نظری صفورکی وفعت شان سے آمشنا ہوئیس اور محل قبل و نزول بچی دیں توجیب نمبیر که اس کو چادسے سرفرازی خصیب ہو۔ لوگرں نے تمیار حکم نہ مانا تق عنقریب بیرتم کو ان نافرمان لوگوگاردوزخ بیری مقام دکھا دوں گا ۔ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْ الْمَكْسَنِهَا ﴿
سَأُورِثَكُمُودَارَ الْفُسِقِيْنَ ۞

اے مونٹی اگر ان نافرمانوں کئے نکتر اور نخوت نے ان کو ہماری آیتوں کی طرف ماس پر بھنے دیا تو۔

سَاصُرافُعُنَ اليَّقَ الَّذِينَ الْمَاكُمُرُونَ فَالْلَافِينَ الْمَاكَةُ وَانْ الْلَافِ بِغَنْدِ الْحَقِّ وَإِنْ تَكَرُوا كُلَّ أَيْدٍ كَلَّ يُؤْمِنُو إِنهَا وَرانَ تَكَرُوا سَيِيلَ الرَّفُشُولِ لا يَتَخِذُ وَهُ سَيِيلًا فَا الرَّفُشُولِ لا يَتَخِذُ وَهُ سَيِيلًا فَي يَتَخِذُ وَهُ سَيِيلًا فَي اللَّهُ مُن وَانْ تَكُولُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعَلِيلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

میرهی ان وگوں کو جوناحی زمین پزئتر کیا کرتے ہیں اپنی آیتوں سے پھیسر دوں گا ۔ (کسی نشانی سے بھی ان کی توجرش کی طرف مبدول نہ ہوگی) اور اگر وہ دہماری ہمسب نشانیاں بھی دیکھ دلیں تب بھی ان پر ایمان نرائیس اور اگر راہ برایت رکھیس رجھی) تو اسے اختیار نرکیں ، اوراگر گھراپی کی راہ دیکھ لیس تو اسے (اپنا) رسستہ بنالیس (اس پر بخوشی چلنے نگیس) یے ابات ان کی طرف سے خفانت برتنے والے تقے ہی ۔ اور وہ ان کی طرف سے خفانت برتنے والے تقے ہی ۔

> راہ ہدایت پر طلنے سے قلب کی کیفیت کھلتی ہے مذکہ ہائیں بنانے سے ۔ س

ا درجن دگوں نے ہماری آیتوں کوا درآخرت کی ملاقات کو دالشرکے دوبرد حاصر پرنے کی بچشلایا ، ان کے ٹل بربا د بوگئے ، ان کو دیساہی بدار ہے گا جیسے کہ وڈکل کرتے کہتے تھے (اگر کوئی دنیا بیں اچھاکام کیا ہوگا تواس گا ا دن میں نے دیا مائسگا اورکفر کا خمیاز وا فوٹ بین جھگتا بڑھے گا)۔ سه وَالَّذِيْنَ كَنَّ بُوْلِهِا يَٰتِنَا وَلِقَاءَ ٱلاَٰخِوَقِحَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ هَمَّلُ عَجْ يُخِنَّ وَنَ إِلَّامَا كَالُّؤَالِيَّعْمَلُوْنَ فَ

# اٹھارواں رکوع

حصرت موسی اوران کی قرم کابیان جاری ہے۔

ادر اجب مرلنی علیالسلام طور پرکٹ اور قوم کی نگسبانی پینے بھائی ہادون کو مونب گئے قوم مرسنی کی قوم نے ان کے (طور پر جانے سے) بعد لینے زور ثن سے ایک بچیٹر ابنا لیا ۔ (مینی) ایک ڈھا میچرس میں گانے کی اواز تھی۔ راوراس کی بیشش کرنے گئے ، لسے خدا بچھ لیا) کیا انھوں نے یہ خد کیلیا

٨٨١ وَاتَّخَانَ قَوْمُمُوْسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّتِهِمْ عِجْلَاجَسَدًالَّهُ خُوَارُّا اَلْمُوْيَرُوْا اَتَّهُ لَا يُكِلِّمُهُمُّ

منزلء

ةُ: وَلَا يَهْدِنْهِمْ سَدِيْلًا ۗ اِتَّحَنَّا وَهُ ﴿ وَكَانُوْاظْلِمِهُ إِنْ ۞

کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا اور مذان کو راستہ دکھایا ہے (اور پہنیں کہ اپنسوں نے اس کو را پینامعبود) بنالیا اور پر بڑے ظالم تھے (شرک<sup>و</sup> کفریے ٹرعد کر اور کہا ظلم بردگا) ۔

موٹنی جرلطف کلام اور ہوایت سے سے فراز نرو نے تھے ان کے بلیے اس ہستدلالِ م م

ر ہانی میں ٹری بھیرت وحقائق مضریتے۔ . وَکَلَّمَا مُسْقِطَ فِیٓ اَکِیْ نِیْھِرُو کَرَا کُوا ۔ اِدرجب دہ اپنی توئی کی قوم کے لوگ اپنی حماقت پڑا دی ہونے اورانسوں نے

اورجب دوری نوی کوم کے نوا ہی محافظ پر اور ایسے دو موں سے دیچہ لیا کہ بے تنگ وہ مگراہ ہو گئے تو کسنے ملکے کداگر ہمارا پر ور دکار ہم پر دھم نفرمائے اور بیشنش نر فرمانے تو ہے تنگ ہم تباہ (و برباد) ہر ہلینگا۔ زالتد کے مذاب سے ہمیر کوئی بینز بھا دسکے گی۔)

كَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُوُ يَرَّ، مِنَ الْخِيرِ يْنَ ۞

ٱتَّهُمْ قَدُ ضَلُّوالاَقَالُوْاكِينَ

حضرت موسی علیات دم کوالٹر تعالٰ نے باخبرکر دیا تھاکہ سامری نے ان کی قوم کو گرا ہ کر نیا ہے اس بھے طورے موسی علیوات سام بست خصد میں واپس ہوئے۔

ما- وَلَمُّ الْحَجَّمُونِيِّى إِلْ قَوْمِهُ عَضْبَانَ السَّفَا الْحَلَقُ مُوْنِيَ الْسَعَاءَ كَلَفُّمُوْنِيْ السَّفَاءَ كَلَقُ مُمُوْنِيْ فَى الْحَجَلَةُ وَالْمُولِيَّمُ وَالْحَدَاشِ وَالْفَى لَا لَوْلَمَ وَالْحَدَاشِ وَالْفَى لَا لَوْلَمَ وَالْحَدَاشِ الْحَدِيثِ فَي اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ مَعَ الْقَوْمِ السَّفَعَ فَوْنُ وَكَادُوا الْفَلِيمِ السَّفِحَ فَوْنُ وَكَادُوا الْمُعَلَّى الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِيْلِيمُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِيلِيمُ الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْم

اورجب نوئی (خسمین بھرے ہوئے ) جمنجملا ہٹ اور رخ کے ساتھ اپنی قوم کی طرف والبی ہوئے تو ان نوگوں سے اندا تم نے سرے بعد بہت ہی ہڑاگا کیا۔ (جب ہم نے مجھ سے شربیت طلب کی تھی اور شربیت ہی لیے گیا تھا تو بھرتم نے اپنے مبلہ بازی کی (اور جرند کرنا تھا کیا ) اور (اسی خصہ میں مقدس) تحقیق زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی (ارون کے) اسار شخصہ میں کے بال ) پڑکر کر اپنی طرف گھیٹے نگے۔ (بارون نے) کما اسے سیسے سے ماں جائے امیرے بھائی ۔ ان لوگوں کی ترکشوں کو بیری تسابی برمیرل ڈور بلاشنبہ قوم کے لوگوں نے مجھے کم دوسجھی اور قریب تھا کہ بھے ارڈ الیم سو ظالموں ، کے زمرے ، میں مبتلا مورکی بھے ہوزشم ندل کا مذاتی دا اوراقی اور تجھے ان ظالموں ، کے زمرے ، میں بشالل مذکر و۔

آست نمبر (۱۳۸۸ - اس اداز کا دوند اولیس کا جانی بین مجن کشتے ہیں کر حضرت جبر شیل علایا سدام گھوٹوے پر جائے ہے ا سے زمین مرمبز برق جانی جانی میں سامری نے وہ شی اس بہت میں ڈال دی وہ وہمین عمورت تنی ولیسی آواز کرنے لگا۔ ووسری بیراس کی حقیقت ایک بہتے بورنے مکھونے سے زیاوہ نتی ، برحال بت تھا ، خورساخت تھا ۔ موسى مليال لام تقيفت مال سمجه كنتے اورانته سے دُ عالی ۔

١٥١- قَالَ رَبِّ اغْفِي فِي كَلِيْخَي وَأَهْخِلْنَا كَالْمِيسِدِب بُولوا ورميه بنان كرَشْ ناورتيس ابن رهمتين أَظ فرما۔اور توسے زما د ہ رحم کرنے والاہے ۔

فى مُحْمَةِكَ الْمُصْوَالْتُ ٱلْحُدُ ع الرِّحِمِينَ أَ

# انيسوال ركوع

حضرت مولسی علالہ لام کی قوم کی نافرہانیوں کے ذکر کیے ساتھ ان کے تنبیعین کے ملیے بشارت كابيغام دياجا راجيه اورسول التدعليه وتلم كي امت كان بركزيد ولوكون وكركيا جار ہا ہے جو تکم سے بندے ہیں ، رسول اللہ علی اللہ علیہ دلم کی رفاقت جن کاشیوہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنهوں نے اپنی مراد بالی رازمیا علیم السلام کے ذکر کے سا فاحضر رکے صحابہ کا ذکران کے مرتبہ کو کامال كرتا جع بيشك براسمان بدايت كرت الاي بايت كرا عن اتراع كي فلاح الي -

> إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعَجْلَ سَنَا لُهُمُ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمُ وَذِكَةٌ فِلْ كَيْوِةِ التُّهُ مُنَّا وْزَكُنَّ لِكَ

البنهٔ جہنوں نے سچھے کے معبود بنایا ان کوعنقربیہ (اسی) دنساکی زندگی م ان کے برور دگار کی طرف سے غضب اور ذلت بہنچے گی ، اور ہم بہتان باندھنے والوں کوابسی ہی سزا فیتے ہیں ۔

نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ۞

اورحن لوگوں سنے بڑے کام سکیے پھراس کے بعد نوبکرلی اورامیان سے آئے توبے تیک آپ کارب اس دائمان لانے کے بعد را ابخضے والا مهرمان ہے۔ (توبہ اور ایمان کے بعد وہ گینا ہوں کو بخش نے گا)۔ وَالَّذِيْنَ عَبِلُواالسِّيّاٰتِ ثُكَّر تَابُوْاهِنُ بَعْدِهِ هَا وَأَمَنُوْ أَرَارَ رَتُكُمِنُ بَعْدِ هَالَغَفُوْرُ رِّحِيْمٌ ٥

حضرت برسی کی دُعاکے سلسلہ میں سزاوجزا کا ذکر آیا بھرامس وا نعم کا بیان جاری ہے۔

اور جب مرسٰی کا غضبہ اُتر گیا انہوں نے شخیتوں کواٹھا لیا دیدی فوان الا - وَكِنَّا سُكَّتَ عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ

آتیت نمبر (۱۵۲) حدّت نبله نے فرماما: مادّ دارگانی فورکو تلامشس کرو فور برتاہے ، یہ ایک سائنشیفک متعقبت بھی ہے فوری ایک ایسا جزئے جرم چیز میں ٹناس ہے۔

ٱخَانَ الْأَلْوَاحَ ۗ وَفَى شُنْعَتِهَا هُدًّى وَرَحْمَةً لِللّذِيْنَ هُمُ

الله وَاخْتَارَمُوْسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلَالِيمِيقَاتِنَا قَفَلَمَّا اَخَلُنُهُمُ السَّجْفَةُ قَالَ مَنِ لَوْ شِئْتَ الْمُلَكُنَّةُ مُومِّنْ قَبْلُ وَايَاكَ الْمُلَكُنَّةُ مُومِّنْ قَبْلُ وَايَاكَ الْمُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ السَّفَهَا أَمِنًا وَانْهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ السَّفَهَا أَمِنًا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْلِي مِي مَنْ تَشَاءً مُ مَنْ تَشَاءً وَتَهْلِي مِي مَنْ تَشَاءً مُ وَانْتَ وَلِيُنَافَا عُفِوْلِيَا وَاوْحَمْنَا

ستنتیاں تھیں جن کو انہوں نے خصد میں چھینک دیا تھا) او رجو کھے ان منتیر پر اکھا بھی اس میں فداسے ڈرنے والوں کے ملیے ہوایت اور وکست تھی۔

اور مرسی نے اپنی قوم کرمتر مرد ہما ہے معید وقت (پر کوہ طور برلئے)

کے میے پن نیے ، بس جب ریوگ قوم کی نمائندگی کرنے اوران کی طرف
سے اخبار ندامت کے دیئے منتخب ہوئے اور موسی کے ساتھ احتکاف میں
میٹھے اور عباوت و ریا صنت میں شغول ہوئے ، لیکن وال بھی انہوں نے
حضرت مہی علا السلام کے کہنے ہر باور نز کیا اور خوالقہ تعالی کے دیکھنے
کی گمٹن کرنے ملکے ۔ ان کی اس گستاخی بر، ان کو زلز لہنے آپھڑ اور میں
نے اکسائے میرے دب اگر توجا بہتا تو ان کو اور بھی کہ پلاک کوچا
(ماہ بھی ارسے دب اگر توجا بہتا تو ان کو اور بھی کہ پلاک کوچا
کے احتموں نے کیے ریرسب کچھ د تو درائس ایری کا دار جم کوجا
کوشنے میں ، تو اس سے جس کو چاہے گرا ہی میں ڈال نے اور جس کوچاہے
ہوارت فربانے ، تو ہی جم ارائق اور امال مالک ، کا درسان ہے ہی ہم کرچنن
ہوارت فربانے ، تو ہی جم ارائق اور امال مالک ، کا درسان ہے ہی ہم کرچنن

اور (ئے ہمائے رب) قربمارے دلیے اس دنیا میں دبھی بھلائی لکودے اور آخرت میں رجی۔ ہم نے رہر مال) تیری طرف ربوٹ کیا ہے۔ فرمایا، میں جس پر چاہتا ہوں اس پر ہائی عذاب ڈ الٹ ہوں روہی عذاب میں گرفتا بوتا ہے ) لیکن میری رحمت ہرچیز برشا ل ہے واس کی معتبی لامعدود میں ) سویس اس درحمت ) کوان ٹوگوں کے بلے ملکے دوں گاج خوف خولگئے میں ، اورزکوۃ دیتے ہیں اورجہ ہماری کا یوس پراییان رکھتے ہیں۔ ایان اورا بی ایمان کے ساتھ فررایان ، فریش نورع ذان دال اسکے لگوں کا ذکر آرہا ہے۔

وہ گور الگیسٹوگل المنسی وہ لوگ جواس رسول کی پیروی کرتے ہیں جزین اُتی ہے جس اے ذکر

مبارک ) کو وہ اپنے اِل توریت اورا تبل میں کھا ہوا پاتے ہیں۔ الے

می پیچیس وہ کے وہ کہ اپنے اس کو اپنے اس کا میں ایک سے بریسی دی و دنیا دونوں

میں اور دیات والم بینے کی کے کہا جرا میں اس کے ایمان اور بیت کا میں سے روکتے ہیں۔ اور

میں اور کیا کہ الکامی الکامی الکامی کی بین اس کے لیے ملال کرتے ہیں اور ایک چیروں کوان

ن پیملان یون کا منت ہ حسیب یہ یور بی ای میں میں اور اوا ان کو نیک کام کا کلم فرائے ہیں اور بڑے کا مری سے دوکتے ہیں۔اور سب پاک چیز میں ان کے ملیے ملال کرتے ہیں اور نا پاک چیز وں کوان پر (ان کی نا فرمانیس کے باعث) لگائے گئے تھے آندو چیز ہیں دیرسب ان کی شان رحمت ہے وہ دھست العلم میں ہیں) ہیں جو وگ ان پرائیان کے آئے اور ان کی تعظیم (ور فاقت) کی دان کے دست و باز وہن گئے ) اور ان کی مدد کی اور اس نور (مرایت ترآن وسنّت کی اشاع کی جو اس

( ہمتن نور) کے ساتھ اتراتھا ۔ بہتی ولوگ ہیں جرابتی مراد کو پینچے (تام است<sup>ن</sup> میں ہستراست ہونا دین و دنیا کی سرفرازیاں ان کے حصہ میں آمیں) - ١٥٠- ٱلْنِيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْرُبِيِّ النَّبِيِّ الْمُثَمِّدُونَا مَكْتُوبُا فَالْمُثَمِّدُونَا مَكْتُوبُا فَالْمُثَمِّدُونَا مَكْتُوبُا فَالْمُثَمِّدُونَا مَكْتُوبُا فَالْمُثَمِّدُ فَالْمُثَمِّدُ فَالْمُثَمِّدُ فَالْمُثَمِّدُ الْمُثَمِّدُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

# ببيبوال ركوع

جس بی امی کے اہم مبارک ، ذات مقدس کا پیتہ کتب سما ویہ نے دی تقییں جب وہ تشریف لائے وہ تقییں جب وہ تشریف لائے وہ اس و مدہ لائٹر کیے گئی است نیستے کرتے جس نے آپ کو پیشر بنا کرچیا تھا، جود کلوء شاوت بڑھا اور ہرچیزے گوا ہی دی کرہم ان کے فور سے بی و رسالت ایک فور سے جو در رسان خدا اور مندے کے کام کرتا ہے ایک جمش مشد کھ کی مورت میں آئے وہ وارہ دکھانا ہے ، معموت وارض کے حاکم کا بندہ جرتا ہے۔ جس ایت وروما نیت کے اواب کھانا ہے ، شریعت برلانا ہے ، جن لوگول نے شریعت کی

آبیٹ گرد 160 کی بڑر میبادہ 'سل مین حقیقت پرتائم کھپ موضیقت کے دوروہ جماس کے فران کا آباج ، ذاخل جھیکی ہے و ول سرپر تنہہے ۔ زب زد ف عدلمہ ان کیمسسس وہ انہان پر ہے ۔ حضوت توسلے کیا نے 'رکھیوضور حل انٹر عیرسسم کہ رفاقت کی اور صوبہ بن گئے ، عما بروہ پر کرورکوشان دول پر، یا کروا بسسٹہ کور برگئے اور وور فرر بڑ بستان کئے مرکبی اطار بھومی ہڑتا ہے ۔

تومین کی، برباد ہوئے ، پسنت دیرسنے اس کا ذکر موٹی ہی کے ذکر کے سب نف سے کہ وہ ہمہ تن ىنىرىعىت تقے -

كرو تاكه تم راهِ (هرايت) ياؤ-

قُلْ يَأْيُهُا النَّاسُ إِنَّىٰ مَرْسُولُ الله النكُمْ يَمْنِعَا إِلَّذِي كُلُّهُ مُلْكُ السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضَ لَاَّ الداكا هُويْجِي وَيُمنِي فَأُمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّذِي ٱلْأُقِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وْكِلِّمْتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْتَكُوْنَ 🔿 وَمِرْنَ فَوْمِمُوسَى أُمَّاةً يُهُنُّ وْنَ

بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ ۞

ا در روسٰی کی قوم میں ایک گروہ ایسائھی ہے جو (لوگوں کو) راہ حق بنانے ہی اور اسی کے مطابق الوگوں کے معاملات میں) انصاف کرتے ہیں (جو دوسروں سے کہنتے ہیں وہ خو د کرکے دکھائتے ہیں )۔

ک فرما دیجنے اے لوگو (انس والے ہویا بھولے ہوئے ، مانوس ہو باغیر

ما نوس) بین تم سب کی طرف الشه کا بھیجا ہوا (رسول) ہوں (وہ الشرجیں کی حکومت آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے سواکو ٹی معبود نہیں وہی جلانا

اورمازیا ہے سواللہ بر اوراس کے رسول نبی اتمی برایمان لاؤ (جوہنے او

ایمان بیں) جوالتٰدیر اور اس کے کلام پر ایمان دکھتے ہیں اور تمان کی ہروی

ا تباع بیں آگر پیمر کیسے رہنا جا ہیے ۔اس کے سکتے نظیم انظم ونسن عبروری ہے جناسخ مرسی کی قوم میں بھی بارہ قبائل تھے ان کے بلیے حدا حداجتھے سے ، مُرفسلوٰی اُٹرا ہیکن ان کی حرص اور ذخيره اندوزي ان كى ہلاكت كا بلوث بني مسلمانوں كوگزسشية كبيت ميں اخلاق كۆمىلىمە دىگىثى تفي مہاں موسی کے واقعہ ہے نظم ونسق کی تربت دی حاربی ہے ۔

> وقطعنهم اثنتي عشرة أساطًا أُمَّا وَأَوْحَنُنَا إِلَّا مُوْسِي إِذِ الْسَيْسَانِي أَوْمُ مِنْ

اورہم نے انبیں (قوم موسی کے بارہ داداؤں کی اولاد کو) بارہ تعبیوں میں تقسيم كرديا اورجب ان سے ائلى قوم نے بانى ما نكا توہم نے موسى كومسكم مجيبا كداينے عصب كو پيفرير ماري (انهوں نے ابسا ہي كيا) چاسخيراس

اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ \* فَانْتُحَسِّتُ مِنْهُ إِنْمُنَاكَا عَثْمُ لَهُ عَنْنَا فَكُنْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَ بَهُ مُ وَظَلَّلْنَا عَكَيْهِ هُ الْغَمَامَ وَٱنْزَلْنَاعَكَيْرِمُ الْمَتَ وَالسَّلُوعُ كُلُوامِنُ طَيِّبَتِ مَا رَزْقَنَاكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِنْ

كَانُوُّا أَنْفُسَهُ أُمُّ يَظْلِمُونَ ۞ ١٠ وَإِذْ قِيْلَ لَهُمُ السَّكُنُو الْهُ إِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْقَنْ لِمَةً وَكُلُوا مِنْهَا حَدِثُ

شنته وقوكواحظة وادخكوا الْكَاكَ سُحَّدًا لَنْغُفِي لَكُمْ خُطِيِّطَ عُنَّاكُو سُأَوْنُكُ الْمُحْسِنَانُو ٠

لیکن یہ ہودممیشہ فطرت اللہ بہیں حیوانیت ہی کی طرف ماتے تقا اسرل نے حطة کے نفظ کو منطنہ یعنی رکیسوں) کمنا نٹروع کیا اور بجائے سجدہ کرنے کے زمین پرٹھ کر کھسٹنے لگے۔

> فَيَدُّلُ الَّذِينَ ظَكُمُوْاهِنَّهُمُ قَوْ كَاغَايُرَالَّذِي قِيلً لَهُمُ فَأَنَّهُ سُلْنَا عَلَيْهِمُ يرجُورًا مِّنَ السَّمَاءِ بَمَا كُنَّا نُوْا غُ يَظُلِمُونَ أَ

ر ان میں سے ظب الموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کو بدل ڈالا دجرحکمہ دیا گپ تھا اس میں من مانی تب دیلی کرلی) پیس (ان کی عب دول کمی پر) ہم نے ان پر آسمان سے عذاب ٹاؤل کیا

(بیقر) سے بارہ چننے بھوٹ 'تکےلاونہ رقببلہ نے اپنا گھاٹ معلم کراہا۔ (انهوں نے محسوس کرلیا کہ ان کے شیے کونسے چشمہ کا یا نی مناسب سے یا کافی ہے جیسے وہ استعمال کریں) اور (اس گرم علاقہ میں جہاں آفتاب کی ایش ان کے ملیے باعث اذبت تقی) ان برہم نے ابر کاسایہ کیا۔ اورہم نے ان برمن وسلوی متارا- (اوربه حکم دیاکر) پاک چیزون بین سے جیم نے تم کو دى ہى كھاۋ رەپئو اورسكون كى زندگى ئېسركرو بېين انهوت دخيراندوزى شردع کردی جس سے طاعون بھیلا اور لوگ مرنے لگے ) اور انہوں نے جمالا

کے مذبکاڑ البینہ وہ اپناہی نقصان کرنے رہے ۔

اور (وه وفت یا دکرو) جب ان کوشکر سواکراس شهر (ارسحا مابهت المغکر) ىس ماىسوداپ دىل سىكىنت اختىأدكرو) اوراس مىں جہاں <u>سىچى</u> ما ہے کھا اور (بیٹر) اور (برخیال رہے کہ) حطة (بیٹی ممبر بخش ہے)

کتے ہوئے اورسمیدہ کرنے ہوئے رشرکے) دروازہ میں داخل ہونا ، ندیم تمہاری خطائیں غِشْ دیں گیے ۔ داور) نیکو کا روں کو داس سے بھی) زیادہ '

دی گھے ۔

## اكيسوال ركوع

یمو د کی زندگیین نافرمانی ، حق پزشی ، حق فرامیشی ، افترا پردازی ، حید جونی ، حید سازی ، فوزاتی ، ففز قوی ، رشوت ستانی ، بید حیانی اورگستاخی ، غوض انفرادی اورمعاش تی آزندگ کوتباه کرنے کی حس فدر دخالیں بیک جا مرجو دہیں ، دومری قرمین میں آسانی سے دملیں گی۔ است محریر پر اللّٰہ کا بیا حسان ہے کہ وہ ان کی اصلاح ان صف اور دافقات سے فرمانی ہے "اکران پراہ غضب ، راہ برایت عاف نمایاں ہرجانے ۔ اور وہ ان حرکات تبییر کاشکار زمینیں جز تومری کی تباہی کا باعث برنی ہیں۔

اس رکوع میں میرور کی نافر مایوں کے متعدد واقعات ہیں ۔ یہ ناویخی واقعات ہیں جن ہے ۔ بعن کی شہادت نینے والے بعض بستیوں میں موجود تقیے مجنوں نے یاخودان کی نباہی دکھی تھی یالینے بڑوں سے شی تھی ۔

اے رسول می آپ ذرا میرد کا وہ تسدج حضرت داؤگئے ذیائے میر پہیٹیں آیا اپنے زیائے کے میروسے دریافت کیکھنجسی کی واسستان برسنتے چلے آئے ہیں ۔ گاشترا بیر ہم جریخرسسازم کے کنارے لاہن اور لمورکے دربیان واقع تھا ،اس بستی سکے ڈوگوں پران کی نافرمانی سے کیا گزا تھا ٹنا میر بی عبرت حاصل کریں ۔

> الله وَسُعُلُمُ مُوعِن الْقَرْبَةِ الْتَرْفُ إِنَّ كَانَتُ حَاضِرَة الْبُعُرُم اُدْبَعُدُ وَنَ فِي السِّبْتِ الْدُّ تَأْلِيدُمُ مِنْبَتا أَمُّكُمُ يُومَسُنْتِ لَمْ شُرَّعًا وَيُومَ لا وَهُمُ يَسُنِهُ وَنَ لاَتَأْنِيمُمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

اولااے دیول)آپ ان سے اس بستی (کے رہنے دانوں) کے متعلق دریافت کریں جو سمندر کے کمارے دائع تھی۔ اکر) جب مفتہ کے حکم میں یہ (وگ ) مدسے بڑھنے گئے تھے، جب ہفتہ کے دن مجیلیاں پانی کے اوپرائیں اور جب بفتہ نہ ہوتا تو مذاتی تھیں ، اس طرح ، ہم سے ان کو آذایا کیونکہ دہ نافران تھے ۔ ( نافسہ بان نافرانی کے لئے بہانہ تلاش کرتا ہے ، حکم کا بہ نب دہ حکم پر قائم رہنا ہے)۔

آیت نمبر ۱۹۳۱) اس کا واقع به بسه کرمیر دکرم بغیز که دن شکالا کرنے سے منع که پایا تفاء اور بخشته بی کے دون ان فا آن اُسٹ کے بلیے باؤی کی منع پر بمشرت مجھیلیاں آئیں ، جب بغیز نہ ہوتا دہ آئیں ۔ بود سانے طریقہ یہ اختیار کیا کودریا کے باؤی کینشید سرک ون ککسے طرف کا میں بیٹنے اور اس کی کھا تھیلیاں آ جا تیں اور بند بافدہ لیتے وصربے دن ان کو کیٹر لیتے ، اس طرح اسٹر سے بھر کی نافرمانی کے نیٹریکٹر بعداد بھول ہے تھا ۔ در ایس بران کی آزمایش می ۔

١١٠٠ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مُّنْفُهُ لَهُ تَعِظُونَ قَوْمُ اللَّهُ مُهُلِكُهُمُ ٱۉؙڡؙٛۼڵڹۿؙۿڲڶٲٵۺٙڡٮٛٮڰا<sup>ڡ</sup> قَالُوْامَعُذِرَةً إِلَىٰ رَبَّكُمُ

١٦٥- فَكُمَّانُسُوامَا ذُكِّرُوابِهِ انچينا الّذين ينهون عَر · . الشُّوْءِ وَلَخَنُا الَّذِينِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيِيْسٍ بِمَاكَأَنُوْا

ذَكِتًا عَتَهُ اعَنْ مَّا نُهُوُ اعَنْهُ وُ أِنَالَهُمْ كُنُواقِ دَمَّا خسِيان ٥

روم ۾ ور نفسقون O

وَإِذْ تَاذَّنَ مَا ثُكَ لَسَنْعَ ثُرًّا، عَلَيْهِ مُوالَى يُوْمِ الْقِلْمَةِ مَنْ تَسُومُهُمْ سُوءَالْعَدَابِ إِنَّ دَبَّكَ كَسَرِيْعُ الْعِقَابِ مِنْ

وَلَعَلَّهُ وَيَتَّقُونَ ٥

بھرحب انہوں نے ان نصیعتوں کوجوانہیں کی گئی تقییں جعلا دیا ( ان نصیعتوں کو یں پشت ڈال دیا) توہم نے ان لوگوں کو جوبرائی سے منع کیا کرتے سے نجات دى ، ادر ان لوگوں كو جوظ كم كرتے محقر (حديث تجا دزكرتے تھے ) ہم نے سخت عذاب میں بتلاک اس لیے کہ وہ نافر انی کرتے رہتے تھے۔

ادرجب رہود کی اس حید بازی یر ، ان یس سے لوگوں کی ایک جاعت سنے (ضیعت کرنے والوں سے ) کہا کہ ان ( نافران ) لوگوں کوکیوں فیسیعت کرتے ہو

جی کوالٹد لاک کرنے والا ہے ما ان کوسخت عذاب دینے والا ہے - رید گناہ کے

عادی ہو مے بس ان سے تبول حق کی توقع نفنول ہے، ان توگوں نے جواب دما

(بھانی ہم صرف اس لیے ان کوخسیعت کرتے ہیں) کوتمادے رب کے سلمنے مغلا (این صفائی پیش کرسکیں - (کہ ہم دینیہ تبلیغ بہرمال اداکرتے رہے) ادر ( اس

يديمي كد) شايدوه الله من دري (ادريم بزگاري اختياركري) -

معرجب دواں کام میرض سے روکے گئے تنے مدسے تجاوز کرنے لگے زانتہانی م مکرشی پراُ رَائے نو) ہم نے حکم دیا کہ (ابتم) ذلیل ۱ وخوار) بندر ہوجاؤ۔ ( اوربقیہ زنمگی کے دن اس مانت میں گزارو یہ لوگ تین دن اس مال میں زندہ رہ کرم گئے ،۔

اور ان کورہ وقت یاد دلائے ) جب آپ کے رب نے (ہمود کو) آگاہ کردیا تا کددہ ان مرقبامیت کے دن تک ایسے دکسی مذکسی شخص کومسلط رکھے گا جوال کو سخت تخلیف میں مبلار کھے ۔ (یہ عذاب و تکلیف جومیو دکومینے کی وہ خود ان کی نافرمانی کے باعث ہے ادر) مبشک آپ کارب جلدسزا دینے والا ہے اور مبشک

تیت نبرددد، حضت شاه صاحب خریز بات مین بنع کرنے والوں نے سفسکار کرنے والوں سے من مجور دیا اور پیج میں واوار اتحالی ایک دن معب کواٹے تو دومروں کی اوار نرسنی دیار ہے دکھا، مراهریس بهندرتھے۔دہ آدمیوں کرسیمان کرائے قرابت والوں کے ا فن يرب ريكم الكي اور رون كي وأخراس بُرك عال سيمين دن مين مركة -

وہ مڑا نخشنے والامہر مان ہے۔

وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِدُمٌ ٥ وقطعنهم في الأرض أممًا عِنهُمُ

اورم نے ان کوختلف جماعتوں میں روئے زمین پینتشر کر دیا ان زبیو واہیں بعن نیک عدالع بیں اوربیض دوسری طرح کے ربینی برکار ، واقع ہونے بس) اور بمران کی آزمانش انعامات اور تکالیف سے کرتے رہے ہیں تاکہ وہ

الصِّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَٰ إِكَ رَ وَبَكُونَهُمُ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّياٰتِ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ نَ

## يبودكى ان گزشنة قومول بن توكيد صالح لوگ يعي تھے ليكن ۔

فَخُلُفُ مِنْ يَعُدِهِ خُلُفٌ وَرِتُواالْكُتُ مَأْخُدُونَ عَمَاضَ كنا وإن تأتيه عرض مِثْلُهُ بَاحْدُ وَهُوْ أَلَدُ مِنْ خَذَ عَكَيْهُمُ بَاحْدُ وَهُوْ أَلَدُ يُؤْخَذُ عَلَيْهُمُ مِّيْتَاقُ الْكِتْبِ أَنُ لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقِّي وَدَسَ سُفِ ا مَافِيْدٍ وَالدَّادُ الْأَخِرَةُ خُدُرُ لِّلَانِ نَنْ يَتَقُونُ أَفَلا تَعْقِلُورَ ٥

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِأَلْكِتْبِ وَ أَقَاهُ وِ الصَّالُولَةُ لِمَا يَا لَا نُصِيْعُ

آخِرَ الْمُصْلِحِيْنَ 0

بھران کے بعد ایسے نا خلف کے کرجس کتاب دقورات) کے ارتب نے داسی بیسے کچه چھیاکرکچھ بدل مدلاکرا*س کے دوخن* )اس نیائی چیزی دمال متباع <u>نے بنت</u>یں اور کہتے ہیں ضرور ہما ری مغفرت مرجانیگی دان کے زغم ہال میرہ: اللہ کے ایسے حبوب ہیں کان کی خشتہ تقیبیٰ ہے اِس ٹبل عقید نے انہیں اتنا دلہرکر دیا تھاکہ گنا ہ برنا دم ہونا نوالگ رہا وہ اس کے ارتکا ہے بازید آنے ) اوراگران کے یاں (دنیا کا)الیسا ہی اورمال دمتاع آجائے نواس کو دھی) لے لیں (ان پیختوب کوکماہوگیاہے)کیاان ہے کتاب د تورات میں عہد نہیں ساگیا کہ اللہ رہیج کے سوانچے نہ تہیں اور حرکچے اس رکتاب تورات میں رنکھا) ہے انہوں نے (خوب) بڑھاہے (وہ جانتے ہی کہ اللہ کے احکام کیا ہم لیکن برنصیب گناہ دانسنندکررہے ہیں) اورالٹرے ڈرنے والوں کے بلیے اخرت ہی کا گھر بہترہے۔ (لے بہرد) کیانم لوگ دا تنابھی) نہیں سمجھتے ۔ اور جرادگ مضبوطی سے (آسانی) کی ب بی اس بی می میں راس کے احکام بابندی سے مجا

لاتے بیں) اور نماز کو قائم رکھنے ہیں ،ہم اصلاح حال کرنے والوں کا اجرضائع نہ

کرننگے دجنموں نےاپنی اعملاح کر لی بلاشیران کی ٹیکسور پکا جرونواب ن کے رکھے

(بهاری طرف) رجوع کرس (اور پرمبزگاری اور فرمانبرداری اختیار کرس) -

يبودكوان كاعدداقرارياد دلايا جاريا بصحياس استمام سے لياكيا تھا كربياڈ كوان كے سر بريعلق كرديا گیاتھا اورعکم ہواتھا کہ حرکھینم کو دیاجارہ اسے بعنی تورات الٹے خبوطی سے کرٹے دہمنا اوراسی پرمکسٹہ کاربند ربنا انہوں نے اقرار کیا تھالیکن ایج وہ بھول گئے ۔

یاس ہے۔)

اور (ان کو وہ وقت یاد دلائی) جب ہم نے ان کے سرپر پیاڈیش سائبان کے معلیٰ کر دیا تھا ان کے سرپر پیاڈیش سائبان کے معلیٰ کردیا تھا ادرا نہوئے سیمھا کہ: وان پرگرف والاہ (وہ ڈرے کہ دان پر گربی نہ بڑے اس حال میں ہم نے ان کو کلم دیا ہجر ہمنے تم کو دیا ہے استیضوطی سے پراسے زہوا در حجمجواس میں ہے اس کو یا درکھوستا کو تم پریٹر گا دہا ہا ڈ۔

الله وَإِذْ نَتَهُنَا الْجُبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظُنُّوْا التَّهُ وَاقِعٌ يَهِمُ خُذُ وَلَمَّا النَّيْاكُمُ وَهُوَةٍ وَاذْكُرُ وَلَمَا أِنْيُوكِكُمُ لَكُمُ وَلَمَا فِيْ لِمِلْكُمْ فَاذْكُرُ وَلَمَا فِيْ لِمِلَكَكُمْ

# باليسوال ركوع

گرسشة دروع اسان سے عالم ادواح میں باگیا ، گویا انشری وجدانمیت کا احساس انسان کی فطرت بہتی وقع انسان سے عالم ادواح میں باگیا ، گویا انشری وجدانمیت کا احساس انسان کی فطرت برائع ان علی انسان کی فطرت برائع کودیا گیا ۔ تاکہ انسان سے عالم ادواح میں بارکر سے اور وزین کو بیٹری بارکر کے ایسے تیا کر سے اور وزین کو نرقی ۔ عالم ادواح میں جب فورسر کارد ووا مائے آتہ اور آوشنے انسان برند کسے کرمیں گیا جو بیٹری نویس خیابی والی میں انسان برند کسے کرمیں گیا ہوائی والی قائل انسان برند کسے کرمیں گیا ہوائی ویا گئی تاکہ انسان برند کسے کرمیں گئی اور حیور نے اپنی فرائیس آوان سے تعلق برخواجی حقیقت میری میں انسان میں میں انسان کی اور انسان کی ادوار حیور نے اپنی خواجی میں انسان کی اور انسان کی اور انسان کی اور انسان کی انسان کی انسان کی اور انسان کی اور انسان کی انسان کی انسان میں انسان کی انسان میں کا فلائے ہوئی کرمیا ہوائی ہوئی کی اس میں میں کا فلائے ہوئی کہ کہ کو انسان کی انسان کرمی کی گئی ہوئی ہوئی کہ کہ کو اور کو کہ کو

۱٬۲ وَاذْ اَخَنَ رَبُّكَ مِنْ يَتِنَّ اَدْمَ مِنْ ظُهُوْرِهِ أُذْرِيَّتِهُمُّ وَاتَنْهَ لَهُمُّ عَلَى اَنْفُسِرِ الْحَوْ السُنْتُ بِرَيِّكُمُّ

اؤلات رسول آپ ان کو دہ دافعہ یاد دلایٹ ، جب آپ کے رہنے دہالم ارواج میں) بنی آدم کی بیشت دربشت (مسوں سے ان کی ا دلاد کو کالا۔ اور خود ان سے ان کے نفسوں پر گواری دلوائی۔ ( فرایل) کیا میں تہارا رب نہیں جوں۔ (سب سے ) کہا کیوں نہیں ( تر بمارارب ہے ) ہم اقسالی

بغونة = مشرطی سے طاقت سینے تلب پڑھا الوقور دل سے جانت کرو دفیع ہی کا افتری و تبولاری نر پر ہائے بھڑ کی است میں انکھوں اپنے عبد پر قائم ایس۔ بیک نردجوری نے وفائسل دوں سے بوکروا ہیا وہ شاہی دحمت نمین ترکیا ہے ۔

﴿ لَهِ إِنَّ قَالُوا مَلَ \* شَرِيدُ نَاجَ أَنَ تَقُولُوا \* يَوْمَ الْقِيْمَ تِرَانَا كُنَّاعَنُ هٰذَا

غْفِلِيْنَ ٥

مه اَوْتَقَوُلُوَالِكُمَا آشُرُكُ اَبَا وَكُنَا مِنْ قَبُلُ وَكُنَا ذُتِّ يَنَةً مِّنْ بَعْدِهِ هِمْ اَفَتُهْ لِلكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۞

مريه وَكُذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ وَكُنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ

وَلَعَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥

ه ١٥ وَاتْنُ عَلَيْهِ هُرِنْبَا ٱلَّذِيِّ ا التَّيْنُكُ الْمِيْنَا فَانْسَلَتَ مِنْهَا فَاتَنْبَعَدُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ

مِنَ الْغُولِيْنَ 🔾

اند وَكُوْشِ لَمُنَاكَرُوَعُناهُ مِهَا وَلَكِنَّةَ
اَخُلَكُ الى الْحَارُفِ وَاحْبَعَ
هَوْنِهُ ۚ فَهَنَاكُ لِالْكَمْتُ لِالْكُلُبِ
انْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ اوْ
انْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ اوْ
انْقُوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّرُوْا بِالْتِنَا

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمُ

8 کستے ہیں ۔ ایہ نهداس لیے کتا ) کہ قیامت کے دن قریر یہ دیمنے اگوکر ہم کو اس کی خبری دیمتی ۔

یا دیوں) کھنے گوکرشرکتے ہیلے ہمائے اپ دادوں نے کیا تھا اور ہم انکی ادلاد میں ان کے بعد ہوشے ، توکیا ہو کام گھرا ہموں نے دہم سے پیلے شوع کا کھیا اس پر توہم کو بلاک کرتا ہے راکس کا موافقہ ہم سے کرتا ہے) ۔

اوراس طرح ہم اپنی آیتوں تو کھول کھول کربیان کرنے ہیں اور (اس عمد کو یاد دلانے کے شفے نبی ، کتاب و دگیرنٹ نیاں صرح طور پر پیسیتے ہیں ، تاکہ دہ (ہماری طرف) ربڑن کریں - (نافر انیان مجدور کرفر انبرواری اضیاد کریں ،

ادر (ائے درسول ڈراآپ) ان کو استیننی کا حال سنادیجیئے جیے ہمنے اپنی کیتیں دی تعین مجمرہ ان سے (صاف) کل گیا دھی اُن برِمُسل مذکیا ) پس شیطان اس کیجیمے بڑگیا قودہ گرا ہوں میں سے ہوگیا۔

اوداگریم چاہتے توان آیات کی بدوئت ہم اس کا رتبہ بندکرتے لیکن (اس نے
ترجماری کیات پر توجہ ہی شدی ، دو توجیشہ پستی کی طرحت ہی اُل را اِ دویا کا
بروا ) اور اپنی خواجشات (نصابی کی سے پیے پڑا اوا تو اس کا حال ایس
دہموں ، جیسا کرکٹ ہوتاہے ) کر اگرم آس پر بیجھ اود و شب اِ نیے ۔ نہ لا دو
(اگذاہ چھوڑود) تب ہائیے ۔ ( جب برص اورحرام کی لذت میں انسان جشالا
بروائیے وظم کا برنام ہونا سب برا بربر جاتب یہ برخال ان وگوں کی ہے
جنوں نے ہماری آرتوں کو جھٹا ہا یہ سبس آپ یہ واقعات ان کے سائنے
بیال کریں تاکہ وہ فود (دفکر) کیں ۔

قال الملاو ـُـــُّـفُڪُّـرُوْنَ ○

كَذَّبُوْا بِالْبِينَا وَٱنْفُسَهُمُ

مَنْ تَهُرِ اللَّهُ فَقُو الْمِهُ تَكُونَ اللَّهُ فَقُو الْمِلْتُ لَا يُعْدِينَا

وَمَنْ يُضْلِلُ فَأُولِيْكَ هُمُ

الْخْسِرُ وْنَ

كَانُوْا يَظْلُمُونَ ن

پنے آپ رطلم کرتے دہے۔

اینے براس سے بڑھ کراوز للم کیا کرنے کو عمل سے محروم رہنے دہتے توفیق عمل سے هی محروم ہوگئے اوراس طرح انہوں نے اپنے بر ہدایت کے دروازے مندکر لئے ۔

جس کوالله بدایت وے ( توفیق رفیق فرانے ) دی برایت یا و سے ورحبس کو ہمکائے ا راہ بدایت مذ دکھلائے توفیق مذدے ، تو دی لوگ بقصان میں رہنے ولسك بس-

(کتنی) بُری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے بماری آنتوں کو مصلاما ، اور خور

اس تخلیق نالیسندره کے تعلق فرمار اسے -

١٤٩٠ وَلَقُلُ ذَرَأُنَا لِيَجَهَنَّمَ كُتِ نُيرًا مِّنَ الْحِنِّ وَالْانْسِ لَهُمْ قُلُوْ بُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَوَلَهُمْ اَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُ مِاذَانٌ لَا يُسْمَعُونَ بِهَا ﴿ أُولِيْكَ كَالْاَنْعَامِرِبَلْ هُمُ أَضَلُ الْوَلِيْكَ

ادر ہم نے ہمت سے جن وائنس کوجہنم کے بیے بعا کیاہے (اس لیے کہ) ان کے دل ہیں میکن اس سے وہ تکرنہیں کرتے اقرآن وحدث ریؤوہسیں كرت ككسى تيم رينيس) ادران كى الكعين بن ليكن ان سے دہ ( اخلاق ممری ) دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہی لیکن ان سے (وہ حضور کابس ان) سنتے رنگ نہیں اعمل کرناتو درکسنار) یہ لوگ مافزدوں کے صبیحیں بكدان سيحيى زماده بير (مقصدحات سيدنادا قعن مل بس مثلا

هُمُ الْغِيفِكُونَ 0

جهل کیسے دُورہوتا ،علم کیونکرآ آ ، ہانت کیسے ملتی، توفیق عمل کیوں کرمینے ہوتی ،انہوں نے نواسماہ النبي كے در دیسے وكلامه وحدیث سے نابت ہر حنہیں اسماء تومیغ کھی كہتے ہیں بمعیی فیفن حال ہی مذكعا۔

ہیں ہی لوگ غافل ہیں ۔

اورالتُدك اسماوحسني ( الحصے الحصے نام ) بين سواس كوان بي ( نامون ) ے یکارو اورجو لوگ اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں (جو لوگ اس کے

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَأَدْعُولُا بِهَا صُو ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُ وَنَ نام دصفات کے بارے میں محدام طریقہ استعمال کرتے ہیں ) ان کو محدور دو دہ عنقریب اینے کیے کی سزایائیں گے۔

فِي أَسْمَا بِهِ سَيُجْزُونَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 0

أومدن خكة بالقية كفيكون لِمُ إِلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ ٥

اوران لوگوں میں جن کو ہمینے بیدا کیا ہے ایک جماعت ہے جو لوگوں کو راہ حق بتاتی ہے اور اسی کے موافق انصاف کرتی ہے العیص حافیکرام رمنی التک خم اوران کے متبعین کی جماعت جو دین پر قائم رہی ) -

# تتنسوال دكورع

لیکن اللہ کی آئتوں کو چھٹلانے والے چند دن خواہ مہلت پالس لیکن آخران کو اپنے کیے کی سزا مسيلة بوكى ، انهول نے عالم السوت يغورندكيا ، عالم مكوت ير ايمان مذلائ ، آخرت كو مذاق سمما ، تیامت کے آنے کا دقت او حصے بین ، سب حقیقت دقت آئے رکھل مائے گی ، علم غیب ، الغات اللہ ہی کوے ، رسول کو حومتاہے وہ النسسے متلب عطیر صفاتی ہے ، وہ تواس کے حکم برقائم ، اس کی خرسانے وليه بن ، بيرهائق إيمان وليك بانتية بين .

اورین لوگوں نے ہماری آیتوں کو حبٹلایا ان کوہم آہستہ آہستہ ایسی جگہت کمرس گے کہ ان کوخیرتک بذہو گی۔

١١٠ وَالَّـنِ يُنَكَّنَّ بُوا بِأَيْتِكَ

سَنَسْتَلُ بِحُهُمُ مِّرِ: حَنْتُ

لانعكبون كل

وَ أَصُلِيْ لَهُ مُوسٌ إِنَّا كَيْدِي يُ مَتِائِنُ ٥

مُّبِينُ ۞

لىكن است ان كومطى نه بوناميا بيش ) بيشك ميري تدبير يرى ستحكم ( برى ماوقار) ہے۔

١٨٨٠- أوَلَحْ يَتَفَكَّرُوا مُمَّالِصَاحِبِهِمْ

مِّنْ جِنَّاةٍ ۚ إِنْ هُوَالَا نَذِ نُوثُورُ

کار لوگ آننا عور نہیں کرتے کہ ان کے رفیق (اللّٰد کے ربول) کو ذرا بھی جنون نهیں ، دہ توصرت ( نافرمانی کے عواقب سے بوگوں کو ) صاف صاف ڈرانیوالے

اور ( كيدسول ) من ان كو دُهيل ددن كا ( درازى عمريامعولى دنيادى اسائش

غورکرنے کی بات ہرہے کہ ''بصاحبہ ھ'' کمہ کرحفو ''کوعمر بھر کے بلے انٹرتک الی نے ہمار سا تف كرديا، دامسة بتانے والے ، مراد تك بينيا نے دالے جو عربھر كے يہ الله كى طرف ے انسان کا دفیج ہونو ذبالشراس کے تعلیج نون کاشائیہ بھی کیسے ہوسکتے وہ تو ہمرتن دحمت ہیں نافر ہانی سے اوگوں کو ڈراتے ہیں کہ وگ عذاہے بجیس ، دھمت میں آئیس کیکن جب تیک فوری ذکرس گے تو بیتفائق کیسے جمیس گے ۔

مُرْسُمُ الْوَنْكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسُمًا فَكُلِ الشَّمَاعِلُمُ اعْدُا اِنَّمَا عِلْمُ اعْدُلَ الْمَمَاعِلُمُ اعْدُلَ الْمَمَاعِلُمُ الْمَعْلَى مَنَّ الْمَالِحُونَ كَا السَّمْلُ تِ فَالسَّمْلُ تِ فَالسَّمْلُ تِ فَالسَّمْلُ وَقَالَ اللَّهُ الْمُؤْنَاكُ كَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَل

کیاانوں نے آسمانوں اور دمین کی حکومت پرنظرمنیں کی رکیاوہ علم عکوت علم ناسوت کوئنیں ٹیکھتے) اور جم کچھ الشرنے پیدا کیا ہے اس پرفور نمیں کرتے) اور اس بات پرکھتا پیدان کا مقررہ وقت ران کی کوت یا قیامت کا وقت) قریب اگریا ہروزاگر یواضح تقیقت پر نومنیس سمجھتے) تواب اس کے بعد کوئسی بات ہے جس پروہ ایمان لائیں گے روجی تقت پر لوگ ایمان سے محروم میں)

جگوانتدگراہ کے نواسکو کونی ہاریت نیے والانمدافی رایے لوگ چوشیطان کی تباق میں اپنی نظری صلاحیت کرتباہ کر کے نعمت ہاریت سے موج پر جلتے ہیں النعد تعالیٰ الوکہ ان کی سکرشی مرجیعے رقع ہے کوہ بسکتے رہیں دان پر جبزمیں کرتا کہ ایمان صرور لائیں ، ۔

(بادسول) آپ سے وگ قیات کے بائے میں موال کرتے ہیں کراس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ آپ فراد دیجے کاس کی خبر قویرے دب ہی کے باس ہے وہ اس کے علاوت علاوت کو اس کے قال اسکے علاوت کا وہ کوئی اسے ظاہر نیس کا کردست ما دختر کوئی اسے (اور کو تی بھی اس کی تاب خلا سے گا) وہ قرقم پر اچائک ہی آئے گی۔ وہ آپ سے اس طرح وریافت کرتے ہیں گویا ہے۔ اس کی کھوج میں گھی ہوئے ہیں۔ آپ نے فراد دیجے کراس کا طبر تو النبری کو ہے۔ ایکن کا تو ان گائے ہیں۔ اس خرح دریافت کرتے ہیں گویا ہے۔ اس کی کھوج میں گھی ہوئے ہیں۔ آپ فراد سے تعلق کراس کا طبر تو النبری کو ہے۔ ایکن کا تو ان گائے ہیں۔ اس خرح دریافت کرتے ہیں گویا ہے۔ اس کی کھوج میں گھی ہوئے ہیں۔ اس خرح دریافت کرتے ہیں گویا کہ سے تیں کا تو ان کرتے اس تعلق ہیں۔ اس کی کھوج میں کی کھوٹ ہیں۔ اس کی کھوٹ کے کہ اس کا میں کوئی کے دریافت کرتے ہیں۔ اس کی کھوٹ کی کا کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے دریافت کرتے ہیں۔ اس کی کھوٹ کی کھوٹ کے دریافت کرتے ہیں۔ اس کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ

(ك رسول) آپ فراد يېچه ميس (خود) ايني جان كے بھيلے ويُرے كامالک نهيں يگرجو دېتنا) انشر چاہے (ميں ايک فرعن نصبي كے ليے بھيجا گيا ہوں . مذا ، « میں اُس کا بندہ اس کارسول ہمرں) اگر مجھے غیب کا علم دِ تعلیم الہی کے بغیریا ہوتا تؤ میں بست بست کچھ خیر ع<sup>اس</sup>ل کرلتیا (قمسب کو سلمان بناکر لینے سابقہ شامل کر چکا ہوتا) اور مجھ کور تم سے پاکسی سے ) کوئی گرائی نہ مبنعیتی الکین ہیں تو (نافر مانوں کی ڈولنے والا ہموں اوران لوگوں کو ٹوشخبری مُسانے <sup>اللا</sup> موں جوانان لائے ہیں۔ در بوخشخبر ماں مرانب کے اعتماد سے ہم ہی کے حس

ٱغْلَمُ الْغَيْبُ لاسْتَكُانُوْتُ مِنَ إِنْ الْخَايِرِ فَيْ وَمَامَسَنِى السَّوْعُ ثَ اِنْ اَنَالَا لاَ نَوْنِيرُ قَانِشِيْرُ لِقَوْمِ عَنْ يُؤْمِنُونَ أَ

گزمشتہ سے بوسنہ آیت لا یک نگون پرختم تھی ۔ وہ لوگ جوصنوں کے کہلے سے تھے ان کے مقام کو کیا سمجھتے ۔ آیت بالا لِقَدْ مِن تُخْمِئُوں ''برختم ہے جرمِ عدتک اتباع اورمجستا میں سرخارے اسی قدر تقیقت کا دازداں ہے ۔

درجەمانىپ ہى ان يراسى درجەخفائق منكشف بوتے ہيں) ۔

چوبسیواں رکوع

اقبل رکون کی آخری آیت میں کلم غیبے سلسلیم صفور کل القد علیہ وکم کی زبان سے اللّہ وکھی۔
تدرت کا اطمار کیا گیا تھا ، یمال بنی فوع انسان کی تعلیق کی طرف ذہر منتقل کیا جارہ ہے ، پسلے
تدر ملالیا سلام بھر عام انسانوں کی بیاؤیش کا حال ہے دوسری طسیح یوں جھینے کر بسلے در سول
الشد علیہ اللہ محید پرسم کی زبان سے آئیے بالکلیہ امر بن کے نابع ہونے کا وکرفنا جمال نفع و نقصان کا
سوال ہی بیدانسی بڑنا - اب اس دکوع میں اس ذات کو پھر کھیا جارہ ہے جو خابق کا نمات ہے ،
جس کی طون سب رجن کرتے ہیں جو ہم سب کو عدم سے وجودیں للیا جبم ورون کا نقلب سے ایک
جس کی طون سب رجن کرتے ہیں جی ہم سب کو عدم سے وجودیں للیا جبم ورون کا نقلب سے ایک

هُوالَّانِ فُ خُلَقًا لُمْقِنْ نَفْسٍ وَلِحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَكُن الْمُهَا فَلَمَّا تَعَشَّهُا حَمَلتُ حَمُلاَ خَوْيَقًا فَكَرَّتُ بِهَ فَلَمَّا ٱلْقُلَتُ دَعُواالله رَبَّهُمَا لَهُنْ أَتَفْلَتُ ذَعُواالله رَبَّهُمَا لَهُنْ أَتَفْلَتُ مَا كَاللّهُ وَنَهُمَا

آیت نبر (۱۸۹) م صنرات موفیاگرام فی واست می مرادل ب -

## مِنَ الشَّكِيرِينَ ٥

التٰدنے ان کی ڈعاسٹنی

ور فَكُمَّا أَرْمُهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَكُ شُرَكًا ءَ فِيْمَا أَرْهُمُمَا \* فَتَعْلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِيكُونَ ۞

اوا- اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شُنيًا وَهُمْ كُنْكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شُنيًا

١٩٢- وَلاَيُسْتَطِيْعُونَ لَهُمْ نَصْمًا وَلاَ

أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ۞

۱۹۳- وَإِنْ تَنْغُوْهُمُولِكَا الْهُلَّى لَا يَتَّرِعُوْلُكُوسُوا عُنَائِكُمُ الْاَعْوَنُمُوهُمُ اَهُ اَنْتُمُ صَاهِتُونَ ()

۱۹۳- اِنَّ الَّانِيْنَ تَكْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ عِمَّادُّامُتْنَاكُمُّ فَادْعُوْهُمُ فَلْيَسْتَجِنْبُوْا لَكُمْ لِنْ كُنْتُمُ

صٰدِقِیْنَ ٥

١٩٥- ألَهُ مُ أَرْجُلُ يَهُ شُونَ بِهَ أَنَامُ لَهُ لَهُ الْمُ لَهُمُ لَهُمُ أَنَامُ لَهُمُ لَهُمُ الْمُ لَهُمُ الْمُؤْمُدُ وَلَهُمُ الْمُؤْمُدُ اللّهُ الل

بھرجیب (الش) ان کو تندرست بیر عطافرانا ہے قو (مرد دورت) دونول الله کی دی بوئی چیزیں اللہ کے ساتھ شریک بنائے ملت بیں - احالاکم) اللہ تو ان سے جنوں دوشر کیک بناتے ہیں ہمن دور ترہے ۔

کیا (بروگ ) انشکا ایسوں کوشر یک تفہرلتے ہیں جوایک چیز (جی) پسیدا نہ کوسسکیں ادروہ نود پیدائے گئے ہیں ۔

اور مذ ده ان کی مدد کرسکتے برافروز آپ اپنی ہی مدد کرسکتے ہیں۔

اوراگرتم ان کوہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری آبل دکریں گے اتمہاری ایکٹرمنیں گے) تمہامے ہے برابرہے کتم ان کو پکار دیا فائوش روز ( جمن کو مغیاری منیں ان کو بکارنا سے بلاراسے)۔

بینک جن کوتم اند کے موا پویتے ہو وہ تہا ہے بیسے بندے میں میں قم انہیں پکارد مجر انہیں چاہئے کہ وہ تہیں جواب دیں (تسادی بکار کوتسبول کیں) اگر تم المینے دلائ میں) سیجے ہو۔

(ان بترن کو دکھو) کیا ان کے پاؤٹ بیر بن سے دو پلٹے بیں یا ان کے اسم بھی بھی سے دو پکرتے ہیں یا ان کی انکھیں بیر بن سے دہ دکھتے ہیں یا ان کے کان بیر برائ سے دو سنتے ہیں آپ کیشے (آپ ان سنٹرکول سے کہ دیسیے کہ اگر تم ان بول

> آیت نبر (۱۹۳) (۱) نون ذکر و تنظیمی دارت کمف سے متحرک الشه زمیا آب اسس کادا بط سرّسده پرانشد کے ساتھ رہتا ہے ساس مسلس بلس چیسیدے اسے حفاق کا کرف نصیب ہوتی ہے۔ کافر ، مخرک بت نگاطرہ ہے یہ وال ، ب اتف استانکو برتا ہے اس معاطمی الشد کے ذریک بت اورت پرت دولوں بالریس ۔

وَامَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ

نَزْغُ فَالسَّتَعِنُ بِاللهِ ﴿ إِنَّهُ

سَمْعُعَلْمُ

ادر (كيميغير) اگراك ان (بت رستون) كويدايت ك طرف بلائي تووه (آيكي ايك بات بھی ) مدسنیں ادر آپ انہیں دکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دکھے رہے ہیں حالانکہ ده کونهیں دکھتے ۔ (وہ بطل خالات میں کھوئے ہوئے ہیں ) ۔ (ك دسول) درگزرس كام ليجية اونيك كام كرنے كاحكم ديجية، اورجابلوں

ے سی سے داقف نہیں بلدان کی قدرت را متا ار <u>کھتے ہونوں</u> م اینے تمام شر کو ل کوٹا لو۔ میر امیرے تق میں دل بھرکر) تم سازشیں کر د بھرمجھے اقطعی ) 'شیل مذ دو۔

يقناً مرامايتي ( ناصر، دوست ، كارساز) المنسيحين ومجري قرآن بازل فريايا - اؤوه نيك بدول کی حمایت کراسے دحن وگوں کو تصورصائ دیاگیا ہے اکو گرانی میں نے بتاہے ہ

ادرجن وتم اس کے سوا یکا لتے ہو دہ مذتہاری مدد کرے کے باوسے اپنی ہی مدد کر

( آم کوخود این اور اینے بتوں کی ہے بسی کا احساس ہو**ھائے گا ) ۔** 

الاعران عيه

سے کنارہ کش رہنئے ،دواہل وہنیں دن سے سرد کاریڈ ہو، جرعالی سے بيزار بوں،خوريستى اوربت يستى ميں مبتلا ہوں)

حابلوں سے اس لیے الگ رہنا جاہیے کہ وہ کسی بات کو تومانیں گے اوراکیژ باتوں کو یہ مانیں گے ، مہاں خطاب امت سے سے کہ انہیں اس برخوامخواہ غصبائیگا اور وہ کمبرڈ فاطرہو نگے۔

ادر المے مخاطب ) اگرشیطان کی طرف سے تجہ کو کوئی وسوم آنے مگے تو اللہ يناه مانگ دي سنف دالا، ماننے دالا ہے ۔ جولگر بربزگادیں، جب شیطان کی طرف سے کوئی و مومد ان اک دل) پر گزارتا بے ، چزک پڑتے ہیں (متنبہ بروبلتے ہیں) تو فوراً اندیں مجوماً جاتی ہے دان کی تکھیں کھل جائی ہیں تق دباطسل میں تیرکر لیتے ہیں)۔

اوران سے (قربی) بھائی ( بوشیطان کے تابع ہیں) ان کو گمرای کی طرف کھینیختے
پلے جاتے ہیں، بچروہ (ان کو بمکانے میں) ذرا کم نہیں کرتے۔
اور جب (و کا کے میں تا خیر بو بس وقت و حی نازل نہ بوٹی ہواوں آپ ان کے
پاس کوئی آیت ریاشنائی ایکر تشریف نے جائیں قرید کہتا ہے کہتے ہیں کہم
سے کموں نہ چھانٹ لائے آپ فرماد بیجے میں تواسی کی بیروی کرتا ہوں جومیے
پرورد کا دکی طرحت مجھ پروی کی جاتی ہے ، بیروچو (وجھ) کی بائیں ار پہلیل اور
نشان برخا ہری اور باخی آ کھیں کھول دیں مینی توان معاصر قرائی مجربے
وروگاری لواری کی اور بیٹ کی بیات و بیستی توان معاصر قرائی مجربے
وروش میں تما کے درب کی طرحت بائل ہائیت و بیستی توان معاصر قرائی مجربے

رکھتے ہیں رتم جرایمان ہی نہیں لاتے نوہماری ہدایت ورحمت کو کیسے ماؤی ۔

بات بہے کہ ان مسئیرین تی کی ایمکھیں اور کان قدیم سین نہ دومنیقہ میں اور نہ دیکھیۃ ہیں تو پھر قرآن اور صاحب قرآن سے کیافیض پائیمیں مسلما فواتم قرآن کا اوب کروہ ٹور سے سنویۃ کوتم رحمت سے فوازہ جاؤ۔

ادر جب قرآن پڑھا ہائے تو اسے کان نگا کرسٹو اور جپ دہو، تاکہ تم پر ترسم ہو (تم پر بڑھت اللی نقل ہو، ہم تسر کان عطابو) ادر اپنے پرورد گار کو لینے دل میں گزگڑاتے ہوئے اور ڈیستے ہوئے اور نیست کہ واز سیم مع وشام پادکیا کرور سینی ایسی آواز سے پاد کرد تاریکا لینے سے کم ہو، سے افوان نہیں کہ لوگوں کو بلانا ہے یہ تو الشرکو یا وکرناہے) اور داس کی یادسے) فافل نہ ہو۔

آییت غیر (۲۰۰۳) – حضرت تبلد نے نسب دایاء نزول قرآن کی دحمت حضرت مرکادوہ عالم کے بیسے خصوص تحق ان کے تبعین کونیم قرآن اور فیرض اعراض سے زادا جاتیے۔ ، مے ننگ جولوگ آگے رکے نزدیک ہیں رجنیں اس کا قرب نصیب ہوا ہے) و داس کی بندگی سے محترضی کرتے اوراسی کی پاکی بان کرتے لہتے بِن داسی کیسبیچ کرتے ہیں) اوراسی کوسعدہ کرتے ہیں (جبین نساز اسی

كَشْتَكِيْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَمِّعُ وَمُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ مَسُجُرُ وَرَكَ كي الريخ الما ين بي مقام سجده ہے) -دکھیوکس لطف کے ساتھ مقام سجدہ تک لینے بندہ کو لایا ہے ، پیلے ہدائت و رحمت،

اور فرآن اورصاحب قرآن کی طرف متوٰجه فرمایا بھیرا دب قرآن ، سے سمیے هیتی کو نوازا ، بھیر دل کو عجز اورخوف خداسے سجایا ، پیرصب ح وشام کی عبادت میں زبان کھلوائی ، پیر صلوۃ میں جوارے کو ستحک کها ، آخر ، جسم ، قلب ، روح سب کو بیسان طور پر اپنے حضور میں سعید ، ریز ہونے کا نشرف بخشاا وررُوح ورسحان کی حمتوں سے نوازا۔

برسورت صداقت وحی کے بیان سے عمر رتھی ، تمام انبیا وجربیغیام لائے ،اس کی صداقت کا ذکر حینہ مثالوں سے واضح طور بر کیا گیا۔ ہلائت کی راہ بتانی گئی، گمراہی کی راہ سے رو کا گیا، آخریں امت مسلم کے رگزیرہ مندوں کا ذکران کے نبی اُتی کے نعلق سے ہوا مقام درسالت بجھایاگیا ا ورمیرنسسران ۱۰ ورصداقت قرآن کے علوے عام ہوئے ، کافر گونگے ، ہیرے ، اندھے ہی رہے ۔ مون نے عبادت کے انداز سیکھے اورا پنے رہے المحے جین نیاز رکھ کر ہوانت اور وحت کی تیں ياليس - زيان كوذكر، قلب كونسك اور ووح كوكيفيت شهو د كي تعمت ميسر بيوني - سجان ربي الاعلى -

دىس ركوع

گزسنسته مورتون میں توحید باری تعالی ،انبیا وعلیه مالسلام اورصداقت دحی کابیان ہوا ،فلوب كوفهجرَّان ،اورفيوغ قرآن سے نوازاگيا -جب تزكيزنفس بوجيكا ،تصفيهٔ باطن ہوگيا ،ايمان علوه گر مبوا ، ام ایمان کے بعدمعامشرتی مسائل سے جرملیان بیدا ہوتا ہے اس کو دورکرنے کے بیے رمبور ہ نازل ہوا۔ غزدهٔ بمدمیر بهل بارمسلمانور کوعظیم الشان فستح نصیب بهونی کنرسی مال و دون انقوآما ، نسه رتأبیر موال بيدايولك إن ال غنيست كوكس طرح صرف كيا مائه ، فروكا حصد كيا بهو مختلف جماعتير غو و لي شركيددين ان ميركس وكس يرترج وي ماسكتي سير - دولت كاكانا يسل دل مين سوالات قائم کرتاہے میر زاع کا ماعث بنتاہے ۔ پیلی چیز جوسورۃ میں مجھانی جارسی ہے یہ ہے کہ حس طرح

مومن نيغوداين عان ومال كوامتنه كيركر دبانفااسي طرح وه مال غنيمت كوبعي امتنه ورسول سي کامال سمجھے ،اس کی نظر دولت بر ہزجائے ،تقوی پر رہے وہ انعکامِں ذات جواس کے قلب پر ہور ہاہے اس کو بائے۔ دل کو میں "اور میرا" کے جھڑھے سے بچائے کر میمل زول ذات اقدیں ہے ، بھرمون کی تعریف کی جاتی ہے و ان بانوں کو سمجھایا جاتا ہے جوابقان کو مڑھا تی ہیں۔ بتایا جار ہاہے کہ ابن الوقت نہ بنوہ محت ومباحثہ میں نہ بڑو رسول کے اذن کویانے کی کوشش كرو- جراشاره يا دُاس برقائم هوجادُ ،ابني انفرادي داجتماعي بيه سروساما ني كا ما وا الله يرجيهورُ دو وه غیت سامان مهاکرنے گا،اللّٰدی داومیں نابت قدمی سے لگے ربو سال و دولت نمازے قدموں برلوٹے گا گویا سورہ اعراف مک مون برعم الیقین کے در کھیلے اب مهال عمل وانفان سے ایمان کو نقویت دی جارہی ہے تاکہ مومن السّر کی راہ میں مٹ کر عین الیفین کے درجہ ریر فالزمو - جوشها دت زبان سے دی دہی عمل سے دے ۔ اور خشش اور رزق کریم کی مست اللهال مودیا در با این این رزق کرم باسی نکتهٔ ایمانی بر د بناہے اور اسی کویانا ہے ۔

بنه حالله الرَّحْمٰن الرَّحِهُمُ

يَنْعَكُوْنَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا

اللهَ وَأَصْلِكُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَ أَطِنُعُوا اللَّهُ وَ رَسُوْلَهُ إِنَّ كُنْ تُحْمُ مُّؤُمِنِيُنَ ۞

مومن کون ہیں ، ایمان والوں کی کیاشان ہے سے سے خفیقی

ایمان دالے توصرف وہی (لوگ) ہیں کے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے راس کا ذکرکیا جاتاہے ،اس کاحکم ال جاتاہے) توان کے دل کانب جاتے ایں (ڈرنے رہتے ہیں کدمعلوم نہیں حوشل کیاہے وہ اللہ کولیٹ ندھی آباہے

اللداوراس كے رسول كے حكم يرحلبو - اگرتم ايمان ركھتے ہو ۔

الشروع الله كام سے جوبے حد مر بان نهايت رحم والا (سع)

(ك رسول لوگ) آب سے مال غنيمت ك<u>م</u>تعلق دريافت كرتے ہيں ۔

(بیت کس کا ہے، اس کی قسیم کیز کرمو) آپ فرواد سیجئے کہ مال غنیت

التندا وررسول كاب، وكسى كى مكيت نيد سول جيس جابي ك التقييم

فرمائیں گے ،تماس بعث میں نرٹرو) بین نمانشہ سے ڈرو۔ رتمہاری نظرتقوی 🕯 بررسے) اوراکیس میں منع رکھو -(دل کوالیں کے جگڑوں سے بچاؤ) اور

> التَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللهُ وَجِلَتْ قُلُوْمُهُمُ وَإِذَا تُبلَتُ عَلَيْهُمُ التُّعُ ذَادَتُهُمُ

آیت نبر (۲) و جلت نفویهم و ذکرالشرس بول کیفیت دُر کی مرتی ب میراس دکریس ، جادب، یاس ادب فروراً اب اسد و مبت سفومیر کیا گیاہے -

اِيُمَانًا وَعَلَىٰ رَبِيهُمْ يَتَوَكَّمُوْنَ ۖ

ینسیں) اور جب اس کی آئیس ان کر پڑھ کرسانی جاتی ہیں توان کا ایمان اور پڑھ جاتیہ در ایمان فروزاں ہوتا ہے، دل ہیں جلا آتی ہے، ایھان اور بڑھ جاتیہ ہوں کی نظرار ساہتے ہیں کے مسبب ہی پڑھرتی ہے، اور وہ اپنے رہ ہی پڑھروسد کھتے ہیں۔ (میروہ کوک ہیں) جنماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اور جو کچر ہم نے ان کو دیا ہے۔ اس میں سے دانشری داہ ہیں، خرچ کرتے ہیں۔

ر بیرہ و حاین بر عارون مرت بین درور بین سے ان وریا ہے۔ اس میں سے دانشر کی راہ میں اخریج کرتے ہیں ۔ بلاست بینی لوگ سیتے موس ہیں ، ان کے ملیدان کے ریکے پاس بڑے مراتب ہیں اور معفوت اور باعزت ورزی ہے ران کوانشر رزق وہاں سے دیتا ہے جمال سے ان کاسان دگان کی نہیں ہوتا اور مؤتت کے ساتھ روزی مطا

فرما آہے ،سیسے بڑا درق خودان کا ایمان ہے ،جس نے ان پردھمتوں کے سب دروازے کھول دینے ہیں)۔

> مسلمانوں پر رزق کے در مصنوع کے قبین بیقین کرنے ہی سے تھکے ، اللہ رزق ، عرّت، نتح ونصرت بچی محرس کو دن ہی علما کرتا ہے ۔

جی طرح کرآپ کارب آپ کو آپ کے گھر (مدینہ) سے ایک می کام کے لیے (ایک مقصدا طل کے ملیے جس میں بے شمار مکمتیں صفرتیسی) کیال لایا صالاً مسلمانوں کی ایک جماعت (اس سے) خوش مڑتی - (ان کالمبیسترں پر گھر سے کلنا ماد تھا) - الَّذِيْنُ يُقِيْمُونَ الصَّلْوَةُ وَمِمَّا سَرَقُ الْمُحُرِيُنُ فِقُونَ ۞ اُولِيَّكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا الْمَ لَهُمْرَدُ رَجْتًا عِنْ لَسَرِيِّهِمْ وَمَغْفِينَةٌ وَبِرازَقٌ كُرايُكُونَ وَمَغْفِينَةٌ وَبِرازَقٌ كُرايُكُونَ

ؙٛػؠۜٲٲڂٛۯۼؖڮؘۯڹٛٛڲۧڡؚؽ ڹؽؙؾؚٷؠؚٲٮٛػؚۊٞٷٳڽۜڣؘٙؗٙؽؿڰٵ ' ڡؚۜؽٵڶؠٷٛڡؚڹؽؗڽؙۮڰڕۿؙۅٛڽ۞ٚ

جب جبم وجسمانیت سے زیادہ تعلق بڑھ مانا ہے روحانیت کم ہموجاتی ہے۔ وہ آب سے من بات میں اس رحق ) کے ظاہر تدمانے کے بعد محمار ا يُحَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا (بحث مباحثه) كرتے بي ديين جنگ بدر توبری تفی لي کم ان کا يه عالم تَمَتَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَ تھا) گریا وہ موت کی طرف ہانکے جارہے ہیں اور (اس کو آنکھوں سے) الموت وهم ينظرون ٥

التٰد تعالیٰ نے دسول التٰدصلے التٰرعلیہ وتلم سے وعدہ فرمایا کہ وہمسلانوں کوایک جماعت بر کامیانی عطا فرمائے گا ،خواہ سامے فوج سے مقابلہ کرلیس یاغیرسلم دولت سے لدے ہوئے قافلہ سے ۔ حصنور کی خوامش کفیار سیم تفاہلیزی کی تھی ۔

نالووكر ڈ<u>ال</u>ے)۔

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِخْ لَكُي الطِّلَ يِفَتَايُنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ غَايْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْثُ : ٱكُمُو وَيُرِينُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَيُقْطَعَ دَايِرَالُكُفِي يُنَ كُ

لِيُحِثَّالُحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَكُوْكُي لَا الْمُجُومُونَ ٥

اذُتَسْتَغِنْتُونَ رَكِّكُمْ فَاسْتِجَابَ لَكُمُ إِنِّي مُهِدُّكُ كُمُ بِأَلْفِ مِّنَ الْكَلَّمْ كُوفِيْنَ ٥

وَمَاجَعُكُهُ اللّهُ إِلَّا بُشَّرًا ي وَلِتَظْمَيِنَ بِهِ قُلُوْبُكُمْ وَمَا

النَّصُمُ إِلَّا مِنْ عِنْ بِاللَّهِ ﴿

اوراوه وقت بادکرو) جس وفت الله تمسے (ابر مفیان اورابوجس کی) دوجهاعتوں میں سے ایک (جماعت) کا وعدہ کر رہاتھا کہ وہ تمہارہے ما تف لكے كى ۔ اورتم يابت عقے كەغىرسلى جاعت تم كوسلے ديعن ابرمغيان مح بيم تحيار قافله برحمل كرك مال فيبحث حاصل كرلى اورالله جابتا تف كراملان كافروں سے رطیں اور حن باطل پر غالب آئے اوروہ) اینے حکم سے حن کوحی کر دکھائے اور کا فروں کی جڑ کاٹ ڈلیے زان کو نبیست و

تاكه حتى كاحتن ا در باطل كا باطل مبونا ثابت ب<u>وحياشا</u> ورخواه ميردان)م*جرمون بردتسنا* ہی ثناق گزرے ۔

(اوروه وقت يادكرو) جبكتم روتنن كى فوج كى كثرت دكيوكر) لينيزي فرياد کر کیے تھے بھراس نے تمہاری فریاد رسی کی داور فرمایا ) کمیں ایک بنزار لگا آبار سنے والے فرشتوں سے تمہاری مدوکروں گا۔

اور را فرسستول كاجمينا) توالله كي طرف سيه ايك بشارت (وخوشخبري) نقی۔ اور تاکراس سے تمہارے دلوں کواطبینان ہومائے ( قوٰی طب قت یأمیں) اور (با درکھو فرشتوں کا آنا توایک ظاہری سبب بنا دہا گیا وریڈل<sup>ا</sup> فتح (ونصرت ) الله بي كي طرف سے بے ۔ بے مث ك الله براا

زوراً درحکمت والاہے۔

غ إِنَّ اللَّهُ عَنِ يُزْحَكِلُهُ فَ

(وه اپنی حکمت سے جس سبب کو چلہے کامیابی کا ذریعہ بنا دے امل میں غالب زور آور س

دیمی ہے اور پر کار فانہ وہ اینی قدرت وحکمت، ی سے جلانا ہے)۔

د وسرارکوع

گزشتہ دکوع اللہ کی تکمت پڑتم ہوا، اللہ تعالیٰ نے مون کے اطمینان بلی کے یہ فرتندں کو بشار توں کا حال یاان کا معا دن بنایا اب عالم قلب عالم ماسوت کا بیان ہوتا ہے دلوں پر افوار الوہیت پڑے ، اورظاہر مرجی وحمت کی بیان جی برما ، ظاہری معب ہمیا کیے گئے ، لیکن بیرعرف اس علیے تھاکداس کی ذات ہے دیک رابط سے اللہ کا فرکے دل برجیا جائے اور رسول کا مقام الم مجھومی وہیلرین جائے ۔ قدم ججے دیل ، مومن کا رحب کا فرکے دل برجیا جائے اور رسول کا مقام الم مجھومی میں اس کے تصویر ہوں کو اس کے محد بین توان کو پرمنکشف ہوجائے اور بیا حسان ہے الشرکا الرب ایمان پر بھولگ اب مجی رسالت کے محکم بین توان کو فیصلہ کا انتظار کرنا جا ہیے اور چھوں نے اس نکت ابران کریا ہیا اللہ کا کرمان کے ساتھ ہوگیا ۔

> إِذْ يُعَقِّيكُمُ النَّعَاسَ اَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَرِّلُ عَلَيْكُمُ النَّعَاسَ اَمَنَةً مِنْهُ مَا عَلِيُطَ الرَّكُمْ لِهِ وَيُلْهِبَ عَمْكُمُ مِن جُزَالشَّ يُطْنِ وَلِيَرْ بِطَعَلْ قُلُوْ اِلشَّ يُطْنِ وَلِيَرْ بِطَعَلْ قُلُوْ اِلشَّ يُطْنِ

(اور وہ وقت ہادکرہ جب تم دینتے میدان میں پانی نہ ہونے کے با پریٹیان تھے اور شیطان تمہائے دلول میں طرح طرح کے وسوسے ڈال ہا تھ اس دقت کس طرح الشدنے تمہاری دلجمعی اور اعانت فرائی، جماس نے اپنی طرف سے کمیں کے داسطے تم پرخود گل طادی کردی اور دیچرجب تم کو خسل وضو کے ملیے پانی در کار ہواتی تم پر آسمان سے باتی آنا را۔ (بارش ہوئی) تاکداس کے ذریعہ تم کو پاک کرفے اور تم سے شیطانی شجاست (گدگر) اور دس رسے ) دورو فرائے ۔ اور تمہا کے دلوں کو شعبوطرکر ہے اور

آست کررا ۱۱ ) جب اہل اسسام کا مشارمیدان بڑی ہچ تو گھارت ہیں۔ ایمی گھراد در ایلی پرتفیز بمار کیا تفاص میں کو ای پڑا پھاں بائی ڈھکسس - رہت ایسی کر پاؤں وصفیے جائے تھے ۔ اوجر قرسی برتم کی میووت سے ہوئی ویشدہ نداوی ہس سے ان کی تھاوٹ دور بھن پڑے تھے رسان ہی تو تو بھی ہدارہ ہے تو اہلے وجوہے ، وحوکرے اور چے سے بھائی کی شودست میوس بھرٹی تو شیطان سے اکران کے دول بیر اور بیاسس کا احساس کم بھوا - جب بعدار بورے تو اہلے وجوہے ، وحوکرے اور چے دیسے ان ان میرودست میوس بھرٹی توشیطان نے اکران کے دول بیر ومرے ڈاسٹ میرون کے کوئم نیال کرتھے ، وکر کم بھی تاریخ اور اور میسی موان کا اور اس میسی میں اور کھی تھارت کے اس اس بھرٹی کروادی میں باؤن ہی ایل بر دکھا ۔ رہت میونگئی اور اس پھرا اسسان بھرگا مجمل کا فریقے وال کیوری کھی جس سے بھا نہ میران خیسے بڑا - بارشن کا فرول اس داست میں بوامبی کیسی می جو کہ اس شدکی اس خاصی وجست سے ان کے دموسے دگور ہوست اوراکی اعلینان اس سے تما کے قدم علیے کے اور ست پر قدم ہیسنے سخے بانی بڑنے سے جمنے لگے ، اداری ورشک و دکھ کر اس ک حنوری کا نصورگیا، واضطح ہوگئے،

> ا- إِذْ يُوْرِئُ رَبُّكُوالَى الْمَلَيِّ كَدَةِ اَنِّى مَعْكُمْ وَضَيَّتُوا الَّهِ لِيَنَ اَمْنُوا سَائُقِتْ فِى قَانُولِلَالِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِيُوْلُونَ الْاعْنَاقِ وَاضْرِيُوْلُونَهُ هُمْ كُلُّ بَنَانٍ ٥ بَنَانٍ ٥

ؠۘڹڬٳڹ۞ ۮ۬ڸڰؘڔٵٞؠؙؙٞؠؙۺؘٲڟؙٞۅٳڶڵڎۅؘۯۺؙۅٛڶڬٛ ۅؘڡۧؽؙؿؙۺٵۊؚۊٵڶڷڡۘۅڒۺؙۅٛڶڎؙڣٳؘڽ ٵڵڶڎۺؘڔؽۮؙٵڵۼڟٙٵؚ

سا- ذٰلِكُمْ فَدُنُوْفُوْهُ وَأَنَّ لِلْكُلْفِرِيْنَ عَدَابَ التَّالِدِ () كَامُهُمُ مَا يُعَالِمُ وَمِنْ يَعَالِمُ التَّالِدِ ()

الله يَايُهَا الَّذِينَ اَمْفُوَّا إِذَا لَقِيْتُمُّ الَّذِينُ كَفَّا أُوا مَن خُفًا فَلَا تُوكُوهُمُ الْأَدْبَادَ آ اللهِ وَمَن يُولِهِمُ يَوْمِينِ دُبُرَةً مَنْ مُن يُولِهِمْ يَوْمِينِ دُبُرَةً

ٳ؆ؙؙؙؖٛڡؙؾؘڂڗڡٞٛڵؚۊؾٵڸٲۉڡٛؾڂؾؚڒؖٵ ٳڶ؋ۼڎٟۏڡٞڵڔٵؘؖۼؖڣۼۻٮ ڝؚٚڽٳڶڸؠۅؘڡؙٳؙۅڽڎؙۼؿؖؠؙٞۅؠڋٛڛ

(اوروہ وقت بھی یا دولاشیے) جب آپ کارب فرشتوں کو کھم کے رہا تفاکیس تمہا کے ساتھ ہوں بس تم سلہ نوں کو ثابت قدم دکھو (ان کے ولوں کو اطہبان ولاؤتا کہ وہ مستعدی سے لڑے جائیں) عقریب بیش کافروں

راوں کوانگیزیان دلاؤ تاکہ وہ مستعدی سے ارشے مباً میں بعظریب بیس کا فروں کے دلوں میں ارسلہ نوں کی دہشت ڈال دوں گا (و، پریشان برمبائیظے) پس د اے سلانو! )تم ان (کا فروں) کی گردنوں پرماروا وران کے پور لپر پر مارو رگردئیں اٹا وو کرفنا ہی ہر مبائیں یا جمڑوں پر مارو کرفیے م و قرار حالاً رہے) ۔

یے رکافروں کو ہارتا) اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے انشرا دراس کے درسول کی شائفت کی، اور چوکرٹی انشدا دولاس کے درسول کی مخالفت کرتا ہے تو ٹیٹ ک انشر داس پر سخت عذاب کرنے والا ہے۔

#### اور اے کا فرو

اس (تكست) كامزة تم بيال بيكمه لوا درياد ركموكه كافرول كسكيلي (آخرت يس دوزخ كاعذاب رجح تسال) ب -

اے ایمان دالوجید میدان بنگ می کا فردں سے تما الرمقابلہ موجائے وان سے بیٹیر مت بھیرو (جادیس بیٹیر دکھانا اور ڈن سے بھاگنا کھا کودوا نمیں) ۔

اور جوکونی (جهاویس) اس روزان سے لیشت پھیرے کا ، بجواس صورت کے کہ (اصول جنگ کے سخت ) یہ ہنر ہویا اپنی فرج میں ما المنا اُنظورا ہو آورہ الٹد کا غضب ہے کر لیٹے گا۔ اوراس کا ٹھکانا ووزخ ہے لار وہ اُرا ٹھکانا ہے۔

الْهُصِائِرُ

فَكُمْ تَقْتُكُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ

 قَتَكَهُ مُ وَمَا رَمَيْتَ الْدُرَمَيْتُ

 وَلَكِنَّ اللَّهُ سَامِی وَلِيكُبُرِي

 الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْكُ بُلَاّءً حَسَنًا اللهِ سَمِيعً عَلِيْعً وَ

 الْاسْمَةُ مَعِنْدُ عَلِيْعً وَلِيْعً وَاللَّهُ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيْعً وَاللَّهُ عَلَيْعً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيْعً وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بیں دلے مسلانوں جنگ بدر میں تم نے ان کو نہیں مال بکدالتہ نظانیں مال آفتل کیا ، اور الے رسول جس وقت آپ نے بھٹی بھر فاک رشن پڑ چھیئی تھی ، آپنے ، بھیٹی کھٹی بکد انٹر نے بھیئی تھی وآپ اس کی تجلیوں کا مظریم اس میلے آپ کی بات کو اپنی کتا ہے ) اور ریرسباس لیے ہور ہا تھا، تاکہ ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان فوائے ، بیشک اللہ بڑا میننے والو خوب جائے والا ہے۔

> الله تعالى في احسان بي سے أزمائش كى كركس كے مشاہدہ ميں اس وقت كيا آيا - ينفى و الثبات كے علموں تصريم بدر ميں عام بوت كا آلاكم إنكا الله محتمد كا آلاكم وكا

> > ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللَّهُ مُوْهِنُ كَيْنِوالْكُلْفِرِيْنَ ۞

(اوربدری پرییا موقویت) بیقویوسیکا (آنده جمح ایسایی موکااگرتم نے میس نظر انگی کرمسبب پر بھو ومسرد کھا) اور (جان لوکہ) انٹر کافروں کی تداسیسہ کو ناکارہ کرنے گا۔(مسب ان کے منصوبے خاک میں ملانے گا)

اے کفارمگر تم بوچھا کرتے تھے کوفیعلرک ہوگا سوتم نے ایک فیعلہ تواس کسست کی مورّ بیں بدوس دکھے لیا۔

الَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعَامَّا الْمُكُورِ الْمُعْتَى اللَّهِ الْمُعْتَى اللَّهِ الْمُعْتَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْتَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْتَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ا

ع الْمُؤْمِنِيْنَ أَ

اگرتر فیصد جاستے ہو قوضیعلہ تو تمہارے پاس آبینجا۔اور البرجی) اگراز آجا فہ تو یہ تمانے ملیے ہترہے۔اوراگر تم بین رحرکتیں کروگ قوم بھر بین (منرا) دیں گے ،اور تمہاری جماعت تمہائے کچھ کام ماکٹ گی خواہ دکتتے ہی) زیاده واڈوگ ہموں اور بیے شک انٹیرایان والوں کے ساتھ ہے۔

> ایعنی میں طرح امیج نمیائے متنا بلیمی مومنوں کی مدوفرارا ہے ایسے ہی ایمان والوں کی ہمیں شد مدوفرما آرجے گا اورتم کو اورتمارے جعد آئے والے کا فروں کوان کے انتقوں دنیا میں مجی ذریس ہونا

پڑے گااور آخرت میں نوبسرحال رسواکن عذاب بھیکتنا ہوگا۔

### "پيسرا رکوع

کافروں کی بدمالی اور رسوانی کے بعدا بیان دالوں کو ہرایت کی جارتی ہے کہ وہ النڈور رسول " کا تکم مانیں سرسول کے ساتھ دہیں کہ آبیا ہی کی صحبت سے صحابۂ صحابہ بروگئے سرصنی المدینتم ورضواعنہ کا متھام پایا۔ایمان کی دونشطیس ہیں ۔

دا) التُدكُو أيك مُكِنّا ويكانه ما نناءً اس كَى عبادت بين كسى كونغريك مُركزاً-

(۱۷ محدر سرل النتراکو الندگام چاپیغیر آخری نبی اورصاحب کتاب جائنا، اوراقرار بالسان، تصمید تن بالقلب اورعل بالارکان کرنا -الله درسول کی اطاعت بین سرچهکاف رستا، سرآ زمانش مین پورسے اترنا، مال اولادیا کسی چیز کوانشر کی یا دین حارج دیمونے دینا۔ دنیا کو آخرت کا گھیتی جمین اظهر سے کنار کاشکر فوروں کی اماد، امانت کی باسمادی ہم حمورت قائم دکھنا نیناکی تقوق النداور تقوق العباد دونوں کی ادائی شمیر وخول کے ساتھ ہمونی رہے ۔

> ٢٠- يَايُهُمُ الَّذِيْنَ اَمُنُوَّا اَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلِا تَــُوَلُوْاعَنْهُ وَالْثَمَّ كَشُمُعُونَ أَ

لے ایمان والو انٹیر اوراس کے رسول کا حکم مانو اورتم دان کے اسکا)، شن کر، دان کی اطاعت سے) روگر دانی نکر و – (آپ کے قول کوفعل میں لاؤکرسنا ہیںہے) –

> تم ان بت پرسنوں کی ظرح د بروجا وُجن کے کافول میں اُواز توجا تی ہے لیکن وہ سنتے ہی نہیں۔

٧١- وَكُلاَ تَكُونُواْ كَالَـٰ نِينَ قَالُقُواْ اوراك ملافوا،تم ان لوگوں کا طرح نهروباؤ جو کھتے ہیں کہم نے ن لیااد سَمِعْنَا وَهُدُدُ کَا کَیْسَمَعُونَ ۞ (درخیقت) نمیں سنتے -

> و و در امل بهرے اور گونگے ہیں نہ ہدایت کی بات سنتے ہیں مذنبان ہی سے تصدیق کرتے ہیں، ان کا مال تو جا فرووں سے بھی ہتر ہے -

آبت نبر (۲۰) عندہ کنمبراللہ اور رسولاً دونوں کے لیے ہے ، گوراد ہی ہے کوران سے جوانٹہ کا کل لقا ہے روگر دانی خرر دیمی تلفظ کے ا بعد برمن جومنزا ہے دہ اس کے دل میں تعرف برموانا ہے۔ بےٹ کے سب مانوروں سے بدترالٹیر کے نزدیک وہی ہمرہے گونگے دانسان ہیں جورحق مات کی نہیں سمجھتے ۔ إِنَّ شَمَّ الدَّوَآتِ عِنْ مَا اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَغْقِلُوْنَ 0

اوراگرانتیران ( کے فلوپ) میں خیر رنگی و بھیلاٹی) حاتیا توان کومنا دیتا (سننے کی توفق بخشتا) اوراگر (ان کی اس بے رخی کے ماوحوراٹناھی دیتا تودہ بیراً لٹے بھرتے اوروہ بے رخی رہی سے کام لیتے۔ وَكُوْعَلِمُ اللهُ فِيْهِمْ خَنْيُرًا لاستعبه وكواستعهم لَتُوَكُّوا وَهُمُ مُعْمِيضُونَ ٥ لَيَاتُهُا الَّذِينَ الْمُنُواالْسَتَجِيْبُوا

اے ایمان والواللہ اور رسول کا حکم ما نو داللہ اور رسول کی جو آواز تمهار . قلب مں ہے اس کو کھی سنریعنی) ج<sup>ا</sup> وہ نم کوس کام کی طرف بلاً میں حرمیں تمهاری زندگی ہے رتوان کی آواز پر کان رکھوءان کی طرف آجاؤ تا کہ حب ت حا و دا ني يا وْمِستَحاب الدعوات بيوجا وْ \_ جوماتگو التَّدعطا فرمائے گازروَّجاد بد کیسے ہونا سے اسلوک کیسے کس ہونا سے جاور جان اوکد اللہ انسان اور

يِنْهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمُ لِمَا يُحْيِينِكُمْ وَاعْلَمُ وَااللَّهُ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَ أَتَّكَا إِلَيْهِ تُحْشَمُ وْنَ ٥

اس کے دل کے زارا دوں کے) درمیان حامل ہوجاتا سے راس کی خواہشات كواس سے روك ليتا ہے اور رفتہ رفتہ انسان اپينے ادارہ كواس كا تابع بناناً جانا ہے ، ہی سلوک حقا ہے) اور پر رجعی مجھول کرتم (سب) اس کے صفور حاضر عكيه حاؤكه مر ولان تم كولينه اعمال كاجواب ديناً موكل)

> وَا تَتَقُوا فِتُنَاتًا لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِينَ ظكموامنكه خاصة واعكبوا اَتَّاللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ٥

اور (مسلمانو!) تماس فتنے سے ڈرتے رہو جرخصرصت کے ساتھان ہی لوگوں پر واقع نہ ہر کا جو تم میں سے گنگار ہیں۔( فتتھ و فسا د کی مالٹ ہیں ا چھے بُرے سب ہی مصیبت میں آجاتے ہیں) اور جان لوکہ بے شک اللہ سخت عذاب يبنے والاسے -اور(وہ دفت بھی) یاد کردجت تم رمگه کی) زمین می تفوڑی تعدادیں تھے

٢- وَاذْكُرُووْ الْذُاكْتُكُمُ قَالِكُ الْخُوالِدُ الْحُدُاكُ مُنْ فَالْمُلِكُ م مُستَضِعَفُونَ فِي الْأَسْ ضِ تَخَافُوْنَ أَنُ تَتَخَطَّفُكُمُ النَّاسُ فأولكم واتك كثرينضي

وَرَزَقَكُمُ مِّنَ الطَّيِيبِ لَعَكَّكُمُ

اورکمرورشمار کیئے مانے تھے ۔تم (ہروقت) ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ (تمهارے نثمن) تم کو ایک (نه) لیں (لوٹ کھسوٹ کرکے ہے گھرنہ کر دیں) بچراس نے نم کو (مدمیزمیں) ٹھکانا دیا۔اوراین مددستے م کوقوت بخش اور یا کیزہ جیزیں کھانے کو دیں ریر فراخی اور نوشحالی کی زندگی اس لیے عطب

برنى تاكه تم رالله كا المكراداكرو-

تَشْكُمُ وْنَ ۞

ستے بڑی مکرگراری ہے ہے کہ الشداور رسول کے حقوق جس طرح اداکرنا چاہ ٹیں اس طرح ادا کیے جائیں، حقوق الوجیت اور حقوق رسالت میں کہیں ہے جا تصرف ندکیا جائے۔

> يَّايُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْالَا تَخُوْنُوا الله وَالرَّسُولَ وَتَخُوْنُوَّا امْلَيَّكُمْ وَانْنُهُ مُنْفِئِكُمُونَ ۞

لے ایمان والواللہ اور رسول سے خیافت در کر و (جر امانت تم کو اللہ اور رسول سے خیافت در کر ورجر امانت تم کو اللہ اور رسول سے بی ہے ہتیں۔ اس امانت کو اسی طرح لینے بھائیوں کو اور قوموں کو مینچاؤ میں اللہ اور رسول کا تم پری ہے) اور آلیس کی امانوں میں رجی نے نیانت ذکر و رمیتم پاللہ کی محلوق کا حق ہے) حالا تکو تم رحقوق اللہ وحقوق العباد ووفوں خوب، حاضتے تو۔

> سب سے پہلی چیسے ہرانسان کوغرورمیں لاتی ہے وہ مال و دولت ہے اور جر آزمانش میں ڈالتی ہے وہ اولاوہے ۔

> > المُعْلَمُونَا النّهَا المُوالُكُمْ
> >  وَاوْلادُكُمْ فِنْنَةٌ وَانْ
> >  الله عِنْدَاهُ الْجُرْعَظِيْمٌ أَنْ

اور جان لوکر تمهارا مال اور تمهب ری اولاد کرنائش بیس راور (یا در رکھوکر) بے نشک الند کے پاس اتمهاری فیلیوں کا) بڑا اجر ہے دارگرمال کوالشرکی داویس صرف کروگے والا دکوالشد کی ودجیت بھر کریونٹ کرفیگے اور لینے کوان کا مربی بھرکراس کا حکم بجالاؤگے تواجرِعظیم پاؤگے ۔ ورز پس جیزیں تم کوٹر ابھی ٹرال دیں گی)۔ جیزیں تم کوٹر ابھی ٹرال دیں گی)۔

# چونھا رکوع

گوشتہ رکورع میں آنمائش اور آزمائش میں کامیانی پر اجوعظیم کا ذکر تھا، بیماں ایمان والوں کو بتایا جارہا ہے کہ بتایا جارہا ہے کہ بتایا جارہا ہے کہ رائس والدن کو بتایا جارہا ہے کہ اور اجرکے علاوہ فضل سے نوازے جائیں گے، ان کے مشامہ نے کہ اور اجرکے ملاوہ فضل سے نوازے جائیں گے، ان کے مشامہ کروفریب ان کو نقصان رئینجا اسکیں گے، ان کی مسل طعیدز فی خوران کو حقیر کرے گے۔ دہ جس عذائی مشاخر ہیں، ووقواس وقت بک مائے گا جب تک صفور توجو وہیں اور کہ مان اندر سے منفرت عذائی کی مشاخر ہیں، کی کا دور کے جائیں گئے۔ خاتم میں کورو در میں مورست ذیل وخوار کیا جائی گا، مورست گھاٹ انا ایے جائیں گئے۔ غلامی انا ایے جائیں گئے۔ غلامی کوروز خوار کیا جائی گا، مورست میں دورخ ان کا منازل کا

ٹھکانا ہوگی ۔

اَيُّهُا الَّذِيْنَ اَمُنُوَّا اِرْتَتَقُطُ الله يَخْعَلُ لَكُمُ فَنُ قَالًا وَيُكُوِّمُ عَنْكُوْسَيِّا تِكُوُونَ غُفِي لَكُوْ وَاللهُ ذُو الفَّوْسِ الْعَظِيْدِ ٥ وَاللهُ ذُو الفَّوْسِ الْعَظِيْدِ ٥

لے ایمان دانوارِ تم النہ سے ڈرتے دہوئے دہر تیبینیز کی ادائیگی سیقہ سے کرنے لگو گئے اوقر کو کیز فارق نصیب فرمائے گا سامق وباطویس فرق کرنے کی صلاحیت علما ہوگی ، احتراکا نصار تمہمارے میں میں ہوگا، تمہمائے وشمن ڈلیل ہوں گئے، اور تم سے تمہمارے گناہ دگورکر دھے گا اور کم کو جش دھے گا اور التّہ ٹرائی خشل کرنے والاسے ۔ دھے گا اور التّہ ٹرائی خشل کرنے والاسے ۔

> اس سودہ میں چنداگیات مکن میں منجعاریہ کیات' وَ [ڈیسٹٹوٹیٹ کا۔ '' ہے جب کفارکم نے جمع برکر حضور گوٹوٹ کرنے کا نا پاک اوادہ کیا۔ اللہ نے آپھا کو بدر میر وقع آگاہ فرمایا آپھیج جرت فرمانی اور مدینہ تشریف ہے اسٹے ان کی مسب تدریریں دھوی رہ کٹیبرا ور دہ جنموں نے قشس کی سازش کا تھی خودی بدر بین تسل سے شکھے۔

> > وَإِذْ يَمْكُوبِكَ الْكَرِيْنَ كُفَّهُ وَا لِيُتُنِيِّتُوكَ آوَيَقْتُكُونَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُمُ وَنَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرًالُمْكِرِيْنَ ۞

ترادَاتُشْل عَكَيْهِ مُالِينْنَا قَالُوا قَلْمَالِمُ مُعْنَالُونَ اللّهِ عَلَيْهِ مُالِينَا وَالْمَالُونُونَ مَالُولُونَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٠- وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لهٰذَا هُوَالُحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِلُ عَلَيْنَاحِجَاءً لَمَّ مِنْ السَّمَاءَ

اور(وہ داقعہ یاد کیجئے) جب کافر آپ کے متعلق تدبیری کررہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں، یا دوطن سے، نکال دیں اور وہ اپنی تدبیری کررہے تھے اور الٹدائی تدبیرہ اور الٹدکی تدبیر سیسے بسترہے - دکفار کی تما ہیر، مکرو فریب، دھوکا تھا، الٹدکی تدبیر سخضور میں الشد طلبہ ک<sup>سلم</sup> کو بچانا کھار کو مزاوینا تھا، دہ خود اپنے جال میں بھینے اور اپنے آپ کو بدر میں قتل کروایا، میں جالنڈ کی غالب تدبیر) -

اورائے رسول ان کفار کا تو یہ مال ہے کہ)جب ان کو ہماری آئیں پڑھ کر مُنائی جاتی ہیں - ترکیتے ہیں دس میں ہم نے مُن لیا - اگریم چاہیں تو ہم مجی ایس (آئیس) کمرلیں - بیسولئے انگلے ذمانے کے قعموں داور کہ بنیوں) کے ہے ہی کیا -

اور ان کویہ بات بھی یا دولائیے، جب انہوں نے کما تھا کے اللہ اگریمی (دین مکتاب وصاحب کتاب، تیری طرف سے می ہے توہم پرآسمان سے پیتھر برسادے یا ہم پر کوئی اور دوناک عذاب ہے ہے۔

منزل۲

## اَوِا عُتِنَا بِعَذَابِ اَلِيْجِ<sub>ِ</sub> ٥

یکجنت اتنا نہیں بیجھتے کہ جب بک آمخصور صلے اللہ علیہ وسلم بنفر فضیں اس دنیا میں بوجود بیں ، اور آمخصور صلے اللہ علیہ وطلم کی ذائب اقدس قوبست بڑی چیز ہے جب تک ان سے غلام کلمسرگر موجودیں اور گزشگار گنا ہوں پرناد کم ششش کے طلب گار ہم اس طرح کا عذاب جیسا کہ ویگر قوموں پر بس بر بر بر

اور (لے رسول) الشرائیسانئیں کرجب کک آپ ان میں موجود ہیں الشر فراکت پر مورد پ

ا- وَهَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَالِّهُمُ وَاَنْتَ فِيْهِا هُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَلِّمَهُمُ وَهُمُ اسْتَغْفِرُونَ ۞

اگر الشرتعانی نے لینے اوپر رحمت فرض ندکری ہوتی ۔ اور رحمت للطلعین کا پر تو رحمت اس درجہ عام ذکرویا ہوتا تر تسادی شقاوت بھی اور خلم نے اس کے عذاب کو دعوت دبینیش کوئی کسرا ٹھا زرگھی تھی ۔

وَمَا لَهُمْ اللَّهُ يُعَدِّرُ بَهُ مُواللَّهُ
 وَهُمْ يَصُرُّ وَنَعَنِ الْسُنْجِلِ
 الْحَرامِ وَمَا كَانُوْ الْوَلْمَا وَهُمْ الْمُنْقَالُولْ الْمُنَقَوْنَ
 إِنْ اَوْلِيا قُلْمُ الْمُنْقَوْنَ

وَلٰكِيِّ أَكْثُرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ٥

اور (اب آپ کی جوت کے بعد) ان کے بیے کیا وجر ہے کہ الڈران پر ہذاتہ ذکرے مالانکہ وہ (لوگوں کی مسجد ترام رہیں بانے) سے روکتے ہیں اور رجب کہ) وہ اس کے متولی بھی منیں ہیں۔اس کے تنوئی تو تققی ہی لوگ بوتے ہیں کین ان میں اکٹروں کواس کی خبر نہیں۔ رزوہ انشر کر پہچا ہیں اور مذابی کے دوستوں کی جانمیں۔

> الله کی معرفت تواند دانوں کے لیے ہے جواس کی یا دیمن شغول رہتے ہیں لیکن جواللہ اور اللہ دانوں کی توہن کریں وہ اللہ کو کیا یا ہی کہ اکیا بھا ہیں گئے۔

اوران زگوں کی نماز خانرلعبد کے پاس بجسٹریٹریاں اور تالیاں بجائے کے دبھی ، (پر نو خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو عبادت کرنے دبیتے ہیں کہس ( دوزِ تیاست ان سے کہا جائے گاکر ) چوکفر تم کیا کرتے تحے اس کے برار عذاب (کامزہ ) چکھو – ٣٠- وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمُ عِنْدَالُبَيْتِ إِلَّا مُكَّاءً وَتَصْبِرِيَةً فَنُ وُقُواالْعَدَابَ بِمَاكَنْتُمُ

تَكُفُّونُ 0

منزل۲

برای به بازگردی کافر بی وه اینامال اس بیے خرج کرتے بین تاکد وه الله کی راه سے (اسی کے بندوں کو) روکیں بس وه (یوں بی) انجی اور خرج کرتے کرتے دیوں گے - بھریہ رامال کا خرج کرنا) ان کے دید (موجب حسرت بن جائیگا بھرائخ کا دادہ معلوب بھوں گے اور جو کافر ہیں وہ (روز قیاست) دوزخ کی طرف ایکے جائیں گے ۔

الآبائين گفر فائينوڤون الله فسينيل الله فسينوڤونها تُحَكُون عليه محسمة تُحَدِّقُونها تُحَدِّكُون عليه محسمة تُحَدِّقُونها تُحَدِّكُون وَالْمَانِينَ كَفَّرُ قَالِلْ جَهَنَّمَ يُحْتَمُرُونَ فَى

تاکرالٹرنا پاک کو پاک سے رکا فرکو ٹوئن سے) مداکر دے۔ اور ناپاک رکا فروں) کو ایک پر ایک رکھکر فصیر لگا دے بھراس مجرعد کفی کو دوزخ میں مجبوبک نے۔ درجن کا حشریہ ہوا، وہی لوگ خمارے (اور نقصہ ان) میں سبے سد کد دنیا میں بھی ذکت اٹھائی اور آخرت میں بھی عذاب اہنی ہی گرفتار مورٹے۔ دنیا واخرت دونوں جگر خمارہ میں سبے۔ اليَمِنْ اللهُ الْخَدِيْثَ مِنَ الطَّهِ الْخَدِيثَ مِنَ الطَّيْسِ وَجُعْلَ الْخَدِيثَ مِنَ الطَّيْسِ وَجُعْلَ الْخَدِيثَ الْعُضَاءُ عَلَى الْعُضِ فَيُرَكِّمُتُ عَلَى الْعُضِ فَيُرَكِّمُتُ عَلَى الْعُضِ فَيَرَكُمُتُ عَلَى الْعُضِ فَيَرَكُمُتُ عَلَى الْعُضِ فَيْ حَدَمَ الْحُدِيرُ وَنَ أَنْ عَلَى الْعُضِيرُ وَنَ أَنْ عَلَى الْعُضِيرُ وَنَ أَنْ عَلَى الْعُضِيرُ وَنَ أَنْ عَلَى الْعُضِيرُ وَنَ أَنْ عَلَى اللهُ ا

# پانجواں رکوع

دنیا آزمائش اور مهلت کامقام ہے اکافراگرایان اٹیمی توان کے میں میں اچھاہے ،اگروہ دین کی مخالفت میں سرگرم دیلی توان سے سلمانوں کو جدا کرناہے ، مکست کیل سے بھی مقابلہ کرنا ہے ، بہرحال دین چیلانے میں کوشاں رہناہے ، اوراسی پرانشرابنی جمایت اور مدوکا و عدہ فرہا ہے ۔ اس دکوع میں نواں پارہ تمتم ہونا ہے دموی کی ابتدا سی چیزہے ہوتی ہے جس کے تتعلق سورہ نازل ہوا یعنی ال نعیمت ، اس کے ضوافع کا بیان ہے اورسلمانوں کی فتح کے سلمسلم میں جالشر کے احسانات اس کی مدود نصرت ان کے ساتھ رہی ہے اس کا ذکر ہے ۔

> قُلُ لِلَّذِيْنَ كُفُا وَالْ يَّنْ تَهُوُا يُعُفُّلُ لَهُمُّ مَا قَلْ سَلَفَ وَإِنْ تَعَوُّدُواْ فَقَلْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوْلِيْنَ ۞

کپ کافروں سے فرماد پیچنے کما اگر وہ (دین کی مخالفت ، اصرار کفرسے) با ز آبائیں توجیجے برچکا ہے وہ ارسب) انسیں معاف کر دیا جائیگا۔اوراگروہ پھر دہی کریں گے تو ران کے ساتھ بھی وہ برگاجی گزشنہ اقوم) کاطریق پڑجیکا۔

وَنِعُمَالنَّصِيُرُ ٥

اوردا استمسان ان ان ان الأفرون سال تربیان که کوف د اوردان سال از ان ان ان ان ان ان ان ان ان کافرون سال تربیان که کوف د البتی فی خرات الله فی گوت الله فی الله

مددگارے -

ایست بر (۳۹) مسرفیکام کی اصطفاع برننم ادر درج کی لزانی بی انش کاکافراد وج کومری کشتیدی مون کولیشننس کے خلاف برابر بعد وجد جاری دکھنا چاہیے "ناکرد در ایا دین برجائے ، امام سیسین علی الشہ تعالی عبد کا ایون ل بلاغہ سوائی کیت بین کردہ مادت پرنے بات بیس بریکنز حذت نے در مرکع ساخ فریا تھا ، اشرتعالی اس جاد کی جی اقداق ہے ۔ تاکہ باطل کے مقابل میں تین پرقام وقرون بسب بواد داست برشر بھیت میں جائے۔

اور (المصلمانو إ) جان لوكه جركيحة تم كوامال) غنيمت حامل بواس بين واعْلَمُوااتِّمَاغَنِمُ تُحْوِّرُن ثَني عِ یا نجرال حقد اللہ اوراس کے رسول کے واسطے اور ررسول کے) قرابت فَأَنَّ لِللَّهِ جُمُسَهُ وَلِلرَّسُولَ لِلنَّا والوں کے لیے اور بیتیوں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیہے ہے، الْقُرُ بِي وَالْكِيمِ وَالْمَسْكِينَ وَابْن اً رُمَّ كوالله براوراس چیزیرایمان ہے جرہم نے لینے بندے برزی وال کے درمیان) فیصلہ کے دن (لعینی حنگ بدر کے دن فتح و نصورت ،آماری السّبيُل إِنْ كُنْنُهُ أَمَنْ تُمُوامَنُتُمُ بِاللّهِ جس دن دونوں فوجوں میں منفابلہ ہوا اور (مسلمان تعداد میں کم ، متصدار وَمَا اَنْذُلْنَاعَلِ عَبْ بِنَايَوْمَ عفی ان کے باس نہ ہونے کے برابر، کقار تعداد میں بھی زیادہ ، متھمیاروں 

> اگرمسلانوں کو بیفتین رہے کہ فتح اللہ کے حکم سے اور اس کی مددہی سے بوسکتی ہے اور ہوئی ہے تو پخس بجا بنان پر بارنہ ہوگا۔ اس مال غنیمت کا بہرمال پانچواں حصیالٹدا ور رسول کا ہے' دنبامیں جنگ بدر نے حق وباطل میں تمیز کی نفس وروح میں جیٹ تکر ہوتی سے جر غالب ہوتا ہے۔ قلب اس کے ساتھ ہوتا ہے ،ایں وقت اللہ مردمومن اوراس کے اراد ہ کے درمیان میں ماگل ، ہوما ہے اوراس کونفس رفستے ملتی ہے ۔ یہ کامیانی تھی اللّٰہ بھی کی طرف سے ہے۔

> ذرا پر بھی غور کر و کہ کفّار کو بدر میں کیسے ہے اک اگیا، وہ کس ادارہ سے نکلے تھے ، بھرکس طرح فوج ہے کر آ گئے، تم کس الاوہ سے جلے تنفے ، مال غنیمت کی فکرمں تقے لیکن انڈرنے بیعور '' یبدا کی ، تم ان کی تعداد اور سامان حرب سے خائف وہ تمهار سے نقتوی اور ایمان سے مرعوب ، نم اس کناره پر وه اس کناره پر- به صرف ظاهری طور پرنه تفیا بلکه قلوب میں بھی بیرفرق تفیا۔ سوجرا گر الثهرتم كو توفيق اداده بخش كرخود مدونه فسب ماما توحق وبإطل كايبفيعله كيسيه بتوماية ماريخي ياد كاركا دن ، مسلانوں کے لیے ہمیشہ کے واسطے حصلہ افرائی کا دن کیسے نمتا۔

إِذْ أَنْ تُعْرِيالُعُلُ وَقِ الدُّنْ يَكَا وَهُمُ مَ حَس وقت تم وادى كان كانسديت اوروه (تقار) وادى ك

دوسری مانب اورقافل (جس پقم سملکونے اورمال تنبیت لوشنے
کے بید نظے تھے وہ اتم سے نیج تھا تم سے بیتا ہوا بیلا مارا تھا) اوراگر تم
اوائی کے بیے وقت (بی) مقروکرتے تو ہو قت مقررہ سے آگے بیھی پنینے۔
وقد ارتبار الیک ساتھ وعدہ پرسپنچنا اور ہیں جم ہوناشن اتفاق برتبا ایکن فدا کو شفورتھا کہ ہوکام ہوکر دہنے والا تھا اسے بودا کر دسے شاکترس کو مرتا ہے وہ جت تمام ہونے کے بعدم سے اورش کو میدنا ہے وہ اتمام جنت کے بعد ہے کافر دکھ ایس کہ اللہ اوراس کا رسول برق ہے سامان کر آلک اللہ کے گئے تگ ویسٹ کی اللہ اوراس کا رسول برق ہے سامان کر آلک اللہ کے شائم کروں) اور بیشنگ اللہ (نظام موسلی ما ایمان دالول کی فریان سنے والا جانے کا میالی

عطافرماناہے)۔

بِالْعُدُوقِ الْقُصُوٰى وَالرَّكُبُ الْمُسْفَلَ مِنْكُوْ وَكُوْتُواعَدُ تُّحْلِاثُتَكُ اللَّهُ فِي الْمِيْعُ لِلْوَلِكِنُ لِيَنْقَضِى اللَّهُ اَمُرًّا كَانَ مَفْعُوْلًا لَا لِيَنْفِيلِكُمَنُ هَلَكَ عَنْ بَيِنَاةٍ وَكُولُوا لِلْهَ لَسَمِيْعَ عَنْ بَيِنَاةٍ وُولُنَّ اللَّهَ لَسَمِيْعَ عَنْ بَيِنَاةٍ وُولُنَّ اللَّهَ لَسَمِيْعَ عَلِيْكُرُ

(مثال کے طور پروہ واقعہ یا دولادیکئے) جب الندنے وورکافر) آپ کو خواب میں تعور کے کھلائے اور اگر آپ کو بہت دکھالا آفر الے مسلما نوا تم بہت نارجائے رئے سستی اور گرزل دکھلاتے ) اور اس امریعنی لڑائی کے حصل بھی کھرائر کے لیکن اللہ نے رئے سلمانوں کو ) بچالیا جیٹنگ اس کو دلوں کی بات خوب معلوم ہے ۔

ساد الأيُرينكه مُ الله في مَنَامِكَ وَلَيْكُم الله في مَنَامِكَ وَلَيْكُم الله في مَنَامِكَ الله في مَنَامِكَ الله وَلَكُونَ الله مَنَا الله مَنْ الله م

فِي ٱغْيِيْهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ ٱمُّرًّا

اورده وقت بھی یاد عکیے جانے سے قابل ہے، جبکہ اس نے مقابلہ کے وقت رہی ہم اری آنکھوں میں وہ فورج تقوثری دکھائی اوران کی آنکھوں میں تم کو تھوڑا دکھلایا آنکہ وتم دونوں جنگ لڑنے میں ستعدر پرواوراس طرح) جوکام تقرر برچکاہے وہ الشر بڑ لڑ ڈلیا اور (بالآخر) سب کا موں کر دسب معالمات کی القدیمی کی طرف رجمۂ بڑناہے ۔

ڬٵؘڽؘڡؘڡؙٛڠؙۅؙٛڷؖ<sup>؇</sup>ۉٳڶؽٳڷڵ*ۊۛۯؽڿ*ڠؙ ۼ۠ٵؙؗٛؗؠؙؙؙٛٷۯؙڂٞ

جیمطار کوع به تا به رسکه او او که نوم تروز گھٹتی رستی و

مسلانوں کاایمان قائم صرور رہتا ہے، لیکن ایمان کی کیفیات بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہیں۔ اس منزل ۲ یے ملما نوں کو تکم ہے کہ ایمان کی حفاظت عمل سے کریں تاکہ ایمان فروزان ہو۔ میدان جنگ میں تھی تہت مناریں جب کہ بالا خرسب کوالٹر کے رو بروجانا ہے توکیوں نہ جان کی بازی لگا کرایمان کی حفاظت کریں "ناکہ د شمنوں کے دلول پرتھی ان کی دھاک ببیٹھ جائے ۔

مسلانو! جس طرح میدان جنگ میں کقار کو ماریتے ہواسی طرح نفس کے تمام خطات اور وسوسوں کو اللّٰدے ذکرسے مادکرالٹلرکی یا د قائم کرو۔اللّٰہ اوراس کے رسول کی اطاعت کروہ آلیس کے ننازع اورنردلی

سے بچو۔غرورکوکھی ہاس نہ کنے دویشیطان کے فریب سے پوسٹ مار دہو۔

اے ایمان والواجب ( کافروں کی کسی فرج سے تمہارامقا پر ہو توثایت فیدم

ربمو اور الله كوبهت يا وكرو تاكه تم فلاح ياؤ - ركاميابي و كامراني حال بي

اورالله کی اوراس کے رسول کی اطاعت کرواور آیس مرجھگڑا نہ کرو ور نہ

تمہاری ہتت ٹوٹ جانے گی اور اکفار کے دل سے تمہارا رُعب حب آیا رمسگا ۔ اور (ثابت فدمی میں جو گھیرا بہ طے پیدا ہوتی ہے ، اسس وقت میں)

صرسے کام لوسے شک الد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اورتم ان لوگوں کی طرح مذہموجا ؤجرا بینے گھروں سے انزلے ہوئے اور لوگوں کو داینی عظمت) دکھانے کے بلیے بچلے اورالٹیری را وسے لوگوں کو روکتے ہں روہ اپنے غرور ویحتر و نمائش سے برگز اللہ کے فیصلے کو مدل نہیں

سکتے اور جو وہ کرنے ہیں الٹراسے (اپنے علم و قدرت سے)گھیے ہوئے سے اسب کچھ اللہ کے قبصتر فدرت میں ہے ۔ و دان کے اعمال کا احاطہ

کھے ہوئے سے اس سے کل کرکہاں جائم گے ۔)

برریں اللہ نے دکھادیا کہ کافروں کے غلط دعوے ان کی نمائش ،ان کارتس ومسرور ان کا نازوگھر بلاکام نرایا ، وہ موت کے گھاٹ ا ترہے سلمان غالب ہوٹ کیکی مسلمان کوجو درسس دیا مارا ہے وہ پر کہ تم اینے اعمال ،اپنی نیتوں پرنظر دکھوا و رکبترسے ہرجال بجو۔

وَإِذْ زَتَّنَ لَهُ مُالشَّيْظِنُ أَعْمَالُهُمْ اورجب نثیطان نے ان دکافروں کی نظریں ان کے اعمال خوشغاکر دکھائے وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْمُوْهُمِينَ

اوركهه دياكه أج ك دن لوگون بي سيتريكوني غالب نهيين بوسكتا

نَاتُكَاالَّذِيْنَ أَمَنُوٓ الدَّالَقِتُدُ فعَلَةً وَالنَّهُ مُعْلِدُهِ إِذْكُمُ واللَّهَ كَتْنُرَّالْعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ٥

واطبعواالله ورسوله ولاتنازعوا فَتَفْشَلُوا وَتَنْهَكِ مِنْ يُكُمُّرُ

وَاصْبِرُوا الآكِ اللَّهُ مَسَعَر

الصِّيرِيْنَ أَ

وَلَاتَكُوْنُواكَالَّذِيْنَ خَرَجُوْامِنَ دِيَارِهِهُ رَبَطَ الرَّيَاءَ السَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ لِللَّهِ وَاللَّهُ

سَمَا يَعْمَلُونَ فِحُنْظُ٥

اورمین تمهاراً حایتی ہوں بھرجب دونوں فوجوں کامقابلہ ہوا تروہ اُلطے يا وُل بِحالَ كَمِرْا هِوا اور بولا كه بين تم سے بيزار مبون بين وه ويكور نا بن جرتم نهين ديميضة مبن توالشرسه درنامون اورا للدسخت عداب وين والا مع - رتم ف دكيه لياكم بدرس كيا بواشيطان كيسا بعب كا شیطان بھاگاہے ،اللہ کا بندہ سُر نے دیتا ہے عد کا یکا ہوتاہے)۔

التَّاس وَإِنِّي حَارُّتُكُمْ فَلَمَّا ترآءت الفئان نكص على عَقِينُهِ وَقَالَ إِنَّ يُرِيِّي ءٌمِّنَّكُمْ إِنَّ أَرِٰى مَالَا تَرَوْنَ إِنِّوَ كَيَاكُ غُ اللهُ وَاللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ٥

# ساتوال ركوع

منافقوں کو حیرت تقی کرمسلمان ، جواتنی بے سروسامانی کی حالت میں تفیر ، کیسے کام ا ہوئے ان منافظوں کو جو نا النترا وردسول برجم وسرکرتے میں اور نہ وہ اس کے ملائکہ پر ایسان رکھتے ہیں، موت کے وقت جب اوبر کے دربند مریکے ہوں گے اپنے بھیرا ورا محار کی حقیقت معلوم زو جائے گی ۔ برلوگ جا ور ول سے بھی برزیں اگر یا میڈنکٹنی کریں اور جنگ کے بلیے آبادہ ہوجا میں توانییں ایسی سزا دی جائے کہ پھریہ لوگ اس طرح عنتکنی کی ہمت برین البدنعالٰ

كو د غا مازقطعى ليپ ندىنىيں به

اور (وہ وقت بھی با دکرو) جب منافقین اور جن کے دل میں رکفری ہماری ہے کہ رہے تنے کدان دُسلانوں) کوایٹ دین بر ڈاغ ورہے ،اور ڈنینت یہ ہے کی جوکوئی التدریجروسہ کرناہے نورانتداس کےسب کام بنا دیتا ہے) اللہ زیر دست حکمت والاہے۔

إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِيْ قُلُوبِهِمْ مُّرَضُّعَاً هَوُكِارِءِدِينُهُمُّ وَمَنْ يَتُوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللَّهُ عَنْ نُوْجُكُونُهُ ﴾

وَكُوْ تَدْرَى إِذْ كَتُوفَّى الَّذِيْرَكُهُمُ وَأُ الْمَلِّكُ لُمُ يَضِي بُوْنَ وُجُوْهَ لُمُ وَ إِذْ يَا مُ هُمْ وَذُوْقُوا عَنَ إِنَّ اللَّهُ مُو وَذُوْقُوا عَنَ إِنَّ

ا دراگریم اس دفت د کمیعوجب فرشتے کا فروں کی جان قبین کرتے ہیں ، ان کے منداوران کی بیشت برمارتے جاتے ہیں اور رکھنے جانے ہیں او، اب،آگ کا مزہ تکھیو۔

> الُحَرِيْقِ 🔾 اُس وقت ان سے کہا **جائے گا** یہ

آبیت نمبر (۸۸ = شیطان سراقرین مالک کاعورت میں آیا ہیلے ساتھ دیا بھرجب جنگ نثر وسط موٹی تزیماک کھڑا ہوا۔ لوگ کیتے رہے کہ تمیں سراق بن مالک نے مرا یا۔

یہ براہب اس کا جرتم نے اپنے ناخنوں آگے بیبیما (تمہاری سنرخو زمادی ً براعما بیوں کا نیتیمہ ہے) اورالٹر تعالیٰ مرکز لیے نبدوں زفیلم میں کرتا۔

وَ أَنَّ اللَّهُ لَكِيْنِ خِطَّلُاهِ لِلْعَبِيْدِ فَ مفر،شركِ ادر براعم ايرل ك

فلك بمَاقَدَ مَتُ أَنُدُ نُكُمُ

کفر،شرک اور براعمالیول کی منز کوئی نئی چیز نئیں ، جب بھی قوموں نے النگری آیات کا انکار کیا ان کوگرفت ار عذاب کیا گیا ہے -

كَدَأْبِ الْ فِنْ عُونَ كُوالَدِ فِن مِن
 قَبْلِهِمْ كَفَرُوا كِفْرَ وَالْبِ اللهِ
 فَاحَمَهُمُ اللهُ بِهِ لَوْنِهِمْ عَلَى اللهِ
 فَاحَمَهُمُ اللهُ بِهِ لَوْنِهِمْ عَلَى اللهِ
 قوعٌ شَرِيْدُ الْعِقَابِ ٥

(ان کا حال بھی ایسا ہی ہے) جیسا حال فرمون کے لوگوں اوران سے تبل کے لوگوں کا دہمان امنری نے انٹر کی آیات سے انگار کیا موالٹر نے ان کو ان کے گنا ہموں پر کیڑا سے شک انٹر ٹری طاقت واللوا ورہونت عذاب دینے والاہے - دھی طرح سکسل نا فرانیوں کے باعث فرعونیوں پرعذاب آیا تھا وسیا ہی انجام ان کا مجم ہوگا)

- قوى سال يدالعِفاتِ ٢٥ - هُوَى سالِ يدالعِفاتِ ٢٥ - هُوَى سَالَ اللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَدَةً الْعُمَهُمُ عَلَى قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُونُ امَا بِأَنْفُسِ فِي مُوَانَ اللَّهَ سَمْمُعُ عَلَاكُمْ ()

آباتها ولیابی اعجام ان کابھی ہوگا ) اس وعذاب البی کا سب یہ سے کہ الشرکسی فوم کو ایک نعمت دے کراس نعمت کو نمیں برلتاداس سے محروم نہیں کرتا ، جب بک وہ خوابنی ماات کو برل مذالے رجب بک ایک قوم میں احساسات اور اورا کات قائم نہینے بیں اس برزوال نہیں آتا لیکن جب بھی برل جائے بیں تو تغییر آنا برحق ہوجائ ہیں اس برزوال نہیں آتا لیکن جب بھی برل جائے بیں تو تغییر آنا برحق ہوجائ ہیں اس کارزانا شافر انٹری قدرت وحکمت سے جل روا ہے اوروشک

الله (مظارم كي فرياد كو) سننے والا (اورسب كے دل كا حال) مانے والا ب

اه - كَن أَبِ الْ فِرْعُونَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِ هُ كُنَّ بُعُوْلِ الْمِتِ كَيِّهِ هُ فَاهُ كُنْ نَهُ هُ فِي نُنْ هُمْ وَاغْمَ قُنَا الْ فِرْعُونَ \* وَكُنَّ كَانُوْا ظٰلِومِينَ ۞

(ان کا حال بھی الیہ اسی ہوا) میں حال فرعون کے لوگوں اوران سے تبل کے لوگوں کا دہوا سک امنوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو چیشلا بالاس کے کلام اس کے نبی ،اس کی نشا نبول کن تکذیب کی) پس جمنے ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ان کو بال کر دیا اور فرعون کے لوگوں کو نوق کر دیا اوروہ سب رکے سب بڑے ، ظالم نتے ۔

در المسل ان كوانسان نهيں جانور مجھنا جاسيے -

ئے شک انٹر کے نزدیک بدترین جانوروہ لوگ ہیں جرکھر کرتے ہیں ، بھر وہ ایمان منیں لاتے ۔ اِنَّ شَرَّاللَّ وَآبِ عِنْ رَاللَّهِ
 الَّذِنِينَ لَفُ وُافَهُ مُولِا يُؤْمِنُونَ فَ

٥٥- فَامَّاتَثُقَفَنَّهُمُ فِي الْحَرُبِ

٥٨- وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمِ خِمَا نَاتًا

عُ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَالِينِينَ ٥

المُّكُورُ لا يُعْجِزُونَ 🔾

فَائْيِلُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ

ىن كى كەرۇن 🔾

فَشَيِّ دُرِيهِ مُ مَّرْخَلُفُهُمُ لَعَلَّهُمُ

اليه كافر ما نوروں سے بھی بزرہی كومقصة تخليق ہى سے ناآسٹ نا ہى بيعد وياس عبدك ماني

ٱلن بن علال من الله الله الله بیوہ لوگ ہر حن سے آپ نے د بار ہا) معاہدہ کیا بھروہ ہر مرتبہ اپینا ىنقْضُونَ عَنِيَهُمُ فِي فَيْكُلِّ عمد نوڑ ڈالتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں ڈریتے ۔ مَرَّةٍ وَهُمُلَا يَتَّقُونَ ۞

> ان میں نسیکی اور بھیلائی کے احساسات بالکل فٹ ہو چکے ہیں وہ معیا ہرہ کی عزّت کو قائم ركھنانىيى جاسىتے -

پس داسےمسلمانو) اگرنم کبھی ان دعہ ڈرمکنوں) کولڑا بی بیا یا ڈ دیعنی تم سے جنگ کے بلیے تبار مہو مائیں) نوانہیں ایسی سزا دو کرجرلوگ ان کے بیشت بینا و بین وه رهبی) بھاگ ماثمر تاکدان کوعیت ہو۔

اوراگرتم کوکسی قومرسے خیانت کا خرف ہو ( دعا بازی کا خدنشہ ہو) توان كاعهدان كي طرف كيعينك دو (اورعهد كامبونا نهرنا باتي ندرسيح تماور

وه) برابر رمبوجا ؤ د غابازوں کوان کی دغابازی کی سزا دو) ہےشک لگٹد دغا بازوں کوبیسند نہیں کڑا ۔

تعط انھوال رکورع

کافر ہرگزیر سمجھیں کدوہ بھے کر کل جائیں گے اسلمانوں کو حکم دیاجا رہا ہے کدوہ جماد کے ملیے سرضردری تباری کرنے دہیں خواہ وہ ترمیت سیمتعلق ہویا سامان حراب سے باسواری وغیرہ جمع کرنے سے ۔اس سب کی الٹار کے ہماں قدر ہے ۔ناکہ پالن جنگ ہیں ان کی دھاک بیٹر جائے ۔ وہ ظاہر کی اصلاح کریں اللہ سے لولگائیں اللہ باطن کوسنوار دے گا مسلما فوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبّت ڈال دے گا۔ تاکہ بغض وعناد کی آگ بھی سینہ سے کل جائے۔

٥٩- وَلاَ يُحْسَبُنَّ الَّذِينَ كُفُرُوْ اسْبَقُوْا اورکافر پرنیمجمیس که وه بجیزنگر گئیری زوه اینی د غابازین سیمسلانوں کو دھوکہ وكريهاك بيلي وه لوك دالله كور عاجز نهيل كرسكت -

منزل

بدرد احدکا وا فعرطا کروکر ہور ہاہے۔ جب سامان مزمرا ورمیدان میں آجا بڑے توامتدکا فی ہے۔ جمال تک ہوسکے سامان واسباب کامہتیا کرنا صفروری ہے۔ خنونِ جنگ سیکھو، سامانِ ترب مہیا کرو تاکہ تمہاری دھاک وتنموں پرمیٹھ جائے اسلام کالول بالا ہو۔

> - وَاعِدُّ وَالْهُمْ مِّاالسَّتَطَعْتُمُوْنَ قُوْقٍ وَمِنْ رِّبَاطِالْخَيْلِ تُنْرِهِبُونَ يِهْ عَدُونِهِمْ لَاتَعْلَمُونَهُمُوَ مِنْ دُونِهِمْ لاتَعْلَمُونَهُمُوَ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا اللهِ يُقَوْقُوا مِن شَىٰ عِلْهُمُونَ فَانَتُمُولا لَقُلْمُونَ وَانْتُمُولا لَقُلْمُونَ وَانْتُمُولا لِسَّلُومِ فَالْجَنَةُ لَهَا وَانْتُمُولا لِسَّلُومِ فَالْجَنَةُ لَهَا وَانْتَمُولا لِسَّلُومِ فَالْجَنَةُ لَهَا وَانْتَمُولا لِسَّلُومِ فَالْمِيْدِ فَالْمَاعِيْنَ فَلَا اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ فَالِهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ ف

اور اسلافراجی فارتم سے ہوسکے دائین) قرت سے اور سدھے ہوئے گھوٹروں سے (مقابلہ کے بیے) سامان تیا روکھوکراس وجھی تیاری) سے التر کے ڈیمنوں پر اور تمہارے ڈیمنوں پر تمہاری دھائے جم ہے اور ان کیسوا دوسروں پر تین کو تمہیں جانتے (سکین) الشران کو جانت ہے وان پر تمہاری احاکہ جیٹھ جائے) (اس مقصد کے حصول کے بلیے منروری ہے کہ انفاق واجہ تی تھے فرت کو چھائے کے لیے مال ودولت خرج کیا جائے) اور چھچے تم الشر کی راہ میں تمریح کرو کے اس کا تم کو پورا پورا پر ایسے گا اور تم پر تی تیسر کا ظمر منہوگا وزر زیبا میں تمہاراحتی دو کا جائے گا اور نہ توت میں انعا انتقال سے محروم رہوگے، جو ترجی کہا ہوگا اس سے کمیں زیاد و معاوضہ باؤگے ، اور اگر دوسسع کی طرف جھکیں وائل ہوں) تو تم بھی صبح کی طرف جھکو دسلی اختیار کرسکتے ہی اور اشدر پر بھروسہ کر و دی سنے دالا جائے والا ہے۔

بات باف کی یہ ہے کصلح ہویا جنگ مسلمان کو بھروسداللہ ہی برکرنا جا ہے۔

آپ کوطا قت بخشی ۔

وَإِنْ يُورِيُكُ وَالَّنْ يَتَخْدَعُونَكَ
 وَإِنْ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَالَـٰ إِنْ
 اَيْدَالُو بِنَصْرِةٍ وَإِلْمُؤْمِنِ إِنْ

السَّمْعُ الْعَلْمُ ٥

وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوْهِ فَ لَوْانْفَقْتَ
 مَا فِي الْارْضِ جَمْيْعًا مَا اللَّهْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَ

اوراسی نے ان کے ربینی مومنین کے) دلوں میں رایک ووسرے کی جیٹ بیداکر دی ساگر آپ جریجہ زمین میں ہے سب رکیجہ بھی ان میں الفت نب مجما ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے ، لیکن الشیف ان میں الفت پیدا کردی ، ہے تنگ وہ جُرازور ہور مکمت واللہے ، وتعلوب کو چھیزا یا المندی کا کام ہے ، بیاس سے دعا کرنے سے پھرتے ہیں ۔

اور ااسے رسول میر و غاباز) اگریہ جاہیں کہ آب کو دھوکہ دیں توآپ کے

علیے اللّٰمر کافی ہے اسی نے اپنی مدوسے اور ایمیان والوں کے ذریعیہ

ہیں ان کے بلیے بھی ۔ (کہ اللہ اور بندے کے درمان دسول ہی وسل ہی ۔ رسالت یرا نمان صروری ہے یہ خودان کی نحات کے بلیے ہیے)۔

اسے نبی ، مسلمانوں کواڑا تی کی ترغیب دلایٹے دان سے فرما دیجھے کہ) اگرتم مس

بیں ڈسلمان آثابت قدم رہنے والے ہوں تووہ دوسویر غالب ہوں گے اوراً گرنم مین سود مسلمان نابت قدم رسینے والے، موں تو وہ مزار کافروں

برغالب ہوں گے اس بلیے کہ وہ داہل کفسسر معادی سمجھ نہیں رکھتے۔

(بدلوك موت سے درتے ہيں ان كا أثاث دنيا كامال سے يسلمان سے اس

حیات ستعاری مگرجتت اور حیات ماودانی کے دعدہے ہیں)۔

لَيَاتُهُا النَّبِيُّ حَسْدُكُ اللَّهُ وَمَن ع اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَ

## نواں رکو رع

يسوره تمام ترترغيب جهاد اورقبال سيتعلق ب ، وشمنول كيرسا تع جنگ كرنے کے طریقے ،اللّٰہ ربھ وسر، رضائے الہٰی کے بلیے لڑنا ، ہال و دولت سے قطع نظر کرنا پیروہ باتیں ہیں جۇسلانوں كى قلىل تعداد كەرنىمىنول كى كىژت يرغالب كرتى ہىں ، بتا ما گساھے كەل تىركى اعانت *كىڭس* انداز سے آتی ہے ،اس کی حکمت کس طرح کفّار کی قسمتوں کا فیصلہ کرتی ہے ۔اس دکوع پین صوبیت کے ساتھ میلمانوں کو جاد کانشوق دلاہا جارہا ہے اور اعانت کے وعدے کیے عارسے ہم جھمیت کے ساتھ اہم معاملات میں مشورہ کی تعلیم ہے۔

> ۗ يَا يُهُاالنَّمِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِّنْ كُمُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائْتَايُنَ وَإِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِا اللهِ

يَعْلِبُوَّا ٱلْقَاصِّى الَّذِيْنَ كُفَّ وُا بَاتِتَهُمْ قَوْمٌ لِآيفُقَهُونَ ۞

گزشته آیت میں جمال ایک طرف مسلانوں کو دس گئے پرفسنتے کا مژوہ تھا تواسی فدر ترکن کے مقابل میں ثابت قدم رہنے کا حکم ، جوسلانوں کے بلیے بڑی آزائش تھی ، اللہ تعالیٰ نے ان بریہ بیجھ المکا كرديا اور ثابت قدم ربينه كاحكم اور فتح كامترده دوگني تعداد تك مقرر فرمايا-

اب الشرتعالي في تم ير بوجه إلكاكر ديا اور جان لياكر ا بعي تم بي كمزوري ب پس اگرتم میں سخف تابت قدم دمنے والے ہوں نووه دوسور غالب ہونگے ادراگرتم میں سزار ہوں تواللہ کے علم سے دو سزار پر غالب موں گے دراللہ أنشن خَقَفَ اللّهُ عَنْكُمْ وَعَلْمَ ٱ<u>نَّ فِن</u>ِيُكُمُوضَعُفًا ۖ فَإِنْ يَبَكُنُ مِنْكُمْ مِياكَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا ثابت قسدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ روہ چاہے گا تو دسس ہزار پر گھ بھم ضبتے دے گا)۔ مِائِنَيْنَ وَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُمُ مَا لَكُنُ مِنْكُمُ اللَّهِ الْمُؤَالُفُيُنِ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُنْ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مُنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مُنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ

الله واللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

بدریں جوستر کا فرسلما فول کے ہاتھ قید موکر کسٹے ان کے متعلق دورائے تھیں ایک یہ کرفدیر کے کران کر چھوڑ رہا جائے کہ اس وقت مسلما فول کی حالت بہت خواب بھی ۔ اس وقت یہ اجازت تھی کہ کافروں کی طاقت تورشنے کے بعد پھرف میر لیا جاسکتا ہے ۔ دوسری رائے بیٹنی کم ان کوشش کیا جائے صلہ تری کی بنا پر کامٹر صابط نے بین صورت بہند زما فی حصوت عرضنے دوسری رائے سے انفاق فرایا اللہ تعالی بھی ہی فرما ہے ۔

مَاكَانَ لِنَهِي اَنْ يَكُونَ لَفَا اَمْرَى مَاكَانَ لِنَهِ اَنْ يَكُونَ لَفَا اَمْرَى مَتَّى لَمُنَا اللَّهُ الْمَاكُونَ عَمَّ اللَّهُ اللَّلِمُ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُومُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ

نبی کے شایان شان نہیں کہ اس کے تبضہ میں تبیدی دباتی رئیں جب تک دکافروں کوتش کر کے وہ زمین پر دالیسا، خون نہا دے دجس سے سلانول کی دھاک بیٹے جائے ، تم وگ دنیا کا مال و مشان جا بہتے ہوا ورالشد قومارے ملے ہوخت رکی معتبری جاہتا ہے اورالشر زوراً درسکمت والاسے۔

> باوجرداس خلاف ادلیٰ بات کرنے کے جزئیٹنتی پرمینی تقی اس نے درگزر کیا تم صاحب بدر ہورتم کوپسندکر بچاہے ، جنٹ تمہارے ملیے لکھیچکا ہے ، لیکن ابھی گفّ رکا زور نہیں ڈوااس ملیے فدر لھنا زراقتب از وقت ہے ۔

> > ٠٠- كَوْلَكِتْبٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَكَسَّكُمْ الرَّاشِ الكِ بات فِيْمَا اَخَنْ تُعْرَعُلُ ابْ عَظِيْرُ كَالْمُعَالِّينَ عَظِيْرُ كَالْمُعَالِّينَ عَظِيْرًا كَالْمُعَالِّينَ عَ

صحافیر محبت کے سندے تھنے ، کانپ گئے ، مال و دولت سے دست بر دار ہونے لگے کہم سے اللہ داخس نہ ہروہ سے کرکیا کریں گے ، اللہ کو ہی بات پسند آگئی ، چھپلا بھی معاف ہوا ، دھم کا وعدہ کیا گیا ، اوراس مال کے تعلق بھی تھم ہواکہ ضرور کھا ڈیو ہے ۔

> - فَكُلُوْامِمَاعَفِمُ تُمُحِمَلُكُ طَيِبًا ﷺ وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

سوچکچه تم کوننیمت میں مال ملاہ وہ کھاؤ ملال ادر پاک رجھو، کیول اس سے انو کھینچتے ہم) اورالٹریسے ڈرنے دہو ہے تنگ الٹدیڑا، تخضے والامر پان کے

اگراد لیرایک بات پیلے سے مکھ نہ چکا ہزنا تواس (فدید) لیننے برتم کوبڑی

منزلء

واعـلبواً ﴿ عُ غَفُوْرٌ تَّحِيْدٌ ۚ

(نیت درست ہمو ،مقصد عزیز رہے تو مال ودولت سے نقصان نہیں يهنية - اسلام معاشره كي اصلاح ، اصلاح تصوّرا درنيت برقائم كرّاب "اتما الاعمال بالنبات")

## دسوان رکورع

ترغسب ہوت ، اورجها دفی سبیل اللہ کے برکات کے بعد بدر کے قیدیوں میں بھی ہواسلام سقلبى تعلق ركھنے وليے تنے ان سے على وعدہ كيا جار اسے كه اگرتمان دل ميں واقعى اسسلام كى متبت ہوتو وہ اللہ سے پوسٹ میرہ نہیں ہوککتی اس کا اجر صرور ملے گا۔اور جنھوں نے د غا بازی اپنی عادت اند بنالى ب انبير اس كى سزلىطى ،اس كى بعد جاجرين اورانصارسے دين و دنيا كى فلاح وبهبود ، کامیانی ، کامرانی ، مخشش اورعطب کے وعدہ پرسورہ ختم ہمورہ ہے۔

اسنبی ائب ان قیدلوں سے جوآب کے ہاتھ میں ہی فرماد سیجیے کاگر الله تمادس داول من نكى حاف كاريعى الرتمهارس ول من نك راك موں گےجن کاعلم الٹرکو سے) نوج کچھ تم سے (فدیریں) لیا گیاسیے اس سے بهترتم كودك كا اورتهي تخبش في كاء ورالله برا البخضة والامهربان ردنیا میں تم کونعمتوں سے نوازے گا اور آخرت میں بھی رہی خشسنر اور رحمت سے سرفراز فرمائے گا)۔

لَأَيُّهُا النَّبِيُّ قُلُ لِّـمَنْ فِي أَنْ نَكُمُ مِنِّنَ أَلْا سُمَّا كُلِّ إِنْ يَعْكَمِ اللهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًامِّهَا أَخِذَ مِنْكُمُ وَ يَغُفُورُ لَكُ عُوْدًا لِللَّهُ عَفُورٌ

ترحثه ٥

(اس آیت میں حضرت عباس کی طرف اشارہ سیے جنموں نے ایسنے اسلام کا اعلان کیا تھا۔ دنیا نے دیکھ لیاکہ زندگی میں انہیں زر فدرہسے کہیں زیادہ دولت بی اور ان کی بزرگی ان کی آخسیت پرشاہہہے)۔

> وَإِنْ يُرِيْدُوْاخِيَانَتَكَ فَقَدُ خَانُوااللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكُرَ، مِنْهُمُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ ٥

اوراگر (ان قیدیوں کے ارادے بریں اور) پراک سے د فاکرنا چاہتے ہی نو را این تعجب و کبیده خاطرنه مول ان کانویه حال ہے کہ وہ اس سے قبل اللّٰہ سے دغا کر چکے ہیں، یس اس نے ان پرد آپ کی قابر دے دیا اور التُّدرب كيجير مانيخه والإبرِّي عكمت والابعي (وه سب كيد دلون كاحال مانت! سے اوراین حکمت کا ملہ سے جومناسب مجتنا ہے کرناسے ا۔ سے دالوں میں یہ مدرکے قبید کافی ہیں جن من اچھے تھی ہیں اور ٹرے تھی سب ہی مگرے آئے بى بىكن ايك دە ئىقىچىنىول نے سلام كے بليے وطن عزیز تحکورًا تھا دېكىموان كامرتىركىا ہے ۔

> إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَهَاجُرُوْا وَحَمَدُوْا بأمُوالِهِ مُوانُفُسِهُ فِي سَبِيلِ

الله وَالَّذِينَ أَوْوَاوَّنَصَرُوٓا أُولَدِكَ بَعْضُهُمُ الْوَلِمَاءُ بَعْضِ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَلَهُ يُهَاجِرُوْا مَاكَكُهُ مِّنُ وَّلاَيتِهِ مُمِّنُ شَيْءٍ حَتَّى

يُهَاجِرُوْا قُوانِ اسْتَنْصَمُ وَكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ لِكَ عَلَىٰ قَوْمِرِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَاكُمُ مِّيْنَا قُ ٰ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ

بَصِائِرٌ ۞

وَالَّذِيْنَ كُفَّهُ وَابَعْضُهُمْ أَوْلِيَّاءُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَانُوهُ تُكُنِّ فِتُنَاتُّ فِالْأَرْضِ وَفَسَادُكُي أَرْثُ

دوزں سے واقف ہے)۔

اور جرلوگ کا فرہیں وہ ایک دوسرہے کے دفیق ہیں (مومن اور کا فرمیں فرق کرنا اوراینے عهد کا پاس دکھنا ضردری ہے) اگرتم یہ نہ کروگے تو زمین میں فساد کھیل جائے گا اور بڑی خرابی توگ ۔ ظلم تھیلیے کاظلوم کی داد رسی

ئے شک جولوگ ایمان لائے اور گھر بار محجوڑا ، اورالٹرکی راہ میں اپنے ال

اور ایس مان سے اڑے ، اور جن لوگوں نے رصاحروں کو) حکر دی اور دان

کی مدرکی وہ لوگ ایک دوسرے کے رفت بس ادر جولوگ ایمان تولائے لیکن گھر بار نرجمیوڑا تو جب یک وہ ہجرت ندکری تم کوان کی رفاقت سے

کوئی سروکارنہیں ۔ (ہاں) اوراگروہ دین کے کاموں میں تمہاری مدو

عابی ترتم کوان کی مدد کرنالازم بے سوائے ایسی صورت کے کاس قوم

میں اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو اجس کے مقابلہ میں و ہ مدد کے طلبیگار ہیں) اوراللہ جوتم کرتے ہواس کو دیکھ رہا ہے روہ تمہاری نیت وعمل

> اس کے بعدمسلانوں صاحرین ،انصار، کی پھر وصدافر ائی کی جارہی ہے ،ان سے دزق کریم کے دعدسے ہیں ،جو دین و دنیا دونوں ٹیشننل ہوتا ہے۔

> > الله والكرين المبواوها جروا وجهدوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ أَوَوُا وَّنْصُمُ وَالْوَلِيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

ا ورجرلوگ ایمان لائے اور گھریار محصورًا (بعینی ہجرت کی) اورالتٰہ کی راہیں لڑے اور جن لوگوں نے (مها جروں کو) جگہ دی اور (ان کی) مدد کی بیشک وبی لوگ سیتے مسلمان ہی (گوہا الله قسم کھاکران کے سیچے مسلمان ہونے کی تصدیق فرما آہے اور وعدہ فرما آسے کہ) ان کے بیے (الٹیرکے ہیسال) بخشش اور دوین وونیا دونوں بگر) عوّت کی روزی ہے۔ حَقًا "مُهُمُ مَغْفِر) اللهُ وَيَرِدُقُ كَرِيْدُ ٥

اور یہ دعدہ انہیں کے ملیے نہیں ملکہ جڑھی اور جب بھی اس فہرست مہا جرین وانصار میں شامل ہوتا جائے سب کے ملیے ہی وعدہ ہیے ۔

> > ىدنى

اورجو وگ اس (وقت یا زمان) کے بعد ایمان لائے اور گھر بارچیوڑا

(ججرت کی) اور تمہ ارے ساتھ ہوکر وشے وہ جھی تم ہی ہی شام ہیں ہوشک 
تم سب بھائی ہو گئے اور تمہ ارے مال ایک دوسرے کے بیا اللہ 
نے جائز فرما دیئے جوحقوق مقر کیے جاچیے ہیں ان میں سروفرق منآ میگا 
اور اللہ کے حکم کے مطابق (ولاقت میں) رہنت دارایک دوسرے کے 
زیادہ حق وار ہی (ایک نمال طوز بجرت کر کے بعد میں آیا تو اس کا میں وہ 
ہوگا جو کتاب العمر میں ہے بعد میں کے سے اس کا حق ادا نہ بائے ہیں 
ہوگا جو کتاب العمر میں ہے بعد میں کے سے اس کا حق ادا نہ بائے ہیں ا

# ٩

ايك سوانتيس آيات سولد ركوع

موره انفال جها و اورقبال پرشش تقا، جنگ کی حالت میں خوا کتنے ہی نیک مقصد کے لیے جوانسان کے قلب پر ایک جوش ، تحول ، اور ایک عراح کے عصد کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے ہیں واڈ تو ہر نومنوں کے بحک گھٹڈ کر اور ان کے عضد کو ڈور فریا آسے ، دلوں کو تحصد ڈاکر تا رہے گائی یا تو ہد مومنوں کے بحق کی تحصد کو کسی خواہد سے سانسان جائزہ لینے کا بازہ استا ہے انعال کا ہر وقت جائزہ لینے کا موتے ضیں ملتا، فراغت کے جدجہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے خیال آنہے کہ فلاں موتے پر فلاں لفظ، فلاں بات، فلاں حرکت ، بچھ غلط تو نسیں ہوتی اس کا قلب مکر رہوئے گلت ہے ۔ اس وقت تو براس کے قلبی انتشار کو دور کرتی ہے وہ الٹرسے اپنے ہر تول وقعس سے استحفار کرتا ہے اور اس کے دل کو سکون ضیب ہوجاتا ہے ۔ میں وجر سے کا شخصور صلے اللہ علیہ وسلم نے استخدار کی طرف ہم سمال کو خصوص توجہ دلائی اور اس اشارہ کو پاکسوفیلی کرا اسے سلوک کا ببلاا ہم زینہ تصور فرمایا ۔ اورکسی منزل میں بھی اس کو مز تھوسے ۔

اس سورت گوسور و بلوق بھی کہتے ہیں ۔ کیونکھ اس میں ان معاہدوں کے منسوخ ہونے کا بھی ذکرہے جرنش کین عوب کے ساتھ کیے گئے ستے ۔ گلام پاک کی یہ داصد سورت ہے کہ اس سے تب ب سے انٹرنہ نکھی گئی صفور نے اس کا تکم زدوالیکن تکم نہ فرمانا بھی صلحت برہبنی ہے ۔ در تقیقت یہ سور ڈ تو بسور ڈ انفیال کا تنمیمہ یا نیک لہ ہے ۔ مفنا مین کے اعتبار سے بھی دونوں سور تو رہیں ایک فائس راط ہے جنگ کے داقعات ، منافقوں کی د فابازیاں ، صعب بر کی جاں نثاریاں اور اسلام کی نسخ کے دہ نقشے ہیں جو نلوب میں ایمان کو تا و کرتے ہیں اور منافقات اور شرکار سازشوں کے منقالم میں کا طریقتہ کا کو کو دافع کرتے ہیں ناکہ لوگ اخلاق محمدی سے غلط اور شرکار سازشوں کے منقالم میں کا طریقتہ کا کو کو دافع کرتے ہیں ناکہ لوگ اخلاق محمدی سے غلط

د مسلما فرا) جن شرکین سے تم نے دسلح کا) معابرہ کیا تھا ۔اب المشاور تول کی طرف سے ان کے ملیے صاف جزاب سے زم اب اپنے عدسے ری الانوری

> قریش مکرنے خوبر عددی مسلانوں کوشل کیا لیکن اس کے باوجود ورگزر سے کام لیا جارہ ہے ، چار ماہ تک گفار کو ملت دی جارہ ہے گئیت کے نول کے بعد اسمحفیر وسٹے اللہ لا یہ کو نے حضرت اوکر کے امرائج بی کر دوانز ہوجانے کے بعدان آبات کے اُرتے پر سے آبات دے کرصرت کل کو کر بھیما تاکہ اعلان کردیں کہ ان پر اچانک محمل میں کیا جائے گا چار ماہ کی مہلت ہے ، اسبعی موقع ہے کر گف راین شرمناک بوعمدوں اورانشدی نافر مانیوں سے باز کا جائیں وہ انشا وراس کے رسول کو ماجونین کر میکھتے۔

> > - فَسِيغُواْ فِي الْأَرْضِ اَرْبَعَتَ اَشْهُمِ َ بِي وَالْكَالِيَّةِ اَلْتُنْهُمِ َ بِي وَالْكَالَّةِ وَالْكَلُوْ وَالْكَلُوْ وَالْكَلُوْ وَإِنْ كَافَرِ اللَّهِ وَالْكَلُوْ وَإِنْ كَافَرِ اللَّهِ وَالْكَلُوْ وَإِنْ كَافَرِ اللَّهِ وَالْكَلُوْ وَإِنْ اللَّهِ وَالْكَلُوْ وَإِنْ اللَّهِ وَالْكَالِمُ وَالْكُوْ وَالْكُواْ وَالْكُواْ وَالْكُوْ وَالْكُوْ وَالْكُواْ وَالْكُوالِ وَالْمُؤْمِّ وَالْكُواْ وَالْكُواْ وَالْكُواْ وَالْكُواْ وَالْكُواْ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْكُواْ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

يُرَانَ وَكُونَ اللهِ وَرَسُولِ مِنَ اللهِ اللهِ

الذنون عَمَلُ مُنْ مِرِ الْمِينَةُ كِيْرِهُ

ۗ وَٱذَانَّ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ آلِي النَّاسِ يَوْمَ الْحَيِّمِ الْاَحْتِمِ الْمُكَنِّمِ اَنَّ اللهُ بَرِقَ عُقِرَالْمُشْرِكِيْنَ لَا وَمُسُولُكُ كُونَ ثُبُّهُ فَرُفَعُ فَبُوحَكُيْرٌ كَمُدُّ وَإِنْ تُولِيْهُ فُرِكُونَ الْمُدَارِقُونَ الْمُثَوَّا

ے برا ہے بین اولم معرور کی صور میں ایک ہولودا سے بعد جنگ کا سامنا ہوگا) اور جان نوکتم انڈرکو برگر عاجزد کرسکویے اور بلاسشہ انڈر کافروں کو رسواکرنے والاب ۔

اوراللہ اوراس کے درمول کی طرف سے حج اکمب درے دن لوگوں کو اعلان عسام ہے کہ الشرشتر کین سے الگ ہے اور اس کا رمول مجی۔ اب بھی داسے قرمیش کم کہ اگر تم قربر کرلو تو وہ تمارے ملیے ہمتر ہے اوراکر تم نے درگردائی کی قوبان لوکٹم الٹرکو ہرگز عاجز نہ کرمنکو گے اور کافرول کو در دناک عذاب کی خوش خرب می منا دورخوش خبری طنئراً ف سرمایا گیا کہ وہ در اکس اسی کے کوئناں ہیں جب کوشش جی

اَنَكُمُ عَدُرُمُ عُجِزِ اللَّهُ وَكِيْشِهِ
الْآنِيْنَ كُفُهُ وَاعِكَمَا إِلَيْهِ وَكَنْشِهِ
الْآنِيْنَ عُهَدُ اللَّهُ مُوتَّفَ الْمُشْمِركِينَ عُهَدُ لَشُمُ فُوكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُؤَلِّكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُو

فَادَّاالْسَلَحَ الْمَاتَّةُ الْمُاتُهُو الْحُورُهُ فَافْتُلُواالْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلْ تُّمُوهُمُ وَحُدُلُوهُمُ وَ وَاحْصُمُ وَهُمُ وَاقْعُلُوا لَا لَهُمْ كُلَّ مَنْ صَلاَ فَإِنْ وَالْتُوا التَّي لُوةَ فَخَلُّوا الصَّلُوةَ وَاتُوا التَّي لُوةَ فَخَلُّوا الصَّلُوةَ وَاتُوا التَّي لُوةَ فَخَلُوا السَّبُارَةُمْ الْوَاللَّي عَقُورُ لَيْعَالَمُونَ وَفَخَلُوا السَّبَارَكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُشْرِي كِينَ كُلُمُواللَّهُ ثُمَّ الْمُؤْمُ وَمُعْ حَتَى يَسْمَعَ عُلُمُواللَّهِ ثُمَّ الْمُؤْمُ وَمُعْمَعُهُمُ وَلَا عُلَمُونَ فَعَلَمُونَ فَعَلَمُونَ فَعَلَيْهُمَ عَلَيْهُمَ عُلُمُواللَّهِ ثُمَّ الْمُؤْمُ وَمُعْ لَا يُعْلَمُونَ فَيْ

اسی کی کررہے ہیں تومطلوب کے ملنے کی خبر، خوشی کا باعث بونا چاہیے۔)

گر ال جن برشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا بھر امنوں نے اس عہد اسے
پردا کرنے) بین تمہارے ساتھ کوئی گڑتا ہی ندی اور ختمہارے مقابد بیری کی
دفالف کی ٹھی توان میان کی مقتبہ عینہ تک اس کے معابدہ کو پرا کرو سیئٹ ک
اللہ بر برینز گاروں کو بہند فرما تاہے (ایک حدر پاکر ٹھر عانے کی تمہیز
رکھنے والے ، ایمان کے اقسارا کے بعداس کے ارکان کو ادا کرنجوالے،
متعقی بیرس کو اللہ کے سند فرما تھے ) ۔

پس جب وه حرمت کے مبینے (جن میں جنگ کی مانعت کی گئی ہے) گزرمائیں تومشرکوں کوجہاں پاؤ قتل کرداوران کو کیڑو اوران کو گیرو اور مربر بگر (ہرراست کے موٹری) ان کی تاک میں بیٹھو ہیراگر وہ قویرلیس اور نمازقائم رفصیں اور زکوۃ دیا کریں توان کا داستہ ندروکو (ان کواّزادی سے دہشنے دو) ہے شک الشربڑا بخشنے والأمر بان ہے وکھو آیت میں تو بہ کے بعداد کابن ایمان ، بعنی نماز وزکوۃ سے ایمان کا ذکر فریا کیا۔

اوراگر کوئی مشرک تم سے بناہ مانگے تواس کو بناہ دیے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام شکے ہے۔ بھراس کواس کی اس کی مگر داس کے گھر ایم بناود بیاس ملیے کہ دولگ ایک بے علم قوم ہیں دان کو توقع دو کراسلائی ملیم سے تسجمیں اور غور کریں)۔

> **دوسرارکورع** مسلانوں کومبر*طرح صبراتھ*ل سے کام لینے ، معاہرہ کی ایک حدثک پابندی ، حکمت کے ح**نزل**۲

سا توشیخ ، کا درس دیاگیا اب بیامر واضح کیا جار ہا ہے کہ وس کامشرک سے معابرہ کیونکر ہو سکتا ہے دونوں ہمرحال اپنی اپنی کیفیات پر دہیں گئے اوران دونوں کے درمیان نوروظلمت، حق و باطل کافرق ہے ۔

> كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَلَىٰ \$ عِنْدَاللّهِ وَعِنْدَ رَسُولِ ﴿ إِلَّا الّذِيْنَ عَلَمُلْتُمْ هِنْدَالْمُسْجِدِ الْحَرَاهِ فَهَا اللّهَ تَقَامُوْال كُمُو فَاسْتَقِيْمُوْاللّهُ مُرْإِنَّ اللّهَ كَيْجِبُ الْمُتَقِيْمُوْاللّهُ مُرْإِنَّ اللّهَ كَيْجِبُ الْمُتَقِيْمُونَ لَهُمْ رَانَّ اللّهَ كَيْجِبُ

(فراسوچرکہ) اشرکے نزدیک اوراس کے رسول کے نزدیک شرکین کا عمد کیونکر زاقائمی دہ کی اجب کردہ خوابینا عمد توڑتے رہتے ہیں، البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس مدیا تقاجب نکے ہمالے ملے راپینے عہدیں، قائم رہیں تم بھی ان کے لیے (عمدیر) قائم رہو بیشک الشدیر ہیزکاروں کو راحتیا طکرنے والوں کی ایپ خدگراہے۔ الشدیر ہیزکاروں کو راحتیا طکرنے والوں کی ایپ خدگراہے۔

آئندہ آیت میں ان مشرکوں کے فول و قرار کاراز فاش کیا جارہ ہے۔

كَيْفَ وَانْ يَظْهُرُوْا عَكَيْكُمْ كَا يُرْفُعُوا فِيكُمْ الْآلَا وَكَلَا فِمَا تَّا يُرْضُونَكُمْ الِكَافُواهِمْ وَتَأْلِى فُلُونُهُمْ وَكُمْ الْسَفَّوْنَ أَ

- اشْتَرَوْابِالْمِتِ اللّهِ ثَمَنَا قَلِيْكُ فَصَكُوْاعَنْ سَمِيْلِمُ إِنَّهُمُ سَآءَ مَا كَانُوْلِهُمْ لُوْنَ ۞

ا۔ كَايُرْقَبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا تَوَكَا ذِمْ اللهُ عَدَرُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا تَوَكَا ذَالِكَ هُمُ اللهُ عَدَرُونَ فَاللهُ الصَّلَاء ﴾ الماح فان تابُولوا فَاصَّلُوا الصَّلَاء ﴾

(بھلا ان عمد کنون کی کورایا ہی عہد کی قرق میں کئی جا اللاکارہ تم پیزا دیا جائیں قرنہ تمہاری قراب کا لمحاظ کریں اور خراسیہ عد کا دان کا تو یہ مال ہے کہدہ ذبائی باتوں سے تم کو راضی دکھتے ہیں اور اخود، ان سکے دل دان کی باتوں سے) ایکا دکرتے ہیں ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ عہد کرتے بیں پورانسیں کرتے ، جموط بولتے ہیں ، ان کے دل میں کچر اور ذبان برکچے ہوتا ہے)۔

(میشرکین و دبیر که) انهوں نے آیات البی (کو بیچ کران) کے بدلے میں (دنیا کا) خور اسا فائدہ خریلا پھر لوگوں کواس کے داستہ سے روکا بیٹنگ بہت بڑا ہے جم کچو پر کر رہے ہیں۔

(پیمنشرک اور فامن)کسی مومن مے حق بین مارشته داری کا پاس (ولماظ) کرتے بیل مزعمد کا ۔ اور بیز و مدسے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔

پيرزي)اًريزنوبرليس اورنماز قائم رکھيں اورزکوة دينته رہيں تواان

فرمائے گاا ورالتُدس كيچه حاسنے والاحكمت والاہے ۔

منزل

الله على مَنْ تَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ

حَكْنُمُ ٥

اَمْحَسِبْتُوْكَ ثَاتُوكُوْا وَكَتَاكَعُوْمَ اللهُ الذِينَ جَهَدُوْا مِنْكُوْ وَكَمْ يَتَخِذُوْ امِنْ دُوْنِ اللهِ وَ كَا رَسُوْلِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً \* وَاللّهُ خَوِيْرًا مِمَا لَعْمَدُونَ وَلِيْجَةً \* وَاللّهُ خَوِيْرًا مِمَا لَعْمَدُونَ وَلَيْجَةً \*

کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ہوں ہی چھوڑ دیئے جاؤگے ۔ عالا تکہ انجم اللہ خیاں و وگوں کرچمنوں نے تم میں سے جا دکیا ران کے عمل سے جانا ہی نہیں اور ردیم آزانشن ہروٹی کد ) اللہ اوراس کے رسول اور سلمانوں کو چھوٹو کرکسی راور) کو ترانسوں نے دلی دوست نہیں بنایا اورالشر کو تممار سے سب کا لہو کی تجربے ۔ زنم ہو چھے کرتے ہوجس ادادہ سے کرتے ہوالشراس سے واقف ہے البتہ زنیا ہی آزائشن ضروری ہے دکھینا چا بتا ہے کہ کون اپنے عمل سے اس آزائشن میں چورا اترابے ے

## تبييرا ركوع

سورہ کی ابتداء میں گفارسے بلات کا ذکر ہوا اوراس کی تائید کی گئی پھوان کی ووُرلئیاں بیان کُرٹئیں جن کے میٹی نظریہ بلوت ضروری ہوئی اس کے بعد مشرکین کے شہات کا جواب دیا جارہا ہے مشرکوں نے رہنے بعض اچھے کاموں کا ذکر کرکے اس بڑت کو ناجائز تھرانے کی کوشش کی انہوں نے کہنا شروع کیا کہ چڑئی ہم جاجیں کو بائی بلانے والے امسے پڑام کو بنانے اور آباد کھنے والے ہیں اس سے کعبیری سلمانوں سے ہمادان خلاط برقرار درمینا جا ہیے۔ اس کے جواب میں الشعر

تعالی نے ارسٹ و فرمایا۔

ا- مَاكَانَ لِلْمُشْرِكَيْنَ اَنْ يَعْمُوُوْا مَسْجِدَ اللّهِ شَهْدِيْنَ عَلَّالْفُيْرِهُ بِالْكُفْرِ اللّهِ شَهْدِيْنَ حَرِطَتُ كَالْفُيْرِهُ وَفِي النّارِهُ مُذِلِلُ وَنَ ۞

ٳؾۜۘؠٵؘؽڠۺؙؙڞۻڮٮٵۺ۠ؽٟڡٞؽ۬ٳڡٛؽ ؠٲۺ۠ۅٞۊٳڵؽۅٝڡٳڷڒڿڔۅٵؘڠٲڟڟۺڶۏۊٞ ٷٲؽٳٮڗ۠ڴۏۊؘٷڬۿؿۼٛۺڗڷڵۺؙؾ ڣۼڛٙؽٲۅؠٟٟ۪ٚڮٲؽ؆ڲٷٛٷٳڝڹ

الْمُهْتَدِيْنَ ۞

ریہ امشرکوں کا کام نمیں کہ خدائی سعبدوں کو آباد کریں جب کہ وہ خود اپنے اوپر کفر افعین ابنیئے کو کافر ، تسلیم کر دہنی ان لوگوں کے دسب، اعمال اکارت گئے ، اور وہ جمیشہ دو زرخ میں رہیں گے - (ناپر دوزٹ، نارحب ڈٹی ان کا نصیبہ ہے)

الله کی سعدی رق وہی آباد کرناہیے جرانٹد براور آخرین کے دن پرایمان رکھتاہے ، اور نماز کو قائم رکھتا اور کرکو ویتاہے اور اللہ کے سواکسی سے نہیں ڈدتا۔ دل سے اللہ کو یا دکرنے والاشخص ہی مسجد کی رونق اسس کی آباد دکی کاموجب بن جانا ہے ) لیس امید ہے کمیسی لوگ ہزایت پاہمی رقصور کسیموں ہے۔

#### شان کا مرتسنٰ کا فوکر کیا جار یا ہے جب کہ بعض لوگوں نے جواس دقت مسلمان مزہوئے تنے اپنی خدمات کو بر پڑوکیا تھا، مائیل کیت سے مجب لطیف تعن ہے۔

اَجَعَلْتُمُ سِقَايَة اَكُآجٌ وَعَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِرَكُمْنُ الْمَن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخْرِ وَجَهَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ لايسُتَوْنَ عِنْد اللهِ وَاللهُ كَلَيْهُ دِي الْقَوْمَ

في الظّلِمِينَ 6 ﴿ الظّلِمِينَ 6 الطّلِمِينَ 6

اكَنِيْنَ امَنُوْاوَهَاجُرُوْا وَجَهَدُوْا فِي سِيْدِلِ لللهِ مِا مُوَالِهِ مُواَنَفُسِهِ مَ اعْظَمُورَجَةً عِنْدَاللَّهِ وَأُولِيٍكَ هُمُوالْهَا مِرْدُونَ ۞

کیا تم نے حاجیوں کو پانی بیان اورخان کعبر کوآباد کرنا (بعنی دباں لوگوں کے بلیے عبادت کا ہند وبست کرنا) اس حابد کی عبادات) کے برابر کردیا جواللہ پر اور آخرت کے دن پریقین رکھتاہے اور انٹر کی راہ میں جہا وکڑتا ہے۔ انٹر کے نزدیک برادوفوق ہم کے) لوگ برابرنہیں ہیں ۔ اور الٹر ظالم لوگوں کو ہاریت نہیں دیتا۔

(یادرگنوکد) جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے گھر مجبور شرے اور انسّہ ک راہ میں بال وجان سے جہاد کرتے رہے ، انسّد کے بہال ان کے درج بہت بڑے ہیں، وروہی لوگ مراد کو پیننے والے ہیں اکسی مقام رپیننچ ہونے ہیں، -

ان کی مراد و ان کے مقام کی بشارت اللہ و بہاہے۔

ؽؙۺؙٚۿؙۮڒڹۿؙۮڽڔؘۮؽڿۊؚۧڡٚڹٛڎ ۅؘڔۻٛۅٳڹۊۜڿڵ۫ؾۭڵۿؙڞڣؽۿ ڹۼٮؙڰڞؙڡؙۮڴ

٢٠٠ خُلِدِيْنَ فِيُهَا أَبَكَ الْآلَ اللهَ عِنْدَةَ الْجُرُّعَظِيْمٌ ٥

. يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لاَتَتَخِذُ أَوَّا اَبَآءَكُمُ وَلِخُوانَكُمُ اَوْلِيَآمَانِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَكَكَ الْإِيْمَانِ \*

ان میں وہ بمیٹ رہیں گے ۔ بے ٹمک التّرکے پاس (ان کے لیے) المِوْقِيم بے (دیدار کی معت ہے)

خوش خبری دیتاہے ان کو ، ان کا پر ور دگار اپنی طرف سے رحمت کی ، اور (اپنی) رضا کی اور ان باغوں کی حق میں ان کے شطرا ٹمی خمتیں ہیں ۔

ا صایمان دالو اگرتمهار به باپ (دادا) بھائی رہین کو ایمان کے بجائے نفر عویز ہوتو تم ان کو اپنا رفیق نر بناؤ۔ اکفر کو دوست مصنے والا مرس کا دوست کیسے ہوسکتا ہے کفر دایمان میں تو بیرہے ) اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوت رکھے گا سووری لوگ ظالم ہیر جو رفاقت کا صرف غلط مِگر پرکررہے زنالہ

الزلء

لاے رسول آپ ان لوگوں سے ، فرما دیجنے ، اگر تمہارے ماب ، ورتمہارے بیٹے اور تمہارے بھانی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خانلان کے لوگ (معاشرے والے)اور وہ مال جرتم کماتے ہواور وہ تحارت جس کے نقصان کاتم کوخوف ہے اور وہ مکانات جوتم بسند کرتے ہو ، نم کوالٹداوراس کے دسول اوراس کی داہ میں جما دسے زیا دہ محبوب ہیں نوتم منتظب رہو مهال تک کدالله ابیناحکم (معنی عذاب) بھیجے اور (خوب مجھے لوکہ)اللہ نا فرمانوں کو ہدایت نہیں دنیتا ۔

<u><َ</u>مَنْ يَّنَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ وَأُولِيكَ

هُمُ الظَّالمُونَ ن

قُلُ إِنْ كَانَ (اَمَا قُلُمُ وَاَنِمَا قُلُمُ وَاخْوَاثُكُمْ وَأَزُواجُكُمْ وَعَيْثُارَتُكُمْ وَ آمُوا أَنَّ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَيَحَارَكُمُ تَخْشُونَ كُسَادَهَا وَمُسْكِنُ تَرْضَونَهَا آحَتَ الدِّكُمُ مِّرَ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَكُرَتُصُواكَتِّي لَأْذِ اللَّهُ بِأَهْرِ اللَّهُ بِأَهْرِ اللَّهُ بِأَهْرِ اللَّهُ بِأَهْرِ اللَّه عَ وَاللَّهُ لَا يَهُ لِي كَالْقَوْمُ الْفُسِقِيْنِ كَ

يوتها ركوع

مسلمانوں کی جرتا نید میسی بررا در عدم بدوغیرہ میں ہونی اس سے بعداب غزوہ حت بن کا زکر ہے یعنین ایک دادی مکیرا ورطائف کے درمیان نقی ،مسلالوں کے بیسے جنگ حنیر میں قامور بھی ہے اور نصرت الہی کی بہترین مثال بھی ۔ اس غود میں سلمانوں کو اپنی کثرت تعداد برناز ہوگیا، پہلے فتح بھی ہمرن<sup>ی</sup> نیکن بھوفتے نے شکست کی صورت انمتبار کی حضور کے بنرادوں سائفیوں کے بسر اکھ<sup>ور</sup> كَيْحُ إِن كَى بِمَت لُوطٌ كُمْعُ - صرف رسول التَّدعيسيِّ التُّدعليه دِلْم ا ورحفور كے تجير صحابر ،مسيَّدان کارزاد میں جٹان کی طرح جے رہے ۔ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم برائر آگے بڑھتے رہے اورسلما نول کو ا پینے بیغام کی صداقت اورالٹر کی طرف بلاتے دیئے سلمان واپس ہوئے الٹرتعالی نے غیب سے ىد دىكەسپايان مېتيافرما دېنچەادرمىسپانان كوكاميا نىفسىپ بېرۇئي اوزىكسىت نىتخ كى صورت مېمىل گئى.

> لَقَدُ نُصَرُّكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِنْرَةٍ لا وَيُوْمَحُنَيْنِ إِذْ ٱغْجَبَتْكُمُ لَأَثَرَتُكُمُ فَكُمُ فَكُمُ وَكُمُ فَعُيْنِ

بے تیک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدوفر ماتی اور اجنگ ) حبین کے دن (تھی) جب کہ نم اپنی دفوج کی) کنزت براترا گئے میمروہ تمهارے کیچے کام مذاتی ۔ اور زمین با وجود اپنی کٹا دگی کے تم پرتنگ ہوگئی تھی (تمہیں بھاگنے کا داسستہ منہ ل رہا تھیا اور ڈیمن کی تیرول کی

بوچیار سے نم کو بینا ہ کی عبگہ نہ مل رہی تھی) آخرتم پیٹھے دکھپ کر بھاگ کھڑسے ہوئے ۔

بهرالتدني اپني طرف سے اپنے رسول براد رايمان والوں ترسكين نازل فرمانی اور دانسی ملائکه کی) فوجیس آبارین حن کوتم دیکید نه سکے اور (اس طرح) كافرون كوعذاب ديااور كافرون كى يبى سزاي منتم في جماعت ككثرت يرنازكيا تفاه وه جاعت تمهارے كام نه آئی ، الله كے رسول كو الله يس تھا اس نے اس کی غیب سے مددفرمائی اور کافروں کو وہ سزا دی جس کے وہ

> بهت سامال غنیست مسلانوں کے ناتھ آیا ، جس میں ہزار وں اونٹ بھڑ بکری تھے اور بڑی تعداد میں کا فرقید ہوئے - بہت سے کافریہ حیرت انگیز فتح دکھ کر اللہ اوراس کے دسول پر ایمان لے سے انہوں نے ایمان کی دولت یائی۔

يحرالتدجس كوجا متناسيحاس كے بعد نوباً صيب فرما ماہے رمہر ہاني سے س کی طرف توجہ فرما ما ہیے) اوراللّٰہ بڑا بخشنے والامہر ہان ہے ۔

خانہ کعیہ کی نستنج کے بعد م<sup>9</sup> پھیسیدی میں اعلان عام ہوگیا ۔

اے ایمان والو! پیمشرک بلید (گندے نایاک) ہیں میں اس ال نویں جیری)کے بعد وہ مسجد حرام کے نز دیک نہ آنے پائیں ، اورا گرتم کوغلسی کاڈرے دیعنی اگروہ نہ آئے تو محرمهاں مال د دولت کون خرچ کرے گا نواس خیال کو دل سے بکال دو) اگرالٹہ جاہے گانوتم کواپینے فضل سے غنی کر دے گا۔ (اس کی عطب کو کون روک سکتاہے) بے شک اللّٰہ سے کیے جاننے والاحکمت والاہے (جزیرۃ العرب کو کفّ ارسے پاک كرنے كاير يبلا حكم تحا) ب عَنْكُهُ شُنًّا وَضَاقَتْ عَلَنْكُمُ الْأَرْضُ بِـمَا رَحُبُتُ ثُـحًـ وَلَيْتُمُرُمُّدُ بِرِيْنَ أَ

ثُمَّا اَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رسوله وعلى المؤمنيز والزك حُنُوْدًا لَمْ تَرُوْ هَا وَعَنَّا كَ الذنن كفَنُ والموذلك جَزاءُ الْكُفِي يُنَ 🔾

تُحَرِّيَتُونُ اللَّهُ مِنْ بَعْيِ ذَٰلِكَ

عَلَى مَن تَشَاءُ وَ وَاللَّهُ عَفُوسٌ

تَحِنُعُ0

لَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوْلِ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونِ نَجُسُ فَلَا يَقْبَ بُوا المشجدك المحكرام بعث عكصه هٰ لَا ا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْكَا اللَّهِ فَسَوْفَ لَغُنْكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضِلِهُ إِنْ شَاءً وَ اللَّهُ اللَّهُ

عَلِنُمُّ حَكِيْمٌ ٥

افلاس کاخوف توالگ رہائم ال مشکرین عن سے دائے میں دریغے مرکو ویبال تک کہ دہ جزیہ دیں اورتمہارے دست نگر ہوں ۔

> الله قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ عِلَيْهِ وَكَلْ عِلْمَيْنَ مَا خُوْمِنُونَ وَكَلْ عُكَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ وَيْنَ الْحَقِّ مِنَ اللّهِ يُنِينُونَ وَيْنَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِي عَلَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِيدِ عَلَى مُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِيدِ عَلَى مُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِيدِ

(امے مسلمانو!) اہل کتاب ہیں ہے ان لوگوں سے لڑو جواللہ اور لوم مُخت پر ایمیان نہیں لاتے اور جس کواللہ اورائس کے رسول نے حوام کیا ہے اسے حرام نہیں جانتے اور نہا دین دہی، قبول کرتے ہیں۔ یہا ل سک کو وہ ذلیل ہو کو اینے ڈٹھ سے وقع کی جزیر دیں۔

بإنجوال ركوع

البرکتاب میں ممکرین تی کا تویہ حال ہے کد میں ود فیصندت محزر کو اور نصر انیوں نے حضرت محزر کو اور نصر انیوں نے حضرت میں اور جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا لا شرکیہ ہے وہ پاک بے نسازت ، اس کے ساتھ کی کی کا فلائے ہے اس کا محل کی اس کے حدید کا معلم کا خلب ہیں کہ اور ہے کہ وہ اپنی چیوکوں سے اسلام کا جرائے مجھا نسیں سکتے دین اسلام کا خلب ہری ہے گا اور درویش حرام کی طرف مالی جو گئے تو اس کی سسندا ان کو مسئل اس کی سندا ان کو مسئل اس کی ۔

اور بیرونے کما کہ مُؤیرُ الصّرے بیٹے ہیں اور نصاری نے کما مسیح الشّر کے بیٹے ہیں ، دان کے بارعقلی وفقی کوئی دلیں نہیں جس کی بنا پروہ ال بیغیروں کو فداکا بیٹا کھ میکیں ، یان کا مسل پنیں میں ۔ اُن ہی کا فروں کی طرح یہ باتیں بنلنے گئے ہیں جران سے بیٹے گزرے ہیں (جو فرسٹ ترل کو خداکی بیٹیاں مانٹ تھے) الشّدان کو فارت کرے یہ کہاں بیٹے ہیں تھے۔

ان ٹوگوں نے الشرکو تجھوٹر کراپنے عالموں اور در ویشیوں کو اپنا پرور دگار بنایا ہے اور سے ابن مریم کومجی داسی فہرست میں ہے کہتے ہیں، عالانکر ان کو بہی تکمہ دیا گیا تھا کہ ایک ہمی غدائی بندگی کریں، اس کے سواکوئی لائتے عبادت نہم ہیں۔ وہ اس سے پاک ہے جسے وہ اس کا شرکیب بناتے ہیں۔

(دشمنانِ اسلام) چاہشتے ہیں کہ اپنی جھو بھوں سے النٹر کے فور کو بچھسا دیں (اسلام کے جراغ کو گل کرویں) اور انتدا پینے اس فور (اسلام ) کو پھیلاتے بعیر ندر سے گا۔خواہ یک کافروں برکتنا ہی شاق گرزے۔

> دین ہسلام کے پھیلنے کا تومکسل انتظام ہو چیکا ہے۔ میں میں

۔۔ (انشہ) وہی توجیس نے اپنے اسول کو ہدایت اور دین تن رفتینی اسلام) کے ساتھ جمیعیا تاکراس کو تمام ادیان پر خااب کر دے خوا مشرکین پر کھتا ہی شاق گزرے۔( ٹیر کمڑا دو باد آیا۔ پیلے ان کی ناکامیا بی کے سسسد میں بھراسلام کے فروغ کے بعد کہ دونوں باتیں کا فروں پر شاق ہیں۔

اے ایان والو! (اہل کتاب کے) بہت سے عالم اور دوریش لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور دلوگئ کوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور جو لوگئ کی دائشدی راہ میں میں اور اس کو الشدی راہ میں ترجی نہیں کرتے دہتے ہیں اور اس کو الشدی راہ میں ترجی نہیں کرتے سوان کو ورد ناک عذاب کی خبر شے ادیکیتے دامی مالا اس کو دروات ان کو درجا تاکے گا)

اَبُكَابَّامِّنُ دُفْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ اَبْنَ مَنْ اِيعْدُنُ وَمَا أُصِرُ وَالْمَسِيْحَ لِيَعْبُلُ فَاللَّهَا وَاحِدًا ﴿ كَاللَّهَ إِلَّا هُوَ سُجُعْنَهُ عَتَا اَيُشْرِكُونَ يُرِيْدُ وُنَ اَنْ يُطْفِئُواْ نُورَاللهِ بِأَفْوَاهِمِهُ وَيَأْلِى اللهُ وَالَّالَةِ اَنْ يُتِيَّرَ نُورُةً وَلَوْكُرِهُ الْكَفِي وَنَ

اتَّخَنُ وَالْمُارَهُمْ وَرُهُمَا نَهُمْ

هُوَالَّذِ ئَنَ ارْسَلَ مَرسُولَكُ أَنْ بِالْهُلْى وَدِيْنِ الْحَقِّلِمُ لَمُؤْلِكُ أَنْ بِالْهُلْمِ وَلِينِ الْحَقِّلِمُ لَمُؤْلِكُ أَنْ فَلَى الدِّيْنِ كُلِّهُ وَلُولُكُولَا كُولَكُولَا الْمُشْرِكُونَ ۞
 الْمُشْرِكُونَ ۞
 الْمُشْرِكُونَ ۞
 الْمُشْرِكُونَ ۞

المسروق المستراق المنقل المنقل المنتراة المنتراة المنقل ا

ألِيُونُ

جس دن (دوزخ کے فرشتہ سونے اور چاندی کو دوزخ کی آگ ہیں '' ''باہیں گے بھراس سے ان کی پیشا نیاں اور پیلو اور پٹیعیں دا فیں گے (اور کمیں گے) یہ وہ (خزانہ) سبے جو تم نے اپنے داسطے جمع کر کے دکھا تھا اب اپنے جمع کرنے کا طرو پکھو۔ (چشانی اس ملیے داخی جلے گی کہ اس نے اس کو بندگی کی علاوت سے محودم دکھا ، پہلو اور پٹیچراس ملیے کہ دولت کے نشر ہی دوسروں کے دکھ درد سے خافل ٹرا رہی ۔

يَوْرِيحْنَى عَلَيْهَا فِكُ نَارِمَ جَهَنَّهُ وَفَتُكُوى بِهَا عِبَاهُهُمُّهُ وَجُنُونَهُمُ وَظَهُوْرُهُمُ لَمُلَا مَاكُنُرُتُمُ لِرَنْفُسِكُمُ فَنُ وَقُوْلًا مَاكُنُرُتُمُ لِرَنْفُسِكُمُ فَنُ وَقُوْلًا

گزشت آیات میں اہل کتاب کے باطل عقائد ، صول معاش کے مماک طریقے اوران کے الات سے متنبہ کیا گیا ، چڑکھ یرسورہ جہا و سے تعلق ہے اورائر مسلسلیم ان جو کھ یرسورہ جہا و سے تعلق ہے اورائر مسلسلیم ان جو کھ یرسورہ جہا کا واقد مرحدت کا مہدة قرارہ دیتے تھے اس نے ایک طرف معینوں کی کر دوسرے ما ہ کو حرصت کا مہدة قرارہ دیتے تھے اس نے ایک طرف معینوں کی ترقیب و قطب میر داروں کو دے دیا ۔ حالا کمان مہینہ اورسال العدے مقر رکم دو میں ۔ اورجب سے دنیا قائم ہے ایک ہی طرح پر ہیں ، مسلانوں کو عمر براک ورس کے دیا ہے حالا کمان امیر کہا ہے اللہ عمر متر کا مرتبہ کا مرتبہ کے دوسر کے عرص مقرر مینین میں طرح ہیں ان کا احترام اس طرح کیا جائے اس میں مشرکا مرتبہ کا درسم کے دیا ہے۔

إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُوْرِعِنْكَ اللَّهِ اثْنَا عَشَكَ شَهُمَّ افْكُرَتْ اللَّهِ يَكُمُّ خَكَوَّ السَّلَوْتِ وَالْكُرْضُونَ فِي كَرْبَعَةُ حُرُّمُ ﴿ لِكَ الرِّيْرِ الْفَيِّمُ فُ فَكَ تَظْلِمُ وَافِيْهِ فَى انْفُسَتُمُ فَّ وَقَاتِلُواللَّهُ فَلَمِي انْفُسَتُمُ فَيْ يُقَاتِلُواللَّهُ فَلَمَ الْمُقْتَقِينَ وَاعْلَمُواً التَّاللَّهُ مَعَ الْمُقْتَقِينَ وَاعْلَمُواً کے ساتنہ ہے۔ دہراس کے دین اس کے عم سے تابع ہیں انشر تعسا لیان کی مدکز اے ، ۔

ی مدور اسب -(حرمت کے امدیزں کا بشا دینا (ان کو آگے بیچے کو دینا کفر کواور پڑھانا ہے - (اس رسیم باطل کو قائم و کھنا گویا کفر کو ترقی دینا ہے) اس سے کقار گراہے ہیں اور دوسرے سال راسی ماہ کی حرام کر لیتے ہیں - تا کہ دہ ان معبنوں گائنتے ہیں ری کولیں جنہیں افتد نے حرام تراہد دیا لحادث کی ان کے تھے کیے توقے معینہ کو حلال کرلیں - (برسب اس ملیے ہے کہ) ان کے تجھے کا قال ان کو چھے دکھائی دیتے ہیں اور افتہ کا فروں کو پڑھے تھیں دیتا۔ (اس کے تا فون کے خلاف کرنے کا ان کے باس کوئی جاز نہیں: -

السَّنِي عُزِيادَةً فِي الْكُفِي كُونَهُ وَلِيَّادَةً فِي الْكُفِي كُونَكُ عُلَمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُحُونَكُ عُلَمَا لَيُواطِعُنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَمُعُمَّا لِيُواطِعُنُ المَّا وَيُحَرِّمُونَكُ عَامَا لِيُواطِعُنُ المَّا وَيُحَرِّمُ اللَّهُ فَيُحِتَّمُ اللَّهُ وَيُحِتَّمُ اللَّهُ وَيُحِتَّمُ اللَّهُ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ وَيَعَلَيْهِمُ مَا اللَّهُ لَا يَعْمِلُ وَالْقَوْمُ الْكُفِرِيُونَ فَي اللَّهُ لَا يَعْمِلُ وَالْقَوْمُ الْكُفِرِيُونَ فَي اللَّهُ لَا يَعْمِلُ وَالْقَوْمُ الْكُفِرِيُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَعْمِلُ وَالْقَوْمُ الْكُفِرِيُونَ فَي اللَّهُ الْكُفِرِيُونَ فَي اللَّهُ الْكُفِرِيُونَ فَي اللَّهُ الْكُفِرِينَ فَي اللَّهُ الْكُفِرِينَ فَي اللَّهُ الْكُفِرِينَ فَي اللَّهُ الْكُفِرِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْكُفِرِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُفِرِينَ فَي اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللْمُؤْمِلُونُ اللْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ اللْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْم

## چھٹا رکوع

پوستے دورا میں حنین کی بنگ کا ذکر تھا، پانچوں میں باطسل عقائد اورا مال کی تردید
کی گئی اب غزوۃ تبرک کا ذکرہ ، برحضور کی حاصر بالاس عقائد اورا مال کی تردید
علیہ وسم کر پیتہ جادکہ شام کا نصرانی بادشاہ ، نیصر روم کی مدحہ مدینہ پر پڑھائی کر ناجا ہست
علیہ وسم کر پیتہ جادکہ شام کا نصرانی بادشاہ ، نیصر روم کی مدحہ مدینہ پر پڑھائی کر ناجا ہست
کا میں نقص ، کی نے مسلمان کو جنگ کے دلیے تیاد کا کا گھر بڑھی میں تحواسال او کھجور پیٹنے کے
دن نقے ، بھر ایک ملح فوج ہے دورورا زچھ خرے کرکے لڑھائی ، مخصص کی جماعت فوراً تیار کی کا حق مرات ہوئے ، منافقین نے جیلے تراشے ، اور شرکت
مرکتی یہ دلگ نفیری کا وارک مال تھر بھال میں بیان منافقین سے متا اثر ہوئے اور تند برب وکسل میں پٹے
بالا تو صفر ہوکے ک ماقد ہوئے ، جس ہزار کی فوج کے ساتھ آئے تمنور صبح یا انڈ ملیہ دکھرنے جا دورایا اس دورایا اس دورایا اس دکورایا میں ذو المانہ کا میار ہے۔
اس جنگ کے داقعات ، منافقین کی حالت اور تعلقہ اس دکران کا ہے۔

ا سالمان دانو ، تمسیں کب ہوگیا ہے کہ جب تم سے کما جاتا ہے کہ افٹد کی راہ میں کری کر د تو تم زمین پرگیے پڑتے ہو ، کیا تم آخس رت کی زند کی کوچھوڑ کر دنیا کی زندگی پرخوش دو راضی ، ہوگئے ؟ میں دنیا ٣٠- يَايَّهُ الَّذِيْنَ اَمُثُوا مَا لَكُمْ لِذَا تِيْلَ لَكُمُّ اِنْفِنُ وَافِي سَبِيْلِ اللهِ احَّاقَ لُتُمُّ لِكَ الْاَرْضِ الرَّفِيْتُ لُكُ کی ذرگ کا ۱ مارسی ۱ سامال تر آخرت ایک ایری بعیتیں) کے مقابلہ میں بہت نفوڈ لیسے ۔

(مسلمانو؛ تم کسل دنا فرمانی میں زیرود) اگرتم (جداد کے ملیے) نز کلوگے تو اللہ تم کو در دناک عذاب دے گا۔ اور تمہاری مگر دو مرے لوگ پیدا کر دے گا (جزاس کے طبع مو<del>لگ</del>) اور تم اس کا کچھ نہ بگا ٹوسکو گے اور اللہ مرچ پر تا درہے ۔

اگرتم ان کی ایعنی التہ کے رسول کی امد د نکر و گے قرز ان کا کرتی گھی نہیں بھی التہ کے رسول کی امد د نظر و گئے قرز ان کا کرتی گھی نہیں بھی اگر شکتا کیا تا کہ انتہا کہ ان کا تعلق اللہ بھی کا فرخ کانے کا سب بے تقفے آپ کے تشل کا ناباک ادادہ کیا تھا اور آپ حضرت او بحرکو ساتھ کے کر ان ک الکھوں میں فال حجوز کھتے ، اور ایک عادی بہت کہ اور ایک عادی بہت کہ اور ایک عادی بہت کہ دور آپ دو تی کہ دور آپ کے داور ایک عادی کہ دور آپ کے داور ایک عادی کہ دور آپ کے داور ایک ماری کہ دور آپ کے داور ایک ماری کہ دور آپ کی دور اس کے حدق کر اس کے حدق کر ان کے دلی ایک کی مدر دامل کم کی ایسی فوجر اس سے کی جمی کو تم نے دور کھا رہو نظر ترائے کی کہ در دیکھا (جو نظر ترائے کے کہ در بکھا رہو نظر ترائے کے منصوب فاک میں ملاحثے وال کا کہ عدر نگار شکے اور الشہری کی بات منصوب فاک میں ملاحثے وال کا بالی بالا ہمال اور انشر ہمی کی بات منصوب فاک میں ملاحثے وال کا بالی بالا ہمال اور انشر ہمی کی بات

ؠٳڶڂۑۏۊٳڵڎؙڹؽۜٳڝڗٵڴڿٷۊٷڝؙ ؙڡؘؾٵٵٷڡڝۅ؋ٳڶڎؙۺۜڲٳۏڷڴڿۯۊۣٳٳػ ڰڬڽؙ۞

لَا تَنْفُرُ وَالْعُلِّ بُكُمُ عَذَابًا لَلْهُمَا لَا اللَّهُمَا لَا اللَّهُمَا لَا اللَّهُمَا لَا اللَّهُمَا فَ اللَّهُ اللَّهُمَا فَكُمْ وَلَا تَعْمُرُ فُرُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

الاَ تَنْصُرُوهُ فَقَلُ نَصَرَاهُ اللهُ الْفَاسِدُهُ اللهُ الْفَاسِدُهُ اللهُ الْفَاسِدُهُ اللهُ الْفَاسِدُهُ اللهُ الْفَاسِدِهِ الْفَكَارِ الْفَاسِدُهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَعْنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُ

دکیمیرکس طرح دشمن سے کال کر فادمیں پہنچایا، کس طسسرے فادسے مند پرکھڑی نے جالا تن دیا ، کبوتر نے انڈسے دشیے ، اور کوئی کا جالاجرمب سے کمزور چیز ہے اسے حصسار عافیت کا دربنا دیا ۔ یہ پرور دگار کی پرور دگاری ہے ، ماقبل آیت اس کی فدرت پرشاہر تھی پیچکست پرشا پر سے جمالِ قدرت ہے ۔

منافق رسول الشرصية الشرطلية ولم يح باس كت اور جنگ تبرك مين شريك مدمون كي بسافت الشركيك مدمون كي بدائر كان ويت ا كي بهائة را مشتة اسمحنور صلى الشرطلية وسلم ان كابدول كي باعث اجازت لا لايت الدوگ اخلاق محرى سعظط الشرنعالي آپ كه الماز رهمت يركزيم و مجتبت سد كلام فرما را جيت اكدوگ اخلاق محرى سعظط فائده المخداخ كوشت دكياكرين - ۔ اللہ نے آپ کوماف کیا (افتد آپ کا بھلا کرے) آپ نے ان کو اجازت (ہی) کیوں دے دی (کہ وہ شرکیب جنگ نہ ہوں) بیان ٹک کہ آپ پرظا ہڑو جانا کر سچے کون بیں اور جھوٹے (حیار ہا نیکوں ؟

وہ وگ جواللہ براور آئوت کے دن پر ایمان سے آئے آپ سے وقصت ، طلب کریں گے اس بات کی کہ اپنے مال دجان سے جدادہ کریما ورالتراہیں خوب جانبا ہے جوخوف خدار کھنے ہیں دیعنی دہ جنگ سے فرار کا کوشش نر کریں گے بلکہ جما دکھے تھی ہوں گے )۔ نر کریں گے بلکہ جما دکے تم تھی ہوں گے )۔

(جنگ میں شرکے مزہونے کی اجازت تو و وطلب کرتے ہیں جوالفد اور آخرت کے دن پرایمان نہیں دکھتے اور تِن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں راان کا پیشک و تر د و ان کے قدم الحھنے ہی نہیں دیتا ہیں وہ لینے شک میں مرگرداں ہیں ۔

اوراگروہ (واقعی جنگ کے بلیے) کلنا پہاہتے تو اس کے بلیے کچرمازومانا صرور تب ارکرتے لیکن (ان کی منافقت ، کذب ، خود غرضی اورکم بھی کے باعث ، انشرنے ان کا جنگ برجانا پرسندی نہ فربایا سوال کو وہی دوکہ دیا اور کلم براکرتم بیشنے والوں کے ساتھ اجنگ سے چی چرانے والوں کے ساتھ معذوروں کے ساتھ ) بیٹھے رہو دانہیں الشدنے بلینے کی توفیق ہی مَفَااللهُ عَنْكَ لِمَ إِذِنْتَ لَهُمْ
 حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّـذِيْتَ
 صَدَّقُوا وَعَلَمُ الْكَذِيائِينَ

صد الايشتأذِنُكَ الذبين ٥ المربين ٥ الأيشتأذِنُكَ الذبين يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْفُهُمِهُمُ وَالْفُهُمِهُمُ وَالْفُهُمِهُمُ وَالْفُهُمِهُمُ وَالْفُهُمِهُمُ وَالْفُهُمَ وَالْفُهُمَ الْمُؤْمِنُهُمْ وَالْفُهُمَ وَالْفُهُمَ وَالْفُهُمَ وَالْفُهُمَ وَالْفُهُمَ وَالْفُهُمَ وَالْفُهُمَ وَالْفُهُمَ وَالْفُهُمُ وَالْفُهُمُ وَالْفُهُمُ وَالْفُهُمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ ول

وَكُوْ آكِادُواالُخُرُوْجَ كِكَمَّانُوْا كَا عُكَّةً وَلَكِنْ كَيْ وَاللَّهُ الْمُعَانَّهُمُدُ فَتَبَطَعُهُمْ وَقِيْلَ اتْعُكُنُوْاهَمَ الْقْعِدِيْنَ ۞

کیت بالاسے یہ بات بھی ظاہر ہوجاتی ہے کربتی امی کا منافقوں کو اجازت دینا اسی کے ادن سے تفاور روز محبت ہیں۔مقام ادن سے اورکیف محبت ۔

۴۰- کونخرموُفوفِیکُوهَا زَادُوکُمُولِلاً الرينانتين جلك سي، تمار اساته تلق ترتمار دريان

کیت نمبر(۴۴) بر زامتری نواردا ہے ، یاس کا المازمحبت ہے ۔ کلام محبت ہے ۔ ایماز بیان کی متانت کو باؤ ، بیان کا الماز بمحد، معزیت کو باڑ۔

آب فرماديج كرتم تر مهار سے تن میں دو كھلائيوں میں سے ایک كے منظر

قُلُ هَلُ تَكَرَّبُصُوْنَ بِنَاۤ إِلَّا لِحُدَى

ہود کہ ہمشب ہونے ہیں یا غازی) اور ہمنتظر بین کدانشراہیا ہاں سے تم پر عذاب زنازل کرے گایا سادے ناتھوں دقم کو گرفت از بلا کرے گا) سوتم بھی منتظر ہیں اور دور عربھی تمہدارے ساتھ منتظر ہیں۔

آپ کسر دیجیے وکد اسے کا فرق آم دانیا مال خوشی سے یا ناخوش سے خرط کا کرود الشرکے بیان) تم سے مرکز قبول نہ ہوگا۔ داس ملیے کہ ابلامشہ تم نافیان گوگ ہو۔

اوران (مسٹ فقرں) کے خسسری (صدقات) کے تبول ہونے سے کوئی اور، چسسنہ مائع نمسیوں سوا اسس سے کہ وہ التواور اس کے دسول سے منکر ہیں اور دیر تو ان کی تعلبی عالمت سے ان کی ٹھا ہری حالت یہ ہے کہ نمازوں میں ہے دخیتی کے ساتھ آتے ہیں اورانٹہ کی ا

مں بردنی ہے خرچ کرتے ہیں۔

پس تم کوان کے اموال اورا ولا د تعجب بین ڈالیں میں اللہ چاہتا ہے کان چیزوں سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دسے اوران کی جان اس عال میں نجے کہ و د کفر ہی میں مبتلا ہوں -

اور پر لوگ الله کی قسیمی کھاتے ہیں۔ که وہ تم ہی میں سے ہیں مالا کوہ تم میں سے نہیں ہیں بکہ یہ ڈر لوگ کوگ ہیں (ندیر مسلمال ہیں متم جیسے باہمت ، بعادر)۔

(ان کی توبیر عالت ہے کہ) اگر ان کو کوئی پنا د کی حکر ، یا غار ، یا سرچھیانے کی مگد ل جلٹے تو بے سخاشا اس کی طرف بھالگیں رتمہاری طرف مخاطب

الْحُسُنَيَيْنِ وَخَنُ نَتَ رَبَّصُ كُفُ اَنْ يُصِيْبَكُ كُلللهُ يِعَنَ الِيقِّنُ عِنْدِهَ اَوْبِاً يُدِينًا ﴿ فَتَرَّجُهُ وَا إِنَّا مَعَكُمْ مُعَكَّرُ تِصُونَ ۞

ه- قُلْ آنْفِقُوْ اطَوْعًا أَوْكُنْ هَا تَنْ يُتَقَبِّلُ مِنْكُمْ إِلَّكُمْ كُنْ تُمْرُ قَوْمًا فْسِقْيْنَ ۞

۵۳- وَمَامَنَعُهُمُ اَنْ تُقْبَلُ مِنْهُمُ مَنَعُهُمُ الْفَالْمُ الْفَهُمُ الْفَاقُلُمُ الْفَاقُونُ وَلَيْمُ اللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّاوَةُ اللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّاوَةُ اللّهِ وَهِمُ كُسَالًى فَ لَا

يُنْفِقُون الآوهُ مُكْرِهُون ٥ هه- فَلا نَجْمُ الْمَارِيُونُ اللَّهُ الْمُحَدِّمُ الْمَارِيَةُ اللَّهُ الْمُحَدِّمُ الْمَارِيِّةُ اللَّهُ الْمُحَدِّمِةُ الْمَارِيِّةُ اللَّهُ الْمَارِيِّةُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَ الللْمُؤْمِنِينَ اللللْمُؤْمِنِينَ اللللْمُؤْمِنِينَ اللللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنِينَ الللْمُؤْمِنِينَ اللللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللللْمُؤْمِنِينَ اللللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ

اَنْفُسُهُمْ وَهُمُكُلِفِهُونَ ۞
٥٤ - وَيُحُلِفُونَ بِاللّهِ التَّهُمُ لَمِنْكُمُ 
وَمَاهُمُ مِّنْكُمُ وَلَكِنَهُ مُوقَوْمٌ 
يَفُى قُونَ ۞
يَفُى قُونَ ۞

الوثير المؤن مَنْ المَانَ الوثان المَنْ المَالمُنْ المَنْ المَالِي المَنْ المَنْ المَنْ المَالِي المَنْ المَالِي المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ ا

منزلء

كَنْتُحُونَ ٥

٥- وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي

هُمْ يَسْخَطُونَ ٢

رَضُوْ اوَ إِنْ لَكُمْ يُعْطُوْ امِنْهَا ٓ إِذَا

بھی نہوں ، چ کم ہرطرف سے مبور میں اس لیے حصولی قسمیں کھا کراورطح طرح ہے نم کوطمٹن کر رہے ہیں)۔

الصَّدَقْتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا

وَكُوْ النَّهُ مُ رَضُواهَ آاتُهُ مُ

الآرورسو له وقالواحسنا اللهُ سَبُوْتِنْنَا اللهُ مِنْ فَضِلِهِ

اتِّمَا الصَّدَاتُ فَتُ لِلْفُ فَكُمَا آءِ

وَالْمُسْكِيْنِ وَالْعُمِلُاثُورَ.

وَ مَرُسُولُهُ لِإِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

غ سرغِبُون أ

اوران میں عبن السے ہیں کہ آب برخیرات کے بانٹنے (کے سلم) میرطعن

کرتے ہیں (ان کا پیطع تشنیع توخود عضی کی بنا برہے )یس اگران کواس (مال ننیمت) میں سے کچھ مل جائے توخوش ہوجانے ہیں اوراگراس مرسے کچھ نہ ملے ویس گراہ جاتے ہیں۔

ادر کیا اتھا ہوتا اگروہ اس پر راضی ہو جاتے جوان کو اللہ اوراس کے رسول نے دیااور کہتے کہ ہم کو اللہ کافی ہے یعنفریب ہیں اللہ لینے فصل سے دے گا اوراس کا رسول (اسفنسل رنی کا دسسید ہوگا) ہم کو تواللہ سی کی طرف رغبت ہے (ہم کو توانٹہ ہی جائیے ہمارے ب<u>لیے</u> اسٹی کا قرب،

المخصور صلے اللہ علمیہ وسلم کا وسسیلہ کا فی ہے ، حرظا سری وباطنی دولت اس واسطه سے سلے تووہ بہنزین مت ہے)۔

## سرط انھوال رکو رع

حزکامنکہ ین ، حدثات وخدات کے متعلق طعن کوشنیع سے باز ندر بہتے اس بلیے اس *رکوع* کے ابتداء ہی میں صدقات کے مصارف کا تعیین فرماکر مسلانوں کو بتا دیا گیا کہ استحضور معیے اللہ عليه وسنم جوكرنني بن و دالله يحمكم كے تحت كرنے بن - و دابين عبى بن اور عطا كرنے والے عبى ، وہ اللہ کی امانت اس کے حکم کے بموحث بینجانے ہیں۔ اوراس کی صلحتوں کو وہی مانتے ہیں۔ نم نو ان کود کھھا کرو ، شیطانی وسوسہ سے سوست مار را کرو۔ دیکھومنافقوں کا کہا حال موا۔

بے نشک صدفات (زکوۃ) توصرف فقوا کا رجن کے باس کھانے کیلتے نہ ہو) اورسکیپنوں کا دالسے متاجیں کا جیسوال نرکرنے ہوں)اور زگوٰۃ

> آت نسر د۲۰) حدث افت = جر تجوزيك نيتي سے اللّه أي لاه بين ديا جلتُ صدفه مے ليكن بهال زكوة مے معنیٰ میں ہستعال بواہے۔

کیاوہ نمیں جانتے کہ جو کوئی اللہ اوراس سے رسول کی خالفت کرتاہے تو اس کے داسطے دوزخ کی آگ ہے اسس میں وہ بمیشہ رہے گا، یہ تو بڑی رسوانی ہے۔

منزلء

#### ہرحیب رینافی خالفت پرآمادہ رہتے ہیں لیسکن ان کو بار ہائتجہ بریم حیکا ہے کہ اللّٰہر نے مسلمانوں یران کی منافقت فلا ہرکر دی ۔

سهون در المنطقة وكان شائل المنطقة والمردد يحد كارالمنطقة وكان شائل المنطقة والمردد

عَكَيْهِ مُسُورَةً ثُنَيِّعُهُ مُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوا عَ إِنَّ اللهِ تَحْرِيجُمَّا يَحْكُرُ رُدُنَ ۞

اِنَ اللهُ عَنْ رَجْمَا هُمُّنَ رُوْنَ ٥ ١٠- وَكَبِنْ سَالْتَهُمُ لَكَفُّولُنَّ إِنَّهُمَا لَكُوْنُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَلَنَّ إِنَّهُمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

كُتَّانَحُوْضُ وَنَلْعَبُّ قُـلُ إِبِاللهِ وَالِيتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْ تُمُ تَسْتَغْنِهُ وَوُنَ ۞

٣- كَرَّغْتَانِ دُوْاقَانَ كَفَنْ تُحْدَبُعُ لَ اِيْمَانِكُمْ إِنْ تَعْفُكُ مُرْطَأَ فَكَ قِنْكُمْ نُعَانِّ كُمْ إِنْ تَعْفُكُ إِنَّا فَكَا إِنَّا كُمْ عُ كَانُوْا فِيْمِ مِيْنَ خُ

منافق اس بات سے ڈرتے دہتے ہیں کدان اُسلانوں سے بغیر با پر کوٹی الیسی سورت نازل دن ہوجا نے جوان دمنافقوں کے دل کی بات ان پیف ہر کر دفت ہوا ہے در ایس ہم دو اخلاق محمدی کی قب در زکرتے وال کا کیم الفضی سے خلط فاجمدہ اٹھیا تے اور سرطرح کا خلاق اُڑانے سے باز ذاکتے اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ کر دائیے ہے آپ فرادسی بینے تم خال اُڑائے تی وارکی کا دو کھو کر کہ جاتے اللہ اسے مناور کھو کر کرے گا۔ جس بات کا تم کو خد شد لگا ہوا ہے اللہ اسے مناور کھو کر کرے گا۔

اور دان منافقوں کے اس استہزا پی اگران سے آپ سوال کویں قودہ کمیں گے ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل گل کرتے تھے آپ فرا دیجے کیا اخذ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے مبئی کرتے تھے آ

بهانے مت بناؤ۔ (بیکار ہاتیں بنانے اور حجوث بولنے کی کوشش نذکر و) تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوچکے جو۔ انہمارا کفر ظاہر ہوگیا) اگرہم تم می سے ایک گروہ کو (جو استہزا سے باز رہا ، یا تز ہر کرلی) ساف کردیگے قو دو سرے گردہ کوسزائمی صوور دیں گئے کیونکر وہ محب مرم منے ، اللبیٰ گستا خیرں سے باز ذاکئے ۔

## نواں رکوع

منافقین کی حالت کا بسیان جاری ہے

منافق مردوں اور منافئ عور توں کی حالت ایکسی ہے رہ بُری ہا توں کا حکم کرتے ہیں اور اچی ہا توں سے روکتے ہیں، اور اپنی خمی بندر کھتے ہیں رفینی انشرکی راہ میں خرچ منیں کرتے، یہ لوگ انٹرکو جُسلا میٹھے تو انشرنے انسیر حجیز دیا۔ بے تمک منافق ہی فامت ہیں۔

٢٠ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتْ بَعْضُهُمْ وَ: مِنْنَ بَعْضِ يَاهُمُ وَنَ بِالْمُنْكِيرِ كُنْ وَيُنْهُ وَنَ عِزِالْمُعْمِ وَفِيْكَثِيْمِ وَنَ

أنن بَهُمُ السُوااللهَ فَنَسِبَ المُـــُولِ وَعَكَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفَقْت وَالْكُفَّادَ نَارَحَهُنَّهُ خُلِدِينَ فيهاطهي حسبهم ولعنهم الله وكهمُ عَنَاجٌ مُقِيْدُ ٥ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ كَانُوٓ إِ

اَشَكَ مِنْكُمْ قُوَّةً لاَّ وَاكْتُرَ أَهُوالاً وَ أَوْلِا اللَّهِ الْمُوالِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بِحَالَ وَهِمُ فَاسْتَمْتُ عُتُمُ بِعَلَاقِكُمُ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُهُ كَالَّذِي خَاضُوْا ﴿ أُولِلْكَ حَيطَتُ ٱعُمَالُهُمُ فِاللَّهُ نَيَا وَالْأَخِرَةِ<sup>عَ</sup>

الشدنے ،منافق مردوں اورمنافق عورتوں اور کافروں سے دوزرخ کی آگ کا وعدہ کیاہےجس میں وہ ہمیشہ رہیں گیے ۔وہی ان کے بلیے کافی رسے اِن ہے -اور (مزید برآں) ان پراللہ کی لعنت ہے اوران کے ملے ستقو عذاب ہے۔

(اے منافقواتم)ان لوگوں کی طرح ہوج تم سے پیلے گزر چکے ہیں۔ وہ تم سے قوی اور ہمت زیادہ مال اور اولاد والے تقے تھرانہوں نے اپنے د ذیادی لذات کے) حصد کا فائدہ اٹھایا ، بیرتم نے بھی لذات دنیا میں سے) اپنے حصد کا فائدہ اٹھایا جس طرح تم سے پہلوں نے اپنے ( دنیوی) حصہ سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اور تم بھی ان ہی کی حیال جیل دے مورا اسنجام سے غافل ، دنیا وی مال و دولت کی کرس علمال سود کھیوان کاحشر کیا ہوا ہے، وہ لوگ بس جن کے عمل دنیاا در آخرت میں اکارت گئے ۔ا در وہی لوگ خسارے میں ہیں۔

### کان لوگوں نے گزست متہ افرام کے حالات سے بی نہیں لیا۔

اَكُهُ كَأْتِهِهُ نَكَأَلَّانَ يُنَ**مِ**رُ قَدْ لِهِ مُ قَوْمِ نُوْجِ زَعَادٍ وَتُمُودُهُ وَقُوْمِ إِنْزُهِ يُمَرُوا صَعْبِ مَدُينَ وَالْمُؤْتَ فِكُتِ التَّاتُهُمُ رُسُلُهُمُ

وَالْوَاتِهِكَ هُمُ الْخَسِمُ وْنَ ۞

كماان كولوگوں كى خبر نرمىنچى جران سے نبل (نف اق وكفرير مبت لاہتھے۔ رِسْلًا نِح اور عا داور ثمو د کی قوم ، ابراہ بیم کی فرم اور مدین والوں کی، اور ان لوگوں کی جن کی بستاں تہ و بالا کر دی گئیں ۔ان کے باس دھی ان کے مول التركي كھلے بونے احكام لے كريينے (ليكن انموں نے زان احكام كى يرواكى نه ان رسولوں کی ۱۰ خروہ تباہ و برباد کیے گئیے ، پس اللہ توالیسا نہ تھ کہ

۔ ان پِظم کرتا درائل وہ اپنے برخوری فلم کر رہے تھے۔ دیعنی ایسے کا کھنے رہے کہ ان کا تیم ہی برنا تھا جربرا)۔

بِالْبَيِّنْتِ قَمَاكَانَ اللهُ لِيُظْلِمَهُ مُولَكِنَ كَانْقَا الْفُصُمُّمُ مُظْلِمُونَ ٥

منافقین کی اس حالت کے مقابلہ میں اومنوں کی حالت بیان کی جارہی ہے۔

اور مون مرد اور مون خوتین ایک دو مرے کے مددگار میں ایر لوگ چھے
کاموں کا کام کرتے ہی اور بُری باقوں سے دوکتے ہیں۔ اور نماز ت اُم کھتے
ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور الشرکے اور اس کے رسول کے محلم بر پہلتے ہیں۔
ہیں لوگ ہیں جن پر اشر مزور رشم فرائے گا۔ بے شک انشذ زُمِرَّ
عکست دالاے۔

المُعْوَمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُكُ بَعْضُمُّمُ الْمُؤْمِنُكُ بَعْضُمُّمُ الْمُؤْمِنُكُ بَعْضُمُّمُ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ وَلَيْمُؤُنَ الصَّلُوةَ وَلَيْطِيعُونَ الصَّلُوةَ وَلَيْطِيعُونَ الشَّكُودَ وَلَيْطِيعُونَ الصَّلُوةَ وَلَيْطِيعُونَ الشَّكُودَةُ وَلَيْطِيعُونَ الشَّكُونَ الشَّكُودَةُ وَلَيْطِيعُونَ الشَّكُودَةُ وَلِيعُونَ الشَّكُودَةُ وَلَيْطِيعُونَ الشَّكُودَةُ وَلَيْطِيعُونَ الشَّكُودَةُ وَلَيْطِيعُونَ الشَّكُونَ السَّكُونَ السَّكُونَ الشَّكُونَ السَّكُونَ السَلْعُونَ السَّكُونَ السَّكُونُ السَّكُونَ السَّكُونُ السَّكُونَ السَّكُونَ السَّكُونَ السَّكُونَ السَّكُونُ السَّكُونَ السَّلُونَ السَّكُونَ السَّكُونَ السَّكُونَ السَّكُونَ السَّكُونَ السَّكُونَ السَّكُونَ السَّكُونَ السَلْعُونَ السَّكُونَ السَّكُونَ السَّكُونَ السَلْعُونَ السَلْعُونَ السَلْعُونَ السَلْعُونَ السَلْعُونَ السَلْعُونَ السَلْعُونَ السُلْعُونَ السَلْعُونَ السَلْعُونَ السَلْعُونَ السَلْعُونَ السَلْعُونَ السَلْعُونَ السَلْعُونَ السَلْعُونَ السَلْعُونَ السُلْعُونَ السَلْعُونَ السَلْعُونَ السَلْعُونَ السَلْعُونَ السَلَعُونَ السُ

یا اللہ کی شان دحمت ہے کہ اس نے مومنوں کو پہلے ہی مغفرت میں سے لیاہے ۔

الشرف ورتون عردتون كاوغده فإلما بي عند المركز عربت على المركز عربت ا

مازل۲

<u> ۳۳۴</u> دسوال رکورع

منافقین کی حالت مونین کی تعرفف بیان کرنے کے بعد، مومنول کو کم دباجاراہے کہ كافروں ،منافقو كامقا المرسي كرنے رہيں ان كى إلون يرمز جائيں ، ان كى قسموں سے دحوكا مزهميں ان کی حالت کامز مرسان ہور ہاہے اورس طرح گز سنت تہ رکوع میں مومنوں کو دائمی رضا و خوسشنو دی کی بشارت دی گئی تھی بہاں منافقوں کے متعلق فرمایا گما کہ ان کی تخشیش کہی نہ ہوگی یہ نافر مان ہی، کافریں ۔

اسے نبی دکریم) آپ کا فروں اور منا فقوں سے لڑیں اوران برسختی كيجينه ، اوران كاشمكانا دوزخ بے اوروہ بُراطمكانا ہے۔ نَيَايُّكُهُ النَّبِيُّ جَاهِد الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُولِهُ مُرجَهُ نَوْلُو وَبِيْسُ

الْمَصِلُوْن

کافراسلام کے تھلے نثمن ہیں، منافی چھیے نثمن ہیں، کافرسے ہتھیاد استعال کرو کافرکے مليفتل ب، منافق كم ييد ديل استعال كرو، خيرك كركال دو-منافق سیغیبراسلام اوردین کی الانت کرنے اور استحضور صلی الله علیہ دیلم کے ساہنے اپنی صفا نی کے بیے جھوٹی قسمیں کھانے ، الٹران کارا زمسلانوں برظاہر کر رہاہے ۔

> يَحُلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُوْا مُوَلَقَكُ فَالْوَاكِلِمَةَ الْكُفِي وَكُفَى وَالْعَدَ إسْلامِهِمْ وَهَمُّوابِمَاكُمْ مِنَالُوْا وَمَا نَقَهُ وَالآكانَ آغُنْ الْحُد اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضُلِطٌ فَأَنْ يَّتُوبُوانكُ خَارًالَّهُمْ وَإِنْ يَتُوَكُوا بِعُنِّي بُهُمُ اللَّهُ عَذَالًا ٱلِيُمَّا ٰ فِي الدُّنْهَا وَالْأَخِدَة ۚ وَهَا

(منافق) الله كى قسير كھانے ہيں كہ بم نے ربر لفظ منست) نہيں كہا مالاكل انهول نے کفر کا کلمہ یقیدناً کہا۔اوروہ اسلام لانے کے بعد کا فرہو گئے۔ اور (مرهی حقیقت ہے کہ) انہوں نے اس باٹ کا دیسی آب کو گزندسینیانے كا ) يجا الادوكيا خفا جس من كامياب منهوئ - اوريه ترمني كس بات كاخلُ سولف اس کے کہ المتراوراس کے رسول نے انہیں ایپنے فعنل سے کنوند كرديا تها (حالاكدرسول كريم ان منافقول كے نام سيھي واقف تختے اوران کا حصوت آب برعیاں تھا بھرمھی ان بربسرانی فرماتے کرتائدتوب کرلیں) بیں اگریہ توبر کرلیں توانہیں کے حق میں بہتر ہے اوراگر (اپنے نفاق براٹسے رہیں) نمانیں توانشران کو دنیا اور آخرت میں در دناک عذاب دے کا۔ اور روئے زمین بران کا کوئی حمایتی اور مدر گارنہ ہوگا۔

نَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ وَلِيَّ وَكُلَّ

وَمِنْهُ مُومَ مَنْ عُهَدَ اللّهُ كَيِنْ أَتْنَامِنُ فَضِيلِهِ لَنَصَّبُ لَى قَتَ وَلَنَّكُونِنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ

٢٥- فَلَمَّا النَّهُمُ مِّنْ فَضْلِد بَخِلُوا له وَتُولُوْا وَهُمْ مُمْعُي ضُوْنَ ٥

22- فَأَعْقَبُهُ مُ نِفَاقًا فِي قُلُوْمِهِ مُر الى كۇم كلقۇنىڭ ئىما كىخىلى وا

الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوْا

يَكُنِ بُوْنَ٥

ٱلَهُ يَعُلُمُ وَالنَّ اللَّهُ يَعُلُمُ وَالنَّ اللَّهُ يَعُلُمُ يِسِّ هُمُ وَنَجُوٰهُمُ مُوَاَثَّ اللَّهُ

عَلَّامُ الْغُيُوبِ قَ

ٱكَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّهِ كَافْتِ وَالَّذِيْنَ كَا يَجِبُ وُوَالَّالِهُ ورم و د مرد برورم دوره حفدهم فسيخرون منهم

سَخِرَاللَّهُ مِنْهُ مُ ذَوْلَكُمْ مُعَدَّاكً

اَلْنُمُ ٥

اوران رمنافقین) میں معض وہ بر حبنوں نے اللہ ہے عہد کیا کہ اگراللہ ہم كولييغ فضل سے (مال دولت) عطا فرمائے توہم صرور (خيرو) خيرات کریں گے اور نیکو کاروں میں ہر مائیں گے ۔

كيرجب التُدف ان كولين فضل سدر مال ودولت)عطافرمايا تواسم يخل كرنے لكى ، اور (لين عدسے) يوكئے اور روكر دانى كرنے والوں من ہو گئے ۔

اسخام کارس ہواکہ اللہ نے دان کے داوں میں ان کے سلنے کے دن بہ (مرتے دم ک یا قیامت کک) نفاق ڈال دیا اس سے کرانوں نے الله سے جروعدہ کیا تھااس کے خلاف کیا اوراس وحیہ سے کا ہموط بولتے تھے۔

کیا وہ مانتے نہیں کہ انٹران کے بھید اوران کی سرگوٹ بیوں کو خیب جانتاہے اور برکہ اللہ تمام غیب کی ہاتوں کاخوب جاننے والاہیے۔

جِ لوگ ان مسلمانوں برجِ دل کھول کرخیات کرنے ہیں (رما کاری کاالزا) لگاتے ہیں اور (ان غربیوں بر) جرمعنت دمزدوری) سے تقوراً (بہت) عاصل کرتے ہیں (اوراس میں سے صدقات بھلنے ہیں) توان کا ملاق اڑاتے ہیں - دان کی غربت اور غربت کے باوجرداللر کی دا میں خرع کے جذبه برمنافق مسخر كرنے بين ) اللہ جي ان (منا فقون) برجنتا اور ان کے یلمے ور وناک عذاب ہے۔ (اےدمول) آپ ان کے کیے مغفرت طلب کریں با نرکری (ان کے متعلق الترکافیصلہ ہو چکا ہے) اگر آپ ان کے کیے ستر بارکھی بخشش

طلب فرمائیں سب بھی الندان کو یخف گار جس نے سرکار دومالم سے منافقت کی اس کونجشش سے محسد دم کر دیا جاتا ہے) یہ دھرومی اس کے کمائوں نے اللہ اوراس سے رسول کے ساتھ کفر کیا اورالٹرزاؤ با نول کے دلایت نہیں فرماتا۔ اسْتَغْفِرْ لَهُ مُ اوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُ اللهِ الْمَالْتُهُ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

## گيارهوان رکوع

منافی عقل معاش لطحتہ ہیں ، عقل معادا نمیں نمیں ملتی ۔ دو بتی سے منہ مرکزے گھروں ہیں بہنما ارسنا لیسند کرتے گھروں ہیں بہنما ارسنا لیسند کرتے ہیں ۔ النہوں کے لیے دعائے مخطرت بھی کرنامنج ہے ۔ النہوں نے اپنی اراہ امنیا کر کا ، اپنی غرف کے بندے اپنے خیال ہیں محویی ۔ فلات مورن کے بیے جو بتقال معاد محمد اللہ کے لیے مرتاب ، ان کے لیے بڑی کا امیا بی ہے ۔ اللہ کے لیے مرتاب ، ان کے لیے بڑی کا امیا بی ہے ۔ اس محمد روسے اسٹر علیہ والم دوانہ ہوگئے ۔ منافقین الزائی سے گھرا کر بیجھے ، می عقب الربیجھے کے ، خوان سے مرتاب ہے ، می عقب الربیجھے ، می عقب الربیجھے ، می عقب الربیجھے کے محسد دی ہے ۔

مَرَحَ الْمُحَلَّقُونَ بِمَفْعَى هِمْ
 خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكُرِهُ وَالْنُ لِي حَلَى هُوَ اللهِ وَكُرِهُ وَالْفُيرِمُ
 يُجَاهِدُ وَإِبِاهُ وَاللهِ مُ وَالْفُيرِمُ

وہ لوگ جوراغزوہ تیرک ہیں ساتھ ندگئے ہانے کرکے) پیچھرہ گئے رکول خداسے جل ہوکر پیٹھے دہنے پرشادال ہیں اور ان پرانشدی راہ میں اپنے مال اپنی جانوں سے جهادکر ناگراں گزرا اور لوگوں سے، کھنے گئے کرگڑی میں لڑائی کے لیے زبجلو۔ (وہ سجھتے ہیں کرانموں نے ٹری کامیالی خاسل

آ پیشنبرد ۱۸۰۰ مراتب بین شورستانی عبدانشرن ایی کے واقعہ کی طوف اشادہ ہے جس کے سابق حصور کی نظف زیا ایک لوگن می مرتب کا جند بر پیدا میر ادر آگ کی شفقت اور وصعت اطلاق سے کا نسسہ دل اور سنٹ انتوں کئے ول پیجیسی کرشا پر وہ ترجکریں اور مسلمان ہوں – بس (وه اپنی نامهمی بریهان) تھوڑ اسامنس لیں اوران کو (آخرت میں) بہت

روناہے یہان کے اعمال کا بدلہہے جروہ کرنے تھے۔

اے رسول اس غزوہ تبوک کے بعداگر پیرغزوہ ہواور پر منافقین جوزندہ رہ جائیں لڑنے کی اجازت چاہیں تر آبٹ ان سے فرماد پیجۂ تمہاری حالت تو توک میں ظاہر ہو بچی اب تم عور قدن کے ساتھ تکھری میں بیٹھید

فَيَانَ تَجَعَكُ اللَّهُ إِلَىٰ طَلَيْفَ عِنَ الرَّرَاتِ رَسُولِ) الرَّاشِرَ آپِ كُوان (منافقين) كه ايك گروه في طرف هي مُخْهُ هُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللِ

ان منافقین نے کیمی زندگی میں ساتھ نہ دیا۔ اسلام کی بھے کئی کرتے دہے انتدان سے نادا ض ہے آچ ان کے لیے دُعلے منفرت نہ فوائیں۔ زندگن میں آچ ان کی دعا بیت کرتے دہے بظاہر کلمہ گوشتے اب یہ مربیکے مقیقت تکمل کئی ، اب ان کی نماز جناز ، بھی نہ ٹچ میں یا لئر کامنافتین پرعت ب ہے۔

اور (اے دسول) اگران ہیں ہے کوئی مرجائے تو کیجی اس کی نماز دجت ذہ) دیڑھیے اور نہ اس کی تجربر کیجی) ھزیہ ہوئے دکہ آپ کا کسی گیجرمنازول

مد وكاتُصَلِّعَلَى أَحَدِيقِنُهُ هُـ مَاتَ أَبَكَاوَ لاَتَقُمْ عَلَى الْمَاتِدِينَةِ الْمُ

فَاقْعُكُ وَامْعَ الْخِلْفِيْنَ ٥

حَرَّا اللَّوْكَانُوْايَفْقَهُوْنَ ٥ فَلْصَحَكُنُوْاقَلْمُ لَا وَلَيْتَكُوْا

ڰؿؙؽۧٳ؆ۻڒٳٙڠٳؠؠؘٵۘڲٲٮؙٷٳ

كىڭسۇۋى ن

سَ صُوْا مِأَنْ تَكُوْنُوا مَعَ الْحُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ فَهُمُولًا كَفْ قَابُوْنَ ٥

مه لكِن الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْلُ مَعَهُ الْجِهَدُ وَإِنَّا مُوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ وَأُولَيْكَ لَهُمُ الْحَــ يُرِٰتُ وَأُولَمْ كَ هُـُمُ

الْمُفْلِحُونَ ٥

رحمت کا ماعث ہے اور ہراس ہے محروم کر دیئے گئے ہیں) یہ توالٹیر ا ور

اس سے سول سرمنگر تھے اورمنگر ہی مرکھنے ۔

اور ذاہے رسول) آپ ان کے مال اور اولاد پرتعجب مذکریں !ن چیزول

سے اللہ جا ہتا ہے کہ دنیا میں (بھی) ان پر عذاب فرمائے اوران کی جان محلیے اس حال میں کہ وہ کا فرہی ہوں ۔

اور دمنافقیوں کا برحال ہے کہ )جب کوئی سورت داسمضمرن کی) نازل بونی ہے کہ اللہ برائیان لاؤ اوراس کے رسول کے ساتھ مل کرجماد کرو نوان

میں سے اہل مقدرت (بالدارلوگ) آپ سے رخصت طلب کرنے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو جھوڑ دیجیٹے کہ ہم یہاں ٹھیرنے والوں کے سباتھ رہ حاثیں۔

وہ اس بات برخوش ہو گئے کہ بیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ (گھر ہیں بیٹھنے والی عور توں اور بحیرں کے ساتھ) تھے ہے رہیں اور (ان کی ان ج کوکتوں کی دجہ ہے) ان کے دل پرمهرکر دی گئی ، لهذا وہ کچھ نهیں سمجھنے (ان کے سینے ستحضغ کی قوّت ہی بذرہی )

لیکن رسول اور حِلوگ ان کے ساتھ ایمان لائے وہ اپنے مال اوراینی جا سے لڑتے ہیں اورانہیں لوگوں کے ملیے خوبیاں ہیں اوروہی مراد کو پہنچنے واليها- اللہ نے ان (اللِ ایمان) کے ملیے باغات تیاد کر دکھے ہیں جن کے نیجے نہر لِ بہتی ہیں ان میں جمیشہ روس کے بہی بڑی کامانی ہے ۔ مَّ اللهُ لَهُ مُجَنَّتٍ ثَخِرَى مَا اللهُ لَهُ مُجَنَّتٍ ثَخِرَى مِنْ تَحْمِنُ اللهُ لَهُمُ خُلِدِينَ مِنْ تَحْمِنَا الْأَنْهُمُ خُلِدِينَ عِنْ فِيهَا الْمُؤْلِكُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ مُ

## بارهوال ركوع

جہاں ان لوگوں پرجومق سدرت کے با وجود ہماد سے بھاگتے ہیں اللہ کی تھنت ہے اہل ان مجرد دوں پرجومق سدن ہوئیں اللہ کو بھرد دوں پرجومق سدن ہوئیں اور جہاد ہیں اللہ کا درجہ اور ان سے بھی پیششش اور مشرکی نہ برنا ان پر بارگزرے ان کو انتہ کی طرف سے درصت ہے اور ان سے بھی پیششش اور دھم کا وعدہ ہے ۔ اس رکوع ہیں دسوال پارہ تم ہوتا ہے ۔ دکوع ہیں منافقین کی مالت کا ہمیان جادی ہے جو بکا سلام کومب سے براحظ و نفاق ہی سے تھا اس ملیے بھانہ باز اور منافقین کی مالت کا ہمیان کی تھی سالت ، ان کی بہیان ، ان کی بہیان ، ان کی جیار سازی ، اور اس کی سوائمان و مناحت کے ساتھ بیان کی تھی ہے کر سمان سر دور بی ان کیا تھائی ہیں اور نفاق کے تعقور سے ان کے دل کا نہیائیں یہ ساتھ بیان کی تھی ہے کر سمان سر دور بی میں موجود تھے ۔ یہ ساتھ بیان کی تھی ہوئیں ہوئیں ہیں ہوئیں ہیں بھی دیا تھی ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہیں ہوئیں ہوئی

اور درسول کے پاس، دیماتیوں میں سے بہاندساز لوگ آئے کدان کو بھی رخصت مل جائے رکم شرکیب جنگ نر جوں) اور تونموں نے اشاوارس کے دسول سے بھوٹ بولانھا وہ رگھر میں، میٹھ رہے، اعتقریب ان میں سے جو کافر ہیں (جوراء حق سے شکر ہوئے) انمیں در دناکے مذاب بینچے گا۔

٥٠- وَجَاءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْرَعْمَ الِهِ لَيُعَدِّرُوُنَ مِنَ الْرَعْمَ الِهِ لِيُعَدِّرُونَ مِنَ الْرَعْمَ الْهِ لَيْتَ لَيْكُولُونَ مُنْكُولُونَ مُنْكُونُونَ مِنْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْكُونُ اللّهُ مُنْكُونُ اللّهُ اللّ

۔ توضعیفوں پرگنا دے اور ند مٹیفوں پر اور زان لوگوں یومن کے باس خربی کرنے کرنے کو کچے نہیں۔ رکوہ جادمیں شریک نہوں۔ ایسے لوگ جا دیکے مخلف ٩١- كَيْسَ عَلَىٰ الضَّعَفَّاءَ وَلَا عَلَوْلُمَوْضَى وَلِيَعِنَ الَّذِيْنَ لَا يَعِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ مهربان ہے۔

بنیں،بشرطیکروہ التر اوراس کے رسول کے خیرخواہ دہیں دایسے باکٹ ل پکٹ کی نیکوکاروں پرکسی طرح کا الزام نہیں - اور القدر تی بڑا بخشے والا حَرَجُ إِذَا لَصَحُوْالِلْهِ وَرَسُولِهِ \* مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيْلِ \* وَاللّٰهُ عَفُوْرٌ تَحِيْدُكُ

اور نہ ان لوگوں پر اجهاد کر نالازم ہے) ہوآپ کے پاس کے کہ آبیانہیں کوئی سواری عظائریں (ناکد دوجی شریب ضریمیں اور) آپ نے فرایا (کد نجب ٹی) میرے پاس او توخود) کوئی السبی چیز بنمیں ہے کہ تم کواس پرسوار کہ دوں اق ان کے دل بھر آسے وہ لوٹ گئے اور اس فع سے کہ ان کے پاس کچے نہیں ہے (المدلی را دمیں نمیچ کمین ، آنکھوں سے آنسوجاری ہوگئے۔ و- قَالَاعَلَى الَّذِينَ إِذَا لَمَ ٱلتَوْكُ لَا يَعْلَى اللَّهِ الْمَ ٱلتَوْكُ لَا الْحِدُ مُ مَا آخِدُ لَكُمُ وَعَلَيْ عِلْ الْوَقُوا فَا فَائِدُ مُ مَا تَوْنُوا فَا فَائِدُ مُ مَا اللَّهُ مُعِمَ حَزَنًا ٱللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ مَعِمَ حَزَنًا ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعْمَ حَذَنًا ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعْمَ حَذَنًا ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعْمَ حَدَنًا ٱللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَعْمَ حَدَنًا اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَعْمَلَيْكُ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللَّهُ مَا الْعَلَالُمُ اللْمُعَلِّمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللْعَالِمُ اللْمُعَلِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْعَلَالُمُ اللَّهُ م

راہ الزام توان لوگوں پرہے جرآپ سے رخصت طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ مالدارہیں ، خرش ہیں کہ عور تول کے ساتھ بیچھے رہ جائیں انگار جنگ میں شرکی مزہونا پڑے ان کی بداع البیوں نے ان کے قلب کو منح کر دیا ، اور الشرف ربھی ان کے دلوں پر مرلکا دی ، اپس وہ کچھ نمیں جاشتے رانسیں اپنے اچھے گرے کا ہمزش ہی نہیں ہے ) ٩٠- إنسَّمَا السَّرِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ وَهُمُواَ غَنِياً \* رَضُوْا بِأَنْ يَتُكُوْنُوْامَعَ الْنَحُالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوْيِهِ مُوْفَكُمُ كَا يَفْ لَكُوْنَ ٥ 1- 3-5-4 1-1-1-1 پاره – ۱۱

#### رور. و و ر یعتلِارون

(مسلمانوا) جبتم رتوک سے) ان کے پاس والین ہوگے قوتم سے
در مرمانی طرح طرح کے) عدر میٹن کریں گے۔ (سان درسول) آپ
فواچی انگا) کم بسلے فیصت بنا فی ہم (مسلمان) ہرگز تمداری بات مائیں گے
ہنٹ تمہ الے عالات سے احترافی کو اخبر کر دیا ہے اور انجی
احتراف انکم اور ان تمہا کے اعال کو را وکبی، کی ایم بسان کے رہی تمہارا والی میں میٹر کرا اختراف کروں کے کہتم مراف تم ہو جیلہ ما اور طاہر
تم ہرگزا دشراور رسول کے ساتھ نہیں) چھر ابالاتن تم ہو جیلہ ما ورطائم
کے جانے والے (وحدہ لاشریک) کی طرف والی کیے جاؤگے او حشری
اس کے دو بروجیش ہوگے) تو وہ تم کو بتا کیا کرتم کیا کرتے ہوئے

(اورلے سلانر!) جبتم (تیوک سے) ان سے پاس واپس ہوگے تو ریرسانتی تمائے ساسنے انڈ کی تعمیں کھائیں گے "اکرتم اُل سے دوگلا يغْتَنِ رُدُونَ إِنَكُمْ اِذَا رَجُعْتُمْ اِلْكَهُمُ الْفَالَةِ الْرَجُعْتُمْ الْكَهُمُ الْفَالَةُ الْمَاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عُمْنُ الْخَارِكُمُ وَلَا نَتَبَاناً اللَّهُ عُمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ نَتَبَاناً اللَّهُ عُمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عُمْلِكُونَ وَالشَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عُلَيْمِ اللَّهُ عُلَيْمِ اللَّهُ عُلَيْمِ اللَّهُ عُلَيْمِ اللَّهُ عُلَيْمِ اللَّهُ عُلَيْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُوالِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُو

٩٥- سَيَحُلفُونَ بِاللهِ لَكُمُ اللهِ لَكُمُ اللهِ اللهُ ال

ـ نزل ۲

عَنْهُمْ فَاعْرَضُوا عَنْهُمْ أَنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُولهُ مُحجَمَّمُمُ جَرَاءً مِمَا كَانُوا يُكْسِبُونَ

جُرَاءُ عَمَّا كَالْوَاكِسِدُونَ فَكَ مِنْ الْمُؤْنَّ لَكُمْ الْمُؤْنَّ لَكُمْ الْمُؤْنَّ الْمُؤْنَّ فَكُمْ الْمُؤْنِّ فَكُمْ الْمُؤْنِّ فَكُمْ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِيِ الْمُؤْنِيِّ الْمُؤْنِيِّ الْمُؤْنِيِّ الْمُؤْنِيِّ الْمُؤْنِيِ الْمُؤْنِيِّ الْمُؤْنِيِ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِي وَلِي الْمُؤْنِي وَلِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُونِي الْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُوالِي الْمُؤْنِي وَالْمُوالِي الْمُؤْنِي وَالْمُونِي وَالْمُونِي وَالْمُونِي وَالْمُؤْنِي وَل

الُفْسِقِينَ ٥

الْاعْمَابُ اَشَكُّ كُفُمُّا وَّنِفَاقًا وَاجْدَرُالَا يَعْلَمُوْا حُدُودَ مَا اَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْدُهُ رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْدُهُ

وَمِنَ الْأَعْمَ ابِ مَنْ يَتَخَذِنُهُمَّا يُنْفِقُ مَغْمُ الْأَعْمَ الْبِيَّارُيُّسُ يَكُمُّ الْلَهُ وَالْمِي اللَّهُ وَآبِرَ عُلَيْمِهُ كَالْمِرْهُ كَالْمُؤْمُ السَّوْءُ وَاللَّهُ سَمِيْعُ عَلِيْهُ فَالْمُؤْمِ

وَمِن الْمُ عُوَّابِ مَنْ يُتُوْمِنُ بِاللهِ وَالْمُوفِلِ الْاخِرِ وَيَتَخِنُ مَا يُثْفِقُ قُرُبُتٍ عِنْ مَاللهِ وَصَلُوتِ الرَّسُولِ \* أَكَرَاتَهَا قُرْبَةٌ لَهُ مُرْسَدُ خِلُهُمُ

کرو پی تم ان سے درگذرکروروہ قابل اعتنا نئیں ابے شک نے ہوگ ناپاک بیں اوراُن کا تھکانا دوزخ ہے کیے بدلہے اُن کا موں کا جو رہ کرتے تھے میں ۔

دہ لوگ تبائے ساسنے تعمین آجی) کھائیں گئے تاکمتم ان سے داحنی موجوا ڈیسواگر تم اُن سے را حنی ہو ابھی) جاؤ تو احداث نا فرما ن لوگوں سے داحنی نہیں ہوتا۔

یه دیماتی اگمنوار) لوگ الینه کفر اور این نفاق می بهت خت دواقع به می بهت خت دواقع به می این از ان این به که جواحکام الشرف لینئو رسول بر نازل فرائ ان سے داقف (بی) نربر ار دین کی نطافتوں کو کیا تیجمیں اور انشرب کچر مبانت والا راور) مکمت دالاہ وہ مبانت ہے کم انہیں توقیق بدایت کیور نہیں ہے گی، اوران کے اس نفاق کے با وجرد دین کے متون کی نیم مغیرط ہوں گے) ۔

اوران دمنانق دیماتین میں سے بعض لیسے ہیں کم جو کچودہ فرج کرتے ہیں اسے ادان سیسے ہیں اور قر دسلما فوں پر زبانہ کا گوٹ کے تنظر بہتے ہیں۔ (دوحقہ بقت) بری گروش قرآمیس پر آنے والی ہا دواللہ مُنفح والا داور) جانبے دالا ہے دان کی بر رُعامُن رہا ہے اور جانتا ہے کہ کون عرّت اور کامیابی کا اہل ہے اور کون ذکّت درسوائی کاسمیّ )

اور دیباتیوں میں سے بعض و دہیں کہ انٹر برا در نیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور پینے خرج کرنے کو اپنی خیرات کہ الاسکے قرب اور دسول کی ڈعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سوئے شک و و انر جی کا اس کے بلیے قرب ہی کا مرجب ہے عظم ریب انشران کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا دیبی درول کی دُعاؤں میں انسیں شامل کو یگا ا ہے شک انڈ بخشنے و الا ہمران ہے۔

الله في رُحْمَتِه ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَمُ وَرُحُمَتِه ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ وَرُكُمِ لِمُ اللَّهِ اللَّه

## تيرهوال ركوع

بر جست میں دائل ہونا، ان دُعاؤں کا صدقہ ہے جو صور میں اللہ علیہ پہلے کہ کیا۔
سے انگیجا آم ہیں۔ الشرق سے داخمی پرکیا اللہ کی خوشی کابنی خرشی ما الیتہ اسے اسے کہ کرمونوں نے اللہ کی خرشی کا این خرشی بنا ایا ہے لینسی سے بیے مالا مال ہیں۔ دنیا آخن دنیا میں و با اس کی کھیتی ہے جو کہنے نظاق پر قائم ہے اس نے اپنی آخرت کا کھیتی اجا ڈدی ، جس نے تو ہدک کی وجہ میں میں دائل کر دیا گیا۔ الشرکو بندہ کی قربہت کہ سنے یہ شرط ہیں ہے کہ دو ہر محمل کی دنیا در جبری گاری اور خرف مدار پر جو معمل کی دنیا در جبری گاری اور خرف مدار پر جو معمل کی دنیا در جبری گاری اور خرف مدار پر جو معمل اس معیاں سے انگر کو رسان گاری اور خرف مدار پر جو معمل اس معیاں نے دائی گرد سے دائی گری ہو۔

وَالسَّمِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهْفِرِيْنَ وَالْانْصَارِوَالَّذِيْنَ الْمُهُوهُمْ مِاحْسَانِ تَخِوَظُلْكُ عَنْهُمُ وَرَصُّوْاعَنْهُ وَاعَدَّ كَلُمُحَجِنَّتٍ بَجْرِيْ تَحْدَيْهَا الْمُكَنَّفُرُ خُلِدِيْنَ فِيهَا اَبْدًا الْمُؤلِدِيْنَ فِيهَا اَبْدًا الْمُؤلِدُيْنَ فِيهَا اَبْدًا الْمُؤلِدُيْنَ فِيهَا اَبْدًا الْمُؤلِدُيْنَ فِيهَا اَبْدًا الْمُؤلِدُيْنَ فِيهَا اَبْدًا الْمُؤلِدُولُونَ الْعَظِيدُةُ ٢

اور به اجری اور انساد میں سے بیلے میقت نے جانے والے رصحابہ کرام جوسب بیلے دین کی حمایت میں کھڑھے ہوئے کہ اور جران رصحابہ کی اور جران کے ماتھ جیلے ، یا حضور ملی اندر علی اور جران رصعافوں کا اور سلاؤں کا خیر مقدم کی ساتھ جیلے ، رجوان کے ماتھ جیلے ، اشران سے داختی ہوا اور وہاں سے داختی ہوا اور وہاں سے داختی ہوئے اور (الشریف) ان کے واسط با غات تیار کرکھے ہیں جروعت اللی سے بنی باری ہیں (بد دخت شائی کے باخ بی جروعت اللی سے سرمیز و شاواب ہیں) ان میں وہ میسشر رہا کی سے میں بڑی کا میانی ہے وہاں کہ مالی ہوتا ہے جران کو مالی ہوگیا اور پی سب سے کی سے میں جران کو مالی ہوگیا اور پی سب سے کریں گے میں بڑی کا میانی ہوتا ہے جران کو مالی ہوگیا اور پی سب سے کری کے میں براہ کے بات کی کا میانی ہوتا ہے جران کو مالی ہوگیا اور پی سب سے کری کا میانی ہے۔ وہاں کو مالی ہوگیا اور پی سب سے کری کا میان ہوگیا اور پی سب سے کری کا میان ہوگیا۔

اور دُسلمانوا) تمارے گردو پُرِش کے بعض دیباتی منافق ہیں اوجعن مینے ولے بھی نف ق بالٹے ہیں۔ آب انہیں نہیں جانتے ہم ان کوجانتے ہیں اوا وَ وَمِكُنْ حَوْلَكُمُ مِنَ الْأَحْمَ الِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مَرَدُوْا عَلَى البِّفَا قِ تَفَكُّلُا

تعكمه م وطي نعكم م وط

سَنُعَذِ بُهُ مُ مَّرَّتُنُ ثُمَّر يُرَدُّوُنَ إِلَى عَنَهابٍ عَظِيْمٍ ۖ

واخرون اعترفوا بأثوبهم

خَلَطُ إِعَلَاصَ الحَادَ أَخَرَ

سَتْمًا طَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْوُبُ

عَلَيْهِ وَلِينَ اللَّهَ عَلَى فُورًا

ہم ان کو دوبار مذاب دیں گے رایک بار دنیا ہیں ، ایک بارقبریں ، پیروہ بڑے رسخت) مذاب کی طرف لڑائے جائیں گے ، ربعنی دوزخ کےسب سے نیجے حصہ میں کھینکے حالمی گے)۔

ادبعض لوگ ہیں کہ انہوں نے لینے گنا ہوں کا اقراد کرلیا انہوں نے نیک ویزنمل ملا تولا دینے دیہ وہی مسلمان عظے جر جنگ تبوک میں کسل کی دجہ سے نہ گئے لیکن اب ان کوسخت ندامت تھی اور توبر

تَحِيُمُ

جب ان لوگوں کوانٹیرنےمعاف فرما دیا اور دسول نے بھی معاف فرماما تو مرکھھ صدقه به کرائے که صدفه انسان کو پاک کرنا اور با برکت کرنا ہے انتار تعلی نے فرمایا کے نبول *ر*ليا <u>کيځ</u> ـ

خُذُمِنُ آمُوالِهِمْ صَدَاتَةً آب ان کے مال میں سے صدقہ لے لیں کواس سے آب ان ( کے ظاہروباطن کو پاک اورصاف فرمانیں اوران کے لیے ڈعافرمان تُطَهِّرُهُمُ وَيُزِكِّيْهِمُ بِهِا بے سک ایب کی دعاان کے لیے (باعث انسکین بے۔اوراشد وَصَيِّلَ عَلَيْهِ مُثَّالً صَالُوتَكُ سب کچومنتازاور، جانتاہے۔ سَكُنَّ لَهُمُوْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلْمُونَ

ٱلْمُرْبَعْكُمُوا أَنَّ اللَّهُ هُوَيَقْبُلُ كياوه نهي جانة كرالله بى لين بندول سے قربقول فرمانا باور وی صدقات کوقبول فرماناسے اور میرکدانٹرلینے سندوں کی طرف التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِمٍ وَيَأْخُذُ بہت رجرع مونے والا راور) مهر بان ہے (وه ان كى برطرح كى عباقاً الصَّدَفْتِ وَأَتَّ اللَّهُ هُوَ جراس کے تاہے ہوں قبرل فرمانا ہے اورانسیں ماک کرتا ہے ) -التَّوَّالُ الرَّحِيْمُ

کررہے تھے) قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف فرمائے ،اللہ توبڑا بخشے والامهر مان ہے۔

اورآپ فرما و پیچئے ( کر نوبر وصد قات دخیر وسے نمرارے پیچید گنا وقعا جوجا مُیں گے میکن الٹر دیکیے گا کرتم نے قربسے بعد کیسے علی کیے ہم عمل کیے جاؤہ پھر نہا سے عمل کو الٹرہ اور اس کا ارس اور مومنین رسب بی ا کی جائے والاب پھر دہ تم کو ، جو کچھ تم کیا کرتے جو بی بنا ہے گا در اس سے کوئی داؤ کا ذہریں وہ عمل کوئی دیکھتا ہے اور نیت کوئی جانا ہے ) اور دوسرے لوگ ریعنی جنگ تبوک میں شرکے نہ ہونے والے لوگوں میں چذا لیے بمی تقے کو انول نے انٹر کے دسول سے صاف صاف بات کہ دی نہ انعواں نے بیٹھتے اس کی اور نہیلے تراہئے ، ان کے شعاف ا- وَقُلِ اعْمَلُوْ افْسَدَرَى اللهُ عَمَلُوْ افْسَدَرَى اللهُ عَمَلُوْ افْسَدَرَى اللهُ وَسَنُّودُوْنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللهُ عَلِمِ الْغَدَيْبِ وَاللهُ هَادَةِ فَيُنَبِّ مُكُمُّدُ بِمَا كُنْتُم تَعْمَدُونَ وَ اللهُ هَادُونَ وَ الْمُواللهِ وَالْمُواللهِ وَالْمُواللهِ وَالْمُواللهِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمَالِيَةُ وَاللهِ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُ وَالْمَالِيَّةُ وَلَا اللهِ الْمُؤْمِدُ وَاللهِ اللهِ المُؤْمِدُ وَاللهِ اللهِ اللهُ الل

عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْهُ كُلِيْهُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ كُلِيْهُ

کد دی نامنوں نے لیے پر پختیاں کیں اور نہیں ترانشے ،ان کے تعلق حکم ہواکہ) ان کامعالم فعار کے کم پر برتوف ہے ، خواہ انہیں عذاب نے خواہ انہیں معان فرائے اور انشرسب کچھ جانے والا راور حکمت والاہے داس کامزادینا یا معاف فرمانا دونوں علم دحکمت بچرسبنی بھوں گئے)۔ کے مسانوں کا ذکر تھا ، ایک وہ جرجگ میں ترکی

گزشتہ آیات میں دوطرح کے مسلمانوں کا ڈکر تھا، ایک وہ جرجگ میں ترکیب زبوٹے لینے کو ایڈائیں دبری اور تو ہر کی، اللّہ بنے انہیں مساف فرمایا و وسرے دہنموں نے صاف صاف لینے گناہ کا افراد آسمنسور صلے اللّہ طلبہ وکم سے کر لیا اور لینے کوکئی آڈیٹ زدی ان کامعالم اللّٰہ نے لمٹری ایکا۔

اب آئده آیات بین منافقل کی ایک درجدامازی کافرار اید بجرت کے موقع بیشور صلی الد طلید دلم نے درینه منوره میں داخل ہونے ہے آمل قبامی مختصر قبام نوایا اور موجد آبا کی بنیاد ڈالی جس کی تعمیر بڑی عفلت داجمیت کی حال ہوں کہ سانقین نے اس سے قریب کیک اور مجمل تشکیل کی حدوال سالؤل کے خلاف سازشیں ہوں اور ان جس نفاق ڈالاجائے، اللہ نے ان کے اس نعل کی ندمت فرمائی۔

اور چن لاگوں نے دیکس سور اسلانوں کو ) ضرب پنچانے کے بیے اور کفر (مچیلائے کی عزض سے) اور سلانوں میں مجوث ڈلنے کے بیے بنائی اوران وگوں کو بناہ نینے کے بلیے جواللہ اور رسول سے بیلنے بی لائے بیمی میں اور ١٠٠- وَالَّذِيْنَ الْتَخَدُّرُ وَالْمَسْعِدُ الْخِمَارُا وَّلْفُمُ الْوَتَفْرِيقَالَبُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْصِمَادُ الْمِنْ حَارَبُ اللّهَ راے دسول وہ تسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو داسلام کی بھلائی ہی باہی بنی لیکن انٹرگراہی دیتا ہے کردہ مجوٹے ہیں۔

آپ اس اعدت میں کھی تھی کھڑے نہیں ، البتہ وہ معیتر کی میں ا اوّل دن سے پرسٹر گاری برگی کئی وہ اس الاق ہے کہ آپ اُس میں تھے بوں (وہاں تشریف نے مبایس یا نماز بڑھیں) اس رمسمید، اُس اپسے لوگ دائتے) ہیں جو پاک اپسنے کوئیپ خدکرتے ہیں اورا تشریک میسے والوں کوئیپ خدفر آت ہے۔

بھلا وہ (شخص)جس نےاپی عمارت کی منیا دخونے نعرا اورامس کی رضامندی پردگلی وہ ہمترہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاوایک کھائی کے کٹا ہے پردگلی جوگرنے ہی کوہے ۔ پھروہ (عمارت) اس کو آخین و وزخ میں ہے گئی ۔ اورالشرظالم لوگوں کو پاریت نسیں دیتا۔

یہ خارت جوانہوں نے ربیعنی منافقین نے بنائی ان کے دلوں میں رابھشٹ تر نہے گی دان کاخمیران کو طامت کرتا رہے گا) موااس کے کران کے دل ہی پائٹر پائٹر ہو جائیں اور انقرسب کیچھ جانے والاالوں کھ ہے مالہ م وَرَسُولُهُ مِنْ فَبُلُّ وَكَيْحُلِفُنَ اِنْ اَرَدُنَا لَا الْحُسْلَى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ لِلَّهُ مُلكَنْ بُونَ الْ تَقُدُمُ فِيْهِ البَّدَّ الْمَسْجِدُّ التِّسَ عَلَى التَّقُومِ فِي الْوَلِي يُومِ احَقُّ اَنْ تَقُومُ فِي الْوَلِي فِيْدِي جِمَالُ يُحِبُّونَ اَنْ فِيْدِي جِمَالُ يُحِبُّونَ اَنْ يَدُمُ مَا مَا لَكُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّلْمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِيلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰلِيلِيلَٰمُ الللّٰمُ الللّٰهُ الْمُنْهِ الللّٰلِيلِيلِيلِيلْمُ الللّٰمُ اللّٰلِيلْمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰهُ الْمُنْهُ الْمُنْمُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ ا

الُمُطَّهِ بِأَنَّ ۞
الْمُطَّهِ بِأَنَّ ۞
الْمُطَّهِ بِأَنَّ ۞
الْمُطَّهِ الْمُنْ الله وَرِضُوانِ
خَيْرًا مُرَّى الله وَرِضُوانِ
عَلَى شَفَا جُرُفِ هَا بِفَالْهَا كَا
بِهِ فِي نَارِجَهَنَّ مَّ وَالله كَا
الله يَهْ نِي الْفَوْمِ الظّلِمِ أَنَّ الله كَا
الله كَرْزَالُ بُنِيَا لُهُ هُو الله كَا
الله كَرْزَالُ بُنِيَا لُهُ هُو الله كَا
الله كَرْزَالُ بُنِيَا لُهُ هُو الله كَا
الله كَنْوَارِينِهَ الله كَانُونُهُ مُو وَالله كَانَ الله كَانَ الله عَنْهُ الله كَانَ الله كَانَهُ كَانَ الله كَانَّ الله كَانَ الله كَانَ الله كَانَ الله كَانَ الله كَانَّ الله كَانَّ الله كَانَّ الله كَانَا الله كَانَ

اللهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ فَ

اوپرکی آبانت میں منافقین کی اس سازش کی طرف انٹارہ ہے جرا نہوں نے مسان<sup>وں</sup> کونقصان پینچانے کی خاطر کی۔ سعبد شباکے نزدیک ایک دائبسب نزرجی کی تحریب برائنو<sup>ں</sup> ایک تمارت سجد کے نام سے بنال جن کو اخرتعالے نے مسجد صار کا نام دیا (صوار کے معنی تکیف بین اس کے بین) اس کا منشا یہ تھا کہ جولوگ اسلام کی بینے کئی کررہیاں اس کو بینا ہوت کا بینا وف اق اس کو بینا ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے کے اس کی بنیا دف اق اس کھنے علاوت اسلام پر قائم کی گئی جب یم سجد تیا رہوگئی تو چند منافق رسران الشرصی الشرعلیہ وہ کم بیاکہ اس وقت ہم خوروہ توک پر جائے ہیں وائیس پر را اضا والشر نماز بڑھیں گیج ب وابس پر را اضا والشر نماز بڑھیں گیج ب وابس برک خوروں کے توالی کے دیاں بینچنے سے بیلے وہ وقت دی جائے اور بلادی جائے اس مکم کا دیا کہ اس کا کہ کا میں جائے اس مکم کا دیا کہ بینچنے سے بیلے وہ وقت دی جائے اور بلادی جائے اس مکم کا کہ دیا کہ بینچنے سے بیلے وہ وقت دی جائے اور بلادی جائے اس مکم کا کیا تیل ہوئی ۔

## جودهوال ركوع

بے شک اللّرف مُومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید بیے ہیں -اس قیمت برکہ ان کے نیے جنت ہے۔ یر موسنین) اللّہ کی دا میں ارشتے ہیں - پھر مارتے ابھی ہیں اور شہید ابھی) بہرنے ہیں یہ اللّہ کا پختہ وحدہ (مومنین سے جو چکا ہے اور وحدہ بھی تخریری جی توریت اور انجیل اور قرآن میں رہے) اور اللّہ اِنَّ اللَّهُ الشُّكُرُ وصِنَ الْمُؤْمِنِ يَنَ انْفُسُهُمُ وَافْوَالُهُ بِأَنَّ لِمُوْلِحَنَّهُ "يُقَاتِلُون فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيَفُتُ لُوْنَ سے بڑھ کر کون وعدہ کا پیکا (صادق القول) ہوسکتا ہے۔ (کوئی نمیں ہرگز نمیس) بس رائے ہوئونیا ، اس سودے پر جوتم نے اس سے کیا ہے تو نئیاں مناؤ۔ اور (ہر چند بیرجنّت اس وقت نظر نہیں آتی لیکن) بڑی کامیا بی بین ہے۔ روائٹی مسترت اور دام مِن رحمت میں میگر یا فی)

اب ان مومنین کے صفات بیان سکیے جا رہے ہیں۔ تربہ کرنے والے ا عابد، حامہ، ساخ ، داکع ، ساجد، آمر، ناہی ، حافظ مے خوض روزانہ کی انفراد کی ور اجتاعی زندگی میں ان نوصفات سے مزین اور پیرائند کی راہ میں جداد کے لیے مستعد

(پریمنین) قربرنے والے ، بندگی کرنے والے ، *شکر کرنے* والے ، بےتعلق بہنے والے ، دکوع کرنے والے ، سجدہ کرنے والے ، ١١٢- اَلْتَأْيِبُونَ الْعِيدُ وَنَ الْحِيدُ وَنَ السَّاجِحُونَ التَّرَكِعُونَ السَّحِدُونَ

آیت نمبر۱۱۱) ۱- تا شیون= لوٹ آنے والے ، دجرح کرنے والے ، توفق بائے ہوئے ، ہمرانی کرنے والے ۔ ۲ – عاجد ون = عِبات کرنے والے - بندگی کرنے والے ، ایپنی آس کی پخائی اور بسط ، اور دربالٹ کے فوض کرانکھوںسے

۲ - عاب ون = عادت کرے والے ، بندلی کرنے والے ، بینی اس کی پیٹائی اور بسط ، اور رسالت کے قیوص کر آتھوں سے
 در کیھنے والے -

سا - حامد ون = اس كى تويف كرف والع بعنى بمل فعل كرف والديشكر واد مدو تناكر ف والع -

۴ ۔ سائٹھون = تارک ، بے تعلق ، ونیامیں روکر دنیاہے بے تعلق ، سفر کرنے والے ، ایک مقام جھوڑ کر دوسرے مقام پر جانے والے ، روزہ وکھنے والے ۔

۵- راکعون = رکوع کرنے والے ،خشوع والے -

٧ - ساجدون تضرع والے يسجد وكن والے-

ے۔ ا صوون بالمعیوف = نیکی کامکم کرنے والے -

٨ - نا هون عن المنكر = برائيون اعدوك واعد

9 - والحفظون = حفاظت كرنے دلئے ، الوسيت ذائث ماتپرصفات كى ، دسالت كى خيتت كوبلنے دلئے ، اس كر اپنے مبيزول ہي د کھنے والے ، اوراعضاء سے کل كرنے دلئے ، اورائٹر كے مقرر كئے ہوئے اصولوں پریٹینے دلئے ، تابع ہی ہوجائے

ولا ، محدیت میں جینے اور مرنے واہے -

(سرحبند که ان نوصفات کا ذکر الگ الگ بے میکن پیسب ایک موی کامفات ہیں)

نیک بات کا حکم کرنے والے اور ٹری بات سے منع کونے والے،
اور ان حدود (شریعت) کی جوادشرنے قائم کی ہیں صفاظت کرنے
والے ہیں اور ( لے دسول آپ ان) ایمان والوں کو پوشخبسری
سنادیجے ( کم آپ کا دب ان سے واضی ہے دنیا میں آپ کی مجست
ان کا انعام ، آخرت ہیں اس مجست کا انعام دضائے اللی اور دیدار ،
نبی کے سلیے اور جولوک ایمان لائے ہیں ریعنی آپ کی اترت کے
سلیے) یہ جائز منیس کو مشرکوں کے شاہد والقدسے بخشش ما گھیں
گئے یہ وہ (شرکین) قرابت و لئے ہی (کمیوں نہ) ہوں ۔جب کو ان پہ

الْكِيمُونَ بِالْمَعُمُونِ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُدُكِّرِ وَالْحُفِظُونَ لِحُدُدُ وَدِ اللَّهِ وَ كِنَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ الْمُذُونِينَ ۞ احْمَدُ وَالْمَ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَكُوكَا أَوْالُولِي لَلْمُشْرِكِينَ وَكُوكَا أَوْالُولِي لَلْمُشْرِكِينَ وَكُوكَا أَوْالُولِي لَلْمُشْرِكِينَ وَكُوكَا أَوْالُولِي لَهُمُ الْهُمُ الْمُعُمِلَ الْمُعِلَى الْمُحِدِينَ

دی یہ غلافہی کہ مصنرت ابراہ سیم نے بھی تو اپنے باپ کے بلیے دُعاکی تھی وہ معاملہ اورتھا۔

الله وَمَاكَانُ الْسَتِغْفَا لُالْكُولِيُمَ لِكِبْنِهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِ لَ قِ وَّعَلَّمُ مَا إِنَّا لَا فَنَ مَّوْعِ لَ قِ لَا اَنْكَ عَلُ قَلِلْهِ تَذَرَّا مِنْكُ لِنَّ الْوَلْهُ لَمْ لَا وَالْحَلِيْمُ لَا الْحَلِيْمُ

اور ابرامیم کا اپنے باپ کے دائسط تخشش طلب کرنا تو وہ ایک وعدے کے مدب تھا ہو وہ اس سے کرچکے تھے بھر جب ان پرظام موگیا کہ وہ انشر کا دشمن ہے تواس سے بیزار ہوگئے میشک برائیم بہت زم دل (بہت گر بدوزادی کرنے والے اور) بہت برد بار

#### را جولوگ اس سے قبل مشرکین کے سابعے دعا کر بیکے ماکسی حکم سے وا تف

آیت ۱۱۳ سوبی نماده آب ۱۳ طاهای پی پرجی پرتا ہے ہیں اس سے مراد آپ کا بچی آ ذریبے حصوت ادامیم سے دالدکانام تارخ تھا صفورے آبادامیدادس کوئی کافر نرتخا۔ آور نے ہاپ کی طون حصوت ادامیم کی پروشش کی اس سے آب نے دعدہ کیا تھا کہ اس کے بیے انفریے مفورت طلب کوئی ہے۔ میکن میراخون طلب کرنا اس بیے تھا کہ انفرائسے آونی اسام عطافرائے اور پھیسے گناہ معاف کرے جب اس کی مرت کفر پر ہوٹی آب آپ نے بیڑادی ظاہر فرمانی آگریپ زم دل تھے بیش پنجرائیم کی خان موقوقی۔

برنے سنے بن ان سے اس کی خلاف ورزی ہوئی تواس پرمواخذہ نہیں ہونیا اللہ معساف کردیتا ہے۔

> ا - وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا لَعُدُدُ اِذْهَ لمَا هُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَنَا يَتَنَّقُونَ إِنَّ اللهَ يِكُلِّ يَحُلِّ عُنْ عَلِيْهُمُ وَ

اِنَّا اللهُ لَهُ مُلْكُ السَّلْمُ وَتِ وَالْا رُضِ ثَيْمِي وَيُمِينُتُ وَمَا كَكُمْ مِّنُ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ

وَّلَانَصِانِرِ٥

الله المن الله على المستري والمهاجرين والكن على المستري التَّبَعُوهُ فِي سَاعَة الْحُسْرة ومِن بَعْدِيمَ الْكُوبُ عَلَى المَّارة ومِن بَعْدِيمَ الكَّارَيْزِيْعُ قُدُوبُ فَيْ مِنْ بَعْدِيمَ الْكَارْزِيْعُ قُدُوبُ فَيْرِيمَ اللهُ مَنْ مَن اللهُ مَنْ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ ا

اوراللہ ایسانہیں کمکسی قوم کو ہوایت نینے کے بعد دگراہ کر وہ جبتہ کک ان پرینظا ہر نز کردے کہ ان کو کن چیزوں (یا با توں) سے بچنا چا چیئے ۔ بے شک اللہ ہر چیزے واقف ہے ( وہ جانتا ہے کمکس نے لاعلمی سے ایک خلطی کی اورکس نے نافر مانی کی ا۔۔۔

ہے شک آسمانوں اور زمین پرامٹہ ہی کی مکومت ہے دہم ملمآ اور ودی مارتا ہے اور تمب راامٹر کے سواکوئی حمسایتی اور مددگار نمیں ۔

بے شک اللہ نے بیغیریہ اور (ان) ہما جرین پر اور انصب ار پر بڑافضل کیا جو رخز وہ تبرک میں اشکل کے وقت نبی کے ساتھ لیچے ، ہر چیند کہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لڑگوں کے دل بچروایس لیکن وہ (مینی الشر) ان کی طرف (نعربانی کے ساتھ ارجع برا بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا راوں رحم کرنے والاسے ۔

> غوروہ تبوک میں گری کی شقت ، بے سرو سامانی ، زبر دست فورج کے مقائبہ کے باعث بعض مسلمانوں کی بمتت بیست تھی لیکن الفرتعالی نے انہیں ترفیق جماد کے ساتھ بمت بھی عطافر مائی اور اپنے فضل و کوم سے ان کے اداد سے صغیرط کیکیا ور دوبارہ جب ان کے قدم ڈگئا گئے انہیں سنبھالا بدا القربی کی مدد تھی کرمسلمانوں کو کا میابی ہوئی۔

الله تعالیٰ نے اسی طرح ان مین آ دمیوں پر ایعنی کعب بن مالک، ملال

بن امید اور مراده بن ربیج پر اینافضل فرایا جوغزوهٔ توکسیم میمحضه انگاری کی وجرے شرک در بی و بی اگری کی در سے در بی در بیت و برک سے دائیں پر چندمسلانوں نے جوشر کیے نہ ہوئے تھے اپنے کو سعور کے متنونوں سے بائدہ لیا تفاکہ جب یک رمول التیر معاف نہ فرمائیں گے وہ لینے کو دکھولیں گے ان کی قوبہ التیر خول کیکن ان میں آدمیوں نے نہ بمانے کیے دیعمن صحابہ کی طرح لین کو متنونوں سے با نمصا کم کھا ماف صاف بات آنخصور شامل التیر علیہ دکان کی معاملہ کمنز کر کر کھا ہم سے کہ کہ دکان کی تو بہ خول کو ایک کی معاملہ کمنز کر کر اگر یا میان کہ کہا ہے کہ دکان کو جو بہ خول کو کہا ہوئے ۔ یہ بیاس دن جس طرح ان کے گزرے وہی جانب جوں گے ۔ ان کے شید پر سزاجی کا فی مقربہ ہم کا کہ نمیں معاف کیا۔

اور (اسی طرح) ان بین شخصوں پرجن کا معاط ملتزی رکھا گیا تھا رقر بر فرمانی بیمان بک کر اُن پر زمین با وجود کُشاد دگی کے تنگ برگئی اور ان کی جانیں دھی خود اُن پر برجھ بن کٹیس زندگی دو جو برگئی اور انہوں نے زخوب عان لیا کہ انشرسے خود اس کے سوا کمیس پناہ نہیں لا مکتی ہے جھر انشدان پر دھست سے رجم عیوا دان کو بھی وجمع الی انشری سعادت بیشی تناکہ و بھی قربر کریں ۔ بے شک اللہ ہی تو ہم تول فرمانے والا (اور) ہمریان ہے ۔

# يندرهوان ركوع

مسلانو! تم نے دکھاکہ اگریتین آدی صدافت سے کام نہ لینے توید منافقوں میں ہوجائے ، ان کے تج بسلے سے الشر نے ان کی شن کی تم بھی پر بیریز گار ہو اور صدافت کا دائن نا تھ سے نہ چھوڑ و کیھی رسول کی مدور کر سے پیچے نز رہو۔ انٹر نے تمہاری جان وال کوجنت اور اپنی دھاکے موش خرید لیا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہادا کوئی عمل اس کی راہ میں الیسا نہیں جس کا کثیر بدلر تمہالے سے دیکھاجاتا ہو۔ ہاں جا دیں تھی ایک تظیم ہے ، سرقعیل کے چندوگ ساتھ برخیہ نہیں اس تظیم کا

باس صروری ہے میمی حکم اللی سے۔

يَّا يُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُواا تَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَم الصَّدِ قِيْنَ

مَاكَان لِأَهْلِ الْمَدِينَة وَتَنْ حُوْلَهُمْ مِّنَ الْأَعْمَابِ أَنْ

يَّتَخَلِّفُوْاعَنَ تَّسُوْلِ لِللهِ وَلاَ يَرْغَبُوْا بِأَنْفُيرِهُمْ عَنْ فَفْسِهُ يَرْغَبُوْ الْبِأَنْفُ مِنْ الْمُعْنَ فَفْسِهُ

ۮ۬ڸڰڹٲؾٞۿؙڎۛڵٳؽڝؽؠؙۿؙۮ ڟؠٲٷۜڵۏؘڝڰٷڵۼ۬ڝڰ

ظماً وَلانصبُ وَلا هِمِهُ: فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَطَعُونَ

مُوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَوُلَا سَاكُونَ مِنْ عَدُ قِنَنُكُ إِلَّا

ڽڹٵٮۅڹۺؽۼؽٳۅۺڵڔٳڰ ؙػؙؾؚڹۘڵۿؙۮڔؚؠ؋ڠڡڵؙڝٲڴؙؚٛ

ؙػؾؚڔؘۘڶۿؙؗۿڔؠ؋ڠڡؙڵؙڞٲڵۣٛٞ ٳڽؘٞٳٮڷٚۿۘ؇ؽۻؽڠٲۻٛ

الْمُحْسِنِيْنَ ٥

ا - وَلَا يُفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلَا يُغِلِي مِنْ قَلَا يَفْظُ عُونَ

وَادِيًّا الْآكُتِبَ لَهُمُ لِيَجْرِيَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلْمُ اللَّهُ اللللْمُعِلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ الللِّلْمُ اللللْمُلِمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُلِمُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

ر،ن جـــ د ر

اے ایمان دالو! اللہ سے ڈرو داس کی مرتنی پرجیبری اوراہل صدق کے ساخفر را کرو۔

ابل مدینہ اوران کے گرد کے دیبات کے لوگوں کو یہ نہ جاہیے
کردمول الشرک ساتھ (ہونے) سے بیچے دہ جاہی اور نہ پرکائی
جانوں کو ان کی جان سے عزیر سمجھیں سیداس لیے کہ انسلیں
دیکھتی اور بحوک کی تکلیف بہنچتی ہے یااسی بگران کا ضدم
المشتا ہے کہ کافروں کو خصہ آئے یا دشوں سے کوئی چیز جھیٹے
ہیں تو ہریات پر (مجول پر) ان کے لیے ایک نیک مل لکھا جاتا
ہیں تو ہریات پر (مجول پر) ان کے لیے ایک نیک مل لکھا جاتا
تو سرچ کہ جان جرانا کیسی محسدوی ہوگا اور یاد دکھو کر) ہیشک

اور دبیابین اسی طرح ، جو کم یا نیادہ خرج کرتے ہیں یا کوئی میدان مصرحت بین توریب ان کے لیے (نیک اعمال کے ساتھ ) کھو لیسا جاتا ہے تاکہ انشران کو ان کے اعمال کا ہمتر پدلد دے (ہو کچو کسیا اس سے کمیں زیادہ انعام فرائے )۔

> جماد کی فضیلت کے ساتھ جماد کی ایک تنظم ہے جس کی طرف سلاؤں کو ستر جرکیا جار ہا ہے ۔

ادر مسلمانوں کو زباہیے کہ رجہاد کے بلیے) سب کے سب بھل کھڑے ہوں۔ الساکیوں نہ کیا کہ ہر فرقہ میں سے ایک جماعت شکل ہوتی (جو جہاد کرتی اور باتی دوسری صفر وربات میں شغول ہمیتے ۔ اس طرح جو جماعت آپ کے ساتھ ہوتی وہ آپ کی محبت میں علوم و فیونس سیستنمید ہوتی ہتا کہ دہ دیں کے علم کی فوسیلا کرتی اور جب ان کی طرف والیس جاتی ڈاپنی قرم کو اعمال ہرکیے نتائج سے ڈواتی سائد ودر بھی جن با توں سے احتیاط اور پر ہر پری اله وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِئُ وَا كَافَدَةُ فَلَوْكَ لَافَكُمْ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ قِنْهُمُ مُطَالِفَةً لِيَنْ فَقَعُمُ وَالِللّهِ لِيَكُونُ لِيُنْ لِرَدُوا قَوْمُهُمْ إِذَا رَجُعُو اللّهِ لِيَكُولُونَ وَاللّهِ مُعَالِمَةً عُلَيْكُمُ مُعَمَّدُ لَوْدَنَ أَنْ

### سوكهوال ركوع

یرم اکه اسلام کا احترام ، امتدی و صدانیت کا افراد اور رسول امتد طا به مرکزی حقوق ایرا که اسلام کا احترام ، امتدی و صدانیت کا افراد اور رسول امتد طلید و کلم کی محتبت و عظمت دول بین بیشه جائے ، آخری دکوع مقصد کو اجمال بیش نظر بیطن اور پرسیز گلادی کوبسرطال بیش نظر بطف زیر در ریتا ہے۔ کو جہاد جاری بیش نظر بیطن کو مرمن سے فروخ ایمان کا باعث اور کو و ممنا فتی کے عظمت ، ان کے مقام ، ان کی میفیت ، امت سے مجتب ، اور آخری سرکا برو مالم حقلت ، ان کے مقام ، ان کی میفیت ، امت سے مجتب ، اور آخری سرکا برو مالم حقل الله علیه و کلم کی بیش برا ایک میل و بیش کا الله علیه و کلم کی بیش برا اور کا می بیش جو اس پر توری می بیش کا بیش کے بیٹے آپ کا رب کا فیج عبر ان ایس کے مید اور اس آبیت پر رکوئ حتم برتا ہے جس کا حضوری کے ساتھ ور دھمول عرف ان کا میٹ ضائن ہے ۔

يَايُّهُا الَّذِيْنَ أَمُنُوْا قَاتِلُوا لِمَا الَّذِيْنَ يَلُوْنِكُمْ فِينَ الْمُفْادِ لَمِورَ الْمُفْادِ لَم الَّذِيْنَ يَلُوْنِكُمْ فِي الْمُفَادِ لَمِورَ وَلْمُحِدُّ وَالْفِيكُمُ غِلْظَةً الْمَارِكُمُ اللهُ مَنْعَ اللهُ اللهُ مَنْعُ اللهُ اللهُ

اے ایمان دالو! ان کافروں سے جوتمہارے زدیک ہیں، جہاد کرور جب سلانوں کی یہ جماعت اپنے نزیک کے کافروں سے جما کرے گی توصفتہ جہاد دہمج جوتا جائے گا) اور اتمہار جماواس اغاز کا جرنا چاہیے کہ) ان کو تمہادی مختی معلوم ہو۔ اورجان لوکہ الشدر بہڑ کادوں کے ساتھ ہے۔ جراجہاد ہی خوف ضرا اور صودود شریعت کا پاس ضروری ہے تاکہ اللہ کی مدوشال عال ہے۔) اورجب کوئی سورت نازل ہوتی ہے قوبعض دمسن فق مذات لُلے ہیں اور) کھتے ہیں کہ اس دسورت) نے تم میں سے کس کے ایمان کرچھا دیا۔ (انہوں نے قویہ شرارتا کہ ایکن حقیقت یہ ہے کہ) پھرچوا بھان لانے والے ہیں قواس نے ان کا ایمان اور چھا دیا اور وہ نوشیاں سنا دہے ہیں (کران کے سلے بشارتیں ہیں)

اورجن کے دلوں میں (کفرونفاق کی) بھیادی ہے سواس (سوتز) نے ان کی خباشت (نفس) پر اور گندگی بڑھادی اور مرتبے دم بیک وہ کافریمی مہے ۔ الله وَإِذَا مَا أَنْوَلَتُ سُورَةً فَهُمُّمُ مُ مَّنَ يَعُولُ أَكِنَّكُمُ وَلَاتُكُمُ هَٰذِهِ إِيْمَا نَا عَنَا الْكِنْ يَنَ أَمَنُوا فَنَ ادَتُ هُمْ إِيْمَا نَا وَهُمْ مُ

۱۲۵- وَاَمَّا الَّذِينَ فِى قُتُ لُوْمِهِمْ مَّرَضُّ فَهَادَتُهُمْ مِرجَسًا الىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفُّرُونَ ○

جب کسی مورت سے ان کو لینے عیب کا حال او راس کی منزاکا علم ہوا تو ان کے نفاق باکفرمی اور سختی آگئی بہا ہینے قویر تفاکد اس سے نوبرکرتے ایکن اپنی بارعالیج سے براستعماد ہی کھو بیٹھے۔

کیاریہ منافق یا کا فر) یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سرسال ایک یا دو باد اگرائے جاتے ہیں رکسی نہی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں ا بھر بھی یہ قربہ نہیں کرتے اور ہنصیعت حاصل کرتے ہیں ۔ ۱۲۷- اُوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِكُلِّ عَامِرَتُّنَّ قُاوُمُّنَّ تَكُنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَاهُمُ مَنَّ كَنْ وَثُونَ وَلَاهُمُ

منافقوں کا برمال ہے کرمسجد نبوی میں اُستے ہیں کو ٹی سورہ ، کو ٹی اُسیتازل ہوتی ہے وہ سنتے ہیں۔ نوین سے مبت پیدا ہونے سے سے نظر پیدا ہوتا ہے وہ مجلس سے اٹھتے دفت کیمنے بھی بہتے ہیں کہ کمیں کو ٹی سلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہاہے ، اس جبل کی دجر سے دہ ایمان دعوفان سے حودم نستے ہیں ۔ ہتو : ہے دورہ تھی جب سے دہ ایمان دعوفان سے حودم نستے ہیں ۔

١٢٤ - وَإِذَا لَمَا ٱلْمُنْزِلُتُ سُوْرَةٌ نَظَمُ اللهِ الرَّجِبِ كُونُ سورت نازَلُ مُوتَى بِ فرمنانق ا بك دوس

کی طرف دیکھنے لگتے ہیں (گویا نظر نظریت پوچھتے ہیں) کیا تم کوکی آرسان) دکھیر دہا ہے ۔ پھرچ ال میستے ہیں ۔ (بدالنسر کے رسول کے پاس سے تھنا نہیں ، یہ ایمان وعوفان سے بحود می وہجوری ہے) الند نے ان کے دل پھیردینے اس لیے کم یہ وگسمجھ سے کام ہی نہیں لیتے ۔ دل پھیردینے اس لیے کم یہ وگسمجھ سے کام ہی نہیں لیتے ۔

بَعْثُهُ مُولِاً بَعْضٍ هَلُ يَرِاكُو مِّنَ اَحَدِثُ مِّ اِنْصَرُفُوْاَصُرُفَ اللَّهُ قُلُوبُهُ مِّ بِأَنَّهُ مُوقُومُ كَلَيْفُ قُلُونِ O

عَ يُزُعَلَهُ إِي مَا عَن أَيْ حَرِيْطٌ

عَكَيْكُمْ بِٱلْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفَ

ڣؘٳڹؾؘۘۅٞڷٷۘڷٷؙڶ*ػۺ*ؽٳڶڷڰ<sup>ڰڴ</sup>

كآاله الأهو عكنه توكُّلْتُ

ع وَهُوَرَبُّ لَعُرُشِلُ عُوْشِلُ عَلِيْهِ ٥

رَّحِنُمُ0

مومنوا مسلمانوا، گنگارواسنویه بی سل الشاعلیروللم کون بین ، کیابین ، الشدی مجتب اور شففت کا پیغام ، فتل عظیم کا پسیر ، امت کے رہے سرتا با برحت، مسلمانوں کی تکلیف آپ پر بار ، ان کے لیے الشہ نسیکے رہے سروقت وست مد ما رشففت ، اور جورت اللہ کا برتر وقو فی جمہوں ،

برعا شفقت اورجمت المي كايرتر رؤف ارتيم بن-كريد كريسول هر زانقيسية الميارين الميكرين لقل جاء كورسول هر انقيسة

دائے سابان اپنگ تمانے ہارتم ہی ہی سے (متربف ترباک نفور ہیں)

ایک سول آئے ہیں (تم ان کے اخلاق ، اطواد، ویانت ، امانت واقف

برسکن اس عبدہ ورسواری تلبی کھیے ہے ہی جانتے ہوسنی بوتکلیف تم کو

بہنچ ہے ہو روہ تم سے زیادہ ) ان پر دان کے قلب ظیر پر بگراں گرد تی ہے ۔

دادر تم المے دلیے رقود وجمت و خیر کی فراوانی کے طالب ہتے ہی اور ہوسکوں

کے تاہم تو نہایت غیق و معربان ہیں اک بی رسالت برایان، آپ پر نظر
کے تاہم تو نہایت علیہ تروی فی مورم ہی فیضان موت سے ان کے قلوب

منے دنوں سے بنے وروف ریم ہیں۔ بیسان سرت سے ان سے جب منور سے مورتر کرنے جاتے ہیں)۔ بھوالنے بعد بین اگریڈک دکرانی کی رائجا تھ نمانیں ایکر تدجیس آبی قدر نہ

ع من من من من مرك و من و و الله و

کیششند ۴- دسم ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ آج ۲۹ دیج امثانی سند ۱۳۰۸ و ۱۹۰۸ سند شده ۱۹ بروجها دخنبه دربار درمانستا بسع کارد مایش " در دُونهٔ ترجیم میریش کردنی که ساوت ماسل کی تنی ر

مدين منورة حرمض يف بين المنبر والروص بالمكرمة

كاكياكسنا- لاإلكة ألا ال بحمدالله دوسري منزل كالزمبة حتم بوا

منزل ۲

تىيسرى منزل

#### و در و ده ور سوره بونس

ااركوع

۱۰۹ الينين

ستى

" بیسری منزل کا بیدا سورہ ہے جرکنا بچیم کے ذکرسے شروع ہوتا ہے۔ وہ کتا بچیم کے ذکرسے شروع ہوتا ہے۔ وہ کتا بچابان والوں کو آفس میں لائل ہے۔ ہرور و فیم بیں ان کی مؤس و تخواد متی ہے اور بیمیر کے نظر سے تلوب کو آشنا کرکے قومید کے دموزہ باری تعالی کے صفات اور انعابات سے نواز ن ہے۔ و

سورهٔ توبه الله ایمان کے علیے دحمت ایزدی کا مترہ و کے کر آیا اور قریبرباری اسان اور قرق کی برای دہ قوجید استعالیٰ اور قرق کی برای اور قرحید کے مضامین کے ساتھ خاص ہے۔ وہ قوجید جس کی لفرت تو بہتے بعد کی اور ہی ہوجاتی ہے ۔ اس سلسلہ محضوت یوش علیالسلام کی توبہ کا ذکر آتا ہے۔ اور استعمال میں ایس کے بیے قربہ کی قبولیت کی ضامی ہورا ور اس کے سلیے قربہ کی قبولیت کی ضامی ہورا ور ان کے علیے قربہ کی قبولیت کی ضامی ہورا ور ان کے علیے قربہ کی قبولیت کی ضامی ہورا ور ان کے علیہ قربہ کی قبولیت کی ضامی ہورا ور ان کے علیہ قربہ کی قبولیت کی ضامی ہورا ور ان کے علیہ قربہ کی قبولیت کی ضامی ہورا ور ان کے علیہ قربہ کی قبولیت کی صابح میں ان کے علیہ قربہ کی قبولیت کی صابح میں ان کے علیہ کی ساتھ کی ساتھ

یرره کواسیدندگی محالہ جاور گذارہ میں آنا، بندی درجات کے در کھونت ہے اور مبرکے ساتھ کا موں میں گئے دمینے کی تقیین کرتا ہے کہ میں فِستوں کے مآل کرنے کا ذیئر ہے ۔

اس سورت کے بعدی سورہ ہودیں ان اقام کا ذرا آب جنرں نے نافرانیا کیں اور ہاک برٹریں پھرسورہ ہوسف ہیں جدال وجمال کے لیے بطے نفتنے ہیں المسانی کرویو سے آگاہ کرکے میرٹریل کی تعقیق ہے سبتایا گیاہے کہ صابروں کو دنیا ہی جی کیا کچھ نسیں ملتا۔ اسی سورت ہیں قوئل کے اصلامی خموم کو واضح کیا گیاہے ۔ گوباسورہ ہوسف بندہ موں کوخف درجاء کی درمیانی کیفیات ہیں ہے جاتا اور قوجبہ کو کرتمام کسب سماوی کا خلام ہے ، امنال سے بھاتاہے۔ اس کے بعدی قوجہ کے رستار مبتع محکم سیترا ابرائیم عالی المسال کاذکرسورہ ابرامیم میں ہونا ہے۔ پھر سورہ حجزیں ان لوگوں کا حال ہے جراسی نام کی دادی ہے جراسی نام کی دادی ہے جراسی نام کی دادی ہے جواسی نام کی دادی ہے جواسی کے دادی ہے جواسی کے دادی ہے ہے جواسی کے دادی ہے جواسی کے دادی ہے جوابی ہے دادی ہے جوابی ہے دادی ہے جوابی ہو اپنی ہو اللہ ہے اپنی ہو اللہ ہے جوابی ہے دادی ہورہ تعلق ہے دادی ہورہ تعلق ہے دادی ہورہ تعلق ہے دادی ہورہ تعلق ہے دادی ہو اللہ ہے دادی ہورہ تعلق ہے دادی ہورہ تعلق ہے دادی ہورہ ہی اوراحان پرضم ہوتا ہے تاکہ مردموں اس کا صلد ہے اپنی ہوتا ہے میں کا دروہ اس کا صلد ہے اپنی ہوتا ہے تاکہ مردموں اس کا صلد ہے اپنی ہوتا ہے میں کا دروہ ہوتا ہے در اس کا حساد ہے اپنی ہوتا ہے تاکہ مردموں اس کا حساد ہے اپنی ہوتا ہے اپنی ہوتا ہے تاکہ مردموں اس کا حساد ہے در اپنی ہوتا ہے در اپنی ہوتا

سورہ مجرا درسورہ عل کی آخری دو کہ تیب سورہ بن اسرائیل سے مرابط ہیں جمراً ذکر آئے آئے گا۔

اس اجمال کی تفصیل ،منزل کی مختلف سود توں کی ابتداداود آیات کے دبولک ساتھ آتی ہے۔ ساتھ ساتھ آتی ہے گی گریا پر سیسری منزل گئی سے احسان تک سے جاتی ہے۔ خورطف بات یہ ہے کہ اس منزل کی ہر سودت سوئے آخری سورت بینی آخل کے اکسٹر سے شروع ہو تی ہے۔ دکھیو یک واقعات ، کن خفائق کی ترجمانی ہے کن مشاہلات کی طرف وعومت نکر فظرے۔اشد تعالیا سے املے اس فیم سے فوائے۔

ستروع التلیک نام سے جیجیر مهربان نهایت رحم دالا (ب) الله ۱۰ حروف قطعات میں سے بین بن کا ذکر گزار جیکا ہے) ہیر بڑی محست دانی کماب کی آیتیں میں رجن کی صداقت اور عمت سے کوئی عاقل اکار نمیس کرسکتا ، میں لکان راہ حقیقت کے بلیے فور ہدایت میں جوان کو حقیقت المحقاقی کے میں بنجاتی ہیں) بِسُولِللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ () الْمُرْنِفُ تِنْكُ لِيْتُ الْكِتْبِ الْحَكِنْمِو ()

کیا وگوں کو د جوہول میں بڑے ہوئے ہیں اس بات سے تعبّب ہواکھ ہم نے ان ہی دیبی نی فرح انسان ہیں سے ایک مردر کا ل) پر دمی نازل کا کہ وگوں کو رہوئے ہوئوں کوعب زاب المبی ہے، ۔ ٱکنان لِلتَّاسِ عَجَبًّا اَنْ اَوْحُنْیَنَا اِلٰیٰ دَجُلِ مِّنْهُ حُوَارُالُفْلِولِلَّاسَ

ا کشوٰ = الف - لام - لا سوره کاجهال و خلاصه به حصونیة بله نے فرایا الف سے الله الدسے نفا در سے روہیت الله اه حصونت این عباس رمینی اللّه عند نے اکتساؤه امانا الله ادبی اللّه رسب کو دیکھتا ہوں ) کا اختصار قرار داست - ڈرلینے اور ایمان دالوں کوخوتخبری سنادیجیٹے کہ ان کے پرورد گار کے بیاں ان کا پایسچادان کا مرتبہ بلند ) ہے ۔ اجس نبی پرامیان لاسنے دلائے اصحاب کی بلندی درجات کا انداز و نمیس کیا جاسکتا اس نبی کے متعلق کا فرکھتے ہیں کہ یہ توصریح جا دوگر ہے ۔ ریکسیا جہل اور کسی خطلت ہے ) وَبَقِّىِ الَّذِيْنَ اٰمُنُوَّااَنَ لَهُمُ لَا اَنَّا قَكَمَرِصِدُقِ عِنْدَرَئِهِمُ اَنَّهُ قَالَ الْكَفِيُّ وَنَالِنَ هٰلَالَحِمُّ قُبِينٌ ۞ مُّبِينٌ

ا کیے بی کا میسبنا، اس پرومی والقا فربالاس پروردگار کے بیسے کیا دشوارہے ہو تمام کا گنات کا خال ہے اور ٹولو قات کے جمیع امور حسب اقتضائے محمت سرانم بسام دستار دمیتا ہے۔

(لوگو!) بے تفک تمہادارب القردی ، بےجس نے آسانوں اورزین کوچ دن میں بنایا - زان کوچھ مدتوں بیں چھمرطوں میں تمریخ پیدا کیا، پھرعوش پرعبود افروز مجا (اور تخلیق عالم کرکے اس میں ایناامر دقانون جاری کیا) وہی ہرکام کی تدبیر فرمانا ہے۔ وہی تمام اموجس افتضاف تحکمت سرانجام نے دائیے اوراس کے پاس اسکی اجازت کے بغیر کوئی شفادش نئیس کرمکٹا میں التدتم مالا پروردگار ہے ہیں اسی کا عوادت کرورکیوں وہم میں پڑے بڑفتم سے کام کیوں نہیں لینے) تم کیوں دھیان نہیں کرتے ۔

> یرمعالمه اس دنیا میرختم برنے کا نہیں قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا جہاں اعال کی تول'حساب وکتاب سے سامنا پڑھے گا۔

(لوگو) تم سب کواس کی طرف لوث کر جانا ہے۔ القد کا دعدہ ستیا ہے ہے شک اسی نے بینی بار (مخلوق کی) پیدا کیا ہے پھر وقیا مت کے دن اس کو دو بارہ پیدا کرے گا تاکوجو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل نیچے انسیں عدل (والفعاف) کے ساتھ وزیک) اجر عطافہ طنے اور جن لوگوں نے تفرکیا ان کے بلیے تھولیاً پانی پینے کو ہوگا اور وال کے سیے) در وزاک عذاب ہوگا کیونکہ وہ کفرکرتے لیے (القد کے ایجاویر الدُي مُرْجِعُكُمْ ثَوْيَعَا وَعَلَا الدُي مُرْجِعُكُمْ ثَوْعَكَ اللهِ حَقَّا الْخَلُقَ اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

مِنْ جَمِينُ عِرَابُ الْيُعْرِبِمَا كَانُوْاتِكُ فُورُونَ 0

التله كتخليق برنظر دُّالو، زمين وآسما نور كود كيھوت اروں اور سياروں كربھي كھيو، نظامِتمسى يرغودكر واوراس سے گزركراس نور دحدانيت كوسمجھود وكيوفرييں روشي ، آفياب يي جمک ، کماں سے آنی ۔ اور سورج چاند اور جملہ کائنات کس کی تخلیق ہے۔

> هُوَالَّذِي خُجِعَلَ لِشَّمْسَ ضِمَاءً وَالْقَيْمُ نُورًا قُوَلًا وَعَلَى وَالْمَعَازِلَ لِتَعْلَمُولِعَ لَدَ السِّينَانَ وَالْحَسَاتُ مَاخَكُقَ اللَّهُ دْلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلايْتِ لِقَوْمِ تَعْلَمُوْنَ ٥

وبى ية بسن سف سورج كويمكا (جممكانا) اور جاند كومنور (روشن) بنايا اوراس کی منزلین مقردکین تاکهاسی سے غرسالوں کی گنتی اور دمبسنوں اور دنوں کا) حساب معلوم کر اماکر و اللہ نے بہت بدیہ (مصلحت) بی سے پیدا کیائے وہ اپنی نشانیاں سمجھنے والوں کے تیسے گھول کھول کر سان کڑا ہے۔

> الوگ اگر خور کریں نومجھیں گے کہ حب اس دنیا میں سورج کی دھوب ورجاند کی جاندنی سے محلوق کے ملیے اس کے فیرض وبرکات کا یہ عالم ہے تو پھراس عالم من اللہ تعالیٰ کی تحلیات دانوار کاکسا عالم موگا!) -

ذرا دن دات کے اختلاف پرغور کرو۔

اِنَّ فِي اخْتِلَافِ لَيْلِ وَالنَّهَارِ بے شک رات و دن کے بدلنے میں اور حرکی اللہ نے آسانوں ورزمن یں پیداکیا ہے (سب میں) الترسے ڈرنے والوں (ح کے برساوس) کے بلیے بڑی نشاناں ہیں -

البنة جولوگ بم سے ملنے كى اميد نبير ركھتے اوراس دنياكى زندگى ير خوش اوراسی پرمطیتن ہو گئے اور وہ لوگ جربیاری نشانبوں سے غافل موگئے (دہ مرکز سجل سے برٹ گئے املیں نظر ہی کیا آئے گا۔ جب دنیا

وَمَاخَلَقَ اللَّهُ فِرالِسَّمُونِ وَالْأَرْضِ لَا يَتِ لِقَوْمِ تَتَقَوُونَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُوْلِ بِالْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْتُوْا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْعَنُ الْيِتِنَا

غْفِلُوْنَ٥ُ

یں رہ کرمرکز توجرات پہؤتو انسر سے ، جب دنیا سے دنیا ہی طلوب

اليسون كاتُحكانا ( توروزخ كي ) آگ ہے ان داعمال كےسب جووه

سۇنوالسون كوكماي*نے گا -)* 

كاكرتييقيه

أولليك مأوسهم التاربها كَانُوْلِ كُلْسِكُونَ ٥

ہے شک جولوگ انمان لائے اور نیاعمل کیٹے ان کارب ان کو ان کے ا بمان کے سبب برایت کرے گا (ان کونیزام قصود تک بینجا دے گا) ان کے رمحلوں کے) نیچے نعمت کے باغوں ہیں ہنریں بَہنتی موں گی - (مر وہ مفام ہو گا جہاں انہیں نعمت دیدار عال ہوگی) ۔ انّ [لَّذِينَ أَمَنُهُ أَوْعَمُلُوا الصَّلِحاتِ بَهُ بِيُهِوْ رَبُّهُ مُ بِأَيْمَا نِهِمْ نَجْنُ يُمِنْ نَعْتِهِمُ الْأَنْهُمُ فر التعيم

یران کاحصتہ ہےجہنوں نے ایمان ،علم اور عمل سے اپنے قلوب کومنور کراہا۔

ان کی مراول پرآئس ہے۔

اس (جنت نعیم) بیں ان کی دعا ہو گی ، لے ہمارے اللہ تیری ذات پاک ے - (سبحان اللهدر ان کے ورد زبان ہوگا جوان پرافالت كا سر در كھول د سے كا) اور وہاں ربوقت ملاقات) ان كى آيس كى دُعا 'سُسلام'' مبوگا اور آخری دُعاان کی بهی مبوگی کهسپ خوبی این*ڈی* کے بیسے ہے جرسارے جہان کا پرور د گارہے ۔ (اوراس طبح وہ اللہ کا " نکراداکرتے رہی گے )

دَعُولُهُ مُوفِي كَالْمُحْدَالِكُ اللَّهُ مُدَّالِكُ اللَّهُ مُدَّالًا اللَّهُ مُدَّالًا اللَّهُ مُدّ وَتَعِيَّتُهُمُ فِيهَا سَلَمٌ وَاخِرُ دُغُولِهُمُ إِن الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبّ غ الْعْلَمِيْنَ٥ُ

( ٱخرت كى ان لذَّ توں كا يح تصور كرنا جا ہو تواپنى نما ذكو ياد كر وحويُسُب حنك اللَّهم،'' سے شروع ہوتی اورسلام برختم ہرتی ہے - اللہ کے تعبول بندسے جوصدق دل سے اللہ کی یاد بي مصروف رمية برمن في د بالول يربيرهال الحسب الله دب المعلمين بي رساي جنفسور صنوری میں زندگی بسر کرنے بس اورانشر کے بیال بلندی بائے ہوئے بس لندنعالی ان کو دنیا ہی میں اینے افوار کے حلوے دکھا دنیا ہے لیکن یہ اللہ والے اسے اللہ ہی کی امانت سمجھتے اوراسى ك حكم برزبان كھولت ہيں - ان ہى تقبولين كى دُ عادُر كصنف مُركنبك بخشے علتے ہن)

#### دوسرار کوع

گزشته رکوع کی ساتوی اورآ مخریں آیت میں ان لوگوں کا ذکر آیا تھا جود نیا
کی زندگ سے نوش ادر طبقی میں اور شخفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں وزخ
ان کا ٹھکانا ہے - یہاں ان کے اس تعرّرات، تو ہمات کی بحثی ، اور بورے ہیں کا ذکر
کیا جا رہا ہے ، اگرانشہ ان کے اعمال پر جلدی مؤاخذہ کرے تو زندگی کا خاتم ہی ہر جلئے،
کیا جا رہا ہے ، اگرانشہ ان کے اعمال نہیں اگر کا فرول کو کچھ ہملت ملتی ہے تربیجی اس کی
شفقت کے تحت ہے اگر تعلیما نب اسلام کے بعد بھی لوگوں میں اختلافات باتی ہیں تو
میٹری اس کی صفحت رہنی ہے ، آلو مائوں کے بعد بھی لوگوں میں اختلافات باتی ہیں تو
میٹری کی قبول کرنے کی دعوت ہے ، یہاں انسٹر ونہیں ۔ عدل کے بیھے آخریت ہے ۔
دین کو تبول کرنے کی دعوت ہے ، یہاں انسٹر ونہیں ۔ عدل کے بیھے آخریت ہے ۔

اورش طرح کوگ بھلائی کے نیے ملدی کیا کرتے ہیں اگر واسی طسور ٹک اللّٰہ ان کورُا بُراں پینچا نے ہیں ملدی کرتا وان کی لڑیوں پران کومہدت مزویتا ہوان کی عمر رحلرہی ہمتم پرچکی ہوتی وان کی لفوخوں کے باعث ان کوفنا کردیا گیا ہوتا ، بات یہ ہے کہتی وگوں کوہم سے مصنف کی اسید ہی نمیں ان کوم چھوڑے دکھتے ہیں کہ اپنی سرتشن میں چھٹکتے وہی ۔ ہی نمیں ان کوم چھوڑے دکھتے ہیں کہ اپنی سرتشن میں چھٹکتے وہی ۔

ں یں صوب ہے۔ اور دعات ہوہے کہ) جب انسان کو تکلیف بہنچتی سے تولیع جمجی

ادر بیٹھے بھی اور کھوٹے بھی (سرطرح) ہم کو بکا تا ہے ردعا کرتا ہے) ادر جب ہم اس کی وہ تکلیف ڈورکر دیتے ہیں دکھٹکا کل جاتا ہے ترہیں بھول جاتا ہے اور) اس طرح گذر جالکے گریا کسی تکلیف بیٹینے براس نے بھی ہیں بکا داہمی نہ تھا۔ اس طرح ہے ماک اوگوں

پیپ بردن سے بن موشنما کر کے دکھایا گیا ہے۔ کوجو کچھ دو کررہے میں موشنما کرکے دکھایا گیا ہے۔

ادریقیناً ہم تم سے بیائی جماعتوں کوجب انہوں نظلم داختیاں کیا

وَكُويُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْحَدِّيْرِ لَفَضِيَ الِيُهُمْ آجَلُهُمْ فَنَنَّ دُرُالَّذِيْنَ كَيَرُجُونَ لِفَاءَ نَافِ مُعَلَّيْهِمُ يَعْجَمُهُونَ ۞

وَإِذَا مَسْلُ لُولْسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِحَنْبِهِ آنَ قَاعِدًا اَنْ قَالِمَا قَلْمَا كُشْفُنا عَنْهُ مُشْرَةً فَرَكَانَ لَمُسْفُلِهُ فَنَا اللَّ صُرِّمَةً فَيْ مَا كُلُولِكَ وَيُعِنَّ اللَّمُسُرِفِيْنَ مَا كَانُول وَعِنْ اللَّمُسُرِفِيْنَ مَا كَانُول وَعِنْ اللَّمُسُرِفِيْنَ مَا كَانُول وَعَنَّ اللَّمُسُرِفِيْنَ مَا كَانُول

١٣- وَلَقَلُ آهُلُكُنَّا الْقُرُونَ مِنْ

ہلاک کر سیکے ہیں۔ عالائد ان کے پاس ان کے رسول مُعلی نشانیاں کے کر آئے تھے لیکن وہ ایمان لانے والے ہی رشکتے ۔ رکھر میز نشانیا ہے کس کام آئیں ) یوں ہی ہم کمندگاد وں کو منزادیا کرتے ہیں۔

چیورم نے ان کے بعدتم کو ذہین میں نائب مقروکیا دخلیف سنایا) تاکد دکھیں کرتم کیا کرتے ہو۔ ( اورا حکام اللی کرکس درجہ کا دہند رہتے جو) ۔

اور داب خلافت فی الارض کے بعد، جب ان لوگوں کو ہماری واضی کیات سنا فی بونی بازوران میں وہ احکام ہوتے ہیں جو ان کی عاد در سوم مے منا فی بیں اور وہ لوگ جی کو ہم سے سلنے کا بقیس بی نیس ہے مطلاء دیا تی کو فی اور آران کے ایس یاس کو بدل والی کو فی اور آران کے مطلوء دیا تی کو فی اور آران کے مضامین میں توہم کو جد کو اس بی سامی میں اگب مان سے خواد پر کو جھے ہیں آپ میں تواسی حکم کا باج ہوں جو میری طرف ار براہ بعد کی اگا ہے ۔ اس میلے وہ میں بی کی میں کو سے است بدل والی کو کیا ہے جو کا مسال بی کمال بید ہوتا ہی کی کیا سے کا مسال بی کمال بید ہوتا ہی کی کی کا میں کرے کی ۔ تبدیل کا مسال بی کمال بید ہوتا ہی کی در برا کا میں کرے کی ۔ تبدیل کا موال بی کمال بید ہوتا ہے البندان کام ذری کے کا باب کا کروں تو بھی در قیا میں کرے کی گرے در ہو اس کی کی کی در کو کیا کہ کے مقال کی کروں کے اور کو کیا گا ہے ۔ اس کیا ہو کہ کو کو کی کرے کی کا کروں کو کیا گا ہے ۔ ان کی کیا کی کیا کہ کو کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کور کیا کہ کو کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کور کو کیا کہ کو کور کیا کیا کہ کو کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا گیا ہے کہ کور کران کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا گیا ہے کہ کیا کہ کور کیا گیا ہے کیا کہ کور کیا کہ کور کیا گیا ہے کہ کور کران کیا کہ کور کیا گیا ہے کہ کیا کہ کور کور کیا کہ کور کران کور کیا کہ کور کیا کہ کور کران کیا کہ کور کیا کہ کور کران کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کران کور کور کیا کہ کور کران کور کور کران کور کور کران کور کران کور کور کور کران کور کور کران کور کران کور کور کران کور کران کور کران کور کران کور کر کران کور کر کران کور کران کران

آپ فرمادیجیم (بدلنا نوالگ را) اگرانشر جابتا نویی نه تواس کو تم کو پیشوکرشناسکتانه را الشدنعالی اس رخی کی تم کوخبرکزادکهان تم اورکمان امتدکا کلام ، را پیه خیال که میں کتاب بناور کتنا غلط اورممل تصور ہے ۔) چومی توایک عمر رمیانیس سال کی طویل مرت یک ،اس سے تبل تم میں رہ چکا موں اتم نے بھی میرے صدق دامانت قَبْلِكُمْ لِمَنَّا ظَلَمُوْ أَجَاءَ ثُهُمُ رُسُلُهُ مَ بِالْبَيِّنِ وَمَاكَانُوْا لِيُؤْمِنُوا كُلُ لِكَ نَبِي عِلْقَقَ الْمُجْرِمِ لِينَ تُمَّجِعُ لَنَاكُمُ خَلِّ فَ فِي

۱۰- ثُمَّرَجَعُلُنُكُمُ خَالَبٍ فَ فِي الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِ فَالِنَّنْظُ كَيْفَ تَعْكُمُ لُونَ ۞

ا- وَإِذَا تُتُعَلَّى عَكَيْهِ هُ [اَيَا تُنَا مَيْنَ فِي قَالَ الْمَنْ فِي الْمَنْ الْمَنْ مَرْمُو تَنْ لِقَاءَ مَا الْمُتِ بِقُمْ الْمِ عَلْمُونُ فِي اَنْ الْمِيْلِلَمُ الْمُلْمِنُ يَكُونُ فِي اَنْ الْمِيْرِ لِلْمُعْرِثِ يَلُونُ فِي اَنْ الْمَيْرِي الْمُنْ الْمَيْرِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلْمُنِي الْمُنْفَالِهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ ال

فُلْ نَوْشَا عَاللهُ مَا تَكُوتُكُ عَلَيْكُمْ وَكُلَّ أَدُرْكُمْدِهِ \* وَقَلْ لَيِنْتُ فِيكُمْ عُمُّمًا مِّنْ قَلْهِ الْكَلائعُقِلُونَ ۞ یں شبر ذکیا ، کیا تم نے میری زبان سے کوئی کار نمنا جر کومیں نے کال اللہ کی ہوا گرفتیں سُنا تو اب تم کوکیا ہو گیاہے اُس وحی اہلی پریقین کیوں نہیں کرتے ، کیا تم ربائلی ، نہیں سجتنے ۔ رفضل سے زراکام نہیں لینتے )

پھراس سے بڑھوکر ظالم کون ہوگا جو اللہ رچھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آپیش کوجیشلائے ، اس میں ذرا تنگ نہیں کر دایسے، ہدکا دفلاح نہ پائیس گے۔

٥١- فَمَنْ اَظْلَمُ مُعِثِّنِ اَفْتَرَٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا اَوْكَذَبَ بِالْمِتِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْهُ جُوهُونَ ۞ الْهُ جُوهُونَ ۞

جوا حکام البی کی نافرمانی کرتے ہیں دہ فدا اپنے تصورات واعمال کاجائزہ لیں کدوہ ربہ ید

كياكرتي سيتياس-

اوروه (قر) الشركے سواليي چيزوں كى پرتشش كرتے ہيں جورند ان كو نفصان برنجاسكتى ہيں نفع برنجاسكتى ہيں اوران برنوں سے تنعلق يہ وگ كستے ہيں كرميد القد كے باس ہمارى سفارش كرفے اللہ ہيں۔ كب فرماد يجيم كياتم الشركووہ بتارہے ہور بعنى بروس كا خفاعت، جس كا وجوداً كے زامسانوں ميں معلوم ہوتا ہے اور ندزمين ہيں مقصد يہ ہے كہ اگروہ مفارش كريكتے توالك اومن وساكو صفر وراس كاعلم

برّنا مُرّ وه تومفارش کرمی نهی*ن سکت*ه) وه درب العزن<sup>ی</sup> یاک<sup>یم</sup>

اوران لوگوں کے شرک سے ہمت بلند و مرتز ہے۔

وَيَعْبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ مَا لَكُونَ مُنْ دُوْنِ اللّهِ مَا لَكُونَ مُنْ دُوْنِ اللّهِ مَا وَيَقُولُونَ هَوُ لَا عِشْفَعًا وَنَا عَنْدَاللّهِ قُلْ اَتُنبَعُونَ عَنْدَاللّهِ قُلْ اَتُنبَعُونَ اللّهُ مِمَا لاَيْعَلَمُ وَالسّبَا مُوْتِ وَلا فِي الْمُ الْمُؤْنِكُ مُنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمُمَا لَا يَعْلَمُ وَالسّبَا مُوْتِ وَلا فِي الْمُلْ اللّهُ مِمَا لاَيْعَلَمُ وَالسّبَا مُؤْنِ اللّهُ وَلَا فِي الْمُلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

منکر واجس کی خبراللہ تعالیٰ کو نہواس کی خبرتم کو ہوئی اوراس کوالٹر کا شر کی بنا ایا ۔ یہ فقدانِ عقل نمیں توکیاہے ۔ را بیہ خیال کرسب وگ ایک ہی خدا کوکمیوں نمیں ماننے ، الگ انگ خلاکیوں بن گئے اس کا جراب یہ ہے ۔

وَحَاكًانَ النَّاسُ إِكَّ آمْتُ اللَّهِ اور دس، لول ربيدي الك بى امت ربين ايك بى منت عقد

پیروه جدا جدا موگئے (ان میں اختلافات پیدا برسے وہ واہ سے بھٹکتے کے تو انسیان کا دی ہے۔
کے تو انسیاء ان کی اصلاح کے بیسے آتے رہے ، چونکہ دنیا میں آلادی
عمل و آذادی نگر انسان کو دی گئی ہے اس ملیے یہ اختلاف روئ
بوا) ۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پیلے مذہر ہوگا کے
بوتی دنیا میں معلت اور آخرت میں بدلہ نہ مقرر ہوچکا ہوگا )
قرمی باتوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کر دہا گھا ہوتا۔

وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ﴿ وَلَوْكُ ۗ كَلِمَةً سُبَقَتُ مِنْ سَّرِبِّكَ لَقُضِوَ مِنْ يَمُكُمْ فِي مُمَا فِيْهِ يُخْتَلِفُونَ

ان کی تج محشیول کی توانتها نمیس ہے ، دین اسلام کا فروغ اور ان کی تباہی خور ان پراسلام کی صداقت روٹن کر دھے گی -ان سے کینیے انتخار کریں ۔

> وَيَقُوُلُونَ لَوُلَا أَنْوِلَ عَلَيْهِ اَيَةً مِّنْ ثَنِّةً فَقُلُ إِنَّمَا الْعَيْبُ لِلْهِ غَانَّظِمُ وَا الِّنْ الْعَيْبُ لِلْهِ غَانَّظِمُ وَا الْفَائِظِمِ فِي اللّهِ عُمْ مَعَكُمْ هِنَ الْمُنْتَظِمِ فِي صَ

اور رنفار ) کہتے ہیں کہ ان بران کے وب کی طرف سے کرئی دخت میں ا نشانی کیوں مائری رکد وہ جھے لیٹنہ کہ یے کام اورصاحب کلام تی ہیں) میں آپ فرماد بھے کر عفیب کی بات والنہ ہی کڑعلوم ہے ، سوئم جھائنظار کرو ، میں کھی تسارے ساتھ منتظر ہول رکد پردہ عبیب سے کیا تھہور میں آتا ہے ،۔

## تىيىراركوغ

چنا بخر مکر میں تجھ پڑا - سات سال یہ سالت رہی ، انگ پریشان ہوگئے رسول کریم کے پرسٹان ہوگئے رسول کریم کے پاس کے اور طامبد رہا ہوئی ، رقمت العطیب کی دعاؤں سے تحط جا آ را جا میکن کا فر اپنی شرار توں اور حلا سے از رقمت کے اس کروع میں ان کا اوران بھیے اور کوگری کا بیان ہے جو تو کی کو فرور وکر کری بیان ہے جو کی دو تالیس دی جا وہی ہیں ۔ ایک کشتی اور مستدر کی اور دو سری مربخ کھیتی اور اس کی دفعیہ تباہی کی ، ایک شال سے بتایا گیا ہے کہ انسان کھیف میں انتہ تو اس کی دفعیہ تباہی کی ، ایک شال وہ ہے کہ انسان کھیف میں انتہ تو اس کی کرتا ہے دو مربی میں اشارہ ہے کو انسان راحت میں کیسا خاص ہو باللہ ہو اور میں ہے کہ یہ دنیا ایک آور اس سے انجازت کو اس کے بلیے وسوائی اور روسیا ہی ہے کہ یہ دنیا ایک اور وہی تا فرطن ہے ۔ اس کے بلیے وسوائی اور روسیا ہی ہے اس کی میلے دالوں اور وہی تا ورطن ہے ۔

وَإِذَا آذَفَنَا النَّاسَ رَحْمَتُ وَ مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّنُهُ مُ إِذَا لَهُ مُقَكِّمُ فِي آيَاتِنَا قُلُ اللَّهُ اَسْرَعُ مَكُمُّ النَّارُسُكَنَا مُكْتُدُونَ مَا تَشْكُمُ وَنَ 0

اوریم جب لوگوں کو (جوبھول میں پڑے ہوئے میں) تکلیف پہنچنے کے بعد دہمت کا مزہ بجھانے ہیں وان کی تکھیف کو وُرکرتے ہیں ، فراخی ولٹ دف عطا کرتے ہیں) تو (بجانے اس کے کہ وہ تکوگڑا ای پی وہ ہماری نشانیوں (کی مخالفت اوران کن تردید) میں جیلرسازی کرنے گلتے ہیں۔ داور اپنے کفر ، اورسازشوں سے باز نہیں آتے آگیان سے فریاد چینے کم القد کی تدرید ران کے جیلوں کے مقابلے میں جیلد کاوگر ہونے والی ہے ، بے تنگ ہمارے فرشت تہماری جیلرسائیاں لکھتے جانے ہیں وتم اپنی ہی سازشوں کے جال میں خود بھینسوسے۔

دو (الله) بی ہے ہوتم کوشنی اور ممندر میں سیرکرانا ہے یہاں کہ
جب ہم کشتیوں میں بیٹھتے ہر اور وہ اوگوں کو موافق ہوا ہے در بعیریکر
چید گفتی ہیں اور وہ لوگ اس سے نوش ہوتے ہیں ، کر دا ٹاگساں)
تیز ہوا ان (کشتیول) کو آمیتی ہے اور ہرطرف سے ان پر وجیل شخط
گفتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ داب وہ ان دلہروں ہیں گیر
گئے زواس وقت ) الشرک بندگی میں ناص افتر کے ہوکر اسے
بیکارنے (اور اس کے حضور میں کو گوائے ) گفتے ہیں اور معدکرتے
بیکارنے (اور اس کے حضور میں کو گوائے ) گفتے ہیں اور معدکرتے
بیک کہ اے الله ) گرتو ہے ہم کو اس رآفت ) سے بیجالیا تو جیگ

پھر جب اس نے ایعنی النسونے) ان کو کس (آ فت) سے بچالیا آذرین میں رہینچنے ہی، نامی شرات میں کرنے گئے ہیں۔ لوگو! (یا درکھو) تمداری شرارت کا وہال تمداری ہی جانوں پر پڑے گا۔ دنیا کی زندگ سے دختوڑا، فائدہ اٹھا لو پھر تو ہمارے پاس ہی تم کولٹ کر آنا ہے، کھر ہم تھیں بتا ٹیس کے بڑچیزم کیا کرتے تھے۔ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِيَّةُ الْوَالَكُنْتُمُ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ هِمْ يَرِيْج طَبِّبَةٍ قَ فَرَحُلِهَا جَاجَهُمُ الْمَنْجُ عَاصِفٌ وَجَاجَهُمُ الْمَعُورُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَارِتَظَنُّوْا الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَارِتَظَنُّوْا الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَارِتَظَنُّوْا الْمُعُنْتَنَا مِنْ هُلِا لَكِنْ مَكَارِتَظَنُّوْا الْمُعُنْتَنَا مِنْ هُلِا لَكِنْ مَكَارِتَظَنُّوا مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۞

مِن السَّكِرِين الَّ فَكُمَّا اَنْجُلُونَ الْمُعَالَّةِ الْمُحُونَ فَكَمَّا اَنْجُلُونَ الْمُعَالَّةِ الْمُعَا وَالْكَرُونِ بِغَيْرِالْحَقِّ لَيَّا يُتُهَا النَّاسُ اِتَّمَا اِخْدُكُمُ مَكَلِّهُ مَكَمُّ الْمُعَلِّمِةِ اللَّهُ الْمَا انْفُسِكُمُ لِمُعَالَةً الْمُكِنِّةِ اللَّهُ الْمَالِيَةِ اللَّهُ الْمَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالَةِ اللَّ

تُمَّالِكَيْنَامُرْجِعُكُمْوَفَنُكَنِّ عُكُمُّهُ بِمَاكُنْنَكُمْ تَعْمَلُونَ۞

دنیا اور دنیا کا فائده بی کیا اس کی مثال یوسمجو -

دنیائی زندگی مثال پانی کی سی جھے ہمنے آسمان سے رسایا بھراس سے زمین میں سبز و گنجان ہور بحلاجیے آدمی اور جا ور کھاتے ہیں پیمال یک کرجب ااس سبزے سے از مین خوشنا اور پر رونق ہوگئی اکھیت سلمانے لگے ، ورخت بار آور ہوگئے ، طرح طرح کے بیل بچاک ہول میں میں (ہم عقریب ان سے پورانقع اٹھائیں گے ، ناگماں رات کی اور ہی بی وزہم عقریب ان سے پورانقع اٹھائیں گے ، ناگماں رات کی اور ہی رئسی وقت، ہمارا محکم ر عذاب آپنچا ۔ بھرہم نے اس کو کاٹ کر دار کل ج ڈھیرکر ڈالا گویا کل وہا ل مجھج بھی نہتا ۔ وو ہگر ہواں ورج پیرونق اور دفھیرکر ڈالا گویا کل وہاں مجھج بھی نہتا ہو ہوں کے سے کھول کھول کر این خالوں کرتے ہیں وہتا ور و دنیا اور و دنیا اور و دنیا کو مقت کہ جھیس )۔ ٣٠- اِنْمَامَتُلُ الْحَيْوَةِ الدُّنْ اللهَ عَيَا حَمَاءَ الْمُلْلِهُ مِنْكَ الدُّرْضَةَ فَاغْتَلُطُ بِهِ مَنَكَ الْاَرْضَ عَنَّى إِنَّكُ النَّاسُ وَالاَنْعَالُمُ الْاَرْضُ حَتَّى إِنَّا الْمَنْ الْاَرْضُ اَمْهُلُهُ الْمَنْ اللَّهُ هُورُ وَرَعَلَيْهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ڝؚۯڶڟٟ؞ؙٞۺؙؾٙڣؽڝ لِلَّذِيُّنَ أَحْسَنُوا الْحُسُنِيٰ وَزِيَادَةٌ "وَلاَيُرُهُةُ وُكِيْهُمُّمُ قَتَرُّ وَلاَذِلَةٌ "أُولِلِكَافُحُبُ انْجَنَةً هُمُونِهُمُ خَلِكُ خُلِلُونَ انْجَنَةً هُمُونِهُمُ خَلِلُ خُلِلُونَ

اوددیکلام کانارل ہونا ، پیغیروں کا تشریف لانا آبات کا داختے سیان اس میسے ہے کہ احد (لوگوں کو) سلامتی مے گھر کی طرف بلانا ہے اورش کو چاہتا ہے سیدحا داستہ دھا تاہے ۔

جولوگ بھیلائی کرتے ہیں ،ان کے بیے بھلائی ہے اور زیاد (بھیلائی ہے) رجنت تو ان کو اضام ہی کی گئی وہ جنت میں دیدارِ اللّٰہی سے بھی نواز سے جائیں گے) اور دار القد کے فضل و کرم ہے) نہ ان کے چمروں پرسیاجی چھائے گی اور نہ رسوائی ( ان کو کوئی فدشہ نہ رہے گا) ہی لوگ آہی جسّت ہیں ،اس میں بمیشہ رہیں گے را ہل دیدار جنت میں جوں کے اوم کل دیدار

#### جنت ہوگی) ۔

اس آبیت کرمیس دیدار کے بعد چہروں پرسے سیاہی اور رسوانی کی فعی سے شاید یر مراد ہے کہ دیدار کے بعد وائمی طور برمقام رصائل جائے گا ، انٹر کی نظر کرم ان پر بیشندیکی الیا کبھی نہ ہوگا کہ یاطف ورم ایک لیحد کے بیے بھی ہشنے کہ چہرہ کم کرروسیا ، ہو اور الی جنت ہی رُسوائی ہُرے یہ خوشی ابدی خوشی اور برتیام ابدی نیام ہوگا۔)

اور چہنوں نے گراٹیاں کمائیں تو ہرائی کا بدار دیسا ہی ہے گا ہ اور ذکت ان پرچھاجائے گا۔ داس دن ااشد دکے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہ موگا۔ دان کے چروں پرتاریک کامیہ عالم ہوگا ، گویا ان کے چہرے معیوی دات کے کڑ وں سے ڈھائک دیئے گئے ۔ یہی وگ دوزخی ہیں اس میں وہ ہمیشہ را کمرنے گے۔ وَالَّذِنْ نَكَسَبُواالتَيْبَاتِ جَزَآءُ سَيْبَاءٍ بِرِمِثْلِهَا لَا تَدْوَهُ هُمُ ذِلَّهُ مُمَا لَهُ مُرْضَ اللهِ مِرْعَاصِمَّ كَاتَمَا أَغْشِيتُ وُمُحُهُ هُمُ مُ كَاتَمَا أَغْشِيتُ وُمُحُهُ هُمُ مُ قِطْعًا مِنَ اللَّهِ مِنْ مُؤْلِمًا اللهِ اللهِ المُعْلَى النَّايِرُ هُمُ خُولِمُهُ المَّارِكِ خُولُ وَنَ وَمَا مِنْ وَمِنْ مُؤْلِمًا اللهِ المَارِقِيمَةِ المَارِقِيمَةِ المَارِقِيمَةِ المَارِقِيمَةِ المَ

ۅؘؽۉۘ۫ػٛڟۺؙؙۿڂۼۧؽۼٵؾؙۘػٙ ٮؘڠؙۏٛڷڸٙڒڹؽٵۺٛۯؙٞٷٳڡڬٵؽػؙۮ ٳٮؘڎؙۮۘۅؙۺؙۯڰٳٞڴٛڂٛۏٞػؚڐؚؽؾڶٮٵ ؠؽؠؙٛۿؙۅۊؘٵڶۺؙ؍ػٳۊٞۿڡؙۄٞٵ ػؙؽڹٛۿؙڗٵؽٵؾۼۺؙڰۏڹ

سىھىردەن ھەبىلارن ك - قىگىفى باللەشىقىدىگا ابىڭىنىتا قىبىڭىگىلىدان كىتاعىزى كارتىگىم

كغفِلِيْنَ ٥

هُنَالِكَ تَبْنُوْاكُلُّ نَفْسٍ هَّأَ

اورجی دن ہمان مب کوچھ کریں گئے پھرشرک کرنے دانوں کوکمیں گے کرتم اورتمہارے شرکی رجن کوتم نے ندا بنا رہاتھا) اپنی اپنی جنگ تھیرے درجو۔ پھرہم ان میں آپس میں تفرقہ ڈال دیں گے۔ اوران کے دوشر کیے درجن کی وہ پرسش کیا کرتے تھے ان سے) کمیں گے تم ہماری تو پہنٹن ندکرتے تھے۔

پس ہمارے تمارے درمیان انترابی) گواہ کا فی ہے۔ رکر ہم کو تو تماری پیشش کنجتریک یفتی۔

وہاں دروز قیامت سب کے اعال ان کے سامنے آ جائیں گئے ، ہر

ٱسْكَفَّتْ وَدُّذُّ وَالِاللَّهِ مَوْللَهُو الْحَرِّيْ فَكَلَّمُ مَا كَانْتُوْل إِنَّا عَنْ تَكُوْنَ كُ

شخص جواس نے (دنیا میں) ہیسے کیا تھا اس کو جانئی کے گا ذکہ اس کے اعمال میں میزیک اخلاص اور پلٹسیت تھی اور کتنی دنیا واری اور ذاتی نمود) اور سب الشدہی کی طرف اڈائے جامیں گے جوان کا مالک حقیقی سبے اور جوجھوٹ وہ باغدھا کرتے نخصب جانا رسیے گا۔

> (مشرکین کی برافتراپردازبان اسی دنیانجب ہیں جمال الشد نے ان کوملت نے دگلی ہے قبامت کے دن جب التٰمرکے ماہنے ہیں ہوں گئے ،سب حقیقت کھی جائے گئی جو نہ بن بڑے گا)۔

## پوتھا رکوع

یر مشرکین شرک پوت ہوئے ہیں ،لیکن انہوں نے بھی یہ بھی سوچاکد ان کو بہیدا کس نے کیا ہے کون مارتا ، کون جارتا اور کون تدہیر امورکر تاہے ۔ ان سے پوچھوٹی کا کیگ کہ انقر نیکن عمادت غیرالدکی کیے جاہم گے۔ ان سے کہوکر تم کو کیا ہوگیا ہے کدھر جا دہے ہو ، کیرن مجعوث ، بہتان باندھتے ہو ،اگر یا کلام الشرکشر کا کلام ہے تو تم بھی توبشر ، درسب مل کر ایک مورد ہی بنا لاؤ فضول تا ولیوں سے کمیا فائدہ ، تما دا دب نووہ ہے جربیجی جانبا ہے کہ اس زول قرآن کے بعد بھی تم ہی کون ایان لائے گا کون دلائے گا۔

> قُلْ مَنْ يَدْزُقُكُ مُوْمِّنَ التَّهُمَّاءَ وَاكُلَ كُوْمِنَ مَنْ يَعْمُلِكُ السَّمْعَ وَاكُلَ كِفُمَا دَوَمَنْ يُعْمُوجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيِّتِ كَيُغُوجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُنْكِرُّ الْمُكَمِّرُ مَن الْحَيِّ وَمَنْ يُنْكِرُّ الْمُكَمِّرُ مَن الْحَيْدَ وَمَنْ يُنْكَرِّ الْمُكَمِّرُ

> > اَفَكَاتَتَّقُونَ

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّالُثُ الْمَالُ اللهُ المَّالُ المَّلُ المَّالُ المَّالُ المَّالُ المَّالُ المَّلُ المَّالُ المَّلْ المَّالُ المَالُ المَّالُ المَّالُ المَّالُ المَّالُ المَّالُ المَّالُ المَّلُ المَّالُ المَّالُ المَالُ المَّالُ المَّالُ المَّالُ المَّالُ المَالُ المَّالُ المَّالِ المَالِمُ المَّلُولُ المَّالِ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالُ المَّالِ المَّالِ المَّالُ المَّالُ المَّالُ المَّالُ المَّالُ المَالُ المَالُ المَالِي المَالْمُولُ الللْمَالُ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي الل

آپ ( فراان نشر کین ہے ، پرچھے تم کو آسمان اور زمین ہے روق کون وقیاہے بار تمہ ارب کا کان اور انگھیں کا مالک کون ہے ( کرجب پاہے تمہ ادری توت بمع وبصر سلب کرسے اور بیلہے توکسی کرمج حقیقی عطافر آوری اور کون جا ندار کو ہے جان سے نکالیا ہے اور ہے جان کو جاندار سے نکالیا ہے اور رچیز اسمور رکائیات ) کی تدبیر کون کرتا ہے ہی ریشینا ، وبول اٹھیں کے کہ افتد - تو آپ ان سے کمیے کہ رچھر افتد ہے، ڈرتے کیوں نسیں ۔

بس میں الفرتمال حقیقی رب ہے۔ تن ربات کے ظامر برویانے) کے بعد بجز کمراہی کے کیارہ کیا۔ بجرتم کمال بھرے ماتے ہو۔ وق سے کیوں کروہ ایمان نرلائیں گے۔

ہما گئے ہو ،حق ہے بھاگ کر کماں ماؤ کے )۔

فَأَنَّى تُصَرِّفُونَ ۞

كَذَٰ اللَّهُ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُّقَوا

اَتَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

لیکن اللہ ان کی گرفت اینے علم کی بنایر نہیں بلکمنٹرکین کے عمل کی بنا پر کرے گا

اپ دان سے) دِیچھے کر کمارے شرکویں میں کون کے جو مخلوق کو سپیدا کرے ۔ کچر دوبارہ زندہ کرے ؟ آپ اسر دیجنے ادکھیر) افتدی پیل بارپید کرتا ہے بھر دہی دوبارہ بھی کرے گا۔ تو اتم اس سے) کماں بھر علے جا رہے ہو۔

اس طرح آب کے رب کی بات ان نافرمانوں کے حق میں سیج (نابت) ہوئی

ڟؙڷۿڵڡۣؽۺؙۘ؆ػۜٲێٟڷؙڎ۫ٷۜ ؾۜؠٛڶٷؙٵڵڂٛٷۛڞۘڂڲؙڣؽڷؙ ڠٙڸٳڵڵ۠ڎؘؾؠٛۮٷ۠ٵڶڿڬۊٛڞٛ ؿؙڡۣؽۮؙۮٵؙڶڐؙٷٛػڴۏٛڽ ؿڡؿۮۮٷڵڕ؆ڰ۫ؿ

ڠُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَا ۚ إِكُمْ ثَمَّنُ يَهُونِ ثَي اللَّ الْحَقِّ أَخُلُ اللَّهُ يَهُونِ ثُولِائِتِقَّ أَفَهُ (يَّهُونِ ثَ إِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ أَنْ يَثْبُعُ أَمَّنُ

ڵۘٲؽۿؠڔٞؽٙٳڴٲؙڷؙؿؙؙؿ۠ۿڶؽ ڡؙٵڬؙؙؙؗۿؙؙۨ۠ڷؽڣٛػ*ٛڰؙڰ*ؙٷڽ۞

آپ پو چھیے کہ تمارے شریک میں سے کوئی (ایدا) ہے کہ صحح داہ تا است دارت کا دائیں است کرتے داہ تو انترای دھی تا ک سے تو اب رتم ہی فور کرو کہ ) ہو کوئی صحح داہ تیا نے اس کی بات باننا چاہیے یا اس کی جو رخو داس وقت تک ) داہ دیائے جب یک کوئی اور اس کو داست نہ تبائے سوتم کو کیا ہواہے کیے انصاف کرتے ہوا انصاف تو یہ تقس کہ یہ لوگ می بتانے والے کی قدر رکزتے اس کے سکم پر چلتہ نہ کہ ران کم کردہ داہ وگوں کی اتباع میں گے رہیتے جوخود رہنمائی کے
لیمت اج ہیں ۔

٣٠- وَمَا يَتَدِعُ اَكُ ثُرُهُمُ إِلَّا ظَنَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيم

اوران دلوگوں) میں اکثر محض ظن کی میروی کرتے ہیں دوہم پر کام کتے ہیں نہم سے کام نہیں لیٹنا ) سے شک حق بات بیر ظن را ٹکل اور لاھینی قیاس کچھ کام نہیں آناریقیناً) الشرخوب جانتا ہے جرکھ دو کر رہے ہیں -

ظن کی بیروی سے متنبہ کرکے اس کتاب انتقافق بعنی قرآن عظیم کی حقانیت

ک طرف سرّج کیا گیاہے جو مجلد کتب سماویہ کی تنصیریٰ کرتاہے اور اوام کے مقابد می تقیقت اور صدافت کومیٹز کرتاہے ناکہ لوگ بداہت پائیں۔

> وَمَاكَانَ هَذَاالُقُنُ أَنُ اَنَ يُفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّهِ وَلَكِنْ تَصُولِنَقَ الَّذِئْ يَدُنْ يَدُيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتْبِ لَارَيْب فِيْدِمِنْ تَتِ الْعَلَيْدِيُنَ

اوریة قرآن وه نهیں کہ القد کے سواکونی اسے بناسے اکوئی اسے گڑھ لے' یہ نودہم کی چیز نہیں چیقیت کا میان مینفت کی تصدیق ہے ،الشرک سوااس کہ کوئی بیان کرسکتا ہے ، اور ایبی نہیں بنکسا اپنے سے پیلے کے کلام کی (بیٹی کتب اس ان کی کھی شہر نہیں کہ یہ ربالطحلین داحکام ) گی نظیف بیان کرتا ہے ،اس میں کچھ شبر نہیں کہ یہ ربالطحلین کی طرف سے دنازل ہوا ہے داشتہ تعالی تمام عالم کا فالق ہے ، وہ زمان کی طرف سے داقف ہے ، اس کے مطابق تدریز فراتا اور مناسب احکام اور تفسیدت بران فراتا ہے ،

آمريقُولُونَ افْتَرياهُ قُلْ فَالْ فَالْتُواْ
 بِهُ وَرَقِّهِ فِي اللّهِ وَالْكُواْمِرِ السَّتَكَ فَعَمُ مُولِيَةً
 مِّن دُونِ اللّهِ وَالْكُنهُمُ صَلَوْقَةً

(ایسکے باوجرد)کیا لوگ (یر) گھنٹین کداس بٹیرائے لیسے اوخ دینا دیا ۔ خواجیعے اگر تم پینچ ہوتو تم ایک ہی سورت (بناکر) نے آڈا درالٹدرکے سواجس بلانکو بلالو۔

> قرآن کا بیگلاجید بنج ہے بھڑھی اگر لوگ غورسے کام زلیں او جھٹلانے برآ مادہ دہیں تو یہ اُن کی ضدار عناد نہیں تو کبیا ہے ۔

بُلُ كُنَّ وَالْمِالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٠٠- وَمِنْهُمْ مَنْ يَدُونَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَيُونُونُ بِهِ وَرَيْكَ اَعْلَمُ

عُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ٥

اوران بین جین لیسے نریں جواس اقرآن ) کایفین کریں گے اور مقر بقین کریں گے اوراک کارب نسار کرنے والوں کو نوب عانب ہے۔ اوہ عانبا ہے کہ ناجھی وک

روں میں رہیں ہیں ہوری اندین کریں ہے۔ اورآپ کارب نساد کرنے والوں کونوب جانتا ہے۔ روہ جانتا ہے کہ رہمجی کی بناپر کون ایمان لانے میں ال کررہا ہے اور کون نشافر انجیمیلانے میں شخواہے۔ ب ہی شرریاں کی نظرمیں ہیں ۔

#### بانچواں رکوع منکرن کی کیفیات کابسان جاری ہے

نکرین کی کیفیات کاسیان جاری ہے

ا و درا کے دسول اگریا کہ بچھٹلائیں فرفرادیجے کیمیرا عمل میرے بیے اور تمارا عمل تما کے بیاہے تم میرے عمل کے دمردار نمیں اور میں تمہا اسے عمل کا ذمردار نہیں ۔

اوران رُسُکروں) میں معمِن رافطا ہم ) آپ کی طرف کا ان لگانے بین راگویا آپ کی انوں کوئر کہے ہیں اور کچھ ہے ہیں کمین ان کے دل کسیں اور ہیں۔ توکیجرا کیا آپ ران بہروں کو افسیست سُرائیگیا اور جرادہ عقل سے بھی نے بہرہ میں ج

اودان میں سیعین آپ کی طرف دیکھتے ہیں دگویا ہمتری ترجیلی کیا ہے دل پھیسے بیسے ہیں، توجیوں کیا آپ ان اندصوں کو داہ دکھائیں گے اورجبکہ وہ بھیرت سے دھی محووم ہیں؟۔ عَمَدُكُوْ آَنَ تُورَيَّ عُرَضَاً عَلَى وَالْكُورَ مِنَا أَعْمَلُونَ وَالْكُورَ مِنَا أَعْمَلُونَ وَ وَالْكُورُ وَالْكُولُورُ وَالْكُولُ وَالْكُورُ وَالْكُولُ وَالْ

آپ ان امدھے ہمروں کوکیسے واہ وکھا مُیٹنگے جگر وہ مجھے دیکھنا سُندنا چاہتے ہی منیں ۔ اُلا کینٹے لیے ڈالٹاکس شف کے گا اُلا کینٹے لیے ڈالٹاکس شف کے گا

٥٠٠ لَنَّ اللهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَشَيْكَا وَلَكُوَّ اللَّاكِ النَّاسِ الْفُكِرِيُّ الْمُلْفِئُونَ ١٥٠ وَيُوْمُ يُحُشُّعُهُمْ إِكُانَ لَمْ يَكُبُ بُنُوَّا

ويوميسهم عن يب والسَّاكِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمِا اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ

كَانُوُامُهُتَدِيْنَ

بیں۔ داہوں غلبی فطری استعلاد کرتے ہی اپنے گرا فعال ہے تباد کرلیا ہے ۔
ادوجی دن دائقہ راان کوجھ کرے گار قودہ دنیا کی زندگی کے متعلق خیال
کریںگے، گریا وہ ایک محکومی دن سے زیادہ نریسے تھے ۔ دا وروہ) ایک
دوسرے کو پہنچا میں گے۔ درا وجو د عالم برزش کی طویل بدت گروجانے کے
ان کے مافظہ میں فرق نرائے گا۔ انہیں ان کے اعمال بھی یادیوں گے اور
سب معروی بھی لیکن ، بن وگوں نے فلاک سلنے دا توت میں اس کے دویا
ماضریرنے کی جھٹلا یا وہ یقیناً شمارہ میں یا گئے۔ اور وہ مہارت یا نے

والے (ہی) منتھے۔

- فَالْمَانُورِيَنَكَ بَعْضَ الَّـذِي نَوِئُهُمُ اُوْنَتَوَقِّيَنَكَ فَالِكَيْنَا مُوْجِعُمُونُدُّ خَاللَّهُ شَمِيْنَكُ فَالكَيْنَا مَايَفُعَكُوْنَ۞

اوراگریم آپ کوان دعدوں میں سے جرا کفر کوشنے اور کافروں کو عذاب نین کے متعلق ان سے کیے ہیں دائپ کے سامنے اولی دیں باآپ کو و فات کی داور اس کے بعد وہ و حد سے پوئے ہیں - بعر صال دعد سے بورے ہیں گے، دنیا میں بھی اور اس متر میں بھی تو رہم صالی ان کو ہما لیے ہی باس ویش کراتا ہے۔ بھر انگر (خود) ان کا موں برشا ہدہے جمد کر سے بیں (اس سے بھا گرکہ کمان ماض کے)۔

سزا د جزالوگوں کوان کے فائدے اور نفصان سے آگاہ کرنے کے بعد موتی ہے۔

وَيَكُلِّ أُمَّةٍ زَّسُولٌ ۚ فَإِذَاجَآ ۚ وَيَكُلِّ أُمَّةٍ وَلَهُ فَإِذَاجَآ ۚ وَكُولُهُ فَا فَقِيدُ الْمُؤ رَسُولُهُ هُو يُضِورُهُمُ وَالْقِيدُ الْمُؤْلِدُهُ وَكَالِمُ وَكَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُونُ الْمُؤْلِدُ

او دسارت سے میجاد انٹر کا ایک سول آثار ہا ہے۔ داس زمانہ کے مطابق انشرکے احکام لآتا ہے ۔) چیرجہ ان کارسول آ چکتہ ہے (لوگوں کوان کے نفو د فضان کی باقر سے آگاہ کر دیتا ہے ادر پیرچی وہ نہیں مانتے تی ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے ۔ اور ان جُلم نہ کہ ادا

> انڈتنال کایا قانون دوزِ آوٹیش سے جاری ہے پہیشداس کے بحاور رسول ڈوکوں کی ہرات کے دلیے آتے دہے آسخونو وسلنے انٹر علیہ دلم پر پیلسلاختی ہوا اور آپ کو قیاست کم سے سلے کیم مسمل دین نے کو کھیچا گیا چنکو دسنافتی پر کہتے ہیں کوھٹپ وعدہ عذا سب الہی آگیوں نہیں مباتا ان کے موال کا جزاب دیا جار ہے -

اور مولگ کتے ہیں کہ اگر تم سیھے ہونو پر طاب کا، وعدہ کب نیر امر کا روہ عذاب کب اٹیگا ، اکسوں نمیں جاتا ہے

اِنْ كُنْنُمُصٰدِقِيْنَ ۞ اَ قُلُ كَا آمُلِكُ لِنَفْسِيَ صَلَّا وَلاَنَفْعَا الاَّمْالِكَ اللَّهُ لِكُلِّ الْمَيْزَاجِلُّ إِذَاجَاءَ الجَلُهُ هُرِ فَلاَ يَسْنَا خِرُونَ سَاعَةً وَكُلْ

وَنَقُولُونَ مَتَّى هَٰذَالُوعَكُ

آپ فرا دیچئے (دیمیرے اختیار کی بات نہیں) ہیں ( توفود) لیے نفع ونقسان کا بھی مالک نہیں ہوئے اس کے کرجوالٹہ چاہے دو عذاب ، ڈاب اس کے تبشر قدرت میں ہے مجھے اس کا اختیار کساں – اس کے تکرے بوجب) ہڑاست کے لیے (موت کا) ایک وقت مقربے حب اُن کا وقت اُ ہینپتاہے تو ایک گھڑی بھی در لوگ ) دیکر سکتے ہیں زعلدی کرسکتے ہیں – (جب عذاب آئے گا

يَسْتَقْرِهُوْنَ۞

٥٠ قُل آرَء يُتُولِن الشُكُوعَال البُهُ بَيْنَا الْآلَهُ الْمُلَالُمُ الْمُنْتَعُجِلُ مِنْهُ الْمُجُوثُونَ ۞

اه - اَثُمَّ إِذَامَا وَقَعُ أَمَنْ تُمُوبِهُ أَنْ عَنَ وَقَلْ كُنْ تُمُوبِهِ تَنْتَعْجُولُونَ ۞

٥٠ تُرَوِّ فَيْلُ لِلَّانِ مِنْ طَلَمُوْ الْدُوْقُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْف

؆ؙڎؖڐٛٷڝٛڎؿؽؙٷؙۏڶػٵػۜٞۿٷؘٛڤڶٳؽ ڐٟڐۣؗٷٛۯڒڗٛٳؾڎڶػؿٞٞٷڡؘٲٲٮٛؾؙڡٛ ۼۣ۠ؖۑؠڡٛڿڔؽڹ۞

د کھ لوگ چا ہو گے کوت پیلے ہی آجلٹ لیکن نرآٹ گی)۔

(ان سے دِیکھے)کیا جب عذاب داتع ہو پکے گا تب اس پرنقین کروگے جب عذاب آچکا توکسا جائے گا) ہاں اب (قال ہوئے) درتم تواس کا تقاضا کیا کرتے تھے۔ (اب ورقہ سو کھال گیا! کیوں ہر داس ہو؟)۔

بھوظالم لوگوں سے ردوزنیاست کساجائے گاکراب دائمی هذاب دکا مڑا چکھور یہ بداراس کا ہے جرتم راحالی بردنیا میں کرتے کہے۔

## جطاركوع

قیامت کے دافع ہونے میں تو کی طبہ نمیں البتد شکل کو کھی خوب جان لینا چاہیے کہ اس روز رشوت اور معاوضہ ہے کچو کام نہ چلوگا۔ ان کی دولت ان کے کچھ کام نراکٹ گی، دوشے زمین کے غزانے نے کر کچھ ، اگران کے تبضہ میں ہوں ، نہیں بھی ان کر نجات دیلے گی۔ نجات کی قراس ایک ہی صورت ہے کرنٹا نیو میٹھ کا واسی قعام ہے۔ انتیاض نا فران پاک افتد کی جمت ( یعنی رمول کر یم صفے الشرطیر کلم) کے ہواؤ۔ دل کے ہروگ ، وہی کی ترفیلش ہر دس رمیش طبط نی سے کھ جاؤگ ۔ ان کچھ وزکر وہم میں ہڑوگ قرکمیں کے در ہوگ ۔

ے صرر کی جات میں ، فریظا چرمور ، فرر با من قرآن تھا چھٹراک وصال کے بعدور ظا ہر قرآن ہے اور فرر باطن حضور کی وات تعصر ہے -

مه وَكُوْاَتَ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فألائم خركا فيتكرث وأكثروا التَّدَامَةَ لَمَّارَأُواالْعَدَاتَ وَقُضِوَبَيْنَهُمُ بِالْقِسُطِ وَهُمُ لانظكمون0

ٱلدَّانَ اللهِ مَا فِالسَّلُوٰتِ وَالْدَرْضِ ٱلدّانَ وَعُدَاللّه حَقٌّ وَلَكِر ؟ آئ تُرَهُمُ لانعُلَمُونَ ٥

هُوَ يُحُوُو يَنِينَتُ وَالْمَدِيْرُجِعُونَ ۞

جب اس کے باس جاناہے تواس کی تیاری کرواس کی کتاب تمارسے یاس نصیحتوں اور دہمتن کے سابھ ہنگئی۔ راس تمام آنا نہ سے ہمتر ہے جولوگ جمع کرتے ہیں۔

> المَيْ النَّاسُ قَدْ يَحَاءُ تُكُمُ مُّوعِظَةً مِّرُ رَّتِبُكُمْ وَشِفَا ءُلِّمَا فِالصَّلُةُ رِكُ وَهُلَّ وَقُرُكُمُ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنايُنَ

فُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَيَرَحُمُ يَهِ فَيَذَٰ لِكَ فَلْنَفُ حُوْلًا هُوَخَارٌ مِنْهُما

کورود پنجسعون ○

اب اس کے بعد کھی جومصر ہم اپنی ہی دائے پر جیلتے ہیں ،ان کی نا سٹ کری برانہیں متىنىدىسە مأس -

اور ز قیامت کادن تو و ہولناک دن ہوگا کی اگر ہرا کی گنگار شخص کے ماس دوئے زمین کی تمام دولتیں ہوں توبقیناً وہ اپنے (گنا ہوں کے ہیلے میں نے ڈالے رائین وہ عذاب سے مربیحے گا)۔اورجب دُنگرن تن) علا د کھیں گے تواپنی مرامت کو جھیائیں گے (اور بچھتائیں گے) اوران میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا حائے گا اور (با وجوداس قدرت کے)ان

ميركسي ير (فرائجي)ظلم ند ټوگا -غورسيمن لوكه جو كجير أسما فول اورزمين مي ب سب الشدى كاب - إا ور یکھی) غورسے سُن لوکہ رقبامت کے تعلق) اللّٰد کا وحدہ برح ہے دالکل

ستیاہے) لیکن اکثر لوگ (اس مات کی نہیں مانتے۔

دش بی دی جلانا ہے دوہی مارتا ہے ورتم سبائسی ک طرف المتے جا وگے۔

ك لوكرا - ية تك تمهالي إس تمهالي دب كاطرت نفيعت أكثى أور لاب اس کوسینہ سے لگالو اس کواینالی بردل کی بیماروں کے علیے شفاسے اورایمان والوں کے بلیے بدات اور رحمت ہے دیبتلب کو فاسد عقائد ور رے مری باتوں سے پاک کوتی ہے، اور محت عقیدہ کے بعدا مان والوں کو دنیا میں اللہ کے جو کریے سینے کے آداب کھاتی ہے اور زمت میں لیلنج ہے۔ الم بن فرمادین کراند کے فضائے اور اس کی رحمت سے دیمکناب فازل ہوئی ہے) قاس پران كونوش بوناچا بيئ -انم يكراس عدددردان كرين ادرال د

دولت کی ترس میں بڑے دہیں) مرآنی ان چیزول سے جو وہ جمع کر رہے ہی

قُلْ أَرْءَ يَتَعَرِهُمُ أَنْزُلُ لِللهُ لَكُمْ الْهِ وَإِنْ مِنْ وَاللَّهِ وَكُمُ وَاللَّهِ فَيَهِ المُعَالِم

مِ سے بعض چیز را کو حرام او لیعن کو طال تُعمر الیا و قوداکیا ان سے ) چیچیے اکیا الشرف (اس کا) تم کو تکو دیا ہے یا تم الشریافتر اکر کہیے ہو۔

مِّرْزِيْزَةِ فِحُكَلْتَهُ مِّنْدُ حُرَامًا وَحَلْلًا ۚ قُلۡ ۚ اللهُ اَوۡنَ لَكُمُامُ عَلَىٰالله تَفۡتُرُونَ ۞

ادرالله رجعبوف بالموصف دالول كاقيامت كے دن كے بالصين كيا خيال ہے - دردہاس كے متعلق كن قياس آلائيرں ميں مبتلا ييں - يا دركھيں كر قيامت ميں جزاد مزار من ہے) - بيشتك الله دوگوں برنمايت مهران ميا داختان فضل فرمائيسے) ميكن اكثر لوگ شكر نميں كرتے - دالله كان عناياً كى قدر كرنا نميں بائے ، در نه اللہ كے فضل مين قرآن ادرالله كى دمستعبى متحضور سى اللہ عليہ دكم كى مجتبت سے ان كے سينے فال مزورت ادرال حق متحضور سى اللہ عليہ دكم كى مجتبت سے ان كے سينے فال مزورت ادرال حق - وَمَاظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَنِ بَ يَوْمُ الْقِيمَةِ إِنَّ اللهِ اللهُ الْكَنِ بَ يَوْمُ الْقِيمَةِ إِنَّ اللهِ اللهُ ا

#### ساتواں رکوع

نافرمانی میں بھشکتے مذیعرتے)۔

اس رکوع میں ان تبعین سر کار دو عالم کا ذکرہے جوانڈ کے ہورہے نہ آگہ ایتان بڑھے اور مور تصویر صنوری میں رہ کر کام کرے - بتایا جار ہے کرجن لوگوں نے اس کے تصویر صنوری میں زندگی میسر کی وہ انٹر کے ولی برگئے ،خوف وحزن سے کا گئے ، اس میں اکئے جھوں خانشن انٹر دالوں کا داستہ چھوڑ دیا وہ بھٹکتے دیں گے وہ دنیا میں کچھونفع اٹھا ایس بالاخران کے دیے درنگ عذاب ہے -

۔ 'ناطب چنور بونے ہیں گفت گوستے ہوتی ہے۔ امت کو ایک بھی کرحنور کے داسطہ سے خطاب ہوریا ہے۔ ایک حقیقت کا اجمالاً بیان ہے۔

اورآپ جس عال میں ہوں اورآپ قرآن دھی) کیوں نہ پڑھورہ ہوں۔ اورآپ وگ کوئی کام کیوں مرکزتے ہوں گردان تمام عالات میں ہجب تم اس میں مصروف ہونے ہوہم تمہالے پاس موجود ہوتے ہیں دتمہالے اعمال پرگراہ دستے ہیں، اورآپ کے دب سے ایک ذرّہ رابر بھی کوئی تشے پوشیدہ نہیں نہ زمین میں اور نہ کسمان میں اور نہ اس سے پھوٹی اور نہ بڑی (کوئی ایسی چیز نمیں) جواس کی دوش کتاب میں دکھی ہوئی، نہ ہو وَمَاتَكُوْنُ فِنَ شَارِرَ فَكَاتَتُكُوْا مِنْ عُمِنْ ثَرَانِ وَلاَتَعْمَكُوْنَ مِنْ عَلى الاَكْتُاعَلِيكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُّونَ فِيهِ وَمَايَعُمُ شُهُودًا عَنْ تَبْكَ مِنْ فِيثَقَالِ ذَرَّةٍ (التمرتعالي إينے احاطة على سےمما تقرب، اوح محفوظاس كى كتاب مبین ہے۔)

والكرض وكا والتكاع وكآأضغ مِنْ ذِلِكَ وَكُلَّ أَكْ يُرَاكُّ فِي كِتْبِمُّبِيْنِ٥

جرالله دالے إبین قول فعل اورحال سے اس کے ہوگئے ، فدانما بن گئے ، جن کو د کلد کر الله بادآنے لگے ، وہ اللہ کے ولی اس وف وجزن سے نکل حاتے میں حس میں دنیا گرفتارہے۔

عَلَىٰهُ وَكُلاهُمْ يَجِنَ نُونَ أَنَّ

اَلاَّ إِنَّ أَوْلِكَ ءَاللَّهِ لَا نَحْوَفْ مِن اللَّهِ اللَّهُ وَكَ رَبُّونَا مِن جَنون فِي لِينَ كواللَّه كريرورورا) ان كو نہ کوئی خوف ہے اور منہ وہ عمگین بیوں گھے۔ منہ کوئی خوف ہے اور منہ وہ عمگین بیوں گھے۔

> الَّذِيْنَ أَمَّنُوا وَكَانُوْا كتَّقُونَ أُ

اید کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، جو ایمان لائے اور النٹرکے فرمانسر دار رہے (اوراس کے اشاروں پریطنے رہے)

> ( یہوہ بیں کہ قرآن ان کے بلیے عشق ناع محمد تعصیلے اللہ علیہ دسلم سے ، کتاب کوصاحب کتاب سركار دو عالم صلح الله عليه وللم كي نظرون سے دكھتے، يرطفنے ، سلحتے رہتے ہيں بھركمان كاخوف، کیاں کا حزن –)

> > نَهُمُ الْبُشْرِي فِي تُحَيِّو وَالدُّنْ مَا وَفِي لَاخِرَةِ الْمُ تَبْدِيلَ لِكَلِمْتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُــَى الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ لَ

افْذُوَ لايحَةِ مُعِنِّكَ قَوْلُوهِمُ الرَّبِّ البحثانة يتله تجوثيعا مفكوالسميث الْعَلِلُمُ

ان کے بھے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میر بھی۔اللہ کی ماتیں بدلانہیں کرنیں۔(اللہ کی اس بشارت ہیں آجانا) ہی نوبڑی کامیابی ع (يعني في الحقيقت وبي خضغيري كامياني كي أمينه دار موتى بي من من تبديل كاشاشة كسنةو)

اورآپ کوان دسکروں کی باہم خمگین نرمری دیرآب کا یاآپ کے دین اسلام کاکیا بگاڑسکتے ہی بلاشہ زور روغلبہ سب امتدرہی کے کیے ہے وہی سننے والا، جانبے والا ہے۔ روہ ان کی با فوں کھی سنتا ہے اوران کے عمل اور تداہر سے بھی خرب واقف ہے ان کے کینے سننے سے کہا ہوتا ہے،-

> آبت نمبر(۲۱) منشان " سے عال کی کیفیت ، ادادہ سے توفیق ملتی ہے -بندؤ مومن جب عمل کرتا ہے عمادت میں أنا ب الله شابر بوليد -

سُ یعینے اِجِوکوفی اسمانوں میں ہے اور جو کی ذرین میں ہے (جرامی ہے سب) انڈرکا ہے۔ (تمام علوق اس کی بلک ہے اس کے تبعثہ تقدرت میں ہے) اور ایہ نوگ) جو اسٹر کے سواشر کیوں کو پکارتے دہتے ہیں وہ کس کی پیرو ی کر کہے ہیں ؟ یہ لوگ معن لینے نس دوہم وخیال) کے بیرو بیں اور لینے لینے خیاری گراہ ہیں۔ (دان کی بات میں صداقت ہے نہ اس کے پوراکرنے کی ان میں تقدرت، بجوان کی بات کی کیا وقعت) اَلْآاِنَّ اللَّهِ مَنْ فِالصَّلُونِ وَمَنْ فِي اَلْاَرْضِ وَمَا يَتَّعِمُ الَّذِيْنَ يَكُنْ هُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ شُرَكاءً لِنَيَّتَ بِعُوْنَ اللَّهِ الظَّنَّ وَإِنْ هُمُهُمْ اللَّا يَكُا الظَّنَّ وَإِنْ هُمُهُمْ اللَّا تَخُرُصُونَ ۞

ا مذرتعالٰ کا کرتی امر محمرت سے خالی نہیں، فرو ڈللست ، دن درات ، خیروشر کی تحلیق میں بڑی محمتیں میں - انسان کو عقل دی ، فروقر آن سے فوانا ساکداس کی دوشنی میں ہرمعالم میں محمد شدے دل سے فور کرے اور اس کے نتائج دل میں باہے ۔

> هُوَالَّانِي جَعَلَ لَكُمُّ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْافِيْدِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَا يُتٍ لِّقَوْمِ لِتَّهُمُعُونَ ۞

وہی تو ہے جمہ نے تعمالت لیے دات بنائی تاکدتم اس میں کمون حاکر اور اورون دخقیقتوں کی دکھانے والادبنایا ( ایکن شکر دان وں سے بہت لیٹا نہیں جانتے ، حقائی پرخورہی نہیں کرتے دکھییں گئے کیا۔ وہ سم ' تبعل ہی سے محوصہ ہیں ) ہے شک جو لگ ( غورسے آپ کی بات ) شنتے ہمں ان کے بیے اس میں دیڑی ، نشانیاں ہیں دوری سجھتے وہی اطفا فدوذ

ہوتے ہیں)

يدمنكرين منيس كے كيا ،ان كا توبيد عالم ہے كه

قَالُوااتَّخَالَاللُهُ وَلَكَّا اللَّهُ خَلَكًا مُلْخَانِكُ هُوَالْفَوْقُ لَكُ مَا فِوالسَّلُوثِي مَا فِلْكُنْ مُضِرِّ لِنْعِنْ لَكُمُونُ شُلُطُنِ بِلِلْمَا الْتَقُولُونَ كَلَى سُلُطِنِ بِلْلَمَا الْتَقُولُونَ كَلَى

اللهِ مَأَلاتَعُلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ الَّذِيْنَ يُفْتَرُونَ ﷺ قُلْ إِنَّ الَّذِيْنَ يُفْتَرُونَ عَلَى

کنتے ہیں افتد نے بٹیا بنا ایبا ہے۔ دہ ذات رائین تمام کر وروں ہے، پاک ہے راوں وہ راولاد وغیرہ ہرچیز سے بے نیاز ہے۔ اسی کی وک ہے جرکچے آسانوں میں ہے اور جرکچھے زمین میں ہے - راوران سے کینے کر) تہارے پاس اس (افتراپر مانٹ) کی کوئی سندنیس رکھر) انتیار معلق ایسی بات کیول کتتے ہوس کا تم کو کلم منیں۔

اب (صاف) كد دسيمين كم جولوك الله ريهوث بانتصقين ده (بركز)

فلاح زپائیں گے۔ (ہاں) دنی میں بچھ فائدہ اُٹھالیں بچھران کو ہماری خرف لوٹ کر آٹاہے بچھر (اس وقت) ان کوہم ان کے کفر کے بدلے میں سختیفہ ہے۔ کامزہ حکمیائم گے۔ الله الكذِب لاَيْفَلِمُوْنَ ۞ -- مَتَاعَّ فِاللَّانَيَّاتُ مَّ الْكَيْبَ الْمُنْتَ مَّ الْكَيْبُ مَ الْكَيْبُ مَ الْكَيْبُ مَا الْكَيْبُ مُ الْمَدَابُ مَنْ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللِّهُ اللللْهُ الللِّهُ اللللْهُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللِهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللِهُ الللْهُ الللْهُ اللِهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ اللِهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ الللْهُ الللْهُ الللِهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللِهُ الللِهُ الللِهُ اللللْهُ الللْهُ الللِهُ الللِهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللللْمُ الللْهُ الللْهُ اللْمُ الللْمُ اللِلْمُ اللْ

### آگھواں رکوع

دنیائی پیملت ان کودهویے میں مذوّالے ، ابتدائے آفریش سے القرنعائی نے اقوام کوسلت دی ہے ، انبیا مبیعیع ، انهوں نے پالیت فرمائی کیکن جب وہ اپنے کفر پر مُصر کب توانشر کا عذاب آیا ۔ یہ دنیا میں ہواہے ، آخرت کا عذاب تو بہر مال ہے ۔ اس سلسلہ میں حضرت نوح کا واقعہ یا دولایا جا رہا ہے محصرت مرسی و کا رون کا فر ہورہ ہے اور بتایا جا رہا ہے کرمی ہمیشر فتی یاب ہوتاہے ، الشرکا بول بالاہے ، مجرم مزایا ہے ہیں۔

اورآپ ان پر نوح کا حال بڑھ کرئما دیں۔ دشا بدانہیں عبرت ہو اور
وہ واقعہ یا دولئے، جب انبوں نے پہنے تو مصل کہ کے میری قوم
اگریز تم ہیں رہنا اور اندکی آبتوں سے نصیعت کرنا تم پرگراں گرزتا ہے
تو ہیں نے اللہ پر بھروسہ کیا (مجھ نماری پروا نہیں ، تم شوق سے جو
چاہور گروہ کی تم نے بی کر اپنی دائے میں شد باتی نہ اپنی ابنی تجویز کرتس ام
مقرد کرو بھر تم مس کو اپنی دائے میں شد باتی نہ اپنی (ابنی تجویز کرتس ام
مافعیوں کو جھی معلم ہو جائے ہی بھر اسب مل کہ وہ تدہیوں ) میرے
مافعیوں کو جھی معلم ہو جائے ہی بھر اسب مل کہ وہ تدہیوں ) میرے
مافعیوں کو جھی قطبی بملت نہ دو۔ آتم دیکھ لیے کہ اللہ ربھر وسم
کے کہا نتا تی ہیں ، تماری جمانہ مربی اور تم خودکیسے پائی بائی ہوجاتے ہوا۔
بھر گرائم جائے ہوں ، تماری جمانہ کہومیا وصد نہیں چا اور اپنا فریشنہ تبین
(تم جائے تہ ہوکہ) میں نے تم سے کچومیا وصد نہیں چا اور اپنا فریشنہ تبین
ازیم جائے تہ ہوکہ) میں نے تم سے کچومیا وصد نہیں چا اور اپنا فریشنہ تبین

ا - فَيْ وَاتْلُ عَلَيْهُمْ نَبَانُوْحُ اِذْقَالَ

الْ الْمَالَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ كَانَ كَبُرُ بِهِ الْمَالُمُ مُؤْمُونُ كَانَ كَبُرُ كَانَ كَبُرُ اللّهِ تَوْكَلْتُ اللّهِ تَوْكَلْتُ اللّهِ تَوْكُلْتُ اللّهِ اللّهِ تَوْكَلْتُ مُؤْمُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

مِزَ الْمُشِلِمِيْنَ ٥

فُلَدَّانُوهُ فَغَيَّدُنَّهُ وَمُرْهُ مُّعَهُ وْالْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَّمْكَ وَأَغْرُ قِنَا الَّذِهُ رُكِّكَ يُوالِيا لِيَتِنَا \* فَانْظُنُ كُيْفَكَانَ عَاقِبَةً المُنْذَرُونُ 0 تُمَّرِيَعَتْنَامِنَ بَعْدِهِ رُسُلًا إلى قوم م عَا أَوْهُمُ مِالْكُتَاتِ فَمَا كَا نُوْالِكُوْ مِنُوْالِمَا كُنَّا نُوْا

به مِنْ قَبْلُ الذالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوْبِ لَمُعْتَدِيْنَ

نَحْ يَعِنْنَامِنَ بَعْدِهِ مُؤَمِّوُكُمُ وَهُمُ وْنَ الْأَفِيٰعُوْنَ وَمَلَابِهِ بالنتنا فاستككبروا وكائوا قَوْمًا مُجْرِمِ أَنَّ 0

فَكِتَاحَاءُهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْهِ نَاقَالُوالِكَ هٰذَا

لَسِحُرُّ مُّبِيْنٌ ٥

(تی بین حکم ہے کہ (اس کے) فرما نبرداروں میں ہوں ( اور بلا خوف<sup>و</sup> خطرتبلیغ کرنا رہوں)۔

بِیررکبی) انهوں نے اس کو حیطلایا - داور نوح کیصیحت کونرمانی توہم نے اس کو اوران کو جوکشتی میں اسس کے ساتھ تھے رطوفان سے) بچالیا۔اوران د نجات پانے والوں کو ہمنے ان کی مِگر آباد کسا اور ان (لوگوں) کوجوہماری آیتوں کو چھٹلا تیے نظے خ ق کر دیا بیس دکھ لوکیوڈر آ كَتْ كَفْ (جن كے باس يغير آيا اوراننوں نے اس كاكسنانه مانا) ان كاكيا

بچرم نے اس کے دلینی نوح کے ابعد کتنے (اور) پیغیران کی (این این) قوم ک طف بيعيد ، بجروه ان كياس (الله كى ) تكل نشاني ك لائے ، مران سے يدن مواكرجس بات كويمدح صلا يك تق اس برايمان في آت رجب ایک بار منین "كهرنيك تو بيوران ان بمهی ما بحلا اینی ضداور مكذب ير اڑے بی سے اسی طسرح ، حدسے بڑھنے والوں (بی) کے دلوں برانی ہم ٹرلگادیاکرتے ہیں۔

پھران کے بعدیم نے موسی اور ہارون کو این نشانیاں فے کو فرعون فر اس کے سرداروں کے پاس مجعا - تووہ دھی) کی کرنے گے (اوراین بڑائی کے سامنے پنمبر اوراس کے بنیام کی عظمت کر خاطریں زلائے اور وه لوگ مجرم تقعیمی سدان کی عادت بی حق کوتبشلا مافقی ) سه

يعرجب ان كوبمالي ياس سيحق بات بيني نوكسفه لكركرية وصريح جادوس سرانبوں نے اللہ کی آیات اور معجزات کو جادو تھیدایا) -

آیت نمبر ۷۷ - حصرت فبلد نے فرمایا مؤکل المدر بحد درسکرناہے وایان کا مقتصابے ایمان کے ساتھ توکی مستن ہے واسلام کے ساتھ اس کا خلور متعلق بي حقيقت وكل مُداكر مراميًا وُرا رزمي المبدكا قطع كردينا ہے "دان الله يحب المتو كلين" -

موسی نے کھاکیا تم تی بات کے تعلق جب وہ تمہارے پاس پیٹے گئی ہیہ کتے تھوکیا یہ جا دو ہے ؟ ( کیا تم تن کرجا دو کتے ہوں جدا جا دوالیسا موتا ہے ؟ حق و باطل کا کیا تعلق اپیغیبر تن بات کہتا ہے راہ مخبات دکھانا ہے) اور جادوکرنے والے تو رخود نجات نہیں باتے راومخبات کیا دکھانا گے)۔

دو دول کی تم ہمانے پاس اس بیے کئے جو کہ ہم کواس راہ سے پھیر توسی پر ہم نے اپنے باپ دادا کو زندگی بسر کرتے ، پایا۔ اور مک میں تم دونوں کی سرواری جو جائے (مک کی تیا وت تمارے کو تق سے) اور ہم زنی تم دونوں پر ایمان لانے دالے نئیس (نہم تماری کونی بات ایس کے نہ تم کو پیز تبسیم کمریں گے ،۔

> حفرت برمنی علیالسلام کویے جواب دینے کے بعدا نموں نے طے کیا کہ انسیں ساوتابت جی کردیں بناکر چھیڑا ہی ختم ہو۔

ا ودفرعون نے کسا دیعنی پرجم بادی کیا کھ ہرا ہرجا ووگر کومیرے پاس لے آڈسڈاناکٹرمئی سے ان کا متفا ابر ہوجائے )۔

> چنا عجرالیہا ہی ہوا۔ مبادوگرجمع ہوئے ، اور بھرےمجمع کے سامنے ساحراینا جاوو کر ہدتنا بعر گھڑ ۔۔

دکھانے کے ایے تیاد ہوگئے۔

پھرچپ جا دوگر کے موشی نے ان سے کھا۔ ڈالوجیتم ڈالتے ہو۔ (بوتم کو دکھا تاہے دکھا ڈ)۔

پھرجب انہوں نے (اپنی رتبیاں اور لاٹھیاں) ڈالیس (اور وہ سانپ کی طرح نظر کنے لگیں تن موٹی نے کہا۔ جوہیزی تم رہناکر) لاٹے جادو ہے۔ (دکھیو) الشداس کو ابھی نمیت و نا ہو دکرتا ہے۔ یقیدنا الند فول کے کام منوا دائنس کرتا۔ لَمُنَاجَاءَكُمْ أَيْعُولُهُ لَا وُكَا يُفْلِحُ الشَّحِرُونَ ۞ ١- قَالُوَّا أَجِنْتَنَا لِتَنْفِتَنَا عَمَّمَا وَجَلُ نَاعَلَيْهِ الْبَاءِنَا وَتَكُونَ تَكُمَا الْكِيْرِيا ءُؤَالُونَ مِرْضَا تَكُمَا الْكِيْرِيا ءُؤَالُونَ مِرْضَا

نَحْزُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِيْنَ 0

وَقَالَ فِيهُ عَوْنُ اغْتُونِي بِكُلِّ

سُجِرِعَلِيْمِ٥

قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ

مـ فَلْتَاجَآءَالشَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ
 مُّوْتِهَوَالْقُوْلِمَّ ٱنْتُمُّ قُلْقُوْنَ

- فَكُمْ ٱلْقُوْلُوَا اللَّهُ مُوسِى مَا حِنْتُهُ بِلِي السِّحُى السَّلَّهُ سَكَيْبُطِ لُكُمُّ إِنَّ اللهُ سَكِيْبُطِ لُكُمُّ إِنَّ اللهُ سَكِيْبُطِ لُكُمُّ إِنَّ اللّٰهُ لَا يُصْبِلِهِ عَمَلُ لُمُفْهِدِينَ ٥

کیت نمر ۸۱ سامواف میں گزیجائے کرجب ما حرجی بوٹ قواخوں نے صوت برئی علیاسلام سے کما کہ آپ ٹروسا کریں یا ہم ، مرئی علیالسلام نے فرایا تم ہی ڈالوجر آ کو ڈالنا ہے ۔ ( جہاں کی عمل کے نتیمیرس قویس گرنے والی ہوتی ہیں اوروہ پڑائی بظا ہرلوگوں کو مسخوکسین ہے توانڈر تعالیٰ اس کے مقابلین سی کو ختیاب کرتاہے۔)

اورانٹرلینے عکم سے تن کوئن زنابت کر دکھا آ ہے خواہ گنز کا روں کو (کتنابی) ناگواڈکرزرے ۔

٨٠ وَهُوَّاللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ غُ وَلَوْكُرِهُ الْمُجْرِمُوْنَ أَ

## نواں رکوع

اس امتمان میں تی تحفیۃ ہوئی ، حضرت موئی کی نبوت وگوں پرظام ہر کو گئی کیکن ابتداء میں فرعون سے نفسب واقتدار کے ہم گے سوائے چند فرگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ اس میرایان والوں کی ٹری آفرنا تش بھی۔ انہوں نے مرش علا السلام کے مکم سے انٹر برچھروسہ کیا انتہائے اشین نبات والائی ، برٹوف وخطرسے بچایا، بکٹر فرعون اوران کے سرواروں کو فوق وہا کیا، اوراس کی لاش کورہتی ذیا تک عبرت بنا کرچھوڑ دیا۔ آت جمی مصرکے میروزیم بالی کمرش کی لاش درس عبرت نے دیں ہیں۔

فَمَا اَمْنَ لِمُوْتَعَلِلْا ذُرِّدِينَهُ مَّ مِنْقَوْمِهُ عَلَيْمُونَ عَرَالُا ذُرِّدِينَهُ مَّ مِنْقَوْمِهُ عَلَيْمُوْمُ مَا نَعْوَدُ مِنْ فَرَعُونَ مَعْ فَرَعُونَ كَالْ فَالْمُلْتِمُ فَرَانَكُ مُوسَى لِقَوْمِ الْكُنْمُ مُوسَى لِقَوْمِ الْكُنْمُ مُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمَ مُنْ اللّهُ مُعْلَيْدٍ تَوَكَّدُوا اللّهُ مَعْلَيْدٍ تَوَكَّدُوا اللّهُ عَلَيْدٍ تَوَكَّدُوا اللّهُ اللّهُ مَعْلَيْدٍ تَوَكَّدُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْلَيْدٍ تَوَكَّدُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَاةً لِلْقَوْمِ

پیر (اس بعجرہ کو کیکھنے کے با وجو وا بنداییں) اس قوم کے تینر نوجوا نوک علاہ کوئی موٹسی پر اس خوف سے ایمان نہ الایا کو عون اوران کے سروار انہیں مصدیت میں نہ ڈال ویں ۔ (انہیں تباہ و برباوٹر ڈوالیس) اور دان کا یہ خوف ہے جانجی نہ تھاکیز کھی مکسیس فرطون (کا تقدار) عودی پڑھا اور وہ اکفر، غور اور لیے کسوں کوستا نے اورا نیا دینے میں) صدسے بڑھا ہوا تھا ۔

اورم سی نے کسالے بری قوم اگرتم احتر برایمان لاسے برتواسی پہوئوس کرو، اگرد واقعی دل ہے ہم فرمانبروارجو۔ (بیمان لانا احتیے ساسنے سرڈال دینا ہے، اسی بر سرمال بحروسرکرنا ہے۔ انسان اپنی سی کوشیں کرتا ہے انٹر اپنی تعدرت کا طبیعے کا سیاب فرمانا ہے)۔

تب دو (فرراً) بول ایشے ہم نے (صرب) اللہ رپھروسہ کیا سلے ہمائے پرورد گار قوہم کوظام نوگوں کی ذوراً زمانی کا دربیوراد تیختہ شش مذہبا۔ اوراینی رحمت سے بہیں ان کافر لوگوں سے نجات ہے۔

اورہم نے موسی اور اس کے بھائی کی طف وحی میسی کر اپنی قوم کے واسط

مصر من مکان برقرار دکھور مرادیہ ہے کہ دییں تطبیرے دہو) اور تم لوگ لینے تھے دوں (ہی) کو قبلہ رابعنی عبادت گاہ) بنا لو۔ اور ابسر صورت)

نمازقائم ركھو-اورايان والول كو (جويطان حكم برجيلتے ہيں) خوشخبري

الظّٰلِمِينُ ٥ُ

٨- وَنَجِنَا بِرَحْمَةِكَ مِزَالْقَوْمِ

الْكُفِيرِ يْنِينَ ٥

واَوْحَيْنَا الْ مُوْلِى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبُوَّ الْقُوْمِ كُلْمِيمِ رَبُيُوْتَا وَاجْعَدُوْ الْمِوْرِيَّكُمْ وَجُلِيَّةُ وَاقِيْمُوْ الصَّلُوةَ وُلِيَّتِلُ مُؤْمِنِيُرَ (جب زون كالاكتاباتِ

یجواالصّه افع فرینتیر کی قرمینی گرزی نے دورکہ دنیا اور استرنت کی کامیا بی ان کا حصہ ہے ۔ (جب فرعن کی ہلاکت کا وقت ایا تو حضرت شاہ صاحب کی تفسیرے مطابق کی المرئیل کو مم ہواکہ دہ دلگ مکان الگ بنائیں اور تبدا دربنائیں بعض مضمن نے بیر مراد کی ہے کہ دہ مکان میں تھیرے دیں اور بعن عمارتوں کو عبادت کے ملیخ خصوص کرئیں میا یہ کر تو دگھریں نما زیڑھیں تاکر فرعون کی تو مست بھے دیں ، بھر صورت نماز کے تیام کی ناکید تھی ، اور مومنین کے لیفتے ونصر کا وعدہ ۔)

وَقَالَ مُوسى رَبِّنَا اِنكَ اَتَيْتَ فِهُ عُونَ وَمَلَا هُزِيئَةً وَاَمُوالَّا فِي الْحَيْدِةِ الدَّنْيَا الْاَبْنَا لِيُضِدَّوُ عَنْ سَدِيْدِ النَّا الْحَارِيَّةِ الْمُؤْمِدُولَ الْمُؤُولِهِ مِؤْدَا اللَّهُ لَوْعَالِقُلُومِهُ وَاللَّهِ مِؤْلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَلَاكِمُ الْعَلَى اللَّهِ مَلَاكِمَ الْمُؤْمِدِةُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلَاكِمُ الْعَلَى اللَّهِ مَلَاكِمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللْمُنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ اللْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ مِنْ اللْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنِ مُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْ

٨٩- قَالَ قَكْ أُجِيْبَتُ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقِيْكَاوُلاَتَتَّاعِ عَنْ سَبِيْلَ الّذِيْنَ لَا يُعْلَمُونَ ٥

اورموس نے عوض کیا کہ لے ہمائے پرور دگار تونے فرعون ادراس کے سرداروں کو دتی سب عیش کدچیزیں اور دنیا کی زندگی میں بال اوسان کا دیاہیے ۔ لے بھارسے پرور دگاو (کیابیا اس واسط کو یہ تیری راہ سے (لوگوں کی بمکاویں (نمیں ، بیان کا کفران فعمت ہے) اے پرورد گار ان کے مال دوستان کو برباد کروے اوران کے دول کوسخت کرئے کرچین تک یہ در دناک عذاب وکچھ ذاہیں ایمان ناڈیس (تاکمائیں ایمی ان حکوش کی اوری برزی سزائے ) ۔

(افٹرنے) فریایا (موٹی وہادون) تم دونوں کی دعا فوں کومشرف قبورست بخشا جا بچا ہس تم ثابت قدم دہنا اور ناوانوں کا راہ مربلنا۔ دوکیھنا ان محکوں کا کہاستے ہوتاہے)۔ اور بم نے بنی اسرائیل کو دریا کے بارکر دیا۔ بعیس و خون اوداس کے شکر نے در بڑی اسرائیل کو دریا کے بارکر دیا۔ بعیس و خون اوداس کے شکر جب دہ دائین فرج سمیت ، ورسے لگا تو رائیس کے لاکہ تیں ایمان لایا کہ اس دخوا کی معبود تعمیل ادمیں اس دخوا کی معبود تعمیل ادمیں خوا نبروا دوں میں داشال ہوتا ، ہوں۔ داس کو جادو اور مجزد کا فرق اب معلوم ہوا ، جب جان پر بنی ترج شیعت کھیلی ، کیکن اب در تو در بر بند موجوکا تھا۔)

وَجُوزُنَا إِسِنَى الْمُرَاءِ يُلِ لَٰهُ حُدُ فَاتَّبُعَهُ مُؤْمِ وَلَى عَوْنُ وَجُنُوْدَ هُ بَغْيًا وَعَلَى وَالْمَعْظِرِ الْمُؤْمَدِ وَكُلُهُ الْغَنْ كُاتَالُ الْمَنْتُ النَّهُ لِكَ الله إِنَّا الذِي كَا المَنْتُ بِهِ بُنُقًا إِنْمُرَاءِ يُلُ وَانْكُورَ الْمُسْلِمِ يُمِنِ

الله تعالى كاحكم بوناب كر تجهة شرم نبيل آتى -

اب (بیکتاب کرمیں ایمان لایا) ادراس سے تبل نافر انی پرتلاولا۔ (توسلانوں میں شال نہیں) اور تورجیشہ مضمد دل میں رشالل) رہا۔ (ونیا نے تیسرا انجام دکھے لیا آخرت میں تو اپنا انجام کھے گا)۔

الطَّنَ وَقَدُ عَصَيْتُ قَبُلُ الْمُ الْمُعْسِدِينَ قَبُلُ الْمُعْسِدِينَ قَبُلُ الْمُعْسِدِينَ وَكُنُ

پس آج ہم تیراجسم بچانے فینے ہیں (دریا تیرسےجسم کو ہا ہر پھینک وے گا ، تاکہ تو بعد میں آنے والی امنوں سے بیے ایک نشان دعہرت ) بن جائے ۔ ادر ہے شک اکٹر وکھ ہماری نشا نیروں پر قوب میں کرتے ۔ ٩٠- نَالْمَيُوْمَ نُنْجَعَيْكَ بِسَكَ نِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ أَيَةً وَلِنَّ كَشِيْرًا قِنَ النَّاسِ عَنْ عُمْ أَيْتِنَا لَعْ فِلُوْنَ أَ

آن یجی اس کی اونجی گردن ، چرہے کی پھنی برنی نسین کے نظار در کرنتی پر شاہریں ،ا دراس کی لاش اسی مصر سے میروزیم میں جمال اہرام مصراس کی مکومت کی یا د ولاتے ہیں ایک بجسٹر عبرت بنی پڑی ہے ۔

دسواں رکوع

اللہ تعالی نے بن اسرائیل کوفرعون کے ظلم سے اس طرح سخات ولاکر بیلے مصراور اس کے بعد لسطین اورشام کے سرمیز وشا داب مک عطا فربائے ۔ اور ان کے سالیا پی نعمتوں کی فراوائی کروی ۔ ان کے سلیے لذیذ میوے ، علال وطبیب غذا ٹیس بھی میں فربادیں اور ان کی رومانی اورا خلاقی بالیدگی کے بلیے قوریت کا علم دیا ، کیکن ان کی پنیسیں کہ الشرک

طرف سے علم ہونے کے ما وجودا نہوں نے مختلف امور میں آپس میں اختلاف کیا اور حق لوشی کی ۔ستے ٹرافلمران کا یہ تھا کہ انتخبور صبے اللہ علیہ دکلم کی بعثت کی خبرہی کو مرل ڈالا یہ ان دافعات کے بیان کے بعد رکوع میں حضور صیعے اللہ ملیہ ولیم کو مخاطب بناکرامت کے ملے خفائق کابیان بیے ناکہ وہ کتاب اللہ اورصاحب کتاب کے منتعلق *کسی ٹریکٹ شین ریڑی ۔* 

> وَلَقِيْ يَوْأَنَّا بِنِيِّ الْمُرْآءِ يُكِلَّ مُبِوَّاصِلُ قَ وَرَزَقْنَا مُحَمِّنَ الطّيّياتُّ فَهَااخْتَكَفُوْاحَقَّ حَاءَهُمُ الْعِلْمُ الْآرَبَكِ يقضي سيكويومالقمة فكا كَانُوْافِيْهِ يَخْتَلْفُوْنَ ۞ فَإِنْ كُنْتَ فِرْشَيْكِ تِمَّا ٱنْزَلْنَا الْيُكَ فَسُكُلِ لِلْمِيْرِيَ يَكْثُرُ وُنَ الكتنب مِن قَيْلِكَ لَقَدْ حِكَمَا وَكُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَانَكُوْنَتَ مِنَ الْمُهُ تَكُونِينَ ٥

وَلَا تُكُونِي مِنَ الَّذِيْرِ أَلَدُّ بُولِمالَتِ الله فَتُكُون مِن الْخُسِينِين ٥ إِنَّ الَّذَائِنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كُلِمَتُ رَتِكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ٥

اور دفر عونیوں کی بربادی کے بعد) ہم نے بنی اسرائیل کو درہنے کے سیے نوبسورت ا در) عده مگدا در کھانے کو دیا کیزہ ا در ) سخفری جزی عطب کیں بلیکن وہ ہاوجو وعلم حق کے بینچنے کے اختلاف کرتے رہے بشک جن با توں میں وہ اختلا ک کرتے دہیے ہیں آپ کارب قیامت سے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما وسے گا۔ دانشدان کے دلوں کے حال سے واقف ہے جانا ہے کہ ان کے اختلاف کی بنیا دی مات المخفوركى بعثت ہے اس ق كرتيبيان براظلم ہے ۔ تيامت يواس ظلم کایتہ جیلے گا) ۔

اوراگر دبا نفرص) آب کو (لعنی آپ کی امت کے کسی فروکو) اس (کتاب یااس کی کسی بات ) میں جرہم نے آپ برنازل فرمائی کچھ شک ہو تو ان لوگوں سے بوجھے لیجئے جرآپ سے نبل کی ذا زل کی ہوئی) کتابوں کو برطنتے ہیں - (یعنی جن کے باس ان کتب ساور کا کچو مع علم باتی ہے) بے شک ای کے دب کی طرف سے آپ کے پاس حق آسٹیا ہے ہیں (لے استِ محدید اس اثمیہ جالِ اللی کے متعن دیگر اقوام کی طرح ، مُمُمِی نن*ک بین ن*ریزنا۔

اوران لوگوں میں شامل مذہ وجانا جمنوں نے اللّٰہ کی نشانیوں کو مجشلاما ورمز نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوجاؤگے ۔

بنٹک جن لوگوں پر آپ کے دب کی بات نابت ہوتھی ہے دیعین جن کے بليے عذاب مقدر ہوجيكا ہے اورحن لوگوں كى پرغتى بهوداستعداد اور مات اعمال سے بربات علم اللی مین ابت بروی ہے ) وہ ایمان نہ لائیں گے ۳۸۵ خواه ان کے باس سادی نشانیاں دہی کیوں نہ ) پینچ جائیں جب بک دو درد اک عذاب دن و کھے لیں ۔

رو رود کی صفوب رسام بھویں۔
پس کوئی بستی ایسی کیوں نہ بہرٹی کر دھذاب خداوندی کو دیکھ کرا ایمان الآن،
پھراس کا ایمان الانا اسے نفع دیتا سوائے قوم یونس کے دکر، جب و ایمان
کے اسے قویم نے ان پر سے دنیا کی زندگی میں ذکت کا عذاب اٹھا اسب
دجوان کے نسروں پرمنڈ لارا تھا) اورایک دناص، مست تک ان کو
دونیا وی زندگی کے فیرش دیکات اور داصت و ارامسے استفید کیا۔

اوراگر آپ کا رب جاہتا توزین پر بیٹنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان سے آتے ۔ بھر کیا آپ لوگوں پر ذہر دستی کریں گے کہ وہ ایمان ہے آئیں ۔ يَرُوُاالُعَذَابَ الْآلِيْمُ فَ الله عَلُوُلِا كَانَتْ قَمْ يَكُالْمُنَتُ فَنَفَعُهَا آلِيما نَها آلِا قَوْمَ يُونُسُ ثِنَما الْمَوْلِكَشَفْنَ عَنْهُمْ عَنْهُ اللَّالَيْ الْمَوْلِكَشَفْنَ الْحَيْوِةِ اللَّائِيمَ وَمِنْ عَنْهُمُ وَلِيلَ حِنْنِ ٥ حِنْنِ ٥

وَلُوْجِاءَ نُهُمُوكُكُ أَيْةٍ حَتَّى

٥- وَكُونُشُآءَ رَبُّكَ كُلْمُنَ مِنْ فِي الْاَرْضِ كُلَّهُ وَجَمِيعًا أَفَانَتَ تُكُرِّمُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۞

تلوب میں زردتی ایمان نمیں ڈالاجا آاگر اخر چاہتا اُوسب کو مون ہی کر دیتا نمین میاں کی حکمت تکوینی نمیں تشریعی ہے۔ آپ لیے فریشہ نمیلیغ ادراس کی مخلوق کی محبت میں سب کے بیٹیے اس درجرمنظرب نہ جول ، بایں ہمسان کے احمال وافعال کی دنیا اس کے نظام تکوین سے کلی طور بر آزاد کھی نمیں ۔

ا وکٹ شخص کو یہ قدرت نہیں کر انڈر کے تکو کے بغیر ایمان لائے اور یہ توفیق ان کو ہوتی ہے جو انڈر کی طرف پڑھتے ہیں، اس کی نشانیوں پافور کرتے ہیں) اور جو لوگ غورہی نہیں کرتے انٹدان کو دکھر کی انجاست میں پڑا رہنے میتا ہے۔

آپ فرما دیکیتے ، دکھو توآسما نوں اور زمین میں کمیا کچھ ہے لیکن (اللہ کی

... وَمَا كَانَ لِنَفْسِ لَنَ تُؤْمِنَ لِلَّا بِلِذِنِ اللَّهِ وَيَجُمُلُ الرِجْسَ عَكَرَ اللَّذِيْنَ كَلَّا يَغْقِلُونَ ٥

١٠١٠ قُلِ نُظُمُ وَلَمَا ذَا فِالسَّهِ مُوتِ

گوناگوں) نشانیاں اور وعذاب اللی سے، ڈرانے والے داس کے دمول) ان لوگوں کے مجھ کام نہیں آتے جرایمان پی نہیں رکھتے رایمان لانا ہی ضد ما میں وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْفِرُ لِلْمِيْتُ وَالنَّنُ رُعَنَ تَوْمِرًا مُؤْمِنُونَ

پس بیران بی (بُرے) دول کے منتظرین جوان سے تعبئے سل کی قوں پر گزدیکے ہیں۔ (اچھا) آپ فرما دیکھے کہ تم بھی انتظار کر دیم بھی تمہا سے ساتھ انتظار کرتا ہوں ۔ ١٠١٠ فَهَلْ يَنْتَظِمُ وُنَ إِكَّا هِ فَكَ الْمِثْلَ الْمِثْلُ الْمِثْلُ الْمِثْلُ الْمِثْلُ الْمِثْلُ الْمِثْلُ الْمُثَافِلًا الْمُنْتَظِمُ وَالْإِنْيَ مَعَلُمُ مُعَلِّمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ اللّهُ مُعْلَمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِعِلِمُ مُعِلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِعْلِمُ مِعِلِمُ مِعِلِمُ مِعِلِمُ مُعِلِمُ مِعِلِمُ مُعِمِمُ مُعِلِمُ مِعِمِمُ مِعِلَمُ مُعِمِمُ مِعِمُ مِعِمِمِ مُعِمِمُ مِعِمُ مُعِمِم

بھر رجب عذاب آجا آہے تو) ہم لینے رسولوں اورایمان والوں کو کیا لینتے ہیں ، اسی طرح ایمان والوں کو کیا لینا ہمادے ذمہ ہے۔ ا تُكَوِّنُ فِي مُكْنَا وَالَّذِيْنَ الْمَاكِنَا وَالَّذِيْنَ الْمُثَوَّاتُ لِلنَّاحَقَّا عَلَيْنَا أَ الْمُثُوَّاتُذَلِكَ حَقَّا عَلَيْنَا أَلَّا فَيْ مِنْ مُثَافِعِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَ

جس طرح یہ لوگ اپنی ضعربرتائم میں کہ الٹر کو ندائیں گے الٹر بھی اپنی سنت پر قائم ہے کہ وہ لینے دسول اوران پر ایمان لانے والوں کو ہر آفت وصعیبیت سے نجات دیتا دہیگا "کر پخفف" و"لا بخصد ن"کی صدائیس مومنوں کے قلوب سننے دیں گے۔

# سكيارهوال ركوع

امی آخری رکوع میں وین کا خلاصہ، توجید ناصی کا بیان ہے ، دل و جان سے انڈی بندگ مرین کا ایمان ہے - بہی سیدگی راہ ہے ، نفع وصر راللہ کے تبضیر ہی ہے ،اسی کو بکارنا اسی سے ہرمال ہیں مدو مانگنا ہے - وہ فضل وکرم سے لینے بندوں کو لواز آ ہے ، وہ فراہنے والا ہمریان ہے ۔ حق آپہنچا اب جرجا ہے اس مقل پر پہلے - اور راہ ہل رہت سے سرفراز ہو، اور چہلے محلکات بھرے ۔ اورستھی عذاب سے - ان بشارتوں سے موس خوش ہونے کا فرڈر سے ہیں ۔

(ساء رسول اب انہیں وین کی اصل حقیقت بتا دیبیجئے کھرد پیجئے سام گوگو گرم کومیرے وین سے تشعیق مچھ شکس سے تو ایس تم کوصاف بتا دول کی انڈرکے سواجی (خدائوں) کی تم عبدا دنٹ کرتے ہو ہیں ان کی عبادت ۳۰۱- قُلْ يَا يَنُّهُا النَّاكُّسُ اَنُ كُنْتُوُ فِيُ شَالِّ مِنْ دِنْيِنِى فَلَااعُبُدُ الذِنْيَ تَعْبُلُ وُنَ مِنْ ذِيْنِ نئیں کرتا بلک میں ہمسس اللّٰہ کی عبادت کرتا ہوں چوتمہادی درہ خیف کرتا ہے ، اور مجھے تکم ہے کہ ایمان والوں میں سے رتوں ۔

اور یک دائے محربینی سے امت محرتی اپنا رخ یکسو ہوکریتے دین دوین اسلام ) کی طرف کر لیے اور شرک کرنے والوں میں نہ ہو۔

اورامترکوچپوژگرکسی اورکوجردنی الحقیقت، نرترتیجے نفع پینچاسکتا ہے اور خفصان ، مت بکارنا پس اگر ترنے ایساکیا قطالموں میں سے بومائیگا (خطاب دمول سے گرمفعمود است کوتعلیم دینا ہے)

ا دراگر اندیجھ کوکون محلیف سینیائے آواس کو سولٹاس کے کوئی ڈور کرنے والا منیں اوراگرمجھ کوکوئی جھلائی بینچانا چاہتے واس سے خیسل کوکوئی روک نمیں سکتا (وہ تا در طاقت ہے) ۔ اپنے بندوں میں ہے ب پرچاہتا ہے اپنا فعلل فرہا آہے اور وہ بڑا بختنے والا معربان ہے۔

(بس) آپ فرادیج الے لوگوا تمهائے دب کی طرف سے تم کو حق بہنچ چکا اب جو کوئی راہ ہرایت اضیاد کرتا ہے تو وہ ہدایت سے اپنے ہی حق میں مجعلان کی کرتا ہے اور بھر گراہی اختیار کرتا ہے تو وہ گراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور بھر پر کمسارے کا موں کی فرمرداری نہیں ہے ۔ ایس تمہار اوکیل نہیں کراچھا کر دیا برات میں تمہاری طرف سے انقد کے حضور فرمراد اور جواب دہ ہموں۔) اور کی اس کی پیروی کیے جائے جو آپ پردی ہوتی ہے اور صبر يَتُوفْكُمُّ وَأُمُونُ اَوْلُكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ \*\* وَأَنْ اَقِهُ وَجُهَكَ لَللِّهِ يَنِ حَنْيُفًا \*وَلاتَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥ \*\* وَلاتَنْ عُمِنَ دُونِ اللّٰهِ مَا لا يَنْفُعُكُ وَلا يَضُمُّ اَوْ \* فَكِنَ فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ٥ الظّٰلِمِيْنَ ٥

الله وَلَكِنْ اَعْمُدُ اللّهَ الَّذِي

وَانَ يَهُسَسُكَ اللَّهُ مِعْرَفَكُ كَاشِفَ لَكَ الاَهُ مُعْرَفَكُ وَاكُ يُمِدُكُ بِحَيْرِ فَلازَآ ذَ لِفَضْلِهُ يَصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَآءُ مُرُعِكُ فَهُ وَهُوَ الْحَفُورُ التَّحِيْمُ وَ مُعَلَّى مَنْ تَتِيكُمُ فَهُ الْفَتْلِي الْحَقُّ مِنْ تَتِيكُمُ فَهِ الْفَتْلِي فَاتَعَمَّا يَهُتَّى فَالنَّاسُ فَلَ جَآءُكُمُ فَالتَّمَا يَهُتَلَى النَّاسُ فَلَهُ مَنْ الْفَتْلِي فَاتَعَمَّا يَهُمَّا يَعْلَى النَّاسُ فَلَهُ مَنْ وَمَنْ انْاعَلَيْكُمُ يُوكِنِيلُ فَ انْاعَلَيْكُمُ يُوكِنِيلُ فَ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهِ عَلَى هُو كَيْجِ بِمال مَك كما تُدرب العزت) إينا فيصله اصادر افرافيا-(اورح وباطل، نور وظلمت ، اسلام وكفر كي حفيفت لوكول برآشكا را ہوجائے اوروہ ہترین فیصلہ کرنے والاہے۔

الله خَيْرُ الْحُكِمِ انْنَ أَ

# ه در چه و **سوری هسود** انگرنتیش ایش

سورة ونس كے آخرى دكور عمر في كاصل الاصول، توحيد خالص كا ذكر تھا، انس مرتب والول كو بزنرك سے بحنے كانىلىردى كئى تقى يسوره "دھوخلوالخكمان" كے لفاظ برختم ہواكرانسان آخرت كويش نظريطي ،اب سورة لبود من باري تعالى كي دات دصفات كابسان سيم مختلف بهاؤكام کی طرف سے دعوت حن کیفضیل، اورمنتلفامتوں کی نا فرمانیوں کا حال ہے۔ساتھ ہی مون و کافر کی کیفیات کوظا ہرکیا گیاہے مینکرین نوحید کا بیان اور مذاب کہی کا ذکر کچھاس 'نڈازسے ہے کہ آنحننوس لیٹر عليه وسلم نے فرما يا كراس سورت نے مجھے بوڑھا كر ديا۔

سوروی ابتدامزول قرآن اوراس کی حکمت سے ہوتی ہے کہ طالب بداست کے بلیے راہتی کی ماش اسان ہوجائے۔ مادرسے اللہ تعالیٰ کی حکمت ؛ کائنات کی تخلین ، رزق کی فراہمی اور حیلائر یں صب مسائح تربسروتصرف فرمانا ہے۔ بندہ کی حکمت : موجدوات کا جاننا، علم وعقل کے ذریعیت يك سينينا ،على صالح كرناب - حكمت دى : فهم معا داوداس كيم مطابق على كرناب - بدايك محمود كك ایک فروق ہے وخرالحاکمین کے سامنے سربیجود کرتا ہے معرفت حق کے دیکے کھو تیا ہے۔

يسميالله الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ من شرع الله كنام عرب مدر إن نايت رم والارب) پیمبنی ہیں ) بھر( خدائے ) تحکیم وخبیر کی طرف سے کھول کربیال کر مگئی ہیں

فُصِّلَتُ مِنْ لَكُنْ نُكَكِيْمِ خَبِيْرِ فُ

العدمول آپ فرماد يج يرفرآن مكمت يرمبني بيدي زندر سأ أتراب كهير مجلاً كهير مفعل احكامات كابيان ہے اس كام حصل كيا ہے ؟

ا گریغوب وا اگا الله اینگی کرد. (پ) کواند کے سواکسی کی عوادت نکر درکسی اورکولائن بندگی نسمجھوا درمجھے

هسوج أأثلا

اس کادمول جانی ہیں اس کی طرف سے تم کوڈرانے دالا اور خوشخبری مینے الا بھوں۔ (جوکھتا ہموں) اس کی طرف سے کہتا ہموں)۔

اورید کینے پروردگارے بخشش مانگورگناہ بختوالی ابجاس کا طوف جمع سکیے درورگویالوں سوک کا بھراس کی طرف روزگویالوں سے بسیخشش کی طلب ، بھراس کی طرف روزی مراف کا در در بار مرحل کی اسرایٹ فلاح عطا فرمانیگا اور اکنرہ بھی اسرایٹ فلاح عطا فرمانیگا اور اکنرہ بھی اکا کر فیزیا جائیگا۔ دہینی مرحل فلاح مور کرنے کے مطابق اسطابی ارتیک بھی تھی کے اندکیلیے علی کیا تشخیلے علی کیا تشخیلے علی کیا تشخیلے علی کیا دور ور دائی کردگے دیسے معابق اسطابی ارتیک بار بھی ہم اور کردائی کردگے دیسے بار کی بھی تھی کے بار کی بھی ہما ہے بار کی بھی ایک کیا دور کردائی کردائی کہ دور کے دور کی کردے ۔ وتیا سے کا آثا برق ہے تعمالے بار کیا عرضہ کا کا دور کو کہا تا دورہ دور کی کہا تا مادیک ہائے ہیں وقت کے دوروں کی ذیا تھی لیکن اس کا انکار تدائی ہے بولت کا باعث موگا۔ خان نے دوروں کی ذیا تھی لیکن اس کا انکار تدائی ہے بولت کا باعث موگا۔

(یا درکھو) اللہ بی کی طرف تم کو کوٹ کر جانا ہے اور وہ مرچیز برقا درہے ۔ (صاحب فدرت سے آجی دوگر دائی کر لولیکن کل بھاگ نہ سکونگے)۔

دکیویے لیپنے کو جھک مجھک کر دہرائیے ڈالتے ہیں دہشری صفر دریات کے دفت مجی کیٹرے بٹاتے ہوئے انہیں اللہ سے نشریم آئی ہے تاکداس سے دلینے سترکی چھپا ہمیں ارشرن میں اس فلولی صفر درت نہیں انہیں اس طرع سمجھی دیا جائے کی کوئیسو جب دہ لیپنے کیٹرے میں لیپنے ہوئے ہیں رام فرقت مجھی دالشد، ان کیٹھیچی او کھی جائیں موں بویا کا فروہ سیکے عمل الادہ والا ہے راس سے کوئی تعیقرت چھپی نہیں موں بویا کا فروہ سیکے عمل الادہ

اورنست سے واقف ہے اوراسی کے مطابق وہ جزا وسزا نے گا ندمور مجروم

مِّنُهُ نَذِيُرٌ وَّبَشِنَيُّ<sup> </sup> ٥

وَّآنِ اسْتَغْفِهُ وَارَبَّكُوثُكَّدُ تُوْبُوَّ اللَّيْكِيمُتَغِّكُمْ مَّنَاكًا حَسِّنًا الْآلِحِلِ مُستَّى ثَرُغُوْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةُ وَانْ تَوَلَّوْا فَإِنَّى اَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يُوْمِكِنِيْرٍ

الله وَمُرْجِعُكُمْ وَهُوعَلَى الله وَمُرْجِعُلُمُ وَهُوعَلَى الله وَمُرْجَعِلَى الله وَمُؤْمِنِ الله وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ الله وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِونِهِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِهِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُومِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِ وَمُومِ وَمُؤْمِ و مُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَم

الآراتهُ مُنتُ مُون صُدُورهُمْ لِيَسْتَخُفُو المِنْكُ الرَّحِينَ يَسْتَغُشُونَ ثِيَا مَهُ الرَّحِينَ مَايُسِمُ وْنَ وَمَايَعُلِنُور اللَّهِ عَلِيْمُ وَنَ وَمَايَعُلِنُور اللَّهِ عَلِيْمُ وَنَ وَمَايَعُلِنُور اللَّهِ عَلِيْمُ وَنَ وَمَايَعُلِنُور اللَّهِ

مانتے بن ان کی حیا کایہ عالم سے کہ

رہی گے نہ کا فریما کسکیں گے)۔

ا ک طرف مومنوں کی جماعت ہے جواللہ سے ملنے پریقین رکھنتے اوراسے ماصرو ناظر

ياره - ۱۲

# وَمَامِنُ دُاتِيةٍ

كزشة كيات مين علم اللي كي ومعتول كابيان تعااتنده آيات بي الترتعالي كقدرت كالمركا ذكريد - بناياجا والي كربر جاندادكا رزق الشرك في سيده اس كى صروديات سي هي آگاه ج اوران کے حال سے بھی با خبر۔ اس کا عمارت صوف انسان کی دنیا ہی بر محبط ہے بلک مرنے کے بعد اس کے سونیے مانے کی مگرادر آخرت ہیں اس کے الل مقام جنن یا جہتر سے میں وہ واقف ہے۔

> عَلَى اللّهِ رِزْقُهُا وَيُعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتُودَعُهَا ﴿كُلُّ فِي كِتْبٍ مُّبِينِ ۞

وكا من دات ية في ألك رض إلا اور موزيين يركوني بلنه يونه والارماندار) ايسانس كرس كاروزيات ف (اپنے لطف وکرم سے) اپنے ہر واجب ند کرنی ہو۔ اور وہ (دنیا میں)س کے تھیے نے اور دموت کے بعد)اس کے سینے جانے کی عکم عانباے دارگل علماس قدرمحیط سے کدوہ دنیا اور برزخ کی زندگ کی تمام تفصیلات جا نیا ہے ا وراً )سب کیچه (اس کی) روش کتاب (لوج محفوظ صحیفهٔ علم اللهی) میں (لکھا

> انسان كواپنى جدوجدس غافل زبونا جابييلكن اين نظركواس بسي كزاركرمسبب يردكعنا بابيد، كافراساب ير، مون مسبب الاسباب يتكيرات ايك محض مناع دنياليتا يودمر ا خرت میمنوارنیا ہی -اللہ تعالی مومن ریقوری سی شقت سے بے شارانعام فرا ا بے براس کا کرمہے وہ عیم تھی ہے اور قدر رکھی -

اور (دکیمیر) و بی بیح بس نے آسمانوں اور زمین کو جیمدن زیجیمنازل ، بیممران میں سیداکیا۔اوُلاس وقت) اس کاعرش یانی پرتضا ززمین کی مخلیق سے بل اس کی قدرت و عمرت کی نشاندسی یانی کرریا تھا۔ بھراس نے اپنی قدرتِ كامله معانين وأسمان مي نهيل بلك انسان كويسيا فرمايا اوراس أتخليق ميرهي یانی کے لطیف تعلق کو باتی رکھا ہ ناکرتم کو آزمائے کہ کون دانشا وراس کے

وَهُوَالَّذِنِّي خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّا مِرْفِكَانَ عَمْ شُهُ عُلِي الْمِياَّ وَلِيسُلُوكُمُ ٱتُكُمْ أَحُسُنُ عُلِّا وُلَمِنْ قُلْتَ دسول برایمان لاکر) تم بیں سے نیک ٹمل کرنا ہے۔ ادر امسل ان) تو اُنرت برایمان مصح بر ایکن) اگر کہا دافروں سے اکمیں کرتم مرفے کے بعد بھرا شخانے باڈگے تو کا فر کمدیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جا دوہے۔ (اس بیں اثر ضرور سے لیکن اس میں صداقت نہیں بیم پر چلینہ دالانہیں) ٳڐؙؙؙؙؙؙؙؙؙۜۘۿؙۄۜۛۺۼٷ۫ڹؙۉڹڡۯ۞ۼۑ ٳڶٮٶؙؾؚٲؽؾؙٷڷػٲڷڒؙؽڗؙڰؘۀۉٙٳ ٳؽؗۿۮؘٳٳٚ؆ڛ۫ڂڗٞٞۺ۪ؽؙڽؙ۞

ید دنیا آرائش کادے۔انہیں اُخرت پریقین آنے اِنہ اُٹ میکن اس کاعلم انہیں ہوکر رہے کا۔ عذاب کاجلد را آناہ عذاب کے برق میرونے کا ثبوت نہیں ۔

ادراگرایک منت میشند تک مهاات عداب منوی اعمی کنه رمین، توید وگی فراد کبخه نگلین میکه کدار مناب، کوکون می پیزر دک ری ب منهار می فقیة بدلے مذافل مجمد عداب کمیون میس جانا، شن کوکرس دن وه (عذاب آنیگاه ان سے الانعیل جائیگا - اورس چیز کا بدال اڑا باکرتے سخفے (بعنی روزِ قیامت ، نار دوزخ) وه ان وگھیرکر نیسے گ وَلِينَ اَخَرُنَا عَنْهُمُ الْعَدَابَ اِلِّ اُمَّةِ مَعْدُ وُدَةٍ لِنَيْقُونُنَ مَا يَخْسِمُ الْكَيُومَ يَالْتِيْلُومَ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمُ وَحَاقَ مِنْمُ هَاكَانُولِهِ يَسْتَغْمِنُ وُونَ أَ

### دوسراركوع

انسان کی عام کووریں کے ساتھ مشکوین من کی کیفیات کابیان جاری ہے جغور روثر کاننات مسلے اللہ علیہ کے کم کوتسل دی جاری ہے کہ آب ان کی دجہ سے آذروہ مزہوں انکیاللہ کے عذاب سے انہیں ڈوایا آئے نبلے کا فرخی ادافویا یا آب کی ذصرواری سنتم ہرگئی ، وہ وہنا کا بیش چاہتے ہیں ، کچرون ہماں میش کلیں ، میکن انکا مقابلہ ان صاحبان ہوش دہسرت سے نہیں کیا جاتنا بی عقبی مدادمی رکھنے تین ، ول میں خوف خوالیے ہرئے ہیں ۔ کافواللہ کے مذابعے سخی ہر بینے، مون اس کے فنس کے دید خوت بھو گئے ، ایک دوری کی احدت میں گوفنا دومرافر ہدا ہی کی مست سے مرفواد میں اور وسر والے را دومرافر ہدا ہیں ۔ سرفواد معدالیہ دوفوں کیسے دار مربوکے تین کمیس ہوائھے اور مصر والے را درمور تی ہیں ؟۔

اوراگریم انسان کولینی رسمت کا مرز میکھائیں دکسی نعمت سے نوازی) پھراس سے دو چیس میں نووہ ما بوس داور، ناشگر گزار برجانا ہے اگزشید معتوں بر ''ناشگری آنندہ سے مایسی اس کی زندگی کا ماشل بن جاتی ہے'') وَلَيِنُ اَذَقَنَا الْإِنْسَانَ مِثَّالَحُةً ثُمَّ نَرَعُنْهَا مِنْدُ اِتَّالِمُلُونَّ عَفُورً

وَلَهِ أَذَ قُنْهُ نَعْماً ءَنَعْدَضَرّاء

مَسَيْنُهُ وَلَكُونُ ذَهَبَ السِّمَاتُ

عَنِّى ۗ إِنَّهُ لَفَي مُ فَخُوْمٌ ۗ

ٳڴۜٵڷٙؽ۬ؽؗؽؘڝؘۘڹڔؙڎٛٳۅؘۼؠڷۅٳ

الصِّلِحْتِ أُولَدِكَ لَهُمْ مِّغْفِيكُ

وَٱجْرُكُ يُرُّ

اور اگریم اسے ای کلیف کے بعد جراسے بیٹی کسی نعمت کا مرہ پکھیٹیں وکیٹ مگناہے کہ مجھ سے میری سب بُرائیاں (اور تکالیف بمیشر کیلٹے) دگور ترمیں ہے شک دہ تو (بڑی جلدی) خوش برجائے والا واور تیٹی مارنے والا ہے وما لائکر اگر ماقل بیزنا تواشر کا شکر اداکرتا اور اس کا بالگی

مار نے والا ہے رحا لائکو اُر ماقل ہوتا آوا تشرکا تشکر اداکرتا اوراس کی ناڈگا سے ڈونا رہتا) ۔ امہتہ جولوگ صابریں اورنے عمل کرتے ہیں ان کے بیلیغ شخش اور ٹرا

البیتر جولون صابرین اوریک مل کرے بین ان کے میفیجیتشن اور جرا تواب سے را تعرف ان کے صرا در استفامت اور شرع مل کے بدلے میں نمین این بخششن اور مظیم الشان انعام سے اوارے گا)۔

> لے پیغمبل یکا فرتوآپ کو ذیج کرنا چاہتے ہیں اور پیآپ سے نامنامب مولات اس بیے کرتے میں کہ آپ تنگ ول اوافسروہ فاطربوں۔ بابنی سازشوں کی بنا پر ہما مید با ندھ بیٹھے ہیں :

ثاید بو کھیے آپ کی طرف وجی کائٹی ہے اس میں سے آپ کیے صدیحیار ویں زیران کی خااج یا ہی ہے ۔ ) اور آپ کا ول اسس سے ننگ بوکر بوگ مجتے ہیں کرامن دنی ایر کوئی خزاد کیوں ناتزا میاس سے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا داس فرے کی محل با توں سے وہ آپ کی تعقیقی کرنا بالیت بیں یہ کی کی ذات کو نمیں بیچائے ہر حالی آپ تو دان کو عذاب ہی ہے ، ڈرائے و لامیمی اور سرچید کا وروار العدے راکپ ان کے ایان لانے ذلائے کے ورواد رانسی ) ۔

کیا ماکا فروسٹرک کتے ہیں کہ قرآن کو آپسٹے خود بنا لیا ہے آپ فراہیجئے تم ایسی وس بمصور میں بناکرے آئر اور خودی نیس بلک انشر کے ماج جاک بلامکو (اپنی مدر کے شیص بلالو ساگر آم (میٹے دموے میں) بیٹے ہو۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكَ بَعْضَ مَا يُوْتَى اِلْيُكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَلَارُكَ اَنْ يَقُوْلُوا الْوُلِا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُنْزٌ أَوْجَاءَمَعَهُ مَلَكَ اِنْمَا أَنْتَ نَانِيْرٌ وَاللّهُ عَلَى فَلْ نَعْمَ وُ وَكِيْلٌ ثَلَاهً أَمْ نَقْهُ لُونَ افْتَرِيهُ قُلْ مَا أَنُوا

بعَثْيِ سُوَيرِ مِّتْلِهُ مُفْتَرَيْتِ

وَّادُ عُوْامَنِ الْسَتَطَعْتُ مُقِّرِكَ دُوْنِ اللهِ إِزَّكُنْتُمُ صِٰدِقِيْنِ

اور کلام الله کا برمجزه نوسرزمانے کے بیے ہے۔

بیں (لے مسلانو!) اگر وہ (منکر) تمہاری بات قبول نکریں تو (ان سے کہوکہ) حان لوکہ بیر (فرآن) الشدہی کے ٹلم سے انزاہے اور یہ کہ اس کے سواکونی معبودنهیں دجب تمرایسی دس آیتیل مذبنا سکیے) تواہے ملان کیوں نمیں ہوجانے - داسلام قبول کرنے میں کیا انتظار سے کیا اس بڑھ کرکوئی معوزہ ہوسکتاہیے)۔

انیکن ایروہ لوگ ہی جن کے بیسے آخرت اکی زندگی میں بجر آگ کے

کچوہنیں ۔اورحرکیجاننوں نے آس ردنیا) میں کیا وہ بربا و ہوا اور حرکھے

وه کردہے ہی سب ہے اڑے (جو کام دنیا کی عُوْم سے کئے گئے دنیا

بیں اس کا اجرمل گیا اب ہوت میں وہ کس کام کے۔)

فَالَّهُ سَتَجِيْبُواللَّهُ فَاعْلَمُوا أتتماً أُنْزِلَ بِعِلْحِاللَّهِ وَأَنْ لآاله إلا هُوع فَهَلَ ٱنْتُدُ مُسْلِمُونَ ٥

اب اس کے بعد میں اگر وہ ایمان نہ لائیں توثابت ہوگیا کہ انہیں دی طلونہیں، ونما مطلوب ہے۔ قانون قدرت یہ ہے کہ

مَنْ كَانَ يُرِنْ لُلْ تَحَيْوَةَ الدُّنْيَا جوکوئی دنیائی نندگی اوراس کی آسافش کا طالب ہے ہمران لوگوں کو ان كيمل كابدلر اس دنياس پورا بورا و عيظ بيل اوران ك وَزِيْنَتُهَا نُونِ الْيُهُمُ أَعْالَهُمُ بليے اس من كوئى كى نهيں كى ماتى .

فيهاؤهم فيكالا يُنخسون

أوليك الذنن كأيس لَهُمْ في الكانحوقي إلكا النّائع وحبطما صَنَعُوافِيهَا وَلِطِلَّ مَا كَانُوا

الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلَكِنَّ ٱلْمُثَرّ

ٱفَكُنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَاتٍ قِينَ رَبِّهِ وَيَتْلُوْهُ شَاهِ كُمِّنْهُ وَمِنْ قَيْلِهِ كِنْتُ مُوْسَوا مَامًا وَّرُحْمَةً ﴿ أُولِيكَ يُؤْمِنُوْنَ به ومَنْ يَكُفُرُ بِهِمِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَالتَّارُمُوْعِدُهُ ۗ غَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

بھلا خِتْحُص لِینے رہ کے کھلے داستہ پر ہو دجو فور کو دیکھ کر، نور کو ماکر لینے رب کی طرف جارہا ہیں) اوراس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ (قرآن می موجرو) ہو، اوراس (قرآن) سے فیل موسی کی کتاب (ان کے بیے) راہنما اور (موجب) رخمت ہو (وہ بیسب کچھ د کھیے کر اور مجھ کرکس طرح انکاد کرسکتا ہے۔ سرگز نہیں ، بلک میں لوگ بس جر ( بيبلے تورات كومانتے عفے اب) اس زفران) برايان لانے بس-اور جو کونی اس دکتاب ، صاحب کتاب کاکسی تھی فرنے ہیں سے منگر ہو تواس کا تُعلکانا دوزخ ہے ،پس الے بخاطب، صاحب قرآن کی زمان سے قرآن سننے کے بعد، تجھ کواس میں شدنہیں بہنا جاہئے بیشک وہ تیرے دب کی طرف سے حق سیے نیکن اکثر لوگ اس بیر ایس ان

بنزلء

نہیں لاتے۔

التَّاسُ لا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنِنِ افْتَرَعَ كَلَ الله كَذِبًا الْوَلِيَّ لَيْعَ مُؤُونَ عَلَى رَبِّهِ مُورَيَّقُولُ الْاِئْمَ كُو هَوْ كَزِ الذِينَ كَذَبُوا عَلَى يَهِمَ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى الطَّلَمَةِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ أَنْ اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ مِنْ أَنْ

یں بادر سے بڑھ کرظالم کون ہوگا جرا تقریر چھرٹ باندھ یہ ہوگا لینے رب کے سامنے میں کے جائیں گے اور اسب بی گوا بی دینے والے کمیں کے کدیمی ہیں جنوں نے لینے رب پرچھوٹ بولا تھا میں کو کھو کہ ظالموں بر (ناافعاف اور صریب تجاوز کرنے والوں پر) افتد کی اعتب ہے۔ ریر متاام قرب سے دُور بھینک نیٹے گئے ، اوران پراند کی بھٹکار

> الذين يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهُ وَيَهُ عُونَهُمْ عَوْجًا \* وَهُمُرُ بِالْاِخْرَةِ هُوكُونَهُمْ كُونُ ۞

(بین لوگ میں) جوانندگی راہ سے دلوگوں کی روکتے ہیں اوراس میں مجمی ڈھونڈھنے ہیں۔(اس کوششش میں رہنے ہیں کہاس میدھی راہ کو شیڑھا ناہت کیں خو تو آلمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کریں) اور دی کفوت سے انحارکرتے ہیں (جمال جانا ہے اس منزل ہی کے تکویس)۔

الله الله الله الله المؤدنة المعتبرين في الكارض وماكان المحرّق الله عن الله ع

یہ لوگ زمین میں (بھاگ کر ، چھپ کر) عاجز نہیں کرسکتے اور اللہ کے سواان کے کرنی حمایتی را ور مدوگار ) نہیں رجوانہیں عذاب المہاسے بچاکیں) ان کے سیے دونا عذاب ہے را یک خودگمراہ بونے کا دوسرا لوگوں کو گمراہ کرنے کا - کیونکر) مزہ دق بات ) سُ سکتے تھے اور مزوہ (راوسی) دیکھ سکتے تھے ۔

المعمرون و المعمرون المعمرون المعمرون الفكرة الفكرة الفكرة الفكرة الفكرة الفكرة و المعمرة الفكرة و المعمرة ال

یمی بین جنوں نے اپنی جان کو ہلکت میں ڈالا۔اور (جب خدا کے روبرو ہوئے تو)مسبے چھوٹ ہوا نہوں نے ازخو دکڑھ ملیے تھے ان سے گم ہوگئے د ہوا ہوگئے)

> ٧٧ لاَجُومَ اَنَّهُمْ فِيْ لَا خِرَوَهُمُّرُ الْاَخْسَرُونَ۞ ٣٧ إِنَّ الَّارِنِيُ اَمْنُوْا وَعَيِمُوا

اس میں دفرانجی) تمک نہیں کہیں وگ آخرت میں سب سے زیادہ فقعان اٹھانے دلے ہوں گے ۔

البتة جوگوگ إيمان لائے اورنيک عمل کيے اورا منوں نے اپنے

دب کے سامنے ماجزی کی دختون وختون سے اس کی بندگی کرتے رہے ، وہی لوگ جنتی ہیں (اور) اس میں وہی مہیںشد رہی گے۔ الصِّلِحٰتِ وَلَخْبُنُوۤۤۤۤۤۗٳٳڵۯێۜٷٛؠ ٲۅؙڸٟٙڮؘٲڞؙۼٮؙؙڮٛڬۜؾۧ۠ڰٛؠؙۏؽؠٵ ڂڵۮؙۅؙڹ۞

گزشتہ آیات میں کافر اور مون دوفوں گردیوں کا ذکر ہوااب ایک مثال کے ذرجہ اس فرق کو داخع کیا جارہاہے -

ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ( ایک فریزیعنی کانسد) اندھا اور ہرا اور د درسرا فریق بینی مری ، وکیت ا دوست ارجینی پیٹیم بھیرت اور میں تبرل دکھنے والا کیا ان دونوں کا حال کیساں ہوسکتا ہے۔کیا تم خور نہیں کرتے ۔ (کفرکی تا ایکیوں کو ایمان کی دوشنی سے کیا نسیت ، ۔ مَثَلُ الْفَيْ يَقَلْنِ كَالْمُعْلَى
 وَالْاَصَحِّرُ وَالنَّصِيْرِ وَالتَّعِيْرِ عِلَى النَّعِيْرِ وَالتَّعِيْرِ وَالتَّعِيْرِ وَالتَّعِيْرِ وَالتَّعِيْرِ وَالتَّعِيْرِ هَمْ لَا اَفَلا هَلَا يَسْتَوْنِ مَثَلًا اَفَلا إِنْ مَثَلًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

## تىيىراركوع

گزشته رکوع دوفریقیوں کی حالت پرختم ہوا ایک کافرہ دوسرے موس ، جونکہ ذکر مسئل بن ہی کا جلا اراقت اسلام اور گیر ا مشکرین ہی کا جلا اراقت اس سے کا فرول کا ذکر پہلے کیا ، اب حضرت فوح علیہ السلام اور گیر ا انہیاء علیم السلام کی توموں کی حالت اس کی تا شدی بیان کی جا دی ہے حال کے بوجب کی عذاب المبئی کیوں آبا کی صور توں سے آیا۔ عذاب کی جرستے بینیغ شروع کی برسما برس بہلیغ فرمائی۔ سولتے چند لوگوں کے کوئی ایمان ذلایا۔ ایمان کیے لاتے نمان کی بات سنتے تھے زان کا پاک زندگی پر نظر کرتے تھے ، گریا ہو سے اور انہ تھے تئے شیر سے ا در بیر تھے دکوئا میں جھنرت نوح علالسام اوران کی قوم کا ذکر تفصیداً کیا جا رہا ہے

اوریم نے فرح کوان کوّم کی طرف بھیجا۔ ریوائی قوم سے دیکتے تھے کہیں آم کو واضح طورسے (تمہارے بُرے اعمال کے تباغ سے ، کھولنے والا ہوں (انڈکی طرف سے تمہادی ہدایت سے سئے آیا ہوں ، کہم ان باقوں سے ۔ وَلَقَدُ اَرْسُلْنَا نُوْحَالِكَ قَوْمِهِ لَإِنْ لَكُمْ لَلَائِرُّ مُّبُنُكُ ۚ ۚ . پچوجواس کی نارامنگی کا باعث اوراس کے عذاب کا موجوج تی ہیں)۔ . . . .

اہم زین بات یہ ہے

که انشرکے سواکسی کی عبادت نه کر واغیرانشر کی بینش کی صورت میں) مجھے تم پر ایک وردناک دن سے مذاب کا ڈرہے۔ رکھیں اپنی حرکتوں کے باعث می ون تم مذاب اہلی میں گرفتار نہ جوہا ڈ)

اس پران کی قدم کے مروادم کا فرقتے کسنے نگے ، ( فرح تم کو کیا ہوگیاہے ، ہم قدم کو پیغیر نمیں سیجھے کیونکہ ) ہم کو تو تم ہم ہی بیسے ایک انسان نظر آتے ہو ، اور بھر دیکھنے ہیں کہ کوئی تمارا پیروہی نہ ہوا ہج زمانے چند رزایط می رائے والے لوگوں کے ۔ (جر بلاس چے سیجھے ظاہری اور طبی طور پر ایمان نے آئے) اور دائے فرق ہم تم ہیں نہ فاک وئی جماعت ہے جو اخر اقتدار کے ذتم مارے ساتھ ہم جسے شرفاک کوئی جماعت ہے جو اخر ورسون کی مالک ہوا ور خوشتے ، پھرتم کماں کے بی ہوگئے ) بکل ہم تو تم ا اَن لاَ تَعْبُدُوْ الكَّااللَّهُ اللَّهُ اللْحَالِمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

(لاَ الَّذِنْيَنَ هُمْ ٱلْأَوْلُنَا بَا وَكَ الوَّانِيَّ وَمَا تَرْى لَكُوْعَكَيْنَا مِنْ فَضْلِ بَلْ نَظُئُكُمُوْ كذِبنِينَ

حصارت نوح نے جواب دیا نبوت اور رسالت کے میصان میں سے کسی چیز کی صنرورت نہیں العبتہ نبوت کے ملیے ہوایت و وثمت خب اوندی کی عفرورت ہے جو تمہاری لگاہ سے اوجیس رہی ۔

کها، اے قرم دکھیو تواگر میں اپنے پر ورگار کی طرف سے ایک روشن دلیں دایک سبدھے داست، پر ہوں اوراس نے مجھے اپنے پاس سے ترمت (نبوت) عطافر مانی ہے بھراس رحقیقت) کو تماری نظروں سے بوشیدہ رکھا گیا توکیا ہم اسے تمہارے ذہن میں زبر ہتی ڈال سکتے ہیں جبکہ تم اس رحقیقت کو سلیم کرنے) سے بیزار ہورہے ہو۔ دتم سننے مجھے بھی کو تیا نہیں تو تمہارے ذہن میں بم کم سطح می وحقائیت ڈال سکتے ہیں)۔ قَالَ يَقَوْمِ آرَءُ يُتُمُّوْلَ فَ كُنْتُ عَلَى بَيْنَ فِي مِنْ مَرْقَى وَإِسْنِي رَحْمَةً مِّرْزَعِهُ لِا فَعُتِيتُ عَلَيْكُمُ ٱللَّوْمُلُومَةً وَانْتُوْرُ لِهَا كَلِي هُوْنَ ۞ ر الله و دولت اوراثر ورسوخ كاسوال توجيح اس كي خرورت نهيب.

وَيَقُوْمِ لاَ أَسَّالُكُمْ عَكَيْهِ مَالَا اللهِ وَمَا أَنَا اللهِ وَمَا أَنَا اللهِ وَمَا أَنَا يَطِ اللهِ وَمَا أَنَا يَطِي اللهِ وَمَا أَنَا يَطِي اللهِ وَمَا أَنَا مِنْ أَمْدُوا اللهِ فَمَا أَنَا مُمُونًا اللهِ مَا يَعْمَدُ وَلَي مِنْ أَرْبُكُمُ مَا يُعْمَدُ وَلَي مِنْ أَرْبُكُمُ مَا يَعْمَدُ وَلَي مِنْ أَرْبُكُمُ مَا يَعْمَدُ وَلَي مِنْ أَرْبُكُمُ مَا يَعْمَدُ وَلَي مِنْ اللهِ مَنْ أَرْبُكُمُ مُنْ وَمَا يَعْمَدُ وَلَي مِنْ أَرْبُكُمُ مُنْ وَمَا يَعْمَدُ وَمَا يَعْمَدُ وَمَا يَعْمَدُ وَمَا يَعْمَدُ وَمَا مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ م

٥٤ وَفَوْمِ مَنْ يَنْصُرُ نِنْ مِرَاللَّهِ
 اِنْ طَنَ دُتَّاهُمُّ أَفَلا تَذَكَّرُونَ

مَ وَكَا قُوْلُ لَكُمْ عِنْ يُحْزَلِنَ اللهُ وَكَا قُوْلُ الْعَيْدُ وَكَا قُوْلُ الْعَيْدُ وَكَا أَقُولُ اللّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَنْدُ اللّهُ اللهُ عَنْدُ اللّهُ اللهُ عَنْدُ اللّهُ اللهُ الل

اورٹ بیری قوم! پی اس (نصیعت ) کے بدلے بین تم سے ال (و دوّن) کا طالب نہیں پیراا جروّن اللہ کے ذمر ہے اورس (تمہاری خاط اپنے غویب) ایمان والوں کو (ان کی خستہ عالی پاپنے پاس سے ) بچائے والا نہیں (ان کڑیجال کرمیں اپنے دب کوئل قیامت میں کیا جراسب دوں گا) پہوگر آوا ہیں بیرور کا ارسے مطنے والے بیں البستین تم کوگوں کو مبتلائے جمالت دکھیتا ہوں –

اور اے بیری قوم ! اگر آت) ہیں ان کو زنمہارے کہنے سے اکال قوں توانشر (ی نارائش) ہے بھے کون بیائے گا۔ کیا تم سیجنے نہیں (اگر تم ذراسردج سیجے سے کام لو تواس طرح کی حافق کی باتیں مذکری-

اور (دیجونم بیکت ہوئیس نمارے عبیا بستر برن ، صاحب دولت و تروی نور دیکھ نوس نمارے عبیا بستر برن ، صاحب دولت و تروی نمایس بیر کست دولت مند مون اور ندیم عیب جانبا بون اور ندیم سے برکست موں کہ بینی فرشتہ ہوں۔ اور نمان کوگوں کے شعل ہوئیس کا اجزیاب سے محووم رکھے گا اس طرح کی بات میں کمدیسے سکتا ہوں جب کرفیعنان ترمیب المنی میافت کی بات میں کمدیسے سکتا ہوں جب کرفیعنان ترمیب انتر ہی ترمیب انتر ہی خوب جانت ہوں کہ الندیمی خوب جانت ہوئی بالفسانوں ہی ہوجان کے دلوں میں ہوجان رکرستی محمت کرور برحمت بناؤں ،۔

جب نوح کی قوم کے لوگ لاجاب ہوئے اورکوئی دلیل ان سے بن نہ ب<sup>و</sup>ی تو

كتف لك -ات فوج تم بم مع تعمر على ، اور بهت بحراط بيك اب راست بحراط بيك اب راست بحرار الم الميان ما من المراسبة

قالوالمؤخ في حك لتك

ہو (بعنی عذابِ اللی) لے آؤ اگر تم سبتے ہو۔

ر نوع نے کہا اسے توبس اللہ ہی تم پر لائے گا اگروہ میلہے گا اور تم اس کو عاجز: کرک گئے۔ خَالَ إِنَّهَا يَا أَيْنِيكُمْ بِهِ اللهُ
 إِنْ شَاءَوَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ

إِنْ كُنْتُ مِنَ الصِّدِقِينَ ٥

تم کس جسارت سے مذاب طلب کررہے ہواس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہداراد ل سیاہ ہمو چکا ہے اور الند لے بھی تم کو تہداری حالت برچھوڑ دیا ہے ، مجھر سیری تصیحت کیونکر ہے ہم سکت ۔

اربیاب اورانسرسے بی م کارگر ہونکتی ہے۔

اوراگیمی تماری خیرخوابی کا اراده کروں جب کرانشر پیا ہے کہ تم گراہ ہی رہر تومیری خیرخوابی تمارے کچھ کام نہیں آسکتی دی تمارا پرورد گارہے رہر پیاہے کرے) اوراسی کی طرف تم کوٹ کر مباہے۔ ۅؙۘڵؽۘڡٚۼؙڴؙۄٛ۬ڹڞؙڿۣؽٙٳۮؙٳۮؿؙ ٵڽٛٲڡٛڡؙڵڴؙٷؽػٵٮٳڵڮ ؽڔؙؽٲۮؙڽؙڠؙۼڔؾڴۿ۫ۿٷڒؿٞڴۿؖ ۅؘٳڵؽۅڹؙۯڿۼٷؽ۞ٝ

یه ان بکر حفزت نوح کی قوم کے سوالات کا جواب تف جوبقول شاہ صاحب م مربی کے متعلق فرگول نے کیجے اب اس فاص اعتراض کا جواب، چرحفورصیے اللہ طلبہ دسلم سے قرآن کے متعلق کقار مگر نے کیا تھا ، ابھو دائا م ججت کے دیاجا دیا ہے کہ

> ە٣- اَمْرَيَّقُوْلُوْنَ افْلَاللَّا ْقُلْرانِ افْلَرَبْتُكْ فَعَكَىٰ إِجْرَامِوْفُولَكَا جُمْ بَرِئَى ُّوْمِتَمَا جُثْمِهُوْنَ أَ

كياد منكري، يكت بين كيتيغبر خاس (قرأن كواز خور بنا بيا بيدي ب فراديجي كما أكرين في است بناليا بوكا قو بيرا لكاه نجع بهدا ووتم قوكناه ( ي بيس) كررب بويس ان سع برى الذمر بهوں ركيونكم بير كلام بهرمال الشركا كلام بيركيل جزئلاب تم كررب براس كا خيازة تم كو ضرور اشمانا بڑے كان .

#### چوتھا رکوع

حصنت نوح علیالسلام کے واقعہ کا بیان ہورہا نفا ، آخر کی آیت ہیں آنخسور میل اللہ علیہ وکم کے تنعلن بھی منکرین کے الزام کا ذکر آگیا او راب حصرت فوج اوران کی قرم کا ذکر گیر کیا جارہ اے ، اور بتایا جارہا ہے کہ اتمام جمت کے بعد عذاب السی کمیز کر آتا ہے ، ناکر لوگ

عبرن ماسل کرں۔

- وَاُوْرِي إِلَى نُوْمِ اَنَّهُ لُنَ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا هَنْ قَدُاهَنَ فَلا تَبْتَهِ سِن بِمَاكَ أَنُوْا يَفْعَ لُوْنَ أَ

وَاضَعَعِ الْفُلْكَ بِالْحَيْثِ نَلْ
 وَوَحْمِيناً وَلا تُخَاطِبْ فَى فَى
 الذين ظلمُوا لَمْ مُعْفَى قُورَن

ا- وَيُهَنَّعُ الْفُلْكَ أَوْكُلْمَا أَرْعَكَلْهُ وَعَلَيْهِ مَلاَّمِّنْ فَوْمِهِ سَخِرُوْ امِنْكُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوامِنَا فَإِكَّا نَسْخَنُ مِنْكُولُكَمَا شَنْخَرُونَ ۚ

اور فرت کی طرف و حی مونی کرجروگ ایمان لاینکه ان سے ملاوہ اسکے فیزیا گؤ قوم میں ایمان ندلائے گائیں جرمجھ یہ لوگ (ایفائمیں پینچانے دہے ہیں کو در تکذیب میں کرنے دہے ہیں ، اس کی وجہ سے کچھٹم نرکر داعظم سے اللہ ان سے شدید انتقام ہے گا)۔

اور (اے نوح ) ایک کشنی تیاد کر دہمارے دوروا درہمارے کم کے مطابق ریکام جی امریح شخت عبادت جھے کرا نجام دو احتیارا نگران حال ہے) اوراب ظالموں کے تی میں چھ سے بات ذکر نا (ان کے لیے اب جھ سے دعانہ مانگذا ، جرعذاب پیطلب کر رہے ہیں ان کول کر رمیگا ، بے شک مؤتی ہوکر دہم گے۔

چنا خیر نوح نے کشتی بنانی شردع کردی۔ اور حبیجی ان کا توم کے سردادان کے باس سے گزرتے ( اور ان کوشش بنانے دیکھتے تو طرح طرح کے سوالات کرتے اور) ان کا فراق اڑاتے ، و نوح نے، کماکداگر ( آج) تم ہم پر بیشتے ہو ( توعنقریب ہم تم پر بیشیگے جیستے مہنتے ہو۔

> آج می ہم کوتماری حماقت برافسوس کی منسی آتی ہے اور تقم ہمارا دل روتا ہے کہ کاش تم اس وقت تعقیقتِ عال کو سمبھ لیلۃ ۔

ا بس داس بری قوم کے اوگر) تم عنقریب مان لوگے کردونیا کا) اس در اگرنے دالا عذاب سیر آنام اور (آخرت کا) دائمی عذاب کس پرنازل ہوتاہے -

٣- فَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ هُمَنْ يَّالْتِيْهِ عَذَابَّ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمُ

نبی کا فران ہمیشہ سے ہوتاہے ، اس کا کو ٹی فعل عبث ہنمیں ہوتا آخر تک ذیائے ایذارسانی کی سزالمنے کا وقت آگیا۔ بیان تک کیجب براراحکم آپینیا اور تور (بانی کے تیٹوں کی طری) الجنے انگاتی م نے رون کی امکم دیا کہ برایک راجس) ہیں ہے ایک بڑا الایٹی اوالید (ایک نراورایک مادہ) اس (تشق) میں مواکر اوا درا بنے گھرے لوگل کو، سولے اس کے جس کے متعلق حکم اعذاب، ہو چکاہے اور سب ایمان دالوں کو ربھی کشتی پہنچما لو، اور اسکشنی میں بہت زیادہ لوگ تیجے کیونکہ ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لانے نتھے۔ كُتِّ إِذَا جَاءَا مُمُنَا وَفَارَ السَّنَّوُو الْحَادِيَةِ السَّنَّوُو الْحَادِيْةِ الْمِنْ الْمَنْ الْمَانُ وَاهْلَكَ كُلِّ أَمْنُ سَنَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ الْمَنْ وَمَا أَمْنَ مَعَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ أَمْنُ وَمَا أَمْنَ مَعَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ أَمْنَ مَعَلَيْهِ الْقَوْلُ لَكِهِ الْقَوْلُ وَمَنْ أَمْنَ أَمْنَ مَعَلَيْهِ الْقَوْلُ لَكِهِ الْقَوْلُ لَكُونُ وَمَا أَمْنَ مَعَلَيْهِ الْمَنْ مَعَلَيْهِ لَكُونُ وَمَا أَمْنَ مَعَلَيْهِ لَكُونُ وَمَا أَمْنَ مَعَلَيْهِ لَكُونُ وَمَا أَمْنَ مَعَلَيْهِ لَكُونُ وَلَمْ الْمَنْ مَعَلَيْهِ لَكُونُ وَلَمْ الْمُنْ مَعْلَكُ لَكُونُ وَلَمْ الْمُنْ مَعْلَيْهُ وَمِنْ أَمْنَ مَعْلَيْهِ وَلَمْ الْمُنْ مَعْلَيْهِ وَمَا أَمْنَ مَعْلَيْهِ وَلَهُ لَكُونُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ لَكُونُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ لَهُ اللّهُ وَلَهُ لَكُونُ وَلَهُ لَكُونُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَمْنَ مَعْلَيْكُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَلِمْ لَا لَهُ مُنْ اللّهُ وَلِمْ لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ مُنْ اللّهُ وَلِمْ لَا لَهُ وَلِمْ لَا اللّهُ وَلَا لِللْمُؤْمِنِ اللّهُ وَلِمْ لَا لِلْمُؤْمِنِ اللّهُ وَلَا لِمُنْ اللّهُ وَلِمْ لِللّهُ وَلِمْ لِلْمُؤْمِنِ اللّهُ وَلِمْ لِلْمُؤْمِنِ اللّهُ وَلِمْ لِللْمُؤْمِنِ اللّهُ وَلِمْ لِلْمُؤْمِنِهُ وَلِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنِهُ وَلِمُ لِلْمُؤْمِنِ اللّهُ وَلِمُ لِلْمُؤْمِنِ اللّهُ وَلِمُ لِلْمُؤْمِنِ اللّهُ وَلِمْ لْمُؤْمِنِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ لَلْمُؤْمِنَا لَهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِمْ لَلْمُؤْمِ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِمْ لَلْمُؤْمِنِ اللّهُ وَلِمْ لَلْمُؤْمِ لَلْمُ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِنَا لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لَلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لَلْمُ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُ

طوفان کاب عالم مخاک سرطونسے یا تی پائی بوش مارد انھا، یہ عذاب انسی تھا، تنور کے متعلق مختلف معلی مفسرین نے تکھے ہیں ہرمال یہ تنور بلا تھا، خواہ تنوری ہو، یا زمین کا دی ٹی چشر عوش ہولوگ افوق الفطرت خاتق کے سواکسی بات کے سفنے کے بیے تیار نہ تھے انہیں ما تو آلفطرت کر شعرد کھا یا گیا۔

٣- ﴿ وَقَالَ ازْكُبُوا فِيْهَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَيْهَا اللَّهِ وَلَيْهَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ فَأَذْ مُتَهِمُ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ أَنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ فَوْدٌ تُدِيدُمُ ()

وَهِي جَنْدِي بِهِهُ فِي مَوْجِ كَالَّهُ عَلَيْهِ مَوْجِ كَالْحَالُ وَلَالْمَا فَاكُمْ الْمُنْكُ الْمُنْكُ وَكَالَ فِي مَوْجِ النِّبُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ مُعَوِّلًا لِيَّابُكُونُ الْمُنْكُونُ مُعَالَكُونُ مُنَا وَكُلُبُ مُعَالًا لِمُنْكُونُ مُعَالِكُونُ مُنَا وَكُلُبُ مُنْكُونُ مُعَالِكُونُ مُنَا وَكُلُبُ مُنْكُونُ مُعَالِكُونُ مُنْكُونُ مُعَالِكُونُ مُنْكُونُ مُعَالِكُونُ مُنْكُونُ مُعَالِكُونُ مُنْ لِمُعَالِكُونُ مُعَالِكُونُ مِنْ لِلْعُمِلِكُونُ مُعَالِكُونُ مُعَلِكُمُ مُعَالِكُونُ مُعَالِكُونُ مُعَالِكُونُ مُعَلِكُمُ مُعَالِكُونُ مُعَلِكُمُ مُعَلِكُمُ مُعَالِكُمُ مُعَلِكُمُ مُعَالِكُمُ مُعَلِكُمُ مُعَلِكُمُ مُعَلِكُمُ مُعَلِكُمُ مَا مُعَلِعُونُ مُعَلِكُمُ مَا مُعَلِعُونُ مُعَلِعُ مُعَلِعُ مُعَلِعُ مُعَلِعُ مُعَلِعُ مُعَلِعُ مَعِلِعُ مُعَلِعُ مُعِمِعُ مَا مُعَلِعُ مُعِمِعُ مُعَلِعُ مُعَلِعُ مُعِلِعُ مُعِمِعُ

اور (اس وقت نوح نے) کداکر اس رکشتی ہیں سرار بروہا فیداس کا بیلنا اور اس کا تھیے زارسب، الشرکے نام رکی برکت، سے ہے۔ (بیر کشتی افقہ کے نام سے بیلے کی الفرکے نام سے تھیرے کی) میشک میرارب قرایجنفے والا مهربان ہے۔ دوہ انسان کی گرتا ہیروں کو نظاماز فرمانا ہے)۔

اوروہ (کشتی) ان کو پہاڑ علیسی لہروں میں ربے خوف وخطر المیے جیلی جاری تھی۔ اور راس وفت اُوح نے لینے بیٹے کو کہ وہ (فوح کے کنبر سے الگ کا فروں کے ساتھ ) کنارے ہور اُتھا، لیکا (ا ورکھا) لمطیح بیٹے جالے ساتھ سوار بروھا اور ان کا فروں کے ساتھ ندرہ ۔

> نوح علیالسلام کا اینے بیٹے کو بکا دہاشفقت پدری کے باعث تھا گراس نے اس وقت بھی انڈرکے نبی کا کہنا زمانا اور این قوت با زوبراسخا و کرکھے یوں

بولا (آب میری فکرند کریں) میں انھی کسی بیماڑی کی بنا ہ لے اوں گا

٣٣- قَالَسَأُونَاكِ جَبَلِيَغُصُمِنَى

جرمیے بان سے بچائے گا۔ رہیغمبری حقیقت آشنا نظریں ماہتی تغییں کرید کوئی معمولی سیلاب نہیں بہتر البی ہے ) فرمایا (اے بیٹے) آئ کوئی الندے عذاب سے بچانے والا نہیں ، مگر جس پر دہی ومرفر فرائے ، اور (اتنی بی درمیں) دونوں کے درمیان میں ایک مرج عالی آوگئی تو دہ ڈوب کر رہ گیا۔

جب ہماڑکے بلندورخت بکٹ ڈوب گئے اورسفینڈ فوج کے انسان اور چرند و پرند کے علاوہ کو ٹی نرمجا تو قبرالہی رکا-

اور مگر دیا گیا نے زمین اینا پان عل سے اور بے اسمان تھم جا ، اور پانی خشک کر دیا گیا اور رسب کام تمام برا۔ اور ششتی کو چودی پرب کر تھمری ۔ اور کما کیا کہ ظاموں کے بیچے ( اشکہ کی رحمت سے ) ڈوری ہے داب اس تعریفرلت و ملوکت ہیں سرم و اور کلی ۔ وَقِيْلَ يَأْرُضُ الْبَكِئِي مَا آءَكِ وَلِيمَا اَءُ اَفْدِعِي وَغِيْضَ الْمَاءَ وَقُنِحَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْمُؤْدِيّ وَفِيْلَ اللّهَ مَنْ اللّهَ قُومِ

مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَاعَاصِمُ الْمُومِ

مِنُ أَمُراللَّهِ إِلَّا مَنْ سُرِحِكُمْ

وَحَالَ مَنْ نَفُهُمَا الْمُوْجُ فَكَانَ

مِنَ الْمُغُرَّ قِيْنَ ۞

٥ نَيْسِلُظُ اللَّهِ ١٤٠٥

طوفان فوج کب تک رہااس میں اختلاف ہے بعض نے چالیس دن ،بعض نے یا بھی ماہ ادر بعض نے اس سے زیادہ بتایاہے ،کما جاتا ہے کہ صفرت فوج کشتی میں ، ارجب کو بیٹیے اور ، امحرم کو جودی کی بہاڑی پر اترے ۔ کوہ جودی موصل یا شام کے قریب ایک بہاڑ ہے ۔

اور نوح نے لینے پر وردگار کوندادی بس کسائے میے دور کارمرادیا رجی تو، میرے اہل میں سے ب داس کو عرق بونے سے بچاہے ، اور تیرا وعدہ سچاہے اور تو رتو، سب عالموں سے اعلی عالم ہے۔ هَ، وَنَادَى نُوحُ رَبِّنَا فَقَالَ رَبِّ
 اِنَّا الْمِنِى مِنْ الْهَلِى وَ إِنَّ الْمَحْوَرِ
 وَعُلَ الْ الْمَحْقُ وَالْشَ اَحْمَدُ
 الحاكمة من ٥

فرمایا لے فوج دو تمہارے اہل میں سے نہیں رنی کی آل دہ ہے جرکے احال صالح ہوں) اس کے احمال نیک نہیں۔ دینڈ بھے سے ایسی چیز ٨٠ قَالَ يَنْوُومُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ٱهْ لِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُصَالِيَّ كصنعلق سوال بي ذكر وجس كي حقيقت تم كومعلوم نهيس ميرنم كونسيت كرتابهون كرتم ان لوگون مين مزموجا وجوحقيقت سے نااشنابين ـ فَلَا تَسْعُلِن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ آعِظُكَ أَنْ تُكُونَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ٥

(فوح نے) عرض کیا اے پروردگارمیں تجھسے بناہ مانگنارموں کالیسی چیز کے متعلق سوال کر وں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں۔ اورا اگر تو مجھے معاف نذفرمادے اور مجے بررحم مذفرمائے تومیں بڑے خسادے میں برماؤن گا- (حضرت زح عليالسلام في يد فرماياكم منده ايساند كرون كالجكد التدسير بناه بإي كدميرك مندسه اب اليهاية نكليان

قَالَ رَبِّ إِنِّيُّ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَسْعَاكُ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ الْ وَالْاتَغُفِي إِنْ وَتَرْحَمُنِي أَكُن قِنَ الْخُسِينُ نَ

اندازِ بیان میں بڑا عجزا درا دب ہے۔

حب سنتی جودی کی بہاڑی برفقیری تو فوج علیاب المام اللہ کے حکم کے متنظر مضا

قِيْلَ يِنُوْحُ الْهِبِطُّ بِسَلْمِ مِّنَّا مِّهُ وَ مَرْ مُعِكُ وَأُمْمُ سَمِيعُهُمُ عِلَى وَأُمْمُ سَمِيعُهُمُ مُرَكِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُومِينًا عَنَابٌ

حکم ہوائے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اوران برکنؤں کے سائقه انزوجوتم براوران جماعتون بربين جنمهارس سائفه بين اور ( تم لوگوں کی اولادیں سے) بعض دوسری جماعتوں کوہم ( دنبا کو دوبار م آبا دکرنے کی غرص سے) فائدہ بینجامیں گے ، پیران کو (اُن کی نافرمانی کے سبب) ہمارا در دناک عذاب پہنچے گا (جس سے وہ چ ہمکیر کے)

> تِلْكَمِنُ أَنْكَآءِ الْعَيْبِ نُوجِيهاً الَّنُكُ مَاكُنْتَ تَعْلَمُهُا انْتَ لى وَلا قَوْمُكُ مِنْ قَبْلِ هٰ لَلَّا عُجُ فَاصْبِرْ قُراتَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقَانِكُ

( لے رسول) یہ باتیں منجلاغیب کی باتوں کے ہیں جن کوہم آپ کی طرف وحی کرنے ہیں۔ انہیں اس سے پہلےندا کیے جانتے تھے نہ آب كى قوم ـ بس مسركيجة - بينك انجام كاد زمين ف لاح وبهبودا برہیزگاروں ہی کے بلیے ہے۔ (جس طرح حضرت نوح کی مختصرات كوكاميا بي بهوتى اسى طرح أب كو اورآب كى امت كوكاميا بي وكامراني نصیب ہوگی اور ہخت ہیں ان مومنوں کے بڑسے مڑنٹ ہیں) -

> بانجوان ركوع حضرت نوح کے بعد حصرت ہو و علمیالسلام کا ذکر آ آہے کہ ان کی توم ا دی ترقیب

میں بہت آگے بڑھ گئی تھی ، یرقوم مین کے جنرنی اور شمالی صدیس آبادتی ۔ یہ تندرست اور نوی وگر سقے ۔ ان کے ہند کول ، عالی شان عمالین عیش وعشرت کے سامان ، ان کی ادی ترقی اور جسانی قرنوں پر شاہر تقے ، لیکن ان کی ٹیرسیبی یتھی کہ بتر س کو ذیج بننے کھتے ۔ اور اپنی عقل و فراست بر علط طور پرناز ان کتھے معضرت ہو و علیہ السلام نے تبلیغ کے فرائض بڑسرے انجام دینے لیکن ان میں اکثر ہلایت بر فرائے اور عذاب البی یس کرفت ار ہوئے ۔

الى كادكنا هُوهُوُدًا قَالَ لَهُ مُؤْدِّا قَالَ لَهُ مَا لَكُمُ لِيَعْوُمِ اللهُ مَا لَكُمُ مِنْ اللهُ مَا لَكُمُ مِنْ اللهُ مَا لُكُمُ اللهُ الله

يٰقَوْهِرُ لاَ أَسْكُلُكُ مُعَكَيْهِ اَجُراط إِنْ اَجْرِى إِلَا عَسَى الَّذِي فَطَى إِنْ الْفَلا تَعْقِلُونَ ۞

اه- وَلِيقُوْمِ الْسَنْغُفِئُ وَا رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوْبُو اللَّيْءِ يُمُسِل التَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّلْ اللَّافَةِ يَنِيْدُكُمْ فُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَكُوْا مُجْرِمِينَ ۞ مُجْرِمِينَ ۞

٥٥- قَالُوْ آَلِهُوُدُمَا حِنْتَنَا بِسَيِّنَةٍ

قَمَا خُنُ بِتَارِكِيُّ آلِهُوَتَنَا عَنْ

قَوْ آلِكُ وَمَا نَحْنُ لِلَّارِيَّةِ الْمُوتِنَا عَنْ

اور (قرم) عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہو دکھیجا انہوں نے کہا اسے میری قرم تم اصرف، النہ (ہی) کی عبادت کر واس کے سواتمہا را کرئی معبود نہیں - (بھرتم اس کے ساتھ دومروں کو تشریک کرتے ہو، بتوں کو خدا کہتے ہو) یہ تمہارا محض اللہ پر بہتان بائدھناہے ۔

الے میری قرم بین تم سے اس زبینیغ اور نصیحت اور کوئی معاوضائمیں مانگیا ، میرا اجر نواسی کے ذمہ ہے جس نے جھے بیدا کیا ہے۔ توکیا تم (اتنی بات بھی) نمیں سجھتے ، رکیرں میری نصیعت کو قبول کرکے خود فائدہ نمیں اٹھاتے - بین تمہارے بھلے کے بلیے کہتا ہوں اس میں میری کوئی خوش شامل نمیں)۔

ادر اے میری قوم لینے رب سے بشش ما نگو پیواس کی طرف رجوع کرد (التدسے گناہ بخشو نے کے بعد پیوالشر کے بوکر رجر) التدر تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلا دھار میڈ برسانے گا۔اورتم کو تو ی سے توئ ترکردیگاہ (اگرتم نے بخشسش نہ طلب کی تو تم تباہ و بربا دہوجاؤ کے میری تھیت ماں لو) اور گنمکاری کر دگر دانی نہ کیا کرو۔

وہ بولے اے ہود تم ہمارے پاس دانشرکی کو ٹی سندلیکر نہیں آئے اور محص تمہارے کہنے سے مزیم لینے معبودوں کوچیوڈ فیالے ہیں اور ڈیم تم پر ایمان لانے ملے ہیں ۔

بمُؤْمِنْنَ 🔾

انْ نَقُوْلُ إِلَّا اعْتَرْيَكَ بَعُضُ الْهُيتنَا بِسُوْءٍ عَالَ إِنَّيْ أَشْهِكُ اللَّهَ وَاشْهَكُ وَإِلَا إِنَّهِ مُ بَرِيْ ءِمِّهَا أَثْثُيرًا كُوْنَ ﴿

مِنْ دُوْنِهِ فَكُنْدُهُ وَنِي جَمْنُعًا

ثُمَّرَلَاتُنْظِمُ وَنِ ۞

یہ میری اپنی بڑائی نہیں بات یہ ہے کہ

اِنِّىٰ تَوَكَّلُتُ عَلَىٰ اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُوْمُ مَامِنُ دَاتَةِ إِلَّا هُوَ اخِنُ ابنَاصِيَتِهَا طَانَّ رَتِيُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ ٥

فَأَنْ تُولَّهُ أَفَقَلُ ٱلْكُغُتُكُمْ مَّا أرُسِلْتُ مِلْمِ الْمُكُمُّرُ وَكِيْنَكُوْلُكُ رَيْنَ فَوْمًا عَالُوكُمْ وَلَا تَصَرُّونِهِ } نَدُنَّا الآرَيِّنُ عَلَى كُلِّ فَنَيْ

حَفِيْظُ٥

وَلَتِهَا عَاءَ آمُرُنَا نَعَيْنًا هُودًا وَّالَّذِيْنَ أَمَنُوْامَعُهُ بِرَحْمَةٍ

اس دالله) کے سوار حس کی میں عبادت کرتا ہوں اور جس کی عبادت کی طرف تم کو بلانا ہوں) تمرسب ال کر (یعنی تم اور تمہارے دگر معبور) مرہے بالسعين جربراني (جرتدسر) كرني عام وكراو بحرمجه كورمركز ) مهلت مذدو -اتم میرا کیجدنه بگا ڈسکو گے ا۔

ہم تو ہیں کہتے ہی کہ ہمارے (ہی)کسی عبود نے ز جن کی عبادت سے

بم کومنع رتے ہیں تم کو بری طرح آسیب زد ، کیاہ - (ہود نے) کما

راگرتمهاری یہی دہنیت ہے اورتمهارا یہی خیال سے تو) برالتدکر

گواه کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے بیزار ہوں جن کوتم مشر کیہ

یں نے توانٹر پریھے وسہ کیا ،جومیرا اور تمالا رب ہے، (وہ تا در طلق ہے اور روئے زمین بر) ہر جینے پھرنے والے کی جو ٹی اس کے انھیں ہے دہر شے اس کے قبضہ قدرت ہیں ہے ، نے تنک بیزارب سیدھے داستہ رہیے (یعنی دین کا جوراسند الله تعالی نے دکھایا ہے دہی سیمھا راستہ ہے)

اب داس کے بعد) اُرتم روگر دانی کرتے رہے نوجور پیغیام) مجھے دکر بھیجا گیاہے میں نے وہ تم کو پہنچا دیا ہے اور (میں نے اپنا فریفیڈ تبلیغ اداكيا، يا در كھوكداگر اب كھى تم ندمانے تو) ميرا پرورد گارتمهارى جگركسى اور قوم کو فاغم مقام بنائے گا، اورتم اس کا کھے مذبکا اسکوکے بنتک بیرارب سرچیز مرنگههان ہے (اس کی دنیا آباد ہے گی تم مزسہی اورسمی اور وہ جس چیزی حفاظت کرنا جاہے گا وہ محفوظ رہے گی ، میرا ہرور دگار تو قادرٌ طلق ہے ۔

اورجب بمادا حكم (عذاب) آبينجا نوم في بود كوا ورجوندگ ان ك سائف ايمان لأف عقر (ان كو) ايني رحمت سے سي اليا-اوراك

سخت عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی۔

مِّنَّا ۚ وَنَجَيْنَا لَهُ مُوِّنَ عَذَا إِب

عَلِيْظٍ٥

٥- وَيِلْكُ عَادُ عَبِي مُولِولِ اللّهِ وَيَلْكُ عَادُ عَمَوْ السِّلَكُ وَاللّهِ عَوْلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ٱمُرُكُلِّ جَبَادِعَنِيْدِ ٥

ُ وَٱتَّبِعُوْا فِي هٰ نِهِ اللَّهُ الْكَثَالَةُ عَنَاكُ وَيُومُ الْقِيْمَةُ الْآرَانَ حَادًا كُفَّرُ وْارْبَكُهُمْ الْابْعُنْ الْإِعَادِ

عُ قُوْمِ هُوْدٍ أَ

ادریزی قرم عادجی نے لینے رب کی نشانیوں سے اکادکیا اوراس کے رسولوں کی نافوالی کی اور مرکزش وستکر کی فرمانبردادی کی (میکن وہ مرکزش انہیں الند کے عذاب سے سجاد تکے)

اوراس دنیا میں مجی لعنت ان کے بیچھے گی روی اور قیامت کے دن تھی (گی رہے گا - دنیای سنت تو دیچھے لی کماس قوم عاد کے محدثد راستان کے کفرانِ ممت اور بربادی کے شاہمیں، قیامت کے دن بھی میر جمسیاللی سے دور ہم رکے دکھھے عادف لینے بوردگارسے تفرکیا راس کے مشکر ہوئے ، خوب من لوریا در کھو کہ ) ہود کی قوم عاد بر بھیٹ کا رہے۔ (وہ رحمت سے دُور کھندک دئے گئے ) -

جھٹارکوع

اس دکوریم میں حضرت صالح اوران کی قوم کا ذکرار ا ہے ، سورہ اعواف میں ان کا داقع گرر دیا ہے ، اس دنیا میں ان کا دوقع گرر دیا ہے ، اس دنیا میں اس سے بڑی پر جسیں اور کوئی نمبیں کہ انسان اپنے اس خالت کی کونہ پہلے اس نے اس نے اس کا در میں کہ اس کے در بہائے ہے ، اس کی کر میں کہ اور شدت سے اور بروان چڑھا ہا۔ قوم خرو کھی اس برنصیبی میں میں المجتمع ہوں کی پر تشری کرتی ، اور شدت سے بہتے باطل مختلہ و برتائم رہی اپنے بینے برحضرت صالے کی کسی بات کو مانے کو تیا در جوئی ہوگ گرا ہے اور خواج انسان کی میں کرتے ہوئے گرا ہے۔ اور خواج انسان کی میں گرتے ہوئے ۔ اور خواج انسان کی میں کرتے اور جوئے ۔ اور خواج انسان کی میں گرتے اور جوئے ۔

١٧- فَيْ وَإِلَىٰ تَعْوَدُ أَخَاهُ مُوصِلِكًا م اور (يم فقم) تُمودَى طف ال كيمانُ صلح وريم) انهون ف

آسیت نمبر ۵۰ سسان دات اور آغرون ایسا آمرس کا طوفاق کیا جس نے نکان کی چیش اور وزشون پرک کر اکھاڑ جیسٹا کا اس براس و وزمیرتا جس نے آئریوں کر پارہ پارہ کردیا تیرہ داتیا ہور باوبرون کیلن من خذاب سے جس کی نوعیت بمک جم میں مزاکن انشرنسانے نئے حضرت بروڈ اوران کے پالیس برائر امسان ما کنیوں کو معنوظ دکھا۔

عَالَ يْقَوْمِ إِعْبُثُ وَاللَّهُ مَالَكُهُ مِّنْ إِلْهِ غَايْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمُ مِّنَ أَلْا رَضِ وَاسْتَعْمَرُ كُمْ فِيهَا فَاسْتَغِفُ وَهُ ثُمَّ يُؤْمُونُوا إِلَّكِ مِ إِنَّ رَبِّهُ قَرِيْبُ عِجْدِيُ ٥ فَالْوُالْطِلْحُ قَلْكُنْتَ فِيْنَا مَرُجُوًّا قَبْلَ هٰ ذَآ اَتُنْهٰ سَآ كَفِي شَكِيمِ مَمَاتَ نُعُونِكَ إِلَيْهِ

أَنْ نَعِبُ مَا يَعِبُ أَمَا وَعُلَا أَوْنَا وَإِنَّا مُرِيبٍ 🔾

تَزِيْكُ وْنَنِيْ غَايُرَتَّغْسِايُرِ ۞ وَلِقُوْمِ هِنِ مِنَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ أَنَا ۚ فَأَنَّ رُدُّهَا تَأْكُلُ فِي ٓ أَيْضِ الله وَكَا نَكَتُتُوْهَ ۚ إِسُوِّهِ فَكَ أَخُذُكُمُ عَلَى السَّاقِي السَّافِي السَّافِ فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَكَتَّعُوا فِي

کها۔ کداے میری قوم انٹہ ہی کی عبادت کر داس کے سواتمہا ما کو ٹی معبودہیں ۔اسی نے تم کو دین سے پیداکیا۔ دیعنی می سے بداکے زین سے غذائیں فراہم فرائیں) اوراس میں تم کوبسایا (اور بروان بي شك بيرارب (سيك) قريب (ادرسب كي دعاؤن ،النفاؤن) تبول کرنے والارتھی) ہے۔

انوںنے کماکہ لے صالح ،اس سے قبل ہم کوتم سے و داہری) امیدیں (وابسته) تقیس (تم ہم ہی ہونہا دمعلوم ہونے کتھے ، امید ہوتی تھی کہ باب داداکانام روس کروگے سکن تم ہمارے دین می کومٹانے لگے) كياتم بمكوان يحيرون كى بيتش سيمنع كرتے ہوم، كو بهارے مادادا پرچتے اچلے اسٹے ہیں اورجس ربان) کی طرف تم بلار سے ہوئم تواسس کے بارے میں بڑھے شہر میں بڑے ہیں اہمالا دل توم ہائٹ کسی طب رح تبول نہیں کر تاکسب کو تھیو ڈکر ایک خداکی عبادت کی جائے ،۔

(صالح نے) کما اے میری قوم بھلاد کھھوا گرمجھ کو لینے رب کی طرف سے رون کی سمجھ می ہے ، اوراس نے مجہ کو ابنی طرف سے رنبوت عبسی ا رحمت عطا فرمائی ہے ، (اس کے بعد) پیراگر میں اس کی نا فرمانی ور تومجے اللہ سے کون بچائے گا۔ تم نو (اسی علط دلئے سے)سراسرسرا نقصان ہی کر رہے ہو (بعنی اگر تمادی دائے خدا سخواستر قبول کرلوں توججز نقصان كاوركيا إلق أتعكا)

اور لے میری قوم برانسر کی اوٹشی تمہا ہے سیے ایک نشانی دایک معجزہ ہے۔ رَمْنْ يَعْمِ وَطلب كِياتِهَا اللَّه تعالى ف وكهاديا) اب اس كر حجورٌ ووكراللم ک زمین میں جرتی بھوسے اور اس کو صرر ( بہنچا نے) کے ادادہ سے یا تھے ذلگانا ور زبهت جلدتم كوعذاب أبكر السكاكا .

بھر د قوم تمود نے نا فرمانی کی اور)اس کی کونجیس کاٹ ڈالیں نب دصائح

نے) کما کہ تم میں دن کہ اپنے طون میں زندگی سے فائدہ حال کر لوا کھر تم عذابین گرفتار ہوگے ، پر (انقد کا) وعدہ ہے جور کمھی) جھڑا نمیں ہوتا۔ پھر جب ہمارا حکم رعذاب ) آپنچا قو ہم نے صالح کر اور جولوگ ان کے ماتھ ایمان لائے تھے اپنی ترمت سے بچالیا۔ ور رامحش دنیا ہی کے عذاہیے نمیں بکر کہ اس دن کی رسوائی سے کا بی اج ہے جر بھر کھڑا اور تمام محفوق اپنے درب کے دو دوجرج مرفی میشان واحمت ہے اپنے تمک آپ کا ارب ہی بڑی طاقت والا داوں غلب والا ہے (جیے چاہے بچالے اور جم کو جاہے ملک کر دسے ا

دَارِكُوْتُلْتُهُ اَيَا مِرْذِلِكَ وَعُلَّ غَيْرُمُكُنُ وُبِ ۞ ﴿ فَلَتَا جُمَّا اَمُرُنَا عَيْنَا صلِحًا وَالْذِيْنَ امْنُولُمَعَمُّ يَرْحُمَّمَ مِنْنَا وَمِنْ خِزْرِي يَوْمِينٍ إِنَّ رَبِّكَ هُوَالْقَوِيُّ الْعَرْيُدُونِ رَبِّكَ هُوَالْقَوِيُّ الْعَرْيُدُونِ

وَ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَهُ الصَّحِكُ

فَأَصْبَكُوا فِي دِيَارِهِمْ خِيْمِ أَيْنَكُ

كَأَنْ لَّهُ يَغْنُدُ إِنَّ الَّهِ إِنَّ إِنَّ

اور جرافگ ظلم کرتے تھے ان کو ایک ہوں ناک د جگریا ٹی) آواز نے اکیکڑا پس وہ اپنے نگروں میں اوندھے پڑے دہ گئے۔ ہم کی سے مصرف میں مصرف اور استعادی کے ساتھ میں مصرف کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ ک

گریاکہی وہاں ہے، ی نہ تقے ، ٹُن او کم تمود نے لیے برودوگا رسے تفرکیا (اس کے منکر ہونے ) ٹن اوکر تمود پھیٹھا رہے (وہ لوگ انٹر کی رحمت سے رُور کھندنک و شے گئے ا۔

تُمُوُدُ ٱلْكُنُ وُارَبَّهُ مُدَّا كُلُّ الْمُنْ غِ بُعْلَالِتَنُمُوْدُ ۞ عِ بُعْلَالِتَنُمُوْدُ ۞

ساتواں رکوع

پھراس پاک برگزیدہ نی ایک جھانے حصرت لوطان توم کا ذکرے ، جز کو فرنشتے بیسلے حصرت ابراہیم عدالسلام کے پاس آسے تھا اس سے ان کا ذکر پہلے ہوا ما قد ہی صرت ابراہیم کو اشارہ ہواکہ قرم لوظ کے اسطے ومالے سلیے ہم یا تھا نہ ٹھا اُس قرم لوظ می خلاطن میں آلودہ بوجی تھی اس کی کو ٹی انہتار بھی ۔خوصنوت لوط ان سے عاجز ہوگئے ، او ران کی حرکتوں پر پشیمان ہوستے اور کر چھتے رہتے ۔گوشتہ توام کے ان و افعات ہی چنیم عربت کے سلیہ بڑی نشا ایال ہیں ۔

وكقار بحاءت وسكنا أبرهيم اوردابرام كادامريخ اجارت فرفت اداسم كباس فرف فرواكرين

توکماسلام (بوآپ پر) (ایرامیم نے بھی کماسلام ( ہوتم پر) پھوکھ در نہ کی اورا کے بجنا تلا ہوا بچھڑا (اپنے ان ہمانوں کے بیدے کے ہ

کے انداز انتقام اور نسان عضب کوجر فرشتگان عذاب کا خاصرہے

بھانپ لیااور) ان سے ڈرے - ر فرنتوں نے اکماڈ رہیئے میں ،ہم

( توالله کی طرف سے) قوم بوط کی طرف بھیجے گئے ہیں ( آپ کی امت سے

ی یک یک یک نیخ نمیں ٹرور سے ہی ز کھٹ کئے اور (فرشوں کا کمان پیدا ہوتے ہیان

فَكَتَّا اَرَّا أَيْدِيهُ مُلَاتَصِلُ النَّهِ نَكُرَهُمْ وَاوْجَرَصِهُمُ خِيْفَةً قَالُوْ الاَتَحَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ يَدُوْ الْاِتَحَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ

وَامْرَاتُهُ قَالَمْ لَا فَكَالِمُ لَا فَضِحِكْتُ

فَكِثَيَّنُ نِهَا ما شُلِحِيٌ 'وَمِنْ وَرَأَءِ

النفى يَعْفُوك 🔾

بالبشرى فالواسلماط فال

سَلْمُ فَمَالَتُ الرائي عَاءَ

بِعِجُيلِ حَنِيْنِهِ ٥

ى وە معار قۇمرلۇطٍ

ا دران کی بی بارسارہ ہو مهمانی کی خاطر پاکسی اور وجیسے وہاں) کھو تھیں (اس ڈوسکے رخع، جونے سے نموش برکٹیس اور) ہمنس پڑیں بچو ہم نے ان کو اسحاق کی ادراسحاق کے بعد (ان کی نسل سے) پیفوشکی ایشار آدی

> بی بی سارہ کی دل تمنا تھی کران کے اولاوہو ۔ گو اب عمر رسیدہ ہونے کی وجے و وبظاہر مایوس ہوع کھیں ، یہ تمنا اس ہے اور کھی گئی کھھنے ہے اجڑہ کے بطی سے صفراً تمین کمیلی ہونیکے تھے۔

> > عدر ترایک عجیب بات ہے۔

قَالَتْ يُويْلُنَّى ءَالِدُّ أَنَّا بَحُوُزٌ وَلَهُ ذَا بَعْلِى شَيْخًا \* إِنَّ لَهُذَا لَشَىٰءٌ عَجِيْثُ ۞

ده دفرشتے) دیے کیاتم اللہ کے امر (اس کی قدرت) پرتیجب کرتی ہو۔ اے (ابراہیم کے گھر والو تم پر توافقہ کی ومتیں اوراس کی برکتیں زمازل ہرتی ہیں۔ ہے تسک و دااللہ الائی تعریف اور فری بزرگ والا ہے۔

(سارہ نبے) کہا اے ہے (کس قدر تعجب کی بات سے) کما داب)میرے

اولاد برگی جبکه میں بڑھ میں اور بیمبیا میاں بھی ربالکل) بوڑھ الاح بیکا )

عَالُوۡااَتَعۡجَٰہِیںۤمِن اَمۡراللّٰہِ
 رَحۡمَتُ اللّٰهِ وَتَرَلْتُهُ عَلَيْكُمْ
 اَهۡلَ الۡبَيۡتِ التّٰهُ حَمِيْلًا
 مَجِيْلًا

پیرجب ابراہیم سے ڈر مانا رہا اوران کو نوشخبری ربھی) ملی ( تواطبینا ن<sup>ہوا</sup>

- فَلَتَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيْمُ الرَّوْعُ

منزل ۳

وَحَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا

إِنَّ إِبْرُهِيْ يُمَ لِحَالِيْهُ أَوَّاكُمُ

يَابُرٰهِيُمُ أَغْمِ ضُ عَنْ هٰذَا

اتَّهُ قُلْ جَاءَ أَمُورُرِّتِكُ \*

فُ قَوْمِ لُوْطِ ٥

مُّننُّ 0

کہ فرشتوں کا ان کے پاس آتا رضائے اللی کی نشانی ہے البید جب انہوں نے قویم وطالی طرف جانے اوران کی ستیوں کو ہلاک کرنے کا بریم رہ تعلق اللہ میں مسلم کے سند کے اس کا میں کہ

ا کون کے دورہ کو میں جائے کون کا کا ہوتا ہا ہے۔ ذرکیا) توقع اوط کے بارے میں ہم سے جھڑانے گئے۔

بے تنگ ابرامسیم بڑے برد بار، زنیق الفلب ( زم دل) اور پرد خدا کی طرف دعرع ہونے والے تقے ۔

> یر مقام خلت کی تین خربیال ہیں، علیم، اداد ، منیب ، مفسرین نے سعادت کی مجی پایج علامتیں بنا کی ہیں (1) ول کی نری (۲) کھڑتے کریر (۳) دنیا سے نفرت(۲)امییل کاکوتا و برنا ردی سا۔

(حضرت ابراہیم اپنی نرم دلی اورخل کے باعث النگری جناب ہیں پیوٹن کرنا چا جشے تھے کمان کرگوں سے عذاب ٹل جائے مکس ادشاوہ ہوا) اسے ابراہیم بے خیال چھوڑو۔اب تو تماد سے دب کا حکم اَ پرکھاہے اُوران کوگل پردائینی توم لوطر پرایشنیا وہ عذاب آنے والاسے جو کھنے والانہیں۔

اورجب، ہمارے بھیج ہوئے (منٹنے) لوط کے پاس پینچے تووہ (اپنی توم کی بے حیائیرں کے باعث، ان کے (آنے کے) سبب جمگین ہوئے ، رقوم کی حالت بر پریشان اور عذاب اللی کے تھورسے سہم گئے اور تنگدل ہوئے (سوچاکہ افسوں ہیکیوں آئے) اور کماکہ آج کا وائڈا

اور د جیسے بی رگوں کو ان میں مستیوں کی اسر کی اطلاع کی، ان کے پار ان کی قوم ہے تخاش دوڑتی ہم ٹی آئی۔ادر برلیگ بڑنے خعل میں پیلے سے مبتلا تھے ، (قوم کے لوگوں نے لوط سے کما کمان کی میں دو کرہم جوہا ہیں کریں لوط نے) کما اے میری قوم یرمیری بیٹیاں ماضریں رادیعنی میری

وَ اِنَّهُمُ اِنَیْهِمُ عَلَا أَبُّ غَایُرُ مَنْ دُوْدٍ ۞ ٤٠- وَلَتَاجَاءَتُ رُسُلْنَا لُوْطًا سِنَّى عَرِيهِمْ وَضَافَ رَامُ ذَرْعًا وَقَالَ هٰذَا اَيُوْمُ عَصِيْبُ ۞

رر وَجَاءَهُ قُومُهُ مُهُرُّمُوْنَ النَّهِ فَعَ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْلِهِ مَهُوْنَ السَّيِّاتِ قَالَ لِقَوْمِ هَوُلَاءَ

آیت نبر ۲۰ - ایواسیم ملیرالسلام اور فرنستوں کی بحث سودہ محکبرت میں کئے کی - فرنستوں سے بحث کو انتہائے این الم مسرب کیاہ اور کھاکہ اور ایم می**م سے جھڑ**وئے تکھ ۔ یا میری قوم کی میشیال کدده بھی گویا میری بیٹیاں بیں ان سے محاح کراد، ان کو گھرمے جاڈی میں تمہارے شیے را جائزد، پاک بیں اور (ذرا) انشر سے در داد در میرے مهانوں (کے بارے) میں مجھے در سواند کرد۔ (افسوس) کیاتم میں لیک بھی نیکستان ادمی راتی منہیں دہ دسے تم تر تو بات ہوکہ تمہاری میشیوں سے ہمیں کچھ عزم نہیں، اور تم مرجی جانتے ہوکہ تمہاری میشیوں سے ہمیں کچھ عزم نہیں، اور تم مرجی جانتے ہوکہ تمہاری تیات ہیں۔ بَنَاقِهُ هُنَّ أَظَهُرُ لُكُمْ فَأَتَّقُوا الله وَلا شُخَرُ وُنِ فِي صَيْعِ فِيْ الدَّسُ مِنْكُمْ رَجُلُّ وَشِيْدُ الدَّسُ مِنْكُمْ رَجُلُّ وَشِيْدُ عَالْوُالقَلْ عَلِمْتُ مَا لَمْنَا فِيْ بَنْتِكُ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُويُدُنُ

(مصنت لوطئف) فرايا اسه كاش مي تهارسد مقابر مي زوراً در مرتا (كرتها تمادا مقابد كرسكا) ياسي سنحريناه مي جاميستا دراسخم مفور صع الشرطيبه وتلم نفرايا" يوسعه الله لوصائق كان بيادى الى وحسى نشد بيد" فوالوا برام فرائ بيتك ده مضبوط وتحكي بناه حاكر ميك سفة سين خواد وتدوس كى مرشايدا منطواب مي الدى المي ركن نشد بيد" فرالا) - قَالَ لَوْاَنَّ لِيْ بِكُدُّ تُقَقَّادُ اْهِ ثَى اِلْى رُكِّ بِن شَدِيْدٍ ۞

حصرت لوط تک اصطراب برفرشوں نے اطمینان دلایا کم ہم فرشتے ہیں کپ مضطرب نرموں ہر ہمارا آپ کا کھونہیں بگاڑ سکتے ، لوگ دیار کھارنے کا دوالڈے عمرے یہ سب سے سب اندھ موسکے اور پر کتے ہمائے کہ لوظ کے ہماں رائے ہا دوگر ہیں۔

قَالُوْالِيُوْطُرَانَا السُلُ دَبِّكَ لَنُ يَصِلُوَالْمَالُ مَنِ مَا لَوْلِكَ فَأَشْرِ بِالْمُلِكَ فَأَشْرِ بِالْمُلِكَ فَأَشْرِ بِالْمُلِكَ فَاسْرَ بِالْمُلِكَ فَاسْرَ بِالْمُلِكَ مِنْ مَنْكُمُ أَحَدُ اللَّهُ الْمُلْكَ النَّكُ النَّكُ النَّكُ مُواتَكُ النَّكُ النَّلُ النَّلُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ اللَّلُكُ النَّلُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ النَّلُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ النَّلُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللَّلْمُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْلُمُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْلُمُ اللْمُلْلُلُلُكُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْلُلُكُ اللْمُلْلُلُكُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْلُلُلُكُ اللْمُلْكُلُلُكُ اللْمُلْلُلُلُلُ اللْمُلْلُلُلُ اللْمُلْلُلُكُ اللْمُلْلُلُلُلُلُلُكُلُولُ اللْمُلْلُلُلُكُ اللْمُلْلِلْلُلُلُلُ اللْمُلْلُلُلُلُلُلُلُلُلُلُلُلُ اللْمُلْلُلُلُلُلُل

دہ ایسے اے لوط ( گھبراؤ نہیں) ہم تمہارے پرور دگار کے بھیے ہوئے ( فرشتے) ہیں یتم بک رہی) نہیے سکیں گے رہم کو نفصان بہنچانا توانگ رہا) امغال مجھ رات رہے اپنے گھر والوں کرنے کر بیلے مباؤ اور تم ہم کوئی بیکھیے مڑکر تر دیکھے ہاں تمہاری عورت ( بیلیے مزکر دیکھے گی) توجوا فتان پر پڑنے والی ہے اس پر رہی ) بڑے گے۔ (وہ بھی اُنہیں کی طرح ہلاک بوگی) ان رپر عذاب ) کے دعدہ کا وقت مبع کا ہے۔ اور مبع میں اب دیے ( تی کیا ہے۔ پوجب ہمادا عجم (عذاب، بینچا ، نوہم نے اس دبستی) کا اوپر کا حصر پینچے کرڈالا داس کو نہ ویا لاکرڈالا) اور (اوراس پراکتفا نرکیا بکر) اس پر کمسل، پھوکے کنکر برمیائے نہ بہ نہ ۔

داور بیتر بھی دہ پھر جو الگ بہانے نے بائیں ) آپ کے پرورد گار کے ہال سے نشان میے برٹے ، اور فالمق کو درخواس طرح کا عذاب ) اب بھی ۱۸- فَلَتَنَاجَآءَ أَمْنُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلُهُ وَلَمُطْنُنَا عَلَيْهِ الْجَاسَةُ مِنْ سِجِيْلٍ فَمُنْطُوْوِنَ ۱۹۸- مُسَوَّمَةً عِنْدُرَتِكَ وَمَاهِي ۱۹۸- مُسَوَّمَةً عِنْدُرَتِكَ وَمَاهِي ۱۹۸- مُسَاطِّلِمِيْنَ مِعِيْدٍ فَ

یا بیسراویے کرمینی جربح مردارکے کنارے داقع تھی جس کے کھنڈرات ولٹن کم اسپنسفرشام میں برابر دیکھتے ہیں ، آن یکی ان ظالموں سے دُورنہیں ، چلیسے کردیکھیں ادر عبرت ماصل کریں -

### المحوال ركوع

اسی طرح حصرت شعیب علیالسلام تشریف لائے ، انڈر کی دھانیت اور اصلاح معاشرہ کے متعلق قوم کونسیست فرائی پوگ اب قول میں کمی کرتے ، فراکر ڈرالتے، لوگوں کے حقوق العف کرتے ، اورالٹد کی محلوق کو ایڈ ابنچائے ، حضرت شیریٹ فی اہم نہویٹ امیر فیت اور گوفتار مقالب ہوئے۔ حقوق العباد کی طرف منز جرکیا لیکن امنوں نے بھی ان کی ایک بڑئی اور گوفتار مقالب ہوئے۔ ہم جرچنر سرد و اعواف میں یہ دکر کیا ہے لیکن میاں دو سری فوجیت سے ہے ، میاں صفرت شعیب کی تبدیعی مقالیا کیا ہے کرجب قویمی نافروان ہم جو آن ہی کوکیوکر تباہ و بربا دکر دی جاتی ہیں۔

> وَالَى مَدُينَ اَخَاهُمُ شُعَيْبًا \* قَالَ يُقُومِا عُبُدُ اللّهُ مَالَكُمُ مِنْ اللهِ غَنُرةً وُلَا تَنْقُصُوا الْمِثْنَالَ وَالْمِيْنَانَ الِّرَّالِكُمُ يِخَنْرِ وَالْقَاضَافَ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ قُرِيْطٍ () عَذَابَ يَوْمِ قُرِيْطٍ ()

اوراالی) دین کاطفہم نے ان کے بھا اُن خیب کو اجیجا۔ انبوں نے) کما طویری قوم انٹری کی عبادت کرواس کے سوانم اوا کو اُم میرونہیں۔ رحقوق انٹر کے ساتفوحق العباد کا بھی خیال دکھی اور ناپ اورول میں کمی نز کیا کرو میں تم کو آمسووہ عال دکھتا ہوں اور آتم انشیکیشن سے بافراخت آوام کی زندگی مسرکر دہے ہو اگر انہیں معانی باعد الیل میں جنلار ہوگئے تو گریا افتر کی ناشکری کرتے در تو گئے اور اگر تم ایا خدار ر کاڈرہے۔ (تم اس سے نکل مزسکوگے۔ دنیا اور آفرت دونوں جگرتباہ درمواہوگے)

> مَلْقَوْهِ أَوْفُوا الْهِكْيَالَ كَالْهِ بَرَانَ
>  بالقِسُطِ وَلا تَنجَسُوا النّاسَ أَشُياء هُمْ وَلا تَنجَسُوا النّاسَ مُفْسِدِينَ
>  مُفْسِدِينَ

. بَقِتَتُ اللهِ خَيْرٌ لُكُوانَ كُنْتُو مُؤُمِنِيُنَ أَوَمَا أَنَا عَلَيْكُو يحَفِيْظِ ۞

تَأْلُوالِشُعَيْبُ اَصَلُوتُكَ تَاْمُوُكُ اَنْ تَنْحُوكَ مَايَعِبُكُ اَبَا كُوْنَاآوُ اَنْ تَفْعَلَ فِنَ الْمُؤلِئِنَا مَائِسُ وَالْ اِتَّكَ لَانْسَائِكِيلِهُ الرَّشِيْدُ تَالَ يَقُومِ اَرَّكِيثُمُوانَ كُنْتُ تَالَ يَقُومِ اَرْكِيثُمُوانَ كُنْتُ

المن وللمنطقية المتيارك قال ينقوم المتيارك على منتبات على منتبات على منتبات ومن المتياث وما أويد في منافر والما المنافرة المنافر

اورلے میری فوم (اپنی معانئی و معاشرتی ذندگی کوسنوادی) ناپ و تول انعماف کے مسابقہ پوری بیاری کیا کروا دو لوگوں کودکھی) ان کی چیزی کم اقول کر اندویا کروا در زمین میں فسیا دمست پھیلا تے بھو و ریدا امانت، دیافت ہی اصلاح معاشرہ کاوا ذرجے –اوراس شم کی بدویا تتی کرنائین پسر فیار میں دورات ہیں۔

بین ضاد کھیلاناہے)

(امانت اور دیانت کے اصول پر قائم دہتے ہوئے) جواللہ کا دیا تمار

علیے بچ رہے وہ تمالے حق میں کمییں بہترہے اگر تم کورمیرے کہنے کا

یقین ہے (کر نبی کے باور پر یا ور کرنے بی کانام ایمان ہے) اور میں

تم بریگراں نہیں ہوں ادائم کو زبر دستی تما کے طل سے دوک دوں)۔

وداگستان) بر کے احتیاب کیا تماری نماز ارج تم کرت سے برصاکے نے

میرائم کو رسمھاتی ہے کرہم ان کی پہتش چھوڑ دیں جن کو ہمارے بالبط

بوجت میں کہتے ہیں یا یہ رچھوڑ دیں) کہم اپنے مال میں جس طرح چاہیں

تصرف کریں ( جا ڈاپین داور اور اپنا دین اپنے باس دکھر تم ہی تو ہوٹ

کبلامیه بی و دکیو تو اگرافته کی طرف سے میں ایک دلیل روشن روی بین پر تاخم بوں اوراس نے جھ کاپ یال سے نیک دوزی معطافرمائی رحل میں بین بر تازی کی دوزی معطافرمائی رحل و تازیک دوزی کیا میں بھی تمہادی طرح کام نے میں تجارات کی در کام نے سے چھڑاؤل تو معد کہ خود کرنے لگوں میں توجمان تک مجھ سے جوسطے زنماری) اصلاح چاہے بات بوں دکھمادی زر کام بیاب جائے اور (در میرے اختیا دک بات نمیں اس میں) میراکا میاب جونا توبس اندری کردیتا ہے کام بیانی دینا بوران در ور تا بیان بوران در بیر میں کردیتا ہے کام بیانی دینا اس کی کام ف در فین کردیتا ہے کام این دینا اس کی کام وال دور در در تا کام بیاں دوران کی کام بیانی دینا اس کی کام فرون کردیتا ہے کام این دینا ہوں ادر اس کی کام فرون در در تا کی دوران کردیتا ہے کام این در اس کی کام فرون در در تا کی در تا ہوں۔

با فغارنىك مىن درە گئة) ہو۔

ۯؽۊٛۅٛۯ؉ڲڔڡٮؘٚؽؙڴؙؙٛڞۺۛڡٞٵڣٞ ٲڽؙؿڝؽڹۘڰؙڡٞؿۜۺؙڶؙڡٵۘڝٵڹ ؿۏۘڞۯؙۏٛڿۣٲۏٷٛۄۿۏڎٟٳۉڡٛۏۿ ۻڸڂۣٷڡٵٷۿڔؙٷڟٟڡؚٙؿڰؙۿ

٥- كَالْسَعْفُورُهُ وَالْرَبِّكُونُونُونُونُونُو النَّهْ لِآنَ رَقْنَ كِوْمُ وَدُودُنَّ

اورلے میری قوم درکھوکیس، میری مخالفت (اورکھ سے دشمنی) تم کو (نافرانیوں پر) برانگیختہ خکرے کہتم بچھی ولیں بی مصیبت نافرار پومبیتی قوم فوج یا قوم میرویا قوم صابح ریا قوم لوہا) پر نافرا برنی ادولونکی قوم رکافران فوتم سے کچھ بست وگروھی تمیں (ان کے کھنڈرات بھی تم کو درس عبرت فیض کے شیعے کچھ بست دور قبیس)۔

اورلینے رب سے اپنے گنا ہمول کی نجشش چاہر بھراسی کی طرف رجوع رتور بھر وہ گناہ ذکر واوراس کی اطاعت میں رمواور اپنے گزشتہ گنا ہموں کی کثرت سے مذکھ براؤ) بے نسک میرارب بڑا بخشنے واللا اور) محبت کرنے والاہے اوہ نمہارے گناہ بخشوا نے پر محض تمالے گناہ ہی زیختے گا بکرتمہاری اطاعت کے باعث تم سے بت

> لیکن زم شعیب کے لوگ اللہ کی نجشش اور معبت کے ستھنے کو لینے کے بہائے خود صنرت شعیب کی قیان پر آمادہ ہوگئے ۔

> > قَانُوْالشَّعَيْبُ مَانَفَقَدُكُوْيُرُا مِّمَاتَقُوْلُ وَاتَاكَوْلكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا وَلَوْلا رَهْطُ كَ لَرَجُمُنْكُ وَمَا اَنتُ عَلَيْنَا بِعَيْ يُـوْنِ

تِعْمِيْ يَرْكُ اللَّ يَقُوْمِ المُفْطِنَ اَعَنَّ عَلَيْكُمُ مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَلُنَّ مُوْلاً وَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّى مِمَا تَعْمَلُونَ عُويُطُ ۞

ده کتنے ملکے استر خیب جو باہیں تم کتے ہوان میں اکثر ہماری مجھیں نہیں آئیں اور اس کے علاوہ مہم تم کو اپنے لوگوں میں ایک مُرور (اور ہے مِس انسان باتے ہیں - اور اگر تمہارے بھا فی بندۃ ہوتے تو ہم تم کو منگسار کر چکے خیال ہے وہ تمہاری نگاہ میں رخوہ تمہاری کو ٹی عوت نہیں رجو کھے خیال ہے وہ تمہاری باوری کا)۔

انسوں نے فرایا طعمیری قوم کیا میرے کنہ کا دراؤتم پر دہرے الفدے زیادہ ہے۔ اوراسی دانشد کو تم نے بس بشت ڈال رکھاہے داسی کو بھول کئے جو دانسی غلبدداللہے) جیشک میرے رکے علم دیسی قابی ہی ہے جو کچھ تم کرتے ہوردوہ فالب بھی جے اورا بیٹ علم سے تم کو کھیرے ہوئے بھی اوراے میری فوم کے لوگوتم ابن جگہ کام کیے جاؤیں اپنی جگا کام کیے مانا ہوں، تم كوعنقري معلى برجائے كاكر رسواكن عذاب كس يكانا ب اورتجوناكون بع ٩- اورتم عبى انتظار كرويس عبى تمهاد ساتفة ظار

کرتا ہوں ۔

رَقنتُ ٥ وكتاجآء أفرنا نجينا شعيبا

وَيْقُوْمِ اعْمُواْعَلِي مَكَانَتِكُمُ إِنَّى

عامِلُ سُوفِ تعالمون هُو ? عامِلُ سُوفِ تعلمون هُو ?

تَأْتِنْهِ عَذَاكِ يُخْزِيْهِ وَمَنْ

هُوكادِبُ وَارْتَقِبُوٓ إِلزَّمَعُهُمْ

وَّالَّذِيْنَ أَمُنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ

اورجب ہمارا حکم (غراب) ابہنچا قریم فے شعیب کو اور ان کے ساتھ جر ا يمان لائے تھے (ان كو) اپن رحمت سے بياليا - اورجن لوگوں نے ظلم كيا تفاان كوايك زورك كواك (ايك بولناك وجكر باش واز) في اليا یں وہ اپنے گھروں میں اوندھے بڑے رہ گئے۔

مِّنَّا وَاخَنَ تِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّنْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِرْدِيَا رِحْمُ

لجشمائن 🖔

جبریل کی تفی ۔

كَأُنْ لَمْ يَغْنُوافِيمٌ ﴿ الْابْعُنَّا

گویا ده کسمی و پال بسے ہی مزیقے من لوکہ مدین ( والوں ) براللہ کی پیشکار عُ لِمَدُنِينَ كَمَا بَعِدَكَ تُمُودُ وَ بِي بِيسِهُ در قوم أَمُودِ رِيُكِارِ فَي -

> دونوں برایک طرح کا عذاب آیا حصرت ابن عباس رصنی الشرعند نے فرمایا کوئی دو قرمي ايك طرح برمادنيس بومي سوائ حصنرت صاركة اورحضرت شعيث كاقوم بيني قوم ترواوابل مین کے ۔ دونوں ایک کوک کی اُواز سے تباہ ہوئے حصرت نشاہ صاحب فرماتے ہی ہے اُواز

> > نوال رکورع

اس رکوع میں موسی علیالسلام کی تبلیغ حق کا ذکرہے ،دو جیزیں حصنت موسی کے سائفه خاص ہیں۔(۱) کھلاغلیہ(۲) کلام

فرعون اوداس كي مساحروں يرمبراروں انسانوں كي سامنے كامياني آكي غلبرير شا ہدہے اور صرب کمثل ہوگئی ہے مدہر فرعونے داموشی اور آپ کوانٹر تعالی نے حب س ہم کلامی سے سرفراز فرمایا وہ آب کی تصوص صفت ادر نام کا جزور گئی ہے حضرت رسٹی کو کلیم اللہ ہی کے لقب سے یا دکیا جاتا ہے۔

وَلَقَالُ أَرْسُلُنَّا مُؤسِى بِأَيْتِكَ وَسُلُطِنِ مُّبِيْنِ كُ

إلى فِنْ عَوْنَ وَمَلَا بِهِ فَأَتَّبُعُوًّا امر فرغون ومآامر فرغون

بِرَشِيْدٍ٥

لبنتراس کی سکشنی کا مزنتیجه ضرور برو گاکه فرعون <sup>ح</sup>س طرح دنیا میں ان کو کفر کی راہ دکھ**ا**یا

قیامت کے دن رہی) اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا پھران کو دوزخ میں ما بہنچائے گا۔اوردہ بُراگھا طب جمال بینچے۔

اوربے شک ہم نے موشی کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن

ربعنی) فرعون اوراس کے مسروار دوں کی طرف پیمروہ (خیروشرکی تمیز مذكر سك اور) فرون بي ك حكم يرجيل حالا كدفرون كاحكم درست مذتحا-

راس كى كوئى بات معقول رخنى ، لجس سيكس صحيح تتير بريكنوا ماسك)

اوراس دونیا) میں بھی لعنت اُن کے بیچے لگا دی گئی اورقیا مسکے دن بھی ااُن ك بيجيد كل سيك كل ) بُرا بُدل بح وأن كوملا-

يدان بتيول كے كچھ حالات بي جوہم آبيے بيان كرتے بي بعض أن بي سے اب یک بوحود ہیں اور بعین نبیت و نابود ہوگئیں۔

اورہم نے ان برظلم نبیں کیا بلکہ انہوں نے دلینے اوبرظلم کیا لیس ا اسے رسول بعب آپ کے رب کاحکم ربینی ده عذاب سے قومین نباه برتی ہیں) آپنیا تو، جن معبودوں کو وہ الند کے سوایکالا کرتے تنصوہ ان کے کھے کام نہائٹ اورسوائے ملاک کرنے کے ان کے حق میں کچھے نہ کرسکے۔ ربعنی ان کی بینتش کرکے انہوں نے خودلینے کو مزید ملاکت بیس ڈالا۔ یوں ہی اللہ کی عبادت سے دوگر دانی اور سغیروں کی نافرانی کیا کمناه تقود كەنتىركىكى اضافىركىل) \_

اودامِعض ماضی کی داستان نهیں جمکہ پر بات بھی واضح کرناہیے کہ )آب کا رب جب اسی بستی والوں کو بکڑا سے برظلم کرتے دہتے ہیں قوامس کی يَفْدُهُمُ قَوْمَهُ يُوْمَالِقِيكِةِ فَأَوْرَدُهُمُ النَّارُ ويشَلَ نُورُدُ الْمُؤْرُودُ ٥

د یا اسی طرح

وَأَتَّبِعُوا فِي هَٰنِهِ لَعَنَّكُ وَّ يَوْمَ الْقِيهِ إِن سُل لِرِفْكُ الْمَرْفُودُ ذلك مِنْ أَنْكَآءِ الْقُراءِ نَقْصُهُ مُ

عَلَنْكُ مِنْهَا قَالَهُمُّ قَحْصِيْدُ وماظكنيه ولكن ظكمة ردورود ربر اجرد انفسهم فما اغنت عنه هـ الهَتُهُمُ الَّتِي يَنْكُونَ مِرْدُونِ الله مِنْ شَيْءِ لَتَهَاجِياً عَ أَمْرُ مُ تِكُ وَمَا زَادُوْهُ مُعَيْرَ

وَكُنْ لِكَ آخُنُ رَبِّكَ إِخْ آاَخُذَ الْقُرِاي وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ

گرفت اسی طرح کی ہوا کرتی ہے ہے شک اس کی گرفت بڑی در دناک

أُخْذُهُ ۚ لَا يُدُّرُّ شَكِرُ يُكُّ ۞ ﴿ كُرْتُ اسَىٰ ۗ الْمِيْسُ اسَىٰ ۗ الْمِيْسِ اسَىٰ الْمِيْسِ اسْ

ان دواتعات، میں انشخص کے ملیے ہو آخرنت کے عذاب سے ڈرتا ہے بڑی عبریت ہے۔ وہ را آخرت کا دن ایسا دن ہر گا کر جس میں سب وگ جمع کئے جائیں گئے اور میں د فداکے دو ہرو) حاضر جونے کا دن ہوگا (میں چیشی کا دن ہم رگا ہی گواہی کا دن اور یسی دیدکا دن ہرگا)۔ ا لَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَقَّ لِمُمْ نَكَكَ عَدَابَ ٱلْاَخِوَةِ خَلِكَ يَوْهُ خَمُومٌ مَّ اللَّاسُ وَ ذَٰلِكَ يَوْمُرَّمَّ أَنْهُ وَهُوْمً ۞

اور بم اس (دن) کے آنے میں جمتا خرکر رہے ہیں دواس میے کر املی ایک وقت تقریبے - ١٠٠٠ وَمَانُوكِيْرُهُ إِلاَّ لِإِجْلِ مَعْدُوثِ

جب وه دن آپینچ گا توکرنی متنفس خداکے تکم کے بغیر اول ربھی، منسکے گا۔ بھوان ہیں رکچی، بربخت ہوں گے رجو خداکے سوا دومروں کو خدا تھراتے تقے ) ادر اکچھی نوش بینت رجوابک خداکو ماننے ادرائیکے رمول کیجائے تھا۔

ه٠١٠ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكُلَّمُ مُنْفُسُّ لِكَّ بِالْدُنِةَ فَمِنْهُمُ شَقِّ تَصَعِيدُ

ظا ہرہے کہ برخت اور نیک بخت برا برنبیں ہوسکتے۔

١٠٠- نَامَّاالَّذِيُنَ شَقُوْافِغِلِلتَّادِلَهُمُدُ فِيهُازَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ﴿

یس جولوگ برسخت ہیں وہ روزخ بیں رپڑسے) ہوں گئے اس بیں ان کو چیٹا اور داڑھا ہوگا۔

(اور) جب بک آسمان وزبین بی ده اسی میں رہیں گے سولئے اس کے کدآپ کا برورد کا ردہی ،چاہے بیشک آپ کا دب ہو چا ہے کرسک ہے ۔ (اس کو بوری قدرت حاصل ہے جن کو چاہے دورخ سے نکال ہے۔ پیچی اس کا احسان ہے کہ جنت انعام کرنے کے بعد دورخ میں نہ ڈلائے گا،

> ٠٠٠ وَاَمَاالَّذِيْنَ سُعِدُوْافِفُولِکِيَّاتِ خُيلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ

اور جولوگ نیک بخت ہیں وہ جب تک آسمان وزمین ہیں ہمیشہ جنت ہیں دہیں گے گر جرآپ کا پرور دگار چاہیے د توان کے ماری جلند

آیت نیر ۱۰۰۱ فرفع بر گدیم کار بین آواز جنگالآب = شهیدن ماکستان کاری آواز رون آوازی نمایت کرفت برقی بی -آیت نیر ۱۰۰۱ این ایسهٔ پیشه بی تا اید او کافر دسترک کراگ سے نکلت کا اداری دیدگا - ان الله لا یغفوان پیشیران به موهنوا وی این کارن مین پیشا ۱۰ بران کانا اینفغ ما دون ذلك سخت برگاء

سے بلندتر فرما وسے اس کوروکنے دالاکون ہے) اس کی تبششش منقطع بونے دائی نہیں (وترمت کا ایک لاتنا ہی سلد ہوگا،

 السَّمُوتُ وَالاَضِ الْآمَا شَاءَرُبُكُ عَمَا عَنْهُ عَنْدَيُّكُ كُوْفِ فَلاتَكُ فِي شِيَةٍ قِمَّا يَعْبُدُ هَوُلاَءً مَا يَعْبُدُ وَنَالاً لَكُمَا يَعْبُدُ الْإِلَّهُ هُورِّنَ قَبْلاً وَلَا عَلَيْهُ لَيْعَبُدُ الْإِلَّا هُمُورِّنَ قَبْلاً وَلَا عَلَيْهُ لَيْعَبُدُ الْإِلَّا هُمُورِّنَ قَبْلاً وَلَا عَلَيْهِ لَيْعَبُدُ الْإِلْقُومِ خَ مَنْقُومٍ خَ

دسوال ركوش

آیت نبر (۱۰۰) حادا حت السلوات والادض ،ع نی نبان پر برمادره نهینگر کیمنی می استعال برتا ہے ، برماوات وادیق دنیا کے ممل یا آون کے برامن کے بیے ایک الح) کا م میں ہوتاہے ۔ جب کر جت رے کی عذاب دتواب دیسجگا ۔

دونوں بن بنیں ،اسی دکوتا میں اس ایمان پر تائم دسنے کی مورت بعنی نماز ، اوراس میں اذت بعنی حصوری کے دموز عام نم اماز سے بتائے گئے ہیں کیمجی حضور صلی الشرعلیہ و کم مینے خوا خطاب ہے بھی امت کی میں وقتی ہے ۔ اورسب مجھاس انداز سے بھی ا بارہ ہے کہ الشر اورا مذکر کے دسول کی محبت مرمن سے تلب کومیتر آبائے ، تاکداس کی عباوت اوراس بھرکت کے بعد کوئی مشکل شکل نہ کہے اور ذہریکی ضعیان میں بہتا ہی دبھر

> وَلَقَدُ الْتَيْنَا مُوْسِمُ الْكِئْبُ فَاخْتُلِفَ فِيْ الْحُولَا كُلِكُلْكُ سَبَقَتْ مِنْ تَرِّكَ لَقُغِمَنَيْنَهُمُّ وَالتَّهُ مُرْلِفِيْ شَكٍّ مِيْنَكُ مُرائيب ۞

ہی ہیں ہیں۔ اور داختان میں ناگوئی ٹی بات نہیں ) ہے تزک ہم نے موٹی کو کتا ہ دی تو اس میں ختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے پر دردگا دی طوخت ایک بات پہنے ہی نزگھروئی ہم تی رکوخت کے پورے صاب وجزا کا دن، روز تیاست ہے ) تر ان ہی فیصلہ ہم چیکا ہوتا اور ان رعا کم انسانوں کو اس میں خت شبہ رکھ کنرہ بھی فیصلہ ہوتا ہے یا

یا درہے کہ جب ک شک وشبہ رہنا ہے ایمان نمیں آنا کیونکد ایمان توقین

کا نام ہے۔

ۉٳڷٞڰؙڷۘٲێؙۘڬٲڷؽٷٚؾٮۜڹٞۿؙڂٛ ڒڹُڬٲڠؠٲڵۿڟٳٮۜڎ؈ؚؠٵ ۘؽڠۘٮؙۘۘۘڶۅٛڽٛڿؠؽۯ۠۞

ڬؙۺؾؘقِمُكُمَّٱ أَمِنْ تَوَمَّرُتَكَ مَعَكَ وَلَاتَطُعُواْ اللَّهُ لِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞

اود (دنیا میں بدلہ نہ طغے پرشبہیں نہ پڑ و) بے ٹرک آپ کا درسب ہی کوان کے ایمال کا پورا پورا بدارا گؤت میں اٹھے گا۔ نظیباً جرمجھیے گوگ کرتے ہیں وہ اس سے دخوب واقف ہے ۔

پی دراے دسول کپ ان مشکرین کے باعث پریشان نہ ہوں) جیسا آپ کوکلم ہولیے کپ اور آپ کے ساتھ جنہوں نے دخد ان کوئ ، رج ع کیا سے داس ایمان پر) قائم دیں۔ دامت کو ہدایت ہوں ہی ہے کہ افراہ و تفریط میں آئے بغیر استفامت کا داء افتیار کیے دہیں وہ کیرے جس سے ٹیکیاں بہیدا ہوئی ہیں کہ استفامت کا مت بروہ مب سے اور مدسے سخا وز دگریں ۔ بشک جو بچھ تم کرتے ہودہ مب دکھ داہے۔ در کا آپ کے وگ آپ کی اتباع بی آرکلام پاک اور میرت پاک کرلے کرکھیے بطع جا رہے ہیں در امل یاپ کا فرونونونیات اوردلے سلانو:) جوظالم ہیں تم ان کی طرف مائل نہ ہونا ورنہ ( جسلگ میں دہ جل ہے ہیں اس) آگ ( کی لیٹ نٹم کوجھی آسگے گی اور داس وقت) افتد کے سوائمہ ادا کوئی مد گارنہ ہوگا چھونٹم کو دانشد کی طرف سے ) کچھ مدو پہنچے گی ۔ مدو پہنچے گی ۔ الله وَلاَ تَرَكَّنُوَّ الْوَالَّنِ لِيَنْظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ لُوْمَالُكُمْ مِّنُ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ اَوْلِياً عَثْمَ لاَ تُنْصَرُّ وُنَ ۞

اور (طرح سلاف) نماز قائم رکھو دن کے دونوں جانب اور دانت کے کچھ حصیص دن کے دونوں جانب اور دانت کے کچھ حصیص دن کے دونوں جانب اور دانت کے دونوں جانب کے دونوں جسم میں اور بعد کے شام میں داخل ہیں ، جسم کی نماز عظم رہ عصا ہیں۔ تماری بیعات تمر وعصا ہیں۔ تماری بیعات تم الحد میں کام آئے گی ہے شک نیکیاں داخل عت کے افراد و برکات ) گنا ہوں رکی خلمت کے دورویتی ہیں۔ بیان کے بیٹے عیسے سے بعر میں میران کے بیٹے عیسے سے بعر میں میران کے بیٹے عیسے سے بعر میں میران کے بیٹے عیسے سے بعر میران کے بیٹے عیسے سے بعر میران کے بیٹے عیسے سے بعر کے النہ کا میران کے بیٹے عیسے سے بعر کے النہ کی دائے ہیں۔ بیان کے بیٹے عیسے سے بعر کے النہ کی کے دائے ہیں۔

كَلْ تُنْصُرُونَ ۞ ١١٠- وَأَقِوِالصَّلْوَةُ طَنَ فِي النَّهَارِ وَزُلُفَّاقِنَ الْيُلِرِّانَ الْحَسَلْتِ يُذْهِ بُن الشَّيِّالَةِ ذَلِكَ ذَلُوى لِلذُّكِرِيْنَ ۞

اور رسلانونا، صبرکر و (نماز کونشر اُنفیانماز کے ساتھ اداکر و جزیکہ ہاں گئے جواستقامت کے ساتھ کرتے جائی ہے تمک الشر نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا دتم اپنی عبادات اور اطاعت میں ثابت قدمی سے نگھ رہو۔ تم اپنے نیک اعمال کے نتائج خود وکھ لوگ ، وہ پاؤگ کہ دل ٹونش جو عاشے گائ هداء وَاصْدِرْفَاكَ اللهَ لا يُضِيعُ اَجْرَالْمُحْسِنِيْنَ ۞

مسلمانوں کو ہدایت کی جاری ہے کرگزشند توموں کے مالات سے بین لیں اودان ہیں بھرٹ ایسے وگ موجزد ہیں جو لوگوں کوئی کی ترغیب دیں ادر بالٹیوں سے دوکیں ، کیونکو جبت کے۔ بیک وگ خالب رہتے ہیں قومی ہلاک نہیں ہوئیں -

بيمرتم سع ببلى امتول مي السية مجعدا دلوك كيول نربوئ جزئين

١١٦- فَكُوْلِاكُانَ مِنَ الْقُراُونِ مِنْ مَعْ بِمُرْتَمْ سَيْلِيا مَتُونَ مِنْ

کیت آبر (۱۱۴۳) ذلف یه کوا ۱ اس می منوب دعشامک صافح تعبدوگی بزدگوں نے شال کیا ہے لیکن پیٹیٹ فرنی نہیں ، دوا میں تعبد کا اشادہ باہتے ہی ، مفسری سے دون کے دوکنا ہے اور دات کے صول کے ، نمتلف ملنی نیے ہیں لیکن سب نے ان سے بانی نمازی وفرش ہیں بیان کی ہیں - میں فسا دسے روکتے دفساد بہداہی مذہونے نیتے ) ہاں ان داگل متو<sup>ا</sup> میں جندالیسے (نیکوکار، صاحب ایمان) تقصیمیں ہمنے (لینے عذاب

سے کالیا اور ظالم توعیش وعشرت ہی کے بیٹھے بڑے دیے اور

وه گنهگار تھے ہی ۔ (جرم کرناان کی عادت بانیدن چیکا تھا)۔

اورآپ کارب ایسانهیں کربستیوں کو ناحن (خوامخواہ) بلاک کروہے جبكه ويال ك رسن والى نيك بول وجواينا وزورون كا ملاح س العربون،

اوراگرائپ کارب عابت اتوتمام لوگوں کو ایک بی امت بنا ومینیا (مسب کونیکی کی داه برلگا دیتا) لیکن رحکمت تشریعی منفقه و از آتش

ہے اس ملیے الوگ ہمیشہ (آلیس میں) اختلاف کرتے دہیں گے۔

سوائےاس کے جس برآب کے رب کی رحمت ہور کہ آپ کی اتباع میں آمائے) اور (جوانتاع کے بلے تیارہی نہیں پہرتنے تو یہ جہست یں ، کویا) اسی ملیے اس نے انہیں بیدا کیا ہے ۔ اور (اسی اختلاف سے نی آب کے پروردگار کا قول پیرا ہوگا کہیں دوزخ جنوں اور انسانول سے بھردوں گا۔

اور الے دسول) ہم آپ کوسب حالات (دوسرے ہیغیروں کے سنا ہیں ناکرآپ کے دل کو قائم (اور برقرار) رکھیں · (آپ کو اطبینا ن ہرمبا کرابل حق کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے) اوراس (سورت میں اوران وافعات میں آب کے یاس حق بینجاہے (ناکہ آب بر مغیبروں کی ال

كيفيات تخفيقى طور ريبيج جائير) اورايمان دالوں كے ياہے داقصص من ، نعبیعت اور باد دیانی ہے ( تاکہ دوان سے عبرت حال کریل درراہ یاس)

قَيْلِكُمْ أُولُولِيَقِيَّةٍ يَتَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلْدُلَاهِم فَنَ الْحُنْنَا مِنْهُمُ وَاتَّبُعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَكَّ اترفُوْافْ لِهِ وَكَانُوْ الْمُجْرِونُونَ

وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِمُثْلِكَ الْقُرْبِ بظُ لِمِ وَاهْلُهُا مُصْيِحُونَ ٥ وَلَوْ يَشَاءُ وَرُكُ لِكَاكِحُكُ التَّاسَ

أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلا يَزَالُونَ مُخْتَلفُونَ ﴿

الَّامَنْ رَّحِمَرَتُّكُ وُلِذَٰ لِكَ خَلَقَوْمُ وَتَمَّتُ كُلِّمَةُ رَتَّكُ كَمْكُنَّ جَمَلَكُمْ عِنَ الْجِتَّةِ

وَالتَّأْسِ أَجْمَعِينُ ۞ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَىٰكَ مِنَ أَنْيَاء

الرُّسُلِ مَا نُكَبِّتُ بِهِ فُؤَادُكُ وَحَاءَكِ فِي هٰذِهِ الْحُوُّ وَمُوعِظَةٌ وَّذِكُمْ يِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞

آبیت نمبر (۱۱۹) بیشک جن اورانسان کی تلین کی فرمز میریمتی که وه الشر کی عبادت کریس دلیکن جب انسان کواراده کی آزادی دی کرجوراه ماسته استفاعية اختياد كريسة عمل يالرى . تواس مليم وخبير كويهم معلوم تصاكد ميشتر لوگ دنيا وي لذت مين جينس كرره مايس ك<sup>وو</sup>دن<sup>خ</sup> کوجن ا ودانسان سے بحرثیب کا قرل اسی حکریت کے باعث ہے ۔

غرض قصص محفق عمن ملك ماكشاف حق كاليك وترا نداز ب الكروس جن ك يليمب حق بهي حق سيده الله والله والل بيغمه ول كى امتوں سے عبرت عاصل كرنے ديس اور راہ ہدايت پر ثابت قدمي سے كامرن ريس وه كفركى بظا سركاميا بى سے سراسال منزوں ، ابنا كام كيے جائي اور تنائج الله رحموروں \_

> وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُونُمِنُونَ نَ اعْمَدُوْاعَلَىٰمَكَانَتِكُمُ إِنَّا غَمِلُونَ أَنَّ

وَانْتَظِمُ وَا ۚ إِنَّا مُنْتَظِمُ وَنَ ۞

وَيِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجِعُ الْإِفْرُكُلُّهُ فَاعْدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكُ

ع بِغَافِلِ عَمَّاتَعْمَلُونَ ٥

اورجوا یمان نمیں لاتے آپ ان سے فرمادیجے کو تم اپنی جگر کام کیے عِاوْ ہم رابنی جگر) ابنا کام ربعنی عمل صارح الفیلیغی کیتے جائیے ہیں۔

اورتم بھی انتظار کرو ( اور ) ہم بھی انتظار کرتے ہیں ( کوکس کے عال كبالييل لاتيه بس، -

اور(انسان کے اعمال کے جزئیا نج ہیں انٹد کواس کاعلم ہے اور )آسان<sup>ل</sup> ا ورزمن کی جیبی با نوں کاعلم اللہ ہی کو پیے اورسب کا موں کا رجیع اسی کی طرف ہے (سرحیب زبالاً خواسی کی طرف اوٹے گی) پس اسی کی عباق کرو اور اسی پر بحروسه رکھوا ور جر کھیے تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے

> مسلانواغیب برایمان لاکزنم الله کی عبادت ،اس کے دسول کی فرمانبرداری میں تھیموہ اسی سے تمادی دیگی برن سے ، توک اتہا رارب ، تمادے کا موں سے عافل بوسکتا ہے دیالم الغیب ہے ، کارسازہے ، فری ہے ، تنین ہے ، نمہارا والی ہے ، قابل ستائش وہندگی ہے بہب حداسی کے لیے ہے اوروہ برننے کا ماطہ کے ہوئے ہے ، دیمن اس کی دیمسنت سے محروم نہ رہی گے ،کافراس سے بھاگ نرمکیں گے کیاسورہ بود کا ہروا قعداس کی طرف نشا زرمی ہیں ا كردائي إب المين المان والون كے الياس من برى نصبحت اور ما وو الى الى الله

> حنرت السيد خدري دصى التُدعن فرمانے بي ، من تعالی نے اس مورت بي و و بھے كام بيان يكيين -ايك سياست جبارى ومطوت فهارى - دوسر عمم اللي وعلى كانتقاوت ومعادت كے باب من افذ ہوا۔

بهرهال مومن الله ك عباوت ، الله بيعبروس ك بعد لين تمام أموراً سي كيسيرد كردتا

ے داورات اس كاكران حال بن مانا بيلواين وركا ابن اس كريليكشا ده فرماديا ب

# و در د و د و سف سوره پوسف

انگ سوگیاره آیتیں باره رکورغ

سورة بوديين گزشته امتول كے عبرت آموز قصص بان بونے جن بیں میاست جباری ادرسطوت قهادی کا وه تظاهره تھا کہ استحضرت ملی الله عليه ولم نے فرمايا كرسورة مود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ اس ایت برختم ہواکرا انڈری کوغیب کا علم بے۔ وہ تمہاری حالت سے با حبرہے ، نماس کی عبادت کیے جاؤا دراس پر بھردسدرکھو۔اس آخری آیت کے ہر لفظ سے سورۂ ٹوسف کا ایک دلط خاص ہے۔

تعسد کی ابتدایس بیات واضح کردگری که الته پی عالم الغیب ہے اور ووجس تعدر مغیبات کا علمایینے برگزیدہ مندوں کوخواب، وحیصے یا حس طرح بیابتنا ہے عطا فرما اسپ اور وہی سرایک کے ظاہری اور باطنی حالات سے دافف سے ساتھ ہی اس سورت میں ایک مانب الله كرير يرونبي حصرت يعقوب على إلسلام كي عبادت ، صبر، استقامت بصلوة دائمی میں رہینے اور دسف علیالسلام کے حدا ہوجانے کے باوجود اللہ سے امرید ،اللہ ربھو وس كائونز تربن اندازسے بيان ب تودوسرى مانب يسورت التدكة العنابين الحكيمة مرف اس کے نگران عال ہونے ،اس کی مسامت رحمانی اور دسمی کی اعلی ترین مثال ہے ۔اس کو خردالله تعالى ف احسان عص فرما ياب - يروه تصدب جردل مين الله كاظمت وحبلال پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مومن کوفطرت انسانی کے منتلف گوشوں سے آگاہ کرتاہے تا کہ حتى الامكان وه بوشمندي سے زندگی سِررے اور ہر حال الله ربيع وسر دکھے اورامس كي عبادت سے غافل نرہوسیمجھتا ایسے کہ وزنیق استے صیب ہوئی ہے وہ الندہی کی جانب سے ہے ۔اس طرح اس بریدا مرجی واضح ہومائے گا کرجب اللہ تعالی کسی فیضل کرنا جا بتنا ہے تودنیا کی ساری قرتیں ل کر کھی اس کوروک نیوسکتیں ۔ نه جھا ٹیوں کا حسد ۔ نه دشمند ں کہ بشمنی اورنہ زلیجا کے نایاک ادادے اور نہ زنداں کی کال کو محرای النداس کو ہرشر سے مفوظ دکھتا ہے۔ حصرت تبلرنے فرمایا کر دیم وحضرت پوسف کے بھائی اللہ کی حضوری کا بقین رکھنے کے باوجودان سے الگ موٹے مالے بین ،اسی طرح سے روح ، دل ، حواس کے تعلق کیمجھو۔ روح بھی دل برخابو ماہمتی ہے اور حواس بھی ۔ روح تلسیت کی طرف ہے جانا جا ہتی ہے اور حام نفس کی طرف ۔ فرمایا اس سورت یاک من حضرت بیغنوب علیارسلام شل رورج کے ، حصرت وسف شن دل کے اور حوام شل برمف سے بھائیوں کے بیں -حواس کی بدراہ روی کا نام ہی

يمورت بتاتى ہے كوانسان كولين بمجنسوں سے واپن خواہشات بفس سے كيسے ويح كر رمِنا ہے رحمت خداوندی دستگیرنہ ہرونفس سے بیناشکل ہے۔ دحمت اللی کو یانے کا ذربعیر ترکل ، وسیله علم وعل ہے۔

يِسْمِ اللهِ الرِّحْمْنِ الرَّحِيْمِ مَن سُرمَ اللهِ عَن مِر مِن الرَّحَانِ ، سَايت رَم والاربِ ) الف -لام - دا - (اس کی مراوا دندیسی کومعلوم سیے) (سنو) میر واضح كتاب كي أينيس بن (مطالب مين واضح وصاف بحقيقت كي روشن ترحمان ، قلب كومنوركرنے والى بدأ يُعِنْ فطرت انسانى بين -

النزع تلك أيت الكيتب الْمُبِينِ 👸

اوران کوہم نے نازل کیا ہے

اِتَّا اَسْرِلْهُ الْمُ عُرِقِيًا مُنْ مُنِيًّا الْمُنْكُولُولُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اِتَّا السَّوْلُ لَمْ اللهِ الله فالص زبان ہے اور الر طیے بغیر نہیں رستی ) تاکنم سمجر سکو راور ورول كىمچىاسكى -

تَعْقُلُونَ 🔾

(اوراے رسول) اس قرآن کے ذریعیہ جریم نے آپ کی طرف بھیما ہے ایک نہابت اجھاً قصر زنهایت جنا ہوا اورکیفیات میں ڈوباہوا نفته بهماً کیشناتیه بس (حوگز منشدته مذابه بسه ما نفسایه من کرده گهانش) اوراس (منزیل) سے پہلے آب کواس کی خبر رفقی ۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكُ أَحْسَنَ القصص بما أوحينا اللك قَيْلِهِ كَمِنَ الْغُفِلَانِينَ ۞ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِإَبْيِهِ لِيَأْبَتِ

ربرده واقعرب) جب يوسف ف اين باب (حضرت يعقوب) سے کماکہ اے میرے باب میں نے (خواب میں) گیا دہ مشارو لادسورج

إِنَّىٰ دَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كُؤُكَّ ا آیت نبردا) اتر = حروف معطعات میں سے ہیں جن کا ذکر مورد ، بغزیس گزرجیکا ہے - صرت ابن عماس سے ان حروث سے معنی انا الله المی منقول بي (يعي مي الله ، ديكيمة اجول)

وَالشَّمُسُ وَالْقَهُمُ رَايْتُهُوْرِكُ سٰجِدِ بُنُ

قَالَ يُدُنِيُّ لاتَقْصُصُرُوْءَ مَاكِ عَلَىٰ انْحُوتِكَ فَتَكُمُ ثُرُوْ الكَّ

كُنْدًا أِنَّ الشَّنْطَى لِلْانْسَانِ

عَدُوَّمُّيانُنُّ ۞ وَكُنْ لِكَ يَخْتَسُكُ رَبُّكُ

وَيُعَلِّمُكُ مِنْ تَأْوِيُلِ أَلِكُ كَادِيْتِ وَيُتِحُّ نِعُمَتُكُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ إِل يَعْقُونَ كُمَّ أَنَّتُهَا عَلَى أَبُونُكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرُهِنَّهُ وَإِسْلَحَىٰ إِنَّ

ع رَبُّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ فَ

اور ماند کو د کھالا و رو کھیا کہ وہ مجھے سحدہ کر ہے ہیں۔

(حضرت معقوب نے) کہا اسے بیٹے اینا (م) خواب ابنے بھائیوں کے سامنے مت بران کرنا ، ورنہ وہ تمہارے ملیے کوئی فریب بنالیں گے ریعنی دو اس خواب کا منتایا جأمیں گے اورشیطان ان کے ول میں حد کی آگ بھر کا دے گا، مشکر شیطان انسان کا صریح دمن ہے

ا در اجس طرح المديسف تم نے لؤكين بي بي بيا بچھام ا تواب ديھے ہے ، اسی طرح (بڑے بونے ہر) تمہادا دے تم کوٹن لے گا (وگزیدہ کرے گااور نبوت سے نوازے گا) اورتم کو خوابوں کی تعبیر کھائے گا اورتم یرا ورآل يعقوب يراينا انعام ايسيهى ودا فرائ كاجس طرحتم سيقبل إبنانعم تمادى دادا ، يردادا ، ابراميم داسمان بربوراكيا بشك تمادا بروردگار بڑامسلم والاراور) بڑاحکمت والاے۔

### دوسرا رکوع

امام بغوی نے معالم التنزيل بيراس سوره كے نتان نزول كے متعلق لكھا ہے كہ يهود ني حضر رضيط للترعليه وسلم سيرسوال كيا ككس سبب سيعقوث كي اولا دكنعان سيصر میمنتفل برائ نواس کے جواب میں آب نے میسورہ پیش کیا جسے من کر یہودی برہ بیتعجب ہوئے کیونکم میر بیان نوراۃ کے مطابق تھاجیکہ استحضور نے کتب سابقہ نہیں ڈھی تھیں۔ ام سوره میں صرف اسی سوال ہی کا جواب نہیں بلکہ گزنا گور سبق ام مرز اور عبرت انگسز واقعات اورالله ك حكمت وعظمت كى بعشمارنشانيال بسء

سورہ کے بیلے رکوع میں صنرت ایسف علیالسلام کے خواب کا ذکرتھا الرکوع بیراس کے نورا بعدی اللہ کی نشانیوں کی طرف توجرمندول کی مارسی ہے تاکرمسلمان اس كومحف نقته سمجيس بكدان ناريخي وافعات كي أثيزيين وه فطرت انساني كامشله وكرس اور اس سے عبرت اور ہدایت حاصل کریں ۔

لَقُدُكَانَ فِي يُوْسُفَ وَالْحُوتِةَ

یقیناً پوسف کے اوران کے بھا ٹیوں کے فقیر پی چھنے والوں کے لیے رسبے شمار انشانیال ہیں ۔

(بات پوں شروحا پرئی کہ) جب اوسف کے سوتیلے بھائیوں نے کہیں بیں) کہا کہ در صف ا دراس کا دختی ہجائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ بیدا لہے ، عالانکو ہم ایک راتی خاصی) جماعت ہیں دہم دس ہیں اس تورت ان سے کمیں زیادہ ہے ) ہے تمک ہمارے باپ صریح خط بر بیں ایعنی مجت ہیں باکٹل ڈو بے ہوئے ہیں انہیں اپنے نفع فقصعان کا میمی احساس نہیں ہے کہ ہم کو چھوڈ کو کم دو دوں سے مجت کرتے ہیں )۔

(بس اب ہی صورت باتی ہے کہ) پوسف کو (یا قوجان سے) مارڈالو یا انہیں کسی (دور وراز) ملک میں چھیدیک آڈکٹر کمہارے اب کی قرجتہ مرف تمہاری ہی طرف سے ساس کے بعدچر (توبر کسینا اور ایک) نبیک جاعت بن کر رہنا - زنمالے باب جھی تم سے خودی محبت کرنے گئیں گے سب معاملات مدھر جائیں گے)۔

### ان مشوروں کے دوران

قَالَ قَامِلٌ مِّنْهُ مُلاَتَقُتُكُواْ اللهِ يَوْمُنَهُ مُلاَتَقُتُكُواْ اللهِ يَوْمُنُهُ فَي عَيْدِهِتِ اللهِ الْجُرِّ يَلْتَقِطْ مُنْ يُغَوِّلُ اللهِ يَالَّةِ اللهِ انْ كُنْنُهُ فُعِلْ مُنَانِ

> عَلِيُوْسِفَ وَإِنَّالَهُ لَنْصِحُونَ ﴿ اَدْسِلْهُ مَعَنَاعَكُ إِيْرِيْعُ وَلَعْبُ

ان بیں سے ایک کینے والے نے کما وصف کی اوصائی او ابتوائیکسی افرصیرے (گررے وٹا ریک) کویں بیں ڈال دوتا کہ کوئی سما فر دیکر کھا تا اوسو پسیخ جاشے تی اس کو بحال سے ساگرتم کوکرنا ہے (اور پوسف سے کلوخلاصی بانا بہے تو برکرد) ۔

> اس منٹورہ پرنیصلہ بڑگیا اور یہ لوگ حضرت بیعقوب کے پاس پینچے اور پوسفٹ کی مجت جنا کر کھنے گئے ۔ انہوں نے کہانے جاک کا کٹا کہ سنگ

اننوں نے کہ المنے ہوئے باپ دس کیابات ہے کہ آپ بِسف کے بائے میں ہم پراغتبار نہیں کرتے مالانکو ہم آواس کے خیرخواہ ہیں۔

(اجھار کیجئے) کل اس کو ہما لے ساتھ کھیجئے کے خرب میرے کھے اور

منزل۳

اٰیت ٌلِسَاً بِلِیْن ۞
اَیت ٌلِسَا بِلِیْن ۞
اَدَا وُالْوُلْکُوسُفُ وَاحُسُی هُ
اَحَبُ اِلِّی اَمِیْنَا وَنَا وَنَحْنُ
عُصْبَتُ ْ اِلِی اَبِیْنَا وَنَا وَنَحْنُ
ضَلْل مَّهُ اِنْ اَبِیَا نَا لَفِیْ

إِفْتُكُوْ أَيُوسُفَ أُواطُنَ حُنْهُ أَرْضًا يَّخُلُ لَكُمُّ وَجُهُ أَيْكُمُ وَتَكُوْنُوْ أَمِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا

طلِحِيْنَ ٥

-11

کھیلے کوئے اور (ای کوئی خوف وخطردل میں ندلائیے) ہم اس کے

انہوں نے کماد کواول تن تمہالا اسے لے حامادی مجھے غمیں ڈالیا ہے اکدوه مجموسے جدا ہو) اور (پیر) مجھے ریمی) اندلیشہ سے کر (تم کواپنی پری سے فافل رہو (نبی کے فاب اور تم اس سے فافل رہو (نبی کے فاب یرویی خطره گزرا جربها نه وه کرنے والے تھے)۔

قَالَ إِنِّي لَكَحُزُنُنِيَّ أَنْ تَكُ هَبُوْلِ يه وَاخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ الذِّنْبُ وَإِنْتُهُ عَنْهُ غَفْهُونَ

وَاتَّالَالَالَحُفظُونَ ٥

وہ پولے کہ ہم ایک (ابھی خاصی) طاقتور جماعت ہی ہماری موجودگی یں اگراسے بھیٹر یا کھا گیا توہم تو بائل ناکارہ (نکتے ثابت) ہوئے (دسس نوی بھاٹیوں کی مرجہ دگ میں چیوٹے ہیں ٹی کربھیٹر یا کھا جائے اس<sup>سے</sup> یژا خیاره اورکیا ہوگا)۔

قَالُوْ اللَّهِ فَاكُلُو اللَّهُ مُن وَنَحْنُ عُصْكَةً إِنَّ إِذًا لَّخْسِمُ وُنَ ۞

غرض وہ لوگ حضرت پوسفے کوسے گئتے!ن کے مطالم کا ذکرمفسرین نے کیا ہے تراکن بند بین میں مال میں لاتا ہے ، درمیانی دافعات کو عذف کر کے آخری بات کا ذکر کرتا ہے ۔

بحرجب اس كوك كرجلها وداس بات بتنفق بوكية كراس كوانعقير كنوى میں ڈالیں توا تو ہوسف کے دل کی تسکین سے خاطی ہم نے اس کی طرف حی بهيجى كمرتم تكم إؤنهين ايك وقت وه آئے گائم أن كوان كى يركارروا كى

فَكَتَا ذَهَبُوا بِهِ وَآجُمَعُوا أَنْ يَّجْعَلُونُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَٱوْحَيْنَاۤ لِٱلْيُهِ لَتُنۡتِئَنَّهُمُ المُرْهِمُ هٰذَا وَهُمُ لَا يَشُعُمُ وَنَ

جنا ڈے اور وہ وزیم کو) بیچان ربھی) نہ سکیس کے۔ ران کے وہم وگان میں بھی من وكاكر وسف اب ك زيرها واليسيد اعلى مقام برفار بوسكا يه)-

غوض بوسف کے بازو باندھے ، کمریں رہی باندھی اوران کواندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ وَجَاءُوْاايًا هُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ ٥ اورعشاکے وقت ربعنی اندھیرا ہونے یر انونے ہوئے لینے باکیے باس کئے۔

كرات كى اركى ميں ان كا جرو وكل فى ندے اوران كى مربرة نارى مزيد برده بن جائے ـ

قَالُوْانِيَا بَانَا إِنَّا ذَهُ يَنَا نَسْتَبِقُ ﴿ وَيِن كَفَكُ لِيهِ لِيهِ مَا يَدُورُ فِهِ الْحَذَاكِ وومست سے مبقت ہے جانے میں) لگ گئے اور درسف کوم نے لینے سامان کے

وتركنا يؤسف عند متاعنا

آيت نبرد، ١١١ يرمف كيما يُول كيل تقريران تما نفيال كميغيات كريي بوسنت ويكر بوم ك زبان أدراس كربان عد فابرتر يغيرندين و

پاس چور دیا تنے میں ایک بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ اور آپ ہماری بات کا کبھی تقین شاری گے خواہ ہم تھ ہی دکیرں ناکھتے ہوں۔ فَأَكُلُهُ الدِّمُّ وَمَّأَانُتَ بِمُؤْمِنٍ ﴿ تَنَاوَلُوُكُنَا صِدِ قِنْنَ ۞

وَجَاءُوْعَلْ قَمِيْصِهِ بِدَهِ كَذِبٍّ

قَالَ مَلْ سَوِّلَتُ لَكُمُ انْفُسُكُمُ

أَمْرًا وَصُلِي وَجِيدُ لِي وَاللَّهِ

الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞

لینے بیان کے ٹیرت میں انہوں نے پرسف کا پیرابموئی ما ٹورکے ٹون سے دنگ بیانعا وہ مجی ہے کر کسٹے کمنے ہیں کرحصرت میں جو سائل سالدم نے کہا کہ پڑا کھی داد بھیڑیا تھا کہ ہوسٹ کو کھا گیا اور سراہمی چھٹے مربایا ۔

اور دیروگ) ان کے کرتے چھوٹ موٹ کا خون لگاکر لائے ذکہ باپ کھیں اگب بات گڑھ کی ہے ہم مال ارب اب تو برگز نہیں ہے، بلا تم نے اپنے ہج سے ایک بات گڑھ کی ہے ہم مال اب عمری ہتر ہے (تم سے گلاش کمون نہیں انتقام کا جذبہ نہیں الشری نیرے عمری کا بھل دینے والا ہے، اورائندی سے ، اس بات برج تم فا ہرکر رہے ہو، مدد کا طالب ہوں سا اسی سے دعا ہے کہ دہ اس راز کر فائل کرے اور پوسف سے پھر والے ، جربیجی بیاہے،

ادھر حضرت ایعقوب میرجمیل فریا اُدھرا نشرتھا کی نے اپنی مکست کا بلے ہے اِسف کو عود ج یہنے کے اسباب میافر مان شروع کر کیفیے ناکر ایر سف کے خواب کی معتقت اَشکا دا ہو،جس کا حضرت چینوب کا تنظارتھا۔

اور دادھر) ایکستان فاراکٹلا آوان فرگوں نے اپنا بانی جونے والا دکنوں سے پانی لانے کسے بیسے بھیمیا، ہیں اس نے اپنا قبل لٹکایا (سکالاتی پیڈا اٹھٹا کیا خوشی کی بات ہے رکیا خوش صتی ہے کیا بشادت ہے ، یہ دق ایک وکڑا ہے۔ اور تا فلہ والوں نے اس اپنا سراع تجادت مجھ کر بھیچا لیا ۔ اور جو آدم میری، و کرکھ سے اشتراس سے خوب واقف تھا۔ - وَجَاءَتُ سَيَارَةٌ فَامُ سَلُوا وَارِدَهُ مِنَادَ اللهِ وَالِدَهُ وَاللهِ يُبشُرى هِذَا اعْلَمُ وَاسَرُوهُ بِضَاعَةً وَاللهُ عَلِيْمُ مِنَا بَعْمَانُونَ ۞

کلام الڈنقھیدلات سے گرز کرآ ہے ، مفتر پن نے کھا ہے کہ صفرت دیسے غیمی دن کنوبی میں کہے اوران کے بھائی اس خیال سے کردہ مجدک سے مرۃ جا میں کچھ کھانا کم توقع ڈال اینے تقے ، جب قافد کا گزر ہوا تر وہ کیھنے کہے اور دیسفٹ کے بھلنے پر انہوں نے اپنا غلام کھ کرواپس انٹھاء ماتھ بی بیجی کھاکہ چرنکہ پیجھوڑا ہے اس شیریم اس کو دکھنا نہیں جا ہے تم خرينا جا بو زخر بدلوالبنة اس كى نگرانى ركھنا -

ۘ وَشَرَاوُهُ بِثَهَنِ بَخْسِ دَرَاهِ مَرِمَعُكُ وُدَيَّا وُكَانُوُا

دراهِعرامعدارمهٔ روم غ فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ أَ

اوران کوانموں نے ریعنی جائیوں نے ہست تعرفری قبیت کئی کے جیند درہموں کے عوض فروخت کر ڈالا، اور اقیلیل قریجی انہوں نے ہستے جی کیونکہ) وہ ان سے بیزارنتھ رکتے ہیں کہ ۱ درہم میں ان لوگوں نے پوسف کو خلطے دالوں کے ناتھ فروخت کیا)۔

### تيسرا ركوع

قابطے والوں نے صربین بچ کرصفرت پرسف کو فروخت کر دیا ، اورا نہیں صربے بُے مالدادا میرنے حس کالقب عزیز تقا خرید لیا ، عویز صحب کوئی اولاد دیتھی اس طرح حصرت پیسف علید کسلام ایک معزز فاغران میں بہتے گئے ، جماں الشرتعال کو امنیں امریط طنت کی ترمیت دینا ، ان کامر تبد بزندگرنا او دان کے ذریعیرینی امریشل کو صوبیں کا باکرنا تھا ۔

> وَقَالَ الَّذِي الْشَوْرةُ مِرْفَضَرَ لِا هُمَا اَتِهُ آگُرِينَى مَثُولةُ عِلَى الْ آنَ يَنُفَعَنَآ أَوْتَنَجْنَا لا وَلَكَ الْ وَكُلُوكَ مَكَنَّا لِكُوسُ هَفَ فِي أَلْا رُضُ وَلِنْعَلِّدَا وَمِنْ تَأْوِيلِ أَلْمُرَا وَلَكِنَّ آكَةً وَاللَّهُ عَلَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَالتًا مِن آمُرِةً وَلَكِنَّ آكَةً وَاللَّهُ عَلَالتًا مِن آمُرِةً وَلَكِنَّ آكَةً وَاللَّهُ عَلَالتًا مِن

- وَلِتَالِكُعُ اشْدَدُهُ التَّنَادُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجُزِى الْمُحُسِنِيْنَ ۞

ا ورصور کے باذا رسے جس شخص نے اس کوٹریدال نے اپنی ہوی سے
کماکداس کوعورشہ آبر و کے ساتھ دکھو شاید را آگے بیاں کر) یہ بالے کام
آئے یا ہم اس کواپنا بیٹا (ہی) بنالیں ۔ اوراس طرح ہم نے برسف کو
اس سرزمین (مصر) ہیں بگر دی اور تاکہ ہم اسے دعوم السید کی تصنیم اور
دو فرم و کے معاملات او اتحات اور تواب کی) با توں سے معمی تائی اخذ
کرنا سکھ آئیں۔ (ناکد ان ہمیں میٹیمیرا فراست اور بھیرت پیدا ہوجائے۔
اورالڈ بینے تمام کا موں پر فالب سے ساوہ جرچا ہتا ہے اور میں بیا ہتا
ہوگرا ہے) کہیں دریات) کھڑ کی نہیں سجھتے۔

اورجب وہ اپنی جوانی کوپینچے تن ہم نے ان کومکومت اورعم سے نواڈا اوریم نیکو کا ووں کواسی طرح (ان کے اعمال صامح کا) بولہ دیا کرنے

اب آزمانش کی دوسری سخت گفری آتی ہے الیکن بیال بھی دهمت ایزدی دستگیری

كرتى ہے اور مربطرت اللہ تعالی نے دیسف كو كيك بار الد معیرے كنوبسے نكالاتھا يہاں اس اللہ اللہ على اللہ على اللہ سے جمع ميں مورث نے كرفتار كرنا چانج اس نے بھران كويك وصاف طورسے نكال ليا۔ عبالس كاكرة كران مال بن جائے كئى جيز نقصان نہيں بہنچا ياتى ۔

> وَرَاوَدَتُهُ الَّتِيْ هُوَفِيْكُنَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ الْأَثْوَابَ وَقَالَتُ هَيْتُ لَكَ قَالَ مَعَادَ الله اِنتَهُ رَقِّ أَحْسَنَ مُنْوَائَ اِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظّلِمُونَ ۞

اورجم بورت کے گھریں وہ تضا بعنی عزیز سرکی بی لی ) وہ ان کو ان کو

اورالبیت اس عورت نے ان کا اراد وکیا (اس خیال کے بیے جواس کے دل بی تھا) اور وہ مجی اس کا داد و کر لیت آگر انس نے اپنے دب کی دلی مزوکھ لی بحرتی - (ان حالات بی شیطان کے حال سے بچنا انسان کے ملیشٹل تھا در اس میں معاذ النہ "کا نفظ تھا ، جس نے بچا لیا ، اللہ کی آفیق شامل حال بھرتی ، برای انگیا اس طرح (ہم نے ان کر بچا لیا ہا کہ ہم ان سے بالی اور سے حالی کو دُور رکھیں سے نشک و وہ الملے برگزر و بندوں بی سے تھے۔ وَلَقَنْ هَتَتْ بِهِ ۗ وَهَمَّ بِهِ ۗ تَوْلَا آنَ سَمَ الْبُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّنَّوَ وَالْفَحْشَاءُ لِلتَّاعُمِنُ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۞

۔ بیچنے کے ملیے در کی طرف بھا گنا پڑتا ہے ، یقصور ل گیا وہ الندر پھروسر کے دروازہ کی طرف بھا گے ، عورت نے جھیا کیا۔

اور دونوں دروازے کی طرف بھائے (آگے آگے یوسف اور تیجیے بیچیے میٹورت ساس نے داس کیرگر کو یوسف کو روکنا چانج) اور (اس طرح) اس عورت نے اس کا کرتہ تیجیے سے باک کرڈالا ساور دونو لئے عورت کے آقا کو دروازہ پر اکھڑا ) بیا اریکٹی آنفاق نہ تھا ،اس میں الڈکی تکست تھی کہ دونول کی کیفیات غود دکھے سے جنا نیج مورت نے والستَبَقَاالْبَابَ وَقَدَّلَ ثُ قَبِيْصَهُ مِنْ دُبُرِ وَالْفَيَ سَيِّدَهَالَدَاالْبَابِ قَالَثَمَا جَزَآءُمَنْ اَرَادَبِالْفَلِكَ مُثُوَّاً جَزَآءُمَنْ اَرَادَبِالْفُلِكَ مُثُوَّاً

آيت نمر (٢٢) برهان = ديل، نشاني، حنرت يست فصرت بيقرب وانتول من الكل وباف وكما -

یات بنائی ول کرشخص تبری بیوی کے ساخد برا دادہ کر لیے اس کی س سواا درکما منرا بہوسکتی ہے کہ یا تولسے قبید کمیا مائے ما در دناک مذاب

( بوسف نے ) کہایہ (خودہی) ترجھے اپنی خواہش نفس کی طرف ماُل کر ن عقی اور (اس حفر الے مسلسلمس) عورت کے گھر والوں میں سے

ایک گواہ نے گواہی دی کراگران کا کرتہ آگے سے پیٹیا ہو تو وہ سچی اور سر

اوراگران کاکر تر بیجیے سے بیٹما ہو تو یہ (عورت) جمولی اور وہ تیا ہے۔

يسجب (عزيزني) اس كاكرته سيحي سيريط ديكما توبول المهابينك (ك عورت نوبى مجرم س) ينمها دابى (عورنون والا) فريت بيشك تم عورتوں کافریب عضب کا سرزماہے۔

اوردسف سع نخاطب بوكركها

يوسف أغرض عن هااسة دسفاس مات کومانے دو ۱ (اس کا خبال نیکرد ،اس کومیاف کر دو)اور (مورت سے کہاکہ) تو (اوسف سے یا خداسے) اینے گناه کی معافی مانگ بشک وَاسْتَغْفِمِي لِلَانْسِكِ

أيت نمبر (۲۷-۲۷) نوث و معتبر دوايات مي ب كريك بنيرخوار يجه تف ، جس كاس عربي بدانا فود يسعف كي برأت كابرا أثرت ، اوركابي عى اس دا الى سد دينا يرسب من مانب الشرفعا روابيت مين سيد كرياد وكرل في موطفل مين بات كي-

(۱) ایک حضرت میستی کے دور منی اصحاب الافدود کے زائر شرائ کی شیر خوار سیے نے جس وقت اس کو معداس کی مال کے آگ میں ڈالاجد ہا تھا اور ال بنا سے جم تواس نے دی ماں سے کہا کہ اے ماں صبر کرکہ بیٹک توس پرسے .

(٢) بنی امرائیل کے ایک چرواے کے واسے نے ایک عابد کی برات کی گراہی دی۔

والا مسري ومفت كقدين اس ورت (جوالعوم فيفاك ام مصفروب الس كرم يامول اولاكاه اور (١٧) جرشق حضرت عيالي عليانسلام -

منزل

عِ إِنَّاكِ كُنْتِ مِنَ الْخُطِيِينَ أَنْ الْخُطِينَ عَلَا يُرِيءَ --

## يوتھارکوع

برحیندع زیرمصرنے درگذرسے کام لیا لیکن شدہ شدہ اس کی اطلاع عور توں میں ہوگئی، انہوں نے جرمیگوٹیاں نشروع کیں۔

اورشهریں (امراء کی) عورتوں نے کمنا شروع کیا کہ عزیز کی بیوی ایسے غلام کوابنی خوابش نفس کی طرف مال کرنا چامتی ہے اس رفلام ، کی محبت اسکے دل ال گرائیوں میں گھر کر تھی ہے ( درا دھیو وعوز مصر کی بی بی مور ایک غلام کے شق میں یا گل ہوریکی ہے کتنی شرمناک بات ہے ہم لاس معاطرس السي كوعلانينلطي يربات بي -

وَقَالَ نِسُوةٌ فِالْمَيِ أَنْدَاْمُ إِلَى عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ العربير تواودكن كاعزنفسه قَلْ شَغَفَهَا كُتًّا إِنَّا لَكُولِهَا فِيْضَالِ مُّبِايُنِ ۞

جب عزيزكى بيرى كے كافون كك ان كطعن زشنيع بينے جن كامنشا زليفاكى توہين اور ا بن بإرساني كا اخرارتها تواس في سوياكران كو درا يوسف كاجمال دكھانا جا بيسے اكران يواس كى محبت کی مجبودیاں عیال ہوں ۔

فَكُمَّا سَمِعَتْ بِمَكْمِ هِنَّ أَرْسَكَتْ إِلَيْهِنَّ وَاعْتَكَ ثُلَوُّنَّ مُتَّكًّا وَّاٰتُتُكُلُّ وَاحِدَةِ مِّنْهُرَّ

يبكنناً وَقَالَت اخْرَجُ عَكَيْهِ رَبِّ فلتأراثنا أكبرنك وقظعرب آيْدِيَهُ تَنْ وَقُلْنَ حَاشَ لِلْهِ مَا

هٰ ذَا بَشَرًا ﴿ إِنْ هٰ ذَا إِلاَّ مَلَكُ گهائیگر 🔾

یں جب اس نے ان کی رمکاری کی، بآمیر منیں توان کو ملابھیجا۔ اوران کے بلیے ایک محفل اراستر کی اور (میوسے سامنے جن کر) ہرایک کے ہاتھ میں ا کم جھری دی اکریے کلف کھل ٹراش کر کھائیں ابھی انہوں نے کھیل التفول مي لما تفاكراس ف يرسف كو أوازدى ) اوربولى رورا اوهران کے سامنے کل آؤ۔اب جب انہوں نے بوسف کو دکھا توسش شدررہ كُنْسِ ادر رمبهوت موركهل كى جكر )لين إنفوكات يليا ورب ساخته بول اعظیں خداکی بناہ یہ آدی نہیں یہ تو کونی بزرگ رورانی فرشتہ ہے۔

پزسف علیالسلام کاان کی طرف نظراتھا کھی نہ دکھنا ان کی معسومیت، بزرگ اور

جمال باطنی کا بھی تبوت تھا۔ خودعزیز کی بیری نے اس کی بارسانی بیشہا دت دی اور این جم کا

اعة اف كماء الله تعالى معصوبوں كى اس طرح مدد فرماما ہے۔

قَالَتْ فَكَالِكُرِ ۖ الَّذِي ثُولُمُ تُلْفُ تُنْفِي فِنْهُ وَلَقِلْ رَاوَدُتُّهُ عَرُنَّفُيهِ فَاسْتَعْصَمُ وَلَانِ لَّهُ مَفْعَالُ مَا أَهُوهُ لَكُورَ عَلَيْكُونَا وَلَيْكُونَا

مِرَ الصِّيغِينُ ٥

برلی میر وہی اوسف) ہے کہ جس کے داسطے تم محے کوطعینہ دس تضم اور مشک (خطامیری ہے) ہیں نے اس کواپنی خواہش نفلس کی طرف ماُٹل کرنا جا ہاگر يرى دا رينقيناً معصوم ب) اوراگريميراكسناندمان كانويقيناً ديس اس کو بور جھوڑنے والی نہیں ،اسے قید کر دیا جائے گا اور بے عرقت کیا جائے گا ابرنام کر کے اس کی وقعت ویا رسانی کو فاک میں ملا دیا

> امراه كى عورنوں كولوسفئى ات كرنے كاموقع ملا موصوع كلى ذليخاكى دليجسيى كاتھا ، سب بى نے حصرت وسف على السلام كوكھى دليغاكى محبت كبھى اس كے غيظ وغضرہ مناثر کرنا جایا۔ آپ نے ان مکے اس جال سے نیجنے کے رہیے اپنے دب ہی کا دامن رحمت کی طلب اور دعا فرماني ۔

> > قَالَ رَبِ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا كُنْ عُونَيْنَى إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْفُ عَبِّيُ كُنُ لَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ نَ وَأَكُنُ مِنَ الْجَهِلِينُ ۞

فَاسْتَعَابُ لَهُ مَاتُهُ فَصَمَافَ عَنْ عُكْنَ هُنَّ إِنَّا هُوَاللَّهُمْ يُعُرِّ الْعَلِلْمُ

عومن کیا اے (میرے) پرور د کارجس بات کی طرف پر مجھے بلاتی ہر اس سے توقیدزبادہ بسندہے۔ رمیں اس معیت سے قید کو ترجیح دبتا ہوں سیکن مجھ کوان کے حال سے بحالے) اوراگر توان کا فریس مجھ سے دور مذکر لگا (اپنی دیمت خاص سے میری ومشکری د فربائےگا) تو (ڈرتا ہوں کرکسر ال کے جال میں مجائیں جاؤں اور) ان کی طرف مائل دن ہوجاؤل در دعقل کھوکر) نادانوں میں ہوجاؤں۔

پس ان کے بروردگارنے ان کی دعاقبول فرمائی اورعورنوں کا کرد و فریب)ان سے دور فرما دیا۔ بے *شک* وہ ردعا وُ لکی <u>سننے</u> والا ( اور سب كيهي عانينے والاہے ۔

> باوجود كير ايسف كى بارت اورُحصوميت كے نبوت برطرت بل يكي تھے كير كجي عام لوگوں کو رہنانے کے بلیے کہ خطا پرمف علیالسلام کی تقی نہ کہ عزیز کی ہوی کی درسفت کو قب

کرنینے میں مسلمہ سیجھی گئی۔ زلینی نے جو کہا وہ کر سے چھوڑا اس کا شایداب بھی یہ خیال تصار کئید کی سختیاں ایسٹ کو لینے عزم سے متزلزل کر دیں گی ملیکن نبی کا عزم توفیق النبی کی شاق ملیے ہوتا ہے جس میں رتی برا مرفزق نبیں آ ۔

بھر باوجود کروہ (ایسف)ی پاکی اور بلست کی) نشانیاں دیگھر بھکے تھے ان دگول کی پیکا صلعت ہوئی کہ دیسٹ کو ایک مرت تک قدیش دکھا جائے (ناکہ عوام میں برج چے جے تھم ہوں)۔ ه٣٠ ثُمَّ بك الهُوْمِرْ نَجْفِهِ مَارَا وُا عِمْ الْأَلْتِ لَيُسْجُنُنَهُ حَتْمِ فِينِ

بإنجوال ركوع

حصرت دسف معلیالسلام کے ساتھ دوقیدی اور پھی تیل نمانیس لائے گئے مان برایک نان بائی اور پک ساتی تھی دولوں بادشاہ کو نبر پینے کے الزام میں ماخو دشقے ، ایک ان بی مجرم تھا اور دومرا بیضور یعضرت دیسفت کی قید کی زمر گئی ترکیر نفس اور تبلیغ میں گزرتی -عبادت اور خدرت نمات ہیں ان کے دلچسپ چشنطے مقعے جو قید کی شقت بر بھی ان کا مانیت بلب کا ذریعہ بنے رہے ، آپ کے میں کا اور چال بائٹن کے علاوہ خواب کی تعبیری علم سب طرح کے قید دلا کو آپ پی سے آنا ، آپ ان کو دین کی تعلیم کہتے اور خواب کی تعبیری بنائے دوسے الفاظ میں افرا دوجاعت کو بدلتے ہوئے طالات کی خبر شیتے کہ لینے درب کنظمت ان کے لوں میں گائم پور۔

اوراس (پیسف) کے سابقہ دو اور جوان بھی تید فا میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے (پیسف سے) کیا میں نے اخواب او کیھا کہ (انگورسے) شراب بخو شریع اموں ، دومرے نے کماکومیں نے اخواب میں) و کیھا کر لینے مر پر دوشیاں اٹھائے ہوئے ہم کی اورائل میں سے بر نصب و فوق فوق کم کھائے ہیں - (الے درسف) ہم کی اس کی تعمیر تبائے کہ ہم تو آ ہے کہ بزرگ یائے ہیں (آپ افتہ کے رکمنے یہ مبدوں میں ہیں)

روسف نے کماکر جھانا روز تما سے بلیے آتے وہ آنے بھی نہائے گا کمی تم کواس کی تعبیراس کے کنے سے پہلے بتنا دوں گا داوراس میں وَحَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَكِينَ \*
قَالَ آحَدُهُ الْفِرْنِينَ آخَصِرُ
عَمُواْ وَقَالَ الْاحْسُرُ الْفِيَّ آخِصِرُ
الْمِنْقَ آخُصِلُ فَوْقَ الْمِنْحُضِينَةَ أَضِيرُ الْمَحْسِنِينَ وَالْمَامُ وَمُنْ الْمُحْسِنِينَ وَالْمَامُ وَمِنْ الْمُحْسِنِينَ وَالْمَامُ وَمُنْ الْمُحْسِنِينَ وَالْمَامُ وَمُنْ الْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ وَمُنْ الْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُمُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْم

میری کوئی فرانی منیں یران طوم میں سے ہے جومیرے دب نے مجھے مکھائے د با ہروتم تھی میرے دب پرایمان ہے آؤ اور گنا ہم ں سے قربر کوئی میں نے توان کوگوں کا دین قبول دکیا جوانٹہ پرایمان منیں لاتے اور وہ آخرت کے مشکر میں ۔

خواب کی تعبیر بنانے سے قبل تلیخ و تعلیم دین کادیں حکمت کے ساتھ جاری ہے

کے میرے قید خانے کے رفیقو او بھلایہ آربتا ڈکر کئی میں میرامعسود ایھے یالک (کیا ویکا نار زردت اللہ اجس کے تبضیر تصرف میں سب کچھ ہے ، جرمب پر غالب ہے ، نظم وضیط کے ساتھ کارخا ڈندرت کو بعلا رہا ہے ) ۔

تم الشُّر و چور گر محض ان ناموں ہی کی رجن کی تقیقت کچھ نیس عبارت کرنے ہوجرتم نے اور تمہائے با ب دا دوں نے دکھ دیگئے ہیں، الشریف ان کی کئی دلین نہیں آباری رتم نے اور تمہائے باب دادائے ان کا لائن عبادت ہونا کساں سے ماصل کیا ان کو کیا قدرت ماصل ہے، انڈر کے مواکسی کی مکومت نہیں اس نے مک دیا ہے کہ اس کے سوائے کسی کی عبارت نیکر و پی سیدرحا واست ہے (جو بزرہ کو کو انٹر تک پہنچا آجہ) لیکن اکمٹر لوگ (لیخ تصب یا حاقت کے باعث اس سسیدسی بات کہی) مَانِيْ الْفَاتُكُونُ مِلَّةَ قَوْمِ الْكَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمُكُوفِيُّ وَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ الْبَاءِ ثَى الْمُرْهِيْمَ وَاتَّبَعْتُ وَيَعْقُوبً مَا كَانَ كَنَّا آنَ نَشْمِ لَكِياللَّهِ مِنْ تَتُو عَلَيْ خَوْلَكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَالِنَاسِ وَلَكِينَ الْمُنْكِاللَّاسِ كَانَدُ مُنْ مُنْ وَنَ ٥ كَانِشْكُمُ وُنَ ٥

يَأْنِيَكُمَا لَا لِكُمَامِتَاعَكُمَنِيْ

مَاتَعَبُّ لُدُنَ مِنْ دُوْنِ مَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَعُبُّ لُدُنَ مِنْ دُوْنِ مَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَنْ تُمُ وَابَا قُلُمُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مَا أَنْ لَلَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ لَلَهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ سُلُطْنِ إِن الْحَكْمُ لِلَّمِ اللَّهُ اللَّهِ المَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ المَن اللَّهُ اللَّ

البِّينُ الْقَيِّدُ وَلَكِنَّ ٱكْثُرَ

لبَماحِبِي السِّيْجِنِ ءَأَسْ بَابٌ

مُّتَفِيَّ فُوْنَ خَبِ يُرُّامِ اللهُ

الواحدُ الْقَقَّاسُ ٥

نهىں سمجھتے ۔

التَّاسُ لا نَعْلَمُونَ ٥

دین کی تبلیغ بر مل اور موٹر انداز سے فرمانے کے بعد خواب کی تعبیر تبائی جاری ہے فشارتها كروبوناي وه بوكاكيون مايمان كيسا تغرو ياجور

المصير متصدفان كورفيوا تم دونون مي سحايك اليخ آ قاكونشراب یلایا کرے گا اور دومرا (جس نے سر برروشیاں دیجھی ہیں) وہ سولی دیا جائيكًا يوريند اس كرس و في في كل كائين محديبات رں ہی مقدر موحکی ہیے جس کرتم دریافت کرتے تھے دینفشا و تعدر کا طِنده نيمل بحسين سرموفرق مربوكا چاسخيري بوا)-

لصاحبي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُّكُمُ فَيَسْقِي رَبُّهُ خُرُّ أُوْاَمَّا الْأَخُرُ فَكُمُ لَكُ فَتَأْكُلُ الطَّانُومِ نَ تَرَاْسِهُ قُضِيَ الْإَمْرَالَّانِ وُفِيْهِ تَسْتَفْتِانِينَ ٥

اور (بوسف نے) دونون خصوں میں سے سے تعلق مرحاناتھا کروہ ر بانی یائے گااس سے کما کرمیرا ذکر اینے آقا کے سامنے کرنا اکر ثنا پراس كويادآئے كمايك اورجى بے گناه قيديس بڑا ہے ليكن اللہ كوريات بھی منظور نہ ہوئی کہ نبی کی نظرامساب پر تھرے اپس تبیطان نے اسے ابين آقاسے ذكر كرنا بحدلا ديا تو (نتيجربه مواكد يرسف) كئي سال تك فيدخان

وَقَالَ لِلَّذِي طُنَّ أَتَكُ نَاجِ ڡۣڹ۫ۿؠٵڎؘڴؠٛؽ۬ۼڹ۫ۮڒؾڬ<sup>ڒ</sup> فَأَنْسُمُ الشَّيْطِي فِكُرُرَبْهِ فَكِبِثَ فِي السِّجُنِ بِضُعَ عُ سِنِينَ أَ یں ہے۔ حصار کورع

حضرت يوسف عديالسلام زندان بي نوسال سي جس فرجان سفرمايا تصاكروه ليخ آقا سدان كا ذكر كرك وه ابنا وعده كلمول جيكاتها ، اورحصرت يوسف عليالسلام كوزين سيام كل خيال بعي جانا را تحا-اب سبب برنهين سبب بى يرتوكل تقاكن وربادشاه لن ايك عبيب و غرب خواب ديكهاجس كاتعبر فيضد لوك فاصر ليبا دراب فتحص كونواب كاتعبير تيسسان

معصنت بيسف عليالسلام كاخيال أيا -

اوربادشاه نے کمامیں (خواب میں کیا) دیمتنا ہوں کرسات موٹی ریکنی) كافيين جن كوسات وبلي ريتني كأثين كهادي بين ، اورسات بالبيال سبزی اور دوسری (سات بی) خشک ساے سردارومیرساس خواب کی

وَقَالَ الْمُلكُ إِنَّى أَمْرى سَبْعَ ڹؘڠؙڒؾؚڛٵ<u>ۣ</u>ڹؾؙٲػؙؙؙٛۿؙڽۜٞڝۘڹڠؙ عِمَانُ وَسَبْعَ مُنْبُلْتِ خُضُرِ

تعبيربيان كرداكرتم خواب كى تعبيرك سكتے ہور

أفتوني في رُءِياً ي إن كُنْ بَعْر

لِلسَّءِياتُهُ مُودِنُ 🔾

ان کامنوں اورمبرداردں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا ۔

مه- قَالُوُّا أَضْعَاتُ أَحُلامٍ وَمَانَحُنُ

بِتَأْوِيْلِ لُأَكْمُ لَامِرِ بِعَلِمِ أَنِ ٥

وه بولے بریریشان خواب ہیں اور ہمیں ان پر نیشان خوا بور) کی تعبیز ہیں الله اخواب من ایک ترتب موتی ہے جس سے ہم نتیجہ کا لیتے ہیں یہ پیشان بیت کے سے خالات ہم ان سے کوئی متحافذ نہیں کیا ماسکتا،-

> ان کا منرں ،اور ماہرین نی کا عاجری دیکھ کراسی جان کوجس کے خواب کی تعبیر دیسف على لِسلام نے بنائی تقی ان کی یادا کی اس نے باوشاہ سے اجازت جاہی کہ وہ حضرت پوسف

علىلسلام سيخواب كاتعبيردريا فت كرس وَقَالَ الَّذِي نَعَامِنُهُ كَاوَا دُّكَّرَ

ادروه جوان دونوں (قیدیوں) میں سے رمانی یا جبکا تھا اور ایک مترت بَعْدَ أُمَّةٍ إِنَا أُنْبَعُكُمْ بِتَأْوِيْلِهِ

کے بعد اسے (دفعیتًا ایناو عدہ) یا داگیا ، بول اٹھا کہ مجھے اقید خانہ تک) ملف دويس تم كواس كانجير بنا أا مول -

وه پوسف کی خدمت میں حاضر ہوا اور کسا

يُوْسُفُ أَيُّهُ الصِّدِّيْقُ أَفْتِنَا فِي يُعِرِبَقَ إِن يَأْكُلُهُ رَ سَيْعُ عِمَا فَي وَسَبْعِ سُنْبُلْتِ خُضْرٍ وَٱخْرَيْدِلْتِ لَعَلِقَ

فَأَرْسِلُونِ ۞

ٱنْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَـــُكُهُ مُ ىغىلىۋن 🔾

ويم حَصِلُ تَعُوفُكُ مِنْ وُهُ فُورُ

الع يوسف صادق العصدق مجسم وكيؤكم آب في جركها وبي بواه درا) بم كواس دخواب كى تعبير بتأييك كمات موفى كانيون كوسات ديل رگامیٰ) کھا رہی ہیں ا ورسات سبز بالیاں ہیں اور دوسری دسات ہی) سوکھی (بالباں) ناکمیں درتعبہ لے کر) لوگوں کے باس حاوُں رجوا سکے سجھنے سے قاصربی) تاکہ ان کو آگیکی قدر ومنزلت ، معلوم ہو۔

روسف نے، کہاتم لوگ سات سال متواتر کھیتی کرتے رہوگے تو پیر جبنصل کاٹر تو بجر تھوٹری مفدار کے کہ جو کھانے کے بیے ہے باتی

ا نہیں باہریں میں مجبوڑ وینا۔ پچراس کے بعدمات سال سمتی (بینی خشکہ سالی کے موں گے کراس او فیڑ) کوکھ جائیں گئے جقم نے ان دسالوں کے بلیچتے کردکھیا ہم کا سوائے اسکے جرتھ ان جی واسطے دوک دکھوگے۔

پھراس کے بعد کیک سال ایسا کہ نے گاکہ دگوں کے میلے توب بارش ہوگ اور داس در مبریوے اور انگور وغیرہ بیدا ہم ں سکے کہ لوگ اس میں خرب دس تیجرش کے ۔ سُنْيُلَمَ إِلاَقَلِيلَامِّ مَّا اَنْاكُوْنَ ۞

رمه تُقَيَّا فِي مِنْ مَدُولِ اللهُ سَمْعُ وَلَا اللهُ اللهُ مُنْدُولُهُ نَّ فِي اللهُ ال

فِيْدِينَ فَكَ النَّاسُ وَفِيْدِ غِيْدِينُ فَاتُ النَّاسُ وَفِيْدِ غُ يَعْضِرُونَ خُ

حضرت ومف على السلام نے رصوف خواب کی تعییر تبنائی بلاریجی بات تھے گئے کہ کراس اند میں ان ڈگوں کوکیا کرنا چاہیے : اکد تھو مرمالی کی مختبریں سے بچھ جائیں آ پھنے چیغے برائے افعاق کا تجرت برن میں میاکد اس جوان کو دائس کا دوسہ یا دولایا نہ اورکوئی وعدہ لیا ، بکیر جواس نے پوٹیجیا تھا اس سے زیا دہ ہی بتایا اور دل کھول کر بتایا ۔

### سأتوال ركوع

بادشاہ معرضیب اس واب کی تبدیر اور تدبیرتی توصف علیسلام کے سافقات لاد علی دانش و تدبیسے مشاتر ہو شائینے درایا مصنوت یوسف علیا سلام کواس نے الملیا کئیں اب کے بیٹر نظر آئل شغراب مجمان خلاف میں کا وورکر ناتھا جو جوام و خواص کے دل جی بیپیدا کی تھیں کی نے نمایت عوم واستغنال سے اشارہ ذوبا کہ بیٹے اس مندر کا فیصلہ ہر وانا جا ہے اس مخصلہ سے تمار آخر موسی طلب ہوئیں ، اور انہوں نے یوسف علیا اسلام کا طور اس دو کر کئیے تھی کا میں دی دیرمند ملا کیسلام فیصد تشریف لائے لیکن جراح تعیدیں رہ کر تانی مبرقی کی گئی توست ایس تھا۔ با برنگ کر بین انکسا دی، ما بری، اما شریع و مسرک افدار دی سے دو افدا فواسے کہ لیے نظم کے کرتی جی اجھا کہ نے کی جرائت نہیں کرنگ ہے اب خواسے کہ اور مبدشہ انشر ہی کہا ہے اور مبدشہ انشر ہی کہا ہے اس کا ایم میں ہے تھے اور مبدشہ انشر ہی کہا ہے اس کا ایم میں ہے تھے اور مبدشہ انشر ہی کہا ہے تھیا ہے۔ کرتی جی اجماعی کے اور دو مرسے یا رہ کا ایماد کا ایم جرد ہے۔

اور بادشا ہے (لینے خواب کی پر دانشمندا فرنجیسٹری کہ کماکران کومیرے پاس کے آڈ بھرجب فاصدان کے پاس پینچا (فربجائے اس کے آپ فوالساتھ ه - وَقَالَ الْمُلِكُ الْمُثُونِي بِهُ فَكُمَّا . ه - كَوَّالَ الْمُلِكُ الْمُثُونُ قَالَ الْمِعْمِ إلى جَمَّا اللهِ

ڒؾۣڬؘۿؘٮۓٛڶٛؗڡؙڡۘٲڹٲڷؙٳڵۺۅٚۊٳؖڵؾؽ ۊڟڠؽٲؽۯؠؘۿڽٞٵڔٮٙۮؠ۬ٙ ڽؚػؽؙڔۿؚڽؘٞۼڸؽ۠ۄ۠

برلیته بغیراز مرحمل و دواست کام لینه بحث این کمالینه آمکلی والی به ڈاواکسے دریا فت کردان و دول کاکیا حال چینبوں نے لین انتخاف بید تھے بوئنگ میرارب وان کے فریبے فوٹانفق اکین وام پر بھی ان واقعہ کی اس حقیقت میں بونا اخروری ہے، ناکا انسی می غلاقہی نہ دمیلئے جب کمالیسا در بوراس اختریان مناسنیسی ۔

ریسادید به بین کاب بین از درجه به بین باید به به بین باید به بین کاب بین کابر بین کابر بین کابر بین بین بکه پادامن این کرنا به بینا نیچه او رشاه نے ان فورتوں کوظف فریا اوراس افراز سے طنت گوئی کرکوئی واز واز مز دیسے۔

که دراست هر تورا) بنا تو تو تمها را وه کیا دانصه ب جب تم نے یوض کو اپنی رخوارش نفس کی اطرف اگل کرنا چانا - ده بول انگیس انگیر تیسم ، بم نے اس میں کوئی برائی نر پائی - موریز کی بوی نے که اکر اب بن بات ترمب پر ظاہر برمزیک ب در در تعقیقت میں نے بی دخود اس کو این طرف ماُٹل کرنا جانا داود اس کا دره برابر جمع تصور ندتھا ) بیشتک دہی تجا ہے۔ م تَالَ مَا خَطْبُكُنّ إِذْ دَاوَدْسُنّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهُ قُلْنَ حَاشَ يِلْهُ مَا عَلِمُ مَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْرِ لَ تَالْتِ الْمُرَاتُ الْعَنْ يُولِ الْعُنْ حَصْحَصَ الْحَقُّ الْاَلْوَدُتُ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّ لَا لَمِنَ الصِّدِ قِينَ ٥ الصِّدِ قِينَ ٥ دُ ذَلِكَ لِيعُكُمَ إِنْ كَلُمُ الْحَثْنَةُ

بِالْغَيْبِ وَإِنَّ اللَّهَ لَانَهُدِي

كَيْدَالْخَآبِنِيْنَ ٥

(ویسف نے کسا اس انکٹنا نیس پر پر ااصرارا بیاس واصط تھا گھر اسرے محس عویز مصرکی معلوم ہوجائے کیوس نے اس کی پر پیشٹ اس کی (امانت جس) خیانت نہیں کی اور آنمام وگول پر یابت واضح ہوجائے کہ اسٹانک اخترال نیانت کرنے والوں کا فریب چلنے نہیں دیتا اوش کنا ہر موکر دہشاہی المبرية مريد

بإره - ١٣

### رربہ ور ہ وما ابری

سى كى طاہر بونے كے بعد حضرت يوسف نے انتها في شان دلجو في ،الكسار اور بهانانہ سيف اپنزيجة بيان في ال

اندازىسے خود لپيے منعلق بوں فرمايا :

٥- كَمَّا أَبْتِئُ نَفْسِئَ انَّ النَّفْسَ كَمَّا كَثَّ بِاللَّهُ وَعِلَّا مَا كَجَدَ مَنِیْ آِنَ رَبْیُ عَفُوْرٌ تَحِیْدُ

٥٠ وَقَالَ الْمَاكُ الْمُثُونِيَّ الْمُثَوِّقِ الْمُثَالِكُ الْمُثُونِيِّ الْمُثَلِّكُ الْمُثَالِكُ لِلْمُثَالِقِيَّةُ الْمُثَلِّكُ الْمُثَالِقُ اللَّذِي الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقِيلِيِّ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُنْتَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُنْتَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُنْتَالِقِ الْمُنْتَالِقِ الْمُنْتَالِقِ الْمُنْتَالِقِ الْمُنْتَالِقِ الْمُنْتَالِقِ الْمُنْتَالِقِ الْمُنْتَالِقِ الْمُنْتِيلِقِ الْمُنْتَالِقِيلِيقِ الْمُنْتَالِقِ الْمُنْتَالِقِيلِيقِ الْمُنْتِقِيلِقِ الْمُنْتَالِقِيلِيقِ الْمُنْتَالِقِيلِيقِ الْمُنْتَالِقِيلِيقِ الْمُنْتَالِقِيلِيقِ الْمُنْتَلِقِيلِيقِ الْمُنْتَالِقِيلِيقِ الْمُنْتَالِقِيلِيقِيلِيقِ الْمُنْتَالِقِيلِيقِ الْمُنْتِيلِقِيلِيقِ الْمُنْتِيلِيقِيلِيقِ الْمُنْتِيلِقِ الْمُنْتِيلِقِيلِيقِ الْمُنْتَالِقِيلِيقِيلِيقِ الْمُنْتِيلِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِ الْمُنْتِيلِيقِيلِيقِ الْمُنْتِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِ الْمُنْتِيلِيقِيلِيقِ

ەە- قَالَلْجُعَلْنِیْ عَلیَّرُآیِنِالْاَرْضِ اِنْیُحَفِیْظُّعَلِاُیْدً

٥- گَلُالِكَ مَكَنَّالِيُوْسُفَ فِي الْمُرْسُفَ فِي الْمُرْضَّ يَنْبُوَا مِنْهَا حَدِيثُ يَشَاءُ وُكُلِ نُوْسَيْمُ الْمُحْسِنِينَا مَنْ الْمُحْسِنِينَ وَ الْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَ الْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَ الْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُعِلَّى وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُعِلَّى وَالْمُعْلِينِينَا وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُعْلِينَا وَالْمُعْلِينَا وَالْمُعْلِينَا وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعْلِينَا وَالْمُعْلِينَا وَالْمُعْلِيلِينَا وَالْمُعْلِيلِينَا وَالْمُعْلِينَا وَالْمُعْلِيلِينَا وَالْمُعْلِيلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعْلِيلِينَا وَالْمُعْلِيلِينَا وَالْمُعْلِيلِيلِينَا وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِيلِيْكُولِي وَالْمُعِلِينِي وَالْم

اورس لیے نفس کوپائے میں کتا کیو کھفس قردانسان کو) برا ٹی ہی کھیا ہا ہے جزاس انفس ایم جس پر برا پر در گار دیم فرائے دواضح ہے کہ پنیروں کا حصرت کا الشرضان ہوتا ہے وہ بشر بین کیں اور یا انشر کی طلب برق جاتا ہے۔ وہ اس قسم کی خلطیوں سے پاک بوشے بین اور یا انشر کی طلب برق ججس پر چاہے وہم فرائے بہیں سے بالب برق بین سے آڈریس انہیں بائٹ شیر فاص بنا کول گا دان کی دائشمندی اور تدبر کا گرویرہ فریکھیے ہی برچکا تھا) بھوج ب دیا فساف ان ان جائشمندی اور تدبر کا گرویرہ فریکھیے ہی برچکا تھا) بیماں دنہا ہے معز و موست ہوکر رویس گورگورہ انسی ابنا وزرخاص بنایا۔

(بیرف نے) کما داگر واقعی مجھ سے خاص ہی کام لینا ہے تی مجھ مک کے خزانوں پر مامور کر ریجینے لکویکر، میں (دونت کی) حفاظت کرسکتا ہوں (اوراس کا فیصح صرف بجی) خرب جانبا ہوں۔

ا دراس طرح ہم نے یوسف کومک رصص ہیں جگر دی کمہ بھاں چاہتے قیام کرنے (اور جر چاہتے تصرف کرتے گریا دہی بادشاہ سخے، بادشاہ برائے نام بادشاہ تھا) ہم اپنی رحمت جے چاہتے ہیں پہنچا ہے ہیں اور بھلائی گرنے والوں کا ہداریم ضائع نہیں کیا کرتے۔ صفرت دِسف کے مصرکت نے کے شعاق بیاں بعود کے سوال کا بواب بھی دِرا ہموا۔ ساتھ ہی یہ امر بھی دائٹ کر دیا گیا کہ موت ، انشرہ ہی دیا ہے جے جا ہتا ہے ، میسیے جا ہتا ہے اور جہاں جا ہتا ہے ، بھرتم کو وہ موز زبنا نباہے اس کا بال بیکا نہیں ہمتا ، خواہ کنوبی میں ڈال دور یا نفس کے خطرناک جال میں بھانسنا جا ہمو ، انشری ومت اس کے ساتھ ہم تی ہے اور اجر مورس سیران کا

اجراس دنیامیں تھا وہ یہ دیر تاسدہ

اوراً فرت کا اجر (اس سے کمیں) ہتر ہے اور تعموص ہے ان کے نیے جو ایمان لائے ادر کھلا ٹی ادر کیا کی را دا نستیار یکے رہے رو ہاں حصر ست پرمف کا کما مقام ہوگا پیغنو تی فدا آخرت ہی میں دکھے گی) ٥- وَلَاجُوُ الْلَاخِرَةِ خَايِّرٌ لِلَّالِ يُنَ عُجُ (مَنُوْ اِكَانُوْ اِيَتَّـ قُنُونَ ۚ أَ

#### انھوال رکوع انھوال رکوع

کلام افٹر جذیدیں جانے نہیں دیتا ہ یمان عام انسان کا دل چاہتا ہے کہ حذت برصف کے مارج اوران کے جہال باش کے تصفیر کے مارج اوران کے جہال باشن کے تصفیر میں ڈوب جائے ، کیکن کلام انٹر بھال ما مارت کے اصلامی پہلوکی طرف رمہنائی گزائے ہے اورائی لسلہ میں حضوت پر سف کے بھائیوں کے ذکر سے صلاح کے طرق کار پر رفونی ڈوات ہے

سخت تحط رِبُر چکا ہے ،جس کے اثرات نہ صرف صربر بکہ دو سرے مکول پرجی پڑے ہی مصر میں حضرت ایرمف علال سلام کو شن تربیرے مک تحط کے معز اثرات سے مخوظ ہے اور دوسرے مالک سے بھی لوگ غاز خریدنے کے دیے اُٹے نتھے۔

> حضرت دیسفٹ نے لینے سوتیلے جائیں کی ٹری مدارات کی اور قامدہ کے مطاق ہرائی کر ایک ایک اورف غلامی دیا، آپ کے اخلاق سے وہ اس درجر ستا تر ہوئے کہ لینے چوٹے ہے ان بنام کی ڈرکیا اورخواجمٹ کی کراس کے حصر کا غلاجی مرحمت ہو حضرت برسفٹ نے فربایا کہ فائب کا حصد تو نبیں ل سکتا کاں اس کرنے آؤتم تو میری طبیعت سے واقف ہو چکے ہو اس کرچی اسی طرح نظر دوں گا۔

٥٥- وَكَتَاجَةَنَ هُمْ يِجَكَانِهُمُ قَالَ الْتُتُونَى بِالْحِثَلُمُ يَقِنَ الْمِثْكُمُ وَ الاَتُرُونَ الْنَاأُونِهِ الْكَيْلَ وَاَنَا خُدُرُالْمُ الْمِلْزِلِينَ ۞

اورجب دہرصف نے ان کا سالات بیاد کر دیا توکھا کہ (اب جب کا تو پہنے بھا ٹی کوچتمہ اسے ؛ ہب کی طرف سے ہے میرسے پاس بینے گئا دیمی اس کا حصد صورور ووں گئا کہنا تم نعیس دیکھتے کمیش : اپ پوری پوری دیشا تموں اور میں خوب ممان نوازی کرتا ہموں ۔

حضرت يوسف بها شيخ طبيعت اورباب كي فراست سے خوابا تفسق اسيني بيعي فرما ديا۔

ئیکن اگرتم کمے میرے پاس ذلائے تومیرے پاس تھا کے بھیے ناپ ( وَلَ عِينَ فَلَا) مَنين اورَتم ميرے فریب بھی مت آنا۔

ا ضوں نے کما دہمادے اُمتیار میں تونسیں کیکن )ہم اس کے باپسے اس کے شعل تی ٹی چید کریں گے اور (اگرچہ باپ کا اسے جدا کڑ است حشکل ہے لیکن )ہم رابے کا م کرکے دہیں گے۔

اور ران بھا ٹیوں کے دل میں مزیک شعش پیدا کرنے کے سلیے اور اپنی اس شفقت مردت سے باپ کو مزید اشارہ وسینے کی فاطر الپینے فوش کارلی سے کمد دیا کہ اس کی بچرتی رسینی چرقیست انہوں نے اوالی سیما انسین سامان میں رکھ دو میکن سے کرجب لینے گھر والوں میں واپس مینچیس رامیآ کھولیس تی اس کر بچان لیس راس طرح، شاید و بھر اہمائیس۔

غوض جب دہ لوگ اپینمباپ سے باس واپس پیننج تو بولے اے باسید رجب تک ہم بن باین کو ساتھ شدنے مائیں، ممارے بیے فلر بندکرد باگیا ہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو چھج دیجھے تاکہ ہم غلہ چولائیں اور دہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کر، ہم اس کے محافظ ہیں۔

(حصزت یعقوب نے، فرہایا کیا میں اس پرتم کو یونی ایمن مجھولوں جیسے اس سے تیل اس کے بھائی پرتم کوابین دیکھ چکا جوں دتم پرکسیا اعتماد۔ تمادی حفاظت میں تونمیں البند خواکی حفاظت میں اس کو دیتا ہوں) پس ۲- فَانْ لَمْ تَانُّوْنِ بِهِ فَلَاكُيْلُ لَكُمْ عِنْدِي فَ وَلاَتُقْنَ بُونِ ٥ يَانُونُ وَ مُعَامِمُ

َ قَالُوْا سَنُرَا وِدُعَتْ مُ اَبَالُهُ وَإِنَّا لَفْعِلُونَ ۞

٧٧- وَقَالَ لِفِتُدلِنِهِ الْبَعَلُوْلِ ضَاعَتُهُمُّ فِي رِحَالِهِ مُ لَعَلَّهُ فُرَيْعُ فُوْنَهَا لِذَا الْقَلْبُولِ الْيَّالُهُ لِمِ لَعَلَّهُ هُوْر يَدْمِعُونَ ۞

المَّدَّ أَرْجُعُو اللَّ المِنْ هِمْ قَالُوا لَيْ الْمَدْنَ أَرْسِلْ لَيْ الْمُكْنُلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا الْمُكْنُلُ فَإِنْ الْمُكَنِلُ فَإِنَّا الْمُكَنِلُ وَإِنَّا لَكُنْ لَا فَإِنَّا لَكُنْ لَا فَإِنَّا لَكُنْ لَا فَإِنَّا لَكُنْ لَا فَإِنَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللْمُلْلُولُولُولُولِي اللْمُلْلِي الْمُلْلِمُ اللْمُلْلِ

قَالَ هَلُ أَمْنُكُمْ عَكَيْبِهِ الْأَكْمَا اَمِنْتُكُمُ عَلَى اَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللّٰهُ خَيْرُ خِفِظًا مُوَّهُو اَدْحُمُ

الرِّحِيانِينَ ٥

وَلَتَّافَتُحُوامَتَاعَهُمُ وَجَدُوا بضاعتكم رُدَّت اليهم فاكانوا يكاكا كاكتبغي هذه بضاعتنا

رُدُّتُ الْمُنَا وَنِمِيُوْ اَهُلَنَا وَ يَحُفُظُ أَخَانًا وَنُزُدَادُكُنُ لَ

بَعِيْرِ خُرِكَ كَيْلٌ يَسِيْرُ٥

دل ہے اس کی تھیانی کا ادادہ کیا۔

قَالَ لَنْ أُرْسِلَكُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُون مَوْتِقًامِّنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهَ إِلَّا ٱنْ يُحْكَاطُ يكُمُ فَكُمَّا أَتُوهُ مُوْتِقَامُهُمُ قَالَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكُيْلٌ ٥

وَ قَالَ لِيَنِيُّ لاَ تَلْ خُلُوامِنَ بَابِ وَاحِدٍ قَادُخُلُوا مِنْ ٱبُوابِ مُّتَفَيِّ قَلِيٍّ وَمَا ٱغْفِيْ عَنُكُمُ مِنِّ اللَّهِ مِنْ شَيْءً إِن

الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُلِ لَلْمُتُوكِّلُونُ

كيت بالامي بيفتماد مكمتير بس جس طرح مصرت ايرمف في خيصائيون كي طبيعت كامزامبت

التدبيسب سي بمتر نگعبان بيدا وروبي بربربان سي بروروري اورجب انهوں نے اینا سامان کھولار تو داس میں) اپنی لوخی ایعنی رقسم) یائی جوانہیں دانیں کر دی گئی تھی۔ (ید دیکھتے ہی) وہ ویے اے باب ہم کو اورکیا جاہیے ، ہماری بررقم بھی تو بم کو واپس کر دی گئی ہے اورہم ایسے گھر والوں تے بیے غلہ لڑیس گے ، اور اپنے بھائی کی مجمانی کریں گے اور ایک اور ہے کا بوجیم غلما ورلأمیں گے اور بیغلہ ( حجرہم لائے ہیں) تھوڑا ہے۔ (یا بیر مرا د بى كربادشا اكوياء اسكاديناء أسان بيم كوأسانى سايك حداور

مل مسكتا ہے كسوں بزليس)-رقم واپس کرنے کی حکمتوں میں غالباً بھائی کی حفاظت بھی منظور تھی دہی ہوا اور انہوائے

(مصنه بیقونیے) کمامین تمهارے ساتھ اس کو مرگز چھیجو نگا جب یک تم پخیتر عمد خداکا ندوکرنم اس کو ضرور برہے باس (خیریت کے ساتھ واپس) کے ا و کے بجزاس (مورت) کے کتم سب بی اکسیں) گھر ماؤ۔ پھرجب نے ان کوعهددیا ( قول و قرار کریکے تن کی سے کہا ہما دے قول دو قرار) باللہ بی تکسان ہے رہم برمعاملہ اسی کے والے کرتے ہیں وہی کادساز، مخاطّت كەنے دالاہے)۔

(اس بدایت کے ماتھ رخصت کما) اور کما اے میرے میڈا تم مسا یک موانے سے داخل نہونا بلکوختلف در داروں سے داخل ہونا۔ اور دہرحند میں م كودعاؤن كے ساتھ وخصت كررہا ہوں)ليكن بين تم كوانشر كيكسى بات سے بچانمیں سکتا (تم کواسی کی ضمانت میں دیاہے بے نیک) اللہ کے سواکسی کا عکم ندیں (عبلتا) میں نے اسی پر بھر وسد کیاہے اور (تم عی اسی پر بھرومر کھو كيونكى بھروسەكرنے والول كواسى يريم وسركرنا جابيتے۔

سے کھ لائچ کچ تنعید فرائی تھی اور لینے باپ کے بیے کچہ انشارہ اس بات کا دیا تھا کہ وہ نیا من کڑھیجنے
میں شرود زمرں اسی طرح اس کیت میں ان مون اسروکا کھا فاج وصنیت بیقوب نے میش کو تشد فرایا
کہ کیک وروازہ سے واقل نہ ہوں ، الدی کا بسوان کے بلیے یقعا کہ نظر برسے تعفوظ وہیں جس کا اس زمانہ
میں منام جو با تھا - دوسری اصل مکست بیشی کروہ ایسٹا کوئوں کی بلیست کوجائے تھے ، پرسف کے
دوبارک چھری وروازہ میں میسا کہ وافول نے بتا یا تھا چڑک ان سے الگ الگ وروازوں توافل
ہونے کوکھ گیا ہے اس میلے دو دوساتھ واقل ہوں کے اور مبنیا میں تنہا رہ جائے گا - بسیا میں ہولیہ کی
دروازہ میں دافل ہونے کے بجائے وہ دروازہ پر دونے گئے گا یا اس ٹوسٹا کی اور آپ کا اور تول کا بھیل
دروازہ میں دافل ہونے کے بجائے وہ دروازہ پر دونے گئے گا یا اس ٹوسٹا کی اور آپ کا کا بھیل
دروازہ میں دافل ہونے کے بجائے وہ دروازہ پر دونے گئے گا یا اس ٹوسٹا کی اور کی کا بھیل
دروازہ میں دافل ہونے کے بجائے وہ دروازہ پر دونے گئے گا یا اس ٹوسٹا کی اور کو کا بھیل
دروازہ میں دافل وہ کے اس کے مرحبات یہ ترمیات کا کیکس بھروسا انٹری پرکیا اور تول کا بھیل
بیا۔ دہ انڈر پرچوروسرکیے اس کے مرحبات یہ منظر تھے ۔ پینا بچراگی آئیت بیراس کی طرف طیف انشارہ
بیا۔ دہ انڈر پرچوروسرکیے اس کے کور کو داخف نہ نظے ۔

اورجب دیرمف کے دربادیں حملف دروازوں سے بیس طرح انسین ان کے بانچ کم دیا نما دائل بحضر آوان کے باپ کا ارمان پر دا برگیا بیکن و ان کو تقدیر لیسی سے بجائز سکتے سخے البتہ بیعقوب کے دل کی ایک خواجش تھی جو انہوں نے بوری کی اور بیشک وہ صاحب علم شخے کیو کھر بھم نے ان کو علم دیا تھا لیکن کشر لوگ رہے بات) نہیں جانے رکوانسان کوابئ سی تدمیر کرنا چاہیے اور نشائج کو اقتر کے میروکر ٹانیا بیشے )۔

 كُلْمُمَا كَذِكُوْ الْمِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمُو
 أَبُوهُمُو مُمَاكُانَ يُغُنِّى عَمْنُمُ مِّنَ الله مِنْ شَيْ عَلَا كَمْ الله مِنْ شَيْ عَلَى الله مِنْ شَيْ عَلَى الله مِنْ شَيْ عَلَيْهُ مَا الله مِنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ الله مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ اللهُمُنْ اللهُ مَنْ اللهُمُنْ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُمُ

حضرت معقوبے فے ہوکیا، دی کیا ہو ایک مارف باخر کرنا جاہیے، ہرچیندالڈ تعالیٰ ف ان کوج کا دیا تھا اس کی بنا پران برحقیقت دونن ہو کی تھی کیل زہندگی کا تقاضا بھی تدرجھو پڑی مذربان کھولی دالشد کے مواکسی پرجھ و مسرکیا۔

نواں رکوع

صفرت میقوب خیر توریم کی وہ خدائے کا سے پوری ہمن کی جب پختلف درواز وں سے بیجائی داخل ہوسٹے تو دو دوساتھ ہوگئے بنیا میں کو تبایا کے دروازہ سے داخل ہزا پڑالاں پرمیائٹ بھائی کی دس گریہ طادی ہوگیا یوسٹ نے نسان کو مجائیں سے الگ بلایا ان کا مال بچھیاا اطمینات دلایا اس طرح بھائی پار آگیا اب انئیں ان باپ کر پاس بلانے کا خیال آیا تو وہ صرنت بعقوب کا بے اشارہ پاکسٹے کہ بندے کز مربرے خاخل نہ ہونا چاہیئے جنا خیر اننوں نے جمل ایک تدمیر کی آب کا ذکراس کورع میں آبا ہے۔

> ا وَلَنَّاكَحُنُوْاعَلَىٰ يُوسُفَ اوَّكَ الْنَيْءِ اَخَاهُ قَالَ إِنِّيَ اَنَّا اَخُوْلَ فَلَا تَبْتَيْسِ بِمَاكَ انْوَا يَعْمَلُوْنَ ۞

اورجب یہ وگ یوسف کے باس پہنچ تو اور اوسف نے البین جھائی گواپنے پاس بگر دی داور پر لائک بات اسے بتا دی کہ ماہم ہی تمہا داد خسیقی، بھائی ہوں لیس جرکچے یہ اتمہا ہے ماہ تھ کرنے ہے جس اُن کہ کوسکے کے بعد اُن مراحک بھی ہے ہے عصبے یا داستہ بھوطین وششنچ کرتے گئے اس بڑگلیس ست ہو۔ دائٹر تعالیٰ نے اُن اکش کا وقت کا طے دیا ہے۔

> چنا نچرایک جاندی کابیاله نبیای کوتاکرسامان میں رکھا دیا گیا، جب قاظہ بلا اورکھیے ڈودکل گیا تواہم شخص کر بھیج کران کوکسلوایا گیا کرتم چر بہوغیر کاسامان چھیا ہے اور پھیج ہوا منو نے صفائی بیش کرنا جا ہی کیلی چجی کمرشطے کر ہم میں سے جس کے باس یہ ببالد بھے وَشریعتِ اُولِی کے مطابق لیے اس کے بعضیں فلام بنا لیا جلٹے اس طرح انہوں نے قوائی سزانج زِکردی اللہ کا محکم چرب ہی چوا ہونا تھا ۔ ور چمصری چرک بے سزار کی دیتی اوراس کے بخت بنیا ہیں کو دو کا نہ ماسکتا تھا ان امور کی طرف آمندہ آیات میں انشارہ ہے۔

> > فَكُمَّا جَهَّنَ هُمْ يِجَهَّا نِن هِمُ جَعَلَ السَّقَا يَدَّ فِي كُولِ الْخِيْءِ ثُقَّا أَذَّنَ مُؤَدِّنُ أَيْتُهُا الْعِلْيُرُ إِنَّكُمْ لِلْسِ ثُونَ ۞

قَالُوْاوَاقْبَالُوْاعَلَيْهِمُ مِّمَاذَا و, تَفْقَدُوْنَ ۞

> ٢٠٠ قَالُوْلَفُقِلُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَيِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ

بیں جب ان کامهامان تیادگر دیا قراد شاہ کے بانی پینے کا پیالہ لینے بھائی کےمامان میں رکھ دیا، بھر ارجب پیالہ کی تلاش ہمرٹی گوگوں کوان بھائیوں پر شہبر ہواکیونکریسی حضرت پوسف کے ہاس کہتے تھے ، بیکھوڈور جا چکے تھے چنا نجرا ایک بٹکارنے دالے نے آواز دی لے قافلہ والواز شمیروائاتم گوگ۔ یقیناً چرامعلوم ہموتے ہو۔ یقیناً چرامعلوم ہموتے ہو۔

وہ ان کی طرف توجہ ہوکر کھنے لگے تسادی کیا چیز گم ہوگئی ہے (جوہم کوچورتباتے ہما۔

وہ بوسے نشاہی بیالم بوگیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ بوکوئی اس کو سے اُسے گا اس کے بلے ایک وجھ اوش کا زغر ہے۔ اگر تم تلاش کر دو تو ہد

انعام پاؤگے) اورمیراس کا زمرداد ہوں ۔ امنوں نے کہا خل کئے تم جائنے ہوہ ہم اتعہائے الکے بیواس بلیے نہیں کئے

انوں نے کماخلاک قسم تم جانتے ہوہ ہم اتمائے، فکسیر کرفساد کھیلائیں (چرری کریں) اور نیم کہی چر تھے۔

قَانُوْاتَاللهِ لَقَدُ عَلِمُتُكُمُ مِّمَا حِمُنَالِنُفْسِ كَ فِي الْأَرْضِ وَمَا مُعَنَالِهِ فَيْسِ فَيْ

كُنَّاللمِرقِيْنَ ۞ قَالُوْافَهَاجُوَّاقُهُولَىٰكُنْتُمُكُلْنِيْنِ۞

وَّانَابِهِ نَعِيْمٌ ٥

🖸 دو دیاے اگر تم جموٹے نکلے تواس دچرد کا کیا سزا ہو دجس نے تم میں سے جوری کی ہیں۔

نَالُوْاجَزَآؤُهُمَن قُجِدَفِلَ فَيُحِدَفِلُ مَالُولِكَ نَجُزِى
 نَهُى جَزَآؤُهُ كَلَالِكَ نَجُزِى

الظّٰلِمِينُنَ ۞

اس کا برلدا ہوگا۔ یعین شریعیت ابراہیمی سے مطابق ایک سال تک نادی میں دیے گا، اپنی شریعیت میں ہم چردوں کو ہی سزادیا کرتے ہیں۔

چنا خپرلوگ انہیں دوسف علیالسلام کے پاس سے گئے ۔

فَبَدَا بِالْفِيدِينَ الْمُوقَبِلُ وَعَاءً اَخِيْهِ ثُكُمْ اسْتَخْرَكَا مُوثِقًا اَخِيْهِ كُذَلِكَ كِدُنَا لِيُوسُقُمُ كَانَ لِيَا خُدَا الْحَادُ الْمُؤْمِدُ وَيُرِالُولِكِ كَانَ لِيَا خُدَا اللهُ اللهُ مُؤْمِدُ وَيَجِبِ الْكَانَ يَشَاءً اللهُ المُؤْمِدُ وَيَجِبِ مَنْ ذَشَاءً وقوق كُلِّ فِرْقوق عَلْمِ

چر دیریف علید اسلام نے اپنے پختی بھائی کے تھید سے بیسل کی آسیاں رکھینی شروع کیں چھراس کیلینے بھائی دائن یا چیں کے تھید سے واٹھون ٹھی ا نکالا ۔ یوں ہم نے دیرحف کر تعریبر بنائی دورے بلا اثیر خلاونوں وہ ہرگرت اپنے بھائی کر یا دشاہ واصم کے تا فوق کے دوسے دوک نسکتے تھے۔ دیمائیں کے منسسے فودی مزام تقریر کرا دی ہم جم سے جاہتے ہیں درسے بلند کرتے ہیں افرد دان حارث کی کوئی متنی اور کوئی صباب نعیں اس دنیا ہیں) ایک عالم سے بڑھ کر ایک عالم (موجود) ہے۔

ا منوں نے کماکداس کی منزایہ سے کوجس کے امباب میں وہ (پیالہ) طاق ہی

تىلام كەربى يىن بى<u>ن كىقى</u>كە سەپدادىكلادە كچەدىكە ياكىلاس ئەجەل ئودى -قاڭقۇلۇن يىكىنى قۇققىڭ سىرى آخى كىن ئىگەرلاس نىجىرى كى سەزلەر ئىتىم

قَالْوُالِنُ يَشْرُقُ فَقَدُّسُرُقُ أَخَ كَئُـ كَارُونُ قَبُلُ كَاكُرُهَا يُوسُفُ رَحِيْمَ فِى نَفْسِهِ وَكَدْ يُبُرِيهَا لَهُ مُرَّ

کے نگے اگراس نے چری کی ہے قواکو ڈی تعجب کی بات نہیں) ہس سے رخیتی بھائی نے بھی اس سے پہلے چردی کی قویرصف نے دیجائے مواتسام کے جواب دینے کے، خابری امتیار کی ادران پڑتی تینت حال خابرہ کی ( ادر اسپنجی میں کہاتم بڑے بداطوا دہرہ مرایا شربوتم نے بست خلام قف اختیار کیاہیے ، اورج ہائین تم بنا دہے برا فٹرخوب جانتا ہے۔

ده کسنے لگے اے عزبزاس دنیا میں) کا باپ ضعیف اور معرب (وہ انسس کی عوالی کی تاب نزلاسکے گا اپس ہم میں سے ایک اس کی جگر دکھ پینے دانس کو جلنے دیجیۓ میں آپ کا صمان ہوگا ، ہم تو آپ کوبست اصان کرنے والا پاتے ہیں۔

( پرسف نے )کہا ، اللہ کی بناہ (اس بات سے) کہم مولئے اس سے مبک پاس مم نے اپنی بیزیا فی کسی ادر کی طابس۔ ایٹنی اگریم مجم می مجگر میضور کو بکولی، تب توہم بڑے بے انصاف کھری گے، قانونا مجی ادر تمہاری ننامہ میں

نظریں بھی)۔ د**سوال رکوع** 

د حقوال رکوع عدم دوان پیر

چرجب وہ ان سے ناامید بردے رکد وہ بنیاییں کوچپوڈ دیںگے ) تو علیمدہ کہیں میں مشورہ کرنے بیٹھے۔ (بیروا جن) ان میں سبتے بڑا رتھا) برلا کیاتم جانتے نہیں کر تہا ہے باپ نے تم سے انڈرکا جدلیا تھا اکراس کو دائیں لانا) اوراس سے قبل جو کچھ ایرسف سے من میں تم ظلم کر بیکے جرورہ کھی تم جانتے ہی سویس تواس ملک سے مرکز ناموں گا جب یک میرا باپ مجھے ربیاں سے وائیں امبانے کی اجازت نے ہا اللہ زنعائی ہی میرسے من بین فیصلہ کررے اور دبی بسترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

رمچے کو میال چیوٹر دواور تم ٹوگ ) لینے باپ کے باس لوٹ جا اُوران سے کموکر کے ہمائے باپ کپ کے بیٹے نے چوری کی اور زائب انیں یانمانیں اہم نے تو وہی کماتھ اجرہم جانتے تقے اور ہم غیب کے گمبان نہتقے (جرمزیوال قَالَ انْتُمْ شَكَّامًا كَانَا وَاللَّهُ اَعْلَمُ مِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُوْا يَا يُعْمَا الْعَنْ يُرُانَ لَذَا اللَّا شَيْخًا لَكِنْ يُرَافَ خُذُ أَكَدَ اَنَا مَكَانَهُ عَلِمًا كَانِ اللَّهِ مِنَا

الُمُحْسِنِينَ ۞ قَالَ مَعَادُ اللهِ اَنْ تَأْخُلَالًا

مَنْ وَجَلُنَا مَتَاعَنَاعِنَاعِنُكُ لَأَلَّا لِلْمُونَ أَ

فَكُمَّا اسْتَكِيَّسُوْ امِنْهُ حَكْصُولُ خِتَّا قَالَ كِينِهُمُ وَالْمَرْتَفَلُولُ اَنَّ اَبَالُمُوَقَدُ اَحَذَ عَلَيْكُمُ مَّوْقِقًا مِنَ اللهِ وَمِنْ فَكِيْكُمُ مَافَتَ الْمُرَّ اللهِ وَمِنْ فَكِيْكُ اَبْرَ الْمُلَامُونُ حَتَّى ياذَن وَلَا إِنَّ الْمُلَامُونُ وَهُو خَدُوالْ فَلِمُهُونَ وَهُو خَدُوالْ فَلِمُهُونَ وَهُو خَدُوالْ فَلِمُهُونَ وَهُو

﴿ الْحَجُولَ الْنَّ اَبِيكُمُ فَقُولُولَا لِمَا كَا اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ كَمَا شَهِلُ نَلَّا الْآ يِمَا عَلِيْمَنَا وَمَا كُتَّا الِلْغَـ يُب مات تقى بوكررى يعنى بنيامين كيرسائة جرصورت بيش ائى وه توجرا يرياس

دگان سے با ہرہے برحال اس معاملیں ہم بےتصوریں)۔

اور داگر کیب کواب کمی تقیمین نہ کئے قوا کی الربتی دکے لوگوں) سے ب میں ہم نفے دریافت کرلیں اوراس قافلہ (کے اُگوں) سے جس کے ساتھ ہم أت بين (معلوم كرنس) اوربي تنك بم رابية قول بين، بالكل سيتي بين بعينى جوآب سے افرار کیا تھا اس میں کوتا ہی نہ کی اور جو واقعہ ہے وہ سیج بیان کردسےیں)۔

(يعقونے) كماريركرني واقعه نهيں ہے) بلكة نمها يسففسوں نے ايك بات بنالى ب ربرمال يس فالله يريع وسدكيا تعااس سولولكات وبوركا اب صربی بستر سے (تم سے د شکوہ ہے دیگلہ مستجمیل متیر لاتا ہے) شاید الذانسب بي كومير ياس بني وعد بينيك وه براعلم والابرا مكمت واللب

وَسُعَلِ الْقُرْيَاةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَالَّتِيَّ اَقْبُلْنَافِيْهَا وَإِنَّا لَصٰدِاقُونَ ٥

قَالَ مِلْ سَوَّلَتُ كُكُّهُ أَنْفُسِكُمْ أمرا فصارحها كعسوالله ٱڹٛؾۜٲؾؽؽ۬ؠۿؚۏڿٙۿؽۘٵٝٳؾؖڰ هُوَالْعَلِنُمُ الْحَكِنُمُ ٥

برجيد حصرت بيغوب عليالسلام جانتے تفے كريجا يُوں كى بنا ئى برئى بات ہے اسكن عهائیوں کا مرکمہ دسنا کہ اس کا بھائی چے رتھا ،اس کے الزام کو فیمل کرنا تھا ورینہ دہ بیچی کہ پیسکتے تقیے کہ بهادا بهائی جورسیس بیالیکسی اورنے رکھ دیا ہوگا اس کا رنج حصرت بعفوت کو بہت ہوا ، پرسٹ کی بھی پیم یا دِ تا زہ ٹوگٹی۔ یائے پوسف ' زبان پر آیا۔

اوران سے مدر کھیرلیا (یاان کے باس سے اٹھ کرالگ ما بیٹھے) اور لیلے الم المرس يوسف يراور (برجيد زبان برسكوه متعاليكن دوت روت، غرسه انكصي سفيد ربيدون ياب نورا وكثين يب داس دوح فرسا صدم سے) وہ اپنے کو گھُلائے ڈالتے تھے۔

بیٹوں نے جب باپ کی برمالت دکیمی کذبان سے مزشکرہ ہے نشکایت دل ہی دل میں کھٹے دہتے ہیں توالٹے باب بہی پر مگر *کر ب*ے ۔

که خداکی قسرتم تومسلسل بوسفت ہی کی یا دیس ملکے رہوگے بہاں تک یا می جاؤگے یا ہلاک ہی ہم جاؤگے دیا غمسے مبال بلب ہوجاؤگے یا

قَالُواتَاللَّهِ تَفْتُوا تَكُكُرُ يُوسِفُ حتى تگون حرضا اوت كون

وتوتى عنهم وقال ياسفها

يوسف والمصن عينه من

الْحُزُنِ فَهُوَكَ ظِيْمٌ ٥

حال بجق ہوما ڈگھے)۔

مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ○ قَالَ إِنِّمَا ٱشْكُوْا بَقِّى وَحُوزُ نِنَّ يَعِينُ مِنْ مِيرُونِهِ مِنْ الْمِيرِ

عان إنها الشاوالبي وحمر بي إلى الله وأعُلَمُ مِنَ الله مِأَلَا

رُو رُوزُن 0 تَعْلَمُونَ 0

(یعقوب علیلصلام نے جواب دیا) کسا (میں تم سے توکیج نہیں کہتا) ہیں تواپنا اضطراب و تخرار لینے اانڈری سے کدرسا تا ہوں اورانڈری طرف سے وہ باتیں جانسا ہوں جوتم نہیں جائنے ۔

> دل میں کہا بھے تغییں ہے کہ دِسف کا نواب سجا ہوگا دِسفٹ مزوسے گا، تم ہوکھے کرہے ہوالٹر نے اس سے بھی بھے با خبرد کھا ہے تھے صبر کی کے انعتین کرتے ہواپنے ایمال سنواد و۔

> > ؽڹؾٙٳۮٚۿڹؙۘۅؙٳۏٙؾؘػۺۜڛٛۅٝٳڝڽٛ ؿؙۏۘۺڡؘۏٳڿؽۼۅڰڷؾٵؽڟٷ ڡؚڹٛ؆ۧۉڃٳۺڷۣڐٳػڬڵؽٳؽۺ ڡؚڔؙڒٙۊؙڃٳۺٳڒٲڶڠۏۿٳڴڣؙٛۄؙٛڮ

(اچھا) نے بیٹرا دیسف کے متعلق ظلط میانیوں پراٹسے مذر ہو) جاداور یوسف کی اوراس کے بھائی کی کلائش کرو الشرکے کرم راس کی رحمت سے مایوس مت ہواور الشرکے فیضان رحمت سے دی وگ مایوس ہوتئے ہیں ج کافریس رحریق کرچھیانے والے چمکریس ان کے ظرب وحسایالمی کی ان حیات بحش ہوائوں کی تارگ سے حوام یستے ہیں۔

> چنانچریه وگستیم موزیر معرد ایسف علیلسلام ) کے پاس واپس اسٹے کربن یامین کا پیشر حدیم ناتھا اور نعربھی لینا تھا۔ عوض کی کرہم اپنا مسب آثامتہ بچھ چیر ہی قط سے ہماری حالت تولیسے اگر کچونگا اس ناقص قمیت کے بدلے میں جو بہارے پاس میسے عنایت ہوتو پر کپ کا کوم ہوگا بیٹیے بات چیت نقر کے متعلق کی ، کد گرمنا مسب موتو چھ جھا آئی بن یا ہیں کے متعلق ورخواست کریں۔

> > فَكُمْ يَا حَمُواْ فَكُنْ عِنَالُواْ إِلَّا الْكَيْلُ الْمَالَّا الْفُسِرُّ الْفِي الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِينَ اللَّهُ الْمُعَلِمِينَ اللَّهُ الْمُعَلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمِينَ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ ا

> گھروالوں کا یہ مال مُش کرحنرت ویرغب علیالسلام کی 'کھول سے 'انسوجادی ہوگئے اورا لٹر کے مکم سے انہوں نے اپیٹ کہا ہرکیا۔



وَ وَأَتُونِي بِالْهَلِكُو اَجْمِعِيْنَ ۞ ادركِيِّ سِكُوداوں كويرِ عِياس كَاوُد كُلُولُولِي بِالْهِلِكُو اَجْمِعِيْنَ ۞ گيارهوال ركوع

ادھ حضرت پرمف کے بھائی ہیراہی پرمف کیکوسے دوانہ ہوئے ادھرشا میں جھنرت یعقویجئے ان کے ہراہی کی نوششیر محمولی کی، جب انٹرنسال کسی امرکوفا ہرکن چاہتا ہے تو کو ڈی پیرائی نہیں ہوتی، وہی صنرت پرمف کمنوں میں تقریش کہنے اس طرح کا کوئی کھرز فرایا ، انہیں کیفیات کو نہی کے ساتھ معجزہ اوراولیا کے ساتھ کشف وکراست کہتے ہیں۔

اسبے فرمایا کہ اے لوگو اگرتم یا دوکردا وجھ کو بمنوز بھا ہوا دکروز میں تم کو بتاؤں کو میں بسیدا ہی میرمند کی خوشبر مصروس کر رہا ہوں السے گھروالمدیس مجھے کہ میرسب مبست کی داؤنشل ہے آخر فوشبواللہ سے تم سے بینچی تھی وہ میں ثابات ہوئی ، اکٹھی کو دیکی کیا یہ فروشیم کرچی پایا اور خواب کی تعبیری رہی ہوئی

هه وَلَمَّا فَصَلَتِ الْوِيْرُقَالَ ابُوهُمْ
 اِنْ الْحِدُ رِيْحُ يُوسْفَ لَـقُ كَ
 اَنْ تُفَيِّنُ وُنِ ۞

هه. قَائُوْاتَاللّٰهِ اِتَكَ نَفِى ضَلْلِكَ رَبَّمَ الْقَدِيْدِ ٥

٩٦- فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِي يُوْالْقَهُ مُعَلَى وَجُهِ هِ فَارْتَكَ بَصِيْرًا \* قَالَ الْمُحْدِّلِ إِنِّ آعَكُمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

٥٠ قَانُوايَ بَانَاالُسَتَغُفِي لِنَادُنُونَيَا [تَاكُنَاخُولِينَ ۞

اورجب قافله (مصرسے) روانہ برا تواویاں شام میں ان کے باپ نے کها (ملے گھروالو!) اگر تم مجھ کو یہ تبھوکرا برڑھا) بمک گیاہے تو مجھے تو بیٹ کی برآن تھ ہے۔

رگھرولئے یاگردوپیش کے لوگ) بولئے خدا گئے تم تم قواچنا اسی پرلئے خیال بین ریڑے) بور ایوسف اب کہاں یہ تمہارا اپنا وہم ہے جوخوششبو پکرواخ بین مها رہا ہے)۔

چوجب خوشخری دیے والا دیرائی ایرمف کے را بہنچا را درراس نے وہ راگر تھان کے مزیر ڈال ریا تو ان کی بصارت واپس آگئی روہ بیٹا ہوگئے، فرایا میں ضقم سے ذکسا تھا اوکہ جاؤیو مف کو تلاش کر دچر تھے یہ ان کی یومف کے بیرایس کی خوشوم سوں ہونی بات برے کو بین ضارات کم ہے وہ بائیں بان ایرن جرتم نہیں جائے۔

(بیٹے) بھٹ کے ہلامے باپ (بھیں معاف فرائیے اور ہمارے سے وعا فوائیے) ہمارے گا ہول کو بخشولئے ، بے تمک ہم سے بڑی خطائیں جوٹی ہیں -

قَالَ سُوْفَ آسَتُغْفِمُ لَكُوْرِينَّ عُلِينَا لِمُعْرِينًا لِمُعْرِينًا لِمُعْرِينًا لِمُعْرِينًا لِمُعْرِينًا

إِنَّهُ وَالْغَ فَوْرَالْرَّحِيْمُ ٥

یخشنے والامر بان ہے۔ ربعن فسری نے منقرب سے تبولیت کا وقت ا نسب جمعہ یا نہمد مراولیا ہے )۔ پھر جب بے داسب لوگ ) پوسف کے پاس پینچے تو انہوں نے اسپتے والدین کولیٹے پاس جمایا ، اور کہا کہ سب عربی تیام فرائے ، الشاماللہ

(یعقوب علیالسلام نے) کها، دراز قف کرود قت دعائی آلبے) میں عقریب لینزرب سے تبدالے میے مغفرت کی دُعاکروں گائے شک دی

> حضرت برسف مدیل سلم بین والدین کی پیشرانی کے بید سرور معرب کتے ان کا استقبال کیا اور معربی بے تھیکے داخل ہونے کا در فوامت کی ان کو تمنسہ بریٹھا یا لیکن اس زمانے کے دستور کے موانی آپ کے دالدین بھائی سب حضرت پر سف مدیل سلام کے سامتے تعظیم مجھلک گئے ، جیس بود سے تعبر کیا گیا ہے یا تھی طور پر سورہ ہی کیا بھی زمین پر پیشانی دھی تنظیم کے بیلے زمین پر پیشانی دکھنا ان کی شریعت ہیں جا فرتھا۔ شریعیت محرب میں غیر خوا کے بیلے سمبر قبطیمی حسوام اور سجورہ عبادت کفرے -

آب بہاں سکون پائیں گے۔

وَرَفَعَ البَوْنِ عِكَالُعُ الْرَفِحُونُوا لَهُ شُجِّكُما \* وَقَالَ يَالَبَتِ هُ فَا تَاْوِيُلُ رُءُيَاى مِنْ قَبْلُ قَدُ جَمَعُهُ الرَقْ حَقًا \* وَقَلْ احْسَنَ فَيَا وَيُكُونِ مِنَ السِّجُرِ وَجَاءَ بِكُونِ مِنَ الْبَدُومِرِ بَعْدِ إِلَى تَذَوْقِ اللَّهُ يُطِنُ المَّيْفِ وَبُايُنَ الْحَوْقِ لَنَّ الْوَالِدَ الْعَلَى الْعَلَيْفَ وَمَا يَشَاءُ مُولَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْفَ الْحَكِينُ الْحَدِيدُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْفَ الْعَلَيْدُ

اور درسف على السلام نے اپنے ال باپ کوتخت بریٹما یا (اوراس طح اپنے پاس تخت پریٹما کران کی تعلیم کی بھی الدّتما کی کواس وقت ان سے در مصل صبر واستقلال ، اور تربت برخائز بریٹ کی تعلیم کرواناتنی ، اور سبان کے سامنے میروی مل گریٹسے (حضرت درصف نے ال باپ بیما بھر ل کا س میرے باپ بیریرے پہلے تواب کی تعمیرہ جس اویرے درب نے بھا کہ دکھا یا د برصف ملا السلام کو اپنی عاجزی اورالشرکے احسانات یا و اکا شروع ہوگئے ، اورالشرف توجھ براس وقت دہمی کر مرابا جب بھے قیر خان سے شکالا - اور ملائی اکب مسب کو (ہمائے تدایم) گاؤں سے لے آیا۔ دا وریما اس کے بعد (ہے کہ کیشیطان نے مجھیم اور بریرے بھا تیول میں فسالا ڈلا ویا تھا بیشک بیرارب ہو با بتا ہے بڑی موثن مدریرے بھا تیول میں فسالا فراور وہ نما علم والا الحاص والا ہے اور چیزاس پر خابرے اورال کے اور ال سرچیز پر بوری فدرت ہے بجردی برخب مانتاہے کر کس بات کو کس طرح کرناانتہائی مناسب ہے ۔

جذبتْ سُكر گزارى كا افهارجارى بے اور درمف عليالسلام اللَّدى بار گاديس دست برعابس -

سَ يَ قَدُ اللَّهُ يَنْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَ نِي مِنْ تَاوِيْلِ أَلِكَادِيُثِّ فاطِر السَّلون وَالْكُرُ ضَّ اَنْتُ وَلِي فِي الثُّنْمَا وَالْإِنْجِرَةِ<sup>عَ</sup> تَوَفَّنِحُصُبُ لِمَّا قَالُحِ فُنِيُ الصّلجين ٥

ذلك مِن أَمُا عَالْعَيْبِ نُوْجِيْهِ النك وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِ خُرِاذُ اَجْمُعُوْاا مُرْبُرُهُ وَهُمْ يَهُمُكُرُونَ اَجْمُعُوْاا مُرْبُرُهُ وَهُمْ يَهُمُكُرُونَ

وَمُمَّاكَ ثُرُالنَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ٥

وماتسكا فم عكيه من آجر اللهُ عَمَا لَا ذَكُرُ لِلْعَالَمِينَ أَنَّ الْعَالَمِينَ أَنَّ الْعَالَمِينَ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَمِينَ أَنَّا

العيرب دب رس تيراكس طرح شكرا داكرون ، توني محصره كرمت عطا فرمائی اور (امورملکت اورخواول کی تعبیر عی سکھائی اے تمانوں اورین کے پیدا کرنے والے توہی دنیا اور آخرت میں مرا کا رسازہے دساں دنیا یں تونے عزت بخشی ہے ،مجھے اسلام سے نوازاسے اپنی رہنا پر رسنے کی توفيق دي بياب)ميرا خاتم بحي بالخيرفرما اورمجيع (آخب بي مي) نىك بختول مى مىگە ئىھ يە

(ك محد صلح الشرعليه وسلم) يرغيب كي خبرون بي سع ب عربم أب ك وف وحی کرتے ہیں اور آب ان کے یاس ر تو کواسے نظفے جب درادران وف اینی بانوں پرتنفق بورہے تھے رہامم مشورے اور تدبیری کررہے تھے) اور ده مسازشیں بھی کررسیے نفے اگر آپ ان تمام واقعات کی خبریے رہے ہی یہ بات خود آپ کی نبوت ورسالت کی روشن دلس ہے)

اوردلے حبیب آیٹ کمکین مذہوں) کنٹرلوگ ایمان ندلٹیں گے آپ کستناہی عامیں روہ لوگ آپ کی صداقت پر با ور نرکریں گے اور آپ کے باور یہ بادر کرناہی ایمان ہے)

بسرمال وونهس ماستغرزانس

آپ ان سے اس رتبلیغ) برکھے معا وصہ نو مانگتے نہیں بیر قرآن) نوا درکھے نہیں بس دنیا جمان کے ملیے ایک نصیحت بدرسواک نے سیعت فہائش فرادی، اورفرماتے رہی گےان کے ماننے نماننے سے کیا ہوتاہے)۔

حضورصل الشعلسروم كآسل دى جارى ہے كرأب كفارك ماننے نرماننے ، إيمان لانے زلانے سے آزودہ خلط نرہوں ۔ پیلوگ آیات میں کر اللّٰمر کی فشانیاں دیکھ کربھی ایمان نہیں لانے ان کی نظری قینت ثناس نیں ان کے دل بی سے ستانش نہیں، اپنے زعمیں انہوں نے وصول ال الشدکی دا بال ہے فی المحقیقت و کفو فرکر کی گھٹا کو ہے دادیوں میں مرکر دان ہیں۔ ہر صال کہد دری وجد مینتے دہیں نعمۃ توحید سے دی مرشار ہوں تھے بن کو توقیق پاریت نصیب ہے ۔ کا فرومشرک نافر مانی کا خیا ذہ خوجھکتیں گے یو تراق تومونوں ہی کے بیے ہوایت و وجمت ہے ۔

اورا لے دسول یہ کپ کا کمنا کیا سنیں گے ان کافریر مال ہے کہ ) آمانوں او زمین میں کستی ہی نشا نیاں ہیر جمہ پان کا گزیر تیا دہتا ہے اور وہ ان فرجیا نہیں کرتے و توحید کا مبنی نہیں گئے ، حقیقت سے مد پھیرے چنے چلے جاتے ہیں ) ۔ اور ان جی سے اکثر فرگ انڈر ہا بیان لاتے ہیں قرماتھ ہی شرک بھی کرتے ہے۔

یس وافشر کے ساتھ شرکی فیرلتے ہیں یا زبان سے ایمان کا دوئی کرتے بی کیکن عمل طور پرشرک کے مترکس ہوتے ہیں،۔

کیا یہ آس دبات ،سے نے فولیں کرخداک مغاب فیدھ بیں مبتلہ ہوائیں یا النہیں ناگہاں قیامت آجائے اورانہیں خبرجی نہور دکیا امنوں نے کوئی ایسا انتظام کر ہیا ہے کہ ہرافت سے بے نوف وبے فکر ہوجائیں ہے۔

> اگر مذاب النی سے واقعی تحفوظ دم بنا چاہتے ہیں تواس کا حرف ایک ہی دامنۃ ہے۔ اوٹٹر اور درسول کی اطاعت بین دین اصلام۔

آپ فراد پیچئے بردین اسلام ہی امیری داہ ہے میں توا لٹرکی طرف بلانا ہوں اانٹر کی طرف توحید خالص کی طرف جانے کا طریقہ بتاتا ہوں اورق و صدافت کی ابودی بصیرت برجوں میں دہی، اورمیرے بروہی ۔ اورا بیا ایمان ہے کی انشر پاک ہے اورمی شرکیہ تھی لے دالوں مین میں موں ۔ اوس کی اسی بھیرت کی مرکت ہے کو میرے تفوی و ذات وصفات میں منشد ک کا شاعبہ یک نہیں ۔

اور الدرسول ) كينية ترجم فيستيول كينية والورايي سد مروت بني جُن كر) يجيم تقر رجوق وبالل بي امتياز كرف والد والس بي زندگ بسر ا وَكَايِّنْ مِّنْ أَيْدٍ فِيلِسَّلْهُ فِتِ وَالْرُرْضِ يَـنُمُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمُ عَنْهَا مُغْرِضُونَ ۞ وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمُ عِاللّٰهِ الْآ

وَهُمُوهُّشُرِكُوْنَ ۞ ٨٠٠- افَكَامِنُوَّا اَنْ تَاٰتِكُهُمُغَاشِيَةٌ مِّنْ عَدَالِ لللهِ اَوْتَالْتِكُهُمُ

السَّاعَةُ بَعْتُكُّ وَهُولِا يَشْعُرُونِ

٨٠١- قُلُ هٰذِهٖ سَدِيْنَ اَدُعُوَّا إِلَى إَنَّ اللَّيْقِ عَلَى بَصِلْكِرَةُ اَنَا وَصَرِبَ إِنَّ اللَّهِ عَنِيُّ وَسُبْحُنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ اَنَامِنَ النَّشْرِكِيْنَ ۞

٥٠٠ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِكَمْ وَمَا الرَّسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِكَمْ وَمِنْ الْهُلِ لِ

کسفول نے صاحب ادادہ لوگ نے فرضتہ زینے ہی کا طف ہم دی
کیسے تھے۔ اپھری فرگوں نے ان کا الکا کہا اور توب ہیں گئے سے ان کا
کیا حشرہوا ، کیا یہ فیگ زمن پر گھوے پھرے نہیں کدان وگوں کا انجام دیکھ
لینے جوان سے پہنے دکفر و شرک ہی بشلادہ بیکے نقے۔ (انسی ونیا می کچھ عیش وطرب کا گھرٹیاں میسرویاں کین وہ آخرت کی کامیا میں سے حوام لیے) اور انوٹ کا گھران کے میلے مشربے جوالڈ کے فرمان مجالات ہیں
کہا تم راتنی بات مجی نہیں مجھے ۔

اگلوں کی فوح ہما لیے نبی کوجھٹلانے براکا اُدہ ہو۔ یاددکھوکر یہ ککنریب تمہیں مغالب اللی میں مبتلاکر دیگی - خداکی طرف سے محکا اخذہ طرود ہوتا ہے گواس میں تاخیر ہوجائے بعض اوقات تو حکمت خدا وندی سکے میٹر نظراتتی انے بروکئی کوجھٹی پیٹروں میں بنا ہر ناامیدی کی جھٹک میں پریکو

حَقَّ إِذَا اسْتَدُعْسَ الرَّسُ لُ (الْكُولُورُ بَيُ مِهُ وَطَلَّ الْمُعَلَّ الْكُولُورُ بَيْ مِهُ وَطَلَّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيلِ اللهِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيلِ اللهِ الْمُعَلِيلِ اللهِ اللهُ اللهُ

( اکھ وگوں کو بھی معلت دی گئی تھی ) بیان کے کو جب رسول ناامیرہونے گئے ( کرنہ جانے مسکوں پرکس عذاب آئے گا اور اسٹر کی اور فیز ہیں ہے) گمان کرنے گئے کہ دا انجیاء کرام سے ان کی فعرت کا جو دعدہ کیا گیا تھا، وہ صبیح نہ محالا (اسی وقت ) ان کے پاس ہمادی مدداکیینی چیوجی کو ہم نے اعذا<sup>7</sup> سے میجان) چاہا ہجا ایبا دیسی الیمان والوں کو اور گڑھادوں سے ہمادا عذاب بجرا نہیں کرتا (وہ اس میر کرفتار کیئے کہنے واپنی مزاکز میننچی)۔

یا حرانقصص ہے اس میں چینم بینا کے لیے بڑی عبرت ہے۔

ڵڡۜۘۘۘۘڵڬٵؽڣٛڡٛڝٙۅۿؠؗۼۘڔؖٷؖٚڵۅؙٛۏڵ ٳڷٳڵؠٵڂ۪ڡٵػٵؽڂؽؾؙٵؿؙڣٛ؆ۯؽ ۅڵڮؽؙڞؙڔؽؾٳڵڕؽڮڹؽ ڽػؽڽۅۘۊؿڣٛڝؽڮڴڵؾؽ٤ ۊۿڰؽۊۮڂ؊ڐؖڵۣٙڡٙڎۄ

بیشک ان کے عالات میں بھو او بھو دالوں کے نیے درگری بھرت ہے داس کے بیٹے ہوں کہ باکرت ہوتا ہے۔ پیغیروں کی باکیزہ وہمنیت اور عام وگوں کی حالت کا بخول اندازہ ہوتا ہے۔ ان سے افسان کو مسق لیوناہے ، کم ہولیت بائے اور پر آلان کو ٹی افسان کی بیٹ بائلہ تم مہل صدافتوں کی تصدیق کی اپنی بنائی ہوئی بات توجہ نہیں ، بلکہ تم مہل صدافتوں کی تصدیق کرنے دالا اور ہر رضروری بات کو کھول کر بیان کرنے دالاہ اور ایران دالوں کے بلیے وقع ہولیت و وکمت ہے ۔

ع يُّوْمِنُوْنَ عَ

بسوراس نازنسختم برّنام كرقصركا نجورُه لب لباب جالفطول بي بيان كردياً كيا تصديق وهنت براي يعمت الديري قرّان كيانتيا زات بير -

# سُورَةُ الرَّعْلِ

تنتالس آتنس جمد کوع

گزشته سوره ، احلاقصص تما ، جمال میں مبلال کے بیلوا در مبلال میں جمال کے انداز لیے ہوئے تھا۔ میںودکی کم بحثیوں کا حسن ترین اغراز سے جاب، پرسفٹ کے جمال باطنی کا فوانی بیان ' فطرت انسانی کی مهداک کمزور بول کام تع ، روح کی نظمت ، نلب کی حرکت اور حواس کی سرامیگی کا عبرت آموزمان ، اورموره کلام اللّٰدی جاربنیادی صفات کے ذکر برختر برا ۔ کلام الله برنے کی حيثيت كرشة كتب ساوى كى تصديق كرف والاء فالقالسين كي ليكا ترى مام كمّا المفني کے اعث برنے کی فعیل سے مرتن ، اورایمان والوں کے دیلے سرایا بدایت و رحمت سورہ کا اُنوی لفلا يؤمنون كفا ـ

اب الله زنعانی اینے بندوں کواسی ایمان کی دعوت دنیا سے ، توحید خانص کو زمیز شہر کیائے کے سے عتلف دلاکل وشوا ہدین فرمانا ہے ۔ اسی کے ملال وحمال کی نٹ نیوں میں سے عمال ور بادش ہے ۔سورہ کانام اسی مناسبت سے الرعد، "بسندفرمایا کریے نے شار بخرکات کی موجب ہے ساکد یسورت موٹن کے بلیے اللہ کے جلال وجمال برشا ہر مواور کافراس خالق کا ثنات کی قدرت کاملہ کی حانب مترجہ برس اوراس دن سے ڈریں جب اس کاعذاب سزار کا بجلیوں سے زباده دیشت ناک بروگا ، اوراس کتاب برجیے کتاب ببین فرمایا جار با بین خورکریں۔

تمام كتب ممادر كاتعليات كانجوثر توحيدا در توحيد فالصرى نتعا ـ امرتعلق سے اوراس ليے بھی کراسلام کامتعمدیں کلم توحید کی تلقین ہے ،صفات باری تعالیٰ کابیان ہے،اس کی عظمت مون كة فلب من داسخ كي جادي ہے ـ كائنات كى برشتے اينے خال كى فرائىر دارسے ، بنا يا جار إ بعے کہ وہ جن کے قلوب فرز وحد سے منور موتے ہیں ، ان کی کیفیات کیا بوتی ہی، جاس سے وہ ہیں ان کی مالٹ کیا ہمتی ہے ۔ آخریں ہوایت و رحمت کا پیغام رحمت للعلمین کی زبان سے عام كاكيا بي كربنده كامقعير زئيست ،بندگ اورخال كامنشا ابين بندون بيطف ورحمت ب كوبا يسوده، قرأن العيني بدايت ورحمت) اورمها حب قرأن ابعني إدى برق، رحمت الم) محانوار، توحید کی روشنی میں دکھا ماہے اورایمانی بعیرت کو حلا سجشا سے۔

بشيرالله الرَّحْلُين الرَّحِيني من شروع الله كنام عرب مرمران نهايت رم والارب الف ، لام ميم - را - (الح رسول) يركتاب (الني) كي ايتين بير، اور

التلانف تلك أيت الكثب

جوکھو آپ پر آپ کے دب کی طرف سے نازلی براوہی تن ہے گراکٹر لوگ ایمان نہیں وقتے ۔

وَالَّذِي َىُ اُنْزِلَ اِلدُكَ مِنْ سَّرِتِكَ الْحَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ مِنْ يَكِمُ وَمُوْمِ

التَّاسَ لَا يُؤْمِنُونَ ٥

ان منکروں کو دِن توحِفراسٹیے کہ دکھیوخالی کا ثنات کی برحپیے ذکس طرح لینے خالق کی وضاست کا نبوست ہے ہے ، تو آن کہ شاہے کیا ان کو ارض وسما میں اس کی نشنا نبیاں نظر نعیں آتیں چھر اس کے حق بوسے نیمی اور کہے ہے دیوتی ہوئے میں انھیں کیا شبہ ہے۔

> اَللهُ الذَّنِ فَ رَفَعَ السَّلُواتِ
>
> بِغَنْ يُرِعَمُ إِسَّدُونَ لَمَّا الشَّمُ وَسَخَّرَ
> الشَّمُ الْمَالِعُمُ الْعُمُّ الْمُؤَلِّ يَجْرِئُ
> الشَّمُ الْمُلَاتِ الْفَكَمُ الْمُلَّا يَجْرِئُ
> لِلْجَلِ مُسَمَّى لِيُكَالِّ الْمَرَ يُفَعِيدُ الْمُلَاتِ لَعَلَمُ الْمُلَالِقَاءَ رَبِّكُمُ الْوَلِيتِ لَعَلَمُ الْمُلَوِيةِ الْمَارَ

وَهُوَالَّذِي مُكَّالُارُضُوكَ عَكَ

فه كازواسى وأنهام الومين

اوراانٹر، وی ہے جس نے زین چھیلائی اوراس میں ہماڑ دوریا رکھ وسیئے۔ اور ہرطرت کے پھلوں کی اس میں دو دو تسمیں بنائیں (جرڑسے ہیلاکیے پھیلوں

آیت نبر (۳) ذین کے چیاؤ ہے۔ اس کے گول پاسطے مرنے سے جن نئیں گا کہ عام انسان کے مثا برانت برم براہ واج یانقر آدی ہے اس کا ڈکرچ، جیسے سردہ کا مختل اور ڈو بنا، ہرزیان میں لانگ ہے ۔ کیا ہل نگر دُنفوکے بیے ان مثا بدات کی تمثیل ، ان کی کیفیات سے مجسس سے بے شعاد اور یکی فشانیان کا ہرنہیں ہردایں، جب بحد انسان میں کورکی صلاحیت باتی ہے وہ ان سے نسے نشاقی افذ کرتنا ہے گا۔

ػؙڷۣٳڶڞۜۘۧ؉ؙؾؚۻؘٙٙٙٙٙٙڮ۬ ڒؘۅٛڿؽڹۣٵؿؙؽؙڹؽؙؿؙڠؿؽٲڲؽڶ ٳڶٮٞۿٵۜڒٵۣؿؙۮڶؚڰڵٳؽؾ ڵؚڡٞۜۅ۫ڝٟؾۜۿڴٷؽ۞

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُنْكِوْراتُ وَجَنْتُ قِنْ اَعْنَابٍ وَسَرَدُعُ وَخَيْلٌ صِنْوانَّ وَنَنْرُعِنْوا نِ تَشْفُومَهَا عَلْ بَعْضِ فِي الْأَكُلِّ بَعْضَهَا عَلْ بَعْضِ فِي الْأَكُلِّ لِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ كُلَّيْتٍ لِتَعْوْمِ يَعْفُورُنَ ۞

کے بعدایک آئے رہنے ہیں اوراس گودش میں و نمار کی بدولت ونیا میں
کیا کھے جور ہاہے ، اوران کے اسباب ، کیفیت اورافاد ہیں کو ہرائی طلب
اندازسے دیکھنا اور مجسنا رہتا ہیں بے شک اس ہیں فسکر کرنے والول
کے بلیے ربے شار ، فشانیاں ہیں۔
اور رزمین ہی کرنی زمین ہیں (طرح طرح کے) تطعات ہیں ایک ووسرے
سے لئے برسے ، اورانگور کے باخ اور کھیتیاں ہیں اور مجور کے درخت
ایک جیس دوسرے سے نی جوہی رجھنڈ کے مجنگ اورجھن دور دور رودرات

میں زومادہ پاتے ہوء ترش وشیر*س گرم و مرد ، بیسب* الٹیری کی تخلیق ہے ، اورامٹی ہے جر ادن کو رات کا لباس ( با رات کو دن کا لباس ) بیانا ہے دایک

اورارین بی و فرایش کی احرام عرب علی معنان بین بیت و و سرط ایک بیش بیت و و سرط کید می بیش بیت و و سرط کید بیش کی جین او رسی اور در و بیت کید بیش کید بیش اور می بیش بیش کید بیش بیش بیش بیش کید بیش بیش بیش کید بیش بیش کید بی

غوش کا ثنات کی ہرننے اللہ کے وجرد پرشا ہرہے بیال دنیاوی مرمیزی اور وہ مانی بالیدگی کاسب، اہر اور اہر زممت کو بنایا گیا ہے اور عجد امر رایک خالق کا ثنات کے زمیر فرمان ہیں۔ کیا اس مٹی سے اگتے ہوئے وانہ کو دیکھنے کے بعد بھی لوگوں کو اپنے ووبارہ پسیدا کیمے مانے رتعتب محسوس ہوتا ہے ۔

> ۘۘۅٳڽٛٮٞۼۘؠٛڹ؋ۼۘۼۘۘۜڰ۪ٷؙۘۯؙۿؙ؞ۿ ۼٳڎؘٲػؙؾؘٵؿڒڲٳٷڵؾؘٲڬۼٛڿڮؙؾ ۻڔؽڽٳ<sup>ڎ</sup>ٲۏڷؠٟٙڬٲڷۮڹؠؙٛ ػؘۿؙۯؙۏٳؠڒۺؚۿؚٷٛٷڶؠٟٙڮ

اوراگر آپ کو دکفار کی تاجھی ہی تعجب ہر تو (واتھی)ان دافوہ الکا تکست عجیب ہے کوجب ہم شی ہوما ہیں گے ذکھیا اومؤنز دوسکتے ماہیں گے ؟ (اس سے بڑھ کر جالت اور کسی ہوگی) ہی وگر ہیں جواپنے دب دکی تعدیق کار) کے مسئے کر ہوگئے اور ہی ہیں جن کی گر دنوں میں طوق دضہ الات ہوں گے اور ہیں الی دوزخ ہیں ، اس میں دہ ہمیشہ بڑسے دہیں گے۔

اُلاَ غُلْلُ فِنَّ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولِيِّكَ اَصْحٰبُ النَّارِمْ هُمُ فِي يُهَا خُلِلُ وَنَ ۞

اور (ان کا یہ مال ہے کہ ایمان لانے کے بجائے کہ فلات پاتے ) کہ ہے یہ لوگ جدائی سے تبل برائی کے نوا ان پیں۔ (اکاروش کرکے چاہتے ہیں کہ مذاب آئے اور ملد آئے ، مالانکہ اس سے پیٹے (مکرین من پر) بست سے دمبرتر مناک ، مذاب گرز چکے ہیں۔ دیاہتے توان سے عبرت لیستے ) اور آپ کا بروردگار گوں کو ان کی زیاد توں سے باور دمیا ف کرنے والاپ اور بیل شک آیا ہے رب کا عذاب بست سخت ہے۔

اورکائوکتے ہیں کردا تھ کے بی ہیں اس کے دب کی طرف سے کوئی ٹٹ نی کیوں ندائزی ؛ دکوئی ایسانھجڑہ ہرتا کہ ہم سب سہمے لینے کہ یہ انشر کے دمول ہیں آپ فرماد بینے کری آپ کا کام ڈوگوں کو دفلط مقیرہ اور فلط رہنا اور دریا مجرزہ کا موال تی ہر قرم کا ایک یادی ہم تاہے وہ ہواس قیم کی ایک مخصوص احمن موریت سے اس کی دہری کرتا ہے ، الی عوب نص<sup>یت</sup> کے ایک مختصر مجرف ہے ہے اب اپنے مجرا اس کے ہرتے ہو تی سے تھی ٹی سورت بھی تظیم جو ہے ۔ اب اپنے مجرا اس کے ہرتے ہو تے ہرتے ہو نیز این تاہیل

## دوسراركوع

توحید بادی تعالیٰ ، اس کے کالِ علی ، اس کی تعریت وکھسٹ کا طرکا بیان جادی ہے، انٹر بہرشنے کی جزئیات تک ہے واقف اوداس پر کیھا ہے ، بہرنشے اس کے آگے سرچو وہ اس کے حکے کے تابع ہے ۔ الہترانسان کو کسی قدر اَ ذاوی حاصل ہے ، چاہتے تواہنی حالت بنا ہے با کھاڑ<sup>ہ</sup> اخڈ تورمول پراچان لاکران کام الہٰ کتابی عربہنا ، ذیر کی بنا لیناہے ، ان سے دوگرانی تہا ہی وہاکھاتے۔

الله (كے علم محيط سے كوئی شے پرسشيده نهيں وه) مانتا ہے اس كوجو ہر

ٱللهُ يَعْلَمُ مَا يَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى

مادہ اپنے بیٹ میں اُکھائے ہوئے ہے ۔ (عمل میں دکا ہم یا لوگی ، دورا ہے یا ادھوراء اپھی ہم یا بڑا وغیرہ) اور پیٹے کئے نگڑنے اور کیلیئے سے جمی زخرب وانف ہے ، اسی پر تیاس کر لوکہ کائنات کی تمام بزئیات سے دہ کس تشدر باخبر اوران بوکس روبر مجیط ہے ، اور ہم جسے نوکاس کے بیاں ایک افراز تقور ہے ، داس کے مسب کام حکمت کے تحت ، ایک بڑتے تنصوبہ کے طابق یول ہی جموعے دہتے ہیں ،۔ وَمَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَذْدَادُ وَكُلُّ شَى عِعِنْدَاهُ بِمِقْدَادِ ۞

غلِوُالْغَيْدِ الشَّهَٰ الدَّةِ الْكَبِثُرُ الْمُتَعَالِ O

(اس کے کمال علی کا تربہ عالم ہے کہ وہ ہر) پوشیدہ اورظا ہر کا جاننے والا بے متبیے ٹرادا ور) برترہے (ایسی ٹرائی مس کاہم اورک نہیں کر تکتے)

(اوداس کا الم اس درمبر مید ہے کہ تم میں سے کوئی چیکے سے باش کے یا دور سے کے باکوئ کوات دک تا برکی میں چھپ جائے یا دن دی دوشنی ہیں جہت پھڑتا ہے۔ (اس کے الم کے اعتبار سے) صب برابر ہے ۔

سَوَا ﴿ مِّنْ كُوْمُنُ اَسَرًا لَقُوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَمُنْ هُوَمُنْ كُوْنِ بِالنَّلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ۞

غیب وشهادت، پھیے اور کھلے کا ذکر تھا ،اس عالم اسباب پرجس طرح فل ہری طور پراسباب کا سلسلہ ہے اگر چرکرنے والا دی سبب الاسباب ہے اس طرح پرشدہ طور پھی اسک الاسباب انسان کا صفاطت کا نظام تا انم کر کھا ہے ، کہیں انسان کی وداجت کی ہوئی توت حرافعت کم تی ہے ، کمیں الشرک مرداس طرح آتی ہے کہ اس کا سان دکمان نہیں ہوتا ۔ افترنسانی کی سے شار مخد ان میں بے شار فرشتے بھی شال ہیں جواس کے حکم سے تصرف رہتے ہیں ،انسان کی مفاقت اس کے حکم ہے کرتے ہیں، انسان میں کتا ہے الڈی مردشال مال رہتی ہے۔

التدک پهرودین ولے (بربنده کے ساتھ) اس کے آگے ادراس کے پیچے (اموں بیں جرا اللہ کے کام سے اس کا نگر بانی کرتے ہیں (دوہ کوجی تونیق اللی ہی کے کرمینتی ہے ، جب بک انسان الشریز نظر بھانے مصروف کا درستا ہے دہ انس میں رہتا ہے ، انس کی غیر فائی لذتی اس کا نصیبہ بوتی ہیں ، جب دہ فیشیت حضوری کو رک کے نفس کو مکر نظر بنا تہ ہے اس کی گیفیت برل باتی ہے وہ نسیان میں آب با ہے اس کو هیں مجتابے دومانی بادیکی ترقوف بو باتی ہے۔ اس طرح میں ترم میں خوف فوانواز ہو، قرح پر خاص سے مورم برمبائے اس کی گیفیت كَ مُعَقِّبْتُ مِنْ اَبْنِي يَكَ يُلِهِ
وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَكُ مِنْ
امْرِاللّٰهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْتَرِرُما
امْرِاللّٰهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْتَرِرُما
وَلَذَا ٱلْاَدُ اللّٰهُ يُقَوْمٍ سُوَّا فَلَا

مِنُ قَالِ O

هُوَالَّذِي يُرِنُّكُمُ الْبَرْقَ خَوْقًا

قَ طَهُمَّا وَكُنْتِهِ كُالتَّكِيَاكَ

وَيُسَبِّحُ الرَّعُ لُ بِحَمْدِهِ

وَالْمُلَاكُلُةُ مِنْ خِيفَتِكَ وَيُرْسِلُ

الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ

يَّشَآءُ وَهُمُ يُحَادِلُونَ فِي اللّهُ

وَهُوَشَدِيدُ الْمِعَالِ ٥

الشِّقَالَ أَ

برل دی جاتی ہے۔ وہ دنیا کے عیش میں کھوجاتی ہے) بیٹنک اسٹرکسی قوم کی ادھامی، حالت کو برل نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حالت کو ٹو دیرل نہیں ڈللتے در یا مام قامدہ ہے اشریا ہے توان کواسی حالت میں ٹرار ہے دے لیکن بسا اوقات ، وہ ایسی قوموں کوجی میں غیر صالح افراد کا غلم برجاتا ہے بلاک کردیا ہے، اورجب انشرکسی قوم پڑھییست ڈالنا چاہتا ہے توجیح خدہ فل کستی ہے اورزاس کے مواکوٹی ان کا عددگا در میرکسا ہے۔

> اس نان کا نمانت کو حاضر و ناخر جا نواس کے تصریحفوری میں ریرو کیا تم کو بجل کی کوک اور پانی سے لدے بوئے بادل اعدامے عبول دیمال کی طرف متو تبرنیس کرتے ہیئے۔

وی ہے جوتم کو رصاعفہ کا ، خوف ولانے اور ابارش کی امید دلانے کے بلیے مجلی دکھا تا ہے اور بھا ای باول اٹھا آ ہے دا کیک طوف ان کو دکھیر تم برمبیب طارس ہرتی ہے دل کانپ جا آ ہے تو دوسری طرف ان سینشورنا کی امدین وابسستہ ہو جاتی ہیں ،

> دیھوکائنات کی ہے اندگ تسبیح کردی ہے جس کام برجس طرت لگادی گئی اسی طرت ، بلاکم وکا معروف ہے اس کی حمد کوتم نہیں سیجھے انٹرسٹا ہے۔

اودلاولوں کی، گرج (یا فرشتہ جونتھ سم میاب ہے وہ) اور جملہ فرشتے اس کے خوف سے سیج و تحمید میں شغران ہیں اور الشر، کیلیاں تجبیتا ہے چوش پر چاہتا ہے ان گرا دیتا ہے ۔ وخوش دنیا میں چوکچہ جود کی ہسب اس کے حکم سے جود رائے ہے ، مسوائے اندر کے کوئی نمیں جواس کا ثنات کے انتظام میں دنیل ہو، الشرکی مخلوق کو افتر مجھنا اور اس پر چھکڑنا جا است ونا وائی نمیس توکیا ہے ۔ یہ وگ ان شانیرس کو روزی و کیتے ہیں، اور وہ الشہ کے بارے ہیں کہ سا نوں سے انجھ کیتے ہیں، مالانکم اندیش کی زروست

> یمکوین اس قوی اودکیم دب کوچپوژگران کو بکارتے ہیں جن برات نود توکت کی بھی صلاحیت نہیں ، ان کے ملیے کیا اچھا برتا کم انتخابہ خلاب کی مبگرا تشدکی عبادت کرتے کہ

> > آیت نبر (۱۳) دعد یری ، بلی کی کوک ، ایک فرسشند کانام وا بردسحاب کانتغم ہے۔

منزل۳

لَهُ دَعُوةُ الْحَنْ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يُسْتَجِيْبُونَ لَهُمُ يِشَى عِلْ الْآخِلِيمُ السِطِلَقَيْبِهِ الْنَ الْمَا عِلِيمُ الْعَظَيْبُ الْمَا هُوَ بِمَالِعِهِ وَمَادُعَاءُ الْكُلِفِينَ لِمَالِعِهِ فَمَادُعَاءُ الْكُلِفِينَ لَا فِيْ ضَلْلِ ٥

ائسی کا بچا زائق ہے ، اوراس کے سواجن (بترن) کور پچارتے ہیں ہ انہیں کوئی جراب نہیں دے سکتے ، دان کا پچا زنا ) اس کے سوانچھ نہیں چیسے کوئی شخص لینے ودنوں یا تھ بانی کا طرف بھیلائے ( اوراس کی بچارے ہا کہ وہ داس کی اواز پر اس کے مسز تک اکہتیے ۔ مالانکہ وہ اس بک راسطی سے کبھی نمیں بھینچ مکت اور کا فروں کی پچار گم (بس کے سوانچ نہیں۔

کیونکہ جواہر برموں یا اعراض سب اس کے حکم کے نابع ہیں۔

وَلِلْهِ يَنْجُدُهُ مِنْ فِي الشَّـٰمُوٰتِ وَالْاَرْضِطِئَ عَاقَدُهُمُ اَوَظِلْاَهُمُ وَالْاَيْفِ الْمُؤْكُرُو وَالْاَصَالِ ۞ وَإِنْهُ مِنْ الْعُدُنُ وَوَالْاَصَالِ ۞

اورا سافد اورزین میرمتنی محلوق ب نوش سے یالا چاری سب اسی کے سامنے سرمبرو وہرا دران کے سامنے گھی موشام دونیں پڑھیل کر گویا دینے خالق کو سجدہ کرتے ہیں ہشتے ہویا اس کا سایرسب اسی سختا بھ فرمان ہیں) -

> جس رب کی قدرت کا ملر کا بر حال ہو، کیا اِنسان جس کو اس نے بسترین اندازے بریا کیا ، وہ خرشی سے اس کوسجدہ فرکرے ، اس کا آبعے فرمان شہر جائے۔

قُلُ مُن رَّبُ التَّمَانُ وَ وَالْاَنْضُ قُلِ اللَّهُ قُلُ أَنَا تَعَنَّنُ تُعُرِّضُ دُونِجَ اَفْلِياً عَلَيْمُ لِلمُونَ لِانْفُرِهِ هِمْ نَفْعًا وَلاَمْلِكُمُ وَلَهُ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْنَى وَالْبَصِلُونُ امْرهَ لَ لَسْتَوى الْاَعْنَى وَالْبَصِلُونُ وَالنَّوْرُ الْمُرْجَعَلُولُ اللَّهِ شُرَكًا عَلَى وَالْبُعِلَيْدُ

آپ ان سے پہھینے کرآسماؤں اور زمین کارب کون ہے۔ آپ (ہی) کوئیکیٹے
انتد۔ (وہ اس سے انجاز مرکسیں گے بھر آپ ان سے کینے (اس کی دہیست کا افراکسیت کے بھر آپ ان سے کینے (اس مرموری بنات بروسیت نقع و نقصان کے بھی )
پوچھیے کیانا مینا و بینا بار ہیں ، یا ماری وور برابر پوسکتے ہیں۔ (جب ایسا نمیس اور برگرابیا نمیس کے رجب اس ایسا نمیس اور برگرابیا نمیس کر پھر آپ تا کیکوں میں تھیسنے برئے کافر کا اس موسکت بینے کیا کہ کا کہ کا دوسکت بینے کافر کا اس کا دوسکت بینے کامین کیا دوسکت بین کامین کیا کہ کا کہ کا کہ کامین کیا کہ کا کہ کیا کہ کا دوسکت کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کی کا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کا کہ کیا کہ ک

ر او ارست برامر بھی۔ کیان وگوں نے اللہ کے ملیے المیے شریک تھرالیے ہیں کرانوں نے دجی کھ

کیت نبر ۱۹۱۱، فوٹ ء حمزیت بخارش فروا کنو ایدان ظلمت وفورک تقائل ہے درہ آپر داخیرہ آئی ہے۔ اول آئے کہ جبریکی کوک اپنائے وہ جدائیت سے نبیدا یہ میں ہوکک دورے یہ کریسہ ہون ایعر کوفٹوے اوکرا انشرک وجور ہناؤ کھائے دہائیہ قائمی پرسر داذگھس مائلہ ، دواسہ ہ کردکت ہے بیکن اس کی نفورم سب ہی دہائیہ ، برخصاس کرفائل کائنات ہی سے توب کرتے ہے۔ پیداگیا ہے میں الشرنے پیدا گیا ہے ترانئیں ان کا ادراس کا بنانا ایک سا معلوم ہزار ادران پر فعدا کا شبر ہرنے لگا) آپ فرہ دیجئے الشری ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے ادبی خابق کا ثنات ہے) اور ردی کلیسلائر دست ذائد تر

ت وباطسل کویون سجمو ۔

> حق کے پلنے کی داہ الٹیر کی اطاعت ہے وہ میں اسے

بن وگورنے لینے رب کا حکم مانا ان سے ملیے بھلائی ہے افلاح دارین ہے، مسرتے بھی ہے ، الشرکے یہاں لاشنا ہی اجرب اور بن وگورٹ الشرکا حکم ناماً، اگران کے پاس دنیا بھر کے تمام خزلنے اور اتنے ہی اس کے ساتھ اور بوں توسیب کھر انجات حاصل کرنے کے لیے، عرف کر ڈالیس (لیکن بھر بھی نج آن کو میسر نہیں اسکتی) ایسے ہی لوگوں کا حساب بارم کا افران کا تھے گانا دور نرخ ہے اور وہ بری بگر ہے دیرکین سمجھتے ہیں کران کا تصویر جات والی انگری پہلون تھا م میں بہنیا دیگا

جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ

فَيَمُكُثُ فِي الْأَرْضِ كُذُوكَ

يَضِينُ اللَّهُ الْأَمْثُ أَلَ

خُلَقُوا كَخُلُقِهِ فَتَشَاكُمُ الْخُلُقُ

عَلَيْهُمُ قُلِ لللهُ خَالِوْكُلِ

مَنَ الْهِ لِلَّانِيْنَ الْسَجِّا الْوَالِرَةِ الْمُ الْحُسُنَى مَنَ الْسَجِّا الْوَالِرَةِ الْمُ الْحُسُنَى اللَّهِ الْمُلْوَلِكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُعِلِمُ اللْمُوالِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

نہیں۔ ان کا ٹھکانا دوزخ ہوگا جس سے رو ننبات پانا چاہیں گے اور کسی داموں نہاسکیں گے ) اس ع

تىيسراركوع

گزشته رکوع میں قرحید کا بیان تھا بحق وباطل کا فرق روزمرہ کی مثالوں سے بھیایا گیا ، اس کے خواقب سے آگاہ کیا گیا، اب بتایا جارہ ہے کہ بینا کون ہے اور نا بینا کون ، ما حبیقل کون ہیں اور خورم عن کون ؛ - ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں نیجر ہیں ان کو کیا ملت ہے ، اگرونیا میں باطل کی طرح دو ابھرتے صعوم بھی ہوتے ہیں تواس اُبھار پر حقیقت کا وحوکا نے کھانا ، باطل کو فنا اور حتی بی کر بقاجے سائعان را وحق جن کو اولوالا باب کہتے ہیں ان پر چھیقت ونیا ہی میں عکشف ہر وجاتی ہے ، وہی بینا ہیں۔

جعلا پرشخص یہ مہانتا ہے کر جو کچ آپ پر آپ کے دب کی طرف سنازل براہے (دبی) تی ہے اس شخص کے برابر برسکتا ہے جواند صاب ادبس کو بھیرت عاصل نہیں وہ کیا جانے فرابھیرت کیا ہے ، تن باطن کو متور کرتا ، دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے لیکن یہ بات دیکھتے ہیں جوما مباب عقل ہیں رجی گھل تلاثر تی میں گئی ہے ادر جو تی سے بقد در ظرف فواف ہائے ہیں )۔ جانے ہیں )۔ اَفَمَنْ يَعْلَمُواْتُمَا اُنْوِلَ الْمِيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقَّ كَمَنْ هُوَاعْمَٰ اِنْمَا يَتَكَ كُولُواالْا ٱلْاَلْبَابِ ٥ اِنْمَا يَتَكَ كُولُوالْالْا ٱلْاَلْبَابِ

يراولوالاب كون بين ان كى بيچان كيا ہے ؟

(مرده وگ بین جرا لذرکے جدکو پر داکرتے ہیں۔ رلینی بیم است کا عمد اور انبیاء کرام کے ذریع پڑجہ دیلے کئے مسب کر پر داکرتے ہیں، اور اپنے عمد کو نمیں ترشت دابئ فرر داریوں کا احساس کرتے ہیں، حقوق انٹراور اور حقوق العباد کی حفاظت کرنے دلے ، ذبان کسیتے جو کہ کیے ہیں،۔ اور حقوق العباد کی حفاظت کرنے دلے ، ذبان کسیتے جو کہ کیے ہیں،۔

ينْقُصُّوْنَ الْمِينَكَاقَ ﴾

لَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْ لِاللَّهِ وَلاَ

اورار وه بی) بواسع ملاتیم چیکو انٹرنے جوڑنے کا مکم دیا ہے (خواہ بر جوڑنا اور ملانا اعتقاد میں بھر میں لاالیہ الاانٹھ سیکے مساتھ محمد درحول انٹدکا جریا درمول کے مساتھ انبیاء مسابقین کا، یاعل میں ماں باب، بھا آئ، بس دفیرہ افارب کے متعون کی اوائیگ اور ششق کا جوڑنا جو پھٹون الشر

وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَاۤ آَمَرَ اللهُ بِهَ آنُ يُّوْصَلَ وَيَخْتُونَ مَرَبَّهُ هُمُ وَيَخَا فُونَ سُوْءَ

الْحِسَابِ ٥

کے سامنے مامز برنا ہے) اوراپیے رہے ٹیفے ہیں اُور ادوز قیاست کے) بڑے مذاب سے خوف کھاتے ہیں (کروہ گراون ہے ، دکھیں اعمال قبول بھی بہرتنے ہیں یا بہیں) ۔ اور اور وہ ڈگ ہیں ہجرالٹر کی رضا اور خوشودی حاصل کرنے کے بلے صبر کرنے ہیں اور نماز کرفائم رکھتے ہیں اور جرہنے ان کو دیا ہے اس ہم ہے پوشیرہ اور علن برائشر کی راہ ہیں) خرچھ کرتے ہیں اور تکی کرک گرائی کو ڈور کرتے ہیں رہا برسلوک کے مقابلہ ہیں شمین اخلاق سے بہیں آتے ہیں) انسیس کے ملیے آفرت کا کھرے ۔

مے ساتھ حقوق العباد کی تھیل ہو اسباس کا حکم سمجھ کر کرتے دیستے ہی ج

ا- وَالَّانِيْنَ صَبَرُواالْبَغَاءَ وَجُهِ رَيِّهُ هُ وَاَتَامُواالصَّلُوَّةُ وَاَنْفَقُوُا مِثَارَدُوْ لَهُمْ يَرِّمًا وَعَلَائِيكَ وَيَكُرُدُونَ بِالْكَسَنَةِ السَّيِّئَةَ السَّيِّئَةَ السَّيِّئَةَ السَّيِّئَةَ السَّيِّئَةَ السَّيِّئَةَ السَّيِّئَةَ السَّيِّئَةَ السَّيِّئِةَ السَّيِّئَةَ السَّيِئَةَ السَّيِّئَةَ السَّيِّئَةَ السَّيِّئَةَ السَّيِّئِةَ السَّيِئَةَ السَّيِّئِةَ السَّيِّئِةَ السَّيِّئِةَ السَّيِّئِةَ السَّيِئَةَ السَّيِّئِةُ السَّيِّئِةُ السَّيِّةُ السَّيِّةُ السَّيِّةُ السَّيِّةُ السَّيِّةُ السَّيِّةُ السَّيِّةُ السَّيِّةُ السَّيِيقَةُ السَّيِّةُ السَّيْةُ السَّيِّةُ السَّيِّةُ السَّيِّةُ السَّيْةُ السَّيِّةُ السَّيِّةُ السَّيْةُ السَّيْةُ السَّيْةُ السَّيِّةُ السَّيْةُ السَاسِةُ السَّيْةُ السَّيْةُ السَاسِةُ السَّيْةُ السَّاسِةُ السَّيْةُ السَّاسِةُ السَّاسِةُ السَّيْةُ السَّاسِةُ السَّاسِةُ السَاسِةُ السَّاسِةُ السَّاسِةُ السَّاسِةُ السَاسِةُ السَاسِةُ السَّاسِةُ السَّاسِةُ السَّاسِةُ السَاسُةُ السَّاسِةُ السَّاسِةُ السَّاسِةُ السَاسُةُ السُلْسِةُ السَّاسِةُ السَّاسِةُ السَاسُةُ السَاسِةُ السَّاسُةُ السَّاسُةُ السَاسُةُ السَّاسِةُ السَاسُةُ السَّاسِةُ السَاسُةُ السَّاسِةُ السَاسُةُ السُلْسِةُ السَاسُةُ السَاسِةُ السَاسُةُ السَّاسُةُ السَاسُةُ السَاسُةُ السَاسُةُ السَاسُةُ السَاسُولِ السَاسُةُ السَاسُةُ السَاسُةُ الْسَاسُولِ السَّاسُةُ السَاسُةُ السَاسُةُ السَاسُةُ السَاسُةُ الْ

ہمیشگی کے باغ جن بی دہ وخوجی) دافل ہمرں گے اودان سے آباڈاہمداد ، بیمویوں اوراولاد بیسسے دہ مجی جوصل کے ہمرں گے اورفرنشنۃ ان کے باس زمششت کے) ہر دروازہ سے داخل ہموں گے ۔ جنْتُ عَلَى مِنْ الْمُحُلُونُهَا وَمُنَ صَحَوِينَ الْمَالِهِ هُو وَازْ وَالِهِ هِ وَذُرِّى يُنْ تِهِ هُ وَالْسَلَيِّ كَنَّ يَكْ حُلُونَ عَلَيْهِ هُ وَمِنْ كُلِّ بَابٍ حَ

(اورکسیں گے)سلامتی ہوتم پریہ تمہارے صبر کا اجرب سوکیا اچھا گھ آخرت میں دئم کی ملا۔ ۲۳- سَلَّمُ عَلَيْكُوْ بِمَاصَبُرْتُهُ فَيْخُمُ عُقْبَى الدَّارِقُ مِنْ فَيْخُمُ عُقْبَى الدَّارِقُ

اور جولوگ الله کے عدد کواس کی تینگی کے بعد توٹر ڈالتے ہیں (اللہ ورسول سے برعمدی کرتے ہیں) اور سرکو اللہ نے سام کا حکم دیا ہے اس کوظئ کو لالتے ہیں ۔ اور زمین میں نسا دیجیلاتے پھرتے ہیں دوسروں کے ملیے وبال جان بنتے ہیں دراس وہ خوا ہے بیا طام کر دہے ہیں) ہی لوگ ہیں جواللہ کی وحمت سے دُور بھونک دئے گئے اور رود ذرخی) ان کے بلیے بڑا گھاٹا ہے۔ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْلَا اللهِ مِنْ بَعْل مِيْنَاقِه وَيَقْطَعُونَ مَأْلَمُ اللهُ بِهَ اَنْ يَتُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِلْأَرْضُ أُولِيّاكَ وَيُفْسِدُونَ فِلْأَرْضُ أُولِيّاكَ

كية نبر ۲۴۱ (فرخ) مويث شريف بن به يمتحد وصفا لفرطير بحلم جب شهدا بكان خرول يَشِرَف بابنة فرجه كرية كسر تكليكاً عَلَيْهِ كَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ تَعْلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

لَهُمُ اللَّغَنَةُ وَلَهُمْ مُوْءُ الدَّارِ ٥

ان کا دنیا میں فساد مجیلانا، الش*یسیے حکم سے دوگردا*ئی کرناسی شلیہ توہے کران کو دنیا کی دولت مل جائے، عالانکر دو پرمجول جائے ہیں کراس کا لینے والاعجی الشرہے دین و دنیا ووفوں کی دولت دیں دیتا ہیںے -

اللہ جس پر چاہتا ہے رزق کشا دہ کرتاہے اور دھی پر چاہتاہے آنگ کر دیا ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر فریفت ہیں مالانکر آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی راس کے رزق واس کے آرام و تکلیف کی حقیقت کیا ہے) ایک مقابع حقیر کے موالیجے نہیں راس پر جان دینا اور خیرکرنٹر سے روگر دائی کرناکھیں بنا وانی ہے)۔ الله يبسط الزِزْق لِمَنْ يَشَاءُ
 وَيَقْدِرُ رُوفَرَ مُؤْلِا لَحَيْوَ الدُّنْ يَا
 وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْ يَا فِرْالُوْخِ رَقِةً
 إلاَّ مَنَاعُ مُ

چوتھا رکوع

گزشتر دکورع میں ، نیکسیجتوں اور بریخوں کا ذکرتھا ، کفادِ کمٹر کا پیاٹھاکہ مسیسنتے لیکن ہی گھی تی سے باز ذرکتے ، بھی پر کماکرئے کرسح کے پہاڑوں کو مرش اکھیست بنا دہ کہی ہے تواہش کرتے کہ ہماسے مردہ آبا واجلاد کو زیرہ کرکے ہم سے بات چیت کر وا دو ، عزش کوئی نشانی لاؤ کہ ہمارے ول کواطینا ہرجائے ، انڈرتعالیٰ فرما دہاہے کہ وہ چاہتے تو ہرمسب کچھ کرمکتا ہے لیکن درمول بھینینے کا تحصد تھا، ایک فرمائش پور کزنا نہیں بھر ہوائیت اور نرول رحمت ہے ، جہاس بحث ایمانی پرقائم ہم کرانشد کو یادکر دیگے تب ہی اطبینا تظہی عاصل ہوگا ، وورڈ گزشتہ اسموں کھٹا کیس تمالے عیس سے نامے ہم کوانشد کو یادکر دیگ

اورکا فرکستے ہیں کہ اس دیمغیر پارس کے پردرگا رکی طرف سے کوئی زیمارا فرمائشتی معمود کیوں نہ اتراء آپ فراد پینچه الشریاجة توسب کھی کرسک آ ہے کین بھال کچھ آرا اُٹ منظورہے ، بھال دوکسی کو تجروز میں کرتا ہیٹک انڈر جس کو چا ہتا ہے گمراہ دکھتا ہے اور جاس کی طرف رحمت کرے اس کو راہ ہدایت دکھا دیتا ہے۔ ۅؘؽڠٞۅؙٛڷؙٲڵٙڔ۬ؽؽػڡٞؠؙؙۉٵٮٞٯ۫؆ٛ ٲؙؿڒؚڶڡؽؽۅٳؽڐ۠ڞؚۜڽؙڗۜؾؚؠ ڠؙڶڹۧٵڵڷڡڲۻؚڷؙڡؘؽؙؾۺؘٵءؙ ۅؘؽۿ۫ڸڔؽٙٳڵؽ۬ؠۣڡؽٲڶٵۘػ

جرالله کی طرف رحرع رہتے ہیں وہی اہل ایمان ہیں۔ پریدہ موموم

(مینی) جولوگ ایمان لاینکھاور جن سکے ول الٹدی یادیے سکین پانتے این روی استحقیق سکون سے بم آغوش این جوکسی دوسری طرح ماکل نمیس ٱلَّذِيْنَ اَمَنُوْاوَتَطْمَيِرِتُّكُوُّهُمُّ بِذِيكُرِ اللَّهِ الدِيذِ خُرِ اللَّهِ

نَظْمَانُ الْقُلُوْكُ ٥

الكنائن أمنوا وعملوا الضيات

طُوْنِي لَهُ مُ وَحُونُ مَا بِ٥

قَلْخَلَتْ مِنْ قَبْلُهَا أُمُدُمُ

لِتَتُلُواْ عَكَيْهِمُ الَّذِي ثَى اَوْحَيْنَا

النُكُ وَهُمْ مُنْكُفُمُ وْنَ

بِالرِّحْمِنْ قُلْهُوَمَ بِيُ لِكَالُهُ

ٳڰۿۅؙڠڮؽڿٮؘۊػڵؿٷٳڵؽڮ

کیا جاسکتا) س نوانٹرہی کے ذکرسے دلول کواطبینان حاصل بوتا سے رباد البي قلب كي غذلسے اسى سے اس كوتسكين بموتى سے ) ۔

اگر مرفک آب کودیکھتے اورآب کی بات سنتے قریر بھی جان لینتے کہ دولت اور فرمانشی معجزے تسكين كاباعث ننين بهوتية ببادالبي بسداضطراب قلب دور بوزاسه اورالتد كي ساغداك تعلق پیدا ہوجا آپہے جنہوں نے بیمجھا ہے -ایمان لے آئے ہیں ،ان کی مسرت اور مجعیت خساط

جزلوگ ایمان لائے اورنیک عمل کیے ان کے بلیے نوٹنی ہے دہمان می اور وبال بھی) اور بہترین گھیکانا ( آخرت میں)

> رجرع الى الله كاطرهدكيا ہے ؟ يسى كداس كے رسول كى طف متوجر را جائے اور يكوئى نئى بات نبی*س گزشن*ة امتون م*س دسول آتے ہی دہے ہیں۔*

كُذِيكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّتِ

(جس طرح ہم اور سخبر بھیجنے رہے ہیں) اس طرح ہم نے آپ کوایک امت میرجس سے تبل (اور بھی) امتیں گزرگی ہیں (رسول بناکر) بھیجا ہے: اکہ جودی ہمنے آپ یر نازل کی ،آپ اسیں سنادیں رجس طرح پہلے انبیا می سبیغ يرلوك ت سيمنكر برئ اسى طرح اكر مرهيم منكر مون تومي متر دونه بون) اور پاوگ دکن کونهیں مانتے روحمٰن کی دخشیت ا ور دحمیت کونهیں دیکھتے ، قرأن مُنتے ہیں، اور رحمت للعلمین کی زبان سے سنتے ہیں پھربھی رحمٰن کی ر سے انکادکرتے ہیں) آب فراد سے مرادب نودی (دمن وجیم) سے س سواكورى معبودنىيى يين فياسى يربعروسكيا اوراس كاطرف مجصر ورا

> ركوع كيشروع بين كفاركامطالبكسي معجزه كاتفا رب العزت نهايت بليغ المازيين قرأن ہی کے معرو ہونے کی طرف اشارہ فرمارہ اسے ، فرمایا کراکر کی کتاب ایسی برتی جس سے بیاز مگرے محرف بوجاتے مُروے بولنے ملکتے تو وہ قرآن کے علادہ کیا اور کوئی کتاب ہوسکتی تھی ۔لیکن قرآن سے ينين الحاناتمهارك اختيادين بنين الترك امتيارى چيزے اس كتاب سے يهين جدالترمابتا ہے نیرون و برکات کی اور نعتوں سے نواز آسیے۔

وَكُوْ أَنَّ فُرِا أَنَّا السِّيرَتُ بِلِي ﴿ اوْدَارُونَ اورَرَان بِرَاجِس سِي بِارْطِين لِكَتْهِ ياس سے زمين كرف ـ

مَتَابٍ٥

مكريب برجاتى باس سے مُروب بدلنے كلتے (اوراس طرح ان كے فرائشي نشان پورے ہوجانے تو بجراس قرآن کے اورکنسی کماب ہوسکی تھی۔ میں قرآن سے مسر نے بہنو دل گیملا دیئے۔ تلوب انسانی میں عرفت کے چشے جاری کردیئے ،مرده ولوں اور توموں کو حیات ابدی عطا کردی) اصل بات یہ ہے کوسب کچے ( برابیت و گمراہی ) انٹرہی کے اختیادیں بيے دوہ اسى كو بدايت ديتاہے جوتلاش حق كى تركي اور قبول حق كى استعدادر که امو- وریز قیامت یک برای میشرسین برسکتی ایس کیا مومنون كواطبينان خاطرتهي بواكدا كرا لشديابت توسب نوگون كودا ويوك برلگا دستادلیکن پرمنت اللہ اورحکمت اللبہ کے خلاف ہے سرانسال کو کسب واختیار کی آزادی مال ہے ۔ برایت کے اسباب مہیا کردیئے گئے و حامیان سے فائدہ اٹھائے۔ بیہو دہ فرمائشوں کی طرف توجیر کی صرورت نہیں) ۔ اور کا فروں بران کی بداعالیوں کے باعث آخت آتی ہی دیے گی یاان کیستی کے آس یاس طِتی دیے گی دجس سےان کے دل میں ایک دھور کا لگا رہے) یمان کک کہ اللّٰہ کا دعدہ یورا ہوریعنی کام کفری سزایائی ، مسلان کامیاب مور) بے شک التدرایین) وعدے کے فلاف نہیں کرتا۔

ِ پانچواں رکوع

الٹرگا و عدو حق ہے ، تاریخ کے صفحات اس حقانیت پرگواہ پیں ، جب بھی رمولوں کے ساتھ ان کی است کے ڈوگوں نے استراکیا ہاں کا خاق اڑایا ، نافرانی کی تو پسٹے مسلت دی گئی چرکرف آرونداب چرے ۔ رمول تو اپنا فریعنڈ مبلیغ اداکرتے دیے کہ بھی اسیس محسانے دہیں جو میساکر بگا دیسا پائیگا۔

اوراکپ سے بن کتنے رمولوں کے ساتھ تمسؤ کیا گیا ہے تکن میں نے کاؤوں کو مهلت دی پیمران کو پکڑلیا تو او کیا لوکر امیری گرفت کیسی رہی لان قومولا کرکہ احتراب نے

کا کیا حشرہوا) ۔

ثُمَّاكَنُنْتُهُمُّنْ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ ۞

وَكَقَدِ الْسُتُهُنِي كَيْرُسُلِ مِّنْ

قَيْلِكَ فَأَمْلَهُ ثُلِلَّا لِلَّذِلْا ثُكُفَّهُ وَا

(كيا يرمنكرين التركى تدرت كالمرك مظاهر ، ويكيف نهين ديق بهر)

عِفابِ ) ٣- ٱفَمَنْ هُوَ قَآبِهُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ

بِمَاكَسَبَتْ وَجَعَلُوْالِلَّهِ شُرَكَاء قُلُ سَتُوهُ عُرُاَمُ تُكَنِّوُنَ عُرِيطًا هِم قِرَالْقَوْلِ الْاَرْضَ اَمْ يِظَاهِم قِرَالْقَوْلِ اللَّهُ مُوصَدُّوْا عَنِ السِّيلِلِ مَكْرُهُمُ وَصُدُّوْا عَنِ السِّيلِلِ وَمَنْ يُتُعْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَكُ عِنْ هَادٍ ٥

جھلاکیا دہ ذات جو برایک کے عل سے باخبر ہے (برایک کی گران حال ہے 
یوگ اس کواپنی طرح مجبور سمجھتے ہیں اورانشر کے شریک ٹھر ائے ہیں داگر 
اس قدرت وحکمت کا ماک کوئی اور معبرواں کے خیال ہیں ہے ) توفرائے 
فردائن کے نام تو لوا بھم جم سنیں وہ کون ہے ) کیا تم انشر کو وہ چیز بتا انتہ 
ہے وہ فرش میں نہیں جانیا ؟ پامھن بعقیقت بائیں کر دہے ہو سریتما الم
تعصب ، کوراز تقلیدا و رہٹ وہوی ہے کا فوجھ کر چھے دیکورہے ہیں ،
لیکن ان کا تعلیٰ پر تیٹر ہو گئے ہیں کاس کو اپنا معبور سمجھتے ہیں اور فداکا تمریک
کرتے ہیں ، بات یہ ہے کدان کا فرول کو ان کے فریب ، خوست فاد کھائی
دیتے ہیں اور راسی سب سے وہ داواوی سے دوک بھے گئے ہیں اور کورائی اللہ انسان کوئی اور انسیس سے اوہ داواوی سے دوک بھے گئے ہیں اور کورائی اللہ انسان کوئی اور انسین سکتا ۔
افتہ گراہ کرے دیشیٰ ان کو ان کی گراہی ہیں ڈھیل دیتا چلاجا ہے ) اسے کوئی او 
پر لانسیس سکتا ۔

ا- لَهُمُوعَدَابُ فِلْ نَصَيْوَةِ الدُّنْيَا كَلَّخَذَابُ الْاَحْرَةِ التَّقُّ عَمَا لَهُمُوتِينَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ

ان کے لیے دنیا کی زندگی میں جمی عزاب ہے اور اگرت کا مذاب تو کمیں زیادہ مخت ہوگا۔ اور انٹر کے مذاب، سے کو ٹی ان کو بچانے والانسییں۔ (اوراس کے مذاب سے انہیں کمیں مفرنہ ہوگا)۔

عذاب کے ساتھ اہل ایمان کے سلے دعمتوں کا بھی مڑدہ ہے

راوں اس جنت کا حال جس کا وعدہ النّد کے نیک بندوں سے کیا گیا ( پر ہے کہ ) اس کے پینچے نمری رواں بی اس کا کچس کی وائمی برگا اوراس کا ساید رکھی، پر در کیف اور پریسکون نقام ) انجام ہے پر میز گا دوں کا اور کفار گانجام آگ ہے ( اور آگ بھی دوزخ کی آگ) مَشُلُ الْجَتَّةِ الَّتِيْ وُعِكَ الْمُتَّقُونُ تَخِي مُونَ تُحْتِهَا الْمُتَفَوْنُ تَخِي مُونَ تُحْتِهَا الْمَانُهُمُ الْمُلُهَا كَالِيِمُّ وَظِلَّهَا لَمُ تِلْكَ عُقْبَى الْكِنِينَ التَّقَى الَّهِ وَعُقْبَى الْكَفِيلِينَ التَّارُ فَي

اس قرآن عظیم سے دہی موایت پانے ہیں جن کواس سے ایک مسرت قلبی عالل ہوتی ہے۔

اوروہ لوگ جن کویم نے کتاب دی ہے دہ اس زقر آن خلیم ) سے جو آپ پر نازل ہوا نوش ہوتے ہیں۔ اور (بال) ان کے میض گروہ اس زقر آن ) کی ہینہ ٣٠- وَالَّذِيْنَ التَّنَاهُمُ الْكِتَٰبُ يَفُمُوُنَ بِمَا الْزِنْنَ النِّيْكَ وَصِرَالُكِفُ زَابِ باتوں کونمیں مانشنۃ کیونکران کے ناجائز مفادات سے ان آیات کا تعسام مہوّا ہے، اکہد فرادی کرمجھے میں کلم طلب کدمیں الشدکی بندگی کردں اور رکسی کو، اس کا شرکیہ نرباؤں ۔دمجھے تمہاری خوشی وناخوشی سے خوش نمیس میں میں کا بندہ ہموں اسی کی طوف تم کوبلڈا ہوں اوراسی کی طسرف مجھے لوٹنا ہے۔

مجعے لوٹا ہے۔ اور وجس طرت بیسے کتا ہیں نازل ہوئیں ، ہم نے بیتر آن موبی زبان میں رفکہ ک زبان میں نازل کیا اور اگر آپ (مراد امت کے افراد سے ہے ان کی خواہشوں پر میلینے فلیں اس کے بعد کہ بیٹل وصبح ) آپ کے پاس آچکا ' تواملہ کے سامنے زکوئی آپ کا مدد گار ہوگا متاتتی ۔

أَمِنْ تُأَنَّ أَعَبُكُ اللَّهُ فَكُلَّ أَ أَشْرِاكَ بِهِ الْكِيْرَادُ عُوْالَالِيْدِ مَأْبِ ٥ وَكُنْ الْكَ اَنْزَلْنُهُ حُكُمْمًا عَرَبِيًّا اللَّهِ وَكِينِ النَّبِيَّةِ تَالُّمُورَاءَ هُمُوبَعُكَ مَأْجًاء لَرُمِنَ الْعِلْمِرُمَا لَكَ عَلَيْ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْعِلْمِرَ مَا لَكَ وَرَوْدَاقِ فَ عَلَيْمِ مِنَ اللَّهِ مِنَ قَلْ وَلَا وَاقِي فَلَا وَاقِي فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَا اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ فَلَا وَاقِي فَلَا وَاقِي فَا لَهُ عَلَيْكُمْ مِنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا لَكُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَالُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاقِلْ فَالْمُوالْ وَاقِلْ وَاقِلْ وَاقِلْ وَاقِلْ وَاقِلْ وَاقِلْ وَاقِلْ و

مَنْ تُنْكِمُ بِعُضَاةٌ قُلْ إِنَّهَا

یہ ہے کتاب ادرصا حب کتا ہے آئیندیں درس توجید، عبد کوعید کہ کر تھیما، توضل ب بھی عبد ہی ہے کتاب ادرصا حب کتاب اورا سے اپنے تمام نیک بندوں کو امنیں کے دام ہمت میں ایک بان کرخطاب فریا یا اوراس طرح امت کو ان امریح ستند فرما دیا ہی کہ باعث وہ اپنے نبی سے مدا ہر باتی رہیں یہ تغییر بھی ہے اور عبد بھی تندید است کو عمیت عبیہے۔ ا

کا ذکرہے جو انکارِ مق سے باز نہیں آتے ، حضور کرتنفی دی جاری ہے کہ کمار کا یہ انداز انہیا ہے کہ ساتھ ہے ساتھ ہمیں نے انداز انہیا ہے ساتھ ہمیں نے ایمان مذلا نے پڑھسگین نے ہوں اور نہیں جب ان کو انڈر تھے ساتھ مان ہمونا ہموگا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہمگا۔ یہ آپیٹ کی رسالت سے انکار کرتے ہیں آپ فرما دیں کہ اس کی صداقت پر القداور اسس کا کلام

کافی گواہ ہے۔

اوردک رسول) ہم آپسے قبل کتے ہی پیغیر بھیج چکے ہیں اورہم نے ان کو بویال اور پیچ بھی دیئے تھے ۔ (وہ فیشتہ نہ تقے اس دنیا کے بینے لالے انسان تھے کو انشرے رسول تھے) اورکسی رسول کو پہ تدرت مٹلی کوخل کے تکم کے بغیر کوئی نشانی لاسکے (وہ مسبعی آپ کی طرح انشرے تکم کے تنظر رہتے تھے۔ فرائشٹی معجزہ نہیں دکھایا کرتے تھے) ہروعدہ کی

٣- وَلَقَدُ اَرْسَلْنَا رُسُكُ قِتْ تَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُ هَا زُواجًا قَدُيْنِيَّةً قَمَا كَانَ رِسُوْلٍ اَنْ تَأْنِي بِأَيْدٍ إِلَّا إِلَيْكُولِ ایک تحربرہوتی ہے (ہربات کے لیے ایک دقت معین ہے)۔ (زمانے کی منامسیت سے) انٹرجس (کم) کوچا بتا ہے مرا) دیتا ہے اور ڈس کو چاہتا ہے) باتی دکھتا ہے (لیکن متنا آئی برالانمیں کرتے) اور نہاوی کا اسی کے پاس سے (جولوح محفوظ میں مخفوظ ہے اور ٹیس کے متنا آئی جستہ جسنہ زمان اور نیم انسانی کے مطابات انبیا میسام السلام کے ذریعہ چیج چیجے گئے اور بالا توجو تلاب ترین کرمپروکی گئی۔ بِكُلِّ اَجَلِ كِتَابٌ ٥ ٥٠- كَنْحُوااللّٰهُ مَايَشَاءٌ وَيُثْنِتُ ﴿ وَعِنْدُكَا أَمُّ الْكِنْدِ ٥

سمجدایا جا رہاہے کرجس طرح آیاستِ قرآنی اور کا ثنات کی نشانیوں میں کوئی تناقش نہ پاؤگے اسی طرح سرابق انہیاء جما تسلیم اور استصور کی تسیم میں کوئی بنیا دی فرق نہرگا عرف زمانے کے اعتبارے احکامات بدلے کئے وحقائق برلانہیں کرتے ۔

> وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ اَوْنَتُوفَيَنَكَ فَإِنَّهَ عَكَيْكَ الْبَلغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ 0

اَوَكُوْ يَرُوْااَكَا نَاتِي الْوَمُنَ نَنْقُصُهَامِنَ اَضَافِهَا وَاللّهُ يَخْكُو لَامْعَقِبَ لِحُكْمِهُ وَهُو سَرِيْعُ الْحِسَابِ ٥ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ٥

﴿ وَقَانُ مُكُمَ الَّذِيْ مِنْ قَبْلُوهُ
 ﴿ وَلَمْ الْمَكُنَّ مَنْ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

اوراگر ہم تعبن (عذاب کے) وعدے جہم نے ان سے کئے ہیں (آب کی زندگی میں) آپ کو دکھا دیں یا رہہ عذاب ان پراس وقت آئے جب ہم ا ایک واتفالین د دونون صورتون مین ان کنعمیل د تاخیر کی تمنا سیم کچه نر مُوگا)یں آیے کا کام (ہمارے احکام کا)یمنیا دینا ہے اور حساب لینا ہمارے دمہ ہے (جب جابس کے اور صیبے جابیگے الیس کے)-کیا وہ نہیں دیکھھتے کہ دان پرعوصۂ حیات تنگ ہترا بلام اراہے ، کفر کا ملقۃ انرکم ہورہا ہے گویا ان کے بیے ) ہم ذمین کواس کے کناروں سے كم كرتے چلے التے ہيں اوراللہ (جيسا جا ہتا ہے) مكم كرتاہے كوئى اس كے حكم كور ملتوى كركے) بيجھے نهيں اوال سكتا - (اس كالكويني حكم أل بيا اور وه جلد حساب ليينه والاسب - دحس كابونالفين سيجهد كمرقه الله يكني-اوریقیناً ان سےقبل بھی (کفاراسی طرح) فریب کرتے آستے ہیں ایڈوسل التركي طرف سيحقى كيونكه بيال أزاكش منظورب ورندكس كى كيا مجال كر مخالفت كااداد وهي كريسك ايس برتدبير (جريركبا كرتي بي ان سكي رشتر) اللہ ہی کے اتھ میں ہے۔ وہ جانتاہے کہ بتنفس اس دنیامیں اپنے اليكياكما راا بها مادرعنقريب كافرول كومعلوم بوجائ كاكراخرت کا گھرکس کے بلیے ہے دکس کا انجام بخیرہے ، خرشٰ انجام کون ہو ہے در نصيبي كمر كرجيبين بأثي

ر کوع اورسوره ختم ہوریا ہے ، اس سورہ میں توحید خالص کا بیان تھا ، اس بیان کواس بلیغ الدارْخِتَ كِيا جاديا ہے كدونيا جان ہے كريورا كله طيب سواله الاالله محسد رسول الله أتويد خالص ۔ لا الله الا الله مانا اور محسب دسول الله نماننا كفريم - بيود ونصاري سے تمام يحكوا محسد رسول الترتير تعا، كافرتر الشركيمي نهيل مانت ريدال محسد رسول الشرك ولنن والول كوكفار كے ساتھ شامل كر كے فرمايا -

اورداے دسول منکر کھتے ہیں کہ آپ رسول نمیں ہیں د معاملة حتم ہوا جُرُسول م اللَّه "كونرمان وه اللَّه كوكيات مجھے گابس افعام رفقيم بيسوم ہے ان كا فيصد موچكا) آب فرما ديجيخ كرميرك اورتمهارك درسيان بس التركوان اورجن کوقران کاعلم ہے (وہ بھی دل سے میری رسالت برشا ہدیں)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كُفُرُ وَالسُّتَ مُرْسُلًا مُقُلُكُفِي بِاللَّهِ فَيَهِمُ لِكَّا كُنْهُ وَكُنَّكُمْ وَهُرْبُ عِنْكُمْ لَا وَهُنْ عِنْكُامُا عِ عِلْمُ الْكِتْبِ أَ

اس طرح برسوره کلیم توجید کی صداقت نیچتم بواید ، گویامکمل سوره کاخلاصه ب :-الله الله الله محكمة كراك الله

**سُوْرَةُ إِبْرُهِ بِهُمُ** بادن *آ*يتين سات *دکوع* 

سورهٔ مو دین توحید کابیان تھا، رسالت کی تصدیق پرسور چتم ہوا۔ یہاں اس کلم توجید كيم بنغ اللم حضرت ميدنا ارابهيم مليالسلام كابيان بوره بيحن كي دعا ون كوالتد تعالى ف شرف تبولیٹ بخشا اور تن محے مبارک بانھوں اسلام کی موجودہ صورت کی ابتدام ہوئی ،جنہوں نے فاڈکعبر کوازمر فرقعم رفرایا اورنماز کے قائم رکھنے کی دعافر مائی ۔ اسی بزرگ مستی فی مقدم خلت د مقام دویتی خیل اللّٰہی پر فائز ہوکر اپنی فریت میں مقام حب ، کی و رخواست میش کی ، اور التدن بها رئيني كريم صلح التدعل مسلم كواس كلته توحيد كسا تف جميعا جورتني ونياتك كعيلي توحيد فالص كاكلية طبيدي

اس سورہ میں اس کام طبیہ کا کھی بیان ہے ، تنایا جارہاہے کہ حس کی عدادت کی جاتی سے وه الشرب ادجى كي اطاعت كاتكم بيه وه رسول الله بين ، ناكر صنوع كي رفعت شان ورسعت رحمت سيرين الله توحدهٔ لا تشريك كمي رفعت وعظمت اوراس كي رحمانيت اورجيميت كاللأق کرے ، اور مض اسی کی مجادت کرے ناکر موں ، پھر صدیق نے میعنی مومی صدیق ، اس کے بعد تو مقام ہو وہ مفام خنت ہے ، جویش آئے اس پر اسی دہنا، النہ کی دوئتی پرثابت قدم رہنا ، بی مقام ابرائیمی ہے ۔ اگر جائے ہو کہ اس وا و برجس پر جلنے والوں کے بیے انصابات کی انتہا نہیں جب پر سالکان راہ مجبت گامزن ہم ، اہماؤہ تو اس کے لیے بیمی کہا ہے ، بیمی قرآن ہے جومنو کس کا انتہا ہے ، جر رسول پر انزا ہے ، بیمی فرور رسالت بیمی فیضان مجبت ، بیمی فرز قران ہے جو لوگوں کو اندھیے سے مجال کی معرفت کی واہ پر ہے آیا ہے ، البیتہ ملاحیت ہم قورسالت کا رگر ہوتی ہے ، توضیعیٰ فیق تر تر ادار درساتھ رہتا ہے ۔ آخر اللہ الآل اللہ اللہ محکمت ہم شول اُللہ

> بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ ٥ الباتف

شروع الدُّرک نام سے جوبے مدہویان نبایت رَقَّرُوالا ( سِے) الف لام ۔ دا ۔ ( وہی ترون غطعات ہیں جن سے سورؤ رعد کی اُبڑا ہوئی علی قروبید کاصفون جا دی ہے ، ترجید کو پائے کے بلیے ، کٹا ہے دوریت کٹاب کی طرف انسانیت کومتوم کیا جا رہا ہے "ناکو ڈک تاریکی سے کلیں۔ فوریس آئیں ۔ دیکھوں ۔

یہ ایک (رُپُود) کمناب ہے ۔ اس کوہم نے کپ پراُٹا ڈاسٹنا کراپ وُگُوں کر ابھوئے بڑوں کر ان کے درب کے حکم سے انرحیوں سے اُجائے ک طرف کولیں داود، غالب اور تا اِل تعریف دخدا کے داستہ کی طمسرف (لے حاثمی) ۔ (لے حاثمی) ۔

(مینی) النداک راست کافرف نے مامی) جس کا دوسب کچر ہے جو آساؤل اور ذمین میں ہے دکیلی جو خدا کی خدائی کو دکھیر کر بہنیام تو حید پاکری ایمان ملاسے تو آپ ان کے بیدے کیا کرسکتے ہیں۔ بدنا سخترگز او بس ادکا فروں کے ملیس صفت غذاب کے باعث بڑی واکت ہے۔

ہے عت مذہ ہے ہو ہو ہر اور اور ہے ۔ رو دولگ ہیں) در دوسروں کو انٹر کی راہ سے دو تنے ہیں اور در اپن تن میں انجی الماش کرتے ہیںے ہیں ۔ یہ ریاضیب ابٹری کمرای میں بڑے ہیں در اور تن سے بہت دُور ہوگئے ہیں۔ كِتْبُ ٱنْزُلْنَ الْمُلْكَ لِتُخْدِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلُمٰتِ الْمَالِثَةِ فِي يِكِذُنِ رَبِّهِمُ إلى مِرَاطِ الْعَنِ يُزِ الْحَمِمُ لِي (

الله الَّذِي كُ لَهُ مَا فِي السَّمْوٰتِ

وَمَا وَالْكُرْضُ وُوثِنُّ الْكُلْفِ اِنْنَ مِنْ عَكَالِ شَدِيْدِ ﴿ إِلَّذِنِي الشَّخِتُونَ الْحَلُوةَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلِي الللللِّلِيْ الللللِّلُولِي الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللللللللْمُ الللللللللللِمُ الللللللللللِمُ الللللللللللللللللللللللللِمُ الللللِمُ اللللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللْمُ اللْمُولِيلُولُولُولُولِيلِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُل

آسید اور از از انشرکی هوید العصید تصویر در عند بند بردرست دلیتی وبندی افت وزیروسب دی دیتا ہے ، ول کی پاسلاوی کرنا ، معاشرت کراچ اوقعا استی عند بند کا کام ہے ۔

فِيْ ضَلْإِ بَعِيْدٍ ٥

چونک رسولگسی ندگی قوم پر پیدا ہوتا ہے اس میصاس کی ایک توی زبان ہوتی ہے جس برائی قوم دلا ہے کہ خیات اور برات بکسان سہر سکتے ہیں جب اس قوم کا ایک کثیر تعداد تیا رہوجاتی ہے قاس سے مدوسری اقوام کومتا اثر کنا مشروع کرتے ہے زبان کا ملیع حادث نہیں ہوتی بلکرماون بتی جاتی ہے دوسر پراخ میں جاتے ہے ہوئے ہے کہ مسافر ان کے خوات بھی ساس طرح ایک جسران سے دوسر پراخ میں جاتے ہوئے ہے کہ مسافر ان کے حوالے بچھ سکتے ہیں، ترجیحتم میں مسکتے ہیں، ترجیحتم میں کی میاساری کیک فروقر ان ابدالا و عربی زبان میں فروزاں و مورورے گا۔ میم طرح بی کا زبان ہے جس کی پاسلاکی خاطر، خالج ان کونظورے اور پر کام وہ فرجی محست سے کردہ ہے ھوا تعدید اعتبادے۔

> وَمَاۤ اَرۡسُلۡمَامِنُ رَّسُوۡلِ اِ لَا بِیلِسَانِ فَوْمِه لِیُبَیِّنَ کَهُمْ فَیُضِلُّ اللَّهُ مُنْ یَشَاء وَیَهُنِی کَهُمْ مَنْ یَشَاءٌ وَهُوَ الْعَرِیُّزُلُا کُمَایُوں

وَلَقَدُ اَدُسُلْنَا مُوْسُى بِأَيْتِنَا اَنُ اَخْرِجُ تَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ لِهُ وَذَكِّرُهُ هُمْ بِالنِّيْسِ اللَّهِ لِآنَ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِكُلِّ صَبَّالٍ شَكْوْرِ ٥

اورم نے کن پیغیر نبید مجیما کروه ابنی قرم کی زبان بولنا تھا (اوراسی بی نبینی کرتان تاکدان کو (ہمارے احکام باران بھی سکے بھرالفرمس کوچا بتنا ہے داج رفتی بھٹا دیتا ہے اور برس کوچا بتا ہے دابینی راہ دکھا دیتا ہے (جرح کی دوئی ان کوڈسیل دیتا ہے ، جرح بھریں ان کو داوق دکھا آج اور رسب کچھ ایک زبر دست نظام و تکسسے تحت ہے ) اور وہ بڑا زبر دست تکست والا ہے۔ داس تکست میں دنیا اور آخرت کی سبھست تنال ہے)۔

عُ عَظِيْمٌ أَ

زہن سے ابھی فراموش نہیں ہوئے تھے۔

ۉٳۮ۬ۊٵڶۘڞٷڛؽٷۅٝ؞ٳڐٛػ۠ۯۉؙٳ ڹۼٮڎؘٳڵڶۼڲؽڲؙؙۮٛٳۮٛٲۼٛٮػؙۄ ڝؚؖڹٳڶ؋ؠٷؽؽٮؙٷٷؽػڿٷ ۺٷٵڶڡؘۮٳٮؚٷؽؙؽؾ۪ڿٷڽ ٵؠٛڹٵٚۼڴۄٷؽۺػؿٷڽۺٵۼڰڎ ۏڣ۬ۮ۬ڵڴۅؙؠڵػٷۺٷٙڗۺڴڎڴ

ادر (ده وقت بھی یا در کھنے کے لائق ہے) جب بولی نے اپن قوم سے
کما کو اپنے او پرالند کا فوہ احسان یاد کر وجب اس نے تم کو فرعوں کے
لوگوں سے نجات دلائی جو تم کو صحت کلیف مینچا تے ہتے اور زمیا اسے
بیٹوں کو ذرکے کر ڈالت تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زمرہ کہتے تیے۔
اور اس میں تمرارے پروردگا کو کی طرف سے بڑی آزا الش تھی دا تراشہ
تعالیٰ نے تمہاری اعاض فرمائی اور اس کی نعامی سے کال کر آزادی عمل
فرمائی کی ہر صابر وشاکر کے ہے اس میں ایک بڑی نشائی نمیں )۔
فرمائی کہ کی ہر صابر وشاکر کے ہے اس میں ایک بڑی نشائی نمیں )۔

### **دوسرا رکو ع** ایام الله کی مثالیں جاری ہیں

وَاذْ تَاذَّنَ رَبُّكُمُ لَـ إِنْ شَكُرْتُمُ لَكَرْنِيْدَ كَلَّمُ وَلَا إِنْ كُفَنْتُمُوانَّ عَذَّالِيْ لَشَكِينِيْدٌ ۞

وَقَالَ مُوْلِيَى إِنْ تَكُفُرُوٓا اَنْتُمُوصَنْ فِي الْاَنْضِجَهِ بِيعًا لَا فَإِنَّا اللَّهُ لَغُنِيُّ حِمِدُكُ

شکرگزاری اورناشگری دونوں سے بینیاز ہے)۔ اورموسی نے کہا کہ اگر تم اور دوشے زمین کے تمام کوگ داختر کی ناشکری کریں قولاس کو کوئی پروانمییں بے شک اخترجے نیاز بڑا خوبوں والا ہے دکائن ت کی ہریشے اس کی حمدو تناہیں ہے وہ ہر حمد و زمانے

اور دوه وقت بھی یا دکرہ) جب تمہارے پر ور د کارنے سنا دیا تھا کراگر تم شکر کر گے تو تم کو او بھی دوں کا د تمہاری نیکیوں میں بعمقوں میں اور

درجات می ترقی دوں گا) اوراگرتم ناتسکری کروگے نویے شک سے ا

عذاب عنت ہے د کفران نعمت کی سزاخ د بھگتر کے ۔ انتد تعالی تہ دی

ہے (کاٹنات کی ہرشے اس کی ممدوشنا ہیں ہے و بالا ترہے ) مداور کے کادر کر نتے کہ جا سمجھ رکھ ان ایسان کا

کنے والی کا بات صنرت موٹی علیارسلام کے کلام کے تمر کے طور سیجھی جائیں یا انٹر کا خطآ امت کی د دونوں صورتوں میں منشا امت وگڑھٹھ اقوام کی اد دلاکر بدایت کرناہے ۔

مندالتقدمين

ہرنی ہیں۔ ان کوالفر کے سوا اور کوئی نیں جاتا۔ ان کے باس ان کے سنیر دافقہ کی، نشانیاں کے کر آئے ( قوان کی قوم کے مشکروں کا دویان منیسروں کے ساتھ جمیشہ نما بیٹ کستا خاندا ورکسٹو آمیز ہی رہا۔ انہوں نے ان کا بیغام سانا تو انہوں نے وقعیب بغصہ یا خام تی کرنے تح یہے ایستہ ناتھ ایسے سرمیں لوٹا بیے دلیے میسرادی کا اظہار کیا ، اور ہم کو قواس لا امی میں بڑا سے بے دے کر بھیے گئے ہمنے اس کا اکا دکیا ، اور ہم کو قواس لا امی میں بڑا شہرے میں کی طرف تم ہم کو ہلا ہے جو جو جم کو ترویس ڈیلے ہوئے ہے۔ دور اس

وَالْدِيْنَ مِنْ بَغْدِهِمُ لَا يَعْلَمُهُمُ اِلْاللهُ كَتَاءَ تُهُمُّ مُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنِ فَرَدُّ وَالدِّرِ بَهُمْ فِنْ اَفُولِهِ هِمْ وَقَالُوْلِا تَاكُفُّ فَنَ بِمَا اُرْسِلُتُمْ بِهِ وَلِتَاكِفِي شَدِّقِ مِّمَا اَكُمْ فُونَدَنَا اِلدِّهِ شَدِّقِ مِّمَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُومِ اللْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ

ادرانبیاء علیم السلام کواس پرتنجب برتا کراس درجه دا ننج، اوریق بات ماشند میں ان کفارکواس درجرترد د، خلجان ، برتا ہی کیول ہے -

> قَالَتُ رُسُلُهُمْ اَفِي اللَّهِ شَكَّ فَاطِهِ السَّلُوتِ وَالْاَدْضِ يُنْجُوْلُمْ لِيغُفِي اَكُمُ وَنِّنُ ذُنُوبِكُمْ وَيُخَفِّرَ كُمُولِلَ الْمَيْرُ فِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَى اللْمُعِلَّمُ اللَّهُ الللْمُعِلَى الللْمُعِلَى الللْمُعِلَى الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِيَلِ

عَلَّكُ لَهُمْ رُسُلُهُمُوْنَ نَّحُنُ الْاَبَشُّ مِّقِثُلُكُمْ وَلَلِكَ اللَّهَ يُمُنُّ عَلِي مَنْ يَشَاءُ مِرْمُ عِيَادِةٍ وَمَا كُنَانَ لَنَّا أَنْ تَأْتِيكُمْ

ان كورمولوں نے فرمايا كياد تم كى الشرائى بستى اور ودرانيت اين شك جي جس نے آسمان اور زمين بنائے احالا كلى دو تم كو ( دا و من كی طرف ) بلا دا جي تاكدوہ تممارے گناہ بخش او تم كو ايك و قت معينة يک رحصول في كى بهدت دے ۔ ( اور تم فير كو بچائى كر خير برزندگى بسر كو اور تممار ا خاتمہ الني نوى او و كنتے زمتم بم كو واہ بتلنے والے كوئ بوتے بن تم جي قويم بمارے ابواجداد بينش كرتے بطات بحر بم كم كوئان چيزوں سے دوك دولى دولى دمول برنے كى كوئى واقع ديل و مجازہ ہے ہى بمارے ماسے سات كا تاكم مجابى دكھيں كوئم كوئم بركيا برترى حاص ہے اور تم كو تمارے دينے كيا در دا جاہ جو برادے يا منبى ہے )۔

ان کے پیٹیروں نے ان کوجاب دیاد ہاں فعی بشریت ہیں، ہم بھی تمہارے جیسے آدی ہیں کمیکن فرق صرف ہیں ہے کہ اا اللہ نجا بندوں ہیں ہے ہی ہج چاہتا ہے احسان فرہا ہے واس کوروحانی کما لات، یا طبی قربسے نوازنا ہے اور مقام نروت ورسالت پر فائز فرمانا ہے ) اور (ریاکسی سنودیل کا پیش کرنا قربی ہمارے اختیار ہیں نہیں کر ہلا انشرکے اون کے ہم کوئی مجڑ تمارے پاس نے آئیں۔ اور در ہر مالی ایمان دالول کو انٹری پر بھروسکرنا چاہئے۔ ریاد رہے کم مم موں بنائے گئے ہیں، انٹری بھا دا کا رساز ہے بھارے تنائج اپھے ہی تیوں گے )۔ ؠۣۺؙڵڟڹٳڵۜؖٳۑٳٛۮ۫ڔٳڵڵڠٷػڶ ٳڵڶٶڡؘڵڝۘٮٷػڵۣٳڵۺٷؙڡۣڹٷؽ

ادرہم التد پر بھروسر کیوں نا کو کی سال کا اس نے توہیں دفلاح و کا میابی ہے ، راستے دکھا دینے اورالبستہ ہم تمہاری ایڈ پر میرکویں گئے۔ اور بھروسرکرنے والول کو آؤ الشربی پر بھروسرکر نا چاہیے۔ اوکٹوئن قوطوٹاً الشربی پر بھروسرکر نے الا ہوتا ہے )۔ وَمَالَنَا اللهِ نَتَوَكَلُ عَلَى اللهِ وَوَلَى عَلَى اللهِ وَوَلَى هَلَ اللهِ وَوَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ

## نيسراركوع

توحید کی داہ میں افتین اٹھانا کلیفیں چھینا پر سولوگا کی سنت ہے اورجب کفار کی ول آزالیا اور شرا ترین مدھ بڑھ مائیں توان کوتیا ہ و بر ہاکر ڈالنا بنا نون النمی ہے ، اگر ایسا نہ تو تو برزین ہفتے کے آئاں نہ رہ مبائے ، دسولوں کے ساتھ کفارنے ہمیشر شمانشیاں کیں ، ان کو تکلیفیں سفیائیں کا طرک ہے ، اور بلا شرکفار فارت کیے گئے ، ان امور کا ذکر سورہ پڑوروس پوچکاہے بیاں ان کا اجما لا بیان ہے ، اوران تفامیرں کے ونوی اوراخوری احال کا ذکرہے تا کہ ولگ عیرت ماس کرس ہے

ادرکا فروں نے اپنے پیغیروں سے کما کر آمداری الضیعت کی باقوں پرکاؤھڑا قودرکناں ہم افی تعمین ابنی زیرس سے نکال با ہم کرنے گئے یا دائر آم نے اپنی ثیر چاہی قوتم ، ہمارے (آبا واجلاد ہے) دین میں واپس آجاؤ کے تیس ان کی اس گستا نئی کی وجرسے) ان درصولوں) پران کے پروروگارنے دی تیم می کرم ظالم ب کو ہلاک کروں گئے دکمیے ذمین ہماری ہے ان کی نمین )۔

کی گذاری برای جان کو نمین که اور که این که دور کے دکھی زمین جاری جان کو نمین )۔ وکٹنسکٹننگھرا کا کرفٹ ہمن ہے ۔ بگار ہے ہے دار اللہ کا کہ باتھ کے کہا کہ اس کے بعد تم کو دمین ایان لانے دائوں کو آباد کرنے کے اللہ کا بطور پیسے سیارہ '' یہ ہم ایس کرے ہے ۔ میں مناتے دخون کے مالے سعر جانے ہے۔

فَالَ الَّذِيْنُ كُفُرُ وَالرُّسُلِهِ هُ لَنُحُرِّ عِنَّالُا إِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِدُنَّ فِيْ مِلْنِيناً ۚ فَالْتَى الْيُومِ رَبُّهُ هُـ لَنْهُ لِلصَّكَ الظّٰلِمِ أِنَّ فَيَ وَلَشْكَنَ نَنْهُ وَلَا أَذْنَى مِنْ

مَقَامِیْ وَخَافَ وَعِیْدِ ۞ حکف ادکرون سے نا

جب کف رکی طرف سے مغراب کا تقت نشا اور ان کی دل آزاریاں بڑھیں ورپیغیر فراغ نے انڈیز کے سامنے } تھا انگھا دیئیے اوروہ دانٹد سے فتح کے طالب ہوئے اور (نتیحہ ظاسرتھا کہ) سرسکش ضدی نامراد ہوا۔ را متار کا وعدہ پوراہوا)۔

والستَفْتَحُواوَخَاكَ كُلُ چ**ت**ارِعَنْدِنْ

دنیا میں بھی دلسیل وخوار، تباہ و برباد ہوا اور آخسسرت میں بھی اس کے شاہے دموانی

اور وردناک عذاب ہے۔

اوراس (زندگی) کے بعداس کے رہیے) دوزخ سے ۔اوراسے بیب کا ریا ييب ميسا) ياني يلاما حاسة گا- مِّنُ وَّرَابِهِ جَهَنَّمُ وَلِيْتَفَى مِنْ مَّآءِ صَدِيْدِ ٥

دہ اسے گھونٹ گھونٹ بیٹے گا اور تکے سے زآبار سے گا اور سیمسن سے اسے موت دکی اذبیت) گھیرہے گی بھربھی وہ مرنہ سکے گلا کراس اذبیتے سخات بائے) اوراس کے بیچھے ایک سخت عذاب ہوگا تتجرّعُهُ وَلَا يُكَادُسُغُهُ وَمَا يُتِيهِ الْمَوْتُ مِنْكُلِّ مَكَان وَّمَا هُوَبِسَيْتِ وَمِنْ وَرَآبِهِ عَذَابٌ عَلِيظٌ٥

وہ لوگ ہولینے رہ سے منکر ہوئے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جب بیا اُندھی کے دن موا تیزی سے بیلے ربعنی اڑا لیے جلئے عمل توالله کے تعلق سے گراں قدر ہوتاہے جب اللہ ہی کا انکار کیا توعم لیں د زن کہاں ہے آئے وہ کف افسوس ملیں گے ،ان کواپنی کمانی سے کچھ مامل دبوگا- دبن اعال پرنازنها سب اکارت گئے ) ہی توہک کر

مَثُلُ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَابِرَتِهِ مُ أعمالهُوْكُرُماداشِتُكُتُ بِهِ الرِّيْعُ فِي يَوْمِرِعَا صِفِّ كَا ئَقْدِ رُوْنَ مِمَّا كُسُوُا عَلَى الله المُحَافِظُ المُحَافِقُ الصَّالُ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

الْبَعِمُ لُهُ ٥

دگورجا پڑناہے۔ زاوراسی سے توالٹر کے بیمبران کومتنبہ کرتے تھے لیکن وہ ہزمانیے)۔

کفاراس بھول میں ہیں کراب مرنے کے بعد بھرزنرہ ہونے کا کیا سوال ،مرگئے،مٹی میں تاکیج لین وہ جول جانے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سجائے ،اورونیائی تعلیق ایک نظام کے ساتھ ہے ،اس نے حسر طرح ينظام قائم فرياياسى طرح جونظام ده والب قائم كرسكنا باس كوس بونييس كب اشبه بوسكنا ے ، ڈراغور کرو۔

كياتم ف ديمهانين كرانتدف آسانون اورزين كويديكيا مبيابديك

أكةترأن الله خكق الشلوت

كاح بالرجار تم كوفناكردك داور تهارى جكه انئ مخلوق

اور مالله کے الے کھی مشکل نہیں (بہت آسان ہے)

اور اتم قیامت کے دن دکھو کے کہ اسب لوگ اللہ کے سامنے کا ایم کے دالترک دوبردین مول گے اس دوزان فرمنی معبردول کی مجبوری دکھینا) یں جولوگ ( دنیامیں ) کمز ور تلقے ( اپنے کا فرسردار دن کے اثاروں پر چلتے تھے)ان متکبرین ہے کہیں گے ہم تو تمہارے ابع تھے تو کیا رکم ہم تم اس بذاب اللي بين سے تجو تعورًا ساريم سے ہمانسكتے ہو وراع سس مصیبت میں کچھ تو کام آؤ) وہ کہیں گے رکم ہم توخوری عذاب می گفتا بی اس سے گلرخلاصی کی ) اگرانٹر ہم کو کوئی را و دکھانا او یفینیا ہم نم کو دوی ) راہ دکھا دیتے ۔ (اب زہمارا برمال ہے کہ) ہم تریس یاصبر کس بمارے حق میں مکسال ہے ، ہمارے البیاس عذاب سے نحات رکی کونی چاکہ کوئی صورت) نہیں ۔ (بعض مفسرین نے بور بھی اس آیت کے معنٰی فرائے ہیں کہ "اگرانشهم کو درنیامین) برایت دیتا توجم نم کر برایت دیتے" ہم نوخودگراه تقے تم کو پایت کها ں سے کرتے اوراب تمہاری طرح مذاب *ل گرفتا ڈیں)۔* 

وَالْكَرْضَ بِالْحِقِّ إِنْ يَشَالُدُهِ مِنْكُورُ وَىَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيْدِ كُ وَمَاذُ لِكَ عَلَى اللَّهِ يِعَنِ نُيزِ ٥ وبرزو إلله حسسها فكال الصَّعَفُو اللَّذِينَ اسْتَكُارُو التَّاتَ كُتَّالُكُو تَبْعًافَهُلْ آنْتُهُ مُّغُونُ عَنَّامِنُ عَنَا اللهِ مِنْ شَيْءِ فَالُوْ الْوَهَالْ مَا اللَّهُ كفك شاكمة المواع عكدنا أتجزعنا أمرصكرنا ماكنا عٌ مِنْ مَحِيْطٍ ۚ

**یج تنما اوکوع** ایک طرف بالمل معبود چمبوش<sup>ی</sup> سرطاره این مجبوری او مگرابی کا اعترا<sup>ف</sup> کریسگر درسری ط<sup>وف</sup> شیطان بچی تام اوامات سے داس جھ انگرانگ کھڑا ہوگا اور کے گاکھیس تومنس ایک مذرجی ڈواسٹ، ا بھاز ارتباقاء تم فودی جذر میں اُگھ اب تم جانو اور تمها دا کام میں مذتمها ری مدکر سکتا مرن مزتم میری بی کچه مدد کرسکتے ہو۔ ہاں کامیاب اس دن وہی لوگ ہوں کے جوش پرایمان لانے اوراسی کواینایا-ان کے لیے ان کے دب کی طاقاتیں اورسلام ہیں، اس نسب برس وباطل کا فرق کھل جائے گا۔

اورجب رحماب كتأب كي بعدس كام كافيصلة توجيك كادافسانون كوان ك اعمال کی منزاوجزا کا حکم مل جلٹے گا اس وقت ) شیطان کیے گا بیے ٹیک انڈینے تم سے سیادتی) وعدو کمیاتھا داس نے ابنا وعدہ پوراکیا) اور میں نے رجی) وَقَالَ الشَّالُطِينُ لَتُمَّا قُضِوَالْا مُمْ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَىٰ كُوْ وَعُكَ الْحُقِّ وَوَعَلُ تُنكُمُ فِأَخُلُفُتُكُمُّ وَمَا

كَان بِي عَلَيْكُرُومِّنْ سُلْطِن إِلَّآ مَّ تَم سے دیدہ كيا دوہ عبرا ها، پس بين نے تم سے دیدہ ملافی كی ۔ اوربرا تم ير كيد رور توخيا نهيل سوائے اس كے كريں نے تم كورگناه كي طرف بلايا وَمُرْبَعُ دِخُوشَی سے ، مراکستا مان لسا (کیونکہ پرخود تمہاد سے فعم کا تقناضا تفاً) نواب مجهے ملامت مذکر وبلکہ اپنے نفس پرملامت کرو (آج مجھہ پر الزام رکھنا اور مجھ سے کسی مرد کی امپیرکرنا ہے سود ہیے )۔ مذہیں تمہاری فرياد كويسنج سكتا بون مزنم مرى فرما دكويسنج سكته مورة مجه رالزام رکھنا ماہتے ہوکرمیں نے تم کونشرک کی ترغیب دی ہیں اس بات سے رخ و) تم سے منکر دو بیزان ہول کہ تم نے اس سے قبل (دنیا میں مجھے دخد كالشريب مفهرايا (اورمجه كومزير صيبت بين والابهرمال اب عذات

چھکارا نہیں) بیشک جرظالم ہیں ان کے یلیے در دناک عداب ہے۔

ان د عوتك فاستعتب ا فَلاَ تِكُومُونَ وَلُومُواْ انْفِسِكُمْ فَلاَ تِكُومُونَ وَلُومُواْ انْفِسِكُمْ مَأَانَابِهُ صُرِجَكُمْ وَمَأَانِتُمْ بِمُصُمِ خِيَّ إِنِّي كُفَرْتُ سُمَاً اَشْرَكْتُ وُن مِن قَبْلُ إِنَّ الظُّلَمِينَ لَهُمْ عَذَاكًا إِلْمُونَ

کفار کی گفتگو، ان کے اوبام کاجواب اوراس سلسلیمیں ان سیکے سروابیعنی البیس کی بیزاری كاذكركيا كبيا كرانسان كرمساوم ربين كرآخرت بيركسي كاكوني عذركام مذاشة كاالبسته كام آشكا

اوروه لوگ جوانمان لائے اورنیک عمل کیے وہ الیہ جنتوں میں وال کیے جائیں گئے ت<u>ی کے نیمے</u> نہر س مبتی ہیں۔ وہ اینے رب کے حکم سےان میں ہمیشہ رہیں گے ، وہاں ان کی دایک روسے ہے کی) ملاقات سلام

وأدجل الكانن امنوا وعيملوا الصّلحت جَدّنت تَجُريُ مِنْ تَحْتِهَا الْكُنْهُمُ خِلْدِيْنَ فِيْهَا ڔٳۮ۬ڽڒؾؚۿڡؙڟڲٙۼؾۜؿؙۿؙۿۏؽۿٲ

كافرومون ميں ير عظم الثان فرق كيسے ہوا، وہ بنيادى بات كيا تفي جس نے نباغ یں اس درجبہ فرق پیپدا کر د ماکہ پر کلمٹرش کا بچے تھاجس نے مون کے قلب میں جگہ یائی اور ہاراً در ہوا۔ وہ ترک کی بُرُ خارجھا ڑیا تغییں جر کافر کی تباہی کا باعث ہوئیں ۔

آیت غبر (۲۳) نوٹ سے باطرح دنیا میں ایک دوسرے کوسلام لبطور دعائے کرتے تھے وہا ل بطورم با دکس کے احضزت ثما ہ صاحب جمعة الشرطير، یاتر آن مراتب کے بیے ایک دوسرے کے و ماگر موں کے

کیا آب نے غور نہ کا کہ انٹر نعالیٰ نے کلتہ طبیبر زنو حیدوا بمان) ککسی راتھی) مثال بیان فرمانی راس کی مثال ہوں ہے، جیسے ایک باکیزہ ورخت کہ آئی چڑامضبوطی سے قائم ہے، ورڈالیاں آسمان میں کھپلی ہوئی ہیں۔

ٱلَهْ تَرَكَّيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كلمةً طَتنةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهُا تَأْبِتُ وَفَرُعُهَا في التَّكَمَّاءِ ٥

#### بدا سادسبدا بارآور

تُوْنِنَ ٱكُلَهَاكُلُّ حِيْن بِإِذْنِ برُصل مي لينے رکجے مکم (اپنے رکج نفسل) سے بل لآمار ہراہے اوراللہ برہتالیں رگوں کے واسطے (اس کیے) ہیان فرماناہے ناکہ و اُصیعت حاسل رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْتُ اللَّهُ الْأَمْتُ اللَّهُ الْأَمْتُ اللَّهُ الْأَمْتُ اللَّهُ کریں دانٹید کو ہاد کرتے رہیں ) للتَّأْسِ لَعَكَّهُمْ مَنَكُنَّكُمْ وَنَ 🔾

#### رخلاف اسس کے

وَمَثَلُ كُلِمَةِ خَيِيْتُةٍ كَتُتَجَرَقٍ اورنایاک (ترک وکفر) بات کی مثال (ایسی ہے) جیسے ایک ناپاک (گندا) ورخت کر داس میں مذافا دیت مذاستحکام اور)اس کوزمین کے خَنْتُة الْجُتُنَّتُ مِنْ فَوْتِ اورسی سے اکھاڑ کھینکا گیا اوراس کو دراہی قرار (و تبات) سیں۔ الأرْضِ مَالَهُا مِنْ قَرَادِ٥

> ان دونوں مثالوں سے کلیزیخ کی برکتیں اور تشرک وکفر کی حقیقت کو داخنے کیا گیا اوراب ابل ایمان سے وعدہ کیا حادیا ہے کہ یہ دنیا حرمزرع اخرت سے بھاں ایمان کا پیج ان کے لیے ہمکا کم اورفلاح دارن کاغامن ہے ، اور کفار کے نصیبیس بالاً خرصلالت ہے۔

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا الله ایمان والوں کوام مضبوط ہات (توحید وایمان کی برکت) سے دنیا کی زندگی میں استحکام عطا فرما ما ہے اور آخرت میں ربھی اسی کلمٹر می کے ب<sup>ات</sup> بِٱلْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيْوِيَّةِ استقرار عطا فرمائكاً) ودالتدمشركون كو (ان كي برختن سے) كمراه بي الدُّنْ أَيَا وَفِي لَا خِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ رکھتاہے اور الٹرجر جاہتا ہے کرنا ہے۔ راپنی حکمت مُعلمت و وہ آپ الظِّلمانُ نَتْ وَيَفْعَ لُ اللَّهُ مانت ہے۔)

يَّعُ مَايَشَاءُ ٥

بالخوال ركوع

کفار کا ذکرتھا، جنبوں نے اپنی ناتسکری سے اللہ کے احسانات کو فراموش کیاان کے مقام اوران کی کیفیات کابیان کر کے ، مومنوں کو ہایت کی جاری ہے کہ وہ کلمہ طرحینے کے بعد کلمہ مرتب اٹم رہی ،بعینی اللہ سے لولگائے رہیں ،اللہ کی عمادت اوراس کے رسول کی محسب واطاعت ،زارتیے م ریں اور کونی مال و دولت اس کی یا دیےان کوغانل مذکرے ،الٹیر کی راہ میں لیننے دینے ہی ہےجست برمعتی ہے دوستی پیدا ہوتی ہے ، ان کاشار اُکر گزار دن میں ہوتاہے اورا فٹر ان برمز باحسان فرما یا ے ۔ اللہ کی بیدا کی موٹی سرشے اس کوایتے رب کی یاد دلاتی رہتی ہے ، پیرتھی ایسے لوگوں کی کہنیں حواس کاسٹ کر ادا نہیں کرنے۔

گراہوں کا مال بتایا جارا ہے

ا اے رسول ) کیا آپ نے ان ( کا فرسے داروں ) کو مذد کھیا جنموں نِعْمَتَ اللَّهِ كُفَّا أَوْ أَحَكُواْ قُومُهُمْ يَا اللَّهِ كَانْتُكُونَ سِيمِ لَوْالا اور اپني وَم كُتّب بيك گھرمیں لا آبارا۔

دَارَالْبُوارِنِ

ربینی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بُراٹھ کانا ہے۔ اوردر وہ لوگ ہر جنوں نے اللہ کے العاشر کے عملے تاکه دلوگوں کی اس کی راه (برایت) سے به کائیں - ان سے کہ دیجئے - انم دنیا میں جیب دن) مزے اڑالو۔ بالائزتم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۔

جَهُنُو يُصْلُونُهُا وَبِئُسُ الْقَيَارُ وَجَعَلُوالله أَنْكَ ادَّالِيُّضِلُّواعَنْ سَبِيلة قُلْ تَكَمَّعُوْ إِفَانَ مَصِائِرٌكُمْ إِلَى التَّارِنِ

ٱلدُوتر إِلَى الَّذِيْرِ : كَدُّ لُوْا

اورلے میرے حب صلی اللہ علیہ وکلممیرے نیک بندوں کو حوان خوف دلانے والی آبات سے کانب جانے ہیں جوالیان لے تئے ہی انہیں تھی ہدات فرمائیں کدونیا آخرت کی تھیتی ہے خیر پر نظر رکھ کرخیرس کے دہیں عیادت اور ہاہمی عبت اورائلد کی راہ میں خرج کرنے سے غالسنل نہ بوں اس سے دوستی پیدا تو تی ہے ہی جب خالص اللہ کے رہیے ہو قومقام خلّت سے قریب بوں میں سر رہائیں ہے۔ کرتا ہے بیشک تیار کیان وہ ہولناک دن ہے کاس سے دل کا نیسے ہیں۔

قُلُ لِعِبَادِي الَّذِيْنَ الْمَنُوْا آب بیرے ان موس بندوں سے فرما دیجئے کدنم از کو قائم رکھیں رکلمہ کی يُقْتُمُوا الصَّلْوَةُ وَيُنْفِقُوا بالیدگی اورنیکی براستقامت کی توفیق اسی سیملتی ہے ) اورہم نے جو

کیوان کو دیا ہے اس میں سے پوسٹ بدہ اورظا ہر رستحقین بی خرج کرتے رہی قبل اس کے کہ وہ دن اُشےجس میں منداعال کی، خرید وفرو ہوگی نہ دوستی کام آئے گی)۔

مِتَاكُونُ الْمُورِيرُ الْأَعْلَانِكَ اللَّهِ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَا أِنْ يُومُّ لِأَبْيَعُ فِيْهِ وَلاخِلانَ ٥

اس دنیا میں جو خدا ترسی سے مال صرف کرتے ہیں ان کے فلوب میں محدصلے اللہ علمہ ویلم کی محبت قائم ہموماتی ہے یہ دوستی ومحبت خلّت میں لاتی ہے ۔ رہی شان رخمنیت ، وہ سب کے ملیے عام ہے کا فرز ویا موس، کافر اللہ کے احسانات کے بعد ناشکری کرتاہے ، موس سرجعکا دِتاہے بندگیٰ میں رہنا ہے بہرصورت اللّٰہ کی نشانیاں انسان کے سامنے ہیں تاکہوہ لینے خاکّن

> اللهُ الَّذِي خَكَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضُ وَانْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَأَةً فَأَخْرَج بِهِ مِنَ النَّكُمُرْتِ

رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلَكُمُ الْفُلُكَ لِتَجْرِى فِلْلُبَحْرِ

يَاهُمُ وَسَخِّيرًا لَكُمُ الْأَنْهُمُ أَنَّهُمُ أَنَّا لَهُمُ أَنَّا لَهُمُ أَنَّا لَهُمُ أَنَّا الْمُؤْمِلُ أ

وُسَخُّرُ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَلِيرُ دَابِينِ وَسَخَّرُكُمُ الَّيْلَ وَالنَّفَارُ قَ

الشروه بسے جس نے آسمانوں اور زمن کو دابنی قدرت کا میسے بنایا اور آسمان سےمیپند برسایا بھراس سے بھیل پیدا کیے جتمہاری غذاہیں اور (بیی نمیں بلکے شتوں (یا جاروں) کو نمہارے دیر زمان کر دیا اکراس کے حکم سے وہ دریا ریاسمندر) میں چلیں اور درما ڈل کوتمہارہے کام میں لگا دیا۔

اورسورج اوربياندكوالك قاعدب كمطابق تهارب يليمسخكيا جوبرابرعیل دے ہیں (تمہارے کاموں میں صروف بی) اور (اسی طرح) رات وون کوتمهارے کام پرلگارکھا ہے۔

> غوض اللہ نے پرمپ چیزی انسان کے بہے پیدا کیں ،سب کوئسی نرکسی طرح ایک حسد بك انسان كامّابع فرمان بنا ديا اوريسب كيمه اس ليع بيه كدانسان الله كامّابع فرمان رہے، دل وجان سے اس کا مکم بجالائے ،اس کے احسان مانے کی انسان ٹرا ناسکر گزارہے۔

وُ الْهُ الْعَرْضُ كُلِّى هَاسَالْتُعُولُا اورجِ كِهِمْ في ما تكاس في تم كواس سبين سارست كِيم، والولا تم الله كالعمتون كوشاركرنا جابهوتوان كوشار شركسكو كم اليكن كياتمام

وَإِنْ تَعُلُّ وَإِنْهُ مَتَ اللهِ كَا

تُحْصُوُهَا ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ عُ لَظُ لُوْمُ كَفَا رُّحُ

انسان ایمان ہے آئے، نہیں ،انسانوں کی ایک کیڑ تعداد سفانڈ کا انکار کیا اور اپنے پڑھلم ہی کوئے ہے ) ہے شک انسان بڑلیے انصافی ڈاگرگڑا ہے (انسان کی توباعات ہے کہ کلیف کی حالت بیٹ کموہ کرتا ہے اور فراطنت میں ناشکری کرتا ہے)۔

## جھٹا رکوع

گزشتہ دکوعیں بتایا گیا تھا کہ جب انسان جد برشکرگزاری میں آباہے ، اللہ کے احسانات کو یا درات ہوں کے اورات ہوں ک کو یا درات ہے ، اس کے سامنے ہا تھ کچھیا تاہے ، تو اشد تعالیٰ اپنے مربعا ہو ملت پر فائز ہوئے اور حضرت میدنا ابرا ہمسیم علیہ اسلام کی دھائے ہیں ہے جو مقام ملت پر فائز ہوئے اور خانگر میں بائی ہوئی تن کی دعی اوں نے دنیا کر دین اسلام کی مجبود تھی مصطرب تلاب کے لیے ہمات ، مصطرب تلاب کے لیے مکون ، اجا ڈرستیں کے لیے آبادی کا مزد د، مگر اجوں کے لیے ہمات ، مشتم کے لیے قرب اللی اور کشکاروں سے بیے اللہ کی بخشش شرکم کا دیمار ہے لیے کہاں انسانیت کی دھائے آکر انسانیت مغور ملے ، کافر شنہ بول ، مردی کا درایا کہ برداور دیواد کا اہلی ہو ملے ۔

اوردائے دسول ذراان کمروالوں کو جو آج آپ کی مخالفت پر آمادہ ہیں وہ وقت بھی یاد دلاشے ، جب ابراہیم راعلیہ السلام نے دعاکی کرمیرے دب اس شهرز کم، کوامن کی جگہ بنادے ۔اورتجہ کو اور میری اولاد کواس بات سے دوروکہ بھم مجر کی پرمنٹ کرنے لگیں (جب نبی ایپنے دامن وجست میں کسکے دوروکہ کم بھم مجر کی پرمنٹ کرنے لگیں (جب نبی ایپنے دامن وجست میں کسکے

رب ن مهر دهر او من ن جوبه بادت اداره و ادری و دلاوان ایت د دُورد که مهم بترن کی پرشش که نظیر احب نبی ایت دامی زخمت می ایت اینی اولادیا قوم کے ملے د ما فرمانا ہے تواللہ تعالیٰ جی مدتک جاہتا ہے دعا کوشرف قبر لیست بخشتا ہے)۔ ملیعیں میں سائنوں نی ایعن الاستان نے اور ادارہ یہ بہتر نظیر میتری

ئے پرسے دب انوں نے دیعنی ان پتوں نے اس مادیت پہتی، تفس پہتی نے ہمت لوگوں گوگھراہ کیا ہے ہم جس نے بری پیروی کی تو وہ بیرا ہے اورجس نے بری نافرمانی کی توریک اطلاع کی توقیق تو برعطا فرماتواس کو مجی اپنے داموں دممت میں مگھر نے سکتا ہے، بے شک تو بڑا بخسینے والا ممریان ہے ۔

اے ہمائے دب (گھروالوں کوشائل فرماکر دعافر بارسے ہیں، ہیں نے (تیرے بی کم تیرے بی افزن سے) اپنی ایک اولا در آئم میں، کوتیے سے ذرگ ٣٩- كَتِ إِنَّهُنَّ اَضْكُلُنَ كَثِ يُرُا قِنَّ النَّاسِ قَنْمَ نَبِعِفُ فَإِنَّكُ مِنِّ قَوْمُنْ عَصَائِيْ فَإِنَّكَ عَفُورُ كَتِحِ يُكُرُّ ٣٤- كَتَنَا إِنِّيَ الشَّكُنُةُ مِنْ ذُرِّيْقُ

ڔۘۅٳڿۣۼؽڔڿؽڒۯ؏ۼٮؙۮؠؽؾڰ

مَاذُ قَالَ إِبْرَهِيْمُ رَبِّا جُعَلْ

هٰذَاالْبُلُدَامِنَاوَّاجُنُيْنِ

وَبَنِيًّا أَنْ نَعْدُكُ الْرُصْنَامُ لَ

الْمُحَرِّمِ لِاَبِّنَالِيُقِيمُواالصَّلُوةَ فَاجْعَلُ افْدِيكَةً مِّنَ السَّاسِ تَهُوِئَ النَّهِمْ وَادْدُقْهُمْ مِّنَ الشَّمْ تِعَالَمُهُمْ شَكَّرُونَ الشَّمْ تِعَالَمُهُمْ شَكْرُونَ

(اورمترم) گوک زویک جمال گھیتی دیک نمیں لابسایا ہے۔ کے ہمار رب دہم نے یہ سبتیری دنما ، تیرے طرف رجونا رہتے ، تیرے فرا بنزالر بینے رہینے کے بلیے کیا ہے ، تاکہ وہ فماز قائم رکھیں دالہ العلمین الیساریہ میں فرماوے کہ بیزین تیری عبادت کے لیے مرجع خلائی بن جائے اور اس کی بنظا ہر ویرانی بافنی افرارے مالا مال جرجلٹے ، لیگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں) بین قوالیے نفعل سے اجعن ووں کے دل ان کی طرف بائی کردے اوران رہیس کو راہنے نطف وکرم سے) چیل بطور در تی مطا فرنا ناکہ وہ مگر ازاروں (دمجمع کے سا غویمر عبادت کا تن اواکمیں)۔

انند تعالیٰ نے حضرت ابزائیم کی دعا کوئنا اورالیا اُسٹا کو آج جب ان آیات کا ترجمت جوہا ہے جزار ہائسان ہمیت انقد کی طرف اُرخ کیے ، ہزار ہا تلوب اس دوز معید کے منتظر ، اور ہزار کا اس کی یا دس آنسو سا رہے ہیں۔

> رَبَنَاً اِنَّكَ تَعْلَمُ مُانَّخُفِیْ وَمَا دِرِ تُعْلِنُ وَمَا یَخْفِی عَلَى اللهِ مِنْ رَبِّ

نُعُلِنُ وَمَا يَخُفَىٰ عَکَ اللّهِ مِنَ شَیْءَ فِرُلُا رُضِرًا لِا فِلْلَمَّاءِ ۞ اَنْحُمْدُ رُشِّهِ الَّذِنِیُ وَهَبَ لِیْعَکی

الْكِبَرِ الْمُعِيْلَ وَالْمُعَنَّ الَّذَ رَقْ كَنَمِيْعُ الدُّعَاءِ ۞

م - رَبُّ اجْعَلْمِنْ مُقِيْدُ الصَّلْوَةِ

وَمِنْ ذُمِّ الْبِيْرِيْ الْمُؤْمِّرُ الْمُنْاؤَلِّمُ الْمُنْاؤُلُمُنَالُولُهُمُ الْمُنْاؤُلُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُولُمُنَالُمُنَالُولُمُنَالُمُنَالُمُنَالُولُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُنَالُمُ لَعَلِيلُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَا الْمُعْلَمُ لَعَلَيْكُمُ لَعِنَالُمُولُمُ مُنَالُمُ لَعَلَيْكُمُ لَمُنْ لَمُنْكُلُمُ لَعَلَيْكُ لَعَلَيْكُمُ لَمُنَالُمُ لَمُنَالُمُ لَمُنَالُمُ لَمُنَالُمُ لَعْلَمُ لَالْمُنَالُمُ لَعِلْمُ لَلْمُنَالُمُ لِمُنَالُمُ لَعِلْمُ لِمُنَالُمُ لِمُنْ لِمُنْكُمُ لِمُنْ لِمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنَالُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنَالُمُ لَعِلْمُ لَعِلْمُ لِمُنْكُمُ لِمِنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لْمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنَالُمُ لَعِنَالُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنَالُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنَالِمُ لَمُنَالِمُ لَمُنَالِمُ لِمُنْكُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنَالِمُ لِمُنْكُمُ لِمُنَالُمُ لِمُنَالِمُ لِمُنَالُمُ لِمُنَالُمُ لَعِمُ لِمُنَالُمُ لِمُنَالُمُ لَمُنَالُمُ لِمُنَالُمُ لِمُنَالُمُ لِمُنْكُمُ لِمُنَالُمُ لِمُنَالُمُ لِمُنَالُمُ لِمُنَالُمُ لِمُلِمُ لِمُنَالُمُ لِمُنَالُمُ لِمُنَالُمُ لِمُنَالُمُ لِمُنَالُمُ لِمُنَالُمُ لِمُنَالُمُ لِمُنَالُمُ لَمِنَالُمُ لَمُنَالُمُ لِمِنَالُمُ لِمُنَالُمُ لِمُنَالُمُ لِمُنَالِمُ لِمُنَالُمُ لِمُنِمُ

اے ہمادے رب تُو تو بانتا ہے جربچھ ہم جھیائے ہیں اور جربچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اور الشرسے کو ٹی چیسے جیبی نہیں رہتی (ء) ذین میں اور نرائسان ہیں ۔

الله كالمكرية حسنة اس برهائي مي تيجة المعيل أوراسحاق (ود بيةً) بختة بي تسك ميرارب دعاؤن كالسنة والاسيد

کے میرے دب مجھے نماز پر دائم و) قائم دکھ اور میری ذریت ہیں ہے بھی المیعے وگ ، وں جونما ذوں کی پابندی کرنے دائے ، س کا اہم ام کرنے ڈائے مجس ) اے بھارے دب د تونے مب دعاؤں کو تبول فریا ہے ) اور میری رس دعا رکھی قبول فرما۔

العام المعالم ورب من حساب قائم برقه مجليا وربير والدين او وجيار ومن كونخ شعد (الوريسة دامن وممت مي أوهانب سي) -

أيت نبر (٩٣) حضرت اراييم طليك لام كالرود الرال كالمرمي حضرت المثيل وصرت الني بليا بوث دولول كالمريس واسال كافرق تعا-

المباوعليهم السلام باوجود معصوم بوني ك التدكرسات عاجزى كرسا تقربسبود ريت اوراس کی رحمت و بخشمش کے طلب کار ہوتے اور اپنے اس دامن رحمت میں اپنی امت کو مجی کیر ان کے لیے دعا فرماتے آج ا براہیم علایسلام کی مے دعا برمومن کی زبان پرسے۔

#### ساتواں رکوع

گرشته ركوع مين موحد بخطم مسيدنا حصرت ابراميم عليالسلام كي دعاكا ذكرتها - درس توحيد ك مبلغین کوجن وشواربوں کامامنا ہوتا ہے اللہ تعالی ان سے واقف ہے، جمال ایک جانب بلغین املام برا حسانات کی بازش ہوتی ہے دہیں مشکرین کے بلیے عبرت ناک عذاب ہے ، مکن ہے کہ اسس مذاب میں تاخیر کی حاشے ، لوگوں کواصلاح کا موقع دیاجائے ،لیکن ان لوگور کران کے انکار کی سمراملنا بحق ہے اللہ اینے وعدے کے خلاف نمیں کرنا - زمین واسمان بدل مائیں گے اس کا وحدہ پورا ہوگا ، حذاب اور در دناک عذاب سے ان کو دو جیار ہونا پڑے گا میرسب خرد ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔قیامت ہے تبل ہی اس کابیان فرما رہا ہے رپھی اُس کی رحمت ہے۔ تاکہ لوگ خواب غِفلت سے بیدار ہو مائیں ،اورالٹد کی وحدانیت یرایمان لاکر عذاب نا رسے مفظ ہو مائیں، حضرت ابراہم علىلسلام كى مثال ان كے سامنے ہے اگر وہ دراغور كرين نوتمام اديانِ ساوى كالب لباب مجھ ماُمیں ، یعنٰی اللہ ایک ہے ، یجا ہے ، وہی ایک عبو درہے جو لائن خمدوشنا اور لائن پرمتش سے اہر برزمان میں اس کے سغیبروں نے لوگوں کواسی وحدہ لامٹریک کی طرف دعوت دی ہے۔

اورالے مخاطب، ہرگز خیال مت کرنا کہ ظالم جو کچھ کرتے ہیں اللہ ان رک اعمال) سے بےخبرے (ان کی حکوں برحد مواخذہ مرمونا بے خبری کی وجہ سےنمیں بلکہ) اللہ نے ان کوڈھیل دے دکھی ہے اس دن تک کے بلے جبکہ (عذاب اللي كي ديمشت سے) ان كي الكمعين يفوا جائي كي-

(اوداس دن) وه ابین سرول کواوېرا تلاست (برحواس میدان قیامت کی طر) دوڑر ہے ہوں گے دان کی کمشکی مبندھی ہوگی) ان کی نظریں (جدھ اُٹھ کمشیر کھیر ا وحرسے ، ان کی طرف واپس ندائیں گی اوران کے ول دسینوں سے باس النے مایہے ہوں گئے۔

ان کے داوں کی دعو کو بر تواسی ، سرایمگی ، خوف د ہراس ، ناکامی و محرد می کاکیسا عبرتناک مرقع ہے۔

وَلَا يَحْسُكُ اللَّهُ غَافِلًا هُمَّا

يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ الْمُ إِنَّ مَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فينه الكيصارك

٧ يَرْتَكُ إِلَيْهِمُ طَرُفُهُمْ وَافِكَ تُهُمُ هَوَاءً ٥

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِ مُ

اندر النّاس يُومَ يَ أَتَيْهِمُ الدران مِول مِن بُرِعَهِمَ الْوَل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَسَكُنْدُوْ فِي صَلَيْكِنَ الْكِنْدِينَ الْكِنْدِينَ الْكِنْدِينَ الْكِنْدُونِ الْكِنْدِينَ الْكِنْدُونِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

لیکن کیا تم نے ان سے درم مبرت لیا، کیا تم اپن مرتشی سے باذک ہے ' اب باہیں بٹلنے سے کوئی فائدہ نیس وہ کو دفریب کا وقت ختم جوا

> ان فالموسف عن کوچیبانے اور م انے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا ، یا در سے کہ ان کے بارسے میں الشرکا و مدہ جراس نے اپنے ارسول سے کیا اور جس کی ان کو تیر تی ہے را کر کینے گا۔

م۔ فَلَا تَحْسَنَنَ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعْلِم بِي بِرُرُ يَهِمِنَ اللَّهِ لِيَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَا الله وُسُلَكُ اللهِ اللهُ عَسنِونُيْزُ كركًا ، يَكُ اللهُ اللهِ عَالِي اللهِ اللهِ اللهِ عَالِمِ اللهِ اللهِ عَلَى ذُو انْتِقَا عِرِ ٥ُ

ا وربیسب اسس دن ہوگا

جس دن ایر دنیا کی زمین رفتنه کی دوسری زمین سے برلی جائے گا دیے اوضیت دہوگی بگراس وقت جو بچہ بیر سے بنچ برگاجی برتیا ہو قسسار برگاوہ اور بی زمین برگی اور آسمان بھی دبدل دیئے جائیں گے ) اور ایر وہ دن پڑگا کرسب کوگ فرٹے والعدز پر دست کے ساتھ دیئے ہوئے کے بلے اپنی این مگرسے نکل کھڑھے ہوں گے ۔ ان ایر دن تو تو میں دکا کی دومر سے کے میابی ان نجھ در دن مرکفے ہے۔

اوراس دن و جمری کوایک دومرے کے ساتھ زنجیروں میں مکرشے بوٹ دیکھے گا۔

ان سے کُرِنْے گُندھک کے ہوں گے رجی میں اُگ بست تیزی سے انزگر فق ہے یا وہ <u>پُٹسند ہو</u>ئے تاہنے کے ہوں گے جو دوزخ کی اُگ کی تیش کو اور پُڑھا دِیں گے بادر آگ اُن کے جمہوران کوڈھائک سی ہوگا۔

تاکہ انٹر بنٹرض کواس کے اعمال کا بدلہ دسے ۔ بے شک انٹد جلد رصاب لیپنے والابے ۔ داس دن کو دور نہ جھو<sub>د</sub>)

یا بیان اوگوں کے بلیے داخر کا بیغام ہے اور (اس بلیے ہے) تاکاس کے ذریعہ وہ ڈراھیے جائیں ارسند کر دھے بائیں اور تاکہ وہوان ایس کردہی ایک عبود ہے داس کے سواکو ٹی فائق عبارت نہیں) اور تاکر عقل (وہنم) دائے اس سے نصیعت ماک کرس داولس کی یا دیش منظول دیس) -دائے اس سے نصیعت ماک کرس داولس کی یا دیش منظول دیس) -

> يه آخرى كيت التفصيل كااجال ميرحبى كابيان سوده بين پوايين توحيد رخالص اور اسسنځ ايمان دايقان -

٬۳۰ يَوْهُمُّ تُبَكِّلُ الْأَرْضُوْفَقِ الْأَرْضِ وَالسَّلْوٰلِتُ وَبَرَّزُقُا لِلْمِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ٥

٣٩- وَتَرَى الْمُخْرِمِ أَنِي كُوْمَهِ فِي مُّفَتَّرِ نِنِي فِي الْأَصْفَادِ فَ ٥٠- سَرَائِيلُهُمُ مِّنْ قَطِهَ إِن وَتَقْشَى وُجُوْهِ هُمُّ النَّاكُ أِنْ

ه ليجُزِى اللهُ كُل تَفْرِيَّا كَسُبَتْ إِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْجِسَابِ ۞

ه خناكِلغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنْكَرُوُا يِهِ وَلِيغُكُمُ وَالنَّامُ هُوالْكُ عَلَيْكُ كُرُوُلُواالْكُ لَبَاكِ عَلَيْكُ كُرُولُواالْكُ لَبَاكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله الحجور

## مورة الحجر سورة الحجر

ننانوےآیتیں چھدکوع

بِسُولِللَّوَالتَّوْمُنِ التَّحِيْمِ وَ شِرَا شَكَ الم عَدِبِ مِعْمِ بِان نبايت رَمُ والاب) السَّرِ نَفْ يَذْلُكَ أَيْتُ الْسُكِ تَثْبِ الف له م دا م ي كتابِ داللهي، اور قرَانِ والضَّى يَتِينِ مِن مَ وَقُدْرُ أَنِ مُّنِينًا فِي ۞

> ا خورسے سنوا دور کھیو تو اس قرائع ٹیم کا واضع قرشگفتہ بیان ، اس کے دوثن دلائل اسس کے ایکن واقع اس کے ایکن واقع ا ایکن واقعات بہتنتبل سے منعقق اس کی بشتاریں ، اس کے احکامات و تعلیمات مستیک سب اس کے کتاب الرائع برخ الرائع کا الہٰی برنے پر شاہدیں ، اور بہی و ، کتاب برخ الرائع ہے کی دمبری کے سے انسانیت کو عطابوئی - )

رُكبكاً

رُبَهَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُّ فَا کافر دروز قیامت، بار بار آرزوکری کے کہ کاش دہ سلمان پرتے ۔

لے دمول جولوگ اب کیپ کی بات نہیں منسنے ، ان کے متعلق کم یے گھیں نہوں ۔

ان کوران کے حال رہے جمور دیجئے کہ راس دنیامیں کچھ عرصہ ) کھا (یی) لیں اور مزسے اڑالیں اور (عمر کی درازی اور دولت کی زیاد تی کی)امید میں گلے دہیں رائع برا نجام کارسے فافل ہیں اپی عظر بب ان کومعلوم برحائے گا (کہ ان کاکیا حشر ہوا)۔

دنيا بيرمنكرن كوايك حدتك موقع دياكياكه وه اين اصلاح كرليس، الشرى مخلوق بإورخود اپنی مبانوں بڑللم نکریر لیکن انہوں نے اپنی راہ نہ بدلی ،الٹر کے کلمیں ان کی بینا فرمانیا ل ہمیشدسے تفین،اب نمام حجت کے بعد نبصلہ پروگیا۔

اور م نے کو ٹی بستی ہلاک نہیں کی مگر داس کی تباہی سے قبل )اس کا وقت لكها بموادا در بمعين تفياء ( الشرك علم محيط كواس كي خبر تقي ده مبانتا تفاكر اس کے بعد اکسلحہ کی بھی معلت دینا اس کی حکمت بھوینی کے خلاف ہو گا۔

کوئی قوم این میعادِ مقررہ سے نہ ای خاسکتی ہے نہ چھے رہ سکتی ہے مَاتَسُبِقُ مِن أُمَّةٍ آجَلَهَا دافراد کی طرح اقرام عالم کی می عروج و زوال کی ایک عدب-ان کے میے وَمَاكُسُتُأْخِرُونَ ٥ ابك ريعاد مقرر كب موالله الني مي ہے اور اس ميں ايك لمحر تقت دم و ناخير

> چ نکر کفار برعذار بنین آراب واس بے وہ گستاخ برتے بیلے ماتے ہیں اور طرح طرح کی بہودہ ماتیں کیتے ہیں۔ وَقَالُوْ إِنَّا يُتُهَا الَّذِي مُ زِّلَ

اور کیتے ہیں کہ اے وہ شخص حب برقران اُ تراہے تُو تو دیوانہے۔

عَكَيْهِ الزِّ كُو إِنَّكَ لَهُ جُنُونٌ ٥

اگرصدافت کا دعوی ہے توکیوں وہ فرشتے نہیں اُتے جوالٹر کا مذاب ہے آئیں۔

كُوْماً تَأْنِينًا بِالْمُليِّكَةِ الزُّكُنْتَ (يكتاخ كفة بن الرَّوْد لين دعويين مجاب ترمار عبان الله

مِنَ الصِّدِيقِينَ

مَانُنَزِّ لُكُلُلِكُ لَكُ لِللَّهِ كُلَّةُ لِأَلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوۤ الدُّاۡمُنُظِي يُنَ

لیکن اس کے بیعنی نہیں کہ وہ بیغام حق کو کیے نقصان بینجا سکیں۔

إِنَّا نَحُنُّ نُزُّلْنَا الذِّكُمْ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ٥

ہم ہی نے یر (کتاب نصیحت آپ برا آری ہے اور ہم ہی اسس کے بگمسان ہیں (اس کی ترتیب ، تدوین ، الفاظ ، معانی ومطالب سب کی حفاظت ہم خودکریںگے)۔

کے مذاب نینے والے) فرشتے کیوں نہیں ہے آیا۔

ابھی عذاب کا وقت نہیں آیا۔)

(ان کومعلوم ہوناچا سے کر) ہم فرشتوں کو نہیں بھیجا کرنے گر (فیصلایات کے بلیے اوراس وقت ان کوہملت منسطے گی۔ ریپر ڈھیل اس بیلیے ہے کہ

منکرین حق کی پرگستا خیاں خو دان کی ہلاکت کا باعث ہو دئی ہیں ، آپٹے مگیین مذہوں۔

وَلَقَالُ ٱلْسُلْنَاهِنَ قَبْلِكَ فِي الرآب عقب الراكات الله المُستدر الرواس من المنظمة على المنظمة ال

شِيعِ الْأَوَّلِأُنَّ 0

وَمَا يَا تِيهُ مُوتِنُ رَسُولِ إِلَّا كَانُقُ إِنِهِ يَسْتَهُنِيءُ وُنَ ۞

كَذٰلِكَ نَسُلُكُهُ فِي تُصُلُوكِ الْمُجُرِمِيْنَ ٥

لايُؤْمِنُوْن بِهِ وَقَلْ خَلَتْ

سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ٥

اورکوئی یغران کے ماس ایسانہیں آبا کہ انہوں نے ہسس کا مُداق نہ اڈایا ہو۔

اس طرح ہم اس (کلذیب حق اور گراہی) کوان مجر موں کے دلوں بین جما دييتے ہيں ۔'

(اور یہ لوگ) اس (قرآن) برایمان نہ لائیں گے اور بیلوں کھی ہی رسم دہی ہے (گزستنہ اقرام این اپنے بغیروں کو یوں ہی مسلاتی اور مسنی

آیت نبر (۱۹) خ کوء کے معنی نعیمت کے ہیں ، ہمال کتاب نعیمت مینی قرآن مراد ہے۔

وكوفتعنا عكيهم باباكم من السكآء

فَظَلُوْ إِفِيْدِيعُمُ جُوْنَ ٥ لَقَالُوالِتُهَاسُكُم نُ اَبْصَارُنَا

اڑاتی رہی اور محوم ایمان رہیں)

ادراگریم ان (کافروں) بر ربطور مجزه) کوئی دروازہ آسمان سے کھول دیں در ران کے یکھے وہ صورت بھی سیدا کر دس کہ) دہ اس مس تمام دن وطعقے دہیں

توجی وہ ہی کہیں گے کہ ہاری نظر بندی کردی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر ما دوکر دباگیاہیے۔

ع بل نحن قومرم و مودون ع ( من كى نظر محقيقت أشنانهي انهيل كي هم ديا جائے ، كي همى دهمايا جائے وہ حق كاتعبر ليغ فهم كے مطابق بى كري كے ، حيرت كري كے ، سوكسيں كے ايمان زلائيں گے،۔ دوسراركوع

۔ قرآن اورمشلونبوت کے بعداب مشاوتوحید کا ذکرہے۔

اودم نے اکسان میں (اعلیٰ بلندیوں پر) برج (با بڑے بڑے مشارسے) بنائے اوراس کو دیکھنے والوں کی نظریش زمینت بخشی –

اوراس راسمان دنسيا ، كويم في مبرشيطان مرد ودسيم عفوظ ركها

ال اگرکوئی دشیطان ان کیفیات اسمانی کوج جرل کے ذریع وشتوں کو دی ماتی ہیں) چرری سے سن بھا کے آواس کے سیجے ایک مجکست ابرا انگارا ہولیتا ہے۔

تَجِيْمِ٥ إلاَمَنِ السَّرَقَ السَّمُعَ فَأَثَبُعَكُ شِهَاكُمُّينُنُ

وَلَقَالُ جَعَلْنَا فِالسَّمَاءُ ثُرُوجًا وَرَيِّنُّهَا لِلنَّظِيمُ يُنَ لَّ

وَحَفِظُنْهَامِنُ كُلِّ شَيْطِنِ

والكرض مكدنها فالقينا اور (دیمور) ہمنے زمین کو بھیلایا اوراس رسخت وزن کے بمار رکھ فیٹے

آیت نمبر (۱) دجیم ، دهم سیختن جیم رئیمعنی سنگساد کرنے کے پیمی ، شیعان کو آسان کی اعلی خنداؤں سے دور کھیا کہ دیگیا سام جی اس كوفسش من به جدد ووان داز الع مربسة كى جوكوين عالم ك يفي فرسستون كوميطة رستة بي جرياكرايي اخباز سے دوگوں کوبہ کا نے لیکن فضام کا ثنات میں افترتعا لی نے اس کی مجی حفاظت کے مدامان کر دکھے ہیں، البنۃ انسان کی آ ذبائش ك ييستنيعان وجن قدر عم ملاكب ، ياج رى تيجي ماصل كرف كالموقع مداد بتلب اس عد المرتعالي ك نظام كويني من فرنسي آ - ده قاديطان بي يطيطان جي اسي كامنون ب جيدايك فام مقعدى فالركي قدرت وسات دى كئ بيدين اتى نبيل كدوه كائنات كودديم بريم كرسك.

منزله

ښير يې ښي

اودام میں مرطاح کی جیسے بمعین (ترکسیب او رمناسب)مقدار میں اً گائی ۔ ( کما مرسب اس کی عظیم الشان قدرت دحکمت کی روشن دسلیس فِيْهَارُوَاسِيَ وَاكْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّنْ زُوْنٍ ۞

اورہم نےاس میں تمہارے اوران لوگوں کے لیے جن کوتم روزی میں نتے معیشت کے اساب (غلے ، ترکار ماں بھیل وغیرہ) پیدا کئے۔

وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِيهَامَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُولَةُ بِرِزِقِيْنَ ٥

ادر ج کھیتم کونظر آباہے یہ تواللہ کی قدرت کے کوشمہ اور سرطرح کی اثبیاء کی ستات کا

ایک ادنی ظهورہے ۔

اور ہمارے ماس تو ہرحرپ زکے رہے شمار) خرانے ہیں اورہمان کو روقت وحالات كيمطابق معين مقدارس آبارت بصفيس

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا هِنْ كَانَا خَزَاتِنُهُ وَمَاكُ نَزِّلُهُ اللَّهُ بقَدَ رِمَعْنُوْمٍ ٥

تم نے آسانوں پرنظرڈال ، تم نے زمن کو دیکھا ذدا اپنے اددگردکی تبوا اورفیضا کڑھی دیکھو کیااس میں تمہاری حیات وبالیدگی کے وہ اسب اب بوجو د نہیں جرتم کوتمہارہے رب کی یاد دلاتے رہی ۔

وَٱرْسُلْنَا الزِيْحِ لُوَاقِعِ فَأَنْزَلْنَا

مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَدُنُكُمُوهُ وَمَا آنُتُمُ لِكُ بِخُرِنِيْنَ ٥

اورہم نے ابراٹھ نے والی ہوائیں جلائیں دجر بانی سے لدسے بوٹے با ولوں كوطيع على ماتى بيس) بيم آسمان مصميمة برسايا (جروريا وُن اورحيثمون میں بها ، زمین کی گرائیوں میں مفوظ کیا گیا ،اس سے سرزی حیات کی باليدكى ك اسباب مهيا كي كيثر كم كرده بلايا ، دكيا تم خود يطيف أ شيرك يانى اين يليه مياكر سكة عقد اورمزار باحيوان بيشمار نبائات ج نماً دی غذا بیں ان کے میلے یہ بانی فراہم کرسکتے تھے ہرگز منیں) اور

تمهارے پاس تواس کا خزانہ نہیں۔

زمین واسب ان ،حیوان و نباتات برشے اینے خالق کی قدرت و مکمت برشا ہدہے

تر خرد این حققت رخور کرد. ۲۳۔ کرانا کانٹ کو کو نیکیڈٹ کو تیکونٹ اور دوکیمور ہم ہی زندگی بختے اور کوٹ نیتے ہیں اور مہی سب کے

الُورِثُونَ ٥

وارث میں - (کامنات کی مرجیز کوفناہے، ایک اللہ ہی کی ذات باتی رہنے دال ہے جو خالق کا منات ہے ۔ اسی کا ہے جو مجھ آسان

با فی رہنے دال ہے جو خالق کا منات ہے ۔اسی کا ہے جو تجیر اسمان<sup>یں</sup> اور ذمین میں ہے اور وہی اس کا مالک اور با لآخر وہی اس کا وارث <sup>ہا</sup>۔

اگرالله کی اس قدرت و محمت کی نشانیا ں یا خود تمهاری تخلیق تم کواس کی یا دستر لا تی توس لوکه الله کوغیب دشتا دت کا علم ہے اس سے کوئی چیزند پوشیدہ ہے دفتی نر پرسکتی ہے۔ وہ ہر انسان کی مالت و کیفیت سے داقف ہے مغرباتے۔

۲۱- وَلَقَلْ عَلِمُنَا الْمُصْرَقَةُ لِوَيْنِ وَمُنْكُمْ اوريقيناً بِم تمها رسے اکلوں کوجی نوب جانتے ہیں اورتمہا رسے بعد وَلَقَلْ عَلِمَنَا الْمُسْنَا أَصْرِيْنَ ۞ کسنے والوں سے بھی خوب واقف ہیں اس بھی اُرکف رزمانیں توہ حانیں اوران کا کام، لیکن ہے یادرکھیں۔

ا وربے شک کیے کا دب ان سب کو دمیدان چشر میں جمع کرے گا ۔ بے سشک و فرا حکمت والا مِرْا حَسِسم والا ہے ۔

غ حَكِنْدُ عَلِيْدُ ُ بِعِثِ تىسراركوع

وَإِنَّ رُبِّكِ هُوَ يَحْشُرُهُمْ أَنَّكُ

انسان کواس کی تخلیق سے املاہ کیاجا ریا ہے اور بتایا جاریا ہے کواس کا ایک وہٹن ہے جوالٹہ کی قدرت کا طریعہ دافف ہونے کے باوجود اپنے کبراور ترص کے باعث اس کا نافر ہان بنا۔ دہ پہلامکر تھا جس نے اوب کو مجمع کھٹر ذرکھا، جرآئ بھی انسان کو ایکار پر آبا دہ کر تاریخ ہے لیکن یہ یا در ہے کہ اس کا فرود انشد کے علص بندوں پر نہیں چیا۔دہ مردود ہے، وہ اور اس کے ساتھی اور اس کے تم کر چیلنے والے سب واصل جنم ہوں گئے۔

الله على الكَوْنَ كُلَقْنَا وُمِنْ قَبْلُ الرانان عَلَى الرانان عَلَى الله وَمِنْ اللهِ وَمُوْسِ فَأَكُ عَبِيدا مِنْ تَارِالسَّمُوْمِرِ كَا عَاد اں طرح انسان ، مٹی کے ساتھ دیگر عناصر سے بنا ُجونظر آبا ہے اور جون کو، گرم، بے دھوئیں کی آگ سے بنایا گیا جونظر نہیں گئے ۔ انسان کائیٹلا قدرت و تکمت کے ہا تھوں تیاد ہوا ، مٹی سے اس کا خمیر تیاد ہوا اور جب الشرکے فیضانِ فورسے مشرف ہوا تب معجودِ ملائکہ بنا۔

اور دوہ وقت یاد دلائیے، جب آپ کے رب نے فرختوں سے فرایا کرمیں کھنکھناتے مڑے بھٹے گانے سے ایک انسان بناؤں گا۔ الله فَاذْقَالَ رُبُكَ لِلْمَلِكَ لَهِ الْفَاكَةِ الْفَاكَةِ الْفَاكَةِ الْفَاكَةِ الْفَاكَةِ الْفَاكَةِ الْفَ خَالِقُ الشَّمَ الْمِنْ صَلَّصَالِهِ مِنْ حَالَا المُسْفُونِ ۞

پھرجب اس کو (پوری طرح انسان بناکر) ٹھیک کروں اوراس میل پی دوج سے (فیصان فور) پھوڈک دوں (اوروہ جی اکسٹھے) قوم اس کے مسامنے سجدہ میں گریڑنا ۔

٥٠- فَإِذَاسَوَّيْتُكُوْنَكُوْتُ وَيُكُوثُ وَيُدِونُ رُّوْنِيْ فَقَعُوْالَهُ سِجِيدِيْنَ ٥

چنانچرا اس فیصنان فورکے بعدی آنا فرشوں نے ل کردا وم کو بہوہ کیا سولٹے ابلیس کے سکراس نے سجسدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انجار کیا۔ ٣٠ فَسَجَى الْمَلَيِّكُدُّ كُلُّهُمْ الْمُمُوْنُ الْهِ الْمُلِيِّكُ كُلُّهُمْ الْمُمُوْنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

معلوم براکہ انسان کی عظمت فیضان فورہی کے باعث ہے جس کا فلورا خلاق ہے ، ابلیس نے اس فیضان فر کوسیدہ نرکیا کا فربراء انسان کے بلیے بھی اس فیضان فور کے حصول کا فربیدا ہے خال کو سوئر کڑاہے ، جس نے اس سے منر موڑاء اس کی فات وصفات میں تفریق کی، اسم میسکی کر ذیا یا وہ شیطان کی راہ پر گاگیا ۔

الله في من عدول مكى يرجواب طلب كميا-

فرمایا اے ابلیں تجھے کمپ ہوا کہ توسعب رہ کرنے والوں میں ل زہرا ہ

٣٠- قَالَ يَالِيْسُ مَالَكَ اَلاَئُوْنَ مَعَ السَّجِدِيْنَ ۞

بولایں وہ نہیں کہ الیسے انسان کوسجدہ کروں جے تونے کھنکھنا تے ہو

٣٣- قَالُ لَمُأَكُنُ لِلْمُنْجُدُ لِلِسَاعِ الْمَنْجُدُ لِلِنَشَيْ

خَلَقْتُهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ مَنْ عَلْمِ اللهِ عَالِيهِ

فرمایا تومهاں سے کل جا داس مرتبہ اورمقام سے جمال تو ہیسنچے گ۔

دُور ہو) توراندہ درگاہ ہے۔

۵۷- وَإِنَّ عَلَمُكُ اللَّعْنَاةُ إِلَى يُوْمِ اورتج برتيات كورن ك يعثكار بور

سفيطان بجائے اس كے كماينى فلطى براب بھى نادم ہوتا درازى عمرادر به كانے كى ملت كا طله گار ہوا، گو ما انسان سے مقابلہ کے بلے آبادہ ہوگیا۔

٣٩٠ - قَالَ رَبِّ فَأَنْظِمْ نِنَّ إِلَى يُوهِر - رشيطيان نحالتِلَ لي مير عدب ترجيح اس دن بك ملت م حب لوگ اٹھائے مائیں گے ۔

٨٨- إلى يُؤهِ الْوَقْتِ الْمُعَلُّوْهِ ( وقت معين كدن كريف قيامت كر) -

شعطان نے ادب کھی ملحظ نہ رکھی

قَالَ رَبِّ مِمَّا هُوْيِتِرِي لَا كُرِّينَ كَ كَماك، بمياتِك مِصِه بكاياب رابى بكررب ديا من مويقينا (دنیا بھرکے گناہ) زمین میں ان کوحسین بناکر دکھاؤں گا ادران سب کو گمراہ لَهُمُ فِي الْأَرْضِ وَلَا غُوْمِينَا لَهُمُ

أَجُمُعِيْنَ ٥ُ ٨٠ و الاعكادك عِنْهُ الْعُفْلِعالين بوان ير عير عني بردن بدول عد

یعنی ج تیرے خلص بندے ہی ، جو خلوص میں بڑھنے سطے ماتے ہی ، جن کے دل میں کسی کی طرف سےمیل ہی نہیں آآ، جرترے ہوکررہ گئے ہیں، بے شک وہ میرے دام فریب میں نوائیں گے ،لیکن اور کوئی پچھی نہ سکے گا۔

اسم قَالَ هٰ إَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الله مِن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله مِن الله م

منزله

(پہنچتی) ہے۔ ( اوراس راہ پر جینے والے کا تو کچے نمیں بگا ڈرکستا)۔ ہے تیک بیرے بندوں پر اخ نفس ہمی تیرا کیچھ بھی ذور میر جیلے گا سولئے

بے تنگ میرے بندوں پرانجنعی ہیں، تیرا کچھ بھی ذور نہیط ان بھٹنے ہووں کےجنوں نے تیری داہ افتیار کی -

اوربے ترک ان سبکے دعرہ کی مجر جنم ہے (جوان مب کی منتظر ہے)۔ اس کے سات دروازے ہیں اور ہروروازہ کے واسطے ان ہیں سے

ز کافروں کا ایک حصہ بٹا ہواہیے ،(طرح طرح کے کفریں مبتلا دوزخی اسنے اپنے در وازوں سے داخل ہوں گے )۔

پ پ پر بین سال میں اور در مند ان کورع

چو کھا ر لورع جم طرع دوزخ کے سات دروازے ہیں جن سے کافر داخل کیے جائیں گے ،ان درواز<sup>وں</sup>

ے دوزخ کے مسامت طبن بھی مراد سے جاسکتے ہیں، اور تیقت پیم ساست اوصاف د ذیلے کہ بناء پرچی مکن ہے۔ اسی طرح جنت میں دائل ہونے کے اٹھ دروازے ہیں۔ سامت اوصاف جلید کے باعث ہوں گئے اورا کیے محض اللہ کے فصل سے داخل کے جانے والوں کے شیے ہوگا۔ پیمال سلامتی سے داخل ہونا ہے۔ سلامتی کے تصور کے ساتھ حضرت ابراہیم معلال سلام کا ذکرہے اور انہیں کے بھائے لوکا بیان آ کے جو کی قرص نے اکبار کی اور عذاب کی مسئنی ہیں۔

مینک داس دن برمبرگاد دجنت کے باطول اور چشمل میں ہوں گے۔ د فرفتے ان کوندا دیتے ہوں گے کہ آم ان میں امن وسلامتی کے ساتھ د افل ہوجاؤ آم پر الند کی رحمت وسلامتی ہے )

> ز حرف فادجی طور پرا نہیں اس ماصل ہوگا بلک ان کے تلوب بھی ہرگرا نی اور سِرخلش سے یاک بھوں گئے ۔

اوریم ان کے میپنوں میں جوکدودت ہوگی اس کومجی کال ڈالیں گے ڈناکر ان کے والمجی پاک صاف ہوجائیں اور واقع جی سے ایک دومرسے سے ٣٧- إنَّ عِبَادِ فَى لَيْسَ لَكَ حَلَيْهِ مُد سُلُطنَّ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُونِينَ ۞

٣٣- وَإِنَّ جَهُمْ لَمُوعِكُمُمُ أَجْعَيْنَ ۗ ٣٣- لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابٍ لِكُلِّ عَمْ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزُعٌ مُّقُسُوْمً ۚ

ه» [نَّ الْمُنَّقِلِيَ فَيْجَنَّتٍ تَوْعُيُوْرِ ۗ ٣٩- ادُخُلُوهَا إِسَلْمِ [مِنْيُنَ ۞

وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِ حُدِ

مِّنْ غِـبِلِّ إِنْحُوانَّا عَلَى سُرُرِ

منزل۳

مایخ دیں اوروہ) بھائی بھائی کی طرح تخوّن پراَ سے ماسنے بیٹھے بول گے۔ مُتَقْبِلِيْنَ0

دناں ان کوکو فی تکلیف نہیں پینچے گی اور ز دہ وہاں سے کہمی نجائے بھے رجس قرار وقیام کے دلیا میں انبیر عطیا فرمادے گا، کو فی قیاماتی نررہے گی ) - م. لايَمَتُهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَعَاهُمُ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ۞

راے دمول امیرے بسندوں کومطسلع کر دیجیے کرامل بختے والا بڑا مربان میں ہوں (میں دقت بے جشش مانگ لودجوع ہوجاؤکرمیری رقمت کا دامن بست بست کشا دہ ہے )۔

٥٠. كَتِئْ عِبَادِئْ اَنِّنَ اَنَّا الْعَـفُوْرُ الرَّحِـيْدُرُ ٥٠. وَاَنَّ عَـذَ اِنْ هُوَ الْعَـذَ الْ

رمت کا دائن بهت بست اشادہ ہے)۔ اور داگرانگاد اورکفسسر پر قائم رہے تو) بلامشبر بمیار حذاب بھی بڑا در دناک عذاب ہے۔

الْكَوْلِيْهُ0

جماں رحمت اور عذاب کا ذکر آیا فوراً اس کی مثال انبیا علیهم الساد م اوران کے زمانکے واقعات سے پیش کی جاتی ہے تاکریرات انجھ طرح ذری شعیری موجائے۔ پہلے صفرت الراجسیم علیالسلام کا ذکرے تبایا جارہ اس کا رحمت اسباب کی ممان نہیں وہ اسباب پیدا کردی ہے کیکن جب رحمت دستنگیری ذکر سے فوجا کت لاڑی ہے۔ پھراس سلامی حضرت وط علیالسلام کی قرم کا ذکرے حس کوانشرے بھیمے جوئے دروناک عذاب سے کوئی چرز بجا ذریکی ۔

اه که و کنتِهٔ کُوعَنْ صَنْفِ اِنْزِهِهُمْ ٥

اوران لوگون کوارامیم کے مہانوں کا حال سنا دیجئے ایعیٰ ان فرنشوں گا جواف ن کی صورت میں حضرت ابرام سیم علیدالسلام کے پاس آئے تنے اور می کوامنوں نے ممان میچ کر خاطر علارات کرنا حاجی)۔

اِذْدَخَانُواْعَلَيْهِ فَقَالُؤُلْسَلْمًا ﴿
 قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۞

جب ووان کے پاس آئے ترسلام کما۔ لیکن فراست پیغیری فیطان لیاکہ مذاب کے فرشتے بی لین کما ہم کوتم سے ڈونگ دا ہے ۔ ہر کر رو

٣٥٠ قَائُوالا تَوْجَلْ إِنَّاكُنْبَشِّمُكَ ٣٥٠ بِعُـلْمِ عَلِيْمِ ٥

وہ دے آپ ڈرسیے نہیں ہم آپ کو ایک صاحب علم ریعنی صاحب نبوت ) فرند کی خرخمری دیتے ہیں -

٥٥- كَالَ النَّشْرَ تُعُونُّ فِي عَلَى اَنْ مَسَنِي

(ابرامسيم نف) كها ، جب ميرا برها يا حدكوميس في كيات نوشخبري

سناتے ہو؟ ( ذراسوي) اب كاب كى خوشخبرى سُسناتے ہو د جس كا بغلام امكان بى نىيراس كى نوشخېرى سىناناكيا)-

مطابق) خوشخبری شے لیے ہیں دہم فرشتے ہیں۔ عام انسان نہیں لیں اب ناامیدنه بول۔

(ابراہمیم نے) کمان امیدی نہیں ہے حیرت ہے) اورلینے یووردگار

ک رحمت سے ناامیدہی کون ہوتا ہے سوائے گراہوں کے۔

دیکن اس کالمرکے با دجود حضرت الزاہیم کے تعلیم جھیرا ہمٹ کے آثار ہیدا ہوئے تھے اس کا جواب زملا ساس میلے دریافت فر مایا کم آخوش کام کے بھیے بھیجے گھٹے ہو۔

(ابرامیم نے) کما پیراے فرسٹ ترتمیں کیا کام ہے۔ رتم کس ہم کے

قَالُوَّ النَّا أَدُسِلُنَا اللهِ فَسُوْمِ (فرشة) بديم ايك بركارةم كى طرف بيع كمَّة بي - (من كرم بمیت ونابود کر ڈالیں گے)۔

إِلْكَ الْ لُوْطِ إِنَّا لَكُمُنَّةُ وُهُدُهُ مَ بَعِ لِولاك أُووالون كم يمهان مب كور الاكت وبرادي سي) بجا

البنةان كى عودت (لوط كى بى بى كم) اس كے مليے بم نے مطے كرايا ہے كم

وہ اعذاب میں بلاک ہونے والول کے سائق ، بیچھے راہ جائے گا۔ بالخوال ركوع

حضرت ابرامیم علیال ام کے باس سے فرشتے حضرت لوط علیالسلام کے باس پہنچے۔

فَكُتُوا الْ الْوَطِ الْعُرِيدُ لُونَ ٥ ﴿ مُعِيمِ مِوعُ وَشِيعِ مِوعُ وَشِيعَ الأَلْحُ كُلُّو بِيغِي

توفرنشة كى فطرت اورلبشركى صورت كفى ، عام انسا نول سيمالگ الداز يجال أو

تسکین و بے نیازئ پرب اوا علیالسلام کے بیے طرح طرح کے خیالات ، تنبی گھرارٹ اور ڈپنی کشکش کااعث بن گئے ، اپ کا ایک منتقر تبر ترام کیفیات کا ایمند دارہے ۔

قَالَ إِنَّكُ مُوتُورٌ مُورِثُكُمُ وَنَ 🔾 ﴿ وَلَوْ فَ ) كَمَا مِنْ وَلَمُ عَلَوم بُوتَ بُورِ

وولوك (أب كاخيال مصح ب، ممانسان نيس فرشته بيس) بكله بم أبي ياس وه چيزاييني مذاب الهي ) ك كرائمة بس مس ك بالصيس بير

یاں وہ چیز (میسی مداب اہمی) نے ارائے ہیں س نے با تھے میں یہ وگ شک کرتے (اُپ سے مجارات اسے میارات اسے اس

اددم آبے پاس ایک تنی فیصل لیکر آئے ہیں ادربے شک میم بالکل سیح ہیں۔

پس دفیصله پر بواہے کہ) کپ کچھ دات نہے لینے گھر والوں کو دبستی ہے، نے کو کل جائے اور آپ ان کے پیچھے چیلے اور اکپ بین سے کوئی عرک رہ بیچھ دن ، کھے ان رائس طرح باسزان ، قاط کہ جانا طنت کر تے ہمیش

(بیجیے) مذدیکھے اور داسی طرح لینے اس فافعہ کی حفاظت کرتے ہوئے) جمال کا ایس کو حکم طاہبے مطبع جاشیے -

جمال كا آپ كو حكم ملاہ يے جلے جائيے-

اوریم نے (لول کو لائکر کے قرصط سے) اپنا یہ فیصل پیرچ ویا کھیجے ہوتے ان (نافران لوگوں) کی بڑ ہی کمٹ جائے گی۔

إوهران كى تقدير كايفيد موجيكا كق أوحرد وابنى غفلت اورب حياتى ميسر شار يحق -

ادر دیر خبر پایتے ہی کر پر پُرحال ہستیاں اوط کے گھراً کُھیں) شہولے (اپنی مِنونی کے مطابق نوشنیاں مناتے (دوڑے) کئے ۔

اور لوظ سے مطالبہ کیا کہ ان کو ہمارے حالے کر دو۔

(لوطرف) کمایہ ٹوگ میرے مہان ہیں لیں ان کے سامنے اوراس طرح کی ہاتیں کرکے) جمعہ کو گرموا نرکو ۔

اور ز زا) خوف فلاکروا درمیری بے آبردنی نرکرو-

وہ ولے کیا ہم نے تم کودنیا جرکے لوگوں کا حمایت سے منع نمیں کیا؟

٧٧- قَالَ إِنْكُمْ تُوْمُرُّمِّنْكُمُ وَنَ ۞ ٣٧- قَالُوْا بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُوْا فِيْدِ يَمْتُرُونَ ۞

- وَاتَيْنَاكَ بِالْكَتِّ وَإِنَّالَصْدِقُوْنَ

فَأَسْمِ، بِأَهْلِكَ بِقِطْ عِمِّرَ الَّيْلِ وَالتَّبِعُ أَدْبَارَهُ هُرُوكُ يَلْتُفِتْ مِنْكُمْ لَحَدُّ وَامْضُوْ

حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَا لَكِيْ عِذْلِكَا لُامْرَانَ دَابِرَ

هَ وُلاء مَقُطُوعٌ مُصْبِحِيْن

وَحاءَ أَهُلُ الْمُدَنِّدُ يُسْتَبْقِيرُونَ

٧٠ - قَالَ إِنَّ هَوُّ لِآءِ ضَيْ فِيْ فَ لَا تَقْضَحُونِ ۞

٩٩- وَاتَّقُوا اللهُ وَلاَتُخُوُونِ ۞ ٤٠- قَالُوَّا اَوْلَهُ لِيُنْهَكَ عِزالُعِلَمُهُ رَنِ

فٰعِلْمُنَ ٥

نعمهون 🔾

دتمهس بيليري بتاند دباكركسي كوابنا مهان نرتفرايا كرواور بهادى داهيس ر کاوٹ مذہبوء تم خودہی لیضے سرآخت مول لیتے ہیں۔

قَالَ هَمُولُا عِبِنْتِي إِنْ كُنْتُهُ لَهِ (وطنه) كمارتم كيابيوده بأي كررب بريتنفيض كي مأزراين بين، جس کا طریقہ شادی ہے ) اگرتم کو رکھے ، کرناہی ہے تومیری بیٹیاں مامزہیں ديعى تمهادى بويال جوتمها لمصا كمويس بيس ياميرى باميرى قوم كى بيشيال

جن سے تم اب شادی کر مکتے ہیں۔ حضرت اوا کا واقعہ میان ہورہ اسے ملکن صور مردود کا شات مصلے الدر علیے وکم کے تساب مبارک برج کیفیات گزر دی گھیں اللہ رب لعزت ان کا جواب نے الجیا وکس محتیج خطاب سے۔

كالمرار المراحة كوفي سرمت تطاهد المراحر المراجم واكب كا جان كاتم دوا بن مستى مروق براي تھے (رحنم کے کنا ہے سے اکی تھے ۔ اب نادہی ان کا ملاج تھا۔ تماہی وہلاکت ان کے سروں پرمنڈ لارہی تقی)۔

سه- فَأَخَذُ يُرُومُ الصِّيْكِيَةُ مُشْرِوْمُونِ فِي فَي مِن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بعربم فے اس بستی کو تہ و بالا کر ڈالاء اور (آسان سے)ان برکسنگر کے بیحقررلینی جمانوے اور میقر) برسائے۔

ادر ہے شک اس دواقعر) میں اہل فراست (دھیان کرنے والے اور حق یک بہنچنے والوں) کے سلے ربڑی) نشانیاں ہیں۔

اور (آج بھی کمسے شام کی سبیری واہ پر ووستی واقع ہے (جس کے کھنڈرات درسس طبرت سے بہے ہیں )۔

بيشك اس ميں ايمان دالوں كے ركيے (الله كي سخت گرفت كى برى) نثانىہ۔ ٢٠- فَجَعَلْنَاعَالِيهَا سَافِهَا

وَامْطُونَا عَلَيْهِ مُعِجَّارَةً مِّنْ سِجِيْلِ ٥

اِتَ فِي ذَٰلِكَ لَالَٰتِ لِّلْمُتُوسِّمِيْنَ 0

وَإِتَّهَاكِسَبِيْلِ مُّقِيْمِ ٥

اِتَ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٥

نا فرمانوں کی ایک اورمث ال کا بیان کیا مار ا ہے

. وَإِنْ كَانَ اَصْعُبُ الْأَيْكَةِ كَظْلِمِ يُنَ كُ

، ﴿ فَالْمُنْفَلِمُنَا وَمُهُدُّمُ وَانَّهُمَا ﴿ لَيُوامَا هِمُّدِيْنِ ۚ

جنگوں میں داہرتی ڈاکر زئی کرتے اورشرک و بت پرستی میں بتواسے۔ پس ہم نے ان سے دان کی برعتیدگ اور برکر داری کا) جداریا اور یہ دوؤں دبستیاں لوگوں کی نفووں سے پرسشیدہ نہیں بکر) کھے راستہ پر داتھ ہیں (مین جم پر لوط کی بستیاں ہیں انہیں سے ذرائیجے قرشیب کی پرسستیاں ان داستوں کے گزرنے والوں کے سائے موجود ہیں)۔

تھے (جن کی اصلاح کے بلیے حصرت تعید مبعوث بہوئے۔ یہ لوگ کھنے

## جيطار كون

سورت کا آخری در کوع به موده میں معتب ابرامیری کی بنیا در کھنے وال کی کیفیات اور شکرین جی کا صاحت کا بیان کا خاص اور شکرین جی کی صاحت کا بیان کا خاص ہے ۔ ادر جو کا بہتی کی رہنے والی توج نمر د کا بیان فرائر کا رکان کی محکمت ہے اگا ہی جا جا رہا ہے السا کا مقصد جیات اپنے دب کی عبا وحت اس کی معرف سے ۔ اس مقصد ہے فائی ہو کو زندگی بسرکرا المحکمت ہے میکن کا مقصد ہے میکن اس سب یاء کو جھرلاستے آئے ہیں اور انبیا معلیہ مالسدان براخل کھانے اور مسرک میں معرف کی کھانے اور مسرک ہالے دور مسرک بی معرف کی کھیلئے اور مسرک کے اس ور مسرک تقیم نا وار نہیں میں دور کیا جا دیا ہے اور مسرکی کمفین اور ادر تی مسبح و بندگی میل کر سے دور کیا جا دیا ہے اور مسرکی کمفین اور ادر تی مسبح و بندگی میل کر صور کو نیز فراما حال ہے ۔

. - وَلَقَكُ كُذَبَ أَصْعَبُ الْحِجْرِ الْسُ سَلِيْنَ ٥

ڒٲػؽ۬ؠؙؙ۠ۿ؞ٳؠؾؘؽٲڡؙػٲٮؙٛٷٛٳڠڹٛؠ ڡؙۼڔۻؚؽؗن ڵ

اور دانسید؛ وکھٹرانا مشکرین کی رح تعدیم ہے) ججر دکستنی کے بست دالال نے دیعن قرم تر دیے حدیث صالح کو تعشایا گویا تمام ) انبیاء کو تجھٹ لایا (ایک کل کی کو قرنا گویا ہورے مسلسہ کو منتظمہ کرنا ہے اور ایک بیغیر کو خاخا گویا مسب کا انکار کرنا ہے ۔

ادران کوہم نے اپنی نشانیاں عطافرمائیں (معجزات دکھانے پیقرے اوٹٹن کالی تب بھی دہ دوگر دائی کرنے لیے۔ درخصفرت صابح کی دسات کے قائل ہوئے دائشرکی قوصید کے بکھ اپنی نافرہائی ادوئی کی ول آزادی پر قائم لیسے)۔ اور دان کا طریقہ تھا کہ) ہماڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ دان ہیں؛ مکون واطمینان سے دہیں۔ ا- "وَكَانُوْلَيَهُ عِنَّوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُنُوْتًا المِندِينَ ۞

ر ہیں۔ کیکن کمیامضبوط ادرمستحکم کان انہیں طاب الہم سے بحب سکے ؛ انہیں وہاں ماہ ونہد ...

سكون ملاجنتين ..

البید جمع برتے بوتے ان کوایک (آتشیں) چنگھیاڈ (سخت اواز) نے گیرکا او امراتفا تی وقتا اکو گی زلزلہ زمخیا یا انترکے کم سے جر لی کا اس خطۂ زمین کوا تھی کرچنگ دینا تھا جس نے ان کے صبوط قلعوں کوالٹ

,,

فَأَخَذُ بُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ٥

دیا، اور برمل ان کو مذاب سے بجا نرسکے)۔ پھر راس وقت) ان کاکیا (وحرا) ان کے پچھے کام نر آیا۔

- فَكَاكَفُنْ عَنْهُمُ مَّاكَانُوْا يَكُسِبُوْنَ ٥

اور (جوکیخلین کے مناخ نظامت بالایس) سان اور ذمین اوراس کے درمیان جوکیجہ ہے ہم نے بلامکت کے بیدائنیں کیادان کی خلین کا ایک مقصدہ اور دہ میں ہے ) اور اردائنگا پہال تنم نمین توتی ہے شک قیامت آنے دانی ہے کہ ریساں نوش فلق سے درکٹر کیجۂ را قران کو

وَمَاخُلَفُنَا التَّمُوتِ وَالْاَرْضُوَّا بَيْنَهُ مُلَالًا بِالْحَقِّ وَازَّالِسَاعَةَ الرَّبِيَّةُ فَاصْفِي الصَّفْحِ الْجَبِيْلَ

ئے ٹنگ آپ کا دب ہی قرسب کا پیدا کرنے والا، بڑا عیسلم والاسے داس سے ان کے حرکات پوشیرہ نہیں - یہ اوران کی دنیا وی دولت وٹروت مسب کی قدر وقیمیت ان کومعلوم ہم وجائے گی) - ٨٠- إِنَّ رَبَّكَ هُوَالْخَ لَٰنُ الْعَلِيْمُونَ الْعَلِيْمُونَ

اوربے ٹنک ہم نے آپ کورقز) پر دالعسمد کی سات آسسیں جو (نماذیس) باربار پڑھی جاتی ہیں اور منطست والاقرآن عطعا کیا ہے ۔ ٥٠ وَلَقَانُ التَّذِيكَ سَبْعًا مِّرَ الْعَنَالِيٰ
 وَالْقُهُ الْعَالَةِ عَظِيدُهُ وَالْتَعْمَالُ الْعَظِيدُ مَا الْعَظِيدُ مَا الْعَظِيدُ مَا الْعَظِيدُ مَا الْعَلَمُ الْعَلَمَ الْعَلَمُ اللّهُ اللّ

حمنو کی امت کے رہیے یہ دخیفہ دینی و دنیا وی فلاح کا صامن اور سرکارِ دو عالم اوران کے شبعین کی گرا افار داہر رک و پانے کے دلیش میع ہوایت ہے ، امی سور ۂ فاستحد سے نمازیں نماز کے افراد، تلاوت میں تلاوت کے افراد، ذمر کی ہی حقیقت کے افراد، کا خوت میں وجمت کے افراد

التُّدك ما من جانا ہے)-

۔ گھلتے ہیں ۔ بہی وہ کلید بمعرفت ہے جو قرآن کی عظمتوں سے مومن کو آگاہ کرتی اور قلب مومن کواس

کی جلو ہ گاہ بناتی ہے بہذا

لاتمدن عننك الإمامينعنا بهَ أَزُواكُما مِّنْهُمْ وَلانَحْزَنْ عَلَيْهُمُ وَاخْفِضْرِ جَنَاجَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ 🔾

وَتُكُ إِنَّ أَنَّا النَّذِيْرُ الْمُهُ فِي ٥

كُمَا ٱنْزَلْنَاعَكِ الْمُقْتَسِمِينَ ٥

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُنُ الرَّعِضِ أَرْكِ

لاناہے اگرکسی نے انسانہ کیا )

فُورِينَكُ لَنُسْعُكُنَّهُ مُواجْمُعِنُونَ ٥

٣٠. ﴿ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَانُونَ O

٩٨- فَاصْدُحْ كَاتُوْمُرُو آغْرِضْ عَن الْمُثْبِرِكِيْنَ ۞

آب اکھ اٹھا کو بھی ان جیسینروں کو زو کھھے جریم نے ان میں سے دکافروں کی مختلف جماعتوں کو دنیا برتنے کے بلیے دی ہیں اور نہ آپ ان کے

حال برتاسف فرماً میں (آپ کوان سے کماغ ص کما واسطر۔ آپ کے بلے ترآب کے بیئے ہوئے مومن کانی میں کافروں کوان کے مال رچھوڑ شے) ادر ابینے مازو ایمان والوں کے ملے جمائے رکھیے ، (سی آیکی شفقت و

التّفات كرماز كي تتى اورمتاج ہيں)-اوز اکب فرمادیں کہمیں توریداعمالیوں کےعواقب سے) ڈرانے والارا لٹگر

كے احكام علانيه) كھول كربيان كرنے والا توں - (إب ماننا نر مانت تہارا کام ہے۔ زمانوگے تواس کا خمیازہ خود تعبکتو گے،

(اوداسی طرح ہم کف دیرعذاب نازل کریں گے ، جس طرح ہم نےان <u>حصے بخرے کرنے والوں برنازل کیا</u>

جہنو<sup>نے</sup> آن کوابعنی کست سماویہ کو یامشرکین کی طرح خووقران کو آخر*ہ* 

(جرمناسب مجها قبول كياج فض يربار مواترك كيايه نوشى كاسودا نهين اللركا ببغام يت جرسورة فاستحد سے كردالناس يك آب كے دب كارف سے آب ير نازل بواب ، كل برايان

وقسم ہے آپ کے دب کی ہم ان سب سے صرور پرسش کریں گے ان بب د ہاتوں، کے تعلق حوکھ مرکما کرتے تھے ۔

پس آپ (و وسب) خوب کھول کرسنا دین جس کا آپ کو حکم ہوا، اور مشرکوں کی زرا پروا نے کریں۔

يرآپ كا خاق اڑائي آپ كىسنى يا دمنى ، ليحسيب آب وان كوكيد زكىين كيسكن

ہمآب کی طرف سے ان ہذاق اڑلنے والوں کے بلے کافی ہیں دآپ کا مذاق الأكرة دنيا من أب كاكبيد بكاوسكين كه ، مذاخرت بن ايين كواس مسنر كه

مذاسے بحاسکہ کے۔

راور تمنيخ كرني والمح) بوالله كع سائفه اور معبود بحى فرار فيه بس أوان كوعنقرب بى بعلوم بومَائے گا (كەدەكس حاقت مىں مېتىلا يقے ،

الَّذِينَ تَحْعَدُ نَ مَعَ اللَّهِ الْهِيَّا اخرَ فَسُوفَ بَعْلَمُونَ ٥

وه - إِنَّا كُفُنْكَ الْمُسْتَهُنِ ءِيْنَ فَ

الله تعالىٰ دروند تلوب كى كيفيات سے آگاہ ہے۔

اور داے رسول ہم جانتے ہیں کران کی باقر ں پرآپ کا جی تنگ ہوتاہے

( دل مکدر موتا ہے)۔

یں (ایسی مالت میں انشراح تلب کے سے) آب لیے بروروگار کی تسبير وحمد كرتے رہنے ،ور زج آپ كامعمول ہے كہ عالت فميں نمازيں مشغول ہو مانتے ہیں اسی طرح اسحدہ کرنے دالوں ہی سے ۔

سولې کورغ

اوراییخ رب کی عمادت وصال بالرفتی الا مانیک کیے جائے۔

وَلَقِيلَ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَصْبُومُ صَدْرُكِ بِمَا يَقُولُونَ ٢ فَسَرِيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ

السّٰجِدِيْنَ 🖒

وَاعْدُنُ رَبُّكَ حَتَّى كَأْيْدُكَ غ الْيَقِينُ أَ

آب كے ايمان يرايمان لاكرآب كى است مون بن جائے گى آب كى عبادات ، بالخصوص سجدوں سے امت نیا تیت تام کا دازیا جائے گی اورا برعظیم سے نوازی جائے گی۔

مورج التَّحِلِ سُورَج التَّحِلِ

امک سُوا هائیں ایت س

سورومح بین لمت ارام مثنه کارسیا در <u>کهیزوال</u>ے کی کیفستہ کا بیان بیرا سابقہ ہی ان نافرانول کی حالت سان کی گئی جن کواپنی عالی نشان عمارتوں مرناز ریا جن کے قلوب پینمر کی طرح سخت ہو گئے۔ بلداس سے بھی زیادہ اور رسوبوش کو د کھ کڑھی ان برایمان نرلائے ، ان کی نافرمانی کرتے بسے ورعذاب میں مبتل ہوئے مصور میلے اللہ علیہ وسم کوان کے حالات کے بیان کے بعضفی دی گئی کدان افرالوں كُلُّ تا خير اورمتواتر اكارس كبيده فاطرز جون اورليف مومز ل كوليفه وامن رَّمت بين ليد بوث) ان کے ساتھ عبادات اور مند کی بحالاکران کے تلوی منور فرماتے رہیں ، تاکدان کے ولوں میں تکی ان کے فال فاک کی محت ماگزی ہومائے ۔ وہ تمام اوصاف ر ذیلہ سے بیزار ہوں اوراپنی ابنی استعداد کے مطابق آپ کے افراد کا مظہر بنتے جا میں ۔ الشدی پاکی اس کے نام کے ساتھ بیان كركه انشراح قل عاصل كرين اورسجدون مين مُسْنِحَانَ رَقَىٰ الْأَعْلَىٰ " كَى بركتول سے فنائيت تامركا دازما حاثيں -

اس سورہ میں بتایا جارہا ہے کہ ننا ثبیت تامہ کے بعد کیا چنز می ظاہر ہوتی ہیں، مومن کو حاسے کہ تمام آبات اللبديے اثر مذر ہوکر قرب اللي کا دہ مقام خال کرے کہ جومنہ سے نکلے۔ وه " شفاء التاكس" بومائے -اس سوره س ايمان كه مدارييني وي كابيان سه التدتعالي نے حس طرح مادی جسم کے الیے مادی زمین سے غذاکی فرائمی فرمانی اسی طرح سادی روح کے یے دحی ، فزآن نازل فرمایا جریاک دلوں کوزندہ کرتا ہے اور قرب النی کاموجب بنتا ہے۔ سورہ میں نوحید کا بیان ہے کہ مومن کے ایق ان میں اضافہ ہوا ور کا فرمتنہ ہوں کلامح اللہ اوگوں کوٹرانیوں سے روکتا ہے ، اس ملیے نافرمانوں کا ذکر اکثر آیا ہے ،ان کی گُستاخیوں ا اور بداعمالیوں کےعواقب سے ڈرایا ہے۔ توحید کو داخنج دلائل سے مجھاتا ، مثالیس دمکر واضح كرتائ رساس كى خلوق سے جس كرجال جا بتا سے بطھا آئے ۔سورہ كا نام خل دماسے کہ ایک جانب ننہد کی محی ، رس جیس کرنٹہ پدراکٹھا کرتی ہے تو دوسری جانب اس کی تنظیرے ، سعی بیپ به . نفع بخش سرمایهٔ حیات سب فلب مومن کو بتا ایسے ہیں کُه قرآن میں کلام کی ایک ملاوت ہے اسی سے ماشر کلام کے انداز آشکارا ہوتے ہیں۔

بشيراللِّي التَّرِيمين التَّيميني من شروع الله كنام سے جرب مدمر بان نهايت رهم والارسي) الله كناتي برطعن وتشينع كرنا اورعذاب الهي كابذات اثرانا اور مبلدي كرنا منكروں كي عادت ہے ان کومعلوم ہونا جا ہیے کہ

يُشْرَكُونَ ۞

ا قَدْ الْجِوْلِلْلِهِ فَلَا تُسْتَعْجِلُومٌ اللهُ اللهُ عَلَمُ آبِينِهِا بِسِ اس كے بیے جلدی نرد (جرمراس كی تيامت قائم مرائد المرائدة والتعلق عربية المرائدة المران ما برن كي التقول ما المام والمراب كالمتول ما المام والمراب كالمتول المراب ال ہی عداب سے علی انہیں دو جارہونا پڑے گا۔ امر آیا تو آمر کا ذکر آیا ) وہ دانتد) اس تنرك سے باك وبرترے جربير كماكرتے بن الفترتعالیٰ باك ادراس کی حقیقت ناقابل ادراک ہے اس کا کوئی کسی طرح متر کینیس -

مُنَزِّلُ الْمَلْكَكَةَ بِالرُّوْجِ مِنْ أمُرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِرْزِهِ مَادِةً ٱڬٱڬ۫ۮؚۯؙٷٙٲڰۜۼ؆ٳڶۿٳڒؖٲٵٵ

فَاتَّقُونِ ۞

خَلُوَ السَّلِّمُونَ فِالْأَرْضُ بِالْحِقُّ ط تَعْلَىٰعَهَا يُثْنِيُ كُوْنَ ٥

اس کی شرک کیسے بوسکتی ہے) دوان کے شرکب بنانے سے بالاو

التٰہ نے زمین وآسمان اورانسان کے قیام و قرار کے اسباب پیدا کرنے کے بعد

خَكَقَ الْانْسَانَ مِنْ نُّطُفَة فَإِذَاهُوَخُصِيْهُ مُّبِينُ

آدی کو نطفہ سے بیدا کیا گرلاس کی یہ کجروی تو دیمیو کہ اپنے معبو دکے سامنے سلببجو ہونے کے بجائے )اس (خالق) کے بادے مِن وه کھ لم کھ لاچھ گرمنے لگا۔

(الله) اینے بندول میں سے میں برجا بتاہے اسفظم سے رصے دلینی جالِ ایمال وحی اللی ) کے ساتھ فرشتوں کو آنا رہا ہے کہ (کیے انب یاء ورسل بقم

اعلان عام کرو کرمیرے سواکرٹی لائن بندگی ہنیں کبیں مجی سے ڈرو

رسمجه داری سےعل کرؤعبا دت میں مقصد زیرگی بعنی وصول الی الشہر

اس نے رقن اُسانوں اور زمن کو حکمت کے ساتھ یب داکیا دکوئی چیز

انسان حانوروں کے حرکات اختیاد کرے براس کوزیب نہیں دیتا۔ لیٹر نے جانور انسان کے بے اورانسان کواپنی عبادت کے بلیے سب اکباہے۔

> وَالْانْعَامُ خُلُقُهَا ۚ لَكُمْ فِهَا د فَ ءُوَّمِنافِعُ وَمِنهَا تَأْكُلُورَ دفُءُ وَمِنافِعُ وَمِنهَا تَأْكُلُورَ

وَلَكُمْ فِي الْجَالُ حِينَ تُربِيحُونَ وَجِيْنَ تَسْرُحُوْنَ ٥

وَتَحْمِلُ أَثْقَالُكُو إِلَىٰ بِلَلِ لَهُ تُكُونُوالِلغنب الإبشوّالْأَنْفِينَ اِتَّ رَبُّكُمُ لِرَّهُ وَفُ تَحِيْمُ <sup>٥</sup> وَّالْخَيْلَ وَالْبِخَالَ وَالْحَمِيلِيَ

اور دان میں بہت سے حیویائے ) تمہالیے لوجھ اٹھا کر ( دور و درا زانہر و یں سے جاتے ہیں جان تم نفس کی انتائی مشقت کے بغیر نہیں ہے۔ رمرالتاری شففت و رحمت نهیں توکیا ہے) ہے سک ممارا رب نهایت مشفقت والا (اور) ہست ہمریان ہے۔

جاتے ہوتوائ*س میں تمہاری عزت د* نشان سے ۔

ادر (اس نے تمادے میے) گھوڑے ،خچرا ورگدھے رہیداکئے) ناکرتم

منزل

اور ج یائے زتن اس نے فہما اے واسطے میدا کیے ان میں تمها اے الیے محرم لباس اوربهت سے فائدے ہم ادران میں سے عفر کرتم کھاتے بھی ہو۔

اورجب رتم ان جریاتوں کی شام کے دقت سراکرلاتے ہواور اصبح اجرائے لے

شَجَرُ فِيهِ تُسِيهُونَ

يُنْبِتُ لَكُمُ بِهِ النَّارُعُ وَالنَّرْثُونَ

والتنخيل والانفناك ومن

كُلِّ الشَّمَرٰتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لأنةً لِقَوْمِ يُتَفَكَّرُونَ ۞

وى بيحس في السان سع تمها له عليه بإنى أناداكم استم يعين مواوراسي سے درخت ربعنی کل سباآت جرا گاہ وغیرہ سرسبز وشاواب ، ہوتے بی جس میں تم (اینے مولتی) چراتے ہو۔

شج كمدكر عام نبالات مرادل، ابردحت سے نبالات وانسان سب كى حيات جاسى سے شادا بی وبالید کی ہے۔

اسی (یانی)سے وہ تمہارے لیے کھیتی ،اورزیتون اور کھجوری اورانگور ادربرطرع كيميساكاتاب -ركيايمب الله كي قدرت وحكمت رِشا ہر بنیں) بے تیک اس میں غور کرنے والوں کے بیے بری نشانی

وَسَخَّرَكَ مُ الَّذِلُ وَالنَّهَارُ اوراسى فيدات ودن اورسورج اور بانركوتهارس كاميس لكاجا

الشَّمْسَ وَالْقَدَمُ وَالدُّجُومُ

سَخَّرْتًا مَا مُرهِ إِنَّ فِرُذُ لِكَ

لايت لِقُومِ تَعْقِلُونَ ٥ وَهَاذَرَا لَكُمْ فِالْأَرْضِ

عُتُلِفًا أَلُهُ الْمُعْرِانَ وَيُخْلِكُ لأَبُعَ لِقَوْمِ تَكَّكُرُوْنَ وَهُوالِّذِي سَخَّرَالُبُحْ النَّاكُلُوا

مِنْهُ كُنِيًا طَي تَكَاوَّ نَسْتَخْرِجُوا

مِنْ وُحِلْكَ تُلْبُسُونَهُا ۚ وَتُرَى

الفُاكِمُواخِ فَيْهُ وَلِتَنْتُغُوا

مِنْ فَضِله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اوراس کے حکم سے ستائے (اپنے) کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بیٹیک اس (غلیمالت ان علی تسخیر) میں ان لوگوں کے بلے جرمچے رکھتے ہی (ٹری) نشانیاں ہُں ۔

اور داسی طرح ) جو رنگ برنگ کی جیزیں تمہارے ملے زمین میں تھے دی ہں اس مرنصبےت حاصل کرنے والیے لوگوں کے بیسے (ایک) نشانی ّ

اور دانشر) وہی ہے جس نے سمندر کومسخر کر رکھا ہے اکرتم اس میسے ازہ گوشت کھاؤاد راس بیرسے زبور (موتی وغیرہ) نکا لوحرتم پیننے ہو۔ اور (الاسان) تودیکھتا ہے کسمندرے یافی کو بھاڑ کرکشتیاں امیں چیتی رجاری) ہیں اور ریتمام چیزیں تخلیق کرکے ، تم کوعقل وفہم دی سے) تاکہ تم اس کاففنل رامینی معاش) ملائن کروا ور راس لیے کھی ، ماکم تم اس كانسكر اداكرو\_

> محصٰ دوزی عاصل کرنے ، عیش وطرب میں پڑ جانے کو زرگی سیمجھوزندگی کواہتے رب کی احسانمندی اوزسکر گزاری میمتعلق رکھو جہنوں نے صرف معاشی فائدے ماصل کیے ، دہن سے کام ہے کم شمار کے اوصاف معلوم کر کے انہیں اپنے کام میں لگایا وہ یقیناً ایک اومی قدرت کے مالک بن گئے لیکن ان کی بیطاقت و قدرت التبر کی مخلوق کے علیے آفت بن گئی ،البت پر جنہوں نےاس قدرت کے ساتھ حذر ٹرنشکرگزاری کو زھیوڑا اچس چیر کوجس طرح ا درحس مگیر صَرف كرنے كا عكم ب صَرف كيا، وہى عاقل بي اوران كى فوت وقدرت دنيا كے اليے رُمت ہے۔ قرآن بار بارسمجھا ہاہیے کہ دنیامیں رہوسب کچھ حاصل کر دہ صاحب قدرت و نروت بنو لیکن قادرکے بندے ہوکرزندہ رمہو۔ ہی تسکر گر:اری ہے ،کاٹنات کی ہرینے اسی کی طب ف ہرایت کررسی ہے ۔

آیت نمبر ۱۳ د نوٹ مام کائنات کوبغورد کیھتے بیلے جاڈ کوئی و چیزں ایک سی زملیں گی کوئی و چینیٹیاں ، کوئی دو رخت ،کوئی دو بروانے، کوئی دوانسان مالل ایک میسے نہیں ۔ کمامرٹ ہی ایک شانی اس کے ایک کمیآ بگا نہ ہونے کی کانی دس رتبادت نہیں ۔ اگر مرکو کر کلی انسان نسیحت مامل زکرے تو ماس کی کوتا ہ نظری ہے۔

(ملکه) وه مرُدے ہیں نہ که زندہ از بے جان ، سے جس ، جن کا وجو دخو د متعاربروه خدا کیسے ہرسکتے ہیں) اوران کو تو پیاک شعور نہیں کہ

وہ کب اٹھائے جائیں گیے۔

سرا رکوع

الله ایک ، یکتا و بگانہ ہے۔ وہی عیادت کے لائن ہے۔ جواتی بات بھی نہیں متحضة وه در صل ايمان سے خالى مغرور ومتكبر ہيں -ان كے ظاہر د باطن كاحال الله خوب عانما ہے منکرین کی ایک ایسی جماعت ہرزمانہ میں رہی ہے ، ان کوان کاحشر جلد معلم ہو مبائے گا۔ نیامت توالگ دہی ، مرتے وقت ہی ان کی تیامت قائم ہو مائے گ ۔ اور ' آخرت بین تو بهرمال انهیں ان براعالیوں کی سزائھگتنا ہے۔ یون ان کی ظاہری ڈمیل سے متا ترنہ ہوں عمل میں لگے رہیں انشرکا وعدہ ان کے بلیے ستجاہے مینکرین میں وقت کے نتظر ہول اور جر کا مٰواق اڑا رہے ہیں وہ وقت ان سے دُور نہیں ۔

ریاد رکھنی تمها دامعبود ایک ہی رکبتا ویگانہ)معبودہے۔(یہ ایک اضح حقیقت ہے)لیکن جولوگ آخرت برایمان نہیں رکھتے ان کے قلاب (اس دا ضح حقیقت کی نهیں مانتے اور دومغرورہیں۔

لايؤمنون بالإخرة قائوبهم مُنكر، يُورِّهُ مُورِي وَمُ اللهِ مُورِدُن ۞

ان کی ظاہری اورتلبی کیفیت سے اللہ خوب واقف ہے۔

لاَحْرُمُ أَنَّ اللَّهُ نَعْ لَحُرُمُ أَنَّ اللَّهُ نَعْ لَحُمُمًا يُبِرُّونَ وَمَا تُعْلِمُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكُبِرِينَ ۞

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ مِّادُ آآتُ زَلَ رَيُّكُهُ لِكَا لُوَّا لَسَاطِ أَرُالُا وَلِأَنْكُ

درحقیقت الله جانتا جریجه وه چیاتے بی اور جو کچه طابررت بن بے تمک وہ غرورکرنے والوں کرایسد نہیں کرتا، (مغرور کا سر التركيم سامنے نهيں حجكيا اس كى مركتني اس كى بلاكت كاماعت مونى ہے،

اورجب ان (کا فروں) سے بوجھا مانا ہے کر دکھی تمہارے رب نے کیا آناداہے ریعنی حضور برج قرآن نازل وابے اس کے متعلق تمهادی کیا رائے ہے تو بلاسویے سمجھے) ول اٹھتے ہیں دہی اگلے لوگوں کی کہانہاں العِنى كُرْدَ بِوسْتُ بِمِودِ ونصارى كے كيم تقي ، كيم توريت و انجيل کی حکایتیں ہیں اور کیا )۔

دراصل ان کے ناپاک تلوب اس کی فھمسے قاصر ہیں اوروہ ابنے علیے برسیسیدں کاایک

أَنَّا ثَدُ النِّهِ الرِّيْسِ الْمِنْ الرِّيْسِ إِنِينَ الْمَا ثَدُ النِّهِ الرِّيْسِ إِنِينَ

ڸۑڂڡؚڷۊٛٵۉؙڒٲڒۿؖڂػٵڝڶڐ ؿٷٛۿٳڶۊۑڮڐٷٷڽٛٵۉٛٵۅڵڐؽؽ ؽؙۼۣڎؙٷۿۮؠۼؙؽڿڵڿڷڴٳڰڛٵٙ

عٌ مَا يَزِرُوُنَ ۚ

يوتفا ركوع

قَنْ مُكُمَّ الَّذِينُ مِنْ قَدْ لِهِمْ فَأَنَّى اللهُ بُنْيَا لَهُ مُرِّرَ الْفَوْاعِدِ فَخَرَعَكُيْهِ مُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَضْهُ مُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لاَيَشْعُمُ وْنَ

بلادیا) توان پران کے اوپرستے بھیت گیڑی اور (وہ ہلاک ہوئے۔ الغرض )ان پروٹل سے عذاب آیا جمال سے انعین خیال بک نرتھا۔

جهالتُ كاعلم بو جائعُ گا)-

اوران کی تباہی کی داستنان بہان حتم نہیں ہوتی۔

تُعَرِيْهُ الْقِلَهُ يَخْزِيْهُ حُر وَيَتُولُ أَيْنَ شُرِكُا وَ الَّذِيْنَ كُنْنُمُ لُشَا قُونَ فِيهُ عَرِّقًا لَ الَّذِيْنَ أُوثُوا الْعِلْمُ النَّلِحْوَى الْيَوْمُ وَالشُّوْءَ عَلَى الْكُفِرِ الْمَارِيْنَ لَ

رود الَّذِيْنَ تَتَوَفَّهُ مُوالْمُلَلِّكُمُ ظَالِحِينَ انْفُسِهِ مُنْفَالُكُمُ كُلُمُ طُلُلِكِمُ الْفُلُولِ فَالْفُولُمُ السَّلَحُ مَا كُنَّا لَعُمْلُ مِنْ السَّلَحُ مَا كُنْ السَّلَحُ مِنْ السَّلَحُ مَا يُعْمِلُ مِنْ السَّلَحُ مِنْ الْسَلَحُ مِنْ السَّلَحُ مِنْ السَّلَحُ مِنْ السَّلَحُ مِنْ السَّلَحُ مِنْ السَّلَحُ مِنْ السَّلَحُ مِنْ الْسُلَحُ مِنْ السَّلَحُ مِنْ السَّلَحُ مِنْ السَّلَحُ مِنْ السَّلَحُ مِنْ السَّلَحُ مِنْ السَلَحُ مِنْ الْسَلَحُ مِنْ السَلّحُ مِنْ السَلّحُومُ السَّلَحُ السَّلَحُ السَّلَحُ مِنْ السَلّحُ السَّلِي السَّلَحُ السَلِحُ الْسَلَحُ السُلْمِ السَلّحُ السَّلَحُ السَّلَحُ السَّلَحُ السَّلَحُ السَّلَحُ السَّلَحُ السَّلَحُ السَلْمُ السَلِحُ الْسَلَحُ السَلْمُ السَلِحُ السَلْمُ السَلِحُ السَلِحُ السَلِحُ السَلْمِ السَلْمِ السَلْمُ السَلِحُ السَلْمُ السَلّحُ السَلْمُ السَلِحُ السَلْمِ السَلْمُ السَلْمُ السَلّمُ السَلّحُ الْسَلَحُ السَلْمُ السَلّمُ السَلّمُ السَلّمُ السَلّمُ السَلّمُ الْسَلَمِ السَلّمُ الْسَلّمُ السَلّمُ السَلّمُ السَلّمُ السَلّمُ السَلّمُ السَلّمُ الْسَلّمُ السَلّمُ السَلّمُ السَلّمُ السَلّمُ السَلّمُ السَلّمُ الْ

پھر (اللہ تعالی) قیامت کے دن انہیں رُمواکرے گا اور بہم گامیر وہ شریک کماں گئے بن کے بالے میں تم (میرے بیٹیروں سے) میگوہ رہتے تقی (اس وقت) عمل والے بول المحمیں گے کہ آئ کے ناکافروں پر (بڑی) رُموائی اور بُرائی ہے (بے نزک انفرنے اپنے بیغیروں کے وابعہ انہیں ان کے شرک و کفر برسنبہ کر دیا تھا لیکن دہاں وہ اس کو فرانا تی ہمجھے کہے انو حرف بھوف وہی ہوا جواللہ کیمنچم وں نے فرمایا تھا)۔

تاکم قیامتِ کے دن یہ اپنا بوجھ پورا پورا اٹھائیں اور کچھان کے بوجھج جن کو وہ اپنی نا دانی (اور جالت سے گراہ کر رہے بیں ، من رکھوکیسیا بُرا

بوجھ یے جریرا ٹھا اسے ہیں۔ (قیامت کے دن ملکم مرتے ہی ان کواپنی

داگراے درمول یہ آپ سے گستا خیاں کرتے ہیں تن جولوگ ان سے پہلے تقعے وہ بھی دائیں میں محاومان کر چکے ہیں اللہ ز کاقبرمان کی طالاک

یر بنیا دوں کی طرف سے آمینجا (التدبےان کی عمارت کوج<sup>و</sup> نیا دسے

دہ لوگ جن کی جانیں فرششتاس حالت میں تبفی کرتے ہیں جب دہ لینے حق میں ظلم کرتے ہوئے ہیں اسبتلائے کفر پونے میں ) تب وہ اپنی اُٹگات لوفر مانبرداری کا افعاد کرتے ہیں کرہم تو کوئی گرا لئ فرکرتے تھے۔ کیوں نهیں، الله خوب جانبا ہے جو کچھ تم کیا کرنے تھے۔

سُوَّءُ بِكَ إِنَّ اللَّهَ عَـ لِيُمْ يِمَا كُنْتُمُ تُعَمِّلُونَ ۞

اب تمها دا جھوٹ و فریب تم کو بچاسیں سکتا حکم ہوگا۔

َ فَادْخُلُواۤاَبُوابَ جَلَّنَا مُكَ خٰلِدِیْنَ فِیهَا مُحَلِیِثُسُ عَثْمَیُ الْمُتَکَلِیْرِیْنَ ۞

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْهَ اَ اَ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ اَ اَنْقَوْهِ اَ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ اَ اَلْوَا خَيْرًا اِنْدَنِيْنَ اَحْسَنُوا فِي هُلْوِي فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنُ

یں دوزت کے دردازوں میں داخل ہوجاؤ اوراسی میں ہمیںشنہ ناکرو سورتم نے دیکیو لیاکی تکتر کرنے دالوں کا کیا گرا ٹھ گانا ہے رہی تھہاڑ سخبہ تھا جس نے اللہ کے سامنے تمہیں سرنہ جھ کانے دیاا درتم کواہی ضعد برتا تم رکھار شبطان نے بھی سی کیا تھا ، انکارا و ترکیر)

اور دجب) پرمیز گاروں سے پوچھا جاتا ہے کرتمهارے دب نے کیا ناذل فرایا دو گئتے ہیں ٹیرلیٹی تراک ، خیرالمرسلین ، دیں دونیا کی دولت یکی و بھلا تی ہیں ، جن کرگل نے داسی ونیامیں ، یکی کی داشد کو حاصفر ناظر مان کراس کی عبادت وافعا عمت کی ان کے بیے اس دنیا میں مجس بھلائی ہے اور آخرت میں توخیر دہی خیر با ہے اور تنقیر ں کے گھر کا کما کہنا ۔

جنت (فردوس، جنت عدن) کے باخ جمیشہ لیسنے کے لیے ہیں جنیں دہ داخل جوں گے ، ان رہاغات) کے نیچے نعرب مہنی ہول گی جو وہ

جابیں گے دہاں ان کومیسہ ہوگا، برمیز گاروں کواللہ ایسا ہی بدید دیا

ان کے بلے

- جَنْتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَحْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْفُرُ لَهُمْ فِيهَا لَمَا يَشَاءُ وُنَّ كَذٰ لِكَ يَحْبِى واللهُ الْتَقَوْمِينَ ﴾

(یتتی وہ لوگ ہیں کہ جب) فرشنتے ان کی جانیں کیا ہے ہیں اس مال میں کروہ (شرک د کفر فسن و فجورے) پاک ہوتے ہیں آوان رپاک مستیدیں سے کہتے ہیں تم پر (الشرک) سلامتی ہو تم میشنت ہیں واف ہرجا وُاس دشن کی) کے بدلہ ہیں جو تم کیا کرتے تتے (الشرکوتمہاری نیت ، تمہارا ادادہ ، تمہارا خلوص پ شدا گیا اس نے تمرکزاپین جمت نیت ، تمہارا ادادہ ، تمہارا خلوص پ شدا گیا اس نے تمرکزاپین جمت الَّذِيْنَ تَتَوَفَّهُ مُالْمُلَلِكُةُ طَيِّبِيْنَ يَقُولُونَ سَلْمُعَلَيُكُمُّ ادْخُلُواالْجَنَّةَ بِمَاكُنُنُّتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ \_ می ہے لباہے ہواس کانفنل ہے ۔ -

کافروں و منکروں کے ملیے بھی ابھی وقت ہے کہ نوبر کریں اور ایمان لائیں اور الشر کی متو کے امید وارمنیں ، یہ اللہ کی رحمت ہے کر بار بار متعنب فرما ما ہے تاکہ لوگ ایمان کی را وراً مامن ، کلمته توحیه کی برکتنوں کو ماہم بحض دنیا وی داحت ۱ورصد میں بلاکت بول زمیں ۔

> هَا يُنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتُهُمُ الْمَلِّكُةُ أُوْكُأْتِي أَمُورُ رَبِّكُ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ وَمَاظَكُمُ لُمُ اللَّهُ وَلَكُنْ كَانُوْا انفسر وروط لمون

کیار (کافر) اس بات کے منتظر ہیں کرفرشتے ان کے باس دان کرو ح قبض كرف أجانيريا آب كيروروكار كالمكم (عذاب ان ير) كيني (نب یہ انمان لائیں گے ،اس دقت ایمان کالانا کام مزائے گا۔ان کی سفندہ زیجۃ اورسکشنی کوئی نئی بات نہیں ، ایسا ہی ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے بیلے تقے ، ( و وہی انبیاہ ہےگتاخی کرتے لیے ، عذاب کوملاق بانا آخر تباہی اور بلاکت میں پڑھے) اوراللہ نے ان برطلہ نہیں کیا بلکہ دہ خود لیے اور ظلم کرتے ہے داللہ نے توان کو قرتت ارا دلی وی تھی ہو ار حوداس کا بے جا عدف کرکے اپنے برطلم کیا)۔

آخران کی بداعمالیاں ان کے سرٹریں اوجس (عذاب) بروہ بہنسائکننے تھے اسی نے انہیں گھہ لیا۔

فأصابهم ستأت ماعيمانوا وَحَانَ بِهِمْ مَّاكَانُوْلِيهِ ع يَسْتَهُنِيءُوْنَ ٥ُ

بالنجوال ركوع

اس دکوع میں شرکار کیفیات کا مان ہے جس سے سرداعی جن کوسامنا کرنا پھا۔ان کیج جثیوں کا جواب ہے جوئنگرین تو کیا کرتے تھے تاکہ اللہ کی قدرت کا ملہ ، رسولوں کی مختمت انسان کے ذہرنٹ بن ہواور دہ حیات بعدالموت کی اہمت کوستھے۔

> وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرُكُوْ النَّوْ شَاءَ اللهُ مَاعَكُ نَامِنْ دُونِهِ مِنْ تَنَى عِ تَحْنُ وَكَمْ أَكَا وُكُا وَلَا حَرَّمُنَامِنُ دُوْنِهِ مِنْ شَيْطٍ

اور الے رسول آپ سے مشرک کہتے میں دکراگریس کام آپ کے الله كي مم سع بومًا حيت ويهر) الرائلة عابت توبيم اس كيسواكسي چیز کی پیتش نذکرتے نہم اور نہارے آباد احدادی رکسی اور کی پرستش کرتے) اور نہم اس کے احکم کے ابغیرکسی چیز کو حرام محمل ہے۔ (ان کی یزنقر پر محض ان کی مجتنی اور آپ کی دل آزاری کے لیے ہے اور پرکن ٹن بات نمیں اسی طرح کی بائیں ان سے فبل کے لوگوں نے بھی کمی قلیں میں رسولوں کے ذر توصرف الٹرکا پیغام صاف صاف د واضح امذازے اپہنچا ویٹا ہے۔ (دکران کرجبراً گفرے دوک دینا) ۔

روں سرس، پر بید ہو۔ الممبیاتی ن تیزی وباطل کے بلیے ہرزمانیں ہرگردہ کے لیے دسولوں کاسلسد مادی دیا جب سک انشری آخری کتاب اور انزی بی زاگئے اور دین محل زکر ویا گیا۔

اور بے تنک ہم نے برامت میں ایک دمول بھیا داسی تعلیم اوراس سینی کے لیے کہ افتادی عبادت کر واور ام بر میں ایک خوا کا عب دت سے دوکے ، نعتہ وضا دیں ڈالے ، بوس کی پہتش پر آمادہ کرے ، شیطا سے بھی بار اس بھی کے بعد ، جن کے تلاب میں سعادت کی توفیق تھی وہ بار آ و در ہوئی کہی جیسی کو ان میں سے اند نے بدایت می ادر جسین میں کہ اور جسون کر ان میں سے اند نے بدایت می ادر جسون ریڈ ایس کے تلاب ہو ایش بھرا کہ ان میں کہ تھی کہ کری تبلیغ و تعلیم کے ان کے تلاب برا کے تلاب بیاس کے تلاب برا اثر نہ کیا۔ وہ ایش بھرا کہ والی کے تلاب کے تلوب برا اثر نہ کیا۔ وہ ایش بھرا کہ والوں کا کھیا در اور ان کا کھیا ہے دا اور کا کھیا در اور کا کھیا ہے دا اور کا کھیا در دا ایش ایک اور کا کھیا در دا اور کا کھیا در دا دا ان کا در دا ان کا در دا اور کا کھیا در دا دا دا دا دا دا دا دا در دا

اگرآپ ان کوراه داست پرلانے کی تمناکری تو ریمادیت اور شغل ادیت میں اس درجرگرفتار ہیں کہ اس سے مل ہی نمیں سکتے ،ایسے گراہوں کوانشر راہ دراست بھی ہنس دکھانا اوران کاکر کی مصاون روید دگار ہنہ جمئے۔

اوردیم کافرتی اللہ کی تسییں کھاتے ہیں دسخت سے استحنت تسمیں کہ جو مرکبا اللہ اسے مجر زنیامت کے دن ) نراقحائے گا کیوں نہیں اصر ورافحائے گا اس پہنٹر وعدہ ہوچکا ہے (اس نے اپنا وعدہ اپنے برلازم کر لیا ہے، وہ اسے مفرور پُود کوے گا ) لیکن اکٹر وگ اس کو نہیں مانتے (اوران تفاتُّ کا اٹھا کہ کرنے فردائین جالت کا نبوت نہیں ہیں ك الله المرافري كاب اورافري وكافرائري والقدار المقافة والقدار الله والمنافؤة والقائمة والقائ

كَذِٰ لِكَ فَعَلَ الَّذِنْ مِنْ قَيْلِهُمْ

فَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْسَالُحُ

ييئ سفرب دېرو اِنْ تَحْرُفُ عَلَى هُدَّا لَهُمُ فَاِنَّ اللهُ لَا يَهْدِلِ فَى مَنْ يَّضِلُّ وَمَّا لَهُمُ مِّنْ تَصِيرِيْنَ وَوَهُمُوْلِ اللهِ جَمْدَ إَنِهَمَا نِهُمْ لِا

الْمُكُذِّبِينُ

وافسموابالله جهدايبارهم كاينعتُ اللهُ مَنْ يَهُونُ لِبُكِ وَعُدَّا عَلَيْهِ حَقًا وَنَكِنَّ ٱلْأَثْرَ التَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ نیامت کا آنااورلوگوں کا پھر زندہ کیا جانا برح<del>ق ہے</del>

فِیْنِهِ وَلِیکُهُ کُواَلِیْنِ یُنَ کُفُسُ کُول بِیشدہ مِنے اور بُن پروکسی طرح ایمان نہ لاتے تھے، ان پڑھ ابر گردے اور تاکہ کُواکٹی بیٹن ن

منکرین کی پزسیسی یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کا طربی پرتقین نہیں رکھتے اس کے سکیے پیدائرنا ، مارنا جانا کی پیشنکل نہیں وہاں تو اللہ نے البین معلوم پڑکم کیا اوراس نے مورسے ل۔

اگئے جبہم کسی شے کا ادادہ کرتے ہیں قرہما دا اس تاکہ ناکا فی ہوتا ہے۔ ع ع کر ہروہا قروہ ہروہاتی ہے۔

٣- اِنْتَهَا قُولُهُمَا لِثَّهُ عُلِوْاً الْاَدُونِيُهُ جَبِهِمِهُ عَلَيْهُ الْأَدُونِيُهُ جَبِهِمِهُمَّ عِنْمُ اَنْ نَنْقُولَ لَهُ مُنْ فَيَكُونُ خُ مَنَ مُرَّمِوا ترو يَصْمُا لَوْمُ

بیسی ررب کفار کے بعد مومنین کی کیفیات کامیان سے اور مشرکانه تو ہمات کی تر دید۔

(اورجوا بمیسان لاشے ، رسول خسسداے نسسدہان کو سچ جانا) اور جن لوگوں نے ظلم (وستم ) اٹھانے کے بعدالشرکے داسطے جرنت کی رارام تن چھوڑا۔ امیم نفس کوامرکا یا بندیزنا) ان کرنے شک بم رنباش کھراجیسا

پیورا - ایستس موام و پا بسربرایا) آن بوجیسک بر ریایی بیسا مقام دیں گے دونیا دی فلام کے ساتھ نیک ادارہ ، ٹیک مل ،الندر پر بحورمسان کاشعار ہوگا ، اور آخرت رام نے ان کا اجربت بڑا ہے (وہاں

بر مند کا حاصه دارده کیسکون و داست، الذب دیداراکا کیا کهنا) کاش آن د کافروں) کوهمی تمبر بوتی داس جورت کا مرمعلوم برتا)

(یرانعامات ان کے بلیے ہیں) جو صبر کرتے ہیں اورایٹے رسیب پر بھروسرکرتے ہیں۔

اورہم نے کپ سے تبل مروں ہی کورارول بناکر ) جیجا جن کی طرف ہم وی بھیج تھے لیس دان سے کسیے کہ اگرتم کو اس طرح میں موسول کا ایعنی کشتر سرایقہ کا طور کھنے والوں سے ذیجے لوریا یا در کھنے والوں سے

بَعْدِمَاظُلِمُوْالنَّبُرِّوَثَهُّمُ فِي اللَّنْمَاكِمَسَنَة ُ وَلَاجُرُّالُوْجَرَّةِ أَلْبُرُمُ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُونَ ﴿

۴۷- الذين صائدُوُا وَعَطَامَ مَا يَبِهِمُ

يتُوكَ لُوْنَ ٥

٣٠- وَمَا اَرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّهِ يِجَالَا تُتُوخِي النَّيْهِ مُوفَنْكَ لُوَّا اَهُلَ اللَّهِ كُولِنْ كُنْتُ مُكْ

سه. بِالْكِيتِنْتِ وَالزُّكْرِ وَاكْزُلْنَالِكُكَ

الذَّكُو لِتُكَدِّنَ لِلتَّاسِ مَا وَ نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَكُمُ يَفَكُرُهُ إِنَّا كُرُونَ

أَفَأُمِنَ الَّذِينَ مُكُورُوا السَّمَّاتِ آن يَّخُسِفَاللَّهُ بِهُمُ الْأَرْضَافِ أُتِهُمُّهُ الْعَالَاثُ مِنْ حَدْثُ لاين*نغرون* ڏ

<u>ٱ</u>ۉؙٮٛٲٛڂؙۮؘۿؙڝٛ۬ڣٛؾۜٛٛٛٛٛٛؾٞڷؙؠۿڝٝ

فَهَاهُمُ بِمُعْجِزِيْنَ ٥

ٱوْكُا خُذَهُمُ عَلَى تَخُونِ فَإِنَّ رَيْكُمْ لَرُءُوفٌ رَّحِنُمُ ۗ

دربافت کرلی

(یریخر بمالے وہ پیغیر تخفیجن کو ہم نے) نشانیاں اور کتابیں دے کر ربھیجا تھا) -اورمم ہی نے آپ ریرکتاب نازل کی ہے ریاد ولانے دالی

مادیں رکھنے والی) تاکہ آب لوگوں کے سامنے سان فرمادی جرکھیوان کی طرف نازل ہوا اور ناکہ وہ غور دفکرسے کام لیں راٹھکل بیچے ماتیں اڑاکر

خودکھی گمراہ مذہبوں اور د درسروں کو گمراہ مذکریں) ۔ (ان حقائق کے ہیں بچ جانے کے بعد بھی) کما وہ لوگ جومکر د فریب کرتے

رمتے ہیں اس بات سے بے خوف بھکتے کہ اللہ انہیں زمن میں دھنسا ہے یادالیں طرف سے ) کوئی آفت بھیج نے جب ں سے انہیں وہم وگمان کھی مذہبو۔

یا (ا جانک) انهیں چلنے کھرنے پکڑنے تو وہ اس کو عاجز نہیں کرسکتے۔

باڈرانے کے بعد ہی انہیں مکڑلے رغرض اللہ سرطرح فادر سے سکین وہ عذاب میں جلدی بنہیں کرتا) بیے نسک تمہادا برور دگار توطِّرا نشفیو پہیجد مهربان سبے۔

کا نمنات کی ہرنئے لینے رب مے کا کہتا ہے ہے ادراہنی ما جزی کا افهار کرتی رہتی ہے کاش پرشکران ہی سے جذبہ شکر گزاری کسیامتھ ۔

کیاان لوگوں نے اللہ کی بیدا کی ہوئی ان چیزوں میں سے السی چینوں نہیں دکھے سرحن کے سائے داہمنی طرف سے (ہائیں جانب) اور آمیں طرف سے دوا مہنی جانب روشنی کے اعتبارہے ، جھکتے بمصفے بر کومیا ، وه الله كوسعيده كرتے ہيں اور (زمين بربچيوكر) اپني عاجزي كاافلهار

أُولَمُ بَرُوْالِلْ مَا خَلُوَ اللَّهُ مِنُ شَيْءٍ تَتَفَيَّتُواظِ لُكُ عُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّهَ إِلِي مُعَكَّلًا تله وهُمُدخِرُون ٥

کیت نبر ۵۶ - فرٹ ، بتول شاہ صاحت دو پر کورا رکھڑا ہوتا ہے بیاس کا قیام بے بیٹرنیسرے بیزک جھک باتا ہے یاس کا دکوئ میرشام سک ذین برچیل جاتا ہے ہی اس کا سجدہ ہے ہی اس کی حاجزی کا اختراف –

کرتے ہیں۔

وس وَيِلْهِ يَشِيعُ ثُرُمَا فِي السَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن فِحَ آتَ فِي

وَالْمَلْلِكُاتُ وَهُمْ لِايْسُتُكُمْ رُوْنَ

يَخَافُونَ رَبُّهُ مُرْمِّنَ فَوْفِهِمْ ع ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ٥

بدرى كائنات الله كم سلمن مربيجه وسيد ، الحانسان نوهي اسى كي ملين مربيجووره -

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّعَدُ وَاللَّهُ يُنِ اثْنَانُ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰكُ وَّاحِكُ مُ

فَايّاكَ فَارْهَبُوْنِ ن

وَلَهُ مَا فِالسَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِمًا ﴿ أَفَعَ نُو

الله كَتَّقُونَ ٥

د کھیوجب ککسی کے سامنے میش ہونے کا خیال نہیسے گا ڈرنہ اسٹے گامیحض ڈکھ درد میں نہیں ، ہرمال میں اللہ زبان ہے کہنااس پر دل کو لگائے دمنا ، کہی نطف بندگی ہے۔ خوف ورجاکے درمیان ایمان ہے ۔ جرنعمت ہے اُدھرہی سے جے ، فیسے والابھی وہی لینے والابھی دہی پھرغیرسے ڈرناکیا۔

٥٦- وَمَا بِكُورِ مِنْ نِنْعُمَ لِهِ فَوِمِزَ اللَّهِ ثُمِّرادُامَتَكُمُ الضُّرُ فَالَكُهِ

اور جو کچے نعمتیں تم کومیسرہاں تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں کھیر

دہ اپنے رب سے جران کے اوبرہے ران کا مالک اُن کا اُقاہے اس کے ملال سے درتے لہتے ہیں اور جو مكم ياتے ہيں فوراً سجا لاتے ہيں -ساتواں رکو*ع* 

اورداشامکےسلئے ہی نہیں بلکہ) اُسانوں اور زمن ہی جنتے ہے ندار بس سب اسی کوسجده کرتے بیں اور دانشری مقرب ومعزز مستیاں)

فرشتے بھی داسی کے سامنے سرببجرد ہیں) اور وہ ( ذرا) تکینمیں کرتے

(بندگی می سرشار، عابزی بین ڈوب ہوئے، مکم کے تظریبے ہی)

اورالثینے فرماماکر دومعبو دینرینا ؤ۔ دہبی امک معبو دیسے روہی احدیے ذات میں، اور بیمثال ہے صفات میں ، عبادت کھی اسی وحید أ لاشركك كى مونا جائيے) بس مجھ ہى سے ڈرتے رہو۔ (وكم موغير كے

سامنے مبھی مسرنہ جھکانا) ۔

اور حرکچیه آسمانوں اور زمن ہی ہے سب اسی کاسبے اوراسی کی عباقہ مميشه لازم بدرجب يمجه ليا) توتم الشركسوا ووسرول سے

جب تم کوکو فاتھلیف بیٹی کے قرم رسب سہارے بھوڑ کو اسک کے آگے فریاد کرتے ہو۔

آیت نمبر ۵۲ دین = شریعت ، بندگی شریعت کے تابع ہے۔ داصیاً = کلف کے ساتھ آنا۔

تَجْعُرُونَ ٥

ثُمَّ إِذَاكَشُفَالضُّمَّ عَنْكُمُ إذَا فَرِيْقٌ مِّنْ كُمُ بِرَيِّهِ مُر ه د سرور کشرگون 💍

لِيَكُفُّهُ وَالِيمَا التَّيْلُمُ فَتُمَتُّعُوا لِمُ اللَّهِ فَيَعْلَمُونَ ٥

نَصِنُا مِنَا مُرَفِّنَا مُرَفِّنَا لِلهِ لَتُنْعَدُ مُنْ عَدًا كُنْ تُدُ تَفْتُرُونَ ۞

پوجب دہ تم سے تکلیف کو دُورکر دیتا ہے ترتم میں سے ایک گروہ کے افران لینے رب کا نٹریک کھیانے لگتے ہیں

تاكر جركيميهم نے انہيں نے ركھا سے اس كى ناشكرى كرس توامشركوا ان نعمتوں سے دنیامیں جندون ) فائدہ اکھا لو پیونم کو داینا اسمبام کار) عنقریب معلوم ہو جائے گا۔

اور ( کا فروں کا نوبہ حال ہے کہ) ہماری وی ہونی روزی میں سے ان کا حصد لگاتے ہیں جن کے مارے میں انہیں کچھ ملم نہیں (مرکفاراسی کھیتی اور لینے مال میں سے بتوں کا حصر نکا لیتے ہیں ناکہ اُن کے صر رہمے عفوظ رہیں باان سے فائدہ اٹھائیں ۔انہیں تو مرتھی معلوم نہیں کہ بھلا م<sup>یان</sup> کی کما مدد کرسکتے ہیں خورمتماج ہیں ، پیمر بھی دوان کی تدرت مے تعلق طرح طرح کے افسانے گرامست رہتے ہیں ۔ نور بھی گراہ بھتے ہیں دور ل کرمجی گراہ کرتے ہیں )۔ تسم ہے افتر کی کر ہوکچے تم گرفیصتے رہتے ہواں ک پرتم سے پُرسٹن صفر در ہوگی۔

> ان كافردن كى بنصيبى اورگتاخى تو دكيمو كرغير الله مين خدا ئى صفات وخصوصيات تلاش كرتے بيں اور دوسري طرف خدا كي طرف انساني كمزور لوں كوشنوب كرتے ہيں۔

ويجعكون يلته الكنت سبحن كالأ ادر دید کافر) الله کے علیے نومیٹیاں قرار فیتے ہیں حالانکہ وہ اس سے باک ہے اور لینے ئلیے وہ (جناہے )جمعے وہ لیسند کرتے ہیں دیعنی بیلے ) وَلَوْمُومُ مِنْ الشَّهُونَ ۞

> (اس سے بڑھ کراورگ۔ تاخی کیا ہوگی کہ اول تراس کے بلیے اولاو قرار دیتے ہیں پھر لڑکیاں جران کے نزدیک ناقص ہی ادصر شوب کرتے ہیں، فرشترں کو بیٹیاں قرار فیتے ہیں۔ ادراد کے اپن طرف نسوب کرنے ہی اور پرسیاس السرکے ملیے جریاک اور بے نیاز ہے)

وَإِذَا الْبُشِّرَ اَحَدُهُمُ بِإِلْا مُنْتَى ا در (صورت مال پر ہے کہ) جب ان میں سے کسی کومیٹی (کے بیب دا

بونے، کی بشارت بلتی ہے تواس کا چرہ (اصمحلال قلبی سے اب بڑھاتا ہے اوروہ غصہ بی کررہ مانا ہے ( دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے )

ظَلَّ وَحُفَّ لَمُ مُسْوَدًّا وَّهُو كَ ظِيْمٌ أَ تَتُوارِي مِنَ الْقُوْمِ مِرْدُ سُوْعِ

(اور)اس خبربدیر رکداس کے یہاں لائی بیدا ہوئی) وہ اپنی قوم کے لوگوں سے تھیتا بھر تاہے (کران کو کیا مند دکھائے اور سوجیت اہے) كراما اس ذلت كسائق لغ رس بالمي ملى دبائ . وكهو

مَا بُشِّرَيةً أَكُمْ سِلُهُ عَلَى هُوُنِ آمُر كُدُّ شُهُ فِي التَّرَابِ الأساء مَا يَحْكُمُونَ ٥

ان لوگوں میں جواللہ کا ڈرمیسا نہیں ہورہا ہے اس کی وجریہ ہے کروہ آخرت رى<u>ق</u>ىن نهىں *لكھتے* ـ

توریسی بُری تجویز کرتے رہتے ہیں۔

جولوگ آخرت رلقین نہیں رکھتے ان کا بُراحال ہے (برطرح کےعیوب بیں گرفت اڑانجام سے بے خبر) اوراللہ تو بڑی شان والا اور بڑا زر دست مکمت والاہے۔ دھلاوہ اللہ کو کیا تھ کا سکیں گے)۔

للَّذَيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ مَالْأَخِرَةِ مَثَلُ السَّهُ عِ وَلِلْهِ الْمَثَلُ الدغط وهوالعن يُرالحكِليمُ فَ

سط الح**فوال رکوع** لوگوں کو دنیا میں ادھیل دینا براس کی حکمت تکو بنی ہے۔

وَكُوْ يُوَّاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْبِهُمْ اوراگرانته لوگوں کوان کے ظلم (بے انصافی ، کفرو نمرک) بر دہلامہلت دیثے ، کمٹرنے مگنا توکسی جا مدار کو زمن برنہ تھوڈ تا (عذاب الہی ہیں۔ گنه کاروں کا خاتمہ ہموجا یا ۔ جید نیک لوگ بھی اللہ کے بیاد ہے ہو<del>جا ''</del> تخلق كامقصد فرت بو مانا - الله تعالى دنيا مين فورى كرفت نبين کرتا)لیکن دو انہیں ایک تذت معیّنة تک مهلت دینامے ۔ بھرجب دقت مقرراً حامًا ہے تر پیروہ مزایک لمحہ بیچھے بہط سکتے باق مزا کے فرھ كنة بن جس كوجها رُجس طرح جس لمعد عابتنا بي مكورًا بياس من تقديم و تاخير كاسوال بي بيدا نهيس بوتا)-

مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَاتِهَ يَوْلَكِنْ يُّؤَخِّرُهُمُ إِلَى ٱجَلِمُّكُ مُّكَالًا فَاذَاحَاءَ آجَلُهُ لِاسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلايسْتَقْدِمُونَ ۞

التُدِتعاليٰ كافرون كوبيان ومعيل ديتا بيحاسكن آخرت مين وه عذاب اللي مين آسكے بي بوشكے پیرمهلت کاسوال مرموگا الله تعالیٰ ان کی سب ترکتوں سے با خبرہے۔ ادربدر کافر) اللہ کے اپنے وہ کچھ ٹھمراتے بہتے ہیں جسے خودی مذہبیں کرتے اوران کی زبانیں حصوط کہتی ہیں کدان کے بلیے معملاتی ہے روہ

قُولًا ادرنعبلًا سِرطرح عذاب كِمُستَى مِنْتِهِ ربِيني بِس) تقيينًا إن كيلتُه (دوزخ کی) آگ ہے اور ہواس میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔

فدا کی قسم ہم آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف پیٹیر بھیجنے لیسے ہیں تو (ان کا امترا نے ان کی قدر ندکی براٹیوں میں مبت لادہی شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظرین لیسندرہ بناکر دکھائے ،سودہ آجھی (قب کے دن) ان کارفیق ہے اوران کے ملیے دردناک عذاب ہے۔

ويجعكون لله مايكم هون وَتَصِفُ ٱلۡسِنَتُهُ مُوالۡكُن كَ أنّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَاجْرِمُ أَنَّ لَهُ مُ النَّارُ وَ ٱنَّهُ مُرَّمُّ فَي طُونَ تَاللَّهُ لَقُدُ ٱرْسُلْنَاۤ إِلَّي أُمَمِ

مِّنُ قَدُلِكُ فَنَاتُنَ لُهُمُّ الشَّيْطِرُ، أعداكية فهو وليهم اليوم وَلَهُمُ عَذَاتُ أَلِنُمُ ٥

برمال ان کے استہزاء،گستاخی رکی بحتی، ایکادکسی بات سے آپ ریشان جمگین ز ہوں آپ توانٹر کے احکام صاف صاف بینجانے جائیں کہ مبندوں پرانٹند کی حجت تمام ہو، آب کے لیے آپ کے مومن کافیٰ ہیں۔ قرآن سے وہی ہدایت پاتے ہیں۔

اورہم نے توقرآن آب براس شلیے نازل کیا کہ آپ ان بروہ باتیں واضح فرمادس جن کے بار ہے ہیں وہ اختلاف کرنے ہیں دمنلاً توجید، رسالت ' آخرت ، حلال دحرام وغیره ) اور اقرآن تو ) ہدابیت ورحمت ان بی عم یلیے سے جرابیان دلیے ہیں۔ (وواللّٰہ سے مرابت ، رسول اللّٰہ سے رُت

لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي خُتَكُفُوْا فِيْدِ وَهُلَدًى وَرَحْمُنَةً لِقَوْمِر يُّوْمِنُونَ 🔾 یاتے ہیں) خواه وه آسمان سے بارنش برسائے، یا وحی اللی کو بھیج کرمرد و تلوب کو زنده کر سے سب

اسی کا کرم ہے۔ کیا بیادا اللہ ہے۔

اورالله ف اسمان سے مینر برسایا بھراس سے زمین کواس کے مردہ ہونے کے بعدزندہ کما۔ بے شک اس می سننے دالوں کے لیے ربڑی)نٹانی ہے۔

واللهُ أَنْزَلُ مِنَ السَّهَ إِهِ مَا المَّ فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدُ مُوْتِهَا \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُمَّ لِتَقَوْمٍ

٣٠- وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ اللَّهِ

ڠ ؾٞۺٛؠؙۘڰؙۅٛؽؘؖٛ

رچولگ توجہ سے اللہ کاکلام سنتے ہیں ، ہم تن گوش بن جانے ہیں ان کے تسلوب ذعرگ پاتے ہیں ، گوشتینم سے آنسو پانی کا طرح ہسے مگٹے ہیں ، پی فیضان رحمستے )

نواں رکوع

رحت کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ کی خمتری کا ذکر آتا ہے اُس نے انسان کو کیا کچھ نہیں دیا۔ دودھ بھیل اور اطیف بھولوں سے شد جبم کے علاوہ روح کے لیے غذائے دی، دی کے ساتھ انسبیا علیہم السلام کا مسلم اور بھر صفولا کا است کو آپ کے صدقہ میں آجم دحی اور المام معنی تزکیہ نفس کے جب دایک بات اللہ کی طرف سے دل میں آجانا، یسب اس کا کرم ہی کرم ہے وہ صاحب قدرت ہے۔

وَإِنَّ لَكُمْ وَ وَلَا يَعَامِ كَعِلِمِوَّ اورتمائه لِيهِ پاؤں يرجى راسى به دووندو ميں يكن تمارَّ وَإِنَّ لَكُمْ وَلَا لِعَامِ وَلَهُ عَلَيْهِ مِنَ نَشْقَتُكُمْ وَمِمَّا فَيُنْطُونِهِ مِنَّ فَالْمُ بِي كِيهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ سَعَوْدِ اور فون كه درميان سے

فائدے کے شیے، اُن کے پیٹ میں سے گور اور خون کے درمیان سے ہم خانص دووھ (کال کر) تم کو پلاتے ہیں جینے والوں کے بلیے ربیجے ہوں یا بڑھے ، نہایت ، خوشٹ گوارہے (غذا کاجی کام دینا)۔

بَيْنِ فَمْنَ قَدَمِ لَلَّبُنَّا خَالِصًا سَأَيِّ خَالِّلشِّ مِنِيْنَ ۞ وَمِنْ ثَنَمْ إِنَّا لَيْخِيْلُ وَالْكَفَّا

اد کھجورا ورانگور کے میووں میں سے بھی رتم پینے کا چیزیں تیا رکرتے ہوا تم ان سے نشر کی چیزیں بناتے ہوا ورکھانے کی عمدہ ندائیں رتبیار کرتے ہو ،لیکن سوچ کہ ران کا خالق کون ہے ان کی تخلیق کامنشا کیا ہے ، ہے نشک اس میں تقلمندوں کے ملے بڑی نشانی ہے۔

تَخَّخِذُ فَنَمِنُهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَّنًا ثِانَ فِي لَٰ لِكَلَّاكِةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞

عقدند سیحتے ہیں کرامی چیز کامینا کیا پرفقل ہی کوسلب کرے بینے کے لیے توافوی چیز دودھ موجودہ اور کھانے کے لیے خود انگور اور مجھور کھر ان سے شراب بنانا اور تعیش میں پڑناکیا حکم النمی کے مطابق مومکت ہے۔ خیال رہے کہ ہم آت حرمت نشراب کے نادل ہونے سے تبل کی ہے ، سورۃ مالدہ کی کیت 4 میں شراب کے حرام مونے کا واضح محم آگیا)۔

اللہ نے ایک طرف فطری غذا و دوھ عطا فربائی ، دوسری طرف عیل ادرمیوے بعض لوگ ان کا غفط صرف کرنے گئے ، ان سے فائمہ ماصل کرنا بُرانے تھا کسیکن انسان دہ کرتا کرعلاوت لمتی ، سکرمیں نہ کنے پاتا اس کی ہمترین مثال شمد ہے ، تمام مجیلوں کا پاک رس ، اور دہ بھی بکسننسد کی می بناتی ہے اس کو کی نے سکھایا جس نے اس کو اشارہ کیا دہی تمہارے نیے بھی غذائے رومانی کی فراجمی ایک قامط سے کر رہا ہے ، ایک فرمنشنہ سے ایک نبی تک اپنی دی پہنچار یا ہے ۔ تاکہ تم اس پر ایمان لاؤ ، اس کو باد بار پڑھوسسٹوا دراس کی ملاوت با و پینظمنری ہے اور بی فراست ۔

اوراًپ کے رب نے شہد کی تھی کے دل میں انقاکیا دیں تعلیم دی کر پہاڑوں پر ، درخوں پر اوران اونجی ٹیمیوں پر دیاعاد توں پر ) جولگ بناتے میں گھر بنا

> ثُمَّرُ عُنِي مِن كُلِّ الشَّرْزِ فَاسُلُوكِي سُمِلُ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخُرُمُ مِنَ بُطُوْزِيهَا شَرابٌ شَخْتِيفَ الْوَائِمُ وَنِي شِفَا عُلِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَا ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٥

وَٱوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ

اتَّحِدِي مِن الْجِيَالِ بُيُوتًا

وَّمِنَ الشَّجِي وَمِتَا اِعْمِي شُوْنَ ٥

پھر ہرتیم کے بھیل میں سے کھا اورا پنے پروردگارکے زمبیم کے بھٹے ا صاف داستوں پر اج تیرے نظیے آسان ہیں اپلی ہیں۔ دکیمیوا سے مکم مانا دحی برعل کیا، ارشاد بجالائی ، آزاس سے کیا 'کلا) اس کے بطن سے وہ پینے کی چیز 'کلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں دئیک نام میکسال وہ آتر سے ال نہیں پڑھل سلب کرتی ہے بلکہ وہ غذا ہے جس ہی وگوں کے لیے شفا ہے ۔ ب شک اس میں (الشرکی صفات میں طور کرنے والوں کے بلے الری نشان نے۔

> شد کا کمی الهام برعل پیرابرگئی دنیا کونشدنیا جولوگوں کے امراض کے دلیسٹنانا تھی، وحی اور کلام الند برغل پیرا ہوجاؤ رخمت کی صاف د اکسان را « تمدارے سلسنے ہے اسی پر پلو، وحی النم کوسنو اس کی معاوت کو پاؤ، دکھیو چھرتم تھی جرمنہ سے کموسکے دہی ہوگا۔ پیرعلیۃ النی ہرگا، نتیجہ شکرگزادی ہوگا۔

اورائٹری نے تم کو سیاکیا بھروی تم کو موت دیتا ہے اور تم ہیں سے
بعض کو نافع عمر کی طرف بینچا یا جا آ ہے (السان ہوئے کے نیے دو تر کا ممتان ہر جا آ ہے عقل اوندھی ہر جا تی ہیں بہت کچی) جاننے کے
بعد بھر کچھ نہیں جا تیا ۔ ہے شک اشہ بڑا علم مالا۔ بڑا تقدرت والا
ہے (جس کو جا ہتا ہے سب کچھ علما کرتا ہے جس کو چا ہتا محتاج
لا چار بنا ویتا ہے ۔ کیوں ماسی کے سامنے مسسر جھکا کے دہوا ہی کا  دامن رحمت تمامے رہو کہ شاہداللّہ اینافضل فرمائے)۔

دسوال ركورع

التذكاففل يب كردولت ايمان في ، رزق في ، جس كشاد كى سے الله وتيا بيان انسان کونہیں بے سکتا ۔ پیمعیشت کا قیام ہوہوں سے ہے یہ بھی اللہ کی تعمت ہوجن سے اولاد ہوتی ہے خاندان باقی لینتے ہیں۔انسان حس طرح جائے غور کرے تمام کا ثنات اسے اک ہی دشتہ سے مسلک نظر کئے گی ، وہ رنشہ توحیدہے ۔اس ذات کو چھوڑ کر غیر کی عبادت كُرْنا، دوسروں كوانلە كانشرىك تھمرانا فِللم بيے، نادانى بے ۔ الله توانشر جوانشروالا ہوگيا اس كے سامنے كافر درشہ ك انك تُونِك انسان سے زیادہ حیثیت نہیں تھتے -

> وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَيْغُضِ فِي الرِّزْقِ فَهَا الَّذِيْرِ فُضَّا وُا بِرَآدِي بِرِزْقِهِ مُعَلِّمًا فَكِكُتُ آئسانهم وفهم فنهسواغ اَفَينِغُمَةِ اللَّهِ يَجْعُدُ وْنَ ٥

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوْمِرْ أَنْفُسِكُهُ مَنْ أَنْ وَحَفَلَ لَا وَمُرازِقُكُومِينَ الطَّيِّبٰتِ أَفَيالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُ وَنَ ٥

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لاَيْمُاكُ لَهُمْ مِن ذَقًا مِتْرِ؟ السَّمْ وْتِ وَالْأَرْضِ ثَنْيُكًا قُاكُا

اورالله ني تمين سيبض كربعض يررزق كمعاملين ففنيلت يى مے کیکن وہ لُک جن کر رفضیلت حاصل سے اینا مال دو دولت) لینے غلامون میں توتقب پیم نہیں کر دینے کہ دوسب اس میں مرابر سورہاً میں۔ (تم غلاموں كو تواينا شركي ننين بناتے ليكن بنوں كوالله كاشر كك کھرنے ہو سرکیاں کا انصاب ہے ، کیا بھوتھی اللّٰہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں داس کی دی ہوئی نغمت کو دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہیں ہ

ادرالله نتح تم بى ي سے تمهارے ئيے بيواں بنائيں اورتمب ري بیویوں سے بیٹے اور یوتے بیدا کیے اورتم کر یک روزیعط فرمائی (ان عیشت کے اسباب بریم کیوں غورہ لیں کرتے ، کیا براتنا نسین ستحصفه) کیا بعربھی وہ باطل ہی برایمان رکھتے ہیں اورانشد کی معمتوں کی ناشكرى كرتے دہنے ہیں

كفران محمت نهيں توكيا ہے)۔

اورالله كيسوااليسي چيزون كي بيتش كرين بين جوان كوم معانول ورزين سے روزی نینے کا ذرائعی اختبار نہیں رکھتیں اور نہ ان کورکسی قسم کے نفع ومنردکی اقدرت ہی ہے۔

فَلَا تَضْرِبُوْ اللَّهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ الله يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ

سے سے نسک اللہ ہی جانبا ہے اور نم نہیں جانتے۔ المتدكن طرح مثالون سعابك بالمتجهاناب السيجهونوس الونترك تهادى سجهين بخر بی ماٹیگاا دراس سے بچ سکوگے ۔

> ضَرَكَ اللهِ مَثَلًا عَنَى المَّهُ وُكًّا ڰؙؠۊ۫؞ۯۼڮۺؽؗ؞ۣۅٞڡٛۮڗڗڎؽڰ مِنَّا رِزْقًا حَسَّنَا فَهُو بُيُفِقُ مِنْهُ سرَّاوَّجَهُرُّاطِهُلُ كُنْبِيَةُ وَرُكُمْ الْحَمْدُ لِللَّهِ بِلْ أَكْثَرُهُ مُلَّا

وَضَرَبَ اللَّهُ مَتَ لَا تُرْجُ كُنُورٍ. أحَدُهُمَا أَبُكُولِا يَقْدِ رُعَلَى شَيْعٌ وَهُوكِلٌ عَلَى مُولِد اللهُ أَكْمَا يُوجِّهُ قُلايان بِخَايِرْهَلُ يَسْتَوِي هُوَلاوَمَنْ تُأْهُرُ بِالْعَدُ لِ ع وَهُوعَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدٍ حَ

الشَّدايك مثال بيان فرمانًا سيم ابك غلام سي كه دومرس كى مِلك سِ (اس کی اینی کو فی عیمیز نهیں مہوتی) و مکسی چنز مرا خنشار رہنمیں رکھتا۔ اور وہ (بعنیاس کا آ قامی ہمارا بندہ ہے)جس کرہم نے اپنی طرقت خاص روزى عطافهانى مسووه اس مين سعة برسشيده أورعلانبه طور يرخرج کرتار برتاہیے ۔ (ایک مجبور محض) دوسرے کامحتاج ، ایک اللّٰد کی طرف سے روزی دما ہواسخی مخیر ۔ ایک غلام ایک اُزاد ) کیا میہ دونوں اِلر ہوسکتے ہیں۔ (عطاکو ہاکری کو مجھو۔ اللہ کہی کے بلیےسپ خوبساں ہر)سب تعریف اللہ ہی کے بیے سے سکن ان لوگوں میں ساکٹر نہیں مِأْنة رسيكهنا بي نبين ماسة) -

يس الله كامثل زنمُهرا وُ دالله كامانند نه بناوُ اس بربهتان نه باندهواس

کے بالسے میں غلط قسم کی مثالیں بیان ندکر د جفیفت کاعلم اللہ ہی کو

اور الله دایک دومری مثال بیان فرمامات مدوایس آدمیول کی جن یں سے ایک گونگا (اُس لیے ہمرا بھی اور )کسی چیز پر کوٹی قدر رہنیں رکھتا (دوسرے اس کی مردکرتے رہیں وہ خورمحتاج ہے) اور دہ لینے مالک برایک برج (سا ہما) سے وہ جہاں اسے بھیجا ہے وہ کوئی بھلائی الحرمنين آما - كيا وه اس كے برابر برسكتا ہے جود ايك تتخب سنده ہے ، صاحب تدرت نے جسے اپنی طرف سے قدرت نے کرکھیما میے ، جواسی کا تابع ہے ، اسی کے حکم برجلتا ، اسی کا کام کرتا ہے ، لوگُوں کو انصاف کے ساتھ (کام کرنے گا) حکم دیتا ہے اور نو دبھی لاچ ت یر دعدل وانفعاف کے ساتھ) گامزن ہے۔ رہیلے کی طرف دوڑنااس سے اس لگانا ناوانی ہے دوسرے کی طرف آنا، حق کو بانا ہے بشرطیکم

اس کی اتباعیس آجائے۔ گیارھوال رکورع

شادت کے بعدغیب کاؤکر ہے ، سب صغات اللہ ہی کے بلیے ہیں لوگ شرکی میں اس بلیے پڑی لوگ شرکی میں اس بلیے پڑے کہ فاہری بادشا ہت ہا ہت ہو گئے ہوئے ہے ۔ ہم بادشا ہت ہوئے کہ اللہ عالم الغیب ہے ہو ہم گئے ہے ، دل کے حال مجی جا نتاہے فاہر سے بھی بلادا اصلہ داقف ہے بلاناس کے بیمان خود اس کے متابح اس کے متابح ہوڑا اس کے بیان تو میں انسان کو بھٹک اندھی ہوڑا اس کے ساتھ ہیں ہے ۔ اللہ تاہم ہو گئے ہم النہ ہیں کہ اللہ بی بنائیں گے ۔ اللہ تاہم ہوئے گئے ہم النہ ہیں کہ نشانیاں ہجھا ٹیس کے ۔ آمٹر ہی کی نشانیاں ہو گئے ۔ آمٹر ہی ہوئے گئے ۔

وَلِلْهِ غَيْبُ السَّمَوْتِ اَلْاَدْضُ وَمَا آمُوالسَّاعَةِ الآكَكُمْجِ الْبُصِّرِ اوْهُواقْلُ بِثْ إِنَّ اللَّهُ مُلَمِّدًا مُنْهُ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَلِ نِيرٌ وَاللّهُ ٱخْرِكُهُ مِّنْ بُطُون

والله الخرجارين بقور المهتِكُمُّ لاتعُكُمُون شَيْطًا وَجَعَلَ لَكُمُّ النَّهُمُ وَالْأَبْصَارَ وَلاَ فَنْ لاَ لِعَلَادُ لَشَمَّ وَالْأَبْصَارَ

ٱڬۄٛؽۯۘۉٞٞٳڶؽٙٳڶڟؽؗؠؙؗڝؙڂۜۅ۠ؾ ڣٛڿۊؚٳڶۺۜؠؙٳٞ؋۫ڡٵؽؙؠٝڛػۿڽ ڒڰٵۺ۠ٷٵؿٙڣؽ۬ۮ۬ڸۣڪڵٳڶؾ

رلا الله ران في دريك لابي رِقَقُومِ تُنُومِنُونَ۞ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ مِنْ مِنْ وَيَكُمْ

ا درا تعرب مهارے

اوردا مذخا ہر و باطن کی تن مکیفیات سے دانف ہے ) آسانوں اور ذین کے سائے بھیدانڈ زی کے علم میں اور قیامت کا آنا ہوں ہے بیسے آگھ کا جھیکنا یا اس سے بھی جلد نز ہے داس سے جوزیادہ نزدیکے اوراس میں کوئی حیرت کا بات نمیں ) ہے تمک الشر ہرجسے زیر قاور ہے ۔ زقیامت بریا بوگی اور سے شافر تی تھر ہب اکی جائے گی،

اورد آخر، اللہ ہی نے قرقم کر تماری ماؤں کے ہیٹ سے ہیدا کیا تمراس وقت) ناہم پر تقے ، اوراس نے تم کو کان ، آنھیں اور دل عظا کیے تاکم تم شکر گزار ہونے۔ اور ہزمت جوتم کو عطب کا گئی ہے اسس کا مجمع صرف

کیاا منوں نے فضلے آسمانی میں برندوں کو اٹرتے ہوئے اس کے حکم کا تابع منیں دیجھا۔ ان کو انٹر کے سوائس نے نہیں تھام رکھا ہے دہیں۔ انٹرکی قدرت کے کرشے این اور) بلاسٹ باس میں ایمان والوں کے دیے دیڑی نشانیاں ہیں۔

اورالتنرنے تمهارے ئیے تمها ہے گھروں کو بسنے کی حکمر بنا دیا اورجا فوروں

کی کھالوں کے ڈررے عطار کیے جنہیں تم لینے سفر کے دن اورا پینے فیام کے دن سبک (ادربلکا) پانے ہو۔ دیرجاں جا ہومنتقل کرلو، اٹھانے اورنگانے میں بر بلکے پھلکے لیتے ہیں) اور (ان کے علاوہ اور کی اُسانٹس کی جنری

تم کومیسر بیں مثلاً بحیطروں اونرط اور مکر ہوں دغیرہ میں ) ان کے اون اور

ان کے دوئیں اوران کے بالوں سے تمہا اے کیے دتمہا بے گھر کا ، مسامان اور ایک وقت یک فائدہ حاصل کرنے کی جیسے زیں بنائیں۔ ریھرنمہاری بی ل

اوراللہ نے تمالے دارام کے) لیے اپنی سیداکی برنی جیسنروں کےسائے بنادیئے اور بیاڑوں میں تمہا ہے ایسے رہتمن سے دھوی سردی ، گرمی دغیر

سے) تعصنے کی مگسیر سائیں اور دوہ کیاس دی جس سے) لیسے کرتے

بنائے جوتم کو گرمی سے بچائیں اور (لوہے کے) وہ کڑتے ربعنی ذرہ کھی

جوتم کوارا الی میں محفوظ رکھیں ، اسی طرح (نم کو بے شمار نعمتیں <sup>ن</sup>ے کر) <sup>وہ</sup> ایناا حسان تم پر بردا کرتا ہے ماکرتم اس کے فرما نبرداد بنو داس کا حسان

مانواس کے سامنے سرچھکا دو۔تم جس فدرا حسان ما نوگے وہ اس سے زیادہ

بھراگر برلوگ دان نعمتوں کے بعد بھی) روگر دانی کریں دامیان مذائیس) توکپ کے ذرے صرف صاف صاف الله کا حکم پہنیا دیناہے داس کے علاوہ

تم کواپن نعمتوں سے نواز آ رہے گا)۔

فہ سے ان میں نت نتے اضافے ہوتے رہتے ہیں)۔

ظَعْنَكُمْ وَيُوْمِ إِقَامَتِكُمْ وَمُوْمِنَ أصوافها وأوبارها وأشعارهآ أَثَاثًا قُومَتاعًا الحياني ٥

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

فَانْ تُولَّوْا فَا تَنْمَا عَلَىٰ كُ الْبَلْغُ الْمُبِينُ 0

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُهُ مِتَّاحَكُونَ ظِلْلاً وَجَعَلَ لَكُومِّرَ الْحِيَالِ ٱكْنَانَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقْتُكُمُ الْحَرَّوسَكَ ابْيِلَ تَقِتْكُمُ كأسكة الكالك يُتعُون في المسكة

مہ لوگ اسخے ان نہیں

يعرفون نعمت الله فيرميكرونها وَٱكْثَرُهُمُولَكَافِي وَنَ حَ

و والله کی نعمت کو بہجانتے ہیں ( جانتے ہیں کراسلام ٔ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور تن ہیں) پیربھی اس سے انکار کرتے ہیں اوران میں سے اکٹر زفطعبًا) کافریل درمان بی سے انکارٹی نہیں کرتے بلکہ دل سے حی منکریں ، -

بارهوان ركوع

حق دحقانیت سے انکاد کرناہ اللہ سے شکر ہوناخود لینے کو تباہی اور مصیبت میں ڈالناہے۔ تیامت تو بسرحال برین ہے اس برایان لانے دلانے سے دولل نہ جائے گی اوراس وقت اس برایان لانا کام بھی مذائے گا ، اللہ ریقین کرنا اس کے احکام کوما نناہے۔

٨٠- وَيُؤْمَنَهُ عَثُ صِنْ كُلِّ الْمَةِ شَوْلِينَ الْثَوْلَالِيُؤْدُنُ اللَّذِيْنَ كُفُّ وُاوَلَاهُمْ يُلْتَنَعْ تَبُونَ ۞

٨٠- وَإِذَا سَاالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُركاً وَهُمْ قَالُوْارَتِنَا هَوُلاَّهِ شُركاً قَنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَمْعُوْا مِنْ دُونِكَ قَالُقُوْالِيُمُ الْقَوْلَ وَمِنْ دُونِكَ قَالُقُوْالِيمُ الْقَوْلَ وَمَنْ مُرَدِينَ فَالْكُورُونَ أَ

اورش دن ہم مرامت میں سے ایک گوا و (ایک میٹیسیسر، الٹھائیں گے (جوابی امت کے لوگوں پرشمادت دیں گے ) پھر کافروں کو تہ واولئے کی اجازت ہوگی اور ذان سے تو ہر کامطالبہ کما جائے گا دا فرت وال کھوا

لی) امها زنت برلی اور زان سے نوبر کا مطالبہ کیا جائے گا دا فرت دارا جموار ہے دارانعمل نمیں ) -. . . . . . . . . . ک ان کر سے تنت کے حضر س

اورجب فالم لوگ عذاب دیکیولیس کے داس دقت ان کی چینے پیکار، توبر کرنا ایمان لانکچید کام مذائے گا، پھرنہ توان کاعذاب میکا کمیا جائے گااور مذان کو رکستی تسم کی ذرائجی، معلت دی جائے گی -

اورجب مشرک پنے متر کوں کو دوالسّک ساتھ متر کیا کیا کرتے سنتے دکھیں کے توکمیں کے اے ہمائے دب یہ تودی ہمائے شرکیے ہی جن کو ہم تیرے سواپکا داکرتے سخے (جن سے پنیا دکھور دیں مد دانگتے سخے اس تو تیری ہمائے ساتھ میں تلائے عذاب میں) بچروہ و شرکیے ،ان سے اللّٰ کمیں کے کرتم تو جھوٹے ہو (ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ ہم کو اللّٰہ کا شرکی بنا قی

اود دیشرکیین)اس دن التٰد کے سامنے عاجزی سے گر پڑی کے ( اپنی مجبوری اور انڈری اطاعت کا افہار کریں گے) اوران سے سب افترا پر دازیاں جاتی دیں گی۔

جولوگ کفرکرتے نیے اورالنڈی راہ سے دومروں کو روکتے نہیے ہم ان کے عذاب پر اورعذاب کا اصافہ کریں گے رہے ہم ان کیے کہ وہ فسا و چھیلاتے میعے ، دخور کفرکریا اور دومروں کو کفریس میٹواکیا، اوراس طسسرے ان کی براعل بیوں میں ان کے شرکے بنے اورعذاب پر عذابے مستی شخصرے ، براعل بیوں انسین اس دن سے آگاہ کر دسیجیے ، جس دن ہرامت پر ہم ایک گواہ ان میں سے اٹھائیس گے رہے وہی پیغیر توں گے جمان بال

شَهِيْدًاكَلَهْ فَوُلَا ﴿ وَنَزَّلُنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِاَكِلِّ تَنَى الْكِتَابِ تِبْيَانًا لَا الْكِتَّابِ الْكَثَّارِ الْكَالِكِ عَنْ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ

یں سے پیسجے گئے جوالمقر کے سامنے اپنی امت کے نیک دہرا عمال م عقیدہ پرگواہی دہی گئے، اوران میں پہم آپ کو گواہ بنائیں گے دکر آپ د معرف اپنی امت سے محران مال میں بکران تمام میغیبروں کی صدافت پرشمادت میں خدائے ہیں ہو آ ہے قبل گزرے تنے ، مؤفن جرکھ قیامت میں برخ والا ہے انشرف اس کو پوششیدہ نہیں دکھیا اوراکپ کھول کی) بیان کرتے و زائل دگوں کو ٹیک بر، نیر وشش کی تعربر ہوجائے اور وہ عذاب سے بجیس ، وحمت میں آئیں) اورسلما توں کے لیے تربہ جرایت ہے (ارمحت سے اقلے ہے) اور محمت ہے (رحمت سے وابست کروین ہے) اور بشارت ہے (جنت فردوں اور دیارالہٰ کی خاشخری ساتی ہے جو زمانے دادوں کا آخرت مراضیہ ہے)۔

# تيرهوال ركوع

آخری آبیت ہیں مسلمانوں پرانٹری خصوصی عنایات کا ذرکتھا، اللہ نے آنمخفور صلے اللہ اللہ اللہ کی خصوصے اللہ اللہ اللہ کی حصوصی عنایات کا ذرکتھا، اللہ نے آخرت ، درخت ، بشارت جن ہی عام سلمانوں کو بھی دورنیا ہی ہیں ل جاتی ہیں ایک آخرت کے سابقہ خاص ہے ۔ اب یہ رکوئ ان فرائض کے ذکر سے شروع ہم تاہم جوسلمانوں کو ان معموں سے ہم ہو درکرتے ہیں جرائوں سی سے بیر افوا کے بار میں ہوتات تمام خصتوں کا خلاصہ ہیں اسی طرح میں آبیت کر تھیج سے سے درکوئ مشروع ہے اس میں تاہم کا خلاصہ ہیں اسی طرح میں آبیت کر تھیج سے بید رکوئ مشروع ہے اس میں تاہم اور کا ان کا تعلق اور ان سے بدورہ میں سب کا تعلق ایک عدمت ہے کہ دورہ ان کے بندوں کے سابق باتی کوئی میں اس میں عدمت ہے ان کا تعلق ایک عدمت ہے۔

(کے معان اور شد کا لڈتم کو انھاف ،احمان اور رشتہ داروں کو یہتے ہیں کا عکم دیتا ہے (القدر رسالت کے ذریعہ جو تکم پینچا آ ہے اس میں عدل مقدم ہے ،انھاف کے ساتھ ،عکم کے مطابق علی کرنا ہخو کے بائے جولپ ندرکنا وہ دو مرسے کے بائے پ ندرکنا ، پھر پاوالی بین ہڑ باغین بجسال کر دینا ،تیز کفر داسلام میں رہنا اور مجم شرعی کے عطاب ق او الله يأمُوبالعالم أو العالم الماله المال

تَذَكَّرُوْنَ۞

حئیں موک رئیب برتاؤ ، مروت ، دنیا والماء سب دیجیجهال کے کرنا ، چوب انداز کا ہے اس کی کیفیت کے مطابق عمل کرنا یہ تیں اوامر تنے اب نواہی کا ذکر آنا ہے) اور گھل ہے حیا گی رچوبہمیت اور درندگ کی دلیل ہے اور پہنچول کا مموں سے رچوتم کو انسانیت کے درجرسے گراویتے ہیں ، اورفطم (دمکش جس کا اثر درمروں پر پڑتا ہے ان سب باتریں ) سمنے فرمانا ہے ، تم کو سمجھا تا ہے ، اکم مران فصیعتوں کی یا درکھو۔

یا در کھوابیائے عہدمسلان کا شعار ہے خواہ الشریع ہویا اس کی مخلوق سے۔

وَاوْفُوْا عِهْدِ اللهِ إِذَا عَهُدُتُّهُ وَلاَ تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْلَ تَوْلِيْدِيهِ هَاوَقَلْ جَعَلْتُمُولِللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٥

اورجب تم فعاسے مدکرو تواسے پراکروا وراپنی قسموں کو پیکا کرنے کے بعد نہ توڈاکروا در در تم نہیں جانے کہ تم نے اللہ کا تھم کھائی اس کے معنی بیس کر) تم نے اللہ کواپنے پرشا پر بنایا ہے۔ بے شک اللہ جاتے ہے تم کرتے ہر داس سے کوئی چیز پرشیدہ نہیں پیرتم کیا یہ بیجتے ہو کہ جے تم نے لیٹ معاملات میں شاہدا ورضا من بنایا ہے وہ تمماری بدعمدی پرتم سے خاطفہ ویڈکے گا ۔

> قىم كاكر تورُّ دىنااليا ہى ہے جىسے كدايك ديانى تورت بومحنت شقت سے سوت كاتے اور كيورا كے كڑكر ہے كرف كرف د

> > ٥٠- وَلاَ تَكُونُواكَالَتِنَ نَقَضَتُ عَنْ لَهَا مِنْ بَعْدِ قُوْلَا اَنْكَانَا لَهُ مَنْ لَهُ الْمِنْ الْمَدَّةُ وَلَا الْمَكَانَا لَهُ مَنْ الْمُدَّالُ الْمَدَّةُ هِي الْمُنْكُونَ الْمَدَةُ هِي الْمُنْكُونَ الْمَدَةُ هِي الْمُنْكُونَ الْمَدَةُ هِي الْمُنْكُونُ الْمَدَةُ هِي اللّهُ اللّ

اوراس عورت کی طرح نرجو ما قرص نے اپنا کا آ ہواسوت تمام محنت کے بعید کرشے کٹر کے کردیا تم اپنی تسموں کو اد خابا ذی او دفریب کا ای کا) ایک بعاد (اُلؤکار) بناتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے سے فالب نظر) آئے ڈاکارتم ایک کے ساتھ اپنا عمد تو ڈکر دوسرے سے ساتھ ہو جا گا۔ یہ برجمدی ہے۔) در اصل افتہ تو تم کواس کے ذریعے آ زبانا ہے اکر تم اپنے تول دخر اوم کی تقدر شابت قدم سے ہو) اور البند جن با توں بی تم مجھ السے ہوائڈ تعالی ان کو تیا مت کے دن تم پر اشکا واکر نے گا اتم کو

> كىيت نمبر ٩٠ ( حفرت عمر عبدالعزيز في جوك خطب يم اس كيت كوشال فرايا كاكومسلان ان احكامات كوگوش دل سے مشیشتے دایں اور با در کھیں )

اس کی مصلحت ا درمشیت اس دن معلوم بوگی که بیراً زمانش کا مختمت

اوراگرالله ما بهنا توتم رسب، کوایک امت بنا دنیا (گمراه اور غیرگراه کافرق ہی مزربتا) کیکن وہ جسے جاہتا ہے گراہ کرتا ہے دَرُفِق ہائیت سے محروم کر دیتاہے) اور جسے جا ہتاہے ہدایت دیتاہے اور تم سے جونم کرتے ہواس کے بالے میں وجھیا جائے گا اسلمان کوزیب

نہیں دیتاکہ کا فردشترک سے بھی کسی معاملہ میں برعمدی کرے)۔ ا دراین قسمر ل کو کیس بین دھو کا فینے کا ذریعیر نربنا ؤکر (تمهارے آپس کے لڑا اُن تھیگڑے کے سبب) کمیں جے ہوئے قدم اکوڑنہ مائیں <sup>اور</sup> اس بات کا تمیارہ نم کو کھکتنا پڑے کہتم نے اوگوں کو التدکی راہ سے رو کا اور تم برسخت عذاب مورکهیر تمهاری مرعهدی ا ور مرمی سیرت کا

كاازْلُون يريه ذيرك كمسلمان برعمد بهوت بي - اورلوكون كواسلام کی صداقت میں شخص برونے لگے اور غیرافوام اسلام میں داخل ہونے سے رک جائیں ۔ یہ بات توالقد کی اداخش کا صب بوگی) ۔

پھی یا درکھو کم محصٰ عہد توٹر ناہی برا نہیں مال و دولت ، دنیا وی عزت وغیرہ کے بلیے دن کو

اورالتركيع وكوكي حفيرنفع كيطياني والو اكدنياكي بردوات خرت کے مفاہلیں حفیر سے) جو راجر) اللہ کے پاس سے وہ تمہا کے سابع کہیں بہترہے اگرتم کو علم ہے۔

اللّذك ياسٌ خير"ہےجب دکھیوگے تستجھو گے ۔

جرکھے تمہا اے ماس ہے وہ ختم ہوجائے گااور جوالٹر کے ماس ہے وہ یہنے والاہے رکبھی ختم نہ ہوگا ) اور ہم صرورصبر کرنے والوں کوان سے اچھے کاموں پر جروہ کیا کرنے تھے ان کا دلورا) حق دیں گے۔ دامنونے حضوی اورش و خربی سے حرکام انجام لیئے ، ثابت قدمی سے لگے لیے ، اور القيمة ماكنتمونيه تَخْتَلفُونَ 0 وَكُوْشُاءَ اللَّهُ كَجَعَلُكُمْ أُمَّاةً وَّاحِدَاةٌ وَّلْكِنْ يُّضِلُّ مَنْ

يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مُنْ يَّشَاءُ وَلَتُنْ عَلَيْ عَمّاً كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

وَلا تُتَّخِنُ فَإِ اَيْمَا نَكُمُّهُ دَخَلًا تُبُوْتِهَا وَتَنُوْدُونُواالسُّوْءَ بِمَا صَكَ دُتُّ مُعِنْ سَبِيْلِ اللهِ عَ وَلَكُمْ عَلَا الَّهِ عَظِيْرٌ ٥

بینااس سے بی رُاہے۔ وَلا نَشْتُووْالِعَهُ لِاللَّهِ تُمَنَّا قَلِيلًا ٳٮؽٵ؏ڹؙۮٳڵڷۼۿۅؘڂؠٛڗ۠ڰڴٛ

إِنْ كُنْتُهُ تَعْلَمُونَ ٥

مَاعِنْكُ كُمْ بِنْفُدُ وَمَاعِثُ لَ الله بَاقِ وَكُنَجُزِينَ الَّذِينَ صَابُرُوۡۤ الْجُرَهُمۡ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوۡا

اس لاہ میں جن کمخیوں کو ہر داشت کیا وہ انہیں کے قابل انعامات بھی عبر سر يَعْمَلُونَ ٥

بس اس خیرکے حاصل کرنے کی راہ ، ایمان ، عمل اور ذکر ہے انسان ایقان قلبی سے مومن اورا عمال صالحو سے معرم سبتنا ہے ایک نئی زندگی ، ایک حیانت تازہ اسے عطب ہرتی ہے۔ مرود عورت کی مشروط فیس –

جوبھی نیک عمل کرسے خواہ مرد ہویا عورت بشرطیکر موس ہیں العنیٰ ایمان اور عمل صافح پرقب ٹم ہی تو ہم اسے ایک پاکسیہ زہ دارام کی ، زندگی دونیا ہی میں) صفر ورعط اکریں گے اور جو کام دہ داخلاص سے) کیا کرتے تھے ہم امنین ان کا دا خوت میں پورا پورائے دیں گے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا قِنْ ذَكُرِ أَوْ انْتُنَى وَهُومُ وَمِنْ فَلَغُيْنَنَهُ حَيُوةً طَيِّبَةً عَوْلَمُجْزِينَةً اَجُرهُ مِ بِاحْسَرِ مَا كَانُوْا اَجُرهُ مِ بِاحْسَرِ مَا كَانُوْا تَعْمَلُونَ ٥

ایقان ہی سے انسان مومن اوراعمال صالحہ سے سلم بنالیکن جو جزر استرتقام توکل میں بے جاتی ہے ، مراتب کی بلندی کی صامن ہے ، وہ کلام اللمی ہے لیس اواب بلاوت کو میں شدہ میں اور کی سالم

ہمیشہ کمحوظ خاطر رکھنا جا ہیے۔ فَاذَ اَصَّراْت الْقُراْنَ فَاسْتَعِدُ

یں جب تم قرآن پڑھے لگو تومشیطان مرود داکے شری سے اللہ کی بہناہ طلب کیا کر و۔ (آکر دمومشر سنبیطانی نهم قرآنی میں عارج نرہو ،اورقلب میں عظمت اور محبت کئے )۔

بِأَللهِ مِنَ الشَّهُ عَلْمِ الْحَرِيمَ مِنَ

بن اس کا قلعاً ان لوگول پر کوئی زور نہیں بلتا جو مون ہیں اور لہنے رب بر بھروسرکرتے ہیں -

٥- اِنَّهُ لَيْسُ لَهُ سُلُطُنَّ عَلِالَّذِيْنَ بِ اَمَنُوْاوَعَلِوْتِهِمْ يَنَوَكَّلُوْنَ ۞ ﴿ اَ

اس کا قب بولوس انہیں برمیلیا ہے جراس کواپنا دفیق سیجھتے ہیں اور جوداس کویا دوسسدوں کو السُم *کاخریک مشمراتے ہیں*۔ ... اِنتَمَاسُلْطُنُهُ عَكَمَالَ إِنْ يَنَ يَتَوَكُّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمُـ عَلَى يِهِمُشْرِكُوْنَ أَ

أيت نمبر ٨٥ - حضرت قبلاً نے فرايا دا بمركے متشكله كانام بھي شيطان ہے -

## چودھواں رکوع

ایمان ، عمل صالح پر نابت قسد م دینے کے میے جن اور سے امتیاط کی مزورت ہے ہیں میں سب سے پیلیشیطان کے نشر سے بہتا اور الشر کی بناہ میں آنا ہے تاکہ واہم نیم قرآئی میں حاتل نہوں چرنگر کرشتہ کو حضر مشرکین بڑست مہم اتھا اس سے اس کورع میں ان شرکین کی کیفیات کا بیان ہے اور ان کی فلطیوں سے آگاہ کیا مجاولا ہے تاکہ وہ بھی متنبہ ہموں اور اہل ایمان ان کے شمالت سے متنا تر نہوں۔

وَلِذَابَنَّ لْنَا اَلِهُ مُكَانَ اللهِ لَا وَلِذَابَنَّ لْنَا اللهِ اللهِ وَاللهُ اَعْدَلُوا اللهِ اللهِ اللهُ ا

يلو ادرا اگوًا کي جگا ره د کن ههه کوکيا بي کي کي

> ۱۰۰- قُلُ نَذَلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتِ اللَّهِ مِنْ اَمَنُوْا وَهُدُّ كَيْ يُشْرُولِلْمُسِلِلِمِيْنِ

ۉڵڡٞۯڹۼڵۄؙٳٮۜۼۿۯؽڠؙۅٛڵۅٛڹ ٳٮٚۼٵؽۼڵؠۿؙۺؙڟ ڛ؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞؞

اور ان مشرکین اور کفار کا تو یہ مال ہے کہ ، جب ہم کرئی آیت کسی آیت کی جگر امریق اور وقت کی مناسبت سے ، تبدیل کرتے ہیں اور الشہ جنائل کرتا ہے اس سے بخوبی واقف ہے اور مجمتا ہے کہ اس تبدیلی میں اس کی صلحت کیا ہے ، دیکن جواللہ ہی پر ایمان نہیں ولیتے دواس کی صلحت کو کیا بھیں گے وہ جابل آپ کو مور دالزام قراد دیتے ہیں اور ) کہنے گئے ہیں کہ آپ تو گڑھ لاتے ہیں بات یہ ہے کہ ان میں سے اکٹر ناوان ہیں ال

آپ فرادیجے در قرآن آپ کا بنایا ہوا نہیں ، اس کو تر آپ کے رب کی طرف سے فن کے ساتھ روح القدس لے کر نازل ہوئے بین تاکہ ہوموں ہیں ان کو ثابت قدم بنائے اور سلما فوں کے بٹیے ہوا بیت اور بشارت ہے روا مق بھی دکھا آپ اور اجرسے ذیا دہ فضل کے وعدوں سے توصیل فزائی مجم کرتا ہے )

اوریقیدایم جانتهی که وه کتته پی که دجمشخص نیکیمی ایک شعرتک نه کما تکھناپڑھناکسی است اوسے دسیکھا وہ فران صبی کآب کیا لکھے گاہنرود) اسے کو فاختص سکھا جاآ جدیکن جم کاطرف رسکھانے کی انسبت کرتے ہیں ،اس کی ذبان توجھی ہے اور پر (قرآن) توصاف مو فی ذمان میں ہے ۔

> ربعنی امنوں نے ایک بات کا حل ٹلاش کیا کہ رسولِ اتی خود کھے بڑھ نمیں سکتے ترکو ٹی اور شخص ککھ کر دیتا ہے لیکن حس کا نام بتاتے دو چھی زبان کا جائے نے دالا تھا بھیا تھیجے جا پہلی کہیے

کلام درسول کا نمبین ، النترکا ہے۔ کی تھینے دالا النتری لائے دلئے جبر بلی البیتہ جس آب پرنازل کلام ، رسول کا نمبین ، النترکا ہے۔ بیھینے دالا النتری لائے دلئے جبر بلی البیتہ جس قلب پرنازل

مورہا ہے وہ وسول کریم کا قلب ہے ، جس زبان میں لوگ سنتے بین و رسول کریم کی زبان ہے،۔

بر ہدایت ورحمت سے محروم عذاب اللی کی بشارت کے مستحق ہیں۔

اِتَّ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِأَيْتِ مُ بِرِثُ مِولِكَ اللهِ كَايَرِنَ بِإِين نبي لاتِ اللهُ اسْدِي اللهُ اللهُ كَانِينَ بني لاتِ اللهُ اللهُ كَانِينَ بني لاتِ اللهُ اللهُ كَانِينَ بني لاتِ اللهُ اللهُ كَانِينَ مِنْ ادران كه ليه درداك مذاب بـ - اللهُ لا يَهُونُ لِنَهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ ادران كه ليه درداك مذاب بـ -

عَذَابٌ الْنِيْرُ

بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَّرِ الْشَوَرَ شَدَرَحَ

بالْكُفْن صَلْكًا فَعَكَنْ هِـِهُ

بیشک جھوٹ بستان توبس وہی لوگ با ندھتے ہیں جواطند کی آیتوں برایمان نمیں لاتے ، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ روہ پچوں کو جھوٹا کہتے ہیں یہ

میں لاعے، ور وہی لوگ بھوتے ہیں۔ روہ بچوں و بھوتا کہتے ہیں بیر ترسسے بڑا مجموٹ ہے بلکہ بہتان تھی ۔ بدایت ورثمت سے مسہ دم

(اور) جوکوئی انڈ پرایمان لانے کے بعد *منکر پر*جائے سولئے اسس حالت کے کہ اس پر زبر دستی کی گئی اوراس کا قلب ایمان اکی لڈ**و**ن

سے طمئن ہے داس پرالزام نہیں) ملکہ دہ (جو قصد داخت بیائیے) سے طمئن ہے راس پرالزام نہیں) ملکہ دہ (جو قصد داخت بیائیے)

دل کھول کر کفر کرے توان لوگوں پرالٹیر کا غضب ہے اوران کے یہ بڑا عذاب ہے دونے میں الٹیر کی ناراضگی اور آخر مت میں لٹیر

عُظِيْمٌ ()

یساں دنیامیں الٹیری رحمنیت سے جرکھ انہیں ملا ہوا ہے وہ اسی پرنازاں رہیے، اسباب پرنظر رکی رسی مسبب کو نہ پہچانا ، اوراس کے سلمنے حاصر بورنے کا بھی انجار کیا بھیر ہواریت کھیے ہے۔

کا عذاب)۔

ا خلك بالنّه هو النّحيولات ياس واسط جدامون نه دنيا كي زند كي و أخرت دكي زند كي كه أخرت دكي زند كي كه الدُّنْهَا عَكِلَ (لْمِحْرِقِ لَا حَالَتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

-1.1

\ \

١٠٠٠ إِنَّمَا يَفْتَرِيكُ لُكُذِبَ الَّذِينَ

ڒڽٷٛڡؚڹ۠ۏٛؽؠٲؽٳڶڷۿۣۏٲۅڵؠٟڮ ؞ؙڡؙٳؽڹؙٷؿ

هُمُ الْكُنِ بُوْنَ ۞ مَنُ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ الْمُأْزِيَةِ

١٠٩- من لقريالليم بعلى إغايله إلا من أكرة وقدم مطمايي

عَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَكُمْ عَذَابٌ

تَّفْيهَاوَتُونِّكُ لُّنَفْسِمَّا

(ہرائیک کواپی اپنی فکر گلی ہوگی) اور میرشخص کواس کے طل کا پودا پورا بدلہ سے گااوران پرکئی طرح کا نظیم نہ ہوگا دکھی کواس کی فلطم سے ذیا ڈ میزانسٹے گی معاتی ہی کل حاشے راور مات ہے)۔ عَكِتُ وَهُوْلِا يُظْلَمُونَ ۞ وَضَرَكِ اللهُ مُثَالًا فَرَبُكُّ كَانَتُ

اوراند ندائلی مثال ایکسیسی (کے اسف دالوں) کی دی کو وہیدی ہ اطمینان سے بہتے تضہر طرف سے وہاں دان کے بیا، با فراطف وقتی چلی آئی تقی دہر جیسے نکی افراط تھی گھر بیٹے طرح طرح کا تعتییں می تقییں) بھرا نموں نے انڈر کا معتوں کی ناشکر کی ۔ تو انشد نے ان کو جوک اور خوف کا مزہ چکھ ایا دگی یا بھرک و خوف ان کی جانوں کے ساتھ نباس کی طرح لیٹ گئے ) یہ بدلہ تھا اس کا جودہ کیا کرتے تھے ۔ (جب شمکر گزاری کو انہوں نے ناشکری میں بدلا تو انشد نے بھی ان کا لیاس اس میں کر

اَمِنَةً مُّلْ اللهُ ال

لباس خوف وجوتا پینادیا) ۔ ان کی نامشنگری کی انہتسا پیخی کر انہوں نے اللہ کی درسیجیم چی کو زہیمیپا نااس

ان دراء جانی -کی تسدر رہ جانی -

اوربے نئے سان کے پاس ان ہی ہیں سے داملٹہ کا ایک ، رسول آیا بھر انهوں نے اس کی تکذیب کی ہیں ان کو عذاب نے آبکیڈا اوروہ واقعی ظالم تھے ۔ رحق کونہا ننا یا حق پیشی کرنا، یہ وہ ظلم ہے کمیس کی سزا افزاد اوراقوام دونوں کوملتی اورعزورملتی ہے )۔ ٣١٦ وَلَقَلْ جَاءَهُ هُرَسُوْلٌ قِنْهُمُ فَلَنَّ بُوْهُ فَأَخَلَ هُمُالُعَنَابُ وَهُمُ ظِلْمُونَ ۞

پس (کے ایمان دالوا اللہ نے تم کوجو علال اور پاک روزی عطا فرمائی ہے اس میں سے تصادُ اور اللہ کی نعمت کا شمر کہا او ڈاکر تم اسی کی عباوت کرتے تو دانسی کو اپنا معبور قیقی جانتے ہواسی کی محبت کا دم جوتے میں ہے۔ ساا- فَكُنُوامِمَا سَرَفَكُمُ اللهُ حَلْلاطَيِّبًا صَوَاشُكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْنُمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وکیو جوچسیزی تم پرحلام کردیگئی ہیں ان سے ہمیشہ بچتے دمینا جس سے منع کیا جا اس کے قرب نہ بانا کرسی مشکر گزاری ہے ۔

إتنها حرمرعك أوالمنتة والدم اس نے توتم برحسرام کر دیا ہے مردار اورخون ، اورسور کا گوشت ادر دوه جانوں جس پر د ذبح كرتے وقت، غيرالله كانام ليا كيا ہو، وَكُوْهُ الْجِنْزِيْرِوَمَا أُهِلَّ لِغَابُرِ بھر جو کوئی مجبور ہو جائے اجان کے لالے بڑجائیں تولقٹ در عنرورت الله به فكن اضطر عُنْوباغ کھاسکتا ہےبشرطیکہ) منرورت نہ بڑھے اور نہ عدول مکمی کرے تواللہ برُ البخشف والامربان ہے۔

وَّلَاعَا ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَـ غُوْسٌ رَّجِنُوُ ۞

علال د حرام ، علم اللي كة نابع سيے جروہ كيے كھا ؤ جس سے دہ منع كرے دك عا ؤ ، بنيے کی زندگی کامقصد بندہ مبنا ہے۔ یہ ہات اتباع اور فرما نبرداری سے حاصل ہوتی ہے ،مذکہ خودسا

اصولوں بیمل کرنے سے۔

وَلَا تَقُوْلُوْ الِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَكُكُمُ ادربوں ہی حبوط جوتمہاری زبان برآ جائے مت کمہ دیا کر و کہ مرحلال ہے الْكَذِبَ هٰذَاحَلُلُّ وَهٰذَا اور يرح ام ب - كر اس طرح ) تم التدريجموث بهنان بالدصف لكور إباد وهوى جولوگ الله برجھوٹ بہنان باند صف بی و کھی فلاح نہیں یاتے رحس کو حَرَاهُ لِتَفْتَرُوْاعَلَواللهِ الْكَذِبُ التندن حلال يا ترام ندكها است تم حلال دحرام كهويه واقعتاً مجموث بي يوكا إِنَّ الَّذِيْنَ يُفْتُرُونَ عَلَمَ اللَّهِ اورحلال وحرام جونكه التركيحكم سنة واكرتاب اس يبيالله بربهتان الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ أَ بھی تھہرا)

> یلیے اورنفس کی خاطرایساکرتے ہیںان کومعکوم ہرنا چاہیئے کہ

لان افترابردازیون کا دنیا مین) فائده توتھوڑاسا ہے اور (آخرت مین) ان کے علیے ور دناک عذاب ہے الامتنا ہی اورسلسل ) -

اَلِنُوُّ () وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوُ احْرَمُنَاماً قصص اعلى كالمرن قبل وما ظكمنهم ولكن كانوا أنفسهم

مَناعٌ قِلْيُلُّ مُ قَالَهُمُ عَذَابٌ

اور ده چیزین بم نے (خاص طور بر) میو د پرحرام کر دی تقیی جن کا ذکریم يد آب سے كريكے بيں اور دان كوح ام قرار فيين ميں ان ہى كى بعب الله في منظور تقى ) مم نے ان برظلم نهیں کیا بلکہ وہ خدد حرام حبیب رو کمعلال قرار دے کر، اپنی جانوں پڑللم کرتے کہے۔

بوسکتا ہے کہ انسان نادانی سے کوئی خطی کرے تواس کے بیصے در تو برگھلاہے جب چاہیے۔ گنا ہوں سے تو برکہ النڈر کی طرف رجوح ہوجائے وہ القرتعالیٰ کو بمیشند گنا ہوں کا بخشنے والا ہی نہیں بکہ مزیر تام کرنے والا جمایا ہے گا۔

پیر کپ کارب ان لوگوں کے می بیں جو کو ڈیٹر اکام نا دانی سے کر گزریں گجر اس کے بعد تو ہر کرلیں اور اپنی حالت درست کرلیں دقی ہے صنف ک اس درجین الی امتداور اصلاح حال کے بعد آپ کارب بخشنے والا داوران پرمزیں برمت کرنے والا ہے ۔ پرمزیں برمت کرنے والا ہے ۔ ا تُحَانَّ رَبَكَ لِلَّذِيْنَ عَسِمُوا الشُّوَّءَ بِجَالَةٍ تُحَوَّنَا بُوُامِنُ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَكُوَّا لارتَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِيهَا لَغَسُفُوْدً رُبِّكَ مِنْ بَعْدِيهَا لَغَسُفُورً عُجْدِيمًا

سولهوال ركوع

ب پی پیسی را سلام کی بنیا در کھنے والے ابراہیم علیائسلام ہی تنفے ان کے بعد بیتنے فراجب کئے ان میں طت ابرائیمین کے بنیا وی اصولوں کی شرع و بسط کی ٹی ، اسلام نے اسٹیمس کیا۔ حلال و حرام انٹر کی عباوت میں کمئن شریک نے کزنا ، آخرت ، سوال جواب وغیرہ مسب ان خراجب میں بیساں میلیے کہتے ہیں۔ بھران کی امت میں کئے والوں کو زیب نہیں ویتا کہ وہ علال کو حرام او رحرام کو حسول کے ٹھرائیں اور شرام کو حسول

بے ٹنگ ابرامیم ہی (دین اسلام کے) بھے مقتدا اللہ کے فرمانبروار ااور اس

ہفتہ دکے دن کا احرام ) انہیں لوگوں کے لیے مقرر ہواجنہوں نے (خود لینے پیغیرسے ) اس کے بالے پی اختلاف کیا اور بے ٹنک آپ کارب تیامت کے دن ان کے درمیان (ایک کیا تمام پچھگڑوں گا) فیصلر کردے گان چیسنروں میں بی وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ۱۲۳- اِنتَمَاجُعِلَ الشَّبُ عُكُلِلِّنِ يُنَ اخْتَكَفُوْافِيْهِ وَالنَّرَبَكَ لَيُحُكُمُ بِيُنَهُ يُوْلَوْلِقِيمَةِ فِيمَا كَانُوْلُوْيْهِ يَخْتَكِفُوْنَ كَانُوْلُوْيْهِ يَخْتَكِفُوْنَ

برمال کپ انہیں اس محبت وشفقت سے جراکپ کی فطرت ہے گیلاتے جا ٹیس مایت باناز پانا یہ ان کانعیب ہے۔

١٤٥- أُدُعُ إلى سَيِيْلِ رَبِّكَ بِأَلْحِكُمَ يَةِ ﴿ وَلَهُ رَسُولَ ) أَبِ ان كُولِيْ يُرور وَكَارِكَ وَلَتَ كَلَ طَوف وعوت يَتَ

وَالْمُوْعِظَ لَيْ الْحُسَنَةِ وَجَادِلُهُمُّ لِي عَلَيادا ور صَفقا فَصِيوَ كَمَا تَوْدِلا فَي سِي اور الران سے اِلَّتِي هِي اَحْسَنُ وَالْ رَبِّكَ اَلَ كُونُ وَلِي اللهِ الله

عام مسلمانوں کوہدایت کی جا رہی ہے۔

۔ وَإِنْ عَالَتَهُ نُوْفَقَاقَ بُوْلِيمِشُّلِ اوراً مُن سے بدارتواسی قسد تربی قسد ترکوان سے کلیفت پنی۔ هَاعُوْ قِنْبُنْهُ بِهِ فِلْكِرِ صُبُوتُمُ اوراً کُرَمَ مِرکِد وَقَّصِبِ کِرفَ وَالِن سَے مَن مِن مِن اِبْعالِ لَهُونَهُ أَذِیْرِ لِلْصَلِیْرِیْنِ ﴾

> عام مبلغین اور معلمین کو داوس بی مصورتیس اٹھانا پُرٹی ہیں تکیفیر جھیلنا پُرٹی ہیں ، انسان کے دل میں بار نا انتقامی حب نہ بیدار بر وہائے انٹر تعالی مسلونوں کو مذہبی جانے نہیں دیتا، عال میں رہینے کا مکم دیتا ہے صبر کی تلقین نسسراماتے ۔ بیصبر مجبور وں کا صر نہیں متاروں کا صبرے ۔

> اللہ تف لے بینے میب سے اللہ علیہ وسسم کوتشنی ویتا ہے کہ آپ کی لمبنوطی اور اللہ کی مخلوق سے آپ کی جہایاں ممبت کے باعث صبر بیں آپ کو دِشُواری نہ ہرگی ۔ آپ کے صبر سے امرت صبر دِشکر کے اواب سیکھے گی ۔

> ۔ یہ دنیب اللہ کے اسسمبر رکاظمہ رہے ۔ یہاں معبر ہی سے نت باغی مرتب ہوتے ہیں ، حق دوش ہوتا ہے ، باطل کی فریب کا دیاں خوداس کی ہلاک کا موجہ بنتی ہیں۔

> > واضاروماك أوكك الآ

بالله وكاتخزن عكيهم وكا

تَكُ فِي ضَيْوِقِيَّ أَيْمُكُرُونَ 🔾

اور (کے رسول جو مظام آپ پروئے میں اُن پر) آپ مسر کھے جائیں اور آپ کا صبر بھی الشربی کی توفیق سے ہے اور اجنوں نے آپ کوانو تیں بہنچائی ہیں) ان برغم نر کیجیٹے اوران کے ذیب (جعلسا زبول) سے تنگ دل نرموئے - (ان کا فریب خودان کی بربادی کا باعث ہوگا اور ماہرین کے مرات بلند موں گے) -

بتایا جارہ ہے کدیماں صبر کے ساتھ ہر کام میں لگا رمہنا ہے فالق کا ثنات

کی ونب میں ، سبیں رہ کر ، سب سے الگ ہو کر اللہ کے بنائے ہوئے داستے پر بیلے

یلنا ہی انسان ک<sup>ومت</sup>قی بنا دنیاہے اورالٹرسے قریب کردنیاہے ۔

۱۲۸- اِتَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِيْنَ التَّقَىٰ جِنْكَ اللَّهُ اللَّهِ اِلْهِ اِلْهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمِلْمُ الللِّهُ الللْ

الحسمد للة ميسرى منسزل ختم بو تي جمعه ٢٧ مارچ ١٩٧٥

جمعه ۲۷ ماره ۵ ۱۹۹۰ اهد قعالے کا احسان ہے کہ کرچ بست اربع ۳ اگست ۱۹۷۵ عرصا بی ۷۲ ربیج النّا فی بروز پیجشنبه وربار سرکاو دو عالم مطالعه علیہ ترسم مین پیش کرنے کی سوادت وفعمت عکال کی گئی۔ حرم مبارك نبي ريك الترعليه وهلم بين المنبروالرومنة المب ركة -

*چۇنىن*نل

مُبُحِنَ الَّذِي

سُورُ فَيْ بَنِينِي إِسْرَاءِ يَـِلَ ايك مولياره آيتيں باره ركوع

بكَعُ الْعُلْ بِكَمَالِ ﴿ كَشَفَ اللَّهُ فِي بِهَمَالِ ﴾ حَسُنَتْ بَقِيْعُ خِصَالِ ﴾ صَنُّوْا عَلَيْ بِهِ وَالْ ﴾ يسود، سروة برادروة على عَمَالِ اللهِ

عَنى: وَاغْدُلُ رَبِّكَ حَتَّى مُأْتِيكَ الْكَفَيْنَ اورسورة عَلى كَيْ أَخِرُي الْبَيْتُ عَيْ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّنَقَدُ إِذَّالَا إِنْ هُنَ هُدُهُ مُّحْسِدُنَ \_

ال سوره كى ابتداء مرور كاثنات فخر دو عالم حضرت احمد يجتني محر مصطفى صليالته عليهم ك ذكرسيم برتى ي جرايان ، نقوى اوربندكى كانقط كالييس بهال سعدكال يرايين معبود کے انعام صوصی کا بیان ہے۔

لْقامِ خلت سے آگے مقام حُب ہے ادراس کا تمرہ میردمعراج ہے دہ رفعتیں جوادراک سے بلندہ دخلمتیں ترحصور کے بلے مخصوص ہیں دمجیستیں جوعیادت قرار ہائیں دہ قرب کرنٹ کے اب قَوْمَتُ إِن أَوْ أَدْنَى سِيمِهِ مَا كُما - سُبُحْنَ الَّذِي كَشَرَى بِعَبْدِهِ لَمُدُّكِّرِينَ الْمَشْجِدِ الْحَسرَامِر إِلَى الْسَجِدِ الْاَقْصَالَ لَنْ يُرَكِّنَا حُولَا لِلْرُيدُ مِنْ الْبِينَا ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّيسُ عُ الْبَصِيرُ ٥ يبي سورة بنی اسرائیل کی بہلی آیت ، بہی سورہ کا اجال ہیں چھتی رینزل کا عنوان ہے ۔اسی میں عقبہ ترمن پر دلوں کے سیتے تصورات کی سیری، داردات اور کیفیات کے خربینے اور وصول الی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وه حانت بین که اگر حوارج سے آدب، جان سے فرائف ، دل سے خوف ، روح سے معرفت اور منصام ۔ قُرب سے ڈوری مذہر، نوٹنا پر فلب مومن کے نصیبے میں استحل کی کوئی جھلک اُ واستے ، حرمسر ماہر اُ حیات ابدی بن جلئے ، خفائق سے بردے اٹھادے ، نوروا نوار کے عالم میں لا بٹھائے ۔نظر نظریس

یادرب کر عالم کے بلیے سرکار دو عالم دسیله بیں اور سرکار دو قالم کا فیق اعلی النسریہ جرپاک ب، نهان دسکان اس کے بین روان داکسان اسکے بین ، مسب اس کے متناع ہیں وہ ستغنی دسین نیاز ہے۔ اس نے جس طرح چانا لینے بندہ کو مسجد ترام سے سیدانضے لے گیا ، بھرس طرح جانا کسمانوں پر بھی اپنی تدرت اور بحست کے نورنے دکھائے ، حضرت او حق کی قیمی ہوئی جنت سے لے کواس تقام فریت بھر جاں لا نا منظور تھائے ایے اور اپنے عبیب مصلے الشر علیہ و علم کو اصدیت واحد دیت کا ماذ بتا دیا۔ عبد نے مود کر پالیا۔

نبوت کے بارہ سال بعد بھرت سے ایک سال قبل ایک رات حضرت سر درکا نمانشا بنی چپازا دہس حضرت ام دانی شکے مکان پر آم فرارہے تئے ۔ حضرت جبر آئی می ان کے عاملہ برسے اور حضورت اللہ طلبہ وکم کو لیے ہمراہ سیویژا اورو ہاں سے باقتی کے گئے بہی سے بالسفام سی بلیشتیس مجیشتر حضورت اللہ طلبہ کا قبلہ اور انہیا ہمی اسرائیل کے اور و ہرکات کا پیشمہ تھا ، جس سے اسلام سکامتی کا تاریخ والمستقصی ، بیال حضور صلے اللہ علیہ کہ طریبا انہیا جلیم السلام سے ہے ۔ اور سینے کہ پ کی اقتدادیں نماز اداکی ۔ گریا جس رسول کی تصدیق انہوں نے زبان سے کی تھی جمل سے بھی اس تیم وحدت کو ایسا بیشنوا مان کو اس کو تصدیق فرائی۔

بادرب کرایک خطری ب ایک بخل ی به نظری حضور صد الله علیه کمی ذات کرای به بادرب کرایک خطری بنا به با کرای به بادرب کرایک خطری بنا به با برخی بنا به با بی بحر بن بادرب کا در بحد این بادر به با بی بادرب کا فرکت بر بادا بیا به با بی بحر به بادربیا علیم کو امن تجلیات به فوازگیا ب - اس مورت بی این منام ایم امورکا ذکر به جاس میرم بی مساون با ماسی تجلیات به فوازگیا ب - اس مورت بی این منام ایم امورکا ذکر به جاس میرم بی مساون بی منام ایم امورکا ذکر به جاس میرم بی مساون بی ماسی که ایک حصد مین خفلات سے دالت که ایک مصدی خفلات سے دالت کو کی دات بی بحد بابد ایک محمد مین خفلات سے بیدادی کا درس دیا جاری بادک بشب بی مبادک شب بیدادی کا درس دی بادر با با بیا بی مبادک شب می می مبادک شب می خلاح محمد بی خفلات بی می مبادک شب می خلاح محمد بی خواند بی می مودن کرد کی روس کو گیر برب باب بشند بیدادی امن می مودن کردان کرد کی روس که کی راب بنا به بشند بیدادی کا می دارس که درس سے قریب کردی به ادرسوره جواندگی پاک سے شروع بواتھا الله کرکی بیاک سے شروع بواتھا الله کرکی بیاک بیدار بیا ب

بِسْجِ اللهِ الْرَحْسِ الرَّحِيْمِ وَ سُبْحَ الَّذِي اَسْرَى بِعَبْدِهِ كَيْلاقِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَالْمَسْجِدِ الْمُحْصَلِ لَذِي الْمَالْمَسْجِدِ الْمُحْصَلِ لَذِي الْمُلْمَاحُولُمُ لِلْمُرِيدُ مِنْ الْمِثَارُ التَّهُ هُوالسَّهِ مُعْ الْمُحِيدُ مِنْ الْمِثَارُ

مشروع الشرك نام سے جوب عدامر بان منایت بهم والا ب پاک ب دو دات روه الش بولین بندے کو اعقام بندگی کی فعتوں سے نوازف کے بینے) ایک رات خاند تعبر سے بہت المقدم تاک میاس ربرگزیرہ گردیم نے برتیس گری ہیں (اور یہ عبابا اس میے تھا) تاکہ ہم اس ربرگزیرہ عبدہ لینے عبیب صف الشرطیر میں کوابی قدرت کی نشانیاں ایکھوں سے دکھائیں، ب نے شبک و مسفنہ والا اور دیکھنے والا ہے وحقیقت بین تو معمع اور بھر دونوں صفات الشری کی بین میں لیے بندہ کو انسی صفات کا آئید بنا دیا۔ مقام ترکب میں لار توس احدیث اور دامویت کو ملاکر حضور میں التر علید دونوں عالم کے بینے دسول بنایا جمھا دیا کہ فاعل حقیق مجھے بھی اینے کو دونوں عالم کے بینے دسول بنایا جمھا دیا کہ فاعل

> یہ توضوصی عطائقی ، جوفاتم النبین ، یمبیب پاکسطے انڈوعلیہ وہلم کے بلیے فاص کھی کمیکن عثابات اللی کاسلسلہ تمام امیدا حکمائق واجہ ان بیرکسی کواپٹی جانب بلابا کیا ہے اور ہدایت و دحمت کے ماتھ وخصت کیا گیا کہی کومشید توحمت ہیں لے لیا۔ فوض حضرت بعقوب علیال سادیت کے کوحشرت نوئی اودکھ چھن جیسے علیم السلام نک انجیا وکاسلسلہ ٹی امرائیل ہی ہیں دیا۔ برجید

ائزانی مِنْ آبنیه منتبلیغ دین کامن ادائیامیکن ان کی است، چندلوگوں کے سوا گراہی میں پڑی دہی۔ ان انبیاء کے ذکر کے ساتھ ان کی استوں کی نافرہا نیوں کا ذکر آگا ہے تاکہ است محدی متعامِ شکرگڑا ہی میں نابت قسم مہے۔

> ۘۅٵٚؾؙؽٵڡؙٛۉڛٷڶؽٮؾۘۥۅؘۻڬڶؽؙ ۿؙڴؽڔٚؠڹٷٙٳڛ۫؆ٳٚۼؽڶٵڰ ؾؿڿۏؙۮؙٳڡؚؽ۬ۮٷؽٛٷؽؽڲڵڰڴ

اودوراے درسل کہ ہم نے در سی کو کتاب مطاک اودہم نے اس دکتا ہے، کو بنی اسمرائیل سے نیے ہوایت بنایا دہم کا خلاصہ پر تھا کارتم میرسے سواکسی کو (ابنیا) کاوما ذر تھی او کے دوجہ ہمی تھی اسرائیل نے فیر الشرکا سہا دالیا انسی ذکیل و خوار بردا پڑا ۔ اب یہ انوی مرقع ہے کو خاتم النبیین کی خدیلہ این

عظمت کوجمیں اور ترجیرِ خاص کر اپنا شعار بنا کیں)۔ اور حضرت مومنی کی قوم ہی پر کیا موقوف ہے برسب بھی قرحزت فرح ہی کی اولاد ہیں اور فوج اللہ کے مغمے ۔۔۔ اور شرکز کر اربندے تقے کاش میان کے نقشِ قدم پر پیلیتے۔

ذُرِّيَّكَ مَنْ تَكُلْنَا مَعُ نُوْرِجِ أَنَّهُ مِنَ الْمُورِ اللَّهِ الْمُرْبِي ، بَن كُرِمِ فَيْ رَبِي كَسَاءَ وَكُتَّى مِنْ اسوار كَانَ عَبْلَنَا الشَّكُورُ الْ ۞ بن مائة كَل فِيْنَك وهِ أَشْكُورُ الرَّبِيةِ فَيْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَنَا وَهُمْ اللَّهِ عَنَا وَالْمُورِكُونَ المِنَاءِ عَنْهُ عَنِاءً عَنَا وَمِنْ اللَّهِ عَنَا وَمِنْ اللَّهُ عَنَا وَمِنْ اللَّهُ عَنَا وَمِنْ اللَّهُ عَنَا وَمِنْ اللَّهِ عَنْهُ عَنِي اللَّهِ عَنْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَنْهُ وَال

لیکن الله تعالیٰ بنی اسرائیل کی فطرت سے داقف تھا۔

وَقَصْنَیْنَاً لَلْیَنِیَ اِسْمَا اَ فِیلَ فِی اورم نے بنا سرائیل کرتابیں بتادیا تداوان کا کتاب توریت یا اوکٹٹ اُنٹی نیسٹ کی فواکٹٹ کی میں دوارنسا و بریا کا کٹٹ کٹٹٹ کٹٹ کٹٹ کٹٹ کٹٹ کٹٹ کٹٹ کردگے ، اور بڑی سکڑی کردگے ۔ مُرکٹ کُٹِن وَکٹ کُٹ کُٹ کُٹ کُٹ ا

گبِيُرًا0

جنا نجوالیا ہی ہوا ہ لوح محفوظ اور تفغائے برم میں جنھا جس طسسرت ہمزا تھا وہ ہو کر رہالیمی کاؤکر آراہے ۔

چوجب پیداد درسه کا وقت کیا قریم نے تم پایپخ سخت جت گیر بندوں کوسلط کردیا ہیں وہ (تمہارے) خبروں بی بیس گئے رتب اری ، - فَإِذَاجَاءَ وَعُلُ أُوْلُهُ كَابَعَ ثُنَا عَلَيْ كُولِ عَلَيْ كُولِ عَلَيْ فَا عَلَيْ كُولِ عِلَيْسِ عَلَيْ كُولِ عِلَيْسِ

ۺٙڔؽڔڣٚٵۺٷٳڿڶڶٳڵڔۜؽٳڔؖٛ ٷػٵؽٷۼڰٳ؞ڡٞڣٛٷڰٳ۞

تُقرَدُدُنَالكُمُولُكُرُّةُ عَلَيْهِمْ وَامْدَدُنكُمْ بِامْوَالِ وَبَنِيْنَ وَجَمُلنكُمْ الْكُثرَنفِيْرًا ۞

إِنْ أَحْسَنْتُمُ أَحْسَنْتُمُ لِانْفُسِامُ وَكُلْ السَّانُمُ فَلَكَا كَا ذَاجَاءَ وَعُدُ اللَّاخِرَةِ لِلسَّوْءَ اوُجُوهُكُمُ وَلِيلَ حُلُوا الْمَسْجِيلَ كَمَّا حَخُلُوهُ اَقَلَ مَرَّ فِيْ وَلِينَةً بِرُوْا مَا عَلُوْا تَشْفِيهُمُّالَ

تلاش میں تمامے گھروں میں گھنے تم کوتیا ہ ویرباد کیا، اوریہ وعسدہ پول موکر رہا۔ دجنا جیر جمنست نصر کی خون اکرشا ہے سے تا دیخ کے صفحات اسکے میٹے ہیں،

رجی جبر پیرست بھری حمزن ارسا کی سے تاریخ کیے تھی ہے۔ چھراتم نے قوبی کا و دیمادی طرف دجرح کیاتی ہم نے ان پرتمادی بادی چھیردی (اودایک بادیجیرتم کورشمنوں پر خالب کردیا) اور مال اور میٹوں سے تماری مدد کی اورتمہا دی تعداد بڑھا دی دامس طرح ویشن کے مقابلہ چیںتم ایک بڑی جماعت ہے۔ گئے ۔

(اب) اگرتم بھلائی کرتے درپوگے قابنا ہی پھلاکو وکے اور اگر برائی کوگے قرجی لینے ہی ہیے (بڑاکر وے ، اس کا خیرادہ تم فروجگھنڈے) پھر جب دوسری بارا نٹر کا وعدہ آجائے گار پھر ہم دوسرے دگوں کومسلط کوس گے تاکہ داد مادکر، تمدارے چرے بھاڑویں نمسان مراسی گی، پریشائی بمجودی بمعذودی تمہا دسے چروں سے عیاں ہی اوروہ پھر بیشت المقدس میں اسی طرح واضی بورجی طرح پہنے داخل ہوئے سے اورجہاں غلب پائیس اسے لوری طرح تباہ و برباد کرویں

بنی اسرائیل کی ان دو نبا ہمیوں سے مفسری نے مختلف مرادیں کی ہیں صفرت شاہ صافحت سے بہیں بربادی جائوت کے انتخاب سے بیوراؤو ملائے سے بہیں بربادی جائوت کے دامانہ کی سال اور حفسرت سے سلیان علا اسلام کے زمانہ تک ان کی طاقت وقوت کا دوراور دوسری بارشخت نصر کے باقعوات نباہ و برباد ہونا مراد لیا ہے بیعض نے پہلے سے بخت بصر دوسرے سے طیعوس روی کا محلومراد لیا ہے اوراب مرکار دوعا کا محل اسے زراج کا براج کر گردیکے اوراب مرکار دوعا کا بھی زمانہ کے بیورسے خطاب ہورا ہے کہ گردیکے اوراب مرکار دوعا کھی زمانہ کے بورسے خطاب ہورا ہے کہ

تمالے رہے دُورنمیں کروہ تم پر رحم فرائے اوراگراتم اپنی شرار توں۔ بازنہ آئے تم نے پھر دین اطرز عمل اختیار ) کیا تی مجھی وہی دروراختیا) کریں گے رجو پیط کر بچھے ہیں ، یہ سزا تو دنیا کی ہوگی اور دوزخ کو اقا خوت میں ہم نے کا فروں کے بلے دائمی، قیدخانہ بنا ہی دکھا ہے۔ لہذا اپنی جانوں پر رحم کھا وُ اور الشرسے لڑائی مول نہ لوء اس کے رسول نبی آخرا لزمال اس

کی کتاب پرائمان لاؤ۔ میں ہدایت ہے اور میں راونجات۔

گیری بننک برتران دو داه دکھانا ہے جرسب سے میدھی ہے اوران ایان دانوں کوجرااس ک حقانیت براس کے فرمان پرنفین رکھتے ہیں اور مامل مائح کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے بیے دانڈ کے بال بہت اُبرا خاست اجبہ (دنیا اور انخرت کے میشتر حقائق ان برکس باتے ہیں)

اِقَ هٰذَالْقُرْانَ عُلْرِئُ لِكَبْتِيْ هِيَ اَقُومُرُ عُلِيْتِرُالُمُوْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمُلُونَ الصَّلِحٰتِ اتَّنَ لَهُمْ اَجْرًاكِيْنِيُّرًا فَ يَ يَدِيْنَ الْكُورُ وَ الْكُرِيْدُونَ الْحَلِيْنِيِّرًا فَ

اور ولوگ آخرت برایمان رہی منیں لطعة ان کے نیے بہنے در دناک مذاب تیار کر دکھا ہے داس سے ان کو دوج اربونا پڑے گا)۔ - قَانَّاڭ نِيْنَ كُلايُؤْمِنُونَ بِالْاِغِرَةِ لَكُتُدُنَالَهُمْ عَدَابًا غِ الْدِيْمَالُ

### د وسرارکوع

العُرک بھان کی کا اجر بست زیادہ ہے کین گنا ہوں کی باداش بھی ہے ۔ انسان بھداز
دافع ہولہہ جے لینے اپھے بڑے کا شعور نہیں وہ مرہ بھی آئے ہے انسان بھداز
دافع ہولہہ جے لینے اپھے بڑے کا شعور نہیں وہ جرمہ بھی آئے ہے انگا ہے ۔ انسان آئے
کے دلیے خبر کیا ہے اور شرکیا ۔ با نعبا من اور یہ انسافہ میل و نہاری بیسب اس کواس کی منرا تھے وہ
کی طوف لیے جارت کی کا انتی ہوئیت ہے ہوئیت ہا آب اور جو بہکا دہتا ہے وہ ورامل لینے نفس و
حضر میلے الشرکی میں ہوئیس کے ملیے دسول آئے ہیں ، ہولیت کرتے ہیں ، امانا دانا لوگوں کا
مام ہے ۔ دہی انٹر کی وین ، تو جس کوجی طرح چاہتا ہے درزی عطا فرمانا ہے ، خواج پر درق محضر ہم
کی پر داخت سے تعمل ہوبا جسم وروح ووفوں کی بالیدگی ہے ، پیسب اس کی دھمانیت اور توجیس کے
مظاہر ہیں ، تم سے جرکہا جانے وہ کے عباد اس کے منشا کی نظاش میں زانجھواس کے تکم برسر تھے کا دو۔
مطاب ہدا ہی ہے ہیں۔

وَيَنْ عُ الْوِنْسَانُ بِالتَّتِرُوُعَا عَهُ بِالْخَنْزِوْكَا رَالْوِيْسَارُعَجُوْلًا ۞

ہے جیسے بھیلانگی کا۔ اورانسان تورحقیقت سے ناآمشنا) ہمت مبلد باز واقع ہواہے ۔ برد برد کر داریت در کر دامیز تقدیق وعکم ہے کروند آشان میں الدسے

ادر ربھول میں بڑا ہوا) انسان (اللہ سے) بُرائی کابھی اسی طرح طالب ہوتا

اور مسف رات دون کو (اینی قدرت و حکمت کی) دونشانیاں بنایاہے

١٠- وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالتَّهَارَ اليَّكَيْنِ

فَهَكُونَا اَيُدَ الَّذِلِ وَجَعَلْنَا اَيُدَ النَّهُ الْمِيْصِرُةً لِتَنْبَعُولُ الْمِيْدَةُ لِتَنْبَعُولُ الفَّلَاقِلَ مَنْ النَّهُ الْمِيْدَةُ وَلَا تَعْلَمُولُ الْمِيْدَةُ وَلَا تَعْلَمُولُ الْمِيْدَةُ وَلَا يَعْلَمُونُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلِقَ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ

وَكُلِّ الْسُكَانِ الْوَكْمِنْ لُهُ طَلَّى إِدَهُ فِي هُنُقِيمٌ وَنُخْرِجُ لَهُ يَدُفَّهُ الْقِلْهُ وَلِنَّا يَلْفُ لُمُنْشُؤُدًا

- اڤراُكتبكَ لَّهُ بِنَفْسِكَ الْمَوْمُونَةِ بَنَفْسِكَ الْمَوْمُ عَلَيْكَ حَمِيْبًا لَّ

اور ہرانسان کے اعمال ہمنے اس کے گلے لگا دیشے (اس کے اعمال اس کے گلے کا نادبنا دیشے ہیں) اور قیامت کے دن (یہ) نامزاہمال ہم اسے نکالگر دکھائیں گے۔ جسے وہ (ابنی) تکھوں کے سامنے، کھلا ہموا دیکھے گا۔ (ہر عمل نظر کے سامنے ہرگا اور کھم ہرگا)

(دیکھ) اینا نامۂ اعمال پڑھ کے (اور توہی اینا ان اعمال سےمیش نظرفیعسلہ کرہے) آج کے دن اپنا صباب کرنے کے بلیے توجو دکاتی ہے۔

جوکن راہ ہدایت اختیار کرتا ہے لینے ہی فائدے کیلئے ایسا کرتاہے اور ہو گراہی میں پڑتاہے تو اس کا نقصان بھی اس کر ہزتا ہے ، اور کس پرکسی دو حر

كالوجه نبين يرتا - (خير دشر گوالله كتخليق بيدليكن اس كاكنساب

افعان خودكرتا ب جوجاب اختياد كرسة جبيسا كرسة كا ويسا بحرسة كاهادر

یمنزابھی منزاسے آگاہ کرنے کے بعدہے) اور یم برگز مزانہیں کیتےجب

انسان کوچاہیے کہ نورِالٹی کو دل میں آنادے اپنی کتاب آپ ہوجائے ، اپنامحامب کیے۔

بك بم كوئي رسول مذهبيج ليس -

مَنِ اهْتَدَاى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى فَي الْمُعَالِيَهُ الْمُنْ فَ لَكُونَا لَهُ الْمُنْكَالِهُ وَالْمَدَالُ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَكِيمًا وَلِا تَذِدُ وَالْإِرْرُةُ وَالْمِرْرُولُ وَالْمُؤَلِّمُ الْمُنَّالُمُعُلِّمِ اللّهُ الْمُعَلِّمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

اورجب بمکسی بستی کو (اس کی براعمالیوں کے سبب سے) تباہ کرنے کا ارادہ کرنے ہیں توہم اس کے میش پسند رگوں کو تکم نیتے ہیں (انکورسولوں کے ذریعیا حکام پینچا دیتے ہیں تاکہ دہ خود درست ہوں ادران کے اثرے حتى نىبعث رسولان ١٦- وَإِذَا أَرَدُنَا أَنْ ثُمُلِكَ قَنْ يَكَةً أَمْنَا مُنْ وَبُهِ أَفْسَفُوْ إِنْ يَهَا فَحَى عَلَيْهِا الْقُولُ فَدَمَّوْلُهَا

تَدُمُارًا ۞

عوام این بداعمالیوں سے تعنبہ ہوں ) پھروہ نا فرمانی کرتے ہیں اس طرح

ان رجست تمام بوجاتی سے پیرہم اس ابستی، کوتباہ (وبرباد) کوالتے ہیں۔

د کچه لوحضرت آدمٌ سے حصرت نوخٌ سے قبل تک لوگ اسلام پر لیے، پھروہ شرک و کفر میں مبتلا ہوئے ۔ صنرت فو<sup>ا</sup>ح علیا السلام ہرایت کے بلیے آئے جران <sub>گ</sub>رایان نرلائے تباہ وہرباد ہوئے اورحصرت نوح علیالسلام کے بعدسے نافرمان کافروں،مفسدوں کےساتھ بیتباہی و ر با دی کاسلسله جاری ریا۔

> وُكُهُ ٱهْلَكُنَامِنَ الْقُرُونِ مِنُّ بَعْدِ نُوْجِ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِأَيُّا

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَيْلُنَالَهُ فِيهَامَانَشَآءُ لِمَرْ المُرْدُدُ وَمُ الْمُحْدَدُ مُلِينًا لَهُ حَفِيدًا مُعَالِمًا لَهُ حَفِيدًا مُعَالِمًا لَهُ حَفِيدًا يَصْلِيكَامُذُ مُومًا مِنْ مُورًا صَلَّا مُؤْرًا ۞

وَمَنْ إِدَادُ الْهُجْرِةُ وَسَعِي لَهَا سَعْهَا وَهُوَمُؤْمِنَّ فَأُولَةٍ لَكَ كان سَعْمُ أَمْ مُشْكُورًا [

كُلاَّتِّم لُّ هَٰؤُلآءٍ وَهَٰؤُلآءِمِنُ عَطَآءِرَ تِكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ سَ تِكَ مُحْظُورًا ٥

كى) آب كارب ابينے بندوں كے گنا ہوں كو ماننے والا (اور فيكھنے والا کا فی ہے روہ ہرایک کواس کے گناہ کے مطابق منزا دیتا ہے)۔ لیکن الله کے حبله اموراس کی حکمت کوینی کے سخت ہیں۔

ا در بمرنے نوح اکی بعثت) کے بعدسے کتنی ہی امتوں کو بلاک کر ڈالااکر ران کی طاقت ان کی سینه زوری اور کی مجنثی انکر مذاہے بچاند کی بات بیج

جركونى دنياريس ابين معى كابرله) جابتا بهماس كودنيا بي مين جتنا جاستے ہیں اور) جسے جاستے ہیں اللہ علام اسے دنیا کے یلیسعی کا برلہ دنیایں مل جا آہے) پھراس (محروم اخرت) کے سلیم نے دوزخ بنا دی سے جس میں وہ داندہ دبارگاہ) مرکر وافل موگا۔

اورجو کوئی اُخرت کا دول سے) خوا ہاں ہتراہے اوراس کے بلیے بوری کوششش کرتاہے اور وہ صاحب ایمان بھی ہمتاہے ترالیسے لوگوں کی كومشمش ففكالفيكتي ب ريمعي تقبول باركاه بموتى بصيعني جب نيت عل، ایمان مینوں ہوں تب عی شکور ہو تی ہے۔ الغرض )

يم سرايك كى مددكرنے يي (جوطالب دنيا يي) ان كى بھى اور رجوطالب ان کی بھی۔ (بیر عطیات ہیں) آپ کے پرور دگار کی غشش میں سے ۔ اور ایکے رب کی شش میں کوئی زمانع و، مزاحم نہیں ہوس کیا۔ رجب كافركو دنيامي ديتا ہے تو مؤس كو دين و دنياميں كميا كچھ مردے گا اوراسے کون روک سکتا ہے )۔

بڑی اورفضل میں ہست اعلیٰ ہے۔

الله كافضل عام ب

وکھیور دنیا میں ہم نے بعض کوبعن پرکس اور تغنیلت سے دکھی ہے اور داس پر آخرت کی خشیلتوں کا قیاس کرواگریں ) آخرت ڈو دو جات میں ہ ٲؙٮؙٛڟ۫ۯؙڰؽڣٛڡٛٙۺڵڹٵؠؙۼڞٲؙ؎ٛ ۼڵؠۼڝ۬ٷڵڵٳڿڒۊؙٵٞڬۘڹۘۯ ۮڒڿؾؚٷٙٲڴڹۯؙؿڡؙؙۻۣؽڵڶ

لاتخعك معالله إلهاا خسر

فَتَقْعُدُ مَلْهُ وَيَّا هَٰخُذُ وُلَّاحً

دىكىھواسباب برمت جاؤ،اوراسباب كرچوٹر دېھى نہيں ليكن

النر کے ساتھ کسی کو معبور در نباؤ۔ ور دالزام کھا کر بیکسی کے عالم ہی بیٹھ واڈ گئے۔ (شرک وہ چیز سے جوانسان کوکسی دین کا نہیں رکھتا)،

نے کھا بوقے ہے (مرت وہ پیریپ بواسان و می زوج ہا ہیں روسان) ہرذ رعقل کی نظر میں تم ذلیل ہوگے ،اور کسی میں طاقت نہیں جوتہاری مدر کرسکے)۔

تيسراركوع

گزشتہ وکرعیں ہدایت کی یافت اور سمج مشکور کا ذکرتھا۔ بتایا گیاکہ مرحیثم ہرایت نہیاء علیم اسلام ہیں جافد کے حکم کو وگوں بمب پہنیا تے اور اپنیا پاک زور گی سے اس پاک بے نسب الک طرف کے جاتے ہیں۔ نبت ہمل اور ایمان جرواف ان کسی بھی مشکور ہوتی ہے۔ اب ہرایت کی راہ بتائی جادی ہے ان امر رکا ذکر ہے جمی بیعل پیرا ہوکر انسان فرت کی تعمیم صاصل کر مکت ہے۔ یہ بارہ امور بین ، میں طریقہ جمعدی ہے امین کے اجزا گور شعبہ امبیا علیم السام عام کرتے آئے ہیں اور اس ان مکمل ہایات کا حال و آئل ہے۔

ببلاحكم اوراسي كےساتھ و ومرا الكرووسرے كى الجميت بھي نماياں ہو-

اورآپ کے پروردگا رکا یہ فرمان (عام) ہے کہ انڈر کے سواکسی کی عبارت نرکر واور ماں باپ کے ساتھ مجعلاق کیا کرو (کہ انڈ تمسارا رب ہے اور تمہارے پالنے والے ونیا میں ہی ماں باپ ہیں،اگرتمالے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں ٹرما ہے کہ پہنچ جائیں توان کو اُف تیک زکمور کوئی معمول سی بات مہوں "ان "جی اس طوح زبان پر ندائے کر انہیں،اگوار میں اور خان کوچھڑکو، بکی ان سے اوب کے ساتھ بات الله المَّدَّ الْمُثَالِّدُ الْمُثَالِدُ الْمُثَالِدُ الْمُثَالِدُ الْمُثَالِدُ الْمُثَالِدُ الْمُثَالُثُ الْمُلْلُلُكُ الْمُثَالُثُ الْمُثَالُلُلُكُ الْمُثَالُلُلُكُ الْمُلْلُلُكُ الْمُثَالُلُلُكُ الْمُثَالُلُلُكُ الْمُثَالُلُلُكُ الْمُثَالُلُكُ الْمُثَالُلُكُ الْمُثَالُلُكُ الْمُثَالُلُكُ الْمُثَالُلُكُ الْمُثَالُلُكُ الْمُثَالُلُكُ الْمُثَالُلُكُ الْمُثَالُلُلُكُ الْمُثَالُلُكُ الْمُثَالُلُكُ الْمُثَالُلُكُ الْمُثَالُلُكُ الْمُثَالُلُكُ الْمُثَالُلُكُ الْمُثَالُلُكُ الْمُثَالُلُكُ الْمُثَالُكُ الْمُثَالُكُ الْمُثَالُكُ الْمُثَالُكُ الْمُثَالُكُ الْمُثَالِلْكُلِكُ الْمُثَالُكُ الْمُثَالُلُكُ الْمُثَالُكُ الْمُثَالُكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالُكُ الْمُثَالُكُ الْمُثَالُكُ الْمُعِلْلُكُ الْمُلْكُلِكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلِكُ الْمُلْكِلْكُ الْمُلْكُلِكُ الْمُلْكُلِكُ الْمُلْكِلْكُمُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلِلْكُلْكُلِكُ الْمُلْكِلْكُمُ الْمُلْكُلِكُ الْمُلْكُلِكُ الْمُلْكُلُكُمُ الْمُلْكُلِكُمُ الْمُلْكِلْكُمُ الْمُلْكُلُلُكُ الْمُلْلُلُكُ الْمُلْلُلُكُ لِلْلِلْكُلُلُلْكُ لِلْلِلْكُلْلُلُلُكُ ال

کر در تمہارہے ہر قول وفعل سے ادب نمامان ہر۔ کرہبی ادبیم بسلوک

وَاخْفِضْ لَهُمَّا حِنَا حَ الدُّلَّ مِنَ الرِّحْمَةِ وَقُلْ رِّبِ ارْحَمُهُما كَمَارْتُدِينُ صَغِيْرًا ٥

تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلا تَنْهُرْهُمَا

وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كُونِهُمَا وَوَلَّا كُونِهُمَا ٥

اورلینے بازونهایت عاجزی اورنسازمندی سے ان کے سامنے جھکا دو اور ان کے لیے دعاکر دکراے میرے پروردگارتوان بروع فرما جس طسدر ا نہوں نے مجھے بچین ہی امحبت وشفقت سے) مالاتھا

> برهابيه يربجبين كے سےتصور بيدا موجاتے ہيں۔اللہ تعالیٰ اس وقت بوڑ مے الدین کے سابھ ان کی خدمت کا ادب سکھا رہاہے کہ تمہارے بلے ان کی تجڑ کی تلی شفقت تھی، لیکن تمرکو یمی حکم ہے کد سرایا ادب بن کرمحبت اور نسازمندی کے ساتھ خدمت کرواور اللہ سے اس خدمت کا حوصلہ طلب کیا کر وکر حقوق العباد میں سب سے بڑی نیکی ہیں سے اور رصائے المی کاسب سے آسان دسلہ بھی ہیں ہے ۔ شاہر ہی وحبہ ہے کر بہلی آبت ہی ہیں اس کا ذکر شروع ہوا اور دوسری میں اس کی مزیر دضاحت ہرنی۔رسول اکرم صف التر علیہ دسلم کا ارشاد ہے کد و و تنص خاک میں ل گیا جس نے لینے دالدین کرمایا اوران کی خدمت کرمے جنت عاصل مذکی ''

> انسان کے عمل کا بدلماس کی نیت بیسے ، اللہ کی عبارت اور والدین کی خدمت میں د ونوں جگزنیت، خوش کرنا، داحنی کرنا ہونا جا جیے ایک جگرخانص اللہ کو، دوسری جگراللہ کے بلیے ماں بابب کو۔

رَيُّكُهُ أَعْلَمُ مَا فِي نَفُوسِكُمْ لِي ان تَكُونُو أَوْ اصْلِحِيْنَ فَاتَّهُ كَانَ

لِلْأَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿

كرف والون كو بخشنے والاہے اتمهاري برنيكياں تمهاري مغفرت كا ومسلدين مانيں گي)۔

اب سیسراحکم دیا مب رها ہے۔

اور درنشية دار كواس كامن اداكر واورْمسكيين اورميا فركو داس كاحق، اور داینا مال فضول (بے موقع) نیاڑا ؤ۔ دکھنو دمتیاج ہوجائی ۔

تہارا پرور د گارخوب مانتاہے جو کھے تمہانے دلوں میں ہے۔ اگرتم ردل سے ان کی تواضع اور خدمت کرتے ہو، دانعی ) نیک ہو تو ہے تیک وہ رجوع

> وَأَتِ ذَا الْقُرْ لِلْحَقَّاكُ وَالْيُسْكِكُيْنَ وَابْنَ السَّيبِيلِ وَلاَتُكِبِّ زَتَكُنِهُ لِيُّوا ۞

إِنَّ الْمُسَنَّائِينَ كَانُوْلَانُحُوانَ

الشَّيْطِيْنُ وَكَانَ الشَّيْطُومُ

وَإِمَّا تُغْرِضَ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ

رُجُهُ مِنْ رَّبِّكَ تُرْجُوْهَا فَقُلْ

وَلا تَجْعَلْ مَلُ لِهُ مَغْلُوْلَةً إِلَى

عُنُقكَ وَلاتَنْسُطُهَا كُلَّ

لِهُ يُهِ كُفُورًا ٥

لَّهُ فَوْلاً مِّنْسُورًا ۞

بني إسرآءيل ١٠٠ بي تنك فضول خرى شيطا فول كے بعائي ميں ادر شيطان لينے رب ركى نعمتوں) کا دستے بہلا) ناشکر گزارہے ۔ (انسان ، کے دیے شکر گزاری پر سے کراللہ کی معتوں کو اللہ کے بنائے ہوئے طریقے سے اللہ کے ملے خرج کرے ، دکھا وا نرہو، صرف مہر اسراف نرہو)۔

ادراگرتم کولیے بروردگاری طرف سے وحمت دیعی فراخ دستی) کے انتظار میرجس کی تمهیں امید بران سے تنافل برتنا بڑے توان سے زمی سے بات کر د ماکرو ۔

#### چوتهادُك.

اور نه اینا یا تھاگر دن سے بانده لو دا در بخل پراُترا ڈی اور نہاس کو ماکل کھول ہی دورکرسخاوت مجھ کر کھیر یاس نررکھو) کرتم ملامت زوہ اور تُكسته حال بوكرره حاوُّ (لوگ تمهاری فلط قسم کی سُخاوت کامَان ازَّ ہِن اورتم تهی دست ہوجاؤ)۔

ب شک تمارا رب س کے ابے جاستا سے روزی فراخ کردیتا ہے ور رجس كے ديا جا ہتا ہے) تنگ كرديتا ہے ۔ بے شك روہ جانتا ہے كه

كس كے ساتھ كميا كرناہے، وہ لينے بندوں (كے ظاہرى اور بلخی احوال)

الْبَسْطِ فَتَقْعُ لَ مَلُوْمًا مَّحُسُوْرًان

> إِنَّ رَبِّكَ مَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ تَشَاءُ وَكُوْلُوْلُ أُلِيَّا لَهُ كُلَّ أَنَّ كُلُّ كُلُّ أَنَّهُ كُلُّ أَنَّ كُلُّ كُلُّ أَنَّهُ

عي بعِبَادِهٖ خَبِأَيُّرًا بَصِأْيُرًا ٥

كا حانينے والا داوں ديکھنے والاسے بہ چوتھا رکوع

احکامات جاری ہیں ۔ البتہ چرنکہ اللہ کی را ہیں خرج کرنے کا حکم تھا ، اورامسراف سے روکاگیا تھا اس لیے اولاد کی پرورش جرانسان کے فرانف میں سے ہے ، اس کی طرف توجہ كيا حارة بي اورمحض تنك دستى كى وجرسه ان كرمار دران أيك بهت برا گذاه فرار ديا جارة ب اس کے بعد دیگراہم معاملات کا ذکر آر ہاہےجن پرمعاشرہ کی اصلاح اور فلاح وہمبود کا دارومالہ ہے۔

ىأنيجوان حُڪمر

وَلا تَقْتُلُوا الْولادُكُمْ خَشْمَةً اوراپنی اولاد کومفلسی کے ڈر سے مت مارڈالو۔ دکیے نکم ہم ہی ان کو

منزل س

ہے ، رزق کا کھی وہی ضامن ہے ،۔

روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی ہے شک ان کو مارڈ النا بہت بڑاگٹ ا ہے - رمان لینے کا اختیار تم کو نمیں پہنچتا۔ جوبدا کرتا ہے ، وزمرگی دیا ٳڡؗڵڒۊ۫۫ۼٛڽؙؙڒۯ۠ۊۿؙؙڞۯٳؾٵڴڡٛؖ ٳڽؘۜڨؿؙڷؙؠؙٞؠؙٛػٵؽڿڟؙٲٞڷؙؚؽڒؖٳ۞

### چهٹاحُڪمر

٠- وَلاَتَقْنَهُوالزِّنَى اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ اَ مُسَاءً سَبِيْلًا ۞

اور زماکے قریب ربھی مت جاؤیقیناً وہ بے حیائی اور ٹری گری راہ ہے (معاشرہ اسی سے بچو آماء فرداسی سے تباہ ہوتا ہے اور اقداد اسی سے بابال ہوتے ہیں) -

#### سأتوان ځڪمر

وَلاَ تَقْتُ كُواللَّفُ مِنْ لَيْنِي حَرَّمُ اللَّهُ الْاَ الْمَنْ فَيْنِ لَكُنْ مَنْ مَ مَهِ مِورِ مِنا وَكُو وَ تَالَ بِرِيا صَعِيمَ او وَكُو فَارُ طُورِ اللَّهُ اللَّ

#### آڻھواں اورنواں حُڪھر

٣٠- وَلاَتَقُهُ بُوْامَالُ الْيَدِيْدِ إِلاَّ يَالَّانِيْ فِي إِلَّا يَالَّانِيُ مِنْ الْمَثْنَى يَبْلُغُ اللَّذِي هِي اَحْسُنُ حَتَّى يَبْلُغُ اللَّهُ لِمَا الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْكَالِيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهِ الْعَلَيْ اللَّهِ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهِ الْعَلَيْ اللَّهِ الْعَلَيْ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّ

دَأُونُواالْكَيْلَ إِذَاكِلْتُهُ وَزِنُّوا

ادیتیم کے مال کے قریب ربھی) نہ جاؤراس میں بے جاتھ نے درو) ہجز ایک احمن طریقہ کے رکراس کے بیے مفید ثابت ہو) یہال تک کرہ ہجاؤ کر پہنے - ربچراس کا مال اس کے تولے کر دیا جائے یاس کی اجازت سے اس کی مجداؤں کے بیے مرف ہیں اور وعدہ پردا کر دیرا انشرے ہو وعدہ کیا ہے وہ پردا کرد - اس کے دعدے میں اس کے بندوں کے حقوق بجرائی ال ہیں) جیشک (انشرکے ہمال) عمد کی چوچ کچھ ہمرگی ( برجمسدی کا دبال صفرور پڑے گا) -

دسوان خُڪمـ

اورجب ناپ کر دو تو ناپ پوری رکھو اور دجب تولو تو ( برابر تولو) ترازو

بِالْقِسُطَاسِ لَهُسْتَقِيْعِ ذَٰ لِكَ

خَارُّ وَآخْسُ تَأُونُلُان

سیدی دے ۔ یہ بست ابھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بست بسرے ومعاشرہ کی اصلاح مں لین دین ، ناب قرل بین دیا سنداری کو بڑا دخل ہے اس طرح اصلاح قلب کے شیے ضروری ہے کردل الیسا برکرس

بحرب و کھا عمودی سادہ ہیں ہے۔ دخل ہے اسی طرح اصلاح قلب کے نلیے مذوری ہے کردل ایسا ہوگر '' خبر ونٹر رالر تنتے چلے جائیں۔ فرائف کے تحت کام ہون فسس کا غلبہ نہ ہونے رائے )۔

برکیپی، گیارهواں مُڪھر

ا درس بات کی تم کورمیم) نبر نبیں اس کے پیچیے زیرو۔ (سنی شنا ٹی اَوْں پر نم اِوْ کیادرکھو کم ) بلاسٹ ہرکان اور آنکھ اور دل ان سب سے پہچیکے پوگ - (اس بازیرس کے دن سے خافل نہرہ اور اس ڈھیل پر جو دنیا می لوگوں کو دی حاق ہے اتراز حاتی۔

إِنَّ السَّهُ عَ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰہِ كَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ٥

وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ الْ

وَلَاتُمْشِ فِي الْأَرْضِ مُرَحًا

إِنَّاكَ لَنْ تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنْ

بأدهوال حُڪم

اودذین پراکوکر (انزلنے بوسٹے) مت بلو۔ نتم ذمین کربھاڈ سکتے ہواور دپیاڈوں کی بندیوں کوسینج تکتے ہو دتم بوہودی رہوگے ، تمیادی اکو فو ں سے تماری عیقت بدل دجائے گی -

الغــــرض

یرمب بُری باتیں رجن سے تم کرمنے کیا گیا ہے، تمهارے دیکے نزدیک بُری بیزادی کی بیں داس کی رضا چاہتے ہو توخو دان با ترن سے بیزاد رور اور جس کام کے کرنے کا جم واح کا مجر دیا گیاہے وہ کے جاؤ)۔

یردپایت کی، باقیں اس عکمت سے بیں جرآپ کے دب نے آپ کی طرف جی فرمائی دتاکونگ قول متی ، کلیزی اور دسولی برخ کر مجھیں ) اور (خوب یاور کھ کر) انڈر کے مسابق کسی اور کومع ورز مگھرا ورنہ (الے مخاطب، تو مامست زدۂ دائدۂ (بارگاہ) ہوکہ جمیر کیسٹیا جائے گا۔ ٣٠- كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّعُهُ عِنْدَ رَبِّكِ مُكُمُ وُهَا ۞

تَبْلُغُ الْحِيَالَ طُوْلًا ۞

٣٩. ذلك مِمَّا أَوْخَى لَكِيْكَ سَبُّكَ مِن الْحِكْسَةُ وَلاَتَجْعَلْمَمَ اللهِ الْمَالْأَخْرَ<u>فَتُلُقْ فِي ْجَمَلَّمَ</u> مَا وُمُامَّا مُنْكُورًا ۞

اسے مشرکہ تم کو کیا ہوگیا ہے کہ انٹر کی طرف لوکیوں کی نسبت کرتے ہو فرسشترں کو نعو دبالتأالترك بيثيان كيقة بواوراؤكون كوجرتم اليحاسمجية بموان كانسبت ابي عانب كرتيه ەراسوتە وكىرغال كائنات "كَمْد مَلِدُ وَكَمْد بِيُوْلَدُ" كِيمتعلق تمكتنى يژى كستاخى كرايە بو-

(مشركو!)كياتم كوتماد سدب في أربيط در فيفي اوراسين لي فرشتون كوسيشيال بناليا؟ (براحمقانه بات كس طرح كينته مو) تم نو برى (نامعقول) بات كهه لييميم ، (كييم نادان بن) -

أفَاصُفْكُ وَرُثُكُهُ بِالْكُنْ إِنْ وَاتَّخَذُ مِنَ الْمُلِّكَ لِمَا إِنَّا أَنَّكُمُ غ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيْمًا عَ

مانجوان ركوع

سيسرادكوع قوحيد سيمنشروع بمواتها ددميان مي انهم بيندونصارخ بيان بوست بهرجيق ركوع مين توحيد كابيان خم كرت بوست مشركان عفائد سيمتنبركيا گيا ، اب وحي اورتسرآن كي عظمت کا بیان کیا جارہ ہے۔ بتایا جارہ ہے کہ قرآن شریف کیا ہے۔ ایک بات کر بھیر تھیر کر سمجها با حاتا ہے ، ایک ہی معدر سے مختلف مشتقات بنائے جانتے ہی ، اور سرمر بات کراچھی طرح زائن شین کیا جاتاہے ، جرقر آن کہناہے ، صاحب قرائن اپنے تول فو س اور بر ہراداسے اس کی ترجمانی فرمانے ہیں، تاکہ لوگ سبق لیں ، پیند دنصائح ڈہن میں لامین ول سے تبول کریں ، جان

لیں کرجوت سے گرزاں ہیں ، فن ان سے بیزاد ہے ۔

وَلَقَدُ صَرَّفُنا فِي هَٰ ذَا الْقُرْآنِ لكَذَّكَرُ وَالْمُومَا يَزِيْلُ هُمْ الكانفة رّان

قُلْ لَوْكَانَ مَعَةَ الْهَدُّ كُمَّا رَقُورُ أَوْنَ إِذًا كَانِتَعُوْلا لِي ذِي الْعَرُشِ سِيلًا ٥

ادرم في قرأن بين (تمام امم امور) بيمير كيير كرر طرح طرح سيد) بيان کیٹے ہیں ناکد الرگ انصیب ماصل کری گردافسوس کہ وہ ان حف اُق یر کان نہیں دھرتے برخلاف اس کے) وہ اور بدک جانے ہیں (ان کی نف<sup>ن</sup> اور بڑھ ماتی ہے)۔

آب فرماد کیجیے که اگراس دخدا) کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ اسٹرکین) کیتے ہی تراس وقت وہ صاحب عرش کی طرف رمینچنے کا کوئی) رسکنہ نكالحة اكراس كى خسدا فى مين شريك بون اوراس كى حكومت وتنظسيم کو درہم برہم کر دیں ،لیکن کیا وہ الیسا *کرسکتے* ہیں ؟ کیاکسی کواسس ک<sup>ا</sup> قدرت و حکمت میں دخل دینے کا معازیے ؟ اگر نہیں تو پھر کھی نہیں سمحضرك

وہ یاک ہے اور جو کچھ میں کہتے ہیں اس سے وہ بہت بلنداور برتر ہے۔

منعنه ويعلقها يقوفون عُكُوًّاكَبُيُرًا٥

فرما دبیجیے کہ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُونُ السَّبُعُ والارض ومن فيهن وان مِّنْ تَنْيُ عِ الْأَيْسَةِ عُرِبِكُمْ لِهِ وَلِكُنُ لِا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمْ

ساتوں اسمان اورزمین اور جوکونی ان واسمانوں اور زمین میں ہے س كىسىداس كى ياكى سان كرقيين ادر (عرش سے فرش تك) كونى اسى شے نہیں جواس كى حدىك ساتھ لىبىن يذكرنى بولكى تم اس كى تسبيح كو نهين مجهقة د زبان حال اور زبان قال سے سب الله کویا د کرتے ہیں بھر بھی شکراند کونیں ملنتے) بشک وہ بردبار جمل والادر گذر كرنے والا اور، تخشف دالاس ( ورندكسي كى كمامحال كراب بلاسك) -اتَّهُ كَانَ حَلِّمًا غَفُوْرًا ٥

الله كاكلام اللب پرصف والے! كومى يمنكرا يمان مالأيس-

اور بات بیسنے کر، جب آب قرآن برط صفے ہیں توجم آکے اوران لوگوں کے درمیان جوآخرت پراہمان نہیں رکھتے ایک نظرنہ آنے والاحجاب مال ا کردیتے ہیں ۔

وَإِذَا قِي أَتِ الْقُرُ إِنْ حَعَدُنَا ىكنىك ومان الذن لا يُؤمِنُونَ بِٱلْاخِرَةِ حِجَابًامُّسْتُورًا ٥

ادرہم ان کے داوں پرردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کوسم میں مذمكيس ،اور ان كەكانون بىن ايك دېچەمىدا كرديىتەبىن دكەئىن جىي مەسكىيى ) درجىپ آب قرآن ين (قرآن يرصف مرف) اين برورد كاليكما كا ذكر كرت بس تو دان كاجذبْرُ كفروانكار ان كو و إل تضير بنيس ديبًا اور) يه يبيعُ بحد كرنفت سے میں دیتے ہیں (ان کے کان تواپینے مجو کے معبوبوں کے نام سننے کے متمنی رہتے ہیں ،سم قرب سکن حق بات ان برگراں گزرتی ہے ، برخ سے بیکتے ہں ادرحق ان سے نقرت کرتا ہے)

وَجَعَلْنَاعَلْ قُلُوبِهِ هُو أَكِتَ كَ اَن يَّفْقَهُ وَهُ وَفِي اَذَانِهِمُ وَقَرَّاطُ وَإِذَاذَكُمْ تَ رَبُّكَ فِي الْقُمْ انِ وَحْدَاهُ وَلَّوْاعَكَ آدُمَا رِهِمُ مِعِورِ نِفُ رَأَ

المَوْنُ اللَّهُ مُونَ إِنَّهُ اللَّهُ مُونَ إِنَّهُ اللَّهُ مُؤْنَ إِنَّهُ جس دقت یہ وگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں توجس نیت سے بسینتے إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَىٰكَ وَإِذْ هُمُ يس بم استخب ملتة بي اور (بم اس سعيمي خب واتف يس)

ه دور ه و رر فروه در ر ا هرط رءوسهم و یفولون متوهق

قُلْ عَلَى كَانَ يُكُونَ قُرِيبًا

م من لو بداس دن بموگا

٥- يومريد عوريدور دود

ىنى اسرآء يى الاهم جب یہ سرگوٹیاں کرتے ہیں (ادر) جب یہ طالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے

تنحف کی بیرری کرتے ہوج سح زدہ رجادو کیا ہوا ) ہے۔

فراد میصنے کریراک پرکس طرح کی باتیں بناتے ہیں بین گراہ ہوگئے ہیں۔ اس ملیے میر داستہ نمیں یا سکتے ۔ اقوہین رسول سے ہدایت کے در وازے بندہوماتےہں)

اوربيكت بين كركيا جب بم (مركعب كر) بربان اورديزه ريزه برماييك (ادرمٹی میں بل جائیں گے تو) کیا ہم ازمروزندہ کرکے اٹھانے جائینگے (ان کے نویک پرکسے ممکن ہوسکتا ہے)۔

آب فرماد یجیئے (تھاری مٹی نے قرحیات کا اٹر کیھی قبول بھی کیا تھا اس کو چھوڑکراگر، نم تیفر ہا رہا ہوجا وُ (جس میں حیات کے قبول کرنے کی بظاہر تهاك زربك كوئى صلاحيت بى نىيى تب جى تم زنده كيئے جاؤكے اور اس کے سامنے ماضریکے ماؤگے ،۔

ياكونى اورجيز (موجاد)جس كوتم اين دليس ر بيفراور لوب سه زياده قبول حيات كي يف مشكل مجمود (وه اس خيال سعدادر زياده ومؤسس بو مائس گے، معردہ کیس کے کداب ہم کوکون دوبارہ زندہ کریگا، فرما دیجتے وہی جب نے تم کومیلی بارپداکیا تھا بھر دیدلاجواب بول کے تو الكاركة طورير) آب كے آگے سرطائي كے اور (تعجب وتسخوسے) ويھيں گے دہ کب ہوگا! فرا دیجئے (اس کومذاق سمجھو) شایدوہ قریب ہی ہوگا ا جومر اس کی قیامت قائم ہوگئی ، موت کی گھڑی کب امامے کسی کومعلوم نهیں ۔ آنا بهرمال تقینی ہے بھر قیامت کی گھڑی سے بھی کوئی واقف نہیں ' اس کانزدیک ہونا اس کے بریا ہونے رکھل جائے گا،

جس دن دہ تم کو بکارے گا توتم اس کی تعریف کرتے ہوئے اقبروں سے

منزل ۴

عُ الْاقْلِيلَانَ

يحمل الأركار المراقب المراقب المراقب المراك الما المراكب المرا

يھٹا رکوع

لهذا المترك نيك بندول كوبراليس بات سے احراز كرنا چلېيئے واسمل بورېكى بوران كو بمیشه ایمی بات ،احس انداز سے کمنا پیاسیے ، بودیکھا ہے دہی کمیں ۔ ذکر ونکریس رہیں، یقیتاً شعطان انسان کا نثمن ہے ، الشرمب کے مال سے داقف ،سب کا حسب مال مرد کار دمعاون ہے میکن جراللہ کو نہ بکاریں وہ اللہ کو کیا بائیں گے ، وہ تو گراہی کی راہ بریں اور بہی ان کومل جائیگے۔

ادرآب میرے بندوں سے فرا بیجے کربات ایسی کیا کریں جو احسن ہو (بہتر بهی بوادربسندیده بهی اورفلاح داین کا ذریعرادرخیرریمنی بو عص کویاد

کریں تکی سے یاد کریں) میشک شیطان ان میں فساد فورآنا ہے شیطان تو انسا كاصرى متن بع ( وه توسى عابتاب كرانسان دنيايس المحم عاستايسى

بات كميرة محارب كاسبب بين عن ايك كافائده دوسه كانقصان بر ادر ده شرونسادين بتلابوماست، -

تمهادارب تمهادس مال سيخوب واقف ہے اگر چاہے توتم پر وحم فوائے (تمهاری فلطیوں سے درگذر کرے) اوراگر جا ہے قرتم کو عذاب میں مبتلا كرے۔ اور الے دسول، بم نے آپ كوان كافومر دار بنا كرنىيں بھيجا (آپ براکی کے لیے رحمت کے خواہاں ہیں الکن ال میں سے بیشتر شا اِجمت کی قدر نمیں جانے، آب ال کے ذمہ دارسیں - اللہ جاتا ہے کراسے اپنی رحمت کانزول کمال کرنا ہے ،۔

ادرآب کارب ان کوخوب جانگهی و آسمانون اور زمین مین بن د وه انسانون كوان كى صلاحيتون كي مطابق نواز اب يسى كوسغيربنا آبيكيى كرمغيرون مين بعى فضيلت ويتلهد اورصاحب كتاب كرتاب وكهبين صانحین کی ده اُمّت میدا کر استحس کا ذکر زادر می سے یعنی اُمّت مسلمہ -یرسب اسی کا انتخاب ہے ) اور بیشک ہم نے بعض ابھیاء کو دوسرے انبياء رفضيلت دى سے اور بم سف داؤدكو زادرعطاكى اغرض جس امت سے

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشُّهُ يُطْرِبَ كَ أَزَعُ بِينَافِهُمُ إِنَّ الشَّهُ عُطِيَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوَّالْمُبِينَا ﴿

رَتُكُوْ أَعْكُو كُوْ إِنْ تَشَا يرحه كمراوان تشايعت بكخر وَمُأَادُسُلُناكَ عَلَيْهُمْ وَكِيْلًا

وَرَبُّكَ آعْلَى كُوبِ مَنْ فِي الشلموية والأثريض وكقك فَضَّلْنَا بَعْضَ لِلنَّبِيِّنَ عَلِيَعْضِ وَاٰتُناداؤد زَبُوران جووعدے مکیے وہ پورے ہوئے۔

۵- قُلِادْهُواللَّذِيْنَ نَعَمْتُعُرْضُ دُوْنِهٖ فَلا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ القُّرِّعَنَكُمْ وَلاَتَهُوْيِلُانَ

آپ فرہ دیجے دکر کے مشرکو این کوتم نے اللہ کے سوار عذا ہجدو کھا ہے دفرا ان کر بچار دوان کی مدویا ہوی تو اتم دیکھیو گے کہ ان کو تمہاری کلیف دور کرنے یا بدل نینے کا قطعی اختیار نمیں ۔ دوہ تو خور مجبر رہیں کسی کی ڈ کیا کریں گے ، ۔

اُوللِكَ الذَيْنَ يَنْ عُوْنَ يَلْبُعُونَ إِلَى رَبِهِمُ الْوُسِيْكَةَ اَيَّهُ مُر اَقْرُبُ وَيَرْجُونَ رَمُتَكُ وَيَكَا عُوْنَ عَذَائِهُ لِمَانَ عَنْ اللهِ اللهِ عَذَائِهُ لِمَانَ عَنْ اللهِ اللهِ كَانَ عَنْ دُوْرًانَ

رہ لوگ جن کو بیالات بیں رہ خود اپنے پر دردگار کے ہاں دسید آماش کر رہے بیں رہنی میرشکوں جن لائکر ، اجز یا انہا مک متعلق الانہیت کا دولوی کرتے متعے دہ خود اس نگریں ہیں ) کہ ان بیس کون دانشرے، نیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ اس کی رحمت کے متنہ ہیں اور اس کے مغداب سے ڈراتے ہیں ۔ بیٹک کپ کے رب کا عذاب ڈرسنے کی چزیبے دانسان دہ مزکرے کر عقابہ سے بیے بی ذیکے )۔

> داکیت بالایں ان جنول کی طرف اشارہ ہے پوسلمان ہو بینے تھے لیکن کفاران کی عبادت کرتے ہے ادران ملاکدا ورانمیا ڈکٹر افرج کی کوگوں نے پرتش شروما کردی تھے۔

> > ان مِّنْ مَّنْ عَرْنَكِ الْآنَحْنُ مُهُلِكُوْهَا قَدْلَ يُوْمِ الْقِيهَةِ اَوْمُعَنِّ بُوُهَا عَدَابًا شَدِيْكًا كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا ()

اورایسی کوئی مبتی نمیس جیے ہم دیم حیاست سے قبل نمیست و نابودزگریں یاس رکے رہنے دالوں) کوسخت عذاب ندری ریہ بستیاں خواہ کفار کی ہوں یا وہ جن بین شائر الشد کی قبین علی الاعلان کی جا رہی ہورالٹھر کوسب کے عال ونیت کاعلم ہے اور) یہ رتطعی فیصلدا مشد کی کتاب رورج محفوظ) بین کھھا ہواہے ۔ رورج محفوظ) بین کھھا ہواہے ۔

> ٥- وَمَامَنَعْنَا أَنْ تُرْسِلَ بِالْأَيْتِ الْآ أَنْ كُنَّ بِهَا الْآوَلُونَ \* وَاٰتَيْنَا تُسُودَ النَّاقَة مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْابِهَا \* وَمَا نُرْسِلُ

اورہم نے دالیسی مخصوص ) نشانیاں (جن کے وگ طالب ہوا کہتے تھے) اس لیے چیج نباند کردیں کر پہنے وگ اس کی تکذیب کرچکے ہیں اور (مثال کے طور پی ہم نے توم تو وکو دان کی فراکشی نشانی بینی پھرسے ) اونڈنی دی جو باعث بھیریت تھی دکر ان کی ہمجھی تھیں اور وہ الشراور اس کے پیفہر چھٹریت صلاح پر ایمان لائیس ) لیکن انہوں سنے اس پر دفران ظم کیا

بالايت إلا تَخُونُفَّان

اور داس طرح کی ، شانیان قوہم ڈرانے ہی کو جھیجا کرتے ہیں (تاکروگ اللہ کی قدرت کو دکھیں اور اس کے عذاب سے ڈرس ) ۔

> کفارنے درمیل انڈ ملی الشرطیہ و تلم سے خوا بہتش ظاہر کی کمرکی پہاڈریاں کو مونے کا کر دیا جائے یہاں کی زمین بہواؤ مرمیز دشاہ اب ہوجائے ۔ امند تعالیٰ نے ان کی خوا بہتش کے مطابق یہ مجزات نہ دکھلانے ، کیز کو جب فرائشٹی مجزو ظاہر کیا جائے اور لگ ایمان نہ لائیس تو بھر اللہ کا عذاب آئیے ، احد تعالیٰ کفار کی نیت سے واقعت بھا اس کو منظور نہ تھا کہ حضور صلی الشرطیہ وکم کے زمانہ میں کوئی موک عذاب نازل بڑر البتہ حضور تکی دکر کی کے لئے اسٹر تعالیٰ فراآ ہے کہ آپ ان کے طعن آتشیع کی طون انتخاب نذراں ہے۔

> > وَإِذْ قُلْنَا لَكُوانَّ رَبُكَ أَحَاطَ بِالتَّاسِّ وَمَاجَعُلْنَا السُّوَّءُ يَا الَّتِيَّ اَمَيْنِكَ الآخِتْتَ لِلتَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي انْقُرُ إِنَّ وَنُحَوِّفُهُ مُلافَعُونَة فِي انْقُرُ إِنَّ وَنُحَوِّفُهُ مُلافَكًا عِي يَرْيُدُ هُمُولِلاً طُعُيانًا لَكِهُ إِيرًا عَيْ يَرْيُدُ هُمُولِلاً طُعُيانًا لَكِهُ إِيرًا

ادر دو دقت یا دیمی عب بم نے آپ سے که اکرآپ کے پردد کارٹ نے وگوں کو مرطون سے گھر لیا ہے دکھ نہ آپ سے کہ اکرآپ کے پردد دکارٹ وگوں کو مرطون سے گھر لیا ہے دکھ نہ آپ کو کا اصربہ نیا گئے ہیں ، نہ نے آپ کو ارشب معراج ہیں ، دکھ یا دہ قو لوگوں کے لئے آپ آزائش ہے دہ مارش گئے ، اور دہ دخت مرکز ) در دہ کی گئی ہے ، اور دہ بیارہ تارش کیا کہ دورخ میں معرفہ کے دہ دہ تی میں گئی ہے ، اور دہ تی میں کہ کارٹ کی درائش ہی ہے دور درخت آگا ہے کہ کو دہ تاریخ کی درائش ہی ہے در درخت آگا ہے کہ کارٹ کی درائش ہی ہو اور دورخ کی میں میں اگ ہے کہ آدی اور جھے ہیں ہی اور درخت آگا ہے کہ کے درائش ہیں ہی اور ہم (طرح طرح طرح سے ) ان کو درائے ہیں یا ایمان النیب رکھے ہیں ) اور ہم (طرح طرح سے ) ان کو درائے ہیں یا دہ مورم ایمان ہیں ، ان کی درائش مرحمتی ہی جاتے ہیں یا آرائش کے دورہ کی درائش مرحمتی ہیں جاتے ہیں۔

سأتوال ركوع

سخت عذاب کاؤر وگوں کو ڈولٹ کے بیے ہوتا ہے تین کی کے دل بھرے ہوئے ہیں استر منال خود شیطان ہے جس کا ان میں النڈے کام سے مرحتی پیدا ہوتی ہے اس کی اولین اور بستری منال خود شیطان ہے جس کا واقعہ یاد واقعہ یاد مائی بلکمرش کے بیے مملت طلب کی لیکن اس کی جملائی کر کھر کے بیے مملت طلب کی لیکن اس کی جملائی منال کے بیے مملت طلب کی کم کسکتی ہے دیم میشیت مجوم کی انسان کی کم طلب کو کم کرسکتی ہے دیم میشیت مجوم کی انسان کی کم طلب کو کم کرسکتی ہے دیم میشیت مجوم کی انسان کی کم طلب کا کم کسکتی ہے دیم میشیت مجوم کی انسان کی کا طلب کے کم کرسکتی ہے دیم میشیت مجوم کی انسان کی کا طلب کے کم کسکتی ہے دیم میشیت مجوم کی کا ساتھ کے کا میں کا کہ کا سے دیم میشین مجوم کی کا ساتھ کی کا طلب کی کم کسکتی ہے دیم میشین کی کم کسکتی ہے دیم میں کا کم کسکتی ہے دیم کی کم کسکتی ہے دیم کسکتی ہے

وَاذْقُلْنَالِلْمُلَيِّكُمْ الْمُكُوا سُجُّكُوْا الْمُحَكُونُوا الْمُحَكِّدُوا الْمُحَكِّدُوا الْمُحَلِّدُ الْمُلِيِّكُمُ الْمُكَانِّ الْمُحَلِّدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قَالُ اَرَءُ يُتَكَ لَمْنَا الَّذِيْ كَتُمْتِ عَلَىٰ لَإِنِ الْخَرْتِينِ إلى يَوْمِ الْقِيْمَ وَلاَمْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَنَا الاَّ قَلِيْلًا ۞ ذُرِّيَّتَنَا الاَّ قَلِيْلًا

٣٠٠ قَالَ اذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ فَانَ جَلَّهُ بِجَزَآؤُكُمْ جَزَآءًمُّوْفُوْلًا۞

اور دوہ دقت بھی یادکرو، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو بحرہ کرام توسب نے بحدہ کیا بجزابلیس کے دہمی نہیں بکدا اللہ سے بحث شروع کی اور بحث بھی اپنی بڑائی اور آدم کی بسی سے تعلق ) بولا کیا میں اس کم بحدہ کرول جس کو توسف مٹی سے پدیا کیا (ادر متی تو آگ سے بست چزہ بے۔ بندیست کو بحدہ کیسے کر ممکا ہے دیشوالی بحث کا اُب آب کہا ہے تھا ، اللہ افعالی اس کی نیت سے خوب باخر بھا ایک پکو عمل کے بعدہ بے جوشوال کا حال ہوا دہی اس کی چروی کرنے والوں کا حال ہوگا اس کی ڈھیس وگول کی آزائش کے لئے ہے ،۔

(شیطان) ولا ذرا دکھ تو اسٹی کوش کوتے نیرے مقابلیں بلامرت دلیہ داس کا کیا براحال کرتا ہوں) اگر و بھے تیا مت کے دن تک دیس ک دے تو اس کی سازی اداد کوقیضنیں کروں دایسا قالوکروں جیسے مائیس گھرٹے کو کرتا ہے یا اس طرح برباد کردن جیسے جڑکاٹ کردکھ دیستے ہیں) سوائے چند ولگوں کے دبو تیرے ٹیک بندے ہیں ہوکسی کے مجندے میں نہیں گتے ۔

فرایا۔ جاز جھے کو دسلت ہے) بھیرجوان دلوگوں) میں سے تیری ہیروی کرے گاہ تو ہے شک تم مسب کی سزاووزخ جیاد درسزادیمی) پوری۔ ( دُورْنیا میں ان کو بمکاء آخرت میں ان کا منشسر بھی تیرسے ساتھ دوزخ میں ہوگا )

> شیطانی چالوں کا ذکرہے : بےسب میاد ہاتیں ۔ا فواج سنسیاطین ۔معاشی اور : نیارے ۔ ا

معاخرة نساد - جمول وست.
واستكفي ذُمن استطعت منه هُمُ يحمون ك كجر لب منه هُمُ يحمُيلك وكجر لب عكيه هُم يخيلك وكيجيلك وشار كُرُهُمُ فِولاكِمُوالِ الأوكلادِ

ادران میں سے جس کو تو بہ کا سکتے اپنی اشیطانی ، آواؤسے (جو برائی کمیٹر سے سے جا تو برائی کمیٹر سے سے جا تو برائی بھی بہدار کی ہے ، بہدا ہے ۔ اور اہم طرح جا ہے خیا میں ایک بھی بھی ایک بھی ایک دار اہم طرح اور اخواب میں ایک خیا کہ اس وادلاد میں ان کا شریک بوء اور اخواب میں برنائے انہیں دھا ) خواب ان سے انہیں دھا ) دور انہیں انہیں دھا ) خواب ان سے انہیں دھا ) خواب ان سے انہیں دھا ) خواب ان سے انہیں دھا کے دھاتے ۔

وَعِنْ هُمْ وَمُا يَعِنْهُمُ الشَّيْطِنُ سے کے ہوسکتے ہیں) شیطان آوان سے بس جھوٹے دعدیے ہی کرتاہیے۔ اللاغي ورّا ()

شیطان نے اللہ سے ملت طلب کی مکمل طور پراسے ملت دی گئی ، ساتھ ہی پر بھی تا دہاگیا کہ جراملہ کے ہوگئے شیطان کا کوئی قابوان برعیل نہیں سکتا۔

انَّعِكَادِي كَنْسَ لَكَ حَكْيْرِهُ بِينْ بَرِيكِ بِرِيكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله سُلْطِیَّ وَکُفْلِی بِرَیِّكُ وَكُیْلُانِ كَمُعْلَانِ عَنْ مِلْانِ كَارِبِ كَارِبِ كَارِبِ كَارِبِ كَارِبِ كَار

جب فالق كائنات كى رحمت اورنصرت سائفة بهو توببرخطره سيرنجات ملتى بيه اوراس

کافضل شامل حال ہوجا آہے۔

الْهُ لُكِ فِي الْبِيحْدِ لِتَنْبَتَعْوُ اللَّهِ جِهِ إِنْ عِلانَا جِهِ الرَّمَ اسْ كَافْسَ للاشْ كرو بيشك وهتم يرمبتُ مہربان ہے۔

مِنْ فَضْلِهُ إِنَّكُ كَأَنَّ بِكُمْ

رَجِهُمًا ٥

دنیایس اس کی دخمت عام ہے نیکن تحلیف میں لوگ اللہ کو بالعموم یا دکرتے ہم اور راحت میں تھول جاتے ہیں یہ ان کی تالمجھی اور نامٹ کرگزاری ہے۔

اورجب تم ، وگوں ) ير دريايس كوئي آفت آتى ہے قبض كوتم كاراكرت ضَلَّ هَنْ نَكِيْعُونَ الآيامَاعُ مَنَّ مِن سب الله تصورا عائب بوجلته بين اس دقت رت كن ون سع سب کی زبان پراندی الله بوتاہد) بھرجوں ہی دوہم کو حکی میں بحالاتا ب توجیردالدیم مرجسرلیت او اور بیشک انسان برانامکرا واقع جواست

فَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ فَكُتِهَا كَتِمُ كُمُ لِلْوَالْبَيِّدَاعُ مُضْتُمُ وَكَانَ ٱلْانْسَانُ كَفُوْرًا ٥

كيانم يرمجه بوكر أنت صرف مندري أمكتي بيخشكي مي نبين آياكرتي - كمين

أَفَا مِنْ تُعْرِآنَ يَخْسِفَ بِكُوْ لَا يَمْ مِعْن بِكُمْ بِواللهِ السَّا اللهُ مَعْنَى كا طرت لاكر

بني اسرآء يـل الايي

(نین می) دصنسا دے یا تم پر کونی پھر برسانے والی سخت آخری چلا دے (جوتمباری فارت گری کا سبب بنے) بھرتم کوئی ابنا مدوگار دیاؤ ۜۜۼٲڹٮؚٵٛؠٚڗؚٲۮؙؿؙۯڛڶػڵؽڴؙۿ ڂٳڝڹٵؿؙؙٞۘۿ؇ؾٛۼؚؚؚٮ۠ۉؙڶڵڴؙۿ ۊۘڪٛؠڵڰؗ۫

یاتم اس بات سے بے خون برکٹے کہ دہ تم کو بھر دوبری بارسمندریں بے جائے بھرتم پرتیز بوا جلائے بھر تمہاں کفر ا دناشکری ) کے باعث تم کو ڈو بو سے بھر قم کو اس بات پر اپنے لیے بھرسے باز پرس کرنے والا کوئی منط - دکون ہے جو انٹرسے باز پرس کرسکے یا اس کی جمیعی بردئی آفت کے ٹائل سکے اور اس کے مقابل کی حرائیت وہمت کرسکے ۔ نقیناً کوئی نیس آمُرَآوَمُنتُمُ وَآنَ يُعِيْكُمُ وَيُهِ تَادَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمُ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْجُ مُنْغُنِ قَاكُمُ بِمَاكَفُنُ تُمُوْ لَا يَجِكُ وُالكُمُ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيْعًا ۞

بھر تمہاری معاشرتی فضیلت اورمعاشی برتری ہماد فضل درم سے ہے۔

 كَلَقَانُ كُنَّ مَنَا كِنَّ أَدْمُ وَكَمَّلُنَاهُمُ

 فِي الْكَبِرِّ وَالْبُحُرِ وَ رَزُفُنَهُمُ مِّنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلُنَاهُمُ عَلَيْتِهُمِ جَ مِّمَنْ خَلَفَنَا تَفْضِلُنَاهُمُ عَلَيْتِهُمِهِ جَ مِّمَنْ خَلَفَنَا تَفْضِلُلُونَ مِنْ

اور میک، بمسنے بنی آدم کو بزرگی بخش ہے اور الیک مفزز مخلق بنایا ہے جس کو ہم نے خطی و تری پر قابو پائے کا صلاحیت دی ہے ) ہم نے شکی اور سندر میں ان کو موادی دی ہے اور ہم نے ان کو پاک روزی عطا ک ہے اور ہم سے اپنی ہست سی مخلوق پر ان کوفنسیات بخش ہے

سترهموان ركوع

انسان کی بزرگ اورنسندت کا ذکر تھا ، کو ٹی اس کوقائم دکھتاہیے ، اور بہاں اور والی وقول جگر سم خرو ہرتاہے ، کو فی اسے مجول جانہ ہے اور اپنے درب کی نظروں سے گرجانا سے بہتیامت کے دن مہنخض اسی کے ساتھ ہوگا جس کی بیروی دنیا میں وہ کرتا رہا جغوں نے انڈیٹرکے دمول کو اپنا چینیا ، انٹر کے ٹیک بندوں ، اس کے دوستوں کو اپنا رہر بنا لیا ، وہ تعامت میں ان کے ساتھ ہونگے ، ان کے نامزاعال ان کے داہنے کا تھ میں ہوں گے جو تبولیت عمل کی نشانی ہوگی ، جن کے نامزاعال بائیں کا تھیاں دیئے جائیں گے وہ ناوم ہوں گے ۔

کیفیت مواج کے تمنی ، نفسانی و موسے ، شیطا نی خطرے سے خوب ہوشیار دہیں کہ کمیں آنی ہوئی دولت جاتی ندلید ۔ خوب دل پاک رحیں ، خوب کو لگائے دہیں ، عزم واستقلال کے ساتھ ، سرایا عنایت دومت کے دامن سے لیٹے دہیں ، شایر انشراپیے حمیسیا پاک کے صدقہ میں انہیں بھی اپنی دمت اوران کی معراج بعنی حضورؓ کے دیار سے نوازے ۔

ٱلْلْهُ عَ إِنْ أَكُوْبُ اَوَابُ رَحْمَتِكَ وَالْرُقُونِ مِنْ زِيَا رَتِ رَسُولِكَ مَارَزَقْتُ أَوْلِيآ تَاكَ وَالْمُلَ طَاعَتِكَ

وَاغْفِي إِنْ وَارْحَمْنِي مَا خُدُرُ مُسِنُّول .

بَوْمُ نَكْءُواكُلُّ أَنَاسِ مَامَامِهُمُ فَهِنْ أُوتِي كِتْبَدُّ بِيَهِبِ بَنِهِ فَأُولِيِّكَ يَقْرُءُونَ كِتَابُهُمْ وَ لَا يُظْلَمُونَ فَتِمُلَّانَ

وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِي ٓ أَعُهٰ فَأَكُو

فِلُ لَا خِرَةِ أَعْلِمُ وَأَضَلُّ سَلُلًا ٥

کی احمقامٰ جسارت سے ماز نہ آئے۔

وَإِنْ كَادُوْالْكِفْتِنُوْنَكَعَن الَّذِي ٱوْحَنْكَ الْكِكُ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَاثِرٌ لأصلى وَاذًا الْأَتَّخَذُوكَ خَلْلُا٥

وَلَوْكِا أَنْ تَنْتَنْكَ لَقَدُّلُدُتَّ تَزَكَنُ إِلِيهُمْ شِنْئًا قَلِيلًا ۗ

إِذَّا لَاَدُقُنْكَ ضِعْفَ الْحَيْوِةِ

جس روزیم برفرقه کوان کے پیشواؤں کے ساتھ بلا میں گے کھے جس کواسکا اعمال اماسك دائن المدّ المن ديا جلت كانو وه لوك اينا نامدً اعمال دوشي خرشی ) پڑھیں گے ( وہ اس دن مسرور ہوں گے اللّٰہ کی رحمتوں سے نواز مائیں گے) اور ان پر ذرا بھی ظلم سر ہوگا ( اتنا بھی نہیں جنا کہ تھمور کی تھل کے درمیان ایک باریک دھاگرسا ہوتاسیے ،۔

اور وہ (برنصیب حس کا نامثراعال اس کے مائیں یا تقرمی ہوگا وہ ہے) جرد نیامیں اندھار ہا رحق کو نہ دیکھا، نداینا ہا ) تو وہ آخرت میں کھی اندھا ہی رہے گا اور داہ دسخات، سے بہت دُور ما بڑے گا۔

ان بربخت كفارمكوكاتوبر مال بع كدده سروركائنات رحت للعلمين كوهيسلاني

اور یہ لوگ دکفار کم ، تو جا محقے تھے کہ جو دحی ہم سے آپ کی طرف بھیجی اس سے آپ کو مجسلالیں (یہ لالے دیں کہ ہم سلمان ہوجائیں گے آپ فلان فل احكام نكال دي تاكدات وي كعلاده كوني اور باتي جماري نسبت بنا لايُ رُعِيساكه ان ناسم عون كاخال بقاكه دحي نازل توبوتي نهيس رسول خود بی دمی بناتے بیں **توجو د د**مری بنوالیں ) اور «اگرایسا ہوسکآجس کانصو<sup>ر</sup> تھی مکن نہیں ) تب تو وہ آپ کو اینا یکا دوست بنالیتے ۔

اوراگر دائب کو ٹی غیر ہوتے ہما دے نہ ہوتے ، ہمادے نبی نہ ہوتے ،اگر کے کی قوت ادا دی ، ہماری قوت ادا دی سے تعلق نہ ہموتی ہم ہی آپ كسنبهاك أبهوت (ثابت قدم مركفة) توقريب تفاكر (خير كينام بر) آپکسی فدران کی طرف ماُل ہوجاتے۔

اليسى حالت بيس بم آب كو زندگي مين مجى دوگنا اور مرز ك بعد يجي دوگنا

مرہ جکھاتے بھر آپ ہمارے مقابلہ میں کسی کو مدد گارنہ پاتے۔

وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَمْنَا نَصِيْرًا ٥

مالاکرآپ کے کفار کی طرف اُٹل ہونے کاسوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے آپ توسرا پاعوم و استقلال ، سراپاؤود ہتا ہیں ، آپ گرتول کوسنہھا لئے کے بلے تشریف لانے ہیں ، بتانا پی تقصروت کوشیطانی عالوں سے بھے کھانامحن نہرت اور فیضا بن نہرت کے باعث ہے ۔

اوران کی توفائش کا کس سرزمن دمخی سے رکسی طرح ) آپ کے تدم اکھیٹر دیں تاکر آپ کو اس سے با سرکر دیں رجلا وطن کر دیں ) اورا گرانیا ہوتا تو وہ بھی آپ کے بعد بھت کے مٹھر پانے ۔ نَ وَإِنْ كَادُوْالْيَسْتَفِنُّوْنَكَ مِنَ الْكَرْضِ لِيُخْوِجُولُومِنْهَا وَلَيْ الْمُؤْمِوُلُومِنْهَا وَلَيْ وَلِدُّا لَآيَكُنْبُثُونَ خِلْفُكُولاً قَلْدُلُانَ تَلْدُلُانَ

۔ یاد رہے کرم لستی سے لوگ رسول کو نکلنے پرمجسورکرتے ہیں قرو وبستی بھی تباہ ہم تی ہے در رسو انکو ماہز کرنے والے خرد بلاک ہوتے ہیں بہتی فافون الہی ہے ۔

> - سُنّة مَنْ قَدْ اَرْسِلْنَا قَبْلَكَ مِنْ زُسُلِنَا وَلاَتَجِدُلِسُنَّةِ سَا غُ تَخْوِيْلًا أَ

اینے بغیروں کے تفاق جرہم نے آپ سے پیلے بھیم بھارا یہ دستور طلا آ را ہے اور آپ بھاری اس سنت میں کوئی تبدی نہ پائیں گے ( کرسے صفور نسل اللہ علیہ وظم نے جرت فرائی لیکن وال کے تبدیلوں کے مردادوں کو بھی بدرس خود مرنے کے لیے جاتا گیا اور کھی باصر بعد کم پر اسلام کا ظیر مرکا،

# نوال رکوع

 ے مدیز کی جانب بچرت کا اشارہ ہے اور اسی میں نصرت بی کی بشارت ، اور قرآن کے جلسا امر افزیجائی زمینی ، دومانی کے بیے شفا ور محمد برائے کا حرّدہ ہے ، شرع ایمان ہے جو کفو یا تذہذب میں بہلا ہوں وہ یر کیا مجھیں گئے۔

> ارد أفرالصّلوة لدُوُلُوالشّفسِ الى عَسَوّاللّهِ وَقُرْان الْفَجْرِ ان قُرْان الْفَجْرِكَان مَشْهُودًا ٥

(اے دسول) آپ مورج کے ڈمصلنے سے دان کے اندھیرسے تک رافلر، عصر، مغرب ، عشاء کی نماز قائم رکھیں اور صبح کی نمسازر دھی ہٹیک نماز فچرحفوری کا وقت ہے وجع کے وقت کی حاصری سے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ امرار حضوری کھیلتے ہیں،۔

> وَمِنَ الَّذِلِ فَنَهُ جَدْدِهِ نَافِلَةً لَكَ اللَّهِ عَلَى اَنْ يَبْعَلَكُ رَبِّكَ مَقَامًا مَّهُ مُوْدًا (

ادردات کے کھی حسین ( نماز ) تبدیر تھا کیھٹے ہے ( کم ) آپ کے لئے فا مُدہت ( کھونکہ آپ کے مرتبہ بلندیں ) قریب ہے کہ آپ کا دب آگے تھا م محرا عطافرائے وکہ آپ بس کی ضفاعت فربائیں اور انشراور اس کی بموخوق آپ کی تعریف کریری ہور ہوکہ وہ مقام کیا برگا کا جب شاب کھی ہے کا پر اور اظہور ہوگا اور جہاں جمارات اور خود فائق کا ٹمات شائے محمد فرائے گا۔ آلا کہ آ اور ڈوٹنا نشکہ اعتداد کی آج الاقیار تیں ہے محمد

> - وَقُلْ مَّ بِّ اَدْخِلْنِي مُلُخَلَ صِدُقِ قَاخُرِجُنِي مُخْرَجَ صِدُقِ قَاجُعُلْ لِيْ مُرْتَكُنْكُ سُلْطُنَّا نَصِيْرًا - وَقُلْ كَاءَالُقُّ وَزَهْقَ

ادرآپ ( آرپیز رسیسیس میں ) کستے میں کے اسے امیرے ) رب رجاں مجھے پنچا ناہیے مثلاً میسینے میں وہاں مجھے خوش اسولی کے سساتھ انہارے آبرواد ترکیاتی سے، واض فربا ادر رجہاں سے مجھے لکان ہم مشلاً کم ہی سے قوم اس سے بھی امجھ خوش اسلوبی سے نکال ۔ اور مجھے وہ غلب (وہ مُدود وقت ) عطابو ہو جو خش سے میں طوف سے ہو (اور مجھے نئی میں مطافولی اورآپ (علی الاعلان) فراد سے میں کم سی آگیا اور باطل کھا گا ( کھولا کمل ک

> آیت نبر 4 یا = نفیجد = چودمونے کیکھتے ہیں۔ اچورمنے دالا، چوکوموکر کیفٹے نے بعدال کو ٹربعتے ہیں اس بنے اس کوتیجد کھتے ہیں جسر احسران کا باتی دست وقت فوشر رعا ہوئے تک منابع کا وقت ہے حضرت نبرائش فرایا کرمبرائی چوخفش کے بعد ہروہ کی تیم ہے رات ماشقوں کا دن ہے مضعف دات کے بعداشر نمان اس اہ دنیا پر زول اجلال فرمان ہے اورکت ہے کوکی شروے کو تھے ساتھ میں وہ تیجہد ۲ درکعت سے بازہ دکھت تک ٹینر د کے بعد زماز خوجنا، خواک کے لئے نزع کر چھوڑ تا بڑی صوادت ہے ۔

ے بعد میں رہے ہے۔ آیت نبر ۷۸ء دیکھتے ہیں فجر کی نماز کوفر نئے رات اور دن کے (موضح القرآن) کیاحقیقت کرنصرت الهی کے سامنے تھیرسکے ) بے ٹیک باطل توکیل

كماكن والاست -

اور ہم قرآن میں (ق وہ چیز نازل کرتے ہیں جوایمان والوں کے لئے ادکھ دردیں ، ثفا اور ا برحال میں ، رحمت ہے اور (محض انہیں کے لیے مرا يُرْسكين دنين سيريد كرظا لمول كريير) طالمول كا تراس سينقصان ی بڑھتاہے۔

زَهُوْقًا ٥ وَنُكَزِّلُ مِنَ الْقُنْ إِن مَا هُوَ شفاء ورحمة للمؤمنان وَلَا يَبِرْنُ ثُالظُّلِمِ نُنَ إِلَّا 01565

مَاذَا ٱنْعُمْنَاعِكَ الْإِنْسَانِ

الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ

#### اورعام انسانوں کا تربیعال ہے

ادرجب مم انسان كونغت عطاكرتي إس وده روكرداني اوربيادتهي كرتاب ادرحب ال کوکوئی تکلیف مینی ہے تو ایوس برحابات (ندوه جذب کر گزاک معام لیتاہے نامبرکامطلب معتلب اس کوتوبس تکایت کرنا آتیہ )۔

آب فراد مح که رجو بوتاب برتهارے اعمال کا تیجب ، شخص این طریقے كمطابن كام كرتا بي يلم آب كرورد كارى كرب كدكون زياده مح راه يرب ( موكن ، كا فرسب اليف اين اندازس الين كامون مي لك بس الله تعانی دیکھ رہا ہے کہ ان میں راہ نخات کس کا حصہ ہے اور کون تیا ہی کی طرف جارہے ) ۔

أغرض ونابحانية فلذامسة الشُّرُّ كَانَ يَعُوْسًا ٥ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فرينكم أعلم بمن هواهلي غْ سَبِيْلًاهٔ

#### دسوال رکورع

سابقہ رکوع میں قرآن محصم ، ذہن اور روح کے پیے شفا و رحمت ہونے کا ذکر آیا تھا ۔ ہود كفار في حضوصلي التُرهليه والمسي موال كي كروح انساني كياسيد ؟ اس كي ماميت اورحقيقت كب ب ؟ تورات دانجيل مين روح كيمتعلق موجود تقاكريد الله كا ايك حكم يديكين ان كاسوال ماسي لأزمائش اندازست تقاجوكفا ركامشيوه دباي

وكيت كُونك عَن الروج قُلِ ادرك سادك درج عصتى سوال رقير، أب زود يج كم الروح من أمر ربي وكن من المراب عبد دوح مرح دور كارك ممت بداس كانعن امرب عب

اُوتِینَّحْصِّنَ الْعِلْ مِراً گلاً ، ووپدودگار کی قدرت کالیک نظیر ہے، اورتم لوگوں کو تو (درہ کے نتیک گلان قبلٹ گلان

> بات بیسب کر ایک علم ده سب جربایا جا سکت سد ایک ده به جوتلب پر کھلآ اور دوش ہوتا سب پیر بشخص کو اس کی استعداد کے مطابق علم دیا جا سکت ، اگر دوج کی حقیقت اور اسکی ائیت سبحصنا چاہتے ہو تو اس ماد کو مجھو کر دوج کا تعلق " امریب " سے سب جس طرح جسم کا تعلق میں سے مقا اس کی نفذ اور بالد دگی کے مامان میں سے بدیا کیے گئے ، دوج امریب سے متعلق ہے تو اس کی نفذا مجھی ممادی ہے لیعنی وی النبی اور عکم النبی " انہوں ہے کہ رب " کی نفذا امریب کے سوا ہو ہی کیا سکتی ہے ۔ اپنی دوج کو اس کھی جائیں گئے یہ بتائے کی چرنیس پائے کی چرسسز ہے۔ امریت امری شان کا اور عل کے مطابق کھیتے جائیں گئے یہ بتائے کی چرنیس پائے کی چرسسز ہے۔ امریت امری شان کا پر چریا ہے۔

۔ کمرکی ثنان بیسبے کر وہ جمال چاہتا ہے اپنا امرظام کرتاہیے ، دمی سے جس تندباتی دکھنا چاہتا ہے اس کا خودمحافظ بی جاتا ہے جو بھکم وقتی عنرورت کے لئے فاص ، دو اسٹے میچ تھی کر دیتا ہے اور موجھ بی کر دیاہے ۔

> ٨٠- وَلَمِنْ شِمُنَالَنَدُهُ بَنَ بِالَّذِيِّ وَحَدِينَا لَلِيْكُ ثُمَّ لَاتَجِدُ لَكَ بِهِ عَكَيْنَا وَكِيْلًا فَ

اود د اے دمول) اگرہم چاہیں توہو وی ہم نے آپ کی طرف نجیجی وہ ( دلول سے محوکر دیں پھر آپ کو ہمارے مقابلہ میں کوئی تمایت کونیوالا بھی ندھے دکہ آپ اس کو واپس لاسکیں )۔

(إل) سوائے آپنج رب کارش کے اگر اللہ شائپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ، شند میسب بیں ۔ اس شائپ کوخش خاص سے فواذا ہے، ہے تک اس کا آپ پر بڑاخش ہے رہ لوگ موال کرنے کے بجائے آپ کورٹھیں ، قروری ، جمت سہ جمع عائیں ۔ کیصہ بغضیب بس کوشل کمرکے دامن ومست سے قریب آگر کورم وجب ہیں ) ۔

> جبت کے یوگ وحی پر ایمان نہ لائی گئے ، دوج کوکیا جمعیں گئے ، یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز توہیں کرمب کی کربالیں ۔ ایک آیت بنانا ایک مردہ جلانا یہ سب انٹسک امرسے ہے۔ انسا کی جمعیش اس پر قادر نہیں ۔

آپ فرادیج اگر دتمام) انسان ادرین اس بات پرجع بوجایش کداس قرآن میسا دقرآن) لے آئی تراس میساندلاسکیں گےخواہ وہ ایک دوسر کی اکتفی بی) مدد کوں نرکریں - (امرقو دوج سے بھی نیادہ لطیعنہ ہے سزارا کثیف کی کر طافت کا موجب کیلسے ہی سکتے ہیں) ۔

هُ لُكِيْنِ اجْمَعَتِ الْإِنْسُ
 وَالْجِنَّ عَلَى اَنْ يَاأْتُوْلِمِشْلِ
 هٰ لَا الْقُرْ ان لا يَاتُوْلِمِشْلِهِ
 وَلَوْكَ اَنْ بَعْضُهُمُ لِمَعْضِ
 خَلْهِ يُرًا ٥

اور،ع نے قرآئ میں ڈوگوں کے بلیے برنسی کی دمنیا دی، باتیں طرح طرح سے بہان کر دیں لیکن اکثر لگ ،انسکر گزاری کیے بغیر بنیں مہتے۔ - وَلَقَدُ صَرِّفْنَالِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُّ إِن مِنْ كُلِّ مَثَلٍ غَالِنَ ٱكْثَرُّ النَّاسِ الْأَلْفُوْرُّ ا

اور دانشر کا حکم ، ماننے کے بلیے طرح طرح کی منرطیس مبیش کرتے ہیں ) کہتے ہیں ہم تو اپ کا کہا نہ اہیں گے جب بک ایپ ہمارے ولسطے زمین سے ایک چشمہ نہ ماری کردی - ٩٠ - وَقَالُوْاكُنُ ثُنُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغُرُّلُنَامِنَ الْارْضِ يَنْئُرُوعًا ﴾

ا آپ کے باس مجور اور اگوروں کا کوئی باغ ہر بھر آپ اس کے بیج بیج میں نمری رواں (نہ ) کریں۔ ٥١- ٱۏٛؾڴۅٛڹڵڰڿؾۜۼؙؖڝٞڹ ٮۜڿؽڶۊۜۼۻؘڎؾؙؙڰۣؾٳڵۯۺ۠ڔ ڿڶڵۿۜٲؿؘڣؿؠؙٞٵڵ

ا (اگرم ایسے ہی بڑے بیں تی آپ ہم پر آسمان کو گڑھے کڑھے کرکے گا دن ، دیں میساآپ کہ اکرتے ہیں (کراسمان سے کوئی گڑا آگر آگر آگر گڑا کرویا جائے گا ) یا انٹر اور اس کے فرخنوں کو جماسے ملتنے دن کے لگیں۔ اُوْشُنقِطَاللَّهَاءَكُمَازَعُمْتَ
 عَكَيْنَاكِسَفَّااوْتَأْتَى بِاللَّهِ
 وَالْمَلْلِكَ قَدِيْدِيلًا ﴾

یا ریھی نہیں تو) آپ کے نے ایک مونے کا گر ( نودار) ہوجائے یا آپ اسمان میں پڑھ جائی اور ہم آپ کے بڑھنے کو بھی نہ ائیں گےجب تک آپ آسمان سے ہم پر ایک کتاب نہ آثار لائین جس کو ہم پڑھ بھی ہیں ریعنی صرف آسمان ہوچڑھ جانا کافی نہیں بلکہ آسمان سے ایک تحف کتا بھی لانا صرودی ہے جو ہم پڑھرکیس) آپ فراد کیے کہ اللہ باک ہے ہیں تھرف َ اَوْيَكُوْنَ لَكُ بَيْتُ مِّنْ أُخْرُفٍ اَوْتُرْ فَى فِى السَّمَاءُ وَكُنْ نُؤْمِنَ لِرُيْقِيدِكَ حَتَّى تُكْرِزَلَ حَكْيْنَا كِنْبًا لَفْنَ وُلا قُلْ أَنْكُمَانَ رَقِىُ غ هَلُ كُذْتُ الْاَلْبُكُمُّرُالُو مُنْوُلِّا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

گيارهوان ركوع

پک ہے وہ ذات جو اپنے رمولول کو انسان کی ہدایت کے بیم بعوث فراتی ہے تھے لینے مام عبدادر رمول کوجن کو رحمتوں کے ساتھ تحق کر لیا ہے ان کی بزرگی ، برتری ، عودج سے مقام عبریت کو کھولتی ہے ۔ یہ وہ مقام ہے جو مقام الاکسے بھی بالاتہے ، فرود الوار الذی کا پر قوجے - اس کے فرد وافواد کو دسم بھنا ، اسے اپنے عیسا انسان کہنا ، یخیال کرنا کر ایک آدمی کیا ہوایت کرے گاہی قرفوہ ۔ دکھو کفار کی فطر صرف بشریت پر پڑی ، جن کی نظری پکریشریت یں افوار الذی دیکھنے سے عام جن میں دہ ایکان نہیں لائے ۔

اور لوگوں کو، حب ان کے پاس دامٹر کے پاس سے ) ہدایت بہنجی تو صرف اس بات کہ بات بہنجی تو صرف اس بات بات کی اس سے کا اسٹر نے لیک اس بات کا اسٹر نے لیک ان کا کرکا وارس بائر کھی جائے ؟ در گھیا ان کے نزدیک رمالت اور بشتریت کا ایک فات، میں تعمیم برنا ممکن ہی نہ تھا ، حضور صلی الشرطية ولم کے متعلق ان کا یہ خلاق صور بھی مجمودی ایمان کا باعث بنا ) ۔

آپ فرا دیمیم اگر فرشته زمین پرمیلته (مجرت اور ربته) بست بوت قرام صرورکسی فرسشته می کوآسمان سے ان کے پاس رسول باکر پیجیمته (اصلام فرد ومعاشر کے لیے توانین فطرت پرنظر رکھی جاتی ہے لیکن اصلام دری پاتے میں جوقول کی منطقت ، کھٹے والے کے مرتبے کو جمیعتے ہیں) -

آپ فردادیں (تم مجھو مائیمھو) میرے اور تمہارے درمیان (حق کی) گواہی کے بلیے اللہ کا تی ہے جنگ دہ اپنے بندوں (کی نیت) سے باخبرادر (ان کے اعمال کا) دیکھنے والا ہے۔

و وَمَامَنَعُ النَّاسَ انْ يُتُوْمِنُوْ ا اِذْجَاءَهُمُ الْهُلِّى اللَّهُ اَنْ قَالُوْ الْبَعْتُ اللهُ بَشَمًا وَسُوُلًا مِ

هه۔ قُلُ لَّوْكَان فِى الْاَرْضِ مَلْإِلَّا لَّا يَّشُونَ مُطْمَيِتِّيْنَ لَنَزَّلْنَاعَكْيُومْ مِزَالِتُمَاءَمَلَكُا رَسُولُانِ

بنى اسرآء ييل يحال

وَمَنْ يَهُ بِاللَّهُ فَهُوَالْمُهُتِنَّ وَمَنْ يُّضِلِلْ فَكُنْ يَحْكُ لَهُمُ أذليآء مِنْ دُونِهُ وَخُصُهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَلَىٰ وُجُوْهِهِمُ عُمْنَا وَعُكْمًا وَصِيًّا مُأْوَلِهُمْ جَهَنَّهُ وْكُلُّمَا خُبِتُّ زِدْنُهُمْ

ةٍ. سَعِيْرًا0

ذلك جَزَا وُهُمُ يِانَهُمُ كُفُولُوا بأيتِناوَقَالُوَّاءَاذَاكُنَّا عِظاً مَّا وَّرُفَاتًاءُ إِنَّا لَمَنِعُونُونَ

خَلُقًاجَدِيْنُان

أوكثر يكرؤا آن الله الذي خكي السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرُ عَلَى أَنْ يَخُلُقُ مِثْ لَهُمُ وَجَعَلَ لَهُمُ ٱڿڴٲڷٲڒٮؙٛٮٛڣؽ؋ٝ ڡؙڲ الظُّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ٥

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُوْرَ خُرْآيِنَ رَحْمَةِ رَتِّي إِذًا كَامُسَكِّتُمُ خَشْيَةُ الْإِنْفَاقِ وْكَانَ عُ ٱلْإِنْسَانُ قَتُوْرًا ۚ

اور الشجس کو ہدایت دہے دہی ہداست یا آہے اور حن کو بے راہ کر دیے (ان کے مال رجھوڑ دے ۔ تونس ہرات سے مذنوازے ) تواہ کے سواآب ان کے لیے کوئی مددگار نہ یا ٹی گے - اور ہم ان (گراہوں) کو فیامت کے دن اندیعے، گذیکے اور ہرے ( بناکر ) ممز کے بل اتفائیں ۔ ۔ انکا تھ کا اُ دوز مركالاور جب (دوزخ كي) آگ ذرا بجعف مكل قريم إن كواور تعركا دى گے ( ان كے ليے آگ اور تيز بوجلت كى ) -

یران کی سزا اس واسط ب که انهوں نے ہماری آیوں سے انکارکیا بھت اور (یوں) کہا تھا کو کیا جب ہم کریاں ہوجائیں گے اور ( بوسید گی سے)ہم چهاجوها بوها بینگے تو کما ازمر نوسدا کرکے اٹھاتے جائیں گے ؟

كاانبول ي نهي ديميها كرجس الشرائي أسمالون اورزمن كويبداكيا وه اس ربات ) بردهی قادر سے کہ ان میسوں کو رمیر) بدا کر دے - اور اس سے ان کے بیصے (حشرونشرکا) ایک وقت مقررکر دیاہے جس میں ذرا شك نهيس اس ربعي ان كافرون سے بلاناشكرى كيے رانهيں جايا۔ (ان کی عادت اند ہی کفراور ناشکر گزادی ہے ۔ اور بردیا میں جمی کھید برسے فاص دانع نہیں ہوئے برحققاً براے نگ دل لوگ بس) -

آپ فرماد يجيئ كر اگرتم ميرس رب كى رحمتول كے خزانوں كے مالك بوستے تو خرج ہوجلنے کے ڈرسے یقیناً تم ان کوبند دکھتے (مخلوق خدا کو ہرگز اس سے كونى فيفن بهنجفين دييت اور انسان تنگ دل دا تع بهواي - ( دنسياكي حرص مي گرفتار بيكن مومن كميليك أصل دولت ايمان سي جس بيس وه مخلوق خدا کو تم کی کریے سکے لئے بیتاب رمباہے ادرکسی دولت کو اس دونت يرعزيزنهين ركهماً ، ـ

#### بارهوال ركوع

جسطرح كى فراتشي يمنكرين كرديه بي يدكونى نئى بات نهيى حضرت موسىٰ عليه السلام س بنى اسرائيل في باربار اس طرح ك سوال كيد ، اور الله تعالى في سوسى عديد السلام كو فونشانيا ل أور معجزات عطا فرمائے مکین کی منی امرائیل ایمان کے آئے ۔ نہیں ۔ وہ میں مجھے کہ مرسی پر جا دوکر دیاگیا ب اخود انسین ساح سمع اور آخر براد ہوئے ، اگر دوگ اس طرح کے سوال کرتے اور ہر معالمیں شکٹ شرکانلمادکرنے کے بچا ئے قرآن کو مجھیں تواسکے اسرار ورموزان برکھلیں ۔ برطرح کاطلبان خود دلا بموصائے ، بہت سی با میں خورسمجھ میں آ جائیں جن لوگوں نے بھی اس دحی اللی کو دل سے حق حانا اور فیرها تو ان کے قلوب خشیت اللی سے بل گئے وہ سرمبرجود ہوگئے اور اللہ کی یا کی اور اس کی حمد میں نار د تطار كنسوبهك لگے - يبال وه عجزسے آنسومبلتے بيں وال دربائے رحمت بوش بيں آنا ہے دين دونياسب بن جاتی ہے۔ مومن کے الئے میں عجرہ کیفیت معراج کا حال ہے۔

وَلَقَدُ أَتُنَاهُوْسَى نِنْكُ عَ إلى بَيْنَاتِ فَسُكُلِ بِخُوْلِسُ كُلِي وَلِيْ اذَحَاءُهُمْ فَقَالَ لَهُ فِي عَوْنُ انِّي لاَظْنُكُ لِيمُوسِي مُعْجُورُانَ

قَالَ لَقَدْ هَالْتُ مَنَّ أَكْزَلَ هَوُكُور إِلَّا مَاتُ السَّمَوتِ وَالْإِرْضِ بَصَاءِ رَّوْالْإِلْاَ ظُنّاكَ يفِيْعُونُ مُتُبُورًان

فأكادأن تستفزهم د رد. الأرض فأغر فناهُ ومردهم عليه جَمْعًا ٥

وَقُلُنَامِنَ بَعْنِ بِإِلْبِيْوَالِسُرَاءِيْلِ

اورہم نے موسیٰ کو نو واضح معجزات عطاکیے بھر بنی اسرائیل سے پوچھیے اکم کیا ان معزات کی نایر وہ ایمان ہے آئے بہرگز نہیں بلکہ ) حبب وہ ال کے یاس سینے قوخرون سے موسی سے (سی )کہا اسے موسیٰ میرا تمادسے معلق ہی خيال ہے كرتم روجادوكيا كياست -

رموسیٰ نے زماما کہ داسے فرمون ) توخب جانتاہے کربرسب دلینی معجزات نیرے سمجھانے کو ( اور لوگوں کو راہ ہوایت پرنگانے کے بیسے ) اسمانوں او زمین کے رور د کارسے نازل فرمائے ہیں اور اسے فرعون میراہمی تیرے متعلق مین خال ہے کہ تو شامت کا اداب دسری بلاکت کا وقت اس می تهنچاہے)۔

پھراس نے چاہا کہ ان رہنی اسرائیل) کو زمین میں مدلیتے دے ( ٹاکہ دہ عاجز أكرمك سيخل جأبي إلكن ايسانهوا ) فرجم فياس كواورجاس کےساتھ تقےمب کوڈلودیا۔

اواسط بعد بمن اسرائيل سے كماكر تماس سرزمين بي (ازادى سے)

اَکادِبرِجاوُ بِحِرْصِب اَوْت کا وہوہ اَجائے گا تو بِم نم (سب ) کوجمع کر سکسے ایم بُی گے - داچھے بُھے سب بمادے وربادیں حاضر بولنگے ، ٳڛٛػؙٮؙٛٷٲٷػؠٛڞؘڣٳؘڎٳۻۜؖٵٙ ۅؘۼ۫ٮؙٲٷڿڗۊؚڿٮٮؙٛڬٳٮؚڴۄ ڵڣؽڣؖٲڽ

یا درہے کہ یہ قرآن معجزات موسو کی نمبیں ، جن کی افا دیت ایک وقت معینہ کے لیے تقی یہ کلام تن ہے ، یہ سرچشم اسراراللی ہے ۔

اورہم نے اس کوحق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہواہے (جیسا بھیجا ، ویساہی پہنچا ، اور انہیں انوار کے ساتھ قائم ہے ) اور را اے ریول ) ہم نے آپ کو اعظامی بناکر ) اس بیے بھیجا ہے کہ آپ (اس کالم ریالیان لانے والوں کی خوشخری دیں اور ااس کے مشکروں کو عذاب لبلنی سے ڈراوں (بریق کیرا بھی جائیں ، جی کہ ابھی جائیں بہا ہے کا فرمنیس ) ۔ ه٠١- وَبِالْحَقِّ اَنْوَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا اَرْسَلْنَكَ لِكَامُبُشِّرًا إِنَّى وَيَذِيرًا ٥

برتراک کپیرنازل ہواہیے۔ کپ ہی اس کی لطافنزں اور اسرار وربوزسے پوری طبح اگاہ میں اوراکپ ہی اس کی تنشیری اور ترجمانی کرسکتے ہیں۔ اس کے نازل کرنے سے لوگوں گاہمیر مقصورے اسکے اسے تعرفراتھے والکے آبال ہے اکر اسس کے صفون وہ کن شین ہوتے جائیں۔

اود قرآن کو قربهن جزوجزو جنایاب ( اجزار پر تقییم کیاب ) "اگر ( تعییر توقی بر جائ ) آب وگول کو است تقیر تقیر کرسنائی ادر است بم نے ( حالات کے مطاق کری حکمت کے ماتھ ) بتدری افاراہ - ( اس بس محام کے لیے

ہدایت اور خواص کے بیے حلاوت ایمان ہے )۔

ا۔ وَقُوْانًا فَرَقْنَاءُ لِتَقُرَالُاعَلَىٰ النَّاسِ عَلى مُكُثِّ وَنَثَرَّلُناهُ تَانْزِيُلُا ۞

کپ فرادیج نم اس کو افراند او ربهرطال پری ہے، ابتہ جی وگوں کو اس کے نازل ہونے سے قبل مل دیا جا چکلہ دکتب سمادیدسے فوازاگی وہ جانتے میں کدائیں کا کب نازل ہوگی -، جب یہ انہیں پڑھ کر سایا جا تم ہے قروہ محسوریا کے بل جود میں کمریشتے ہیں

مَدُ أَمِكُوا لِهَ ٱوْلاَتُومُونُواْ أَنْ الْمِيدُواْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ الْمِينُ الْمِينُ الْمِينُ الْمِينُ الْمِينُ الْمِينُ الْمِينُ الْمِينُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

اور کھتے ہیں ہمارا پروردگاریاک ہے (سب یاک اسی کے دلیے ہے)

٨٠٠ وَيَقُولُونَ سَبِحَنَ رَبِّنَا إِن

كَانَ وَعُدُرَتِنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْاَذْقَانِ يَكُوْنَ

بے نیک میرے یر ورد گار کا دعب دہ ضرور پورا ہوکر رہتا ہے۔ ادر وہ تھوڑنوں کے بل گرتے ہیں روتے جاتے ہیں ، اور ان کاختوع بڑھتا جا آ ہے ان سے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہی ان کے قلوب کی عاجزی میں اوراضافي وتاحاتات ،

> عروج نين اورحقائق كودكها فين كے بعد اپنى ذات دصفات كى تعليم ديتا ہے كربنده اس کی کبریائی جان کراس کی بڑائی بیان کرا کیے۔

> > اتًامًا تَنْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ لِحُنْهُ وَلاتَعْهُمْ بِصَلَاتِكَ لَأَتُعَافِثُ

قُلِ ادْعُواللَّهُ أَوَادْعُواالْرِيْمُنِّ آبِ فراديج كروشرى الله كدر بارض وكدر بن ام عاباره تر اس كرسيسك مب نام اليه بي ومجهور دات كرسائة اس كم صفات كاذكر كرناشرك نبي ب) أورايني نماز ربهت زوري يرهواور زبهت آمسة

> اسماءالحسنى = بروايت ردى ننافرے نام يين: هُواللَّه الذي كاله الآهو ١٣١ القدوس (٢) الرحيم (١) الرحلن (٣) الملك د٣) المؤمن ده)السيلام (١٠) المتكار (٨) العزيز (2) المهجن روع الجسار دهه القهار (۱۳) المصور ۱۲۱) البارئ (١١) الخيالق (۱۲) الوهاب ۱۱۳۰ الغسفار ٢٠) القابض ١٨١) الفتتاح مه الرزاق (۲۱) الباسط (19) العلمر (٢٢) الخافض (۲۳) الوافع (۲۹) السميع (۲۲) المعيز (۲۸) الحسكم (۲۷) البعب يو ردم المسال رس اللطيف mn الخدير (٣٢) الحليم (٣٣) العظيم (٣٣) الغفور روم، العدل ۱۳۵۰ الشكور ده ۱ الكسير (۲۹)العسلي ١٣٠١ الحسيب (٣٩) المقيت (۲۸) الحفيظ ١٣٢١ الكربع ١٣٣١ الرقب (۱۳۱۱ الجلسل الحسكد هم الواسع (۱۳۲۷) المجنب ۱۰۵۰۱لشهيد (٣٨) المجيد (٣٩) الماعث (۵۳)الوكسيل (۲/4) الودود (١٥) الحق (۵۵) الولی (۵۳)القوى «۵۵ السبدى ۵۷) الحسد (٣٥) المستان (۵۵) السحصى (١١) المهدت (١١) الحي (۹۳) القيوم (۹۳) الواجد (٩٠) المحي (94) المعسد (۲۸) الص ردم الماجي رس الواحي رس الاحيد روم القادر ٥٠١) المقتدر (١١) المقدم (١١) المؤخر (١١) الاول (414) الأخو (24) الماطن (۵٤) ألظاً هو (22) الوالى ردع) المتعالى روع البر (٨١) المنتقم (٨٢) العيفو (٨٠) التواب (۵۳ الرووف رجم مالك الملك ردم دوالجلالة الأكرام رسم المقسط (٨٨) ألغني (١٨) الحامع ١٩٩٠الضياً د (٩٣) الهادى (٩٣) البديع ر٩٢م النور (٩١) النافع روم) المغنى دهمالساق (٩٤) الوشديد (٩٩) الوارث (99) السستار (۹۸) الصبور ایک دوسری صیت میں المغنی کے بعد المدانع آیا ہے اور السنا دکوان 94 ناموں میں ثبامل نہیں کہا گیاہے۔

یها کوانستیخ بی نُن خرلی بردریان کارامته اختیار کرد رادیم بھی ادب نموظ به در تعقیقت پرات کردیت به کرم پاد کا برطونید صفورت بنا اورس طرح با دیا اسس پر تائم رہے ) ۔

جملہ عبادات کا اصل مفصدا نشر کی حمد اس کی تعریف اس کی کبریاتی کا بیان ہے ،یہ ہی مفصد ہے جس کے ملیہ انسان کو پیواکیا گیا ہے ۔

ا در فرا دیج کریمام تعرفیت اتولی بفی ، حالی ، الله بی کصید بی ب جرند اواد دکھنا تولور نراس کی مطعنت میں اس کا کوئی شرکید بے - ادر نرکسی کم زوری کے باعث اس کا کوئی مد گاریے ( وہ قریم کے عیب وقصور سے پاکسیے ) اور ( اسے ممیب ) کپ اس کو بڑاجان کر اس کی بڑائی ( بیان ) کرتے دہتے ۔ سیحان الله والعصد لله و کا الله اکا الله والله اکترو لِلّه العصد ۔

ا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كُوَ يَتَّخِذُ وَلَدُّا وَلَوْيَكُنُ لَـهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلُكِ وَلَمْ يَكُنُ لَدُّ وَلِيُّ قِنَ الْدُّلِّ وَكَمَّرِيْكُنُ لَدُّ وَلِيُّ قِنَ الدُّلِّ وَكَمَّرِرُهُ لَمْ مَثْمِلِ يَرَاحُ

سُوْرَةُ الْڪَمْفِ الكرورن آيش

یا بیاس مو وس ایمیس بارہ اروس سردہ بنی امرائیل ، سبنی سے شرص برا تعاجم دیں اشدہ قائی کی خطب د ترزیر کا بیان تھا، اداس قسیم پرتم برواکر الذکر فرا جان کراس کی بڑائی بیان کرد - سردہ بنی اسرائیل میں عورج کی شان تھی سردہ کہت میں حمد کی برکات کا بیان ہے ۔ بالی سے سردطیرے اور حمدے قیام و قراؤ دونوں کلم و معرفت کے شیشے ہیں ایک سے علم نزری کا ماز کھلائے اور دومرے سے علم لدن کا - ایک مظاہر تورت دکا آپ ایک حمدے کے ایک سے مائیز کی کا ماز کھلائے اور دومرے سے علم لدن کا - ایک مظاہر تورت دکا آپ ایک حمدے کے ایک ساتھ کی کر دیا ہے جہاں ساوے اسباب کے مہارے فرٹ والے بیں دہاں الشر پھروس ، اسکی دیگیری سے ستھ کی کر دیا ہے جہاں ساوے اسباب کے مہارے فرٹ والے بیں دہاں الشر پھروس ، اسکی دیگیری

. . طم الندى صفت فاص ب ، علم بى مصوحيات ب ، ج فرير تقدس مديد حاد ، بجراحمد اور محمد وجوكياس كوائتى قولها ميك لامحدود هم سه فازا يسعل اود إدى برى بنايا ، انشركا كلام اس كى زبان اقدس سے مخلوق خدا بحک بہنچایا ، حقائق کی پر دہ کشائی اسپی سے معبر نما ہوں سے ہوئی خواہ یہ سود اور قریش کے موالوں کے جواب میں ہو یا موموں کے لیے معرف ربانی اعجاز بانیوں میں - سورہ کہمندی میں اصحاب کمف اور دوافق نوں کے دافقے کی تشریح ، بعود وقرائش کے موالوں کے مسلمے میں ہے - اور حضرت نیخسراور حضرت موسی علیدات مام کے مقام کا بیان موموں کے انشراح صدر کے لیے ہے تاکہ دو شریعت کوشریعت کے مقام پر رکھیں اور فتہائے شریعت الشریکی فل کو مجمعیں - ایک کو ویلد دو مرسے کوم تصدیمیات مائیں - متصدیمیات بھان سے قرب ، ویلہ عمد ، اور اس کو بلنے کا طویقہ الڈکو کرا جائ کراس کی ٹرانی بیان کرنا " دھے بدو ان کہ بیوا"

اشارہ ہے کہ حمد میں مباہنے سے قبل" الله اکدیو کھو، بھر تفصد حیات "سبحان" کو پیش نظر دھکر اس کی حمد میں طرح سکھانگ گئی ہے کرو، پیلی صلوہ اور مجھوسلوہ دائمی میں رپودیکن یہ رہنے بھوکھ معرفت ہے کرویگ یقطعی صدوری نہیں ، کما حقہ اس کی حمد و شاکون کر مکتابے تمام دریا سیاسی جوجائیں تمام درخت تھم ہیں جائیں تھر بھی اس کی شان لوری طرح رقم نہ ہوسکے ۔ ہاں وہ کو مم ہے اگر اس کی تونیق رئین برجائے ادر اس کی رحمت دھنگری کرے تو پا جانا ایک کھر کی بات ہے ۔ اسی نہ س برجمل صالح میں کھے دیو نشکر کرم ربوء۔

" فعن كان يدرجوا لِدها تو ديته فليعمل عملاً صالحاً ولا يشهرك بعبادة ديا احدًّان" مچرش كوايت رب سعطت كي مريري تو وهمل صالع كيه جائد اور البيغ رب كي بندگا يم كسى كو شركي مذكرت و ادراس يرموده ختم بي تا ہے -

شرورع الشركے نام سے جربے مدہر بان نمایت دحم والادہے ، سب توبیث انشری (کی ذات ) کے نئے ہے جس نے اپنے بندہ دلیے تمہیب محدثل انڈولڈ وکلم ) پر ( یہ ) کمآب نازل فرائی اورجس پیس کوئی مجی کمی خرکھی بسوالله الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحْمِيُ الرَّحْمِيُ الرَّحْمِيُ الرَّحْمِيُ الرَّحْمِيْمُ الرَّحْمُ الرَّمْ الرَّحْمُ الرَّمْ الرَمْ الرّمْ المْ الرّمْ الرّمْ

کہ انسان کو اس کے مغہوم کے پلسنے ، اس کی معاوت سے نطقت اندوز ہونے میں کوئی بھی دشواری ہو جو بات بھاں ، جس طرح کھنٹے کی ہے اسی طرح کھی گئی ہے ، ہر نفظ ایک نگیند ، ہر مورت ایک موتی ، ہر نقش دل پفتش ہر جانے والا ہے ذرا مجھو تو ! ذرا دکھو تو!

دکتابکسین) مفیک (جس میں بندوں کے نے وہ تمام اصول و ضوابط موجود میں جرمعاش دمعادی اصلاح کے ضامن میں ) تاکہ دہ دکھاڑ مشرکین ادر قَيِّمًا لِيُنُنِ رَبَأْسًا شَدِيْدًا

کے) نکعل کرتاہے۔

زِيْنَةً لَهَالِنَبُلُوهُ وَأَيُّهُ وَ

كي أنانش كرن كركون ادنيات محبت كرتاب ادركون مالك دنيات محبت كر

احسن عملاً ٥ احسن عملاً ٥

وَإِنَّالَجِعِلُوْنَ مَاعَلَيْهَا صَعِيْدًاجُوُزًا ٥

اود ایر دولتی ادائل قرکوئی باقی رہنے کی چیز نہیں شاس سے کوئی ابدی مسرت اور النائیت بلاب ہی حاص کی جاسمتی ہے ایک وہ وقت بھی آسے گاکر) ہم اس کی تمام چیزوں کو چھانٹ کرمیٹل میدان کر دیاسگے۔

الم ين خالبري زيب دريت جووگول كواپئ مجت مين بتلا كيد بوت به و وئيست د الاد كردي مبا كى ، پينجرزش نظروں كے سامتے ہوگی - اس وقت ان لوگوں كرصوم برگا كوانی چيز كرمب بحي تم تونيل أقد مثال كے ظرير اسحب كهف كوسے وجن ميك متحلق په وگسرال كرديته بين ان الشرك بندوں نے دنياسے نہيں الك دنيا سے مجت كى ، وگول نے دنيا كوان چرنگ كيا ، الك دنياسے انہيں انہيں ايك ئي زندگی عجب انداز سے مطال دى انہوں نے اسے جي اضار بالياكاش وگھ درس عرب ليستے ۔

> ٱمْرِحَسِبْتَ ٱنَّ ٱصْعَالُكُمْفِ وَالرَّقِ يُولِكُانُوْلِمِنُ أَيْتِنَا عَجَمًا ۞

کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غاد (میں بیناہ لینے، والے اور کعتبہ والے اپھی وقیم مے نفظ سے یا دیکیہ جانے والے ایہ ہماری اقدرت کی انشانیوں میں سے چوہرچیز نقے

> جیساکرید وگسک کربتارہ ہیں جی کے افسانے ان کے زبان زدیں پرجخوانیہ کی صدود پرجان دیشنے والے تعداد کے درسے ، تین چار پانٹے کے حکومے میں گرفتار ان بانوں میں ابھورہے ہیں جو واقعہ کی اصس دوح ہنیں - پاسے اور جمھنے کی اصل بات یہ ہے کہ اسحاب کمعنہ سے کس کی محبت میں دنیا کو چھوڑا اور اس سے ان کے سابھ کیا احمال وزبایا ۔

یہ وہ وگ تقیری سے ظالم کا نظم دیکھا ڈگیا ۔ ادرانہوں نے ایک باصنم پمخلص ایمان دار کی طرح فیصلاکی اکریوں ڈٹلم کی زیروسے وہاں چرت کرچلیں بہال ویں مفوظ کیے۔

جب وہ جوان غادیمی بیٹا ہ گزیں ہوئے ، تولیتی ہوئے (کی الے ہما دے دب ہم کواپئ دحمدتِ خاص سے فواز اود ہا دسے معلطے کے سنوادنے کا صامان کر دے ۔ ا- اِذْاُوَى ٱلْفِئْدَيَةُ اِلَىٰ ٱلْكُهُفِ فَقَا ٱلْوُاكِبَّنَا الْسِنَا مِنْ لِكُنْكَ رَخْمَةً وَهَيِّقُ لِنَامِنُ الْمِنْ الْمِنْ

اکیت نبر ۹ (۱) کوف ء خاد- احماب کوف خاد احماب کوف خاد احماب کوف خاد احماب کوف او الماد کان اوالکادم آزاد نے ایچ سے این عمال کھٹے کہ بریا کوئ کر اور اولیا ہے ، بعد کافعرین نے اے ایک شہر بتایا ہے موانا اوالکادم آزاد ہے اسس کیفیس سے جسٹ کی ہے۔ د ممت کا دمسینه وه و مسیله پیچ مجرار کو با دِس بنیس کرتا ، اِدمور دهمت برنفا ( ال و مو تغب کومکون ملا ، ایک توکمیف و مورهاری برگ

فَعَمُرِيْنَ عَلَى أَذَا فِيهِ مُعَلِي فَي مِهِ إِن فارس بهت مالها مال بَكَ يَانَكُ كان رِرده وَال وارتبي بهم الْكُهُ فِي سِنْ يُنْ عَكُدًا ( خ دست قدرت مان كوتفيك كرملاوا تاكر مسم معاشر على جوادَنَ

محفوظ رمیں ، اس طرح وہ اس غارمیں کئی سال رہے) ۔

پیرہم نے ان کو اٹھایا آ اگرمعلوم کریں کر دونوں جماعتوں میں ربعنی اصحاب کھف ادران کی قدم کے لوگوں میں) سے کس نے راس عالت کا، صبحح افراز نگایا ککتنی مدت دہ غارس رہے ۔

اصحاب کھف سے ان کی قوم کا اختلاف الندکی وہوائیت اورحیات بعدالموت پرتفا۔ پس النر کے موا اگر کئی کھا تھ ہوتی قرائیس کھوٹر کر نکال التی اس طرح عقیدہ توجید کر تقویت بمشی ۔ اور برمہا برس ان کو ایک مال پر دکھنے کے بعد میداد کیسٹے سے اس امر کی طوف اشارہ تھا کہ جواب اٹھا سمکت وہ آخرت بیر بھی انتخاب تھ کا دورمب کوچھ کرے گا ، مسبب نے دیکھولاکر انشیٹ ان کومیدا دکیا اور وہ ایسے کہ تھے جیسے کر کل صوئے تھے ، یہ اصحاب کمعذ کے ایمان کی تصدفی ہے ۔

## دومرا ركوع

اس دکوع میں اصحاب بعث کا واقع بیان کیا جار باہد یہ دکیک موسون کی جماعت مخی جنور سے اپنے زمان کے جابر اور بت برست بارشاہ کے سامنے جاکر اعلان قرید کیا اور اس طرح اسے قرید کی دعوت دی ان کی اس برآت پر توگ بهروت رہ گئے ، ان شدھ بادشاہ کے دل میں ان کا کچھ ایسا خوت پدیا کیا کہ اس نے انہیں فوراً قبل کے جائے کا حکم نہ دیا اور اوھر اصحاب کمعنسنے بسط کر لیا کہ انہیں اب اس مقام کو چھوڑ کرکسی فارش روپوش برجوانا چاہیے تاکہ الند کی عبادت کریں اس کی دحمت پر بھروسر دکھیں ، چاہی بر انہوں نے بی کیا ایک فارش کیے ، فارا بیا تھا جہاں دیشی و برا قر بہنچی لیان دھوب روپی تھے ۔ گیا عام ماست سے الگ مقا اور میسا ہاں برچکا ہے کہ وہاں وہ قعیک کرسا و یہ بیٹر شیند اور کوست کے درسیان کی ایک کیفیت تھی اور بسال سے وہ اسی طرح استظامی طرح مردے قربت انگیں گے ۔ انڈر جم کو جایت دے ورسی جارت یا ہے ۔ بم کپ کوان کا ( امس) ، صال میچ صیح ممناتے ہیں ( وہ صالات جوامس واقعہ کی دوح ہیں - اصحاب کھنٹ ، وہ چندنوجوان متھے جوابینے پرود دگاہر ایمان لائے اور جمسے نے ان کواور زباوہ ہوایت دی۔ یعنی انہیں دیطِ قلبی، استقامت ادری گرئی سے نوازا۔

وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اذْقَامُوْا فَقَالُوْارَبُّنَارَبُّ السَّمٰوٰنِ فِـُالْاَرْضِ كُنْ تَكُ عُوْلُمِنْ دُونِيَةٍ إِلْهَــَا لَقَكُ فُلْنَا إِذَّا شَطَطًا ۞

ادرہمنے (اپنی یادسے) ان کے دل معبود کو دیتے (بمت بڑھا ٹی اور) جب وہ (ظالم اوشاہ کے سامنے ) کھڑے ہوئے آئیں سے (بڑی جراًتِ ایما ٹی کے مائق ) کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور نین کارب ہے ہم اس کے مواکسی کی طبادت نیس کریں گے ، ورز بھر ترجم بڑی ہے مبابات کے مرتکب بروس کے ربر تھاری بڑی بیٹھی اور محافت کی بات ہوئی ) ۔

### اوران نوجوانوں نے لینے ماتھیوںسے کما

یہ بہاری قرابے ۔ جس نے انٹریکس وا ادمجود مخبر لسٹے ہیں واگریہ اپنے ویحسے ہیں سپتے ہیں قرائم موصون کی طرح ) یہ ولگ کیوں ان کسکے معبور پہنے پرکوئی واضح دلیل نہیں لئے و دبات یہ ہے کہ ولگ جھوٹے ہیں ) بس اس سے بڑھ کہ ظالم اور کون ہرگا جوضل پرجھوٹ بانسھے ۔ ۿٞۅؙۢٛٷۊٷۿڬٵڞۜٙؽؙۮٛٳڡؚۯۮٷۼٲ ٳڸۿڐۧٷؗۯڒؽٲ۫ؿؙۯڽ؏ۘڶؽۿۣ؞ۿ ڛؚۿؙڟ؈ڮؾۣڽۏؘڡڽٛڶڟٛؽڰ ڡؚڡٙؽٳؙؙڶٷڒؽڰڶڵؿڲڒڽٵڽؖ

اوراہوں نے یہ تجریزسیشس کی

ادرجب تم ان سے اوران کے معجودوں سے الگ ہوگئے جنیں وہ اللہ کے موا پرچتے ہیں تو اب رفال) فادیم مل کرپناہ کو، تمہارا رب اپنی رحمت (کاوامن) تمہارے لیے کشادہ کردھے گا اور تمہارے وجمل اکور میں موت کے مامان فراہم کردھے گا۔ وَاذِاغُ تَزَلْتُمُوْهُ غُروَمَا يَعُبُّرُونَ الآالااللهُ فَأْ وَالْآلِ الْكُهُ فِي يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّقُ لَكُمْ

۔ اسمحاب کھٹ پران کی قبی کیفیات سے براٹر آیا۔ جب رمزل انڈمیل انڈھل یکٹم کھی کقار کرتے سے پرشان کیا تو کہپ سے بھی فاریس گزد فرایا ) چنانچ انهوں سے ایسا ہی کیا اور اس نمیس خیال پرجوا تشد کی طرن سے ان کے دل میں آیا تقا انهوں سے عمل کیا غار میں ماکر بنا ولی یہ غارشمال رویہ واقع ہوا تھا اس میں روشنی توجاتی دعویتے جاتی۔

اورد الدرس الب سورج كو دكيس گدرج و الاتحات قوال كه فار عدام و الاتحات في الرخود و الله كالم الله و الله في الم الله و الله في الله و ا

اود ( اسے مخاطب ان کی کیفیت فادمیں پیھی کی، توخیال کرسے گا کہ وہ جاگ رہے ہی رائکھیں تھیلی ہی اور کروٹ لینے ہیں) حالانکہ وہ میرے ہوئے تھے

ادر بم ان کو دامنی طرف اور بایس طرف کرومن <u>افتر بست</u>ے تنقے ، اور ان کا گُتّ

حِکھٹ ریعنی غارکے دانے) پراینے دونوں اکتر مصلائے (میٹا) تھا

(اوں اگر تو انہیں حصانک کر دکھتا تو ان سے پیٹھ تصر بھاگیا اوران کی

لابک دہشت تیرے دل میں بیٹھ جاتی ۔

ا- وَتَرَكَاللَّهُ مُسَ إِذَا طَلَعَتُ تَذُورُ عَنْ كُهُ فَهِ مُدِذَاتَ الْسِيمُ نِي وَاذَا عَمَّبُ تَقْوِضُهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمُ فَى فَجُوَةٍ مِّنْ فَهُ ذِلِكَ مِنَ الإِلَيْقِلَيْمِ مَنْ يَهُ لِاللَّهُ فَهُو الْمُهُمَّ تَرَوَمُ نَ يُصْلِلُ فَكُنْ تَجِدَ لَكَ وَلِيَّ غُمُونُ شِكَالًا

تیسرا دکوع اصحاب کمف کابیان جادی ہے

وَتَعَدَّبُهُمْ أَيْقَاظًا وَّهُمُ رُفُوْدٌ وَنُقَلِّهُهُ وَاسَالْيَمِ أَنِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكُلُّهُمُ مُراسِطُ وَلَعَيْر بِالْوَصِيْدِ لِوَاطَّلَعْتَ عَكَيْرُمُ نَوْلَيْتَ مِنْهُمْ فِرْالًا وَلَمُلِلنُّتَ دُولَيْتَ مِنْهُمْ فِرْالًا وَلَمُلِلنُّتَ

مِنْهُمْ رُغْبًا

قدرت کی طرف سے بیا تنظام اس بیاے تقالہ وگ انہیں تما خد نبائیں اور ان کے آدام مین خل مذاک مے باہر جلال اندر مجال اس شان سے انہیں برورد گارہنے رکھا تھا۔ انہیا رصوبیتیں صالحیوں سب اس کے جلال سے اس کے حمال بھی کی طرف بھا گئے ہیں ، عام وائوں میں مجس حبس نے اپنے باطن کو پاک کرایا اسے جذئہ وفا واری اور فرا نے روازی سے ہواسستہ کریا وہ ظاہری سے سروسا ان کے باوٹر اس

يس آهي منفس كماس كتة كواكر خداكى قدت كى طرف لكادب تووه جمى زندكى بإحالة بيد-اوراسی طرح ، ایک عرصة ورا لکے بعد ، ہم نے ان کو اتھا دیا تاکہ وہ آپس یں پوچیں دکرہم کتنی مرت سوتے رہے چانچر) ان میں ایک کہنے والے ن كها (بين ان يرسع ايك ف بنعقت كي اور دوسرول سع إوجها) تم كتنا اعصر، رب بورك ؟ وه بياج بم (بيي) ايك دن يا ايك دن كمدب بونك دبعن) بول تهادى رب كالمهب كم كم تنى رت (يهال) رج بهرمال داس بحث كوحچورو اور ببلاكام بيركردكر) لين بي سيكسى ايك كو شہری طرف پرسکردے کھیے کہ دہ ذرا دیکھے کہ کون ساکھانا یاکیرہ سے سو اس میں سے تھارے یاس کھے کھاٹالے آئے اور (آنے مبالے اور میزکے خریدے میں بڑی امتیاط ، نرمی اور حسن تدس سے کام سے اور تماری خبر کسی اورکویز ہونے دے ۔

الله والمنطقة الماكمة المتساء والماكمة بَيْهُمْ قَالَ قَالِهِ لَا مِنْهُمُ كُمُ لَتُتُعُمُ فَالْوُالَمِثْنَا يُوْمًا أَوُ بَعْضَ يُوْمِرْ قَالُوْا رَبُّكُمُ اعْلَمُ عَالَمُ ثُنُّهُ وَالْعِنْوُا الْحَلُّكُمُ بِوَرِقِكُمُ هٰنِهُ إِلَى الْمَدِينَاةِ فَلْيَنْظُنُ إِنَّهُمَّ أَرْكُي طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمُ بِرِزُقِ مِنْهُ وَّلْكَتَكُطِّفُ وَلاَيْشُعِمَ تَ أُ بِكُمْ إَحَدًا ٥

إِنَّهُ مُرانٌ يَظْهُرُوا عَلَكُ كُمْ

مِلَّتِهِمُ وَلَنُ تُفْلِحُوَّا إِذًا

اگر ان اظالم ، وگوں نے تم برقابو پائیا توتم کوسٹگساد کرڈائیس کے یا فظم و زیادتی ہے ، تم کو اپنے دین پروائس لائی کے اور (اگر ایسا ہوا تر) تم مجی فارح نہاؤگے ۔

آئگا0

انهوں نے اپنے کو چیدیانے کے مشورے کیے اوراللہ کومنظورتھا کہ وہ فا ہر کیے مامین زمانه بدل چکا تھا، خودسکر پرانا ہرجیکا تھا ان کالباس دانداز لوگوں سے مدا گاندتھا۔

وُكَذٰلِكَ اَعُثُرُنَاعَكُيْهِ مُ ادراسی طرح ہم نے (اسبق کے تمام لوگوں کو) ان (کے عال)سے مطلع

کھنٹے پی کر اصحاب کھف کے کئے کانا مقطیر تھا ، تعلیم و چیزہے جو جاؤور دن میں بھی انسان سکے خصا گورپداکروپتی ہے اسی مسیم کی بنا پرسٹ کا کیا ہونا شکا و بھی ملال ہے بسٹر میکدامول فراہنوازی پورہ اٹم پر اور شرائع مشربے بورے بورل کی مبت سے مگیا۔ دنياتھي برايت يا جاتے ہيں۔

منزله

کردیا تاکر درہ جان لیس کہ اجس طرح تقریباً تین مرسال بعدیہ وگ استطرح اعظار کلائے گئے گیا ان کی عمر میں بھی اضافہ نہیں ہو، اقر تیاست سکے متعلق جمعی الشکا درمدہ حق ہے۔ اور ہے کہ قیاست رکے آئے بس کر کی شیر نہیں۔ لِيَعْكُمُّوَّااَنَّ وَعُكَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَة لَارَيْبَ فِيْهَا ۚ

زمانہ برل چکا تھا گہت پرمست فی الموں کا خاتمہ ہوچکا تھا ، میسیا ٹیست خالب آ چکی تھی اس دقت مجمی حیاست بعد المماست کے متعلق ان میں اختلافات تھے ۔ نوگ ان اصحاب کمعٹ کے حالات اورالڈ کی قدرت سے متاث ڈرہوئے بخبر ڈرب اور قیامست پرایمان لاشئے ان کی بڑی قدرومنزنست کی میکس اصحاتہ کمعٹ اس خادمیں والپر چلے گئے ، نوگل نے ہموال اظہارِ مقیدت کے طور پر اس خار پر ایک یا دگا ر عمارت بذلے کا ارادہ کیا جس کا بیان اس کہ آیت میں جادی ہے

> ٳۮٚؽؾۘٮؘۜٵؘۯٷٛڽڹؽڹٛ؋ٞٲۿۘۘۯۿۿؙ ۿؙڲٵۅؙٳٳڹٮؙٷٳػؽڣٟۮڹؽٵٵ۠ ٮڔڹۿؙۿٳٛۼڬڞؙڽۿڎڲٵڶ ٵۮڹؽڹۼڬؠٷٳڠڮٙٳۿڕۿؚۿ ڵٮۜؾڿؚۮڽٞۘػڶؽڣۣڎڰٞۺۼۣڐ۞

دیده وقت تقا، حب که اس زاند که لوگ ان کے بارے یم تلکررہ سے تھے دکر بوگ فادمیں زندہ میں یا انتقال کرنے وظیرہ، چوکھ لیگ کان (کی یاد میں اس فار) کے باس ایک عمارت بنا دو ( را پر کرفارس ان کی زندگی کیا بھتی دہ کب بحد زندہ دہب ، ان کا بروردگار ہی ان (کے حال) سے بجی واقعت ہے والفرنس، جولوگ ان میں صاحب نعبر زذی انتدار سے انوں سے کہا کر ہم ان کے باس ایک عمارت خانہ بنا دیں گے۔

> قرآن ان حقائق کوبیان کرتا سے لیکن فادحی باقرق میں انجھی ہوئی ذہنیت اسی تعداد اور ذائذ کے تعین میں انجھی دہنے گی ، اصحاب کھٹ کا یہ واقع انشرکی تدرت اور حیات بعدا لمات کی ایک شہاوت ہے اور اسی اعتبادے اس کوسم ھنا جاہئے۔

> > سَنَّ نُوْنَ ثَلْثَةً لَّالِهُمُمُمُ كَابُهُ مَّ وَكِفُونُونَ مَسَنَّ الْمِهُمُمُ كَابُهُمُ مُرَاحِبُمَا سَادِسُهُمُ كَلُبُهُمُ مُرَجَبُمًا بِالْغَيْبَ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَلَانَ سَبْعَةً وَكَامِنُهُمُ كَلُبُهُمُ مُولِكُمْ اللَّهُمُ اللْمُعُمِّ اللْمُعُمِّ اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللَّهُمُ اللْمُعِلِي اللْمُعِمِّ اللْمُعِمِي اللْمُعِلِي اللْمُعِمُ اللَّهُمُ اللْمُعِمِي اللْمُعُمِمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّه

بُور اَوْ ہِن ہِی ) کہتے دہیں گے کروہ ہیں بھے پہنے ان کا کُل تھا، اوُ اِنعِش ،
کہیں گے دو پانچ سے بھٹا ان کا کا تھا ان کی اُٹل مجو اہیں ہیں (گویا
بلانشان پر نظر کیتے بھڑ اریسے ہیں ) اور (جعش ) کہیں گے کروہ سات
سے اور اعظمان ان کا کُل تھا ، آپ فرا دیجئے میرارب ہی ان کی تعداد
کوکوئی نہیں جانا ۔ لہذا آپ ان کے بارے میں ان وگوں کے ان اوک میرح تعداد
کوکوئی نہیں جانا ۔ لہذا آپ ان کے بارے میں ان وگوں سے بخر مرمزی
بحث کے زیادہ محت دیمیے اور ان رکی تعدان زیانہ، امس وا تعیات)
کومی تعدان میں سے کسی سے بھی دریافتہ جان ان کیمیے۔

مِرَآءْظَاهِمَأَ وَّلاَتَسَتَفُتِ عَجْ فِيْهِمُقِنْهُمُ آحَكَا أَ

چوتھا رکوع

وَلَا تَقُولَتَ إِشَا عُمُّ إِلِهِ فَكَاعِلٌ اوراَبِ سَهُام يَصْعَان يه نمي دَين اس وَكُل مُردولٌ ا

ذِلِكَ غَدَّا ٥

گرید اگر اندست چال ( یعنی الشاه القد کهدر ) اورجب آپ ( بیکه نا) مجول جایش قر ( یاداست پر ) ایند رب کویاد ( کریا ) کیمینی زکر قرنین ثبتی جوادر مفصد سے بھی ہتر مقصد شنے کی مورت نگل آگئے ، اور دیکھی فہا کہ یکے کرامید ہے کرمیرارب کیم جوالی کی اس سے قریب ترداہ بٹادے ۔ الَّا الْأَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَكُرُمُ اللَّهُ الْأَلْمُ اللَّهُ الْأَلْمُ اللَّهُ الْأَلْمُ اللَّهُ الْ اِذَا نَسِيتُ وَقُلُ عَلَى اَنْ يَّهُ دِينِ رَبِّ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْالِمُ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْالِي

مومن هرامنتیادی فعل میں جب سعی کرتاہے اور نبات خود الڈ کی هون رجون دہتاہے تو میرشکل آسان ہموجاتی ہے ۔ انشاء انڈرکھنا، گویا انڈ کی ذات کو اپنے کا موں میں اپنا معاون بنالیناہے ، یہ اماد نیسسبی عجیب چیزہے ۔

مین موفر برس کی مت کاکسی پر ایک فارش گزرجا) اور وه بھی اس طرح کر آرام سے مورہے میں مزعر قسمتی ہے مذفذاک منرورت ہے کیا یہ کوئی معمولی بات ہے۔

٢٥- وَكِبِ نُو إِفِي كَلْفِهِ هُو شَكَاتُ اوروه ربين امعاب كهف ابني فارين واورتين سوسال بُهِرْسي

حیاب سے بین سومیال ادر قمری ہے 9 سال زیادہ)

والنتي سِنين وازداد والشِعا ٥

یرود بن کاطبیعت می انکادادر بحث مراحز مام نقا کھنے گئے کتین موسال تو تعکید بین مکس بر ۹ مال اور زیادہ کیسے ، لینی اس اجمال کانفسیل کیاہے ، الٹر تعالی نے اسے راز دکھا کہ وہ کس قدر مرے ، کتا جلگے ، کب بحک زندہ درے کب دفات بائی ، ہربات اس کی جموعے بالائر تھی ، وہاں زندگی کا ، موت کا نفام بھی دومرا تھا اس سے تقبیل کیا بیان کی جاتی اس نے محم بردا

قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَ الْمِنْوَا \* لَهُ عَيْبُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ \* عَيْبُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ \* الْمُصِرِبِهِ وَالْمُوضِ \* الْمُصِرِبِهِ وَالْمُومِثُ وَلِيِّ مَا لَهُ مُ مَ يَشْرِلُهُ فِي حُرِّمَ لَكِهُمْ الْمُحْدِ يُشْرِلُهُ فِي حُرِّمَ لَكِمُ الْمُحَدِ اللّهُ الْمُؤْفِقُ حُرِّمَ لَكُمُ اللّهُ مَا اللّهُ الْمُؤْفِقُ حُرِّمَ الْمُحَدِّانِ اللّهُ الْمُؤْفِقُ حُرِّمَ الْمُحَدِّانِ اللّهُ المُحَدِّانِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

> بهرحال جن قدمنرودی تفا اصحاب کمعندے معیسے میں پودکوجاب دیراگیا ۔ یہ جواب دافعہ کی صداقت ادر دمول کی شہادشسکے ہیے کافی ہے ۔ کین چؤکہ یہ وگٹ ہما یہ کی باسندنا ہمی نہیں چاہتے بحدشیں امجھانا چاہتے ہیں ، المذا ادشاد ہوا کہ آسیتینغ می صوروف دیس ۔

وَانُكُ مَا اُوْنِى الْكِلْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ﴿ لَامُبُرِّ لَ لِكُلِمْتِهِ ۚ وَكُنْ يَجِّدُمِنُ دُوْنِهِ مُلْتَحَكَّا ()

اور آپ کے پردر دگار کا طون سے جو کآب وجی کے ذریعے آپ پر نازل کا گئی ہے اے پڑھویڈیچنے ( بڑھتے رہیے مناقے رہیے ) اس کی باقیں ( اس کے تعدہ اور دعیدادر اس کے احکام اس کے حقائق ) کوئی بدل نہیں سکتا اور آپ برگز اس کے سماکمیں بناہ نے اِئس کے ۔

> آپ کے نفب کی تسکین ، آپ کی روح کی تشنی ، وی النی سے ہے ۔ اُسّت کے لیے اس یں یہ اشارہ ہے کر کفالے فریب میں داکئیں اور وولت ، طابق ، ثروت کے عودرس اُکر انسٹے مجرم نہیں ورندان کے لیے کہیں پنا مز ہوگی - البیتر جنوں سے انشرکا سہارا کچڑا ان کاکوئی بال بیکا کرلئے والانہیں ۔

٨٧- وَاصْدِرْنَفْسُكَ مَتَّمْ الْكَنْدِيْنَ يَـنُ هُوْنَ سَ بَهُدُمْ بِإِلْفَكُ وَقِ وَالْعَشِيِّ يُبِرِثُ وْنَ وَجُهِبُ

اور اے رمول آپ کے لیے برچنہ اور نے مومن کا نی بیں بہ آپ کی تیلغ اجلام کا ہمترین تیم ہیں آپ لیٹ کو انہیں کے ساتھ دوکے دیتیے وا انہیں کیساتھ صبر داستقامت کے ساتھ گئے دیئے ہم اپنے پرود ڈکار کو بھی وشام درات

وَلَا نَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ مَرِّنِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعُ مُنْ اَغْفُلْنَا فَلْبَدُ عَنْ وَكُرِينَا وَاسَّبَعُ هَوْلِهُ وَكَانَ اَمْسُولُا وَمُولِكَانَ اَمْسُولُا وَمُولِكَانَ اَمْسُولُا

دن ہر وقت ) یاد کرتے دہتے ہیں ۔ جواس کی رضائے طالب ہیں (اس ک ذات ، اس کی دید کے ممتنی آپ کا چھرہ گئے رہتے ہیں انڈی یاد ہیں گئے ہیں، اور آپ جی اپنی آٹھیس (اپنی انقرا آٹھات ، دنیاوی زندگی کی دوئی کے تیال سے ان سے نہ بڑائیس ( دنیا ان بھی کے اظافی عمیدہ میں آپ کے نظر آتے ہیں ۔ آپ آئیڈ مسئات اللی ہیں قریدا آئیڈ جمال محمدی ۔ ) اور آپ اس انتخاب ، کا کہ دار جمہ سے اپنی یا دے خاص کروہ کے وار اپنی سے اپنی المار کے طوق تورہ تشخص ہے ) جس کا دل جم سے اپنی یا دے خاص کروہ اور اور اپنیا تھیں ہے تورہ تشخص ہے ) جس کا دل جم سے اپنی یا دے خاص کروہا راج دیوا تھیں سے معروم کردیاگیا ، اور جو اپنی خواہش کی ہیروی کرتا ہے اور اس کا معامل صدر

> یمود کی خواہش تھتی کرحضور میں اندیائیہ برخم ان سے الگ مخاطب ہموں ، غربیب ملما نوں کو مجھوڑ دیں جن کو وہ بُرے انفاظ سے یاد کریتے ، بہود کے تز دیکے تظمیت دولت سے تھتی انڈراور اس کے رسول سکے 'ز دیکے عظمیت انمان سے -

اور آپ فرا دیجے کو یہ ( وی ) حق تمهادے دب کی طون سے بیس بیس کا بی ایک اور آپ فرا ویجے کو یہ ( وی ) حق تمهادے دب کی طون سے بیس بیس کا بی ایک اور ایک ان ایک کو کا انجسام معرب خطاب میں دائل کی تما تیں ان کو چاروں طون سے گھربے ہوں گی اور جب وہ بہاں اور تکلیمی سندے کی فرا در کا رسخت محمات اور تیزی کی وجہ سے بانی سے ان کی جو رسخت محمات اور تیزی کی وجہ سے ان کے بہروں کو بھون ڈالے گا - ( میس وہ مرایئ میات ہے جو بیروا در کھار اور نے دو تک کی کرنے ور ایک کی جائے کہ وہ مرایئ میات ہے جو بیروا در کھار اور نے دو تک کے کہ وہ مرایئ میات ہے جو بیروا در کھار اور نے دو تک کے کہ نے کہ کر رہے ہیں ، کا تل وہ موجہ بیروا در کھار اور پی بی گرا وہ پانی برگا او کہ کیا جی بیری کرا ہے جو بیروا کر گا وہ بی برگا اور کیا جی بیری کرا ہے وہ بیری کرا ہے وہ بیری کری وہ جگر برگا ۔ کیا جی برگری وہ جگر برگا ۔

اوراس کے مقابلہ میں ان کو دکھوجو ایمان لائے خواہ وہ امیر بین یا عزیب ، کالے میں یا گوسٹ مشرقی ہیں اِمغربی و کسی کے مجمعے سے ذیل وخوار نہیں ہوسکتے الڈ کے بیاں ان کے مرات میں -

بے شک جر لڑگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم دایسے ہیکو کادوں کا ہرصائع نہیں کرتے ۔ اِنَ الَّذِيْنَ الْمُؤَادِعِ الْوَالصَّلِيحَةِ
 اِنَّ الْانْضِينُعُ الْجُرَمَّنُ اَحْسَنَ

#### ڡٛؠۘڵڒؘؘؖ

#### انہیں ان کے شمن عمل کا بدلہ صنسبہ ور ملے گا ۔

انبیں وگوں کے لئے رہنے رہنے ، کو بافات یں جن کے نیچ نہریں ہمتی ہوں گی اور، دہاں ان کو موضے کنگس پیسائے ہائیں گئے رگو! داخوں کو بھی خمن عمل کے مسلامیں ایک تحد بارگاہ النی سے عطا ہوگا ، اور وہ وگ سپر رنگ سکے بار کی لئے دجئر رسٹی کی شوئے ہیں ہے ، انہوں اس اجمئت مدن ) میں وہ ایٹ تحق ربی بیٹلے دکا ہے میسٹے ہوں گئے را انہوں سے دنیا میں زندگی سادگی اور اضاف سے بسرکی احد تعالیٰ کی شطاکی ہوئی جنت میں ان کی کیا خوب کھوئی بوئی جنت بھی موس کے لئے ہی شمین بدار سے اور کیا خوب آرام گافیت

اُولَلِكَ لَهُمْجَنَّتُ عَـُـنُ مُكَانِ مَـنَّتُ عَـنُونَ عَيْنِهِ مُولُاكُ هُرُّ عَجَرِفُ مِنْ تَحْتِهِ مُولُاكُ هُرُّ يُحْتَوُنَ فِيمُا مِنْ السَاوِرَمِنُ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ شِيابًا خَصُرًّا مِرْشُنِكُ مِولَيْنَ تَدَبُرَ قِ خَصُرًا مِنْ فَيَا مَلَى الْارْتَالِيكِ مُنْ مَنْ فَيَا مَكُونَ فِيهَا عَلَى الْارْتَالِيكِ مُنْ تَفَقَى الْمُولِكِ مُنْ تَفَقَى الْمُؤَلِّ فِي مَنْ تَفْقَى الْمُؤْلِثُ وَمَسُنَتُ عَمْ مُنْ تَفْقَى الْمُؤَلِّ فَعَسُنَتُ عَلَيْ الْمُؤْلِقُ فَي الْمُؤْلِقُ وَمُسُنَتُ عَلَيْ الْمُؤْلِقُ وَمُسُنِقًا فَي الْمُؤْلِقُ وَمُنْ الْمُؤْلِقُ وَمُسُنِقًا فَي الْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُولِقُولُ اللّهُ وَلِمُولِلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُولُولُ اللّهُ وَلِهُ وَل

## يانخوان ركوع

گزمشته رکدع میں کا فراور مومن کے مسلوکا ذکر تھا ، بیال شنی کا فرادر مومن فقیری مثال سے بھی ذکہا نشین کرایا جا رہا ہے کدا صل دولت دولت ایمان ہی ہے ادر اس منس میں دنیا کی بے ثباتی ، کفر ذکم ترک برانجامی ، اور ایمان د نقواری کا مقبولیت ہے آگا ہ کیا جار ہاہیے ۔

ادران سے دوشخصوں کی مثال بیان کیجئے کہ ان ش سے ایک کو ہم نے انگور کے دوبائ دیتے اور جن کے چاروں طرت ہم سے حجودوں کے دوقوں کا اعقہ بنار کھا تھا ۔ اور ان کے بچ میں و مرمبزوشاداب اکھیتیا ل تحقیں۔ ﴿ وَاضْرِبْ لَهُ مُوَّمَّنَالًا تَجُكُلُيْنِ جَعُلْنَا لِإِحْدِهِا جَتَّكَيْنِ مِنْ اعْنَابٍ وَحَفَفْنَهُمَا اِنْخُلِ وَجَعَلْنَا بِنَنْهُمَا ذَعْالً

گریار نہایت ترتیب سے آرا سستہ بارغ تنتے ، درمیان میں مرسبز کھیت اور کنڑے سے انگور کی بملیں ، جن کے باعث انہیں اگور ہی کا باغ کما گیا۔

دونوں یا غ زخوب ایتے اپنے بھیل لائے اور اس میں کچیکی نرک گئی اور امزید براں ، ہمسنے دونوں رہا فوں کے دومیان نعر ریجی عاری کروہی -

﴿ كُلْتَا الْحَنْتَانِينَ اتَّتُ أَكُلُهَ ﴾
 ﴿ كُلُمْ تَظْلِمْ هِنْنُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

خِلْلُهُمَا نَهُمَّا أَنَّهُمُ أَنَّ

گریا ذوق نظرسے لے کرا فاومت کک کے سب سامان مسامحے اور بکترت پیدا وار ہرتی

لیکن وہ انجام سے غافل ہو گیا۔

وَكَانَ لَهُ شَكَرُهُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو مُحَاوِرُةُ إِنَّا أَكْثَرُ مُنُكَ

مَالَّاقَ آعَةُ نَفَيَّا ٥

منشایه نفیاکدمیں ایمیان لاکرکسا کروں گاجملہ راحت کے سامان اورع ت و آبرو

مجھے ماصل ہے بلد مال رہے گی۔

ودخل حينته وهوظ المر اور راسي تكترانه اندازيه) وه اينه ماغ مين داخل موا حالانكه وه اينه آب ر

سے تھی زیادہ عزت والا ہوں ۔

ادراس نشخص) کے ہاس (اور بھی) تھیل (بعینی تموّل کا سامان ) مختا تواس

یے اپنے ساتھتی ہے کہا اور وہ اس سے باتیں کرتے کریتے رامنی ثمان جنانے كے ليے اكينے لگا كرس تحصي ال و دولت بي زيادہ برب اور حيقے كے ليحاظ

اخود اللم كرر إلقا ( زبان سے ایسی باتین كمدر القاجوالله كويسندنهيں) بولا لِّنَفُسِكَ قَالَ مَا آظُنُّ أَنْ میں نہیں کم مقتا کہ ہیر زمیرا سرسنر دسٹ داب باغ بھی بھی بربا دہو۔

تَسْدُهٰنَ ﴾ آكُا ٥ُ وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَالِهُمَّةُ لَا اورمرے خیال من نیامت کیمی تھی نہ آئے گی اور د بالفرغی، اگر میں اینے

برور د گار ی طرف واپس بھی کیا گیا تو وہاں ہیسنچ کراس رباغی سے ہتر *ۊ*ٞڵؠؽؗڗؙ۠ۅۮؾؖٛٳڶۯؾٞڵڮؚڮػؾٙ عِگىرِ ما وُں گا ۔ خَارًا مِنْ فَأَوْنُهُمُ مُنْقِلًا ٢

> اس کے ذہن میں بہ خیال آبا کہ اگر موت کے بعد کی زندگی ہوئی تو مجھے وال بھی میں عیش وعشرت كاسامان سلے گاكيونكما گر الله كوميرى حركات نايسند بوني توبيين كيوں دييًا - ادريسي وه ظلم قطاحواس نے اپنی مان پرخودکیا۔ برضلاف اس کے

قَالَ لَهُ صَاحِهُ وُهُو مُحَاوِرُ لَا اس كے ساتھى نے رجس كى نظرى خالق كائنات يرتقيں ) اس سے واللہ كى إَكْفَرُ تَ مَالَّذِي خَلَقَكِ مِنْ شان جناتے ہوئے ، جواب کے طور پر کہا ، کما تو اس د خدا ، سے مُنكر موگيا ج<u>س زیخه کو (پہلے</u>) مٹی سے بیراکیا بھر نطفہ (قطرہ) سے' بھرتھے کو (لورا) آدی بناما۔ تُرَابِ ثُمَّمِنُ نُّطُفَةٍ ثُمَّر سَوْ يَكُ رَكُلًا أُنْ

د توانے یا ندانے ،لیکن دیم ترہی کہتا ہوں کہ ، الٹری میرا پروردگارہے اودمی اپنے دب کے ساتھ کسی کو شریکے شیس کرتا۔

اودمی ایپندرب کےسیا فق کسی کو شرکیک شعیر کرتا۔ اور ریہ توسند کتبر کی ہاتیں خواہ ٹخواہ کیوں کیس کیوں انڈ کو ناراض کیا۔ ایسا کیوں مز ہمواکر جب توابینے باخ میں واحق ہوا تھا، قر اس کو دکھوکر انڈ کاٹکر

كون ما بواكرجب تواپنے باغ ميں داخل بوائدا قر اس كو دكوكر الشركائر اداكتا ادر) كما "كاشكة الله في الافترة [لآبالله ويرعط جميل خوب ہے وي برتاہے جوالشر جارت ہا ادر الشبك مواكسي ميں دينے كي طاقت نهيں

ادرباگر تو (اس دقت) مجرکوبال ادر اولادین (اینے سے) کمتر دکھتا ہے ترکیا عجب بے کدمیرارب چھے تیرے بلضے بہتر راباغ) عطافرائ ادر (تیرب) اس دباغ) برگرم وکا ایک حجونکا دیا کوئی آفت ) آسمال سے بھیج

(میرے) اس دباط) پر کرم لوکا ایک بھودکا (یا لوکی آفت) اسمان سے برج مسے مجورہ ( تباہ و برباد چوکر) صاف میدان ہوجائے (کمیس برائے نام مجمی مبڑہ باتی نہ رہے) -

یاهرف بی پروبائے کر) اس کا پانی (زمین میں اترکر) گرا ہوجائے (انٹاگرا کر) بھر توبرگزائے تلاش مرکسکے (اور مترامز براغ تناہ ور اور دائے۔

> اس کے مغود رسائعتی کی جومزاشنے والی تھی انڈتعا فی سندس کی ذبان سے اس کی طرف اشارہ کروا دیاتاکدوہ آخت سماوی کومیس اتفاق پرممول نزکرسکے ، دیکھیوجو انڈیچا ہتا ہے وہ مومن سے کمواراً سیے بھرچو مومن سے کمواراً ہے اسے پوراکر دکھا آہے۔

اود د بوضوۃ جمائی قلب ہوسی گرواتھا وہی ہوا) اس کے چھلوں کو (اگفت سمادی سے) انگیرا تھراسی کر (جو دکھیا آو صربت سے) اپھڑ آبا وہ گیا داقراتی اس پوٹی پرجو داس باخ کے بنائے میں) اس پرصرت کی محتی اور امچواس تباہی پرجونظوں کے مباہتے تھی تھیں، وہ اپنی مجستریں پرگزا چڑاتھا اور وہ (بڑی صربت دندا مبت سے) کھنے لگاکہ کا آئ میں لینے پرگزاچڑاتھا اور وہ (بڑی صربت دندا مبت سے) کھنے لگاکہ کا آئ میں لینے

(كافرسے في نيك بات كهو توكسى دكسى وقت اس كا كچھ د كچھ اثر ہورى جامّا ہے اس سليے

الكِنَّاهُوَاللهُ رَبِّى وَلَا أَشْرِاكُ
 برتی آخدًا ٥

و وَلَوُّلَا الْهُ دَخُلْتَ جَنَّتَكَ عُلْتَ مَاشًا وَاللَّهُ لَا فُتُوَةً وَلَا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَي مَا لَّا وَ لَكَنَّا الْمَ

مَعَسٰى رَقِّ أَن يُؤْوِيكِن حُيُّرًا مِّن جَنَّتِكَ وَمُرْسِلَ حَكَيْمًا حُسْمَانًا هِنَ السَّمَّاءِ فَتُصُمِحَ صَعِبْ الزَلقًا ٥

﴿ اَوْنُصُبِحَ مَا قَاهُما عَوْرًا فَ لَنَ
 ﴿ تَشْتَطِلُعُ لَهُ طَلَبًا ﴾

٨- وَأُحِيْطَ بِشَكِرِهِ فَأَكْبُكُونُقُلِّبُ كُلَّيْ عِلَى مَا ٱنْفَقَ فِيهُا وَهِي خَاوِيكٌ عَلى عُمُونِهِ أَوْيَقُولُ لِيُكِنِّنِي لَهُ الشِّرِافُ بِرَيِّنَ لِيُكَنِّنِي لَهُ الشِّرِافُ بِرَيِّنَ

0155

مكم ب كدنيكى كى بتيس كيق ر روشايد كو فى فلاح بإئ )

اس تبابی میں اللہ کے سوااس کا معاون کون ہوسکتا تھا۔

٩- وَلَمُ تَكُنُ لَدُ فِئَةً يَنْصُرُونَهُ مُرَدُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْنَصِرًا أَنْ

سم هُنَالِكَ الْوَلاَيَةُ لِللّٰهِ الْحَقِّ هُوَخَيْرٌ وَ لَهُ الْحَقِّ هُوَخَيْرٌ

ع ثُوَابًا وَخَايرٌ عُقْبًا حُ

اور دیں قواس کو اپنی جماعت اور با ابر وجتھے پر بڑانا زنگ البکن اس وقت) امٹرکے مواکو ٹی جماعت اس کی مدوگا در نزوک کی اورز وہ بدار ہے مکا۔

یهاں (سیمھنے اور یاور کھنے کی بات بہ ہے کہ سب اختیار المقربری ہی کو ہے۔ دالشری تی ہے اور وہی کامرں کو بنانے والاہے ، اسی کا انعام بسرّ اوراسی کا بدا بھاہے ۔

## چھٹار کوع

یه شالیس بال دادلار، مباد و مرتبت اور دنیای جمدز مینوس کی نیایمداری ثابت کرری تقیی - اب ان کی ایک اور شال مجموع تشیقت سے دینے کے بعد، دین اصلام کی بنیا دی تعلیم ، توبیدو آو خت کی طروع ترجد کیا جارا ہے کہ آخرت کی کامیابی ہی تھی کامیابی ہے لیس اس دوز بیشتر لوگ اپنے نامر اعمال کو دیکھوکر شرمنده و نادم ہم در ہے ۔

> واضرب كهُمْ مَثَنَل الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا كُلُّوا أَكْنُ الْمُصْرَ السَّمَا عَالْمُتَكَطّبِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَاصْبَحَ هَشِيمُمَا تَذْرُونُهُ الرِّيْحُ وَكِانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُمُّ تَسِرًا ()

اورآب ان لوگوں سے دنیائی نندگی کی مثال اجمی ) بیان کر دیمجئے ایر
اسی ہے ) جیسے ہمنے آسسان سے پانی برمایا بھراس کے خضے نیمیں
میں خوب روئیدگی ہوئی او پائی اورش کی قرت بئر سکسٹنے سے سبزہ اسلما
اعقامیکن چند ہی دونوں میں بیز ختک ہوگیا اور ) بھروہ اس کو کار بھرا چوا
ہوگیا جس کر ہوائی اڈائے بھرتی ہیں ۔ (ہمی حال دنیا کی رونعوں کا ہے ا جیدوں کی دنویس کے بعداس کا بھی ہیں انجام ہوتا ہے ، اور بر تمارا روز کا مشاہدہ ہے کوئی تمی ہات ہیں اور الشرق ہوجئے پر پوری قدت و کھشاہے رود بڑا صاحب اقدار، ہرشے معان کا میں کا ماک ہے ) ۔

> م الْمَالُ وَالْمِنُونَ زِيْنَكُ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَالْبِقِيكَ الصَّلِحْتُ حَنْيُونَكَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَحَنْيُو

مال اورا ولاد (تومحن) دنیوی زندگ کی زمینت ہیں۔ اور دخیقی سرمایے حیات تووہ) باتی لیسنے والی نیمیاں ہیں جو کپ کے دب کے بہاں تواب کے اعتبا سعے بہت اچھی اور امریر کے اعتبار سے بہت بہترین ۔

آمَلًا0

يه اميدكياب ؟ قيامت اوراً فرت كامعالمه-

. وَيَوْمَ نُسَيِّتُوالْهِجِالَ وَتَكرَّثُ الْاَرْضُ بَالِرَكَةُ وَحَشَّىٰتُونُهُمْوَفَكَمْ نُعُادِرْمِثْنُهُمْ اَحَدًّا أَ

زمین کوصاف میدان دکھییں گے رہ بہاڑ ہوں گئے نہ چائیں ،کھلا ہوا ایک لق دوق میدان اوریم ان سب کوجھ ایر کے بھریم ان میں سے سی ایک کر نہ چھرٹری گئے ۔ اس کوپ کے رب کے رو پرومانڈ ہونا پڑے گا)۔ سر سسست کے سے سے میں رہے وقال درقال مسٹر میں گراڈ

اور اقبیامت کادن وہی دن ہوگا) جس دن ہم بہاڑوں کو جلامیں گےاورآپ

٣٠٠ وَعُرِضُواعَلَى رَبِكَ صَفًّا لَقَلَ جِنْتُمُونَاكُمَا خَلَقَنْكُوْوَوَّلَ مَن قِ بَلْ نَكَمُنُّهُ الْأَنْتَجْعَلَ كَنُكُهُ مَّوْعِدًا ()

اورب آپ کے رب کے معنوری معنابت اضاد درفطان پیش ہوں گے اق ہم ان سے کہیں گے ، بے مثلت تم عمارسے پاس اپنے ہی آبہ پہنچ جسا ہم نے تم کوپٹی بار پداکیا تھا ، جکرتم نے قریر خیال کررکھا تھا کرہم نے تمہارے بیے اقیامت کا کوئی وقت مقرری نہیں کیا۔

تیامت تو آنکھوں سے دیکھ لی اب نامنہ اعال بھی دکمجھو۔

م. وَوُضِعُ الْكِنْدُ فَكَرَى الْمُعْفِيدِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا فِيْدِ وَيَقُولُونَ يُويْلِكَ نَامَالُ هٰذَ الْكِينِ كُلْ يُعُلَّدِ رُصَغِيْرَةً وَلَاكِمْ يَرَقًا لِآ احْصُلْها وَرُصَغِيْرَةً وَلَاكِمْ يَرَقًا لِآ احْصُلْها وَرَجُدُ وَامَا عُؤْلِمَا عَلَا الْمَ

## بياتوان ركوع

کیا انسان کوزیب دیتا ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر اس درجر مرکشی اضیارکرسے کیا وہ اپنی عظمت کی داستان بھول گیا، کیا اسی کومبور دانگر : بنایا گیا تھا کیا اسے اس کے دشن ابلین سے آگاہ دکیا گیا تھا ، انبیا کی ایک کیٹرچراعت جاریت کے لیے متا آتی رہی تھی، مکن یہ شرک میں جنا بڑا۔ کون انتشک ماشنے

ان مشرکوں اور کا فردن کی فریاد کوینی سکتاہے۔

> تخلیق عالم کے وفت سوائے خدامے کچھ نہ تھا، جوظا ہر ہوا وہ اس کی تخلیق ہے سکیسے ہال ہیں کامٹہ کی پیدا کی ہوئی محلون کو اس کامر کید کا مصبحتے ہیں! مشرقان ارشاد فرمانا ہے ۔

یں نے ان کو ابعی شیاطین اوراس کی فریت کی آسانوں اوروین کوپیدا کرتے وقت امرگز، نربایا تھا ار کو دا آکر دیجہ جائیں ، ورمشورہ وے جائیں) اور نہ خودان کی پرید دائش کے وقت ران سے بچھاگیا ہو کہ کہے بنانے جاف اورس ایسا نرخا کر گراہ کنے والوں کو اپنا و دست ، با ذو بنا نا وجیسا کرمیا ال انسان کرتا ہے کرمشیاطین جو اسے را ، سے بے داہ کرتے ہیں انہیں کو وہ اپنا فیق بھجھتا ہے ۔ انقر کے دوست آواس کے نیک بسندے ہیں جواس کے ہوگئے ، ۔

اور دتیا مت کے اس دن کور تعبونی جس دن را اللہ تعالیٰ ، فرائے گا جن کوتم اپنے خیال میں میرا شرکیہ بھتے تھے ان کو پکار در اکدا کر بتماری مذکریں ، میچروہ را دادان ، پکاری گئیس دہ ان کو کچھ جوب مدیں گا اور ہم ان کے (اوران کے دفیقوں کے ، درمیان ایک معمل بگر بنا وی گے ۔ رہنم کی آگ ان کے درمان بوگی ۔ مَاَاشُهُدُ تُنهُمُ خَاوَالسَّلْمُوتِ وَالْاَرْضِوَكَاخَلُوَ اَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُنْخِذَالْهُ مُضِلِّدَان عَضُدًا ٥

٥- وَيَوْمَرُيُقُولُ نَادُوا أَشُرُكُا عَى
الْمَانِينُ وَعُمُتُمُ فُلُ وَلَكُوهُمُ وَ
فَكُونِينَ يَحِيْبُوا لَهُو وَجَعَلْنَا
بَيْنَهُ مُونِقًا ۞

اً بین آمبر ۵۲ - بھوبنشائے معرفاق امہدواد فی عمر کا این واقع کا اسمؤ طونسید ، وین کیمنسن بلات آثار مال کے بین امول اسمینطان ہے بھن درزت یا مصدرے وین بیش سے ، وہ مقام میز : جدائی ہے ، وہ مقام میز : جدائی بیمال کوئ دکائر کو ملٹحدہ ملمہ سدہ صلف میں کھڑاکر کے جدائری کے ۔

غ عَنْهَامَصْرِفًا أَ

مه- وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْآنِ

لِلتَّاسِمِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ

الْانْسَانُ ٱلْكُوشَى عِكَدَلان

وَرَاالُهُ جُرِمُونَ النَّارَ فَظَ نُّوا

انَّهُ مُورُّمُوا وَعُوهَا وَكَمْ يَحِي مُوْا

اور گُنهَار آمْنِ دورخ کودکیس کے قریقین کرلیں کے کہ انھیں اس میں گرنا ہے، اور اس سے پھرلے (اور بجینے) کی کوئی راہ نہ پائیں گے، (رہی سبی اُمیدیں بھی منقطع ہوجائیں گی اور دوزخ

ان کاٹھکانہ ہو گئی) . لم ل ک ع

أتطوال ركوع

اسلام کے بنیادی اعمول ، واضح امدان سے مثانوں سے برطرے بھیا ہے گئے ، رمولوں سے بہنیغ فربانی عواقب سے دُرایا ، نیکسٹمل پر بشارس دیل کیس جو نہ لمنے پر شکھ مننے وہ مجھر کمشتے ہی دہے ۔ آج بھی ان کا ہی انداز ہے بیرسب: مجھی کی باتیں ہیں ، ان کی صندا ور دین سے بیزادی سنے ان کو محوم پر ہدا ہے۔ کر دیا ہے۔

اوربے شک ہمسنے اس قرآن میں توگوں کے نئے دون کے تمام بنیادی کھول اور فلات کے طرفیوں کی ہرظرح کی مثال سے مجھالیہ جد وجزب فوم سج کیا ہے ایکن انسان سب سے بڑھ کڑھی گڑ ایسے در بڑا ناعا قبت اندیش واقع ہم ایسے جوابانا فائدہ توزمیس مجھا اور حکیگر تا رہنا ہے )۔

اس سے بڑھ کر ناعا قبت اندلینی اورکیا ہوگی کداللہ خود رسول بھیجے ، وحی نازل فرمائے لیکن

و وَكَاهُمُتُو النَّاكُ أَنْ يُؤْمِنُواْ أَذِيكَا عُهُمُ الرَوْلِ وَكُوبِ مِنْ المِنْ المَّةِ مِنْ عَلَى المَن المَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ان رسوول کو میسیند کا خشا و گون کی خراتشیں پر اکرنانہیں بگد ہدایت کرنا ہے ، و گون کو ٹری باقن کے عواقب سے ڈرانا ، نیک عمل پر بشارت رینا ہے تاکہ وہ سی کو پائیں ، مین کو جمعیں مذکہ می کے مطلب نے پرش جائیں ۔

وَهَا كُرُيُولُ الْمُوسِلُونِ الْآهُلِيَّةِ بِنَ اورهم تورس بِيجة بن اس پيدين كرده ( يَك وَكُون كو ) وَتَعْمِ إِن انائي ادر أَمْظُ رُولُون كَوَمَن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل كوبان خار بنا لياب معبق أون كرسند كرم مُؤلِّد وبت إن الله اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ا کے ذریعے تن کر دباویں (عن کے قدم ڈ کُھاوی ، ایسانہیں ہوسکتا ، یہ کلام النی ہے ) اور انہوں نے میرے کلام کو اور اس دعذاب کوجس سے وہ <del>ڈر کا</del> گئے تنظے خداق تظہرا لیاہے ۔ گَفُرُدُوالِلْبُاطِلِ لِيُدْحِمُوالِهِ الْحَقَّ وَاتَّحَٰذُ وَاللَّيْ وَمَا اُذْذِرُدُوا هُنُرُوا و

ان لوگوں نے خواپیے برظلم کیاہیے اللہ نے بھی ان سے اعرادِ کھر میان کے قلوب ہر پر دے ڈال دیے ، ان کے دل سخت ہوگئے ۔

ادراس سے بڑھ کو خلا کموں ہوگا جس کو اس کے پرورد گار کے گلام سے فیسیت کی جائے ہیں دہ اس کے پرورد گارے گلام سے فیسیت کی جائے ہیں دہ اس سے میں اور کی بھیرود واپنے باتھوں (کلر میں جو اور کئی بھیدا دے رہی بھیدا دے رہی بھیر کے دول پر کے دول پر پر دے ڈال ویسے ہیں کر اس د قرآن ) کو بھیری مارک سے کا فول پر دے ڈال ویسے ہیں کر اس د قرآن ) کو بھیری مارک سے کا فول پر دے ڈال ویسے ہیں کر اس د قرآن کی کا فول پر دے گار کہ بھیری مارک سے کا فول پر دول کے کا فول پر دول کے کا فول پر دول کے کا فول پر اس میں میں راہ پر ہوتے ہیں) اور اس کے کا فول پر اس کی میں راہ پر ہوتے ہیں) اور اس کے کا فول پر اس کی میں راہ پر ہوتے ہیں) اور اس کی کا فول پر اس کی میں راہ پر ہوتے ہیں) اور اس کی کا فول پر اس کی کا فول پر اس کی میں راہ پر ہوتے ہیں۔

وَمَنَ اَطْلَمُ مِثَنَ دُكُرِيالِتِ رَبِهِ فَاعُرضَ عَنْها وَنَسِمَمَا قَدَّمَتُ يَلْهُ لِتَاجَلُناعلى قَادُيهِمْ اِلدَّنَّةَ اَنْ يَفْقَهُوهُ وَقَقَ اَدَانِهِمْ وَفَنَّ الْوَلْقَةُ الْفَالْمُوهُ وَقَلَ اِدَانِهِمْ وَفَنَّ الْوَلْمُ وَلَنْ تَلْمُعُمْمُ

چورخی ان کی فوری گرفت نمیں ہم تی اس میں اللہ کی سحمت ہے بہاں باربا رموقع ویتا ہے یہ اس کی وحمت ہے جب وقت آ جائے گا کمیں بھٹا کرنز جاسکیں گے۔

> ۅۘۘڒڔؙؖڮؙٲڡؙٛٷٛۯۮؙۏٵڵڗۘۮؠڽڐؚ۬ٷٛ ڽؙٷٳڿڹٛۿؙۮۑؠٵؙۺڹؙۅؙٳڬۼڷ ڬۿؙٷڷۼڬٲڹٞڹڶ؆ٞؠٛۿۿٷۼڴ ڰڹٛۼؚۜۮؙۉڶؠۯڎؙٷڹۿڡٛؠڵٙ۞

اوراکپ کارب توم(کشتند والا (اور) رحمت والاب - اگروه ان کے کیئے پران کوکچشن نگے تو نورا ہی ان پرعذاب پیچ وسے کیک ان کے لیے اعذاب کل) ایک وقت بمقرم ہے وجب دہ وقت آحاسے گا تو) دہ اس سے نگی کر پٹاہ کی چگرنہ پائیں گئے -

> "ناخیر مذاب سے لگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ جوگا ۔ایسا نہیں ہے اللہ کا جب بھی عذاب آیا ہے بستیوں کی استیاں تباہ و ہر بادہ ہوگئی ہیں ۔

اور پرستیاں دجو ویران پڑی ہیں ، جب انہوں نے ایعنی ان کے دہنے والوں نے افعام کیا رکفوسے باز مذاکسے ) توجم نے ان کو تباہ کردیا اور جمسنے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقر کر دیا تھا - رجب وہ وقت اعمیا کوئی نزیک سکا ) ۔ ه وَيُلْوَلُقُونَ الْفَرِّا الْفَكُمُ لَهُمُ لِتَنَا ظَلَمُوْا عَيْ وَجَعَلُنا لِلْمُلْكِرِهُمْ تَفُوعِدًا خَ

الكهيف بمهمي

نواں رکوع

امهماب بهعند کے مسلمدیں امنی کے واقعات سے نظاب کشانی گئی استقبل کے طوم سے مجاباً انتخاب جاریت ہیں سیجھا یا جارہا ہے کہ خالم اسرائر کونید اور اسرائر شریت ہیں کیا فرق ہے۔ شاہ صاحب نے نوب فریا کہ مسحنے تصریحی علید اسلام کا علم وہ کوشق اس کی ہیروی کرے تو اس کا بھا ہور حصرت خفر کا طود وور دو مروں سے اس کی ہیروی ان خالے " ایک علم بوت ہے ہو مخوق کی ہوایت کے لئے ہے وزمرا امر دب جہاں مامور کو رم السے کی کھوائش میں مدودا ہت ہو کہ میرا ایک میرا کیک میرا کیک بوائی سیار پی چاک مرب ہے زیادہ علم کھتا ہے تو موئی طیلسلام نے اس سے شنے اور علم حاصل کرنے کی غوتوں ہو نور کیا ، چر ہو را گیا کہ دو دریاد کو سے شنے کے قریب اس کا مقام ہے تم تی ہوئی مجھیل ساتھ انھو جب اس کیم ہوجائے وہی دہ کھویکا کھیل کے زندہ موز کا سی عائم سے تم تی ہوئی مجھیل میں تھی حسین میں ہوجائے وہی دہ کھویکا کھیل کے زندہ موز کا سی ما تعلق میں دوائر اسرادست ہے۔ بہاں صبر کسکر کی تا ہے ۔ "

اوروہ وقت یا دیکینے، جب بوٹسی نے لینے جوان دسال شاگر د صدیت پڑھیں نون سے کماکمیں بڑاسٹرکر آنا ہوں گا بیان تک کدومنر (کانفسور یعنی)، دو دریا ڈس کے منٹے کی جگر پرمپسنچ جاؤں یا دیوں ہی، سالها سسال جیلتا دہوں ۔

وَاذْقَالُ مُوْلَى لِفَلْلَهُ لَا ٱلْبُرَحُ عَثْمَ الْلُغُ عِبْمُهُ الْبُحْرِيْنِ اَوْ اَمْضِي حُقْبًا ۞

چنا پنے تلی ہونی مجھل جوان شاگر د کے حوالہ ہونی اس ہوایت کے ساتھ کھیلی کا ہوا ہر خیال کھے اور پیغمبراء عوم اوراشتیا تا کے مصاتحہ کیا کھوٹے ہوئے ۔

بچر جب ده دونول ان دریا و ن کے سنٹم پر پینچ تو ده این مجسی مجمول گئے بھراس نے سزنگ بنانتے ہونے دریا بی ابنی راہ لی ۔ فَلَمَّا لِلْفَاتِحُمْ اللَّهِمَ النَّهِمَ النَّهِمَ النَّهِمَ النَّهِمَ النَّهِمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النّلْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النّلْمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النّلْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النّلْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النّلْمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّلْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّلْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النّلْمُ النَّالْمُ النَّلْمُ النَّالْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّلْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النّلْمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ النَّالِي النَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالْمُلْمُ اللّ

' سرت ما بہ بسی علیہ اسلام تیخر میر رکھ کر سورہ تقے ، جوان شاگر دیا سی بیٹا تھا یہ جیب وغریث تعد یعنی مجھیلی کارزہ برنا دریا میں جانا وکھا ۔ حضرت موسی کو بیدار ندکیا اور ان کے بیدار ہوئے برکسی خیال میں ایسا کھو اکد داتھ بران کر ابھی مجبرل گیا ۔ ایسا کھو اکد داتھ بران کر ابھی مجبرل گیا ۔

چرجب وه ددول آگے مجھے تواحشرت دسی اپنے جوان اِشاگرہ سے کما دوراہ ہمارا نامشند وق لانا ( آج ) اس خسد بین ہم کر دخلاف معمول ) - فَلَمَّاجَاوَزَاقَالَ نِفَ تَسْهُ اٰتِنَا عَرَافَ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ ال

هٰذَانَصَيَّا ٥ بہت کان ہوگیا ہے ۔

يز كان ، يراشته الجي خداكي طرف سے اكم مادي كريوني بست دور يزكل عائيس -

وَالَ ارْءَنْتُ اذْ أَوْمَنَّا الْيَ الصَّخْرَةِ

فَاتِينَ سُمُ الْمُؤْمِرُ وَمِا أَنْسُدُ لَهُ

إِلَّالشَّنْطُنُ أَنْ أَذْكُرُهُ ۚ وَانَّخَذَ

سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَلَى عَكَا ر میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ملالسلام نے اس سے کھو کھانہ واقع کی تفصیل وہی بلکہ

اصل مرعا کی طرف رجرع ہوئے ، الیا العلم ہوا جیسے اس بات کے سننے ہی کے متنظر تھے ۔

عَالَ إِلَى مَا كُنَّا لَهُ عِلَى الْكُنَّا لَهُ عِلَى الْكُنَّا لَهُ عِلْمَ الْكُنَّا لَهُ عِلْمَ الْمُؤْتِلُ الْعُلِّي

اتَادِهِمَاقَصَحًا ٥

فوحداعد القن عبادنا انتنه

رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن آدُنّاعِلْمًا ٥

قَالَ لَهُ مُوسِٰهِ هَلَ أَنَّمُ عُلَى عَلَى أَنْ

تُعَلَّمُ مِتَاعُلَّمْتُ رُشُدًاهِ

قَالَانَاكُونُ تُسْتَطِيعُ مَعِي صَابِرًا ٥

وكنف تضبرعلى ماكوت حط ىدخۇران

حصرت وسي عليبسلام كوالشركا مكم بلافعاءان كأعظمت لرمين مجكر كموكي تخلى سرحيدابين شريعيت برمامور تق

ليكن إس عمر كي بحي نوا ال سنف جيها لتدلُّ وحمت ورعم لد في فرما يا بو -

قَالَ سَنَحِدُ نِنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلِدَاعْصِي لِكَ اَهْرًا 0

الزجوان) بولا - كيا دعوش كرون ، ديكھ توجب بم توگ اس جيان ك ياس

تصریعے بتنے تر (ایسا بواکہ) میں اسمجھلی کو ریالکل بھول گیااہ میجھکوشطان ہی ہے بھلادیا کرمیں (آپ سے) اس کا ذکر کروں ادر اس سف توعیب

طرِق سے دریاس ایا داستہ بنالیا۔

فرمایا سی (وه مقام) بے بس کی ہم الماش میں عقم ، پھر اپنے بیروں کے نشان د كمصنے رونوں ألتے كيھرے -

توائنوں نے ہمارے ثقبول ) ہندوں میں سے ایک بندہ کویا ماہی کوہمنے ای رحمت خاص عطا کی تھی ریعنی معمت ولایت دی تھی) اوراینے باس سے ان كوايك علمه (لدني ) بهي تعليم كما تحاريبهم اسرار كونيه سيمتعلق تقا)

موسی نےان سے کہاکیا میں آیے ساتھ اس شرط بر وسکنا ہوں کر پخصوص علم آب کوعطا براے آباس میں سے *کھ مجھے تھی سکھ*ا دیں۔ '

(خن عالیسلام نے کہ اتم سے ساتھ رہ کرامیج سے کا موں برما عبر فرکسکو ہے۔

اور دموسی اس معامله می تم مجبور تحی بی جس بات کوتم بوری می منیم مانیتے ربعنی بولطائر احرل شریت سے کرائے اس یم صرر کھی کیسے سکتے ہو۔

فبالاَّ بحصرانشارالله صابر مانهس گےا درمس کیے مکم کے غلاف کر وگل اُجینی فرمانطرار کا اورا لهاعت من ربول گا که عانبا همرل کرحصول علم کی اولین شرطه بهی ہے، - احضرت حضرت که اچها اگرام میرسد ساخه دنهایا پنته بردّ (شرط بد سیرک ) تم مجدسکسی باشن بردوال مزکرد شکسیس بنک میں توام گزارتهے دجھیڑوں۔ ( اداوت ادر اتباع میں خام می شرط بدجسب بنک ابتداد خود میری طوخت مذہو ۔ گواید میلامیق تفاج حضرت حضرت دیا ۔ د قَالَ فَإِن الْبَعْتَنِي فَلَا لَشَعُلْنِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ عَنْ نَنْ يَعْ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عِنْدُهُ ذِكْرًا أَنْ

### دسوال ركوع

موسی علیہ السلام سے فاموشی سے شروامنظور کریا اورحنرت تضرطیر السلام کے ماتھ ہولیے اس مقام بک وہ نوجوان و شاگر دہ موسی کے ماتھ تھا اب خود مؤٹی خشرطیر السلام کے ماتھ دوار ہوتے ہیں۔ وہ بھی ایک علم کی غلب تھی ، بیجی ایک علم کی غلبت ہے ۔

بر)صبرہ کرمسکوگے۔

فَانْطَلَقَا مُتَّتَّقَدُ إِذَا كَكِمَا وَالسَّفِيْنَةُ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرُقْهُ ۖ النَّغْنِي قَ اَهْلَهَا عَلَىٰ مِثْنَ شُنِّا الْمُؤْلِ

عُرِّقُ دونوں دوانہ ہوئے - یہاں تک کرجبکٹنی جس مواد ہوئے آوا کسنے (مینی خفر طید السلام نے ) اس میں موراخ کروا دا یک آدھائخٹر نگال دیا نہی کا خارت میں تلیخ ہوتی ہے فوراً ) بوئے (یہ آپ نے کل) کیا آپ نے اس رکھنٹی کو اس نے تورُّوالا ( اس میں موراخ کردیا ) تاکہ اس کے بیٹھے والوں کوآپ ڈوبویں - بے شک یہ توآپ نے بہت بھاری بات کی دیر تو ناقا بل برداشت ہے )

(خصرطلیانسلام نے) کہا میں نے ندکھا تھاکتم میرسے ساتھ (میرسے کامون

21- قَالَ الدُّرَاقُلُ إِنَّكُ لَنْ تَسْتَطِيْعُ مَعِيَ صَلْبُوْلِ

د موئی عیدانسلام کو یاد آگی کری مامودس الند بون اورخاموش رمینه کا وعده کرچابون ) فرایا بوجول مجدسته بونی اس پرگذت د کیجینه اودمیرست مصامند مین مجه پرشکل ند دالید ( بعنی اگر معول جول چرک پر آپ سنه مؤامنده فرایا تو میرآپ کے مباعز رو کرعلر حاس کرنام سرب میدششکل برحائے گا ) ۔ سى تاك لا تُواخِدُ فَيْ مِكَالَّهِ مِنْ وَكَلا تُشْرُهِ فَيْنِي مِنْ اَمْرِيْ عُشْرًا ٥ عُشْرًا ٥

 2- فَانْطَلَقَا نَشْخَفْ اِذَالَقِيَاغُلُمَّا فَعَنَدُ الْقِيَاغُلُمَّا فَعَنَدُ الْقِيَاغُلُمَّا فَعَنَدُ الْفَسَانُ الْفَسَانُ الْفُسَّالُ الْفَائِدُ اللهِ مُثَالِيَّةً فِي الْمُؤْمِنَ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



## 

ترجمه وتشريح مع راط آيات فنروري تواشي از افادات اُسّادِمُورمِ حضرتُ احمدِعِبُ الصَعَدُ فارُدقَ قارُدیْ آقارُ دی شق مُرقبه دُوَاکٹر) سِیرحار حسن ملکرای (سابق) رئيس الجامعه، جامعه اسلامبد بها وليور



**ف بروزست ز**ر<sub>یونفوی</sub> المبیشار لامور راولپنڈی ۔ کراچی

بسم الله الرحمٰن الرحيم

فيوض القرآن ترجمه وتفيير قرآن كريم اور حضرت علامه ذاكثر حامد حسن بلكراي صاحب مدخلة كواول ما آخر مع متن قرآن کریم حرف بحرف بغور دیکھا بحرہ سجانہ و تعالی و ثوق ہے کما جاسکتا ہے کہ اب اس میں قرآن کریم کے متن، ترجمہ وتفسیر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔

الحافظ القاري فضل خالق عفاالله عنه فاضل حامعه علوم اسلاميه علامه ابنوري ثاؤن ورجشرؤ بروف ريثرر حكومت بإكستان صوبه سنده

نَحُدُهُ وَ نُصَلِّيٰ عَلَىٰ رَسُولِيهِ ٱلكَرْيمِ

بیں نے جناب سید حامد حسن صاحب بلگرامی زید محد'ہ "ركيس الجامعه الاسلاميه بماول بور"كي تفير" فيوض القرآن كي متون كو اوّل يا اخر حرفا حرفاً بغور مطالعہ کیا الندا میں تصدیق کرنا ہوں کہ اس کے منون میں کوئی کی بیثی اور رسم الخط میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ بندہ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کی اس عظیم خدمت کو عام فرمائیں اور ان کی نجات کا ذریعہ بنائیں

آمين بارب العالمين.

احقر محمد عبدالستار غنی عنه امام مسحد بيت السلام دُنفنس به فيزيم ۲۳ ر رجب المرجب ۱۳۰۹ هد ۲ مارچ ۱۹۸۹ء

يېلىمىزل، مېران مائىش مىن كلفىن روۋ

فوك: 35830467,35867239

لابور

60- شاہراہ قائداعظم

راولينڈي

277- يشاوررود أن 111-62-62-62 فن: 5564273,5563503

مطبوعه فیروز سنز (یرائیویٹ) لمیٹڈ لا ہور ہا ہتما مظبیرا سلام پرنٹر و پبلشر

## فيُوْمُ الْقُرانِ مِلدِدهِ نبرست

besture done in other sector

| صفح   | نام سورت                               | شارسون<br>شارسور | صفخه | نام پاره              | شارماره | صفخه | نام سورت    | شأرسوت | صفخر | نام بإره                   | شارمايره |
|-------|----------------------------------------|------------------|------|-----------------------|---------|------|-------------|--------|------|----------------------------|----------|
| -     | سوره زمر                               | 1                | 1-91 | فنكن أظلم             | ۲۳      |      | سورهكهف     |        | 494  | قَالَ الْسَعْر             | 14       |
| 11.4  | سورومومن                               | ۴.               |      |                       |         | 4.0  | سوره مربير  | 19     |      |                            |          |
| 1140  | سورولخ السجاة                          | ۲۱               |      | _                     |         | 4۲۳  | سوره ط آلم  | ۲٠     |      |                            |          |
| -     | ,                                      | -                | 1174 | ٳؘؽؙۼڲۯڎٞ             | 10      | ۷۵۰  | سوره انبيآء | ۲ı     | ۷۵۰  | إقْتَرَبَ لِلنَّاسِ        | 14       |
| 11179 | سورهشوري                               | ۲۲               |      | ,,                    |         | 444  | سوره حج     | 44     |      | _,,,,                      |          |
| 1100  | سوره زخرت                              | ٣٣               |      |                       |         | 290  | سوره مومنون | 17     | 490  | قَدُافُكَحَ                | 14       |
| 1144  | سورودخان                               | "                |      |                       |         | ۸۱۵  | سوره نور    | ۲۳     |      |                            |          |
| 1111  | سوره جانثيته                           | 40               |      |                       | Ì       | ۸۳۹  | سوروفرقان   | 10     |      | ربن کور                    |          |
| 1194  | سوره احقاف                             | ۲٦               | 1197 | لحقر                  | 14      | -    | "           | -      | ۱۳۸۸ | وَقَالَ الَّذِينَ          | 19       |
| 114   | ر ه محد و الأعليم)<br>سومحد و الأعليم) | ۲4               |      |                       |         | ۸۵۲  | سوره شعرآء  | 14     |      |                            |          |
| 1414  | سوروفتع                                | κν               |      |                       |         | ۸۷۸  | سوره نمسل   | 44     |      | بنا و سر برر               |          |
| 1777  | سورد حجرآت                             | ۲٩               |      |                       |         | -    | ,           | -      | 191  | اَمَّنُ <sup></sup> خَلَقَ | ۲٠       |
| 1770  | سوره ق                                 | ۵.               |      |                       |         | ۹.۰  | سوره قصص    |        |      |                            |          |
|       |                                        |                  |      |                       |         | 977  | سوروعنكبوت  | 19     |      |                            |          |
| Irrr  | سوره ذاريايت                           | ۱۵               |      |                       |         |      |             |        |      | 20% 020                    |          |
|       | ,                                      |                  | 1444 | قَلَ فَلَخَطْئِكُمْرُ | 14      |      | سوروعنكبوت  | -      | 980  | أَثُلُ مَا أَوْجِيَ        | יץ       |
| 1721  | سورہ طور                               |                  |      |                       |         | 964  | 7           |        |      |                            |          |
| 1109  | سورهالنجمر                             | ۵۳               |      |                       |         | 904  | سوره لقتمان |        |      |                            |          |
| 1749  | سويوقس                                 | ۳۵               |      |                       |         | 944  | سوروسجده    |        |      |                            |          |
| الإدم | سوره رحمان                             | ۵۵               |      |                       |         | 944  | سورواحزاب   | ٣٣     |      | .,,,,,                     |          |
| 1714  | سوره واقعه                             | ۲۵               |      |                       |         | -    |             | -      | ٩٨٣  | وَمَنْ يَقْنُتُ            | rr       |
| 1445  | سويوحديد                               |                  |      | يريد لاه              |         | 991  |             | 44     |      |                            | l        |
| 114.4 | سوره مجادله                            | ۵۸               | 11.4 | قَدْسَمِعَ اللَّهُ ۗ  | 7^      | 1.14 | -           | 10     |      |                            | 1        |
| 1414  | سوروحشر                                | ۵٩               |      |                       |         | 1.74 | سورەللىن    | ۳٩     | l    |                            |          |
| 1444  | سوره ممتحند                            | ٩٠               |      |                       | ļ       | -    | <u></u> "   | -      | 1.44 | وَمَالِيَ                  | ۲۳       |
| ا۱۳۳۱ | سوروصف                                 | 41               |      |                       |         | 1.00 | _ ~         |        | 1    |                            | l        |
| 1770  |                                        |                  |      | ļ                     |         | 1.74 |             | 4      |      | 1                          | l        |
| 124.  | سورومنافقون                            | 43               |      |                       |         | 1-14 | سوروزمر     | ٣٩     |      | }                          | l        |

|                   |                                                        |                                                                                                                                               | _                |           |          | -       | 0.502   | ·                        | =               |      |                  | · 1      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|---------|---------|--------------------------|-----------------|------|------------------|----------|
| besturdu <b>k</b> | S.NOI.                                                 |                                                                                                                                               |                  |           |          |         | . 1     |                          | 1               | 1    |                  |          |
| 7/10              | مفح                                                    | نام سورت                                                                                                                                      | شارسور<br>شارسور | صفحر      | نام پاره | شاربإره | صفحه    | نام سورت                 | شارست<br>شارسور | صفح  | نام پاره         | شارباره  |
| Sturos            | וראץ                                                   | سوره قدر                                                                                                                                      | 94               | IMAM      | عُحَّ    | ۴       | ١٣٣٢    | سورةنغابن                | 44              |      |                  |          |
| 00                | 164                                                    | سوره بيتنك                                                                                                                                    | 9.4              | " .       | *        |         | 1469    | سوره طلاق                | 40              |      |                  |          |
| ļ ļ               | 1644                                                   | سوره زلزال                                                                                                                                    | 99               |           |          |         | 1806    | سوروبخربيم               | 44              |      | راديدة و         |          |
| 1                 | 1491                                                   | سوروعاديات                                                                                                                                    |                  |           | -        | 1       | 124.    | سورهملك                  |                 | 134. | تَلْرِكَ الَّذِي | 44       |
| 1                 | 1641                                                   | سوره قارعه                                                                                                                                    |                  |           |          |         | 1244    | سوره قبايم               |                 |      |                  |          |
| - 1               | الدهد                                                  | سوره تكاش                                                                                                                                     |                  |           | -        | 1       | المحملا | سوردحآقه                 |                 |      |                  |          |
|                   | 1490                                                   | سورہ عصر                                                                                                                                      | 1                |           |          | l       | ۱۳۸۰    | سورومعارج                |                 |      |                  |          |
|                   | 1494                                                   |                                                                                                                                               |                  | ĺ         | *        | l       | 1700    | سورونوح                  |                 |      |                  |          |
| H                 | 1494                                                   |                                                                                                                                               |                  |           |          |         | 144.    |                          |                 |      |                  |          |
| ŀ                 | 1644                                                   | سوره فرايش                                                                                                                                    | 1                |           | -        |         | 1794    | سور <u>ه</u> مزمل<br>ش   |                 |      |                  |          |
| 1                 | 10                                                     | سوره ماعون                                                                                                                                    | 1 '              |           |          | 1       | ا ۱۸۰۱  |                          | •               |      | '                |          |
| i                 | 10.1                                                   | سوره کوثر                                                                                                                                     |                  |           | -        | l       | 14.4    | -                        | ı               |      |                  |          |
| 8                 | 10.4                                                   | 5.20                                                                                                                                          |                  | }         |          | 1       | ۱۳۱۲    | . ~                      |                 |      |                  |          |
| Ä                 | 10.4                                                   |                                                                                                                                               | 1                | ŀ         | /        |         | ۱۳۱۸    |                          |                 |      | عَـةَ            | ۱        |
|                   | 10.0                                                   | ,                                                                                                                                             |                  |           |          | 1       | ורירי   | 7 -                      |                 | ۱۳۲۳ |                  | ۳۰       |
| A                 | 10.4                                                   |                                                                                                                                               |                  |           | -        |         | 1079    |                          |                 |      | "                |          |
|                   | 10.4                                                   | I - 1.                                                                                                                                        |                  |           | _        |         | 164     |                          |                 | Ì    | -                |          |
| A                 | 101.                                                   | 0,000                                                                                                                                         | "[]"             |           | ,        | 1       | וניני   | 1                        |                 | 1    | ,                | ì        |
|                   | منتخباث ريرقرآن بحيم                                   |                                                                                                                                               |                  |           |          |         |         | سورومطففين<br>سورومطففين |                 |      | 1                |          |
| 4                 |                                                        |                                                                                                                                               |                  |           |          |         |         |                          |                 |      | "                | l        |
| ı                 |                                                        |                                                                                                                                               |                  | اهما      |          |         | -       | "                        |                 |      |                  |          |
| , l               |                                                        | يو کشفيز                                                                                                                                      | سيالوا           | و<br>داکة | منه:     |         | ١٨٥٨    |                          |                 |      | ,                |          |
|                   | مرتبر: ڈاکٹرسپدالوالخیرشنی<br>در صنہ میں ت             |                                                                                                                                               |                  |           |          |         | ١٣٥٩    |                          | 1               |      |                  |          |
|                   |                                                        | (انصفح ۱۵۱۳ "ما ۱۵۲۰)                                                                                                                         |                  |           |          |         |         | سوره غاشيه               | 1               |      |                  |          |
| 1                 |                                                        |                                                                                                                                               |                  |           |          |         | וריים   |                          | 1               | 1    |                  |          |
| 1                 |                                                        | (۱) ایمانیات<br>(۲) ارکان اسلام<br>(۳) اسلامی معاشر سے کی اقدار دخصوصیات<br>(۲) افغرادی زندگی<br>(۵) مشکرات اور دذائل اخلاق<br>(۲) عالی زندگی |                  |           |          |         |         | سوره بلد                 | 1 '             |      | 1 ,              |          |
| 4                 |                                                        |                                                                                                                                               |                  |           |          |         |         | سوره شمس                 | 91              |      |                  |          |
|                   |                                                        |                                                                                                                                               |                  |           |          |         |         | سوره ليـل                |                 |      | 1                |          |
| II.               | (۴) الفرادی زندگ<br>(۵) منگرات اور رذائل اخلاق<br>سرور |                                                                                                                                               |                  |           |          |         | البدد   |                          |                 |      |                  |          |
|                   |                                                        |                                                                                                                                               |                  |           |          |         | 1149    | سوره انشراح              | 90              |      | 1                |          |
| ŀ                 | (۲۶) عالی زغه ل<br>(۵) قانون جرم ومرزا                 |                                                                                                                                               |                  |           |          |         |         | سوره تين                 |                 |      |                  |          |
|                   |                                                        |                                                                                                                                               |                  |           |          |         |         | سوره علق                 |                 |      | "                | <u>L</u> |
|                   |                                                        |                                                                                                                                               |                  |           |          |         |         |                          | _               |      |                  |          |

ياره – ۱۶

# قالاكم

كح بغابه كمراؤك سنحت بيبني اورا منطراب كيتحت يرسوال كربيطي

> یعنی کیب مجھے ساتھ نہ رکھنے میں معذور ہوںگے اور میری ط ف سے کپ پر کونی الزام نہ ہوگا ۔ ہمر صال ایک بار اور مماف فرائیں تہ بسری باراصول شریعت کے سخت الگ کر دیں ۔ آپ اپنے علم کے باہد دہریں اپنی شرع کا یابند۔

فَانْطَلُقاً وَتَعَدَّتُى إِذَا أَتَدَا أَتَدَا أَتَدَا أَتَدَا أَتَدَا أَتَدَا أَتَدَا أَتَدَا أَتَدَا أَتَدَ الله الله عَلَى الله

حصرت خضر السيح لياكه بينيادي اختلاف بي مراسي مجروبي -

22- قَالَ هَلَا افْرَاقُ بَيْرِي وَبِينِكُ وَ وَخَسْرِ فَي كَالِس ابْسِرِ عَاوِرْ مَارِ عَرَان مِا لَ إِن وَقَيْت

یہ ہے کہ جب بنگ تم پر پر از استحادات و تعمیر بھی کیسے کرسکتے ہوا، اب یں
تم کو ان با توں خوبیوں گاہ کے دیتا ہوں ہی دیتا ہو تاریخ اور الصحر دوری ماس
وہ کوشتی تقی وہ (جند) غربوں گائی جو دیا ہیں کام کرتے (اور الصحر دوری ماس
کرتے، تقی میں نے جا با کہ اس بر نقص بدیدا کروں اور (بات پینٹی کرم بدولان
کرمیا تھا ) ان کے آگے وکی طرف ایک بادشاہ تقال میرانا ہے گئی اور ان کے
زری چیس نیتا تھا داس طرق کیشتی ان کے اعتمان سندی جانے گا اور ان کے
دری کا پرماز باتی رہے گا ہے تو ان کے حکم کے مطابق شندی جو بروگوں کے کام سندائے
میں ادریم کو بی فار ریک بنشاہ ایز دی کوگوں کے تم کی اموری اصلاح کرتے ہیں) ۔
میں ادریم کو بی فار کیک بنشاہ ایز دی کوگوں کے تم کی اموری اصلاح کرتے ہیں) ۔

اورجہ ٹوکا تھا دجر کومیں نے مارڈالا )اس کا واقعہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ صاحب ایمان داطاعت گر ار اورامتہ کے فوا نبردار بندے ) تھے بس ہم کو المزیشہ ہواکہ یا بنی مرکشی اور کفرسے انہیں عاجز کر دےگا۔

> اس کے اطوار اچھے دیتھے اس کا باٹن پاک دخلاء ایک طرف اس کی زندگی اس کے دالدین سے لیے نئے اور تنگی کا سب بنی ہرواند کو پسندو محلا اور اکٹر کے بالا وزیا میں ڈیل اور الشرکے بھال دروائن عذاب میں مبلاً ہرتا ہروند اسس کے دالدی پسندکرت مذیبہ خود۔ اس بیھے میں سنے اس کی جان الرافعات گناہ سے قبل اسس کے جان دینے دائے کو سپر دِکردی بھریہ سمھے کرکہ اولاد کی حوت پر اس باپ کو غمر مرکا

توہم نے چا اکر ان کا دب اس کے مراسیں ان کواس سے بستر (ایسی ولاد) دے جو رقلب کی باکیٹر کا میں اس سے بستر اور روالدین کی اطاعت اور: محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔

اورده بو دوارحتی تو و مترک دوتیم فرکون کی محتی اور اس ( دولوار ) کے بیٹیے ان دونوں کا مال دمرفون ) تھا ۔ اور ان کا باب بڑا نیک دمی تھا پس تمسکر رسست چا اکمر یوشک جوان ہوجائیں ادر اینا مال ( دولوار کیٹیچے ہے ) نکال لیس ( اس وقت تک یہ الم مخوظ و ب ادر کو نشخص دست امازی مزکست بلے اس لیمیں سند دولوار میڈی کردی بیٹمارے رب کی مہر باخت - اور عُلَيْهِ صَابُرًا٥ فَاالتَّوْلِمُنَاتُ فَكَانَتْ لِمَسْكِائِنَ يَعْمَنُونَ فِي الْبَحْرِفَا دَدْتُكُنْ اَعِيْبِهَا وَكَانَ وَرَاءَهُومُ مِّلِكُ يَاخُدُ ذُكَّلَ سَفِيْنَةٍ عَصْمَانًا٥

سَأُنْتَئُكَ بِتَأْوِيْلِكَالَهُ وَتُسْتَطِعُ

وَامَّاالْفُلُمُونِكَانَ اَبُولُا مُؤْمِنُينِ غَنِيْنَاأَنَ يُنْرِهِمَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفُرًانَ

فَارَدُنَّا آن يَبْنِ لَهُمَا مَبُهُمَا مَبُهُمَا حَدَّالُهُمَا مَبُهُمَا حَدَّالُهُمَا حَدَّالُهُمُ وَكُولًا قَالُمُ عَلَيْهُمَا حَدَّالُهُمَا مَا مُنْكُلُولًا وَالْعُلُمُ وَكُولًا وَالْعُلُمُ مَا حَدَّالُهُمُ وَلَا عَلَيْهُمَا مَا مُنْكُمُ وَلَا عَلَيْهُما مِنْكُمُ مَا مَنْكُمُ وَلَا عَلَيْهُمَا مَا مُنْكُمُونُ وَالْعُمَالُ مَنْكُمُ وَلَا عَلَيْهُمَا مَا مُنْكُلُولًا وَالْعُمُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا مَنْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ مَا مَا مُؤْمِلًا مُعْلَمُهُمَا مَا مُنْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا مُنْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَالْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّكُمُ عِلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَا

وَامَّا أَخِدَا أَوْكَانَ لِعُ لَمَيْنِ يَتِيْمَ أِنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَةً كُنُّو لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَّا صَاحِنًا فَأَلُا وَرَبُّكُ أَنْ يَبْلُغُا میں بے ( سکام ) ازخود بذکیا (سے محمد اللہ کے کمرسے ہوا ) پر حقیقت ہے ان امور کی جن رتم صبر بند کر سکے۔

اَشُدِّهُ الْاَيْتُ عَلَيْكُ مِن اللهِ رَحْهَا عَنْ رَبِّكَ وَمَافَعُلْتُهُ عَنْ أَفِي كُو ذِلِكَ تَأْوِيْلُ مَا لَكُمْ

ع تَسُطِعْ عُلَيْهِ صَائِرًا أَ

گيارهوان رکورع

اصحاب کہف اورمونٹی اورخفڈر کا واقعہ اوراس کے حقائق بیان ہو چکے اب بہود کے بیسرے سوال بعنی ذوالقرنسی کے تعسلق ارشاد ہوتا ہے۔

وَسَعُلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَايِنِ اورداے رسول براوگ) آب سے ذوالقربین کے تعلق دربافت کرتے ہیں۔ آب فرما دیجینے (لو) میں تمہارہ ہے سامنے اس کابھی ذکر رکتاب النٹیزی سے) قُلْ سَأَتُكُوا عَلَيْكُمُ مِنْهُ ذِكْرًا نُ بڑھ کرٹ ناما ہوں ۔

الله تعالى فرمايا ہے:

إِنَّا هَكُنَّا لَكُ وَالْكُرْ يُعِرُونَ إِنَّهِ نَنْكُ هِمَ مِنْ إِنازٌ قَدَم مِن إِيكَ نِكَ مردُوس كومودك إن ذوالقرنين ك مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ٥

لقب سے ماد کیا جاتا ہے) اس کو زمن پرتستط دیا تھا رایک ٹری حکومت عطا کیمنی ) اور راس کے انتخام وانصرام کے بیے ) ہمنے ہرطرح کے دسال

هد فَأَتُبَعَسَيْنًا ٥

یںاس نے ایک منزل کی داہ لی۔ ادرایک منصوم کے تحت مغرب کی حانب ردانز ہوا۔

> حَتِّى إِذَا بِلَغَ مَغِيكَ الشَّهُسِ وَحَلَ هَا تَغُرُّ ثُ فِي عَايْرِ جَمِيمًا يَ وَحَدُعِنُ لَهُ أَقُومًا مُ قُلْنًا لْكَاالْقَرْنَايْنِ المَّا أَنْ تُعَدِّبُ إِنَّا الْمُعَالِكُمَّا

> > اَنْ تَخِيْلُ فِيهِمْ حُسْنًا ۞

يهان كك كرجب وه غروب أفآب كى حكد مهنجا العني ايك ايسے مقام بر جهال آباد ی تم محتی اور اس کے آگے کیوا اور پانی تضاجس سے گزرناممکن نہ تضا) تراس ہے سورٹ کو دانق مغرب میں) میاہ رنگ کے بانی میں ڈورتا ہوا پایااز ال كے قرب ايك زم كو ميني (آباد) يايا - ( گويامغرب كي مبانب اس حد تك جهال اسبافي دسان سے اس زماند ميں پہنچناممکن تقا ذوالقربين فاتحا اندازسے پہنچااور) ہم سے کہا ہے ذوا تقیٰن رتجہ کو اختیارے کہ اب بطور د نیادی حاکم کے ان کے حسب حال ) تو ۱ ان کو ) تکلیف بینحا یا ان کے ساتھ

مەنۇل س

ئىن سلوك سىمىتى أ -

۵۰- قَالَ اَمَا مَنْ ظَـ لَمَ فَسُوْفَ
 نُعَالِبُهُ ثُمَّ يُرِدُ لِلْ مَرتِ ٩
 فَعُمَّ اللَّهُ عَدْ الْمَاثُ لُمَّا ١٥

ر وَاتَّمَا مَنْ امَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا فَكَا مُجْزَا عِولَ مُحْسَدً وَسَنَقُولُ كَاهُ مِنْ الْمُن الْمُنْسِلًا أَ

كَتُّهِ إِذَا يَلَغُ مُطْلِعُ الشَّمْسِ

وَجَلَهُا تُطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّهُ

نَجْعَلْ لَهُ مُرِّمِنْ دُوْنِهَا

( دُوالقرِّيْن نے علی الاعلان) کہا برخلم کرےگا دکھرا وریرکاری کواپیّا شعب ار بنائے گا توہم اسکوشرورٹرائیگے پیراجب، وہاپنے پرورزگارہے باس فوایا جائے گا تو دہجی اس کوسنت عذاب من جنلاکے گا۔

اور جوکوئی (الله بریم) ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تواس کے بیجے اچھ برلدہتے اود و کونت میں اچھا اجر پائے گا) اور بم (دنیا میں بھی) اس سے ساتھ لیے ترافوین زم (ادر آسان) بات کمیں گے (اپنی عنا یالٹ اور تفقتوں سے فوائی کے

مغربین اس کامیابی کے بعداس نے مشتر قی مالک کا ارادہ کیا اور

ثُوِّاتُبُعُ سَبَبًا ۞

سِتُرًا كُ

بھراس نے ایک اور شزل کی داہ لی۔ مہان تک کہ دہ طلوع آفت کے مقام

بهان تک که ده طلوع آف آب کے مقام رہبنیا۔ دہاں اس مے سوری کو ایک اایسی اقرم پرطوع : وصنے بالا رجو کتھ ہم سے گھربنا کر ذر تری تھتی جن سے بیے ہم سے سورن سے اس طون کوئی آد نہیں بانی تھی (جو آبادی پر سایر کرتی کیعنی وہاں ندوخت سفتے مذبحہاڑیاں ، بیال بھی کا ادی تیم تھی )۔

تم سوچ گے کہ دوالفزین نے اتنی مسافت طے کیسے کی۔

ا - كَذَٰلِكَ وَقَدُ أَحَطُ نَا يِمَا لَكُنُهِ خُنُرًا ۞

( پس پیمچه وکرمیز داقعی) بول بی ب داس گفتسیل پی جلسند کا صفر درت نسین) در دو گور در انقر تین کے پاس متعالی کی ہم کو پوری خرب دوہ ہمات اماد ظلی میں ہے ، انتہ صاحب قدرت ہے ،جس کو چو دنیا چاہتا ہے دیا ہے جس طرح رکھنا چاہتا ہے رکھنا ہے ، ندگی دکوت ، کامیا بی دکامرانی سب اس کے اعتر ہے نامکن کومکن دی جانویت ، ۔

پھراس نے ایک اور منزل کی راہ لی۔

یمان تک کرجب ده دو بیا اُروں کے دوریان (ایک مقام پر) پینچا تواس نے بیاروں کے اس طرف ایک توم کو آیا و بایا جوکو فی بات مجمد در منتقبے تنفے۔ ٩٢ تُحِّانُبُعُ سَبَبًا ٥

٩٥- حَتِّه اِذَا اَلْكَغُ بَائِنَ السَّلَّائِنِ وَجَدَمِنُ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا كُلُ

يُكَادُون يَفْقَهُون قَوْلًا ٥

ان کو زبان مجی مختلف تختی اورائیراز میان تھی ملیکن ہر حال امنوں نے اپنا افی الصنیر سیان کیااور روز نبالد امسط مالیا والسومسور ان حرکھ روز نہ نہ کر این ست

ذوالقرین نے بالواسطربابلا واسطربجوییا، جرکھ اموں نے کہا وہ بیتھا۔ کا آگوا پر کا اُلکھ وی در کا آگوا پیک اُلکھ ویڈین اِکْ کیا جوج ہے امنوں نے کہا ، اے دوالقرنین یا جرح جاہوج نے مک میں ایک آفت محا

ڰٷڡڽ؆ٵڟڔؠڮڔ؈ٚۅڔ ۅڡٵٛۼٛڗۼڡؙڝۮؙۅڽ؋ٳڷٳؽۻ فهڵڹڿؙڡڶڮڬڂۯڿٳۼڡڵ ٲڽؙؿڿۼڵؠۮڹێٵۅٮۮڹۿۿ

سَتَّا٥

- قَالَ مَامَكُنِیؒ فِیْهِ رَبِّنْ خُیْرُ فَاعِیْنُوْنِیْ قِقَوْلِاجْعَلُ بَیْنَکُرْ ویننگھر دھا ﴿

اَثُونْ ذُرُبُرُ الْحَدِيْدِ حَتَّى اِذَا سَاوْى بَيْنِ الصَّمَ فَيْنِ قَالَ انْفُحُوا هِحَتَّى إِذَا جَعَدَ لَهُ نَارًا لِهِ قَالَ اَثُونِ فَي أَفْرِغُ عَلَيْهِ رَفِطً الْ

ده قَمَّا السَّطَاعُوَّا أَنْ يَظْرُوُهُ وَمَا السَّطَاعُوَّا أَنْ يَظْرُوُهُ وَمَا السَّطَاعُوْا لَهُ نَقْبًا

کام ختم ہونے پر نوالفرین نے اللہ تعالیٰ کامشکر اداکیا۔ قَالَ هٰ ذَارِحْمِهُ عُرِیْنَ مُن اللّٰ عَلَیْ کَامِیرِ۔ دب کی رمت بدار کی یک فَاِدَا جَا ٓ ءَوْمُالُ رَبِیْنَ جَعَلَیْ مَنْظِرِیہِ۔

رهی ہے داہم سب ان کے ٹروفسادے عاجز کئے ہیں اور اگر آپ امبازت دیں) قرکیا ہم آپ کے لیے مجھے محصول کے طور پر قم) مقر کر دیں تاکہ آپ ہا کہ اور ان کے درمیان ایک دوار بناویں (اور ہم ان کی فارت گری اوروٹ ماسے محوظ ہوجائیں) ۔

( دوالقرنین سے ) کها (مجھے تمہاری دولت کی شروت نبیں ) جو کچھے میرے رسے بخشاہے دہ ( تمہاری دولت سے بہت ) بهترہے ۔ ابلتہ ( اس کا تیمہ یں ) تم ( بھی) اپنی محنت ( وشقت ) سے میری مدوکر د، میں تمہارسے اور ان کے دربیان ایڈنی کی شخم دیلوار بنا دول گا۔

(جاؤزین نے والحودد اور) لوہے کے بڑے بڑھے کڑھے میسے پاس کے آدئہ اخرش کام شروع ہوگیا ) بہال تک کوجب ہاڈروں کے دونول کنا دول تک روہے بچھ کھڑوں کو مجرکر ) براورکروہا تر دوالقرنیں نے کہا ، اسجھا اب اس میں آگ لگاکر اے ، دھوکو ( چنامجر ایسا ہی کیا گیا ) بہاں تک کھڑولہا ، اس بڑگیا تو ، دوالقرنیں سے ، کہا اب سے پاس کچھلا ہوا آیا لوا تو میں اس روال دوں ۔

غوض (اس طرح کید ایسی دیوار متیار دیوگئی که) وه (یاجرج و ماجرج) مذواس بر بره سکته عضهٔ ما اس میں نقب بی لیگا سکته تصفه \_

کها بر میرسد دب کا محت ب دار لیک ایس دیدار نام برگی ادر ایک فقد کا مقباب برگیا جب تک اندگومنظوری به دیدار کیل می قائم رسبے گی ، ابسته جب میرے رب کا دعدہ آ ہنچے گانو اس کو ڈھاکر برابرکر دیے گااور نے شک

میرے پرور دگار کا دعدہ سجاہے۔

اور (جس دن اس کے منہدم ہونے کا وقت آ جائے گا) ہم اس دن ان (نوثو) کھیوڑ در کے کدایک رقوم) دوسری رقوم) کے درمیان رموجوں کی طرح)

گھس رہے گی ۔ ( دوار لڑٹ حائے گی اور توٹم یا جرز قما ہوج لہروں کی طرح ا لوگوں بر ترٹ ٹرے گی ۔ یہ دقت وتب تیاست کا ہوگا) اورصور محیون کا حالے۔

گا د قیاست بریا بوگی ) پس بم ان تمام دگوں کو (میدان حشریس ) مع کرنیگے

اوراس دن ہم دوزخ کو کا فروں کے سامنے لائیں گے ۔

うぼく ونتركنا بعضهم يومين يتموج فِي ْبَعْضِ وَّنْفِخَ فِي الصُّوْرِ فَحَمِعِنَا مُورِ مُرْدِيًا كُ

دَخَاءُ وَكَانَ وَعُدُى مَا بِنَى

وعرضناجه تمريومها

لِّنْكُلِفِرِيْنَ عَرْضًا مُ

دوزخ ان کا فروں کے سامنے ہوگی۔

جن کی آنکھوں برمیری یا دسے دغفلت کا ، پر دہ پڑا ہواتھا اور جن کے کان محروم سماعت کقے ربینی اپنی عندا ورجہالت کی وجہسے چکسی ضیعت کو

مزغی سے سنتے ہزقبول کرتے تھے ۔

الَّذِيْنَ كَانَتَ اَعْيُنُهُ مُوفِ غِطَآءِ عَنْ ذِكْمِ يُ وَكَانُوْ الْا الله يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا أَ

بارهوان ركورع

سورہ کھٹ کا آخری رکوئے ہے ، یہو دو قریش کے بوالوں کے جواب کے بعد توحید خالص کے منکروں کو عدا بالنک کاور مومنین کوچنت فردوس ، مقام دید کی بشارت دی جارہی ہے ، بتایا حار ہاہے کہ مو کچھ علم، قرآن اورکتب سماویہ کے ذریعہ انہیں دیا گیا وہ علم النی کے بحربے کراں کا ایک قطرہ بھی نہیں یہی نہیں بكراً أكر مندرسياتي بنية يتله جائيس اور مندر ريمندر سدا بول ، تب تقي البدكي حمد و تناصيط تحب بريس بدلاتي جاسك واس طرح مورة كهف ولا يشهاك بعب ولا دبه احدا كاعظم الثان تعليم ، تصورصالح اور مفوري سائق عبادت کے اداب رختم ہوتا ہے۔

اے دسول ۔ بر کافراکب سے سوال کیے جاتے ہیں آب ان کا جواب دیتے ، حق کی ملقین فرما ہں لیکن میر ہیں کہ اپنی ضدیر فائم ، کفریرجے ہوئے ہیں۔

رېر ر د. افحسيب الّذِين ڪفه واان کياير عرب رق په سمجتے پي که دو پرے موام پر جندوں کو اپنا حمايتی

يَّتَخِذُوْ اعِبَادِيُ مِنْ دُوْنِيَّ اَوْلِيَا َهُ إِنَّا اَعْتَدُنْ نَاجَهَدَّمَ اِنْكِفِي لِيَنْ نُزُلُانَ الْمُصَافِّرِينَ نُنْزُلُانَ

، قُلُهَلْنُنَيِّكُمُ بِالْاَحْسَرِيْنَ اعْمَالُالُ

اَلْنِ بَنَ ضَلَّ سَعْيُمُ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ أَيَّا وَهُمْ يَحْسَبُونَ الْبَهْمُ مُوْرُ وَدُن مُوْمَاً

اُولِيِّكَ الَّذِينَ كَفَرُولِأَيْتِ كَرِيِّهِمْ وَلِقَالِمِ فَخَيِطَتُ الْمُأْلُمُّ فَكَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَذْنَا ۞

ذلك جَزَآؤُهُ مُحَجَهَلَّهُ مُرِسَمًا كَفَّاوُا وَاتَّخَنُ وَالْيَقِ وَرُسُلِيَ هُنُواً ()

ان کام دان به انو س

٤٠١ لِنَّ الَّذِيْنَ الْمُنُوْلُوكِمُ لُواالطِّلْتِ كَانَتْ لَهُمُ حَبِّنْتُ الْفِنْ دَوْسِ نُعُ اللهِ نُعُ اللهِ

داور مددگاری مظهرلیس داوری ان سنتخاند بون ، انبین ان کے اسس خام عظیم کی منزاند دول ایسانیس بوممکتا ) بے تنگ میم نے کافروں کی معمالیٰ کسلنے دورہ تا در کر رکن ہے ، جمال ان کو عذاب اللی سے ان کاکو ٹی ممایتی

کے لئے دُورٹ تیار کر دھی ہے 1 ہمال ان کو مذاب النی سے ان کا کی تم مما ہی - بچامز سکے گا) ۔ راکب ان مشکر من میں سے میربھی) فرما دیجے کیا ہم تم کو تنائیس کد کون دلگ

(آپ ان سنگرین میں سے میھی) فرما دیجیے کیا ہم تم کو بتائیں کہ کون لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے بالکل گھاٹے ہیں دہے ۔

ریں وہ وگ ریں ) جن کی سادی کوششیں دنیا کی زندگی میں اکارت ہوئیں اور وہ ہیں بجھتے رہے کہ وہ ریسے اپنچے کام کررہے ہیں ( جوکام کیے دنیا وی نائدہ کی طرش سے کیے - توحید کے علمبرداد دن سے دوس توحید مزایا ، اور خومی نیست کوئی کام دائیا ) -

یں وہ وگ یں جنوں نے پہنے پرمددگار کی آیوں صادر اس کے دوروہ گاگر برین سے انکارک پس ( اس انگارک باعث ) ان کے تمام اعمال اگارت کئے تو ہم قیامت کے دن ان کے رائمال کے لئے مجبھی دزن قائم مزکریں گئے (اعمال میں دزن تو ایمان سے بدل ہوتاہ ہے ، جب ایمان ہی نہیں تو عمل صل کے کہاں سے بڑتا - بوعل دنیا کے لیے کے ان کا اجر دنیا ہی میں لگیا تو آخوت کے لیا کہا ماک میں وزن بید اجر) -

(بس) پیمنم ہی ان (کے دنیاوی اعمال) کا بدلہ ہے اس لیے کو انہوں سے کفرکیا واضعے کیا ہے ۔ کمنا ، پیکانہ ہوئے کوسلیم ہی مذکل) اور ہمادی آیتوں اور ہمادے درمولوں کا خداق گڑایا و نہ قرآن پر ایمان لائے دصا صب قرآن پر بلکدان سب کی مہنمی اڈراتے دہے ) ۔ پر بلکدان سب کی مہنمی اڈراتے دہے ) ۔

ان كے مقابله بین نعت درخمت مومنین كا حسر ہوگا۔

بیشک جراگ ایمان لائے ادر انہوں نے نیک علی کیے ان کی ہمان فوازی کے بیے زددس کے باغ استطال میں این تفتیدی چھا ٹوں کے باغات ، مقام دیر ہوں گئے )۔ ان میں وہ ہمیشر رہا کریں گے ران کی خمتوں سے بھی دل مذبحرے گا ، اور وہاں سے دو مکسی دونر کی جگہ جانے کی تمنا نزاری گے۔

وہاں سے دومکی دومر آبی مگر جانے کی نمنا نرکریں گے۔ یادش کی باتی ہی کہاں تک بیان ہوں گی ۔ اگر شرق ہے کہ ملم اللی کے عبوے ، توجیہ فالعن میں رہ کر دکھیو تو شال تبہارے سامنے ہے ، حضور مرکار دو عالم تھی الشرطید و کلمے تقویصا کے اور حضوری کے

خِل يُن فِيهَا لاَ يُنغُونَ عَنْهَا

سابھ عبادت کرنا سیکھو ،کسی کو اس کا شر کیپ رَ بَناؤُ اسی دِنیاً مِی بِست کِم پا بِاؤگے ، بیس آنے دالی زیڈگا کی بٹ زمیں بالونگے ۔

قُلْ لَوْكَانَ الْكِينَ مِلَا دَّالِكُلَمْت

رَبِي لَنَفِدَ الْبَحْوُقَابُ لَ أَنْ

آب فوادیج اگرمیرے رب کی بایس لکھنے کے فیصندر دکا بانی بسیا ہی بمجیلتے وقبل اس کے کرمیرے رب کی بائیم تم برون مندوخم بر مجائے گا ، اور وایک مندوکیا ) اگر دیسا ہی دومرازمندر، اس کی مدوکرے ایش و توجعی اللہ کی باتیں شبط تحریدیں مراسکیں گی ایک محدود ، کتابی کمیع سے دیسے تر کیوں نہوجائے لامحدود کو کیسے مجیلا بوسکتا ہے )

تَنْفَدَكُلِمْتُ رِبِّيُ وَكُوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَلَدًا ۞ الله قُلْ انْمَا اَنَابَتَمَّ قِثْلُكُوْ يُوْتِي اِنَّى اَنْمَا الْمُكُولِكَ وَلِحِلَّ فَمَنْ كَانَ يُرْجُولِقاً ﴾ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَلَاصالِحًا وَلَا يُشْرَىكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ وَلَا يُشْرَىكُ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ فَكُلُولُمُ الْمَ

سپ فرنا دیجے (میرا پروردگارایک، یک، یگا، یگانه جسی ترحید خاص بری بون یوس قی بری جی میسالیک بشر بون (بشری کیفیات مجر پریمی طاری بوتی بین بشری دایت کے بیے بشر بازار میسی گیا بون البته میرا باش، میری درج، اللہ سے قریب ہے، اس کی ذات بھے طوم حق، ادر معرف قدیب سے فواز بی بھی ہو دی اس کی بین عبادت کرتا بون اس کی طرف تم و دکوت دیا بون) مجھ ہو دی بی میسی موجی و بیٹ مین کا تعلق میں میں کہ تمارا معبود ایک بی معبود ہے۔ بیسی میں کو در دکارے شخ کا طواحت کیا در دیا بون کی میری کی میری کی میری کی میری کی کوشریک کے ساتھ عبادت کرے) اور اپنے دب کی بندگ ش

> حضرت قبائید فرایا کید بات خوب و برمنتین کرفینا چاہیے کوعادت صرت الشدی کی کی جاتی ہے، الشدکا بندہ شریعت کی پابندی کے ساتھ اپنی عبادات میں ظاہر اور باطنا کسی کوشر کیس نہیں کرتا ہے اور کی غرض رصائے المبی ہے اور اس کا محرک شرق و دیدہ چوہر صافح قلب میں مزج درجے، جس نے تقسر صِلح اور حضوری کے ساتھ عبادت کی ، الشقاس کی عبادت تبرل فرانا ہے۔ اس کو چمش سے فواز آبے۔

1121212 سورلأمرب المهانوب آمات جهد کورع

سورہ کمعن میں بتایا گیا کہ جولوگ تفتور صالح اور حضوری کے ماتھ عبادت کرتے ہیں النتران کی عبار تبول فراماً رحموں سے نواز آہے ۔ مورة مريم ميں الله كى رحموں كا ذكرہے رسر ون مقطعات ك - ٥ - ى -ع ۔ ص یں ع وص صفور سرکار دو مالم ہی کے دونام ہیں ۔ آپ ہی دسیاتہ رحمت ہیں جن کو جوالا اسی دسیار دحمت سے لاسے ۔

مهران أبها عليه إلسلام مين سيحيند كالوكرآ تسبيحن كى دعاؤن كوجس طرح الشبية عااقبول فرايا -ادرص طرح حيا إين رحمت في أوادا - حصرت زكر ما عليه السلام كوفيتعاليدين اولاو دى جفرت مريم طبهاالسلام سوعیب می علیه السلام عطا ہوئے - روح القدس سے تقویت عبی گئی - اسی طرح دیگرا نبیاء کا ذکرہے ۔ تا با حاد باسته که اصاب سے غافل نر بولنکی اصاب ہی کومب کمچہ رہمچہ ، نظرمسبب الاساب ہی رہیے جمرت وَي كَي مِحَاجِ نِين قَوى رحمت كےمحتاج ہيں ۔

ریحی باد رہے کہ ظاہری سورت پر اصل حقیقت کا دھوکہ نہ کھاؤ فرشت تشکل انسان میں بھی تسسے تعریمی فرشتر ہے ، میسیٰ علیدال ام بلاباب کے بیدا ہوں کھریمی الندکے بندے اس کے نبی ہیں ۔حضرت مرم علیهاانسلام کی پاک اورمصوم زندگی کی صداقت کی گوای جی اینے گهوار ویس دیتے ہیں -حضرت عیسٹی عليه اسلام الله كي بندة الله كي ني بي - ان كي بدائش ، زندگي ادر اسمان كي طرف اتحاليا جاناسب جي سیسده ب دیرب الشرک ایک امرکن کاکرشمرب اس پر خدا کاد موکد کھانا نادانی ب استراللد ہے ، اس کے علادہ کو فی معبود منہیں ، کیوں دھوکہ کھاؤ۔ کیوں الاکت میں ترو۔ اس کی تصت کو مجھو ، یاؤ کر نہیں مرتب

بسُولِلله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ مشروع الله كے نام سے جوبے عدمهر بان ، نهايت رحم والارہے ) كليغص تنج كاف يا يا يين معاد (حروف نظعات بي)

رحت کا ذکرا نہیں حروف سے شروع کیا، رحت کے نواستگا ڈان کا در دکرتے ہیں۔

ذِكْ وَرُحْمَتِ كَبِّكَ يَكِ كَهِ وَرُولُونَ وَمِن كَابِيان جِ (جُراس نَي) الجِ (برُلْيه) بندے زکریا پر (کی تقی) عَنْدَاهُ زَكِرِتَا أَكُ

ا ذُنَا لاَی دَیّا نُی اَءَ خُلِفاً 🔵 دیرمتاس دت ہوئی، جب انہوں نے لینے برورد گارکو دبی آ داز سے

کارا (خنیت قلبی اور عاجزی کے ساتھ)

(انهوں نے ہوتن کی ، اسے میسید ب (میں بائل) وزّرہا اور نصیفت گیا ہوئیہ ی بھیاں کمزور ہوگئی میں اور بڑھا ہے کا متحد مرسے نگا ہے (جس نے مرسے ک بال بائل مفید کر دیئے ہیں۔ اسے انقد ترسند ہمال میں میری وہاؤں کو تبول کیلیے ) اور داسے میرسے پرورد گار امریکا تھیسے بانگ کریمی محروم نہیں مرام میں مواجع کی دائے کے اس کی فقو ماہد ہدیں۔

ید دها بھی کن کے کہ مجھے اس کی عضرورت ہے )۔ اور میں اپنے قراب والوں ہے ڈرایوں دکر پر سراے نیوت اور رومانی اٹا نیڈ

یمت پوسخست بیعقوب طیرانسلام سے کھٹ کم بینچا ہے کسیں ان بھالی بندل کی بداعمالیوں کے باعث برباور : ہوجائے ، ان پرمیرا دور نہیں ، اور مزاب میری برخم ہے کہنے کی امیر ہی اور میری بی بی رجمی ) بانجیسے ابسرسال

امباب ومنقطع بوچکے البتہ تیری رحمت کاسهاداسے ) پس آو (بی ) بلنے پاس سے ایک دادث عظافر ما (جومیری تبلیغ کا اوجه اُمخالے )

جرمیری اور کل بیقرت کی میراث (نبوت) کا دارث جو، اور اسبید رب است داخلاق حسد سے آراسسته فرماکر ) پسندیده بنا دکرتمام اخلاق کی

> ... روح تیری رضا ہے۔ اللہ تعالمے نے حضن زکر ان کر عب شن لی ۔

ر فربایا ، کے ذکر یا ہم تم کو ایک مڑھے کی بشارت دیتے ہیں جس کانام بینی ہے۔ داور اس سے بیسط ہم نے مس کا کرتی ہم نام نہیں بنایا ۔

> سيمينيگا ﴾ اسنان کوسب واسباب يش ڈالاب، مرحيند تومن کو الله بر بھروسر ہوتا ہے بھر تھی سبب کامتلاشی ہوتاہے، موجاہے کہ دیکھیں پر کیسے ہوتاہے، حضرت شاہ صاحب فرائے ہیں" اؤ کھی چریا گئے تعجب مرآنا جب سائے گی سی تھی کیا "

کها بیرے پروردگارمیرے بچکس طرح سے ہوگا عالانگرمیری بیوی باتھ ہے اور میں انتمائی بڑوھا ہوگیا بوں رئر پان تک اکوکٹیس مفاصل میں تَالَ رَبِ إِنْ وَهَنَ الْعَظْمُ وَ مِنْ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَكُمْ إَكُنْ بِدُعَا بِكَ رَبِّ شَعِيًّا ۞

وَانِيْ خِفْتُ الْمُوَالِ مِنْ وَرُآءَى وَكَانَتِ امْرَاقِيْ عَاقِرًا وَهِبْ لِيْ مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا ﴾

ؿڕٮؿؙڹٛۉؠؘڔ۫ڹؙڡؚؽ۬ٳڸؽۼڠؙۅٛؠڰؖ ۉٲۻٛۘٷڶۮڒڽؚڒۻۣؾۧٵ۞

2- يُزَكِّرِهَ يَأْلِكَانُكِشِّرُ الْاَيْغُلُو الْمُكُمُّ يَكُولُ الْمُكُمُّ يَكُولُ الْمُكَانُّ الْمُكَانُّ الْمُكَانُّ الْمُكَانُّ الْمُكَانُّ الْمُكَانُّ الْمُكَانُّ الْمُكَانُّ الْمُكَانُ الْمُكَانُّ الْمُكَانُ الْمُكَانُّ الْمُكَانُ الْمُكانُ الْمُكانُ الْمُكانُ الْمُكانُ الْمُكَانُ الْمُكانِفُ الْمُكانُ الْمُكانُ الْمُكانُ الْمُكانُ الْمُكانُ الْمُكانِفُ الْمُكانُ الْمُكانِ الْمُكانُ الْمُكانُ الْمُكانُ الْمُكانُ الْمُكانُ الْمُكانُ الْمُكانِ الْمُكانُ الْمُكانُ الْمُكانُ الْمُكانُ الْمُكانِ الْمُكانِّ الْمُكانِّ الْمُكانُ الْمُكانُ الْمُكانِّ الْمُكانِّ الْمُكانِّ الْمُكانِ الْمُكانِي الْمُكانِي الْمُكانِي الْمُكانِ الْمُكانِي الْمُكانِي الْمُكانِي الْمُكانِي الْمُكانِي الْمُكانِي الْمُكانِي الْمُكانِي الْمُكانِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُكانِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُكانِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَلِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَانِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي

٨- قَالَ رَبِّ أَنِّي كُوْنُ لِنَّ عُلُورً وَكَانَتِ افْرَا تِنْ عَالِمًا وَقَدْ بِالْغَثُ خشكي آگئي ہے)۔

مِنَ الْكُبَرِعِتاً ٥ قَالَكُذٰ لِكَ قَالَ رَتُكَ هُوعَلَيّ

هَتَّ وَقُلْ خَلَقْتُكُ مِنْ قَبْلُ

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ إِنَّ أَيْكًا قَالَ التُك الآتُك تُحالتًا سَرَ عَلَيْهُ

فخرج على قويهم زاليخراب

لكالسويًا ٥

پھروہ اپنے (عباوت کے) جرے سے کل کراپنی قوم کے باس آئے تو ان سے اشارہ سے کما کہ اللہ کی ماکی صبح وشام بیان کرنے رہو۔

بات جیت نرکرسکو گے باوج درکیتم تندرست ہوگے۔

فها ۱ د اس مِنْ تَعِبّ كى كونى بات نهيں جوكها ہے ) يون ہى ہوگا تمهارا رب

فرمامات کدید کام العنی اس عربی جی بیادینا) میرد سے آسان سے اور آآخر،

اس سے بیلیے میں نے ہی توتم کو پیدا کیا تقامالانکد داسوت تق تم کی تھی۔

(حصنت زكريانني) موض كيامير ارب ميراء اليه كوني نشاني مقرر فرما-فرمایا تمهارے علیے نشانی برے کرتم تین رات داورتمن دن ) لوگوں سے

> فَأُوْخِي إِلَيْهِمْ إِنْ سَبِّحُوْا مُكُنَّ × وَعَشَيًّا O

حضرت زکر باکوالله نے بیچی سابٹیاعطا فرمایا جن کا نفوٰی ، بزرگی ، علم مِنْفقت ، رقتِ تلبي كارعالم تفاكرخوف فداسے ان كى آنكھوں سے آنسوجارى دينخ شخفے -

> ليكيٰ خُذِ الْكِتَابِ يَقُوَّةٍ \* وَاتَنْنَاهُ الْحُكُمُ صَبِيًّا نُ

نازل ہر حکی ہے اس ) کتاب کرمفبوطی سے کرے دہو ( اور پورے دوق وشوق اور برمکن کوشش سے تبلیغ کرو تاکد بورسے باب کے معادن بن سکو) اور (اس طرت) مم ن ان كريس مي يس دين كي مجودي -

> وَكُنَا نَامِّنُ لَكُ تَا وَزُكُونًا \* وَكَانَ تَقِتًا ٥

اورایینے لطف خاص سے انہیں دروق وی شوق اور پاکیزگی عطا کی ،اوروہ بهت پرمبزگار تقے۔

(الله تعالى ن فرايا) اسيحي الكار برت كرمضوطي سيمنهما لوا ورج كماسيمي

وَبُرَّا بِوَالِدُنَّهِ وَلَمْ يَكُنُّ حَتَّاسًا عَصِيًّا ٥

اورلینے دالدین کے ساتھ ٹری کی گرنوالے ر ٹرے خدمت گزار) تنفے اور ( وہ عام لڑکوں کی طرت) مرکش و نافرمان منہ تنھے ۔

وَسَلْمُ عَلَيْهِ يُوْمِ وُلِهُ وَيُوْمُ

ادر زوان رگزیرہ بستیوں میں تھے کہ اللہ کی طرف سے ) ان پرسلامتی ہے

ع يمود و يود ودر ورا ع

جس دن وہ پیدا ہوسئے اورش دن وفات پاہیں گئے اورش دن نٹرہ کر کئے انقرائے مائیں کئے ایعنی زیبا اور کموت و ونول جگر الڈ کے اس اور اسکی ڈمت میں رہیں گئے ۔جس کی سلامتی کا الٹرمناسی ہو اس کی بزرگ کا کیا کہنا )۔

دوسرارکوع

صفرت ذرایا گا دکرتھا یہ رصت کی ایک صورت تھی ، قدرت اللی کا ایک کرشر تھا ، اساب تھلے ہوجاتے ہیں رحمت تعلق نہیں ہوتی ۔ انڈیکا کوم اس کی رحمت اپنے نیک و درگریدہ بندوں کی معاون رہتی ہجت پرنیش اوھر کافیش ہے۔ اس فیضان رحمت کی دومری شال لوبا یک مصورم فاقون ہسکوا پنے نمائنگی مصورت برن خاقون کہت گیا ان کا ذکر منو ۔ اور انڈی رحمت کی قدر کھیو ۔ ظاہری اصورت برخواد رحمیقت کو باڈ ۔ اس کا امرکام کرتا ہے اس کی رحمت کا افراب ہے ۔ صورت ہوتھی ہوسی کو بحصور، محت کے قدر دان بنو ۔

اور اس کتاب ایسٹی قرآک ) میں مریم کا صال دوگوں سے ، بیان فرائے ، (کر شاید صورت پرتی اور امباب پرکی جوان کے ذہبی میں بیٹھ گئی ہے نکل سکے اور وہ وقت یاد ولائیے ، جب وہ اپنے نگورانوں سے الگ ہوکر ایک ایسے مکان بیر، چومشرق کی جانب تھا دخس کرنے ، گئیں ۔

چوامنوں نے ان کی طرف سے پر دہ کرلیا، چورہم نے ان کے پاس لینے فرضتے (جبرئیل) کو چیجیا لیس وہ ان کے ساتھے تندرست آدمی کی مورت میں ظاہر براد ایسی بشر کی مورت میں نظراً یا) ۔

وہ دِلیں کہ میں بچھ سے رحمٰن کی بیناہ مانگھتی موں اگر تو پرمیز گارہے (جیسا کہ نیری شکل وصورت سے معلوم ہمرتا ہے )۔

> دوکھیو حضرت مربم علنے الشرکور کن کے نام سے یاد فربایا کر اسس کی رحمت سبگ اعاظہ کے جوٹے ہے)۔

ر چرٹیل نے کا دیں عام انسان نہیں، میں تمہارے دب کا جیجا ہوا ہوں (اس کا فرشا دوء اس کا فرششتہ ہوں) تاکر تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔

مريم كتلب كاتسلى كے ييے فرمنت كول ميں اعظا علاماً ذكياً " عما البتر تقاصا في بشريت

ار أَفِيْوَاذُكُرُ فِي الْحِيتَٰتِ مَرْيَكُومُ إِذِانُتَبَالَتُ مِنْ اَهُلِهَا هُكَانًا يَشْرُقِيًا لُ

١٠ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهُ جِجَابًا \*\* فَارُسُلْنَا لَلْهُمَّارُوْخِنَافَتُمَثَّلَ لَهَابُشُرًا سُوِيًّا ٥

ا ١٨- قَالَتُ الْفِي أَعُودُ بِالرَّحُ الْمِن مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ٥

۱۹- قَالَ إِنَّمَا ٱنَّا رَسُوْلُ رَبِّكُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالِيَّةُ الْمَالِكِيَّةُ الْمَالِكِيَّةُ الْمَ

سے ان کی نظر بھی اسباب پر ٹری اور نعجب سے دریا فت فرمایا۔

قَالَتْانِيَكُوْنُ لِيُغُلَمُّ وَكُوْ رَجَ يُهْسَسْنِي بَشَرُّوْلَمْ الْأُبِغِيَّا ٥

قَالَكُذِيكَ قَالَ رَبُّكِ هُوعَلَيّ هَيِّنُ وَلِنَجُعُلُهُ اللَّا لِلسَّاسِ وَرَحْمَهُ مَي اللَّهُ وَكَ إِنَّ الْمُوَّا

مَّقْضِيًّا٥

ادر جس طرح مٹی کے بتلے میں ایک میگونک مارنے سے جان ایکٹی تھی اسی طرح جبر ٹیل تانے ایک بھونک ماری ممل قرار پاگما میں کن فیب کون ہے۔

> فَحَمَلَتُهُ فَأَنْتُكُ ثُنَّ يُهِ مَكَانًاقَصِتًا ٥

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاصُ إلى جِذْعِ التَّخْلَةِ ۚ قَاٰلَتْ لِلْمُتَنِّىٰ مِتُّ قَدُلَ هٰ ذَا وَكُنْتُ نَسْمًا مُّنْسِتًّا٥

فَنَادُىهَامِنُ تَحْتِهَاۤ ٱلاَّتَحۡزَٰ نِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ٥

٢٥- وَهُنِّ كَ إِلَيْكِ بِعِذْعِ النَّخُلَةِ

(فرسست ) بولا (واقعی ) یون بی ہے (اس میں کونی تعجت کی مات نہیں تمبار ربسن فرمایا ہے اکراسباب سے قطع نظر کرکے بھی) یہ کام میرے لیے آسان ہے اور دایساس بیم وگا) تاکر ہم اس کو وگوں کے بیے ایک نشانی بنادی رکہ كون مراه اوتاب كون بدايت ياتاب) اور (بدايت يافت كيا اسسكو) ا بن طوت سے ایک ( درائعیر) رحمت بنا دی اورید ایک طوشده امرہے واللہ

ولیں میرے اڑکا کیسے ہوگا مجعے توکسی ادی نے اٹھ یک نمیں لگایاد مینی س

کا حکم لوں ہی ہوچکاہے)۔

خاوندوالي نهيس) اور رندس مركار سي مون -

یں اجس کومدا کرنامنظور تھا) وہ بطن (مادر) میں قرار باگیا بیں اسے لیے بوئ ده ایک دور مقام رسی گئیں (اور اللہ بی کے مکم سے حصر مراج میں اللم میں تشریف سے کئیں جو بیت المقدر سے اکٹریل ہے ، تاکہ وگوں کے ضول سوالات يعصحفوظ ربين

مع درد زہ کے ارسے مجورے درخت کی طرف آئیں (ادرا نہیں ایک بار لوگول کی طعن تشنیع کے خیال سے بے مینی ہوئی ) بولیں اے کاش میں اس سے پہلے بى مرحكى بردتى (كريه دن دكيهنا نصيب مذبوتا) ا درمي*ن بحبو*لى بسرى بو<u>حكى ب</u>رقى ( ایسی میست د نابود بر تی که مجلول کرهمی مجھے کوئی مادیہ کرتا )

مير (فرشة ي دهارس دى) نيچ (زين كاطرت) عدان كونهادا (زين كى طرفت اكساً واذا كى كم م ملين مت بود (نيچ دكيمو) تمارس يرورد كارس تهاد سيني الاس مي الكحيثم بداكر ديلب ايرهي اس كي قدرت كالك

ادر مجور کے تنه کو پر این طف الاؤ، تم پر نازی پی بونی مجوری گری گا-

تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطُبًّا جَنِيًّا ٥

گویا بتایا کر انتر کی معتول کا مشکر کروریمصیبت نهیں رحمت بے تمهارے دلیے اور دنیا کے

ييے-اورآ زمانش ہے لوگوں كے اليے.

" بی کھاڈاور پر اور ابجہ کو دیکھر کی آنکھیں تھٹری کرو (رہا دسوائی کا خیال) لا قوائر تم کسی آ دی کو دیکھو تو انشارہ سے ) کعد دیناکومیں نے آئ و تشن کا اورؤ مانا ہے ۔سومیر کسی تنفس سے بات نے کروں گی ۔ دیعتی میں نے وہ دوزہ وکھا ہے جس میں بات نہیں کی ہاتی تم دیکھونگی کمر کبا ہمزنا ہے۔)

فَكِيْنُ وَاشْرِنِي وَقَرِئَى عَيْنًا أُ فَإِهَّا لَتَكِينَ مِنَ الْمُشْرِ احَدًا الْ فَقُولِيِّ إِنِّي نَكَدُتُ لِلتَّرْخِمِين صَوْمًا فَكُنْ أُكِيْرِ الْمِيْرِ

فَأَتُكُ بِهِ قُومُهَا تَحْيِمُ لَكُ قَالُوا

ٳۺٚؾٵ٥ٞ

پس دفرشتے سے تسل اور راہ ہدایت پانے کے بعد، وہ بچر کو لیے پوسٹ اپنی قدم کے پاس کم کمیں۔ دہ وگ کشف سگ نے مرجم پیز ترف ڈری کری بات کی۔

لحَرْيَهُ لَقَلْ جِئْتِ شَيْعًا

کے اودن کی میں نرتیرا باپ مراآدی تھا نرتیری ماں برکارتھی ریہ تونے فائدانی شرافت اور وایات کے خلاف کیا کیا )

٨٠- يَانْحَتَ هُرُونَ مَاكَانَ ٱبُوْكِ امْرَاسُوعِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ

بَغِيًّا ٿُ

(حصنت مریم خود زلدیس) بھراس (بھیہ) کی طرف اشارہ کر دیا، انہوں نے کہا ہم اس بچرسے کیسے بات کریں جرامجی گھوارہ میں ہے۔

نَاشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوْأَكُيْفَ
 نُكِلِّمُمْنُ كَانَ فِي الْهَبْ بِ

صَبِيًّا ٥

اگن کے اس سوال کا جواب بجیر نے خود دیا :

وہ برلامیں انٹر کا بہندہ ہوں ٹچر کواس نے کتاب دی ہے اور کچھ کواس<sup>نے</sup> نبی سنام ہے ۔ عَالَ إِنِّي عَدُّ اللَّهِ الْسَنِعُ الْكِتْبَ وَحَعَلَنَيْ نَسَمًّا فُ

ادرمیں جال کمیں تھی ہوں مجھے با برکت بنایا ہے (السَّدِنے اپنی رکتوں سے

وجعلى حبيا المستحدث والمستحدث والمست



منزل ہم

(امن وسلامتی کی) سیدهی راه ہے۔

هٰنَاصِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ

لیکن افسوس ان اہل کتاب میں بہت سے فرتنے بن گئے اور رسیوسی دا دیجوڑ کر کھٹنگنے لگے۔

یس (ان اہل کآب کی بحاعق سے دحسنرت میسیٰ علیہ السلام کے تعلق باہم اختلات کیا (اور ان کے بیٹم ارفرقے بن گئے ) ہس جولوگ ( توجید

ہاہم اخلاف کیا داور ان کے بیا ممار قریفہ بن گئے ایس جولول او حید کے منکر ہیں ان کے لیے (قیامت کے اس) بڑے دن میں جب اہمیں

فداکے سامنے) حاصر ہونا پڑے گا بڑی خرابی ہے۔

ڡؙؙڵڂؾڵڡؙڵۯڬۅٛٳٮ۠ڡؚڽؽؠؽڹۄؠٝ ڡؙۅؽڽؙؖڷۣڷڵؚڹؽۜڰڡٞۯؙؙۅٳڝٛ؞ٙؿؙؠٛۮ ؽٶڝؚػڟؽۄ۞

وہ اس وقت قیامت کے ہولناک ساظر آنکھیں سے دکھیں گے اور بن کے کان دنیا میں تن کی طرف سے مبدر سے جن کی آنکھیوں پر بیروہ مڑارا ہو ہجی

جس دن ہمارے دوبرو صاصر ہوں گے ترکیسے اکان کھول کر) سنتے اور ایکھیں بھاڑ بھاڑ کر) دیکھتے ہوں کے لیکن ایسال ان کاسمنا اور دیکھنا کچھ کام داکمے گا) بہ نظالم وگر کرج کے دن انجی کھی گھڑی میں بیں

بچھ کام مذائے گا ) یہ ظالم لوگ اُن کے دن ابھی ) تھی کمراہی ہیا (انہیں اپنے اعمال پر ندامت نہیں صورتِ حال پر حیرت ہے)۔

اور ۱ اے دمول) کب نہیں اس حسرت کے دن (روز قیاست ) سے ڈرائے جب ہر کام کا رایک اُٹل) فیصلہ ہر چکے گا اور ۱ اس وقت کرادہ مجول رہے ہیں اُخلات کے نشہ میں چوریس) اور (آخرت ہر) ایمان نہیں آلہ ٥٠ و عبدر المي المؤلفة المي المي المي المي المؤلفة المؤلفة

٣٩- وَانْنُ رُهُمْ يُوْمُ الْحُسَمِّ الْذُنْفِيمَ وَ الْمُامُّوُمُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ

مالانکر مالکرچنیقی انڈرہے ،سب کا ثنات اس کی ،سب اس کے بندے ،سب کو اسی کی طرف جانا ہے ۔

بے شک ہم ہی زمین کے اور اس پررہنے والوں کے احقیقی اوارٹ بڑھے اور ہماری ہی طرف سب کو لوٹنا ہوگا۔

؞ ٳؾؙٵۼٛڹٛٮؙٷؙڽؙڗؚؿؙٵڬٛٳۯۻۅؘڞؙ ۼۣ عَكَيْهَا وَٳڵؚؽڹٵؽۯۼٷؽؘ ؙ

(ایک دن برحثیقت بحکل جائے گی، سب رخصت ہوں گے ،الڈرک دوبر و ما عز کیکھائیگے وہی الک ہے وہی وارث ہوگا )

تىسرا دكوع

گذ<mark>ت</mark>: ركزع بين حضرت مرمم اور حضرت ميسن تمليداك ام كا ذكر جوا - بتايا كيا كه ده جمي الله ك

مـنزل ۴

بندے تھے ۔ انہوں نے بھی النّد فلے مواکسی کی مذعبادت کی اور مذعبادت کی مقین کی - مشرکین کا دموٰی تفاكه وه صفرت ابراتهيم كل اولا دسے بيس ، انہيں صفرت ابرائيم كا واقعر سناكر بتايا حار إ ب كم اگر واقعى تم كوصفت ابراميم السيانييت بيدتوتم بهي ان كى طرح موحدب حادُ ، صورت يرسى سينكلو ، حضرت ابرابيم مي و تصديق كرف داك نبي عظ كمرة ف صدق كوكيون محمودا -

اورداس، کتاب رقرآن پاک، میں رجو، ابرامیم کاحال المدکور موجیکاہے وہ بھی) سُنا دیجیئے اشایہ میں شرکین مکر بھی بت پارٹنی سے باز آئمیں کر ہیٹیک وہ بدت ہی سیے نبی کھے ۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ إِبْرُهِ يُمَرُّ اِتَّهُ كَانَ صِدِّ نُقَّا تَهُتًا ٥

اذفال لاشه تأت لوتعثاء

مَالاَسْمَعُ وَلاَيْبِصِرُولاَيْغِنِي

جب انوں سے اپنے بایسے کہاکہ آپ ایسی چیپندکی دِمتش کیوں کرتے

بي جورنسنے دركيم راكب كے كوكام آسكے ديعني جومشكلات بير كھي كام أسكه التدك موا اس كى عبادت تهي حرام سيدج جا تكريد حان يقربونسفة

ليرب باي مرسيان ده علم أيكاب بواكب كونهين ملاسه تحجه وه خرصيح بدرىيدد حيمتى ہے جوآب كونىيں لتى ايس ميرى يبروى كيھنے ميں آب كو

بن دو دیسے بن عقل سیم ان کی برستش کب رواشت کرسکتی ہے ،

عَنْكَ شَنْكًا ٥

اس كے بعب د در نصیحت فرمانی -

. سیدهی داه دکھا د ون گا۔

يَابَتِ إِنَّىٰ قَدُ جَاءَ نِي مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبُعْنِي آهُدِكَ

صِرَاطًا سُوتًا ٥

اسے میرے باب شیطان کی میتش نرکیجے ( اپنے ہوا وہوس کو خدا نہ بناشیے اس کے حکم پر نبطیے ) بے تمک شیطان داس رحمٰ (درحم مدا) کا نافرمان ہے۔

يَابَتِ كَانَعْبُ لِالشَّيْطِي لِآنَ الشَّيْطِنَ كَانَ لِلرَّحُمْنِ

عُصتًا ٥

نَاكَتِ إِنَّى آخَافُ أَدْ يُحَمَّلُكُ عَذَابٌ مِّنَ الرِّحْلِين فَكُوُنَ لِلشَّيْطِنِ وَلِتَّا ٥

الديريد باب (يميم ب كدالله الحمن الرحيم ب لكن ) محف خوف ب کرکہیں آب الشرکے سی عذاب میں بتلانہ ہومائیں تر آب شیطان کے رفتی ہرمائیں ( عذاب سے نظانا مشکل ہوجائے کر عداب نافر الوں ہی کے المزرة حضرت ابراميم عليالسلام كي اس تقرير يتعبب بي ندبرا بكر غصر آيات بطان ببليطين ميل لأناب

پھراپنا کام کرا ما ہے۔

قَالَ أِرَاعِثُ أَنْتُ عَرْ أَلِهُ تِي يَاإِبْرٰهِ يُمُوَّلُ بِن لَّمْ تَنْتُهِ

لأرْحُمُنَّكُ وَاهْوُرْنِي مَلِيًّا ٥

قَالَ سَلْمُ عَلَيْكَ سَاسَتُغُفِهُ

لَكَ رَبِّنْ النَّاكُانُ بِنُحْفِيًّا ٥

وَلَعْتَوْلُكُمْ وَمَا يَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُوا سَهِنَ اللهِ وَأَدْعُوا سَهِنْ فَيَ عَلَى اللهُ أَكُونَ بِكُ عَامِ

سَ تِي شَيْقِتًا ٥

میراسها دا میرا بادی ،میرادب مجھے کا فی ہے ، میں جانتا ہوں کربتوں کی عبادت کا منتج بحودمی اورالٹلر کی عبادت کا نمرہ مراد کر مانا ہے ہر کہا اور رخصت ہرگئے۔

> فَلَمَّا اعْتَرْلَهُمْ وَمَا يَعْمِلُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهُمْنَالُكُ السَّحْقَ وَيَغْ قُوْبٌ وَكُلِّاجَكُ لَنَا

ووهبناكهم قرزتي يتناوجه لنا

نَهُمُ لِسَانَ صِلْ قِ عَلِيًّا حُ

اس بي كها اس ابرابيم كيا تومير صفداؤن سي بركشته ب اكرة (اين اس تبلیغے سے ہازیز آیا تو میں تھے نگسار کر دوں گا۔ اور (بہتر یہی ہے کہ) تو

ایک درت کے بیے (تمام عمر کے بیے) مجرسے الگ ہوجا ( میں تری صورت دىكھنانىيں جامتا) (ابرائيميك) كها (باباخداحافظ) آب برالشدكي المامتي مو (الشراب كوبدايت

فهائ مي تواپنے رب سے آپ كے ليے بخش طلب كروں كاب شك ده مجم پرے مدمہربان ہے (مجمع انتہائی بارکرتا ہے مجمع مقام خلست سے اوازا ہے۔ علم خلت دہاہیے) ۔

اورمیں (اللہ کے بیسے) آپ کواوران سب کوجن کر آپ اللہ کے سوا پوجتے بیں چھوٹا ہوں اور میں سے رب کی بندگی کرتا رہوں گا میں جانتا ہموں کر اس کی بندگی کر کے بیں محروم نزد ہوں گا۔

بجرجب وہ ان سے العنی اپنے گھردالوںسے ) اور جن کو وہ لوگ اللہ کے سوا پوم کرتے تھے جدا ہوگئے تو ہم سے ان کو (بے گھر معیوڑا ان کا گھر آباد موا اور اسے اور بوت سے معروكيا انہيں ) اسحاق اور معقوب بخشے رہيني ابرائهم كواسحاق ادر اسحاق كوليعقوب) اورسب كونبي بنايا ..

اورىم نےان كواينى رحمت دخاص ، سے فوازا اوران كا وكر خير بلندكيا دانہيں سرايا صدت بنایا،ان کے ذکرجیل کو رضائے اللی کا وسیله بنا دیاً،

ٱللهُ وَمِن عَلى سَيِّد نَاوَهُولا المُعَمِّد وَعَلَى الِمُعَمِّد مَناسَلَيْتَ وَمَا وَالْمُواهِيمُ وَعَلَى إلى الْمُواهِيمُ وَعَلَى اللهُ عَمِينًا تَعِيدُ اللهُ وَمُعَلَى اللهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَ

مرسيحر الهمي

## چوتھا رکوع

اور کتاب میں موٹنی کا حال دھجی) سنا دیکتے ، بے شک دہ (ہمارے) برگزیدہ سندے اور نبی مرس سے - ۔ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوْسَىٰ إِنَّهُ كَانِ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُوْلًا

تَّبِيًّا ۞ وَنَادَيْنِكُمِنُ جَانِبِ الطُّوْرِ

ا درہم نے ان کو دبینی حضرت موٹنی کو کو ہ خور کے داہمنی سمت سے ندادی اور انہیں دارگی بائیم کرنے کیسٹے ذریک بالدائم کو بسیری الارطاف کلام سے سر فراز کیا۔

ٱلْاَيْمُنِ وَقَرَيْنَاهُ خِيتًا ۞ وَوَهَنِنَالُهُ مِنْ تَدْحَمِيْنَا آخَاهُ هُرُونَ سَتًا ۞

ادریم خابتی و مستند ان کے بھائی پارون کوئی بنا کو انہیں عطا کیا دانہیں بھی تی بنایا کو ارئوت میں موٹی کے بلیے قتب بازہ ہوں)

اه - وَاذْكُونِ الْكِتْبِ النَّهُ عِيْلُ النَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَغْدِ وَكَانَ رَسُوُ لَا تَنْنَا حَ

اورآپ داس، کتاب میں اسلمیل کا ذکر دھی مُنا دیجئے۔ بیشک وہ و مق<sup>7</sup> کے بیچے دبات کے بیچے ا اور نجامرس تنے۔

هه. وَكَانَ يَأْهُمُ أَهْلَكُ بِالصَّاطَةِ

اوروہ اپنے گھروالوں کونماز اور زکڑۃ کی تاکید فرماتے نہتے اور وہ (خود)

آیت نبر ۵۱ سه روسولاً منبیاً به باده بیم بی پر اندکی طون سعدی آف دو دمول وه بیم بی خصوص نیازه مل برکونی نمی کلب پکستش شرمیست رنتینته بین ریاسی جدانی شدست کاطرت بعث بورند بین نمی تک منظ دمول پیزاعشودی نبیس یکن دمول نمی بیم وقاعید ان کومول نمی یا نمی دمول کمتی چی - این رب کے ال بسندیده من امتاح دفنایں پورے ارتدیوے تھے) اور (اس کاب رقران) میں ادرسیل ا ذرفرائی بے نزک وہ دی امایت

اور (اس) کتاب سیح نبی سکتے ۔

اورہم نے ان کو دعمر وعمونان ہے ، بلندمرتقام پر پینچایاد دہ جرماِ سِنتہ منظ ان کو آنکھیدن سے دکھا دیا ۔

یمی ده (برگرده بستیال) بی جن پر الشد ایشد بغیرون یس سے العام فریا دسینی ) والاو آدم میں سے اور ان وگوں میں سے بن کو ہم سے فرح کے ساتھ رکشتی میں بوار کیا اور ابراہیم اور اسرئیل کی اولاد میں سے اور ان وگول میں سے بن کو ہم سے ہوایت دی اور برگزیدہ کیا داور ابنے انعاباً سے سرفراز کیا ۔ بر ہمارے وہ شکر گزار بندسے بین کھر ہب ان کے سامنے داللہ کی جن (درجم) کی آمیس پڑسی جاتی ہیں تو وہ مجدود پر گریٹر تی بی

اور (زارو قطار) روتے ہیں (ان کی روح مقام قرب میں پنچی ہے اور فیضیاب ہوتی ہے )

بھران کی جگر ایسے ناخلت کے کرنماز ایعنی تمام علی خیر بھو بیٹے اور خواہشات (نفس) کے بھیے پڑگئے ۔ پس عقریب وہ خزابی سے دو چار توں کے دابئ گراہی کی مزایا ہیں گے اور اس دونے میں والے جائیں گے جسس کانام تی ہے ) ۔

البنترس نے توہر کرلی ادر ایمان سے آیا اور نیک کام کیے تو یہ لوگر جنت یش داخل ہوں گے اور ان کامتی تطبی صافح مزکیا جائے گا ( ہوگرٹ اہ ایمان لاسے سے تبل کیے گئے دو توہرت معان کیے گئے ، ادر سابق جرائم کی بنایران کے جرس کرنی کمی نہ کی جائے گئی ہے وَالزَّكُوةِ كَانَعِنْدَرَتِهِ مُضِيًّا ٥ ٣٥٠ وَاذْكُرُ فِي الْكِشِّ الْدُرِيْسُ لَيْتُكُ كَانَ صِدِّ يُقَاتَّبِنًا كُ

٥٠- وَرُفَعُنْكُ مُكَانًا عَلِيًّا ٥

 اُولُوك الذين انع التفعلير م قِنَ اللّبَ بِتَن هِن دُرِيّة الدَّمَّ وَمِن وَمِعَن حَمْلُنا المَعْ وُرِجَ وَمِن دُرِّيَة إِنْرِهِيْمَ وَالْسَرَاءَيْلُ ا دُرِيّة إِنْرِهِيْمَ وَالْسَرَاءَيْلُ ا وَمِعْنَ هَدُيْنَا وَاجْتَبَيْنَا الرَّحْمُ مِن تُعْلَى عَلَيْهِ مِ إِيكَ الرَّحْمُ مِن اللّهِ خُرُوا المُجَدِّ الوَّدُيكيا وَ

٥٥- فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفُ اَضَاعُواالصَّلُوةَ وَاتَّبَعُواالشَّهُوٰتِ فَسُوْفَ يُلْقُونَ غَيَّالُ

ٳ؆ۜڡٛڹٛؾؙٲۘۘڔۉٲڡؽۉۼڵڝڵڲٵ ڣؙؙؙؙؙؙ۠ۏڵڣڬؽٮٛڂؙڣؙۏؙؽٵڷٛڿؾۜؾ ۅؘڵٳؽؙڟۮٷؽۺؽڲٵۨ

آیت نمبر ۵۰ حضت درین کا زار متعدت ادم اور صفرت دان که درمیان کام به آنبست فوایش فایبرفران کرم جهت که تکھوں سے دکھیں گ دفتہ منظم دیاے آدا ، عب پہنچے قرآب سے فراکا کرم میں دیوں گھ انشرے فرایا رہنے دو، قیامت کے قریب زیمی بست میکران کا ڈر فال بنا جانے ، جس نے کماکر سمان پر ان کی روق قبلی برگی، شہر مواج من برج تھے اسمان پر جسرمی ان کلیدر موسے داتات ہوئی۔

كا وعده بوكررسف والاب-

بنا دیں گے جریر ہیزگار ہیں۔

اورالتُد يُحِس وعدے برين ديكيھ يقين كيا تھا، وہ نظروں كے سامنے ہوگا ۔

- جنت عَلَى اللَّهِ وَعَلَالرَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّهُ كَانَ وَعُلُغُ

مماري ٥ ٧- لاَيَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا الاَّسَلَمَا

وَلَهُمْ رِيَا أَنْهُمْ فِيهَا كُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

م تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْرِثُ مِنْ عَلَامِنَ عَلَامِنَ عَلَامِنَ عَلَامِنَ عَلَامِنَ عَلَامِنَ عَلَامِن

عبر تقیقی کا اطلاق سر کاوِ دو مالم علی الشرعلیه در کم کی ذات بمقدسه بی پر برتا ہے جس سے بچھتی منزل کا آغاز ہوا مجرعبد میں انبیا بڑا، اولیائی شمندایۂ شعامی شب ہی شامل میں اب مقام عبدسے کی خصوص عفلت کا مان ذشتوں کی زمان سے کما حار اسے ۔

> ٣٣- وَمَانَتُنَزُلُ إِلَّا بِالْمُرِسِ بِلِكَ لَهُ مَابِكُنُ أَيْدُينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَانِكُنْ ذِلْكُ وَمَاكِكُنْ

وَمَابَيْنَ ذٰلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٥

اور چرکچ بہمارے بیچیے ہے اور چرکچ اس کے درمیان ہے۔ اگر بہما رسے کہ اس کے درمیان ہے۔ اگر بہما رسے کہ کم اس کے تنظیم اس کے درمیان ہیں ہم تو آپ کے رب کے حکم کے تابع بیں اور آپ کا رب بعوث دالا نہیں ام بھراگر اسٹے میں ہمائے کہ تابع برائی کے قبال میں اور داددا اسٹے میں بہائے اور داددا اسٹے میں کے ناسطہ سے معلی کے فیاست ہمائی بلادامطہ بالاداملہ بالداملہ با

اور (جبرش سركار دوعا لمصلى الشرعليه والمست كيت بين كمر) بهم فرشتون كآنا

توآب کے رب کے حکم ہی سے ہوناہے۔ اس کاسے جو کھ ہمارے آگے۔

(یعنی) جنت کے ماغ رہینے کے لیے ہوں گے جس کا وعدہ (اس) رحمٰن

رورتم ) نے اپنے (نیک) بندوں سے فائبانکر رکھاتھا۔ بے شک اس

‹حنت واله) وہاں کوئی ہے جودو (اورلغو) بات ندسیں گے ہاں

رفرشتوں اور دیگر مومنین کی طرف سے ) سلام (ادرسلامتی کے نغمد سنتے دائل

مے، اور ان کے لئے واضیح وشام ان کی دوزی ہے (اس فورا فیصح و شام کے تعمیری ہے ان کی تعکین ضاطر کے سامان کا تیاس کیا جا سکتاہے)

یہ وہ جنت ہو گی جس کاہم اپنے بٹ دوں میں سے انسوں کو دار ث

(الله بن) اسانوں اورزمین کا اور حرکج ان کے درمیان میں ہے ان سب

٨٠ - رَبُّ السَّمَاوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَا

کیت ۱۳ و کاشان دول به به دیک باجریش هیراستام کی دن ماحر دیرے اکلیسی خوبی طرح ایو مول و برموال ایٹ دیسک کام بےخو دینے جوئی کے مان برحد پر استداری ، جریاک دیوس کے کست پر کرتے ہیں کیسٹ وزی واب واچوسخوب ننے تلکے کرم تو انشریک کو سے کتے ہیں ۔ میکن دی ممال وجوب کا خشاہ تومیر کوئیس کوئی اور انڈکی کم برائی کو جمعانا ہے تاکہ مودوس کی سے دور می کشام خواج کا پردردگارہے ہیں اس کی بندگی کردا درمبرداستقلال سے اس کی عبادت کرتے رہو ۔ کیا تم کسی کواس کا ہم نام درہم صفت، بتا سکتے ہو ہاجب کوئی نہیں تربندگ کے لائق اور کون ہوسکتا ہے مومن دہی ہے جو ہرسال میں اللہ کی عبادت کرے )۔ بَيْنَهُمَا فَاعُبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهُ هَلْ تَعْلَمُ لَكُ عِنْ سَمِيًّا حُ

## بإنجوال ركوع

کلام النزابراد آخرت کی طوف انسان کومتر پر کرگسیت تاکد ده فلات اور بهبود کے محصیرے مقصد سے غافل نہ ہواور چار دن کی زندگی پر ابری زندگی کی مسرقوں کو قربان منرکز دے ، مثال سے سمجا با ہے ، دوز قیامت ، مذاب آخرت سے ڈوانا ہے۔ بریس اس کاکوم سے کربندہ داہ پر آجائے۔

اور بھول میں پڑا ہرا) انسان کھا کرتا ہے کد کیا جب میں مرجا اُن گا قوبھر زندہ کرکے کا لا جاؤں گا ؟ (یر قوجمیب بات ہے)

کیا اسان کو یاد نمیں دکیا دہ یہ بات بھول گیا ) کرہم ہی سنداس کو اس سے قبل پیدا کیاہے اور دا اس وقت تی رہ کچے تھی منتقا (جب عدم سے وجود میں سند آیا قوریزہ روزہ بڑوں کو بچرائ تھی میں بناونیا النقہ کے لئے کیا

مشكل بات ب المدك لئ مرومشكل تقاريبشكل ب) -

یس آپ کے رب کی تم ہم ان سب (فین کفارا در نکریاتی ) کو اور خیاطین کوجھ کریں گے ربوان کواس افکار کی ترمینب دینے اوران کے دل بڑھاتے بیں ) محرجم ان سب کو دوز ن کے گرد لائیں گے ( اور اس دقت وہ )

بیری) چرم ان سب و دورس کے رویا یا سے واروہ ان رہے کہ ان مختلوں کے بل گرے اور کے اور میں گے ) -

ہم ہم فرقہ میں سے ان کوانگ کولیں گے جوافوائے اوکن سے سبسے زیادہ اکرنے تھے (جرسب سے زیادہ مرکش تھے)

بھرہم ہی (بیرخرب، جانتے ہیں مدان میں سے کون اس (دوزخ) میں جانے کے زماد دوستی ہیں -

ادر تمیں سے کوئی شخص مومن ہویا کافر) ایسانہیں جواس (گزرگاہ) سے

وَيُقُولُ الْإِنْسَانُ ءَ إِذَا مَامِتُ لَسُونَ الْحُرْجُ حَيَّا ۞ ريرير ديورة ديروي من مريده

اَوُلايَٰذُكُمُّ الْإِنْسَانُكَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ۞

٨٠٠ فوريّك تَعَدُّرُ مُهُورُورُ الشَّيْطِيْنَ تُريَّرُورُ مِنْ مُؤْرُورُ مِنْ الشَّيْطِيْنَ جِنْيًا أَنَّ جِنْيًا أَنَّ

٩٩- ثُمُّ لَنُنْ نِعَنَّ مِن كُلِّ شِيْعَ إِنَّ اَيُّهُ وَالسَّرُّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ

د ثُمَّ لَنَحْنُ اعْلَمُ بِإِلَّهِ بَنَ هُمْ
 اَوْلَى بِهَا صِلتًا ۞

١٠٠ وَإِنْ مِّنْكُمْ لِلْاَ وَارِدُهَا كُانَ

مریدی

ندگزے دجنت کادامستہ ہی دوزخ کی طونسسے تاکر موس کوجنت کی مزید تارمزو اور) آپ کے ربسٹ مید لیٹے پر لازم کرلیا جو بوکر دہیہ گا۔

بھر جو الندے ڈرتے رہے ہم اہنیں ( دوزخے ہے) بچائیں گے ( وہ اوگر سے گزرتے بیعے مبائیں گے ان پر دوزخ کی آئیخ تیک مذکب نے گی ) اور فالمال کراس میں منگفتے کے بل ٹرنا جو انجھوڑوں گے ۔

اورجب ہماری واضح آیتیں انسیں سالئ مہاتی ہیں قرجولگ کا خربیں وہ (اپنی موجوہ و ندگی پر آخرے کا قیاس کرکے بطوراستہزا ) مومنوں سے کشتایں کہ روہم ) دوؤں فرنیوں میں راسی دنیا میں دکھولی کس کے مکان اپھے اور کس کی مبلس ہمترہ و راگریمان ہمارے کل تمارے مل سے اور ہماری کلیس تماری مجسس سے نیادہ پُر دوق اور ہمتر ہیں قو وہاں تم کو اگل محل ورفرشوں کسمت کیاں سے مل صائے گی ) -

> دیکن وہ مجول مبلتے ہیں کہ دنیا ہیرکسی کا عیش دائمی نہیں ان سے بڑھ کر جاہ و دولت پرفتر کرنے والے گزرے لیکن کما دنیا ہیں ان کوتیا و دربا و دکر دیا گیا۔

اودیم ان سے پیسے کتنی جماعتوں کو ہلاک کرچکے ہیں جو لینے مسامان اودکو ڈی ان سے بڑھ کوکھیں

آپ ذیا دیمیے کرجول گراہی میں مبتلایں تو (دہ) رکمی دورتیم ) سبی انہیں خرب دھیل دیمیے جاتا ہے بیال تک کرجب دہ اس دعدہ کو جوان سے کیا گیا تھا (آٹکھوں سے دیمیولیس کے ۔ خواہ رہے دعدہ) عذاب داللی ہم یا آیا مست قر داس دقت یہ لوگ) جان لیس کے کرس کا مکان برا ادر مشکر کم دورہے دارج ان کو اپنی مجس کے صاحب ٹردت واقت ماد لوگوں پر مخرج تیا مست میں دہ ان کی بیکس کے صاحب ٹردت واقت ماد لوگوں پر مخرج تیا مست میں

ادرجولوگ راه مایت بریس الله تعالی آن کی مدایت (مهم دهبیت ) برها آ

عَلَى رَبِّكَ خُتًّا مُّفْضِيًّا ٥

ؘ تُقُونُنَجِي الَّذِيْنِ اتَّقُواْ وَنَكَارُ الظُّلِمِيْنَ فِيهُا حِثِيًّا ۞

. وَإِذَا التُّنَى عَلَيْهِمُ الْيُتَأَكِّينَ فِي قَالَ النِّنِ مِنْ كَفَرُهُ اللَّذِينَ الْمُثَوَّا الْأَنْ مُنْ الْفَرْيَقَ مُنْ الْفَرْيَقَ مُنْ الْفَرْيَقَ مُنْ الْفَرْيَقَ مُنْ الْفَرْيَقَ مُنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْ

٤- وَكُوْ اَهْكُنُنَا قَبُهُ الْهُوْ فِنْ قُنْ أَنْ هُمُ اَحْسُنُ اَفَا ظَاقَرِ وَعِيًّا ۞ ٤- قُلُ مَنْ كَان فِي الضَّلَاتِ فَلَيْمُلُدُ لَدُ الرِّحْمُنُ مَلَّ الْهَ حَتَّى إِذَا

رَٱوْلَمَالِيُوْعَلُوْنَ لِمَالُوْمَالُونَاكُ وَلِمَّا السَّاعَةُ فَسِيعَلُمُونَ مِنْ هُوَشَرُّمُكَانًا وَ أَضْعَفُ جُنْدًا ۞

٢١٠ وَيَزِيْكُ اللهُ الَّذِيْنَ اهْتَكُوْ

ہے اور آپ کے رب کے بعال ( ان کی ) باقی رہنے والی ٹیکیال ڈاب کے لحاظ سے انجمی ، ہتر میں اور انجام کارکے لحاظ سے ربھی ) خوب میں ۔ هُكَّىُ وَالْبِقِيْتُ الصِّلِحْتُ خَيْرُعِنْكَ رَبِّحَ ثَوَا بَا خَيْرُهُونَدُونَ

بعلاآپ نے اسٹنی کو دکھیا جوہماری آیتوں کا منکرہے اور داپنے زعم میں مراکتا ہے کہ داخرت میں امرامال اور مری اولاد تھے ل کر درہے گی۔ ، 2- أَفَرَايُتُ الَّذِئَ كَفَرَبِأَ لِيْنَ الَّذِئَ كَفَرَبِأَ لِيْنَ الَّذِئَ كَفَرَبِأَ لِيَّانَ أَ

کیاس نے غیب کی خبریال ہے یااس نے انٹسکے ان کوئی عمد نے لیاہے دکھ

٤- أَظَلَعُ الْغَيْبُ آهِ التَّخَلُ عِنْدُ الرَّحْلِي عَهْدًا أُنْ

۔ كَلَا سَنَكْمُتُ مَاكِفُولُ وَنَمُدُّ لَهٔ هِنَ الْعَدَابِ مَدًّا ۞

ہرگز نمیں دہرگزانڈرنے کوئی ایساوعدہ نمیں کیا، جروہ (مئیکری ) کتا ہے ہم اسے بھی نکویلیتے ہیں اور داکٹونٹ میں ) اس سے بیدے عذاب اور بڑھاتے جائیں گئے۔

م قَنُرِثُكُ مَا يَقُولُ وَيُأْتِينًا فَرُدًا ۞

۔ یہ سے سہ ہے کہ اور یعنی جس کرمہ اپنا بنا آپ اس سے مرف پر) ہم ہی اس کے دارٹ ہوں گے۔ اور پر ہمارے سامنے تنہا آٹے گا۔ اوران وگوں نے انٹر کوچھوڑ کر اوروں کو معبود بنا دکھا ہے تاکہ وہ ان کے معاون داور مدد گار) ہموں ۔

ا٥- وَاتَحْنُدُوْاهِنَ دُوْنِ اللّٰهِ الْهَدَّةِ لَهُ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

ہڑونییں (انٹرکے دورو کوئی کی مدہ تیں کرسک بگر ) وہ خودان کی بد<sup>ی</sup> سے منکر ہوںگے اوران کے نخالف ہوںگے (ان کے باطل مجبرو ان کے کا قرکیا آئیںگے انٹرکے سامنے ان سے اپنی بیزاری ظاہر کریںگے اوران کی مناطق پر آمادہ ہوں گے ) - ٨٠ كُلُّ السِّكُفُّرُونَ بِعِبَادَ تِهِمْ ﴿ مِنْ الْمُسْلِكُ فُرُونَ بِعِبَادَ تِهِمْ ﴿ عِبْدَاكُ مِنْ الْمُؤْفِقُ مُلْكُوفُونَ عَلَيْهِمْ خَضِدًا أَ

## جھٹار کوع

ان کافروں کو اگر بیاں تقوار میں معلمت لی اور ان کو ان سکے اعمال اپھیے نفل رہیے ہیں قرید انٹد کی طوف سے دعمیل ہے۔ شعیطان بھی اپنی معی میں لگاہیے۔ اس سے بھی تو انسان کو بسکلانے کی تم کھا رکھیہے ابندا نظری طور پر کافر اور شیاطین کا تعلق قائم ہے۔ وہ اس کی سنٹے ہیں وہ ان کو بسکا آہد لیکن متشرکے دن سب نیصلہ بوجائے کا۔ یہ ٹرکر دکفر کے کھے ان کو جٹلائے خذاب کریں گے اور موس اس

لَهُمْ عَدَّانً

فَيْ وِنُهِ كُنَّا أُنَّ

بامن گے، اللہ کے بہاں ان کی مهمانی ہوگی ،آخرت تو الگ دہی اللہ تعالیٰ بے دنیا میں بھی تھو کھو علم ودائن فروغ نه ديا ، كتني بستال تباه بوكني اور بوتي مل جاتي بين ، اگرمنكرن تق اسىسد درسس عبرات لیں توہی ان کے بینے کا فیہے۔

الدُنْرُ الْأَارُسُلْنَا الشَّيْطِ مُنْ عَلَى كياتب في نهي وكيماكريم فيشيطانون كوكافرون يزمير رهاب ووان کود دائوں یہ) خوب ابھادتے دیتے ہیں۔ الْكُفِيْنِ يَعُرُّهُمُ مُو أَشَّالُ فلاتعجل عكهم إتمانع أ

یس آب ان کے متعلی جندی مذخرا ئیں دان ہوگوں کے بیے ان کی بداعمالیو كى مزائ قريب دين بدائ صلحتا انتين بهلت دى كى كيے ، بم ان كى كنتى اکے دن )شماد کردہے ہیں (ان کی میعاد حیات کے تم ہوتے ہی اکوا نا حشرآب معلم بومبله كا) .

آخر قبات کے دن بورا فرا فیصلہ برمائے گام اس دن ہوگا۔

يوم بخشم المتقان الحالزمن جں دن ہم پرمیز گار وں کو (فدائے) دگن کی جانب مہان بناکر (قدر دمنزلت کے ساتھ) نے مانیں گے۔ وَفُدًانُ

وَّنْسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ الْحَكَنَّمَ ادرگنرگاروں کودوزخ کی طرف یباسے دجانوروں کی طرح ، ہانک نے حائیں گے (اورانہیں دوزخ کے گھاٹ آناری گے)۔

كالمُلكُون الشَّفَاعَةِ الآ (ای دن الله کے سامنے) بوگوں کوشفاعت کا اختیار نے ہوگا بجز اس کے جس نے (خدلئے) رحمٰن سے ( تنفاعت کا ) دیدہ لے نیا ہو (جس کوجس مدتک مَنِ اتَّخَذَ عِنْ كَ الرَّحْلِينِ ثفاعت کی امازت ہو گی اسی مدتک وہ شفاعت کرے گا ) ۔ وَ عَهٰدًاهُ

كيايه مابل يسمي يسط بي كرالشرك نعوذ بالشريط الم جراس كالانتم بكرف كا-

وَقَالُوااتُّخَذَا الرَّحْمُنُ وَلَدًا ٥ اورديك ناخ كقين كرالله ورديم اولاد وكتاب -

آپ فرماً دیجیئے لَقُدُ حِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالَّ الللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

م نزل س

నిడిన

5155

عَمْدُانُ

عَدَّاهُ

برور فرردان

أَنُ دَعُوْالِلرِّحْلِمِن وَلَكَّا أَ

وَمَايُنْكِغِيُ لِلرَّحْلِينَ أَنْ يُتَّخِنَ

ان ڪُلُمَن فِي السَّمَوٰتِ

والأرض إلآ أتي الرَّحُمٰن

لقد احصراء وعب لهم

وكالمه واتبه يوم القامة

سَيَجُعُلُ لَهُمُ الرِّحْمِنُ وُدُّان

کچے بعید نہیں کراس (گستاخی) کے ماعث اسمان ٹوٹ بڑیں ، زمن شق بوجلتے اور بہاڑ ریزہ ریزہ ہوکر گریٹریں۔·

اس بات پرکرا نہوں نے اللہ کے اولا و بتاتی ۔

اور (اس) رحمٰن (درحیم) کی بیشان نهیں کہ وہ کسی کو اولا دبنائے (بیر تُو اس کی شان تقدیس اور تسنزیر اور کمالات کے منافی ہے)۔

(حقیقت توسیے کم) اسمانوں اور زمین میں جو کو ٹی تھی ہے (طوق مزدگی سے کوئی با ہر نہیں ۔سب اس کے بنائے ہوئے ہیں اور)سب(اللہ ایران

کے دوروبندے کی چٹیت سے ماصر ہوںگے۔

مے شک اس نے ان کو احاط میں سے رکھا سے رسب اس کے احاط علمی میں ہیں) اوراس نے سب کو گن رکھا ہے (کوئی جھوٹا ہوا نہیں کرانٹارکے

روبرد ماصر ہونے سے بچے سکے)۔ اوران میں سے ہرایک دوز قیامت اس کے سامنے تنہا پیش ہو گا۔

سرايك كو فرداً فرداً ماصر بونا برسكا اور برايك كالك الك صاب بوكا -

إِنَّ الَّذِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْ الینی مجت دے گا د زما می تغییں اپنے ربول کی مجت دے گا اور مخوق کے دل میں ان کی محبت بیدا کر دے گا۔ یہ دنیا ہی میں ان کے

ايمان ادرعمل صارلح كابدلى بوگا) -

گز مشبته آمیت میں امتّٰدا وراس کے دسول سے عبت کرنے والوں کا ذکر نقاء ان در دمندوں کی غذائے رومانی اورکسکین قلب قرآن ہی ہے۔

فَالنَّمَ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّا لَا اللَّا اللَّالِ

منزل س

ryby MO

سے قلب موس کے لئے اس کی خم آسان کر دی ہے ) تاکر آپ اسس سے
پر بیٹر گاروں کو بشارت دی اور مجلوف دا نوں کو اس نے ڈوائی (شاید
دہ جی اس کی صاف اور واقتی آیوں پر نؤر کری اور ہدات پائیں )
اور (اگریس منے کے لیے تیار ہی مزہوں اپنی ضد پر قائم رویں تو ) ہم ان سے
پیسلے کتنی ہی عاصلی کر مجلے میں رقی کیا رائی ) آپ ان میں سکے می
کی آبٹ پاتے ہیں یاکسی کی جنگ تک سنتے ہیں ؟ روہ کرمووں کا خداق
ار فارائے والے کہاں گئے ؟ میں تاہ ور براد ہوگئے ،

لِتُبَيِّرٌ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْنِ رَ

وہ تباہ دیرہادہوئے لیکن رحمت اللی ہنوزاصلاح انسانیت کے ملیے مشعرب ہے جم کا ذکرا گناڑ سورت ہیں آبا ہے ۔

> ظے کے ایک سینیتین تصدروع

صورة مرم من سممایاً گیا کہ اسباب ممتاج بھت ہیں وحمت ممتاج اسباب نیس ، تبایا گیا کہ حضورہ ورم من سممایاً گیا کہ اسباب ممتاج بھر سے بین وحمت ممتاج اسباب نیس ، تبایا گیا کہ حضورہ ورم کی آبیات کا فرک ہے ہے اسان اور س کی آبیات کا فرک ہے ہے اسان اور س کی آبیات کا فرک ہے ہے اسان اور س کی آبیال کے ناکھے کہ دارت ہوا مین اور شکروں کو ان کے اعمال کے ناکھے کہ دارت والے میں شخورہ نواز میں ان اور فیون ور برکا ست کے بیے وقتی جائیت بھرورے کراور میں اور نواز و بین اور فیون ور برکا ست کے بیے وقتی جائیت بیروے کی کورون کی اور ان کی ہوایت کے بیے وقتی جائیت بیروے کی افزار ایران اور فیون ور برکا ست مورک سنے دور وی بائی ہے ۔ اسی فرامونت کی کئیں ماشی میں انجار وظیم بالم کے دراج والم تک ہین ہے ۔ اسی فرامونت کی کئیں ماشی میں انجار وظیم بالم کے دراج والم کی بہنچیں ۔ اور میں فرار ایک اور اندا کو رسان اور کا خدا اور ساز دو ان کہ کر خطاب کیا گیا ہے ۔ موثی کورون کی گھٹٹرک اس ماہ تابال اس جو دھوں کے جاند اور جاند اور ساز دو اس کے بین اس کے بین والد میں انجار و بائی سبب سے بیں والد میں انسان کی موثیت سے میں انسان کی گیا ہے ۔ موثی کی میں اسبان کورون کی گھٹٹرک اس ماہ تابال اس جو دھوں کے جاند ہے جو طفر کہ کر خطاب کیا گیا ہے ۔ موثی کی میں انسان کی موثیت سے حظام کہ کر خطاب کیا گیا ہے ۔ موثی کے بید ہر دل موٹ کا ایم مورو ہے اس داوس کوری کی گھٹرک اور کا میا کے دور کی کھٹرک اس ماہ تاب اس کے بین والد میں کورون جائے وہ اس کی عطاب ادار اس کے موالے کیا گیا۔ ان دان کا کے بیت بر دان موٹ کا آبام مورہ ہے اس دانو موٹ میں انسان کی کورون جائے وہ اس کی عطاب ادار اس کے موالے کیا گیا ۔

الِتِتَى وَأَخْفِظُ ٥

شروع الله كے نام سے جوبے مدمر مان نهايت دهم والا ( ہے )

طا-ھا (حضور کے اموں میں سے ایک نام ہے)۔

داے میرے عبوب ہم نے کب پرید قرکن اس ملیے تو نمبیں آ مار کر آ پ محنت شاقد میں روم نابیں۔

> کا فروں کے انکارے اس درجرمتا تر وٹمگین ہوں اور انشر کی بارگاہ میں دات دات بحر کھڑے معروف عادت رہیں ہے آپ کی امت کے بیاے ایک یاد ہے ایک ذکر سے کیفیات روسانی کے مانے کے بلاے ہے۔

بكدية ونفيعت بحاس كے ليجن بين خنوع وخثوع ہو-

یہ اس دانت برتز کا آما واہوا ہے جس نے زمین کو پریا کیا او دلبندکسانوں کودستایا۔ ان کو اس واست مقدس کا موض کا ذویعہ بنایا ہے ہوفنا وہتا اورتغیرات وقعر فانت کی مالک ہے ہ۔

وه (وّالِيّ مُعلوق كَم يليه) انساني مهر إن البنة تغتِ رحمس وُفدرت) ير قائم بهوا داور ابن شان رحمانيت سے بركيك كى مزوديات كاكفيل إس كانگريان ہے ) -

ہ بہب ہے۔ اس کا ہے ہو کچھ آسما اول اور زمین میں ہے اور ہو کچھ ان دونوں کے درمیا ہے اور ہو کچھ ذرمی کے نیچھ ہے ۔ اعراض سے فرش مک بلد تمت انٹری مک سب اس کی مکومت ہے۔ اس کا حکم عادی ہے ۔ یہ سب اس کی رشنیت سے تعلق ہے )۔

ادر اگر م کوئی بات بکارکر کو و دو چکیدے کمی ہوئی بات سے بھی باخبرے اور اس سے بھی ہو تمہارے دل کی گھرائیوں میں ہے رجو تمہارے دل میں ہے یا جس سے ہمی تم خوبھی واقعت نعین بکرجی کاتم ادادہ کرو گھر و جو کھچ کرتا ہے ورے کا کمے مان کو کتا ہے ، گذشتہ تآسیش اندکی قدرت و نصرت کی ہم کمری کا بان مقابل مان کم النی کی وصعت کا بیان ہے )۔

وہی ایک ایکت ویگانہ معبود بری ہے

مانزل م

الْحُسَنِي

(اللهريي)اللهدياس كے سواكوئي معبود نهيں،اس كے اسمے اجھے الم

جب انوں نے ایک آگ دکھی تو انوں نے اپنے گرداوں سے کما کرتم

دمان تقرو - یس نے ایک آگ دیمی ہے ریس ادھرمانا ہوں ) شایدیں

تهارے پیے ایک شعلہ (یا انگارا ) ہے آؤں ما ( اگر آگ تک مذہبی پہنچ سکو

تر) آگ کے قرب پہنے کریں ماسستہ ہی یا اوں دمجھ منزل مقدود کی طرف

ہں (جملرمفات حمیدہ سے دہمتصف ہے)۔

يروره راه سوك كاموره ب ذاكر خداكو كيص بهجاناً بيدكد خداسيد اس كسف موكى كا تصديك كيا ما داب بايا ما داب كرسوك ين ايك جن بدا بوماتى بحرس معمم بوتلب كديد الله ك

إلى وَهَلَ أَتَمَكَ حَدْيثُ مُوسِي الراس الراس كيا بولي دك اوال كن خريتي ب-(انبياء عليبرانسلام كى جرعيادت وررماضت كو ديم كركفارطعن كريت بهي وي تران كي في محتمم حیات ، سرتا سرتسکین ہے نرمیت اور را وسلوک رمیل کرمونی علیدالسلام فیرجس استقامت سے كام كيا انين اس كا اجر اس عدنياده عطاروا كليم الشدخ بروي تنسي الشدكاكلام سنا)

ان لوگوں کو موسلی علیال کے اواقعہ یا و دلائیے

إذْ سَمْ أَنَا سُمَا فَقَالَ لِا هُمِلِهِ امْكُثُوْلَا نِيَّ أَنْسُتُ نَأَرُّلُكُ إِنَّ أَنْسُتُ نَأَرُّلُكُ إِنَّ ٳؾؽؙڴؙۄٞڡۣٞڹۿٳؠڡؘۜۺؚٳۅٛٳڿۘڰ عَلَى التَّارِهُ لَّ ي ٥

ٱللهُ كَالْهَ إِنَّا لَهُ وَكُولُوا لَكُونُمَا الْمُونَمَاءُ

فَكُمَّا أَتُهَا نُودِي لِيمُولِي ٥

بعرجب اس داگ، كے باس بينچ توا دازا في سام رائى بيثك بيري تمادارب بوريس ديرمقام ادب سيءتم ابين جوتيا آروالو-

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعُ نَعْلَمُ لَكُ

آیت نمبر (۱۰) داخروں ہواکر حضرت موسی علیدالسلام کمی سال حضوت شعیب علیدالسلام کے ماتھ دہضے معدایی لی فی کو زخست کرا کے بکروں کے سائة مدن سے مصری جانب روار جوئے - اور مامست مجول محفہ - مردی کا زمانہ تقا ، مات کو لی لودود وہ کی تعلیقت ہوئی سائٹے اگ نظراً في أب ادحركو رسع - دو أك دريق الله كالور ملال تقا ،جب اس سه نزديك ، بوسة قود يجعاكم ايك درخت ين إك في بولي بيء-المحرجى تدرو ترسي درخت مرميز دشا داب ، وتاب رجب موئ لك جاتے بين ده قريب آبت مسى عديدالسلام بول بول اس ك ون در در برناماليد در وسوك ريك والدويرب الارتباع الدوير والدوير والدوير والدوير والدوير والدوير والم اس كى ون برستا ب د در عقية مال اللي بياكي نارس كيفيت ودرود ب مسلك بين يطيع ال بيد عير عمال - بول يول العشق فنس دنفسانیت سے اسال کو ماک وصاف کرتی جاتی ہے اس لنداس کی تخصیت ، اس کی انفوادیت اور غیایاں جوتی جاتی ہے - عزمز ہوسی عليداسلام سن مرجاكد مديني آسنة وين مدين بوكر آسك راحور كا مصنيت مومي اوحريشط ومست النيسف ال ك بوي كوال ك بايسمطر شعید کے یاس بنیا دیا اور سالک کے سلوک کے فیض سے ال سک اہل کو مورم ند ماکھا۔

داچنمائی بل حاسش ۔

إِنَّكَ بِأَلُولُوالْمُ لَكُنِّسِ طُوعِي بِينَ مَ طِي كَمَ مَوْنِ كَامَوْنِ وَادِي مِن بِرِ-

وَ أَنَا أَخْتُ أَوْتُكُ فَأَسْتَحِمْ لِمُلَ اورس خَمْ كُوسْتَب فرايا (نبوت كريا انتاب كرايا جه ابن جمَّ تم كويلے وہ سننتے رہو ۔ يۇخى

> (بعدادت سے تم نے آگ دیمی اب ہم نے سماعت بھی کول دی جو ہم تم سے کہیں وہ سنتے رتز وى صرف نى سنتاب - ان روحانى كيفيات سد الى كوفرازا مالكب )

الله تعالى كلام فرمالا ب اورموسى عليه السلام تحريب كرية أوازكها وسيدة ربى بعد ارشاد بوتا ہے کہ یں تیرے ادبر ہوں تیرے ما تھ ، موں تیرے ملمنے ، موں تیرے بیچیے ، موں ادر تیری جان سے نیا دہ تھے مے نزدیک ہوں ، غرض آب نے سر بن موسے یہ آوازسنی ۔

اِتَّنِينَ ٱنَاللَّهُ لِإِلٰهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا أَنَا بي تنك بين بي الله بيون يمير سي سواكو في معبود نهين بين ميري بي عباد کرو(مجھی میں گم ہو ماؤ ؟ اینا اختیار محبور دو) ادرمری یاد کے لیے نساز فاغتذني وأقيم الصالوة لِذِكْرِيُ۞

> سالك سوك يس بوتوايك دقت منرور آنا بكدره صاحب وقت بوجانا بده مرقع يميي بوئي ہے ، الندکے حکم سے ملتی ہے۔ جب فنائیت طاری ہوتی ہے حقائق کھینے لگتے ہیں ۔ موم جس حقیقت پر ايمان لاياتقا أكلمول سددكيولياب- ين انقين كامقام ماصل بوتاب -

> > انَّ السَّاعَةُ أَتُكُوُّ أَكُادُ ٱخْفِيْهَالِتُجْزِىكُلُّ نَفْسِ بِمَاتَسُعِي ﴿

> > > فتردي

فَلايَصْلَ تَلْكَعَنْهَامِنْ كَلَّ يُؤْمِنُ بِهَاوَاتَّبَعَ هَوْمَهُ

بدائك قيامت آخ والى ب يس اسد يوشده ركهنا يا بتابون تاكر (ال رون برخص این کوششوں کا بدلہ یائے ( اسے اس کے اعمال کی جراؤاں کے سلوك كانعام مل جائ رجنت كا أنتظار بوتو انتظار كرنا يراباب التدكي عبادت ہوتوالٹریسیں مل حالاہے )۔

پس د دکیھوخیال رکھناکہ ) کہیں وہ خض جواس (قیامت) پرا ای نہیں کھتا اوراینی خواجش کاپروسیتم کواس (راوت )سے ردک مزوسے - سوتم بلاک موجاد اجب ایمان ، جو دین کی بنیادہے مترازل موجا آہے توعمارت گرماتی ہے اس کی حفاظت منروری ہے ) ۔

احکامات کے بعد دلجونی کی جاتی ہے اور عنایات سے نوازا جاتا ہے

آیت نمر (۱۲) = طوی = ده مقام به جرجریه نامسینای کومسیناک دامن می دانع ب-

444

ولیسی ۱۶ اوراے مرسی میتمهارے داہنے انتقین کیاہے۔

الشر تعالیٰ کاسوال فرما ما موسی کی د بحرائی کے لیے تھا بات کرنے کا موقع وینا ہے۔

> ۔ موٹی طیالسلام نے لاٹھی کے مسب فوائدگٹوادیے برعام طورپراس سے حامل ہو <u>سکتے تھے</u> لیکن اسی عام لاٹھی سے معجزائد کیفیات و افرات نا امرکرنے کا کلم ہوروا ہے۔

فرمايا كم موشى اس كورزمين بر، بيعينك دو-

فَالْقَاهِ الْفَالْهِ كَنْ الْعَلَيْدِ فَ سِرَاسُول فِلْ كَرِينِ كَدِياتُوووووْتَا براران بِيريا ـ

قَالُ حُدُّهُ هَا وَكُلِّ مَنْ فَعِيدُهُا ﴿ وَكُمْ نِولِيا الرِي كِيْرِ اورمِتْ دُرُوبِيمِ الرَّوَا عِلَى مِن مات بِارِثا

دی گے داسی کل وصورت میں کردیں گے جس میں وہ تقی)

دگویایداشا ده می کردیاگیا کرفض کوجب ک قابس دهووه لاشی بینجال پیرواازد این جانا بید

- وَاضْمُحْدِيدُ لَكُلِلْ جَنَاجِكَ اور رمنى زرا ابن ش من ابنا نام ورباؤ در كيور ، وه بغيرى بيارى كم تَخْرِجَ وَبِهُ مِنَا أَعْرَفُ عَلَيْرِ سُوْءٍ مندر بِكِمَا بوا بطل كاند وسرى نشان بولى -برير عرف المراجع المرا

پیسب اس سلیے ہے

٣٣٠ لِنُرُيكَ وَنُ الْمِينَا الْكُنُرُاءِ فَي عَلَى الدَّبِمَ مَ كُوانِي رُى رُى نتانيان وهائين -

۲۲ بینج اِلْدُهْبُ اِلْ فِیْمُونَ اِلْنَهُ طَعُونَ اِلْنَهُ طَعُونَ اِللَّهُ طَعُونَ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ به زاكم بولگ اویت مین میضندین ان لونكالویدا صاس دید كیم مغیر بناكر بهجا گذابون) -

دوسرارکوغ

حصرت مولئ دست بدعا ہو جاتے ہیں دُعاقبول ہوتی ہے اورلیف مش پر رواء ہوتے ہیں۔

قبول کی گئی اتم کو ملاجوتم نے مانگا)۔

منزله

لمولى ن

اور المدرسين اس سے قبل مجی) ہم نے بیک بارتم پا ور مجی احسان کمانتا۔

ا څرې لا اخري ل

جب بم نے تمهادی مال کو ده بات الهام کی جس کا الهام مناسب تھا۔

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْخِي ﴿

اس کے دل میں ایک تدمیرڈالی وہ ریخی ۔ جوج میں سر ایس ایس ایس کر اس کا ایس کا کا ایس کا کا ای

آن اقْلِن فِيْدِ فِى التَّا اَبُوْتِ فَاقْلِ فِيْدِ فِي الْدِيَّةِ فَلْمُلْقِهِ الْكِمُّ بِالسَّارِ طِل يَاكُنْكُ عُدُوُ بِّنْ وَعَدُوَّلَهُ \* وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحْبَةً تَّ وَقِيْقٌ فَوْلِتُصْنَعَ عَلَيْكَ

کرات (مینی اپنے بچر موئی کو) ایک مشدون میں رکھو بھراسے دریا میں ڈال دو- بچر دریا اس کو کرارسے سے لگا دیا قرار کو دو جھش ) اختلا ہے ج براہمی وشن ہے اور اس کا بھی دشش ہے - اور (میں نے اے نومی بھیسسہ تماری حفاظت کا بیر سان کو کر کی میں سے تم پر این طون سے (ایک ایسی) مجمعہ ڈال دی دکر بود کچھتا محب کرتا ہا اس کیے علیا ، تاکر قم سری گرافی میں

> محتبة هِ ﴿ عَلَيْنِي ٥ُ

ے حنت مرسیٰ فرعون کے گھر پیسنچ گئے لیکن ہاں کا دل بے قرارتھا، اللّٰہ نے اس کا مجمال تھا ؟ یہ سربر مبوع مرت

يرورسش مادُ -

فرمایا حس کا ذکر آگھے آتا ہے۔

جب تمهاری بس (فزنون کے پیال ) مُشین پھرکت کملیں کیا ہیں تم کواس (اور ت کا پر دوراج اسے ایچی طرح پالے (اس طرح مری علیہ السلام کی اس وہاں بہنچیں ادوال کی پروش ان کے ذمتہ ہوئی 'برنس (اس طرح) ، ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پنچا ویا تاکہ اس کی آنمیس شندی ہوں اور خمگیں مذہ ہو۔ اور (اے موکل وہ بھی احسان یا وکر وجب تمسے منصریں ایک شخص کومکا ما ما او وہ مرگ یا تم نے ایک آدی کو مار والا محربیم سے تم کو اس تم سے بھی نجات دی دعیں برنم کر اعتراد ما وہ کو ار والا محربیم سے تم کو اس تم سے بھی نجات دی إِذْتَكُونِكُ الْحُدَّكُ فَتَقُوْلُ هَلُ ادْلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكُفُ لُكُ فَ فَهَ جَمُنْكُ إِلَى الْمِتْكَ كُنْتَقَى عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَتَلْتَ نَفُسًا فَنَجُنِيْكَ مِنَ الْغَيِّر وَفَتَنَاكُ فَتُونًا لِلْهِ فَكِينَ ثَبَ

گیت نمبر (۳۹) صنبت موکانگی بیدانش که دقت بخویس خیرشیش کی کار کار مریشیوندین دکسد ایسان اثامید با برخان کار باکت که ندال کا به صنبه برگاه بیانپر فروی سنه کار مسال مریشیون کامبر زاد او باید با حداد می حدث توثیر با بیشه که ای اند می افزان می سامد کند بر با ایم بردار که معامدان بین که کدره بین داران دم اس کی حدادت کاسان خدارین کله و می می دان و یک میان سدن فروی این که معامد که زارت میچاجهان این کی بیری هزش بهربید بند و خداری و در تعیین ان کوانها بیا اور فروی که اجازت که کهیشه کام شالا که

الغريزيال وحفرت بولئ مصري مدين كى طوث دواد بورك الشرتعا الين ان کے نعل کومعات ہی نہیں کہا بلد ایک مغیر کے پاس بہنچا کر ان کی ذہنی اور رومان تربیت کا انتظام کیا ) اور بم ائتماری خوب خوب آزمائش کی ( تم اس من پورے اترے ) محرتم كئ سال إلى مدن من تقيرے رہے ( اور مدين سے نکل کرداستہ تعبوے) کھراے موسی تم ایک دقت ِفاص پر بیاں بہسینے (منعسب دمالت يرفائز بوشے) سِنِينَ فِي آهُلِ مَدْيَنَ لَا تُسَحَّر جِئْتَ عَلَىٰ قُلَ رِيتُمُوسِي

يسب الشركاكرم تفا الشرجع اينا بناك اور زبيت ميدي بنده بنده سيد

وَاصْطَنَعْتُكُ لِنَفْسِي خَ

اورس نے تم کولینے واسطے بنایا ہے واپنے کام کے لیے سیدا کیا ہے۔ ماڈ اوراسی کام کرانجام دو)۔

إِذْهُ فُ أَنْتُ وَأَخُولُ بِأَلِينِي وَلاتَنِيَا فِي ذِكْيِي يُ

تم اورتمها را بهائی و ونول میری نشانیاں سے کرماؤ اور در کیمون تم وونول میری بادی*م مشمستی نیرکزنا به* 

٣٣- إِذْهُمَا إِلَى فِي عُوْنَ إِنَّا لَا طَعْعَ اللَّهِ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَنَا لَعَالِكُ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تم دونوں فرعون کے یاس جا ذبیشک زہ بہت سرکش ہوگیا ہے۔

ىكى كەرۇپىيى ن

سوتم دونوں اس سے نری دا ورسنجیدگی، سے بان کرنا شاید و نصیعت قبول کرے باد عذاب اللی سے ، ڈرجائے انشا پراس کے دل میں اللّٰہ کی یاد ہا اللّٰہ کاخوف بیدا ہی۔

قَالاَ مُرَبِّنَا أَنَّنَا غَيَافُكُ ذَيُفُرُطِ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَكُمْ فَي ٥ قَالَ لَا تَخَافَأُ إِنَّ بِي مَعَكُمُا

دونوں نے کہا اے ہمادے رب ہم ڈریتے ہیں کہ کمیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا زیادہ سرکشی نہ کرنے لگے ۔

> اَسْمُعُوارِي ٥ فَأْتِيهُ فَقُوْلًا إِنَّارَسُوْلِارَتِكَ <u>ۼؘٲۯڛڷڡؘۼڹٵڹڿٙٳۺۯٳٙۅؽڶؙؖؖؖ</u>ڵ

فرماياتم مت ڈرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں میں سنتا ہوں اور دکھیتا ہوں رہو کچھ وہ کیے گا اور جوحالات بیش آئیں گے میں سے باخبر ہوں)۔

> وَلَاتُعُذِّ بُهُمْ قُدْ قُلْمِ مُنْكَ بِأَيْدٍ مِنْ تَبِكُ وَالسَّالُمُ عَلَى

بس اس كے پاس جاؤ كھراس سے كموكم م دونون نمادے باس تمارے ب كر بيم المرائل كو بمارس ما تو اور ان كو تکلیفیں مزدو (ان کو اپنی ذال ترین غلای سے آزاد کرکے ہمارے ساتھ کروکہ جال جا بیں جلے مائیں اوران پڑللم منہ ڈھاؤ) بے ٹنگ ہم تمہارے یاس تمہار رك نشانال كرآئي اورجو مایت کی بات مان اے ( ایمان اے کے اسی پرسلامتی ہے ۔

مَنِ التَّبُعُ الْهُلٰى ٥ ر گویا حصنرت موسٰی علیال لام کابنی اسرائیل کی آزادی کے متعلق پبلاہی سوال فرعون کو الشاور

اس کے دسولوں برایمان لانے کی وثرت تقی جے اسلیم کرنے پرسلامتی کا وحدہ برا)

اِتَاقَدُ أُوْرِى إِلَيْنَا ٱلرَّالُعِدُابَ (موشی کو بیچی کم ہوا کہ فرعون سے کسی ہے شک بمادے یاس دحی آئی ہے کرد الله کا) عذاب اس بر بے جرد اللہ اوراس کے دسولوں کے فرمان کو ) عَلِي مَنُ كُنَّ كَ وَتُولِّي ٥ جھٹلائے اور روگر دائی کی ہے ۔

> حنرت برمنی علیالسلام فرعون کے پاس گیٹےاور جس طرح ارشا د ہمواتھا اس کی تعمیل فرمانی ًا ور الشركا پيغام ببنچايا -

> > قَالُ فَكُنْ رَّئِكُمُ الْمُوْسِكِ

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي كَي ٱعْطُوحُكُ

شَيْءِ خَلْقَهُ ثُمَّهِ هَلَا يُ

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ

قَالَ عِلْمُهَاعِنُدَرَبِي فِي

كِتْبُ لَايَضِلُّ مَرِينَ وَكَا

منكلاق أنزل من التهاء ماءً الم

الأولان

(فریون نے کہا لیے مرشی تم وونوں کارب کون ہے جس کی طرف تم مجھے دیوت د سے کی جسادت کرتے ہیں۔

فرمایا بمارا رب وه سبے كرس نے برشے كواس كا وجود بخا عرلاس كى استعداد کے مطابق اس کی ) رہمانی کی و اس طرح حضرت موسیٰ نے اللہ کی دات کے

بجائے اس کےصفات کی طوف فرعون کومتوج کیا کہ انسان ہی جوسکتاہے)۔ دفرمون سنے) کہا اچھا پہلی قوموں کا کمیا حال ہوا (جنموں سنے تمہاد سے خدا کو

نرما العِنى بم سے بيل بى تولوگ اللہ كونرمائتے تقے آخران بركيا گرزى -فرمایاس کا علم میرسد بردردگار کے پایس (اس کی) کماب دلوح محفوظ بیں سیص

(اورمیں یہ مانتا ہوں کہ) میرادب مربکتامے دبھولتاہے۔

کِشُکی کے جوکھ بھی ہوا اس کا حرف ترف نہ صرف اس کے علم میں ہے ، ملک مخسسر پر ہی کھی محفوظ ہے۔ اس کی **زات** 

وہ بیعض سے تمارے واسطے زمین کوجمھونا بنادیا رجس پر بلاکسی پریشانی کے ٥٥- الله ي جَعَلُ لَكُوالْارْضَ مَهْدًاوَسَلَكَ لَكُمْ فِهُمَّا

ملتے تورتے ہو) اور اس میں تهادسے الك ملت دوسرى مكرمانيونيا سع عبى تك پينيف كے) دائے راوية اور (تمارى حيات كے سامان فرائم كيمين ) أسمان سه يانى برساياريس الشرتعالى فرماناسيدكر) بم ف ( اس

منزله

فَا تُحْرِجُنَا بِهَ أَزُو الْجَسَامِّ فَ ﴿ عَلَى اس دنين عرم طرح الله كَانات كَوْنْ عِيدا كَار

تَبَاتٍ شَكَّىٰ تَبَاتٍ شَكَّىٰ O

زاکر، تم کھاؤ دیمیر، اورا پنے مرشیوں کو جراؤ اور جاری دی ہو ٹی فعمترت استفادہ کو ، بے شک اس رنظام عالم، میں مقل والوں کے مشیرٹری خشانساں ہیں۔

٥٠- كُتُوْا وَارْعَوْا الْعَامَكُمُوْ إِنَّ فِي غُمْ ذَلِكَ لايْتِ لِا وَلِيالنَّاهُمَى ثَ

صفرت موسی نے دولت پر بیضنے ہوئے دولوں کو ادیت ہی سے حیات بھن ابزاء کی طرف توجر کرکے اس کی نظریں خالق کائنات کی مقدرت وحکمت کی طرف تھیزا جا این تاکہ اگر داتھی اس پی عقل ادر بھیرت ہے تو ان کھئی ہوئی نشائیز وں سے خالق کائنات کے دوجو دکرتسیم کرے بیس تال مرکزے گا۔

تىيسرا ركوع

انداز تعلیم ہیں ہے کرجس بات کو سمجھایا جائے اس کے ان گوشوں کو بھی اجا گرکیا جائے جس سے ذہن یس بالیدگی اود نعمیش ردصت بدا ہو ، حقائق کھلیں ۔

گذشتہ ایت میں بنایا گیا تھا کریہ زمین کافرش اندگا تطیب ، اس پر اس کے پانے کی دائیں ایس جب بارش محمت بی ترمین کافرش اندگا تطیب و برمادی کو جو گراس کی طون ایس جب بارش محمت برق برج جس سے سرمیزی اور نااوالی نے اور اس نومی اور نااور اس زمین پر زندگی بسر کرکے لینے لیے ایک راست معنین کرنا ، محرمزا ہے - اور آخریں اس کو الذک سامنے ماصفر ہونا ہے - الشر استخدار کی مارش کی فاص عالمیات کا بران ہے ۔ جدعود مام بین معروض کے تیں - یہ الشر کی کاری ہے المان کی کونورے پڑھا جائے وافشان الشرع فور کے تیں اس کر کے کونورے پڑھا جائے وافشان الشرع فور کے تینی اس کر کے کونورے پڑھا جائے وافشان الشرع فور کے تینی اس کر کے کونورے پڑھا جائے وافشان الشرع فور کے تینی اس کی کہ تی ہے السر کاری کی کونورے پڑھا جائے وافشان الشرع فور کے تینی اس کی کہ تین ہے الدی کی کرتا ہے کہ بات کی کہ کے کہ کی کی کرتا ہے کہ بات کے اس کرتا ہے کہ کی کرتا ہے کہ بات کی کرتا ہے کہ بات کی کرتا ہے کہ کہ کار کرتا ہے کہ کہ کہ کرتا ہے کہ مان کی کرتا ہے کہ کہ کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کرتا ہے کہ کہ کہ کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کہ کہ کرتا ہے کہ کہ کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کہ کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کر

فار به المرافزة المر

(اور الله کافران ہے کہ) ہم ہی نے تم کو اسی دزمین) میں سے پیداکیا اوّ اسی می تم کو داہی نے بابنی کے رقم خاک ہر تاریخاک میں مل جاؤگے) دور اسی سے ہم ، بالّا فرن تم کو مجرود وارد لکا لیس کے دمجرتم اللہ کے سامنے ماصر بیسگے۔

بهتر ہے کم افسان دنیامیں رہ کراہی حقیقت اورا پیے نفس کو مجھے تاکہ جب اس کی طرف لوٹے توسرخرو جائے ، اور مسرخرو نکلے۔

، - وَلَقَلْ أَرْمِينَا أَكُلْ مِي اللهِ الله

مـنزل ہم

د کھانامناسب تقا) دکھا دی (عصا اور پدہینا کا سامعجزہ جواس کی آنکھور د کے سامنے تھا۔جس کو وہ بھی حیرت اور دہشت سے دیمیقنا اور اس کے جاد وگر بھی۔ اس کی نظر تخلیق کی طرف مائل کی ٹئیں کہ زمین ، آسمان ، بارش ، زندگ يرسب السُّدى قدرت وحكمت سهى كيل ايك ذى نهم كے ليے يرسب اللَّد كا اعجازے - عیرا خرت کی طرف بھی فرعون کوئتوجر کیا گیا ) لیکن اس سے رسب تحميم المجتلاما اور (مرحقيقت كا) انكاركيا -

#### بولا تو يه بولا

قَالَ أَجِعُتُنَا لِتُخْرِجَنَا مِرْ أَرْضِنَا بسِحُركِ لِلْمُوْسَى ۞

فَكُنَا أُتِينَتُكَ بِسِحْرِمِتُ لِهِ فَاجْعَالُ بِينَا وَيُنْكُ مُوْعِكًا لانخلفُه عَنْ وَكُلَّ أَنْتَ مُكِمانًا سُوى

قَالَ مُوْعِدُ كُوْيُومُ الزِّنْ نَهِ وَأَنْ تُبُحِثُكُمُ النَّاسُ ضُحَّةً )

بررا ، در و مربر سرور فتولی فرغون فجمع کس لا ئُكَرَاثِي ٥

قَالَ لَهُمْ مُولِى وَبُلِكُمُ لَا تَفْتُرُوا عَلَى اللهِ كَذِيًّا فَيُسْجِتَكُمُ بعَدَابُ وَقُدُخَابُكِنِ افْتُرْحِي

کینے لگا کراے موسی کیا تم ہمادے ماس اس ملے آئے ہوکہ ہمادے وطن سے ہم کوا سے جا دواکے زور) سے کال باسرکرو۔

ترہم بھی تمہارے مقابلہ میں ایک ایسا ہی مادولائیں گے بیں (اس بحث کو ختم کروا در مقابله کے لیے) ہمارے اور اینے درمیان ایک و تت کا تعین کر لوكو خن كے خلاف ندجم كريں مذتم كرد ايك بموار ميدان ميں ديد مقابلہ جو كه سب دېكوسكىن ) پە

( حضرت موسی عظنے ) فرمایا کہتم سے تممارے جش کے دن کا وعدہ مطار ہا اس دن سب بی جمع ہوتے ہیں) اور پر (انتظام بھی کرلو) کرلوگ دن جرامے عع برجائين ١ تاكم برخض يدمقابد إيني أنكفول عد ديكي اور حقائق روز روش کی طرح ظاہر ہوں )

یں فرعون دالیں گیا بھر زنمام تدابیر کسل کرکے اور مشیروں اور ساحروں کو بلاک البین جمله کمر وفریب ( کے سامان ) کوجمع کرنا شروع کیا اور تعیر وعب دہ کے مطابق میدان میں) کیا۔

موسی عن (تمام ساحروں اوم مع کومخاطب کرکے) ان سے کہا، خرابی ہے تم رِيتم السَّدرِيمُ وسَنْ بَاندِهوكِ (ابنى جالبازيول كوحقيقت نربَّنا وَ اگرتم البين اس باطل سحیصے اور لوگوں کو دعوکہ ویضے سے از سر آنے اور اسٹداور اس کے رسول برايمان ندلات تو)كيس وه العني الله تم كواين مذاب وملاك بي ندكرف

اورجس من بحبي (الشدير) مجوث تراشا ويي نامراد بوا-

موسى عديد اسلام كى حق كونى اور قوت إيمانى ف عباد وگروسيس ميمان يداكرويا سويض كل يد جادوگر کا انداز کلام نمیں ہوسکتا، وہ مبائے تھے کہ مبادوصرف نظر بندی ہے۔ مبادوکسی شے کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا ، موسیٰ کے قول کی صداقت نے ان کوعجیب اجھیں ہیں ڈال دیا آئیں میں سرگوشیاں کیں ۔

فتنازغوا أمرهم كنهم یں دہ اپنی دائے میں باہم اختلاف کرنے لگے اور چکے چیکے مشورے وَ أَسَمُّ والنَّحْوى ٥

ا در آخر فرعون کے دیدر سے متا تر ہو کر فرعون کی جماعت سے یوں مفاطب ہوئے۔

والدائك بدوول جادو كريس ماجت بي كراية جادو (كرورب تم كوتمهادس مك سے نكال دي اور تمهاري اجھي خاصى روايات ( تعينى تماری تهذیب اور شائست رسوات کواس مرزمین سے) نیست و نابود

قَالُوُّلِانُ هُلْبِن كَسْجِـرْن م در در و هجر سعد يريدل ن ان يخرجه بير الصيكم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهُبَا بِطَيْ يُقَتِّكُو

الْمُثْلِي ٥

مادوگروں نے طے کیا کہ آج پری پوری قرت اور پری آن بان کے ساتھ اس سے حریف کا مفابليركها حايثه اوركهاكمه

فَأَجِيعُوا لَكُذَكُونُ هُاعُتُوا یس این جمله تدا برکمل کرنو بهرقطار مانده کر آوُ، ﴿ دِفْعَةُ اور ایک ساخة حمله کرد تاکہ حراف کے قدم اکھڑ جائیں ) اور ۱ ایسا کرنا اس لیے صروری ہے کہا اج وہی کامیاب (وکامران) ہے جوفالب آئے۔

صَفًّا ﴾ وَقُلْ أَفْلَحُ الْكُوْمُ مِن اسْتَعْلَىٰ ن

ور ایس میں ایک دوسرے کی ہمت بندھارہے تق فرعون کو نوش کرنے کے بیے اوری تیاری ہے آئے تقے لیکن ان کے دل میں برخیال آجا کا کھا کہ توسی علیہ انسلام جادوگر نہیں یہ تصور غیر خوری طور پر ساحروں کو مرسیٰ ملیہ السلام کے ادب رمجبور کرتا تھا ، جیائی بہاں بھی وہ موسیٰ علیہ السلام سے یوں

قَالُوْالِمُوْمِينِي إِمِّاآنُ تُلْقِيَ وہ بولے لئے موسٰی یا تواہب (ابنا جا دو) ڈالیں یا (ابنا سحسر) ڈالنے والے وَالْمُأَ أَنْ تَكُونُ إِذَا كُلُونَ الْوَلَ مَنْ بيلے ہم ہوں ؟ -

آُنْقٰی ٥

ماحروں نے بور پخسر کا ادب کما اس کا بدلہ اللہ نے انہیں دیا۔

قَالَ بَلْ ٱلْقُوْا ۚ فَاذَاحِمَا لُهُمْ وعصيمهم مختيل الدون سِحْي هِمُ أَنَّهَا تَسْعَى ﴿

موسى جادوگرنه منقع انهيل كلطنكا گز دامعجزه اورسح مين فرق كيسيمعلوم بمو كا بظاهر بيلاتشمال اوررسال بھی سانب بن گٹی ہیں۔

قُلْنَا كَا تَخْفُ إِنَّكَ أَنْتَ

فَاوْجُس وْنَفْسِه خِفْتُرُمُوسُونَ يربني في الينولي دايك طرح كا ورمسوس كيا-

ول دکھائی دیے لگیں جیسے ادھرادمر دوڑ دی ہیں ۔

بم نے کماکہ تم طعبراؤنسیں ظاہری ڈھکوسلوں سے متردوز ہو) بقیناً تم ہی غالب رہوگے ۔ اسو نظروں کو مناز کر رہا ہے بعجز ہ دلوں می گھر کم جائیگا )۔

( موسیٰ سنے ) کہانہیں تم ہی ڈالو، بس ( جیسے ہی انہوں نے اپنی دسیاں ڈالیں ) وہ رسیاں اور لاتھیاں ان کے جادو کے زورسے (موسیٰ کو بھی)

اور (اسے موسیٰ) جوتمهارے دامنے الحقیس اعصا) سے وہ ڈال دوروہ ان كابنايا جوا فريب نكل جلت كا ١ اور) جو كمير انبول نظ (سوانگ) بنايا ب ده مادوگروں کا (عام ) فریب ہے (سین نظربندی کرے کھی کا کھے دھاتے یں) اور مادو گرجهاں بھی حکے نلاح نہیں باتا۔

وَٱنْقِ مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفُ مَاصِبُعُوا التَّمَاصِبُعُواكُ وُ المجرو ولايفلخ الساحركيث

الكفلان

الغرض وملى نے عصا ڈالا جوسب دسوں اورلاٹھیوں کو کُل گیا، عا دوگرسمچھ گئے کہ یہ جا دو نہیں موسکتا ہ محض اختٰہ کی قدرت سے ایسا ہوسکتا ہے۔

فَالْقَي السَّحَرَةُ سُحَكَالًا قَسَالُوٓ اللَّهِ عَلَيْهِ مِهِ الرَّهِ مِن كُلُّ الله عِلَى الله عَلَم الدون اوريش ك يرورد گارېرايمان لاستے ـ امَيّا بِرَبِّ هُمُونَ وَمُوسَى

> (ان باطل خدا ول و مجهورًا اوررب کے سامنے سربیجود موشے جوان برگزیرہ رسولوں کا خداہے۔ دیم بھو جب كب بغير مرايمان نزلاما جائے ايمان تحل نبين برتا)

> > ساحروں کے اس بلاترہ دایمان لانے پرفرعون کوغصر آیا ۔

بولاء تم اس پرایمان سے آئے بل اس کے کمیں تم کو داس کی اجاز دوں یقیناً دہ تمهارا بڑا دما دوگر) ہے ( رہ تمهارا استادی سے سے تم کوسم مکھابلہے۔ اس (تماری اس حرکت یر) میں صرورتمارے ایک طرف کے الت اور دوسری طرف کے یاڈل کاٹول گا اور تمییں تھجور کے تول برسولی حِرْهاوُل گا ١٥ر (تبتم كواين مماقت كابية چلے كا) تم مبان ليك كركس كا عذاب سخت اور دریاہے۔

قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَعْلَ أَنْ أَذُنَّ كُذُّ إِنَّهُ لِكُنْ ثُرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُ والسِّخُرَ ۚ فَكُلُّ فَطِّعَتَى اَنْدَىٰكُهُ وَٱرْحُلُكُهُمِّنْ خِلَافِ وَلَاصُلَّكُ فَيُ فَرِجُذُ وَعِمَالِنَّكُولُ وَلَتَعْلَمُنَّ أَتُنَّا أَشُكُّ عَلَى اللَّا

قَالُوْالَوْنِ تُؤْتِرُ لِيَعْلِي مَا كُمَّاءُ نَا

مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالَّذِي فَطَى نَا

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّهَا

تَقْضُو هٰنِ وَالْحَمْوُ قُولِكُوْنَا لُ

وَّ أَنْقِ نَ

مے مے کشف قلبی ہو مانا ہے میمرانسان کسی سے نہیں ڈرتا۔

وه بوالديم ان صاف دلائل ( اورنشانيون ) كم مقابله مين جوبم كول يك یں اورجس نے ہم کو بیدا کیا ہے داس کی قدرت کا ملرکے سامنے ) ہم تجھے (لعنی تیرے کہنے کو) ہرگز ترجی مزدں گے (تج ہے ڈرکر ہرگز صاف اور واضح دلائل ادر ایسے خالی حقیقی کو مزجھوڑیں گے ) یس تجھ کو تو کرنا ہے وہ کرگذر رة زباده سے زیادہ بم کو ماری تو ڈالے گا، تو حورے گا اسى دنسانی زندگی مس کولگا (مرنے کے بعدابدالآباد کی زندگی کے تیری رسانی نہیں جاراخیات وہاں ابنی رحمت سے نوازے گاں یہ

اور اے فرعون خربسمجھ لے کہ

مِم تواسِين رب يرايمان السفين اكدوه جمارك كنا وخش دس اورسمادوجو تولنے ہم سے زبرہتی کرایا ہے (وہ معاف فرا دسے) اور اللہ ہی ستہے بہتر ادر میشد اقی رہنے والاہ (وری سرشمت خروبقاسے - مزقر باتی رہے گاند تبرا عذاب ص يرتحو كونازي

اتَّهُ مُنْ تَأْتِ رُبُّهُ مُجْرِمًا بات یہ ہے کہ جو کو ٹی لینے دب کے حفور محم ، وکرحاصز ہو کا بس اس کے لیے ہمنمہ آیت بخر (۲) بعض مفسر ن سنز مبان کیلہے کرجب فرمون سے ساحرون کوموٹ تھے مقابلہ می بالما آنو انہوں نے کہا کہ ہم موٹ کا کوموٹا ہوا دیکھنا جاہتے

بی جنانچ آنهول سے دات کوموٹی طلیدانسلام کود کھیا کہ آپ مورہ میں اور محساسانی بنا ہوا حفاظت کر داہے ، مادوگر جانتے تنظ كرجب جادد كرم تنامية تواس كا جادد مو جالمبصيف الروح جالميد، انهون في فرون سع كما كرم مي كي بول حاد وكرنس - دعون نهانا اور انسي جادوير آماده كرسا -

إِنَّا أَمُنَّا بِرَبِّنَالِيغُفِي لَنَاخُطْلِنَا وما أكرهنا عكيهمز السيخر

اللهُ خَيْرٌ وَاللهُ عَالِمُ عَالِمٌ وَاللهُ عَالِمُ عَالِمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَاللهُ عَالِمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَاللهُ عَالِمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

منزل

ہے جس میں نہ وہ مربے گا اور زجیے گا (منطاب سے موت آئے گی زال کې زندگې کونۍ زندگې بوگې ـ

فَانَ لَهُ جَهُنَّمُ لَا سَهُوتُ فنفاؤكا تخلى

اور حواس کے ماس انمان نے کر حاضر ہوگان زیر عمل تھی کھے ہوں گے سپس یسی لوگ ہی جن کے لیے بلند درجات ہیں۔

وَمَنْ تَأْتِهِ مُؤْمِنًا قُدُعُلَ الطّلطت فَأُولَيْكَ لَهُمُ الدَّرَخْتُ الْعُلَىٰ نُ

(یعنی ہمیشدرسنے کے باغ جن کے نیجے نہرس روال ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہن گےاور براستنص کا بدلہ ہے جو ماک ہوا۔

جَنّْكُ عَلْنِ تَخْرِي مِرْ تَعْفِتِهَا أَكُمَ نُهُمُ خُلِدِينَ فِيهَا وَذُلِكَ غِ جَزَّوُامَنُ تَكُرُكُيْ أَ

یعنی فاسد من فا اور برے اخلاق سے پاک ہوکر ممل صالح میں آگریا۔ عمل صالح کے اجزاء نوکٹر نفس وتصفيهُ ماطن بس -

حوتھا رکورع

تقابد تنم بردا به موسئ كوفتح ونصريت حاصل بوئي ، فرعون ناكام ببوا اسسسندين يحي فلاح ال كامياني كاطرف توجه دلاني كُنُي، تاما كما كرحتنقي محيلاني كما بيييس كيه مقابله مين دنيا كي كوفي تكليف كوفيً حقیقت نہیں رکھتی عمل کے درصات ہیں ۔ نہی موقع ہے کہ تزکیرنفس اورتصفیۃ باطن امی عالم فالی می كراماحائ ، تاكد رصاف اللي اور ديدار اللي نصيب جو- دنها بمينند ربين كامقام نبين سوك بي أك جانا ترقی کو مسدد دکرنا ہے۔ موسلی کو حکم ہوتا ہے کہ اسرائیلیوں کو الے کرنگلو اور اللّذ کی قدرت ادر اس کی

نفيرت كينئ مظاهرے ديكيور

وَلَقِيلَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوْسَى لَا أَنْ أَسُى بِعِبَادِي كَافْسِ بِعِبَادِي كَافْسِ بُ لَهُ مُطِي يُقَافِي الْبَحْرِيكَسَّالْ لاَتَّغِنْ كُورُكُا وَ لَا تَخْتُنْهِي }

اور ہم نے موسیٰ کی طوف وحی کی کر دانوں دات میرے بندوں کونے د کرنگل) جاؤ ۔ کیس رحب را ہیں سمندریڑیے توعصا کو مانی پر مارنا اور ہمارے حکم سے ) ان کے بیے سمندر میں خشک رائستہ ما بینا۔ تم کونہ (فرعون کیے ) آیکڑلئے کا خوف ہوگا اور یذ اڈوینے کا) ڈر ایعنی انٹید کی تحت اور نصرت تمہار ہے سابخ بيتم ابني قوت سے نہيں الله كي قوت سے كام كررہے ہو، تم اپنے ارادىيكى نىس الله كارادىكة العربي -

بنده جب اینا اداده الله کے حوالم کردیتا ہے تواسے ایک قدرت عطام وتی ہے جب کا کوئی

مقابله نهی*ن کرسک*تا۔

ڬؘٲڬڹۘڰۿؙۮ۫ۯ۬ػٷڽؙڿۻؙٷۮؚ ڬۼؘۺؽٲؙڂڔٞٙٮڵڶؽڡؚٙڡٵ ڠٙۺؚؽٲؙڞؙ

چرفرنون نے اپنے نشکر دن کو نے کران کا بچپاکیا اسمند دیں دنیک رامتہ جس کے دووٰل طون پائی کے بھاڑ مخرکت بھی کے تاس پر موم کی علامیا کا قائد تو پارنگل گیا دیکس جوں ہی فرنون ادراس کا نشکر سمند کے بچپ آجی بیٹنچ یا ) تو سمند کے پائی نے ان کو ڈھانپ لیا جمعید گرھانپ لیا (دہ سمند میں طرق برسے ادر مکران میں کا بہ قائلہ تباہ دربیاد جوا) ۔

دنیایں بھی فرعون نے ان کو اپنے ساتھ ڈویاا ورا خرت میں بھی جمنم میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔

وَأَضَلَ فِرْعُونُ قُومًا و كَاللَّهُ وَكَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ و

اورینی اسرائیل براند تعالی نے بار ماکوم فرمایا ان احسانات کو یا دولا یا مباریا سے کروڈسکرگزار بنیں۔

اسے نمی امرائیں بے شک ہم سے تم کو تمہارے ڈنمن (فرنون ) سے نجات دی ادر ہم نے تم سے رہینی تمہار سے پنچیبرسے) کوہ طوری دارمئنی جائب آئے کا وعدہ کیا دکروہاں تیا م کر دو تم کو قرریت عطاق ترکی اور دوادی نیپرمیں ہم نے تم پر انمہارے کھانے کے بیٹے ، من وسلوی آنا دا۔ يَبَيْنَ إِسْرَاءِيْلَ قَدْ الْجَيْنِكُمُ قِنْ عَدُّوْكُمْ وَوْعَدُ نِكُمُ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمُنَ وَلَنَّالُنَا عَلَنْكُمُولُونَ وَالسَّلُوي ۞

### کیان احسانات کا پرحی نمیں کہ

چوپکیزه چیزی بیم نے تم کو دی میں ان ش سے کھاڈ ریپر ) در اس معامیس معدسے نہ بڑھو او مدود کے اندر ہی زند گل سر کرنا شکرگزاری ہے اور دیکھیو تم نیاد تی مذرکا ) در نے تم پرمیر مخصف باذل ہوگا اور تس پرمیر مخصف اترا قودہ (وقت ورمودانی کے فارس) بیرنگاگیا۔ ڬؙؙٷؖٳڝٛڟؾۣڹؾؚٵ۫ٙۯۯڬٛڬؙؙٛٛؠ۠ۅٙڵٳ ٮڟۼٛٳڣؽڡؚڡٚؽڿڷٷػؽؙؠؙٛٛػۼۻۑؽ۠ ۅؘڝؙٛؾڿڵڶڡڵؽؿۼڟۻؽؙۏؘڨؙڵ ۿٳؠ

اور بے شک میں ٹرا بخشنے والا ہوں اس کو جونو بر کرے اور ایان لانے اور نیک عمل کرے چھرا و دہارت ، ہر (قائم) رہے -

٨٠- دَانِ لَغُفَارُتِنَ نَابُ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُقُرًا لَهُ تَذَاءِ

حنرت مرسطة شوق بن برُسطة بيط كُنْه بجو سائل بهي نظيم ييجيد رو كُنْهُ ـ اللَّهُ تعالى نه زيايا :

ر وَمُا اَعْجَدُكُ عُرْفُو هِكُ لِمُوسِي لِي الْمُوسِينَ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ الله

م نزل ۴

( بونی نے ) کما وہ میرے نیچھے بلی اُر ہی ہے اور اے میرے رب میں تیری طرف جلدی ( ملدی) عاصر ہوا کہ قر راضی ہو۔ ٥٠- قَالَهُمْ اُوَكِّا عِلْمَانَةُ مُوَعَجِلُتُ اِلْيُكَ رَبِ لِتَرْضَى ۞

اشتباق میں بوسی علیاب لام وا کے بڑھ گے لیکن قوم کورامری نے برکا دیا

م - قَالَ فَاقَاقَلُ فَتَنَاقَوْمُكُمِكُمِنَ اللهِ اللهِ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ فَ اَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ

فَجُمُرُمُونَى إِلَى قَوْمِهُ غَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يُقَوْمِ الْوَيْعِيْنَ كُمْ رَبُّكُمُ وَعُمَّا أَحْسَنًا ۗ أَفَطَ اَلَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَحْدِينًا ۗ أَفَطَ اَلَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَحْرَارُدُ تُتُحْرَانَ يَحِلَّ عَلَيْكُمُ عَضَبُّ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخُلُفَتُ مُوقِعِينَ ٥

قَالُوْامَا ٱخْلَفْنَا مُوْعِدُكُ مِلْكِنَا وَلِكِنَا كُتِلْنَا ٱوُذَا رَّاصِّ نِنْ نِنْ اللَّهِ الْمُؤَدِّدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَٱخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَلًالَهُ خُوَارَّفَقَا أَوْاهَٰ لَا الهُكُمُّرِ وَالهُ مُوْسِي فَكْسِي قُ

(خدانے) فرایا کرتباری قوم کو تیم نے تمبارے بعدایک آزمائش میں ڈال دیا اند ان کوسا مری نے بہکا دیا ۔

میر در کی اپنی قوم کی طریت خصد میں جرے بوٹ (ان کی حالت پر) انسوس کرتے دائیں ہوئے - (ان کو بھڑے کی پرسٹش کرتے پایا قر اکدا میری قوم کیا تم سے تمارے پرور دکارے ایک انجیا دورہ دکریا مقا او کر کو حورے قریب قررت محطا ہوگی میچ تر تسے صعیر نہ ہوا ) کیا تم پر 1 میرے کو وطور پر چاہیس ٹن رہنے کی ) مدت طویل ہوگئی آج نے ہے ہے دورہ خلافی کی (اور انشر کی ناشکری پر خنسب نازل ہوا اس ہے تم ہے تھے ہے دورہ خلافی کی (اور انشر کی ناشکری پر

دہ پوسے ہم نے بودیدہ تم سے کیا تھا اس کے خلاف ہم نے اپنے اضیار سے کچھ دئیا گئیں ، ہم سے یہ بینے اضیار کی قیم کچھ دئیا گئیں ، ہم سے یہ بودی کی ) قیم کے دیوان سے کے دیوان کے دیوان کھیں کے دیوان ہورج (اس منافق) سامری سے بھی اکوئی میزاک دیوان کھیں ہورگ دائیں منافق) سامری سے بھی اکوئی میزال میں ، ڈال دی ۔

میران نے ان کے شے ایک بھیڑا بنا دیا وہ ایک تاب تھا جس سے گائے کی سی آب تھا جس سے گائے کی سی آداد نگلتی تھی ۔ موگی کا سی آداد نگلتی تھی مورے اور (بین) موٹی کا معبود ۔ موسیٰ تو بھی بیائے ، میٹنی موسی سے بعیول ہوئی کر مفا کی تلاش میں طور پر گئے ۔ مالا نکر مود تو م شیطانی آداز پر وطن کا دعوکہ کھا گئی تھی ۔ سوک میں خطرات شیطانی سے ہرتری ہم استعمالی سے مرتری ہے۔ اس کا طریقتر بی کا اتباری اور الندگی ومست پر نظر رکھنا ہے ) ۔ اور الندگی ومست پر نظر رکھنا ہے ) ۔ اور الندگی ومست پر نظر رکھنا ہے ) ۔

اگر نوم ذراسمج سے کام لیتی تواسی شیطانی حکت سے اس طرح متا تزیز ہوتی۔

بجلاكيا وه (انني بات) نهس مجھتے بختے كروہ ( وُجانبر انهيں كسى بات كا ) نر توجاب دے سکتا ہے اور نر رکسی قسم کا ) انہیں نفع نیقصان بینیا نے کی قدرت

فَوْلًا أُو لَا يُمْلِكُ لَهُ مُرْضَمًّا عُج وَّلانَفْعًا حُ

ٳ ؙڡؘؙڵٳؽڒۏٛڹۘٲڵٳ*ؽۯڿؚۘٷ*ٳڵؽۿ؎ٛڔ

بانجوال ركورع

صفت وی ا و قوم سربسورت محموی دریافت مال کرنے کے بعد سیلے اردن علیه انسلام سے برسش کی، تھر سامری سے این مجھڑے کے متعلق سوال کیا اورجس طرح اس نے لوگوں کو دھوکا دیا تھا ا<sup>ا</sup>س سے قوم کو باخركيا ـ سامري عذاب مين متلاجوا اس طرح ركوع مين اس دا قعد كاسياختم جوا اور محيرانهي بنيادى عقائد کوقلوب میں دائن کی مبارہا ہے جن برسیرت کی تعمیر اور حیات ابدی کی فلاح کا وارو مدار سے یعنی توحید رسالت اورانوت -

اورب شک بارون نے بہلے ہی (ان کو محصوب کی بیش سے مع کیا تھا) ان ہے کہا تھا، اےمیری قوم تم تواس ہے نتندیں پڑگئے ہو، ادر ( درا محجو تو ) تمهارارب تورحن ہے ( سرميرارب كيسے بوسكتاہے ) بس تم ميرى بروى كرواورميراحكم مالؤب

وَلَقِدُ قِالَ لَهُوهُ هُمُ وَ مُ مِنْ قَدْلُ يْقُوْمِ إِنَّهَا فُتِنْتُكُمْ بِهُ وَإِنَّ رَيِّكُمُ الرِّحْمِنُ فَأَتَّبِعُونِي وَ أَطِيْعُوا أَمْرِي 0

ا نہوں نے کمادالے ہارون میم نواسی دہچھڑے کی بیتش اپر جے دہیں گے جب یک کرمزشی میر ہمارے پاس والیں مذاہمیں۔

قَالُوْالَنْ نَابُرُحُ عَلَيْهِ عَكِيفٍ أَن حَتَّى يُرْجِعَ إِلَيْنَا مُوْسِي نَ

چنا خ جب موسی علیالسلام والیس آئے وائوں نے لیے بھائی ارون سے استفسار حال کی ۔

قَالَ يُهُرُونُ مَامَنَعَكَ إِذُ (موسی ان کا اسے ارون جبتم نے ان کو گراہ بوتے و کیما تو تم کو کیا امرمانع ببوا

رائدة مُدرِّدُهُ مِنْ الْمُرْكُمُ الْمُ

كتم ميرے بيچھے علے مائے ، توكياتم فيميرے مكركے فلاف كيا بينى اگراننوں نے نمهادا کہنا نر مانا تھا توتم ان کوجھوڈ کرمیرے یاس آجانے)۔

قَالَ يَكْنُؤُمُّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْكِيْتُ وَلَا بِرَأْسِي إِنَّ خَشِيْتُ أَنْ

ده بوالے اسے میرے ماں جائے ربحانی مجھ کومور والزام قرار مدواور)میری دادهی اورمیرے مرکبے بالوں کو مذیکر و -مجھے توبیہ اندلینٹہ ہواکہ ( اگرمیں ان ط فی

ؿڡؙؙۅٛڷڡؙ؆ٛۛڡ۬ؾۘڹؽؗؽۘڹؿٙٳؽۯؖٳؽؗۯ ۅؙڵۿڒۯڡؙٛٛٛڹڠۅٛڸٛ۞

کوچیودکرفلوں تی تم یہ دنہوکہ تم سے اکبیچوب میں نفوقہ ڈال دیا کمچ کولے کریساں آسکنے اور بھنوں کو وہاں مجیوڈ دیا ، اور سری فسیست کویاد مدد کھا۔ (اس ہے میں سے میں ہمتر جھا کہ حق الامکان ان کومجر کی طور پر مجھا آ دہول اور تمہا دا انتظار کروں ، ۔ انتظار کروں ، ۔

# ب دوشی علیالسلام مسامری سےمخاطب پروئے :

هه- قَالَ فَمَا خَطْبُكَ لِمَا مِرِيُّ ٥ هه- قَالَ بَصُرْتُ بِمَا كُمْ يُشَكِّرُوْ لِيهِ فَقَبَضْتُ فَبَضُدُ قَبْضُدُ مِّرِّنَ أَنْدِ الرَّسُولِ فَنَهَدُ مِنْ فَلَمِيْ سَوَلَتَ لِيُ نَفْسِيْ قَالَ اللَّهِ مُهِ قَالَ فَاذْهَبُ فَإِنَّ لَكُ فَيْ فَيَ وَإِنَّ كُلُكُ مُوْعِدًا أَنْ تُخْلَفَكُ فَيْ وَإِنَّ كُلُكُ مُوْعِدًا أَنْ تُخْلَفَكُ وَيَ وَإِنَّ كُلُكُ مُوْعِدًا أَنْ تُعْفَلُ لَاهِسَاسٌ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِقُولُ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُعْلِقُ اللْمُعُلِينَا اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُعْلِقِينَا اللْمُعْلِقُونَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُومُ اللْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعِلَّ الْم

اَنُكُ فَاذُهُنُ فَانَّ لَكُ فَا الْكُوْمِ الْكَاكِةِ فَا الْكَوْمِ الْكَاكُونُ لِلْمِسَاسُ وَانَّ لَكَ مُوْعِدًا أَنْ ثُخْلَفَكَ وَانْكُ لَكَ مُوْعِدًا أَنْ ثُخْلَفَكَ وَانْخُلُونَ الْمُؤْلِكَ اللَّهِ فَالْكُورِ فَتَكُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِثَ الْمُؤْلِثَ الْمُؤْلِثَ الْمُؤْلِثَ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ

الآهُوُّورَمَّعُ كُلُّ تَنْخُطُاً وو كَذَلِكَ نَقْضُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ مَاقَلُ سَبُنَ وَقَلْ الْتَيْنَاكُمِنْ لَانُ نَاذِكُرًا أَنْ

ایا در کھو، تما المعبر و تو وی النه ہے ہے کے سواکر فی و اور معبر و نہیں اس کے اما طاعلی نے مبرت کو کھیر دکھا ہے۔

(اور کے دمول) ، مم آپ کواس طرح ان لوگوں کا مال سناتے ہیں جو پہلے گزدیکے ، اور مم کے آپ کو اپنے پاک سے ایک ٹاب دی (ایک سرایئ یادِ النی عظا کیا ہے سید وہ کآب ہے جوالٹر کی یاد دل میں قائم کو کے جواد اوس سے بنے نیاز کو دی تھے اور میں گذرشند امتوں کے عبرت آموز واقعات خکودیں)

جس نیاس سے روگر دانی کی تووہ قیامت کے دن رعذاب کا ) ایک بوجو اٹھائے ہوگا (اوراین نافرمانی کاخمیازہ بھکتے گا)

وہ لوگ اس دعذاب مبنم ہیں ممیشددہیں گے اور قیامت ہیں ان کے لیے بُرا بوجه ہوگا۔ (جووہ الٹھائے پھرتے ہوں گے)۔

د قبامت کادن وه ون بوگا) چس دن صور کیونکا حائے گا اور تمام گنه گاروں کوہماس دن گھیرلائیں گے اس مال میں کہ (دہشت کے مارےان کی ہنتھیں نیلی بیوں گی ۔

(اور آخت کے بولناک مناظ اور طویل مت کودیوکر) وہ آبس میں چیکے چیکے کئے موں گے کہتم تو ( دنیا میں شکل) دس می دن رہے۔

(ان کی سرگوشیاں ہم سے بوسشیرہ نہیں،ہم خرب مانتے ہیں جر کچھ وہ لوگ کیتے ہیں جبکہ ان میں سب سے زیادہ صائب الرائے ( عاقل ، برشمن یہ ) یہ

کتنا ہوگا کہ تم توبس ایک دن ہی رہے۔

جب قيامت كا ذكر بهزاي توانساني نطرت طرع طرح كيسوال ترانتي بيصنلاً ان بيارُون وغيره كا

کما ہرگااس کا جواب دیا جار کا ہے۔

وَيُنْكُلُونَكُ عَنِ الْجِمَالِ فَقُلُلُ

يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ٥

فَنُدُرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا نُ

لاً تَرْى فِيُهَاعِوَجًا وَلِاَ امْتًا حُ

يُوْمَبِنِ يَتَنبِعُوْنَ التَّااعِي كَا عِوَجَ لَكُ وَخَشَعَتِ لَكُ صُواتُ

اور الے رسول) آپ سے لوگ بہاڑ و سے متعلق موال کرتے ہیں آپ فرادیجے کہ ذنبا مت کے دن میرارب ان کواڑا کر بھیر دے گا۔ دوہ ریزہ ریزہ ہوماً پیلے۔

بھراس طرح اس (زمین) کوایک صاف میدان کردے گا۔

(پيرام مخاطب مذتو) هواس مين كمي ديكھ كا نه شيكے رسب اورغ نبج ، سب کھینے تان ،جو دنیا میں ہے جاتی رہے گی ایک ہموارطے ہوگی اس رجوجیسا

ہے ونسا ہی اس کے ساتھ برتاؤ ہوگا یہ ایک عالمگیرمدل کا دن ہوگا) -

(اور) اس دن لوگ یکارے والے (فرشتے اسرافیل )کے بیجیے ہولیں گے (جو ان کوافٹسکے ماصنے ماصر ، دست کے لیے بلائے گا) جس (کی سروی) سے

انحراف (ممکن ) مذہوگا واس کی آداز بر کوئی انحراف کی جرأت مذکر سکے گا ) اور الشدك ملصف ومادي وركر) تمام آوازين دب كرره جائي كى وست بومائيں گى ) ميم م ( وگوں كے بطاخ ميرانے كى ) ملى سى آواز كے سواكو في أواز

اس دن کسی کی شفاعت کام نرآئے گی بجزاس کے جبکو (اللہ ) دکن نے دشفا كى اجازت دى دجومقام اذن وشفاعت يرفائز بو، وبى كصربوالشريابة ے) اور جس کی بات الشرفے بسند کی (بس اسی کی سفارش صلے کی جومفارش

کےستحق کی سفارش کرے گاں یہ

اس سفادش کا موقع بھی اللّٰہ ہی عطافرہائے گاجس کاعلمسب کو محیطہے اور مانیّا سے کرکس کو کس کی مفارش کی احازت ہے۔

رہ حاتاہے وکھے ان کے آگے اور وکھے ان کے سجھے ہے (وہ سب کے الگ بھے مالات سے باخبرہے) اور ان کاعلم اسے نہیں تھرسکا ، ونیاجان کے سب لوگ اللہ کی شان کا احاطر نہیں کرسکتے البتہ اس کوسب کی اورسب کے ىرمال كىخىسەي ـ

ادر اس مى وتيوم ك ملصف دجور بميشر زنده بيداور قائم ركف واللهد اسب ( کے پیرے جمک مائیں گے دسب کی المدون کیفیات ، مراتب تسلیم میں آجائيں گی )اورجس فطلم العنی كفر) كا بوجد الطاياب وه يقيناً نامرا د (اور ناکام) دیا۔

ا در حونیک کام کرے اورصاحب ایمان بھی پو توامیکو بکسی زیادتی کانوف ہو گا اور مذنقصان کا ۔ د مذامس کی کوئی نئی رائیگاں حائے گی مذکسی ناکر دہ گناہ ریکڑا مائے گا اور وہ دنیاسے مبانے کے قبل تسکین قلب کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجرع ہوگا)۔

اوجس طرح مح محشرونشر کے واقعات کھول کربان کر دہے ہیں ) اسی طرح بمك (بودا) فرآن رساف عربي زبان مي نازل كيا اورطرح طرح ساس یں (عذاب سے) ڈرانے کی ہاتیں بیان کیں تاکہ (جواس کے مخاطب بیں) دہ پرمبزگار بنیں یا ان کے دل میں الشراین ) یاد ڈال دے اکر قلب

يَوْمَهِ إِنَّ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَاتُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ كَوْقَوْلًان

لِلرِّحْمٰنِ فَلَانَتُمَعُ إِلَّا هَمْسًا ٥

يعكم مابن أيديم وماحلفهم وَلِا يُحِيُطُونَ بِهِ عِلْكُان

وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَبَّوْمِ طُ وَقَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا

وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلايَخْفُ ظُلْمًا وَكَا هَضمًا٥

فَكَذٰلِكَ ٱنْزُلْنُهُ قُرُ أَنَّا عَمَ سَيًّا قَصَرَفْنَا فِيْ لِمِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۞

الندك ذكر يمعمون بوصائ ان بس ايك غور ذكر كى تسلاحت بيداكر دب جوز فی کے مارج کی ضامن بنے)۔

یں بڑا عالی مرتبہ ہے (وہ) الشد ہو مالک حقیقی ہے رجس نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس کی بدایت کے لیے قرآن حبیعظیم الشان کتاب نازل فرمانی ) او اد رمول قرائن سے جوتعلق آئید کے قلب کواسے وہ ہم مبلنتے ہیں آپ زول قرآن كے ساتھ ساتھ سرنفظ كو اپنى زبانست د سرائے اورسينر يم محفوظ كرسانك یصدتاب ہوتے ہیں )آب قرآن کے یعنے می جدی مذکرا کھے جب ک آب ربوری وی نازل مذہو چکے - (بدالفاظ وحی ،بدا فوار وحی توآب کے قلب اقدس منكشف عى بوملت بي آب توحقيقت علم احقيقت الواعلم ك منكشف بوق ربين كى دعاكياكيم ) اور دعاكماكيم المرسب رب میرین کم کواور بڑھا (اس کی روشنی کو بڑھاتا ہی جا)۔

فَيَعْلَى اللَّهُ الْمِلْكُ الْحَقُّ وَكُلَّ تَعْجُلْ بِالْقُرُ إِن مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّقْضَى لِكُنْكُ وَحْمُكُ لِأَوْقُ لُ رَّتِ زِدُنِي عِلْاً٥

كە آباكے افرارعلم امت كے قلوب مير نجي تمپكيں

اور ہم نے بیلے ہی آ دم سے تعد کیا تھا رجب اسے علم کی ولت سے فوازا تھا کہ عظیت، اولاد آدم ہی کے بیے ہے ) لیکن (انسان تقا) دہ بھول گیااؤ ہم سناس میں (نافر ماق کا ) کوئی عزم مذیایا (حضرت آدم شعبے لغزش ہوئی و<sup>9</sup> ایک بھول بھی جونیک میتی برمبنی تھی قصداً مذتعی ۔ آج بھی اعمال کی سزاوجرا مِن مت ہی کوٹرا دخل ہے)

ج فَنَيْنَ وَلَمْ نَجِذُ لَكُ عَزُمًا أَ

وَلَقَانُ عَهِلُ نَأَلِكَ أَدُمُ مِنْ قَبْلُ

ساتوان رکوع

حضرت آ دم ورا ولا دِ آدم ع سے جو وحدہ ہے وہ ابھی قائم ہے، آدم علیہ السلام کی علمتوں کو یا د دلاسے کے بنتے ان کے جنت سے زمین کی طرف آنے کاوا قعہ اور انڈنٹی اولا دِ اَدِم شیعے دعدہ یاد دلایا حار باہے کہ جوكونى بدايت كى راه يركامزن رب كاوه ميرجنت يلاكا - بوبيك كاده يهال چند دن خواه ميش كرساته ہی کیوں مذہبر کرلے درکی اس کے بعد ہمیشہ ہاتی رہنے والے مذاب سے اس کو دومار ہونا پڑے گا، اقرام عالم کی مثالیں لوگوں کی نظر کے سامنے ہیں۔

کوسیده کرو ، تو وه سیده بین گریژی سولیتی البیس کیځوه نرمانا - (انگارک) ،

فَسَعَدُوْ اللَّهُ إِبْلِيْسٌ آبِي ٥

- 10

اورگھنڈمیں آگیا)۔

يس. كهير پيرجند ال نَقُلْنَا يَادُمُ لِنَّ هَٰ لَمَا عَلُوَّا لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَايِةِ فَلَشْفَى

پس بہے کدرویا ہے آدم درکیوں پر شہارا دورتماری بیوی کا ڈٹس ہے تو کمیس یے دونوں کوجٹ سے نکلوا درے کرتم معیب ، بی میں پڑھا ڈکد بھر پرجنت ماس کرنے کے لئے تم کو فری از انسفوں کا سامنا کرنا پڑھے گا )۔

# يبهشت كأأدام بجرونياس نطع كا

۱۱۰ - اِنَّ نَكَ اَكَ تَجُوعَ فِيهَا وَكَا بِيان تمارے بلے یر داطینان بے کر نجوک محس کردگہ اور دِنظَ ہوگے۔ تکفی ی

۱۹- کا کاک کا تَظْمَوُافِهَا کَوَکَ تَقَنْعِی اور بیاں نرقم پایسے ہوگے ، دھوپ یں مبرگ و فوض بنت میں تم کوکون ٹھیف نہرگا )۔

اس سمجھانے اور نعمتوں کے باوجور .

١٠٠ قَوْنُوسَ الْمُوالشَّيْطُنُ قَالَ يَادُمُ هِلُ ادْلُكَ عَلَيْ يَجُرَعُ الْخُلُ وَمُلْكِ كَايَبُلُ

ا۱۱ فَأَكُلُومُهُمُ فَبُدُتُ تَهُ اللهِ اللهِ فَأَكُلُومُهُمُ فَبُدُتُ تَهُ مَا اللهِ فَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ الل

المراد تُمَّالِمَتَلِبُ مُرَبِّهُ فَتَأَبَّ عَلَيْهِ وَهُذِي نَصَالِمَ اللَّهِ مَا يَعَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ

١٣٦ قَالَ الْهِيطَ امِنْهَا جَيْعَا أَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَلُوُّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ

پچرشیطان نے ان کے دل میں دموسر ڈالا ،کدا۔ لے آدم مجعلا میں تم کوالیسا درخت بتنا وُں (بڑر) کا کھیل تم کو، ہمیشر کی زندگی اور لاڈوال باوشنا ہمت کا دیانگ بنا دے)

پس ان دونوں نے اس دورخت کے بیل ایس سے کمچ کھایا داس کا کھانا مقالح جنت کا داہل نوری ان کے جم سے اتر گیا ) سوان کی شرطا بیں ان پر کھن گئیں اور دہ اپنے (مقدام ہمتر) پر جنت کے پتے چہلانے لگھ اور آدم سے ان کے رہے کی کم بی کونا ہی ہوئی ہیں وہ راہ سے بھٹک گئے۔

چران کے دب نے ان کومقبول بنا لیا (برگزیدہ کیا) بیں ان کی طرف ورکت سے استوج ہوا اور راہ بدایت سے نوازا۔

خیاباتم دونوں کے دونوں (ایک سابق) جنت سے از و تمار سیسٹر بھٹ کے دشمی ہوں کے بھراگر تم کو امینی تماری شل کو) ہماری طرف سے ہلایت پہنچے (الله كافرمان اس كے رمول اور سغمه لے كرائيں) توسو (ان كا اتباع كركے) میری را و بدایت بر جید گا وه مد رسمی بر گراه برگا اور مذکلیف ( دمشقت )

میں پڑے گا۔

اور جس نے میری یا دسے روگر دانی کی تواس رمعیشت تنگ کر دی حاشیگ راس کودنیا کی کسی دولت سے کسکین خاطر حاصل مذہو گی)۔ اوراس کوہم فیات کے دن اندھا اٹھائیں گے۔

وہ کیے گا اےمیرے برور دگار تونے مجھے اندھا کیوں اٹھایا اور می دونسا م ) ترا نكھوں والانقيا-

> فرمایا عائے گا و بار بعنی دنیا میں تواسمار ماطن سے اندھار ہا۔ اس آخرت کو نہجھا اللہ آوراس کے رسول ایرا بمان ندلا مایه ماطن کی دنیا ہے اس بلے نواندھا اٹھا ہے۔

دانشدتعالی فرائے گایوں ہی تیرے یاس ہماری آیتیں (ہماری کتابیں ہمارے رمول ہماری نشانیاں پہنچی تقس بھر توسنے انہیں بھلا دیا ( ان کی

طرف نظر القاكرية ديكيها ان كالحيوضال مذكيا) اسى طرح آج تحو كوتعبلا ريا

ملئے گا ( کوئی تراخیال پزکرے گا)۔ مهان ظاہری آنکھ ں کی نہیں باطنی نور کی جزاہے

ادراس طرح جم اس کومیزا دی گے جو حدیث نکلا العنی کفرکیا ) اور لینے رب كي آيون ير (اس كي بات ير) ايمان مد لايا - اور آخرت كاعذاب تور اسخت

اور دریاہے رجس سختی اور تکلیعن کا دنیا میں کوئی تصور تھی کرے آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت تراور بہت ماتی رہنے والاہے )

آخرت کے عذاب کے قریرمن کر ہیں

كيا انهول مضاس بات سيرمبق مد لياكه جم سف ان سير يبطيكتني امتول كوغارت كرديا ، جن كى ( قديم ) آباديوں يں ير لوگ يطلة كيوسته بين ( اگريه لوگ ذرافور

قَبْلَهُ مُقِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ کر تر) بے شک اس معقل دالوں کے بیے بڑی سانیاں ہیں۔ في مَسْكِنِهُمُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُتِ عَ كُولِي النُّهُ فِي أَنَّهُ عَلَى أَ

هُدَائَ فَلَا يَضِالُ وَلَا يَشُقُ نَ وَهَنْ آعْمَ ضَعَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مُعِيْشَةً حَنْكًا وَنَعَيْثُ فُونِهُ

مِّنِی هُلًى الْفَارِي الْفَارِي الْفَارِي الْفَارِي الْفَارِي الْفَارِي الْفَارِي الْفَارِي الْفَارِي الْفَارِي

القائمة أغلى ٥ قَالَ رَبِّ لِمُحَثَّمُ تَنِيُّ أَعْلَى

وَقُدُكُنْتُ بَصِيْرًا ٥

قَالَكُذِيكَ أَنتُكُ النُّكُا

فَنُسِيْنَهُا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيُوْمَ تُنْلِي ن

وَّكُذٰلِكَ نَجُزِي مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ

يُؤْمِنُ بِأَيْتِ رَبِّهُ وَلَعَدُاتُ ٱلأخِرَةِ ٱشَدُّوَ ٱبْقِي ﴾

اَفَكُمْ نَهُ مِلْهُمْ كُمْ الْهُدُكُمُ الْهُلُكُنَا

# المقوال ركوع

منکین کی برمندی ان کوت دویش گی - اگر دنایس ان کوچند دون کے بیے دوسل دی جادی ہو تو اس بیے کراشد نے برکام کا ایک وقت مقر کر دکھاہے - یہ آزائش کی دنیاہے بہاں بھی دگوگی اُن کے اعمال کے بیے پورسے طور پر وقت دیا گیاہے البت گران دکھیر راہے کہ دگوگ کیا کر رہے ہیں ماہ سوک پر چلنے والوں کوچاہیے کہ نقل اس اپنے مگران حال پر دکھیں ، حالات پر صبرہے کام لیں ۔ صبر، عباوت و نمازے مامل پڑتا ہے ، جسم وشام ، دو بر '' سیسوے پسرات فوش ہر ظرمی اپنے کا الندی یاد ویش شخص کی میں بائج وقت کی نماز بڑھیں ۔ دنیا کی اس دوت کوجو انشدے خانی کے دوالی پر نظر اسٹی کرند کھیل فود بھی بائی فراہ بر مگر جائیں ، ساتھیں کو بھی اس کا بور گئی اس کے بعد بھی لوگ اعتراض سے باز می آگر کے - ان کو بھی ب کی تعین کی جائے ، اگر اعتمار عبارت نہیں تو انتظام طاب ہی سی ۔ وہ خود دکھویس کے کہ فور ہوست سے گریاں رہے ہے۔

١٣١٠ وَلَوْكُ كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِرْتَرِبِكَ كَكُانُ لِزَاهُمَا وَاجَلُّ هُسَيِّحْ ثَ ١٣١٠ فَأَصْلِا عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ مِعْمُدِرَ تِكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعَبْلُ عُرُوبِها وَمِن اللَّهُ الشَّمْسِ فَسَيِّحْ وَاطْمُ افْلَاتُهَا رِبُعَ لَكَ تَدْضَى ٢٠

اوداگر آپ کے دب کی طرف سے ایک بات پیلے ہی (ملے) نہ توجگ ہوتی اور ایک خاص دقت رعذاب کا بمقرد تبریج کا بوق آوعذاب لاؤی طور پر ہوتا۔

پس ان کی با توں پر آپ مبرکرتے رہے اور (اپ معول کے مطابق ) اپنی دو نگار کا تیسیے و تحد موسط نگلے سے قبل اور ناویہ بھونے سے پیکرتے رہتے اسی نما فرجسے ونما زعم رہتے اور دات کی کچھ کھڑ پوریس (جمی) تیسیج کیچے (مینی نا فرحزب عشار اور دہنم شریب کے فرد کے رو نوں کنا رہتے ہے وہ بھی ارشے ) اور انکی صوب پر رامینی ظہر کے وقت بھی جب کہ دون کے دو نوں کنا رہتے ہیں ، الکر الشرآپ کی است کے ساتھ وہ ملوک کرے کہ آئی راضی ہو جائیں۔

> حضرت قبلیتن فرایا کرنماز سرکار دومالم می الشرطلید دلم کی نمازید مسلمان آب ہی کی اتباع میں نماز فرصته میں جیسے بحق ہونماز قائم رکھوکہ ان کی عبادات کے صدیقے میں میر بحری عبول ہوجاست اور الشرقم کوچش دے ۔

داه ملوک یا دسے عبارت ہے، پنجگانہ نمیاز پانچ ستون ہیں، باتی تیریح و محمد، ہرحال ہیں الشر پر نظام میملوک کی جان ہے جریتے الشریت عافل کرنے والی ہوء مسلمان کو اس سے بچتے درمانا جائیے

اور ( اے مخاطب دمومن ) ان رچیزوں ) پرسمی نگاہ مزاتھا ناجو محض دنیا دی

١٣١- وَلَاتُمُكُ نَّ عَيْنَيْكِ إِلَى مَا

زندگی کی رون کے طور پر ہم ہے مختلف احزاج کے ) وگوں کے بیے دنیا کی زندگی میں ان کو دے وکی بین تاکہ ( دو ان میسی طرح میامیں فائد واقعیا کی اور ) ہم اس سے ان کی اس دنیا میں آزامش کریں اور شرعی میں ہم تراکئی کیشنے رزق سب سے ہم اور بہت باتی رہنے والوسے (حق کمسی بہتر تراکئی کیشنے

مَتْعَنَالِهَ ٱزْوَاجَافِهُمُ وُهُمَا الْمُنَالِهِ ٱزْوَاجَافِهُمُ وُهُمَا الْمُنَالِمُ لِمُفْتِئِهُمُ وَفِيهُ الْحَلِوقِ اللَّانِيَالُهُ لِمُفْتِنَهُمُ وَفِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَٱبْقِى ۞

ال دنیا کی اس ظاہری زئیت پر نرجاؤ۔ دنیا کر وفریب ہے بِلا کر دفریب کے مامسل نہیں ہوتی ان کی دلی کیفیات پر طور کر و ، ہزار ہا گھٹے انہیں میں لیٹے نہیں دیتے ، سلمانو پار وطو ویانت و امانت میں ایک مکون ہے امڈیکے دیے ہوئے رزق ملال سے ایک طاقت کی ہے بہرحال امریز قائم راہو اس سیے اسے مناطب روسیا

> وَأُمُواَهُمَاكَ بِالصَّلَوَةِ وَاصْطَيْرُ عَلَيْهَا ﴿لَاسْتُلُكُ رِزْقًا \* يَحُنُ مَرْزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُودِ

اور بین ظروانوں کو نمازگی تاکیدگر اور فود بھی اس پر قائم دہ ۔ ہم تھج سے ادت طلب نیس کرتے ، وبکر ، ہم تھو کو روق دیتے ہیں ریکن در ق ردتی ہیں فرق ہے ہمترین روق وہ ہے تو قلب وفطر کوشے ، اور انجام کار ، پہنرگادی ہے ۔ ہے ہمترین رزق وہ ہے تو قلب وفطر کوشے ، اور انجام کار ، پہنرگادی ہے ۔ ہے ہے ور پرہنے گادوں ہی کا انجام بخیر ہے ، ۔

> ا۔ وَقَالُوْالُوُلَاکِائِتِیْنَابِالْکِیَّاتِمِنُ سَّرِیّهٔ اُوَلُمْتَا ٰتِیْهِ مُرَبِیِّنَـٰهُ ُ مَاذِالضِّعُولِ ُلْاُوْلِی

اور دسمگرین تری کھتے ( ری ) میں کریے ( رمول ) اپنے رب کی طون سے ہواہے
پاس کوئی محل دیرل کیوں نہیں سے آتے ۔ ( کیا رمول خود ایک روش در لیامیں)
کیا ان کے پاس ایک روش در لی جس کا ذرک مجل کتب سماویہ میں حقب مہیں
ہیچا دکیا خاتم البنیوں کے تشریف لائے کی بشارت گذشتہ اسمانی کتا ور ایک
مروز دہیں کیا قرار مطفع خود ایک مجرو نہیں کیا حضور سرور کا نمانت خود ایک
سروار مجرو نہیں ) ۔

وه دحمت كى ان نشانيوں كوكيوں نهيں دكيھتے كيوں قبراللي كيمتنتي ہيں ۔

اور اگریم ان کواس دنی اخرانهای کے بیغام بهایت بینی قرآن ) سے قبل آن کسی مذاب سے والک کر دینے قروہ کھتے کہ لے بمارسے پرواد دکار آسے بماری طرف دسول کیوں مذہبیجا دیو بماری ہدایت کرتا ) لیس ہم تیرے احظاً کی پروی کرتے قبل اس کے کریم ذکیل اور تواہیں۔

وَلُوَاتَآاَهُلَكُنَّهُمْ بِعَذَابِحِنَّ عَبْلِهِ لِقَالُوْارَبُنَالُوْكُلَّ ارْسُلُتَ الْيُنَارُسُولًا فَنَتَبِعُ الْيَوْكُورِ قَبْلِ آنَ ذَنِ لَا وَمَخْذِى ۹ م ۷ بات یہ ہے کہ ان کی مرسب کے بخشیاں ہیں انہوں نے بوطے کر لیاہے جس اسی برجے ہونے ہیں دواگل اب اس کافیصلہ وقت ہی کرے گا۔

ه دره الله مرات کرد میراد در اه می از در در این از در در این می این از این این از این این از این این از این ای مرترد و و در اهرات المسلم الم

عُ السَّوِيِّ وَمَنِ الْهُتَدَى 5

سوره اس برختم بواكر برايت يافته كون بين ، ده جنهو سفيمن زل ملوك طركم يا ده جواكلا ير قائم رب مدنيا مي يدنيسد مكن نبين ام فيصار كابجي وقت مقرر بيعيني دوز حشرجس كا ذكرار الي- یارہ ۔ ۱۷

# إقْتَرَبَ لِلنَّاسِ

سُوْرَةُ الْإِنْفِيكَاءِ

می سات دکوع

ایک سوداد الدستور اده آیمتی سات دکوع

ایک سوداد الدستور کا موره تحاه وحت بان و احت سے ستند بیرنے کے انداز مکھائے گئے تاکہ

باطل پر فلبر ہے ہے۔ باطل پر نتے باب ہرونے کے ملین فعن پر قابوم وردی ہے۔ آگر یتا بیس را توکہ بالائمی،

اگر یع پرٹ گیا تروی ہے اس سروہ ہی اسی شنون کو جاری دکھتے ہوئے بتایا جا دائے کہادی دنیا

ہر قوانسان ہر مالت پر قالو با جا آ ہے ، آزائشوں ہی پر را اترا ہے ۔ انہا کی دستاسی کی دستگیری کرتی

ہر قوانسان ہر مالت پر قالو با جا آ ہے ، آزائشوں ہی پر را اترا ہے اللہ کی دستاسی کی دستگیری کرتی

ہے ۔ اس سروت سے تبلی میشنر سودوں کی ابتداء قوجیدادی تعالی مصداقت دی اور طحت پر ایک ہیت زبنی سے دور کی ایک بیست کی یا دولیا جا را ہے تاکہ یہ بنیادی تعلیم السلام کی تعلیمات کو یا دولیا جا را ہے تاکہ یہ بنیادی تعلیم کی میست کو یا دولیا جا را ہے تاکہ بنیات کی یا دولیا جا را ہے تاکہ یہ بنیات کی یا دولیا جا را ہے تاکہ یہ بنیات کی یا دولیا جا را ہے تاکہ یہ بنیات کی یا دولیا جا کہ کہ کہ بنیات کی یا دولیا جا کہ کہ بنیات کی یا دولیا ہی کہ دولیات کی دولیات کی اولیات کی دولیات میں کہ دولیات کی دولیات کی دولیات کی دولیات کی دولیات کی دولیات میں میں میں میت کا دولیات میں میت کا دولیات میں میت کا دولیات میں میت کا دولیات میں میت کو دولیات میں میت کو دولیات میں میت کا دولیات میں میت کو دولیات میں میت کو دولیات میں میت کا دولیات میں میت کا دولیات میں میت کو دولیات میں میت کو دولیات میں میت کو دولیات میں میت کا دولیات میں میت کو دولیات میں میت کو دولیات میں میت کو دولیات میں میت کو دولیات میں میت کیات کی میت کی کھر کی کو دولیات میں میت کو دولیات میں میت کو دولیات کی کو دولیات کی میت کو دولیات میں میت کو دولیات میت کی کو دولیات میت کی میت کو دولیات میت کو دولیات کی دولیات کی میت کو دولیات کی کو دولیات کو دولیات کو دولیات کی کو دولیات کو دولیات کی کو دولیات کی کو دولیات کو دو

شروع الفرك ام مے وب ورمر بان ، نهایت وم والارب) لوگوں سے ان کا صاب دیتے ہائے کا دن آرپ کم پنیا اور وہ ( اب بھی ) خفٹ میں پُسے منز بھیرے ہوئے ہیں - دز ان کو صابح کا ب کا خیال اگلب زاس دن کے بولتاک مناظرے ڈریتے ہیں۔ وہ یہ خیال کے بٹیٹے ہیں کہ ان کے ملیے وقیاست آئے گی زان کہ لیٹے دب کے سلنے عاضر ہونا پڑھا

.. بات برہے کرانہوںنے احکام الہٰی کوکھیں مبحدد کھاہے۔

بشيرالله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

إِقْ تَرْبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُ مُرْوَهُمُ

فِي عَفْلَةٍ مُعْمِ ضُونَ أَ

منزلهم

ان کوان کے رب کی طرف سے جب می کوئی سی نصیحت بیٹی ہے توسنتے بنیاں سولٹے کھیلتے ہوئے داوداس کا ہٰداق اڑاتے ہوئے۔ گومادل سے نہ س سُننے ول ونهابی میں نگارہتاہیے)۔

ان كے ول كھيل ميں بڑے ہيں اور ير ظالم زنا عاقبت انديش آبس ميں اچيكے جيكے بانیں کرتے ہیں (اوراپنی حماقت سے اُنوار رسالت پریوں پر دے ڈالنے کی كمنشن كرتيب كرية توكمن تم يبيد ايك أدى بين يرتم ويمية بسالة ال مادو<u>س کیوں کینستے ہ</u>و۔

(جى نے من صفح منورى بشريت پرنظور كھى اسراد دسالت اور انوادى سے محوم راہيے)

(درول نے) کماکومیرے دب کو اسمان د زبین میں جربات بھی ہوائی خبرہ اور وہ سننے والا، جانے والا ہے داس سے نتماری سرگوشیاں بوسٹسیدہ ہی نتمار تالبی كيفياً،

(يىنىن) بلكرده يرجى) كيته بي كر قرآن بين) بريشان خواب ركى مى بآيي) ہں رکھی کہتے ہیں بھی نہیں) بلکہ انہوں نے داسے) خود گڑمے لیا ہے دکھ لی کی بھی زر دیوکرکے کہتے ہیں ) نبیں وہ تو ایک شاہو ہیں ر نوض حق سے روگر دانی يرآ ماده واسيخ خيالات بين ست وغفلت بين دُوب بهوشے كيتے بين كم اگر صاحب قرآن بھی نی برحق میں ) توگز سنتہ پنجیروں کی طرح ہمارے یاس کوئی

دیکن کیامعے۔۔زہ دکھ کرگوسٹ۔ قومیں ایمان سے آتی تھیں نیس بلکر اکثر اینے اکارکے باعث

نشانی رکوئی معجزہ) لائیں۔

ان سے قبل می بجن بستی والوں کو ہم نے بلاک کیا ہے وور معجزہ و کھوکر) ایمان تونیس لائے تھے چرکیا یہ لگ ایان نے آئی گے ؟-

> را بشر ک صورت میں نبی کا آنا جوان کے میے طبحان کا باعث سنا ہوا ہے تو یے گز سشتہ اہمیا علیال سلام کم كيوننين ديكيت كماده انسان نرسكفي -

لَّذَنِيَ ظَلَمُوا الشَّهِلُ هَٰذَالِلاً كُنْدُ مِنْ لُكُمْ أَفْتَا أَتُونَ السِّحْرَ رروور ور وانتوتبصرون ن

ڡؘٵؽٲ۬ؾؽۼۣڡٝۄؚڡٚۜڹ؋ػؙڕۣڞۣ*ڽۺ*ؠٙۄؠؖ

مُحُدَّ شِاكَا اسْتَمَعُوهُ وَهُمُ

هِمَا قَالُوْ بِهِمْ وَأَسْرُوا النَّجُورَ عَلَيْهِ النَّجُورَ عِلَيْهِ النَّجُورَ عِلَيْهِ النَّجُورَ عِلَيْ

قُلَرَ تِي يَعْكَمُ الْقَوْلِ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ وَهُوَالسَّمْ عُالْعِلْمُ ٢

بَلْ قَالُوَّا أَضْغَاثُ أَحْلَامِ بَلِ افتريه بأل هُوشاعِي الله الماتينا بِأَيْةً كُمَّا أَرُسِلَ أَلا قُلُونَ ۞

مَا أَمَنَتُ قَبُلَهُ وُمِّنُ قَنْ يَجِ أَهْلُكُمْ الْمَاعَ أَفَهُمْ يُوفِينُونَ ٥

الائسآء

اگرتم النزآ اوراس کے رسول میرابیان نہیں لاتے تر امم سابقہ کی تا دیخ کی ورق گردانی کرور کھیے کستی قریس اسی انکار پر بلاک کر دی گئیش ان کی جاہ وحشت، دولت وطاقت ان سکے بچھ کام نم آ گ

وَّكُو بِصَرِّمَنْ أَعْنِ فَكُو يَلِيَّةٍ كُلَّانَتْ اوركتي بي سين كر بوظر دُها أي تنين ريعني تن كر بسنة زائ ظالم تق بهم نىيت ونا بودكر ڈالا اوران كے بعد دومىرى قوم پيداكر دى ۔ طَالِمَةً وَّ ٱنشَانَا بَعْدَهَا قَوْمًا اخرين ٥

وَمُنْهَا يَرُكُثُونَ حُ

(ان سے کمو، مت بھا کو اورجس شنے کی لذت میں تر پڑے ہوئے تھے اس کی طف اورلیئے گھروں کا طون واپس ماؤہ شایدر پھیٹس کی طرح وال اوگر تم سے مشورہ کمیل رتم سے مجھے دریافت مال کرنا چاہیں کر صنوب آپ تر جارشا کہنا سے اب ان مالات میں کیا تکم ہے یہ کیا جوگیا ، کچرتم تجی تو شرمندہ جو واس وفت ان کر این منظمی کا اصراح ہوگی ۔ اله لاتُؤَكُّنُهُوْاوَارْجِعُوَّالِكِ مَاَّ اَتُوفْ تُوفِيْهِ وَمُسْكِنِكُمْ لَعُسَّكُمُّونُّكُ لُونَ ۞

غرض جب ان سے بوجھا گیا ٹو

١٠ - قَانُوْ لِيُونَيْكُنَا ۚ لِأَنَّا كُنَّا ظِلِمِيْنَ ۞

کیے گئے ہانے ہماری پدنجنی۔ ہم بے ٹنک گننگا دیتھے۔

فَهَازَالَثَ تِنْكَ دَغُولِهُ مُوحَتَّى جَعَلَناهُمْ حَصِيُكًا خِيدِيْنَ ۞

بھروہ اسی طرح (لینے گنا ہوں کے احساس سے) فریا دکرتے سہے بیسال سک دیم نے ان کر کھینٹری کا طرح ) کاشکر (اوراگ کی طرح) بجیسا کرڈھیر کردیا۔ وان لکرسٹنٹنی مکل گئی)۔

وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُومَا

ا دردا فسان کربچسنا چاہیے کراس تعلین کا ایک تفسدے ) بم نے اُسمال اورڈین کواورچکچھوان کے درمیان سیس تفریحے آئنس بنایا -

اگرہیں کچ کھلونا ہی بنا ہم ہوناد اور) اگرہم کو بھاکرنا ہڑتا تو اسپینا پاسس دکی چیزوں) سے دابین ہی ذات وصفات کے مشاہرہ کو اپنا مضلف بنا لیستہ رہیستم اپنی آنفری کی چیزی ایسپنایاس رکھتے ہیں۔

گنگا فیعیلین 🔾 نعب براین تنامه به ماریناه

یز مین دائسمان میخلیق کا نئات کچو کھیل نہیں یہ و آخرت کے ملیے ایک آزمانش گاہ ہے تق کونتی اس دنیا \*\*

یں بھر ہوتی ہے۔ بُلُ نَقُیٰنِ فُ بِالْحَقِّے عَلَی

بگدیم می کوباطل پر محتیج مارت بین آوره اس کا میمیانکال دیتا ہے ریسی وہ مضاکر رہ جاتا ہے اور را در دکھوں ہم باتین تم بنایا کرتے ہور ہرجھوٹ تم گرشتے نہتے ہمی اس میں تمالے سابھ تناہی ہے

ٱلْبَاطِلِّ فَيَنُّ مَغُكُمُ فَاذَاهُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا besturdu**b** 

تَصِفُون O

بلكرقرب كے بعد عزم ميں تتے ہيں اور

يُسَتَّحُونَ الْكَيْلَ وَالسَّهَا رَكَا لَا رَاتَ رَن وَكُرِين رَبِتَ بِين اور) نين تحقة روه وَكُرودام مِن بين صاحبِ وقت بن كَنْ يُن وَنَ ) مُفْكُرُونَ ﴾

رت -ر (جب مقرتان بارگاه کی عبادت کامیر عالم ہے توانسان کو بمیشر لینے رب کی طرف جوری رہنا جائیے )

اُورات کُن وَالْهِائِةُ مِّوْ الْکِرْضِ (رجیئئرین آر) کیا انوں نے دانشر کے سوا) زمین میں سے کچوالیے خوا و و و دینے و در اور رکن کے بنائے میں جرائی کی اندہ کرتے ہوں ۔ همہ بِنشِین وُن ن

> كيار اتت نين سجمة كه لَوْكَانَ فِيْهِ سَمَا لْلِهَاتُهُ مُرالَّا اللهُ مُن الْهُورِ العِنْ

اگران دونوں ربیعیٰ زمین آسمان ) میں انڈر کے سواکرٹی اور میمود برتے تو دونوں دریم بڑم برم بچکے بروئے ۔ نبی رمعرو ایک انڈری ہے ہے انڈر ماک سرسنس ان با توں سے باک سیسے جروہ گڑھا کرتے ہیں۔ دیالاطافہ عالم اسمی کی تعدرت و عکست سے بل رباہے ناس کا کوئی شریک ہے نہ اس کے کوئی اولاد ساس کے فیضتے اس کے مقبول بندرے اس کا ککم بینجا تے استے ہیں۔

الترتعالي بى مالك حقيقى ہے۔

لَفْسَلُ تَأَ فَسُبُحْنَ اللَّهِ مَ بِ

الْعُنْ شِي عَمَّا يَصِفُونَ

کا یسٹ کی عَمَاکی نَفِع کُ وَهُمْ هُمِ ﴿ جَرِجُهِ دَوَرَا جِسَ سِدِقِهَا مَاسِطَ گَا اوران (وَلُوں) سے (ان کے عال موجہ عرف مسلم فون ⊖

اَهِ التَّخَلُ وَاهِن دُونِهَ الْهِدَةُ مَنْ كَانِهِن فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ عَلْ هَا يُولِمُوهَا مُنْكُمُ هِلَا الْهِدُ مِنْ مَا إِنَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَي عَلْ هَا يَوْلِمُوهَا مُنْكُمُ هِلَا الْهِدُ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ م

منزل ۾

الانبياء ألكا

تُرت ) یہ کتاب (موجود ہے) جومیرے ساتھیں کی ہے اور مجھ سے تبل کے لوگوں کی کتاب اجراس کی شاہدیں ۔ سمین مجت بریکی ) بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر من کو مجھے ای نہیں (سمجھنے کی گوشش ہی نہیں کرتے ) ہیں وہ اس سے دوگوانی کرتے ہیں ۔

۔ اور دائے رمول) ہم نے آپ سے پیلے بھی جو پیٹیب دیجیجے قوان کی طوف ہی وحی نازل کی کمرم سے مواکو ٹی معجود نہیں ۔ ٹین میری ہی عبارت کرو۔

ان منكرين اورمشركين كوكيا برگيا ہے كمانتد براتبام لكانے بير-

ادر کیتے ہیں کر اللہ اُرکن نے میں ابنا الیا۔ ( گویا سے کسی کی مدواوراستغا کی مفرورت ہے کیا تہمل خیال ہے ) وہ توالیے تصویر سے بھی پاک ہے بکر وہ بھی (بھی کو یہ مثیا اور بیٹیاں کہتے ہیں) اس کے معرفز نبدے ہیں دوہ بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کے مطبع وفرما نبرداد ہیں)

اس سے آگے ڈوھو کر بات نہیں کرسکتے (بیٹی بات بس اس سے مبعقت نسیس کرسکتے) اور وہ اس کے حکم برٹیل کرتے ہیں (ان مقبول بندگا این ٹام عالم ہے کروہ وہی کہتے اس جوالندگر تساہے اپنی طوف سے کچھ ذکھتے اور ذکرتے ہیں)۔

(اور) وہ جاننا ہے تو کچھ ان کے آگے اور تو کچھ ان کے تیجھے سے اور وہ صرف اسی کی سنارش کرتے ہیں جن کی مفارش سے انٹر نوش ہر اور وہ اس کی میرت (اور ملال) سے ڈرتے رہتے ہیں

اور دبالفرض، جرکونی ان میں سے یہ کے کراس رائٹر، کے سوا میں معبود ہوں (قوم رودو بارگاہ ہے) بس اس کویم راس گستا نمی کے بدلے، ہنم کی مسئزا دہی گے اور ہم اسی طرح عدسے فرصفے والول کو سزا دیا کرتے ہیں۔ مَنْ مَعَى وَذِكُرُمُنْ قَبُلِيْ بَلُ

اَكُتُرُهُمْ لَا يَعْكَمُونَ الْحَقَ

قَهُمُ مُعْمِي صُونَ ۞

دم- وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

وَسُول لَا لَا نُوجِيِّ لِلْكِيْدِ النَّكَ فَلْ لَا لَهُ مِنْ لَا لَلْهُ لِلَّا لَا نُوجِيِّ لِلْكِيهِ النَّكَ فَلَا لِلْهُ لِلَّا لَا نُوجِيِّ لِلْكِيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا لِلْهُ لِلَّالَةُ لِلَّا لَا لَكُو فِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُعْمِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ال

وَقَالُوااتَّخَنَاالرَّحْمُرُ وَكَدَّا سُنْكُنَكُ مِّنْ الرَّعِبَادُّهُكُرُمُوْنَ ﴿

۔ لایسْبِقُوْنَهٔ بِالْقَوْلِ وَهُــُــ بِاَمْرِ ہِ یَعْمَدُونَ ۞

ر٠٠ يَعْكُمُ مُابَيْنَ آيُدِنِيْ هُوَ وَمَا خُلُفُهُ مُو لَايَشْفُعُونَ ﴿ كَلَّا لَمُعْمُ وَنَ كَشُبَيْتِهِ لِمِنَ أَرْتَظَى وَهُمْ مِّنْ خَشْبَتِهِ مُشْفَقُونَ ﴿

٢٩ - وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ الْغَالِمُقِنْ
 دُوْنِهٖ فَلْ إِلَى خَبْرٍ يُوجَهُنَّمَةً
 كَذْرُنِهُ فَلْ إِلَى خَبْرٍ يُوجَهُنَّمَةً
 كَذْرُكَ نَجْزِى الظّلِمِ يُنَ أَ

## بيسرا ركور

الشرنعانی کی قدرت و عمت کو مجھنے کے بید اس کی تحقیق اورصفات برخور کرنا حدودی ہے۔ دمجھے کا نات کیسے دجودیں لائی تمی ، اسمانی زمین کیسے لینے کا مرب کی لائشے تھے ، ذمین کو کیسے کتا وہ کیا گیا ، اس مرکسی کا این بیدا کا گئیں ، دریاء بہا از کیو خرجۂ ۔ بیٹس قرق ، دن دات کیوں کر گردش میں ہیں ۔ یہ ماریت سے رو مانیت کی طوف مباغ دالی دائیں ہیں ، چھر برخشیقت کو اس کی موت کا مزد چکھا نا برسب کیسے اور کیوں بورا ہے بات ہی ہے کر یہ دنیا آزمائش کا ہے کیسکے بعدا کے روبو حاضر ہم ناہے تیا مت برحق ہے ، دا ان سمجھ کرال نے شرائیس کتی ۔ اسٹے گی اور مزد راسے گی ۔

اَوُكُمْ يَدَالَّا نِيْنَ كَعُمُّوْاَانَّ السَّمْوِتِ وَالْأَكْرُفُ كَانَتَارَّقْقًا السَّمْوِتِ وَالْأَكْرُفُ صَكَانَتَارَثْقًا فَفَتَقُنْهُمَا وَجَعُلْنَا مِنَ الْمَاءَ كُلَّ يَنْنَى عِنْحَ الْفَلَايُوْمِنُوْرَى كُلَّ يَنْنَى عِنْحَ الْفَلَايُوْمِنُوْرَى

کیاجولگ کافریں انہوں نے اس بات برنظرنیس کا کرایہ ، آسمان وزمین سے بلے تھے او دونوں میں امتیاز نہ تھا ) چورہم نے ان کو جدا جدائر یا اور اور کو جدا جدا خواص بخشے ارض میں توریت کی صلاحت دی ، آسمان سے ہائرش ہوئی ) اور ہم نے ہر جا ندارشت کی تخلیق پانی سے کی ۔ چھر پروگ کیوں ایمان نہیں لاتے رکیوں ان سے خلوب کا ثنات کو دکھ کر خاتی کا ثنات کی طرف رجن م نہیں ہوتے ،

## اور برلوگ اینی زمین ہی کو دیکھولیں ۔

وَجَعَلْنَافِى الْاَرْضِ وَوَالِيمَ اَنْ اورمِ خَزِين بِجارى بِبالْس سِيدِهُ دِيْهَ الاورمِ خَالِي وَ عَرَبِ لِخ توميل بِهِ هُرُ وَجَعَلْنَا فِي بَا فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل المَّةِ بِي بَاسَةً اللهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

> جس طرح یہ داستہ انسان کو ایک مقام سے دوسرے مقام بیائے جاتے ہیں اسی طسمہ ری ہماں پاکت کی بھی دہ والمیں ہیسید اکر دیں جو اس کو ما دیت کے با وجود روحی نیت کی طرف نے جائیں اور قرب اللّٰمی کا موجب بنیں۔

> > ٣٠- وَجَعُلْنَا السَّمَاءَ سَقْفَا تَخَفُّوْظًا ۗ وَهُمْ عَنْ البَّهِا مُعْى ضُونَ ۞

اوریم نے اسمئان کو ایک محفوظ چھت بنا دیار چرز ڈوٹن ہے ذکر تاہیہ اور اس کے با دجود لوگ اس کی نش نیوں سے مذبیبیرے ہوئے ہیں (ان پر ذوا خور نمیس کرنے کہ برایت یا ہیں )۔

اور دامتر، درى توسيحس نے دات و دن ادر سورى اور جاند كونخلين فرمايا

٣٣- وَهُوالَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَا رُ اوروالله وي

تستخن ٥

الْخُلِلُونُ ٥

وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرُ كُلُّ فِي فَكَاتِ (د کھ لی سب اینے اینے دائرے میں (کیسے) تیردہے ہیں -

ير كا فربجائ غوركر نے اور ايمان لانے كم اين طعن تشينع سے بازنسيں اتان سے كريجينے

وَمَاجَعُلْنَا لِبُشِّي مِّنْ قَبْلِكَ ادریم نے آب سے قبل بھی کسی بشر کو ہمیشگی دکی زندگی اس دنیا میں انسین الْخُلُدُّ أَفَا بِنُ مِّتُ فَهُمُ بخشى (ان سے پوچیئے ) كراگراك انتقال فرماگئے نوكيا يرميشدز مروريتيگھ (اك كى اوت كي تصويها اندين كيون اسرت وقي سيد)

موت سے کسی کوچٹسکا دا نہیں ۔

برجان كوربترنفس كو) موت كامزه فيكمعناب ادريم تم نوگون كوبرائي اورعبلائي مِن أَ زَائْشَ كَ عِيدِ مِسْلا كُونْتُ مِن أَورا بالآخر، تمب بمادى طرف والبس ہوگے (جمال تم کوتمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا)۔

اورمنکروں رکا تربہ حال بیے کراہنوں نے جہاں آپ کو دیکھا توبس آپ سے بنسی مٰداق کرنے گلتے ہیں داور آبس میں کہتے ہیں ) کیا ہی ہیں ہو تمار معبودول كانام دراني كرسائق اليية بي اور (ان منكرون كوشرم نين أتي

کردہ خود فدائے رحمٰ کے نام سے نگریں اجس کی رحمنیت کے فعیل میں وہ زنده بیں) ۔

انسان کی خلقت ہی ہیں دگویا) جلدی ہے دانسان جلد بازہے وجس طرح نیکے کے ليے باب براہ ويسائى عذاب كے سيے بى - اعتكن مين تم كوفقريب اپنى نشانیاں دکھاؤں گائیں نم دعلاب کے بلیے امھے سے جلدی من کو

اورديكافركتي بردمره رفيامت كاجس سيهم كودرايا جاناب وكب يورا بوگا-اگرتم سيح مور ترقيامت آكيون نهين جاتي)

كامش الامنكرون كواس دقت كاعلم متؤنا جب دعذاب الني انهيل واقعت آگھر نگاور) وہ اپنے منہ پرسے (جس کسے برگستا خاندالفاظ بکتے زیتے ہیں) اولوپنی كُلُّ نَفْسٍ ذَ آيِقَةُ الْمَوْتِ وَيُبُلُوُكُمُ بِالشَّيِّي وَالْخَيْرِ فِتْنَاتٌ وَالْكُنَّا تُوجِعُونَ ٥

وَلِذَا مَالَكَ الَّذِينَ كُفُرُ قَالِنَ يَتَّخِنُ وْنَكَ إِلَّا هُنُاوًا \* أَهٰنَا الَّذِي يُذَكُّمُ الْهَتَّكُمُ وَهُمُ بذِكْوالتَّحْلِن هُمْ كُلِفُ وْنَ ۞

خُلِوَ الْانْسَانُ مِنْ عَجِلْ سَأُورِنَكُمْ الىتى فَلاتَسْتَعْجِلُونِ ۞ ويقولون متى هذا الوعد

ان كُنْتُهُ صِيقِينَ لَوْيَعْلَمُ الَّذِيْنَ كُفَّرُ الْحِيْنَ لَايِّكُفُّونَ عَنْ وُّجُوهِ هُوالتَّارَ

بیٹھوں سے دکروہ مرجبے کرتی ہے ہیں روزخ کی اگ کرروک دسکیں گے اورداس وقت ان کا کوئی مردگار نہ ہو گادان کے جوٹے معبورا والح آئی دوئا مسببجور تول گے ) –

وَلَاعَنْ خَلُورِهِ هُرُولًا هُـهُ مُ يَعْمِل. وده وده ينصرون ۞ اوراس

قيامت وتت بتاكراكيانهيں كرتي

بگر وہ ان پرناکساں آم مرجوہ پوگی بھیران سے ہوتن (حواس) کھو وسے گی پھر خ اس کو دورکرنے کی ان میں سکت ہوگی اور زلاس سے مذاہے ) انہیں جملت ہمی دی مانیگی ۔

فَلاَيُسْتَطِيعُونَ رَدَّهَاوَلَا هُمْرِيْنظُونَ ٥

اود کپ ہے قبل مجی پنیب دن کے سافہ تسوز توزا رہا ہے بھراس دھالب الہی ) نے جس کا وہ مٰداق اڑایا کرتے تھے انہیں کھیراووی عذاب ان پر نازل ہوا) ۔ وَلَقَالِهِ الْسَتُكُفِّ عَلَى بِرُسُلِ مِّنْ تَبْلِكُ فَكَاقَ بِالَّذِينَ سَجْرُوا مِنْهُمُومَّ اكَانُوا لِهِ يَسَتَهْزِءُوُنَ

پوتھارکوع

مذاب توہر مال لینے وقت پر کئے گالیکن کائن پینکرسوچے کر دنیا میں ان کورزق مینے والا، ان کانگبان کون ہے۔ اللہ باان کے بھرسے معبور ان کی ہرگوششش کے باوجو دامسام کیر لیجیات بانہ ہے ہمی پر رسول کے کہنے پر کان نہیں وحرتے لیکن عذاب کی ایک عمول میں نسرتی آجائے توجیعیخ پڑیں گے، ان کو ہر موال اللہ کے سامنے حاصر ہوناہے ، آخرت کی سمزاوجزا تو ہر حال ہوت ہے لیکن جی

بیری سے دن و بعرف می مفرے رائے و سر اول جب اس کے رائے۔ کے دل میں افتار کا ڈر ہے دہ وہان جی اس کی رحمت کے سامیدیں ہوں گے ۔

آپ ان وگوں سے بچھیے کو خدائے دلئی دکے مذاب سے اس کی ہرآفت و عیسبت ) سے دات اورون میں (الٹر کے سوا) تمہاری کون نگہ افی گرتا ہے بایں ہم وہ لینے دب کی یا دسے منز چیرے ہوئے ہیں (غفلت ہیں پٹرسے ہیں ) -

وَالنَّهُ ارْمِنَ الرَّحْمٰنِ عَبْلُ هُمْ عَنْ ذِكْرِرَ بِهِمُ مُعْمِن صُونَ ٥ مورود (١٠ ٢ مرود و ١٥ ٢

قُلُمَنْ يَكُلُو كُمُ مِالَّيْلِ

کیا ہمار سے سوال کے کوئی اور معبود این جوان کو (ہمادے عذاب سے) بچاسکیں (وہ ان کوکیا بچائیں گے) وہ خوداپنی ہی جانوں کی مدونیں ٣٨ - أَمْرُكُهُ (إِلَهُ عُ يَمْنُعُهُ مِنْ دُونِنَا الْإِيْنَ طِيْعُونَ نَصْرَ کرسکتے، اور نہانے مقابلہ میں کوئی ان کاسا تھ نے سکتاہے۔

بات يب كريم ف ان وگر كو او دان كي باپ دا دو ن كوبت مجي سا ذوبالا ديا داو دانيس خرب وعيل دى كريوكرناپ ول بحركوليس، بيمان كسكران برايك زما ذكر دگيل دايكن نتيجريس كيا بردا، كيوكيا به وگر شين ويكيفة كريم

برایک رمار مرزیا رئین میجرین یا بره) چرمیایا و کامین میصد کرم (ان پرعرصه حیات تنگ کرتے پیلے مباتے ہیں) زمین کو چاروں طرفتے گھٹاتے پیلے آئے ہیں چرکیا یا رگ خلبہ یارہے ہیں دیا مسلمان ؟)

آپ فراویکے کمیں آودی کے مطابق تم کو اقدارے اعمال بریر) مذاب سے ڈرا تا برن اور (کافرون کی مثال قو بسرون کی سی ہے کہ) جب ان کور هذاب سے) ڈرایا جائے قربسرے بکار منیں منتے بھوٹسیت کیا قبول کریں گے۔

سترمعمولی عذاب بھی ان کے ہوش تھکانے کرسکتا ہے۔

اوراگر ان کو آپ کے رب کے عذاب کی ذراسی ہوا بھی چمومائے قوخود پکار انھیس کے کراف دی ہماری کہتی ہے شک ہم ہی تصور والرمقے۔

اور دھذاب دِں ہی نہمو کا بلکہ ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریںگے

پھرکسی شفس پر ذراجی مظم نہ ہوگا اوراگر رائی کے دانر کے برابریمی رکسی کا کوئی عمل ہوگا ہوتہ ماس کو بھی ار میزان عدل ہیں ہے ایس گے ربیدسب اُشغابات تراس سیے ہم ں گے کہ کشیم کا شیر تمہارے دل میں پیدا نہ ہیں اور حساب کنے کے بلیے ہم ہی کافی میں زیمال فیصلہ متی ادرائل ہوگا)

> ا توت بی بران عدل قائم بوگ دنیایی قومول کوی دباطل کی تمیز کے بیے کسبواسسا فی دی ما چکین آکدو یہ دکمیں کریم کرمعلوم ہی نہ تھا کہ اچھا کیا ہے اور فراکیا ۔

ادریقیدهٔ بم نے مرتنی اور پارون کوائی) وہ دکتاب، عطالی چوتق وباطعل میں فری کیزوالی اور امراسر اردرش اور پرمبر گادوں سے سلیضیوت رکتی )۔

اَنفُسِ الْمُدُولَا اللهُ مِنْ اَنفُسِ الْمُدَّا اللهُ الله

رم قُلُ إِنَّمَا أَنْنِ ذَكُمُ بِالْوَحِيِّ وَكُولِ الْمُؤْكِ فَكَ الْمُحَدِّ الْكُوكِ فَكَ الْمُحَدُّ اللهُ عَلَاءً إِذَا مَا مُنْكُ دُونَ ۞ مَا مُنْكُ دُونَ ۞

٣٦- وَلَكِنْ مُّسَتُهُمُ نُفُكُ وَعُمَانِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يُونِيُكُنَّا إِنَّالُكُ

ظلمائن 🔾

وَنَصَعُمُ الْمُوازِئِنَ الْقِسْطَ لِيُوْمِ الْقِيْكَةِ فَكَلَّ تُظْلِمُ نَفْرُثُشَيْكًا \* وَلَنْ كَانَ مِنْفَقَالَ حَبَّاةٍ شِّنْ خَرْدَ لِ الْمَيْنُنَا بِهَا \* وَكُفْ بِنَا

وَلَقُولُ التَّنَا مُولِي وَهُــوُونَ

الْفُرُاقَانَ وَضِيَاءً وَّذِكُرًا

خِسِيئُن0

منزل

besturdub

لِلْمُتَّقِيْنَ ٥

# جانتے ہو کہ پرمنزگار کون ہیں ؟ پرمنزگاروہ ہیں

الكُونِينَ يَخْشُرُونَ رَبِّيَامُ مُو بِالْغَيْدِيِّ هُمُّ مِي لِينِ رب سے بن ديميے دُرتے ہيں اورانميں تيامت كامجھ اندينے لگاہرا قِبِرَ السَّاعَةِ هُشْفِقُةُونَ ۞ ہے-

اوریر (فرآن) توایک بابرکت وکرسیحش کویم نے (لے عبیب آسیسیں امّارے - پس (ان سے وچھیٹے) کیاتم اس سے انکادکرتے ہو۔ (قوریت توایک دوشنی تخلی سے داہ نجات کتی تھی اور قرآن توفو ہدایت ہے ، اسس میں تھیڈک ہے ، جہال ہے ، داحت یج سکون ہے)۔

يانخوال ركوع

قرآن باک وَالتَّد تعالیٰ نے لِبِنے مهیب صفالہ عدد کم پرنا وَل وَلیا حِرِبِرَ مانے کے سیے ہوایت پیلیکن ضور سیقران صفرت ارائیم علیات لام کے قلب مبارک کریے شعاد اوار و تعلیات اللی کاظھر بنایا گیاء دین کی نئم سے نوازاگیا و وان کے سلے ہوایت کی وہ راہیں کھول دی گئیں جن کا اسسلام سے خصص تعلق ہے ۔

حدث اراہم علیالسلام نے بھی توحید خاص کی دعوت دی، دلوگ نے ان سے تی بعنیاں کیں۔انہیں آگ میں ڈوالا کیا لیکن آگ ان کے لیے گلزاری ٹی خسارہ میں منکری کیے۔اس وری وشرو برایت کاسلسلمان کی اولاد میں انسب، علیم السلام کے ذربعہ جاری رہا۔ اور ہر پارنافر مانوں کو بلاک کیا گیا تعبیع کی درمست میں داخل کیا گیا۔

> ۘٷؘڵڡؙڵٳؾؽڹۜٳڣڔۿؽۘۼۯۺ۠ڬۘؖ ڡؚؽ۬ؿؙڷؙٷڴؙؿٵڽؚ؋ڂڸڡؽؽ ٿ

رُدُ وَالَّالِالْمِيْدِوَقُوْمِهُ مَاهَٰذِهِ التَّمَاثِثُيُّ التِّقَالَاكِقَ عَلِمُفُونَ ۞

اخصوصاً وہ وقت یا دیکھیے ، جب انہوں نے اپنے باپ اوراپنی قوم سے کمایکی موتریں دکسی شکل وصوتیں ، بیں بھی پرتم ہے بیٹھے بروا ان میں کیا خوبی ہے کہ تم ان کی بیتش کرتے ہم )

اور نقیناً ہم نے اس سے بیط ابراہ سیم کو بھی (ان کے مرتبہ کے مطاباتی دین اسلام کی فھم و ہرایت عطا کی تھی اور ہم ان (کی استعداد وابلیت)

سے خوب وا تف کتے۔

ا منوں نے جواب وہا کہ ان کے کمالات توہم جانتے نہیں البتہ ہمارے بایب واوا الیہا ہی کرتے

طے آئے ہیں وہ اس کی مصلحت سے واقف ہول گے۔

مه- قَالَ لَقَلْ كُنْهُمُ أَنْتُمُ وَإِنَا قُلْكُو (الراميم في كما الدست م اورتماد عاب داداصري مرابي فيُ ضَلْل مُّبِينُينِ ۞

مِنَ اللَّعِيدِيْنَ ٥ قَالَ بَلْ رَكُّكُورَتُ السَّمُوتِ وَالْارْضِ الَّذِي فَطَى هُنَّ ﴿ وَالَّا

عَلَىٰ ذُٰ لِكُمُومِّنَ الشَّهِدِيُنَ ۞

وَتَالِثُهِ لَا لِمُدَنَّ أَصْنَا مُكُوبَعُدُ اَنْ تُولُّوُا مُنْ بِرِيْنَ ٥

فَعَلَهُمْ جُذَٰذًا لِالْأَكْبُ يُرَّالَكُهُ مُ لَعَلَّهُ وَالْدُهِ يُرْجِعُونَ ۞

 وه- قَالُوْامَنُ فَعَلَ هٰذَا بِأَلِهَ تِنَا إنَّكُ لَيِنَ الظَّلِمِينَ ٥

قَالُوْاسِمُعِنَافَتَى تَلْكُو مُعُمُّمُ رُقَالُ لَهُ إِبْرِهِ يُمُ

قَالُوْافَأَتُوابِهِ عَلَى اعْيُنِ التَّاسِ لَعَلِّهُ مُ لِنَّهُ لُكُونَ ۞

اد قَالُوْاوَجُدُنَا ٱلْمَاعَالَهُمُ عَلِيدُينَ ﴿ وَيَهِمَ عَلَيْهِ إِنَّهِ وَالْوَاسِينَ كُرِيتَ وَعَلِيا عِ

۵۵- قَالْقُوَّا أَجِعُتَكَا بِالْحَقِّ آهُر أَنْتَ ان رُون في كما كياتم مهاركياس دواتعي كوني) سياسينام ك كلَفيو ياتم مُزاق كريسي بو-

فرمایا دنبی کی بات مذاق نهیں ہوتی پر بت تمهارے دب نهیں) ملک تمهارا رب دہی ہے جواکسانوں اورزمین کا برورد گارہے (اور) جس نے ان کو بیب داکیاا درمیں بقین کائل کے ساتھ) اس رعقیدہ توجید) کے گواہوں

اور (آبسبندسے ریمی کها)قسم فدا کی جب تم پیٹھ پھیر کر ملے جاؤگے ہیں تههار بينوں كے متعلق دوہ اجال ميوں گا ٹركہ تم لينے بتوں كى مجبور كي ور بےکسی خورسچھ لو)۔

بچلوجب وه لوگ چلے گئے تو ابراہیم نے ان بتوں کم " کھ<u>ٹے کڑ</u>الا سوائے ان کے مڑے (ست) کے ناکہ وہ اس کی طرف رجرع کریں۔

جب وہ لوگ آئے اور تنوں کو تحریث کوشے ماما۔

كمينے لگے ، ہما اے معبودوں كے ساتھ بير اظلم ، كس نے كما وہما اسے معبودول يحشر!) بانشك وه تؤكر كي ظالم ب (جس في يغضب دُها!)-

(ان میں سے بعض لوگ) کہنے دگلے کہ ہم نے ایک نوحوان کوجس کوابرا ہمپیم کھتے ہیں ان (بتوں) کا مذکرہ کرتے کشنا ہے۔

دہ دیاہے اس د نوبوان کوسب لزگوں کے سامنے ہے آڈ تاکہ وہ دانسکے افعال اورانجام یر) گراہی دیں ۔ غرمن حصرت ابرامسيم على إنسلام كومجمع بين لا يأكيا اور

قَالُوَّاءَ إَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَابِأَلِهَتِنَا لوگوں نے کھالے ابراہیم کیا توہی نے ہمادے معبودوں کے ساتھ میر

نَابُرٰهِ مُمُّرُهُ

قَالَ بِلْ فَعَلَمُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعْمَدُهُ لَمُ اللَّهِ مُعْمَدُهُ أَلَا اللَّهِ مُعْمَدُهُ اللَّ (ابرامیم نے) کما بکہ یہ نوکیاہے (جس نے کیاہے الیکن ان دبنوں) ہیں ٹرا یہ ہے ہیں اگر یہ بول سکتے ہوں توان سے بوجھ لو۔

فَسْعُلُوهُمْ إِنْ كَانْوَا يُنْطِقُونَ

فَرَجَعُوا إِلَى اَنْفُسِهِمُ فَقَالُوا لِنَّاكُمُ وه بتوں سے کیا پرچیتے ) البتر لینے دل ہی دل میں سوچینے لگے ( کربھیلا جم بات کرنے اور اپنے آب کو بجانے پر قاد رنہیں و پعیو رکیسے ہوسکتے ہیں پھر أَنْتُمُ الظُّلِمُونَ أَ

بے لوگوظ لم تم ہی ہوا کہاہے عاجزوں کو اپنامعبود بناتے ہو) بير دندامت سے) سرجعكا ليا داوركمائ ابراسيم) تم تو جانتے ہوكر بر تُحَرَّنُكِ سُواعَلَى رُءُ وْسِهِمْ

بت ولي نبي العني ير توصاف ظا سرع كريخر ولانمين كرت يحريمان لَقِنْ عَلِمْتَ مَا هُؤُلِاءَ مِنْطِقُونِ سے کیا وجھیں ضرورتم ہی نے بیبت تور سے ہیں )۔

> حضرت ابراميممين احساس يبداكرنا مياشته تنف التُمرنية ان كوجونهم وصلاحيت عطافها في کقی انہوں نےاس سے کام لے کربت پرستوں کی حافت کو ان پر روٹن کر دیا اور ایک حجب لہیں

يون بليغ فرما ئي -

عَالَ اَفْتَعْتُ كُونَ مِنْ دُوْنِ فومايا توكياتم التلرك سوااليول كى عباوت كرته برجونه تم كونفع ببنجيا سكيں اور ناقصان -الله مَالاَ يَنْفَعُكُمْ شَنْيًّا وَّلا

يَضِرُّ كُمْ لُ

إِنِّ لَكُوْ وَلِمَاتَعُنْ وُنَ مِنْ إِنِّ لَكُوْ وَلِمَاتَعُنْ وُنَ مِنْ تف ہے تم پر-اور جن کی تم الٹر کے سواعبادت کرتے ہو۔ کیا تمهاری عقل ماری کنی ہے۔ دُون الله أَفَلا تَعْقِلُونَ ٥

قَالُوْاحَرِقُوهُ وَانْصُرُوۤالْهِكُمُ اہوں نے داہیں میں) کما ( کرمجٹ مباحثہ سے توفائرہ میں ایسی نوجوان نے ان بتوں کو فراہےاس کو پرمزاملنا جا بیٹے کہاس کو اگ میں جلادوا ور دام طبعے، لمبینے ان

إِنْ كُنْتُمُ فِعِلِيْنَ ٥ معبودوں کی مدوکر واگرتهیں کرناہے (تربین کرو)

انوں نے آگ دیمانی اورجب شعلے بلندہ رئے ترصفت ابراہیم کو آگ میں بھینکالسکن اللہ کو

برکھی دکھانا منظور تھا کہ ابرا میم حس نعرا کی عبادت کرتے ہیں و ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔

قُلْنَا يْنَارْكُونِيْ بَرْدًا وَّسُلْمًا عَلَى بهم نے حکم دیا ہے آگ توابراہیم برخصندی اور آزام دہ بن جا۔ الراهدة ك

وَأَرَادُوْابِهِ كُنْ افْجَعَلْنَهُمُ

الأخسبانين أ اورم فیان کو ایعن حصرت ابرامیم کو) اور دان کے بھیتیے، لوط کو بھی اسرآفت

وَنَجِنْنُهُ وَلُوْظُالُوالْالْوَالْاَيْضِ الَّذِي بْرُكْنَافِيهَالِلْعَلِمِيْنَ ٥

سالم ملک شام میں داخل کر دیا)۔ حضرت ابراہیم نے حضرت المعیل کے سبے دعا فرمائی تھی جرفبول ہوئی

> ووهنئاكة إسلق ويعقوب نَافِلَةً وْكُلاَّحَعُلْنَا طِلِحِيْنَ ٥

وجعلنهم اعمة يهدور بالمرنا

وأوحسا اليهم فعل الخارب وَإِقَامُ الصَّلُوةِ وَإِنْتَآءَ الزُّكُوةِ \* وَكَانُوْ النَّاعْبِدِيْنَ أَ

وَلُوْطَااْتُهُ نُهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَخَيْنَاهُ مِنَ الْقُرْمَةِ الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْحُبِّيثُ إِلَيْهُمْ كُانُوْاقُومُ

سَوْءِ فَسِقِيْنَ ٥

مزير بإل بم نے ان كواسحاق دكا سابيشا) اور بعقوب دكا سا بچرانجى) انعام بیں عظاکما اور بھینے ان سے کوصالح بنایا دسب ہی معا حیان تصورا درخلا

اوراتھوں نے ایعنی کفارنے ، تواتح ساتھ مُرائی کرنا چاہی تی لیکن ہمنے (اُلما)ان ې كوخساره يې دال د ما وي دخانيت روش بو يې او ركفر كو دليل بو مايزا) .

ومصیبت سے) بیاکراس سرزمین کی طرف بسنیا دیا جس کریم نے دنیا جسان

کے داسطے بابرکت بنایا ہے۔ دیعنی صنرت ابرامیم اور حضرت او کھو میے و

اور (بهی نهیں بلکہ)ہم نےان کو (اپنی اپنی امتوں کا) پیشوا مبنایا ہجران کو ہجا کہ حكم سے بدایت كرنے سفتے اور بم نے ان كى طرف بھي (يسى) و كاليجي تقى كذبيك كام كرنا اورنماز قائم ركهنا اورزكوة ديتة رمبناً اور وه زان احكام بيف تم رہے اور) ہماری بندگی میں (دل وجان سے) لگے لیمے ۔

اورلوط کوجی ہم نے زبوت کے ساتھ ) حکمت (دی) اور علم عطا کیا اوران کوام بہتی ہے جمال لوگ گندے کاموں میں لگے تقے نباٹ دی اس میں تُک نہیں کروہ لوگ برکاڑنا فرمان تھے۔ اورہم نے ان کو دیعنی فوط عدالسلام کی اپنی دآ خوشِی دحست میں لے لیا دکی بلامنسب دہ نیکو کاروں میں ستھے۔ ٤- وَٱدْخُلْنُهُ فِي رَحْمَتِنَا ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

## چھٹار کوع

ماکین کا ذکر آیا اس سدیم حضرت فوح، داود رسیدان ، ایوب ، آمیسل ، دورب ، زکریا ، مریم، عمیلی علیهم السلام کے واقعات کی طوف اشارہ کرکے یہ ذہمی نشین کویا جارہ اپ کرانڈ تعالیٰ اپنے برگزیڈ بندوں کوہرطرح اپنی عنابات نے فواز ارجاب اور ان کو عالم میں برتری دیتا ہے ۔ بیرصالحین کی جماعت ب برسب کے سب اپنے دب ہی کی عبادت کرنے واسے اس کے تم بر بیلنے دائے میں اور درائس یہ ایک ہی جماعت ہے گویہ اپنے اپنے فرائد میں اسٹے ، مکین مب الڈرکے نبی الشرک درمول تقی اورمس کو اپنی اپنی امتوں کے مما تقد احد درمود عاصر ہونا ہے۔

ادرالے دسول کریم لوگول کونوح کا واقعہ یا د دلاشیے) جب نوح نیاس سیقبل دیم کو، پیکا واقدیم نے ان کی دُھا قبول کرئی بھیران کو ادر ان کیگھر والوں کوسخت گھرا ہرش سے سخات دی ۔

فَاسْتَجُنْنَالُهُ فَعَجَيْنَاهُ وَالْهَلَهُ مِنَ الْكُنْ بِالْعَظِيْمِ أَ

وَنُوْجًا إِذْ نَادِي مِنْ قَبُ لُ

اوریم نے ان لوگوں کے مقابلہ میں جنوں نے ہماری نشا نیوں کو جھٹلایا تھا ان کی مدد کی داننوں نے الد کا اقد آ کھوں سے دکیم لیا) ہے تمک دوہبت ہی بڑے لوگ سے تھے بس ہم نے ان سب کو ( طوفان میں ) غرق کردیا۔

وَتَصَرُّنِهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنِ كَذَبُولِ بِالْسِينَا النَّمْ كَانُوْاقَوْمَ سَوْجٍ فَاكْمَنَ فَهُمُ الْمُعَيِّنِ ۞

یهاں دانعات کا بیان منظور نمین منصو دلوکوں کی توجر میذ دل کرناہے کر پیغیر سے محم سے انخواف کرنا الثیر کے مذاب میں متلا ہوناہے ،الشد کی نصرت پنجیبروں سے کا تیب نافریان تباہ ہرتے ہیں۔ صالحین کے ساخھ الٹیر کی عطامات کی دگرشتالیں سان ہورہی ہیں۔

اور دا او داور (ان کے بیٹے) ملیمان (کا واقعہ یا دردائیے) جب وہ دونوں کھیتی کے ایک مجھڑک کا فیصلہ کر رہے تھے جب کر ردائ کی آوم ایک کروں نے اس کھیت) کو روند ڈالا (یعنی کھیت پرگٹیں، اور ہم ان کے فیصلہ کو د بچھ رہے نقے۔

وَدَاوْدُوسُكَيْمُنَ لِذْكَكُمُ لِمِنَ فِي الْحَرْتِ إِذْ نَفَشَتُ فِي لِهِ عَـَنَّمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّ الْحُكْمِهُمْ شَهِ لِينَ أَنَّ چونکر بجروں کی تیمت اس سے دیا دوز تھی جنتا کہ مکیت والے کا نقصان ہمراس یلیے حصنرت داؤ عنے فیصلہ کیا کہ بجریاں کھیت والے کوٹے دی جائیں۔

> . فَقَلَّمُهُ الْهَاسُكِيْنُ وَكُلُّلُّ الْتَكِنَّا مُحْكُمًّا قَعِلُمًا لَوَّتَخُزُنَا مَعَ دَاوُدَ الْحِبَالَ لِيَبِخْنَ وَالطَّلَيْرُ وَكُنْنَا فِعِلِيْنَ ۞

. وَعَكَمُنْهُ صَنْعَة نَبُوْسِ لَكُمُّ لِتُحُصِنَكُوْشَ بَالْسِكُوُّ فَهَالُ اَنْتُكُوْشْكِرُاوْنَ ۞

وَلِمُكُهُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تُجْرِئَ بِأَمْرِةَ إِلَى الْاَرْضِ الْتَقْ الْرَكْدَافِيهَا \* وَكُنّا إِنْكُلّ الْتَقْ الْرَكْدَافِيهَا \* وَكُنّا إِنْكُلّ اللّهُ عِلْمِينَ ٥

وَمِنَ الشَّلْطِ فِي مَنْ يَغُوْصُونَ لَدُّ وَيَعْمَلُونَ عَلَّدُ وُرَخْلِكَ وَكُتَّالُهُ مُرخِفِظِينَ فَ

مچرم مے میسلمان کواس دمھامل کی اتھ موٹی اور اہنوں نے ایک ہتر فیصلہ کردیا جو ہور من ساسب نقا ) اور اول آق کو دونوں ہی کوئیم سے محست وعلم بخشا تھا اور ہم نے ہماڈوں کو داؤد کے تابع کر دیا تھا کر اجب داؤد زفر دیج توان کے ساتھ ہے رہ بہاڈی اور پرندا شدی تیسے کہتے ارتبہی مسب کے سنے میں آتی تھی ) اور ایر سب) کرنے دائے افا کم شمال ہم ہی سکتے ( بے جمالی ہی قدرت کا کم شم تھا ) ۔

ئے حوصیسان کا پھندرعا کا کھی والا کروں کا بہنا ہاں ملکے اددادہ ہے اور کروں وادعیست کی آبیا ٹی اور دکیے جال کرسے جبشک یہ کھینی انٹی ہری جری جرب نیوجلٹ جنال اس کا فقصان ہوا ہے حضرت داؤد ہو السعام نے می فیصل پسند کیا ۔ ادو کروں واسے کہ کمران پیشش کھیلے اس سے دئیں ۔

اور ان عنبات کے ذکر کے ساتھ) ایرب (کا وہ وا فقد بھی یا دولائیے) جب انسوں نے لینے رب کو پکارا کہ مجھے نکلیف پہنچ رہی ہے اورتوب سے بڑھ کر دم کرنے والاہے (میرب مال پروم فرما)۔

پس بم سندان کی د عاقبول کر لی اور انہیں برنکلیر منتقی وہ دورکر دی - اور ان کوان کے اہل دعیال اور ان کے سابقر آشا ہی اور دکننب ) اپنی وجست خاش سنت طاکیا تاکر عیارت کرنے والوں کے لیاضیعیت دہت دیا انڈ کی ختایت کی یاد گارتھی رہے اور حضرت ایوب کا یہ واقعہ تمام عامیری اور مسامحین کے لیے ایک شال بھی بی جائے اور وہ یہ دیمیمیس کر عابد کی آزمائش نیس جو تی یا آنائش بھی وعاد کرنا حابثت کی

ا در داسی طرت) الممعیل ، ا دبیس ا و رذ والکفن عیسمالسسلام دکا دانعه بھی یادیکیچئے کہ انسوں نے کس طرت ہرحال میں صبر کیا) بیرسب صسبر کرنے والے بچئے ۔

وَٱدۡخَلۡنَٰهُمۡ فِى ۡرَحۡمَتِنَا ۚ اللَّهُمُدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ۞

سے نشے (ان نیک بختوں اور نیکو کا روں میں سے تقیے جربر مال میں اللہ کو گیا۔ رکھتے تنے )۔

بتایا مارائے کرک طرح احتار کی وقت اپنے نیک بندوں کو گھیرے وہتی ہے اور کیسے کیسے ان کی دسکیری کرتی ہے

٨٠ - وَذَاللَّنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِمًا اللهِ الدريع وله النبي الله الله على الله على الله الله كم كااتفا

کیت نبر ۸۸ = اَفِرَاهُسَدَیک اَلْفُدُ وَاکْشُدَ اَوْصُواْلَوْبِیْقِیْ ء آده بی بینییدهٔ آدائش بم صنوب آیج سیس ا ددا استینمدیر می دانگرید که اکترام اید کرام میکاد ددام کم انده بیوکم بی مکعمنات میریمی بوشی و بی آیت نبر ۸۵ = دو السسطنی = مغربین می انتقاف به کدت پنی نفر پاروصل ایریمال انبیا دسک سانز دکوب اس لید ترجیح ای کرب کراک بین نفر -

كَالْتَكْبُنْكُلُهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ
 مِنْ صُرِّرَ وَاكْنِيْنُكُ الْفُلَهُ وَمِثْلُكُمُ
 مَعَهُ مُرَّحْمَةً مِّنْ عِنْدِينَا
 وَذِكْرُى لِلْعِيرِينَ

ه.- وَالْمُعَيْلُ وَادْرِنْسُ فَخَاالُكِفْلِ كُلُّ مِّنَ الصِّايِرِيْنَ أَ یے بغیر ، نادامن ہوکر (بستی سے ) نگل کھڑے ہوئے اور پیسمجھے (بر کمان کیا) جم ان پڑگی مکر بینے کا تو مجھ کے میں میں ہیں نے آپ کونگل میا بھا آپ کو اسمال ہوا کہ میں نے سبح مجوڑھ نے میں جلدی کی بھیر (مجھ کے سپیٹ کی ، ان تا پاکموں میں الشدے امتجا کی کمتیرے سوا کوئی مجود نہیں تو ہی د تمام نقائض سے ، پاک ہے دادد ہیں تصور دار لوگوں میں سے تقا۔ فَطَنَّ أَنْ ثَنْ ثَفْ لِاَحْكَيْثِهِ فَنَادُى فِى الظَّلُمٰتِ آنٌ كَا الْحَلَاكَ آنَتُ شِيْحَنَكَ الْإِلْ كُنْتُ مِنَ الظِّلِمِيْنَ أَنَّ

پس م نے ان کی فریادس لی اور ہم نے ان کواس نم سے نجات دی اور در ہمادی منت آج بک تائم ہے) ہم ایمان والوں کو ہیں بی نجات دیا کرتے ہیں۔ الْهَجُّهُ اللَّهُ الْوَكَبَيْنَا الْمُمِنَ الْهَجِّهُ الْهُلُونِ الْهَجَائِنَا الْهُجُونِ الْهُجُونِ الْهُجُونِ الْهُجُونِ اللَّهُ الْمُحْوَلِينَ اللَّهُ الْمُحْوَلِينَ اللَّهُ الْمُحْوَلِينَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُحْمِلُولُمُ اللَّهُ اللِّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْ

اور راسی طرح، زکریا دکاواقعه یادیکینے) جب انهوں نے لینے رب کو بیکارا (اور دعائی کر) اے رب ترجم کو اکمیلا (اوارث) دمجیوٹر ، اور (یوں تو درحقیقت) توبی سب سے بستر وارث ہے (جس کو فنانہیں اور لینے کام جس سے جنط سرح چاہتا ہے لیتا ہے لیکن لینے بندے کماس تمناکو پوراؤ ہا)۔ ٷڴڲڔڽۜٲڵؚۮٛڬٲۮؽۮڹڬڎػ ؙ؆ؾؙۮڹٛٷ۫ۿؙۯڐٲۊٲۺٛڂؙؿؙڗؙ ٳڶٛۅؙڽڔٮڎؚؽؙؿؘ۞

مچرہ نے ان کی فریاد میں فی اور ان کو یجی رساصالح وارث ) بخشا اور ان کی بری کو امچا کروبا و اولاد کے قابل بنادیا ) بے ٹنگ پر دامشد کے سبہ عبول بقد، نیک کاموں میں مبلوی کرتے وخیال کہتے ہی امرکے پابند ہوجائے ) اور ہم کو وہنے اور نوف سے سابع پالاسے وہتے تنے اور ہمارے مائیزی کیا کتے وان کے مرنیا زیمارے سامنے بھلے ہوتے ان کے دل اس خوف سے کھل نَّاسُتَجُبْنَالُهُ ﴿ وَوَهَبْنَالُهُ يَعْنِي وَاصْلَحْنَالُهُ (وَجَهُ \* لِاسْتَهُمُ كَانُّوْا أَيْسُمِ عُونَ فِي الْخَانِيَ الْمِيْسِ وَيُلْ عُوْنَنَا رَعْبًا وَسَهَبًا \* وَكَانُوْلُنَا خَشِعِيْنَ 0

یں انہیں صروت رکھتا) ۔ اور ان خاتون دلیمی مرم ، کو ریاد کیمیمیے ، جنون سند اپنی هنت کوممنوظ رکھا تیمر رعمسندان چرکا بینی موجوز کاری اور جمسندان کو اور ان سکے بیشیم اور بیسی کی درنیا

بسنديمي آتاب يانهيس كانيت دشته ان كاايمان الله كي مجبت الجهجاث على

آیت منر ۸۰ چنانچاس آیت کریر از آل ای آن آنت سُده طفاف این مصنفت این الظلید آن کادر د منقد عم اور پرشایس کودت آج مک است معیش مهای جدادراس کی برک سے فرود برحیت بی -

أيَاةً لِّلْعُلَمِيْنَ

داؤں کے بیاہ ایک نشانی بنادیا راکا کہ تصمیمیں کران کا دب قادر طلق ہے تو مسبب الامباب، اسباب کا پابند نہیں سب آکی خلوق ہیں وہ پاک بے نیاز<sup>ہی</sup>

غرض مختلف انبياً کی ميامتيں ايک ہی زنجير کی کڑياں ہيں ۔

اِنَّ هَذِهِ ﴾ أَهَّدُ كُولُونَ وَالحِدَةً ﴿ ربي دِن الماسية ماري يجاعين ايك ي روي والناب

وَّانَارَبُّكُمُ فَاعْبُدُ وَنِ وَانَارَبُّكُمُ فَاعْبُدُ وَنِ

کوایک ہی طب ریقیز کار کی پابندی کا حکم تھا) اور (دہ پر کم) میں تمہالا پروردگار ہوں میں میری عبادت کرو۔ سر کر کر کر ہیں ہے۔

او وَتَقَطَّعُوا الْمُرهُمُ بَلِيْهُمُ كُلُّ الْمُؤْمِدُ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ

ا ورا یے لوگوں کی فلطی بھتی ا منہوں نے اکمیش میں دا عثبا ف کر سے ، لینے دین کوکٹوٹے گئرٹے کرڈ الا (ا ورائبس میں پھوٹ ڈال کی ، کیکن ان احتادہ فات کا فیصد جو جائے گاہا لاکٹر ) مسبب ہما دسے یاس والپس کنے والے ہیں۔

## ساتوان ركوع

مہنری دکرم اعمال کے مام رہ اس کی مرزا دو برزا پڑھ ہرتاہے اکہ قیامت اس بیے ہے از واقع تیات کی نشایوں کے ذکر کے دور کے معنیات و مالات کا بربان ہے ، ابتدائے آؤیٹس سے قیامت انکیٹیٹر شر انبیائیسیم اسلام ہی دہد میں انہیں کی اقباع پر امزوی زندگی و اصت و مول کا دورہ ہے تہوں سے ان دوگر دائی کی انہوں سے انٹیسے مرزمجیرا اور مرز کے مستی ہوئے ۔ ابتہ امر دوری خاتم انہیسی تشریعت لاسٹ برقمام عالم کے لیے دیمست ہیں ، جس سے ایک کادا میں مجرا نجات پائی ۔ آپ کا دا می رحمت قریم خاص ہے کہ کی میست ذکر انکی ہے اب اگر اس کے بعد میں اقوام خالم تیمجیس قروہ میانیں اور ان کا کام

پس جونیک مثل کرے گااور دہ صاحب ایمان بھی چرگا قیاس کی گوشش اگارت نہ جائے کہ اورم اس کی نیکیوں کو ککھتے جاتے ہیں اکوئی بھیوٹی ہے تھیجہ ٹی بکی جی صابع نے مزجو کی واس کا اس کی اجریئے گا ہے۔ مه - فَمَنْ يُعْمَلُ مِنَ الصَّلِيحَتِ وَهُوهُوَّ مِنَّ فَلَاكُفُلُ الْصَّلِيعَةِ وَلِنَّالَهُ كُذِبُونَ ۞

ا وجب طرح مومنوں کو اجر ملے گا اسی طرح کا فروں کو سزا۔

ادر جر بسبتی کوہم نے بلاک کردیا اس سے لوگوں سے سیے بمکن نہیں کردہ ادنیا یس) بچروالبس ہوں (کر لینے اعمال برکی تلائی کرسکیں یا قربسے ہماری طرف رجوع کروں) -

- وَحَرَّمُ عَلَى مُنْ اِنَةٍ اَهُلَكُمْنُهُمَ اَ اللهُ مُلَكُمْنُهُمَ اللهُ اللهُ

حَتَّى إِذَ افِيْتِت مَا جُوْجِ وَمَا مِوْجِ حَتَّى إِذَ افِيْتِت مَا جُوْجِ وَمَا جُوجِ وَهُمُوِّرُكُلِّ حَدَبِ تَنْسِلُوْنَ ٥

وَاقْتُرَكَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاذَاهِي شَاخِصَهُ أَبْصًا دُالَّانُ ثُكُّمُ وَالْ يُونِينَا قَدُكُنَّا فِي خَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَابَلْ كُنَّا ظُلِمِيْنَ ٥

ہوگا کہ بندی سے ایک دبلا بھسلما علا آرہ ہے یہ قرب قسیامت کی نشاني پوگي ـ ادر دقیامت کا سپاد عده قریب آبهنیاد بهوگا، تواس دفت منکرین کی انگھیں بھٹی کی کھٹی وہ مائیں گی۔ (اس وقت وہ کف افسوں ملیں گے ادر کمیں گے) اف دی ہماری برختی ہم اس (دن) سے غافل لیدے ، بلکہ (درحقیقت)ہم بى تصور وارتقى - (كماللرا وراس كے دسول برايمان مالات وريم سف

ينخرت كويذا تسجها) الے دسول ان منکروں کو جتا دہیجئے کہ

> إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُكُ وُنَ مِنْ دُوْنِ الله حصبُ جها أرط أنتمر أنا ۈردۇن 🔾

كؤكان هَـؤُلاءِ (لهَاءً تَاوَرُدُوْهَا وَكُانًا فِي الْحِلْدُونَ ٥

لَهُمْ فِهُ أَزْفِئُوَّ هُمْ فَهُ فَهُمَّا

لايسمعون o

الْحُسُنَىٰ أُولَدِكَ عَنْهَا

مَّا اشْتَهُ مِن أَوْمُومُ وَ مِنْ عَمِيلًا وَمِنْ مَااشْتَهُ مِنْ انْفُسُهُمْ خُلِدُونِ

ب تنک تم (خود) اور (تمهارے ده معبود) جن کی تم الله کے سواعباوت

بہان تک کرحب ہاحرج دہاجوج اگو یا قتب دہیے) کھول دیئ**ے جا**ئیںگے اوروہ مربلندی سے تھے لئے آئیں گے (ان کا چلنا دکھائی نر سے گامعلی

كرنے بروالب كيرب) دورخ كاايندهن بين اورتم (سب) كووهال ہینجناہے۔

(اور) اگریه (واقعی) قابل بندگی بوت توه اس رجبنم) میں کیوں جاتے ، اور دہ تواس میں ہمیشہ بڑے (جلتے) رہیں گے۔

وہاں ان کو رچیخنا اور) جلانا ہوگا اور (لینے ہی شور وغل کے سبب) وہاں میں کچھ زر ٹریکیں گے۔

ب شک ده (جربهادی رحمت میں آسیکے بس اور) جن کے ملیے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو کی ہے وہ اس رجمنم )سے وور رکھے جائیں گے واسیں قیامت کی آزمانشوں سے نجات مطے گی )۔

وه دیل صراط سے ایک بارگزر میکنے کے بعد دوزخ سے اس قدر دُور تو تھے کہ دہاں کے شور وغل کے باوجرد) اس کی آہٹ تک مزمنیں گے اور اپنی بسندیدہ فرندگی میں (اپنی بسند کی جیزوں میں ادام سے) بمیشد دہم گے۔ ان کو اقیامت کے دن کی) بڑی گھرام شد (اور پیشانی ذرائ تملین نزکرے گی (ان کو قلبی سکون میسر برکا) اور انکااستقبال فرشتے کریں کے داور کمیس کے) میں تمارا وہ دن ہے میں کا تم سے دعدہ کیا گیا تھا داللہ کی طرف سے تمارے لیے دائی ممسرت ، داحت دسکون کا دن آگیا)۔

اله كَايْحُونُهُمُوالْفَاعُ الْآكَبُرُ وَتَتَكَفَّهُمُوالْمَلَيِّكَةُ هَٰ لَمَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنُتُمُو تُوْعَدُونَ ۞

قیامت کئے گا کہ اسمال وزین لپیٹ ملیے جامیں گے اورجی سولت سے دنیا کی تعلیق سطے ہوئی تھی چرکی جائے گا ۔

(یہ دہ دن ہوگا) ہی دن کہم آسمان کولپیٹ دیں گے ہیں طرح کھے ہوئے کافذات لپیٹ سے جلتے ہیں (اور) جس طرح ہم نے دکا ثنات کی ہیں بارپیڈ کیا تھا دوبارہ پیداکر دیں گے۔ یہ ہما دے ذمر وعدہ ہے بے شکھ سے (اس کو اصفر در ابورا) کرس گے۔

۱۰۰ يُوْمُ نَطُوِي التَّمَاءَ كَحَيِّ السِّجِلِ الْكُتُّتِ كُمَا كَمَا كَا لَكُا اَوَّلُ خَنْقِ نُّعِيْدُ لُوْمُ وَعَمَّا

مرن مي عَلَيْنَا مِلْ الْأَكْنَا فِعِيلِهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ

اور (جلد) نسیحتوں کے بعدیم نے رواؤد علیالسلام کی کتاب، دور میں رصا کلھ دیا تھاکہ بے شک میرے نیک بندے ہی زمین کے دورت ہوں گے۔ وَلَقَلُ كَتَبُنَا فِي الْأَبُورِمِنَ بَعُرِ الذِّكُمِ اَنَّ الْإِسْرَضَ يَرِثُهُا عِبَادِ كَالْصَٰلِحُونَ ۞

یربشادت اس شید دی گئی کوگ یہ جمیس کر نیکوکاروں کے بلیصرف آخر تسب اور جان لیں کرانٹر کے نیک بندے جرمیاستِ المبیراورانصاف سے کام لینتے ہی دی بیمال کر پڑھی قابض ہوں گے۔

بے شک اس دوشارت) میں الٹر کی بندگی کرنے والوں کومطلب یک پنجانا ہے دوین وونیا کی فلاح کی ضافت ہے )۔

١٠ ٳؾؘڣۣٛۿۮؘۘۘٲڷڹڵۼۜٛٵؾٞڡٛ<u>ۅٛۄ</u> غيدِيْنَ ڽ

النرفعالي محدد عدے جکسي اسماني كتاب ميں كسى بنى كے ذريعياس كے نيك بندوں كے بليے كيے گئے دہ سب اس كے ايك برنز و آخت بري كافيفن تقع يرثيني فيص بنوز جارى ہے۔ حضور بر كاور دو ما صيد الله علب وسلم رحمت للعلمين بيركسي الك قب بيله كي نمين سب ك ، تمام عالم کے، شیط ایمان ہے۔'

وَمَأَ أَنْ سَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَلًا

تْلُعْلَمْنُ ٥

قُلُ انتَمَا يُوْخِي إِلَيَّ انتَمَا يُوْخِي إِلَيَّ انتَمَا الْمُكُمُّمُ لِلْهُ وَاحِدٌ ۖ فَهُلُ أَنْتُمُ مُسْلَمُونَ ٥

فَانَ تَوْلُواْ فَقُلْ الدِّنْقُكُمْ عَلَى سَوَآءٌ وَلَا ثُرِي أَدُيهِ فَي ٱ*فَرِیْبُ*ٱمْرَبِعِیثُ گُمِّتُ تُوعَ لُونَ 🔾

اتَّهُ يَعُكُمُ الْجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ ويعدد مائكتمون

وَإِنْ أَدْرِيْ لَعَلَّهُ فِي ثُنَّةٌ كُثُمْ

قُلَ رَبِّ الْحُكُمُ بِالْنُحُقِّ وُرَبِّنَا

الرَّحْمِلِي الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ

وَمَتَاعُرُ إِلَىٰ حِيْنِ ٥

بالآخركف دكے برابرا صراد أورضب دير

انبی نے ) کماکہ العمیرے رب ترحق کے ساتھ فیصلہ فرما وے اور بمالا

اوردك رسول اجم في آب كوساد سے جوانوں كے يليے رحمت بناكر هيجا ہے

(آب ہی ہمارام تو رحمت ہیں)۔

(الغرض) آب فرماديجية كرميري طرف توبهي وي آتي ب كرتمها دامعبود ایک بی منبورہ میرکیاتم (اس خدائے واحد کے) فرمانبردار بنتے ہو؟ (یا

بعرجی اگریہ لوگ نا فرمانی کریں تو آب فرماد پیجیے کرمیں نے تم کو دا بھی بُری بات سے ، خوب باخبر کر دیا (سربات کے دونوں پیلو واضح کر دیتے ہیل اور عدم عیل کے نتا عج تمیں سجھا دینے اب ماننا ندماننا تمہارا کام ہے) اورس نیس مانا کرمس د عذاب یا قیاست) کاتم سے دعدہ کیا گیاہے وہ نزدیک ہے یا دُو رہے۔(برحال پرباد رہے کہ قبامت برح ہے)۔

الله كا عذاب ، يا قيامت تهارك ما نف ما نف سع مدود بوكى ، مرال حاف كى -

بیشک وه جانباہ جرکیم علی الاعلان کها جائے اور دو دھی) جانتا ہے جوتم بجيات بهوااسلام كحفلاف تمارسطعن وتشنيع بح سناب اودتمالك دل میں جونفرت اور حسد ہے وہ اس سے بھی داقف ہے ) -

اور دریمی جنا دیجیئے کہ) میں نہیں ما نبارکہ تا خیر عذاب میں کیا مصلحت ہے) مکن ہے اس میں تمہادا امتحان ہی ہو زکرتم اصلاح حال کرلو) اورتم کوایک وقت معینة بك (دنیاس) فائده داهان كي كي اورملت) دينا بودكاس

کے بعدتم گرفتار عذاب ہو)۔

رب دری رحمن دا ارحسیم، ب ان تمام با ذن پر جرتم بیان کرتے ہواسی کی

الحسنج أجهي

مرد درکارے ۔

إِنَّ مُ مَا تَصِفُونَ ٥

سُورة الْحَـج

لحب مُعَّرِّا يَتِين دس ركوع

مدنی

گزشته سوره می عفیدهٔ م خرت کا سان بهوا، قیامت کا یقیناً وقوع پذیر بهونا مهیسنان عدل کا قائم ہونا ، مومن و کا فرکے علیے اس کے علی کا بدار ملنا لوگوں کا فیاست کے دن کا مذاق اڑانا وغیرہ مضامین کے ساتھ آنبیاءعلیہ پاکسالم کا ذکر کما گیا کہ و دسب اسی اصول توحب راور اور انوت كم مبلغ عقے ان اقرام كى طف الثاره كيا كيا جنوں في ان كى رسالت كا الكادكيا یا نافهانی پراترائے ، اورستی عذاب سے ، ساتھ ہی ان انسیاء علیہ السلام سے ساتھ انشرتعالیٰ ں کی عنامات کا بیان ہوا، تاکہ لوگ د کھولیں کرمومی کے لیے آخرت تو ہے ہی کیکن دنیا میں بھی اللہ اسے اپنی عنایات سے محروم نہیں رکھتا بلکہ ان کوصاحب وقت بناتا ہے ، اور بھرسورة اسمار حفودس کاد دوعالم صیلے اللہ فلیروکلم کے تمام عالم کے علے دحمت بن کر آنے ، اور عالم کو توحب مد باری تعالیٰ کا پیغام سنانے برختم سوا۔ بنایا گیا اگر وک شیس مانتے توسی کا فیصلہ ہوکر دیے گا۔ ملدی ہوماکسی قدر دہدلت دی علیے سرب الشر کی صلحت برمینی ہے۔سورہ کی اس اُخری اُیت کے تعلق سے سورہ ج كى يہلى آيت كِأنيُّهُا النّاسُ اتَّقُوٰ الرّبَّكُ مُرانَّ ذَلُوْ كَمُ السَّاعَة شَيْعٌ عَظِيْرُ عُرِيهِ اسے فاص ربطہے . یہ آبت مبارکہ تیامت کے آثار اور اُکل قیامت دو فرں کے ہولناک مناظر سے متنبہ کرتی ہے اوراسی سے سورہ جج مفروع ہوتاہے اور قیامت کے بری ہونے یربیاں بھی زور دیا جارہا ہے ناکہ لوگ الٹرسے ڈریں اوراس کی فرمانبر داری بیرسعی کریں۔اس سورت میں حج کا خصوصی سان ہے ۔ اللہ کی معبت اوراس کی رضا کی تمنا ہی مومن کوقط عطائق ہڈالتی ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں نی نی بیتے ، کھر بارسب کھے تھوڑ کر آحرام باندھے اللہ کے گر پہنچتاہے اور ا بنی حاضری اینی فر ما نیرداری کا اظهار واکها نه انداز سے کرتا ہے ، میدان ء فات بھی ایل ایمان کے یلے حشر کا ایک منظر ہے یہ در دمندوں کا اجتماع ہے گوما بیرمن کے بلیے اللّٰہ کی رہنا اس کی عنایات کے سخت جمع مونے کی ایک صورت ہے۔ اللہ کی مجت کا ایک اظہارے ملد دل سے احکام اللی کی تعییل کرکے قلب کومنور کرنا ہے ، قربانی وے کرانڈر کی را ہیں چینے اور مرنے کا بیران ہے ،صبر ذکر کا مرتع ہے، موس کے ملیے یہ دحوت اطلام ہے ، معمام طلت یرفائزنسی کی یا دگاد ہے جھورسرکار دوعالم صیلے الشہ علیہ دیملم کی شفاعت برمجر وسر کرنے والوں کے بلیے تقبی کی مسرتوں ادر کامیا ہرک

کا پیش خیرہے۔ یہی موں کے بیے فلات کا ضائن ہے جس سے آشندہ صورہ لیعنی صورہ مومنوں شروع برتاہے۔

پہلا دکوع

بِسْجِولللَّهِ التَّرْخُسِ التَّحِيْمِ فَ شُرِوعَ الشَّرِيَ ام سے جب مرمر إن نبات رَم والار ہے،

يَّ اَيُّ الْمَاكُ مُن اَتَقُوا كَبُّكُمْ اللَّهِ الْمَاكُ الْمَاكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

دواضع رہے کر بھول میں پڑے ہوئے لوگوں کے ملیے قیامت قیامت ہے ۔انس والوں

کے کلیے قیامت قربِ دیدہے)۔

جن دن تم (بوآئ محول میں پڑسے ہوئے ہی اسے دکھیو گے (اس دن ہیر کیفیت ہوگی کہ، تمام دودہ پلانے والی دائیں ) بہنے دودھ پھنے ہوئے ( بچر ) کوجول جائیں گی اور ہر مالہ کا حمل ساقط ہوجائے گاا وہلائے خالی ۔ اس دن ) فرگ مجھے نشد دک سی حالت ، میں نظر آئیں گے حالا کل دہ نشمیں نہوں گے بکر (عذاب النی سے ان کے ہوش گم ہوں گے بیشک ) لشد کا عذاب (اس کی گرفت ) ہمست سخت ہے (بڑی سخت چیز ہے)۔ يُوْمَ تَكُرُوْنَهَا تَكُنْ هَسَلُ كُلُّنُ مُوضِعة عَمَّا أَسْ ضَعَتْ وَتَصَعُ كُلُّ ذَاتِ مَمْلِ مَمْلَهَا وَتَكرى النَّاسَ سُكَلَى وَمَا هُمُ يِسُكَلَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَكِيْ يُكُلُ

ادر کچرالیے بھی نوگ ہیں جوافقہ کے معالم میں بلا جانے برجھے دانشر کی بتائی بموٹی باقرل میں بھی بحث کرتے ہیں، اسمقانہ مشتبہات پھیلاتے ہیں ہم گرمتے ہیں اور مبر مرکزش شیطان کے بیچھے ہولیتے ہیں (اس کی ہیروی میں درآبال نہیں کرتے، نہیں سوچھے کران کا کیا حشر ہوگا)۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجُادِلُ فِي اللهِ بِغَنْرِعِلْمِرَّيَةَ بِمُكُلُّ شَيْطُنِ هَرِنْكِ ﴿

یں میں ہے۔ رمالائکرشیطان کے تعلق الشرکا کھلافیصلہ ہے) اس کے بارے میں کھویا گیاہے کم جواس سے در پین کرے گا تو وہ اسے مزور گمراہ کرے گا الدولائون ٛػؙڗۣۘڹۘۼڮؽۼٳؾٞڵڞؙؙؙٛٛٛٛڎٷڴ؇ؙ ڡؘٲؾٞڟؽۻؚڵؙڎؙۅؘؽۿ۫ۑؽۼٳڶ اسے دوزخ کے عذاب تک بینجا دے گا۔

لے وگو! اگر آم کو دو ارہ ہی الطف میں کھی نسک ہے قوا و فواہی پیائش پر خور کر دو کھیں ہم نے آم کو اپنی بالرحق ق اپیدا کمیا ہیلے اس مٹی سے جعر ایک قطرہ سے ، پھر ہے ہوئے فون سے ، پھر ایک نقشہ ہی ہو تی گرشت کی بوٹی سے اور کبھی با لفتشہ کی بوٹی سے رائم ارس علیت کی انا کھ سسم را دو، بیر ہے ہم بیاجت ہیں مخصیائے المحقہ ہیں ۔ پھر آم کو بچر بنا کرنا کے ہیں ۔ پھر راتمہ اربی ہو دو تر کا ماسل لہ بیاں بھی جاری رہتا ہے بیاں تک کی تم ایک بوری جو ان کو کیسینے جاؤا در دایاں تم میں جیس رحیا ہے تیاں بی اربی بوری جو ان کو کیسینے جاؤا در دایاں تم میں جیس رحیا ہے تیاں بی اربی بوری جو ان کو کیسینے جاؤا در دایاں تم میں جیس رحیا ہی سے تیا دیا ما جائے ہیں اور تم میں سے بعض کو از جائے ہے۔

علم، اس کا زور ہمین تم ہروہا آ ہے اوروہ لینے علم سے بھی بے خسب ر ہو جاتے ہیں) رانسان کواس کے بعد بوت آ تی ہے دہ زمین میں دنن کر دیا جا آ ہے یا

مٹی میں ل جاتا ہے کا فرحیران ہیں کداب اس کوکیز کرزرہ کیا جائےگا۔ کیا انہوں نے خٹک زمین کونہیں دکھھا جس کے دیے ہوئے دائے، فنا ہونے کے بعدمجی ایک، کی ہارمش سے سے سبز دشنا داب ہرنے

گلتے ہیں، زمین میں روٹریدگی کمال سے آئی ، یہ اسی کا امراسی کی قدرت کا ملر کا ظهور ہے) ۔ اور رائے انسان) قر دکھتا ہے کہ ذمین خشک پڑی

ہے۔ پھرجب ہم اس پر بہنہ برساتے ہیں تووہ تروتازہ ہر بیاتی ہے اور پھولتی ہے اور طرح کی خرمٹ منا چیز بیں اگاتی ہے - داسی طرح

پہوی ہے اور طرک طرک ہی مصلی ہیں۔ انسان کا بھرپیدا کیا جانا ہے اٹھتا کیا مشکل بات ہے)۔ یہ رسکیج جرارگ آنکھوں سے دو ذر کھتے ہیں) اس کیے ہے کرانشدی

ی دات احتیاد دو چی مردون کر جلاآ ہے اور دہی ہرشے پر قادر (کی ذات) حق ہے اور وہی مردون کر جلاآ ہے اور دہی ہرشے پر قادر

بے رجو میا ہتاہے اور *حسور* میاہتا ہے کرتا ہے)۔

عَذَابِالسَّعِيْرِنَ

ؽٵؿؙۿٵڵؾؖٵ؈ؙٳؽػؽؙڹٛڎٛۏٛؽۺ ڡؚٞڒٵڶڹۼٛڿ؋ؘٳؾٵڂڶڨؙڹ۠ڝؙٛ ڡؚٞڹٛۺؙۯٳڽ۪ڽؙؙٛۄؽڹ۫ڟؙڣۊٟؿۘ۫ڡ

ڛٷٮڗڮٟڬۿٷؽڟڡڲٟۿ ڡڹ؏ڬڡڐڎۣڎؙڴٷڽؙۿؙۻۼڐ۪ ۼؙؙڴڷڡۜڐٷۼؙڔڠؙڵڡٞڐٳڵڂۘڔؾ ڒڮؙؙڎٷؿؙۊؙڒڣڵ؇ؠٚ؆ڿٳڡؚڝ

ڵۿؗؗۯٷڝڔؽٷ؋؆ڡڰؚڹڔڡ ؙۺؙٵۼٛٳڶؽٲؘؘؘڮڶڡؙؙ<u>ڡؙڝڠؖ</u>ڎؙڝٞ ؽؙڂڔؙۣٛٛ۠ٛ۠ڲۮؙڝۣٛڣۘڵڰڗؙػٙٳؾٮؙڹؙۼؙۼٙٳ

اَنْ کَاکُورُ وَمِنْکُورِقِی اِنْکُاکُورُونِی اَنْهُ کَاکُورُ وَمِنْکُورِقِنْ یُتَاکِفُ در در در در در در ایس می راز در در در در در

ۅٙڝڹٛڴڎڰؽؙؾۘ۠ۯڐؙٳڶؽٙٲۮۮؘڸڷ۬ۼؙۯ ۣڶڰٮؙڵٲٮٛۼٛػٶڞؘڹۼ؈ڲڵۼ

شَيْئًا ۗ وَتَرَكَ لُأَوْضَ كُمَّا مِلَ الَّهُ

فَإِذَا ٱنْزَلْنَا عَلِيمَا الْمَاءَاهُ أَنْزَلْنَا عَلِيمَا الْمَاءَاهُ أَزَّتُ

ۅؘۯؠؙڬۅؘٲؽؙڹؿؿڡؚۯ<u>۬</u>ڴؚڷؚ ڒؘۏ۫ڿؚؠۿؚؽڿ<sub>۪</sub>ڽ

ذلِكَ بِأَنَّاللَّهُ هُوَالْحَوُّوَا يَّكُ يُنِي الْمُوْتِى وَانْتُهُ عَلَاكُلِّ

*ۺؽ*۫ۄؚؚۊؘڔؽڔ۠ؗٞؗ

آیت نمبر ( ۵ ) <sup>ب</sup> حضرت تبای<sup>ه</sup> فی فرمایا که تر آن کا برُرهطهٔ والا ار ذل عمر کونهیں سِنچتا ، نسسیا ن میں نہیں آ تا۔

وَّانَّ السَّاعَةُ الْسِيَةُ لَا رَبُبُ اورد رَبِي مَن بَ كَوَيَاتَ اَخُولُ جِسِ رَحَ بُونَى مِن كِهُ فِيْهُا لَا وَأَنَّ اللَّهُ كَيْبُعِثُ هُنُ فِي الْقَبُونِينَ وَ الْمُعَبُونِينَ وَ الْمُعَلِّمَةِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

> ان طائق کوجاننے اور پیچنے کے بیے وی النی اور فرمودات رمول ہیں جولگ اس علم سے محوم ہیں اور کمآب وپیٹیسبسر پرا بیان ہی نہیں رکھتے وہ الٹمرکی بات پڑھمبٹر شتے اوراس سے مشکل ہیں ۔

۔ ورمین النگایس تھن نیجکے دِل فی اوروگوں یں کوئی ایب بھی ہوتا ہے جاننہ کے معاملے داس کا فات، معقاً النائی ہوتا کے اللہ کے ساتھ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی ساتھ کے اللہ کے اللہ کی ساتھ کے اللہ کے اللہ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے اللہ کی ساتھ کی ساتھ کے اللہ کی ساتھ ک

نَالَىٰ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ مَحْبِ سِرَدُون بِورْت بِوتْ تَاكُروور وِن رَجِي) الشرك لا استهراه سَبِيْلِ اللَّيْ لَكُ فِحَالدَّ أَيَّا خِزْقَى مُحددات السِيْضَ مَسِيْدِ وَنا بِي رَجِي) رمواني جه اور ووزقيامت مُماسِينِهُ عَنال فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ وَنُكِنْ يَقَلُّ يُكِوهُ الْقِيْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

ر فاروليده و بروي بوص اب المحريق (١٠٠٠) المركز من المركز من المركز المركز

ا در اورتادی گیرانے رمذاب اس کی وجہ سے جوتر ہے ہاتھوں کے کہانے رمذاب اس کی وجہ سے جوتر ہے ہاتھوں کا کھنے کا کھن وَ اَکَ اللّٰہِ کَایْسُ دِطَ لِکُھِمِ نَظِمَ اللّٰهِ کَایْسُ دِطِ کَایْسُ دِطِلُ کِلْمِهِ اِبْرَاءُ وَاللّٰهِ کَایْسُ دِلْمُ کِلْمُ اللّٰهِ کَایْسُ دِلْمُ کِلْمُ کَالْمُ کِلْمُ کِلْمِ کُلْمُ کِلْمُ کِلْمُ کِلْمُ کِلْمُ کِلْمُ کِلْمُ کِلْمُ کِلْمُ کِلْمُ کُلْمُ کُلِمُ کِلْمُ کِلْمِ کُلِمِ کُلْمُ کِلْمِ کُلِمِ کُلِمِ کُلِمِ کُلِمِ کُلِمِ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمِ کُلِمُ کُلِمِ کُلِمِ کُلِمِ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمِ کُلِمِ کُلِمُ کُلِمِ کُلِم

> د ومسرا دکوع گزششند دکوع کاعنمون جاری ہے

ا۔ وَصِنَ النّائِسِ مَنْ يَعْدِقُ اللّهُ اوروگوں مِن كُنْ (آدى) ايسا بمى وہتا جوكنارہ پر الحرا الوكر) النّدى عَلَىٰ حَدْ فِي عَنِي إِنْ اَصَا لِهُ حَدْيُرُ عبادت كِتابِ تَدْبَبِ مِن الحَرا الحَرا اور شك وشبين بِرُا دَبت ہے) ہیں اگراس کو کوئی دونیا دی ، فائدہ پہنچا تواس سے طلن ہوگئ ، امیندگی پوقائم رہا ) اوراگراس پر کوئی آنر ماکشش ایٹری توسندا تھا کر دامالتِ کفری طرف ) لوٹ گیا۔ دیعینی ونیا ہیں بھی نفضان اٹھا یا اور اسٹرستیں بھی ۔ یسی صریح کھا کماہے۔

وه (برنصییب) انڈرکو پچھوڑ کرائیبی چیزکو پیکا در پاہیج نراسے نقصان پیخا سکے اور نراسے فائرہ ہینجا سکے ایسی وانشہانی گراہی ہے۔

(اس کی کج فیمی کا توب مال ہے کہ) وہ ایسے کو بگارتا ہے جس کا ضراراس کے فائد سے سے زیادہ قریب ہے (بینی فائدہ توکسا بہنچاہا میسان بھی نفتصان بہنچاہ ہے اور قیامت میں اسے دیکھ کرا نمیں کفراضوں ہی طنا ہموگا) جو تنگ کیا قراہے ایسا دوست وکیا ہی گراہے ایسارفیق (کرخودجی آگ میں پڑاہے اور اور کم کو کھی اس میں تھنچ لایا)

برفلاف اسكج وايمان ك آت اورنيك عل يكيان كيدي مسرت بى مسرت ب-

اِنَّ اللَّهُ يُكُوخُ الْكُن يُرَ اَهُنُوا بِن مِرَك بِهِ مِرك اِيان لائ اورنيك مِن كقيب الله المين من الله وكالم الله والله الله والله الله والله الله والله وال

الله كَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَرْنَيُّ ضُرَّعُ اللَّهُ فِي الكُّنْيَا وَالْأَخِسَةِ فَلْيَمُنُدُ دُسِبَبِ الْاَلْسَمَاءُ ثُمَّ لُمُقُلِعُ فَلْيَنْظُنْ هَـ لَ ثُمَّ لُمُقُلِعُ فَلْيَنْظُنْ هَـ لَ

يُذُهِ بَنَّ كُيْلُ لَا فَا يَغِيظُ ٥

جرخمن بیگمان دکھتا ہے کہ انٹراس کی رئینی لینے دمول کی) مدود نیسیا اور کونکے میں نرکرے گااس کو چاہیے کہ اسمان کی طرف ڈکسی چیز سے با ندھ کرالیک رمیں تان نے بچیر دادمی سے امشک کر) اسے کا طرڈ ڈلے ۔ دعینی مسلسلودھی اورا مداو کومنقطع کر دیے باخو دلمینے کو بچیالنسی نے ہے ) بچود کھیے کہ کیا اس تدہیر ہے اس کا منصر جا آدراد کیا وہ درسند نڈامیر کو کوئن کے دل سے نقطع کرنے یہ قادر بڑوائر زمیس ، خود بلاک بڑا) الطمأنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُ هُ فِتُنَكُ الْقَلَبَ عُلاَقِهِهِ حَسِمَاللُّ ثِيَاوَالْاِحْرَةُ الْمِلِثَ هُوَالْخُشْرَانُ الْمُدِينُ مُولاً فِي وَدِدْ رَدْ مِنْ

يَنُ عُوامِنُ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنُهُ عُوامِنُ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَخْمُونُ فَلِكَ فَيُونُ اللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ هُوَ الضَّلُ الْبَعِيْدُ ۞ مُونَا الْفَرْكِينُ ضَرَّعًا أَفْرُكِينُ أَنْ دُرِيمِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

يُّنِي وَ الْمِنْ الْمُؤْلِولَكِيْ اللهِ الْمُؤْلِولَكِيْ اللهِ الْمُؤْلِولَكِيْ اللهِ الْمُؤْلِولَكِيْ اللهِ الْمُؤْلِدُولِي اللهِ الْمُؤْلِدُولِي اللهِ الْمُؤْلِدُولِي اللهِ الل

اوربات یہ ہے کہ ہم نے (اپنے دسول پر) پر آلزان دوشن دلائل کے ساتھ نازل کیا سے شک اندجس کو چاہتا ہے بدایت کرتا ہے (آیا ت کے نم اور ان کے افرارے دل وماغ دوشن کرتا ہے)۔ ۱۱- وَكَانْ لِكَ اَنْزَلْنَاهُ الْمِتِ بَيْنَاتٍ لَا وَإِنَّ اللّٰهُ يَهْدِ فَى مَنْ يُرْدُنُ ٥

تنام فسسم اورتمام افواد کامرج بنسه ذات سرکار در دعالم عب آپ ہی ہے با در ہر باور کانام ایمان ہے آپ ہی کی معبت آپ ہی کی اتباع سے انشر لمانا ہے جس نے آپ کو نرمجھا مشٹیر ہر ہرایت کھو بیٹھاء ایک دن فیصلہ بھی دکچھ کے گار

> إِنَّ الَّذِيْنَ الْمُثُوَّا وَالَّذِيْنَ هَادُوُّا وَالصِّيِنِيِّ وَالتَّصْرِي وَالْمُجُوْسَ وَالَّذِيْرَ الشَّرُِّوَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَقْمَ الْقِيمُةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالُّ

> > شَىٰءٍ شَهِيْدٌ٥

بے شک بروگ ہوئی ہیں اور جو ہیو داو رصابی اور نصرانی اور اکش پرست ہیں اور چوشرک ہیں الشران سب سے درسیان قیاست کے دن فیصد کودگیا اکد کون حق بر ہے ابے شک انگر سرنے سے داقف ہے رچر کچھ کی لوگ کرتے ہیں المڈکی نظریش ہے )۔

بتایا جار ا ب کد کا تنات کا ذره ذره الله جی کوسعبده کرتاہے۔

راے دسول) کیا آپ نے نہیں دکھاکہ جو کوئی آسماؤں اور ذہبی ہیں ہے سبالتہ ہی کو مجدہ کرتے ہیں اور سورج اور چاندا ورستارے اور بہاڑا اور درخت اور چرپائے اور بہت ہے انسان بھی دانشرہی کو سعدہ کرتے ہیں اور بہت سے دوگ ایسے ہیں کران پرالشد کا عذاب دان کے کفرے باعث کا فارم ہو چکا ہے ، اور جیے احضر ذریل کرے اسے کوئی عوت دینے والانہیں ۔ بیشک اخد جریابتا ہے کو تا ہے ، دجھے چا بتا ہے عوت دیتاہ جے چا بہتا ہے ذات دیتا ہے ، مرحمیشہ تنے دو برکت اسی کوئی تھیں ہے ،

هٰذِن خَصُمْنِ اخْتَكُمُوْافِيْ رِبِهِحُرْفَالَّذِينَ كُفُرُوْا قُطِّعتُ لَهُمُ يِثِيَاكُ مِنْ ثَارِ لِيُصَبِّ مِنْ فَوْقِ رَءُ وَسِيمُ الْحَيْمُ مُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِ هُر

وَالْجُلُودُ أُ

وَلَهُمُومً مَا مَامِعُ مِنْ حَرِيْدٍ ٥

كُلِّماً أَرَادُوْا أَنْ يَخْرِجُوا مِنْهَا

مِنْ غَيِّرا عُمْ لُو إِنْهَا " وَذُوْقُواْ غُ عَذَابَ الْحَرِيْقِ أَ

اوران کے (سرکھلنے کے )لیے لوہے کے مہتھوڑے ہوں گے -اس جنم سے ان کے الیے تعالیے کاداست نہ ہوگا۔

رگل کرگر بڑس گی ،لیکن عذاب کمینہ ہوگا)۔

دہ لوگ جب محمل کے باعث کل بھاگنا جا ہیں گے تو پیراسی کے ندر محوزک دینے مائیں گے اور کہا جائے گاکر) جلنے کا عذاب مکھتے رہو۔

رحق وباطل کی حیشیت سے) یہ در مدی ہیں (ایک مومن اوردومہے كافرا دران كے نمام اقسام جفوں نے اپنے رب كے منعلق ایک دومرے سے

جھگڑاکیاداللہ کافیصلہ بہے کہ ایس بوکافہ ہیں ان کے ملیے آگے کیڑے

اس سے جو کھوان کے بیٹ یں سے گل حاشے کا اور (ان کی) کھالیس بھی

قطع کے جائیں گے سان کے سروں پرکھوٹ یانی ڈالا جائے گا۔

## يتبسرا ركورع

قیامت کے اس بولناک منظریں آخرت ہے اٹھا دکرنے والوں کی عالت برگزشتہ رکوع تعم ہوایاب اس کے مقابلہ میں مومنین کی عالت کامختصر ہان ہے ، یہ وہ لوگ ہیں حرکلمنہ طبیبہ کو سیجھتے ہیں ، محمد ، 'حامد ، محمود عط الله مليه وكلم سے الله كا داسسته يا تيے ہيں ہدايت يا فيتر ہيں ، يہى نهيں بلكہ الله كافيصلہ ہے كہ چرهبی ان کی راه عباد<sup>ا</sup>ت میں عا<sup>م</sup>ل ہو گاوہ انتد کے عذاب سیے پیج نہ سکے گا۔

یے شک جرلوگ ایمان لائے اورنیک عمل کرتے لیے اللہ ان کو بہشت کے باعنوں میں داخل کرے گاجن کے نیجے نمر نیمتی ہوب گی۔ان کوونا (بڑی زمیب وزمینت سے رکھا جائیگا) سونے اور کونی کے کنگن بہنائے جائیں گے اور دیاں ان کی لوشاک ایشم کی ہوگی ۔ إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ أَعَنُّواْ وَعَمْلُواالصّْلِحْتِ جَنَّتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتَهَا ٱلْاَنْ هُرُ يُحَدِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَمِنْ ذَهَب وَّلُوْلُوَّا ۚ وَلِبَاسُهُمُ

اور بدو کو گسیمی کراس دنیا چسی انهوں نے پاکیز و بات کی طرف را و پالی دا نشر اور اس سے درسول پر کیمان لانے کی توفیق تصدیب پروگی اور در اسلام کا داستہ پاکس اس

مدد کے دخلا کی راہ درمجی) بالی ربیعنی جنت بھی می اور مقام دیدیں بھی بہتے)۔

یے ننگ دو وگ جو کافر بیں اور الوگوں کی انشری راہ سے اوراس سیرحرام (میں داخل ہونے) سے دوئتے ہیں ہی کریم نے سب وگوں کے بالیم بیسان الالی احترام بہنا یا ہے۔ خواہ وہ وہاں کا ایٹے طالا ہویا باہرسے کے والا ۔ اور جو

اس میں کچ روی کا نامن اراوہ کرے گا اُسے ہم در دناکھ مند اللے مزہ جکھا میں گے۔

فِيْهَا حَرِيْرٌ ٥

وَهُدُوَّالِكَ الطَّيْبِ مِنَ
 انقول عَلَى وَهُدُوَّالِ الطَّيْبِ الطِّيلِةِ
 الْحَمِيْدِينِ

اِنَّ الْمَدِيْنَ كُفُرُ وُاوَيَصُدُّ وُنَ عَنْ سَدِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ عَنْ سَدِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَدِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَكَامُ وَيْدِ وَالْمَادِمُ صَمَّنَ يُرِدُ وَنِيُ وَيلِ عَلَيْ إِيلِنَا كَالِمَ وَمَنْ يَرُدُ وَنِيُ وَيلِ عَلَيْ إِيلَا كَالِيمُ وَمَنْ عَدَابِ اللّهُ مِنْ عَدَابِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

چوتھا رکوع

قیامت کے مالات کے بعد مُومن کا مقام بتایا گیا ،مسجد ترام کا ذکر ہوا اوراس کے بانی کے ذکر کے سابقہ نگا کا ذکر نشر دع ہوتا ہے جو مومن کے ملیے دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت سے بیزاری اور معالم میں بات

خالق کی محبت کا مرقع ہے۔

وَإِذْ بَوَّ أَنَا لِإِبْرِهِ يُمَمِّكُانَ الْبَيْتِ آنَ كَا تُشْنِ كَ بِي شَيْئًا وَّطَهِّى بَيْتِ لِلظَّلِفِيلُنَ وَالْقَلْمِ لِنَكَ وَالْكُواللَّهِ فِي

،، وَاَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّرِ يَاتُولُو بِجَالَاوَعَلَى كُلِّ

اور (اس دانعہ کا بھی ذکر کیجیے) جب ہم نے ابراہیم کے لیے فاڈ معبد کی جسگر بتودی دایک ابر کا کموا آیا ہیت المعرد کا عکس ڈالا گیا، اس طرح اس بزرگ مقام کوظا ہر فرایا گیا اور کھ دیا) کو ہیسے ساتھ کسی کوشر کیپ نہ کرنا دیجی اُس گھر کی بنیا د توجید خالص برہے کوئی شخص الند کے سواکسی کی جادت نہ کرے، اور میرے گھر کوطواف کرنے والوں کے واسطے ، اور تیام، دکوئ تا جبود کرنے دائوں کے بلے ماک رکھنا ۔

اور (لے ابرائیم) نوگوں میں جی کا اعلان کر دو۔ نوگ نہمارے پاس پیدل اور دُنجہ بنتہ اونٹون پر دُور (دراز ) استوں سے بیلے آئیں گئے ۔ (حضرت ابرائیم

آیت ۲۹ ما حضرت شاه صاحب فراتے ہیں کرساؤں کے پیلیے فاص تھا۔ ان کی طرف اشارہ فرما دیا کہا ہے آباد کریں گے ۔

ۻؘٵڡڔٟؾؘٲؾ۬ؽؘ۞ٛؽؗػؙڷؚؖۜڡؘؘڿٟؖ ۼؽڹۊۣڽٞ

لَيْشُهُدُ وَلَمْنَافِعَ لَهُمْ وَيَنْكُمُ وَالْسَالُهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَالْمَافِعُ اللّهِ وَاللّهُ وَال عَلْمُ مَامَ دَعَهُ هُوَقِّنَ اللّهِ يَمْتَةِ الْاكْنُهُ مَامِ دَعْكُونُونُهُ وَاللّهِ مُعْدُوا الْهُ الْمِيْسُ الْفَقْوَلُونُهُ وَالْطُعِمُوا الْهُ إِنِسَ الْفَقْوَلُونُ

تُحَرُّيُفُوْهُواَتَفَتُهُمْ وَكَيُّوْفُوا نُدُّوْرَهُمْ وَنُيَطِّوَفُوْا بِالْبُيْتِ الْعَيْنِيِّ ۞

٣٠ ﴿ ذَٰلِكَ وَمُن يُّعَظِّمُ حُرُمْتِ للهِ فَهُو خَنْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهُ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْوُنْعَامُ لِاللَّمَايُثُطُّ عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوالْتِهُمُ مِن لَكُ وَتَارِن وَاجْتَنِبُوالْوَلُولُ الزُّورِ وَاجْتَنِبُوافُولُ الزُّورِ فَ

نے مکم کی تعییل فرمائی ایک بہاڑی پر کھڑے ہوکر فرایا لوگو تم پر چھ فران کیا گیا ج کے بئے آڈ انڈر تعالیٰ نے ان کا بیا اواز ہروف ہر کیک روٹ کو پہنچادی

اید اعلان تی اس ملیے ہے اکا کو لگ لینے فائدے کے متفامات پر بہہ بنج عبائیں (منامک تی اداکر کے انقد کے بیال درجات بائیں اوراس کی رضا انہیں عاصل ہو جرج سے جرا افائد و ہے ) اور او و اس میے اول کی تاکہ رقر بانی کے) مقرہ و فول میں ان چرا پول اور کوشیوں پرچرا شد نے انہیں دشیے ہیں (ان کے ذبح کے وقت ) الشرکانام لیر کہیں رقرالے بیجے اس دقر بانی کے گوشت ) میں سے (خوبھی) کھاڈ اور دومروں کو بھی کھلاؤ رضوصاً بصیبت زدہ محتاج کو۔

بھر اس مانشانہ مالت سے جس ہی احرام کے دن گزارے دیا ل بنائے تر
نامی تراشے ایک الشرک ذرکے موالسی بات کا ہوش نروا ، باطن کو مور
کرلیا اب زراجیم کا بھی اپنالیں کیوں ڈورکردیں دا موام آناریں نمائیں
دومویس دوموالیاس بینیساس سے دفریں کہ تلب پاک نہرے گا خدامت کے
ہمائی تقلب کو یاک دکھنے کے بیلے کا فی بین) ۔ اور اپنی نسیس رجومان بین)
ہوری کریں ریا بھیرمنا مرک ہوری کیوں) اور اس تسدیم کھر کا طواف
کی رجو گوں کی بیک ہونے سے آزاد ہے جس کو کو ٹی طب قت برباد نر

ید دوج کی تعلق خصومی اسخام نقی اور داجا الابات بیسب کی پوگوگی جھا انٹر کے محترم احکام کی تعظیم کرے کا تریاس کے پر در دگار کے نزدیک اس کے می میں بسترے دا اشر تعلف اسعابی بخشش اور انصاب فتی فازلگا دور جربا بندیاں مناسک بچ کے سابق قیس و و ایک خاص حالت کے بلیج خصوص قیس و درنا الشراعا کی نے جو حال فرما دیا وہ طلال ہے تمامار بیسے جہائے مطال کر وسیٹے گئے بجوان کے جوتم کو پڑھو کرشنا فیضے گئے دیم کا حام ہرنا و قافی قوت تم کر بتا دیا گیا رجن جا فوروں کو حرام کیا گیا

ہے ان برکسی نکسی طرح کی نحاست ہے لیکن سب سے ٹری اورٹری نحاست بُت اوروہ جانورسے جربنوں کے نام یران کے ملیے ذریح کیا گها وه نومرُ دارسے) يس بتوں كى گندگى سے بيجة رہوا ورحموثى باتوں سے رہز کرو۔

ایک الله کے بیوکراس کے ساتھ کسی کوشریک نرٹھیراتے ہوئے ربینی ست بث كرالله وله بوكرري اورس ف الله كاشرك سناياتو

(اس کی حالت کا اندازہ بول کرو) گویا وہ آسمان سے گرا بھر دمردارخور) یزندوں نے ایسے نرچ کھایا۔ ماہوا (کے جھو بکے) نے ایسے دُور دراز عِكْدِيس ما يُصنكا ( وا دي منطانت ميں لا ڈالاجهاں اس كى بٹرى يسيايھى

نظرنه آستے)۔

يمشرك كاانحام تعاجورفعت توحيدكى بلنديون سيمودم داا اورذلت ورسواني كيساته

بدا زان کا عال ہوا؛ اور حوکوئی خدا کی مقرر کی ہونی چیزوں کا استرام کے (دین خدا دندی کی باد گاروں کا پورالحاظ رکھے) توبیر (اس کے) قلب کی یا کی کی بات (اس کے نقوٰی کا خبرت) ہے (اللّٰمر کی محبت اسے شعا مُراللّٰم

سے قریب کرتی ہے ان کے ادب پر ماکل کرتی ہے یہ توحیدہے ، توحید خالص ہے اسے سرگز ٹنرک ہیمجھنا)۔

> يه اصول توحيد عدود حرم من قرباني كه دقت بهي ميش نظر دبس، قرباني الله كه يليه بيه -اور مرکت پیوں سے فائدہ اٹھا نا مشرطی حدو دمیں رہ کر تمہاداحق ہیے۔

: نمهائےے شیعان (چربابوں) میں ایک مقررہ میعا دیک فائرہ حاصل کرنا (جائز) ہے بھران کواس قدیم ( اور آزاد ) گھرتک پینینا ہے دجیے بیت العقیق تھی کیتے ہیں اور جہاں ان کوتم ذیح کرتے ہو۔)

بالنجوال ركوع

اس رکوع مین صوصیت کے ساتھ قربانی کا ذکرہے۔ بتایا ماریا ہے کہ قربانی میں ہیں ہے

حنفاء بلله غاره شي كاربال وَهَنُ يُّشْرِ لِهُ إِللَّهِ فَكَأَنَّكُما خَرِّمِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُكُ الظُّائِرُ أَوْتَهُونَ بِهِ الرِّيْحُ

فِيُ مَكَانِ سَحِيْقِ ٥

ذلك ومن تعظم شعاير الله فَإِنَّهَامِنْ تَقُومِ الْقُلُوْبِ ٥

لَكُمْ فِيهَامَنَافِعُ إِلَّاحِيلِ مُّسَمَّعَ ثُمَّحِلُهُ ٓ إِلَالْكِيْتِ غُ الْعَتِيْقِ أَ اہم چیزاخلاص نیت ہے الٹر تعالیٰ انہیں مخلصوں کومحس قرار دینا ہے۔

لَّيْنُ كُرُّوْ الْسُحُولَلْيُهِ تَحْكُمُ هُمَّ اسْمِينَ عَلَامُ اللهِ عَلَى ان كَاذِي كَاوَتَ ان بِاللهُ كَام سَرَحُهُ هُورِينَ بِهِي مِينَا الْأَنْعَاهِمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ العَلَمِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ك سِرَجُهُ هُورِينَ اللهِ كَامِلِي فَهِلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى سِرَجُ وَمِعْ وَبِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ

رك روي المعلق و ينتي و تعديد . (ك رسول جو زين اسلام كالعليج فريان براريو وان اسلام كالعليج فرمانبر داريو والمياق ان عابرى كرف في الكهكم الله قر قوص في المسلمة المعلق المسلمة المعلق المسلمة المعلق المسلمة ا

الذين أذا أنكر الله وجلت يه وه وكي يرجب ان كرسف الذكام إيا جاتب وان كال الله وجلت من المرابع الله والله وال

قربانی کے جانوروں کو بھی شھاٹرانشہ ہی میں داخل کیا گیا ہے اوسٹ کی قربانی کا بهت میں طریقہ نخر ہے ۔اس میں بھی انسان کے سلیے دینی اور دئیوی بھلائیاں ہیں۔

وَالْمُنْ نَ حَعَلْنَاهَاكُ كُومِنْ اورہم نے قربانی کے جانوروں کو بھی تمہارے بے اللہ دیے دین کی نشائی شَعَا إِبِراللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خُارُ وَتُمَّا خُارُونَتُهُ میں سے بنایا ہے ان میں ربھی) تمہارے لیے دوئی و دنموی) فائدہ ہے۔ ربركام كوكرف كااكماحن طريقه سه ايك نيت بهاس يراس كام فَاذُكُمُ وَالسَّمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صُوآتَ كيحسن وخوني كا دار و مداري - قرباني كيمي آدابين بين تم دان فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُومُ الْكُلُوا اونٹوں کی قربانی کرنے وقت) قطار باندھوکر (انہیں کھڑا کر واور ڈیجے کی مِنهَا وَ ٱطْعِمُوا الْقَانِعُ وَالْمُعَاتِرُ نیت سے) ان پرانٹر کانام لو۔ پیرجب (نیزہ مار کرنخ کرنے سے) وہ كروث كے بل كريزي تواس بين سے كھا ؤ اور عبرسے ميشنے والوں اور كَنْ لِكُ سُخِّرُ نِهَا لَكُهُ لِعُدَّكُمُ بے قراری ظاہر کرنے والوں کو زمینی بھیک مانگنے والوں کی کھیلا ڈیاس طرح روره مرون د شکر کون ٥ ہم نےان (بڑے بڑے جانوروں) کو تمہارے قانویں کر دیاہے تا کہ تم

ننگر گزار تو (حسولِ خیرکے بلیے ان سے استفادہ کرو اور استفادہ حکم کے سخت جو تاکہ ونیوی فلاح کے ساتھ آخرے بھی بن جانے یاد رہے کہ کوٹ كاتوشة تقوى تعين اخلاص بيے)-

(جوقربانیان تم کرتے ہو) الٹیر کوان کے گوشت اوران کے خون نہیں پہنچتے گران اس کوتمها دا اخلاص پہنچتا ہے، جو دل سے الٹیر کے <u>لمے کرتے ہو</u>

روانسرے پاس آساجی اور) اس طرح ان رجانوروں) و تمارے تا ہو میں کو دیا نار تم اعتری بڑائی واس کی کمر پائی، بیان کی کرواس بات پرکیس

نے تم کو زکارِ خیر کی ، ہوائیت عیشی ۔ اور دا سے دسول) آپ نیکو کاروں کو بشادت شناوی رکران کے امارِ عبودیت الٹیسے بیٹ مذفرہائے)۔

ہے شبک انترایان دالوں سے دُور فرماناً دہتاہے دان کی ہڈیں اورا ن کے شن اور) ہے شبک انٹر کھران محس کرنے دالوں ، دفا با زوں کو درکیت نہیں دکھتا دان کے فا ہری اقتدارے مسلمان دھو کہ نہ کھاٹیں جب مجمی اندائن سے اندکے درمارس کڑ گڑائیں گے نستج ونصرتا نہیں کا حصر ہوئی ا۔ نَنْ يَنَالَ اللهُ لَكُونُهُ الْوَلَادُ مَأْوُهُمَا وَلَادِ مَأْوُهُمَا وَلَادِ مَأْوُهُمَا وَلَادِ مَأْوُهُمَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوعِ مِنْ حَكُمْ لَكُمُ الْمُكُمِّدُ وَلَيْشِو اللَّهُ عَلَى مَا هَمُ لَا كُمُّ وَكَبْشِو اللَّهُ عَلَى مَا هَمُ لَا كُمُّ وَكَبْشِو اللَّهُ عَلَى مَا هَمُ لَا كُمُّ وَكَبْشِو المُحْدِيدُ بِينَ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى مَا هَا مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا هَا مَا لَكُمْ وَكُمْشِو اللَّهُ عَلَى مَا هُمُ عَلَى مَا هُمُ اللَّهُ عَلَى مَا هُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللْمُعْلِمُ عَلَى اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم

لِنَّاللَّهُ يُلْافِحُكِنِ الَّذِيْنَ أَمُنُّواْ الرَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ عُ خَدًان كَ أَنْ خَ

جمثاركوع

مسلمان بسبت کم مفتصرین شخصا نمین کفار کے نظام کے مقابہ بیس صبر کا محم تھا جیب مدینہ منور میں ان کی ایک مرکزی صورت قائم ہوگئی قوگورہ قلیل مختلے کی انہیں کفار سے مقابلہ اور جنگ کی بیل بار اجازت کی۔ ان کی بے سروسامانی ان کی کامیانی ہیں عاری تر ہوئی ۔ یا انڈی کامیان تھی دو جان کی بازی نگا کر نزمے انڈر پر چروسسر کیا ہم ماڈوں کے بیے فتح و کا میب نی کا پر در دازہ آئے بھی کھا ہے۔۔

﴿ اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُفْتَلُونَ بِإِنَّهُمُ ظَلِمُوا \* وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيْضُرِهِمْ لَقَدِينُونَ

الذِّن أُخْرِجُواهِن دِيَارِهِدَ
 بِعَلْمُ حِقْ لَا كَانَ يَقُولُوا رَبْنَا
 الله لا كُورُك دُفْع الله النَّاس

ان دسلاند) کوچن سے کا فر (خواعمواہ) جنگ کرتے میں (لڑان کی) اجاذت دی جاتی ہے اس ملے کران پر دہست اطریکا گیا اور ڈوسلانوں کے پاس جنگ کا وہ سازوسامان منیں میکن ان کے ساتھ زیروست تے۔ رہ درا انتد توسیے، ہے شمک القمال کی مدر پر تا در ہے ، اوہ ان کی منسد در مدر کرھے گا،۔

ر میں وہ لوگ ہیں) جواپینے گھروں سے نامی نکانے گئے محصل اس بات پر کہ وہ کیمتے سنتے کہ ہمارا پر ورد گاراللہ ہے ادراگراللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ شانار ہیںا، قور دارموں کی خانف ہیں ادرا میسا ٹیرس کے گرج اوراہودیوں کے)عبادت مانے (جرزمانُہ قسدیم میں اللّٰہ کے ذکر کامرُز رہے ہیں) اور سے برح میں رائع بھی، اللّٰہ کا نام کثرت سے لیاجا آہے مسب مندم ہوریکے موتے اوراللّٰہ یقیناً اس کی مدوکرے گاجواں رکے دین کی حمایت کرتا ہے ، ہے شک اللّٰه زمرِدست سے داور) خسلہ

(اورانی مریزگواس وقت بخط و مهریکن) به ده لوگ بین کراگریم ان کو مک پرتسلط بخشین تویه لوگ نمازدن کوقائم کرین ، نوکوة دیس اورد دمرثن کوجی جملی ، نیک کامون کاحکم دین اور یکری با تون سے دوکیل تا تام کامون

کا انجام اللّٰہ ہی کے اختیار میں ہے۔

اور (کے رسول) اگریے (کافر) آپ کوجھٹلاتے ہیں قد (کوئی تعجب کی بات نہیں) ان سے بیلے فرح کی قوم اور عاد ونٹرودمجی (لیئے نیغیمرن کی جھٹلا چکے ہیں -

ادرابراہیم بھیے ملیا القاریتیمیر کی قوم ادرلوط کی قوم بھی -اور دین کے وک (اپنے میٹینیٹرسیب کوچشلاتے ایسے) ادر دوئی بھی جھٹلٹے جانچکہ (مصر کے قبطیوں نے ان کی کلڈیپ کی - فرض سکری کا ہمی طریقہ رہا ہے) لیکن میں کا فروں کو فیصیل دیتا ادا بالاخوان کو پچولا یا بھر اتم ہی دکھوکر) میرا عذاب کیساسخت تھا -دکھوکر) میرا عذاب کیساسخت تھا - بَعْضَهُمْ بِعَضِ لَهُ لِبَّمْتُ مَوْامِعُ وَبِيعٌ وَصَلُونَ وَمَعْجِدُ يُذُكُنُ فِيْهَاأَنْمُ اللَّهِ كَثُفِي كُلُّ وَلَيَنْصُرُنَ اللَّهُ مِنْ يَنْضُمُكُمُّ إِنَّ اللَّهُ لَقَهِ يَ عَنْ يُزْنَ

قَبْلُهُمْ قِوْمُرْنُوْجٍ وَّعَادُّ وَّ تُمُوْدُ ٥

٣٧- وَقُوْمُواْ مُوْمِيُمُ وَقُوْمُ لُوطِ ٥ ٣٧- وَاصْعُبُ مَلَى يَنَ ۚ وَكُنِّ بَ مُوسَى فَامُلْيُثُ لِلْكُلِفِرِ أَنَ تُتُو اَحَنْ تُهُوْمُ وَكُلِيْفُ كَانَ تُتُو اَحَنْ تُهُوْمُ وَكُلِيْفَ كَانَ

نَكِيْرِ٥

ان نکرین می مراع الیال ان کے سامنے آئیں۔

غرض کتتی ہی بستیاں ہیں جن کوہم نے بلاک کر ڈالاکر وہ نا فرما تھیں ہو وہ اپنی مچھتوں پر گری ہیں اور کتنے ہی کویں بیکار اور کیسنے ہی

؞ۦ ڡؙػٲؾؚڹٛڝٞٚۏۘٷۯؽؾٟٳۿڷڴڹۿٲ ۅؘۿؚؽڟٳڶؚمة۠؋ۿؚؽڂٳۅؽة۠ ۥ؞ۥؠڼۻڗ (بڑے بڑے قلعے) چرنے کے محل (برباد پڑسے ہیں)۔

ۼڵؙڠؙٛٷۺۿٲۘۮڽؚٲٛڔۣۿؙۘڝڟۘڶڐۣۛ ڰۊۜڝٛڔڡٞۺٮ۫ڍ۞

کیا ان نوگوں نے زمین کی میرنہیں کی دکہ تباہ ہشدہ بستیوں کو دکھے کر عبرت عاصل کرتے میکن یہ تو تبھی نمکن تھا ) کہ ان کے دل الیسے ہوتے جن سے پیچھتے یا کان الیسے ہوتے بن سے سے کئے راضیت کوئن کر قبول کرنے کی صلاحیت دکھتے ) بات یہ ہے کہ آنکھیں اندگی نہیں ہوتین بکا دل جومینوں میں بیں (دہ) اندھے ہوتے بس راجو نرش کی سیچھتے ہیں نرقول کرتے ہیں ) –

الكَمْ لِيَسِنُرُوْا فِي الْأَسْمُضِ فَتَكُونَ كَامُمْ قُدُوْكَ يَعْفِيلُونَ عِهَا أَوْ أَذَانَ يَسْمَعُونَ يَهِا \* فَإِنَّهَا لَا يَعْمَدُ أَنْ لَلْ مُصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَدُ الْقُلُولُلِكِيْنَ فِي الله كُنُورِي

ادرائ منکرین کی تجرل کرنے کے بجائے ) آپ سے عذاب کی جسلدی بیار جیں اعذاب کی جسلدی بیار جیں اعذاب کی جسلاک نے در اور کے میں اعدالی کا ایک دن مقرر جداییں عام دفول پر اس دن کا قیاس ذکرنا چاہیے ) اور بیشک آکیجے پرورد گاو کے بیس ال ایک دن مام وگوں کے حساب کے مطابق ایک بنزارسال کا ہوتا ہے دائی حساب سے قرب قیامت کا مفعمی ان کی مجودیں کے گا ) ۔
حساب سے قرب قیامت کا مفعمی ان کی مجودیں کے گا ) ۔

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَـٰنَ اِبِ
وَكُنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعُكُمٌ كُلُوْتُ
يَوْمُا عِنْكَ رَبِكَ كَالْفِ سَنَةٍ
مِّمَّا تَعُكُّرُونَ ۞

لیکن اللہ کے بیے یہ ضروری نہیں کہ وہ قیاست یک ڈھیل نے وہ ونیا والوں مے صابہ سے جی ان کی قیاست برپا کر دیتا ہے جب ان کا عذاب آنا ہے کو ٹی فاقت لے دوکٹین کی تھی۔

> ؞ ٷۘٵؘؾٟڽٛٙۺؚٞٷٙۯڽڗٟٵڡٛڵؽؾؙٷ؆ ۅۿؽؘڟٳڶؠڎٞ۠ؿؙؿۧٳڬڂڶٛؿؙۿٲ ۼٞٷٳڶؿۜٲڶؙڡڝؚؽڕؙٛٛڴ

اوردر کھ نیکتنی ہی بستیاں ہیں جنگوس نے ڈھیل دی مالانکردہ نا فوان تقسی تجرمیں نے ان کو کیڑ لیا (میرے عذاب نے ان کو آگھیرا اکووہ الماک جوئے) اور (حقیقت یہ ہے کوسب ہی کی میری بھاطرف لوٹ کو آتا ہے (میکن کافرے آنے اور اہل مجست کے والیسس جونے میں اڑافرق ہے)۔

ساتوال رکوع

الله کاکام برایت کرنامید دسول کاکام الله کامینام بینجان بید برشی باقوں کے کواقب سے ڈرانا، نیک مل کے نتائج کی فوخنجری شنا کا، عوض برطرح اللہ کی طرف بلانا ہے رجر خواہشات نفسانی میں بڑار ہاس نے بلاکت مول لی جس نے صنور صلے الشرعلير دليم کی ذات افدس پرنظردگلی ، آب کی حالت کو سمجھا آب سے محبت کی الٹر والا ہو گیا جنتِ نعیم ، مقام دید ہی بہنیا۔

قُلْ يَاكِينُهُا النَّاسُ إِنَّهُمَا آنَاكُمُ مُ كَانِهُ واديجة كرك ولَّو مِن وَمْ كوماف (اوروائع طور بربُ اعمال کے نتا نگے سے) ڈرانے والا ہوں ۔ نَذِنُرُمُّبُنُ أَ

تم كونيكى كى طرف بلاما مول تها دست فانده كے الے۔

فَالْذُنْ أَنْ أَمَنُوا وَيَعِلُوا الصَّلِحْتِ بِي بِولَ ايان كي آن اورنيك كام كرن لك ان عي سيخشش اور عوت کی روزی ہے دونیا میں بھی موت سے رزق ملے گا ا در آخرت میں لذت دیدار سے سرفراز ہوں گے ا-

رَهُوهُمَّ فَهُ إِذَا مِنْ مِنْ الْمُورِدُقِ كُرِيمُ ( ) الْمُومُ الْمُورِدُقِ كُرِيمُ ( )

اورجواین بهٹ پرقائم رہے تونقصان انہیں کا ہے۔

اور حولوگ بماری اکتوں کے متعلق (باطل فراد دینے کی ) کوشنش کرتے لیے (نبی اور اہل ایمان کو) عاج کرنے کے دلیے دگریاحق کوعاج کرنے میں كوشال ير) وبى ابل دورخ بير -

وَالَّذِيْنَ سَعُوا فِي أَلْيِتِكَ مُعْجِزِيْنَ أُولِيكَ أَصْعُبُ الُجَحِيْمِ ٥

رسول كے فرمان ميں شك كرنا خلطى ہے اللہ اپنے كلام كا محافظ اور اپنے رسول كامعا ون سم شیطان کی تو پر کوشش رہی ہے کہ انبیاعلیها نسلام کے دل بیر کی وسوسہ ڈلیے نیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان وسوسوں کو دُورکرتا ریا اورت کوروش کرما رہا ۔

ادرېم نے آب سے پيلے عِتنے رسول اورنبي بھیجے (توبعض اوقات ايساہوا) كرجب نبى الشركي آيات (منشابهات) يره كرسنة ماشيطان اسس كي سنانی بهونی آبات ر بایدان کی بونی بات، بین کیجرا شبهات و درماوس) ڈال دیتا۔ اویس الٹرنغالی شیطان کے ڈلے برٹے (شبہات) کو (آیات محکمات کے ذریعہ مٹا دیتا ہے پیرانٹراپنی ایتوں کوسٹھ کو کردیتا ہے

وماً أرسلنام في قيلك مرج ڒ*ۺۘ*ۅٛڸٷڵٳڮڿٳڵۘڒٳۮؘٳؾ*ؽڡ*ٚڂؖ ٱنْقَوالشَّيْطِنُ فِيَّ ٱمُنِيَّتِهِ فَكُنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلِقِوالشَّيْظِنُ

اکیت نمبر ۹۲ مشلاً نبی نے معینتر کی حرمت کی ایمت سب نائی شیطان نے سٹ پیرڈ الاکراین ماری بمرٹی کو ملال کراہے اور فداکی ماری بوق ك<sub>و</sub>وام كميّاسيدياني نےصرت عينيّ كيمتعلق آيت *س*نالُ كليت انفُها الىٰ موبيع و و**و**ح صنه "ضيطان <sup>نے</sup> مشيروالاكراس مصصرت عينتي كى الوميت اورمثا بونا أاب بوتا اعد

ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ الْيَةِ وَاللهُ عَلِيْهُ حَكِيدُ فِي

(مین متنا بهات کے ظاہری خبرہ کوئے کرنشیطان جمگراہ کرا ہے آبات عمکات میں کی جڑکا طی کر تمام حضیهات وشکوک کو رفتے کردیتی ہیں، اور الٹر تعالیٰ خبرر کھنے والاعکمت والاہے (مینی شنا بهات کوشیطا فی وصاوی کا ذر میر بنا کرچکرت المبید بطنا و عملاً بندوں کی آزمائش کرتی ہے کرکون شیطا شہات کا شکار ترتا ہے اور کرن ایمان وابقان کا بلندمقا محاصل کرتا ہے ور داہندا ہم سے آیات محکمات نازل کی جاسکتی تھیں،۔

ادشرکی کوتی بات حکمت سے خالی نعیں ، دنیا میں سب کوخیر وشر کے درمیان انتق ب کا اختیاد دیا انبیاء علیم اسلام تبلیغ میں میرگرم فیل شیطان اپنی موکس سے باز نہیں آنا، وگوں سے لان میں سنسبہ ڈالڈا درتا ہے ، اس کویر ڈھیل اس ملیے ہے ۔

تاکرجن کے دلوں میں ہمیاری ہے (جو لگ تدبنب اور المجھن میں چڑتے ہیں اور پن کو قبول کرنے میں ترود کرتے رہتے ہیں) اور بن کے دل معنت ہیں العالی ان شبیطا لی شبہات سے آزمائش کرے۔اور بلاسٹ برخالم اپنی مخالفت میں بہت ڈور ما پڑے ہیں -

اوریاس واسطے ربھی ہے کرجن کو (انٹرنے) دین کی جھے دی ہے دان کی گئی مزیر آزمائش جوجائے اور) وہ فرجب) جان میں کہ وہ (وحی جوکپ پرناله ل موقع ہے) آپ کے بروردگار کی طرف سے متن ہے تھراس پرایمان لائیں بھر داس ایمان سفیفن سے ) ان کے دل اس ورب سے سامنے عاجزی کی اور جولوگ ایمان لاتے ہیں ہے شک انتشان کو راہ جاریت دکھا دیتا ہے۔ اور جولوگ ایمان لاتے ہیں ہے شک انتشان کو راہ جاریت دکھا دیتا ہے۔

اود (رہا من دباطل کا فیصلہ تو ہمسئرین دین کواس میں میشیرشہ ہی ہے گا میاں تک کوقیامت ان پرناگساں آہیں گے یا (ونیا ہی ہیں) ایک لیسے نی کی آفت ان پرکا پڑھسے ہیں ان سکے میلے کوئی ٹیرو برکت نہو۔ لِّيْنَكُونَ مَا يُنْقِ الشَّيْ يُلْرُونَ يُنَكَّةً لِلَّذِيْنَ فِي تَكُونِهُمْ هَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُونُهُمْ وَلِلَّ الطِّلِينَ يَكُونَ فَقَالَ مِنْ وَلِلَّ الطِّلِينَ يَكُونُ فَقَالَةِ مِنْ إِنَّ مِنْ الْمَالِينَ مِنْ الْمَالِينَ مِنْ الْمَالِينَ مِنْ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَلِيَعْكُمُ الْذِينَ اُوْتُواالْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقِّمِنَ كَرِيِّكَ فَيُوْمِنُوْا بِهِ فَتُخْبِتَ لَكُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهُ لَهَا وَالْذِيْرَ لَمِنُوا اللَّى صِمَّا الْمِ مُسْتَقِيْمٍ ٥ اللَّيْ صِمَّا الْمِ مُسْتَقِيْمٍ ٥ اللَّيْ مِمَا الْمِ مُسْتَقِيْمٍ ٥

۔ وَلَا يَوْالُ الَّذِيْنَ كَفَّ أُوْا فِى مِرْيَاةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَالْتِهُ مُر السَّاعَهُ بُغَتَةً أُوْيَالْتِهُ مُر عَذَابُ يَوْمِ عَقِيْمٍ ٥ قیامت کا دن تو بهرحال آئے گا اور یہ وہ دن ہوگا کرسب اللہ کے سامنے ہوں گے کسی کی

ظاہری اورمجازی حکومت بھی نہ رہے گی ، اورسب فیصلے ہو با ہیں گے -

اس دن امنّه بی کی صکومت بیوگی دوه النّه کا د ن یمو گارده(اس دوبتق وبال کا)ان بیں فیصلہ کر دے گا ہیں جولوگ ایمان لانے اور نیک عمل کرتے لیسے

و انعمت کے ماغوں مس بوں گے۔

اور حولوگ منکن و ئے اور ہماری آیتوں کو تھٹملاتے ہی رہے ، توان کے لیے ذلت والاعذاب ببوگا ( بيونهايت رسواکن اورسخت بهوگا ) **-** ٱلْمُلْكُ يُوْمَٰ إِلَّا لِلْمُ لَكُونُكُمُ كِنْنَهُمْ فَالَّذِينَ الْمُؤْادِعِكُوا الصّلحت في جَنّت التّعنم وَاتَّذِيْنُ كُفُرُواْ وَكُنَّا مُوْا بالنتِنَافَأُولِيكَ لَهُمْعَ نَابُ

غ مُّهِيْنُ۞

سمھواں رکوع

اللہ کے انعام ، اس کی قدرت وحکمت کابان ماری ہے ،اس کے بعد می جوانکارہی یرتلارے وہ خابق کا ناتات کا انکاوکر کے خود اپنے پرطسلم کرر ہاہے ۔ انتدسب کی تعریفوں سے

غنی اور پے نیاز ہے۔

اورجن لوگوں نے افتد کی را وہیں اپنا گھر بار تھپوڑا پھروہ مارے گئے یامرکئے توبقيناً الله ان كواتيمي روزي دے كا دجونة تقطع بونے والى بوگى نراس کے بلیے سی قسم کی تحلیف ہی اٹھانا پڑے گی) اور بیے شک اللہ ہی ہے جو معب سے بمترین رزق دسینے والاہے۔ دایسا رزاق سے جواینے دامن

خیرسے دابستہ کرتا اور لطف دید سے نوازما ہے)۔ (اورالله) يقيناً أن (مومنين) كوالسيرمقام من داخل كريكا جيه وه

(بهت) بسند کرس گے واور بے تبک الترسب کھے جانیا ہے (وہ توب جانیاہے کہ کون کس چرسے خوش ہوگا) بڑا تھی والادھی سے الوگوں کو اصلاح حال کاموقع دیتارسابے فوراً غلطی پرنمیں کموتا یا بوسمجیں کہ علم سے ہماری نغز شوں کو جانبا اور علم سے درگذر کرتا ہے ا

یه رجومقرر برحیکا وه تو موکرر ہے گا) اور (اس دنیا بیر کھی) پخص رکسی

وَالَّذِينَ هَاجُرُوْافِي سَبِيل الله تُحَرَّقُتِ تُوَااوْمَاتُوْالْهُوْرُفَكُمْ اللهُ رِزْقًا حَسنًا وَلَاتَ لِللَّهُ لَهُوَخُوالرِّزِقِيْنَ ٥ لَيْلُ خِلَتْهُ مُ مُّلُ خَلَّا يَرْضُونَكُ

ذلك ومن عاقك بوثيل ما

وَإِنَّ اللَّهُ لَعُلِيْرٌ حَلِلْهُ ٥

دوسرے کواتنی ہی) کلیف بینجائے حتنی کلیف داس تفس سے) اسم سخی (دور) حیراس برزیادتی کی جائے تو الشراس رظلوم ) کی ضرور مدوکر بھا ، میشک التُدرِّ ولاَد لَكُذرَكِ من والاستخشف والاست دالتُداسُ طرح بندول كوعفواور درگند کی تعلیم فرما ما سیت اکه معاشره مسدهرے اور زید گی مورے)۔

یر دنغیروتبدل)اس ملے ہے کہ افتدرات کو دن میں دخل کرتا ہے اوردن کورات یں۔ دیر دنیا تغیرات ہی سے عمارت سے الیکن خالق کاٹنات کے لیے ظلم کی مدکرنا مؤمی کو غکر بخشنا کوئی بڑی بات نہیں) اور بے تیک التاریب كيميستا (اور) دكيمتاب دكفار كيطعنه مظلوم كى فريادسب سنتاب اور سب کے احوال سے واقف ہے دہ وقت دورنہیں کراسلام کی روشی عالم مرکھیل مائے)۔

یه ( غلیرج اسلام کوماسل موا اور برگا) اس داسطے ہے کہ اللہ ی سجا ہے (عصد رسول تقبول صلى الله عليه والمم في اينادب كماسي) اوراس كم سوا جس کو پرلوگ (اینا خدا بنا کر) یکارٹے ہیں وہ دسراسرنغوں باطل ہے اور التدہی توبڑی شان والاسب سے بڑا (اور برتر) ہے۔

عُوقِكَ بِهِ ثُمِّرُيغِي عَلَيْهِ لَيْنُصِينَ فَهُ اللَّهُ اللَّ لَعَ فِي عَنْ مُوهِ

ذِيكَ مِانَ اللَّهُ يُولِحُ الْكُلِّ فيالتَّهَارِوَيُولِجُ النَّهَارِفِي اكَيْلِ وَاتْ اللّهَ سَوِيْعٌ يَصِيُونَ

ذلك ماكن الله هُوالْحَقُّ واَنَّ مَاكُنُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْمَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ الْكِينِينُ

اس كاكون كام حكمت سے خالى نهيں سب كي اس كامشيت كے تابع ہے اوراع خاطب

اكَدُ تُواَنَّ اللهُ اَتُوْلُ هِرَ السَّكِيَّةِ كَا رَفْهِ مِين مِن كِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله ہوجاتی ہے، بیشک اللہ باریک ہیں راوں خبرداد ہے دجاتیا ہے کو*کس* زمين مي كتني استعدا ديي كس مين سبزه اكتاب اوركون بخبر يحر عالت زمین کی ہے وہی قلوب انسانی کی بھی ہے۔جب عرب کی خشک سرزمین پر اسلام کی شادابیاں ظاہر کرنا جاہے گااس کے بلیے ویسے ہی اسباب

ماء فصيحالارط عضرة لِكَ اللَّهُ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ٥

اس کے عتاج ہیں وہ سہے بے نیاز۔

اسی کا ہے جرآسانوں اور دہیں میں ہے دکوئی کسی معاطریس اس کا مراحم نہیں ہوسکتا۔ ہرحیب زاس کے تابع فسسرمان ہے) اورانٹدی بے نیاز

لَا مَا فِي التَّمُوٰتِ وَمَا فِي ٱلأرضُ وَإِنَّ لِللَّهُ لَهُو اورلائق حمدو ثناہے۔ **نوا**ں رکوع عُ الْعَنِّ الْحَمْيُلُ كُ

في الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي

في الْبَحْرِيا مْرِهُ وْيُمْسِكُ

السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ

لَا لَا بِإِذْ نِهِ النَّالِلَّةِ بِالنَّاسِ

الانسان ككفورك

ون مروی اس کی قدرت کی نشانیاں اسٹیمادا میں، یا انسان براس کرم فرمائیاں میں، وہی مبلاً ہے، دہی مارتا ہے، بھرمی اسی کے باب میں وکر مجھولتے ہیں، اس کے سواد وسروں کی مبند گی کرتے ہیں التّٰہ

دی مارتا ہے ، بچر بحواسی کے باب میں ولی تعجافی تھیں ،اس کے سواد و سروں فابدند کی کرے بین لقد کی آیتوں کو چیٹل تے ہیں ساس تکذیب جق اور کفران فعمت کا بدلمسوائے دوزخ کے اور کیا ہموسکتا ہے۔ سرور میر سرات اکسے میں آت اللّائے سستھنے کہ کھے تھا کا رائی بات میں دکھوا دائی بات ریؤونسوں کما کہ کو تھواڑی

کیا تون نیں دیکھا دای بات برطور نہیں کیا ) کر ہو کھی زمین میں ہے اور جو جہاز سمدری اس کے حکم سے پیٹے ہیں بہت ہو کم لول کے تاباق فرمان کر دیاہت اور ریاسی کی ذات ہے جس نے ، آسمان کوزین پرگر پڑنے سے دوک دکھ

ب سوائے اس کے کہ اس کا تکم ہوجائے (واسمان بھی زمین رجھٹ بڑسے) کی سال میں رخل

بے تک اسٹدلوگوں پرنہایت تعلیق (اود) مهربان ہے۔

سُرُودِ فَى تَحِيدُونَ وَهُوالَّذِيْ فَى اَحْياكُ فِرْقُدَ وَهُوالَّذِيْ فَى اَحْياكُ فِرْقُرُ فَتَى يُمِعَنَّدُونُهُ مِنْ يَجِيدِ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قدر نهیں کرتا)۔

انسان کو لینے دب کاشکرگزار ہونا چا ہیں تھا ٹیکوگزاری ہیں تھی کہ لینے نمائق کی اس کے بتائے توسے طریقتہ پر عبادت کرتا مسب انبیا طیسم السلام نے ایک ہی انٹر کی عبادت کہا ان طریقے مختلف تھے اسب کھوراسلام کے بعد طریق ٹیکرگزاری انہاع سرکارد وعالم صطرا تیٹر علیہ دکتر ہے۔

لِ هَلِّ الْمَدِيَّ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ ا

منزل

اوداگرده دنانین اکپ سے محکومنے لگیں قواکپ فرما دیجیے کوج تم کرتے است ہوالتدخوب مان آسے

۔ اللہ تھالے درمیان ان ہاتوں میں بی ہم اختلاف کرتے دہتے ہوتیات کے دن فیصلا کرنے گا۔

(کے مخاطب) کیا توہمیں جا نناکہ انٹرجانیا ہے جو کچے آسمان وزمین میں ہے ، الماسشعر پیدامسہ اس کی کتاب الوج مفوظان میں انکھا مواہیے بے ٹنگ پر دمسر بچھے العدے بیے آسمان ہے۔

ادد دکافر) النشسکه سوا اس چیز کی پشتن کیستے بین مجس کی اس سے کوئی شد نیس نازل فرا فئی ، اور ند ان کے پاس وقور ، کوئی اس کی خبر بیسے د کر دو نقلی یافقی دلائل سے ثبات کر سکیس کر پیچر لی قابل پستش بیس ) اور دقیامت کے دن ان ، ظالموں کا کوئی مدد گارز ہر گا۔

اورجب ان دکافروں کر کھا کا داخ ہم آیتیں پڑھ کرمنانی کہاتی ہیں قو ( ان کو قبل کرنے اور چی کو چائی ہونے کے بجائے ان کے ہمار کے گرا را در ہیں اور ) آب ان منکروں کے ہمروں پر ناخرش دکے آگا ر) دیکھیں گئے دیمی نہیں بکر ، قریب ہے کرجوگ بہاری آیتیں پڑھ کر انہیں ساتے ہیں یہاں پر محمد کر دیں ۔ دا سے دس ان ان سے ، آپ فرما دیجیے کیا ہیں ہم کو اس رفیش دعشنب سے بھی ایک بری ہیز بتاؤں ۔ دو آگ ہے و روزخ کی آگ ، جس کا افٹرے کا فروں سے دعد کیاہے۔ اور وہ برا تھکانے۔ مؤن جَمَّ لُوْلُوَكَ قُلِلِ اللَّهُ اَعْلَمُ
 مؤن و
 مؤت و

الله كَيْكُمُّ كَنِيكُمُّ كَوْمُ الْقِلْمَةِ
 فَمَّ النُّهُ وَنِي كَخْتِلْفُونَ
 اكمُرْتَعْلَمُ أَنَّ الله كَعْلَمُ مَا فَى

التَّمَا وَالْاَيْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِيَ كِتْبِ الْآنَ ذَلِكَ كَاللَّهِ يَسِيْنُ وَيَعَبُّ لُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا كَمُّ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا قَ مَا كَشُّ رَبُّهُ مِنْ بِهِ عِلْمُعَلَّا قَ مَا كَشُنِ رَبُّهُ مِنْ بِهِ عِلْمُعَلِّوْ وَمَا

لِلظَّلِمِينَ مِنْ نَصِيْرٍ وَ وَلَا لَكُنَّا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

المُصِائِرُهُ

دسوال رکو ع

يدا ك موره كا آخرى ركوع مورت كا بخراد خلاصه ب، الشرك مواند كونى لا في عبادت ب اورند

النّهُ النّاسُ خُريبَ مَثَلُ فَاسَتُهُ النّاسُ خُريبَ مَثَلُ فَاسَتَهُ عُوْالُكُ النّهُ الْسَرِيْنَ الْسَرِيْنَ الْسَرِيْنَ الْسَرِيْنَ الْسَرِيْنَ اللّهَ لَنْ يَكُفُوالُهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

اے وگو۔ ایک مثال بیان کی جائی ہے (جربانل واضح ہے ادر ہوائی بال فی مجمود دن کو تم بال استحد میں استو ۔ کرس (معبود دن) کو تم فعراک ہوا بالا اللہ ہے اور ہوائی ہیں اس کو و فورسے استو ۔ کرس (معبود دن) کو تم فعراک ہوا بالا کر جوائی سے اللہ ہوائیں او اور بیدا کر ایس ہوائی اور اور کر بیدا کر تا تا اس کی جھیں کرنے جائے واس کو اس سے مجمسے اس کا تو اس کا کہ اس سے مجمسے اللہ ہوائی دا داور داور داور داور داور کرنے اور دائی در ایس اور دیسے بی استان جوری کا دائی در ایس اور دیسے بی استان حسال اس کو در داور کر در ایس اور دیسے بی استان حسال کا در سے بی استان حسال کر در ایس اور دیسے بی استان حسال کو در سے بی استان حسال کا در سے بی استان حسال کا در سے بی استان حسال کے در سے بی استان حسال کی در سے بی استان حسال کے در سے بی استان حسال کی در سے بیان حسال کی در سے بی استان کی در سے بی استان کی در سے بی در

ران پدنسیب کا فرون سند ) دختری قدر دنبان میسی د جاندا ) جاسی محق دورخ کم از کم اس کی مخلت سے انگار درکرت ادراس کا جمسرز تقسرات - بهرحال ادشرکو ان کی عبادت کی مترورت نمین بکن تور بذرہ کو این جعلائی کسید اس رشتر ' بندگی کو قائم رکھنے کی مغرورت سبت ) سے شک انتر (ق) بست ذوراد درالی فالسیسیت - دہ اپنا پیغام بندوں کک لینے دسولوں کے ذریع سبنچا تا ہے۔ اور اس کی مظلمت کا جوجت نا

قدر داں ہے اتناہی وہ اللہ سے قربیب ہے ۔

اطدفرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے پینیا م پینچا نے والے چی لیتا ہے۔ بے شک انترار مسب کی استنا زادر) دیکھتا ہے۔ الله يَهْ طَفِيْ مِنَ الْمَلْدِكَةِ رُسُلًا قَصِنَ التَّاسِ أَلِنَّ اللَّهَ وَسُلِّا قَصِنَ التَّاسِ أَلِنَّ اللَّهَ

سَمِيعً بَصِيُرٌ فَ

چونگر گفارنے کہا تھا کہ رسول پشر کیسے ہوسکتا ہے اِس نیے ان کے دویں بیا تیت نازل ہوئی کہ فرخستوں اورانسا نوں پس امشرچیہ جا ہتا ہے اس مبدل انقسد رمنصب پر فائز کرتا ہے فرختوں پیر جبر ٹین اورانسا نوں بین جمد انبیاء علیہم السلام اس کی شال ہیں ۔

يَعْكُوُمُاكِيْنَ أَيْدِنِ لِمُوْمُومُمَا لَكُومُومُمَا لَكُمُورُمَا لَكُمُورُمَا لَكُمُورُمَا لَكُمُورُمَا لَكُمُورُمَ

النشرتعالی، جانباب جو کھیوان رفرسنتوں اور رسولوں) کے آگے اور جوان کے بیچیے ہے روہ بھی اپنے اختیارے نبین الشربی کے اختیارے کام کرتے ہیں اور انشربی کی طرف سب کا موں کا رجوع ہے۔

اب ہومنوں سیخصوصی خلساب ہے۔

اے ایمان دالوا تم دنیا بین ایک منتخب مقام رکھتے ہوعیا دت تمہاداشھار ہے، تم رکوع کرو اور سبوہ کروا در اپنے دب کی عبادت کر واور (دیگر) نیکسان کرتے رہوتا کو تم فلاح یا ڈ-رالنٹر کی بناہ میں آماؤی۔ ادرائد کی داه یس جداد کر و میساکه جداد کست کا حق ہد تم اس کے ہو ) اس نے
م کو پسند فرایا ہے اور تم پر وان می کوئی تنگ ردوا ) مزگری ( بگر تماما دین ایپ خموج میں وہ مالگیر و معتبی ہے ہوئے ہے جو تمت ابراتی ی کا طرق احتیاز ہیں مفرود کی
ہے کہ ودی اطلام ودی معروشکر ودی معدوجہد ، درس میں ہیم تمبارا بھی تضار چو
ہیں تمارے باب ابراتیم کا وی ہے (الشبت ان کوسلمان فرایا ہے) اللہ
عنے تمیدانا نام ابھی ) الحق کم تا وادا می دو آن پاک ) میں مسلمان دکھا ہے د اتم

أَدِّ إِنَّ تَقُلِحُونَ ۞ إِنَّ أَنَّ تَقُلِحُونَ ۞ جِهَادِمْ هُوَاجْتَبْ حَصَّ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ وَالنَّرِيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلْقَ أَبِيْكُمُ إِنْرِهِيْمُ هُوَيَمْتُكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَلَالِيَّكُونَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَلَالِيَّكُونَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَلَالِيَّكُونَ

الرَّسُولُ شَهِ بِيلًا عَلَيْكُوُونَكُونُواْ شُهُكَاءَ عَلَى التَّاسِّ فَاقَتْمُوا الصَّلُوةَ وَاثْوَالتَّكُونَ وَاغْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوكُمُولِ النَّمَانُ وَفَغْتُ هَدِ فَا الْمُولِى وَفِعْمَ النَّصِيْرُونَ غُي الْمُولِى وَفِعْمَ النَّصِيْرُونَ

الشرطليد و طم یک ايک گو ايک تبد ايک دي قراد دا جلسف ، تاکدرسول تم برگواه بو در اتبداد نگران مال بری اورخ و وگول بر دان سے اعمال کے متعلق قبامت کے دل الشرکے سامنے ، گو ابی دو داتم مسلمان برقم تی ربرتم تم بی سیح گواوی سکتے بور سینے اس مقام برفائز ربی ) پس نماز قائم رکھواود زکواتا و بيت ربواور الشر دکی دس ، کومشيروا مجرف دربو - دبی تبدار مولی د تسادا کارساز ، ہے پس کے بی ایجا مولی اورکيا بی امجها مددگارہت - ألجزه وا

## پارہ - ۱۸ قلاً افکر در دور دور

ه در مردود و در . **سورة المؤمِنون** ايكسوالهاره آيتسي چوركوع

ایک سواتھارہ ائیت ہیں جھر آوع خصر نیاں ختر مریزاں کی کہد تام الگ رہے اہم ہ

گزسشند سوده مومنول سین خوصی خطاب پرتم بوا نقا ، ان کو ان کامقام تبایاً گیا۔ دین ددنیایی ان کی مربندی کا ذرایع الشکی خوصی خطاب پرتم بوان گیا۔
کی مربندی کا ذرایع الندگی بندگی می تو گوئی اور می گراودیا گیا - اس کورسندید کی فیصلات سی ایش ال اور گراودیا گیا - اس موره میں تبایا مراہے کرموں کو این میں ان کی صفاح کیا ہیں ال کی بنده خشان بیان بودی ہیں - یا پوسم مجوکہ موس سفر استری محمد کرموں مولی اور میرا حدوگا دسیے - بیروکیا قرائ کے سیند خشور کراہے بدو موس ایت رب کی محد میں معروض ہیں - اندر تعالی این بیا کام

- ا اَیْنِیْنِ کُهُمْ فِیْ صَلَاتِ اِلْهِ عَلَیْنَ الله عَلِی الله عَلَیْنَ الله عَلِیْنَ الله عَلَیْنَ الله عَلَیْنِ الله عَلَیْنَ اللّه عَلَیْنَ اللّهُ عَلَیْنَ اللّه عَلَیْنِ اللّهُ عَلَیْنَ اللّهُ عَلَیْنَ اللّهُ عَلَیْنَ مِنْ عَلَیْنَ ع
- س۔ وَالَّـٰ رَیْنَ هُ مُعَرِ اللَّغُوِ اورجربیکار (دیمیردہ) باتوں پر افرای دھیان نہیں کرتے (ان سے سنرموڑے) رو کردی د معرضون ن
- سه وَالْكُنْ يَنْ هُمُ لِلرِّوْفِي فَعِلُونَ ٥ اوروزلاة ويارتي بن البجم اور قلب كوياك رفي سك

ر دروایی شرطا برن کی خاطت کرتے ہیں اپنی خواہشات اور خیالات نیج بلکھ باطلہ کو انتہائی صبر کے ساتھ دوکتے اور اپنے کو ہر برائی سے بجاتے ہیں )

وَالَّذِي بُنَ هُـ مُ لِفُرُ وُجِهِمُ

حٰفِظُونَ ٥

البنة اگرنفس کی جائز طور پرکچه خوابهشیں بوری کریں توان پرالزام نہیں۔

اَ لَا عَلَىٰ آَنْ وَالْحِيْمُ أَوْعَالَمَانَّتُ مَّلِيْ بِيدِن بِان (بندين الصحِفَ بِوقَ بِيرِيْن (ان كه پاس طِفِين) اَيْمَانُومُ فَارَامُ هُو يُومُ وَهُومِينَ اللهِ الإن المِنْسِ -اَيْمَانُومُ فَارِيْمُ هُومِينُ هُومِينِ فَاللهِ اللهِ الإن المِنْسِ -

ايمامهم عامهم عارمه ومين

چرچواس کے ملاوہ (لذت نفس کے بیے کوٹی اور راہ ڈھوٹڈمھ) کچھاور چاہے دہی مرسے بڑھنے دالمے ہیں ۔

ۿؙڝؙٳڷۼۮؙۏڽؘ۞ٞ - ۅؘٲڷڹؽؽۿؠؙٛٳڒڡڶؾ<sub>ڷ</sub>ۿۭػؠۯۿ ڒڠؙۅٛڹ۞

اور (موس وه ایس) جواپنی امانتول اور ایپنے عمد ست خبر دار دہشتے ایں -(الیسے ہی جیسے کر ایک جروا لاا پیٹ کلک کا تکب انی اور خبر گیر کا میں مستعد رہتا ہے) -

٥- وَالَّذِيْنَ هُـُمْعَكُمْ صَكُوْتِهِمْ أَيْدِ يُحَافِظُونَ ۞

اورجواپنی نماذوں کی پابندی کرتے ہیں دہی کے دل میں نماز کا کھٹکا سگا رہتا ہے گیا نمازاں کے دل میں اتر گئی ہے،

> نماذ بیعنی تربیدالهی کی اس محبت کے باعث انہیں آبیا وعلیہ لم سلام کی میراث علما ہوتی سبے بیعن حبّیر مولا اور خورمت بنتی \_

> > یسی لوگ وارث ہونے والے ہیں

١٠٠ أُولِمِكَ هُمُوالُولِينَ وُنَ نُ

ہو اکٹرٹ میں ہمنت فردوس کے دارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۔

ا۔ الَّذِيْنَ كَيْرِثُونَ الْفِرُ دُوْسَ هُمْ فِيْهَا خْلِكُ وْنَ ۞

اللہ کی مورف کے ماصل کرنے کے دو ذرائع ہیں ایک نفس بینی افواد کہ ہی ذات ، ایک آق مین یہ کا نات ، انسان مودا ہی تختیق پر قور کرکے اپنے تغیر حال پر نظر جملے قراپنے دب کی منایات سے متاثر ہرئے بغیر نیس رم مکتا اس طرح اگر کا نات پر نظر قوالے جس سے خود اس کی زندگی وحیات والبستہ ہے ہی جس مجلی الشرکے افکار کا تحقیاتش نیس رم تی مکس ہرانسان موس نیس ہمرتا، انسانوں میں انس والوں کے ساتھ ہجول میں

فردوس = وه تخند ی چاؤں کی جنت ہے جال کو یا دھلت الله کا ایک تبسم الطاف کر بمانے ساتھ سابی فکن ہوگا۔

یڑے ہوئے وگوں کی بھی کشرتعدا دہے ، جوانٹڈ رمول ، آخرت پر ایمان نہیں لاتے ، تاریخ کے ادراق شاہر یں کہ ان کے افکارسے خود ان ہی پرتیا ہی آئی اس کی خدائی میں فرق نہ آیا ، بهال ان کا مان تھر ہو رہائے اگر موس کے ایقان میں اضافہ ہو۔ وہ ترفی کے مدارج سطرکرتے اور مر واقعات عوام کے لیے موجب بداست ہوں۔

وَلَةَ لُهُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ اوربے زیک بمرنے انسان کومٹی کے اختلف وننخب ایز او کے خلاصی اس کے اجوبرسے پیداکیا۔ سُلْلَةٍ مِّنْ طِئْنِ ٥

ثُمَّرَجَعُلْنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَايِ بير بم في اسى ايك محفوظ مقام ورهم ماور) مين نطفه بناكر وكها -

مّکِنُن کٌ

ثُرِّةً خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَهُ تحربم بيناس نطف كاجما بمواخون بنا ديا بحراسي جمع بويش خون كوايك موشت کی برنی بنادیا ، تعیراسی برنی سے بدال بنایرن ادیکھر بٹروں برگوشت وَ خَامَةً اللَّهِ لَقَامُ مُونَةً مُنْ ( بوست ، يراحايا ، كيراسكو (اس طرح بتدريج ايك ايك مورت عطالمكس وَجُلَةُ نَالِيُضْغَلِقُ عَظِمًا یں روح حیات بھونگ دی اور ) نئی مورث میں ( انفرادیت کے ساتھ ) فْكُسُوْنَا الْعِظْمَ لَحُمَّاة ثُمَّة الفاكوراكا - يس رزى ركت والاجه (وه) الشروسب سعيمتر بناسخ والاسب ركه برانسان دوسرب سيخلف ادراس ايك يكما يكائد كو تعترو أنشأنه كحلقا اختطفتان مكمت كا ثنا ديهي -اللهُ أَحْسَنُ الْخِلِقِيْنَ ٥

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعِلَ ذَلِكَ لَمُ يَتَوْنَ ٥ بھرایو بھی یا در کھو کہ تم اس کے بعد مرو گے۔

ثُمَّاتُكُمْ يَوْمُ الْقِهِمُ الْقِهِمُ الْقِهِمُ الْمُ پھرتم تیامت کے دن اکھا کھڑے کے حادیکے۔

مور وور تمعثون (

ابدراس كائنات يرنظر والو ولقي المنظمة ادریقیناً ہم نے تہادے اور سات اسمان بنائے اور ہم (این ) خلعت سے فافل نیل ہیں واس میں ادھر بھی اشارہ ہے کہ جو کوئی ترقی کے مراتب طر آبق النجاق ما كُناعر الْجَاتِي عط كرنا ما برتبيد، الشرك رأت مفات: حيات ،علم، اداده ، تدرت غفلان ٥ سمع ، بعر ، کلام سے اللہ کی معرفت ماصل کرنا میا بہتاہے اللہ اس کی مدد

فهالم الم مراتب طے کرا کہتے ۔ وه اس کی رو مانی اورحبمانی بالب رگی کے اسب باب مها فرمانا ہے ۔ اورہم نے سمان سے ایک انداذے کے سابقہ پانی بربایا ۔ کھراس کو زمین میں مخمرا دیا (جوزمین کی گھرائیوں میں شخص اور کنووں میں محفوظ ہے اور انسانگ کی منروریات کا کفیل ہے، اور ہم اس پر قادر ہیں کداس کو نابود کردیں داور انسان کو ایک بزیمیا بی مشرفہ ہوی۔

ۅؘٲٮۛۏۯؙؽٵڝؚڽٳؾػٵۜٷۜڴڣۿڮٳ ٷؘۺڴڎؙؿٷٛٷڮۯۼۄڰٷٳڟڲڬ ۮۿٲڛٟؠۻڵڨۑڔۮۏڽ۞

#### ا خراسی یانی سے روٹسیدگ ہے

كيايرمب تحيه الله كى قدرت كى نشانيان نهير -

اور (وہ زیون کا) دوخت (بھی ہم ہی سنے پیداکیا) ہوطور مینا پر بدا ہوتا۔ رج مجیب صفات کا حال ہے وہ اپنے الذر، تل لیے ہوسے اگلاہے۔ رجو انسان کی بسے شماد صروریات کو پوراکر تاہے، جو مجاسے سے لے کر کھانے تک کے کام میں آئے ہے) اور (گویا وہ) کھائے وال کے لیے مال ربھی ہیے ہوسے ہے۔ (ال میں وہ دون گر فورکھائے ہیں)۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِسُيْنَاءَ تَنْبُثُ بِالشُّمْنِ وَصِنْجِ لِلْاٰكِلِيْنَ ۞

ادرانسان دنباتات کے بعد ذراحیرانوں کو دکھوکیا یہ چریائے تمہیں لینے خالق کی دہرسیت کی طرف زباب حال سے دعوت نہیں مے میسے بین ۔

اورتماس سلیے جو پایوں میں بھی دہاری قدرت و حکمت کی انشانی ہے۔ ہم تم کوان کے میٹ کی چیز رابینی دورہ پینے کو بیتے ہیں اور تمہارے لیے اس میں بے شمار فائدے ہیں اوران میں سے دبعض کی تم کھاتے بھی ہو۔

٢١- وَإِنَّ لَكُمُ فِنَ الْمُ نَعْامِ لَحِنْ بَرَةً
 نُسْقِيَكُمْ قِيمًا فِي بُطُونِ الْوَلَكُمُ
 فِيهَا مَنَا فِحُرَّ الْشِيرَةُ وَعِنْ هَا
 تَاكُون نَ

(گویا اللہ نے تمارے لیے لیے نفنل دکرم سے زیست بسرکرنے کی بےشار داہیں پیدلکیں اور کھول دی ہیں۔

### دوسرا رکوع

شکر گزار سندوں کے بلیے بہی کشتی دمت ہفٹ نمات بن جاتی ہے حصنرت نرع<sup>طا</sup>

کے واقعہ کو یاد کرو۔

اوریشک ہمنے نوح کوان کی قوم کی طرف بھما۔ توانہوں نے ان سے کہا۔ الصيري قوم تم القربي كى عبادت كرواس كيسوا تمالاكوني معبودسيس كما تم كوخوف (خداً) نسيس اكه دوسرول كواس كالشركيب بناست بور وَلَقُ ثِي أَرْسُلُنَا نُوْجًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يْقَوْمِ اغْتُ رُوالِلَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلْهِ غَيْرُهُ ۗ ٱفَكَارَ تىنچۇن 🔾

بِس ان کی قرم کے سردار جو کافر نقے کہنے نگے کہ ( ہوگوتم استنفس کی طرف ب التغالت وكرد) برتمهاد مسباليك انسان بي توسيد بود ابيني كوتي بناكر تم بربرتری حاصس کرنامیا متناب ادر الله اگر د نبی بی بھیمینا ) میام تا تو كونى فرسشة أارتا ( أدمى كابي جوكر آنا توعميب بات ب م من قرايين يهليباب دا دول سے برسنانهيں دکرانسان بھي نبي ہوتاہيے)

فَقَالَ الْمَكُوُّ الَّذِيْنَ كُفُّرُ أُمِنَ قَوْمِهِ مَا هٰذَالَانْشُرُ مِّنْدُكُمُ يُرِيْكُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وْ وكوشآءاللهُ لانزَلَ مَلاَ اللهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَّا سَمِعْنَا بِهِ ذَا فِحْ أَنَّا بِنَا 500155

بـ تولس ایک دیوانه آدی ہے یس مجھے مدت تک اس کا انتظار کرتے رجو ( تاکہ وہ ابینے ہونن وحواس میں والیس تبجائے پھراس قسم کا دعوٰی مذکرے گا)۔

ٳڹٛۿؙۅؘٳ؆ۜڒۘۻؙڷ۠ؠؠڿڂۜڐ فَتُرْبُصُوابِهِ حَتَّى حِيْنٍ

فوسوسال سے زائد تبلیغ کے بعد کفار کے اس ایجادی پر حضرت فوج کوریج ہوا اور لینے رب عض کی اے میرے دب تومیری مدو فرما کہ انہوں نے میری گفتیب کی ربطا ہریہ

كے سلمنے فریاد کی ۔ ٢٦- قَالَ رَبِّ انْصُرُ نِي بَمَالُكُ بُونِ ۞ حق رمانل ہونے والے نہیں دومروں کھی خواب ہی کرن گے)۔

ایب ن دالوں کی دعب میں بڑا اثر ہوتاہے یہاں مرمن سے ذیل میں انبیا و کا ذکر ہے که بسترین مومن د بی ډس پس بم سندان کی طون دحی کی کمربماری آنکھوں کے سامنے ( بماری نگرانی میں اور جماری نگرانی اس اور جماری نگرانی است آبہتیا دو شوند روسے پائی ا بلند نگے و ( میوانات کے ) ہر جوٹرے میں سے دو دو اس رائشتی ) ہیں دکھ فواد در اپنے کھرکے وگوں کو بھی اسی کو دالوں کو جائی ایمان ہوں اور تمام موئین کو بھی بھی ای موائے ان کے جی پر (طرق ہونے کا) میں اور ایسے کا فروں رکی تجانب کے متعلق ہم سے کمیے دکھنا کیو کو دو مربزی کے بائی گے دان کا ڈوبا تھینے ہے ۔

مومن کی دعا ہی مفینۂ منجات ہے ، مومن طوفان میں ہویا حالت اس میں اس کی سبیخ الند کی محمورہ استام میں دیاں کا کی مدید

اس کاسرائے حیات اللہ کی یادے۔ فاذا استون ایک و مرد معلی

پھرجب تم اور تمہارے ساتھ کھتی میں بیٹھ جائیں قو دائلہ کا احسان اننا اور ) کہنا کہ انشر کاسٹ کر ہےجس نے بم کوان ظالموں سے نبات بیٹنی۔

عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمُدُ لِللَّهِ الَّـٰ إِنْ يُنَجَّدُ مَنَامِنَ الْقَوْمِ

الظُّلِمِينَ ٥

اورعوش کرناکہ اے میرے پروروگا تو مجھے رکتوں کی جگر پر آبار، اور توہترین آبار نے والاب دہمیں اس منزل میں قراد دے جوہتر بیننزل ہے ۔ تو نیریسے اور خیر کرمنزل میں آبار) -

۲۹- كۇڭ كۆپ كۇنىڭ ئۇڭگۇگەنگۇگا اور قائنت خۇراڭ ئۆلەين ٥ تار الان

فرع كانفسديا واقعه بيان كرنامنظورنهي بكراس كي حسل كى طرف اشاره بيد

۳۰ اِنَّ فِیْ خَوْلِکَ کُلایتِ قَدَلِنَ کُتُکَ بِی اِسْدِی اس اِقصہ میں دانشری تعدت دیمت کی بے شاں انشانیان می اور عمر لینے بندوں کی اُزمائش کیا کرتے ہیں۔ کٹینٹیاٹین ن

حصرت فرظ کی قوم برکیامنحصرے اس محدامد عادیا تموه کامجی از ماکش بوئی ان کا واقع بھی گزر بچاہے۔

أخَرِيْنَ أَ

نُحَدِ أَنْشَأَنَا مِنْ بَعْلِ هِمْ قَلَ لَنَا

غ المعِ عَنْدُهُ \* أَفَلَاتَتَقُونَ ٥

پھرہم نے ان کے بعد ایک اور امت پہیدا کی ۔

فَارْسُلْنَا فِيُهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ کھران ہی ہیں سےان میں ایک رسول مجبحا دجن کی تعلیم بھی میں کتنی) کرانشر آن اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ أُمِّنُ

کی عبادت کروراس کے سواتمها داکوئی معبود نہیں۔ نوکیا تم ڈرتے نہیں (كەتمهاداحشركما بىوگا)\_

كالأبية الختابيطة ، مبنا عيراب وعريني كيد ومكرب -

# تنيسرا ركوع

مومول كے صفات كے بيان سے بهلادكوع شروع بوا تقاء ان كى چندصفات كا وكركيا كيا ، جو ان کے دارت جنت ہونے کے ضامن ہی ، معرفوام کوان مومنول کے عقدہ آوحد کی طاف دعوت دینے کے یے ان کی توجہ انفس و آفاق کی طرف مبذول کرائی ٹھی ان قوموں کا صال بیان ہوا جومنکر پڑگئیں - اسس سلسدين خوصيت ك سائق حضرت نوع كا ذكر براكه انبين ك مفينة منات بين مومنون كو الله تعالى ن منزل خرو بركت تك ينعايا اوراى سكسلس الله تعالى كى ايك صفت" خيرالمنزلين" كا ذكر كم يا .. موموں کے رہنا ابلیاد علیہم السلام کا ذکر، اس تسیرے دکوع میں بھی جاری ہے ، ان ہی کے تعلق سے بندة مومن مومن سع اورفلاح بالب اوران بى ك الكادس وك تباه بوت ين-

وَفَالَ الْمُلَامِنَ قَوْمِهِ الَّذِينَ اور ان رٹرد کے نبی تعیٰ صالح ، کی قوم کے سردار یو کا فریقے ، اور آخرست

ك آسن ( الدُّك راشخ ما من بهسن ) وجمَّلات والْديق اوربمسن كَفَ، وَاوَكُنَّ بُوابِلِقَاءِ الْأَخِدِيَّةِ ان کودنیا کی زندگی میسین و در آدام میسی ، وسد دکھا تھا کھنے کئریہ (نبی ) تو کمپریس کرتم میسیدا ایک آدی ہے ، جرشم کا کھانا تم کھانے ہو دیسا کھانا وہ وَٱتْرَفْنَهُمْ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نَمَالا مَاهٰنَ الآلَائِثُنُ مِّ مِّنْكُمُ لِأَكُولُ مِنْ الْكُلُ کمانات ادر خوتم کا دیانی تم میت بروری دو پیاب رجب تمهار کام

> مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْكُ وَكَثْمَا بُ متاكشك يُونَ أُن

و و كَانُ اطَعْتُهُ مُلِثُمَّ الْمِثْلُكُمُ ادراگرتم نے اپنے میسے آدمی کی اطاعت قبول کر لی تب توتم دیسی اگھا لے میں نے رکہ خوامخواہ این آزادی اس کے بیروکر دی اوراس کے غلام بن گئے۔ اتَّكُمُ إِذَّا لَكُمْ مُونَ ٥

ان کے اعتراضات کی بوجھار جاری رمنی ہے کہتے ہیں۔

منزلې

عُوالًا وَعِظَامًا اللَّهُ مُحْدِجُورٌ ٥

هُمْهَاتُ هُمْهَاتُ لِمَاتُوعُ وُرُكُ

قَالَ رَبِّ انْصُرُ نِيْ بِمَاكُلُّ بُوْنِ ۞

فَاخَنُ تُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ

فحكفنه معناة فعداللقوم

نْدِويْنُ٥

الظُّلمانُ ٥

موجاؤ کے توتم رکیر، کا بے جاؤ کے دایسا نہیں مرسکتا کھاں مرسکتا ہے)

بمت دُور، بمت دُور (بعيد العقل وقياس) إو وه بات جرتم سے

کہی ماتی ہے۔

إِنْ هِي إِنَّا حَيَا أَمُّنَّا الدُّمْنَا كُمُونُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن سَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِم مرتے ہیں اور جینے ہیں اور ہم کو کھراُ گھنا ( اٹھانا) نہیں ۔ وَنَحْيَاوُمَا يَحُنُ بِمُبِعُونِيُّانُ كُ

ر ما حضرت صالح كاقول آخرت

إِنْ هُوَالْآسَ جُلُّ افْتَرْكِ تروه بھی (تمہاری ہی طرح )ایک آدمی ہے جس نے غدا پر بہتان باندھ ہے اورہم تواس کوماننے والے نہیں دہم نواس کوسیا نہیں سیجھتے)۔ عَلَى اللهِ كَذِيًا قُمَانَكُونُ لَوْبِمُؤْمِنِيْنَ ٥

> کفارانبیاء ملیسمالسلام کی صداقت، ان کے پیٹ ام حق کوجھٹلاتے ہیںے۔ دنیا کوحق و باطل کی آزمائش ہی کے لیے بناماگیا ہے ماس سے کہ باطل ہی کو فروغ رہے۔ جب نویس انکاد کی ا المرى حدكوبہن جاتى بي توموموں كے سردارافيا وغليماك الم ك اتقاد عاكے اليه باركا و رابعن بس انطح حِلت بس حِناسجِير

(پیغمبرعالح نے)التجاکی اے بیرے دب میری مدوفر ماکرانہوں نے مجھ کو جمثلايا (بيراييخ كفرسه بمثنية والمينهين)

قَالَ عَمَّا قَلِيْ لِلَّهُ مُسِحُنَّ دانٹرتعالیٰ نے، فرمایا الے نبی وقت آگیاہے ابیر تھوڑے ہی دنوں میں رائسا عذا<sup>س</sup> آٹے گاکہ) ایک میں بیٹ مان موکررہ جائیں گے۔

چنانحد ایساہی ہوا اور) ان کو ایک سخت آواز نے دعدہ برحق کے مطابق آ پکڑا توہم سنے ان کو ( ہلاک کرکے )خس دخانشاک رکی طرح بابال ) کر دیا۔ یں د خوسلم مولک کالموں کے بید (انتدکی رحمت سے) دوری ہے دان ىرانىڭدى يىخنت سىھى -

قوم ٹمودکے بعد بھی دگیر تومیں آبا د کی گٹیں انبیاء علیہ کم کسلام کاسلسلہ جاری رہا جسب

منكوين حق ابني حدسے بڑھے ہلاك ہوئے كونى طاقت انهيں عذاب إلى سے بجا رسكى -

٢٧- ثُمَّرِ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْلِ هِمْ قُرُقْ لَنَّا لَهِ بِهِرَمِ نَهِ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ م المرابعة المرابعة المنظمة المن

اْخَرِنْيَنَ ٿُ

مرقوم جس نے اپنے بٹی کی تکذیب کی وہ اپنے وقت پر ہلاک ہوتی ہے۔

٣٨٠ مَالَسْبِقُ مِنْ أُمَّاتِ آجَكَهَا نَونَ وَم بِينَ مَرْدوت عامَدُرُوكَ بِوَيَعِيدوكَ بِدِيمِهِ وَكُنْ جِد دُمَاسِتا خِرُونَ أُمَّا فِي الْحَالِقِينَ فَي الْمُعَلِّمِةِ مِنْ فَي مِنْ فَي مِنْ فِي مِنْ فِي مِنْ فِي مِن

> ثُمَّ أَرْسُلْنَا رُسُلْنَا تَنْكُواْ كُلُمَا جَاءَ أُمْنَةً رُسُولُها كَنْ بُوهُ فَالْبَعْنَا بَعْضُمْ مِعْضًا وَجِعَلْمُهُمُ الْجَادِيْتُ فَهُعُلَّا الِّقَوْمِ لَاَ الْحَادِيْتُ فَهُعُلَّا الِّقَوْمِ لَاَ

پیریم انگاآ د ( برقوم میں فردا فردا ) اپنیم پخبر پیسینے دہے دلیکن ) جب بھی کسی امت کے ہاں اس کا زمول آنا قر اوگوں کا طریقہ میں داکم ، وہ اس کو جشائے قر د مجادا بھی طریقہ ہیں داکم ان کے انگاڑی کے باعث ) ہم ایک کے بعدایک دکو الملک کرتے اور دوسری قوم کو ) لاتے دہے ۔ اور ہم نے ان دسکرین کی جماعوں ) کو انسست دنا ودکرکے انہیں دنیا کے لیے سبق آئموز ) کہانیاں بناڈالا۔ ٹس دخوب بجدو کوکر ) ایمان مذلا نے لیے

كيد ( رحمت سه) دورى ب (ان پر بمارى لعنت ب ) -

ا توام کے جھٹلانے اور تباہ و برباد ہونے اور انہیاء علیم السلام کے بیے دریے آنے کی ک ند

مثالوں كەكمىنىيى -

بھر را ایک مدت کے بعد) ہم نے موسی او دان کے بھٹ اُنی اردون کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل شے کرمیجا

خرعون دولنے دہدوماخ بمٹرادوں کی طوف تو وہ دیجاً انتقاد کو اپریا یں للتے ان کو بھا ہرکز ورا وروز یہ کچھ رائینی مارنے کے اوروہ وکرکٹ کیستے ہی۔

بس وہ کینے لگے کیا ہم ان دونوں شخص پرج ہمارے بیسے آدی بی ایسان کے سٹیں مالانکدان دونوں کی قرم رابنی اسرائیل ہماری خلام ہے۔

غرض ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تروہ ہلاک کردیئیے گئے۔

م. تُعَارُسُلْنَامُوْسَى اَخَاهُ هُمُّ اَكُ بِالنِتِنَاوَسُلُطِن مُبِينِ ﴿ مِهِ الْمُضْعُورُ وَمُكَلَّيْهِ وَالسَّكَّبُرُوْا وَكَانُوْا قَوْمُكَاكِلِينَ ۚ

٧٠ - فَقَالُوَّ الْفُوْمِ لِلْكُثِرِيْنِ مِثْلِكَ الْفُومِ لِلْكُرِيْنِ مِثْلِكَ الْفُومِ وَقَوْمُهُمَا لَكَاعْدِكُ وَنَ ثَالَ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ الل

٨٨- فكذبوهما ف المُهُلَكِيْنَ ٥ اورفغرعون کی ہلاکت کے بعد ابیٹک ہم نے مرٹنی کو کتاب (قرریت)عطائ تاکہ وہ وگ رجن برالشرنے ابینافضل فرمایا تضایعنی بنی اسسسرامیل ہوایت یائیں ۔ وَلَقَدُا اَيْنَا مُؤْسَوالْكِتَبُ كَعُلَّهُمْ يَهْتَدُا وُنَ

لیکن میرود کی نافرانی کا نتیجه کیا ہوا! میرو کے بعد نصاری کو کھیو وہ مجی راوسی میں تابت تعم درے حالا کار حضرت عید بنتی کی پر پیدائش خوالنگر کی قدرت کی ایک نشانی تھی ۔

ور مراق المراق المراق

ه - كَجَلْنَا ابْنَ مُرْيَكُرُ وَاتَّلَآ الْكَةَ اللهِ وَجَلْنَا الْبُنَالُ الْكِوْقِدَاتِ قَالِدٍ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللّ

چوتھا رکوع

ا نیاظیمیم اسدام کے ساتھ اللہ کی عنایات کا مسله مبادی رہاہے ، انبیاظیم اسدام کی شریف آوری اس بیسے میں کہ دوہ اپنی قوموں کو ایک اسٹری طرف رجوع کریں اور ان میں بیٹھے اور بست ، حال و حرام کی تحریر میدا کریں - آرج پر فرایشہ مومنیں کے سروجہ کے مصفر رفاتھ انسیک وارف میں اور ان کے اولیاد اور علمہ ان کے دارف میں سرکاد دوہ الم انسیامیسم اسلام کے سرواد، اور ان کی امت ان سب پر ایمان قاصفہ دانی اور ان کی تعلیم سے کو زیرہ وقیقے دائی ہے ۔ گویا سب ادیان کا خلاص تقیدہ ہو توجید اور اس کی کمل تشریح اسلام ہی ہے - اس رکوئ میں مومنین کے آغریز اوصاف بیان کیے جارہے ہیں -

(اورتمام پینیب رو کوایک ساحکم دیا گیا ہے بعینی) لے رمولو! پاکیزو چیزیں کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو ، چرتم کرتے ہمیں جانتا ہموں۔

٥٠ يَايَّهُا الرُّسُلُ كُلُوْامِرَ الطَّيِّدِينِ وَاعْكُوْاصَالِحًا ﴿ إِنِّتْ بِمَا نَعْمَدُوْنَ عَلِيْمُوْنَ

ادر مرکتهاری پدامت ایک بی ۱۰ و ۱ و ۱ و ۱ مت به ۱ و ۱ و ۱ مت کام می ۱ و ۱ و ۱ و ۱ مت کام او ۱ و ۱ مت کام و کام

نهیں بعنی مقام ہمیبت پر رہتنے ہیں) کیونکہ ان کو اپنے رب کی طب رف

لوٹ کرجانا ہے۔

یسی لوگ نیکیدں میں عبدی کرتے ہیں اور دی ان کی طرف بنفت کرنے والے

بي (اعمال صالحه كي طرف ليكي عليه مانتي بير) -

اور ( موموں کے یہ فرائض ان کے وصلے ان کے مزارج کے مطابق ہیں ) ہم کسی تشخص براس کی دسعت (اور بمت ) سے زیادہ بوجونہیں ڈالتے - اور بمالاہ

یاں ایک کتاب سے جو گویائے ت ہے دہمادسے یاس سب سکے اعمال کے فتر

تھیک تھیک تھے ہوئے ہی جن کے مطابق ان کوجز اوسزا دی مبائے گی ) -

ادران ير د ذرا نظلم منه بموگا -

بكدايه كا فر ذرا منين معصنى ان كے دل اس (دين بن ) كي طوف سي خفلت بين

یرسے موشے ہیں اوراس کے علاوہ ان کے اعال دریایں جربیکیا کرتے ہیں

(بیں ان کی ملاکت کاموجب ہیں )۔

(ان منکوین کی برحرکتیں جاری رہی گی) بهان کک کدیم حیب ان کے تشوحال

لوگوں کو عذاب میں گرفتا رکریں گے نو مہلّا اُٹھیگے (کم بہیں اس آفت،

اس عذاب سے بچاؤ)-

مت دحیخ اجلاؤ، آج کے دن ہماری طرفت تمہاری کرٹی مدر نہ ہوگی ر بھرکسی کی کیا

مجال کرتم کو ہمارے عذاب سے چیڑاسکے)۔

اتم دہی ہوکہ) تم کومیری ایتیں بڑھ بڑھ کرشنائی جاتی تھیں وتم اُلطے یا وَل

يعرجاتيه يقراروكر دأني كرته بها كنفه غفه اور)

ان سے سکرشٹی کرتے تھے دہی نہیں بلکہ دات کو احرم ہی بیٹھ کہ پنیلر و زقران

کے تعلق طرح طرح کے ) قصے گڑھتے اور ہیودہ بکواس کرتے تھے۔

(وال تم ي سير بعد الكتر تقد اسباس آنت ،اس عذاب سير بعد الكركوتو بعاك مباؤ) -

وَلا نُكِلُّفُ نَفْسًا لَا وُسْعَفَ وَلَكُ يُنَاكِتُ لَكُ يَنْطِؤُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥

وَهُمْ لَوْكُ السِيقُونَ ٥

أُولِدُكُ يُسْمِعُونَ فِي الْحَدُيرِتِ

بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِي عَمْرُةِ مِنْ

هٰ ذَاوَلَهُمْ أَعْمَاكُمْ مِنْ دُونِ

ذلك هُمُركها عِملُونَ ٥

حَتَّى إِذَا آخَذُنَا مُ تُرْفِيهِمُ

بِالْعَكَابِ إِذَا هُمْ يَجْكُرُونَ ٥

لَا يَحْتُ وَالْكُوْمُ إِنَّكُمْ مِّنَّا كُلَّا وورو و ر تنصیاو ن O

قَدْ كَانَتْ الْمِينَ تُتْلَىٰ عَلَىٰ كُمْد فَكُنْتُمْ عُلِكُ عُقَابِكُمْ تَنْكُصُونَ ٥

مُسْتَحَكِيرِينَ تَطِيهِ الْمِرَّا يرو مرمور تفجرون0

العؤمنون

کیا ان دگوں سند اس کلام د پاک ) پڑورئیس کیا درکس کا کلام ہے اور کون سنار ایسے ) یا رہیات ہے کہ ) ان کے باس وہ چیز آئی تران کے انگھ باپ دادوں کے باس منآئی تھی راس ہے ایمان نہیں لاتے آگر درا توسعے کام کیسے دردوں کے باس منآئی تھی راس ہے ایمان نہیں لاتے آگر درا توسعے کام کیسے

قرائ خمت نظلی کی قدر کرتے ، احسان ملنتے ) ۔ یا انہوں نے لینے دسول کو بیجانا ہی ضیع ،اس یلیے ان کا انجار کیلیے جا ہے۔

ين -

یا ان کی منبت بنون کے قائل ہیں ، نہیں (برمب سراسر فطوایں ) بلکہ دہ قر ا<u>ن کے ی</u>اس <del>ق نے کر کے ب</del>یں اور ان میں سے اکمٹر لوگ دویان میں کو نالیسند

الصعید من و سعد رست من ادران می سعد منظر در تا این است. کرته بین - ( اسی مید سرکار دومالم اندان که تبعین سعه منظر دیشته بین -درامل ده خرامیت می سعمروم بین می ان کاساعة کیست و سعک آب ) -

ادراگر الله تعالی ان کی فات کو او ایس مان در زین ادر تو کیج ان ایس بسسب دریم برم برم جرما با مکر جمست قران کے پاک نفیست الینی ده کماب جوانسیں اعلیٰ مراتب برت مبائے امنی کا دی سوده اس سے بھی دوگردانی کہتے ہیں۔ المُركَمْ يَعْرِفُوْ الرَّسُولَ الْمُوْرَفَهُ وَفَهُ مُولَكُ مُنْكُرُونَ ﴿
مَنْكُرُونَ ﴿
مَنْكُونُونَ بِهِ حِتَّ يَثَّ الْكُنْكُونُونَ بِهِ حِتَّ يَثَّ الْكُنْكُونُونَ بِهِ حِتَّ يَثَّ الْكُنْكُونُمُ وَالْمُونَ وَالْكُنْكُونُمُ وَالْكُنْكُونُمُ وَالْكُنْكُونُمُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْكُنْكُونُمُ وَالْكُنْكُونُمُ وَالْكُنْكُونُمُ وَالْكُنْكُونُمُ وَالْكُنْكُونُمُ وَالْكُنْكُونُمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَلَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْعُلِلْمُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْ

١٤- وَكُواتَ بَعَ الْحَقُّ الْهُوَا عَشْمُ الْحَقُّ الْهُوَا عَشْمُ الْحَقْ الْمُوْتُ وَالْاَرْضُ
 وَمَنْ فِي مِنْ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

ال منکرین تن نے کہی یہ یعنی مدسوچا کہ آپ ان سے کوٹی اپنا فائدہ نہیں چاہتے ،جمیعیشہ

ا نهیں کے ملیے خیر کے طالب رہتے ہیں -

۲۷- اُهُرِنْدَ عُهُو حُوْدِ اَکْ خَرَاجُ کیا آپ ان سے کی اجت طلب فرماتے ہیں آوراس کا سول ہی کیا پیدا رَبِّكَ خَیْرِ ﷺ وَهُو خُیرُ الزِقِیْنِ ﴿ مِرَاجِ ، اَبِ كے رب كا اجر بسر نِ اجربِ اوروہ سب سے بستر دوزی دینے دالاہے ۔

> اس سے تیل اللہ کی صفت خمیسالمنسزلین کا ذکر ہوجیگا ہے اب تیام و قرار کے بعد اس کی صفت خمیرالمراز قتین کا ذکر آیا۔ اللہ ہی انسان کو دنیا میں لا تا اورجسا تی اور وحسا نی رزق سے نواز آہے۔

گذشته ركوع مي كافرول كى مالت كابيان بوانقايمان عموى يتيت سعدا قوام عالم كوافتركى تدرت و مكت كى طرف متوج كرك الهيس المندكى ياد اور يرميز گارى كى طرف بايا جاد باب اور محرين كوان ك كذب اور

افترا بردازیوں سے باخر کیا مار لہد کرسٹ اید ایٹ شرک سے باز آئی ۔

وَهُوَالَّذِي ثَى اَنْشَالُكُمُوالسَّمْعَ اوروبى سيحس في تمهار سے سليے كان اور آنكھيں اور اسب سے برى نعمت) دل بنایا (لیکن) تم (انعمتوں کا) بهت کم شکر کرتے مو (ان وَٱلْاَبُصَارُوالْاَفِيْكَةُ \* قَلِيْلًا

سے دہ کام نمیں لیتے می کے سے المدنے تم کویرسب کھ عطاکیا)

وَهُوالَّذِي ذَرَاكُمُ فِلْ إِلَّا رَضِ وَالْمُهُ تُحْشَرُونَ ٥ وَهُوَالَّذِي يُحْمِ وَيُمِيْتُ وَلَكُ

انحتيلاف الكيل والتهار أفكا

مَّاتَثُكُرُ وْنَ ۞

تَعْقِلُونَ ۞

اوروبی توسیحس نے تم کوزمن بر بھیبلا رکھاسے اوراسی کے باس جمع ہوکر حاؤگے (اس وقت ناشکری کاخمیازہ تم ہی کو پھیکتنا پڑے گا)۔

اور دنی توسع جوملایاً اور مارتاسے اور رات و دن کا پر ستے رمین اسی کا ركرشمة قدرت) ہے - توكيائم عقل سے كام نہيں يعت - رجو روز مارتا اور ملاتاب اس کے بیاتم کو تھر القا کر کھڑا کر دیا گیا ٹری بات ہے سیکن بردی كے ماتے ہن جو گذرات تم منكرن حق كاطريقر عقا) .

مرکب سمجھیں گے۔

بکدانہوں نے کھی دی کہا جوان سے قبل کے دکافن لاگ کتنے بید آئے ہیں۔

(یعنی بیجی یون) کتے ہیں کر کیا جب ہم مرجائیں کے اورسٹی اور بڑیاں موجاتیں کے توکیا ہم محیرا ٹھائے جائیں گئے ؟-

(بروعدة مشركوني نني بات نهين) يروعده توجم صاوت اب وا دون بیلے ہی سے ہوتا چلا آیا ہے یہ تر بحز قدیم داستانوں کے اور کھی نہیں۔

آب كىدىجىنة كداگرتم جانتة بودا توجعلاية توبتا وُكر) زين اوراس بين جركمجه بے دہ کس کا ہے ۔

فراً بول المعين ك الله كا توكيي كريون نهين سويية (اس كى مخلوق ہوکراس کی با دستے کیوں غافل ہو) ۔

آپ د ذرایه تن کمیی کرساتر س آسمانون کا مالک اور مالی شان شخنتِ (قدرت ق حکمت) کامالک کون ہے۔

فراً بول اتھیں کے ربیسے کھی اللّٰہ کا (ہے) فرمائیے تو کھر اس سے)

بِلُ قَالُواْمِثُلُ مَا قَالَ الْأَوْلُونُ

قَالُوَّاءَ إِذَامِتْنَا وَكُتَّا شُرَابًا وَعِظَامًاءُ إِنَّا لَهُ بِعُوثُونُ ٥ لَقَادُ وُعِدُنَا يَحُنُّ وَالْأَوْنَا

هٰ ذَامِنُ قَبْلُ إِنْ هَٰ فَلَا الْآ

أسكاط يُوالْكَوَّ لِي أَنَّ الْمُؤْلِثُونَ ۞ قُلُ تِبَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ

اِنْكُنْتُمْ تَعْدَكُمُونَ نَ سَيَقُوْلُوْنَ لِللَّهِ قُلْ آفَ لَا

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوٰتِ السَّدِيعِ وَرَبُّ الْعُنْ شِ الْعَظِيْدِ (

مِعْدُونِ لِلْهِ قُلْ اَفَلَا مَتَقُونِ فَيَ الْمُعَدِّدِ فَكُونِ فَيَعَدُّنِ فَكُونِ فَيُعَدِّنِ فَيُونِ

قُلْمَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونَ ثُكُلِّ

شَىٰءِ وَّهُو مُحِهٰرُ وَلا يُحَارُ

عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمُ يَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلْهِ قُلُ فَأَنِّى

بَلُ ٱتَكُنْهُمْ بِالْحِقِّ وَإِنَّاهُمْ

ۇرىتە كىول نىنى س

د درا ، پرچیجه کمس کے اتھ میں ہرچیز کا اختیارے اور وہی دجس کو جاتبا ہے ابنا و دیتا ہے اوراس کے مقابلہ میں کوئی کسی کو بنیا و نہیں شے سکتا (ہے کوئی اس کا مقابل ،اگرتم جانتے ہور قربتا ؤ)

بے ساختہ کمیں گے اللہ ہی کے بین ایر سب کما لات و معفات، فرہا ۔ پھرتم مخبرط المحواس کمیوں ہوجاتے ہورا اوراس مالک و محتا اوکو چھوڈ کر دہم و خام خیالی میر کمیوں مبتلا ہی ۔

اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کوئی بہنچا دیا دلیکن وہ اپنی صدریہ قائم ہمر) اور بلاحظ سروہ تھیرٹے ہیں۔

الشرير جموية اتنام لكات اور غلطيب في كرنے دہنے ين

اللہ نے کسی کوجمی اپنا بیٹیا نہیں بنایا اور نداس کے ماتھ کوئی اور معروب اگر ایسا ہوتا را دور اس کے ماتھ مندائی کا کوئی شرکیب ہوتا ) تو ہر موجر داپنی مخوق کوسے کر الگ ہر مباتا اور دہ نیٹینا ایک دوسرے بر پڑھائی کرتے دیکن حقیقت یہ ہے کہ ) انڈ ان تمام باتوں سے پاک ہے جودہ بیال کرتے ہیں۔ 91- مَا اَتَّخَنَ اللَّهُ مِنْ وَلَكِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ الْعِلِدَّ الْنَهَبُكُنُّ الْهِيمَاخُلُقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ سُنبحن اللهِ عَمَّا يَعِمَقُونَ نُ

ككذبۇن ٥

٩٠ عٰلِمِ الْعَكَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فَتَعْلَا عُ عَمَّا يُشْرِيكُونَ عَ

کے شرک سے بت بلند (وبالا) ہے۔ م

(اور) وه سب جيسيا وركھيلے كاجانىنے والا بيے بس وه ان رتمام مشركيين)

چھٹارکوع

مورہ مومونوں کا آخری دوکوے ہے ، موموں کو دمائیں کھیا نی میارہی جن تاکہ وہ ہرآفت دھیں بت سے بچس ادر شیطان کی چیر حجاڑ سے معوظ ایش ساتھ ہی اخلاق حمیدہ ادر عمل صابح کی ترغیب ہے ، ہمزت میں اعمال کی قرل کا بچر ذکر ہے کہ اس کی طونت سے خطاعت مذاسعہ بلیٹ ، کیزکر ڈندگی کا مقعد ہی ہی ہے کہ انسان کی آزمائش ہرکرکوں اپنے دب کر یا در کھتا ہے اور بالا مؤسسے لینے رب کی طرف و زنا ہے۔ سوره المذكى ومدانيت ، الحلي كيتا لئ ، اس كي مكومت اس كى تدرّة وكلت برُتم برتالب يكن اس المارّت كرم من كو اس مالك الملك سيح صول نلاح كى أيك اور دعا مكعادى مواتى جه ، جركفا كركا فعيسه نبيل -

۹۳۔ قُتُلْ رَبِّ إِلَمَا أَثُرِيَينِّ مَا ﴿ رِيرِينَ مِنَا ﴿ رَائِمِينَ كَمَا يَعِينَ كَمَاءِ مِنْ اللهُ كَالل مرد كُرُونَ ﴿ يُوعَكُمُ وَنَ ﴾

۵۵۔ کواٹا عَلَیٰ اَنْ سُویک مَا نَعِی لُهُمْ اورداددرسول) ہم کوداس بیجی قدرت ہے کوداک اندلی ہی میں مذاب نازل ہم) جوان سے وعدو کردیا ہے وہ اکپ کو دکھا ہیں۔ لَقَیْ بِرُونَ ⊖

> کین اے مبیب صلی الفرطلیروسلم آپ کی موجردگی میں ان کی بوائیوں کو بھوائی ہے دفع کیا آپ کا کہ مہم تیں جمہ تن وجہ یہ

مِالَابِ، آپ ہمتن رحمت ہیں۔

٩٠ وَقُلْ رَبِّ الْقَرْدِ فُرِيكِ هِنْ اورائب كيه كه كيرت رب بين شاطين كاجب يرجهارُ سيتسدى هَمَزْتِ الشَّيْطِينُين نِ

AA - وَاعْوْدُ بُكَ رَبِّ اَنْ يَعْضُرُونِ اورك يراب بن اس مع بي ترى بناه جا بهن كرو مي إي الأين -

(اوپرکی آیات میں مومنوں کوتین باتیں سکھانی گئیں :۔

ا- النُّوس يد دعاكم ده مرانت دمسيب سدانيين محفوظ مطه .

۲- انسانون كومسخر كوسن كاطريقة اخلاق حميده -

٣- شاطين ميربيخ كاطريقة الله كيناه مين أناكده كبعي اخلاق ميرستار نهي بوت

مومن کو ترغیب دی ماری سے کدوہ اخلاق عمیدہ سے کام لیتا سے کفار کی باتوں سے بدول

ندمو- دہ تو مرف کے بعدی اخلاق کی قدرجانیں گے۔

٩٩ - حَتَّى إِذَا جَأَعَ أَحَلُ مُم الْمُوتُ يان كرجب ان رافان بن كسي يرموت المراي موتى عداد الا

بے کوال میرے رب مجھے (دنیایں) والس بھیج نے تاکیس اس د دنیا ، میں جیسے حیور آیا ہوں کھے نیک کام کرلوں ۔ سرگز نہیں رندوہ بھیجے مانس کے اور نہوہ دنا میں وایس ماکر میکھی کی عرف مانل ہوں گے) ۔ بیکھی اس کی ایک مات ہی مات ہے ہو دہ کہ رہا ہے ( اس میں محمد بھی اصلیت نہیں ) ادر ( درحقیقت ) ان کے دومارہ ا تھا شے جائے دنیک ان ك مداعن ايك حجاب إلين عالم برزخ كدا يك طرف دنيا أنكهول س ادم المركمي اور دوسري طرف جوقيامت مين بوگا وه محى نظر نيين آماً- بس

قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ٥ لَعَلِّنَ أَغْمِلُ صَالِعًا فِي الْمُرْتُ كلا النَّهَا كِلْمَاتُّ هُوَقَا بِلُهَا \* وَمِنْ قَرَا بِيهِ مُرِبُوزَ خُوالًا يَوْمِر ودر ود ر پی**عث**ون 🔾

فَإِذَانُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَاّ ٱشْكَابَ

بَرِينَهُمْ يُومِينِ وَلائتَسَاءَ لُونَ بَيْنَهُمْ يُومِينِ وَلائتَسَاءَ لُونَ

فَكُنْ ثَقُلُتُ مُوازِنْهُ فَأُولِيكَ

ومر بخفيت مواز نه كا فالوليك

لَّذِينَ خَسِرُ وَالْنَفْسِهُ وَيُرَجُهُنِّكُمِ

م و المفلح ن ص

فْهُاكِلْكُونَ

اینے اعمال بدکے مذاب کا محیومرہ تکھتے رہی گے)۔ بچرجب عور کھون کا جائے گا داور وہ اس دن اس عالم برزخ سے کلیں گھی تونزاس روزان بین قرابتیں رہیں گیا ور نہ کو ڈی کسی کو پوچھے گا۔ البته ااس دن لوگوں کے ابینے ہی عقائد واعال ان کے کام آئیں گے ہی کا

وزن داعال) بھاری موکا تو وہی لوگ مرادکو بینیس کے ۔

اورجس کایتہ ہلکا ہو گا (یعنی حن کے اعمال کی قدراللہ کے نز دیک نہیں) تودی لوگ بین جنو<u>ں ن</u>ے اپنی جانوں کو گھائے بیں فوالا داور) و د ووزخ میں ہمیشہ دہن گے ۔

تَلْفُحُ وُجُوْهُهُمُ النَّا رُوَهُمْ ان کے چروں کو اگ جلس نے گی اوراسی جمنم) یں وہ برشکل ہوکر رہ جائیں گے۔

الشردب العزنت فرمائے گا۔

١٠٥- أَلَوْتُكُنُّ الْيَتِي تَصْلَحْ عَلَيْكُوْ كَاتُم كِيم كَيْنِ يُوْمُورُ سُنانُ مِاتِي تَعِين يَوْمُ الدَوْمِ تُلاَتَهِ، رمتے تھے و۔

فَكُنْتُدُ بِهَاتُكُنِّ بُونَ ٥

١٠٠٠ قَالُوْ الْدِيْمَ الْمُرْدِّ مِيرَدِيْ : فَرَوْمُ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِيرِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ١٠٠٠ قَالُوْ الْدِيْمَ عَلَيْمِنا عَلَيْمِنا عِلْمُومَا مَا مَينِ مِنْ كَمُ لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

وہ جواب دیں گے

منزل ۴

گمراہ لوگ تھے۔

اے ہمارے دب دمیننگ ہم سے گناہ ہوا، ہم کواس داگ سے نکال نے اگر بھر ہم

وبساہی کرس توبیث ہم ہی تصور دار اقرار دیتے جامیں)۔ (الله تعالی فرمائے گااس (دوزخ) میں پیشکارے ہوئے بڑے دہواور

مجھ سے بات نہ کرو (اس کے بعد اہل دو زخ کو فہ یاد کا موقع بنہ یلے گا اور ہ

جہنمیں رہے چنتے مِلّاتے رہیں گے)۔

ان کفار کے مقابلہ میں مومنین کی جماعت کو دکھیو کہ پیسورہ مومنون ایبان دالوں کی

فلاح کے ساتھ مخصوص ہے۔

انَّهُ كَانَ فَي نَوْ مِنْ عِبَ احِيْ يَقُولُونِ رَبِّنا الْمِيّا فَاغْفِي لَنا

وَانْحُمْنَا وَأَنْتَ خُارُ التِّحْمُنَ ۗ

فَاقَيْحُ أَيْمُوهُ هُورِينِي لِيَّاحَتْنَى أنسؤكم ذبري وكنتم فينهم

رو برفور تَضُحُكُون O

إِنَّى جَزِينَهُ مُوالْيُومُ مِمَّا صَابُرُوْالْ اَتُهُمُ هُمُ الْفَأَيْرُونَ ۞

و تے بھتے وہ زیدگی تفیکتنی ؟

قُلُكُوْلِيثُتُكُوفِ الْأَثْرُضِ عَدَدسنائن ٥

قَالُوْ الْبُنْايُوْمًا أَوْبَعْضَ يَـوْمِـ

فَسُعُلِ الْعَادِينَ ٥

(وه) ایک فرقه تها، میرے بندوں میں جو کها کرتے تھے لے ہمارے رب ہم میا

لائے بس توہم کو بخش سے اور ہم پر رحسم فرما اور توسب سے بہتر رحسم فرملسف والاسے -

لیکن ( اے کافرو) تم نے ان کا مٰزاق بنا لیا یمال تک کر ( ان کے پیچھیاس تمسخوين اتم ميري يأ دسي على غافل بوسية اورتم كوتوبس ان كامنداق اللف سے کام تھا۔

یں نے آج ان کے صبر کا ان کو میر برلہ دیا کہ دہبی کا میا ب ہوئے اتم جنمیں پڑے چلّا رہے ہو دہ بعث میں ہیں جمال وہ سرطرح کامیا لویمسرور ہیں۔ پڑے چلّا رہے ہو دہ بعث میں ہیں جمال وہ سرطرح کامیا لویمسرور ہیں۔

اس دور کفارسے پوچھا جائے گا کرجر نر گی تریم نازاں تھے ،مومن سیر سخر کرتے اور نوشش

(الترتعاليٰ) فرمائے گا تم زمين ميں كتے برسس سب ؟ ( كيم اندازه ے!)

کییں گے ہم رہی) ایک دن یا ایک دن سے بھی کم دہے ہوں گے دہم کو صح خیال میں) ترکنتی والوں سے بوجھ لے ایسی اینے فرشتوں سے

جن کے ماس برحیب نر کا حساب موجودہے) ۔

کاشتم جانتے ہوتے۔

الله عَلَى إِنْ لَمِثْتُمُ لِللَّا قِلْمُ لِللَّاكُونِ اللَّهِ لَا لَكُونُ اَتَّكُورُورُ وَوَيُورُونُ وَ الْمُؤْنُ ۞

لے لوگو!

کیاتم بیخیال کرتے ہوکہ ہم نے تم کوبے فائدہ (بلامقصد کے) پیدا کیا اور تم ہماری طرف دایس نه او گئے۔

ارت د ہوگا تم (واقعی) دنب میں بہت تھوڑی سی مدت رہے

أفَحَسِبُتُوانَكُمُ الْحَلَقُنْكُمُ عَنَيًا وَاتَكُمُ إِلَيْنَاكُا مورمور ترجعون 🔾

حضرت امام قشيرى رحمة الله عليه فرماتي بس كرايسي جيية ك ساتق مشغول بونا جوح تعالى

سے بازرکھے اس کا نام عبث ہے۔

فَتَعْلَى اللهُ الْمَاكُ الْحَوَّ الْمَاكُ الْحَوَّ الْحَوَّ الْمَاكُ الْحَوَّ الْمَاكُ الْحَوَّ الْمَاكُ الْحَوْلُ یں دباد رکھوکر) مڑی شان والا اللہ ہی مالک حقیقی ہے اس کے علاوہ کونی م كُرِّ إِلْهُ لَا لَهُ هُوَ ۚ رَتُ الْعُرْشِ

الْكَرِيْمِ0

معبود نہیں دہی بڑی عزت والے عرش کا مالک ہے ، تمام عزت اسی کے دست قدرت ميس بع بس رجابتاب كرم فرالب عرت سع فازاب،

وَمَنْ تَكُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَيَّا أَخُورٌ كَابُرُهَانَ لَهُ بِهُ فَإِنَّا حِسَابُهُ عِنْكَارَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

اور چوکوئی اللہ کے ساتھ کسی دومرے کومعبود قرار دے کرجس کی اس کے ہاں کوئی سند نہیں قواس کا حساب اس کے رب کے بھال ہوگا۔ بلاسشبہ كافرون كا (اس دوز) كعبلانه بوگا - (ان كوالتركي عذاب مصحيفتكارا ند بے کا) ۔

الكُلِفُمُ وُنَ ٥

اور آپ فرما دیجیئے اے میرے رب دیجے بخش سے اور (مجویر) رحم فرما اور توہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔

وَقُلْ مِّ بِاغْفِي وَالْرِحَمْ وَالْتَ يْج خَنْيُوالرِّحِمْنِينَ أَ

سورة مبارك اس دعا پرختم بوا بصر جوسركار دو عالم صلى النّد عليه وسلمي امست كوسكها في كنّ تاكداس كاورد ان كے يد دنيوى مرفرازى اور اخردى فلاح دوول كاضامن بوء ان كے گناه بخشعائي -ان ير رحم کیا مائے اور ان کو دامن رحمت سے وابستہ کرکے اعزش جمت میں لے لیا مائے ، وہ زخمت کئیا ہوگی اللہ ہی دکھائے گا۔

اس موده ين مومنين مفلمين كحيد صفات بان بوسط اور بعض ده المورج بميشر موكن كيتي

تفاریختی موکن کے جندمنفات ،۔

ا من خشوع وخنوع مع نماز برهنا رفعي جم ودل سے الله كى طرف مجھك ربنا)

۷ - باطل اوربغو، نکمی ما تون سے علیجدہ رمینا یہ

٣ ـ زكاة يعني مالم حقوق ادا كرنا به

٧- شهوات نفساني كوقابوس ركهنا رحرام سيجينا)

۵۔ امانت دعمد کی جفاظیت کرنا یہ

۲- نماز کی با بندی کرنا وقت برآواب و شمرا تط کے ساتھ اوا کرنا ۔

مومنین جن باتوں کا ہمیشیخال بطقتے ہیں وہ پیر ہیں :۔

ا۔ اللّٰہ کی ناراصگی سے ڈیستے دیتے ہی

۲- انڈ تعالیٰ کی ہربات برنقین دکھتے ہیں

۳- ٹیرک، میں متلانہیں ہیستے

۴ - جو دمناہے اس کی دھناکے لیے دستے ہیں

۵ - خرات (یعی نیکون) ین برسطة تعلی مات بین

١- ان ك دل دهركة ربية بن كرده خدا كي طوف لوسية دالي ب

اس موره می المد کے من خرزونے کا ذکر موا :۔

ر خبرالمنزلين

ع يخراك اذترن

٣ ـ خيرالرحمين

مدنئ

. گواپیلے احترفعا بی کی اینے بند دن کوان کی تھلائی کی تھی سینجاتا ہے تھران کی استعداد اور صلاحتیا ك مطابق ان كوفند عصما في اور دوماني مع مرفراز فرماليد اور بالكور آخرت كي لازوال اور ابدي بركات دعنايات سے نواز آلهے - اس طرح سورہ الله كي صفت خرالزهمين ترخم ہوا - كدمون كا خاتمه ہ گخری بوتاہیے - موت محامات اٹھاتی ہے اور ایسے اور وانوار میں ہے آتی ہے ۔

ه در هاره و سوره النوس پونشرایتی نوروع

مورة مومنون مي ايمان دالول كے معفات كابران بوا -جب مومن كاقلب جمدتن دوح سي متعملين

پوچا کیے تودہ نورہ وجاناہے ۔ قلب عوفان کی مغزل نباتہے ۔ اس دوکوپائے کا ذولیر انٹرکی یادہے ۔ اس کا دسیدہم کار دوما کم نومجسم میں انشرطید وکم ہیں ۔ اس مغزل نورعوفان پی پینچے ، " نور عدلی خور" کے اوادسے ستنفین ہوسے کے آواب ہیں ۔ برقدم برامتم الحین ہیں ۔

یوں مجھوکہ موس کی صفات اور ادائیگی فراضی کے بعد جو ایمان کی دوشی اسے میسراد ٹی اسکا بیان سورہ فوریں آراہے ۔ بتایا جارہ ہے کہ موسی کا تیاس و گمان کی شم کا جونا جاہیے کسی کی خلاجا نیوں سے متاثر ہوکہ پاس مواب درکنا اسام گانا بہت بڑاگنا ہے ۔ اس مورسے معظومیت کے ساتھ ان امور کا ذکر ہے جھول فورک سے دائی مجاب ہی مہاتے ہی اور اسنان کو ابدی خلمت ہی ہے جاتے ہیں ۔ یہ امود نہات وضاحت کے ساتھ صاف صاف مطاق میں بیان کیے تیجے ہیں تاکہ انفرادی اور اجتماعی امسلاح کے بنیادی اھول خوب ذہن شین دوں اور انسان خلعت میں میڑھے۔

اس مورت سکه احتکامات اور معارف کی انہمیت کوخام ک<u>رسٹ نے بن</u>ے انڈ تعالیات ہو کتابالیند سے متعان بحیثیت مجموعی فرایا تھا وہ اس مورت کے متعان جلورخاص اجدادی میں بیان فرایا ہے دیتی یہ

سورت ہم سنے نازل کی ہے اور اس کے احکام کو لازم قرار دیلہے۔

اس مورت کے مصابی خورت کے ساتھ بھی فاس طور پُستلق بیں پوکٹر معاش و مردا در فوت سے عبارت ہے اور محاشر و کی اصلاح امیں کی اصلاح سے والب شتہے اس لیے اہماً کی طور پران قوانیں کا بیان ہوا ہی سے محاشرہ صورتاہے اور ان امر رکپھٹی سے مددہ ماڈیکے گئے ہی جن سے مالدان تباہ و براہ موستے ہیں، قوانین قدرت فوسٹے ہیں اور لاقانونیت اور حوازیت چھیلنے کے امکان بیدا ہوتے ہیں۔

یں وہ اہم مودہ ہے میں انتخاب دود السنڈنٹ والادھ ، کی ہتم بالٹ ان کیت سے انسانت کو فوازاگیا اود حقائق اور موزت کے مجابات اعظائے گئے ہیں جن کا بونصیسر ہو۔ انٹر قعالیٰ ہی اپنے ممثرار مجت بنرٹس کوسب قریق فود ایمان سے فومعوفت میں اللہ ہے میں مجھا کر، کھی تینہ فرنا کرکھی موفت کے مرآپ کی نشانذ ہی کہکے ۔

وامنع رہے کو" مورہ نور" اسرار معرفت اللی کا نزینہے بہاں آس کو جو ملکہ ہے ہی کے ادب اور نبی کی دھاسے ملکہ اللہ کا علام مناکع ہولا ہے کہ ترب ہردل کی تمناسے نوب با ضربے جس کو جا ہتا ہے۔ اس نعمت سے فراق تاہیے۔

اللهم نورقلب بنورمعرفتك حتى كايبتى فيه شيئ غيرك

شروع الٹرکے نام سے جوبے حدم رہان نہایت رعم والارہے ) رید ایک ، صورت ہے جس کو جم سے نازل کیا ہے اور ہم (ہی ) سے اسس

بِسُولِيَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ ٥ سُورَةٌ انزَلْهَا وَفَضْهَ الرَّانِيَّةِ

فِيْهَا آلِيَ بَيْنَتِ لَعَكُمُ تَذَكِّرُونَ ٥

(کے احکامات) کوفرض قرار دیاہے ادر اس میں کھیلی (اور وامنح) آیتس نازل کی بن تاکرتم بار رکود ۱ دور دوسرول کو یاد رکھنے کاسبق دو - کیزنگرییوس کے وازمات میں سے ہے

معاشره یں بیل چیسے نرجواس کوخراب کرتی ہے وہ غیر کی مکیت پرتھترف ہے اس کی سب

سے بڑی صورت ذناہے ۔

بركار عورت اور بركاد مرد تو (ان كے متعلق حكم بيہ كد) دونوں يس سے بر ایک کے اس سو درتے مارو اور تم کوانٹر کے دن (کی اس معیکے قائم کرمنے) یں ان دونوں پر ترس نہ آئے اسے انعان طائع ترس شریعت کی مدقائم کرنے میں مارج نه بن اگرتم النداور روز آخرت برایمان دکھتے ہواور دونوں کی مسزا ك دقت مسلما فو سكى ايك جماعت كوماضر د بنا حاسيد راكه وه ديكيد اور عرت مامل کرے اور دوسروں کو بتائے ) ۔

الزَّانِكَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلُّ وَلِحِدٍ مِّنْهُمَا مِاكَةً جَلْدَةٍ مُ وَلا تَاخُذُكُمُ عِمَا <u>ڒٳؙڡؘڎٷؚۛۮۣڹڹ</u>ٳۺؗڸٳڹٛڰؙڹؙؾؙؙۿ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِلُونَ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِلُولِ خِرْ وَلْيَشْهُ لَ عَنَ ابَهُمَا طَ آيفَةً

مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

جومرد وعورت اس فعل قبیچهین مبتلا میس ده در اصل اس قابل نهین کرکسی یاک دامن میلمان سے ان کا نکاح کیا جائے ، بلکہ وہ تواس لائق ہیں کہ مشرک سے ان کا نکاح ہو۔

الزَّانُ لِانْكُمُ الْأَرْانِكُ قَاوُ مُشْرِكَةً زُوَّالزَّانِيَةُ لِايَنِيْحُهُا إِلَّا زَانِ أَوْمُشْمِ النَّا وَحُرِّمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ن

بدكادمرد تو (فطرتاً) بركادعورت بامشركه ي سعد نكاح كرتاب او (المحلم) زانسه سينشرك يازاني كے سواكوئي نكاح نهيں كرتا ادريه (زناقي موموں بر حرام کر دیا گیاہے ( بدموس کی شان نہیں کروہ اس نعل بدمیں بڑھے یا ازانسیہ عورت سے نکاح کرے) ۔

> وَالَّذِيْنَ يُرْمُونَ الْمُحْصَلَٰتِ نُحَرِكُمُ مَا تُوالِأَرْبِعَةِ شُهُكَ آءَ فَاجُلِكُ وُهُمُ يَكُمٰنِ أَن جَلْكَ اللَّهُ وَّ لاَتَقْبُكُوْ الْهُمْ شَهَادَةً اللَّهُ اللَّهِ

ادر چولوگ بالدامن عور تول کوتهمت لگائیں ادر حارگواہ بندلائیں تو ( ان کی منزایہ ہے کی ان کے اسی دیسے لگاؤ اور آئندہ کھی ان کی گواہی قبول منکرو اور یمی لوگ نا فزمان بیس (که دومردن پرتهمت مگلتے بیس) -

وَأُولِمْ كَ هُمُ الْفَسِقُونَ ٥

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوُامِنٌ بَعْدِ ذِلِكَ وَاصْلَحُوْا ۚ فَإِنَّ اللَّهُ

ر در ردودر والآن ن پرمون أزواجهم ولم

يَكُن لَهُمُوشُهُ كُلَّاءُ الرُّلَّا أَفْسُهُمْ فَتَهُادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبُعُ شَهُارَةِ باللهُ إِنَّا لَكُ لِمِزَالِصِّدِ قِيْنَ ٥

والخامسة أتكغنتا للهعكمه

ان كان مِن الكذيان ٥

وكذر والمفتها العذاك وتشيك أربع شهالت بالله إنكاكون الكذيبين ٥

وانخامسك أت غضك للوعليها إِنْ كَانَ مِزَالِصِّدِ قِيْنَ ٥

جهال النثرلية زنامير انسداد اودتهمت لكلنف يمسختي فرما ليُسبعه وبي حجوط كي دابي بندفزأيس كم من ايك كالمجبوث دومر سك يصد علااب مذبو سكع واگر مرد كورت دونون م كهاي ادر نعنت وعذا

کردے گا بہ اللہ کی عنایت ہے۔

وَلَوْكَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَىْكُمْ وَمُ حَمَّتُهُ وَأَنَّ اللهُ تَوَاكُ

البية جن لوگوں نے اس کے بعد (التٰدکے حضوریں) توبیکرلی اوراین اسلام كرلى توبشك الله برا بخشف والامهربان سيدنا فرمان بندول مي توان كا شماد نہ ہے گائیکن ان کی شہبادت قبول نہ ہوگی)۔

ادر جولگ این بولوں پر ( زما کی ہمت نگایش ادر ان کا بجز اینے کوئی گواہ منر ہو۔ تولیسے خس کی گوائ کی مورت پرہے کہ جارم تیرا لٹڈ کی تسم کھاکر کیے کہ

بلائشبرده (اینے دعوےیں) بچاہے۔

اوربانچرین مرتبریه (کیے) کم اللّٰد کی لعنت بہواس براگرد و جھوٹا ہو۔

اورعورت سے منزااس طرح ل سكتى ہے كه وہ ريسلى ، چار مرتب و خداكى قسم کھاکرکے کہ بلات بیٹخص حصوات (دروغ گونی سے کام لے راہے)

اوربا بخوی مزنبه بیرکیے) که اس (عورت) برالله کا عضب نازل ہواگر وہ (مرد اینے دعوے میں) سیا ہے۔

كريعي طبيكار بون توعورت كومزانسط كي اگرمرداس كوطلاق مزهي فياة قاصني ان دونون بي تفسيريق

اوراگرتم بر الله کافضل اوراس کی دحمت نه ہموتی اور امیربات نہ دتی کہ ا الله را تورتول كرف والا داور) حكمت والاب ( تو تم يم معيبت میں پڑتے اور تمہارا معاشرہ بعی گبڑ جاتا) ۔

عُ حَكِيْمٌ ٥

# دوسرار کوع

گذشته دکوعایی ، نتاکی سزا ، باذاری مرد عورتوں کا مزارج ، تهمت نگائ کرمزا ، بنی پولیہ پر اتبا م نگلانے کا ذکر ان کی برامت کے طریقے کا بران پردا - ان دکوریا میں موس کو یقیع مردی جا دری ہے کہ تم برے وگوں کی باقر سے ہرگز متا اڑنہ ہوا کرد اور ان کی ایسی باتوں کی بڑستہ اور بروقت سخت تے تردہ کر دیا کر وجو تمالیے نز دیک جمل بی - میصدیق اکبرکے مائدان کا صدقہ ہے کہ پاک دا میں بیویوں کی صفات پر انشد کا کام گواہی در تباہے صفرت عائمتہ صدیقہ رسی اونٹر منہا پر مجبوری تمت نگائے والوں پر اونڈ کا عضب نازل ہوا اور لوگوں کو ان کے تصویر کے مطابق مزاحی۔

اِنَ الَّذِيْنَ جَاءُ وَالِالْوَفْكِ
عُصْبَةُ عَمْنُكُمْ لَالْتَحْسَبُوهُ
شَمَّا الْكُمُّ الْمُ الْمُوْخَيْدُ لَكُمُّمْ
فَتَّ الْكُمُّ الْمُعْنَدُ الْكُمْرُ مَنَا
الْمُتَسَبُّ مِنَ الْوِثْمِ وَالَّذِنِ فَى
تَوْفَى كِنْهُ مُنْهُمُ لَمُعَدَّا الْبُ

الے سلمانی بن وگوں نے دصورے عائش صدائیہ پر پر عوفان انتخابا ہے وہ تم بن بی باتوں میں سے آیا کہ در بہومال جو کچھ ہوا ، تم اس کو اپنے می برانہ مجود کم تہاں ہے بی بہتری ہے د تم پہنے مبرکے باصف الشدے کلام میں غریرے مائے تہاں ہے گئے ، است کو میں واکم پہنے مبرکے باصف الشدے کلام میں غریرے مائے تسترات بی خلمت میں ڈاستے میں چوری وگوں نے اتبام با نگایا تھا ، ان جی سیرش سے جسم کا کھا یا جس قداخلا بیانی اورشک و شہیدے کام میا ) ان ج بی اس کے لیے دہال ہے اورش سے ان چوری سے (اس بستان میں ) سبسے

> مىلادا ماكرتم كوعل غيب دى ليكونتل ترتى سىريا قريرتا كركس بستى كے تعلق سنسيركيا جا رہ ہے تم نے ظاہر احوال ہي بريكم كاكوكيوں دكھ دويا كہ يوفان ہے مراسرحجوث ہے۔

(مسلانی) جب تم نےاس وقسم کے اتبام) کوٹما تھا تومسلان مرد اور مسلان عورتوں نے اپنے دوگر کے مختصان نیک گمان کیوں ندکیا اورکیوں نہ کھا کہ یہ قومری طوفان ہے (مسرتام حجوث ہے)۔

١١- كَوُلَا َ اِذْ تَكِعُمُّوهُ طَرَّالُمُغْ يُمُونُ وَالْمُغْمِدْتُ بِالنَّقْسِمِ مُخَدِّرٌ فَقَالُوا هٰذَا الْفَكُ مُّهِ يُنْ ۞

اور وہ لوگ جرا فواہیں اڑا رہے تھے

لْكُولاجَاءُ وْلْعَلْيْكِي بِأَدْبِعِيرْ شَهْلَاءً وواس بات برپارشابد كيون دلائه ، بعرج، ووربار، كواه دلا ك

تووہی لوگ اللہ کے بہال بھی جبوٹے ہیں۔

ٷٛۮٚڵڡ۫ڒٳؙۊٛٳٳڷؿؙۘؠۘۘڵڵٷؙٲۅڵؠٟڮ ۼؚڹ۫ڒٳٮڷڡؚۿؙڡؙٳڷڴڕ۬ڋؙۏڽ۞

اوراگرتم بیانشد کافضل اوراس کی دیمت دنیا اورآخرت بین نه توتی توتم پر دسمن اس کا چرچاکرنے (بری کی مزامیس کونی ثمراتونت میناب آپڑتا۔

وَلَوُلافَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْسَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ لَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضُ تُمْ فِي فِي عَدَابٌ عَظِيدُهُ فَ

تم کوخبر نبیں کرتم اس دقت کیسے گناؤ عظیم کا از کاب کر رہے تھے

حب تم ان دافزایوں) کو ابن زباؤں پرا دہصنتے اور میٹ مندسے ایس بات تکاستے تقریم کا کم کو برگز علم نقابہ اور تم اس کومعوں بات بمحصت محقہ مالانکہ اعتراک زدیک ووبست بڑی بات تھی۔ - اَذْتَلَقَّوْنَهُ إِلْسِنَتِهُ اَدْتَلُقُوْلُوْنَ بِالْفُواهِلَهُمْ مَالَيْسَ لَكُنْ بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَ لَهُ هِيِّنَا اللَّهِ وَهُوعِنْدَ

اللهِ عَظِيْمٌ ٥

وَلَوْكُمْ إِذْ مِنْ عَتَمُوهُ قُلْتُمْمَا يُكُونُ لِنَا آنَ تَتَكَثَّمُ بِهِذَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اورجب تم نے اسے ساتھا تو کیوں وکہ دواکر ہم کوزب نہیں دیا کہ ایسی ( گستا خانہ اور کھل ) بات زبان پر لاہمی سائسے اشتماقی پاکسسے واؤ تیری پاکس مہتوں کے متعلق اس طرح کی بات ) یہ قوبستہ بڑا اجتمان جے۔

> مسلانوں کو آئرہ کے ملیے متند کیا جاناہے کوامتیا و بڑیں اوراس معاملہ میں کچے ذکہیں۔ معمود اللہ کا ان تعود دو المیں شیالیہ اللہ کا ترکز نصیب کرتا ہے کہ اس تبر کی مات بھر

الندخم کوفسیحت کرتا ہے کہ اس تسم کی بات پیرکھی نہ کرنا اگرتم صاحب ایمان ہر۔

ٱبكَّالُانُكُنْتُوَّمُّ فُونِيْنَ ۞ - وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِكُوُلِّلِيْتِّ وَاللَّهُ عَلْمُ حَكْلَةُ ۞

اورالمنز تمهارے رسمھانے کے ایلیے لینے احکامات واضح طور بریبان کرتا بے اورالشر بڑاملم والا بڑا جسکت والا بدراس کے معارف اتباع ہی سے مصلتے ہیں )۔

٥١- إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْع

جولوگ يرماېت يا كرمومنون يى بركاديون كے بربيع بون ان كے ليے دنيا

اورآخرت ین دروناک عذاب سے اور دایسے نشز پردازوں کو ادرجس قسم كان يرعداب إوگااس كو) الله بى خوب مباتاب اورتم نيين مبانة - الْفَاحِتَهُ فِي الَّذِينَ أَمَنُوا لَهُمْ عَذَاكِ النُّهُ فِللَّهُ أَمَا وَالْكُنْ مَا وَالْاحِدَةِ وَاللَّهُ يَعِلْمُ وَأَنْتُمُ لَاتَعَلَّمُونَ

اوراگرتم یوانند کافضل اوراس کی رحمت مرحقی اور بیر (بات مزمرتی ) کافشر ( ليين بندول ير) شفقت فرلم والامهربان سير ( توجان كيا بمريكا بمولك- وَكُوْكُا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْ كُمْ ر در و ۱۷۸۸ ایر ۱۹۹۰ و . و و دهمهٔ که وات الله دعوف وَ عَمْ تَحِيْمُ أَ

اس سورہ کا بعلار کوع بھی اللہ کے ضل درجست کے بیان کے ساتھ اس کی بخشش اور حکمت برخم ہوا تھا۔ درمان یں بھی اس فنس ورحمت کا ذکر آیا بھراس کے مداب سے ڈرایا گیا اور بالآخر بد دومرا رکوع تھی اس کے ففنل درجمت کے ذکر کے ساتھ اس کی شان دھی پرخم ہواہے یہ اسی د ماکا غرو بے بومورة مرمنون ين سكھا يُسِيع لغن رئية اغْفِدُ وَالْاَحْدُو اَنْتُ حَيْلُالِيْ عِينَ

ييسرا ركوع

احکامات کا سان ، ساتھ ہی الشرکے فضل وکرم کا ذکر جاری ہے ۔

اے ایمان داو؛ تمشیطان کے قدم بقدم منصط کنا دشیطانی و موسوں بدگانی اور بے حیائیوں میں مزیرجانا) اور جوشیطان کی پیروی کرے گا تو وہ تو اس کوبے حیاتی اور بیودگی ہی کا حکم دیسے گا ( دیکھواس نے مومنوں کے خل<sup>ف</sup> كيساطوفان كلو اكرديا بيطوفان السائقا كدتم پرمذاب آمالي اور اگر الله كا تم پضل ادراس کی رحمت مذہونی توتم میں سے ایک شخص تھی تھی سنور مزمکا ميكن التديمي كوما بتابيص سنواد د تبكب اور الشرينينية والامهاننية والأم ( وہ وگوں کی فریادوں کوسنیآ اور ان کی دلی نداست کو مانیآہیے ) ۔

جُطُوٰتِ الشَّيْطِيُّ وَمَنْ تَيَثَّرِعُ خُطُوٰتِ الشَّيْطِنِ فَإِنَّا عُالُمُ بالفكخشآء والمنتكئ وكؤلافضل اللهِ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَتُهُ فَا مَا رُكِ مِنْكُهُ مِّنُ أَحَدِ أَبِدًا لَا لَا لَكُولِكُنَّ الله يُزِيِّ فَمُنْ يَشَاءُ وَاللهُ يَمِيعُ

نَاتُهُا الَّذِينَ امْنُوا لَا تُتَّبِعُوا

عَلِنُدُّ ٥

وَكَا بِيَأْ نَتِلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ مِنْ اور رَمِن وَوَن سِيتِم كَال بِيرَان سِلان كَامد مزكرون كاجوان طوفا

منزل ۾

ٲڵڎؙۼۘڹٛۏٛؽٲڽٛؾۼ۬ڣؠؙٳڵڷ۠ٷؙٛڬڴؙڡٛڗ ٷٳڵڷٷۼؘڡ۠ٷڒؾڿؚؽ۫ڝ۠

لَّنَ الَّذِينَ كَرُفُونَ الْمُحْصَلَٰتِ الْغُفِلَتِ الْمُخْصَلَٰتِ الْغُفِلَتِ الْمُخْصَلَٰتِ الْغُفُولَ الْغُفُولَ الْمُخْطِقَةُ وَلَهُمُوعَلَّاكِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَّةُ الْمُخْرَعِقَةً وَلَهُمُوعِكَاكِ

د تومرته کو عکمه م السنته م ا

مرد يُومِن لَيُوفِيْنُ مُولِللَّهُ وَيَنْهُمُ مُولِللَّهُ وَيْنَهُمُ مُولِللَّهُ وَيَنْهُمُ مُولِللَّهُ وَيَنْهُمُ م الْحَجِّ وَيُعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُنَ

الْحَقُّ الْمُبِينُ ۞

ا- ٱلْحَيْنَةُ الْعَزِيْةِ يُنْ وَالْحَوِيْةُ وَوَ الْعَرِيْةُ وَالْحَيْدِ الْعَرِيْةِ وَالْحَيْدِ الْعَلِيْبِ يُنَ الْمُحَدِّيْةِ وَالطَّيِّةِ اللَّهِ الْعَلِيْبِ أَوْلِيْكَ وَالطَّيِّةِ وَوَنَ مِنْ الطَّيْدِ الْحَلْفِ الْحَيْدِ الْحَالِمَةِ الْحَلْمِ اللَّهِ الْحَالِمَ اللَّهِ الْحَلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

یں شرکیب ہوا، قریرتم ان کے ٹایان شان نین جن نیکسسلان بھی دھوکہ کھام بایا کرتے ہیں اس ہے، ہوگئم ہم صاحب شنل اور دصاحب، مقدرت بیل وہ اس بات کی تم مزھی اس کہ اپنے عزیزوں اور سکینوں اور انڈر کی داہ میں ہجرت کرنے والوں کو (اب کمچے نہ دیں گئے (اگرتم کھالی ہے قر کھارہ دیں مکن اعامت بند نرکیری) اور وہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے ور گذر کمیں مکیا تم اس بات کو بسند نہیں کرتے کہ انٹذ ربھی) تم کوکش وسے اور

(اوریاد کھوکر) جولگ پاک دائمی، دیکاریں سے) بے خبراورا کیا آتی الی حودوں پراتمام ملک نے ہیں ان پرونیا اور آخرت ہیں، انٹر کی لعنت ہے اوران کیلیٹے ٹرا رسمنت عذاب ہے ۔

الشرة وراي بخشف والا ( اور ) رحم فراسف واللهد .

(بیبنی تیامت کا دن وہ بُوگا) جم دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اوران کے یا تھ اوران کے بیسیہ (مسببہی) ان کا موں کی گواہی دیں گے جو میرکیا کہتے منتھ را دوروہ انشر سے مجاگ مرسکیں گے،۔

اس ون الشران کوپری پیری ( اور) جُرم کے مطابق منزا دے گا اور وہ جان ایس کے کہ انڈری سپاد ا ورحق کی فلا ہرکرنے والا ہے ۔

يا د رکھو

ناپاک توزین ناپاک مردوں کے لائق اور ناپاک مرد ناپاک عود توں کے اپنی بیں۔ اور پاک بودین پاک مردوں کے لائق اور پاک مرد پاک عود توں کے لائق جی یہ وگ ان (خوانات اور گندی باقوں سے پاک بیں جوید دیگری گفتے بیں۔ ان کے داسطے تو امند کی بخشش اور عزات کی دونی ہے رکسی کے امتمام فلات اور براکھنے کے لئی برانہیں ہو مبایا بکدا اس کے صبرکے با عمش امٹدکے بیان اس کے لیے بڑی بخشش اور عزایات بیں)۔

#### يوتها ركوع

مومن کو مزید برایات کی جادری پی تاکیت با طاق سے آدامست بہوں ، کسن عبلہ نے کہ آداب

یکھنے کے ساغة ترمیت نظر کری کہ معاشرہ یں صعابی رائیوں کی جریجی نظر ہے محزی لذت ہی ہے اس

کو با ادب بنانے کا طریقہ اس کو نیجا رکھنا ہے ، ابتہ اس کو ایک مدتاک آزادی دینا دواہے۔

مردومورت دونوں کے بھے ترمیت نظر مزوری ہے البتہ تورت کے بھے دہ احتیاطی بھی منروکا

بیں جواس کی عضت کی مناس بوں عوض احد تعالی ہے ان تمام امورسے جو اصال کو امانیت کے

ہے ایک اطل نور بیٹے سے مردم رکھتے ہیں معاف اور کھلے اغلاض من فرادیا تاکہ دہ احداث واری ایس ۔

اپن زندگی کے مقدر کو بمجھیں اور اختراک فورکو پائیں۔

،٦- يَايَهُا الَّذِيْنَ اَمْتُوْالاَ تَدَخُلُواْ بُيُوْتَا هُذَيْرِيُنُوْتِكُمْرِحَتْ تَسْتَأْلِسُوْا وَشُمِيتُمُوْاعَلِ اَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَنْرِكَ كُمْمُواعَكَ الْهُلِهَا بَهِ مِنْ وَمُرْكِكُمُ هُوَعَكَ كُمْمُو

تَنَكَّرُونَ ٥

ا - فَانْ لَامْ يَحِنْ وُافِيْهَا ٱحَدَّافَلَا تَنْخُلُوْهَاحَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَانْ قِيْلَ لَكُمُّ الْمِعُوْلَا الْمِعُوْلَا هُوَ انْهَا لِي لَكُمُّ الْمِعُوْلَا الْمُعْوَلِهِ هُوَ انْهَا لِي لَكُمُّوْلُو وَاللّهَ يُسِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيْهُ ٥

٢٠ لَشَ عَلَيْكُمْ حِنَاحُ انتَلْخُلُوا بُيُونَا خُنْيُومَسْكُونَةِ وَبِهَامَنَاعُ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُومَا تُبْكُ وَنَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞

اسے ایمان دالو؛ ایپ گھر کے علادہ دومرے گھر دل میں بمت داخل ہر جب تک اجازت نے لوادر گھر دالوں کوسلام نرکر لویتم مادسے تن ہی بمتربے تاکہ تم دامن ضیعت کی یا در کھو۔

بحراگرتم اس دکھری میں د بفتاہر کسی کو موجود خیاؤ تب بھی اس میں ست ماؤسب کسک کرتم کو داخر مبلت کی امیازت منسف - اوراگرتم کو دیں بوات مے کہ واپس بچلے میاؤ تو واپس بوماؤ - یہ تمارے لیے بست پاکمیزہ والاقیا ہے اور ہوگام تم زجس نیت سے کرتے بوانڈ مرسکیج مباناہیے -

دائبتر ، تم پر ایسے مکان پی واض پوسٹ پی کوئی معنافقرنبیں جس میں کوئی ریتا مزہو ( اور ، 10 میں تہارا سالمان ہوا وا انٹرٹوب جاسّا ہے جرقم ظاہر کرنے ہواوہ کچھ چھپائے ہو ر تہادے کی حجّر جلے کی اسل عُرض وظایت اود تماری ظاہرواریاں سبسسے انٹرہا خبرہے ) ۔

قُلْ تِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضَّوْا مِنْ
 آبْ ارهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَهُوْجِهُرُّ لَكُمْ اللَّهُ مَعْلَوْا فَهُ وَيَحْفَظُواْ فَهُ وَجَهُرُّ لَكُمْ اللَّهُ مَعْلَوْنَ وَيَحْمَلُونَ مَا يَحْمَلُونَ مَا يَحْمَلُونُ مَا يُعْمَلُونَ مَا يَحْمَلُونَ مَا يَحْمَلُونُ مَا يَحْمَلُونُ مَا يُعْمَلُونُ مَا يَحْمَلُونُ مَا يَحْمَلُونُ مَا يَحْمَلُونُ مَا يُعْمَلُونَ مَا يَحْمَلُونُ مَا يُعْمَلُونَ مَا يَحْمَلُونُ مَا يُحْمَلُونُ مَا يَحْمَلُونُ مَا يُعْمَلُونُ مَا يُحْمَلُونُ مَا يُحْمَلُونُ مَا يَحْمَلُونُ مَا يُحْمَلُونُ مَا يَحْمَلُونُ مَا يَحْمَلُونُ مَا يَحْمَلُونُ مَا يَحْمَلُونُ مَا يَحْمَلُونُ مَا يُعْمَلُونُ مَا يَحْمَلُونُ مَا يُعْمِلُونُ مَا يَحْمَلُونُ مِنْ مَا يَحْمَلُونُ مَا يُعْمِلُونُ مَا يَحْمُلُونُ مِنْ مَا يَعْمُلُونُ مِنْ مِنْ عَلَيْهُمُ وَمُعْمُونُ مِنْ مُعْمَلُونُ مِنْ مَا يَعْمُلُونُ مِنْ يَعْمُونُ مَا يُعْمُلُونُ مُعْمُلُونُ مِنْ مُعْمَلُونُ مَا يَعْمُلُونُ مُنْ مُعْمُلُونُ مُنْ مُعْمِلُونُ مَا يَعْمُلُونُ مُنْ مُعْمُلُونُ مُنْ مُعْمُلُونُ مُنْ مُعْمُلُونُ مُنْ مُعْمُلُونُ مُعْمُلُونُ مُعْمُلُونُ مُنْ مُعْمُلُونُ مُنْ مُعْمُلُونُ مُنْ مُعْمُلُونُ مُنْ مُعْمُلُونُ مُنْ مُعْمُلُونُ مُنْ مُعْمُلُونُ مُعْمُلُونُ مُنْ مُعْمُلُونُ مُنْ مُعْمُلُونُ مُعْمُونُ مُنْ مُعْمُونُ مُعْمُلُونُ مُنْ مُعْمُلُونُ مُنْ مُعْمُلُونُ مُنْعُمُ مُول

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغْضُضُنَ مِنْ ٱبْصارهِن وَيَخْفَظَى فَرُوْجُهُنَّ ولامنداني زنئة كأبقي الترهيآ هرمها وليضربن يخمرهرتن هرمها وليضربن يخمرهرتن عَلِيجُيُونِهِنَّ وَلاكْتُدِيثُرَ. زِيْنَتَهُنَّ إِلَّالِبُعُوْلَتِهِنَّ أَفُ ٳٵ<u>ٚؠ</u>ڡ۪ؾٙٳۉٳٵۼؠؙۼٷڸڗ<u>ۿ</u>ؾؘٳٛ اَبْنَا وَهِيَّ اوْ اَنْنَاءِبُعُوْلَتِهِنَّ اوْ الْحَانِهِنَ ٱوْبَيْنَ الْحَوَانِهِنَ ٱوْ بَنِيۡ ٱخُواتِهِتَ ٱوۡنِسَاۤ ﴿ مِنْ اَوۡ مَا مُلَكُتُ النَّمَ اللَّهُ مُنَّ اوِاللَّهِ عِنْ لَن غَيْرِاً وَلِوَالُا رَبَاةِ مِنَ الرِّجَالِ أَو الطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهُرُوْاعَلَى عَوْرِتِ النِّسَاءِ " وَكَا يَضِي بُنَ بأرْجُلِهِنّ لِيُعْكَمُ مَا يُخْفِ نِنَ مِنْ زِنْ يُتِهِنُّ وَتُونُوُّا إِلَى اللَّهِ مَدِينَا أَيْنُهُ الْمُؤْمِنُ وَرَكُمْ لَكُونُهُ مِنْ وَرَكُمْ لَكُونُهُ مِنْ وَرَكُمْ لَكُمْ وَمُؤْمِنُونَ لَ

(کے رسول) کپ ایمان دالوں سے فرمادی کدایی نظری نیجی دکھیں دواہی شرمکا ہوں کی صفاطت کریں ۔ یہ دہات) ان کے نیمے بڑی یا کیڑ و سے بیٹک الشرکان کے کاموں کی خبرہے (وہ خوب مباسا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، ک یعیے کرتا ہے)۔

ادرآب ایمان دالیوں سے ربھی ) فرما دیجیے کدائی نظریتی دھا کرس ادرائی مترمگا ہوں کی مفاظت کیا کریں اور اپنی زمیت کو طاہر نہ ہونے دیں سوائے (جسم کے) اس رحصہ)کے جواس میں کھلاہی رہتاہیے (لعنی حس کے تکلیے رمن این کونی معنائعة نهیں ) اور اسنے دویتے اپنے سیزں پر ڈالے واکر س اور این زیالسُش کسی برظاہر مذکری مواسط اپنے خاوند کے یا اپنے باب کے یا اینے فاوند کے باب رامین اپنے خسر) کے یا اپنے میٹوں کے، یا اپنے فاوند کے بیوں کے ، یا اپنے بھائوں کے یا اپنے جیتیوں کے یا اپنے بھانجوں کے ، یا اپنی (بممبس)عود توں کے یا اپنی باغریوں کے یا ان طازموں کے جو دعورت کی زیب دزینت سے ، عرض نیس رکھتے (انہیں اینے کام سے کام ہے) یا او کول کے جوعودتوں کے اسرادسے بلے خبر ہیں - (عرض عورتیں ماصرف اپنی ذمینت کے اظهاریں محتاط رہن بلکریہ بھی خال رکھیں کہ دلکش آدازوں سے کو گوں کو بلادج این طوت متوج بوسن کاموقع مزدین ) ادر است برون کو (اس طرح زین پرمهٔ ماری کرجس زیبانشش کوده چیبیاری بین ده آشکاراً بوجائے ، اور العدايمان دالو ١ اگراس سيع قبل تم سن كوئي فلعلى بوگئي سيع باخمسن ان اموا کا پورا پررا خیال نہیں دکھاہے تو ) سب ل کر انٹیکے آگے توبر کرلو اگ ( تمہاری گذشته غلطیال معاف کی مائیں اور) تم فلاح یا ماؤ ۔

تَقْلِحُونَ

وَاَنْكِكُواالُا اَيَالَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّلِحِ اِنْكِي مِنْ عِبَادِكُمْ وَلَمَا لِمُكُمُّ اِنْ يَكُونُواْ فُقَى آءَ يُغْنِهِ مُللَّهُ مِنْ فَضَلِمْ وَاللَّهُ وَالسِّعُ عَلِلْهُمُ

ا- ولَيْسَتَغُوفِ اللّذِيْنَ كَلَّا اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَا ا

اورتم اپنے بے نکان وگوں کا نکاح کر دیا کرد ( نواہ مرد ہویا مورت ہوہ ہویا مطلق ) ادر اپنے نکاموں اور لوٹھ یوں میں ہے (بھی ) ہو نیک ہوں ( ان کا جھی نکاح کردیا کرد) اگر دو کلنس ہوں گے آوا منٹر اپنے فضل سے انہیں شئی کر دے گا اور امثر ٹرا وسعت والا والدرائم والاہت ( وہ مب کی مفرد توں سے واقع نہے اور اس کے کارضا ڈندرت می کی چیز کی کی نہیں )۔

اورتن و لوگن کو نکار کا مقدور نه بروان کو میابت که خبط سے کام لیں بہاں تک کر اختر انہیں اپنے کہ خبط سے کام لیں بہاں تک کر اختر انہیں اپنے کی کر اس اس مقدر اللہ سے مکاترت چاہیں رفعین میں معابدہ چاہیں کر گئی او ان سے برجمد نام رکولو رمزید امتیاط کے لیے کو کر دے دو ، برخولیک تم ان میں بیں سلاجت پاؤ اور چہال السلہ سے تم کو دیا ہے اس میں سے تم ان کو رخوات کے لیے ) دے دو ادرائی ان نظریوں کو چیا کہا گئی رہا ہے گئی ہے کہ بدا در ایک برخوات کے لیے ) دے دو ادرائی برکاری رخیر روز کرو ۔ اور چوائین مجبور کرے گا قو انشد ان کی ہے لیے برکاری رخیر روز کرو۔ اور چوائین مجبور کرے گا قو انشد ان کی ہے لیے برکاری رخیز دورائیس کے بعد ران کی بخشنے دوالام ہم بال ہے۔

سیت نمبر ۳۳ سلیماں بینکمتر واضع کیا گیا ہے کر ایک عورت فطراً پاک داس ہی رہنا چاہتی ہے ۔ یہ قانون قدرت ہے البتر مالات اے بڑائی کی طرف اُئل کرتنے ہیں۔ ایام حالیت میں خلامی عام تھی، عبدالشرق اِن مانق اِن فوتمرلوں کو حرامکاوی سے دواست کمانے برمجرر کرتا تھا لونڈروں نے حضور کاسے شکایت کا اس پر ماہیت نازل ہوئی م اوربے شک ہم نے تم پر اپنی واضح آیتیں (احکام، نشانیاں) نازل ک ہیں اور جولوگ تم سے قبل گر رچکے ہیں کچھ ان کے واقعات رہیان کیے گئے تاکہ تمان سے سبق لو) اوراللہ سے ڈرنے دالوں کے بلیفیعت کی ہاتیں رنازل فرمانی ہیں ،

٣٣- وَلَقَ نُهَا نُزُلُناً النَّيْكُمُ النَّتِ مُبَيّنت قَمَتُ لَا مِّرَالَاذِنُنَ خَكُوُّا مِرْ ُ قَيْلِكُمُ وَمَوْعِظَةً عُ تِلْمُتَّقِيْنَ عُ

# مانچواں رکورع

الله كى ردش آيات اس كاكلام ، اس كى ردش نشانيال ، اس كى كائنات ، اس محمانبهار اوراسس ے معزات دعیرہ ہیں ۔ انسانیت پریہ الٹیڈ کاففنل دکرم کقا کہ اس نے اپنے ندوں کی ہوایت کے لیے انبیار کو مبعوث فرمایا، انہیں ای نشانیوں سے دوازا ، تاکری و حقانیت اماگر ہو یصیب موس کے قلب میں ایمان کی ورتني جكريا ما تى جه ، تقور صائح قائم بوجاما ب نظري مهذب بن ماتى بين واس كاشفل الشدى الشدره حباماً ب، اس دقت ال كاقلب اليضطاف واستعداد كم مطابق افرار الهي سفيفي ياب بونا شروع بوتلب -حس آیت کریرسے بر دکرع شروع بورباہے اس کی فسیر ملماد دادلیا میسیم ارحمہ کرتے آئے ہیں ادر کرتے میں مح - دماتوفيقى الآبادلله اس ايت سيص كوفيق الديد اس كانصيه بي-

التارايي) آسمان وزيين كا نورب (تمام كائنات كواسي كے فور وجو واسي کے فیصنان فررسے ایک وجرد ملاہیے) اس کا نور ایک ایسے طاق جریام جس من ایک براغ ہے، وہ براغ ایک فانوں میں ہے، وہ فانوس (ایباصاف وشفاف ہے) گوہا موتی کی طرح چکتا ہوا ایک ستارہ ہے (اور) وه چراغ شجر مبارکه ربعنی) زمیون دیمتیل) سے روٹن رہتا ہے (الیماننجرزیون) جرمز مشهرق کے رخ واقع سے اور ندمغرب کے اُخ ربعنی ٹری کنطیف مخصوص صفات کا مامل ہے) اس کاتیل راس ندر لطیف وصاف سے کے معلوم ہوتاہے کہ ) اگراگ اسے ندھی حجیوئے توجی .. ده (خود بخود) بهرطک این گل- (بچهران منور فضاؤن میں عجب) نور بر نور ركا عالم) ہے۔ اللہ جس كو جابتا ہے اپنے فرركى داہ وكھاتاہے ( اپنى روسنى بير كميني ليتاب، اورالله لوگول ركوسمجمان، كيديشاليس بيان فراماً ہے اوراللہ کو سرچیسے رکار پورا پورا) علم بے روہ جانا ہے کک قلب میں قبولیت انوارالی کی کس مدنک صلاحیت ہے)۔

ٱللهُ نُوُرُالسَّمُونِ وَٱلْإِرْضِ ۗ مَثَلُ نُوْرِةٍ كِيشَكُوةٍ فِيْهَا مِصْمَاحُ الْمِصْمَاحُ فِي نُجَاجِيةً ٱلزُّحَاجَةُ كَانَهُا كَوْلَبُ دُرِيُّ يُّوْقَكُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّ بَرَكَةٍ زَنْيُوْنَةِ لَاشْرُقِيَّةٍ وَلَاغَرْبَيَةٍ ۗ يكادُ زَنْتُهَا يُفِيخُونُ وَكُوْلَمْ مَنْسُلُهُ نَارٌ ۗ منوُرٌ عَلَى نُوْرٍ عَهُ لِمِ عَالِيُّكُ لِنُوْرِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأمنكال بلتاس والله يكل شَىٰءُ الْمَاكُمُونُ

بریندی دبیتی کا دجود انشرہ ی کے نورسے بھا، انسان اس کی بهتر تی طیق ہے ، ایک مرد کا لی ہی ان فور حقیقت کا آشیہ ہے ، گواجم انسان ایک بلطاق ہے جہم انسان میں ہو کھیے وہ اس کا دل ہے اس میں اواد انسی کا جرائ دو تن ہے ، اس کا تیل یا دانسی سے جب یاد میں ترب پیدا ہوتی ہے جہت انظام اتی ہے ، وز ہی وز کا عالم ہوتا ہے ، انشری ہے جب جا بات ہے دوشتی دکھانا اور اپنی دوشنی میں ہے ۔ موسی موسی ہے کمامی کے ذکر اس کی ارس دیے اس کا تام وزیا میں روٹن کو شدیش کا در ہا بنا

و منادہ میں ہے موا کی ہے دکرائی کی پادی رہیے ای کانام دنیائیں روگن کرنے میں لکارہے ، اور اپنا معامرات کرچھپرڈرے ؛ بکمترود کو بھول جائے ، فعدا ہی کو یاد رکھے ۔

يەقندىلىمعرفت بە نوداللى

ا فَيْ بُهُوتِ اَذِنَ اللَّهُ اَنْ تُرْفَحَ وَيُذُكُّ مَنْ مُنَاسُمُكُ لِا يُسَبِّحُ لَهُ فِيْمَ اللَّا لَكُنُهُ المُمْ الدَّمَالِ فَ إِجَالٌ لاَ تُلْهُ المُمْ تِحَارَةٌ وَلا بَيْمٌ عَنْ ذِكْ لِللَّهُ وَإِنَّا لِلصَّلَاقَةً وَايْنَا الْأَكُوةَ لِيَعَا فُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ وَيْهِ الْقُلُومُ لِيَعْ الْمُونَ الْإِصَارَةُ اللَّهُ المُعْمُولُ اللَّهُ الْمُصَارَعُ عَمِيلُوا اللَّهُ المُعْمُولُ اللَّهُ الْمُصَارَعُ عَمِيلُوا

ليخزيكهُ مُللهُ أَصْرَعَا عَمِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَدُونِيكُمُ مُونِيكُمُ وَاللهُ مَدُرُقُ مُنْ يَنَا أَرْبِعَنْ مِحِمالٍ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَدُرُقُ مَنْ يَنَا أَرْبِعَنْ مِحِمالٍ وَالدِينَ كُفُرُ وَالمَا لُمُرَّكُمُ مُلَالٍ مِنْ يَعْنَيكُ وَيَعْمَدُ الظَّمْ الظّمَانُ مَا اللهُ الظّمَانُ مَا اللهُ الظّمَانُ مَا اللهُ الطّمَانُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّمِنْ اللهُ الطّمَانُ اللهُ ال

عَتْ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَحُدُّ مُنْشُنَّ ا وَوَجَدَا اللَّهُ عَنْدُهُ فَوَفَّ مُحِسَابَهُ وَلللَّهُ سَرِيْمُ الْحِسَابِ ()

ائیں گھروں میں دائیں سماجہ وجادت کدوں میں بایاجاتا ہے، جنگے بلاے میں اندوتعالیٰ، نے کھرویا ہے کوئن کی خلست کی جائے (انسین بلوٹر بالاوکھ آجا) اوران بیمل کوئام لیاجائے وہال کو گھرچ شام اس کی سیع کوئے ہے۔

دلیے، مرداموری کرجن کوسو داگری، خربید و فردخت الله کی یاد اورا دایمگی نمان اورا دایمگی زکورت خانس نمین کرتی را به و دلیک بین) جواس در است در تنسیستیدین جس (روز) بین دل اور اسکیس النساجائین گی

ر پر نظوکرم برمعروف یا والی بین ۴ نا که اندان کوان کے نیک علی کاآد کرک اس فیلیدند فرالیاس مدادے اورالٹر لینے فعنل سے انہیں ڈیا دہ دافعام ، نے ۔ اورالٹرش کر چاہت ہے۔ حساب درق عملا فرانا ہے دویارسے فادن اہمے کہی درق ہے جساب ہے ،۔

(دیوارت نواز ماسید کری در قریس بحساب ہے)۔ ادرج وگ کافریں (ادر کچھ اچھ کام بھی نوستے دیئتی میں ان کے یا اعل آخرت میں ان کے کام نائیں گے ، ان کے اعمال کی مثال بیابان میں مراب کی طرح ہے کم بلیا اس کو پائی مجمعت ہے میں ان کہ کرجب اس کے ہاں (شدتہ نسٹنگی سے میتاب بڑی میدوجہ سے بہنچ تاب و کچھ نہیں پائا اور اپنے پاس اللہ (یعنی قسائے آئی ) کو کوجو پائیسے (جم پر دنیا میں ایسان الایاتھا ادر آخرت کو کسی مجمعا تھا) ، الاقوا دار اللہ میں میں اور ادار اللہ میں میں مجمعا تھا) ، الاقوا دار اللہ میں یا (ان کفار کے اعمال کی شال ایس ہے، بیسے کسی گھرے ممندل ( افدو نی)
سارکیاں - اس کے ادب مرج اور مرج کے ادب اور مرج بڑی آئی ہے د گوالہ ہی
میں کی کے بعدد مجر سحن بھی ہی آئی ہی اور بی نسی بکر) اس پر سیاہ بادل
میں افزش تہ ہہ ، ایک برایک سارکیاں ہی تارکیاں میں اس ورج مادیکی ،
جب کوئی اپنا اِتفاقا کے اسے دکھے کیا ہے اور اس سے کہ بھے انشہی نور
دہاری نے مدے اس کے ہے کس بھی درشی نسی دردنا میں مدائن حقوقت ی

- ٱۉػڟؙؙؙؙؙؙۮڵؾٟڹٛۥؘۻٛۅٟڔڷٙڿٟؖ ؾؙۺ۬ؽؙػٷڿٞۻٞۏۏڿؠػۉڿ ڡٞڹٛٷۊؠۻػٲػڟؙڵۺۜؽۼڞؙ؆ ٷڨٙڹڣڞۣٝٳڎؘٲٲڂٛڗڿؽػ؇ڴ ؽػۮؘؽڔؙٮۿٲ؞۠ۅػڹٛڰڡؽۻڸ ۼؚٛ۫ڶڷڎؙڮٷٷٛڰٵڰڡؙٳؽڴؙٷؽۻڶ

جھٹارکوع

کاننات کی ہرشے انڈری کے فیضانِ فروکا پر تہدے۔ اس کی ہرشے انڈ تھا لیا ہی کی شال کیا تی ہر شاہدے۔ کیا الڈ تھا لئے۔ فراء دیا کہ انڈری آسمان اور ڈری کا فردیے۔ اس فور کے بانے کا وراید انڈر کی بارے۔ جمدیں ایسامصروف ہونا ہے کہ مبدرہ محمومی میں بہتے ۔ اسے دکھیم را مڈرا دکھیے۔ انسان کو تو پیدا ہی اس نے کیا گیا کہ دینے دب کی عبادت کرسے۔ کائنات کی ہرشے کو این تسییم کا طریقہ معلوم سے سب اپنے اپنے اندازسے اس کی بادی مصروف میں اور انڈرکو ہراکے کی نیت دکس کا مطم ہے۔

کی توسنے نہیں دکیجا کر آسمان اور ذیری کی تمام خلوق املند کی تبدیع بیر عصرف ہے اور پزند سے بھی پڑھیلا نے امصورف بندگل ، پیر ، ہرایک کو اپنی نماز اور اپنی تبدیع و کاطریقہ ، محلوم ہے اور امتد کو انجی ، ملم ہے بوکھچے پر کرتے دہتے ہیں (ڈ ان کی تبدیع و تعدر س سے اخرے ہے ) ۔ ان کی تبدیع و تعدر س سے اخرے ہے ) ۔ الكَمْتَدَاكَ اللهُ يُسْتِحُ كَلَا مَن فِي
 السّم لوي وَالْكَرْضِ وَالطّلْيُرُ
 ضَفْتٍ كُلُّ قَلْ عَلَى عَلِمَ صَلَاتَهُ
 وَتَسْنِينَ فَي وَاللّهُ عَلِيمًا لِيمًا لِيمًا
 يَفْعَ أَوْنَ ﴿

۔ و۔ وَلِلْهِ مُلُكُ السَّمُونِةِ الْاَرْضُ اور آسانوں اور زمین بی عکومت اللہ ہی کہ ہے اور اللہ ہی کی طرف وَ إِلَى اللّٰهِ الْمُصِمِّيُوُ ( سبر) پھر کر جانا ہے ۔

ذرااس کے کا رخانۂ قدرت کو دیکھو

۱۹۸۹ - اکرونیو اَنَّ الله یونی سیکاباتی که کیات نین دیکهاکه بادل کواندی دبک المازے ، بلاتا به تجران دیگری سینه ترکی میکارد کام پیونی بینه ترکی بینه ترکی کام کام کام کارونا به سیران کوته به ترکر دیا به ترکر دیا تا میکرد در کام کارونا

فَكَرَى الْوَدْقَ يَغْمُهُمُ مِنْ خِلْلَهُ ومئزل مزائشاء مرنيحال فيهكأ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ لِيَكَادُ سَنَابَرُقِهِ يَذُهَبُ بِالْأَبْصَارِحُ

يُقَلُّكُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَا رَزُّاكَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِلاُولِ

وَاللهُ عَكُونَكُ كُونَا لَهُ فِي فَاللَّهُ فَكُلُّونَ اللَّهُ فِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا مّاء فَهُ نُلُهُ هُنُ تَهُ شَيْعُ لِلهِ لندة ومنهم ومنكرين كالمنافي على رِجُلَيْنَ وَمِنْهُ مُقَنَّ يَنْشِيْ عَلَى أَمْ بَعِيْ يَغُلُقُ اللَّهُ مَا لَشَاءُ إِلَّ الله عَلِي كُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ

كَقُلُ ٱلْنُرُلُنَاۚ اللِّي مُّكِيِّنْتِ \* وَاللَّهُ يَهُدِي مُنْ يَشَأَءُ إِلَى

صِرَاطٍ مُنتقينيٍ٥

يردا وبدايت الله المان كراس كراس كرايان لاني بي سالتي م وَيَقُولُونَ أَمَنّا بِاللَّهِ بِالتَّهِ الرَّيْوُلِ

وَالْطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِي فَيِ نِيٌّ مِّنَّهُمُ مِّنُ بَعْنِ ذٰلِكَ وَمَا الوَلِيَكَ

(مادلول ) کے درممان سے مینہ نکلتا راور برستا) ہے اور آسمان می جو مهار ا ( منا بادل یانی اور اولول سے لدسے وسئے ) میں ان میں سے اولے برمالکہ

الران (ادول) كوجن يرمابها سي كرانب ادرس سعابها براسيدان مِثَاف رهمان ريادون كي كرم ال

جمک کا دہ عالم ہوتاہے ، گویا اس کی بجلی کی حیک آنکھوں کی بصادت ہی اڑا

(اوں الشدہی دات وون بدلیا رہاہے دسرصیح ایک نی میح اور برشام ایک نئى شام الى بىدى دنيا انىي تغيرات سىعبارت بىدى يەشكىكى مىل اللهميرت كے عليے رائى عبرت بے -

اور المدين مرحيف والمع مافوكو باني (كي جومر) سديداكيا - بس ان مي س معض ايسے بي كداين بيا كے بل ميلتے بين اوربعض ان مي وہ معى بين جو دو يرون يرطيق بي ادران من سطيعن ده بن جوميار برون يرطيق بي - الله جومابتاب پداکرتاب بے شک الله برجزر (اوری) قدت رکھاہے۔

بي الشركاكام في المروافع آيتين نازل فرما في إين دير الشركا كلام، اس کی کائنات ،سب ہی انسان کے بلیے اللہ کی قدرت اور حکمت کی کھلی نشانیال بین لیکن شخص ان سے حق کو بیس یا آ) اور الله جس کوجا بتا ہے سیدهی راه دکھا دیتا ہے۔

ادر ربعض ، وك كيت رق بن كريم الندادر اسك دمول برايان لات اور بم سنے ان کاحکم مانا دلیکن وہ موموں کے جیسے نہیں بہتے مومنوں کے شرائط نس رکھے بھول میں سے ایک گروہ اس رکھنے ، کے بعد معرضا آب اور دہ نومسانمان ہی نہیں د وہ تومنافق ہیں ۔

مَانُمُوْمِنِيْنَ ٥

وَإِذَادُ عُوَّا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لتحكم ببنهم إذافريني منهم

ه د و د ر معی ضون 🕜

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّي مَأْتُوا النه مُذْعِينُنَ ٥

طرف سرحمکائے ماعز ہوجاتے ہیں (گویابر مطیع وفرمانبردارہیں)۔ تم نے سوجا کہ وہ ایسے کیوں ہیں

کة اماسیسے به

ٱڣٛڠؙڬؙۏؠۿۮ۫ڴۯڞ۠ٲۄٳۯؾٵڹٛٷٙٳ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ تَحِمُفُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُورَسُولُهُ ثِلْ أُولِيِّكَ إلى عُمُوالظُّلِمُونَ 5

کیا ( تمهادسےخیال میں ) ان کے دل میں کوئی بماری ہے ما وہ ( نبوت کے متعلق شك يس يرك بوئ بين ، يا ان كو دراس كدانشد اوراس كا يرمول ان رول م كريد كا دنيس يه بات نيس بلكه وي ظالم بي د انول ن الين يرخود ظلم کاہے کہ حق سے گرزاں ہیں ،۔

اوردان کانوسمال سے کہ) جب ان کوخدا اوراس کے رسول کی طرف بلابا جانامے ماکد رسول اللہ) ان کے درمیان دان کے آئیں کے عیکر اساس)

فیصله فرما دیں توان میں سے ایک گروہ (حضور کے سامنے حانے سے)

اوراگری ان کی جانب ہر (بعنی وہ اینے معاملہ میں تقریر ہموں) توان کی

#### ساتوال رکورع

بضلات اس كے موان الشدادر اس كے رمول كافها خردار، اطاحت گزار موتاب، منافق موم نيس ہوتا، وہ مجونی قسمیں کھانا ہے ،حق سے روگر دانی کو آجے ، اس کو اسفے دنیاوی فائدے سے موص ہوتی ہے ربول كا كام ان كواطاعت يرمجير دكرنا نهي، ده توالله كا بيغام بهنجا بآي الله كمه نيك بندسه اس كي اطاعت كرت بن ، مركز عمل رست بين ، الله كى يادى السك دل خال نين بوت - بي الله كى دهمت بي آست تَصْلُولُ مِن أَمر دنّيا مِن كفادكوكي ون كے بيداحت بعة ووه عادمني حيزبيد، وه الله سع بهاگ نرسكين سك ان كالشكانا مالآخر دوندخ جي يوگا -

> التَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِ أَنْ إِذَا دُعُوَّالِكَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَنْ يَتَقُولُوا السَّمِعْنَا وَاطَعْنَا ۚ وَأُولِيِّكَ هُمُ

مومول کوجب الشداور اس کے رسول کی طرف (کسی بھی معاطر میں) بلایا حبائے تاكراللدك رسول الح درميان فيعد فرادي ان كاقول يي بوتا ب كدوه كهر اتفتے میں کہ ہم نے ( فرمان رمول ) س لیا اور ( انٹرکا ) حکم مان لیا - سی ر اللّٰرو رمول کے حکم ریستسیم خم کرنے دائے ) فلاح پانے والے ہیں۔

الْمُفْلِحُونَ ۞

٥٥- وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُّوْلَهُ وَكُثُو اللَّهُ وَيَتَّقُهِ فَأُولِيٍّ كَ هُــُـمُ الْفَالِبِرُونَ ۞

قُلُ أَطِيْعُوااللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَكَا فَكَ الْكَوْا فَإِنَّهُمَا عَلَيْهُ وَأَلَّ وَكَا الْكَالُهُ مَا عَلَيْكُمُ مَا حُمِّلُهُ وَكَا وَكُلُكُمُ مَا حُمِّلُهُ وَأَنْ يُطِيعُونُا مُهَمَّدُولُا وَكَا عَلَى الرَّسُولِ اللَّا الْنَبَلُهُ وَكَا الرَّسُولِ اللَّا الْنَبَلُهُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اللَّا الْنَبَلُهُ وَمَا عَلَى الرَّسُولُ فِي اللَّهُ النَّبُلُهُ النَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

وَعَدَّاللَّهُ الْدَيْنَ الْمُنُوْامِثُكُمُ وَعَمُواالصَّلِحَةِ لَيَسَتَخْلِفَ الْمُحُ فِي أَلْا رَضِ كَمَا الْسَتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَدْ لِمِمْ وَكَيْمُكِنْنَ لَهُمْ وِيُنظِمُ الَّذِي وَانْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبُكُمُ الَّذِي وَانْتَضَى نَهُمْ وَلَيْبُكِلَهُمُ الَّذِي وَانْتَضَى تَوْفِهُمْ وَلَيْبُكِلَهُمُ مُونَى الْرَصْفِ تَوْفِهُمْ وَلَيْبُكِلَهُمُ مُونَى الْمُعْدِي

اور چخص اللہ اوراس کے رمول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اوراس کی نافر بانی سے بہتا ہے تو ہی وگ مراد کر بیٹھتے ہیں

ادیر دمنافتین) انڈرکی گریمت تاکید توسی کھانے داود آپ کویفین والستے رہتے ہیں کہ گراپ انسونکم دوں قراوہ ابھی گھرا پھیوڈ کر جاد کسنے ) منگل کھڑھے ہوں - آپ فرا دیجیے کوشمیق مست کھاڈ میسی افاعت وفرانبردادی چاہیے ( اطاعت کا نفلن قرارے نبیریٹمل سے ہے) بے شک انٹر تہادے اعمال سے باخر ہے - دو تہادے قل وفئ سب سے واقعت ہے) ۔

آپ فراد سیر کوم انٹری اطاحت کو ادر ریول کا عکم انز میر ( اس مکم کے بعد بھی اگرام ( ان کی اطاحت سے برند روڈر کے تو ان کو تو اپنی ذہر داد می سے مهده برآ ہونا ہے اور تم کو تهادی ذہر دادی سے اوراگر تم ان کی اطاعت کر شک ( اپنی ذہر دادی بجا لاڈ کے قو ہوایت یاد گئے۔ اور ریول کے ذر تو ( افٹد کے احکام تم تمک ) مهان میں ان پنی اور نا ہے۔

الٹر کا وحدہ ہے ان اوگوں سے بوتم میں سے ایمان الدے اور نیک عمل کرتے ہے کہ وہ ان کو کلک کا حاکم بنائے گا بھیدا کہ ان سے قبل کے لوگل کو حاکم بناچکا ہے اور ان کا وین جم کو اسے نے ان کے لیے ہسند فرایا ہے مشتم کم کروسے گا اور ان کے اس بخت گا وہ میری عبادت کروسے کہ واور اپنے مقسوحیات پیشی اپنے تکور کواس بختے گا وہ میری عبادت کو کی خرایا ہے ۔ اورج اس کے بعد بھی و میری عمل میں بمیرے مالق کی کوشر کیک نہائیں گے ۔ اورج اس کے بعد بھی و میری اور میرے دمول کی اطاعت سے افکاد کوسے بس وہری وگل جوکواد ایش ( ان

يُشْرِرَاكُونَ فِي شَيْئًا وَمَنْ لَقَرَ بَعُدُ ذٰلِكَ فَأُولِيِّكَ هُمُ

الْفٰسِقُوْنَ ٥

،۔ وَاقِیْمُواْالصَّالَوَٰۃُوَالرَّکُوۃُ وَاطِیْعُواالرَّسُوْلَ لَعَـٰلَکُمْدِ تُرْحَمُون ()

٥- كاتخسكنّ الّذِن يُزَكِحَمُّ أَوْا مُغِنِن فِلْكَ يُمْ خِرْضَا أُومُمُ التَّالُّ غُ وَكِيشُر الْمُحَصِيدُ أُنْ

ادرد اے سلانو!) نماز کو قائم رکھوا درزگوۃ دینے دہوا در رسول کی فرائر کرد تاکرتم پر رحم کیا جائے دتم پاس کی دحمت ہیں

(اور لمص خاطب) بر برگز خیال د کرناکه یه کافردانشد کی زمین می تعکادینگف دیره تم کومنفوب کرسکته بین ما انشرک عذاب سے بعداگ سکتے بین ) اوران کا تھکانا دوزخ ہے اور د بست بی بڑا ٹھکانا ہے ۔

المطوال ركوع

چندرکوئ تبل پردہ کا ذکرتھا، پھرالٹدے فرد وافوار کا ذکر ہوا ادراس کی مناسبت سے دوسر مضاین آنے گئے اب ان چندامور کا ذکر کیا جارہا ہے جرمعا شرہ کو نوشگوار بنانے کے بلیے منزود کا بین ناکہ وگستھوق الٹر کے ساتھ حقوق العباد کی بایندی کا بھی نیال کھیں ،اس ملسلہ میں جب سہ سروال کر انہ ہے ۔ بر

یں احتیاطوں کا خصوصی ذکرہے۔

يَايُّهُا الَّذِينَ امْنُوالِسَتَا وَكُمُّهُ الَّذِينَ مَلَكُمُّ الْكُفُوالِينَا الْمَا يَبُعُوالْ كُلُمُونَكُمُ تَلَاثَ مَنْ إِنَّ مِنْ فَبْلِ صَلْوَقِ الْفُيْرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمُّ مِنَ الظَّهِ الْمِيَّةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلْوَقِ الْمِشَا الظَّهِ الْمِنْ عَوْراتِ لَكُمْ لَكِنْ عَلَيْهُمْ وَلَا عَوْراتِ لَكُمْ لَكُنْ لَكِنْ عَلَيْهُمْ وَلَا

ے ایمان دانو تهارے بوٹری نظام ادر دہ بچے ہوئن بوخ کونیں پہنچے انہیں بین وقول پی ( تهارے باک آسے کی ) تم سے اجارت پنی جاہیے ، دیک ) فم کی نماز سے قبل ادر ( دومرے ) دو بہر پی جس تم اپنے (بعض ) گہڑے ادار دیا کرتے ہو ادر ( تمسرے ) مشادی نمازے بعد ( بدایمی وقت تمارے پر دیکے ہیں آب تم آلک دومرے کے بی ان ( کین وقتی اس کے طاوہ تم پر ادران پر دیڈ تلف کے خا تم آلک دومرے کے باس کے جاتے ہی سبتے ہو۔ اس طوع اوران ارتبارے پاک اور کھول کریان کرتاہے ، اکارتم آبان بھی میکو کمر میس کے ہم تھی گؤ انسٹر اپنے اسکان بالے کہ ہے ہے ) اور انٹر مسکی جات اوران کروس کے ہم تی گؤ انسٹر وہدنب

عَلَيْهِمْ جُنَاكُ الْعَدِيمُونَ طَوْفُونَ عَنَيْكُمُ يَعْضُلُمُ عَلَيْضِ كَذَاكِ يُبِينِّنُ اللَّهُ كُلُّمُ الْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمُهُ عِلَيْمُ حَكِيمُهُ

ويستوسيعون كَلْيَسْتُأْذِنُوْلَكُمَاسْتُأْدُن فَلْيَسْتُأْذِنُوْلَكُمَاسْتُأْدُن الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَكُلْدِلكَ يُبَيِّنُ اللهُ كُلُمُوْلَيْتِ مُؤَلِّلُولِكَ عَلِيْمُ حُكِيْدُهُ

وَالْقُوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءَ الْتِحْ كُلْ يَرْجُونَ نِكَاكَ الْكَيْسَ عَلَيْهُ تَّ جُمَّا حُدانَ يَصْعَن بَيَا بَهُنَّ عَلَيْهُ مُتَكَرِّخِت بِزِيدَةٍ وَالْأَيْسَةُ فَفُنَ خَدْرُ لَا لَهُمَ وَاللَّهُ يَعْدِيدُ

اورجب تمادے وقت و س برس کوئیتی جائیں قودہ بھی اس طرح اجازت لیں جس طرح ان سے قبل و ان سک بڑے ، اجازت لیتے دہے ہیں (مینی اب ان کو بھی سے جائے ہے ۔ اس طرح انتداپ اسکام صاحت اور واقع طورے بیان کر تاہے و تاکہ وگ سمجھیں اور اس کے باہد دیل ) اور انترازا کا طالاوں تحک والا ہے واس کے تمام اسکامت ، عمر و تکمت و شن ہیں ، ۔

اور (ده) بیمغی دہنے والی رحم عور ہم تنین نظاح کی قریق نین (جو جھا ہد کی دجسے نظاح کی اہل حدویل ) ان پرکوئی گناہ نین کہ دہ فیضا منگی ہی الرائی برشریکدائی زینت ( اپناسکناد) دکھانا معقود نداور در تن کے چیاہے کا حکم دیا جا چلاہے ) اور اگر ( اس سے بھی ) احتیاط برتین (جین نامکر پڑوں کی بھی پابندی کرتے دیش ) تو یہ ان کے لیے بسترہے اور انٹر مشنف (اور) جانف والاہ

> ان عام پایندلوں کے ساتھ اسلام تم کوان تمام امروکی اجازت دیتاہے بوزندگی خوا سابی سے بسر کرنے کے لیے اور معاشرہ کو منوار نے تے دلیے منزوری ہیں۔

زائدہے کے بیے کوئی موج ہے اور زنگڑے کے لیے کوئی معنا تھ اور نہیاں کے
بیے کوئی گناہ اور نہ توہم پر اکوئی الزام) کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاڈ کیا اپنے
باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی اوُں کے گھروں سے یا اپنے بھائیں کے گھروں کے
باپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے بھاؤں کے گھروں سے یا اپنی بھوچھیوں کے
گھروں سے یا بہنے بامروں کے گھروں سے یا اپنی فالاؤں کے گھروں سے یا را ن
گھروں سے باسے کم بخیاں تھارے امترائیس ہوں یا بہنے دومتوں کے گھروں سے یا ران

ڵؽڽٛٵؽؗٳؙۘڰؙڠڝٝػڗڿٛٷۘڴۘڰؗ ۼڲٵۿڬڠڷڿڂڗڿ۠ٷڶٳڬڬ ٳڶۺؽڣٮڂڗڿٷڵۯڂٳڷۿؿؽڴ ٳڹٛٵؙڰؙٷؙٳڡڹٛٵؿٷؾڴؙٵۉؿؽٷؾ ٳؠٳڴۮٳۮؿؿؙۏؾٳٛڴۿڝڴؙڶٷ

بُيُوْتِ الْحَالِمُ الْبُيُّوْتِ الْحَالِكُمُ الْمُنْفِقِ الْحَالِكُمُ الْمُنْفِقِ الْحَالِكُمُ الْمُنْفِقِ الْحَالِكُمُ الْمُنْفِقِ الْحَالِكُمُ الْمُنْفِقِ الْحَالِكُمُ الْمُنْفِقِ الْحَلَمُ الْمُنْفِقِ الْحَلَمُ الْمُنْفِقِ الْحَلَمُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(اوراس بات بر بھی ) تم ہو کوئی گناہ نہیں اگر تم کبس میں بل بیٹے کو کھانا کھاؤ کیا الگ الگ ۔ فرض ( یہ دہ کھوٹی بھی میں شرح ہے تھا تھی سے آجا سکتے ہو اور ایک دو مرسے کے ساتھ کھابی سکتے ہو۔ تیکن بیرصنور خیال افکارو کری بجب تم اپنے گھوں میں ربھی ) داخل ہوا کو تو ایک دو مرسے کو سلام کرلیا کو دید ) المقرکی طویسے تھارے ہے ہے مبارک راور ) پکڑو تھنہ ہے۔ ( بھوعا مروکو کو برکس سے اور قوب کو پکڑ کے سے مزین کر تب ) اس طرح افتد ابن آیش صاف اور واضح طور پتم ہیاں کرتا ہے تاکہ تم مجھو واور الفیم توسے فائدہ اٹھاؤی ۔

نواں رکوع

اجازت کاعضمون جاری ہے کرمیا نشر تی زندگی کی اُصلاح اور فرد کی لینی اُڑا وی کا اس مشلر ہے گہ اُتھاتی ہے۔

اِتَّكَاالُمُوُّمِنُوْنَ الَّذِيْنَ امَنُوْا بِلَاللَّهِ وَرَسُوُلِهِ وَالْحَاكَانُوْامَعَةُ عَلَى اَمْرِ جَامِعِ لَمْدِينَ مُنَوُّا حَتَّى يُسْتَأَذِنُونَ الْمَالِثِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْتَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْتَالِمُ اللْمُلْمُلِي الْمُنْتَالِمُلْمُ اللْمُنَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنَا

بشنگ ہوئ تو دری وگ بی جو اختر برادد اس کے دمول پر ایمان دھے بی الرخ جب مجبی درول ہے ما افتر کہی ایسے کام کے بیٹری جرت بیں جو ل کرکہنے کا ہو توجب میں اوں سے اجازت نیس لے لینتے جیٹ میں جلت ( اور اے دمول ) بے نئک جو وگ آب سے اجازت ما اس کرتے بیں دری وگ بی جو احتر پر اور اس کے دمول پر ایمان دھے بیس بہ بہ جب میابال اجازت حدے دری ، او کہ آب احذت مال کریں تو ان بیسے بہ بہ جب میابال اجازت حدے دری ، او کہ آب احذت اس کے بیئر بیٹر شن طلب فرایش ، بے دیک احذکہ احد فرا محتفظ والا رحم فرنسے ان کے بیئر بیٹر شن طلب فرایش ، بے دیک احد احد فرا محتفظ والا رحم

ڣؙٲۮؙڽٛڐؚٮؙٛۺۣٮٝؾؘڡؖڡڹ۠ۿؙؙؙۿؗ ۅؘڵۺػۼڣۣۯڮۿؙڟڶڵڞؖٳڽٞٳڵڎٳڵڰ ۼٙڠؙۏٛڒڰڗڿؽ۫ڠ

مسلمانوا خرب يا دركھوكم

تم وگئد رمول کے باسنے کو ایسا ( ہرگز ) ترجمنا میسائم آ ہم میں ہی کہے دوسے کو بلاتے ہوسیے شکسہ انڈکوان گوگن کا علم ہے جوج میں سے آگھ بچاکڑکل جاتے ہیں پس ان وقوں کوج کہ کم عدول کروہے ہیں ڈرنا چاہیے کوکیس ان ہر ( دنیا کن کس) کوئی گئٹ مذا کرائے یا واکٹوشیس کی ان کودوناک عذاب پہنچے ۔

لا تجعلوادعاء الرسول بينكُمُوُّلُ عَاءَ بَعْضِهُمْ بِعَضًا قَدُيعُهُمُ اللَّهُ الْذِيْرَيُكِسَلَّكُوْنَ مِنْكُوْرُوادًا عَنْيُكُمْ رِالَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِةِ اَنْ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِةِ اَنْ تُصِيْدَهُمُوْ فِيْنَتَّ اُوْيُصِيْدَهُمُ

الآراڭ رائىدى ماقى السَّمُوتِ وَالْاَرْضُ تَكْ يَعْكُمُ مَااَنْتُمُ عَكَيْدٍ وْرَوْمَ مُرْبَعُورَ الْكِيْدِ فَيُنْتِ مُّهُمْ مِمَاعَمِلُوا وَاللَّهُ غَيْنَتِ مُهُمْ مِمَاعَمِلُوا وَاللَّهُ غِيْرِيكُ لِنَّكُ فِي عَلِيْمُ وَ غِيْرِيكُ لِنَّكُ عِلْمَامُورُ

ر خوب ، یاد دکھو کرمج کم می افول اور زین یں ہے دسب ، انڈیمی کا ہے ، اس کو صوام ہے تم جس مال میں ہو اور جس دن النڈن طرف وگ دا پس کیے جائیں گے قر داس دن ) دو ان کو بتا اوسے کا ہو کچو کمل دہ کیا کہتے تھے دان کی انگھیں کمل جائیں گی اور ان کو اینا حرفظ کا کہائے گا ) اور انڈ ہرج کے کو با نتاجہ داس سے کوئی امر جیوٹا ہو با ٹر الورشیود نہیں ) ۔ داس سے کوئی امرجیوٹا ہو با ٹر الورشیود نہیں ) ۔

> آیت 'مبر ۹۳ = فیدنَدَثَ ﷺ حضرت بغیر گزاشتیا که نفز ده جدیو دل کوشن بنادے دود گوانی ادد پریشان کی مون سے جاتے خوان داداورے بریا اورشان کی فونت سے بهاقر ودی جاتے کے دو بدائیں گئے لیک وہ وابیان مالے متحد ادد دومرسے دو جوموال کوئیں رہے ، ویک کوئیست سے فوان اسے نام مورسے کے خمیریں وشت سے مولی ہوئی ہم جومن نساس مونا پی دائی ومت قتام این ادد اختر ادد اس سے موسل کے مون کے خات میں مون کی دو بہتی افوادی دنیا اجوالی خدر جوان کی شاہ پیمان کی آئیمیں مشرق محمق آئی۔ دائیم سے کوشش کے باس بعذب ایک جاری مالیے ود مراجوالی خدر جوان کوئیشند جوانے ہے۔

besturdub

### مُ وَرَقِ الْفَرْقَانِ سُورَة الْفَرْقَانِ

ستتراثيتين جهدكوع

گذششد موده نور ونوائیت بی است کا موره تقا۔ افٹر کو پائند اور الڈر کو بھینے کا سروہ تقا۔ انٹسکے سات مفاف میں بن کوام الصفات کیتے ہیں ۔حیات ،علم ، اداوہ ، قدرت ،سی ، بسر ، کلام ۔ کلام ہی وہ وُدری ہیے جس سے مالک الملک کی مفات کھلتے ہیں ، ہی السان کو ادب بھیلیم سے گزار کرتھیل کی مزل میں لاآسے اور نور وانواز کے عالم می مسجی الیے۔

الله کا الشائد المسائیت پرسب به برا احسان مقاله اسس سند اینے نی آنوالونا می الشاهلیدوهم کومبوت زیاکر اینا کلام نازل دنیا پوری دبالل بی تیرکر سند دالا ادر آنری نیسلرک ند دالا الفرقان به حربه بربی نظوں کو پر ندگی بسرکی ، اور اتباع ادر مجت بی آگئے ، تق و باطل کا فرق بائے ، ان کے مسامنے جب بھی نظوں کو حربوکر سند داسے ، یا دل کو بھوانے دالے مبوے کہتے ہیں تو دہ ان کامی کو ان پر پھنے ہیں ، اور ہزارالگ نظر کشوری بیال تک کہ قلب اس کی برکتوں سے منور ہو جا تا ہے اور اس کی ملاوت کے بدیکسی داخت کا خواتم نشد ہی نہیں ہوتا ۔ پر رمول انتقادی کے در بعر سے بی دانس کو اعتراع کا تحذ ہے۔ ماحب بھیرت ، قرآن میات کو قرآن باطن بی کے مؤرد وجود کی دوجشنی میں محصلے ادر بوصل میں تو اوار قرآن ان پرکس میں اسٹر کی بائے ہیں ۔ دانس کی معند ہے میں اشد کر بائے کا دار بعر ہے بی بی تران ان برکس ورہ تبارک الذی سے مناحر بائے۔

من شرور تا الترك ام سے جوبے صربریان نمایت رقم دالارہے) و من ایک برکت ہے وہ ذات جس نے لیے عبد اسرور کا ثنات سر کار دو عالم) پر آل از ان فزار بری و بالل میں آخری فیصلہ کی کتاب ہے، تاکہ وہ ونیا جمان دالوں کو دا اشرک نافر مان کے عواقب سے، ڈرانے والے ہوں

یہ دہ ذات ہے جس کے بیے آسماؤں اور زین کی باد شاہت ہے اور ( دہ جمیع امنیارات کا مالک اور ہر مہارے سے ستینی ہے ، خاس نے کسی کو اپنا جمیا قرار دیا خاص کی باد شاہت میں کوئی اس کا شریک ہے ۔ ہرجرز کو ہیدا ذیا اے مجر ہرجریز کا داس کے خاص کے امتبارے ، اغدازہ مطیرایا بِسُوِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْيُونِ تَكْرُكُ الَّذِي نَدَّلُ الْفُنْ قَانَ عَلْ عَبْدِهِ لِيكُونُ لِلْعُلِمِيْنَ نَذِيْرًا فُ

إِلَّذِ ئَى لَكُ مُلُكُ السَّمُوٰتِ وَأَكُّ ارْضِ وَلَمُونِيَّ فِيذَّ وَلَكَا وَلَمْ يَكُنُّ لَكُ شَرِيْكُ لِيَ (اس کی مناصبت اور مالات کے محافل سے جومناسب مجھا، دیا )۔

الْمُلْكِ وَخَكَنَ ڪُلَّ شَيْءٍ فَقِيَّدُهُ تَقْدِلْ يُرَّا ۞

ادر (کا فرد ل کی نامیمی دکیجوکر) انهوں نے اندکے سواادر معبودا متیار کردگھے بی موکس میز کو بیدا نیس کرتے بکارہ تو دیدا کیے گئے بیں، او وہ خودا پنے تق بی ریے ادر جھلے کے مالک نیس اور نہ مزال کے اختیاد بی ہے اور خرمیا اور نہ امرکر) انگو کلوٹ ہونا دو قوم مجبود مشن بی، ایک متعاول کھا توطلق، خالق کا نماز کے کمتا پیٹران کی عمادت کتنا جمل ہے)۔

اورکافرد قرآن کی نسبت کتے ہیں کہ یہ ڈیک بنتان ہے جواس نے دیعنی رسول نے خودہی بنا ایبا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی عرد کی جے لیس داس طرح سے قرآن اور یا دی برق کے انجاد کے باعث، دہ بڑی ہے انصانی اور تھوٹ کے مزکب ہرئے۔ ٣- وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفُرُّ وَالْنُ هُـ كَا الَّذِيْنَ كُفُرُّ وَالْنُ هُـ كَا الْكَالِّ فَكَا الْمُؤْمِنَ فَ فَا الْمُؤْمِنَ فَا فَا الْمُؤْمِنَ فَا فَا فَا كَا كُورُونَ فَا فَا فَا لَمُ كَا مُؤْمِنَ فَا فَا لَمُ كَالِمُ اللّهِ اللّهِ فَا فَا لَكُورُونَ فَا فَا فَا لَمُ اللّهُ اللّهُ

اوروہ دیجی کتے ہیں کہ ربے قرآن انگلے وکوں کی دقسہ، کہا نیاں ہیں جمی کاس (مڈی دسانت) نے لکھے لیا دیا کھوالیاہے ، وہی میں وشام ان دوگوں) کے سامنے (جرایان کے آئے ہیں) پڑھادا ور در پڑیا ہا آئے۔ - ۗ وَقَالُوَّا اَسَاطِيُرُا وَقَافِرَا اَنْ اَلَّهِ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ الْأَلْفَةِ الْمُ فَهِى تُمُلِعَكُمْ لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ وَاصِيْدُ لَانَ

آب فراویجفردینصد کهانیال نمیس) اس کواس رذات نف ناذل فرایا ب جراسانول اورزین کا مجید جانتاجه ، بیشک وه برا بخشفه دالا مهربان بسمه-(ابجی ابیت گنا برل کی تبشش چابرتو وه فلووتیم معاف فرلمنے دالیہے) - نُكُ أَنْزُكُ الَّذِنْ فَيَعْلَمُ السِّسَّ فِالسَّلْمُوتِ وَالْاَرْضِ لِلنَّكُ كَانَ عَفُورًا لَيْحِيْكًا ۞

ادد ا كافريهي ، كفته بيل كريكسياد مول بسك كدكمانا كليا آجد اور بازادون ي مينا كيوتاب و الروه رمول بي تقاقى اس كمه باسس كوني فرشه كون مرجعيم د- وَقَالُوْامَالِ هَذَا السَّرِّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي

کیت نبرر ۵ ، سه حضرت شاه صاحب تخریر فراسته بین اول نمانیکه دو وقت مقرر تنقیمی و شام مسلان صفرتشکیم باس مجع چوت ج نیافر آن اثرا میزانکه لینه با دارند نی کر دامی کر کافریوں کھنے نگے امومتی القرآن ) گاكددهاس كےسابقده كر داماً دكر لوگ خدسم ماتے كديد رمول سے اور احکام اللی سے الکار کی جرأت ہی مذہوتی ) -

بان کے باس کو ڈیٹونانہ (آسمان سے) اترا ہوتا یا د زیادہ نہیں تو) ان کے ماہیں (ایک) باغ (ی) ہوتا کہ اس میں سے رکھیل وعیرہ) کھایا کرتے اور واسی یر اکتفانیں کرتے بلک پر ظالم (مسلمانوں سے) کہتے ہیں کہتم قرایک ایسے شخص کی بردی کر دہے ہوجس رکسی نے مباد و کر دیا ہے۔

الْأَسُواقِ لَوُكُا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِنْ رُانُ أَوْمُلْقَى إِلَيْهِ كُنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّكُ ثُلُّكُمُ مِنْهَا ﴿ وَقَالَ الظُّلِمُونَ إِنْ تَكَّبِعُونَ مِا كُلَّا رَحُلُّ مِّسُحُورًا O

یعنی گرمیان کے نزدیک سیادت اور اطاعت کااہل ہونے کی مین صور میں اس کدرسول کے ياس (۱) مافرق الفطرت كو نُ طاقت جو- (۲) يا وه سرمايد دار بور ٣) يا بجروه ايك زميندار بو-

انْظُوْكُمْ فَضِرَبُوْ الْكُ الْأَمْدُ عَالَ (ك رسول أب ) ديكيفيريه وكافر) وك آب مصتعلق ركيسي كيسي إنين بنات ہیں بیں بیرلوک گمراہ موکیئے اور اپکسی طرح راہ (بداست) نہیں یا سیکتے۔ فَضَتُّوافَكُلايكُ يَطِيْعُوْرَ؟ (دا ه بدایت کا ذرایعدآب بین جب ایب بی کونم بھا توبرایت کیسے میسر المسكتي ہيے)۔

> دوسراركوع گذشت رکوع کامفنمون جاری ہے

بڑی بارکت ہے وہ ذات کراگر وہ حاہد توآب کے بیے ان رکے تعور کے باغاً، سے بمترجز دیدے (ایسے) باغ جن کے نیمے نہرں جادی ہوں ادر آپ کے لیے رست سے محل رتباری کر دیے رکہ ان کفار کی آنکھیں دکھتی کی کھتی رہ جائیں ليكن انبين نبين معلوم كر دنيامي استغناء دولت مين نبين قناعت مين بيعير.

حقیقت برے رکدان چیزوں کے مطالبہ سے ان کامفسداینی اصلاح نہیں بلکەمسلانوں کا اوران کے مختقدات کا مذاق اڑاناہے) پرلوگ قب مت کو جمٹلاتے ہیں ادر بم نے منکرین قیامت کے شیدرد ورخ کی) آگ تیار کر دی ہے۔

جب ده دآگ) انهیں دُورسے دیکھے گی نویر (کافر) اس کاغیظ (وخنسب)

تَبْرُكُ الَّذِئَى إِنْ شَأَءَ جَعَلَ لَكَ خَايِرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُامُ لِا ويجعل لك فصورًا

بَلْ كُنَّ بُوْابِالسَّاعَةُ وَاعْتَدُنَّا

لِمُنْ كُذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ٥

سَبِيْلُاڻَ

ٳۮؘٳۯٲؾٛۿؙؗٛؗؗؗۿؙۄۣؖؽؗ۫ڡٞڰٵۑۣڹۼۣؽۑ

اور جوش (وخروشش سنیں گے۔

اورجبیاس کی کسی تنگ مگرمی در تبغیروں سے اتھ باؤں) جگو کر ڈلسک جائیں گے تو دہ اس دخت رچلا چلاکر امرت کو پکاریں گے دلیکن اب موت کہ ان ۔

(ان کوندا دی جائیگی) آج کے دن ایک ہی موت کو نہیں بلکہ بست می موتوں کو یکا دو ۔

آپ (ان سے)کینے کیا برا دورخ) بسترہے یا (وہ) دائمی جنت جس کا وحد وہ پرمبر گا دوں سے کیا جا پچاہے۔ بران (کے ایمان دکس) کا صفر ہے اور لاان کے دہنے کا) مُحکاناہے۔

اں کے داستھ دناں وہ بڑگا ہو دہ چاہیںگے دومان وہ بمیشردیس گے دا ور) یہ دعدہ کہنے کے رب پر گاذم ہے داوں ملتھ جلنے کے لائق وانسان وہ ہے کہ بار بار انشر کے حضوراس کی درفواست کرے اوربانگنے سے درتھکے )۔

ا در اوگوره دن یاد رکھی میں دن دانشر) ان کو اور جن کی وہ الندے سوائیسٹر کرتے تقریح کرے گا بھران سے او بھی گا کیا تم نے میرے ان بندوں کوگرا ہ کیا یا وہ خود راہ سے بھٹک گئے ہے

وہ کسیں گے، قریاک ہے ، بماری مجال دیتی کم بھم کسی تحتیرے موا دوست بنائ کیلی قرنے والے الشدائ کر وسیل دی ، ان کو اور ان کے باب داد اگر (دنیاوی) فالموسے الامال کیا بیان بھک کروہ تیم کیا بازی جھلا میسٹے ، اور پر ڈگ تنے ہی تباہ و براد ہوسے دالے - واور وال تیمی تعموں برشمر کرتے اور کسی انسسیں اس مذاب سے دومار بڑوا نہ تیا ) ۔ سَمُعُوالَهَا تَعَنَّظُا وَرَفِيْكُا ٥ وَلِذَا ٱلْقُوْلِمِنْهُا مَكَانًا طَنِيْقًا مُعَقَّرَنِيْنَ دَعَوْلِهُ مُكَانِكَ شُعُورِيْنَ دَعَوْلِهُ مُكَالِكَ شُعُورًا أَنْ

مرد كَرْتَنْ عُواالْبَوْمُ تُبُوُرًا وَاحِكَا وَادُعُوا ثُبُورًاكَشِيْرًا ٥ ١٠- قُلُ الْإِلَى خَيْرًا مُحِنَّةُ الْحُلْدِ الَّتِي مُولَ الْمُتَقُونَ كَانَتُ لَكُمْ جُزَاءً وَمَصِدُرًا ٥ كُورُ دِرْكُ مِنْ مِنْ مَا مِنْ مَا وَرَادِ

كَهُمْ فِيهُا مَا يَشَاءُونَ خُلِرِيْنَ مُكَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُمَّا الْمُسْتُولُانِ

وَيُوْمِ كُنْتُهُ هُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ ءَاكُتُمُ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَوَ لَكُولاءِ آمُ هُمْ صَلُوا السّبِيلَ \* معومه اين بين من يعين دير و

قَالُوَّا سُعْنَكُ مَاكَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا آنَ تَتَخِذَرُونَ دُوْنِكُونَ اوْلِيَاءُ وَلَكِنَ مَّلَكُ مَنْ مُعَنَّدُ هُمُد وَابَاءَ هُمُحَتَّى نَسُواالنِّ مُنَّ وَكَانُوْ آخُوها مُوْرًا آنَ

منزل ۾

پی (اے کا فروئم نے دکھ لیکا نیں) بن نے تہاری باق کی تکذیب کر دی سو (اب) تم (عذاب کو) نے ٹال سکتے ہو ندر کی سے) مد کے سکتے ہو ادر جوشن تم میں تلم کسے گا (شرک دکفریں گرفتار ہوگا) اس کو ہم بڑے دعمت ) مذاب کا مربیکھائیں گے۔

اود ہم سفا آب سے پہلے بیٹے بیٹر کیسے ہی مب کے مب (انسان تھے انساؤل کا فرن) کھانا کھاتھ اور ہازادوں ہی چلے جوتے تھے اور ( لوگی ) ہم نے داس دنیا میں آئم کے ایک ودموسے کے بیے آزائش بنایا ہے ( کرکون وہ تاقی میں ایک دوموسے کا معادن اود کون مزام ہے ۔ اور یہ دہلیجے کوکر ) آیا تم ثابت راتقرم ) جی دیتے ہو دیا تیں ) اور بیٹ ٹلک آپ کا رب سر کچے وکھی تب د کا فروں کا انگار اومحقور کا میراور در بیچی وکھیتا ہے کہ امت میں کوئ کس مذتب مرکز سکے گا ا- فَقَلُ لَكُرُ بُؤْكُمْ يِمَا لَقُوْلُونُ فَكَالَسُّطِيْعُونُ صَرْفًا وَكَا نَصْرًا وَمِنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ نَكُرُ فَهُ عَذَا لَبَالْكِ بُرُا المُكَالَّ اللَّكَا يَعْلَمُ لَكُ مِنَ المُكَالَّ اللَّكَا يَعْلَمُ لَكُ عُونُ الطَّعَامُ وَلَيْشُونُ وَسَلَيْكَ الْأَلَّةِ مُمْ لَكُاكُونُ الطَّعَامُ وَلَيْشُونُ وَسَعَلَكَا مِعْمَلِكًا مُعْمَلِكًا المُحْفِونِ فِي مُعَلِّمًا المُصْارِدُونَ المُحْفِونِ فِي مُعَلِّمًا المُصْارِدُونَ المُحْفِونِ فَيْتَنَعَّ المُصْارِدُونَ فَكُانَ كَبُلُكَ المِصَالِكُ الْمُصَارِدُونَ فَيْ وَمِعَلِمًا المُصْارِدُونَ فَيْ وَالْكُونُ الْمُعْلَمِيلُونَ فَكُانَ كَبُلُكَ المِصَالِكُونَ المُعْلَمُ المُعْلَمِيلُونَ فَيْ وَالْكُونُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ المُعْلَمُ اللّهُ ياره – 19

## وَقَالَ الَّذِينَ بيبيرا ركوغ

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءِنَا كؤكآ أنيزل عكينا المكليكة أؤ ئىزى رتىئا كقى استكىروا في أَنْفُسِهِ فَهُ وَعَنَّوْ عُنَّوًّا كُمِيْرًا ۞ يُوْمُ يَرُوْنَ الْمُلَلِّكُةُ لَائِشْهُ

يُوْمَ إِنِ لِلْمُجْرِولُينَ وَيَقُولُونَ حجُرالمُحْجُورًا ٥

وَقَدِهُ مُنَا إِلَىٰ مَاعَمِكُوامِنَ عَمَلِ فَجَعَلْنَادُ هَبَاءً مَّنْتُ رُان

ادرجولگ (آخت میں ) بمسے بلنے کا امیر نہیں دکھتے کھتے ہیں کہ ہم یوزیشتے کیوں مزنازل ہوئے یا ہم اپنے رب رہی ) کو دیکھریستے ابدرسول کے ذریعیہ احکام دیام کی ضرورت بی کیا تھی ،بے شک یہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بهت را مجود سعين اور (اسي ليد) رسد مرك (وخود سر) مورجه ي -

ریه نافرمان لوگ فرشتوں کا دیکھنامعمولی بات سیمھتے ہیں ،جس دن پیرفرشتوں کو رکھیں گے وہ دن محموں کے لیے کو اُن خِشی کا دن منہ ہوگا اجس روز آسسمال یطیں گے اور جوق درجوق فرشتے اترنا شردع ہوں گے اس دن تو وہ یوں فرماد کرں گے ، اورکہیں گے ( خداوندا ) ہماہے ان کے درممان کو ٹی مصنبوط آڈ کر دے الکہ ان کا یہ بجوم ہمیں نظرمذ کئے)۔

ا در افرشتے کہیں گے کہ یہ لوگ ہم کو بلاما کرتے تقے میں ) ہم ان کے کاموں برحن کو دہ کیا کرتے تق آ بہنچے دان کی عزت افران کے لیے نہیں بکدان کے اضلام ا ایمان سے خالی مل کا مزہ جکیمانے کو ) کھر ہم ان (کے اعمال) کوخاکے دروں کی طرح اڑا دی گھے۔

اوراہل بهشت جن کا یہ نماق اڑاتے نہتے تھے آدام سے ان تمام ہنگا موں سے بےخبر ہوں گے۔

( اور ) ابل جنت کااس دن تھیکا نابھی ایجیا ہوگا اور داس قبیاست کی گرمی میں ا آرام گاه بھی خوب ہو گی۔

ا درجن زن آسمان بادول سے تھیٹ جائے گا (معنی آسمان کے تھٹنے کے بعد ى ادبيد بادل كاطرت اكي جزار في نظر كست كل جس مين تعالى كى ايك فاص تجلى بوگى ، جس ك سائقد ب شماد فرستون كا بجوم بوگا) اور فرست أصحب الجنتاة يؤمي يزخكير مُستَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِدُلًا ٥ وَيُوْمَ تَشَقَّقُ إِلسَّهَا ءُمِالْغَمَامِ وَنُوِّلُ الْمُلَيِّكُةُ تَانْزِيْلًا ۞

منزل

ر<sup>ا</sup>سخت پوگا ۔

جون درجوق الاسے مائس كے

گفری د کمینانفییب بنر بوتی ) ۔

ا دى كو دقت ير دهوكا دينے والاسے ـ

اس دخقیم بادشا بی دخدائے احمٰن ہی کی سرگی ، اور وہ دن کا فسسروں پر

ادر (بیرده دن بوگا) حب روز طالم اینے انقرکا شیاط کھائے گا (ادر) کھے كالع كاش يس ف رسول كرسائق ( دن حق كي) راه اختيار كي بوتى اتويم

ا ف ری بنصیسی! کامشس میں نے فلاں نشخص) کو دوست مذہناما موتا۔

یفیناً اس شخص نے میرے اس نصیحت آنے کے بعد مجعے برکا دیا، اور شیطان

ٱلْمُلُكُ يَوْمَهِ ذِلِكُتُّ لِلرَّحْلِيِّ وُكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكُلِفِي يُنَ

عَسِائِرًا ٥

وبوم يعض الظالِم عليك يبر كَقُولُ لِكُنِيِّتِي التَّحَانُ ثُ مُعَمّ

الرَّسُوْل سَبِيْلًا ٥

يُونِكُتِي كَيْتَنِي كَمْ أَتَّخِنْ

فُلَانًاخِلْلًا ٥

لَقَكُ ٱضَلِّنِي عَنِ الذِّ كُرِيَعُكَ إِذْ جَاءَنِي \* وَكَانَ الشَّيْطِنُ

لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ٥

وَقَالَ التَّاسُولُ لِيرَبِّ إِنَّ فَوْمِي اتَّخُذُ وَاهْلُوا الْقُرُانَ

موجوران

ادر ربول فرمائیں گے اے میرے بردرد گار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھ ب اجب ان كرسايف قرآن يرعاجا آب يشور كرت بي اورات سنف . كى كى نىڭلى**ت** گوادا نہيں كەيتىي يە

> مسلانوں سے نبی اخرا نونائ ہی کو نہیں بلکہ ہر زمانہ ہیں انب بیاء علیہ کی سلام کوا یہے سرکشوں سے ساسنا کرنا بٹرا ہے کم یازیادہ جراشاعت دن میں رکاٹویس ڈالتے ،اور دگوں کوخن سے روکتے ۔

وَكُذْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِ ادر اس طرح ہم نے ہزنی کے لیے گہنگا روں میں سے وشن بنادیے اور (ان کی عَدُ وَاقِنَ الْمُجْرِمِيْنِ وَكُلُفَى رشمنی راہ حق میں رکاوٹ نہیں بنسکتی ، آپ کا رب ( لوگوں کی ) ہوایت کرنے ۔ اور آب کی مدد فرائے کے لیے کا فی ہے -

بِرَتِكَ هَادِيًا وَنَصِيْرًا ٥

وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُوا كُنُ كُالُ اور کا فرکھتے ہیں کہ اس شخص پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں مزنازل کیا گا ،

وَقُوْمِ نُوْجِ لَتَاكَذُبُوا الرُّسُلَ

أغُرُقُ لَهُمُ وَجَعَلُنَهُمُ لِلتَّاسِ

اس طرح د صرودت کے مطابق تقور القورا نازل ہوا ) ماکہ ہم اس سے آپ کے

دل کو توی رکھیں اور ہم سنے اسے بتدریج نازل کیا ہے۔

ادرداس كاليك فائده يركمي بعكر) لوك آيج ياس جوجعي مثال داعتراص ي با) لاتے ہیں ہم اس کا جواب (بروقت اٹھیک ٹھیک اور وضاحت کے سیاتھ

رجولگ استم کے اعتراض کرنے اور راوی سے روکنے پر مصری یہ وہ لوگ بر عاجر ( قامت کے دن اوزرھے ) مند کے مل مست کر دوزخ کی طرف لائے مائیں گے ، ان کا تھاکا نامجی براسے اور میرواہ سے رمیمی بر بہلے ہو گئی

جوتھا رکوع

صفولسے قبل موئی علیہ السلام ہی کے مالات زندگی دکھیو، یا فوح یا دگر انبیاعلیہم المسلام کے کسس طرح ان کی قوم نے ان کی راہوں میں رکا ڈیم ڈالیں ان کی تکذیب کی ، بالآخران قوموں برعداب آیا - اس الرح جولگ سرکار در ما الم ملي الله عليه ديم کي کنديب د مذاق پر آماده نين ره مانورون سير هي مرتزين - ان کو جمع معلم بومائے گاکہ انکاری کی سزا کیاہے۔

اوربے تمک ہم نے موسٰی کو دکھی ) کتاب دی اوں ہم نے ان کے بھائی یا رون کوان کامعاون بنایا ۔

بحرائم فيان دونول سع كهاكرتم ان اركول كياس جاؤجنول في بهارى باتون كوجشلاياب ربرابينا فربيضه بجالات ليكن قوم ندان كاكهنا ماما متجرير بواكر) كيربم في ان كونميست ونابودكر والا

ادرقوم فرح ( می کولے بیجیے ) جب انہوں سے دسولوں کی کذیب کی ہم سفان كوغول كرديا اور وحود ، إن كو دنيا كه يه ايك رسين آمن نشاني ، بنا ديا اور

أَيَةً وَاعْتَدُنَالِلظْ لِمِيْنَ عَدَامًا النِّمًا أَنَّ

أحكارة كَمُودَا وَاصْحٰبَ
 الرّس وقُرون كَابَيْن فرلِكَ
 كشارا ٥

- ٷڴؙڒؘؘؘؘؘؙؙٞڞؘۯؠۜٛٵڷڎٲڷۮڡٛؿٵڷ<sup>ڒ</sup>ٷڴڴڒ ؾڹٛۯؽٵؿؿؽٟؠ۠ؿٳ٥

وَلَقَكُ أَتُوْلِكُ الْقَرْ اِلَةِ الْتَوْقَ
 أَمُطِئَتُ مَطَى السَّوْءُ أَفَ كَمْ
 يَكُونُونُ اِيرَوْنَكُما "بَلْ كَانْوُالْ
 يَرُجُونَ نُشُورًا ()

- فَاذَا مَا أَوْلَوَ أَنْ يَتَخِذُ وْنَكَ الْآهُونُوَّا ﴿ اَهْ لَىٰ الَّذِي عَبَعَتَ اللهُ رُسُوُلًا ﴿

۲۳- ان كاد كيونسلناعن الهتت لوكان من الهتت الموقد كوكان صبرناعكما وسوف العكان العكام الموت العكام العرب المداد والمداد العرب المداد والمداد العرب المداد والمداد العرب المداد العرب المداد الم

مُن اَصَٰلُ سَبِيلًا ۞ ٤- اَسَءَيْتَ مَنِ الْتَحَٰنَ الهَاءُ هَوْيةُ ۖ

۔ (اکٹیزایسیوختم نئیں ہوتی بلکہ ) ہم سے ان ظالموں کے بیے درد ناک عذا ب تدر دکھاہے ۔

اور دہی حال دیگر منکورن میں کا ہوا شاہ ) عاد وخور اورا صحاب الرسسٹ اوران کے درمیان میں بے شادامتوں کوا بیٹیٹیب روں کے جمشلانے اور ان کی نافرانی کے باعث بلاک کیا گیا )

اوراین اقرام کیا، ہم نے رطرح طرح کی امثالیں سرایک کے لیے بیان کی اور دوس مانے کے لیے بیان کی اور دوس مانے تر اس کونیت ونابود کر ڈوالا۔

ادرہ وُک ، وَقَوْم لولک ، اصبح کے باسے داہنے مک شام کے مغریں ) گزرتہ دہتے بھرج میر (مجروں کا ) براینہ برسایا گیا تھا کیا یہ اس (بسی کے اعلام کو دیکھتے نیس دہتے - ( دیکھتے قریس ) میک بات یہ ہے کہ ہوگؤ مجری اعضے کی قریق بی نہیں دکھتے (اس بیے ال سے عریت عاصل میں کہتے )

اوردان منکرین ی کا توبہ عال ہے کہ) جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں قرابس اسیں مذاق اڑانے سے کام دہتاہے (تسخرے ساتھ کتتے ہیں کہ) کیا ہی روی شخص ہیں جن کو اللہ نے رسول بناکر جیجاہے.

اان کاکمنا ہے کہ) اس پٹھفی اسٹے بمیں ہمارے میںودوں سے بٹا آئی دیا تھا اگرہم (نباب قدی سے) ان دکی عبادت ) پرجمے نہ رہتے = اور ایہ ان کا خیال فام ہے) عقر ب جب یہ مذاب (الہی ) دکھیں گے تو جا ان لیس گے کرکون داہ سے ہمکا بوا تھا ۔ کرکون داہ سے ہمکا بوا تھا ۔

د له در دل آپ ان کفار کے متعلق عملین مذہوں ) کیا آپ نے ایشخص کو دکھیا

آیت نمبر (۳۸) شه احلب الدس دکنوں والے یہ حضرت شاہ صاحب کھتے ہی کو ایک است نے بے دمول کو کئوی میں بندکر ویا پھران پر عذاب آیا تب دمول کو نجات فاصلہ رہے نے فروا کی یہ مقام شام کے قریب ہے۔

أَوْأَنْتُ تُكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا نُ

یں د آب ان کوحق پر لاسٹ کے لیے بیتاب ادر دہ حق سے گریزاں ۔ جوآپ کی ہا ئى ىزىنى نىم محدده ايمان كيالائ كا

رد بردر و برير في بردر ودر امر تحسب آن آگ ترهم يسمعون اَوْيِعِقِلُونَ إِنْ هُمُ إِلاَّ كَالْاَنْعَامِرِ اَوْيِعِقِلُونَ إِنْ هُمُ إِلاَّ كَالْاَنْعَامِرِ

بَلْهُمُ أَضَلُّ سَبِيْلًا خَ

ياكب به خال كرت بي كدان مي اكثر (آب كي بات كرسنت يا بمصحت بين - زنين دوآب کی نصیت یوکان می نہیں دھرتے ) پر توبس پیوماؤں کی طرح میں بلکر ہر تو ان سے بیادہ راہ سے بیکے ہوئے ہی ( عالوروں کی تھی ایک زیدگی ہے دہ این فطرت بردستے میں یہ تو ان سے جمی گئے گزید میں کدائی فطرت ہی کو بھول گئے، ۔

جس سنداین خوابه شات کو اینامعبود بنالیا توکیا آب اس کے ذمہ دار ہوسکتے

### يانحوال ركورع

فطرت انسانی کو ایک معبود تقیقی کی مبتون تی ہے ، الاسٹ حق کے اس فطری تقاضے کی سکیں کے لیے پغیرآئے ، اور انہوں نے لوگوں کی کا نُنات سے خالق کا مُنات کی طرف نشان دہی کی۔ میدالمنٹر کی تخلیق ، اس کیملہ کانیات اس کی قلات وحکمت آج بھی انسان کو دعوت فکر دعمل دسے ری ہیے۔ اور سریتے اس کو اس ك معروحتيق سے قرب كرنے كاومسيلە بنى ہونى بسے بشرطيك حتم بينا اورسمع قبول ہو۔

> أكث تكالى رتك ككف مك الظِّلُّ وَكُوْشَاءً كِعَلَمُ سَأَكُمُ أَ ثُتَمَحَعُ لَنَا الشَّمُسَ عَلَيْهِ

> دَلِثُلُاكُ

ثُمِّوَقِيضِنْهُ إِلَيْنَا قَيْضًا یّسکُرّا ٥

وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّذِي لكأساة التؤمر سكأتاة حك النَّهَارَ نُشُورًا ٥

واسد اضان ) کیا توسند اینے پروردگار (کی قدرت ) کونیس د کھا کداس سند کس طرح ساید کو دراز کر دیا اگر وه صابه تا تو اس کو د ایک بی حالت بر ، تظهرا بوا کر دیاً دیراباب کی دناہے مال مرت کا ایک طاہری سبب سے اپنانچ مسك سورج کو اس ( سامیہ کے <u>گھٹنے بڑھنے</u> ) کے لیے دلیل (ظاہر) بنا دیاہے ۔

بيرېم ان رسابه) کواني طاف آمسية آمسية سيس يسته بي ( گوما دات کو يرسايه فائب بو حالمات ، ظاهر من نظر نهين آمّا ، ليكن علم اللي مين اب بهي موجود م نظر سبسست انقاكرمبىب الامباب يردهوتب مايينجه يكير سايرغا تب ہوگا افوارالنی ظاہر ہوں گے،۔

اور دالله او بي بيرجس في تمارك يليدات كويرده او دبيند كوراحت (کامیامان) بنادیا ۔ اور دن کوربیم) اُٹھ کر (چلنے پیمرنے اور) پھیل جانے کا وقت بنادیا۔

besturdub!

د کھے اور سوچ کرسامان حیبات کمال سے اگرہے ہیں ۔

وَهُوَالَّذِي كَي ٱرْسُلَ الرِّيحُ بُنْفُ رَّا اوروه دانشر) ہی ہے جاپنی دہارش، رمت سے قبل (مھنٹری کھنٹری) ہوا ڈن کو (بادش کی) خوشخبری دینے کے دلیے پھیٹیا ہے ، اور مم (ہی) نے آسمان سنے كِنْ يَكُ فِي رَحْمَتِةً وَٱنْزَلْكَ أَ ماک وصاف یانی آنادایے۔ مِرَ السُّهُ إِمَاءً طَهُورًا نُ

> جس طرح رحمت بادا <u>0 س</u>يمتِل بوائمي خرشخېري لا تې بې ديسيه ې هزار دا خوشخېريان **ر**مستلحالين ك آمد يصقب انبيا وليهم السلام كي تشريف أوريال لاتي رين - المنعمة عظلي مصنيض مذا تقانا كفوان نعمت صير بادل ، ير جوائل ، يا بارش وحت ، يرسب اس يصب

لِنُحْيَ بِهِ بِلْلَالًا قَلَيْنًا وَثُنْفِكُ تاكم بماس سے مرى بول بسنى كوزنده كردين دمرده زمين مرده قلوبين، جان ڈال دیں) اورا پینے میدا کیے برستے چرباؤں اور بہت سے لوگوں کواس مِمَّا خُلُقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِكُ سے سیراب کر دیں ۔ گٹئرًا0

وكقال حرفنا ورديهم لمذكروا فَأَنِي أَكْثُرُ النَّاسِلِكَا كُفُوْرًا ٥

وكونش ثناكيع ثنا فركي قَرْيَةٍ تَكُوٰيُرًا كُ

> فَلَا تُطِعِ الْكُلِفِي يُنَ وَجَاهِلُهُمُ يهجهادًاكبيرًا٥

مه وَهُوَالَّذِنِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

اوربے شک ہم نے اس (مادان رحمت معنی قرآن ) کو ربھی ) لوگوں کے درممان (طرح طرح سے) بان کیا تاکہ لوگ (ممیں) یا درکھیں ( ادر جونعت عب طرح ان کو دی گئی ہے اسس کے حصول میں کوشاں دہی اور جمایت شکر گزار بندے بنیں ، سکین اکثر لوگ ( ہمادی معتوں سے دنماوی فائیسے تو خوب اٹھاتے ہیں تعیر بھی) بلاناشكرى كيےنىيں دہتے۔

ادراگر بم عابشة قربرستي مي كوني (الشيسه) دراسف والا (نبي ) جيج ديية رلیکن کا انبیاد کی نقداد کی کثرت سے پرایمان لے آتے ، مرگزنہیں ، برمنکرحق ہیں امنکر ہی دہتے ۔)

بِس آب ان منكرول كاكهنامذ بلنيد (ان كوكس قتم كي وهيل دينه كي ضرودت نهيل) بلكرقرآن بيسع ان كامقابلر ورى قوت كيرما وكييج ركيع اوربار ماركيتيسيا کر آپ کا دستورسے البتہ وہ رحمت کے انداز نہیں سیجھتے ان کا توسختی ہی سے مقابلەكرىتے دىيىيے) ـ

ادر ويي ( قادرُ طلق ) توسيت بسك دو دريادُ ل كولا بهايا - ايك كاياني سيرن

پاس بیجان والا دوسرے کا کھاری اور) کرواہے اور دونوں (دیاؤل) کے درمران ایک مجاب بط دیا روم مجاب ہے بولفز نس آماً) اور رجی ایک مغیرط آرہ (ہے اور دونوں کمبانی کرشنے نہیں رتی ۔

اوروی دفا درطلق اسیحیس نے انسان کو پانی دکی ایکسروند، سے پیدکیا کھراس کو خاندان والا اورسسسرال والا بنا دیا اوراکپ کا دب بڑا قسدت والاہے ۔

اور (کافراس کے باوجود) اللہ کے سواان کی عباوت کرتے ہیں جوندان کو فقع پہنچاسکیں اور ذفقدان اور کافرنے تو اسپتے رب کی طرف سے پیٹے چھیرل ہے ربیعی ہرطرح مخالفت بر آماد وسے )۔

اور (ان کی اس دوگروان کی آپ برکوئی ڈیر داری نبیل) آپ کو ڈیم سے مرت اموموں کی توخیری دینے والا ، اور دکھنگاروں کو ان کے مقائدا دراعمال کے آنا گئے سے ڈوالے والا بنا کو مجمعات ہے۔

آپ فرماد یجھے کد میں تم سے اس زمینیع حق کا کو فئی اجرنسیں ما محکا۔ ال یہ د صرفر دیجا مبتا ہمر دن کہ تم میں جر کو فئ چاہیے اپنے رب کی راہ امنتیار کر سے داس میں اس کا ہی جدلا ہو گئا ۔

ادرآپاس می (ادرتیوم) پربیموسر کھیے جیم بھی موت نیس ادراس کی حمد دوشاں کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہو سے باخبر رہینے اور مزاد سینے اکو کی تھے ۔

ا دی ہے ، بس منے آسمانوں ادر زان کو ادر جو کچو ان در فوں یں ہے کچھ دن میں پرماکا - مجر داینے ، عرش د متست و مکمت ، پرقائم جود اردہ ، در من رہی ہے بڑی وصد دالا ) - بس اس مے مقتل کی باخر (سرواکا مُنات یا ان کے ہے هٰذَاعَذُبُ فُرَاتٌ وَهٰذَاهِلَحُ الْبَاجُ وَجُعَلَ بَيْنُكُا الْرُزَكَ ا وَحِجْرًا الْحَنْجُورًا ٥ وهُوَالَّذِي حَلَقَ مِنَ الْمَاعَ بَشَرًا فَحَلَدُ شَدًا وَصِهُمًا وَكَانَ

٥٥- وَيَعَبُّكُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَغُرُّهُمُّ وَكَانَ الْكَافِهُ عَلَى يَبِّهِ ظَهِ الْكِالْ ٢٥- وَهَا أَسُلنْكُ إِلَيْكُولِيْكُولَ ٢٥- وَهَا أَسُلنْكُ إِلْكُولِيْشُكُوا

رَبُّكَ قَدِيْرًا٥

٥٥- قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ كَثِيرٍ الآمن شَاءَانَ يَتَخِذُ الْحَكِيَّةُ سَبِيلًا ٥

وَنَذِنُهُ إِذَانَ

وَمَابُينَهُمُكَافِي سِتَّةِ النَّاهِ وُمَّا بَيْنَهُمُكُ النَّهُمُكُ الْعَرُشُ النَّهُمُكُ الْعَرُشُ النَّهُمُكُ

مبعین ہی سے دیمجنا چاہیے۔

فَسْئُلْ بِهِ خِيانِگِانِ وَإِذَا قِيْلُ لَهُمُّالِيُّكُمُّ الْمُعَلِّدُ الْكِحْمُنِ فَاكُواْ وَمَا الرِّحْمُنِ الْمُعُكُّدُ لِمَا

اورجب ان دسمکری تی ، سے کہا جا آ ہے کہ چھن دیشن وشت والے ) کو بحرہ کر و آئے تھے ہیں رکن کیا رہنے ) ہے۔ کیا تم جسے سجدہ کرنے کو کھو ہم اس کو کہیں؟ کرنے فکیں ۔ اور اس سے (لینی انٹریا نام سننے ہیں ) ان کی نفرت میں اور اماناً

بِهِ عَيْ تَامُّهُ مَا كَاوَزَادَهُ هُمُ يُفُورًا عَ

ہوماآہے۔ جھٹارکورع

موس المينے مجروقت کو پہانا ہے اور اس کے ملت مرسجو دہوتاہے ، کافرار ندگانام ہی س کرجراغ پا ہوتا ہے ایک ہی نام سے ایک کام میت اور دومرے کی فوت ہی اضافہ ہوتا ہے ، موس کس مسالی ہی آ آئے۔ قوبر استعفاد کرتا ہے ، افسٹرے اپنے لیے اپنی اولا دکے بیے شیر کا طالب ہرتا ہے اور النداس کی دھاؤں کو سندا اور عنایات سے اواز آجہ ، کافر اسحالات اللی سے گریزاں ہے اس کے لیے اس کے اعمال کی پادائش ہے۔ اس دورخ کے ساتھ میرمودہ الندگی پائی اس کے صفات ، موسی کی کیفیات ادراس کی دھاؤں پڑتم ہوتا ہے اور کافروں کو معمان ضفوں میں تباریا حبا تھیے کر آ الشرکو حیثا ہے کہا ہتا تاکی کا انتظار کرو۔

> تَكِرُكُ الَّذِيْ يَحِكُ فِي السَّكُمَّ اِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْكُا سِـرِجًا وَقِحَمَّ المُّينِّ يُرًا ۞

اور دہی ہےجس نے ایک روسرے کے بیچے آنے والے اساورون بنائے استخص کے سیے جوالش کی یا درسے اپنا تعلب روٹن اورمنوں رکھنا چاہے یا داس کی عبادات بیس محرمرک اس کا شکر اداکر تا چاہیے ۔

رقبی) برکت (اورشان) والایت وه (الله) جس نیم سمان میں مرج درثیب بڑے ستار سے یا ان کی مزلیں یافشائیاں وصدد ) بنائے اوراس می

(بعنی آسمان میں آفیار کا چمکتا ہوا) بیراغ اور نورانی جاند بنایا -

وصلم المعيدية و وَهُوَالَّذِي يُحِكُلُ الْأَيْلُ وَالنَّهُارَ خِلْفُةٌ لِمِنْ الرَّادَانَ يَدَّلُكُو اَوْ أَسَادَ شُكُورًا ٥

جوانٹر کے بندے اِن وہنادکایہ راز بجھےگئے اس لذت کوپائٹے وہ ہر مبابل سے دور دہشتہ ہیں اور تیام و مجدہ ٹیں وہ کر زند کی مسر کرتے ہیں اور انٹر کے مغذاب اس کی دوری سے بیاہ ما گھتے ٹیستے ہیں۔ اسب ان کی فیات کا ذکرہے ۔

اود الذكے (مقول) بندے وہ آ<u>يں ہو ذمي پر</u>شکسرنرا کی سے ( اور مثانست سے) چينتے <u>بي اور جب</u> جالي ان سے مخاطب ہوتے ہيں ( ان سے بجالت کی ٣٧- وَهِبَادُ الرَّحْمِنِ الَّذِيْنَ يَنْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَنُوْنًا قَلِدًا

الفرافات الكالم باتی کرتے ہیں) قروہ ا ان کی سلام کرتے ہیں (اورالگ بوصلتے ہیں ال کے منه نهس لگتے ۔

اورید وہ بین جرایسے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کی حالت بیں راتیں

بسرکرستے ہیں۔

اوربده الوكيبس جود عائيس مانكت رست بين كمك بماست يرور د كاريم سے دوزخ کے عذاب کو دُور ہی رکھ بے شک اس کا عذاب بہت جیٹیے '

کی چیزہے داس سے مفرندس )۔

داور، بیشک دوزخ عظمرنے کے دیے بری مگراو رسے تھے بے واٹھ کا ناسے -

ادریه ده لوگ بین و ( لینے معاملات میں علی متناط ہوتے بیں) جب خریج کرتے ہی تونا اسراف بے جا کرتے ہیں مزننگی کرتے ہی اور مبانہ روی

(اوراعتدال) پررہتے ہیں۔

ادربه ده (لوگ) بن بوانشیکه سائه کسی ادر معبود کی رستش نهیں کویق - اوار جس مان کوانڈے (قل سے) منع فرایا بے اس کا (بلامکم شرایت) ناحق تقنيس كرت و اور دكاري نبي كرية اورجوكوني ايساكريك كالسي سخت مزا

سے سابعتریسے گا ( دوزرخ کی ایک دادی می معین کا مائے گا)

قیامت کے دن دبھی)اس پرعذاب میں اضافہ ہوگا اور وہ ا**س بی**ں ہمیشہ ذلت كےسائفرىكا۔

مرص دكا فراف تربرل اورايمان لايا اوراج عكام مكية نوالسُّوان كابراغول كم نیکیوں سے بدل دے گا ، اوراللہ توبڑا بخشے والامر بان ہے -

تُضعَفُ لَهُ الْعَدَابُ يُومِ الْقِيمَةِ وَيُخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا أَنَّا إِلَّا هَنْ تَاكِ وَأَمِّنَ وَعَمِلَ عُلَّا

صَاكِكًا فَأُولِيكَ يُسَبِّ لُ اللَّهُ سَيّانِهِمْ حَسَنْتِ وَكَانَالِلَّهُ

آيت فبر (٩٢) أيتين قيام وسجده كاوكر فبايا معنت شاه صاحب فرايا كر ركن كونس كما ، دكون البانسين بوقا-

عُفُورًا رُجِنُمًا ٥

وَمَنْ تَابُ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْكُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ٥

٧٤- وَالَّذِنْ يُنَكُّلُ يَشْهُ لُونَ الرُّوُّوُرُ لاَوَإِذَا مَرُّوُوا بِاللَّغُو مَرُّ وُاكِرَامًا ٥

وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِاللِّي ربهم كم كيخر وأعكنها

صُمَّاوَّعُمْمَانًا ٥

٨٤- وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَاكَّنَا هَبُ لَنَامِنُ أَزُوالِمِنَاوَذُرِتْتِنَا فُتَّاةً أَعُيُن وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إمَامًا٥

أوللك يُجْزَوْنَ الْغُرْفَكَ بِمَاصَبُرُوْاوَيُكَقُّوْنَ فِيْهَا يُحِتَّةً وَّسُلِّمًا أَنَّ

خلدين في المحكم لكث مُسْتَقَمًّا وَّ مُقَامًا ٥

اب رہے وہ کا فرجرا بمان نہیں لاتے تو لے دسول ان سے

قُلْ هَا يَعْبُونُ مِكْدِ مَن بِي كُولًا لَهُ بَارِيانِ عِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله الله الله

heetuding Water اور (مسلمانول می جسسے گناہ ہوگیااور)جس نے توہ کرلی العین برے کام

تائب ہوا) اور نیک عمل کیے (معراس برائی کے قریب رگیا) تواس نے بھی اند سے بہتری طورسے رہوع کیا راور الشرکے بہال اتھی مبلہ انی) ۔

اور دونون كى كيفيات يدبل كر) وه لوك جموتى (اوربيووه) باتول بين شال نہیں بوتے اورجب لغربات کی طرف سے گزرتے بی توشر بفیا ما الدازے (ابنی عرّت بجاکر) گزر جاتے ہیں۔

اور روہ لوگ ہیں کرجب ان کوان کے رب کی آیتیں یا و دلائی جاتی ہیں تو ان يربهرے اور گو بھے ہو كرنييں گيت ربكم غور سے سفتے اوران يرعمل بيرا

ہوتےہیں)۔

اوریہ وہ لوگ ہیں جو (انترسے) عرض کرتے ہیں کہ اے ہمادے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے ( دل کاچین ) اور اولاد کی طرف سے سیکھوں کی تخند ک عطا فرا اورہم کو برمبز گاروں کا پیشوا بنادے (ان میں ممتاز کردے)۔

ان (ہی لوگوں) کو جنت میں درسے کو) بالاخانے دیثیرجانیں گے اس ملیے كروه دراه برايت يرى نابت تسدم رب اور دفرشتى دعا وسلام كستان

اس دجنت) میں وہ ہمبیشہ رہا کریں گے ( اور اے مرمنو جنت بھی) کیا خوب مِکْرکھرنے اور رہنے کی ہے ۔

کااستقال کرں گے۔

الفرقان مهي

دُعًا وَعُكُم أَفَقَالُ كَذَبْتُور بِإلادواللهِ تماري مِيرِوانس كرتا، بكرتم رتوم مركى اس ك يَّمَ غُ فَسُوفَ يَكُونُ لِزَامًا عُ مَعَ مَعَلَيْهِ مِي مُعَلِّيهِ مُرَاسُ مُعَادِهِ الْعَالَانِ عِيدِ مَعَلِ اللهِ غُنَّالِ عَلَيْهِ مُعَلِّي اللهِ عَلَيْهِ مُعَلِّي مُعَلِّي اللهِ عَلَيْهِ مُواسُوعًا وَالْعَالَانِ عِيد

ال طرح يه توبقى منزلِ نتم همو ئي حس كاعنوان معراج انسانيت مقا اس بي عبد كي تعريف شرعي ، الندك ذات دصفات كربان ، الندكي رحوں ك ذكر ، مركار دوعا لم ك متوار إد ، انبياد مليم السلام ك نذكروں كے سابقہ ان كی عمادات كے اثر سلاكرنے والے مناسك سيح كا بيان برواء موس كى كيفيات كا بالتفعيل ذكركيا كما معرا فواركى دا إي كهوا كحيش اود تشريق وباطل كصيليه الغرقان كي ابهميت سعداسيه آكاه كميا كما تأكد دو بھی بندی کے ان منامان کو توا ہے نصیب میں بول اپنے رب کے بہاں ماصل کرسکے ۔ اور کفر و تب ل سے كناره كش بوكر دنيايين زندگي گزادسه - اس كيميش نظروه منزل بوجهال اسيمينجلب وه ميشواني كي دها کیسے نکین ادی برق مرکار دوعالم ، سرور کا نُنات کی مثال نظروں کے سامنے رکھے ، جن کی رفعتوں کو مذمسی نے ایانہ یا سکے گا۔

چۇققىمىن زايغىغىلىرسىتىر بىو نۇ ۵ دبیع الاول م<u>شش</u>له همط بن ۲۵ جولانی ه<del>س</del>ه مهر بحداللراكة بنا ديخ ٧٠ دين الثال يحتشلهم مطابق ٣ , أكست مختشره بروزم مركز ودوعالم صلح الشوعلير وكلم کے درباد مقدر میں بیٹین کرنے کی سعادت عاسس کی گئی مَسْعِد نَبُوْي مَان المنه وَلَوْضَهُ الْمَامَكَة

# ۸<u>۵۲</u> پانچومنسنه ل م در و اعراب سورة الشعراء

دوسوستانين آتيت س گياده رکوع گذستْ به منزل عروج کی منزل تھی ، بیرموس کی دلی تمناوُس کی تبدیغ تھی کی منزل ہے ، مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے طرب قلب ، اس کے مرود مبت ، اس کی مناحات باری تعالیٰ سے مغوق خدا محرد م منہ <del>رہے ت</del> دہ تبیغ حق کے لئے کوشاں رہتا ہے لیکن کا فر دور بھا گئے این ۔ جنا نج کدیں سرور کائنات مید دوعالم صل الشرطير د تم بوبکر خلق دمیدن ومیفا تحقه گرای بولی مجالت کی اصلاح کے لیے مثاب رہے ، لیکن کفار مزمرت نبوت كا الْكَاركرية ربية بلكرط طرح كيمع زات كيطالب ربية اوراكثر إيمان نزلاته، الشرتعالي اس سورة یں سرکار دوعالم کی دلجو ٹی فرمار ہاہیے کہ آپ کب تک اس قدر دل سوزی اورشفقت فرما ٹیس گھے، بان اسس انداز سے ہے کہ ہر مومن ، عارف بھی ایسے مالات سے باخبر ہے اور جب انکار حق عام ہو ، تو اس سے اسس درمرمتا ٹرینر ہو کہ خود اپنی مان کو گھلا ڈانے یہ

يمنزل، سورة شعراء سے نثر درع بولى بيے، تاما داسے كرجو دل بى الرينے كى بات بيے و دل يى الدور وه ماؤ بو وجدان اور يافت كمسيديان بواجد ، برحقائق تم يرقر آن سعدور أن بول كمدين فرقان ہیے حق وباطل میں تمیز کرنے والاہے ، آخری نیسد ہیے ، کفار کی دل ملائے والی اتبی ہوں یا شعراء کی مبالغرامنريان - ميد دونون بلاكت يوسك مبان والى بين - الك غيركي عبادت مين مصروف، دومها اين تلبي كغيات كى ترحمانى من - جومند من أمّا بيدكها ما أبيد اليمع رب كافرق الأمالمية فرقان سد دور وماما ب منبري به ماآب يا التركان دهما أشوا كمالة المركان دهما التعالي المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ا نساعلهم السلام كي ثال وي كرتا ما گليے كركفار كي مرتبم الكارس اور دل آزاري قدم ہے ں پین نہ یہ انبیار کامجھے لگاڑیکے اور مذخوا خِرعالم میلی النٹر علیہ دکٹم کا اور مذان کے طفیل میں ان کے تبیعتی کامجھے بگاڑ سکیں گے سوٰد غارت ہوں گے۔ یہاں ہیا بات یاد رکھنا صروری ہے کرشعر کے نفطی معنیٰ ہیں جو دل میں اتر صائح اس بیصنوب کے لوگ قرآن کو این منطوانسی سے شعراد در معنو کاکوٹ اعراضے لگے۔ یمال سعواد اور شعر کی اس جیشیت سے مذمت کی گئی در مزحمکہ نفت ،منقبت باد گراشعاد من بھی جوبات دل میں آباد لیلنے کی ہو ، حت اتی ، مُنُ اودمُنس مجسم كى ترجمان بوده مغونين ، ترجمان حقيقت بيد - اسد دل بى يس حبَّر دبي جاشيد ، جزئريد منزل بين كم معنمون كے ساتھ فاص ہے اس بيرتليغ كے طريقہ ،صروثكر كي تعليم محتلف اساد كے واقعات سے دی گئی ہے اور بنایا گیاہے کرمین کے لیے الدے غالب اور دعم مونے کا تقور براح صروری ہے ، جب

اموزد ادیم پرنظوری ہے، تب ہی تبدیغ حق کے ساتھ دحمت کا سپوغالب رہتاہے نیز بیلغ دیں کو ہر حال میں اسی العزرزالرحم بی رکھروس کرنا ماجیے۔

بشيرالليالتَّحْن التَّحِيْمِ ٥ منروع الله كالمرك الم مصحوب مدمر بان نمايت رحم والا رسيد)

طا يسين يريم (سدح في -حروف مقطعات بي)

تِنْكَ الْتُ الْكِتْلِ لُبُينِ ٥ یه کتاب روشن کی آمیتیں ہیں

حقائق كابران بي اسيرى نا شناس كي مجيس، الصبيب كياآب ان كفاد كيفم مين اين كوملاك کر ڈالیں گئے۔ یہ خربردنسوزی اور شفقت کت یک مائی تبلیغ حق کے بھے متاب بیتی سے گرزاں

لَعَاكُ بَاخِعٌ لَّفْسَكَ الَّهِ شایداس بات برکه وه ایمان نهیں لاتے اب اینے کو اسی فم میں) بلاک يَكُونُوامُومِنِيْنَ ٥

يكفاراك سے بات بات پر اكب كى صداقت نبوت پرمجرات طلب كرتے بس كيے برخت بي-

إِنْ نَشَا أُنَازِّلُ عَكَيْهِ هُمِيِّنَ الرَّيم فِاين زان بِيراسان سايس نشان آوي كران كوروي اس ك سأمن جمكي كي مجكى ره جائي - (وه قبول تن پرمبور بو مأيس)-التَّمَاءِ أَنَةً فَظَلَّتَ أَعْنَا قُهُمُ

لَهَالْحَضِعِيْنَ ٥

ان کف دکا تربرحسال ہے

اوران کے پاس دخدائے) رحمٰن کی طرف سے کو کُ نٹی نصیعت نہیں آتی محر وَمَا يَأْتِيهُ مُرِّمِنُ ذِكْرِقِنَ وه اس سے منابھیر لیتے ہیں۔ الرَّحْمٰن هُؤُكَ بِثِ إِلَّا كَانُوْا

عَنْهُ مُعْمِ ضِيْنَ ٥

جنانچە (كەرسول) يىچىلىل <u>جكىس عنقرىب</u>ان كواس بات كى حقىقت فَقَدُ لَذَّ وَ الْمُسَالِقِيمُ مُنْكِوا لَمَا معلوم ہوجائے گیجس کا پیدا ت اڑاتے تھے۔ كَانُوْابِهِ يَسْتَهُ أِزْءُ وُنَ ۞

أؤكم يروالى الأرفيركم كيايد لوگ ذمين كونهين كيمين كرېم فياس مي براچي قسم كى كس قدر چيزي ٱنْكُتْنَافِيْهَامِنْ كُلِّ زُوْجٍ اگانی بیں ۔

ڪَرِيْوِ0

اِنَّ فِيُ ذِلِكَ لاَيَةً \* وَمَا كَانَ ٱکْتُرُهُمُهُمُّ وَمِنْ مِنَ

- وَاَنَّارَبَّكَ لَهُوَالْعَلَزِيْدُ غ الرَّحِيْدُوُ

بے شک سی داللہ کی قدرت و مکمت کی بے شاری نشانیاں بین کی ان میں سے اکنز داللہ برب ایمان میں لاتے -

اوراکپ کارب نوغالب دادر) بهت ہی دیم والاہے - رکہ با وجودکال تعریت کے ان کوموقع ویتا چلاجاتا ہے کواصلاح حال کرلیمی) –

#### دوسرا ركوع

اضنے کس طرح اوجود زبردست قدرت کے اقوام عالم کو اسلام صال کا موتق دیا اس کی ایکسٹال قدم خوص کی ہے جس کی طرف حضرت موسی علیے السلام کو بھیجا گیا۔ اس دکوئا میں می وباطل کے معرکہ کو ایک مکالہ کی مودت میں اس انداز سے میش کیا گیا ہے کا میران قدرطور کیا جائے حقائی تھینے مائی گے۔ مکالمہ کی ترتیب ، اندازیال ، معداقت کامعجزانہ بان ، اور اس کے افرات کا رایک دو کیٹر مرتق ہے۔

> وَإِذْنَادَى رَبُكُ مُوسَى أَنِ الْمُتِ الْقُوْمَ الظّٰلِمِ أَن ٥

الله عَالَكَ رَبِّ إِنِّنَ أَخَافُ أَنْ عِكَالِّ بُونَ أُ

١١- وَيُضِينُ صَلْ رِغُوكُا يَنْطَلِقُ

لِسَالِدُفَارُسِلُ الطَّوُونَ ٥ مِد وَلَهُمُ عَلَى دُنْتُ فَاخَافُ انْ

ا- و كهمر هى دىب يَّقْتُكُونِ قَ

اوروہ وقت یاد دلاسیے)جب آپ کے رب نے مرسی کو ندا دی دھم رہایا) کوتم ان ظالم لوگوں کے پاس مباؤ

(یعنی) قوم فرعون کے پاس - دان کوسمجھا وُ کدا بینے اعمال برسے با زائیں ) کیا وہ دانشرے) درنے نیس ارص کے بینٹر قدرت میں ان کی جان سیے،

رموشی نے عوض کیا المیر میرے دب مجھے نوف ہے کہ دہ مجھے جھٹلائیں گے۔ رمجھے تیزا پیغا میر نرائیں گے ، نرمیری بات منیں گے)۔

اور ( ایسے ناساز گارمالات میں ) میرا دل تنگ بوتلب اورمیری زبان نیس کھنتی ( بول بھی میری زبان میں مکت ہے ) ہیں بادون ( میرے بھائی ) کے باس بھی دمی مجیم وے اسمی ان کوئیوت مواکرک میرامعادی بنا دے ) ۔

اودان (فرمونیوں) کامجھ پر ایک رقبطی کومارے ڈالنے کا) الزام بھی ہیلیں مجھے برجی الدیشر سے کہ وہ مجھے مارڈالیں گے۔

فها مرگزنهیں د ایسانه چی نهیں ہوسکتا اس طرح کاخطرہ ول میں مذلاؤ ) بیس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ ہم تمہادے ساتھ ہیں ۔ (اور) سنتے ہیں دکھ

دہ تم سے کیا کی بحثیاں کرتے ہی ادر کیسے خسنب الور ہوتے ہیں ) ۔ بس تم دونوں فرعون کے پاس ماؤا دراس سے کو کہ ہم برورد گار عالم کے مول

داس کایربغام نے کرائے) ہیں

(اوراس سے کمو) کہ توبنی اسرائیل کو ہمادے ساتھ بھیج دے۔ ینا نیصنت موسی اور بارون نشریف سے گئے اور فرعون کواللہ کا بیغام دیا۔

(فرعون) بولاداسے رسی کیا ہم نے تم کولوکین میں یرورش نہیں کیا اورتم ای غرک کئی برس ہمارے ساتھ رہائے۔

ادرتم سنزايناوه كام كيا جوكمياعقا وتم جانت جويم است بجوس نهين بيل لعين ايك تتلی کاخون) اورب شک تم برسد ناشکرگزار بر ( كر بهارسد إن يرودش يا في اور

ہمارے سابق دشمنی برآبارہ رہے) (مرسی نے کما) یں نے اس وقت وہ کام کیا ترتھا دلیکن میں نے دانستہ

نهیں کیا) اور مجھے سے رغصہ میں بلا ارادہ) بوک ہوگئی۔ رمیں مرجاتیا تفاكه ايك معولى هونسا مار نے ميں وہ مرجائے گا)۔

چانچ جب مجد کو ڈرلگا نویس نہارے بال سے بھاگ گیا بھرمیے مروردگار نے امجھ پرکرم فرایی مجھ کوعلم عطافر مایا اور مجھے پنمبروں میں شال کردیا۔

ادد کیا دہ ایمی کوئی) احسان سے حس کوتی تاریا ہے (حب ) کہ توسف امیری پوری قم) بن اسرائيل كو را ت مك ) ابنا ظلام بنا لكاسه - (كيايدمير درب ك خرخوای نهیں که اکسس نے مجعد تیری ہی جایت کے بلے بھیجاد کیا تومیری پردوش کا احسان جلاكر سنى اسرائيل ك فلام بنائے ركھنے كاجواز بيش كرنا جا بہتاہے) - تَأْلُكُلُا ۚ فَأَذُهُمَا بِالْتِنَا لِكَ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ٥

فَأَتِمَا فِنْ عُونَ فَقُولِا إِنَّا رَسُولُ رَتِ الْعُلَمِينَ أَنْ ٱنُ أَرْسِلُ مَعِنَا بَنِخَ <u>الْمِثْرِ آ</u>وْيُلِكُ مُ

قَالَ ٱلْمُرْنُكُ تِكَ فِيْنَا وَلِيْكَا وَلَهِثُنَ فِينَامِنُ عُمُركَ سِنائِنَ ٥

وفعلت فعلتك التي فعلت وَانْتُ مِنَ الْكُفِي نُنَ ٥

قَالَ فَعَلْتُهُا إِذَّاوَّ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ٥

فَقُرِرْتُ مِنْكُولِتِمَا خِفْتُكُورُ فَوَهَبَ إِنَّ كُرَّ بِّنْ كُمُّمَّا وَجُعَلَيْنَ مِنَ الْمُراسِلِينَ نَ

وَتِلْكِ نِعْمَةً تُهُمُّ كُاعِلَيَّ أَنْ عَتَّلُ تَّ بَنِي إِسْرَاءِيلَ هُ

کَالَ فِرْ بَحُونَ مَا لَدِ الْعَلِي بِينَ فَ فَرَوْن بِلااور بِوردُكَارِ عَالَم كَ صَقِقَت كِيابِ وَدو بِهِ كِيا ) فرنون نه تُراطِق الله كامتيت كَمْ عَلَى سوال كِيا ادرصنرت مِي عليه اسلام نه عمداً صنرت ابرائيم كي طرح الذكر كومنات اس كي طلت كابيان كياكو الله كي كرياني كركر كو قوشة والى بِيم ، انسان كس كے مغات بي مجوم كم آب ذات كوئيس باسكا -

ن قَالَ رَبِّ المَّهُونِ كَالُارْضِورَهُ فَى فَرَيْدَاده ) آسانون اورزين كابروردگار به اور جركيهان دونوں كے درميان به اگرتم وگ يقين كروزايان لاؤاور على سايق ان بيل بينهم ان كين مرفوفينين في كروزان كرميم واژگ .

مرون مرور مرود المرود من المرود ا در مرود في المين مولة الانستر معود في المرود في الميام المرود الم

فرعون بجمتا تفاكراس كے مصاحبین اس كے خدا ہونے كانعرہ بلندكرير گے كيكن وہ بول شيكے

ا ورموشی علیالسلام نے فرمایا

۲۰- فَالْكَ رَبُّكُمْ وَكَرْبُ أَبَا بِعِكُمْ كَارِدُو ؛ ده الله عَمَّ سِكا درتمارے الله باپ دادوں كا أَلْا فَكُلِيْنَ ۞ بِدورگارہِ ﴾ أَلْا فَكُلِيْنَ ۞ بِدورگارہِ

- قَالَ إِنَّ رَسُّولِكُ مُولِكُ وَلَكَ لِي حَتِّ (فرعن نے) كاكد (وگراتم مونى كى باتوں میں ناما) يتمار البيغيب رجر اُونيول الكيگاه كركم جُنُون ۞ (اپنے نيال میں) تماری طون جيما كيا ہے ضرور على سے خال ہے۔

فرمون کے گستا خاند الماز کا جواب بغیب راند آواب حکمت سے دیاگیا

۲۸- قَالَ رَبُّ لِمُنْشَرِقِ وَالْمَعْمِي فَصِعًا ﴿ رَمِنْ نَا نَوْمِا دَاللَّهِ تَا اللَّهِ الْمَارِينَ الْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَ بَيْنِهُمَا أَنْ كُنْكُونْ عَلِيْكُونَ ۞ سب كارِورد كاربِ الرَّمْ عَلَى رَعْتَ بِورْوَبُومِ كِرْمَ كِيا كِه رب

۲۹۔ قَالَ کیپی انتخَدْ تَ الْمِهَا غَیْرِیْ دفرون برلاکه اُکرتم نے میرے سواکسی اور کو حبور تغییرایا قدین تم کوتید کرکٹھ کا کا کیٹھ کے اُکسٹ چھٹی ہائی ۞ کردوں گا۔

٣٠ - قَ اَلَ ٱ**وَكُونِ عِنْدَاكَ بِينَّهُ وَعِنْ ﴿ رَمِن**َى فَهِا مِرْجِدَوَ مِنْ مَا لِنَا مِنْ مَعِمَدَهُ) جِينِ مُرور (كياتِ مِعِينَ مَ الرَّكَةِ) -**مُّمِدِ يُنِن**َ حَ

للْمُ لِلنُّظِيٰمُ يُنَ أَ

(فرعون نے) کہا تو وہ پین کر داگر تم سے ہو۔

ترمونی نے اپنا عصا ڈال دہائیس دہ صاف رہیج بچ کا)اڑ دیا ہو گیا۔

قَالَ فَأْتِيهَ إِنْ كُنْتُمِنَ

الصِّدِقِينَ ٥

٣٢- فَالْقِي عَصَالُافَاذَاهِ تُعْمَانُ

مُهُنُ أُنَّ أُنَّ وتنزع يدن فإذاهر بنيضاء

اور (حبیغل کے اندرسے) اینا ہاتھ نکالا تو ناگاہ وہ دیکھنے والوں کی

. نگاه مین مفید نتیا (جگسگا اٹھا) تبسرا ركورع

صفرت موسی علیمالسلام کے ان صریح معجزات پرایمان لاسف کے بجائے فرعون نے این عماد وگرد کوانعام واکرام کا لائے دیے کران کے مقابر یہ آبا دہ کما جاد دگر توسح کی حقیقت سے دا تھنے تھے ، موسسلی عليدالسلام اوراننے رب يرايمان ليه آتے ميكن وه جي فرعون سيرمتا فريق اور فرعون اپنے الكار اوركسّاخيوں

سے بازند آیا تھا یمال تک کرموسی ملیدا سلام کو بجرت کاحکم ہواجس کا ذکر یو تھے دکوے میں آئے گا۔

سم - قَالَ لِلْمَكِرِ حَوْلَ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه كياجُ محكمة ك

کوئی بڑا جانبے والا (ماہر) مباد وگرہے۔ يُّرِيدُ أَنْ يُجُوِّدُ كُمُوِّرِ لَكُضِّكُمْ ریرتی جابتانے کرنم کوتمارے مک سے لینے جا دو کے دور سے کال ح بس تمهاری کیارائے ہے۔

ببينترة ﷺ فَهَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ ٣٧- قَالُوُّا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثُ فِي

الْمَكَ آيِن لَحَيْرِي أَنْ ٥

يَأْتُولُةُ بِكُلِّ سَعِّا رِعَلِيُهِ ٥

اسی رائے برغمس موا

فُجْمِعُ السَّحَرَّةُ لِمِمْقَ بِ يۇورمىغە كۇمرى

چناسنجه (تمام) حب دوگر ایک معین دن را ورمقرره وقت ) پراوعده کے مطابق) جمع کیے گئے۔

(مصاحبین) بوائے اس کے اوراس کے بھائی رکے معاملہ) کو ملتوی رکھوا در

(تاکر) دہ بڑے بڑے کاملین فن جادوگروں کو تمہارے یاس ہے میٹیں۔

ىشېرو پې نقىپ بىلىج دو ـ

اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم سب جمع ہوجاؤگے ایعنی تم کو مزور جمع ہونا چاہیے)

تاکہ ہم جاد دوگر دن کی ہیر دی کریں اگر دہی زموشی اور یارون پر با خسالب آجائیں رجا دوگر دن کی میان ہمارے تی پر ہونے کی بشترین دلیل ثابت ہو جرتم خود آنکھوں سے دبکھ لول محمد جرتا دیگر در ماد ہوں کا شرقہ ماد میں نہ ذعور سے کا کہ اجھ بھر

بھر حیاد وگرد میدان میں) آئے وہی انہوں نے فرمون سے کھا ۔ کیا ہیں بجی کمچھ صلہ سے گا گریم خالب آئے ۔

(فرعون نے)کہا ہاں صوردا دردا نصام ہی نہیں بلکہ تم اس وقت میسدے مقومین میں ہوگ -

موٹی نے (ماحروں سے) کما جوتم ڈالنا چاہتے ہوڈالو۔

پس انہوں نے اپنی رسبیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہا فرعون کی عزّت کی قسم بے تنگ ہم خالب دہیں گے ۔

پھرمولی نے اپنا عصا ڈالا قرڈالنے کے ساتھ ہی وہ (اڈ دھابن کر) ان کے بنائے ہوئے ڈھوبک کو نگلنے لگا

قدر دیگوکر) جاد دوگرسجده میں گریڑے ۔ انھوں نے سمجھ دیا کومولئی جاد دوگر نمیں جادو میں ماہیت شے منیں برننی پر مجز ہی بدل سکتا ہے)۔

یں جاروی میں میں ہے ہیں ہوا ہوا ہے۔ وہ بول اعظے ہم بر ورد گار عالم برایمان لائے ۔

جرموسی اور مارون کابرورد گارہے ۔

(فرعون من طیش میں آگر) کہا ۔ کیاتم اس پر ایمان سے آئے قبل اس کے کم

ام فَلْتَاجَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِمْ عُوْنَ الْتِنَكِنَا لَا كَثَرَّا لَكُ كُنَّا نَحْنُ الْغُلْمِانُ 0

٣٢- قَالَ نَعُمْ وَالنَّكُمُ الَّذَا لَكِسَ الْمُقَرَّبِينَ ۞

٣٣- قَالَ لَهُمُّ مُّوْلِينَى الْقُوْلِمَا اَنْتُمُرُ مُّلْقُوْنَ ۞

٣٣- فَٱلْقُوْاحِبَالَهُمْ وَحِصِيّهُمْ وَقَالُوا بِعِنَّاقِ فِهُ عُوْنَ إِنَّ لَنَحُومُ الْغُلْمُونَ ۞

۵۸- فَالْقَى مُوْسَى عَصَالُافَاذِ اهِي تَلْقَفُ مَا مَا فَكُونَ أَ

٣٦- فَأُلْقِى السَّحَرَةُ الْعِجْدِينُ ٥

مه. قَالُوَّا أُمَنَّا يُرَبِّالْعُلَمِيْنَ ٥

٨٨- رَبِّمُولِي وَهُمُونَ ٥

٣٩- قَالُ الْمَنْتُمُ لَكُ قَبْلَ اَنْ اذَنَ

یں تم کواں کی ) امانت دوں بے شک وہ تبادا بڑار کوئی اساد) ہے جس نے تم کو جادو سکھالیہ ، اتم نے بھے ذکل کرنے کے لیے یہ سازش کی ہے اپ تم کو سنتر ہے ، (اس نداری کا تیم معلوم ہوجائے گا، یعنیاً یں تبدارے ایک طرف کے ابھ اور دو مری طرف کے اپنرل کا ڈن گا اور تم سب کو سول دوں گا۔ ڵػؙۿ۫ٵؚؖؾؘٷڬڲؠؙؽڴؙۿؙۘۘڷڵڔؽ ۼڷڡػؙۿٳڮٷؿٷڝؘۺۏۘڡؘ ؿۼٛڶؠؙٷڽ؞۠ڰۯٷۼٷؾٵؽڔؽڴۿ ۅؘڵٮٛڋڬڰٛۿٷؿڂڵٳڣ ٷؘڰؙڞؚؽڹؿڴۿؙۯۼۿۼؽؙؿ۞ۧ

۵- قَالُوُا كُلْضَائِرُ اِتَاۤ الْلَهَ مَاتِبَا مُنْقَلِبُونَ ۚ

اه- اِتَّالَعُهُمُّ أَنْ يَغُفِي لَنَّارَبُّنَا خَطْ لِينَا أَنْ كُنَّا أَقْ لَ عِلْمُؤْمِنِ لِنَنَ أَنْ

ا ضوں نے دسکون تلب کے ساتھ ، جواب دیا کچے حرج نیں ( اکٹر ) ہم کہ لینے پردر دکا دی کی طوف لوٹ کر باتا ہے - (جس طرح چاہیے۔ باہے) -

م قور بس اپنے دب سے ایر ترار کھتے ہیں کہ جماد ادب ہماری خطائی مخبش وسے اس بات پر کرم ہم سب سے پہلے ایمان اوسا دانوں ہیں ہیں۔ راینی ہماری بخشش کا کوئی سبب اگر ہمادے میں سے تعلق ہو ممک ہے قوبس اثرا ہے کرم مسط ایمان سے تسف ہیں ، الشری تبول فرائے ادر ہماری ساری زندگی کے گناہ تجشم ، دسے ، ۔

### چوتھار کوع

فرعون اوداس کے سسہ دارمجومی ایمان مذلائے ان کیفسسلم جاری رہے آخرصفرت موسیٰ بم مکل مدا

کوہجرت کاحکم ہوا۔ دمردمری اور کا ہے۔

اود دائل خراجم نے موٹی کی طوف دحی پیجی کومیرے بندوں کو لے کورات کوکل جا ڈ بیٹنک تمہا دائیجھیا کیا جائیگا و دکھیو گھیرانا نہیں ) ٥١- وَأُوْكُنِيْنَا إِلَى مُوْسَى أَنْ أَسْرِهِ بِعِبَادِئَ النَّكُمُ مُّنَّبَعُونَ ٥

الغرض فرعون نےشہروں میں نقیب (و ہرکارے) بھیجے۔

٣٥- فَأَرْسَلَ فِنْعُونُ فِالْسَكَآيِنِ خشِيريُنَ أَ

تاکرتمام بھیوں کوجمع کیا جلئے کہ وہ موٹسی کا تعاقب کریں اور فرعون نے اپنی قرم کویوں غیرت دلا اُنْ

٥٥ ـ إِنَّ هَوُكُ إِنْ وَهُ قَالِيْهُ وَنَ ﴿ لِلسِّهِ مِنْ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ مِنْ مَا عَتَ بِسَ

منزل ۵

اورانوں نے ہم کو بست غصر دلایا ہے دہماری دل آزاری کر کے ہم کوطیش دلانا ماستے ہیں) ۔ ليكن بلانشبه بمسب ايك صنبوط جماعت بين (باساز وسامان بيس اس خطره

سے ہوست مارہیں ۔ ہم خودان کو نکال با سرکریں گے)۔

فرعون اورلشكر فرعون كالمنة توموشي كوجياتها ليكن الشرقعاك فيانهيل كوسيه كخروب در

کر دیا اور وہ خورہی تباہ و بربا دہموئے۔ ٥٥- فَأَخْرُجْنَهُمْ مِّرْنِجِيْنٍ وَعُمُونِكُ

اس طرح ہم نے ان دفر عول والوں) کر ( ان کے بُرِ فضا) باغات اور شیم راسے بكال ماسركياً-

اوران كے خزانوں اور عمدہ مكان سے دان كوبے ورويد كركا)

اسى طرح (قبطى سب يحبور عاكم) اوريم نے بني اسمائيل كوان (باغات، چشموں) کا مالک منا دما ۔

یں دواقعہ بوں ہوا کرفر عونموں نے دن سکلتے ہی ان کا بیچیے کیا داور موسٰی

کے ماتھیوں کو آلیا۔) بجرجب دونون جماعتين مقسابل بؤس أدموسى كحدسا تعبول نفركما

(لو) ہم تو کھڑے گئے۔

(موسی نے )فرمایا سرگز نہیں (ایسا کبھی نہیں ہوسکتا) میرامیرورد گارمیرے ساتھ ہے وہ محصرا و رنحات) بتارے گا۔

چنانچهم نے مرسیٰ کی طرف وحی جیجی که ایناعصا دریا پر بارو ( انہوں نے تعمیل حكم كى وريا ( دوحسون بن ) تعبت كيا اور بركرا بإنى ك ايك برا يماركى طرح ہوگیا ۔ ( اس طرح دریانے المدی حکمسے موسی کوراہ دی ) -

اورہم نے دوسروں کو ایعنی فرعون کی جاعت کو کھی وہاں پینجا دیا۔

اورہم نے موسی اولان کے سب ساتھیوں کو بحالیا۔

٨٥- وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كُرِيْرِ ٥

وه وَإِنَّا لَكِمِينَعٌ لَمْ إِنَّا لَكِمِينَعٌ لَمْ إِنَّا لَهُ مِنْ عُلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

٥٥- كَذْ لِكَ وَاوْرِنْهُمَا بِنِي إِسْرَاءِ بُكِنْ

فَأَتْبُعُوهُمُ مُّشْرِقِانَ ٥

فكتائرا أءالكمعن فالكضاب مُوسِّى إِنَّالَمُدُرِّدُونَ خُ

قَالَ كَلَا اللهُ مَعِيَ مَ إِنَّ سَيَهُ لِينِ ٥

فَأُوْحُمُنَا إِلَى مُولِمَى لِلصِّرِبُ بعصاك البخرط فانفكؤ فكان

كُلُّ فِرْقِ كَالِطَّوْدِ الْعَظِيْمِ أَ وَٱذْلَفْنَا نَتُمَ ٱلْأَخْرِيْنَ أَ وَٱلْجُهُيْنَا مُوْلِي وَمَرْبُقَعَةً

اَجْمَعِيْنَ ٥

٩٩- ثُمَّ اَغْمُ قَنَا الْاخْرِيْنَ ٥

٥١٠- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَكُ وَمَاكَانَ

اَكْ تُرُوهُ وَمُؤْمِونُ مُونِينَ نَ

٣- وَلِمَانَ مَا تَكَ لَهُوُ الْعَنِ يُدُرُ عُمَّ الرَّحِ يُمُرُّ

اورب شك آپ كارب بى برا غالب رمم والاب

كے لوگوں، بیں اكثر ايمان لانے والے تھے ہي نہيں -

پھر دومروں کو ربعنی فرعون کے ساتھوں کوجوان کے تعاقب ہیں تھے ،

بشک اس رواقعه) میں دانٹہ کی قدرت کی) بڑی نشانی ہے اوران رفرعو

(دہ دقت دُور نہیں کہ کرے فرطن مجی سلمانوں کے تیجیے کٹیں گلیلائی کہ بھیروطن سے ہم ترباہ ہوں گے" بدر"کے دن ہیسیے فرعون تباہ ہوا" موضح الفرآن ) ما بچوال رکوع

طولو وبأ

اس رکھتا میں مونوں کو شفی کے پیسننغ انظم حضرت ابراہیم علیاسلام کا واقعہ بیان ہوتہہے تاکہ
دواں واقعہ سے بہر بہت بین میں میں میں میں میں بین بین اس اسلام کا واقعہ بیان ہوتہہے تاکہ
جو ایمان لانے والمہ بین ان سے ایمان کی توقع نرکھنی چاہیے اور خدان کے غم میں گھانا چاہیے ۔
حضرت ابرائیم کے بابا بری کولے لو۔ ایمان مدانا کقائد لائے بہرحال انٹرے سب کے لیے وولت ایک
عام کر کھی ہے ، جو جاہد حاصل کرتے ہے تاکہ دو فری توت والا ہے تا بم بجول میں ٹیسے ہوئے انساؤل
کو امسلاح مال کا بابر بروق و متاہے کو کو دو ٹرائیم بھی ہے ۔

٩٩- ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الْبِرْهِيْمَرُ

٠٠- إِذْقَالَ لِإِيْدِوَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ٥

اد- قَالُوُّانَعُبُ الصَّنَامَّا فَنَظَلُّ لَهَا غَكِفِيْنَ ۞

اور دگوں کو ادامیم کا واقعہ مجی سنا و یعجہ (اس میں مجی ابن ایمان سے میسے ترمیب ترمینیغ وین اور صبر وشکر کا ورس ہے اور کا فرسکے میلیے عبرت کی نشانیاں میں)

مدین کیں۔ جب اخوں نے اپنے باپ سے اوراپنی قوم سے کدا کہ تم کس چیسز کی عبادت کرتے ہو۔

د و بولے ہم (اپنے) بول کی پرستش کرتے ہیں کہیں ہم انہیں کے پاکس لگے بیٹھے رہتے ہیں دانئیں کی عبادت کرتے ہیں نہیں سے مد دانگتے ہیں ا تعمی اور د لی تعمی ) -

اور ا

اورد کے میرے دب میرے بعد کی آنے والی امتوں میں میرا ڈکر خیر جاری رکھ -

اور مجھے ان ہیں شامل فرما دے جوابعت والی جنت کے دارث ہوں گے (وہ جنت جمال تیراد موار حاصل رہے گا)۔

اور السے میرے رب) میرے باپ کو جی تخسش سے بے مشک وہ گراموں میں سے تھا۔

اور (المصميرے رب)جس دن لوگ اٹھائے جائينگے مجھے دسوا مرکیج بير

جس دن دانسان کے) نمال کام آئے گا نہ اولاد

گرج الدیکے پاس و تشرک وکفرسے ) پک دل نے کرآئے گا (صلامتی بایا جواظب یا اسلام کی معبت سے معرود الما ایکرکٹے گا اولیہ لیسیخٹنڈ نگا )

جواهب یا اسلام نامبت مصحور دل کیکر است کا انتر نسخ متنه یکا) اولاس دن اجنت داینی تمام آلائش و زیبائش کے ساتھ ، برمیز گارش سر تھے کے برس دیل

کے قریب کردی جائے گی ۔ ' اور دوزخ گراہوں (کی نظروں )کے سامنے لائی جائے گی ۔

اوران سے کما جائے گاد بتاؤی وہ کماں گئے جن کی تم پرسستش کمیا کرتے تھے

التٰر كے موا۔ كياب، وة تمهارى مدد كرسكتة بي يابدله لے سكتے بيں (وه تو اليے مجرون كي كم خرد كر كئي نبيں بجا سكتے ، \_

بھراس (دوزخ) میں دہ اور کراہ لوگ اونرھے ڈلے جائیں کے بیعنی ان کے مجر طے معبور اور دہ سب جمان کی بیشش کیا کرتے تھے)۔

ہ میں اور شیطان کے سار سے شکر بھی دوائل جنم ہوں گے)۔

٨٣- وَاجْعَلْ لِنُ لِسَانَ صِدْ وَفِي الْمُؤْخِرِيُنَ كُ

هه. وَالْبُعَلْنِيُ مِنْ وَّلَكَةِ جَنَّةِ النَّحِلُيوِ (

٨٠- وَلاَ تَحْزِنِي يُومُ بِيجِعُونَ ﴿ ٨٠- يُومُ لاَ يَهُومُ مِنْ الْأَوْلِ لِهِ وَمِنْ ﴿ ٨٨- يُومُ لاَ يَهُ فَعُمَالُ وَلاَ لِهُونِ ﴿

٨٠٠ ـ الآمن الكالله بقلي ليون من الكامن الكالله بياني الكامن الكامن الكالله بياني الكامن الك

٩٠ وَأُزْلِفَتِ الْجُنَّاةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ٥

٩١- وُرِّرْزَتِ الْجَوِيْهُ الْعَوِيْنَ ٥ ٩٢- وَقِيْلُ لَهُمْ أَيْنُكُمُ كُنُّ تُمْ تَعْدُدُونَ ٥

٩٣٠ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ هَلُ يَنْفُرُونَكُمْ اوَيُنْتَصِرُونَ حُ

٩٥- وَجُنُودُ إِنْكِانِسَ ٱلْجُمْعُونَ ٥

ادرجب وہ وہاں ماہم محمل طرنے لگیں گے (تو گراہ ایسے معبودوں سے)

کہیں گے خدا کی قسم ہم قوصر نیچ گراہی ہیں تھے

جب كرىم تم كوتمام جانوں كے رب كے برا برتھيراتے تھے۔

اورہم کوان مجرموں ہی نے سمکایا دیعنی ان عبودوں نے ان کے پرشاروں نے ماشیطانوں نے جودوزخ میں ڈلیے گئے )۔

یں اب نہما داکوئی سفارش کرنے والا ہے

اور نه کونی غمخوار دوست ۔

کاش ہم کو پھر( دنیا میں) جانے کا موقع ملنا توہم سلمان ہوجاتے۔

بے ٹرک اس میں دلعنی ابراہیم کی تبلیغ حق ان کی دعاؤں اور ان کے واقعا<sup>ت</sup>

یں) ایک بڑی رسبق آموز ) نشأ انہے۔ اور (اس کے باوجود) ان ( کی قوم ) میں سے اکثروگ (اس یر) ایمان لانے دانے سختے ہی نہیں -

اوربے ثرک آب کارب ہی زبر دست (غلبردالاسے اس کے با وجردہ رگوں کوا صلاح حال کا موقع دیتاہے درحقیقت وہ بڑا) رحم کرنے

جھٹارکورع

مبتغیری ، انبیاطلیهم السلام کومبیشرا بینے ہی ہم قوم لوگوں سے انکاری کے باعث طرح طرح ك اذيتين بيني بين مكن وه صبر والمتقامت سد ابن فراهية بنليغ لين لك دسيد مثلة حضرت فوح علالسلام ن بربها برس بليغ فرائى، جن كواميان لانا كقا للسنة، نجات بائى اور بنون سف ند ماناغ ق بوسف - اگراى طرح التُدتُوالْ فلالمونَ معد دنيا كوياك مذكرًا رَجَا قو دنيار بصف كه قابل مي مذركتي -

كن بت قوم نوج الموسيان في المصلح في قرح كارم في الين زمانين بغمرون ومسلايا -

منزل ه

کر) بیالیا۔

منگدادکر دیاجائےگا ۔

( فرت النجا کی لیے میرے دب مجھیمیری قوم نے جھٹلایا ہے ( جا ان ک ممکن تھا ہیں نے فریشٹر تبلیغ اواکیا اب فیصلہ تیرے ہا توہے )۔ سوقری میرے اوران کے دومیان ایک کھا فیصلہ فرما وسط و دمجھے لار جومبرے مدائع ایمان لانے والے ہیں ان کو بجائے ہے۔

چنانچرېم نےان کوا وران کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں رہھا

چراس کے بعد باتی رہنے والے لوگوں کوہم نے ڈوو دیا۔ بے ٹنگ اس میں دھینی اس لوح کے واقعہ میں بھی سبق اموز ) نشانی ہے لَتُكُونَنَّ مِنَ الْمُرْجُوفِينَ أَ

معلون المهرجودين ٥ ١١١- قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْرِ فَي كُلَّ بُونِ أَ

الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ به جرور وريرو

ا ... فَانْجُنَيْنَهُ وَمَنْ مَعَـهُ فِي اللَّهُ مُلْكِلُهُ وَمَنْ مَعَـهُ فِي اللَّهُ مُونِ وَ اللَّهُ مُونِ ف

١٧٠ - تُحَاعَى فَنَابِعُدُ الْبِقِينَ ٥

انَ فَى ذٰرِكَ لايكَةً وَمَاكَانَ اللهُ مُهُمُّ مُؤْمِنِينَ ۞

2 - 131/2 3 2 2/21

٣٣- وَلَانَ رَبَّكَ لَهُوَالْعَنِ نُورُ عُجُ الرَّحِيثُونُ

ا کیوبی و گول می شوری و باهل نمین بوتاده ایمان نمین لایا کرمتے ہر زائش یم اس مزاع کے وگسر برمتے میں ) - اوران میں (مینی قرم فرح می مجمع) کار وگ ایمان لامنے والے زتتے ۔

اودد کے مبیب) بے شک اکپ کا دب ہی بڑے خلیہ والا وا وں دحم فرانے والا ہے ۔

> سر پیسند دا نشات سے موس کو کسین راجا داہے کر ہرخید دو اپنی مح سے خالق دہیے مکین تائج کی نامی ابی سے دول وکمگین نہ ہودہ انڈ کی طرف سے اتمام مجست پر ما درجہ - ذکر وگوں کو ایمان لائے کے ہے بھر دکرے نرمہ خیسلہ انڈرکے اتھ ہے جوائی قدمت دالاہے ادر کرن وزیم ہے)

> > ساتواں رکوع

اوماسی طرح قوم ما دبشوده لوط ، اور" ایک "درخت کی پرتنش کرنے دالوں نے اپنے اپنے دور میں پیٹیب سروں کی تکذیب کی اور خارت ہوئے ان کا بیان ؛ انترتیب ساقیں ، آسھوی نوی اور دسویں رکورتا میں کیا گیا ہے ۔

۱۷۱- گذارش من هو النوسيليان 🍮 رقوم) ماد نهر بغيب دن و مشطوا ديسي، پيضيفر سورت مود

اوران سے تبل جرنبی ہو چکے تھے ان کی تکذیب کی )

جب ان کے بھائی دیعنی ان کے ہم قوم) ہو دنے ان سے کما کیا تم دامشر

میٹک میں تمہارے بیے دافتہ کی طرف سے ، امانت دار پیغیر دست کر جیمیا گیا ، ہوں دج دو فرما تا ہے دہی حکم دیتا ہوں ، ۔

بس الله يسے ڈروا درميرا كىنا مانو

اود ہیں اس رتبسلین من کا تم سےصد نہیں چاہتا میراا **بر توسب** جہان<sup>وں</sup> کے برورد کا رہی کے ذمر ہے۔

کیا تم ہرادنچی ذمین دیا متنازمگر ) پرایک نشنان دایکسالمندیاستی کم عمادت: هغرل برنابگرستے ہواجس کی خوش تقریع طبح اور تنفیع اوقات اوٹرسلما فرل کی دل کرال دی سے موالچھ نہیں )

ادرتم (بُرِ تکلف) محل بناتے ہوشا پد رتم سمجھتے ہوکر) تم ہمیشہ رہوگے۔

ا درجب تم کسی کی گرفت کرتے ہوتو ٹر کی بے دردی سے گرفت کرتے ہو۔ پس دان ظالمانہ حرکتوں سے باز آگر) اللہ سے ڈروا ورمیری اطاعت

جوتم مانتے ہو۔ ، گلا

تم کوچ پائے اور بیٹے اتمهاری بقاء زیست اور بق ونسل کے لیے، عطب کیے ١٧٣. إِذْقَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمُ هُوْدًا لَا تَتَقُونَ أَ

١٢٥- إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِيْنُ ٥

١٧٧٠ فَأَتَّقُواللَّهُ وَالْمِيْعُونِ ٥ ١٧٨ وَمَأَ أَسْكُلُمُ عِكْدُومِنُ أَجْرِ \* لِنَ أَجْدِى لِالْاعْسُلْ رَبِّ

۱۷۸- اَتَبُون کُلِرِيْعِ اَيَةً رور ۾ ور تعدون آ

الْعُلَمِينَ ٥

۱۲۹ وَتُتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ يَحُدُمُونَ فَعَلَّدُونَ فَعَلَّدُمْ

١٣٠- وَإِذَابَطَثُهُمُ مِنْكُونُهُمُ جَبَّارِيْنَ فَ ١٣٠- فَاتَّقُوااللهُ وَالطِيْعُونِ فَ

١٣٠ وَاتَّـٰ قُواالَّـٰإِنِی اَمُکُ ڪُمْ لِیمَا

٣٣١ اَمَدُّكُمْ بِأَنْعَامِرٌّ بَرِٰنِينَ ٥

تعكمون

منزل ه

وقال لذين ١٩ ١٣١٠ وَجُنْتِ وَعُيُونِ ٥ ا در با غات ا درجیشے رعطا فرمائے) كياان پرتمها لأكوني عن تصاءكيا بيسب مص الله كانصل وكرم نهيں اگر تمهاري ركم ثي کا بہی عالم رہا تو ما لِنَّ أَخَافُ عَلَكُكُمُ عَنَ اتَ مجھے تمہارے مارے میں ایک بڑے اپنے تا دن کے عذاب کا ڈریسے (یعنی تمکسی دن سخت آخت میں ندگرفتار ہوجاؤی۔ يُوْمِ عَظِيْمِ ٥ اس تمام تسبيغ كاقوم عاديركو في اثر نه بوا و بي توب ١٣٧٠- قَالُواسُواءُ عَلَيْنَا أُوعُظُتُ أَمْر بولے ۔ تم بم کونسیعت کرویا نرکرو ہمادے دلیے اسب ، بیسا ل ہے۔ لَمْ يَكُنُ مِّنَ الْوَعِظِيْنَ ٥ ر ہر کو ئی ننٹی بات نہیں) ۔ یم نوانگلے لوگوں کی عاوت ہے ( ور مزمر نے کے بعب کسیبی جنت اور ١٣٠ إِنْ هٰ ذُالْآلَا خُاتُو ٱلْأَوْلِيْنِ فَ کیسی دوزخ) ۔ ١٣٨- وَمَا نَحْنُ بِمُعَلَّى بِأَنِي ٥ اور (بهرحال) ہم کو کو ٹی عذاب مذہوگا۔ ١٣٩- قُلُكُ بُوهُ فَأَهُلُكُ لَا يُحْرِانَ في ذلك كاية مؤماكان

غرض انهول نے اس کو ربعنی ہود کو ) حصلا مایس بم سے انہیں صبی بلاک کردیا۔ بے شک اس ( دا قعہ ) میں ربھی ایک مبتی اموز ) نشانی ہے اوران رقوم عاثر کے وگوں ) مں ربھی ) اکثر وگ ایمان لانے والے ہی مذکھے -

ا وربلاست مران ب كارب مي برا عليه والادا ور) مربان ب دكرابك ظالم

قرم کومٹاکر دوسری بہتر قرم ہے آ تاہے)۔

المفوال ركوع تبلیغ من اور کنیب فی اور اسس کے نتائج کابیان جاری ہے قوم تمود کی مشال

بیش کی جارہی ہے۔

۱۳۱- گنابت تمود العرسلين (اور عاوی طرح) نمو دینے بیٹیسروں کی کمذیب کی دنہ اپنے بیٹیسر حضرت صالح كومانا اورندان يغيبرول كوحوان سيقبل أجكيف جب كدان كے (ہم وطن) بھائى صالح نےان سے كدا كياتم داللہ سے أدرتے

١٣٢- إِذْقَالَ لَهُمْ أَجُوهُمُ صِلْحُ ٱلَّا

الْ رُومِ وَهُمُ وُمِنِيْنَ O وَإِنَّ رَبِّكَ لِهُوالْعَيْنِيزُ

غ الرَّحِيْمُ أَ

نهیں دکھاس عیش وعشرت میں مرموش ہو)

یں تسادے ملیے ایک امانت دار پیغیر بوں دانشر کی امانت ، دین جن تم کر پیغیا نے آتا ہوں) ۔

بس الشرسے وروا ورمیری اطاعت کرو۔

اورمین تم سے اس اخیر ٹواہی ) کا کی فیصد نسیں چاہتا۔ میرا اجسہ قومیرے دب کے ذمرہے جوسب جمانوں کو پالنے والا ہے دجن کے کا رفائی قدرت مرکسی چیز کی کمی نہیں ،۔

کیا دقم سمجھتے ہوکہ) ہوجیسے زین تم کو بیال میسر ہیں تم ان میں الطف اٹھانے کے بلیے ) ہے نگری سے جموڑ دینے جاؤگے۔

باغوں میں اور چیتموں میں دکھیوں ہیٹش کرتے رہرگے)۔ اور کھینوں اور کھجور دوں میں جن میں نرم نرم کو ٹبلیں پھوٹ دی ہیں (بهاد لوشتے رہوگے)۔

ا درتم بہاڑوں کے پر تکلف گھر تراشتے ہوداس خیال سے کران میں ہمیشہ عیش وعشرت کے ساتھ زندگی سرکرتے رہوگے ان سے مجھی

> ہنیں۔ ایسانیس ہرسکنا، زندگی کوجادوانی سیجھنے اور اکوت سے خافل بہنے سے مزمرت سے بچ مکتلے ہو دالڈ کے سامنے آخرت میں حاصر ہونے سے ۔

پس رعفل کایسی تعاصاب که ) الله سے دُرواورمیری اف عت کرو دکیونکه میں اس کابیغیر توں )

(میوسترین من ه پیمبرتون) اور بیاک لوگوں (مدسے متجاوز کرنے والوں) کاکسنا ندمانو جو زمین میں ضاد پیمینا تنے ہیں اور امعاشرہ کی، اصلاح نہیں کرتے (ند

برری یا صاربیدو سے ہیں)۔ نیک صلاح دیتے ہیں)۔ تَتَقُونَ أَ

١٣٣- إِنِّي لَكُورِسُولٌ أُولِينٌ ٥

١٣٣- فَأَتَّقُوااللَّهُ وَأَطِيعُونِ ٥

۱۳۵- وَمُأَالُسُعُلُكُمُ عَكَيْهِ مِنْ اَجْرٍ الْنَاجُوِيَ الْاَعْلَ رَبِّ

الْعُلَمِيْنَ ۞ ١٣٩١ - اَتُأْثُرَكُوْنَ فِيْ مَا هُلُـنَا اْمِنِيْنَ ۞

١٨١- فِي جَنْتٍ وَعُبُونٍ ٥

٨٨١- وَنُهُمُوعِ وَخُولِ طَلْعُهَا مَهُمَا مِنْ مُعُودًا هُوَاللَّهُ مِنْ مُنْ مُوعِ وَخُولٍ طَلْعُهَا

١٣٩- وَتَنْجُنُونَ مِنَ الْجِمَالِ بُيُوتًا فَيْ مِنَ الْجِمَالِ بُيُوتًا فَيْ مِنْ أَنْ إِنْ الْجُمَالِ بُيُوتًا

١٥١- فَاتَّقُوا اللهُ وَاطِيعُونِ ٥٠ اللهِ عَوْنِ ٥٠ اللهُ وَاطِيعُونِ ٥٠ اللهُ وَاللهُ عَوْنِينَ ١٥١- وَلَا تَطِيعُوا أَمْمَ النُّسْرِ فِيْنِ فَ

۱۵۲- الَّذِيْنَ يُفْسِدُونَ فِرَالُارْضِ وَكُلَّا يُصُلِحُونَ ۞

منزله

رقرم کے نوگوں نے اکما رتم یر کیا باتیں کر رہے ہومعلوم ہوتا ہے ) کم صرورتم برکسی نے جادوکر دیا ہے۔

تم هجي (أخر) بم جيسے ايك آدى ہو يىس اگرتم دائينے دعولت غيبري يس) سيع بروكوني نشاني (معجزه) بيش كرو-

اصلی نے ہایا ( دکھوں یہ اوٹنی ہے (جوانک تیھرسے نکل ہے) اس کے بانی پیلنے کی بادی اور تمهارے یا نی پیلینے کی بادی کا دن مقررہے دیعنی پیر اوٹلنی

الاب عدايك دن باني يتي اورتم اين موستول كوايك دن باني الوري اوراس کو کوئی تکلیف نه دسنا ورمز تم کوامک بید اسخت، دن کا عذاب آبیدی کا رتم پرسخت افت اُ مبائے گی)۔

دىكى دوىدمانى بيرانهول فياس كى كوشچىس كاث ۋالىس بيرانىيى صبح كو يجعتانا يرا -

غرض ان کو عذاب نے آلیا۔ ہے سک اس میں بھی سبق آموز ) نشا فی ہے اور داس قوم کابھی وہی حشر ہوا کیونکہ ) ان بیں اکثر لوگ ایمان للف والع تفرين نس -

اور بے شک ایس کا رب ہی بڑی قرت والا، بڑامہر بان ہے -

عهد قَالُوُالِتَمَا ٱنْتَ مِرِ كَ الْمُسكَّرِيْنَ أَ

١٩٨٠- مَأَانْتَ إِلَّا بِشَرَّا مِتْنَانًا عَلَيْكُ فَأْتِ بأيكة إنكنت منالضدة أيز

هه قَالَ هٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَاشِرُ عُنَاكُمُ شِرُ كُ يُوْمِرِ مَّعُ كُوْمِرَ أَ

وَلاَتُكُشُوْهَا بِسُوْءٍ فَمَا خُذَكُمْ عَذَابُ يُوْمِ عَظِيْمِ ٥ فَعَقَرُوْهَا فَأَصْبِعُوانِدُونُيْكُ

١٥٨- فَأَخْذُ هُمُ الْعَذَاتُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَعَ وَمَا كَانَ أَكْثُوهُمْ مُّ وُمِنِيْنَ ۞

وه و فَانَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَن يُرُّ هُ الرَّحِيْمُ أَ

نواں رکوع

غالب اورمهربان رب کی قدرت کا طهر کا بیان جاری ہے، تبلیغ سی اوران کے منکون کے انتمام کی ایک اور مثال دی جارہی ہے۔

جبان سےان کے بھائی لوط نے کھاداے قوم کے لوگی) کیا تم (انڈرسے) ّلے تے نهیں دکیاس طرح کی گندی برکا دیوں میں مبتلا ہمو )۔

كذبت قوم فوه المعرسيان في المادة مودى من توم لولف رعن بغيرون وجملايا إِذْقَالَ لَهُمْ أَخُوهُمُ مُؤْمُوطًا لَا

كمى تم شرسے كال ديئے جاؤگے ۔ (لوطنے) فرمایا دمیں بھی توقم وگوں کے ساتھ دمہنا پسند نمیں کرتا کیونکما میں تماری حرکت سے بیرار موں۔

(اورلینے رب کے صنور د ماکر تا ہوں کہ) لے میرے پر وردگا رمجھ کو ا درمیرے گھروالوں کوان کے کاموں دکے وبال) سے نجات نے۔ يس بم ف ان كواوران ك كم والول كوسب كونجات دى

سوائے دیک بڑھیا کے جو ( لوطر کی بیری تفی جو کا فرتھی) بیتھے رہ جانبوالوں میں رہ گئی (اوربلاک ہونی)۔

پھرہم نے اوروں کو بلاک کر دیا۔

ورد فَاتَّقُوا اللهُ وَأَطِيعُون ٥

الْعُلَيمينُ ٥

وَمَا آسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ

ٱجُوِزَانُ ٱجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ

اوران براک مینه برسایا ، سوده کتنا برا مینه تقا ان درائ برست وگول بر (جو عذاب اللي سے مزورہ به الله عنی دہ بستیاں کی بستیاں اپسے دی گئیں اور اسمال سے بقروں کی بادش ہونی کہ مہیشہ یہ واقعر دگوں سکے لیے باعث عبرت رہیں ۔

بية شك ال ( واتعر) ين رجمي عبرت أموز ) نشأ في بيداور ( ال قوم كيمي تباه برسنے کی ہی وجر ہوئی کر) ان میں اکثر لوگ ایمان لاسنے والے تقے ہی نہیں

(ان كومزير موقع دينا گويانسل ان ان كوختم كر دينا كفا) .

اوسين شك آب كارب بى برى قوت والاد اور) رحم والاسب

دسواں رکوع

ماحضرت شعيث كىمث ال لو

(عاد ونمُو د وقرم لوط کی *طرح مدین کے دمنے* والو ںعینی) اصب ب ایکرنے دلینے زمان کے میٹی پڑھیب اوران سے بل کے) رسولوں کی

جب ان سے شعب سے کماکیا تم استرسے ڈرتے نہیں رکھنا ب ول یں حنسوانی كي معامره بي كوبكارد بي بوء حب ديات رديد كى اسان سے انسان كة قد اکھمائے گی ۔

یں جر کیے کمرد ا ہوں تی ہے۔اللہ کی طرف سے

میں تمہارے کیے ایک دیانت دار پیغیبر ہوں۔ بن الله سے دروا درمیرے کینے پرحیلو۔

ادرمیں تم سےاس (خیرنواہی) کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا میرا بدلہ توسار

جمان کے پالنے والے کے ذمہ ہے ۔

١٨١- أَوْقُواالْكِيْلُ وَلَا تُكُونُوا

د د کیمی بیماند پورا بھر کر دیا کرد اور دخلق خدا کو) نقصان بینجا نیزالوں

منزله

ىيى(شامل)مە ہوجاؤ ـ

اورمیرحی تراز دولکوکر تولاکر و (ناکر تول میرجی کی نائنے بائے)۔ اور لوگ کوان کا تیزیں گھٹاکر خدد (خواہ یہ ناپ کر رہنا ہو، بیمانہ جو کے دہنا ہو یا قبل کر دہنا ہو، امندن شم کو بورے دام دیے بیمن تم ان کوان کی بوری تیزدد) اور دوگوں کے حقوق مادکر ، کمک بیمن خوانی مت مجلے مجرد

اوراس دالله سے ڈروجی فے تم کواورتم سے قبل ساری خسلقت کو پیداکیا۔

دوبسة تم برقر کسی نے اسخت، جا دوکر دیاہے (کرابسی یا تیں کرلیے ہوا۔ اوردائن تم بھی قربمادی طرح ایک اُد فی ہو۔ اور ہمارے خیال میں قر تم جھوٹے ہو۔

(بهرصال)، گرقم داسینده عوتمینیوت میس) سینیج برویم پر اسسان کالیک نگر اگراد و رکه بهم سب بلاک برجائیس) -

رشعینے، فرمایا دیجیویں آوطاقت نہیں البتہ، میرارب نوب جانتا ہے جوتم کرتے رہتے ہمروہ اگر چاہیے تراسمان سے ہم تم بڑھ نراب نازل ہم جائے ،۔

غرِّن اموں نے کسس کو مجھٹلایا آخر ان کو سا تبان واسلے دن کے عسد خاسب نے آگیراً (میعی ساٹمان کی طرح ابرآیا۔ اسسے آگ یری - نیچے سے زلز او دو مخت بچوناک آواز انتخل - اور قوم غارت ہوگئی جمائکا مقارہ کل گیا ) بسے شک کے ہ دڑھے رمینت ، دن کا عذاب مقا۔

بے شک اس دواقعہ میں دلوگوں کے دلیے عبرت اسمون فشانی ہے اور ابر عذاب بھی اسی دلیے آباکہ) ان میں اکمٹ دلوگ ایمان لانے والے مذکتے یہ مِنَ الْمُخْسِرِ، يُنَ ۚ ١٨٢- وَزُفُوْ إِلْقِسُطَ الرَّالُّسُتَقِيْمِ ۚ ١٨٦- وَكُلَّ بَحْسُوْ النَّاسُ الشَّيَّاءَ هُمُ وَلَا ١٤٦٠ تَعْنَوُ الْوَلْكِرْضِ مُفْسِرِيْنَ َ

سمد وَاتَقُواالَّذِي نَحَكَقُكُمُ وَالْجِيلَةَ الْجِيلَةَ الْجَيلَةَ الْجَيلَةَ الْجَيلِكَةَ الْجَيلِكَةَ الْج

ه ۱۵ قَالُوُلِوْمُنَّا أَنْسَعُونَ الْمُسَتَّرِيْنُ ۱۸۰۱ ـ وَمَا أَنْسُ لِلْاَبْشُ مَّ قِضْلُنَا وَانْ نَظُنُنُكَ لِمِنَ الْكِلْنِ بِنْدَ ثَ

مهد فَأَشْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا قِرَالْيَسْمَا عَانَ كُنْتَ مِنَ الصِّهِ قِنْنَ ثُ

٨٨١- قَالَ رَبِينَ اعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ

ه.د قُكَنَّ بُوْهُ فَاخَنَ هُمْ عَنَابُ يَوْمِ الظَّلَّةِ ۚ إِنَّتُهُ كَانَ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ٥

. اِنَّ فِي ْدِٰلِكَ لَا يُكَ الْوَمُ الْكَاكَ اللهِ اللهِ

اور بےث ک آب کا رب بڑی قرت دالا داور، رحم دالا ہے۔

﴿ وَإِنَّارَبَّكَ لَهُوَالْغَيْرِيْرُ غُ الرَّحِيْمُونُ

## گيارهوال ركوع

یرموده کامخون دکره سبتس می اممال طور پاسلام کی متنانیت ارتبلینی منانل کا ذکریے اور آخر یش ملغ اور شاع کا فرق بتا اگیاہے، بنیادی فرق بیسے کد مولی جرامتاہے وہ کرتاہے، شاعر وہ کہتاہے ج کرتا نیس، ایک معمود تحقیق کا چرستارے، ہوا پی عبادات در شاہدات میں صفات بازی قبال کے مجر دکھتا ہے دو مرا اپنے تصورات اوراد الم سکے میدان میں دورات محرتاہے منزل سے نا آشا، مقصدے قائل ۔ صور ہ انہیں مومول کی کیفیات پڑتم ہم تاہیے جوالشد کی یاد کرٹ سے کہتے ہیں، اور کھی ممار چریں صدر دور ہیں۔

انیں مرموں کی نیات پڑم ہرتا ہے جوانندگی او کرتے ہیں، اور مل مالی می معروب ہیں۔ ۱۹۲- وَ اَنْ کُاکْتُ نُونِی کُرتِ اِلْعَلِی کُنْ اِنْ کُلِی اور بنٹنگ یو اقرائی ) پرورد گار عالم کا آنادا ہواہے۔

١٩٣- نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآلِي فِي نُ اللهِ الرَّوْمُ الْآلِي اللهِ الرَّوْمُ الْآلِي اللهِ الرَّامِ اللهِ الرَّامِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلم

۱۹۶۰ <u>عَلَا فَكُمْ الْحَ</u> كُلِيتَ كُون هِنَ مَهِي كَتَابِ رَامِن العَاوَرَ صَابِي -سِدِي دِانِي عَلَيْ سِبرادك رِ

القابر شين الكريد و القابر شين الكرب ( وكون كوالله ك عزاب سه ) ورات داون مين المحمد في المراد و الله الله عن ا جوائي الا در نيد ترمين مين اين اطرت كم علاق مودت دين ) .

۱۹۵۔ پیلسان عَمَر کی مُنْہِینی ٔ ایر قرآن نصح ادر شکفتہ عربی زبان میں رنازل ہوا ہے، ۱۹۶۔ وَالْآئِنَ کُلِفُ ذُنُبُوا لَاکْوَاکِینَ ۞ ادراس کا ذار اس کے نازل ہونے کی پیشینگونی اگل کستا ہوں میں

(موجرد) ہے ۔

کتب ساویہ کی انہیں پیشینگوٹیوں کی قصیمے ٹی اسرائیل کے علاموظم ہے کدر سول کریم تشریف لائیں گے اور قرآن نازل ہوگا۔

۱۹۵۰ اُوکٹو کیسٹرو آگئے آئے۔ کیاان رسکرین تن کے داسطے (صرف بین) ایک بات داس کی صفرا تعلقہ کے عکم ڈاکٹو آئیسٹر آئیسٹر آئیسٹر اُنٹر کا سیسٹر کی استدنین کہ علماء بنی اسرائیل کواس رسائیل کا علم ہے۔

یعلمہ علم کا البقی العمار العمار اللہ ہوئی۔ ۱۹۸۸ - کوکونٹر کیٹنٹ کا کیفیٹر الکر تجمیلی نیس ادراکہ ہم اسے کسی دوسر شیخص پر آمار تے من کی زبان عربی ہم تق ، ۱۹۹۸ - فیضاً کا منگیکی کیٹر کیٹر کا کیٹر کیٹر کیٹر کیٹر کار ان کرسا کا پیر مجمی بیاس کیٹر کیٹر کار کارسائی کیٹر

٢٠٠٠ كَنْ لِكَ سَلَكُنْ فُو فَيْ قُلُوبِ

الْمُجُرِمِيْنَ ٥

الايؤمنون به حتى يكروا الْعَذَاكَ الْأَلِيْعُ

فَكُاتِهُ مُونِعَتَةً وَّهُمُ لَا ر *د ووو د* د**شعه و**ن (

آئے گا، اللہ تعالیے فرمانا ہے

٢٠٠٠ - أَفَيْعَلَ إِبِنَاكِسُتَعْجِلُونَ

۲۰۵ - افرعیت ارتقتعینه استان 🔿

٢٠٠٠ نُحَدَّاء هُمْ قَاكَانُوْا يُوعَدُونَ ٥

١٠٠- مَأَ أَغُنَّى عَنْهُمُ مَّاكَأُنُّوا وري ودر بهتعون 💍

اسی طرح بم نے اس را نکار حق ) کو ان نافر ما نوں کے دلوں رکی گھراٹیوں)

س داخل کردیاہے۔

یه لوگ دهرگز)اس (قرآن) برایمان نه لائیں گے جب کک در وناک عذاب راینی آنکھوں سے) دیکھ ہزلیں۔

بيمر رجب) وه ان پراچانک اُجائے گااورا نبیں خبر بھی مذہوگی ا کریم

اُفت ناگہاں کہاں سے کیسے اَگئی)

وكبيل كے كيام كوكي ملت ملے كى دكراب مم يمان نے آئيں)-

جب حضوراس طب رح تبليغ فرمات توكف ارتسخ سے يو پھتے كر بھلا عذاب كب

کیا یہ لوگ ہمادے عذاب کی جلدی مجانے ہیں ۔

(تولے دسول) بھلا دیکھیے کو اگرہم ان دمنکرین تی ) کوبرسوں فائدہ بہنچاتے رہیں ،

بھروہ (عداب ہیں کا ان سے وعدہ ہے آجائے ،

تو ہر د نیاوی) فائدہ جروہ اٹھا دے ہیں ان کے کسی کام نہ کئے گا۔

جر طرح سورو كرتمروع مين سركار دد عالم "سي خطاب تقاكه أب ان منكرين حق كم متعلق عملين بون کرمه ایمان کمون نیں لاتے ، اسی طرح مختلف انبیار کے دافعہ کی یاد دلانے کے بعدیہ تبایا حار البیے کر گو کا ذ مذاب کے بیے بیمین بل میکن جب عذاب آ حائے گا تو بیر ما دا عیش بھول حائم گے - مال بھی گوخطاب حنور سے دیکن مخاطب صفور کے ساتھ ان کی امت کے صامحین ہیں ان کوآگاہ کہا حاد بلہے کہ کافروں کے تسنو کا جواب کس اندازسے دی ، ان کے ساتھ کسٹم کا برّاؤ ہو۔ ایمان دالوں کے ساتھ ان کا انداز کیاہو دەمېرمال يى الندېي يركفېروسەركھيں -

اورہم نے کسی سنتی کو فارت نہیں کیا گواس کے بلیے دعواقب سے ) ڈولے والے (ال ہستیوں میں موجو د) تقص

ڈولئے والے (ان ایسٹیوں میں موجود) تھے ضیعت کرنے تکے بیے ۔ ادر بمارا کا م خلم کرنا منیں ( تین پہلے بدایت کے بیلے لنٹر

کے بی اس کے بندے وگوں کو ہا عمالیوں کے تواقب سے ڈراتے ہیں جب بھرجی دہ راہ ہدایت پرنسی آتے تب ہلاک کیے حالتے ہیں) -

بھرجی دہ راہ ہدایت پرتیں اسے سبر بال کیے ملے یں) ۔ اور ریتر سر آن بھی لوگوں کی ہدایت کے دیے آیا ، اس کومشبیطا ال کیکر

میں اُڑے ۔

ادر دیام ان کے لائق ہے ادر نہ دہ یہ کرسکتے ہیں ( ان کی خطرت شرونساً، انگار قرآن از اول تاآخر ہدایت معدا قت ادر نوز۔ اس کا شیعا نول سے ک واسطہ) ۔

نزولِ وحی کے شاہے وہ انتظامات بیں کرشیطان کی کمیں رسانی نہیں کہ ایکتے ف بھی مُن سکے

ان دشایعیں ) کو آد نزول وحی کچہ وقت ) سننے کے مقسام سے بہت دور کولیگیلیے (سرکاد دوحالم کے تلب موّزیک شیطان کی رسانی کہاں وہ تو محروم

ر آگیلبے (سرکار دوحالم کے قلب بمؤر تک شیطان کی رسانی کہاں وہ تو محورم زنی ہے ) ۔

قو (استخاطب) تُو الشّرك سائق دوسرے كومعبو درمز بِكار ورزنجيوبر بھي عذاب برگار پرخطاب بھي امت سے ہے)۔

ابتبلیغی مناذل کا ذکریے ، تبلیغ گر دالوں سے شروع کی جائے و مربر ہروسر دمریخ

اور الے رسول بیلے) اپنے تریبی رستہ داروں کو سیحت کیعیے ۔ اور آپ اپنے مبعین ایمان دانوں کے لیے اپنے ارونوں ادر نیجے رکھیے رمینی

روب بیت. مینا بین این اور و تا مصفیت بیشاد دورایا در بیت در ی محول دیمیچه بر مفقت ، حفاظت ، نری ، تواضع و مجت کا اظهار سے ) .

بچراگروه آپ کی نافرانی کرین قرابینا سویا پرایا صاف کهددیجه کای تمادید ان کاموں سے بیزار بول -

اور الب بڑے علبہ والے رحم اخدا بر عجر دسمد کھیے اجس کے علباور

٢٠٠٠ وَمَا اَهْلَكُنَامِنْ قَنْ يُهِ إِلَّالَهُا مُنْ ذَرُونَ أَصُ

٠٠٠ دَکُمْ یَ تَشُوَمُا کُتَاظْلِمِیْنَ لِهِ ﴿ لِهِ اللَّهِ لِمِیْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا لاهِ ﴿

المَّنِيِّ الْهُ. وَمَا تَكُوَّ كُتْ بِلِمِ الشَّلِطِيْنُ ﴿

٢١١- وَمَا يَكْبُغِي لَهُ مُرُومًا يَسْتَطِيعُونَ ٥

٢١٢ ﴿ لَنَهُمْ عِنِ السَّهُمِ لَهُ عُزُولُونَ ٥

ساء فَلَاتَنُ عُمَعَ اللهِ النَّهَا أَخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِيُّةِ فَ

٢١٣- وَأَنْنُ دُعَشِيْرُونُكُ الْأَوْرِبِيْنَ

٢١٥- وَاخْفِضْ جَنَاحَكُ لِمَرِ النَّبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

٢١٧- كَانْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِثَىُّ يَّهِمَّا تَعْمَلُونَ ۚ

٢١٠ وَتَوْكَلُ عَلَى الْعَزِيْرِ الرَّحِيْمِ ٥

رخم کا ذکرگزشت ترکوع میں بار بار کیا گیا ہے، روہ اللہ ، ج آپ کو دکھتا ہے جب آپ رتبنیا ٹیم میران کیے وقت

ردہ اللہ ہر آپ کو دکھتا ہے جب آپ رتنہا ٹی میں رات کے وقت عبارت کے بیجے اشخصے ہیں ،

اود (جب مبلوت میں) نماز ہوں کے درمیان کپ پھرتے میں دھیسنی مقتد دیں کہ دیکھ بھال فراتے ہیں)۔

بشک دی رسب کچراستاراور) جاناہے۔

آپ ان کفارسے زیاد بیجئے کرانٹہ کے پیغیبر دن کے پاس توشیطان کا گزر نمیں ہو الیکن قیام نے بکار کھٹی تا کہ بھٹا کے سے ہوئی جاری کے شیار کر سامت تہ ہی

کیا میں تم کومت دوں کہ شیطان کن پرا ترتے ہیں ۔

ده سرجموٹے گنه کار پراُتزاکرتے ہیں

جوئن شانی بات د اینے مریدوں کے دلوں میں ) ڈانے ٹیں اوران میں سے جھی اکڑ جھوٹے ہی ہوئے میں (خواہ یہ کاہری ہوں یا اپنے زعم باطل میں کو کی بڑے صاحب ذاست ، ۔

بِرِ رَحْمَ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اور اكمر وكم اللهِ مِنْ اللهِ مِن سے يكن ان كى بروات مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ

ادر شعراء کی پیر وی گمراه لوگ ہی کوتے ہیں۔

کیا تھنے ندد کھیا کہ وہ ہرمیدال ہی سمرارت کھیتے ہیں د تیا س آدائیال اور طبع آزائیاں کہتے دہتے ہیں تق وبائل سے واصط نہیں ہوتا - دہم مبدھرہے مباتبے دور ملتے ہیں - خطاب واصدسے مراد مسیسے ہے،

اور دلطف يه سي كرا وه اليي باتي كتن بين جوه كرت نهي -

گردال) ، جونگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور انہوں نے احتر کی یا د (دل سے اور) کمڑت سے کی اورجب ان پیٹر کیا گیا اس کے بعد انہوں نے ٢١٨ - الكَنِي كَيْرْمكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ٥

٢١٩- وَتَقَلُّبُكُ فِي الشَّجِدِيْنَ ٥

٢٠٠ إِنَّهُ هُوَ السَّمْيِعُ الْعَلِلْمُ

الشَّيطِ أَيْنُ ٥ُ يَرَيُّ وَيُ الرَّمِّةِ مِيَّا

٣٩٦ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكِ أَثَاكِ أَثَاثِهُ أَنْ يُوكُ ٣٩٦ يُنْ نُفُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ

كٰذِبُونَ ٥

٢٢٠- وَالشَّحْلَ أَوْيَتَبِعِهِمُ الْغَاوْنَ ٥

٢٢٥- ٱكمُرْتَرَاتَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيْمُونَ ٥

٢٢٩- كَاتَّهْ يُقُولُون كَالاَيْفَكُونُ فَ ٢٧٠ إِلاَّ اللَّهِ يُن اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِحْتِ وَذَكَرُوا اللَّهُ (صدود شرئ میں رہ کر) بدلہ لیا ۱ اور اگریہ وگسہ انٹد اور اس کے رمول اوران سے مجست کرسے دانوں کی تعریف میں اشعاد کہیں یا منکرین تی کی جم کریں تو کر فی مضائقہ نہیں ) اور جن وگوں سے خلع ڈھا دکھلہے الکارچی پر ہمیشہ آبادہ رہتے ہیں ) ان کی بہت جاریمعلوم ہومبائے گاکر ان کوکس جگر لوٹ کر مبانا ہے (ان کا کما حشر ہونا ہے ) ۔ (ان کا کما حشر ہونا ہے ) ۔ كَثِيْرًا وَانْتَصَرُ وَامِرْ اَبَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلُمُواْ لَاِيْنَ ظَلَمُواْ اَكَتُمْنُقَلِ بَيْنَقِلُونَ ظَلَمُواً اَكَتُمْنَقَلِ بَيْنَقِلُونَ

#### موري المبل سورة المبل تانويريس مات ركوع

گرسته سورت بی بون کی فواسینی تبییغ دین تن دار تعنی می نام ہے ایک نیک شیال ایک انجی بات کے میں کے دل میں ڈائیٹ کی کوشش کا بہ بسا ادقات سبینیں کی تبیغ کا خاطر خوا و اگر نمیں ہرتا، انہیں اس خیال سے درخ ہرتا ہے کر شایر خوران سینیغ تق میں کوتا ہی وہ گئی ، اشد اقعالی نے واضح خوالی ایسا انہیں ہے ، انبیا طبیعم السلام میں تبیغ خرائے درجے لیکن اکثر ٹوگ جوایمان لاسفہ دلانے نقط ایمان مد لائے ، تبیئغ میں معی منروری ہے ۔ سلما نوں سے نقت شرق کا براڈ کرنا ہے تاکہ وہ دیں تی پہنتم اور ثبات تدم ہوجائیں مسکرین تی کو ان کی بداعما بوں پر خداسے ڈرانا ادر مرب کے سرائے قصیعت کیے جانا ہوشائی امثر بچھ پڑونا ہے ۔ ہو کی بیشومیت سے سورہ شعوادین و بن نشین کرایا گیا وہ بر تقالم المی خطاب عرب میں اور ان کی جو برون میں ہاگوی، ہوگر گرائی کا باعث بنتے ہیں ۔ اس خوس میں شعوار کے اس کاام کی کے خیال میں امترے کہتے تیں اس پر کول ہے ان کا فعل نمیں ہوتا ۔ اب سورۃ کمل بی ایک دومسے اسم کھتے کا ذکرے ادر اس کے میتے تیں اس پر مورہ گلر مشت میں مورہ ۔ اس کو مقتل بی ایک دومسے اسم کھت

یهاں تلیا جاد داہیے کہ تبین حق میں بھی ایک بات دل بی ڈال جاتی ہے ، دہ باستجس پر موس گا کان ادر کس ہے ، موسی اس خیال کرنے کر علی انگل ہے ، یہ نیک خطرہ ، معمر کو کیفسیصت س کر کیا بڑھ کر آنا ہے کھیم سنجانب الند ایک نیال دن پر بداک جا آج که انجازیم اسام کے لئے یہ وجی اور ماکیں کے لئے مطرق ممانی ، این طوق رحمانی رفاق محافی میں کے لئے اس موق و ممانی کے اللہ موق رحمانی رفاق محافی استحاق محافی اللہ میں موق محافی اللہ محافی موق محافی اللہ محافی موق محافی محافی میں موق محافی میں اللہ محافی موق محافی میں اللہ محافی محافی

ؠٟۺؙۅٳڵڵۄٵٮۜػۻڹٳڶڗۜٙڿؽ۬ۅؚ٥ ڟۺڡؿؽڵڰٳؿؙٵڶڨؙۮؙٳڹ ٷڮؾٵڽٟ؞۫ۺؠؽڹٟ٥

شرور کالٹر کے نام سے جوبے عدام رہان نہایت رہم والارہے) طامین رائے محرصط الشرطائیسلم پر آیتیں رجر آپ پر نازل ہوری ہیں ، جو سنائی ماتی ہیں) قرآن وظلم ، کی ہیں اور روشن کست اب کی رآیتیں ہیں)

ھر کی تو جھ المروع فیرمیڈیز گ (یا آئیں پر تراق ، یہ کتاب ایمان والوں کے لیے بولیت اور بشاریج -گزشتہ سورہ میں منکون کی کیفیت کے بیان پر زور تھا یماں مومنین کی کیفیا برزور ہے - سورہ المزار ترت سے شروع ہوتا ہے ، ان کیفیات بشری کا ذکر ہورا ہے جوہوں

> ۔ کے ساتھ خاص بیں تعینی

جوناز پڑھتے ہیں (حقرتی اللہ کی حفاظت کرتے ہیں) اور زُکوۃ فیتے ہیں دالشرکے ساتھ اس کی خلوق کا خیال دکھتے ہیں) اور اکثرت پیشیاد کالل) رکھتے ہیں الَّذِيْنَ يُعْدِيهُونَ الصَّلْوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ إِلَّا الْحَرَةِ هُمُرِيُوقِ فُونَ ۞ هُمُرِيُوقِ فُونَ ۞

جولوگ اخرت برامیان نبیس رکھتے ہم سے ان کے اعمال ان کی نظرین خوشنما کر

رور دو ر نعم له (٠)

دکھائے بیں (وہ برائیوں کو مجال کی سمجھے ہیں بمہلئے بھی ان کوان سکے حال پر سچوڑ ویلہے ) پس وہ بیکے بھرتے ہیں ( اپنے ہی خیالات میں ڈیسلے اور کی دہشتے ہیں آ

میں وہ لوگ بیر بن کے ملے بُراداور سخت عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہی سب سے زیادہ نقصان میں ہول گے۔

ٱۅؙڵؠٟڮٲڷڒؠ۬ؽٮؘۿؙڝٝٷۜٷ ٲڡڬؙٳٮؚٷۿؙۿۏڶڵٳڿۯؚؖڠ ۿؙۿؙڵػٛڞٚٮۘۘٷؽ

زُتَّنَّا لَهُ مُ اعْمَالَهُ مُ فَهُمُ

همراره مسلماون وَاتَّكَ لَتُكَفِّى الْقُرُّ الَّهِنِ ﴿ لَا لَنُكُ حَكِيْمِ عَلِيْمِ رَ

اورآپ کو قرقر آن ایک بڑے محمت والے دانا (یعنی آپ کے رب) کی طرف سے بہنچ ا ہے -

> یہ قرآن جس اہمتام سے نازل کیا جاراہے ،جس طرح کب کے باس جنیایا جا آجے بیوزی اور جدید طلبونا می ہے ۔ وِل قربر بی کو رق سے فواد آیا مئی اسی تدرجس کی صرورت اس زمانہ یم تین نے کے لیے تھی روہی زمانک ہوگات رہے گی وہ آب کے لیے مفعوش کی گئی ۔

موٹنگا کا واقعہ یا د ولایا جارہا ہے کہ طرح پہلے ان کے دل میں ایک بات ڈالی گئی بھر وہ کس طرح اس بریل کرمنصب نبوت بر فائر ہوئے۔

جب نوی سند این طروان سے کہا کہ یک سند ایک آگ دیمی ہے (وہ آگ ہج دومروں کو فوارد آئی ، یش مقرب وہاں سے تمال ہے پاس کچھ اوا کی اجرالتا بحروں (شایدا آئ آگ کے قریب کوئی بورج یم کو دائسستہ بالدے ، یا مبلا ، ہوا انگارہ سے آؤن تاکوم کر اماوز او دکھیو فورمبت کو ناوجت کہا گیاہے ، ہو و دکھیا اسے انسیت سے تعبر کرکا ہی جس ای انسی و مجت کا بعر صفر ہے )۔ مجرج ب (موسی ) اس زار کے قریب بینچے تو انہیں آواز دی گئی کر بادکت ہے دو اوات ) ہو آگ میں انجی فراندی ہے ہا وہ وہ جو انک کے الدوگر ہے۔ اسٹر دسمجھنا ) اور صورت ہوئی اور الاکٹر مقریش ے ) اور (دیکھو آگ کو اسٹر دسمجھنا ) انٹر تو تمام جمائوں کا پروددگار ایک رہے نیاز) ہے۔

انسَتُ نَادًا مُسَاٰتِيكُمْ قِنْهَا الْمِيْدِ الْمُسَاٰتِيكُمْ قِنْهَا الْمِيْدِ الْمُنْتَكِمُ اللّهُ اللّ

إذْ قَالَ مُوْسَى لِأَهْلِكَ الْحِرِيِّ

ہاں ہوتم سے مخاطب ہے وہ بیں ہوں

آیت نبر ٤ حضرت موسی کا دافقه مورهٔ طوس گزر جنگاہے ، وہ مین سے جلتے ہوئے داست بھول گئے ، مردی سخت بھی ادردات اندھیری -اس آگ سے امید بدیدی کی شاید کوئی اراسیۃ بتا سکے ۔ اع يوسى مين بى الشربول زبردست مكمت والا- دجس كف منيدا في موا

يُمُوسِي إِنَّهُ أَنَّا اللهُ الْعِن يُرْ الْحَكُيْمُ ٥

ادرایاعها د قری ڈال دو (موسل نے عصاد ال دیا ) پھرجیب اس کو دیکھاکہ وه تروکت كرين دائے يتلے ماني كى طرح توكت كرداست قوده اخوف طبعى سے میٹے مجر کر بھاکے اور مرکز کھی در دیکھا (خالانی) اے موی مت درد -بے شک میرے پاکس دسول ڈرانسی کرتے ۔ دعب التعقمادے پاک ج توخف کس مات کا) ۔

مر (ال) جس فظم كما اور مجريرانى كے بعد نكى سے اس كى قانى كى قبار ك میں پخشے والا مهران بول واشارہ برمقا کہ مرحیدتم سے ایک کافر کا مجولے سے

اور (المصريل) إينا إلا إليه ليه كريان من داو العنى بغل من داكرنكان) تو ده

بلكى عيب ك مفيد دروش ، جوكر نظ كا دغرض يه ) نومع زات يس سے ودو معرض) إلى (جوم كوعطا موشدين ان كوف كر) فرون اوراس كي قوم كي

بھرجب پربصیرت افرور نشانیاں ان رنافرمان دگون کے پاس پنجیس (تو)

وَالْوَعُصَاكِ فَكُمًّا مَاهَا تَهْ تَرْكَانُهُا حَانَ وَوَلَّمُنْ مِرَّا وَّلُهُ رَبِعُ قَدْ عُلِيمُوسِي لَا يَخْفُ الن كايخاف كدى الْدُنْ سُدُنَ كُانَ

الآمَنْ ظِكُمَ ثُمَّ لِلَّاكُمُ خُسَّنًّا رور و و ب م و ه م و ه و ه م و ه و ه

وَآدُخِلُ بِدَاكِ فِي جَيْبِكَ تخرج بيضاء من غايرسوء تخرج بيضاء من غايرسوء فِي تِسْعِ اليهِ إلى فِي عَوْنَ وَقَوْعِهُ إِنَّهُمْ كَانُوْ إِنَّوْمًا فِيقِيْنَ ٥

فكتأجاء تهم المثنا منبصريا قَاكُوْاهٰ ذَاسِحُرُّ مُّبِينٌ ٥ ويجك وابها واستنفنت أنفسهم ظُلْمًا وَعُكُوًّا طَاكَانُظُ كُنُفُ كُنِفَ غ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ أَ

وه كين لكي يزمرع جادوب،

بجيلانے والوں كاكيا انجام برا۔

خون موا تقاوه بم في معات كرديا ) -

طرت (جاد) بد ترك ده برسيد نافرمان لوگ يي .

اوران دُمجزات) کا اکا دکر دیا دمحض اینی بدانسانی اور نودر کے باعث، طلائکہان کے دلوں نے ان دُعجزانن کا نفین کرلیا تھا۔ آخر دیکھٹے کہ ان فساد

اب داؤد وسليمان عليهما السلام كا ذكر آرا بهجن كوغلبر، نوت اورعلم عطا بوا اورجن ك

رره فرماما کرسے رفسیت دی) -

ذات میں المتّد نے نبرت اور با دشاہت دونوں کوجمع کمیا آب کی تبلیغ ایک خاص حکیما نہ انداز ملیے بوے ہے ۔ دکھیوا نموں نے زبن کواسلائ تعلیات سے سنوکر نے میں علم اور حکمت دو فول سے کس طرح کام دیا ۔ ان کو بر عروں سے لے کر اجز تک کی زبان پر قدرت تھی اور ہوائیں تک ان کی تابع تفیں، بیالٹید کی عنایات ہیں من سے اس نے لینے اجماء کو نوازاتاکہ وہ الٹیر کا دیر بھیلائیں ۔

> وَلَقِينَ إِنْ الْمُعْنَ الْمُؤْمِدُ وَسُلِّمُونَ عِلْيًا وَقَالُالْكُمُدُدُ يِلْمُهِ الَّذِي فَظَّلَنَاعَلَى كَثِيْرِقِنْ عِبَادِهِ

الْمُؤْمِنانُ ()

وَوَرِينَ سُلَمْنُ دَاوْدَ وَقَالَ لَأَتُهُا النَّاسُ عُلَّمُنَا مَنْطِقَ الطَّانُرُواُوْيِتُنَامِرُ كُيِّدٍ شَيْ عِرْانَ هٰذَالَهُوَالْفَصْلُ المُسُانُ 0

وَحُيْثُمُ لِسُلَيْنَ جُنُودُهُ مِنَ البجن والُائِس وَالطَّايُوفَهُ عُرِ مورمور **نو**زعون 🔾

اورسلیمان داود کے جانشین ہوئے ۔ اور (انہوں نے علی الاعلان ) کہا ۔ ا لا لوگو الميرسددب كى طرف سعى بهم كو التق موت يوندول كى بولى سكها أنَّ

اور بے شک ہم نے داوُد اور زان کے بیٹوں میں سے ان کے حالشیں )سیمان

کوایک علم رخاص عطافرایا اوروہ دونوں اعمی مرگزار سے ) کہا کرتے

الله كالتكريب حبس في بم كواب بهت سے موكن بندول يرفغيلت دى دكير

می ب ادر برسم کی جزر ۱ اس علیم ال ان ملطنت کے قبام و تدبیر کے ہے ) علا ہوئی ہیں ۔ بے شک بیر (اس کا) کھلافنس ہے (ایسا واضحفنل ہے جو اظهری انتمس بیخسس کوسب دکیھتے تھے کہ انسان ،جی ، پرندسب ہی حضرت ملیمان کے ملصنے ماضر ہوتے)۔

اورسليل كرساعة جن اورانسان اوربرندون كاشكرجمع كيجلت پھران کی جماعتیں بنائی جاتیں ربعنی مختلف دستوں میں تقییم کیے ماتے اور کاموں پر لگائے حاتے ،

> ان سب کا حصنرت سببان کے روبروغم جونا ایک عکم کے تابع تھا۔ ایک بار فرجیں یوں مى جمع بنوير، ان كوكوچ كاحكم بهوا دو ده روانه موكسير.

یمان تک که جب وه چیونشیوں کی ایک بستی پر سے گزریں توایک جمينتى في الما المعالم الله الله الله الله الما المحسن ما وكمير المال اوران کالشکرتم کویمیں نرولے اورا نہیں خبر بھی مذہو۔

حَتَّى إِذَا أَتُواعَلَى وَادِ النَّمُلِ ا قَالَتُ نَمْلَةً يُتَاتِّهُا النَّمْلُ ادُخُلُوامَلْكِنَّاكُمْ لَايُحْطِمَنَّكُمْ

سُكَيْمِانُ وَجُنُودُ لا وَهُمْ لا

يَشْعُرُونَ O

چیزی کی بربات بُولے ، بولیمان کے فادیم تقی ، صفرت سلیمان کے کافرن بھب پہنچا دی کرففام حکومت کے میلید ان کا ہر بات سے متن الام کان باخبر رہنا صروری تھا۔

چانج معیمان اس ایبیونی ، کی اس بات پرسموا کومیش پراسداد د دها کی که است میرسے پردددگار مجھ تو شن متعمال ناکرش تیری ان نعموں کاپیمیشش گرانزا د دیران جو تو خدمج بر اددمیرسے ماں باب پر فرمایش ادد به ( بھی تو فیق دسے ) کہ بھیسند وہ نیکسے کام کیا کروں بوتھے لیسند بوام بھیسے واوج تیری مخلوق کو اوّت دہینے نیکس ندوں بی داخل ونرا۔ نیکسبندوں بی داخل ونرا۔ فَتَبُسَمَضاحَكَامِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اوْزِعْنِی آن اَشْکُر نِعْمَتَكَ الَّقِی آفَعُمْتَ عَلَی وَكُلْ وَالِی مِی وَان اعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُدُ وَادْخِلْنِی بِرَحْمَتِكَ نَرْضُدُ وَادْخِلْنِی بِرَحْمَتِكَ

فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ ٥

(معدم براکد اُکرکی کسی نیک بندے کے تعلق گان برمجی رکھے قرب اوفات اس کو با خبر کردیاجا ا ہے، حضر سلیدان صالحین کی جاعث میں وائل ہونے کی دعا فرائے میں پھٹستکا واسطہ دیتے ہیں ج

> وَتَفَقَّدُ الطَّايَرُفَقَالُ مَالِئ لَآ ارَى الْهُذُهُ كُلُّ الْمُكَانَ مِنَ الْغَايِدِيْنَ ۞

اور رجب سیمان ملیدالسدام نے) برندون کامارُ ویا تو کسف میگ کیا مب بے کسی بدوکونیوں دکھیتا رکیا کمیس برندوں کے مجمئنٹسٹن ممجوکونلونیس آآ) یا رحقیقت کی دو فاشب ہی ہے۔

> ۘۘڒؙػؽۘۜڔؙۘؿؘۜڰؘؘؙٛٛٛٛڰڬؘٲٵؘۺؘؠؠ۫ؽؖٲٵ ٲڎؙ؆ٵٛۮ۬ۼۜؾؙۜڂٞٲۉؙڵؽٲؾێۊٝ ؠؚٮؙڵڟڽ؈ؙ۫ڝؽڽ۞

(اگروه واقعی غیر ما صرب تن میں اسے سخت سزادوں گایا اسے ذرج کرڈالوں گا یا دیم اوم میر سامنے (اپنی خیر ما صری کی) کرتی دلیس ل صریح (عذر محقول اپنیشن کرے ۔

٠٠٠ فَمُكَثَّ غَارَتِهِيُّ وِفَقَالَ ٢٠٠ كَمُكَثُّ عَارَتِهِي وَعَلَيْهِ الْمُثَلِّ مِثْلًا لِمُثَلِّ مِثْلًا المُثَلِّقُ مِنْ سَيَا بِنَبِا

پھر تھوڑی ہی دریس وہ آگی اور کسنے نگا کہ مجھے وہ بات معلوم ہم تی ہے جس کو آپ نے ربھی منر مانا اور بس آپ کے پاس ڈگل ہسبا کی ایک تحقیقی خرب رہے کر حاصر برما ہوں۔ اس کالک عظیم الشان تخت ہے۔

(خبریر بید کر) بی نے ایک عورت کو بایا کم وہ ان لوگوں برحکومت کرتی

يهاوداس كوبرحبية (مال دولت، نوج وغيره سب ميسرے وادر

می ہے اس کو اور اس کی قوم کو اللہ کے سموا سورج کو سجوہ کرتے ہوئے پالی اور ریقیناً بدان کی نعلی ہے ؛ ان کوشیطان سے ان کے اعمال خوشنا کر وکھائے ہن

پس انتیں راہ رحق پر ملنے ) سے ردک دیا ہے قوروراہ ہدایت نہیں یاتے۔

ریہ وگ، الندی کوسجوہ کیوں نہیں کرتے ہوا سمانوں اور ذین پیر کھیں ہوئی پیروگ کوفا ہرکتا ہے اور موکمیر تم چھیا تے یا طاہر کرتے ہوسب جاندا ہے۔

اللہ ہی راجو دخیقی اے اس کے سواکو ٹی معبو دنمیں وہ عرش تغلیم کا مالک ہے (وہ بڑے ذر درست تنت حکومت و تدرت کا مالک ہے)

(السيمعبو حقيقي و محدود كرايك مورج كرسجده كرناكيسي ناداني ب)-

يَقِيْنِ٥

ٳڹٚۏۘػؚڋؙڶڎؙؙٲڡؗٛڒٲۊٞؾؽڶؚڴۿؙؙؙؗٛۿ ۘۘۘۘۘۛٲٛۊٝؾؾؿؗۄڽؙٷؚڴؚڸٙؿؽؙٝ؞ۅۧڰڮٵ

عُمْنَ عُظِيْمُ ٥ ٢٠. وَجُلْ تُهَا وَقُومُهَا السُّجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَيْنَ

لَهُ عُلِلشَّيْطُ نُ اعْلَاكُمُ فُصَّلَهُمُ عَرِ السَّبِيلِ فَهُمُ لَا يَمُنْتُدُونَ كُ

اس طرح بدبه بسند ملیتمان کو اس طک دقرم کابته دیاجس کا ان کوهم منطقات ساعقای اس کی اصلاح کی طرف ترغیب دی - احتراب کو بوظ میده اور بوکام بسند دری قادر مطلق ہے -یز بر مدید اینے وصدان قول سے کہا ۔

> ٱلكَّيْنَجُدُوْلِلْهِ الَّذِي كُيُخْرِجُ الْخُبُ ءَوْالسَّلُوتِ وَالْكَرْضِ وَهُلُهُ مَا كُخْهُوْنَ وَمَا

> > تُعْلِنُونَ ٥

ا۔ اَللهُ لا اَلهُ اِلاَّهُ مَنَّ سَابُ اِللهُ اِللهُ الْعَالِيْدِ ( َ الْعَمَانُ الْعَظِيْدِ ( َ الْعَمَانُ الْعَظِيْدِ ( َ

الإِ العراقِ العظيمِ ( ٢٠- قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَلَاقُتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِيثِينَ ()

اَصَکُ قُتَ اَمْرُ (سلیمان نے) کہا ایھا ہم دیکھتے ہیں کر تونے (جو کہا) تکا کہا یا توجموٹوں کملیز پائین (سیسے ہے۔ مگیز پائین (میں سے ہے۔

د فوٹ ء "اللہ جدا حدد نا الصدواط السسستقدیم" میں گاوت کے بود گلی پُرمنا باہیے ۔ ( پہسے طکس کے تمشد کی موٹ طلب کھی بیاس ک نامان کی ڈ اس میرہ کا وائٹ بی اس کی اصل میسی کودی گئی اور برگان واقع کر ویاگیا کرموریشنی کی رکھنے ہر رہم مؤمن طبع کا لک ہے ، دی سجدہ کے ال کئی ہے ، ۔ د ہے برمیرا خط ہے جا اوراس کو ان کے پاس ڈال شے بھران کے پاس سے مرش جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ رود المنظف المنظمة المنظ

مَاكُاكُرُجِعُونَ ٥

بربدخونے گیا اور دیجے سے ملکرسباکے کم وہیں باکراس کے مسینہ پرچیکے سے خطواتھ بیا ملکہ سبانے جس کا نام خصرین نے بفتیں مکھا ہے اپنے دربار ایوں کو جمع کیا اور

ا عَالَتْ يَاكُهُا الْمَكُوُّ الِنَّ الْقِيَّ الْمَكُوُّ الِنِّ الْفِقِيَ الْمَكُوُّ الِنِّيِّ الْفِقِيَ الْمُ

و کلیسبانے کما کے درباروالو امیرے پاس ایک ٹری بزرگی والاخط ڈالگیا ہے ۔

وَيَعُامِنُ سُلَمُهُانَ وَإِنَّكُمْ الْإِنْكُ الْمُعْدِدِ

و ملیان کی طرف سے ہے اور اس میں یہ کے مشروع اللہ کے مام سے جرب مدمر بان نہایت رجم والا ہے ۔

(اومضمون یوں ہے) کرمیرے اپنیاج تی کے)مقابلہ میں کمرشی وکرو اور میرے پاس فرما نبروار ہوکر کا جاؤ البینی مسلمان ہوجا کو اومسیسدی نبومت کا اقرار کردے۔

تىيىراركوع

حضرت سلیمان کا دافند جاری ہے ، ملك نے درباريوں سے شوره طلب كيا -

کهایے ددبار والومیرسے مصلعے پی مجھے مشودہ وو دکریم کوکیاکونا چاہشیے تم جانتے ہوکر) میں کوئی دکھنعی ) بیٹھائیس کرتی جب تکستم میرسے پاس حاضر نہ ہو ( اود معلون مزدو ) - ٣٧- قَالَتُ يَاكَهُا الْمَكُوُّ ااَفْتُونِي فِنَّ اَمْرِي كَمَّاكُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرُاحَتِّي تَشْهَدُون ۞

ده بوے ہم بڑے ذور آور اور پینگریں دباتی آپ کو اختیار ہے ہی آپ جو کھ دیں اس پر خور فر مالیں ۔ ٣٣- قَالُوَاخَقُ أُولُوافَّوَةٍ قَ اُولُوا بُاسٍ شَلِيانِهِ فَقَالُامُولُالِيْكِ

فَانْظُرِينَ مَاذَاتَامُونِنَ ٥ قَالَتُونَ الْمُكُولُولُولِدَادَخَلُوا

اس نے کیا دکر اڑا اُن ہذات خود کو اُن ایکمی جیز نہیں ) جب بادشاہ کسی میتی میں

داخل بوتے میں تو اس کوتباہ کر دیتے ہی اور اس کے معزز لوگوں کو ذیل کرتے ہی اور مدلوگ بھی ایسا ہی کر ںگے۔

آهُلِمًا أَذِلَّةً وَّكُذَٰ لِكَيَفْعَكُونَ اس كيمناسب يرب كرسليان كم تعلق صح الذاره كيا جائ كرانيين كياليسندب الر ما دشاه بمرگا تو تتحفه سے داعنی بمرگا با ملک کاخواہم شدینہ ہو گا اور اگر دہ نبی ہی تواس برمصر ہونگے

كهجم سلمان بومائيس -

ا در (اس بلیے) میں ان کے باس ایک تحفیصیحتی ہوں بھر دکھیتی ہوں کہ قاصدكيا جاب لاتے بي -

وَانَّىٰ مُرْسِلَةً إِلَيْهِ مُربِهَ بِاتَّةٍ فَنْظِرَةٌ رَبِمَرَ رُجِعُ الْمُرْسَالُوْنَ

فكتاحاء سكنين قال

مرس د قامد ملک کے تخد کے ساتھ )سیمان کے یاس سنجاء انہوں نے کہا كياتم بال سے ميرى د د كر اميا ہتے ہو (مجھے بير ال د دولت دركاد نميں) مجھے ج الثدف دياب ده اس سكيس بمترب ويم كودياب بلكراب تحفرت مى اى

ٱتُصِدُّوْنِ بِمَالٍ فَمَا اللهِ اللهُ خَارُونِهِ مَا اللهُ عُرِلُ انْتُمْ لِللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

أورفوماسا

بهَين تَتَكُونَ فَهُ حُونَ ٥

تم ایکے یاس وایس جا و بم ان برایسے تشرول کے ساتھ حد کریں کے مرکا عالمان نرموسکے گا اورممان کو وہاں سے ذریل کرکے کالیں گے اور وہ الیسیا

ارْجِعُ اليَهُمْ فَلَنَأْتِينَهُمْ مِجُنُودٍ لاقِبَلَ لَهُمْ مِنَا وَلَنْغُرُجَمَّ لُهُمْ مِنْهَا أَذِلَّهُ وَهُمُ صِغِيرُونَ ۞

ملترمباسليمان عليه السلام كدواصح انعاذبيان سيسبحكم كرآب كوقت خدا داد مامل سيدكر پرندسة تك كم بجاللت بي - آخر حفرت مليمان كدوبوها ضروع كاداده كيا اور بيت زك واحتشام سے دوان ہوئی حب دلس اڑام کے قریب پنے وحسرت ملیمان سے اپنے درباریوں سے

فیایا۔ سلے مرداد دیم میں (ایسا) کون ہے کہ اس کا تخت بمیرے مہامنے لے کئے قبل اسككرده فرانبرداد بوكرميرسدما من ماصريون (اسطرح اس يرافلاد تد كے ماتھ بدواز بھى اشكادا بوصائے گاكر اللہ كى معت سيمان كے ساتھ ہے يقيناً ب ال كونى ش-)

قَالَ لِيَا يُهَاالُمَكُوُّا الْكُلُو اللَّهِ اللَّهُ اللّ بِعَمُ شِهَاقَبُلَ أَنْ يَاتُونِي مسلمان

جول مي سعدايك طاقور ( تيزطوار) جن سف كها مي اسع مامركيد ديا بون

قَالَ عِفْرِ، يُتَّقِنَ الْجِنِّ ٱنَا أَيْنِكَ

میں اس کے کر آپ اپنی مجگرے اعلیٰ (مین یہ امید سرتم ہو) ادر میں اس افار) کے لیے طاقت در دامات دار ہوں (اسے مامنر مجم کر دن گا اور کو کی میانت تند

تعلی مزہرگی)۔ دھنرت میںان کے دربادیوں میں ہے، ایک تنفی نے جس کے پاس علم کمآب تھا بعد رینے رس میں سے علاقہ فیدوں سرتانہ کی دونے ہاں ہو

ایینی چرنی کامی امتع اور آن کے طریح نیسنیاب تقامود کوئی نمی المساحب کتاب د تقا اس نے اکما بی آپ کی آبھو کیج چیکئے سے تن ہی اسے عامر کومکا ہوں واد رحضرت سیسان کا اذن لیقے ہی قبیل کی امھوجب (سسیسان معیر السلام نے اس رخت ، کو اینے میاس رکھی ہوا دکھیا قونیا یا میسے دی

ملیدانسلام نے) اس دخمت ، کواپنے پاس رکھا بھوا کو فوالیا برمیسوت کاخف ہے تاکہ وہ مجھے آذائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا مہوں ادر پڑشکر ادا کرتاہے تو وہ اپنے ابی فارڈہ کے) بے مشسکر کرتاہے اوڈ جوناشکری کرتاہے تو خود اینا فقعال کرتاہے ، میرا پر در دگادہے نیاز ، کوم توجھ

والاب واستكسى كى كياماجت) -

بِهِ قَبْلُ اَنْ تَقُوْمِ مِنْ مَقَامِكَ مَا نِيْ عَلَيْهِ لَقَوِيْ اَمِيْنٌ ۞

م- قال الذي عند لا عِلْمُ قِرَنَ الْكِتْبِ اللَّالِينَ فِي مِهْ تَعْمُلُ انْ يَدُنَكُ اللَّيْكَ طَنْ فُكَ فَكُمُنَكَ اللَّهُ

مُسْتَقِمًّا اِعِنْدَاهُ قَالَ هَلَامِنَ فَصُلِ رَبِّي تُلْيَبُلُونِي عَاشَكُمُ اَمُرَاكُفُنُ وَمِن شَكَر فَإِنَّهَا يُشْكُرُ لِنفْسِهُ وَمِن كَفَى فَإِنَّهَا بَنْ غَنِعُ كَانِيْدُونَ مِنْ غَنِعُ كَانِيْدُونَ

(ال آيت كريم مي جند باتي قابل غداي :

١٠ . تاياليًا كدنارى كوجوطات دى كئ ب ادربندة مومن كوجوطات عطاجون اسي كتنافرق بهد

۲۔ جے جو ملہ دہ نی کے اتباع سے ملہ ، نبی کو کھی اللہ ای سے ملہ ، اس کی نظری بمیشرمسب

٣- اكثر زرگون نے" یا حق یا هیدم" ایم اعظم فرایا کہے صفرت قبلاً نے فرایا کہ معاصبِ کمت ب نے جو نیار میرین عظ

فرما دیا دی ایم اغظم ہے۔ مهر شرکرے دیما مشکر اردیا میں بندگ ہے ۔ یہ مورد ہی شکر گذادی کے مصابی سے معرب ہے ،

حضرت سلیمان نے بلجنس کی نم کا اندازہ فرمانے کے لیے حکم دیا

ڬٵؙؙؙؙؙػؽػۯؙۉٳڵۿٵڠۯۺٛۿٵڬڹٛڟؙۯ ٳؾۿؾڔٷٞٵۿڗڰٷؙڽؙڡؚڗڵڵڿؽ

اتھتىلى كامرتىلود كريھتىك دن ن

کها کراسے تخت کی اس د مکرمیا ) کے لیے دکھ پی صورت بدل دو ، دیکھیں وہ بھاتی ہے ۔ بھاتی ہے دحمیّت آسٹناہے ) باان پر سے ہے جوداہ دی آ ،سے بیکھ ہوگئے ۔ اس درمی کو ایسی باؤں کا بھی بیٹر تین بیٹ ) ۔

بحرجب ده امفرط كرنى بونى ) آبيني ( قراس سے ) دِمجا كيا كياآب كاتحت

مل <u>۱۶۰۲۷ میلالمین</u> کافترین

ایسا ہی ہے ۔ اس نے جواب دیا گویا یہ دہی ہے ۔ ادد (اس آنا اُٹن کی مترز آ ہی کیا ہے ، ہم کو اس سے قبل ہی راکب کی شانِ بوت کا ) علم ہو چکا ہے اددم فرما نبروار پر چکے ہیں ۔

ادرسلیمان نے اس کوان حبیسنروں سے جن کی وہ انٹر کے سوا برسنش کرتی تھی روک دیا را دراس سے تبر) وہ کا فروں میں سے تھی۔

عَمْشُكِ قَالَتُ كَاتَتُهُوُّ وَاوُنِيْ يُنَالُولُمُومِنَ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ۞ وَصَدَهَامَا كَانَتُ تَعْبُدُون دُونِ اللَّهِ اللَّهَاكَانَتُ مَثِنُ قَوْمِ كُلِفِي إِنَّ ۞ تَوْمِ كُلِفِي إِنْ ۞

بھیس کی تربیت دیں حضرت سمیسا آل سے مثابانہ انداز مکست کے ساتھ جاری کھی ۔ اس کو حقائی کی عرضہ قرم دلانا کا ٹی تھا حقافی کے بیان کرسٹ کی نیاوہ صوردیت دیتھ کچر بالاس متعانگہ دل سے ہمیشہ کے ہے اس وقت محم ہوستہ ٹیل مجب ذہمی طور سے بھی ان کا فرجہ کھل جائے۔

اس سے که اگیا که دوان خاص میں جیسے دھی کے فرق شیشوں سے ترتیب تقے اور
حریم کے فرق شیشوں سے ترتیب تقے اور
حریم کے فرق کا اسے حیال تک نظران مجرب اس دفرق) کو دکھیا تو جمعی کہ گھرا

مرحم کے فرق کا اسے حیال تک نظران مجرب اس دفرق کو کھیا تو جمعی کہ گھرا

کی اور دائ کے اور دائ کو ایک اور کی بیٹر کے اور کے بیٹر کیال کھول دیں دسیسیاں سے
کہ کار یہ تو ایک محل ہے جس میں شیشے جڑئے اور سے بیل کہ اب تک وہ ذو ندگی میں
کہ موجود کے میں میں جسل دی اس کے اس کو دیو کہ اب تک وہ ذو ندگی میں
کہ موجود کے اس کو اور خاص کے جواب جانوں کا پالنے دالا ہے داور اسلیمان
کے ساتھ زان کی اس الشرکہ اسکے جوب جمانوں کا پالنے دالا ہے داور اسلیمان
کے ساتھ زان کی اشاع میں آکر اسمان ہوئی۔
کے ساتھ زان کی اشاع میں آکر اسمان ہوئی۔

قِيْلَ لَهَا اَدْخُلِى الصَّرَّحُ فَكُمْنَا دَاتُهُ حَسِبُتُهُ ثَجُّةً ذَكِشَفَتُ عَنْ سَاقَتُهَا قَالَ الطَّاصَرُحُ مُّمَنَّ دُقِنْ تَوَلِيْرَهُ قَالَ لَيْلاَصُرُحُ الْنَى ظَلَمْتُ نَفُسِي وَاسْلَمُتُ مَنْعُ سُلَمُنُ لِلْهِ مِنْ وَاسْلَمُتُ الْعُلَمِينُ فَيْ

چوتفيار کوع

انبیا علیم السدام پراندگی مثلیات کا وکرها تصاحبت علیماں کے ذکر میں دیں وونیب کے بڑرونق امترات کا وکرہوا اہل عالم وی کومچوڈ کرمسرف دنیا چاہتے ہیں آوان کا وجود دحمت نیس از محساب جائیات وظلم ڈھلتے ہیں ، مخول نداکو اوزیت بہنچلتے ہیں اور خودم پر مہلتے ہیں ، ان کے بیٹن نفو صرت اسپنے واپیے دہ مجلتے ہیں اور وہی ان کے نفاز چراہت ہی مہلتے ہیں ، انہیں کو وہ تی پیمھنے گئے ہیں ، انسانیت کی تن مسردد بروبانى بد اینت پیم کی ممارتوں کی ترقیوں کو دو انسانیت کی ترتی سیحقتی بین ایسی مات یک بنی کی بدایت کے باد بود اگر دو اپنی امسان ترکی قر تباہ بروبان قرق اور سوسیتوں کو داہ تی ہی مرت اور اپنا نصب افعین محمن تسیر کا کانت نہیں بلامل ہے حاصل کی بروئی قرق اور سوسیتوں کو داہ تی ہی مرت کرنا جمانا چہنے تاکیکسی انسانیت ہو۔ انٹر تعالیٰ نے ہر فیانے میں ایک نبی جمیجا تاکہ دہ لوگوں کے لیے موز جند تومن کا ذکر ہے جوابئی امرتی دو واضاف اس استر معلی دی اس کی مناصت کے لیے جند تومن کا ذکر ہے جوابئی امرتی دو دونا حاقیت اندائی کے باعث بلاک جرئی ۔

ه- وَلَقَلْ اَرْسِدُنَا لَا بِعُوْدِ اَخَاهُمْ حَمْلِكِ اَنَ اعْبُدُ وَاللّهَ فَإِذَاهُمْ حَمْلِكِ اَنَ اعْبُدُ وَاللّهَ فَإِذَاهُمْ مَثْنَ آبِنِ مِنَامِ مِنْ عَبِيدِ مِنْ اللّهِ فَإِذَاهُمْ فَرِنْ يَفْنِ مِنْ عَمْلِكِ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الْمُنْ الْمُلّمُ اللّهُ الْمُنْ أَلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

ا ودایک گروه نے طیش میں آکر کہا کہ اگر ہیں دین سچا ہے توجیر مغذاب الئی آکیوں بنیں جایا ۔ انڈے سیغیر نے انہیں ان کی مبلد ہا ڈی سے بھی رہ کا ۔

> ۳۹- تَالَىٰلِقُوْمِرِلِمُ السَّنِّحِيُّوْرَ بِالسَّيِّعَاتِهِ تَبْلَ اُحْسَنَةِ لَوْلِاسَتَغْفِرُوْنَ اللَّهُ لَعَدِّلُهُ ثُرْحَمُونَ ۞

فرالم المناسان و آخر المركبا بواجه ) تم جعلان مسے پسطیر ان کی کیوں مبدی کرتے بور ( دور) النتیب ایسٹا گنا بور کی مفرت کیوں نیس طلب کرتے ہوتا کو تم بروم کیا مباسائے ( النتر تعالیٰ تعمیر معاصف فراسا فی ادر متنایات سے وادر سے )۔

نئ قوم سے نومت دُو کرنا چاہتاہے اس کوالٹر کے فیوش و برکان کی طرف وحوت دمیتا ہے قوم کی شامتیا عمال کر اس کو نیریجی بشر نظر آتا ہے۔

ا مؤرسے (بکیلے اصلاح کرنے کے گستاندان )جواب دیا (صلاح) : )جسم تم کو اور تبدارے مباعقیوں کو تنوی راتبی سیھتے بی ( انہوں نے ) فرایا تماری برخوست کا معیسیا دفتر کے علم جس بید ملام تروہ وگٹ ہوجی کی آونا آفش ہوری ج

قَالَ طَّ بِرُكُمُ عِنْدَاللَّهِ بَ لُ ٱنْتُمُ قِوْمُ ثُفْتَنُوْنَ ۞ ٣٨- كَكَانَ فِي ٱلْمِكْ بُنَةِ يَشْعَكُ عُ

قَالُوااظَ يَرُنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكُ

اورشریں نرشخص (ایسے) تھے جو مک میں فساد بھیلاتے دہنے اور

بر بعمل صنبت مساع من شاغی ان کشری دادی مکسین نساد چیلاتے ہے واسی طرح دمول الفیصل الله طبر کائم نے نشاغی میں کوی اسسلام کی بینکنی پر که او دورے مفسرین شعب ال کے نام تھے ہیں - اصلاح مذکرتے تھے ( مذاینی مذقوم کی ) -

تھے اور میشک ہم سیج کتے ہیں داوراس طرح الزام سے بھی جا میں گے) -

مچھ دیکھے لیجٹے ان کی سازشوں کانتیجہ کیا ہوا (مین) کہ ہم نے ان اسرواروں)

رَهُطِ تُفْسِدُونَ فِي الْأَمْنِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٥

انهول في حضرت صائع كيتسل كامنصوبه باندها

قَالُوْاتَقَاسُمُوْابِاللهِ لَنُكْتَنَّكُ عُ ( کفرے ان سرغنہ نوگوں ہے ، کہا کہ انسیس میں تتم کھاؤ کہ ہم دات کواس ہر اور اس کے گھروالوں پر شیخون ماری گئے ( اور ان کوتٹل کر دیں گئے ) اور تھران کے واروں سے کہ دی گے کرہم تو ان کے مگروالوں کی بلاکت کے وقت موجودہی نر

وَاهْلَكُ ثُمَّ لِنَقُوْلَنَّ لِوَلِيْهِ مَاشَهِ لُنَامَهُ لِكَ أَهُلِمَ وَإِنَّا

لَصْلَاقُونَ ٥

كفاد نے سازش كرلى تقى الله انهيں دهيل تے رہا تفاكونشرات كاوبال خور يمكتيں -

وَفَكُونُوا مُكُوًّا وَمُكُنَّ نَا مَكُمًّا . وَهُورُ لا يَشْعُرُونَ o

اورانموں نے امکے خفیدسا ذش کی اور مم نے دبھی ایک خفیتر سرکی اوران کوخبر بچی نرم ر کی (کہ وہ خر دلینے عال میں کیسے کھینسے عاد ہے ہیں) -

فأنظئ كمث كأن عاقدة مكرهيمر ريم اود مرود ور اناد قرنهم وقومهم أجبيعار: ٥

فَتِلْكُ بِيُونِهُمْ خِاوِيَةً أَبِهَا

ظَلَمُوا أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَكُ لِّقَوْمِ تِكْمُ لَمُوْنَ ٥

اوریدان کے گھران کے ظلم کے باعث ویران بڑے ہیں۔بے شک سمیں ماننے والوں کے کیلے ٹری کشانی ہے۔

كواوران كى قوم كوسىب كوبلاك كر ﴿ الله -

لوگرں کواس سے سبتی لینا چاہیے کم ایک ہی ہی بی مومن و کا فرتنے ، کافرتباہ کیے گئے۔

ادریم نے ایمان دالوں کو بچالیا (بدان کی شکر گزادی کا صفرتھا) اوروہ دخدا كى نافرانى سے) بيچة رہتے تھے ۔

وَٱغْجِئْنَاالَّذِيْنَ امْنُوا وَكَانُوْا كتَقُون ن

اوراسی طرح حصرت لوط عليار الم اوران كي قرم كي ايك مثال سيد، الترتعالي في ہمیشد اسے نک بندوں کوبڑی معیبت اور ہر عداب سے بجایا ہے -

٥٥- وُوْطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ أَنَا أَنُونَ اورولاكا وانعدادروا جدا الور فالي قرم سركماكي تم يدعيال كاكا

كرتے بوحالانكەتم دىكىفىغى بروركەبدىكىسا برا اوركىندە كام ب) -

الْفَاحِشَةُ وَالنَّكُمْ تُبْعِيرُونَ

كياتم نورتوں كوچيور كرمردوں پرللي كر دوڑتے ہو۔ درحقیقت تم لوگ بالكل حال ہو۔

ەە- اَمِنْكُمُوكَاتُونَالِرَجَالَ شَهُوكَا قِنْدُونِ النِّسَآءُ بَـٰلُ ٱنْـُنُو قَدْمُ تَحْسُلُونَ ۞

دیکن ان کی قوم کا جواب اس محسوا کیر و تھا کہ کسنے لگے کر وط سے گھر والوں کو اپنے شرسے مکال با مرکرویہ وگ رسّے پاک صاف ریادسا) بنتے بین دہر ہم ناپاکوں میں ان کاکیا کام) -

. فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَنْ قَالْوَالْخُورِجُوَّا الْ لُوْلِوْرُقْنَ يَكُمُّ إِنَّهُ مُرِانًا شَّ يَتَظَهُرُونَ ۞

بھرہم نے ان کورامین لوطوی اوران سے مگر والوں کو بچا دیا سولئے ان کی بی بی مے سے متعلق فیصل ہوچیکا تھا کہ وہ وہ جانے والوں میں ہرگی کہ پڑھ وہ اسلام مزلائی تھی،

فَانْجُيْنُهُ وَاهْلَةُ إِلَّا امْرَاتَهُ الْ قَكَّ رُنْهَا مِنَ الْغَبِرِيْنَ ○

اوران پریم نے رخوفناک، میذ برسایا (مینی پیتر برسائے) اور بیرگری بادتر کی جوان وگرل بربرنی جواللہ کے عضب سے ) مُسِطّ ہا چکے تقے۔

٥- وَآهُ طَنَ نَاعَلَيْهُمْ هَطَنَّا وَسَاءً عَمْ مَطَى الْمُنْذَرِيْنَ خُ

غرض بقول شاہ معاحب سرکار دومالم محساق جودا تعات پین آئے ان کا ذکر التر تیب بین واقعات پین آئے ان کا ذکر التر تیب بین واقعات پین محسوب التر تیب بین واقعات میں کیا گیا ، صفر بیٹ مارٹ کا کہ استعمالیہ اسان میں گا ۔ واقع کو امر دادوں نے ارسے کا صفر کیا ، سرکار دومالم محسوب میں اندائی ہے کہ میں اور دومالم محسوب کی استعمالیہ کی کا کہ کا کہ کی استعمالیہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی استعمالیہ کی کہ کی استعمالیہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کہ

بإنجوال ركوع

ان مشكر گزار بندوں كے ذكر كے بعد جواشد كى تبييع وثنا ميں مشخول داہ حق د كھاسے ميں سرگرم عمل

یں الشرتعالیٰ اینے ان نیک بندوں پرساستی صبحتاہے اورا پن بیسندیدگی کا اظهار فرماناہے اور پیرالندکی ومدانيت كابيان شروع موما تاسيحس سيبسوس ماره كا آغازه

عِيادِةِ النَّانِينَ اصطفَعًا عَ الله تعلى السِين السِين الساد العات كرياد سوادا) عبلا الله مطلق) الشد بهتر ہے یا وہ رمجبور ) جنہیں میر ( اس کا ) شریک تھ براتے ہیں ۔

٥٥- قُلِ الْحَكْمُ لِلْلِي وَسَلْهُ عَلَى آب زاريجي تام قريد الذي كيد الدارك ان بدون بعام خَيْرُ أَمَّا يُشْيِ كُونَ ٥

ياره – ۲۰

# أَمَّنُ خَكَقَ

1.4.4.

ر لوگو،) بعدلا در کیھوتی کس نے آسمان وزمین بنائے اور دکس نے ہما آت علیے آسمان سے پانی امارا ور ہم نے بھر ہم نے اس کے در بعد بگر رون باخ اگھ شرور زاس زمین اور بازش کے باوجوں نمارا کام مرتقا کہ تم اس سے درختر س کر اگانے۔ داب سرم کیا اشر کے ساتھ کو ٹی اور مجامعہ ورہے ؟ دلے دسول ان کے پاس اس کا کچھ جواب نیس) حقیقت یہ ہے کہ روگ راہ دستے اعواض کرتے ہیں دو مروس کو خداکے برابھ ٹیراتے ہیں) آمَّنْ خَلَقَ السَّمْوٰتِ اَلْاَرْضَ وَآكُوْلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَا عِمَاءً فَاكْبُوْنَا السَّمَا عِمَاءً بَهُجَوْظٍ مَا كَان لَكُمُ النَّ بَنْ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمَ عِلْهِ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمَ عِلْهِ اللَّهُ مَعَ آمَن جَعَلَ خِلْلَهَا آلْهُرًا وَجَعَل تَهَادُوْلِينَ وَجَعَلَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلَالْمُلْلَالَةُ اللَّهُ اللْمُل

بھلارتبا وُق) کم نے زمین کو راجائے) قرار (وقیام پہنایا اور اکس نے ہاس کے درمیان میں نمری بنائیں اور اکس نے) اس از میں کو تھیل نے کے بید بھاری بہاڑ بنائے اور ارکس نے) دو دیا ڈل سے درمیان (ایک طیف) حجاب بنایا۔ راب بنائی کیا افٹر کے ساتھ کوٹی اور میوو ہے (ان کے باس اس کا بھی جلب نمیں۔ لے رسول) حقیقت میں ہے کہ ان میں اکسٹ رابات) سیجھتی نمیں۔

ال رهم لا يعلمون المُن يُجِيبُ الْمُنْطَمِّ إِذَا دَعَالُا وَيَحْيُبُ الْمُنْطَمِّ إِذَا وَيَحْمُلُكُمْ خُلُفًا ءَالْا رُضِّ عَالَا مُعَالِمًا فَلِيْ اللَّهِ قَلِيلُ اللَّهِ تَلَكُمُ عَالِيلًا قَلِيلًا اللَّهِ قَلِيلًا لَّمَا تَلَكُمُ وَلَيْ اللَّهِ قَلِيلًا لَّمَا

(ان سے پہنے) بھلامضطرب کی التا کوجب دہ اسے بکا آیا ہے کن سنیا ہے اور اکون اس کے اُکھ ور وکر دوگر کیا ہے اور اکون آئم کوئیں پر اگر شتہ اسموں کا بانشین بنا آہے ( میر وجیلے) کیا الشریک ماٹھ کوئی اور میروسے ( تم جاب کیا دولئے) تم وک خوری بست کم کرتے ہو۔

> ٣٠- أَمَّنْ يَنْهُ لِنَكُمْ فِي ظُلُمْتِ الْكَرِّوَالْبُحْرِوَمَنْ تُدُوسِلُ الْكَرِّوَالْبُحْرِوَمَنْ تُدُوسِلُ

جعلاکون تم کوشنگی اور تری کی تا دیکیوں میں داستہ بتایا ہے اور کون اہمی ہے۔ (بادش )سیفیل براڈل کوخوشبری شعیر تا ہے رکھنے والی وحمت کی المنمل نشانیاں قلب پرمنکشف ہونے لگتی ہی اب بناؤ) کیا الٹر کے رمانے کوئی اور معبود ہے؟ (حقیقت پرہے کالنّدان کے شرک سے بہت بلن دو

بعلاكون ب برخلوقات كوبهل باربداكرتاب داون يودوباره يدا فرمائيگا-اورکون تم کوآسمان وزمین سے رزق دیتا ہے رہا اللہ ہی کی ذات ہے کیا الترك المعرودة اور عبود فكاب (برگز نهين) (بيم اگريد ايمسان نهين لا تے تولے رسول ان سے فراد سے کا گرسیے ہوتوانی کیل میش کروہ

أَمَّنُ مِنْ مُ وَالْحَلْقُ نُعِيدُهُ وَمُنْ يَدُودُ فِي مُومِرِ السَّاءُ وَالْاَرْضِ عَالَا مَّعَ اللَّهِ قُلُ هَا تُوابُرُهَا مُكُورُ إِنْ كُنْ تُهُ

الرِّيحُ بُشُرًّالِينَ يَلَ كُرُحْمَتُمُ

ءَالُهُ عُمَّعُ اللَّهِ تَعْ لَوَاللَّهُ عُمَّا

طبرقين ٥ قُلْلاً يَعْلَمُ مُنْ فِرَالْسَمْ وَتِ

مرد سود ر دنتنی کون 💍

آب فرما دیجیے اللہ کے سواجر کوئی بھی اسمانوں اور زمین میں سے دوغیب کی بات نہیں جانثا اور ہزوہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کب (زندہ کرکے) اکٹ اٹے

بات یہ ہے کہ اُنٹرت کے معاطیعی ان کا علم تھاک کررہ گیا ہے (اوراک حقیقت سے فاصرد کا ) بلکر میاس کمتعلق سنت برمی بڑے ہیں، بلکر ( بول سمجھوکم) وہ اس کی طرف سے اندھے ہور سے بیں۔ (آخرت کا علم ایمان ہی سے عال ہو اب اوراس نورِائیان سے ان کی چیم بھیرت محروم سے - وہر يب كدو وشك مين يرسيس، علم كى برعفت سيمحروم بين، ريقين راجيز، وَالْاَرْضِ الْعَيْبِ اللهُ ط رره رو و د سربر رود ودر ودر وهایش**نگرون**اتان پی**جن**ور <u>ؠڶٳڐڒڮٷڵؠؙۿؙۮۏٳڷڵڿڒڴۣؖ</u> بَلْ هُمْ فِي شَلِكِ مِنْهَا تَبْلُهُمُ عُ مِّنْهَا عَمُونَ عَ

جطاركوع گزمشة تهيت مي بنايا گيا كرا خرت كي تعلق ان كامِلم اوراك عِققت سے قاصر معدان

كشكوك كم الاله كريلية آخرت كتمتعلق مزيدبيان جاري بيے۔ وَقَالَ لِلَّذِينَ كَفُهُ أَعَاذَ أَكُنَّا ثُلَابًا

اور حرارک کا فر بس رحیرت سے کتے بس کیاجب ہم اور ہمارے باپ دا دا فاک ہومائیں گے توکیا پھر رزندہ کرکے ، کانے جائیں گے ۔

وَّ أَبَا ۗ وُكَا ٓ أَيِتَا لَمُنْخَرَجُوْنَ ۞

قرآن سف ان حقائق كالظهار فيصله كن أعاز سے كر وياجن كانعلن انبها عليم بـــالسلام كي زندگي يا مزيب سيقسار

اِنَّ هٰ نَاالُقُنُ اِنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بے شک میرتر آن بنی اسرائیل سے ان باتوں میں سے اکثر بانیں بیان کر دیتا يَنْ إِسْ آءِيْلَ ٱكْثُرُ الَّذِي هُمْ مِےجن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں ۔

فِيْهِ يَحْتَكِلْفُونَ ٥

وَإِنَّكُ لَكُ لَكُ كَايِ وَرَحْمَتُ اوربے شک ایمان دالوں کے سلیے رتو) یہ ہلایت اور زحمت ہے (مومن کو حقائق کا علم بھی اسی قرآن سے بونا ہے ، اور امیدر حمت بھی اسی سے ہے ،-لِلْمُؤْمِنِينَ ٥

اور برال کناب قرآن کی ہوامات اور حقائق برایمان مزلا میں گے لیکن فیامت کے دن

علم والاست -وَهُوَالْعِن يُزُالْعَلِيْمُ نُ

(اس کے مکیمانہ اور حاکمانہ فیصل کے سامنے وہ عاجز ہوں گے بہاں ایک مدنت بک ان کو

دهیل ہے جرحابس کہیں) ۔ د

فَتُوكِكُلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَ بس آب الله بى يرجعروسه ركهيس ، ب شك آب بى صريح فى يربي رجورات آب ني اختيا رفرمايا ومبي سبيرها كهلا بواصاف عن كاراسته بي إيلامان . عله بنی اسرانیل کے کینے سننے سے منا نزنہوں الله ریھروسددکھیں اِس

کی ہدایت اس کی رحمت مسلمانوں کے ساتھ ہے)۔ بے شک (اے رسول) آب مُرووں کو العنی جن کفار کے قلوب مُروہ ہن ان کو اینی بات) نهیں سنا سکتے اور نربہروں کو ابینی مذان کفار کو) جب دو بیٹیر

يصيركر على ديت بي آب ايني آوازمنا سكتي بس-

إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَهُ وَٰ وَكَ كُلَّ نُسْمِعُ الصُّعَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَتُوْامُدُ بِرِنْنَ ٥

الْحَقّ الْمُبِينِ ۞

ريعني اگر بهره روبردې و واشاره سي كې سيمي مگرجب كداس نه مينيد دى (بيني بيميركري دیا) توجورہ آواز ہرگز نبیں منے گا۔ دلیسے ہی یہ کا فرہی کدان کے کان بسرے ہیں اور نجوسے بیزار ہیں پھرکیو بحر تیری بات سنیں گئے موضح القرآن ) اور داسی طرح) آپ ند(ول کے) اندھوں کو ان کی گراہی سے نکال کر را دائد آ دکھا سکتے ہیں۔ آپ آوانہیں کو رافعیت کی بات، سنا سکتے ہیں جو ہماری با توں پریقین رکھتے ہیں جس موری فرانبردار ہیں (دبی ان فیسیتوں پیگل کرتے ہیں)۔ وَمَا آنْتَ بِهٰدِى الْعُمْيِ عَنَ صَلَاتِهِمْ الْنَهْ الْنَسْمِعُ الْامَنَ يُؤْمِنُ بِالْنِينَا فَمُ مُشْلِمُونَ

بتایا یہ جا دہا ہے کہ تبیغ میں بھی صرف مبلغ کا اظام اس کی مکست اس کا المززبیان کا نی
تبین جب بک دوگر میں بھی تبرل حق کی استعداد می در میں عزب کسی موجود نر پولیکن جواس سے بالکل محروم ہیں جن سے تقویب مردہ ، انکھیں نورا ایمان کے دیکھینے سے قاصر کان محقول نہیں دکھتے وہ حق برنسیں آنے یہ زامر وقت کوئی بات بھیتے ہیں جب آفت سر بریا جائے در نشاقیاست سے تبین جب کو کاصفا بہاڑ بیٹے گا او اس میں سے ایک جا فرر بھی گا اور بتائے گا کہ اب تیا متنا نہ مانسا نہ کا ذکر ہے

ماذارَقع القَوْلُ عَسلَيْهِ هُرِ
 اَخْرَجُنَاكُهُ هُرَاتَ التَّاسَّ الْكُرْضُ تُكِيِّهُ هُوْلَانَ التَّاسَ
 عَاتُولِ البَيْنَاكُ لِيُوقِينُونَ أَنْ

اورجب (قیامت کی گھڑمی قرمیہ آجائے گا اور) ان پر وعدہ (عذاب پورا بونے کو بروگا داس وقت ) ہم ان کے بیے ذہین میں سے ایک جا فور کا لیم کے جوان سے ہاتیں کرے گا اس کیلے کہ رایک مرد موس کے کہنے سے قر) یہ وگس جدادی نشانیوں بریقین مرکزتے ستے سراب با فور کی بات پریقین کری گے۔

## ساتوال ركوع

سورہ کے اس آخری رکوع بیں آخرت کے ضمرون چھوصیت سے ذور دیا گیا ہے کہ کفا اُرکو سب سے زیادہ عجیب بیٹر قیامت اور قیامت میں لوگوں کا صاب و کمات ب معلوم ہوتا تھا ۔ رکو تا ہم خواکی کبر بیانی کا بیان ہے کہ اس قادر مطلق کے بیے کوئی اسٹ کل نمیں ، حشر و نشر بری ہے۔ وگوں کے احمال کا صاب و کماب ہوگا افتر کی جانب سے آخری ہی آئی چھ جو عبر صادق بین اور آخسہ ی کماب آب کی جریق ہے ، دونوں سراس ہلایت و وحمت ہیں۔ جوان کا فرمانبر وار جوالس فے فلاح یا تی جس نے انکار کیا خوج ہوا ۔ افتر کی قدرت کی نشانیاں تو ہم حال ظاہر ہو کو دییں گی اور ان کی صداقت ثابت ہو کو رہے گی ۔

ایک جماعت کوجرہاری آیتوں کوجمٹلایا کرنی تعریم کریں گئے بھی۔ (لینے گناہوں کے اعتبارے) وہ جماعت درجماعت تعتیم کیے ہائیگے۔ بہاں تک کرجب سب حاضر پرجائیں گے (اورالٹرانسے) فوائے گا کہاتم بری آیوں کی (بعین مربے کلام 'مربے نبی اور مجزات کی) سکتنہ بیب

میام پرهایوں کی دیدی پرے کام پرطے بی اور جزائش ) معدیب کیاکرتے تقے ، اورتم ان کواپنے احاطۂ علی میں مجی ندلائے تقے ( بلاسو پیے تھے انگار پرکمربستہ رہے ) بلکہ ( یادکروکرتم ) اور بھی کیاکھیا گام کرتے رہے۔

اوران پران کی شرارتوں سے باعث د مذاب کا، وعدہ پورا ہو کوروپ گا بھر یروک کچیر فرل سکیں گے ۔

کیایہ لوگ نمیں دیکھنے کرہم نے دات کر بنایا تاکہ لوگ اس میں سکورٹا اس کیں اور دن کو روش بنایا دکر لوگ لینے کام کان کریں ہے شک اس میں ایمان دانوں کے بلیے درٹری نشانیاں میں رزندگی اسی لیل وزنسار کے تغیرات سے مجارت ہے ہؤلگت کے بعد فورہ ہر مورج کے بعد

زوال ، ہر زوال کے بعد عروج ہے ۔ ادوس دن صور بھیونکا جائے گا تو اہر ذی جیا ہم آسانوں میں اور جوزش میں چھکھ احائے گا صولے اس کے میں کوانشہ جانبے الشداس دن تھی جسس کو

مساعر العندة موسال الراح الما والمربية المعدد الدوي بسس و بابت كاسكون علا فرمادت كا مشورتياست بعي مومنون مقسكين بليظ جوية تلوب كومضطرب ذكر سك كا) اورسببي (اس دن) الشرك

ہوئے تلوب کومضطرب ندکرسکے گا) اورسبہی (اس دن) الشرکے سامنے عا بزی سے حاصر ہر جائیں گے ۔

اوردانے انسان آ تو پیا آول کو دیکھ کرمجھتا ہے کو و مضبوطی سے ہے ہوئے یں اوردا ہی جگر سے ہل نہیں سکتے کیئن تیا مت کے دن یہ عالم ہوگا کہ، دہ بادلوں کی طرح ا اڑتے پھر ہے گئے رہیں اردیزہ برخر بحرام کا اگریٹ جو کے حقیقت یہ ہے کہ) یہ اللہ کا اگری ہے کہ اس نے ہر چسید کو داک کی کیفیت کے مطابق ہمنے ہیا ہے والم دن کو مزجول اس کو علمہ جو کچھ تم کرتے جوار وہ تماری فارت سے بی واقف ہے اور تمارات فال سے جھا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ ^- حَتَّى اذَاجَاءُوْافَالَ اللَّنَّ الْهُمُ بِالْنِقَ وَلَمْ تُحِيْطُوْا إِلَى عِنْلَالْهَا ذَالْمُنْ مُنْ تَعْمَدُونَ عِنْلَالْهَا ذَالْمُنْ مُنْ تَعْمَدُونَ ﴿ مِنْلًا لَهَا ذَالْمُنْ مُنْ تَعْمَدُونَ ﴾

فَوْجًامِّمَّنُ يُكُنِّ بُكِنِ بَالْمِنَا

هه وَوَقَعُ الْقُوْلُ عَلَيْهِ هُ بِهَا ظَلَمُوا فَهُمُ لِكَيْفُونُ ٥ ظَلَمُوا فَهُمُ لَا يُنْظِقُونَ ٥ ٥٠ - اَلَهُ يَكُوُ النَّاجَ لَكُنَا الْكِلَ لِيَسْكُنُو إِنْ يُوالنَّهُ الْمُنْكِرُ الْمُعْلِمِّةُ الْمُنْفِقِةُ وَالنَّهُ الْمُنْفِرِةِ مِنْ الْمُنْفِقِ

ٳؾٙڣٛڂ۫ڸؚۘڰؘۘۘ؇ؽؾٟڵؚڠٙۏۘٛڡٟ ؿٷٛڡؚڹؙٷؘڽ

٨٠- وَتَرَى الْعِبَالَ تَعْسَمُ الْجَامِدَةُ وَهِى تَكُومُوا التَّكَابِ صُنْعَ اللهِ الذِي آتُقَنَّ كُلُّ تُحُطِّ إِلَّهُ خَمِنْ كُلُّ إِمَا تَفْعَلُونَ ۞ یاد رکھو ہے وزنِ اعمال کا دن ہوگا اور اس دن

َ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَدُةِ فَلَهُ خَايَرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْفَنَ عِيكُومَ بِإِ إَمْنُونَ ()

وَمَٰنَ جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُمُهُمْ فِللنَّارِهُلْ تُجْزَوْنَ لِلَّا مَاكُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ۞

اورجر بُرانی نے کرآئے گا دیسی تفریس مبتلا ہر گا) تروہ آگر میں اوندھے مزد الا مبائے گا۔ (اوران سے کما جائے گاکر) تم کوانسیں اعمال کا بدار ل دیا ہے جرتم (دنیا ہیں) کرنے دہتے تھے۔

گھرابٹ سے امن ہوگا دکرایمان ہی آمن میں لآناہے )

جرکون کے کے کرایعنی دولتوالیان وٹل کے ساتھ) ما منر ہوگا اس کے ۔ نیسا ان کینکی ا دراس کے ملم خیر استے ہمتر اجریے گا۔ ادران کواس دن

آب فرما دیجئے مسیداکام بندگی میری فطرت تبلیغ ہے۔

إِنَّكَأَلُمِنُ أَنْ أَغْمِنُ مَنَ مَنَّ الْمُعَلِّمِ مَنَّ الْمُعَلِّمُ مَنَّ أَفْمُ لَكُمْ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الحَوْنِ مِن المَسْلِمِينِ ٥ ٥- وَإِنْ اَتُكُوا الْقُرُّ الَّ قَدَىنِ الْهَتَالِ مَؤَانِيَّا اَيُهَا مِؤْلِفُسِهُمَّ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ التَّمَا آلاَيْنَ الْهُنْذِرِيْنَ ٥

وَقُلِ الْحَمْدُ اللّهِ سَائِرِيْكُمْ اللّهِ سَائِرِيْكُمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ ا

مجھ کو قویسی کلم طاہبے کہ اس شہر (منتج عظمہ ) کے دب کی بندگی کر د راجی سننے اس کو محترم بنایا اور داگر بیہ خانا گھیے کو بہت القدیکتے ہیں لیکن بنی بیہ کہ کہ سراکیب شفراسی کی ہے اور تھے کو بہی خلم طلا ہے کہ دابیتے برورد گا دکا افرا پر الزار د موں

اور برگذران پڑھ کر سنایا کو وں دکوش نتینے ادامی اپس جورا و دی ، امتیاد کرتا ہے وہ اپنے ہی مصلے کوراہ پر آنا ہے اور جور دراوی سے، بھک گیا اُؤ کہا سے فرادی کرمین ونس (دیگرین غیروں کی طرح اسمال اور عقانہ فاصدہ کے بڑے نتا جج سے، گزرانے والامہوں (جو بدائے گاخو دفقصان اُٹھائے گا)۔

ادراب فرما بیستند کالدگرکسی کی بندگی کی حاجت نهین درب کاتعریفون سے بلند آلات حقیقت به انهام توطیل لدی تصلیب به دوملدی تاکهای زفتر کالدی نشانیای رخواند آب وجودسی با خاری زندگی بی احک ایگانی تا میلیسان قرف کی داویس می معدد کی گوابی مشکل مینیم رس کی مطلب تا بیک فی کسیلیسان قرف کی کاآن آندگی او بلیل انسان تیران بدان کامور سے پیرنیس جرام والک کرتے برد دو فوب جانبا ہے کہ . نم کیا کر بیم بوار وقع کواس کالم غیاد واضحانا پڑے گا ) ۔

### م ورو القصص سورة القصص

مى اٹھاسى آيتىں نور كوع

فرقان سے فرآن میں ڈالاگیا ، بھرتھرسے الگ کیا اور تبیینے کی داہرں سے آگاہ کیا۔ اب قصص میں لادا کئیے ۔ بیمورہ بھی طا میں میم تلات ایک الدیسیں ، سے شروع ہوتا سے ، وہی آبیتو کر برجہ ہے ۔ وہی آبیتو کر برجہ ہے ۔ وہی آبی ہے ۔ وہی آبی ہے انبیا ہیں میں اس مزل اور مورۃ النسخوا کی ابتداء ہوئی تھی ، انہیں ہیں جہ کا ذکر ہے جم کی آئیں ہیں ہے انبیا ہیں میں انسل مرحموث ہوئے ، وہی صاف صاف مام ہم ، انبی ہیں جم سے دو گوں کر آگا ہی کو انسان طور ہے ۔ نیم افسان میں انسان میں انسان ہیں ہے ہے ۔ جسے تھول اور ایسے نیے میں دوس میرت ہیں کیل اہل ایمان کے لیے میر وہ اس کی انسان ہیں ہیں ۔ ہوگئا ہے کہ ایمان کے ایک میرمین ہیں ۔ ہوگئا ہے کہ ایک قوم اوریت ہیں ہر جائے خدا کے پرسستا دون کی تاعیت کو میرمین کی ترمیت کی المازت ہوئی ہیں ۔ وہ اس کی تو نوب کے ادا ہے اس کی تو ہوئے ہوئی ہے۔ اس کی تو نوب کے امار سستہ کیا جا ہے ہا کہ کہ کھیا ہے ایک مود تو ہوئے ہوئی ہیں اس کے سیار میں ہیں کے گھیا ہے اس کی مسل ہے گا ہے اس کی تو میں کا کہ خوا ہوئی ہیں ، وہ کیسا ہوتا ہے اس کی تو ہوئی ہے اس کی تو نوب کی تو ہوئی ہیں ہیں ہی کی کوئی اور اہل ایمان کو اتوام کی ترقی اس کی تو ہوئی ہوئی ہی کا دورہ اہل بیمان کو اتوام کی ترقی اور اہل ایمان کو اتوام کی ترقی اور اہل کی ان کو آتوام کی ترقی اور اہل ایمان کو اتوام کی ترقی اور اہل کی ان کو آتوام کی ترقی اور اہل ایمان کو اتوام کی ترقی اور اہل کی ان کو آتوام کی ترقی اور اہل کی ان کو آتوام کی ترقی اور اہل کی ان کو آتوام کی ترقی اور تربی کا دار زبتا دیا گیا ہے۔

ستروع الذرك نام سے جربے حدوم ریان ، نهایت رحم والاد ہے) طاسین میم ب

یه کآب روش کی آیتیں ہیں دی د باطل کو جدا کرنے دالی ہیں • میسورہ • یہ قرآن کا عام نهم آیتیں ہیں اوران کے مطالب دائینے ہیں ، ۔

(کے درسول) ہم آپ کو موسی وفر کون کا کچھ واقعہ ان ٹوگوں کے دیے میٹھ سیسے سنانتے ہیں جواہمان دکھتے ہیں دیقین کرتے ہیں اور تعدیق کرتے ہیں ستاکہ ہرچیند وہ کمرومہوں لیکن یہ مذہبولیں کدانٹر کی نصرت اِل ایمان ہی کے مناظم ہے ، مومن ہی کامیاب ہوں گئے )۔ بِسُمِ اللّهِ التَّرْحُلْنِ التَّحِيْمِ ( طَلَسَةً ()

٢- تِلْكَ الْيُ الْكِتْبِ الْكِتْبِ الْمُؤْمِنِ ٥

سـ نَتْ كُوْا عَكَيْ الْحَرْنُ نَبْرَا مُوْسَى
 وَفِرْعُوْنَ بِأَكْتِّ الْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

اِنَّ فِوْعَوْنَ عَكَلِ فِي الْاَسْ فِي وَالْعَدِينِ بِهِ الْهِ الْعَرَائِينِ بِهِ الْعِيْ عَلَى الْمَانِ فِي الْمِسْ اللهِ اللهُ ا

یں کے بیات اورچم پاہستے تھے کہ ان نوگوں پر اصان کریں جن کو مکسیں بائٹل کمرور کر دیا گیا تھا اور پر کہ ان کو سر دار بناویں اور زفر عون کے مکافئ ملفنت کا )ان کو دارث بنا دیں۔

اور (ہم نے بیاباک) ان کو دوک میں ، فرت بخشیں اور فریون اور داس سے ہمنوا ) مان اور ان دوفوں کے انشار وں کو ان دبظام برکور در لوگوں ) کے ہاتھوں وہ انتجام ) دکھا ویں س کا ان کو ڈر تھا ( اور جس کے خطرے کی وجرسے وہ بنی اسرائیل کی نرمیۂ اولا وکرمارڈ لگتے تھے )

چنا پنی ہم نے مرسٰی کی ماں کو کم بھیجا کہ اس (بچہ) کو دو دو ویا تی رہو بھر جب تم کو اس کے تعلق کچھ افریشہ پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ قابلنی جان کا خوف کرنا اور نہ ارسٰی ہی پر کھیکیں بہونا ہم اس کو تبارات پاس (زندہ و سلامت) پہنچا ویں گے ، اوراس کو پیٹے بسہ دول میں سے بنا ویں گے ۔ استُضعفوافالكُنضِوَنَخِعكُمُمُمُ اَيِّمَةٌ وَخَعَكُمُ الْوَرِثِينَ ٥ وَنُكُمِّنَ لَهُمْ فِي الْارْضُ وَرُى فِنْكُونَ وَهَا مِن وَجُنُودَهُمُمَا مِنْهُمُ مَّا كَانُولُ اِيْحَدُدُونَ مِنْهُمُ مَّا كَانُولُ اِيْحَدُدُونَ مِنْهُمُ مَّا كَانُولُ اِيْحَدُدُونَ

وَنُورِكُ أَنْ تَعُنَّ عَلَى الَّذِينَ

وَاوَحَيْنَالِنَ اُوّمُوسَى اَنُ الضعيه فَاذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقَيْهِ فِي الْمَيْوِكُلاتَخَافَى وَلاتَخْزَنْ النَّاسَ آذُوهُ الْمُشِائِنَ وَالْمَامِلُونَ مَا الْمُرْسِلِانَ وَالْمُرْسِلِانَ وَالْمُرْسِلِيْنَ وَالْمُرْسِلِيْنَ وَالْمُرْسِلِيْنَ وَالْمُرْسِلِيْنَ وَالْمُرْسِلِيْنَ وَالْمُرْسِلِيْنَ وَالْمُرْسِلِيْنَ وَالْمُرْسِلِيْنَ وَالْمُرْسِلِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُلْمِينَ وَلَيْهِ وَالْمُنْ وَالْمُؤْمِنِ وَلَا لَعْمَلِينَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُنْ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُلِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُعِلَامِ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْم

چناسخپه موسلتی کی مان نے موسلتی کو دریا میں ڈال دیا

فَالْتَقَطَّمُةُ أَلُ فِرْمُحُونَ لِيَكُونَ لَهُمُ عَدُقًا وَ حَـزَنًا وَإِنَّ

۔ پھر فرعون کے لوگوں نے اس دبجیہ کو اٹھالیا باکہ وہ ان کے لیے ان کا دشمن اور اموجب بنم ہمو (اثنا نہ سمجھے کرشا ید بہی بجیہ ان کا قاتل ہمو) یے نزک فرعون اور ہامان اوران کے نشکرسے (بڑی) چرک ہوئی دکسی کو خطرے کا احساس بک نہ ہوا)

سے کماکہ بر (بحیہ ) تومیرے اور تمہارے بلیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہےاس کو

تقل مركزا يموسكنا بي كريم الساكام آئ يابهم اس ابنا بيابي بنالين

اورد اوهرجب موسی کوصندون میں لٹا کر دریامیں ڈالاتی موسی کی ماں کا دل رصبرو قرار سے) خالی تھا ران کے دل میں محبت کی وہ ترثیبے تھی

که) فریب نخباً که ده اپنی بے قراری کوظا هرکر دیں (اور بیفینا ان سے عبر

ممکن مُرتقا) اگریم نے ان کے دل کومضبوط منہنا دیا ہوتا ، تاکہ وہ (ہمار

وعده بير) يقين كرف والول بي ربي زنابت فدم ربي أوريم بريم وريفيس-

اور( ممٹنی کی مال نے صندوق کو دریا میں ڈالنے دقت) بوسٹی کی ہم سے کما کرون لا گواس کے پیچیے ( بیچیے) جل جا دو کچھ تواس کا کہا ہوا۔ بنا بنیاس

ابیسا بی کمیا) اور وه اسخان بوکراس کو دیکھنتی رہی اور لوگوں کواس کی خبر

اور (جب ده پیمشوره کربیعے شخفے) ان کو (انجام کی) خبر نرهی ۔

فِهُ عَوْنَ وَهَا لَمِنَ وَجُنُودَهُمُا بِ كَانُوْا خُطِهِ يْنَ ۞

د کیوان آن تعربیروں سے تقدیراللی بدلا نہیں کرتی ، در تقیقت وہ سرے سے نطعی پریخے اُک بیور مقدم کی سے میں کے اور فرعوں کی بی ان رکے دل میں اس کی میت پیدا ہوئی اور اس نے زفزون اُک بیور مقدم کی کار میں کار میں کار کے دل میں اس کی میت پیدا ہوئی اور اس نے زفزون

وَقَالَتِ الْمُرَاتُ فِرْعُونَ فُرْتُ عَيْنِ فِي وَلَكُ لَا تَقْتُلُونُهُ عَلَى أَنْ يَنْفُعِينَا أَوْنَتَخِذَ لَا مُرَّدِي عِنْ مِنْ مِنْفُعِينَا أَوْنَتَخِذَ لَا

وَٱصْبَحَ فُؤَادُ أُقِصُوْسَى فَمِ غُلَّا إِنْ كَادَتُ لَنَّبُ بِنِي بِهِ لَوْ كَا ٱنْ تَرَكِطْنَا عَلِي قَلْبِهَا لِيَتَكُوْنَ

ان عرابطها في فعيها يف ور مِنَ الْمُؤْمِنِ أَنِي ۞

وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيْكِ خُ فَبَصُرُتُ بِهِ عَنْ جُنُبٍ قَصِّيْكِ أَهُمُ

لَايَشْعُمُ وَنُ كُ

اورہم نے پہلے ہی سے موٹی پرمب دائیوں (کے دودھ) کو ترام کر دکھاتھا (دوکھی کا دودھ ہی نہیتے میرموج منامس پسجھا) قرموٹی کی ہیں نے کساکہ میں تم کو لیسے گھر والے بتا ڈوں جو تھا اسے بیلے اس بیچے کی پروٹرنش کردلڑا در اس کے نیرنواہ ہموں ۔

وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ الْمَرَاضِةِ مِنْ قَبُلُ فَقَالَتُ هَلُ ادْتُكُمُّ عَلَى اهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُوْ نَكُ لَكُمُّو وَهُمْ لَكُ نِصِيحُونَ ۞

چنائید موئی کی مال اس طرح فرعوں کے تھر پہنچیں، نیچے نے ان کا د ورد پیا ، انہوں نے فرعون سے درخواست کی کرمجھے اجازت ہوکہ بیم کی پروزش لینے تھر بیرکروں ، اجازت کی

ىنەمبونى ـ

رَدُنْهُ إِلَى أُمِّهِ كُنْ تَقَـرً عَنْنُهَا وَلاتَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ <u>ٱ</u>نَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ ۗ وَّلٰكِ مِنَّ ٱكْثَرَهُ مُرْلَايَعُكُمُونَ كُ

رہیں اور وہ دیمیے کی حراتی سے عملین مہوں اورجان لیں کریے شک الله كا وعده سيا بونائي لين اكثراً كنيد حانية (اورجبكسي معاملين در بوقى ب ياكوئ ادرصورت بدا موتى ب توان من مذبرب بدا برف

گتانه). دوسرارکوع

رمنی کا واقعہ حب اری ہے وكتابكغ أشكه فانستوى

اورجائ بورے شاب بریسنے اور (زہنی صلاحیتوں سے) درست ہو گئے توبهم نے انہیں حکمت (ولایت ماقبل نبوت) اور علم عطب کیا اوراسی طرح ہم نىك كر دار لوگوں كواجر د ما كرتے ہيں ۔

اس طرح مم ف ان کو ان کی مال سے باس بہنیا دیا کر ان کی ایکھیں تھنڈی

اور (موسی ایک مرتبرایسے وقت) مترین آئے جبکراس کے باسٹ ندے بخرر منظ (ابين ابين گرون مين بون يامكن بي سوريم بون او آي نے اس میں دوائمیوں کواڑتے بوسٹے پایا ایک توان کی قوم دیعنی بنی اسرائیل) کا اورایک ان کے دہمنوں ربعنی فرعون کی قوم نبط) کا اُپس اس نے جرا آپ ك قوم كا تقا اس كے خلاف جرآب كے تشمنول كى قوم كا تقا فريادك ، قوتىكى نے اس رقبطی کے گھونسا مالا تو اس کا کام نمام کر دیا ، (مرحید آپ کا ادادہ اس كومار والفي كانه تحاليكن يونكه جهاني طاقت كمال كومين كانتي ايك بى گونسه ین ده مرگیا) موئی (یونک کر) فرانے لگے یہ تو (غلط کام) شیطانی کا

ہوگیا ہے شک شیطان (انسان کا) سکانے والا صریح شمن ہے -عَدُوَّمُّضِلٌ مُّبِينُ ٥

يهى نهيل بكدايني فطرى تناكستكي اوراس كى موت سيدمتا تربوكونا دم بوسف اورالشرس معانی کے طلبگاد پوشے

عرض کی لے میرے دب میں نے اپنی جان برظلم کیا ہے ہیں تو مجھ کو بخش مے تو

أتبنه مُحُكِّاً وَعِلْمًا وَكُلْ لِكَ نَجُوْرِي الْمُحْسِيدُ انْ خَجُوْرِي الْمُحْسِيدُ انْ وَكَخُلُ الْمُدِينَ لِيَعَالِحِيْنِ غَفْلَة مِّنْ آهْلِهَا فَوَجَدَفِيْهَا ٮۜڿؙڵؽؙڽؽڤ۫ؾؾؚڶڹ<sup>ؽ</sup>ۿڬٳڡؚڽٛ

فَاسْتَعَاٰ اللهُ اللهِ مِنْ مِنْ شبُعَتِهِ عَلَىٰ تَذِى مِنْ عَدُولِالا فَوَكَزَ المُوْسَى فَقَطَى عَكَيْهِ فَي قَالَ هٰذَامِنَ عَمِلِ لشَّيْظِيِّ إِنَّهُ

قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى

شيُعَتِهُ وَهٰ لَا امِنُ عَكَرُوكُمْ \*

(الله نے) ان کونخش دیا ہے نسک فہی بڑا بخشنے والامهر ہان ہے۔

فَاغْفِنْ لِيُ فَغَفَرَ لَهُ إِلَّاكُ اللَّهُ هُو الْعَفْدُرُ الرَّحِيْدُ مِ

راللرتعالیٰ کی اس نجشش اور عفو برحضرت موسی نے عرض کی اے میرے رب جیسا تونے مجھ برضل فرمایا ہے ہیں بھی (اکٹند کھی محب رموں کی

قَالَ رَبِ بِمَا أَنْعُمْتُ عَلَيْ فَكُنْ ٱكُوْنَ ظِهْ يُرَالِلْمُجْرِمِ أَنِينَ ٥

یشت بینا ہی نذکروں گا۔

شکرگزاری کی ابتدائے) فأصبح في المديد التخايفًا

تَتُرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي لِي تَنْصَرَهُ

(ممکن ہے حضرت موسٹی کواحساس ہواہو کہ شایدوہ ادمی جس کی آپ نے مدد فرمائی کسی حد تک علمی برمو، چنا نیماس عهدیں شیطان کے تملہ سے بچتے دہنے کا پہلوبھی مما مال ہوگیا کہ یہی

الغرض برطے خوف اور انتظار کی حالت میں (موسی نے) اس شہر میں عبع کی د کہ دیکھیں مفتول کے دارٹ کیا کرتے ہیں اوران پر کیا گزرتی ہے، بعراحانک (دیکیماکه) وینخف حس نے کل ان سے مدر جا بی تفی آج بعران کولد ڈکے ہیے) پکار رہا ہے ، موٹی نے اس سے (صاف) کمہ ویا کہ نُو تو صرع بدراه ب ( لوگوں سے جھگڑا مول لیتا بھرا ہے - فرعون الوں سعين قبطيول سالجفنا رستاب اوريرسان بين مسلا بونا ب)-

بالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ وَاللَّالَا اللَّهِ مُوْسَى إِنَّاكَ لَغُوتُكُ مُّبِينُ۞ فكتنأأن أسماح أن يبطيش بالَّذِي هُوَعَكُ قُرَّهُمُ الْأَقَالَ يمولى أثريهان تقتليخكما فكتأت نفسًا بالْأَمْسِ إِنْ تُرِيْكُ لِاللَّاكَ آنُ تُكُونَ حِتَارًا

في الْارْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ن

بعرد بھی اس کی مظلومانہ حالت بردم کھا کر موٹی نے) جب جا ماکر اسس رفبطی) کو مکیشرلیس جوان د ونوں کا نٹمن نھا۔ ( نوحس کی حمایت کرنا جاہی تنفي نعيني اسرائيل كي و فلطي سے سيمجھا كەخفامچھ بربوئے برمجھي كومارنگ اس ميے) وہ بول ا تھا ك موسى كيا تم باست مروم مجيد عى مار ڈالوجس طرت كل تم ف ايك أومى كومار والانها يس تم تو دنيا مين إينا زور بتها ما بابت بو ( تاکه لگ تمهاری طاقت کاسکه مان لیس) او دتم اصلاح کرناسی طیعتے-

> اس طرح خددا سرائيلي لي تقل كاراز فاش كرديا قرين قياس يرهي ب كقبطي كي تستل كي خبرشهر مین شهور تو یکی تقی دوسرے دن میسی بی جب مرسی نے تبلی کی طرف نائق بڑھایا ہونو و و اول اٹھا ہوجیا کہ

بعیزمفسرین نے کھیا ہے، عزمٰ فرعون نے موننگی کے قبل کا حکم دیاا دروگ ان کی کلاش میں تکلے موننگ کے مرتب مناب

ایک بهی خواه نے انہیں اس کی اطلاع دے دی ۔

- وَجَاءَوَجُلُ مِنْ اَقْصَاأَلْمَكِيبَكَةِ

ادرايد آدى شرك ال كنارے سے رجال دربارى تخصى بحالاً برا الله في خَالَ لِيمُوسَى إِنَّ الْمُسَكَّةُ الله الله على مردار دلا تها الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على

ك عوبه رو ت النّصِحِيْنَ 0

فَخَرَجُ مِنْهَا خَابِقًا لَتُدُوَّاتُ

قَالَ سَ بِ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ

پس (موٹنی) ڈرتے ڈرتے شہرسے کل گھڑے ہوئے اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے - ( اور انڈیرکے حضور ) انتجا کی اے پرور د گار مجھے اس ظالم قوم سے خیات ہے ۔

غ الظُّلِيمِيْنَ 8 مُنْ الطُّلِيمِيْنَ 8 مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# تىيىرا ركوع

حصنبت موئی علالسلام دوانہ ہوجاتے ہیں جہانی عودی کے بعدا نہوں نے لینے نفس پر
تابو پایا کین نہوت کی تربیت باتی تی نہین می کے سانے کی تربیت نہی کو رسکتا تھا چنا نیخ قدرت
نے اس تربیت کے انتظام شرعت کیے ، جسانی ضووریات کی تشفی کے سامان مدیا کیے گئے لیکن اعلاق کی محتمل تربیت کے سیس سوگا تھا تھا ہو ہو ہو کہ تابور کی تشرط لنگائی می تاکہ دوستی اور دومانی مربیب موگا تھا ہو بہد کری تابور کی استری میں معاون موں چنا میں دورکے مالات میں میں جس سے صفرت مونتی کی شرافت بنظر کا دو تو اور والی مادری کی بلندی میں معاون موں چنا میں میں میں میں میں میں معاون مادری کی بلندی میں معاون موں چنا میں ہے جس سے صفرت مونتی کی شرافت بنظر کا دورکے مالات میں ہے جس سے صفرت مونتی کی شرافت بنظر کا دورکے مالات میں ہے۔

- وَكُمَّمَا تَوَجَّهُ تَهُ لَقَا كَاهُ مُنْ يَنَ اورجِ وَسُّ عَيْرُ السلامِ فَا تَغِيَّرُ اللهِ عَامِينَ فَاطِ وَرَجُ وَ وَ وَ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

یقیناً الله تعلی الی نے دُورتک ان کے لیے سیدی را مکے اسباب فراہم کر دیے تھے، یہ

راه نبوت تقى حب بروه كامزن تق ادر وفيق اللي سرقدم برسائد تقى -

حضرت مونتی خود پھوکے اور پراسے تھے لیکن افلاق کر نیامذا و دخیرت ایمانی سے گوا دا نہواکہ ان بیکسوں کی مروز کی جائے اور پر ہے پاری بہاں پر ں کھڑی دبیں

غوض ہوئی نے ان کے بلیے (ان کے موضیوں کو ) بانی بلا دیا میر (خاموشی سے ) ہرف کرسا ہیں کسگنے بجوعوش کی لے میرے دب توجوهمت مجھے عطا فرلمنے میں اس کا ممتاج ہوں –

<u>فَسَ</u>ظُ لَهُمَا اُثُمَّ تَوَثَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ دَبِّ إِنِّى لِمَا اَثْوُلُتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيْرٍ ﴿

کٹی دن کی بھوک کے باعث اللہ کے خوان کرم سے نعمت کی دعا فرمانی تھی اللہ نے ہیں گرت سے خیر کے جہلدا سباب مہیا فرمانہ کے الاکیوں نے اپنے باپ موسکی کی ہمرد دی کاوا تغرب ان فرمایا، حضر بیٹ میں نے مغیبراء فرامت سے موسکی کامقام بہچاں لیا اور اپنی اول کی انہیں بلانے کی جیجا۔

فَجَاءَ تُنْكُرُ وَلِي الْمُعَالِّتُمْشِيْ عِنْ الْمِنْ الْرَكِينِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اله

كالمخف وقفة نجوت مِزَ الْقَوْمِ

الظّٰلِمِانُنَ0

باپ كومطائن بإكر

ا۔ قَالَتُ اِحْلُ هُمَا لَا اَبِ اِسْتَأْحِرُهُ ان دونوں دلائیوں میں سے ایک نے کما دا سے اب ان کو طازم رکھ لیجے اِنَّ خَایْر کَمِن الْسُتَ أُجَبُ رُتَ کہ بِسُک ایجا لُکروہ ی جبرطا تقور امات دارم ر الْقَلِقِ فِی اُلْاَ کُورِیْنُ ۞

> دان کا قرت اورامانت کا واقعہ پیلے ہی بیان کر بچی ہوں گا کتے ہیں کر مرتی جب صنرت شعبیٹ کے پاس کر بھی تقوان کی لڑکی سے کما تم میرے بیچے چلز اکر میری فاقم پر مزیزے ۔

(صفریت شعیب نے) کما میں چاہتا ہوں کراپنی دو پیٹمیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں ہے دوں اس شرط پر کرتم آٹھ سال میری فدرت کرواود اگرتم دس سال پورے کر دو تو یہ تمہاری اپنی خوشنی برہے اور میں تم پر کوئی سختی کرنا نہیں چاہیا (مینی جو مجھ میرسے پیشی نظر بیاس سے متنا بلہ میں یہ شرائط سخت نہیں اور) افشاء اللہ تم مجھ کو ٹوش معاملہ پاؤسکے۔

قَالَ إِنِّ أُرِيُ الْ الْ الْحَكَالَ الْحَكَالَ الْحَكَالَ الْمَنْتَكَى الْمَنْقِكَ الْمَنْ الْحَكَالُ الْمَنْتَ الْمُنْتَ عَلَى الْمَنْتَ عَلَى الْمَنْتَ عَلَى الْمَنْتَ عَلَى الْمَنْتَ عَلَى الْمَنْتَ عَلَى الْمُنْتَ عَلَى الْمُنْتَ عَلَى اللّهُ اللّ

حضرت شعیب کا کھوسال کی قید رنگانا خوداپین فعدت کے ملیے مذتھا بکھ برئی کو طوم نوت کا تعلیم دینا، اور معرفت الہٰ کے ملیے تیار کرنا تھا مزید و دسال کی مدت کو حضرت مرسی پرمجبر ڈاکووہ ابنی در ومان کیفیات کا امازہ دکا کا کرائر خود خوشے سے معرمت شیعے میں دمینا چاہیں گے قوا <sup>ان</sup> کا تقلب<sup>ان</sup> افوارے بجم محرم توجائے گا جو ذاتی تاہی حاصل ہوتے ہیں، صفرت شعیبے مرمنی کی ترمیت کی استدام ان کی شادی سے کی تاکم مزاج ہیں اعتدال اورانس ہیسسلا ہو۔

- قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ أَيْهُما (مِنْ نَه) بماجِ امرِ عادراً بِ عدد رسيان ير عددوكيا يران ومِن المُ المُحكمين فَصَلَيْتُ فَلَاعُدُونَ اللهِ عليه عدد المُحكمين فَصَلَيْتُ فَلَاعُدُونَ اللهِ عليه عدد المُحكمين فَصَلَيْتُ فَلَاعُدُونَ اللهِ عليه عليه المُحكمين فَصَلَيْتُ فَلَاعُدُونَ اللهِ عليه المُحتمد المُعلَم المُعلم المُحتمد المُح

لِمِ وَكِيْلٌ أَ

کررہے ہیں اللہ اس کا ذمردارہ (اور اللہ بی ہمارے کا موں کو بنانے والا ہے)۔

والاہے)۔ **یوتھار ک**ورع

حفزت ہوشی علیالسلام نے دس سال کی مدت پری فرمائی اورافوارو پر کانت سے نیمن یاب جزکرا ہے اہل وعیال کے سساتھ روانہ ہوئے اوروادی طورسی وہ مافوس سی چیز دیکھی جس کے ملیہ حصورت نیمیٹ کی ترمیت نے ان کے قلب کو تیاد کر دیا تھا ، اور نبوت سے سرفراز ہوئے ۔

مچرجب مرسی وہ مدت پوری کر بچے ا درا پنے گھر دانوں کو سے کر بچلے آؤ کو و طور کی طرف سے ایک آگ دیجی روہ ما نوس سانتھا پھیت بوکسی اور کو نظر ماآیا اور) اپنے گھر دانوں سے کھا ذرا گھیرو میں نے ایک آگ دیجی ہے مشایری تمار سے باس دیاس سے کوئی خبر لافوں اکر ہم کماں ہیں اور کدھ جا رہے ہیں) یا آگ کا ایک انگارہ ہی ہے آؤں تاکرتم (اس سردی کی رات میں اتحی) مسینکو۔

- فَكَمَّافَضَى مُوْسَى لَا لَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِمَ اسْ مِرْجَانِهِ الطُّوْرِ نَارًا عَالَ لِاهْلِهِ المُكُثُّوَّ الِنَّ اسْسُتُ نَاسًا تَعَلِّنَ التَّكُمُ مِنْهَا بِخَبْرَاوُ جَنْ وَقِقِنَ النَّارِ لَعَكَمُّمُ تَصْطَلُونَ ٥ تَصْطَلُونَ ٥

عَلَى ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا نَقُو لُ

میرجب اس دروشنی، کے قریب پینچے تو (پہل قریت کی علامت پر تھی کر) میدان کے دائنی جانب ایک مبارک مقام میں ایک ورخت سے بر آواز آنی کم لے مرسی میں ہی الشر ہوں سب جهانوں کا بالنے والا۔ تَصَطَلُونَ ۞ ٣- فَكُتُأَاتُهُمَانُوْدِي مِرْشَاطِعُ الْوَادِالْاَيْسَ فِي لُبُقْعَتِ الْمُلُوكَةِ مِنَ الشَّجَوَةِ اَنُ يُمُونِنَى إِنِّ أَنَّا اللَّهُ سَ سُبُ الْعُلُمِينَ ۞ يَرْدِنِ مِنْ مِنْ اللَّهُ

اور (اسد موٹنی) اپنا محصا بھینیک دو (انہوں نے الیہا ہی کیا) بھرجب (موٹنی نے اپنے) اس اعصاء کو پتیا در تیزبانپ کا طبح حرکت کرتے دیکھا تر دہ چیٹی بھیسرکر بھائے اور موٹر کم بھی دو کچھا (القراف لے نے فرمایا) است موٹنی اکے بڑھوا ورمت ڈرو مے تر اواس پائے ہوئے ہو۔ تر موسی چیز

وَانَ انْقِ عَصَاكَ تُعَلَّمَا كُلُهَا تَهُ تَزُّكَ أَنَّهَا جَأَنَّ وَلَى مُدُيرًا وَكَوْيُعَقِّ الْمُوْكِي اَقُبِلُ وَلاَ تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَا مُنَّالًا مُنَّا

ألأمِنِانِنَ0

موسی کی ایک میخره توده عطام واجوساح دو کے مقالمے کے بلیے صروری تھا اور دومراان کے شن ٹل اور کر داری فردائیت سیر تنعال ہے اس کا ذکراب آر باہے ۔

ا اُسُلُكُ يَكَ لَكُ فَيْجَيْدِكَ عَنْ الْمُعَلَّمِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُولِي اللْمُؤْمِنِ اللْمُعْلِمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُعْلِمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُلْمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْ

(اوراب) اپنا ای تواپی گریبان سکه اندر ڈالود اور گیزگانی وہ پلکسی عیب (بینی بمیداری دغیرہ) مکسفیدار دوش بوکر) کل سے گا اور خوف وکو دور کرنے) کے داسط اپنے با رو پیلوسے طالبا کر ورجیب اکد سردی کی حالت میں لوگ کرتے ہیں توخوف جانا رہے گا ہیں بے دو دلیلیں رایسی و دو چھنے کا تماسے پروددگار کی طوف سے دتم کو مطا ہوئے ہیں دتم ان سکساتھ) دوکر اودائ کو کرون داروں کی طرف رجاؤ اوران کو راوس کی دعوت دوکر) ہے شک سرواروں کی طرف رجاؤ اوران کو راوس کی دعوت

موسی کے دل میں قبطی کے قتل کی مکسٹس مہوز باقی تھی جیب سنچہ

٣٠- قَالَ رَبِّ إِنِّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاخَافُ أَنْ يَفْتُلُونِ ۞

۔ وَایَخَ هُرُونُ هُوَافُصَحُومِیِّی بِسَانًافَانَ اَسِلُهُ مُعِی رِدُا یُصرِّ قُنِیْ زِانِیؒ اَخَافُ اَن یُکِیِّبُوْن ۞

ه - قَالَ سَنَشُكُ عَضُدَكَ بِالخِيكَ

و حَجْعَلُ لَكُمُّ اللَّهِ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْعِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمِي لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

( موسی نے ) کما لے میرے دب میں نے ان ( کا قوم ) میں سے ایک کو مار ڈالا بے میں دُدیا ہوں کہ دہ مجھ کو نہ مار ڈاللیں۔

اور اسمیر سے دب میرے بھائی ٹارون کی زبان مجھ سے زبارہ سب ف ہے (ان کی زبان میر کست نہیں) اس کیے ان کومیری مدد کے کیلے میرے

سا تفارمالت نے تاکہ دہ میری تصدیق کریں، مجھے اندیشہ ہے کردہ لوگ مجھے جسٹلائمیں گئے۔

(النرتعا لی نے موسلی کی دھا قبول کی افرایا ہم تمہارے بھا ان کو تمہا لاقرت بازو بنائے بیتے ہیں اورتم دونوں کو الیسا ، غلبر مطاموں کے کدوہ تو آئی ہی تاری بھی ریمکیں گے (اورتم کونقسان پہنچانے کی جرائت تک نرمسکیم ) ہمادی نشانیوں کے باعدت (جوتسہیں عطابون ٹیس) تم دونوں اورتمہارے ہیے دہ غالب رہیں گے ۔ چنا غیر جب موسی ان افر تون دالوں) کے پاس ہماری دوش داورکھ ملی نشانیال لے کر پینچ تو دو ہوئے رکیجے نہیں یہ توایک بنایا ہرا جا دوسے اور رجر باتیں ایک غدا اوراس کی صفات کے تعلق ہم لوسے میں ٹیسے ہیں، اس کا مذکرہ ہم نے اس سے پیلے اپنے باپ دا دوں میں توشنا نہیں۔

اور کوئی نے کہ او تم لوگ کیا جا فریر تی امیرار ہی خوب جانتا ہے کہ اس کے پاس سے کون دینیام) ہواست سے کر آیا اور کس سے بھیر آخرت کا گھر ہوگا (بینی جنت جس سے کا فرمحروم ہیں کہ) بے شک ظالم رکبھی) مراد کوئیس پہنچے۔

> ر سر ۱۰۰۰ میر سط جب قلب محروم بدایت بروجائے توحق بات بھی انز نهیں کرتی

اورفرٹوں نے کدا اے (میری قرم کے) سرداد در سنتے ہومؤی کیا گھتے ہیں انجو کو قواپنے سوا تمہادا کو فی فدامعلوم نہیں ایجٹر سوئے مراتھ اپنے وزریت کما) اے المان میرسے بیٹے گاوے (کا اینٹوں) کو آگ میں پہانچور ان سے) میرسے بیٹے ایک رہندی محل بنا تاکہ میرمرش کے فدا کو جھانک کر دکھے آؤں اور گرافربندیوں ہی ہیسے قوکماں ہے اورکیسا ہے) اورمیں آورشی کو جھوٹا ہی جھتا ہوں۔

ادر دحققت بیہ ہے کہ) خود فرعون اوراس کے نشکرنا می ذمین میں منسسہ در بورہے تقے (بینی ہر ظبالینی ٹرائی جتاتے پھرتے) اور مجھ رکھا تھا کہا ان کو ہمارے پاس لوٹ کری نہیں آتا ہے۔

چنا خیرېم نے اس کواولاس کے تمام لشکروں کو پچرط لیا پھران کو دریا میں بھینک دیا میں دیکھ لوکرفا لمولگا انجام کیا ہوا۔ مُفْتُرَّى وَمَاسَمُعَنَا عِهَا الْأَقْلِهُ الْفَقَ (اَكَمْ الْأَوْلِيْنَ ۞ الله وَقَالَ مُوْسَى سَ بِنِّ آعُفَ لَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدْ مِنْ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ التَّهُ لا يُفْلِحُ الظِّلْمُونَ ۞

فَكُمَّا كُوا عَهُمُ هُولِنِي بِأَلِيتِنَا

بتنت فالواماهذ آلاتشغر

واستكبرهووجبودة في

الْأَرْضِ بِغَيْرِالُحِقِّ وَظُنُّنُوَّا

اَنَهُمْ اِلْنَيْاَلَا يُرْجَعُونَ ٥ ٣٠ - فَاخَلْ نُهُ وَجُوُدُهُ فَنَبَدُنْهُمْ وَ فِهِ الْمِيْرِ فَانْظُرُ أَكُيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الظّٰلِيهِ فِي ا ورادہ دنیا میں لوگوں کو گرا فئی کی طرف بلانے میں میٹی میٹی <u>سختی ہ</u>م نے ان کومیٹیڈا بنایا تھا۔ وہ دلوگوں کی وورخ کی طرف بلانے تھے۔ اور قیامت کے دن ان کا کی میدد کا رز برگا ۔ وَجَعَلْنَاهُمْ البِّمَةُ يَكُمْ عُوْنَ إِلَى النَّارِ وَكُوْمُ الْقِدِيمَةِ لَا يُثْصُرُونَ ۞

اوراس دنیا میں ہمنے ان کے پیکھے لعنت لگادی اور وہ قیاست کے ن رائمے) برحال وگوں میں ہول گے - دان کی برحال کا افرازہ یمال نمیں کیا جامکہ آ)۔ م. وَٱتَبَعَنْهُمْ فِي هَلْوِهِ التَّهُ ثَيَا تَعْنَدُمُ عَوْكُوكُمُ الْقِيمَةِ هُمْ غُ مِّنَ الْمُقْبُوحِينَ أَ

# يانخوال ركوع

یہ اس قوم کا ذکر ہور ہاہے جس نے توریت کے ماننے سے انکاد کیا۔ حالانکہ قرآن مجد کے بعد ہاہت میں نورین مشریف کا درجہ ہے ، دونوں کوالٹار تعالے نے بوایت اور دممت فرما ہاہے۔ ہا حضرت مرسی کے واقعات اور سر کار ووعالم کے زباند کے واقعات میں بھی ایک قیم کی مانیت ہے دونوں ابنیاء علیما السادم صاحب کتاب ہیں، دونوں کوان کی قوم نے ساحرہی کہا، دونوں سے طرح طرح كيميخ ات طلب كيد ، الم كرجبل طور بر اور دوسر ب كوجبل ورير رحس مي عاد حراب عالم اور رمنا پڑا۔ دونوں کو بجرت کرنا بڑی دونوں دس سال بعدد طن عور کو دائس ہوئے۔ اب اگرانک نبی دوسرسے نبی کے دافعات جس میں کئی ہزارسال کا فرق ہے بیان کرنا ہے تو کون ہے جوانکواس علم کی فیرہے ما ے بسسر کار دو عالم ابھی تشریف نہیں لا مے اور کوئی علالسلام ان کے تشریف لانے کی توشخب می فع السيديس ان كي نشأ نمال بتات بين چاسخ و دايك داسب كى بى دبان سے مار عوامي بيلى باد زول قرآن برایک نشانی کی تعبدین برتی ہے۔ ادھرمرکار دو حالم ، برشی علیالسلام کی تممل زندگی، پیدائش ، برورش اس زمانے کے حالات ، فرعون مصر سے معرکرسب اس انداز سے سا ن فریاتے ہیں گورا آنکھوں ديكي رئ واقعات بي - بيرمعت بيان اورصداقت كايد عالم المرار ارحضرت مراسي كاوا تعرضنا إ المازي آباب ليكن اس بير سرموفرق بنيين به تابيه ان كي زندگي كيد وافعات كس في صنور كه سامن كھول كردكوريئے آب ترائى تقے ، اور يوكيس القعيل سے يروا قعات درج بھي ندتھے۔ آخرماننا ليريكا کر آپ کواندی سے برطم ل راہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے جوحفور کی زبان سے بیان ہورہا ہے یہ وحی البی ہے آج بھی تورات کے قیقی مضامین کا حال قرآن ہی ہے

مال سب کداس کے بعد بھی اگر میں و اور کھا برستہ ایکا دیتنے دے آوان کوقیم فرعون کی ہائٹ سے مبتی لینا چاہیے ، ہلاکت کی چھی صورت ہو۔ اور آخت میں تدہر صال الشرے دو بروسب کو خا برناہے اس سے بھاگ کرکھاں جائیں گے ۔ فوموں کا نویر مال ہے کہ رسول نہ کنے نوائس کے آنے کے منتقر اور خواجش داور ہجائے قواس کے منکرے کھا بھی وگ انٹر دائے تلاش کرتے ہیں اگر سے اور راہ ہرایت دکھائے فرکٹر لتے ہیں ۔

> ٣٣- وَلَقَدُ الْتَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ مِنْ بَعْدِمِمَا اَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْوُولْ بَسَا لِإِللنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَنَدُّكُرُونَ ٥ وَمَاكُنْتَ مِنَانِي مِنْ الْعُرُونَ الْمُوسَى الْعُرْبِي الْهُ فَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْمُورَى وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِ وِيْنَ فَ ربي يَنْ وَمِنَ الشَّهِ وَيْنَ فَ

- وَلِيُكَ اَلْشُ أَنَا قُدُوُوكَ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُنَ وَمَاكُنْتَ ثَاوِيًا فِيَّ الْهُمُ مَدُينَ تَمْنُواعَكِيْمِمُ الْمِيتِنَا وَلَكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ وَلَكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥

٣٧٠ وَمَاكُنُتَ عِجَانِبِ الطَّوْدِ إِذْ كَادَيْنَا وَلِكِنْ تَحْمَنَّ ثَنْ كَتْ لِتُنْور دَقْوُهًا هَمَّا آلَتْهُمُوشَىٰ تَذِيْدٍ هِنْ قَبْلِكَ كَعَلَّهُمُ مُ

ا وریقیناً ہم نے ، پیل قوموں کو ہلا*ک کرنے کے بعد دولی کو (بیکسایسی) گیا۔* ری ہو لوگوں کی آنکھیں کھو لئے والی ، اور مرایت اور رحمت والی تھی تا کہ وگرفتیجت عاصل کریں (احترکو یا دکریں اور ہرحس<sup>ا</sup>ل ہیں اسسے یا د رکھیں)۔

اور(اے دمول) الب (مرمنی کے ساتھ کر و طُور کے) مغرب کی جانب تو نیقے، جب مرسی کی عرف بھر خصکے مجیجا رجمان انسیں بلا مرمبرت اور قررات عطاکی) اور آپ راس واقتہ کے) دیکھنے والوں میں تھی نہ نظے (یعنی آپ وال موجود نہ تھے)۔

اور (مونی کے بعد) ہم کے کئی اور کھی امتیں پیدا کیں پھران پڑھی ایک مدت
کرزگئی دوہ بھی آئیں ، دہیں ، اسیسی ، انکادیں پڑیں تباہ ہوئیں بیکن ان کے
واقعات آپ بیا ن کر رہے ہیں ۔ پیسب آپ کی اپنی آئکھوں کے بھے اتقا
آن کو پڑھو کر سنا دہ ہوں کے ساتھ ہی سکونت پذیر بحتے کہ جادگا تین ان کو پڑھو کر سنا دہ ہوں ابھی آپ تو وہ ال موجود ہتے ہم بمادگا تین بینم برینا نے دالا ہے وہ مسب بھر موجود ہے اور موجود تھا ، موجود وہ تا کا موجود وہا وہی یہ واقعات آپ کو شمنا رہا ہے ) وہ اور شخفت ہے ہے کہ مہمی (جمیشنہ ہے)
در مول بھیجے والے جی ربھو کرتا با دور رسول کی صداقت میں کمیا سنسبہ
مور مکتا ہے ہے ۔ )

ہو سی ہے۔ اور داک طور کے کنا اسے اس وقت (موجود) منتے جب ہم نے (موشی کو) اواد دی لیکن یہ آپ کے پرور ڈکا کی دخت ہے دکر اس نے آپ کوان باتوں سے باخبر کردیا) تاکہ آپ اس قرم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ قبل کوئی ڈر سنانے والا رمین پیٹیم برانئیں آیا۔ کیا عجب ہے کہ وہ تصیحت قبول کریا انشر کو بادر رہے ، یا دکھیں ) ۔ اور (اے درمول ہم نے آپ کواس دلیے بھیماکہ) ایسانہ ہو کہ اگران پر ان (براحالیوں) کے سب سے جان کے اغذا کے بھیج چکے کوئی معیب آپڑے تو یہ وگ بیسکنے ملکس کہ اے جارے برورگار تو نے جاری طرف کوئی پیغیر کمیوں نہ بھیما کر چجھ سے احکام کی بیروی کرتے اورا بیان لانے دانوں میں ہوتے -

کھرجب ہماری طرف سے ان کے باس تی پہنچا دیسی زمول و کمآب انوکنے گے کاس درمول کو وہ کیوں نہ طاجو ہرئی کو طاقعا داگروی مجمزات ان کے باس ہونے قویم ان کو نبی عنرود انتے ذراان سے پرچھا جائے کیا چواکماب مونی کو مطاہر ان مجتی اس سے تبل یہ وگ اس کے مسئک نمیس ہرئے ، وہ زفزییں کیتے لیے کہ دونوں (مینی موشی اور فارون میا سے نہت مونی اور مرکار دو مالم) جا دوگر ہیں ایک دومرے کے معاون لدوکھنے گئے کہ ہم دونوں کو نمیس انتے ۔ (کھراب رمول سے بیم مطالبرکسا)۔

آپ فرماد پیج کر داگر تم قوریت اور قرآن دونوں پرایمان نمیں مصحت نر) کوئی آب اللہ کے پاس سے آج جان دونوں سے بستر ہمر قوم می کاس کی پیروی کر دن اگرتم ہیے ہو۔

پیراگر به لوگ آپ کاکهنا قبول دکرین قرجان کیجیهٔ کریرصرف این نواپیشول کی پیروی کرنے بیں اوداس سے ذیا وہ گراہ کون ہوگا جواکش کی ہزایت کرچیو(گراین خواہمشوں پرچیا – بےشک سیصانعیاف وگوں کوڈھائش سکے ہندوں کی الظمہ بذایت نہیں ویتا – وَلُوُكِرَآنُ نُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَكُ بِمَافَكَامَتُ اَيُرْبُهُمْ فَيَقُولُوُا رَبِّنَا لُوْكَا اَرْسُلُتَ اللَيْبَ رَسُوُلُوكَ فَنَتَيِعَ النِيكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞

يَّدُدُ كُورُونُ ٥

فَكْتَاجَآءُهُمُ الْحَقَّمِنُ عِنْدِنَا تَالُوْالُوْلَا أَوْقِ مِثْلُ مَا أُوْقِي مُوْسِى اَوَلَمُ يَكُفُّرُ فَى الِسَا اَوْقِيَ مُوْسِى مِنْ قَبْلُ قَالُوْل السَّا سِحُلْنِ تَظْهُمَ الْشَوْقَ الْوَلاتَ بِحُلْنِ تَظْهُمَ الْشَوْقَ الْوَلاتَ بِحُلْنِ مَوْمِي مِنْ قَبْلُ قَوْلَاتَ بِهِ كُلِّ كُفِهُمُ وَنَ وَ

ومرد قُلُ فَاتُوْلِكِتْ مِّنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ اهْلُ مُصُنُّكٌا اللهِ هُوَ اهْلُ مُصُنُّكٌا اللهِ هُوَ اِنْ كُنْتُمُوْطِدِ قِبْنَ ۞

ا فَانُ لَامْ يَسْتَجِيْبُوْالَكَ فَاكُمْ النَّهُ عُوْالَكَ فَاكْمُ النَّمْ النَّهُ عُوْنَا هُمُّ وَالْمَعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُوالِي وَالْمُؤْمِقُومُ وَالْمُوامِنَا وَالْمُؤْمِ وَالْمُوامِ وَالْم

منزله

## جھٹارکوع

برایت تروه پاتے بیں جو ہوایت کی خواہش تھتے ہیں ، کلام کو گوشِ دل سے شفتے ہیں ، توفیق البی آئی رفیق ہروباتی ہے وہ ایمان لاتے ہیں ۔

اه - وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لِهُمُ الْقَوْلُ الْعَدُلُ الْعُدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعُدُولُ الْ

اورا قرآن سے تبل بھی ہرزمانے میں) ہم اپنا کلام ان وگوں کے بلیے پیے ٹیلے جھیتے کہتے (بعدی سابقہ کتب اوران کے بعد تو دقر آن اور قرآن کی تھی وُڑا تقوراً آبارتے ہے ) تاکہ وگرفتیعیت مثال کریں اوراس پیؤوکریں) ساب میں سابعہ سابعہ

، َ ٱلَّذِيْنَ\اَتُمُنْهُمُالُكِتْبَ مِنْ لَهِ: قَبْلِهِهُمُوبِهِ يُؤْمِنُونَ ۞

جن وگوں کوہم نے کتاب اس (قرآن) سے قبل نے وکی ہے وہ اس پر ایسان دکھتے ہیں ڈیوز کر وہ خوزی اس طاق اس کے ستھریں )

و. مىرىكى كۇرۇپ كورىكى ئۇرۇپ كۇرۇپ كۈرۇپ كۈرۇپ

اورجب ان برایقسرآن) پڑھاجاتا ہے رقی وہ کھتے ہیں ہم اس پالیان اسٹے سے شک میکلام جو آپ سنادہے ہیں) بمارے دب کی طرف سے رامکلی) حق ہے داور) ہم تواس سے پہلے ہی فرمانبروارتقے (بمادا ایس ان آخری بنی پر اوران کی کتاب پر پیلے اجمالاً تھا اب بتعضیں سے ایسان

مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ ٥

ان لۇن كۇ دوگنا اجرىلىڭ كاس ئىلىكدا ئىون ئىلى مېراسىنى كالتىغلار)كىيا اود دە جىلانى ئىسە برانى كود دوكرىت يېن (يىنى برانى كەجراب يىس جىلانى كىتى بىي) اور جركىچى بىم نىسەن كو دىاب اس مىن سە (الشركى دا دىس) خىسىرى كىرىنە ئەسىرىي ٥٥- أُولِيكَ يُؤْنُونَ أَجُوهُمْ مُرَّتِيْنِ يَمَاصُّبُرُوْاوَيكُرُوَّوْنَ بِالْحُسَنَةِ السِّيْمُةُ وَعِمَّماً مَنَافُّهُ الْمُحْدِ يُنْفِقُونَ ۞

اورایودہ لگ ہیں کہ) جب رکسی سے) بیمودہ باتیں سنتے ہیں قواس سے منہ چیرلیتے ہیں اور کتھ ہیں ہمارے احمال ہمارے سے اور تبالمے اعال تمارے سکے اوباؤالین راہ لی معامت دہوج ہم انجھ ولڑوں کے ٹواسستگار نہیں رگویا بولگ جمالت کا جواب ہمالت سے نہیں ہے گ ه و وَاذَا سَمِعُوا اللَّغُوا عَنْ هُوَاعَنْهُ وَقَالُوْ النَّا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُوْ سَلَّمٌ عَلَيْكُوْ لَا نَهْبُعُولُ أَجْمِلُونَ ۞

بے شک داے دسول ) آپ جس کو چاہیں ہدایت نمیں بینے اور دا آپ آر

٥٠ - إِنَّكُ لَا تَهْرِئُ مُنْ لَكُ بُنِكُ لِكُ

تبیغ فراتے ہیں ایکن اللہ حمل کو جا ہتا ہے بدایت دنیا ہے اوروہ جاتا ہے جرداد پر آئیں گے۔ اللهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ آعُكُمُ بِالْهُهُ تَدِيْنَ ٥

(آپ توانٹر کے بھیجے ہوئے ہیں ،جن کوانٹدہی چاہے گاوہ کہیں ہے ہوایت پائیں کے بھال مسباسی کاشیت کا دفرماہے -اگریوں صاف انعاظ میں حضور کو خرا دارا گیا ہوتا توسعوم نہیم کا وجی ہے مبلغین کی وگوں کے ایمان دلانے سے کیا حالت ہوتی پرسبامت کو درس دیا جا رہا ہے)۔

وَقَالُوْلِانَ نَتَّبِعِ الْهُلْاتِ مَعَكَ نُتَكِّطُ الْهُلاتِ مَعْكَ نُتَكَظَّفُ مِنْ الْضِلاَ الْمُ

ا نکال کال کال

ٱٷڬۄؙڹؙػؙڬٛڹ۫؆ؙۿؙۿػؚۯٞڡؙۘٞٚٵ۠ڡؚؽؙٵ ؿؙڿٛڣٙڵڶؽۏؾؘػڒؿػڴؚڗۺٛؽ ؾ۫ڔٛڟٙڡٞڹؙڷؙٲڎٵٛٷڶڲؚؾ

النَّرُهُ مُلِايَعُ كَمُوْنَ ٥

اورریوگ آپ سے) کمتے ہیں کداگرہم آپ کے ساتھ وراہ) ہداست پر
آجائیں قرارمارت قبائل ہم کوکسچیوٹری گے ہم بااپئی سرزمین سے
انکال باہر بھیے جائیں گے دگویا ان کے خیال سے ان کے درتی اور امن
کے ضامی ان کے سرواہ ان کے خیال سے ان کے درتی اور امن
کیا وہ خو بہال آباد ہرئے ) کیا ہم نے ان کو اس وامان والے حسرمین
بھرین کو نے سے دہوان کول دائے ہی ہے تھیں پر در ق ب
نہیں دکھے ہے تھیں ان روز ان کول دائے ، درخینقت ان میں سے اکتر سمجی ان انگر درق بات ان کرتے ان کی زندگی ، انگر درق ان کے ان کرتے ان کی زندگی ، انگر درق ان کے ان کرتے ان کی زندگی ، انگر درق ان ان کرتے ان کی زندگی ، انگر درق ان ان کی بات ذکرتے ان کی زندگی ، انگر درق ان ان کی بات ذکرتے ان کی زندگی ، انگر درق ان ان کرنے ان کی درق کے ان تھی میں ہیں ، ۔

اور افراد ہی پرکسیا موقوف قوموں کی خوصض مالی اوران کی بربادی مسب اللہ ہی سے قسعنہ قسدرت میں ہے۔

اورہم ایسی بست سی بستیاں ہلاک کر پیگے ہیں جن کے دہنے دالے اپنی خوشحالی پر نازاں تنے -اب ان کے بیٹھر اہر نے بڑے) ہیں ان کے بعد آبادی منیں ہوئے گرفتو مڑی دہیک سے رکم کو فی عِلم ہت کے نشان کیکھنے چلاجائے یا اپنی کسی ضرورت سے کوئی وہاں تھیر جائے) اور مہری سیکے دارت ہوئے (مسب فنا ہوئے الشہری باقی را بالا تو الشربی مالک ہے)۔

مَعِيْشَتَهَا تَنْتِلُكَ مَسْكِمُكُمُ كَمْرِنْشُكَ نُ مِّنْ بَعْدِيهِمُ كَا قَلِيلًا \* وَكُنّا نَعْفُنُ الْولِيماشِيُنَ •

وَكُمُ أَهْلَكُنَّا مِنْ قَرْبُو يَطِرَتُ

وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ، وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

اورکپ کارب ستیوں کو ہلاک نیس کیا کتا جب یک کران کی بڑی اور مرکزی ہیں بیس کسی کرمینے سرائناکری میچھے مے واُن کو ہماری آیتیں بیڑھ کو ر مور کا نیٹ گوا عکیہ کی آئے گئے ۔ رسٹو کا نیٹ گوا عکیہ کی کے استفاد اور اما تھ ہی ہا دا یہ بھی دستور ہے کہ اجب تک ان دستیوں) مرکم گاڑی کا دیکے اور کا میں میں اور کا انسان کی سندولئے فالم زیبور ایمان ہتیں رکو ناریت نہیں کہ اکر ترب

وَمَاكُنَّاكُمُمُوْكِي الْقُنْ الْمُصِيرِي لَهُ مَا لَكُونِهُ وَلَهُ قَالَمُ مِبْونِ مِمَا لِيَهِ الْمِنْ الْم إِنَّا وَأَهْدُ لَهَا ظُلِمُونَ ۞

ادر ادر ادر اور الا من المحتور و في المحتور و المحتور و

# ساتوان ركوع

، گزشته این مین آخرت کی طرف اثاره تھا یمان اس کابیان ہے

وکیوه مینا در در مینافرد کاربرے دو شرک الشان کو بارے گااور فرائے گا کریرے دو شرکی کہاں وکیوه مینا در بیان کے فرائے گائے گائے کہ اس میں کو تم (میراشرکی) خیال کرتے تھے (اور بی رِتم کورٹراسنا لطقا)۔ شرکاع کی الکردین کے نشور تن عمود کارین

چنامنچہ وہ شرکیے بھی ماصر کیے جائیں گے فرد جرم سامنے ہوگی اورقبل اس کے کہ

قَالَ الَّذِيْنِ حَتَى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ و الْقَيْنِ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ لَكُنَا هَوْلُا الْوَالِيَ الْحَوْلِيَةِ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ عَنْ كَرَمَ فِي اللّهِ عَلَيْهِمُ الْمَوْلُ الْمُولِيَّةُ الْمَعْلَى الْمُؤْلِلَةِ الْمُؤْلِلِةِ اللّهِ الْمُؤْلِلِةِ اللّهُ الْمُؤْلِلِةِ اللّهِ الْمُؤْلِلِةِ اللّهِ الْمُؤْلِلِةِ اللّهِ الْمُؤْلِلِةِ اللّهِ الْمُؤْلِلِةِ اللّهُ الْمُؤْلِلِيةُ اللّهُ الْمُؤْلِلِةِ اللّهُ الْمُؤْلِلِةِ اللّهُ الْمُؤْلِلِيّةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

يعبد كُونَ ٥

٧- وَقِيْلَ ادْعُواشُّ كَاغَا ُهُوَلَكُوْمُهُ نَكُونِيَشَيْخِينُبُوالَهُ حُوسَا وُا الْعَذَابَّ كُوانَهُ مُوكَانُوْل يَهْتَدُونَ ۞

٥٥- وَكَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُولُ مَاذَاً اَجَبْ تُعُوالْمُوسِلِيْنَ ۞

٢٠- فَعَمِيَتُ عَلَيْهُمُ الْأَلْبُاءُ يُوْمَهِ نِ فَهُمُولُا يَتَسَاءُ لُوْنَ ۞

الله خَامَّا مَنْ تَابُواْمَنُ وَعَمِلُ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ۞

/١٠ وَرَبُّكُ مِنْكُنَّ مَايُسُاءُ وَيَعْسَارُ مَاكَانَ لَهُولُؤِيُّكُو شُبِّحْنَ اللهِ وَتَعْلَى عَمَّا يَشْرِيُّونَ ۞

۹۹۔ وُرِبُّكِ يَعِلُمُومَاتُكِ مُودِ وَمُودِ مِكَايُعِلُمُونَ صُدُودِهُمِورِمَايُعِلْمُونَ

. وَهُوَاللَّهُ كُرَالْمُلاَّهُ هُوْلَ لَهُ هُوْلَ لَهُ اللَّهُ وَلَيْ وَالْأَخِرَةِ لَهُ النَّهُ وَكُلُّ أَوْلُ وَالْأَخِرَةِ لَا النَّهُ وَكُلُّ أَوْلُ وَالْأَخِرَةِ لَا النَّهُ وَكُلُّ أَوْلُ وَالْأَخِرَةِ لَا النَّهُ وَكُلُّوا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمُلَّا اللَّا اللّل

ا پینے کمان کے پرستار تھے ہما دا ان پرکیا زورتھا کرہم ان کوکسی بات کے سلیمجود کرسکتے ) –

اور (ان ٹوگوں سے) کما جائے گاکہ اپنے (ان) شریکوں کر بچار ویس وہ ان کر پچاری گئے تو وہ ان کوکھیے جواب مزیں کے اورا جب) وہ عذاب دیکھینیگے (تو تمنا کریں گئے کم) کائن وہ داوہ ہایت پر ہوتے۔

اور عبر دن داخته ان کو بیکارے گا قر کیے گا رہتاؤ) تم نے رہا ہے) پیغیر ب کوکیا جواب دیا تھا دان کے ساتھ تمہادا کیا برتا ڈریا )۔

نو(اس د قت کسی سےجواب بن نہ بڑے گا) اس دوزا نہیں کوئی بات نہ سوچھے گی اوروہ آپس بس بھی کچھ بچھ گچھ نرکسکیں گے۔ دوماع تعطس جوگا اوراوسان خطا ہوں گے) ۔

البترجم نے ذرکی دیعنی دل سے اپنے دب سے معانی چاہی) اورائیال لایا اور نیک عمل کیلے نوکیا عجب کروہ فلاح پلنے والوں میں بھو (بعنی الندیک فعنل وکرم سے اپنی مراوکر میٹنچ) -

اورآپ کابروروگا رجو جاہتا ہے پیداکرتا ہے اور رس کو جاہتاہے ، پسندگرتا ہے ۔ ان رشرکین کے اختیاد الایک کو بسندگرنا را برگزیدہ بنانا انہیں ۔ انٹدیاک روبے نیاز ) ہے اوران کے شرک سے راہت ) بالا وبرترہے ۔

اور آپ کارب نوب جانتا ہے جر بجوان کے دلوں میں پر مشیدہ ہے اور جرمجے دہ فلا مرکزتے ہیں -

اور (یاد رکھوکر) وہی الٹدسیداس کے سواکو ٹی معبود نہیں نقام تعریف دنیا میں رکھی) اس کی ہے اور اکنوٹ ہیں رکھی) اس کی کچھا وراسی کا حکم دنیا میں رکھی) (کارفرما) ہے اوراسی کی طرف تم سب کو واپس جاناہے۔

آپ ان سے کیے بھو دکھیو تو اگر اللّم تم پر قیامت کے دن تک ہمیشرات ہی میٹ نے تو اللّمہ کے سواکو ان معروب جرتمهائے بیٹے روشنی لادے -کی تم شنتے (سمجھے) منیں ۔ وَلَهُ الْخُكُمُ وَالْمَهُ تُرْجُعُونَ ٥ عَدَ قُلُ ارَّهَ يَشُمُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ النِّيلَ مَثْرَيلًا اللهَ يُومِ الْقِيهَ مِنْ النَّخَايُّ اللهِ يَالَّيكُمُ بِضِمَا عِلْمُ النَّكُ اللَّهُ مَعْوْنَ ٥ بِضِمَا عِلْمُ الْكُنْكُ النَّمُعُونَ ٥

تاریکی میں سُنائی ویتاہے اور روشنی میں دکھائی دیتا ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔

(اوراتپ) و بھیے دکیھر تواگر الندتم پرتیاست کے روز تک بمیشددن ہی ہے۔ نے توانشر کے سواکون حبورے کہ تم پر دات لا سکے جس میں تم آدام کر سکو۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں ۔ تم امبام بعیشت پرنازاں ہولیکن پنیوسوچے سیمھنے کمعیشت کے سامان کس نے دینے ہیں واحت وسکون کے سامان کی نے پہارٹیے۔

مَاتِ وَرَقُ وَصَيْبِهِ مِعْمِلُ مُمَّالِينَ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُنُّهُ أَوْلَيْهِ وَلَائَبَتُغُواْ مِنْ مُضْلِهِ وَلَعَكَمُّمُ تَشَكَّمُ وَنَكَ مه - وَيُوهُمُ مُنَا وَيُهُمُ وَيُكُولُ أَيْنَ

اور حس دن (الند) ان رمشر کین ) کو بکارے گا پیملانش کسے گا تمہا دے دہ شرکے کہا ں بین جن کافتر کو دعوی تھا - رجن کے بارے میں تم کو بیٹے مختلط تھے زراان کو ملا کو قرب

شُرُكُا عَى الَّذِيْنَ كُنْتُمُو تَنْعُمُونَ ۞

وہ تومجبور ہوں گے ۔

ه ٤٠- وَمُزْعُنَا هِنْ كُلِّلُ أَمَّ يَوْشَهِيْلًا الدرجم برات يرسه يك لواه كالين كدريني بينبر وان كا الالم

فَقُلْنَاهَا أَوْائِرُهَا نَكُمُ فَعَلِمُوَّا اَتَّالُحَقَ لِلْهِ وَضَلَّ عَنْهُمْهَا كَانُوْلِيفَتُرُونَ هُ

شاہر ہوگا یا اس کاسچا پیرو۔ ہو بناٹ گاکد انہوں نے انڈر کے تم کے مساتھ کیا بڑنا ڈکیا ) بھران سے کہیں گے کہ اپنی قبل میشن کرد (کرتم نے اپنی خواجش سے بھانسے اسحام میں تبدیلیاں کس سند بکیں) قورہ حبان لیس گے کہنے تمک انڈرہی کا تحکم سجاتھا اور چوکچے دو (لینے دل سے ) گڑھھتے دہشتے کے دہ سب ان سے جانا ہے گارمسے چوٹے کس جائیگا)۔

## الخطوال ركوع

گزشته رکوع میں دنیا کی بیشتریاتی کا ذکر تھا، اگر دولت ، ایمان کے ساتھ ملے تو وہ دولت کیمی ایمان میں ساتھ ملے تو وہ دولت کیمی ایمان میں سعادت ہو میں اگر جھرائیاں نہ سلے تو وہ بدترین دنیادی آثاشیہ جوالت ان کو دائم صلالت اور گراہی میں ڈالٹ ہے ۔ اس سلسلہ میں قادون کا ذکر اماہیہ میں سے اس متعنی سطیر رہے کہ دو حضرت برشی علیہ سام کا چھیا زاد بھائی تھا وعران کے بخاسر انتخاب کیا تھا اوراس کے ذرایعہ بخی اسرائیل کا خوان چوستا تھا فرعون کی ہواکت کے بعید گرفظ ہردہ ایمان کے تابی اوران کی عظم ستاور کو فیا ہردہ ایمان کے تابیل دولت کے نوش میں سرشار اور اپنی زائی پر بنازال ہونان اور ان کی عظم ستاور رہا کہ اور ان کی تابیل دولت کے نششیں چرا میش میں سرشار اور اپنی زائی پر بنازال ہونان اور ان کی تابیل کے ایک کے انتخاب کے ایک کی کی کر ایک کے ایک کے

إِنَّ قَارُدُنَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوْلِمُهُ فَبَغَى عَلَيْهِمُ وَالْتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُّوزِ مِالْنَ مَفَاتِحَكُ لَلْتَسُوفًا بِالْعُصْبِةِ أُولِي الْقُوتِةِ وَقَالَ لَا تُوْمُهُ لَا تَفْرُحُ إِنَّ اللَّهُ كَا

يُحِبُّ الْفَر حِنْنَ ٥ ١- وَابْتَغ فِيمَا أَمْكَ اللهُ الدَّارَ الْاخِرَةَ وَلاتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْهَ إِذَاكَ الْمُسْرِدُ كَمَا

بننک آدون ہوئی کی قدم (بنی اسرائیل) ہیں سے تھا چھر وہ ان پڑھ کم کرنے لگا حالانکہ ہم نے اس کا اسے نزلنے نیشے کاس کی تجھ رکا ٹھی ان ور اور مرووں کی جماعت کے لیے مشکل ہونا ۔ (اس دولت نے اس کو بڑا نا تھ گڑا۔ اور بڑا مغرور بنا دیا تھا آخر ایک بادر) جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ ان ان کھمنڈ زگرا لٹہ کو از لئے والے بسند نہیں آئتے ۔

اور ایمی کداکم) جواند نسختی دیا ہے اس سے بھے آخرت کا سامان کرلے ا اور ابنا حصہ دنیا دکی دولت میں) سے فراموش نرکر ایعنی دولت سے فائدہ صرور اٹھا لیکن میسے درگرز اکم دین اور دنیا دونوں میں کامیاب تر) اورجس طرح اللهرني تيرس ساتفه بحلائي كي انتجهد دولت دي، توجي دومثرن کے ساتھ بھلائی کر (اس کی را دمیں زکرۃ 'خیرات ہے) اور زمین میں فساد کی رابس نر تكانت ره بيشك للدفساد يهيلانے دالوں كريسندنس كرتا -

(اس نصیحت کا اس بر ذرا انز نه بوا) بولا - پدلال و دولت) توسیحهاینی سنرمندی سے ملاسے ۔ (محصے دولت ماصل کرنے کا ایک خاص سلیقہ باس میں اللہ کی دن کا کیاسوال - اللہ تعالی فرمانا ہے ، کسیا اسے معلوم ننیں کو الشراس سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو بلاک کر حیکا ہے جو قرّت برگهی اس سے ٹرور کرتھیں اور شقے میں تھی (یعنی مالی اور اجتہاعی دونوں حیشت میں اس سے زیادہ طاقبتور تقیسی اور گنر گاروں سے ایکے

قیامت میں جب ان کی دسوائی منظور ہوگی تب سوال بھی بہوں گے، ۔ بهر دایک دن قارون) اپنی دنیب و) زینت د تزک واختشام) سیاین قوم دالوں کے سامنے تکا ۔ داس کو دیکھ کر) جو لوگ طالب دنیا کتے بوال تھے لے کاش مبسا کچھ قارون کو ملاہمیں بھی ملاہوتا۔ بے شک وہ بڑا تضییے والاہے۔

گناہوں کے شعلق برجیا مذجائے گا (اللہ کوان کے گنا ہوں کا علم ہے ہاں

اورجن كوعلم (دبن) عطا ہواتھاكينے لگے تم يرافسوس ہے ركيسي نابائياً ننے کی تمنا کر رہے ہوجان لوکہ) ہوا مان لایا اور نیک عمل کیے اس کے لیے الشرك بهال كهيس بهترا جرب داس يحال وآدانش كانم اندازه بمى نہیں کرسکتے) اور یر(نعمت)صبرکرنے والوں ہی کومبسر برتی ہے (جر ثابت قدمی سیعمل بپیسسه و درصگاهی میں مگے ہیں ا ورظا ہری چک تک

جب قارون كاكبروغوراس مدّىك ببنيا -

سے جن کی نگاہی خیرہ نہیں ہوئیں)۔

فَخَسَفْتَا يَبِهِ وَبِكَ إِلِالْأَرْضَ تَفْ تَهِمِ عَاسَ واواس عَقْرُ وَنِينِ وهنا والمجرون اليي واعت

الفسادفي الكرض إن الله كلا يُحِتُ الْمُفْسِدِينَ ٥ قَالَ إِنَّكُمَّا أُونِينُ تُكُونُ عَلَى عِلْمِهِ عِنْدِي يُ أَوْلَهُ يَعْلَمُ إَنَّ اللَّهُ قَدْ اَهُلَكَ مِنْ قَبُلِهِ مِنَ الْقُرُّ وُنِ مَنْ هُوَاشَكُ مِنْهُ فْعَ يَا كُلْكُ بَحْدًا أُولَا لُمُنْكُلُ

آخسن الله إليك وكاتبغ

عَزُدُنُونِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ٥ فخرج علاقومه وفي زينتية 

التُّانْمَا يِلْكِيْتَ لَنَامِثُلَمَا أُوْتِيَ قَامُ وْنُ لِاتَّهُ لَكُ وُحَظِّ عَظِيْرِ٥

وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيُلَكُمُ وَتُواكُ اللّهِ خَارُ رِّكُمُنّ امَن وَعَمِلَ صَالِحًا \* وَكُلَّ يُكَفُّهُ لَاكُلاالصِّيرُونَ ٥

نرخی جوانشر کے مقابلہ میں اس کی مدو کرمکتی دانڈر کے عذاب سے بھیا مکتی )۔ اور خدوہ خود ہی اپنی مدو کرمکا دکہ اپنے کربچا سکتا ) نَمَا كَانَ لَدُمِنْ فِئَةٍ يَيْضُرُونَكُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ دوم بير

الْمُنْتَصِرِيْنَ ٥

ا در جو لوگ کا (ڈک) اس کے رہے کی تمنا کرتے تھے دہ میں (ہوتے ہی) کینے گلے الشر مفوظ رہے اسے شک ) انٹر اپنے بندول میں سے میں کو بیا ہتا ہے روزی فراخی سے دیتا ہے اور (جمعو پا ہتا ہے نائی سے دیتا ہے (اور) اگر انڈوکا ہم پر اصال زہرتا تو دو ہم کو بھی (اسی کاطرے) ذین میں دھنسا دیتا۔

التُّر محفوظ ركص رحق برب كر) كافر رواقعي فلاح نهيل ياسكت -

نواں رکوع

موشی کے دانعان کے سلسلم کا اور ن جیسے دولت مندکا حال کی بیان کرکے ہو وہ خو کیا گیا کہ محض دنیا کا مال ومتاتا کوئی تیمت نہیں وکھتا جب تک کہ اس سے سرما نیر آخری حاصل نہ کیا جلئے۔ اور آخریم بسلنے کے اس اہم فرایشد کے ذکر پر سورہ ختم ہوتا ہے جس سے اس منزل کی ابتدا ہوئی تھی اور جواس منزل کا عموان ہے ، اور رمولوں کی فطرت کا ترجا ن ہے ۔ بیاں بھی مرکز رود والم مصلے اللہ علیہ دہم ہم جم اجرائے کی دربیدامت کو عمل ہمورہ ہے کہ وہ اپنے فرایشہ تبلیغ میں سرگرم وہیں ، آخر یکا نمات در ہم جم جم جائے گی اور مب کو اللہ کے سامنے حاصر ہمونا ہم گا سب چیوٹ جائیں گے اللہ وہ جائیا ہے۔ اس کا جمال د جوال ، اس کا فرمان دکھر ، اس کی طرف داہی ۔

ہ کی دیسے کردیوں کہ ہی ہوں وہ میں ہے۔ "فادون اور فرعون نے دنیا لی اور آخرت کھوٹی ء برخلاف اس سے مومن آخرت کا گھر کی قیمیت رضار خو نہیں کرتا ۔

یہ ہزت کا گھرہم ان ہی لوگوں کو دیں گے جوزمین میں نز کمبتر کا ادا دوکرتے بیں اور نرضاد کا ۔ اور اکم نوت تر پرمیز گاروں کے ملیے ہے۔

يَلْكَ الدَّالاَلاَخِرَةُ جُعَكُمُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُ وَنَّ عُلُوَّا فِي الْاَرْضِ وَلاَفْسَادًا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۞ جدا آخت میں بیکی لے کرکئے گا تواس کو اس کی تکھیے بہترابر سے گا اور جرافی لے کر آئے گا تو برکر دادوں کو اتنی ہی سزاملے گی میتنا اسوں نے رابا کام کیا۔

(کے مبیب) جس (اللہ) نے کپ پرتر آن ایعنی قرآن تعلیات کی تبدیغ کیا فرش ذیا دی کہ کہا جگرے جائے گار مقام ازل ، جمال ہے کپ چلے تقیم رویں کہا ہے جائیں کے یا دنیا میں کم ، جمال سے کہا جرت ذیا ان ہے ہم بھر وہیں واپس المبیں کے اکب فرما دیجے کہ ادا نشر سے کوئی ان پرشندہ و نہیں بمیرارب خرب جانتا ہے کہ کوئ ہدایت کیر کا بھے اور کوئ مریخ کم ایس پر متالا ہے ۔ اور آپ کو آ امید تھی کہ آپ پر کما ب نازل ہم کی گر آپ کے پروروگار کا رحمت سے ریز نازل ہوئی تو آپ ان کا فردن کی فرا مدونہ فرمائیں راپ فطرتا ان کے بہی خواہ ہیں کہیں وہ افلاق محدی کے صفی نمیں سمجھتے )۔

اورکییں (کفار) آپ کوانٹری آبات (کی تعلینغ سے روک ز دہر جبکہ یہ آپ پرنازل ہوگی ہیں ( بہال بھی صور سے خطاب ہے نکی عمومیت سے است مراد ہے کہ برخطرہ بعدیں آنے دالے سلمانوں سے تعام آس جھی بیہ خطرہ با دہار متشر کین ( کے معاونوں) ہیں نہروجائیے ( صفور کو خطاب کر بحروہ بات جس سے مشرکوں کو تقویت پینچ اس سے احتراز مقروری ہے نے کد ہروہ بات جس سے مشرکوں کو تقویت پینچ اس سے احتراز مقروری ہے۔ خوب یا درکھو فانی شے محبود نہیں ہواکرتی) ہرشے الٹاری فات سے مسوا من جاء بالحسنة فكك خمير من جاء بالحسنة فكك خمير من جاء بالحسنة فكك خمير الذن عملوالتينات في المن عملوالتينات الأماكا فوايمكون و المناقلة المن عملوالتينات المن المناقلة المن عمل المن عمل المناقلة المن عمل المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المن عمل المناقلة المنا

٨٠ وَمَاكُنُتَ تَرُجُوۤاانُ يُلْقَى الْيُكَ الْكِشُارِ الْآرِحُمَةُ مِّنْ مَرْتِكَ فَكَ لَا تُتَكُوْنَتَ ظَرِمْ يُوَّا تِلْمَانِي اِنْنَ أَ

مَوْلَكُونَكُونَكُ عَنْ اللهِ
 بَعْدُدَاؤُ النّزِكْتُ الدّيكُ وَادْعُ
 الى رَبّك وكلاتكُونَتَ مِنَ
 الدُشْرِكِيْنَ أَ

٨٠- ﴿ وَلَاتَنْ عُمَعَ اللهِ إِلَمَّا الْحَرُ مُعَ اللهِ إِلَمَّا الْحَرُ مُعَلِينًا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اللَّهُ عُونَ كُونَ عُونَ كُونَا عُونَ كُونَا عُونَ كُلِّهُ عُونَ كُلِّهُ عُونَ كُلَّهُ عُونَ كُلَّ

لرش کر جاؤگ ۔ (اسی کی عبادت کرو۔اسی کے نام کربلند کرنے میں تمادی موت ہے ہی فرلینہ تبلیغ ہے اور میں وسیلامخات) ۔

# مورة العنكبوت

منی انسترایتیں سات دکوع سورة قصص بن دخانیت پرنسز وابنا آلیا که ایک ایک الله واجب الوجرد "مے سوا مرشے فانی ب ساسی کومیمنا مجمعانا ہے ، فرآن اسی فهم دیتا ہے ، ذبان سے اسلام کا دعوٰی کرنا کا فی نہیں عمل سے دعوے کا خبرت دسنا عذوری ہے ۔

ہیں سورہ کا نام عنکبوت رکھا جس کے معنی کوٹ ی سے ہیں جس کا گھر نمام گھر دں ہیں سب سے زیا وہ کمز در سبت تاکہ کھا اوم شرکین کے باطل تھا ند کی حقیقت ظاہر ہوجائے مومن بہجے لے کہا تقد کے سواسر مہاراکت اور اکت کا کر ورہے ۔

کے داہن دحمت سے دا بست ہوکری جائے ۔جولوگ اس تعققت کو سم کو کمیل صالح میں آگئے ،جوالگر کی راہ ہیں اللہ کے سانے کل کھڑے ہوئے ، فلوص دل سے داوجن کے متلائنی ہوگئے ، معلوک الی اللہ میں دہنے گئے ، اللہ ان کے ساتھ ہوجا آئے ، حق وحقانیت بننا دیتا ہے ، اسکھوں سے دکھا دیت ہے ، ال پر حیت ذات برد دردگار دوئی ہوجاتی ہے ۔

يسوالله الترضين التي يُون شروع الترك نام به بوب مدمر بان نبايت رم والادب المسترق والدوب الترق الله وب الترق الترق

یسورہ اسی طرح شروع ہورہ ہے جیسے سوزہ بقومشروع ہماتھا ، بعض بزرگوں نے الف سے اللّٰہ، م سے محدمراد لیا ہے اورل سے جریگ ہو وی کے لانے والے تھے۔ الف اورم ، ابتدا کے اور ل اُنوکا حرف ہے تاکہ اللّٰہ اور محمصلے اللّٰہ علیہ وقع کا مجھے تعلق نمایاں ہے ، اورائٹھ اوراس کے

ل اُحرکا حرف ہے تاکہ اللہ اور محمد صلے اللہ و علیہ و کا کم مجمع نطق نمایاں لیے ، اور اللہ اوراس کے رسول کا اثبات ایک کلمیں ہو۔ اوراسی حقیقت کوزبان اور عمل سے عام کرنا موری کی زندگی کا فلط عیبی رہے ، برسور وجی گرمار موز تبلیغ ہی سے منز ورع ہم تاہے اور کمیل ایمان کی داویتا اے)۔

بیلی دو آیتوں میں مومنین کی طرف انتادہ ہے۔

اَحْسِبُ النَّاسُ اَنْ يُنْوَكُونَ اَنْ عَلَيْهِ كُونَانَ كَالِكُ اسْخِيال مِن بِينُ دَمِض) يركف سے ديم ايان سے آئے، يَقُولُونَا اَمْنَا وَهُمْ لِا يُفْتَنَفُونَ ﴿ مِجْوَرُ رَبْعِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وَلَقَلْ فَتَنَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور اللهُ اللهُ

اودرمسلماؤں کی آزمائش کوئی ثنی بات نہیں؛ ہم مضان کی بھی آزمائش کی ہے جودامتیں، ان سے قبل کرری بیں آداشدان فرقوں کومنر ورمصدیم کرے گا جودلینے وقوتے ایمان میں سیجے بیں اوران کو بھی جان کر دہے گا جوجھوٹے بین ۔ جوجھوٹے بین ۔

> (انڈتوان کوہا تباہی ہے۔ اورحق وباطل کو انگ کرکے دکھانا ہے)۔

> > آئندہ آیت میں کا فروں کی طرف اشارہ ہے

گیت نبرر ۳) کینگنگن سے وہم نرآنا چلیے کوانڈ کو علم نقطاء پر انواز بیان ہے ، فی گھٹیت بیعلسی سے مرادعیقت واصلیت کا ایک ایسانظ داور انگشاف ہے ، جس کے بعد مفدرت کی تمام (ایس بند جر جائیں ۔ کیا چوک بُرائیاں کرتے نہتے ہیں (اٹھاری کرتے ہیں اور مسلمانوں کوایڈ مینے نہتے ہیں) اہنوں نے بیٹھے دکھاہے کہ وہ ہم سے (پھ کر) نکل جاہمی گے (اور ہم ان سے انتقام زئیں گے) کیا غلط فیصلہ کر کھاہے۔

السَّيِّاتِ آنُ يَسْبِقُوْنَا ﴿ سَاءَ مَا يَخُكُمُونِ ٥

آمرْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمُ لُوْنَ

بے شک داہ تق میں کلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن

مَنْ كَانَ يَرْجُوالِقَاءَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ وَلَا إِنَّا وَهُوالسَّمِينُهُ الْعَلِيْدُونَ

وَمَنَّ جَاهَّدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّ اللهَ لَغَزِئٌ عَرِن الْعَلَمِيْنَ ۞

وَالَّذِيْنَ اَمُنُواْ وَعِلُوا الصَّلِطَتِ كَنْكُفِّرَنَّ عَنْهُمُ سَيِّأَ تِهِمُ وَكَنْجُوْنِيَنَهُمُ الْحَسَنَ الَّذِي فَ مِنْ وَمِنْ مِومِ وَمِنْ

كَانُوْاْيَعْمَكُوْنَ ٥

وَوَصَيْنَاأُلُولْسَانَ بِوَالِدَ يُهِ حُسْنًا وَانْ جَاهَدَ لَا لِتَشْرِكَ نِيْ مَاكَيْنَ لَكَ بِعِظْمُ فَلَا يُطْعِنُهُمَّ اِنْ مَنْ مِعْكُمْ فَأَنْتِئِنَّ كُمْمِيًّا كُنْنَهُمْ اِنْ مَنْ مِعْكُمْ فَأَنْتِئِنَّ كُمْمِيًّا كُنْنَهُمْ تَعْمَدُونَ ۞

امن کرنا پڑتا ہے لیکن جوکوئی الشری طاقات (مینی جنت میں اللہ کے دیمار) کی امید دکھتا ہے داللہ رہے بنے کا معروض کرتا رہتا ہے) و داس کو جان اینا چاہیے پودا ہوکر رہے گا) اور وہی ٹراسنے والا داور) مسیم چھوجانے والاہے۔ اور جوکوئی ما قبت بخیر ہونے کی امیر کے ساتھ ماتھ) مہا پرہ وکڑا ہے قاس کا مجابرہ و اس کی محنت ) اپنی ہی ذات کے بلیے ہے داس کا کواس کی عبارت کا کیا کرنا) المتر توسارے جہانوں سے ہودا ہے۔ اور جوکوگ ایمان لائے اور نیک عل کے توہم ان کے گناہ ان سے دوروں کروں کے اور ان کے اعمال کا ان کو ہرہے معربہ بلہ دیں گے۔

> ا ورعمل میں سب سے بہترعمل والدین کی مجبت کے ساتھ فدیست<sub>، ج</sub>یہ ۔ اُلاکٹ کٹ ک**ے ال**اک ڈیسے سے اس مم نے افران کواس کے ملا بار

اردم نے انسان کواس کے ماں باپ کے ساتھ شریب ہوک کا کید کی ۔ (میکن ماں باپ کی ہی وہ اطاعت جائز نمیں جس میں ضائی نافوائی جر) اوراگروہ تجر پر فروروں کو توکی شے کومیرا شرکی بنا جس کی تیرے پاس کوئی ویل نمیں رئیس کی کسی بجی کوئی سندنہیں تو داس معالمیں ان کا کہنا مت مان دتم ماں باپ جوبا بیٹے خوب بھو کوئیر کر ظاہرے اور) ہا گائوتم سب کومیری طرف واپس آنا ہے لیس میں تم کو تناور نگا جوتم کی کرتے تھے ۔ اورحرلوگ ایمان لائے اورنیک عمل کیے توہم ان کونیک بندوں میں صوور داخل کریں گے۔ رقیامت کے دن وہ انبیا ۂ صدفتین اور شہداء کے ساخت جو دائے ہے۔

ے الدی ہوں ہے۔ اور بعض وہ وگ ہیں جو رکنے کوتی کتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ٹوٹوں کے ستانے کو الیاں سیجھنے لگتے ہیں بیسے کہ اللہ کا عذاب ۔ اور اگر آپکے رب کی طرف آسماناؤا کوکوئی مدد پینچتی ہے تو ایستے لگتہ ہیں کہ ہم تو راپنے مختا نہیں تمہارے ہی ساتھ تھے ۔ ایہ سو دھو کہ کی کوئے لیے ہیں کیا اللہ اس سے بخوبی واقف نہیں جو کچھ جمان والوں کے بینوں میں دپوشیدہ ) ہے ۔

اورانٹران لوگوں کوحٹرورمعسلوم کرکے نیے گا ہوا بیان لائے اوران کوجی یفٹینا معلوم کرے گا دان کا جھوٹ ان پرکھول دیگا) ہووغا با ذہبی -

اور دولوگ کافریں (ان کا توبہ حال ہے کہ) ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری پیروی کروا ورہم تمہارے کنا ہ اٹھالیں گے (یعنی تمہارے

گناہوں کے ذمر دارہم ہول کے) حالانکہ وہ ان کے ذرائجی گناہ مزاتھا

سکیں گے وہ تد (سراسر) جھوٹے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ مَنُواوع مُلُواالصَّلِطِينَ
 لَنْدُنْ خِلَمْ مُوْوَالصَّلِح بُنَ ۞

وَمِنَ النَّاسِ مُنْ يَقُوْلُ الْمَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوْذِي فِي اللهِ جَعَلَ فِثْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ وَلَيْنَ جَاءَ نَصُرُّ مِّرْنَ تَبِّكَ كَيَّقُوْلُنَ الْكَالُقَامَعَ كُمُّ اوْلَيْسُ اللهُ بِاعْلَمْ بِنَ أَنْ صُدُوْ الْعَلَمْ بِينَ ٥ صُدُوْ الْعَلَمْ بِينَ ٥

اورالله لوگول کے حق وباطل کاحال ان پرتھبی کھول دے گا۔

وَلَيُعْلَمُنَ اللهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَلَيُعْلَمُنَ اللهُ اللهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَ

وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُ وَالِلَّذِيثَ امَنُوااتَّنِعُ فُولَسِينَكُنَا وَلَخَيْلُ خَطْيَكُمْ وَمَاهُمْ مِحْمِلِيْنَ مِنْ خَطْيَهُ فُوتِّنَ ثَنَى عِلْمِلْكُمْ كُلْذِيُونَ ۞

دہ تر دوسروں کو برکا کر خود اپنے گنا تروں کے بوچھ میں اضافہ کر دہے ہیں ۔

ا - وَلَيَحْمِ لُنَّ اثْقَالُهُمْ وَاثْقَالًا مَا مُورِيَّ الْقَالَا مِنْ وَكَيْتُ كُنَّ يَوْمَ الْقَالِمِ وَلَيْتُ كُنَّ يَوْمَ الْقَالِمِ وَلَيْتُ كُنَّ يَوْمَ

اور یہ لوگ صرورلینے زگنا نہوگی پریجہ خودا تھائے ہوں گے اور لینے بڑھے کے ساتھ ( دوسروں کو کمراہ کرنے کے ) کچھ اور بھی پریچھ ( شیع ہوں گے) اورقیامت کے دن ان سے اس بہتان کی صرور رسٹ شہوگی جو وہ باندھاكرتے كھے ۔

الْقِيهُ وَعَمَّا كَانُوْ الْمُفْتَرُونَ ٥

# دوسرار کورع

قيامت ميں توہرحال مزاطعے ہی گی خود دنياميں کياايسي ميثماد مثالييں موجرونهيں که محكرن حق كى برى طرح كيرا بهو أن - الله كوكو أن عاجز نهيس كرسكتا - بهتر بيد كه خود ابني اصلاح حال کے اور خور خلط راہ اختیار کے دوسروں کوہر کانے سکے بجائے میٹیروں کی راہ اختیار کرسے کہ وہی

اورہے شک ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف (پیغیبر بناکر) بھیجا پھیر دَلَقِيلُ أِرْسُلْنَانُوْ عِلَالْقُوْمِهِ وه ان میں سچاس سال کم ایک ہزارسال نیسے داوران کو مجعانے نیے فَلَمِتَ فِيهُمْ إِلْفَ سَنَاتِ لِأَلَّا لبکن ان کی قدم ان کو حبشلانی رہی ) بالآخران کوطوفا ن نے آبکیٹا اسلیے كەودىظالم تقطُ (حجوبے تقے، كافرىقے) -

حسران عامًا في آخذ المحم الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ٥ فأنجيننه وأضحت الشفشنة

پهرېم نيدان كورىينى نوح كو) اوركشتى والول كوبېاليا ـ اوراس دواقعه) كودنيا والول كيه عليه ابك نشاني بنادما -

وَحَمَّلُنْهَا الْكُالِلُهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمِينَ (بروافعرال عالم کوسبق دیبارہے گا کہ فتح ونصرت حق کے ساتھ ہے وسی ہی صفیعةً نحات ہے باطل ڈوب کر رہتاہے)۔

اور ابرامیم (علیالسلام ہی کے واقعے) کو (لو، ان کی تعلیمات ورتبلیغ اوران کی قوم کےانکار کو دیکھیو ، ما دکر دی جب انہوں نےاپنی قوم سے کہا کراللہ ہی کی عُادت کرواوراس سے ڈرتے رہویے تمارے تی لی (بست) بسترب اگرتم (این بڑے بھلے کی) کھ میں موقعة ہو-

وَإِبْرُهِ يُمَرِاذُ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْتُ واالله وَاتَّقُوكُا مُذَاكُمُ خَارُلُكُمُ إِنْ كُنْتُهُ

(انہوں نے اپنی قوم سے بیھی کہا تم کوکیا ہوگیا ہے) تم اللہ کے معوا محص بتوں کر پوجتے ہو اور حجوث تراشتے ہو بلاسٹ برتم من کا اللہ اِنَّمَا تَغَبُّلُ وْنَ مِنْ دُوْنِ الله أوْتَأَنَّا وَتَخْلُقُوْنَ إِنْكَامُ کے سواپرستش کرتے ہو وہ تم کورزق بینے کا اختیار نمبیں کی خاہ یہ غذائے جہانی ہو یا روحانی ، ہاں اگر طالب رزق ہی آوالٹرے رزق طب کروا وراس کی عبادت کر و اوراس کا شکر اواکر وراالٹر کا شکر اواکر نا یہی ہے کہ چوکام اس نے جس طرح بتایا ہے اس طرح انتجام دوجاس کرو کہ سک میں نہ آڈ بالڈس تم کواسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۔ اِنَ الَّذِيْنَ عَبُكُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ كُلْ يَمْلِكُوْنَ كُكُّمْ مِن ذُقًا فَالْبَعُوْلِهِ نَنَ اللّهِ الرِّنْ قَ وَاعْبُدُوْدُوْنَ اللّهِ الرِّنْ اللهِ وَالْهُدُونُوْدَةً وَاللّهِ وَالْهُدُونُونَ اللّهِ الرَّفِي اللّهِ اللّهِ الرَّفِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

اوراً گرتم مجھٹا ہے رہوگے تو تم سے تبل (اور بھی) امتیں دورِ جن کو کھٹراتی رہی ہیں اور رسول کے زمر تو بس پینام دخن صاف صاف ددا صفح طور پر) پہنچا دینا ہے ۔

ا- وَأَنْ تُكُنِّ الْمُؤَافِقَكُ لَكُنَّ الْمُهُ قِنْ فَدُلِكُمُ وَمَا عَكَ الرَّوْلِ لِكَا الْبَلْغُ الْمُهِدِينُ ۞

ان حقائق کومجھنا دشوارنہیں ۔خوداینی تخلیق برغور کرو ۔ مرد میر و میر و م

کیایہ لوگ ب<u>کھت</u>ے نہیں (غورنمیں کرتے ) کہ الٹرنے تعلیق کس طرح شر*وع* ک دانسان کوکیسے پیدا کیا ) چھراس کو دوبارہ ہیں۔ اکر دے گارج<u>ں نی</u>پل بار میریاد کیا اس کے سیے بھر میریا کرنا کیا وشوارہے ۔ دراصل حضرونشر ) یہ تواقعہ کے بلے بہت ہی آمیان ہیے ۔ یہ تواقعہ کے بلے بہت ہی آمیان ہیے ۔ اَوُكُهُ يِبُرُوْاكُيْفُ يُمْدِئُ اللَّهُ الْحَانَ تُمَّاعِيْدُ لُا ثَالَةً ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِائِرُ ۞

غوض ذین پرادنٹر کی قدرت و حکمت کی بے شادنشا نیاں ہیں مسلسلو تخلیق جاری ہے ، دیرہ بنیا ہم توخانق کا نمات کے دجورسے انکار کون کرسکتاہے ۔

دىيۇبىيا بىروغان كامنات كىدەردىيەا ئارلىن *ارىلىلىپ* قىڭ يىسىردوا ۋاڭلار <u>خ</u>رى فانىظىروا سىدرادىي*يۇ*ز

آپ فرماد پیچنے ذین میں چلوجید و بھر دیمیوکراس نے کس طح محفوق کو بیل بار سپیدا کیا (جس نے اتنی محفوق پیدا کی ہے وہ) پھر اسے دوسری باز ربعنی تیا بمت کے دن بھی) بیدا کر دے گلااور بالشد (تو) ہرشے پر تا در ہے (وہ مختا برگل ہے جو چاہے کر مکتا ہے)۔

ڰؽڣۘٛڹڬۘۘۘۘۘٲڵڂٛڬؾؙۜڞؙڝۧٳڵڷؙؽ ؽؿٛڹۼٵڶڒٞۺؙٵٷٲڵۅٚڿؚۊڟؚٮۜ ۩ۺڲڟڮڴؚؾٞؽؙ؏ۊٙؽڕؽڗٛ

جس کو چاہے عذاب نے اورجس پر چاہے دحسے فرمائے اورتم سب اس کی طرف واپس ما ڈیگے ۔

. يُعَاذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُـ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلَايُرَ تُقْلَبُونِ ۞ اور دآپ فرماویں کدلیے شکر وا ، تم زمین میں اور آسمان میں دانشر اور اس کے رسول کو ، عاج زنہیں کر سکتے اور انشر کے سواتمہا را کو فی حابیتی اور مدد گار نئس -

. وَمَا اَنْتُونِهُ عَنِي إِنَى فِلْكِرُضِ وَلا فِي السَّمَاءُ وَمَا لَكُمُ مِّنْ دُوْرِنا اللّهِ مِنْ وَلِيِّ وَكَا

عُ نَصِأُيرٍهُ

تىسراركوع

جب انٹرکر عابز نہیں کرسکتے اورالٹہ صاحب قدرت ہے، اوراس کے سامنے کا کر ہوناہے تو بھراصلاح مال کیوں نہیں کرتے میٹکرین کی کو خربسمجولینا چاہیے کہ وہ الٹر کے مذاب سے بچ درمکیں گے ، مذاب آگ ہے ، دُوری ہے معجوری ہے ۔ الٹر لینے مقبول سندوں کا محافظ آپ ہے ، وہ قود وسسدوں کی ہوایت کے لئے بھیجے گئے ہیں ان کامعا لمرافشہ کے ماتھے۔

> وَٱلَّذِيْنَ كُفُرُوْلِ أَيْتِ اللَّهِ وَلِقَالِهِ مَّاوُلِلِّكَ يَشِيُّوُامِنُ تَحْمَيْنُ وَأُولِيٍّ كَ يُهْمُوعَدَابٌ

> > ٱلِيُكُونِ

اورجن لوگوں نے الٹرکی آیتوں کا داس کے انتخام اس کے انبیاء اس کی کمتاب کا اوراس سے ملٹے کا انکار کیا وہی (روز قیاست) مسیسری رحمت سے ناامید موں گئے ۔ (ان کے پانھ سے دامین رحمت بجھوٹ گیا) اوران ہی کے بلیے در دناک غذاب ہوگا۔

> بسا اوقات انسان جب لا جواب ہو جانا ہے تو مل قت سے کام لیتا ہے ، دوسرے کونقصان بہنچانا کارڈ النا جا ہتا ہے دیکن حم کا انتدرعا ون ہواسے کون مادسکتا ہے صفرت ابراہیم کی قوم جب ان کے دلائل و برابین کا ہواب نہ سے کی قواس نے بھی ان کے تشک

یں (ابراہیم طلیلسلام کے مدل بیان کے بعد) ان کی قوم کا جراب ہی نفا کہ کنے گئے کہ انہیں ختا کر دویا انہیں جلا دو۔ (لیکن کیا وہ طلاکے۔ مرکز نہیں سب اہتمام ہوئے) بھر ربھی) الشرنے ان کوآگ سے بھا دیاہ اس (واقعہ) میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے بلیے جوایمان لاشیمی دو بی اس داز کو باتے ہیں کہ تا خیر ، چیزیں نہیں بکد القدے بھم میں ہے۔ اور فقع وضرر یوالسری تا درہے)۔

ادر (ایک دن حصرت ابرامیم نے) کما الے لوگر) تم نے اللہ کو چھوڑ کر

٣٧- فَمَا كَانُ جَوَابَ تَوْمِ مِ اللَّهَ اَنْ قَالُوااتُتُ لُوْهُ الْوَجِرُّ فُوهُ فَاكْفِهُ هُ اللَّهُ عُنَ النَّائِرُ النَّ فِي فَدُوكِ اللَّهُ عِنْ النَّائِرُ النَّائِرُ فَيْ ذَلِكَ اللَّهْ عِلْمَ النَّائِرُ النَّائِرُ فَيْ ذَلِكَ

٢٥ وَقَالَ إِنَّكَا الَّيْحَالُ تُحَدِّدُ تُدُمِّينًا

مجمع میں سے صرف حصرت لوظنے ، جرحدت ابراسیم کے بھینیج تھے ،آپ کی نصدیت کی۔

چھر لوط اس پردھنے الاعلان) ایمان لائے اور (ابراہیم بالوط نے) کس میں تو اپنے رہ کی ربتائی ہوئی مجگہ کی جان ہجرت کر جاؤں گا (وطن ترک کر دوں گا بیزمان بھی منقطع کروں گا اور الانڈ کا ہور مرب گا بہیٹک وہی زیر دست جکمت والاہے دہماں میں طرح چاہے گا اپنا این کھیلاگا

> بیشک اللہ نے دین می کتبلیغ کے اسباب صنت ابرامیم کے خاندان میں بیدا کر دیئے۔ میں میں میں میں میں میں اسباب صنت ابرامیم کے خاندان میں بیدا کر دیئے۔

اوریم نے ان کواسکی اور بعقوب عطاعتے اوران کی اولا و بریز بنیری اور کتاب مقر کردی (حضرت ابراہیم کے معرصدانیا علیہ مراکسالام آپ، ہی کے خاندان سے برھے) اوران کویم نے دنیامی رکھی) ان کا صلہ دیا اور بیش ک آخرت میں رکھی وہ بڑے ذیک لوگوں رکی جاعت مینی انبیاء علیہ السلام اورالشرکیم قوب بندوں) میں نتائل ہوں گے۔ - وَوَهُبْنَاكُوْ الْمُحْقَ وَيَعُفُوْبَ وَجَعُلْنَافِیْ ذُرِیّتِتِمِ النَّبُوْقَة وَالْكِشَبُ وَالتَّيْنُكُ أَجْوَهُ فِي النُّنْهَا قَمَاتُكُ فِي الْاَحْدِرَةِ لِمِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞

٢٧- ﴿ فَاهَنَ لَهُ تُوطُّمُ وَقَالَ إِنِّي

الْعَنْ يُزُالِحَكُلُمُ

مُهَاجِرً إِلَىٰ رَبِّي ۗ إِنَّ اللَّهُ هُوَ

ادحر حضرت لوظّ نے تبلیغ وہدایت کا کام شروع کیالیکن ان کی قوم اپنی حرکتوں سے بازشاً ٹی۔

اور لوط نے جب دان کو پینمبر بنا کرچیوا گیا تی اپنی قوم سے کماتم و قر ایسی اب حی انی کے کام کرتے ہو تو تم سے پینے کسی نے جی دسیا والوں میں سے زیلے۔

ۘٷٛۅؙٛڟؙٳۮٛڡٞٵڵڸڡٞۉڡۣؠٙ؋ٙٳڡۜٞڴؙڡٛڔ ڶؾٵؙؿؙٷٵڶڡؘٵڿۺػ۬ٵ؊ڣۘڡٞڴؙڡٛ <sub>ۼ</sub>ؠٵڝؙٛٲڂؠٟڞٙٵڶۼڵؠؽؙڽٛ۞

(تم کوکیا ہوگیاہے) کیاتم مردوں سے برفعلی کرتے ہواور (آفرینش

٢٥- أَيِعُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ

نسل کی دائمنقطع کرتے ہو۔ اوراپین مبلسوں میں (علی الاعلان) بڑے گا کہ کرتے ہو۔ تواس کا جواب ان کے باس اس کے سوانچھے مزتھا کہ وہ کہہ اٹھے (اچھا) اگرتم سپچے ہوتو ہم برانٹر کا فہرفاز ل کردو۔

(چناسخ وط من عرض کی اعمیرے دب ان مفسد (گندسے اور شریر)

جُوَابَ قَوْمِهُ مَرَاكُا ۖ أَنْ تَكَاثُوا افْتِنَا بِعَنَى ابِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ إِنْ كُنْتَ

وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلُ ﴿ وَتَأْتُونَ

في نَادِنُكُمُ الْمُنْكُمُ فَهَا كَأَنَ

ڝؘٛاڵڞ۬ڔۊؽڹ۞ ٧ۦ قَالَ رَبِّ انْصُرُ فِي عَكَالْقَوْمِر جٌّ الْمُفْسِدِيْنَ ۞

چوتھار کوع

لوگوں کے خلاف میری مرد فرمانا ۔

غوض مثانوں پر مثالیں دی جاری ہیں کم مکروں کی مرکشی ، ان سططے ، نظرت کے خلاف انی بغادت ، ان کی ہلاکت کا باعث بہتے ۔ الشہدے قبرسے کو ٹی ان کو بچا شرکا ۔ ان میں لوط کی تو مر بھی بھتی عاد و تمور بھی فرعوں و تا ارون بھی جو عرص دنیا اور لذیت بفس کے جال میں چیسے بڑ سنے اور جس آناڈ عیش و عشرت کو دو وائم وقائم اور شکم سیجھتے تضافہ مکرش کے جائے کی طرح لودا اور کم زور ثابت بھوا۔ اگر ان کو سمجھ مرتی تو ان چیسندوں پر نا ذکر نے سے بچائے خالی کا مُنات

کے فرمانبردار دہتے۔ وریم اس در و وہ وریم (۱۵ وکتیا جاءت رسکندا ابر ہیں

ادرجب ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) ابراہیم سے یاس ( اولا وکی ) خوشخبری ہے کر آئے ( تو اتنا ہے کفتگویں لوطی کہتی کے تعلق انہو نے کھا کہ بھیں قوام لبتی کے اسٹنے والوں کو فارت کرنا ہے ہے شک اِس کے بسنے والے بھے برکار ہوگئے ہیں ۔

ڔۣٲڷۺؙۯێۊٵٷٙٳؾٵۜڞۿؠڶٮڴۏؖٳ ٵۿؙڸۿڹڎؚٳڷڠۯؠڎۣڹۧٳ۠ڶٵۿڬۿٵ ڰٵٷؙٳڟؠڶؠؽڹڴ

(ابرامسیم نے) کمااس میں فوط دیجی قبلتے) ہیں (پھریخیسب کے بحقے یہ مذاب کیسے آسے گا) وہ برلے ہم کو معلوم ہے کہ دیال کون دہتا ہے۔ درمیلا کے وقت وہ وہاں مزہر نگے ، ہم ان کو ادران کے طور الوں کر بچالیں گے سوا ان کی بیری کے کہ دہ ( بیجھے ) رہ جانے والوں میں ہوگی ( اورحد خاب میں مبتدا بڑی ) ۔ قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوْظًا \* قَالُوْلُا نَحْنُ اَعْدَمُومِ مِنْ فِيهَا ﴿ فَا نَنْجُيْدُكُ وَاهْلَةٌ الْالْمُمَا اَتُكُونُ كَانْتُ مِنَ الْغُلِرِيْنَ ۞

٣٠٠ وَلَهُمَّا أَنْ حَاءَتُ رُسُلُنَا لُوْطًا

سِنِّي ءَيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا

وَّ قَالُوالا تَعَفُ وَلا تَحْزَنُ الْ

اتَّامُنُجُّوْكَ وَٱهْلَكَ لِلسِّالِيَّةِ

المراتك كانت مرانغ برنن

ٳؾۜٵڞؙڹٛڔۣڵٷٛڽؘۼڮٙٲۿڸۣۿۮؚۑۼ

الْقَارِيةِ رِجُرًا مِنَ التَّمَاءِ بِمَا كَانُوْ الفُسْقُونَ ۞

ادر پھرجب ہمارے کیسے ہوئے (فرشتے ) لوط کے باس پینچے تو دان کی آڈ سے مغمرہ ہوئے اور ان کے (آنے کے )سب سے بست ننگلال ہوئے۔ (فرشتہ لوط کا تلبی کیفیت ہمجھ گئے) اور بوئے تم کچے افریشہ نرکرو نر عمکین ہو۔ (وہ نہ ہما لرا بچھ بگاڑسکیں گے اور نرتم ما را بکل) ہم تم کو اور تمانے کھر والول کو بچالیں گے سوائے تماری بی بی کے کہ وہ (تیجھے) رہ مبانے والوں میں ہوگی (اور گرفتار عذاب ہوگی)

(ہم اللہ کے تصبے ہوئے ہیں اور) بلاسٹسبرہم اس بتی کے لوگن ؟ اسمان سے ایک عذاب ان کی جاعلیوں کے باعث نازل کرنے والے ہیں -

> قبراللی ناذل ہوا اوران بستیوں کے کھنڈ دات کرسے مک شام کے صفسہ میں آتے بھی نظراتے ہیں -

اورہم نے اسی بہتی کے کچرواضح نشان عقل والوں کے بیسے چوڑ دیئے میں رتاکہ وہ اس سے عرشالیں) -

اور مدین دوالوں کی طرف ہم نے ان سے دہم وطن) بھا ٹی شعیب کو پیٹیمبر بناکر) پیمبا - بس انہوں تو وجو توجیدی کا درس دیا) کھلٹ میمری قوم انٹر کی بندگ کروا در انٹرت کے دن کی امید رکھو اور زمین پرفسا و مت پھیلا نے بھرو-

بچران کی قرم نے ان کوچھٹلویا توان کوایک دہمیانک انلائے نے آپچڑا پرضیم کے وقت وہ لینے نگھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے ۔

اور (تمہارے سامنے عاد وٹمور کی بھی مثالیں ہیں کر) حا دوٹمور کو روگی بم نے ان کی تکذیب بتی اور نافو بائیرں کے باعث بلاک کیا ہاور تیقیقت قمال کے گھروں سے (جواب کھنڈر دبیغ بروٹے ہیں) تم پر روٹش ہے یاور ه- وَلَقُدُ تَرَكُنَامِنُهَا الْكِيَّا لِكَا بَيِّنَكَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥

٣٧- وَالّْنَ مَدَّيِنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا لَا مُنْ اللَّهُ فَعَالَ لِيقَوْمِ اعْبُكُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

في الأرض مُفْسِدِينَ ۞ ٣٠- فَكُنَّبُوكُ فَاخَلَتُهُمُ النَّجْفَتُ فَاصُمُكُولُوفَ دارِهِمْ جَثِيرُيْنَ

٣- وَعَادُاوَّ نَهُودُ الْوَقُلُ تَبَيِّنَ كُكُوْمِنْ مَّلْكِنِهِمُ وَكَيْنَ كُكُولِ الشَّيْطِيُ الْحَسَالُولِهِمُ وَكَيْنَ

منزله

ڡؘٛڝۜڰؖۿؙؽٛ؏ڔ۩ۺؠؽڶ ٷڰٵٮؙٛۊٳڞؙۺڣڔؽڹ؇

وَقَادُوْنَ وَفَى كُوْنَ وَهَاهُنَ وَمَاهُنَ وَهَاهُنَ وَهَاهُنَ وَكَادُوْنِ وَهَاهُنَ وَكَادُوْنِ وَلَا يَعْنِ الْمُنْفِئِينِ وَكَاكُانُوْلُ وَلَيْنَ وَكَاكُانُوْلُ وَلَيْنَ وَكَاكُانُوْلُ وَلَيْنَ وَكَالْكُانُولُ وَلَيْنَ وَكَالْكُانُولُ وَلَيْنَ وَكَالْكُانُولُ وَلَيْنَ وَكَالْكُانُولُ وَلَيْنَ وَكَالْكُانُولُ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَا وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَا وَلَيْنِ وَلِيَا كُلُولُولُ وَلَيْنَ وَلَيْنَا وَلَيْنَ وَلِي اللّهُ وَلِيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلِي اللّهُ وَلِي وَلَيْنَ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْنَا لِمُنْ إِلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْنَا لَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَصُلُا اَخْدُنَا إِنْ دَنْهِ هَ فَيْنَهُ مُ هَنْ اَسْ سَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ هَنْ اَخْلَانَهُ الصّبُيحة وَمِنْهُمْ هَنْ اَخْلَقْنَا بِهِ الْرَرْضَ وَمِنْهُمْ هَنْ اَعْمَ وَنَا وَمَا تَكَانَ اللّهُ لِيظُلِمُمُ مَنْ اعْمَرُونَ كَانُوْ النّفُ اللّهُ لِيظُلِمُمُ وَلِكُنْ كَانُوْ النّفُ مَنْهُ المُظُلِمُمُ وَلِكُنْ كَانُوْ النّفُ النّفُ المُظُلِمُ مُنْ اللّهِ المُؤْنَ وَ

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُ وُامِنُ

دُون الله أولياء كمكيل

(بردہ مغرور لوگ منتھ) جن سے اعمال کوشیطان نے ان کی نظروں میں خوشغا کر دکھا یا تھا بھران کو راہ (حق) سے روک دکھا تھا اوروہ (دنیا کے معاطلات میں) بڑے ہمرشیار تنتے انیکن ان کی میر ہموشیار کان کے سی کام مزآئی

اود (اسی طرح) تارون اور فرعون اور (اس سے وڈیر) ¦ان دکیشال لوکروہ مجی اپنی مرشق اور خود کے باعث بالاکت میں مبتدا ہوشے) ادر بے شک موشی ان کے پام کھی فضائیاں ہے کر کشٹے میکن انہوں نے ڈمین پرمکڑی کی اور وہ ہم سے کل کرمیاگ دیتے ۔

پھر مرایک کوان کے گسنا ہول پرہم نے پیٹرا او توان میں سے بعض پرہم نے مواکے ساتھ بخفر برسائے ، اور بعض وہ تقے جن کو ایک واٹشنی ما چنگس اڑنے بچڑ لیا۔ اور ان میرکسی کی ہم نے ذہین میں دھنسایا اور کسی کرہم نے (دویا میں) قربی اور زیسب ان کے لینے اعمال ہدکے باش ہوا ورنے) انگذر ایسان مقاکر ان برظلم کرتا البنتہ یہ خود اپنے برظس کم کرانے تھے۔

جن لوگوں نے اللہ کو چھوٹر کر دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں ان کہ شال کوئی کی سی ہے جس نے گھر بنایا اور بلاسٹ، تمام گھروں ہیں سب سے

الْعَنْكُبُونِ عِنْ الْتَحْدُدُ فِي مِنْ اللَّهِ الْعَنْكُبُونِ اللَّهِ الْعَنْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الْعَنْكُبُونِ الْتَحْدُدُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَكِيْتُ الْعَنْكُبُوثِ ثُوكِالْوُلِيَّالُوْلِيَةِ لَكُونَ الْعَنْكُبُوثِ ثُوكِالْوُلِيَةِ لَكُونَا لِمُنْكُونَ مِنْ

دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوالْعَزِيرُ

وَتِلْكَ الْكُمْثَالُ نَضْمِ يُهَا

لِلتَّاسِ وَمَا يَعْقِ لُهَا إِلاَّ

الْحُكُلُكُمُ ٥

الْعٰلِمُونَ ٥

کمزورکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کا ٹن وہ (اس مثال پر خورکرتے اور) سمجھتے۔ رقوان پراپنی ہے راہ دوی اور شرک کی حقیقت باکل رومٹن ہو جاتی )

بے ننگ وہیں چیز کو بھی فداکے سواد اپنا معبود مجور ) بکارتے ہیں التعرامے جا تباہے اوروہ بڑا غلبہ والا راور) بڑا حکمت والاہے ۔ رجان کرا مجان دہتا ہے ہی اس کی آ زمانش کا طریقہ ہے لیکن اسس کی

ان کودی سجعتے ہیں جو ملم کھتے ہیں (اپنے اوی کو پیچیا نتے اور ایسان لاتنے ہیں )۔

للسف بين ) –

اگرانسان دراسجھسے کام بے قرشرک کے تصور سے بھی پاک ہرجائے جس نا در طلق نے زمین و کسمان اور ایک مکمل نظب م بنا دیا اس کے بلیے لوگوں کے ججوٹے ججو ٹے کام بنادینا کی اعلم مان سے م

· کیا بڑی بات ہے۔

- خَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ التَّمْونِ وَالْاَرْضَ اللَّهِ نَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ التَّمْونِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّ

عُ لِلْمُؤْمِنِيُنَ أَ

ألجزع!

یاره ۲۱

### ام و مرزيه و وير احتل ما أويجي

يانجوال ركوع

اس رکوع سے اکسیسواں پارہ شروع ہرتا ہے، گوشۃ آیت میں بتایا گیا کا اللہ کی تخلیق میں ایمان والوں کے میے بڑی نشانیاں میں بہاں بتایا جا رہاہے کہ ایمان کو فروزاں کرنے کا طریقہ کیا ہے ۔ یہ تلاوت کلام پاک ہے ، نماز کو قائم رکھناہے اورالقہ کی یاد میں گے رہاہے۔ انسان اگر عمل صالح میں مصروف رہتا ہے تو وہ لڑاتی چھڑھے، بٹوف او سے خود گور رہت ہے ۔ خواہ اس فساد کے بائی کھار ہوں بالیالی کتاب ۔ فرکن کا پڑھنا ، اس کی آیات کی فورا فی شعاعیں، تعلب کو پاک سے پاک ترکی تا جاتی پڑھنا اللہ کا ذکر راہے ۔ ترکن رحمت ہے ، نہم ہے ، ایک یاد ہے ۔ ترکن پڑھنا اللہ کا ذکر راہے ۔

> أَسُّلُ مَا أَوْرَى الِيُكَ مِرَائِكَتَٰبِ وَكَتِمِ الصَّلَوْةُ ثُلِقَ الصَّلَوْةَ تَنْهَى عَرِالْفَحَشَاءِ وَالْمُنْكِرِّ وَلَكِنْ مُواللَّهِ اَكْبَرُو وَاللَّهُ وَلَكِنْ مُواللَّهِ اَكْبَرُو وَاللَّهُ وَلَكُنْ مُواللَّهِ اَكْبَرُونَ وَاللَّهُ

(خطاب دمول کریم سے سیسجھانا امت کرہے۔اسے درسول) مجد کتاب
کہ یہ بازل ہمون ہے سے بڑھا کیجے در پُرھ کُرھ کرسنایا کیجیے) اور نماز
کو قائم رکھیے داس کی یا بندی پر بہت زور درجیجے) بے نئک نمساز
(درگوں کی بے حیاتی اور بُری با توں سے دو تی ہے اور سبت بُری
(چیز تن) افتد کی یا د ہے (نماز کی غوش ہی یہ ہے کہ افتد کی یا دول ہی
گرکھے) اور افتد تو جا نما ہے جوتم کرنے ہو (تمہادی یا د اور تمہادی
خفلت اور خفلت نما یا دستے خوب واقف ہے ،جیسی جس کا عبالاً
دلساللہ کااس کے ساتھ معامل ۔

لوگرا خرب یاد رکھو کہ تبینغ کامنشا دل میں اللہ کی یاد کو ڈالناہے پر بات خرائخراہ جھگونے سے ماصل نہیں برتی ۔

ادرالِ کتاب سے جب بحث قمریاحظ کر وقیعت ثنا گستزا المازے سولے ان کے جوان میں سے ظلم روزیا دتی کریں ان سے اگر تم کو بھی کچھ کہنا پڑے قرمضا نکھ نہیں لیکن انداز تبلیغ قائم سے ، زی کا بہب و ٣٩- وَلاَ تُجَادِنُوٓا اَهْلَ الْكِتْبِ اِلَّا بِالَّتِنْ هِي اَحْسَنَ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ غالب نسيه) اوران سے كهو (كر بھائى) ہم تو جويم براترا اس پراور (جر) تم يراترااس يرهمي إيمان لائے اور ہمادا معبود اور تمادامعبود رتى ايك ہی ہے اورہم (سب)اسی کے فرمانبردادہن (کھرمھگرفنے کی بات ہی

اْمَتَابِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَّكُ مَا اللَّهُ الْمُنَابِالَّذِي أَنْ الْمُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الم وَ أُنُولَ الْمُتُكُمُ وَالْمُنَا وَإِلَّهُكُمُ وَاحِدًا وَّنَحُر مُ لَكُ مُسُلِمُونَ ٥

#### ملترتب لي ترخرون رمامات

وَكَنْ لِكَ أَنْزُلُنَّ إِلَيْكَ الْكُتُ بأيتِنَالِلاً الْكُفِيُ وُنَ ٥ اذًا لاَرْتَاكُ الْمُنْظِلُونَ ۞

فَالَّذِينَ النَّهُ اللَّهُ مُوانِكُتُكُ يُـؤُمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَٰؤُلاَءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهُ وَمَايَجْكُ لُ وَمَاكُنْتَ تَتُكُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنُ كُتْكِ لَاتَخْطُهُ بِهِيْنِكَ

بَلُ هُوَالِثَّابِينِتُ فِي عَلَيْهُ وَمِنْ وَرِ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمِ وَمَا يَجْحُدُ بِأَيْتِنَا لَا الظّٰلِمُونَ ٥ وَقَالُوْالَوُكُا ٱنْزِلَ عَكَيْهِ اليُّ مِّنُ رَبِّهُ قُلُ إِنَّمَا الأيث عنكاللة والتمآانا نَذِيُرُمُّ بِينٌ ٥

اور (جیسے ہم نے توریت وغیرہ آباری تھی) اسی طرح ہم نے آپ برسسران نازل کیا یس جن کوہم نے دان کی) کتاب (کیمجد) دی سےوہ اس بایمان مے کہتے ہیں اوران اوسرکین مکرمیں سے می بعض اس پرایان اے کاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے (تو دراصل) ویئ مکریں جرایکے) کا فرین (جن کے ماریک قلب ایمان کی روشنی سے بالکام حروم ہیں)۔

اور (اخران لوگوں کے شبریں بڑنے کی وجربی کیا ہے) آپ نرتواس (قرآن کے اُٹرنے) سے بل کو اُٹ کتاب (ہی) پڑھتے تھے اور نہ اسے لینے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے ، (کیونکم) اگر انسا ہوتا تو اہل ماطسانشیہ من برُحات (ليكن جب يه دونول باتين نهيل پير توبيان كي حق ناشناسي ہٹ دھری ہے)۔

سے قریر ہے کہ وہ ( قرآن یاک ہی کی) منور آیتیں ہیں جوان کے سینوں ہیں (محفوظ) ہیں جن کو (<u>صح</u>معنوں ہیں) علم عطا ہوا ہے اور ہماری آبیوں سے دہی منکر ہوتے ہیں جربے انصاف بیل ۔

اور (پد کفار اعتراض کرتے ہیں اور) کہتے ہیں کماس دنبی) پراس کے یوود گا كاطرف سے كيھ نشانسال كيوں نه أتري دجنهين كيھتے بي مماس كى صداقت یرایمان ہے آتے) آپ فرما دیجیے بیزنشانیال (بیمعجزات طاہرکنا) انتعر كاختياريس بي اوربي توصرف واضح طوربرداس كاحكام سنا فينضوالا اورعوا قب سے) ڈرانے والا ہوں۔ کیاد قرآن فودمجزہ نہیں۔کیا) ان کے لیے یاکانی نیس کرہم نے آپ پر کتاب نازل فہائی جران کو ٹیرے کرسٹائی جاتی ہے ۔یے ٹرکس ایم ان والول کے لیے اس میں وحمت ہے اور ایک یا و ہے ، قرآن کا پڑھنا الشر کا ذکر ہے)۔ ٥- ٱۘوَلَمُ كَيْفِهِمُ النَّا ٱلنُّرَلْكَ ا عَكِيْكَ الْكِتْبَ يُتُلْ عَلَيْهِمْ مُّ اِنَّ فِيُ ذٰلِكَ لَاكِتُمَا الْوَجْدَةِ وَوَكُمْ ى عِنْ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ أَ

جهثاركوع

گوشتہ وکوع میں بتایا گیا کہ کس طرح تراک کی نمی دندگی میں ایک عظیم اشنان انقلا کے بڑب برتی ہے ، پہلے ایمان کی روشنی آتی ہے پھرسینوں کو مورکر کے الشری یا و لیے معروکر تی ہے۔ اگر بیسب اعجاز قرآئی وکیف کے بعد مجھ کھڑکی ہی تک اور چیز کے طالب بیں توان کو کئی باستجھائی نہیں جاسمتی ہو و قو عذا بسکے لیے جلدی کرتے ہیں اس کا وقت مقرر ہے ان کو ان کے سسل پر جس ہیں وہ بستے ہیں اوروہ نامب بھی جو الشری طروہ گاہ ہے جس کی وسعتوں کا طمعانا نہیں اس ول میں ذوتی بندگی موقو کیا نہیں سات اس مت توک کے سامید ہے اگر طنے اور بالنے کے تصور کو وزیا تک معدود در دکھا جائے ترسیس جم بیس آجائے گا۔

تُلگفى بالله بَيْنِي وَبَيْكُمُ تَهْمُيكًا يَعْلَمُ مَا فِي السِّمُوتِ وَالْاَرْضِ قَ الْكِنْ يَنَ اَصَنُوا بِالْبُكِطِلِ وَكَفَّمُ وَإِبَاللّهِ وَمَنْ وَالْمِيلِيةِ وَالْمِيلِيةِ وَالْمِيلِيةِ وَالْمِيلِيةِ وَالْمِيلُو

ر منظم الخليسُ وَنَ ٥ هُمُوالْخليسُ وَنَ ٥ سُرُدِيدُ مِن اِسَامِ

. وَيَشْعَجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلَوْلاَ أَجَلُّ <u>هُسَتَّ كَ</u>جَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَانِينَكُهُ مُعْتَدًّ وَهُمُلاً تَشْعُرُونَ ۞

۔ کہ فرہ دیجے کہ (کے تکرین تی) میرے اور تمہارے دریان الشریکاہ کا فیت (جس سے ظاہر اطن تچو پر شدیدہ نمیں) وہ جانیا ہے جر کچھ آمانو اور زمین میں ہے اور جروگ باطل پر ایمان لاتے اور اللہ کا انجار کرتے ہیں وہی وگ گھائے میں ہیں ۔ (بیمان تی سے محوم بہے وہاں نعمت بتی سے عموم دہیں گے)۔

اور (میکیسے برمجنت لوگ ہیں کہ) آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں<sup>اور</sup> اگراس کا ایک وقت شعین نہ ہم تا توان پر عذاب آچیکا ہرتا ، اور (ایک دوز عذاب البی ) اچانک ان پر *اگر دہے گ*ا اور ان کوخبر بھی نہ ترکی

یہ آپ سے مذاب کی جلدی کرتے ہیں رید دوزخ کے شکر میں کی

دوزخ ان کی منتظرہے) اور بقیناً دوزخ کا فروں کو گھیر لینے دال ہے (گھرکررہے گی)۔

وَإِنَّ جَهَلَمُ مَلَكُومُ لِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

یه وه دن تمو گا

رور سرد ا دور کرد ایک ایک من جمی دونداب ان کو اور سے اور ان کے پاؤں کے نیجے سے گھیزنگا کوچھ کھر کو مُن تحت اَرْجُدَا ہم ۔ اور استرت کے اور کی کرنے کے اور استرت کے اور استرت کے اب اسس کا رکھوں کو دو موام کے نیاد

تَعْمَلُونَ ٥

ایمان دالوں کو نهایت شفقت سے مجھایا جار ہا ہے کہ مقصد حیات، بندگی ہے جس زمین میں اللہ کی عبارت آزادی سے فرکزسکو وہاں سے بیلے جاؤ، اللہ کی زمین کنٹا رو بے قلب بین کشادگی مجھ ایمان دعبارت سے آتی ہے ۔

> ۵- يعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَمَنُوْالِنَّ ارْضِي وَالْسِعَةُ فِايِّاكُونَا عَلَيْدُوْنِ

اے میں ہو جو ایمان لائے ہوئے شکس میری ذمین کشا وہ ہے بس میری ہی عبادت کرو۔

سيادىكھو

مر ذی حیات کوموت کا مرہ میکھنا ہے تھرتم مسب کو ہماری ہی طرف اوش کر آنا ہے ۔

٥٥- ڪُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَدُّ الْمَوْتِيَّ تُنَعَّ الْهُذِيَّا تُنْرَجَعُونَ ۞

تمارى يرعباوت دائيگان مرجائے گى بكداميد سے بهت زياده پاؤگ

اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیےان کونفینا ہم ہشت کے بالا خانوں میں جگرویں گے بن کے پیچے نسریں جا ری ہوں گارجن کا لطف و داچنے بالا خانوں سے اٹھائیں گے اور) وہ وہاں ہمیشہ دہیں گے ۔ (وکیمور) کیا اچھا برادہے نیک عمل کرنے والوں کا۔

وَالَّذِينَ اَمُنُوَادَعُلُواالصَّلِحْتِ
لَنُبُوْئَنَكُمْ مُوْرَاكُمْ تَتِعُمُّ فَا
تَجُونُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُ
خُلِل يُنَ فِيْهَا "يَعْمَ آجُرُ
الْعُيلِيْنَ فَيْهَا "يَعْمَ آجُرُ

یده وگ بیر جنون نے صبر کیا اور اپنے پرورد گار (کی رحمت) پر بھروسر رکھتے ہیں۔

الَّذِيْنَ صَابُوُاوَعَلَىٰ رَبِّيْهِ هُـ يَتَنُوَكَّ مُوْنَ ۞

دنیا میں مال و دولت کی فکر میں لکا دہنا مقصیر حیات نہیں ۔ یہ نووسید ہے ، دکھھو یہ کو ن ن زقرہ تا ہے۔

جانوروں کو کون رزق دیتا ہے وکا کیتن مین کہ آت چے لاک تکھیل

اور کتنے جانوہیں جراپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے۔ انشرہی ان کو رزق دیتاہے اورتم کوجی ۔ اوروہی (تمہاری دعاؤں کی سننے والا (تمہاری صرورتوں کی جانئے والاہے ۔

ٙ؆ۮ۫ۊۿٵ<sup>ڝ</sup>ٛٵڵڷؗڎؙڲۯۯؙۊؙٛ؆۠ۘۘۘۘۘۘۅڶؾٵۘڴۿؙ<u>ؖ</u> ۅۿؙۅؙٳڶۺۜؠؽۼؙٵڶٛۼڸؽڝؙ

وَلَيْنُ سَالْتَهُ مُ مَّنُ خَلَقًا

اوراگر آپ ان سے بڑھیں کہ اسمانوں اور زمن کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور بیاند کورکس نے) کام بر لگایا، تو وہ کمیں گے کہ التبرنے ت بھر راس الندکر چھوڈس کمان الٹے بیلے جاسبے ہیں۔

السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّهُسَ وَالْوَثَى وَسَخَّرَ الشَّهُسَ وَالْقَسَ لِيَقُوْلُنَّ

اللهُ فَكُنِّي كُوْنَكُونَ ۞

كياوه ابنى كوششو سے اپنے رزق مي كشادكى سيداكر سكتے ہيں ۔ايسانهيں موسكة بكم

التّدىبرحىية سے خبردارے -

اللہ ہی اپنے بندوں میں جس کے نے چاہتا ہے روزی کٹا وہ کر دیتا ہے۔ اور دجس کے دیدے بیاہتا ہے اس کے ملیے، تنگ کر دیتا ہے۔ جنگ

ٱللهُ يُبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِمٍ وَيَقْدِرُ كَوْ إِنَّ اللهِ بِكُلِّ تَنْيُ ا

عَلِيُّكُ

دو مبانا ہے کہ کون کس طرح سعی کر رہا ہے اوراس سے ملیے کیا مناسب ہے اس ملید اپنے کو بدان ملیم فرمایا، قدیر بدان رکھا تا کو تقدیر کا مساول کے کر ارگ و تقریر کا تقر رکھ کر

ندميثه وأمين) -

اور اگر آب ان سے دیچھیں کر آسمان سے یا نی کس نے برسایا بھراسسے مُردہ ذمین کرزئر گی جشی کر وہ از سر آو ترو آنا نہ ہوگئی تو وہ کمیں گ ٩٣- وَلَمِينَ سَالُتَهُوْمَ ثَنَ نَزَلَ مِنَ التَّمَا عِمَا عَالَهُ فَاضْمَا إِمِالُا رُضْ کوانٹرنے۔(بس اے رسول آپ) فرما دیجئے تمام تعریف(اس) انٹرے بیے ہے ( ہم بھی انٹر کا میدنشانیاں بھی انٹری نشانیاں کیمن اکثر فرکے عقل سے کام منیں لیتے۔ مِنْ بَعْدِ مُوْتِهَا لَكِنُّوُنُرَّ اللهُ عُلِّالُكُمْ لِللِهِ بِلَّالِهِ بِلَّ اللهُ مُعْدُلاً يَعْقِدُونَ عُ

## ساتواں رکوع

اگر وگعض سے کام لیتے ، تو خالق کا ثنات کو چیوڈ کر دنیا سے مبت نرکرتے ، یہ آمجی نہیں توکیا ہے کہ جب ان سے موال کرو کہ اس کا ثنات کا خالق کون ہے توکییں گے کہ اللہ ، اگر مصیبت ہیں پڑی تو د ما اللہ ہی سے کریں کہ ہم کو اس آفت سے بچا ، لیکن ذرا سکون ملا تو سب اخلاص ختم ہوگیا شرک و کفرین مبتلا ہوگئے ۔ ماقل وہی ہے جو دنیا ہیں رہ کر اپنے خالق سے خافل نہ ہر جرم نے ابھار میں کیا اس نے ہلاکت مول لی جس نے اللہ کے دی کے کا ہلاک یمی کوشش کی اللہ مضرور اسے داؤ ہوایت دکھائے گا یعیت اللہ اس کو حاصل ہوگی دہ لینے اعل کا عدار اکھوں سے وکھ ہے گا

اور دنیاکی زندگی توکیس اور تماشنے کے سواکھ نہیں اوراصل زندگی تو آخرت کے گھرکی (زندگی) ہے ، کاش پر اوگ بھچتے ۔ مه وَمَاهٰذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَالُولَا لَهُوُوَّلُوبٌ وَانَ الدَّارُالُاخِرَةَ فَيْ يَحِي الْحَيَوُلُ مَكُوْكَ الْفَارُالُاخِرَةِ فَيَ يَعْلَمُونَ ۞

#### ان کا توبیر حسال ہے

فَإِذَا كُنُوُ اِنِى الْفُلُكِ دَعَوُا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يستراحون - لِيَكُفُّرُ فَارِمَّا أَتَكُهُمُ عُولِيَتُمَتَّعُفَّا فَسَوْفَ مُعْلَمُونَ ۞

. کرجب کیشتیون میں موار موتے ہیں نوالٹر پرخانص اعتقا در کھ کر اپینی علوم دل ہے اسے کاریے میں محرجب اللہ تعلیا لا ، کی اطوفار اور

ر بہ بید یون یک (رجھے بین کو معروبات کا سکا دو معروبات کا خلامی دارات ہیں ہے۔ دگیرحوادث سے) نجات دکر خشکی پر پہنچا دیتا ہے توفوراً شرک میں مبتلا ہو جائے ہیں۔

تاکوج ہم نے ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کومی اور مزسے الْمُلَق دیس (چند دن بیعش کرلیس) لیس بیعنقریب ہی جان لیس کے دکران احمال کانتیجر کیا ہوا)۔

یہ لوگ ممندر کے طوفان اور محنورسے قردرتے ہیں لیئن خشکی میں لیئے شہر کمہ رنیٹلسسہ نہیں کرتے جس کو اللہ نے دارالامان بنا رکھاہے، کہ سب طوف تو کشنت وخون ہواور کھرکے لوگ سکون سے ذریکی بسرکریں ہیرا لنٹیر کے گھر کی برکت اوراس کے نام کا اثر نہیں قرکیا ہے

کیایہ ولگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم امکہ) کواپناہ اورہاس کی جگہ بنا دیا ہے حالاکہ ان اللِ مکس کے اود گرد سے لوگ اچک ملیے جائے ہیں انہ دن کومنصفوظ مزلات کومنصوظ ) بھر کیا دان با توں کے باوجو ر) وہ ہال پرایمان لکھتے ہیں اور انشرکی معتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔

حُولِهِمُ الْمَالِطِلُ يُوْمِنُونَ وَيَغِمَةِ اللّهِ يَكُفُّ وُنَ ۞ مهد وَمَنْ اَظْلَمُومِ مِنَّ الْفَاتَدِكِ عَلَى اللّهِ اللّهِ الْمُؤْتِّ وَلَهُ اللّهِ الْمُؤْتِّ لَتَلْكِالْهُ الْكُلْسُ وَفَحَدَثُمَ مُنْتُوى لِلْكِلْفِ الْمَالِسُ وَفَحَدَثُمَ

أوكه يروا أتاجعلنا حرما

امنًا وَيُخَطِّفُ النَّاسُ مِنْ

ادراس سے زیادہ فالم کون ہے جراللہ پرچھوٹ باندیسے، ادر مین کی جب وہ اس کے باس پینچ بیکا اسکذیب کرے دائینی دین میں اور کول برس کو چھٹلائے ) کیا کا فرول کا تصکانا جمنم میں نہیں ہے ؟ دکیا یہ کافر اس حقیقت سے اب بھی بے خبریں )۔

> کا فروں کے بھٹلانے سے نورِی کی روشنی بچھے گی مذاگ کے شعلے مسروموں گے۔ حق بسر حال حق ہے ۔ جواس نلاش حق میں نکوا اللہ اس کامعا ون بن جاما ہے

اور چولگ ہماری راہ میں (ہمارے بیلے) کوششش کرتے ہیں ہم صرورا پنا راسند انہیں دکھا لیتے ہیں اور بلامشبراللہ (کی حمایت ونصرت) شیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے ۔

و وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْ افِيْنَا لَهُمُ لِيَنَهُمُ مُ مُنْبُلِناً مُولِّ اللهُ لَمَعَ عُلِمُ المُحُسِنِيْنَ أَ

( حصنرت قبلہ نے فرایا ہوسلوکہ النی میں استے ہیں النٹران کویق وحقا نیت کا داستہ دکھا دیتا ہے ،النٹر کی معیست انہیں حاصل رہتی ہے ) – حصنرت قبلہ نے آیت بالا کے سلسلسین ڈاکٹر ٹویل ہو کے اس توجہ کی طرف قبر دلانڈ اسٹیرا سکونٹل کیا جا آہے جن واگوں نے ہمائے دین کے کاموں میں کوششیں کیں ہم وجی امغرودان کو اپنا داستہ دکھائیں گے اور کچھٹک کمیسی کہ الشران (واگوں) کا ساتھ ہے جراضو می دل ہے ) تیک شکل کرتے ہیں ۔

### مورية الروم سورية الروم

سائعه ایسی هرکورع عنکبیت (کمٹری) اوراس کے کمزور و لودے گوکے بعد ایک تنم عکومت کا ذکر اُریا ے بنایاجار ا ہے کمانشر کا ارادہ اور اس کا امرکس طرح کام کرتا ہے ساتر امرس ہے مرکر ننے میں - امرادادہ کے سخت ہے، جوادادہ فرماناہے، اس رحکم کرتا ہے اور وہ ہوماناہے۔ تبلیغی مراحل می مشیت ایزدی بیقین رکھتے ہوئے نہایت فہم دفکمت کے ساتھ حق کا پیغام بینجانا مؤنات يسوره عظبوت مي ابل كتاب كوشركين يرترجع دى كمى تنى فطرتا مشرك اين كاتش يت نومیوں سے قریب بھے اورسلان ال کتاب سے ایک قربت یا تے مشرکین کواس بنا یوال کتاب سے میں ایک طرح کی نفرت ہوگئی تھی ، چنا مخرجب فارس کے اکثر برست بادشاہ اور روم کی میسانی مکومت کے درمیان جنگ ہوئی اوراہل فارس غالب ائے قرمشرکین کر بہت خوشس موئے اور نیم بر کالا کرم طرح ابل فارس نے دوم کوسراویا ہے، ہمساول کا قلع قمع کروینگے، مسلاؤل كوابل دوم كأسكست يريك أونراضوس تصاثيكست اليبي فاش بوني فتي كدروم يحرر اعمانے کی کوئی صورات باتی درہی تھی۔ شام بمسرا ایشیا ہے کو چک دغیرہ سب مالک ان کے قبصنه سے كل كئے تق -اس وقت جب ظاہرى اسباب كے تحت مكرمت دوم كى پوركاميا بى کی کوئی صورت رتھی کلام اللہ پیٹ بینگوئی فرمانا سے کہ نوسال کے اندر اندر روی بھر فالب مائیگے۔ چنا مجد مین بدر کے دن جب سلمان مشرکین رفتھیاب ہوئے انہیں رومیوں کی فتح کی توخیری مل در قرآن کریشینگونی سے ہوئی ، اورمومنوں نے بدریں آئکھوں سے دیکھ لیا کہ ظاہری اسساب ہی سب کھے نہیں ہوتے اللہ حس کو چاہتا ہے کامیاب کرتا ہے فتح ونصرت مب اس کے بائق مل باوروه زبردست غلبروالاب اس كابروعده سياب راسي كمته ب الله كي وحدانيت،اس كي قدرت ١٠مريق ، آخرت كابيان شروع بهرةا ہے ۔ اور حقائق كوذ برنتين كما عاماً ہے كه كلام کی دایت و رحمت سے صلاحیت رکھنے والے قلوب منور سے مورنز مہوتے جائیں اورکسی حال میں مؤمنوں کے یا شے استقامت کولغزش نرہو۔

شروع التّرك نام سے ج بے عدمریان نهایت رخم والا د ہے) الف ، لام میم ۔ ( وہی حروف ِ تقطعات ہیں جکسی اہم واقعہ کے بِسُولِللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ ٥ النَّمْ حُ بیان سے قبل اُتے ہیں )

روی مغلوب ہوگئے

قریب بی کی سرزمین (معنی شام وفلسطین) میں اور وہ ایسے مغلوب وفے کے بعد عنقری الب ا جائیں گے۔

ریعنی) چندہی سال میں دبس نوسال کے اندراندر) اللہ ہی کو استدار ہیلے بعى د تفاجب أكو اپني حكومت وطاتت برغ و رقعا و وبب بيا بهوشي اور بعدین فی (مولاج، ده ظامری اسباب سے ما یوس موسیکے مرس کے تو میمر فتح باب ہوںگے) ۔ اوراس روزمومن نوشی منامیں گے الله كى مروسے ربعنى مؤمن اورابل كتاب دونوں غالب أيس كے روى ال فارس بدا ورسلال مشركين كمد بربدري ) ( الشراجس كى بابتاب مد د فرمایا ہے اور وہ بڑا زبر دست رحم والا ہے -

یہ اللہ کا دعدہ ہے۔اللہ لینے وعدہ کے خلاف نہیں کرنالیکن اکثر لوگ (مه) نهیں جانتے زنہیں سمجھتے کہ غالب ومخلوب کب ، کون اور کیوں کیا جانا ہے)۔

به لوگ بس دنیایی فاسری زندگی کو تو مانتے ہیں اور آخرت سے حوال زنرگ اور داز حیات ہے اس سے بالکل) غافل ہیں۔

كيا انون نے لينے دل بين غورنيين كياكم الله في أسانون اورنين اور وکھاس کے درمیان مےسب کوراینی مصلحت (اور حکمت) ہی سے ایک وقت معینہ کے ملے میراکیا ہے (میمقصد حیات معنوت اللی ، دیراراللی کے سواکیا ہوسکتا ہے کاش بدلوگ اُخرت کی اہمیت كسيمت ) اوراكثرلوك توابين يرورد كارسے (اخرت ميں ) منے بى ك منکر ہیں ( دیوار کی تمنا کیا کریں گئے ۔ اور کیا تجھیں گے ) ۔

غُلبَتِ الرُّوُوْمُ ٥

فِي أَدُنِي الْأَرْضِ وَهُ مُرَّمِنَ بَعْنِي غَلَبِهِمْ سَيْغُلْبُونَ ٥

في بضع يسنين ميليا ألا مُر مِنُ قَبُلُ وَمِنْ بَعْدٌ وَيُوْمَ بِإِ تَفْرُحُ الْمُؤْمِنُونَ كُ

بنصيالله ينضهمن يتشاع وَهُوَالْعَنُ مُزُالِرِّحِيْمُ ٥

وَعُدَاللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُلَمُ لَا لَا كُنَّ أَلْتُوالنَّاسِ

تغكمون ظاهراتين الحكوق الدُّنْمَا صِحُوهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمُ

أوكم متفكس وافئ أنفس حق مَاخَلُوَ اللَّهُ السَّمْلُونِ وَأَلْأَرْضَ وماسنه مآالاما توركبل مِّسَمِّةً ﴿ وَإِنَّ كُنْ أَوْلِيِّ النَّاسِ بلقائى رَبِيهِ مُراكَكُفِي وَن ٥

کیان نوگوں نے زمین میں سیر نمیں کی ( علیے بھرسے نہیں) کہ (خود) دکھولیتے کدان لوگوں کا انجام کیا ہوا جوان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ لوگ ان سے توت مں کہیں ڑھ کرتھے ، اور انہوں نے زمین کو جو تا تھا اوراس سے کہیں زماد ° اسکوآبادکیاتھا جس قدر انہوں نے اسے آباد کیا ہے وہ کھی طمی زندگی کی لذتوں ہی سے آسنٹ ارہے ) اور (ان کی اصلاح کے بلیے بھی) ان کے یاس رسول دانشدی، نشانیان د اوراحکام ) در رسینی - دانمون نے حققت مستى كوياني اورسج مصاحاتكادكيا اوران كاوبى حشربوا جر برلوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں) پھرالٹہ تو ایسا نہ تھاکران برظلم کرتا ملکہ وہ خوداینی جانوں برظلم کر رہے کھے ۔

أوكثه تسايروا في ألاكماض فَنْظُرُ وْأَكُفْ كَالْ عَاقِمَةُ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِ خُوكًا ثُونَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ آيُدً منْفُونُ قُولًا قَ أَنَا رُوا ألارض وعمره وها ألت مِيّاعَينُ وْهَا وَحَاءَ نُهُمْ رُسُلُهُمُ مِالْكِتَنْتُ فَمَاكَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكُنْ كَأَنُّوا اَنْفُسُهُ مُ يَظْلِمُونَ ٥ تُمَّكَأَنَ عَاقِبَ لِهَ الَّذِينَ

پھرجن لوگوں نے بڑا تی کی ان کا اسخام بھی برا ہی بہوا۔اس بلیے کانہول نے فدا کی آیتوں کو چھٹلایا اوران کی پلنسی اٹراتے تھے۔

أَسَاءُ واالشُّهُ أَي أَنْ كُنَّا نُوْا بالتالله وكائوابها غ يَسُتَهُنِيءُوْنَ أَ

دوسراركوع

الله يبينسي مذاق الرالين جب فيامت كَاتُم موكَّى سبحقيقت روشُن موجائے گى ،ان کی سب امیدیں ڈرٹ میائیں گی ۔ عذاب ہی تکھوں سے سامنے ہو کا ، لوگ جماعتوں میں تعتہیم ہوں گے ، امٹر پرایمان لانے والوں کا خیرمقدم ہوگا ۔ کا فرمبتنلائے عذاب ہوں گے حیرط سر کے روززندگیمی دیکھتے ہو کم مردہ زمین شاواب بوق ہے اور شاواب مردہ اسی طرح قیامت کی دوسری زندگی کوبھی سمجھ لو، یہ بات اس کے مالیے کماشکل ہے ۔

کرنے گا ، پھرتم سب اسی کی طرف دابیں جا ؤ گے ۔

و کو مرتفود مالسکا عُدید است. و کو مرتفود مالسکا عُدید لیس اورجن دن تیامت بریا ہو گیجرم آس ترژکر رومانیں گے ب

ثُمَّ اللّه تُرْجَعُونَ ٥

وَلَهُ يَكُنْ لَهُمْ قِنْ شُرِكًا عِنْ شُفَحُواُوكَانُوالِشُرِكَابِهِمْ

یفینن ٥

ويوم تقوم الساعة يومبن

تَنَفَدُّونُ ٥

فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَهُ مُ فِي رُوْضَةٍ

وَامَّا الَّذِينَ كُفُرُوا وَكُنَّ بُوا بِالْيِتِنَاوَلِقَائِئُ الْاَخِرَةِ فَأُولَمِكَ

فِيٰ لَعُكَابِ مُحْتَضَرُونَ ۞

مَدُودُ مِنْ اللهِ حِيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ ٥

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمْوٰتِ

وَالْاكْرُاضِ وَعَشِيًّا وَّحِدُنَ

(یعنی کائنات کی برشنے اپنے عودج اور زوال غرض بروقت اس کی یا دمی محسب تم بھی اسی کی یا دمیں لگے دیو۔زندگی کو ہرط۔ رح عبادت بنا نو۔ ان کابت سے مفسرن نے نم از پنجگانر

مراد لی ہے) یهی نمازی انسان کو الله کی یاد میں لاتی اور دکھتی ہیں حضرت تبایی نے فرایا کر حب نے پیچگانم

منزله

اورجس روز قیامت قائم ہوگی دنیک وہر) لوگ جراجدا ہو مائیں گے

اوران کے شریکوں میں سے کوئی ان کے مفارشی نزہوں گے ، اور وہ

اوگ (خودمعی) اینے تمر کوں سے نکر ہوجاً ہیں گے۔

یں جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کھے تو ہ وجنت میں (انعاماتے) نوازے جائیں گے ۔ داعزاز واکرام ہائیں گے ، ۔

اورح لوگ منکر ہوئے اور جاری آیتوں کو اور آخرت کے ملنے کو تعملاما تو وہ لوگ عذاب میں گرفت اربیوں گھے۔

یں دانٹر سے کیوں فافل ہو) یاک انٹرکویاد کیا کروجب اسے سے اشام کرواورجب رشام سے مبرح کرو ( پاجب مبیع ہو مائے اورجب شام `

اوراسمانون اورزمن میرسب تعریف اسی کی بیجاو رسیسرے بسراور ظرکے وقت (تم بھی اللہ کی حمد کیا کرو)۔

نمازی ادائیگی کے ساتھ اپنی فکوٹل میں بھی اللہ کو یاد رکھا وہ صلوٰ فر دائمی میں آگیا۔

يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمِيْتِ وَيُحْمِّرُجُ الْمَتْتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحُوالْكِرْضَ عُ بَعْدَمُونِهَا وَكَذَالِكَ تُعْرَجُونَ ٥

وه (التري بيج) زنده كومرد سين كالماب اور رويي) مرده كوزنده سے نکالیاہے اور (خشک) زمین کواس کے مرد ہ ہونے کے بعب دزیرہ (مرسبزوشاداب) کرتاہے ۔ اوراسی طرح (ایک دن اپنی اپنی حگہو<u>س</u>ے) تم نکامے جا ڈیکے ریرالٹر کا دعدہ ہے جو ہوکر رہے گا)۔

الدويهياننا چاہتے ہوتواں كے صفات برغوركر و، خو داينے كو دكھيو، تم كوكيبے بيدا كيا کسے تمہادا جرڑا بنایا کم محبت کے دست تمیں رہ کرسکہ جین سے دہو، کیا یہ آسان زمین، تمیادی زبانین، تمهارے دنگ میلیل و نهاد، برق و بادال، برندگی و موت، برزیمی و آسمان کا تیام كياسب اس بلندو برتراللندكي قدرت ومحمت پرشا برنهي - بيشك بين، اوريقيناً بين يكن إل ۔ فکر کے ملیے، ان کے ملیے جو ذوق ساعت ، دید ہُ بینا رکھتے ہیں ، ان کے ملیے جو عاقل ہیں۔

وَهِنْ الينيَّةَ أَنْ خَلَقَامُ عُرِقِنْ اوراس كانشانيروي سے بِدَكُمْ كُومُ عِدِينا بِعِرْم اب افسان بر روٹے زمین پر تھیلیے ہوئے ہو۔ اکیا بیاس کے دجود، قدرت اور حکمت کی تُراب ثُمَّ إِذَا آن تُمُ كِنَكُمُ

دلیل نہیں)۔

ادرزیز اس کی نشانیوں میں سے بے کواس نے تمہاری ہی جنس سے تمالے چوڑے بنائے ، تاکہ تم ان سے سکون باؤ ، اور تمہارے درمیان (بعنی میان بوی میں) محبت وہمدر دی میداکر دی اس میں ان ٹوگوں کے یے جونکرسے کام لیتے ہیں (بڑی) نشانیاں ہیں۔

اوراس کی نشنانیوں بیں سے آسانوں اور زمین کی بیدائش اور نمہاری زبان<sup>وں</sup> اورتمهارے رنگوں کا اختلاف ہے مے شکساس میں عمر کھنے والوں کے ملیے احیرت انگیز اورستند) نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لُكُمْ مِنْ أنفسكم أزواكا لتستكفق الَيْهَا وَجَعَلَ بِنْنَاكُمْ مَّوَدَّلًّا وَرُحْمَةً \* إِنَّ فِي ذِلكَ كُلَّاتٍ لْقُوْمِ تَنتَفَكُمُ وُنَ ٥

وَمِنُ إِينِهِ خَانُوُ السَّمِونِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلانُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَٱنُوانِكُمُ لِنَّ فِي ذٰلِكَ

اوراس کی نتا نیوں میں سے تمهارادات کے وقت اور دن کے وقت سونا اور داسی طرح) اس کا فضل دائین روزی تا ملاش کرنا ہے ۔ بے شبک اس میں رہی ) سننے والوں کے بلیے رفسیوت کو ماننے دالوں کے دیسے بڑی ) نشانیاں ہیں ۔

اوراس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم کو بھی اوراس کی رشمانہ ہے تو ف و امید دلانے کے بیار کرتم الفدے ڈروجی اوراس کی رشمت برنظر محد کھو کرشایدیہ بچار جمت کا بیش خیصہ ہو) اوراسمان سے بانی برمانا ہے بھارس ربانی سے زمین کو اس کے مروہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے اس میں بھی ا ان وگوں کے بلیے جو صاحب عقل ہیں ربڑی افشانیاں ہیں۔

اوراس کی نشانیوں میں سے رہے کچھ کم نشانی ہے کرائسان وزمین سے کم عکم سے قائم ہیں۔ بھیر جب رقمبارے مرنے اور منٹ جلنے کے بعد، تم کو زمین سے رنگلنے کے بیے، ایک بار بچارے گا تم اسی وقت کل پڑوگے (قمارا اختیاری کیا ہے ناوان ہو کو ذراسا تم کو جوارا وہ ویا ہے۔ اسے اینا ختیار سجے بیٹھے ہیں۔

اوراسی کارمب پائنتیا ر بسیجو کوئی بھی آسانوں میں اور نیمین میں ہے۔ دلینسان ترین یا فرشتے بیاجن یا کوئی اور تکونش امسیاسی کے فرما نسر دار ہیں۔

اور دبی دانش ) ہے بوغلقت کو پہل مرتبہ بیداکرتاہے بھراس کو دوبارہ بیداکرے گا اور بیاس پر بست اسمان ہے - اورآسافوں اور زمین ہیں اسی کی شان دانسانی تصور ، فهم و اوراک سے) بهت بسند و بالاہ اور دبی بڑا غیبر والا مکست والاہے - كاليت المعلويين ٥ ٢٠- وَمِنْ اليتهِ مَنَاهُكُمُ مِا آلَيْلِ وَالنَّهَا رَوَا إِنْهِ عَا أَوُّكُمْ مِّنْ فَضْلِهُمْ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ كَالْمِاتِ لِقَوْمِ لِيَسْمُعُونَ ٥ رَدُولُمْ مِنْمُونِ مِنْ مِنْمُونَ مِنْ مِنْمُونَ مِنْ مِنْمُونِ مِنْ مِنْمُونِ مِنْمُ

٢- وَمِنْ أَيْنَةِ مُرِقِيكُمُ الْمُرْقَ حُوْقًا
 قَطَمُعًا وَيُنْ إِلَى مِن السَّمَاءَ
 مَاءُ فَيْ حُي بِدِ الْأَرْضَ بَعْلَى
 مَوْتِهَا أَنَ فِي ذَلِكَ لا أَيْنِ
 يقورِ تَعْلَقِ الْوُن ٥

وَمِنُ أَيْنِهَ أَنْ تَقُوْمُ السَّمَّاءُ وَالْاَرْضُ بِالْمِهُ لِمُتَّالُا الْمَاكَةُ دَعُومً اللَّهِ مِنَ الْاَرْضِ الْمَالَةِ اَنْ تُمُونَ خُرُجُونَ ۞

٣٠- وَلَوْمَنْ فِالسَّمَاٰ فِي ۗ الْأَرْضِ كُلُّ لِكَ قُلِبُّوْنَ ۞

٧٠- وَهُوَالَّذِئَ يَبُنَدُ وَاللَّخَانَ تُمَّرِيعِيْكُ لاَ وَهُوَ اَهُوَ عَلَيْظِ وَلَدُ الْمَثَلُ الْرَعْلَىٰ فِي السَّمُونِ وَالْاَرْضَ وَهُو فِي السَّمُونِ وَالْاَرْضَ وَهُو إِنَّ الْعَزْلُونَ لَكُونَ وَهُو يوتها ركوع

گزمشة دكوع بيرصنعت سيرصانع كي طرف جانے كا حكم ديا گيا بهاں صانع كى دخدات اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، اس کی عبادت کامبنن دے کرمومن کو دن فطرت پر رہنے کی تلقین کی حادی ہے ناکہ وہ منیب سے ۔ انابت بی کی طرف رجوع کر نامیے منیب وہ سے جوح تعالیٰ کے سواکسی طرف رحوع نہ ہمو اور دنیا والوں کا کیاہے ، پر تو ہموا و ہوس کے بندے ہیں ۔ ہمواکے سائق برائے رہتے ہیں مون صراطِ ستقیم پرقائم ، سرک سے بیزار ، پاک دل سے پاک میں رو کر رضا الہی میں لگاد متاہے جاننا ہے کہ اسے الشرائے حضور میں حاضر ہونا ہے اور السُّرْتُسُرک کے تصور سے بھی بلندو بالاہے ۔

(دیکھو توحید کوایک مثال سے مجھوالڈ) نمہارے بلے تمہارے رروزم ہ کے مالات) میں سے ایک مثال بیان فرمانا ہے۔ (بھلا) کہاتمہا ہے (لونڈی) غلاموں میں سے کوئی تمہا دا اس روزی میں نشر کے سے جرہم نے تم کودی کہ مسیاس میں برار کے شریک ہو۔ ( اود کیا) تم ان سے اسی طرح (ان کی برابری اورحقوق کے خیال سے) ڈرنے ہو جیسے تم اپنوں سے درتے ہور اگرتم اپنا شرکی اپنی مک میں ایک فراورغلام کولیسنزمیں كرتے نوخالق مختأر يرششرك كاتھود كركے كيوں بيےانعيافي كرنے ہواسى طرح ہم داینی نشانیاں کھول کران لوگوں کے بلیے بیان کرتے ہیں عِقل سے کام لیتے ہیں۔

غَرَبُ لَكُمْ مِنْ لَا مِنْ انْفُسِكُمْ هَانُ تُكُمُّ مِّنُ مِّا مُكَكُّبُ ائدا فكم مِن شُركاء في ما مَرَزُقْنَكُمُ فِأَنْتُمُ فِيهِ رراح من فونهم يخمفتكم اَنْفُسُكُمُ كُذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الايت لِقَوْمِ يَعْقِدُونَ ٥

مرکنام ہے ، فطرت کے خلاف ہے ،اسی بلیددین فطرت مرک سے یاک ہے ۔

بكداس كے با وجرد ظالم اپنی خوامشوں پر بلاسجھے بیرچھے چلتے رہنتے ہیں ۔ بیم حس کوانٹر گراہ کر دے ربعنی ان کوان کے حال پر چیوڑ دے) اسے کون راہ کھا سکتاہے اوران کاکوئی (بھی تو) مدد گارنہیں۔ بَلِ التَّبَعُ الَّذِي ثُنِ ظَكُمُّوَّا اَهُواءَهُمُ بِغَيْرِعِلْمَ فَكُنْ يَّهُ بِي يُحِنُ أَضَلَّ اللَّهُ عُوماً

لَهُ مُقِنُ نَّصِي يُنَ ٥

يس (كيمومن) توسيسوم وكراسي دين رهنيف يعني دين اسلام وين فطرت ک طرف اینا دخ کرسے (بینی) اللہ کی اس فطرت پرجس پراس سے وگوں

فَاقِمْ وَجْهَ كَالِدِّيْنِ حَنِيْقًا ۚ فطرك اللهاتيق فطرالتاس

عَلِيْهَا الْاتَبْدِيْلَ لِخَالِقَ

الله في الدِّينُ الْقَدِيمُ لَا

وَلْكِنَّ أَكْثَرَ التَّاسَ لَا

مُنِينِينَ النبي وَاتَقُوْهُ

وَاقِينِهُواالصَّاوَةُ وَلَا لَكُونُوا

كۇكمۇن 🖰

کوپیاکیادقائم رہ اللہ کی بنا تی ہو تی دفوت ہیں تغیر و تبذل ایس یوسکنا بھی سیدھا دیں ہے رہے دین فطرت ، دین اسلام کہتے ہیں ایکن اکثر لیگ راس حقیقت کی نہیں جانتے رکہ اللہ تعالیٰ نے برانسان کو فطرتاً ذات باری تعالیٰ کی ایک تڑپ دی ہے اوراسی فطرت اسسلامیر پر سس کو بنا ہاہے ۔

سب رجاییسی . (مومن اسی دانشر) کاطف رجرتا رمو اوراسی سے ڈرتے دمیواورناز قائم رکھود جتعلن می المشرکا اولین فربعیہ ہے) اورتشرک کرنے والوں پس سے ست برو(یا درکھوکہ تشرک کل ہے اللہ سے بغاوت ہے)

سے الدمشین کی کی کے اسارے بھا کہ الدرجہ الدرجہ الدرجہ بھارہ بھی الدرجہ بھارہے بھا اللہ کی طرف روجہ رہنا یہ ہے کہ دل میں اس کا ایک کھٹکا لگا رہے ، اس ملٹ کی تشفی فاز سے ہیں موجب قرب ہے ، جیشنا اس نظام قرب سے محردم رکھتی ہے دو شرک ہے ، اس سے ہیزاری ضروری ہے ۔ اسلام کی روٹ اتحاد ، وصدت ہے ، شرک کی ہسنسیا دوؤٹی اور تفوقہ ہے ۔ اس ہے

> ٣٠- مِنَ الَّذِيْنَ فَتَوَّوُّا وِيْنَهُمُ وَكَانُوُاشِيعًا مُثَلُّحِذْبٍ عَا لَكَنُهُمْ فَرِحُونَ ۞

(مرمنوا تم ان وگوں میں سے بھی نہری جنوں نے لینے دین کو تکوٹے تکوٹے کے کرڈالاا در (خور) گروہ گروہ ہوئے (میٹنی متعدد جاعقوں بیمن تقییم ہوگئے ہرایک نے ایک الگ تقیدہ الگ راہ اختیاد کی اور) ہرفرقد اس بر خوش ہے جواس کے باس ہے ۔

برجينداوگ فرقول بيئنقسم بيرليكن جبت كليف بنينى جه قوسب الله بى كويكارتيين-

اورجب لوگوں کو تکلیف پینیتی ہے ادکھ در در موفعلسی ہومنی ہوشت پی) آوئیے پرورد گار کی طرف ارجن ہوراس کو پچال نے لگتے ہیں پھر جب وہ اپنی رحمت کا مزہ پکھانا ہے رامچہ آسانی ہروہاتی ہے، ترود و پریٹانی سے ذرا الگ مہوتے ہیں) آوان میں سے ایک گروہ لینے ارسکے ساتھ شرک کرنے لگنا ہے

تاکیج بم نے ان کو دہاہے اس کی 'اشکری کویں۔ پس دسلے کا خروا۔ پچھے دن ایس دنیا میں م درے اڈالو پھرتم کو منقریب معلوم ہوجائے گادکاس - وَإِذَامَسَ النَّاسَ ضُرَّدُ عَوْا رَيَّهُ مُ مُّرِندِينَ الْدِينَ عَوْا كَذَافَهُ مُ مِنْدُ مُرْتَكَمَّ إِذَافِرِيْقَ مِنْهُ مُرْبِي هِمْ لَيْثُرِيكُونَ ٥ رَبِيْمُ مُورِيَّهِ مُنْدُورِي مُعَلِيدِ المُورِيةِ مِنْ الْمُعْلِيدِ وَالْعَدِيةِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ المُعْلِيدِ المُعْلَقِيدِ المُعْلِيدِ المُعْلِيدِ المُعْلِيدِ المُعْلَقِيدِ المُعْلَقِيدِ المُعْلِيدِ المُعْلَقِيدِ المُعْلِيدِ المُعْلَقِيدِ المُعْلَقِيدِ المُعْلَمِ المُعْلَيْدِ المُعْلِيدِ المُعْلَقِيدِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلِيدِ المُعْلَمُ المُعْلِيدِ الْعِيدِ المُعْلِيدِ الْعِيدِ المُعْلِيدِ الْعِلْمِيدِ المُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ المُعْلِيدِ الْعِلْمِيدِ المُعْلِيدِ الْعِيلِيِعِيدِ الْعِلْمِيلِي المُعْلِيدِ الْعِلْمِيلِ الْعِيلِي ا

فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ٥

كفرد ناشكرى كانتيجه كيا ہوتاہے) -

کیا ہم نے ان برکوئی ولیسل آ اری ہے کہ جرانہیں شرک کرنے کوکھ رہی ہے ریا انہیں ہما داشر کیک بتاتی ہے) ۔

ا ور اوگوں کا قویہ حال ہے کہ جب ہم ان کو اپنی رحمت کا ذرا مزو چکھائیں قرچھولے نہیں ساتے اور اگرا نہیں غودان کے اعمال کی پاوائش میں تکلیف پہنچے افران نقصان پہنچے ) بس دانتی سی بات پر) آس قرفرچھتے ہیں۔ قرفرچھتے ہیں۔ ٣٠- آمُانُزُلْنَاعَكُمُ مُسُلْطُنَافَهُو يَتَكَنَّمُ مِمَاكَانُوْامِهِ نُشِيِّمُوْنَ ٥

﴿ وَإِذَا آذَوْنَا النّاسَ صَحْمَةً
 ﴿ وَمُحْدِيهَا وَإِن تُصِمُهُمْ سَيِئَةً
 رِمَا قَدْمَ مُن اَيْدِيْ فِي حَلِدًا هُمْ
 يَقْنَطُونَ ۞

برخلاف اس کے موکن فراخی میں اللّٰہ کا سٹ کرگزار دہتا ہے ادر بھتی میں صبر سے اس کی تحت کامنتظے دریتا ہے ۔

> اَوْكُوْيَرُوْااَنَاللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَّشَاءُ وَيَقْ بِرُرُّ اِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِتَقَوْمِ يُنْ فِيْوُنُونَ () يُنْ فِيْوُنُونَ ()

ر فَاشِخْ الْقُوْلِحَقَّ مُ وَالْمِسْكِدُيْنَ وَامْنَ السِّمِيْلِ ذَلِكَ خَايَرٌ تِلْدَنِيَ مُرِيْنُونَ وَجْدَ اللّهِ وَاوُلِيّ كَ هُمُوالْمُفْلِحُونَ ٥ - وَمَا أَشَيْتُمْقِنَ رِّبُالِيّبِرُبُوا فِيَ امْوَالِ النّاسِ فَلا يَدْرُجُوا فِيْنَ امْوَالِ النّاسِ فَلا يَدْرُجُوا فِيْنَ

الله وكا أنت تُمُ مِنْ زَكُولِ

کیاا منوں نے نہیں دکھاکہ القدیمی سے بیاہ بتاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور شگ کرتاہے (جس پر جا ہتاہے) ہے شک اسس یں ایمان والوں کے میے رقری نشانیاں ہیں (جن کی نظری ہر مال میں رزق نیٹ ولئے پر رہتی ہیں اور وہ ناامیدی کے شکار نہیں ہوتے مسبر وشکر میں رہ کرحقوق اللہ اور حقوق العباد کی حفاظت کرتے بہتے ہیں) ۔ بیس رائے موکن) تو آبت وارکواس کا تق دیا کر اور مسکیں اور سافر کو بھی ران کا حق یہ بات ان گول کے حق میں بہت ہترہے جوالش کا رضا جاہتے ہیں اور ہی وگ (دنیا اور کوشین فعی لینے والے ہیں (ود اپنی مراد کو پہنچیں گے ، بیمال کے کین خاطر ، وال اتفاظ الیمی کا تعمیر تروگ)۔

اور جوتم راپنے دنیا وی فائدہ کے علیے دوسیہ سود پر دیتے ہوتا کو گول کے مال میں ال کر تمہارا آثاثہ بڑھتا دہے تو وہ اعتبر کے بیال نہیں بڑھتا اور چتم پاک دل سے اعتباکی رضا صندی کے بیلے اُکو آئی فیتے ہوا آئو وه دیناالله کے بہاں کام آباہے)بی وی لوگ بی بولینے مال کودوجند کرں گے (ہماں بھی ان کے مال من خیرو رکت ہوگی اور وہاں بھی انسیں

دونا،بلکهاس سے تھی زبا دہ اجریلے گا) ۔

کیاتم غورنہیں کرتے کہ

اللَّه بي سِيحِس نے تم كوميدا كيا پھرتمہيں روزي دي، پھرتمہيں مارے گا ۽ بحرتم کوجلائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں بیںسے بھی کوئی ایسا ہے حواس ہیں سے کھے بھی کرسکے درمیدا کرنا رزق دینا ، مارنا مبلانا سب اللہ کے قبضتہ قدرت میں بے سی شرکی کاسوال ہی کمال بیدا ہوتا ہے ) وہ تو یاک ہے اور بہت بندر د بالاتر، ہے ان سے جنس وہ سٹریک تھیراتے ہیں۔

مَازَقِكُمْ ثُمَّ يُمِنْ وَمُحْدُثُمَّ بُحْيِثُكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكًا بِكُمْ رُوْرَ يَفْعُلُ مِنْ ذِلَكُمْ مِيْنِ ثَنَى عِ السُّحِينَ فِي وَيَعَى إِلَى عَتِيا

تُرْيِيلُ فَن وَجْهَ اللّهِ فَأُولِيكَ

اَللَّهُ الَّذِي خُلَقَكُمُ ثُمَّةً

هُ وَالْمُضْعِفُونَ 🕜

عَ يُشْرِيكُونَ أَ

مانچواں رکو ع

دیایں نساد شرک ہی کے باعث ہے، جب مقاصد حیات مختلف ہوجاتے ہی تو تفریق منروری بے بر نفرق ممکڑے و نسا د کی صورت احتیاد کرتی ہے ، السّر کو دی بیاند ہی ج کارُخ السّر ہی کی طرف رہتا ہے ، جوابی فکر وعمل میں اللہ کو یاد دکھتے ہیں اور اللہ نے ان کی مداینے ذمہ ہے ركمى مديكن جولوك الله كي قدرت كي نشانيال ديكيصة بين اورالله برايمان نبين لات ، كلام الله سنتے ہیں اوریقین نہیں کرنے ، ان کے قلب مُردہ ہیں ان کے ایما ن خلانے سےمتر دد نہ ہونا ہیں ؟ ا كمان وى لاتيه بي وقبوليت حق كي صلاحيت ليكيني بس

ظَهُمَا الفَسَادُ فِي لُبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی وتریمیں لوگوں کے لینے ہاتھ کی کمائی دیعنی اعمال) کے ماعث فساد بھیل بڑا ہے ناکہ اللہ ان کوان کے بیٹن اعال کا مرہ حکیما نے مکن ہے وگ بمأكسبت أيبي كالتاس (ڈر کرراہ راست یر) واپس آ جائیں۔ مُن يُقَهُمُ يَعْضَل لَّذِي عَمِكُوْا

كَالُّهُمْ يُرْجِعُونَ ٥

آپ فرما دیجیئے کہ زمین میں جلو بھر و بھر دیکھیو کہ جو لوگ تم سے بیسط گردیکے بیں ان کاکیسا (بُرا) اسجام ہوا - ان میں بست شرک کرنے والے تھے -

قُلْ سِيْرُوْافِالْإِيْضِوْكَ نِظُمُوْا كَيْفَكَانَ عَاقِبَكُ الَّذِينَ

مِنْ قَبُلُ كَانَ اَكْتُنَرُهُمُ

اس خرابی سے بھینا اور نکلنے کی ایک ہی صورت ہے وہ دین فطرت کی اتباع ہے

٣٠- فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِلنَّى يَنِ الْقَرِيمِ مِنْ فَابِلِ اَنْ يَا إِنَّى يُوهُ لِا مُرَدَّ كَيْمِرُ لِلْمُؤْمِينِ يَضَمَّنَكُمُونَ كِنْمِرِ اللَّهِ يُومِينِ يَضَمَّنَكُمُونَ كِنْمِرِ اللَّهِ يُومِينِ الْمُنْكَمِّنِ مِنْ الْمُؤْمِينِ

بیں دلے مخاطب آؤ اینا اُرخ دین تق (بینی اسلام کے بتائے ہوئے سیے اور سیدھے داستہ کی طرف کرنے بیٹل اس کے کر انشد کی طرف کو روز (قیامت) آپہنچ جو (بھر) ہٹنے والونمیں اس دن لوگ جام ہوا ہوگئیگے۔

لائترىك يومال كون ك ٣٣- مَنْ كَفَمُ لَعَكَيْ بُوكُفُرُهُ وَ وَمَنْ عَمِلَ صَاكِمًا فَلَا نَفْيِهِمْ يَهُمُ لَكُونَ فَيْ

جوکافرد با ال پراس کاکفر دوبال بن کر) پڑے گا اور جونیک عمل کر د با ب قرالیسے لوگ درحقیقت اپنے ہی ملیے دراحت ِجنت کا باس مان تیار کر دہے ہیں

> ٣٥- لِيَجْزِى الَّذِيْنَ امْنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ مِنْ فَضَلِلِمِّ إِنَّا لَا يُحِبُّ الْكِفِينِ ٥

تاکہ جوایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے داللہ ) انہیں اپنے فضل (وکرم ) سے (نیک) بدلہ ہے۔ بلاشپرالٹد کا فروں کو پسند نہیں کرتا (جس کو وہ پسندنہ فربائے اسے اپنا ٹھکا کا نود کھولینا چاہیے)۔

> ا- وَمِنْ البِتِهَ أَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّراتٍ قَلِيُنْ يُفَكُمُ وَمِنْ تَحْمَّتِهِ وَلِنَجْرِى الْفُلْكُ بِأَمْرِ الْوَلْتَبَتَّعُواْمِنْ فَضْلِهِ وَأَمْرِ الْوَلْتَبَتَّعُواْمِنْ فَضْلِهِ

اوراس کی نشانیوں میں سے رایک بیھی، ہے کدوہ ریا دال در مت کی، خوشجری لانے والی ہوائیں بھلائے اور ناکرتم کو این دھت کے مزے چکھامنے اور ناکر کشندیاں اس کے کم سے بلیں اور ناکرتم اس کا ففسل تلاش کرد اور تاکہ نم مشکرا واکرو۔ (کیا پر مب اللہ کے دجردا وداس کی عنابات پرشا برنہیں) ۔

> اور منکرین حق کو دنیا ہی ہیں ان کے اسمال کی کچیو منزامل جاتی ہے اور مومن کی مدو .

کی جاتی ہے ۔

اور بے شک ہم نے آپ سے قبل ان کا داپنی اپٹی آ ترین کی طرف کھنے پیٹے بر پیھے تو دہ ان کے پاس نشانیاں لے کر پیٹے (لیکن بہتوں نے ان کوٹھٹالیا) ٢٥- وَلَقَالُ اَرْسُلْنَا اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّل

پچرہم نے ان وگل سے برلدلیا ہوبھوم تنتے اورمومنوں کی مدد قوہا آ<sup>ہ</sup> ہی ذمائعی دانمیں کون منفوب *رسکتا* تھا ۔ ہر زیاد میں باطل ٹوکسکت ہوئی اب بھی ہوگی اور وین اسلام اپرومست ک طرح بچیا جائے گا)۔

الشہری قو ہے جو ہواؤں کو جمیعتا ہے تو وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں بھر وہ ہ طرح چاہتا ہے اسے آسمان میں بھیلا دیتا ہے۔ اوراکسس کو تذبہ تنہ کردیتا ہے بھر تم مینہ کو اس کے اندر سے بخلا دیکھتے ہو، بھر جب (اس بارش کی ایپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بہنچا تا ہے تو ہ فوشیا منل نے گلتے ہیں

م الله الذي يُرْسِلُ الرَّيْحُ كَتُثِيْرُ سَعَاجًا فَيَبُسُطُهُ فِي السَّمَاءَ كُيُفَ يَشَاءُ وَيَجْعُلُهُ كِسَفًا فَكَرَى الْوَدُقَ يَحْجُمُ مُرْخِطِلَةٍ فَاكَرَى الْوَدُقَ يَحْجُمُ مُرْخِطِلَةٍ فَاكِذَا آصَابَ بِهِ مَرْتَيْكُ وَمِنْ عِبَادِمُ إِذَا الْمُهُ يَسْتَنْشِيْرُ وَنَ أَ

فَانْتَقَمْنَامِنَ الَّذِينَ ٱجْرَمُوا

وكان حَفِظًا عَلَيْنَا نَصُرُ

الْمُؤْمِن أَنَّ 0

حالانكم ميند برسنے سے قبل وہ بالكل نا اميد ہوچكے تھے ۔

م. وَإِنْ كَانْوُلِمِنْ تَمْيِلَ أَنْ يُبُكُونَّ مَالِكَم بِهَ بِيضِيتِهِ عَلَيْهِمُ مِثْنُ قَبُلِهِ كَمُبُلِسِينَنَ ۞ عَلَيْهُمُ مِثْنُ قَبْلِهِ كَمُبُلِسِينَنَ ۞

جس طرح ابرد تھست سے مختلف زمیروں پر آگے اور پیچیے بادش ہوئی اسی طرح دیڑا مماام بھی مختلف ممالک پر پختلف اوقات بیں پکھیلا ہے اور جس طرح بادان وحمت ذمیں کو مروہ مہونے کے بعد زرد کر تاہے اسی طرح انٹر تعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد زندہ کرسے گا

بس النگر کی رحمت کے آثار تو دکھیو کہ وہ کو طسعر مین کو مُروہ ہونے کے بعد زندہ و امر مبر و ثنا داب اکر تاہدے ،بے نشک وہی مُرووں کو بھی زندہ کرنے والا ہے (مُرود ولوں میں جان ڈلنے والاہے) اوروہ سب کچھ کرمکتا ہے ( بڑی قدرت والاہے) ۔ سب کچھ کرمکتا ہے ( بڑی قدرت والاہے) ۔

اوراگریم کوئی دایسی) بردا جلادی که رس کے بنی دوابی تطبیقی کو دکھیں که ریک کری زرد دیر گئی ہے قویہ وگ (فرراً بدل جائیں اور بھر) اس سے بعد ناسٹ کری کرنے لگیں ۔ ۵ كَانْظُمْ إِلَى الشُرِرَحْمَىتِ اللهِ
 كَيْفَ يُحْي الْأَرْضَ بَعْلَى مَمْوْمَا اللهِ
 الْنَّ خَلِكَ لَمُمْحِي الْمَوْنَى وَهُوَ
 عَلىٰ كُلِّ شَمْی ﴿ قَلِ الْدُوْنَ

اه- وَكُنْ أَرْسَلْنَا مِن يُكَافَى أَوْلُهُ مُضَفِّقًا الظَّلُوْامِنَ بَعْدِلِهِ مِنْ فُرُونَ مِن کی) یکادشنا سکتے ہیں۔

تقاضات ایمان برب کرانسان برحال میں صابروشا کررہے۔ اللہ تعالی کو پلینے بندوں سے بست محبت ہے لیمن برداز موس جانیا ہے قلب مردہ کو پیقیفت بتائی بھی جائے تو وہ مد سمجر سکے گا

٧٥- فَإِنَّكَ لَا شُمِعُ الْمُوْفَى وَلَا شُمُولَى وَلَا شُمُعُ الشُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَكَالْمُ مُلِيرِينَ ۞ وَكَالْمُدُيرِينَ ۞ هما أَنْتَ بِلْمِن الْعُمْنِي عَنْ هما أَنْتَ بِلْمِن الْعُمْنِي عَنْ

ضَلْلَتِهِمُ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ

عُ يُؤْمِنُ بِالْتِنَافُهُمْ مُسْلِمُونَ

اور شاکب افدهوں کو رجوراہ من دیکھنے کے بھیے تیار ہی منیں) انکی گراہی سے راہ پر السکتے ہیں آپ تو اسی کوسنا سکتے ہیں جو ہماری باتوں پرنظین کرتے ہیں لیں وجنی سلمان ہونے ہیں۔

یس نراکب مُردوں کو راینی بات اسنا سکتے ہیں ایعنی وہ لوگ جن کے دلمُروہ جموعیے ہیں ان کو توفیق المیان دینا آپ کا کام نہیں) اور مذاکب رسم خبول

سے محروم ) ہمروں کو جب کہ وہ روگر دانی گررہے ہوں اپنی رہینا ہم تن

جھٹارکوع

گزششته رکزتا میں مومنوں کوبتایا گیا کرماندا اور جداندا انشد کا کام ہے کو ڈکسی کی فطرت اس کی خصلت بدل بنیں سکتا - مُردہ دل کو زندہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں - تو لتق جے چاہتا ہے امتد دیتا ہے - انسان کا کام می ہے ، دا ہو تق پر لگا رہنا ہے ، چیرجن میں قبدل تی گی ۔ صداحیت ہے دہ مسلمان ہوتے ہیں - اس مورت میں ہترتم کی مادی فورومانی مثالیں دے کر مبتنج می کراستفا مت کے ساتھ تبیغ جی پر تائم رہنے کی دعوت دی گئی ہے ، حضور سے کھا جانا ہے کہ کپ مبرکریں سب اہل کم اور ارد گردکے گول مسلمان ہمرں گے اور کپ کے صسبرو استفامت سے است کر بھی بیبی ہے گا اور اس کے پانے استفامت کو جنش نہ ہوگی۔

اللہ بی ہے جس نے تم کو (ابتدادیم) کمزور بیداکیا پھر کمزوری کے بعد قرت عطافران پھر قوت کے بعد کمزوری اور ٹرھایا دیا، و وجو جاہت ہے بیدا کرتا ہے اور وہی بڑا جانے والا ، بڑا قسد رت والا ہے (انسان کی خلیت اس کی نشو و نما اس کی جرائی ، اس کا بڑھایا برمنزل کی اسس کی حاجتیں اس کی صرور تو ک کے واکرنے کے بلیے بے شاوچیز سے نجم کیجھتے جو برسب اللہ بھی تو عالیات ہیں جو صاحب عماد و بڑات مدرت والا ہے۔

الْقَدِيرُ ٥

۵۶ وَكَوْمَرَتَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُرَ
 المُجْرِمُونَ لَا مَالَيتُواْ عَلَيْر
 سَاعَةٍ حَالَمُ اللَّهِ كَالُولُ

سى ئۇڭگۇن 0. يۇقىگۇن 0.

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُواالْعِلْمَ وَالْإِيْمَانَ لَقَالَ لَنِيْنَ اُوْتُواالْعِلْمَ كِنْبِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهْلَ اَيْوُمُ الْبَعْثِ وَلَكِئَكُمُ كُنْ تُوْلَا تَعْلَمُونَ وَلَكِئَكُمُ

٥٥- فَيُومُمِ نِ لَا يَنْفَعُ النِ نَنِ ظَكُمُواْمُعُ نِ رَبُّهُ مُ وَلَاهُمُ نُسْتَغَنَّبُونَ ۞

يستعلبون و السنعلبون و المنظر المنظر

ٱنْـُتُمُـ لِالْاَمُبُطِـ لُوْنَ ۞ ه- گَذَالِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَىٰ قُلُوْبِ

ه - الكريش كالكيف كموُن ○ الكريش كالكيف كموُن ○

اورجن دن قیامت قائم ہوگی ، مجر قسین کھائیں گے کہ ہم (دنیا میں) ایک گھڑی سے زیادہ نر ایب ،اسی طرح یہ لوگ (دنیا میں بھی را د حق چھیؤر کر) اگٹے چلاکرتے تھے ۔

اودجن لوگوں کو علم رحق، وابیان عطا ہوا ہے کسیں گے کہ کتاب الہی دعلم الہی یا لوچ محفوظ سے مطابق تم دونیا کی سرزمین بی ، قیاست کے لیے ہو، اور پر قیامت کاون ہے رجی الحفیے کا دن ہے دہی دن ہے جس کے تم مشکر تقے ) اور البدنة تم کواس کا بقین نہ تھا۔

بس اس دن ظالموں کو ان کا عذر کرنا (یا قصور پخشوانا) کچھ نفعے نے گا اور مزان کی توبر قبول کی جائے گی (کماس کا وقت گزرگسیا)۔

اورہم نے ڈوگوں کے سیجے اس قرآن میں ہرطرت کی مثنا میں وجرشابڈا تجربات اور کیفیات سے متعلق ہیں) بیان کی ہیں (میکن ان کضار میں قبول میں کی صلاحیت ہی نہیں ہے ) اور اگر آپ ان سے باس کو ڈی جی نشانی کے کر آئیس توجو لوگ کا فریس ہی کمیس کے کر تم سب قر بالل پر ہو۔

الفرتعالیٰ اسی طرح ان کے دلول پر بھر لگا دیتا ہے بو تھے نمیں کھتے دایان سے تھو دم ہیں بھم متن کا انکار ہی تھو وی ہے اس سے دل پر بھر لگ جاتی ہے ، دل خت برجا تا ہے ، قبولیت حق کی استعداد ہی جاتی رہتی ہے)۔ لق من اللهج

۔ بیحقیقت سرکار دو عالم کے وسیدے است کوبنا دی گئی تاکر و تبلیغ می پر نائم دیں اور ان کے پائے استقامت کے وکوں کے کفر، عناد ، انکار، صد کے باعث لغز نئر بھی زہو

- فَاصْدِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ يَحَوُّكُ بَيْنَ مَ مِرُوبِ تَكَ النَّهُ كَا وَمَدَ بَيْ الرَّوْجِيرَ الرَّوَكِ اللَّهِ كَالْمَ وَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمْ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

### ووره في الم سورة لقمن

على چونتين ييتين چإروكوع

گزشتہ مسورہ میں اسلام کی صدافت کا تبرت ایک بیشینگی کی صدافت سے بھی دباگیا، ساتھ ہی مومنوں کو اطبیان د لالیا گیا کرمسیا نستا دالشرہی گاہے جو بوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، پھر ہرطرت کی مثنالوں سے دین می کامی ہوتا الشرکی وصدائیت ، اور انوت کے مضامین و بی شین بھر کھنے گئے ، اس کے بعد بھی اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تو سرکاو دو عالم بھو اوران کے وسب بدے است کو بتایا گیا کہ صبرے کام لیں اہل کو مسب ہی مسلمان ہو جائیں گئے۔ ہم عال ان سے موشیاً

دہیں۔ان کی باتوں سے باطعن تشینع سے متا نزنہ ہوں۔

بیان تاریخ عالم سے پھر ایک متنال نے کر میر بتایا جارہا ہے کہ اگر یہ وگ۔ آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے واک بھر الوا نیآ کہ توجہ نہیں کرتے واک بھر الوا نیآ کہ بھر الوا نیا کہ بھر کہ بھر الوا کہ بھر کہ بھر کہ بھر الوا کہ بھر کہ بھ

سورہ کا نام لقمان ہے مصرت تقان علیات الم نبی نہ تضییل ان کے نصاح تعلیاتِ اسلامی کا خلاصہ بی ۔ آپ کا زائد حضرت وا ؤو علیات المام کے زمانے کے زمیب تھا۔ فوران کے اوسکے کے شعات بھی تفاسیرے یہ پیتر نمیں جلنا کہ وہ پیلے سے موسلتنے یا ان نصائح کے بعیب موحد ہوئے ۔ در اصل بهاں اخلاق حسنہ کی آرہے گئی کے جیداصولوں کا بیان سے -

بشم الله الرَّحْين الرَّحِيْدِ شروع الله كانم سرو بدور بران نهايت رحم والارب، الف ، لام ،میم رومبی حروف مقطعات ہم جن سے سورہ بقسیرہ

التقائ

رغوركرو - جب جميع كى صدافت كودل من راسخ كرنامنظور بهزياسي ما ايك أل حقيفت كا بيان ہوناہے نواکٹر حروف مِقطعات ميں ال -م - لائے گئے ہیں ، سور ہ بقرہ ميں قرآن کے حق ہونے اوراس میں کسی تم کاسٹ مد نہ ہونے کے ذکرسے قبل السی آیا تھا۔ بہاں بھی ان كالتكاسى قرآن كاكيات برني برائدة كى مزير مهرصلاقت ثبت ہے)-

تِلْكَ أَيْتُ أَلِكُتْ لِلْكَالِيَةِ وَكُولُمُ مِنْ يريكت والى كماب ريعنى قرآن) كى أيتين بين (جن كى صداقت بين كسى شيك شبہ کی گنجائشں ہمیں اورحن میں ایک میمل زندگی کی بالبدگی ،خبروحکمت کے جملەمضابین بڑی خوبی سے بیان کیے گئے ہیں)۔

هُلَّ يُ وَرُحْمَرُ لِلْمُحْسِنِانَ ٥

(سالیات) نیکوکاروں کے لیے برایت و رحمت بیں ۔ ربوایت عفائد کے اعتبارسے - رحمت ، راہ ہدامیت یرعمل بیرا مونے کے باعث)

محسن كولن بيس

جونماز قائم رکھتے ہیں ، رکوۃ دیتے ہیں اور وہی آخرت بربورایقین رکھتے ہیں ایسی جس اوٹ کے روبروانہیں آخرت میں جانا ہے اسے میشہ عاصنوناظ مان کراس کی عماوت کرتے ہیں خواہ برعیادت وات، نماز ہویااس کا تعلق مال کی پاکیزگی اورمعاشرہ کی اُراسٹنگی سے ہوں۔

اللِّن يُن يُقِيمُون الصَّاطِيَّة وَيُوتُونَ الرَّكِي وَهُمُ بِالْلِخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ٥

اورالله برنظر ركفنه والعهى ايني مرا ديات بس یی لوگ کیفدب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور ہی لوگ فلاح پانے

اوُلِيكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِيهِ هُد ولئے (مراد کو سینے والے ، نجات لینے والے) ہیں وَأُولِلِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

آیت نمردا ) لقعن = حنرت نفه آل کا پیغیر بونا تابت نیس آپ کا نها به حضرت مینیت سے بهت قبل حضرت واؤد علال ملام کا نها برنایا مِاماً ہے، بوک کی بی رہتے اسپیعکمت محمدی مفسرین نے دامائی عقل مندی جو بوجھ مکھے ہیں عرب میں نقائل کی مکمست و دانا ٹی سے فریسے منظ لیکن ان كي ميخ تعليمات وبي إي جوقراً ن تحكيم مي محفوظ بير -

(ان آیات کے علیماند الداز بیان پر درا دک کر خور کرو مکس خوبی سے سورة بقره کے ابتدائی مفامین کی طرف جن میں مومن کا بیان تھا ذہر منتقل کیا گیا ، ساتھ ہی درمیان میں ہدایت ، رحمت ، اور احسان کے ذکرسے کتنی سورتوں کے مصامین کی ماد تازہ کی گئم ، ۔ اللہ ہی کو ماصہ وناظر جان كر نماز و زكرة كي ادائيكي مين جورفعت وبلبندى ، اخلاص و تلاش حن اور رصائ اللي كي طرف انشادات ہیں وہ بسب اور د گر لطائف انہیں آیات پرغور کرنے سے قلب پرکھکتے ہیں اور ان رعمل بیرا ہوکر ہی کھوملیا ہے ۔ بیرانٹیر کے وہی نیک بندے جانتے ہی حنہیں پنجمت حاصل ہے اور جرنیک سے نیک تر ہ فیتے اور مقام احسان کی دفعتوں کوسطے کرتے چیلے جانے ہیں وماتوفیقی اکا ماللہ)

> وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَشْتُرَي كُهُو الْحَدُنْ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ الله بعَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَ هَا هُ زُولًا أُولِبَكَ لَهُمْ عَدَابٌ

مُّهِنُنُّ ٥

(یعنی برعبیب لوگ ہیں کرافسانے توسمجولیتے ہیں اور کتا جکیم کا غراق اڑاتے ہیں ، اور دل کے بہلانے کی باتوں میں خرد میں شغول ہیں اور دوسروں کوجی انہیں کی تلقین کرتے ہیں، دھیقت یرلوگ خودی عذاب مول سے ایم بین) -

ذلت كا عذاب ہے۔

وَإِذَا تُتُلِي عَلَيْهِ أَيْتُنَا وَتِي مُستَّلُ بِرَاكَانُ لَهُ يَسْمَعُهَا كَانَ فِيَ أَذُنَّهُ وَقُوا ۚ فَكِينَّا مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مُواللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ بِعَذَابِ ٱلِيُعِينِ

إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوْ أَوْعِلُوا الصَّلِحْت كَهُمْ جَنَّتُ النَّعِيْمِ ن

اورجب اس (منکرمت) کو بهاری آیتیں پڑھ کرسے نائی ماتی ہیں تو غرور سے منر بھیہ لیتا ہے ، گوما ان کومنا ہی نہیں ، جیسے اس کے کا فول م بوجھ ہے۔ (اس کے دونوں کان ہرے ہیں) سوائیلی کودروناک اب کی خوشخبری سنا دسیجئے ۔

اوربعض لوگ (غفلت میں ڈلنے والی کھیل کی ہاتیں (افسانہ وکہانیاں وغیرہ) خریرتے ہیں تاکہ ہے سمجھے پرجھے اللّٰہ کی راہ سے دووسروں کی

گمراہ کریں اوراس ردین) کا مذاق اڑائیں ، ایسے ہی لوگوں کے بلے

دالبنز) جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ، ان کے بلیعمنوں دالىجنتىي ہىں ۔ ان میں وہ بمبیشه رہیں گے ءاللہ کا وعدہ سیا ہے اور وہ زبر دسست حكمت والاسے ـ

خِلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ وَعُكَ اللَّهِ حَقًّا أُ وَهُوَالْعَنِ نِيزُالْكُكِلُمُ

اس کے جلد کام مکمت برمبنی ہیں ، اسس ک حکمت مال قدرت ہے و وسب کچھ

کرسکتاہے۔ دیمھو

اس نے اسمانوں کو بلاسنونوں کے بنایا (جیساکہ) تم ان کو دیکھ ایسے بو- اورزین بر بهاڈر کھ دئیے <sup>تا</sup>کہ دزمین ایک منظم اعتدا کیفیت میں رہے اور) تم کولے کرچھک نربڑے اوراس میں سراف مے جازا کھیلا دیئے۔ اور ممنے ہمان سے بانی آبادا، کھراس دنمین ایس بر طرح کی نفیس (پررونق، کارآمر) چیزیں اُگانیں ۔ خَلَقَ السَّمَاوْتِ بِغَ يُرِعَمَي تكوفي فأوالفي فوالاترض رُوالِينِي أَنْ تَعِمدُ لَى يَكُمْ وَيَتَ فِيْهَامِنْ كُلِّ دَآبَةٍ وَآنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَانْتُنَّتُنَّا فِي السَّمَا فِي السَّافِهُمَّا

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كُرِيْمِ ٥ هْ نَاخَلُقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَا ذَا

يرسب كجه ترالترن بيداكيا واب رورا) مجعه دكهاؤكر وضاك سوابي رجن کی تم پرستن کرتے ہو) انہوں نے کیا پیداکیا ہے حقیقت یہ ہے كرينظالم صريح كمرابى مين بير -

خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهُ بَلِ عُ الظُّلِمُونَ فِي ضَلْلِ مُّبِينِ حَ

توحید کے مضمون کواستدلال اورمشا کرہ کے اندازسے بتانے کے بعد، اور پڑاضح كرنے كےبعدكەتمام عبا دات ، نما زوزكوة وغيره كى اصل مؤض و غايت الله بى كى رضاجو كى بے لقان کی زبان سے مجھے تھیں تا وکر ہوریا ہے جواصلاح وات اوراصلاح معاشرہ کی جان ہیں ۔

اورلقان کورجس کی حکمت کی باتوں کا چربیا ہے) ہم نے دانا فی طلا کی - (اورکہا) کہ اللہ کا سٹ کر کرتے رہو ،اور ٹوکوئی اللہ کا تنکر دادا) کرتا ہے تو وہ اپنے ہی دفائدہ کے) میسے مشکر گزاد ہوتا ہے اور جو کوئی ناسٹ کری کرنا ہے تو الشریبے نیا زہے سسنا وار

وَلَقَدُاتُنْنَا لُقُمْرِ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُوْ لِللَّهِ وَمَنْ يَتَثُلُمُ فَاتَّهَايُشُكُمُ لِنَفْسِةً وَمَنْ حمد(وننا) ہے۔

اور (لقان کی ان می تعلیمات کویا دولائیے) جب لقان نے اپنے بیٹے کو

تفیعت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کوٹ ریک منظیرانا، بے نیک تمرک بہت بڑاظلم ہے۔

اور ہم فے انسان کواس کے ماں باب کے بارے میں ناکید کی ہے رکہ التركي حقوق كي بعد دنيامين بيله مال اور كيرباب كي حقوق بين اور

وسجعایاکہ، اسس کی ماں نے کلیف پر تکلیف اٹھاکر (نمک تھک كر) اسے بیٹ میں رکھا اور دوسال میں دجا كر كہیں اس كا دودھ چيونيا

ہے (اس ملیے اے انسان تجمیر واجب ہے) کر نومبرا اور اپنے والدین کانشکراداکر (اور بادرکھو) آخرمیری ہی طرف د تمسب کو، لوٹ کرآ اہے۔

ادراگروه دونوں ربینی تیرے ماں باپ) تجھے اس بات پرمجور کرس کہ تو میرے ساتھکسی کونٹر کی تھیئے جس کا تیرے باس کوئی علم نہیں رکسی ام عقنی دفقل سے الیسا ہونا ممکن ہی نہیں) تو تُر ان کا کہا نہ مان اور داس کے ماوجود) دنیا (کی زندگی) میں توان کے ساتھ منس سلوک سے بین آ اور را داس کی اختیار کر جربهاری طرف رجرع موا (بعنی اطاعت اس کی

کردج بمادا ہوکر بماری بندگی کرناہے ہم ہی سے مانگتا ہے ہماری فر سب کوٹبلا تاہے) بھر رہا درکھو کہ) تم سب کومیری طرف لوٹنا ہے۔ بھر

راس دن) جوتم کیا کرئے نے منے میں تم کو بنا دوں گا۔

لفانً کی داناتی کی بانوں میں سے جواللّٰہ نے انہیں تھیں برتھی تھیں کہ اے میرے بیٹے اگر کوئی چیزوائی کے دانے کے برابر رجھوٹی می کیوں مزہو۔ اور دہ کسی پیم کے اغرر یا آسمانوں میں یا ذہبن میں تھیے ہوئی ) ہوتواللہ

اسے بی ( قیامت کے دن) موج دکرے گا۔ بے شک اللہ را اورک بی

خبرداریے ۔

وَإِذْ قَالَ نُقْمِنُ لِابْنِهِ وَهُو إلى المنظمة المنكلة المنظمة إِنَّ الشِّرُكُ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ٥ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِكَ يُهِ حَسَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَبِلْ وَهُن وَفِصلُهُ فِي عَامَيْنِ أَن انتكوني ولوالدنك الخط أكحت

كَفَرُفَأَنَ اللَّهُ عَنِيٌّ كَمُدُدٌ ٥

إِلَى الْمُصِائِرُهِ الْمُصِائِرُهِ الْمُصَائِرُهِ الْمُصَائِرُهِ الْمُصَائِرُهُ الْمُصَائِرُهُ الْمُصَائِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلَّدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِي عِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ا وَإِنْ جَاهَلُ لِعَكِيَّ أَرْتُشْيِ لِهِ

بى مَالَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْمُ الْ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي التَّانْمَامَعُمُ وْفَازْقَاتِهُمْ سَبِيلَ مَنْ إِذَاكُ إِنَّ اللَّهُ عَدُّ لَمُ إِلَّاكَ اللَّهُ عَدُّ إِلَّاكَ اللَّهُ عَدُّ إِلَّاكَ اللَّهُ

مَرْجِعُكُمُ فَأَنْتِنَّكُمُ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

لِيُنِي إِنَّهُ إِنْ يَكُمِ مِثْ قَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَ لِ فَتُكُنُ فِيُ صَخُرُةٍ أَوْنِي السَّلْوِيتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّ اللَّهُ لَطِيْفٌ خَمِاتُونَ

جب بھوٹے بڑے سب اعمال اللہ کے سامنے بیش ہونا ہیں والے بیٹے تو بھی اس کے سامنے

حاصر ہوکرحضوری پیدا کر۔ نما زیڑھ

المير معطي نماز قائم ركه (خودي الشرك بندكى كا يابندره) اور دوسردن کوبھی ایچھے کاموں کی ضیعت کیا کر اور ٹرسے کام سے منع کما کر اورة كليف تجه كويسني اس يرصبركرب ترك يه اصبرواستقامت)

لِبُنَيَ القِوالصَّلُوةَ وَأَمُّـرُ بالمغروف وانهءعزالميكر ورجومیف بھرپ ماہ سرر۔ واصابر علے ما اصابات اِت پری ہت کے کاموں میں ہے۔ ذلك مِنْ عَنْ مِالْا مُورِنَّ

اورج تيريه معاملات الله كي مخلوق كے ساتھ بين ان ميں بھي انسانيت اور روا داري ،

منكسه مزاجي كوبهميشه بيثين نظر دككر

اورلوگوں سے بے رخی (اورغرور وگھمنٹر) سے منیل (بلکوخت دہ میشانی سے بات کیاکر) اورزمین پراکو کر ڈیکبراند اندازسے) ندمیل بے شک اللكسى كبركرف والع اخوديسندكويسد نبيس كرتا

وَلا تُصَعِيْ خَدَّ لا لِلنَّاسِ وَلا نَكُمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ هِيَ حَبَّاطُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالِ **نَخُوْر**ِةً

اورابنی میال میں میاند روی اختیاد کر دنداس ورجها نکسیاد بر اثرا کہ لوگ تخجھے بے و تون سجھیں اور ہزاس انداز سے اکر کوئل کہ لوگ تجھے متکبر کہیں ، تیری جال میں ایک و فار ہونا جاہیے کہ لوگوں ہر اچھا انٹر ہوا اوراینی او اننیمی دکھ رہست جلاکریات نکراس سے دوسرے کے دل میں کواہت بریدا ہوتی ہے جیسے گدھے کی آواز سے ) بے شک گدھے کی آوازتمام آوازوں میں زیادہ بُری را ورکرخت آواز ) ہوتی ہے۔

وَاقْصِلُ فِي مَشْبِكَ وَاغْضُفُ مِنْ صَوْيَاكُمُ إِنَّ غ ٱنگرالاصواتِ لَصُوتُ الْحَيْدِ

تىيىرا ركورع

جھوٹی بھوٹی نصیعتوں کے ذریعہ لوگوں کی اصلاح کرنا ایک موٹر طریقہ سے لیکن تعییمتیں اس انداز سے موں کہ بنیا دی بحت جس کو دانشین کرناہے اس کی اہمیت بڑھتی جائے بہاں بھی صورہ کی ابتداد قویر کے مضمون سے ہوئی مختی اس کے بعدا خلاق حسنہ کی ترمیت پر زور دیاگیا اب پھرانٹر کی توحید اس کے احسانات اور انعامات کا بیان شروع ہوتا ہے ، منشاء انسان میں غور وفکر ، عظی وبعیرت بیدا کرناہے اور زندگی کو انٹر کے تابع بنانا ہے

کیاتم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ الشرنے ہو کچھ اسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب و تمہارے ہی کام میں لگا دیا ہے، اور اس نے اپنی ظاہری اور ہاطئ نعشیں تم پر بوری کردی ہیں اور (اس کے با وجود) بعض ایسے لوگ بیں کہ خداک بارے ہیں بلا عمر ، بلا بھیرت اور بلاکسی روشن کتاب (کی سبیدنی کے جھڑتے لیستے ہیں (یہ وہ لوگ ہیں بن میں درجسی حقامیل کے ساتھ ہے دو مصنوی علوم سے آگا ہ ہیں اور زانیس کوئی سنسند اور مزرکتا ہے بی نصیب ہے)۔

ادرجب ان سے کہا جاتا ہے کر جوکتا ہا اللہ نے اتاری ہے اس کی بیڑی کر دیونگتے ہیں ہم تو اس کی بیروی کریں گے جس بیم نے لینے باپ واوا کور میٹ ) بایا سجعلا وان سے پرچھوکہ ) اگرچا نہیں واوران کے باپ واوا کی شیطان واس طریقہ سے ) دوزخ کی طرف بلارڈ ہو (تب بھی کیابہ آئیس کی بیروی کریں گے ) –

ا درجس نے اپنے کو انشر کے حوالہ کر دیا اوراس نے را خلاص کے ساتھ القد کو حاصنز ناظر جان کر) ٹیک کی راہ اختیار کی قراس نے ایک بڑائشبرط حلقہ تھام لیار جس کے ٹرشنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا) اورسب کا موں کا اشام الشریق کی طرف ہے را اشرابیتے ٹیک بندوں کا انجام بھیرکرے گا وہ منزل مراد کر پہنیں گے)۔

اور چرکفر کرسے دائیان خلائے، تو اس کا کفر آپ کو تمکیس نہ کرے۔ ہماری بی طرف ان کو دائیں آنا ہے بھیرجرکام دہ کیا کرتے تھے ہم ان کو بتا دیں گے پیشک اللہ دلوں کی با تول کوخوب مانتا ہے۔ بِالْعُرُّدَةِ الْوُثْقَىٰ وَ الْحَالَةِ عَلَيْهِ عَاقِبَكُ الْاَهُمُوْدِهِ عَاقِبَكُ الْمُأْمُودِهِ عَاقِبَكُ الْمُكَالِكُ مُنْكُلُكُ الْمُكَالُكُ الْمُكَالُكُ الْمُكَالُكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ ا

وَمَنْ تُسُلِمُ وَجُهَةً إِلَى اللَّهِ

وَهُوَمُحُسِنَّ فَقَدِا اُسْتَمُسُكَ

الصُّكُ وُدِن

وه اس دهیل پر نازاں نرمیوں

نُكِتِّعُونُهُ قَلِمُلَّا ثُمَّرِنَضُطَّيُّهُمُ إلىٰعَدَابِغَلِيْظٍ٥

وَلَيْنَ سَالْتَهُمُ مُّنْ خَاتَى السَّمْ وَالْكُرْضُ لَيُقُوْلُرَّ الله عُمُل الْحَمْدُ لِللهِ حَلْ رد بروه د لايع كمون ٥ آڭتر هم لايع كمون ٥

٢٠- يله مافي السّموت والأرض إِنَّ اللَّهُ هُوَالْغَنِيُّ الْحُمْدِينُ ٥

وَكُوْاَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ هِنْ شَجَرةِ أَفْلَاهُ وَالْعُعُ بَعُدُهُ ون بعد بالسبعة أبحر مَّانَفِدَتُ كُلِّمْتُ اللَّهِ إِنَّ الله عَزِيْزُ حُكِيْمُ

جس کی قدرت و حکمت لا تناہی ہے اس کے بلیکسی کو بدا کرنا یا مادنا کیا بڑی بات ہے مَاخِلْقُكُمْ وَلَا يَعِثُكُمْ ٳڷڒۘڰٮٛڡؙٚڛۊٞٳڿۮۊۣڟٳڽۜ الله سمنع أيصار

٢٩- ٱكَمْ تَكَرَأَنَّ اللَّهُ يُولِيجُ

ہممان کو (دنیامیں) تھوڑا سافاٹرہ پہنچائیں *گے پیر*ان کوسخت عذاب کی طرف مجبود کر دیں گیے (سوانے نارِ دوزخ کے ان کے بلیے کوئی جارہ کار نہ ہوگا اور وہ دوزخ میں کھینج لائے مائیں گیے)۔

اور اگراب ان سے پر چھیں کہ اسمان اور زمین کس نے بنائے نوضرور کمیں گے کہ اللہ نے ۔آپ کمیے سب تعریف (اسی) اللہ کے بلیے ہے البتنان میں اکثر داس بات کی بھی سمجھنہیں دکھتے (کجس نے بیعا کما یے عمادت بھی اسی کی کرنا حاسے )۔

(الله کوکسی کی عبا دت کی صرورت نہیں) جرکیجه اسانوں اور زمین ہیں ج سب لندى كاي بلاشيرالله بى بينازلائق حمد (وثنا) يه -

اور (اس کی حمد وثن کاحق کون اداکرسکتا ہے جیکراس کی خوبیوں اور صفات کایه عالم بیے کم) اگر تمام درخت جوروئے زمین پر بین قلم بن مأس اوريسمندر (يعنى تمام زيين كاياني) اوراس كےعلاوه سات اورسمندرسابى بن جائيس تلب هي الشرى بايس ( الشرك صفات) ختم نه بول ( نه بران بوسکیں نه ضبط تحردیں اسکیس) بیے شک اللہ زر دست حكمت والاسے داس كي حكمت و قدرت كا احاط ممكن ہي نهيں)-

(اس کے نزدیک) تم (سب) کویدیا کرنا اورمرنے کے بعد رتم سب کو) ذنده کرنا ایسابی بیم جیسے ایک آدمی کو (میدا کرناما مادناسے) بیانشک الله سفنے دیکھنے والاسے داس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں)۔

کیاتم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو ون میں داخل کرتاہے اور دن کورات

ع الْكَبِيْرُهُ

میں داخل کرتا ہے (پیلسلہ برابرجاری ہے) اور سوری اور جاند کو المپنے اپنے) کام ہر نگا رکھا ہے ہراکیک اپنے وقت مقردہ تک میں اہے اور ( بین بنیں مکل، انٹر تھا ارے (بھی) تمام کا موں سے توب واقف ہے۔ ( د تما داظا ہراس سے برسشیدہ ہے اور نہائی) -

یاس بلیے کرالٹر کی ذات ہی حق ہے اوراس کے سواجن کو یہ وگس پکارتے میں سب باطل رجھوٹ افوویکھا ہیں اور چنگ اللہ بڑی نشان دا در ہٹے مرتبہ والاہے ، الَّيْنَ فِي النَّهَا رَوْيُولِيجُ النَّهَا رَ فِي النَّيْلِ وَسَخَى الشَّمْسَ وَالْقَيْرُ كُلُّ يَتَجْرِئَ إِنِّي اَجِلِ مُسَتَّعُ وَانَ اللَّهُ عَاتَعُمُ لُوْنَ خَيْدِيُرُ ٣٠- ذلك بِإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَانَ مَا يَلْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْدَاطِلُ وَانَ اللَّهُ هُوَ الْعَيْقُ

## چوتھارکوع

اس کی شان اوراس کی کبریانی کا ذکرماری ہے

کیاتم نہیں دیکھنے کہ اللہ کے فضل سے کشتیاں مریندر ہیں طبیتی ہیں

(پانی کا ایک فاتوجم کا اتنا بھاری ہوجھ اٹھائے رہنا اس بلیے ہے)

دکھائے بے تنگ اس بیں ہرصابر (اون شاکر کے بلیے بلاسٹ بہ

درگی نشانیاں ہیں دحن برخور وخوص سے وہ بہت کچھ ماک کرمک ہے)

اورجب ان پر اپوشتین میں مفرکر رہے ہیں اسمندر کی امرین سائبا فوں کی

طرح جھا جاتی ہیں تو وہ مصن الشک ہوکر اندکو کی کارنے گلتے ہیں۔ بھر

- اَكَمْ تَرَاكُ الفُلُكَ تَجُرِئُ فِالْبَحْرِينِ عَمْتِ اللّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنُ الْبِيَّةُ إِلَّى فِي ذَلِكَ لَا لِتِ تِحَلِّلَ صَبَّا لِشَكُوْرٍ ٥ ا- وَلَذَا عَشِيمُ مُّ مُّوْجٌ كَالظُّلِلِ دَعُوا اللّهُ عُلِّمِ مُنَالُمُ الذِّنَ أَ

. گیت نمبر(۱۳۳۰) (فرش) بیم تیم کےمسئان : (۱) حدایق بے مبعقد نے مبائے دلئے دوئری پخلعی ، ختیائے کمال کھینچ بوٹ سان کے معیجت برخمیت بےمساجب مثلة معددراسانسد کےخلعی تینیں جنسک داشان وی گئی ۔

<sup>(</sup>۲) صفیقتصب ند میان دو-احذال پرمیته دلیلی دو میمیتی می دیالادیگا تشایتر نهوسسیدی دا د پرطین دائے اگریتقا شلفیشری کچر مجدل بی میانی میمی مول ادفغلستین نیس ریت فردا اصلاح کرچیزی پرینوشرنایی بهصراب پیراکسانی برگی- ان بی بهتری گروداصاب رسول اختصفه اند طبیر قام کلید، چیمتون کمکن برگزارتے لیے میمیم کلی بیراسوسی یائے پریئے لیے ۔

<sup>(</sup>۳) من ظلونفسه = ده خقرص نے ابنی مان پرظم کیا اگناه کی کیریکن ریاضت پرخنول دیا۔ انڈرسے مفرت کا طالب ریا، پریشان پرگا کین مفرت یا نجاگا یہ مام سابق بری سے مفرش پریمی ۔

فَكَتَا نَجْمُحُوٰكَ الْمَرِّفِينَهُمُ مُّقْتَصِنُّ وَمَايَجُحُكُوْبِالْبِيَّا إِلَّاكُنُّ خَتَارٍكُوْوِ

- آياتُهُمُّا النَّاسُ اتَقُوْا رَبَّكُمُ وَاخْشُوا يُومَّا لَا يَجْسِزِيُ وَاللَّمْنُ وَلَى إِلَّهِ لَا يَجْسِزِيُ هُوجَا زِعَنْ قَالِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ انَّ وَعَلَى اللَّهِ عَنَّ فَلَا تَعْمَّى كُلُّمُ الْحَيْوةُ اللَّهُ الْمَانِيَّةُ وَلَا يَعْمَّى كُلُمُ بِاللّهِ الْعَرُودُ

لَّنَ اللَّهُ عِنْدُلا عِلْمُ السَّاعَةُ وَيُكُولُ اللَّهُ عِنْدُلا عِلْمُ السَّاعَةُ وَيُخْلَمُ وَيُخْلَمُ وَيَخْلَمُ مَا أَنْ الْكَوْخَامِ وَمَا تَنْ رِئْ فَشَّ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَا تَنْ رِئْ نَفْشُ مِا حِتْ اللَّهُ وَمَا تَنْ وَيُ نُولُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فَيْ مُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فَيْ مُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فَيْ مُؤْتُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فَيْ مُؤْتُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْلِمُ الْمُنْ الْم

جب الندان کونجات نسے کرخشکی پر بہنچا دیتا ہے توان میں سے بعض اعتدال پر دہتے ہیں اور الاکتر ہماری عنایتیں عبول کر بھر نائسکری پر اُئر کستے ہیں اور) ہماری (قدرت کی) نشانیوں سے دہی منکر ہوتے ہیں جو عمد پر فائم ندرہنے والمے دفایا حسان فراموش ہیں۔

عدرِ قائم نررسنے ولیے (بے وفا) احسان فراموش ہیں۔
اے لوگو! لینے پرورد گا دسے ڈرتے رہو ، اوراس دن کا نوف کرو جب
باپ نینے میٹے کے مجھ کام نرائے گا اور نریٹا اپنے باپ کے مجھ کام کیے گا
داس دن کا آثار ہوت ہے ، بے شک اللہ کا وعدہ سچاہے ہیں دیکھوکمیں ،
دنیا کی زندگی تم کو دھوکہ ہیں نہ ڈال نے اور دکھیوفریب دینے والوں
سے بھی موسف بیار رہا کہ وکسی او فریب بینے والا انشیطان ) الشرکے بارے ہیں محموکہ ہیں ہارے ہیں موکر ہیں ہے کہ تم کوار عکو کہ بیارے ہیں موکر ہیں ہے کہ تم کوار کا کا دالشرکے بارے ہیں موحکہ ہیں ہے کہ تم کوار کا کا دالشرکے بارے ہیں موحکہ ہیں ہے کہ تم کوار کی اس کے فران سے خاف زکر ہیں ،

بے شک تیا مت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے ( دہی کیم د کارساز ہے دہی عالم الغیب ) اور وہی بینہ برسانا ہے ۔ اور وہی جانتا ہے وجھ ( ماؤں کے) پیٹ میں ہے ۔ اور کسی نسس کو علم نسیں کدکل وہ کسے کا گا کرےگا۔ اور دہمی نفس کو یخبرہے کہ وہ کس سر ڈمین میں مرے گا دبیشک اللہ بڑاجا نے والا خبر وارہے ۔ اللہ بڑاجا نے والا خبر وارہے ۔

> (اس سے ماضی ، حال بہ ستقبل کی کوئی شتے پرسشسیرہ نہیں۔ ورامعل وہ زمان ومکان سے بے سیاز ہے سرشنے اس کے سامنے حاصز، وہ مخت اربگل ہے۔ وہ مطاکرنے والا ہے جن کے انظوں بیا ہے عطاکر ہے)۔

مُورَةِ السَّجُلَةِ سُورَةِ السَّجُلَةِ

می سیس است بی مورو کی کتاب اور است می سیس است می کروع کا بیان تھا۔ بیان کی کتاب اور اس کے دست کا بیان تھا۔ بیان کی مطلب کا کو کتاب اور اس کے دسول کا فیار میں کہ خطیری کا بیان تھا۔ بیان کی مطلب کا ور کتاب اور جمال کا ذکر ہے۔ ایس کمت ہو ہے جس طرح پر کتاب بیاس کا اور تمام کتب سیاس احتمال کا محلام ہے اس طرح ہیں ذات تقدر بریہ کتاب بازل ہوئی دہ محدا الحب یا ملیم السما م کے دستی کی محل المحرب یا معلیم السما م کے کو بیٹ کی گئی لیکن ہمال کی محل ہے۔ عرب کا مرزمین میں جمال کی برعالی اور برافحاتی اپنی آبات کی موروش کا موروش میں کیک رمول ای موروش کی بیان میں ایک رمول ای موروش کی بیان موروش کی موروش کتی بروت کو موروش کا ویکن کا موروش کا موروش کا موروش کا موروش کی موروش کا موروش کی در وال ای ہو ہو کہ اور اس کا کتیست تامین لانے کی دا ہجا رہا ہے۔ بر اور اس موروش کی گذار ہے۔ ایک موروش کی موروش کا موروش کی موروش کی موروش کی موروش کی موروش کی موروش کی کتاب کی صدافت اور اس دنیا ہے۔ بر اور اس موروش کی کتاب کی موروش کی کتاب کی موروش کا موروش کی کتاب کی موروش کا موروش کی کتاب کی کی کت

شردع الشرك نام سے جوبے حد ہر بان نهایت رهم والارب) الف ، لام ،میم بِسُجِاللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيُونِ الرَّحِيُونِ الرَّحِيُونِ الرَّحِيُونِ الرَّحِيُونِ الرَّحِيُونِ الرَّحِي

اس میں گھر شنبہ نمیں کواس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔

تُنْزِيْلُ الْكِتْبِ لَاكِيْبَ فِيْدِ مِنْ دَّتِ الْعُلَمِينَ أَ

گرشتہ سورہ کے سروع میں کھھا جاچکاہے کہ جب کسی اہم حقیقت کی تصدیق یا صداقت کا بیان ہوتا ہے تو اکمٹر حردف مقطعات السقر کواس سورہ کا عزان قرار دیاجا تہ ہے۔ بیاں دو حقیقتوں کی تصدیق ایک مفقر جمار میں بلیخ اندازسے کی گئی ہے ، ایک کتاب کیا ورومرح صاحب کتاب کی سورہ بقرہ میں فرایا گیا تھا کہ ہوہ کتاب ہے حسس میں کوئی سشہ بنہیں بیان فوبایا جاریا ہے کر ۱۰۱س کے نازل کیے جانے میں او کی شک درشنے بنہیں ۔ ناڈل کیے جانے کے لیے ایک وہ نئے ہے میں کازول سراد ہے اور ایک وہ ذات جس پر کتاب نازل کی گئی دونوں کی تعدیق فرمادی گئی ساتھ ہی اس حقیقت کی جمی تعدیق کی گئی کہ بیر کتاب الشدہی کی طرف سے ہے حرسب جمانوں کا برورد گارہے ) ۔

> ٱمْنِقُولُونَ افْتَرَدَهُ عَبَلَهُو الْحَقْمِنُ تَرْتِكُولِتُنْلِكُوفُونًا مَّا أَتْهُمُ مُقِنْ نَنْلِيَ مِنْ تَنْلِكِ لَعَلَّهُمُ يَهُمُنَ لَانِي مِنْ مُنْكِلِكِ لَعَلَّهُمُ يَهُمُنُ لَانِي مِنْ مَنْكُلِكِ

اللهُ الَّذِيْ فَى خَلَقَ السَّمُوتِ
وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنَا لُمُ الْوَضِةَ عَلَى السَّمَا وَضِيَّةً عَلَى الْمَارِثُ مِنْ الْمَارِثُ مَا الْمُعْرَبِّ الْمَارِثُ مُا الْمُعْرَبِّ وَمُنْ وَوَلَمْ مِنْ وَلِيِّ مَا لَكُمْ مُونَ وَلِيِّ مَا لَكُلْمَ الْمَارِثُونُ وَلِيِّ وَلَا شَوْفِيعٍ الْفَلَاتِ الْمُرْوَنُ وَلِيَّ وَلَا شَوْفِيعٍ الْفَلَاتِ الْمُرْوَنُ وَلَيْ

يُدَبِّرُ الْأَمْرَوْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّرِيعُمُّمُ الْكِيهِ فِيْ يَوْمِ كَانَ مِقْدَا الْأَاكُفُ كَنْ تَعَبِّدُ الْمُأْلُفُ

سَنَةِ مِّمَّاتَعُنُّ وُنَ ۞ ذلك غِلمُ الْغَنْ وَالشَّهَا دَةِ

و دی از خالق کا ثنات، ہر حاصر و غائب د ظاہر د باخن ، کھیلے اور چیسے )

تمهارے تنمار کے مطابق ایک ہزارسال کا ہوگا۔

آیت نمبر(۵) سلبعش خسدین نے اس بیک بزارسال سے قیامت کادن مرادیاہیے ، حضرت شناہ صاحبؓ نے استوّیوں کے عودج و ذوال سے منعتی کیا ہے اوران کی ایک بزارسال ذمک کی یا امنیاد علیم السدام کے افزات کے باق رہنے بابتدویت ذائل ہونے کو ایک دن سے تعبیر کیا ہے ، بیرمال اتوام کا عودی و دوال ہویا تیام تیامت کا تصور برمورت تمام امروکا وجن انشری کی طرف ہے -

کے دسول) نے اسے خود بنالیا ہے سنیں رحقیقت یہ ہے کہ ، وہ آپ کے دب کی طرف سے حق ہے تاکہ داس کتا ہے و در بدی آپ، سی قوم کو ڈرائیس دہ برایت فرمائیس جن کے پاس آپ سے قبل کوئی ڈرانے والانسیس آیاء کہ شاید وہ برایت پائیس – داور داہ حق پر آجائیس) ۔ العُد ہمی توجیحس نے آسمان اور زمین اور جو کچھان کے درمیان میں ہے

دامتیکی اس تصدیق کے بعد بھی کیا در کفار پر کہتے ہیں کہ اس دا اللہ

العمر ہا وہے بن ہے اعماق دور این اور چیان کے داریان بیسے چھ دن ہیں بنایا لیعنی آسمانوں اور زمین کرسندرج چیادوادیں بیلا فرایای چھر الینے، تخت رحکومت ) پر ایران قیام فرایا ارجراس کی شان کے لائق ہے) اس کے ملاوہ تمالا کوئی دوست (ہی خواہ، تمایتی) اور مفارش کرنے دالے دب کی جمایت ، عمایت اور دحمت کا داس کمیں جھوڑتے ہو کیاتم کوائنی مجی سیجھونیسی)۔

وہی اُسمان سے ذمین تک ہر کام کی تدبیر فرمانا ہے۔ (ہرنتے اس کے امر کتے ابع ہے) پھر امراس کے پاس سنج جائے گا ایک ایسے دن میں جو

الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ لِ

الَّذِ ثَقَاءُ حَسَنَ كُلُّلَ ثِمِنَ خَلَقَهُ وَبَكِهَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِنْ يِنْ أَ

تُمَجَعَلَ نَسْلَكُ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ مَا ﴿ مَهِ نِينٍ ۚ أَ

ثُمَّسُوْلهُ وَلَفَخَّ فِيْ عِصْ رُوْجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُوالسَّمْعَ وَالْكِنِصَارَ وَالْكِفِيْرَةُ "فَلِيْلِلًا مَّلَانَشَكُرُهُ وَقَ ۞ مَّلَانَشُكُرُهُ وَقَ ۞

وَقَالُوَّاء اِذَاصَلَلْنَا فِلْكُمْ ضِ عَلَّا لَفِي خَلْق جَدِيدٍ الْمُمْ فَلَ هُمْ بِلِقَاعَ رَبِيمٍ لَفِي كُفِي وُنَ قُلْ يَرُو فَعَلَمُ مُلَكُ الْمَوْنِ

ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّرًاكِ غُ رَبِّكُمْ تُنْرَجُعُونَ ۚ

كا جاننے والا غالب (اور) رحم والاہے۔

وہی ہے جس نے ہوشنے بنا نی خوب بنا فی اسرحیب زاس کی ہمتر ٹینکل اور ہمترین جبلت برخلیق فرائی جس کام کے بلیے جو چرب پیافر فوا اس کام کے لیے ہمترین ہے اور انسان کی خلیق کی ابتدا اس نے کا ادے سے کی رچو کر درج محق ترتی کا بیان تھا اس میے انسان کی جیدائش کے مصل میں جس بیلے مثمی بھٹ کے اور کو ا

بھراس کی نسل کو ایک حقیر ریانی کے نطفہ سے بہیدا کیا ( جواس کی فغدا وُں کا بچوڑ ہے)۔

چیراس کورشکل وصورت اوراعضا ، کے تناسب سے) درست کیااور اس میں یک جان اپنی طرف سے کھونی اور تمہارے ملیے کان رامنے کے ملیے) اور انکھیں روکھینے کے بلیے) اور ول زیاد الہی کے ملیے بنایا رلیکن) تم بت کم شکر اواکرتے ہور کم رنگ بین جرالشرک احکام کو سفت اس کی نشائیرں کو دیکھنٹے اور اس کے کلام کرسیجینے ہیں)۔

اور کھنے ہیں کہب زہیں میں دمرنے کے بعد مٹی ہیں) ال جائیں گے اوکی آمیاز بی زائے گا او کیا ہم از مرز و پسیدائیے جائینے متبقت یہ ہے کہ یو وک لیے پرور دگارے لینے مسحم کر ہیں۔

آپ فرماد پیچے کہ جوموت کا فرشہ تاتم پر مقررہ وہ تماری دوتوں کوفیف کرنے گا پھرتم سپنے پرور د گار کی طرف داپس کیٹے جاؤگے ۔

> (مرنے کے بعد زندگی کا مسلمالیاتشکل نہیں جو بھو ہیں ذائے۔ ان اس کے بیتین آبی صدوری بیں سنناء دکھیناء سمجھنا سنکریقین کرتے تو فرآن اور فربان رسول کا فی تھا، دیکر کیتین گتے تو دکھتے کرانسان کیسے بنتاہے بھر سرنے سے بعدانسان کیسے مٹی بوجا آب، اورا گرفتل سے کام لیتے تو سمجھ جائے کہ جس التدنے ہیں بارہے داکھا ہے وہ بھرزندہ بھی کرسکتا ہے کا خوسب کوالٹر کی طرف جا ہے۔

### دوسماركوع

اگراس دنامی کونی ایکه کھول کرنہیں دکھتا اورحق بات کونہیں سنتا تو مرنے کے بعید اس کادیکیمنا اورسنناکونی معنی ندر کھے گا وہاں توسب کھے نظروں کے سامنے ہوگا سبب ہولگ فرشتے عذاب، تواب آنکھوں سے دکھیں گے اس دقت نرکو ٹی تو برقبول ہوگی نرکھ دنیا میں آناممکن ہوگا۔ انسان کو الشرنے حصول علم کے ذرائع دیئے ، علم عطافرہا یا اور اداوہ دیا۔ الاده مي رير قوفين كا دار وملادم مالاده مي ديئے ملنے كے بعد ريكش ، ثواب و عذاب ے۔ ہے۔انسان ادادہ کرسے اللہ مدد فرماناہے اور حساب و کتاب کی بنیاد بھی ارادہ اور کسب

وَكُوْتُكُونُ إِذِالْمُجْرِمُوْنَ زيره و ام ء ويسهم عندرتهم ناكسوام ء ويسهم عندرتهم رتنا ابصرنا وسمعنا فارجعت نَعْمُلْ صَالِحًالِنَّا مُوْقِنُوْزِ 0

اور (ك رسول) الرجم بابعة توستعف كواسس كى راه ( بدايت) دکھادتے الین اردزازل اسے ) میری طرف سے بربات فرار با حکی ہے كرمين دمنكرين تن) جنول اورانسانون سب سے دوزخ كو كورو ذكا-

اوراگر آب گنه گاروں کو (قیامت کھ دن) دیکھیں کرجب وہ اپنے

برور د گار کے ممامنے سرجما کے کواسے ہوں گے ( تواس وقت وہ

کہتے ہوں گے) لیے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اورسُن لیا دبیشک

قيامت، حندونشرسب برق سے الي نوم كوابك باركھ (ويايين)

یم ہم نیک عل کرں گے ہم کو (اب تیری سب باتوں کا) پورایقین

وكو شنئا لاتنينا كُلُّ نَفْسِر هُدُها وَلكن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي كُمْكُنَّ جَلَنَّهُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ آخْمُعَنُّ ٥

اس وقت ان سے کہا حائے گا

چنکہ تم نے اس دن کے آنے کو مجلا رکھا نھا تواب اس کا مزہ عکیھیو (آج) ہم نے بھی تم کو بھلادیا ، اور اپنے اعمال کے عوض واٹمی عذا ' كامز ومكيفو -

فَارُوقُوالِمَالَسُنَّمُ لِقَاءَ يَوْمَكُمُ هُذَا ۚ إِنَّا لَيْكُمُ الْمُ وَذُوقُولُكُ لَا الْخُلُدِ بِمَا ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں ار جو خوفِ خدار تھے ہیں ا جب ان کو وہ آئیتیں ) یا دولانی جاتی ہیں تو سجدہ میں گر کرنے پرورو گار کی حمد ترسیح کرتے ہیں اور (دو، ہمرتن مجز برتے ہیں) وہ سحب سے نہیں کرتے -

(میده لوگ بین کر) ان کے رزم) بچیونوں سے ان کے بہلو جدا رہتے بین (اور تبحید میں) وہ اپنے پرورد گار کواس کے عذاب سے، ڈرتے ہوئے اور (اس کی رحمت سے) اسیدرتے ہوئے پاکا رہے ہیں اور جو بم نے ان کو دیا ہے اس میں سے (الشری داہ میں) خرچ کرتے ہیں ۔ پس کو فی تنتفس نہیں جانا کہ ان کے بیے کیا چیا کر رکھا ہے بید وہ چیز بیا ہے جی کا وقصر رہی نہیں کرسکتے) یا ان کے دئیک اسمال کا صد ہے۔

بھلا جوصاحب ایمان ہے تو کیا وہ اس جیسا ہے جونا فرمان ہے رہیں مرمن و ناستی) برابر نہیں ہو سکتے ۔ ا - اِنْكَايُؤُمِنُ بِأَلِيتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا كُنَّا الَّذِيْنَ إِذَا كُنَّا الَّذِيْنَ اِذَا كُنَّا الَّذِيْنَ الْأَلَا لَكُنَّا الْكَنِّكُمُولُ الْمُحَلِّلِةَ مَنْ الْمُؤْمِنُ وَهُمُ كُلِّ الْمُحْلِلِةِ مَنْ وَهُمُ كُلِّ الْمُؤْمِنُ وَهُمُ وَهُمُ كَلِّ الْمُؤْمِنُ وَهُمُ اللَّهُ مُؤَمِّدُ اللَّهِ مَنْ مُؤْمِنُ وَهُمُ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُؤْمِنُ وَهُمُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْمِنُهُ مَنْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُؤْمِنُهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُ مُنْ اللَّهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُهُ مُومُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُهُ مِنْ اللْمُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُومُ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنِهُ مُؤْمِنُهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنِ مُومُونِهُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُومُ مُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِعُمُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُومُ مُعُمُومُ مُومُ مُومُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ

المَّنَّ تَتَبَكَ فَأَجُنُومُهُمْ عِزَالْمَضَاجِعِ يَنْكُونَ رَبُّهُ مُحُوفًا وَطَمَعًا وَ وَمِمَّا رَزُفَهُمُ مُرُيُفِقُونَ ٥ مَا فَكَاتَفُكُمُ يَفْشُ مِّمَّا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ فَكَرَّفَ الْمُعَلِّمِ جَزَاءً إِسِمَا كَانُونَ إِنْعَمَانُونَ ٥ كَانُونَ إِنْعَمَانُونَ ٥

٨١- افَكَنْ كَانَ مُؤْمِنًا أَكُنْ كَانَ إِنَّا الْمَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوْنَ ۞ بَيْنِ كَانِةً

مومنوں کا تو قدر داں اللہ ہے

 اَهْمَا الَّذِن ثِنَ اَمَنُواْ وَحَمْمِ مُلُوا الصِّلِيحْتِ فَلَمُمُ جَمَّتُ الْمَالُولَ نُزُكُّرُ مِا كَانْوَالِيَهُ مَلُونَ
 نُرُكُرُ مِا كَانْوَالِيهُ مَلُونَ

جولوگ ایمان لائے اور نیک کام یکے نوان سے بھیمیشر دہنے کے کے باخ بیں پر دائند کی طرف ہے ، مہانی ان کے دیک اسمال کے بار بیں ہوگی ربیاں انہوں نے جھیار را توں کو عباوت کی و دان اللہ نے ان کے بھے جھیاکو وہ چیسے نیں دکھیں جس کا یقھور بھی نہیں کرسکتے اور بھیرانہیں وال وہ اپنا مہان بنا کر قدر و منزت کے ساتھ رکھے گاہ بیم فرود کی مزود وی ہوگی ، متاج کو بھیک نہ ہوگی الشرکی طوف

اور جراوگ نافرمان رہے تعمان کا ٹھمکانا (دوزخ کی) آگ ہے (جس دو بھاگ نہ سکیں گے) جب بھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو کھاسی یں ڈھکیل دیئے جائیں گے ۔ اوران سے کہا جائے گا ابھا گئے کہاں ہوذرا) ، وفرخ کی آگ کے عذاب کا مزہ چکھوجس کو تم جھلایا کرتے تنتے ۔

اورالبتر بم ان زنافر مانوں) کو رقعیا مت سے بائے عذاب سے بیٹے دونیا میں بھی بھور اسا عذاب رکا مزہ بیٹھائیں کے کرنٹا ید وہ درجاری طرف باوٹ آئیں۔ (اپنی حرکتوں سے باز آئیں اور انڈ کا کلم مانیں۔)

اوراس سے بھورکون ظالم ہوگا جس کود ہرطرح اصلاح کا موقع دیاگیا) اس کے پروردگاری آمیوں سے جھایا گیا چھراس نے ان سے دوگر دائی کی سیقیناً ہم ان چرموں سے بدلہ ہیں گے۔ مِنْهَا اَعِيدُهُ وَافِيْهَا وَفِيْلَ لَهُمُّ دُوْقُوْاعَدُ ابَ النَّارِ الْذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تُكَدِّبُونَ ۞ وَكُنُونِيُقَتَّهُمُّ وَمِّنَ الْعَدَابِ الله وَكُنُونِيَقَتَّهُمُّ وَمِّنَ الْعَدَابِ الْكُلُمِ لَكُذُنُ دُوْنَ الْعَدَابِ الْكُلُمِ

ا - وَمَنْ أَظْ لَمُ مِثَنَّ ذُكِتِ بِأَلِيتِ رَبِّهِ ثُقِرَاعَ مَنْ عُنْهَ إِلَّا غُ مِنَ الْمُجْرِمِينِ مُنْتَقِعُمُونَ ۚ هَا

تىيساركوغ

مومن کے بیے فلاح اور فامق کے بیے سزاناؤن آئی ہے ، جب فاسفوں اور کا فرول کا فرال استان برہورہ تو اللہ کی عرف ہے بدایت اور در ممت کے سامان مہا کیے جائے ہیں انہیاء علیم اسلام ، اللہ تعالمی اللہ کی کا بال بیں اور در حمت للہ المبئی تا کا علیم اللہ تعالمی کی گویاں ہیں اور در حمد تا المبئی تا کا مجاری اللہ کی المبئی ہے ہے جب بھی بیغیر کے نوکوں نے ان کو چشالیا کیا مہاری دکھا۔ اس در کو بعد میں مرکا پر دو ما کم اور ان کے و سیار ہے استان کا مجاری دکھا۔ اس در کو بی موال میں مراسان مہوں اور تبلیغ میں کرا تھا کہ کہ و کہی حال میں مراسان مہوں اور تبلیغ کی داہ دکھاتے رہیں ۔ اگر وہ نرائیس تو وہ فروشی اللہ کے تعالمی کی کہ وہ کھاتے رہیں ۔ اگر وہ نرائیس تو وہ فروشی المترک نے فیصلہ کا انتظار کریں وہ خود دکھیو اللہ کے تعالمی کے تعالمی کی مواج ہوتا ہے۔

اوریقیناً (جاداسسلم ہلایت آپ سے قبل کلی جاری رہ ہے ہم نے مرسی کو (اس سے پیلے) گناب دی ایس آپ اس دکتاب ) کے ملئیں شک نرکیجے (خطاب حضورسے ہراداست ہے) اور ہم نے اسکو (بین آوریت کی ) بنی اسرائیل کے بلے (دریش) ہلایت بنایا (اوریہ ٢٣- وَلَقَدُ التَّيْنَا مُؤْسَى الْكِرَتْبُ فَلَاتَكُنُ فِى مُرْمِيَةٍ مِّرْزِلِقَالِيهِ وَجَعَدُ لِمُنْ هُمُّ مَّى كِلْبَرِنِيَّ رِنْمُرَاءِيْلَ أَ ۔ قرآن رمہتی دنیا تک سب کے بلیے ہدایت ہے)۔

اور ہم نے ان (بنی اسمرائیل) ہیں جب تک وہ تسبر سے کام لیتے نیے بہت سے بیٹوا بنا دیئے تھنج وہارے تکم سے ہوایت کیا کرتے تھے اور وہ ہماری آئیوں بریفین رکھتے تھے۔

بے شک (اے رسول) آپ کا پروردگار ان کے درمیان ان باتول کا تیاست کے دن فیصلد کردے گاجن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

دنیا میں بھی حق کی صداقت کے نبوت اُج بھی موجودہیں

أَوْلَهُ يَهُولِ لَهُ هُوَكُو أَهُلُكُنَا مِنْ قَبْلِهِ هُوِّنَ أَلْقُلُ وَنِ يَدُشُونَ فِي مَسْكِينٍ فِحْرَانَ وَنْظُلِكَ لَالِيَّ الْعَلَيْمُعُونَ ٥

وَجَعَلْنَامِنُهُمْ آعِكَةً يَنْهُ لُ وْنَ

المُوْنَالَةُ السَّاكُورُ وَانْتُوا اللَّهُ وَكُانُوا

يَوْمَالُقِكُمَة فِيكَاكُأْنُوا فِيهُ

بِٵيٰلِتِنَاؽُوُقِنُوُنَ۞ ٳڽۜۯڹۜڰۿؙۅؽڣٛڝؚڶؙٮٛؽٮٛۿ

يَخْتَلِفُوْنَ 0

الم الكوروا التاكسوق الماء الكوروا التاكسوق الماء الكوروا التاكسوق المرافي المرافية المرافية

٢٩- تُلْ يَوْمُ الْفَتْحِ لِاَ يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كُفُّ وَ الْفِيانِيَ الْفُحْدُ وَ لَا هُدُدُ

کیاان (فاسقوں ،اورکافروں) کی ہدایت کے بیے یہ بات کافی نہیں کر ہم نے ان سے پہلے (منکدیوس کی) پہنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکافرن میں (جواب کھنڈر ہوگئے ہیں) یہ لوگ چیلتے بھرتے ہیں، بیشک اس میں (عبرت اکمرز) نشانیاں ہیں - کیا پھرچھی یہ وگ (ایکھیسیت غورسے) نہیں سنتے (کرمیم قبول نصیب ہو، ولوں میں ایمان بہدا ہوارد دودارہ ہدایت براہمائیں) -

کیاا نوں نے (غورنہیں کیا) نہیں دیکھاکہ ہم دکس طرح اکئے دن) بانکل خشک زمین کی طرف پائی بہنچاتے دستنے ہیں، بھراس کے ذریعہ کھیتی اُگانے میں کہ حب سے ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں اور وہ غود بھی دکھاتے ہیں) کیا بھروہ (ان سفائق کی نہیں دیکھتے (اوراس قادرُ طملق کی قدرت و عکمت برانمان نہیں لاتے ،۔

اور ریبلدبان پرچیتے بین کدینیصله کب برگادوه قیامت کب آئیگی) اگر تم سیچ بور زرآخرام کیون نہیں جاتی

کپ فرمادیجینے (اس تیامت کی جلدی مذکرو) اسس فیصله کے دن کا کافرون کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور نداس دن ان کور توبہ کی مہلت دی جائے گی۔

ه د برودن منظرون O ج مُنْتَظِيُونَ عُ

فَأَغْي ضَعَمْهُمْ وَأَنْتَظِيمُ إِلَيْهُمْ لِي إلا إلى وكون وراه برايت دكهان كوسس بورب تو نرسننتے ہیں نر دیکھتے ہیں نہ سیھنے کی کوششش کرتے ہیں ۔ان کے دل مرُده بس آب ان كاخيال جيورُ ديجيعُ اور زان كي بلاكست محفِّظ رہے ، وہ تھی نتظب ہیں دان پر ان کے انتظار کا میتے خودکھل جائمیگا)۔

# **مُوُرَةُ الْاَحْــزَابِ** من تنتر*آ*يتين زر*وع*

جيبااس منزل كے شروع ميں لكھا جا جكا ہے اس منزل كاعنوان تبليغ ، منازل تبليغ کی د شوار ماں اوراسکی احتیاطیس ہیں ، اورسب سے ٹری چیز جو زندگی کی کامیانی ، پربٹ انیوں کا علاج، نتح ونصرت کی کلیدے وہ اللّٰم اور صرف اللّٰدير بھروسہ ہے - جب انسان ہرحال ميں اس پر بھروسہ کرلیتا ہے توالٹداس کے لیے اپنی رحمت کے در کھو ک دتنا ہے۔

سورهٔ سحده فنامَّت کامسوره تھا کہ مومن ہمرتن المتَّد کا ہوجائے اب بیرامتمان کاسورہ یے بمان تعلیم دی جادہی سے کہ تمہارے جان دال اللہ نے جنت کے وض خریر یے بس اب ہمیشہ خن کے مقابلہ من متحد ہوکر کف ارکو ہیسا کرنے میں ستعدر ہو۔ جان کی بازی لگاد و ، تم سبایک جسمہ کے مانند ہرہ تمہا دا دسول تمہاری جان ہے ان کی ارواج مطبرات تمہاری مائیں معین تم سب بحالي بعالى برو- تمهارا أكب بى نصب العيم يعنى كلية طيير كالدا كالله محسب رسول الله -اس طرح گویدسوره مدنی سے کیکن اس کی کیفیات تی ہیں ساتھ ہی اس سورہ میں تمدنی اورمعاشرتی زندگی کے وہ اہم اصول بھی بنائے گئے ہیں جن برزندگی میں لذت اور دوحانی بالبیدگی کا داروملارہے۔ اس سورہ کا شان نزول بیرے کر بیجرت کے یا نخ سال اور غزدہ اُحد کے ایک سال بعد بہو دیوں کی سازش سے مرینه منورہ پر دس ہزار کے سلع گروہ نے ایک ساتھ حملہ کیا جس س زیش کہ کے علاوہ میرد ، نصاری اور دگر قبائل کے لوگ شامل تھے ۔ یپودیوں کا خیال تھا کہ اگرمپ ال كرمسلانوں يرحملدكريں كے قرية ناب دالامكيں كے - چناسي حضريت سلان فارسي كيمشود ا در سرکا پر دو عالم می محکم سے مدیندمنورہ کے مشترتی جانب خندنی کھو دی گئی جس میں جلیل الق رر صحائی نے حصیہ لیا مسلماً اوں نے با وجود قلیل تعدا د ہونے کے تیراندازی اورسے نگیادی سے نقالِر کیالیکن حالات ایسے تھے کومسلیا نول کی کامیابی بظاہر ممکن نظرند آتی تھی لیکن التّدریم وسیریں بڑی طاقت ہے سنے دعائی مسرد ہمرائے جھونکے چلے اور دشن کو محاصر د چھوٹر کر بھاگنا پڑا۔ اسٹ د سے بعود ونصادی کو مسرز بین عرب سے الگ کرنے کا حکم ہوا۔ یہ غزوہ ،غزوہ خند ت کے نام سے مشہور ہے ۔

بِسْمِهِ اللَّهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِهِيمِ شَرِهِ التَّهِ كَنام سے جوبے عدمر بان نهایت رَم والارہے) جب کسی اہم بات کو مجمانا مظور ہرتا ہے تو خطاب سرکار دوعالم سے ہوتا ہے کیکن مخاطب است ہوتی ہے۔

امت ہونی ہے۔ کَایَیُهُا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهُ صَ کُل

ا میغیر (بیخی اے مرکادِ دوعالم کی امت والودکھیو) خواسے ڈرتے ہُڑا اورکا فردل اور دخا بازوں کا کسنا نہ انناء بے شک انٹد دان کی چا لبازیوں کی خوب جاننا را ور) بڑاحکمت والاہے۔

تُطِع الْكَفِي يُنَ وَالْمُنْفِقِينَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَكِيمًا فَ وَاتَنِعْمَ الْمُؤْخَى إِلَيْكَ مِنْ مَّنْكُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا

ادر جرکناب آپ کی طرف آپ کے پرورد کار کی طسرف سے وجی کی جاہی ہے اسی کی بیروی کرتے رہیے ۔ ایعنی آپ کی امت اس سے فاق نہو۔ ان سے فرماد سیجئے کہ) ہے شک اللہ غرب جانتا ہے جرکیج تم کرتے ہو۔

تَعْمَكُوْنَ خَيِنْدًا ٥ُ تَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ وَكُفٰى

اورالله رېر عروسرر كھيے اورالله سب كام بناويين كے يليكافى ہے ۔

(تیمنوں آیتوں میں سلمانوں کو نهایت اہم طریقہ سے چاراہم امود کا تم ہرا (۱) خونی خلاء تقوٰی کا پاس دلحاظ (۲۷) کا فروں اور سافقوں کی با توں میں نہ آنا (۱۷) اشد کے احکام کی بیروی کرتے رہزیا اور (۲۷) ہرمال میں انقر برجو و صدکرنا -جنوں نے ان چار باتوں کا ہمیں شرخیا ان رکھا ان کا ہرکام انقر بنا درے گا غزوہ خندت ہیں انہیں چاروں باتوں ہم سلمانوں کی آزمائش ہوئی) انسان کی طاقت کی بنیا وصلاقت ہے ذکہ او ہم بیستی سے سانوں کو باخبر کیا جا رہا ہے کروہ جاہلیت کی فلطیوں سے ہوسٹ میار ہیسی ہی کم بیری کو بال کمد دینے سے وہ حرام ہرجواتی ہے اور تعبئی کے وہی حقوق میں جو اصل بیٹے کے بروتے ہیں۔ یہ باتیں ہے بنیاد ہی کس کو باپ یا بال با مٹاکد دینے سے اصل دشتے مدل نہ میں مال کرتے ۔

مَاجَعَكَ اللَّهُ لِرَجُ رِلِي هِنْ الله فَكسى مرد كے بيساديں دودل نييں بنائے اور تهاري بيروں كو

جن کوتم ماں کمہ بیٹھے ہو تمہاری آمیں نہیں بنا دیا اور نزتمہارے مند دیسے ہمیٹوں کو تمہارا میٹابنا دیا ، میسب تمہارے لیئے سنمی آی میں رتمہائے کہتے سے ملبی نشتہ برل نہیں عایا کرتے ، حق حق ہے) اور الشریق بات کہتا ہے اور وہی داہ (حق) دکھا آئے واٹاکہ تم الشر کے تنائے ہوئے دائستہ مرآم باؤ پولیت یا فی)

أُمُّ لِمَنْ عُمَّا وَمُأْجَكُ لَا مُعْكَاءُمُّ اَبُنَاءُكُمْ لَٰ لِلْكُوْلُولُكُمْ بِافْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقَفُ لُ الْحَقَّ وَهُويَهُ لِي وَالسَّيْلُ O ادْعُوهُمْ لِأَبْاءَ بِهِ هُوَاتَ لَمْ تَعْمُ لَكُمْ عِنْكَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ المُعْمَا وَالسَّيْلُ O البَّنِي وَمَوَالِي كُمْ وَكُنْ مَعْمُ وَكَنْ عَلَيْكُمُ مُنَا عَمَّالُ الْعَقَالُ الْمُعْمَا وَكَنْسَ عِلَيْكُمْ مُنَا عَمَّالُ الْمُعْمَا وَكُنْ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَمُ وَكُنْسَ يَهِ وَلِكُنْ مَّا اَعْمَالُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

أزُوا كِلَمُوا لِئُ تُظَهِرُونَ مِنْهُنَّ

(مسلالوا) تم ان (متبلی بیٹول) کوانکے بابی کی طون انست، کرکے پیکارا کرویں انڈرکے نزدیک دورست بات ہے اوراگرتم ان کے با پول کو نہیں جانتے برتووہ تمہارے دین بھائی اوردوست ہیں اورجو بات تم خلطی سے کوبیٹھو رہا تم سے بھول ہوجائے اقراس کا تم پر گزاہ میں لیکن (اس پر گزاہ صفرورہے) جو تم دل سے الادہ کرکے کھو۔ اور الشر بڑا ہے شنے والا اور رحم کرنے والاہے۔

> (واضح دیسے کہ بیا مورانسان کوسیے جاجذبات میں ہمائے جانے میں معادن ہوستے ہیں اور اکٹر معاشر تی ٹرا بیرل کا باعث بختے ہیں ،اس پیلےان کا فرکر ابتدا ہی میں کردیا گیا بیاس سیلے بھی صروری تھا کوسلما فوں کی نگاد رہم بیرسستی سے سٹ کرتی پرسی پرقائم ہم جرجائے ، وہ لینے ایمال کی عظرت کے ساتھ اس وصالی تعلق تھی جھیں جو بندہ موس کو حضور سرور کا ثنا سے صلے الشرطلیہ وسلم اور انہات المرسنین سے سے ا

> دیکھواس سورہ میں خطاب نبی سے سب جوالٹر کا تکم کو گوں تک پینجاتے اورانہیں اشریسے ڈرٹتے ہیں تاکہ است شنبہ ہو، بہال ہی کے مقسام کا ذکر ہے اس تعلق کا ذکر ہے جونبی کو اپنی است سے ہے، است کی باجیمہ ہے نبی اس کی جان ہے، جان کی حفاظ مشرفر تن پیکر است کی جان کی حفاظت کس درجرفرض ہر کی ہادی جانیں اس جابی صدیماں پر قربان ہوں۔

النكبي أولى بِالْمُوفِينِينَ مِن فَ نها المان داول كوابن مان سدنياده عزيز و زياده قريب عيا

یں کمو کہ نبی بوسنوں کی جاب کا ان سے زیادہ می دادہے ، دو فوانسیکی اور اس دنی کی بیسی اور میں دادہے ، دو فوانسیکی بیسی اور اس دنی کا بیسی بیسی رستر آن کا فران ہے قرآن کے جرب کا جو رسنستہ تا آخر کر دیا دہ میں می ہے ) اور کتاب گذیر کے برسنہ نہ دار العیم ہی کا رشتہ جو کہ کا دیا دہ حقوادیں بال اگرتہ لین نہیں کہ براحت اس کر کی مضائفہ نہیں ) یہ بات وجہ محفوظ میں کھی جا بیسی ہے ہے در کہ بالا فرضر پھت میں نزکم کا تقدیم ان کی ہو بروشر پھت میں نزکم کا تقدیم ان کی ہو بروشر پھت میں نزکم کا تقدیم ان کی ہو بروشر پھت میں کے دینے دالمے ہیں ۔ ہر حال میں اتباحا ان بھی کہ جو اور محفوظ کے احکام تم براب سیاتے ہیں جس کے دو ایس میں اور جس کا مطرور اور کا کو محفوظ کے دیا ہے ہیں ۔ ہر حال کا میں اور جس کا مطرور اور کی کھی بردار آخر کو

اَنْقُسِهِمْ وَازْوَاجُكَا أَمُّهُنَّهُمْ اَوْلُوا الْاَدْعَامِ مِعْضُهُمْ اَوْلُلْ وَالْوَلُوا الْاَدْعَامِ مِعْضُهُمْ اَوْلُلْ مِبْعَضِهُمْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَيَالِلَا الْمُهْجِرِيْنَ اللَّا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهُجِرِيْنَ اللَّا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ اللَّا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهُجِرِيْنَ اللَّا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلْعِلَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ ا

اور اسمانوں کو رہ و تق بھی یا دولائے جانے کے تابل ہے) جب بہنے (تمام) بیغیبرول سے سنکی دعدہ لیا اور آب سے بھی اجس طسرے دیگر اولوا اعزم بیغیبروں سے سنٹل انوح اور ابراہیم اور در سی اورطیالی ان مرجم سے اور ہم نے ان سب سے بیٹھ مجمد لیا زکر وہ اللہ کے احکام کی بھا اوری اوراس کی تبیہ میں بہیشہ ثابت نوم اورستعدیں گے۔ وَلَهُ آخَلُ نَاكُمِ النَّبِيِّنَ مِنْنَا فَهُمُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْجٍ وَلِبُوهِيْمَ وَمُنْكَ وَمِنْ نُوْجٍ ابْنِ مُرْبِيمٌ وَاخْلُ نَامِنْهُمُ مِّنْنَا هَا غَلْظًا مُ

(ادر برعداس میے بیا گیا) تاکہ صداقت کے علمبردادوں سے النّدان کی صداقت کے تعلق سوال کرے اور داس کا اجرفے انہا ، کو ابّا با وی کا اوران کی امت کو انبیاء کی اجاع کا۔ اور چی کوگر نے انکار کیا اختیاف ان کا فروں کے لیے دروناک عذاب تناز کر دکھا ہے۔ لَيْكُنْكُلَ الصّٰهِ وَقُـنُنَ عَنُ صِدُ قِهِ هُ حُدَّا كَاكُلُولِكُولِ يُنَ عُ حَذَا بَا الْكُمَّا أَ

دوسرارکوع

غزوہ خندت کا ذکر آ کہا ہے جاں مومنوں کی آزمائش ہوئی اور باوجرد انتہائی قلسیس تعداد کے ان کوفتے نصیب ہوئی۔ واقعہ یوں ہراکہ رسول کریم صلے التدملید کی کمے لیک بعودی تصلیم بن نصیر کو مدینہ سے کال دیا تھا۔ ان لوگوں نے قبائی عرب کو ہمکا یا اور دس بارہ ہزاد کی جماعت بے کر مدینہ پر پڑھائی میصنور نے مدینہ کے گر دخندتی مگر دائی ایک ما وہ تک محاصرہ رہا آخر ظاہری طور پر آندھی آئی اور باطفی طور پر ایک اسٹسکر سے مدوفر باقی گئی اور مسامان ختیاب جمعہ نے جدکما اس بین کیٹر لوگ چڑھ آئے تھے اس ملیے اسے غزوۃ احزاب کتنے ہیں اور چڑکما اس میں خندتی بھی کھود کی گئی تھی اس ملیے غزوۃ خندتی جی کتنے ہیں۔

لَاتُهُاللَّذِينَ أَمَنُوا اذَّكُمُ وَوَا اے ایمان والولین اوبرالسر کے اس احسان کو مادکر دجب تم مرفویں نِعَمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ لِأَذْ كَأَوْنَا مُنَّا اللَّهِ عَلَيْكُمُ لِلْأَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ چڑھ آئی تقیس بھر ہم نے ان پرایک (تیز سرد) ہواہیجی اور آ پیے لنُنك (نازل كيے) جن كوتم نے نہیں ديمھا ،اور جر كچھ تم كرتے تحظ لنٹر مَّهُودٌ فَارْسُلْنَا عَلَيْهُمْ رِثْعِيًّا عَنُودٌ فَارْسُلْنَا عَلَيْهُمْ رِثْعِيًّا اسے دیکورہ تھا (اس نے دیکھا کہ کس طرح مجا ہین نے عشیق اللی اور وَحَنُودًا لَّهُ تَرُوهُما مُوكَانَ عنتن دسول بین مسردی اور پھوک کی حالت میں خندتی کھودی ، کیسے سر کارِ دو عالم نے ان کا ہاتھ بٹایا اورنشفی دی ، اللہ اس سب سے ارم المدرود مرود المراق الم آگاہ ہے اور جب بھی کوئی دین کی مدوکرتا ہے اللہ اسے دیکھتا ہے)۔ إذْ كَاءُ وُكُم مِنْ فَوْقِيكُمْ وَمِنْ جبتم پر (مدیند کے) او بر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے (شمن کے نظر) آ بڑے اورجب (لوگوں کی خوف و دہشت ) آنکھیں أشفل مِنْكُمْ وَاذْ زَاعَتِ کھلی کی کھلی رہ کئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے ، اور نم لوگ اللہ کی الأبصار ويكغب القاوب نسبت طرح طرح سے کمان کرنے لگے دکە دیمیمیں اللہ کی نصرت کب الْحَنَاجِرَوْنَظُنُّوْنَ بِاللّهِ اورکمیسی آتی ہے کیا ہونا ہے )۔

( نَوْ بِيُومِنُوں كَى ٱرْمَائْش كَى گھڑى تقى) اس وقت ايمان والوكامتنا بيا گيا اور دەسختى سىھىم مجھوڑ دينيے گئے (اس طرح مجيھے كەرلزارعارتو كوبلا دىتا ہے ) -

اور اید دہ وقت تھا کہ جب منسانق ہوگ ، اور بن کے دلوں میں داسلاً کی طرف سے کدورت تھی۔ کینے لگے کہ ہم سے توالشداودلس کے کی طرف سے کدورت تھی۔ کینے لگے کہ ہم سے توالشداودلس کے دسول نے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا (کہاں یہ کثیر افواج اورکہا میجبورسامان) –

ا ورجب ان (منافقوں) کی ایک جماعت کینے نگی لے مدینہ کے *دہن*ے

وَزُلْنِ رِائُوا رِنُوَالَا شَكِينَكُانَ ١١- وَإِذْ يَقُولُ السُّفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فَيْ قُلُونِهِمْ مَرَكُمُ مَا وَكَدَنَا

هُنَالِكَ ابْتُولِ الْهُوْمِينُونَ

الظُّنُونَا ٥

اللهُ وَرَسُو لُكُولاً هُمُورًا ٥

والو اب بهان تمها لاتھکا نانہیں بیں دلشکر کو چھوڑ کر گھر ) لوٹ عِلو-اور ( دکیھو نمهاری عوز بین غیرمحفوظ هالت میں بڑی ہیں جنانج<sub>ی</sub>ر) نبی *دکرمم) سیص*ان کی امک جماعت اُحازت ما نگلنے لگی کہنے لگ<sub>ی</sub> کہ ہما<sup>زے</sup> . گھر کھیلے بڑے ہیں (غیر محفوظ ہیں) حالانکہ وہ غیرمحفوظ منہ تھے انہیں

نوبس بهاگنامقصو دتهاً به

اور ( ان کا توبہ عال ہے کہ ) اگر اس (مدسنہ) کے اطراف سے (دُمن کی) فرجیں ان پرکھس ہیں بھران سے فساد بھیلا نے کو کہا جائے (خواہ یہ فساداسلام حیورٹ نے کی عسورت میں ہوما لوگوں کوسراساں کرنے یا مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے بارسے میں ہو) تو یہ (فوراً) کر کُور سُ در ذرا توقف م*ذ كري* \_

عالانكرين لوگ اللهسے پيلے جمد كر بچلے تھے كم وہ بيٹھ نہ بھيرس كے اورالله سے جوعهد كيا جا آھاس كى مازىرس بوگى -

> نناه صاحب فرمان به بن كرجنك أصرك بعدمنا فقول في مدكب بقاكم بم اليسي سرکت بزکریں گے وہ ماز مذاہ کے لیکن وہ اللّٰہ سے بھاگ کر کہاں جاسکتے ہیں ۔ -

آب ان سے فرماد بیجے کو اگرتم مرنے یا مارے جانے سے بھا گنے ہو تو تمهارا بھاگنا تمهارے کچھ کام مٰزآئے گا اس صورت میں ردنیا وی) فائد ہے جی بس چندروز نبی حاصل کرسکو گے ربینی اگرا بھی فت ل نہ ہوئے یا موت نہ آئی توجید دن دنیا ہیں اور رہ لوگے مالآخرمروگے اوران گنا ہوں کا خمیازہ تھیگنڈ گھے ۔

ان منافقین کی حرکتیں اللہ سے دوش مدہ نہیں اوراللہ سے ان کو بچانے والانجی کوٹی نہیں -الله فرماد يجيئ كدكون مے جرتم كوالله سے بجائے اگر وہ تمانے ساتفاراني

كرنا چاہيے يا ركون ہے جواسے روك ہے ) اگر وہ بھلائي كرنا جا ہے

فَارْجِعُوا وَيُسْتَأْذِنُ فَيَهُ يُزُّكُ مِّنْهُمُ التَّبِيِّ يَقُوْلُونَ إِنَّ و معدينا عورةً وماهي بعورة إِنْ يُتُرِيْكُ وْنَ إِلَّا فِهَا الَّهَا ٥ وكود خلت عكره مرقين اقطارها أثمر سبكوا الفتكة لاتوهاوماتكتُثُواهاً إلاّ

يَاهُلَ يَثْرِبُ لَامُقَامَلُكُمُ

كسأران وَلَقَدُ كَانُوْلَهَا هَدُهِ اللَّهُ مِنْ قَدْلُ لا يُولُّدُنُ الْأَدْبُ أَرْكُ وَكَأَنَ عَهْدُ اللهِ مَسْئُولًا ٥

قُلْ لَنْ تَنْفَعَكُمُ الْفِرَامُ إِنْ فركم تُدُومِّن الْهُوبِ أَو الْقَتْلِ وَإِذَّا لَا تُمُتَّعُونَ إِلَّا قَلْمُ لِآنَ

قُلْمَنْ ذَالِّذِي يَعْصُمُ كُمُ مِّنَاللَّهِ إِنْ ٱدَادَبِكُمْ سُوْءًا

(سب کی اللرکے ارادہ کے تابع ہے وہ جرجا متاہے ہوتاہے) اور لان منافقوں كوخردادكرديجية كه) وه الله كيسواكسي كوابينا دوست اورىددگارىزبائيں گے۔

(اور)الله تم لوگون میں سے ان کوئجی خوب جا نتاہیے جو (لوگوں کو جهاد ہیں شریک مونے سے) روکتے ہیں اور اپنے بھاٹیوں سے کہتے ہیں كر (كمان الراقي مين مريب بو) بمارس ياس جلي آو - اوريخودالرائي یں بہت کم شریک ہوتے ہیں۔

(کیونکریدلوگ) تمهارے بارے بی خیل ہی (بینمیں جاہتے کوسلانوں كُسي طرح كانفي فائده بهينج) بجرحب (ان لوگوں بر)خوف كاموقع آبات نور در کے مارے ان کی جان کلتی ہے ) آب ان کو دکھیں سے کروہ آب كى طرف اس طرح تكت بين كران كى أنكسين (اليسي) فيكرك إلى ہیں جیسے کسی میموت کی غشی طاری ہوتی ہے ۔ رایک طرف بز دلی ، سرامیگی اور بے بہتی کی یہ حالت ہوتی ہے اور دوسری طرف) تھر جب در جاما رستاس وعنظرب تم رمسلانون كوتير تيز زبانون سے رہانیں بنانے اور ہما دری کا اظہار کرنے ہوئے ملیں گے ، وه مال (فمنيمت) يرگرسے يرستے بين دورحقيقت) برد منافق) ايسان ہی نہیں لائے توالٹرنے ان کے تمام اعمال اکادت کرویٹے اوراتسر کے دلیے میر آسان (سیبات) ہے۔

ان ڈریک منا فقول کا تو بیھال ہے کہ گو کفار کی فوجین الیں جانج پیر لیکن ڈرکے مالے یه خیال کرتے ہیں کہ دکھار کی) فوجیں ات یک نہیں گئیں ۔ اور اگروہ فوحیس بھرآ مالیں توان کی تمنا ہوگی کہ کاش کسی طرف اڈور) دیمات ين نكل جائدا ور روبيس سے تمسب كى خبر او جيت رستے اوراگردان كويصاكن كاموقع ندماوا وه تم من شامل دين توجعي الألئ من بطائم نام بى حسلين رىيى تىدىكى برول لوگ بين ان بركيا بحروسر) -

أَوْأَرَا دَيْكُورَ حُمَدَةً ﴿ وَلِا يَحِكُ وْنَ لَهُمْ هِنْ دُوْنِ الله ولتا ولانصارا ٥

قَلْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِ أَنَّ مِنْكُمْ وَالْقَالِيلِيْنَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَا ۚ وَلَا مَا تُؤْرَ الْمَاسَ ؠٳڰؙڰڶٮؙڰ٥

الشقية عك كُور في في أذاجاء درده سردرود سرده و در الخوف د استهم پنظی دن النكتك وراغينه كالذي يغشى عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْيِتُ فَاذَاذَهَا لَكُونُ سَلَقُهُ كُهُ بالسننة حِكادٍ أشِحَّةً عَكَ الْحَيْرِ أُولِبِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَخْطَاللَّهُ أَغْمَالُهُمْ وَكَأَنَ ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُرَّا ٥

ردر ودر از کردر کردر در دروره بخسبون الرکخراب کعرد زهبوا وَإِنْ تَأْتِ الْأَحْزَابُ يُوَدُّوُا ئۇاڭلۇم يَادُون فِرالْاغْراب يُشائون عَنْ انْلَايِكُمْرُ الاحزاب الأ

وَلَوْكَانُوْا فِيَكُمْ يَمَا قَاتَ لُوَّا ﴿ لِلَا قِلِيْ لَكَ أَ

تىيسرا ركوع

منانی عمد توڑتے ہیں، مومی عمد بربقائم ہے ہیں مکد کھا بھتے ہیں کہ یہ تو وہی آ امائش ہے جس کا افد تعریف و عدہ کیا ہے ، ان نا نہ ان ناسب کا استحصا راس بات پر ہے کہ سکوار و وعاً کم کی ذات مقدر سر کوکس نے لینے سلیے نمونہ بنایا۔ ہرچیب نہ ہر بات کی ایک ہمتری عمورت عبدیت کی محمل ترین صورت و خصلات مرکار دوعا کم ہی ہیں جوان کے ہوئے دہ منافق ہوئے ، جسیاتی ہوئے ، ان کے ملیے اجرب ، صلہ ہے ۔ جوان سے بھرے کا فر ہوئے منافق ہوئے ، عذاب میں مبتلا ہوئے ۔ البت تو ہم کا درواز و کھلا ہے کہ یہی باب دہمت ہے الشرونوں کا معاون و در گار ہوئے و ال کی دھاک ترشمنوں کے دل میں بھا دیتا ہے ، میدان جنگ میں مدوفر ماتا ہے اور ان کو کامیا بی اور کا مراتی سے فراز تا ہے ۔

(مومنر!) ب شک تمارے کیے رسول الندای زندگی) میں ہنترین فونہ ہے (اتباع و پیروی کا ہشرین طریقہ بہیں سے ملا ہے، البند اس نموز سے نین حاصل کرنے کے نیے تلب مومن جا ہیے ، ایر نمون اس کیلئے ہے جواللہ سے ملئے اور دِم آخرت کے آنے کی امیدر کھتا ہے اورا لٹرکی یا وکٹرت سے کتا ہے ۔

كُفُّ كَانَ كُنُّهُ فِي نَصُوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَانَ يُرْجُوا اللهُ كَانِي مُراكِنَ اللهُ كَانِي مُراكِنَا اللهُ اللهُ كَانِينَ اللهُ كُلُونُ اللهُ كُلِينَا اللهُ كُلُونُ اللهُ كُلِينُ اللهُ كُلُونُ اللهُ كُلُونُ اللهُ كُلُونُ اللهُ كُلُونُ اللهُ كُلُونُ اللهُ لِلْمُ لِلْ اللهُ لِللْهُ لِللْمُ لِلللهُ لِللْهُ لِللْمُلْكُونُ اللّهُ لِللللهُ لِللللهُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُلِمُ لِلللهُ لِلللهُ لِللْمُلْكُونُ اللهُ لِللْمُ لللللهُ لللللهُ لللللهُ للللهُ للللهُ للللهُ للللهُ لِللللهُ لِللللهُ للللهُ لِللللهُ للللهُ لِللللهُ لللللهُ للللهُ لللللهُ للللهُ للللهُ للللهُ للللهُ لللللهُ للللهُ لللللهُ للللهُ لِلللْمُ لِللللهُ لِلْمُلْلِيلِللْمُ لِللللهُ للللهُ للللهُ لِللللللهُ لِللللهُ لللللّ

(ح**صّرت قبلانے فرایا کہ** ذکر کشیر، ہر محہ اللّٰہ کا دھیان ہے اس کے خیال و تصور ہیں

کا نام ہے) یہ لوگ بنوب فداسے ہراساں نہیں ہوتے ، دشن کو دیکیے کر ڈرتے نہیں بکلیرس کچھ الشر کی طرف سے ایک آزائش سمجھتے ہیں اوراس سے ان کے ایمان میں نازگی اور ہالسیدگی یب مدا ہموتی ہے

ا درجب مومنوں نے رکا فروں کے باشکروں کو دیکیا تورنڈر ہوکر) اول ایٹھے بر تر وہی ( آز ماکنش) ہےجس کا اللہ اوراس کے رسول نے ہم سے دعدہ کیا تھا۔اور ( آج اس کی تصدیق ہورہی ہے ہے شک) وَلَتُمَا كَمَا أَنْهُوْمِ ثُوْرَاكُ حَزَابٌ كَالُوْالْمِ لَمَا أَمَا وَعَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ الشراوراس کے رسول نے کھ فرایا تھا۔ اوران طالات سے ان کے ایسان اور طاعت گزاری میں اور ترتی ہی جرتی ہے وان کاایان

ہے ایمان اور طاحت ر ادی ہیں اور رن ہی ہمی ہے اس ایمان مکمل ہوتا ہے وہ اللہ کے عظم پر قربان ہونے کے دلیفت طویستیں ہے۔ مومنوں میں ایسے درگ کھی ہن جنوں نے اللہ سے جن مات کا معد کما

و تولیدی میصوح و بادیدی بون سه سدت را به ما مدید نها ده سیخ کردهمایا بیونیف نه نواین ذمردادی کردنم طور بر) پودا کردهما یا ایه جاری ته بهت ، اورایمان پرقربان برگیخ اورمین ده این بوداشتادت سے انتظامی اور ایمینه عهد دیجان میں درا

بس برکے۔

اربرآزمانش اس بیے ہے) ناکدانڈرسپوں کو ان کے بچ کا صار ہے اور سنا فقول کو جاہے تو عذاب ہے ، یاان کی تو بذنول فرمانے ، مریجی ارائی جائے ہیں اور اس طراح نہ رہا ہے

ب شک الله رِلمُ المحضّف دالا (اور) رِلمُ ارم فرمان واللهد

ا در الشدنے کا فروں کو رونت و ناکا می سے بیچ و تاب کھا نے بیٹے ، غصد میں جرا برا چھیر ریار اور) انہیں کچ جھاتی حاصل نہری ہائییں اس لڑائی سے کچھو فائد و مدر بینچا) ادر اللہ تعالمے لوائی ہیں مرسزی کے سطح آب ہی کافی برا راس طرح مدر فرائی کریشن کر لڑائی کی ہمت ہی میٹری اور انٹری اور اور انٹری اور اور انٹری اللہ ہے۔

نیڑی اور انٹر بڑا ذور آور داور اور نامیر اللہ ہے۔

اورابل کتاب میں سےجوان رکافروں) کے پشت بناہ ہوئے تھے (بین بیور) انٹرنعا کے نے ان کوان کے تلعوں سے نینے انارویا اور ان کے دوں میں (ایسی) درشت ڈال دی (کم وہ تمہارے مقابد کی ہمت ہی نرکسکے بیر) بعن کو تم تک کرنے لگے اور بعض کو تیر۔ وَمَا خَرَادَهُمْ لِأَلَّآ اِيْمَانَا قَتَسُلِمُمَّا هُ

ا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِاجَالُ صَلَ قُوْامَاعَاهَلُوا اللهَ عَلَيْظِ فَيْنَهُمُ مَّنَ قَطْمِ عَلَيْظِ فَيْنَهُمُ مَّنَ يَنْتَظِرُ مَّ مَعْبُدُ وَمِنْهُمُ مَّنَ يَنْتَظِرُ مَّ وَمَا لِكَ لُوْالْتُهُ لِيْلًا فَيْ

وَصَابَكَ لُوُالْبُهِ يُدُلُّ فُ لِيَحْرَى اللهُ الصِّدِ وَيُنَ يَصِدُ قَرْمُ وَيُعُزِّبُ لُمُنْفِقِيْنَ إِنْ شَكَّ وَيُعُوْبُ عَلَيْهُ مُرَّ اِنَّ اللهُ كَانَ عَفُولَ الْحَفِيمَا قَ

ا- وَسَدَّ اللهُ الَّذِيْنَ كَفَّهُوْ يَغَيْظِهِمْ لَمُ يَنَا لُوْاخَيْرًا وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْرَ الْفِحَالُ وَكَانَ اللهُ قُومِيًّا عَنِ يُرَافِعَالُ وَكَانَ اللهُ قُومِيًّا عَنِ يُرَافِعَا

ا وَانْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَمُ وَهُوُ قِنْ اَهُلِ لَكِينِهِ مِنْ صَالَحِيهِمُ وَقَانَ كَنْ فَى قُلُوهِمُ الرُّحْبَ فَرِيْقًا نَقْتُلُونَ وَتَالِيمُونَ فَرِيْقًا فَقَالَهُ وَنَا مَا مُؤْرِثَ اورالتد نے ان کی زمین اوران کے گھر اوران کے مال اوراس زمین کا آب برتم نے بیر بچی نر دکھا تھا تم کو داس سب کا) مالک بنا دیا اورالٹمر میرمپیپنز برتا در سے (وہ جربا ہمتا ہے کرتا ہے)۔ ٧- وَاوْرَشُكُمُ ارْضَهُمْ وَدِياً سَهُمْ وَامْوَالَهُمْ وَارْضَالَّهُ تَطَوُّهُمَّا وَكَانَ اللهُ عَلَى كِلِّ شَيْءً عَى يَنْدًا أَ

جوتھا رکوع

جہاد کی فقیبلت ، اللہ کی مدد، مون سے بیلی ختے ونصرت کا ذکر تھا، اس سلسلہ میں۔ عور توں سے بھی خطاب ہے اور بہاں بھی دو شیسنی سرکار دو عالم جی از واج مطرات ہیں۔ موشوں کی اڈوں کی جانب ہے اوراس داز کی کرہ کشائی کی جاری ہے کہ مومن کی جا افزاز درگی میں عورت کے صبروشٹ کر کوکس درجہ وفل ہے۔ یہاں بھی مشاعام مومن عور توں کی اصلاح ہے۔ اور اللہ اور اس کے دسول کی اطاعت ہی ان کے مطیعہاد ہے اور اسی سے ایکیسویں پارہ کی ابت دا ہموتی ہے۔

ئے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرماد بیجیے گڑم گردنیا کی زندگ اوراس کی زمینت کی خواہاں ہو تو آڈمیس تم کو کچھ دولت (دنیا کی) دیمر طسن و خربی مے ساتھ رخصت کر دول - س يَاكِنُهُا النَّبِيُّ قُالُلِا زُوَاجِكَ انْكُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَلْوةَ الدُّنْهَا وَمِنْ مُنْتَفَافَتَكَالُونَ

آئیت نمبر(۲۹) بر چرکی پیروزی قریظد نے لیے نصابی کے برغوف غزوہ اوراب میں ماصر بن کی در کی تھی اس بنے طورہ اوراب آئیٹ ان کے مقابلہ کے بیٹی نشریف کے قلع پیسٹو آناموں نے لیٹے کو تلدیمی بندر رکھا : ہم رکیبین دن کک دہ تلعیمی محصور دے بھر آئوزنگ برکر تھے ادران میں سے اکثر قبید کے قلع نام رقع بر منافقین نے بہت میں دل آزاری ادر بیسروتی کی بائی کیں ۔ کلام افترافسیدان میں مجانب ان کی کھیات ادرا محاربیت ایسے ۔

آبیت نبر (۱۷ - ۱۹ میاں ان دوآبی کا خان نزد ل جاننا مزد دی ہے، مومزی کی امیت کے احتراب ایسے نواجیجش کیکے جاتے ہی کامت کی ٹیک کر دار پرویل کومین ہے اور پہنی است کی تمام خور دون کے در بی شہری ہوائے ۔ از دارج سطرات الا نے برخواہش خام کی کر مرکز دو وہام سطرا اللہ مدیویلم ان کے نفقہ بن کچھ اصافہ فرادیں آپ کران کے اس تصویر میں می چون آور ایک ماعک ہے سے سب سے انگی برکتے اس کر زمان پر آبات تا دل بڑی آپ سب سے بیٹے حضرت ما شرور مدیور کے باس کے اور ان کوانٹر کا برخوسسایا ۔ ان موں نے بخوشی انداز در رومن آبی مسرحیات بنایا ۔ اس طوح سنتے فریا اے اس کے بعدی دو آبینی بی جومنز اور انعام کے مسلمان بی بیس بیان بیس کے مام خور ان کو برائیر بن عرب میں دو بیشا در احت با کا در احتیاد کی اور احت بیا کا در احت بیا کے در احت با کے اور احت با کے اور احت با کے اور احت با کے احتیاد کی میں دور بیشا در احت با کی مارور تھے اور احت با کا میں میں دور بیشا در احت با کے مارور تھے اور احت با کا میں میں دور ت ہے۔

امبيع كن وأسترحكن سراكا

جَمِيْلُا٥ وَإِنْ كُنْ ثُنَّ ثُرِدْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَالرَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهُ أعَدَّدللُمُحُسِنٰتِ مِنْكُنَّ آخُرًا عَظِيمًا ٥

ؠڶڹڛٵۜٙٵۘڶٮۜٛؠؚؾۣ؆ٛؽؾٲڛؚڞؙؚڰؙڽ بفاحِشَةٍ مُبيّنةٍ يُضعَفُ كَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَايْنٌ وَكِانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِينُوّا ٥

اوراگرتم كوالشراوراس كارسول اورعاكم آخرت عزيز ب - توالشر نے تم میں سے نیکی دیعن صبروٹ کرسے زندگی بسر) کرنے والیوں کے يليه اجرعظيم تبادكر ركصاب داس اجركاكوني اندازه اس دنيابين ممكن نس ہے ، لر توملنے ہی پر کھلے گا،

ان بی کی بیولید اتم میں سے جو کوئی صریح ناشائے تہ بات کر مگی، تواسے (عام عورتوں سے) دوگنی سزادی جائے گی اوربردبات) الله كے اليے ( باكل ) آسان ب (اس ميں كسى عدل كى كمى نهرين جهاں میزا دوگنی وہیں تواب بھی دوناہے یجب کا ذکر آشندہ آیت

پاره ۲۲

## ومن يقنت

وَمَنْ يَقَنُتُ مِنْكُنَّ مِلْهِ

وَرَسُوْلِهِ وَتَصْمَلُ صَاكِمًا

ثُوْتِهَا أَجُرهَا مَرَّتُ يُنِ لا

وَاعْتَدُنْنَا لَهَا لِزُقًا كُرِيمًا

لِيسَاءً النَّيِّ يُسْدُقُ كَاكِمِيمًا

لِيسَاءً النَّيِّ يُسْدُقُ كَاكِمِيمِ

لينيما آءالكَّابِيِّ لَمُنْكَكَّكِمِ لِمَا الْفَكْرِيِّ لَمُنْكَكَّكُمْ لِمِ الْفَكْرُ الْفَكْرُ فَكُلَّمُ الْفَكْرُ فِي الْفَكْرُ فِي فَكُلْمَ مَعَ الْفَكْرُ فِي فَكُلْمُ مَعَ الْفَكْرُ فِي فَيْكُمْ مَعَ الْفَكْرُ فِي فَكُلْمُ مَعَ الْفَكْرُ فِي فَكُلْمُ مَعَ الْفَكْرُ فِي فَيْكُمْ مَعَ الْفَكْرُ فِي فَيْكُمْ مَعَ الْفَكُولُ فَي فَلْمُ مَعَ الْفَكْرُ فِي فَيْكُمْ مَعَ الْفَكْرُ فِي فَيْكُمْ مَعَ الْفَكْرُ فِي فَيْكُمْ مِنْ الْفِي فَيْكُمْ مِنْ إِلْفَكُولُ وَلَيْكُمْ الْفَكُولُ وَلَيْكُمْ الْفَكُولُ وَلَيْكُمْ مِنْ الْفِي فَيْكُمْ مِنْ إِلَّا فَيْكُمْ مِنْ إِلَيْكُولُ وَلِي فَيْكُمْ مِنْ إِلَيْكُولُ وَلِي فَيْكُمْ مِنْ إِلَيْكُولُ وَلِي فَيْكُمْ مِنْ إِلَيْكُولُ وَلِي فَيْكُمْ مِنْ إِلْفُولُ وَلِي فَيْكُمْ مِنْ إِلَيْكُولُ وَلِي فَيْكُمْ مِنْ إِلَيْكُولُ وَلْمُؤْمِنُ وَالْفِي فَيْكُمْ مِنْ إِلْفُولُ وَلِي فَيْكُمْ مِنْ إِلْفُولُ وَلِي فَيْكُمْ مِنْ إِلْفُولُ وَلِي فَيْكُمْ مِنْ إِلَيْكُولُ وَلِي فَيْكُمْ مِنْ إِلَيْكُولُ وَلِي فَيْكُمْ مِنْ إِلَيْكُولُ وَلِي فَيْكُمْ مِنْ إِلَيْكُولُ وَلِي فَيْكُمْ مِنْ إِلَالْمُولُولُ وَلِي فَيُعْلِمُ مِنْ إِلَافِي وَلِي فَيْكُمْ مِنْ إِلْمُؤْلِلْ فِي فَالْمُعْمِ وَلِي فَيْكُمْ مِنْ إِلَيْكُولُ وَلِي فِي فِي فَالْمُولُولُ وَلِي فَيْكُمْ مِنْ إِلَيْكُولُ وَلِي فَيُعْلِمُ مِنْ إِلَيْكُولُ وَلِي فَيْكُمْ مِنْ أَنْ أَلْمُ وَلِي فِي فَالْمُولُولُ وَلِي فَيْكُولُ وَلِي فَيْكُولُ وَلِي فَيْكُولُ وَلِي فَيْكُولُولُ وَلِي فَيْكُولُولُ وَلِي فَلْمُ مِنْ أَنْ فِي لِلْمُولُولُ وَلِي فَالْمُولُولُ وَلِي فَالْمُولُولُ وَلِي فَلِي فَالْمُولُولُ وَلِي فَالْمُولُولُ وَلِي فَالْمُولُولُولُ وَلِي فَالْمُولُولُ وَلِي فَالْمُولُولُ وَلِي فَالْمُولُولُ وَلِي فَالْمُولُولُ وَلِي فَالْمُولُ وَلِي فَالْمُولُ وَلِي فَالْمُولُولُ

مخضعن بالقول فيظمع الَّذِي فَى قَلْمِهِمُرَضٌّ قَقُلُنَ قَنُكُمْ هُو دُوْدًا ثَ

قۇڭلاھىغەرۇغان

دومىرى تمام ممن ئورتول كوبھى چاہيئے كە دە بات اس طرح كري كدان كے افلازگفتگو سےكسى تىسم كى غلطقۇ قعات كسى بحد دل ميں پيدا مزجول) –

اور چوکوئی تم میں سے الندا وراس کے رسول کی اطاعت کرے اور نیک کام کرے توجم اس کو اس کا اجرائی ، ودگنا دیں گے اور ہم نے ان کے واسطے عوت کی روزی تیا ارکر رکھی ہے (وہ نعمت جوا نعیں کے یابے مخصوص ہے)

نے بی کی بیوہ ۔ تم نام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم احتیاط چاہتی ہو تورکسی سے) فرم زبان میں زنزاکت سے) بات دکیا کرو (بات ایسے کرو جس طرح ماں اولاد سے بات کرتی ہے جس میں وقار ہو) تاکہ وہشخص سے کے دل میں رکسی طرح کی مجی و) بیاری ہے وہ کسی طبع میں زیڑ جلئے، اور دستور کے مطابق (حیا، عزت کے ساتھ) بات کیا کرو۔

اورلینے گھروں میں تغیری رہوا ورافلہار نرینت کرکے زما کہ جا لمیت کے دستور کے مران ست بھرو رہا ہیت ہیں عورتین نیم عربان مباس بیننا گلا معینہ نہ ڈھا کمتیں اور اپنا بنا توسکھا ردگھا تی بھری تھیں) اور رسانھ کا بیم بھی ضروری ہے کہ نماز قائم رکھوا ورزگو قدوتی رہو۔ اورائٹر در در لیا کی اطاعت کرتی رہو سامے دہی کے گھروالوا لقد جا ہتا ہے کہ تم سے رہم طرح کی آلودگی دُورکر دے اور تم کو تورب پاک وصاف کو دھے۔ داس آیت نظیمین میریاں ، میٹیاں ، اولاد داماد مسب شامل ہیں)۔

٣٠- وَاذْكُرُ نَ مَا يَتِنَكُ فِي بِيُونِوَكُ تَ

عُ اللهُ كَانَ لَطِيْفًا خَمِيْرًا ٥

مِنْ أَيْتِ اللَّهِ وَالْحِكْمُ لِيرَّالَ

اورتهارے گو وں میں جوانند کی آیات اور نکست کی باتیں بیان کی جائی میں ان کو اخرب یا ورکھوا لوگوں تک ان کو بینچا انٹر کی زکوۃ مہو گی، بیشک النہ ٹراما بیک میں داور بہت باخرے ووہ نوب مانزاہے کر دنیا میں کس تدروین تمہارے ذریعے تھیلے گا وہ خفائق اور ان کی اطافت

میں کس تمدر دین تمہار سے در سے بھی نوب قف ہے ) -

ے بی رہے مانچواں رکورع

گزشتہ دکوئ میں خصوصیت کے ساتھ ادواج طہرات کا دوگر موری مورتوں سیٹریٹ کے ادار نے خطاب تھا۔ بہال مرمنین کے ساتھ عام موری عورتوں کا ذکرہے کہ وہ وہ سے فرسلا کرکن ہونے میں لینے کو مردوں سے کم بیجھیں ، دنیا میں جن ذمہ دار بوں کے ساتھ جس کر بھیجا گیا ہے ان سے اسی قدرواس کی آز مائش ہے کیکن ٹواب میں کی ذکی جائے گی مودوورت دولوں اپنے اپنے اعمال کے کھیل ہیں ، دبنیا سلام مرسوات کا بابند نہیں وہ افراد ادوائی رسوات کو رکیا کے سانچے میں ڈھا نے آباہے ، مرس کے شید صرف انشاد واس کا درچال کا فی سیٹنین وہ ولیول جراحہ بھی ترون رسول مسلمانیوت کو خوا کرنے والے اس برمہرکرنے والے ہیں۔

بیشک سلمان مرد اور سمان موزین اور مون مرد اور مون مود اور مون عوزین اور مون ا

ڲڣۣٛؠۘۘۘڲٳۊٞٳڵڽ۠ڮڔؾۜٳٚڡػڐٳڵڷؖڡؙ ؘ؆ؙؙؙٛؠؙٛڞۼٛڣؘؠؘۜڰٞڐؙؚۘڮڰؚۯڲۼڟۣؠٞٵ۞

جن مراتب ایمانی کا ذکر بواده سب الشراو راس کے رسول کی اتباع سے طنتے ہیں ، مرین تو اپنا اداده اللہ او راس کے رسول کے تکم کے تا بع کر چکا اب طسعہ اختیار شیم کیا پنی خوشی سے کوئی کام کرے ۔

اورکسی مون مرد اورمومن عورت کومین نمیں کرجب اللہ اوراسکا پرسول کسی کام کا فیصلہ فرما دسے تو بھران کا لیٹے معلطے میں کچھ اختیار (با تی) رہ جائے ۔ اور جس نے (اس بات کو نہ مجھا اور) اللہ اور کسکے رسول کی نا فربانی کی تو وہ صریح گمراہی ہیں جتلا ہوا۔ - وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَاهُ وَمُنَةٍ
لَاهُ وَصَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَاهُ وَمُنَةٍ
الْاقَضَى اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَهُمًّا
انْ يَكُونَ لَهُ هُوالُخِيرَةُ مِنْ
اَوْمِ هِمْ وَكَمُنْ يَغْصِ اللهُ
وَرُسُولُهُ فَقَدْمَ لَلْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُونُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

آئنده آیت بین حنب زریسک وافغه کاد کر ہےجن کا نکاح حنور کی مجریجی کی بیٹی زیرنٹ کے سابق مرا تھا کیکن دونوں بہن نباہ مزہوا اورزیشفے طلاق دینا چاہی صنور ہے مجھا یا ایس کن موافقت مزہوسکن درحقیقت الٹرکزایک زیم فیبج کی اصلاح شطور تھی ۔ زیدیشنے طلاق دی اور حضرت زمیدیٹ کا ٹکاح الشرشے کھرکے موجب حضر ہے ہوا۔

کیت بالی کشان زول بیسے که سرکار دو عالم سی الله ملید و کمرا بین مجودی زاد بهن حضرت دریت کا نکاح حضرت کا بیات کی که که در اس کاح کا بیان کی کتھے - در اس اس کاح کا نکاح کا برجیت اس طرح اس کاح کا نکاح حضرت ذریت کا اس کاح کا اس کاح کا اس کاح کا نکاح کا خواند دریت کا اس کاح کا می کاح کا نکاح ک

دلجوثی اورایک رہم تیج کی انسلام منظورتھی۔ عرب میں دستورتی کئٹننے کی ذوجہ سے کاح حب اُرز سمجھتے - اند تعانیٰ نے چا اِکراس کا علت خود سرکا پر دو عالم سے ثابت ہوجائے ۔ آ کیے اس کا ظر برایٹ وجی بڑا تھا اس بلیے آپ کو خدشہ بڑواکہ لوگ طعن دنشنج کریں گے ، لیکن کم اللی کے سامنے کسی تر دو کی گئجائے شن یتھی۔

> وَاذْ نَقُولُ لِلَّالِيَّ فَالْعَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَانَعْمَتُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكَ وَوْجَكَ وَاتَّوْلِ اللهُ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْلِيْهِ وَتَحْشَى النَّاسَ وَاللهُ احْقُ أَنْ عَنْهَا وَطَلَّ ازْوَجَمْنَها قَطْمَى رَيْدٌ وَمَنْها وَطَلَّ ازْوَجَمْنَها وَكُنْ لايكُونُ عَلَمْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَرَجُ فِي اَذْوَاجِ اَدْهِي الْحِلْمِ

ا مَا كَانَ عَلَى النَّابِيِّ مِنْ حَرَيَةٍ فِيْمَا فَنَ مَاللَّهُ لَكُ السَّنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِيْنَ خَكْوَاهِ نَ قَبُلُ وَكَانَ المُرُاللَّهِ قَدَلَاً مَقْدُدُولًا نُ

نبی کے بیےاس کام میں کوئی مضائقہ نہیں جس کو انتہان کے بیے تقرار فرا وا دائمہ تصالے نے بی کے سیے جس امر دیر شادی کو برقوف کیا تھا ان کے پرا مونے کے بعد شادی کرنے میں ترود کی کیا وجہ اگر نے پاک کی طائقہ بوی سے شادی جا ٹرب قواس میں شرم کی کیا بات ہے ، دیمغمبر آپ سے اپیٹے گزر بیکے ہیں ان کے بالصیس بھی الحد کی دمتور داج ذکر فلط رسوات کو ان کے ذریعہ قرارا جائے اور دالے بی آپ کا شرم وجیا بھی بے شال ہے ، آپ کا ادادہ آپ کا فران صب الشکے حكم كانابع ہے بھراس نكاح كوآب لينے اداده كى طرف كيوں منسوب فرما مضِين يرتو) الله كاحكم مقرر برجيكا ففا دالله كاحكم أل برزاج والل

الورآب سے قبل بھی ایسے اولوا العرم بیغیر گزرسے ہیں) جواللہ کا عکم (بلا تامل) پہنچانے تخے اوراس سے ڈرنے تھے اوراتشر کے سواکسی سے نهیں ڈرنے تھے اور اوگوں کے اعمال کا) حساب لینے کے ملے اللہ کا فی

إِلَّانَ بِينَ يُبَلِّغُونَ رِسُلْتِ اللَّهِ خُتُونَ وُلا يَخْتُونَ إِكَا الْمُحْتُدُونَ إِكَالًا اللاالله وكفي بالله حَسْسُان

ا ورصنور کے منعلق خودمسلمان بھی یہ بات خوبسمجھ لیں ، اتھی طرح ذہرنشیں کرلیں کہ

محد رصلے اللہ علیہ وسلم ) تمہارے مردوں ہیں سے سی کے باب نہیں بین بلکه الله که دسول اورخاتم النبیتن بین دیعنی سلسلهٔ نبرت کوخم کنے واله) اودانتدتها ليسب جيزون كاجانيف والاسع داسع علم ي كظيم رسالت اورختم نبوت کا وقت اگلاہے) مَا كَانَ هُحَدُّ ٱلْأَاحَدِيِّنَ رِّجَالِكُوْ وَلِكُنْ رِّسُولُ اللهِ وَخَاتَكُمُ النَّكِينَ وَكَانَ اللَّهُ عُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا أَ

چھٹارکوع

مومنوں کو ذکر کشتر کی تعلیمه دی جارہی سے تاکہ وہ ظلمت سے عالم افوار میں آئیں اور کہیم کسی بدگمانی میں ایک لمحہ کے ملیے بھی مبتلانہ ہوں ۔ مومنوں کے نلوب میں سرکا ردو عالم کی عظمت رہے انی حارى بو ناكه مومن مردا ورمومي عور من حضوط كرمنام كومبيشه سينش نظر ركفيس ان كاعبت اوراتباع كو ا بنامرها بير حيات مجمعين اونِفنس بسير مُستحن بنين ، خور سمجولين كرجس نور نيه انسرظلمت سه نكالام وہ میں نوردسالت ہے -اس کے بعدسرکارکی ازواج کا ذکر جاری ہے درمیان میں صروری اور ضمنی مسائل بھی سان کئے گئے ہیں ۔

اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یا دکس کر و زیباں بک کراللہ كا حاضر و ناظر جونا تمهارے ذمن ميں رچ جائے تمها واتصور تخيل ہمبیشہ اسی کی یا دیسے معمور رہے جب البسا ہو جاتا ہے تو گناہ سرز و نهیں ہونا)۔

يَايِّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا أَذَكُمُ وا الله ذِكْمَ اكْثِيرًا ٥

٣٢- وَسَبِّحُوهُ بُكُرةً وَاَعِيْلًا ٥

ا در مبح دشام النّدى پائى بيان كرتنے دېرداس طرح تصور كے ساتھ عمل جى ايمان كے سابنچيس ڈھل جائے گا) -

اورتهادا ایسا کرنا تو صرف افها زِشکر، افها رِبندگی بی بوگا آخر

٣٣- هُوَالَّذِئ يُصَلِّى عَكَيْكُمْ وَمَللِمِ كَتُهُ لِيُخْرِجُكُمُوْنَ الظُّلُماتِ الْىَاللَّهُ وْرُوكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْكًا ۞

٣٣- تَحِيَّنُهُمْ يَوْمَ يِلْقَوْنَهُ سَلَمُّةٌ وَاعَدَّنَهُمُ اَجُرًّا كَرْبُمًا

وری قرب جرتم پر اپنی رحمت بھیجنا ہے اوراس کے فرشنے بھی روعائے مفضرت کرتے ہیں ) آکہ الشر نعلے نئم کو اوال سے فرر کی طرف سے آئے (ایمان کے بعد عالم افواد میں تم کو رواں دواں نے جائے تاکمکسی ایک مقام میں تھیر چلنے سے بھی ظلمت ذائے ) اوراللہ وموس پر آخرت بیں بھی ) بہت رحم فرمانے والاہے (وہ ان کے گنا ہ بیٹنے گا انہیں بدرت

جس روزوہ (ایران ولیے) اس سے نیس گےان کی پیٹواٹی سلام (اور ترصت) کے ساتھ کی جائےگی اور اس نے ان کے بلیے باعوت صدر تیار کر رکھا ہے وان کے بلیجنت کے اعلی مقام ہوں گے،

اس عالم افرادىي يون كوجودو خسنى كراً في سيدوه فوردسالت ب

٨٦٠ كَايُّهُا النَّبِيُّ إِنَّا ٱلْسَلْتُكَ شَاهِمَّ التَّمْكَنِيِّرًا وَكُلِيِّرًا وَكُلِيِّرًا وَكُلِيِّرًا وَكُلِيِّرًا وَكُلِيِّرًا وَكُلِيِّرًا وَكُ

اے نبی ہم چی نے آپ کو گوا ہ دہنا کر) اور خوطحبری سنانے والا اور نعیصت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

۲۷- وَدَاعِيَالِكَ اللهِ بِالْذُنِهِ وَيَرَاجًا مَا يَعْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الل

اور (آپ کی) اللہ کے ازن واس کے اشارہ) سے اللہ کی طرف بلانے والا اور ایک روشن برایخابسا کر بھیجا ہے۔ آپ ڈوٹر کا فروین سال اللہ علامیت کے

> اسی ذامت منفرس پرصلوٰۃ وسلام پُھنا اشریحصنورسلامتی میں جاناہیے میں کاؤکر اوپر گزرچکا ہے جس طرح ظلمست سے فرمین کمنے کی وجر پران کھو گئی اسی طرح تحییت مسلم کا خشابھی وہاں واضح ہوجا شے کا پرسلام تون اورتون سکے درمیان بھی پر گا اورانشرا ورثون کے درمیان بھی۔

اور کپ دلینے) مومنوں کو نوشخبر کاسنادی کرانٹد کی طرف سے ان کے بلیے بڑا ہی فضل ہے داللہ کے دبیرار کی مستنان کومیسر ہوگی)۔ ٢٥- وَكَثْثِيرِ الْمُؤْمِنِ يُنَ بِأَنَّ كَمُمُ مِّنَ اللهِ فَضُلِكُ كَبِنْكِرًا ۞ اللهِ فَضُلِكُ كَبِنْكِرًا

اورآپ کافروں اور منافقین کی بات زمائیے اور ان کی ایفاوسانی سے درگذفر ایٹ اور انتمز بھروسر رکھیے اور انتر ہی را آپ کے اور آپ امت کے آکاموں کا بنانے والاکانی ہے۔ ٨٠ وَلا تَطِعِرانَكُفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَغَ الْأَهُمُ وَتَوَكِّلُ عَلَى اللهِ وَكَفْي باللهِ وَكُيْلًا ٥

ابتدا میں ادواج مطہرات کا ذکرتھا ، وہ کھنموں بھر سیان کیا جار ہا ہے اورا منتمن میں وران م انا بحس ایسک شرکت گئر

کے چند سال بھی بیان کر دیئے گئے ۔ موسما ہے۔ دہر روس سر سیر وہ ہو

لے ایمان دانو جب نم مؤن عورتوں سے نکاح کرو، پوتیل اس کے کرتم نے ان کو کا تفر نگایا ہوان کو طلاق سے دو، قرقمهاری ان پرکوئی مقرت دداجب، نہیں جس کوتم شما اکر اے نگور بکر مقرت کا انتظار کئے بغیر) ان کوکچھ ک دلاکوشش وخول سے زصعت کردو۔ يَايَّهُاالنَّبِئُ التَّااَحُلُلَاالِكَ ارْوَاجِكَالْقِيَّاالْتِكَااُجُوْرَهُنَ وَمَامَلَكُتْ يَمِينُكَ حَلَّااَفَاَءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَلْتِ عَرِّكَ وَبَلْتِ عَلْمِتِكَ وَبَلْتِ عَرِّكَ وَبَلْتِ عَلْمِتِكَ وَبَلْتِ عَلِكَ مَعْكَ وَاهْمَالَةً هُوْمِنَةً لَوْن وَهَبَتْ نَفْسَهُ لِلنَّيْحَالَ الْمَالَةُ وَهَبَتُ انْ يَسْنَكُكُمُ الْتَكَالِمَةً لَكُومِن دُونِ النَّهُ وَمِنْ يَالْنَالِمَةً

ا نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی برویاں ، جن کو آپ مہرنے کیے ہیں طال کر دی ہیں اور وہ عوز بس ہم جوآپ کی بطائہ ہیں جن کوائر شنے آپ کو رکفنار سے بطور ال فنیمت کے اورایا ہے اورایپ کے جی کا میٹی میں اورایپ کے بعی اورایپ کی میٹی ہی کو بھی جو اوا اور کی میٹی میٹی اورایپ کے ایک میٹی میٹال ہیں ایش کی بیٹے میل ہیں کا کوئی میٹی کو ایس کے لیے میل ایس کی لیے میل ایس کے لیے میل ایس کی ایک میٹی ہی کو ایک میٹی میٹی وہم نے اس دعام میل اورای بیان کی میٹی اور ایک میٹی میٹی کو ایس کے لیے میل ایس کے بیٹی لیان کی میٹی کے بیٹی میٹی کو ایس کے میٹی میٹی کو ایس کے میٹی میٹی کو ایس کے میٹی کو ایس کے میٹی کو ایس کے میٹی کو ایس کو میٹی کو ایس کو میٹی اور ایس کے میٹی کو ایس کو میٹی کو اور ایس کو میٹی کو اور ایس کو میٹی اور ایس کی کے باعث تبدیغ وین کی دامی کو میٹی اور ایس کی کیا وہ کی کے باعث تبدیغ وین کی دامی کو ایس کو میٹی اور ایس کی کیا وہ کی کیا دو ایس کی میٹی اور ایس کی کیا وہ کی کیا کو ویس کی کیا وہ کی کو ایس کی کیا کو ویس کی اور ایس کی کیا دو رہا کی کا دور ایس کی کیا کو کیا کیا کو ویس کی کیا وہ کیا کو کیا

تنگی رواقعی) نرمر اور الشریرا بخشنے والا مهر پان ہے (برکوکس سولت جی دیتا ہے اوراس کے بعد بھی نلامی ہوبائے ترمیاف فرما دیتا ہے)۔ قَدُ عَلِمُنَا مَا فَهُ ضَنَا عَكَيْهِ حُر فِحُ آدُولِجِهِ حُرَمًا مَكَكَّتُ ايُنَا مُنْ مُلكًا لِلاَيْكُونَ عَلَيْكَ حَرَيُ مُوكِكًا نَ اللّٰهُ عَنْ هُوُرًا سَّرِحِيُّهُا ۞

## اور اے رسول آپ کے ملیخصوصی طور پر پھی ا جازت ہے کہ

تُرْجِيُ مَنْ تَنَكَ أُومِنْهُ تَ ان دہیولوں) میں سے آب جس کوچاہیں اسیفسنے علیمدہ رکھیں اورحب کر جاہیں اپنے یاس رکھیں -اورجس کو آپ نے علنحدہ کر دیا تھا ان میں سے وتُتُونِي إلَيْكَ مَنْ لَشَاءٌ وَمَن کس کواگرطلب کرایس تو آپ کے الیے کوئی مضائقہ نیس اس احصوص التغيث متن عزانت فلا اجازت ) سے پوری توقع ہے کہ (آب پر کوئی اینا میں سمجھیں گا درآب مناح عكنك ذلك أدنيان جس طرح ان سے رجرت فرمائیں کے اسی سے) ان کی آنکھیں گھنڈی رہیں گی اور دباری کے تصوریسے انگلین مرہوں گی اور جرکھے آب انہیں ثَقَةً أَعْدُ أُلِنَّ وَلَا يَحْدُرُنَّ دس کے اس سے میں کی میں خوش رہیں گی ۔ اور ( لوگو! ان احکامات وروم ور ما الرورور كالكور سے علط نصورات دل میں مالاؤ) جرکھے تمادے دل میں ہے اللہ اس والله يعكمواف فأوكوبكمر سے بخولی واقف سے اورالتدبرا جانے والدا وں بڑا بردیارے مادہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لوگوں کی کمزور ہوں سے اور ان کے بیما زلاب کے توہات سے خوب واتف بحليكن البية علم كے باعث انسين اصلاح حال كا موتع دياہے)-

(اور لے رسول جن عورتوں کا ذکر ہو چکا ہے جو طلال کی گئیں، ان کے علاوہ اور عورتین آپ کو جائز نسیں اور ندید جائز نسب کر کہتا ہی ایچا کی مگر دو مرمی بیمیاں کر ایس خواہ ان کا صن آپ کو دکتنا ہی، ایچھا گھ۔ سوائے ان کے کر آپ کی باخیاں ہیں (ان کے بارے میں آپ کواضتیاں ہے) اور انٹر جرشے پزیگاہ دکھتا ہے (دوسسے کا نگسیان ہے)۔ ٥٥- لَا يَحِلُّ لَكَ الشِّلَاءُ مِنْ بَعْلُ وَكَلَّ آَنُ تَبَدَّلَ لِيهِنَّ مِنْ ازْوَاجٍ وَلَوْاجَمِكُ مُنْهُونَ لِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِيْدُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ يَمْدُ عَلَا مَامَلُكُتْ يَمِيْدُ عَلَا مَامَلُكُتْ يَمِيْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ يَمْدُلُ

## ساتوال ركوع

ازواج مطهرات کومونوں کی مال فرایا ، لیکن پیم نمیس کدمومنیں باوا جازت گھرٹی آئل ہرں ۔ اللہ جوسب کا نگسیان ہے یہ اصول اس کے مقرر کے ہوئے ہیں ۔ اس میں احترام اور محت دونوں شال میں اسمی سلسلہ میں چند دگر احکامات کا بیان ہے مثلاً جب بلائے جاؤت باؤ، جب ان سے بھر ماگو ترکیعے مائل و بھر مزیکن یا توں میں احتیاط صور وری ہے ان امر رکا فکر اس دواجن سے آگاہ ہے ، نوش نصیب بننا اور دہنا چاہتے ہوتو سرکار دو مالم پر ورود بھیجا کرو حال دنال سے دل کر، دم کر ، اپنی کیفیات کو ان کے مبارک تسور کے ساتھ لگا دو وہ باؤگ کے جرتم ارسے تصور سے بلند و ہالاہ ۔ نموب یا دوکھو کہ جر توگ رسول کوسستا تے ہیں ۔ ان پرالسکہ کا معند ہون ہے اور وہ بتلائے عدا ہے ہیں۔

اسے ایمان والو تم نبی کے گووں میں واض نہ براکر دیجزاس وصورت)
کے کرتم کو کھنے کے لیے وائے کی) اجازت وی جائے وائ ناس کی
تیاری کے انتظار میں رہر لیکن جب تم بلائے جاؤ تب جایا کر و پھیریب
اس بات سے وسول توکلیف سینیتی ہے۔ پھروہ تمہا الا محافظ کرتے
ہیں (اور خامی تریت ہیں) اور انترکیجی بات کھنے میں مجاب میں
اور رہیمی فیال وکھو کر) جب تم ان سے ربعنی ربول کی بیرین کوئی چیز
ماگر توان سے بدوہ کے باہر سے انگوریت مارات اور ان موب یا وکھو کر) بہ
کے دفول کے بائے زیبا میں کرتم النہ کے رول کا کیوری وائے کوئی گیر
میں ربول کو بیار و باکیزہ بات ہے اور (خوب یا ورکھو کر) بہ
اسٹ کروج حضور کر ناگا دگر رہے برمنا فقرال اور کافروں کا شیوہ ہے)
ادر نہ کراہ کا میروں سے بھی ان کے بعد کاح کروبیات کی افتر کے
ادر نہ کراہ اور کا گورہ ہے ،

أَنْ تُوْذُوا رَسُولَ اللهِ وَكُلَّ أَنْ تَنْكُخُواا زُواحِهُ مِنْ بَعْدِيرٌ أَ آبكًا ﴿ إِنَّ ذِيكُمْكُانَ عِنْكُ اللَّهِ عَظِيًّا ٥

. إِنْ تُدِرُّ وَاشِيًّا أُوتُخُفُوهُ فَانَّ اللهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءً

عَلِيمًا ٥

جه ( يا دريعه كريمي البساكو أي وسوسه دل بي بذلانا بوحصور كه اليا شان مذمو ماجس مرفض شامل مبر) -

الرتم كونى بات ظامر كرويا اس كرجيا وتواللد مرحبب زست خوب الكاه

بیلے مردوں کو حکم ہواکہ ازواج مطرات کے سامنے نہ جاؤ۔ اب ازواج مطهرات کے حکم ہورہاہے کہ

> كَرْجُنَا حَ عَلَيْهِنَّ فِي ٓ أَبَاءِ هِنَّ وَكُوْ اَيُنَا عِلِقَ وَكُوْ اِنْحُوانِ هِنَّ وُلاّ اَبْنَاءِ إِخْوَائِهِنَّ وَلَاّ اَبْنَاء أتخوتهن وكانسآءيهن ولا عَامَلُكُتُ إِنْمَانُهُنَّ وَاتَّقِيْنَ اللهُ أِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ

ان پرکوئی گناہ نہیں اگروہ ابنے بالوں کےسائے ربعنی باب،دادا، چیا ، ماموں کے سامنے آیا کریں ۔) اور ند اپنے بیٹول کے و ند اپنے بھائیوں کے ، مر ابینے معتبوں کے اور راب بھانوں کے مراینی اقسم کی) عورتوں کے اور نہ باندوں کے سامنے اکنے میں کوئی مضائقہ ب-) اور (اے عورتو) اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ برشے سے خرب آگاہ ہے (وہ حاصرونا فرہے اس سے کوئی بات بوشیدہ

شَىٰءِ شَهِيْدًا ٥

بات بورى موتكي -سركار دو قالم كا مقام مجما دباكيا ان كى ا ذواج مطهرات كافلت بھی بنادی گئی اب وہ دظیفہ بنایا جارہاہے جوٹوی کواٹٹرسے قریب کرتا ہے یہ اس تکتُرایس انی، اسى محبوب ربانى ير درو د كھيجنا ہے۔

> إِنَّ اللَّهُ وَمُلْبِكُتُهُ يُصِدُّونَ عَلَى النَّرِيِّ لِيَايُّهَا الَّذِينَ

المداوراس ك فرشة رسول يردحت كيعقبي الدايدان والتم على ا پردرود بھیجا کرواور نوب سلام بھیجا کرو (بعنی جان بوجھ کرعبادت کے طور بردرود وسلام بهیجا کرو)

امنواصة واعكنه وسلموا

تَسُلِيُكًا ٥

۔.. (الٹربینے رسول پر رحمت بھیبتا ہے فرشتے امین کتنے بین تم بھی درود بھیجا کر دہ ہمتری سنوج توکر دل سے انتمانی محبت کی کیفیات سے ساتھ درود پٹرساکرو)۔ خرب یا درکھر کہ رسول کو فریت بینجانا الشرکو افزیت بینجانا سیے۔

ب ننگ جولگ انٹراوراس کے رسول کولیا سِنچاتے ہیں ان پرانٹرونیا اور آخرت میں معنت کرتا ہے اوران کے مٹیے (اس نے) واست کا عذاب تمارکر کھاہے۔

اور جولوگ مون مرد اور مون عور تون کوبلا ان کے مجھے کیے ایڈ اپنیٹیا توہ مجھوٹ اور صریح گنا 6 کا بوجھ اٹھے اتے ہیں دائیا ہیں ستانا آگلیف بینیانا، فیست چینل سب آبھائیے )۔ ٥٥- إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ الْعَنْهُمُ اللَّهُ فِاللَّنْ يَا وَالْأَخِرَةِ وَاعْلَى لَهُمُ عَذَا بَاعْمُ لِينًا ١٥- وَالْآنَ بَنْ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَالْمُؤُمِّنْتِ بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَكُبُوْا فَقَدِ احْتَكُوْا مِهْتَانًا قَالِثُمَّا

ع مُبِينًا عُ

الهوال ركوع

منافق منتلف صررتوں سے اذبیت بینجاتے ، مومنوں کے تعلق باتیں اڑائے ، موس قررتوں کوجب وہ سی مفرورت سے اہر تخریف لاتیں ترجیش نے ، جب گرفت ہرتی تو عذر کرتے کہم نے اور گی باندی بھر کرجیش تھا بینا عجد اور جی مطرات اور تام موس قررتوں کر ہا بیت ہوں ہی ہے کہ وہ اس طرح کا اباس بہن کر تکلیس جان کی زمنوں کو جیپانے والا اور ان کی عصرت کا محافظ ہونے ملاح نرس اڑانے والول کے ساچھی واضح طور پر بتا ویا گیا کہ وہ بست عصرت کی مینہ میں در دیکیں گے ۔ اور آخری فیصلہ تو قیا مت بی ہوگا ۔

اےنبی آپ اپنی ازواج (مطرات) سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کو عور تون سے فراد پیچے کر دجب انسیں باہر جانا ہو تو اپنی نیمنوں کرچھ بانے کے ساتھ) اپنی چادروں کر بیضار جرب اپر ٥٥- يَايَّهُا النَّبِيُّ قُلُ لِاَ دُواجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيُنَ يُدْنِيُنَ عَلَيْهِ رَّصِ جَلَمِيْدِينِينَّ

كشكاك التكاش عن السّاع لخ

قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِثُ لَا اللَّهِ \*

وَمَاكُدُرِيُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ

تَكُونُ قِيرُوسًا ٥

994

الإحزا

لفکا لیا کریں (ناکہ وہ عام عورتوں سے نمایاں طور برانگ مسلوم جوں) اس سے وہ جلد پہچان کی جائیں گی (کہ پیشریف آزاد مورتیں ہیں) پھر ان کو کوئی نرمنائے گا اورانشہ بڑا بخشے زالا فرام ہوان ہے۔

امبتر اگرمنانقین اورجن کے دارن میں رنفس پرستی اور ہوں پرستی کی بیاری ہے اور تو مرمزین جموقی افواییں اٹرایا کرتے ہیں دلیمان سرکوں سے) بازنر آئے قویم صور در آپ کوان کے بیچیے لگا دیں کے پیروہ آپکے ہیں اس دھرن مس موقع والے بی دن روسکیں گے

(اوروہ بھی اس طرح کہ) پھٹکا رے بوٹ ، جمال یائے گئے پڑے گئے اور حال سے مارے گئے –

داور) اللّٰدُكا تو بيني دستوران دمنانقين ادر كفار) كے بارسے بين مجى جوان سے بيسے گزرتيكے بين (بلاار باب) اور آب السّر كئس، دمنتور بين كوئى تبديل نرپائيس كے - (مدوہ الشركے عذاب سے باغ سكے نربر بيسكد كل

> جب بمی سنگرین تن کو مذاب سے ڈوایا جانا تو پڑسند پو چھنے کروہ مذاب کہ آٹیگا اوروہ قیامت کب برپا ہوگ ؟

وگ آپ سے تیامت کے تعلق دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرما دیمینے کر (الصوال کرنے والے) اس کا علم تر ضرائ کر ہے، اور توکیا جانے کر شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو۔ رقیاست کے قائم ہونے اوراس کے ظور کا دخت نلم النی ہی ہیں ہے آدم سے صفور عمد قیاست کے تعامی عنقریب ہی کا انظافر ہائیا گیا متھ ہے جو مراس کی فیاست کا نم مرکی اصاحات مدر کات اور تعینات سے نکلنے کا نام موت ہے ۔ پھرجب دنیا کی بوری زندگی آخرت کی زندگی کے مقالم میں انتمائی عنقرہے ترقیامت کو ترجب ہی کما جائے گا قیاست کے دن جب لوگوں سے بوچھا جائے گا کو دنیا میں کمتنا رہے توکمیس کے بی ایک دو گھڑی ۔ اس روز قرمب قیاست کے صفی سمجھ میں آسائی گئے ۔

لِقَ اللّهُ لَعَنَ الْكُلِفِي أَنِي وَاعَلَ بِمِثْكِ النّرِفِ كَا فُروں بِلِسْنَة كَ بِهِ ادران كَ يَلِيهِ (دوزخ كَ) كَمْ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

جس میں وہ بمیشدر ہاکریں گے (اور وہان نزکرٹی اپنا دوست باہیںگے ندر گار رکدان کواس عذاب سے بچاسکے)۔

ەە- خلىرىنى فىتاكىگا لايجِدُون مَائِنَّا قَلانَصِائِرًا أَ

وہ دن ان کے میبے ٹراسخت ہوگا

یوه مهایم و دود هروه فرانگایر یه می می می می از این که می از این که می از از از از این که را می دن ده اکسی که یه می می می از الله که کاش بهم نا الله که کاش بهم نا از از از از از این که را می از از این که از از این که می از از که که به برجیسته و آن یه دن دکیمینا ندیشتا) . واطعت الزیستولان

۱۰- وَقَالُوْ الرَّيِّنَا لِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا اوركس عَله على درجم في لين مردادول كاورلين بُرّ وَكُول كا كُنْ بِرَاءَ تَا فَاصَلُوْ نَا السَّيِدِيلِانَ كَنَا مَا نَا فَاللَّهِ عَلَى مُرَانِهِ وَلَا كَا مِنْ اللَّهِ (اب الرَّيم كرجائية عالى يرمز ليستِ ق)

مُه - رَبَّتُهُ الْوَحْرِضِعُفَيْنِ مِرَ الْعَدَابِ الدِها لارتها) دوگنا عذاب ند اور دمجينكا رام يَهَ عَمْ وَالْعَنْهُ مُرِعَنِّنَا كَبُورُورُ وَمَا اللهِ مَا يَعْنَا لَكُونِهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

**نوال رکورع** ماصل کلام پرہے ک<sup>ے</sup> ممونزل کوچاہیے کہ دسول انٹرنتقے انڈیطیے دکم کی اطاعت کو ابرت فرض جمیں، کوئی بات ایسی فرکری کرعنور کونگلیف پینچے اور ہمیشہ درست اور سیدی بات کدا کریں - انڈرکا دورہ ہے کدو ہاں کے اعمال سنوار دسے گا اوران کے کنا وبخش نسے گا۔ بزقران وہ بایر امانت ہے جس کے عمل آسمان وزمین نرجو سکے جس کو انسمان نے اعمایا اور لینے پرتوں مذکھایا، کیسانا دان ہے - کشناخ ترضیب نا دان ہے اس نے لینے والے پرنظر فرکی اپنی توت کو روکھا ایشر مجمل اس کا تکمیان بن گیا اور جمال اس نے منافقوں سے منزاکا وحدہ کیا ہے وہیں ایل ایمان سے جو ہر حال میں اند کی طوف رجوح کرتے ہیں جشش و ترمست کا وعدہ فر با یا ہے - رحمت سے نیاڈ کیا جا جیب بسب بھی وجمت ہیں ہیں ہے -

اے ایمان دالوتم ان لوگوں کی طرح نہ برجانا جنوں نے دلیٹینہی امولی کو مشایا تھا ا اوران پرجیب لنگٹ کے چوا تشریفے ان کی تعسست سے انسیں بری ثابت کردیا اورانشرکے نزیک وہ بڑے یا دفار داور کرروولئے منتق ( لوگوں کے کیمنے مستنے سے بری کونقعدان نہیں پہنچتا خوا نھسیس کی عاقبت خراے ہوتہ ہے ۔

(اور) اے ایمان والو انٹرسے ڈرتنے دم واور(ہمیشہ پی اور) سیدھی بات کھاکرو-

وہ تہادے اٹھال درست کردےگا اتم قرابھے بڑھل کردگے نعسِل یعم میں آباؤگے اور وہ تہارے گنا کچٹن نے گا دیم کیا پنی منفرت میں سے لے گا) اور جو کوئی الشر اوراس کے رسول کی اطاعت کرے گا تروہ بڑی مراد کر مینچے گا ( ویلرِ اللی سے فوازا جائے گا)۔

> د الله و الطف ديد بوگايال لطف كلام اورهلاوت كلام ب دير بحريم مو ل مست نمير، كلام البي ب ساب انسان كي توبي بيان كررا ب

بم نے اس امت (بعنی قرآن ، کلام ربانی ) کو مسماؤں اور ذمین پراور پیاڑوں پر پٹن کمیالیکن انوں نے اس کے اٹھانے سے انکوار کیا اور يَّا يُهَا الَّذِيْنَ اَمُنُوْ الْآنَكُونُوُ الْقَالَةِ مِنْ الْمُؤْلِلَةِ مَكُونُوُ الْمَكُونُونُ الْمَكُونُونُ الْكَانَةِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَجِيْنَا اللهُ وَجِيْنَا اللهُ وَجِيْنَا اللهُ وَجِيْنَا اللهُ وَجِيْنَا اللهُ وَجِيْنَا اللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَّةُ اللَّهُ ال

٠٠- لَيَكُهُا الَّذِيْنَ اَمَنُوا الَّقُوا اللَّهُ وَقُوْنُوا فَوُلًا سَدِيْدًا ٥

ا2- يُصْلِحْ لَكُمْ اعْمَالُكُمُّهُ وَكُمُّ وَكُمُ وَكُمُّ وَكُمُ والْمُواكِمُ وَكُمُ والْمُواكِمُ وَلَا مُؤْكِمُ وَكُمُ وَكُمُ وَكُمُ وَكُمُ وَكُمُ وَلِمُ وَكُمُ وَلِهُ وَلِمُ وَكُمُ وَكُمُ وَكُوكُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ مُواكِمٍ وَلِمُ مُواكِمٌ مِنْ مِن

الناع أشاالا ماكانة عك

التهملون والأرض والجبال

كرنائ اوراسے انسان نے اٹھالیا ۔ بے ٹرك وہ اپنے كوشفت م ، و النے والابرانا دان ہے۔

مِنْهَا وَحَمِلُهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّا لَيْهِ كأن ظَلْوُمَّاجُهُولُان

(اس نے نادانی سے ایک ذمردادی کا بوجہ اٹھا لیا کیکن اسکالیسا کم نانک نتی پر مبنی تھا،اس نےاپنی توتت بازور پہیں امانت بیش کرنے والے کی طبیت برنظر کھی انسان کوظلوماً جهولا نو کما گیا لیکن وه مخلوقات مین عظم و مکرم قرار پایا ، انسان ظلوم ، قوت خشی کے غلبہ سے اورجول قرت شهوير كي علبه سے بيدليكن دونوں كے اعتدال كا نام عقل سے اس اعتدال ك ہاع**ت وہ معزز بنا)**۔

اورانسان کی اسی میں آز مانش ہے کہ وہ اپنی قت ارادی کوس طرح صرف کرتا ہے

- دِيْعُذْبَ اللهُ الْمُنْفِقِينَ والمنفقات والمنشركين وَالْمُشْمِرُكُتِ وَيَتُوكُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ غُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا لَّحِيمًا مُ

تاكه الله منافق مردون اورمنافق عورتون اورمشرك مردول وزنشرك عورنوں کوعذاب ہے اورالٹر (تعالیٰ) مومن مردوں اور موس عورتوں برالهربانی کے ساتھ) متوجر ہوا وراللہ تر بخشنے والا برامبر بان ب رہ بندوں کے گنا و معاف بھی فرمانا ہے پھراپنی رحمت سے ان پر فضل مجى فرمايا بي - بهال بارامانت المحافيين مدوفرمايا ب والل صلروانعام سے نواز تاہیے) ۔

التَّدِيْعَالُ مسلانوں كے قلوب كواپيز حبيب إك عيق التَّرظييروسلم كرمحت وعظمت سے سرفراز فرملت كرامانت كابوجه وبي المحانة بي بيشمة رنند وبدايت كوعام فرماكر سيب عقاميصالحه اورعمل صالحم كي توفيق ارزاني فرمات بين خواج نهين جاست اجريم كو دلوات بين اورسار يرفران حال دينين مركيا تنان رحمت بي سجان الله-

*٩٥٦ع سب* مکی چون ایتیں جھ رکوع كسى مقام ريهين كرب ساخت التدكى حمدر بان سے اور دل سے كلتى ہے ربر اعجار 
> سُولِللهِ التَّحْسُ التَّحِيُونِ
> التَّحْمُ اللهِ التَّذِي كَلَهُ مَا خِي التَّحْمُ اللهِ اللّذِي كَلَهُ مَا خِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْاَفِنِ وَلَهُ الْحَكِيمُ الْخَيْدِ وَمَا الْحَكَمُ مُن الْمَا فَيْ الْوَضِ وَمَا يَعُمُمُ مُن الْمَا الْمَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

شروع الشرک نام سے جوبے صربہ بان نهایت رحم والا رہے ) سب خوبی رمس تعریف الشری کے بیے ہے جو مجھ آسا فر را ورزمین میں ہے سب اس کا ہے ، اور اس خوت میں جی اسی کی حمدہ اور وہ قرا حکمت والا (اور خبر وارہے رکرونیا اس کی حکمت کا نتیجہ ہے اور احرت میں وہی مسب کے حال سے باخرہے ) ۔

وہ جانس ہے توکچے ذین ہیں داخل ہونا ہے ادر جوکچاس سے کلی ہے، ادر جوکچے آمسان سے اترنا ہے ادر جوکچیاس ہیں چڑھنا ہے (مسباس کے علم میں ہے) ادروہ امتیائی دیم کرنے والا بڑا بختے والا ہے۔ وانسان سے احمال سے باخبر ہے اس کی بڑائیوں کو دکھینا اور مجسنا ہے ادر کھیر ورکڈر فرمانا ہے اور کششنا دہنا ہے ماس کی ضابی دھنسہے۔ اور جو لوگ مستکرای وہ کہتے ہیں کہ ہم پر تیامت نہیں آئے گی ساپ فرما دیجیے، کیوں نہیں آئے گی میرے رب کاتھم وہ تم پر اکر تربیگی وہ رب جو عالم الغیب ہے رجس سے کوئی بات پوسٹ بدہ مہیں، بلا شبر، اس سے اسانوں اور نرمین کی کوئی نئے ذرہ برابر جھی وجھونیس (اس کے بیمان حضوری ہی حصوری ہے اس سے کوئی چیز بشیرہ نہیں) اور کوئی چھورٹی اور کوئی ٹری الیسی چیسے زئیس جواس کی روشن کتاب میں ورجی) نز ہر۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَ رُوْا كَلَّ تَانِيْنَا اللَّهِ الْمَنْ عَلَى الْمُوْرَقِي الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمَنْ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِي الللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللْمُلْمُ

ظراس کا ہے۔ لوج تحفوظاس کا ہے۔ مومن کو بھی ایک فلب بینا اسی نے دیا ہے ایسے بھی کتا مہیکن کہر سکتے ہیں )۔

> لِيَجْزِى الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُواالضَّلِلْتِ أُوالِّلِكَ لَهُمُومِّغْفِرَةٌ قَرِدُدَّثُ كَرِيْمُو

(پرسب اس میے ہے) تاکہ ان لوگوں کو جوالیان لاٹے اور تیک عمل کیے جزائے فیراعطافرائے ، میں لوگ میں بن کے لئے (انڈی کافرن سے بھشق ہے اور مورت کی روز ی ہے (او ومانی غذائیں میسرای جزئی درجات میں صاون میں پرسب رزق کرم ہی ترہے)۔

ڪويھڻ وَآلَـٰوِيْنَ سَعُو فِنَ ايٰتِنَا مُعْجِزِينَ اُولِاِكَ لَهُــُـهُ عَذَائِمُونَ رِّجْزِ اَلِيُكُرُ

اورجوگگ ہمادی ہیتوں کو (قبول کرنے کے بجلٹے چھٹلانے) عاجسز کرنے میں کوشاں ہوتنے ہیں ہیں لوگ ہیں جن سے بیلیے دردناک مذاب کی معراجے -

زیل کی آیت مدنی ہے

اولاتمام بیرو و نصاری جویر بیند بین نخفی ، جن کو ( دیری حق کی جمیر طی به و کیولیس کی جرآب بر آب کے رب کی طرف سے (قرآن) نازل ہوا ہے و دائشتا) سجائے اور وہ ( لوگوں کی از ردست ، خوبیوں والے (ب ) کی طرف پیٹینے کا کلیک راست بنانا ہے ۔ (ب ) کی طرف پیٹینے کا کلیک راست بنانا ہے ۔

(منشا یہ سے کومسلمان اوراہل کتاب سب دیکھرلیں کری کیسا ہوتاہے - صاحب کتاب کی شان کیاہے ۔ وہ خود بھی ایک منور کتاب ہیں اورس طرح وہ خودمجمہ، عاہر ،محمو د بي بنم كوبهي الله كى بارگاه بين مغرز مقام بر فائز كرنا جاست إي -)

> وَقَالَ الَّذِينَ كَعَمُ وَاهَلُ نَكُنُّكُمُ عَلَىٰ رَحُل تُكَتَّعُكُمُ ٳۮٳڡؙڗٚؿ۬ؾؙٛٷٛڴڷؘڡؙؠڒٙۜؿ ٳؾؙۜڴؙۿؙؙڲڣۣؽؙڂڵؚؾۘۘڿڸٳؽڸ۞ اَفْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَيْنَا اَكُوبِهِ حِنَّةً مُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالأخِرَةِ فِي لُعَدَا بِكِالصَّلِلِ

الْبَعَثْ لِي ٥

افكم يكرؤال ماكني ادريهم وماخلفه مرمن السَّهَاءِ وَأَلْأَنْضُ إِنَّ نَشَأُ يخسف بهء الكرض أونسنفط عَلَيْهُ مُ كِسَفًا مِنَ السَّهَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰكِةً لِحُلِّ

هُ عَبْدٍمُّنِيْبٍ ٥

اور داسی مقدس مبننی رسول کمریم کو دیکھ کر منکاری کیتے ہیں دلوگر پاکسا ہم تم کوایک (ایسا) اومی بتأمیں جوتمیں ریر) خبر دیتا ہے کہ جب تم (مركر) بالكل ريزه ريزه موجاؤكة تويوني سرب سے بيدا بوك -

(ان کاکسنا ہے کہ یا تو) اس نے عدا پر حجوث باندھاہے یا استعجنون یے اور حقیقت کفار خرد حجو شے ہیں) بات بہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقبن نهین کھنے وہ آخت میں (بتلا) ہیں اور گراہی میں بست دور جا پڑے ہیں۔

ک افراورمنافق پیرد کھتے نہیں کہ آسمان ورمین میں پیچوکھوان کے آکے اور چھے ہے (سب اللہ می کی تخلیق سے) اگر م ماہی توان کو زمن میں دھنسا دس ما آسمان سے ایٹ کڑا ان برگرا دس دمر لوگسمجھیں یا تہ مجھیں سکن بلاسٹ باس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے بلیے (غور وفسکر کی) بڑی نشانیاں ہیں ۔

د وسرارکوع

الله كى طف رجرع مونے والول ميں سے جند كا ذكر آر باہے جواللہ كے شكر كرا ربت تقے جنس اللہ نے اپنی دینی اور دنیو نغمتوں سے لوا زا۔اللہ تعلیے لینے مبغر بڑوں کی مشال دیتا ہے اس سلسلہ میں حصرت داؤردا ورحصرت سلیمان کا ذر کیا جارہ ہے -

وَلَقَلُ النَّيْنَا الْوَاوَدُ وَمَنَا فَضُلَّا \* يَجِبَالُ الَّذِي مَعَهُ وَالطَّلُ يُرَّ وَالنَّالَةُ الْحَدِيثِ لَ

اودیم نے داؤ دکو این طرف سے انحصوس پڑا ٹی پختی تنی دیسی نیوت کے ساتھ غیرمعول سلطنت عطائی تی اورجب وہ اپنے پڑکیف الداز سے روز بر در پڑسی کے اروز سے ترکیف الدان میں اور اس کے ساتھ اس وقت ان پہاڑوں کو جا دار پر کھی تھا کہ ) کے پیاڑو تم ان کے ساتھ خوش کوازی سے (زور پہنچ انچھوا در پزندو اتم بھی ان کے ساتھ معموش کوازی سے دور پہنچ انچھوا در پزندو اتم بھی ان کے ساتھ معموش کوان کے انتھ ہی دور پہنچ انچھ ان کے ساتھ حدوث ان کے انتھ ہی دور برائد واقع کے در مرد دیا تھا داگریا لہے کوان کے انتھ ہی دور برائد واقع کے در مرد دیا تھا داگریا لہے کہا تھ ہی دور واقع کے در مرد دیا تھا داگریا لہدے کوان کے انتھ ہی دور برائد واقع کے در مرد دیا تھا داگریا لہدے کو انتہار در در اور کہا

آن اعْمَلُ سْبِغْتٍ وَّقَدِّرْ فَي السَّرْدِوَاعْمَلُوْاصَالِكًا مُراثِّتْ بِمَانَعْمَلُونَ بَصِبْرُّونَ بِمَانَعْمَلُونَ بَصِبْرُونَ

کرکٹ و د زدیں بناؤ اور (اس کی) کڑیاں مناسب اندازسےجرڈور اور نیکٹ کل کرود دیعنی زر و بنا کرنیج بحنت وضفقت سے رزق حاص کرو اور یاد دکھی کرچکھے تم کرتے ہوئی اسے دکھی رہا ہوں۔

> وَلِسُكَيْمُنَ الرِّنْيَحَ عُرُودُهَا شَهُرُّوْدَوَاحُهُا شَهُرُّ وَاسَلَنَا لَهُ عَنْ الْقِطْرُ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَ يَنِهِ مِنْ عَمْدُ مَنْ اَمْرِنَا كُنْ فِي يَدِغُ مِنْ عَذَا إِنَّ السَّحِيْرِ مِنْ عَمْدُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ عُمِنَ مَعْمَدُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ عُمِنَ مَعْمَدُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ عُمِنَ مَعْمَدُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ عُمِنَ كَلْجُولِبِ وَقُدَاوُدِ لِيْسِيْتِ

إعْمُلُوَّا الَ دَاؤُدُشُكُرَّا أُوْكِلِيْكُ

اور (اسی طرح ہم نے) سلیمان کے بیے ہوا کو (ان کا آبھ ہن ایا)
کہ اس کی میں کی منزل ایک ماہ کی اور شام کی منزل ایک ماہ کی ہوتی دیعنی
ایک ماہ کی مساخت ادسے دن ہیں ہے ہوتی ان کا سخت ہوا میں آرا جانا
ادر جنوں کو ان کے قالویس کر دیا تھا) اور ہم نے ان کے بیے پچھلے ہوئے
سانے کا بیٹھر بہا دیا تھا اور جنات میں کتنے لیسے تنے جوان کے دب برگھ مکم سے ان کے ماسے محنت شاقد کرتے (ناہے سے وہ بڑے بڑت برت کرتے ہوتا کے دب کرتے ہوتا کے دب کرتے ہوتا کے دب کے کہا کہ وہ بڑے برت کو اس کے کہا ہے درانے کا معندا ب
کوئی ان ہیں سے ہم ارسے تکم سے بھرے ہم اسے و دراخ کا عسدا ب

(اوران جنوں کا ہر کام تھا کہ) و مسلمان کے بیے جو وہ چاہتے بنائے رہنے (مثلاً مستکم) قلعے اور تجھے (ہائزائش اور ڈوھا لی ہوئی چسسنی) اور گئن جیسے عوش اور واٹری ٹری ایک ہی چگر چھی بری وگریس (اون اے واؤد کے گھروالو میرائشکر کرواجین جرکام جس طرح بجالائے کا ہے اس کو اس طرح بجالائی اور میسے بنعدن میں (بیری عنایات، و احسانات پر) شکراد اکرنے والے بہت کم برتے ہیں۔

مِّنْ عِبَادِي الشَّكُوْرُ٥

حضرت بليان طليالسلام سعدميت المقدس كي تجديد جنول سدكر وارب عظ

پیرہم نےجب ان کے دلیم وت کا تکر صادر فریا آوکسی چیز نے ان رجنات )
کو ان کا کوت سے آگاہ و کیا ہجز ایک گھن کے کیڑے کے جو کسلیان کے
عصار کھا آد اوا (جس کے سہارے وہ عبادت میں بھینون شغول ہارتے)
پیر (جب مب کی تعمیر بہرگئی اور) جب وہ گرزیے تب جن کومسدیم
ہوا کہ حضرت بلیمان مرجکی ہیں۔ اور ان پریٹری عقدہ کھا کا کہ اگروہ غیب
دکا علم) جانتے ہوئے تو اس ذات کی کارٹ جن رہتے ہے۔

(بہاں پر داز بھو گھل گیا کہ زندہ او زندہ الشدمر دوں سے بھی جو کام لینا چاہیے ہے کہ سکتا ہے، دراصل اس کا امر ہے جرکار فرماہے)۔ اور جو وگ بھارے اصابات اور افعامات کے باوجرد نامسٹ کمرگزاورہے ان میں ممکسرے کے لگ تھے۔

> لَقَدُ كَانَ لِسَبَا فَصَنَكَ نِهِمْ اَيَدُّ جُكَانُونَ عَنْ يَحِمْ يُنِ وَشِمَالٍ مُكُونُ امِنْ يِرْنُقِ رَيِّكُمْ وَاشْكُمُ وَالْكَ مَهُلَى ةً طَيِّبَكُ وَرَبُّ عَفُورٌ ٥ فَكَمْ مُؤلف دُرسُكنا عَلَيْهُمْ

آیت نبر(۱۲) دا قدون براکوحفرت سیمان علیاسلام ایک سید کن تعریر کداری نظی ، جنات کا مون بیرمصروف نظی ان کردت اوقت توجه انگیسا اورمسیدی فیمرضستم شهرانی حضرت میدان علیاسلام نے دون را بخون سے مصابحرا اور اسے شدک کے بینے فکاکر تعنت پرپیٹے گئ اس حالت بران کی درو تیفن برگئی دہ اسی طوع صال میرکد بیٹے دے اجذان کو ذور مجھ کر کا موں میں مصروف درجہ برمان تک کر حصابھ میں لگ جانے کی وجرسے فرٹ گیا اورو گر پڑے اور اجد بران کی موت کا حال ظامر برگیا انہیں بداست برق کر دواہی لاعلی کی وجرے دکیف مدان خوامخواہ محدمت شاخہ میں مشاورے ۔ ME WOLL

سَيْلُ الْعَرِيمِ وَكَبُرُكُنُهُمُ جِئِنَدَيْهُمْ الْمَعْدَ الْعَرِيمِ وَكَبُرُكُنُهُمُ جِئِنَدَيْهُمْ الْمَعْدَ الْمَعْدَ الْمَعْدَ الْمَعْدَ الْمَعْدَ الْعَرْدِ الْمَعْدَ الْمُعْدَ الْمُعْدَى اللَّمِ اللَّهُ الْمُعْدَى اللَّهِ الْمُعْدَى اللَّهُ الْمُعْدَى الْمُعْدَى اللَّهُ الْمُعْدَى اللَّمِيمُ اللَّهُ الْمُعْدَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَى اللَّهُ الْمُعْدَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَى اللَّهُ الْمُعْدَى اللَّهُ الْمُعْدَى اللَّهُ الْمُعْدَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَى الْمُعْدَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَى الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدِ الْمُعْدَى الْمُعْمِ الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْمِ الْمُعْ

> سباکی ان ویران استیوں کے مقابلہ میں ملک شام کی وہ پُررونق بستیال تھیں ہا سفر راحت نقا، ہرسنہ ل پر طعام وقیام کی سولتین تھیں اور بے خور استے مسافروں کے بیٹے سکین کا باعث تھے۔

وَجَعَلْنَا كَبَيْنَهُ هُو وَبَيْنَ الْقُرَّى فَ اورہم نے ان کے اوران آبادیوں کے درمیان جان ہم نے برکت دی تئی الْکَیْ کُونِ کُنَا فِی نُمَا اَلْسَا کُونُ ظَاهِرَ فَا وَقَالَ دُنَا فِی اللّسَا ہُونُ سُکُر فِلْفِی کُا کُنَا کُلِی وَاکْیا گُلُی وَاکْیا گُلی وَاکْیا کُنِی ان مِن رات دن بے کھی سفر کیا کرو ۔ سِکُر فَافِیْ کَا کُنا کُلی وَاکْیا گُلی وَاکْیا گُلی وَاکْیا گُلی وَاکْیا کُنا کُنا کُلی ان مِن رات دن بے کھی سفر کیا کرو ۔ (مِن بُیْنَ نَ

> یہ ان بھی ناشکروں کی کسی دیکھی ان لوگوں نے بھی د ماٹیس کیس کہ سے انڈرسفرالیہا ہو کرمنولیں دور دورکی ہوں ، پچھے بھوک پیاس ہوتب سفرکا مزوجہ اور دحمت کی حبیگہ ڈحمت کے طلبنگار ہوئے ۔

> > ٥١- فَقَالُوُّارَ بَنَابِعِدْ بَايْنَ اَسْفَارِنَا وَطَلَمْنُوَّا لَفْسُهُمْ فَجَعَلْمُهُمْ اَكَادِيْتُ وَمَنَّقْ لَهُ مُوكُلُّ

پھرکنے نگے لے ہمائے رب ہمائے سفروں کو دراز کر وسے اور زیر وہا کرکے) امنوں نے اپنے آپ پڑھلم کیا توہم نے مجی دان کی آباد ہوں کوٹڑ خطوک طرح مٹما ڈالا اور) انسی افسانہ بنا دیا اوران کاسٹ پرازہ کمل طور بہنتشرکر دیالونیا نچے لوگ کجھر گئے کابادیاں دیران ہرکٹیس ہیں ایک

مُكَنَّرَقِ ُ إِنَّ فِى ُ ذٰلِكَ لَأَيْتٍ تِكِيِّ صَبَّارٍشَكُوْرٍ ۞

ستان عبرت بایی ره کیار ایران دیسین ارناصور اداری مرفزه بیایی بی مل جانب ) بیشک اس بی بر عبر را اوراشکر کرنے والے کے سیے بڑی نشانیال ہیں (صبرے کا موں بین ستعد اللہ کی مسول سکھ تکی نمیس رکھا جانا اوراللہ کی معمت کا شکر گزارکہی ناامید نمیس کیا جانا، تباہی و بربادی اسی وقت آتی ہے جب انسان صبر و مشکر کا دائن چھوڑ دوتا ہے)۔

> وَلَقَ لُوصَانَ عَكَيْهِ هُو وَيُلِيُسُ ظَنَّكُ كَالَّابِعُولُا لَا فَرِيُقَامِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

اودان دہانشگرگز ارلوگوں) کے بائے میں شیطان نے اپنا خیال پی کردکھایا دکرمیں کھڑ لوگوں کوگراہ کر دوں گا ) لیس سولنے مومنوں کی ایک جماعت کے مسب اس کے بیچھے ہو لیے ۔

قَرِيُقَاضِ الْمُؤْمِنِينَ ○ وَمَاكَانَ لَكَ عَلَيْهِ هُ رَّتِنَ سُلُطِنِ إِلَّا لِنَعْمَمُ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْلِخِرَةِ مِثَنْ هُوَمِنْهَ إِنْ شَكْ قِرْرَبُكَ عَلَى كُلِّ تَنْمَى الْمَ حَفِيْظٌ حُرَّبُكَ عَلَى كُلِّ تَنْمَى الْمَ

اور(درحقیقت) شیطان کا زوران لوگن بیصرف اس بیے تفا تاکہ ہم ان لوگوں کوجو آخرت پیقین بھتے ہیں ان لوگوں سے جاس کے بالسے ہیں شک میں بیٹسے ہیں (نمایال کرکے) الگ کرلیں اور کپ کا ارب ہرشے کا نگہان ہے (اگرائسان خود بُراٹی کامہمتنی خرجو توشیطان کی ہمت نہیں کہ اسے گراہ کرسکے ، جو المعربی جو مسرکتے ہیں شخصا میں مسرفاعمت نہیک کرتے ہیں المشدان کا نگہان بروجا ہے ہرطرح ان کی حظافت فراتا ہے)۔

## تىيىساركوع

الٹری فعمت کی شکرگزادی کیاہے ، کن خیالات ناصدہ سے بچنا ضروری ہے کس کی اتباع میں دمبناہے کس پر نظر رکھنا ہے ، انہیں اموری طوف پیر انسان کومتوج کیا جا دیا ہے تیکرگزادگ الٹری یا و ہے ، اتباع سرکا دو و مالٹمکی فرض ہے اور بیقین رکھنا ہے کہ ایک ون انڈر کے ملنے عاضر جونا ہے ۔ جوان تصورات کے تحت زندگی ہسرکرتے ہیں فلاح باتے ہیں جوان محقا ٹرسے محوص ہیں بربا دہیں ۔

آپ (ان کفارے) کمردیجے ء تم النّدیکے سواجن کو دُجود) خیال کرتے جوان کو بِکا رو دو ذرہ برابر کھی آسا نوں اور ذمین مرکسی چیز کے نہ الک ٢٢- قُلِ ادُعُوا الَّذِيْنَ نَعَمْتُهُوِّنَ دُونِ اللَّهِ لَا يَمُلِكُونَ مِثْقَالَ ہں نان کی ان دائسان وزمن) میں کوئی شرکت ہے اور مذان میں کوئی اس کامعاون (ویردگار) ہے (اللہ کوکسی کی مدد درکار نہیں بلکرسیاسی کے

متاج ہں)۔

ذَرَّةٍ فِي السَّلْوْتِ وَكَالْفِ الأرض وماكهم فيهامن شِرُكِ وَمَالَهُ مِنْهُمُ

مِّنُ ظَه يُرِ٥

وَلاَتَنْفَعُ الشَّفَاعَ الْمُنْفَعُ الشَّفَاعَ الْحُنْدُ لَا لِلَّالِمَنْ لَذِنَ لَكُ الْحَدِّيِّةِ ، إِذَا فُنَّا عَكُنُ قُلُونِ هِمْ مَنَّ أَوْا مَاذَالْ قَالَ رُكُلُوهُ قَالُوالْ كُونَ

وَهُوَالْعَرِكُ الْكَبِيْرُ

ظلم كرنانهيں توكيا ہے۔

اور (ان بتوں کی تو کیا حقیقت وہاں تو یہ حال ہے کہ) اس کے یاسس رکسی کی) سفارش کام نہیں آتی بجر اس کے کھیں کووہ خود (مفارستیں کے سے احازت دے اسفارش نوکھا جب اللہ کی طرف سے فرشتوں برکوئی حکم نازل ہوتاہے توان کے دل کانپ جاتے ہیں بیاں تک کرجب ان کے ول سے گھراہ ط دُور ہو جاتی ہے تو (ملائکہ ایک دوسرے سے) بجھتے ہیں دبتا و) تمهارے رب نے کیا فرمایا داس وقت ملائلة المقريين كيتي بين وسى فرمايا جرح بعد اوروه توبرى شان والاسب

جهاں حلال وہیبت کا بیر عالم ہمرہ وہاںاس کے تعلق شرک کا تصور لاناخود ا بینے پر

قُلْمَنْ يَوْزُقُ كُمْ مِّن السّلموت وَالْإِرْضِ قُل

اللهُ لا وَإِنَّا آفُلِنَّا كُمْ لَعَكُمْ هُدًى أَوْفِي ضَلِل تَبِينِ ٥

قُا لِالسَّالُونِ عَمَّا إَحْرَمُنَا وَلانْسُكُ عَمَّاتَعُمُلُونَ ٥

قِلْ تَحْمُعُ مِنْ الْأَرْتُ مَا أَنْهُ عِلَى قُلْ تَحْمُعُ مِنْ الْأَرْتُ مَا أَنْهُ كفتح كنابالكي وهو

آب د ذران مشرکوں سے) کہے کہ آسمانوں اور زمین سے تم کوروزی کون ویتاہے۔ (مریمی) کمد دیکتے کہ اللہ اور الب دوہی صور مل مکن ہو کی بیانسک میم یا تم صرور راه راست برمین یا صریح گمرای بر- ر ذراخود اینے دل میں فیصلہ کر کے بتا دو۔ا ہے دسول نشا مراس طرح ان کواپنی محلت كالصام بوحواب كالنظب ريذ فرما يثيج بلكها

آب فرا دیج (صد سے کام نہیں علیا اللہ کے بہاں) نہمارے گناموں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا نہم سے تمہارے اعال کے مارسے میں وریا فت کیا جائے گا۔

لایسسلهٔ کلام جاری رکھنے ہوئے) فرمانیے کہ ہمادا رہے ہم سب کوجمع کرے گا بھر ہمارے درمیان حق دوانصاف) کے ساتھ فیصلہ کر دے گا

اوروہی بہت خوب فیصلہ کرنے والاصاحب علم ہے ۔ آب دان سے بیمی) کیے کہ ( ذرا مجھ کو وہ لوگ تو دکھاؤجن کواس کا شریب قرار دے کراس داللہ) سے ملانے ہو۔ ہرگز داس کا کوئی شریک) نهیں بلکہ وہی اللہ ( وحدۂ لاشریک) قالب ( اور ) حکمت والاسیے ۔

> برِمال آپ كاكام برايت كاپسجادينا ب، آب كى فطرت بى بليغ ب - بهم فياپ کو دنیا جان کا ور دوے کرجھیجا ہے۔

اور (اے رسول) ہم نے آپ کوتمام لوگوں کے ملیے فرشخبری سُنانے والا اور (اعمال برسے) ورانے والاہی بناكر ميجاب (ناكر آب نيك عمل کرنے والوں کوجنت کا مروہ سمنائیں اوران اعمال سے نوگوں كود رأم رجن كا نتيج غنسب اللي سب) ليكن اكثر لوك راكب كى اسس نطرت كريدكر) سيستحصة (اوردين كوتبول كرف سعانكاركة

ادر (بعاف ايمان لاف كي يكستاخ) كيت بين كروه رقبامت كا) وعده كب إيولا بوگا اگرتم سيح بهر-

آب فرما دیجیئے کرتمهارے ملیے ایک ایسے دن کا وعدہ سے زفیامت اپنے مخصوص وقت پرآئے کی اور صفرور آئی اور) اس سے ایک گھڑی کھی تم آگے بی پی نہیں ہوسکتے -

الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ قُلْ اَرْفُنِي الَّذِينَ الْحَقْتُمُ ىلەنتىكى كاتىكىلاھىكىلى ھۇ اللە الْعَن يُزُالْجُكُنُهُ ٥

وَمَا ٱرْسَلْنَاكِ الْأَكْآلُاكَ الْحَالَاتُكَا لِلتَّاسِ بَيْنُارًا وَكَنْ رُرَّا وَلَكُنَّ الْكُتُرَالِتَاسِ لاَيَعْكَمُوْنَ ٥

انُكُنُّتُمُ طِيدِةِ أِنَّ ٥ قُلُ لَّكُمْ مِّيْعِكَا دُيُومِ لَا تستأخرون عنه سأعلة

وَيُقُولُونَ مَتَّى هَٰذَالُوعُكُ

وَ عَ وَلاتَسْتَقُدِمُونَ ٥

چوتھارکوع

ير كافرايما ويھى كيالائيں يەتوكىسى المامى كتاب كومانىنے كے بليے تيان مى نبىر بدونيا مير بھى جھ کونے بہتے میں اور آخرت میں بھی اسی طرح ایک دوسرے برالزام رکھتے رہیں گے ،لیکن اس وقت عذاب سے بینا ممکن مذہو گا، تب ان کو انبیاء و مرسلین کی قدر ہوگی اورافسوں کریں گے کدان کا کسنا کبیر نه مانا ۔ دنیا کی عارضی دولت انہیں نالال نکرے بیر آدامتیر کی طرف سے آزمائٹش سے نواہ کشا د کی رزق کی صورت سے ہویا تنگی رزق سے ۔

اورج کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہم ماس فرآن کومانیں گے اور ناس سے ملی (الهامی کتابون) کو زیرات تووی الله رسول اور آخرت ک . مآتیں وسرانی ہیں) اوراگرآپ ان گنگاروں کواس وقت وکھیس جب سر النتدك روبرو كطرك كي جائيں كے راور) امك دوسرے كومور دالزام بنادیے ہوں گے (ق) جولوگ ( دنیا میں) کمز وسیجھے جاتے تنفے وہ بڑا بننے والوں سے کمیں گے اگرتم نہ ہونے نوجم صرورصا حب ایمان ہوتے (بم كوتم في بسكايا اوراس جگرينياما) ـ وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفُهُ النَّنْتُوْمِنَ بِهٰذَا انْقُرُ إِن وَلَا بِالَّذِي وَكِينَ يكانية وكوتترى إذا الظلمون مُوقُوفُونَ عِنْكَ رَبِّهُمْ ﴿ يَقُوْلُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوْا يلكذئن استككر والؤلا أنثم لَكُتَّامُؤُمِنِينَ ٥

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتُكْبَرُوْ الِلَّذِيْنَ

د ۾ ڊ مير استضعفوا آنجن صلادنگھ عَنِ الْهُلَاي بَعْنَ إِذْ جَاءً كُمْ

كُلُّكُنْتُهُ مُّجُومِيْنَ ٥

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِيْنَ الْسَتَّكُكُرُوُ اللَّهُ مَكْمُ الكيْل وَالتَّهَارِ إِذْ تَاهُمُ وُكَنَّا آنُ نَّكُفُمُ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَكَّ أنكادًا والمواسرُوا التَّكامَة لترازأ والعذاب وجعلنا الْكِفُلُكِ فِي آعُنَاقِ الَّذِينَ كفي والمهل يُحزون الآما گانوانعمکون o

یہ بڑے لوگ ان کمزوروں سے کسیں گے (تم بھی عجب باس کرتے ہو)کیا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ نمہارے ماس رانند کی طرف سے) مجلی تقى روكا تقا، درحفيقت تم خردگنهارتھے۔

ا در حکز ور تنفے وہ بڑا تی کرنے والوں سے دجراب میں بوں) کہسس سکے (نبیں) بکہ (تمہارے بی) دات دن کے کر (وفریب) نے دہم کوئ کے تسلیم کرنے سے روکا تھا) جیکہ تم ہم کوحکم کرتے رہتے تھے کہ ہم الٹیر سے کفر کریں اوراس کے شرکے تھیرائیں ۔ اور (بررد و کدجاری دیگی ہمان کک کد) جب وہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے تواپنی ندامت کو چھیائمیں گے ( اور دل ہی دل ہیں پینسمان ہوں گے کہ واقعی ہم محب رم تقے) اور جن لوگوں نے کفرکیا ہے (خواہ بچوٹے ہوں یا ان کے بڑے) ہم ان کی گردنوں میں طوق رعذاب والیں کے داور احبیدا و عمل كرتے تھے ا دىيابى بدلەديا جائے گا-

اور (ان کفارکا انکارکوئی بات نمیں) ہم نےکسی سنی میں کوئی طوانے والا نہیں تھیما کمر و ہاں کے آسو دہ حال توگوں نے سی کماکی ہم قواس دویں) کا

ا كادكرت بيت كودكرتم كونيسيا كبام -

اوردلینے زعم بلل میں <u>کمنے لگے ہم</u> مال اوراولاد میں رقم سے نیادہ میں داگر انٹرکے عذاب ہی دینا ہم تا تو بیاں ہم کوخوشحال کیوں بنایا ) اور مہم پر تو عذاب آئے کا نئیس رقم اپنی نیم مِنا تی ۔

آپ فرما دیجے رکہ میال اپنی خوشما لی پر نازاں نہ ہو ، بدونیا آفر ماکش گاہ ہے میاں میرارسجس پر چاہتا ہے روزی کشا دو کر دیتا ہے اور دہمکو چاہتا ہی نیخ تلی دیتا ہے ادوزی کی فراخی یا ننگل اللہ کے بیمان قبول ہجئے کی نشانی نمیں امکن ربد بات، اکثر لوگ نمیں جانتے۔ ٣٣- وَمَا ٱنسُلْنَا فِي قَرْيَاةٍ مِّنْ تَانِيْرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا ُ

الْأَلِيمَا أَرْسِلْتُمْ يِهِكُفِي وَنَ ٥

وَقَالُوْانَحْنُ اَكْتُلُو اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

٣٠ قُلُ إِنَّ كَوِّ يَبْسُطُ الرِّدْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْلِهُ وَلْكِنَّ أَكْثَوَ السَّاسِ

ع كَيْعُكُمُونَ ٥

بإنجوال ركوع

ادرانسان کرمعوم ہمزنا جا چیے کہ ان کے مال واولاد عاقبت میں ان کے کام مذاکیکے وہل توصرف ایران اورعمل صالح کام شے گا –

> وَمَاۤآمُواۡلُكُوۡوَكَآوَلَآدُكُوۡ بِالَّيۡتِى تُقَيِّرُ بُكُوۡعِنْكَاۤ اُوُلَادُكُوۡمُ ۖ اللهِ

> > ٳ؆ۜڡٞؽؗٳٝڡٙؽۅۘۘۘػڡۣؠڶڝٙٵڲٵٛ ڬٲڡڵؠٟڬٮٞؠؙۿ۫ؠػؚۯٙٵؿٳۺڣڣ ؠؠٵۼؠؙٷٳۅۿڞ۫؋ۣؽٳڷۼؙؠؙؙڂؾ

> > > أَمِنُوْنَ ٥

وَالَّذِرِيْنَ يَسْعُونَ فِئَ الْمِينَا مُعْجِزِنِينَ اُولِبِكَ فِيلُعِدَانِ

اور (یاد دکھوکم) تمہارے مال او تمہاری اولادالیسی چیزیں بنیں جڑمہارکہ درجہ ہمارے فزیب کر دیں (تم کو ہمادام خفرب مناویں) ہال رہمارا گوب تواس کو ملت ہے) جرایاں لایا اور نیک عمل کرتا دیا تولید و گوں کے ملیے ان کے عمل کا دوگنا صلہ ہے اور وہ (جنت میں) اس وجہیں سے لیٹ بالا خافوں پر بیٹھے ہوں گے و بدندی سے مناظر کا لعظف اٹھا ایم برسکے۔

اور چولوگ بهاری آبتوں کو ہرانے دبینی ان کوچھٹا لمنے ، او دان کا مُلاَث اڑلئے ہیں کوشاں میں زناکہ ایمان کی داہیں روک دیں ، وہ دین کو تو

مرو برمرور محضراون 0

نفقیان نیس بینیاسکتے بلکہ) وہی لوگ عذاب مس گرفتا د کریے داللہ کے روبرور) حاصر کئے عالمی کے ۔

کتب فرماد پیجئے زمیماں روزی مذعبادت برمنحصر سے منعقل و دانش بر بلکہ)میرارب جس کے راہیے جاہتا ہے روق کوکشا وہ کر دنتا ہے اور رجس پر جاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے ، اور دانٹد کی دی ہوئی روزی یں سے) تم حرخرچ کرتے ہواللہ تم کواس کا بدلہ دیتا ہے اوروہی بهترین رزق دیسے والا ہے اجسانی ہڑویا روحانی) ۔

لِمَنْ تَشَاءُ مِنْ عِنَادِهِ وَنَقْبِلُ أَنْ وَمَا أَذَهُ قُدُرِينِ فَهُوَ مُخْلِفُهُ \* وَهُوجَهُ مُر لرُّزقِيُنَ0

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبُسُطُ الرِّزُقُ

اورجس دن وہ ان سب کوجمع کرے گا پھر فرشتوں سے بوچھے گا کیا مرلوک تمہاری (ہی)عبادت کیا کرتے تھے ؟

ورور نرد وم و در در ثُمَّ لَقُولُ لِلْهَالِكَةِ أَهَّوُكُ إِلَّهِ اِتَّاكُمْ كَانُوْايِعَنُ كُوْنَ ٥ قَالُوْالسُّلْحِينَكَ أَنْتَ وَلِكُنَا

وہ عرمن کریں گے تیری ذات (ہرشرک سے) پاک ہے ، توہی ہمارا آقاب مذکر بر (بم کوان سے کیاغرض) بلکہ وہ لوگ ( تو ہمارانا مرایکرا جوٰں کی عبادت کما کرتے (اور) ان میں اکثر انہسیں پر اعتصٰا و ، کھنزیقے ۔

مِنُ دُونِهِ مُوَّ بَلْ كَانُوْا يَعْبُلُونَ الْجِنَّ ٱلْأَتَّرُهُمُ بِهِمُ مُّؤْمِنُوْنَ ٥

بیس (حکم مہوگا کہ) آج تم میں سے ابندگی کرنے والے اورجن کی تم بندگ کرنتے تھے) کو ڈکسی کونفع اور نقصان بینجانے کا اختسار نہیں رکھتا ہے اور داس روز) ہم کافروں سے کہیں گے کہ جبس دورخ کے عذاب کوتم حصلایا کرنے تھے (آج) اس کا مزہ جیکھو۔

فَالْهُومُ لَا يُعْلَكُ يَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلاَضَرَّا وُنَقُولُ لِلَّذِينَ ظُلُمُوا ذُوقُوا عَلَى ابَ التَّارِالَّتِي كُنْتُمُ مِا تُگذَّبُونَ ٥

ادرجب ہماری واضع آیتیں ان (منکروں) کو پٹر پو کرسنا ٹی جاتی ہیں ر تویان برایمان لانے کے سجائے) کنتے ہیں کہ پٹنیفس نربس سی جا ہتا وَإِذَا لَيْتُكُ عَلَيْهِ مُرَايِتُنَا بَيّنْتِ قَالُوْإِمَاهُ نَآلَكُ

کھے نہیں یہ ترصر کیج حادوہے۔

سپوده ما تون کی کوئی سندنیس)-

۱۰۱۱ سب ا سے کرمن کی تمہارے باب دادا پرستش کرتے تھے ان سے تم کوروک

ڒۻؙڴؿؙڔؽۮٲؽؾۧڞؙێٙػؙۮ ۼۼۧٵػٵؽؽۼؙڹۮٲڔٵٙٷٛػۿڗٛ ؠؙؚۊٵٷٳڡٵۿٮڷٳڒٵۏٛڮ

﴿ عَالَوا مَا هَ مِنْ الْأَلْمُ الْفُكَّ مُنْفَارًى مُوَالُكَ لِكِينَ كُفَرُوْا لِلْجَقِّ لِمُنَاجَاءَهُمُ مُلِالِي هُلَا

لِيْجِو لِمُاجِاءُ هُمَرِ لِأِنْ هُلِهِ إِلَّا سِيْحُرُّ مُِّبِينٌ ٥

یہ وگٹ بڑسے عقلمند ن کرطرت طرح کی تا دیلیں کرتے ہیں مالانکر ذاکب سے پیلےال کے پاس کوئی رسول آیا ذکراب فاذل ہوٹی ڈان کوکسی تیم کا علم سے۔

> ٣- وَمَا اللَّهُ اللَّهُ مُ مِنْ كُتُّ يَــُ لُ لِسُونَهَا وَمِا الرَّسُلُنَا

ڪ رسيد اليهم قبلڪ هن ٿان يوڻ سنڌ سنڌ ڪري هن ۽ ماري

٣- وَكُذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ هُوُّ وَمَا بَكُفُوْ الْمِحْشَارَمَا النَّيْنَهُمُ وَكُلَّ بُوْارُسُولِيَ فَشَكَايُونَ عُنَّ كَانَ كُلِيْرِةً عُنَّ كَانَ كُلِيْرِةً

اور (جرطرح آن پرجشلارہے ہیں اسی طرح) ان سے بل کے لوگوں کے بھی دانشہ کی آیوں کو اس کے پیٹیبروں کو پیشلایا تھا اور جو کچیر ہم نے ان کو دیا تھا دخواہ مال و دولت کی صورت میں یا سمجھ ہو جمیس ا یہ نواس کے دسویر حصد کو بھی نہیں پینچے دند نہیں وسمجھ میں شرساز و سامان میں) پھر (جب) انسول نے میرسے پیٹیبروں کو جمللا یا تومیرا عذاب کیساد ہولناک، ہوا دان کا مال و دولت ، من زوسا مان ان کے کچھ کام نہ آیا، کیر ہے لوگ کی بات پر انتقالت نے ہورہے ہیں)

دے اور ( بولگ یھی) کہتے ہیں کہ یہ ( قرآن ) قوبس ایک گڑھ ہا ہما جھوٹ سے رگر ماان کی نظروں میں مزصاحت قرآن کی عظمت ہے

ن قرآن کی ) اور (ان کی بے ماکی کا مرعالم سرگراہے کر) جے ان

کا فروں کے باس حق ربعنی قرآن) بینیا تواس کے بارسے میں کہتے ہیں بر

ادرنہم فیان دسٹرکوں) کو کما ہیں دیں کرجن کو پڑھنے اور نہم نے آب ہے

فبل ان کی طرف کوئی ڈرانے والا رہینمبرہی) بھیعا دان سے یاس ان کی

چھار کوغ

موره کا کنری دکرت بے ، انشرک توجید ، اس کے رسول اورکناب کی حقامیت اور آخرت کے بیان اور سحروں کی کرتا ہی تقل کا بروہ فاش کرنے کے بعد لوگوں کو جھرایا جا رہا ہے کہ ذرا انشرے خروم اس بریقین لاکر جادہ حق پڑھل پیاپراور موجکہ جس ذات مقدم مصالمات معلیات سے تعلق تم طرح طرح کی ہتمیں بنا تے ہم وہ فا دی برحق ہیں یا تھا رسے وا ہمرے ملابات فعوذ بالقد

منزل ۵

مبتلاتے جنوں - یہتم کو آخرت کے عذاب سے دواتے ہیں اور تم سے تمہاری بی خوابی پر کوئی صدینیں جاہتے - وہ تو تم کو زو فررائیت کی طرف ہے جانا چاہتے ہیں - دین عن تم کو دینے ہیں اب گرتم ہوایت عاصل کر و تو اپنے بلیے نم الو تواپنے بلیے - ذرا ان کی بات تر سنو - وہ خاص توصید کی طرف تم کو بلارہے ہیں کیوں نظول ہائیں کرتے ہور کیوں شک ہیں بڑتے ہو۔

آپ فراد یجینے بین تم کو ایک ہی ضیعت کرتا ہوں کو د فرا) اللہ کے لیے

(اللہ کے نام پر) کھڑے ہوجا ڈر اخواہ دو دو ال رمشورہ کرو)

الور (خراہ) الک الگ ( تہنائی بین خورکرو) پھرسوچ ۔ رتم ہرمال

اسی تیم پر پر پینچ کے کہا تمہارے اس فیق امیصط اللہ ملیر ولم ) کم برگز جُنون نییں ۔ رتم ان کی کئی بات ایسی دیاؤ کے وصفی تمہاری خیرخواہی

کے لیے دہجی اور قرتم کو ایک سخت طاب کے آنے سے بیٹ ڈورا نے

وللے بین ( تاکہ تم منبصل ماؤ عقل کے کام کو، اور النگاری سے باز

ایک سیدی میں الانت رہ اس کے اس کے ایک ایک الیک کراہے کا میں اور النگاری سے باز

تم اتنا نهیں سوچیتے کہ وہ تم سے سے سی تسم کے صل کے بھی طالب بیں ندان کواس کی صرورت ۔

اپ زمادیجئے کمراگریں نے تم سے کوئی معاوضہ طلب کیا ہو تواسے تم ہی رکھو، میراصلہ توالٹر ہی ہے ذمہ ہے۔ اور دہ ہرچیپیز سے باخبرہے دو میرے اخلاص وصلاقت کر بھی جانب سے ادر تمہاری صدوں کرچی،

اس سے کوئی بات پوسٹسیدہ نہیں)

آپ فراد پینے او کھیں میرارب فن نازل فرارہ ہے (یہ باز آنوارہ بر فن ، وین فن ہے ، قرآن ہے ورصت ہے بدایت ہے) وہ سب تھیں باقدل کو جاننا ہے (علام الغیوب ہے وکھیواس نے ایسے موقع سے فن کو نازل فرمایا ہے کراس کے مقابلہ میں کوئی باطل ٹھیرٹر تکے گا۔

آپ فرما دیسینے دو کیھی حق آگیا۔ (اب اس کرکوئی مغلوب فارسکے گا) اور باطل حق کا مقابلہ نہ ابتداد میں کرسکتا ہے نہ دوبارہ پلٹ کر اکچھ بگار شکتا ہے۔ اس میں تقابلہ کی جرائت کہاں وہ تو بلاک ہونے اور

٣- قُلُ النَّمَا آعِظُكُمْ بِوالِحِدَةِ آنَ تَقُوْمُوْ اللَّهِ مَثْنَى وَفُرادِي شُمَّتَ تَتَفَكُّوْ آمَا إِصَاحِبِكُمُ مِنْ حِثَاثِ الْهُولِلَّا كَذِيْ وَ تَكُمُّرِيْ اللَّهِ مَا لَكُنْ عَدَابِ شَرِيْدِ ٥ شَرِيْدِ ٥

م قُلُ مَاسَالُنَّكُمُ مِّنْ آجُدٍ فَهُو لَكُمُ مِّرِانَ آجُدِي اللَّا عَلَى اللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ نَنْي عِشَهِ فِي اللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ

٨٩- قُلُ إِنَّ رَكَّ يُقَدِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۞

٣٩- قُلُ جَاءَ الْحَقُّ وَكَايُدُكِئُ الْبَاطِلُ وَهَايُعِيْلُ ۞

#### مٹ جانے کی چیزہے مٹ کر رہے گی)۔

(فتح مكترك دن صنورك زبان يرسي آيت مبادكم تهي) -

٥- قُلُ إِنْ صَلَلْتُ فَائَمٌّ آضِلُ عَلْى نَفْسِئَ فَإِنِ الْهَتَدَيْثُ فَجِمَا يُوْجِيُّ الْكَّرِبِيِّ الْكَالِّةُ سَمِيْعُ قَرِيْبٌ ٥

مجی نہیں) ئے ترک وہ سب کچھ سنتا ہے (اور وہ اپنے بندے ک) زدیک ہے۔

> د وابنح ہوکہ تونین الٹرکی جانب سے ہے ، گام کا پورا کرانا، بنادینا ، ہوجانا حضور کاعطیہ ہے ، بندہ توہں لینے کو افٹرا وررسل کوسونپ نے پھرونیا اس کی ہے )۔

> > اه - وَكُوْتَرَى اِذْ فَنَ عُوْافَكُمْ فَوْتَ وَأُخِذُ وُامِنَ مَكَانِ قَرِيْنِ ٥ مِنْ يَسِ

٧٥- وَكُنَّا أُوَّا أَمَنَّا بِهَ وَٱنِّى لَهُــُهُــ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَارِرَ عِنْدٍ ﴿

۵۳ وَّقَالُكُفُرُوابِهِمِنْ قَبُلُ وَيَقُلِهُ فَوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مُكَانِ بَعِيْدٍ ٥

٥٥- وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَكَبُيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلْ بِالشَّيَاعِمْ يَنْ فَعَلْ بِالشَّيَاعِمْ مِنْ فَيْلُ اللَّهُ مُنْكًا نُوْلِقُ

اور (یرکفارڈیگیں ماستے ہیں کیکن) اگر آپ وہ وقت دکھیں جب پر رمحشر کا ہواناک نظر دکھور کھرایش گے دیجو کیس بھاگ بھی نہ سکیں گے اور ہاہی ہی سے دوہیں فرزا کیولڑھے جائیں گے۔

آب فراد يجين د کھيوا اگريس گراه بون توميري گراسي كانقصان مجه پر

ہے اوراگریں ہوابہت پرہوں توبداس بنیے ہے کہ میرادب سیسری طرف وجی فرما تا دہتا ہے ( بیکھن اس کا کرم ہے۔ وہ مجھسے ڈور

اودکسیں گے ہماس دہی ہرایمان نے کٹ اور (اکپ کے ہرفران کومان ایا لیکن اب بعث دیر ہر کی ہ دنیا یماں چھوٹ گئی اب التے دُورسے ان کا چھ کہاں پہنچ سکتا ہے رجب یہ لوگ دنیا ہی منبع خیرسے دور رہے تواتوے ہیں فاود کی دور ہروں گے)

حالانكريه يبينداس (دين حق) كي مُنكر سقف (غيب كى با توں كُولُھولياتے رہے) اور وگور ہى سعين ديليم (خيالى) تير جلاتے رہے ( توفيق پوت ارا دے رئينى، اداد و دنيا كيسا تھ تھا۔ آخرت بين جب سب حقائق كھل كئے تو اب ايمان لائے كاكيا سوال)

ا ور اس دن تی ان میں اور ان کی گزرُؤں کے درمیان ایک پر وہ حال کر دیا جائے گا (ایسیا پر وہ کر دین تن کی تمنا بھی ڈرمسکیں) جیسا کدان سے تبل ان ہی جیسے (بائل پرست) وگوں کے ساتھرائیا گیریگر

ع شَكِّ مُرِيْدٍ ٥

رہ وگ رجی غیب کی ہاتوں مے تعلق) ایسے ٹیک میں پڑھے ہوئے تھتے جن نے ان کو ترود میں ڈال رکھا تھا۔

# ه در هر که کاطیر کلی پیتالس کیتر یانچ رکوع

ے پیسی ایس ہیں ایس ہیں ہے۔ گزشتہ سورہ ہیں بتایا گیا کو مون کے بلیے کیا ہے۔اس دنیا اور آخت ہیں ، ہرچیز الشرکے ملیے ہے موں کے لیصرف الشہب - ساتھ ہی توجید ہاری تعالیٰ کا بیان ہوا ، رسانت اور آخرت کی آہمیت سے آگا ہ کیا گیا ۔اس سورہ میں الشرط شاخر کی شاخل انسٹن

رسان اورآخرت لی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔اس سورہ میں انتداعی شارڈ کیشان گانتیت ردبیت اور تدرت کا موثر بیان ہے ۔ کیونکر دبن تی بابنیا دی عقیدہ ہی توحید ہے ۔ بھیسر مومنوں کی کیفیات ،ان کا عودی اور عمل صالح کے میتید کا بیان ہے اور مومنوں کو ہالنے نظری اور نفسز کی لیک کئے اور باک رکھنے کی ہوایت کا ٹش ہے انکر وہ حقیقت کو بھجے سملیں دکھیلیں۔ بیسورہ کئے دلے سورہ کی تمہید ہے ۔ پیلے انتذکر باننا ہے بھراس سے رسول پرایان لانا

ہے تب کیچھ اور مجھ میں آتا ہے۔

شروع الشرك نام سے بوبے مدہمریان نهایت رحم والا دہے،
تمام تعریف اللہ بی كے بلیے ہے جو اساؤں كراورزمبى كو ابلا نونے
كے ابتدائى بنانے والا اور) فرشوں كو قاصد بنا كر تيجية والا ہے وہ
فرشتوں كر جمى ايك خاص قالميت دی ہے اور) وہ اپنى تحكين ميں
جرجابت ہے بڑھا تا جاتا ہے (خرا کہ سے شاں اضافہ قربائے يكسى
كن قابليت ميں ، ہے شك اللہ سرخے بر قا ورب وہرنے كر وجود وكر

دیاد دکھو کم) الشریج کچھے اپنی رحمت ہیں سے لوگوں پر کھول نے تواس کو کوئی روکنے والا نہیں اور چوکچھ دہ دوک دے تواسے اس کے علاوہ کوئی جاری کرنے والا نہیں اور وہی زر دست حکمت والاہے واس

بِسُواللهِ الرَّحْمُنِ الرَّوْيُونِ الْتَحَمُّلُ لِلهِ فَاطِهِ السَّلْوِتِ وَالْاَنْضِ جَاعِلِ الْمَلَّلِ كَلَةِ وُسُلَّا أُولِيَّ اَجْنِحةٍ مَّشُنَى وَثُلُكَ وَرُبْعَ مِيْنِيْ دُوْلِكَيْ تَقِ مَلْيَشَا وُرُنْعَ مِيْنِيْ دُوْلِكَيْ تَقِ مَلْيَشَا وُرُنَا اللهِ عَلَمْ كُلِّ

مَاكَفْتُعِ اللهُ لِلتَّاسِ مِزْتَحَةً فَكَوْمُنْسِكَ لَهَا وَمَاكِمُسِكُ فَكَوْمُنْسِكَ لَمَا وَمَاكِمُسِكُ فَكَوْمُنْسِلَ لَمَا مِنْ بَعْسِ لِهِ

وَهُوَالْعَزِيُزُالْكِكُنْيُمُ

کا برفعل عکمت پرمبنی ہے جانا ہے کہ لوگوں کوکب کیا دیناہے)۔

حصرت تبلائے فرمایا کر حمت ہے مراتب ہیں۔ وہ ابتداؤ وزق میں کشائش یا علم کی برتری ہے اسباب فراہم کرتا ہے پھراپئی مزید پڑتوں سے فاز تاہے اللہ کی ٹری وحمت خواس کا کلام اور مرکاید دوعالم صفح اللہ علیہ فرملم کے فیوض ہیں جن کر بھا بتنا ہے ان سے بھی مرفراز کرتا ہے۔

اے کوگو! الشرک احسانات جوتم پرہیں ان کو یادکرد (الشدکی بڑی نعمت اس کا دسول ، اس کا کلام ہے۔ جھلا) کیا الشرکے سوا کُنی نمان ہے جوتم کو آسمان اور زمین سے روزی بینچا سکے رہنیں، اس کے سواکو ٹی معرومنیس بھر (البیے " رمنن ورحسیم" کے دامرن رحمت کوچھوڑکر) کمال بھکے جادبے بور۔

نَاتُهُا النَّاسُ اذْكُرُو انْعُمَتُ

ا در الے دسول) اگریر (منکرین) آپ کوچشلاد سے بین تو آپ سے قبل بھی کتنے اور ( وگوں کا جھشلانا یا ایمان للغا اللہ اللہ کا بھی کتنے اور ( وگوں کا جھشلانا یا ایمان للغا اللہ بھی کا خواص اللہ بھی کی طرف سب کام پینچنے ہیں ( اس سے دو بروسب کو ماصر ہونا ہے ، سب سے اعمال اس کے سامنے پیش ہوں گے سب باقوں کا فیصلہ ہرجائے گا) ۔ ا۔ وَ إِنْ يُكَدِّبُوكَ فَقَلُ كُنِّبُتُ رُسُلُّ قِنْ قَبْلِكُ وَلِنَى اللَّهِ تُرْجُعُ الْأَمُونُ وَ

اے لوگر! بے ترک اللہ کا وعدہ سچاہے پی دائنوت کومت بھولو اور) دنیا کی زندگی نم کو فریب ہیں مبتلانکر دے اور نروہ وغسا باز (شیطان) تم کو الٹر کے نام سے وحوکہ دے۔ يَائِهُمَّ التَّاسُ اِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ فَكَلاَئَعُنَّ تَلَكُو اِلْحَيْوةُ النُّ نُمَا النَّدِ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِكُمُّ الْمَالِمُ الْمُؤْدُرُهِ بِاللَّهِ الْغَرَافُ وُرُهِ

شیطان اکثر لوگوں کرمعمول کیکیوں کی طرف دجرع کرکے ان کے فراٹھن سےان کوخائل کر درست ہے ۔

٧- إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمْ عَدُوًّ

(یا در کھو کہ) بلاسٹ برشیطان تہا دائٹمن ہے بس تم اس کوشمن

ی مجھے رہوء رہ تولینے (درستوں کے) کروہ کو محض اس ملے بلانا ہے کہ وہ لوگ دوزخیوں میں سے ہوجائیں۔ فَاتَّخِذُ وُهُ مَكُولًا النِّمَا يُدُعُوا حِزْيَا عُلِيكُونُوا مِنَ اصْعَلِ السَّعِنْدِ هِ

شیطان نودوزخ کے عذاب سے خوب دانف بے تم بھی مجھ لوکھ

ر اَلَّهُ إِنْ كَفُرُ وَالْهُمُ عَذَا اللهِ مَنْ المَّهُ وَالَّهِ إِنِّ الْمُثُوا اللهِ اللهُ ا

# د وسرارکوع

نیک عمل کے کتے ہیں میچھ اول اس کا تعلق اپنی خواہش سے نہیں اللہ کے نائم کیے ہوئے صدو دسے ہے۔ قوید برعمو فوف ہے۔
ہوئے صدو دسے ہے۔ قوید برعمل کو جند کرتی ہے احمال کا قبول بردنا توحید پرعوفون ہے۔
اس تغلیق اولی بعینی دنیا ہیں، ہوایت وصلالت کوسا تھ ساتھ دکھ دیا گیا ہے ، جوفود پرسی
میں بڑگیا برائی کو بھلائی سیحیف لگا وہ تباہ ہوا جس نے اپنے الاحت اپنی نیت کی اصلاح
کرلی توفیق اس کی دفیق ہوگئی ۔ عزت ، صحت عقیدہ اور عمل نیک سے نعسی بہوتی ہے ہیں
ایمان اور عمل صالح انسان کے مراتب بلندگر تا ہے اور مادیت ہیں دوحانیت کے جو سے
دکھا دیتا ہے۔

افَكُنْ زُيِّنَ لَدُّ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَمَا لَا حَسَنًا قَاِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُلِ مَ مُرَّشَاعُ مُنَّ فَشَاعُ فَلَاتَكُ هَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهُمُ حَسَمَ إِنِّ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ بِمَا تَصْنَعُونَ ؟ •

(ہیں) وہ خض جم کواس کے بُرے اعمال ((اس کی نظریس) اچھے دکھائے گئے اوراس نے اسے (لیپٹے سابی) اچھ کچھا۔ (اس خص کی طسیر ت زی ہم بورکست ہے جہ باطل کو باطل جمعتا ہے۔ ہرگز نہیں انسان کو اوادے کی آزادی ہے جوراہ اختیا رکڑتا ہے اس پر القد اسے یا توقیط دیتا ہے یا سیدعی واہ پر لگا دیتا ہے ابین ہے شک المذہب کر نے ہیں ان کو ان کے کفریس سرگر وال چھوٹر بیا اسٹیری جانتا ہے۔ نے کیوں ان کو ان کے کفریس سرگر وال چھوٹر بیا اسٹیری جانتا ہے۔

ان سے بدایت کی امر بے سود ہے ) نیس (اسے دسول) ان پر حسرت لادرافسوس كركي آب اين عان بلكان مركيجيث التدتعالي حانبًا سيجو کھ دہ کرتے ہیں۔

> آب تروہ ابررحمت ہیں جس سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں بشیرطبیکہ یہ سمجھنے کرنب ر ہوں ان کو تبجھائے کر ہمادے باولوں کو دکھیں کہ کس طرح نیشک زمین کو شاداب کرتے ہیں شاپر سیمچرسکیں کہ ایسے ہی الٹراینی قدرت کا ملرسے مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا اورانهیں الشرکے سلہنے حاضر ہونا ہوگا۔

> > وَاللَّهُ الَّذِي كَارُسِكَ الرِّيعَ فتنار سحائا فسقت مالي بَلَيهُمِّيتِ فَأَخْبُيْنَابِهِ الأرض بعد موتها مكذبك هم و و م النسم د 🔾

ا درالله وہی ہے جربوا ڈن کوجھیجتا ہے تھیسسروہ (ہواییں) مادلوں کو اٹھالیتی ہس بھریم نے اس دمادل ، کوکسی مرد کیستی کی طرف روا نیکر دما بھر (اسی ابر رحمت سے) زمن کواس کے مرنے ربینی ہے آپ وگیاہ ہونے) کے بعد بھرنے زندہ کر دہاریعنی زمین از مر نو مرسیز وشا واب موگئی) اسی طرح المجھ لو کہ تیا مت کے دن ہمادے مکم سے مردول کی جی اٹھنا ہوگا۔

جننخص عوت كاخوا يال بيع تو داسير معلوم بونا جابيتے كم) تمام عوت الله بي كويك بعد اسى كى طرف ياك كلام (ذكر الله ، كليمطيسه ، عمادا ،

دعائیں ووروو) بلندہوناسے اور دہی عمل صابح کے مدارج کوبلند

کرناہے (توحد عمل کو مبند کرتی ہے اوراعمال کا فبول ہونا توحی ریر

مرفوف ہے سیجی عوت کلت طبیعرا ورنیک علی ہی سے نصیب ہوتی ہے

برانسان کربنندمر نبیر بنا دیتا ہے) اور جرلوگ بری جا لوں میں ( کمر و فریب میں) لگے دہتے ہیں ان کے نامے سخت عذاب ہے ۔ اوران ہی کا

مادر کھو کہ کلیناً اور مجموعاً جموعات ہوسکتی ہے وہ سب اللہ کے بیے ہے ہے ہے اللہ ہی سے تعلق اور اسی کے کرم سے نصیب ہوتی ہے۔

> مَنْ كَانَ يُرِيْلُ الْعِثَّاةَ فَلِلَّهِ الْعِرِّيُّ مِنْ مُنْعَاظِلَتُهِ يَصْعَلُ انكلهُ الطّلبُ وَانْعَكُ الصَّالِحُ يرفعه والذن يمكرون السَّتأت لَهُمْ عَنَ ابُّ شَدِيدٌ ا وَمَكُواُولِلِّكَ هُوكِيبُورُ٥

وَاللَّهِ خَلَقَكُومِ فَنْ شُرابِ نُحْمَد اورتم زرابي تخليق يرتونوركروا اللَّه فَمَ كُومَي مع يَفِظ ف

کر (تیا ہ و) برماد ہوکردہے گا۔

مِنْ نُطْفَةٍ نُتَّحَجَعُ لَكُمُ أَذُوالِّحاطُ وَمَا تَخْمِلُ مِنُ أَنْتَى وَكَا تَضَعُولَا لِعِلْمِهِ وَمَا ؠؙڲؠؙؙؙؙؙٞڡۭڹٛڰ۫ۘۼؾؘڔۊۜٙڵٳؽؙڹٛڡٞڞ مِنْ عُمْرِةً إِلَّا فِي كِتْبِ لِكَ ذلك على الله يساير ٥

یداکیا۔ پیرنم کوجوڑے جوڑے بنایا دیعنی مرد وعورت کے جوڑے بنائے کر تخلین کا سلسلہ حاری سے اور نہ کرئی عورت ماملہ ہوتی ہے اور ہزوہ رہجیہ )جنتی ہے گمرا پیرسب) الٹیرہی کےعلم (اور اذن) سے ہوتا سے اور نکستی خص کی عمرزیا وہ کی جاتی ہے اور مراکم کی جاتی ہے گر دبیسب هی اس کی) کتاب زلوح محفوظ میں لکھا ہموا پیلے زاور) بلا شہ دہسب الٹیر کے شلیے ( ایکس) کمسان دسی مانت) ہے۔

> انسان اپن تخلیق کے علاوہ اگر کاثنات پرنظر ڈلیے تب بھی اس کو اللہ کی قدرت کی عجیب نشانیاں نظر آئیں گی ان سے بھی وہ انسان انسان کا فرق سمجھ سکتا ہے۔

> > وَمَايَسْتَوِى الْبَحْرِينَ لَيْ هُلَا عَدْثُ فَمَاتُ سَابِعُ شَمَاكُ وَهٰذَامِلُحُ أَحَاجُ ﴿ وَمِنْ كُلِّ مَا كُلُون كَخِمًا طَي تَا وَّ تَسْنَخُومُونَ حِلْمِكَ تَلْسُونَهُا وَتُرَى الْفُلْكِ فِيْدِي مَوَاحِرَ لِتَبْتُغُوا مِزْفَضِلِهِ وَلَعَتَّكُمُ ئىنىگىرۇن 🔾 ئىنىگىرۇن 🔾

بُوْلِحُ اللَّهُ لَيْلُ فِي لِنَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَا رَفِي تَبَيْلِ وَسَخَمَ الشَّهُسَ ۘۉٳڷؙڡؙۜ؊*ڰۣڰؙڷۜؾڿڔۣؽڮ*ڮٙڿڔۣڶ مُستَّع ذيكُمُ اللهُ رَسُّهُ لَهُ الْمُلُكُ وَالَّانِينَ تَدْعُوْنَ مِنْ

ادر دو در ہا مکسال نہیں ہوتے ایک دانسیا ہوتا ہے کہاس کا پانی میٹھا یباس بچھانے والا اورخوٹ گوار (ہمونا) سے اور ایک دانسا کہاس کا یانی) کھاری کڑوا رہرتا)ہے۔ اورتم دونوں سے تازہ گوشت رحاصل کُرنے اور) کھاتے ہوا ور (ان ہی درماؤں سے) تم زیور ابعنی موتی اور مونگے وغیرہ) کالتے ہوجنہیں تم پینتے مہوا سیمندریا دربانمهادے اورهی کام آتے ہیں ، اور السع خاطب، توکشتیوں رہا جہازوں ) کو د کیمتا ہے کہ یانی کو (میٹھا ہو یا کھاری) پھاڑتی بلی جاتی ہیں (نرم یا نی بر ان كا اس طرح روال مونااس عليه بيه أكانم الله كافعنل دامني معاش، تلاش كرواور تاكه تم التركا نشكرا داكرو-

ر د کیھوکس طرح النتہ تعالیٰ) رات کو دن میں داخل کرتا ہےا مدرون کو دات میں داخل کرتاہیے۔ اوراس نے سورج اور جاند کو راپینے اپنے) کام پرلگا رکھا ہے ۔ ہرایک وقت بعین تک جینا رہے گا دیوسب اس نے انسان ہی کے بلیے پیدا فرمات اور ہی اللہ (فائق کا منانت) تمادا برور دکارہے اسی کی بادشاہت ہے اورجی کوتم اس کے سوا (اینامعبوسیچه کر) یکارنے ہو وہ مجور گاٹھلی کے ایک چیلئے کے برابر بھی تواختیار نہیں دکھتے ۔ اگر دان کی اسم بچیوری کے باوجوں تم ان کو بچاد دبھی وہ تساری پچاد نٹرٹ سکیں اوراگر دانشران کورشٹ ابھی دے اور وہ اس بھی لیس تو تمس اری فریاد کو دبیسینچا سکیں اور تیامت کے دن رتسارے پیجیور اتمہائے شرکیے بھیرلے سے اٹکا وکریں گے ، دا دو تمہاری مشرکا نہ توکھوں سے بیزادی کا اعمار کریں گے اور جن امر کا ذکر انتھائی فرار باجے وہ وہوتی بیزادی کا اعمار کریں گے اور جن امر کا ذکر انتھائی فرار باجے وہ وہوتی

بیں) اود دتمام امور سے، با خبرادب) کی طرح تم کو دحقائق کی کوئی خبر ندوے گا (لدخا ان حقائق پر ایمان لاؤ اور انشر کے سواکسی کواپیٹا مجود اور کارسازند جانی -

دُوْنِهِ مَا يَمُلِكُوْنَ مِنْ قَطْمِيْنِ مِنْ مَوْنِهِ مَا يَمُلِكُوْنَ مِنْ قَطْمِيْنِ مِنْ مَعُوْلًا اللّهِ دُعَاءَ عُمْهُ مُلَا يَسْسَمَعُوْلًا اللّهِ مَا اسْتَجَابُوْل كُمُّ وَيُوْمَ الْقِلْمِيْةِ فَيْ يَكُفُّهُ وَنَ مِنْ اللّهِ عَلَى مِنْ لَكُمْ وَيُوْمَ الْقِلْمِيةِ فَيْ يَكُفُّهُ وَن مِنْ اللّهِ عَلَى مِنْ لُكُمْ مَعِيْدٍ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

ييسرا ركوع

آ ترتمها راکسی معبود کو بکا دنا تمهادی ابنی حاجت روائی کے نلیے ہے تو لیسے خدا کو انو جو حاجت رواہے ، تم سب اس کے ممتاج ہو وہ تمہاری بندگ ، تمہاری تعریفوں کولے نیاز مستودہ صف سب ہے کرچاہے تمہاری جگد دسری محلوق سے دنیا آباد کر دسے تمہا کو شوم ممل کا نتیج تمہیں کولئے گا ، تمہاری عبادت تمہا ہے بی کام آئے گا۔ انتدی بندگ کو نیا الا ایک نورو فورانیت میں دم تباہد اس کا اس کا فرسے کیا متابلہ جملکست میں تھویا ہواہے ، کمیں زندہ اور مردہ برا ہر مرتے ہیں۔ اس عراح انسان سے تلوب بھی ذندہ اور مردہ ہوتے ہیں لگر ان سب امور اور حقائق کے بسیان کے بعد بھی لوگ حقائق کو جمشلاتے ہیں تو خود خذاب مول لیستے ہیں۔

۵۱- کیاتیکه النگاش اَنتْنگو اَلْفُقَکَهُ آءُ اے وورالله تهاری عبادت کا محت ع نہیں تم ہی اللہ الله عَلَی الله ع الی الله عَلَی الله عَلَی اَلْفُکُ مِنْ اَلْکُ عَلَیْ کے مِتاع ہو، اوراللہ ہی بے نیاز مزاوار حمد روشا ہے -الْکِ مِنْ ہُنْ ہُ

> اس درجهنے نیاز اورالیسا صاحب تدرت ہے کہ اس امول مخسلوق سے زیادہ المول مخسلوق پیدا کرسکتا ہے۔

١١٠ اِنْ يَشَا أَيْنُ أَهِبُ كُمْ وَكِنْ وَ الروه عِلْتِ وَتَم كُونِيت والروكروت ونياسى له والخاولك

نٹی مخلوق نے آئے، (جوہمروقت اس کی عبادت گزار ہیں۔ اور یہ بات اللّٰد کے میلئے کچھٹکل نہیں۔

بِحَنْ جَدِيدٍ أَ

وَمَا لَا يَكِيدُ اللهِ يَعِنَ يُوْ

وَمَا تَزِرُ وَازِرَةً وِّرْرُرُ مُحْرَى وَ وَكُلْ تَكُمُ مُثَقَلَةً الإحْمِيلِهَا لَا يُحْمِيلِهَا لَا يُحْمِيلِهَا لَا يُحْمِيلِهَا لَا يُحْمِيلِهَا لَا يُحْمِيلُهَا لَا يُحْمِيلُهَا وَالْكُونُونُ مَنْ مَثَلَمُ مُنْ وَلَا لَكُونُونَ مَنْ مَنْ فَعَلَمُ وَالْعَلَيْدِ فَالْكُونُونَ مَنْ مَنْ فَعَلِيهِ اللهِ الْمُحْمِيلُونَ اللهِ الْمُحْمِيلُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قیامت میں ایک نومنوں کی جماعت ہوگی جوکے گی کرہم النڈ کی بخشش اور دسول کی دحمت پر بھرومر کرکے آئے ہیں ، ہمیں اپنے عمل پر بھروسر نہیں ، ہم تواہینے دب کی نظر کرم کے محتاج ہیں۔ دوسری کفار کی جماعت ہوگی جوگنا ہوں سے لدی ہوگی جنموں نے متفاق سے چشم ہیٹنی کے ۔ کہا یہ دونوں برابر ہوسکتے ہیں ، ہرگز نہیں ۔

اورا ندها اور آبکھوں والا برابر نبیں (ہواکرتا) ۔

اورنة تاريكياں اور روشنی ہی ( برابر بوسكتی ہیں )۔

ادر ندر دهندا سايا وردكرم وركامفا بدبوسكتا جه-)

ا اور نه زنده لوگ اور مُردے برابر ہوسکتے ہیں ١٩ - وَهَايَسْتُوعِلُ أَرْعَمُ وَالْبَصِيْرِنُ

٢٠ وَلَا الظُّلُمْتُ وَلَا النُّورُ ٥

١١٠ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُودُورُ فَ

ربيعنى مؤمن اور كافر كاكبيا مقابله ايك بينا دومرا نابيناء ايك نور والزارمين روشن دومرا

تاريكيوں ميں كم ايك برورده وحمت ايك ستي عذاب ايك كاظب زنده ووسرے كا مرده ، ایک سمع فبول سے فوازا موا دوسراسم قبول سے محروم ، بھلا دونوں برامر کیسے موسکتے ہیں ،

بے نسک اللہ حس کو جاہتا ہے سنا دیتا ہے اور (اے رسول) ان لوگوں کر جوامر دہ فلوب ہیں گریا) مرفون ہیں آپ نہیں سنا سکتے

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يِّسَكُمُ وَ وَمَا انْتُ بِمُسْمِعِمُّنْ فِي الْقُبُورِ ٥

اِنُ اَنْتَ إِلَّا نَذِيرُ ٥

کے نوبس (بداعمالیوں کے عواقب سے) ڈرانے والے ہیں ( ولوں کو یصرنے کی ذمہ داری آب برنہیں) -

> اِتَا ٱرْسُلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِي أَيَّرًا وَّنَانِ يُرَّا وَإِنْ مِّنْ أُمَّا إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ خَلافِهُاكِنِيُرُ٥

بم في تراكب كوت كے ساتھ خوشخبرى سنا نے والا اورضيعت كرنے والا بناكر عصاب اوركوني امت السي نهين برويجس مين كرفي نصيعت كرنے والادبيغمبر) ند كزرا بهو-

> وَإِنْ يُكُنِّ بُوْكَ فَقَلُكُ كُنَّ بَ الَّنْ يُنْ مِنْ قَيْلِهِمْ يَكُوا مُرْسُلُهُمْ بِالْكِيِّنْتِ وَبِالزَّبْرِ وَبِالْكِتْبِ

اور اگریہ (منکر) آپ کو مجھ المائیں توجر لوگ ان سے پیلے گزرے ہیں وہ مجی رابين زماندين ابين بيغيرول كو) جملايك بين رحالانكر) ان كورسول ان کے یام دانٹد کی داضع ) نشانیاں معیفے اور دوش کیا ب لے کر آئے تھے۔

بھرس نے (اس کذیب وانکاریر) ان کافروں کو کرو سیایس (دیکھو) میرا عذاب دان کے حق میں) کمیسا زمّا بت) ہماً (ان کو کمیسا خمیسازہ ثُمِّ إَخَٰنُ ثُ الَّذِينَ كُفَرُوْا عٌ فَكَيْفَكَانَ تَكِيْدِهُ

## چوتھا رکوع

يه كا فرنه الله كي قدرت كالمه كود كيصته بي نداس كي دبوبيت عامه كسيجين كي كومشنش كرتے ہيں ، جن كى نظريں أوهرا لله جاتى ہيں وہ مومن مهوجاتے ہيں ان كى بيٹيا نبال اس كے روبرو مجعک عباتی ہیں ۔ الشریحی ایسے ان صابرہ شاکر بندوں کے ساتھ ان کے وصله اورامرول سے ریادہ سلوک فرما تاہے ۔خواہ وہ گندگار ہول معمولی گنا موں میں بتلارہے ہول یا اوسط

درجہ کے مرمن ہمرں یا وہ مخلص مومن ہوں اللّٰہ کی رحمت سب کے لیے ہے گنگا دمومن کے بلیہ مغفرت ،عمل صالح کرنے والے کے نلیے امن مخلص کے بلیے قرب کی تعمیّس اور سرفراز بان ہیں اور جرائکار پر بعندرہا وہ اپنے اعمال کی منزا پائے گا۔

کیا تونے اس بات پرنظر نہیں کی کر انڈرنے مسمان سے پائی انالا پھر اس سے ہم نے مختلف رنگوں کے میل میدیا کیے اور دجس طرح ذہیں پرطرح طرح کے میروں کے با فات ہیں اسی طرح) پہاڑوں میرجی مختلف رنگ والی کھا ٹیاں ہیں کوئی شفید کوئی سرخ اورکوئی ہس کالی (گریا میدان اور پہاڑ ہر ظہاس کی تعدرت کے نمونے بمعرب

ا۔ اَکُمْتُواَنَّ اللَّهُ اَنُوْلُ مِنَ السَّمَاءِمَاءً فَاخْرَجْنَا بِهِ ثَمَّرْتٍ مُّخْتَلِفًا اَنُوائُهَا وَمِنَ الْجِمَالِ جُدَدَّائِمِثُ وَحُمُمُ مُّخْتَلِفً اَنُوائُهَا وَحُمَّالِ بُكُ مُوْدًى وَعَمَالِ بْكُ مُوْدًى

ادراسی طرح انسانوں جانوروں اورج پاؤں میں کھی منسناف دیگ (ہوتے) ہیں (میکن ان سب کو دیکھ کر شرخص الملڈی تظمیت دہلال سے متاثر نہیں ہوتا) الشرسے آواس کے بندوں میں سے علم دلیے ہی ڈرتے ہیں (جرصا حدب بصیرت ہیں) بے ٹیک اللہ غالب (اور) بختنے واللہے (اس کو غلبہ تھی حاصل ہے تیکن اس کی رحمت اس کے خضنب پر غالب ہے)۔

وَصِ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالْاَنْعَامِمُ خَسَلِفُ الْوَالَٰهُ كَذَٰ لِكُ التَّمَا يَخْنَعَ لَلْهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُكَمِّ وَالْمِالِيَّ اللَّهَ عَزِيْرٌ عَفُورٌ ٥

جننا علم زیادہ ہوتا ہے اتناہی خوبی سے برایک کام کرنے کی تمنا ہوتی ہے ، نر کرسکتے پر اتناہی افسوسس ہوتا ہے ، اتناہی خوف فعلا بڑھتا جاتاہے ۔ عالم کیا کرتا ہے ، کتاب پڑھتاہے بڑھ کرسناتا ہے ، عبادت کرتاہے نمونہ ہن کر دوسروں کو دکھا آہے ۔

بے تنگ جوگوگ اوٹد کی کتاب پڑھتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو پھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوسٹسیدہ اور علانیہ مز رہ کرتے ہیں وہ ایسی سخبارت (کے فائم ہے) کے امیدوار ہیں جس میں ہمی خسارہ مز ہرگا۔ ٢٩- اِنَّ الَّذِيْنَ يَتُنُونَ كِتُبَ الله وَاتَامُوااصَّلُوةَ وَانْفَقُوْا مِمَّارُزُفْنُهُمْ سِثَّا قَعَلانِيكَ يَرْمُونَ خِيَارُةً ثَنْ يَهُورُ يَرْمُونَ خِيَارُةً ثَنْ يَهُورُ لِ

## وه منتظب بر کرم بی

لِيُوفِينَهُمْ أَجُورُهُمْ وَكِيرِينَكُهُمْ تَكُورُاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله و الرابية نفنسل سے (کھیم) زبادہ ہی دے سید شک وہ بڑا بخشنے والا قدرداں ہے۔

مِّنْ فَضُلِهُ لِلسَّالَةُ لِمُ عَنْفُومٌ برسفرد ۵ شکود ۵

اورح كابتم في آب برامارى ب وبى حق ب اين سي قب ل كى اکا ول کی تصدین کرتی ہے ۔ ہے شک اللہ اپنے بندوں (کے مال) سے با خبررا وران کے ظاہر و باطن کو) دیکھنے والا ہے اوہ مانیا ہے کہ کون اس کو پڑھتا ہے کون اس سے ببلوتہی کر تاہیے)۔

وَالَّذِي كَيَ اوْحَيْدَاً لِلَّهِ لِكَ مِنَ الْكِتْبِ هُوَالْحَقُّ مُصَدِّبَقًا لِمَاكِنُ مَكُنْ لِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِعِبَادِهِ لَخِبُ يُرْبَعِنُ يُونِ

پھریم نے ان لوگوں کوائل کماب کا وارث بنایاجن کوہم نے اسینے بندوں میں سے چن لیا انچران متنب مومن بندوں میں حج مین قسم کے لوگ ہوئے) کیں عبن تواسیے نفسوں پڑھلم کرنے والے ہیں دجو المال مع مصة بين ليكن ان سي تحييم عمل لغرست لي بريس) او بعمل درمیان میں دیسے (سلوک کے منازل طے کرنے لگے درمیا ن تک بنیج) اوربعض التدی توفیق رفضل) سے نیکیوں میں آگے رہے ماتے ہیں رسے عارف کامل اورانٹر کے برگزمدہ بندھے ہیں اسلاوں ہی بہت بڑا نضل ہے۔

ثُمَّ أَوْرُثُنَا الْكُلْبُ الَّذِينَ اصطَفَتْنَامِنْ عِمَادِنَاء فَيَنْهُمُ ظَالِحٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمُ مُّقْتَصِلُ عَوْمِنْهُمْ سَابِقً بالنَحَيُرتِ بِإِذُنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ ٥

«ظالعرانفسه» مقتصل اور سابق بالخيرات كى نختلف تشريحات مفسرون نے کہیں - حضرت نسب ایشنے ان الفاظ کے معنی اول فرائے بیلا عابد غیرعالم - دوسرا عسابر عالم ، سيسرا عالم عابرليسي بيلا عباوت مين ديا ، دوسرا علم بن ميسر اف دونول كولايا ، یا بر کمایک نوئن جس نے مجھ گنا ہ کئے ، دوسرا درمیانی موئن اور میسرانیکیوں میں انگے ٹرہا ہوا۔ ببلامغفوره، دوسرانا جي اور مبسرامقام رصا برفائز بوا) -

ملم کوعمل سے ملانا یہ بڑی خربی کی بات ہے ۔ پی فعنل کبیرے ایسے ہی لوگ سے ساکتاب جنت میں جائیں گھے۔

جَـ تَٰتُ عَدُنِ يَـ دُخُونَهَا (ان لرگوں کے ملیے جنت کے) وہ باغات ہیں جن میں وہ و اخسل

يُحكَّوْنَ فِيْهَا مِنْ آسَا وِرَ مِنْ ذَهَبِ وَّنُوُلُوَّا ۖ وَلِبَاسُهُمُ فِيْهَا حِرِثَوْنَ

رود وَقَالُوَّالُكَحُمُدُولِلْهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّاالُحَوَّنُ لِنَّ رَبِّنَا لَغَفُوْرُشَا كُوْدُ ﴿

لغُوْبٌ 🔾

- وَالَّذِيْنَ كَفُهُ وَالْهُمْ مَنَا دُ جَهَنَّمُ لَا يُقْطَى عَلَيْهِمْ فَيْمُوْنُوْا وَلاَيُحَقَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَا بِهَا كُلْ لِكَ نَجْزِيْ كُلُّ كَنُوْدٍ أَ

وهُ وَهُ وَيَسَطَهُ وَكَن فِيهَا عَرَبَناً الْمَوْدَ وَيَهَا عَلَيْكَا عَلَيْكَ الْمَوْدَ وَيَهَا عَلَيْكَ الْمُؤْدَدُونَا اللَّهِ فَي كُلُّ الْمَالِحَا عَلَيْكَ الْمُؤْدِدُ وَكُلُّ اللَّهِ فَي مُن اللَّهِ فَي مُنْ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

ہوںگے وہاں ان کو دبطورِ اعزازِ فاص )سونے اور مرتی کے مگئ ( اظھوں میں مرتی مخصوص مزین اندازسے ) پسنا شے جائیں گے اور بیاں ان کی پیشنا کہ رہنی برگ ۔

اور وہ کمیں گے کہ الٹرکا تشکر ہےجس نے ہم ہے دہر) نام دُور کیا ردکسی ہیز کے چھوٹنے کا افسوس رہا ڈائٹرہ کسی دحمت سے حوثی کا غم ) بے شک بھالارب بڑا ہجننے والا داور نیک مل کرنیا لوگ بڑائ قدر داں ہے۔ بڑائ قدر داں ہے۔

(اس الڈکاٹکریے) جس نے ہم کواپیٹ نفسل سے بمینشدآبا درہنے کے مقام پر پہنچا دیا اس میں ہم کو ڈکلیف پہنچے گی اور دہم کواٹھول درق کے بیے ہیںاں تھکنا ہے ۔

اور جولوگ (الٹر اور دمول کے) منگزین ان کے بلیے دوزخ کی اگ ہے رجال ہزاں کو تھنا ہی آئے گی کر مرجائیں اور نزان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا (بینی عذاب کی تخلیف ٹیں کی نہ ہوگ۔ یہ وہ کلیف نرجوگ کراس کے فرگر ہوجائیں، اسی طرح ہم ہرکافر کومنزا دیتے ہی - (لیسے ناشکروں کی ہی منزاہے) ۔

اوروہ (کفار) اس میں جائیں گے کہ اے ہمائے پرور دگارہم کوال عذاب دورخ سے انکال (اب) ہم تیک کام کیا کریں گے وہ کام نمیں جہم اخور اچھاسمجھ کر) کرتے رہے ۔ (انشر تعالیٰ فرمائے گا) کیا ہم نے تم کواتی عمر نہ دی تھی کماس ہی جس کاسوچا ہوتا سوچا بیٹا۔ اور تبمارے باس (القد سے ڈرلنے والے بھی آئے (جب بھی تم نے نہ عقل سے کام لیا نہ رسول کا کہا ماناتی اب (عذاب کا) مزہ چکھوڑ ظالمو کا کوئی مرد کارنہیں ۔

## بإنجوال ركوع

اللہ تاہم فاہری اور باطنی باتوں کو جانے والاہے ،اس نے انسانوں کو پیدا فربایا تاکہ وہ فربانہ والدو کرسٹر واردو کرسٹر کر اور خوبھگٹریں کے ۔سسے بڑی اشکری اور گنا ہ مشرک ہاسٹی گرک کے سسے بڑی ناشکری اور گنا ہ مشرک ہاسٹی گرک سے اسٹی کر کے اور کئے اور اللہ کی فاضل میں باتھ ہے ، بن کوگوں نے گئا تھا میں باتھ ہے ، بن کوگوں نے گئا تھا ہے ، بن کوگوں ہے ، بن کوگوں ہے کہ باتھ ہے ، بن کوگوں ہے کہ باتھ ہے ، بن کوگوں نے گئا تھا ہے ، بن کوگوں ہے کہ باتھ ہے ، بن کر اسٹر کر اسٹر کر اسٹر کر اسٹر کر کے خود نہیں کرتا ور مذونیا ہیں بہت کہ لوگ رہ جاتے ہیں ایک دن آسٹر کا کر کہ گرفت ہوگی ، تیاست بر با ہوگی ، الشر سی بہت کہ لوگ رہ حاصر ہونا ہوگا ۔ بہتری اسٹری ہے کہ انسان اس کے سامنے اطاعت گزاد ہو کہ ہوکر پہنچے ۔

لَّ اللَّهُ عَلِمُ عَيْبِ السَّلَمُ وَتِ وَالْاَرْضِ لِمَتَّعَلِيْمُ بِذَاتِ الصُّدُونِ ٥

بے ثرک انٹرانسماؤں اور زمین کی پرسشیرہ با توں کو جاننے والا ہے۔۔ے شک وہ (دگوں کے) وابل کی با توں کو ٹوب جاننے والاہے۔

دلے لوگویا دو کھوکہ اسی نے تم کو دگزسشنہ قوموں کا) نیبن پرقائم مقام بنایا ہے اہیں جس نے کھر کیا تواس کے کھڑکا وہال اس پر پڑھے گا اور کفر کی وجہ سے کفار کے حق میں پرور دوگا دیے بیاں ناخوش پڑھتی ہی جائیگی اور کا فرول کے بیصے ان کا کھرمز بیرخسال سے کا باعث ہرگا۔ فُوالَّذِي جَلَكُمُ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنَ لَكُرُ خَلَيْكِ كُفُّهُ لَا وَلا يَزِيدُ الْكُفِي لِيَ كُفُهُ هُمُ عِنْ مَنِيِّهِ خَلالًا مُفْتًا عَوَلا يَزِيدُ الْكُفِي أَنَى كُفُّهُ هُمُ وَلا يَزِيدُ الْكُفِي الْكَفِي الْكَفِي الْكَفِي الْكَفِي الْكَفِي الْكَفِي الْكِنْ الْكِفِي الْكَفِي الْكِنْ الْكِفِي الْكِنْ الْكِفِي الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْكُنْ الْكِنْ الْكُنْ الْمُنْ الْكُلُونُ الْمُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْكُنْ الْكُلْفِي الْمُنْ الْكُنْ الْمُنْ ا

آپ (ان بشرکوں اور کا فروں سے) کیسے بھلا ان شرکیوں سے متعلق جن کوتم اللہ کے سوا بکارتے ہوتمہ اداکیا خیال ہے (ذرا) مجھے

- قُلُ آرَءَيْتُمُ شُرَكَاءَ كُمُـ الَّذِيْنَ تَنْعُونَ مِنْ دُوْنِ ربھی، وکھوڈوکراننوں نے زمین میں کمیا پیدا کیا ہے ، دبتا ہی کیا آسمانوں میں ان کا مجوم اچھا ہے یا ہم نے ان کوکوئی کتاب دی ہے کد الپخاس مشرکا دفعل کے جوازیں میاس کی سسندر منعقتے ہیں وال سے پاسخفلی و نفلی ولائل کچوبھی نہیں، بلکد بین فلم ایک دومرسے سے وکا میا بی اور فلان کے) وعدے کرتے ہیں جڑھن فریب ہے -

بے شک الندری آسمانوں اور زمین کو تفامے ہوئے ہے کہ داپنی جگر سے) میٹ نہ جائیں۔ اور اگر یہٹ جائیں تواس کے سواکوئی ان کو تھام نہیں سکتا بلاسشیہ وہ بڑا ہر دہار داور) بخشنے والاہے (درگوں کے گنا ہم سالم کی ہرشے کو ان کے بیاست دریتا ہے دوسری فخش نظام عالم کی ہرشے کو ان کے بیاست فرکر دکھا ہے ، کرشاید وہ اپنے المتد برایجان ہے آئیں اور انتدان کو تجثی تھی ہے)

اور ایر منکرح ، الله کی در بری بری سخت تنسیس کھاتے تھے کواگران کے پاس کرنی ڈرانے والا کیا تو و و سرامت سے زیا دہ ہداست قبول کرنے وللے ہوں گے ۔ پھرجب ان کے پاس (واقعی) السّر مِنْ مِلْنے والا کیا تواس سے ان کی نفرت ہی ہی اضا فہ جرا۔

(یرسب کچی) دنیا میں غود کرنے اور بڑی جالوں سے چیلنے کی بہنا پر (مہرا) اور بڑی چالوں کا وہال خود مکر کرنے دالوں ہی پر پڑتا ہے ابھی ہلاکت و بربادی) ہیں کیا ہے لوگ اس دسستور سے تنظر ہیں جو الگی (کافر) امتوں کے ساعق ہزتا رہا تو آپ انٹرسکے دستور کے بدلنا ہوا نہ پائیں گے (ان پرجمی عذاب آسٹے گا اور صدور آسٹے گا ، کسواج اورکب پرافتدہی ہمتر جانتا ہے) اور انتد کے دستور میں آپ کوئی اللهِ أَرُونِ مَاذَا حَكُمُ وَاللهِ أَرُونِ مَاذَا حَكُمُ وَاللهِ أَلْمُ وَلَهُمْ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٠- اِنَّ اللَّهُ يُمُسِكُ السَّهُ وَلَهُ وَكَالَّ اللَّهُ السَّهُ وَلَا وَكَالَنَ الْمُسَكَّفُهُمَا مِنْ الْكَ زَالْتَ اَلْنَ اَمْسَكُهُمَا مِنْ الْكَيْرِ مِنْ بَعْدِهِ \* لِللَّكُكَانَ حَلِيمًا عَفُوْرًا ٥

رم وَاقْسَمُوْابِاللهِ جَهْدَايُمَانِهُ كَوْنَجَاءَهُمْ ذَنِيْرُ الْكَيْكُونُنَ اَهُلْ مَعْنُ الْحَكَى الْأَمُوْ فَكَتَاجَاءَهُمْ نَنْرُرُ قَالَا دَهُمْ لَكَا نَعْوَدًا لَ

٣٣- إِنْسَنِكُبَارَّانِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيقِّ \* وَلَا يَخِيْنُ الْمَكْرُ السَّيقِّ كُلَّا إِلَهْ لِلهِ \* فَهَلْ يَنْظُرُ وَنَ لِلَّا شَلَّتَ الْاَقَالِينَ فَكُنْ تَجِدَ لِلْسُنَّتِ اللَّهِ تغیر نہ یائیں گے ۔

تَبُي يُلافُ وَكُنْ يَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلًا ٥

کیاان منکرین نے زمین میں سیزنہیں کی کہ دکھ لیتے کران سے قبل حرارک گزرے بس (اور جوانکار برلمندریے) ان کا کسااسمام بوا حالاتکہ وہ

أذكر كسائرة وليف الاكثريض فَيَنْظُ والكَيْفَ كَانَ عَافِتَ ا الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمْ وَكَانُوَّا اَشَكَ مِنْهُ مُ فُوَّةً الْأَوْمَا كَانَ

الله وليُعجزَهُ مِن شَي عِفِ

السَّمْوٰتِ وَلا فِي ٱلْأَرْضِ النَّهُ

كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ٥

ہے۔ نیکن اللہ تعالی دنیا میں درگذر سے کام لیتا ہے۔

وَكُوْيُوَكُونِكُ اللَّهُ النَّاسَ بِهَا كَسَبُوْاهَا تَرَكَ عَلَى ظَهْمِهِا

مِنْ دَاتِهِ وَلاكن يُؤخِرُهُمُ إِنَّى آجُلِ مُّسَمِّعٌ فَإِذَا جَاءً

أَجُلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَأَنَّ بِعِبَادِمِ عُ بَصِيْرًاؤً

ا وماگر الله لوگوں کو د فوراً ) ان کے اعمال پر پکڑنے لگنا توزمین برایک بھی جیلنے پھرنے والا مذجھوڑ آ ، رجوگنہ کا رنتنے وہ ایپنے گنا ہوں کے

باعث بلاک ہوتے جوجند نیک افرادرہ جاتے ان کی مزمد َ زمانُتُ کی صرورت مهمرتی - جاندار حیز س همی تیاه کر دی جانیں ک<sup>و</sup> هانسا کے سیے بیدا کی کئیں روئے زمن پرکوئی نہ بجت) لیکن اللہ لوگوں كواكم مت معدية تك مهلت وبتاب (كه وه اين اصلاح كرلس) بھرجب ان کا وقت مقرر ہ آجا تا سے (نواس کو کو بڑ<sup>ط</sup>ال نہیں سکتا)

لُوگ ان سے زیا دہ زور اُوریمی تھے ۔ دلیکن کیا وہ التد کو عاجسنر

کرسکے ؟ برگز نهیں) اورالٹدایسا نہیں ہے جسے آسانوں اورزمین

كى كو تى چېز عاجز كريتك ، بياتىك وه تو طِلاعسلم والابراقدرت والا یے (دہ جربیا ہے کرمکتا ہے دوخان کائنات ، فا درمطلق ہے)۔

يس بي سك الله تعال إين تمام بندون كواب وكيوك كار لاوروه ان كافيصله حس طرح جانب فرمائے گا)۔

*و در ۾* سور ۾ پس

مَنَّى تراسي آيتين يا پنجي ركوع بانچویں منزل کا آخری سورہ و آنے وال منزل کی دککش تمہید ہے۔ دونوں میں ایضاص الطب كمعنمون ك اعتبار ساس منزل ك مرزى تصور لعين تبليغ ساس كاخصوص تعلق سے چڑکہ اس منزل میں تبلیغ اور منازل تبلیغ کا ذکر ٹری شرح وبسط سے ہوا، صفروری تھا کہ آخر میں مبلغ اظلم ، رہبر کال سرکار دو عالم صلے الشرعليه رہلم کی تبلینی شان کا ذکر کیا جائے اور اجمالاً لیکن واضح المذار سے میں وباطل کے فرق کو بیان کر دیا جائے ۔ اس طرح پر سورہ جو تعلیقہ ہلامی کا خلاصہ ہے سات مہیں میں میں میں سات روشن حقائق بڑشنل ہے ۔

ا۔ امام مبین ، الشرتعانی کو مرحب یہ آکا علم ہے ، انسان جو کرے گا جواز مچھوڑے گا مب اس کی روش کتاب داورج مخفوظ میں درج ہے ، یہ بات الشد کی خاطفیت، اعلام علی علی اور قدرت برشا ہدہے ۔

٧- بلغ مبين = رسولوں كاكام الله كابيغام بينيانى بىدان كى فرمانبردادى الله كى فرمانبرادى بور

منال مبین = اس فاور طلق کوجبور کردومرے ک عبادت را صریح گراہی ہے۔

م - ضلام بین = نیک کام سے بھاگنا اوراللہ کی اطاعت سے دوگر دانی کے بلیے بہانے اور طاق کے ایم بہانے اور طاق کی ا

۵- عدومبین = اس گراہی کی طرف سے جانے والا انسان کا کھلائمی شیطان ہے۔

ہوکہ
 آگر سرا گفت سے بیخ اجابت ہو، راہ حق پر رمز اجابتے ہو، جلئے ہوکہ
 الشر تبدارا محافظ اور گزان حال بن جائے تواس قرآن و ترس کا برانظ دل
 میں گھر کرنے والاے کو الحجیب کتاب اور شعر سجے کر را خیصور کا اللہ می کا متابات اللہ میں اشتریا ہو۔ روح سے روح صدروح
 معلا ویت بائے ، کا نشات تا ہو ہو جائے۔

۔ خصیم بین = کیکن برانسان اس سے نیفنیاب نئیں ہوتا، وہ تو بڑا مجھڑ الو واقع ہوا ہے۔ جرسر کا دو قران اور وہی کے بھینے دائر اس محکور الو واقع ہوا الشرک کیا سمجھے گا، وہ تو وہ کو اپنی تعلی کے مناب ابن ہوتا ہے، عشل کو دین کا تابعے کرتا تو سمجھ لینا کہ جاس ایک دین کا تابعے کرتا تو سمجھ لینا کہ جاس ایک گئی سے سب کچھ بیسی لا ہوتا ہے وہاں تعلق کی درسا آئی کساں، وہاں قایمان موسی ایمان کے مسید تعلق کی درسا آئی کسار، دو اس قدرت کی درسا قدرت میں ہیں ہے۔ وہاں تعلق کی درسا قدرت اللہ کے دستِ قدرت میں ہیں ہے۔ وہاں تیان کی طوف ہرنے کو دائیں جائی ہے۔

دین اسلام کی بنیا دی تعلیات کے ان سات روش حفائق سے تعرب شور کے گئے کہ اسمان رسافت پرجو ابت اسطارت مواجس نے جملیستا اوں کو ماندگر دیا اس کہ حقیقت سے مرو مرس کا تقرب محرص مذرب سے جوجس قدر ایران و تمل ، اطلاق ومجست بی سرکار وو عالم ساتھ علیم W.W. E. W.

ے قرب ہما اسی قدراس قرب کی حقیقت اس پر روٹن سے روٹن تر ہوتی گئی میسمنسندل کا پیش خیبہ نیس شزیف ہوسو بیکہ دہ منزل کیا ہوگی الشر تعالیٰ ہی اس عالم افوارس نے جائے.

چین پیدین حربیہ ہو خوبر مردہ سرن کا بردی مسلمات کا ان کا میں طریع کے جات اوران دمارسے جو مال حیات ہے نوازے ۔

اس سردہ کی اہمیت کو بھی مجھو۔ یہ سردہ قرآن کا دل ہے ، دل دالا بی استیمجنا ہے الند کامب سے ٹرااحسان فلب سینا ہے -اس سورہ کوئیتم کہتے ہیں کر پڑستے والے بر دوجا بہترین

کی کی تا کارتا ہے ،اس کو دافعہ بھی کہتے ہیں کر بیصنے والے ک سب ارائیاں دفع کرتا ہے اسس کو تاضیر بھی کہتے ہیں کمر بر ھنے والے کی سب حاجیس پر ری کرتا ہے۔

> بِسُوِاللّهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْوِ٥ يُسَ أُ

شروع الله كے نام سے جي حدمه بان نهايت رحم والا (سي)

باسبين (اسے سردار دوعاکم ، باسسيد المرسلين ، اسے صاحب پيتر۔ اسے سرايا دار ، اسے سرايا سماعت بيني اسے موسل انشر عليہ دُمل )

- وَالْقُهُ إِنِ الْحَكِيْمِ ٥

قسم ہاں قرآن محکم کی (جو ہا حکمت ہے، حکمت سے بھر بورہے ، من گا حکم کے والا، حکمت ووانائی کی آئیں بتائے والاہے ۔ یہ کا اجابی جو مرکا دود عالم برنازل ہوا ، مضامین کے اعتبارے اپنے بحکم ہونے کی دلیل ہے اور زول کے اعتبار سے آیا کے صاحب برتر ہونے ک

د کنیل ہے

بے شک آپ داللہ کے اپیغیروں میں سے ہیں

اِتَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ كُ

بتایا جارہا ہے کہ انٹری تنزل میں سے آپ بھی ہیں، کمآب اورصاحب کآب دولوں اللہ کے پیجے ہیں ایک بھیدہ ایک بھید کا پانے والا - ایک قرآن صامت و وسرا قرآن طق ہوائی کوصاحب قرآن کے قرل بفعل اورحال سے مجنا ہے ۔ آپ بلاشک و مشعبہ

عَلْ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ٥

ىيدھ داسىتە پەرابى)-

٥- تَكْزِيْكَ الْعَيِّ يُزِالرَّحِيْمِ ٥ ٠- لِتُنْكِ رَقَوْمًا مَا أَنْكِ رَابًا وُهُمُدُ

(پرقرکان ، یہ وین حق ، فعلنے) غالب (اور) مہربان نے نازل کیا ہے ۔ تاکد آپ ان لاگوں کوچن کے باپ داووں کو ڈرایا نمین گیا تھا ڈوائیں

فَهُمُ غَفِيلُونَ ٥

منزل ۵

كه وه غفلت بين بريسي بوشے بيں -

بے شک ان میں اکثر لوگوں پر بدیات ذکہ دہ اپنے اصرارِ کفر کے با محروم ایمان بس ، ثابت ہوگل ہے، سودہ ایمان ملامیں گے۔

ڵڡؙۜۘۮؗڂۜڽٞٳڶڠؘۏڷؙۼؘڮٲڴؙؿٛڔۿۣۿ ؿۿؙۿ؆ٮؙٷؚڡڹؙٷؽ

اور ان کے اسی اصرادِ کفرکے باعث

لِنَّاجَعُلْنَاقَ اَعْنَاقِهُ اَغْلُلاً فَكَالِهِ مَاغُلُلاً فَكَالِهُ فَكَالِهُ فَكُلُو فَكُلُو فَكُلُو فَكُل

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِ نِيهِ هُد سَكَّا وَمِنْ خَلْفِيهِ هُ سَكَّا فَاغْشَيْهُمْ مُرُمْ لَا يُبْجِرُونَ

دیشیے ہیں جس سعان کے سراور کو اٹھ گئے ہیں اپنی وہ مغرور توگئے بیں اوروہ تخوت و تحبر سے زمین بِنظر نسین کرتے ) اور ہم نے ان کے آگے جی دیوار (بنا دی ہے گریابیا ان کے رسوم باطسر،

ہم نے دبھی) ان کی گر د نول میں دلعنت کے ،طوق ٹھوٹرلول کک ڈال

اوریم نے ان کے آکے بھر دیوار (بنا دی ہے گریایہ ان کے رمرم باطرہ تکبراور تصعب کی دیوارہ جوان کو متقبل سے ہے شرکتے ہے کہ اور ان کے بچھے بھی ایک دیوار بنا دی ہے (یہ تکونیپ کی وہ دیوارہے بوانہیں ماضی سے بنا ور درم عبرت لینے نہیں دیتی ) بھریم نے ان کو او برسے ڈھانک دیا کہ تی تھانیت کی کوئی شعاری ان کمک نہیں بہیتی ایس (اب) ان کو کھی نہیں سوچھنا۔

> رینارنلی ،کفروجهل میں ایسے پڑے ہیں کہ فورا بمان سے محروم ہو بھیے ہیں۔ زید دلائل و شواہ کو سے تھے ہیں نہ فوری کو دیکھتے ہیں)

> > وَسُوآ عُكَيْلِهُمُ النَّلُاتِيَةُمُ الدِلالِهِ الدِلالِهِ الدِلالِهِ الدِلالِهِ الدِلالِهِ الدِلالِهِ الدِلال المُركِمِ تُنْذُالْ لِهُمُ لا يُؤْمِنُونَ الدِلالِهِ الدِلالِهِ الدِلالِهِ الدِلالِهِ الدِلالِهِ الدِلالِهِ ا

اوران کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے بیے اسب، برابرہے۔ وہ ایمان نہ لائیں گے ۔

آپ تو صرف اسی کوڈرا مکتے ہیں ہوآپ کے مجھانے پر بیٹے (ضیعت کو قبل کرسے قرآن کا نابع ہو ملٹے) اور دخلائے، گڑن سے بلاد کیھٹے ٹیے۔ (آپ اسی کو دکھٹل میں لگائیے اکبس آپ اس کو مغفرت اور بڑے درجہ کے ثواب کی بشارت دیمجھٹے (جو بیاں اور وہاں اس کے ملے فرم ہوت کا ماعوث س کا )

النّهَا تَنْنُورُ مُنِ النّهُ الذِّكُ لَكُرَ وَخَشِى الرّحُمٰن بِالْفَكْيْبِ فَكِشِّرُهُ بِمَغْفِي قِوْرَةٍ وَكَبْرٍ كَيْشِرُهُ بِمَغْفِي قِوْرَةٍ وَكَبْرٍ كرنيمِ ٥

كيت نبر (٨) يركيت الاكلارك بارسيم ما زل بيرني وجنهدا نے مركا و دو عالم كل عالم نماذي مارڈ النے كى كرمشتين كين اور فور يساس، المست اور برواس بورن

### التّٰد کے کیے غیب کوحاضر بنا دسنا کیاشکل بات ہے

أَذِي وَتَكْتُبُ مَا قَتَّ مُوْا وَاتَا رَهُمْ أَ وكلُّ شَيْءِ آحْصُنْكُ فِي غُ إِمَامِرِمُبِيْنِ ۚ

إِنَّا نَكُنُ يُعْفِي الْمَقْ تْنَى بِينْك بم ي رُدون كونده كرتين ادوم بى ريعى مار عفرت ) ووسد لکھتے ماتے ہیں جود اعمال) یہ آگے بھیجتے بی اوران (کے اپنے اعمال) کے ازات (جریہ بیکھیے مجبوڑ تے ہیں) اور ایون نی ہم نے ہر چیز کوایک روشن کتاب دلورج محفوظ میں لکھ رکھا تھا (اللّٰہ کو ان کے اعمال کی فیت ادر کمیت کا علم تفا که الله علیم هی ہے اور خبیر هی لیکن نامثه اعمال مس برعمل، عمل کے بعد فرنشتے ککھتے ہیں اگر قیا مت کے دن نامرًا عال سے فود لوگوں کا

#### د وسرا رکوع

حال ان رکھُل عائے)۔

یسلے رکون میں بہ شہا دت دی گئی کہ بے شک سرکارِ دو عالم النزیکے دسول ہیں اور بد قرآن آپ پرنازل ہوا۔ آپ سرایا رحمت وہدایت ہیں ۔ رہا لوگوں کا ماننا ند ماننا بدان کی فطری استعداد بربنی ہے ۔ اس منبع فیف سے وی فیضیاب ہوگا جو ایمان لائے گا اللہ کے سب بندیاں کی نظریں ہیں اور وہ ان کے احوال سے آگا ہ ہے۔

اس رکوع میں بہلے ایک واقعہ کے ذریعہ بنا ما گیا کہ کذیب رسالت کفار کی قدیم عادت يه و اين نخوست دومرول پر دلالته بين ، حالانكر ده مخوست و عداب كا باعث خود برونيس اوروی کودوست رکیته بس ده خدد وژگر آتی بن اوری کی تصدی کرتے بین -

اس دكوع مين اكب نوحوان كا وافتعرسان برواجو على الاصلان ايمان لايا-كفار في المسيرودي سے شہید کما لیکن اللہ کے ہماں وہ ایسے انعامات سے نواذا گیا کہ اسے خواہش ہوٹی کہ کاش بیری قوم میری باعزت زندگی کو جا ن لیتی -اس کی تمنامقبول ہوئی -آج بھی کلام اللی اس کی زندگی کی ہمارول پرشاً برب اورددندی مون ان آیات کرم یکا دردکر نے دہتے ہیں ۔ پیر فراما گیا کہ کیسے افسوس کا مقام ہے کدرسول آئیں اور لوگ اہمان ندائیں ۔اس طرح جور کوع توحید سے مبیان سے مشروع ہوا تھارسالت کے سان پرختم ہوتاہےاوروہ بھی اس انداز سے کہ آخرت میش نظرہے ۔

اور دلسے دسول) آب ان سے گاؤں والوں کاقصہ سان فرما نیے کہ جب ان

١١٦ وَاضْرِبْ لَهُ مُرْمَنَالًا أَصْعَبَ أَيْرِ الْقُنْ يَاتِي أُذْجَاءَهَا أَلْرُسُكُونَ ٥ كَال (بماك) رسول آءُ-

(یعنی) جب بهمنه ان کی طرف دو (رسول) بیمیج نوانهوں نیےان دونوں

إِذْ ٱسْ كَمْ كَالْإِلَيْهِ مُ اثْنَانِينِ

کو جھٹلا ما بھرہم نے ایک میسرے (رسول کو بھیج کراس) سے ان کی تاتیدکی بچران مینوں نے کماکہ ہم تمہارے یاس دائشر کی طرف سے بغيربناكر) بھيج گئے ہں۔

فَكُنَّ بُوْهُمَافَعَنَّ زُنَا بِتَالِثِ فَقَالُولَاتَ الدُّكُمُ مِنْ مُّرُسَلُوْنَ ٥

ده پولے تم تولیس ہماری ہی طرح ایک انسان ہوا ور دخدائے، کمن نے (پیغیر داغیرہ) کچھ نہیں آنا داہے ، تم ترمحض حجوث بول ہے

قَالُوْلُمَا أَنْ تُدُلِلاً كِنْسُرُ مِّ فُلْنَالًا وُهَآ أَنْوَلَ الرَّحْمِينُ مِرْ بَ شَيْءُ إِلَانَ آئِنَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالُوۡالِتَا تَطَيِّرُنَا بِكُمْرً

لَيْنَ لَمُ تَنْتَهُوا لَنَوْجُمَتُكُمُ

وَلَهُ مُسَنَّبُ كُمْ مِنَّا عَذَاكُ

النُمُّ ٥

تگذيُون ٥

قَالُوْارَتُ نَايَعُكُمُ لِتَاكَالُكُمُ انوں نےفرمایا ہمارارب (ہماری صدافت برگواہ سے وہ) جاتا ہے كربي شك بم تمهارى طرف (اس كے) بھیجے بوئے ہيں۔ كوركشاكون ٥

وَمَاعَلَيْنَا لِلاَالْبِالْعُ الْمِيهِ أَيْنِ اور بهارے ذرر تورالله كاپنيام) صاف صاف رتم يك) پيغيا دينا

> بیکن مرسلین کا ذکرہے ، کون ساگاؤں ہے ،مفسرین کا اختلاف ہے۔ بہرمال اکم عقام كا وكريے جال بيغيبر آئے اوران كى كذيب اسى اندازسے كائنى جيسے كفار كمدنے كى مان كے زديك بيغمبرول كعطيح السان بوناعجبيب باشتقى ادرالتسك يهال بغيبرول كاانسان بونابي عنزى ہے ، منفام انسانیت کوبلندی انہیں سے لی ہے ، اور انسانیت کے مقام کومقام عبدیت ک انهوں نے پہنچایا ہے لیکن ان کے ذمہ اوگوں کو ہوایت پرمجبور کرنامیں ۔ اللہ کا پیغام مینجانا ہے۔ آج بھی اللہ کے نیک بندے انہیں کی اتباع میں اس الماز سے پیغام پیغیا نے ہتے ہیں۔ پی تبلیغ ہے۔

وہ (منکرین حق ایمان لانے کے سجائے التی تتمت لگانے لگے اور) بولے ہم نے تو تم کومنوس بایا (جب سے تم اسٹے ہو ہمارے ورمیان فت منو فسا دہریا ہوگیا اب) اگر تمالینی اس تبلیغ سے) بازندائے تو تیم تم کوئنگسار كر دُالين كے ،اور (ياد ركھو كم) ہمارے ما تقون نم كو در وناك عُذاب يننج كا ـ

قَانُوْاطَ إِرْكُمْ مِّعَكُمْ ا ہنوں نے فرمایا ، تمہاری نحرست نواخر دی تمہادے ساتھ ہے ایعنی

برده مرد مور قومرمسيمافون ٥

المرسلين ٥

وَّهُمُ مُّهُتَكُ وُنَ ۞

التَّبَعُوْ الْمَنْ لَا يَسْتَكُنُّ مُ اَجُرًا

تمادے اعال کے سب سے ہے ، کیا تم اس کو نخوست سمجھتے ہو کہم کو نصیعت کی گئی اتم کوتمهارے بڑے اعمال سے روکاگیا ) بلکہ (بات میر ہے کہ) تم خود صریعے تجا وزکرنے والے لوگ ہو البن كمزوريوں كونهين كيطية وانسانيت كى عدودسے كزر يكے بوء تمارى عفل برير في

ڑگئے ہیں)۔

اس وقت جب يمنكرين ال پنبرول كوجشلا رسے تقے ايك مرد مومن حس كواحا ديشاس حبیب فرما ما گیاہیے دوڑا ہوا <sup>آ</sup> ما اوران کی رسالت کی نشہادت دی ۔

وَ الله عَنْ اَقْصَا الْحَدِلِ يُسَلِّحُ الدرايك عُض دائي نظرى صلاحيتوں كے باعث ان سيغيبروں ك تائید کے بلیے) شہر کے ایک دور کے گوشہ سے دوڑا ہواآیا ( اور رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ لِقَوْمِ لِتَبِعُوا

یوں) کما اےمیری قوم (بررسول سے ہیں)ان دسولوں کی بروی کرد-

ان کی بیروی کروجرتم سے (تمهاری خیرخواہی پر) کوئی معاوضه طلب نہیں کرتے اور وہ سیدھی راہ برہیں۔

الیسوں کی بات کونہ ماننا کہاں کی عقلمندی ہے۔

ياره ٣٣

# ومالي

اور (می توکستا ہوں کہ مجھے کیا ہواکداس درب) کی مندگی مذکر ورجس نے مجھے بیداکیا اوراسی کی طرف رقبامت کے دن) تم مب کو لوٹنا ہے۔

کیامیں اس دانٹیر) کے سوا ابسوں کومعبود بنا ڈن کداگر وہ حمٰن دوجیم) محقة كليف ينجانا جاس توان كى مفارش ميركيج كام مراشق اورزوه

مجھے(اس کی گرفت سے) بحاسکیں۔

داگرمیں اس قسمر کی جسارت کروں ) تب نوسے شک میں صریح گمراہی ہیں ۔ مبتلا ہوگیا (اللہ مجھاس گماہی سے محفوظ رکھیں۔

ریں اس مجمع میں علی الاعلان کتا ہوں کہ) میں تو تمہارے برور د گار پر ا يمان لايا لهذا استصسب من دهور

اس کا یہ کسنا تھا کہ لوگوں نے اسے شہید کیا اور ہار گاہ رالعزت کی طرف سے اسے جنت کا بروار ل گما

قِيْلَ أَدْخُلِ الْجَمَّنَةَ ﴿ قَسَالُ ﴿ كُومِ اللهِ السِّدِينِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ميري قوم كومعدم بوجانا (كرمجه البينايان كأكياتسين بداريلا)

كەمپىرے دب نے مجھ كونخش (كلمى) دماا ور تھے عزن والدن ميرشامل فرماما (مومن رندگ می می لوگول كاخيرخواه بريا ب ايندرب كے ياس بهنج کراس کی خیرخواہی اور بڑھ جاتی ہے)

منكزين تت كولينے ظلم كاخمسازہ اٹھا ناپڑا

وما انزلناعلى قومهمن اورہم نے اس کی قوم براس کے بعد اسمان سے کو ٹی تشکر منیں آ اواور نه ہم کو آ نارنے کی صرور رت تھی ۔ بَعْدِهِ مِنْ جُنُدِيةِ مِنَ السَّمَاءَ

وَمَالِيَ لَا آغُبُكُ الَّذِي فَطَرَفِيْ وَالْكُ مِنْ تُرْجَعُونَ ۞

ءَٱتَحِذُمِنُ دُونِهُ إلهَةً إِنَّهُ أَلَّهُ مُونَ يُبُرِدُ نِ الرِّحْمِينُ بِضُرِّلَانُغُنِ

عَنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَنْعًا وَلا يُنْقِذُ وُنِ خَ

٢٠- اِنِّكُ إِذًا لَّفِيْ ضَلْلِ مُّبِينِينَ ٥

٢٥- إِنِّي أَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ٥

للت قويي تعلمون ٥

بِمَاعَفَى لِي رَبِّيْ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرُمِينُنَ ۞

يس المهم

وَمَاكُتَامُنْزِلِيْنَ ٥

٢٩- إِنْ كَانَتْ إِلاَّصَيْعَةً وَاحِدَةً

فَاكِذَاهُمُ خِيدًا وُنَ ٥

أَةُ يُحَسَّمُ اللَّهُ عَكَ الْعِبَادِ ثَمَّ مَا يَأْتَيْهُمُ الْعِبَادِ ثَمَّ مَا يَأْتَيْهُمُ الْعِبَادِ ثَمَّ مَا يُعْلِمُ الْعِبَادِ مُنْ الْمُؤْلِ

به يَسْتَهُنَّءُوْنَ ٥

مُستَهُمُ عِنْ وَقُنَ ۞ آخر بينمرو ں اوران کے تبعین کا مٰزاق ارا اانہیں کی ملاکت کا ماعث ہوتار وا

اَکَهُ يَكُوْدُ اَکْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ الْهُ اللّٰهِ اللِّلّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

بس سے (فرشتول کی) ایک چینکھا ڈبھی (جس نے ان کو الاک کر ویا) بس وہ سب اسی درمجھ کررہ گئے ۔ (بینی مرکز شیکھے توٹ کؤکر کل ج برکٹے کہ

افسوس ہے ان بندوں ( کے حال ) برکھی ان کے پاس کوئی دسول

نهیں آباجس کی انہوں نے پینسی بذا ڈائی ہو۔

العريزوالمراهدي قبه مور مِّن القُرُونِ اللهُ مُراكِيهِ مُرَالًا يَرْجُونَ أَنْ

بر حون ٣- وَانْ كُلُّ لَمَّا جَمِيْعٌ لَّـَ لَيْنَا غِ مُخْضَرُونَ أَ

اور (پرنوگ بھی بھی نرچائیں گے) پرسب کےسب ہمادے سلمنے حاضر کیے جائیں گے -

تىيىراركوع

ہماری قدرت کی بے شمارنشانیاں ہیں جوان کوشکر گزار بندہ بنانے کے بیے کا فی ہیں ۔

ذرا یکفا داہیخاد مگر د نظر الیس ، ویجیں کہ مردہ ذیس سے شعب زار کیز کر الدامات ہے ، دمین سے ہو

کیسے آگئے ہیں ، فرایہ وگ شنب وروز کی گروش ہو خور کریں ، ویکیوں کہ ہم نے ان کی نسل کو کیسے

بچایا اور ان برکس طرح مربانیاں فرانے رہے ، میکن انموں نے ہمینئد رصولوں کی تکذیب کی ۔

بہن نمیں بلکہ جب ان سے کہا گیا کہ انفر کی راہ میں خری کی تو تو سستنا خان اور ہے کہ اللہ چاہے تو خود

اپنے بندوں کر کھلا بلا دسے دیم کھر حدولیاں یہ بہانے بازیاں میں قرص ترح کمراہی ہاس سے

بہنا ہے ، بچراس پر قیامت کی تمنا کیسی نا وانی ہے ۔ جب وہ بمیت ناک اوازان کر آ پکر گیا تو

اس وقت بھی وہ آئیس ہیں ہمرش بات کے بارے میں گھرٹے ہی ہوں گے ان کو اتنی مسلت جی شرکے کے دوس بلک کیلے حالیں کے ۔

سے کی کہ درمیت کر میکیں انگر بہت نے حالی جاں ہوں کے دوس بلاک کیلے حالیں گے ۔

۱۳۶ - وَأَيِنَةُ لَكُوهُ إِلَّهُ وَمُرْدُونُ مُنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ ال

مردہ زمین ، جسے ہم نے (آب رحمت سے) زندہ کما اوراس سے ناج

اگایاسوده اسی میں سے کھاتے ہیں۔

اور ہم نے اس زمین ) میں تھجور اور انگور کے باغ لگائے اور ہم نے سی

جشے جاری کر دشے ۔

تاكدىياس كے بھلوں میں سے كھائيں، اوران كے لاتھوں نے تواسس

(نظام قدرت)کونہیں بنایا ریران کے دست قدرت میں تو ندمخھا کہ یہ باغ یالیجیل ، یا بدغله بیدا کرسکتے -ان سے یوچیئے) بھروہ ( اللہ کا آسکر

اور نیام کائنات کاایک ظاہری سبب بہت کہ اللہ تعالی نے ہرجیز کے جرائے ا

ہیں کین وہ خود سرسیب و علت سے پاک ہے ۔

سُبُعِينَ الَّذِي خَلْقِ الْأَزُواجِ عُكُلُهَامِيّا تُنْلُكُ لَارْضُ

وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ وَمِهَاكًا

باک ہے وہ ذات جس نے زمن سے جملہ اگنے والی چیز وں کے چوڑھے بنائے (اورانوا واقعام کی جیزی پیداکیں) اور خودان لوگوں میں بھی اوران جیزوں میں سے بھی جن کر وہ نہیں جانتے زان سیکے ہوڑے بنائے ہیں - انسان دحیوان سے گزر کرنسامات وجاوات میں میں تنبت ومنفی نونیں موحو دہیں ہونروما وہ کے سے فرائفن اسجام دیتی ہیں یہ نظامِ عالم اسی سے قائم ہے)

غرض زمن واسمان میں س کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں

وَ أَبِهُ لِلْهُ مُوالَّيْلُ مِنْ أَسُلُخُ اوران کے دیسے ایک نشانی رات رکھی) ہے کہ ہم اس برسے دن کوا بار لیتے ہیں دون کی روشنی جاتی رہتی سے تاری جیا جاتی ہے بیواس

دفت بیراندهیرسے میں رہ جانے ہیں

مُّظُلِمُونَ ٥

مِنْهُ النَّهَا دَفَا ذَاهُمُ

٣٨- والشَّهُ مُس تَجْدِي لِمُستَنقَدِ اورسورع ( كو ديموكه وه ) اين تعكان كل طرف عيدًا علا عبا اين بير

الْعَـلْمِـنُ

(طلوع وغروب كام بله نظام كلي)اس صاحب قدرت اور باخب ر (الله) كا ايك مقرركها سوا اندازه ب رجس مين سيروفرن نهين آيا) -

> کلام الشدفطری اندازسے لوگوں کی نظرس سورج کے بچلنے اور ڈویسنے کی طرف متوجر کرتا ہے جیسا کہ ہر رابان میں سورج ہی کا کلنا اور ڈوینا بولا جاناہے ،لیکن اگر نظا شمسی رسجت کی علتے تب بھی بیر صحوب کرمتعد د نظافتیمسی میں سورج بھی جلبا رہتاہیے اوراس کابھی ایک استہ

متعین سے جیسے اس نظام سی ہیں جاند کا۔

كَهَا حَذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَنِ يُرِ

وهـ وَالْقَدُونَ لَهُ مِنَازِلُحَقّ

عَادَكَالْعُرْجُونِ الْقَدِانِيرِ ٥

تُذُدِكَ الْقَكَرَ وَلَا الْكِيْلُ

اور میاند کے طبیم نے منزلس مقرد کردی ہیں ( وہ ملال سے بدرشا ہے اور میر کھٹتا جاتاہے) بہان ک کھجور کی برانی ثبنی کی طسرح

رباریک، زرد اورخمدار) ہوجاتا ہے۔

مورج اورچاندمین دن ورات کے جوحدودمقرریں ان پر ایک دوسرے كاتسلط نہیں ہوسکتا ، نرسورج کی روشنی اینے مقررہ وقت سے زیادہ تھیرسکتی ہے اور نہ چاند ا ورستارے سورج کی ضو کو ماند کر سکتے ہیں ۔

لَا الشُّمْسُ يَنْ يَغِي لَهَ أَنْ

نرا فتاب کی برمیال کہ جاند کو جا کیڑے اور ندرات ون سے بیسیا اسکتی ہے، اورسب (سیارے) اپنے اپنے دائرہ میں تیراہے ہیں (درزقارمیسستی وکمی ہے، رکسی تم کا تصاوم ، کیا پراسس کی

سَابِقُ النَّهَارِ أُوكُلُّ فِيُ فَكُكِ لِيُسْبَحُونَ ٥

قدرت كي داضع نشاني نبس)-

استمس وقمراس نظام تأسى برنظر والن كابعب دفرااين وسأبل آمدورفت اسباب حمل ونقل يرغوركرو

وَأَيْدُ لِهُمِ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتِيُّهُمْ اور دہمادی) ایک نشانی ان کے کیے پھی ہے کہ ہم نےنسلِ انسیانی کو

آیت نمبر (۳۸ – ۳۹) مینشمس کے ساتھ سنتقر" اور قر کے ساتھ منازل کا ذکر کلام کی بلاغت اور صداقت پر شاہدہے اس پڑھریر کی منرورت نبعی اس کی طف اشاره کافی ہے بیال یہ نکتر بھی فائل ذکر ہے کہ اسی آیت کریمرس بیاند کے منازل کا ذکر بھی نفظ سنت نب ریا آ م كرديا كيا، جس كے عدد مجى حروف البحيد كے حساب سے ٣٥٥م مرت ميں۔ ق ١٠٠٠ وء ٨٠ او ١٠٠٠ ن ٥٠٥ اوا ١٠٠٠ + - TOO ( 1 + 0 + + + + + 0

فِي ٱلفُلْكِ لِللَّهُ مُحْوِنِ ٥

٣٧- وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّرِنْ مِتْثَلِم مَا يَرْكَبُونَ ٥

٣٣- فَانْ نَشَا أُنْخُى أَمُّهُمْ فَكَلَّصِي ْ يَخَ كَمُّهُ وَلَا هُمُّ يُنْقَدُّ وُنَ ﴾

مه - الآسَخُمَةُ مِّنَا وَمَتَاعًا الليحِيْنِ ٥

ۯڒڎٳڣؽڶ؆ؙۿؙۄٳڞڠؙٛۅٛٲڡٲؠؽڹ ٲؽۮؚؽڴۄڎڡٵڂڶڡٞڴۿۯؘۼڰڴۿ ؾؙۯڿۻؙٷؽ۞

٣٠- وَمَا تَأْتِيْهُ وَقِنْ اَيَةٍ قِنْ اِيْتِ رَبِّهِ فَمَا كَا كَانُوْا حَنْهَا

ایکِ ربِهِهداه 0ء مُغرِیضِان 0

روگردانی کی چندر شالیں بیان کی جاتی ہیں -

، وَاذَاقِيْلَ لَهُمْ اَنْفِي قُوْامِمَّا ؆ؘۮؘقَّكُمُاللهُ <sup>لا</sup>قَالَ الَّذِيْنَ كَفَّ وُالِلَّذِيْنَ اَمْنُوَّا اَنْطُعِمُ

اورہمنے ان سے ملیے اس کشتی کی، طرح کی اور چیزیں بنا دیں جن پروہ سوار مورتے ہیں ۔

اور (ہرجندیم نے اسباب سے استفادہ کرنے کی صلاحیت السّان کوی ہے کین اگریم چاہیں تو ان کو فوری چوٹر ان کی فریاد پر کوئی

بینچنے والا ہوا در مزوہ 'ریائی پاسکیں۔ گر سہماری مہر بانی ہے (کران کونسلت دے دگھی ہے) اورا مرفقت

عربہ ہماری ممر بالی ہے ( لدان لولملت دے دعی ہے) اورا پاکسے معیمنز تک ان کونفع بہنچا مار تقسود) ہے۔

اورجب ان بمنکرین تنی سے کها جاناہے دا نہیں مجھایا جاناہے) کہ دالنہ کے اس عذاب سے ، بچر جزنم ارے سامنے اور جزنما ارسی بچھے ہے تاکر تم بر رہم کیا جائے ( توان پرسی تسم کا اثر نہیں ہونا مذان کو تیا مت کا خوف ہے اور خدان کو اینے اعمال مرکے مصر نرایج کا خیال ، تن کو میے چھو ترکر عائم سکے ا۔

اور (ان کا توبے حال ہے کہ ) ان کے رب کے احکام میں سے کو ڈی محم (ایسا) منیں آنا کرجس سے وہ روگر وانی نرکرتے ہوں ۔

سے خرچ کرو ترکافر مومنوں سے کستے میں کہ کمپ ہم ان کو کھٹ آ کھسلوئیں جن کو اگر انٹر جا ہست از دخود بست کچھ کھلا دست! دان سے کستے ) بے سٹ نے تو کھی گراہی میں جو دکراہیں میات

ادرجب ان سے کہا جاتا ہے کہ حرکھیے اللہ نے تم کو رہاہے اس میں

اکیت نمبرد ۲۱ ) فلک = سرسوادی جوایک مگرسے دومری جگر نے مانے اہل عرب اسے للک کیتے ہیں -

ہوں گے ،منکرین حق جعنم میں ڈالے عالیں گے رنٹیطان کی دوستی ان کے پچے کام مذائے گ ز مان ساکت ہوگی ،ان کے اتق بیر بیرخودان کی بداعمالیوں کے گواہ ہوں گے ۔

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَإِذَا هُمُ اور ( بچر دوسری بارجب) صور کھیؤ تکا جائے گا قراسی وقت وہ لوگ رمیمی زنده میوک اپنی فغروں سے (اٹھ کر) اینے دب ک طرف دوار مِّنَ ٱلْأَجُدُ انْ إِلَىٰ رَبِّهِمُ یرس کے۔ ىَئْسِلُوْنَ 0

قَالُوْا لِوَيْلَنَا مَنْ يَعَنَّنَا مِنْ وہ کمیں گےکہ بلت ہماری رفیس سے ہماری خوابگا ہے اٹھا وَ أَوْ يَوْ مَرْفَى نَاكِمْ لِمُلَامًا وَعَلَ دیا به تروی دنیامت) ہے جس کا دعدہ ( خلائے ) زمن نے کیا تھا اور

منزل ه

منزل ۵

اور اگریم چا بنتے توردنیا بی میں) جمال دہ ہوتے دہیں ہم ان کی

صوتین سنح کردیتے (ان کوان کی گرا ہی میں متقا رہنے دیتے) چھر وہاں سے دوہ اگے ہل سکتہ نہ پینچیے لوٹ سکتے (بیکن ان کو کوقع جا گیا چھر بھی انہوں نے اپنی حالت کی اصلاح مذکی ادر مبتلائے عذاب مُكَانَتِهِمْ فَهَااسْتَطَاعُوْا عٌ مُضِيًّا وَلاَيرُجِعُونَ أَ

ہوئے)۔

يانجوال ركوع

مغرورانسان کس بات پرنازاں ہے ۔ دہ اپنی تخلیق پرغور نمیں کرتا کہ کیسے بیدا ہوا،

کیسے جوان ہوا، بھرکسے بوڑھا ہم اسے ۔ اللہ بیا ہے تواس و شروع سے کمزورونا قواں

بنادے ۔ انسان کے پاس ہے کیا کہ بر رہ فازاں ہو۔ انسان تو وہ ہے جواللہ کے کم

برجیے اس کا مدو و نصرت ہرزمانہ میں اور ہرحال ہم اس کی محافظ بی رہے ۔ نیجم کمن ہے کوہ

بہجائے ہیں ۔ اللہ سے ملا نے ہیں ، ہور حمیت فائی وہ لائے ہیں وہ قرائی ہیں ہے ۔ بہ وہ

بہجائے ہیں ۔ اللہ سے ملا نے ہیں ، ہور حمیت فائی وہ لائے ہیں وہ قرائی ہیں ہے ۔ بہ وہ

پرون کو تو رہی ہے ہیں ، مانس ہرتے تو فائ کر پہچانتے ، ایکن انسانوں میں کا شرحمکرالو واقع

ہرتے ہیں ۔ وہ دنیا ہیں ہوسم کی مغلق کو دکھنے کے بعد بھی اس کی دو مری بارتخلیق پرشک

ہرتے ہیں ۔ وہ بنا ہیں ہوسم کی مغلق کو دکھنے کے بعد بھی اس کی دو مری بارتخلیق پرشک

مرتے ہیں ۔ وہ بنا ہیں ہوسم کی مغلق کو دکھنے کے بعد بھی اس کی دو مری بارتخلیق پرشک

مرتے ہیں ۔ وہ بنا ہیں ہوسم کی مغلق کو دکھنے کے بعد بھی اس کی دو موروں کے ماروں کی معباد وت کی مذورت نمیس یاس مے متاب کی البیر عیسا کہ معروصلے اللہ علیہ وہلم نے اللہ میاران کی ہوں میں میارے میں بیار میں میں اس کے متاب کی ابھی ہوسب کی اس کری تقدرت والا ہے ، ہوشتے اس کے ملم کی تابع ہوسب کی اس کری تقدرت والا ہے ، ہوشتے اس کے ملم کی تابع ہوسب کی اس کری تقدرت والا ہے ، ہوشتے اس کے ملم کی تابع ہوسب کواس کی طون

- وَمَنْ نُعْتِهُ الْأَنْكُسْهُ فِي الْمُنْكُسِيةُ فِي الْمُنْكُسِيةُ فِي الْمُنْكُلِيةُ فَالُونَ فَي الْمُنْكُلِيةُ فَالُونَ فَي الْمُنْكُلِيةُ فَالُونَ فَي الْمُنْكُلِيةُ فَالُونَ فَي الْمُنْكِلِيةِ فَالْمُنْكُلِيةِ فَالْمُنْكُلِيةُ فَالْمُنْكُلِيةُ فَالْمُنْكُلِيقِيةً فَالْمُنْكُلِيقِيقِيقًا لِمِنْ اللَّهِ فَالْمُنْكُلِيقِ فَالْمُنْكُلِيقِ فَالْمُنْكُلِيقِ فَالْمُنْكُلِيقِ فَالْمُنْكُلِيقِ فَالْمُنْكُلِيقِيقِيقِيقًا لِمُنْكُلِيقِيقِلْكُونِ فَالْمُنْكُلِلِكُ فَالْمُنْكُلِكُ فَالْمُنْكُلِيقِ فَالْمُنْكُلِيقِ فَالْمُنْكُلِيقِ فَالْمُنْكُلِيقِ فَالْمُنْكُلِيقِ فَالْمُنْكُلِكُ فِي فَالْمُنْكُلِكُ فَالْمُنْكُلِيقِ فَالْمُنْكُلِيقِ فَالْمُنْكُلِكُ فَالْمُنْكُلِيقِ فَالْمُنْكُونِ فَالْمُنْكُلِيقِ فَالْمُلِيقِلِيقِ فَالْمُنْكُلِيقِ فَالْمُنْكُلِيكُونِ فَالْمُنْكِلِيقِ فَالْمُنْكُلِيلِ لِلْمُنْكِلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُ

اورجس کوہم زیادہ عمر دینے ہیں تواس کی طبعی طاقتوں کو گھٹانے ہیئے جانے ہیں (مینی پیروہ اولکین کی طرح کر وراور ووسروں کا متنا ج ہوتا ہے میسا روز آبکھوں سے ان حالتوں کو یہ لیگ دیکھتے ہیں) پھر کیا ہر دائن بات بھی) میں سیھیتے۔

(جرالله برهابیدی می طاقت سب ترسکتاب کیا ده جرانی بین نهی کرسکتا، یاجس نه ایک باربرطاقت دی به کیا ده گوش مین نرسره نهی کرسکتا؟ دینیناً کرسکتاب ،کرسگا)۔ اور بر مجرکی کها جادیا ہے پیشعرواف انه نهین خفائق میں مانشد کا پیغام ہے نہیاں کرف ولگ انتذائے دسور آئیں۔

ان کا یہ خیال غلط ہے

کر روسر دعور سر در در و در گود کر پیتنطیعون نصر همه و در در در در در در در کرسکین گیادند ( ان کی شرارترب می ان میرمیادن)

ان کی فوج ہوکر (انٹر کے روبر وجرا پر ہی کے بلے) ماصریکے حائیں گھے بِس ( الے دسول) آبِ ان کی با توں سے عمگین نہوں ، ہم مجانتے ہیں ج وه حصیاتے اور جووہ ظاہر کرتے ہیں ۔

٢٠- ١١ فَكُلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُ عُمِلِنَّا نَعْ كُمُ مَا يُسِتُّ وْنَ وَمَا

ئىلنۇن 0

ر وہ آپ کی تبلیغ سے منا ٹر ہونے ہی لیکن ان کانفس ان کوا بمان نہیں لانے دتیا اورطرح طرح کی نا ویلوں میں ڈال دیتا ہے ۔ آپ کے دل کا حال ، آپ کی شفقت ، خیرخواہی بھی ہم پرعیاں ہے ، آپ غم نرکریں ، پیھیگر الوانسان ہیں )۔

ار در الروسان الكاخلفنة كاانسان فنهير ديماكهم في اس كرايك نطف سع بيلاكيا بمر مِنْ نَطِفُهِ عَلَيْهِ الْهُوَمُعِيمِيْهِ . مِنْ نَطِفُهِ عَلَيْهُ الْهُومُعِيمِيْهِ . كربول كاكھلا براقتمن بن كيا-

اور زخوری ہمارہ بارے میں مثال ہبان کرنے لگا اوراننی مداث کو بھول گیا ، کھنے لگاکہ (ان) ٹریوں کوجب وہ بوسبدہ ہوجاً مینگی کون زندہ کرے گا ۹۔ مُّیِنُیُّ ٥ وَضَرَبُ لِنَامَتُ لَا وَ نَسِی خَلْقَهُ \*قَالَ مَنْ يُعِولِعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْهُ ٥

آب فرما دیجئے ان کو وہی زندہ کرے گاجس نے ان کو بیلی مارسدا كيا تفالوره مسلطرح كايبدا كرنا خوب جانتاسيے۔

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِي كَانْشَاهَا ۗ ٱۊٞڶؘؘؘؘڡڗۜٛۊۣٷۿؙۅؘڽؚػؙؚڷڂڵؙؚڣ عَلْمُ فَ

وى دقاد درطن قى سع عبى ف تمارى دىيىسىز درخت سے آگ بِيداكردى كِيرِتم اس سے آگ جلاتے موداس في مبرودخت بيدا کیے جونسٹک بوکر ایندھن بنتے ہیں ان سے آگ سلگائی ماتی ہے۔ إِلَّانِي جَعَلَ لَكُمْ مِّرَالشُّكِرِ الاخضرناكا فاذاأن تمرمنه تۇقەرۇن 0

(یراسی کے کریشنے ہیں کرمٹی بانی سے درخت، درختوں سے خشک مکرم ی اور آگ کا سامان مهیا کردیا تعیف مفسرین نے مبرورخت سے دہ درخت مراد بیا ہے جن کی شاخوں کے

\_\_\_\_ دگڑنے سے اگ پیدا ہوتی ہے )۔

اوكيس الذي خَاتَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ بِقِدِيرِ عَلَى أَنْ

إِنَّ يَخُلُقَ مِنْ لَكُمُ مُ مُلَكًا وَهُو

الْحَلَّقُ الْعَلَامُ ٥

بالتَّمَا أَمُوعُ إِذَا أَدَادُ شُعَّاكُنُ

تَقُولَ لَهُ كُنْ فَكُونُ ٥

فَسُبُحٰنَ الَّذِي بَيكِ إِمَّاكُمُوتُ

٠٠٠ فَسُبُّحُنَ الَّذِي بِيلِاً مُلَكُونَ عُمْ كُلِّ شَيْءٍ وَلِلَيْهِ تُرْجَعُونَ خُ

چیز کوبیداکرنے کا ادا دہ فرمانا ہے اس سے کہتاہے کہ ہوم البس وہ بوحاتی ہے اوال تواک احدی در کابھی سوال بیدانہیں بہنا ایسے فا در مطلق اور عليم خدا تصحعل يه حيال عبى كرناكه وه كوني كام كيي كري كابرى نا دانى ي،

کیا جس نے آسانوں اور زمین کوبنایا وہ اس برقا ورنہیں کران جیسے لوگوں کور قیامت کے دن بھرسیدا کردے یقیناً (وہ قاورہے) اور

(اس کے بہاں ترلس ارا دہ کی د برہے) اس کی شان یہ ہے کہ جب د کہی

وبى تواصل بناني والاسب كيم حاشن والاسير

بس یاک ہے دہ ذات جس کے اٹھیں سرچیز کا اضیار کامل ہے داس فَ مَا اللَّهِ مَا كَالِمِهِ الرَّاسِي الرَّاسِي كَاطَرَفَ تَم كُولُوثُ كُرِجانا ہے۔

> المحسدملله بإنجوي منزل ختم بموثى ۲۵-اکتوبر۹۹۵ع

آج بناريخ ٢٩ دبيع الثاني ١٣٨٥ هربروزشنيه مطابق ۵۔ آگست ، ۹۷ و دربارسر کارود عالم صلیا للہ علیہ وسلم میں شیرے کے معاوت حاصل کی گئی۔ العقر تعالیٰ تبول فرمائے کین ۔

حرم شريف بين المنبروروضية المبادكر

حجيثى منزل

گزشته منرل تبیغ سنتعلق تنقی -ام کا آخی موره کیش شریف تفاجس میں فالا علان مرکارِ . دو عالم کی زبان سے فریا گیا" موساعلیہ نا الا المبد لغ العبد بن اور بتایا گیا کہ میبات کا تنقصہ پھیسا چلیتے ہو قرق اُن میں کو ذکر اور فاعل تعبسے میسے کم رشعا کرو۔

، اس برائی میں بتایا جا رہ ہے کہ اگرا لٹندگے نازل کیے ہوئے تران کریم کڑھینا ہے تواللّہ کے رم ل کِرمجھے جو قراع عملاً اور مالاً وقران کی تعنیہ ہمیں ، قران کی بیرمنزل تم کے صاحب قران ، تران ناحل سے قریب کر دے گی جن کو بانا ، حق کو بانا ہے جن کر دکھینا ، حق کو دکھینا ہے ۔

لاالدالا الله محتدرسول الله

خوب بھے لوکرجب یک توجیخالگ دہ الشرک درسول بیں بہ سے نیج معنک توجید کو بھی اسی تدر وہ محدرسول الشرک در بھی کی بھی مسلم کا سیم کا ادرجس نے جس تدرسفندرسروی ٹائٹ کی زندگی کو اپنایا اسی فدر الشد سے قریب ہوا حصفرت تبلہ نے حضرت ناگوری رحمۃ الشد علیہ کے چیدا قوال کی طرف سرجر کرتے ہوئے فریا اسیا در سیا کسہ بڑھے سے انسان میرمی بہزا ہے لیکن جب یک سرکا بود و عالم کے صفات سے تعفی نہیں بڑتا کھی بڑھے سے انسان میرک کھلا کھیر کے تین عال ہیں : بوایت (ابتداء) وسط اور نہایت ۔ جب یک کوئی انسان کور بینچی علم ہے اسی کوکا لی نہیں کہ سرکتے ہے کہ مرحم برحقائق اور صداف توں کے جیسے ہوئے توا اور کوئی کے بیا اور کا کھی ہے ۔ بوجی علم ہے اسی کوکا لی نہیں کہ سرکتے ہے ۔ اسی سے ہے ۔ در سروان را چھنے نیت کا دار ور لڑ اسی میں بعض ادوائی اشاب کی ہے ہیں جسے بھی اور انگھ کے دائرہ میں تھیر کے تھوڑے ایسے ہوئے جرھے شد در سول اللہ کی حقیقت بھی بھی ہے ۔ وسول اللہ کی حقیقت بھی ہے ۔ وسی کے اللہ میں مسینے ہے۔ وسی کے اللہ کی حقیقت کی میں بھی ہے ۔ وسول اللہ کی حقیقت بھی ہے ۔ وسیل اللہ کی حقیقت بھی ہے۔ وسی کے ۔

میمنزل اسی حقیقت کا بیان ہے اس منزل کے عزان کا مدے اسی بزو ' محتل وَسول الله ' کیمجھوا و د بڑے غور دکھرسے اس منزل کو پڑھو۔ انٹرے ہوکر ، انٹرکے بیے اللہ کی عبادت ہیں مصوف ہوجاؤ ، والقسفت کی صف عابدین ، زاہدین ، تا ہدیں ، اور ذاکرین ہیں ہماؤگے ۔ تم پرحقیقت کھلے گی مب کچھ بھو ہیں آ جائے گا۔ پھراس منزل کی سورتوں کی ترتیب پرغور کرو۔ والقسفت کے بعد سورت' میں ''ہے ۔ بہاں انٹر کی صمدیت کے بلوسے ہیں ۔ پھرسات موزئی بحریت سے شروع ہوتی ہیں ۔ اس ہیں پہلاسورہ المون''ہے دیکھورسوزہ المون کالم پاک کا چالیسوال سورہ ہے۔ م محدی کے عدد دیراس سورہ کو قرآن ہیں انٹر تعالیٰ نے مجددی ہے چھر سول انٹرسول لھر

علیہ وکلم کی ذات مقدسہ کے بانے کی بافت میں سے ہے ، یہ نورمحدی ٹوئن ہی کی نظروں کے بلیے ے۔ جب ختم کے سانوں حمامات نو رفلب مون برکھول دشے حانے ہی نب محدرسول اللہ کے نوران حیے کی طنامیں نظراؔ نی ہیں۔دکیھوانہیں سات انوارِ عامیم کے بعدسورہ محمد دعیلے لنّہ علیْہ سلم) ہے ۔اسی آئینڈمحدی میں سب حقائق نظرائے ہیں اور یہ یا رہ بی حست سے سے موسوم کیا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ من نیک و برگزیرہ بندوں کواس نور پڑسرورسے قرب فرماناہے ان کا وکر کھی مورة الفتر من ان كرسائد كرا مع يدهيم وسول الله والذين معد ، السرّ آعظ الكفار رحية وسنهج تواهيم ركعيا سحدا يبتغون فضلامن الله ورضوانا سيماهم في دييرهه هذه من الشوالسيجود ... بتأناب كتابع المركبية بوتي بن واتباع كس كركيت بين، نمرز کیسے بنا جاتا ہے ۔ بہی اللہ کے وہ برگزیرہ بندے ہی جن کی راہ پر میلنے کے بلیے مومن ہرنماز مں راہ بدایت کی دعائیں کرتا رہتاہیے ۔ د کھیے بیر معید " کون ہے، وہی صدیق اسٹرائر اُنٹراز على الكفاركون ہے ، وہى عمر فاروق مرحماء بينم كے نمونے كون ہمر ، وہى عثما ن غنى مركعاً سجلاً کی تصویرعیادت کون ہے، دہی سیدنا علی مرتبطے کرم اللہ وحیدیا نزسیجو دہیں سرشارحصور کی ایاز داج اصماب اور مبلقبعين اوليا و كرام رضوان الشر تعالى عليه واجمعين بين -ان كاماحول خود بنا دي گا یر کون ہیں بیدین اسلام کے لهلها تے ہوئے سبزہ زار ہیں۔سب ہی کے بلیے اللہ کا دعدہ ہے اور وعدہ بھیمغفرتُ اورا جرمُظیم کا۔ یغفر کیا ہے ۔ یکس نوریں ڈھانبینا ہے، یکس احر سے نوازنا ہے وہی مالک حقیقی جانتا ہے۔ مسرل کے ختم سے قبل سورۃ العجرات میں خصوصیات کے ساتھ وہ آواب سکھائے ماتے ہیں جن کا تحاظ سر تعرضروری ہے اکہ مومن محمدی بن سکے۔ بتنا ادب رہے ما وُکے اتنابی علم مُحلنا حائے گا۔ مِننا علم آئے گاعظیت آئے گی جتن عظمت آئے گی اسی قدر اتباع ميں آؤگے اور براللّٰد کا تم بخصوصی احسان ہوگا۔ اے اللّٰہ اپنے احسان قدیم اور عن اپنی عجاتیہ سے ہمسب کو زحیدِ فالس کا طرف بداست فرائے۔ یا حددی یا حدادی یا حدادی ۔

سُورَةِ الصَّقَّتِ

کی ایک سوبیاسی آبتیں پانچ رکوع یہ سورہ تمامتر توحید کے مضامین سے معروب - درمیان میں انبیاء طبیم السلام الغرص حضرت ارائیم کا کو کر بار بار آئے کیونکہ میں دو نصاری کے سال حضرت ارائیم کے واقعات عام نظے بھر دونول کیپ کوایک طبیل القدر پیغیب مانتے تھے ۔ اور حضرت ارائیم خورسالقیس انبیاء میں وصد الظمیسے کئے - اس سورہ میں مشار توجید کواس الماز سے جھایا گیا ہے کہ طب عَفَا مُدَىٰ فَى وَجِائِے ، بِیعِدِ لا الْسِمِحِین آئے بھرالا اللّٰہ کے بلیے فلب نیار ہوریر بات بلا نموزک سمجھیں نہیں آئی انبیاء علیہم السلام نے نموز ہی ہی کرلیٹ کویٹن کیا کہ لوگ کلمہ سے معنی بھی سکیں اور رہی وزیادک کے ملیے سرکار و و عالم نموز ہیں ۔

> بِسُوِاللهِ التَّحْسِ التَّحِيْوِنَ وَالصَّفَّةِ صَفَّاكُ

وَ عَصْفِي عَمْقُ اللهِ عَلَيْ ا

تسم بے تطار دون فل اصف بائد صند والی اکار عابین ہوں یا فرشت ) بھر (تسم ہے) ان ک ہو بھڑک کرڈائٹے ہیں (یو فرشتے ہول یا مسیدان کا طار میں گھوڑوں کوڈائٹے والے یا جمنوں کو للکا دنے والے یا میران عمل میں وگوں کی نئی کا حکم کرنے والے اور برائی سے مع کرنے والے یا اپنے نفس کو بری سے دو کھنے والے ہوں)

شرص الشدك نام سے جوبے مدسریان نمایت رحم والا (بے)

پھر اقسم ہے) ان کی جو قرآن کی تلادت کرتے ہیں (خواہ انسان ہوں یا فرشتے) قَالتُّلِيْتِ ذِكُرًا ٥

تىم سى بات پركە اِتَّ اِلْهَــُكُــُوْكُواچِــُنَّ ہُ جِــُنَــُـــ

ب شک تم سب کامعبود ایک (الله بی) ہے۔

آیات بالایم الله ان کی تعریف فرمانا ب جماس کا نظریس آ بیلی پیری بیران کا قسم کھانا بے یاس کا مزید نواز مشس ہے ۔ یہ فرشتہ ہیں ، وہ ماہین ہیں جوصف بستہ مشغول عبادت برستے ہیں ، وہ ذا ہوں اور مجا ہون ہیں جو لوگوں کو راوحتی کی طرف للکار کر گہاتے ہیں وہ اللہ والے ہیں جواس کے ذکریں مجمد وقت مصروف ہیں ۔ ان کی سب عبادت کا ہرر ن اللہ ہی کی طرف ہے۔ وہ اللہ جوسادی کا ٹمنات کا پیدا کرنے والاہے۔ وہ ایک پیجا و بگار ہے وون کے مرتصورے یاک ہے۔

دی، پروردگارہے آسمانول کا اور زمین کا اور ان کا جو کچھ ان کے درسیان سے اور دہی مشرقوں کا دہب برجوحرمر کرواسی کو بھر گر باؤگے" مشرق، کے معنی" تکھنے کی مجھ کے ہیں، ہرروذسور چے کی جوا اور میارے کی جدامشرق ہے) ه - رَجُ السَّمُوٰتِ وَالْوَرْضِ وَجَا بُنْهُمُ اوَرَبُّ الْهُشَارِقِ ڽُ اوراس کے عذاب سے بچ سکے میمیشد کلرین کو سمجانے کے دلیے انبیاء طلیم اسوم اوی بناکر

. مسيح گئے لیکن سولتے جند مخلصین کے سی نے ان کی قدر مزکی ۔

٢٧- أُحُشُرُ وا الكَذِينَ خَكَمُ وَا وقيامت كدن الترب العزت كا كم م كاكتبل فالمر وادان ك وازواجهم وها کانوایعبدون و همشرس کادران کے معبودل کوم کرد

٢٧- مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهُ مُ وَهُمْ اللَّهِ فَأَهُمُ وَهُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَا اللَّهِ فَأَهُمُ وَهُمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى دوزخ کی راه پرڈال دو ۔

و الله عمراط الجحوثيون

یسنتے ہی وہ جمنم کی طرف انکے جائیں گے بھر مکم ہوگا

سن جو جور بحده و جود ورا لا اوران کورزا همرائے رکھو، اکیزیکه ان سے اکھیا بوجر کھی کیا گا۔

کہا مائے گا آج کے دن تمہارا وہ را و کفریس اشتراک عمل کہاں گیا

۲۵- مَالَكُولا تَنَا صَرُون ن تم كوكيا بواكدايك دوسرے كى مدد نيس كرتے-

اسس دن کو ٹیکسی کامع ون نہ ہوگا

۲۷۔ کی هم الیوم مسلسلمون 🔾 بکداس دن رقی وہ سب (سرتھ کائے فرمانبردار (بخ کھڑے) ہمل گے۔

0 5 3 5 6 6

قَالُوْ السَّكُمُ لُنتُمْ يَا تُوْنَنَا

(اورگماہ ہونے واپے اپنے رہبروں سے)کہیں گے کرتم ہی زنواتھے وبهاري ياس دامهني طرف سع آياكر في سقف ربعني برور وقوت جيس

عَنِ الْيَهِيْنِ ۞ گراہی یہ آبادہ کرتے اورہم کو خیرسے محرد مرکھنے تھے )۔

وى قَانُوابِلُ كَمْ تَكُونُوا (ان کے سروار) کمیں گے رہم کو الزام کیوں دیتے ہو) بلکہ (واقعہ یہ ہے کہ) تم خود ايمان لانے والے مرتبطے ۔ مُؤْمِنِينَ أَ

اور بهارانم برکیمه زور به نقب ، در حقیقت نم خود سکش سه وَمَاكَانُ لَنَاعَلَمْكُمْ مِنْ سُلُطِينَ بَلْ كَنْتُمْ فَوْمًا

منزل ۲

یعن تم نے ہما دا کہا اس ملے ما اگر وہی نمہار نیفس کی خوامش تھی میم کھے تھی نہلنے تب بنی تم وہی کرنے جرتم نے کیا ، ہرحال اب مداب سے تھٹ کا دانہ کو ہے ذرہم کو

فَحَقَّ عَكَيْنَا قُوْلُ رَيْناً عِلَيْنا اللهِ إِنَّا

لَنَ آبِقُوْنَ ۞

فَأَغُونُنَّكُمْ إِنَّا كُنَّاعُونِينَ ۞

فَأَنَّهُمْ يُوْمَهِ نِي فِي الْعَلَا الْمِ م چائرگون o

اِنَّهُمُ كَانُوَّالاَدُ اِقِيْلَ لَهُمْ كَا

الهَاكِّ اللَّهُ لا يَسْتَكُمُ مِنْ وُرَدُ فَ وَيُفُولُونَ أَبِنَّا لَتَأْرِكُوا الْهَتِنَا

الشَّاعِوِمِّ جُنُوْنِ ٥

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ

اِتَّكُمُ لَكُأَ إِنُّوا الْعَلَابِ

مَا تُحْرُونَ إِلَّا هَاكُنْ تُدُ برور وور تعملون ٥

اللَّاعِكَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۞

أُولِينَكَ لَهُمْ رِزْقُ مَعْعُلُومٌ ٥

بیں ہم (سب) پر ہما رہے رب کی بات <sup>ب</sup>نا بت ہوگئی کہ ہم کو ہمرحال دووزٹ

یں ہم نے تم کربھی گمراہ کیا (اور) ہم خود بھی گمراہ تھے۔ غنن وه (مب کےسب)اس دوز عذاب من ایک دومرے کے شرکیب

ہوں گے (عیسے دنیامیں جرائم میں شرکب ہے)۔

إِنَّاكُنْ لِكَ نَفْعُلُ بِالْمُعْجِرِهِينَ ۞ جَمَّلْنَكَا دون كِما قدايبا بى كيارتيين -

ان رکفان کا تو مرحال تھا کرحب ان سے کہا جایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبور نہیں تو یہ لوگ کیسر کمیا کرتے (الٹررایان لانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے)۔

اورکماکرتے کدکیا ہم اپنے معبودوں کوایک مجنون شاعر رکے کھنے اکی وجر سے جھوڑ دال کے

( رہ مجنون اور شاع نہیں ) بکہ وہ (دین ہی لے کر آئے ہیں اور رجسلہ) يغمبرون كى تصديق فرماتے ہيں -

ہے شک تم رہی) کو دابینےاس انکار ، مکتبر اور بارگاہ دسانت بی گستاخی کے باعث) دروناک عذاب کا مزہ عکھناہے ۔

اورتم کو بدله دیسا ہی ملے گا جیسا کوتم (دنیامیں)عمل کیا کرتے تھے ۔

مرح التّد کے محلص بندے ہیں (ان پرالتّد کے انعامات ورنوازشیں ہوں گا)-

یہ وہ لوگ بس جن کے داسطے (انٹد کے بیاں) روزی مقررہے۔

ان خصونسی افعامات کااندازه بون کروکه

(ان كے رہيے) ميوسے ہوں كے اوران كى عزت (كے ساتھ مهمان فوازى) ہوگى -

(وہ) نعمت کے ہاغوں میں رکھیم ہول گے،۔

تختن پڑمنے سامنے (جلوہ افروز ہوں گیے )

شراب لطیف کاجام ان کے درمیان گردسشس میں ہوگا۔

ریم)مفید (یُکیف نشراب) پینے والوں کے دلیے (عمیب) لذت بخشنے

دالى (بوگى) -

ہ اسس کو لی کرمسہ دلیرائے گا اور نداس کو لی کرلوگ بہکیں گے۔

اور ان کے یاس عور میں ہول گینیجی نگاہ والی داور، بُری آنکھوں والی

﴿ خِرْتُ رَبُّكِ ﴾ كُوما وه محفیظ انْدون كیسی ہی اجن كواللّٰہ نے خوش رَبُّك اور دلکش بنا باہے اور حن کی دل کشی کامحانظ رہاہے)۔

اس ٹرسرور ماحول میں وہ ایک دوسرے سے ہم کلام بروں گے -

.۵. فَأَقْبُلُ بَعْضَ مُ عَلَى بَعْضِ عِيرايك رومب كاطِن توج وَر رَحْيِين كَ

ان میں ایک کینے والا کیے گا، میرا ایک ساتھی تھا

٣٥٠ - يَقُولُ إِينَكَ كُعِو الْمُصِيرِّ فِيْدُنِ ﴿ كَالَرَا مَا كُنَا تَمْ مِن رَامِ حَشْرِ رَنْشِرِ بِما يقين ركفنة والدامي سعة و-

٥٥ - عَا خَاهِمْتُنَا وَكُنَّا أُوَّا إِلَّا فَيعِظَا مَّا كَياجِ بم ربايل الدوس الميان وبايرك

منزل ۹

|                  | ess.com                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |            |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9                | الصَّفَّت ٤٤٤                                            | 1.0                                                                                                                                                     | الى ٢٣                                                                                                              | وماً       |
| esturdu <b>o</b> | گا ؟ دمين تويه بات ماننځ کوتنيار                         | توکیا ہم کو (ہمارے اعمال کا) بدلسطے                                                                                                                     | ءَالِتَاكِمُ لِيَنُونَ ٥                                                                                            |            |
|                  | یا تم (اسے) جھانک کر دیکھینا                             | نهیں)<br>(اللہ یااللہ کا کوئی خبتی ہندہ) کھے گاکہ<br>چاہتے ہو                                                                                           | تَالَهُلْ آنَتُمُ مُّطَّلِعُونَ ۞                                                                                   | -Dr        |
| i,               | وزخ کے وسطیس کیکھے گا۔                                   | ب ہے ہے۔<br>بیں (اتنے میں) وہ جھائے گا تواسے وہ د                                                                                                       | فأطَّلَعُ فَرَا لَا فِي سُواءًا تُجَدِّيمٍ                                                                          | -00        |
|                  |                                                          | داور) بول اُٹھے گاء خدا کیسم نو تو مجھ<br>تعریزتٹ میں ڈال ہی دیا تھا لیکن میر                                                                           | قَالَ تَالِّهِ إِنْ كِنْ تَّ<br>كَتُرُدِيْنِ مُ                                                                     | -04        |
|                  |                                                          | تیری با توں سے متنا ٹڑنہ ہوا۔)<br>اوراگرمیرے دب کا دمجھ پر)فضل نہز<br>والوں میں ہزنا۔ (بینی میں مجمی عذاب یانے                                          | ٥ كُولَانِعْمَةُ رُقِّىٰ كَكُنْتُ<br>وَكُولَانِعْمَةُ ثَرِيْنَ كَكُنْتُ<br>مِنَ الْمُخْضَرِيْنَ ۞                   | -24        |
| Ž                | ھھربیان ک<br>اور عرشن مسرت میں اسرعنتی کے منہ سے نکلے گا |                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |            |
|                  | ل اب تو)ېم کوعذاب بينيس                                  | کیا اب توہم کومرنا نہیں<br>موائے داس) بیل بارمرنے کے اور ( کا                                                                                           | ٱفَمَانَحُنُ بِمَتِيتَيْنَ كَ<br>إِلَّامَوْتِتَنَنَاٱلْأُوْلِيَ وَمَانَحُنُ                                         | -0A<br>-09 |
| j                | ر<br>ا کیا کھیں<br>ا                                     | یو موجیک کائیٹے ہیں ۔<br>رجنت میں دوزخ دکھ کرجنت کی قدر اور بڑھ کئی بلد ایک خیال یوم<br>کھر تومزانمیں میکن الڈرکے دعدہ پریقین نے اس حزن سے جس بجالیا) ۔ |                                                                                                                     |            |
| 3.               |                                                          | یں<br>بے شک میں داملند کی رحمت بے پایاد<br>ایسی می درحمت اورایسی می کا میا بی                                                                           | اِنَّ هٰذَا لَهُوالْفُورُالْعُظِيمُ<br>لِيتْلِ هٰذَا فَلْمُعْلِلْلُعُولُونَ<br>لِيتْلِ هٰذَا فَلْمُعْلِلْلُعُومُونَ | -4·        |
|                  | ل طرف سے ہو گی وہ) ہترہے                                 | محنت كرنا چاہيئے -<br>بھلا يہمانی (جونلديس رب العزت<br>يازنوم كا ورضت (جوجنم ميں مجوموں                                                                 | ٳ<br>ٳ<br>ٳ<br>ٳ<br>ٳڵڒۜڡؙؙٷڝ                                                                                       | i          |
|                  |                                                          | راورہم نے اس رزقوم کے درخت                                                                                                                              | اعرهويرو<br>إِنَّاجَعَلْهُمَا فِتُنَدَّ تِلطِّلِمِيْنَ                                                              | -48        |
| Ž                |                                                          | منزل،                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |            |

بنادیاہے رج کتے ہیں کر ایک سبز درفت دوزخ میں کیول کر مد

اگ سکتاہے)

دہ ایک درخت سے جردوزخ کےسب سے نیلے حصہ سے بکلتا

رہ ہے۔ ہے۔

ائسس کے خرشے جیسے دہمیشت) شیطازں کے سرزایسے جیسے

سانپ کے کھین)۔ سانپ کے کھین)۔

بں وہ (دوزخی )اسی سے کھائیں گے بھراسی سے اپنا پیٹ بھر اس کے۔

بعران کواس د عذائے زقرم ) کے ساتھ طاکرا و پر سے گرم پانی بلایا جائے گار جوابسا کرم ہوگا کہ انسٹر یاں کٹ کریا ہر کا جائی گئی )۔

بھران کو آگ کے انبادیں والیں کیا جائے گار جس سے وہ مجھ دریک سلیے تقوم کھانے اور کرم پائی پنے کیلتے الگ کیکے گئے تھے )۔ ٦٢٠ اِنْهَا شَجَرَةً تَخْرُجُ فِي ٱصْلِ الْحَجِنْدِ فِي

رود طَلُعُهُا كَانَّهُ رُءُوسُ الشَّلْطِيْنِ ٥

٣- فَإِنَّهُ مُرَكِكُ كُوْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ٥ُ

فَمَا لِثُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ٥ُ

٥٠٠ تُقَرِلَ لَهُمُ عَلَيْهَ الشَّوْبَاهِ نَ جَمِيْهِ أَ

۸۰- ثُقَالَ مُرْجِعَهُ مُلاَلِكَ الْحَالِكَ الْحَالِكَ الْحَالِكَ الْحَالِكِ الْحَلِيلِيْنِ الْحَالِكِ الْحَلْكِ الْحَلْمِ الْمُلْعِلَّمِ الْمَلْمِي الْمُعِلَّ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْمُلْعِلَالِمِ الْمُلْمِلِيِلِيلِيْلِيْلِلْم

د کیھویہ وہی لوگ ہیں کہ

94- اِنْهُمُ ٱلْفُواْ اَبِاءَهُمُ ضَالَيْنَ فَ انون فَالِينَا بوامِداد وكمراه بايا-

. 2. فَهُمُ عَلَى الْبِيرِهِ مُ يَعْمُرُ مُعُونَ ۞ جَائِم ده محاني كَفْتْنِ قَدَم ير دورك عِلْم باته بن -

12. وَكُفَّ لُو صَلَّ قَبُلُهُ هُو أَكُنَّ ثُو اوران يقبل بت سائل وكُفِي كُراه بَوْ يَكِين -الْاَقَوْلِيْنَ "

٢٥- وَلَقُدُا رُسُلُنَا فِيْمِهُمُّ مُنْذِرِينَ

227 وفقال ارستنافيرام معررين

مه. فَانْظُرُكَيْفَكَانَ عَاقِبَكُ الْمُنْذَرِئِنَ ٥ُ

اورہم نے ان میر بھی نصیعت کرنے والے بھیجے تتے رہوان کو اللہ کے

ا در م کے ان میں بی مسیحت رہے والے یہ بیع سطے ربوان کو الدم عذاب سے ڈراتے اور را وحق کی طرف دعوت دسیتہ سکتے)۔

بهرآب ديكه بيعيد كرمن كودرايا كياتها ان كاليسارلوا انجام موا-

سوائے ان کے حواللہ کے مخلص بندے تھے ( وہ تو ہرخوف وحزن سے

محفوظ ا ورسرآفت سے مامون رہے)۔

منسرا ركورع

التْدكيخلص اور رگزيده مندوں ميں سے جند كا ذكر كما حاريا ہے: ناكہ دنيا ديكھے كم كس طرح انهوں نے فرائف تمبليغ اوليكيے اوركس طرح الشّدابينے مبندوں كوبر آفت ارضى وسادى سے مفاظ رکھتا ہے ، ان میخ صوصیت کے ساتھ حصنرت اور حصنرت ابرا سب مرکا وکر کیا

عانا ہے ۔

اوراحضرت نوح کی مثال لو) ہم کو نوح نے پکارا بس (ویکید لوکہ) ہم كياعوب فرما د كوبهنجنے والے ہں۔

ادر بمرنے (کیسے) ان کو اور ان کے گھردالوں کو زبر دست مسببت نجات ٰ دی دکس طرح ان ظالموں کو ہلاک کیاجن کی دل آ زاری اور شرازمیں انتها کو مہبنے تیکی تھییں اورکس طرح حضرت نوح کو ا*سس* طوفان سے منر صرف محفوظ رکھیا بلکہ ان کی اولادسے دنیا کو آیا د کما )۔ اورېم نے صرف ان بيي کُنسل کو ما تي رہنے دما ۔

اورم في آنے والے لوگوں میں ان کا ذکر فضروی) بانی دکھا

(كربرزماندس مومنين يى كيت بس)سادے جمان دالوں بيں أوح ير سلام ہو۔ (حصنرت آدم اور صنرت نوح کے زمان میں سب سلمان مى سلمان تضاس عليا عالمين فرمايا -)

ہم (لینے) نیک بندول کواسی طرح برلمر د ماکرتے ہیں۔

بے شک وہ (بعنی نوح) ہمارے ایمان داربندوں میں سے ہیں ۔

بچرچم نے وروں کو رجنوں نے ان کی نافرمانی کی ان کی سخ تن کر دیا۔ اورا براميم (جن كوميود ونصاري عبي مغيير مانت تفي امنيس كي بيروي

کونے والوں میں تھے۔ دگو ہا حملہ انبیاء کی ایک امت ہے)۔

وَلَقِدُ نَادُ سَأَنُّوهُ فَلَنْعُهُ الْهُجِنْدُونَ أَلَّ

مَ عُلِي إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُعْلَصِينَ ٥

ونحينه وأهله من ألكن ب الْعَظِيْرِ أَ

وجعلْنادُرِّتُتَهُ هُوْالْبِقَانَ ٥

٨٠ - وَتُوكُّنَاعُكُنِّهِ فِي لَاخِرِيْنَ اللَّهِ

سَلَّمُ عَلِي نُوْجٍ فِالْعُلَمِيْنَ ٥

اِتَّأَكُنْ لِكَ نَجْزُ وَالْمُحْسِنِيْنِ ٥

٨٠ اِتَّهُ مِنْ عِمَادِ نَاالْمُؤْمِنِ أَيْرُ ٥ ٨٠- تُمُّاغُالُا خُرِيْنَ ٥

٨٨- أَرِّ وَانَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لَا بُرْهِيْمَ ٥

سور فراغ عليهم ضرباباليون م بچردابرامیم بڑے زور و توت کے ساتھ) داسنے اتھ سےان کومارنے (اورزرشنے) لکے۔

د حضرت ابرا ہسیم کی طبیعت میں جوگرا نی تقی اس کا یہی علاج تھاکتھیٹ معبوُّو كاقلِع قبع كردما جائے)

هو- فَأَقْبُلُو ٓ اللَّهُ مِيزِفُّونَ ٥ عير رجب لوگ ميلے سے وايس آئے اور بتوں كو ٹوٹا بڑا يايا تو) وہان کے پاس دوارتے بہوئے کئے۔

> اور حضرت ابرأمسيم تلسه لييزبتول كحرثوشنه يرحبكر شانه كي عضرت ابرأمسيم علىالسلام نے

ه٩- قَالَ اتَعَبُدُونَ مَا تَنْجِتُونِ

فرمایا کیانم ان دبیریان میتفرون) کی برستش کرنے بہوئ کونم (خور) تراشتے عود جواین حفاظت مذکر سکے وہ تمهادا پروردگار کیسے بوسکتا ہے)۔

٩٩- وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمُلُونَ خالق ہے اور دہی خالق کا تنات اور خالق افعال ہے) ۔ ٥٥- قَالُواابُنُوالُهُ بِنَمَانًا فَالْقُومُ ان نوگوں نے طیعیش میں اگر) کہا کہ اس کے رہے ایک عما رہت بنا ڈ دیعنی

في الْجَحِيْمِ ٥

فَٱلْأَدُوْالِهِ كَيْنَا فَجَعَلْنَهُمُ غوض اننوں نے اس کے ساتھ ایک جال جینا جاہی اور ہم نے ننبیں كونيجا وكهابا ربعني وه أك حصرت ارامهم كي اليه كلز ارب كمي اوراب الْكَشْفَلِانُينَ ٥ کا ہالی بیکا مذہول ۔

ا مؤلوگوں کی ہے جس اور مختی سے مجرور ہو کر صفرت ابرا میم ٹانے وال سے تکی ہانے کا اوا دہ کیا اور اس اوا دیسے کو ابیتے رب کا عمر سجھا

وَقَالَ إِنَّى كَاهِبُ إِلَى كَرِبَّى اور فرمايا من الله يرود وكارى طرف جِد جاماً مون وميدى سَيَهُ رِيْنِ ۞ شام کی طرف روانه بهوستے)

مـ نزل ۲

اورالله نے تم کوتھی بیدا کیا اور تبہارے اعمال کوبھی۔ (وہی تمب را ایک چهار دیواری بنا کرلکر دیوں سے بھر دو بھراس میں آگ لگا دو جب

شعلے بلند سوں) بھراسے آگ کے دھیرس ڈال دو۔

ہجرت اس کے ملے سے) وہ مجھے را ہ دکھائے گا رجینا سچہ آپ

اورآپ ہےاس وقت اس ارض تفدر میں یہ دعاما گی

رَبِّ هُبُ إِنْ مِنَ الصَّلِحِيْنَ لِي الْمِيرِيِةِ وَرَوْلُالِهِمُ وَمِي بِيَاعِطَامُوا -

ا۔ کَبَشَیْ اَنْدُ بِعُلْمِ حَلِیْشِدِ ک پس ہم نے ان کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ دامنیں کا نام ہمکھی کھاگیا

اسمنعیل رکھا گیا) سمایہ سر

الله من الصيرين ٥

اور جا اكد ذرى كردير دومنظر بوكاده بيان نهيس كيا كيا البند ما كلا كمان ميمري على -

سرارود و مرد اورود و مراد در المرد و مرد و مرد

۵-۱- قَلُ صَلَّ قُتَ الرُّوْيَ عَلَيَّ الرَّوْيَ عَلَيْ الرَّوْيِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ال گَذَلِكَ كَجُنِّ مِي الْمُعْسِيْدِينَ ويتني اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن المُعْمِينِيْدِينَ ويتني اللهِ اللهِ الله

> در کر آپ کومقام خلت پر فائز کیا اور آپ کی دها کوکا ثنات کے بلیے اللہ کی وحمت کا وسیلہ بنا دااورامت محد تزمیس آپ کی یا دوں کو تازہ دکھا) ۔

وراد اِنَّ هَلْ اللَّهُ وَالْبُ لُوَّا لَا بِعَنْ رَبِي كَامِيعُ كُوذِ *تِكُرُ نِهُ مِي يِعِيار ب*رمانا) يه ايك

۔ آیٹ نمبر (۱۰۱) اسٹیل مسمع اورایل سے مرکب ہے بینی دورز کا جس سے منطق اللہ نے ڈھاس کا ۔ کلام اللہ میں طبیم صفرت ابرام میٹیم اور صفرت البینیون ورفوں سے منطق آیا ہے ۔

الْمُعِينُ ۞

بڑی صریح آز ماٹش تھی (حصرت ابراہیم اس آزمائش میں پواتیے)۔ بڑ

وَفَلْ بِينَا عُرِبِ بُرِجٍ عَظِيْهِ ٥ اورم نه ايك ظيم قربان كوان كافديد (بنا) ديا-

اس ذبح عظیم کی تفسیرس بست مجھ لکھا گیا ہے ۔اللہ کے علم سی سب تفاسب اس كعلم اورسيست كيمطابق موا اللهُ محمودٌ في تميع افعاله - وه ايني مراوستم محقاب برحال جرئيل ايب مينٹرها لائے آپ نے اس کو وَ بَحْ فرایا حِس کی یا د آج اُگ بازہ ہے)-

منه وتَرَكُنا عَلَيْهِ فِي الْإِخْرِينَ 6 اورسم نےان کے بعد آنے والول میں ان رکے ذکر خیر) کو ایوں) باتی رکھا

١٠٠٠ سَلَّمُ عَلَى اِبْرَهِ نِيمَرَ دکه)سلام بهوا براهیم یر-

١١٠ - كَذَلِكَ بَجْزِ كَالْمُعْ حَسِينَايَنَ ۞ جم إن عَلَمْ بندوں كويں بى بداد دياكت بير -

١١١- وكبَشُونْكُ مِرْ الْعُحَقَ نَدِيَّنًا قِسنَ اوربم ف رالميل كابعرواب ك حضرت الراميم ك اللوت بیٹے بھنے) ان کوایک (اور) بیٹے اسحاق کی بشارت دی کہ وہ الصّلحِينَ ٥

رکھی) نبی داور ہنک بخت بندوں میں ہوں گھے۔

ر چنا خیرسلسلهٔ نبوت حضرت اسماق کی اولاد سے قائم رکھا گیا لیکن سلسلونرت حصنرت المعيل كونسل مين سركارِ د د عالم ميزختم كيا گيا سركارِ دو عالم كي بعشت كي دعا، خأُ كعبه كى تعمير، قرباني اورحج سيمتعلق حباله منالسك بين حصرت ابرامك بيم وحصنت ألمعيل

کی یا دس بھی شامل ہیں)۔

والركنا عكنه وعلى المعقوط اورہم نےان پر دیعنی ابراہیم پر) اوراسحاق پر رکتیں نازل کچھیں وَمِنْ ذُرِيَّتِهِمَامُحْسِنٌ اوران دونوں کی نسل میں نیکو کا دیمبی ہیں اور وہ بھی جو اپنے بر صریح وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِأَيْنًا ٥ عَلَمُ رَجِين -

يوتهاركوع

ابساعلیم السلام کا ذکر جاری ہے کہ سرکار دو عالم کی وات گرامی کو سمجھے کے ایسے جملها نبیا مرخصوصی انعامات کا فکر صروری ہے ناکہ اس مخسب د حدت ، خلاصة صفات

انبیاء اور منظر حتی کی ذات مقدسہ کوانسان پیچان سکے اور معجمہ سکے اور اس احسان عظمہ بیم کا تدر دان بن کر اظہارِ نشکر من زندگی گزارہے ۔ تدر دان بن کر اظہارِ نشکر من زندگی گزارہے ۔

ماا۔ وَلَقَالُ مَنْتَا عَکے مُولِی اور ہم نے بولی اور ارون پر بھی احسان کیا۔ وَهُدُونَ مَنْ

کران کو اپنانس بنا کربھیب اورجب وہ قوم فرعون کے انھوں پریشانیوں میرمبتلا ہوئے توہم نے ان کی اعامت کی -

۱۱۰ - وَجَيْنِيهُمَا وَقَوْمَهُما هِنَ اوران دونوں کو اوران کی قوم کوایک بڑی صیبہ سے عجاب دی۔ الگڑے الْعَظِیْمِہِ ۞

ادران سب کی مدد کی قروہی لوگ غالب رہے۔

ا در ہم نے ان کوایک واضح کتاب دی (جومتی کی سسبیر عی راہ بر سارت

د کھیا تی تھی )۔

ا درہم نے ان دونوں کی سبدھے داستہ کی طرف دمہنما ٹی کی (اور استقامت کے سابقواس پر لگا دما)

اسعامت سے ساتھ اس برلے وہا) اور ہم نے ان کے بعد آنے والوں میں ان اکے ذکر نیم کو ایوں ) باتی رکھا

سله على موسى وها ون يرسلام بو-

بم لیخ مخلص بندوں کو یوں ہی اجردیا کرتے ہیں۔

بلاشبه ده دونون همارست مومن بندون میں سے ہیں -

اوربیشک المیاس کلی رسولوں میں سے بیں ۔ (ان کا وہ واقعہ یا دیکھیے) جب انہوں نے اپنی قوم سے کما اکیول

(ان 6 وہ و تعدیا دیجھے) جب انہوں سے آبی توم سے تعاریوں بت پرستی میں مبتلا ہو) کیا تمرالانٹرسے ڈرتے نہیں ۔

ا میں میں میں ہوئی کیا ہے۔ کیار بھی کوئی عقل کربات ہے کہ اپنے بنائے ہوئے بُت بصل کو معبد دیجھے کر) بکارتے ہوا در (تمام کا کانات کے) ہتر پیدا کرندالے

١١٦ وَنَصَرْنُهُمْ فَكَانُواْهُمُ الْغِلِيدِينَ ۗ ١١٤- وَأَنْتُهُ مُهَا الْكِتْبُ الْمُسْتَبِي يُنَ

١١٨- وَهُلُ يَنْهُمُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ

والله وَتُركُنا عَكِيْهِ كَا فِرْكُا خُرِيْنَ ۞

١١٠ إِنَّا لَذَالِكَ نَجْزُ وَالْمُحْسِنِينَ ٥

۱۲۷- اَثَمَامُنُ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ٥ ۱۲۷- وَإِنَّ إِلْمَاسَ لِمِنَ الْمُرْسِلُانَ ٥

١٣٠- الْذُقَالَ لِقَوْمِهَ الْاَتَكَقُونَ

١٢٥- اَتَدَعُونَ بَعَالًا وَتَكَارُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴿

الْاَقَالِيْنَ ٥

( ړ پ ) کو جھوڙ بينظھے بيو

ليكن حصرت اليام كى تبيليغ كاان يركيها نزيه بهوا -

١٧٧- قُلُلُّ بُوهِ فَإِنَّهُمُ لَعَضَرُونَ ٥

١٢٨- إلاَّعِبَأَدَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ٥

١٢٩- وَتَكُرُّنَا عَكَيْهِ فِي الْاخِرِيْنَ لَ

١٣٠٠ سَلْمُ عَلَى إِلْ نَاسِيْنَ ٥ ١٣١- إِنَّالَّذُ لِكَ نَجْنِي وَانْعُجْسِينَيْنَ ۞

١٣٢ إِنَّا مُنْ عِبَادِ نَا الْمُؤْمِنِينَ ٥

١٣٣- وَإِنَّ لُوطًا لَّيْنَ الْمُرْسِلِينَ ٥

١٣٥- الدَّعَجُوزَ افِي الْغَابِرِيْنَ ٥

١٣٧- تُحَرِدُ مَّرْنَا الْإِخْرِيْنَ ٥

١١٠٠ وَإِنَّكُمْ لِلنَّمُونُ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ 🖔

۱۲۹- اللّه مَن اللَّهُ مَن اللّهُ اللّه اللّه الله عنه الله كرم تمادات كا درتهارت الكه باب دادول كا يروردگارىپ ـ

میمرا نهوں نے اس زنبی) کو حیشلایا بیں وہ لرگ (انتخرت کے دن) کڑے جائیں گئے۔

سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے (کروہ امن میں بول گے)

اورسم نے ان کے بعد آنے والوں میں دان کا وکرخیروں) باتی رکھا

(کہ)الیاس پرسلام ہو۔

بم مخلص بندول کوبول ہی اجر دیا کرتے ہیں۔

ہے شک وہ سارے مومن بندوں میں سے ہیں ۔

اوریے شک رموٹی و ہارون کی طرح ) لوط ( علیہ انسلام )بھی ہمانے

رسولوں میں سے تھے۔

(ان كا واقعريا ديجية) جب بم فيان كواددانك سادي كروالول كو (ابیخ قهرسے) بچالیا۔

سوائے ایک بڑھیا کے جرایجیے) رہ جانے والوں میں رہ گئی (اور عذاب سے بلاک ہوئی )۔ عداب سے بلاک ہوئی )۔

بچرېم نے دوسرے لوگوں کو (ج قوم لوط کے نا فرمان لوگ تھے) بڑسے اکھا ڈکھیںنکا (ان کی بننوں کو اُلٹے کر رکھ دیا)

اور (مکہ سے شام کوجب تمہارے قافلے آیا عایا کرتے ہی تو)تم صبح

کے وقت ان (کابستیوں)کے باس سے گزرتے دیتے ہو،

آین غمر (۱۳۰) إل ياسين ۽ الياس ہي کا دوسرا تلفظ وط زنخر مرہے جيسے طورسينا سے طورسينين -

اوردات کو بھی ۔ پھر تم کیون عقل سے کام نہیں لیتے رقبراللی کی برنشائیا دکھ کر کیون عبرت ماصل نہیں کرنے ؟)

ريھ ريو مانچواں رکورع

انبیاد طبیر السلام کا ذکر جاری ہے اکد آسمان نبوت کے ان مگر گلتے ہوئے ستا روں کی سیرت سے تن کی جانب رمبری حاصل کی جلنے اور الٹرکی یا دانسان کے نکر ، خیال اور عمل میں رچ جائے۔

ان کا واقعہ بھی یا دیجیتے کہ جب مذاب اللی کی خبرای تو بلاحکم کاانتظار کیے بستی سے

نکل ٹیرے اور عذاب کے دن کا تعین کر دیا اور میر بر جودن دمیرد حود کیا ہے۔

١٨٠ اِذْ أَبُنَ إِنَّى الْفُلْكِ لْمُشْعُونِ ٥ جبدو بِها كردايك، بعرى بولَى كُشْتَى يَنْ بِنِي م

لیکن کشتی دریاییں جیکر کھانے گئی ، لوگوں نے کہا کہ اس میں کوئی خسلام ہے جائیے آقا سے محاکا ہے ۔

فَسَأَهُمُ فَكَأَن مِنَ بِحِرْمِهِ وَالدَّرُكِ) قِيم لام تُعْمِرِ -

الْمُلُحَضِيْنَ ٥

قرعه حصنرت يونس كام الم كالم كمشق والول في يونس على السلام كوديا من بجيدك ديا-

۱۳۷ - فالمنقعة المحوت وهوه مراه وهي للم مجري في المراه المراع المراه ال

١٨٣٠ فَكُولًا أَتَّكَ عُكَانَ هِنَ يَن الروه اس لاك ذات كوبت يادكر في والد ذبرت

الْمُسَيِّحِيْنَ ٥

منزل ۲

مرار دام من المرابع و المرابع المرابع من المرابع المر مجھلی کے بیٹے میں دہنے کے باعث ہمت ہمار وشخیف ہوگئے تنفے ،مجھل نے ان کو التدكيح يمست ايك تطليم بدان بن وال وباليكن وه اس فالرجي مد سف كوسم سيكمى بني الراسكية ،الله تعالي نه وي رزق كالنظام فرمايا -

١٣٦- وَٱلْكِنْدُنْ كَاكْنِيْكِ شَجُونًا مِّرْثُ اورمِ في برايك بلداد رض اكاوبا (مِن كريون في مرب سابرهی کیااورغداکھی دی)۔

ا دوہم نے ان کوایک لاکھ مااس سے کچھ زائد لوگوں کی طرف بیغیبر بینا کر بھیما تھا ''یعنی عافل وہالغ ایک لاکھ تھے اوراگرسپ کوشال کیا <del>ما</del>

تواس سے زیا دہ " موضح الفران ) بیں (جب ان کی قوم کے لوگ آٹارِ عذاب دیکھ کر) ایمان ہے آئے نواہم

نے بھی ان برسے عذاب ال وہا) ہم نے ان کو دونیا میں ایک وقت (مقرر) تک (زندہ رکھا اور دنیا کی چنر وُں سے) فائدہ اٹھانے دیا۔

سان تک اساعلیمال مام کا ذکر ہوا، جواللہ کے خلص بندھے تھے اور حمیس اللہ كى عنايات حاصل رہيں - اب كفار كے عفائد فاسدہ كا ذريعے حويلاً كمه كوالتد كى مثباں كيتيے، -ان کے مشیر کا نزخیالات کی اصلاح کی جارہی ہے تاکہ مردِ مومن ان کے نشر سے ہوسنسار رہے اور

كفارايينے نلط اور فاسد عقائد كى اصلاح كريں ۔

وم ا فَاسْتَفْقِ المُولِيِّكُ الْلِمَنَاتُ الدِناتِ ان وكون سے بِر مِن اس كريا آپ كے يردر وكارك الله بیٹیاں ہیں اوران کے لیے میٹے ؟۔

یا ہم نے فرشتوں کوعورتیں بنایا اس حال میں کردہ (وہاں) موجود تنظیر (ان گونیقے ہوئے دیکھ رہے تھے)

یران کاکذب اورافترا مدسے نجاوزکر جیاہے۔

١٥١- أكر القام قرق إنى كوريه ورا تنام طرازي كوريه المان المعاكر دا تنام طرازي كوهوري كديب

يَّقُطِيُنِ ٿَ وَٱرْسَلْنَاهُ إِلَى مِأْتُكَةِ ٱلْفِ آوُيزيُدُونَ أَ

عَامِنُوا فَمُعَامِمُ إِلَى حِيْنِ ٥

ورود أَمْخَلَقْنَا الْسَلَاكُةَ إِنَاتًا وَّهُمُ شَهِدُ وُنَ ٥

وَكُوْمُ الْمُنْوُنَ كُ

جموث كهدريبيين كرنعوذ بالتند

١٥١- وَلَكَ اللَّهُ وَإِنَّاهُمْ لَكُذِبُونَ

الماء أصطف السَّاتِ عَلَى الْبَيْدُينَ ٥

۱۵۴- مَالُكُمْ كُفُ تَحْكُمُونَ ٥

ه ه ا فَلَا تَذَكُّونُ نَ

٤٥١- فَأَتُوا بِكُتْبُكُمُ إِنْ كُنْ تُمُدُ

صدقان ٥

وحعله السنة ولأن الحبّلة نَسَنَّا ﴿ وَلَقَالُ عَلِمَتِ الْجِنَّاةُ

إنفير كمرفضرون

مود الله عمر الله عمر

١٩٠ الله عِبَادَ اللهِ الْمُخْكَصِينَ ٥

١٣١٠ فَاتَّكُمْ وَمَا تَعْدُلُونَ ٥ ١٩٢- مَأَ انْتُوعَلَيْهُ لَفْتِنَانَ ٥

١٩٣٠ الرَّمَنُ هُوَصَالِ لُجَحِيْمِ ٥

١٩٣٠ - وَمَا مِنَّا لَا لَا لَا مَقَامٌ مُّعُلُومٌ ٥

جنوں کے درممان رسٹ ننہ رنا تا) قائم کیاہیے۔ حالانکہ جنات کو علم ہے ۔ وہ رخدا کے سامنے ) حاصر کیے جائیں گے دا وران کو اليفاعال كمنعلق اسطرع جواب ديبنابر كاجيسے انسانوں كو)

ا در دان کا جهل نوامسس حدکومینچ گیاہے کہ) انہوں نے خدا ور

الله ان با توں سے پاک بے جور لرگ مان كرتے بس -

الله نساحب اولادمے اور بے نبک وہ حمو تے ہیں۔

راننام لگانے ہورہ) کیسافیصلہ کرتے ہو۔

کماتم ردارا) غورنہیں کرنے۔

كياالله تعالى في بيول كي مقابله مي سيليون كوليسند فرمايا ب-

تم کو کما ہوگیاہے (ایک مہل تقیدہ پرایمان رکھتے ہوا وربیم اللہ

یاتمالیمیان رتمالیان احتفان نصلون کی) کوئی صریح دلیل ہے -

اگرتم سے ہونواپی کتاب بیش کر ورتمهاری یه دلیل کس آسانی کتا

گرچالٹد کے برگزمدہ بندے ہیں (وہ بھی ان عقائد باطلہ سے پاک

ہیں اوراینے رب کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں)۔ بس (العكافروا) تم اورون كي تم يينت كرتے برد اسب لل كريمي)

کسی نیزو پیلیسی کواس را رستری کے خلاف بہ کا نہیں سکتے ۔

سوائے اس کے جسے جہنم میں داخل ہونا ہے۔

اور د فرنتیجن مے تبلق کا فرط ح طرح کی ماہیں بنا تے ہیںان زشتوں کا تو یرکنا ہے کم) ہمیں سے سراک کا ایک مقام تعین ہے (مگر کے ا متبارسے بھی اور درجہ کے اعتبار سے بھی اور ہم کو حکم اللی سے درا

منزله

۱۰۶۶ نځاوز کېمجال نهی**ں) -**

هداء وَالتَّالَنَحْنُ الصَّمَّا فُونَ أَ

١٩١٠ وَإِنَّا لَنَكْنُ الْمُسَتِّبِحُونَ ٥

١٦٤ وَإِن كَانُوالْيَقُولُونَ ٥ ١٩٨٠ كُوْ آنَّ عِنْكَ نَا ذِكُرُاهِنَ الأ**دّ**لين ٥

١٩٩- لَكُتَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

١٠٠٠ فَكُفُرُواْ بِهِ فَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ

المار وُلَقَالُ سَبَقَتُ كَلِمُتُنَا لِعِمَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ كُمُ

الله الم الم المنصورون 0

٣١١- وَإِنَّ حُنْكَ نَالَكُمُ الْغَلِبُونَ

١٤١٠ فَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ ٥

١٤١٠ أَفَيِعَلَ إِبِنَا كَيْنَ عَجِلُونَ ٥

الماء فَاذَانَزَلَ بِسَاحِتِهِمُ فَسَاءَ صَيَاحُ الْمُنْذَدِيْنَ ٥

ادرم صف بسنة والله كالبيع بين شغول ياس ك مكم منتظر دمنے ہیں ۔

اور ہم سب تواس کی ماکی بیان کرتے رہتے ہیں (ہمادا کام تواس کے ذکراس کی حدوثنا میں مصروف رہنا ہے)۔

اوریہ (کفا برمکہ تن ) کہا کرتے تھے

اگر ہمارے پاس ایکے لوگوں کی کو ڈو نصیعت (کی کتاب) ہوتی

تنهم اللّٰرك بركزيره بندس بوت -

مير (جب كتاب الله قر) اس مص منكر مبو كليخ يس منقرب ان كومعليم ہو مائے گا (کہ انکار کانتیجہ کما ہوتا ہے)۔

اور بهارے پیغام بینچانے والے بٹ دوں کے حق میں ہارا بہلے ہی سے حکم ہو جیکا ہے

کرانہیں کی مدر کی جائیگی۔

اور ہمارا ہی کسٹ کر غالب نیسے گا ۔

سواک ان سے مجھ عرصة مک (ان کی روگر دا نی اورا بذارسانی سے) اعراض فہائے ۔

اوران كود كيهي رييدان كى بكراتى مولى حالت برنظرر كيه ) كجيسر عنقرب وہ (خود تھی اینا اسنجام) دیکھ لیں گے ۔

کیا پھروہ ہمادے عذاب کے بیے مبلدی کررہے ہیں۔

بهرجب (وه عذاب) ان كے ماصنے آئے كا نوجن كوعذاب اللي سے ڈرایا ماجکا ہے ان کے سیے وہ بہت بڑی صبح موگ ۔

٨١١٠ وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ ٥

ورد قابضرفسوف يبصرون O

يَصِفُونَ ٥

وَسَلَّهُ عَلَى انْهُرْسَلْنُ قَ

١٨١ هِ وَالْتَحَدُّ لِلْهِ رَبِّ الْعُكْمِينِينَ

اور آب ان سے ایک وفت تک اعراض ہی فرماتے رہے ۔

اور (صبرسے ان کاحال) دیکھتے رہیئے پیم عنقریب وہ (خودکھی ایناانجام) دیکھ لیں گے۔

میجن کربنگ کریِّ الْعِمَّاقِ عَلَمَاً آب کارب، برای عظت والارب ان تمام باتوں سے باک بے ج یر(منکرین ق) بیان کرتے ہیں ۔

اور راس کے) رسولوں برا اللہ اور اللہ والوں کا)سلام ہے۔

اورقام تعریف الله بی کے ملے سے جرسالیے جانوں کارور دگار سے ۔

سورة الصّنفّت جونوحدكم منايين سيملوتها المخرك ان بين آيتون برختم يتوا ہے جواسلامی تغیدہ کی روح ہیں تعنی اللّٰری ذات برنقص وعیب سے پاک ہے۔ اس کی رلوبت دهمت بن کرکاٹنات کو گھیے ہے بہوئے ہے اوراس کی قدرت اور حکمت اس کی کمیر مائی برشار ہیں۔ انٹر کے رسول اس کے برگزیرہ جے ہوئے بندے ہیں ، حربرگناہ سے پاک ہیں ا الله كي نصرت ال كيد ساتھ ہے - اور سرحيدوہ الله كى تجديات ، اور صفات كاظر برلك كن تمام نعویف تمام حمد وثنا تو لی فعلی اور حالی سب الله رسی کے لیے ہے ،جب بیعفید ہ قاب یں رامغ ہومانا کیے تب افرارالئی <u>کھلتے ہیں اسی لی</u>ے ان کیات کے بڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔

ه در چ سوري ص

ص حروف مقطعات میں سے سے اللہ تعالٰ ہی اس لفظ کی مراد کو بہتر حاتبا ہے بعرصال جن حفائق كاميان سيصان كى صداقت اودا بعميت برالله تدعالي قركن كى قسعركها ماسينت كم آپ حق پرہیں اکد قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت جاگزیں ہوجائے۔ یہاں ان آیات کے ثان نرول کے متعلق کچے بیان کرنا صروری ہے اکداس قسم کی اہمیت ا درسورہ کامفرم واضح ہو۔ ایک بارحضوّد کے جیا ابوطالب بیمار بڑے ، تمام قریش کمجس میںا بوجیل بھی تھاان کی عادت كوآث اورا بوطالب سيتسكايت كى كرآب كے بينيم د حضرت محرصط الله عاليم ملم) بمار معجودوں کو براکتے ہیں ان کو مجھائے ، ابرطالب نے سرکار دوعالم سے دریافت

کیاج امیر نے فرمایاکویں ایک ایس بات کتا ہوں کہ اگردل سے دہ اس کومان ایس ، تو تمام عوب ان کامطیع ہوجائے اورعجران کی حدمت ہیں جزیدیش کرہے ۔سب نے کہاکہاںیی ایک بات کیا ہم دس باتیں ماننے کوتیا رہیں ، سر کار دوعا کم صبے اللہ علیہ وسلم نے فرماما کہ صرف اتنا ماننے کی ضرورت ہے کہ لاا لم الانشدىينى الشد كے سواكو فئ لائن عما دت نميں -آب كااتنا فرمانا تھا کہ وہ سب غصد میں آگر كھوے ہرگئے - سركار دو عالم كى صداقت ہے وہ سّائر تھے گرا ممان مذلائے تھے ۔ درحقیقت تعصب ، نخوت : تکریسی معرفت می برحجاب ہی اس سورت میں ان ماطل سحامات کی طرف اشارہ ہے جو حصول معرفت میں مانع ہونے ہیں جب بك انسان ان حمامات ماطله سے نہیں نكلیا نه توصداس كاسمجھ ميں آتی ہے مذرسالت جو ان حقائق کرمجھتے اوران پڑمل پیرا ہوتے ہیں وہ صبروتخمل سے کام لیتے ہیں۔ دنیا کرمقصیہ حیات نہیں ،حصول مقصد کا ذریع بھتے ہیں ۔ ہنرت کے جہا رہتے لیں ۔ اللہ کے احکام بوفرر کرنے ہیں "کلیفیں اٹھانے برلیکن مقصد کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے یہی دنیا ہیں اللہ اُنے نائب بہی جاودانی راحنوں کے وارث ہیں۔سرکار دوعالم چینے جویات فرمانی کر دنیا کلمہ کے زمر لیں ہے اس برصاد کیا جارہ ہے۔ برسورہ اسی حقیقت کی تفسیر ہے ۔ عبد کال کی نظر کے سامنے سے حجابات اٹھا دیئے جانے ہیں ۔مانئی ٔ حال ہمتقبل کے واقعات حضور کی زبان سے سان مباحثه بی لگے تنفے ماس وقت کے حالات جب انبیاء علیہ المسلام کا آنا منروع ، وا اور کلیر اس وقت کے حالات جرا بھی تک غیب میں ہی تعینی آخرت ۔الٹید کی صہدیت اوراس کے تعاظ رحمانیت برغور کرونو قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت دل مین خود کھر کردیے گی 1 بے نیاز کون ا مكان كى صمديت ، خالق كاشات كى رحمت اسى ص من نظر آ جائيلى يسل المعالمية وسلم

بِسُواللَّهِ الرَّحْمِي الرَّحِيْمِ فَ شَرُوعَ التَّركَ نام سے جرب مدمران نمایت رقم والارب، ص وَالْقُرُ إِن فِي اللِّي كُور من سِم جاس رَان كَ رَضِيت والاب.

كسركار دوعالم كافرما أكرالتركيسواكوني معبودتهين بائتل حق اور درست بياور كفار

کاانکاران کی صبیت اورکھمنڈ مرببنی ہے۔

بَلِ الَّذِيْنَ كُفُّ وَالْ فِي حِبَّ فِي اللَّهِ اللَّهِ يَهِ عَلَى كَافْرَ عُرُورا ورخاهت مِن ربيتها ، بين انعصب کے پر دے ان کی نظرول مربرے ہیں جوان کو کلمہ کی عظمت سمجھنے

وَّشِقَاقِ ٥

۱۰<u>۹۹</u> نهیں دیتے)۔

كُمْ اَهْدُكُنَّامِنْ قَيْلِهِمْ مِّنْ قَرْنِ فَنَادَوُا قَالَاتَ حِانِيَ مَنَاصٍ٥

وَعَجِينُوا أَنْ حَأْءَهُ مِرْهُمُ فِي أَنْ كُلَّ مِّنْهُ وَ وَكَالَ الْكُلِفِرُ وَ يَ هٰذَالْمِورُكُذَّاكُ أَنَّ أبجعك الزايئة إلمكا والحداه

إِنَّ هٰذَالِثَنَّى وَعُمِيّاتِ ٥ وانطكق المكرم فهم إزامشوا واصبرواعلى الهيتكفي ات هٰ ذَالْتُنَى عُرُادُ ٥

مَاسَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِكَاتِي <u>ٱلْحِنْدَةِ ﷺ إِنْ هٰ ذَا اللَّا</u> اخْتلاقٌ أَ

اَ وُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُمِنَ مُنناطبَلُ هُمُ فِي شَكِيِّمِنْ ذِكْرِي ْ بَكْ لَمَّا يَكُوفُواْ عَدَابِ ٥

ہم نے ان سے بہلے کتنی ہی امتوں کو (ان کے انکارکے باعث) ہلاک كروماريم انهول في (عذاب كيه ذفت بهت) فريادكي (بهت جيني عِلائے ) بیکن (اب) رہائی کا وقت کہاں رہائی کاموقع گزرجیکا تھا)۔

اور اید لوگ جواب مک ایک یادی کیستظر تھے اس بات برحمرت کرنے لگے کہ ان کے پاس ان ہی یں سے ایک (کفرومصیت کے انجام سے) ڈرانے داللہ یا ورکفا رکھنے میکی نیخص کا دوگر ہے،

كمااس نية تمام معبودوں كى مكرا كي معبود نباديا يقيناً مير توشري تعجب

او د جي حفور ني كلمه كي تلقين فرما أي توسحائے ايمان لانے كے ان كے مرداریکتے ہوئے دابوطانب کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ الوگو كفرونسُرا - كي دُكرير) چلينة رم واورا پيزمعبودون پرتائم رموسية نسك اس بات العِنى تلقين كلمهايس ان كايني كوافح غوس سے -

(اوربد بات اوجم ف دالبنة) يكيك مرمب من نهيرسني (كرممادي کہاواجدا دکھبی آیا۔ ندا کی عیادت کرتے ہوں مایہ عیسانی لیگ ایک خط<sup>ا</sup> یرا در ان کی دسالت پرایمان لائے مہول۔ حزود پر تو ایک گڑھی ہوئی

كيابم بي سے (تمام رؤسائے وب كو تھوٹ ) انتين روكتاب تھيت آباری کئی ہے؟ (حقیقت بہہے کہ مرف رسول کی رسالت براعتران نہیں) بلکہ وہ میری وحی کے تعلق شک بر بڑے ہوئے ہیں درائسل انسوں نے ابھی سیرے عذاب کا مزہ نہیں کیوسلاگر وجی اللی بران کا ایان ہوناتی نہ نوحید ورسالت میں شبہ کرتے مہ آخت میں ۔ جب الشد کاعلا المائے گا سب شک وشید دُور ہو مائے گا،

## ان کوکس بات پریا مترا عن کرنے کی جرأت ہوئی گرمسسعد <u>صفے</u> اللہ علیہ وسلم کو بنوت کے بلے کور انتخاب کیا گیا۔

منصب نبوت کے ملیے کیوں انتخاب کیا گیا۔

اَمْءِنْكَ هُمْ خَزَابِنُ رُحْمَةِ
 رَبِّكَ الْعَن نَيْزِ الْوَهَابِ أَ

ا- اَمُرُكُونُ مُثَمِّلُكُ التَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا اَيْ نَهُمَا اللهِ فَلْكَرْزَتُفُ وَا فِي الْأَسْمَاتِ ٥

ع الم المهاب كَ مُهُرُّوُهُمُّرِّنَ جُنْكُمُّ الْهُنَالِكَ مُهُرُّوُهُمُّرِّنَ مُحَدِّنَا مُنَالِكَ مُهُرُّوُهُمُّرِّنَ

وَّعَادُّوُّ فِنْ عَوْنُ ذُوالْاُوْتَادِنُ وَتُنُودُووُ وَقَوْمُ نُوطِ وَّاصَعْبُ

الْكَيْكَاتِ أُولِيكَ الْأَكْثَرَابُ ٥ إِنْ كُلُّ إِلَّا كُنْتَ الرَّسُلَ

فَحَقَّ عِقَابٍ أَ

الْأَخْزَابِ ٥

## کیان کے پاس آپ کے زردست (اور نجشش کرنے والے درب کی وممت کے توانے ہیں ،

یا کیا کہما فوں اور ذمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس بران کی حکومت ہے ؟(اگرہے) قر رمیان تان کردان کہما فوں پر) چڑھ جائیں۔ (اوراین فننا کے مطابق کا ٹناہ کی مرسیب کریں اور وجی انہی کو

(ان گفار کم کی تحقیقت صرف یہ ہے کہ ہنر کیت خوروہ) جامعتوں میں سے یکی ایک ہزریت خوروہ اسٹسکر ہے (جو مزالی ایان کومغلوب *کرسکتا* ہے اور زائد سے بھاک سکتا ہے)۔

## (دیسکهو) کرد بردر دو برد گذّت قبلهم فورمرنسوچ اس

ان سے پیلے فوح کی قوم اورعاد اورمیخق ولیے (بیعی دنیا وی شوکٹ حشمت ولیے) فرعوں نے (دمولول کی) کمذیب کی تھی۔

اور تمود اور قوم لوط اور بن کے دہنے والے یسی وہ بڑے بڑے گروہ بن رجرا کارین کرتے لیے)۔

اں سب ہی نے رسونوں کو چھٹلایا جس کی یا داش میں ان برمامرا غلاب واقع ہوا - (ران میں کوئی غذا سیا اس سے بھاگ رسما بھر بر کف ریک کیوں کر بھاگ سکیں گے ، چنا تخیہ بدر سے فتح کمہ تک کف رئ تباہی دنیانے دیکھ لی) -دنیانے دیکھ لی) -

## دوسرار کوع

مروار دوعات نیایک بات فرمانی مکرایک بات مان لو تورنیا تسارے زیرگیس مجباً، اللّدے اس برصاد فرایا - انٹر آیتیں اس فرمان کی صدافت براسی وقت نافرل ہؤمیں ، تمام صورہ اسی کی تفسیر ہے ، چنامنچہ اس دکورنا میں بیان کیا جارہا ہے کہ دنیا اس کے امریحۃ ابھ جے

منزل ۴

جن کواس فے اپنا ناشب بنا لیا ان کو بھی وہ صاحب امرینا دیتا ہے ان کامجی کوئی بال بیکائیں مرسکتا ۔ یہ توت کلیر کو کو دی جائی ہے ، انہیں میں سے ابیاء کا انتخاب ہوا تھا، مثال کے طور پر حصرت وا ڈوگا واقعربان کیا جارا ہے ۔

ا۔ وَ هَا يَهُ هُوَ كُلْ اللّهُ صَيْحَتَ اور برك (جِرَ عَرَى بِي وه) توصرف ايک چنج (اواز مور) كے اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

۱۰ وَقَالُوْالِسِّنَا عَجِّلُ لَنَا قِطَنَ اوران لاَول نَـرِّهُ خِي كَماك بالدوب بالاحدوم حاب قَرْلَ كِيوْ هِوالْجِسَابِ ۞ سَعْلِ بِكُوسِي نَدِيْدٍ -

ا خَصْلِوْ عَلَى مَا يَتَقُولُونَ وَالْدَكُمْ (له رمول) كب ان كى با تون يرم كيينا اور جارت بن سداؤد عَبْ كَ نَا هَا وَ هَ كَا الْآكِيْ لِيَّ فَي كَلِيعَ عَرْضَى قَرِت والدي سِتْ واور) بِي شك وه الشرك النَّقَا الْآلِكَ الْآلِكِ فَي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ

> دیکھٹے انموں نے کیسے صبر کیا اور پھران کوکس طرح غلبرعلاکیا گیا وراصل وہ قوتِ علم دعل اور قوت نظم ونستی دونوں رکھتے تھے نبی تھی تھے اور بادشا دھی ہوئے ۔

۱۵۔ اِتَّا سَخْرُنَاالْجِبَالُ مَعَتٰ بُمْ بِهِ بُهِ بِهِ رُون کا تابع فرمان کیا جومبع وشام ان کے ساتہ تبیع یُسَیِّنِی بَالْعَیْنَ جِلَالْاِشْرَاقِ کُ کُرے تھے۔

9- وَالْطَّنَايُهُ مُحَدِّثُورَةً مُكُلُّ لَكُ اللهِ الدِر يندے مِي ان كرماتي جمع بور أنبي كرتے اور ب ابح اَوَّاكُ ٥ ٢٠ تابع كرتے اور بيندے مِي ان كرمات علي منظم الله علي الله علي الله علي الله الله الله علي الله الل

۲۰ و بیشار دنامگریگار ایردام در میشند اور به نے ان کا عکومت کو برااستحکام دیا اور ان کو حکمت اور قصل انجینات و تورن کے انصار کاملینف اسلمایا کر بینند والاخودان کے انصاف کاقال بر بائے)۔

حضرت دا ؤد علیالسلام کے ایک ایسے ہی فیصلہ کا بیان ہے۔ احد آفیز و کھل اُندکی مبسول اُنجی میں میں اور بھلا آپکو اہل مقدر کی نیزی ہے جب وہ (حضرت داؤد علامیلا) کے عبادت فاندمیں) دیوار بھاندکر ہیسنچ گئے۔

إِذْ نَسَوَّرُوا الْمِحْرَاتِ ٥ حضرت داؤد تفاينا اصول بنالياتها كراك دن مقدمول كافيعله فرماتنيه الكوثون اہل وعیال کے سانھ دہتنے اورایک دن عبادت کرتے ۔ یہ عمادت کاون تھاجی ووآومی

ان کے یاس دیوار پھا ندکر میسینج گئے۔

إذْدَخَانُواعَلَى دَاؤَدَ فَغَيْرَعَ جب وه داؤ د کے پاس (اس طرح غیر متوقع طور پر) پہنچے نووہ ان سے المراكة ما المول في كما خوف من كيية بم (ايك مقدم ك) دوفري مِنْهُمْ قَالُوْ الاِتَّخَفَّ خُصْمِن یں ایک نے دوسرے برزیا دتی کی ہے توات سارے درسیان بغي بعضناعلى بغض فاحكمر انضاف كے موافق فيصله فرماد يجيئ اور كوئى زيا دتى نركيجيئ اور مم كو بَيْنَنَابِالْحِقِّ وَلَاتُشْطِطُواهُدِنَا (ہمادے معاملہ میں) سیدھی راہ بتا دہیجئے۔

الى سُواْءِالقِراطِ٥

(ان آیات میں اسس حرص کی طرف انثارہ ہے جس سے ان نی تلوب اکثر خالی

نہیں ہوتے)

إِنَّ هٰذَا ٱخِئُ قُلَا يُسْعُ وَيِسْعُونَ نَعْجُدُ وَلِي نَعْبُ وَيِسْعُونَ نَعْجُدُ وَلِي نَعْبُ وَإِحِدَةٌ عَنْقَالَ ٱكْفِلْنَهَا وَعَزَّ نِيُ فِي الْخِطَابِ ٥

قَالَ لَقَالُ ظَلَمَ كَ بِسُؤَالِ تعجيتك إلى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثُوا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَكِيْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِرِ الْآالِّدِيْنَ أمَنُوا وَعَهُ وَالصِّلِطَةِ وَقِلْبُلُّ مَّاهُ مُوطِوطَنَّ دَاؤُدُ أَتَّهَا

(معاطم برہے) کہ بربیا بھائی سے اس کے باس ننانوے دنبیاں ہیں ادرمیرے یاس ایک دنبی ہے۔اب سرکتاہے کروہ (می)میرے حواله کر دوا دربات چیت میں برمجعہ کو دبالیتا ہے دگفتگراس انداز ً

سے کرنا ہے کہ مجھ کوچپ مونا پڑتا ہے سب اسی کی ہاں میں یا ل ملانے

فرایا که تیری دنبی کواینی ذہبوں سے ملانے کاسوال سدا کر کے اس نے تجر مرزیا دنی کی ہے اور (بر کوئی نئی بات نہیں) اکثر نشر کی دکار) ایک دومرے برزیا دنی کرنے ہی سوائے ان کے جرابل ایمان ہیں اورنیک عمل كرتيين اوراليسے لوگ كم (بى) بهوتيين - (معامله كافيصل نوفرما وبا سین خیال آیا که فرق ثانی کی بات ندسنی یا پر که عبادت میں کم حقهٔ مصروف ندره سکے بیانسک عادت ہی الله کی توفق سے بغیب زنہیں پوسکتی انسان جس فدر حاجه اینا نظام اوقات ستعین کر لے *سیکواس بر* 

نابت قدی سے عمل بیل درسنایہ اس کے بس کی بات بنیم اس تقیقت کا انکٹاف اس سے پیلے حصرت واؤد کو اس شدت سے نہوا تھا کہ

۱۹ رو او د کوخیال مواکریم نے بعنی انڈ نے) ان کو آزمایا ہے، چنانچہ وہ اسپنے رب کے سامنے سجوہ میں گریڑسے اور قوم کی ۔

یس بھرنے ان کومعاف کر دیا اور سے شک ان کے بلتے ہمار سیاس اعلی مرتب اور نیک انجام ہے -

اے داؤد اہم نے تم کوزین برداینا) نائب بنایا سے بین تم لوگوں ہیں۔ انصاف کے ساتھ کلومت کیا کرو۔ اور اپنی خواہر شخص کی پیروی م

کروکرکمیں دہ نم کوالٹد کی راہ سے ہمکا نہتے ۔بیے ٹیک جو لوگ الٹار

کی راہ سے بمک جاتے ہیں ان کے طبیعت مذاب ہے اس لیے کہ

انهوں نے روز حیاب کو کھلا دیا ۔

فَتَنْهُ فَاسْتَغْفَى/رَبَّهُ وَخَرَّ لِآ. رُدِّ

مرد فَعُفَهُ مَالَكُ ذَلِكَ وَانَّ لَكُ عَلَيْهِ وَمُنْ مَا لِكُ عَلَيْهِ مِنْ مَا لِكُ عَلَيْهِ وَكُنْ مَا لِك

بم في داؤد سے كما

ينداؤدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْارْضِ فَاحْكُمْ بَايْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَشَيِّعِ الْهُوَّ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ

سَيْلِ اللهِ لَهُمْ عَـٰ ذَابٌ شَيْدِيْ اللهِ مَانَسُوْا يَقُمَ غُ الْحِسَابِ أَ

"بيسراركوع

غزن دنیا میں منکور موں سب کی آز اکتشبی ہوتی دیتی ہیں۔ وہ بد بخت طبقہ مؤہم ختا ہے کو دنیا کی تخلیق فالی از تحکمت ہے ان کے لیے تو ہر حال عذاب ہے۔ البتراس دنیا میں مومنوں کم بھی آزایا جاتا ہے۔ اور اصفی وقت وہ دو خیر میں سے ایک خیر کو انتظاب کرتے ہیں۔ بھرخیال کرتے دیں کہ تناید دو مسرا خیر مبتر تھا۔ وگڑ یہ طبقہ اس کو بھی لغر شش مجھی کر اللہ سے رجوع کرتا ہے کبھی ان کے خیال میں ان سے سہو ہوجائے ہے دہ اس بیٹر کی جاتے ہیں۔

السجدة = سبحان دبى اكاعلى كربعتين بارير وعااما ديث بين مروى مه - الله عرب علينا انك انت التواب الرّحديد کوان کی برادا بھی لیسند آتی ہے خبشش کے ساتھ جودورم بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلہ بین صفرت سلیگان کا واقعہ بیان کیا جا دیا ہے، بیاں بھی ہی بات سجھانی جا رہی ہے کہ الشرک برگزیڈ بندے جو ہر حال میں الشکر کی طرف رجھتا رہت ہیں دہی سرفراز کی باتے ہیں اور عالم انتیں کے زیر نگیس ہوتا ہے۔ بیرسب لا المرالا الشربی پر ایمان کا میتجہ سے اس تحقیقت کا تصدیق ہے۔

اورہم نے اسمان اورزین کو اور جو کیجہ ان کے درمیان ہے بے فائدہ پیدائمیں کیا ۔ یہ رسجینا کو اس دنیا کی تخلیق میں کو فی حکستا اور سکت نہیں) ان لوگول کا کمان ہے جو محکومیں ( دنیا مزریئر احزت ہے ، ان کو لینے غلط عقیرہ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ) جنا سخیر منکروں کے یلیے دوزخ کے عذاب کی ممزاہے۔

مجدا کیا ہم ان وگوں کو جوالیان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کروں کے جو ماک میں ف او مجیدات بھرتے ہیں یا ہم پر ہمز گاروں کو جدکا روں کے برابر کردی گے ۔ دایک صاحب ایمان ، صاحب کتاب دوسرے محروم ایمان ، محووم برابت دول برابر کیسے ہوسکتے ہیں ۔

ید (قرآن) ایک مبارک کتاب ہے جس کوہم نے آپ کی طرف نازل کیاسے تاکہ لوگ اس کی میتوں پرغور کریں اور تاکه عقل تھے والے اس سے ضیعیت حاصل کریں ۔

اور (جس طرح ہم نے داؤد کو اینا نائب بنایا تھا اور نبوت دی تھی اسی طرح) ہم نے داؤ د کوئیلیٹن رہیسامیّا) دیا جونسامیت نوب بندہ تھالا ورہیے تک وہ رکھی ہمیناری طرف رجوح رہینے دالا تھا۔ لامک مال حب اللہ سکیرمیا مینے نشام کر وقت نماست در کس وقت

(ایک بار) جب ان کے ماسخ شام کے دقت نمایت (مبک رقبار تیزرو) عمدہ گھوڑے بیش کیے گئے اُتو وہ ان کو دکھنے بین شفول ہوگئے کر ہر جہاد کے لیے بہتر ان گھوڑے تنے ادر عمر کا ڈوسیفہ تفا ظنُّ الَّذِيْنَ كَفَمُوْا وَوَيُنُّ الَّذِيْنَ كَفَهُوْا وَوَيُنُلُّ الْمَذِيْنَ كَفَمُوُا التَّارِثُ المَنُوا ١٥- اَمْزَجُعُلُ الَّذِيْنِ اَمْنُوا وَعَمُواالطِّيلِخِتِ كَالْمُفْيدِيْنَ مَنُوا فِي الْمُؤْمِدِينَ كَالْمُفْيدِيْنَ فِي الْمُحْمَدِينَ فَي الْمُحْمَدِينَ فَي الْمُحْمَدِينَ الْمُثَيَّقِينَ كَالْفُجُنَارِ فَي الْمُحْمَدِينَ الْمُعْمَدِينَ الْمُحْمَدِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُحْمَدِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُحْمَدِينَ الْمُحْمَدِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِدُينَ الْمُعْمِدُينَ الْمُعْمِدُونَ الْمُعْمِدُينَ الْمُعْمِدُينَ الْمُعْمِدُونَ

ومأخلفنا السماء والكرض

وَمَا سُنَهُمُ مَا يَاطِلُا مُذَاكِ

۲۹- كِتْبُ انْزَلْنْكُ الِيْكُ مُالِكُ لِّيكَ بَرْقَالْالِيَّهُ وَلِيكَ نَكْمَ اوْلُوالْالْالْمَابِ ۞ ٣- وَوَهُنْذَلْلَ اوْدُسُلِكُونَ نِعْمَد

الْعَدُدُ إِنَّاكُ أَوَّابٌ ٥

٣١- إِذْ عُرِضَ عَلَيْ دِيالْعَشِيِّ الصِّفِينْتُ الْجِيَادُ كُ ص المحالي

'وسیب کے میں میں ہوا کہ شایر مال کی محبت نے عبا دت میں خل ڈال

فَقَالَ إِنِّى آَحْبَبْتُ حُبَّا لِحَايِّدِ تَكِينَ كُلُورِ الْمُوسِ) مِي اس ال كِمُجتِ مِن اِنْ يُورِد كَارَ عَنْ ذِكْرِ مَ بِنِّ خَتْقَى تَوَارَتُ كَا اِنْ عَالَى مِرْكَا بِمِانَ مِحَدِرَا فَاَبِرَاتَ كِي بِرَحْمِينَ بِالْحِجَابِ فَقَدْ

دیکن جب این نیت کاممامسبدگیا قریقین بواکر بیشوق جادتھا جس نے انبیر گھوڑوں بیرصفول دکھا اس برایک فلبی سرت بحسوس کی اور فرایا

لميكن اس شوق جها د كا ايك دومسرا واقعه بي بيان كيا جار باس -

۳۱- وَلَقُلُ فَتَنَّا سُكِيْمُنَ وَ الْقَيْنَا اورَ بِنْكَ بِمِ فِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الرَّبِيرِ الكِيجِمِ الدُّالاتِ بِهِ وَهِ إِمَارِي طِفَ الْجِعَ بِهِ فَ وَالورانشاواللهِ النَّاكِ ( اللهِ الله النَّاكِ ( )

> کھتے ہیں مصرت ملیمان علیل اوم اپنی ازواج کی طرف اس عوص سے رجرے ہوئے کر جہادکے بیے نوجوان ہیں ا ہوں گے اورانشاء اللہ کرکسنا یا د ندر یا سکتے ہیں کہ ایک دعر جسم والی اولاد پیدا ہوئی ان کا جسم ہیں کے تئخت پر لاڈالاگیا ۔ آپ کوندامت ہو دی گراپ نے انشاء اللہ کیرون زکھا اورانڈ کی طرف رجوع کہا۔

العدیدی مراه اور حدی (عصریات) اب الله کی کبریانی اوراس کادین چپیلانے کے بیسے اللہ ہی پر بھروسہ کیاا والهی مج

۵۳ قَالَ رَبِّ اغْفِوْلِيْ وَهُبْ لِيْ عَرَضَ كَا عَرَضَ كَا عَرِدِ دِورَدُكُارِ مِحْفِخَنْ دَاوِرَ مِحِ الني مَومَت عَلَا مُنْ كَالْ كَيْنَ الْحَوْقِ فِي وَهُبْ لِيْ عَلَى مُومِت عَلَا مُنْ كَالْاَيْنَ الْحَوْقِ فَلْ الْحِدِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

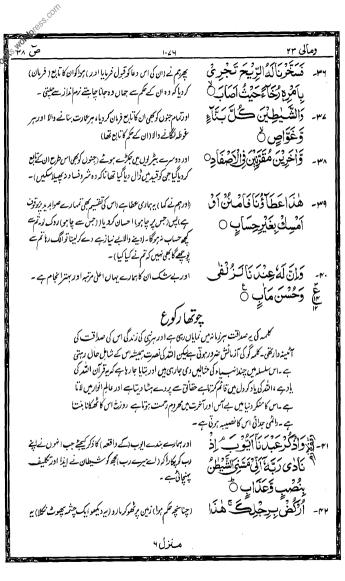

انكفل وكُلُّ مِّزَالْكِفْكَارِثُ وم لَمُ الْمُرَّعُ وَلِنَّ لِلْمُتَّقِبُ نَي

تھنڈا یانی نہانے اور بینے کاہے۔

اور دان کی مبلت کلیفیں بھی ڈورکر دی گئیں) ہم نے ان کو ان کا کنب (جرحیت سے دب کر مرکیا تھا)عطاکیا اوران کے ساتھ رگنتی میں)

ان کے برابرا وربھی (ٹیٹے )اپنے لطف خاص کے سب اور غلمندوں کے

واسطے ما دگار دینے کے باعث ۔ حضرت ایوب علیالسلام نے کسی بات پرنی بی سے ناداض موکر بیماری کی مالت

یم نسم کھا لی تفی کر تندرست مونے کے بعد سوکٹریاں ماریں گے ،اس کی چندال کو فی خطابی مز میں تنی کی عصد کی حالت میں کد گئے اللہ تعالیٰ نے قسم کو بورا کرنے کی ترکیب بھی بتا دی ۔

ادراینے اتھ میں ایک مٹھا سینکوں کا لے لو پھراس سے دبی لی کو) مارد اورنسم نر نوٹرو۔ بے شک ہم نے ان کور مٹر تکلیف اور ہر

حال میں، تابت قدم پایا (اور) وہ بہت حرب بنکہ بھا حقیقیت وه ( سرحال میں ہماری طرف ) رجرع رہنے والا تھا۔

ادربهارك بندس ابرابيم واسنق اورىعقوب كافكركيع جوالمتقول اوراً تکھوں (بعنی فوت عملیہ و فوت نظریہ ) کے مالک تفے ( السّٰر کی بندگی تھی کرنے اورصاحب بھیرت بھی تھے)۔

ہم نےان (نمام انب یام) کو بالخصوص (آخرت کے) گھر کی یا د کے

اور وہ (سب) ہماری بارگاہ بین شخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔

اور دامي طرح) آمنيل اوراليس اور ووالكفل كا وكركيت اورييمي نك لوگوں تن سے تھے۔

اوربير واتعات جن كابيان كياكراب بزات خود نصيحت بس ماور

(اس بات کی شہادت ہی کر) بے شک برسیز گادوں کے رہیے بہت

اجھاطھکاماسے ۔

(ان کے ملینے) ہمیشدر ہے کے ہا عات ہیں جن کے در واز سے ان کے

یلیے کھیلے ہول گے ۔

وہ وہاں داینی مسندوں بر) کمسرلگائے بیٹھے ہوں گے اورطرح طرح کے

میوسے اورمشروبات کا حکم کرتے ہوں گے۔

ادوان کے باس نیچی نکا ہوں والی (باحیا) ہم س رحورس) بروگی دائیسی حور کد

ایک کواچھااور دوسری کوٹراند کھیکس کہ رشک ہیں۔

(اورتم دیکی لوگے کہ) میر دہی رنعمت)سے جس کا تم سے روز حساب کے برٰ دعدہ کیا گیا تھا۔

یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے جرائھی اختم ہونے والانہیں۔

یر فوہ وامتقیوں کا حال) اور بلانٹ پرکشوں کے رہے کراٹھ کا ناہے۔

(بعنی) دوز خ جس میں وہ طلع جائیں گے دہ توہت ہی رُی جگہ ہے۔

ان سے کہا جائے گا

هٰ فَاللَّهُ فَالدُّو وَ وَمُوم حَمِد يَحْد يه عِن وو و كولنا بَوا يانى اوربيب و برتما رسامال كابدار الما وَّغَيْبَاقُ لِ

اورداسی پرکیامنحسرہے) دومسری بھی اسی قسم کی طرح طرح کی چیزی ٨٥ - وَالْحَرْمِنْ شَكْلِكَ ازْوَاحِ ٥ لان کے بلیے دوزخ میں موجود بول گی)۔

> فرنشة دوزخيول ك يد ك يرع جهنم ك كنا لي عمع كرينك بيدا منكرول ك مردادمونك پھران کے تبعین اس وقت سردارہ انبعین کے مجم غلیر کو آتا دیکھ کرکہیں گے۔

يەدىي)يك ادرفوج تىبارىساند داسىطوف تىستى بىلى آرى بىدان برخدا كى مار بىشكىر بەركىچى) دورزخ مېر جانب داك بىس -

دوکسیں گے مکدتم ہی پرخدا کی مار ہوتم ہی تو ہوکریہ (عذاب) ہمالیے ''کے لائے اتماری ہی وجہ سے ہم کو یہ براٹھ کانا دیکھینا پڑا کہیں ( بیر دوزت تن) بست ہمی ٹراٹھ کانا ہے (ہمارے بلیج بخبان وزنمالیے بلیج بھی)۔

وہ عوش کریں گے کدلے ہمائے پروردگارج ہمارے آگے برومذال لایاد میں اس عذاب کا سبب بنا) لیے دو زخیس ڈگنا عذاب ہے۔ اور وہ رآئیں میں اکسیں گے یہ کیا بات ہے کہ ہم ران میں ان کوشیں و کیھے جن کوریم بڑے لوگوں میں شار کرتے تھے (میسی سلمانوں کوج کفارے زد ک ٹرے تھے)۔

کیا ہم ربوں ہی) ان کا مذاق اڑائے بہتے تنے (ادروہ در اسس بُرے دیتھے یا روہ اسمج میں ہیں اور ہمادی) آنکھیں ان رکے دیکھنے) سے بجک گئی ہیں (دہ نظر نیس آتے ۔)

یسے) سے بیات کے دن اسی طرح کا آقیا مت کے دن اسی طرح رح المجکوٹا بالٹوسی بات ہے -

بالنجوال ركوع

٥٥. هٰذَا فَوْجُمُّ قَنَحِمُّ مِّغَكَّمُ مُّ كَرَّمُرُمُّ بَالِهِ هُرِّ إِنَّهُ هُصَالُوا النَّارِ ()

٢٠٠٠ قَالُوْآبِلُ آنَ تُوْفَ لَا مُرْكِبُا لِكُمُّ الْمُورِكُمُ الْمُكُمُّ الْمُؤْفِقِ لَا مُرْكِبُا لِكُمُّ الْمُؤْفِقِ اللَّهُ الْمُؤْفِقِ اللَّهُ الْمُؤْفِقِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤَاللَّهُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤَالِمُ اللْمُؤَالِمُ اللْمُؤَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ ا

فَنْدُوكُمُّ عَنَّ الْبَاضِعُفَّ أَفِلْنَاكِ ۲۲- وَقَالُوْلُمَالَنَا لَا تَوْى رِجَالًا كُنَّا تَعُثُّ هُمُّ مِّرِ الْكِنْسُولِ وَ

٠٠ ٱتَّخَذُنْ لَهُ مُرْسِغُوبِيًّا أَمْ زَاغَتُ عَنْهُمُ الْابْصَارُ

٣٠- لِنَّ ذَٰلِكَ لَكَثَّى تَخَاصُمُ الْفَلِ غُنِّ التَّالِرِثُ عَلَيْ التَّالِرِثُ

اسخصن مسالٹ علیہ دِ تلمیف کلمدی کلفین فرمائی اورالشرتعالی نے جس کی القدین فرمائی اورالشرتعالی نے جس کی القدین کی یہ کوئ اس پیضیں شا دست میں معنوں کا مقبل میں محدرسول الشرطمر تھا۔ بیمال اس و ما استرب العزت فرمار کا ہے ، مکم برتا ہے کہ آپ فرما دیں کری انہ کوئیسیت کرنے ، الشرکی وحداثیت کا درس دینے آمونت سے ڈرانے آیا ہول میں تم کو ماطنی اورس تقبل کے وہ واقعات بیتا ، ول جو الشرف مجدین المرفر بائے ہیں ایک

ص ۱۹۳۸ ص ۱۹۳۸

> سلسلومی انسان کواس کی تخلیق افغ دوع اطاکل کا نتباط اشیطان کی مکرش کے واقعات یا و دلاسے جاتے ہی دیکم ، جنا ہے کہ آپ فرما ویں کہآ ہے کو ان سے کوئی اجر ودکا رضیں ۔ آپ تو ان کی نمائنش کے بیے تشریف لاشے ہیں ماس وقت یوا کیان نہ لاہم سکین ان کوجی آخرشیں آپ کے فران کی صداحت ربیقیں آجائے گا۔ اقداعاتی ہڑئوس کے قلب کوسورہ حق کے عرفان سے مؤلف فوائے اورائیت انعام سے فوائے ہا۔

۵۰ - قُلْ النّه أَنَا مُعْذَلِ لَكُ وَكُما هِنْ سَهِ بَهِ إِدَادِي كُمِينَ لَوْ عُواتِبِ سِي دُّرِكَ والا برن اور عبود الن مرف اللّهِ إِلَا اللّهُ عُلْ كُولِتِ مِنْ لُقَعَةًا وَنَّ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ا

۲۷- رَبُّ السَّلْمُوتِ وَالْارْضِ وَمَا ﴿ وَبِي) مَمانِون اورزبِرُكِا ورجِوس كـ درميان بِياسب كا فِيرْ كَار روم ميم العِن الرافقة و ﴿ ﴿ جَارِ الرافقة وَ ﴿ ﴾ جَارِ زرت ، جُراجِيْتُ والاب -بينيه هما العِرابِ الفقة و ﴿ ﴾

سنوجس بيزسے تم كواكا كا مكياجار اے وہ ايك قيامت كى خبرہے -

٧٠- قُلْ هُوَبْبَوُّ عَظِيْهُ لِ

اورتم کیا تھے ہی لیے آئے تھے ذرااین تخلیق کے داقعات بھی من لو

94- مَا کُکان لِی مِن عِلْمِ یِالْمَکِلِ مِم کُرُوران دانعان کا) عمر نقاج، عالم الاین رمقرب نوشن اگانگالی آد بختیکهٔ مُون ⊙ فرخته رانسان کی تعلین سختان تنگلار بے تھے۔ فرخته رانسان کی تعلین سختان تنگلار بے تھے۔

اء۔ اِن يُدُونِي الْكُلُولُ النَّهُ اَنْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِهِ كُونُواللَّهُ كَالِفُ سِي اِي وَي بِونَ جُدُمِي نَومر يَظريهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

بشيرپوں)۔

ان كو وه واتعر ياد دلائيے

اء۔ اِذْ فَكَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَلِّ كَلَةِ إِنِّنَ جَبِهُ كِيرِ نِهِ نَصْتِونَ حِمَامِنَ مِّى سَهِ يَكِ انسان خَالِقٌ بُنَكُمُ رَاقِينَ طِيْنِينَ ﴿ يَهَا لِمُونَ وَالْهِجُونَ -

وَّ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةِ مِي إِلَى يَوْمِرِ

الدِّيْنِ 🔾

عدجب من اس (کے ڈھانچہ) کو ٹھیک (طور پیسے) تبارکر دوں اور این طرف سطاس میں ایک روح کھونکوں تونم سباس کے آگے

سجده بیں گریٹہ ا (اورمظیم سجالانا)۔

حصنرت آدم كى تخليق بورلى -

جنائبيسب ببي فرشتول نے سحدہ كما

سوائے ابلیس کے کواس نے غود رکیا اور کا فروں میں سے ہوگیا۔

(الله تعالیٰ نے) فرمایا اے اہلیس تحصیک چیزنے اس کوسعدہ کرنے سے روک وہاجس کومیں نے اپنے دونوں یا تقوں سے ربعنی اپنے دس حکمت و دمت قدرت سے ) بنایا ۔ کما تو ( بے جا) غرور میں مگیایا دفا اینے زعم باطل میں) نو درجہیں (اس سے) بڑا تھا۔

وه بولايس اس سے بستر بوں ، تونے مجھے آگ سے بدا فرایا اور اس کو مٹی سے بنایاداس کا منطق ینفی کدا گ مٹی سے بہتر ہے ،اعلیٰ اسفل کو سجدہ نمیں کڑا اس کیے میں نے اس کوسجدہ مرکبا)

اول زکہجنت یہ خصحها کرفضیلت کا ملار آگ یامٹی سے پیدا مونے پرنہیں بکیامرب پر ہے ، بیرر نہ بانا کہ امرانہی کی اتباع سے مکیشی کرنا جمل ہے موجب عذاب ہے۔

حكم ہوا بس توبیاں سے كل جاكم تومرد ود ہے۔

اور تجدیر تبامت کے دن کے میری معنت دٹرتی) دھے گی -

الزمسري وس

اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔

مدیم کی و کا استان میان کا بھی جانی ہے ۔ اور کی عاصر بعدۃ کونوداس کا مال عدم ہو جائے گا۔

(جو کہ اگیا ہے اس کی تصدیق ہوجائے گئیں پورایمان لانے کا وقت مزرہے گا۔ رسول

کے باور پر باور کر کے کمہ دو" لا الداللہ محمد رسول المتراس تم پر حقائی کھل جائیں گے انوار الدائش میں انوار الدائش میں کے انوار الدائش میں ہول گے اللہ تعدید کا میں جائے گا اور کہا جائے ہے۔

ه ورقع الرهمر كى پچسراتين المردر

سورہ میں بین نسیرتی کلم کا ذکر تھا۔کھی کی وضاحت ، توجید کا ذکر ، مومنوں کی الٹد کے بیاں کامیا اِس کا میان کیا گیا یہ سورہ من کے آخری ادکوتا میں تعلیق آ وم کے ذکر کے ساتھا ہمیں کی نافرمانی کا واقعہ بھی بیان ہوا تھا۔

اس سورہ میں توجید، رسالت کے مطابین کے سافھ کا فر ومومن کے مزاج کا بیان پُاٹٹا الأرسے بواہد اور آخریں ان کی جماعتوں کو گروہ ور گروہ اپنے اپنے استنقر کی طرف ہے جانے کا بیان نظروں کے سامنے آنے والے واقعالت کا مرتبط پنے ویتا ہے۔ دور خوں کے حال کے بعد میں کا بیان آنے والے سورہ کی تمسیدیں جاتا ہے اور مومنوں کے زم سے میں کنے والوں کوان کے مراتب اسی دنیامیں بنا دیئے جانتے ہیں کہ دہی اسلام کی صداقت برایمان رکھتے ہیں اودالله كے مرم كے منتظريس -

بسهرالله الرحمين الرحيم شردع الله ك نام سيج ب مدمر بان نهايت رحم والارب، جن امور کی صداقت کا بیان ہوا ،ان پر بردہ نہیں ڈالاجا سکتا ۔ یہ فرما بن خدا وندی ہے۔

زبان کھول سیکیے)۔

ک بندگی کرتے دیں ۔

پرسدان ہے۔

تَأْنِونُيلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الُعِيٰ يُزِالُحُكِلُيمِ ٥

اِتَآاَنُوۡلُنَآالِيۡكَالۡحِتٰبَ

الايلهالين أنخالهم والكنن ﴿ النَّخَانُ وَامِنْ دُوْنِهَ ٱوْلِيَاءُ كَا نعب أهم الآرائيقيِّ مُوْزِيَّا إِلَى نعب أهم الآرائيقيِّ مُوْزِيَّا إِلَى الله وُرُلْفِي إِنَّ اللَّهَ يَخْكُمُ بَيْنَهُمُ فِي مَا هُمُ فِي فِي يَخْتَ لِفُوْنَ أُ ياتَّ اللَّهَ لَا يُهْدِن مُ مَنْ هُوَ كذك كقاره

بالنجقى فأغبب الله مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ٥

(اورلوگوں کو علی الاعلان سنا دیجیئے کم) یا درکھو خانص عبادت الشربي كے يليے بيے (جهال عبارت ميں اخلاص منہوالشركے بهال اس کی قب رنہیں ہوتی)۔ اورجن لوگوں نے اللہ کے سوا ووسرو ں کو معبود بنا رکھا ہے (وہ کیتے ہی کہ) ہم نوان کی بیتن محفظ اس کیے کتے ہیں کہ وہ ہم کوانٹیر کا مقرب بنا دیں ۔ بے شک جن باتوں میں ماختلاف کررہے ہیں رئینی توحید ، رسالت و نغیرہ ) التّعدان کے درمیان دوقت آنے یر) نیصلہ کر دسے گا (ولم بنی صدیر اڑے ہیں) بلاست مالتر ایسے كورا وبدات مبس دكھاتا جوھوٹا ورٹنائسكرا ہو۔

اس كمّاب (بعين فرآن) كا نازل كما حانا اللّه كي طرف سے مصرح مرّا عالب (اور) حکمت والاہے - (اس کی توت کے سامنے کون ہے ومسزاحمت

كرسطادراس كى حكست كوسا منظى كى مجال بيدكر منزوجزا كم متعساق

(کے رسول ۔ اسے مبیب) بے شک ہم نے یہ کتاب آپ برحق کے ساتھ (ٹھیک ٹھیک صداقت اور ایک تفصیطلیم کے ساتھ) نازل کی ہے ہیں

سب دحس طرح مشغول عبا دت بین اسی ط<sup>ا</sup>ح) الله *رکیے ہوکر*خانھاسی

يالله رياتهام لكاتے بين اننانين مجھنے كه فالق مخلوق كويثيانيين بنايا -كُوْالِدُ اللهُ أَنْ يَتَخِذَ وَلَكُا اگرانتدکسی کواولاد بنانا چا ښانزجس کو بياښا اېنی مخسلوق ميں سيميرې

لیتا احقیقت یہ ہے کہ) وہ رالیے تمام تصورات سے بھی) باک ہے۔ وہ اللہ رازی ایک ریج تا اور) علیہ والاہے۔ ل<u>َاصْطَفْ</u> مِعَا يَخْدُونَّ كَالِشَاءُ سُخْعَنَهُ \* هُوَاللَّهُ الْوَلْحِدُ الْقَهَّارُ۞

اس نے (اپنی قدرت کالم سے) امسانوں اور زمین کوصحت تدبیرور) درستی کے ساتھ بنایا، وہ دات کو دن پرلمپیشنا اور دن کو راشد پر لبیسٹنا ہے اور اس نے سورج اور چاند کوسمو کر رکھا ہے رساب آب کے کم کے آبی لینے اپنے کاموں پر تکے بیس) ۔ سب ایک وقت میں "ک داسی طری ) چند وجی گے۔ (پھران کی پیشن کرنا کس ل ک عقل مندی ہے ) یا دو کھو (البنی بیشش) وہی صاحب عرت، بیشنے دالاہے (اس کی میشش کرو وہ زیر برست تھی ہے اور الم بیشنو دالاجی)۔ خَكَنُّ الشَّمُوتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَاتِّورُ الْمَيْلَ عَلَى لَهُمَّ ارْوَيْكُورُ النَّهُ الرَّعِلَ الْمُيْلِ مِتَّقِرَ النَّمْسَ وَالْفَهَرِّ مُثُلِّ الْمُولُولُورِ فَى لِاحْجَدِيلِ هُسَتِّحًا الْاهُولُ الْعَزِيدُ الْفَقَادُ ٥ هُسَتِّحًا الْالْهُولُ الْعَزِيدُ الْفَقَادُ ٥

اس کی قدرت وحکمت کا اندازه اس سے کروکہ

اس نے تم سب کو (جو خلاصتہ کا ثبات ہیں ایک نفس سے (ایک شخص ایک آدم سے اس بیدا کیا چھراسی سے اس کا جرابا بنا البینی آدم ہی سے حواکر بیدا کیا) اور تم مار گھانے بیٹیا اور سولت سے ایلے جا ڈرو میں سے آتھ ٹرو وادہ آبادے (بینی اوض ، گائے ، جھیڑا اور بکری) (فرا اپنی شخلین برغور کرو) وہ تم کو تم اور کھراس میں جھی جھیل کے لذہ تاریکیوں میں (بینی کم ما در وہ می کو تم اور کھراس میں جھی جھیل کے لذہ ایک حالت کے بعد دو مری حالت میں ربتدریے) بنائے جس کی قدرت کا لمہ کا یہ حال ہے) وہی المقر تم الارب سے اس کی حکومت ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں بچرقم کماں بیکے بیلے جاتے ہو۔ خَلَقَكُمْ عُنْ نَفْس قَاحِلَ الْمَ ثُكَّمَ عَلَى مِنْ هَا مَرْ فَجَهَا وَالْنَزَلَ لَكُمُ مِنَ الْفَعَامِ شَلْمِينَة وَالْنَزَلَ لَكُمُ مِنَ الْفَعَامِ شَلْمِينَة الْفَارِيمُ مُنْ لَكُمْ فَى ثَطُون خَلْقِ فِى ظُلْمَتِ ثَلْثِ فَرِيمُ اللَّهُ مُوَّ فَا لَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَكْلُكُ اللَّهِ اللَّهُ مُوَّ فَا لَنْ تُصْمُفُونَ وَ النَّكُمُ مُوْلِكُا المُكَلِّكُ اللَّهِ المَكْلِكُ اللَّهِ اللَّهِ المَكْلِكُ اللَّهِ المَكْلِكُ اللَّهِ المَكْلِكُ اللَّهُ المَكْلُكُ اللَّهُ المَكْلِكُ اللَّهُ المَكْلِكُ اللَّهُ المَكْلِكُ اللَّهُ المَكْلِكُ اللَّهُ المَكْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ المَكْلِكُ اللَّهُ المَكْلِكُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفُولُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُولُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُولُ اللْمُؤْفُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُولُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُولُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُولُ الْمُؤْفِقُ ا

اگرتم داچنے قادیِ طلق رہ کی ناشکری کروگے توانڈرتم سے بینیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے پلے تفرکوپسندنیس کتا ہے اوراگرتم شکرگزادی کروگے توہس کو تمہارے بلیاپسندفرائے گا داس کا اج

عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لِعِبَادِهِ الْكُفُّ وَلا يَرْضَى لُوبِادِهِ

السزم فلوج

تم ہی کوئے گا) اور اقیامت کے دن کو ڈنٹھن کسی دومرے کا وجھرنا ٹھائے گا راہنے ہی اعمال انسان کے کام آئیں گے) چھر (میٹھی یا درکھوکہ) تم سب کو اپنے ہرور وگار ہی کی طرفشاہی جانا ہے چھروہ تم کو تمال سے میں باخیرے ۔ دلوں کے حال سے بھی باخیرے ۔

اورجب انسان پرکونی صیبت آپرتی ہنو وہ اپنے رب کو (ندراہے) اس کی طرف رجن موکر کیارت ہے چھرجب اللہ) اس کو اپنے پاس نعمت بخشقا ہے (اس کی کلیف دورک تا راحت ریتا ہے) قوجس کے لیے اس کو پیم کیار رائھا وہ جول جا ہے اور اللہ کے شرک بہانے گنا ہے تاکہ (وکوں کو) اس کی راہ سے بھائے (بہے ناشکرانسان کا مزاجی آپ راس سے فراد بیجے کہ رائے کا فراس دنیا پی انشکرانسان کے صدفہ میں) اپنے تفرکے باد جود کھے فائدہ اٹھائے (بالاش او ووز فیلا

جملاج شخص بندگی میں لگا ہواہے دات کی گھڑ لیں میں ( بارگا و رباهوت بی) مصروف سجرہ اور قیام سے - خوف آخوت دکھتا ہے ۔ لیخارب کی رقمت کا امید دارہے ( مجلوا اس بندہ مرین کا اور کا فرکا کیا مقابلہ) آپ فرماد بیسے کہ سمجھ والے اور بسیم کے کہیں برابر ہوتے ہیں ریادر ب کردن کی مجمع سمجھ ہی عمل ہے لیکن یہ بات تی و بھی سوچتا ہیں ( اور سمجھتے ہیں) بوصا صبیقت ہیں روہی صول علم میں کوشال دومونت المبی کے جو ماہیں) ۔ لَكُمْ وَلَا تَزِدُ وَازِدَةٌ رِّذُدُ أَخُرَىٰ ثُمَّالِىٰ دَبِّكُمْ مَّنُحِكُمُ فَيُنَبِّ عُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ وَعَمْ كُونَ إِنَّانَ عَلِيْكًا بِنَاتِ الصَّلُونِ

وَأَذَاهَسَّ الْإِنْسَانَ حُرُّدَهَا رَبِّكُ مُنِيْبِكَ الْإِنْسَانَ حُرُّدَهَا نِعْمَةً مِّنْهُ وَسَنَى مَا كَانَ يَكُ حُوَّا الْبَيْءِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلْهِ اَنْكَ الْبَيْءِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ وَلَا تَعْمَنُهُ مُو قَانِكُ الْكَارِ وَ سَاحِدًا الْوَقَانِمُ الْكَانِ اللَّهِ سَاحِدًا الْوَقَانِمُ الْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَاحِدًا الْوَقَانِمُ الْمَاكِنُ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ سَاحِدًا الْوَقَانِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَاحِدًا الْوَقَانِمُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلِي اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلِلْمُ اللْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُل

**دوسرا رکورع** پیسے رکو*رع میں تومن* اور کافرکے فرق کونمایاں کیا گیا ، اور مومن کی کیفیات کا بیان دران تر تاریخی رم رکاری در است تاریخ کا کنند نام سرور سرور کا کاریکا صرورت بیست توسلمان جادبا بجرت سے کام میں۔ بسرحال انڈر کے ہوکر دہیں۔ اللہ کی حضوری کے تصوریس میں۔ ان کی نظر انتخاب بھیشدا بھی ہاتوں پر بڑتی رہے۔ برطاف کا فروں کے جو بھیشہ نا فرمانی اور مکشی کو اپنا شعار بنا تے ہیں اور حتی مذاب ہوتے ہیں موس قرجہا للہ کی نشانیوں کو دکیستا ہے اس کی کائمات کا مشاہدہ کرتا ہے تو برشے اس کو اس کے خات سے قریب کرتی ہے۔ ہر شفیمی اس کے ملے ایک تھیجت ایک یا والبی تصفیم ہوتی ہے۔

> قُلْ يَعِبَادِ الَّذِيْنَ اَمْنُوا اتَّقُوا مَتَكُمْ لِلْأَنْ اَصَالُوا اَقُولُ هٰ فِوَ اللَّهُ مِنَا حَمَّنَا اللَّهُ وَالْصُّ اللّٰهِ وَالسِعَادُ الرَّسَمَا يُوثَى الصّٰ بِرُونَ اجْرَهُمْ يَعَارِدِهَا إِنَّ

- قُلْ إِنِّنَ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُ اللَّهُ عُوْلِمًا لَكُو الرِّيْنُ ۚ ﴾

وَأُمُونُ لِأَنْ اَكُونَ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞

۳۰- قُلْ إِنِّهُ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَقْ عَلَى الْكِيْفِو عَظِيمِو وَ مُنْ الْمُعَلِّمُ وَمُوْفَا اللَّهِ عَلَيْمِو

سا- قُلِ اللهُ اَعْبُدُ عُنْ لِصَّالُهُ وَلِيَّا لَهُ وَلِيَّا لَهُ وَلِيَّا لَهُ وَلِيَّا لَهُ اللهُ اللهُ ال

١٥- فَأَعْبُلُ وَأَمَا شِئْ نُحُرِّمُنَ

آپ (میری طوفتے) فر ادیجے کہ اے میرے بند وجرایان نے آئے ہوا پنے درسے ڈرتے دہو۔ (با درکھوکہ) جن لوگوں نے اس ونیا میں نیک کام کیان کے ملیے (اکو کار) بھلائی ہے اورا تشرکی ذمین دان کے ملیے) کشا وہ ہے (وہ صبر سے حالات کا مقابلہ کریں یا جمسدت کریں برحورت) بلاسٹ برصر کرنے والوں ہی کوان کے صبر کیا چرالاوں نے شمار اجریائے گا۔ (اس ونیا میں تھوڑے صبر کیا بڑا اجرب ۔ الشہر خود صبر کرنے والوں کے ساتھ جرتا ہے)۔

آپ فراد بیجئے کر مجھے قومکم ملاہے کہ میں غلوش کے ساتھ اللّٰدی عبارٌ محض اس کے بیے کر دن -

اور برہی مکم طاہبے کومب سے پیلے مسلمان میں ہوں (بینی دعی اللی کے ہر نکھ بریکٹل بیرا ہوکر دکھا ڈاک کومسلمان ہر تکم اللی کومن خدوم میں چھوبس اورکس طرح اس بچھل بیرا ہوں اودان کے بلیے ایک نروز بڑن عمل کا ماطاق ومست کا) ۔ بڑن عمل کا ماطاق ومست کا) ۔

کپ (بیعی) فرادی که اگرسی دعیی) حکم مزمانوں تو مجھے (فیامستے) اہم دن کے عذاب سے ڈرمعلوم برتا ہے ۔

کپ ارشا و فرما دیس کرمین توانشد کی عباوت خانص الشر (کامپوکر انشر) کے ملیے کتا ہوں ۔

(اورلیے کافرو) ابتم اس کےسواجس کی جا ہورپیشن کرو(البنة

ان سے) آب فرا دیں کرسب سے بڑھ کرنقصان میں وسی رسے جنوں نے اپنی جانوں کوا وراہیے گھر دالوں کو قیامت کے دن نقصیان ہم

والادبعني وه كام كي كمنو وكلى الاك بوئ اورليبي متعلقين كولمي اینے ساتھ معیبات میں والا اس لو کہ سی صریح نقصان ہے۔

ان (منکرین حق) کے لیے اور سے بھی آگ کے سائبان موں گے اور ان کے نیچے سے بھی (آگ کے) فرش موں گے (گوما آگ ہی ان کا ا وڑھنا بچھونا ہوگی) ہیں (وہ خوفناک عداب) ہے جس سےالتدایتے بندوں کو ڈرا اے اس اے میرے بندو مجے سے ڈراتے دیو۔

اور وہ لوگ جو بتوں کی بیتنش سے بیتے رہے اور اللہ کی طف بوع رہے ان کے ملیے بشارت ہے یس آب میرے ان بندونکونونخری ىسنا دىخىتے

جوبات كوسنيته (بعنى قرآن وحديث كوبغودسنيت) بير پيراس ك الیجی احیی باتوں کی بسردی کرنے ہیں دہی لوگ ہیں جن کوانٹدنے ملایت دی ادریبی صاحب قل بین اکریز کوقل کا نقاضا ہے کمستقبل کی دا

كوم بيننى بيش نظر دكھا جائے اور زندگی كو بلاكت میں م<sup>8</sup>وا لا جائے ) -

عملاحس ير مذاب كي بات نابت مو كل توكسب آب ايس شخص كو بیاسکتین وآگ میں طرحیکا موساحقیقت یا ہے کہ دورخ کی آگ سے بچانے دا لا الله كيسواكوئي نهيں) -

لیکن جولوگ اینے رب سے ڈرتے ہیں ان کے ملیے رجنت کے محلول بیں) بالاخانے ہیں (اور) ان برمزیر بالاخانے سے ہوئے ہ جن کے نیچے نمریں بد رہی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے ایرمیز گاروں

دُونِهِ قُلُ إِنَّ الْخِيرِينَ الَّذِينَ خَيْمُ وَالْنَفْسُهُ مُ وَالْفُلْمُ الْمُدَوِلُهُ لِللَّهِ مُد يُوْمَ الْقِلْمَةِ ٱلأَذْلِكَ هُوَ الخُسُرُانُ الْمُبِأِينُ ۞

لَهُ مُومِّنُ فُوقِهِمُ ظُلُكُمِّنَ النَّارِ وَمِنْ نَحْتِهِ مُوظُكُلٌ اللَّارِ وَمِنْ نَحْتِهِ مُوظُكُلٌ اللَّهِ ذلك يُخَوِّفُ اللهُ يِهِ عِبَادَةً لْعِبَادِ فَاتَّقُونِ 🔾

وَالَّذِينَ أَجْتَنَبُواالطَّاعُونَ أَنْ تَعْدُدُ وَهَا وَإِنَّا مُوْالِكُواللَّهِ موم المشرع فكشر عباد <sup>ل</sup>

ان يُستَمعُور بِ الْقُولُ يتَبعُون أحسنكُ أُولَمِكَ الَّذِيْنَ هَاللهُ مُالِثُكُ وَأُولِيَّكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْمَابِ ٥ أفكن حَتَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ

الْعَلَابِ أَفَالَنْكَ تُنْقِذُمَنْ

فيالتَّارِ خَ لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَ بَّهُمُ ر و و مر ، قرد برد مرد مر مر هر هر الم مَّبْنِيَّةُ لاتَجُرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَا اللهِ اللهِ

الله کی وهدانیت برکانتات کی برخت نا برب براسان ، بربارسش ، برمینشد ، بر اسات برسے کھیت سب لینے فائ کا پتر دے دہے ہل دیدہ بینا مترط ہے ۔

اَلُمْ تُوَانَّ اللهُ اَنْوَلَ مِن السَّعَاءِ فَ اللهِ اَنْوَلَ مِن السَّعَاءِ فَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

مُصُفَّااتُ مَّدِيَّ مُحَكِّا لَدُ حُطَامًا مُ اِنَّ فِی فَلْاِلْکَ لَذِی کُولِے ﴿ الْاَثْبَابِ أَ

عقلندوه بین بوعقل معاش کے ساتھ عقلِ معادمی رکھتے ہیں ، خالق کا نبات کی دنیا میں اس کے حکم کے مطابق جلتے اور آخرت پرنظر رکھتے ہیں ) ۔

### تىساركوع

در حقیقت اولو الاباب ده چی جن کاسیندانشرنے اسلام کے بلیے کشارہ کو دیا ہے۔ جو پاد اللی سے ہر دم حیات آن و پائے دہتے ہیں، مرا پا در ہوگئے ہیں۔ دہ قرآن اور ملادت قرآن کی نم دکھتے ہیں۔ سات منازل کی حقیقتوں کو اپنے اپنے ظرف کے مطابق لینے سینوں ہیں ملیے ہوئے ہیں۔ اور سورہ فاسخہ کی سات آیتوں کی قدر ومنزلت لینے عسام کے مطابق جائے ہیں جرمات منازل کا فلاصہ ہے۔ ان بزرگ ہستیوں کا ان کفارسے کیا مقابلہ جن کے سینے در ایمان سے خالی اور جن کی نظری افوار رحمت کے علووں سے عروم ہیں۔

جھاجی کاسمیندانڈرنے اسلام کے بیےکٹ وہ کردیا ہودہ تو اپنے رب کھ رف سے نور پر ہے دسرتا یا پر ایت بن جا آہے۔ سرایا فور ٱڡ۫ؠؽٛۺڗڂٳڷڷؙڡؙڝۮڒڟڵڵٟۺڰڟ ڡؘۿؙ<u>ٷۼ</u>ڬۏٛڔۣڝۧؿڗؾڟ۪ٷۅٛؽڷ ہیں۔ ہی لوگ صریح گمرا ہی ہیں ہیں۔

لْلْقْسِيَةِ قُلُوْبُهُ مُرِّيِّنَ ذَكْبِ الله أولبك في ضَالِ

اللهُ الْمُعْدِينَ الْحَدِينَ الْحَدَيْنَ الْحَدَيْنَ الْحَدِينَ الْحَدَيْنِ الْحَدَيْنِ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدَيْنَ الْحَدَيْنَ الْحَدَيْنَ الْحَدَيْنَ الْحَدَيْنَ الْحَدِينَ الْحَدَيْنَ الْحَدِينَ الْحَدَيْنِ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدَيْنِ الْحَدِينَ الْحَدِينِ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينِ الْحَدِينَ ال عِنْاً مُّتَشَابِهًا مِّكَانِي اللهُ تَقْشَعِمُ مِنْهُ جُلُودُ اللَّنِينَ يَخْشُونَ رَكُومُ ثُمَّ تُكُمِّ تُلْمُ ومده ود وموقه ومور الخرار الله خذلك هُدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاءُ وَمَن يُضَالِمُ اللهُ فَمَالَكُ مِنْ هَادٍ٥

الشف وتوى برااجها كلام نازل فرمايا ب كتاب ديني قرآن مبس كي آينين ایک دومری سیملتی جلتی ہیں الاور پوہرانی جاتی ہیں رگواس میں اہم مضامین طرح طرح سے سیان ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کے دل نشیبین ہوجائیں لیکن مذایات میں تعارض ہے اور نداختلاف ، ان کو بار بار برطصفے سے خونب خدابیدا موتاہے بھر دل کرتسکین اور روح کو حلاق ملتی ہے۔ یہ وہ آئینس ہی ) جن او بڑھنے سے ان لوگوں کے بدن کے رونکٹے کوٹے ہوتے ہیں جراینے رب سے ڈرنے ہیں بھران کے جمرے اور دل زم (لعینمطع) ہوکرانٹدری یا دہیںمحوہو جانے ہی ہیں اللہ کی ہدایت ہے ۔ اللہ حس کرچا ہتا ہے اس کے ذریعہ ہدایت دیتا ہے۔ اورحبس کوالٹر گمرا ہ جھوڑ دے نواس کو کوئی بدایت فینے دالانہیں۔

ہوجا آہیے ،اس کااس کافرہے کیا مقابلہ جیمبتلا نے کفرہے ہیں خرانی بیے ان کے راہے جن کے دل اللّٰد کی ما دکی طرف سے سخت برکھتے

> ارجل ایمان نرلایا ایناسراللر کے آگے مرجع کایا ، قیامت میں اس کے اعال براس کے منہ بر مارے جائیں گے۔

أفنن يَتَقِي بِوجِهِهُ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمُ الْقِلْمَةِ وَقِيْلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوْنُواْ مَا كُنْتُمُ تُكُسِبُونَ ٥

كَذَّ كَالَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ فَٱلنَّمُو العَلَادُ مِن حَدُّ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ النَّحُ الْخِزْيَ فِي الْحَيْوِةِ

فيزالدُّنْهَا ۚ وَلَعَدَاكِ الْأَنْجَرَةِ ٱكْبُرُمُ كۇكائۇاتغلۇن ن

بھلاو پنخص ج قیامت کے دن برے عذاب کو لینے منہ پر روک رہا ہو گا دسوج كراس كاكمائرا حال بهوگا) اور (اس وفت ايسے) ظالموں سے كها حائميگا کہ (اب اس مذاب کا ) مزہ حکھ وتم کماتے رہیے ۔

ان سے بیلے بھی لوگ رق کو جھٹلا جلے ہیں پھر (آخر) ان پرائیسی جگہت عذاب آماکیوان کے گمان میں تھی مذکھیا۔

بھرالتدنے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوانی کا مزہ چکھایا اور آخرت كأعذاب توبهت مى براي مكاش يسمح عد - (اور دنيا بي بي اين اصلاح کر لینے اوراس مکزی انسیاء سے ہاز آتے )۔

عِ مَ إِنَّكُونَ كُنْ يَعِمُونَ أَ

اورہم نے اس قرآن میں لوگوں کے ملیے برطرح کی مثالیں بیان کی بین ناکروه ان پرغورکرس ( اورالته کی ما دسے غافل مذر بس) .

(م) قرآن ع لی زبان میں ہے رج تمام زبانوں سے زیادہ صاف اور واصع ہے) اس میں کوئی ٹیرهی آرجیلی یات نهیں (اس کی سدباتیں برآسانی ذبرنشین ہر جانی ہں) تاکہ لوگ (اعتقادی اورعملی غلطی آ سے) بچتے رہیں۔

الله (تعالى ايك مثال ببان كرتاب -ايك (غلام) مرد بحس كئى (لوك) نظريك بين دييني اس كےمتعدد أقابين) مختلف الزاج اوربدسشت - (برشخص جابتا ہے کہ غلام اسی کا کہنا مانے اسی کی خدمت کرتا رہے) اور ایک (دوسرا بشخص ہے جو خاص ایک بی خص کا (غلام) ہے داسی سے مشرک وموس کا اندازہ کراو) کیاان دونوں کی مالت بکساں ہرسکتی کیے تمام خوبی الٹار کے ملیے بے رجومرد مومن کے ایمان وابقان میں روز افزوں نرتی دیتاہے اوراینی آمات لوگوں کو مثنا لوں سے مجھاتا ہے) لیکن اکسٹ پر لوگ (ان باترں کو) سمجھتے ہی نہیں (اور آئخزت سے غافل ہیں)۔

ہے شک مرنا آپ کو بھی ہے اور مرنا ان کو بھی۔ دہر زی حیات کو اس حیم وجسانیت کے عالم میں موت کا مزہ جکھنا ہے ا۔

بيرتمسب قيامت كےدن الله كےدوبرواينے اختلافات ميش كروكي - اورا شدتعالى ابساءادر مؤسين اور كافروں كے درميان فیصلہ کر دیے گا)۔

ره ۱۲ م

# فهن أظ أُمُّر

چوتھارکوع

اس رکوئ سے بارہ شروع ہوتا ہے۔ ہمخت کا ذکر تھا۔ جہاں جہدا خیاہ فاشلہ تعالیٰ کے سامی روزاللہ اوراس کے اوری و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس روزاللہ اوراس کے رسل کے نامی کی انٹر ورسول کی تصدیق کرنے والوں کواس کا صلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں جنری کرنے دالوں کواس کا صلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں جنری کے بیاب اشدی کا فی ہے اوروہ اشتری پر جعروسر کرتا ہے ۔ ب شک سرکا و دو ماڈی پراس لیے کتاب نا فرانی کئی کر گوگ تی کو ہی ایس مانا مانا کا مربوعات کے سائلہ میں خراجی ہوتا ہے۔ ان شانا نا ان کا کا م

فَهُنْ أَظْلُمُومِ مِنْ كُذَبِ عَكُواللَّهِ بِيراس بِرُهُ وَظالم كُون بِرَكَاجِ الشَّرِيَّحِوثُ باند سے اورجِب وَكُذَبِ بِالْصِدُنِ قِ إِذْ جَاءَةُ \* سِجِي بات اس كياس بني جائة تواس كوجشلائے - كياد ايس مُنْوَق برد مِن وَجَهِنْ مِنْهُ وَكِلْكُوفِهِ بِينَ اللَّسِي وَجَهِنْ مِنْهُ وَكِلْكُوفِهِ بِينَ

> الشرورسول کوند ما ننا کویا الله پربستان باندمعناہے اور سرکادِ دوعالم کی ذاتِ بابرگات کے آنے کے بعدان کی تصدیق فرزاگر یا جنم میں گھر بناناہے جس نے بعدت کے سامنے آتے ہی تصدیق کی ، صدیق بوا، صدن ہی سے عدل ، علم ، علم بیدا ہوتا ہے جب یک چا دوں نہوں اسلام کال نہیں ہوتاکسی ایک صفت کا غلبر بہذا اور بات ہے

اور جریجی بات لے کر آیا اور جس نے اس کوسیا مانا وہی لوگ متنی ہیں رسیجی بات کے ساخق سبی بات کے لانے والے کی تصدیق بھی صفر وری ہے اس سے مومن بنتا ہے) -

ان کے بلیے ان سکے پرورد گار کے باس وہ سب کیجہ جاجوہ چائیں دالقد کوحاص اُٹر اخو جان کرزیم کی میر کرنے والے ہیں کا اس پر ارہے۔ ٣٣- وَالَّذِي جَآءِ بِالصِّدُ وَقَصَدَّقَ بِهَ اُولِيٍّكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۞

٣٣- كُهُمْ مَّاكِشَاءُوْنَ عِنْكَ رَبِّهُمْ لَٰذِلِكَ جَزْوُّ اللَّمُحْسِنِيْنَ ۖ ۚ تاکہ انٹران کے بُرے کام چواہنوںنے کیے ان سے دُورکر دے اور ان کے نیک اعمال کا جودہ کرتے تقے ان کو بہتر بدلہ دے ۔ اِيُكُفِّ اللهُ عَنْهُمْ السُوَّ اللَّذِي عَمِلُوْا وَيَجْرِينُهُ مُولِجُرَهُمُ مَ بِالْحُسِّنِ الذِنْ كَالْوُلْيَعْ الْوُنْ

ریہ الشرکی رحمت ہے کر مومنوں کے نیک اعمال کے بعلم میں بستری اجرے بھی فوازماً ہے اور ان کے گناہ بھی معاف فرمانا ہے ، اس طرح تھن کینے طف وکوم سے وی کو معصیت کے بڑے افرات سے بچالیا ہے )۔

جمال عام مومنین کے ماتھ کے طف وکرم کام عالم ہو وہاں سرکادِ دو حالم می پر تو دحمت برالطا ف خصوصی کا کیا کہنا۔

اَكَشُ اللهُ بِكَافِي عَبْدُهُ اللهُ وَيَكُونُهُ اللهُ وَيُعْتَفِينَهُ وَيُعْتَفِينَهُ وَيُعْتَفِينَهُ وَمِنْ يُضُلِلِ اللهُ وَمَا لَكُنْ مِنْ وَكُونِهُ وَمَنْ يُضُلِلِ اللهُ وَمَا لَكُنْ مِنْ وَمَنْ يَضُلِلِ اللهُ وَمَا لَكُنْ مِنْ وَمَا وَمِنْ وَمَا وَمِنْ وَمِنْ وَمَا لِللهُ وَمَا لَكُنْ مِنْ وَمَا وَمِنْ وَمِنْ

السَّمُونِ وَأَلْانَ مَالْتَهُدُمُّنَ خَكَقَ السَّمُونِ وَأَلْارَضَ الْيَقُولُنَّ اللَّهُ وَقُلْ اَفْرَهُ يَنْمُثَا اَلْمُونُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ يِضْرِ هَلُ هُنَّ كُلِيْفُتُ فَيْرَا يَضْرِ هَلُ هُنَّ كُلِيْفُتُ فَرَرِّاً اَوْ الدَادِنَ بِرَحْسَةِ هَلْ هُنَّ اَوْ الدَادِنَ بِرَحْسَةِ هَلْ هُنَّ

کیااللہ اپنے بندؤ (فاص ، سرکار دو مالم کی حفاظت اور الائیت قلب) کے بلیے کافی نمیں ہے اور پریکز آپ کواس رقاد پڑھائے الشد ) کے سوا اور وں سے ڈرلتے ہیں اور ایران کی تاجمی نمیں توکیا ہے چیقیعت بہے کہ الشعرس کو گمراہ کرسطاس کو کوئی راد ہولیت ، دکھانے الانہیں۔

ا درجس کوانٹر زحتی کی راہ دکھائے اس کوکوئی گمراہ کرنے والانہیں۔ کیا انٹر خالب (اوران کافروں سے) بدلہ لینے ٹالانہیں۔ ریفینیاً وہ ان سے انتقام لے گااور بیزی مسکیں گے)۔

اوداگر آپ ان سے دچھیں کہ آسانوں اور زمین کوکس نے پیدا کیا آو (بر برجست تہمیں گے اللہ نے ۔ آپ فراشے حجعلا بتا گرمن کی تم اللہ کے موا پرتنش کرتے ہو اگر الٹرجج کو کی تعکیف دینا چاہے تو کیاہ اس کی وی بوئی ' کلیف کو دو کر کستھتے ہیں ، یا انٹرجھ برمسر بائی فرنا چاہے تو کیاس کی عنایت کو وہ روک سکتے ہیں (تمدار سے معرو نفع وضرر سب سے عاجز ہیں، فا دوطلق وہی اللہ ہے) آپ فراد سے مسیوے لئے بسس اللہ کا فروں سے ڈرتے ہی تا ان کے توں ہے)۔ کرتے ہیں۔ (موش منوکل نرکا فروں سے ڈرتے ہی تان کے توں ہے)۔

مُسِكَ حَبْتِهُ قَلْ صَبِواللَّهُ عَكَيْهِ يَتُوكُلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ٥ قُلْ يَقُومُ الْمُكُلِّ الْمُكَالِّيُكُونَ قُلْ يَقُومُ الْمُكُلِّ الْمِكْمِكُمِ الْمُكَالِّيِكُمُ وَمِنْ الْمُكَالِّيِكُمُ وَمِنْ الْمُعْمِدِينَ اللّهِ

لى عامِل كَنْسُوفَتَعُلْمُوْنَ فَكُلُمُوْنَ فَ

٥- مَنْ يَأْتِيْدِ عَلَىٰ الْبُغِيْنِيْرِ وَكُلُّ عَلَيْهِ عَنَىٰ الْكُمُّقِيْدُ ٥

آپ فرما دیجیف، کرائیمیری قوم (اے عرب کے ساکنزا) تم اپنی جگر پراپ کام کیے جاؤ (اپینے کر وفریب جوکر نا ہوکر گزرو) میں بھی (اپنی جگر ) کام کیے جانا ہموں (بھی تبلیغ مق اورالشر پر توکی )پس تم عنقریب جان لوگ

. رکسکس پروه آفت آتی جیواسے (دنیابی میں) دسواکر ڈالےا درکس پر (آخرت میں مجمع) متعل عذاب آباہے -

> خوب بھے لوکھری و باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب نازل ہو یکی ساب بھی اگر کوئی راہ دہست اختیار نر کرے تو رہ خود فرمہ دار ہے ، متفاقی برلا نہیں کرنے لفوا انکار کی مزاوا نئی عذاب ہے ۔

ہم نے قائب پریہ کماب لوگوں کی ہدامیت کے بلیعی کے ساتھ نازل کی ہے بس اب ہوراہ مرابیت احتیار کرتا ہے وہ اپنے بلیے داس کا فائدہ اس کو ہوگا) اور تو کمراہ ہوتا ہے تو گراہی سے اپناہی نقصان کرتاہے۔ داس کا خمیازہ خواسے تعکنسا بڑے گا) اور اکہان کے ذمہ داد نہیں ہیں۔ زمینے کرنا آپ کا کام ہے ہدایت دینا کہا ہے در نہیں)۔ مَ لِثَاَّاتُوْلُنَاعَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلتَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ الْهَتَلَاي فَلِنَفْسِةٌ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنْتُ عَلَيْهِمْ عَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنْتُ عَلَيْهِمْ عَجْ بِوَكِيْدِلٍ هُ

پانچواں رکوع

سيمخفى نهيس -

الله يُتَوَفَّى الْاَنْفُسَ هِـ يُنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي كَوْتَمُتُ فِيْ مَنَامِهَا عَمْشِكُ الَّتِي قَطٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى وَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى اَجْلِ مُسَمَّرُ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَا لِنَّ الْمَقْلِقَوْمِ يَتَنَفَّكُمُ وَنَ ٥

التربی جانوں کوان کی موت کے وقت قبض کرتاہے اور ان اجانوں کا گؤی جن پر ٹومت طاری شمیں ہر ن ٹمیند کے وقت (کمینے لیتاہے) پھوان (جانوں) کو رک لیتا ہے جن پر موت کا حکم شاہ در کرچکا ہے اور دوسری رجانوں) کو ایک وقت معین تک چھوڑ دیتا ہے بے شک اس میں ان وگوں کے بلیے جو ککر کرتے میں دارسی انسانیاں ہیں۔ (ووابینے تواب کی فدگی سے عالم برزی اور کھر بریداری سے آخرت کی ذرک کا کمچھ الموازہ صنسسدور لگا میکتے جری ۔

> اس قاد دِرطساق سے بوانسا فول کو دوزہی زندگی اور توت کی لذت سے آشناکر ّاربّ ہے بیجے کے بیے اگر کھارنے کو ٹی مفارش دھویٹھو بیٹے بین کوان سے پڑھیے

> > آهِ اتَّخَذُ وَامِنُ دُوْنِ لللهِ شُفَعًا آءٌ قُلُ آوَلَوْكَا نُوْلاً يَلِكُونَ شُنْئًا وَلاَيْعْقِلُونَ قُلُ لِللهِ الشَّفَاعَةُ جَمْعًا

قُلُ لِلْهِ الشَّفَاعَةُ جَبِيْعًا ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّلْمُوٰتِ وَالْاَرْضِ

ثُمَّ لِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

٣٠ وَلَوْا أَذْكِرَ اللّٰهُ وَحَدُمُ الْهُ كَاكَتُ قُلُوبُ الذِينَ كَا يُؤْمِنُونَ وَالْاِحْرَةِ قَالَوْا لَكُورَ الَّذِينَ مِنَ وَالْوَحْرَةِ قَالَوْا لَكُورَ الَّذِينَ مَنَ مُؤْنِهَ إِذَا هُمُ يُسْتَهُ بْشِرُونَ ٥

٣٩- قُلِ اللَّهُ مَّ فَأَطِى السَّلْمُوتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْعَيْدِ كِ الشَّهَا دَةِ

کیاا نموں نے اللہ کے سوا اور مفارش بنائیے ہیں۔ آپ فرہا دیجیے اگرمیے پرمفارشی نہ ندرت ہی رکھتے ہوں اور نہ کچھ بچھتے ہی ہوں اکیا بھر بھی ہیجوں محض معبود اللہ کے سامنے ان کی سفارمنش کرسکیں گے)۔

آپ فرہا دیجھے کرمفارش توسب انٹر ہی کے افتیار میں ہے اسی کی مکومت آسمانوں اور زمین میں ہے ، چرتم دسب) اسی کی طرف نوش کر دباؤگئے ۔

اورلان كفاركاترير مال بيدكم، جب الله وحدة (لاشركيد لا) كا ذكركي جا آب ترج لوگ آخرت پريقين نهيس دطنة ان كه ناوب گرافي صوس كرفي بين اورجب اس دانشد، كسوا اورون كا ذكر كيا جاشة وامن قت يرخش جرع بلت بين -

آپ فرما دیجھ ، کے اللہ آسما نوں اور زمین کے پیدا کرنے والے پوشیرہ اور ظاہر کے جانئے والے ، توہی اپنے بندوں کی اس با توں میں جس میں یہ محكونت رمت بن فيصله فرمائے گا-

أنْتَ تَحْكُمُ لِأِنْ عِبَادِكَ فِي

مَاكَانُوْلِفِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ٥

ان کے متعلق بقیناً فیصلے کے دن فیصلہ ہوگا ایسافیسلہ کواس کو کو ٹی ال نہ سکے گا۔

وَكُوْ أَنَّ لِلَّذِيْنَ ظُكُمُوْا مَا فِي ألارض جيبعاقم فللامعة لافتك وإبهمن مؤءالعذاب يَوْمَ الْقِيمَةِ وَبِكَ الْهُمُ مِرَاللَّهِ

مَاكُهُ تُكُونُهُ الْحُتَسِيدُونَ ٥ وَكَالَهُمُ مِسْتَأْتُ مَأَكُسُبُوا

وَحَانَ بِهِمْ مَّاكًا نُوْابِهِ

يَسْتَهْنِءُوْنَ 🔾

اسم- فَاذَاهُسُّ الْإِنْسَانَ خُرُّدُعَانَا أَ ثُمَّ إِذَا حَوَّ أَنْكُ نِعْمَدًا مِنْكَ الْ قَالَ إِنَّهُمَّا أُوْتِنْتُكُ عَلَى عِلْمِدْ ؠڵ*ۿؚؽ*ڣؾؗؾؙڐؙۊٙڶڮڷؘٳٞڴڟۿؠٛ كانعكبون ٥

قَدْقَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ فكأاغمني عنوث ماكانوا يَكْسِبُونَ ٥

فَأَصَابَهُ مُرسَيّاتُ مَأْكُسُبُولُ

اوراکظالموں کے یاس دہ سس کھے ہوجرزمین میں ہے اوراس کے ساتھ اتناہی اوربھی ہوتووہ لوگ تبامت کے دن سخت عذاب سے مجیٹ کا را یانے کے بلیے سے کاسب دے ڈالیں ۔ (نیکن بیٹمل کا دن نہیں حساب کا دن ہوگاان کوان کی بداعمالیوں کی منابطے گی) اوران یرانشر کی طرف سے وہ (عذاب) ظا سر ہوگاجس کا ان کو گمان یک مذتھا۔

اور (اس دن) ان یرده بُرے کام جروه کرتے تھے ظاہر ہوماً ہیں گے ۔اور جس (عذاب) کا مٰداق اڑایا کرتے کتھے وہ انہیں آگھیرےگا۔

یں (حقیقت برہے کہ)جس دقت انسان کو کوئی تکلیف ہینچتی ہے توہیں كارتاب كيرجب است بم ليناياس سدكونى نعمت عطا كرتيبي تووه کتا ہے کہ یہ مجھے میرے علمریٰ بنا پر بل ہے دمیری اہلیت کا تقاضا تھا کہ ينعمت مجھے ملتى ، مجھے معلوم بى تھا كريہ مجھے ملے كى ۔ نہيں بدا سى خام خيال ہے: بکیراس کی آ زمائش تقی ( کراس کوایک نعمت سے سرفراز کما گیا یہ دیکھنے مصطيع كواس كى نظر خود يرير تى بي يا اين معلاير ) ليكن اكثر لوگ (يرباً) نهیں محصے (اوراینی بڑائی سان کرتے رہتے ہیں)۔

(بینانچ)ان سے قبل تھی لوگ ایسے ہی کہا کرتے تھے (انہیں کھی اپنی البیت این دولت پرنازتها )سوان کا کما با ان کے بچھ کام نرآیا -

بھران کے اعمال کی مُزائیاں انہیں پریٹریں دانہیں کو منزا بھگتنا بٹری)

اوران رکف ایکم)یں سے جونالم ہیں ان ریحنقریب ان سے اعمال بر، کا وبال پڑے گا اور وہ را مشرکز این تدریوں سے) ہرا دسکیں گے۔ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْامِنْ هَـُؤُلَاءِ سَيُصِيْبُهُ وَسِيَّاتُ مَا لَسَبُوالا وَمَاهُ مُوبِمُعْجِزِيْنَ ۞

اگران کرفزش سے رزق دیاگیا تریانڈری ان پرعنایت تقی ۔ اور دروموڈ آپ اوک حریع کموا آپ الله پلیسط کے کیا نہیں عرضیں کرانڈ

کیا نہیں عمر نہیں کہ انٹری جس کو جاہتا ہے در ق فراخی سے دنیا ہر اور دس کو جب ہتا ہے) نیا تلاویت ہے ، اس میں ایمان والرں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔(وہ جائتے ہیں کہ جردیا جاتب اور میا باتب دونوں میں آئر انسلس ہیں)۔

الزِّزُقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْ لِوارُّ لِنَّ فِي خَلِكَ كُلْهِ إِنَّقَ فَ هِرِ هُمْ يُؤُومُونَ أَ

جعطا ركوع

آپ فرادیجے (میری طرف سے دکوں سے کد دیجے) اے میں رب بندو جنوں نے رکھی ایٹے سیدھے کام کرکے) لینے آپ پر نیاد میا کی بیں (مدیے گزرے بیں) اللہ کی زمت سے ناامید مت بوبیشک اللہ مسبر گناہ بخش نسے کا بے شک وہ بڑا بخشنے (اور) بڑارتم فرانے والاسے ۔ اه- قُلُ يعِيَادِى الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلَى انْفُسِهِ هُ لَا تَفْسَلُوْامِنْ تَحْمَقِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِّمُ النُّ نُوْبَ جَمِيْعًا مُ إِنَّكُ هُمَ الْفُنُوْرَ التَّحِيْمُ مُ

رجب چاہتا ہے اور جم کو چاہتا ہے اسے اپنی بخشعش سے ڈھانی لیٹنا ہے اس پروسم فرما ہے انسان اگر طالب بخشش و ومت بوتواس کے شے رجرعا اور قربہ ہے ،اسی بیے سرکار دو مالم فرما یا کرتے اُمّیہ ممکن بیکہ ڈرٹ عُفور ہے)

اور دفرا دیجنے کولے الترک بندی اپنے دب کی طرف دجھنا ہوجاؤ (آکدوہ تم کریخش ہے) اوراس کی فرانبر داری کرو (آکد وہ تم پر گم فرائے) تبل اس کے کر (تماری مختلات سے) تم پر عذاب البسائے پھر (اس وقت) تماری مدونہ کی جائے گل اکوئی تمادا معاون منہوگا)۔ اور (لے لوگی) اس ہترین دکتاب) کی پیروی کرو جوتماری طرف تمارے دب کی طرف سے آناری گئی ، تبل اس سے کمتر پر ا پانک امت آجائے اور تم کو خرجھی منہور کرصیبت کھاں سے آئمئی ا

۵۰- وَانْدِبُوَّا الْى اَرْتِكُمْ وَاسْلِمُوْا لَكُوْرُوا الْى الْمِكُمُّ وَاسْلِمُوْا الْمُوْرُونَ الْعَدَابُ الْمُقْرِدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمَعْدُمُ وَالْمَعْدُمُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُمُ الْمُعْدُلُونَ اللَّهِمُ اللَّهُمُ الْمُعْدُلُونَ اللَّهُمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُو

(وگوں کوعذب سے اس ئیے ہا خبر کیا جاتہے کہ کسیں کو فاقتفس یدر، کشے ملکے کرافسوں ہے اس کو تاہی پرجیس انقد کے بارسے ہی کرتارہا اور میں توصرف دوں ک ہر بات کی ہمنسی ہی اثراً دہا۔ درمول کے فرمان پریقین ندکیا کوٹ کو مذاق مجھا گنزیر حشر ہوا اگر مجھے علم ہوتا تو ایسا دکرتا) -

وه - أَنْ تَقُولِ نَفْشُ يُحَمَّرُ فَي عَلَى مَافَمَّ طُتُّ فِي جَنْئِلِ لِلْمُجَالِنُ كُنْتُ كِينَ السِّخِرِيْنَ ۞

با کوئی گسند ملکے کداگراهد محجد کوراہ (حق، دکھا آما توہیں بیم بیر کاروں میں ہوتا اور انعام با آبا ۔ ۔ اَوْتَقُوْلُ لَوْانَ الله هَالِينَ
 كُلُنْتُ مِن المُتَقِينَ فَ
 اَوْتَقُوْلُ حِنْنَ نَرْكَالُعَذَاكِ

یا عذاب کو دیکو کربیر کننے نظے کہ کاش مجھے (دنیا میں) چھر ایک باواگیا مانا ہوتو میں رٹرے) نیک کام کرنے والوں میں جو جا وُں ۔

كُوْانَ لِيْ كَتَّرَةً فَاكُنُونَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

ليكن اس وقت حسرت اورافسوس سے كيد ماعل نر تو كا علم بوگا

(یه) کچونمیں (تر تھوٹات یہ بیری خام خیالی ہے) نیرے ہاں ہیں۔ احکام پینچے بھے بھرترنے ان رکتی میں اکس مجسلہا ادر کمند کیا اور ترکافر ہی رہا (شیعان نے مجی تو ہیں کہا تھا، مین اکاراور تکبیر)۔

٥٥- كَلْقَدْجَآءُتُكَ الْيُوْفَكَدُّبُتَ بِهَا وَاسْتَكُمْ بُرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفِيرِيْنَ ۞ اور آب قیامت کے دن ان اوگوں کے جمرے سیاہ و کمیمیں گے جوخلام جھوٹ بولتے نہیے (اورہنتان باندھتے سہے) کیا کمبر کرنے والوں کا

تم که کانا دوزخ نهیں ؟ دیفعیناً دوزخ ہی ہونا جانسے تھا اور دوزخ ہی ہے)۔

ادر جولوگ انترسے ڈرنے سے انترانیس کامیابی کے ساتھ رہنم سے سخات دیگاروباں) مذان کو کوئی تکلیف ہینچے گی اور نہ وغمگیں بموں گے دانسٹرنٹ میں جگیہ ہے گی ، یقیناً برہنز کا روں کا ٹھکانا جنت ہے ) ۔

رجنت دوزخ ، آسان زمین میر کائنات ایند کنخلین سے اللہ ہی ہرچیز کایپداکرنے والاہے اور وہی سرنے کانگسان ہے۔

ب اسی بر آوکل کیے منطقے ہیں ۔

اسی کے ہاس اسمانوں اور زمین کی کنجیاں بہں رجیں نیے دل سے الٹلمر کہا سرکنماں اللہ اس کو بھے دستاہے) اور حولوگ اللہ کی نشانبوں کے منکر سوئے دیعنی اس کی کتاب اس کے دسول اس کے دین اس کے

احکام کر زمانا) وہی ہوگ خسارے میں ہیے ۔

سا نوال رکوع

سواکسی اور کی پیشنش کرے کراس سے اعمال بھی برباد موں اوروہ وائمی نفضان میں بھی يرات رعبادت الله بهي كويلي مع وسرحيندالله كاعظمت ، اس كى برترى كومساحا مين البان سمجھنے سے فاصر ہے بکن اس کی قدرت اوراس کی محمت کے جرحلوسے وہ روز و کھتاہے وبى التدريقين ولاف كان يلي كافي بين حب طرح آج يركائنات اس كى قدرت كانموز بن عجيل ہو نئ ہے انہی طرح قیامت کے ون تھی زمن اور اسہان اس کے دست قدرت میں ہوں گئے<sup>ت</sup> بير دوررى بارصوركے كيويكے جانتے ہى مبدان حنشر قائم بوجائے گا-انبياء عليم لسلام سے كير تمام لوگ انتد کے روبر و موں گئے ، اس دن انتد فیصلے فرمائے گا اور سرایک کواس کے مل ک

وَتَوْمُ الْفِيمَةِ تَرَى الَّذِينَ گذَبُواعَكَي اللهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسُودًة وَّا النِسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِيْنَ 🔾

وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِيْنَ اتَّكُوْل بمفازيه فأكريكتهم التنوء 0 5252 2655

ٱللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىٰ عِرَّكِيْكُ ٥

كَهُ مَقَالُدُ السَّمَا وَتُعَالُكُ السَّمَا وَتُعَالُكُ رُضٌّ

وَالَّذِيْنَ كُفَّ وَإِبَايِٰتِ اللَّهِ

هُمُ ٱولِيكَ هُمُوالْخُسِرُوْنَ ٥

سوء کہ ان حقائق ہے آگا و ہونے کے بعد کیسا پنصیب بروگا وہنتھی حوالٹر کے

سزا وجزائعے گی ۔ بنتریے کہ انڈر کے احکام انسان دل سے شیخ اودا ن بڑعمل پدایسے کہ اس کا کھیل گیا۔

قُلُ ٱفْغَكُيْرَ اللَّهِ تَا أُمُرُفِّ فِي اَعْبُلُ اللهِ تَالْمُرُفِّ فِي اَعْبُدُ اللَّهِ اللهِ عَلَيْمَ مِع اَيُّهَا الْجِهِلُونَ ۞ ﴿ كُونَ وَيَعِيمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْمَ مِعِهِ وَمِي مُعِيدًا لللهِ عَلَيْهِ ا

عالائديں بى نبيں بلكه الله كتمام پيغير لوگوں كوست ك سيمنع كرتے ليد،

يناسخيرالله فرماماب

الشُّكِيمِيْنُ ۞

وَلَقَدُ أُوْجِ كَالَمُ لِكَ وَالْوَالَّذِينَ اور دیاے رسول) آپ کی طرف اور آپ سے قبل جرد پینبس گزرے ہں ان پرہی وح پھیمی گمٹی ہے کہ (بلیخاطب) اگر ڈینے شرک کسیا تر مِنْ قَدُلُكُ لَكِنْ اشْرَكْت ترے اعمال اکارت مأمیں کے اور تونفقیان اٹھانے والوں میں ہوگا لكخيطن عملك ولتكونن (اس طرح مبرامت کے لوگوں کونٹرک سیختی سے دوکا گیاتھا اسلام مِنَ الْخُسِيايْنَ ٥

تراسى ترحد كوتولًا فعلًا عام كرنے كاكي كى نظام كارہے )-بلد العانسان تيراز فرض به كم والشرى كي يرتش كراورداسك يلالله فَاغْتُدُو كُنْ مِّنَ شکرگزاروں (اور قدر دانوں) میں ہوجا۔

اورگوآ وم سے نیکر رسول کرتی تک برنسی ان کا فروں کو توحید ہی کا درس دیتا رہا۔

وَمَا قَدُرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدُرِهِ اللَّهِ لیکن ان لوگوں نے اللہ کی قدرسٹ ناسی جمیسی کرنا جا ہیںے تھی نہ کی حالانکہ (اس کی عظمت شان کا ترب عالم بے کر) قیامت کے دن تمام زمین اس والأرض جبيعا قبضته أيوم كى اكم هي سي وكي) ورآسمان (كا غذكي طرح) ليبط بهوشے اس كرو است القلكة والشلوث مطولت ہاتھ میں ہوں گے داس سےاس کے دست قدرت اور اقتدار کا اندازہ بيمينية سُبُعْنَهُ وَتَعْلَطْ کرواور مجھ لوکھ) وہ رحبم دحبمانیت سے اور سرتصور دوئی اوعبہے) ا کے ہے اور اور کون کے شرک سے بہت بالاو برترہے ۔ عَمَّا يُشْرِي كُونَ ٥

مومنُ دنیا میں اللّٰہ ورسول کومانیا ؟ آخرت برایمان رکھتا ہے نیامت کے دن وہاللّٰہ کے امن میں ہوگا ۔ کا فردنیا میں منکری ہے استون میں حقائق کے ظاہر ہر جانے کے بعداس کا إيمان لانا كام مذاّ شے گا اور مرجب عذاب بنے گا۔

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِفَكَعِقَ مَنْ ا ور اجب) صور کھیونکا جائے گا تر اُسانوں میں اور زمین میں جھی ہیں

سب ہے ہوش ہر جائیں گھے بچر اس کے جس کو اللہ چاہے (ان پر نہیٹی طاری موگی نے کوئی پریشانی موگی وہ مامون مبول گے، بھر و وسری بالر صور بھیونکا جائے گا تو فراگسب کھڑھے ہو جائیں گے وا و رسیرت زوہ موکہ مبرطرف دکھیے نگیں گے (کہ وہ کمال ہیں)۔

فِى السَّهٰوٰتِ وَمَنْ فِالْأَرْضِ إِلَا مَنْ شَاءَ اللَّهُ \* تُنَّمِّنُفِخَ فِنْهِ إُخْرِى فَإِذَا هُنُمْ قِيَا مُّ تَنْظُرُونَ ۞ تَنْظُرُونَ ۞

#### اسس کے بعد تجلی خصوصی ہوگی

اور امحشرکی) زمین ابیت رب کے فردسے تبک اٹھے گی اور نامشا عمال "سامشارکھ دیا جائے گا اور پیغیبرا ورگواہ (افقد کے دوبری) حاصر بیمیا بیگے اور لوگوں میں (برشخص کے ناسرًا عمال کے مطابق) انصاف کے ساتھ راٹھ کی ٹھیک فیصلہ ہوگا اور ان (میر کسی) پر (فقعی) ظلم نہ ہوگا۔ وَاشُهُ قَتِ الْارْضُ بِنُوْرِيُّ الْمُ وَالْمُ الْمُوْرِيُّ الْمُؤْمِدِيُّ الْمُصْلِمُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُدُمُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ادر پرشخص کواس کے اعمال کا پورا پر ابدار ملے گا اور اس کو غوب معلوم ہے جو کچھ میر کرتے ہیں۔

. وَوُقِيتُ كُلُّ كُفُسِ تَاعَلِكُ عُجِ وَهُوَاعُكُمُ بِمَا يَفْعُلُونَ ۚ ﴿

ریرگرا و دغیرہ تولوگوں کوان کے اطال جنانے کے بیلے بوں گے ورنہ ورحقیقت اللہ کومب علم ہے اور اسے ہر کیپ کا حال معلوم ہے گواموں میں انسان کے باتھ ہیرہے ہے کرتمام امیار اور نیکرکارشا مل بوں گے)

## المقوال ركوع

سورة زمر کا آخری در کوئ به دار کے معنی کروہ کے ہیں دنیا میں کچرجی انتقافات بول کین ا آخرت میں تمام اخت ادفات کا فیصلہ بارگاہ دب العزت کی طرف سے کردیا جائے گا، تمام منحلی و دوروں میں تقسیم ہرگی۔ بائے والے اور زما ننے والے دائے کا فره گرہ وہ در گرہ دورون کی طرف لے جائے جائیں گے۔ ہسس کا مرتز بیان ہے اورال ایمان جنت ہیں کے جائے جائیں گے فرشتہ ان کا خیر مقدم کریں گے ، وہ التر کے فضل دکرم سے مرتز میں مشکر گزاد ہرں کے اور ان کی زبانوں پر الحسم در الله دب العلم لمین ہوگا۔ آئنڈ مسور میں انہیں مومنوں کی کیفیات کا بیان ہے ۔ اور کافروں کو گروہ درگروہ جنمی کاطرف الخاجائے گا۔ بیال ٹاک کر جب دہ اس کے ہاں میٹییں گے تواس کے دروازے کھول دینے بائیں اوران ہے اس (درنغ) کے کمافقہ : فرشتے ) کمیں گے کیا تسارے پاس تم ہی میں سے ( نمارے ہی ہم جنس) رسول نہیں آئے تھے جو تم کو تمارے پرورد کاری آیتیں پڑھ کرسنایا کرتے تھے اور تم کواس دن کے پیشن آنے سے ڈرایا کرتے تھے - دہ دامامت سے) کمیں گے بار لیکن (دہ دیکھ لیس گے کہ با لؤشر) عذاب کا دعدہ کافروں پر پورا

حکم برکاکہ دونرخ کے دروازوں میں داخل برجاؤدا وں اسس میں جمیٹ رہا کرومیں تحرکرنے والوں کا کیا گراٹھ کانا ہے دتم نے تیجی اور غرورمین آکرانشہ کی نافرہائی کی اب اس کا مزد میکھیں ۔

ادر جوگرگ انندے ڈرمتے رہے وہ جنت کی طرف (ذوق وخوق ہے گروہ دوگر وہ کے جانئے جائیں گے۔ بہاں تک کرجب وہ اس کے بہاس پیٹییں گے اور کسکے دروازے کھوں دیئے جائیں گے دقوان کا خیر مقدم کیا جائے گا) اور اس کے ممافظ (فرشتے) کمیں گے تم پرسلام ہمرتم پاکیز ولک جوئیراس میں میںشد رہنے کے بلید دافل ہوجاؤ۔

اور و کہیں گے افذ کا صف کرج میں نے ہم سے بینا و مدہ سچاکیا اور ہم کواس زمین کا وارث بنایا کہ ہم جنت میں ہماں چاہیں دہیں وجنت میں بھی خاکساری پیشن ظریسی ارض کا ذکر کیا) کیس دونیا میں زیک عمل کرنے والوں کا کیا خوب بدلسہے۔ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَمُ أَوْالِلْ الْمَائِقَ الْذِيْنَ كَفَمُ أَوْالِلْ الْمَعْتَى إِذَا جَاءُوْهَا فَعَا الْمَائِقَ إِنْهَا وَقَالَ لَهُ هُ خَرِينَةُ كَالْمُوالِكُ الْمَائِقُ الْمِلْمَائِقُ الْمَائِقُ الْ

خليريْن فيهَا تَفِيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَابِرِيْن وَ الْمُتَكَابِرِيْن وَ الْمُتَكَابِرِيْن وَ وَسِيْقَ الْمُنْ الْقَوْارَةُ مُهُلِى الْمَتَا وَالْمُهُلُولَى الْمَتَّالِيَةُ وَالْمَا وَقَالَ لَهُمُ وَ وَفَيْتِهُ الْمُؤْمَةُ الْمُنْ الْمُقَالِقُ لَلْمُ مُن وَفَيْتِهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَال

فَادُخُلُوْهَاخْدِرِيْنَ ۞ ٢٠٠ وَقَالُواالْحَمُدُرِيْنِهِ الَّذِرِثُ صَدَقَنَا وَعُدَادُوَادِّنَنَا الْأَرْضَ بَنَّبُوَا مِنَ الْجَنَاةِ حَيْثُ نَشَاءً \* فَنَعْمَ اجْوَالْعِيدِلْنَ

منزل ۲

اوداگپ (اس دن) فرشتوں کو دکھیں گے کرع ش کے گر وحسلقہ باندھ موشہ اپنے پروردگارئی عمد وشنا کے ساتھ پائی بیان کرتے موں گے اور داس دن) لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا اور (ہرطرف سے ہی صدا کئے گئی ،ہیں) کسا جائے گا کہ تمام تعریف انشادی کے بیے ہے جوسا دسے جسا فوں کا روردگارہے ۔

٥٠- وَتَرَى الْمَلَلِكَةَ حَاقِيْنَ مِنْ مَوْلِ الْعُمْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ هُـ وَقُطِى بَيْنَمُمْ بِالْحَجِّ وَقَيْلَ الْحَمْدُ لِللهِ رَادَحِيَّ وَقَيْلَ الْحَمْدُ لِللهِ رَانَةَ عُ رَبِّ الْعَلَيْدِينَ أَ

# شورة المؤمن

کی پیچاسی آمیتی فورکوع

سورة والنشف میں الفتر بی تا ذاک و صدیت کا بیان تقا بعدوه من میں سرکار دو و ما الم کلک

سنرمان که تصدیق برق کا کلکمیہ الا الد اللہ بی تمام قدرت و محکمت اور خزائی معرفت کی

اس نموان که تصدیق برق کا کلکمیہ الا الد اللہ بی تمام قدرت و محکمت اور خزائی معرفت کی

کیا ہے۔ اب بیرسور ہ المرین "الی کی طرف سوب کیا جا رہا ہے جوانند کی و صدانیت و در رسول

کیا گیا۔ اب بیرسور ہ المرین "الی کی طرف سوب کیا جا رہا ہے جوانند کی و صدانیت و در رسول

کی رسالت کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ نو دالیان لاتے ہیں اور ایمان کی طرف بلاتے ہیں اور

جس پر ایمان لاتے ہیں اس کا اقراد کرتے ہیں۔ یہ کلام پاک کا چالیسواں سورہ ہے۔ دو کس نسبت کو کم سے کم ترکم اجا تھے اور جس قدر بیٹ ہیں گئی ہوتی جاتی ہے۔ اس کو الشد کا قریب مل جاتا ہے جس قدر محمد رسول اللہ " پر ایمان و ایقان بڑھتا جاتا ہے" لا الد الد الد الد شد "کی خفانیت اس بر دوشن برق جاتی کھکھتی جاتی ہے۔

سورہ فرمر موری کے بیان پختم جوا بھاں ظب موری سے ، حیات و ممات کا الک ایک حیاب اور مات کا الک ایک حیاب اور اپنے مفصوص اسماء صفات تھی ، حیدہ می ، حیبیر، حنان کی جانب اور الک ، مجید ، منان کی طرف میم سے اثنارہ فرمانا ہے جس نے کا نشات کی طرف میں مصات ہے کہ وہ کی وار مطلق اپنے مکست کا ملوکو حالت ہے ۔

سودہ َ وَمِرِی ابتدا تعذیب الکنٹُب من ایکُٹ العزیز الحسّکیعرسے ہوئی تھی وہاں العُّد کی مکمت کا ملدل طرف توجہ والما تھا ، صورہ '' المرس'' تدخویل الکنٹ من اللّٰہ العزیز العلیم سے شروع ہرتا ہے ، یہال الشرکے مل کال کا بیان سے جوظا ہروہا طن کا جاننے والا سے لیکن ہب مچھ جانتے ہرئے بھی اس کی دحمت کا مکھٹٹ تھولیت تو برکے بلیے بہت اسب ، وہی لائِق

بندگ ہے ۔مومن اسی کی حمد دشنا کرتا ہے اور تلب مومن پاک سے یاک تربنیا جا آ ہے یومن کی را ه می*ر کفر* کی طاغوتی قوتیں رکاڈمیں نہیں بنتیں ، وه فرعونیت کا فلع قبع کرتاہیے ۔کفر کی للنو یر فابد محض الشرکے فضل سے یاکر فہ رمیں آباہے اور مخلوق خلا کا خادم بنتا ہے۔ یر وہ ہے کہ فرشتے اس كانخشش كى دعائي كرت بي - وه اين آقا اين مولام كاردوعالم صير التدعليه وسلم كفيش قدم ریل کرمری بنتا ہے۔ فرشنگی اس کے جلویں ، وہمستاس کے سر ریساینگن رہتی ہے اور اخرت بین فوزعلیم اسی کا نصیبه به ما ہے۔

يرسوره فجست سے شروع ہوتا ہے لحست کو اللہ کا اسم عظم بتایا جا آہے۔گویا ایک ونطسته الذرك اساك صفاتى كاطرف الثاره كرد إجة ووسرى طرف استرالتدى ان صفات كي ظهر مركار دو عالم كي ذات بركهم آب كاسيم كرامي هي بي حس طرح سوره ليسس ا درطهٔ میں ان محبت کے ناموں سے سر کا دِ دو عالم کوانٹدرب بعزت نے مخاطب فرمایا تھا۔ یمان سنے کے نام سے مخاطب فرمارہا ہے کہ آب سرایا حمد میں مصروف حمد ہیں۔انتد کے محبوب بين صلح التدعليه وسلم -

دِسْعِولِللّٰهِ الرَّحْمِين الرَّحِدِيمِون شروع اللّٰركِ نام مع وب مدمر إن نبايت رحم والارب) مارميم احروف مقطعات بين سے بيمن كاعماللداوراس كے دسول كويم) تَنْوِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ اس كتاب (مين قرآن) كا آمادا جالما الله كي طرف سيسبيع عالب (اور)

> الشربي حيات وممات كامالك بدء خالن كاثنات بد ، وبروست علم والاجد، ورب كآب اس الله كى طرف سے نازل بوئى ہے جے ظاہر، باطن ، پھونى بڑى تمام بانوں كاعلم ہے۔اس کے باوجود وہ

گناه بخشنے والااورتوبرقبول کرنے والاسے - (یقیناً وونا فرمانوں کی سخت عذاب فیضے والاسے (اور) بڑی قدرت والاہے ۔اس کے سواکو تی عبح نہیں داور) اس کی طرف دسسب کی واپس حانا سے۔

غَافِي الذَّ نُكَ قَايِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِالْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ كآلِ الْ وَلِكَاهُ وَالْدِيْ الْمُصِيْرُ

حَمْ أُ

الْعَنْ يُزِالْعَلِيْدِنْ

آیت نمبر(۳) الندقال کے اساوصفات ترتیج سانق صرف ایک بگرسود محضر کے آخیس کے بی دیکر تفاقت برانکا ذکر الک الگ ہے -

مومنین الله کی آیتوں کو مانتے اور ان پرعمل کرتے ہیں البتہ

هَا يُجِيَادِلُ فِي اليتِ اللَّهِ لِمَا كَلَّ الْشَرَى آيِن مِين دِي لِكَ جَلَّاتِ مِين مِوكافرين داس الحارك باوفر (لَكَ يُنَ كُفُورُهُ الْحَدِيعُ مُرَدُّ الْحَدِيقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الم

الَّذِينِ مُنْ كُفُونُ الْكَلِيعُمُّ أَرْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل من مينا بحوار في الميلاج ○ تَفَايْبُهُ حَرِيْنِ الْمِيلاجِ ○

( کفر کا انجام مقیباً بلاکت بدلین به دنیا الله کی شان رحمانیت کا مظرب اور آزمانش کی جگر به بهان کفارچندرن میش کریس کیک وه الله یک عذاب سیجی منیس کفته -) اگر کفار که قرآن کو جمثلار بسیس توان ستقبل بھی اتوام عالم اینے انبیا کی تعلیمات کوجمثلاتی

ى بىن مىشلا

ان سے قبل فرح کی قرم جھلا کچی ہے اور ان کے بعداورا متیں بھی۔ اور برامت اپنے بینیہ کو کچر نے رہا ان کونٹل کرنے) پر تن کٹی اور ناح سے جھڑے نکا کے تاکہ اردین) بھی کو ناکام برنا دیں۔ با اکٹو میں نے ان کی گرفت کی بھیرا دیکیہ لوکہ) میری مزاکسی برنی وان کو کسے تباہ و ربرا دکیا گیا ان کے عالی نمان معموں کے کھنڈوات آج بھی ڈگوں کو درسس عبرت کے رہے ہیں)۔ كُنَّبَتُ قَبْلَهُمْ فَدُومُ نُوجٍ وَالْاَحْزَابُ مِنَ بَعْ بِرِهِمْ وَ وَهُمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَاْخُدُوهُ وَجَدَالُوْ الِالْمَاطِلِ لِيَاْخُدُوهُ وَجَدَالُوْ الِالْمَاطِلِ لِيُدُعِثُونِ إِيدِ الْحَقَّ فَاخَذْ تُهُمُّ

فَكَيْفُ كَأَنَ عِقَابٍ ٥

(معلوم ہوا کر کفراد نیا میں اپنی ظاہری رونق سے اہمجھ انسا نوں کومتا فر کرسک سے لیکن حق پر غلبہ نہیں پاسکتا ) -

الله المارة المعلى التارك

«اوراده (فرفت) جرموش کواٹھائے بہتے ہیں اورجواس کے اردگر دہیں (سب) اپنے دہ کی حمدوشنا کے ساتھ تسبیع بیان کرتے ہیں (اس ک

ٱلَّذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعُرُشُوكَمِنُ حَوْلَكُ يُسَبِّعُون يَحْمُدِ رَبِّرِهُمْ تسبع پڑھتے رہتے ہیں، اوراس پر دخودھی، ایمان رکھتے ہیں، اورایمان والوں کے بلیم بخشش انگھتے رہتے ہیں (اور بازگاہ احدیث ہیں ہوں مومن کرتے ہیں کی اے ہمارے پروردگار تیری دعمت اور علم جرحیب کر گھیرے ہوئے ہے نہیں توانمبیں بخش نے جنوں نے تو ہرکرلی اور تیری را دیر بھے اور انمیں دوزن کے عذاب سے بچا۔ وَيُؤُمِنُونَ بِهِ وَيَشْ خُفِدُونَ لِلّذِيْنَ امْنُوا ۚ رَبّناً وَسِعْتَ كُلُّ شَكَى ﴿ لَدْحَدَةً ۚ وَجِهْكَ فَاغْفِيْ لِلَذِيْنَ تَا ابُوْا وَاتَّبَعُوا سَمِيْدَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَجِيْدِهِ (

مَا تَنَاوَادُ خِلْهُمُ جَمَّتِ عَدْنِ

إلَّتِي وَعَنْ تَلَهُمُ وَمَنْ صَلَحَ

مِنْ اِسَابِهِ مُرِوَاذُوَا جِهِمْ

ا شارہ ہے کہ تم بھی اپنے حُراش سے فرمشنگی کی کیفیات پیدا کرو، جب اللہ کی وجمت عام ہوتی ہے قو ہرچیز میں ایک چیلاؤ، گنجا لُش اور وسعت بیدا ہوجاتی ہے)۔

(فرشق التجاکریں کے کہ) اسے بھارے پروردگار ان کو ہمیشگل کی جنون میں داخل فرماجن کا توسے ان سے دعدہ کیا اور ان کو بھی جران کے آباؤ اجراد میں سے اور ان کی پیریویں میں سے اور ان کی اولا دیں سے نیک بھوں رجنتے فردوسس میں ان کے ساتھ واضل فرما دسے) بے تنگ توراز بھی السے جمست والا ہے ۔

ۅؘڎؙڗۣؾ۠ڗڣۣڡٝٵڗڰٵؘۺؙڵۼڔٛؽڒؙ ٵٮٛ۫ڂؘڮؽؗؽؙۮ<sup>ڽ</sup>

(مینی سشت اگر جیٹل سے ہیں کین آوکسی کے نیک ادا وہ کوجی مشرف تبرلیسیت بیش کرانہیں بھی صالحین میں شامل فرماسکتا ہے۔ تر ہربات بر قا درجہ اور تیرا برفول عکست پرمینی ہے)۔

اور رائے ہما رسے پرور دگار) ان کوکنا ہوں (کی نشامت) سے بچائے ، اور جس کو ترف اس دن گنا ہوں ( کے وہال سے بچا ایا تواس پر تولئے ( بڑی) مہر بانی فوانی اور ہیں بڑی کامیابی ہے (کہ نیری زممت مل جلٹے، کرم سے ہو، یافضل سے) ۅؘۊۿۭڔؙٳۺۜؾٳؾؚ۠ۅؘڡٛؽڗۜڟۺؾٳ۫ؖ ؽؙڡٛؠڹٟۏؘڡٞۮڒڝٛؾڬ۠ٷڂڸڬ ۿۅؙڵڡٞۏۯؙٳٮٛۼڟؚؽۿؗ

د وسرار کوع گزشتہ رکونا میں مون کے بلیے فرشترل کی دعاؤں کا ذکر تھا جس کسی کو اللہ نے گنا ہ سے بچالیا دہ رحمت میں آگیا۔ ان کے بلیہ دہشت کا سوال ہی ندرنا ۔ ان کے بلیہ تیاست وحمت بن

گئی ۔البتہ قیامے کون کافروں کی مالت خراب ہوگی ، وہ دنیا میں اللّٰہ سے بیزار تھے ،اللّٰہ ان کے اعمال سے بیزارتھا۔ وہ خواہش کری گے کہ عذاب اللی سے پیشکار سے کی کوئی عمورت برسکن عذاب اللي ان كانتظر بركا - تيامت كے بھيانك اور تو نناك مناظر سے كفار كى آنكھيں بېقى ( مأين كا وركليم منه كوات كاليكن الله كع عذاب سيدان كريجاني والاكوثي ما موكا -الله نعالي سنے اور دیکھنے والا ہے ، وہ مومن کی کیفیات قلبی ہے آگا ہ ہے اور کافری بنرار ہوں سے بھی ۔

جن ٹوگوں نے کفر کیاان کو بچاد کرکسہ دما جائے گا کھیسی تم کو ( آج قیا*مت کے دن*) اینے آپ سے نفرت سے اس سے زبارہ اللّٰہ کو تمسے داس وقت ) نفرت تھی جب تم کو ( دنیا میں ) ایمان کی طرف ملاماً عامّاً تھا اور تم انکارکرتے کھے۔

وہ کہیں گے لیے ہمارے پر ورد گار تو نے ہم کو روبار موت دی اور دو بار زندگی دی۔ اب ہم کو اینے گنا ہوں کا اعتراف ہے بھراب دکیا اس عذاب سے بچی) نکلنے کی کوئی را ہ ہے،۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُمُ وَامْنَا دَوْنَ لَمُقْتُ اللَّهِ أَكْرُمِنَ مَّقْتَكُهُ اَنْفُسُكُمُ إِذْ تُكْعَوْنَ إِلَى الانهان فَتَكُفُّرُونَ ۞

قَالُوْارِتُنَا آمَتُنَا اثْنَتَ يْنِ وآهيتنااثنتين فاغترفنا بِذُنُوْيِنَافَهُلُ إِلَىٰ خُـرُوْجِ

مِنْ سَبِيْلِ ٥

ان سے کہا مائے گا۔ یہ عذاب تمہادے اپنے اعمال کانستی ہے خُلِّلُهُ مُلِّلًا إِذَا دُعِي اللهُ

يه اس داسط كرجب الله كوائك كها حامّا تخا (الله تعالىٰ كى وملانيت كاذكركها ماماً تقا) توتم نهيل مانت كنے اور حب اس كے ساتھ شر بك تھیرائے مانے وتم (فوراً بخوشی) قبول کر لینے تھے ۔ اب نوفیلل للند بی کے ما تقرمیں ہے جوسب سے بلند وبالاسے (ویکھ لوآج اسی واحد و قہار کی مکومت ہےجس کے تم منکر تھے)۔

وَحُلُ لِأَكْفِرْ أَحْدِ وَلِنَ لِثَيْرِكُ بِهِ تُؤْمِنُوا الْمَالُحُ كُمُ لِلَّهِ الْعَلِيّ الْكَبِيْرِنِ

بلاست بدأ خرت مي التُرك واحدوقهار بمونے بركا فرجى يقين كرے كالىكن اگردنيا میں ذرا غور وفکر سے کام لیا جائے توہرطرف اس کی ومدانیت ورحانیت کی نشانیاں عسام ہیں ، جرایمان لایاں تند کی لینا وہیں آگیا۔ دافتر) وہی ہے جوتم کواپن نشانیاں دکھانا ہے اور تمادے ٹیے کمیا سے دفق انازتا ہے رجمانی بی اور دومانی بی ایکن ضیعت تو دی تجہل کرتا ہے جراس کی طرف دجرع دہتا ہے دحس کواننڈ کا عوف ہے )

س هُوَالَّذِي يُرِيْكُمُ البِيّهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمُ مِّتِنَ التَّمَاءَ رِزْقًا وَمَا يَتَلَكَ كُرُاكًا

مُنْ يُنيبُ ٥٠

پس تم خالص اعققا دکے ساتھ والٹن*دے پول* اللّٰہ کو بِجازہ ہرتیہ کا فریراہی کیرں نرمانیں وان کے برا اننے کی مرس کو کیا پر دا ہیں تئی ہے ) ۔

- فَأَدْعُوااللّٰهُ مُعْلِصِيْنَ لَدُالدِّيْنَ وَلَوْكُرِهَ الْكُفِرُونَ ۞

مومن کا توایمان ہے کہ اللہ ہی قب ویطِلق ہے

وری بلندم تبدیت (اورایی نیک بندوں کو بلندم تبددینے دالاہے) عرش کا مالک سے (قدرت کا طراسی کے القیس سے وہی جس کر چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور) وہ اپنے بندوں میں سے میں پر چاہتا ہے دی جھیتا ہے تاکدہ والوگوں کی طاقات کے دن سے ڈوراتے ۔

َ رَفِيْهُ اللَّارَجْتِ ذُوالْعَمْشِ ﴿ وَهِ يُكْفِق الرُّوُّ مِنْ اَمْرِهٖ عَلَى ﴿ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِنَادِهٖ لِيكُنْ لِدَ ﴿ اِللَّهِ يَوْمُ التَّلَاقِ ﴿ }

رقیامت کے ختلف ناموں میں سے یوم التلاق تھی ہے)

اقیامت کا دن وہ دن ہرگا ) جس دن سب لاگ اقبروں سے اکل پڑیگے اوہ صاف میدان میں میوں کے اور ) انٹرسے ان کا کو ڈی بات بھی میں برگی ادہ اسپیے تحت بعلال پر نزول فربائے گا اس دن تمام مجابات اُٹھ جائیں گے اس کی ہی تعکومت برگی ، پر چیاجا ہے گا) آج کے دن کس کی عکومت سے زاد اسٹے گی کہ ) انٹر کی جواحدے (ادر) بڑا غالب ہے۔ يَوْمَ هُمْ لِيرِدُوْنَ ﴿ لَا يَخْفُ عَلَى اللّهِ مِنْهُ مُوْتَثَى ۗ عُلَى اللّهِ مِنْهُ مُوتَّنَى ۗ عُلَى اللّهِ مِنْهُ مُوتَّنَى ۗ عُلْمِ اللّهِ الْمُلُكُ الْمَيْوَمُ لِللّهِ الْواحِلِ الْقَهَّارِ ()

ا تم نے دنیا میں اس کی شان رحانیت کھی اب اس کی رتیمسیت ورشان عدل وانصاف کا کھیے ) اس رکھنا تھی کہ بڑھ میں سکا کے بعد کا کہ بہتر ہو سے میں سنتھ کے ایس سے عمالی ا

(مکم برگاکم) آئ کے دن سِرخص کواس کے عمل کا بدلد دیا جائے گاداور کسمی بد) آج کو ٹی ڈیا د تی نہ ہرگی سبے شک اللہ بہت جلد حساب لیپنے والاہیے ۔ .١- اَلْيُؤَمِّرُنُجُوْلِى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَاظُلُحَ الْبَوْمُ لِلَّا الله سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞

اور دلوگوں کو قیامت سے غافل نہ ہو جانا جائیے ) آپ ان کوراس

٨١- وَٱنْنُونُ رُهُمْ مِيُوْمَرُ أَكُمْ زِفَتْ اور راور ر

نزدیک آنے والے (مصیبت کے) دن سے ڈرائیے ، جب اغمو گھدامٹ سے گھٹ کر کلیم منہ کر آئیں گے اور (اسس دن) ظالموں کا مذکو ٹی دوست ہوگا اور ہذکر ٹی سفارنشی حس کی بات قابل

(التُدكے علم كا توبہ حال ہے كم) وہ آنكھوں كى جردى كوتھى حانت ہے اور جرکھ (تمہارے)سیوں میں چیبا ہواہے اس سے تھی

اورالله توانصاف کے ساتھ فیصلہ کراہے اوراللہ کے سواجی کور ر کافر) بیارتے ہیں وہ ترکیے بھی فیصلہ منیں کرسکتے روہ تومجر ومحض

ہیں) بے شک اللہ ہی سینے والاء دیکیھنے والاسے -

(ہربات کوسنتا ہے اور سرفعل کو دیکھتا ہے اور دلوں کے داز کھی جانتا ہے اس سے ظامرو باطن كيه يرتشيده نهيي بهي قادرُطلن منرا وارحمد وثناب -جس فاس كوما منر

ناظرمان لیا ، جان لیا ، اس کی نظروں کےسامنے سے حیات وممات کا حجاب اُنظ کیا ۔)

لیکن من لوگوں نے اس قا درمطلق کورز ماما ، نہ ہیجانا ، اس کی نا فرمانی کی اور کمبیر کپ وہ تیا ہ و ریا دیوئے اور مومن کا کچھ نگاڑ نہ سکے۔

کیان لوگوں نے زمین میں سیعاحت نہیں کی کرید دیکھ لینتے کہان سے پیلے والوں کا رجومنکرین حق تھے) کیسا رقبل اسخام ہوا حالانکہ وه لُوك ان سے قوت میں آنکمی) زیادہ عقبے اوران نث نیوں میں (کھی) جروہ زمین میں حمیوٹر گئے ہیں۔(ان کیصفبوط فلیعے،عالیشا محل اور دیگر با د گارس ان کی قوت و ثروت کا پیتر دیتی ہیں لیکن جب مذاب کا وقت آیا وہ اس سے بھے مذسکے )پیس اللہ نے ان کے گناہوں کے سب ان کی گرفت کی اور الٹر (کے مذاب) سے ان

إذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كظمأن مماللظلمان من حَمِيْمِ وَلَا شَفِيْعِ يُطَاعُ ٥

يَعْ كَمُ خَابِنَكَ الْأَعْيَنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

وَاللَّهُ يَقْضِى بِأَكِقٌّ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ غُ الْبَصِيْرُةُ

ٱۅؙۘڵۘۿ۫ۯؽڛؽۯ<u>ٷٳڂ</u>ٵڵٲۯۻ فَنَنْظُرُ وَأَكُنْفَ كَانَ عَاقِبَةً الَّذِيْنَ كَانُوْامِنْ قَبْلِيهُمْ اكَانُوْا هُمُ اَشَكَ مِنْهُمْ فُوَّةً وُّاكَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَاخَذَهُ هُـ مُراللَّهُ كوكونى بحانے والانہ ہوا ۔

مِّنَ اللهِ مِنْ وَاتِ ٥ ذلك ماتَّهُ مُرَكَّانَتُ تَأْتِيْهُمُ

ياس يي بواكران كے ياس ان كے مغير كھلى نشانيال كے كراتے رہے نیکن میکفری کرتے رہے ہیں التہ نے ان کو مکٹر لیا ہے تک و مڑی قوت رُسُلُهُمْ مِالْكِتَنْتِ فَكُفَّرُوا والا (اور) سخت سزا دينے والاب ـ فَاخَذَ هُمُ اللَّهُ ۚ اللَّهُ ۗ اللَّهُ عَالِتُكُ فَوِئُّ

بِذُ نُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُمْ

شَدنْدُالْعِقَابِ 🔾

مثال کے طور بر موسی ا ور فرعون کے دافعہ کو د کھ لو

وَلَقُلُ الْرُسُلُنَا مُوْسَى بِالْيِينَا

وَسُلُطِن مُّيانِين ٥ إلى فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَقَارُوْنَ

فَقَالُوْالْمِعِيُّكُنَّاكُ ٥

فَكَمَّاجَآءَهُمُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ نَاقَالُوااقْتُكُوَّا اَثُنَّاءَ الذين امنوامعة واستحموا

سَاءَهُ مُرْدُواكُ رُوالْكُفِرِينَ لَا لَكُ فَيْ ضَلْلٍ ٥

وَقَالَ فِنْ عَوْنُ ذَمُ وَنِيَّ أَقْتُلُ مُوْسِي وَلْكِنْ عُرَابَكُ اللَّهُ اللَّهُ

آخَافُ آنُ يُّكِبِّلُ دِ نُكَّكُمُ اَوْ أَنْ يُنْظِهِرَ فِوَالْأَرْضِوالْفَسَادَ O

وَقَالَ مُوْسَى إِنَّى عُذْتُ بِرَبِّي

اوربهم في موسى كوابين احكام اوركهل دليل كيدسائد بهيجا رجس مين دلائل معجزات ، تائيدِغيني ، فوت ِ روحا ني مب بي ننا مل ميم )-(بعنی ہم نے ان کر) فرعون اور یا مان اور قارون کی طرف ریخام حق

کے ساتھ بھیجا) پھر (بھی) وہ میں کتنے رہے کہ یہ جادوگرہے مجاورہے)۔

پیرجب موسی لوگوں کے پاس ہماری طرف سے (دین بی اے کر پینچے قوہ نے کہ جولوگ ان کے ساتھ (خدا بر) ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو ۱ دران کی سٹیسوں کو زندہ تھوٹر دو اور (ا*س طر*ح وہ بیر

سمجھے کہ موسٰی کی جماعت کو کمزور کر دیں گے لیکن) کا فروں کی تدہیر کو ورائرگاں ہی جانا ہے رہ وہ تھیک مبٹھتی ہے اور ماس سے

اميدن براتي بس)-

اور فرعرن نے رجھنجھلاکر) کما کہ مجھے پھوڑ دو کہ موسی کوفتال را ال (دکیھوں اس کارب کہاں ہے) اور بے شک وہ اپنے رب کو ملا ہے (اس نے لوگوں کوخاطب کرہے کہا اس کوفٹل کرنے کی وجہ میری ذاتی غرض نهیں بلکہ محص اس سے کہ مجھ کو اندلیتیہ ہے کہ وہ تمہارے دین کوہرل مذوّ الے اور ملک میں فساد ندیجیلائے ۔ ادر موسٰی نصههایت اطبیان قلب سے) کها که بی توابین اور تمارے پروردگار کی بنا ہیں آجکا ہوں ہراس امتکبرسے جوصاب کے دن پریقین مذرکھے۔ ٷۯؾؙؙٟڴؙؗۿؿۣٙؽڰڸٞڡؙؾؙڲڹڗ؆ ۼۜٷؙڣؚڽؙڔؠؽۅٛڡؚٳڶڝٵۑ<sup>ٙ</sup>

برتن پیچور ماییسد ہے۔ پیوتھا رکوع حق گر فامرش نہیں رہتا ، تباغ کو امٹر پرچوٹر آہے ، چنانچہ فرعون کے جوش خنب کے باد جود ایک مردِ مون جو ایمان لاچکا تھا فرعون کے لوگوں کو او حق کی دعوت کے سالے۔

وَقَالَ رَجُلُّمُ وَمِنَ اللهِ مِنْ إِلَى مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ وَقَالَ مِنْ اللهُ وَقَالَ مَا اللهُ وَقَالَ مَا اللهُ وَقَالَ مَا اللهُ وَقَالَ مَا اللهُ وَقَالَ مِنْ لَا اللهُ وَقَالَ مِنْ اللهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالِ اللّهُ وَقَالِ اللّهُ وَقَالِ اللّهُ وَقَالِ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالِمُ وَاللّهُ وَقَالِمُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ

لِلْأَمَا اَرِي وَمَا اَهُدِي يُكُمُ لِلَّا

اورلی مروموس جونون ہی کے دُوُل میں سے تھا اور البنے ایمان کوچیائے ہوئے تھا بولا کیا تم ایک شخص کر دکھنی اس بات پڑش کیے نیچ جوکہ وہ کہتا ہے ہیرارب احتدہ اور البی اور تمہارے راس کا وغری ، ولا ٹل اور مجرات سے بھی نابت ہے بھر لیسے شخص راس کا وغری ، ولائل اور مجرات سے بھی نابت ہے بھر لیسے شخص ہے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر بڑے گا (جس پر جھوٹ نگارہ ہے وہ خود مزادے گا) اور اگر وہ سیاہے تو بڑشید یکی فر وہ کر رہا ہے اس میں سے کھوتر تم پر پڑکر رہے گا اتحق فریشید یکی فرانس وہ بھر کے ملال وہ سیاسے تو بڑشید یکی کے دو تا ہم میں دیتا ہو حدسے گردنے جوکے بہتری احداد میں میں کھوتر تم پر پڑکر کر رہے گا اتحق فریل و ناکام والاء مرامر جھوٹا ہو۔

لے میری قوم (استے مغور رنبو) آئی تمہاری عکومت ہے او ڈاس مرزمین میں تم فالب ہو کھر اگر عذاب النی آجائے ترجم کواس سے کون کچا سکے گا۔ فرعوں بولا۔ رمین تم سے بحث کرنا نہیں چاہت) میں تو تم کو وہی بات مجھانا ہوں جو خوت بھتا ہوں (اور جس میں اپنی اور تمہاری دونوں کی تجعدائی جانبا ہوں) اور میں تم کو دہی راہ ہتا تا ہوں جو رہر طرح ) تعبادتی کے بعد اور توسلمت تھی اسی میں سے کراہیے

آیت نمرد،۲) انی عذت بربی وربکومن کل متکبرجبار برظائم سے پناہ کے بلے پڑھتے ہیں ۔

شخص كوقتل بى كرديا جائے)۔

اوراس شخص نے جرایمان سے آیا تھا کھا لمے میری قوم مجھے تم پر ابھی ) ایسے دونیاد پکا اندلیشہ ہے جر دوسری قوموں پر پڑا ( اور وہ تباہ و برماد ترقیم ) -

جیسا که قوم فرح و ها و و تمو و اوران کے بعد کسنے والول کا حال ہوا ا ورا دلتہ دائیے ، بندوں پوظلم کرنا نہیں چاہتا (ان کی تیا ہی خود ان کے اعمال وافعال کا تمتیر تھی ۔

اوراے میری قوم بھے تمادے بادے میں بکار کے دن کا الدیشہ ہے ( جبکہ محشریس لوگ ایک دوسرے کر بکار رہے ہوں گے اورشورڈ علی بچا ہوگا )۔

اس دن تم بیٹھ پھیر کربھا گوگے (لیکن تم اس دن عذابِ النی میں گرفتاً : بوگے ) کوئی تم کرا نشر سے بجانے والانہ برگا اور میں کو انشرواہ واست د دکھائے اسے کوئی راہ دکھانے والانہیں ۱۱ بیٹنے خس کوکون جھاسکت ہے جو بچھے اور بدایت قبول کرنے کے بیٹے تیادہی دہبو)

اور المديري قوم ) تمارے پاس دي طيدات الم سام به بيل ويف رطبير السلام بي تر قبيل فرت نيا تر ل رطبير السلام بي قر قبيل فن نيال كرائے نيے ليكن تم ان با تر ل كرائے و الر شك بي بي برج سے رمن نے ان كاكما نرائ) بيان كك كرج و و وفات پا كشا اور مصرى حالت بگر فرى قر آم كہنے تكل بس اب الشرك كي تول التي بو يجي يكا اس طرح اللہ و مدسے بر هيے والوں شك كرنے والوں كوم سروم برايت ركھتا ہے

سَبِيْكَالتَّرَشَادِ۞ ٣- وَقَالَ الَّذِيِّ الْاَصَّ يُقَوْمِ الِّنِّ ٱخَافُ عَلَيْكُمُ مِّثْلَ يَـوْمِ الْاَحْزَابِ ﴾

سِنْلَدَابِ فَوْمِ نُوجِ وَعَادٍ
 وَتَنْمُودَوَالْلَانِينَ مِنْ مُولِهُ وَمَّ
 وَمَاللَّهُ مُرِينًا ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ٥
 وَمَا للَّهُ مُرِينًا ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ٥
 وَمَا لِنَّةَ مُرِينًا ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ٥

يَوْمَ التَّنَادِنُ

جولوگ امتاری آیتوں میں بلا*کسی سند کے ج*ران کے باس دانشر کی طرف سے ہینچی ہو حجائے ہیں ۔ (م) اللّٰہ کے اور مومنوں کے زدیک بڑی بیزاری کی بات ہے ۔اس طرح الله سرمغرور سکرش کے دل میر مرلگا دیتاہے (ان کے بہیسہ انکار اور کمبر کے باعث قبول حق کی صلاحیتیں مردہ ہوجاتی ہیں)۔

الَّذِينُ يُحَادِنُونَ فِي السِّاللَّهِ بعَيْرِسُلْطِن ٱتْهُمُ حَكُبُرَ مَقْتًا عِنْدُ اللهِ وَعِنْدَالَّذِنُنَ أمنوا الكذلك يطبع الله على كُلِّ قَلْبِ مُنَّكَلِبِّرِجَبَا رِ٥

وَقَالَ فِيرْعَوْنُ لِهَاهُنُ ابْنِ

يْ صَرْحًا لَعَلِيَّ ٱبْلُغُ الْكِسْمَاتِ

فرعون نے بیسب سنالیکن اس تنکبر سکش کے قلب بر مُرلک حکی تقی۔ اورفرعون ف داسين وزيرستيسخ آئميز لحيريس كما اسع إلمان دورا)

میرے ملیے ایک بلندعادت تو بناسٹا یدیں (اس بریڑھ کران) داہوں يك بهنج جاؤں

رجر) آسمانوں کی راہوں میں رجاملتی ہیں۔) بھرموسی کے خداکو جمانک کر و کمھوں اور (حقادت سے بولاکہ) میں اس کرجھوٹاسمحتنا ہوں اوراس طرح فرعون كواس كے بڑے اعمال الحيمے معلوم بونے رہے اوروہ لاہ رحتی سے دوک دیا گیا اور فرعون کی سرتد بسرتو رُخوداس کی) ہلاکت

أسماك السلطوت فالطلع الى الدمُوْسِي وَإِنِّي لَاظُنُّهُ كَاذِيًا ﴿ وَكُذَٰ لِكَ نُيْنَ لِفِي عُوْفُ سُوْءُ عَمَلِهُ وَصُدَّعَرِ السَّبْيُلِ وَمَاكِيْكُ فِيمْ عَوْنَ إِلَّا فِيهُ <sup>6</sup> وَبَارِثُ \$

يانجوان ركورع مردِ مومن طعن دشنیع ،تمسخوانکارے بر دل نہیں ہوتا وہ لوگوں کوراہ ہلایت دکھائے ان کویروردگار عالم سے المانے کے دلیے صفرب رہتا ہے صبر و حمل اس کانٹیوہ ، اوراللہ کی قدرت وحكمت يريم وسياس كاشعار بوتاي -

کے بیے رہی ۔

اوراس دمرد ا مومن ف كما است قوم سيسرى بيروى كرويي تم كونكي کی راہ وکھاؤں گا۔

لِقَوْ مِرانَكُما هٰنِ الْحَدِيوةُ الصيرى قرم داس نندكى اوريال كم عادمنى عيش برمنسدورن

وَقَالَ الَّذِي أَمْنَ يَقُوْمِ لِنَّهِ عُوْنِ آهُ، كُمُوسِبيلَ الرَّشَادِ ٥

منزله

التُّنْيَامَتَاعُ قُانَ الْاخِدَةَ هِي دَارُالْقَهُ إِين

مَ مَنْ عَمِلَ سَيِّعَةُ فَلَا يُخْزَى لِلْآمِثُلُهَا \* وَمَنْ عَلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكِرٍ أَوْ أَنْ فُي وَهُو مُؤْمِنُ فَاوُلِيَّاكَ يَنْخُلُونَا لَكَنَّا يُرْدُونَ فِنْهَ أَبِغَيْرِحِسَانٍ ۞

قیام کی جگرہے۔ (یادر کھوکی جس نے دنیا میں ، گرائی کی تواس کواس ( بُرائی ) کے برابر بدلسٹے گا اورجس نے نیک عمل کیا خوا مرد دہویا حورت اور و مصار ایمان دبھی) ہم تو وہ (مرد بچورت سب اجنت میں واضا ہوں گے۔ دہاں ان کوبے حسب سرزق سے گا این کا بدلہ ہے شمار ہوگا۔ مون اسی وجمت کے سمارے ذمک کی سرکرتا ہے )۔

بوجادًا بدنیای زندگی قو (جندروزه) فائده انتحالینه کی چزسے اور (اس کے بعد کی زندگی ابری زندگی ہے) بے شک آخرت ہی قرار و

> جب قدم خوون نے اس روموں کی می تقریر شنی تو اس کوشرم دلائی کم تو فرعوں کو کھیڑ کرمٹنی کے غدا کو مانتاہیے اور بایا کر اس کو دہر ہت جٹا دے لیکن مروموں ہواسان جس ہوتا اس نے اپنی نصیت کا رخ برل دیا لیکن را وحق کی تبییغ سے منہ ندموڑا۔

اوردکها) لےمیری قرم برکیا ہے کمیں تم کوردا و) نجات کی طرف بلقاً ہوں اور تم مجھ کر دوزخ کی طرف وجوت دیتے ہو۔

تم مجد کواس طرف بلاتے ہو کہ الشرکا المجار کروں اور ایسے کو اسس کا شرکی کروں جس کی میرے پاس کوئی دمیل نہیں اور میں رتمہاری خیبر خواہی کے دیلیے تم کو خالب (اور) بخشنے والے دائشد، کا طرف بلانا ہوں (کرتمہا رہے بجھیلے گناہ بھی معاف ہر جائیں اور تم راہ ہرکت بھی پا جاؤ۔ کیا میری نسیک کا ہیں برارہے جرتم مجھے لے دیے ہیں۔

حقیقت قریب که تم جم چیسندی (عبادت ی) طرف مجوکه بلاتے بود اوہ توفو مخسلون ہے ، متابع محض ہے) دہ مذفر دنیا میں کیا آگ مبائے کے قابل ہے ندا عزت میں - اور پراھی حقیقت ہے) کم جم کو الشربی کی طرف والبس جانا ہے اور پراجی حق ہے) کہ حدسے گزرف دالے ہی دو ذخی ہیں ۔ ٣٠ وَلْقُوْمِ مَا لِنَّا اُدْعُوْكُ مُوالِى ﴿ النَّجُوقِ وَتَلَكُّوْنِيِّ الْاللَّالَالِ اللَّهِ ١٣٠ تَلُعُوْنَيْ فَي لِاكْفُفْرِ اللَّهِ وَالْشُراكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُّ لَوَّ النَّا الْدُعُولُمُ وَلِي اللَّهِ الْعَنْ الْمِنْ الْفَفْقَارِ ٥ الْعَنْ الْمِنْ الْفَفْقَارِ ٥

٣٣- كاجَرَمَ اَنَّمَا تَكُ عُوْتَنِيِّ النَّيْهِ
لَيْسَ لَهُ دَعُوَةٌ فِي النُّنْيَا
وَكَارِفِ الْاَخِرَةِ دَانَّ مُرَفِيْنَهُمْ
لِلْخِرَةِ دَانَّ الْمُسْرِفِيْنَهُمْ

أصُّحِبُ النَّارِ ٥

اب ماننانه مانناتهمارا كام ب محصة جدكهنا تها وه كهر ديا -

ام. فَسَنَدُنُكُمُ وَنَ مَاۤ اَفُولُ لَكُمُّمُرُ وَافْقِضُ الْمِرِثِي إِلَى اللّهِ لَمَانَّ اللّهُ بَصِلْرِ الْمِعْكِدِ ۞

پی جوبات میں تم سے کہتا ہوں کسے جل کرتم اسے یاد کروگے (لیکن اس وقت پنتیمان ہونے سے تھج فائدہ دنہ کا یاد دکھو کروہ وقت دُورنسیں ہے) اور میں تواہنا معالمہ را ورخود اپنے کپ کواپئی توج

امِردِب کوجِمبرے پاس ہے سب) الڈکو دنیتا ہوں والڈی میرانگہسا ن ہے سے شک اطری نظریس اس کے سب بندے ہیں ۔

جو کچواس مرد مون نے کہا قوم فرحون نے تیاست سے پیلے بھی اس کی حقیقت کو دکھے لیا مریک اللہ کا مسیدات کا حکم کی اللہ نے اللہ نے اس (مرد مومن) کو دکوں کی ٹری تدام فعر فیلے اللہ کسیدات کا حکم کی اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا مومن کا کو دکوں کی ٹری تدام

بس الشرنے اس (مردِ مون ) کو لوگوں کی بُری تدابیر سے معفوظ دکھ اور اکِ فرعون کر سخت عذاب نے اٹھیرا۔

وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْرَ سُوَّهُ الْعَدَابِ ٥ النَّارُتُعَ هُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوَّا

وعيثيانا وكوم تقوم الساعة

الاد عاکم برزخ بین بی ان لوگوں کو دوزخ که آگ کے سامنے میچ وشام البا جا آج اورش دن قیامت قائم برگی د قریم برگاکہ) آل فرون کو مغت تربی عذاب میں وائمل کرو-

آدُخِلُوٓاالَفِرْعَوْنَ اَشَكَّ الْعَذَابِ ۞

اورجب وہ وگ دوزخ میں چھڑس کے توان سے کرودوگدان لوگوں سے چوٹرے بنتے تھے کہیں گے کہیم قرقہ ادی پیروی کرتے تھے ہس کیا تم ہم سے اگ کا کوئی مصد کم کرسکتے ہو اہمادی مروکروا ودیم ہرسے کچھاک برخانی –

٣٠ وَاذْ يَتَكَابَّوُنَ فِي التَّالِفِيَقُولُ الشُّعَفْؤُلِلاَئِنَ اسْتَكَابُرُولِلاَّا كُنَّاكُمْ يَبِعَافُلِ النَّمْقُعُنُونَ

آیت نهر (۵۳) مفسرین م) میش نے معیش برخوکا کا پیانا بھٹ نے موہوں کا بہا امرادیا ہے ، صوبت پرنچا کے بیٹے کا اقد آوآکا تیزیف 'بی ابراد آیا ہے ، و دموی کے واقع کا فواضل کے نیاز افزایا ہے کرجپ ہم موبی نے توفیوں کیسیس کی آورہ اس کے تشن کے در پید برے اس فراویا ہما اُس کے اصلی بہتا ہی اور صورف جا دشت پرگیا و گول نے اس کا تعاقب کیا ۔ اُنڈے پہندوں کوص کی مطاخت پر مامود اورا جو اور حوالیا وہ اسے فرج کا لئے ۔ چزیکر کا آخروں سے بر مال بیان کرتا و ٹوون اسے مولی دے و تیا کی واقعہ عام ذیر ربر مال ایت ایمالی طور چھٹ برسی ان کے تعمین اوراس مرومون ہر دکھ کے بچنے پر ماوی ہے۔ مکن ہی کہاں ہے)۔

عذاب بليكا كر وسيريه

عَنَانَصِيْهًا مِنَ التَّارِ ٥ قَالَ الَّذِينَ الْسَكِّكُ يُرُوِّ إِلِنَّاكُلُّ فِيْهَمَا لَالْهَا لِللَّهُ قَالُ حَكْمَ

عَنَّا يُومًا مِّنَ الْعَدَابِ ٥ بالكيتنتِ قَالُوُاكِكُ عَالُوُا فَادُعُوا عَوْمَادُ هُوَالْكُفِي نِينَ عُ اللَّافِيُ ضَلْلٍ أَ

بَيْنَ الْعِبَادِ ٥ وَقَالُ الَّذِينَ فِي لِتَارِلِ خَزَيْنَةِ جُفِيَّهُ ادْعُوارَتُكُمْ مُخَفَّقُ قَالُوْا أُوكُمْ تَكُ تَأْتُكُمُ رُسُلُكُمْ

وہ (فرشتے) کمیں گے کیا تمہارے یاس تمارے دسول نشانیاں ك كرنتين أتش عقر، وه (كافر) كمين كي كيون نبين - ر فريضتي کہیں گے رجب تم افتہ ورسول کا انکار ہی کرتے بہے تو اب تمهارا کون برسان حال ہوسکتا ہے) پھرتم ہی د عاکر و اور زیاو رکھو کہ) کافروں کی دعا تونس بیکارہے۔

اور جرم سنتے تھے کہیں کے ہم سب ہی اسی داگ میں بڑے ہیں

دہمراین آگ کونہیں بٹا سکتے تو تمہاری آگ کوکیا بٹائیں گے بیشک

التُّدُّتُوبندول كے درميان فيصله فرما جيكاداب اس مس كوئي كمي زمادتي

اور جولوگ دوزخ میں بڑے ہوں گے وہ دوزخ کے محافظ ا

سے کمیں گے اپنے پرور دگارسے دعا کرو کہ دہ ہم رکسی دن تو

چطارکورع پیھیارکورع

مومن کے ایمان ،اس کی ثابت قدمی، اس کے عمل کا اللہ کے بیال بڑا اجرہے، وہ اللہ يرجورسكرتاب الشرجيشراس كى مدوفراماً اسكانكران مال رمبتاي، دنيا من آفات سے بيانا أنرت بي خشش اورانعام سے سرفراز فرمامات - الله كے صبيب صف الله عليه والم يجك وانبن وهمت سعمومن والبستديمي ال كع عليه وعام خفرت فرملته بين ساور القينا بروهت والك اورالله كى رحمت مصحوم ، دونوں برابر نهيں ہوسكتے ، قيامت كے دن ان كفار كوايينا كاركى منرائجهگتنا يڑے گیءان کا مھيکانا دو زخ ہوگا۔

اتَّاكْنُنْصُرُ رُسُلْنَا وَالَّذِيْرِ الْمُنُّوا فَالْحُمُونِ الزُّنْمَا وَيُومُ لَيْقُومُ الكث**نك**كُونُ

رومر لاينفع الظلين معدرتهم

بے شک ہم اینے رسولوں کی اورایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مرد کرتے ہیں اور (اس دن می مد دکریں گے) جس دن گوا و کھرے ہوں گے دیعن قیامت کے دن جمکمرمنین رسولوں کی تب پیغاور کافروں کی مکذیب پرشہا دت دیں گھے)۔

(قیامت کا دن وہ دن ہوگا)جس دن بدانے بازیاں منکروں کے

لَخَانُقُ السَّمْوٰتِ وَالْأَكْرُفِ

ٱكْبُرُمِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلِيكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِكَ يَعْلَمُونَ ۞

(دوزخ کا) برترین گھر ہوگا۔

التأرى مدد بيغيبه وب اوران كرتبعين كيرساتة ربى سياسكي مثال خود رسني عليملام بي

ولقداته فأموسح الفدع وأورثنا اوریم نے موسلی کودکتاب، بدایت دی اورپنی امرائیل کواسس يني إسراء يُل الكتب ٥ كتاب كاوارث بنايا

عقلمندوں کی ہدایت اونفیجت کے ہے۔

يس (كمعبوب)آب صبرفرمائيد بيتنك الله كاوعده سياب (اس کی نصرت اس کی مددیقیناً آپ کے اور آپ کی است کے ساتھ ہے) اوراسے (بعنی مومنوں کے) گنا ہوں کی (التّعرب معفرت طلب کیجیے (کر ہلاست وہ آپ کی جناب میں امیدواریں) اورشام اورج ایندب کی تعریف تربیع کرتے دسیے اکر بی آب کے دائے مرما یژنسکین اور بهی آب کی امت کے نیے موجب ہدایا فی روستے۔

بلاستہ جو لوگ اللہ کی آیروں میں محکومتے ربعنی تا ویلیں کا بنتے ) ہیں بلا كىيسىند (اوردليل) كے جوان كے ياس دالله كى طرف سے) سنجى موز تراس کی وجربیر بیے کم) ان کے لوں میں ایک (ایسی) ٹرا فی کی موس بے حس کے و مہنے ماسکیں گے دیں آپ رحاسدوں کے مرد فریب سے اللّٰہ کی بناہ مانگتے رہیے بے شک وہی اسب کچھ ) سنتے د كمصنے والاسے۔

> مشركين عى جانت بي كدنين وآسان كايب داكرنے والا الله يى بيدىكين وانسان كى دوبارە يېدائش سيمنكري -

البنتة آسمانول اورزمن كابيدا كرنا لوگوں كے (دومارہ) بيدا كرنے ہے بر اد کام) ہے لیکن اکثر لوگ (اتنی بات ) نمیں سمجتے ۔

منزل٢

اود المادی سے محرومینی) اندھا اور دصاحب ایمان بین بینا برابر نہیں ہوسکتے اور دصاحب ایمان نیکو کارادر نہ دعاکارہ بدکار اربرابر ہوسکتے ہیں۔ ان کفارے کیے کہ تم بهت کم ٹورکرتے ہو۔

ہے شمک قیامت صرور کسٹے گی اص میں کچرشند ہی نہیں لیکن (حقیقت یرسیے کہ) اکمٹر لوگ (اسکافوق) غیر پر ہونے پر) ایمان نہیں لائے ۔

اورتمهارے دب کا ارشاد ہے کرمج کو پکارومیں تمهاری دعا تبرل کر دن گا۔ ہے شک جو لوگ میری بندگی سے تکبر کرتے ہیں عقریب وہ دوزخ میزئیل (وخواں بوکر داخل میں گئے۔ هه - وَهَا يَسْتَوَى الْكِفْلِحَ وَالْبَوْمِ الْبُرْ
 وَالَّانِ لِيْنَ الْمُنْوَاوَعُ لُواالشَّلِطَ تِي الْمَالِقُ فِي الْمَالِقُ فَيْنِ الْمُنْعَى عُنْوَلِي لِكَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُنْعَى عُنْوَلِي لَكِاللَّا لَتَلَاكُونَ وَلَا الْمُنْعِلَى عُنْوَالِي لَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُ

لَّ السَّاعَةُ لَاتِيةً لَارْتِبِ فَهَا وَلَكِنَّ ٱكْثَرَانَا لِكُنْ يُؤْمِنُونَ ۞

٥َ قَالَ رَبُّكُمُ اُوهُ وَفِي آشَتِبُ كُلُمُّلُونَ الذِينَ يَسْتَكُمُ بِرُوْنَ عَنْ عِبَادَ تِيْ سَيْدُ خُلُورَ عَنْ عِ

ع لاخِرِيُنَ أَ

ساتوال ركوع

الٹری ہے جس نے تہمارے واسطے دات بنائی تاکہ تم اس میں سکون مکسل کرہ اور دن کو روٹن بنایا ( تاکہ اس میں تم اس کا فضل تلامش کرو۔ اپنے کام کاج اس کا فریشتر مجھ کر جا لاقی ہے شک اللہ وگول پر ڈِافٹس فرطنے والا ہے لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے راجو کام جس طرح اور بس وقت کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتے ، اللہ کو مجول جلتے ہیں )۔ اللهُ الَّذِي بَحَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوْلَفِيهِ وَالنَّهَا رَمُبُوسًا النَّالسُ لَلُهُ وُفَضِيلِ عَصْلَ النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱلْكُثَرَ النَّاسِ لاَ نَشْكُرُ وُنَ ()

ذيكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِوُّكُلِّ أَيْ شَيْءٍ لَآلِلْهَ إِلَّا لَهُ وَكَالًّا هُوَ وَفَاتَّلَ تُؤْفِّكُونَ ٥

كَنْ لِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْرِكَا كُوْا بالت الله يَجُحَدُونَ ٥

اَللّٰهُ الَّذِي يُجَعَلَ لَكُمُ الكارْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ مَنَاءً ر مریده و کادس مُریِّده و وصورکه فاحسن صورکه ورزقكم متن الطيبية ذيكم الأورثيكم ومينا والتأوك الله رَثُ الْعَلَمِهُ أَنَّ 0

هُوَالْحُيُّ لِآلِكُولِ لَا هُسَقَ فَادْعُولُا مُخْلِصِيْنَ لَمُ الدِّينَ ٱلْحُمُّ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞

ہوتاہے رب العزت كاخوداتفات فرمانا ﴿العام بِ -سِمان الله د مجمده )-

قُلُ إِنَّى نَهُنتُ أَرِ بُ اعْدُلُ الَّذِينَ تَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْرِاللَّهِ كَمَاحِآء نِي الْبَيّنْتُ مِنْ رِّيِّيْ وأفيؤتُكانُ أَشْلِحَ لِرَبِّ

وہی الله تمادار ب رس برشے کابیدا کرنے والا سے اسکے سواکو فی معبو ونہیں۔ پھرکہاں بیکے بھرتے ہواکیوں اللہ کی طرف رحرع منس موتے کیوں اس کے ہوکر نہیں رہتے)۔

اسی طرح وہ داگلی لوگ بھٹکتے بھرنے تھے جواللہ کی آیتوں کا انجاد کرنے رستے تھے (اللہ کی اینوں میں اکاری عرض سے بشکرتے ستے تھے - بد مومن کی مثبان نہیں ۔ مومن بینو)۔

(لوگو) الله ہی ہے جس نے تمہارے بلے ذمریج قیام کی جگہرا ورآسمان کھیت رکی طرح ، بناما دلینی آسان وزمن کرنمارے فیام وفرار کے ملیے درست فراکرتمهاری خلیت کی) اورتمهادی صورتس بنائیں توکیا ایچی صور پینائیں اور یاکیزه چیز دن سے تم کورزق عطاکیا - بر سے تمادارب 1 منزاوار حمدوشناء قابل پرستش وعیا دت) سوالنّدسادی جمانوں کا بروردگار برى بركت والاي ( تقور كال برببت انعام فرما تاب) -

وه زنده ربینے والا ہے(اس کو ننا نہیں) اس کےسواکو ٹی معبر دنہیں دوہی عمادت کے لائق ہے ایس خالص اعتقاد کے ساتھ (اس کے ہوکر)اس کو یکارو- (اور بول بکاروکم) تمام تعریفین مندی کے بلیے ہیں وسب جما زن

کا پرور د گارے۔ (المحديثة ربالعلمين بيعجب اندازكي نداميه مؤمن تعريب بيرمحر برماب المدخود ملتفت

آب فرما دیجنے کرمجے کومنع کر دیا گیا ہے کہ الٹد کے سواتم جن کو بکارنے ہو ان کی عیادت کروں (اورم ان کی پرمنش کیوں کرنے لگا) حکومرے رب کاطرف سے میرسے یاس روشن دلیلیں اکھکس دوعی اللی کے ذریعہ تزحید مجمعا دی گئی) اور تمجھے میں حکم مل حیکاہے کہ میں سالے جمانوں کے يرور دگاركا فرمانبرداررمون - (لوگی) وہی ہے جس نے تم کور پیلے میں سے بنایا پیونطفہ سے ، پھرخون
کے وتقرضے سے بھر تم کور بیلے میں سے بناکر کا لیا ہے بھر (نشو و نما
دیتا ہے ، ٹاکر تم اپنی جوائی کو پینچ پھر (مہلت دیتا ہے ، ٹاکر تم پوڑھے ہواؤ اور تم میں سے بھیے ہیں مرحلت ہیں (لوگیس بی میں یا جوائی میں) اور (بر اسس لیے ہے ) ٹاکر تم اپنے مھروہ وصدہ کو بہنچ رامینی موت تک جواللہ کے بھال مقرب اور تم ارسے نقطۂ نظر سے غیر عین) اور در موت کے وقت کا پر شعیدہ رمیاناس ملیے ہے کہ ) شاہر تم عقل سے کام والاور کے خوت سے خافل نہوں )۔

تَعُ قِلُوْنَ 0

هُوَ الَّذِنِ ىُ يُخِي وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا تَضَى آمُرُّا فَالْمَا اَيْقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ أَ

دہی ہے جو مبلانا اور دارتا ہے چھر جب وہ کسی کام کوکرنا چاہتا ہے پس اس کی نسبت ہیں فرما دیتاہے کہ جوجا وہ ہر جاتا ہے (اس کوکسی سبب واسباب کی حذورت نہیں ہوتی بس حکم کی دیرہے دنیااسی گئ فیکون کامظرہے)۔

الخفوال ركوع

اگریتمام حقائق، جملرشانیاں ، جرآفاق وانفس میں یں دکھ کربھی کچھ لوگ انکار پربسند بیں تو بیا ن کی پنسیسی ہے اس رکورا میں ان پنسیسیوں کا کچھ عالی بیان کیا گیاہے ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو برحبیبین من خوانحواہ بحثیں کرتے ہیں۔ انکاد کی دائیں نکائے تین ۔ انٹلہ و درمول کے فرمان کوجٹملاتے بیس ان کا بین تکذیب کا حال اس و دن علوم ہوگا جس روز ان کی گرونوں میں طوق اور باؤس پر تیم گیریں جوں گی اور وہ دوزی کی طرف گھیسٹے جائیں گے ۔ اس روز ان کی ان کی تھج ٹی ، خوش اور رکھنی کی مزلے گی ۔ دنیا میں ان کو کچھ معلت دی گئی ہے وہ اپنا وقت عزیز دسمول کو پریشان کرنے التہ کے نیک بند وں پرطلم کرنے میں گزارتے ہیں یوان کی زمائر تذریم سے دسم جی آر بری ہے لیکن تیا ت

الكُوتُورَ لَكِي اللَّهُ فِي يَجْكِولُونَ كِياكِتِ ان رُون كونين ديجا والله كا يَعَان عَكُوت مِن ال

کی نشانیوں کی تکذیب کے بیے طرح اٹھ کا بحثی*ں کرتے* ہیں) یہ کساں **بعنک** درجے ہیں -

ر دہ ذرک بین جنوں نے دانشر کا اس کتاب کوچشلایا اور پوکچیئم نے پیغیروں کو دے کر پیجا دیسی کمتب سابقہ اور مقابم ایمانی ان کوئی چھٹلوتے رہے ایس دھارینی اس کنزے کا نیتر باجلدی حال بس گے

جبان کی گردنوں میں طوق اور زنجیری ٹیری گی۔ وہ دار ننجیری میں کا ایک سراطوق میں اور دوسرا فرختوں کے لاتھ میں ہو گا اور وہ دوزخ کی طوف گلیسٹے مائیس گے

کاطرف بھیسیٹے جا میں کے رہیلے) جلتے ہوئے بانی میں ، پھر آگ میں جمودک نیٹے جائیں گے

بجران سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں گئے جن کوتم نثر کیا ٹھے لنے تنے

القرکے سوا۔ وہ کمیں گے ہم سے چھپ گئے (نفونیس آئے۔ یاجب کام نہیں آئے آوان کا ہونا نہ ہونا اوار ہے ہج گھبر اکر کموجا ٹیں گئے اور کمیں گئے) نہیں ہم تو (اس سے) ہیلے کی ٹئے کو پچاں تری نہتے کی بنے کی جارت کے اس طرح سے جھوٹ کے حادی رہے اس و تدبیج جھوٹ ہی بولیں گئے) اس طرح الٹر منکر دل کوگرا و کرتا ہے۔

(ان سے کما جائے گاکہ) یہ برلمداس کا ہے کمتم نیین میں نامتی دباطل *پر) نوٹ* برواکرتے تقے اوراس باست کا کمتم اترابا کرتے تھے ،

(جاڈی دوزخ کے دروازوں میں داخل ہوجاڈ اس میں بمیں شدہسنے کے سے دہس اویکھ توکد پاکسس پرنازاں ہونے والے) مغرودوں کا کیا گرا ٹھکا ناہے ۔

اء إذِ أَلاَ غُللُ فِرْ آَعُنَا قِهِ هُ وَالسَّلْسِلُ لِيُسْحَبُونَ ۞ ١٠٠ فِالْحِمْدِيةِ فُكَّ فِي السَّارِ

يُسْجُرُونَ ٥ ٣٠ـ ثُمَّ قَيْلَ لَهُوْ آيَنَ مَا كُنْتُورُ تُشْرِ كُونَ ٥

مِنَّدُوْنِ اللَّهِ قَالُوُاضَلُّوْا عَنَّا بَلُ لَمْنِكُنْ عَنْ عَوْا مِنْ قَبْلُ شَيْكًا كُذْلِكَ يُضِلُّ اللهُ الكَلْفِرِيْنَ ۞ يَضِلُّ اللهُ الكَلْفِرِيْنَ ۞ دَ ذِلْكُمْ بِهَالْكُنْ أَثْمُ تَفْهُ كُوْنَ

ڣٲڵٳۯۻؠۼؽڔٳػۜۛۊ۬ۘۘۏۑؠۘٵؖ ػؙڹؙؿؙڎؾؠڔٷؽ۞ ؖٲۮؙڂٛڵٷٞٲٲڹۅؙٳٮؘٜجۿٻ۬ڹٚۘٙٙڡ

٧٤- الحكوا البواب المجهد مر خليرين فيها عَنبِنُسَ مَثُوع المُتَكَارِينَ ۞ بی (اے رسول آب سکرین کی حوکتوں پی مسرکیجے بے شک انٹرکا وعدا سچاہیے بیں اگریم راک کی زندگی میں ان کومزادیں اور) اس (عذاب) کا کچر حصد آپ کو دکھنا ٹیس میں کا ہم ان سے وعدہ کرتے دہے ہیں یا ہم کپ کو وفات دیں را دواس کے بعداجیس سزادیں ہم صال یہ ہمادی ہی طرف دابس آئیں گے رہے عذاب سے بچ شکیں گے)۔

دابس آبش گے اپر عذاب سے بھے شکیں گے ۔

ادر ہم نے آپ سے بیلے بھی بہت سے بیٹے بیشی دو ہیں ہی کامال

ہم نے آپ سے بیلے بھی بہت سے بیٹے بیشی دو ہیں ہی کامال

ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا اوران میں سطیعن وہ ہیں گامال

احکامات سے کر آٹ کی سی رسول کے لئے یمکن مرتفا کرو کو ٹن نٹ ان

احکامات سے کر آٹ کی سعروہ الشرک عملے میکن مرتفا کرو کو ٹن نٹ ان

قریصلہ متن اور انصاف کے ساتھ بھی اوران وقت اول باطل خدا دے

ہر دیے دایعی جس وقت الشرکا مکم بہتیا ہے امبیاء اوران کی توہوں کے

دریان منصفا مذیصلہ کردیا جاتا ہے انبیاء کامیاب اور فاتے ہوتے ہوالور

دریان منصفا مذیصلہ کردیا جاتا ہے انبیاء کامیاب اور فاتے ہوتے ہوالور

باطل رست ذیل وخواں

فَامِّانُورِيَّاكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُ هُمُّاوُنَّتُوفَّيَنَاكَ وَالْيَنَا يُرْجَعُونَ ۞ ٢٠- وَلَقَدُ الْسَلْنَارُسُلَّا مِّنْ تَنْهِكَ هَنْهُ هُوْمَنَ قَصَصْبَ عَكَيْكَ وَمِنْهُ هُوْمَنَ قَصَصْبَ مَكَيْكَ وَمِنْهُ هُومِّنَ تَصَصْبَ مَكَيْكَ وَمِنْهُ هُومِّنَ تَكْمُو مَكَيْكَ وَمِنْهُ هُومِنَ قَصَاكًا تَن يَرْمُسُولُ انْ تَنْإِلَى الْمَقِلَ الْمَقِلَ الْمَقِلَ الْمَقِلَ الْمَقِلِ الْمَقِلِ الْمَقِلِ الْمَقِلِ الْمَقَلِيَةِ الْمَا

فَاصْبِرُانَ وَعُكَ اللهَ حَقِّى ؟

بِادْنِ اللهِ ۚ كَاذَاجَاءَامُرُ اللهِ تُضِي بِالْتَقِّ مِحَيْرَهُمَا الكَ غُي الْمُبْطِلُونَ ٥

نواں رکوع

کفارکے خیارے کا ذکرتھا ، مورت کے نتم سے بن اللہ کی قدرت وکمت کی طرف بچر توجہ مبدول کہ جاری ہے کہ اس پر کیسے کیسے طبانات مبدول کہ جاری ہے کہ اس پر کیسے کیسے طبانات اورانعا بات فربائے بیں ۔ تاکات اورانعا بات فرباء کی درق گروا نی کرے اور سوچ کرجن توہوں نے انجاز کیا ان کا کیا حتر ہوا ہو کہ کیسے تباہ و برباء کی کئیں ، دحمت کی ندر ذکرنے والوں کا کیا حال ہوا ۔ انھری میشت اب یک جاری ہے وہی انساز وہی اس کا دبن بے سلمان، موں بوکر دیکھے ! کیاہے جاس کو نمیں ملاء کی دور خرکے والوں کا کیا حال ہوا ۔ انھری کی بیان ملاء کی در جاری کے ۔ جس نے دعمت کی قدر جانی ہے جس نے دعمت العلمين کی بھانا ان کے والوں وہ تباہ کے اور ان کے افراؤس کے دائن کے داؤلوں کے دائن کے داؤلوں کی دوری کی معرفت عاصل کرتا ہے جس کا ذکر آئشندہ کی دوری کی درت عاصل کرتا ہے جس کا ذکر آئشندہ کے دوری ایٹ درب کی عوام ہے۔

٥٥- ٱللهُ اللَّذِي في جَعَلَ لَكُعُم الله بى جيس نه تمارك مليه مويني بنائة تاكم آن مي سيعن پرمار

مواودان میں سے عمل وتم کھاتے بھی ہو۔

الْانْعَامُ لِلْكُلُبُوْامِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ۞

او تمہارے ملیے ان میں (اور تھی بہت سے) فائدے ہیں اتم ان کے بال، کھال، کوشت پہست وغیرہ سے طرح طرح کے کام لیتے ہمی اور وال کو سواری کے کام میں لاتے ہم تاکم تم ان پرسوار بوکرا پیغ مطلب رمین خزل مقصور ) تک بوتبالد دلوں میں ہے ہینچ اور ان پر اور واسی طرسے م

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلَوْتَبُلِغُواْ عَكَيْهَا حَاجَةً فِي صُلُ دُرِكُمْ وَعَكَيْهَا وَعَلَى الْفُلْحِ ثُحْدُونَ ٥ُ

کشتیوں پرتم لدے بھرتے ہو-کشتیوں پرتم لدے بھرتے ہو-

ان جا زرد ر) د تمهار سے کام کنے کی استعداد اور کوٹلی کو بانی پرتیرنے کی صلاحیت کمس نے عطا ·

فرانی یسبا*ن بیے ہے ک*تم پنے رب کو پہاؤ۔ ویرونیکٹر (ایت ہے تھا گانگی ایا<u>ت</u> اور (ا

اوردا مند تم کو بنی نشانیاں دکھانا ہے بھرتم الند کی کن نشانیاں ایمار کو گئے ہ

اللهو تُنْكِرُونَ ٥

ہے۔ رفیان کج بحثی انسان کر ہاکت میں ڈالتی ہے ، حقائق کو بمجھنا اور دقت پرایمان لانا کام آ آہے۔

گزشته اقوام کی زندگی سے بی لو۔

کیا پر لوگ (جوانکا دیرانشدیس) ذمین پرگھوسے بھرت نہیں ؟ کرد کھے لیتے کرچروگ ان سے بیٹے گزرے (اورانکارکرتے درجہ) ان کا کیسا ( گرا) انجام ہوا۔ (امالاک) وہ لوگ ان سے اتعدادیں، نیا وہ تھے اور توسیم دجمی ان سے کہیں زیادہ تھے۔ اور (اس کھاظ سے جھے ان سے پڑھو کھے کہا وہ ذمین پراپنی دخلت کی) ہمت سی نشانیاں جھچوڈ کھٹے لیکن ان کا پیکا آئ ان کے کچھ کام مذا کہ ۔

- ٱنكَّهُ يَسِنُوا فِلكَارْضِ فَيَنْظُرُونَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّهِ يَنَامِنُ تَيْلِهِ هُرْ كَانُوا أَلْا الْمُرْمِنَهُمُ وَلَسَّدَ تُوَّا لَا اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهِ مَنْكَانُوا الْفِيْدِ عَنْهُ هُمْ فَاكَانُوا مَوْدٍ وَمِنْهُ مُوْفَا كَانُوا

كيكسيديُون ۞ فكها كَجَاءُ ثُهُ الْمُوسِدُهُ الْمُدِينَةِ خَرْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْعِلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

منزل

- 26\_

يَسْتَهُ إِزْءُوْنَ ٥ فَكَتَارَاوْ بَأْسَنَاقَالُوْالْمِنَا

پیرجب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا ( تو چلانے اور) کینے لگے بالله وحدة والمرابعة مايسما كريم خلط دامورايان لاف اورس چيزون كويم اس كاشركي عمرات تقیم ان سے منکر ہوئے۔

كُتَّابِهِ مُشْرِكِيْنَ ۞

اس وقت ان كے يحقانے سے كيم فائدہ مذہوكا -

لَمَّا رَآوُ بَأَسَنَا الله الله الَّتِي قَلْ خَلَتُ فِي عِمَادِهِ \*

غي وَخَسِمَ هُنَالِكَ ٱلْكُفِيُ وُنَ عَ

فرآیا - ایر) الله کاهمول ہے جواس کے بندوں میں رہمیشہ سے) علاآیا ہے (که انکادکی سزاپلاکت سے) اوداس وقت منکرین ی نواب و بریا د بروکرده

سُوُرَةُ حَمِ السَّجُ لَاقِ

مکی چون ایت ہے د کورع محمد رکورع سورة الموك كے بعدير دوسرا حسمة بعد اسعاف السجدة كيت بي - مومن بن حسانا ڑی نعمت ہے۔ روس کے دل سے موت کی دہشت جاتی رہتی ہے ۔ د ہ ہمرترنسلیم بن جاتا ہے لینے پر ور دگارکے سامنے سرحھکا کرا بنا ادا و واس کے حوالہ کرتاہے ، فنانٹیت کے مقام<sup>م</sup> میں آیا ہے دکھ ليتاب مجهليتا بير كدونيا وآخرت مين جر كيجه ب وه ملائے دخمن و دحيم كا جلوه ب أكمي مِن كرسورةً وحمل من رحمن سمجھاما حائے گا و بہاں بنایا جارہا ہے کہ کلام کیا ہے۔اس سے کیا ملتا ہے۔امراللی پر قائم بوجا فاكرامت سے بڑھ كرہے اس سے دوئن ميں ايك مكر بيدا ہوتا ہے يا اس برفرشنة اللَّدي كرت الرازل بونے ہیں۔ صلاحیت دفیق برجاتی ہے عمل مقررہ پر طینے لگتا ہے ،تصور صوری عمل صالح میں آ جاتا ہے ۔ اس ریکھلٹا ہے كربندہ موس كواللہ سے ملانے والاالله كا دمول ہے ۔ بندہ موس کوسعدہ عبادت کی لذت عطاکی جاتی ہے۔ قرب خدا وندی سے نوازا جاتا ہے۔ عبادت میں محکن کے کیتے ہیں مومن نہیں جانیا ۔ اس کے بھے عبادت ، داحت بن جاتی ہے۔ اللہ کو حاصر ناظر جان کرعیادت كرت كرت اس كوايك ذوني نظر لمناج ، قرآن اورصاحب قرآن كاعظمت روح مي سرايت كرتى جاتی ہے ، مکیم وحمید نے ،محد ومحود عطے الله علیہ وسلم پر جرا ا ما اس سے مورہ احسام سعدہ کی سُرخی

بناكرحسن داحسان كالطف اٹھا تاہيے ۔ نرجھولوكر ہے دہ الندكے تقرب بنيے بس جن كود مكھ كر اللَّه ما واً تا

مے من کی زندگی سرکار دوعالم کی ذات مقدسه کی طرف نشاندی کرتی ہے۔

يسمواللوالوضين الرهييون شردا اللهكنام عرب مدمران نهايت رحم والارب) ځم ځ ماميم - (بهي حروف رحمن ورحيم مي اور بهي احمد محمد من شامل بيس)

گویا قرآن محیم کوجس نے نفویں عوام اور قلوب خواص کے بلیے آبارا اور جس بر آبارا وونوں کی طرف الثاره حاميم بي سي ہے ۔

تَأْزِيُلُ مِنَ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ فَ رمیقران رخمن و رحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ برالله کی جمریانی عبندوں براس کی وحمت ہے کداس نے کتاب کو عوام وخواص کے الے برایت بنا دیا۔ بن خص کی برامیت اس کے مقام کے مطابق سے اور کتاب بھی ایسی جودی و دنیوی

ظاہری و باطنی تمام امور پرحاوی اور دولت روٰحاتی کا لا زوال والا تمنا ہی خزسنہ ہے۔

كِلْبُ فُصِّلَتُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يدايك كتاب بيرجس كي أيتيس دا صنح طور مرمان كردي كمي بين اييني عَرَبِيًّا لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ ٥

ہے) قرآن (اعلیٰ درجرکی مشسستہ وواضع) عوبی زبان میں ان لوگوں<sup>ہے</sup> يليے ب جر مجھداريں رمحضء بي دال بوناكافى نبير، قرآن كوسمجينےك يليمايك فهم كى عنرورت ہے؟-

يَشِنُرُّ إِوَّنَانُ يُرَّاءً فَأَعْرَضَ ٱلْتَثَيِّمُ (يرقرآن لينه لننه دالوكومنجات كى) نوشخبرى سنانے والا اور (منكرين حق كو عذاب اللي سے) ڈرانے والاہے -لیکن ان میں اکثر لوگوں نے روگر دانی فَهُوُ كَا لِسَمْعُونَ ۞ کی وہ (رسول کی بات ، الله کے کلام کو اسفتے ہی نمیں تجھیں گے کیا)۔

وَقَالُوْا قُدُوْمُنَا فِنَ ٱلْكِتَا يَرِيِّهِ اوراك رسول برتو) كيتي بس كرجارے دل غلاف بين بس زيردسيين تَكُمُّونَا لِلَيْهِ وَفِيُّ أَذَانِنا لیے ہیں اس بات سے جس کی طاف آئے ہیں اکٹ کی بات نہ ہارے دل کے پہنچتی ہے دا اُڑکر تی ہے) اور اکتے ہیں کم) ہارے وقر ومن بينا وبين العرجاع کانوں میں ڈاٹ رکی بوٹی ہے رہم آپ کی بات سنے کب ہیں )اور ہمار إ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عْمِلُونَ ٥ اور آکیے درمیان ایک حجاب جائب کپ اپناکام کے مانے ہمایناگا

کنے ماتیوں ۔

قُلْ إِنَّهُمَّ أَنَا لَشُرٌّ مِّكُ لُكُمْ

يُوْتِم إِنَّ أَتَّكَالُوا لِكُلُّهُ اللَّهُ واحِدَّنَا سَتِقِيْمُ وَالْكَيْدِ اسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيُنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ ٥

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُولَةَ وَهُمُر بألاْخِرَةِ هُمُكُلِفِرُونَ ٥

اِنَّ اللَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَلُوا الصِّلِيٰتِ جْ كَهُمْ أَجْرُعَ يُرْمُمُنُونِ كَ

مائل ہی ہیں ہونے دنیا)۔

اس دکرع میں آسان دزمین کے بیدا کرنوالے کی قدرت وحکمست کا ذکریے کدکس طرح اس نے دنیا کو بنایا كيت بهارًّ قائم كيك ، آسانوں كوكيت آداست كيا -اگرائيت قاديِطلق فالِنَّ كائزات كاعبادت سے انگاد کیامائے ترتبا ہی وہرہا دی کے مواکیاسے۔ عا دوٹمو دوں ہی بلاک، پوٹے انسان کی بداست کے ایسانسا اوں ہی کویغمبر بنا کر جیجا گیا - طائلہ ان کے الیے نور عیات کور کر بن سکتے تھے۔ سرکش ونا فهان انسا نوں کوان کی براعالیوں کی منرا مل ہیے اور بلے گی ۔ اورخوف نھزا دکھنے والے عذاب سے مامون رہے ہیں اور رہیں گے ۔

> قُلْ اَيِسُّكُمْ لَتَكُفُّ وُنَ بِالْكَذِي خَلَقَ الْأَرْضُ فِي يُؤْمَتُ أِن وَتَجْعَلُونَ لَكُ آنْدُ ادَّا مَذِلكَ

اورمقام عبدست يرفائز بول محص حكمه بيسكم اعلان كردون كرتمهالا دسب کا بلعبودایک مبی عبود بیریس تمالمی کی طرف داطاعت کے رہے گئے متوجر بوجا و (اوراس پر قائم ربر) اوراس سيخشش طلب كرور اور رجواللہ کو قا درمطلق جان کرمحض اسی کی عبا دت نہیں کرتے اس کے ساتھ ٹریک ٹھیراتے ہیں وہ بدنسیب ہیں) ان مشرکوں کے بلیے بڑی جوز کوة نهیں فینے اور انفرت کے بھی منکریں ۔ د کافر شرک میں مبتلا ہوتا بصاس ملے داس کا ذہن باک برتائز قلب - آخرت کا اٹھار اُسے تن کی طف

آب فرادیجئے میں بھی تمہاری طرح آ دمی بوں (بطاہر اُ دمی ہونے میں تهارسیری بیسا بهول البته مجدیر وحی کی حاتی سیے دس بندہ بهوں

بے نشک جولوگ ایمان لائے اورنک عمل ئیے ان کے تلیے کہیں مذخستیم ہونے والا اجربے روہ جنت میں بمیشہ رہی گے جمال مذان کو فناموگی نران کا ٹواب ہی ختم ہوگا)۔

آپ ( ذرا ان سے) برچھیے کیاتم لوگ اس رکی ذات) سے منکر برجس نے دوون میں (کھوڑے سے وقف میں) زمین بنائی اور تماسکے اساتھ وورال

کی بمسر تھیراتے ہوریا درکھو کم) وہی نمام جمانوں کا پروردگارہے۔

رَبُّ الْعَلَمِينَ ۚ وَ
وَجَعَلَ فَهُمَّا رَوَاسِي مِرْفَقِهَا
وَبِرَا وَفِيهَا وَفَلَكُوفَهُمَّا اَفُواتُهَا
فَيْ الْرَبِّسَةِ الْيَامِ مُسَوَاءً
وَلِسَّا إِلَيْنَ ۞

نُحَّاسُ تَوْى الْيَ السَّمَاءَ وَهُى دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَالْاَنْضِ افْتِيَا طَوْعًا آوَلُوهًا "قَالَتَاً اتَيْنَا طَابِعِيْنَ ۞ السَّيْنَا طَابِعِيْنَ ۞ السَّفَظِ مُنْ سَبْعَ سَلْمُواتِ فَى يَوْمَنِي وَاوْلِى فِى كُلِّ

ساء فَإِنْ اَعْمَضُوْافَقُلُ اَنْدُرْتُكُمُ صعِقَةً مِّشْلَ صعِقَةً عَادٍ وَتَشَمُّوْدَ ٥

التُّهُ ثِيَابِهِ صَمَانِيْعُ صَلِحَ فَعَظًا طُ

ذلك تَقْدِنُوالْعَزِنْزِالْعَلِيْمِ نَ

مود () ان کفار کا بھی ہی حال تھا کہ پغیبروں کر چھٹلاتے اور

اوراس نے اس زمین) میں اوپر سے بھاری ببدا ڈریکھ اوراس زمین) کے اندرٹر می برکت رکھی ( قسمت مم کی کانیں اورنشرونمائی توتیں ) اوراس میں را اپنی خسلوق کے دیئے) سامان کھیشت مقرر کیا ریسب مجھاس نے) بیاد دن کے اندر (مینی جارارتقائی سازل میں بیدا کیا) بیتو مطلب گاؤن کے میٹے کیسا ں ہے ( جوبھی کوششش کرتا ہے اورا لفٹر کے ان خزمیز ل کے صول می کاوش کرتا ہے اس سے فیمن باب برتا ہے )۔

پیر دانند تعالی زمن کی تخلیق کے بعد) آسمان کی طف متوجه مواکم وہ داس دقت) دهواں ( سا ) تھیا ۔ پیمراس کو اور زمین کو حکمر دہا کہ تم دولوں خوشی سے ہوم یا ناخوشی سے امشیت ایزدی کے مطابق ایک میں كااثر فيول كر وتاكدايك نظام قائم بهو اور دنيا أبا دبوسكے )ان دونول فے کما ہم نوش سے ماصر ہی ( بو فور سنجس طرح مبرد ہوم بجا لائیں گے)۔ پیمر دو دن العینی دومنازل) میں سات آسمان بنا دیئے۔ راسس طرح جھ دن میں زمین و آسمان سے جن کا ذکرسورہ بقیرہ می*ں گزرجیکا ہے اور* ہر آسمان کے احکام اس میں بھیج دیئے رجس آسمان کے بلیے جو نوانین منا سمجھے مرتب کیے اور خس کو جانا دیاں بسایا۔اللہ ہی جاتا ہے کر ان تسانوں یں کیا کھیے) اور ہم نے سبتے خرب والے کسمان دیعنی آسان دنیا) كوحراغول ديعنى سنارول) مصدون تجنني - ا دراس كومفعظ دعي) كرديا دكسى كى مجال نهيس كەنظام قدرت بىس دخندانداز بوسكىي لىنظام ہے دبردست اوظم والے (پروردگار) کا (کرنظام کا تنات میں جرجنر جس إندازسے رکھنے اور لگانے کی تھی اسی طرح و مصروف کا رہے )۔ بچراگروہ (منکرین تنصیعت قبول کرنے سے) روگر دانی کری تواپ ان سے کمہ دیجیئے کرمیں تم کوایک (ایسے) خوفناک عذاب سے ڈرا آیا بور حس طرح كاخوفناك عداب مادوتمود برآياز تفار

جب ان کے پاس اللہ کے رسول ان کے آگے سے اوران کے تیجے
سے آٹے دیعنی سرجمت ہر میلوسے انہیں دبن کی باتیں مجھائیں مامنی
سے آگا ہ کیا عواقب سے ڈوایا۔ اگل اور کھیلی قوموں کے مال بیان
کرکے عرش والائی اور کہا کہ اللہ کے سوار کسی کی عبادت مرک ورتو
وہ لوگ انجاد ہی کرتے رہے اور) کسنے نگے کہ اگر جا لارب چاہت
(کہ جم ہلایت حاصل کری) تو فرشتے بحیجنا (جم انجا کہنا مائنے) سیکن
ز ترقیجادی طرح آدمی ہی اجم تھی الالیا ہوا دینے می نہیں مائنے۔

لَهُ الْمُحَامِّنُهُ النَّسُلُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَالُوْ اللهُ اللهُ اللهُ عَالُوْ اللهُ اللهُ عَالُوْ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ الل

اید ان کی ناوال تھی ، رمول بشتر ہی موتا ہے ۔ البّیتداس کی عظمت دل میں اس وفت گھر کرتی ہے جب امر پونظرم ہائے ظاہری صورت اور سباب وعوال سے کور کرنظر صبب پر مصیرے اس وقت حظائق کنهم پیدا ہرتی ہے عجابات اعظتہ ہیں ، اس کی جنیا دایمان ہے )۔

(رسول بشركيي بوسكتا ہے)-

فَامَّا عَادُ فَاسْتَكُبُرُوْ افِي الْاَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَارُ مِثَافُوهً \* أَوَلَمُ يَرُوْا اَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمُ هُواشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً \* وَكَانُوا بِالْتِنَا يَخْصُرُونَ ٥

پس (ان کی نادانی کے باعث رسولوں کی اس تغییر کا ان پرکچھ انزنہ ہوالؤکا جوعاد کے لوگ نے دہ مک میں ناحق خود کرنے گلے اور کھنے نگے کرہم سے نیاد وہ زور آ ور کون ہے (جرہم پر عذاب لاٹ انہیں اپیت ضماور طاقت پر گھنڈ تھا ان کے بلے بین تجربوجب بلاکت ہوا) – کیا انہوں نے نہیں ویکھا وڈراز سوچا) کرخدا جس نے ان کو بنایا وہ قوت میں ان سے کہیں زیاد دیے ۔ اور وہ ہماری گیرں سے انجار ہی کرنے دیے۔

> (حصرت شاء صاحب فرمات میں کہ ان کا عزور قد ٹرنے کو ایک کمزور مخلوق سے ان کو تباہ کرا دیا۔سات رات اور آٹھ ون سلسل ہوا کا طوفان جلٹا رہا درخت مرکان مویشی کی فی چیز د چیوڑی ۔

پھریم نے ان پرایک زور کی اندی کے انٹوسٹ کے دنوں میں مجیمی (بیننی وہ دن ان کے مق میش منوسس ثابت ہوئے اناکہ ہم نمیں دنیا میں رسوانی کے عذاب کا مزہ چکھائیں اور آخرے کا عذاب ( توہم لیا - فَالْسُلْنَاعَلَيْهِ مُرِيْعًا سَهُ صَّلَا فِيُّ أَيْتَاهِ مِنْجِسَاتٍ لِنَّنْ يَقَهُمُ عَلَمَانِ الْخِزْي فِي الْحَسْلِوقِ

الدُّنْمَا وْلَعَدَابُ الْأَخِرَةِ

ٱخْزى وَهُمُ لاينْصَرُونَ ○ وَأَمَا سَعُوْدُونَهُ لَاينْكَمْرُونَ اللَّهِ عَالَيْكَ عُوا

الْعَلَىٰ الْهُلَى فَاخَذَتُهُمُ

صعقة ألعكاب الهون بما

وَنَعْفُنا الَّذِينَ الْمُنُوِّا وَكَانُوْا

كَانُوْاتُلْسِيُوْنَ خَ

غ يَتَقُونَ أَ

اس سے کمیں زیادہ دسوا کُن بُرگا اوران کی مردعی مذکی جلے گئچ ہے ن کوٹی ان کامعا ون و مدد کارد ہم وگا بکر انڈیجی ان کی مردم فربلے گا) ۔

اور پڑ آمر ہوئے گوگ تضییم نے ان کو داپنے دسولوں سے ذریعہ) ہدایت کی لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلہ میں (محروم ہدایت اور) اندھا دینا کہند کیا۔ بھر ان کے اعلال کی پاواش میں دایک، ذرت سے عذاب نے امہیں ایک ہراناک آواز کی صورت میں آباں۔

ا ورہم نےان لوگوں کو جوامیان لانے اور دہم سے) ڈرتے دہے (اس عذاب سے) بچا لیہا -

میسرارکور بیسرارکور

یہ تو دنیا کی سزا در سوائی اور ذکت تھی آب آخرت کا ایک نظریکا یا جار ہا ہے جب سکروں کردوزخ سے قریب نے جایا جائے گا۔ نار دوزخ ان کے سامنے ہوگی اورنا شراعال انھیں اور آخرت کے اس ہوناکد اور رسوائی عذاب سے انہیں دوچار ہونا پڑھے گا اس وقت ان سے ان مقال کے مشن چھر سوال ہر گاجن کا وہ ذاق اڑا پاکرتے تھے۔ ان کے اعبال مربرگوا ہی خودان کے احضا درگے۔ اور عذاب سے سخات کی کوئی موریت زیرگی۔

حَتَّى إِذَ أَمَا جَاءُوهَا أَسَنِهِ لَكَ يَهُ مِنْ مِنْ مُرَجِهِ دواس دوزخ ) عَياس بَيْسِ عَنَال كان الله على الله على

۔ تیامت کے دن جال دوست عزیز کوئی ساتھ ندرے گا سب ہمکھیں بھیرلیں گے وہیں خود انسان کے انتر بسر راس کے کل اعضا جن کو وہ اپنا مجملتا رہا وہ بھی اس کی براعالیر پراس کے خلاف لینے دب سے صور رگاہ بریل گے۔

منزل

وَقَالُوْالِجُلُوْدِهِمُ لِمَ نَتَوِيدُّمُّ عَلَيْنَا ۚ قَالُوْالَظَفَّتُ اللَّهُ الَّذِي َ اَنْظُقَ كُلُّ مَنْ عَلَى اللَّهُ خَلَقًاكُمُ الَّوْلَ مَرَّةٍ قَالِيْهِ تُخْعُونَ ()

مِّنَ الْخَيْرِيْنَ ۞ ٣٧- فَإِنْ يُصْدِرُوُ الْعَالِثَارُمُثُوَّى تَهُمُّ وَلَنْ يَسْتَعْيَنُونُواْ فَكَالُمُمُّ مِّنَ الْمُعْذِيْبُ يْنَ ۞ مِّنَ الْمُعْذَيْبُ يْنَ ۞

وَقَيَّضْ مَنَا لَهُ مُوثَّمَانَا عَفَرَيَّنُواْ لَهُ مُمَّالِينَ اَيْلِي يُهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ فِنَّ الْمَمْ وَكَنَّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ فِينَ الْمِنْ وَالْإِنْسِ اللَّهُمُ

اوروہ اپنے چھڑوں دیعنی کھالوں) سے کمیس گے کہ تم نے ہا ارے خلاف گواہی کیوں دی د تم کو لیٹے کی کیا صوورت تھی تم کولوں کس نے کھا دیا وہ کہیں گئے ہم کو اکسس الفرنے گویائی دی جس نے ہرحپہنے کو گویا کیاہے اور اسی نے تم کو پہلی بارپیداکیا اوراسی کے پاس تم والپس کیاہے جاتے ہو۔

ا درتم (گناہ کرتے وقت اس بات سے) حجاب درکرتے تھے (تمیس ترم را آل تھی) کرتم ارسے کان انہاری آٹھیں اورتہاری کھالیں تہائے مثلاً گواہی ویں گی ۔ بلگرتم تر ایر خیال کرتے تھے کہ الند تہرارے بست سے کام جوتم کرتے ہو جاندا ہی نہیں ہے (تم کونرالٹرسے شرم اَکُ اور پٹورلیٹے اصطاعے ہیں کے دوڑ تیامت گویا ہونے کا تم کوم تھا) ۔

ا درتمها درستاسی گمان نے جزنم اپنے پر وردگا درکے تنعل وکھتے تقع تم کو بربادکیا پس تم نفصان اٹھا نے والوں میں سے ہوگئے ۔

اب اگروه صبردهمی کری تر را تون میں صبر سے کوئی بلانٹل جا گئا شاک برگی) دوزخ ہی ان کا تھی کانا ہوگی اور اگروہ عذر کریں زنوبر کریں۔انشدکو راضی کرنا چاہیں) تو کو ڈسٹ (سماجت) قبول نہ ہوگی (اختران سے ہرگز راضی نہ برگا)

اودرچرکھ داعمالیوں کے دہ عادی ترصیفے تنے اس سیے ان کو بُرے کام بھی بھیل معلوم بوتے تنے گویا) ہم نے ان کے ساتھ (دنیا میں بُرے ساتھی لگار نے تنے ۔ جر اشیطانوں کی طرح) ان کے انگے اورچھیلے (گنا ہوں کو) ان کی نظریمی موسنے شاکر کے دکھاتے تنے اورچنوں اورانسانوں میں سے جواسمیں پیلے گزر کی تعمیں ان کے ساتھ ان کے مق میں بھی اللہ کی بات پوئی جواسمیں جیسے ان بر کوئی تنمی کی تھیں ان بڑی نازل ہؤمیں بے شک

ع كَانُوالْحْيِرِائِنَ أَ

چوتھار کوع چوتھار کوع

> ٢٠- وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفُرُ وَالاَتَّمُ عُوْا لِهُ ذَا الْقُرُ إِن وَالْغُوْا فِيْكِ لَعَلَّ كُمُّ تَغْلِبُونَ ۞

اور کافر کمتے ہیں کراس قرآن کوسناہی مت کرد۔ اور (جب بر پڑھاجا نے تق) اس کے درمیان شور دفئ مچایا کروا یاس کی تلاوت کے درمیان اپنے نفویات مثروع کردو) شاید اس طرح تم خالب رموا تمالے خویا وگوں کو کچرمنے سمجھنے کا موقع ہی نہ دیں اوروگل تمادے ہی یاطل دیں پر قاعم ہم س)۔

> کیا یہ کافر سیمنے میں کہ وہ اپنی تعربروں میں کامیاب ہوجائیں گے ہرگز نیں دنیا میں جم ت چیل کررہے گا ادر ہوئٹ میں ان کومزاجعگذا ہی پڑے گا۔

یں پہم بی دان) کا فروں کوسخت عذاب کا مزہ چکھا گیں گے اوران کے بھے کامول کی جو وہ کرتے دہیے ان کومنزا دیں گے - ٧٠ فَكَنُّ لِيُقَتَّ الَّذِيْنَ كَفَّرُوْا عَذَابَاتُسْ لِيَّذَا لَّالْتَجُوْرِيَّةُمُ ٱسُوَا الَّذِيْ كَالْوُلِيَّةُ كُوْنَ ٥

النُّه کے وَشُوں کی ہیں سزاہے دیینی دوزخ ، دہی ان کے میشد دہنے کا گھرہے ریاس (بات) کی سزاہے کہ وہ جاری کیپٹرل (میں کھیجن کرتے ٠٨- ﴿ لِكَ جَزَاءُ أَعَلَى ۗ عِلَى ۗ عِلَى اللَّهِ النَّاكُ لَهُمْ فِيهَا دَانُ الْكُلِّهِ جَزَاءً إِمَا گانواپایتنایجگرون O اوران کا اکارکارتے تھے۔

نیوت سے دشمنی درامسل فداسے دشمنی ہے تیامت کے دن اپنے اس انکارسے وہ خود

بیزار ہوں گھے

اور کافر کمیں کے کہ اے ہمارے پروردگان مین ہ جن درانسان دونوں دکھا آگ جنوں نے ہم کو گرا کیا تاکہ تمان دونوں کو ذلیل کرنے کیا تبنیں لیٹے میرول وقال الذين كفره واس جناً المناالك في المسلنا عن الحق والونس تجع فهما تعدت الذر المنال كونام والكيفلان

در حقیقت مندوم بی سے عاطب کا فرونکر کا ذکران ان کورا و ہدایت دکھانے کے لیے ہے۔

کے بنیجے رُوند ڈالیں ۔

اِنَّ الَّذِيْنَ فَالْقُوْارَتِّبُّا اللَّهُ ثُكِّمَّ اسْتَقَامُواتَتَ نَکْلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ ٱلَاَئِحَافُوا وَكَا تَحْزَنُوْا وَابْشِرُوْا بِالْمَكَةِ الْهَ مُكْنَةُمُ تُوْعَكُونَ ۞

بن تفکیق نوگوں نے آفراد کیا کہ ہمالا پر دردگادا تفریع بھرداس پر) قدم رہے (قوان کوه کواست عاصل ہر فی جس سے بڑھ کر ان کراست نمین میں تو نسیق استقامت بھرجب وہ امرائس ہر قائم ہرجائے میں قب ان پر فرشتہ انزتیمیں۔ (جوان سے کہتے ہیں) کم مت ورو - اورغم نکھاؤ اتم انقریع و گرتے رہے۔ انفرتم سے رامنی ہوا) اور تم جنت کی خوشمب ری سوجس کا تم سے وعدہ کا گا تھا۔

> جب موس عمر رہ بر بلنے لگنا ہے اس میں الهامی کیفیات پریا ہوتی ہیں جرمانگے ملتا ہے اور اللہ فردانا ہے ۔ یا فرقتے تھی ہیں۔

اورہم تمارے دنیا ہی رثیق ایں اور آخرت میں رجمی تمادے دفیق زایل گے، اور تمارے دلیے دال وہ مب موجود ہے جو تمارا رجی چاہے اور تمارے ملیے وہ مربھی جوتم مانگو موجود ہے۔ ٣- كَحُنُ اوُلِيَّوَّكُمْ فِي الْحَيْوةِ
اللَّهُ الْمَاكَفُولُ الْحِرَةِ وَكَلَّمُ
فِيهُا مَا أَتُشْتَهِ فِي انفُسُكُمْ
وَيُهَا مَا أَتَشْتَهِ فِي انفُسُكُمْ
وَلُهُ فِيهَا مَا اَتَشْتَهُ فِي انفُسُكُمْ

جن کی نفر محے سا منے اللہ ہی الٹیسیے جوالٹر *سے ہوگئے الشری سے ہوکر رہیے ا*نہیں جنتِ نگاہ اور تسکین تلب دنیا ہی میں ماصل ہوگئی وہ متقام قریب ورضا دنیا ہی میں باگٹھ ۔ یمهانی بصغفنے والے ، دحم فرمانے دائے (پروردگار) کی طرف سے

٣٣ۼ نُزُلَامِّنْ غَفُوْرِرَّحِيْرِ ٥ (ياس كاكوم به كدايية بندول كواينا مهان بناماً اورمها فول كيسي فوازشيس فرما مسيه)-

مانخوال ركوع

الله كى التخصص اور حمت كے عاصل كرنے كاطريقدايمان اور عمل صالح ہے، مومن رسول ہی کی انتاع میں عمل کرتا ہے اور جانتاہے کہ عمل میں اخلاص صروری ہے۔ وہ برائی کے متفاہلر میں بھی تعبلائی کرتا ہیے ۔ غصہ کا جواب بروباری سے دیتا ہے ۔ صبر ، صوم وصلوۃ ، ذکر ونکر کو مقصیر زلسیت بنا لیتا ہے ۔ بندہ مومن سجدہ میں گر کر برسٹنے کی فعی کرتا ہے ایک الٹر کا تصور ملیے دستا ب اورعبادت كيسجده كامرهوايا مع - دونيس جانتاكر عبادت مين حكن كي كيت بين، عبادت نكلت بتوالله كوزين برالله كم بندول سے انتحساري سے ملتا ہے وہ ان لوگوں سے بہت الگ، بالكل جدا برتاب جرمغر ورومكرش بوت بين محروم بدائب بوت بس منكركتاب ورسالت بوت ہیں، باطل جن کانشعاد اور عذاب جن کانصیب ہوتا ہے ۔ اہل ایمان نوسوجھ بوجھ والے ہونے ہیں، نرآن جن کے امراض ظاہری و باطنی کے ملیے شفا ہے ، ان سے ان کاکیا واسطم من کے کافوں پر قرآن کی آوازگراں گزرتی ہے۔

> وَمُنْ أَحْسُرُ فَوْلاً هِمَّةً نُهُ حَكَّا إِلَى الله وَعَمِلَ صَاكِعًا قُوْفَ أَلَ التَّخِيْمِنَ الْمُسْلِمِثُنَ ٥ وَلِاتَسْتَوِي الْحَسَنَاةُ وَكَا التَّدِينَاءُ الدُّفَعُ بِأَلَّتِي هِيَ آخُسُ فَإِذَا الَّذِي ثُنَاكُ بَيْنَكُ

وَيَسْنَكُ عَلَىٰ اوَةً كَانَتُكُ وَلِيٌّ

اور دام مبيب) بحلائي اور مُراني برابر نهيس بريكتي - دائب سبيعمول لوگوں كاسختى ا وربرانى كواپنے) نيك برنا ؤسطال ديا كيجيئے تو (أب رکھیں گے کر) حبینھیں میں اور آپ میں تشمنی ہے وہ ایسا ہوجائے گا جیسا ایک ولی دوست راس کی دوستی میں اخلاص کے ساتھ گرم جوشی ہوگی جب سركار دوعالم نے يه آيت بڑھي نوحصنرت عمرومني الله عنه كي طرف وكيصا بهال ولحميم مست حصرت عمرفادوق دصى الشرعنه كي طمسدف انثارہ ہے)۔

اوراس سے بہترکس کا قول ہے جوز دوسروں کی اللّٰہ کی طرف بلائے اور رخود عمل صالح كرب اوريك كريس فرما نبردارون بين سيع بول دالله

کابنده بهوب ،مسلمان بهوں ) -

مع - وَمَا يُكَفَّهُ أَلَّا الَّذِينَ

حَمْنُهُ ٥

اور رید رفعت) یہ بات انہیں کونصیب سوتی ہے جرحمل سے کام لینے

میں ادر یہات انہیں کونصیب ہوتی ہے جو بڑے نوشن قسمت ہوتے ہیں (یعنی صبر وصلوٰۃ کی بیصلاحیت سرکس دناکس کونمیں ملتی اس کا مل جانا بڑی خوش قسمتی ہے۔

اور دلے مومن) اگر تجھ کوشیطان سے برکانے سے کوئی وموسہ آجائے (بے اختیار بڑے خیالات آنے گئیں ) قرائشرکہ پنا ہ ماگ بیا کر اکر پشیطان کا دخل ہے) بے شک اللہ ہی بڑا سننے دالادا ورا پینے بندے کے ہر مال سے با تجربے ۔

اوراس کی رقدرت کی، نشانیوں میں دات اور دن اورچا غراور موری ہیں بسی تم مسورج کوسعدہ کروا ور نر چاند کو انٹر کوسعدہ کرواس کی عباقت اس کی پستش کرو)جس نے ان کو سیا کیا ، اگرتم اس کے دوانعی بحبا ڈگڑاؤمز

پی دائے دسول کریم اس تعلیم کے باوجمد) اگروہ مرشی کریں توج کپ کے رب کے پاس میں دیسی فرشتے یا انڈ کے مقرب بندے) دات و دن اس کی تسبیع میان کرتے دہتے ہیں۔ اور وہ رحبا دت توبیع ہے کبھی نہیں تھکتے رحبادت میں تھل کے کہتے ہی وہ نہیں جائتے)

اور (کے انسان) اس کی اقدرت کی انشانیں میں سے بیزین ہے جسکو تر دیکھتا ہے کہ دنی بڑی ہے بھرجب ہم اس پر پانی برسانے بیں تو وہ شاداب برتی اور لسلما اٹھتی ہے سے شک جس نے اس وختک زمین کو زمرہ کیا وہی وقیامت کے دن) مروں کو زمدہ کرسے کا بھیک وہ برجیز برتادرہے ڝؘۘ؉ٛٷٵٷڡۘٵؽڬۊ۠ؠؖٵۧڵ؆ؖ ۮؙڡؙػڟؚۣٚعڟؚؽٚۄۣ٥

٣٠- وَإِمَّا يَانْزَعْنَكُ مِنَّالَهُ يُطِنِ نَنْزُغُوَّالْسَعِنْهِاللَّهِ إِلَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

س وصن المتعاليّلُ والنّهارُ والشّهُسُ والْقَهُمُ ولاسَّجُدُوْ الشَّهُسِ وَلاللّقَسِ والعَجُدُوْ لِلْهِ الّذِي خَلَقَهُنَ النَّكُمُ اللّه الذِي خَلَقَهُنَ النَّكُمُ

٣٨- كَانِ الْسَكَّلُمُرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدُرَتِكَ يُسَيِّحُوْنَ لَهُ بِالَّذِلِ وَالنَّهَارِوَهُمُوَّلَا آةٍ يَسْتَعُمُوْنَ ٥

ومِنْ الْبِيْدَةِ النَّكَ تَرُولُورُضَ خَاشِعَةً فَالْدَّا النَّوْلُنَا عَلَيْهِا الْمَاءَاهُ مَنَّتُ وَرَبَتْ اللَّهِ النَّكَ الْمُؤْلِنِينَ الْمِاءَاهُ مَنَّتُ وَرَبَتْ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاءُ وَلَمِنْ فَلَ

آیت کبر (۲۳) جب نگ تومید دل یفتل نمیں برجاتی تعلیق بمجھ میضم کا آن تولگ تخیق کو خابق کائنات کے نعم کے نیم مجھنا چلیت بھی تعلیق ان کو اجس بھر انسانی جالی ہے بمعفی ان کے تعمودات کی دنیا ان کوهنا کن کریتیجے نمیں دیتی ۔ اسی بھے موس اخذ ک موکر اخذر کی کائنات کو مجھنا ہے ۔

## اِتَّا يُعَلَىٰ كُلِّ شَىٰءِ قَدِيْرٌ ٥

وتم مجی دبی زبان سے النگری یاد کروه عا بزی سے دیو۔ عبادت سے خافل زمواللہ کا کہا کہ تلب کو دنیا ہی میں میداد کر دسے گا اورص طرح وہ ختاک دمین کوشا داب کرتاہے اسی طرح وہ مُرکز کوزندہ کرنے گا وہ مُڑا صاحب تورت ہے جوسب مجھے کو کسکتے ہے۔

راد دهوکم، بولگر به ای کارتوا میں مجروی کرتے بین اَ اَلْمُ دود کر بیان کرتے میں اوہ جمسے پیشیدہ نہیں - دوہ این مزاک پینچیں گے، بھا چھن اور فرخ میں گال جائے وہ برترے یا وہ جرقیا مست کے دوہ کرہ اس ان سار جنت میں گئے رہیے برخوف و رخے سے نجات کل جائے لینے دب کی دحمت کے مدار میں جو اور اُنظر تیس کا حصر جو راکیے کا فروں سے کمر دیکیتنے آتم جوجی جائے کرتے رہو، الماضر بیج بھم محم کرتے جوالیہ دیکھ والم ہے۔

جولگ اس قرآن کا جب کردہ ان کے پاس پڑچناہے اکا کوکستے بیں دقور ان کی بھارشنج مالوکو پیرقرآن پڑوڑی باعزت کا ب جر (جیے دربالعوث نے دس لم عوز مصلے الدہ علاج کم ہر اصبر عوز کے لیے آدارے)

جس پیاٹل کاگردی میں زائگے سے نیچھے سے - دیاطل کسی حالت سے اس پرا فر املاز منبس برسکتا کیونکر برقراک پڑھے جمست اورتعریف ہے لئے دائٹر) کا آداد ہوئے ۔

(اودگرکے دسول یہ آپ کوجھٹلادہے ہیں تی آپ سے جم کچھ کہا جاتا ہے وہ وہی ہے جرکیے سے ٹبل دسولوں سے اما گیا۔ (ان کی مجمان کے نمان کے دوگوں نے تکذیب کی بچرمیمی ان کومنٹ وی کئٹی میمی ان کومنرا دی گٹی ہے شک کپ کا دب بھت بیٹنے والدہے اور وروزاک خذاب ٹینے والازجی) ہے اِنَّ الَّذِينَ يُخِدُونَ فِيَّ الْبِينَا كَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا \* اَفَكَنْ يُلْقِّ فِي النَّالِحُبُرُّ الْمُقَنِّ يَلَانِّ المِنَّالِيُّوْمَ الْقِيلِمَةُ الْحَمْدُولَ مَا الشَّمْثُمُّ النَّكَ بِمَا تَعْمَدُونَ بَصِيْرٌ ٥

ام - اِنَّ الَّذِينَ كُفُوُ الْإِلَّالِيِّ كُمِرِكَمَا جَاءَهُمُ وَإِنَّهُ كُلِنْ عُكِنْ يُوكُ

٥- لَايَاثِيُهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ مَدَيُهِ وَلَامِنْ خَلْفِهُ تَانُونِيُّ ثَصِّنُ حَكِيْمٍ حَمِّيْهِ ٥

٣٠٠ كَايْقَالُ لَكَ الْأَمَا قَدُ فِيكَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَدْلِكُ إِنَّ كَبَّكَ لَذُوْمَ غُفِرَةٍ وَّذُوْعِ قَالٍ لَكُنْ مِدِهِ

کفادیج بھٹیاں کیا کرنے قرآن ولی زبان پر ہے تو یہ امتراض کیا کہ کسی دوسری زبان بیر کیریں نازل ہوا اودگریم اس قرآن توهمی ادبالاین، آبارنے آور لوگ دیوں کفتے کاس کی کیات رہاری ہوئی نبالای میں واضح طورسے کمیوں نہیاں کا شمیل اور کیا توب (قرآن تی) عجی ہے اور دراموں ومخاطب موبی ، آپ نبوا ویشف کر اقراض قوابدان والوں کے مصید باریت ہے اور دانے فاہری اور باطنی اسراح کے سیے، متنا مادور ہوگ ایمان نبس لاتے ان کے کافوں میں وجھ ہے اور وہ درگران ) ان کے تی تیم جو کا ہے کہا ، یوکس و درسے بچاہرے جامعیہ ہیں (اوروہ بنیں سنتے یا مجوراک درسنتے ہیں اور نسیں مسجھتے)

جھٹار کوع

اس مورو کا آخری دوع بیاس سے قبل فرآن کے اپنے نمائی میں کفار کمیں اختلاف کا بیان ہوا انہوں کے بیٹنیاں شروع کیں بہاں تباا بادام بے کا اس کے بیٹنیاں شروع کیں بہاں تبایا وارا بے کا اس کے بادائی میں کہا خواف کو رات کے تعلق میں ان بادائی ہے اور ان بالم بادائی ہوا کہ اندائی دور نوایس کے کا نامل ہے وہ ان میں کہا تھے کہ مل سے فالی مذہوں ہوا تعلق کو دور نوایس کے کا نامل ہے وہ دی مالم الغیر بیٹ کا انسان دنیا ہی دولت دفراغت مانگے سے نہیں تھک انکین دووقت دور نہیں جب اس کو اپنی اس فراغت کی ترامل میں بار فسوس میں کے بیاس کی لاقات کا ایکن ان مواق کا میں میں اس کے بیاس کو اپنی نہیں ایک دواس کے جب اس کو اپنی انسان میں بیافت انسان دی ہے جوائش میں کیے دکر دوج مجمول میں بڑ جائے ۔

ادرم نے موشی کوجی کآب دی تی بچارس میں بھی بیٹسے اخلاف بڑے اوراگراکسے وہ کی جانب ایک بات بیٹ مسطیع بچکی موق کو کمسل مواکا خوش میں منے گی اقوان کے درمیان فیصلہ کس کا بھر بچکا ہوتا اورود دائین کی فعیوں کے باعث) اس ذواکان کی طوقت المسین شک میں بڑھ بھی جوان کے بیشن بسیں لینے دشا۔ کی طوقت المسین شک میں بڑھ بھی جوان کے بیشن بسیں لینے دشا۔

(مِس لے مِغیر جس نے نیک عمل کیے اس نے اپنے (فائدے کے) ہلیے کئے اور جس نے بڑے کام کیے اس کا وہال رہی) اس پر پڑے گا اور آپ کارب ایسانہیں جر لینے مندوں پڑھلم کرے دورامسل وگر چنیقت کا انکا و کرکے اپنے برخوظم کرتے ہیں) - ه م و كَقَدُ الْتَيْنَا مُوسَى الْكِيْتِ كَافْتُلِفَ فِي دُولَا كُلِكُمِ مُنْسَفَتُ مِنْ تَبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فُولَةً هُولَةً هُولِيْ شَكِّةٍ مِنْ مُعْرَايُهِ ٥ مَنْ عَلَى صَلِكًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ اسَاءً فَعَلَيْهَا " وَمَا رَبُّكَ بِطَلِالْهِ الْعَبِيلِ ٥ بِطَلِالْهِ الْعَبِيلِ ٥ ياره ۲۵

## الكيائي

النه يُردُّ عِلْمُ السَّاحَةُ وَمَا تَخْرُجُمِنْ ثَكْرَتٍ مِّنُ أَكْرَامِهَا وما تحيل من النفي ولاتضع الابعلمة وتومرننا دنيسم أَنْ شُرِكَاءِ فِي قَالُوٓا أَذَ لِنَّكَ مَامِنَامِنَ شَهِيْدٍ أَ

رقیامت کب آئے گی یا اللہ م جانا ہے اسی کاف قیامت کے عرکا وا ب (اس کی منوق کواس کا علم نمیں - بریات کا علم اللہ بی کرے) اور دُکوئی بھل لینے غلاف سے کاتا ہے اور نکسی مادہ کو کوئی حمل تھے تاہے اور مرزوہ بيربنتى بي كر (يرسب كيم) الله بي كعظم سد اوداس كا اداد س براکرانے) اورس دن اللہ ان امشرکوں) کوندا وسے گا راور بوجھے گا کرا وہ میرے شریک کمال ہیں (جن کوتم یکا داکرتے تھے) وہ کمیں گے کرم تو اب سے کہ یکے کرہیں کچھ خبر نہیں (ہمارا اس قسم کا کوئی عقدہ نہیں ۔ غرض رہ لوگ معاف مکرجاً میں گھے)

منصرف یہ ان سے منکر ہوں گئے جکہان کے معبود بھی ان کی نظروں سے غاشب ہوں گے جن ہر

مُحِيْضٍ 🔾

وَضَلَّ عَنْهُمُ مُاكَانُوالِدُعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظُنُّوا مَا لَهُمْ مِّنْ

درحتیقت اکنز انسان بهت ناعاقبت اندشین برتے ہیں۔

كايستَمُ الْانْسَانُ مِنْ دُعَاء الْحَايُرُ وَإِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ برود ۾ يرود ۾ فڪ ش قنوط O

وكبن أذقنه رخمة قِتامِن بغي ضرّاء مسته كيفوكن

اورجن کووہ بیلے (اللہ کے سوا) کارا کرتے تھے وہ سب ان سے خاتب معائیں گے اور و سمجولیں کے کراب ان کوکمیں مفرنہیں۔ (عداب الهی سے گلوفلامی اور پیشکار ایمکن ہی نہیں ،آخوان سے بیزاری کا افہاد کرنے لگیر گھے اورمایوس بوجائیس گے)۔

أوى دونياس ابن يلي تعلائي رويير بيس مال دولت، اورعزت، شهرت الكتر نهين تحكما - اوراگراس كودننگدستى اور) معييبت لاق بو ترنااميد موجا آب راور) اس زربيط اب-

اورا گربم اس و تحلیف رمینی کے بعداین دیمت کامزہ جکھا میں نوکھے لگھا بے یہ قرمیات تفادیرسبری ہی تدابر سری ہی قابلیت کانیتج تھا

ابیا توبرنا ہی چاہیے تھا) اور اس ناشکری پرس نیس کرتا بلک بحرسے
کہتا ہے کہ) میں نہیں معجمتا کر قیامت قائم ہرگی اور اگر دیفرن میں ال
مجھے لینے پرورو دگار کی طوف واپس جانا بھی ٹڑا تو راقیدنا) اس کے باری می
میرسے ملیے بعثری ہوگی اور ال مجی میرسے ملیے اس طوح عیش واکرام کا مانا
ہرگا دیکا و کا فروس کا یہ خیال نظاہے وال بہنی کرائیس معلوم
ہر جائے گا) اور کا فروس کا یہ خیام ال کوندور تبائیں گے اور ان کو
ہر جائے تھے ہران کوندور تبائیں گے اور ان کو

اورجب ہم انسان پر عنایات کرتے ہیں نودہ (ہم سے) مُنہ تھیر لیتا ہے اور (بافعل بے پر وا ہر مبالم ہے ۔ اوھر سے) کروٹ بدل بیا ہے اور جب اس کوکلیف بہنچی ہے تولہی) ہوڑی دعائیں کرتا ہے۔

آب فرما دیجیئرا لے وگو) بھلاد کھوراگریر اقراک) انترکی طرف سے آبا ہوگیر تم اس کا انجاد کر واز دیکتن بڑی کمراہی اور ضعالت ہے بعذا اس سے انکاد سے باز آئی اس سے بڑھو کر گمراہ کون ہے بواس کی مخالفت میں ابن سے ) دور ہا پڑھے ۔

یہ کتاب جس سے ہادسے ہیں پہلے کما جا پیکا ہے کہ الٹروطن و وجیم نے نازل فرما ٹی ہے متفائن کو وہٹن کرنے وال ہے بشر طبیہ امس ان تعلیق کا کرنات کا مطابعہ قران کی دوشتی میں کرے ۔ اگر پرسکر حق نہیں و کیھنے ترانشداہی تدرست کا طریحہ نوٹے اس کا شناست ہیں اور نودان کی ذاشتیں ان کو دکھائے گا ہے اس کا و مدہ ہے ہیر بھی لوگ نرائیں اور دھوکے میں پڑے دیل تو انتقابیے نیاز ہے ۔ ایسے ارسوال کی متفاتیہ اور اپنے کلام کی صدافت پر وہ فردگوا ہے ۔ الٹھ فرما آ ہے کہ

ہم عنقریب ان کودنیا میں اورخودان کی ذات میں اپنی ( قدرت و حکمت کی) نشانیاں دکھائیس کے بھال تک کران چھل جائے گا کم پر افراک عن ہے۔ کیا آپ کا دب ہرجم پیسند پرگواہ برمضہ کے بیٹے کی ٹی بنیں ( اگر وہ آپ کی ٹیوت آپ کے دین کا شاہرمیہ قرائعارے اکارے کیا ہمزنا ہے)۔

ۿڬٳڵٷٚٷٵٞڟؙؿؙٳڶۺٵۘۘۘۘڲڐ ڡۜٳٚؠؠڲۜٷڮؠۣؽؿڿۼۘڎڸڶ ٷٙٚڸڗٷۼؽڬڰؙ<u>ڵڬڞؙٮؗڂٛ</u> ڡؙڶٮؙؙؽڗ۪ٸٞؿٵڵڹؽؽٙڰڡؙۉٳؠؠٵ عَمِلُؤا ۗٷؽؙڒڽؽۼۜٮٞۿۉۿؚؽ عَدَاب ۼٙڸؿ۬ڟۣ

فَلَاَ اَنَّعُمْنَاً عَلَّالِهِ الْمَسَارِ الْحَصْ وَيَالِجَانِيهُ فَلِدَامَسَّهُ الشَّرُّ وَذُوْدُكَا يَوْعَرِنْضٍ ۞

٥٥- قُلُ أَرَّهُ يُتُعْدِلُنَ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ تُحَكَّفُنُ ثُمْ بِهِ مَنْ اَضَلُّ مِثَنَّ هُوَفِيْ شِفَاقٍ بَعِيْدٍ ۞

٥- سنُويُهِمُ الْيَتِنَا فِلْ الْفَاقِ وَفَى اَنْفُهِمُ حِنْى يَتَكَبِّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحُقُّ الْاَلْمُ يَكُفِي رَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُنُ ٥ اُعِ دیمور ڈک لینے پرورد کار کرسانے عاضر مونے کے تعلق شک میں فیے۔ نیع بیں ۔ یاد دھو کر انشر ہر چیز کو اہر وقت ، گھیرے ہوئے ہے ۔

ؙٵؘٛڒڒٮٛۜڡٞۿؙڂٷٛؠۯڮۊٟڡؚٞڹٛڵڷڲٵۼ ڒؾۿڎٵڒڗڶٷڹڝڴڷؚؿؙٷۼ ڽؙؙؙؙؙؙۣڎڰۼ

عٌ مُجْدِيطٌ حُ

اس کا علم ہرنے کا اصاطر تھے ہوئے بے میشکرین مق اس سے کمیں بھاگ کر نمیں جاسکتے۔ تیامت تر برس ہے اوران کو الڈرکے سامنے حاضر ہونا ہے ۔ ان کو ان کے مال پھیوٹر ہے ۔ آپ کی محبت کے لئے آپ کے مونوج کی فی ہوج کا کارکیج اکٹرہ صورہ ہیں شروع ہوتا ہے )۔

سُورَةُ الشُّوْرِي

کی ترین آبتیں یا پی کوئ تریسرا خستہ ہے اس مرخستہ سے ساتھ عسق کا اطافہ ہے ۔گزشتہ بسورہ میں کلام کا بان تھا، اس میں وحی کی کیفیات، نبوت، ولایت اور قرب کا بیان ہے، تبایا جارہا ہے کہ مومن کو . مرمن کے ساتھ کیااسلوب اختیار کرنا جاہتے کس داسنہ برجیانا جاہیئے ۔ بہاں توحد کے ساتھ مٹلز نبرت کرندایت واضح انداز سے بیان کیا گیا ہے ۔ اور مجابا گیا سے کر زندگی کوس بھی برڈھ النے سے ، دسول ککس اتباع ا درمحبت سے قربت اللی حاصل ہوتی ہے یاس الغفولام کی وحمت ، اس انعسل الطيم كاعفمت كالمحدكيات حسرطرح التدكى قدرت آفاق بس كارفرما يعداسى طرح ووانفس بي بعى كارفراسيد - حيات ظاهري وباطني كاسرحين سرالتري السيعيد بندول براللدتعالى وجومى عنايات ہيں ايک دين اور دوسرسے شريعت يا منهاج - دين نؤحيدسے روشني سے ، مشرع دمنهاج نوحيد كاداب يزمعرفت اللي كاطريقيب الأثنري توحيدا ورتوحد يميا ادكان كومجهنا اس بركار بندرمنا موس کی شان ہے ۔ ریس کوانفرادا میں اوراجتما ما مجی اس پرعل پیرار مبناہے ۔ زندگی کوئ اور عدل بر اے جانا ہے۔ اس کے بانے کی راہ اس کا کلام ہے۔ اسی سے قلب مومن پر التٰم کے نطیف وجس بہونے کار زکھاتیا ہے ، الٹرکی نوش تدہبری ، اس کی دلمت ، اس کی بردباری ،اس کاتھ لی ، اس کی زوراً ودی اسس کی فررت اس كى عكمت كاستح شد الظ ألب جنت نعيم ومقام فرب كل جال ب ووم تجاب الدعوات بنا دباجا آیے نیشل کمبیر، روبیت و دیدارالی سے سروازی کا وحدہ ہوتاہیے۔ بواتباع میرجس درجہ انفنل ب اتنابى سركار دومالم عص قريب ب اسى قدراس كو قرب فداوندى ماصل مدر دنياس مون کی بیجیان پر ہے کہ وہ ہر لغزش سے بیچتاہے خیال کے گنا و سے بھی ڈرتا ہے۔اپنی برزی کاتھوکر بھی نہیں آنے دیتا مخلوق کی بھیود و برتری کے بلیے کوشاں ہے ۔ زالفعاف سے بٹھاہے، نافعالالال

سے گھبراناہیے۔ وہ جاننا ہے کوانسان کی طافت نہیں کر النہ سے کلام کرے، وجی اللی ، فینیان نبرت ک کامریائے حیات ہے۔ وہ اللہ کونہیں دکھتا لیکن اس کا کلام منتا ہے، بواس کومرو دکا ثانت کے دمیلہ سے طاہب اور جوکھ ان سے منتا ہے اس برالیہ البان ویقین دکتا ہے گویا آنکھوں سے دکھر دہا ہے حضور بی کے صد قدیمی مومن فوانیت میں آنا اور دا ہ بلیت پانا ہے اور صرافی ستقیم پر گامزان بوکر نعمت دیوار سے مشرف برتنا ہے۔

يسواللي الرحمن الروي مروع الدكام عرب مرمران نايت رم والارب

لحمد ٥

۔ هستق O مین ی<sup>ری</sup>ین -قاف

اسے مبیب، المع محصط اللہ علیہ وہلم جس طرح بیسورت اعلی واکس مضا مین پڑشتل ہے۔

الْحَكِيْدُ ٥ الْحَكَمُ وَالسَّلُونَ مَا فِرَالْاَ يُضِ الدُّمَا فِرَالسَّلُونَ مَا فِرَالْاَ يُضِ

اس کاب برکھ اساوں اور زمین میں ہے اور دہی برنا و مظلت والدہ واللہ ہی افتدہے)

و کھوا اُعیلی اُلفظی میں استدے ، اس کے باوجودوگ شرک کرتے ہیں ، اسکارت پر آمادہ دیشتہ ہیں ، خطریق کونہیں سیجنتہ ، ان کاظمت نہیں کرتے ، مالانکر آما اور کے گونٹر کونٹر بر فیشنے مشغول حدوثنا ہیں اور مین سیج

کی بدولت دنیا میش کررہی ہے ورندکھ

بسید میں کرانڈ تعالی کہیں سے عفوب ہوکی آسمان اوپر کی جانب سے بھش پڑی اور اگریہ میں کھیٹے قواس شیے کہا فرشتے لینے دب کا سبیج اور حمد میں مصروف بھی اور ذمین والوں کے بلیخ شیش طلب کرتے لہتے ہیں دائس نوں کوموقع دیا جارہ ہے ۔) سن لود کہ میسب اسی کا کرم ہے) پیشک وہ بڑا بخشنے والا بڑا مہر ہان ہے۔

سَكَا مُالسَّلُولُ يَنتَفَطَّرُن مِنَ فَوْتِوْنَ وَالْمَلْكِ كُدُّيسَتِّحُونَ يَعْمُ وَرَيْهُ وَدَيسَتَغُفِيُّ وَدَن لِمِنْ فِي الْأَرْضُ الدِّن اللَّهُ هُو الْعَقْوُرُ الرَّحِيثُ مِن ا ور (لیے جمیب کیب شرکین کے تعلق فکرندز ہوں ) جن لوگوں نے التہ کے سوادکسی اورکوی اپناکا رساز بنارکھا سے الثہ ان کو دیکیر دائم ہے والعثر ان کو ترج نے دیا ہے) اور کہیا ان کے ذمر دارنیس -

اور جس طبی ہرزمانہ میں مالات کے مطابق پیٹیروں ہی کی زبان میں کتب سمائی نازل کو گئیں ، اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن مولی (بال میں جازل کیا تاکہ آپ کمے کے لوگوں کو راج مرج خلاق ہے ، اور اس سے گردو فراح ہے وگوں کر اہرا تا ایس کے مواقب سے ، اگر ایس اور دوز محشرہے دبھی ) ڈرائیس جس کے دوقوع پذیر ) ہونے میں کو ٹی شعبہ بنیں (اس دن) ایک گردہ جنت میں اور ایک گردہ دوزے میں ہرگا۔

اوداگرانشر جا پرتا نوسب نوگول کو ایکسهری امت دنیا دیشاد اسکون اسس کی مشیست نے انسان کوارا وہ کی آنزادی مطالح ہے تاکہ وہ مرابیت تاکش کرسے) لیکن الندس کوجا بتنا ہے اپنی دحمت میں واخل فرنآ ہے اور اوبڑاس کی دحمت سے گربڑال ہیں ان کا کمول کا نرکوئی دوست ہے اور خدرگار۔

کیا ان دخالم، لوگوں نے انڈ کے سواکا دساز بنائے ہیں! سالانگد کا دساز قرانشد ہی ہے اور وہی مُردوں کو زندہ کرتا اور وہی ہریٹے برقا درہے۔ ۅؘٲڷڔ۬ؽڹٲڠٞۘٛڹؙۉڶڝٛ۬ۮٷۻ ٷڶؽٵ۩ڶ۠ۿؙػؚڣٛؽڟ۠ػڶؽۿ؆ٷٵ ٲؿٛػؘػڶؽۿۮؠٷڮؽڸ۞

وَكُذُلِكَ اوَتُحَيِّلَا لِيُكَ قُدُّ رُاكَا عَرَبِيَّلِا لِتُنْذِرَ لَوْلَا لَقُلْى وَحَنْ حُوْلُهَا وَتُتُذِرَ رَبُومَ لِلَجْنَعِ لَارَيْبَ فِيْنُ فَوْنِيَّ فِي الْجَنَّةِ وَقَنْ يُرَّفِي السَّعَانِيرِ () السَّعَانِيرِ ()

وَكُوْشَاكَهُ اللّٰهُ كَجَمَلَهُ مُ أَهُدَةً وَالْحِنْ اللّٰهُ كَجَمَلَهُ مُ أَهُدَةً وَالْحِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُونَا وَلَا اللّٰلِمُ وَنَ مَا لَهُ مُونِي وَلِي اللّٰهُ اللّٰهُ مُونَا أَوْلِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُونَا أَوْلِي اللّٰهُ وَمُونَا إِلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُونَا أَوْلِي اللّٰهُ وَمُونَا إِلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُونَا أَلْوَلِي اللّٰهُ وَمُونَا إِلَى اللّٰهُ اللّٰلِيلَةُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِيلَةُ اللّٰهُ اللّٰلِيلَالْمُ اللّٰلَّلْمُ اللّٰلَّلِيلَالْمُ اللّٰلَّلْمُ اللّٰلَّلِيلَّٰ اللّٰلِيلُمُ اللّٰلِيلُمُ اللّٰلَّ

ٱلْمُوْتَٰنَ ۗ وَهُوَ<u>كَ لَـٰ كُلِّ ثَنَى ۚ عِ</u> عُمْ قَدِيْدُكُ<sup></sup> عُمْ قَدِيْدُكُ

دج*س کوج طرع* چاہنے فوائے جس طرح چاہت اٹھالے ، ہماں چاہے لے جائے ، ہماں چاہے رکھے ۔ ماکسیجیتی ، قا در ملمان دی ہے ۔ وہ سرا رکھے ۔

الله كامثل نهيں وہ ايك ، يكنا اور يكانب اسى كے ياتھ ميں زمين واسمان كے فزانے ،

آتیت نمبر(ء) یاورہے کہ روما نی حیات کا مرکز کرہے ،اس جست کو دبجوانا چاہیے سیسے کعبہ نا ف زمین ہے اسی طرح عود انسان کی تختیق بھی ناف سے اور ویسیے برن - خیروعوان کی تجیاں ہیں ، دبی جس کی اہتا ہے جسانی و رومانی روزی عطافرہاتا ہے رسبانی کے فروکا فروات ہے رسبانی کے فروکا فرور کے اس فررکو بلنے کا درجہ فروقران و فرورسالت ہے ۔ بندہ ترین اسی سفین باتا ہے۔ جواخلاف میں بڑے ہیں ، وہ خودتبا ہی مول ہے درجہ سار دراس کا کام ہدایت کرنا ہے، ماننا برنا کا کام ہدایت کرنا ہی میزان قسائم جو گئے۔ جو لگ حالت ہو کہ برنا ہیں الترک و دروا مع مربوزان جدا کہ مولک ہو ایک ہو کہ جو لگ حالت ہے وہ اس سے دورت ہے ہیں اور وہو کی میران میں موری ہو کہ موران ہے ہیں اور وہو کی میران سے اللہ اس کے دروان میں میں کا دروان کے دوران سے دورت ہے ہیں اور وہو کی ہوں میں میں کہ دورت ہو ہو کہ میں کہ دورت ہیں ہو ایک میں ہوائی ہم بانی سے میں کورون دیئے جات ہو ایک میں ایک ہے ۔ سب کورون دیئے جات ہو کہ کہ میں کہ ہو کہ کہ ہوائی ہم بانی سے سب کورون دیئے جات ہے درحقیقت وہ تو گری تورت دالا ہے اور اس کا بلون میکست پرین ہے ۔

اورد اسے نوگوانڈ کے دیں کی ہجس بات میں گئی تم اختاد ف کرتے ہوا کسس کا (اُنوی) فیصلہ انڈ کے حوالے ہے اجس بات میں چوفیصلہ فرمادے وہی قبول کرلوہ بندہ مومن تو انڈ کا ہم کم مان اور کہتا ہے) دہی انڈومیا کر ورد گاد ہے، اسی پومیاد بھروصہ ہے اوراسی کی طرف میں رجعتا کرتا توں۔

وَمَاانْمَتَكُفْتُمْ فِيْدِهِ مِنْ شَىءٍ فَحَكُمُ أَلِكَ لِلَّهِ ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّى عَلَيْدِ تَوكَلُّتُ ۖ وَالْمِيْهِ أُونِيْبُ ۞

وہ آسمت افون اور زمین کونانے والا ہے اسی نے تمہارے دلیے تمہاری ہی جوڑے اوراس جس کے جوڑے بنائے اور چپاؤں میں سے ران کے) جوڑے اوراس طرح ) تمولس از ورزی اور حمیشت کے دلیے جور جد کرئی رہیں ) اس کے جیسا کوئی نہیں (وہ ایک کیآ و گیاد ہے ، مز ذات وصفات میں اس کا کرئی ممثال ہے ترکی اس کا جسم میسر ترجمینس ، وہ تم کونظر نہیں آتا تم اس کی کواز نہیں منتے ) اور وہی (مسب کی اواز ، مسب کی فریاد) سلنے والا وا ور سرایک کا صال) و کیصف والا ہے ۔ كَاطِمُ السَّمُوتِ وَالْارْضِرِ عَلَى تَكُوْفِنَ الْفُسِكُمْ اَنْ وَاجَّا وَمِنَ الْانْعَامِلُوا اَجَايُدُرُونُكُمْ وَيُو الْاَيْعَامِلُوا الْمَجْلِدُهُ الْمُحَلِيْرُهُ وَهُو السَّمِيعُ الْمُجَلِيْرُ

اسس كى قدرت كامر كاكب تمكانا

آسماؤں اورزمین کی کبغیاں اسی کے پاس این وہی جس کے بیسے چاہتاہے رزق کوکشادہ کرتاہے رکسی کوبے وریغ دیتا ہے) اور رکسی کر) ناپ تول کر «اور ویش ترک وہ ہرشے سے باخبرہے ۔

ا- لَهُ مَقَالِينُ السَّمْوَدِفَا أَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَتَنَاءُ وَيَقْلِ رُلِّاتَّهُ بِكِيْلِ شَيْنَءُ

عَلِيْرُ٥

ہرزمانے بی پیغیروں نے انسائیت کوتوجہ ہ کاودی واالبتران کی پرایت کے طریعے اورالٹڈکر پانے کا دامسستیسی شریعت ان کے ڈمانے کے مطابق دی وین امسلام ہی کو ڈن ٹیا دین نہیں –

رافتیت نے تمبارے بیے دہی دی مقر رفرایا ، جس ادیں برقائم مرین )
کاعکم فرح کو دیا تھا (جن کا اولاد سے اقوام عالم پھیلنا اور منتشریحنا اسرور منتشریک منتفی کو جس کے آپ کا حول وہی گیا۔ اور اس کاعکم ہم نے آپ کا حول وہی گیا۔ اور اس کاعکم ہم نے آپ کا حول وہی گیا۔ اور اس کاعکم ہم نے آپ کا تاریخ کا اور اس میں تفرقد نہ ڈالنا الیکن ان کی استوں نے تفریق ہی مجن کی بنیا و ڈالی ۔ اور اکثر فرگ داو می سے بھی حقوقیت مشرکوں پر دویہ تی ایسی جس کہ جا ہم بیٹ کے دویا تھا کہ مشرکوں پر دویہ تی ایسی ہو اس کہ جا ہم تا ہے اور الشرک ہی کہ جا ہم تا ہے اور الشرک ہی کہ جا ہم تا ہے اور الشرک ہی موجد کرتا ہے اور اس راوح تی ہے دیا ہے اور اس مشرک ہی بہتا ہے اور اس کے ایسی میں جواس کی طرف بھاست فرمانا ہے در اس بر اس کی اپنی طرف بھاست فرمانا ہے داس کہ ایسی کے دائم کی طرف میں تنا ہے اور اس

اور بن وگوں نے اختلاف ڈالا (یہ تاہجی اور لاعلمی کی بنا پرنہ تف بلکہا علم دیمجی ) آچکے کے بعد آپس کی ضد کے باعث اقصا وراگر ایک و تستِ معینہ کے ملیے ایک بات آپ کے دب کی طرف طے نہ ہوگیا ہم تی آب ان کے درمیان دکب کا فیصلہ ہوگیا ہم تا اور (اسی اختلاف ہی کائیجہ تصاکم ) جن کوان کے بعد کتاب می رہینی ششر کین عمونری ، وہ تعرفہ فرالزاد کی تا وبلات کے باعث اس مے معمل مرشعباد والجمعین میں پڑھئے ۔ کی تا وبلات کے باعث اس مے معمل مرشعباد والجمعین میں پڑھئے ۔

يس داك ان كا خيال خفرانيس) آپ ان كواسى د دين عن اكى طرف

ا- شَهَ عَكُمُ فَرَضَ الدِّيْنِ مَاكَضُّهُ بِهِ فَقُحَا قَالَاِئِي اَلْحُصَّلِينَا الدِّيْنِ مَاكَضُّهُ الْدِيْنَ وَمُوْسَى مَا وَصَّلِينَا بِهَ إِنْرُهِمُ مُ وَمُوْسَى وَعِيْنَى اَنَ اَقِيهُ وَالرَّهِمُ مُ الدِّيْنِ وَكُلائتَ مَنَّ فَوْافِي فَي الدَّيْنِ وَكُلائتَ مَنَّ الدَّيْنِ وَكُلائتَ مَنَّ الدَّيْنِ وَمَنَ الدَّيْنِ وَمَنَ الدَّيْنِ مَنْ الدَيْنِ الدَيْنِ مَنْ الدَيْنِ الدَيْنَ الدَيْنِ الْهُمُ الْعَلْمُ الْعَنْ الدَيْنِ الْهُمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَنْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

وَمَا تَفَنَّ فُؤَالِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءُهُ مُلْ الْكِالْمِنْ بَعْدِ مَا جَاءُهُ مُلْ الْعِلْمُ لَعْنَا الْبَيْهُ مُوْدُ وَلَوْلَا الْمَائِقَةُ مِنْ وَلَوْلَا الْمَائِقَةُ مِنْ بَعْنَا الْمَائِقَةُ مُلْ اللّهِ الْمُلْتُمُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّه

سىھ ھِنىڭ ھادع كاستقى ھوكسا

اهُرْتَ كَلَاتَكِنِمُ اهْوَآءَ هُمُّدَّ وَقُلُ الْمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِنْتِ وَأُمِرْتُ لِاعْدِلَ بَيْ مَكُمُ اللهُ رَبُّنَا وَرَجُّ لُمُّ لَكَا اعْمَالُنَا وَلَكُمْ اعْمَالُكُمُّ لِلَهُ حُجِّةَ بَيْنَنَا وَبَيْ مَكُمْدًا للهُ يَجُمُعُهُ النَّهُ الْمُعَالَمُ المُعْلَلُهُ

وَالَّذِنْ يُنَ يُحَاجُونَ فِاللَّهِمِنَ بَعْدِيمَا اسْتُجِيبَ لَـٰهُ حُجَّبُّهُ وَالطِّمَةُ عَنْبَ رَبِّهِ وَوَكَلِيهِ وَعَضَبُ وَكَمُمُ عَذَاكُ شَدِيدُهُ وَ

الله الذي كَانْزَلَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِهُ يَزَاتُ وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَى السَّاعَةَ فَيْ يُبُونِ

١٨- يَشْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِيثِ كَا

بلات دسید اود (حسب عمول) آپ اسی برقائم دسید جیسا کراپ کو حکم طا
ہوا دو ران کی فوامشوں کی بیری نہیجے (بینی است کو دائیت فرائیسی کرجیہ
الحا و و بردین محصولان برطرف کھیررہ برس تووہ دین میں کاطف کپ
ہی کے عوم سے میں ملاکوئی کہلائیں اود او بلات کی دوت دیتے دویں اور ان
کے ادا اسے میں فرائزلول واقع نہ بری اور فراؤ سیجے کھی تو برگ ب برجر
الشرف آیا ری ہے ایمان دکھتا ہوں او وجو کو اس کا حکم ہے کہم نے دوریا
در بالینے اور تمہال ہے ور درمیان الشرک کل کے بوجری الفاف کروں الشر
ہی ہمادا اور تمہال ہے ور دگارے اور انور تعرب بالمان اس میں بحث و
ہی ہمادا اور تمہال سے لیے تمہارے احمال ہوں کے بہم میں اور تم میں بحث و
مورک کرے گا ور ان کا خرائیم میں جو الیس جانا ہے داس ور در افتران

اورجولوگ انٹرداس کے کلام اس کی قرصیں کے بارے بیں جھگڑتے ہیں بعداس کے کوراکٹری ششناس) اس کو ان بچکے ہیں آئی اس کی مبعث و شکرار انٹر کے نزدیک خنرل را در لغی ہے ۔ اوران پرالڈ کا مختسب ہے اوران کے بلیے مخت عذاب ہے ۔

الثرى جرب نے مق ( و مداقت ) كے ما تھ كتاب نازل فرائى اور ميزان جي (انسان عنل سيم سے اور موس فلب ليم سے مق د حقانيت كى صورت اس كى ميخ نمية دكيمة اجائية اور تو لتا ہے اور اوس پُرنيگ گزارة ہے تاكہ تيامت بي ميزان عدل اس كى ئيكوكارى پر شاہدر ہے ) اور دا سے انسان ) مجھے كيامعدم كم شايد ده گھرى جے تيامت كتے ہيں ، ترب ہى ہو -

وہ لوگ جواس پرایمان ہنیں کھتے اس کی مبلدی مجانے کہتے ہیں اور

دہ لوگ جوالیان دیکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے دہتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کریے شک وہ برس سے داس کا آٹائیشین ہے، یا دوگو کو ہو لوگ ہس گھڑی کے آنے میں جھرشتے ہیں وہ بڑی گراہی میں ہیں ۔ يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۗ وَاللَّذِينَ امْنُوْا مُشْفِقُونَ مِنْهَا لاَيَعَالُكُمُوْنَ اَتَهَاالُحُقُّ ۗ الْآلِاقَ الَّذِينَ يُمَادُونَ فِي السَّاعَةِ لِفِيْ صَلْلٍ بَعِيْدٍ ۞

الله بڑا بادیک ہیں ہے تمام اموراپنے علم سے جانتے ہوئے بھی بٹ دوں پربطف فرما ہے یراس کاکرم نہیں ترکیا ہے۔

> ا۔ اَللهُ اَطِيْفُنَّا بِعِبَادِهٖ يَـرُزُنُ مَـنُ يَشَـاءُ وَهُـوَ الْقَــوِئُ غِ الْعَزِيْزُرُّ غِ الْعَزِيْزُرُ

الشراینے بندوں پر بڑا مہوان ہے۔جس کوہوبیا بتاہے در تی دیت ہے اکسی کو دین دونیا دونوں کا اوشاہ بنانا ہے کسی کو دوؤ کا فقیر، اورکسی کوان میں سے صرف دنیا یا بین محف کرتاہی، اور دی بڑا صابح قُرِّت ، فرومت ہے ۔

يتيسراركوع

جولوگ دنیا کے ساتھ آخرت چاہتے ہیں ، ان کی دنیا اور آخرت بنا دیا ہے جومن دنیا چاہتے ہیں ان کومی قدر مناسب مجتاب دنیا ہیں دے دیاہے ، آخرت بیں وہ محروم رہتے ہیں یر محروی لوگوں کے اپنے اعمال بخصر حاشمرک کے باعث ہوتی ہے ، اور کومن کو ایمان ڈکل کے برامیں الٹر کے فضل سے جنت ملتی ہے ، الٹراسے دنیا ہی مجئ سنجاب الدیوات بنا باہداور پیشار عنایات سے نواز آئے ہے بندہ کا ہر عدر قبول کرتا ہے ، نلب کو پاک کرتا ہے اس کی وحموں کا کیا محکانا ، فری قدرت والو دیکے ۔

> مَنْ كَانَ يُرِيْلُ كُرُثُ الْاِخْرَةِ نَزِدُ لَدَ فِئْ كُرْتُهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْلُ كُونُ الدُّنْيَا ثُوْتِهِ مِنْهَا ۗ وَمَا لَدُ فِي الْوَضَةِ وَمِنْ يَصِينِبِ

جوآئوت کا کھیتی چارتنا ہے ہم اس کا کھیتی (کرلینے نفشل وکرم سے) اور بڑھا دیں گے ، اور جوک ٹی رخمن ، دنیا کی کھیتی را دور نیا وی ٹمرات ) کا طالب ہے ، ہم اس کواس میں سے (جس قدوم نا استجمیس سے ) عطا کرل گے اور اس کے بلید آئوت میں کچھے حصر نہ ہوگا۔

التدتعالى في تروين على كاله انبياء كم زربعددكها في جوخود الترك عكم يرجيت بين اوريم

کیادانٹر کی نعدائی میں ان دکا فروں) کے کچے شر کیسے ہیں جنوں نے ان کے شیے دیں کی ایسی راہ ڈالی جس کا انتشافے تکونسیں دیا و تعلق تک کوخس ان کا شرکیب بنایا ہے تو جرافطر ہے) او داگر وائوی فیصلے کی بات ویش نظسر، نرمِن توان میں دکسباکی افیصلہ ترجیکا جرا۔ اور بیٹ شک ظالموں کے سے دروناک مذارے۔

آپ دیکھیں گئے کہ وقیامت کے دن نظالم پنے اعمال (کے وہال) سے ڈرر ہے ہونئے ، اور وہ ان پر واقع ہو کرر ہے گا اور جو لوگ ایمان لائے اور ٹیک ٹل کیے وہ جنت کے باغوں ہیں ہوں گئے (سموکاد وو عالم مصلے اللہ علیہ دسلم کا انہیں قرب حاصل ہوگا) وہ جو چاہیں گے ان کے بروردگا کے پاس انہیں ہے گا۔ یسی ٹرافنس چنتی کا سیابی) ہے (جھے جنت دیر میسر ہواسے کیا چاہیے)۔

یہ ہےجس کی خوشخبر تی العدلیت ان مندوں کو دیتا ہے جوابیان لائے اور جنوں نے نیک مل کیے سراوں آپ (ان شرکن سے) کد دیں کہ میں تم سے اس آئیلیغ حق اور غیر فالی) کا مجھ صلد نسیں چاہتا ہجز پائی قرابت (بیعنی برادری اورصلہ وقوی کا قونوال کرو، جی اٹی بندی کے می کا اس اظ تورکھوتا کہ تمہ مار کچھ اپنا مصافر سنجنجس جائے ، ایون سے بچ جائی اور جو کو ان وسنورا ووان سے اقر جاء سے مجسست کر رہے ) تیک سامس کرسے قویم اس کی خوبی (اور مزرگی) اور بڑھاویں گئے بیش کسالتھ بہت بیشنے دالا، بڑا تور دان ہے ۔

كيا يولك ديدا تعام نظاقته بين اور كفته بين كداس وتعنس، خالته بربهتا بانعصاب بس اگرافته بيام به آب كه در برمبر نظاميتا دار كريم يعنايو

كوالله تعمير بين كالتمين فرائة بين كن المُلِكُ هُونُ كُونُ الشَّكُ وُالسَّكُ وُالكُهُ هُو حِن الدِّن إِن مَا لَهُ كِيادُ أَنْ بِهِ اللهُ وُكُونُ كَلِيمَةُ الْفَصْلِ اللهُ وُكُونُ كُلِكِيمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُ أُولزَّ الطِّلِمِ الْيَن لَهُ مُعَلَى الْكِيرُونِ

مِمَّ الشَّلْمِ النَّا الْمِنْ مُشْفِقِ الْنَ مَ الظَّلْمِ النَّا مُشْفِقِ الْنَ مَ الْمَا الْمُعْلَقِ الْمَعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي

٣٧- آمُرَيُّةُولُوْنَ افْتَرَاى عَلَى اللهِ كَذِيَّا عَانَ يَتَيَاللهُ يَخْدِتُمُ

عَلَىٰ قَلْمُ اللَّهُ أَلْمَا طِلَ

وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكُلِّمَتِهُ إِلَيْكُ

عَلِيْمُ إِنَّاتِ الصُّدُورِ ٥

قرآن بیان بی دُرُسکیں اور کافروں کو یکنے کاموقع بی نرطیکی ان ک بکواس سے کیا ہم آرا ہے اور ( اے میب) اللہ تو و بیغیبروں کی معرفت ) بلک کو بت سے میں کی اس میں میں سے ان است

باطل کرٹ آب اور مق کو لیے کام (اپنے احکام ، اپنی باتوں سے ثابت کتاب سیفٹ وہ ترویل مے عال سے آگاہ ہے۔

> کا فروں کے دل کی باہیں جی جانتا ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلے اللہ علیے وکم اور مومنوں کو اس در پڑکلیف کیوں بینیارہے ہیں اور پر بھی جانتا ہے کہ حضور اوران کے سابقی محض الند کے ملیے ان کوراہ برامیت برلانے کے لیکے سرجے میتاب ہیں)۔

ادرن ہی قرب جرابیے بندوں کی قربر تول کرتا ہے اوران کی تعلیوں سے درگذر کرتا ہے اور دانے ڈگی وہ جانتا ہے جرکھیے تم کیا کرتے ہو۔

ا ور روہی ہے، جروعاً میں سنتا ہے ان کی جوامیان لائے اور نیک عمل کیچے ، اور ان کو اپنے نفشل سے اور زیادہ دیتا ہے اور کا فروں کے شیعے سخت عذاب ہے۔

اوداگرانشرا پنے مبندوں کے ملیے رزق میں فراخی کردیا قرودائیش میں پڑکری نویں بندوں کے ملیے رزق میں فراخی کردیا قرودائیک، افدائیے والوگوں ولوگوں کے ملیے ہوئیک وہ تو اپنے مبندوں (کی صفرود توں) سے نبروا را اوران کے حال، دکھنے والا ہے دو تی اس کے دو توں کے مال دو تی تدرسا سالیم ہوئی ہر ساتا ہو دوی ہے کہ لوگوں کے مالیم ہوئے ہیں وہ ابنی ترساتا ہو دو بی ابنی ترساتا ہو دو میں کمٹ وہ فرانا ہے تا کروگ ہے ہیں وہ ابنی ترساتا اور وہ بڑا کا درماز دبولی ہوئی ہیں وہ ابنی ترساتا اور وہ بڑا کا درماز دبولی تعریف ہوں) ابنی ترساتا اور وہ بڑا کا درماز دبولی تو تا کروگ ہے تی ہے وہ ابنی ترساتا اور وہ بڑا کا درماز دبولی تولیق کے لائی ہے ۔

الله وهوالذنى يقبل التوبية عن عباد الأوبية عن عباد الموتفعة والموالتيات ويعد المواد ويعد المواد المواد المواد ويوبية المواد ويوبية المواد ويوبية المواد ويوبية ويوبية المواد والمواد والمواد

شَكِرُيْكُ ٥ مَا وَكُوْبِسَكُواللَّهُ الرُّزُوَ لِعِبَادِمُ لَهُ عَوْلِيهُ لَهُ كُوْنِ وَلَحِنُ يُكَزِّلُ يِقَدَرِ عَلَيْشَاءُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ مُ بِعِبَادِمُ خَبِي يُكْرِينُ الْغَيْثَ وَمَنْ مِعْ وَهُوَالْذِي يُكُرِّزُلُ الْغَيْثَ وَمُنَا بَعْدُلِهُ مَا فَتَطُوُ اوْكِيْنُ الْغَيْثَ وَمُنَا وَهُوَالْوَيْنُ الْعَيْدُ وَمُنَا الْعَيْدُ وَمُنَا الْعَيْدُ وَمُنَا الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِيدُ وَمِنْ الْعَلَى وَالْعَرِينُ الْعَيْدُ وَمُنَا الْعَلَى وَالْعَرِينُ الْعَيْدُ وَمُنَا الْعَلَى وَالْعَرِينُ الْعَيْدُ وَمُنَا الْعَلَى وَالْعَرِينُ الْعَيْدُونُ وَمُنَا الْعَلَى وَالْعَرِينُ الْعَيْدُ وَالْعَرِينُ الْعَيْدِينُ وَالْعَرِينُ الْعَلَى وَالْعَرِينُ الْعَيْدِينُ وَمُنَا الْعَلَى الْعَلِينُ الْعَلَى وَالْعَلِينُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

وور وَمِن البيهِ خَلْقُ السَّلْمُوتِ

کرناہے اوران جانزاروں کا جواس نے ان میں پھیلار کھے ہیں اور وہ . بھی پیلہے ان رسب کرچ کر لینے بر قا درہے ۔ ۛۄؘۘڷۘڵۘۯۻۣۄؘڡٵڹؾۜٛڣۿٳڝؽ ۮٳڮۊٟڂۉۿٷػ*ڵڿۧۿؙۼۿڝ*ٛ ڒٙؠۧۼ۫ٳۮٳؿۺٵڠۼۑؽٷٝ

چوتھارکوع

> ٣- وَمَا آَصَا اَكُوْفِنَ مُّصِيْبَةٍ فَيَا كُسُبُتْ أَيُدِيكُمُ وَيُعَفُّوْا عَنْ كَتِنْدِنَ

اورتم دابنی بھاگ دوڑاور تداہیرسےانٹیر کھازمین میں ما جز نہیں کرسکتے اور اتم الٹد سے بھاگ کرکھال جاسکتے ہمر) الٹدر کے سواتمہارا کوئی وقت اور مددگارہے ہی نہیں ۔

سے (ان کے وبال سے بیالیتاہے)۔

- وَمَا اَنْتُمَّنُوْ يَرِكُ الْارْضِ عَمَا الْكُمْرِقِينَ دُوْنِ اللهِ مِنْ قَالِ وَلانَصِالُونِ

كالأغلام

الله كالمترات كو كيموال كالفت كومجود ال مصر مرش ذكرو-ومين اليتا المجوار في البكتور الدارس كردته روس كرونه

اوراس کی (قدرت کی) نشا نیرس میں سے مندروں میں چلتے ہوئے جاز میں چیبے پیاڑ دینی پیاڑوں کاطرح مع مسمندریا بحرے بوٹے)۔

اور جمصيبت تم پرٹر تی ہے وہ تمهارے اپنے انھوں کی کما ٹی کا بدار تمهالیے بی مرساعل کا خمارہ ) ہے اور دالعمر تی بہت سے گنا ہ معاف بھی کوت

منزلء

٣٣- ١٥ يَشَايْشَكِولِ الرِّيْحَ فَكُطْلَلُنَ رَوَكِكَ عَلَىٰ ظَهْمَ ﴿ إِنَّ فِرْخُلِكَ كَلْيْتِ تِكُلِّلِ صَبَّا إِشَّلُوْرِ ﴾ كَلْيْتِ تِكُلِّلِ صَبَّا إِشَّلُوْرِ ﴾

پیچے اسلی صبور سے صبور سے مہراو ترکز کرنے والے کے دلیے (ٹری نشانیاں ہیں۔ وکھیوانسانوں کے بے شمار گنا ہوں کے باوجود کا اُسٹان سے انسان کی خدمت میں گئے ہے یہ انٹر کا کرم ہے ۔

> ٣٣- ٱوْيُوْرِقُهُنَّ بِهَاكَسُبُوا وَيَوْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ٥

میمی توسکتا ہے کلا فٹیان کی بداعمانیوں کے باعث ان کے جسا زوں کوتیا ہ کردے اور بست سے نوگوں سے وہ درگذر ہی کڑتا ہے۔

اگر (انڈد) چلہتے تو ہواکو ساکن کردسے بچرجہ اسمندر کی طع پرکھڑے رہ جائیں۔ داخواس بائی اور ہواکا خالق کون ہے کس نے انسان کو مداکیا

کس نے ان کوانسان کی خدمت برلگا دیا) بے نسک ان دانوں میں سر

اور ریاس میلے ہے کہ) جولوگ ہماری آیتن میر چیکڑتے ہیں وہ جان لیس کردافتد گرفت سے ان کے ملیے بھاگنے کی کوٹی بگر نمیں ۔

اور دوگی تم کوجردال تماناع، دیا گیا ہے وہ ویٹری زندگی کو برتضنے میلے ہے۔ اور جو کچھ الفرک پاس ہے وہ بسترہے اور باتی رہے والاہم افور یم) ان سے میلے (ہے) جو کیمان لاشے اور اپنے اب پر بھر وسر تب بین

اوددان وگوں کے ملیے ہیں، جونمبرہ گاہوں اور بے حیاتی کی باتوں <del>ہے۔</del> پچتے دہتے ہیں دکرہی بوائیاں افغرادی اوراجنا عجربا دی کا باعث ہیں اورجب انہیں عصد آتا ہے توصاف کر دہتے ہیں -

اور الان کے بیے ہے) جواپنے برورو گار کا حکم اپنے ہیں اور نمازی آئم کرتے ہیں۔ اوران کا ہر کام آئیں کے مشورے سے ہم تاہید و جو اوافعن اوران معاملات کے جم میں مشورے کی صوورت نہیں ہم تی ) اور جو ہم نےان کو دیا ہے اس میں سے خربح کرتے ہیں اونواہ مال و دولت ہر، یا طعمر و عوفان) ۔ م تهديمة كالمؤنَّ أَنَّ وَكُلُّونَ أَنَّ

سر والذين يُجتنبون كبير المؤلون كي المؤلون والفواحش والخاماً عضيه والفواحش والخاماً المسلمة والكن أن المنتجابو المراسمة والكن أن المنتجابو المراسمة والقام والمراسمة المؤلون والمراسمة المؤلون والمراسمة المؤلون والمراسمة المراسمة المر

يُنْفِقُونَ ٥

اوریہ وہ (لوگ) ہیں کم جب ان پڑھلم کیا جاتا ہے تو (مناسب طوریہ) بولہ لیستہ ہیں دلیکن اس قدر حبتنا کوظم کے دفعیہ کے بلیے عفروری ہو۔ وہ اس معرسے تھا وزنہیں کرتے ، ٣٩- وَالَّذِيْنَ اِذَا آصَا بُهُحُالَبُغْیُ هُمْرِینْتَصِرُوْنَ ٥

اورداصولی بات بھی ہیں ہے کم) برائی کا بدلم اسی قدر برائی ہے دیونکر برلم لیسٹے میں ہمرحال کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اس لیے مجازاً برا فرمایا اور اسی ملید آگے ارشاد ہم اکم ایس جوکرٹی معاف کر دہے اور اصلاح کرسے قراس کا اجرادشد کے ذمرہے سبے شمک الٹیز طس الموں کولینڈ نہیں فرماتاً ۔ وَجَزَقُاسَيْنِعَةِ سَيْعَةٌ مِنْنُاهُاً
 فَكَنْ حَفَا وَاصْلِحَ فَالْجُــرُةُ
 عَــــــا اللهِ طِلتَ عَالَا يُحِبُّ
 الظّلِمِينَ

نمایت بین انداز سے عفر و روگدر کی اہمیت دانشین کرتے ہوئے یہ اشارہ فراویا کر اگر درگذرسے ملافہی پیسیدا ہوتی ہے ، کام منور تا نہیں گرٹا جاتا ہے تو بدلہ فرلینا محرفظم ہے، ظلم کی ٹیرنگل انٹدرکونا پسندہے ، جب بدانظم کو ڈودرکرنے کے بلیدیا جاتا ہے تو وہ فلم نہیں مماویو خیسرہے ۔

> ٣١- وكسن انتَصرَيَعُل ظُلْمِهِ وَالْمِيْكَ مَا عَلَيْهِ مِنْ سَدِيْلِي ٥

نہیں دالیری عورت میں بعد لیسنے میں کوئی مضافقہ نہیں) الزام توان کوگوں پرہیے جو لوگوں پڑھم کرتے ہیں اورنائتی مک میں مکرشی کرتے ( اورف او چیدلاتے رہتے) ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے در دناک عذاب ہے -

اورجوكى ابن اورظلم بون ك بعدد بدار فاليه وكون يركيوان

ا- اِسَّمَا السَّيِينُ كَصَّلَمَ النَّرِيْنَ يَظُلِمُونَ النَّاسَ وَيَمُغُونَ وَلَكَ رُضِ بِغَيْرِ النَّقِّ أُولَلِكَ تَهُمُ عَذَاكً النَّالَ مُعَنَّالًا اللَّهِ النَّالَةِ الْعَلِيَةِ

اودوشنص مبرکرساودالمپنفس بیقا بورکھنے کے بلے تورت کے با وجو دیجوڑ دسے معٹ ف کرنے تو باوشر بر کری جست کے کام ہیں۔ ٣٣- وَلَمَنْ صَابَرُوعَفُى إِنَّ وَلِكَ عِ لَمِنْ عَنْ مِالْالْمُقُورِةً

حضرت على رم الشروجد كا وهشور واقعد جب آب في اليسي بي ايك مالت مي ويُمَن وَجُون وَجَعِدُدُ ديا اوراس تول ديكا اسي بمبت كا بك على شال ب -

## مانجوال ركوع

اس بمت كابسيامونا اس يرقائم ربهامن جانب الشريع، جب ك الشربى معاون و مرد گارنه برانسان کو کوئی راه بدایت دکھا نہیں سکتا ۔جرنوگ گناہوں میں مبتلا ہیں وہ انجام سے بے خبر ہں ، آخرت میں جب حقائق نظروں سے ساھنے ہوں گے توالٹد کے سواکو ٹی کسی کا مددگار نہ ہوگا یمون کا کامتبلیغ کی داہ میں سرگرم عمل رہناہے ۔ یہ بات انسان کو باد باریا وولا کی منرورت ہے ۔

> وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَكَا لَهُ مِنْ ۊٙڔڮۣٙڡؚۧڹٛٵؠٛ<u>ۼ</u>۫ۑ؋؇ۘۅؙؾؘٮڔۜے الظّلمان لَمُارَاوُالْعَدَات يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِّنُ

الراؤة مور عليها شِعِيْنَ مِنَ الدُّلِّ لِينْظُرُونَ مِنْ طَرُ فِي حَفِقِ ﴿ وَقَالَ الذين امنؤال الخصيرين الَّذِيْنَ حَسِمُ قَا ٱنْفُسَهُ مُ وَآهُلِيهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ الْآلِاقَ لظلِينُنَ فِي عَذَابٍ مُقِينِون

وَمَا كَانَ لَهُ مُرِقِنَ آوْلِمَاءَ ينص ونهم وقرالله وَمَنُ يُّضُيلِل اللهُ فَكَالَكُونُ

اورم کواندگراہ کیے (بعنی گراہی میں بڑا رہنے دیما تواس کے بعداس کا كرتى رفيتي نهيس، اورآپ ظالموں كو ديميس كے جب و ، (دوزخ كا) عذاب دیکھیں گے تروہ داس وقت حسرت سے)کمیں گے کیا دونیا میں) والس جانے کی د پھر اکوئی مبیل ہے ؟ (کیا دنیا میں والس جانے ک کونی صورت بمکن ہے۔ تاکہ وایس جاکر ایمان وعمل کی دولت ماصل کرس،

اورآب (اس روز) اکوزیس سے کہ وہ اس (دوزنے کے سامنے لائے جائینگے تو ذات سے ڈرے سہے بو تے مین نکا ہ (بعنی نی نظروں) سے (دوزخ کر) دکھتے برنگے ۔ اور داس وقت) ایمان والے کمیں کے کرواقع نقلنا یں تروہی ہے جنوں نے (اپنی براحالیوں کے باعث) اپنے آپ کواور اینے اہل وعیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ خوب من لومشک كافردائش عذابين رين محے-

اور الله کے سوا ویاں ان کے سلے کوئی دوست نیزیوں گے جوان کی مرد كرسكيں، اورجن كوالله گمراه كرے (كمرابي ميں يرا رہنے ميے)اس كے یلے کوئی را و رسخات) نہیں رنہ دنیا میں نہ آخرت میں)۔

يَعِيْبُوْالِرَبِكُمْ مِنْ فَكُلِ أَنْ بَالِقَ يُوهِّرُكُا مَا ذَّلُهُ مِنَ الله ماككُورِ مَن مَلْجَ إِكُومَ مِن

وَّمَالَكُمُ مِنْ شَكِيْرِ٥

فَأَنُ أَعْلَ ضُوافِهِ أَلِي الْمُسْلِنَكَ عَلَيْهِمْ حَفْنظًا اللهُ عَلَيْكَ الكَّالْمُلْغُولِ إِنَّا إِذَا أَذَ قُتَ الانسان مِنَا رَحْمَةً فَرِح بِهَا

وَإِنْ تُصِبْهُمُ سِينِكُةٌ إِمَا قَدَمَت ٱيُدِيْنُ وَكُونَ الْإِنْسَانَ كُفُورٌ ٥

ان لوگوں کے ایمان مالانے سے حق کے پرسّاروں کو عمکین مزمونا جلیسے۔ دین آوایک نعمت ب الشرجيد ما بتاب ندرتاب ورال الله السيمتين عطا فراما ب

وس يلته مُلكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَ آسمانوں اورزمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے۔ وہ جربیا ہتاہے سیدا يَخْلُقُ مَا لِشَاءُ لِيُكُولُ لِمَنْ كراب جس كرجابتا بي بيثيال ديتا ب اورس كوجابتا ب بيط

ويتاہے

يَشَاءُ إِنَا مَا وَيَهَبُ لِمَرْ: يَشَاءُ التُّكُوْرُهُ

آوُيُزَوِّجُهُمُ ذُكِ انَّا قَالِمَا تُنَا وتخعك كمن كثناء عقت ممآط التَّا عُلِيُمُ قَدِيرُ يُرُّ

رکھتاہے ریواس کی صلحتیں ہیں ورنہ) وہ سب کھے جانتاہے ، ہرابات يرقا درسيے -

جب انسان المتٰدى ان معلعتول كرواس كى روزمره كى زندگى سے والست بى نبين محصَّلاً

منزله

طرف سے ملنے والانہیں اس دن نرتمهارسے ملیے کوئی بینا ہ گاہ ہوگی

مچرالے دسول آپ کی دعوت حق کے بعد ) اگر وہ روگر دانی کریں دایمان نہ لایس ادرآپ کی اطک عت سے منہ مردیس) توہم نے آب کوان (ك اعمال) بر دمددار بناكر نبيل جيهاء آب كاكام وبس داحكام كا) مینیا دمنا ہے۔ اور دوگوں کا توبہ حال ہے کم عب ہم انسان کرائی المت

دلوگر) اینے برور دگار کا حکم ما نوتبل اس کے کہ وہ دن آمائے جوالٹدکی

اورن تمہاری طرف سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا۔

کا مزہ چکھاتے ہیں تروہ اس برخوش موجا ہاہے (انرانے مگاتہ ہے) اوراگر لوگوں کوان کی اپنی براعمالیوں کی وجرسے کونی تحلیف پنیتی ہے تو روس

نعتب مجول جلتے ہیں) درحققت انسان بڑا نائنگر گزارے -

یا ان کربیطے اوربیٹیاں دونوں دیتا ہے اورحس کوجا ستا ہے۔اولاد

تران امروکری کاتعلق عالم آخرت سے ہے کیا بیچے گا ۔ ال جس کا تعسود زیسے السہ ، اورائٹراس سے رامنی ہے تواس کے ملیے نہ بدال مجاب ہے ، وہال محروی الشریبے نیک برگزیدہ بندوں سے معنی انبیاء علیہ السلام سے کلام فراما ہے ال پروسی نازل ہوتی ہے ۔ کلام اللی وسیار ہے۔ کلام ہی سے مع قبل کھلتی بھیرت عاصل ہوتی ہے قدرت کے داد مشتشف ہوتے ہی ۔

> - وَمَاكَان لِبَشِي اَن يُّكِيِّمَهُ اللَّهُ لِلَّا وَحُيَّا اَوْمِن وَ رَاقِ حِبَابِ اَوْمُرْسِلَ سَّوُلُو كَفَيْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَسَنَاءُ لِاتَّاءُ عَلَىُّ حَكِيْمُ وَ

در عِرَاطِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ مَلَفِي اللهِ عَلَيْهُ مَلَفِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُواللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا

ادرکسی آدی کی طاقت نہیں کہ انشراس سے دربا و داست، بات کرے گر نال داس کی بین مروتیں بین یا تی ، دس در کے درسیے ) یا پردسے کے بیچھے سے یا دانشر ) کسی فرشتے کو جمیع دسے کہ اس کے مکم سے جوانشر چا ہے ومی کسے دونون انشرص طرح چاہیے بات کرے خواہ بالاسطیری، بلا واسطیری فرشتے کے دربعہ میں واشت خوجس وجسد کے ما تھ آئے اندگا ام بینچائے ) بے تمک وہ فرصرتیہ والایمکست والا ہے۔

اوراس طرح دیے حمیب) ہم نے آپ کی طرف ایک جال فرزا حقیقت (بینی قرآن) کو اپنے عم سے جیجا + (وہ کتاب جو سام کتب ساور کا پخورہے) اور آپ ( ترجمال اللی کے سئیدائی نئے ، آپ) نریہ باننے سے کرکناٹ (الثیر) کیا ہے اور نرآپ کو پیشر مئی کہ دکالی) ایان کیا ہے ( تفسیدات میں اس کے افراد کی لذت کیا ہے) لیکن ( لیے جمیدیہ) ہم نے اس (کتاب) کو فور (وا فواد کا فرنیز) بنا ویا ہے اور اس کے وربعہ ہم اپنے بندوں میں سے جس لاکر واہ جاریت دیتے ہیں ( آپ جسے چاہیں فور و فورائیت میں لاکر واہ جاریت دکھا سکتے ہیں ) اور اس میں مجھ شنبہ نمیس کہ آپ واو حق کی ہوایت کو رہے ہی

(یعنی) اس انشری را ہ بوآ سانوں اور زمین کی سبب بیسید واکگا الک ہے (جلال ہی اس کا ہے جال ہی اسی کا ہے۔ گوک یا و دکھر کرسب کا مول کا ایجام اسی کی طرف ہے دکمیوں نہ جمال سمےمتلاخی ر بڑوکیوں انجام سے غافل ہو۔) سُورَةُ الرُّخْرُفِ

کی نواسی آتیں سات رکوع گزشته سوره میں بتابا گیا ککسی بیشر کے بلے بیریمکن نہیں کردہ الشریعے اس کھیے۔ ہاں اللہ نعبالے سے کلام کرنے کی تمین صورتیں ہیں دا) بلا داسطہ پر دے کے بیچھیے سے (۲) با لواسطہ - فرسشتہ کے دربعہ (۳) یا فرشتہ جسم وحب درکے ساتھ آسٹے اور خداکا کلام بینجائے ، در سجھنے کہ وحی وحی بھی بیونی سے ، فلبی بھی ، اور مثالی بھی ۔ وحی بی رآتی ہے ، الهامی کیفیات اللہ کے برگزیدہ مندو<sup>ں</sup> پروار د ہوتے ہیں جن کو ولی اللہ کہتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جسے قرآن مجید کہتے ہیں اس سوت سے نازل ہواکہ نبی کی وات پر دؤ عظمت کے اوھر ہے اور فرشنہ حکم لامّا ہے بیسب فرشتہ کے ذریعہ سے بوا تاکہ الهام عام اور وعی خاص میں فرق رہے۔ وحی خاص سے قرآن مرادب · جرم وہ قلوب کو زندہ کرتا ہے ٰ زندہ کلوب کو حیات وائٹی سے سرفراز کرتا ہے۔ انسان کوجردا ہے کلام ہی سے ملاہے ۔ یہی وہ بحت ہے جس سے معرفت کی منزلیں طے موتی ہیں سمع نبول نصبیب ہوتی سبے ، بصر کوبھیرت ملتی سبے ۔ قدرتِ اللی کے جلووں سے زندگی برُفور ہوجاتی ہے اِس سورہ میں علی اللّٰدی دفیع الشان ، برتر کتاب کا ذکر سے حس کوام النحاب کہا گیا ہے۔ بج تمام علوم کا سرچینمد ہے ہی امی کی عوبی زبان میں الل کی گئی ، اور ایک ہی کی مبادک زبان سے س ذی قدر کتاب کے انوار و تعلیمات دنیا ہیں عام ہوئیں اور ہوتی رہیں گی - کتاب کا ازل فرمانے والاحكيم احميد مجيدي صاحب كتاب اسركادو عالم احمد ومحد اصله الله عليه وسلاد کتاب علی کی حکیم ۔ کتابیں تو پہلے بھی آئیں لیکن یہ دہ کتاب ہے جو لوج محفوظ میں ہے جو تبخیب ا سے اموں ہو دہ آخری بی براترا مواری دنیا تک کے لئے اللہ کا آخری پیغام ہے ۔ ہر حید زول دی كاسلسلمنقطع بوكيا ليكن كرم يرب كدفهروى كاوروازه بميشر بميشرك بصطفلا ركها كاب تاكربرذمان اوربرمقام كے انسان ابنی نهم کے مطابق كلام دبانی کے افراد و بركات شيستفيض هوت ربی برواس سے مند مورس وہ خود برنصیب بن اربیج عالم میں ان کی داستانین نتشر میں - گزشند اقرام نے جنوں نے اس کی تکفیب کی سوائے بلاکت کے کیا یا یا - بیال سے کلام کا رُخ لوگوں کی اصلاح کی طرف بھر جاتا ہے اوراسی کلام سے تلب مومن سے حجا بات اُ تھتے ہیں۔ ا فوار کا اور بی عالم نظر آیا ہے۔ وہ اللہ کونہیں دکھتا ، اس کا کلام سنتا ہے اوراہی توفسیق و صلاحیت کے مطابی لینے رب کو بیجانا ہے ۔یہ دیکھتا ہے کم کون کیڈرا ہے بر بھی سنتا ہے کرکیا که ریا ہے۔نظر کینے والے پر جمعے ، یا ساعت کلام پر ، دونوں نور ہی نور ہیں ۔ اور اللہ ہی

آسانوں اور زمین کا نورہے بہیں سے فہسم قرآن کے در کھل جانتے ہیں معا حب قرآن کا مقام سمجو ہی آجا آ ہے مین اپنے رب سے قریب سے قریب تر برجانا ہے ۔ ویکھوا انڈرفیع الدرجا، ذی قدر رسول کے وسیارسے موس کرجی بلندی بخشتا ہے اور عالم روح اس پر کھول دیتا ہے۔ بیاں قرآن کو قرآن نہیں ' دروحاً من امرنا مع فرایا ہے۔

شروع الله كے نام سے جوبے حد مهربان نهايت رحم والا ديے)

حا میم

ا قىم جەاس روشن كتاب ك

عربیروبای عهران بهایا بچیده مارم مراب عرب دوسروں کوسمجا سکو ادر بر پیغام عام ہو)۔

ا در بے شک بیزتر آن بہارے پاس لوج محفوظ میں (موجر دہیے ۔ جونمام گزشتہ تعلیمات کا بخرار اور اللہ کا کڑی کمل ادر مبامع پیغام سے یہ) بلندمرتبر (جملہ گزشتہ کمآبول بیدفائق درنیج الشان) محمست والاہیے

(ڈراسٹککی ،جس سے اگل کتابوں کومنسوخ کیا گیا لیکن اسے قائم فرایا گیا)۔ (اورلے لوگ ) کیا ہم تم سے اس نصیعت زنامہ) کواس ملیے بشائیس کے کرتم (این ناوال اور کمیلی میں) تعدیسے ٹرھ گھٹے ہو۔

> دینی مرحیدتم وحی سے انکاد کرتے ہر اوراس کی تکذیب کرتے ہولیان مماس کو تکمل کریں گئے۔ اوراس کو تا تیا مستمحفوظ وکٹیس کے تاکہ لینے باننے والوں کے ملے یہ بایت ہو)۔

اود (سلسلة وحى اورانبيا وكوفئ نثى بات نهيں) بم گزسشند امتوں ميں بهت مسىنغير بيميية يسيدين -

اور دان کفار کا تو نیمی حال روا کمر) جوئیفسریمی ان کے پاس آ آ وہ اسس کا مذاق اڑتے ۔ دلیکن ان کے انجارے باعظ القد منظ بنا محرجیمیا بند نرکیا)

بِسُوِاللَّهِ الرَّحْسُ التَّحِيْوِ - رَدِّ حُمِّ ثُ - وَالْكِلْتِ الْمُهِيثِنِ ثُ

- اِنَّاجَتُلْنَا قُلْرَا مِنَّا عَدَرِيًّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ۅٙٳٮۜٛڐڣٞٲۊؚڷڲۺؚڵۮؽٵ ٮۘۼڸؿٞ۠ڂۘڲؽؿ۠ڕٞ

ٱفْتُضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّ كُرَصَفْحًا

ان كُذُبُتُم قَوْمًا مُسْرِفِيْنَ

٠٠ وَكُمْ اَرْسُلْنَا مِنْ ثَبِّيٍّ فِى الْاَوْلِيْنَ ۞

، - وَمَا يَكُونَ مُ مِّنْ فَيْقِ الْآلَا كَانُوْايِهِ يَسْتَهُرُوءُونَ ٥

وَلَيْنِ سَأَلْتُهُمْ مِنْ خَلَقَ السَّلُونِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُكَّ خَلَقَهُ ثُنَّ الْعَنِيْدُ الْعَلِيْمُ الْ

فَاهْلَكُنَّا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطُشًّا

وَعَضِمِ مَثَلُ الْأَوْلِينَ ۞

بیں ہم نے ان کوج ان سے زیا وہ زوراً ور تقے بادک کرڈ او، اوراگلوں كايتصه قرأن مين اكثر بكم ، گزرجيكا ب (كدمنكرين من في بيغيرون ك ساتھ کیا کیا اور جمنے ان کوکیا سزادی)۔

اوران (کف ارمکر)سے اگر کپ وچیس کر آسانوں اورزمین کوکس نے بب داکیا تو به صرورکسیں گے کمان کوزبردست علم والے نے بیا

ان سے فرما دیجیئے کہ وہی غلبہ والاجس کا تم نام نہیں لیتے وہی المقرب -

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضُ مَهُدًا وَجُعُلُ مُنْهُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَكُمُ

ج نے تمهادسے دین کوفرش بنایا داسی نے دنیایی تم کوایک مرسے کے علية قيام وقرار دياا وربهين تمهاري معيشت وداحت كماسباب بيسدا يكيے) اوراسى ميں تمهاليے يليے (ظاہرى اور باطني باريت كى) رابار كھيں تاكەتم دا دياۋ ـ

اور اوہی ہے جس نے اسمان سے بانی ایک خاص اندازے سے الوگوں کی صرورت اوراحتیاج کےمطابق) برسایا پھر ہم فیاس سے مرده زمین کوزندہ کیا ، اسی طرح نم داس زمین سے پھڑنکا کے جا وگے ( جربیکے مد تھی اور بھرلعب رہنی )

وَالَّذِي نَ نَرَّ لَ مِنَ السَّهَ إِمَاءً بقَدَرِ فَأَنْشَرُ مَا بِهِ بَلْدُةً مَّنْتَا اللَّاكَ اللَّهُ الْحُنْ الْحُونَ ٥

( آسمان کی بارش مُرده زمین میں جان ڈالتی سیے اور بارشِ رحمت ، وحی اللی قلب مروه کو زندہ کرتی ہے - کلام کا اثر لوگوں کی استعدا د، فطری صلاحیتوں کے امتبار سے مترب بتوا ہے ا دینے والا سِرظرف سے واقف ہے، زبر دست عمر والاہی -

وَالَّذِي خَلَقَ الْكِزُولَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لُكُوْمِنَ الْفُلْحِ وَالْاَنْعُامِ مِا تَدُكُبُونَ كُ لِتَنتَوَا عَلَا ظُهُورِهِ ثُمَّرَدُ كُرُوْا

اوردوی بے اجس نے تمام اقسام کی مخلوق بنائی دستقابل می استمال بھی، نرمجی ما دہ میں) اور تمہارے الیک شتیال اور جریائے بناشے جن پرتم موار ہوتے ہو۔

تاكرتم ان كىبينى ول پرجم كرد اطينان سے) مبيعو- بيرجب تم (تعيك طور سعى بليط جاياكر و نو رجسم كرساخة قلب ك داست وسكين كاسالال كروق)

اپنے دب کے اصان کو دول سے) یا دکرود کہ انڈرہی نے تم کریہ توفیق اور پنعمت عطافرا ٹی ٹیز زبان سے میں اسس کا احمال ما فو) اورکو کر پاک ہے وہ ذات ہی نے اس دمواری) کو ہمارے زیرفرمان کو دیا۔ اوریم قراس کڑا دیس مظامکتے تھے ۔

عَلَيْنِهُ وَتَقُوْلُوا اللَّهِ عَنَا الَّذِي سَخَّرَ لِنَا لَهٰ ذَا وَمَا كُنَّا لَـٰذَ مُقْرِينِينَ ۞

جس طرح آج ہم اس سوادی پراپنی منزل کی جائب رواد ہیں جہاں پہنچ کرہم سوادی کو چھوٹوریگے اسی طرح ہمادی روح میسی ہم فورجہم کی سوادی پرسواد ہیں اورہم اپنی منزل تقصود کی طرف بیسے جادیے ہیں مختر سے چہم بھرچھ جلسٹے کا ہے

ا۔ گیالگاگیا کی کیشنگاکسٹنگلیمون © اور دہالائن ہم کواپنے دب کا طرف دائیں جاناہیے ۔ ناٹنگرگزاوانسان اللہ کی معموں کی شکر کرنے مے بجائے خودانٹر کی جناب میں گستا نیاں کرتا ہے ساس کو اسباب وطل کا با بند بنا تہے ایس کے پیچم اولاد تراضا ہے ۔

اوراس کے بلیا سکے بندول میں سے جرفہ (اولاہ تھر آئے وجرز و تر مسیت سے ہوتا ہے فدا کا کی شرکے اور جزد کھیے ہوسکتا ہے ) بیٹنک لینسان بڑا ہی ناشکر گزار دواقع ہوا ہے ۔

٥ وَجَعَكُوْ العَامِنَ عِبَادِهِ جُوْزُهُ أَ عَلَى الْوَالْسُانَ لَكُفُوْ كَثِيرُينَ ﴿ النَّا الْوَالْسُانَ لَكُفُوْ كَثِيرُينَ ﴿ النَّالِمُ النَّالِ النّ عَلَى اللَّهُ الْوَلْسُانَ لَكُفُوْ كَثِيرُينَ ﴿ النَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

دوسراركوع

(اے کا فرد) کیا رقم سیجیتے ہو کر) اللہ نے جرکجومپیدا فرایا اس میں سے اپنے بلیے بیٹیاں نتخب کرلیں اورتم کو بیٹوں کے بلیے مضعرمی کڑیا اکتنا میں ت آهِاتَّخَذَ مِمَّا يَكُلُقُ بَـنْتٍ قَاصُفْكُمُ بِالْبَنِيْنَ ۞

منزله

رحالا تكرخوة تمهادا برحال بيركم مبيتى ك نام سے تمهادا چره غم وغصر سيرسياه بو مانا بيد اورتمهادی گستاخی کا به عالم کرانتر دخمی کن طرف ان کومنسوب کرتے ہی ۔

فلذابين أحده هم عاضرب اورجب ان میں کسی (کافر)کواس کی خوشخبری ملتی ہے جس کو فعالے دخمل کی فر للرَّحْمِن مَثَلًاظِلَّ وَجُهُكُ منسوب كرّنا ہے تواغم اورغصہ سے ) اس كاچرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ ول بی دل می کھٹا رہتا ہے۔ مُسَمَّةً أَوْهُوكُظِيْمُ 0

فِي الْخِصَامِ غَيْرُمُهِ أَنِ ۞

ٱوكەن يەنىنىڭ قارنىلىدى كەراىندالىرى ئىلىدى كەلىندى ئايىزىدىكى بوزورات رىيىن كائى م ز سائش) میں نشوونیا پائے اور جھ گھرے کے دقت اپنی بات بھی اضح م اضح مر*کستے۔* 

> ان کفارنے اگراپنی ناخص عقل پر ذرائعی زور دیا ہوتا یا اس سے کام بھی دیا ہوتا توانٹر کے متعلق السي ففول بات ندكيت ا ودام مهمل عقيده برايني زندگي كي بنيا ونه ركھتے -

وَجَعَلُوا الْمَلَبِّكُةُ الَّذِيْنَ هُمُ اوراننوں نے فرشتوں کو جر دانشر) زمن کے سبّ مدے ہیں عورت تخبیرالیا ہے (ما لانکر فرشتے ایک علی وجنس ہیں) کیا پرلیگ ن درشتوں) عِلْمُ الرَّحْمُ إِنَّا يَّا الْأَمْرُ مُوْا کی خلیق کے وقت مرح دی قفے ( دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسے بینے) اب ان کا خَلْقَ مُورِ السُّنُكُتُ شَهَادَ يَهُمُ یه دعوای لکھ لیا جلئے گا اور (آخرت میں اس کے تعلق) ان سے بازیرس

> ان كۇگەتاخيان يهان ئەختىمنىي بىزىي بلكەوە خودكفروالعادىي مېتلابى اوركىتە میں کوانٹر ہم کو کفرسے روک کیوں نہیں لیتا ۔اشارہ یہ ہے کواگر وا قعی شرک اللہ کونا بسند بوتا یا وه اتنا صاحب قدرت برتا ترجم کوشرک سے دوک دیتا۔ وه ایسے اس عقیده کی دسیال میں لینے باب دادا کے عمل کوبطور سندلیش کرتے ہیں۔اتنا نہیں دیکھتے کان کا کا حشر ہوا۔

وَقَالُوا كُو شَاءَ الرَّحْمُنُ مَا اوريه لِكَ كَتَه بِين كِرَ مَدِكَ، وَمُن أَكُر فِإِبَا تَوْمِ إِن رَبُون كَي بِمِنتُ مذكرت - اس (احمقانر قول) بران كے ياس كوئى سند نهيں وہ تو (معض) أكل سے الماتحقیق كے ایك بات كرى بے بى دكر بين سافعال الله كى طف منسوب كركے ظاہر كرنا جا بيت بين كرين اس كى شيستے اور بى اس كى رضا، -

ان کے باس کوئی سے دیا دسل ہوتھی کیسے کتی ہے۔

عَنُدُنْهُ وَمُ مَالَهُ وَيِذَالِكَ

مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ

کیا ہم نے اس دقرآن )سے قبل ان کوکئ کماب دعلیمدہ ) سے دکھی ہے

جسسے يواستدلال كرتے ہو -

بلکہ وہ (دلیل کے طور پر اول ) کتے ہیں کہ ہم نے اپنے باب دادوں کواسی راه در شرک پر (جلتا) بایا ، اورهم انهیں کے قشِ قدم میل رہے ہیں۔

اور ریر کوئی نئی بات نمیں اسی طرح جب بھی آپ سے قبل ہم نے سی سب

میں کوئی ہدایت کرنے والو بھیجا تو وہاں کے توشمال لوگ بین کہتے بے کہم نے ایضب دا دوں کو (اسی) ایک راہ (اورطریقم) پر پایا ہے او میم تو

انيس كے قدم برقدم عليف والے بين (اگروه برايت يافتر سفے قربم عي بي اس میں بریعی الشارہ اے کہ سمادے باب دا داسے بڑھ کر ہمارا خیرخواہ اور

یادی کون ہوسکتا ہے) ۔

(اس ران کے برنی نے ہیں) کما کہ اگر جرمیں تمادے باس اس سے بہتر

راہ برایت سے آوں جس برتم نے اسینے باب دادوں کو بایا رکیا تب مجی تم میری بات زمانو کے) وہ ولے (نہیں پھر بھی نہیں) ہم نوتمها اللها ہوا

( دین ) منرمانیں گھے۔

بچرېم نےان سے دپنجبرا ورنٹرییت کی مخالفت بر) بدلہ لیا یس دیکھالو كرجيط للف والول كاكيسا (بُرا) انجام بروار أَمُ أَتُنْ أَمُرُكُ لِنَاكِمِ فِي فَيْلُومُهُمُ بهمستمسكون ٥

بَلْ قَالُوُ إِنَّا وَحَدْنَا اللَّهُ وَالْأَوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا عَكَ أُمَّا إِذَا كَاعَكَ اللَّهِ مُعَالَمُ اللَّهِ هُد

م مهتدون O

وَكُذُ لِكُ مَا أَرْسُلُنَا مِنْ تَبُلِكَ فِي فَمُ يُكِوِّمِنْ تَكِنِيرِ

الأقال مُثْرَفُوْهَا لاكَا وَحَدُنَّا أَنَّاءَنَاعَلَى أُمَّةٍ

قَانَاكَكَ الْرِهِمُ مُّقْتَدُونَ قَالَ أُولُومِتُ ثُكُمُ مِيلَهُ لَا يَ

مِمَّا وَحِدُ تُحْعَلَيْهِ أَبِاءً كُمُّ قَالُوَّالِتَّابِمَٱ أُرْسِلْتُمُرِيهُ

كفرُون ٥

٢٥- فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمُ فَأَنْظُعُ كُيفَ

وَ عَانَ عَاقِبَةُ الْفُكَدِّبِينَ ٥

حضرت الراميم على بسلام جنول في الله كي ومدت وكيناني كي تلقين قروائي الكروك وهررون بهر تدريس كيا ان كي كوني م كركش ؟ كياسب لوكون فيدان كاكسنا مان ليا؟ لوكون في ان كالمج يجشلوا، ان کے دن کو کھی سح کہا ، یر کفار کم کھی حیرت سے کہ نہے ہی کدیہ قرآن ان میں سے کسی دولت مند پر کموں ماترا جوان کے نزویک ٹراہے ۔ ٹراکون ہے ۔ ٹرائی کیے کتے ہی پہنیں جانتے ۔ یہ دنیاوی ما ہ وشتمت بربلندی کا قیاس کرتے ہی جس کی اللہ کے نز دیک مجھر کے برکے برابر بھی قدر نہیں ۔ دہ

کیا مائیں کر دھت کیا ہے۔ اس کی خلمت کیا ہے۔ اس کی کشادگی اور وصعت کیا ہے بان وکر قرآن حق ہے الطبری ہے ، درمول برین میں ، مب برایت الطبری کی طوف سے ہے ، ونیا میں اللہ نے لینے درمول اور اپنی کآب قرآک میں کورممت بنا دیاہے ، اس کے دامن میں آنجانا ٹری نعمت ہے۔ یہ گمبان ہی مجات ہے ، امری بنا دیتا ہے۔

> ۲۰- اگاالَّذِي فَطَّـدَ فِيْ فَإِنَّكُ سَيَمْدِينِينِ ۞

مگر بان (مین تن) اسی کی (عبادت کرتا بون) جس نے مجھے میسداکیا بی دہی مجھے میدجی راہ دکھائے گا دخشا پرتھا کہ جس طرح میں نے لینے بزرگول کی غلط راہ دکھے کرچھوڑ دی تم بھی اپنے آباد امیداد کی خلط راہ چھوڑ کرا تشرکا راست اختیار کرلو۔ وہ خودتمہا را مگرانِ حال بن جلئے گا وصفرت ابرائیم علالِ سلام کا وین بھی کلرش تل الله الاالت تھا) ۔

٧- وَجَعَلُهُ الْكُلِمُنَةُ لَلْإِلَيْكَةً وَنَتَقِيبِهِ الراسى لارْ وَمِين كروه ابني اطاد من بانّى راورقائم ، رہنے لئے كَعَالُهُ هُرِينِ وَمِنْ اللّهِ ا

> کیکن افسوں کہ ابزاہیم کی قوم نےاس دوشہ کی تفروز کی ان کی وعمیت پڑھل ڈکیا اور دنیا کے عیش میں بڑگئے۔

۲۰ بَلْ مَتَعَتْ هُوْلِكَ وَأَبِكَ هُوْدِ تَوْمِ هِمِ ان رَقْرَتْ كِمَ ) كوا دران كے باپ دا دول كور دنيا كُلْمَعُونَ مِسَّ الْمِهُ وَالْمَعَوْنَ مِسَّ الْمِهِ مِوالِيت حَتَّى جَاءَهُمُ وَلَكُنَّ وَرَسُولُ ﴾ مستفيد كرتا رہا - يمان بك كرد و وقت اگيكر محتِ المِي بجرماليت كيدين أور الحكيات الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

٠٠- كَلِمَا كَا عُمُوا كُونَ عَالَوْ الْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قرآن الشرکا کلام تھا ، جب پڑھا جا آ ان کے قلوب پر انزیکے بغیرنر دہتا اسی نئے وہ مق ناشناس اس کوجا دوسے تعہیر کرتے اور قرآن کوکلام الہی دِسسلیم کرنے کے بلیے فوکرویں وانوکردیتے

اورکستے کریے قرآن ان دونول بستیوں کے کسی بڑے آدمی پرکیوں نا ڈل نہ جوا- (کم اورطانف کے بڑے بڑے سرحادوں کرچھوڈ کرالیے شخص کا کیوں انتخاب کیا گیا جس کو ال ودولت کچھواصل نہیں ) . وَقَالُوْالُوُلُانُوْلُ اللّٰهِ لَمَا الْقُوْلُانُ عَلَارَجُ لِلْقِنَ الْقَرْبَتَ يُنِ عَظِيْمٍ (٥

یہ نامجھ بر نہیں جانتے کر انٹری زحمت کروہ باعثے والے نہیں رہ اپنی زحمت کر کہا باشت ہے۔ در اصل دنیا کی روزی بجی دیے والاو بی قاورُطلق ہے۔

کیا ہو لگ آپ کے دب کی وجمت (خاص بعین برت) کو باشما جا ہتے ہیں
(حالاکر بہ نے ان کو وجست عام بعنی دنیاوی روزی کا قسیم کا بھی تغییر
دیا کیریکی د فیری زندگی میں ان کی دوزی بچرا خود انقتیم کرنے ہیں اور
بعض (وگول کے درجے بعض پر بلند کرتے ہیں تاکر کیک دوسرے سے گا
لیتا رہے (اور دنیا کا انتظام میں اب اور اپ کے درب کی توست اپنی
نبوت) ان کے مال ودولت سے لیس بعشرے جس کو بہت کرتے نبشتہ ہیں
(اور پر حجست خاص تو خیرہے ، بمیرین خیرہے - جب کش ودکیا کا گانا
اس میں کھوکئی جب سمیش وجست شاملید دیا دیا

اسد آهُوُيَقُومُون رحمت رَبِّكُ خُنُ صُمُكَا يَبِهُمُ مَعِيْسَمُهُمْ فِلْحَيْوِقِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فُوقَ بَعْضِ دَرَخِتِ لِيَتَجْمَعُونَ مُوقَا بَعْضِ دَرَخِتِ لِيتَجْمِينَ مِنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

دکیمیوممدرسول الد کرکیے کیے مجھالی دارہ ہے و مقامِ خلت سے مقامِ حب کی طرف کیے لایا جارہا ہے ۔ رحمت کا داس کتنا کشادہ ہے ۔ رحمت کا تصور کتنا حسین ہے لا الڈ الا الثامر محسسعد رسول الٹیر "

> ٣٠ وكولا آن يَكُون التَاسُلُكُ وَلِحِدَةً لَجَدَلْنَاكِنَ يَكُفُرُ بِالرَّحْلِ لِبُنُوتِيهِمُ سُقُفًةً فِنْ فِضْ فِي وَمَا يَجَمَلُهُمَا فِنْ فِضْ فِي وَمَا يَجَمَلُهُمَا

اور (نبوت کے مقابلہ میں دنیادی ال و دولت کی تقیقت ہی کیاہے) اگر برخیال نہ ہوتا کرمس لوک ایک ہی طوبی پر ہوجاً میں گے دمینونا مثل لیاظ نہ ہوتا کہ کا فرکوعیش میں دکیر کرسب کا فر ہر جائمیں گے الا ماشاداللہ) توجراللہ سے انکواکر تے ہیں ( اس کی شان رحمانیت کونسیں سیجھتے) ہم ان سے گھروں کی چینوں کو چاندی کی بنا دیتے اور میڈھیسیاں مجار جاند ک

وَلِنَّهُمُ لِيَصِينُ وَنَهُ مُعِن الشببيل ويحسبون أنتهم

مُهُتَدُونَ ٥

حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ لِلمُتَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ بُعُدَالْمَشْرِقَ يُنِ

کی)جندبروہ چڑھاکرتے۔ اوران کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکبیر لگاتے ہیں

(جانری)

اودسونے کے (کردیتے) اور پرسیاسان توصرف دنیا کی زندگی کومرتنے کے الیے ہے ۔ (اصل شے تو آخرت سے) اور آخرت آپ کے رب کے یماں پرمیز گاروں کے نیے دخاص) ہے (جن کے سامنے سے دنیا وی میزک واحتشام کے پروے اکھے ہوئے ہیں اور جن کی امیدیں مالک کائنا سے لگی ہوئی ہیں)

يوتفاركوع

بمال الرِ نظر كے بيلے ہے ، جوالترسيماً بمعين چرائے ، حق سے كتراث اس كے بيلے فردنسي ، نازیے دنیامی الل دنیا اورسنسیاطین منکرین می کوداد جایت سے بازد کھتے ہیں اور بدلینے کوئی پر مجو کرنازاں ہو ہیں اور آخرت میں توان کے بلیے عداب ہے ہی ۔ یعمسہ وہم دید ، محروم ہدایت ہیں کو یا یہ تو گرنگے اور بمرس بین سرکاد دومالم مسے فرمایا جارہاہے کہ آب سکے علیے اُپ کی قوم کے بلیے امراللہ ہی سب سے بڑی نعمت ہے - اورآب ہی کا،آب کی است کا دنیا و آخرت میں مذکور رہے گا۔ ( اے اللہ بم کواس مذکور

کااہل بنا دہے آمین )

اور جرد خدائے) دمن کی یا دسے آنکھیں بندکر سے دغفلت بستے ، ہماس پر ایک شیطان سلط کردیتے بین کیس وہ ہروقت اس کے ساتھ رہتا ہے -

اور بلات به رشاطین) ان کوراه زی سے روکتے دیتے ہیں اور پہ لوگ سمجتے بی کربهم دا و داست پربی (ان کے ساسنے سے نیکی و بدی کی تمیز ہی مٹ ماتی ہے)

(اورابیتے خص کی زندگی غفلت میں گزرتی ہے) ہمان تک کہ وہ ہمارے یاس (قیامت کے دوزوالیں) آئے گا ترکے گا ( اے میرے ساتھ تیرا گرامو

فَيِئْسَ الْقِي يُنُ

توم کو کماں ہے آیا) کا ت مجری اور تجویں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتالیں (افتر کے یعال بہنج کر کھلے ' کوجس کافیمست پروعمل کیتے ہے) وہ کسیا راساتھی ہے ۔

> اس دن کافرکسیں گئے کرانسیں نے آئم کم مذاب میں ڈلوایا ہے، اچھا ہوا یہ بھی نہ ہیے (میکن)گر دوسرانھی کچڑا گیا تواس سے کیا فائمہ و رحنوت شاہ صاحبؓ)

اودامی دن ان سے کسا جائے گاکی ، جب تم دنیا میں ظر رکفر ، کرتے ہی ت و آئے تم کواس دخشیت کے احتراف ، سے دکر تمہا داساتی برا شاہ کچر حاصل خیس یقیدناً تم مسب عذاب میں شر کیے۔ ہو۔ ( دنیا میں تمہا دا اختراکِ علی دیا بیاں مجی شر مکیہ انجام ہر )۔ ٣٠ وَكُنْ يَنْفَعَكُمُ الْمُوْمَلِذُ ظُّلَمْ تُمُّا الْكُمْ فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ٥

اے میب ایسے پھیب کافردل کی ہدایت کے منٹے کہت صنطب نہوں۔ مرمرور کو کے افعانت کشیدے الشیعر کافتی کردی

معلاکیا آب برون کوسنائیں گے یا افرصوں کو اوران کوجو مرج گراہی میں میں راو و ہوایت ادکھائیں گے -

انُعُثْنَى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلْلٍ مُّيِنْنِ ٥

> مُورِي مُورِي مُنتقِمون ٥

ں برومت کی دا ہوں سے بق پر کنے والے نہیں یا تو هذاب کے نشظر بی ایکی اُس کا وقسابھی نہیں گیا۔

۔۔۔ پیرا اُر میم میں آپ کوداس جمان فانی سے اے گئے قوداکی بند، ہم ان سے بولد ضرورلیں گے

یام د آپ کی ندگی میں آپ کو و داندابتی کا ہم نے ان سے دعدہ کردگھا ہے دکھا دیں توبے وگ ہما رسے بس میں ایم کو ان پر ہرطرت فدرت حاصل ہے ان کو ہم وال اپنے اعمال کی مزامل کر رہے گی)۔

سراب اکو اکب کے امتی ایک بیند برائی برای اس کوبر کب کی طرف وی کیا گیا مضرو کرارے دہیں بے شک آپ مرافوسنقیم پر بین راولٹر تک بینچنے کامیدها واست ترس پر نعمت ہی خصت ہے وہ آپ یہ کی کال است تر ہی کالمعدد واست ترس پر نعمت ہی خصت ہے وہ آپ یہ کی کال است تر ہی۔ اُونُورِيَّكَ الَّذِي وَعَلَىٰ الْهُمُدَ فَاتَّا عَكِيهُو مُرَّفُقَتَ بِرُدُونَ ۞

فَإِمَّانَذُهُ مِنْ بِكَ فَإِثَّامِنُهُمْ

٣٠- فَاسْتَمْسِكُ بِالَّـذِئُ اُوْجِىَ الْيُكَــَّارِنَكَ عَــك مِمَالِمِ مُسْتَقِيْدِهِ ٥ اوربے ٹمک پیوّرکان کا سے بلیے اوراکپ کی امت کے بلیے باعث (خرف وانھیمت ہے (کیونکر تا قیام قیامت راہ دامیت کا پرخرف کپ دی کی امت سے وابسستہ دہے گھ) اور (لوگر) عنقر پستم سے دقیامت کے دورا ) پرچھا جائے گا اوکر تھسنے دہی تی سے اپنا درشتہ کس مذہک جڑا اپنی ذرگ کی فروڑکان وفوردرا است سے کس مذہک منزار)۔ ٣٣- وَاتَّهُ لَانَكُمُّ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُشْعَلُونَ ۞

هم ومعل من أرسكنا مرفقيك من تُسكِ المستنامِن فيك من تُسكِ المستنامِ من تُسكِ المستنامِ من المستنامِ المست

ادری پیمیسبدوں کو ہم نے کہ سے تمانی پیمیاہیے ان سے پوچھ لیمینے کھکیا ہم نے دخولئے، دکئی کے کسوا اور معبور تغییر لئے ہیں جی کی پیشش کی جلٹ دیعنی کپ خودشب معراق میں ان سے پوچھ لیس یا وگٹ تمام اندیا می تعلیمات پرنظر ڈال لیس ، کیا کسی دین میں مجی الشر کے سواکسی کی حیادت کی اجازت ہے۔ کیا اس کا جواز ان کے تبیین دکھا سکتے ہیں) ۔

## بالنجوال ركوع

چونگر گرست تر لکوئایں انہا وظیم اسلام اوران کے دین کا ذار تھا ، اسی مناسبت سے حضرت منی علائر سند تر لکوئی انہا وظیم اسلام اوران کے دین کا ذار تھا ، اسی مناسبت سے دو دنیا وی چینی ہے اس بڑے ، مرجو یا کیا اس ذائے ہے ہیں تھا ہے اس خوا کی خوا میں اس ذائے ہے ہیں تھا ہے ، مرحونی استی اس ذائے ہے ، میں مناسب اخترار قرحون ہی کے باس ہدایت ، خوا میں اختران ہیں کما اس دیا ہے ، فرحونی نے بی بی مرحل کی الشد کی آئے ہیں اختران کے ساتھ فرختے کیوں مذائوے ، میر دوات مندکیوں نہ ہوئے ، یو فک بی الشد کی آئے کہ کہ کہ الشد کی آئے ہے ، معجزات کا فراق ارائے دے ، دی دولت مندکیوں نہ ہوئے ، یو فک بی الشد کی آئے ۔ کو جسلامتے ہے ، معجزات کا فراق ارائے دے ، دی میں کوئی بات دواج بی می کوئی بات دواج بی می کوئی بات دواج بی می کی مالت بی تبرل کیا اس برقائم در ہے ، کہل کیا ان کی تمن ناسشنا سی اور کی بعثی می کر دیا گری اسی سے میں کا مراب رہا ، اور فرعوں اور اس کی قرم کر تباہ کیا گیا ۔

اوریم نے داکپ سے پیلے ) درلسی کواپنی فسٹ نیاں نے کو فرمون اواک سے سردادوں کی طرف بھیا ہتھا ، **قاعوں نے کہاکمین تام جدائوں کے بو**رڈ کا کا اول ٢٩- وَلَقَدُ ٱلْسُلْنَا هُوْسَى بِالْيَتِنَا ۗ الىفِنْ تَكُونَ وَمَلَايِمٍ فَقَالَ إِنِّيُ سے) بازائیں۔

رَسُولُ رَبِّالُعٰلَمِيْنَ ٥ یون (اس کابھسماریوا بیون) -

ليكن فرعونول فيحاك كاكسنا نرمانا

فَلَمَّا حِاءً هُدُه بِالْيِتِنَا لَا أَهُدُ لَهُدُ لَكُبِهِ ومبارى نشانيان مركة عُركه الاكاراق الله

مِّنْهُ الصَّحَكُونَ ٥

وَمَا نُرِيْهِمُ مِنْ أَيْدِلِكَا هِيَ ٱكْبَرْمِنُ أُخْتِهَا وَأَخَلُهُمُ

بِالْعَدَابِ لَعَكَمُ مُ يُرْجِعُونَ

نیکن انہوں نے حق کو پیر بھی نربیجانا -موٹی علیالسسلام کو جا دوگرین بمجھا کیئے ۔گواُن سے نحات کے بھی طالب ہوتے ۔

وم. وَقَالُوْالَاتُهُ السَّحِوادُعُلُنَّا

رَبِّكَ بِمَاعَهِ لَ عِنْكَ كَ التَّنَاكُمُ لِمُنْكَدُونَ ٥

تو) ہم صرور داہ پر آجائیں گے داور تمهاد اکسنا مان لیں گے)۔ دکیواب بجی کامرس نمیں پڑھتے صرف ایک بہم دورہ کرکے مذاب سے پھٹکا او چاہتے ہیں اورجن ای آفت سے شکلتے میں سعب وعدے قرابیتے ہیں -

فَكُمَّا كَنَدُ فَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابُ بِعِرْبِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ الْعَالِيا، وَوَ وَرَأُ مَدْ كَنْ يُؤْتَلُكُ

إِذَاهُمْ بِيَنَكُنُّونَ 0

منكرين حق كايى مزاج را بي كالحليف من الشركو بكارت بين نوشى بي إبنى دوائ زوت

برعلانيه فوكرت اوتظمت جمّاتيي-

وَهٰ إِن إِلَّا لَكُ نُهُامُ تَجْرِئُ مِنْ

وَنَا ﴿ يَ فِي كُونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ اور فرعن نه ربيموس فز كساته ابن قوم اك ركون اين بحاركر نِقُوْمِ الكَيْسَ بِي مُلْكُ مِحْمَر كَالْحِيرِي قُوم كِامِرِ عِلْمَ مِسْرِي عَمِرتُ نين دكياس كا یادشاہ نیں ہوں ) اور یہ نمری جومیرے (محل کے) نیچے (یامیرے ملک

ما لائلہ بمران کو (اپنی قررت او رمولسی کی صدافت کی) ایک سے ایک طرحہ

كرنشاني وكهات لبنع اور رجب و كسي طرح ايمان مذلا شاور ين يشي

پرفخ کرتے کہے تق ہمنے ان کو افت میں مبتلاکیا تاکہ وہ داپنی حرکتوں

اور کھنے لگے لے جادوگر افدارا) اپنے رب سے بمارے سے دعا کرواس عمد

كي مطان وتمهاد بيرورد كارفية تم سي كر ركعاب دياس طريق كي مطابق

ج تمهادس رب نے تم کوسکھا یا ہے اگروہ بم کواس اخت سے نجات مے

منزله

نْجْتِي الْفَلَاتُبْصِرُ وْنَ ٥

آمُرُانَا خَنْرُقِّنْ هٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِنْنُ لَا وَلَا يُكَادُيُنِيُنُ ٥

اگرینبی بهوتا تو دولت مندموتاه اگراسے دعنے نبوت ہے تو

۵۰- فَكَوْكُا الْقِي عَلَيْكِ السُّورَةُ مِنْ وَهَبِ اوْجَاءَمَعَهُ الْمُلَلِّكُةُ مُقْتَكِرِنِيْنَ ۞

٥- فَاشْتَخَفَّ فَوْمَهُ فَاطَاعُومُ اللهِ عَوْمُهُ اللهِ عَوْمُهُ اللهِ عَوْمُهُ اللهِ عَوْمُهُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

٥٠ قَلْمَا اللَّهُ وَنَا الْنَكُمْ مَا مِنْهُ مُرِ فَاغْمَ قَنْهُمُ اَجْمُونِي ﴿

هـ. فَجَعُلْنَهُ فُرِيلَكُمَّا ُوَّمَثَكُّ عُجُ لِلْاٰخِولِيْنَ أَ

پھراس کے (انتھوں میں) سونے کے نظری کیوں نہیں پڑے ہوئے ہیں یا (ساگر

یں) بد دری دیں ایرسب میرے ہی قبضة تدرت بین منین اکس تم دیکھتے نمین دکیا یرسب میری عظمت اورشان پرشا برنسی دیں ج

بلکیم استیخس (بینی مرئی) سے کسیں افضل ہوں جس کوداس دنیامی) کچر (قدود) منزلت حاصل نہیں اور چرصاف بول بھی نہیں سکتا۔

غرب بی تصادر الدّلام بحیا براقعاتی فرضة بی اس کے ساتھ ( اس کی تصدیق کے بھے پڑاجم اکرکیوں ذائٹے ۔

غوض اس نے داس طرح کی تقریروں سے اپنی قوم کانفل کم کردی ( اور وہ باطل کی طرف بجیسل سکتے اپس انھوں نے اس کا کمٹنا مان لیا مسیش ک وہ افوان وگ نتے ۔

پھرچہا جوں نے اپنی افرائیوں سے اہم کوضاکیا توہم نےان سے انتقام لیا پھرہم نے ان سب کوخوت کر دیا۔

خوض بم نے دبھی) ان کوگیا گزدا کرڈ الا (وہ تباہ و بربا دہوگئے) اولکنے والوں کے بلیے ( ان کی ) ایک نموٹر (حبرت) بنا دیا۔

جهطار كوع

منکین کی فطرت ہی جھکوالو ہو کرتی ہے دہ بات بات ہی بہت فرخکوار کرتے ہیں، الفاظ میں المجھتے ہیں، مفرح ہیں، الفاظ میں المجھتے ہیں، مفرح ہیں ہونے ہیں، سیدی اور صاحف بات ان کے دماخ میں المترثی ہی نہیں۔ قرآن میں صنب عید علا المسلام کا بھی وگرا نبیا و کی طرح ذکر ہے، کفار نے اور سیدی چھکوشے کیا لیک صورت بیدد کرل کی کما کرجب سے علا السسلام کو مسلان ایجھا بھے اور اچھے ناموں سے یاد کرتے میں قرجارے دیتا فل کو کیوں براکھتے ہی، اس وقت میسا ثیت منے ہو بچی تھی اور صفرت میں علا ملائل میں تعرف علائل ملی ملائل ملی میں تعرف علائل ملی ملی الموامی تعرف بحیثیت بیغیرے کی ہے ذکراس بت کی جو لوگوں کا معروقعا۔ دونوں کا مقاباری کیا ، بات یہ ہے کہ جب ذہن ہرفاصد خیالات علیہ پالیت ہیں ، انسان بدایت سے بعدا گئے لگا ہے۔ انسان وہ ہے جوز قدمات میں کچھے ذ ظاہری ، حو ل سے بھے بکدی کو پاکروز برقائم رہ اوراس پر زندگ بسسر کرے۔ اسلام بتا آ ہے کہ اللہ ہی ت ، اوراس کے پانے کا دربید ، دین ی ، اسلام ہے اور رسول کرم صد انٹر علیہ دکٹم باوی برق ہیں ، دین اور دنیا کی کامیانی کا ہی داست برے ، موقت اور مسست اپنے ، موقت اور مسبت انسان میں اور ایک زندگی بسرکرتے ہیں۔

اورجب مریم سے بیٹے (عیسٰی علیالسلام) کاڑھڑاند) عال بیان کیا گیا توکپ کی قوم سے وگ دعینی اہل کمی چلا اٹھے

ے مرح ہے اور از داہ اعتزاض) ہوئے (یہ دیمبور کمسیع کی ترتعریف کی جاتی ہے اور ہمارے بتوں کو راکما جاتا ہے) چھلا ہمارے بت بستر ہیں یادہ (یعنیک کا

رواصل) امنوں نے ایک جسم میکردے کے بلے یہ بات کی ہے (دوم می دراصل) امنوں نے ایک توصف میکردے کے بلے یہ بات کی ہے (دوم می جانتے ہیں کرہت اور شفیری اور میلی اور ری کھی) در حقیقت یہ کی تحرکر الو

-८३(८४)

(اورطیلیے) وہ توصحن ہمارے ایک (برگزیدہ) بندہ متح جس برہم نے اپن رخاص افنن فریا یا ورہم نے ان کوبٹی اسرائیل کے بلیے (عبدیت کے ساتھ رومانیت کا) ایک نروز بنا دیا۔ ٥٥- انْ هُوَاكَانَحَهُدُّ ٱنْعَمُنَا كَلَيْهِ وَجَعَلُناهُ مَثَلَّالِهِ بِمِعَلِّنَا مِثَلِّالِهِ إِنْكُ

وكتاخرك بن مرتيم متكراذا

قَوْمُكُ مِنْدُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوُا ءَ الْلِمُتُنَا خَنْزًا مُرْهُوطُ

مَا خَرَبُوْهُ لِكَ الْأَحْدَلَّا ثِلْ

م و و و هر خصور و ٥

ية توايك عيسى إن مرتم كوبلا باب كم بهدا كرنا تفاجن رِ فرشتك كم الأرتق \_

اوداگر بم چاہتے قرزمین می تهاری مجرتم میں سے فرشتے ہی بساتے مدخواہ تماری نسل سے فرشتہ خصال بیدا کرنے یا آئسان سے فرشتہ الاقتے ، الشمیں بڑی قدرت ہے تم ان کی پیدلٹن پر متعیر روا بھی قوصنرت عینتی پھر ائیں گے اوران کا زول قرب قیامت کی دیل ہوگا۔

اوروہ توقیامت کی ایک نشانی بیں، لیں اگپ فرماد بینے کر کو کھوسٹرت عینسی کی عوریت ، نبوت اوران کی پیدائش ، ان کا اٹھایا جانا قیامت کے توپ ان کا تازل ہوناسب تی ہے ، اس بی شک فرکر وادو میری کی کھیروکا ڡؙٳؾڬڮڡؚڬٛۄٞڶۣۺٵۘۜٛٛٙڲۏڬڵٳ ڗؙؠؙٛڗؙۯؙؿؠؚۿٲۅٲڗۧڽؚڠۏڽ۠ۿڶٵ

مَ اطْمُستَقَمُ

كروبي مسدها راستهي -

وَلَا يُصُدُّ يَكُمُ الشُّيْطِيُّ اللَّهُ

كَكُدُ عَدُوًّ مُّهِدُينً ٥ وكقاحآء عنس بالكتنات قَالَ قَلْجِئْتُكُمْ مِالْخِلْمَةُ

وَلِأُكِينَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُ تَخْتَلْفُونَ فِيْكِ فَكَاتَقُوا اللَّهُ

وَأَطِيْعُونِ ٥

اوردو کیمی شیطان تم کورواه مق برطینے سے) سرگر دوکھنے نیائے بے شک

وہ تمہارا صریح بیمن سے۔

اورد دن حق کی طرف دسول کا لوگوں کو بلانا کوئی نٹی بات نہیں جب عیلے بی نشانیاں (بینی معرات) ہے کرائے توانوں نے رہی ہی) کماکدوگر مین تمهارے پاس حکمت کی بانیں ہے کرا ہا ہوں اوراس لیے آباہوں کھنب وه بایس جن می تم جمر الله این مرحم بر دا صنح کردون بس تم الله سے درو ا ودمیری اطاعت کرو۔

> يرسب انساء أيك بى كلمدكى وعوت ديت يتحت - ايك بى دين حلى كاطرف بلاري تقيه . فدا کی عبادت پرلگاتے تھے اسی کی وعوت عیلی علیالسلام نے جی دی اور کما

لَّنَ اللَّهِ هُورِ فِي وَرَبِي مُعَلِمُ مَا وَهُوهُ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال (داہ ہاست ہے ہی) سیدھا راستہ ہے۔

هٰ اَمِرَاطُمُّسُتَقِيْدُ یعنی ایک دا وحق کے دو محقے ہیں ایک اللہ اور ایک رسول ۔ بندوں کو اللہ کو مانے کے يليدرسول من كاطاعت كرنا جايئة - رسول أو الله كاليم ابراس كاعبداس كابنده بنداول

کو اللہ کی بندگی سے ذرا عارضیں لیکن عدیلی علیاب بھی قرم نے بھی ان کاکس نہ مانا اور شرک

بیران میں سے ان کے متعدد فرتے بن گیٹے بیں ان ظالموں کے بلیے ٹری خرابی سے ایک وروناک ون کے عذاب سے دان کوسا بقہ ہوگا جس سے وہ . پچ ندسکیں گے )۔

فَاخْتَلَفَالْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِمِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ ظَكُمُوْ الْمِنْ عَذَابِيَوْمِ ٱلِيُمِ٥

افسوس بیمان کے مال پر کورمت کی قدر نہیں کرتے اور زحمت کے متنظم ہیں ۔

هل ينظرون الاالساعة بسيراك وتاس كانتظري دان براجاك أكوى براوران ك

منزله

لاَيَشْعُرُ وُنَ ٥

بھلاس دن ان کو کہامل حائے گا ہیہ تووہ دن ہوگا کم

مىب بى دونيا وى) دومىت اس دن ايك دومرے كے دخن بول محم سوائے برمیز گاروں کے (کران کی باہی مست اس دن می قائم لیے گی)

اللهِ عَدُولًا لِآالُئُتَقِيٰنَ أَنَّ

سأتوال ركورع

قیامت کے دن پرمیزگادبندوں کواطینان دلا دیا جائے گاکران کے ملیے کو ٹی خف و پریشان نهیں وہ تولینے رب کی رحمت کے سابر س بول گےجس سے وہ آس لگائے رہے۔ان کی مهمان نوازیاں ہوں گا ۔عزت ہوگی ۔ مرکار دو عالم کو مریز سے جانے کا اشارہ اسی سورت میں ہے۔ موس کی جنت مریب ، یہ بات حسی اور علی طور بر بنیں فوراً اور علی کھلتی ہے طور عشق ہی ہیں ، علم کی فینیات مجومیں آتی ہے ۔ پیشق اللہ کی محبت سے ملتا ہے ۔ سبحان کواینارب بنالینے سے اس کی عبادت میں دوب جانے سے برمزبرمترا آبدے۔اس کیا اور بگاندی مبت مندے کو یگائز روز گار بنا دیتی ہے۔مقام فردیت نجشتی ہے۔

(قیامت کے دن پرہنرگاروں سے کما مدے گا) لے میرے بندوا آج کے دن د توتم کوخوف ہے اور نرتم ممکین ہوگے۔ داس کا می الداشدند كروكماكمي أس مقام داحت سے مدايكي ماؤكے)-ریہ وہ لوگ ہیں) جومماری آیتوں پرایان اسٹ اور فرانبرداد رہے۔

(حكم برگا جا دً) تم اورتمهاري بويان خوش خرش جنت بين داخل برو ماؤ روه مهان نوازیال جون کرتماری مسرت تمهارسے جرون سے نمایا ب بوء جنت كيث كفية بجولوں سے زيا وہ تمهالي جيرت مُلفة ہوں) -( فدام جنت ) ان (مع زمها نول ) کے پاس سونے کی پیٹیں اور گاس ملیے

بھری گے اور وہاں جرمی چاہے اور جر آنکھ کو اچھا تھے مسب موجود

يعبادكا نخوف عكث كواليوم ولا انتوتخافان

ٱلَّذِيْنَ امَنُوْابِالْتِينَا وَكَانُوْا

مده و المُحَنَّدُ الْحَيَّدُ الْحَادِيمُ وَالْوَاحِمُ

يُطَافُ عَلَيْهُمْ بِحِكَافٍ مِّنْ ذَهَبِ وَالْوَابِ وَفِيْهَامَا

تَشْتَكُونِهُ أَكُمُ نَفْهُ مُو كَلَنَّ مِوكَالدرك الراب بن مَه الله مِن مِيشر ربوك و الراب الراب المن المن المنظم المن المنظم المن المنظم ال

در کھوجنت ،نفس کے ملیے بھی ہے اور آگھ کے ملیے بھی ۔امشیتنا کے ساتھ نفرکا ، لذت کے ساتھ چثم کا دُکر ہوا ، جنب نظر دیدارالئی ہے)۔

2- وَيَدِلُكُ الْجَدِينَ الْجَوْلِ مِنْ الْمُؤْرِدِ اللّهِ وَالرَّفِ بِنَاتِ عِلْمَ عَلَيْهِ الْمُلْكِ مِلْمِي المُعَادِدِةِ وَهِ وَيَوْمِ وَهُ وَيَنِ مِنْ وَهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ المُعَالَّمُ اللّهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ وَقِي ﴿ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَل

تُكُمْ فَيْ كَالْكُمْ الْكُلِيمِ وَهُو مِنْ مَا اللهِ اللهِ

اَدَمْ کا مِنت سے معلی و ہوا منسیتِ البی کیے تمت تھا ، گنا ہ کے با عدت نہیں اُکرکوئی لغوش تھی ہمی تو وہ معاف کردی گئی تھی ہاں اس مشیبت سے عمت دنیا میں جوا آدمائش ہوڈ کا اس پر نافرانوں کرمزایقین کھے گی ۔

مد اِتَّ الْمُجْرِهِيُّنَ فِي عَذَابِ بِتُكْبِمِ وَنَ عَهِ مَاسِمِ بِمِيشَهِ وَمِي عَدِ مَاسِمِ بِمِيشَهِ وَمِي جَمَاتُ خُلْدُونَ أَنَّ ا

> انبوں نے دنیا میں رئمت کا ممارا ہی زلیار ٹرنت کو کیچیا این نہیں اس کیلیے کو دم رقمت کیے۔ میر در در در در در در در

۷۷- وَهَا ظُلْمُنْهُ هُو وَلِكِنْ كَانْتُواْ اور بَهِ نِهِ الإيناوروة وَخُرِينَ قَالَم عُنَّرا بِيْرِيَابِ بَقُ هُمُالظّٰولِمِينُنَ ۞ كَنْهُ بِهِ ﴾ كَنْهُ بَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِهَ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

يروه دن برگاكديورت كى تمناكريركم اورانيس موت اب ندائے گى۔

24۔ وَنَا دُواْ مِلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكُ اللهِ اوروه پارير كے، اے الك داء دارو فر دونغ ) بتر ب كرتيرارب قَالَ إِنَّا كُمُوْ مُلِكُنُونَ ۞ بالا كام بى تم مردے (بم كوبوت نے نے) وہ كے گار تم كوبوت نے نے) وہ كے گار تم كوب برت

منزله

کماں) تم کو قریبا ں بمینڈ دہنا ہے۔

لوگؤاس عذاب سے بچیء دیکھو عذاب کیوں کیا صرف اس ملیے کہ

۔ لَقَدُ حِثْنَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَ بِيُكَمَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

سین ن میزادی اورففرت سے کیا جواہدے دوجو چاہی مدسری کری جدا فیصله اس بے -

کر بیست کون اکا کا نست می کید لگ نیال کرتے ہیں (اس طَمندُیں ہیں) کہم ان کی سرگوشیاں اور ان کے مشرب نیال کا نسب میں ان کے مشرب نیال کی ان کے پاس کھتے ان کے پاس کھتے ان کی پاس کھتے ان کی باس کھتے ان کی اس کھتے ان کی کی اس کھتے ان کی کھتے ان

> ایک طرف ترکھار ، النبر، اس کے دمول ادر پومنوں کے ذیمی ہیں دوسری طرف وہ خرد النبر پر اتبام لگانے سے باز نہیں آتے ۔

ر قُلُ إِنْ كَانَ لِلْوَحْمِنِ وَلَدُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ا دنٹر *کے عبد کواس کے حکم* کی سرّا بی کی کیا مجال ، لیکن یا در کھوکہ الشر تعالیٰ تمام تصورات ششائہ سبب اسباب اذواج واولا و دخیرہ سے بیک ؟ بالا و برترسے حقیقت یہ ہے ۔

۔ سُجُونَ رَبِّ السَّلُونِ کَالْرَضِ رَبِّ پاکسے آسانوں اور زمین کا پرور د کار عرش کا مالک ، ان سب اِ قرب اِ الْعَمْ يَشْ عَمَّا اِكْتِيمِ فُونَ ۞ جميان کرتے ہيں الْعَمْ يَشْ عَمَّا اِكْتِيمِ فُونَ ۞

۱۹۸- فَكُنْ لَهُ هُوَ يَحْوَضُوا وَيَلْقَ بُوْلِ بِيرِ الْمِيرِينَ الْهِينِ الْهِينِ الْمِيرِينِ الْمِينِ الْم حَتْ يُلْقُوْلِيوَهُم الَّذِينَى كَالْهُ كِلِينَا اللهِ اللهِ يَسِينِ اللهِ اللهُ الل

وَهُوَالَّذِي فِي السَّهَاءِ اللَّهُ قَ فِي الْاَدْضِ اللَّهُ وُهُوانِكِوْيُمُ الْعَلِيْمُ

٨- وَتَبْرُكُ اللّٰهِ عَلَمُهُمُ لُكُ السَّمْوٰتِ وَالْرَضِ اللَّهُمُّا وَعِنْدُهُ فَعِلْمُ السَّلَكَةُ وَلِلْكِيْهِ تُدْحَوُن () تُدْحَوُن ()

ا و دار حقیقت ہیں ہے کہ اللہ کے سوا کمبیں کوئی معبود نہیں) وہی اُسا میں قائن عبادت ہے اور وہی زمین میں قابل پرستش اور وہ مراطعکت والا، بڑا ہیں کم والاہے (جرکجے بھی ہے سب اس کی حکمت کا کر نشمہ ہے، چوکچے مورنا ہے جوکچے برگا ؛ جوخلوق کا زباقوں پرہے ، یا وگوں کے دل میں ہے دہ سب سے باخبرہے)۔

اورشی بارکت ہے دہ ذات رام کے نام میں برکت ہے اس کی یادیں بمکت ہے ہیں کے ملیے اسمان وذین ادر بر مجدان کے درمیان ہے سب کی بادشا برت ہے اوراسی کوتیا مت کا علم ہے اوراسی کی طرف تم لوٹ کر ماؤگے۔

> کیوں شامسی الکسینتیقی کی عبادت کرکے ہ اس کو داختی کر لوکر دہن و ونیا کی فاوج و میسو و تمہادے محصدیں کہنے سیا درکھوکہ الڈرکے مداخت کسی کومفا دش کرنے کی ہمیں مجال نہ ہوئی مسولتے ان چرکڑرہ میروں کے چرکائیزیش کی شہادت دل وجان سے بہتے تہیے ہے۔

ا ورجن کوید لوگ انڈ سے سوا وابنا رہیجو کر) پکارتے ہیں وہ توسفارش کادبمی، اختیار شہیں رکھتے ۔ ہاں جو تی گواہی دیں اوراس کا علم بھی رکھیں رائینی چوکلوشہادت کی حقانیت کا ٹولڈا اقرار کرتے ہوں عملاً کجی اس کی تصدیق کرتے ہوں ، ان کوسفا دش کی اجازت دی جائے گی۔ وَلاَيْمُلِكُ الَّذِيْنَ يَنْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّهَ فَاعَمَّلَ لَاَ مَنْ شَهِ مَنْ إِلْحَقِّ وَهُمْ يَعْكَمُونَ ۞

كف ربرحين دالله كے منكر بيں -

> حفود مرود کا ثنات صف الشرطیر و لم نے برطری مجھایا لیکن جازل کا فریقے اوری کے تلوب ان کی براحالیوں کے باحث منت بریکے متھے انہیں نے کسی طرح اسلام تجول نرکیا ۔ سرکا دوو مالم کی زبان مبادک سے اپنے دب کے متعود ہو کھران شکلے الٹرتوالی قول دسول کی خلمت ظاہر کرنے کے شکیے

انہیں الفاظ ک قسم کھاتا ہے۔

۸۸- وَفِيْلِمُ يَرْتِ انَّ هُؤُلُا وَفُومُ إِنَّا كَايُومِنُونَ ٥ الله عَلْمُ وَمُعْدُونَ ١٥

اهر من المراقب المراق

اور (اسے مبیب کپ کے) اس کینے کاقعم کد اے میرے پروردگار بروہ) لوگ میں کرابیا ان دہی شنیں لاتے ۔

بس داب، کپ رجمی) ای سے دیگذرکیجیے دان کو ان کے طال میں چیوٹر دیجنے، اور فرا و پینے کر تم پرسلام ہو را الڈرتم کو ہرائیت دسے ) بھرعنتریب ان کو حقیقت مال معلوم ہوجائے گی را کپ پرائیان ہی ہے آئیں گےیا دوزخ کا مندھوں میں گے ) -

> (جرایان لانے والے پی نمیں ان کو تبیغ منا تزشیں کرتی خواہ دہ پنیبر ڈول کی محلصا فردع ت حق ہی کیوں نہ ہو مبلغین کا فرض ایخاسی کو مشتش ہے نہائج الشرکے میرد کرنا ہیں ۔ خود بمہ تن اللہ کے ہوکر اللہ کی طوف دجونا رہنے سے یہ امرائی کے داز دال بن جاتے ہیں ۔ یرسب صدقہ ہے مبیب پاکٹاکا بن کی وہمت ، شفقت اور محبت نے ان کے نام لیراؤں کے دلیے ہی معرفت کے در بیچے کھول دیشے ہیں۔)

مورة الشخان أن انشراتين سيندكون



تعینات کے بروے دول سے اع جائیں ، پیلے یہ تومعلوم ہو کا محر، صلے اللہ علیہ و کم جن کواللہ ف ابنادسول فرايا و اكبايي جب كم محم صل الله عليدوسلم كور مجموسك الله كي سجه مي آشكاد يهال ذات سركار وو عالم سے قريب لايا جا راہے جس دن آسان سے دعوال بيدا ہو،اس دن توسب پر حنيقت عمل جأئ كي- بات زجب ب كرهب مون براوار وات محدى س كى حيات بركاح الله تلب فرست وه وهوال جيش جلئ وهمات ، ه نظرآ جائے وصابح ، منظرآ جائے وصدیق اکبری نظروں نے دکیما تھا، كاله أكا الله محمد رسوك الله

گزشتة موره اس بات برختم براتها كرآب ابنی فطری وحمت کے باعث منكرین حق ال كے ي بين جي كلم شر سير بى كمركران سے منت بھيرلين ، جواللہ كے نمائندے كونىيں پہچائنے وہ الله کو کمیا بیجانیں گے رہاندید و کروہ میں وہ کتے ہیں جونما شدے کو پیچاہتے ہیں ، مقام کر کم نہیں کا حصہ ہے جورسول کریم کو بہچانیں اِس سورہ میں بہچاننے کے طریقہ کی طرف برایت ہے۔

بشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ مشروع الشرك نام سے جوبے مدمر بان نهایت رحم والا (ہے) وُ مُحَدُّ

( الحسة حروف تقطعات مي سعين ، التربى ان كراد بهتر جانا ب تناجم عبض موفياء نے ج سے حامد اورم سے محمد دمراد لیاہے کے سے حضور کے اسمائے مباد کریں سے مجی ب گویا يهال دسول الشرصل الترعليروسلم سے خطاب جے كرك دسول)

قسم ہے اس روش کتاب کی (جس کے مضامین واضح ہیں)

(كر) بم ف العمب دك دات مي نا ذل فرمايا ب درج برى خيرو بكت الى دات ہے ،جس من رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں د عائیں قبول ہوتی ورافع بے شک ہم (ابینے بندوں کوان کی غلطبوں پر عذاب سے) ڈرانے والے

بي ( اكروه ال فلطيول سے بيخة ربي جموجب بلاكت ادراعث محردي

اص اہم دات میں ساہم معاملہ کا دحوایک سال میں ہونے والاسے ) فیصلہ کر دیاجآما

وَالْكِتْبِالْسُبِيْنِ أَنْ إِنَّا ٱنْزَلْنَاهُ فِي كَيْلَةٍ مُّابِرُكَةٍ

وَقَاكُنَّامُنْ نِدِرِيْنَ ٥

فِيهَايُفُهُ نُكُلُّ أُمْرِكِيلِيمٍ ٥

كيت نمروا، ليدلة هابوكة = مبادك دات مشعال كايندوموس بالبلة القدوج دمضال كم آخى عشره كاهان دانول مي سعي جن مين قرآن كريم لوج مفوظ مصيمت الودنيا يرنالمل فرمايا كيا ..

مُرْسِلِيْنَ 6

ہے داسی دات میں متیں اور روز تقسیم ہوتی ہے ، حیات وممات کے فیصلہ سے نوشتوں کر ہا خبر کر جاتا ہیے )۔

(اوریر) احکام ہمازی بارگاہ سے جاری توتے ہیں کمونکر ہم ہی (قرآن، صاحب قرآن اور فرشتوں کو ) جیسینے والے ہیں (ناکرافوار فار خصری سے سازند میں اسان میں میں میں اسان میں میں اسان میں اسان میں میں ہے۔

صاحب قرآن اور فرستون فی بینیجینه و المه بین (آناکه افرار ذات بیمری) حق د بالل نمایان هرومائے ، فرقان ان پرسسندرہے)۔ بریمریک

(اوربرسب) آب کے رب کی رحمت ہے، بے شک دہ (مسب) ڈیای) سننے دالد اس کچھی) جاننے والاسے۔ ۔ رَحْمَةُ مِّنْ تَرِّكَ إِنَّنَا هُـَى السَّيمْنُعُ الْعَكِلْيُمُرُ

أَمُوا مِنْ عِنْدِنَا ﴿ إِنَّا كُنَّا

اوریبی تبادرِ طلق

اسمان اورزمین کا اورج کجوان کے درمیان ہے سب کا برور گار ہے دانشر، درمول اور قرائ کرتم اس وقت مجوسکو گے، اگر تم تقیم کا میں اماؤ رخم میں تقیین کالی بیدا ہر عاشل ابقال کی انتظامیک ہے،

٤- أَيْرُ رَبِّ السَّمُونِ وَالْرَضِ وَمَالِيَنُهُمُّا إِنْ كُنْنَدُّ وَمُّوْقِينِيْنَ ۞

خوب جان لوکه

اس کے سواکو ٹی معبور نہیں وہ جلتا اور مارتاہے دی تمہارا پر ور د گارہے اور تمہارے انگے بایپ دادوں کا پر دردگائیں۔

لَالْ الْمُؤلِثُهُ وَيُمِينُ ثَارَيُكُمْ
 وَرَبُ إِلَا مُؤلِثُهُ وَيُمِينُ ثَارَيُكُمْ
 وَرَبُ إِلَا يُكُمُ الْاَقُولِيْنَ ۞

ے دسواع اگروہ آپ ہی کونہیں سمجھتے قوالندا وراس کے کلام پر کیا ایمان لائمیں گے -بسر بید روسرہ وہ

بَلْ هُمْ فِی شَلِیِّ یَلْعَبُونَ ۞ بات یہ کرده (سنجیدگی سے فریجی نیس کرتے ضأن کے بارسے می) شک مِن بُر کھیل مِن صروف میں ۔

> (ہرطرح کے دموسے ان کو گھیرے ہوئے ہیں بہل نے ان کا ٹکا ہوں پر پر دے ڈال دشیے ہیں دہ نہیں سبحتے کہ قرآن دہہے ورمول خدائتے قریب کرتا ہے اور رمولِ خذا وہ ہیں جوخداسے ملاتے ہیں ۔

فَا دُتَقِبُ يُومِرَنَا لِيَ السَّمَاءُ بِن رَبِ ان سَكرينِ فِي سَكنار كُثْر رَسِيُهُ اور) اس ول كانتظار كيفية بِكُ خَانٍ شَيْرِينِ لِي جَنِينِ لِي جَنِينَ اللهِ عَبِر ون اسان سَائِكَ نَظر اللهِ وهوال ظاهر بوگا تَعْنَتُ النَّاسُ هٰ لَمَا عَذَا شُكِرُينُ ٥٠٠ بولول كُرُمِيرِكُ كاين درونك مذاب (كابتذا بيه كفارى حالت اسى وقت سيمتغير بوناشروع بموجائے كى ، تفاميرس بے كر قيام كے قريب ایک دھواں اٹھے گاجو لوگوں کو گھیرہے گا ہ مومنوں بڑسولی سائز ہو گائیکن کا فریے ہوڑی ہوجا ہیں گئے گویا آسهان اینی بهم، عالت کی طرف عود کرے گااس وقت سب بی کو دامن رحمت کی تلاش مہوگی ،اپ کر جیسا است محروم ہے وہاں بھی محروم دہیں گے ،جنموں نے بہاں پیچاہنے سے انجاد کیا ، وہاں ان کا افزار قبول نے جو گا وہ کؤکڑا کر دعا کمریں گے ۔

رتناألشف عتاالعذاكاتا مُؤْمِنُونَ 🔾

ٱنَّى لَهُمُ اللِّيكُوٰى وَقَدُجَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينُ ٥

ك بمارى بدورد كارىم برسىاس آفت كو دُوركر دس بىم الخيم بر، تىرك رسول کے ہرفرمان بر) ایمان لاتے ہیں ،

داب)ان كستليفسيت عاصل كرني دا در سمجين كام تع كمال حالاكران كم باس بهالا دسول مبين أيجاعها ونورح سيئنور ، آيات واحكامات كودا ضح الدانسے سان كرنے والا وليكن النوں نے نمائندہ بى كوند بيجانا خفائق

> برائمان کیا لاتے) ۔ ان کے باس وہ رسول ایجس کی شان رسالت ومحبوبیت سرطرح نمایاں تھی ۔

١٢٠ نُحَ تُولُواعنه وقالُوامع لَمُ الله منتخبون ٥

میم (بھی) انہوں نے اس سے مُنہ مجھیر لیا اور (ان گستاخوں نے یہ) کہاکمہ (ر تو)سکھا ما مواہے ،مجنون ہے ۔

یہ تو وہ لوگ بیں کداگران پرسے مذاب شابھی لیا جائے تب بھی یہ انکارہی پرجے دہیں گے

سابقہ روش بر) لوٹ آؤ گئے۔

اِتّاكَانَيْفُواالْعَنَاكِ قَلِيكً الله متورك مِيه مابكوروري دية بين وكيون ترجوراي الله التَّكُمُ عَامِدُونَ ٥

> ( کفار مکه کی زندگی میں اس کی متعدد مثالیں ہیں ۔ ایک بارسخت تحط پڑا لوگ سرکارِ دوعاً کے پاس آئے کہ آپ دُما فرمائیں ہم ایمان لایس گے ۔ آپ نے دما فرمائی بارش ہوئی منگی دُور ہونی ں کور رکفا رایمان نزلا<u>ئے</u>)۔

يَوْمَ نِبْطِشُ الْبِطْشَةَ الْكُثْرِيُّ

(كيكن يا دركھوكم )جس دن بم سخت بكر يكريس كے (اس دن تم ج مرسكو كادر)

إِنَّامُنْتَقِمُونَ ٥

بے شک ہم بدار بے کر حجور ایس کے رجاں اللہ کے بے شمار انعامات ہیں وہاں چندامور پر منزا تھی سخت ہے)

تاریخ عالم کامطالعه نم کو بتائے گا کہ دنیا میں ہی آفتیں اور بلاً میں اسی دقت آئیں جب لوگوں نے اللہ كے مطابعات كے دسول كى قوبىن كى وان كے فرمان سے ان كى اطاعت سے سرتا بى كى، ر فرعون اورموسنی کے ساتھیوں کی از مائش کاوا فعیرما دکرو۔

اورہم نے ان دکھار مکہ) سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا اوران کے باس الك معز زرسول آيا۔

(اسس نے فرعون سے کما) کرانڈ کے دان) بندوں کومیہے والد کردو (امنیں اپنا بندہ نہ بناؤ ، انہیں آزاد کرو) میں نمہادہے باس (النّد) بھیجا موامول معتبر (اور قابل اعتاد ہول)

اوربر رهبی کما) کراند کے مقابلیس مکشی ندکرو میں تمهار ساسف دابنی نبوت کی ) ایک کھلی دلی سیشس کرناہوں ۔

اور (یادر کھو کر تم مجھ کو کھیے نقصان نہیں بینجا سکتے) میں لینے رب اور تبارے دب كى بناه مين ا چكا بون اس بات سے كرتم مجد كوس مگسا دكر در مجھے لينے رب کی مفاطنت پر اورا بھروسرہے ، تمہادے ڈوانے دھمکانے کامجہ پر کھے افزنہیں ہوتا)

اوراگرتم مجھ برایان نبیس لاتے تومیری دا مسےبط جاؤ رمجھ کواپناکا) كرف دد، بني اسرائيل كور جاف دوج بجدا يذادين كے درب مر موكر تم پرعذاب آسٹے) ۔

لیکن وہ مولنگا کوانیا دینےسے باز نہ آئے

فَى عَارِينَ أَنَّ مَعَ وَكُرِي وَفَقَ آنَاصَ فَراين بِي نِهِ بِدِردد كارت مالكريم وكسي رسَى ان کی فطرت بن عید اب و تیرا علم ہو) ۔

> یا در کھوجب مغیتر تنگ آگراین توم کواس کی براعالیوں کے باعث اللہ کے سپر دکرتا ہے تو عذاب منردر آتاہے۔

وَلَقَدُفُتُنَّا قَتِلُهُمْ قَوْمَ فِرْعُونَ وَحَاءَهُمُ رَسُولٌ كُرِنُمُ لَا

أَنْ أَدُّوا إِلَّ عِبَادَ اللَّهِ الْإِنَّكُمْ رَسُولُ إُمِينُ ٥

وَآنَ لَا تَعْلُواعَلَى لِلَّهِ إِلَّاكَ اٰتِيَكُمُ بِسُلْطِن مُّبِينِ ٥

وَإِنَّىٰ عُنْ تُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُونِ ٥

وَإِنْ لَدَيْوُمِنُوالِ فَاعْتَرِزُونِ

إِنَّهِ مُّجُرِمُونَ ٥

منزله

فَاسْرِي بِعِبَادِ فَى كَذِيكُ إِنْكُمْ وَ يَهِر بِنِي كُومَ بِول ) مِير بندون كوات بي لات كركل جاؤه ولا صرورتمهاراتعاتب کریں گے۔

راہ میں دریا پڑے گااس پرایناعصا مارنا یانی پھٹ مبائے گا خشک راستہ نکا کئے۔

٢٠- كَانْتُوكِ ٱلْبُحْوَرُهُوَّا طِلْتُهُمُّ حُمْر اورتماس درياكوتما بواجيورٌ ديث بلامشىبان وفريون كالشكر غرق ہوکر رہے گا۔

ابسابی ہوا اور وہ سب کے سب تباہ ہوئے السبتہ

ده که ترکواهر: جنت و عُون دروگ بت ساغ ادر شهر مورگ

اور داینی) کھیتعباں اور اراست ترمکان

وَّنَعْمَةٍ كَانُوْافِيْكَافُواْفِيكَافِكِيهِ لَيْنَ كُ اور دبهت بجهه) ساز ومهامان دبیجهور این میں وه میش کیا کرتے دا در

جن کا ذکر لذت کے ساتھ کیا کرتے ہے ہے

كَنْ لِكُ فُو كَوْرِيْتُهُمْ فَوْهِمًا اسى طرح دودتباه اور برباد بور دكساز دسامان كاماك بناويا -اسى طرح ( وه تباه ا در برباو بهوشے) اور بم نے ایک دوسری قوم کوان

کیمران پرنه آسمان روبا ا در نه زمین ، اور نهان کومهلت مبی دی گئی ۔

(وہ ہلاک یکیے گئے نہ عالمَ سفل کوا فسوس ہوا نہ عالمَ علوی کونِص کم جاں پاک البشہمون ك مرنع بروه زمين روتي سب جهال وه نماز برصناتها اوراسمان كاوه ورداره روتاب حس سط سكا رزق اترتا اوراس کے عمل صالح اوپر حراصتے تھے)۔

دوسراركورع

مون كے يليدانعان بين، نصرت اللي جي ، كافرك يليد دهيل جديكين نحات نهين، مون دنیا اور دنیا والوں کے میے دحمت بنتا ہے ، کافر دنیا والوں کے ملیے و بال فرعون کا وجرد ایک محبیر سیب بنا براتها ، مغلون كواس كظلم مصحنجات دماجا القاضائ ويمت تها-

وَلَقَلْ تَجْيُنَا كَبِينَ إِسْرَاءَيْلُ مِن ادريت بم في امرائيل كونت كے عذاب سے بجاليا۔

الْعَدَابِ الْبَهِيْنِ ٥

مِنْ فِنُ عَوْنَ التَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۞

و و را معالی الماری الماری

عَلَى الْعُلَمِينَ ۚ ٣- وَانْتَيْنَهُ وَقِّنَ ٱلْآيْتِ مَافِيْهِ دَلِكُواْمَتِهُ يُنَّ ۞

۔ اوران رہنی اسرائیل ) کوہم نے دائستہ جان کے لوگوں فیضیلت دی تھے۔ دوئی ریشند ند ایکان میں بدائی دائم میں کمان دوئی ہے۔

(مثلًا بيشارا بياء كان بيل بيدا برنا مكومت كاملنا وغيرو -) اورىم نه ان كواليي قدرت ومكمت كي البيي نشانيان (أيات ومجوات

اور مے ان دو اپنی هرت و ست می ابنی سایاں دیات دوہا ت کی صورت میں عطا کی تعدیر میں میں صریح انعام تھا را دور حضرت موٹی کے ماتھوں ان کی ارزائش میں )۔

رعبودیت) سنے کل جانے دالوں میں سے تھا۔

ایعنی فرعون دکےظلم دستم )سے بے شک وہ دبڑا سرکش (اور) حر

يركف رمكه بهي رحمتِ اللي كونهيں بيجانتے اور

۳۳- اِنَّ هُوَّلِاءِ كَيْفُولُونَ ۞ يُرَكَّرُ بِي كَتَّيِنِ ۳۳- اِنَّ هُوَّلِاءِ كَيْفُولُونَ ۞

کریم کر تولس بیلی بار رامینی ایک بار) مزاہے اوریم کو دو بارہ جی اٹھسنا نہیں ۔

۵۵- اِنْ هِيَ ٱلْأَمْوَتُتُنَاٱلْاُوُلُوكَعَا نَحُنُ بِمُنْشِرِائِنَ ۞ نِرَعُونَ أَبِيكَ مِنْ وَمِنْ الْأَوْلُوكَةَ

فَأْتُوْلِيالْ الْبِيَّالُونُ كُنْدُهُ بِعِلْمِهِ السابِ دادوں كور توزيره كرك يا وُا اُرْتم سِيع بور۔ طهري قابِينَ ن

> ذرا ان سے کیے کرتم اپنے سے زیادہ طاقنور قوم تبتع کا حال دیکھ لو، جب وہ اپنی مکرشی کے سبب عذاب البی سے بچ رسکے تو تم لیسے بچ جاؤگے۔

> > ٲۿؙۮڂؽڒٵٞ؋ٷٛۄؙۺڿڒٵڵۮؽؽ ڝؽؙۊؽٳۿؠؙٵۿڵڴڹۿؙڹڵ؆ٛۻ

كَانُوُامُ جُرِمِيْنَ ۞

بھولا وقت وطاقت میں ہے لوگ بھتر ہیں یا تبع کی قوم کے لوگ اورجوان پینے امرزمین عوب میں گذرچی ہیں ۔ ہم نے ان دسب کو خادت کیا اوٹوا وہ قوم تیج کے لوگ تقے یا خاد و تورو دغیرہ ) سے شمک وہ ٹرے گئرنگار

آیت کُرِ (۲۷) تَبَتِع - یہن کے اوشاہ کالقب تھا۔ کوفسا بادشاہ مرادے واشی نین فرایا گیا۔ دراصل ان میں اکثر ہی مکش وافوان تھے اور ویے بری ان کرقرم سے وگ اپنی قرت، حاقت ہیں ابن توب ہیں منربالمثل تھے ۔

ین کردمنا ہے۔ صبرسے دن گزادنا ہے۔ دحمت پرنظرد کھناہے عذاب سے ڈوستے د جنلیے ہر کیسے ہوتا

ہے آئدہ سورہ میں واضح کیا جارہ ہے۔



و (اور) وہاں وہ اطبینان سے سب تسم کے میدے منگوائیں گئے۔

۵۵- كَنْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّلَ فَأَكْمَ لِيَّةٍ الْمُنْ فَيْهِ الْمِنْكُونَ فِي مَا بِكُلِّلَ فَأَكْمَ لِيَّةٍ

ید نطف دوامی ہوگا۔ موت ذبح کردی جائیگ ۔ اب کسی سے کوئی جلا اُن نہ ہوگی۔ جلا اُن کا

تصورمی نه برو کاکه خوف و حزن کاموال بهیدا برو-تصورمی نه برو کاکه خوف و حزن کاموال بهیدا برو-

و ٹال لوگ موت کا مزو (بھی) نہ تیکھیں گے سوائے اس موت سے جینے آبگا ۔اور (سب سے بڑی نعمت آوابل جنت کریے ہوگی کر انڈی )ان کو دوُٹ کے عذاب سے بچاہے گا۔

۵۰- كَايَنُ دُفُونَ فِيْهَا الْمَوْتَ كَالَّا الْمُوْتَةَ الْاُوْلَىٰ وَوَقَّمُهُمْ عَلَىٰ الْمُولِيَّةِ الْاُوْلِيْ وَوَقَّمُهُمْ

ودن انسان ک طاقت کهال که لینے اعمال سے مهاد سے جنت پاسکے یہ زامیان والوں پر

فَضُلَّا هِنَ لَیْتِ کُ ذٰلِکَ هُو آپ کے پردر دُار کا نفل ہے دینی آپ کی نظر انتقات آپ کو دُمائیں بیکردہ اس کے سقر بنگے اور ایسی دو بڑی کا میابی ہے دہ سک دو متن بھی ۔

ا اگر دیگ آپ کودیکیوں آپ کی منین تومب کچھ ان کام بھریں آجائے مشکی باتیں آپ کی آبا سے آسان کر دی گئی ہیں -

> سمجھ لیں کہ اس کے دو بروجانب ، کلامت نیم کلام میدا کریں مجبنی کہ کلام النگر کی صفت ہے اس کا غیر منیں ۔ کلام موجد دیا الشرع جورے کلام قبلم دونوں موجد دیں۔ نظری بلندی موزوس انسان ہے ۔ اگرافٹر کا یہ کلام اوراپ کا بڑا تر انداز میان ان کوش کی طرف نعیں لاما تو ان کوجھوڑ شے اِس کواپن الجھنوں میں ٹرارہے دیکھے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے ۔

## سورة الجاشية

و کھیوسورہ موکن سے ہر سورہ مدخستہ اسکے ساتھ نرول کتاب ہی کے پُر عکست عموال سے مشروع ہوتا ہے اور بھال پہلی دونول اکیات وہی ہیں جوسورہ معرس کا تنفیس میکن دواں ہوں کے ساتھ الندی محفورت کے وعدے سنے بھال بھیریت دوگمت خصوص کا ذکرہے سمون پر کلام ہی کے آئیڈ میں متفائق کھلتے ہیں اور کلام ہی کھم سے قریب کرتاہے۔

بشيط الله الرّحين الرّحيني الرّحيني شروع الله (ب) ما يم ما يم المحدة في الرّحين الرّحيني الر

منظه

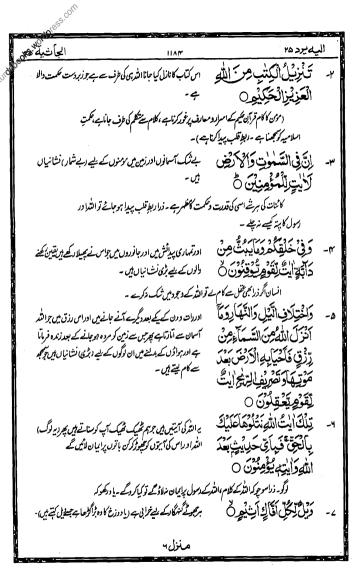

إلحاشة كالمخال

(سخت طاب ہے اس گندگا رہے ہیے ہی اللہ کی ایم توں کوجواں کو ٹچرہ کرسٹانی جاتی ہیں مندا ہے چیرغودسے اپنی ضدرالبنی ہی بات) پر ہول اڑا دہتا ہے گویا اس نے دہیف م جی کا منابی نہیں لیں آئی اسے ایک وروناک عذاب کی شارستہ مناف پیغے۔ يَّسْمُحُ الْبِيَ اللَّهِ تَتُكُلِّ عَكَيْبِهِ ثُمَّ يُعِرِّمُسُنَّكُمْ يَرَّاكُانُ لَـُمْ يَسْمُعُهَا عَنْبَقِيْمُ قُرِيعَ ذَابٍ لَكِيْمِونَ لَكِيْمِونَ

اور دسمنر کا فریہ حال ہے کہ) جب جاری آیوں کالسے کچو علم برترا ہے تو اس کا مذاق اڑنا ہے۔ انہیں وگوں کے ملیے ذکت کا عذاب ہے۔

ۗ ڡؘڶڎٵۘۘڝؙٙڵۄؿؽٵؽؾێٵۺؽڲٵ ٳؾڿڬۮۿٵۿۯؙڰٵ<sup>ڂ</sup>ٲۅڵڸٟڬڰػۿ ۘۼۮٵڔؙؖڞ۫ڣۣؽڽ۠۞

يرلگ عن كى توبين كياكر سكت بين ير قواينى ذات كاسامان مياكرد بي بين -

ان کے آگے دوزخ ہے اور جرکھ انہوں نے دونیا میں) کمایا ان کے کھ کام ناکے گا۔ اور دوبی دولی کچھ کام آئیں گے) جن کو انہوں فیا تھ کے سوالینا کارساز (معبود ویدوگار) بنا رکھا تھا اوران کے بلیم ٹرازی سخت ) عذاب ہے۔

یر افراکان ترسرتامر) برایت ہے (تمهادی بلیمکن لاعمی عمل ہے) اور جولگ (پر نہیں مجھتے اور) اپنے دب کی امیوں سے اکا لاکستے ہے ہیں ان کے بلیے سنج کا دوناک عذاب ہے۔ ۗ ۿؙؙۮؘٳۿؙۮٞؽۧۘڎٲڷؙۮؚؽۜؽۘڰڡؙٛۯٛٳ ڽٳ۬ؽؾۯؾؚۿؚڡٛػۿؙڝؙٛ۫ػؘۮٳڰ ۼؙۣٷٞؿڗؚڿڒؘۣٳڶؽؿڰڴ

دوسراركوع

الٹرتعالی نے زمین واکسمان کوانسان کی فدرست پر الاور کردگھاہے اس میلے کرانسان لینے کو انٹر کی بندگ کے بیٹیرستدور کیے ،عمل صالح سے لینے جسم اور دوح کے بیلے دارتی طبیب عالی کرسے ، جوان کی بالید گی میں معاون ہواوز نگرسلیم سے شریعیت کے اس محفوظ دارستہ کرلینے علیے الڈیمشر عمل بنائے ، جواس کو نواجش نفس سے مغلوب دہونے نے ساس یون سین کی باتیں انسانوں کی انگھیں کھولنے والی ہیں۔ نواہ وہ انس میں ہرن یا نسبیان میں سالبتہ ومست انہیں کے دیے ہے جاس پر ابان دايقان ركيت بي جونهيل ملتة وداينا نقصان كب كرترين الله كم مفرت اوروهمت معمود

مِعستے ہیں - بھلا یہ نبک دبر دار کسیے موسکتے ہیں -

الفروہ ہےجس نے مندرکونہاسے کامیں لگا دیا گا۔ اس (الڈرکے مکہسے س پیرکشتیاں چلیں اور تاکرتم اس کافعل ٹائٹر کر ور ہمندرمیں مفرکرو ، معاش حاصل کرو اور مرفرے کے نامُدے اٹھائی اور تاکرتم (اپیے تعمیم

حقیقی کویزهیولو اوراس کا ) شکر ادا کرتیر ریویه

ٱللهُ الَّذِي تَعَدَّرُكُمُّ وَالْبَحْرَ لِتَخْرِى الْفُلْكُ وَيْدِ بِالْمِهِ وَلِتَنْبَعُوْ الْمِنْ فَضْدِلِهِ وَلَعْلَكُمْ يَهْمِوْ وَرَبِّ

تَشْكِكُمُ وُنِيَ ٥

ادراس نے جو کچھ اکسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو لینے گھ سے تماں کام پر ہامور کر رکھا ہے (کیا تم سوچیۃ منیں کم ایس اکیوں کیا گیا ، ہے شک اس میں ان لوگوں کے میص (فری) نشانیاں میں جو خور کرتے ہیں (مخلوق سے خالق کو بہجائے اوراس کی عبادت کرتے ہیں)۔ اا- وَسَخَّرَكُكُوْهَا فِي السَّلْمُوتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ جِنْمِعَاقِنُهُ

اِنَّ فِي أَلْمِ لِكَ كُلْمَتٍ لِقَوْمِ

تَتَفَحَكُرُونَ ۞

يهى مقصد حيات م الترس أميد الشرس دل كولكائ ركهنا -

(اهدآب )ایمان والول سے فرماد پیچئے کران لوگوں سے درگذر کریں جر انتد تعالی کے دنوں کی امریز نہیں رکھتے (مینی جن دنوں کو الڈر نے سنزا و انعام کے بلیے خاص فرمایا ہے تا کہ دہ اپنی الشقائی وقت عقرہ پر ہر) ہیک قرم کوان کے اعمال کا بدلردے (مومن کے بلیے حضو و درگذد کا افعام اور کا ؤکے لیے ظلمہ و زیادتی بر منزا) ۔

۔ فُلْ لِلَّذِيُنَ\اُمَـُنُواْيَغُ فِمُوَّا لِلَّذِيُنَ كَا يَكِرُجُوْنَ\اَيَّاكَاللَّهِ لِيَجْزِى قَوْقًا بِمَا كَانُوْا كِيُسِبُونَ ۞

جس نے داس وٹیامیں، ٹیکے عل کیچے قواس نے لیے ہی فائدہ کے بلیے ٹیچے اورس نے ٹرانی کی قواس کا وہال جی اسی پرجہ بھر دایک نی آٹیکا کدا تم سب لینے پر وردگا کی طرف والیس مکیے جاؤگئے۔ رد مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ اَسَاءٌ فَعَلَيْهَا اللهُ عَلِلْهَا اللهُ عَلِلْهَا اللهُ عَلِلْهَا اللهُ عَلِلْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلْمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

انگیامنوں پرانعامات اور آورا نشوں کا سلسا جاری رہا ہے اب تا قبام تیاست استِ محمد کا استمان ہے ۔ مشریعت ان کو دی گئی ہے اور صاحب شریعت سرکار دو عالم ہی جی کی فطرت اور جنت ہی تران ہے ۔ وہ یا دی بری ہی تیں ، مرتبا پارٹست ہیں ، ان کے بلرسٹان کے افارعام ہیں۔اب امت کوزیما نہیں کہ اپنی خواہش پر چلے یا دوسروں کی با توں میں آئے اور

اتباع ميں لغزش ہو۔

وكقذ التنكابني إسراءيل اور (آپ کی امت سے تبل) ہم نے بنی اسراٹیل کو کتاب اور حکومالید نبوت عشی اور دروحانی اورجهانی سرطرت کا) یا کیزه دزق عطاکید الكتب والمحكم والنبوع اودان کودان کے ذملے میں ) تمام اہلِ عالم رِفِسَیات دی ۔

عَلَى الْعُلِمِ أَن أَ

وانتينهم بتنت من الأمر فَمَا الْحَتَكُفُةُ لِلْأَهِمِنَ بَعْثُ لِ

مَاحَاءَ هُمُ إِلْعَاقُ لِعُنَّا لِيُنْ أُونُهُ ٳؾۜۯؾڮؽڤۻؽڹؽؠؗۿؠؽڡٛ القيايمة فيماكانوافث

يَخْتَلِفُونَ 🔾

تُمَرِّعُ لَنْكَ عَلَىٰ شَرِيْعَ فِي مِّنَ ٱلْاَمْرِوْاتَّيْعَهَاوَلِاتَتَّيِعُ آهُوَآءَ الَّذِينَ لَايَعُكُمُونَ 🔾

بھر دان بن اسرائیل کے متعدد انبیا کے بعد) ہم نے آپ کو دین گائی راہ پر امر رکر دیا۔ میں آپ اسی پر طبقہ دیں اوران لوگوں کی خواہش پر ىزچلىس جوادىن كى جھەجى نىس ركھتے -

جن امورس دہ مجھگراتے متے فیصلہ کردے گا۔

(امت محديث كوجبكسى ابم كمزورى سے باخبركرنا بوتا ہے توخطاب سركارو وعالم سے ہوماہے تاکرامت پورے طورسے بوٹسیاررہے اور سکرین حق کی خواہشات کی بسروی کاخیال

کھی دل میں نہ لائے)۔

اتَهُمُ كُنْ يُغَنُّوا عَنْكُ مِزَالِلَّهِ شَيْئًا مُوانَّ الظّلِيمِيْنَ بَعْضُهُمْ آوُلِيًا ءُ بَعْضِ وَاللَّهُ وَلِيُّ

بلاست بدالله كعم مقابله مين يراك آب كے كي كام نمين آسكتے اور بے شک کفار ایک دومرے کے دوست بی اورستھیوں کا دوت التٰدیب رجہ قا درط لی ہے)۔

اور بم نے ان کودین کے نمایت واضح احکام دیئے (وین می کی معدا

كى بارسى كل معرات عطاكية ) بجرا شول في دين حق كاس علم کے اُنے کے بعد آیس کی ضدیعے اختلاف کما زاور گروہ درگروہ

موطئے بے شک آپ کا پروردگا دان کے درمیان قیامت کے ن

المُتَّقَانَ ٥

هٰذَابِصَابِرُلِكَاسِ وَهُدَّى ورحمة لقوم توقونون

أمحسب الذين احتراقها السَّيَّاتِ أَنْ نَجْعَلُهُمْ كَالَّذِينَ أمنواوعمد الضلحت سواء محياهم ومماتهم ساء

عُ مَا يُخَكُّمُونَ حُ

تىيسرا ركوع

الله تعالیٰ نے دنیا کو تو آز ماکش کی جگر بنایا ہے انسان کو دہی ہے گا جواس نے کما با گرائی کی سزااسی قدر ہوگی مبنی ٹرا فی اس نے کی ۔البنتر کسی پیضل وکرم فرمائے تواس کی مطا ہے، ہاں اگرکسی کے دل براس کی ہداعالیوں کے باعث ہمرہی لگ بھی پیٹے سمع قبول اور دیدؤ بینا سے وہ محروم ہی ہو چکا بیے تواس کو راہ ہرا بہت کون دکھاسکتا ہے، ایسے لوگوں کے بیے تو بہی ظاہری زندگی، بلی زمانه کا گروش می سب کھے ہے وہ نہیں جانتے کہ حقیقت بہتر کیا ہے ، وہ علی حقیقی کو جھوڑ میک اینے طن پراحماد کر کے جو چاہتے ہیں بکتے استے ہیں ، انوت کے دعدوں کی تمیل دنیا يى ماستے بى - جوقيامت بى بوڭان كى كھيں دىكھ ليں گى-

> وَحُلُقَ اللَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضُ رُرِدُةِ رَوْدُورُ وَرَادُورُ مِنْ الْمُونِ (الْمُونِ (الْمُونِ (الْمُونِ (الْمُونِ (الْمُونِ (الْمُونِ أفرعيث عن الكخذراله

هَوْيِهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْعِلُعِلِّمِ

بھلا دیکھیٹے توحشخص نے اپن خواہش کو اپنامعبود تھیرالیا دحدہ۔۔ خوامِش سے بلی مِل بڑا۔معیادی وناحق کو مجبور دیا توالٹرنے کاس کو

ادراس نے اسانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ داکے مقصد سکے تحت جیا

بالمِينِينها) بنايا اور (اس ئليه بنايا) ماكر سِرْخص كواس كمه اعال كالدارا جائے اور ز قیامت کے دن بھی) ان پر ذرا زیادتی مزہو

منزله

یہ بھیرت افروز باتیں ہیں (سب ہی) لوگوں کے بلیے زخواہ وہ راہ

کیاجولوگ بُراٹیاں کرتے ہیں سیمجیتے ہیں کہم ان کوان لوگوں کے برابر کردس کے جابیان لائے اور نیک عل کیے زان دونوں کے ساتھ ایک سا سلوک بواور)ان سب کام ناجسنا یکسیان بوجائے (کبیسا غلط تصور

ہے) کیا برا حکم ہے جروہ لگاتے ہیں۔

بارت برمول ما معول مي برسيمون) اورم ز قران تن بدايت اور حت بے ان نوگوں کے علیے جروا نشد اوراس کے رسول بر) نفیر رکھتے ہیں -

اس کے حال رچھوڑ دیا) اورا نشرنے اس کو با وجود علم کے گراہ رہینے دیااور اس کی سماعت اوراس کے قلب برمسر کردی اوراس کی آنکھوں بربردہ

وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهٖ غِشُوةً فَكُنُ وال دیا توداک بی خیال فرمائیے کم) لیکشیخص کوانٹد کے سواکون داولات يَّهُ بِي يُومِنَ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا رلاسكتاب (لوكى كياتم فورنيين كيته-

ر برمه معودم تبذیری ون 🔾

وَّخَتَكُمُ عَلَى مُمْعِهُ وَقَلْمُهُ

ہدایت کے ملیے صروری ہے کہ انسان صیحت کوسنے اور قبول کرے چرفیض نے اپنے دیم کو ب ابنادمبربنالیا وه بدایت کمیا پائے گا۔وه زمستی سے داقف بے رحققت بہتی سے آگاه۔

اور وه کیتے بس بس ہماری (زنرگی) توہمی دنیا کی زندگی ہے داسی دنسا م*یں ا* بم جيت اودمرت بي اوربم كوصرف (كردش زمان بلاك كرا ب اوانيس اس کا کھے ملم نہیں رکم دہر کیا ہے جس کووہ زمانہ کتے ہیں وہ حکمہ خداوندی ب مومن دہرسے فائق دہرہی مراد لیتے ہیں اور کفار) وہ تومعض الکاسے کام لیتےہیں ۔

وَقَالُوْامَاهِي لِلْأَحْاتُنَا اللَّهُ نَمَا نموت وغنكا ومايه لكنا إِلَّا الرَّاهُمُ وَمَا لَهُ مُ يِذَٰ إِكَ مِنْ عِلْمُ إِنْ هُـ مُولِلًا

عقل كياكام أئ إنسيعت توسنة بي نبير -

اورجب ہماری دائنے ایتس انہیں پڑھوکورسنائی جاتی ہی توان کی جبت یبی ہوتی ہے کہ وہ کتے ہیں اگر تم سیجے ہوتو ہمارے باب دادا کو ( پیلے دنیا میں زندہ کرکے) سے آڈ ( بھر بم می اعوت کی زندگی کومان لیس کے)-

وَاذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمُ أَيْتُنَا ابْتِينْتِ مَّا كَانُ مُحَتَّمُهُ هُولَا لَا آنُ قَالُواالْمُتُوْإِبابِ إِبالْكِيانِ كُانُكُنُ تُدُ صٰږقين ⊖

کہ فرما دیجیئے ذکرمادنا اور جلانا انسان کے اپنے بس کی بات نہیں المشر ہی تم کوزنرہ کرتا ہے بھرتم کو موت دیتا ہے بھر وہی تم رسب) کوفی<sup>ات</sup> کے دل جمع کرے گا جس میں مجھے شیک نمیں ایکن اکثر لوگ رہات نیں سمحصتے راور کی بحثی پر آمادہ دیئتے ہیں)۔

قُبِلِ اللهُ نُحُسُكُمُ ثُمَّ ر دو عرد اور دوروساد مستحمت مرتبع معامر الى يُؤمِ الْقِلْمَةِ كَارَيْبَ فِيْهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ التَّاسِ

غُ لاَيْعُكُمُونَ ۚ

چوتھا رکوع

سوده کاتوی رکون به من کو کمینا او دخهانا که کی مختی کرنا مضائق کورانیس سک البتر بالنسان کی بی با بی کام سید به مرکز بیدا کان بی با بی کام سید به مرکز بیدا که مرجب بر مرکز بیدا که می بیدان کار بی این کان سند با کام سید به می کند بر این کان سند با کام سید به می کند بر این که می از دو می میدان و بیدان بیدان

وَرَثْيُومُكُ السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيُومُرِّقُومُ السَّاعَةُ يُومَ<sub>يِّ</sub> نِ يَخْسُرُ الْمُبْطِلُونَ ۞

ٷۘڗؙڔؽڴڷٲؾؙۊٟڿٲڗؽڲۜۺڴڷؙٲڎٙ ؿڽٛۼٙڵڮؽؾؗؠٵڟؽٷٛػؚڹٛۏؽ ۘڡٵڴؙؽؙؿؙٛۮؿڠۘٮڴۏؽ۞

٧٩- هٰذَاكِرَتُبْنَايَنْطِقُ عَنَيْكُمْ بِأَكْتَّ لِنَاكِئَاكَشَنْسُنْخُمَاكُنْكُمُ رِيْرِيْءِ

تَعْمَلُونَ ٥

- فَلَمَّا الَّذِيْنَ الْمُثُولَةِ عِلْواالطَّيْكِ فَيُنْجِلْمُ رَبِّمُ مِنْ فَكُورَتُهِ ذَلِكَ هُو الْفُورُ النِيدِينُ 0

٣- وَأَمَّا الَّذِيْنَ كُفُرُهُمْ اللَّهِ الْكُنَّا لَهُ كُورًا كُنَّ

لربیات ہے۔ اورانشری کی حکومت ہے آسا فوں اورزمین میں اورجوزن قیامت کی موگی اس روز ارسی وباٹل کا نیصلہ وجائیگا اورا ال باطل ہی خسار سے میں رہیں گے۔

اورآپ دیمیس کے کر امکرین کے)سب گروہ تھٹوں کے بل دولیں <sup>و</sup> خارُد مِشت ذوہ بیٹے برکت ہارستہ کا اسکانا شامال کی طرف بلایا جلے گا (اوران سے کہا جائیکاکہ) آرقاتم کو تھا ارسٹ کی کا بدیسٹے گا۔

رِبَهادا کمتوب (تمهادانا ثراعال) ہے۔ جمعین سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتلا دیگاہ بےنشک ہم ہمادے احمال دفرشتوں سے اکھولتے جاتے تھے ۔

بحرح وکّ ایمان لاٹے اور نیک کام کسنے لیے ان کا پرودوگا وان کواپٹی وّٹ پیٹر اصل فرائیکا میں توصویح مراوکزیٹچنا ہے۔ وانورکر ویعال جنسے کا ڈکوئنسی' رحمت کا ذکر ہے،۔

اورجولوك كافر تقدان مدوجها جائكا كياتم كوميرى أيتيس فيعكر نهيس

سُنا في جاتي تقين سوتم محمن أي كرتے ليد دتم نے ان كوتول ندكيا) اور تم نافرمان لوگ عظی بی - (نافرمانی تمهاری عادت بی تقی) -اورجب تمس كما ما ما تعاكر الله كاوعده سياب اورقيامت بي كيزم كني توتم كهاكوني تقصركهم نهيل جلنق كوقيامت كياب بهم ذاس ومحض خيالي جيز معصفيي اوريم كوراس يرايقين نبير

الني عَلَيْ مُن اللَّهُ اللَّ وَكُنْتُمُ قُوْمًا مُنْجِرِهِ إِنَّ 0 واذاقيل إن وعدالله وقوالساعة لارث فيها قُلْتُمْ مَانَدُ رِيْ مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظْرُى إِلاَّظَمَّا قَمَا م دو رو رو نحن بهستیقینین 🔾

منکرین کے بقین کرنے یا نہ کرنے سے وہ قیامت کے حساب وکتاب سے بچے دسکیں گے۔

وَلَالْكُمُ سَتَأْتُ مَاعِلُو الْمِحَاقَ بِهِمُ مَّاكَانُوْإِبِهِ يَسْتَهُمْزِءُوْنَ ۞

وقنل البوم ننسكة كمانس يتم يقاءً يَوْعِكُمُ هٰ لَا أُوماً وْنَكُمُ التَّارُ

وَهَالُكُمُ مِنْ نَصِيرِيْنَ ٥

ذَلَكُمُ مَانَكُمُ الْخَانَ تُعَالِبُ اللَّهِ هُزُوَّا وَعَرَّتُكُمُ الْحَيْدِةُ الْكُنْهَاءُ عَالْيُومُ لَا يُغْرِجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمُ

وويرو بروور نستعتبون O

فَيِتُّهِ الْكُمُدُرِّةِ السَّمْوْتِ وَرَبِّ

الْأَرْضِ رَبِّ الْعَلِمِيْنَ 0

وَلَكُ الْكِلْبُرِيا وَفِي السَّمْ وَي وَ الْارْضِ عُ وَهُوَالْعَزِيْرُالْعُكِيْدُونَ

دیی)سب جانوں کا پروردگارہے۔

دليل نسان بى جواسى كبريائي كرمقابلي عابزى واكسارى واينا شعاد بناشاد وكراينا تعاد بناشاد وكري بندكى مي لكاليري

منزل

اوردا خروه دن آحائمگا جروز ان کے عال کی دائرا ران کے امنے آمائیں گی اور ج *كا وه مذاق الألتے تقع دعین قیامت یا عذاب قیامت* ان كوّاگھیرے گا۔

اوردانسے كما جائيكاكد آج بمتم كو كھلائے ليتے إين جيسيتم فيائن ن كاتے كو عداد كها تها ، اورتما لأمكاله ووزغ ب اورتما واكونى مدكارتيس-

ياس مليے سے كرتم نے اللّٰدى آيتوں كاخاق الَّواياتھا اورتم كودنيا كى زندگى ف دحوكيس وال ركها تصادتم اس ريعوك مرسمات عظم البس نداج دونخ سے کا لیے جامیں کے اور مذال کی تو تو بول کی جائیگی دیعنی الند کورانس کرے کا ان کو پیم موقع منطبے گا)۔

بس تمام خرمیال الله ری کے ملیے ہیں جو اسمانوں کارب ہے دور مین کارہے (اور

اوراس كيديي برانى بيماسمانون بين اورزمن بالحروي زيروست جكست والا

شرورة المحتف ف المرادي المرادي المحتف ف المرادي المرا

منزل جس كا خلاصة محد رسول القديب بعق برتى ہے -القدى و مدانيت كا ذكر نهايت وضاحت سے سورة القسفات بين بوا، بير سورة من مين ، سركار دوعالم كے تول كى تصدق فرانى كئى، كيوسورة الزُّمرس لوگوں كے اقسام كابيان بوا كيوسورة الموئن سے برسورہ کی ابتیا قرآن کے کتاب انڈر برونے بے بی تحقوان سے کی گثنی تاکہ کلام کی اہم پلنشین ہوجائے اور مربار کلام مومن کوشکلمہ سے قریب کرتا جلا جلئے ، سور َہ مومن میں مفامّ سلیمیجھا یا گیا ہودہ السحة مين مقام بندكي أورفنائيت كورانتين كياكيا سورة الشوري مين سيرد قرب كيمقام سي آشنا كياكيا ، الوخرف ميں كلوم كي حلاوت ، روحاً من امرنا كا سان ہوا ,سورۃ الدِّفان ميں معرفت كا راز بناماً كما ،حققت كوظا مركماً كما ماس مبارك دات كابيان مواحس من قرآن آباراكها يسورة المحاشر میں جراسی سورہ کا نتمہ تھا قرآن کی معرفت کے حصرل کا طریقے بنایا گیا ، دبطِ تلب کی تعلیم ری گئی تحکمتِ اسلامیں بھیا نگ گئی ، جوار رحمت میں لاہا گسا اسکین قبل اس کے کر زخمت المعلمین کی واب مقدسہ کی مجھے فہم تك موس كوعطا برو مورة الاحفاف مين الله كي كبرياني اس كي قدرت وحكمت كابيا لاجس يركز شنز سوره حتم بواتها امك اوربي الدارسيركما جارلا بصيد كميموزر دست اورتكمت وليه الثدكات مان تحريری تُر بسر مال اس کی کمبریا نی وظلمت پرشا برہے نو دزمن و اسمان بھی اس کی قدرت و مکمت بردلانت کرتے ہیں لیکن کما مشرکوں کے ہاس بھی کوٹی ثبرت ہے جوان کے شرک پرسندی سکے۔ ہر رستارتوحدکوذات مقدسہ محدرسول اللہ ، سے قریب اُنے سے برشرک سے پاک ہونا صرودی ۔ سے ، اس ملے اس سورہ میں مشرکوں ک کیفیات کا بیا ن ہے ۔ ا ورسرکا دِ دومالم مسلے اللہ علیہ وسلم کو ستحیفے کے بلیےاس بنیا دی تقیقت کو ذہن نشین کیا جارہا ہے کہ حضور کو دہی بلتے ہیں ، دہی محیقیا بن وشرک سے کلیتاً یاک ہو کر کننے ہیں کو اللہ ہی ہمارا رب سے بھراس پر فائم دہتے ہیں اورس کار د و مالم صليه الله عليه دسلم كوالله كا رسول سم صفية بن و بي مرادكر يسيعية بن اورجولوك الكارونف أن میں بڑلے کیے وہ مزالتٰہ کو جانتے ہیں زرمول کو پیجانتے ہیں۔

منزل۲

إلى يَوْهِ الْقِلْمَةِ وَهُمْ مُعَنَّ

ہیں کہ بیرتوصریج جا دوہے۔

### دُعَا بِهِمْ غَفِلُونَ ٥

مین نمیں بکہ قیامت کے دن ان کے معبودان سے بیزار مول گے۔

فَى لَذَا حُيثِ مَرِ النَّاسُ كَا أَنْوْ اللَّهُ هُد اورج رقيات كه دن وكر جمع كي مأين كرور بال معود ان ك آعُ كَا أَعُرَّكَ أَنْوَابِعِبَا دَرِّهِمْ كُفِيرُينَ ٥

ویش بول گے اوران کی عبادت ہی سے تکر ہو جائیں گے دکھیں سے کرہمنے ان سے کب کہا تھا کہ ہاری عبادت کر وں۔

> وَإِذَا أَنْتُلَى عَلَيْهِمْ الْيُتَكَالِيَنْ الْتِنْتِ قَالَ الَّذِيْنَ كُفُرُ وْ الِلْحَقِّ لَتَمَا حَاءَ هُولاهٰ لَا اللَّهُ مُّالِمُ اللَّهُ مُ مُنانٌ حُ آهِ بَقُولُونِ افْتَرَيْهُ طَوْلُونِ ا افَكُرُنْتُكُ فَلَاتُمُلِكُونَ لِي

کار لوگ یا کھنے ہیں کو ذہی نے اسے اپنی طرف سے بنالیا ہے آب فرماد سيئ اگرمیں نے بینو د بنالیاہے تو تم اللہ کے سامنے میری تیجہ کھرمار نہیں کرسکتنے ، وہ خوب جانتاہیے جو باتین ٹم اس زفران) کے بار سے بیں بنارميے ہو( اورمن بانوں میں مجھ سے البحھ رہے ہو) اورمبرےاور نمهار درمیان ده گواه کانی ب (جرکیرتم کمدرج براس کا فیصلد اللدی وروات مول) اوردہ ہست بخشنے والا، رحم فرمانے والاسے -

اور (ان کفار کا نویه حال ہے کہ) جب ان کوہماری داضح کا بتیں ٹر حرکرشا کی

ماتی ہیں نوجودگ کا فرہیں دکلام) حق کے بالسمبی جوان تک سنچا مکت

مِنَ اللَّهِ أَنْكًا الْمُواغِلُمُ مِمَّا فَيْضُونَ فِيْدِي عَلْمُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ برده والمستكفر وهوالغفور التحثم

( وكليموا لله ك حبيب كى زبان برايسے وصل شكن حالات بين كلي مغفرت وروم بى كے الفاظ بين )

آپ فرما دیجئے کریں کوئی نیا دسول رتن ہنیں آبا رمجھ سے بیلے بھی بینسب گرر چکے ہیں) ہیں (خودیہ) نہیں جانتا کہ مجھے کن حالات سے گزرنا سیدا وزنم کوکن حالات سے (دو جار ہونا بڑیسے گا۔ مجھان عالات سے غربی کیا میں تراملہ کا بندہ اس کا دسول میوں) مجھ کو تواس دھی کی اسباع كرناب جوميرى طرف أتى ب اور محيد توبس صريح (اورعل لاعلا) برایت كرنام (ميميافرنفيرم اورتاع الله كريمبردي )-

عَلَى مَا كُنْتُ مِنْ عَالِمِينَ الرَّسُولِ . قُلْ مَا كُنْتُ مِنْ عَالِمِينَ الرَّسُولِ . وَمَا آدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَكُلَّ بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوتِي إِنَّ وَمَسَأَ آنَا لِأَلَّا مَذِيْتُ ا مُبِينُ ٥

صرمح اورصاف ہدایت اورنصیعت کااس سے زیادہ کعقول انداز اور کیا ہوسکناہے کہ خود میود

یں سے ایک عالم عربےاگوا ہی نے کر کمپ نوب میں ایک عظیم انشان دمول تنشریف لڈیس کے اودان برکمآب نافرل ہوگی ، عبدانصر من سلام جوششور میودی عالم تھا حضور کودیکھ کری ایمانی۔

> فُلْ آرَءَيْتُمُ انْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ كَلَفْ تُمُوبِهِ وَتَنَوْلَكَ شَاهِ مُنْ اللهِ كَلَفْ تُمُونِهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ مِنْدِ لِهِ فَامَنَ وَاسْتَكُ الْبَرْتُمُ وَ اِنَّ اللهُ كَانِهُ مِن الْقَدْوَمَ غُ الظّلِمِ اللهُ عَنْ كُلُ

> دو کیموسنگرین حق کے دل خواش اعتراض ، بینی قرآن ایک گردهی برنی کم آنتیکا اس بو پیلے کیسامسکت اور مدلل جواب دیا گیاء بچراس قران کے متعنق دوسرے بہتان کو کریر صاف سحر سے سک طرح رد کیا گیا اور چھر کفاد کے دوں پرجمل کی جوسیا ہی چھانی بُروثی تھی اور جس کی بنابرا نموں نے بر مجھا تھا کہ ان میں اور رسول میں کو ٹی فرق ہی نمیر اس کا ردھی کس عالمانہ انداز سے اس کیت بی کے اندر مرجود ہے ، ۔

> > دوسرار کوع

کافرگااستدلال بهیشاپی ذات اورائی کفتل کی برتری کتھور پہنی ہوتاہے موں اللہ اکرسول کا آباج فران ہوتا ہے۔ اس کا جام حسین منتقر الفاز فکر ہیں ہے کہ اس نے مداللہ کا اور اس پر تائم ہوگیا۔ اور برغم سے خبات پاگیا وہ بکٹ کرگڑ او انسان کی زندگی بسرکرتا ہے اپنے فرائش کی مجا اوری میں مستعدر ہتا ہے۔ کیا ووفول کا انجام ایک سا ہوسکتا ہے، ال کی وابری

٧ صور کتابہ اضربے۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ گَفُرُمُ الِلَّذِيْنَ إَمْنُواْلُوْكِانَ خَيْرًا لِاَسْتِقُوْنَا

الَيْدِ وَإِذْكُمْ يَهُتَكُوْابِهِ فَسَيَقُوْلُونَ هِ ذَا إِفْكُ

اودجرلوگ کافریں مومنوں سے کستے ہیں کہ اگر اسس دوین اسلام) ہیں کچھ بھیلا ٹی ہوتی تو ہر (مسلمان) ہم سے بھیداسی کا طف مبعقت زکرتے رجس طرح دنیا ہماری ہے یہ دین اسلام بھی ہما داہرتا) اورجڈکل ان دکاؤگئ کو راہینی صداور اسلام وشمنی کے باعث اُقر آئ سے ہوایت تصییب نہرتی اس لیے کمنے گلتے ہیں کریے تو اوری) برانا ہمتان ہے (وہی ہاتیں ہیں ہی چھیشہ لگ كنتے علي آئيں۔

قَدِيْمُ وَمِنْ عَنْلِهِ كِتْبُ مُوْسِّلُوامًا مًا

عالاکھراس سے قبل موٹسی کی کتاب راہنما اور دعمت (کے دروانے کھولئے دالی بخی اور مذقر آن ) بھراب نازل بواجی ) مس کی تصدیق کرنے والامولی زبان میں ہے دبینی ایسی زبان میں کومفوم صافت مجھ میں آئے اور تبریم کاحشرن باسانی اداکیا جاسکے اور برسب اسی علیے ہے ، تاکہ ظالمرکی قمطائے اور نسک کا دوار کو شادت ہے ۔

وَمِن قَدْلِهِ كِنْبُ مُوْلِسُلِهَا مَا قَرَحْمَةً وَهِلْ نَالْكِنْبُ الْكِنْدِدَ مُصَدِّقٌ لِسَالْاً عَرِيكًا لِيُنْدِرَ اللهِ مِنْ مِنْ طَلَمُوْلَ اللهِ وَيُشْرِي لِلْمُحْسِنِينَ قَ

محسنین کون بی ان کے لیے کیا خوشخبری ہے محس دہ بیں

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْارَجُنَا اللَّهُ ثُقَّدِ اسْتَقَامُوْا فَلَاحُوْنُ عَلَيْهِمُ وَكَاهُمْ بَحْزَنُونَ أَ

نعمانون ٥

بن ٹوگوں نے کھا کہ انٹھ بھاوارب ہے پھر (اس پر آنا کم رہے دیعنی قولاً کھم پڑھا اور عملاً اس پڑابت قدمی سے چلتے رہے) قوندان کو کئی خو<sup>نہ</sup> بوگا نہ دہ ٹمگین ہوں گے۔

اُولِيكَ أَصْحُالُجْنَاةِ خِلِدِيْنَ يَرَ فِيْمُا عَجَزَاءً وبِهَاكَ أَوُلِ اللَّهِ

یمی لوگ اللِ تبنت ہیں (اوروہ) اس میں بمیشدر ہیں گھے۔ یہ انعام ہے ان کا ممن کا جو وہ کیا کرتے تھے ۔

اس جنت کے پلنے کا طریقہ توپیلے ہی بتا دیا گیا تھا۔

وَوَصَّدِينَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ احْسَانًا حَمَّلَتُهُ الْمُنْكُثُرُهُمَّا وَوَضَعَتْ ثَثَاثُوهًا مُوَعَلَّدُوضِلُهُ تَلْتُونَ شَهُوًا حَقِّ إِذَا بَلَغَ الشُّكَ الأَوْبَلَغُ الدَّعِيْنَ سَنَكَ قَالَ رَبِّ الْوَيْعَنِيِّ الْنَاسَ الْمَنْ فِهُمَتَكُ الْآَيْنَ الْعُمْنَ عَلَى الْمَاسَدُ فَيْ

ہم نے انسان کو تکو دیا کہ اپنے مال باپ کے ساتھ اچھ اسلوک کر سے
(بالخصوش مال کی فعرت سے بھی فافل زہو کہ) اس کی مال نے اس کو
سکلیف اٹھا اٹھا کر بیٹ میں رکھا اور تکلیف اٹھا کو لیے بنا، اور دبچہ کا
محمل میں رہنا اور اسس کا دووہ چھوڑنا رکمیں، میں ماہ میں ہترہ ہے
ماس تمام مدت میں ماں ہی کی محبت اس کی پرورش کا باعث بنی
مام مدت میں ماں ہی کی محبت اس کی پرورش کا باعث بنی
ماہ میا اور افعاتی فری ہوئی کا زمانہ ہوتا ہے اور چالیس سال
کا ہوتا ہے دکر بیعنی اور افعاتی فری ہوئی کی ازمانہ ہوتا ہے تی کست
ہے مامیرے دب مجھے توفیق دے کہ میں تیرسے احسان کا شکر اداکرتا
دری جو ترف بھی پر اور میرسے ماں باپ پر یکے بیں اور راجھے توفیق

دے کہوہ نیک کام کرور جس سے قواصی ہوا ورا اسے میرے دہیں) میرے بلیے میری اولا دیس تیر دکھ (وہ توجی نیک ہوا ورشکی کامنسلر اس سے قائم دہے - اسے میرے اللہ) میں تیری طرف دجوں کرتا ہوں اور می مسلمان ہوں ( تیرانام لیوابوں تیرے ماسے مرجع کا آہو وہ میں نبی کا کلمہ ڈوھٹا بول)

ہیں (وہ کر گزار) وگ بین جن کے اچھے کاموں کر ہم تبرل کرلیں گے اوران کی برائیوں سے در کڈنکریں گے اس طور پر کر یے وگ اپن جنت میں سے جوں گ (اور) یے دا انڈرکا) سیا و صدہ ہے جزان (مؤمنین) سے کیا جاتا ہے ۔ وعلى والدى ق وان أعمَّل صالحُكَّا تخضه كُ والمَوْلِ فَي فَي فُرْتِيَّقَ الْفَيْ الْمُسُلِمِيْنَ ٥ الْمُسُلِمِيْنَ ٥ الْمُسُلِمِيْنَ مَن مَنْقَبَّلُ عَمْمُمُ الْمُسُلِمِيْنَ مَن مَنْقَبَّلُ عَمْمُمُ

اوبيك الدين مقتب على المقبل علمهم عَنْ سَيِّالتهِمْ فِي أَصُدحب الْجَنَّةُ وَعُدَا الْقِمْدُ وَلِلَّذِكَ كَانُوا يُوعَدُّونَ ٥

وعدد کے ساتھ وعیدکا بھی ذکر آتا ہے ، معادت بمنداولاد کے متفاہلیں ہے ادب ، فافران اور پنے بیسا اولادکا بھی ہیال کیا جا ہے ہے اکرانڈرک عبادت کے ساتھ متقوق العبا و اور ہا تحصوص ال با ہے کی فرانبرداری زمن شعیری لیے ۔

> وَالَّذِي عَالَ لِوَلِاكَ يُعِواُنِّ كَلُمَّا الْعَدِلْ الْحَالَاكَ الْحُرَجَ وَقَلْ خَلْتِ الْقُرُونُ وَثَنْ اللَّهَ وَيُلِكَ وَهُمَا يَسُنَتُ فِي اللَّهِ وَفَيْكَ الْمِنْ اللَّهِ وَقَلْ اللَّهِ حَقَّى اللَّهِ وَقَلْكَ فَيْقُولُ مَا هٰ فَكُلُ اللَّهِ اللَّهِ حَقَّى اللَّهِ وَقَلْكَ الْمُونُ اللَّهِ وَمُلَالًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْعِلَالِهُ اللْمُلْعِلَالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِي الْمُنْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

- ٱوللِّمِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِ مُ

اورس رشخن) نے لینے ان باپ سے که اکر میں تم سے بیزار توں کہ کم بھی اور بین انداز کو کہ کم بھی اور بین انداز کو کہ کم بھی اس بات کا تقیین دلانا چاہتے ہوکہ میں اقبہ سے ادبر فرزنرہ کرکے ، انکا و ماؤں گا میں اور دوفر اندرے کہ ان باپ وزیمے کہ اس مالت پر افسوس کرتے ہیں ) اور دوفر اندرے فریاد کرتے ہیں کہ است کی ارس سے کہتے ہیں کہ است کو بیارت سے اور لاکے سے کہتے ہیں کہ است کی ایس سے کہتے ہیں کہ است کی ایس سے کہتے ہیں کہ است کی بیارے بین سے کہتے ہیں کہ است کی بیارے بین سے کہتے ہیں کہ است کی اور اور کی میں کہتے ہیں کہ است کی اور میں میں کہتے ہیں ہیں کہ است کی اور میں کہتے ہیں کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں ہیں کہتے ہ

اسی قدرسزادی جائے گی،

قبل جن اورانس میں سے گرزیکے بے شک یا وگ خسارے میں ہے۔

ٱلْقُوْلُ فِيَّ ٱلْمَحِوَّ لَى كَنْتُ حِنْ فَبُلِهِ حُرِّى الْحِيْ وَالْوِنْسِ \* الطَّهُ مُكَانُوا خِيرِ انْنَ ۞

ڔؠۿۿڔڟٷڟۺؚڔؠؽ ٷڸڪؙڷۮڹڿ۠ڐؙڗٵڮڵۏٛٳ ؙۘۯڵۮڣٞڴؙۮٳڠؠٵڬۿٛۮۄۿۮ

وربيوفي المقاطعة العمام لايط كمون 0

وَيُومُرِيعُ صُلِّلَانِ اللَّهُ اللَّذِينَ كُفُرُوْا عَكَمَالتَارُّا وُهُبَّةُ طَبِّيْتِ كُمُ

عصالئال دهبهم حيبه بطرية فِي حَيَاتِهُمُ الدُّنْيا وَاسْمَتَعَدْ تُحُر بِهَا عَهَا لَيْهُو مُؤْجِرُونَ عَدَا اب الْهُوْنِ بِهِمَا كُنْتُمْ تَشْتَكُمْ بِرُونَ

ڣٱلاً رُضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ وَبِـمَا مُودِهِ وَمِ يُورِيَّ مُودِهِ وَمِ يُورِيَّ

غ كُنتُمْ يَفْسُقُونَ حُ

اور لوگوں کے لینے اسمال کے مرافق رجنت اور دو ذرخ میں،الگ الگ، درجے ہیں ساور ایراس لیم ہے، تاکہ رالٹمان کر) ان کے اسمال کا پُرا (پُرا) بدلم نے اوران پِنطعی ظلم نہرکا دیسنی جسس قدرخط، ہوگ

اوجس دن کافردوزخ کے مسامنے میٹ کیے جائیں گے وقوان سے کہ ا جانے گاکہ ) تم نے دنیا کی زندگی ہی میں خرب مزے اڈلیلیے اوران سے خوب طف اٹھالیا بہی آج تم کو ذات کا عذاب دیا جائے گا رہیہ ) برلاہے اس غور رکا جو تم دنیا میں نامتی کیا کرتے تھے اوراس بلیے ہمی کم تم نافرانی کرتے بہتے تھے ۔

تىيىراركوع

نافرما نوں کوجوسزائیں دنیا میں دی جانگی ہیں ان کی مثنا لیر کچھ کم نہیں صنرت ہو دو طلاسلام کی قوم عاد کی مثنال نوجوانتقاف میں رہتی تھی ۔ سیدیک ریکستانی دادی تھی ۔ جہاں رہت کے توالے بختے اسی میں ایک بگر صفر محرت اور جُوان کے درمیان میں عاد کا قبیلہ آباد تھا جو جُرام مکن دافوان تھا صفرت ہود علیالسدہ منے مرطرح ان کو انقدی عبادت کی طرف دعوت دی ، کفرے ڈرایا لیکن وہ دیائے اور میں وہ انور کیلے گئے ، اس رکوما ہیں وہ واقعات یا و دلائے بارہ جاہی

اور (لے دسول) ان سے قوم ما و کے بھائی دہرو علیالسدام) کا ذکر کیمیٹے جبائیں لیائی قوم کو اس فیشن میں داعمال بر کے تواقب سے اُراہا اور ان سے پیلے اوران کے بعد بھی داشتر کی نافریا تی ہے ٹھرانے ٧٠ وَاذْكُرُآخَاعَا هِ ﴿ اَذْانَدُرُ فَوْمَهُ بِالْكِحْقَافِ وَقَدُخَكِتِ التُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَكَدْيُو وَمِنْ خَلْفِةَ ولے گزریجے تھے (جنوں نے ہیں ہوایت کی) کا تقدیمے سواکسی کی بندگی مذکر وجھے ڈرسے کہ کمیس تم ہواسی بڑے (ہولناک) وہ کا خات

بندگی ندکروتھے ڈرہے کہ کمیں تم پر (اس) بڑ۔ ند مبائے رجس کا نا فرمانوں سے وعدہ ہے)۔

ار اجام سے دعدہ ہے۔ لیکن دہ سرکش قوم بھی اس کو محض دھی جمعی رہی اور

> ة مركبن س*ع*رگ

وہ کینے ملکے کہ کیا تم ہمارے پاس اس سے آئے ہوکہ بھکہ جائے مجودوں سے برگشند کروہ بھی (جس عذاب کی ہم کودکی دیتے ہواور) جس کا

وهده بهر سررب بروه الم الألم سيع بو-

(پورف) کساکراس کاملم توانٹری کوچ دکردہ مذاب کرنے کس جرح کے گاہ میں مذاب کا فرسنسند بنا کر نیس گینی بنا کرمیم کیا ہوں) اور میں توجر دبیفام حق اوے کرمیم کیا ہوں وہ تم کو پینچار کا ہوں لیکن میں پر احضروں وکھنٹا ہوں کوتم لوگ جالت کی باتیس کر دہے ہوا خواج کو گفت میں ڈوال دے ہیں۔

چرجب انس نے دیکھا کہ ایک بادل ساسنے سے ان کی داویوں کی طرف چلو آرہا ہے ( تووہ نوش آوکر ) بولے کم پر گھٹلہ ہے رجی ہم پر خوب برسے کی رانمین نمین سے باہر رئست نمین ) ملکہ وہ ( عذاب ) ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے رہے دہ ) تدھی ہے جس میں در دناک عذاب

مرت کو اپنے دب کے حم سے اکھار چھنکے گی دایساتها و در با دکر گئ گریائسی نے پیروں سے مل دیا ہے کہ نام ونشان بھی ہاتی نرا چسا عجر ایسا ہی ہوا) ہیں وہ ایسے و تباہ و دربادی ہونے کہ ان کے دسماں مھوں کے علاوہ کچھ نظر نرآ کا تھا و دکھیں ) اسی طرح ہم نافرہان لوگول کومزادیا

> رتيبل-ريس ا

اب چاہوتوان واقعات سے درسس عبرت نویاگز سشنتہ نوگوں کی کہانی سم کرخود بھی موردِ مذاب بنو۔

ا- قَالُوَّا الْمِعْتَنَالِتَافِكُنَاعُوْلِكُهُنِيَّا فَالْتِنَامِهَا تَوْلُنَلَانِ كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقُ نَنَ ۞

ٱلَاتَعَمُٰكُ وَالِكَا اللَّهَ إِنِّوَكَعَاثُ الْاتَعَمُٰكُ وَالِكَا اللَّهَ إِنِّوَكَعَاثُ

عَلَيْكُمْ عَنَ الْبَيْوُمِ عَظِيْمِ

- قَالَ إِنْهَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّهِ \* وَأَبْدِقُهُمْ الْمِيلُتُ بِهِ وَلَكِيْتَى الْكُمْرُقُومًا تَجْهَلُونَ ۞

٢٣- فَلَهَا لَا أَوْهُ عَارِضًا أَمُّسَتَقْبِلَ اَوْدِيتِ الْمُدْقَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّهْ طِمْنَا حَبْلُ هُومًا اسْتَجُلْتُمْدُ بِهِ رِيْجُونِهُمَا عَذَا الْبَالِيْمُونَ

ہے۔ (یہ آٹے گی اور)

اودداے ابل کمی) ہم نے ان لوگوں کوامین طاقت دی گئی جوتم کونہ دی
روہ مال اولادہ سمبائی طاقت ، ذہبی ونکریس برطرح تم سے بمست مجھے
ہوئے نتھی اودوان کو دجی) ہم نے کان دیئے سقے ، آٹھ جیس اورول دویا
تھا لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بسے کادکا موں میں صرف کرویا)
تھا لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بسے کادکا موں میں صرف کرویا)
میر شان کے کان ان کے کچھ بھی کام آئے ذان کی آٹھ جیس اوروان کے
دل ماس شانے کہ وہ اولئر کی شانیوں سے استانے مادی کرتے دستے ستے ( نہ
آٹھوں سے دیکھتے نرکا نوں سے سنتے ندل سے اپنی آگھیرا۔
جیزکا وہ خاتی اڑائیا کرتے تتے اس نے انہیں آگھیرا۔

وَلَقُلُ مَكُنَّهُمُ فَيُكُالُنَ مُكَنَّدُكُمُ فِيْهِ وَجَعَلْنَالُهُ هُرَّمُ عَلَا وَاَبُصَاءً الْوَافِيدَةً الْحَفْظَالُكُفْ عَنْهُمُ مُعْمُمُ وَلَا اَبْصَادُهُ هُ وَلَا اَفِيدَ تُفْهُمُ فِينَ الْمُؤْلِكُ الْمُعْلَمُ وَلَا الْمُعْلَمُ وَلَا الْمُؤْلِكُ اللَّهِ وَحَاقَ بَحْدَدُ ذُن لِيالِتِ اللّهِ وَحَاقَ إِنْ مِهْمُ قَاكَانُوالِهِ يَشْتَهُ الْمُؤْدُونُ فَ

### چوتھار کوع

ابل کراان واقعات سے میں لو۔ لینے ادوگرد کی سنتیوں کو دکھیوا دواسے بن دانس لینے کاؤل کورمول انتقامین کی بدلے مبارک پرلگا دو۔ اپنی انکھوں کوان کی دویرم مورکھو، اپنے دل کو یاوالئی بیم شغول کر دو تاکہ بنت گاہ تم کو صاصل ہے، نہا رسے گنا دیمش دیئے جائیں ، رہے کھاڑ تو آگوہ وگ ایمان نہیں لاتے قرمر کار دو عالم کر ہی کل ہے کہ وہ ضہرسے من طرح تبلیغ تی فرمار ہیاں اسی طرح تبلیغ تی بھی کوشال دیس ، او دافشریقینا ان وگوں کو بلوک کر دھ گا جو داعی تی کی کاواز برا بہائیس کھتے جالشہ کی شاب وتھت سے فیصلیا ب نہیں ہوئے۔ اس شابی رحمت ، اس فرو باسرور کا کو فرضور میں کمتندہ سورہ میں آر باہے۔

٢٤- وَلَقَدُ الْفَلْكُمْنَا مَا حُولِكُمُوشِنَ الْفَلْيَ وَصَرَّفُنَا الْأَيْتِ لَعَكَمُمُ الْفَلْيَ وَصَرَّفُنَا الْأَيْتِ لَعَكَمُمُ يَصُولُونَ وَ
 ٢٥- فَلُوْلُا نُصَرِّفُولَا الْإِيْنَ الْجَحَدُ وَلَا الْمَالِيَةِ فَيْنَ الْجَحَدُ وَلَى الْجَعَلَ الْمِنْ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْعَلَى الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْعَلَى الْمَعْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمِنْ الْمُعْمَلُولُ الْمَعْمَالُولُ الْمَعْمَالُولُ الْمَعْمَالُولُ الْمِنْ الْمُعْمَلُولُ الْمَعْمِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمِنْ الْمُعْمَالِ الْمَعْمَالُولُ الْمَعْمَالُولُ الْمَعْمَالُولُ الْمَعْمَالُولُ الْمَعْمَالُولُ الْمَعْمَالُولُ الْمَعْمَالُولُ الْمَعْمَالُولُ الْمِعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْم

فَلُوْلَا نُصُرُهُمُ اللّٰهِ الْهِيَ الْتَّحَٰذُ وَا صُنْ دُونِ اللّٰهِ فُتُرَابِكَا اللهَنَّةُ بَلْ صَانُولِ عَنْهُمُ مَا كَا ذُولِكَ اِفْدُكُمُ مُومَا كَا نُولُولُهُ مُرُونَ ۞

اورداے ابل کو دکیور) ہم تمہارے ادرگردیکتنی بی استدیاں خادرت کریکے بیں اورہم نے اپنی (قدرت دشکمت کالتنی ہی انشانیاں ظاہر کیں تاکہ وہ لوگ (اس سے عبرت حاصل کریل اپنے گنا ہوں سے قربر کرکے اللہ کی طرف) دمورتا ہوں -

بچر (اگرانٹر کے سواکر ٹا معبور فضاتر ) ان لوگوں کوان کا طرف سے مدر کیوں نہینجی بن کو انہوں نے ترقی درجات کے بلیے اللہ کے سواپنا ممبر بنادگیا تھا بلکہ وہ توان سے فائب برکٹے اور بسبے ان کا جھوٹ اور وہ افتراجروہ (افٹریر) باغریقے تھے۔ ان سرکش انسانوں کے مقابلہ پر جنوں کے گروہ کو دکھیے جوان سے طاقت بیں کمیں زیادہ بیں لیکن ان میں بھی نیکوں کی کمینییں بعیض وہ ہیں جواللہ کے کلام کوسنتے بیں توہمہ تن گوش بن جانے بیراغ ر فرمانہ مرداری اختیار کرتے ہیں ۔

والير گينے ـ

فلذْصَرَفْنَكَالَيْكَ نَفَدَّالِصِّنَ الْجِنِّ يُشْتِمُعُونَ الْقُرانَ فَكُمَّا حَضَرُوهُ فَالْفَاكَانِ الْفَصَّدُوْ فَكَمَّا حَضِرَوْهُ فَالْفَاكِلُونِ مَنْ فَكَمَّا عَضِي وَلَوْالِلْ قَوْمِهِمُ

ڝؙۏڔڽ ڠٵٮٛۉٳؽڠۅٛڡٮؘٲڮٵڝٛڡ۬ؾٵڮڎؠٵ ٳؿۯؚڶڔڞؙڹٷڽۄؙڡٛۏۣڛٶڝؙڿؚڔۨڠٲ

لِمَابَيْنَ يَدَيُهِ يَهُدِ ثَمَا لَكُنَّ الْحَلَّا لَكُوْ وَالْمُ طَرِيُوهُمُّ تَقِيْدِهِ

گریانصدیت، برایت اور اه نمائی اس کی خصوصیت به اگراس برایمان سے آوگے اور تقیدہ درست کرلیے تو عمل سفور جائے گا اور نلان یا جاؤگے ۔

> ڽڠۜۏڡۘٮؙٮٚٲٳڿٛؠڹٛۏڷٳٶؘڶڷٚۑ ۅؙڵڡڹؙٷٳؠۼڣۉڲۀؙؠٞۺۯڎؙڣؙڿؙؠؙ ۅؙؽؙڿؚڒٞڴۄؿڽ؏ؙٳڽٳڵؽۄ ۅڡؙؽؙ؆ؽؙڮٛۮؿؽٵڮۮٳٶؚۘ

عذاًب اورجرا

ے ہماری قوم النٹر کی طرف بلانے والیے کی بات مانوادراس پراییان کے اکور پھر کورکو کی محمد رسول النٹر پرایمان ہے آیا اس نے النٹر کومان لیا تم ان پر ایمان لاؤتری النٹر تمہارے گناہ نبش دے گااورتم کو دروناک عذاب سے محفوظ رکھے گا۔

اور (الے رسول) جس وقت ہی نے آپ کی طرف جنرں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن منیں ہیں جب وہ والی پیٹیج (جمال آپ قرآن جیسہ

براه رسے تھے تو) كما خاموش رموكيرجب و ختم مواتوه ابني قرم كاطرف

(دعوت حق فینے اور قوم کونا فرمانی کے مہلک نتائجائیے) ڈرانے کے بلے

ده وله العبراى قوم والوجم نے ایک کتاب نی ہے جو موسی (کی قوریت) کے بعد نازل کی گئی ہے داوں جواپیٹے تقبل (کی کتابوں) کی تعدیق کرتی

ہے، عق اور را ہ راست کی طرف رہنا تی کرتی ہے۔

مدب کے ایران بات والے کی بات سانے کا نووہ زمین بالشد

آئیت نمبر د۹۱۱ دسول الشقلین میسترمون بودند کے بعدا بعثہ کا ایک گردہ اس طوف سے گزراجه ان آب خارجی آن بڑھ نہیے ہ ان کے ، وال بہن قرائی بھی گفت شمیرس برقی اورو گروہ اوھومتر چروا اوقران کوشنا وا بسال بھی ند کاری بدر روکائنا شاہنے ایک گئ بنایا دولن سے تفاطیقینے مان کو اپنا نائب بنا ترتب کھا کا کام مبیرو کیا جس کا ذکر سروجی میں فیسیس سے آئے گا۔ کو عاجز دکر سکے گا۔ اور النگر محصوا اس کا کوئی عد کار ذہر موگار جرنا فرمان بر مجھتے ہیں کہ وہ عذاب سے میچ جائیں گئے یا ان کے عبود ان محصواون مبوں گے، وہ وگ بڑی مگراہی ہیں دہشلا، ہیں۔

کیا امنوں نے نہیں دکھا کہ وہ احترجی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے بنانے میں نرتھ کا واس رہات) پر زعجی) تدرت دکھتا ہے کومرُووں کو زندہ کردے - ہال بقینیا وہ سرچیز پڑتاورہے - فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْاَكْمُ مِنْ وَكَيْسَ لَدُمِنَ دُوْنِهَ اَوْلِيكَ اَ اُولِيكَ فِي صَلَّى شَيْنِ ۞ ٣- اَوَكُمْ يَكُوْ اَنَّ اللَّهَ الَّذِقِ كَنَ السَّمُونِ وَالْوَرْضَ وَلَمُ يَعْمَ يِخُلُقِهِنَ بِفَي وَالْوَرْضَ وَلَمُ يَعْمَى الْمُوْنَى مِنْكَرَاتِكَ عَلَا كُلِّ يَنْكَى الْمُعَلِّيِّ يَنْكَى الْمُعَلِيِّ مِنْكَلِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ يَنْكَى الْمُعَلِيِّ يَنْكَى الْمُعَلِيِّ يَكَى الْمُعَلِيِّ مِنْ يَكُولُ وَالْمُعَلِيِّ يَعْلَى الْمُعَلِيِّ يَكَى الْمُعَلِيِّ فَي عَلَيْكُلِّ يَكَى الْمُعَلِيِّ فَي الْمُعَلِيِّ مِنْ مِنْ الْمُؤْلِقُ مِنْ عَلَيْكُلِّ يَكَى الْمُعَلِيِّ فَي الْمُعَلِيِّ وَالْمُعَلِيِّ وَالْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيِّ اللْمُعَلِيْلِ اللْمِي الْمُعَلِيِّ وَالْمُعَلِيِّ وَالْمُؤْلِ وَالْمُعِلِيِّ الْمُعَلِيِّ وَالْمُعَلِيِّ اللْمُعَلِيِّ الْمُعَلِّلِ اللْمُعَلِيِّ الْمُعَلِيِّ فِي الْمُعْلِقِيْلِ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِقِيْقِ الْمُعَلِيِّ الْمُعْلِقِيْلِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِّلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعِلِي الْمُ

' افرمان مذندگی میں خالق کاشنات سے کہیں بھاگ کر جاسکتے ہیں مذمرنے کے بعداً نہیں چھٹکا را ہے حشر وننشر بریق ہے ۔

اورج دن منکروں کو گاگ کے ساتھ لایا جائےگا(ان سے پر بچھا جائیگا) کیا یہ (غذاب دوزخ) ہوتی نہیں ۔ کمیں گے ،کیوں نہیں : تسم ہے ہم کو اپنے پرورد گاری کہ ہر برق ہے ، عمر ہوگا (اب) اس غذاب کا مزہ کیلھوجس کا تم (دنیا میں) ایکا دلیا کرتے تھے۔ - وَيُوْمَرُ يُعْهَاضُ الَّذِيْنَ كُفَّهُ وَا عَلَى التَّالِّرُ اللَّيْسَ لَهَ لَمَ الِالْحَقِّ قَالُوْا بَلِى وَرَبِيَا فَقَالَ فَلَ وَفَعُوا الْعَذَا بِهِمَا لَمُنْهُمْ عَكُمُ الْوَدَ

جب مِفْصِلہ ہو چِکاکُرمنگرین کو منزاملے گی خواہ دنیا ہیں ملے یا آخرت میں تو ایک میعاد معینہ صدی ہیں

یک صبر ضروری ہے۔

پس آپ رکھی) میبرنکیے جاشیے جیسا کہ اولوا العزم پینببرکرتے لیے اوران کے بلیے (غذاب طلب کرفے میں) جلدی فیکھنے وجوان بیں نافرمان دہے اور ایمان نہ لائے جس دن وہ دقیاست کی انجیا میں کے جن کا ان سے وعدہ ہے تو ان کوالیسا معلوم ہوگاکہ) گویادنیا میں کس دن کی ایک ساعت ہی رہے میں (جس مت کوہمت بھھتے نئے وہ کس تر سدر مختصر تھی) یہ پیشام خن ہے ۔ (س لوکر) ارفہی فارت oller have

ہوں گے جو نا فرمان ہیں ۔

رَجَ عُجِ الْقُومُ الْفْسِقُونَ أَ

## سورة عياليا

ر طرق مسلمان المسلمان المسلمان

یں سورہ صنور سرور کا کانات میں ایس کی سروں بیسورہ صنور سرور کا کانات میں اس ملے اس میں اور خصوصی نام سےموسم کی ہے بچ گھر کا ہزور ہے ۔ جو ذائب تی کے بانے کا وسیار ہے ۔ اس پرزخ کبری کڑجھانے کے بلیے سات خسست کے جہایات فورانی اٹھائے گئے ، نب نمین عظیم کا جارہ وکھایا گیا ۔ یہ وہ مقام ہے کر نہائینہ تشکم ساکت ہے جس نے جریایا جو رکھا وہ اس کا نصیبہ ہے۔

الدُّرِيل شانهُ نے لیتے میب کومحد (صلے اللّٰہ علیہ وَلم) الم دیا ص سے معنیٰ ہیں تعریف کمیا گیا۔اس مورہ مبادک میں دارج محد صلے اللہ علیہ وکم کی تحق مبارک کوئٹش جارہی ہے ، اُوق کے سے دُوج کی فراہمی ہے۔

اللهم صل على سيدنا محمل نور الانوار، سرالاسرار، مهيط الوحى والاسرار

والانواروأله وصحبه وبارك وسلمر

مرتبۂ وحدت ِ مطلقہ کے اعتبارات چارہی وجو را علم، فرر ہشود۔ انہیں کی ہم علیا کی جارہی ہے ، اور یہ ہم بھی جنت فردوس کی ال چیزوں کے فردیعیتن کے جمال میں فرق نہیں آیا جی کا دیگر شعیر نہیں ہوتا جواللہ نے تنظیوں کے رہیے فاص کی ہیں۔

فِيْهَاَ اَنْهُرُّ قِنْ مَا يَعِنْ لِرَاسِيَّ وَالنَّهُرُّ قِنْ لَهُنَّ كَمْ يَنْعَيْرُ طَعْمَانُ ۗ وَالنَّهُر يِّنْ حَنْهِ لَلْهُ قِلْقَرِينِينَ ۚ هَ وَانْفُهُمْ قِنْ حَسَياً يَّصُفُّ \*

حیاتِ ابدی کا وعدہ پائی ہوئی تقدیں ہنتیاں جانتی ہیں کماس دنیائے دیگہ و پوہین آپ حیات سے تنعلق ہے۔ نہرلین ربعنی دوروھ کی نہر ہے او ہی مراد ہے میسا کہ احادیث سے دافع ہے۔ نہرخمر فور سے تعلق ہے اور فور کا کیف واقع ہے، کہرعس، شہود اور برزخ سے تنعلق ہے اور چینکہ ان کا ذوق بلا روبیت برزخ کے نہیں ہوتا اس لیے برزغ کہری سرکار دو عالم اصحیتیت محمصطفے تسلے امتار علیہ وملم کے افوار سے قلب مورث خفی اپنا اور خالق کا ثنات کی عبادت میں احسان کے لطف اٹھانا ہے۔

یر محدیث کیونکر ماصل ہوتی ہے ، کیا کونا ہرتا ہے ، کیفیاتِ انسانی کیا کیا ہیں۔ کیا اسین ہے کیا ترک کرنا ہے کس مجاہدہ کی صودرت ہے کس سلوکہ بق میں رجنا ہے یہ امرواس سورت میں ایک نئے انداز سے کھلتے ہیں۔ عبادات ، مکاوم اخلاق کا بیان ہوتاہے اوراس افعال جیز

بنیادی فیقت کے انکشاف سے بیسورہ منروع موناسے کرونکی اس منبع خیرسے متعلق مذر سے وہ نیکی نیکی ہی نہیں رہتی اور جوح کا اٹنار کرے ،اور داویتی میں رکا ڈیس ڈلیے اس کی سب نیکیاں رہا دہ اس کے مب اعمال غارت ماتے ہیں۔ نیکی وخیر تو ان کا حصہ ہے جنموں نے قرآن کو حق بانا،اس کے بیان کرنے دلنے محمد" صلے اللہ علیہ وسلم کر بری مجھا۔ حق کی اتباع میں کہتے ، حق پرنظر دھی حن ہی کو دمکیھا . پایا اسی سائیجیں ڈھل گئے ۔

باورے کہ ذات کی یافت ذات کے بغیر نہیں ہوتی ۔صفات ہی ذات سے قریب کرتے ہیں اخلاق ہی میں وہ فوت ہے جولوگوں کوئتی کا گرویرہ بنادیتی ہے دیکن جہاں الشد کے بلیے، حق کی خاط جها دکی نغرورت ہووہاں ہر جیزکواس کی راہ میں قربان کردینے کا نام ہی محدیت ہے۔ فیال وجماً ہی انفرادی اوراجقاعی حیات کا مرحیتی سرے - تومین اسی سے زندہ مرتبی ہیں -اس مناسبت اس سورہ میں جہادی فضیلت کا خصوبی وکر ہوتاہے ، منافقوں اورمنکرول کی کیسات کا ہمان ہوتا بيے جن كازندگى ليت اورا خلاق سے خالى ہوتى بيدان كے قول وفعل ميں مطابقت نهيں ہوتى -وافنع وركدر حمت بدنس كرمنكرن على عالبازيون سيحتثم ادشي كى جائے درحمت جيم بيدادكي طرح حق کی متلامتنی اورحق ہی کو کھیلانے میں سرّرم عمل رہتی (ہے۔ اور ہلاکت نام ہے ، تن اسانی ، بخل ، مال کی محبت کا ، جرتوموں کی تما ہی وہر بادی کا موجب ہوتی ہے۔ اگر جاہتے مبرکہ درجونامیں کامیاب دکامران ربوتواس وات سنوه وصفات کی اطاعت سے اپنی انفرادی اورا جماعی زندگی سنواد لو اور لینے اعمال ضائع مذکرو-سورت ہیں بار بارمومنوں کی حالت کےسنوا دینے ویمنکرین کے اعمال کی بربادی کا ذکرہ اس کمتہ کو زمین شین کرنے کے تیبے سے کمسنورنا سرکا پر دو عالم کے اتبارع اورمحیت سے سے اور گرفزا الٹر کے جبیب سے ڈوری کے باعث۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ ٥ ستروع التدك نام سے بوبے حدم ربان نمایت رحم والا رہے)

يسورة تنبيد سے شروع ہوتا سے " با خداد وان باشی بامحد ہوشیاد" تاكيداً فرمايا جا رہا ہے كہ

الكَّذِينَ كُفُ وَالْحَصِيُّ وَالْحَرْثِ جَن لِوَلُونَ فِي الْحَارِينِ كِيادرانون في دوسرون واللَّه كي راہ سے روکا توانٹرنے ان کے اعمال کوہر ما دکر دیا۔

سَبِيْلُ لِللهِ أَصَلَّ أَعْمًا لَهُمْ ٥

( جن اعال کورہ نمک سمجھتے تھے دوسب برباد گئے 'مال و دولت کا دوسروں کے بلیخرچ کرنا، غربیوں کی مدد وغییرہ سب اس ئلیے رائیگاں ہعمے کہ ان کاتعلق اللہ کی زات سے نہ تھا، محسد المهمي

تعنن کا ذریدسرکار دو عالم میں وہنقلع رہاس عدم ایمان کے باعث سباحال ضائع ہوگئے۔

ۯٲڵڒؽؙؽٵڡٛٷٛٳػٷڶٳڶڟ۬ڸۣڂؾ ٷٙڷڡؙٷٛٳؠڡٵؿ۫ڒڷۼؖڸۿؙػػؠ ٷۿؙۅؙڵػؾ۠ٞڝؙٛؿڒڽؾۣۑۿڒڴڡٞٞؠ

عَنْهُمُ سَيْأَتِهُمُ وَأَصْلَحَ بَأَلَهُمُ

اور جولوگ (القراوراس کے رسول پر) ایمان لاٹ اور (پھر) نیک عمل کیے اوراس (سب) کو جو محرر بازل ہوا (دل وجان سے) قبول کیا (وحی متلو کو قرآن مجور کرنا ظیر شلو کو مدیث کد کر مانا) اور (مجونیس کر) وہ (سب ہی) ان کے پرور دگار کی طرف سے تی ہے۔ رکیونک سی کابیان

وہ (مسب ہی) ان کے پرود وگا دکی طرف سے حق ہے۔ رکیزکداس کا بہیان کمہنے والاحق ہے ۔ قر) الٹرنے ان سے ان کی براٹیاں دا اگر کچھے ہوں کی تی دورکرویں اور (ایسے نصل ہے) ان کا مال منواد دما

> د اساسیر کچین موخیال و تصور میمتعلق ره گیاتها وه بهی پیجانش دیا۔ بن کے ساپنج میں ڈھٹال دیا لاالمہ الامثر محسسدر سول اللہ ) -

> > ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِنِ بَنَّ لَفُهُ وَالْتَبَعُوا الْبَاطِلُ وَإِنَّ الْنِيْنَ آمَنُوا التَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ تَرْتِ هِمْرُ كُذْلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلْتَاسِ آمُنُ المُهُمُّ ()

د کافروموس میں) یہ (فرق) اس بلیہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور موموں نے اپنے پروردگاد کی طرف سے ہے ہوئے میں کہ اتباع کی دحق کے رما نیچے میں ڈھل گئے یا واج میں جان نے رکزی سے واصل ہوگئے ) اس طرح الشرتعالیٰ لوگوں کے بلیے ان کے مالات بیان فرمانا ہے دکرمون کوگراز بوں اور کافر تسند)۔ دکرمون کوگراز بوں اور کافر تسند)۔

> حق کے قیام و شبات کے بلیے باطل سے ہر مال میں مقابلہ صنوری ہے خصوصاً جب اللّمر کی طرف سے مرست فکروعل کے امباب میں اگر دفتے گئے ہموں میں سانوں کو تھ ہے کہ نعست آندادی پانے کے بعد کیمی کسل دسستی اور بزدلی کا ثبرت دویں ۔ یا ور ہے کر یہ مدنی مورت کی آیت ہے اور مدینہ میں مسلمان ایک آزاد زندگی مسرکر درجے تھے ۔ استی تعلق سے صنور نے پہلے فر مایا کر اس سورت کا نام قبال رکھو چھر فرایا کہ محدر کھو۔

فَإِذَالَقِيْتُمُ الَّذِينُ ثَنَّكُ فِي أَوْا فَهُمُوالِوَّتَ لِيهِ حَتَّى إِذَا النَّحُنْتُمُوُهُمْ وَشُلُّ والْوَثَاقَ فَإِمَامُنَّا الْحِدُلُولُمْ وَلَمَّا إِذَالُ وَكَاتَّةً

پس دہلے مسلانو!) جب تمہارا مقابلہ کا فروں سے ہموتوان کی گرذیں اڑا دو یمال بک کرجب خوب قبل کرچکر تو (جزئرہ چیس ان کی کرتی سے یا مدود کرچھراس کے بعد (تم کو انقرار ہے کہ) یا تو احسان دکھ کر (رہا کر دو) یا معاوضہ کے کر رچھوڑوں ( اور پر قرید و بند کا مسلمہ اس و تت بک جادی رکھا جائے، بیال تک کہ لڑا تی اپنے متحب بار ( آدار کو) رکھ دے (جینی

فَكُنْ تُضِالَ أَغْمَا لَكُمُ

سَيُهُدِنُهُمْ وَيُصِلِحُ بَالَهُمْ ٥ وبكن خلفه الحتاة عرفها

نَاتُهُا الَّذِينَ أَمَنُوٓ الزَّن تَنْصُرُوا لله ينصرُكُورُونَتُتُ أَقَدَا مُكُمُ وَالَّذِيْنَ كُفُّ وَافَتَعْسًا لَّهُ مُ

وَأَضِلُ آغَمُا لَهُمُ ٥

ذِلِكَ بِأَتَّهُمُ كُرِهُ وَامْأَانُوْلَ اللهُ فَأَحْبِطَ أَعْمَا لَهُمُ

ا لے لیتالیکن (وہ مہلت د تاہیے) تاکہ وہ تمہاری ایک دوسمرے کے ذرىعيدا زمائش كرے اور حرلوك الشرك را هيں مارے عامين توالله ان کے اعمال رہرگن ضائع مذکرے گا۔

البته الشران كو مدابت كرت كا - اوران كي حالمت ورست كرديكا ا در ان کو حنت میں وافل کرے گامیں سے (اللہ نے انہیام کے وعدہ کے ذریعہ ادر دجدان صحعے ہے دنیا بی بیں ) ان کوشعار

جنگ موقوف ہوجائے۔) یہ ( تکم ) اس طرح ہے۔ (اسے خوب ڈیرنشین کرلواور بجالاؤ) اوراگرانشر جا بنتا توان سے دکسی اورطرح) انتقام

ا سے ایمان دالواگرتم اللہ (کے رسول اوراس کے دین) کی مد وکروگے دتی ا وہ تمہاری مدد فرملٹ گا اور تمہارے قدم جمادے گا۔

اورجولوگ (عن اور دین عق سے) منکریس ان کے دلیے اتمہار سے مفاہدیس) تھوکر کھاکر گرناہے ( ان کے بلیے تباہی وہربادی ہے) اورا لٹدنےان کے اعمال برہا وکر دیسے۔

بر(ان کی بربادی)اس سے ہے کہ وکھ اللہ نے بازل فرمایا انہوں نے اس کویسسندندکیا (جیدانهوں نے امتدی بانوں کویسسندندکیا) نوانشر نے بھی (ان کے کاموں کو ہے۔ ندنہ کیا) ان کا کیا دھرا اکارت کر دیا۔

کیامنکرین حق کواس بات میں کیھ شک ہے۔

أفكم تسأروا فحالارض فَلَنْظُرُ وُالَّنْفَ كَانَ عَاقِبُ لَيْ الكِن يُنَ مِنْ قَبْلِهِ مُوحِدٌ هُرَا لِلَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلَّافِي أَن الْمُثَالَمُ ا ذٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ

کیا وہ ملک میں بیلے بھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ بڑلوگ ان سے بیسلے گر پیچین انکاکیا انجام ہوا رونمیھو ) انٹدنے ان پرتباہی نازل کی ۔اور اسی طرح کے معاملات کا فروں کے ساتھ ہموں گے روہ بھی نیاہ وہرہا د کیے جائیں گے)۔

یاس ملیے کرالٹرمومنوں کا کارسازہے دان کی مدد فرمانا ہے)ادر کافروں

كاكو فى كارسازنىس -

المنولوات الكفيرنيك اللهُمْرَةُ مُولَىٰ لَهُمُرَةً

## دوسيرا زكوع

مومنوں اور کا فروں کے ساتھ اللہ کا جوب ٹوک رہا ہے اُور ہو گا اس کا مزیر بیان ہے -مے شک اللہ ان اوگوں کوجوا بیان لائے اور نیک علی کیے متوں میں

انّ الله كُرُخُ أَلُكُ بِي أَمْنُوا وعمالواالطيلعات جننت تجرثي مِنْ تَغْتِهَا الْاَنْهُمُ وَالَّذِينَ کفره اینمتعون و را دودر گفره اینمتعون و را کلون ككاتنا كحك الكنعام والتأر

داخل فرمائے گاجن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن لوگوں نے تفر كما وه (كودنيا بيركيمه) فأعما تقارب بين اوراس طرح كهات (اور پیتے) ہیں جس طرح بوبائے کھاتے (پیتے) ہیں (جا نور تومرنے کے بعد فناہی ہومائیں گےلیکن اِن کواپنے اعال کی منزابھگتنا ہوگی) اوران کا

ٹھکاناجہنم ہے۔

مَثُوًى لَهُمُ ٥ وَكَأِيِّنُ مِّنْ قَرْ يَكِيْرِهِي أَشَكُّ

اور (اے رسول) کتنی ہی بستیال تھیں جونوت بیں آب کی اس بستی سے كميں زياد و تفيير حس كے رہنے والوں نے آب كور وال سے) كالا -(نیتجہ یہ ہمواکہ) ہم نے ان کوغارت کردیا بچران کاکوٹی (معاوتی)

قُوُّةً لَا مِنْ قَوْمَا لَا لَيْنَيْ أَخْرِجْتُكُ آهُلُكُنْهُمُ فَلَا نَاصِرَلُهُمْ

ابل مکرنے دیکھ لباکہ وہ دیمت اللی سے دوررہ کرچین نہ یا سکے اور بالآخرمغلوب ہوئے اودا بیسابی بہوناصروری تھا۔

> ٱفَكُنْ كَانَ عَلَىٰ بِتَّنَّهِ مِّنْ رَبِّيَّهُ كَمُنْ زُيِّنَ لَهُ سُوِّءُ عَمَلِهِ وَاتَّبُعُوۤالهُواۡءُهُواْءُهُمُ

بھلا وہ تخص جیلینے رب کی طرف سے رسیا ٹی کے کشادہ اور) ایک صاف راستہ پریدے اس شخص کے مانند (کیسے) ہوسکتا ہے جس کے بڑے اعمال اس کی نگاہ میں خوسنسنا بنا ویتے گئے ہیں اوروہ اپنی (نفسانی) خواہشو کے پیچیے میل نہے ہیں (اچھے بُرے کی تمیزے نا واقف ،ظلست کی البوں میں سرگرداں ہیں)۔

بھلا الم جنت اوراہل دوزخ برابرکیسے ہوسکتے ہیں ۔

۱۵ - مَثَلُ الْجَكَّةِ اللَّنِي وُهِكَ جَرِجت كاهده يربيز كادون سيكياً كيا بدان جنت كاهال بر

منزل ۴

المُتَقُونَ فِيْهَا أَنْهُرُّمِّنُ مَّا عَ غَيْراسِنَ وَانْهُرُّمُونُ كَسَنِ لَمْنَ يَتَعَكَّرُ ضَعْمُكُ وَانْهُنَّ مِنْ حَمْرِ لَكَ قِلِلشِّرِدِيْنَ مَّ وَانْهُمُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَاتِ وَمُعْفِرُهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَاتِ خَوْمًا فَقَطَّعُ أَمْنَا وَسُقُواهَا أَهُواهَا عَمْدُهُ خَوْمًا فَقَطَعُ أَمْنَا وَسُقُواها أَهُوها مَعْمَا فَعَالَمَ هُمُوها

ہے کہ) اس میں ایسے بانی کی منری ہیں جس میں جسی دسیدا نہیں ہوتی
ادرایے دودہ کی منری ہیں جس کا مزہ میں نہیں بدنیا اورائیں شراب کی
منری ہیں دجس میں ندشہ ہے ، دسسو، دائمئی ، جس میں چینے والوں کے
لیسے لذت (ہی لذت) ہے اور وہاں صاف (اور مخصرے ہوئے) مشہر
کی منری ہیں دجس میں جھاگ تک نہیں ہوتا ) اور وہاں ان کے سیے ہر
طرح کے میرے اور (مزیر برال) ان کے دب کی ششش (بھی ششش ہے
ربھل ایسی جنت کے وارث ) کیا ان لوگوں کی طرح ہونگے ہیں جو ممیشہ
گری رہیں اور (شعت پیاس میں جب) ان کو کھول آ ہوا بانی بوا بالے قرار علیہ ہے۔
اگری میں دور (شعت پیاس میں جب) ان کو کھول آ ہوا بانی بوا بالے قرار علیہ ہے۔
دوران کی آئرں کو کھی کا طرف ہو

کفار کے ملیے یہ سزاکوئی السُّر کی طرف سےظلم نہیں بکدان کی براعمالیوں کا نتیجے ہڑگی کہ وہ سنتے تنے کسی ایان نر لاننے تقے ۔

> وَمِهُمُ مُوَمِّنَ يَسْتَعِعُ السِّكَ عَنَّ إِذَ اخْرَعُ امِنْ عِسْدِكِ قَالُوْ اللَّذِينَ أَوْنُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالُ النِفَّا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُ

سنتے ہیں) ساں بمک کرجب وہ آب کے پاس سے اُٹھ کرینے باتے ہیں (قرابین شقا وستے ہیں کہ) ال در موسول اور ورجی کا جُرت پر بات کر بھا ال در موسر کا روو عالم کی ہر بات کر بغیر رسنتے اور لی سے مانتے ہیں ) در جیت ہیں کہ انجی اس تختص (ڈیسی تمارے رسول) نے کیا کہ مات ، یہ وہ لوگ ہیں جی کے دلوں پر النعرف (ان کی برگر فی اور فیالیل کمات کی وجہ سے) مہر لگا وی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے بیچے میں برطیف نیس بانتے کہ راہ حق کہاہے ) ۔

بانتے کہ راہ حق کہاہے ) ۔

اوران (كافرول اورمنا فقول) بين سيعض اليسے (لوك) بن جرآب كى

طرف کان نگانے ہیں دلیکن دل نہیں لگانے ، مذکوم سے سننے مدل سے

، وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا خَرَادَهُمْ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا خَرَادَهُمْ وَالْمُرْدِ وَ هُدًا وَالْمُرْدِ وَ هُدًا وَالْمُرْدُ وَ هُدًا وَالْمُرْدُونِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَائِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُوالِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

ا درجو لوگ راه در باریت ) پریس (انشرکا کلام اورسرکار دوعلاکا نوان کیروینم تسبعول کرتے ہیں الشرمان کو اور زیادہ بدایت دیناہے ادران کوارمقام) تقوٰی عطا فرماناہے ( وہ الشریے قریب ترجونے جانتے ہیں) ۔ پس ده دکفان آقای کے ننظر این که ان پرنیاست اچانک بحظ می بودسو اس کی فشانیال و آبیکا بیریس جب فیامست ان پر آ پسینچه گی تواسس وقت ان کوهسیمت کمال چسر ہوگی۔ را فَهَلْ يَنْظُرُونَ الآالسَّاعَتُ اَلَّهُ السَّاعَةُ اَلَّهُ السَّاعَةُ الْمَا الْمَالَةُ الْمَالُونَةُ الْم الشَّمَاطُهَا عَلَىٰ كُمُّ الْالْجَاءَةُ الْمُ ذَكُرُ لِهُمُ ٥

اس میے انسان وہی ہے جربمیشر الترکے سامنے ایک گندگاد کی طریح بشش کاطالہ ہے دکھوانسانیت کی یہ درس انسان کا ال کو خطاب کرکے دیا جا دیا ہے ، تاکہ برخاطب بھرتن گوش ہے ادرامس بریمل بھرامی ہو۔

> ا- فَاغْلُمْ اَنَّهُ كَالِلْمُ إِلَّالَالُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ كُواللَّهُ يَعْلَمُ وَالْمُؤْمِنِينَ كُواللَّهُ يَعْلَمُ كُلْمُؤْمِنِينَ كُواللَّهُ يَعْلَمُ كُلْمُؤُمِنَةً وَكُلْلَهُ يَعْلَمُهُ كُلُمُ مُتَقَلِّبَالُمْ وَمُنْواللَّهُ وَكُلْمَ وَكُلُولِهُ وَلَهُ وَكُلُولُولِهُ وَلَا لِمُؤْلِقُولِهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لِمُؤْلِقُولِهُ وَلَمُؤْلِقُولِهُ وَلَلْلُهُ وَلَا لِمُؤْلِقُولِهُ وَلَا لِللّهُ وَلَهُ وَلَمُ وَلَولِهُ وَلَا لِللْهُ وَلَا لِمُؤْلِقُولِهُ وَلَا لِمُؤْلِقُولِهُ وَلَا لِمُؤْلِقًا لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِللْمُؤْلِقِلِولِلْمُؤْلِقِلِقًا لِمِنْ لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُؤْلِقًا لِمِنْ لِمِنْ لِمِلِمُولِولِ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنَالِمُولِ لِمِنْ لِلْلِمُ لِلْمُولِ لِمِنْ لِمِنْلِلِلْمِ لِلْلِمِلِولِ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ

یس میان لوکد انتد کے سواکوئی معبود نمیس اور اپنے گناہ کی معسانی مانگئے دہر اور (جمر) مومنین اور مومنات کے بلیے بھی دانند کی مغفرت طلب کرتے دہمی اور افتدتماں سے چلنے بھیرنے اور تمار سے ظلمرنے کی راصل مجگر خوب جانت ہے۔ ذکہ کوئ مومن سرکار دوعالم بسلے التدعلیم م کی وعاؤں کے صدرتہ میرکس مقام پر بڑوگا ، اور اس قرمت بتی سے گریزل کمال بڑے بوں گے )۔

اللهمة إغفى لى ولوالدى والمؤمنين يوم يقوم الحساب

## بيسراركوع

کافروں کی ایڈارسانی سے تنگ آگرسلمانوں کوائرد ہمرٹی کرجادی اجازت کے تعمق کو گئر تر ازل ہر تاکروہ اسلام کے فرعۂ کے لیے جان کی بازی بھی نگاسکیں ،آیت قبال کے الل ہونے کے بعد موشوں کی مراد پوری ہوئی جو کیچ مسلمان یا منافق تھے ان ہر پیم گر گرال گزراء ان کے دنگ تی ہوئی ہے ایکھیں گریائے فر برچھیں ، اس رکرتا ہیں ان لوگوں کے ذکر کے سابھ شریعت کا منیا ہی قبقت کا بیان ہے کرمون کا کام النڈی فرانبر داری اور لوگوں سے ایجی بات کھنا ہے ۔ اوراس پر تنابت تعم دہنا ہے ، جو لوگ دولت یا اقتدار میں اور اجلتے ہیں ، حقوق کا خیال منیں رکھتے وہ تب ہی مول لیتے ہیں ، اور چوالڈ کی نافر بالی پر صور ہیں وہ اپنے اسمال جی فادت کرتے ہیں ۔

وَيَقُولُ أَلَيْنِ يَنَ أَمَنُوا لَوْلاَ مُزِلَّتُ اورجِولَ ايان لائت ين وه كتة بن كاجاد كم سن اكونُ سورت

ۺؙۅٛٷۜٷؘٳۮۜٲٲڎؚڔڵٮؗٛ؞ۺۘۅٛۯٷۜ ۿؙڰڲڡڎٷٞڎؙڲۯڣؽؠٵڵۊؚؾٵڷؙڵ ڒؽؿٵڷڹؽ؈ڣٛٷؿۄۻٛڡۜۯڽ ؿؽؙڟؙڕڎڹٳؽؽڬڹڟٵڶٮۼٛؿؿ عكن يمن الموثية فاكونيكم

عَزُمُ الْأَمْرُ فَكُوْصِدَةُ وَاللَّهُ

آڪان خيرالهُمُ

کیوں نہا تری (ناکرانشر کی راہ میں سب ل کررشتے ادراسلام کا بول بالا ہمتا ہجیسد جب کوئی واضح کرمفعران کی سورت اتر تی ہے ادراس میں جماد کا ذکر ہوتا ہے تو آپ دکیھتے ہیں کہ وہ وگرجن کے دل میں رنفاق کی) بماری ہے دو آپ کی طرف المیے دکھتے ہیں جیسے وہ کما ہے جس پر مرت کی ہمیرشی طاری ہولیں ان کے بلیے ٹرانی ہے دو، خود ہلاک، ہم میں ہما

#### موس كام توس الله اوررسول كا كما يري يوم و على وجود علاقة كالماء المعربية وقول مع مادف في كذا ما المعربية المعربية المعربية المعربية المعرب

حکم اننا اورانچی بات کهنامیمی جب (جها دلی) بات پخت بوجگ (ط<sup>وا</sup> کیش جلٹ) تواگر (مثافق بھی) انڈسے سچے رہیتے تو (بی) ان کے ملے بہتر تھا۔

#### المصنب افقوا

٢٧- فَهُلْ عَسْيُتُمْ إِنْ تُوكَيْبَتُمُ إِنْ تَوَكَيْبَتُمُ إِنْ تَوَكَيْبَتُمُ إِنْ تَوَكَيْبَتُمُ إِنْ الْكَ اَرْحَامَكُمُ وَ ٣٢- اُولِلِيكَ الْكَيْبَنَ كَعَبُّهُ مُراكِنَهُ اللّهُ فَاصَمَّهُ مُواكِفَةً إِنْصَارَهُمْ وَ ٣٢- اَفْكَرِيتَنَ بَرُونَ الْقُمُ النّهُ النّهُمُ

- اِنَّ الْكِذِيْنَ الْمُتَكُّ وَاعَظَا َ اُمِبَالِهُمْ قِنْ بَعْلُوماً تُنَكِّنَ كُمُّ الْهُدَى الشَّيْطِلُ سُوَّلَ لَهُ صُرِّحًا الْمُلْ

عَلَا قُلُوْبِ أَقْفَا لُهَا ٥

بچواگرتم کنارهکش ربورجها وین حصد نهجی لی توتم سے بھی قر<del>ق ہے</del> کرتم مک بین نساد کھیلاؤ اور دجن مسلانوں سے تعماری قرابتیں ہیلاہ کوتھی اپنی شارنوں سے صدر بہنچا واور) اپنی قرامیتی ترثولو۔

بهی دمناق تق وه لوگ پیرجن پراند نے دست کی پیران کو بروکر دیاان کی آنکھوں کی بینان سلب کر فاوگریاکا ن بیرلیکن وه حق بات نهیں سنتے ، آنکھیں بیرا کمیل راوحق نہیں دیکھتے )

کیا یہ لوگ قرآن (کے مضامین) میں غور نہیں کرتے یا ان کے دوں بہتا ہے پڑھئے ہیں (کرکئی نیک باست ول میں جگر ہی نہیں کرتی) -

بے ٹنگ جوگٹ (وقت آنے پراپنے تول و قزارسے) پارٹس کھے ہاوچ کیے ان پر راہ ہدایت ظاہر توچ کو ران کا کمزوری سے فائدہ اٹھائے گئے شیطان نے ان کو دحوکدایا وراکو زجا دسے الگ رہنے میں ورازی عمر کی دکیر بڑی ٹری امیدیں دائیں ۔

لَهُمْ<u>و</u>

ۮ۬ڸڰٙؠٵؠٚۧؠؙٛڡٛۏٙٵڷٷڶڵۘڵڔؽۛٮ ػڔۿؙۅ۠ٳؽٵٮڒۧڶ۩ؿؙ؊ڹؙڟؚؽڠڴڎ ڣٛؠؿۻڶؙٛ؆ػۯٟڿٷڵڵؿؙڲۿۘڂۘڰ

يغريون وجوههم وادبارهُون دلك ماتنهم البعوام الشخط

الله وكرهوارضوانه فالخبط

عُ أَعْمَالُهُمْ أَ

لِسُرَارُهُ مُر

(اور) ہیراس میصور درا) کر ان سنافقین نے ان دوگوں سے جو الشد کی ناؤل کی ہوئی کتاب سے بیزاد میں داپنے ذائی منداد کے میصے ایک خفیر معاہدہ کر لیا اور) کہا کہ بعض باتوں میں ہم تہادار ہی کہا ہیں گئے دیعتی وہم بظاہر مسلمان میں لیکن تم سے نافیس کے اور تماری مدد کریں گے دیفیر ہااور الشران کی وسٹ میرہ باتر ان کو خوب جانا ہے

> مرت کو تر ہر حال وقت سے آنا ہے اور آئے گی کین یہ لوگ ذرایہ تومومیں کہ کار مرد کا کہ آرائو فقتہ کا الکمالیہ کے تاہ فکک فکار اگو فقتہ کا الکمالیہ کے تاہ

پواس وقت ان کاکیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی دور فیفن کمیں گے در ان کے مشت اور ان کیبشت پر دلوہے کی سادخوں سے ) مائے تے جا میں گے۔

(اوران کا) یہ (حمال) اس بلیے (ہوگا) کم جس چیزسے خدان خوشش تھا یہ اسی کے چیچے ہوئیے اوراس کی خوششودی کو اپنے بلیے) پسند نرکیا پچو اس نے رچی ان کے اعمال برا وکر دئے ۔

جوتفاركوع

منکرین تن اورمنافقول کابیان جادی ہے ، اورموموں کوسندکیا جانہ ہے کہ وہ اللّہ ورسول کی فرانبردادی ہی کو اپناشعاد بناشے دیں بخل سے بیس اللّہ کی داہ میں خرجی کریں اور سجھ ایس کر وہ جرکچوکرتے ہیں لیتے ہی فائیسے کے سلیے ہے اللّہ لوگوں کے صدقات و خیرات سے مستفیٰ وسے نیاز ہے سسب اس کے محتاج ہیں۔ وہ فلرس کی کیفیات سے واقف ہے الفرش اگرتم محری سے ہم تو تھم رہ کو برقرادر کھر بودے نہ بزراہ حق اختیار کرو اللّہ تمارے ساتھ ہے اور اگرتم ایسانہ کردگے تو وہ دوسری قوم کو لاکھڑا کرے گا۔

اُمَدْ حَسِبَ الَّذِينُ فِي ثُقُلُونِ لِهِ حُمْدِ کيا دولوگ بن کے دوں ميں (نفاق کا) روگ ہے ميں بجتے ہيں کرانٹر اَمْرُضُّ اَنْ کُنْ مَیُّ خُسِرِ بِجَ اللّٰهُ اَن کَ دَلِي عَلا وَتِن کُورِ بِوان کِر مَسَانُوں سے ہے، ظاہر فزولٹ گا۔ اَصْفَعَا کَنْهُمْ ہِی

١- وَكُوْنَشُاءُ كُا رَيْنَا كُمُ وَلَكُمْ فُلَكُمْ فُلَكُمْ فُتَكُمُ

اور داے دسول) اگرہم چاہیں تو آپ کووہ لوگ دکھلادیں تو آپ ان

منزل

کے جبرے سے ان کو پیجان لیں اور انداز کلام سے تو آب ان کر بیجان ہی لیں گے دان کے کلامیس وہ احلام وہ نری کہاں جومومن کے دل اوراس کی زبان میں ہوتی ہے) اور داے لوگو) انٹد کو تو تمہار ہے سب

کاموں کا علم ہے (اس سے سی کا حال اوراس کاکوٹی فعل جیبیا نہیں )۔

یر دنیا تزایک آ زمانشش گاہ ہے دیکھنا ہے کہ صابر کون ہے محامد کون ہے ۔ تاکسب كاحيال عملأمحقق وجائه

اورالبنتر ہم تم لوگوں کو آز مائیں گے ناکد معلوم کرلیں کرتم میں میا ہر کون میں اور معاہر (اور ثابت قدم ) کون اور (اس طرح) تماری حالتوں ئى تخقىق (تىمارىغل سے بى بى كرلىل -

بے شک جن رگوں نے کفر کیا اور پوگوں کوانٹیر کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی بعداس کے کدان برداہ برایت ظاہر برمکی (یعنی اللہ نے قرآن میں رسول کی عظمت 'ان کی محبت کو واضح فرایا اورا نہیں کی فرمانبرداری کواپنی اطاعت قرار دیالیکن اس کے با وجرد جنموں نے ان بی کو سمجیا ،ان کی فرر زمانی و واللہ کا کچھ نر بگاڑ سکر کے اوروہ (بینی النّٰہ) ان کے دسب)اعال مریا دکر دیسے گا۔

لے ایمان والو۔اللہ کی اطاعت کر و اوراس کے رسول کی اطاعت کرو اورابینے اعمال (اپنی نا دانی یا نا فرمانی سے) صائع مذکرہ

بسِيمُ هُمُو وَلَنْعُمِ فَتَاهُمُ مِنْ كَخِنِ الْقُوْلِ \* وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَالَكُمْ ٥

وكنند كريك كم حتى نع كم المحجهد أن مِنكُمُ وَالصَّارِينُ وَنَمْلُواْ الْخِيَارُكُمْ ٥ إِنَّ الَّذِينَ كُفُّ وَاوَصَدُّوا عَنْ

بِيْلِ اللهِ وَشَا قُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِي مَا تَبْيِنَ لَهُمُ الْمُثَنِّينَ لَهُمُ الْمُثَلِّينَ لَهُمُ الْمُثَلِّينَ لَهُمُ الْمُثَلِّينَ كَنْ تَصُرُّوااللَّهُ شُدِّبًا وَسَيُحُمِطُ آغىاكى م

يَاكِيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا اَطِيْعُوا الله وكطيعواالرَّسُولَ وَكَا تُبْطِلُوٓالَّعُمَالَكُمُ

( تم اینا ادا دہ ان کے ادا دے کے تابع بنا دو ان کی نوشی کو اپنی خوشی ان کی ناخرشی کو ابنی ناخونشی محجمه اور سراطاعت اور فرما نبرداری کوا نشد کی تونیق ۱۰ ان کا کرمیم مجھو کمبھی بڑا بدل مر بولو، غرورمیں نہ آؤکہ تمہارے نیک اعمال برباد ہوجائیں ۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُ وَاوَصَ لُّ وَا جن لوگوں نے (خروتھی) کفر کیا اور (دوسرے) لوگوں کو الٹیر کی لڑہ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ تُحَمَّاتُوُا سے ردکا ، عجروہ مالت کفری یں مرکمے تو التدان کوهسدگر

مذ شخشنرگا -

وَهُمْ كُفًّا رُّفَكُن يَعْفِهُمُ اللَّهُ

کئے ہ

پستم بمت نادو (كافرون معمرعوب نابر جائو) اورددبكر) صلح كى وعوت من دینے لگو، اورتم ہی عالب دہوگے اورالٹرتمہا رسے ساتھ ہے

ۼؘڵٳؾۿڹؙۏٳۘٷؾؽڠٷٛٳٳۅؘٳڵۺڸٛۄ<sup>ڰ</sup> وأنتعرا لاعكون في والله معكم وكن تركي أعمال كم

(وہ تمہالارفین وہ تمہالا کارسازیہے) اور وہ سرگز تمہار ہے اعال رکا اجن كم نذرك كا- (تم كوتمار عصد سي زماده دنيابي اورتصور سي زياده

دنیا کی حقیقت ہی کیاہے جس کے لیے آخرت سے غفلت برتی حائے۔

رمیر) دنیا کی زندگی ترمحف کھیل دتماشا ہے اور اگرتم رسر کار دوعالم کے باور یر) باورکرواور (دنیایس رائیوں سے) بچتے رموتو دہ (بعی اللہ تم کو تمهارے (اعمال کابهترین) اجردے گا اورتم سے تمهارے مال طلب مذکرے گا ربكه جركيحتم الله كى راه مين خرج كروكك اس سے ذياوہ نم كريب ل مجي

إِنَّمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَ آلِعِكُ وَلَهُوْ وَان تُوْمِنُوا وَتَتَقَوْا أَيُوْتُكُمُ أَجُوْرَكُمْ وَلاَسْتَلَكُمْ أَمُوالكُمْ

الترتعلية اسنے بندوں كى كمزوريوں سے آگاہ ہے وہ جا تاہيے كم

اگروہ تم سے تمهارے مال طلب کرے اور تم کوتنگ کرے (بعنی آخری حد مك مال مانكتابي جلاجلة) وتم بخل كرنے لكو- رتم كو ناگوار بهي اور دہ دیعنی اللہ تمہاری ناگواری ظاہر کر دیسے۔

ان تَسْتُلُكُمُوهَا فَكُوْلُكُمْ مُعْلَكُمْ الْمُعْلِكُمْ الْمُعْلِكُمْ الْمُعْلَمُونَا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمُ

اس ملیے اللہ تعالیٰ نے اپنی لاہ میں خرج کرنے کے آسان طریقے بتائے کہ مال کی مجت دل میں گھرہی نذکرنے بائے اور ٹم کوخواہ مخواہ مخاجی کاخرف بھی مذہبر،اس کے باوجرد

د کیھوتم وہ لوگ ہوکہ داگر) تم کوالٹرکی راہ میں خرچ کرنے کے سلیے بلایا جانات توزميس سي بعض لوك بخل كرف سكت بين اورج بخل كرنام والشر کی راه میں خراج نهیں کرتا) وہ خود اپنی ذات سے بخل کر رہا ہے د دراسل خود کواینی دولت کے مفیدتا ع سے محروم کر رہاہے) اور اللہ نوا ہر چیزسے) بے نیازیے اوزنم ہی (اس کے) متلع ہو (سرلمحکسی نکسی چیز

هَانْتُهُ هَوُ لِآءِتُ لُكُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ لِلْهَ فَمِنْكُمْ هِّرُ بِيْنِهُ أَنِّ وَمَنْ يَتَنِيْلُ فَأَتَّهُما يَبْخُلُ عَنْ نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ

وَاَنْتُمُوالْفُقُمَّاءُ ۚ وَانْ تَتُولُوا يَسْتَنُدُ لِ تَوَمَّا هَنُكِلُمُونُمُّولُا عَ يَكُونُونُوالْمُثَالَكُمْ وَ

ک حاجت میں بہتے ہو، دیکھوجب لوگ اللہ کی داہ میں خرج نہیں کرتے قرمعاشر و بگر جہاتا ہے قومیں تباہ ہموجاتی ہیں) اور اگرتم رکھیان مظائق سے) دوگر دان کروگے تو اتم بھی تباہ بہوجا وُگے اوں وہ تمہاری جگر ایکٹ ممری قوم کو ہے کہ نے گا چھروہ وگر تمہاری طرح کے نہیں گے۔

اس مورت میں بار باراس عنیقت کو ذہر ن کیا گیا ہے کہ کل کا اجرکب ملا ہے اور نیکی کیسے دائیگاں جاتی ہے۔ یہی کمٹر کا اجرکب ملا ہے اور نیکی کیسے دائیگاں جاتی ہے۔ یہی کمٹر ایمانی ہے ، اس کو جاتی ہے اس کو خوشی ہے ، ان کی محبت اللہ کے آسہ ب کا موجب ہے اس راہ پر سب کچھ ڈا کر بھی میری کچھ ناملہ کی خوشی ہے ، ان کی محبت اللہ کے اسبتہ جو کسس مرکز ایمانی ہے ہوا ہے ، البہتہ جو کسس مرکز ایمانی ہے ہوا ہے ، البہتہ جو کسس مرکز ایمانی ہے ہوا ہے ، البہتہ جو کسس مرکز ایمانی ہے ہوا ہے ، البہتہ جو کسس مرکز ایمانی ہے ہوا ہے ، البہتہ جو کسس مرکز ایمانی ہے ہوا ہے ، البہتہ جو کسس مرکز ایمانی ہوا کہت ہی ہوا ہے ہے کہ کہت ہے ۔ انشہ کا دیا اللہ کی دا ہیں خرب کرے دو مصل میست میں اور علی مال کی محبت میں بست نے گا البہتہ اسراف سے بہتا ہے کہ دونوں کا فریس دیکھور ہے کا ذکہیں تمارے قلبی میں اور مطاب الی کھیت میں جگہ مذکولیں ۔

## سُوْرَةُ الْفَتْحِ

مرنی انتیس پیاردکرع ربی مرب س

سورہ محمیں سرورِکا نمانٹ کی ذات مقدسری نم سے نوازگیا بیال محدرسول اللہ کی شانگا ذکرہے - بتایا جارہ ہے کہ مقام ازن پر فائز اللہ کا رسول کمک درجہ دگوں کے اعتراضات ہے بیاز محص اللہ کے کئم اللہ تکی رمناء اللہ تکونکی شیٹرت پر کیسا کا رہند ہزناہے ۔ بھر اللہ کا اس کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ، اس پر ایان لانے دائوں کے ساتھ کی سلوک ہوتاہے ۔

وبى فسنع ب صدق الله درسوله

اس سال سرکار دوعام الی الی تشریف نے جائیں اور اتندہ سال غیرسلع عمرہ کے یہے نشریف لائیں فریقین میں دس سال ہی برائی نہ ہو اوراس دوران قریش کے جرافرادسلان چوکر مدینہ پنجیں انہیں دائیس کر دیا جائے اور چوسلان مزیر پوکر قریش مکرکے پاس آجائیں انہیں دائیس دکیا جائے گا، جناحی صلح کے معاملات ملے ہونے پر حضور قصف مری کے جافر کو ذرج فریا او دگر رسوم کی اوائی کے جعدا حرام کھول دیا۔

معابی فوم بوا- اول تواس خیال سے کوملے دب رم برق دوسر سے اس خیال سے کہ کد کی زیارت سے محروم ہے ، لیکن جب آپ مدینہ کی طرف دابس ہورہے تھے داستہ ہی ہیں سورة الفتح نازل ہوئی۔ انقد نے اسے نقباً مہینا فرایا اور دنیا نے دیکھ لیا کم ملی عدیسیہ کے بعد جس قدر اسلام پھیلا اور جس کیٹر تعداد میں لوگٹ سالمان ہوئے اس سے پہلے ند ہوئے تھے ، مورنیون تھرین کا اتفاق ہے کہ فتح تحییر ، فتح کم اور اس واقعہ کے بعد کی ساری نتو عاشت اسی میلے عدیسیہ کا نتیجہ نقیس ۔ اس نستے کے بعد سلمانوں اور کا فروں کا اختلاط بڑھا مسلمانوں کو آبسلے اور اپنے خلاق سے ست از کرنے کا موقع طا اور دو سال کے آدر مسلمانوں کا اختلاط بڑھا میں بڑھا کو فتح کم سکے وقت وی بندار موگیا۔

اس سودت میں ان منا فعق کا بھی ذکر آیا ہے۔ بوصنودلاکے واپس ہونے پرخوش ہوشے تنقے ان کی کیفیات کوفلا مرفواکر ان کے اسجام سے جی مسلماؤل کو گاگاہ کردیا گیا بھیرجی اہتمام جس ثنان اورجم عظمت سے مومنوں کی تعریف فہائی گئی ہے وہ الٹر تعالیٰ کا مومنوں سے دہنی دنبا تک وعدہ ہے۔ یہ وعدہ انہیں صحابیط سے صدقہ میں ہے جنوں نے اپنی جال و مال کو مرکا و دو عالم کا پر نثال کرنے میں کھبی دریغ نزفوایا اوران کی علی زندگی کے طفیل میں آج بھی اہل ایما ل ان کے فیوض و برکات سے فیمن یاب ہورہے ہیں اوران کی عزز اور با برکست بحبت کے امید واوہی ۔ مورہ محرص ذات مقدرسہ کا خصوصی بیان تھا صورہ فیتے میں حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ

سورہ تھرمیں ذات مقدسہ کا خصوصی بیان تھا سور اُڈھٹے میں صفور کے ساتھ صفر در کے صابہ کی شان کا بیان ہے اوراسی اخلاص ، اسی جانشاری ، اسی جا بدہ ، اسی عزم ، اسی جذر بر فروش کوسلانوں کے بلیے معبار ایمان و عمل قرار دیا گیا ہے اسی پر نستے و نصرت اور ابرعِظ سیم کے وعد ہے ہیں ۔ وعد ہے ہیں ۔

> بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ إِنَّا فَتَنَاكَ فَتُكَامَّبُ بَيْنَا ﴾

نشروع النترك نام سے جوبے مدہم بان نهایت رهم والا دہے) دلے دمول اس مبلح صدیعیہ میں) بلاشیہ ہم نے آپ کو صریحہ فتح دی۔

مسلے بے شاد کامیابوں کا بیش نیمیہ یہ فروی دین کی ضامی ہے ۔ آپ کہ آم) کوششیں کامیابی بی کے بلیہ بول گ آب سے کسی نفزش کاسوال بی بیدانیس بڑا ۔

> لِّيغْفِى لَكَ اللَّهُ مَا لَقَكَّ مُوْنَ ذُنْبِكَ وَمَا تَاخْرُ وَيُنِتِّ نِفْسَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْ لِي يَكْ جِمِراً طَّأَ مُّسْتَقِيْمًا لُ

کیونکدالقرآپ کی اگل او پھیل نفزشوں کو معاف فرما چکا ہے و آپ کو
اس تصوری سے اٹھیا بیاہتے کہ بیا کام میں کر رہا ہوں ۔ اس آیت کے
نزول سے پسلے اور اس کے بعد آپ کی کوئی بات بھی ایسی نہیں جس پر
اعتراض کیا جائے ) اور داشر قو جا بہتا ہے کہ ) آپ پر اپنے زامام طا ہم کی
باطنی اور روحانی ) اضام کی کئیس فرائے اور آپ کومیدھے راستہ پر نے
بطی اس رکا وی کہ کہ کہ تبلیغ متی ہم اگل و تعقید نے تاکد وگل بھشا سوالی
میں جون ورجون واض ہوتے دہیں اور انٹران کے بھی اٹھے اور بیجیدے گساہ
معاف فرمائے )۔

۳- ويغضرك المعرفة الله نصر العراق اورالله آب كا اسى مد فرائه كراس من علب اورعزت بو-

(ان ایات کی صداقت کوسر کارِ دو عالم کی حیات مبارکر ہی میں دنپ نے دیج<sub>ھ</sub> لیا جیسا کہ تمسید میں گزر میکا ہے)

سر کابر دوعالم پرانعامات کا کیا کهنا وه توخو درممت للعالمین بین - الله توان کے نام لینے حسافز کی ۳

كردتنا بيحس سےان كے ايمان سنورتے جاتے ہي اور وہ تصدين كال ميں سپنج جاتے ہيں -

هُوَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكُنُكَةَ فِي وہی ترسیحیں نے مؤمنین کے دلوں میرسکین نازل فرمائی تاکہان کے دایینی ایمان کے ساتھ (تائید اردی سے) ان کا ایمان اور ٹرھ جائے۔ قُلُوْ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُ وَا رفع ونفرت توالتدكي حكم كية تابع بيصع كي كاغذ بالتمنون كالكبراس كا انكأناكم إنبكانه خراكي فیصل نہیں کیا کرنے) اور اسمانوں اور زمین کے سب اشکراللہ ہی کے جُنُوْدُ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ عُ بس داس نے اسے لئے کھیلار کھے ہیں کہ کوئی ذی روح ان کے فیوض سے محروم مزرسے) اوراللہ توسٹ محمد جاننے والا بڑا مِکمت والا ہے۔ وكان اللهُ عَلِمًا كَلِمًا كُلِمًا كُ

> يهال رحمانيت اور جبيت دونول كار فرابي جودنيا اور آخرت چابيته بين ان كردونول طة بين جودنيا چاہتے بين وه مورم أخرت بين ، غرمَن دنيا ايك أنمائش گاہے -

تأكه دانتُدتعالی) ایمان دالوں اورایمان والیوں كوان باغوں میں بینجائے جن کے نیچے ہمریں روال ہیں (کم) دہ اس میں سمیشد دہیں اور (الک اللہ تعالی ان کی سب براٹماں رخواہ دل کی ہوں یا جسم کی ) دور کر دے اور اللہ کے نزدک پربٹری کامیابی ہے۔

سَيَّاتِهِمُ وَكَانَ ذِلِكَ عِنْكَ الله فَوْزُّ اعظِمُمَّا لَ

لِنُّ كُخِلَ لُمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ

جَنَّتِ تَجُرِيُ مِنْ نَعْتُهَا الْأَنْهُرُ

<u>ڂ۪ڵڔؽڹۏؠٛٵۘۅؽڰؘڡٚۜػڣۿۮ</u>

اور (آلکه) منافق مردون اور منافق عورتون اورمشرک موقواورشنرک عورتوں کوجرانٹرکے بارے میں بدگانیا رکھتے ہیں عذاب بیے دان کی بر کمانیرں کے باعث) ان برٹرا وقت آنے والاسے ۔ اور الند کا ان بر ربقیناً) غضب ہو گااوران بیلعنت ہو گی ادران کے بلیے دوزخ تیار ہے اور وہ بُراٹھ کا ناہے۔ ويعتر كالمنفقين والمنفقت وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَتِ الطَّالِيِّيْنَ بالله ظنّ السَّوْءُ عَلَيْهُمُ دَايِرَةُ الشوع وغضك للهُ عَكَيْهِ هُ ولعنهم واعتالهم حهتم

وَللَّهِ جُنُودُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ \*

وَسَاءَتُ مَصِيْرًا ٥

اور دائد كيديد مزاوجزا خواه زمين يرجو بالمسان يركيافتكل عجي

اسانوں اور زمن کے مسات کوانڈ ہی کے ہیں اور اللہ بڑا زیر دست (اور) حكمت والايدواس ك جمله كام حكمت مي برمبني بي اوركو في اس كا مراهم

نہیں بیوسکتا)۔

مراس کی حکمت ہی توبیعے کم انبہاء کاملسلہ جاری رکھا اور براس کی زخمت ہی توبیعے کہ حمار ضروری احوال سے نوگوں کو باخبر کرتارہ بہان کک کر خرد سرکار دو عالم صب انقد علیہ وسلم کوشا ہر، بشیر اور نذر دنا کربھیج وہا۔

ٳؾۜٵۯڛؙڶڹڰۺٳۿڋٳۊۜڡؙڹۺۣؖڗٳ بینک ہم نے آپ کور لوگوں کے احوال کا) گواہ اور دان کی نوشخیری سلانے

والااوراعوات سے ڈرانے والاینا کرجمحاہے۔

تاکہ (البے لوگو) تم الشرا وراس سے رسول پرایمان لاؤا ور ان کی (ان کے دین کی) مرد کروا دران کی (دل سے تعظیم کرو-ا ور (جس انٹد کی بندگی انتو نے تم کوسکھا ٹی ہیے) اس کی پاک صبح و شام دکی نمازوں میں ا درس طریقعلیم دىگى جے ) بيان كرتے رہو۔ (كويارسول يايان كے ساتھ ان كاعظمت اور توقیر صروری سے اور الله رایمان کے ساتھاس کی عبادت -)

> غرض التُدى عبا وت بحريا دسول كيكسي علم كي فرما نبرداري سب التُديى كي اطاعت ب ان كي عَلَمت ، اوربزرگ كومجمو-ان كاياته پيرانشر،ان كا فرمان ، فرمانِ اللي بهه -

(ك دسول) بلاشر جولوگ آب سے (آپ كے اتح پر بعت كرتے ہيں -فی الحقیقت دہ اللہ ہی سے بعث کرتے ہیں (گریا) اللہ کا اللہ ان کے ما تقون پر ہے - ( اور وہ حد مبید مرحض رسول ہی سے نہیں بلکا لٹد سے بھی بعیت کررہے ہیں کہ مرتبے دم تک میدان جنگ سے مزبھا گیں گے) يهرجركوني عهد كونوقيت توعهديك أوشف كانقصان اسي كوبهو كاا ورحوالتمر سے اپنا اقرار لورا کرے ( اور مرتبے دم تک قائم سے) زائنداس کو تقیب بڑا اجرائے گا (اپنے دیدادسے سرفراز فرمائے گا)۔

دوسيرا ركورع

صرف عابل گذوار رمول کی عملت،ان کے مفام کو شیں سمجھتے اوران کی فرمانبرواری سے جان حیاتے ہیں۔

وَكَانَ اللَّهُ عَنْ يُزَّا خَكُمًّا ٥

وَيَنِيْرُيُوا كُ تِّتُوْمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ڔ يعز روه ور عرقوروه مريس وده و تعزز روه و توقروه مروستهوه عُكُمُ لَا قَالَهُ اللَّهِ وَأَصْلًا ٥

آئديُهِ هُوَ فَكُنْ تُكُثُ فَأَتَّمَا

إِنَّ الَّذِينَ بِيكَا يَعُونَكُ إِنَّمَا سَايِعُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَوْقَ

بَنُكُثُ عَلَائَفُ إِنَّ فَي إِنَّ فَي أَوْ فِي بماعه كعكنه الله فسيؤنيه عُ ٱجُراعَظِيًا ٥

4 /lin

سَيَقُوْلُ لِكَ الْمُخَلِّقُونَ مِنَ (اے دسول اب جب کر آپ مکرف واپس موردے بیں اور آپ کو کسق م کا كونى نقصان دينياتى دبهاتيولى سي جوداس سفرسي ييجيره كشي تظ الأعمراب شغكثنا أموالنا عنقريبات سے دہانے بنائيں گے اور كيس كے دكرہم تواب كے وَآهُ لُوْنَافَاسْتَغُفِرُكُنا \* يَقُولُونَ ساته صرور علية ليكن) بم كوبهار ب مال اورابل وعيال في تتغول ركها بِٱلْسِنَتِهِمْ عَالَيْسَ فِي قُلُومِهُمْ اس بلے آپ اللہ سے ہماری بششش طلب کریں (کرہم جا دیں آیکے ہم سفر قُلْ فَكُنْ تَهُمِلُكُ لَكُمُونِ الله بزموسکے لیکن بیان کی بہانزبازیاں ہیں) وہ اپنی زبان سے وہ کھتے ہیں جوان کے داوں میں نہیں ہے -آب ان سےفرما دیجے (تم اپنے کامول شَيْكُانُ أَوَادِ بِكُمْ خَكَّوا وَأَكَادُ کی فکریس رہے) پھراگراں دہم کونقصان بہنیانا چاہے یاتم کو فائرہ بہنیانا بِكُمْ نِفْعًا مِنْ كَأَنَ اللَّهُ بِمَا یاب رق الدر کے مقابلین ممارے یا کون سی چز کا افتیار رکھتا تَعْمُلُونَ خَبِايرًا٥ ہے۔ بلکہ اللہ ترنمہارے سب کاموں سے (جوتم کرتے دہتے ہو) باخرے۔

> تمهارمه كام بحى جا تباسيت تمهادى بهاند بازيال بحى جانباسيه ا ورتمها دست ان بها نول سقيل ابينے دمول كووہ مطلع كلى كرجيكاہے -

> > بَلْ ظَنَنْتُمُ أَنْ لَكِنْ يَنْقِلَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَهُ لِيُهِمُ ٱبْدَّاوَّزُيِّنَ ذِلِكَ فِي قُكُوْبِكُمْ وَظَنَنْنَتُمْ طَنَّ السَّوْعَ ۖ وَكُنْنَتُمْ قُوْمًا بُورًا ٥

وَمَنْ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَلُ نَالِلُكُ فِرْيُنَ سَعِيْرًا ٥ وبله مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْإِرْضُ يَغْفُرُلِمُنْ تَشَاءُ وَيُعَـــنَّبُ مَنْ تَشَاءٌ وَكُانَ اللَّهُ عَنْ فُوْرًا

بات بیہے کر تسمیر بیٹھے تھے کہ اللہ کا دسول ا درسلان راس سفر کے بعدمد میدنیین این تکروالوں میں والیں ہی نہوں کے اور تمها اسے دلول كويهات بهت أيجى بعج معساوم موتئ اورتم نے داپنی دلی ارزوں کےمطابق) برے برے خیالات قاٹم کر میسے دتم نے اپنی تباہی اورخسار کی صورت خودہی سپیدا کی خودستوں عذاب ہے اورتم ہلاک میں پڑگئے۔

اوروکوئی الندا دراس کے دمول پرایمان ندلائے توہم نے الیسے سب کا فروں کے ملیے (جہنم کی) دیکتی ہوئی آگ تیا دکر دکھی ہے۔

اوراسانوں اورزبین کی مکومت اللہ ہی کی سے جس کوچا ہے جش مے اورس کو چاہے سزامے (لیکن اللہ کی دعمت اس کے عضب سے کمیں برُه كريب) - اورالله برُر البخشيخ والارحم فرماني والاي - صلح صديميد كے بعد جب صنور كو خيسر برچ طائى كامكم ہوا بمال غدار بيرد آباد تق تو دولگ مديمبيرنر كشيخ ادحر جاني سك علية تيار بوث كروال خطره كم اورمال غنيمت كي اميدزيا وهبي لیکن اللّٰدتعالیٰ نے ان کی نیتوں سے اپنے دسول کو پیلے ہی الحبرگر دیا تھا اور حکم فرمایا تھا کہ ان کو شریک نه کها حافے۔

> ر پر مروع و و در رو ور وور نتمه کمه پريدونان سُڏنوا عَلْمُ اللَّهُ قُلْ لَنْ تَتَّبُّعُونَا كذبك كموقال الله يمث فكبث پېرغومور په دموروررځ فستفولون کې څسیاروننا كُلْ كَانُوْالْالْفُقَارُونَ الْأَوْلِدُلُانِ

قُلْ لِلْمُخَلِّفِيْنَ مِنَ الْكَفْرَابِ سَتُلُ عَوْنَ إِلَىٰ فَوْمِرِا وَلِي بَالْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمُ أُوسُولُ فَانُ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجُرًا حَسَنَا وَإِنْ تَتُولُوا كُمَّا تُوكَّنِ تُومِنُ فَبْلُ يُعَـِّنِّ ثَكُمُّ عَدَانًا أَلِيمًا ٥

امسلانو) جب تم (خیبرکی)ننیمتیں لینے کوچلوگے تو دوگ (سف ر صریبیدیں) بچھیے رہ گئے منے کھنے کینے لگیں گے کہ ہم کو بھی اجازت دو کرہم تمهارے ساتھ چلیں - براگ تو باہتے ہیں کہ اللہ کا نول (کر دوخریبری) مسلمانوں محسابق برگزنه حاثين اوران كااس من كرفي حسرنه بوگا،بدل ال دیعنی فیوان مونے دیں) آپ فرماد یجیے کرتم برگز ہمارے ساتھ (غزوه خيبزيس) نهين حل سكت - الشركة اسىطرت (تمهاري احازيطلب کرنے سے پہلے ہی) فرما دیاہے روہ اس یکھی نقین مزکریں گے) پھریمی كىيى گےكمتم زېم سے جلتے بور نييں جائتے كرتمارے علادهكسي كوال غنيمت طے) درحقيفت برلوگ رحق بات) بهت كم مجھتے ہيں (و مسلالول کی زندگی ان کے اقدار سے داقف نہیں اپن طبیعت یران کی حسالت کا قاس کرتے ہیں)۔

آب ان مجھے رہ جانے والے گنواروں سے فرمادیں رکم اس جنگ بین تو نیں البتہ اللہ ملد ہی تم کو ایک اور بڑی جگھر قوم کے مقابلہ میں اونے کو بلایا مائے گا۔ تم ان سے بیا تہ جنگ کرتے رہو گے یا وہ اطاعت قبول کریں گے ۔ پیمراگرتم کمنا ما نوگے توتم کو انٹر بہت اچھا بدلہ دیے گا،اور اگرداس وفت بجي الم روگر داني كروك ميسة تم اس سقبل روگر داني کر چکے ہو تھ (النّد) تم کو در دناک عذاب دے گا۔

الله ان سے ناراعن نمیں جمبوراً تنجید روگئے ، جماد معذوروں پرفرص نمیں -

كَيْسَ عَكُمُ الْأَعْمِ حَرَجٌ فَى كُلَّ ذَاند صريكُونَى كَناه بِدَانْكُوتِ يركُونَ كَناه اور نبماريكونَ كُناه

مِونا چاہئے)۔

(کہ وہ جما دیں شرکیب نہ ہر سکتے) اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کو ایسے باخوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے ہنریں بہ رہی ہیں اور جو کوئی دوگردائی کرے گا داللہ اسے در ذاک عذاب نے گا۔ زجاد پر جانا اور جما دسے دکنا سب اللہ کے کلے کے تحت عَكَ الاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَعِكَ الْمَرْيُفِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللّهُ وَرَسُوْلَهُ يُلْ خِلُوجَنَّتٍ تَجْمِى فَى مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْطُرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَكِّمُا الْاَنْطُورُ إِنَّغِى الرِيمًا أَ

تىسراركوع

الله توانسیس سے خوش پرتاہیے جواس کے درس کے حکا پرچلیں جی وقت ہو تکہ طاس کے حصلے در اوسی وقت ہو تکہ طاس کے صلے دل وجان سے نیار دو جائیں۔ چنا ہی بہت رضوان فی کا فرکسٹر وحاسورہ میں گزر چکاہے عدمید کے مقام پر بین اورافتہ کی دخا اورافتہ کی دخا اورافتہ کی دخا اورافتہ کی اضافہ میں تیا سے بحد اول کی کیفیدت ، جا دکی ترخیب ، اضافہ میں نیت سے بحری واقف تھا اُسی نے ان کے دول کی کیکیں بخش کی میں ہم کے معرب کو حریج کامیا لی بنادیا۔ اورفتے کہ کی بشارت وی بہتا بجہ اس کروع میں بنایا جا دلا ہے کرتا ہے کہ ایس موسی ہم تو اج انتاج کس کو کستے ہیں فتح ونصرت الشرک اس کروع میں بنایا جا دلا ہے کرتا ہے موان کے میں میں نہیں ہوئی ۔

لَقَدُرُخِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِدِيُنَ إِذْ يَبَالِعُوْلَكَ ثَخْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي ثَلْكَ هُوهِمْ فَ كَانَتُكُ الشَّكِينُكَ عَلَيْهِمْ مُ فَاتَنَاكُهُمْ فَعَاقَرِيْكِمَا فَيَ

١٩- قَمَعَانِمَ اللهُ عَنْ يُرَاهَ يَا خُدُونَهَا ﴿
وَكَانَ اللهُ عَنْ يُزَاخِكُهُمُا ٥

یقیناً اللہ دو موس سے خوش ہراجب وہ درخت کے بیچے آپ سے (جاد کے ملیے) بیعت کررہے تھے ہیں اللہ نے (وہ صد ق وخلوم) جوان کے دلوں میں مختا جان لیا پھر اگر میں عدیسیہ کے شرائط کی وجب سے ان برگرانی حق تو و بھی اللہ نے دُور فر مادی اون ان کے دروں) برتسکین افراق اوران کر دمویسیہ سے کنے کے مدری جبری جلدی کیا منع انعام فرائی –

اورہت سی فیمتیں بھی دعطاکیں ہی سے وہ سرفراز ہوتے رہے ، اورالٹرزر درست بھست والاہے (ایک طرف جارسے روک دیتا ہے کہ کم کے مسلمان پس نرقائیں اور دوسری طرف جا دکا حکم دینا ہے

ۉڲۘٮؙڴؙۉٳڒڷڮؙڡۼٵۻڲۻٛڲۻٛ ؾٲڂۘڽؙۮۏؠۜٵڡٚۼػڶؾڴۿۿڶؚٳ ٷڲڡٛۜٲؽؙڽ؈ٵڶؾٵۺۼۺڴۿ ڡؘڹڰڴۏڽٳٛؠؾڐڷؚڶۺؙۊٝڝڹؽڹ ٷؽۜۿٚ۫ٚ۫۫ڮؿڴؠٝڝؚڒڶڟٵڡٞۺؾڨۣؠٞٵڴ

ۗ ۗ وَٱخۡرى كَمۡ تَقۡدِرُوۡا عَلَيۡهُا قَالۡ ٱحۡاطَاللّٰهُ بِهَا ۗ وَكَاكَاللّٰهُ عَلْ كُلِّ نَنْی ﴿ قَالِ نِیۡرًا ۞

وَكُوْفَتْكُكُوْلِلَانِيْنَكَفُ رُوْا كُوَكُواالْادُبُارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِمَنَاقَ لَا نَصِيْرًا ۞

: یادرکھو کہ جت ظیم کے انداز سے حق

> ٧١- سُكُنَّ اللهِ الَّذِي قَالُ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ عَظِيرَ كُنْ تَجِيدَ السَّنَاةِ اللهِ تَبْدُونُيكُ ۞

اور زاکداس کے ساتھ ہی) ایک اور نتح (انعام فرمائے مینی فریخ مگہ)جس برنجمیں فارنمیں کیان وہ الٹرکے احادہ تدرت میں جیادر الشرقوم چیسید نرچ قادر ہے (صبح مدیسیری کوفتے کم کا بیٹر جیسر بناچکا ہے، مسرکا بردوعالم کاخواب مولب فیسر چینیفٹ ہواکر تا ہے)۔

ادراگرد صع عدمیر دبوتی اور اتم سے ریا فررشت فراتم ہی فالب کتے اور) پر بیٹے کیچر کرکھاگتے کیور دو کسی کو دوست پانے اور دمد دگا در ایکن انٹر کویمی منظور تھا کہ پلے مسلع ہر مبلٹے سنشا تریہ تھا کہ پہلے تلوب کونچ کیا جائے تم کو جوا دب اور تنظیم سکھانا تھا تم اس کے بلیے تیا رہروجا ڈتم اصلی تنظیم میں آجاؤی۔

> یاد دکھو کرجت تظیم کے اماز سے حق آتا ہے تر باطل کی تمام تو تیں میکار ثابت ہُو تی ہیں۔ ماطل ہی کؤکست ہرتی ہے ۔

(اور کا فروں کے ساتھ) انٹر کا یہ دسترر پیلے سے چلا آباہ اور آپ الند کاسنت (الند کی فطرت ، اللہ کے اصولوں) میں میمی فرق نہائیں گے۔ دکھوالتدا پنے نربینے والے احوال کوسنت اللہ فرہانا ہے دسول التہ صلے اللہ علیہ وکلم اللہ تعالیٰ کے فرمان کو فرض کستے ہیں۔ یہ بھی شاید اس ملیے ہے کرسب لوگ سنت کی ایمیستہ جھیں ا سنت کے صنی بالعرم ہم، عاوت موستور کے ملیے گئے ہیں کین اللہ تعالیٰ نے سنت کا لفظائتیا فرمایا 'اگر عادت وستور کو سرکا و دو عالم ہمی کے تعلق سے جھیا جائے اور جو بھی فرموات رسول ور سست پرسول کی توہین کی جسارت کرے وہ ہمجھے کہ الشواس کو برداخت شعیر کرتا کسی ہی کے سلسلہ میں اسے برداشت ذکیا گیا جو جائی کہ سرکا و دوعالم مسکے متا بلمیں یہ بھی وہ سست شجیب میں ہمی تعینر نمیں آتا۔

مشرکین کے مچھے لوگ مدیسییں پینچے تقے کہ موقع پر پہنچ کوحشو موکد اور سلانوں کوشید کردیا کیکن بیان کے اختیار کی بات دعمتی امنوں نے چھیٹر چھاڑ بھی کی ایک سلمان کوشید بھی کیا گیا صحابی شنے ان لوگوں کو زیدہ بکر فریل مسرکار دو حامام نے انہیں سما ف کر دیا۔

> وَهُوالَّذِنْ كُفَّ أَيْنِيهُمْ عَنْكُمْ وَآيْنِيكُمْ عِنْهُمْ بِعَلْنِ مَكْدَة مِنْ بَعْنِهِ أَنْ اظْفَى كُمُعَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ مَعِيْدًا هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُ وُلَوْصَدُّوُكُمْ عَنِ الْمَسْتَجِ الْإِنْحَرَامِ وَالْهَدْ مَى مَعْمَلُوفًا أَنْ يَبْدُ الْمُعْمِدُونَ وَنِسَاءً مُعْمَلُوفًا أَنْ يَبْدُ الْمُعْمَلُوفُ وَوَلَا تَطَعُونُهُ هُمُ وَنَنُوسُلِهُ الْمُؤْمِنُونَ وَنِسَاءً مُعَمَّدٌ فَيْ يَعْمُرِعِ مِلْمِ الْمُدُومِ اللَّهُ فَيْ الْمُدْخِلَ اللَّهُ فِي تَحْمَدُ عِلْمِ الْمُؤْمِدُونَ كَنْسَاءً اللَّهُ فِي تَحْمَدُ عِلْمَ الْمُؤْمِدُونَ كَنْسَاءً

اور دانش و بی ہے جس نے ان کے انتقدل کرتم سے اور تمہارے انتقول کوان سے مکر کسر مربر روک ویا بعداس کے کرانشہ نے تم کوان بر تاویجی وے دیادتھا اور تم نے ان کوگر تناریجی کر لیا تھا) اور انتشرج کچھ تم کرتے ہو رسب اوکھتا ہے ۔

یں دہ لوگ ہیں جنوں نے کفر کیا اور تم کو مبدورام (ہیں وائل ہونے)
سے دوگا ، اور (ان کی اس مزاصت کے باعث، تربانی کے مبافر گا
اپنی مگر (حرم ہیں بیٹینے اور ذرج ہونے) سے دکے دسے (کیلی رکوار آ
دہ عالم نے مسب بھی جالتے ہوئے بھی معاف فرایا ، اس بیلے کہ کمیں
مسب کا فربی ترمنیں کچو سال بھی تنے ہی سے سے بھی دافق نہ
کھریں) نم ہوتیں ہی کو تم نیس جانت تھے (قرقم کو اس وقت بھی
نی کھر فصیب ہوسی تھی لیکن ) یا حتمال تھا کہ تم ان کو بھی بیٹی افیکہ
بھرتم کو ان در سال فرال کے باعث ایسے کام کی بنا پر فقصان بیٹی گا
جوتم کو ان در سال فرال کے باعث ایسے کام کی بنا پر فقصان بیٹی گا
جوتم نے بے خبری میں کیا واٹ خیراس بیے ہوئی کہ جوسالان کمیں ہیں
وہ کل انہیں اور جوکا فراسلام کی صوافت سے متاثر ہونے والے ہیں و

مسلمان ہو جائیں، کہ اللہ حس کو چاہیا اپنی تست میں داخل فرمائے۔ اگر داس وقت بھی مکریں، وہ (چند کلسرگر) ایک ہوجائے تو ہم ان میسے کا فروں کو عذاب یستے اور عذاب بھی وروناک رعذاب، ئۇتىزىكۇلانىڭ بىئاڭ نىڭ كَفُرُولونىمُمْ عَدَابًالْكِيمًا ٥

اوراس صلح حدیمبیر کے موقع کا وہ وقت بھی یاد رکھنے اور سبق لینے کے قابل ہے

إَذْ جَعَلَ اللّٰهِ يُنَ كُفُهُ وَافِى قُلُوعُومُ الْحَجِيدَةِ حَجِيدَة الْجَاهِلِيَّةِ فَالْمُوعُومُ الْجَاهِلِيَّةِ فَالْمُؤْمِنِينَ وَالْوَعُومُ فَالْمُؤْمِنِينَ وَالْوَعُمُمُ مَنْ اللّهُ مُكُومُ وَكَانَ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ وَكُلُنَ اللّهُ وَكُلُنُ اللّهُ وَكُلُلُكُ اللّهُ وَكُلُنُ وَاللّهُ وَكُلُنُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلِلْ وَلِلْمُؤْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْمُ لَلّهُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِمُ لَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِهُ وَلَ

جب کفارنے اپنے دلوں ہی صدا در صدیحی جہات کی صد کو جگر دی
دو اس پراٹسے بخے کرائی شرا تط کو تبول کیا جائے ، صغور تبول فہاری
تھ اسیکن بان شار صعابہ ان شرا نظرے نوش نہ تھے لیکن سبر اور تھی
اور فرما نبردادی کا نمونہ ہنے ہوئے تھے ) قوالتہ نے (ان کے ادبیت
اکشرا در اطاعت رمول کے اس اعلاؤ کو پید فرمایا اوں اپنے رمول لا در مرین رکنے نلوب ) بیٹ رمول لا در مرین رکنے نلوب ) بیٹ رمول کو اوہ جماست کے متفاہر میں حوصلہ اور
بریمزگاری کی ہات پر تا تم دکھا (وہ جماست کے متفاہر میں حوصلہ اور
کو لینے ہر جذبہ د جو تی پر مقدم سمجھتے ہے ہے ) اور وہ کاس کے الم النظر از اتباری کے ذرائیس کے زیادہ مستق اور اس دکھل اور بردباری کے درائیس کے دائیس کے اس دائش ہرجہ ہے۔
کے تی درائیت ) اور الشر برجہ ہے سے نہودارے دو وصب کی صدائیت کے درائیس کے میں دائش ہرجہ ہے۔

### جوتھار کوع

صلح صدیم بر داعتی کلم اور فیق میین فرمایا تیما آخری رکدتا بین نستی کمد کا و مده بھی فرمایا، صاف لفظوں میں کہد دیا گیا کا انسر نے اپنے دسول کا نواب تھ کر دکھا یا مسلمان افشا واشد کو میں فاض کی ششیت سے داخل ہوں گے اور مناسک جی مجالائمیں گے ، من کی فتح برق ہے اور نہوں نے رسول کی انبراج اضلام سے کی ان کی کامیابی میں کیا سشبہ ہوسکتا ہے ، دسول افٹد شعب افٹر علیہ وظم اور ان کے خلفاء داشدیں کے زماز میں اسلام کا فروغ اوراس کی لہلماتی ہو ڈکھیتی دکھیسکر لوگ رشک کری گے ۔

بے تنک الشرنے رسول کوحقیقت کے مطابق سپار سیح ) خواب دکھا با

کہ انشاداللہ تم مسجوحت ام اخانہ کعبد) میں امن وامان سے داُل ہوئے اور تم میں کیھی امرمنڈ واتے بھنگ اور دکھر ) بال کتر وانے بونگ

(اورمجرام کھولیں کے) نم کوکی بات کا خوف نہ کا مجردہ الینی خدا) جاتیا ہے جرتم نہیں جانتے بھراس نے فیج کم سے قبل ہی ایک فوری فیج

ہے دی(اور پر فتح ، فتح خیبرهی)۔

بِالْحَقِّ لَتَذَكُمُنَّ الْمَسْجِكَ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمِينُيُنُ مُحِلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنُ كُلَّتُخَافُونَ فَعَلِمَ مَالْمَتِعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَنْحًا فَمَالِيَا ٥٠

هُوَّالَّذِنِّ اَرْسُلَ رَسُولَهُ إِلَّهُ الْهُ وَدِنْنِ الْمُخِيِّ لِيُظْلِمِ رَهُ عَلَىٰ الدِّنْنِ كُلِّهُ وَكُلْفَى بِاللَّهِ تَنْهِيَّالُهُ

دہی (افتر توہے جس نے لینے دسول (محیصلے النّہ علیہ وکم) کو اکتاب) مرایت اور دین جی نے کرچیہا اکداس دین کوتمام اوبان بیکمل طور پر خالب کرنے را اور جملہ متفاقق ومعارف کوظا ہر قربا دے اور کھر طبیہ کی صعدالوں سے عالم کونجرا ہے، اور ایوں تو دِہنِ حق کی صداقت ور مول کی درمالت یں المترین گواہ کانی ہے۔

> کافر توموسطے انٹرطیہ وسم کے رمول ہونے پرکڑھتے ہیں ، ذرا وہ آپ برا ورکھچا اصحاب پِنظر کریں۔ دیمیس کر تابع امرکیسے ہوتے ہیں ان کی کیا شان ہے۔ حضر رمحد بصطالتہ علیہ وسلم کارسامت اوران سے برگزیرہ صحاب کے ملال و جمال پرخوانڈرگزابی دیتا ہے کہ

محمد شند الله طیروسم، الذک رسول ہیں اور جوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کا ووں کے مقابل سخت والور دورا وور ہیں دلین ) ہیں ہیں رحم دل والی د وسرے کے ساتھ اضلاص اور مبست ہے ہیں آتے ہیں۔ ان کی حالت بیرے کران کا خصران کی مجست سب اللہ کے بیے ہے ، ہیں ان کی حالت ہے ہیں کی کوشیل اوراس کی وضامتدی کے طبیحا و ہیں ان کی علامت (ان کے گر فور گر روق نشان بحدہ ہے ، ان کے چھروں پر نمایاں ہے جو مجدول کا الترجہ وان کے چروں پر عباوت ہے تا کار بیٹا کی برسمجدہ کے نشان ، والدیت کا باران کی جیسی ہے۔ ہے تا دار بیٹا کی برسمجدہ کے نشان ، والدیت کا باران کی جیسی ہے۔

شَطْ أَهُ فَأَدْرَهُ فَاسْتَغَلَظُ فَاسْتَغَلَظُ فَالْمَنْ فَاسْتَغَلَظُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُ الْمُنْ فَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَعَمْلُوا الضّلِيمِينَ إِمْنُ أَمْ مُنْفُوا وَعَمْلُوا الضّلِيمِينَ إِمْنُ أَمْ مُنْفُوا وَعَمْلُوا الضّلِيمِينَ إِمْنُ أَمْ مُنْفَعِدُ مَنْ فَالْمُنْفَا فَي الْمُنْفِقِيمُ اللّهُ الْمُنْفِقِيمُ اللّهُ الْمُنْفِقِيمُ اللّهُ الْمُنْفِقِيمُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْفِقِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

کے اوصا ف انجیل میں وآئے ہیں ان کا حنال ایک محیتی کی مائندہے کر
اس نے (پیٹے) سوئی ایک طوح کی ایک بتی انکان مجر ادادگر دکے مالول
اور زمین سے قوت حاصل کرکے اس کو مضبوط داور قدی کیا مجبر دہ اور
موٹی ہوٹی چو ( بڑھو کر ) اپنے ال پر کھڑی براور پر مسرمبز واسلمیا تی
ہوٹی گھیتی کا خشتکا دوں کو بھی معلوم ہونے تی داسلام کی بھیتی ہم بلہا ہی
ہاتا کا لانسروں کا ہی جائے ( اور تے وہنیا میں ان صحابیرا ما دور مین کا اضام ہے ، آخرت میں تن ) انشر نے ان سے جائیا ان لاشے اور نیک
عمل کیے ہیں مغفرت اور ابر ظیم کا وعدہ کیا ہے ۔

سورب نیخ تھے ہوئی اوراس شان سے کہ: صرف فیخ کم کی بشارت بلے ہوئے کہ کلم اسلام کے فروغ وجودی کے در موسل کے بیلے غفرت اورا برط سیم کے و مدول کے ساتھ سورہ میں سرکا دو و عالم اوران کے صحابۃ کرائم الله میں سرکا دو و عالم اوران کے صحابۃ کرائم الله میں سرکا دو و عالم اوران کے صحابۃ کرائم الله میں اس کے ذریع کا ہو دورہ کیا گیا دنیا اس کا صافت و کھے ہی ہے ۔ ایست بالا میں بیلے صحابۃ کرائم کا ذکر صحابۃ نامی میں مارہ میں اس کے مقاب ہے ہم ہو میں اشادہ سے ہو سوم ہو اس کے آثارہ مورہ نامی میں مارہ میں مارہ مورہ کیا گیا ہو کہ اور سے اس میں اشادہ سے ہو سوم ہو ہو گئا رائم ہیں گار میں اس مورہ کرائم کا کرائم میں اسالام کرم و نارکہ کھینتی کا طوع پیلاء کیا درائے سے صحنب صدیق المبرک ان اسلام کرم و نارکہ کھینتی کا طوع پیلاء کیا درائم ہو کہ کو در مواج ہو اسلام کرم و نارکہ کھینتی کی طوع ہو ہو گئا کران اور جب اسلام کرم و نارکہ کھینتی کی طوع سوخت اسے سیدنا صحنب کا کا دور مراد ہے ۔ جب اسلام ایک کے دورہ ہو ہو اسلام کرم کے دورہ ہو اسلام کرم کے دورہ ہو ہو کہ کہ کہ کہ کہ کا دور مراد ہے ۔ جب اسلام ایک کے دورہ مورہ کے بیلے میکنی کو دور مراد ہے ۔ جب اسلام ایک کے دورہ مورہ کے بیلے میکنی کو درائم کرنے کے اور المشر کے دورہ کے سے میکنی کو کرن کر رائم کرنے کے اور المشر کے دورہ کے سے معلم کے دورہ سے میں دنیا تک بیل اور اکور کے دورہ کے سے معلم کے دورہ کورہ کیا کر رائم کی کرنے مقابم کے دورہ کے سے معلم کے دورہ کے سے معلم کے دورہ کورہ کیا کہ دورہ کے سے معلم کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے سے معلم کے دورہ کیا کہ کی دورہ کے دورہ کی کورہ کی کری کی دورہ کے دورہ

# سُورَةُ الْحُجُريِ

رنی اٹھارہ آیتیں دورکوع سورة المجرات اس مزل کا آخری سورہ جا اس منرل پرخصوصیت کے ساتھ تو حیر کولئق یعنی کل زطیتہ لا افر اللہ محمد رسول الٹار کی عظمت و حیتیت کا بیان ہوا۔ محدر سول التعاکی رفعت وعظمت ان کے تبعین کی سفنا ختا ان کے احل ان کے افزات بربر سور وختم ہوا۔ ابل سورہ میں دہ اواب کھائے جائے ہیں ہو صوافی نے بیٹے منروری میں تعلیمی پیلوسے ادب کو خاص مقام حاصل ہے جس کو جوملائے اوب ہی سے ملت ہے۔ ادب ہی نیخظیم افرینظیم تقییل کی منرل سیک رسانی ہرتی ہے۔ ادب ہی سے علم کے دربیج کھلتے ہیں۔ باب اعمام کی رسائی ہرتی ہے۔ مؤتم میں داخلہ مذاہر جائے ہیں زائٹ مقدرسہ کی یافت کا وسیلہ یا تھڑا جاتا ہے۔

سورة نتی کے آخری صحائجرام کی عظمت کا بیان نها، بہاں امات الم منین کی دردولوا کی منین میں مردہ نتے کے آخری صحائجرام کی عظمت کا بیان نها، بہاں امات الم منین کی دردولوا کی منین نئی نتین کی ماری ہے کہ حضور جب سی مجرة مبادکہ عمی بون تو انتخار کرنا ہی عبادت ہے تمہادی آوا نجم اس مقدس ماحول مختابان شان نہیں۔ جب سرکوار دو عالم کا صحبت میں بیضنے کا تم کو شرف عاصل برخاموث ترجہ منواللہ کا ارس کے منافی کی کہت میں گئی بیش تدمی مزہوری اور بالم کا انداز موسان کی کہت ہے کہ کہت اور بیا کہت اور بیا کہت ہے کہ کو شرف عاصل برخام کا انداز میں منہ ہو ہو جرآ اواز بیا کان کی کو شش کی دو مالم کا انداز میں بیان میں موجود کی کو شش کی کو سورہ کے آخر کی ایک محتصوص جا عت ہے ترحضور کی ہربات مازمین وہ اگر تمہاری کوئی بات مانی واسی میں کی کا بیک محتصوص جا عت ہے ترحضور کی ہربات مان میں تو تر تمہاری کوئی بات مانی تو اس میں بربات مان میں تو ترجم ہی تحقیق میں منزل ایک بھورا کہ وہ تعظیم سے اطاعت و محبت بک لاکرمنزل وختر کیا گیا ہے کہ میں منزل سے منظم دخود قدیدی بنود سے منظم معرف ہو ہو ۔ انشری معرف کی میں سے حاصل برتی ہے اور میں ملتا ہے اللہ کھور قدیدی بنود سے منظم منی خدولہ ۔

يشولتلوالرَّحْسُ الرَّحِبُ يُونِ يَكَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمَثُوَّا لاَتُكَيِّمُوُّا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَلَتَّقُوا اللهُ لِنَّ اللهُ سَمِيْعُ عَلِيْمُوْ

ستروع الترك ام سے جربے مدہر پان نهایت دھم والا (ہے) اے ایمان واوتم اللہ ورسول سے رکسی معاط ہیں) مبعقت نہ كيا كووال استح سے پہنے نه بول الحقائر وان كے كل كا انتظار كيا كروان كا فرمانا اللہ كا فرمان ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو ہے شك اللہ راسب مجھی سننے والا دا ورتم ادے دوں كے حال وكھی، خوب جانے والا ہے ساخوش ير كم ايني ذاتى دائے اور ضادكو اكم بلنہ تقصدكة تابع كرو،

دوسرى بات يبعى يادر كهوكه

لے ایمان دالواپنی آواز کو پغیر کی آواز سے بلند نز کیا کر و ( نہ آواز میں تیزی

يَّا يَهُا الَّذِينَ أَمُنُواْ لاَ تُرْفِعُواْ

ہو نربلندی ہی اوران سے اس طرح زورسے نہ بولوجیسے آبس ہمں دور سے بولتے ہور مربات اوب کے خلاف سے دیکھی کمیں نمہا اسے عمال

(تمهاری نا دانی سے)ضائح نرموجائیں او رتم کوخبرتھی نرمو۔

بلات بولوگ الٹرکے رسول کے سامنے اپنی اواز کولیت بھتے ہں داور دبی آ واز سے بولتے ہیں ) وہی لوگ ہیں جن کے قلوب کواللہ تے تقوی زبزرگ اور پاکیزگی) کے سے از ایا واور منتخب کرایا ہے) ان کے ملیے داللہ کی طرف سے انجشنش اور عظیم اجربے۔ بَعْضِمُ إِبَعْضِ أَنْ يَعْطَأَعْأَلُمُ وَ اَنْتُمُ لَا لَشْعُرُونَ ٥ اِنَّ الَّذِينَ يَغِضُّونَ أَصُوا مُوَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّهِ أُولَدِكَ الَّذِيْنَ امْنَحَنَ اللَّهُ قُلُوْبُهُمُ يلتَّقُوٰىُ لَهُمُومَّعُفِهُ وَكَاجُرٌ

اَصُواتُكُمْ فَوْقَ صُونَالَتُبِيُّ لَا

يَجُهُمُ وْأَلَهُ بِالْقُوْلِ كَجَهُ رِ

عَظِيْمُ ٥

(ان کے انگلے پیچھیلے گناہ معاف ہوں گے اورالیسا انعام ملے گاجس کا اندازہ ہی نہیں کسا عاسکتا بزرگوں نے اجرعظیم سے روبیت باری تعالیٰ مرادل ہے) ۔

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَ كَيْ مِنْ بِينَك وَلَكَ آبِ وَجُون كِ المرسى كِالسَّيْنِ ان مِن سے اكثر وَرَا وَالْحُجُرِينَ أَكُ تُرَهُمُ الْمِهِ مِن رَعْقُل عَكُم لِينانيس مِاست،

لايع قلون ٥

ورنه صبركرت اورحنورك بالبزشريف لانع كالتظاركرن -

وكو أتفه حصارو واحستى اوراكروه مبركرتيهان ككركي فودان كه ياس باسراماتيدان وقت آپ سے بات کرتے) تو میران کے حق میں بہتر ہوتاا ور (اگرکسی نے نادانی اور جلدبازی سے بیات کی اور بے ادبی منظور نکھی تو) المتدمعا

تَعْرُجُ إِلَى وَلَكُانَ خُارًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِنُهُ ٥

جسطسرح حصول فین مع محرومی کا باعث بے ادبی ہے اسی طرح بدگمانی معاشرہ كوتها ه كرتى ہے اور قاطع محبت ثابت بروتى ہے اس يليے ليے سائوا وحوا دحركى باتوں بربلا تخفیق کھے بھروسہ نہ کیا کر و۔

فرمانے والام ربان ہے ۔

ێۘٲؿۿٵڵڶؽ۫ؽٵٛڡؙڡؙٛۊٞٳٳۯڿڵۼػۮ ڬٲڛٷۧٳۻؠٳڡؙػڹۺؙؿؙۊٞٳۯڝٛٷڡ ۊؘڡؙڰٵؙڿۿٲڵؿڎؘڞؙڛٷٳۼڬڡٲ ڡؘڡؙڰؽڎؙٮڵ؈ؽڽ۞

وَاعْلُمُوْاَنَ فِيَكُمْرَكُولَ اللهِ كُوْيُطِيعُكُمْ فِي كَيْنِ يُرِضِّرَالُكُ لَعَنِهُ مُولَاكِنَ اللهَصَبَّب الْكِلُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيْنَ نَمُ فِي وَلُكِلُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيْنَ نَمُ فِي وَلُفُسُونَ وَالْعِصْيَانَ أُولِيَهِ وَلُفُسُونَ وَالْعِصْيَانَ أُولِيَهِ

ولفسوى والعصيات والميث هُمُ الرَّشِيُّ وَنَ فَ فَضُلًا هِنَ اللهِ وَنِعَمَّةٌ مُ وَاللَّهُ

عَلِيْهُ عَكِيْهُ ٥

وَانْ طَايِفَةُ شِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْنَتَكُوْ اَفَاصُلِكُولَيْنَهُما قَانَ بَعَتُ الْحُلْ الْمُمَاعِكُم الْاكْفُرى نَقَاتِ كُواللَّيْنَ تَبْعِيْ حَتَّى تَفِيْنَ النَّاكُمُولِ اللهِ قَدَانُ فَأَعَث فَاصُلِكُوْ اللهِ عَمَالِالْفَ مُولِ وَاقْسِطُوا اللهِ اللهَ يُحِيبُ

المُقْسِطِينَ ٥

لے ایمان دالو اگر کوئی بدکر داد تمہا دیے پاس کوئی خبرلائے تواقیتین کرنے سے قبل تھیتی کرایا کر وکمیں (ایسا نہ توکماس کی بات برچوری کرکے) تم کس قوم کونا دائی سے نقصان پینچا دو پھرتم کر لینے تکیے رچھیتا ا

اورجان دکھوڑ ہات خوب ذہر نیشین میے، کہتم میں دسول التوثوج د بیں آگروہ اکثر تمہادی بات مان لیا کریں ترتم ٹریشنگی میں پڑجاؤ کیکن الشرفے تمہادے دل بیں ایمان کی (ایسی) ممبت ڈال دی ہے (کم تمہاری نبان سے ان کی بر باسی ممنا وصد قناب) او داس (ایمان) کو تمہارے دلوث مزین (اورمنور) کر ویاہے - اورکغر وضن اورنا فر بائی سے تم کو بہزار مزین (اورمنور) کر ویاہے - اورکغر وضن اورنا فر بائی سے تم کو بہزار

كروماي دجن كامحبت رسول مين برحال برگيا) يمي لوك اوحن يربي -

(اودان کی پیمبت بر جذبرایا نی) الله کفشل اوراس کاعنایت کے باعث ہے اور اللہ فراکسیلم والا، صاحب مکمت ہے۔

اوداگر دوگردہ مسلانوں کے آلپس میں اوس توان میں مسیح کرا دو بہواگر ان میں یک دومرے پرزیا دتی کڑتا چلا جائے توراتم خامیشی سے تاشہ نر دکھیو بکہ، تم سب (ال کر) اس سے لڑج نوبی او تی کر رہا ہے بہاں سک کو وہ افتدے حکم کی طرف رٹ آئے پھر اگر وہ دجھ تاکرے دیسی اس بات کرسلیم کرے کو دہ افتدا و داس کے رسول کی فرانبردادی کرے گا توان دونول میں غیر جانب دادی ریا مساوات، سے سسے کرا وہ اور افسان میں واد کھو از بر دسوچ کراس نے کہنا نہ انا تھا اس سے اس بیشنی اور دوسرے سے اب بھی نری کی مؤددت سے ابیشک افتدا نصاف کرنے دائول کولیسند فرانا ہے۔ بے شک مسلمان قراراً بیس یمی، بھائی بھائی بین رحقیقی بھائی کالسست بیس بیس بین دو بھائیوں کے درمیان مسلح کراد واوداللہ نے ڈرمنے دمو تاکرتم پرجم کیا جائے۔ درتم کوخوف خداالفا ف سے مبٹنے نہ دے گا اور تمارے جذبر محبت وجمدردی کوانٹر کیسند فراکرتم پر رحسم ف افرائی د اِنّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنْحَةٌ فَاصْلِعُواْ
 بُنِينَ آخِكِيكُمْ وَاتّقُ وَاللّهَ
 بُنِينَ آخِكِيكُمْ وَاتّقُ وَاللّهُ
 إِنّهَ إِنّهُ كُلُمْ تُعْرَضُمُونَ خَ

دوسراركوع

مرگار دو عالم کے دوب کے ساتھ آپ میں ایک دوس کا احرام ایک دوسرے کا احرام ایک دوسرے کے سے محبت سکھا ان جاری ہے ۔
سے محبت سکھا ان جاری ہے ۔ فسق لی اکثر وجربیہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے کہ ووسروں سے متر انہا ہمتر کے اور سروں کی فیست بیس برتا ۔ دوس سروں سے برگمانی دومروں کے مصابات میں مسئوں ان کی فیست بیس باتیں انسان کو سمتام انسانیت سے کرا دی ہی میں ابھی کو کوئن ظاہر کرنے ہیں لیکن وہ ایمان کی فیست سے محروم درہتے ہیں ، اس رکوئ میں ظاہری سمال اور تھی موری کا فرق برتا گیا ہے ، جب طاعت مناص دلاس کی جاتی ہے تو موری تال

مونمن بنوچھر دکھیوکہ توئن کوکیا مثنا ہے یہ بتانے کا بات نہیں پانے کی چیزہے ، مقام صدق ان کی منزل ہرتی ہے بیسن نامجھ ایمان لاکرم کا روو عالم پراحسان دکھتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ انٹر کا ان پراحسان ہے کداس نے مرکار وو عالم تک دامن رحمت سے ان کو وابستہ کردیا ایمان بانے کا دامستہ بتا دیا۔

لے ایان دالود دیکھور سرووں کی ایک جماعت دو مربی جماعت کا خداتی نہ اڑایا کرے ، ہمکن ہے کہ دبعض معاملات میں) وہ درجس کا خداتی اڑا رہے ہیں، ان سے ہمتر ہو۔ اور نروتی میں دو مربی مورتوں کا دخراتی اٹر امیں امکن ہے کہ وہ مورتیس دجن کا خداتی اڑایا جا دائمے، ان سے ہمتر ہموں اور خدائیے فوگوں (میکنند چینی کروا و ور نران) پڑھیب لگا وار نہ (چڑھانے کے دیلیے) ایک دو مرسے کو در رُسلے تھی کو کوکھیف بینام کرو (مغرض کو آل میں بات دکر وجس سے کھی کے دل کو کھیف بینام کے واور تمہارے دومیان مخالفت کی ملیع بڑھتی ہی جی

جائے اور وہ تم سے بھر قربیب نہ آئے بلکہ تم کو بڑے ناموں سے یا دکرے عرض) ایمان لانے کے بعد رُرانام رکھنا رکھی) گٹ دیے رگناه کسی نوعیت کا ہومومن کوزیب نہیں دیتا) ۔ا ورجوکوئی راس قسم کی غلطی سرزد ہونے کے بعد) توبر مذکرے تو وہی ظالم لوگ ہیں (اورالله کے بہاں مزا کے ستحق قرار دیئے مانیں گئے۔ ے ایمان والوٰ بیشتر برگمانیوں سے بیچتے رہو بے شک بعض برگمانیا گناہ (کاموحب) ہوتی ہیں اور (کسی کی برائیوں کے) کھوج میں نہ لگے ر ماکرواور نایک دوسرے کواس کے میٹھ بیجھے مُراکھا کروتم میکسی

كواجهامعلوم بوماب كرأي مرده بعاني كأكوشت كمعاث وأسواسكو تورىقىداً) تى بىرىت ناگواسىمچىتە بىر رايس نىيىت كوالسا سىمجىراسىس بيخةرمو) اورالسرس ورندرموراكر بتقاضا فيبشري تمس غلمی برمانی ہے تو تو برکرو) بے شک اللہ معاف کر نے الائھران

سُمُ الْفُسُووُ وُبُعِكِ الْإِنْمَانَ مِنْ لَهُ مُ يَثُبُ فَأُولِيِّكَ هُمُ الطُّلْمُونَ ٥

يَايَّهُالِّذِيْنَ الْمُثُوا اجْتَدِبُوُا كَّتُ الطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ لظَّة بانْهُ وَكُلاَّ تَحْسُواوَكُا يغنب بعضكم يعضا ايجب أَحِلُ كُو أَنْ تُأْكُلُ كُمُ أخبه مستافكره فموده والتقوا اللَّمُوانَّ اللَّهُ تَوَاكُ رَّحِيْدٌ ٥

رکسی میں کوئی عیب ہواور وہ اس کے میٹھ بیچھے کہا جائے تو بیٹیب سے اکسی عیب نبرواوراس كے بیٹھ بیچیے دہ كها جائے تربیتهت ہے۔ غیبت كاكفارہ استغفار ہے اور حس کی غیبت کی حائے اس کے ملیے دعائے خیر۔)

الے لوگو! ہم نے تم (سب) کوایک مرد اور ایک عورت سے بیا مِّنْ ذَكَرٍ وَانْتَى وَجِعَلْمُ لَهُ مَ كَيا اوريم نِهِ لَمِنَ الرِّحِطِقَاتِ رَّرُوه) اورتبيط بناوشي اكد ايك مِّنْ ذَكْرٍ وَانْتَى وَجِعَلْمُ لَكُو دوسرے کو بیب ن سکو دلیکن کسی کواعلی طبقہ میں میب دا کرنا ہمتاز قائل سے اس کا تعلق ہونااس کا ہال و دولت ،صورف شکل وفار د وجاہت سب دنیا تک ہے اللہ کے یہاں ان میں سے کسی کی کوئی قدرنهیں) بے شک اللہ کے نزدیک تو تم سب میں عزت الا کوشف ونضیلت والا) وہ ہے جوسب سے زیاوہ التدسے ڈرنے والا ہو ( برہینرگاری اختیار کرے اور تقی ہنے) بے شک اللہ سب کیمہ مانتا باخبري زنقوى كاتعلق ظاهرسة زياده باطن سيرسي اور

لَى تَعُمَا التَّاسُ إِنَّا خَلَقُ لَكُمُ شعومًا وَقَالِهِ لَ لِتَعَارُفُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱلْوَمُّكُمْ عِنْكَاللَّهِ ٱلْقُلِّكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْهُ خِبِ أَيُّ ٥

ماطن کا حال اللّٰہ ہی خرب حا ننا ہے ) ۔ ماحل کا حال اللّٰہ ہی خرب حا ننا ہے ) ۔

(اورسگنوار کھتے ہیں کہم ایمان ہے آئے آب فرماد یجئے کہ تم ایان نہیں لائے بلکہ (بوں) کہو کہ ہم (بطا ہر) مطبع برگئے اور (تم نے در طفیقت ابھی تک اسلام کودل سے مانا ہی نہیں ) ابھی تک تمہا سے دلوں میں ایمان نے گھرنہیں کمیا ہے ( فورا بمان اللّٰہ اور رسوں کی اطاعت سے دل میں جگھر كرّا ہے بيلے يكے سلمان توہزنب مومن بوگے) اوراً رتمالتدا وراس كے رسول کی فرمانبرداری کروگے نوانند تمهارے اعمال دکھ اجرا میں کوٹی کمی خ كرے گا زنم كوموك بنا دے گا-فرايمان بننے گا ست كيج دے گا بيشك التُّديرُ البخشنے والا، بْرارهم فرملنے والاہے۔

قَالَتِ الْأَعْمَ إِثَّ الْمُنَّاطِ قُلُ لَّهُمْ تُؤْمِنُوْ أَوْلِكِيْ فَوْلُوْ السَّلَمْنَا وَكُمَّا مُذُجِّلِ الْاِنْمَاتُ فِي فَكُوبُ مُوسِّعُوا اللهِ وَرَسُونَ لِمُ لَا كُلْتُكُمُ مِّنَ أَعْمَالُكُمْ شَنْعًا طِارِ ؟ اللهَ غَفُورٌ رَّحِنُمُ ٥

مون بزُيم وكم يعوكها ملياسي صرف زمان سے كيے سے كوئى موم بهس بوتا۔

بے تنک مومن رتو، وہ لوگ ہیں جواللہ اوراس کے رسول بر دول و جان سے) ایمان لاتے ہیں پھر داس میں ذرا) شک سیر کرتے اور الله کی را ہیں لینے مال اوراینی حافوں سے جماد کرتے ہیں ہی لوگ سیے (اور بیکے مسلمان) ہیں۔ (ان کامنتہائے نظر منز ل صدت ہے ان ہی سے بڑے کانام صدی ہے ،۔

وَجْهَدُ وَابِامْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيُ سَبِينِ لِللَّهِ أُولِيِّكَ هُمُ

اِتُّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْزَاهِبُوْا

بالله ورسوله تتكيف كأثؤا

الصِّدِ قُوْنَ ٥

آیات بالایس ظاهری مسلمان اورمون کافرق مجهایا گیا مومن کی نظراً الله براسس کی رحمت بر ، اور ارداه نفاق اطاعت گزار کی نظرایی ظامری عبادات پر ، وه الترکاممنون برگلب گاسیے انڈریرا حسان رکھنے والا ۔ دونوں اطاعت کا اظہارکرنے پر لیکن دونوں کی اطاعت میں بڑا فرق ہے ایک ہوز شک میں بڑا ہے دوسرائٹ سے کل کرجان وبال کی بازی نگا کر عالم الوار میں زندگی بسر کر دہاہے ادب کو ہاتھ سے جانے نہیں دنیا ، اللہ اور دسول اور مبندوں کے حفظ مرات کا خیال رکھتا ہے ہرایک کومرایک کے مقام سے پیچاننگہے

وَاللَّهُ وَيُعْلَمُهُما فِي السَّمَاوِيُّ

. دینداری انتُدکُ جَلاتے ہو۔ (اگر واقعی تمہارا ایمان کامل ہے ٔ ورزم میجے

ديندار بو توانتداس سے بخوني آگاه ب) اور اندكو توب مجھ الرب جر كچھ آسمانوں اور ج كچھ ذہين ہيں ہادر انتدكو سرشے كا تجرب -

یہ لوگ آپ پراحمان دکھتے ہیں کدا نموں نے آپ کا تعلیم قبول کر اور) وہ مسلمان ہوگئے ، آپ فراد پیجہ کہ لینے اسلام لانے کا احمان کھر پخ دکھو بکریے توافقہ تم پر احسان دکتا ہے کہ اس نے تم اوایان کا داست بتاویا اگر تم دوانعی لینے دلاتے ایمان میں ، سیچے ہو۔ تَنَى ءِ عَلِيُمُ ٥ يَمْتُونَ عَلَيْكَ أَنَ السَّلَوُ الْحُوَّا لَا تَمْتُوْا عَلَى السِّلَا مَكُمُ الْحَرَالِ اللَّهُ يَمِنَّ عَلَيْكُوانَ هَلْ كَمُّمُ الْإِيْمَانِ النَّكُنُهُمُ صَلِيقِيْنَ ٥ الْإِيْمَانِ النَّكُنُهُمُ صَلِيقِيْنَ ٥

وَمَا فِي الْإِرْضُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

ر زبان سے اسلیم کا دعوی کرنے کے ساتھ تمہاری نبیت یک اور نمہارے اعمال صالحہ میں آرانڈرکواس کا علم ہے - )

> ا لَنَّ اللهُ يَعْكُمُ عُنْيُبُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللهُ بَصِ مَعْرَضِهُمَا غِي تَعْمَلُونَ أَ

بے تشک الفرائسمانوں اور ذہیں کے سب چیے چیدوں کو جانت ہے۔ اسے تمہاری نیت کا بھی عمرے ) اور القدیمی اسے دخا ہری) اعمال کو بھی دیکھ واجب واس کے مسلمتے باتیں زبناؤ۔ البتہ اگرتم کو عمل صافح کی توفیق علیا فرمائی ہے تواس کا احسان مانو اس کی قرائی بیان کرو)

سورة المجرات رجح پی نزلتم برتی بے جس پی الدی فات وصفات کے بیان کے ساتھ اسکے رو اس وصفات کے بیان کے ساتھ اسکے رو اصفور برو والی الدواس کے مطابقہ برقی میں مائٹ کا دواس سے مزن کھنے کے بیے مزن کھا کے بیورت کا فروست سے مزن کھنے کے بیے مزن لکا اس اُم تی می سورت میں وہ اُداب کھا نے جواسلام برقیام و قرار اور موخت رمز زالی او توجلیات فرا بیان کے بیا مندوری بی مسلم اور موزی کے جواکا و مقام بی کاام الی کی برمز راسے شیخی کاس کی فیم ایس اُن کے بیا کے مطابق بی بیارش کے بیاد بیارش کے بیاد بیارش کے اور بیارش کے اور بیارش کا دواب اور ورسید کی اور اور مسید کی برمز را میں لیک اور بیا دورسید کی افزی سے دوب بر میں میں تارہ سے انسی میں کا دورا وروسید کی اُن ساتھ کے الیارش کا احداد ۔

مجمدالشرائع بتاریخ ۳۰ دبیع المثانی ش<sup>۱۳</sup>۰۰ حاصلاتی بداگست <sup>می ۱۹</sup>۳۰ و در این میساد. سرکارد و عالم بیسی الشرطلیه و در این تفرسهی اس مزل کویش کرنے کی سخاطال کی گئی -مدید مزوره حرم شرطی بین انسر اوار وضع المسسرون ساتوین منزل

گرشته منافرا میں بندے کی دھاء القدّی عنایات ، نرول دی ، قریبر، رسانت ، آخرت ،
انسان کے فرافش ، معقوق ، عبادات ، آبیا و ملیم السلام کی تعلیات ، نیوالبشر عاقم النبین سرکا و
دو عالم کے مقدس اعوال مبادکہ کامیان ادر بندول کی زهرگی سختعتی آبیاء ملیم اسلام کی تعلیات
کا کورنمایت سنرح و بسط سے جوا اور کل طبیبہ "لاافر الا امتد محمد رسول احتد" کی حقیقت کا بیان
نمایت دھناحت کے ساتھ کیا گیا ۔ ہرایت ، معرفت ، خلق وافلق ، کم حواصان کی منزول سے کزاؤ
گیا بنا بیا ملیم اسلام کے مبارک اور با کرکت ، مذکل و ان کے مساتھ صدیقین ، شدا اور صالحین کا
گیا بنیا بیا کو ارون کے اعبال برکت ، مذکر میں ، مشکر وں کا فرول اور منافقوں کے احوال
سے ، کا کا در کیا گیا وران کے اعبال برکت نمای ہے در لاگیا یرمب ایک بی مقصد کے سخت تھاکہ
بندہ اسپنے رب، اپنے الترکو کیچائے اور اس کا فربائر اربیعے ۔ اس کا بیچاننا اس کے رسول کو
مانسان ہے ، اس کی اطاعت اس کے رسول کو اعت ہے ۔ وسول کی معقمت ان کی اطاعت

اب اس اس اس اس اس ورق مین رسول سے انتلاکی طرف سے جایا جارہا ہے ۔ سرورہ بقر کتاب
کی تصدیق سے شرع موق تقی خلف الکنت کا لا بب فیصہ ۔ برمنزل معاصب کتاب کی تصدیق سے
مشروع ہے - رب مزت قرآن مجید کا تھے کا دائیہ ہے - صادق الوعد عصاد ت الفول کی عدات بر
کم مہتم باشنان اخراز سے بقین دلارہ ہے ۔ بیاس سے ہے کہ انقر بجر تصور سول الشر کے بھر بہنیں کہ
اسکتا - رسول الشر میں جوانشہ ہا اس کی مجھما ہے ۔ اس پر قیام و قرار کرنا ہے ۔ انشہ دی ہہنیں کہ
کوانسوں نے اللہ فرایا ، وہ جس سے رسول ہیں ۔ اس پر قیام اور ارکزنا ہے ۔ انشہ دی بہنیں کہ
اسکتا - رسول اللہ میں کر آن مربی ہم بھریں آئے گا ۔ سرکار دو عالم کی جس در میظمس براصی جائے گا انشہر اللہ عن اللہ اللہ کا مربی ہوئے گا انشہر اللہ اللہ کا کر براہ عمور اللہ اور اللہ کی اللہ کی خور میں بیار بیا جائے گا انشہ اور اللہ کی کے تصور در کی سے خوا اللہ کا احد کا احد تکا کی تصور در کی گا۔

اس منزل میں تا والقرائ لمجدے کے رقل بروانشراعت کے برسورہ میں ان حق اُن کی ترجانی ایک مخصوص الداز سے بعد بھر ایک ملیما الداز سے مقائن کے چرے سے نقاب اٹھائی گئی ہے کمیں عقائد کے ساتھ حشر ونشر پر زور دیا گیاہے ، مجمی نظر کسنے والی چیزوں کی تسم کھائی گئی ہے ، کمیں طور ک چھوٹی بہاڑی پر تجلیات کا ذکر ہے ، کمیں بہک تجم و مدت کے ذکرے قراف کی تقیقت اور فیزی کا کا تصور دیا گیا ہے ، کمیں صاحبہ بعز اس محمود عشق القری طرف اشارہ ہے قت .ها

مهنتمس وفمر کی شش حمیوڑ دینے کابیان ہے ، کمیں اللّٰہ کی شان رحمانیت کے جلوہے ہیں ، کمیں ننان رحمي كى كيفيات -كهيس حمد ونناس كهيس مع مطلق اورمح مقيد كاذكر ،كهس حشر كي ساتحاللر کی ذات وصفات کابیان ہے ،کمیں قول دعمل کی مطابقت پر زورہے ۔ کمیں قوم کے انفراد می ا جناعی ایمان دعمل کے آشین بعنی جمعہ کا خصوصی سان ہے ، کمیں نظام کا ننات اور نظام عالم کا ذکر ہے ، کہیں اس کی قدرت کے ساخد انفجر اور سال عشر کا ذکرہے کمیں والصفح کے اوار نظ کستے ہیں کہیں علم وفلم کی عطاہے ، کہیں نزول وحی کی کیفیت کا بیان جھوصی ہے ، غرض منزل کے آخریک پینچے سینے ،اللہ کی قدرت ،اس کی حکمت ، مکذین کی حالت ، مومن کے بلیے کوٹر اور صاحب كونْر ، مون وكافرك كيفيات ، انمام فريفنة تبليغ ، التَّدكا وعدة نتح ونصرت ، كفرك كمست اوزظهور حق بعین الله کی احدیث وات کابیان واضع برجانا ہے۔الله ، الله بی بے اس کی عظمت اس کی شا بك زمين انسان كي دمياني نهيس السحاس كي صورت بي ستيمجها ما جاسكتا سيع ناكرا لتُدبي التُدرمين كي نظر ورُب كے مسامنے رہ ملٹ ۔انسان فاعل حقیقی اللّٰہ ہی کیمجھے ۔امساب سے اس کی نظرا کھ جائے۔ یشکل مقام تھا انسان مکن کودیکھے اوراس کے شرسے بھائے ، دل رکھتے ہوئے دل کے دسوسوں سے انجات پاسکے،اس میلے بنده مومن کوالله برقیام و قرار کے دلیے آخر کی دوسور میں عطا ہومی کوان کی " لاوت سے دہ فُلق اورنفس کے شراور وسوسوں سے مفوظ رہ سکے منزل کا آخری لفظ والناس ہے۔ انسان برلحد بدارت كاطالب بصحيحه وبي مورة فاستحد، دبي انسان كقسمين اوردبي دورنسدان شروع بروباناب ، موس مقام پرسی چاہے اب اس کی ترقی مداری کی ابتدا وہیں سے بوگی اور بير آخر قرآن بك وه ايك اوربلندى اور دفعت بي آئے گا-كون بي عِرقرآن كے حقائق سم يكے، بيان كريك حب سركار دوعالم قرآن لاوت فرمات ايد اوريسي دهاكرت رسب رب زدن عداً-رب زدن عل أ

اس منزل کا ہرسورہ اجمالاً ہزایت کے جملہ پہلوشلے ہوئے سیے سوتوش جمیو لُہ ہوتی جاتی ہیں کیکھنموں کا دامن دیسے سے وسع تر ہڑتا جاتا ہے۔ اس منزل برخصوصیت کے ساتھ آخوت کا ذکر جے جس کو الک یوم الدین کی تشریح جھنا چاہیئے۔

*مورغ* سۇرة ق

کی پینتالیس بیس میں دکوع سورۃ الحجرات میں ادب ہے تعلق احکام تقے برمنرل ادب کا نمرہ ہے سورہ کی ابتدا اس تھم سے برتی ہے کہ الغیر تعالیٰ اپنے احکام اپنے رسول کے ذریعیری کھیٹا ہے میورہ کی ابندائی است

گزشتر منزل میں لاالم الا التٰہ کے ساتھ تحررسول التَّسجِيا ياگيا تھا ءيہاں تا درُطستِ ' بزرگ قرآن کی تسم کھا آ ہے کہ محد، الشریے دمول ہيں انسيس کی اطاعت فرض ہے ۔

بِسْمِهِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِنِ الرَّحِمِي الرَّحْمِي اللَّهِ عَلَى الرَّحْمِي اللَّهِ عَلَى الرَّحْمِي اللَّهِ عَلَى الرَّحْمِي اللَّهِ عَلَى الْحَمْمِي اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلِيْمِ الْعَلَى الْعَلَى

( رمحوالقد کے رسول ہیں ۔وہ جو مجھ القد فی وحوالیت ابھی رسانت ، آخرت مشرکتر اور مجسلہ اعتقادات و تعلیمات کے شعلق بیان فرماتے ہیں وہ سب حق ہے ۔ میرزرگ کتاب ان کی صب اقت پر گواہ ہے)۔

بَلْ عَوْمُ وَالْنَهُ كَاءَهُمُ هُمُّونُو لَكُ مَا اللهِ لَوَلَوْلَ لَوْجِبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله اللهُ ا

دکہ انٹر کا دسول اور ہمادی طرح میلتا پھوٹاہے ، مرنے کے بعب پیوزندہ سکیے جانے کی خبردیتاہے)۔

۲- عُرِاخُ اَهِتْمَنَا وَکُمَنَا أَنْکِراْبًا ﷺ خُرِافِ کی اجب ہم مرہ میں گے اور مٹی ہر جائیں گے اتب بھر تیامت میں زیدہ سکیے جائیں گے اور اعلیٰ نے جائیں کی دائیں ہونا آور عقب اسکان اور عادت سے اسک ڈورہے ۔

ہاں یہ بچ ہے کہ انسان مرفے کے بعد کمی میں ل جانا جدیکن دون آو ہر حال سلامت مہتی ہے دہے بدن کے اجزار جو تعلیل ہر مباتے ہیں یا سٹی ہیں ل جائے ہیں وہ الندر کے علم میں ہیں اس نادر طلق کے بیے ان کو بھر تھے کہ دینا کیا شکل بات ہے میں نے ان کو بھی بار پر یداکیا اور جس کے پاک لوٹ مخوظ بی جرچے سزتھ ریا تھی مورو ہے ۔

> قَنْ عَلِمْنَا مَا نَقْصُ الْاَسْ صُ مِنْهُ مُوْدَعِثْ مَنَاكِتْبُ حَفْظُ ٥

ہم جانتے بیں کو زمین ان رکھیمیں ایس سے کس تب رکھٹا تی ہے داور کیا نہیں گھٹا تی ہے) اور ہمارے پاس توروہ) کتاب ہے میں بیرسب کیم معفوظ ہے۔

درحقیقت اندول سفاوین چی کو، جب وه ان کے پاس آبینجا، حجشلا بادین

کفار کی پیسب بین ان کے دہم ونماس پرجنی ہیں اور مراسر فلط ہیں۔

فَهُمْ فِئَ آَمُوِ مَّرِيْجٍ

بَلُ كُنَّ يُوْامَالُحِيِّ لَمُمَاحِاءَهُمُ

کی گذیب کی اس بیے) اب وہ انجمن میں پڑسے ہیں ایاس استطراب میں بڑسے ہیں جو ممیشے کی مجملا نے سے پیدا ہر تا ہے) -یہ کموں ہے کہ ان کوانشہ کی قدرت میں رشک ہے یا

ا ان کا اندان کو دوسری بارمیدا برنے رتھب کیوں ہے کیا ان کو انتداق قدرت میں شک ہے یا انہوں نے انتداکی مجمع کو فی پیدا کی بروٹی شنے دکھی نہیں کیا نہیں وائسان اس کا فلائز کا کو کا نشانیا نائیں۔

> ٱفَكَمْ يُنْظُرُّ ۗ ۗ لِالْفَالِسَكَاءَ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيُنْهَا وَزَيَّتَهُا وَمَالَهَا

وَالْأَرْضَ مَكَ دُنْهَا وَٱلْقُلْبُكِا

فهارواسي وأشتنافهامن

مِنُ فُهُ وُجِرٍ ٥

ستاروں ہے) آلاستہ کیلہے اوراس میں دکسی تعم کا نقعن آنگات نمیں ہے -اور (کیا انسوں نے) ذمین کو زمنیں دکھھاجس کو) ہم نے بھیلوا اوراس پر

کیاا نهوں نے لینے اوپر آسمان کو نہیں دکھھاکہ یم نے اس کوکیب او عظیم امتیان بہنچکی ، وعق کے ساتھ ابنا یا ہے اور اکیسے کیسے حبین اور فوجورت

اور دکیا امنوں نے ازمین کو دمنیں دیکھا جس کو ہم ہے نیجیداؤا اور اس پر (مکیسے کیسے بہاڑوں کے قریب بڑے ) وجھ ڈلنے اور اس بی طرع طرح کی دوقت افزوز بیزئر پر سپداکیں -

ا کم ہر داللہ کی طرف روجن ہونے والابندہ واللہ کی تقدرت کی اُنٹائیل سے بصیرت عامل کرے وراپنے دب کی یا وکرے۔ گُلِّ زَوْجِ بَهِيْجٍ ٥ ٨- تَبْعِرَةً وَذِكُرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ٥ 018. اورہم نے آسمان سے مابرکت یانی برسایا رجو مناوق کے بلیے فع عجش ہے) بجرجم نعاس سے باغ اگائے اور کھیتی کا غلہ۔

وَنَزَّ لِنَامِنَ السَّمَاءِمَاءُ مُّهُ ارْكًا فَانْكُنْنَابِهِ جَسِنَّتِ وَحَتَّ

المحكيدة

اور کھورکے کمے لیے درخت جن میں نذب تہ خوشنے ہوتے ہیں -

وَالنَّخُلَ بْسِيقْتِ تَهَاطَـ لْعُ

یرامب کچر لینا بندول کوروزی دینے کے بلیے ہے اوراس ریانی سے م نے مرده ذین کوزندہ کیا داورجی طرح ذین سے دوخوں اورکھیترں لوکا گئے دیکھتے ہو)اس طرح رقیامت کے دن تم کوزمین سے) کلنا ہوگا۔

رِزْقًالِلْعِبَادِ وَكَمْكِيبَابِهِ كَالَكُمُ مُنْكُاطِ كَالْكُ الْخُـرُوجُ ٥

اس دن الله کی حکم عدولی کیسی میں جرأت زبرگی ۔ قیامت کے دن لوگوں کا دوبارہ زندہ بوکر اٹھنا برق ہے لوگوں کے ماننے نہ مانے کاموال ہی بیب انہیں توتا۔ ادری توموں نے موشر ونشر کوامیا ڈائی تعلیمات کے بعد قبیلا یا وہ تماہ کردی گئیں۔

ان اکفار کم) سے تبل قوم ندح اور کنوی والے اور نمود بھی تھٹالا میکے ہیں۔

كَنَّاتُ قَدْلُهُمْ قَدُومُ نُوجٍ وَ اَصِعِبُ الرَّسِّ وَنَهُودُ ٥

اور عاد اورفرعون اورلوط کی قوم -

وَعَادُ وَنِ عَوْنُ وَانْحُوانُ لُوطِ ٥

اوربن کے دیشنے دالے اوربع کی قوم نے بھی (عرض) ان سب ہی نے دیمولوں کو عشلایا توبها دا عذاب کا وحده دیمی) پورا سوکرر با داور پرسب تومین تباه و برباد بومیں ان کا ذکر گررجکا ہے)۔

وَأَصْلُ الْأَنْكَةِ وَقَوْمُ نُتَبِعِ كُلُّ كَذَّ كَالرُّسُ لَ فَحَقَّ

کیا بیل بار (مخلوق کو) بیدا کرے ہم تھک گئے ہیں (کر دوسری با ران کوبیل ز کن کے نہیں) بکر (بات ہے کہ) از سرویدا وفے کے باوسے میں یہ شك مين يرهمي بي (وراجي مجه سه كام ليقة ، الله كي فدرت يرغور مرتے اسس کی تعلیق کو دیکھتے تراس طرح ترددیں نریژنے)۔

أفَعَ نَنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ الْ بَلُ هُمْ مَ فِي كَابْسِ مِّنْ خَاتِي

۾ جَدِيْدٍ کَ

منزلء

### دومساركوع

الله رتعالى انسان كى كم زورون اوراس ك وسوسون سے باخبرے -انسان كو آگا وكيا جارا ہے کریقین پیداکرکے ان دموسوں سے نجات بلئے ۔اس بات پریقین رکھے کرحشہ ونشر عنر وری ہے التُعرِعالمُ الْغيبِ بِي جِرِيجِواس بِي رسول جنفِ فرمايائق بيه ، يقدناً فرنشتة اس كه اعمال لكيت بس. دہ میدان چشتر میں حاصر کیا جائے گا ،اس وقت اس کومعلوم ہوگا کہ دنیا کے مزے عارضی تقیے خواہشات نفسانی نے اس کنظروں پر بردے وال رکھے تھے مینبر کے فرمان پرتقین دکیا اس و تت سب و کھے ان دے گا۔ دوز خ نظروں کے سامنے توگ ۔ ادراکٹرے عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

> وَلَقَالُ خَلَقْنَا الْانْسَانَ وَنَعْلَمُ مَأْتُوسُوسُ بِهِ نَفْسَدُ ﴿ مِنْ مُعْرِبُهُ مُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْلِ ٥ إِذْيَ الْمُنْكَفِّةُ الْمُنْكَفِّةِ إِنْ عَنِ الْكَوْلِي وَعِنِ الشِّمَالِ قَعِبُ ٢٠٥

چھوٹتی نہیں) انسان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلنا گریہ کہاں سے پاس ہی انگیسیا

مَا يُلْفِظُمِنُ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقْنُ عَنْدُ ٥

وَحَاءَتُ سُكُرةُ الْمُويت بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ

وراس موت کے بعد بھر ایک زندگی سے بینی ایک قیاست کبری اور تھی ہے۔

يَوْمُ الْوَعِيْدِ ٥

اورنقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اوراس کے دل میں جو وسوے آتے بیں ہم جاننے ہیں اورہم نواس کی رگ جان سے بھی زیا دہ قریب ہیں ۔ '(اُن رُكْ بجي تومان كے بأبريك شاه صاحب) (ان لوگوں کو پڑھیمعلوم رہنا چاہیے کہ) جب داعال کو لکھ) لیپنے والے دوفرشتے (اعمال کے اٹرات) داسنے اور ہائیں مٹھے لیستے حانے ہیں (مین افذ کرتے جانے ہیں ۔ ضبط کرتے جانے ہی ان سے کوئی بات

اور داسی طرح انسان کی زندگی گزرگئی اور حقائق کرمنکشف کرنے کے یلیے) موت کی ہے ہوشی طاری ہوگئی ہیں ( وہ موت ) ہیے جس سے دالے غفلت میں پڑسے ہوئے انسان) توگر زاں تھا۔

افرشته اسے لکھ لینے کے دلیے) تبادر بتاہے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ الذُّلِكَ اور موريجونكا جائع كابي وعيدكا دن بركاري وه دن بركاجس انبياء عليهم السلام وراتع بط أف الله كا وعدة عذاب اسى

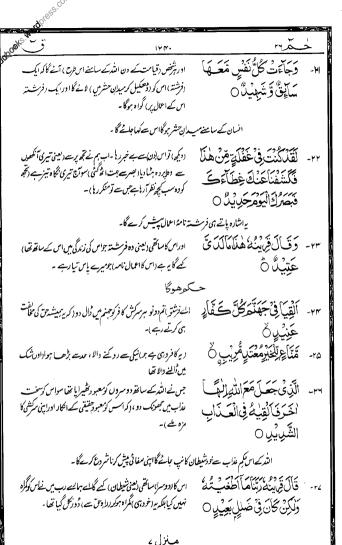

وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنِيْبٍ }

اس کو حسکم هوگا

داخل ہوجا واس (جنت) ہیں سلامتی سے - برہمبیشہ رہننے کا ون سے (اس کے بعد ندکسی کومزاہیے مذان معمتوں کوفنا وزوال ہے جس کو جنت ادْخُلُوْهَابِسَلْمِرْذِلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ٥

مره و مرار بری ده مرد کرار بریز) که هر تاکینها هون فیها ولدینا ان کے لیے وہاں وہ سب ہوگا جو وہ عیامی اور ہمارہ ہاں دان کو تواث ہے) کمیں ریاوہ انعمت موجوں ہے ( یجنت کلی ہماری قدرت کاملہ کی

مَزِيْدٌ ٥

انتها نهيئ صرف نمونده) -

کفار کی سے زاکاذ کرجس سے دکوع مشروع مہوا تھا جاری ہے ۔ درمیان میں جنت کا ذکر، مون كے فلب كى تسلى كے ياہے بوا اوراس بليے كھى كرمنكر بھى سوبيس اورا بنى عاقبت بخسيد كرنے كيئليدا بمان لأبس -

ادران (کقّارِ کمر) سے قبل ہم کمتنی ہی امتوں کو ہلاک کر پیکے ہیں جر قوت ہیں ان سے کمیں زیا د و تقیں رسکے کن جب ہمارا عذاب آیا) گلے شہروں کو چھاننے کرکمیں کھاگنے کی مگہ ہے ؟ (بعینی وہ کہیں نہ کھاگ سکے)۔

وَكُهُ آهُكُمُ اللَّهُ لَكُمُ أَوْ لَكُمُ مِّرِ أَنَّ قَرُنِ هُ مُ إِنَّا لَا مُعْمَ بِطُشًا فَنَقَّبُوا فِي الْمِلَادِّ هُلُمِنَ

مَّحِيْصٍ 🔾

بے ننگ اس دبیان ) میں درس عبرت ہے اس کے الیحین کے باس قلب الميم) ہويا جركان لگاكر بات سنے اور دل سے عاصر ہود يعني يا تواج افعا یرخود فور کرے ماکم از کم توجہ ہو کرسنے کہ کسی سیمجھانے سے تھے سکے)۔

إِنَّ فِي دُلِكَ لَذِكُ لَا كُونَ كَانَ لَهُ قُلْكُ أَوْ أَنْقَى السَّمْعَ وَهُوَشِهِيْنُ ٥

يرفرآن اورييغيبر صله الله عليه وملمهم لوكول كواس معبر حقيقى سع ملان آئے ہيں ليكن اس بات پر وہی خورکرتے ہیں جن کوانشد نے فلب سلیم دیاہے اور سم حقیقی سے فواز ایے برم کائنات كودكيهية بين اوركيخ رب كى حمدو ثنا كرتے بين -

٣٠ - كُلُقُلُ خُلُقُنَا السَّمُونِ وَالْإِرْضَ اوربية تركم بن أسانون اورزمين كراور جريج ان كدرميان ميب

چەدن ميں دابنى قدرت وحكمت سے ايك تعين زمانے ميں الكظام

كي تحت ) يبداكيا اورېم كو ذرائعي نكان نهيں بوا۔

كتنامهل خيال عدك الترفيع ون من أسمان وزمين بنائ يجرسا قرين ون آوام كيا - جو

وگ استنىم كى باتى كرتے بيركهمى القركا شرك شھيراتے بيركهمى كلوق برخانق كا قياس كرتے ہيں ان کی اِتوں پڑصرہی سے کام لینا چاہیے کہ شاید وہ بھی ہدایت پاجا ئیں ۔بندہ موس ہر صال لینے

رب کی عبادت مرشغول رہائے ہے اور ہی عباوت اس کے لیے باعث بسکین ہوتی ہے۔

بس آب ان کی بانوں پرصبرہی کیجئے (جرآپ کا مخصوص اندازہے) ور اینے رب کی حمد کے ساتھ یا کی بیان کرزریتے سورج نکلنے سے پیلے اورغ وب

مونے سے بیل ۔

اور کھے رات گئے اس کی سبیج کرتے رہیے ورنمازوں کے بعد بھی -

واضع ہوکہ مسرکار ووعاکم صیلے اللہ علیہ وسلم کا انداز صبر وسنسکری مومنوں کے بلیے نمونہ

مېروسکرېيېسىيىش نظردىي -

اور دائے ندائے حق کوسننے والے ، اے مخاطب ) من رکھ (اس دن سے بوشیاررہ اجس دن یکارنے والاقریب ہی سے بارے گا۔

> یہ تیامت کاون ہرگاہ جربہت دورنہیں یہ اوازصوراسرافین کی اواز ہوگی جو ہر بگہ سے لتی صاف سُسنائی دسے گی گویا قریب ہی سے آرہی ہے ۔ یہ ہولناک دن ہوگا اس دن کا خیال ہجر

ج روزسب ہی لوگ یقدناً (نفخ صور کی) چنگھاڈسنیں گے سی اقبوں سے یا جمال بھی وہ ہوں دلاں سے نکلنے کا دن ہوگا۔

بے شک ہم ہی سب کو زنرہ کرتے اورماد تے ہیں اور سمارے ہی پاس

سب کو والیں ہوناہے۔

(مے وہ دن ہوگا) جس دن ذین ان پڑھیٹ جائیگیا اور و دسب دوٹرنے ہوئے کل ٹیریسکے (مینی مُروسے خودمخشری عرف جداکیس گے اور) بر ابھرسے

نکل بڑیں کے دیعنی مردے خودمحشر کی طرف بھا آ سب کو) جمع کرنا ہمارے بلیے آسان ہے۔

( کے رسول) ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یا اکف رنگ کھ رہے ہیں ، ور آپ ان پرزمروش کرنے والے نہیں اآپ ترسزی جمت ہیں ، جب ماہی کاکمنا نمائیں گئے قوان پرشنی جنار و تفاقد کارے گا ہیں آپ دائٹی کوشنشیں جادی دھیں اور اقراک سے برشخص کوفیصیت کرتے

(ابینی کومستشیں جاری رہیں اور) فرآن ہے رہیسے درمیرے وعدہ عذاب سے ڈرے ۔ الْمَصِينُونُ

٣٩- يُؤْمُرَّنَشُقَقُ الْأَرْضُ عَنْ هُمْرُ سِمَاعًا ﴿ذَلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا

يَسِيْرُونَ ٢٧- تحن اعكم بِما يَقُونُونَ وَمَا اللهِ عَنْ اعْكَمْ بِمَا يَقُونُونَ وَمَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ٱنْتُ عَلَيْهِ مُر يَجَبًا ۚ فَ كَأَكِرُ عَجْ بِالْقُرُّ اٰلِيَمَّنُ يَّكَافُ وَعِيْدِ ۚ

(جونمیں ڈرنا اس کا معاملہ مرج چھوڑ دیجئے درحقیقت یرموس کو برایت ہے کہ تبلیغ میں زور ڈریا دنیست کام مرے اور اپنی می کوسٹسٹل کر کارہے سمرا وجوا المترکے یا تھ ہیں ہے وہی جانا ہے کہ زفرق ایمان کرکو کے گل کرن کھروم ایمان درجے گا)۔

<u>سُوْرَتُهُ النَّارِيٰتِ</u>

على ساٹھاتيں مين رکوع

ناتمالب، وكي أفي كي بعد معى حق سي كريزال رسي توان كواينا حال خوسم اليناجا بيية -

يسْمِ الله الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ في مردم الله عرب المردم والله وب

وَالْذُرِيْتِ ذَرْوًا ٥ تم مان بواؤن كى جور بخارات كى الراتي بين

فَالْحَمِلْتِ وَفَرًّا ٥ میران کی جوربارش کے بوجھ کو اُٹھا تی ہیں

فَالْجُوبُاتِ يُسْتُرا في مِيراس رَدِ الْمُرْزَانِ فَالْمُعْلِينِ مِن اللَّهِ اللّ

فَالْمُقَسِّمٰتِ آمُرًا كُ بھرامر (رتّی، بینی بارش) کونفشسیم کرتی ہیں۔

یتم جاس بات پرکم انتما توعد ون کسکار فی ک بات درسول کریم کا زبان مبارک سے ،جو دعدہ تم سے کیا جارا ہے وہ بالکل سچاہے (اگر یہ برأمیں مردہ زمیبوں میں جان ڈائتی ہیں نواللہ کے

وعدة اخرت من كباشيه موسكتا ہے۔)

وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ٥ ا در بلاث ببسزاو حزا كاون صروراً نے والاہے۔ (اگر دنیا اس كى تمان رس

کی جلوه کا وہے تو آخرت اس کی ثبان حرمی کام ظهرمیے ،سب لیڈ ہی کامکم ہے ، اللہ ہی اللہ ہے)۔

> لوگولورسول النعفرما رہے ہیں سکھار ہے ہیں اس کو مان بویضو ایجھکڑھے ہیں مذیرو ۔ کائنات عالم برنظر كرواس ك نظام ،اس ك نظم ونسق برغور كرو دادراس ك مالق يرايان لاؤ-

وَالسَّمَاءَ ذَاتِ أَحْدِكِ لا اوتِم م جراس أسان كرس يردسارون اوبيارول كى واليرين (تم ان سب سے گزر کراس اُسمان دنیا تک بھی نہیں بہرنچ سکتے بھر آخرت کو کیا مجھو گے ، تماری عقل کی رسانی وہاں کیسے ہوسکتی ہے ۔)

> إِنَّكُمْ لَكِفِي فَوْلِ مُّخْتِلْفِ فَ مَمْ تَمْ تَرْضَلَفَ (بِهِ بَوْرٌ) بِانُونِ مِن يُرْتِهِ وَ (كبعى دسول كريم كوشاع كسته بو كبعى ساح كبعم مجنول السي طريكي قرآن كوسح بتات بوء كبهم قصير كهاني ـ غرض مالية اوررسول ميرايمان لاتيه بواور ما تخرت ير)-

يَّوْفُكُ عَنْهُمْنُ أُفِكُ ٥ اس رقران عه وى بازرېتاب س و دون ق ع) بيروباكيار ورزه را

|               | ess com                                                                                                       |                                                                              |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ģ             | ١٢٢٠ النَّديَّت اللَّهُ عليه                                                                                  | 74. T                                                                        | - <u> </u>  |
| stur <b>ð</b> | علات ہوئے یا اکل بچو باتیں بنانے والے<br>غارت ہوئے یا اکل بچو باتیں بنانے والے                                | قُتِلَ الْحَرِّصُوْنَ ٥                                                      | -1.         |
| 1062          | بوغفلت (یانشنر بهالت) میں دخانق کو) بھولے ہوئے ہیں۔                                                           | اَلَٰذِيْنِيَهُمْ إِنْ عَمْرَةِ سِيَاهُوْنَ أَ                               | -11         |
|               | (ير غافل آفت كے تعلق) بِرجِيت بين كم مزاوجزاكا دن كب برگا (كرياس حركے                                         | يَنْ عَكُونَ أَيَّاكَ يَوْمُ الدِّينِينِ ٥                                   | -17         |
|               | ساتھاس کاانکادکرتے ہیںان سے فرمادیکٹے)                                                                        |                                                                              |             |
|               | راس ن ہر گا) جس ن وہ لوگ آگ میں جلائے اتبائے) جائیں گے                                                        | يَوْمَ هُمْ عَكَى التَّارِيُفْتَنُوْنَ ۞                                     | -14         |
| ,             |                                                                                                               | اوركهاجا                                                                     |             |
|               | ابنی سنسرارت کا مزہ میکھو ہی ہے دہس کی تم جلدی مجاتے تھے                                                      | <u>ۮؙۉٛۊؙؖٷٛٳڣؾؙؽؘؾؘڴؙۿۣٝۿۮۣٙٳٳڰڹؽ</u>                                       | -10         |
|               |                                                                                                               | كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَخْجِلُوْنَ ٥                                             |             |
|               | المبتہ داس دن) برمبز گار دانشرہے ڈرنے دلے) باغوں میں اور پیموں میں                                            | اِنَّ الْمُتَّقِ أَن فِيْجَنَّتٍ وَعُمُوْنٍ                                  | -10         |
|               | (نطف اٹھا رہے) ہوں گے۔                                                                                        | ا ومدسیرا و د و و طرم در رو .                                                |             |
|               | رفینی) اپنے پروزدگار کی علب وُل سے سرفراز موں گے بے شک میر<br>کئی سے تن کر کر برین                            | أخِنِينَ مَا أَنْهُمْ رَبُّهُمْ أُرَبُّهُمْ كَأَنْوُا                        | -14         |
|               | لوگ است قبل نیکو کار منفع ،                                                                                   | قَبْلُ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ڽُ                                                |             |
|               | دہ دات کو بہت کم سویا کرتے تھے                                                                                | ڰٲڹٛۅٛٲۊڵؽڐۜڡؚٞڗڵؽڶۣڡؙٲؠڿڡۅۯ<br>؎٤٤٤٧ع مِهروره مورس                          | -14         |
|               | ا درمیح کے دقوں میں دلینے دب سے پخشش طلب کیا کرتے تھے دان کی<br>نظری پمیشد اپنی کرتا بہرں پردہیں )            | وَبِالْاَسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِمُ وَنَ ٥                                     | -17         |
|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                         | 1 C 618 6 2 2 11/2/32                                                        |             |
|               | اوران کے مال میں ہر مانگنے ولملے اور مد مانگنے والے کاحق برتونا تھا ۔                                         | وَفِيُّ ٱمُوالِهِ مُرَوِّ لِلسَّابِلِ<br>مُنْهُرُوهِ مِنْ                    | -19         |
|               | ییبه نشان داورس<br>پیبه نشان داورس                                                                            | وَاْلُمَحُوُّوُهِرِ○<br>ان ک زندگ ابل عم کے۔                                 |             |
|               | یے موں میں ایمین رکھنے والوں کے میلید دمین میں دبے شار بنشانیاں ہی                                            | V .                                                                          |             |
|               | اور دون في علين رفيع والول مع منظم رئين مي رجيسان اسايان ين<br>ت حاصل كرين ما بلك مون والول مع در ترجيرتنايس. |                                                                              | -4.         |
|               | ت عاسی کری یا بوات بوت و انون سے در در جبرت میں۔<br>ات میں اللہ کی قدرت و مکمت کی بخرت نشانیاں میں -          | اب وک مواہ ان میلودا روں سے ہدیر<br>دراصا انسان اگر غور کر سے نو خوداس کی فر |             |
|               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                         |                                                                              |             |
|               | منزل ،                                                                                                        |                                                                              | مالەتلىردىد |
|               | <u> </u>                                                                                                      |                                                                              |             |

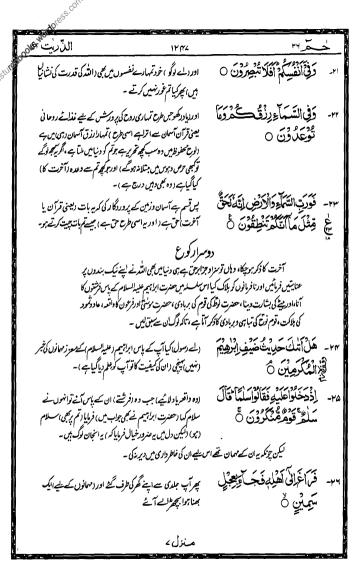

میمراس کوان کے سامنے رکھا دلیکن جب انہوں نے زکھایاتی فسسرایا

کھلتے کیوں نہیں ؟

کیران (کے ناکھانے) سے دل میں ایک طرح کا خون کھی محسوس کساد فرشنے سجھ گئے) دلے آپ خوف مزکریں (ہم اللہ کے بھیمے موٹے فرشتے ہیں) اور

انهوں نے ارامیم کو ایک ہوست بارسٹے کی بشارت دی۔ رجو ایک طف الله كاميغام تھا تردوسرى جانب ان كى ملوتيت كا نبوت، ـ

> حضرت سا ره حضرت ابرابهم على السلام كى بيوى جرايك گوشه مى كوشى مسبسن ربي تعيي نهايت عجب برديس كيونكراس وقت أن كاعرتقريباً نوع سال اورحصرت ابراميم كاعرايك الوس

باستندره سال تفي ۔ فَأَقْلُبَ الْمُواتُهُ فِي صَرَقِ

فَقَ مَا كَالَهُمْ قَالَ اللهِ

فَأُوْجُسَ مِنْهُمُ خِنْفَةً عُقَالُوُا

كَاتَحَـفَ وَكَشَرُوهُ العُالِم

تَأْكُدُنَ أَ

عَلِيُمِ٥

ِ اسْتَضِیں ان کی بیوی ہولتی ہوئی (صاصف) آئیں ، پھراپنا ما تھا پیٹیا ا ور کھنے لگیں رکہ ایک تومیں) بڑھیا رپھر) بانجھ (اولاد کا کیاسوال)۔

فَصَّكُتُ وَحُهُهَا وَقَالَتُ عَجُ زُعَفَ مُ

قَاكُوُ إِلَّا لِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ

ا نہوں نے کہا دائے خاتون) آپ کے دب نے ایسا ہی فرمایا ہے بیشک ده برُاحكمت والا، برُامِسِلم والاسے۔

هُوَالْجُكُنُمُ الْعَلْمُ (ہرحیت دیر امر باعثِ تعجب تھالیکن حضرت سارہ کے یلیے کم خدا وندی کے بعد کسی

مزيد وليل كى صرورت منفقى يهال سلسلة كلام فرشتون اورحضرت ابراميم كدرميان نفروع ہونا ہے اور بہیں سے ستائیسواں یار وسٹروع سرقا ہے۔)

, FX

## پاره ۲۷ قَالَ فَهَا خَطْبُكُمُ

وحضرت ابراہیم ملیالسلام نے کہ کہ کٹے فرشو: آنہ را کیا مقصد ہے۔ وکس اہم کام سے کئے ہو۔)

انوں نے کہا ہم ایک مجسوم قوم (ایک ہے دین ۱۰ ورپڑس قوم لوطرا کی طوف <u>بھیے گئے ہ</u>ی ۔

لِنُونِيكَ عَلَيْهِ مُعِيجَا لَقًا تَكُرِيمِ إِن يُرَثِّي كَ يَقِر لِين كَمَنَكُ بِرَانِي

(لیسینر) جرآب کے دب کے إن نشاندار میں راور) عدسے بڑھنے دالوں کے بلے البن)

چنائی۔ (پتھرر برسنے سے ہیسنے) ہم نے واں کے تمام مومنوں کو

مان ہیا۔ کیکن ہم نے دہاں ایک گھر کے صوامسلمانوں کا کوئی گھرنہایا دچنا نہار گھر

ین ہے سوران یک طرف کو علی کون کا طرفیار ہی ہے گ کے علاوہ مب نگر تباہ کر دیمے گئے)۔

اورہم نے اس دسرزمین میں ان لوگوں کے سیے جودردنلک عذاب سے ڈرتے ہیں ایک نشان دعبرت ) چھوڑا۔

اور (اسی طرح) موسٰی کے واقعہ میں کھی (ایک نشان عبرسے) جب ہم نے ان کو فرعوں کی طرف ایک واضح ولیل (یعنی مجرّو) دے کر میمیا۔

کین اس نے مع لیضا دالکین للطنت (موئی کی فرانبرادی سے) تمنہ موڈا اورکھا (کرمیں جا دوگرے مامجنوں۔

مُنْجُرِمِيْنَ نَ مُنْجُرِمِيْنَ نَ

ۅؚڔڽۅۛڴڡؽڣڡڗڡؚڣ ڡؚٞؽؙڔڟؽؙڽٟڴٛ

٣٣٠ مُّسَوَّمَةً عِنْكَ سَرَبِكَ لِلْهُسُرِفِيْنَ ٥

٣٥- فَاخْرُجُنَا هُنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَ

س فَمَاوَجُدُنَافِيهُاعَثَرَبَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلَمِينَ قَ

٧٠- وَتَكُنَانِهُمُّا أَيْدَ لِلَّذِيْثِ لَكَنِيْثُ فَيُّ الْعَنَابُ الْكِلْيُمِ ( ) عَنَافُونَ الْعَنَابُ الْكِلْيُمِ ( ) ١٩٠٠ وَفِي هُونِيْنَ إِذْ ٱلسِّلْنَا فُلِكِ

وي عوسي إنه ارتصابات المرتبية و ا

سَدُ فَتُولِّى بِثَرَانِهِ وَقَالَ الْعِرَّا أَوْ
 مَهْ خُنُونَ ٥

تعصر بم فياس كورماس كونشكرول ك يكوليا بعران كودراس بصنك يا ربینی غرق کر دیا) اوراس نے کام بی طامت کا کیا تھا۔

في ألكة وَهُوَ مُلكُمُ أَن اسى طرح جن قوموں نے اپنے بیغیروں کا حکم ندمانا ، ان کی قومین کی د ، ہلاک کی گئیں بیمان قوم عاد

قیم ثمود د قوم لوط کی طرف متوجه کیا جاتا ہے۔

وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسُلْنَا عَلَيْهِ مُ الرَّيْحَ الْعَقْ ءَ قُ

فكخل ناء وجنودة فنبدته ام

مَاتَنَ رُمِن شَيْ عِرَاتَتُ عَلَيْ إِ اللاجعكة وكالتوليم

وَفِي نَهُودُ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تُمَنَّعُوا

حَتَّى حِيْنِ ٥

فعتواعن امررةهم فأخذتهم الصعقة وهُمُ مِينِظُرُونَ ٥

ه- فَكَاانْسَتَطَاعُواهِنْ قِيَامِ وَمَا كَانُوْامُنْتَصِرِيْنَ ٥

وقوه نُوجِ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ

غ قُوْمًا فْسِقِيْنَ أَ

اورعا دا کے دافعہ) بیں بھی (عبرت ہے) جبہم نےان رخیر دورکت) سے فالي آندهي جِلا تي (اوروه ان کي بلاکت کا باعث ٰبر ٽي) ۔ -

(پانسی پوائقی کم) جس حیب زیرگزرتی اس کورنره ریزه کتے بنسیہ رنم

حھورتی ۔

اور (اسی طرح) تمود (کے واقعیہ) میں ربھی ایک نشانی ہے) جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک (ونیا میں) فائدہ اٹھا لو (مزے کرلو، اگر تم دارہ مرایت پرنہ آئے تو ہلاک ہوگے) ۔

لیکن امنوں نے اپنے دب مے مکم سے مرکشی کی پیوان کو ایک کواک نے آکموا اوروہ دیکھتے(کے کمینے) ہےلا ورسٹ حتم ہوگئے)۔

بچرنز وہ اٹھنے کی تاب لاسکے اور نراہم سے) وہ بدلد سے زان کاسب غرود فاک میں مل گیا)۔

اودان سے پہلے (ہی کچھ مال) قوم نوح (کا ہوا) بے شک وہ لوگ بڑے نا فرمان تھے۔

ترجد کامنمون جاری ہے ، اللہ کی وحداثیت اور اس کی قدرت برم سمان وزین ، نظام کا مُنا سب ہی شاہدیں ۔اس کے بعد کسی کوئ نہیں کہ اللہ کے سواکسی کی بندگی کرے ۔اللہ کے دسول لوگو کواللہ کی طرف بلاتے لیہے کیکن لوگ ہمیشہ ان مغیب روں کوسا سر ومجنون کتے لیے امت محدثہ كرنسكين دى ماربى بعدكروه ان كى باقول كى پروا مركري اورتبليغ عن پر قائم ربيي مدزق عورت

٢٥- وَالسَّمَاءَ بَنَيْنُهُ إِلَيْدِ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنُهُ إِلَيْدِ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنُهُ إِلَيْدِ وَالسَّا

وَالْأَرْضَ فَرَشُنْهَ آفَيْعُ أَلْهِدُونَ

فَفِيُّ وَالِيَ اللَّهُ إِنِّي كُمُ مِنْكُ

وكالتجعكوا معاللها الماكا أخرط

انَّ لَكُمُ مِّنْهُ نَانِيْرٌ

وم وَمِنْ كُلِّ ثَنَى عِ خَلَقْ نَا زَوْجَنِي لَعَكَا أَهُمَا لَكُوْنَ ۞

نَنِيُرُمِّبِينَ أَ

مُبِينٌ ٥

رود وور لموسعون (

سب الندك ؛ تقديس ب مرنے كه بعد مى الله ك ؛ تقدير فيعد ب كا فرول كوان أنگستا خير اور مراعماليوں كى مراحد دور كے گی -

اور ہم نے آسمان کو اپنے دستِ قدرت سے بنایا اور ہم ہی صاحبِ قدرت ہی (کہ کا ٹنات کو دسع سے وہیع ترکرتے ماتے ہیں)

اورزمين كويم نے فرش بنايا پير بم كياخوب دفرش بچھانے والے ہيں۔

ادری و محرب رک جورد بنائے تاکرتم (سلساد تعلیق یر) خورکرو

ر در الشركوباوكرو) -را در الشركوباوكرو) -بحرتم الأسيمان ماهند ورثيمه السيكمقص حراب بالأمه رشك من

بھرتم الشربی کی طرف دوٹرو راس کومقصد حیات بناؤ ہمیشک میں التد کے بال سے تمالیت پاس رتماری بداعالیوں کے عواقب سے تمرکی ڈرلنے دالامن کر آیا ہوں۔

ا اور دیمیور، انڈرکے ساتھ کسی اور کومعبور نہ ٹھیرا گو را ورخوب یا دھو کم میں انٹر کا رسل ہوں، انڈ کی طرف سے تمہارے پاس صریح (ہدایت کی نے ملاد میر انے ملاد دیم کسی اور میں

كرف والا) دُران والا (بن كراكياً) بون -

اور اے دمول اس کے باوج داگر لوگ کپ کورسول مجھنے کوتیا دمنیں ہوتے تو یہ ان کی سرکٹنی سے آپ نے ایسنے فرائفس ادافر ہا دیئے آپ بر کوئی الزام نہیں۔

گذراتی هَا آئی الَّذِیْتُ مِنْ اسى طرح ان سے پیلے درگوں کے پاس جب کوئی رسول آیا توانهوں نے تَدْ اِلْهِ حَصِّنْ تَرْسُوْ لِ إِلَّا تَعَالُوُّا (س) تَكذيب كاوں اس كو جاددگرا در ديا دي كها-سَاجِعًا وُحِيْنُوْدِ ؟ \$ سَاجِعًا وُحِيْنُوْدِ؟ \$

> اس معالم میں تمام سنکرین بیغیروں ہے متعلق ایک ہی قسم کی تعست اس اہتمام سے دنگاتے ہیں جیسے کہ ایک دوسرے کو وحیت کرگئے ہوں کوتم بھی اپنے زمانہ میں پیٹیر کا تکذیب اسی طرح انہیں افغاظ میں کرنا۔

> > منزل ۷

#### 1101

کیاوه اس بات کا ایک د و*رسرے کو دعیت کرکے مرے ہی*ں وثعیت وُکھاں کرتے ) البتہ دو مرکش لوگ ہیں راور پیاشتر کِ مرکش جسد واللہ میں میں انالیا کی اس میں میں قبال مال ہے کہ

ولهال نرعے) اسمبتد وہ تعربی نوف ہیں (اور پید اسمراب مسرسی جسد والوں سے دہی الفاظ کسلوا ناہے جوان سے قبل والوں نے کیے تھے)۔ بیں میسان کی طرف النقات نے کیچئے کیونکر آپ پر (ان کے ایسان

۵۵- قَذَكِرْفَكِ آنَ النِّ كُونَ مَنْفَعُ اور آب تولوں كا سماتے رئيے كديث كنسيعت ايمان اوں الْكُمُونَيُون أَنْ النِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَعْنَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الل

کوفائدہ پنجاتی ہے۔ المُعمقُ هیونین ک گویا مت کویسیت کی کئی کھ نااطوں اور سرکتوں کے طعن اِشنیع سے رنجیدہ خاطونہ ہو بلکدان سے اعراضِ کریں اور تبلیغ تاہیں کے دہیں۔ اپنے علمی تو تی ااطوں پر نزارہ کریں۔ اہا

بلدان سے اعراض کریں اور جیسیع میں مصدر ہیں۔ ایسے جسمی حوی نا انہوں پر شارہ کریں مار سے در رفع مذکریں ناکہ لوگ لیسین مقصد حیات سے غافل مزہونے پائیس ۔ مصدر میں مصدر

۱۵۹- وَهَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْمِ نَسْطِلِكَ اور مِن نِين اور انسانوں كو بيدا بى عبادت كے يہے كيا ہے (تاكلان كانبيا وي تعلق بسرطان الله بى سے بسے بين ان كي زندگى كا مقصد ہے اور اس مين مان كا فائدہ ہے ) -

مرم در در در با به این مین مین در این مین به این به ای هـ ما اُرْدِیْ اُن یُطُومِهُ وَن ﴿ لَا مِنْ اَلِمُ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

> یرعبادت اورزندگی کوعبادت بنانے کی تعلیم اس ملیے ہے کہ تم اللہ کے بیماں سے روزی اوراس کی عنامات کے مستق ہمنو۔

۵۵- اِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّ اَوُّدُ عِلَيْقُوَّقِ يَعِينَا اللّٰهِ بِم رِزى بِينَه والا لِزَازِدر آور وقاور و) توانا ہے -الْهُبَّ يُنُ ۞

منزلء

فوراً کالگذائن کے فاقرافی پرسسکرین تی کے ملیے بڑی خرابی ہے اس دن (کے عداب) سےحس کا ان سے وعدہ کیا ما جیکا ہے ۔

ع يُوْمِهِمُ اللَّذِي يُوْعَدُ وَن ٥

# سُوْرَةُ الطَّوْر

کمی انجاس ایتیں دورکوع

گزشته موده کے آخری دکوع میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کی طرف بھا گو۔ دجوع الی اللہ کا طریقیہ م کھے۔ فدائی عیادت میرکسی کوٹٹر کب ذکرو۔ فیامت کے تسائم بونے کا اعتبار کرویہ ہیں اس سورہ میں طور کا ذکرہے ۔طور ایک چھوٹی سی بہاڑی ہےجس پرالشرنے تبی فرمائی اور موسلے علىياسلام سے بم كلام موا-ابل دل كے فرديك كلام كى ارتقاقى منزل كا نام عمى طور بے - جوار سجى ر کھائی جاتی ہے اس کانام وا دی ایمن ہے۔ یہ کلام ،اللہ کے بہال اوج محفوظ مرمحفوظ سے اہل عالم ك يلين بى كريم صلى التدعلية والمرك فلب مقدس يراس كونازل فرماياً كما اور رموز واسرارس نوازا گیا حق کی را ہیں دکھا دی کئیں ۔

ابل ایمان جن کوانشدنے قرآن ، لوح محفوظ ، فائزکعبد ، آسمان کی رفعتوں اورا بلتے ہوئے سمندروں کی حقیقت تک پہنچنے کی فہم عطا فرمائی ہے ، ان سے بیر بات منفی نہیں کہ ہر حیہ ز کااک تتبجر ہے اور اعال بد کا متیمریقیناً برا ہی ہوگا ، اللہ کی گرفٹ اس کی ذات وصفات کے اکار کرنے والدیں کے ملیے یقیناً سخت سیے ۔البت الله کے نیک بندوں کے بلیے بالا خرخوشی وخرمی، المام وآساکُش ،اورنعیت دیدار ہے اوراس کےحصول کا فررمیراللہ کی پاکی کابیان ،اس کی مروزنا ہے۔

تشروع الله كغنام سع جرب مدبسر بان نهايت رهم والا رب) تىم جەلكە و) طوركى رجى بريوشى كولنت كلمسے أوازاكيا)-

وَالتُّكُورِ ٥ وَكِتْبُ مِّسُطُورِ ٥ اورتسم ب) کھی ہوئی کتاب ک

بشيمالله الرَّحْين الرَّحِيْمِ ل

فِيْ مَرَقِي مَّنْشُورِ ٥ (جر) کثارہ اوراق میں ہیے)

(مفسرین نے اس سے لوح محفوظ ، قرآن کریم ، کتب سما ویرہ اعمالنامہ کے احتمالات کا وکرفر مایا ہے ، ۔

ادر تعم ہے)آبادگھرکی (خواہ دنیا کا کعبدمراد ہمریا فرمشتوں کا)۔

ادرزسم ہے) انٹی تھیت کی ربینی اسمان کی)۔

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِنُ وَالسَّقُف الْمَرْفُوعِ ٥

میازل ۷

|             | Mress.com                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                  |      |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| Ž (S)       | الطور ١٢                                                                                                                                                                  | Iran                                                                           | الفماخطبكم ٢٤                                                                    | اة   |  |  |
| besturdur - |                                                                                                                                                                           | اوردسم ہے) ابلتے ہوئے ممندر کی ۔                                               | وَالْبَحْرِ الْمُسْجُوْرِنَ                                                      | -4   |  |  |
|             | ريا                                                                                                                                                                       | سندرہوں یاکسی دومرسے جا ن کے ابلنے ہوئے ہ<br>۔۔                                | ر بیر بانی سے لبر زیر دنب اسے مسر<br>یا طوفانی مسمندر ، ان کا اللہ میں کور طم ہے |      |  |  |
|             |                                                                                                                                                                           | یا عود کی مسکرد ہوا ہو المربی ورم ہے ا                                         |                                                                                  |      |  |  |
|             | رہےگا۔                                                                                                                                                                    | ے بیات کے دب کا عذاب واقع ہوکر<br>بے شک آپ کے دب کا عذاب واقع ہوکر             | إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ لَوَاقِعٌ ٥                                                 | -4   |  |  |
|             | ŕ                                                                                                                                                                         | جس كوكو في النه والانهيس -                                                     | مَّالَكُ مِنْ دَافِعٍ ٥                                                          | -^   |  |  |
| 1           | وگا ـ                                                                                                                                                                     | دىيوە دن برگاجىن أسمان برى طرح لوز رياج                                        | يَّوْمُ يَعْمُولُ السَّمَّاءُ مُوْرًا فُ                                         | -9   |  |  |
| !<br>6      | ٹی کے گالوں کی طرح)                                                                                                                                                       | اوربیب اڑ رابنی جبگہ چھوڑ دیں گے اور رو<br>ادھرادھر اڑنے لگیں گے ۔             | وَتَسِيُرُ الْجِمَالُ سَنْيُرًا ٥                                                | -1•  |  |  |
| (i          |                                                                                                                                                                           | بس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرا بی ہے۔                                       | فَوَيْلُ يُوْمَبِ فِي لِلْمُكَذِّبِ يُنَ ٥                                       | -11  |  |  |
|             | اس دن ان مکن <sup>ه</sup> بين ح <i>ن کوسس</i> زاسطه گی<br>د مروم و دروم |                                                                                |                                                                                  |      |  |  |
| )<br>ĝ      |                                                                                                                                                                           | وكهيل بي برس باتي بنات ين اورا مرت كوح                                         | الذين هُم فِي حَضِ يَلْعَبُونَ ٥ُ<br>الدين هم في حَضِ يَلْعَبُونَ ٥ُ             | 9-14 |  |  |
| 9           | سرف ڈھکیل کرلے                                                                                                                                                            | (یہ وہ دن ہرگا)جس دن وہ اکتن دوزخ کی طر<br>حلیثے جائیں گے ۔                    | ۗ ؽۏۛٙٛٙٛٛٙؗؗؗۘؽڬڰٛۏٛڽؘٳڶؽ۬ٵڔڿۿڹۜۧڡٙ<br>ۮڲؖٵؖ۞                                   | -114 |  |  |
|             |                                                                                                                                                                           | ان ہے کہا جانے گا                                                              |                                                                                  |      |  |  |
| 1           |                                                                                                                                                                           | ہیں وہ اگ ہےجس کرتم جیشلایا کرتے تھے۔                                          | هٰذِ قِالتَّارُ الَّذِي كُنْتُمْءَ                                               | -18  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                           | / /* /*                                                                        | ثُكُنِّ بُوْنَ ۞<br>﴿ مَنْ بَدِيدٍ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ       |      |  |  |
|             | وسوحجمتا ندتها البطبي                                                                                                                                                     | (اب بولو) کیا یہ جا دوہے یا رجیسے تم کو دنیا میں کج<br>تم کو کچیے نمیں سوجھتا۔ | ٱفَسِيْحُرُّهُ ثَنَّ الْمُرَاثِثُنُّمُوكُ<br>يُبْضِيُ وُنَ جَ                    | -10  |  |  |
|             | سر کرو ما ند کرد ، تمها ر                                                                                                                                                 | '<br>ربسس تم) اس (دوزخ) میں چلیے جاڑ۔ اب تم م                                  | إصْكُوْهَا فَإَصْبِرُ وَااوْلَاتُصْبِرُوْوْا                                     | -14  |  |  |
|             | كابدله مل رياہيے دجيسا                                                                                                                                                    | يصلب برابرج - تم كومض تهارك احمال                                              | سواة عكيكم أنها تُجزون                                                           |      |  |  |
| ,           |                                                                                                                                                                           | منزل،                                                                          |                                                                                  |      |  |  |
|             |                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                  |      |  |  |

ما گرده و و رود عدد ن رود اسمات ، ما در اسمات ، م

البته بهي سخبلي كادن متقبول كے اليے دحمت كا دن بر گا۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ وَجُرِيَّتِ وَنَعِيْمِ فُ مشک لند سے ڈرینے والے جنول دنعتوں میں شاداں ہوں گے۔

> فَكُمِ يُنَ بِهِمَّ أَتُهُ مُ هُرَبُّ هُ مُوَّا ووقه حربيم عداك البحيي

رور وور تعملون 0

اورابل جنت ،جنت میں نمایت عزت وشان کے ساتھ

مُتَّكِدِيْنَ عَلَى سُرُ رِمَّكُ صُفُونَ لِيَّ وَرَقِّجُنْهُمْ بِعُوْرِعِيْنِ<sup>0</sup>

وَالَّذِينَ الْمُنُواوَاتُّبِعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمُ ؠؚٳؽؠٳڹٲۮٛػڨڹٵۯ؇ٛؗ؋ڎ۠ڗؚؾۜؠۿؙؙٛۮۛ

وَمَأَالُتُنْهُ مُرْمِّنُ عَبِيلِهِ مَقِنُ شَى وْ كُلُّ الْمُرِكَّى بِمَا كُسَبَ

وَامْدُ دُنْهُمْ بِفَاكِهَ وَوَلَهُمْ

يَتَنَازَعُونَ فِيهَاكُأْسًا لَالَعْفِي فُهُ أَوْلَا تَأْتُ نُمُ ٥

٢٢- وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ

فطارسے بیچے ہوئے تختوں بر تکب لگائے بیٹے ہوں کے اور ٹری (دلکش)

ان کے بروردگارنے جوانہیں عطیا فرمایا اس سے توش ہوں گے اور (ان کے بیےسب سے زیادہ ماعث مسرت یہ مات ہوگی کہ)ان کے دب

نےان کوجنم کے مذاب سے بچالیا۔

يه بدلدسے تمہارے ان کاموں کاجرتم کما کرنے تھے ۔

آئکھوں دانی حوروں کوہم ان کی بیوباں بنا ہیں گے۔ اوروہ لوگ جوانمان لانے اوران کی اولاد نیےا بمان کےساتھ ان کی تتباع کی ہم رجنت میں) ان کی اولاد کوان سے ملاوس کے اور مم ان کے عمال

رکی جزاً) میں کچیے کمی نہ کرینگئے رسیکن جہاں تک کافراولاد کاتعلقٰ ہے) ہر ننخص لینے اعمال کی باداش میں گر نیار موگا۔

اور (جنت مي مهان فوازيون كايد عالم بهوگاكه ) بهم ابل جنت كودم بهم بيوسم گوشت ادر حودہ جاہی گے میتے رہی گئے۔

(شراب طهور کے) حیام (نطف ومحبت کے ساتھ) ایک دوسرے سے بڑوہ کر لیتے ہول گے (وہ پاکیرہ جام)جس میں نہ بکواسس بوگی اور فتوعقل -

اوران کے اردگر د فدمتگار لڑکے ہوں گے رجن کی صفائی اور ماکیزگی کا یہ

كانته و لؤلؤ مكن ٥ مال ہوگا) گرباوہ ہوتی ہیں جو غلاف کے اندر رکھے ہیں۔

اس خونسگوار اور يُراطف فضايم إلى جنت ايك دوسرے سيتم كلام بول كے .

ر رور ہر و و و و واقعل بعضا ہے کے بعیض اور ایک دوسرے کی طرف متوج ہوکر و بھیں گے۔

تَنسَأُودُن ٥

قَالُوَّالِتَاكُتَّاقَبْلُ فِي آهُلِلْ کمیں گے اس سے قبل ہم ربھی ) اینے گھر زبینی دنیا) بیں ڈرے داورسے) رہتے تھے (کر نرمعلوم مرنے کے بعد کما ہو) مُشْفقانُ ٥

فَكُنَّ اللَّهُ عَلَيْنًا وَوَقَ مِنَّا در صل المندني بم بربرا احسان فرمايا اور بم كوروز خ ك عذاب سيم ياليا (اس کی بھات تک نہ لگی)

عَذَاكَ السَّمُ مُ

بے شک ہماس سے قبل (دنیامین) اس اللہ اسے دعائیں مانکا کرتے تھے (اس نے کرم فُرمایا کہ ہماری التحاش ٹی) ہے شک وہ مُڑا احسان کرنے الا مهربان ہے۔ (کواس لطف وکرم سے میں رکھاہے)۔

اتَّاكُنَّامِنُ نَمُلُكُلُمُ عُوْهُ السَّاكُنَّا مِنْ نَمُلُكُلُمُ وَهُو اِتَّكَاهُوَالُكِرُّ الرَّحِيْمُ أَ

د کھیواہل ایمان دنیامیں الشرکی یا ڈاس کی عیادت میں لگے رہے وال کھی الشرہی کے کرماور احمان کو ماد کریں گے اور خارجی حیثیت سے زمادہ قلبی راحتوں کے سرنے اٹھائیں گے ۔

## دوسرا رکوع

ا بھی اہل جنت کا وُکرتھا ،اس فورانی فضا کا وکرتھا جال اہل ایمان کو فورا بمان نے سپنیا دیا ، جهال نور رسالت کافیضان انکھول سے نظراً گیاجس برمون سے دکھیے ایمان لاماتھا ،لیکن لوگر ل ڈاکٹ کثیر جماعت ایسی ہوتی ہے جوجن کونہیں مانتی ۔ کمدیش جی کفار کا کی نرتفی۔ وہ سرکار دوعالم صلے اللہ علىيە دىلم بىڭ طرح طرح كے اتهام رکھتے ، كوئى كامن ومجنون تلفيراً ما كوئى شاع كهتا ، كوئى كهتا كەكتاپ خود بنالى ب وغيره - الشرتعالى كافرول كے برازام ، براتها م ، برضول تصور كى صاف اورواض لغال ين في فرانا ب اور لوكل كوا يسع عقائد فاسده ك وبال سيستنبه كراب سائع بي حنور سروركانيا صعير الله عليه وملم كوج انتها في صبر الصب كيم منت براذيت الثماني ليكن المتدى طرف وعوت اللام دينة ربيخنسلى ديتا بي كراب اسى طرح منتظر كرم ديس - آب سرنحد ابيند رب كانظرون كيسامندين-کپ اپنی عبادات میں برمتورصح وشام شغول دہیں ۔ تاکہ امت بھی اپنی معی وتبلیغ کے متا نجے سے بے بیاز

رہ کر دعوت عقیم معروف کاررہنا آپ سے سیکھ لے اور آپ کامقام اس پر کھلے الطور مجم

بس تعاہے ۔

بس آپ نصیحت فرماتے رہیے ( دعوت حن دیتے رہیے لوگوں کو سمجھ اتے ديي) كيونكرآب لين يرورد كاركفس سيدناكان بن اور زمجسنون

فَذُكِّرْ فَكُمَّا أَنْتَ بِنِعْمَتِ مَ يِّكَ بِكَاهِنِ وَلَامَجْنُونِ ٥

(آب توالله كارسول بن اوركاررسالت النجام في البياب)-یہ کفار اور پنکرین حق توہر طرح کی باتیں کرتے دہیے ہیں اور کرتے دہیں گے لیکن آپ کی

صداقت يرائله كاكلام شابري اورودود در شاعر تاريمون

کیا پر رکفار) کہتے ہیں کہ پر شاع ہیں راور) ہم ان کے تعلق گردش زمانے

رَبْكَ الْمُنُونِ ٥

نتظر میں دکرموت فے شعراما ورشعرام کے اٹرکلام کوزائل کردیا، یان کی خاکم خیل

عُلْ تَرْتِصُوا فَي آيْدُمُ عَكُمُ مِينَ الْمُتَكْرَبِّصِينَ ٥

راے رسول) آب فرماد سیجیے کرتم انتظار کروادر میں تعمارے ساتھ انتظار كرتابول - (دكيوليناككس كاكبيا سجام بهوما ہے) -کیاان ک<sup>و</sup>عقبیںان کویمی دمهل باتیں،سکھاتی ہیں یا بیشر *ریادگیہ جو دورہ* 

أم تأمرهم أحكامهم بها أَدُّ مِهُ مَا مُونِ عَلَيْهِ مِنْ مُونِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَوِنِ فَي

ان كى مقلول كى كوتا ہى اس قدر ذمر دار نہيں حبتنى كدان كى مكتر ، وشرارت ) -کیا یہ لوگ پر کہتے ہی کہ سہ درسول ، فرآن نو )خود سالائے حقیقت ہر ہے كەمردكفارى اىمان بىي نىس ركھنے -

اَهُ نَقُولُونَ تَقَوَّلُو مُنْ اللهُ عَلَيْهُ لَوْنَ تَقَوِّلُو مُنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كُلُّ روم عروب ع ده منون آن

پھریہ لوگ ایسا ہی کلام رہناکر ) ہے کیوں نہیں آتے اگر ، راپنے ڈلوے يں) سيھے ہیں -

فَلْمَا تُواْمِكِ أَتِ مِنْ لِلْمَاتُ كَأَنُوُاصِدِ قِيْنَ ٥

وه الله اوراس كي قدرت سيحا كادكرت بين ذرا لين يرترنظر والي -

۵۵- اُورِ مُورِدِي عَالَمُ مِنْ الْهِي عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ الْمُرْتِي عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ۵۵- اُورِيلِ المُورِيةِ اللَّهِ اللَّ خودىيدا كياب

هُمُ الْخُلْقُونَ ٥

کیا اند*ن نے اسا*نوں اور زمین کو بیراکیا رہے کو ٹی بات نہیں) <del>ڈری</del>قت

وہ (حق بات بر)یقین ہی نہیں کرتے ۔

اَمْرِعِنْ كَهُ هُرِجَزَا إِنْ كُرِبِّكَ أَهْرِ كِيان كيان آكِ رَكِ فِرْلْفِينِي ياده رَمَادى مَدْنْ كي) ماك بنيشِ

ہیں (کراب ان کوالٹندی بھی پروانہیں رہی) -

دورود و تو دوري ود اهر لهده سلم تسميم عور کياان که پاس کوني سيرس به ميرس پر پره کرا آسان کي مرب إيس فَيْدِي فَلْمِيانَتِ هُدِي مُعْرِيرُ مُن اَتَّهِ بِين الرَّاي الدَّكِيم بِعَبِرُ كَا ابْلَ كَا كَمُ اصرورت الرَّبِيعَ سے) نوس لوکہ جوکوئی ان میں سے س آ آ ہے وہ صریح سندلائے اقرآن جىسااىك جملەيى سنادسے)-

دراصل کفار نرقر آن کومانتے ہیں اور نہ رسول کو بلکہ الشرکے متعلق بھی ان کے کچھ کم ممسل

خيالات نهيں معمر لى چيزيں الله كى حانب اور بهترين چيزيں اپنى حانب نسوب كرتے ہيں ۔ 99- أَمْ لَكُ الْبَنْتُ وَكُمُّ الْبَنُونَ (ان عَرِيضَ ) كِالتِّكِ إِن رَبِيْمِ إِن إِن مِن ارتِه ال يط

کفاراس تسم کی ماتیں کرکے کس کو دھوکا دیتے ہیں ۔ کیا اللہ کے سواکوئی خابق ہوسکتا ہے

کیا دسول ان سے کو ٹن معا وصر جا سنے ہی جس سے وہ بھاگ ہیے ہیں ۔

مَّغَيْمِ مُّتُقَدُّنَ حُ

اَمْعِنْ كَاهُمُ الْغُنْيِبُ فَهُمْ

كَفُمُ وَاهُمُ الْمُكُلُّ لُونَ ٥

جانے ہیں۔

یاان کے باس غیب (کاعلم) سے کواسے لکھتے جاتے ہیں (اوراب اس میں کسی شیم کی غلطی کاا مکان نبیس) ۔

. اَهُ يُرِيلُ فِنَ كُنِّ لِنَّا فَكَالِكِنْ فَي الدور الله اور رسول ساكنُ جان جان جان جان و كافر خور مي الشاروري فریب ہیں بھینسیں گے۔

ان کفادسے پرچھا جائے

آخر الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مِن كيان كالشيك مواكونُ اورُ عبود ب دياد وكفوكر) الله ان ك شرك من عَيَّا اللَّهِ مِنْ وَكُونَ ٥

وَإِنْ تَيْرُوْ أَكُنْ فَعَاقِرَ اللَّهِ مَا يَعِ اور دان كى جالت كاتوبه عال ہے كه) أكريه أسمان سے كوفى ممر اكرتا

مأذل

موا دیکھیں تر ہی کمیں کہ یا گہرا بادل ہے رجومنجمد ہوکر گر الیے)۔

سَاقِطًاكِتُهُولُواسِكَاتُ <u>هَ</u>رُكُورُونَ

بیں آپ ان کوران کے عال یر) تھیوڑ دیجئے بداں تک کدوہ اسے اس دن کو دیکھ لیں جس دن ان کے پوشس اڑ مائیں گے۔ وَلَادُهُمُ مَا مِنْ مِنْ الْقُوالِيُومُهُمُ الَّذِي فِي إِنْ مُورِكُمُ فَوْنَ كُ

جس روز ان کی چالبازی ان کے کیچہ کام مذائے گی ، اور مذان کو رکمبیں سے ) مددہی سینچے گی ۔

يَوْمُ لَائِغُنِي عَنْهُمُ كُنْ لُهُمُ شَدِّ الْأَلَّهُ مِنْ مُرْدُونِ مِنْ

اور بے نیک ظالموں کے تلیے اس رہ فت دنیا) کے علاوہ ایک عسد اب (اور بھی) ہے یسکن ان میں اکثر اس سے بے خبر ہیں۔

وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُواعَذَ أَنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلِكِنَّ أَكْثَرَهُمُ

لانعلمون 🔾

اور دان کی گسننا خانه باتوں اور دل آزارانه رومہ سے آپ عمر کمین نہوں اور) آب اینے رب کے حکم کا انتظارف رمانیے ۔ ہب رمال آپ تو ہماری نظروں ہیں ہیں ۔ رآگ کے دن کی حفاظت ہمارا کام ہے) اور

آب لینے رب کتسبیج اوراس کی حمد دوشنا، بیان کرتے رہیے 'مخصوصاً جس وقت ) آب کفرطے ہوں (خوا ہ سوکر اُٹھیں ، یا نماز کے بلیے سار ہوں)

اور کچھ رات بیں اس کی پاکی میان کما کیچئے اور تاروں کے غروب برنے

واصبر لحكم مرتك فأتك بآغينينا وسيخ بحمي رتك چين تَقُومُ <sup>٥</sup>

وَمِنَ الْكَيْلِ فَسَبِّخُهُ وَإِذْ بَارَ النُّجُوْمِرِ أَ

وريان اوقات بريعي الدي نسيع اورخسيدين حس طرح مصروف ربيته برمصروف راس یس آب کے قلب کی راحت ہے اور یسی اللہ کولیب ندے۔)

مُوْرَةُ النَّجُمِ

كِّي باسٹھ آيتيں تين رکوع

ابینے برگزندہ ترین عدد اور دمول کو ان کی عبادات کا صلہ کمو کر دیا جاتا ہے برسورہ اس کی وضاحت بے ۔ گزشت مورت کی آخری آمیت النجوم" برختم جوٹی ، یا النحب بے ۔ آسمان نبوت

منزل ٢

بر مختلف پیغیبرانله کا حکم ہے کرنمو دار ہوتے دہے اوراپنی مقررہ اور شعین را ہوں پر میل کر ہدایت فرباتے رہے بیان کے کدایک خم وحدت برتمام انبیاء علیسم لسلام کا تعلیمات کا خلاصد ،اوران کے دین کر کامل کرنے والاتھا طلوع موکرمواج کو بینجاء اور حرکجیے شنا تھا دیکھیا اور والس آگر ہو دیکھیا تھا سان کیا ، دہ ایسی ہائیں نہیں جربیکے ہوئے انسان کیا کرنے ہیں ۔بھیرت وبھیارت نے معراج میں حو د کمھا، پایا وہ حق ہے۔ پرمنزلیں ہیں ، دیراول ، افق اعلٰ ، تھرفرسشتوں کامنتہائے عردج ، پھڑھنت وبدارس وبداراللى حبتكون شديدالقوى سے فرست ترمراداباه انموں نے افق اعلى برجرل كا ديسب بان فربا بااور جنگو کی فیظ شدیدالقوی سے الشریم جیا ، انہوں نے وہ تجلیات ربانی جرمتهام فدین س تونکی مرادلیں ۔ بہرحال بیعلزہ صفات کھے یا جلوہ ذات اس میں انجصنا کیاسیجھنیا ہیں ہے کہ اللّٰہ ہی کی صفاً و دات کی تخلیات تقیع حرکیمی افتی اعلیٰ رکھی میدرہ سنتھی برنظرا ٹیں اور دیکیھنے والے کی نتا کچھیکی ، یز اده اوه رمونی به صهدیت اور عبدت کی کمانین مل گئیں به اُن حقائق کو گمان اور دہمر سے کیا تعلق کمیں گیا د حقیقت کامفابل موسکتا ہے حقیقی بات توابمان ڈبل سے پیدا ہوتی ہے پینوں نے جن قدر ایمان کوعمل سے نقوب فراہی قدر وہ حفائق سے تنفیض ہوئے۔ برایمان ہی سے محروم رہے وہ محض اساب وعلل ،صفات کائنات کتے بیس میں پڑھے رہے ،امنوں نے مجھے نیناوی فائد ہے اٹھائےلیکن حققت یک ان کی رسائی مزہوئی اوروہ بلاک ہوئے ۔الیسے انسانوں کے بیے دی جی کے ملیے وہ کوشاں رہے ۔ کما عاد وثمو دکھے وا تعات ان کو درس عسرت نہیں نہتے ،افسوس ہے کہ لوگ سنتے ہیں اور ڈرنے نہیں ، مومن ہر حال اللہ کے آگے سب جود ہے اس کے نیے ہی معراج ہے یسی اس کی اکھوں کی تھنڈک ، ہی بال حیات ہے ۔ اس کا اس کو حکم سبع ۔

شرورنا الله کے نام سے جمعیے عدم ران نهایت رقم والا دہے) قسم ہے ستارے (یعنی فرزمین یا کی جب وہ (معربی سے) اترا۔

بِسْمِلِللهِ التَّرْحُمْنِ التَّحِيْمِ ِ وَالنَّجْمِ إِذَاهَوٰى کٚ

آمین (۱۰ انجیسے - الہم سے پینزمضرین اورموفیائے کوام نے مرکاد ود عالم شدارتر کم کی ذات مقدس مراولی اوراس موروکو واقع موری سے تعنق کیاہے ، ہیں المذافِظ حصریت قبلہ کا تحق کیل جھڑکی سے انجھ کے جامع ہا فی حق را داوا والے سورہ میں صادی کو وادموفی ہے - حصریت قبلائے فرایا کیسی حصریت نے اونی ابنی سے و ومتنا مراو دیاہے جمال فرس داکسیاں شن میں ماموں نے جریش کا اس مورت ہیں دیکھنا ہیاں فرایاہے - اودمی زرگوں نے الافق اول سے جاسمانوں سے ہمی کمیس بذریعے سمیعاہت انسوں نے ویوا اللمی فرایا ہے میں میں اس کھر کو پیشین افراد کھا گیا ہے ، تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہمشروی کی چیسند آبات کے توجہ کوان درگ مفرس کی کھرکے مطابق بھی افق کو دیاجائے جنوں نے احترہم مناسب معلوم ہوتا ہے کو مشروع کی چیسند فرصند مراولیا ہے - ان حضارت نے اس کا فرج یوں فرایلہے : ۔ : دباتی حضم صلات پر )

قسماس بات یر کداے لرگو

عَاصَلَ صَاحِمُ المُوكِ وَالْحَوْقِ مَا مُولِينَ وَالتَّرُكُونِولَ وَبِهَا اور زاد سيدراه بوار

جود کیما وه حق د کیمها جو پایا وه حق پایا ، اور جرد کیمه کربیان کیا اسس میں سبر موفرق مذ

وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْهُوْيِ ٥ اور وہ اپنی دیعنیفس کی خواہش سے مات ہی نہیں کرتیے

ان هُوَالاً وَحَيْ يُوحِي ( وہ تودہی فرماتے ہیں جو الله کی طرف سے ال پروحی برتی ہے

اورابساکیوں نہو

عَلَّمُ اللَّهُ الْقُوى ﴿ اللَّهُ الْقُوتُ وَلِهُ خَالَ الْمُوسَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ خَالَمُ الْمُ

رور أوريف (يعنى الترتعالي في بلاواسط تعليم فرمائي) بحروسر كار دوعا كم صلے اللہ علیہ دسم نے منازل رفیع اور مکان عالی کا) فصد فرمایا

آت (۱) نسم ہے رمطاقی) نشارہ کی جب وہغووب ہونے لگھے ۔

آت رہ) برنمہارے دہمروقت) سابھ کے رہنے والے مزراہ دحق) سے تعشکے اور نہ غلط درست ہو گئے ۔

آبت رم) ان کا ارشاد نری وحی بے جوان کیمیے ماتی ہے۔

آیت (۵-۷) ان کوایک فرشت تنعیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے ، پیدائشی طاقتور ہے بیروہ فرمنسنة (اپنی) اصل صورت پر

آت (٤) اليبي حالت بي كروه (آسان كي) بلند كناره برتها-

آت (۸) میروه وسشته (آب کے) نزدیک آما بیمراور نز دیک آما۔

آیت(۹) سو دو کمانوں کے برابر فاصلا وگیا بھا اور بھی گم آیت (۱۰) مجھر انٹر تعالی نے اپنے بندے پر وحی تازل فرمانی جھے نازل فرمانی تھی

آیت (۱۱) فلب نے دکھی زو ٹی چیزمیں کو ٹی غلطی نہیں کی

آیت (۱۲) توکیان ربیغیر) سے ان کی وکھی ہوئی چیزیں نرائ کرنے ہو-آیت (۱۴) اور اس نے دایعن پنجیبرنے) اس فرشنہ کرایک اور دفعہ بھی (صورت اصلیمیں) ویکھلے

آیت (۱۵) اس کے قریب جنت الماوی ہے۔

أت (١٩) جب اس سدرة المنت كوليث ري تفين وجيزين ليث ري تقين

آت (۱۷) نگاه نه تربیشی اور نه برهی

آیت (۱۸) انہوں نے اپنے پروردگار ( کی فارت ) کے بڑے بڑے عمائیات دکھے ۔

| , w <sup>6</sup> 55, com |                                                                                                                                                                              |        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| النجى هرايس              | ماخطبکم ۲۰ ۲۲                                                                                                                                                                | قال ف  |
| سے بھی بالاہے جہا        | رِهُو بِالْدُّغُتِ الْاَحْمُهُ لِي اللهِ الله                                                                          | ٤- (   |
| ڑھ۔                      | تجلیات اللی برلیحه نئی ثنان سے ملوہ نماییں)۔<br>محمد نیا فت ک ک مجمود میں مجمود نیا میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ               | ۸۔ ت   |
| بریااس سے بھی کم         | ر از برایر نور در در در در این که برایان که برسیم که اور در کا فول کے برایا<br>محان قاب فوسیاین اواد ف 🔿 💮 پیر ایان که برسیم که اصرف دو کما فول کے برایا                     | i      |
|                          | فاصلہ رہ گئیا ۔<br>(یعنی دونوں جنسی لگشیں گویاصعدیت اورعبدیت کی کمانیں لگشیں اور فوردر لیات<br>: کرنہ سے نہ سے موسل ال                                                       |        |
| وحى فرمانا نفحا فرما أبي | نے کیفیت ٹریز ذات کا سرور پایا)۔<br>گار چی [لی عندی کا ماروچی * کیم را انڈرب العزت نے بلا واسطہ) اپنے بندہ کوجر ہ                                                            | -1.    |
|                          | ( حروبیا تضادیا حربتا ما تھا بتایا ) ۔                                                                                                                                       |        |
|                          | ید کمیا داز تنقے - کیا معارف تنقے ان کی دعش کو کھی دانری دکھا گیاہیے - جوتسورسے<br>بھی پرسے ہوامسس کا بریان ہی کیا ہو- ہل یا درکھنے کی یہ بات ہے کہ تعدیبول کوجھا وہ من تھا۔ |        |
| معجه لياكه بين ہے۔       | ر مردوع و عرام الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                | اا۔ هُ |
|                          | بعینہ ایسا ہی جہ مبیسا نظر آنا ہے)۔<br>کیا د کیمیااس پڑھیگڑنے سے کیافائدہ                                                                                                    |        |
|                          | رداددر علے ماکر کی کی کی ایم ان سے اس پھیرٹے ہوجانوں نے رکھا۔<br>فیمون کے ماکیری 🔾 کیاتم ان سے اس پھیرٹے ہوجانوں نے رکھا۔                                                    | 1 -14  |
|                          | ير ايک بار کا و کيمها نه تھا کہ دعوك کا امكان تى بوسكتاہے - ايک دوسرے ہى ماحول ميں                                                                                           |        |
|                          | د کیمها اور نوب دیکیها -<br>مرم و مراه مرومهری و در الا                                                                                                                      |        |
|                          | کریرو مرد کرد.<br>لفک را کا منزلجه اخوری 🍮 اوراس کرترانس نے ایک بار اور گل دیکھا<br>حرم دیست دومو میکیا                                                                      | 1      |
|                          | بِمُنْكَ سِنْدُ كُولِ الْمُنْفِينَكُ هُمْ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ السِنَةِ لَا لِنَسْتُ كَا بِاسْ اللَّهِ الْمُنْفِقَ كَ                                                                | ۱۳ =   |
|                          | دید بیری کا ده درخت ہے جو ساقری اُسان کے بھی او پر ہے یہ دہ حدہ جوانتہائے کل<br>ترتی موجودات ہے)                                                                             |        |
|                          | و ر<br>بعن هاجنت المأوى أ (يردونقام ب) ص كياس جنت اوى ب                                                                                                                      | -10    |
|                          |                                                                                                                                                                              |        |

ده بھی کیا عب المُ تھا

جب اس بیری پرچیار با تھا ، جو کچہ جھار ہاتھا رو دحق تعالیٰ کے تحلیا

وانوار كا دلكش سمان تها جواحاطة بهان مس نهيس لاما ماسكيا) -

ليكن سرور كاننات سركار دو عالم صيل الشرعلية دلم كى نكابين ان تخليات ساس طرح لطف اندوز مبور ببي تفيس كم

نه نگاه بھیکی نه حدیسے بڑھی (جس کو دیکھنا تھااس برجی رہی نہ پلک جھیکتی مذاوھر ادھر ہرتی ۔ انوار ذات کی کیفیات نکابیں براہِ داست

يقيناً أب نے (مثب عراج میں) اپنے رب ( کی فلمت و شامی ال جما کہا لَقَكْ دَاٰى مِنْ الْبِ رَبِيهِ الْكُبْرِي اور قدرت كالمر) كى بے شار نشانياں دكيوس ـ

> اس مقام قدر كوظا بركرينے والے ، اپنى نجلمات ذات وصفات كے دكھانے والے ، ليبخ رسول کوان مزلوں کی ہے جانے والے اللہ کے مقابلیں کفار کو ہتوں کا ذکر کرنے ہوئے شرم ہیں اً تی ، ان سے نوچھا جلئے کرجن کو تم نے خوا ٹی کا درجہ دے دکھا ہے دکھیرو ہ کس درجمجبور ومختاج ہیں۔اللّٰدکے بیے بے تکے نام رکھنااس پر انتہام رکھنا ، اپنے دہم و گمان سے حقیقت کر مجھنے کی کرٹ كرناكس قدرممل تصورب ينحسوساً جب يهمي معلوم موكد بصلائي اور مراً في كاستريشه بهرحال التُدك ما تق

میں ہے اوراسی کے پاس دائیں جانا ہے ۔

كبلاتم نے (ابینے) لات وعزى كے حال مي تورهي كيا اور راس)منات کے حال میں بھی جر زنمهارے خداؤں کی نبرست میں)

وَمَنْوِةَ النَّالِكَةَ الْانْخُرْي ٥

انرىتىسا ہے۔ ر عبداده کون ہے جس کوائس اسم بسٹی رب کا شرکب تھیرا یا جاسکے)

تم کوکیا ہوگیا ہے کہ اللہ کے پیٹیاں بتاتے ہو۔ سوجو

الكُم الله كروكة الم منتى ﴿ كَاتِه الدِينِيةِ مِنْ الرافتركة يعيشانَ \*

تب نوتیقسیم بری غیرمنصفانه (اورسل بے انماراتصورکس درجه

بست ہے اور کتنا غلط ہے)۔

پیمرس این تمناؤں میں المجھے ہیں اتنا نہیں سمجھتے کہ

٢١- أَهُ لِلْوِنْسَانِ مَا تَعَمَّىٰ أَنَّ كُنِي انسان كرووب لما يحبى كرو و تمن كرتاب -

۔ انسان کوچاہیے کمانشد کویاد کرے۔ وہی دمیت اہے ، دہی لیتناہے۔ وہی اوّل ہے وہی آخر ۔

ه عظی فیللنے آلا فیخری والا کولی کا میں اللہ ہی کے تبضیمی دنیا اور آخرت رکا مجدانی ہے۔ دوسرار کوع

گزشتر رکوشیں کفارکے فن و مگان کاؤکر آبا تھا ، بیاں بتایا جا رہا ہے کہ گمان سے حقائق تک رسانی تغییر ہوئی خام برلئے سے حقیقت بدل جاتی ہے ۔ کافر فرصنترں کو اپنا فلا بنا میں کو نو مسلم کو اپنا فلا بنا میں کو اپنا موارث میں مطارت کے کرے گا جس کو الشربی کیا جا فرت ہے ۔ تنزیت ہیں ایمان دکمل ہی کے معنی تناہیں کا م ذاکیوں کی سال میں کے معنی تناہیں کا م ذاکیوں کی سالم کا کے اور وہ رابط بھنے والا ہے ۔ عام سلمانوں کو کھی متروج کا م کیا کر دائیں انسان کو بہم مال کینے اللہ میں کے ایمان کو بہم مال کینے اللہ کا میں کا بیان کا اللہ کا کہ بازان دم ہونا جا جیے اللہ برسب کا حال روشن ہے ۔

وَكُمْ يَعْنُ مَّ لَكِ فِي السَّمُوتِ اور آسانوں پر بست سے رمقرب فرشتے ہیں ركين ان كى مفارش

ٱلأرْضِ لِلَجُزِي اللَّهِ نُينَ

کسی کے کام نہیں اسکتی ( اور نہ وہ کسی کی مفارش کرتے ہی ہیں ) سوائے اس کے کرانڈہی جس کے تلیے جاہے ان کو (صفاد منٹس کی) احارت دیے اور (خوداس سفارش کو) یے بندیمی فرمائے۔ روہاں كسى كا زكے سخت كوئى كام مزہوگا)۔

راور) حولوگ آخید مینه کانقین بهی نهیں رکھتے وہ (سرطب م کی گستاخیاں کیا کرتے ہیں) فرشتوں کے دنانے ام رکھتے ہیں۔

مالانکه ان کو اس کا کمچه یمی علم نسیس وه توبس گیان بر چلتے بس اور گمان حق كے مقابدين كسى كام نبين الركسين كمان سيحقيقت كايتر مليا سے حققت تراممان وعمل سے کھلتی ہے)۔

بس راے رسول) کب اس کی طرف توجه زفرمائیے جرہماری یا و سے ردگر دانی کرے اور سوائے دنیا کی زندگی کے کچھے نہ جاہے ۔

ر ناسمجو لوگ ہیں ، ان کی عقل پر بردے پڑ گئے ہیں -

ان لوگوں کے علم کی رسمانی پیس مک سے روہ دنیا کے فرری فائرے کے علاوہ کیچے نہیں جانتے ۔ آخرت کاان کو ہوش ہی نہیں یہ نو) آپ کا یروردگار ہی خوب مانتا ہے کہ کون اس کے داستہ سے بھٹک گما اور رکھی خوب مانتا ہے کہ کون راہ ہلایت پرہے۔

اور (وہی مالک حقیقی ہے اسی کا جانا 'جانا ہے) جو کھے آسمانوں میں ور زمن میں ہے اللہ ہی کا ہے (اور سب خدا ٹی کا رضانداس ملیے ہے) تاکر بُرانی کرنے والوں کوان کے عمل کا بدلہ دے اور جنوں نے بھدلا گی کی وال کی بھدائی کے عسلہ مس الشر) ان کوئیک اجر دے ۔ ٱسَآءُوْلِمَاعُلُوْلُوكِيْنِ كَالَيْنِينَ ٱخْسَنُوْلِيالْخُشْنَے ثَ

۔ اور آپ کے امتی نگین نہ ہوں، ہمادا حساقی کتاب بھی دھم کے بہلو یکے ہوئے ہوگا۔ مرحہ دور سرسان میں و

(مین) جولوگ بڑے ( اور کھیلے )گنا ہوں اور بے حیاتی کے کا موں سے
بچھے رہتے ہیں کمر کچر انو خس رجو سرز دہر جواتی دیں و الشدان کومعا ف
فرمادیتا ہے) بے شک آپ کے رب کی تبشش بہت وہیع ہے ( اور
لوگی وہ تم کو رام وقت سے) خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مش سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے بیٹ میں بنتے تھے ہیں بینے کو
سے پیرا کیا وہ وہی خوب جانتا ہے کہ (بزرگ اور ابر بیریا گا کون ہے رک کا قلب یک اور اعمال صالح ہیں)۔ ٣٠ - ٱلْكَنِيْنَ يُجْتَنَبُّوْنَ كَلَيْرِالُوْشَوِ

وَالْفُوْاحِشُ لِالْالْكَمْمُ لَانَ رَبِّكَ وَاسِعُ الْمُغْفِى وَ هُوَ اَعْكَمُو بِكُمْ الْوَالْوَالْشَاكَمُ مِّنَ الْالْوَشِ وَالْوَالْنَكُمْ اَحِبَّةً فَى بُطُوْنِ الْمُلْمِدِينَّ فَالْمُوْكَفَا وَيْ بُطُوْنِ الْمُلْمِدِينَ فَالْمُوكَفَا مَنْ رَبَّةُ عَلَى مِنْ الْمُلْمِدِينَ فَالْمُؤْلُولِا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

غي الظفي في

بميسراركوبع

مورہ نجم کا گئری دکور تاہد اچھ طرح و ذکن شین کیا جا رہا ہے کہ انسان کر ہالا ٹر الشر کے سامنے جانا ہے اور اس کو اپنے اعمال کا ہمدان دوسرے کے کام دائے گا ۔ الشر ہی ہشا ا ہرانسان کو دہی ہے گاہوں سے کمایا۔ ایک کا ایمان دوسرے کے کام دائے گا ۔ الشر ہی ہشا ا اور گزلانا ، مارتا اور جلانا ہے ، وہی خالتی کا ثنات ہے جس نے اس سے منہ بھیرا ہلاکس ہوا۔ برنسیب ہیں جو کلام حق سنتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اور جبر تحقیقی کی اطاعت نہیں کرتے ۔ انسان کی زندگی کا منصد ہی الشر کو سور د کرنا اور اس کی عدادت کرنا ہے۔

٣٣- أَفَىءَيْتَ الَّذِي يُولِّي كُ

٣٣٠ وَأَعْطِ قِلْمُ لِلاَّوَّ أَكُلُو ي

کیا آپ نے اس شخص کود کھی جس نے دائیان لانے کا ادادہ نزکیا کیکن بھر) مند بھیرلیا -

اور

اور تفور اسادمال) دیا اور ریمر) با تو کھینج لیا۔

کیااس کے باس غیب کاعلم ہے کہ وہ دیکھ راہے (کراس کو کفر ک

٣٥- آعِنْكَةُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو

نسین به منطقه خشاید این ولیدن مغیره کے بادے بین از ل برن چوخورگای آئیں س کراسط می طرف اٹل برورا تھا لیکن ایک کافرینے میں سے کہ اکرتم خوا مؤدہ توت کے طالب سے ثریتے ہو بھرکو مال دو می تساوے کیا واپنے سرائیتا پورٹ پنانچرو و کچھ موصد تک مال کاتسدویتا رائیکن بھرتھ طیس میں روک دیں کو یا دوا بنے ناگرے کے بلیے میں دل کھول کوٹری تذریحکا ، انشر کی راہ میں کیا توجہ کرتا ۔

م دوو في لا والدينةي ()

٣٧- مِنْ نُطُفَيةِ إِذَا تُمْنَى ٥

٣٠ وَأَنَّ عَلَمْ إِللَّهُ أَوْ اللَّهُ أَوْ الْأُخْرِي ٥ ٣٨ - وَأَتَّنَّهُ هُو أَغْنَى وَأَتَّنَّى لَا

وه- وَأَتَّكُ هُورَتُ الشِّعْلِي ﴿

وَاتَّكَا الْمُلكَ عَلَمُ الْأُرُولِي ٥

وَتُمُودُ الْمِمَا الْبُقِي فُ

وَقُوْمُ نُوجِ مِنْ قَدِلُ اللَّهُمْ

كَانُوْاهُمُ اَظْلَمَ وَاطْغَى ٢

سهـ وَالْمُؤْتُفُكُةُ أَهُوى نُ

همه فَعُشِّهُامَاغُشِّي جَ

آبات بالاستمحيا بالكماكه خالق كاثنات وبهي التدبيحس نيمتضا واورمتقابل كيفيات کویپیافرمایا وہی ہارتا، وہی جلاتا، وہی ہنساتا، وہی رُلاّتا ہے ۔ دی لوگوں کو دولت مند اورغنی بنانا ہے اور وہی لوگوں کی اُزمانش کے بعدانیں سراوجزا دیتا ہے۔ دنیا می مجرجس کوجابرا

ب مزادیتا ہے اور بلاک کرتا ہے آخرت میں تو بسر حال سزا و برزا انسان کے اعمال کے مطابق بیوگی ۔ انسان اگر ذراغورکریے تواس می انٹیر تعالیٰ کی قدرت وحکمت کا مدی بیشارنشانیاں ہیں۔

فَبِآيِ الْآوَرَبِكَ تَتَمَارَى اب داسے انسان توہی غور کر کہ) تو اینے دب کی کن کن نعب متول

> كبحيى وه تجهر براه واست فضل فرما ماسي كمجي ظالموں كو غارت كركے ماحول كى اصلاح فرمانا ہے - بیسب اس کی عنایتیں ہیں اورسب سے بڑی عنایت نوانبیا وعلیہم السلام کاسلسلہ

> > منزلء

(اوروہ بھی ایک) بوندسے جوشیک جاتا ہے۔

اوربرکہ اسی دا للہ) کے ذمہ سے دوسری بارسداکنا

اور یہ کہ دہی غنی کرتا اورُفلس بنایا ہے۔

ا ورید کہ وہی شعری دستارے کا رب ہے جس کر بعض عروں نے اپنا

معبود کھیرا رکھا تھا)۔

اور یر کداسی نے عاداول ابعینی قوم ہود) کو بلاک کیا

اوزنمود کوبھی ، پیمرکسی کو باتی ند جیموڑا ۔

اوران سے بھی قبل قوم نوح کو زیلاک کیا) کہ وہ بڑے ظالم اور سکرش

اور (اسی طرح ہم نے نوم لوط کی) الٹی (اور غارت ہونے دالی)بستی

پیمران برحها گیا حرچها گیا ربعنی متیمروں کی بارش جربر ناتھی وہ ہوئی ۔ اوراس طرح ان کوعبرت ناک بمنرا دی گئی )۔

فرمادی - ایک بادی برخ رئتی دنیا تک قسے دیا۔

هٰ ذَاذَنِيْ يُورَّقِنَ النَّنُّ وُلِلْاُوُولُ \_ ير (الشّهرَ آخرى رسول معررسول الشّر<u>صي</u> الشّر عليه و مم بين يسط بيغمبرون المستيغمبرين -

ان کونه ما نوگے تو کسی کروگے ۔ و کھیھو

٥٥- أَزِغَتِ الْأُزِفَاتُ أَنَّ مِنْ مِنْ الْمُرْمِي ٱلْمِيْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

۵۸ - كيسركي امرز دُورِ الله كاينده در من الله كايند كيسراك أرث والانس - من كوالله كيسراك أرث والانس - الانسار - الكراد و الكرد و ا

۵۹- اَفْعِنْ هَالْمُ الْحَالِمِيْةِ تَعْجِبُونَ ٥ مِملاكِياتُمُ وَاسِ اِسْتِ بِرَتَّعِبِ بِرَتَابِ ـ -

ر بره دو د م و این ترسیمه لاون O اور ترکفیل بین پیسے بردا نجام سے عافی ہری۔

دکھوتماری زندگی کامفصداللہ کی عبادت ہے اوراس میں تمماری می فلاح ہے۔

ي الشريح مَّا الشَّرِي وَالْمُعِبِّلُ وَالْمُعِبِّلُ وَالْمُعِبِينِ مِن الشَّرِي وَسُوبِهِ وَاللَّهِ وَالْمُعِبِينِ مِن السَّرِي وَسُوبِهِ وَاللَّهِ وَالْمُعِبِينِ مِن السَّرِي وَسُوبِهِ وَاللَّهِ وَالْمُعِبِينِ مِن السَّرِي وَسُوبِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّالِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّالِمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَا

سُوْرَةُ الْقَسَى

كِنْ يَجِينِ آيتين يين ركوع

گزشتہ سورہ میں سرکابر دو عالم کے دافقہ معراج کے ذکر کے ساتھ محنور کی رسالت کا تصدیق تھی ۔ اس اللہ کی عظمت وشان کا بیان تھا جوالسا نوں کو مختلف ما موت میں رکھتا اوران کر آزمانا ہے ۔ اورجولوگ کسی طرح راہ ہلایت برنسیں آتے بھا اپنی مرکشی اور نا نرا نہیا سے معاشرے کے رہے و بال بن جاتے ہیں اللہ ان کو ہلاک کرتا ہے ۔ قرآن اور صاحب قرآن کا مخصد اللہ کی طرف بلانا ہے ۔ ہر ہرطرح لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس موت کے تعمیر کرقائم کرنا ہے تا کر و دہلاک سے سعبری جائیں اور داحت کے مذب پائیس بسورہ النجسے اللہ

حسنت ''وم'ع کے زمانے سے مرکار دو عالم صیب اللّٰہ علیہ دِکھی کہ ان کے نر دیک ذرہب ایک بیٹ ہما جادو ہے ہی کو دہ مجتلاتے کہتے ہیں۔

منزلء

پھر فوج نے لینے دب کو پکادا داور امتجا کی اکم میں عابوز آگیا ہوں لیس تو (بی ان سے) ہدا ہے -

بيرهم نے موسلا دھار بارش سے آسمان كے دانے كھول ديئے۔

ا درزین سے دبانی کے اچتئے ہما دینے پھر اسمان وزین کا بسب پائی ایک بی کام دایک بی عصد کے لیے جرا الشرکے بیال پیلے سے بھر ہوچکا سیاحی

تھا جمع ہوگیا۔

اورہم نے اس کو دیعنی فوق اوران کے ساتھیوں کو کٹومی کے بختول اور میخوں والی دکشتی ، یرسوار کر دما

رجر) ہماری مستحصوں کے سامنے (ہماری ٹکرانی میں) بہتی جل جاتی تھتی را ور

یرسب کچھے) اس دنبی) کا انتقام لینے کے لیے کیا گیا جس کا ایجاد کیے گیا دادجس کی لوگوں نے تسدر مرمانی ۔

اورم نے اس واقع کو ایسیٰ طوفان کے احوال کو )بطورنٹ نی کے بہنے دیا۔ پھر ہے کو ٹی سوچے والاوکراس کے سیت مال کرے،۔

فَكُنْ فَكَانَ عَدَّ إِنَّى وَهُ لِهِ ٥ لِمُ عِيرِهِ وَكُمِينَ مِرَاعَدَابِ اورمِرا وُرانا كَيب بواء

يرواقعات خود وركب عبرت بي -

، ۔ وَلَقَاتُ کِیْسُرْنَا اَلْقُوْاْلَ لِللَّٰنِیْسِ اربِم نے قرآن کوروگرں کے پیچھے کے بیے اُمان کر دیا بھرے کو ٹی سوچنے کھکٹے مِیْن ھُکْ کے ہے۔ ۔ الارکاس سے نعیست عاصل کرے،۔

> اور مِن نوگوں نے اس سے مرایت مانسل زک اللہ کو زبیجاباً اسے ما مثر ناظر ز جانا دکھیو وہ تو میں تماہ کر ری گئیں ۔

عادنے مکزیب کی تھی پھراد کھے لیب کر)میسرا عذاب اورمیرا ڈوراناکیسا

مُّنُهُمِرِ آ ١١- ۗ وَفَجَرْنَاالْاَرْضُ عُيُونًا فَالْنَصَّ الْمَاءُعُكِلَا الْمِرْثُ قُورَرُ

فَفَتَحْنَأَ أَبُوابَ السَّمَاءِ بِمَأْءِ

ا۔ وَحَمَّلُنْهُ عَلَے ذَاتِ ٱلْوَاحِ قَدُمُ اللهِ اللهِ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاحِ قَدُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

۱۳- تَحْرُثُ بِأَغْيُنِنَا تَجُزُلَّهُ لِمَّنَ كَانَّكُفِرَ ۞

ها۔ وَلَقَدُ تَكُولُنَهُٱلْيَةً فَهَلُ مِنْهُٰ تَكِدِهِ

١١٠ قُلَيْفَ كَانَ عَدَّالِي وَنُدُرُ

كَذَّ لَتُ عَادُفًا كُنُفَ كَانَ عَادُ اللَّهِ عَادُفًا كُنُفَ كَانَ

(عبرت آموز) نھا۔

عَنَانِيُ وَنُنُورِ

١٩- إِنَّارُسُلْنَاعُلْيُهُمْ رِيْحًا صَرْصُرًا

فِي يُوْمِ نَحْسِ مُّسَتَمِيرٌ ٥

تُنْزِعُ التَّاسُ كَانَهُمُ أَعْجَازُ نَخُلِمُّنُقَعِرِ٥

تَكَيْفَ كَانَعَنَ إِنْ وَنُذُرِ

وَلَقُدُ يُسْرِينَا أَنْقُرُانَ لِلذِّكْمِ عُ فَهَلُمِنُ مُّنَّ كِرِثُ

ہم نے ان برزمند بوائیں صحیب ایک دائمی نوست کے دن میں رجراس قوم کی بلاکت کیلئے مقدر ہوا اورجب یک وہ ختم نہ ہوئےاس کی خوست

رادریة تندوتیز بموأمیں) بوگوں کوا کھاڑیجیینکتیں ( اور وہ زمین میں اليسے بڑے تھے) گويا وہ اکھولى بولى تھوروں كے تنے ہيں -

پس دو کیمه لوکه) میرا عذاب اورمیرا ڈرانا کمیساد ہولناک) رہا۔ اوریقیناً ہم نے قرآن کو مجھنے کے بیے آسان کردیا (ماللہ کی باتیں

بأساني وفيت اللي ت مجمعين آماتي بن مجرب كفي وسمح اوراس سے نور بدایت ماصل کرے ،۔

دوسرارکوع

اس رکوع میں وہی علمون حاری مے - پیلے عاد کی قوم کی بلاکت کا ذکر ہوا استمواور قرم لوط کے دافعات سے دعوت فکر وعمل دی جاری ہے ۔ سرسمتی آموز دانغہ کے بعد دہ آیتیں بار بار دہانی جاتی ہیں جن میں اللّٰہ کے عذاب اوراس کے ڈرانے کا ذکرہے تاکہ لوگ اپنی فہسمہ اور اوراک کو کام می لامین ا ورنصیحت و بدایت حاصل کری -

٢٠٠ كُذَّبَتُ تُمُودُ بِالتُّذُرِنَ

فَقَالُوْا اَبِشُرُ الْمِنَّا وَاحِدًا أَنَّتَ عِنْ إِنَّ إِنَّا إِذًا لَكِفَّى ضَلِل وَّسُعْمٍ ۞

تمودنے دھی بیغیسے دوں کو جھٹلایا دایک نبی کی مکنسس مغیروں

چردایے مغیرسالح کے تعلق) کینے لگے کرکیا ہم ایسے آی جیسے ایک اُل کی بیروی کریں جو تنها ہے اجس کے پاس ندکوئی طاقت ہے منظرو کے اگریم ا بیما کریں تو ) ہے شک ہم بڑی حماقت اور پاگل بن م*یں پڑ* جائیں

رہی یہ بات کدان پربدایت نازل ہوئی اور انٹر کی طاقت ان کے ساتھ سے تو بات کھھ

سبح منهس أتى-

کی ہمسب یں سے اسی پر دحی نازل ہونی ہے داس میں ایسی کون سی

ءَ أَنْقِي النَّ كُرْعَكُمْ وِمِنْ سَيْنَا

ماذل،

بات تقى، يركمچەنىيس) بلكە دە جھوٹلاً درابنى بڑا كى كې كرتاہے۔

الترتع الى تننبه فرماتا ہے۔

الملاحث المستحكمون عَكَمُ المَّكِّرُ الْكُلَّدُ الْبُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(نبی یا میالوگ) ۔

ہم ان کی آزرائش کے لیے ایک ادخٹی تھینتے ہیں پھر ( اسے صالح ) تم انسیں دیکھتے دہناا ورصر سے کام لیتا اورکھو کیا نتیم بھکتا ہے۔

> ۔ حصرت شاہ صاحب تصفیری کردہ اوشیٰ جب پانی پینے جاتی سب جا نور بھاگ جائے بینا عبدالشرف اوشیٰ کی باری تھیرا دی کم ایک دن دویا نی برجائے اور دو مرسے دن سب جا نور۔

برانتہ ہے اوسی کی باری تھیرادی ترایک دن ہے۔ ویری روز چران المباعر قسب مسئة اور الدر تعالٰ نے پینے کو کو دماکر) ان کو کا کا وکر درنا کو ان کے درسیان

ق اور پاڻ

بانی گفتیم کردی گئی ہے داور باری مقر موکئی ہے اب اسب اپنی اپنی بادی پرحاضر ہر اکر ہے ۔

چرادہ اپنے عدر پرند رہے اور) انمول نے اپنے فیق (قدار نامی ) کیا۔ شخص کے بلایا تو اس نے اس را وشٹی ) پر وادکیا چیر اس کی کوجیں کا مٹے این

(دہ ہلاک ہوگئی) ۔

جعر (جانتے ہوکہ) میرا عذاب ادرمیراڈوا ناکسیا ہوا۔ ہم نے ان پاکسیٹندیتے چیجی (یہ ایک فرمنسند کی کوخت ادرمیبت ناک

ا من المنطق الم

بیسے کانٹرل کی روندی ہوئی باڑھ ۔ میسے کانٹر ٣١- إِنَّا أَمُ سُلْنَا عَلَيْهِ مُرَصَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوْاً كَهُشِيْمِ الْمُحْتَظِيمِ ۞

ا در بر کو ٹی ایسی باتیں نہیں جریمجو میں نرآ سکیں ۔ وہ و در سیسے

۳- ککفکدیسترناالفران لِلنِّ کمِی ، اوریم نے تو قر*ان کر تب*ھنادان کے بیے کسان کردیا بھر کوئ ہے ہوس<sup>یے</sup> نکھکٹے مِن مُک کرکوں ، سبھے (اورضیعت وہلایت عاصل کرے)۔

کیت نبرد ۲۱ ماشاه صاحب فراتے ہیں کہ ایک برکار عورت می کا سکے موشی بست تقلی نے اپنے آشا کو اکساباس نے او نعنی کی کویس کاط دیں۔

ياقرم لوط كى مثال لر

٣٣- كَنَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنَّدُّ رِنَ

٣٣- إِنَّا ٱرْسَلْنَاعَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّا ٱڶٷڟۣ<sup>ڂ</sup>ۼۜؽڹ۠ڰۿڛٚڲؠڵ

هـ تِعْمَدُةُ مِنْ عِنْدِنَا لَأَكُنْ لِلْكَ عَلَى الْكَالِمُ لَا لِلْكَالِيَّةِ عَلَى الْكَالِمُ لَا لِلْكَالِ نَجُزِي مَن شَكَكُم ٥

ولقدانذره وبطشتنافتماروا بِالْمُتَّنُ رِ٥

وَلَقُدُ رَاوَدُوهُ عَنْ صَيفِهِ

وكرده والمدورة ومودود عَذَانِيُ وَنُذُرِهِ

وَلَقُدُ صَبِّحَهُمْ مُكُرِةً عَذَاتً مُّسْتَنِقَىٰ حَ

يهي اندهم بوخ يخف اب بستيال بعي الث دركتي اوربيق برسائے كئے -

ور فَدُوفُو فَكُولِي وَفُرُ لِهِ بِسِيرِ اللهِ عَلَى اللهِ مِن مِن مَعَلِيهِ مِن مَعَلِيهِ مِن مَعَلِيمٍ مِن م

قران برواقعات کھول کھول *کر*سان کرتاہے۔

وَلَقُكُ يَتَكُمْ مَا الْقُولُ إِن لِلْ أَكُمِ الان مفقراً وَلاَكُون كَيْ يَصِيحُ كَ يَلِيمَ اللهُ وياج يوب كوفي ج سوحے سمجھے (اورنضیعت حاصل کریے)۔ يْج فَهَلْ مِنْ مُّلَّرِي ثُ

مىسرا دكوع

عبرت اسموز واقعات کابیان جاری ہے اب حصرت مرسکی اور فرعمن کے واقعہ کی طرف

لوط کی قوم نے بھی سینمیروں کی مکذیب کی ۔ ہم نے ان پرتیخروں سے لدی ہوتی ہوا جائی (ان پرتیخر برسے اورسب بلاک ہوشے امجر اول کے کھر جا لوں کے کہم نے ان کواٹیر شب میں رہیلے ہی سن كل جانب كا حكم در كر) سجاليا

محض لين نضل دوكرم )سے -اسى طبرح ہم ان كو جزا دينے ہيں جو شکرگزاری کریں -

اوراس نے دیعنی لوط نے بھی عذاب آنے سے بل اپنی قوم کو ہماری گرفت سے درایا بھراموں نے اس درانے میں تھے گڑے بکالیے (اور کی سجتی

اوران سے ان کے مهانوں کو (برے ادادوں کے سخت سے بدنا حیا ہاتو ہمنے ان کی آنکھیں مٹاوی (ان کی روشنی سلب کرلی کہ) اب میرے

عذاب اورمرے ڈرانے کا مزہ مجھو۔

اورسب مسوير عنى ان پردائمي عذاب أبينجا-

منزل ،

اشاره کیا جارہا ہے بھرگزست اقوام کی عبت خیرمثالوں کے بعد بوجودہ لوگوں سے خطاب ہے کہ کیا تم ان کافروں سے کچے بہتر ہو کہ اپنی سکٹنی کے باوجودتباہ وبلاک نریکیے جاؤی عنقریب بدلد لیا جائے گا۔ اور وہ مسلمانوں کے سامنے معتم بھیر کر بھاگیں گئے۔ بیان تھی شکست کھا ٹس کے ادرا مرت کا عداب تو اور بھی سخت ہوگا ۔ سرچیز کا ایک وقت مقررے ، سرکام اپنے وقت پر بوتا ہے ۔ اگرانسان سوچے تو ماضی کے واقعات خودسین اسوزیس ۔ اور اللہ کے نیک بندوں سے، س کے دعدے پورے ہوکر رہی گے - عاحب افتداد کے قرب میں بھی مفتدر ہو جائیں گے: یردنیا ، انتیر کی شان رممانیت کی علوہ گاہیے آخرت شان زممی کامظیر مبر گی ۔

وَلَقَدُ حَاءَ ال فِرْعُونَ النُّذُرُ

٣٠ - كَنَّبُوْ الْمِينَاكُلِّلْهَا فَاخَذُنَّهُمُ اَخُنَ عَن يُزِمُّ فُتُورٍ ٥

بصاركه اس سے بھا گينے يا تكلنے كاسوال ہى بيدا نبير بهزنا) -اورجس طرح وہ نباہ ہوئے اے اب کم تم کو بھی معلوم ہے۔

معوات ہے کر گھے ۔

٣٠- ٱكُفَّارُكُوجَ يُرْجِنُ أُولِيكُمُ آمُ كَكُمُوبَرَآءَةً فِي الزَّبُرِ ۚ

امسانی کتا بول میں نحات لکھ دی گئی ہے ۔ یا (ان کواپنی طاقت برمغالطہ ہے کہ وہ ) کہتے ہیں کہ ہم اکبٹری می معالیٰ جماعت ہیں جر غالب ہی رہی گئے

اَ وَرَقِوْ وَوَنَ نَحْنَ جَهِمْ عُرِيرَا اَمْ رَقْقُولُونَ نَحْنَ جَهِمْ عُرِيرَا مُّنتَصُّ ٥

عنقریب بیج اعت کست کھائے گاور پر میٹھ بھسر رکھاگ ماہیں گے۔

اوراً ل فرعون کے باس ڈرسنانے والے رہینمے۔ ر) پہنچے (وہ ہمارے

ا منوں نے ہمادی تمام نشانیوں کو عبشلا یا بھرہم نے دھی ) ان کو (ایسی سخت) گرفت میں لیا جیسے ایک زر دست صاحب قدرت کرط آ

ابتم بیں بومنکر ہیں کیاان لوگوں سے (جرموردالزام ہو یکسی طرت)

ہتریں ( کروہ شرار تیں کریں گے اور عذاب نہ آٹے گا) یا تمہارے لیے

رودره فردورور ودر وور سيهزمر الجمع وتولون الديون

چنانج بدر واحزاب می ایسای موا، لیکن صرف بهی سز اکانی نهیر

٣٦- بَلِ السَّاعَةُ عُوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أدهى وأمرو

٣٠- أَيْرُ إِنَّ الْمُجْرِعِيْنَ فِي ضَلْإِلَّ سُعْرِكُ

رطری کلنج (حقیقت) ہے۔

بلکه ان کے دعدہ کا وقت توقیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور

بلاست بسر گننگا ربڑی علطی اور باگل بن میں متلاہی دکہ قیامت سے

غافل ہیں جرجی میں آملے کرتے ہیں اورجمنہ میں آیا کہتے ہیں )۔

جن دن وہ اوند سے منہ جنم ہے گھسیٹے جائیں گے ان سے کما جلنے گا کہ (اب) مگ میں جلنے کا مزوم کی صوران روز ان کی غفلت اور یا گل بن کاس

ا ودبمادا حكم توكمبارگی ایسے دواقع برجائے گا جیسے آنکھ کاجھیکنا دكراس

(اب) ال بين جيے نشه اتر جائے گا)۔

ممنے ہرشے ایک مقرد اندازے سے بنائی ہے۔

٣٩٠ إِنَّاكُلُّ شَيْءِ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ

دُوقُوامش سَفَى

يوم يستجون فالنارع وجوهم

بر کام ہرجمیے ناکیک وقت مقررہے اس میں ایک گھڑمی کا فرق ممکن نہیں، اورسب کچھ احذے علم میں ہے ۔ نافر مانوں کو ہلک کیا جائے گا ۔

چوالد علم میں ہے۔ ہواوں وہاں ۵۰ - وَمَالَّهُ وَمُالَّالُوالِيَّةِ وَلَيْتُ كُلُّهُ مِنْ

٠٥- وما الحريفا الأواجدالا طلب ع بالنصر ١٥- وَلَقَدْ الْهُلَدْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَمْ وَهَالْ

اور (کے کافرو) یعنیا تسارے بم شرب زگوں کو روقم سے پیلے کردگے) ہم ہلاک کر چھامیں بھرم ہے کرئی اتم میں) کرسوچے (ادراس بات تصیمیت

ماضل کرے اوراپنے کو ہلاکت سے سیجلتے)۔ اور جھوا منوں نے کیا ان کے نامڈاعال میں درج ہے۔

اور سر کھیے ہی اور شری بات راس نامٹر اعمال میں الکھی مردی ہے۔

مِنْ مُّنَّ كِي ٥ ١ه- وَكُلُّ ثَنَى عِنْعَلُونُهُ فِي النُّبُرِ٥

٥٥٠ وَكُلُّ مَوْلِرُولِكِ إِنْكِيْرِ مِنْ مَطَلَمُ

البنتاس دوزانشرسے ڈونے والے اس کے پرہیز گاربندسے ہڑوف وغم سے بے نیازہ راحتِ ابدی کے اطی وارفع مقام پر فائز ہوں گے۔

٨٥- لِنَّ الْمُتَقَقِيْنِ فِي كُنْتِ وَتَكَلِي فَ ﴿ وَلَى جَرِيسِ كُارِينِ وَالْحُونِ اور مردن بن

۵۵- فِی صَفْعَکِ بِصِدُ تِي عِنْدُ مَلِيُكِ ایک اعظه (اورارفع) مقام میں صاحب اقت داربادشاہ کے تریب ع مُنْ عُتَکِ بِهِ حُ

> (ان کی صداقت ان کو قرب میں ہے جائے گی اوران کو اقتدار والابنا دیے گی۔ جنت میں جربیا ہیں کے منے کا سب کچھیسر ہوگا)۔

## سُوُرَةُ الرِّحُمْنِ

مَّى المُفتِّراتِينِ تين ركوع

اس آخری منزل کا ہرسورہ ایک جامعیت کے ساتھ ہدایت کے جملہ بیلواسینے دائن رحمت میں ملیے ہونے ہے۔ گزشتہ سورہ میں فرمایا تھا ''اِنّاڪُ لَّ مُنْ عِ حَكَفَّنْ لُهُ بَفَ مَنْ رِ'' ہم نے سرچیزایک مقرر اندازے سے بنائی، ساں ایک پوراسورہ اس کمیت کی تشریح میں ہے۔ التُنْرُكي رِثمانيت اوردسي كاذكر باديا آيا، يهان سجها عاريا سے كم المؤحش كيا ہے انسان كي تخلیق اس کے ماحول کا بیان ہے ، اللّٰم کی گوناگوں تعمتوں کا، اس کی قدرت کا ملم کا ذکر ہے تخلیق کاٹنات سے لے کر عالم بالاک دائٹی زندگی کے متلف پیلودں کی طرف اس طرح اشارہ ہوتاہے کہ الله كاعظمت، اس كى شان دل بين جكر كرك ادراللركى برخمت اوراس كى برفدرت ومحمت انسان کومبرلحدایینے رب کی یا د ولا تی لیہے ۔اس میں ایک آست ۳۱ بار آتی ہے لیکن ہر بار اک خاص معنویت کے ساعق جس کا کیف ملاوت سے اور جس کی لذت فکر سی کھلتی ہے۔ گزمشتہ سورہ کا فردں کی زوں حالی کے بعدان مرمنوں کے بیان پرختم ہواتھا جن کو الٹیرکا قرب نصیب ہوا صاحب اَمْدَاد ہوگئے، یسورہ اللّٰرکی فدرت وحکمت کی طرف دعوت فکر وعمل دے داہا ہے، الله كى د حلانيت ، اس كى تتجليات كا ذكرة وتاسيع ، ان ستجليات سيفين ياب بوني ، ان كويلف ك الدازم کھاتے جارہے ہیں۔ بھران کے بلنے والوں کے ملیے طرے داکش و عدمے ہیں ۔ اورسورہ الشر ذوالجلال والأكرام كعصبارك نام رجرتمام فيوض وبركات كاسر يتمسه عضم بوتاسي اور دبالعسزت ابني أنهما في أوادش سے اسپیے معبوب سرکا ردوعا كم صلے الله عليه وسلم براين نعمتوں كا احسان جنابات تاكداس كي مون بندي ابين محسن كي كرويده دبي اوراسي عبا دات بي احسان کے تصور کو بین نظر دکھیں ، اپنے خالق اپنے پر ور دگار کی مندگی خصنوع وخشوع کے ساتھ کرین کرتعلق مع الله يدا مرجائ صنرت نباط في فرمايا كرجب ك جرار منص بنده اسل ميته ك طسرف نهیں مانا مشابرات میں دو سے گزرنا ایک براناہے علم وعمل ہی سے متجد ملساہے علم ایمان ہے اور عمل عما دت -

دِسْحِ اللّٰهِ الْوَحْمُونِ الْوَحِدِيْجِ و شروح النّركة نام سه جربه مدمريان نهايت وم والادب، بندهٔ مون برگفرای النّه كه وكن دوم بون كنفوركو دل مِن يليه بوث سه، بركام اى كه نام سه شروع كرتاب - وحمت بى اس كا بها تصور به ، اورومت بى بدا دو تخليق - داودہائی پیرمیوے ہیں اور کھجورکے درخت جن (کے ٹوئٹوں) پر غلاف --

وتے ہیں ۔

اور رزمین میں) اماج (بھی پیدا ہوتا) ہے جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے۔ اور داس میں بخرمشبر دار بھیول رہیدا ہوتے ہیں )۔

پی در ایرانسانو! اورجنوا ) تم دونوں ایپنے دب کی *کن ک*رنعمتوں کو معدد گا

> الشرتعالی نے انسانوں اوجون کو عبادت ہی کے بھے پیدا فرمایا ہے -اب دوؤں کی کلیق ان کے ماحول کا فرکر آوما ہے اور الشرکی قدرت کا ملائے نمونے بیان کیکے جارہے ہیں تاکر دولیخ رب کی عبادت میں لذت پائیں ۔ اوز معتوں پرشکر اواکریں ۔ اور جب برایت و مرانی جائے و دل

ہے ہیں کہیں کہ نے جارے رب ہم تیری کسی خوت کو نہیں جیٹلاتے سب حد تقبی کو سزاوار ہے۔ آق آگی کشمان حرف صلصہ کی ۔ اس نے السان کو مٹی سے جوٹیسرے کا طرح بجے تھی سداکسا و عنصب

۱ می سے اسان توسی عصے جو سیکرے : غالب مٹی کا نام لیا گیا)۔

ں صفحت ہوت و حکاتی الجان مِن مَارْجِ مِقْن مَارِجِ مِنْ مَارِجُ مَارِجُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن مَارِيا ب

بھردا کے گر دوانس وجن) نم دونوں استدکی کن کی تعمترں کو مجھٹلاؤ گے

(ام) کی تدرت کاطرکا کست کگ انکاد کروگے) (کابنشی مین نصست ک وسنا حکوات الحسیس)

د ہی دونوں شرق کا پروردگارہے اور وہی دونوں مغرب کا پروردگار د ہرطور بیشس کا ایک شرق اورغور شیٹس کا ایک مغرب ہے، اور

ا نسیں کے درمیان موسم کے تغییرات اور جملز نصلیں اور پیدا وار ہیں ج کاشات کی حیات کا باعث ہیں ) ۔

پھرتم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتنوں کو جیٹلا وُگے۔دکس کس قدرت کا انکار کی دیگر فَهِا يَىٰ الآءِ مَرَبِّكُما ثُكَّلَّةِ بْنِ ٥

رَبُّ لْمُشْرِقَانِ وَرَبُّ لْمُغْرِبَانِ

أبيت نعير (١٢١-١٥) فاك وآب علية بي أواس طين كت بين مهوا اوراً كم متى سي أوا ب مارج كت بي -

|        | <b>A</b> rless, com                                                                                                                       |                                                                      |                                                                     |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|        | الرحسن أنكال                                                                                                                              | IFAI                                                                 | ۲۷ منبه ۲۷                                                          | تال    |
| esturd | ئے ہیں دنیکن یاس کا قدرت ہے کہ)                                                                                                           | اس نے دو دریارواں کیے جربازیم ملے ہو۔                                | مُرَجَ الْبَعْرَ يُنِ يَلْتَقِينِ ٥                                 | -19    |
| De     | ، سے تجاوز نبیں کر سکتے اکسی کی                                                                                                           | ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے کہ اس                                   | بدروره روبره رخ برند برند برند که مینویدین آ                        | -4.    |
|        | دوسرے پرغلبر یا سکے)۔                                                                                                                     | مجال نمیں کراپنی حدسے آگے بڑھ سکے با د                               |                                                                     |        |
|        | ہے پروردگار کی کس نعت                                                                                                                     | پيرتم دونوں (اسے انسانو اورجنو!) ا                                   | فَيِاتِي اللَّهِ رَبِّيكُمَا تُكُذِّبنِ ٥                           | -41    |
|        | بحلنة مين اولم كغير ينعص                                                                                                                  | کوجمشلاؤگے۔<br>دونوں ( درباؤں) سے مونی اور مونگے                     | ردوه دورا عدمور وردراه ع<br>بخرج منهمااللولؤوالعرجان                |        |
|        | ه سط بال زمية العلاق مت بين                                                                                                               | دوون (دریاون) مصرون اور نوسط<br>ترکیاہے)-                            |                                                                     | F      |
|        | زگے۔                                                                                                                                      | بيفرتم أبيضاب كى كن كن نعمتوں كوجھشلا                                | فَيَاتِي ٱلْآءِرَةِ كُمَا تُكَذِّبْنِ ٥                             | - ۲۳   |
|        |                                                                                                                                           | اوراسی کے اختیار میں جماز ہیں جوسمندر میر                            | وكة الكوار المنشئث في البحر                                         | -rr    |
|        |                                                                                                                                           | (یانی میں بیراستعدا د کرجها زوں کوا تھائے ر                          | كالأغلام                                                            | النصف  |
|        | 2                                                                                                                                         | کر قدرت کی ان استعداد دن سے استفا                                    | <u>ڡٚؠؚٳٙؾٚ</u> ٵڵٳۧۅؘۯؾؚ <sub>ؖ</sub> ؾؙڴؠٵؾؙڴڋۣڹڹۣ٥ٞ              | ۵.,    |
|        | _                                                                                                                                         | بحرنم اینے رب کی کیا کیا متیں جھٹلاؤ ً<br>ومرل ک <sup>ی ع</sup>      | ٠ و بي الاءِرتِ ما مدينِ بي                                         | (ra-ra |
|        | افقد کا گوناگون محترب کے ساتھ اس کی فدرت دیکمست کا ذکرجاری ہے تاکدانسان اللہ کی                                                           |                                                                      |                                                                     |        |
|        | شان رحمانیت کرتیجھے اور جان ہے کہ دنیا کی زندگی چندروزہ ہے اور سوائے اس معبوقتی کے ہر                                                     |                                                                      |                                                                     |        |
|        | چیز قالی ہے ۔ اور ہالاَ فراسی کی طرف سب کو لڑشاہے وہاں تکذیب قتی کام مُآئے گی ایمان ساتھ<br>دے گا اس رکزما میں مجرمین کی حالت کامیان ہے ۔ |                                                                      |                                                                     |        |
|        |                                                                                                                                           | ,                                                                    | U 0 0 0 0 0 0 0                                                     |        |
|        |                                                                                                                                           | جوکچھ بھی زمین پرہےسب فتا ہموجانے و<br>اورور نہ سر کر سرکار کی نامیس | ڪُلَّ مَنْ عَلِيْهَافَانِ ۞<br>وَيُبْقِٰ وَجُهُ رَيْكَ ذُوالْجَلٰلِ | -14    |
|        | ن رہ جانے ن جو ہما ہے۔ برری اور                                                                                                           | اورصرف آپ کے پر وروگار کی فات با ق<br>عظمت والی ہے ۔                 | ويجعورجه ربيك دوالجلل<br>والْإِكْمَ اهِرِهُ                         |        |
|        | ارژ گر رک کسریت به کارنکار                                                                                                                | بحرتم اپنے رب ک <i>ک کن کنع</i> توں ک <i>وم</i> ٹا                   | والإسراهِر<br>فَهِايَّاالاَ وَرَبِّكُمَا تُكَدِّنِ ٥                |        |
| i      | ما دھے اس کی وروٹ 1010                                                                                                                    | بھرم الچھے رب فائن ن سول وہت<br>کرو گے) -                            | بياي رورېسانىر بن                                                   | -,     |
|        | جنیں اسی سے انگنے ہیں داوراس ک                                                                                                            | لسانون اورزمين واليه رسب اپني حا                                     | يَسْتَلُهُ مَنْ فِي السَّلْطُوتِ                                    | -19    |
|        |                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                     |        |

وَالْاَرْضِ حَكِلَ يَوْهِمِ هُولَ لَم بِإِنْ كايم عالم بِهُ كر) ده بردوز وبرمر ايك نى شان تي كا

برلحاس کی ایک نئی شان ، مرمخداس کی قدرت و مکست کے آنا تعلو ، گر برتے دیتے ہیں ، جن كوانسان أكر درا توجه عند ديكيط توكيمي ايست رب كي قدرت كاملر كامنكر نه برليكن المدكر ووج في اس

تماس سيسبق كيون نعين ليت ..

فَبِأَيِّ الْآِوْرَبِّكُمَا ثُكَلِدِّيْنِ ٥ پھرتم اینے دب کی کن کن منتول کوچشلا ڈیے (اس کی کس کس قدرت کاملہ کی کمذرب کروگھے)۔

وه وقت دُورنهیس کم اسع وانس رکی جماعته!) بهم فارخ بروکرنمهاری طرف متوجر ہوں گے ( دنیا کا برنظ منتم کیا جائے گا اور صاب کتاب

شروع ہوگا)۔

پیرتم اینے رب کی کس نعمت کرجھٹلا ڈیے (اورجھٹلانے سے

اے جنوں اور انب نوں کے گروہ اگرتم سے ہرسکے کہ انسانوں و زمین کی عدو دسے کمیں کل سکو تربحل بھٹ گو، دلسیکن یا در کھو کہ) بلا (الله کی مدد اور) زور کے تم کل نہیں سکتے۔

د براد مرد اد بردم مردامر د. استطعتم آن تدفده دامر د أقطأرالك لموت والارض غَانْفُذُوْا ﴿لَا تَنْفُ لِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

٣٣ فَمِاكِي أَلاَ وَرَبُّكُما شُكِّرٌ بن ٥ بھرتم اللّٰدکی کن کرنعمتوں کی تکذب کر دگھے ۔

تم اس سے بھاگ کر کہاں جاسکتے ہواگر تم بھا گنے کا ادادہ بھی کروگے تو

تم بریاگ کے شعلے اور دھوا ح چھوڑ دیا جائیگا بھرنم (اپنی) مردھی نہ کرسکو گ ربعنی بذریج سکو گھے بزمقابلہ کرسکو گھے ۔ وَخُكَاسٌ فَلَاتَنْتَصِرْنِ ٥

٣٦- فَيِا يِّ اللاَّ وَرَبِّكُما أَتُكُلِّ بْنِ ٥ بھرتم اینے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤ گے ۔

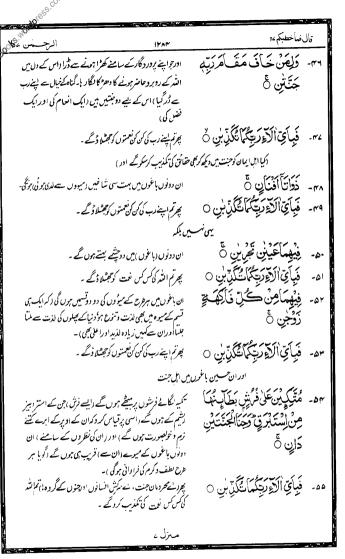

۵۱- فِيْرِهِنَّ فَصِلْتُ الطَّوْفِ لَكُوْ ان دى جَتِن اين يِي نَكابُولِ وَكَ ابْرُم وَاحِيا حَرِي ابُولِ كَكُم يَطْمِينَهُ فَي إِنْسُ قَدِيكُهُ هُرِولًا اللهُ وَان سے بِيلِي السان ياكسي بِي سَعْمِوا كم أس ريس باك معصوم حوری برمیزگاروں کے نیے ہوں گی)۔

ے دنیادی میش کے بندوتم اس اطف وکیف کا اندازہ نہیں کرسکتے۔

۵۵۔ فیکتی الآء رہے کا کنگلز بن 💍 محتم اللہ کا کو کو نستان کو کھٹلونگے۔

۵۸- كَامُونَ الْمِيافُوتُ وَالْمُرْجِانُ ٥٠ ﴿ رَبُّرُمُ ان كُوبِكِيوتِ مِي مُوكِي يَرْكُومِا يَاقِت ومرجان مِي

لیکن تم کوتکذیب ہے کام۔

۹۵- فَبِاتِي الرَّوْرِيَّكُمْ الْكُلِّنَانِ O مِرْمَ الْهِرِبِ لَ كُن كُنْمِسُون كُومِسْلا وكه -

یہ اللہ کفمتیں توان کے بیے ہی جنوں نے اللہ کو عاصر ناظر جان کر گریا اس کو د کھے کر

عيادت ك الله على اين اليسانديره بندون كفعمت ديدارس مرفراز فرمائكا -

هَـلْ جَوْاً عُالْ لَحْسَانِ إِلَّا اوراحان كابدار مي احان كے سواكياہے -

پیرتم اینے رب کا کن کن متوں کو مشاہ ڈگے ۔

٧٠٠ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّانِي ٥ اور ان دو ( ہاغوں ) کے سوا (اہل جنت کے ملیے ) اور تھی رو باغ

سو۔ فَياتِي الرَّوْرِيَّ لُما تُكُلِّن بنِ 💍 پهرتم اپنے رب كاكن كونعتوں كومِثلاؤ كے -

دونوں گہرے سبزرنگ کے رباغ ہوں گے)

۱۹۳۰ مُدُهاهَانِ ۞ دون الرسسبرريك عدباع وي على المائي الم

انعمتوں کو حوال جنت کے ایسے فاص ہوں گی؟

ور فَيْهِ مَاعَيْنُ نَصَالَحَانُونَ أَن اللهِ وَمِنْ اللهِ الدريكة على الرواس كالله كاوراس كالله كاوراس

يِّج وَالْإِكْمُ الِمِرِثُ

دومالا کررہے ہوں گے)۔

الله فَرَاتِ الله وَرَبِّكُما الْكُلِّ النِي ٥ عِرْمَ الله لى النون له كذي الركاء .

اس کی شان دحمت کے برتو تو ہر مگرستے اندازسے ظاہر ہوئے ہیں -

(اور) ان باغول میں بھی خوب سیرت وخولعبور یے جسین عور میں

اور کہان کے تقشاہ ڈیسے

ودو مَنْ فَرِوْرْتُ فِي الْحِندَا مِنْ مِن مِن مِن مِن مِن مَن مَن الله مِن الله مَن مُنطب،

٣٥- فَبِالْقِ الْكَوْرِيسِ مُّمَانَكُلِيّ بِي ٥٠٠ عِرْم النِي بروردكار كن كن من من ومثلاؤك

کے کیکے مِنْ ہُن کا اِنْسُ کَابُل کھٹے ۔ ان کرائی کی مردیاکسی بن نے ان سے پہلے چھوا کے نہیں۔

بھرزتم ہی بتاؤلی تم اپنے پروردگار کی کن کنعمتوں کو جھٹلاؤگے -

یه دابل جنت) نا در اور نفیس سبز مسندون برتکسید لگائے میکھیے

مچمر (اے گر د و انس دجن سوج کِیر) تم اینے رب کی کن کن متنوں کو حصلاؤ گھے۔

اورتمهاری کذیب کاس کے جلال وجال براز می کیا ہوسکت ہے۔

راع مبيب برابا بركت أي پر وردگاركا نام جرصاح طبل اعظمت دنيا اور عقباتر صرف الله کے نام ہی سے ملتی ہے جو رحمٰن درجمے ہے)

منزلء

## مُوْرَة الْوَاقِعَةِ

کی جمیانویماتیس یمین رکوع

گذشت بندسورت می املاکی ثنان دخسنت کے مطاہر دکھائے گئے اس کی قدرت کا ماہاس كَي كُوناكُون معتنون كاؤكر بيار اورسوره ذوالجلال والاكرام بيختر بموار يسسوره اس كيصلال وكرم كام فع ے اس امروانع یعنی قیامت کے سان سے سورت کی استدا سے وبنایا حارہ سے کدا ک وقت بھی بر کاجب بندلیت مرمائی کے اورلیت بلند از من از جائیگ بھاڑ ریز و ریز و برمایشگے-خود میسوں کوشک دیاجائے گا تھا برمیتوں کو بلند کیا جائے گا ،اس وقت بن قسم کے وگ موں گے۔ ا کم دامنے ما تھ والے مومی ، جن کا نامٹر اعمال ان کے دامنے ناتھ میں ہوگا ، حوعظ کے دامنے جانب موں کے یہ ننان درمی کے سام میں ، سعادت مند ، خوش بخت ، خوش نفسب ۔ دومرے بائیں بان والع جرعوش عظیم کے مائیں جانب ہوں گے رجن کے اعمال نامے مجمی ان کے مأمی انظیر. موں کے ۔ محصت و مرحمتی کا مرتع ۔ اور مرسے مبقت لے جانے والے ،مب سے آگے ،محام کرام ، آبعین ، نشهدادا درحواری به باعل کی سزاوحزا کا دن موگاهٔ مینول طبنفور کا حال نهاست شرح وبسط سے مان بواسے - اسمان درانت کے توم کا تسم کھاکر اللہ تعالے اپنے کلام کی عظمست ن من شین فرماتا ہے تاکہ ول ووماغ کی یا کی سے انسان اسے یا ہے ۔ کلام کوٹر صفے ہی اس کی لذت سے ۔ قرب کا همت یا سکے ۔ جنت کی خوست بڑوں میں داحت ابدی کے مرے مانس کرے ، کذب من ڈکر اگ کاامندھن منہ ہے۔

سورهين دوبارفسبح باستعردبت العظبيع آياب صعرت فربايا كراس لين ركوع مي جگه دور جناسنيد سيعان دبي العطيعي كسنت اسي آيت شريفير سيحال ثم بموتى -

بشيطاللها الترخمين الوكيديي تروع الشرك ام صوب مدمر بان نهايت ومم والارب، ، ادرکھوکہ) جب تیامت داقع سرعائے گ اک اسکے داقع برنے میں کچھ بھی حجوث نہیں (نماس کو منکھوں سے د کھے لوگے بنگ دست کی گنخانش زرمے گی اُ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ٥ ٠ ﴿ أَوْ كَيْسَ لِوَتْعَتِهَا كَأَذِبَهُ ٥

يه وه مولٺاک گودي برگي جر

کسی کی بست کرنے والی دا ورکسی کی بلند کرنے دالی ہوگ (خودرمتوں

خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ٥

کوسیت کردے گی فدا پستوں کو بدندکر دے گی)۔

جب زمین کیکیا کر ارز نے لگے گی دیعنی زمین جلال اللی سے ارزری موگی

اور بہاڑ ڈوٹ بھوٹ كر رزه رزه ہوماً بي كے۔ کھرغمار ہوکرارٹے لگیں گے۔

ادرتم لوگ داس روز تین تسموں میں بٹ ماڈیکے۔

بعنی داک) دامنے باتھ والے ،کماکہناان دامنے باتھ والوں کا (مروش

عظیم کے داہنے جانب ہوں گے)۔

اور (دوسرے) بامیں اتھ والے (جرعش عظیم کے بامیں جانب، ہامیں یا خذمیں اپنا نامٹراعمال بلیے کھڑے ہوں گئے اگرا را حال ہو گا دان ہائیں

ياتقه دالول كابه اور زیسرے اسبقت اے جانے والے ریعنی جوسعمل صابح میں بقت لے گئے ۔ ہحسہ رت کے میلے پہلے تیاد ہوئے ، جا دکے ہیے ہیے

کل کھٹے ہوئے ،اسلام قبول کرنے والوں کی صف اوّل میں کیسے۔ ہر کارخبریں آگے ہی بڑھتے رہے تو قیامت کے دن تھی وہ انعامات

اللی میں بھی)سبقت ہی ہے جانے والے ہوں گے رجنت میں بھیلے ہی داخل ہوں گے)۔

یهی مقرّب بارگاه بس ( ان کوامله کا قرب حاصل بیوگا وه سسه کار دوعالم کے نزد کے ہول گے)

(وہ ) عمتول سے معمور جنتوں ہیں (ہوں گیے)۔

ایک بڑا گروہ اگلوں میں سے

اورکم میجیلوں ہیں سے (ان جنتوں میں ہوں گے)۔

ریرمقربن) سونے کے مرصع شخنوں ریر

تُعْتِيكِينَ عَلَيْهِ كَامْتَ فَبِيلِينَ ٥ ايك دوسرك كي أصفرات كيدلكات مي مراكب -

إِذَارُجَتِ الْإِرْضُ رَبُّجًا ٥

وَّيُسَّتِ الْحِيَالُ بَسًّا ﴿

فَكَانَتُ هَمَاءً مُنْكِثًا لَ وَّكُنْتُمُ أَذُواجًا شَلْكَةً ٥

فأضحب المثمنية لأمأآضعك

الْمُمُنَة ٥

وأضعث البشثمة فأكمأ أضعث المشعمة أ

وَالسِّبِقُونَ السَّبِقُونَ أَنَّ

أُولِبِكَ الْمُقَرِّبُونَ أَ

١٢- فِيُ جَنَّتِ النَّعِيبُونَ

١٣- تُلَكُّمُ مِنَ الْأَوْلُونَ فَ ١١٠ - وَقُلِيْكُمِّتِنَ ٱلْأَخِرِيْنَ ٥

۵١- عَلَيْهُمُ رِهِمُوضُونَاتِي ٥

مازل ۽

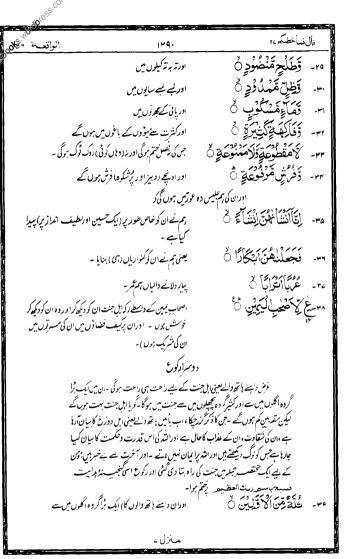

اورایک ٹراگر وہ کھیلوں میں سے ہوگا۔

ر عن الرجنت كثير تعدادي بول كي حينو وكان زبان كي قريب كي لوكول يرب معی اوراک کے زمانے دور کے وگوں میں معی لیکن الرجنت کا ذکر اسی مرکز امیانی کے علی سے اسی تعلق ایمانی سے قریب سے قریب تر آنے پرانتد کی قربت کا دار و مدار ہے ۔ اور قرب والوں کی

اب اصحاب شمال کی عبرت ناک حالت کابیان ہے۔

كيسے برے مال ميں برق كے يہ مائيں جانب والے -

> مرم ہوا اور کھولتے موٹے یانی میں اورسیاہ وھوس کے سانے میں ہوں گے -

ان برباد اول کا دھوکہ ختری بردوزخ کی آگ کا دھواں ہوگا استانی کا لاچس مرکسی طرح كاآدام منجسم كوف كاندوح كو-

ماس مي هند ک برگي اور مه وه فرحت خش ايوگا) بے ٹیک دہ (اہل دوزخ )اس سے پہلے بڑے وُش حسال لوگ تقے ( ان کوطرت طرح کی معتبیں ماصل تھیں سکن انہوں سے انعتری

ادر ده گناه ظمديم ربعني شمرك وكفر ا پرمصررت منه -

مذالله بإيمان لانے ما خرت كو مانتے -

و کا نوانقونون نا آمِن او تُمنا او تُمنا او درسی که کرتے تھے کر کیا جب بم مرکنے اور مٹی اور بڑیاں اور بڑیاں ا تُورا او چھنا کا اور کا کہ بھوٹون کے مرکنے تو کیا ہم بھرندہ کیے جائیں گے

(اور) کیا ہمادے آباد امداد کو مجی ریحرزندہ کیا جائے گاجوبہت پہلے مرتعی مرکبے بوسکتاہے)۔

المي فرما ديجيے كمربے ترك اڭلول كوجھى ا ورتحھيلوں كوجھى

ریعنی سب کوتمع کمیا جلئے گا ایک مقرر دن کے ترقرر وقت پر-

بيرك جعثلانے دلكے كمرا بوتم كو

يقيناً تفويرك درخت كهانا بوگا ـ

بھراسی سے پیٹ بھرنا ہوگا۔ ( بھوک تم کو بھی لگے گی لیکن تمہاری فذا دوزخ کا یہ درخت ہوگا)۔

بهرتم داسے) لیسے بوگے جیسے باس کا ادا ہوا ادث (جوایک اس میں یانی برطعا آبی بیلاجا آسے)۔

یر برگی قیامت کے دن ان کی جمانی (اسی کے وہستی عقے)

نَحْنُ خَلَقُنْ حُكُمْ فَكُولًا (موجى) بم بى نة تم كويداكيا ركين اس عذاب بن يرُناجا بق موابيوكير اس (حيات بعدالمات) كرسي نهين سمية-

(خرداین تخلیق اینے ماحول برغور کیوں نہیں کرتے)

بهلا دکیموص نطفه کوتم شیکات مو (اس سے انسان کون بنا تا ہے)۔ کیاس کوتم دافسان) بناتے ہویاس کے بنانے دالے م ہیں۔

ہم ہی نے تمادے درمیان موت کومقردکیا ہے (جبجس) اوتت

لَمُجُمُوعُونَ لا إلى مِيقاتِ

ثُمِّ إِنَّكُمْ الثُّهُ الضَّاكُونَ

ڵٳڮڵؙۅٛڹڡؽؙؾؘۼۼؠؖؽڹڒؘڠؙۜٷ<u>ڡڔ</u>ڵ ٣٥٠ فَمَا لِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُورُ ٥

٥٠ فشير بون عليه وين التحييرة بعراس يرم بإن بنا بركار

٥٩- ءَانتُمْ تَخُلُقُونَةُ أَمْنِحُنُ

الْخِلْقُونُ 0 يَحْنُ قَدَّرُ فَالْكِيْنَكُمُ الْمُوتَ

منزلء

کیااس کا درخت رجی سے تم آگ کالتے ہو، تم نے پیداکیا یا داس کے)

پيداكرنے والے مم بي -

ہم ہی نے قواس درخت،کو (اپنی قدرت و حکمت کی) یاد ولانے والااور مسافروں کے بلیے نفع کی جزیانا ۔ كَخُنُ الْمُنْسِّخُونَ ۞ 2- كَحُنُ جَدُنْهَا لَالْكُرُوَّةُ وَمَنَاعًا نِلْمُثُوْنِي ۚ

وَانْ يُوانِشُ أَيْمُونِهِ يَكُمُ مِنْ الْمُأْكُمُ

اے رمول ان ننکروں کوان کے حال پڑھیوڑئے اور آپ ٹولینے مومن بندوں کوعبا و ۔ یکے اَواب مکھیا تے حاشے ۔

تَّهُمْ يَنْ غَلَيْنِهُ وَالشَّحِرِيِّ لِكَالُعُظِيْمِ فَ سِينَ إِن إِن رَوَادِهُا رَكَ نَامٍ كَى بِإِنَّ بِإِن "مسال كُنَّ " "مسال كُنَّ "

بس بن تسم کھا ماہوں ستاروں کے ڈوبنے کا زیامنزلوں کی)

22- فَلاَ أَفْسِمُ يَمُونِعِ النَّكُجُومِ ٥

رآسان بوت برحوسارے بچھاور (دوبےان کی تسمیمی مراد برسکتی ہے) -

24- وَلِلْهُ لَقِيمَ مَ وَتَعَلَّمُ وَتَعَلِّمُ وَتَعَلِّمُ مِنْ الْمُرْتِينِ مِنْ الْمُرْتَمِ مِنْ الْمُرْتَمِ مِي

، د اِتَّهُ لَقُنْ النَّاكُرِيْدُ ﴿ بلانسیہ بیر قرآن کر تم ہے ( بڑی بزر گ بڑی عزت والا )

٨٤ ۔ فِئَكِشِ مُكْنُوْنٍ ٥ و ح محفوظ میں (لکھا ہواہیے - قرآن ناطق بیغیبہ کی ذات مقدسہ ،

فران سامت او محفوظ معم ففوظ ہے) ۔

اسے دل و دماغ کی مائ ہی سے ماً یا حاسکتا ہے ۔

ور المستقل المنظم ون أن الركون في المركون في المركون في المركون في المركون في المركب المركب

ماک صفات) ہیں۔

تُنْ وَلَا عَمِينَ وَبِهِ الْعَلَيْنِ نَ ﴿ وَيَوْزَنَ بِرُورِ دَكَارِ عَالَمَ فَاطِفَ سَارَالَ كِيا كُيابِ -

١٨- أفيه فَا الْحَيْيِيْ أَنْتُحْد ابكاس إن سيتمنكر وداس يعمل يابون اسكيفين م دُهِ فُونَ ﴿

کرنے پرسستی کرتے ہو)

تُگذَّبُونَ ٥

محصّلات رمنا ہی گو ہاتمہاری غذاین کئی ہے ، -

ذرا موت کو بھی ماد کساکرو۔

كاشد مراحساس بوتاسيه)

وريم وروم والمراع والمناع من المرام والمرام وتسلمي نماري نسبت الداد المارية وترب وت

بى لىكن تمرنىد <sup>دې</sup>كھتے (اورنہين سمجھتے ) -وَلَكُنْ لَا تُنْصِرُونَ ٥

خَكُوْكِيَّانْ كُنْ تَعْفَيْدِ بِن رسومِ كَالْرَمْكِي كَافْتِيارِ مِن مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ م

مَدِينِينَ كُ

مازلء

ب (گویا است محریه کوسسیر دو عالم سطفیل میں اللہ کی رضا ہوئی کا آسان طریقہ بتا ویا گیا) -

"سبحان الله ويجده سبعان الله العظ بع"

سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ

مدنی انتین تبین مبار کورن گرشته سوره پروردگار عالم تیسیع وظلت پرختم جرا بدالله کی باکی کا سوره بیسه اس کی مست کی تفسیرے ۔اس کی حکمت اس کی قدرت کا بیان ہے ۔اسان وزمین میں جرکھے ہے سب اسی کنسبیج کرتے ہیں وہی پہلے کا بہلا، پچھلے کا بچھلا ،طاہر کا ظاہر' باطن کا ماطن ہیے۔ دہی خانق کائنات ، وہی مالک عرش نظیمہ پن وہی تارنی سے فررس لآبائے ۔اسی کی طف بسب كودايس بوبايد ده رؤوف يرسيم، اس كالبي رؤوف رحم ـ وه ايين بندول كوعلم وقدرت كي داہ سے عموماً اوفضل و رحمت سنے صوصاً احاطہ کے بہوئے سے اوداس کویانے کی آسان داہ نماز د دوزہ ہے ۔ نظامر پشقت سے لیکن اس کے اندر نورسے ۔ اللہ کے نیک بندر خشوع قلب سیاس کی عبادت کرتے ہیں۔خبرات کرتے ہیں ونیا کوعصہ سے مغرب یک کاکھیل سمجھتے ہیں۔ الثدان برسيم شكلول كو دوركرتاب ابن راه ان برآمان كردتاب - آخرت ميرهي نورايمان ان کومنز ل مقصود تک بهینجا د سّاسے - ہدایت کی جاتی ہے کر حویز ملااس برغم نہ کھیا ؤ ، جرملاہے اس يريزا تُراوُه الله كومُجُب بيب ندينين - ده توازن دعدل بيندفرما تاسيم يمُحتر وهمنظرتوازن کھو دیتاہیے میزان پر بورے اترنے والیمنکسرالم زاج ہوتے ہیں چیمن کملوک سے شیر کتے ہیں۔ امیچش بسلوک کی ترمت کے بلیے انساعلی السلام معوث برمیئے ۔ رسی دنیا کی معتبی وہ دنسا برتنے کے ملیے دنیا میں سمانوں کوقت فینے کمے ملے ہیں ۔ مثال کے طور مر لوسیے کو لو، لیتیں گو ہوگوں کے بیلیے فائد ہے ہیں لیکن زیا وہ ترزا ٹی کے منتصاراسی سے بنتے ہیں۔ بریا اورہتھے ار بُری چیز نهیں مکر صروری چیز س بس - دیمھنا پرسے کران کا صرف کس تارح ہوتا ہے التّداولاس کے دسول کی مرد کے بلیے ماان کونقصان ہینجانے کی غوض سے لیکن مہ ماد رہیے کہ الٹیر ہی *ترکر* د تدرت والاسے ،اللہ کے حکمہ کے خلاف کوئئ جسزکسی کو فائدہ نہیں ہینحاسکتنی لیں سمومن کو عاید کم اینے ایمان کورسول الشرصلے الشہ علیہ دسلم کی محبت سے قوی سے قوی تربنا آرہے ، ہی سب سے بڑی طاقت ، ہی سب سے بڑی نعمت سے ۔غرض مومن اسی نصور رحمت اپنے فلب کومنور کرتا حاثے ،خود کھی معرفت کے مدارج طے کرتا دہبے اور دومبروں کو کھرفیض بینجا آہے<sup>،</sup>

التدکے بہاں سے خِسْسُ اور دہمت اس کے بلیے ہے ، اور جو لوگ صرف لوسے کا کا لول پرنالال اور کناب انبی سے غافل ہیں وہ جال ایس کے کد القدینے نیاز ہے ، وہ بڑا صاحب خصل ہے ۔

اوركتاب نسى ما فاقل بين وه جان لين كدا تقديمة نيازيد وه بالوصاح فيض ب -د من هالله الترفين التحديثيو ( منزر تالفرك المستحب عدام بان نمايت رصد والارب)

سَبِّحُولِلْهِ هَمَا فِي السَّمُولِيُّ الْرَيْنِ السَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اسی کے بیے آسانوں اورزمن کی حکومت ہے زمسیاسی کے تبعث قسدرت و بخت میرمی میں) وہی مولا اور بازیاسے اور وہ سرچیز

بر فادرے -

دورہ ہے، پیلاداور (سے) آخر اور اینی قدرت کے اعتبارے) ظاہر اور زاینی وات کے اعتبارے ) پرت بیرہ ہے اور (اسس سے

اول و آخز ظاہر و باطن کی کوئی ہات پوسٹ بیدہ نہیں) رہ سب کچھ خوب مانتیاہے ۔

وہی توسیدس نے آسمانوں اور زمین کرچھ دن میں (بتدریج مختلف منازل میں بچھ ادوار میں پیدا کیا چھرا پے تخت و آورت و جمعت ) كَةُ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْمَ مَنْضِ يُخِى وَيُونِيْتُ \* وَهُوكَا كُلِّلِّ تَنْنَ عِقَى آيرٌ ٥

هُوَالْأَوْلُونُ وَالظَّاهِرُ وَالْهَاضِنَّ وَهُوَرِيْكِلِّ ثَنْمَى عَ عَلِيْمُونَ عَلِيْمُونَ

٠ - هُمَالَّذِ ئُ خَـكَقَ السَّـمُـوْتِ وَالْاَكُوْضَ فِي شِتَّـاتِهَ اَيَّا اِمِرْثُكُمْ

هوالاول = وقامب وجودت مصبع ، لا مريت ، تديم ، اذا ب مين ب سند و دې برخ عين في ، كرده نما اور كوخ عن فق -الاخت = بمجلط مين مب سرج وات ك فنا برو ك بعد رجة والا ، طائبات ، بانى ، بدى سيمين وه بميشرر ب گا اولات ك يه كونى شناخيس راه شاريم رسى كا قان ب نر سمام) . الظا هر = بشكارا ، اس كي من حادث كونيم آنكارت ، وه ين قدرت عد طابرى الأل كي بيت ظاهر بهت به فاب به يشم بهناك سيم سميم عميس مامين -والمباطق = اور دهي محمى بداك وقت كونى مين بان ، ورك و حواس سي بالاز كوز وات و حائي صفات

ئے تعاق ہے چھنے ہو۔ وکھو پیکل ٹنی بو هلاچر= اور دوسب کچر جانتا ہے ، ہونیا در اور فام راسک کر دیک کیسال ہیں۔

استوى عَلَى الْعَنْ شَرَيْتُ كُمُ مَا يَعِمُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَكُنُ لِلْ مِنَ السَّمَا عِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا \* وَهُومَعَكُمُ اَيْنَ مَا كُنْ تُوَّدُ وَاللَّهُ عِالْعَمَا وَنَ اَيْنَ مَا كُنْ تُوَّدُ وَاللَّهُ عِالْعَمَا وَنَ

ه - لَهُ مُلْكُ السَّمْ وَتِ وَأَلَا رُفِّتُ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمْوُرُ

يُوْلِجُ الْمُثِلُ فِي مَنْهَا رَوْلُوكُمُ الْمُهَارَ فِي الْمُيْلُ وَهُوعَلِيْتُ يِذَا سِتِ الصَّدُوُدِ ۞

پرتیام فرایا را تمام کانمات کوایک مقصدے تمت ایک نظام پینظم رچ فرایا وه جانتا ہے جم کچر زمین میں داخل پرتا ہے اور جو کچواس سے

تکتا ہے اور جر کچھ آس سے انتا ہے اور جر کچھاس کے کا طرف چر شقا ہویا نیچے ایسی نمیں جاس کے اماط قطعی بی نہیں اور (حقیقت وی تو بیدے کی اود تمارے ساتھ ہے جہاں تھی تم ہوااس کی معیت ، علاد قدرت سے عموماً اور فنس ور ممت سے ضعوماً اپنے بندے کے

علاد قدرت سے عموماً اور فنس ور ممت سے ضعوماً اپنے بندے کے

علاد قدرت اور حکم تھ کرتے ہوا تھدا سے دکھور ہاہے۔

اور کسیانوں اور ذہین کی مکومت اسی کی ہے اوراسی کی طرف سب امور رجرع ہوتے ہیں (آخر کا درسب کام اسی کی طرف وٹ جائیں گے اور قیامت کے دن کا فیصد و ہیں سے رکا) ۔

(وہی) دانت کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو دانت میں داخل کرتا ہے۔ اور جرکھی سینوں میں (برسٹسیدہ) ہے دہ اس سے بھی باخبرہے۔

> جس عن اس و مرام زیکال تدرت ب اسی طرح مرت کا اے مد بھی ہد ،اسان بر لی اسی کا محتاج ہے میں اے دو عقل کا بھی ہی تقاضا ہے کہ

امِنُوْا بِاللّهُ وَرَسُوْلَهُ وَالْفِيقُوْا يَمَاجَعَلَكُوْمُنْسَخُلُوْلِيَ وَيُؤْرِ كَالَّذِينَ الْمُنُوْلِمِنْكُودَ الْفَقُوْا لَهُوْمَا جُوْكِينِيْرَ

سهم اجراب ير - كماككم لائوفونون بالله والتراثية فوكم لائوفونون بالله بريتكم فقد أخذ ويثا أنكر

تم الشراوراس کے رسول برایان لاؤ اورجس بال میں تم کو دافشد نے ا بہنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کردیس جوتم میں سے ایمیان لاتے ہیں اور دامشدگی راہ میں ) خرچ کرتے ہیں ان کے بیے بست بڑا اجر ہے ۔

اور (سوچرکه) تم کوکیا بواکم رصاحب قدرت اور گل و رحسیم، احتر پر این نمین لاتے عالانکہ انترکارمول تم کو دوت دیتا ہے کہ پینے پر ور کار پر ایمان لاؤ اور اچ تربیب کمی او مصب عمد بھی

اِنُ كُنْتُمُومُ فُومِنِيْنَ ۞

دیچکا ہے دایک ترانی عهدو پیمیان بھرتمدار انبیا، فاتم انسبین کی بشارت دیشے بیٹے آئے ہیں تم میں سے بھی تھیدایان الابیکے ہیں اکثر دل سےان کے فائل بھی ہیں بھرتم ان کی ا تباع کیوں نہیں کرتے، اگرتم کو یقین ہے دالیان کی خواہش تمہا رے دلول میں ہے)۔

وہی توہے جواپینے بندے پر واضح ایسی نازل فرما تا ہے تاکہ تم کو

(کفرکی) تاریحیوں سے (ایمان کی) روشنی میں بکال لائے (فرایمال سے تمہارے فلوب منور فرمادے) اور دیم بقت الترتم برانمائی شفت

بحريد حقالة بيان كرف والى دان جى تودى الترب ـ

فرمانے والامہربان سے ۔

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِيةٌ الْيَا بَيْنِاتِ لِيُنْفُرِ عَكُمُ مِثْلُمُ مِّنَ الظُّلُمْ يَالِنَّا اللَّهُ وَرِّ كُلْنَّا اللَّهُ بِكُمْ كُرَّءُونُ كَتَحِيْكُ ٥

وَهَالَكُمُ الْاسْتُفِقُوْ افْيَسِيلِ اللهُ وَلِلهِ مِنْ الْاسْتُمُوْتِ وَالْاَضْ لَا يَسْتُونَ مِنْكُمُ مِنْ الْفَقَ مِنْ مَنْ الْلَهُ مِنْ اللّهِ اللهِ الْفَقَوْ الْمِنْ عَدْ وَقْتَلُوْ اللّهُ مِنْ وَعَكَ اللّهُ الْحُسُنَةِ وَاللّهُ وَمِكَلّاً تَعْمَلُوْنَ خِنْ الرَّوْ

اورتم کیمیا ہوگیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے اور (تمہالا تو تجھ ہے جبی نہیں ، ہے توسب اللہ کا ) آسما فوں اور زمین کا وارث تو اللہ ہی ہے (اور خرچ خرج میں بھی فرق ہے ایک بظا ہر کر وری کی حالت میں مدد دینا ہے ایک کامیاں کے زبانہ کے ساتھ ہے ) تمہیں سے جس نے فتح اسح سے تبل (العد کی لاء میں) خرچ کیا اور طاقہ کی لوہی کا درجہ ان سے کمیں ٹردہ کرہے جنوں نے بعدیں خرچ کیا اور جا دکمیا یوں قوالٹر نے سب ہی سے بھائی (اور تواب) کا وعدہ فریا ہے یوں قوالٹر نے سب ہی سے بھائی (اور تواب) کا وعدہ فریا ہے یوکھ ترکرنے ہے۔

> اجرکاوعدہ ، اور وعدہ بھی انٹرکا پھراس کے بعد بھی نلب میں نفاق باتی رہے تولیے منافق کے ملیے خسارہ ہی خسارہ ہے ، کون ہے جوایمان لانے اورا نشرکی راہ میں خرچ کرے یہا بھی اجربائے وہاں بھی اجربائے ۔ یہاں کا اُجِرِّت کمین تلب ، مسرتِ روحانی وہانی وال کا اجر نورِ ایمان جرم مرمنوں کوجنت کی طرف مے جائے گا ، منافق تا ریکسیوں میں ہوں گے ۔ دونوں کے

درمیان مجاب ہوگا ، خواہش کو یں کے کہ مومنوں کے ساتھ ہوں ، لیکن جو فوا بمان کی روشنی سے
دنیا میں محروم رہا عقبی میں اس کو یہ روشنی کیسے رہائتی ہے ۔ کاش وگ رسول اگرم کے فوائ
پریقین ہید، اکریں - الشرکے ذکر سے قلب کو معمود کریں - جان لیس کر زندگی و موست الشری کے
تبعنۂ قدرت ہیں ہے اور ان مومنوں کے رہے جوالشرکی راہ میں خررج کرتے ہیں بڑا اجرب - اور
کیا کہنا ان کے مرتبون کا ان کے افرار کا جوسنتین وشہد کولی صف میں کھڑھے کیے گئے - یدو ہیں
جنموں نے مال تومال ایسی جانیں بھی انشرکی راہ میں دے دیں - زندگی میں ممرقوا قبل ان تموتوا گئی کی مثال رہے یا میدان کا درار ہی شہد ہوئے کی مثال رہے یا میدان کا درار ہی شہد ہوئے -

کن ہے جوالٹر کو قرض حسنہ وسے ابعینی انٹری داہ میں نیک نیننی اورٹونرلی سے خرج کرے کر انٹداس کو اس کا دونا وسے اوراس کے سلیے راس کے علاوہ) بڑا ہی عزت والاصلہ ہے (جو دونے چرگئے کے حساب سے بالا ترہے - یہ انٹری رضاہیے) - مَنْ ذَا الَّذِنْ يُغْنِفُ اللَّهَ قَصْ كَمَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَلَمَا آجُوُّ كَرِيْنِيُّ أَعْ

بظا ہرعبادات بالمخصوص نماز دوزہ نیرات زکوہ 'ج وغیرہ میں ایک شقت معلم ہوتی سینکن اس کے اندرایک نورہے ہے رسول ان کواس کا احساس اس دن ہوگا

جس دن آپ دایینے) مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دکھیں کے کمان کے آگے آگے آ اس اور اس کے دلیت جانب ان کا فور دور آیا ہوا چلاجا رہا ہوگا (جوان کے ماحل کو روش کے ہوگا یہ ان کے ایمان اور مل کسل کے کا فور ہوگا ۔ ان سے کہا جائے گا۔ فر) آج تم کو بشارت ہے ایسے باخول کی جن کے پنچ نہریں بدرہی ہیں جمال تم ہمیشدرہوگے (اوراس جست کا بل جانا اور یا جانا) ہیں بڑی کا میالی ہے ۔ يُومَ تَرَكَالُمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنْتِ

يَشِعُ نُورُهُمْ مِيْنَ اَدِيْنِهِ هُ

وَ بِالْهُمَانِهِ مُنْ أَنْ الْمُمُّالُيْنِ هُ

جَنِّتُ بَجُي كُونَ عَنْ الْمُكَالُونَهُمُ

خليرين في ما الْحَدْرُ الْعَظِيمُ وَالْمُكُونَةُ الْمُكَالُونَهُمُ

الْفَوْرُ الْعَظِيمُ وَ الْمُكَالَّةُ الْمِكْمُ وَالْعَظِيمُ وَ الْمُكَالُونَةُمُ الْمُكَالِمُ وَالْعَظِيمُ وَ الْفَوْرُ وَالْعَظِيمُ وَ الْمُكَالِمُ الْمُكَالُمُ الْمُكَالِمُ الْمُنْكُونِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعِلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ ال

اس روزمن فی اس روشنی کی تمناکریں گےجس سے آئے یہ مند پھیررہے ہیں -

اس روزمنافی مرد اورمنافی موتی ابل ایمان سیکسیں کے کر ذوا تھیرو تورکسین تیزی سے جارہے ہو ذواجم کوجی ساتھ لے لو) کرم بھی تمالے ذرسے کچدروشنی حاصل کرلیں ان سے کہاجائے گا رحصولی فرز کی جگڑونیا وَرَاءَ لَمُ فَالْتَوْسَوَا فَوَرَّهُ فَضِرِ الْمُنَابُّ بَالْطِنْهُ الْمُورِ لَقَابَابُ بَالْطِنْهُ فَيْ الْمُنْفَرِ فَيْ الْمُنْفَرِقُ فَيْ الْمُنْفَرِقُ الْمُنْفَرِقُ الْمُنْفَرِقُ الْمُنْفَرِقُ الْمُنْفَرِقُ الْمُنْفَرِقُ الْمُنْفَرُ وَلَنْهُ الْمُنْفَرِقُ الْمُنْفَرُ وَلَنْهُ اللّهُ الْمُنْفَرُ وَلَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

آمُواللَّهِ وَعَنَّ كُمْ مِاللَّهِ الْغُرُّورُ فَالْمُومُ الْمُؤْخِدُمُ مِنْ كُمْ فِلْمُومُ الْمُؤْخِدُمُ مِنْ كُمْ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهُ اللَّمِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهِ الللَّهُ الْمُؤْمِ

ۏؚۮ۠ؽؖڐٛٷڒۘۯڝؖٵڷۏؽٛڽۘ؆ڡٞڕؙۉٵ ڝٲۅٛٮڴؙڴٳڵؾٵۯؿۿؽڡٛۏڹٮڴؠٞ ۅؘؠۺؙؙٚۺٲؽڝؽؿڽ

یہ توکیھے میان دورہا ہے دوال ایمان ہی کو قرت پہنچاہے النہیں کے نعرب وُمنورکرنے لیہ یہ

کے لیے ہے۔ درج کی درج

ٱلمُمْ يَـٰ أَنِ لِلَّذِيْنَ اَمُنُوَّا اَنْ تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِاللَّهِ وَمَا نَزُلُ مِنَ انْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوُا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِيْبَ مِنْ تَخْلُ فَطَالُ عَلَيْهُمُ الْإِمَدُ

نفی ہوسکے قاتم بیچے نوٹ جا فر بھر (وہاں) روشنی تلامش کرد پھر ان کے داورا بل ایمان کے) درمیان ایک دولا کھڑ می کر دی جائیل جس میں ایک دروازہ ہو گا اس کے ابدر رکی جانب رحمت ہو گا اور

جس میں ایک دروازہ ہو کا اس کے اندر کی جانب رحمت ہوئی اور اس کے سامنے با ہر کی طرف (جد هرمنا فق ، کا فرہوں گے) عذا ب ہو گا۔ -

(اس حجاب کے باوجوداسی در وازے سے منافق) ان (ایماندارون) کو پیاریں گے (اور کہیں گے) کیا ہم ( دنیا ہیں) تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کمیں گے کیوں نہیں لیکن تمہ نے خود اپنے آپ کو صیب سیمی ڈلاہ اور تم (ہمارے سلیم صاف کے امتیار سے اور (دین میدین کے بار بیں نامل میں ٹرے سے اور تمہاری لاحاکمیں ترین کی ارد نریم کرکھ

میں شکسیں پڑسے دیسے اور تمہاری (لاحاص) ترمناؤں نے تم کو دھوکے میں ڈکسا دہاں تک کہ انڈرکا فرمان (موت کا وقت) آپہنچار تم کو مرت و مرتک تو ہر کا ہوش ذاکیا ) ورتم کو انڈرکے بالسے میں دفایا فرزشیطان ) دھوکے میں ڈلے رہا ۔

نیں آج کے دن نرتم سے کوئی فدیر تبول ہوگا اور نرمسنکروں سے (بعنی بڑحشر کا فرون کا ہوگا وہی تمہارا) تم مسب کا گھردوزخ ہے سی تمہاری رفیق ہے اور دہ بڑی جگہ ہے۔

کیاہیان دالوں کے طیےاس کا وقت نہیں گایاکر ان کے دل اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور چڑکالام خواشتے بہتی کی حاضے سے نازل ہواہیے اس کے ساحتے ، گذار ہر وائیس (الشرکے ذکر سےان کی) کیمھیس برنم

بول ، دل کانب جایس ، اور وه ان لوگوں کی طرح یه ہو جانیں جن کو

ان سے قبل کتاب می تھی کھران پرایک زباند گرز تاگیا واورا متدا در ماند سے ان کے بیغمروں کی تعلیمات کے افوار ان کے دلوں سے زائس قصے

۲/ ۳

فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكُنْ يُرَمِّنَهُمُ فَسِقُونَ ۞

گئے ) چوان کے دل سخت ہوگئے اوران میں سے اکثر نا فرمان رہر گئے اوراج ان کی طرح اوگ نا فرمان میں را ابل ایمان کو ہوایت کو کئی ہے گھر خوج تن فرمیسیدا کر لیا اب درا محراب کے مہا ہر بنوخت و عظم بھی میداروں

مَمَن ہے کہممارے قلوب میں کچھنحتی باتی ہولیکن انٹرکے بیے اس گونرم کر دینا کوئسی بڑی بات ہے تم ذراکوشنس وکرد -

جان وکد اللہ تعالیٰ زمین کواس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اُوٹیکا قلب میں محبت کی نمی اور شنیت المی پیدا کر دینا کیاشکل ہے ) ہے شک ہم نے اپنی نشانیاں تم پر داختے کر دی ہیں تاکہ تم مجھوا اور ہمت اور حوصلہ سے کام لی۔

ب تسک صدقد دینے والے مرد اور صدقد دینے والی موزمیں اور وہ جواللہ کوئیک (بینی اور خلوس سے) قرض دیتے ہیں اومین اللّٰہ کی واہ میں خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، ان کو دونا (صلہ) ویا جائے گا اور واس کے علاوہ) ان کے لیے بڑا باعزت اجرہے -

ادرجولوگ اللہ اوراس کے درسولوں پرایمان لائے پیں اپنے دہسکے نودیک ہی صدیق اورشہید ہیں دیعنی تی وصداقت کے علمبر داداور اس کے پاسسبان اان کے بیے (خصوصی ) اجربے اوران کے بلیے فور نمین ) بھی دہے ) اورجن لوکوں نے انکاد کیا اور ہماری آیموں کوچھٹلایا وہی لوگ تو دوزخی ہیں ۔ اِعْكُمُوْاَلْكَاللَّهُ يُعْنِى الْاَرْضَ بَعْدُكُمُ مُوْتِهَا \* قَلْ بَسِّنَا لَكُمُّدُ الْاِيْتِ لَعَلَّمُكُمُ تَعْقِلُونَ ۞

ا- اِنَّ الْهُصَّدِّةِ وَيُن وَالْمُصَّدِّ فَتِ وَافْهُضُوااللَّهُ فَنْ شَاحَسَنَا يُضعفُ لَهُ عَوْلَهُ هُمَ الْجُدَّ يَضعفُ لَهُ عَوْلَهُ هُمَ الْجُدَّرُ

ا- وَالَّذَيْنَ الْمُثُولِ اللهِ وَدُسُلِهِ اُولِيِّكَ هُـهُ السِّيدِيْقُوْنَ مَّ وَالشَّهُ لَا أَعُونَدُ رَفِهُ مُّ لَوَالْمَا اَجُوهُمْ وَنُورُهُمْ وَالدَّيْنَ اَلْفُرُوا الدِّيالَةِ الْمَلِيِّلَةِ الْفُرُوا الدِّيالَةِ الْمُحَالِقِيلَةً فِي الْمُعْلِيلِةِ الْمُحَالِيةِ الْمُحَالِقِيلَةً وَالدَّلْمِيلَةِ

تیمسرا رکورع یه کافراس دنیا کی زندگی برنازان بین جوهیل وتمانشه سے زیادہ نهیں اورس، ال د دولت کے دوگر دیدہ ہورہے ہیں دہ توخشک کھیتی کی طرح بر باد ہر جائے دالی ہے انسانی ہی ہے جوالند کی ہے حساب رحمت اور نحفرت کی طرف کوشاں رہے اور ہا لا تروہ جنت یا جانے جونگ مومنوں کے بلیے ہے اور میں مراد کو مینجنا ہے۔ و نیا کی زندگی میں ہو کچے ہر تنار ہتا ہے وہ اللہ کے بیاں پہلے ہی کھا ہم ایسے ساسسے کا علم ہے جو کچے ہور ہائے اس کو اس کے سپر وکر دو۔ تاکدر جی و نوشی کا غلبہ تم کو تمہمارے رسسے غافل ذکرے اور جو کچوالند نے دیاہے اس میں سے خرجی کرتے دجوہ یاد رکھو کو جس انتصافے لوہے کی کا نیم محفاظ میاتی ہیں و قرافوی اور تقدرت والاہم تسامے ال کو حوادث اور آلام کے منفا بلد کے لئے بڑا مضبوط بنا و سے گا اگر اس کی صفرورت ہموئی ، ورند اپنی رحمت سے غم و آلوم کے و دُور فر ما و سے گا۔

بان ولد (آخرت کے مقابریں) دنیا دی زندگی تھن تھیب تماشااؤ (سا بان) آدائش ہے اور ایس میں ایک دوسرے پیفنسر کرنا اور کشرت سے مال اور اولاد کا حسول (اور ای میں ایک دوسرے پر سبقت نے جانا) ہے (اس کی مثال ایسی ہی ہے) جیسے بارش کہ اس سے کمیتی آگتی (اور) کسانوں کو تھل معلوم ہوتی ہے بیچروہ خوب زور میراتی ہے بیچراوہ وختک ہونا شروع ہوتی ہے اور) تو اسس کو زور میراتی ہے بیان بمک کر وہ چرا جو را ہر باق ہے اور) تو اسس کو دولت کا عال ہے کہ بیسی متی اور تحق ہوجاتی ہے) اور اس طرح وزیر میں بڑے ہوئے انسرے عافی کفارک میلے) موجود میں منسیدی مذہب ہے اور انمومنوں کے میلی التد کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے اور انمومنوں کے میلی التد کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے (جرب نے دنیا کو آخرت کی گھیتی بھی وہی کامیاب رڈ) ورد دنیا

یں اوگوا دنیا کی زندگی ہے بیچھے کیوں بڑوا فلاح اس میں ہے کہ

بیتے پروردگاری مغفرت کی طف (ایک دوسرے پر) سبقت مے باؤہ اور داس) جنت کی طف (و وڑو) جس کی وسعت اسمان و زمین کیسی وسعت ہے دکداس کی وسعتوں کا تم اندازہ نہیں کرسکتے اور بیجنت) ان لوگوں کے بلیے تبیاد گی تمنی ہے جوانشہ اوراس کے رسولوں پرائیان لائے بیں ۔ یہ جانشہ کا فضل (اس کے مشیح کوشش کر وچوہ) جس کو وہ بیا ج سَابِقُوْآوِالِي مَغْفِرَةِ قِنْ ثَرْتِكُمُ وَجَنَةٍ عَنْ ضُهَا كَتُمْ أَرِيْكُمُ وَالْوُرْضِ الْعِنَّاثُ لِلْسَابَةَ الْمُنْوَالِللهِ وَرُسُولِمْ ذَلِكَ الْمُنْوَالِللهِ وَرُسُولِمْ ذَلِكَ

فَضْلُ اللهِ يُؤْمِنُهِ مَنْ يَشَاءُ عطافرمائ اورالله برامي ضل كرنے والا ہے انفور ي سعى يربهت اجر دے گااس کی بارگاہ سے مانوس مزمو گیے )۔ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْ لِ لَعَظِيْمِ ٥

يفيناً سرعى ميشقت بي وكليف المهااير في بيام أراثن عبى في تي ب ان ساهرا بانا

ابل ایمان کاشیوه نهیر سمجه لو

مَا آصَاكِ مِنْ مُصِيْدَةٍ فِي کونیمصیبت زمین برنهبر ۴ تی اور نه تمهاری ذات برنگر وه اس کی كتاب (لوح محفوظ) مير نكهمي بو أي سيحاس سيقبل كريم اس كود دنامين، ٱلْأَرْضِ وَكُلْ فِي ٱنْفُسُكُمُ اللَّهِ بييداكرير - (اوريرعلم محيط يان صيبنور) كالمال دينا) لي شك سه فُكِتب مِن تَبْلِ أَنْ تَبْرُ أَهَا اللهِ بات الله يرآمان حطے۔ إِنَّ ذِلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسَائِرٌ ﴾

اورئے سلمانو! تم کوان امورسے اس میے آگاہ کر دیاگیا

تَكَ لَكُ تَأْسُو إَعْكِ هَا تَلَامِ كُومَ مِن لِهِ مِن اللَّ الرَّفِي مَعَ مَلَا وَاوْمِ مَ كُوعِ فا بواس ير اترًا بنه حاوُ اور د ما درگھو کہ )افتار کمپی اترانے والیے اور شیخی مارنے دالے کولیٹندنہیں فرماتا۔

فَاتُكُوهُ وَلَا تَفْيَ حُوْامًا الْمُكُولُ وَاللَّهُ وَلا يُعِبُّ كُلُّ عُنْدَالٍ اللَّهِ عُنْدَالٍ اللَّهِ عُنْدَالٍ اللَّهِ عُنْدَالٍ اللَّه

ئَخُوْرِ ٥

جب يهمجوليا كه جوملاه والتَّدى عطابيِّ توالتُّدى داويين خرچ كرنے بين بخسل نه کر و گر حان لوکسر

ح لگ نود بھی بنی کرتے اور دوسسرول کو بخل کیہ ناسکھاتے ہیں اور تو (اللّٰه کے حکمہ سے) منہ موڑ تبے ہیں (تو اللّٰہ کوان کی دولت کی طعی عل نهیں)بے کے اللہ توغنی (بے نیار) اور (ہرطرح) لائق حسمہ (وشنا)ہے۔ الكرير بردير عبر مراه عرور الكريري بيجلون و ماهم ون التَّاسَ بِالْبُحُلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَالْعَيْقُ الْعَيْدُ ٥

اسی نے لینے بندوں بیضل فرمایا کہ ان کی ہواہت کے بیے رسول ،ان کی زہنی بالبدگی کے نلیے کتاب اور حبالی طور سر غلبہ حامل کرنے کے نامے لوسے کی کانیں پیداکیں ۔ یہ دکھنے کے نيد كدكون ايني عان ومال مصافند ورسول كى مد وكرناسه - مرجيد كروه مروسصيد سياري وه

خرد بڑا غالب اور زبر دست قوت والاہے ۔

ہم ہی سف لیسند رسولوں کونشا نبیال ترجزات، دیجر جھیجا اوران پرکتابیں نازل کیں اور الاس کی میزان (عدل قرار دیا ) ہما کو لگ نصاف پر قائم دئیں اورہم سفر (اپنی قدرت سے) لو یا آبا داس میں وگوں کے لیے شخت خطرہ بھی ہے اور فائد ہے بھی اور ارمب لیس شیسے ) تاکم افٹار جان سے کہ کون اس کی اوراس کے درسولوں کی بولیصے (حص و عدد آخرت پر) مدر کرتا ہے دیوں افٹار اوراس کا درسول وگوں کی مدد واعانت سے بینیا کے ہے ) ہے شک افٹار چاقوت ولا اوران فلید والاہے ۔

ا- كَقَدُ الرَّسُكُنَا كُوسُ كُنَا بِالْكِيِّنِتِ
وَانْوَكُنَاهُمُ مُ الْكِنْبُ وَالْمِيكِنِيَّةِ
لَيْقُومُ التَّاسُ بِالْقِسْطِ وَانْوَكُنَا الْحُدِيْدَ وَنِي لِمِبَا الْمُشْلِيدِ فَلَا مَنْاَفِعُ لِلْكَاشِ وَلَيْحِياً اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَرُسُلُكُ فِي الْحَدِيثِ السَّلَاكُ وَوَعَى عَرِيْدِ وَمَنْكُ فَلَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ وَوَعَى عَرِيْدِ وَمَنْ

جوتھار کوع

اور پیشر کسیم نے نوح اور ابراہیم کو پیغیب رہنا کر بھیمیا اور ان دونوں کی نسل میں برت اور کتاب قائم کردی پیمر ان (کی است) میں سے رنجیما ہواست یا فتہ بھی ہوئے اور ان میں کنٹر افز مان رہیے۔

وَلَقَانُ ارْسُلْنَا نُوْكَا وَالْبَرْهِ يَمَرُ وَجَالَنَا فَ وُرِيَّةِ الْمِمَا السُّبُونَةِ وَالْكِنْبَ فِينَهُمْ مُهُمَّاتًا وَكُونَا وَ وِلْكِنْبَ فِينَهُمْ مُهُمَّاتًا وَكُونَا وَ وَمِنْهُمُ فَرِيسِقُونَ وَمِنْ الْمَالِمَةِ الْمَالِقِينَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

بھران کے بعد دان کے اثرات کوجادی دکھنے کیلئے ہم نے ہے ہے

۲۷۔ تُگ

ۯڟؿؽٳڿڛڟۺ؇ڔ؞ۯڝۅٵؾؽڬ ٵڵٷٛڿؽڷٷڝڬڶٵۊٛڰٛٷڷڸڬۣؽ ٲؠؾٷٷۯڬڐڰۯػڋٷۿؠٵؾؾڐ ٲؠؿٷؙڡٵڴڬڹڷۼٵۼؽۿڂۮڵڰ ڂؿۜٚڮٵؿڽۿٵٷڷؿؽٵڷڵؽڎڵڞٷ ڝؙؿۿڂٳڿۘۯۿڂٷڲؽؽٷۺۣؽۿۮ ڣڛڨؙۏڹ۞

ليكن

٢٩- لِعَالَا يَعْلَمُ الْهُلُ الْكِينَّبِ الْآلَّ يَقْدِرُ وُنَ عَلَى تَنْنُ عِثْنُ تَضْلِ اللهِ وَانَّ الْفُضْلَ بِيدِ اللهِ يُؤْتِدُ مِنْ يَتَسَاعُ مُواللَّهُ غُولُقَنْ فِي الْعَظِيْدِ فَعَلَى الْعَظِيْدِ فَعَلَى اللهُ

لے ایمان دالو اتم ہالشہ ہے ڈرتے روبادراس کے مغیر برایمان لاؤریسی فل سے تم ان کوابین امسلا اور عالم کے سید برحمت تصور کر داوران کے مرجا فرقوالشار تم کوابین وحیق اقداب کے اور تصدیحان انڈیکا اوز باس کا افتداور روسول کی وحمت تمہاری معاون ہوگی اور تمہا کے مالی کا دوسیوکر روکا ایمان فرقوری سے تمہار وجودی فورال ترمیائی کا تم اس کی دوشنی میں تیلوگے رہاں بھی اور اسٹورے میں بھی ) اور وہ تم کور تمہاری مغرشوں بربائیٹن نے گا اورالشد تو پڑا بخشنے دالا مہر ہاں ہے ۔

(یرانوس) اس بیے برگان کا کمابل کتاب کومعلوم ہرویلنے کو انفریشنل پران کا بچھوا فتیار نہیں - اور پر کفشل توالفرنزی کے انتھیں ہے جم کر چاہتا ہے عطافہ والماہیے - اوراندر بڑائی فنسل رفرانے، والاہیے - پاره ۲۸ قُلُ سَمِعَ اللهُ

عن سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ

مرنى بائمراتين سين ركوع

مباولہ کے نظام معنی جھگر اگر نے کے بین آبیاں سوال دیواب کے معنی میں آبیاہے ، ایک
تمنا کے اظہار کے لئے بار باراپنی بات کہنا کہ کوئی صورت کل آئے سسورہ کا شان نرول ہے۔
زماذہ البت بین گرونی نفشی اپنی ای ان اطراع کہ دوبتا ، کہ تؤمیری ماں کی بھرے یا تیزی بیٹے
میری ماں بابس کی پیٹم گرف ہے جواس کی ای اس پریمیشہ کے سلے مواسع بھی جاتی بیٹر بعیشے
میں اسے ظار کہتے ہیں ایک باراوی مصامت نے نیوسلمان برجیجے تھے بہتی ای خوارست تعدیر
کوانسین قدیم الفاظ میں میں کر دیا کہ تومیر ہے تی بیاس نشریف کے کئیں اور وافقہ بیان کیا ۔ اس
بوشیم ۔ وررسول الشریعات اللہ علیہ ویلم کے باس نشریف کے کئیں اور وافقہ بیان کیا ۔ اس
بریمی ۔ وررسول الشریعات اللہ علیہ ویلم کے باس نشریف کے کئیں اور وافقہ بیان کیا ۔ اس
بار بارکہتی دیلی ، انشریعات فریادی الشریعات کے اور الفضل ہے اس نے اس کی کیا بات ٹی لی
بار بارکہتی دیلی ، انشریعات فریانے والا ہے اور کھارہ بتا دہاگیا ۔

 آواب کمھانے گئے بیودادر سیودیت کے اخداز سے کشیدگی اور منافقت سے بیزاری پیدا کی ٹن تاکر علم عمل بی کرد جب فاق بر ۔ اور سلافوں میک اور قبلی پیدا ہوا ور الشرکی یہ جماعت کرد کو پینچے۔

> بِسُعِ الله الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ ٥ عَنْسَعَ اللهُ فَوَلَكَ ثَنِّ عُجَادِكَ فِى ذَوْمِهَ وَكَشَنْكِي آلى اللهِ صَ وَاللهُ يُسْمَعُ حَكَادُ ذَكُما الرَّاللَّهِ سَمْعُ تَصَدُرُ ٥

شروع الشرکے نام سے جوبے مدم رہان نہایت رہم والارہے) رسائے رسول) ہے تنگ الشرف اس حورت کی بات شن کی جو اپنے فاوند کے بارسے بی آپ سے بحوار کرتی اورانشر سے تنکو دکرتی تنقی روانشر نے مصرف اس کافر یا دستی مکھر ہمیں شد کے لئے سمانا نوں کے نئے ایک خورم کا نما تمرکزیا ) اورانشر تم دونوں کی تفت کوش رہا تھا ، بے تنگ تقداب بی کی ) سفنے والا را ورسٹ کھی دیکھنے والا ہے ۔

اس معامله مي فيصب لدير سب كه

الَّذِيْنَ يُظْمِرُ وَنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِسَاهِ وَهَا هُنَّ إِمَّا فِي مَنْكُمْ مِنْ إِنْ أَمَّلُهُ مُنْفَعُ إِلَّا الْفِي وَلَدُ نَهُمُّ الْ وَالْتَهُمُ لِيَنْفُولُونَ مُنْكَرَاتِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا الْ وَإِنْ لَلْهُ الْقَوْلِ وَزُورًا الْ وَإِنْ لَلْهُ الْعَوْلِ عُذُورًا الْ وَإِنْ لِللّهُ الْعَفْظُ عَنْهُ وَرُدُورًا

تم میں سے جولوگ اپنی بیویوں کو ماں کہ پٹیلیں (تواس کھنے سے) دہ ان کی ماٹیں نہیں ہوجا تیں ان کی ماٹیں تو دی بین جنوں نے ان کوجٹ اور رہنے در در ہے کہ بی تی کو ماں کھر کر) وہ ایک نالیسند بیرہ اور خاف داقعر بات کہتے ہیں رہم حال مسامانوں کوان با توں سے احت سراز کڑنا جاہیے) اور ہے تشک انٹر بڑام حاف کرنے والا وا ور بخشے والا ہے۔ جاہیے) اور ہے تشک انٹر بڑام حاف کرنے والا وا ور بخشے والا ہے۔

> البيته ايسى لغو بانوں كا كف ارەمقەركيا گيا تاكەمسلانوں پر يربات روش رہے كاسلام بر بر بر بر

لغويات كوب ندنتين كرا -

وَالَّذِيْنِ يُطْمِدُون مِنْ لِسَاءِهِمُ نُتَدَيَّعُودُون لِمَا قَالُوافَكُنِي يُرُ نَتَدِيَةٍ مِنْ فَعْلُ الْنَاكُوافَكُنِي يُرُ ذَوْكُمُ تُوعظُون بِهُ وَاللَّهُ بِمَا خَدْكُمُ تُوعظُون بِهُ وَاللَّهُ بِمَا تَحْمَدُون خَبْيُرُ 0

اور جوگوگ اپنی بیویوں کومال کمہ بیٹھیں چیرا پینے کہنے سے بیٹٹنا جاہیں ایمین اس کی تلاقی کرنا جاہیں، قروان کو ) ایک خلام آزاد کرنا ہوگا قبل اس کے کد ایک ووسرے کو ہاتھ لگائیں یراس میے ہے کہتم اس سے نصیمت عاصل کر و را اور تم ایسی افغر ہاتوں سے کنار مکن روجو) اور تج کچھ کمتے ہوالٹد کواس کی اسب خبر ہے۔ چھڑی کو ایک غلام) میسرنہ ہو تواس کو دوماہ متواتر دوزے دکھٹ ہوت کو ایک خلام) میسرنہ ہو تواس کو دوماہ متواتر دوزے دکھٹ ہوت کی اس کے کہ وہ باہم اختساط کریں چھڑ کرکسی کو (روزہ دیکھئے کی) سکت نہ ہوتو ساٹھ محتا ہوں کو کھانا ہوگا بیاس لیے ہے تاکہ تم الشر اوراس کے رسول پر ایمان کھو (معرود میشریعت میں رسینا سسیمھوں) اور سالٹہ کی تائم کی ہوئی ممیں بین (میشرییت مرموں کے سیے ہے) اور منکرین تی کے لیے دردناک عذاب ہے۔

بیٹک جولوگ انٹدا دواس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں دہاہیے ہی ڈلیل اوخواں ہوں گھجس طرح کمان سے قبل کے لوگ ڈلیل ہوئے اور ہم نے صاف صاف آئیش آغازی ہیں اور دواقع رہے کہ) کا فروں کے سے درسواکی عذاب ہے ۔

جں دن الشّدان سب (کافروں) کو دوبارہ زندہ کرے گا بھر بج کچے دو (دنیا میں) کیا کرتے تھے انسی بتلا دے گا دکیونکہ ) الشّدنے ان (کے اعمال) کوکن دکھائے (اس کے بیاں توسرِحربِ زخبویتر میں مفتوظ ہے) حالانکہ وہ استیجرل بھی بیلچہ ہوںگے اورالشّد سرِتنے سے باخر ہے (اس سے کوئی بات پرسٹ میدہ نہیں ردسکتی اور فران کھول گا کھیا ا - فعن الفريخيا فوسيا مُشهدرين مُتتَابِع أِن مِن فَقَرْ الْ نَتِكُمُ اللّا اللّهِ فَمَن لَكُمُ يَسْتَطِعُ فَيَ اطْعَامُ فَمَن لَكُمْ يَسْتَطِعُ فَيَ اطْعَامُ سِتِّلْنَى مِسْكِينًا اللّالِيكُورُونُونُ بِاللّهِ وَلَهُ كُولُولُ لِلْمَالِكُ حُدُّ اللّهُ عَلَيْكُ حُدُّ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ وَلِلْكِلْفِي أِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُكُ لِنَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُولُولُكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُكُ

كُوتُوْلَكُمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ھے۔ دوسمرار کوع

وگ آپس میں ہو مرگوسٹ میاں کرتے ہیں اندان سے ہی با نبرہے اورسب ہی کچھ ان کے امام احمال میں ورج ہو جاتا ہے ہو ان کے بوال پول امام احمال میں ورج ہو جاتا ہے کہ وہی جی اور دسول ہوتی کے فلاف ساز شیں اور شرگوشیاں مرکزی اور زبان سے ابسی بات نہ کالیں جوادب کے منانی ہو اکین وہ اوب رسانی اور نافرائیوں سے بازنہیں کہتے ، ووزخ انہیں لوگوں کے ملیے ہے ۔ یہاں ہومنوں کو ہوایت کی بارسی کی میام کان میں بات کیا کروتوہ ہی اور پر بیرگاری کی بات ہوتے میں کھواؤل صلے اللہ علیہ و کلم ہے اگر کوئی بات چیکے سے گوٹن گزار کرنا چاہر تو پہلے مساکین کے سیے ندرانہ میٹن کیا کرو میکم ایک دن یا آمنصہ دل تک را بچر تیکم اٹھا ایا گیا اور نماز، زکڑۃ اوراللہ ورسول کی اطاعت پر زور دیا گیا تاکہ وکوں کی عاقبت بخیر جو

کیاآپ فاظرائیس فرائی، کرآسمانوں میں اور زمین میں بحکیجہ ہے الشرکواس کا علم ہے (لوگوں کی سرگرشیاں اس سے ہرگز پرنشیدہ نہیں، بکد) تین آدمیوں میں کوئی سرگرشی ایسی نہیں ہم فی جس وہ ان کا چوتھا نہ ہواور زیاج تی میں جس کا وہ بھٹا زہر اور طامی طرح) نہ اس سے کم اور نہاس سے زیادہ (میں بین ان کی تعداد کچھری ہمر) میکن و وان مکے سافتے ہرتا ہے، خواہ وہ کمیں ہموں (یاکسی حالت میں ہموں) بھر وہ قسیاست کے دن ان کو تبلاد ریکا ہو کچھر وہ کیا کرتے متھے۔ بے شک الشہ کو ہرچر کاعملم ہے۔

الشلموت وكأفي ألاتمض مَا كُونُ مِنْ نَجُوى ثَلْكَةٍ الله هُورَابِعُهُمُ وَكَالْحُمْسَةِ اللاهُوسادِسُهُمُوكَلا آدُنے مِنْ ذِلِكَ وُلاّ أَكْثُرُاكُا هُومَعَهُ وَايْنَ مَاكِمَانُواءَتُمَّ منتعهم عاعلوايوم القامتر انَّ اللَّهَ بَكُلَّ شَكَى وَعَلِلْكُونَ أكُمْ تَكُولِكُ الَّذِينَ نُهُو إِعْزِالْتَعْوِي نَّمَّ يَعُودُونَ لِمَا يُفْوُاعُنُهُ ننجؤن بالزشيرة العُدُ أوانِ ومغصيبتنا لرسول واذاجاءوك فَيُّوْكَ بِمَاكَمْ يُعَتِكَ بِهِاللَّهُ لا يَقُوْلُونَ فِي أَنْفُسِهِ مُركوكا ور به ورا زو مارود مر مرد وو د يعبّ ساالله عانقول حسم جَهَنَّمُ يَصُلُونُهُا ۚ فَبَعْسَ الْكِصِائِرُ ٥

اكَوْنُوانُ الله يَعْكُمُ مَا فِي

کیآپ نے ان دلی مانت کی طرف نظر نمیس فرمانی جن کو سرگوست بیوات منظر کریا گیا تھا ، پھر بھی جس سے ان کو روکا گیا تھا دہی کرتے ہیں، اور گنا ورفع اور اور کا گیا تھا دہی کرتے ہیں، اور ان کی منافقت اورفلین نفرت کا ترب عالم ہے کہ) جب دہ آپ کے پاس آتے ہیں والیے فقط سے آپ کو سلام کتے ہیں جس نفط کے ساتھ احتہ نے کہ کو اور نا اوب رسول ہے کہ احتیات ساتھ احتہ نے کا دہرانا میں بیت میں تھیا اور اوب رسول ہے کہ احتیات ساتھ احتہ نے ان الفافل کی ورائل میں ریا تھا احتہ نے ان الفافل بین میں جو بھری کی دورائل میں ریا آتی ہیں احتماس کی ہم کومزاکیوں نمیس دیستا ؟ بیغیر ہیں وہ بست ہی گرا تھی گانا ہے داور نا کا فی ہے ساسے کسی دوسرے بی وہ دورائل ہی وہ ساسے کسی دوسرے بین وہ بست ہی گرا تھی گانا ہے داس عذاب کے ساسے کسی دوسرے بین وہ دورائل ہی خرورات مزمولی ہے۔

اسامیان داوجب تم کان میں بات کروتر گناه اور نظم اور نافر مانی رسول کے متعلق مرکوشیاں نیکر و بکل شیک اور اوب کی بات کان میں کمواوراللہ سے ڈرستے رہوس کے پاس تم کوجمع ہوناہے۔ يَايَّهُ الَّذِيْنَ اَمُثَوَّالِوَاتَنَا كَمْيَةُمُ فَلَاتَنَمَنَا كَوْلِيالُوْثُووَالْعُدُولِ وَمَعْصِيَتِ لِتَّمُولُ وَتَنَا كَوْل بِالْبِرِّوالتَّقُولُ وَالتَّقُوااللَّهُ الَّذِيْ عَمَالُكِيْ وَتَعْشَرُونَ ٥

یہ (کافروں کا) سرگوشی کرنا توشیطان کی طرف سے ہے تاکہ وڈمسلمانوں کونگلین کرے مالانکہ وہ الٹرے مکم کے بغیران کا کچھ نمیں بگا ڈسکٹا اور ایمان دائوں کو توس اللہ ہی پر بھروسرگرنا چاہیے۔ لِعُمَّاللَّكُغُوٰى فِينَاللَّهُ يُطْنِ لَيْخُنُنَ الَّذِيْنَ اَمُنُوْا وَلَـيْسَ بِضَارِهِمُ أَنْظُالاً بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيُتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ

لهذا مسلما فون کو چاہیے کر چشمنرل کی حید باذی اور سرگوشیوں سے ریجیدہ نہ ہوں بکھ اللہ پرجھروسر دکھیں کہ دہری کا دسازہے ساتشہ سے کھکے کے بغیر کوئی بھی ان کا کچھی نہیں بگاڑ کسکتا۔ وہ اپنٹی توج ومحبت ہیں فرق نہ کسف دیں ایک دوسرے کا احب اوراس کا نبیال کریں۔ دار بیجہ سمجوفہ وکھیں۔

> يَايَّهُ الَّذِيْنَ اَمُنُوَّا إِذَاقِيْلَ كُلُمُ نَعَسَّحُوْ الْفَاكُمُوَّ وَلِذَاقِيْلَ يَفْسُحِ اللَّهُ كُلُمُوَّ وَلِذَاقِيْلَ الْشُرُّهُ وَالْفَائِشُرُ وَايَرُفَعِ اللَّهُ الذِّيْنَ الْمُفَامِنَةُ كُمُّوَالَدِيْنَ الْوَيْنَ اللَّهُ عَلَيْدِيْنَ وَلِيْلِهُ وَاللَّهُ عَلَيْدِيْنَ الْوَيْنَ اللَّهُ عَلَيْدِيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْدِيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْدِيْنَ

تَعْمُكُونَ خِمْنِيرٌ ٥٠

لے ایمان دالوجب تم سے کہا جائے کہ عملسوں پیر کھی کو پیٹھود ایعنی آنے ولئے کے بیے جگہ کر دون توصل کر پیٹھا کرو ، انٹر تم توجی کشا دگی عطب فرمائے گا ، (تمارے درق میں کشا دگی تمدارے تلب میں کشا دگی دیگا ) اور جب (تم سے) کہا جائے کہ اوٹھ کھڑے ہوتوکھڑے ہوجا ڈ اور انڈم تم میں سے ایمان دالوں کے اوران وٹوں کے جن کو عمل عطا کیا گیا ہے تھے بلند کرے گا اور انڈر کو غرب جو تجو تم کمتے ہو۔

> حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ " یہ کاب میر مجلس کے وکوئی اُٹ اور مگر زیائے تو چاہیے کرمب تقور اُ افقور اُم شین اکر مکان صفر کاکشادہ ہو وبائے یا ایٹر کر پرے علقہ کرلیں اتنی

حرکت کرنے میں خود زکری ۔ خرنے نیک پر الله مهر بان بیے اور نوٹے بدیسے اللہ بیزار )

سے بیلے فقرادامت کے بلے کچھ ندرا زمیش کیا کرو۔ تمہارے لیے بت بهتراور پاکیزه بات ہے پھراگرتم دخیرات کا) مقدور ندر کھتے ہوتو (کو ٹی مضائقة نهيس) الله را الخضي والأمهرمان الله -

کیاتم دیشکم من کرورگئے کہ درسول کے) کان میں کوئی بات کھنے سے قبل خيرات دياكروريس جبتم ير نركسكا درالقد ني تمارس مال يعنايت فرائی (اوریکم مسوخ بوا) تو داب انمازیر صف اور ذکوة ویت دارو، اورانتدادراس كميے رسول كے فرمانبردار رمو، اورانتدكوعلم بے جرمچية تم

الرَّسُولَ فَقَيِّمُوْابَيْنَ يَـكُى نَعْ اللَّهُ صَلَّ قَلَّةً وَذَلِكَ خَلْرٌ تَكُمُ وَاطْهُمْ فَإِنَّانَ لَمْ تَجِدُوا وَانَّ اللَّهُ عَفُورُ رَّجِنْدُ ٥ وَالشَّفَقِيدُ أَنْ يُقِدُّ مُواكِنُ ىكى تجولگوصكافت فاذ يەن ئۇغۇلۇرتاباللە ئىلىنىڭى ئىلىنىڭىد وَ السَّال السَّال السَّال السَّاكُ و لَا وأطبعواالله ورسوك ووالله

کیت نمبر (۱۲) اس موقع پرحضرت علی کم الند وجدہ کے پاس دس دوم تھے آئیے ان کومسا کین امت کے بلیے بہٹیں کیا اور دس باتیر حضور سے دریاف فرایس عومل مون را مدون کے اعاد فار انقوی برشاری ادرامت کے دیے ایک صدفتر ماریہ -وسوال جرحدت على كرم المدوجد في صور صلى الله عليه والمرسيد وريافت فرائد يرقع :-

كرتے دہتے ہو۔

۱ مالک وخازن)

فرايا أتوعيدا ورتوحيد كاشهادت دينأ-

فيادكياب ؟ نرأيا كفروشرك -

فرمايا اسلام وقرآن اور ولايت جب تجع ساء -

حیارگیا والیسی مدبیری فرمایا ترک حیله-

۵- مجدر كيالازم ب ؟ فيام الشراوراس كورسول كي اطاعت -الله الله الكون؟ فرأيا صدق ديفين كاساته -

ے۔ کیامانگوں ؟ فرمايا عانيت -

این خات کیلیے کباکروں ؟ فرمایا صلال کھا اور تھ بول -

ه سردر کیاہے؟ فرمایا جنت -۱۔ راحت کیاہے ؛ فرمایا احتر تعالیٰ کا دبیار۔

#### تىيساركوع

موموں کو جمال شفقت ، آداب مجلس اور ترجم کا درس دیاگیاہے وہیں ان کومنا فقین کے حال سے بھی آگا دیا گیاہے تاکہ وہ ان سے بہوسٹ مبار رہیں ان کی تصلت اور عادات کو مجھیں ، ان کی دولت اور ٹروت سے متاثر نرمیں ، انڈمومنوں کی مدو فرائے گا اوران کی عاقبت بخیر کرسے گا وہ مراد کو مینچیں گے ، گویا بیان بویا وال کا ا

> ٱلمُوْتَرَ إِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا فَعُمَّا عَضِبَ اللَّهُ عُلَيْهِمْ مُمَاهُمُ مِنْكُمْ وَلَامِنْهُمُ الْمَعْلِيْفُونَ عَلَمُ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَ

وه مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ خود دھوکہ کھارہے ہیں ۔

اَعَدُّاللَّهُ مُوْمَعُ عَدَابًا اَشْرِيدًا أَلَّهُمُ سَاءً مَا كَانُوْلِيعُمْ مُوْرِي

ا۔ اِتَّخَنُ وَالْيُمَا نَهُمُ جَمَّةً فَصَلُواْ عَنْ اللهِ فَكُوْجَ عَذَابٌ عَنْ سَبِينِيلِ اللهِ فَكُوْمُ عَذَابٌ

مُّهِيُنُ ۞

كَنُ تُغْنَى عَهُمُ وَامُوالُهُ وَ وَلَا اَوْلَادُهُ مُوْمِنَ اللّهِ شَدِيكًا لَهُ اُولِيكَ اَصْحَبُ التّارِ هُمُ

جمونی قسموں کے دواس درجہ عادی ہوگئے ہیں کہ

يُوْمُ يَنْهُمُ مُواللَّهُ جَـمِيعًا

ر المیرسیم براکیا آپ نے ان وگوں رکی حالت ) کی طرف نظر نہیں فرائی ہو اس قوم سے دوستی کرتے ہیں جن پراللہ کا طفضب (نازل) ہوا ہے۔ یروگ مرتم میں ہما نہیں ہیں رہیئی نہ دو دل سے سمان میں اور دنظام مربور بکام منافق ہیں) اور وہ مجموعی اتوں تیسیس کھاتے ہیں اور وہ خوب جانتے بیں رکمان کی تعمم سراسر مجمود کی ہے۔

النگرنے ان کے ئیےسخت مذاب تیا دکر رکھا ہے بلاشیہ وہ کام بیجات بڑے ان جروہ کرتے رہتے ہیں ۔

ا منوں نے اپنی تسمول کو ڈھال بنا دکھا ہے۔ پھر لوگوں کو الڈرکی راہ سے روکتے ہیں۔ سوان کے بیلے ذلت کا عذاب ہے ۔

ر پر مذاب النبی آکر رہے گا) ان کا مال اور ان کی اولا و رجس پر وہ نازاں بیس) ان کو سرگز الذیسے نہ بچا سکیس گی بیدا اب دوزخ بیس (اور) اسی میں بہیشہ رہیں گئے ۔

جں دن اللہ ان مب کو ( دوبارہ ) اٹھائے گا توبیاس کے سامنے بھی تیمیں

ڡٚؿۼڵۣڡؙٛۉؗڽڬڎػؠٵڲٛ؞ڵؚڡ۠ۅٛٛڹ ػڴؙۄػؿۺڹؙۏؽٵؾۿڎۼڵؿٛٷڋ ٵ؆ٵؿۮۿۄؙٲڷڵۮؠؙۯڹ۞

اِسْتَحُودَهَكِهُ هُ الشَّيْطُ وَكَانُكُهُمُ ذِكُمُ اللَّهِ أُولِيِّكَ حِزْبُ الشَّيْطِنِ أَلَّزَلَنَّ حِزْبُ الشَّيْطِنِ هُسُمُّ الْخُسِمُ وَنَ ۞ الْخُسِمُ وَنَ ۞

الَّ الَّذِيْنَ عُكَادُّوْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْ

اوليك في المادة المادة

ٳؾؘٳۺٚڎؘڣۅؿٞۼۯؠؗڒٞ۞ ؘؗۦڰڒۼۣؽؙٷؽؙڡٵؿؿؙؙۏؙڝڹؙۏؽڔٳۺٚڝ

وَالْبُوْمِ الْاَضِرِ يُمَلَّذُوْنَ مَنْ حَأَةُ الله دَنسُول لَهُ وَلَوْكا أَفَّا الْبَاءَ هُمْ اَوْالْبَنَاءَ هُمُ إِلْمَا الْمُمْ الْمَعْشِيْرَةُمُّ اُولِيَّ لَمُنْ بِرُومِ مِنْ مُعْلَدِيمُ الْإِنْمَانَ وَلَيْلُ هُمْ بِرُومِ مِنْ مُعْمَدُونِهُ خِلْمُ الْمُعْلَى

جنْتٍ تَحْرِي مِنْ نَوْمَهَا الْاَنْهُمُ خلد بْنَ فْهَا مُرْجِعُ لِللَّهُ عَنْهُمُ

کھ نیں گے جس طرح کرنہارے مسامنے قسیس کھانے ہیں اور نیال کریں گے کوشیک بات کر دہے ہیں دہی طوح دنیا میں کام تختنے دہے میاں بھی پر طریقہ کاور آمزانب ہر گا اور کام تختے گا، خوب میں وہیں دوہ جھوٹے لوگ میں رجواجۂ کذب کی سزایا ٹیس کے)۔

ربات برے کر) ان پرشیطان نے الو بالیا سے پھراس نے اللہ کی یاد ان (کے دلول) سے بھلادی ہی لوگ شیطان کا گروہ میں (خوب) سن لوکر شیطان ہی کا گروہ نقصان اٹھانے والاہے (اس گروہ کو اللہ کے عذاب سے کوئی جانمیں سکتا ہے۔

در عقیقت جولوگ بھی اللہ اوراس سے رسول کی مخالفت کرتے ہیں و وسب ہی بڑے ذلیل لوگ ہیں۔

الشّرفے بربات لکھ دی ہے کہ میں اورمیرے دسول ہی غالب دہیں گے بے شک انڈ پڑاوت واللاا ویغلب والدہے ۔

آپ ان وگوں کو جراتھ اور وم ہم خرت پر ایمان رکھتے ہیں ایسا نہ باہیں گے کہ دہ ان گوک سے دوستی کھیں جراتھ اور اس کے دسول کے مخاصیں خواہ وہ ان کے باب یا ان کے بیٹے یا ان کے بعدائی یا ان کے و خاتران ہی کے کوگر کیوں نرجوں ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ الشہرے ان کے دون میں ایمان خری ہیں کہ وہ نہیں کہ دون میں ایمان کی ایسان کے دون میں کا خون میں کا خون میں کی میں کم فیضیاب ہوں گے ) اور (اکتوت میں الشر) ان کولیے باعموں بیل فی کا درات میں کہ دون کے دیات کا معرب کے درات کی اس اور فیضان میر کم الشہران سے داختی ہوا اور وہ الشہرے دامت ہوا اور وہ الشہرے دامتی ہوا کی الشہران میں راحت ہیں میں کا درات ہیں ہے دہی بلنے ) یہ لوگر الشہری کے درات ہیں میتے اوراتھ کوگر الشہری کے درات ہیں میتے دہی بلنے) یہ کوگر الشہری کی جماعت فلاح بائے والی ہے کوگر الشہری کے دائے درات ہے میتے اوراتھ کر کے بلنے دائی ہے کوگر اس کے ایمان دعل کا درخورسے گا) ۔

### عُ ٱلكَرَانَ حِرْبَاللَّهِ مُمُ الْمُفْلِحُونَ فَ

# سُوْرَةُ الْحَشْمِ

مرنی چوبس ایتیں مین رکوع

دوسرے دکوئ میں منافقین کے عال اوران کے کذب ، برعمدی ، برحانگی کا بیان ہے 
تاکھ مسلمان ہمیشہ نفاق سے بجیں اورجان میں کر جھوٹ اور نفاق ہمیشہ بزدن کی راہ سے قلب میں 
جگر کتے ہیں اور منافق ہمیشہ بزدل ہوتا ہے ۔ قوت العسک نام ہیں ہے ۔ بچر میسرے دکوئ میں بزن 
کواس قادرطان کی فرا برواد کی اوراس کی باد کو طرف ال کیا گیا ہے جوغیب وحاصر کا جانے والا ہے، 
جس کے سواکو فل معبود نہیں ۔ دبی رمن ورجیم ہے مسب اسی کے متناج ہیں وہی ماہم حقیق ہے 
تمام عیبوں اور نقائص سے بیاک ہے ، امن وامان اسی کے دائس رحمت میں ہے ، دوزبر بست 
عظمت و فدرت واللہ ہے ۔ الغر کے اسماؤٹ کی ہیں سے چند کا بیان ایک ساتھ آخوی آبات میں 
ہے اور انشر گؤسیج ، اس کو قرت اوراس کا مکمت کے بیان پر سرورہ ختم ہوتا ہے ۔ 
ہے اور انشر گؤسیج ، اس کو قرت اوراس کا مکمت کے بیان پر سرورہ ختم ہوتا ہے ۔

شروع الندك نام سے جربے مدہمریان نهایت رقم والا دیے ) الندری كى پاكى بيان كرتے ہيں بونجى آسمانوں اور زمين ہيں ہيں اود ہ فرکرد الاد) حكمت والاہے ا ہرشے اپنے مخصوص اندازے الند كا تسبح كر أن ورش ہے ،

ؠۣؽۄٳڵؾؗۄٳڵڗؙڂؠڹٳٳڗڿؽۄؚ٥ ڛۜػؠڒؿؙۄٵڣٳڶۺڶۅ۠ؾؚۅػٵ ڣؚٳڰؽۻ۠ٷڰؙۅؙڷۼۯؿڔؙؙڵڲڮۿ٥ برشے اللہ بی کا ثنانِ تخسیق کا مظهرہے ،اس کی زبرومست حکمت کانتیمہے )

> الشرکے غلیہ اوراس کی قریت / اندازہ ان واقعات سے کر وجرمسلانوں کو پیٹو دکے قبیارہ پنی نفشہ سے میشن کئے ۔

> > هُوَالَّذِنِ كَا اَحْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُقُ الْ مِنْ الْهِلِ اَلْكِتْبِ مِنْ دِيارِهِمْ إِنَّ الْمُ الْمُكُوّا اللَّهُ مُعَالِّكَ نَشُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ حَيْثُ لُمُ مِنْ حَيْثُ لُمُ مُعَلِّدِينَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لُمُ مُعَلِّدِينَ اللَّهُ مُنْ حَيْثُ لُمُ مُعَلِّدِينَ اللَّهُ مُنْ حَيْثُ اللَّهُ مُنْ حَيْثُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ حَيْثُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ حَيْثُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَ

وہی توجیس نے ان لوگوں کوجوالی کتاب میں سے کافر برہ کے دیسی بی نفسیر کرانے کال دیا ندایدان بی نفسیر کرانے کال دیا ندایدان کا پیدان کا پیدا دیا ہوان کا حضر برخا وہ بی دیمجو کے اور بیر جوشر برخا ہو ہو کہ وہ بی دیمجو کے اور بیر برخان ہوا ہوا کی کر گمان بی نہ تفاکہ وہ (مدین بیجر کرک کا بی می کمو گمان بی نہ تفاکہ وہ (مدین بیجر اللہ داک مذاب انے ان کو کان جی بیجر اللہ داکے مذاب انے ان کو کان جی بیجر اللہ داک مذاب انے ان کو کان جی بیجر اللہ داک مذاب انے ان کو کان بیجر کر میں رعب ڈال دیا ریا ان کر کان جی نہ تھے اور و فیظ و غضب میں لین گھول کو ممال نور کے ان تھوں اور انگر کے ان ان کی کان میں کہا تھوں اور انگر کے ان کی کر ان کی کر میں ان کی کو خواجت کو کر ان کے دول کر کیا تا میں میں وف تھے کہوں کہ بیسی اے اہل بھیرت کا عبرت مکان کرد و

( اوریا در کھوجس طرح الندسے مسلمانی کواس بارفتح ونصرت مطل فرمائی اسی طرح بمبیشہ عطا فریلسٹے گاہشرطیکہ وہ الٹد پر بھروسہ رکھیں اور ہال ودولت کی حرص پس گرفتار نرموں - )

وَكُوُكُا آنَ كُنْتُهُا لِلْدُ عَكَيْدِهِدَ فَي الرَّالِ اللَّهِ فِي الرَّالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَ الْحَلَا عَلَى اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الل الْحَلَا عَلَى اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال

الْجَلَاءَ لَعَنَّ بَهُمْ فِلْكُنْمَا مُؤْكُمُ

آیت نعبر ۲ سله اس کا دو صوتری مفسرین نے کھی ہیں :-اول یہ کرمسلمانوں کے مشکر کوجھ کرکے پہلے ہی حلہ ہے ان پالیسا رحب طاری کیا کہ وہ خواکھ چھوڈ کر بھاگ تکھے -ودم یہ کرمیرو کو بہلی بارجم کرکے گھروں سے کا الاگیا۔ دومری بارجی کیا بیا بہتی ہے -اس طرح اس مفدم سے احتبار سے اس کیت بی خوافت عرض انقد مند کے دافعہ کی پہشیسنگونی برنگ جب میرو کو ٹیبرسے شام بولا ولی کیا گیا۔ منداب (تیادہی) ہے۔

(السے لوگوں کے بلے) بڑاسخت ہے۔

فِي ٱلْاخِرَةِ عَذَابُ التَّارِ ﴿ لِلْكَ بِ المَّهُمُ شَا تُقُواللهُ وَرُسُولَةٌ وَهُذِهِ فِي التَّيْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَمُنْ يُشَاقِ اللّهَ صَالِمُهُ وَكُوْ وَمُنْ يُشَاقِ اللّهَ صَالِكَ اللّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞

کوئی چیز بذات خود ایھی یا بُری نمیں اللہ اوراس کارسول جس کا مکم دیں وہی درست والیھی ہے ۔ مغروری ہے کہ نظر تکم بررہے ۔

> مَاقَطَعْتُ تُمُوِّنُ لِّبُ نَاتِوَاوُ تَرَكُنُّ مُمُوْهَا فَا إِسَمَ تَلَكِلَ اصُوْلِهَا فَيِهِ ذُولِ اللهِ وَلِيُخْزِى الْفْسِقِيْنَ ۞

وما أفاء الله على سوله مِنْهُمُ

فه أَاوْحَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل

وَلَارِكَا يَكِ لَكِنَّ اللَّهُ يُسَلِّطُ

وشكة عَلَّمَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى

مجور کیرج درخت تم نے کاٹ ڈلے یا انسیں ان کی بڑوں پر کھڑا لینے دیا تویر انسار اضل دونوں ہی صورتوں میں انٹر کے مکم سے تف ادر داس مقصد کے تحت باکہ رانشہ نافر مانوں کورسواکرے (جولوگ نافرانی کریں دہ بھچانے مائیں)۔

یر اعذاب ان کو) اس میے (بوگا) کہ دہ اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کرتے رہے ، اورجراللہ کی خالفت کرتاہے تواللہ کا عذاب

> قبیلؤبنی نفتیرکے ہیودسے جرمال ملاوہ بلا لڑے ملا اس کو مال فتیست زفر بایا بکداس کو کم ''ٹی ہیں وافس کیا بینی وہ ال جو بتگ یا معمولی جھڑپ سے ہے - یہ مال صفروس ارم چاہیے صلح عامریں صفرف فرماتے ، آگے جل کراس کے مصارف بھی است کے دیسے تعین کردئیے گئے اور صفور کے میدفئیفد اورائر کا تعرف اس پر حاکماز رہا۔ کے میدفئیفد اورائر کا تعرف اس پر حاکماز رہا۔

ادر جرکچ اللہ نے اس اس کوان (بیور) سے دبلا جنگ یاسموں چھڑپ کے) دلوادیا (تو یکھن اللہ کی متنابت تھی اس میں تمہا داخل نہ تھا) کیؤنگر تم نے اس کے ملیے مرکھوڑے دو ڈرکٹے نہ اونٹ بلکہ اللہ لینچ بہتیم روں کوئس پر چاہتا ہے خلبہ دیتا ہے اور اللہ برحرب زیتا دو ہے افتح و نفسرت اس کے لاتھ ہے عمر طرح جاہے محل فرائے ۔

> آیت نمبر (۵) ایک نانان 'دول یہ بے کرجب بیود قلعہ بن بند ہوگئے توصورگلئے کم دیا کہ ان کے بائ اجاڑے جائی اور درخت کانگ جائی تاکہ دہ مقابلے سے بخل کی ٹین چنا تی کھی درخت کانٹ گئے کھی چھر ڈریٹے گئے کومسا اول کے کام آئیں، کا فروں نے طس کیا کہ درختوں کو کائنا اور جلتا ہے تر فساد ہے ہائی برائیہ ان ہو کام انٹر کے مکا سے کیا جائے اس میں مادا کام بہیا انہیں برتا او دف تل تر خرد دنی فساد کے لیے برتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر درخت کا کا تر تی بھی کیا نہیں گائی ترجی اچھا کیا ہ دو فوں میں معتبیں ہیں۔

جرال دبلا جنگ سے) الفرنے اپنے رسول کو (دوسری) بستیوں کے راوہ کو گاؤی اولا ہے کہ الفرنے اپنے رسول کا حق ہے دبینی اللہ کا راہ میں رسول کے حکم کے مطابق صرف ہیں اور راید مال جفور اور حضور کے علیے ہے تاکم جم کے مطابق صرف ہیں اور رسافروں کے لیے ہے تاکم جم کے عزید وہ اور خریب مح وم دیں) اور جو کچھ رسول تم کو رک یہ وہ میں میں میں جزید پر نوٹ کی موجود کی اور جس سے منع فرادیں اس سے دک جاؤ دیسی کسی چیز پر نوٹ کی میں ہے تا واو عرب بات سے دک جاؤ دیسی کسی چیز پر نوٹ کی میں کے داور جس باقی مال کا میں ہے تاکم جو راہ دیں کہا ہے تاکم ہو کا وہ جس کے تعدید کے داور جس بات سے دو کیس اس جس مجھود اور جس بات سے دو کیس اس جس مجھی اسے جی یائے تیر کھودا اور کہیں رسول کی نافر ای کی وجہ سے انسانہ کا خراب سے ت ہے کہا ہو راہ دیا ہوگا ہے۔

كُلِّ شَيْ عَقِدِيْرُ٥ مَا أَفَا اللهُ عَلْدَسُوْلِهِمِنَ الْهُ لِلهُ نَقُل عَظْدَ السَّوْلِهِمِنَ وَلِن عَلَقُهُ الْوَلْكِيمُ وَلِلْسَكِيْنِ وَأَنِي السَّيْدِلِ كَنَّ لاَيكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ الاَيشُولُ فَعَنْدَ اللَّهِ وَمَا أَشَكُمُ الرَّسُولُ فَعَنْدُ فَانَّتُهُ مُوْلًة وَمَا لَهُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ فَاللّهُ اللّهَ شَدِيْدُ وَاسْتَقُوا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ شَدِيْدُ

یوں توبیال جومکم" فی"کے شعت آتا ہے عام مسلانوں کی صروریات میں کام آسکتا ست کے مباتف سر

ہے لیکن صوصیت کے ساتھ یہ

ان غلس ہما جروں کے بیے ہے جو اپنے دخن اور مال سے جدا کر دیٹےگئے ہیں (اور) جوا اندر کےفعل اور اس کی دخائی تلاش ہیں ہیں اور اللہ اور اس کے دمول کی مدد کرنے ہیں ہیں لگ (اُڑمودہ) سپچے (مسامان) ہیں (اپنا وطن ممال سبس چھوڑ کمر اس بلیے کل کھڑھے ہوئے کہ آزادا مزطور سے اندرا ور اس کے دمول کی مدد کریں) ۔ لِلْفُقَى آءِ الْمُهْمِئُ الَّذِنْ نَكَ الْمُخْرِئُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ الله

اور ریم الی) ان لوگوں کا اکھی تق ہے) جرا بجرت والے) کھر دیعنی مدینہ ا میں پیلے سے تقیم ہیں اور ایمان ہیں راتا ہت قدم ) ہیں ریعنی بچڑخی ان کے پاس بجرت کرکے آتا ہے اس سے معبت کرتے ہیں داس کواپنا سیھتے ہیں) اور جرکچھ ہما جرین کو لملتا ہے اس سے ان کے ول ہیں کرفی خنش درشک یا تنگل ہیں ایم تقی اور ریمی نسیں بکھرود ان کی اپنی ذات پرمقدم دکھتے ہیں (ان کی مغروریات کو ترجیح دیتے ہیں) اور اگرچ نو دان کوشد برصفر درت ( ہی کیوں نہ) ہمراور (ان کا یہ مجابرة افض الند کے با بیسندیدہ ہے۔ یہ الند کا ان پر قرافضل ہے ہی قریب کہ جس کو افرخیق النی سے المی کے نفس کی حرص سے مفوظ رکھا گیا تو وہی لوگ مراویا نے عَلَّمَ اَنْشِيهِمُ وَكُوْكَا نَ بِهِ حُر حَصَاصَةٌ تَنْ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولِيِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ

واليے بيں ۔

(یرانسان برانشرکا بڑاحسان ہے اونوشل ہے کہ اسے بخل اور تنگد کی سے مفوظ دیکھے ورمز نفس توانسان کر مہیشنہ لابھی ، حرص و صد کی طرف سے جاتا ہے)۔

وَالْنَذِيْنَ جَاءُوْمِنَ بِعَدِيمَ مَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لَهْ عِي إِنَّكَ رَءُونَ تَحِيْدُ ٥

دوسرا ركوع

بینے رکوع میں مهاجرین اور انصار کی کیفیات کابیان برا است نافقوں کی حالت کاؤکرہے۔

کیا آپ نے منا نقوں رکی عائت کو نمیں دکھیا جو اہل کتاب میں سے لینے
کا فرجیا آبری سے کتے ہیں کہ اُر تفر کا درستہ سے انٹال ریا گیا تو ہم تھی تمہارے ما تھا در البرطرح تمہا راسا تھ دیں گے بلک ہ تمہارے ماد میں کبھی کے کا کم کہنا نمائیں گے اور اگر تمہے اوا اُن ہو آزیم تمہادی مرد درکیں گے دمنا فقوں کی یہ باتیں ہی باتیں ہیں ، منافق کی بات کا جورسنہیں) اوارتشہ گواہ ہے داس بات وجلد ہی ظاہر کر درسے گا ) کہ وہ جھیئے ہیں دہرگز کسی بڑے حال میں کسی کے کام نہ آئیں گے ، جھے تیں اس پکھی عمس نہ کسی بڑے بطل میں کسی کے کام نہ آئیں گے ، جھے تیں اس پکھی عمس نہ

اَلَهُ تَرَالَ الَّذِيْرِ فَا اَلَهُ عُواْ الْمُعْدُواْ الْمُؤْدُونُ لِإِنْ الْمِيْرِ فَا الْمِيْرِ فَا الْمُؤْدُونُ لِلْإِنْ الْمُؤْدُونُ الْمُؤْدُونُ الْمُؤْدُونُ مُعَمَّدُمُ وَكُلُّ الْمُؤْدُونُ مُعَمَّدُمُ وَلَا لُعُنْ الْمُؤْدُونُ اللهُ الل

۱۱- کین اُخریجوا کا پیخیجون معمم وکین فئوت کوالاین میمرونه می وکین تصروه هم کیکونی الدیبات نشته کا پشترون (

الله كَانَّمُ اَشَكَّادُهُبَةً فَصُلُّادُهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ڵٳؽۜٵڗڵٷۘػڴڞۿؽۼڵٳڴٳڿ ۊؙؠٞؿۿؖڝۜٙڹڎٟٲۉڡڔٛۦٛڐڒٳۼ ۻؙڋڔڐؚڹٵۺۿڡؽؽؗؠٛڞۺڔؽؿ۠ ۼؖۺؠؙؙڰڡؿؽۼٵڗٙڠڷٷؠؙؙڰۺؾٝؿ ڂڸؚػؠٳڹٞؠؙٛڰؙڎٷ۫ڰڒڲڣۊڵٷڽ۞

اگروہ نکالے جائیں کے توبہ اپنے ساتھ زنگلیں گے اوراگران سے لڑائی ہو توبہ ان کی دوئلی شکریں گے اوراگر ( ٹری ہمت کرنے) مددگریائی تو (مسلمانوں کے مقالمین بیرمنانی بھی) بیٹیٹے بھیسر کربھا گیں گے بھیران کوکسی سٹیلی) مدونہ ہے گ ۔

(مسلونه) ان کے دوں میں الشریے تھی نیا دہ تمہارا ڈرسے براس لیے کریر لوگسمچونیں رکھتے زانا ہری امباب پر نفر کرتے ہیں مسبب الاسسباب پر فورنئیں کرتے )۔

(اوران کی کم متی کا تو یہ عالم ہے کہ) برسب ان کو بھی تم سے (بالمقبابل) 
خراہی کے کرالیں استیوں بیرجی ہے کہ در احفاظتی افعیل ہویا (افعید کی) 
دواروں کی آرٹیں (چھپ کر لڑیں گے) ان کی لڑا آئی آئیں بین خت ہوتی ہے 
(کیکن مسلما فوں کے متفالہ بین وہ بست ہمت ہوتے بین المے خاطب بات یہ 
ہے کی توان کو متحرمجت ہے کہیں ان کے دل الگ الگ (اور مستشر بایل 
(الامین کسی تعمر کی کی ہیں بیسی میں اور اور اس سے کریا نام وگ بین 
(قادر بطاق اور ارول برجی کو نہیں سمجھتے اس مینے بینے فینے اور وسید افینی 
دونوں سے مورم ہیں) -

ان کیمشال ایسی ہی ہے

ڰؘۺؙڶؚٳڷڒؽؙؽۻٛؾؙڵۿؚۯۛٷؽؽؖٵ ڬٲؿٛٳۅؘؠؙڵٲ؋ڕۿؚڂٛٷڬۿؙؙؙؙۿ ؘۘػڽٵۘٵؙؚڵڽؽ۠ڡڴ

ڰؽؿؘڸٳٮۺۧؽڟۑٳڎۣٵڶڵٳڎؽٳ ٲڴؽؙٷؽۺٲڴڣۜؠؘٵڶٳڷ*ٷػۣڴ* ؿۨٞٮؙڬٳڵؽٙؖٵؘػٵڟڟڵڡ؆ۘۘ؆

جیے شیطان کا عال کرجوانسان سے کہتا ہے کہ دوانٹر کا مشکر ہوجا بھر جب وہ ربر کا نے ہیں آجانا ہے اور) کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو جھے سے بہے نار ہریں میں تو راہنے) انڈرسے جو سارے جمانو کا یے دورگا

جیسے ان لوگوں کا حال حوان سے کچھے ہی پہلے اپنی بدا عمالیوں کا مز" بڑھ چکے اور (اَ خرب مِن) ان کے بلیے در د ناک عذاب میسے (جوحال ککمروا لوکا پھر

میں وا مان سنے بل مہو و کا ان کی بدعومد لوں کے باعث ہوا وہ ان کابھی ہوگا)۔

ہے ڈراہوں۔

یں ان دونوں کا انجام مربوا کر دونوں اکٹن دوزخ میں بڑے (اور)سی میں ہمیشہ رہی گے اور میں ظالموں کی سسزا ہے رجو کفروسٹ سرک میں العكيمين ٥

فَكَأَنَ عَاقِبَتَهُمَّٱكَهُمَّا فِي التَّارِخَالِدَيْنِ فِيْهَا \* وَذِلِكَ

ى الدارىخالدىن قىيە ئىچ جىزۇ الظلىلمىين خ

ييساركوع

منتلابل) -

مورہ کا آخری ادکوع ہے - اہل ایمان کو ہوایت کے فورسے منورکرنے کا صامان بہیا ہورہاہے۔
ہوایت کی جاتی ہے کہ الشہ کی بارسے خانی زرہنا، تم اہل جنت ہوتی بدار کا فر معشرک ، ممنافی سے کیا
واسط ، تم اہل کتاب ہو سکتاب بھی وہ بلیل انقدر بطیعیرا شان کی ہجر کے لیے قلب رسول کا انتخا
بہواجی کی تاب بہاڑ بھی دالا سے ۔ جس قدر تورکر و گے اس کے افرار روشن ہوتے جاہی گا اللہ اکا ہوسک
ذات و معفات کے مبر نظر کی گرفتی ہے انتہائی خوش نصیب ہوگے قرا اللہ اللہ ہوسک کے فرائ ہو سک کے
فیشن کک رسائی ہوگی در مذاسا والمحسنی ہی سے تم کو مالم تشزید اور عالم الوہیت کے رکان میر کیگئے
اوراس کی مدد تربیح ہیں رو کوعبادت کے مزے لوٹر کے ، العزما لیکھیرا کی قدرت و تعکمت دل ہیں بگر
بیاجائے گار بیجی بہت بلند مقام ہے ہر مظملے ہم الشان رکوع ہے ۔ برطعو اور بار بار برطعو" لو اڑنا اے
ہوئیک ترمید می محفوظ کو ہے۔

يَاتُهُا الَّنِ يُن اَمْهُ التَّقُوا اللَّهَ وَلُنَّنْظُ نَفْشُ مَّاقَدُّمَتْ لِغَدِّ وَالتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِ يُرْبِماً تَعْمَلُونَ ۞

١٥- وَلَا تَكُونُوْ أَوْ الْكَالَّذِ نِينَ نَسُوا
 اللّه فَاكْسُمُ مُ الْفُسَمُ مُ أَنْفُسَمُ مُ أَوْلِلَكَ
 هُمُ الْفُسِتُهُ وَنَ ۞

مسلمانو! تم كوان ناخرمانوں سنته كيا واسطيريا وركھو

كايسْتُوفِيَّ أَصْحُالِنَّا رِوَاصَّحٰبُ وَوَرْحَى اوراللي صِنت برابرمنين - الل جنت بي قربامراد واور كامياب

الے ایمان والواللہ سے ڈرتے رہو (ڈرتے رہنا پر کہ اپنی نبت اور اپنے

عمل برنظرالھو) اور ہڑنخص کو جاہیے کہ دکھ سے کہ اس نے کل کے بیے کیا جمجے ارجر مرنے کے بعد وہاں اس کے کام کشنے ۔ اور اپنے نک عمل پر

تھی نازاں نہ ہمو) اورانشرہ ڈرنے دیوے نیک انتد خوب جانباہے

اددان اوگول کی طرح مست بروجا وجنهوں نے انٹر کو بھیاد دیا بھرالٹرنے ان کا اپنی

جانوںسے بے خبرگر دبارہ ہ کنے والی آفتوں کو بھول کھٹے وہٹی میں بڑتے <u>گئے۔</u> بہی نافہان لوگ بیں رانہیں نافرہانوں کے بلے تو دوزخ سبے) -

جرکھیوتم کرنے ہو۔

الْجَنَّةِ أَصْعَبُ الْجَنَّةِ هُدُ

الْفَالِيزُونَ ٥

ان الرجنت كا إدى فورقر كان ب جوادي برحق سے است كو ماسے اس كى تاب قلب رسول كے سوااور كون لاسكتاتها

سے دب جانا، پاش باش ہو جانا (میکن کفار کے دل دیسے سخت میں ر

اس سے بھی نہیں نسینجنے ۔اس کے معنیٰ نہیں کہ وہ مفاہلہ کرسکنے ہیں

<u>نَوْ ٱنْزَلْنَا هٰلَ االْقُرْ انَ عَلَا</u> اگرمم يقرآن كسى بهار بنازل كرتے توآب ديكھتے كروه الله كيميت جَيل لَّرَائِتَ فَخَاشِعًا مُّنْصَيِّعًا مِّنُ خَشْمَةِ اللهُ وَبِتُلُكَ الشّحب چلب ان کو فناکر دے)اوربیمثالیں نویم لوگوں کے سے بال الْأَمْتُ الْ نَضْرِيُ كَالِلتَّ اسِ کرتے ہیں تاکہ وہ سوحیس اور غور کریں)۔

لَعُلَّمُ مُنْ يَتَفَكَّرُ وُنَ ٥

الله كون بے كيسا ہے ؟

هُوَاللَّهُ الَّذِي ثَى لَاۤ اِلۡهَ اِلَّاهُوۚ الله دمي توجيحس كے سواكوني معبود نهيں (دمي) يجھے اور كھلے كاجلنے عْلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَقَّ هُو والاب وه بے حدہر بان نمایت رحم والاہے۔

الرَّحْمِنُ الرَّحِنُمُ ٥

حصنرت تبدالت فرماياكه آيت كے پيلے دواجزا ميں الله جل شانه كي جس خوبي كابيان جاس كى حقيقت كاحقدا ببياء بليهم السلام مى يطلتى بياكسى كوقسمت سي شاذ وناورنصيب بوتى بالبتر وحمن ورتيم ك دائر منظميم ك المتبارس ويتقى اور يا يخوي منزل مين بين الشوص كوان كي فهمضيب ز مائے وہ بڑاخرش نصیب ہے۔

هُوَاللَّهُ الَّذِي كُلَّ الْهَلَا هُوَّ الله دبهی شے صب کے سواکو فی معبود نهیں وہ رسب کا) بادشاہ ہے۔یاک ہے (برعیب نقص سے ،خودسلامت اور عالم کی) سلامتی وسنے والا ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّ وُسُلِلسَّلْمُ ٱلْمُؤْمِنُ ہے۔ امن بینے والا، مگہانی کرنے والا، زبردست (اور سک تـ تلوب المهك يمن العن يزالجتار کو) جور نے والاصاحب ظمت ہے (اسکی ذات ،صفات و افعال بین کرے المُتَكِتِرُوسُبُكُورَ الله کاکیاسوال)اللہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے۔

عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ ٢٠- هُوَاللَّهُ الْحَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّدُ لِيُهُ الْاَسْمَاءُ الْحَسْنَةُ ٢٠- " عَنَ كَانُ الْمُسَاءُ الْحَسْنَةُ

المصورات الاشماء الحسد يُسَنِحُ لَكَ مَا فِرالسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَهُوالْعَرِيْزُالْحُكِيْمُ أَ

وہی اللہ (تمام مخلوقات کا ) پیدا کرنے والا دیے نمونر کے عالم کی بنانے والا (ہرخم اوق کومناسب) عصورت عطا کرنے والا ہے ، ایھے ایھے ایھے ام اسی کے بیں راور) ہو کچھ اسافول میں اورزمین میں ہے سب اسی کہ تسبیح کرتے ہیں اور وہی زبر دست تبکمت والا ہے ۔ ریکا وخا نہ خدا کی اسی قدرت دمکمت کا طریعے ہیں را ہے اور اس کے حکم اور اون کے کم وجب پر کا فلا پرستی روال دواں ہے )۔

> کیات بالا میں العُدِتعالی کے جن اساج سٹی 8 ذکر ہوا ان میں ابتدا ٹی دائر و رخمن ہے دائر ہ مہین تک تمام دائرے عالم است معنی میں تجویل الاطاق الدعائم جروت بھی کہتے ہیں باقی اسماج سٹی ہیں سے و عالم امنال اور عالم مکوت سے تعلق میں ان ہی سنے صرف میں کا ذکر اکیت میں ہوا۔ اس کی تفصیل کی گفتائش نمیں افتد تعالمے کے اشنے ساج سٹی لیک ساتھ مواشے اس اکیت کے اور کمیس نمیس سٹے ہیں المیس اسابی سٹی دام منایان واج لوغیت ، طالب کے عال کے مطابق اصلالی کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

# سُوْرَةُ الْمُتَحِينَةِ

مرف تیرواتین بار کوع

سورهٔ حشر، الذک اسهاد حسنی پختر برا، اس کی داستان کی صفات کے ساتھا اس نبی

سورهٔ حشر، الذک اسهاد حسنی پختر برا، اس کی داستان کی صفات کے ساتھا اس نبی

کے تھید برارک کی عشوت کا بھی ذکر کا جر بر کالم نازل ہوا، ناکہ موس اپنے دب کی عظرت کہ تھے

اوراس کی حمدوث میں مصورف دو کواس کی قدرت و حکمت کو پاسکے ، اس سورہ میں ایک محالی

گل ایک نفرش کا ذکر آ رہا ہے مشنا یہ ہے کہ موس یہ بات انجی طرح ذبی نسب کر کے کہ قوصیہ کا

اقرارا وراس پر اگر زمدگی کے مبر صعب میں اخترا وراس کے رسول کی مجت بر شف بر بر مقدم دہے ، اور سعی

سرکار دو عالم سکے ذبانہ میں جو لگ حضور کے انھر برایمان الاسے حضور کے محالی بیش میں سے تین اللہ میں میں بیش میں اسکانی بیش میں سے تین المیش میں اسکانی کے دور کے مارک بیش میں سے معن سے مین اللہ میں برایمان کا سے معن سے مین اللہ میں میں میں اسکانی کے دور کرا تھی وال میں میں سے مین اللہ میں اسکانی میں اسکانی میں اسکانی کو دو بیار زوان خواس کے دیکے دا ہوں میں میں میں کوئی قرآن

ہرایت کی ایک علمی کتاب ہے جواصول بیان رتی ہے۔ یہ اعمول الیسے موقع پر بیان کیے جلتے ہیں کم ایک نظیر ساسف آئے اور استدلال ہیں وشواری نہ ہرہ اور فر آن کا ہر زمانے کے سائے ہالیت ہونا ہر آسائی سمجھ ہیں آجائے ، بیال ہر رہے ایک صحابی سے ایسی ہی لغزش کے سلسامیں ان اصولوں کا بیان ہونا ہے جن سے انسان کی عملی زندگی میں قرحید کی معذبیت اور ومعت کے مجھنے میں مدملتی ہے مصابی کے شعلی خروصنور نے فرایا کہ ان کو کچھ زمکو اپنے رب کی مکمسوں کو ویک مسجھتے تھے ، موسی کو جا سیسے کر صعابہ کے شعار کھیں دل موضل زمانے دیے۔

در حمن الرهبيم تروع الله كنام سعوب مدمر بان نهايت رقم والارب)

ا ایمان دالو امیرے و شمنوں اور اپنے و شمنوں کو دوست نربناؤ ، تمان کو دوستی دو مجبت ) کا پیغام جیجیتے ہوا در وہ اس دین ہی سے سنکویں جمہمارے یاس آیا ہے وہ قو آنمالے ) رسول اور تم کو دقسارے وطن سے ایمان لائے سے ، کا بینے میرک سن اس بات پر کرتم القریر جرتم ادار سے ایمان لائے (دکھیں اگر تم میری داو میں لڑنے نے کے لیے دور میری دضا کی تلاش میں سکتھے ہو اور اللہ بینے کا مار و شمنوں کو ہر زیر تم اور اللہ میں بات ہے کہ راز و تم تا وکسی بات ہے کہ می بات ہے دور تر تم مارے دور اللہ میں اس کے دار و تم میں دور اللہ می بینا میں اس کے دار و تم میں دور اللہ میں اس کے دار و تم میں دور اللہ میں اس کے دار و تم میں دور اللہ میں اس کے دار و تم میں دور اللہ میں اس کے دار و تم میں دور اللہ میں کا میں دور اللہ میں کا دور اللہ میں کی دور اللہ میں کے دار کے دار میں کے دار میں کے دار میں کے دار میں کے دار کے دار میں کے دار کے دار کے دار کے دار کی کے دار کی کے دار کے دار

سِنُمِللْهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ فَ يَايَتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوالاَتَغَيْدُوْا عَدُّوْنَى وَعَدُوْلُوَالِيَاءَ لَمُقُوْنَ اليَهْمْ وَالْمُودَةِ وَقَدْنَكُفُرُونَ عَاجَةً كُوْمُونَ كَنِّ عُيْدِجُوْنَ الرَّيْمُولَ وَايَاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ أَنْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ وَانْ كُنْهُ مُنْوَا

تمادے دین دایمان کے دشمن ہیں) اور مجھے خوب علوم سے جرتم جیسیا موادر جريحة تم ظامركستة و،اورتم ميس عيدي ايساكر تاب تو ده سدھے داستہ سے کٹاک گیا۔

خَرَجُتُهُ حِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَاءَ مُرْضَاتِنْ ﷺ ثُونَ إِلَيْهِ هُرِيالْمُودَّةِ عِي وَانَااعْلَمُ سمأ أخفن فأوركم أعكنته وُمَنْ تَفْعُلُهُ مِنْكُمْ فَقُلْ ضُلَّ سُوَاءَالسَّييُلِ ٥

جن کا فردں سے تم کو بھلانی کی ترقع ہے یہ دہ ہیں کہ

إِنْ يَيْفَقُونُكُمْ يَيْكُونُونُواكُكُمْ الروم تريزاديا مِائِي وْتَماركُ فِي رَّمِن بُرمِائِي اور تم كو دست درازی اورزبان درازی سے ایزا پینجائیں اور وہ نوچا ہے ہیں کہ (جس طرح وہ خود کا فرہیں) تم کھی کا فرہوعاؤ۔

أَنْ كَانَا وَ وَكُنْسُطُوا الْكُنَّا وَالْكُنَّا الْكُنَّا وَكُنَّا الْكُنَّا وَالْكُنَّا الْكُنَّا أيْدِيَكُمُ وَالْسِنَتَهُ مُ إِللَّهُ وَعِ وُودُوْالُوْتِ كُفُرُونِ ٥

اوراگر کا فروں سے بیمعبت ایسے منوبنوں اورا ولاد کی خاطر کرنے ہوتو ہاد رکھو کر

قامت کے دن نرتمهارے دہشت دار سی تمهارے کھے کام آئیں گے اور نتمهاری اولاد - (الله بهی قبامت کے دن) تمهارے درمیان فیصل فرماد کا اوراللە حركىچە تىم كرتى بو دېھەراپ -

كَنْ تَنْفَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَيُومُ الْقِلْمَةُ عَالَى الْفِلْمَةُ عَالِمُ الْفِلْمُةِ عَلَيْهُ مِنْ الْفِلْمُةِ عَلَيْهُ فُصِلُ كُنْكُمُ وَاللَّهُ مِمَّا

(اور) تمہارہے بلیے توابراہیم اوران کے ساتھسوں ( کی زندگی) میں ایک اعلے نمونہ (موجود) ہے (وہ وافعہ یا وکرو) جب انہوں نے اپنی توم دال<sup>ل</sup> سے اصافظوں میں میں کہ ہم تم سے اوران سے جن کوتم خدا کے سوام حبود سمع موبیزارین ، ہم تم سطح خرف بین (تمهاری درایروانہیں کرتے) اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے تلیے ایک کھلی شمنی اور بغض پیدا ہوگیا ہے ( اب ہمارا تم سے اس وقت کک کو ٹی تعلق نہیں) جب فِي ٓ إِبْرُهِ مِنْ مُوالَّذِيْنَ مَعَدُّ إِذْ قَائُوا لِقَوْمِ فِهُمْ إِنَّا مُرْغٌ قُا مِنْكُمْ وَمِمَّاتَعُيْكُ وُنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفَهُ نَا يَكُمْ وَيَكَا

بَيْنَنَاوَبُنِيْنُكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغُضَاءُ أَبَكَا الْحَتَّى تُوْفِئُوا وِاللَّهِ وَحُدَةَ لَالاَقُولَ الْبُرْهِيمَ لِكَمِيْدِي لاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا اَمْنِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَكَ وَمَا رَبَّنَا عَلَيْكَ الْمَصِلُونَ الْبُنَا وَلَيْكَ الْمُصِلُونَ الْبُنَا وَلَيْكَ الْمُصِلُونَ كَمَّنُ وَاوَا هُفِلْ لَنَا وَتُنَا قَلِيلَةً لِللَّهِ فَيَنَ كُمَّنُ وَاوَا هُفِلْ لَنَا كَرَبُنَا اللَّهِ اللَّهِ فَيَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَكَالَةً وَاللَّهُ فَيَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكَ الْمُصِلِيلُونَ كُمْنُ وَاوَا هُفِلْ لَكَانَا وَتُنَاقَلِيلُ الْمُعَلِيلُونَ وَنَا الْمُعَلِيلُونَ وَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُقِلْكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُونُ

یک کرتم ایک الفر پرایان نر نے آؤ دوا (ابراجیم کالیٹ باپ کے لیے مغزت کا وعدہ یعنی ) ابراجیم کالیٹ باپ سے کمنا کر میں آپ کے ملیے اللہ سے مغزت کا وعدہ یعنی کا ابراجیم کالیٹ باپ سے کمنا کر میں آپ کے ملیے اور دوما اس میر مئن کر اللہ ان کر زندگی میں برایت وسے وسے میکن انہوں نے بہتی جتا رہا تھا کر میں دوما ہی کرمکتا ہوں ) ہیں اللہ کے سامت آپ کے بارسے میں معرض کا امتیا رہیں رکھتا (میری و ما کا قبول کرنا ، در کرنا اس کے امتیار میں ہے ۔ اور اپنی قوم ہے الگ چوتے وقت انہوں نے دما کہ کہا کہ بارے میں اور درجیم کے بیشی پر بجو وسرکیا اور چم تیری ہی گوت درجا کرنے ہیں اور درجیم کی تیری طرف وشنا ہے۔

اے ہمارے دب بیس کا فروں کا تختیر مشق نربنا اور اسے ہمارے دب ہم کو بخش نے بے شک توہی زبر دست (اور ممکمت والاہے -

> اسلام کوکس طرح بجیبلانا ہے توہی جانتاہے ،البتہاس دین منیف کی تبینے میں ہیں بابت ہم رکھ اور اپنی تدرت و محمست ہی ہے ہماری مدوفر ا

اس دعائے خلیل میں امت محرم کے کیے بھی بڑے فیوض و برکات ہیں ۔

كَنْ كَانَ لَكُمْ فِي مِهِمْ الْسُوقَةُ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْخُوااللّهَ وَالْيُومُوكَ الْاَضِرْ وَمَنْ يَتَوُلّ غِي فَإِنَّ اللّهَ هُوالْغَوْقُ الْحَمِيدُ أَ

بے شک تمهارے دلیے ان دلی بعینی حضرت ابرامیم اوران کے دنفیا ،
کا زمرگی ) میں را در) ہراس شخص کے دلیے جوافشرکے پاس جانے اور آخرت
کے دن کا امید رکھتا ہو ایک اچھا نموزے اور جرزاس دین ادر آمیمی
سے ) پھر جائے تو اللہ (کرکسی کی دوستی اور رشمنی کی پروانسیں۔ وہ تر) بے نیاز مزاوادِ ممدووشنا) ہے رسب اس کے مشاج بیں وہ سب شے شغنی ہے )۔

دومهاركوع

اللہ جن کو جا ہے مسلمانوں کا دوست بنادے ، اشارہ کیا جار ڈے کر ابل کر تنقریب کمان بموں گے ادر مسلمانوں کے دوست بہوں گے ساتھ ہی ان اسموری حاف بھی اس دکوت میں ہوایت ہے جن کا تعلق کفارسے ہے ۔ ان بم سے بھی ہرایک سے لڑا تھڑ وری نہیں ، جو تم سے جُسِ کوک سے بیش کسٹے تم ا سے نیک سلوک کر والمبتہ جرتم کو تمارے مگر وں سے نکامنے پر آماد وہوں توج بھی ان کے دوست کیسے جوسکتے ہمو اسی سلسلہ میں سنافقوں سے ہم سنسیار درہنے اور دیگر امور کی طرف بھی ہوایت کی حباقی ہے جن کا تعلق سلما فول کی اجتماعی زندگی سے ہے۔

> عَسَى اللهُ أَنْ يَنْ جَعَلَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ النَّوِيْنَ عَادَيْتُمُ قِنْهُمُ مُودَةً وَاللهُ قَينِ يُرِدُولِللهُ عَفُورٌ وَجِهِ مُونَ

عجب نمیں کد الشرتم میں اور ان دگوں کے درمیان میں سے نماری و شمنی ب درستی سیدا کردے ۲۰ اور الشرمی بڑی قدرت ہے اور الشرفیر بیٹنے والای وحم فر با نے والاہ ہے۔

> الله دل کے عالات سے داقف ہے آیت میں مزصر نصلانوں کو تیج محرکی بیشارت تھی جکرصحابی حاطب بن ابی بلتھ جن سے مغرش ہوئی ان کی مغفرت کی طرف بھی انشادہ فرما دیا گیا چیخور کے صحابیوں کا صدقہ ہے کہ عاصم معانوں کی لغزشوں پڑھی اللہ دھمست بن سے نظر فرما آ ہے۔

غفو ژوجم کا بنده می سیکر حمت بی تواجه اگرای کے دسی معاملات میں حارج نه تواجائے پیچس کی سید سرتر سیان کر کیا ہے۔

توره بھی میں سلوک سے بیٹ ہا آہے ادراللہ کے سکم پر بیلتا ہے۔ میں میں میں میں میں ایک سے بیٹ ہا تا ہے ادراللہ کے سکم پر بیلتا ہے۔

كَايَةُ مِنْكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ المَّاسَانِ اللَّهُ كَانِ وَلُونِ كَانَةُ فَا الرَّاوُ اور انسان كُرنَ ع كَمْرِيُّكَا الْحُرِّكُمْ فِي الرِّيْنِ الْعَرْضِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وكَمْرِيَّ حُرِيِّكُمْ فِي فَي إِلَيْكُمْ فَي فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ

اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِيْنَ ۞ النَّا اللَّهَ يُحِبُّ المُفْسِطِيْنَ ۞ النَّا اللهُ عَرِز الكَّن يُنَ

ؿٚؾؙؙٷؙٛڴۿۏ۬ڶڵڗؽڹٷٲڂۯڿٷػؙڡٛ ڡؚٞڽڿؽٳڔۓؙٛۄؙٷڟؠۯؙٳٛڲڰٙ ٳڂٛۯڸڿۿؙؙۿؙؽؙڗؿۅٙڮۿۿٷػؽؽ

ٳڂٳڿۿؙؗٲؽڗۅڵۅۿڡؙؗٛڎ۠ۅٛڡؽ ؿۜٮؙٛٷڰۿؙڝؙٛۏٲۅڵؠٟٙڬۿؙڝؙ

ا طفر تو تم کو ان وگوں ہے دوستی کرنے ہے منح کرتا ہے جو دی کے بارسی ہی است کی است میں اور انہوں کے است کی من کرتا ہے جو دی ہے بارسی ہی من کے است کی مور دی کے شرکیہ ہوئے ہوں وابعی دوسروں کی مود کی ہوئے ہوں کہ وابعی کی موت کا کرے دان پر شفقت اور اس کی تو ای کو کی کا فائن کی کا فائن کی کا دان بر شفقت اور اس کی کا دان کر کا کان کرے دان پر شفقت اور اس کی کا دانت کرے کی کو وی کوگ ناملم ہیں۔

الظُّلِمُونَ ٥

> يَاتُهُاالْإِنْنَ الْمُثَوِّلَاذَاجَاءَكُمُ الْمُثُومِنْتُ الْمُثَوِّلْوَاجَاءَكُمُ اللَّهُ الْعَنْمُ فِي الْيَاكِمُ الْهِنَّ قَالَنَ عَلِمْ مُثَمُّوهُمُنَّ مُؤْمِنْتِ فَلا عَلِمْ مُثَمُّوهُمُنَّ مُؤْمِنْتِ فَلا حِلُّ لَّهُ مُؤْمُوهُنَّ الْمُلْقَالِلَالْمُقَالَةُ فَالْا حِلْكُ الْمُنَاحِ عَلَيْكُمُ الْنَقْلَالُولُوهُنَّ وَلَا مُنْكُولُولَا الْفَقْدُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْكُمُ الْمُلِلِمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ ا

اے ایمان دالوا جب تمہارے پاس سمان حورتی دج اپنے کو صاحبایال کمتی ہیں، ہجرت کرکے آئیں توان کو جائج ایا کرو (کرواقعی سلمان ہیں یا نمیں) انتہ ان کے ایمان کو خوب جائزا ہے۔ پھر آگرتم کو ان کے ایمان کا یقین ہوبائے تو انسین کفار کے طوف واپس نہ کرورال سلیے، کریوحتوں نان کفار کے طلیے حلال ہیں اور ان کو گوری کی ان کے بلیے حلال ہیں اور ان کا فاری حرقوں ہی کورج ہوا ہو وے دو۔ اور ان کواو کر دو۔ اورج کا فرعوش ہیں کمی کور منان کھت بعین جب کہ تم ان کی موران کو کا فرون کو دو ایس کردو اور) ہوتم نے ان ہے تعلقات بائی ترکیور ان کو کا فرون کو دائیس کردو اور) ہوتم نے ان پر خری کا کہ بیت وہ ان مورتوں پر جراسال می ہوگئیں کا فرجی بائک ایس جرا انہوں نے وہ ان خورتوں پر جراسال می ہوگئیں کا خریجی بائک ایس جرا انہوں نے دان خورتوں پر جراسال می ہوگئیں کی ترکیو اللہ جرا تکست والا ہے۔ تہ میا ان بھرا کو کھت والا ہے۔ تہ میا ان جرا تکست والا ہے۔

تحدثه ٥

وَإِنْ فِي أَدَّ كُنْ مُنْ فِي أَدِّ كُنْ فِي أَوْمِنْ ازواجكُمُ إِلَى ٱلكُفَّارِفَعَاقَتُهُ فَاتُواالَّذِنْ ذَهَبَتْ أَزُواكُهُمْ مِّنُلُ مَا اَنْفَكُوا ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي أَنْتُكُمُ بِهِمُؤْمِنُونَ ۞

اوراگر تمهاری بیو بول میں سے کوئی بیوی کا فروں میں رہ جائے توتم ان د کا فروں ) کومنرا و و دیعنی اگرکسی کا فرکی بیوی مسلمان ہوکر آجائے توتم کیمیاس کا ہرجہ خرجہ مذ دوجس طرح اس نےمسلمان کواس کی ہوئ کا نہ دیا تھا ) بھرجن کی بیوماں جاتی رہی ہیں ان کواس رعورت کیے ہر جرخرچہ ) میں سے اتنا ہے دومتنا کہ ان مسلمانوں نے رجن کی ہو مال جاتی رہی ہیں )ان پرخرچ کیا تھا ۔اورالٹدسے ڈرتے رہوجس پر

> (غور کردایسے نازک مقامات پر جبی اسلام کس عدل ک تعلیم دیتاہے ، براسی و تت ممکن ب حب صرف خوف خلاره جائے نفس ونفسا نیٹ کا غلبہ نا کے بائے ، امران اللہ برقائم رہنا يهي شجاعت بيدا ورام يرثابت قدم ربهنا خوف خلا اورايمان كے بغيمكن بهي مُنين) -

> جوعورتیں حضوراکے یام اُنیں اُوراسینے کومسلمان کمتیں ان سے سبیت لی عاتی اور بیعت انهیں امور پر ہوتی جومسلانوں کا جزوایمان ہیں۔

لَـاَيُّكُمَّاالنَّبَيُّ إِذَاحَاءَكَ الْمُؤْمِنْكُ مُكَايِعُنَاكِ عَلَيْكُانُ لَايُشْرِ كُنَ بِاللَّهِ شَكِيًّا وَلَا يَسْمِ فَنَ وَلَا يَزُبُ يُنَ وَلَا نَقْتُكُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا كَأْتِكُنَ بِبُهُتَاكِنِيَّفُ تَرِيْنَهُ بَيْنَ أناتيك فأدكلهر ولأنعصنك ڣؽؙڡٛڠؙؖٛٛٛٛٷڣؚۏؘؠٵؚيۼؠؙؾؘٷا*ۺؾۼڣ*ۣۯ كَوْنَ اللَّهُ مَانَّ اللَّهُ عَنْ مُعْفَوْمٌ

اے نبی جب مسلمان عوزمین (بینی وہ عوز من جرابینے کومسلمان کہتی ہیں)اس علیے آیکے پاس آئیں کہ ان باتوں پر بیعت کرس کہ دہ کسی کواللہ کامشر بک نه تشیرانین کی اور منجری کرس کی اور نه برکاری کرس کی ، اور نداینی اولاد كو مار داليں گى اور نرايينے ياتھ ياؤں ميں كوئى منتان باندھيں گى ديعني نكسى غيرك بيج كوابينه فاوندكا بجيربت أيس كى اور نهوام كارىك بيركو اين فاوندكا سير بتنائيل كى) اور امورشريعت مين آپ كى نافرمانى ن كرب كى - توآي ان سے بعت لے يعيم اورالله التى ليے خشم طلب فرہائے ، بے شک الله برا بخشے والا مربان ہے ۔

(اس آیت کو آیت بعیت کیتے ہیں ، پیسے فرمایا گیا تھا کہ جو توریس چرت کر کے آئیں ان کوجانی لیا جلٹے ساں جلیٹے کا طریقہ بتا رہا گیا ، جو ایمان پڑتا بت قدم برگیا وہ ہراؤرائش ہیں پر ارائسے گا ، سورہ کوختر کرنے سے تبل مسابؤوں کو پھر اسی بنیا دی نکمتہ سے آگاہ کیا جا رہا ہے جس پر ان کی انفرادی اوراجتا کی فلاح کا وارو مدارہے وہ یہ ہے کرمسان کا ووست بغیر مسلم کا فرنسیں ہوسکت ان سے دوستی نرکور یہ تو خفصہ میں آئے ہوئے ایم سے جو دم وگ ہیں۔

اے این دالو! ان وگوں سے دوئتی مت کردجی پرالٹرنے خضب نازل کیا ہے دالٹر کے نافران خضوب لوگ الٹر کے فرما نبرواد بندوں کے دومت کب بن سکتے ہیں) دو تو آخر شدسے ما یوس ہو بیکے ہیں دیسے ہی جیسے کافر قبر والوں دکے دوبارہ جی اشخے ) سے ناامیدوں دیا جیسے فرد کافرادیتی تجبروں ہیں ناامید بیں۔ ان پر ان کے اعمال کے نتائج ظاہر ہو بیکے اور اب دنیا مراک کی نہیں ا 

#### مورة الصّفِ سورة الصّفِ

صحابر کرام نے غزوات میں ادر ہانھیوں اصحاب بررنے میدان بررمیں دیا، سورہ العُدل پائی سے شروع ہم آب ادراس العزیز امکیم کی زروست مکست کی طرف مومنوں کو توجہ دلائی جاتی ہے جس پرمورہ حضر نمتر برا تھا اشارہ ہے کہ تبدیج وتسلیل سے بنگ میں آؤ دکھیو السّر کا اسم بی سنی کی طرف کیسے ہے جا کہ ہے۔

دِسُواللَّلِهِ السَّحْمُنِ السَّحِدِيُونِ شروعَ السَّكَ ام سے جوبے در سربان نهايت رَّم والارب) سَبِّجُولِلِّهِ مَا فَى السَّمُونِ وَهَمَا فِى السَّرَى كَا بِإِن كِسَا بَصِرِ كِيهِ سَانِ اور دَيْن مِن بِ اور وي الرّبي عَلَيْ وَالْمَانِ عَلَمُ وَالْمَانِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْ وَالْمَانِ عَلَمُ وَالْمَانِ عَلَيْ وَالْمَانِ عَلَيْ وَالْمَانِ عَلَيْ وَالْمَانِ عَلَيْ وَالْمَانِ عَلَيْ وَالْمَانِ وَالْمَانِينِ وَالْمَانِ وَالْمَانِينِ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَانِينِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَالِقِينِ وَالْمَانِينِ وَلِي الْمَانِينِ وَالْمِ

البنة إيمان كى يبلى كسونى يريتج جونبين كرتے ده مت كهو عمل كے بغير تول برنا آو -

ئے کیٹھا الکنڈین امنوالوکٹھوٹون اصابان داواراسی ہیں زبان سے کیرں کہتے ، وجوکرتے نہیں۔ مالا دُفِعَ کُون (

> گَابُرِمَهُتَّا عِنْدَاللَّهِ اَنْ تَقُوْلُواْ اللَّهِ اِنْ يَعُولُواْ اللَّهِ اِنْ يَعْدِيرِ مَالَاتَفُعَكُونَ ۞ اللَّهِ ال

الذکر بہت ناگوارے کہ تفکمنسہ سے) وہ کمر بوکر ونہیں (یا در ہے کہ اسلام سلمانوں کوٹیم کے فقات سے کالنا با بتنا ہے ۔ اوران کوٹیل کی کے ایمن دولار بنا با بہتا ہے جس پر کوئی فعالب ندا سکے)۔

آبات بالا کے شان نرول سے متن کا بیان ہے کہ یک اور سان تیع متنے کئے کر کر ہے ہا دستان تیع متنے کئے کر اگر بھر کوم متنے کہ الشریحال ہے کہ الشریحال ہے کہ الشریحال ہے کہ الشریحال ہے اس کے الشریحال ہے کہ الشریحال ہے اس کے الشریحال ہے اس کے الشریحال ہے اس کے الشریحال ہے کہ الشریحال ہے کہ الشریح کر بابات ہے کہ بابات ہے کہ الشریح کر بابات ہے کہ بابات ہے کہ

اِتَّاللَّهُ يَحْبُّ الَّذِينِ مُعَالِّدِ الُوْنَ بِعِنَالِهُوْنَ بِعِنَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال فِي سِينِيلِهِ صَفَّاكا أَهُمْ بِكُنَانَ تَعَارِ المِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا اور عَمَّم بِنِيكُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ الل

> تم نے وسٹی کی قوم کونمیں وکھ اکھیسی ٹرھ تڑھ کر ابنیں کیا کرتے نظے لیکٹ مل آزما تشوں ہیں کیسے ناکامیاب دہے بکد اکمٹر نافر ان ثابت ہوئے اورخو دہنی برکوان سے شکایت رہی ۔

اورجب موسی نے اپنی قرم سے کما اے میری قدم کے دوگرہ جھر کو کیوں ساتھ ہومالاکو تم کو فوب معلوم ہے کو میں افتدا رسول ہوں تمہاری طرف کھیجا گیا ہوں) چھرجب وہ کھروی افتدار کرتے رہے (اپنی ضد ریاضے ہے مرسی کی بات نہ ان تق القرف بھیران کے دل چھیر رہے وہرایت کی صلاحیت ہی جاتی رہی) اور اللہ (ایسے) نافر بان کو کوں کے ہوایت نہیں دیتا ۔

اور داسی طرح وہ واقعہ یا دکرو) جب عیسنی ابی سریم نے کسا کہ اسے بنی اسرائیل میں انشر کا دسول ہوں ہونیما ری طرفہ پھیا گیا ہوں ہیں تصدیق کرنے والا تو رات کا ہوں جو مجھ سے پیسلے آئی ہے اور نوٹن خبری مناف والاہوں بک ربول کی جو میرے بعد آئیں گئے ان کانام احمرہ دیمونی خود تعریف کیا ہوا۔ لیکن اس قوم کی فیصیدی دکھیوکر) بجوجہہ ہ رفاقر انجین کھی نشانیاں روش ولائل اور مجزات ) نے کر کھتے تواج کوگ کھنے گئے کہ رصورتی جا دو ہے۔ ؠٙۯڛؖٛۅٛڸ؆ؙٳؾٛۯؽؙؠڬؙڔٷۺؙۼؖ ٲڂؠۘڰٷڬڶٵۻڰۿؙؠٳڷڹؾۣڶؾ ڠؘٵڡؙٛٳۿڶٵڛڞؙۿؠؙؽؙڽٛ۞

یا توشندہے یہ وعوٰی تھاکہ مصرب بکھ امٹر کی دھنا کے بٹیے مننے اورماننے کو تیادائیں یانافرائی کا یہ عالم رڈکر نرپیغیروں کے زبانے میں ان کا کہنا اما نہ ان کی بدایترں پربعدیں میں خمل کمیسا بھر ہے انصافی ا ودچھوٹ کو اپنا ومتورالعمل بنا ایا –

> وَمَنْ اَظْلُمُومِيَّنِ افْتَرَى كَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُو يُنْتَخَى إِلَى الْإِسْكُومِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الظّلِمِيْنَ ۞

ؿڔۣؽؙۘۮؙۏۛؽڶؽڟؘڣٷٛڷؙٷۘۯٳۺٚۑؚ ڽٲڡٛۄٛۿۣؠۿۄؘڶڷؗؗؗڡؙؙڞؾ۫ڞؙؙٷٛڔ؋<sup>؞</sup>

اوراس سے بڑھ کر طالم کون ہوسکتہ ہے جوالٹہ بڑھبوٹ باندھے مالاکھ اسے اسلام کی طرف دعموت دجی) دی جارہی ہو۔ اور الشہر (لیسے) فا) وگوں کورا و ہوایت نہیں دکھا یا کر آبا (وہ نر ار کوشش کریں میکن تن چھپ نہیں سکتا، وہ خودہی محروم وقت رہیں مے)۔

یہ دی نامٹ نام ، منکر حق باہتے ہیں کہ انڈرکے وُرکو لیپنے مُسندسے دیون ابن پیونکس سے ، لیسنے پر دیگنڈسے سے ، مجعا دیر میل انڈلیٹے

ۉۘڡؘڛؗڮؽؘڟؾۣؠڐؙ؋ۣٛڮؘڿؾ۠ؾڠۮؖٷٟؖ ڂٳڮٲڵڡٛٷؙۯؙڶڡۘڂ<u>ڟ</u>ؽؙڃؙؗؗؗ

رداخل فرمائےگا) ہی بڑی کامیابیہ بری مراد کر بینچیناہے)۔

اور را تخرت کے علاوہ دنیا میں) ایک دوسری چیز (بھی دے گا) جرتم کرمحبوب ہیے دیعنی) التٰمر کی طرف سے (ایک مخصوص) مروا ورحب لدہی فتحانی (عطاہم گی) اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیتے۔

وَأَخْرِي تُحِيُّونَهُا لَانُصُرُ مِّنَ اللهِ وَفَيْحُ قَيْ يَبُ وَكِيْتِي المُؤْمِنِيْنَ 0

( السُّديك يه وعدس بورس بوستے اور ایج بھی ترورسے ہیں -جب مسلمان الله بربجروسركريتابية واللركي نصرت صرور صررر آتى ب ،قلب كشاده برما أب سینمنور ہوتاہے - دنیا قدموں کے نیے ہوتی ہے) فتحیابی سی بے کربند کو مومن اسلام کا یابند ہوجائے بی کے مرول پرلیک کے اتنا تو وارایوں نے بھی کما تھااس قدر تو ہرسلان کو کرنا چاہئے۔

الے ایمان والو! تم اللہ رکے دین ) کے مددگار ہوجاؤ دیعنی دین ح سے معاو بن مائ جيے عيلى ابن مريم ف اپنے واروں سے كساكه كون الله كى راہ میں میرا مدرگار بنتاہے۔ حُواروں نے جواب دیا ہم اللہ (کے بی) کے معاون ہیں ۔ بھر بنی اسرائیل کاایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ کافر رہا بھیرہم نے ایمان والوں کی ان مے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی، بالاسخر وہی فالب دے واسی طرح تم بھی اگرالٹر بر بھروسہ کر وگے ہمت سے کام لوگے توفتے ونصرت تمار کے بھی قدم جومے گی)۔

لَاثِهَا الذِّبْنِ الْمُنْوَاكُونُونُول أنصار إلله كما قال عيسكانن مُرْيَحُ لِلْحُوارِيْنَ مَنْ أَنْهَارِيْ إِلَى اللَّهِ فَالَ الْحُوَارِتُونَ نَعُنُ انصار الله فأمنت طايفة مِّنْ بَنِيْ إِسُر آءِيُلَ وَكُفَّرَتُ طَالِفَةً عَالَيْكُنَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا عَلَىٰ عَلَى وِهِمُوا كَمُبُكُوا ظهِرِيُنَ ٥

سؤرة الجمعة

مدنی گماره آیتیں دورکوع سورة حشرين اساوحسني كاذكر بهوا مسورة العزيز الحكيم مريحتم بهوا يسورة المتحنديس عبادات اودمعا شره كےتعلق كابيان ہوا مسورة الصف بيم سلمانو م كوانشكى دا ہ بي صف بست ديسينے اوراس يحتم پرليبيك كين كانعليم دى كئى تاكران كے ظاہرو باطن ميں فرق مرب يبال الملك القرفو کی حکمت کا ذکرے ۔ بناما جا رہاہے کہ اجتماعی قوت کمیسی ہوتی ہے ، کیسے سیدا ہوتی ہے ، اس کا داز کائنات ہی کی تخلیق میں نمریبے ،جس کی محبت میں یہ کاننات بیزمین و آسمان پریدا کیے گئے وہی نہی اقی ر دار حکمت بنا میں گے ۔ ان کو بھیجا ہی اس بلیے گیا کہ دواللہ ہی کے کلام سے اس کے فررسے ، اسی کے علم ، اس کی قدرت ، اسی کی تکمت سے مرش کے فلوے کو یاک فرباگر واناسٹے واز بناوس ت حکمت اسلام پیمجیا دیں ۔اوراسی حکمت اس بینت کو انسحاب کرام ، تابعین ، تبع تابعین اوران کے سیجے پیرودنیا کر بھھاننے بیلے حالیں۔ یا انٹر کا نضل ہے یہ کنا ہل پڑھنے سے میسرنہیں آنا۔ یر سانچے میں ڈیفینے سے بلیاہے ، موت وزندگی کا رازکھل حاناہے ۔ موت کا فرف سلب ہو جاتا ہے ، اجناعی زندگی کا داز آشکا دا ہوتا ہے مومنوں کھیے کے دن الشرکے سامنے سف بست رہ كرسرسجود برياني لذت سي كشناكيا جانب اورده تربيت دى جاتى بي جوان كومال وودلت کی پیوس سے بالاتربنا دے اورحصول معاش ان کے بلیے کلاش فشل سے منسلک ہومائے۔ وہ ذکر کثیریں آجائیں ۔ان کی زندگی کے ہر ہیلویں اللہ ہی ان کے ساحنے لیہے ۔ ینسور قائم ہوکہ دنیا اللَّهِ كَے بيے برت را موں ۔ ول ميں اللّٰه مي اللّٰه با في ميے ۔ بيروہ عنجارت ہے جو سرحجارت سے ہمترہے ۔ گزمشہ تصورہ میں میدان جنگ میں تجارت کے انداز سکھائے تھے بیال محاب کی تخارت بنا فی جا رہی ہے ، ناکرجسمانی اور روحانی دونوں تسم کی ردنکی میشم ہوکد الله بسبت مین رزق وسينے والاسيے -

شروع الله ك نام سے جربے مدمهر بان نهايت رحم والارہے) جر کچه اسانون میں اور زمین میں ہے سب اللہ کا تبیج کرتے ہیں جو رسب جانوں کا) با د شاہ (سرکمزوری ہے) پاک ، زبر دست میکمت والاہے - بِسُمِ اللهِ الرَّحُلِينِ الرَّحِيْمِ ( يُسِبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ لَمَ لِكِ الْقُدُّرُ وُسِ الُعِنْ يُزِالْحَكِكُمُ ٥

يخلوق كى اجتماع تسبيع ہے جوزبان حال و قال ہے ہوتی ہے البیترانسان كواس حمد كے آواب سکھانے گئے ہیں ، ایک احمد ومحہ ، حابد ومحمود کے ذریعیہ حوامی ہےلیکن جس کی فات مقدرسٹالٹسر کی بزرگی، اس کی خلمت ، قدرت و حکمت کی آئینه دار ہے ۔ وہ الله کا منتخب کما ہموا اللّٰه کا بھیجیا ہوا ہے ، چنا نیمرام القرای (مکم) میں نبی احتاکا خلوز اللہ ہی کی شان و مکست کا کرشمہ ہے ۔

هُوالَّذِنْ يُبعَثُ فِي الْأُرْتِ بَيْنَ دين رق بحِس في وجب ك أن يرُّم وكون بن ان من ركة وم بن

سے ایک رسول بھیجا جرا طوم بالٹنی سے اُداستہ ہے جس کا طبیع فیض خود وزت بادی تعالی ہے ) ان دلوگوں) کو اس کی آیتیں پڑھ کرمسٹا آ ہے اوران کو پاک کڑتا داوران کے ظاہر و باش کو سوارتا کی اور کہا ہے و تکمت کی تعلیم و بتا ہے اگر چیر ہوگ اس سے تبل سرچے گراہی میں سے ڒۺۘٷڴۊڹٚۿؙڡٛؽؾ۬ڷؙۅٛٳڡؘؽۿۣڡٝ ٳٝؾؠ؋ڎؽؙڒٞڲؽٷۅؘؽۼڵؚۿۿؙڡ۠ ۩ڮؾڹٵڶڮڴڬڎٷۮڬ ػٵٞؽؙٳڝؙٛۊڹٛڷؙڬڣؽ۫ۻڶڶٟ ڝؙؽڹڹۣ؇ ۊٚٲڂڔؽؙؽ؈ؙۿؙۿؽؾٵؽۮڿڠٞؖۊٛٳ

وَ الْحَرِیْنَ مِنْهُ حَرِیْنَ الْمِنْهُ حَلَقا اَیکَحَقُواْ اوران موجوده لوگوں کے علاوہ) ان بی سے دو سرے لوگوں کے بلیے بھی موجوده اور آئے والی بھی موجوده اور آئے والی تمام اسموں کے بلیم اسس رسول برتن کومبعوث فربایا) اور وہی زرمت بمک والا ہے ۔

زر دست بمک والا ہے ۔

ربر سیاس کے حکمت ہے کہ علماء دین اور اولیائے کرام بیدا ہوتے دہتے ہیں اوراس منبع فیض سے فیوش ماسل کرتے نہتے ہیں کرسسہ کار دوعالم ہی تاقیام قیامت انسانوں کی دیمری کے بیے دھت بن کرائے ہیں)۔

خْلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُدُونَيْ بِي صَنْ يَاسَرُ الفس بِيسِ وَمِن مُو جَامِنا بِ عَطَافُومِا بِهِ اوراللَّه رِ تَشَاءُ وَاللَّهُ وُ وَالْفَضُولِ لَعَظِيمِ بِي جَ

جوبات سرکار دو عالم کی امت کو بخشی وه کسی امت کو کهاں نصیب ہوسکتی ہے ۔ بیالٹسر کی عطا ہے۔ جسے جاہے دے ایر بھول کتاب سے نہیں متنی فرو کتا ہے ، التّد کے فرمان پڑھ ل سے متی ہے ۔ امت مرور کا مقابلہ اگلی امتوں سے ہور ڈاہے ۔

مَثُلُ الْنَانِينَ عُتِبِلُواالنَّوُولِيةَ اللهِ وَلَوْنَ مَنانَ بَنَ فَوَلَوات بِعَلَى كَا كُلُ وَالْكَ وَلِم النّ ) كونا شادان بِعَل مُراياك الرسخ عبر مستسى الْتِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُو

الْقَوْمُ الظّٰلِمِينُ ٥

٥٠ و مندو صحيوي ٥ ٥ و و الله الما و الله و

بِٱلظُّلِكِمِينَ ۞

كُلُونَ الْمُوْتَ الَّذِي كَفِتُ وُنَ مِنْكُ فَوَاتَكَ مُلْقِيْكُمُ تُمَّرُّدُوُنَ الله عِلْمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَا وَقِفَيُنَتِكُمُ مُعِمًا غُ كُنْتُمْ يَعْمَلُونَ خَ

(اوراگران لوگوں کو اپنی صداقت کا بیٹین ہے توان سے، فرماد پیچشہ اے بیروولو! اگر تم ماراد مؤی ہے کو تم ہی تمام لوگوں میں انٹر کے دوست ہوا و رکوئی نمیں تو اپنے مرنے کی ارزوگر واگر تم سیچے ہو۔(کین تم قرمت کے نام سے کانپخ بولاینا حشر جانتے ہو)۔

اور (اے دمول) وہمی ایپ مرنے کی تمنا ندکریںگے ان اعمال کے باعث بڑ وہ اپنے ہاتھوں پہلے بھیج بچے این اوراللہ ظالموں کو خوب جانہ ہے۔

آپ فرماد يجيئه ده موت جس سے تم بعا كتے جوراس سے تو بچ نبیں سكتے ده) مغرورتم كوكت كى - بھرتم اس را نقد ) كے پاس لائے جاؤگے جوتما م چيپ اور تصليح كا جائين دالا ہے - تو وہ تم كو بتا دے كا جوثم كرتے رہتے تقے ۔

دوسراركوع

سلانوں کا کام ہے کہ کتاب پر عمل پیرا تو جائیں محض اہل کتاب ہونا کائی تہجھیں۔صاحب کتاب کے خشن قدم پر جل کر فور مدایت سے ستھید ہوں دوسری اقرام کی طرح مال و دولت کے لائیج میں گرفتار نہ تہوں۔اشد کیا و کومقعرم جانیں جمہدے دن صف بستہ جوں اور ہر سہارت اخردی کو دنیا دی شجارت برترجیح دیں۔ اور اجتماعی یاد کا اطف اُٹھائیں، وہ یاد جو ہر رزق کی ضامن ہے۔

ے ایمان داوا جبع حسک دن نما زوجمعر، کے بیٹے اذان دی جائے قوالتد کی یاد (خطبہ نماز) کی طرف ستعدی کے ساتھ جل دواو تربید وفروخت ترک کردو پر تہما نے بیے ستر ہے اگر ترکیجھ ہے دیتسالے لیے انفوادی اور اجتماعی دوفوں ٥- يَاكَثُهُا أَلَّذِينَ أَمَنُوَّ الْأَنُوْلِ الْفُودِي الصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِلْ جُمْعَةِ فَاسْعُوْلِلْ ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا

الْبَيْعُ وَلِكُمْ خَيْرِ لَكُمُ الْهُ الْمُعْلِقُ اللَّهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي

كافريك والمنتشرة المنتشرة والمنتشرة والمنتشرة

عَدَّمُ مُولِيَّكُونَ كَا وَكَاهُ وَتَا انْفَقُهُ وَالِيُهَاوَتُرُكُونُ فَآلِيًّا قُلْمَاعِنُدَ اللهِ حَايُرُكُونُ فَآلِيًّا اللَّهُ ووَمِنَ اللّهِ حَايُرُ وَلِيْكُ اللَّهُ وَمِنَ اللّهِ حَايَرُ اللّهُ

حیثیت فائده مندب تمهالی قلوب بی یادالنی کاظمستاً نیگی دوسری اقوام تمهادید انتحاد فکرید مرکوب بول گی) -

بیرجب نماز نیرری بر یکید ، قرزمین بیگییل جاؤد اپنے لینے کاموں میں ملک جائی اور اشد کا فضل الناش کر و (جم روزئی میر کانزمیر کی خواہش جواس کی فکر کر ون اور انشرکو کبرت یا دکر و ماکم تم فلاح پاؤ (اشخال دنیاییں بیون منهک تبرواڈ کرانٹر کو جول جاؤ۔ برحال میں اسے حاصر اعاظ جائو کرمراد کہینچ

ادر (بعض لوگ لیسیجی بین کر) جب دو کچیز میر و فر وخت با تماشا ہوئے دیکھتے ہیں قراس کی طرف دو گریٹے ہیں اور آپ کو کھرا چیر اور جائے ہیں۔ آپ فرما دیکھٹے کر اتم کس چیز کے شیے بھاگ رہے ہویا دو کھو کر) جواللہ کے پاس ہے دہ مرتمانتے اور مرتجارت سے دکمیں) ہمتر ہے اور انشر ہمترین رزق دینے والاہے۔

نماز جمعہ کا اہمیت کا بیان تھا ایک واقعہ ساس کی اہمیت کو ذہن شین کیا گیا، واقعیر جواد محضور کیا گیا، واقعیر جواد محضور جمعہ کا خطر نے لیے تفقے ایک خوار کی افر کے کرا گیا۔ رہم کے مطابات ان وگول نے نقارہ بیان مرابی میں نقائے کے اس موجہ بیان از ان ہوئی سرکیا و دو ما امراف ان ان محاب و خاطب راشدین بھی سختے ہو ان اور کی خوار کیا جا چکا ہے کہ ان ان محاب کو خاطب کرکے فرایا ہے بزرگ مہتیر اتحماری وجرے آگ ان کے پیچے دی کی در نیر کمیس کے ندویت سے مدرسون کے ذرائے موسی کے مدرسے مسلک عوض کیا جا چکا ہے کہ ان واقعات کا روف اجوا ہو اس میں بیان موسی کی ایمیت کہ ان برگوں نے لیک نیری سے موجہ سو جا برگا گیا تو کی ان ایک خان کے طور پر سامنے آجائے وال برگوں نے لیک نیری سے موجہ سو جا برگا گیا تو کو ان مرکوں خان کا خطر میں جا نے کھیل و کے لیے دیک تاریخ میں جا نے کھیل و موجہ کے لیے دیک تاریخ کا برخ ایک کی جو کہ کی جا نے کھیل و مقالت پر سامان کو چاہیے کہ اس کی تعرف میں اور معام کی کرے دہ و درباہے ۔ ان تساس مقال میں اور معام کی کرے دہ و درباہے ۔ ان تساس مقال میں اور سیان مواد کی بیٹھیل میں اور سیان کا خور سیان کا دو بیٹھیل کی دو دو اس بیا ہے ۔ ان تساس مقال کی واپسے کا ان کیا تو کو اس میں کہ کی کر کی ان کے ان کیا تو کو ان سے نقل میں کہ تو کی کی برگما تی نو دوں سے مصاب کی ایک کو دو سے نواب میں کہ کیا تھیا ہے کو دو سیان کی ان کے دور سیان اور بہ برخ ان مراب کی ان کیا تو کو ان سے نقل میں کہ کیا تھیا ہے کو دور سیان اور پر بہنرال مراد کو کہ پیٹینے میں مواد بر برنا ہے ۔

اسی ، دیب مے بعد صحابی وہ شان میں کا ذکر سورہ فور میں آیا بیان ہوئی ہے رجال کی تسلیم بھی آدۃ وکی بیع عن ذکس الله مساک لوگ یہ عبان لیس کہ وہ بزرگ برستیاں کس در برتم کی بابند قعیں -

ه وره وه المفقون سورتالمنفقون من گاره تيس دوركوع

گرسشت سوده میں مرمنین کا ذکر ہوا۔ کا فر میجواود نصاری کا ذکر اس سلسلمیں آیا۔ مومن کی کیفیات ، اس کی بائیزہ و زندگی ، اس کی عباوت اس کی تجارت کا بیان کیا گیا تاکہ موم اپنی مسئل کی تجارت کا بیان کیا گیا تاکہ موم اپنی مسئل کی تجارت کا بیان کیا گیا تاکہ موم اپنی مسئل کی تجارت ہوئیں کی فلا ہم کی کا نام ابیان نہیں ۔ ایمان ، اقرار اور نصدیتی دو فول سے عبارت ہے۔ زبان سے کمنا اور دل سے ماننا ، جن کے دل بی ایمان نے جگہ ذبائی دو من فتی بین ، گریا ظاہری الول سے کمنا اور دل سے ماننا ، جن کے دل بی ایمان نے جگہ ذبائی دو من فتی بین ، گریا ظاہری الول نے بیان کی مواد تت بین ، تول میں موافقت نہیں ، تول کو نظا ہم می کم کے مسئل اور می سے اکر مسال کا مواد کے دار اور کو می نواز می سے اکر مسال کا مواد کیا گیا ہے ۔ اور اور خوبی مومنین کو را چرایت پڑت منا فقت کا پروہ فائن کیا گیا ہے ان کا مالی بیان کیا جارہ ہے وار کہ خوبی درکھے ۔ خواد کی اسلام کے ، انڈر کی مخلوق کے لیا جا جم بی اور کے ایمان کا مجب میں الدی ان سے خوب آگا ہ ہے ۔ اور اور اندر کم بیر درکھے ۔ جم بی الدی ان سے خوب آگا ہ ہے ۔ اور اندائر کم بیر درکھے ۔

شروع الفرك نام سے جوبے حد امر بان نمایت رحم والا (ہے) (المبنی کومی) جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں آرکھتے ہیں کم ہم گواہی ویتے ہیں کہ آپ یفیناً اللہ کے رسول ہیں اورا تشریعی جانبا ہے کہ ہوس آپ الفرک رسول ہیں (لیکن پرمنافی جوکسہ رہے ہیں بیا ان کے دل کی اواز نمیں وہ ہرگر دل سے آپ کا رسالت کے قال نمیں) اورا شدگواہی و بتا ہے کہ منافق جمو سے ہیں۔

اننون نے اپنی تسموں کو ڈھال بنا دکھا ہے دُسلمانوں کے تعلق طعن آندی

بِسْمِ الله الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ وَ
اِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوُا اِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوُا الْهُ يَعْمَى النَّكَ كَرَسُولُ اللهُ وَاللَّهُ يَعْمَى كُمُ التَّكَ كَرَسُولُكُ وَاللَّهُ يَشْهَى كُمُ التَّكَ كَرُسُولُكُ وَاللَّهُ يَشْهَى كُمُ التَّكَ الْمُنْفِقِيْنَ وَاللَّهُ يَشْهَى كُمُ التَّكَ الْمُنْفِقِيْنَ وَاللَّهُ يَشْهَى كُمُ التَّالُ الْمُنْفِقِيْنَ

ى ئىنىڭى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئ

كرتيس ان برتستين لكاتي يس جوث باند صحيب، غوض الشرك راه عد دوك كوركة بين راكده و دائرة اسلام بي شامل نريد، كيا برالكم ب جريد وكد كررب بين عنه

ب برین حسر سبین (ان کی) پر رمالت) اس مید ب کدار پیدنی و والیان لائے بجر کافر برگئے۔ تو ارت نے (جمی) ان کے دلوں پر مُرکنا دی اب وہ کچھ نہیں سیجھتے ۔

اور دان کی حالت تویہ ہے کہ) جب ان سے کھا جاتا ہے کہ آؤرمول اللہ تمارے بلے دانقہ سے بجشش طلب فرائیں تو (بیگستانمی سے) سم الماتے ہیں اور اکہیں چکھتے ہیں کہ وہ ہے دئی کرتے ہیں اور وہ کم کر کرتے ہیں۔

> یوه لوگ بین کرمنافقت ان کے دلوں میں جاگزیں برویکی ہے اور داگر دانی اوز کبران کی مات بن گئی ہے ۔ وہ زاها عدت رسول کی ضرورت سیجھتے ہیں شائنڈ کی مفقرت کی بھر بھی اگر آپیا پی استانی

آیت نبر (۲) حضرت شاه صاحب تو پرزمات بین سابن مجلس مین منافق طعن و عیب مساول کا کمتے جب ان پر کچو موق سنکر ہوکر قدم کھا جات کو ہم نے تو برات نہیں کئی ملیکن اسلام کی دواواری دکھیوکر اگریکٹھن جو ٹی تشم جی کھائے اور صرف منسیت اینے کومسان کے بعرفی لسلام اس کے قتل کی اجازت نہیں و بنا۔

ہے وہ بھی ایک آزمانش ہے)۔

فَصَنُ وُاعَنْ سَدِيْلِ اللَّهِ الْمُكُمُّدُ سَاءَمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞ ﴿ ذِٰلِكَ بِالْقَهُمُ الْمَنْ وَالْتُمَا كُفُنُ وُ الْعَلِيْعَ عَلَى قُلُونِهُمْ مُرُهُمُ

لاَنفُقَابُونَ ٥

وَإِذَا كَايَتُهُمْ تَغِيبُكَ اَجْسَامُهُمُّ وَأَنْ يَقُوْلُوا اَسْمُعْ لِقَدْلِهِمْ لَّ كَانَتُهُمْ فُضُكُمْ مُّسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كَلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهُمُّ اللَّهُ الْمُنْ فَاكْدُنَ وَهُمْ فَتَلَيْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُلْعِلَمُ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلُولُولُولَالِمُ اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِنِيْ

ا- وَاذَاقِيْلُ لَهُمْ يَعَالُوْ أَلِينَتُغُفِّنُ كُلُّمُ رَسُولُ اللهِ لَوَادُوْ أُوْهِ مِهُمْ وَرَايْتُهُمْ مِيصِكُ وْنَ وَهُمْ مُسْتَكُمْ رُوْنَ ۞ رحمت وشفقت سے ان کے دلیے شیش طلب فرماً من تواللہ ان کو منتخشے گا

آب ان کے لئے بخشش مانگیں با ان کے لئے جشش نمانگیں ان کے حق می مرام الله ال كوبرگز نر شخفت گا بلات به نافرمان لوگون كوانته بدایت نهیس دیتا -

سُواءٌ عَلَيْهِ مُ اسْتَغْفُ أَتَ كهُ مُ أَمْرُكُمُ تَسْتَغْيِفُ لَهُ مُ كُونُ، تَغُفْرُ اللَّهُ لَهُ مُرْانًا اللَّهُ لايه بي القوم الفسقان

(ایسے بے ادبوں کی مدونمیں کرتا - جو محم کا ادب نہ کرسے ، فاسق ہے عبداللہ بن انی جو بڑا منافق تھا اس نے سرکار دوعالم کی شان میں گستاخی کی کوگوں نے کہامعانی مانگ ہو، وہ گستاخ بولا تم ف كما ايمان لاؤي ايمان لاياتم ف كما ذكوة دويس ف ذكوة دى اب يى باتى ب كمعسقد صلے الله عليه وكلم كوسجده كرول اس ريائيت نازل ہوئى ، اور بتايا گيا كه وه نفاق ميں يكا ہو جاكا بسط السے نافرمان کے لیے ہوایت کاموال ہی بیوانمیں ہوتا)۔

یی (منافق) وه وگ بین جو کیتیس که جونوگ رسول الله کے باس رہنے ہیل ن پرمت خرچ کروبهال یک کر (وه پرلیشان بهوکرخود)منتشر پوجائیس (گویا مساكثین ا درمها جرین كورزق انصار اور مدینه والے دیتے ہیں كه اگریدان كی صروریات کےکفیل نرمیوں گے تو وہ ان سے جدا ہو مائیں گے) حالانکہ کسمانوں اورزمن کے خزانے (رومانی اورمادّی ) الٹرہی کے ہیں یسپکن منانق نبين مجھتے۔

هُورُ اللّٰنِ مِن يَقُولُونَ لِأَتْبِفِقُوا هُوالِّيْنِ يَقُولُونَ لِأَتْبِفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُوْ لِلسِّهِ عَتَى كِنْفَضُّوا ﴿ وَيِلْهِ خَسِزَا بِنُ السَّمُونِ وَالْأَنْضِ وَلَكِنَّ المنفقيين لا يفقهون ٥

رية أبت اس وقت نازل بو في جب عبدالله بن الى نے عجوائي قسم كھائى كداس نے انصاد سے يهنين كهاكه اينامال مهاجرين برخرى نركر واور فرانصار كومهاجرين كحفلاف إعماد البكن الشرتعالي نے اس کا داز عام است پر فاش کر دیا اور حبر مسلمان فیری بات بتائی تھی اس کوسب لوگوں میں ۔ سرخروکیا)۔

ورحقيقت منافق يرنميس مائت كرحقيقي ماكك كون ب اورعوت والاكون ب رجاع برعباللر بن ا بی نے یعمی کما تھا کہ مدینہ مہینے کروت والازین کو کال نے گاجب یہ خبراس کے بیطے حضرت عبدالله کومینجی توه ه تلوار سے کو کھڑے ہوگئے کہ اے عبداللہ بن ابی جب کک تویہ نہ کئے گا کہ دمول اللہ (اوربیمنافق) کہتے ہیں کداگر ہم مدینہ دالب گئے توہم میں جوعزت و الے ہں وہ ذلت والوں كو كال ديں كے حالاكم روه ير نہيں سمجھتے كروہ خود

ولیل این در حقیقت عزت التد کیلئے ہاداس کے دسول کے بلیا ور (درج

اے بیان والو! و و کیھوکھیں) تم کوتمہارے مال اور تمہاری اولا وانٹر کی باو سے ما فل نہ کردی اور حِکوئی الیا کرے گا تو وی لوگ خو دنقصان اٹھانے

اور (مسلمانو) جر کھیے ہم نے تم کو دیاہے اس میں سے خرج کر اقبل اس کے

كرتم مي سيكسي كومرت آيسني (اس وقت اس كوبوش آف) تب وه (بڑی حسرت اور تمنا کے ساتھ) کے لگے کہ اے میرے بردرو گارونے مجھ تولی

سى مهلت أوركيون مدى كدين خيرات كرايتا اور زنك لوگون س برجاة -

وليے ہں رکسی دومرے کا کھے نقصان نہیں) ۔

بدرجه) مومنین کے دلیے لیکن منافقین (پر) نہیں جانتے۔

عزت دلے ہیں اور توذلیل ہے تھے زندہ زیجھوڑوں گا۔ خیانچ عیداللّین ابی نے اپنے مُذسخ و کوذلیل

کها اور رسول کرم کے نشرف وعزت کا اقرار کیا۔

يَقُوْلُوْنَ لَينَ تَجَعُناۤ إِلَٰ اللَّهِ الْمَدَانُنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْكَذَلَّ وَلِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ

وَلِلْمُؤْمِنِيُنَ وَلَاِنَّ الْمُنْفِقِينَ غ كايعكمون ع

دومهاركوع

ملانوں کو پراست کی جارہی ہے کدوہ ان کی باتوں میں نہ آئیں اور اللہ کی یاد سے فافل نروان اکثرہال کی ہوسس اوراولاد کی ہے جامعبت اس غفلت کا باعث ہوتی ہے ۔نینزاس ونیامیں رہ کر

وه ٱخْرت بنالين كديرير موقع نديد كا -

يَّاكِيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْالاتُلْهُكُمْ أمُوالْكُمْ وُكِآ اُوْلِادُكُمْ عِنْ

ذَكْرِاللَّهِ ۚ وَمَنْ يَكْفَعَ لِلْ خَلِكَ فَأُولِمِكُ هُمُ الْخِيمُ وُنَ ٥

وَانْفَقُوٰ امِنْ مَا رَدُقُنْكُمُ مِنْ قَيْلِ أَنْ تَأْتِي لَحَدِّكُمُ الْمُؤْتُ فَكَقُولُ رَبِّ لَوُكُمُ ٱخْدُرَتِنِيَّ

ٳڮٙٲؘۘۘۘڮڸۣۊٞؠؠ۬ۑۜٛ۫ٚۏؙٲڞٙڐۜؾ وَٱكُنُ مِنَ الصَّلَحِينَ ٥ وَكُنْ يُتُوجِدُ اللهُ نَفْسًا إِذَا

ادر داللہ کا توبہ قانون ہے کہ )جب کسی کی مقررہ میعاد اُجاتی ہے اجتقاد

م نزل ۽

عرائعی بخی دہ ختم ہوجاتی ہے) توانڈ بقطعاً اس کوملت نہیں دیتا۔ اور (اب تمناؤں سے پچے نہیں ہوتا) انڈ خوب جانتا ہے جو پچے تم رتے رہے (اور اگر تم کوملت جی ہے تو کیا کرتے رہوئے)۔ جَاءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِي اِيُرَائِمَا غِي تَعْمَدُونَ أَ

(الله تعالى سبمسلمانون كوايمان كے ساتھ حُبرعل كى توفيق عطافرائے۔ آيين)

هوره التغابن من الماره تين دوركوع

دکھور ساقری منزل کی موتری ہیں - بظا ہر جھوٹی جھوٹی کین اپنی معنویت اور وستوں

یں لا تنا ہی - بظا ہر کیک معمولی عنوان ہے تین صرف اسی عنوان پرجی تدر فور کرو زندگی کا ہر پہلو

اسی ہری مشا ہوا آجا ہے گا سورہ کا عنوان ہے استغابی - تغابی کے نظام سن ، اوجیت کے ہیں جھیٹ لینے کے عنی ہی جی آتا ہے گزشتہ چند سور توں ہیں مون اور بیڈو ونصاری کا اور آخری

مورت میں منا فقوں کا فکر ہوا تھا بیال اجمال طور پر کا بریا ہے امول بتائے جارہے ہیں کہ فعدا کی

مورت میں منا فقوں کا فکر ہوا تھا بیال اجمال طور پر کا بریا ہے امول ایسے ہیں کہ فعدا کی

مورث میں منا فقوں کا فکر ہوا تھا بیال اجمال طور پر کا ایس کی مورل لین ہے ۔ اس کے ہوکر رہان

اپنا اوی بنالو ۔ اور بازی جیت کہ ورز بازی اور قبل ، عنایات و جمت کو جھیٹ لیا ، بازی کے گیا تیا ۔

اسی اسٹر کو بادر کھا اس نے انشر کے کرم وفضل ، عنایات و جمت کو جھیٹ لیا ، بازی کے گیا تیا ہیا ۔

اسی اسٹر کو بادر کھا اس نے انشر کے کرم وفضل ، عنایات و جمت کو جھیٹ لیا ، بازی کے گیا تیا تیا ۔

اسے گا دور منر درائے گی ، صاب کیا ۔ بورگا ، بین اور چیت کا دن ہوگا ایمان والے جہنت ہی ۔

مائی کے مشکر میں مزایا ہیں گی ۔

مائی کے مشکر میں مزایا ہیں گا ۔

دی دنیا کی صیبت تو دنیا آزائش گاه ب - اگریمان تکیف آن ب قواس کے تعریب آنی ب حاس کے تعریب آنی ب حاس کے تعریب آنی ب اس کے دوراں کے تعریب آنی ب اس کے دوران کے تعریب تاریخ کا کہ مصیبت جوئے کا جاؤے کے دور الیم ایک افران کی اس کی تعریب ترای کی جوئے کا بسرمال الشرا ورزمول کا فرما نیزار ترایب الشری کی تعطیبوں ب و دیکھو کمیں تماری ہویاں تعمیباری ادلاد تم کو کمی آزائش میں نر ڈال وی - ان کی تعطیبوں سے در کھو کمیں تماری ہوا اللہ بیتی تاریبوں کے مطابق کا دوران کی تعطیبوں سے در کھو کمیں تماری ہوئی کی بات اس کی داو میں ترق کا دوران کے دوران کی تعلیبوں سے دیلے کا دوران کے دوران کی کوئینا کی داور میں ترق کی بات اس کی داو میں ترق کی ترایبوں کی الدی کا دوران کی کران کے کا دوران کی بر برائی سے بیان کیکھور و دران برگانا ہے گا دوران کی بر برائی سے بیان کیکھور دوران برگانا ہے گا دوران کی بر برائی سے بیان کیکھور دوران برگانا ہے گا دوران کی بر

بات میں زردست مکست ہے۔ اسطاح بیسورہ العزیز الحکیم بڑتھ ہوا۔ زندگی کا وہ کونسا ایم پہلوہ جس کی اجمالی اوراصولی طور براس میں ہاہت نہیں ۔انقد کا کلام ہے نسبع ملم فیفین ہے ،اسس سورہ کا وردیکھنے والاعجی دین و ذیبا میں کامریاب رسزائے برسرکاور دو عالم کامل طاقت بشارت ہے۔

نشروع التارک ام سے جربے حد مهربان نهایت دعم والا (ہے) اللہ بی کآسیجی کرتا ہے جو مجھ آسا فرون میں اور ڈمین میں ہے لیسی کا ممکوت سینے داسی کی بادشاہی وہی مالک حقیقتی اور اس سے میسے تمام تعریف (قولی وضلی یا حالی) اور وہ مرسیسیدنر پڑاور ہے رجہ جاہے جب چاہیے جمیسا چاہیے کرے ، صاحب قدرت بھی ، مالک بھی ، ٹیمیسڑ جی)۔ بِسُواللهِ الرَّحْسِ التَّويْمِ وَ يُسَيِّمُ لِلهِ مَا فِي السَّمَ وَتَ وَمَا فِي الْأَرْضُ لَهُ الْسُلُكُ وَلَهُ الْحَمُّلُ وَهُوَ عَلَاكُلِّ شَيْ وَقَدِلُ الْرَّ

ظاہر وباطن کا مباننے والاء صورت ومیرت کاخالق ، جوپیداکیا خوب پیداکیا ہے پڑھتعداد بخش جوفطرتِ صدائح علیا فرمائی برمب ہی خوب ہے۔ الٹیرنے بہندہ کو بہترین نور پربناویا اب تم جانوا ورقمار کام ۔

دی قریحیں نے تم کوپیدا فرایا پیوتم میں سے بعض (حق ناشناس) کافریں اور بعض مومن ہیں۔اور تم وگل جو کچھ کرتے ہوالتدو کھتا ہے۔ ۿؙۅٲڷڒؽڿڬڡؘۘٞڴؙۮؙڣؘۣٮٮٛٛڴؙۮ ػٵۼٷۜڣؽڴۮڴٷٝڝ ۘڹؠٵؘؿڠؠۘڴؙۮڴٷؽڹڝؽڋ٥

لىكن يادرىكى

اس نے آساؤں اور زمین کوح (وحقائیت) کے ساتھ پریاکیا (ہر چیز اپنے نمان کا گئے کے شیک پیتہ دیتی ہے، اس کآسیج میں صورف ہااور اس نے تماری صورتیں بنامی کھرکسی اچھی صورتیں بخشیں اوراس کھاف (بالڈخر تم کی والیں جائیے۔ لَّهُ خَلَقَ السَّمْوِنَ الْأَرْضِ بِأَحَقِ وَصَوَّرَكُمْ فَاكْمُسَ صُوَّرَكُمْ وَلِيُهِ الْمُصِيْرُ

ادراس سے تماری کوئی پیشیدہ یا ظاہر بات جیبی نمیں ہے۔

ده (خوب) جانتاہے ہو کچ اُسانوں اور ذین میں ہے اور اس سے مجلی آگاہ ہے جو کچھ تم چیلاتے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ ( تم سب کے ا  دلوں کی بات بھی خوب جانتا ہے۔

وَاللَّهُ عَلِيْحًا بِذَاتِ الصُّدُورِ

کے اہل مکتہ

ٱلمريانيكم ببؤالكنين كفرافا مِنْ قَبْلُ ْ فَأَاقُوْا وَبَالَ ٱمْرِهِمِهُ وَلَهُمْ عَنَاكًا إِلَيْمُ

فِلْكُ مَا نَتُهُ كَانَتُ تَأْتُونُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبِيَنْتِ فَقَالُوْ الشَّرُ تَفْدُهُ وَمُنَا فَكُفُهُ وَاوَ تَكُوْرُ وَّ اسْتَغُنَّ اللهُ مُ وَاللهُ عَنِيًّ

نَعُمَالَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله مِعِ ثُوا «قُلْ بِي وَرِيِّ لِسُعِتْنِ مِعِ ثُوا «قُلْ بِي وَرِيِّ لِسُعِتْنِ ثُمَّرَكَتُنَبَّوُنَ بِمَاعِلْتُمُرُودُولِكَ عَكَ اللهِ يَسِائِرُهُ

فأمِنُوْإِباللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنَّوْلِهِ الَّذِي كَى ٱنْزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ مِّالَّعُمُلُوْنَ

يؤم بحكم فكأنه ليؤم الجميع ذْلِكَ يَوْمُ التَّعَا بُنْ وَمَنْ

کیاتم کوان ٹوگوں کی خرنیس پیچی جوتم سے پیسٹے منکر ہوچکے ہیں ہی انہوں سے (دنیایں) اینے اعمال اسکا مزہ میکھا اور (انخرت من کھی) ان کے سے در دناک عذاب سے۔ (ان منتضوب ا فرام کے مال سے عبرت مال کر و اور محصو کدان پر عذاب کبوں آما) ۔

یر (عذاب)اس میے دایا) کہ ان کے باس ان کے دسول کھل نشانیا سے کر ا تے تھے لیکن وہ (میری) کیتے کیاہم کو (بیلاے جیسا) انسان راہ مرابت کھائیگا (وه بشر ہوتے ہوئے فرق البشر كيلے ہوجلے گاء انہوں نے خدا كابنا يا ہوا تو دکیما خدا کا وی پایا برانه مجعا) بهرانهوں نے ان کو (اپنایا دی ، ایٹ رمیرانشرکا رسول) مزماناه اور روگر دانی کی رتو الشرف مجی نظر رحمت بال) اورالله في مع بروائي كي اورالله تو بينياز بل تعريفون والايد -

کا فروں کا خیال ہے کہ وہ (دوبارہ) ہرگز نہ اٹھائے جامیں گے ہے۔ فرا ديجين كيون نهيل ميرس رب كقسم تم صرور المعان عاؤكم بجرجو کام تم کرتے رہے تم کوجتائے ماہیں کلے اورانٹد کے بلیے بہا یک ان سے رس نے پینے پیداکیااس کے دلیے بھرزرہ کرناکیا بڑی بات ہے اتنى بات كيول نسس محصة كيول إيان نبيل لاتَي)-

يس (جبلاني اسيس ميكم) ايمان لاؤالشريراوراس كرسول براوراس فورایعنی قرآن مجید) برجومهف نادل کیا اور جو کچه تم کرت بوالله کاس کی خبرہے۔

سأدرككو

جس دن وہ تم کوجمع ہونے ربینی قیاست) کے دن اکٹھاکرے گا وہ ا<sup>جریت</sup> كادن بوگااور جوكو فى الله يال لائے گا اور نيك كام كرسے گا أسس كى



برُ البخشف والامهر مان ہے۔

# فَلْيَتُوكَ كُلِ الْمُوْمِنُونَ ٥ پېمپير داندى رېمروسري-

نظر اسباب پرندر ب مسبب الاسباب پررسے اور خوش ہویاغم اللہ کی یا دسے

غافل نزربي \_

آلَيُهُ اللّذِينَ الْمُنْوَّالِنَّ مِنْ

 آنُ وَاجِكُمُ وَاوُلاَدِكُمُ وَاوُلاَدِكُمُ وَكُلُوً اللّهُ مُؤَوَّا لَكُمُ وَكُلُوا وَكُلُوهُ مُؤَوَّا لَائِكُمُ وَلَائِكُمُ وَلِي لَائِكُمُ وَلَائِكُمُ وَلِي لَائِكُمُ وَلَائِكُمُ وَلَائِكُمُ وَلَوْلِكُمُ وَلِي لَائِلْكُمُ وَلَوْلِكُمُ وَلِي لَائِكُمُ وَلِي لَائِكُمُ وَلَائِكُمُ وَلِي لَائِكُمُ وَلِكُمُ وَلِي لَائِكُمُ وَلِكُمُ وَلَاللْكُمُ وَلِكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِكُمُ وَلِكُمُ وَلِكُمُ وَلِكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِلْكُلِكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِلِ

ا لِنَّمَا آمُولُكُمُ وَاوُلاَ دُكُمُ وَنُنَكُّ وَ اللهُ عَنْكُ اللهُ وَاللهُ عَنْكُ اللهُ وَاللهُ عَنْكُ الله

. فَاتَقُوااللّهُ مَااسْتَطَعُتُمُ وَاسْمَعُوا وَاللّهُ مَااسْتَطَعُتُمُ وَاسْمَعُوا وَاللّهِ عُوْا وَالْفِي قُولًا خَدُوا وَالْفِي عُمْ وَمَنْ لَيْنُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ واللّهُ وَلّهُ وَلّا لِللّهُ وَلَّا لِللّهُ وَلّا لَا لَاللّهُ وَل

اور دان کا مکم) مانو اور دانشر کی راہ میں خرج کرتے دہویہ تمبارے سے بمتر برگا اور دانشرنے بھی کاس سے نفس کے لاچ سے بچادیا گیا ادبی اراد کر پہنچا) یمی وگ فلاح پانے دالے ہیں۔

اوراللدك ياس داس كا) بهت برااجريه ـ

اسے ایمان والو! تمهاری بیولوں اور اولا دہیں سے بعض تمہارے (وین کے)

وشمن ہیں ہیں ان سے احتیاط برقر (ان کا معبت میں اللہ کو مذہبول جاؤند بات بات بران کا گرفت کرو) اوراگر (ان کی نفرنشوں برتم سخت گیری

نه که واور) ان کومعا ف کر دو اور درگذر کر و اور بخشس دوتر (الله مح این)

صفت بعفرت اور رحسم کے ساتھ تمہاری طرف رجوع ہو گا اور) اللہ

بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو (ایک) آز مانش ہے (ان کی کیفیات کو رواشت کرکے المترے خافل نر رہنا یہ بڑی ہمت کی بات ہے)

غزمٰ تم الله عند جان تک بو سکے ڈرنے دہردالیا نہ بوکدداہب ہو ماڈ دنیا میں رہ کرحقوق کی ادائیگی فرض ہے) اور (رسول کی ہا توں کو بغور)سنو

> یا در کھوکرانٹر کامنسازی پراس کے احکام کے مطابق ٹرج کرنا ہی اللہ کوترش ویناہے اس کے ملیے بڑے تھیل کی مذودت ہوتی ہے -

اگرقم النفر کو انجیی طرق سے ( اخلاص اور نیک نیتی سے) قرص دوگ تو وہ اس کوتمها دے ملیے بڑھا باجائے گا اور تمہاری کوتا ہیاں بھی بھساف کردے گا اور اللّٰمر بڑا قدر دان بڑا تحسّل والاہے ۔ ١٥- إِنْ تُقُرُضُوااللّهَ قُرْضًا حَسَنًا يُضعِفُهُ لَكُمُ وَيَغُونُهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَرَجَلُهُمْ أَنْ ا علم الغيب والشّها كدة العزايُونُ (اورالله ق يوشيده اورظ بركا جان والا ، زبردست غ الْحَكِيدُةُ وَكُونَ غُ الْحَكِيدُةُ وَكُ

(وہ تماری حات سے بخونی آگاہ ہے وہ نیس کو دکھتا ہے ۔خوب بھی لوکڑنیت کی وسعت اور دفست بڑیل کا دار دارہے خواہ کل کتنا ہی چھیڑا کیوں نر ہو۔ صحابہ کی زندگی، اسی خوشمدنی، امقائ اور نیکسٹری کامر تبع تقمی

> سُورَةُ الطَّلَاقِ مِنْ بروايتين دوركوع

گزشته رکوع بین ادواج و اولاد کا فرائی اوراس سلسله مین صفروری باقون کا وُکرکیا گیا و بنایا گیا که اپنی بیروی کی کتابیوں پڑنس سے کام فر، اگر دالکند کروا ورمعاف کروو قو اشتریم کرمعاف فرمائے گاا ورتم پرمریان بیرگا اب بتایا جارہ اے کہ اگر مالات ایسے بی بوس کہ طلاق کی صورت پیلے برحائے تب بھی فصر کی حالت میں طلاق نددی جائے ، عدت کا پاس و محافظ دہے ۔ خوف فعا کا دامن باقع سے نرجیو فی ، انڈرکے مدو وہم صورت قائم دیمی ، خوف فعا اور صورو واللہ کی بابعدی بی خور ورمعاشر و کی اصلاح کی کنیوں بی ۔ انسانیت کوچا سوز بدکا ویں اور عور توں پروشنیا خطا اس محرج پروکتی ہے وہ بی خوف فعال ۔ تا فرن کی پابندی ہی انسان کو آواب زندگی سکھاتی ہے اور انسان بناتی ہے ۔ یا درہے کہ الشد ہے نیا ذرجی اوراس کر برشے کا عمل ہے ۔

ستردر الذكر الدك ام بے جوب مدامر بان نهایت رحم والا اسب)
لے نبی راکب سما نوں سے فرما دیں کہ) جب تم ٹوگ عور توں کو طلاق دو
تران کی عدت کے زمانت بہتے ان کو طلاق دو العبنی عین سے تبل حالت
طریس طلاق دونا کر تین جیں جو عدت کی مت میں پورسے ہوں) اور عدت
احکامات کا ہر طال میں خوال دکھو طلاق کے بعد عدت کے دفول میں)
ان کوان کے گھروں ہے ذکا و اور وہ خود بی زمین کی حول میں)
ادر جوالی کری (فوان کو نکال دی اور مواقع نہ نکلیں ہاں گروہ مریکے
اور اور اور ایک کے دول میں جوالی اور اور خود بیت تی میں طلاق اس کے دول میں اور مواقع کے دول میں جوالی اور اور خود بیت تی میں طلاق اس دول کو میں جوالی اور اور اور ایک کے دول کو تا دول اور مواقع کی حدود سے تبا دور کرے گا تو وہ خود بیت تی میں طلاق دیت دول میں جوالی اور اور اور کا دول کے بعد اور اور اور اور اور کا دول کے بعد کا دول کے بھی اور کی اور اور اور اور اور کی کی تور اور اور کی اور کی اور کی تحق میں طلاق دیت دول کے بھی کیا حداد اور اور اور کی کی دول اور اور کی کی دول اور اور اور کی کی دول اور اور کی کی دول اور اور اور کی کی دول کی اور کی کی دول اور کی کی دول کو کی دول کی دول

سِوالله الترض التحديون يَاتَهُ السَّيُّ إِذَا طَلَقَتُهُ النِسْاءَ وَطَلِّقُوْهُنَّ العِنَّةِ هِنَّ وَاحْصُوا الْعِلَّةَ وَهُنَّ العِنَّةِ هِنَّ وَاحْصُوا الْعِلَّةَ وَهُنَّ اللهَ رَبَّكُفُرُكُ تُخُرِيمُ هُنَّ اللهَ رَبَّكُفُرَكُ يَخُرُمُنَ لِكُلَّ النِّ يَّالَٰ اللهِ مَنْ يَعَلَّمُ وَكُلَّ مِفَا حِشَاتِهُ مُّلِينَةٍ فَوَيَلُكَ مُلُودُ اللهِ وَمُنْ يَتَعَلَّمُ مُنْ الْمُعَلِّينَةً المُنْ اللهَ مَنْ المُنْ اللهَ الله المَنْ المَا الله الله الله المَنْ المُنافِقة المُنْ الله المُنْ الله المُنْ المَنْ المُنافقة المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْ کونْصورت پسیداکردے دشایرتم دونوں میں سنج ہی ہوجائے یا تم پھر روینا کرد) - اللهُ وَقَلَ طَ لَمَ نَفْسَكُ لَا اللهُ وَقَلَى اللهُ اللهُ

پھر (طلاق رجی میں) جب وہ (مینی بمبریاں) ابنی (عدت کی) مدت (ختم کرنے) کے قریب ہموں قراعدت کے اندر) ان کو دستور کے مطابق (دجمتا کرکے زوجیت میں) رہنے دویا (عدت ختم ہونے پر) معقول طیلتے

ڮؙٳؙۮؙڹۘۘۘڮڠؙؽٵڿۘؠؙؠؙؿؙڬٲڡٛؽٮۘڴۅۿۜؾ ؠؘڡڞؙڎڣٳٛڎۏۘڸۯڡؙۉڝڰۺؠٛڡ۫ؽڎ۠ڎڣ ڡٞٵؿٛؠٮۮؙۮٳۮڎؽۘۼۮڸڝڎڴۮ ۅؘڰؿؠؙۘۅٳٳڶۺٙؠٵۮٷڸؾٚٷؗڿڶؚڴڡٛ ؿۅۘ۫ۼڟڕڽؠۿؽڰٵؽؽٷؚ۠ڡؚۯٮؙ ؿۅۘ۫ۼڟڕڽؠۿؽڰٵؽؽٷ۠ڡؚۯٮؙ

(رجمع کرکے زوجیت میں) رہنے دویا (عدت حتم ہونے پر) محقول کیلئے سے ان کو مداکر دو اور (اگر رجرع کرکے ان کواپنی زوجیت میں رکھٹ ا چاہتے ہوتی الپینے ہیں سے دو محتبر شخصوں کو (اس رجرع پر) گراہ بنالوہ اور آگواہوں کو بدید بدایت ہوکہ) گراہی ٹھیک ٹھیک انگرہی کے بلئے دو ان ہاتوں سے اس شخص کونصیعت حاصل ہوتی ہے جس کوالشد پر اور ویم انوبت ربھیں ہیں۔

بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرْةُ

جس کے دل میں خونسپوٹسدا ہی د ہواں کے شیعہ تعروت کے بعدظلم سے کی تبجیسندا نیع ہومکتتی ہے ۔ آخواسلام سے پیسے عورتوں کا کیا صال تھا ان پر وحثیا نہ مظالم کی کیا کئی تھی سوسوبالوں کوطلاق دی جاتی لیکن ان کی گلوفلامسی ذہوتی ہ پر اسلام کے فیوش و پرکاست ہیں کہ تؤورت کو آج عزت کا مقام حکمسس ہے )

اور جرکوٹی انٹر سے ژرتا رہتا ہے تر انٹداس کے بلیے رونیا اور آخرت کے غسم سے، نکلنے کی صورت پیپ داکر دبیا ہے دونیا میں اس کی روزی کٹا دو کرتا ہے) ۅؘڡٛڹٛؾؙؾؙۧڹٳڶڷؗۿؽڂۼڵڷۜۮ ڡڬٛڒڲٵڴ

اوراسس کوروہاں سے روزی دیتا ہے جاں سے اس کا خسی الی بی فرم اور جو اللہ پر بھروسر کرتا ہے تو اللہ اس کے ملیے کافی ہے دریان وزیا سب کی معتوں سے سر فراز کرتا ہے ) ہے تشک اللہ ایا کام ہم سرصال پوراکرتا ہے داللہ کا قسد ردت بابنو اسساب نہیں ، اسباب اس کے وَيُرَزُونُهُ مُونَ حَـيْثُ لَا يُحُتَسِبُ وُمُن يَتَكُوكَ لَهُ عَكَاللّهِ وَمُؤكِنُهُ بُكُ اللّهِ وَمُؤكِنَهُ بُكُ اللّهِ

اکیت فبروس) اس کو تیتِ روق کتے ہیں سرکا و دو مالم منے فریا لکہ اگر تمام و نیا کے وگ اس اکیت کو محفظ کریں تویہ ان کے بلیے کا فی جو ،کٹ نش روق کے بلیے اس ایت کا دو دکر تعامیق و کوری قامانی سے شاہ و تعددا تھے۔ مکم کے تابع ہیں -) بے شک اللہ نے سرحیب نر کاایک اندازہ مقرر کر دکھاہے - الله بَالِغُ آمُرِعٌ قَدْ جَكَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ٥

عورتوں کے طلاق کے مسائل جاری ہیں

وَافِي يَسِسَنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمُ إِن الْيَكْمُ فَعِدَّمُنَ تَلْتَقُدُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْقَ لَهُ يَحِفْنَ فَأُوكَاكُ اللَّهُ عَمَالِ الْجَلُهُ تَّ الْنَقِصَ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكَ مِنَ الْمِهِ يَتَقِى اللَّهَ يَجْعَلُ لَكَ مِنْ الْمِهِ مُنْ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكَ مِنْ الْمِهِ

اوز تهادی (مطلق، مورتوں میں سے جومیض سے ناامید ہوجی ہیں (ان کی طلاق کا مسئلہ ہو اور) اگر (ان کی عدت کے سمان کم تمر محتبہ ہو رکتین مین کی گفتی کیسے برری ہو ) نوان کی عدت میں نہیں ہیں نہیں اور السیم ہو ریم کم ان کے بلیے ہی ہے) ہی کو امیج میں نہیں گیا اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع عمل ہے رہینی ہے ہیں ہا، وجائے خواہ ایک منٹ کے بعد ہوجائے با کتنی ہی طویل مدت کے بعد ہو) اور جو کوئی انٹرسے ڈرتا ہے تو وہ اس کتنی ہی طویل مدت کے بعد ہو) اور جو کوئی انٹرسے ڈرتا ہے تو وہ اس

> خوف فدا کا ذکر باربار کیا جار ہا ہے تاکر معاشر تی اور از دواجی زندگی میں اس کا خصوصی خیال رہے اسی میں وذیری اور اخروی کامیر ہی کا داز مصفر ہے ، انڈیر تعانیٰ بیماں کام ہنائے گاوال اچر پیشلیر سے نوازے گئا۔

> > ڂڸڰٲۿۯؙٳڵڶڝٲٮٛڒؙڸڎٙٳڮٮٛڴۿ ۅؘڡٛؽؾۜڟۣڶڵڎڲڴڣٚڒڠڹٛۮڛؾؚٳؾ؋ ۅؘؽۼڟۣۿڸۼٙٲڹٛڴؚٳ٥

یہ انڈ کا حکم ہے جواس نے تہداری طرف نازل کیا ہے اور (یادر کھوکر) جوانڈرسے ڈرسے گا تووہ اس کے گئٹ واس سے دُور کروسے گا اور (اُنحرت میں) اس کو بڑا اجردسے گا۔ رمتق سیم لیس که اگر رزق دنیوی نمیس پڑھتا تو رزق اخروی بقیداً بڑھتا رہتاہے ۔) تقذی پرامن خصوصی توجہ کے بعد مطلقہ عور توں کا بیان جاری ہے تاکہ عور توں کے جیلۂ عالمات میں خوف فدا ہر وتت بیشین فراہے ۔

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَبُّ سُكُنَّ مُنْ (جن کوتم فےطلاق دی ہے) ان کواپن حیثیت (اور ایض مقدور) کے مِّن وَّحِيلُكُمُولَاتُضَارِّوهُمِّ مطابق رمينه كالكر دوجهان تمخود رميته بهوا درانهين ننك كرني كياليه يخليف نه دواوراگر ده حامله بول توسيمه يب امون يک ان يرخر ع كت لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِ يَّ \* وَإِنْ كُتِّ ر مو پیمراگر و دائیجه کوټمها ري خاطر د و ده پیلٹین تو ان کو ان کا (واجبی) ت أوكات تخل فَانْفِقُوْاعَكَيْهِيّ دو اور اکس میں (بچرکی گلمداشت یا اجرت وغیرہ کے تعلق) دستور کے مطابق مشوره كراياكرواوراگر (الجهن ك) تمهاري با بمشكش ب توكونى حَتِّى بَضِعْنَ حُمْلُهُنَّ ۚ فَأَنْ اور (عورت بعيدكو) دوده يلائے كى راكة تمهارى شكش كا از بعيدكى ٱرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوْهُنَّ پرورکشس پر نر پڑھے)۔ اُحُوْرَهُنَ<sup>ع</sup>ُواْتِعِمُوْوَالْمُنَكُّهِ ردود رېمغروف وان تعاسرتگو ښيروضع

غرض بچید کی پرورکشس کا خرج بهرحال باپ کے ذمر ہے اس طرح کہ

المِینْفَقُ ذُوْسَعَانِ صِّن سَعَتِ ہِ مَا صِدِوسَت کواپنی دِسعت (اور مقدوں) کے مطابق خرج کرنا ہے۔

وکمن شک رد عکر نے کہ اور ہم کے رز آن ہیں تنگی ہو را کہ ذکا ہم کی اس کو جاہیے کہ مِسِتا اللّٰہ فِی اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ فَاللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلَٰ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰلِمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ اللّٰمِ

غ عُشيِ يُسْمًا أَ

كَةَ أُخْرِي لُ

د و سرا رکوع د کیھو عددل حکمی پکیسی گرفت ہوئی اور فرما نہرواری پر کیا انعام ہوئے ۔ تاریخ کے اورا ق اس کی دنیایں شہادت دیں گے اور اللہ کا کلام آخرت کی منزا وجزا پرشا ہرہے اور پر زمین داسمان خدا کی تعدرت پرشا ہدیں تاکہ انسان اس کی اصاطب علمی کو بیجے اور اس کی فربنبروادی کو اپناشعار بناہے توامذیجی اس کو رزق تحت سے نوازے گا۔

> ٷٵێٟڹٛڡۧڹٛٷۜؽؙڮڐٟۼؾڎۼؽ ٲڞؚڔڔٙڽۿٲۅۯۺڸ؋ڠٵۺڹۿٵ حِسَاجًاشَدِينًا ٚۅٛعدَّبْنَهَٵ عَدَابًاشُكُمُ

٥- فَنَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسُرًا ٥

اَ اَعَدَّاللَّهُ لَهُ مُكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا لَا اللَّهُ اللَّهُ لَيُكُا فِي الْأَلْبَاكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

رَسُوُلِكَيْتُكُواعِكِ كُمُالِتِ اللهِ مُبِيِّنَتِ لِيُغُرِّةِ اللهِ يُنَ امْنُواوَعِمُلُواالصِّلِحَتِ مِنَ الطَّلُمُ اللهِ اللهِ يُورِدُ وَمَنَ الطَّلُمُ اللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُتُومِنَ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يَدُخِلُهُ جَنِّتٍ بَخِي مُصِنَ يَتُومِنَ إِلَا للهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يَدُخِلُهُ جَنِّتٍ بَخِي مُصِنَ

اورکنتن ہی بستیاں تقدیم تہنوں نے اپنے پروردگار کے کم ( النے) سے اوراس کے درودگار کے کم ( النے) سے اوراس کے درو اور مرکش ہوگئے ) تو ہمنے بھی ان کا سعنت محاسبہ کیا۔ اوران کوہم نے فران کا کہ مارکش ہوگئے )۔ فرانی آفت میں مبتلاکیا ( وہ منراوی جوان کے تعدویں بھی نہیں ہی )۔

غ<sup>زن</sup>ی انئوں نے اپنی براعمالیوں کا مزہ چکھنا (اور پر توصرف عسداب بالٹی کا ایک ٹورڈ تھا بھتی عذاب توان کا ننظرہے) اورانجام کا دان کھے ملسے خسارہ ہیں ہے ۔

(ادر) ایک ایسا رسول (بیبیجا ہے) ہوتم کو انشار کی روژن اسیسی برٹھ کر سنا آپ (ادر بیمنور آیات ادر بسسرایا فور بدایت کا بیبین ااس بید ہے) تاکہ جو رک ایمان لائیں ادر نیک عمل کریں وہ ان کو تاریکیوں سے نحال کر فور (کی تجمی) میں ہے آئے (اور ان کے تلویس کو بھی منور کر دے) اور ج کوئی انڈ پر ایمان لانا اور نیک عمل کرتا ہے انتراس کو ایسے باعوں بی ثافرہ کرے گا ہوں کے بیچے ضربی رواں ہوں گی ادر ان میں وہ بمیننہ دئیں گے بلاستٔ ببرانشرنے اس ( موس) کو بهنرین درٰق عطافریایا (وہ درٰق جس کی دسعت اور لذت کا احساس جنت ہی میں ہوسکے گا) ۔

الله دبی جرس نے سات اسمان اور نہیں کی طرح زمینیں بھی سات ہی قرقتہ و مکمت سے ) پیداکیں۔ ان ہم خدا کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے (اس مے صفاتہ جمال د عبدال کا یمی مظرین اور اس کی قدرت و حکمت کے میں کا رخانے) تاکہ تم میچھ لوکراللہ ہم ترجیزیز قاور ہے اور اللہ کا علم ہرجیب زمجھط ہے (مینی وہ ہرشے کو اپنے علم سے تھیرے ہوئے ہے) ٱبكًا ﴿ قَـٰ اَحْسَنَ اللهُ كَـٰهُ بِرِزُقًا ٥

رىرە ٥ كَلْتُهُ الَّذِيْ خَانَ سَبْعَ سَمْوتِ قَوْمِنَ الْمُرْضِ مِنْنَا هُنَّ يُتَنَازَّلُ الْاَمْمُ بَيْنَهُ مُنَّ اِتِعَالْمُؤَّا النَّالِلَّة عَلْ كُلِّ مِنْ يَعْوَلِي مُرَّدِّوْ النَّالِلَّة عَلْ كُلِّ مِنْ يَعْوَلِي مُرَّدِّوْ اللَّهِ غَى قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءً عِلْكًا أَ

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ

مرنی بارہ آئیتیں دورکوغ گزشتہ سورت میں طلاق کے مسائل تنے ساتھ ہی ٹورٹوں کے ساتھ نوش معاظی اورشمین مسلوک کا ذکرتھا بیمان ستنبہ کیا جاتا ہے کہ ٹوش اغلاقی ، دمجون مجھی ایک حد تک ہی صروری ہے اورامت محمدی کر ہوایت ہے کہ اخلاق محمدی سے فلعرفائدہ نہا تھائیں ۔

اس سلسلیم و دوانعات کافر آتا جه ایک دو واقعه به کوب سرکار دو عالم المونین الله معنون الله می با آب نے وق معنون الله ادواج معلم المونین الله ادواج معمون کیا آب نے وق فی المار الله ادواج معمون کیا آب نے وق خواجه الله ادواج معمون کا حضرت وزیند کی خواجه برایک سرکار دو عالم کودل ہے عور پر دکھتیں جنا بخر صد ت مفلداد الله ادواج معنوں کا حضرت زیند کی کا حف بالت خد فرایا کہا ہے الله کا کا مقال کی دجو فی کے بیھف الله کو کہا کہا کہا کہ الله کا مقال کا می دجو فی کے بیھف الله کی داخر فی کے الله تعلق کی دو وقع کے بیھف الله کیا کہا کہ دو الله کی دو وقع کے بیھف الله الله کیا کہا کہ دو گائی تعال دو الله کی دو الله کی دو الله کی دو الله کی دو والله کی دو الله کی دو الل

نے دسول کو ہا جبر کردیا اور جب انہوں نے صربت حضد میں نے دہایا کہ تم نے دا نظا سر کر دیا تو ان کو تعجب ہر کبھیں کر حصنرت عائشہ منٹ کہا ہے کہاں جو ہر خاندان اور معاشرہ کا جزو ہیں ان سے تسعن بھی است کی صح از دواجی زندگی کی جیب کیاں جو ہر خاندان اور معاشرہ کا جزو ہیں ان سے تسعن بھی کی منظم کی مہر چر حضوت کا ادواج مصرات کی بیا کہ نے در ندگی ہی ہے گا تھی ہا اور انہیں سے از دواجی مطرات کی مجمئے نوٹس نے مالیاں سے ناباں ترجر مائے ، اور امت اطون تحدیم کے صدر دمجھ سکے۔

وانٹی رہے مدنی زندگی کا مرسورہ معاشر کی نزدگی کوشن اطاق سے آراستہ کرنے اور نبی کرم صطالتہ علیدو م مے اسوہ حسنہ کو نمایاں کرنے میں ایک خاص اجمیت رکھتا ہے برسروت اسی فوعیت کی ہے ج اور واجی زندگی کی زاکتوں کو دوشن بھی کر نئے ہا اور ان کو برتے کے آواب اور اصفیا طبیر بھی مکھا تی ہے۔

> بِسُوالله التَّصُنِ التَّويُونِ التَّويُونِ يَايَّهُ التَّابِّ لِمَّ لِمَتُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكَّ تَبُنَعِيْ مَنْ ضَاتَ انْ وَلِحِكَ وَاللهُ عَفُوْرٌ تَوِيْدً

مشروع الشہ کے نام سے ہی ہے مومر پان نمایت دحم والا دہے) سانے کی آب (اپنے اوپر) وہ بھیز کمیں حوام کرتے ہیں ہواللہ نے آپ کے بیے طلال کرے وا و دائشر جا تناہے کر آپ نے ایسامحص اضلاقاً اپنی پیروں کی خش کے سابے (کیاہے) اور الشہر طبختے والا مہوان ہے داس آیت سے مضر می میں سے جس نے شد کا واقع لیجش نے ارتبظیے کا واقع مراویا ہے)۔

## دااسی صورت میں لوگوں کے ملیے قسم قودنے کاسوال تو

قَدُهُنَ صَاللَّهُ كُدُّ تَحِلَّةَ اَيُمَاكِكُمْ وَاللَّهُ مُولِكُمُو وَهُوالْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ وَ وَاذْ اَسْمَ النَّوْمُ لِلْ بَعْضِ اَذْ وَاحِهِ حَدِينَنَا وَكَمَا النَّاكَ بِهِ وَاظْهُ رَهُ اللَّهُ عَكَيْمِ عَنَ الْعَضِ بِعْضَهُ وَاعْمُ صَالْمُ عَنْ الْعَضِيْ

الٹرنے تمہاری تسموں کا تمہارے شیے کف رومنقر کر دیا ہے اور الٹنر ہی تمہار ا آقا ہے اور وہ سب مچھے جانا و اور) بڑاج سمکت والا ہے ( کفارہ پی بھی ٹری تکمت ہے)۔

اور (وہ واقعر بھی یادر کھنے کے لاق ہے کہ جب پیغیر نے اپنی ایک میری سے
ایک راز کی بات کمی پھر جب ان کی پری (حضد) نے اس کی اطلاع ( دوسری
بی بی حصد ب عاششر کی وے دی اور انڈرنے یہ بات پیغیر رپھی نظا میرکد دی
تر آپ نے وہ بات کچھ تو جنائی اور کچھ رکے بتائے، سے گریز فریا یا اطلاقاً
کچھ کا ذکر دفت ریا یا کلواں فی لی کو زیادہ شرمندگی نے چوا ور باعضر ورت

اس کاچیجانہ ہی چوجب انہوں نے بی بی کو وہ بات بتنا ٹی قوہ دلایں کپ کوکس نے بتنایا - کپ نے فربایا مجھے عمر رکھنے والے باخیر (خدا) نے تالیا ہیں۔ فَكُمَّا نَتَبَاهَا بِهِ قَالَتُ مَنَ انْنَبَاكُ هٰ كَالَ نَبَافِرُ الْعِلِيُّمُ انْعَبِيُونِ

(یر داز کی ہتیں کیا تھیں ان میں صنروری بات کا ذکر بعنی ماریہ بطید کو اپنے پر سرام کرنے کا وا قعبر تمبید میں گزرچکا ہے باتی ہاتوں کو صفور نے دا ذر دکھا اس کے مکھوج کی صودرت نہیں)۔ اس آبت ہی حضرت حفظ اور حضرت عائشتہ کو خطاب ہے

> ٳڽٛؾۘٷۘؠؙۘۘۘڲٳڮ۩ۺ۠ڿڡؘڡٞۮڝۼؖ ڠؙٷۘڋڲڴؠٵٷڶڽٛڟۿڒٳۼڲؽۼ ڡؘٳؾؙٳۺڎۿٷڡٷڶٮڎۅٙڿڹڔؽۣڶ ۅؘڝٳڮڂؙٳڷٮٷڡؽؽؿٷڷڡڵڲٟۘڴڎ ڹۼۮۮڂڸػڟ۪ؿڗٛ

اگرتم دونوں تو ہر کر اور تو میں مناسب ہے اکیونکر تمہارے دل (اواعندال سے مبطہ کرایک سمت ) جھک گئے ہیں (ادر عهد کر اور کہ اب ایسا نرکیگے) ادراگرتم دونوں رسول کے مقابطے ہیں ایک دوسرے کی معاوت کرتی رمیں رہا ہم دوخر بنتہ افتیار کیا جوضور کرنا گزار جو ) تو رہا در کھوکر الشر ان کا افتی ہے اور جریل اور نیک بخنت ایمان والے اداس کے بعب فرشتے بھی ان کے معاون میں دتماری باہمی کاردوائی سے ان کوکسی تھم کا نقصان نہیں بہنچ ممکنا ،کلرتم نم وصعیدے میں گرفتار پڑھکتی تھی ک

عَلَّهُ رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنُ أَنَّ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالْحُاكُنَّ أَنُ لَا لِيَّالُمُ اللَّهُ الْوَلَّمُ الْحَالَمُ اللَّهُ اللَّ

اگرنمی تم سب کوطلاق وے دیں تو عجب نہیں کہ ان کامب ان کو تعما دے عوض اور تیویاں عطا فوطئ جوتم ہے بھڑ ہوں مسلمان ، ایمان دامیال، فرما نبردار، تو ہر کرنے والیال، عبادت گزاد، دوزہ دکھنے دالیال، بن شویر والیال دیعنی بیوه یاصلفت) اور کنوا دیال۔

> يَائِهُا الَّذِينَ امْنُواْفُوَّا انْفُسُكُمْ وَاهْلِيَكُمْ يَأْكُلُوْفُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَادُةُ كَلِيْهَا مَلِيكَةٌ غِلَاظُ بِشِكَادٌ لاَ يَعْصُوْنَ غِلَاظُ بِشِكَادٌ لاَ يَعْصُوْنَ

اے ایمان داو تم اپنے کپ کو اور اپنے اہل وعیال کواس آگ سے بیا ؤ جس کا ایر نیرس اوی اور پھر ہوں گئے ۔ اس دناوجسند) پر بڑسے سخت مزاج اور زبردست فرشنے استعین) ہیں ۔ جواللہ کے حسکم ک رکسی صورت بھی) نا فرمانی نہیں کرتے اور ( نا حکام کی بجب ا ور ی مرکسی تشم کا تساہل کرتے ہیں بلکہ ) جرمجی مکم دیا جائے اسے ( فرماً) ار را آمرره و را دور الله ما امره مرويفع كون بالاته ير-

مَايُؤُمَرُوْنَ ۞

اسس دن كف ارسے كما بائے گا

يَّايَّهُا الَّذِينَ كَفَمُ وَالْا الْمُعَالِدِينَ كَا مُواِ آعَ كَ رَبِّمَ بِعَالَمَ دَبِّ وَرَاعَتَى تَم وَبَهِ لِمِالِيَّكِ تَعْتَنْ رُواالْمُومِ أَمَّا تُنْجُزُونَ جَمْمَ كِيارَتَ تَقْ -مَاكَّنَةُ مُوعِدُونَ عُ

دومراركوع

دنیا میں انجی تربر کا درواز کھلاہے اور نیک عمل کے بھی مواقع ہیں ، موسوں کو دجرحال النّد کی طرف دعوت ہے کہ وہ اپنا میں کچیل ہمیں صاف کولیں - انتسسے گنا ہوں کی مصافی چاہیں نیک عمل کیں اور اقوام عالم کی گوششنۃ زعد کی سے ہمیت لیس کران میں بھی نیک مرد اور نیک عودیش گڑڑی ہیں اورا منوں نے النّد کی دخیا جو تی کو اپنی ہمزفوا ہشش پرتقدم رکھا ہے

> آيَيُّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا تُوثِوَّالَى
> اللهِ تُورُدُ الصَّمُوعُ عُسُمَ رَقَّالُو اللهِ تُورُدُ الصَّمُوعُ عُسُمَ رَقَّالُم وَنْ تَحْتَمُ اللَّهُ اللَّهِ تَحْدِرِي مِنْ تَحْتَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْمُلْلِمُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلِمُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّ

> > ٳؾٙ<u>ڶ</u>ؘۼڶػؙڷؚۺٛؽٵؚؚۊٙۮؚؽڗٛ

اے ایمان والو! الشرکے ہے جیے ول سے توبر کو والیعنی گناہ کا خیال ایمی کوئی لذت ہی باتی خریب ) امید ہے کہ تمہ دالاب الشرک کوئی الدارے گناہ تم سے دُووکر دے گا اور تم کوئیشن ایمی داخل کرسے گا اور تم کوئیشن کی دو اور ان ہوگئی کی دو اور ان کوئی کوج آپ کے ساتھ ایمان لائے دس خرک کا در آپ کی خوال اور ان کو وہ کو چی ہے کہ ساتھ ایمان لائے دس کا خرا کے دائی کا دوران کے دہ تی کا داران کے دہ تی کا در ان کے دہ تی کا دوران کے دہ تی کا در ان کے دہ تی کہ کرنے ہوں گئے سے جمارے دہ بے ہمارا فور ہمادے دیے میکن فرادے دیم کوئیشن دے بے شک تو ہم ہاست بی میں ان در ہم کوئیشن دے بے شک تو ہم ہاست بی میں ان در ہم ہاست بی ادر ہے۔

مومنین کے مقابلہ میں کفار کا ٹھکاما دوزخ ہے بقول نشاہ صاحبے حضرت کا فُلق بہاں یک ٹرصا ہوا تھاکہ ان کہ اللہ فرمآما ہے کہ ختی کرو

> يَاكِتُهَا النَّبِيُّ جَاهِ لِللَّكُفَّارَ والمنفقان واغلظ عكتهم وَمَ أُوْسِهُ مُحْجَهُنَّهُ رُّوبِيشُ

الْمَصِايُرُ ٥

ضَكَ اللهُ مَنْ لَالِلَّا إِنْ يُرْتُ كفر والمراك نُوج والمراك كُوْطِ الكَانَتَ المَحْتَ عَيْدَانِي مِنْ عِنَادِنَاصَالِحَيْرِ فَعَانَ الْهُمَا فَكُمُ مِنْ فِينَا عَنْهُمَامِنَ اللهِ شَنْعًا قَوْيُلُ ادْخُلَاالتّارَمَعَ الذُخِلِيْنَ ٥

الْقَوْمِ الطّٰلِمِيْنَ ٥

اے نبی کا فسیروں اورمنا فقوں سے رشیئے اوران پرسختی کیجیے (وہ بهاں بھی ذلیل ہوں گئے) اور (آخرت میں) ان کا ٹھمکا مذہمنے ہیے اور وه مُراحْمِكا نليه ـ

التیر کا فروں کے بیے نوح کی بیری اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمانا ہے دونوں ہمارہ بندوں میں سے دونیک بندوں کے نکاح میں تقین ربظام نبور سے تعلق تھالیکن وہ دل سے کا زوں کے ترکیب عال رہیں) پیموردووں نے ان کی خیانت رعینی منافقت) کی بھر دکیا ہوا کیادونبی کی بروی مونے کے ما وجود عذاب اللہ سے پھ گئیں، سرگز نہیں) وہ دونوں زمی، ان کے شوہر) اللہ کے مفابلہ میں ان عور توں کے کیچہ کام نہ آسٹے ان رعور توں ا كوتكم ملاكه رتم نجيي دوزخ مين داخل بهونيه والون كي سائقه دوزخ مين داخلٰ ہو حاؤ ۔

> (سوچ کہ جب یغیبر کی بیویاں اللہ کے عذاب سے اپنی منافقت کے باعث نریج سکیس نو كف د اور عام منافق مرددل ،عورتول كاكياؤكر) -

> > وَضَهَ بَ اللَّهُ مَنْ لَاتِكُ ذِينَ المَنُواامُواكَ فِرْعَوْنَ مِلْدُ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِيُ عِنْدُكُ كَيْتًا فِي الْجَكَّةِ وَخَجِينُ مِنْ فِرْعُونَ وَعَمَلِهِ وَ يَجِينِي مِنَ

اور داسی طرح ) اللہ ایمان والوں کے بلیے فرعون کی ٹی نی کی مشال سبان فرماً اب رجوبر حید فرعون کی بی نفیس سیکن حضرت موسی اوران کے دین کی معاون رہیں فرعون کے لاتھوں اذبیتیں برواشت کیں لیکن ایما ن زمیمورا) جباس نے عائی زنوسی دعائی کر) لے مرے درب میرے واسطے جنت بیں اپنے باس ایک گھر بنا دیے اور مجم کوفرعون اوراس کے دکافران عمل سے بچاہے اورمجد کو (ان) ظالم (یعنی کا فر) لوگوں سے نجات نہے -

ومورير النك عنون التيتي

الحصارة المراجعة

فِيْ يُومِنْ رُّوْجِنَا وَصَدِّقَتُ

عُ وَكَانَتُ مِنَ الْقَيْدِينَ كُ

ادر دمومنوں کے بیے دومسری مثال، مریم بنت عمران کی دہے) جنوں نے ایسے گربیان دیسی عفت وناموسس) کم محفیظ دکھا پس ہم نے اس میں (بعین ان کے ماک گرسان میں جبریل کے درسمہ) اپنی روح کیمونک ی (جس کے باعث استقرار عمل ہوا) اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں کو رجن کا ذکر جر ثیل نے کیا) اور اس کی کتابوں کوسیت اجانا اور وہ (در حقیقت) فرمانبرداروں میں سے تھیں۔

بِگِلمٰتِ رَبِّهَا وَكُنُبِهِ

(اپینے دب کے حکم بر راضی دہیں آج بھی ان کی پاکدا، نی ضرب انشل ہے) -

غرض عورتوں کو اپنے اعمال سے غافل نہ ہونا جا بیبے ، امت کی عام عورتوں کونصیحت ہے ا ور پرنسیعت بھی اس سورۃ التحت ہم میں پوری ہے تاکہ اس کی اہمیت واضع ہوجلئے دیسکن پرخوب یا دیسے کر بھال دوئے عنی احمت کی عام عور قرن ہی کی طرف ہے گو انداز بیان میں میٹے چل کا ذکر آماہے ۔ خیال رہے کہ مہاں فرعون کی ٹی ٹی مثال بھی اس بلے دی گئی ہے کراس کیمومت ظاهر پروجائے ، اللہ تعالیٰ سرکار وو عالم صیب اللہ علیہ ولم کی اطاعت اور ازواج مطهرات كى عظمت سے نلب كوممور فرمائے -آمين -

تُبْرِكُ الَّذِي

سُوْرَةُ الْمُلْكِ کی میں آیتیں دورکوع

ية آخرى منزل ، الشركة تصورات وات وصفات سيم لوب و رميان بس احكابات كا ذكر آنسب مسائل بيان موتريس، فردكي انفرادي اوراجماعي زندگي كے ييے فلاح وبببودكي دا بن متعین مرتی بین بیکن برسب کیچهاس اندازسے میزناہیے کدانشد کی وحدانست ، اسس کی تدرت دحكمت ،اس كے رسول كى عظمت اور محبت دل من حاگز ں ہوتی حاشے اور ہوت كھر ر برلمح بيشر نظررسي كرانفر كي حضور جانابير ساس سورت بي الله كي حكومت اوداس كي قدرت كاذكر ب و تاكر ذين محدودسے لامحدود كاتصور كرے - اور آنے والى موت كوز درگى من بمدشد ما در كھے ا

تعویصالح سے احکام بڑیل بیرا ہو کا نشات کو تھے تواہنے رب کی عظمت وکا تصور کرے ہمجھ ہے کہ ہر دنیا بحض أز السنس كا وب - نتائج يركاميا في كا وادو مدارب و نتائج أنزت بي مين محل طور ريكليل كيا كافراددميمن كافرق معلوم بوكا -اس كى مثبان رحمانيت سے كفاد دھوكا كھاتے ہيں اورابينے کوخن دار مبانتے ہیں ۔ کاش وہ اپنے فرائص کر مجھتے اور اللہ کے شکر گرار بہونے ۔ رانعامات

زندگی ، برصاف دشفاف یالی جس برزندگی کا دارومدارسیکس کا عطبیرسے - دراسوج - بسلے يتجھوي ان تَلْقِ عظيم كوسجھ يا دُكتے جس كا ذكر تكتے أناہے۔

بشيراللها لترخين الريحيين مشروع الشرك نام سے جوبے صرفهر بان نمایت رحم والا (ب) بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے اتھ میں رکل موحودات کی حکومت

ہے اوروہ ہرشے پر قادرہے راس کی قدرت کا مواس ہے کہ ہیں

زیادہ وسیع ہے جراس کائنات میں نظر آتی ہے)۔

وہی جےجس نے موت وزندگی کو بیداکیا تاکہ تمہاری آ زمائش کرے کرتم میں کون (تفتورصت الح کے ساتھ) اچھے کام کرتا ہے اور وہی برا

إِلَّانِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِةَ

تَابُرُكُ الَّذِي بِيَدِةِ الْمُلُكُ

وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَوْيُرُ ٥

لِيبَانُوَكُمُ التَّكُمُ احْسُنُ عَمَلًا

وَهُوالْعَنِ رِالْغُفُورُ ٥

غلبردالاب (اس كاركيث كونى كل سيسكنا، اپنى بادشا بى يى اپنے سے درنے ولك كوشرمنده نهيں كرتا اور) بڑا بخشنے دالاہے۔

اسی نے اوپر نیجے مرات آسمان بنائے (اے دکھنے والے) تو دخدائے) دکمن کی کادیگری (اورنظام) میں کوئی فرق نردیکیے گا ذرا دوبارہ آکھا گھاگا دیکھ، کمیٹ جھے کوکمیں کو ٹی خلل دکرئی دخنہ ) نظر آناہے۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوْتِ طِبَاقًا مُا تَدِي فِي خَلْقِ الرَّحُمُنِ مِن تَفُوتٍ فَا رَجِع البَصرُ هُلُ تُوي مِن نَفُولٍ فَا رَجِع البُصرُ هُلُ تُوي مِن نَفُولُونِ

(۱۷) پھر پارباد آگھ اٹھا کو دیکھ (بربار) تیری نگاہ 'کام تھنگ کر تیری طرف فرش آٹے گی دیا تسان میں کمبین شگاف سے گا ڈنظام عالم میں کو ٹی ٹمتر نظر آٹے گا)۔ تُقُوانِعِ الْبَصَرُّلُوَتُلُونُفَطِّبُ الِيُكَالُبُصَرُّخَاسِمُّا قَهُوَ حَسِيْرُ

الله السان برتجد كوچرا غال عنرورنظر كَنْ كا م

۔ اوربیشک ہم نے آسمان دنیا کو پراخوں سے مزین کیا ہے اور ان کڑھاین کے مارنے کا وربعہ بنایا ہے (وہاں سے طائکرسٹسیاطین کو آگے بڑھنے سے دوکتے ہیں) اورہم نے ان ارشیاطین ) کے دائسطے (آخرت ہیں) وگئی بروگ آگ کا عذاب نیا دکر رکھاہے ۔

وَلَقُنُ زَيِّنَا السَّهَاءَ السُّنْ أَيَّا بِمَصَابِيْحِ وَجَعَلْنَهَا وَجُومًا وَلِشَّلِطِيْنِ وَاعْتَدُنَا لَهُمُّ عَذَابَ السِّعِيْرِ ()

بظا ہرونیا میں طاغوتی توتین کتنی ہی رتی کرلبرسکین ان کے مید دنیا میں واست ہے اور

ہ خرت میں بھی رسوا ٹی اور عذاب ہے ۔ ۔

اورجولوگ اینے پرورد کار کے منکریس ان کے بلیے دوزخ کا عذاب سے اور (دونغ) بڑی بری جگہ ہے ۔ ۅٙڸڵۘۮ۬ؽؗ؆ۘڲڣؙۉٳؠٙڗؠٚۿؚڡؚٛػۮۘٲۘ جَهۡڷؘڞؙٷڽۺؙڶڶڝٛڣؙؽۯ

جب وہ اس میں چھونکے جائیں گے تواس کا دھاڈیا (اس کا شور) منیں گے اور وہ بچشس بارری بوگ ؞۔ إِذَا ٱلثُّوْافِيهَا سِمُعُوالَهَا شَمِيقًا وَهِي تَفُورُ كُ

(السامعلوم يوگا) گويا مارے غضب كے تعيث يوسع كى جب بعياس

٨- تكادُّتُم يَرْمِن الْعَيْظِ كُلُّما

مین منکرر جی کا کو و الاجائے گا توان سے دورخ کے محافظ (فرشتے) پر چیس کے ، کیاتمہارے یاس راس مذاب النی اورنافرمانی

سيم كوني وْراليفه والايزآياتها -

دہ کسیں گے کیوں نمیں ہے شک ہمارسے یاس ڈرانے والا آیاتھا بھر ہم نے ا اپنی خوئے برکے مطابق ) اس کو چھٹلاویا ، اور ہم نے رصاف ) كه دياكه الله نے كونى چز دكت ب وغيره) نهيں آثاركى (اور) تم

غود ہی ٹری نلطی ہی میتلا ہو۔

اوروہ کسیں کے کائل ہم سفتے ہوتے اورعفل سے کام لیتے ہونے تر (اج) ہم دوزخیوں میں نہ ہونے۔

بین ا بینے گنا ہوں کا اقرار کریں گے رسکین اب اقرار کام نرآئے گا ہیں تحربهوگا که) بس دوزخ والے دور بوماً میں رہما رہے جوار رحمت میں

ان کے بیے کوئی جگہ نبیں لیکن )

بلاست بدج لوگ ابنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ( ایک مخبر صادق کے کینے پر خدا کوہا نتے ہیں ۔جو کتاہے اسی پڑعمل کرتے ہیں اور غیب

کوشہود جانتے ہیں) ان کے بیے (افتد کی طرف سے) مخشمش سے اور ست بڑا اجرے (حس کا و تصور بھی نہیں کرسکتے)۔

اورتم اینی بات پرسنسیده رکھو باظام کروسے شک وہ اتمهارسے) ولوں کا دازخوب حانباہے (وہ تمہاری نظروں سے پیٹ بیدہ ہے لیکن تم اور تمہاری زندگی کا کوئی پیلوظا ہری یا باطنی اسس سے

يرسنبره نهيس) -

بھلاحس نے بیب داکمیا ، کیا وہ نہ جانے گا (اس کو تو اپنے بندوں کی بربات کی خبرے) اور وہ نو بڑا باریک بیں زخوش تدبیر، باطن سے آگاه ادر ظاہر وباطن سے) بڑا باخبرہے۔ أنقى فيهافوخ سأكه بخزنتها الهُ مَا تِكُمُ نَذِيُّ ٥

قَالُوْ اللَّهُ قَدْجَاءَ نَاكَذُ إِلَّا لَهُ فَكَا زَيْنَاهُ قُلْمُنَا مَا نُوْلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ عِلَى إِنْ أَنْ تُمْ لِلْكَا

فِي ضَلِلَ كَبِيُرِهِ

وَقَالُوالُولِكُ الشَّمَعُ اوْنَعْقِلُ مَا كُتَّافِيُّ أَصْعِيبُ السَّعِيْدِ ٥

فَاعْتَرَفُوْابِدَنْهِ هِمْ فَكُمُعُفًّا <u> ل</u>إكضعبالسّعِيْرِ ٥

إِنَّ الَّذِيْنِ يَخْشُونَ مُرَبِّهُمُ

بِالْغَيْبِ لَهُ مُعْفِقًا وَأَجْرُ گبيُرُّ ٥ وَاسِمُ واقَوْلَكُ مُ وَاجْهُمُ وَا

بِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِلْيُمَّا بِذَاتِ الشُّدُ، وُ بِـ ٥

الانع أهمن خسكق وهو ع اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُكُ

منزلء

### دوسرارکوع

اس کی قدرت اور حکمت کا تصوراس کائنات سے کروج تمہارے سامنے ہے اور عقل معاد ادرسمع قبول بيبدا كروا درالله كيفضب سے ڈرو-

> هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُؤُكًّا فَامْشُوافِي مَنْأَكِبِهَا وَكُلُوْامِنْ شِازْقِهِ وَ إِلَيْهِ إِ النَّشُورُ

ءَ أَمِنْ تُومَن فِي السَّهَا وَأَنْ تَخْسِفَ كُمُ ٱلْأَرْضَ **غَاذَاهِيَ سُمُورُهُ** 

أَمُرا مِنْ تُدُمَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ الأسلَ عَلَهُ كُوْ حَاصًا \* فَسَتَعُلُمُونَ كَيْفَ نَذِيْرِ

وَلَقَالُكُ كُلَّاكُ لِلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكُنُكُ كُانَ نَكُيْرٍ

اس کی قدرت کاملہ کے نمونے یہ بے شمار ریند بھی توہیں ۔

ٱوَكَمْ يَرُوُ الْكَ الطَّائِرِ فَوْقَهُمْ الله المناه المام المناه المنا إِلَّا الرَّحْمُنُّ إِنَّاهُ بِكُلِّلَ ثُنْعُ عِيمًا بَصُارُ ٥

وبی توجیحس نے زمین کوتمهارے سے زم (و کارائمر) بنا دیا لیس تم اس کے راستوں میں (آزادی سے) چلو بھرو اور اس کے (عطا کیے ہوئے) رزق میں ہے کھیاؤ رہوییکی جس نے روزی دی ہے اس سے غافل نه بهی اوراسی کی طرف رقم کو) دوباره زنده بهوکر جانا ہے۔

کیا نماس (فادرمطلق) سے جوآسمان میں ہے بیے خوف ہو گئے کروہ تم کوکمیں زمین میں دھنسادن فے تواس وقت وہ (زمین خشیت الليسيے خوں لازنے گھے ۔

بإنماس سے جو تسمان میں ہے ہے خوف ہو گئے کہ وہ رتمب اری براعمالیوں کے باعث )تم برتند مرا چلائے (جس میک نکریال یو) تب تم جازگ كەمىرا دراناكىيا تھا (عذاب لئى كىے كىتے ہیں) -

ا درجولوگ ان سے بہلے تنفے وہ دھی جھٹلا جیکے ہیں تھیر ( دیکھ لوکہ ) ان بر ميرا مذاب كيسا ريولناك واقع) موا -

کیاا نبوں نے اپنے سروں پر برندوں کو بر پھیلائے (اُڑتے ہوئے) نهیں دیکیعا جوبھی (اپنے پروں کو)سمیٹ تھی لینتے ہیں (دیکیھو) ان کو (فدائے) رہن کے سواکوئی (فضائے بسیط پر) تھاسے ہوئے نہیں ہے بےشک دہ رینی اللہ) ہرچنزکو دیکھ راہے (سب اس کی نظریس ہیں ہی ان کامحافظ وہی انکالاز ق ہے اسی کے اعظ میں ان کی حیبات و

مجملا وہ کون ہے جرتمہارا کشکرین کر (خدائے) زمن کے سواتمہاری مدر کرسکے سے نزک (اس کے)منکر دھوکے میں طِسے ہیں (اگروہ اللّٰہ کی قدرت کا ملہ کو مجھتے تراس طرح نا فرمانیوں میں دیرہ ولیرمذہونے)۔

مجيلا وه کون ہے جونم کو رز ق پہنچائے اگرانٹیر تعالیٰ اپنا رزق روک لے (وہ جانتے ہیں کہ کوئی نہیں) لپنن یہ لوگ سرکشی اور نفرت میں الجھ کر رہ گئے ہیں ۔ ٱمَّنْ هٰنَاالَّذِي هُوَجُنُدُّكُمُّ ينْصُرُكُ مُرِّنُ دُونِ الرَّحْلِيِّ إِن اڻگل<u>ف</u>رُونَ (لَآفِيْ فِيُ عُرُّوْدِ ِٽَ ٱمُّنْ هٰذَاالَّذِي يَرُزُوُّ كُمُ لِكُ ٱمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَكُجُوا فِيْ عُبُوِّوً نُفُوْرِ ٥

ایک کا فر اورایک مومن کا اندازه اس مثال سے کرو

کیا وہ شخص جومنے کے بل گرتے پڑتے مبتیا ہو وہ سسیدی راہ پر مو کا یا و پشخص جرسبیدها ہموار راسنه پر میلا جا رہا ہو۔

ٱۿ۫ڶٙٵڰؘڡؙٛ*ڹڰۺؿڛۅڲٵڲ*ڬ صِرَاطِ مُّسْتَقِيْدِ٥

أفكن يمشيى مككباعك وجهة

اگر کا فر ذراعقل سے کام لیتے ،سمع قبول پیدا کرتے تو آخرت بیں ان کا پرحشرنہ بہوناجر کا ذكر مار يأكما كياست -

آپ فرماد یجینے وہی توسیح سے تم کو میب اکیا ۔ اور تم کو کان آنھیں اوردل دبية ( تاكة تمسمع قبول اورچينم بهيرت پيدا كرواورول كو يادِ اللی سے عمود کرولیکن) تم لوگ بست کم احسان مانتے ہو (اپنی صلاحیتو کوفیوے صرف نہیں کرتے)۔

قُلْ هُوَالَّذِي ثَنَا أَنْشَا كُمُ وَجَعَلَ تَكُمُّوالسَّمُعُ وَالْابْصَارُ وَالْاَفِيكَةُ ۗ قَلْلًامَّاتَشُكُرُونَ ٥

کہ فرماد بیجیئے (کہ اے لوگو! عاقبت سے غافل نربم) اسی نے تم کوزین میں کھیلایا اور (اُن خرت میں) تم اسی کے سامنے جمع کیے جا ڈیگے -

قُلُهُوَ الَّذِي ذَهَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْتُكُمُّوْنَ ٥

(به کا فرامخرت کامذاق اڑاتے ہیں) اور کہتے ہیں کہ بیر زنیامت کا) دعدہ کب پورا ہوگا (انٹرکے روبروکب جمع کیے جائیں گے) اگرتم سیھے ہوا تو مسلمانو! اس عذاب آخرت كوبلاكيون نهيل لميت) - وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالُوعُ ثُ ان كُنْتُمُوطِيقِيْنَ ٥

کتب فرما دیجیئیے (اس کا) علم تواللّٰہ ہی کے پاس ہے (دہی جانباہے کرفیات

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْ كَاللَّهِ "

وَانَّمَا أَنَا نَكِنُ يُرَّمُّ مِنْ ٢٠

کب ائے گا۔ میں قیامت برپا کرنے نہیں آیا) اور میں تو محض واضح طور برگورسنانے والا (قیامت کے حال سے آگاہ کرنے والا) ہوں۔

پھرجی وقت یواس دعدے ( کی گھڑی ) کو قریب اُنے دیکھیں گے تو کافروں کے چرہے کڑھ جائیں گے اور زان سے کہا جائے گاہی تر ہے بن کا تم تقاضا

البي فرماد يجيئ بهلاد كميموتر ( ذراغور تزكر و) اگر اتمهار ساخيال ك طابق

الترمير كوادومير عدا تقيول كو بلاك كروس باد مارى تمنا ك مطابق ،مم بر

رحم فرطئة تو كافروں كو (دوزخ كے) دروناك هذات كون بيائے كارتم كوفو بلك

کپ فرادیجئے دہی بڑا ہمرہان ہے (جو قاد مِطلق ُ قالق کا ُنمات ہے) ہم اسی پرایان لائے ہیں ادراسی پرجارا بھروسہ ہے بین تم کو صلدی صلوم

کیاکرتے تھے (باد بارجس کوطلب کما کرتے تھے)۔

اینے اعل کی سزائھگتنا پڑھے گی)۔

موجائے گا کہ صریح گمراہی میں کون بڑا مواہے ۔

#### يرقيامت كانداق الراست بي

عَدَابِ الْمُورِ وَ الْمُورِ الْمُعَالَّمِ وَ الْمُوالِدُونِ الْمُوالِدُونِ الْمُتَابِهِ الْمُعَالِمِهِ

وَعَلَيْ يُوتُوكُنَا قَسَعُلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي كُلْنَا قَسَعُلَمُونَ ٥

خدا فی کارخانہ تسادے سامنے ہے اور تم خابن کائنات کے منز برید کساں کی عقل مندی ہے۔ آپ زمارے ڈیٹے بھر بارٹ آھیدینے سے کہنے دائیے واکورکسی نیج کوتسادا پائی جس پرتسا

کمپ نواد پیچے دکھیو واگر کسی نصح کوتما دایانی دجس پرتماری جیاسکا دار د ملا ہے ختنک ہر وباشے ( اور زمین کی نند میں خاشب ہر وبلٹے و کون ہے ہو یرصاف تھرا پانی تمارے پاس ہے آئے کسی کے اختیار میں ہے کہ تم کو صاف تھرا دوشیری پانی اس فرادانی ہے مربیاکر سکے ہی۔

ۗ مَا ۗ وُّكُ مُوغُورًا فَمُزْتِكُونِيُّهُمُ ۼۭ۠ڔؚؠماٚ؏ۿ**ۼ**ڶؽؚ۞ٞ *ؗؗؗؗؗؗؗؗۅؿٲڒؠڹ؞ڹۮڶڮ*ڶۺ*ڮڮ*ڽڡ

سوچ اگرتمهاری زندگی کی بقا کے بیے یہ صاف و تیری پانی ضروری ہے تو کروح کی بقا اور ہالیدگی کے بیم کس تعدر ہالان رحمت کی صورت ہے کیا دحمت اللی کے سراکر ٹی تمہار سے نفوس کی پاکیز گی کاسات میا کرسکت ہے ۔ اگر اس پر غور کر دیگے تو چی اللی کی حقیقت ، اس کی افا ویت اور صاحب وہی کی حجمت اور ان کے افوار میں میکشف بروں گے ۔ اور اس واسٹی فقاس، صاحب بیٹی تنظیم کی عظمت کا تم کو احسام سس پر کے گاجس کا ذکر انگے سورہ میں آتے ہے ۔

# م ورم ورا سُورَةُ الْفَـكِيرِ کی باون آتیں دورکوع

گزشته سورت میں الله کی قدرت کا طرکا ذکر تفیا به سورہ اس آمیت برختم ہوا جس کاتفہم تھا کہ اگریانی خشک کر دیا جائے تو کون تم کواس فراوانی سے یابی مسا کرسکتا ہے۔ یہاں روحانی ا زندگی کی بقا اور بالبدگی کے ملیحی ابررحمت جس حیثمتر فیض کی صر درت ہے اس کا ذکر کیا مارا ہے ادمعنمون کی اہمیت برقسم اس فلم تقدیر کی کھائی جارہی ہے جس سے نظام 'کامنات کو بنایاگ۔ برسساس لے ہے کہ انسانیٹ کوایک نعمت کا ملہ ایک رحمت جاریہ سے مرفراز کیا جائے۔ یہ نعمت ، دسانت ا ورنبوت ہے -اوراسی ذات مقدسہ کا بهاں ذکرہے جس پرنموت ورسالت کو ختر کمالگاجکوالک فُلل عظیمہ بنا کر بھیما گیا اور انسانیت کو آگاہ کر دیا گیا کہ انسیں کے اسوہ حسنہ کو ا کسونی بناکراینے عقائد، اخلاق اور اعمال کی جانچ کرلیں ، جوجس قسدران سے فریب ہے انتخار خوش نعیب بے متناان سے دورہے اتنا ہی محروم وبدنعیب - رہبرصادق ، تمارسے آقا ، سرور کاٹنات مهرایا رحمت بیں ان کی محبت ان کی اتباع تمهاری تقدرسنوار دے گی۔ دہ تم کوانٹروالابنا دیں گے (انشاءالٹر) اورجس نے آپ کی نافرانی کی اس نے اپینے الیے بلاکت کا سامان کیا - ده بهان همی گراه ره و دار هی محروم نعمت رہے گا - اس سنسندس کفار کی خصلتوں کا بیان بڑی دضاحت سے کیا گیا ہے۔ ان کے زعم باطل اور کیج بحثیوں کو کھول کر سان کما گیا ہے تاکہ مرمون ان كيفيات سے بيت اسے - انو م حسنور كو كيونل وى جانى ب كام كافار كاگستا خيل رِصِرِكُرِن ، ان كوابنا حال خود معلوم ہوجائے گا۔ غوض كمبيں مثالوں كے ذريعہ كمبين تنبيه كےطور برانشراً بین رسول کا مفام مجها را بےجس کی تمام زندگی عبدیت کا نموند نبی بوئی ہے ، التر کے خابق سے آواسته ١١س كى ياديس سرشار ، نكد دنيا ديم لے كر خلاصتر كائنات ، مظهرى كيسے بوتے ہيں وو مامون ہوتے ہیں، دنیا ان کونقصان نہیں بہنیاسکتی البننہ وہ دنیا کے ملیے وسسبدونیض ہیں۔

يشولللوالرَّحْسُن الرَّحِيْمِو ترم والله عرب مدران نبايت رم والادب) 

ن حروف مقطعات سے معصری نے ن سے دوات مراد لی بے ۔ اس سے فرر کی روان

### اورتلم فردی می مراد برسکتا ہے جس سے لوج محفوظ برتفر تقد درسے لکھا گیا ، گویا بتدائے آفریش سے اس وقت کے اور تا تیامت کا ٹیات کی مہریشے اس حفیقت کی تصدی کرتی وہے گی کہ

مَا ٱنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِعَجْنُوْنٍ ٥ آب اینے رب کےفضل سے مجنون نہیں ہیں (جیسا کہ یرکفا دا ورڈیش کم

بكاكرتي بن بكرحقيقت برب كم آب بلند ترن مقام ير فأنزبي )

اوربے شک آکیے بیے (ایسا) اجرب جرائبمی ختم ہونے والانهبیں وَإِنَّ لَكَ لَاجُرًّا غَيْرِ مَمْنُونِ ٥ (أب كا تواب مبارى ب - آپ كامكم علياً دب كاتب كادين يسيلا

ہی دیے گاء آپ ک سعی بار آور ہوتی رہے گی آپ کی است آب برجان دے گی اللہ کے سال ان سب کوا برمنے گا)۔

اورىقىينا اب كافكن بطيم الشان سے -

وَإِنَّكَ لَعَلَا خُلُقٍ عَظِيْمٍ ٥ بريو و رود و در لا فستنصر وببصرون ٥ یں داس حقیقت کو) عنقریہ آپ تھی دیکھ لیں گئے اور وہ تھی دیکھ لیں گئے (جن کی عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں)

كەتم مىل داقعى) دىيانە كون تھا۔

كفار كم ير عذاب آئے كا اورج حقيقت نظروں سے يوسٹ بدھ ہے آشكادا ہوجائے گا۔

بے ترک آب کارب وب جانتا ہے کہ کون راہ راست سے بهک چکا

ہے اور وہ مرحی جانتاہے کہ کون راہ ہابت پر (قائم )ہے۔

بس (م لوگ نو آب سے خوامخوا و ابھ رہے ہیں ) آب ان جمشلانے والوں کی بات ندسنیں ۔

(اور) ان کی تربی آرزوہے کم آپ ذرا نری بریں توبیھی نری داور چاپیسی) پراترائیں (گریاامت کویہ ہوایت ہوئی کہ وہنصب تبلیغ

یر من صرف قائم رہے بلکہ کفار کوکسی قسم کی ڈھیل بھی مد در حس ده کو ٹی فائدہ اٹھی سکیں)۔

ا درا ب کسی تسمیں کھانے والے ذمیل احجوث تفی کی آئیں نہ انیں

حِ لوگوں کوطعنہ دیتا اور چیل کھا تا رہتاہے

بالتِّكُمُ الْمُفْتُونُ ٥

اِنَّ رَبِّكَ هُوَاعْ لَمُ يِمَنْ صَلَّ عَرْسِبِيهُ وَهُواَعْلَمُ الْمُهُوتَاعُ مُوالْمُهُمَّدُ وُنِ

فَلَاتُطِعِ الْمُكَدِّبِيْنَ ٥

وَدُّوْالُوْتُكُ هِنُ فَدُنُ هِنُونَ ٥

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّا فِعَهِمْنِ ٥

هَمَّازِمَشَّاءِ بِنَمِيْمِ <u>نُ</u>

ج نیک کام سے لوگوں کوروکتا ہے حدسے بڑھا توا برکارہے ، جوبرزبان ہے ،اس پرطرہ میکر (انہین خصلتوں کے باعث) برنام (اور

عالم میں اپنی حرکتوں کی وجسے رسواہے)۔

ريه زهم اورگهمندگا فركو)اس ئليه ب كه وه مال واولاد والاب -واسس كى حالت توير بيدكر) جب اس كوبهادى آيتس بره كرمشنانى

مانی مِن توکستا ہے کہ یہ تواگلوں کی کہانیاں (قصے) مِن (ان توقیقت سیے کہا واسطہ) -

أَنْ كَانَ ذَامَالِ قَبَنِيْنَ ٥ ٥١- إِذَا تُتُلُّ عَلَيْهِ السُّبُنَا قَالَ أساطنو الأوران

کا فردں کی خصلت کا بیان اس ختی سے ہوا کہ ان کی باتوں سے دل منفر ہو ما ہیں اوران کی خصلتوں کا کوئی شائر بھی مومن کے قلب میں بیدا نہونے پائے ۔ کفار میں عموماً یہ کیفیات یائی جاتی ہیں بعض میں سب بعیض میں چند ممکن ہے دنیا میں کا فرکو فوراً سزا ندیا دیکن وہ عذاب اللي سيزيج نهيس سكتابهان وه بري ناك والا بتاسي -

ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے ۔

( دنیا میں بھی اس کو ذمیل کری گے اور آخرت میں بھی اس سونڈ نما ناک والوں کو عذاب دیں گے ، کفار کم میں ایک کا فرمی بیزمام صفات تقیمن کا ذکر آیات بالامیں برا اسس کا نام وليدبن مغيره تھا جوزليش كا سرداد تھا۔ گھتے ہيں كہ بدرس اس كى ناك بھى كھ گھئى تھى ، -

مال واولاد کی کثرت وگوں کو دھوکدیں نا ڈیلے ایسا نو پیلے بھی ہو چکاہے کہ وگ مان تتاع کے زعمیں دھےلیکن وہ اکز مانشس کے وقت ان کے مجھ کام ذایا ۔

ہم نے ان کی رجمی) اسی طرح اَز بائشش کی ہے جیسے ان باغ والوں کی ازمانش کی نفی جنوں نے قسم کھائی کہ وہ (کل) جسم ہونے ہی اس کے کھل توڑ لیں گے ۔

اور داپنی تدسیب ریران کواپسایقین تھا کیکسی استثنا کا بھی گمان مزریا)انشاءانتدیهی نه کها ـ

اِتَّاكُونِهُ مُركِمًا بِكُونَا اصْعِبَ الجنبة إذاقس واليضرمنها مُصْبِحِيْنَ ٥

وَلاَ سُتُلْتُونَ ٥

فأضيعت كالصرييرن

فَتَنَادُ والمُصْبِحِيْنَ ٥

٢٧- أن اغْدُ واعْلَا حَرْثِكُمُولِنَ كُنْتُكُوطِيمِيْنَ ٥

مِّسُكِيْنُ ٥

واتعدیوں بواکدیا نج بھائی تھے ان کے باب نے ترکریں ایک بیوه کا باغ مجمورًا تھا۔ اس کاهیتی اور آمد نی سے سیارا خاندان آمیو دہ حال تھا ، ماپ کی عا دت تھی کرجیں در کھیتی کلٹی ميره ترژاجاً امساكين اورفقراوجمع بروجات ، وه ان سب كوكي نركيج ضرور دياكرًا تضااس برکت تھی، باب کے مرنے کے بعد بیٹوں نے سوجا کربت کچے مال نوفقیرہی ہے جاتے ہیں کیوں نہ على الصدباح جاكوميوه توطيس ا ورصيح تك گھرنے ہمٹیں ناكرفقيروں كودينے سے يحيس -اس تدبير یر ان کوانیبایقین بهواکداس برنظر ثانی کی بھی صرورت تنجی اور نه حالات کے نغیر و تبدّل کاخیال یا۔

فطكاف عَكْيُها طَالِم فاتِن وَينك بعراس داغى برتير عدرب كاطوف عد ايك بعراف والدائن ناگب نی) پیرگٹی اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے زان کو اسس وَهُمْ مِنَا يِمُونَ ٥

عذاب اللي كي خيريك منهوتي)

بچرمیع مک ده رباغ)ایساره گیا جیسے کا ہواکھیت بيم على العساح وه ايك دومهرے كو بجارنے (اوركينے) لگے

کر د بھاٹیر) اگر تم کو رہیل) توڑنا ہے تو اپنے کھیت برسوبیسے ہی

فَانْطَلُقُوا وَهُمُ يَنْكُا فَتُونَ ﴿ وَمُونَ مِنْ مَا مِنْ اوراتِسِ بِي عِيكَ كُتَ مِاتَ

٣٧- أَنْ كَايِلْ خُلِنَا الْيُومُ عَلَيْكُمُ كوردكيم ) مع تماري إس كولُ متاج آن ناب -

اورايني قدرت وقدبيرا يرنازال ليكة بموت سوير عبى جاييني -وَّغَدُ وَاعَلَىٰ حَرْدٍ قَلِ رِيْنَ وياں تو کھيتي وماغ کانام دنشان بھي باقي مزتھا۔

كيرجب (ويال بينج اور)اس كوديكها توكيف كيك كر (غالباً) بهم داه فَكَتَادَاوُهَا قَالُوالِنَا معول كم فلط مفام برا كم ) 0 0 2 1 E

> لیکن بغرر دیکھا تو بولیے جگہ نوسے شک ہی ہے بلکه مهاری فسمت بیموط گئی ۔ ير بل نحن كه وودود ٥

میٹھیے بھان نے جس نے ان کی رائے سے انفاق نہ کیا تھا او رمشورہ دیا تھا کہ اللّٰہ کو نبھولو ، خیرات کرتے رہوا کسس میں برکت ہے لیکن انہوں نے اس کی ماسنی تھی اوروہ چپ ہوکر ساتھ پولیا تھا مؤض

ان میں سے جواعتدال بیسند تھا بولا، میں نے تم سے نہا تھا کہ داملتہ کو بھولو انشر نے جو دباہے اس میں سے وہ اس کی پاکی کیوں بیسان نسیر کرتے ۔

مَالَ أَوْسَطُهُ مُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالُهُمْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ا

(معلوم زوا که استعداد ، مال اورصلاحیت کے میچومصرف کو بختی سبیج کرنا کہتے ہیں ) ۱ن کو اپنی فلطی برندامت ہوئی لیسکن وقت نکل چکا تھا

۲۹۔ قَانُوَاسُبُخُنَ مَ بِبِّنَا إِنَّاكُتُ وه برے پاک بے بسار پروردگار - بے شک بم بی خلاوار تنے - ظلم اُن ٥

۳۰- کافنک بعضهه علی بعض بهرسیار باهرم ایسوقع پر بوتا ہے) یوگ ایک دومر بر الزام رکھنے ہے -یکنکا کو مون (

بيرسب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور

۳۷- عَلَى رَبُّنَا أَنْ يُعْبِ لِكَنَا تَا يعباداب دہادی دامت تبول فرمانے اور اس سے بھر دباغ ، خَدْ يُكِلُ اِصِّنْ لِهَا أَلِي كُلِيِّنَا مِهِم كِهِم لِهِم سِين دسے بم بنے دب می کاطرف دجوع ہوتے ہیں داسی پراسرالگاتے ہیں ۔ مرابخ بیون ۲

> د کیھود دنیا کی ایک عمونی مصیبت کو کوئی ٹال دام کا ، ذرا آخرت کے عذاب کا تصور کروہ اسے کون ٹال سکے گاجس نے بہاں دومت کو زبیجانا وہ روا م جم محموم دحمت ہی ریا۔

٣٠- كُنْ لِكَ الْعَدَابُ وَلَعَدَابُ (ونيايس) أنت يوسى داتى عدار أخت كاعذاب تزكير بْرُعرُ

منزل ٢

يَوْمَ ثُكُشُفُ عَرِ بُهَاق

وَّىٰكُ عُوْنَ إِنِي السَّيْجُوْدِ فَكُلَّ

خَاشِعَتُ الْصَارُهُمْ يَرْدُهُ فَهُمْ

ۮڷۜؿ۠ٷۊؘۮڰٵڹؙٷٲٮۮڰۏٮٛٳڮ

السُّجُودِ وَهُمُ اللِّهُونَ ٥

سَيَطِيعُونَ ٥

جی دن ساق سے پر دہ اٹھایا جائے گا (مینی پرورد گاریجی فرمائیگا) اور دگوں کوسجے برہ کی طرف بلایا جائے گا و تو بوگ پرورد گار کو پرورد دگار بچھتے ہیں وہ سجدہ میں گرجائیں کے اور جزمنیں مانتے وہ جمک ہی ندسکیں گے) چھریہ لوگ (سجدہ) ندکزسکیں گئے۔

بعث ہی میں سے اپیریے و ت وجدہ مرسین سے ۔ ان کی نگا ہیں جبک موں گی ان پر ذات چھار ہی ہو گی سلانکہ دان کے سعیر شرک سکنے کی وجہ یہ سب کوجب دنیا میں) ان کوسیدہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ اس وقت اچھے خاشے تنے دانسوں نے سحدہ ندکرا)

یں آپ بھر کو اور جراس کلام کو جھٹلانے ہیں ان کو (آخری نبیصلہ کے بلیے) چھرڑر پیچئے ، ہم ان کو آہمستہ آمہستہ (جہسنم کی طرف) لیخ

حائيه بن اس طرح كران كوخبر بهي نهيس (مرايينه عيش من مكن بين جب

عذاب غظیم دکھیں گے تب ہوشش آٹے کا بیمجھانے سے محضے والنہیں)-

اورمیں ( دنب میں ) ان ( کفٹ ار ) کوڈھیل دیئے جانا ہوں ( یکھی میرا طریقہ ہے ) ہے تنگ میری تدسب بڑی شنح کی ہے اوہ مجھ سے بھے کر

(اگردنیایی ان لوگول نے اپنے پرورد کارکوسجدہ کیا ہم تا نوائی یم وی نہ ہوتی اسس استعداد وصلاحیت کی پرورش دنیامی نرکی اب وہ استعداد ہی باتی نر رہی)۔ اے رسول آپ ان کا فروں کی اصلاح کے لائے ضطوب نہ ہوں ان کا معسا ملہ مجھو ہو

چھوڑ دیجیئے

هَدَ فَكَارُ فِي وَكُمْنَ يُتَكَارِّبُ بِهِ لَمَا الْحَدِينِينِ السَّلْمَةُ لَا يُعْدَلُهُ وَ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِي الللْمُؤَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلِمُ الللَّهُ اللْمُؤَالِمُ الللَّهُ ا

ه- وَأَمُونَ لَهُ مُدْانَّ كُنُونَ مَتِيْنٌ ۞

ہ جاسکیں گے) آپ کی تبلیغ ان پر ہمیشہ گر ان گزر تی ہے

کے جبر مرد مرد ہے۔ مغیر می قشقان ن ن کا کہتے ہیں اور ایان لانے سے ساتھ ہیں ، -آیت ۲۲ ۔ ساتی ۔ پیڈل کرکتے ہیں ۔ اور یہ کوئی فامی صفت ہے جس کر کسی مناسب سے ساق فرمایا گیا ۔ دیسے ہی سیسے تران ہیں ایج "کیا ہے ۔ ہے۔ اُدر جب کر ہو در در در ہوئے ہوئے۔ ۲۶۔ اُمریجٹ کی کھے الغیب فیصیر کی بان کے پاس غیب کی خب درا آتی رہتی) ہے کہ وہ اسس کو

كَتُتُبُونَ ۞

۔ گریاان کا بھی کو فی سلساء وحی ہے ۔ان کا جھوٹ بے شک اس حدیر میں جے چکا ہے کم ان کوان کے حال رحیوژ کرنسینغ ہے کنارہ کشی کی جائے سپ کن اب ایسا نہ کریں گے ۔ اس

خانم البنيين بيب -

يس آب ايين رب كے حكم كا انتظار كيجية اور مجھال كے بيث ميں جانے ا والے (پینس) کی طرح نر ہوجائیے (حرکھبراہٹ کا اطہار کیے بغیسر رہ سکے اور اجب انہوں نے واپینے دب کو) پکاواد اور بلدا تنظارتکم روان برگئے) اس حال میں کہ وہ تائم وغصہ سے مجھ ط ربیے تنے ،

٨٨- فَأَصْارُ لِكُلِّمِ رَبِّكَ وَلا الْمُزِيِّكُنْ كُمَّاحِبِ الْحُوْتِ مُ إِذْ نَادِي وَهُوَ مُلْظُومُ مُرَّ

اگران کے دے کی رحمت ان کی دستنگیری مذکرتی تو وہ میٹیل میلان ہیں ڈال دیجے جاتے اور ان کا حال <sup>ع</sup>را ہوتا۔

٣٩٠ كۇ كاڭ تىلىرىك نىغىت مِّنُ رِّيِّهِ لَنُهُ نَالُعُهُ رَاعِ وَهُوَ مَنْ مُوْهُرُ

لیکن ابت لا اور آزمائش کے دقت بھی اللہ کانصل وکرم انبیاء علیہم اسلام کے ساتھ ہوتا ہے ۔ ہرطال میں اس کی اعانت ان کے ساتھ ہوتی ہے

پھر دھی) ان کوان کے رب نے داین عنایات خاص کے سیم تخب فرمایا اوران کو داییخ برگزیره نسک بندوں میں رشامل دکھا۔ فَأَحِيْدُ وَرُونَ فَجَعَلَهُ مِنْ الصِّلِحِيْنَ ٥

اسس واتعر کے ذکر سے درحقیقت امت محدثہ کومنازل تبلیغ کی دشوارلوں سے آگاہ کیا گیاہیے اوران کی ڈھا رسس بندھا آئی گئی ہے کہ حق کی را ہیں اَز مانسٹیں بھی ہی اوروشواریا يم ريكن طاغرتي قوتين ونقصان نهين سنحاسكتين -

اه - كَانَ يَكَادُ الَّذِينَ كُفُرُ واللَّهِ الركافرجة وَّان كوسَت بين روتيز كابون سه آب كُلْمِوت مِن كُوْرُ لِقُوْدُ مُكَ بِأَبْصاً رِهِدِهُ رِكَمَا اور) يون معلم بُونا به كرود أب كوابن نظر سي هيدا ديك ربعني

سَمِعُوالِنِّ كَيْ وَنَقُولُورَ . الله كوجادة صبرواستقلال سے دُكم كا دیں كے ليكن جب ان كى عرسرى كارگرنهيى بيونيس اس وفت ان كوا و تصخصلا برشا و رغصه آيا ہے) اور کہتے ہیں کیروہ مجنون ہے ۔

اس میں جنون کی کیا بات ۔ یہ ترتعلیم قرآن ہے ۔

اور یہ زفر آن) توسیب جمان دالوں کے بلیضیعت (اورسے حثیمۂ

رَّهُ مَعْ فَاهُوَالْآذِكُورِ لِلْعَلَسِيْنَ ٥

فَيْ إِنَّهُ لَمَجُنُونٌ ٥ُ

راس کریے معنیٰ کیا سیمجینا یا صاحب قرآن کی شان میں کرنی گستیا خی کرنا ،خود ہی ٹوانگی ب يفنل والول كے يي ير دونوں چيشم علم ومع فت اور سرماغ فيوض و مركات بي رووانهيں سے یا دالئی کا درسس لینے اوراپنی مرا دکو پلیختے ہیں ) ۔

> مودره أركم قي سورة الحاقية کی باون آیتیں دورکوع

سورهٔ مک میں اللہ کی تدرت وحکمت کا، مسورہ قلم میں ، رسول کر م کی عظمہ کیا ل نعا اس میں کفارکے انجام کا ذکرہے اکدمومن ان کی خصلتوں کے اور کی بحق سے آگاہ دیں اوردامن رحمت سے لگے رہی ۔ ماتھ ہیاس میں اُخرت کا بھی ذکرہے جس کوموین ہمینند مشنظر رکھتا ہے سناما جا رہا ہے کہ وہ ساعت جس کا واقع ہوناحق ہے یا وہ ساعت جس سے ورنا صرورے ابل حق کے بیے اس کا ہونا اہماناً یقینی اور لا بدی ہے اور باهل والوں کے سے کھی حقیقتاً وہ واُنع مور رہے گی ،اس کی کیفیات کو تصور سے نہیں بایا جا سکتا، جھٹلانے سے اس کے دفوع پذر ہونے میں فرق نہیں آنا ،جن قوموں نے اس کو جھٹلایا ان کی تاریخ دنس کی نظروں کے سامنے ہے ۔ فرمایا کہ یہ گھڑی اس وقت آئے گ جب صور کھو کا جلٹے گا ، برتے ریزہ روزہ ہوجائے گی ،آسمان کی بلندیاں ہتی میں تبدیل برجانیں گی معنوق اینے دب کے سامنے ہوگی اور نام اعال ان کے اکھوں میں ہوگا ۔ برایمان والے کو الشرہ درسوام اوّ آئوت رایان لانے اور نیک عمل کرنے کا تمرہ مے گا منکرین حق کفریب حق کی سزا بائیں گے ، اعتراف گناه اس دن كام مذائ كا - ياد ركهو حقائل كا احساس دوى مورتول سےممكن ہے ایک واس خمسہ سے اور دوسرے خبرسے - مخبرصاد قام کے باور پر باور کرورقران الله كاكلام م - جوجرال ك ذريع رسول كريم برنازل بواب اس بيشعرو ساعرى كاوموكا د كعاني بير بغدات مين نهين بهاما يتم كو حال مين ركها بصحفائق بيان كرتا ب ماسم تصرف مکن ہے دکو فی اس کو بول سکتاہے ۔ اہل ول اس سے معرفت اللی حاصل کرتے ہیں تبایقت اس کی گذر کرتے اور صرت ویشیانی مول فیتے ہیں ۔ ایمان والواجب یہ جان ایا تواس سے بہتر شغل کیا ہے کہ اللہ کی بادیس مصروف رہا جائے -

بِسُواللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ ٥ شروع الله كے نام سے جوبے حدم بربان نهايت رحم والا رہے) الْحَاقَةُ أ

وہ جس کا ہونا برحق ہے رجس کا ہونا روزازل سے علاللی میں تا ہے منفر

ہوجکاہے)۔

رمانتے ہوکہ وہ واقع ہونے والی چنز کیا ہے -

اور (اے مخاطب) تجھ کو کیا خبرکہ وہ ہوکر دہنے والی چیز کیا ہے

دڪھو

ثمود و عاد (دونون قومون) نيماس دل بلاديينه والى اقبيامت كي مكلوسي)

بس، قوم نمود، تو ده ایک سخت چنگها طرایک دمشت ناک دان

ہے بلاک کر دیئے گئے

ادر ربی قومها و تو وه ایک نهایت تندو نیز (اور) سخت بواسد تياه كردينے گئے -

جس کو الٹدنے ان پرسات رات اور آگھ دن تک متوانز مسلط رکھا بچردا سے مخاطب اِگر) توان لوگوں کواس (آندهی) میں دیکھتنا توان کو الياكرا بوايانا جيسے كھجورك (بيرص وحركت) كھوكھلے سے (بيرے

ہوتے ہیں)۔

كُنَّ بِنَ يُمُودُ وَكَادُ بِالْقَارِعَةِ

وَمَا آدُرْيِكُ مَا انْحَاقَتُهُ ٥

كَالْأَكُمَا فَي مُكَالِّةً فَي أَنْ كُلُونَا فَي مُكَالِّةً فَي أَنْ فَي أَنْ فَي أَنْ فَي أَنْ فَي أَنْ فَي

فَأَمَّا شُمُودُ فَأُهُ لِكُمُوا مالطّاغِيةِ٥

وَامَّاعَادُ فَأَهُلِكُ وَابِرِيْجٍ صَرْصَرِعَاتِيكِةِ ٥

وَتُمْنِيدَ أَيَّامِرُ مُوْدُمًا فَأَرْمَى انْقُوْمَ فِي كَاكَنُ عَيْ كَانَتُهُمْ اَعْجَازُنَ خُولِ خَاوِيَةٍ ٥

مَعِّى هَاعَلَيْهُمْ سَبْعَ لَيَالِ

ان کرجس قرت برناز تھا وہ ان کے کچھ کام مذا سکی البتدان کے ڈھانچ ایک نشان عبرت

بن کرده گئے)

فَهُلْ تَعْلَى كُلْهُمْ مِنْ بَالْقِيكِةِ ۞ پَعِرِيا توان مِن سے سی کو رَائَ ابْجَا ہُوا دِيُحَتَا ہِ -وہ سب كے سب تباہ ہوئے ـ يہ مجھلانے والوں كا حال ، اور عاد وَتُمود بِكِيا مُوَّوفَ ہے جس نے بھی انكامِ بِن كِيا اس كا ہي حال ہوا -

٥- وَجَاءَ فَرْبُ عُونُ وُمَن قَدْ لَكُ الرَّوْن ادر مُرْكَا يَعْ يَن اس سے پيلے تقاور دو لاگران كابستياں و كُلْمُ وَنَّ فَكُن عَلَيْ مِن اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

ىكن جان يك حق پرستوں كا تعلق تھا تر

ا - اِنَّالْتُهَاطَغَاالْهَاءُ حَمَّلُتُكُو جب بان من طنيان ٢ أَنْ تَرْمَ فَتَمَ مَرَكُتْنَ مِن سوار كرديا فِي الْجَارِيكِةِ ٥

۔ اِنْحَکَاکُھاَ کَکُوْرِ دُکُرگا گُوکِکُورِ کَاکُورِکُورِ کَاکُورِ دُواقِد) دہم تمارے سے باعث ِنِسِت بنادی اور بادر کھنے اُذُونُ وَالْحِکَاتُۃُ ۞

یہ ونیامیں سزا وجزا تھی اب قیامت کا ذکر آر کا ہے۔

سار فَاَ ذَلْفِخَ فِي الصَّنُو ِ رَكُوْ خُلَقٌ بِعِرجب سورين ايك ارتجوزك او دى جائے گى ديعني بيل بارجب قَاجِيكَ نَّا فِي ﴿ مُعَلِينَا جَائِكًا ﴾ مورتيونكا جائے گا )

اا۔ قَحْمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَالْحِبَالُ اورزمِن اور بِاڑا ٹھائے جائیں گے بھرایک بارگ رئیکر) ریزہ فکاکنا گلگے قاحل کا گل ہے۔ مزوم رہے جائیں گے

۱۵ فَيُوهِم مِنْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَ بِي اسي وقت وجن كابونايقيني بوانع بروبائي (يمن تياست ربابرك) ۱۹- وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِى كَيُوهِم مِنْ اوراسمان بُوتْ بائے كا بجراس ون وه بائل بروا ديستنبقت بهروائيك وَالْهِيَةُ فِي ﴿ ہو جائے گی)۔

اوُرحب أسمان يعِشنا ننروع بوكانو) فرنت اس كے كن وس مرجائیں کے اور آپ کے دب کے عرشس (فدرت) کواس دن آگھ افریشتہ بینے اوپراکھائے ہوں گے۔

وَالْمَاكُ عَلَّهَ انْحَالِهَا وَيُحُلُّ عَرُشَكَ إِنَّكَ فَوْقَهُ مُ يَوْمَهِ إِنَّ ثمنكةً ٥

ر میار فرشتے وہ جو تخت رجانیت کے حال تھے اور اب جاروہ کھی ہوں گے جو شان ترمييت كيمتمل بول كے اس دن طابروباطن ، غيب وضهو د دونوں بقيقتيں جودوال ایک ہی تقیقت کے دورخ ہی نظروں کے سامنے ہوں گی)۔

مَنْكُمُ خَافِيَكُ

روس مرور فرو مرسی و در ایرون پوهمیان تعلی ضمون لا شخف (لوگو) اس دن تم دانتر کے دوبرو) ماضر کھے جاؤگے تماری کوئی برمنسده بات تھیں نر رہے گی

فَيْقُولُ هَا وَمُوافِرَءُو السِيهِ 5

فَأَمَّا هُنْ أُوْفَى كُلْتُهُمْ بِيكِينِينَ في مِرْسُ واس ون اس كاناط اعل داجة القين دياكيا تروه (دوسروں سے خرسش ہوکر) کیے گا لومیرا نامدً اعمال پڑھھو۔ (دکھیو الله نے کیسافضل فرایا ،مجھ کو دنیا میں کیسی ہواست دی)۔

٢٠٠ إِنَّ ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقِ جِسَابِيَهُ ٥

محه دونیا بی بین) یقین تھاکہ ایک دن دمیراحسائے کتاب ہونے والاہے)میرانا متراعال مجھے ملے گا

فَهُو فِي عِيْشَةِ رَاضِيةٍ ٥

بس (اتخرت میں) وہ خاطر خواہ زندگی بسر کرے گا

جنت کے عالی شان باغ میں ہوگا

٢٢- فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٥

جس کے میوے (یک کر) جھکے ہوئے ہوں گے (گوما قرمنے کی دعوت وے رہے ہوں گے اوراتنے قرمیب موں گے کرآسانی سے توٹیے کہایں ، (ان سے کہا جائے گاکہ اب جنت میں) خرب نطف سے کھا ویہوسان اعال كاصله ب جوتم گزمشته دنوں میں بھیج ع ہو- ٣٣٠ قُطُوفُها كَانِكُ ٥

اورحبس كواس كانامرًا عال بائيس لانفديس دياكسيا توده كيے گا،

٢٢٠ كُلُوا واشر بواهينيكا بآ اسكفتم فَالْاَتَّامِ الْخَالِيةِ ٥

وَامَّا مَنْ أُوْزِكُتِكُ بِشِمَالِهِ أَ

كاش محص ميرا نامرُ اعمال ديا ہي مذعبا أ

اور محفے خبر ہی نہ مہوتی کہ میراحساب کما ہے ۔

اسے کاسٹس (میری) موت (ہمیشہ کے بلیے) محصے ختم کرکٹی ہوتی۔ (کہ مەروز دېكھنا ہى مزير تا) -

(افسوس)ميرامال بعي ميرد كيركام مرآيا-

مجھ سے میری حکومت بھی جاتی رہی ۔

(حكم بردگا)اس كو يكوالو كييرز نجيرين حكوادو -

یعر د ورخ ( کی اگ) میں استے جونک دو۔

٣٠- نُتُحَ فِي سِلْسِلَةٍ ذَنْ عُسِهَا وَيُعِلَى دون عَبِي ) ايك زنجير بيش كاهل سرَّز ب اس كو جكودواكه وال حركت بجي زكريك يستركز سي قيامت كيستركز بابت

برى زىخىردونون مراد بوسكتے ہيں مسجع علم الله بى كىبے ربير مزا سليلے دو)

کیونکه وه خدائے بزرگ و بزنر برایمان نمیں رکھتا نھا۔

اور زمتاحوں کو کھانا کھلانے کی ترغب دنیاتھا (ناس نے استدکے حفوق اداکیم مزاس کے بندوں سے ہمدردی کی)۔

یں ایج اس کا بھی مہال کوئی ہمدر د نہیں ۔

اوداس کے ملیے کوئی غذا بجز زخموں کے دھوون کے نہیں

جس کوسوائے گنہ گاروں کے کوٹی نہ کھائے گا ۔ دوممار کوع

بتاياً كياكه قيامت مين كوفي داز دازنرة وكان غيب وشهرد كافرق مث چكا وكاريهان

٢٦- وَلَــُوالَدُرِ مَاحِسًا بِيهُ أَ

٢٠ للنُهُ الكَانَت القَاصَلَة ٥

٨٧٠ مَأَكُفُى عَبِينَ عَلَى مُأَكُفُ

٢٩٠ هَلَكَ عَنِي سُلْطِنكُ فَ

٣١٠ تُعَالِحُهُ صُلُّولًا ٥

سَنْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ٥

٣٣- إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِرُ مِي مَاللَّهِ

الْعَظِيْدِيِّ وَلَا يَكُمُّرُ عَبِلْ طَعَبَامِ

الْيِمشْبِكَيْنِ ٥

ه- فَلَيْسِرُكُ الْبِوْمُ هُنَا حَمْدُهُ لَا

٣٦- و كَالْطُعَا مُرْكًا مِنْ غِيْبِانُ ٥ ٣٠ فِي لَا يَأْكُلُهُ ٓ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۚ أَ

پروردگارعالم غیب وشهادت کاتسم کھارا ہے ۔ تسم اس بات بر کرفر آن جرسر کار دوعالم کی زبات بہنچ رہا ہے وہ الله كاكلام بےكسى شاعرى جذباتى اورخيالى باليم نهيں -الله كى يا دالله كا ذكر ہے - ذکریس لاما جے اللہ کا زارل کیا ہوا ہے - اہل ایمان کا اس پرتقین کا مل ہے ان کا مشغلہ التُدكا ذكرُ التُدكى با ديے ۔

يس مي قتم كها أبهر ان چيزول كي جرتم ديكھتے ہو

اورج چیزین تم نهیں د کھنے (ان کی می شم)

کمیر وقرآن کرم، الشرتعالی کا) کلام ب (جونبی کریم برارل برااور) ایک بزرگ میغامبر کا دیعنی جبرل امین کا لایا مواسے)۔

۱ دریکسی شاع کا کلام داس کے تصور کی جولانیاں ) نہیں (لیکن) نم بهت کم

(تسورصالح کی ایک جھاکت تومحسوسس کرتے ہولیکن اس پرتم کو تعیام و فرارنصیب نہیں ہوتا جو

سنجات کے میسے صروری ہے)۔ وَكَابِقُولِ كَاهِنْ قِلْ لُكُمَّا

فَلَا الْقُسِمُ بِهَا تُبُعِيُ وْنَ كُ

ٳؾؘۜڎڬڡۜۏڷؙڒۺٷڸۣٛڲڔؽڃڔڴؙ

<u>ۊۜ</u>ٙڡؘٵۿؙۅؘۑؚؚؚڡؘۛۏؙڸۺؘٳۼۣڔٝڡٙڵؚؽڵۘڵ

وَمَأَكُمْ تُبْضِيُ وَنَ لَا

ما تُومِنُونَ لا

تَذَكُّمُ وُنَّ ٥

اوربیکسی کابن کا دعمی ) کلام نهیں (جس کوبعش جزوی باتوں کاکسی طرح عربو جاماً بيدلين اس علم كالطام معرنظام سي كياتعلق) - تم بهت كم دهبان ديته بوابهت كم سوجة لمحقة بو- دراغور كرت واسس كام اللي كمِتعلق السبي غلط قياس أرائياں نركرتے)۔

سر ? ﴿ وَ مُكَمِّنَ رَبِّ الْعَلَيْنِ ﴾ يرتن برور د كار عالم كي طرف سے نازل كيا برا ہے ۔ " منزول مُقرِن رَبِّ الْعَلَيْنِ ﴾

ي كلام اوراكس كاللف والا اورحبس يرنازل بواسب حق بين ،اس ين كسى بات كے بنانے كاسوال بى بىيدا نىيى بوتا اگرسول كونعوذ بالشرتم اپنى غلطى سے لینے میساسجھ و تواللہ تو بہر حال تمہالے جیسا نہیں کہ وہ کسی تحریف کردوائشت کرا۔

ہم۔ وکٹو تنفق ک حکٹ نا بکھن اوراگر یرنبی) ہمار سے تعلق کونی بات از فرد کسر دیتے (یا ایسی بات



ہمادی طرف منسوب کرتے جوہم نے نہیں کہی)

توبهم ان كا دابهنا لا تقد بكر البيت

٣٠ الله المستقل المنافعة الوتيان المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الوتيان المنافعة المنافع

بھرتم میں سے کوئی دہمیں اس سے روکنے والا مزہوتا ۔

وكيمهو يكجهد منهوااس ليه كدكلام معجز نظام كي آيات ادراس سرا پإمعجزه كيحبيات مقدسیں کوئی تصاد ہے ہی نہیں ، ایک دوسرے کومنور کرنے والے ۔ دونوں باریٹ جمت ہیں۔

اوربے شک یہ تو برمیز گاروں کے سیے ایک تصیحت ہے۔

اوريم خوب جاست بيس كرتم بين مجشطلان والديس رحق ومحسلانا ان كانليوه سے ، بلاست مداس سے الله والوں كوكليف توموتى سے

ىيكن نقصان نىيں ہوتا) يە

ا وربلاشبه بدران کا تجشلاناً آخرت میں) کا فروں کے کیے موجرچسرت ہوگا۔

اوربے شک یا رقران) تریقینی طور پرحق ہے (جال کک تم دیکھ سکو سمجو سکوائس سے بھی کہیں زیادہ حق اورحق ہی حق ہے)۔

يس دامين جراك كالثغل ب اسى مي مصروف دين يعنى) آب ابين دب کے نام کی سبیج کرتے رہیں بوعظمت وا لاہے ۔

> (اس كانظست كا درسس ابني امت كودينة دون اكروه مجولين كه غير فينسر و كريرة أق الله ك نام سيحل جاتے ہیں مومن دنیا ہی میں میں لیقین کے درجرو پہنچ جاتے ہیل دراگر توفیق معاون ہوتو وی الیقین کے درجریر فائز ہوتے ہیں ،سب دیکھ لیتے اورسم مباتے ہیں) -

> > و در و در المعارج سورة المعارج تي چاليس تيس دورك

مومن باواللی مین مصروف دمتا ہے ۔ کافر کوسوالوں سے فرصت نہیں ۔ ندانت ورسول

برایمان نرآخرت برفتین جس قدراس کوبدارت کی طرف بلایا جامآ ہے اسی قدر وہ عذاب اللی کی جلدی کرتا ہے جواس کے نزدیک ایک ڈھکوسلاہے -ایک کی نے حضورسے برجیا کہ اگرا*ک بیجے* ہیں توہم پر عذاب نازل ہو جائے۔ الشرفر ما آیے کر عذاب کے طلب کرنے یا ز کرنے کی صرور نهیں جب وہ وقت المبائے گا اسے کوئی دُور نرکرسکے گا پیراس کی ہودناک کیمیات کابیان ہے - البتہ جو لوگ اہل ایمان ہیں اور کارخبر می معروف رستے ہیں ان کے ایے جنت کی بشارت بے ۔ یر آخری منزل افرت کے واقعات و کیفیات سے مملو ہے تاکہ مون آخرت کو قریب ہی جانیں اور ہر وقت ان کے دلوں میں یا دِاللی کا دھر کا لگارہے اور کا فسروں

بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ ٥

سَالَسَايِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ٥

لِلْكُفِيرِينَ لَاسَ لَهُ دَافِعٌ

مِّنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ ٥

د کمیمومون ہرمال میں خب کا طالب رہنا ہے ، کا فراینے تحبر و گھمنڈیں کھی

ہےجی کے کا فرمنکر ہیں۔ تَعْرُجُ الْمِلْلِكُةُ وَالرُّوْحُ الْسُهِ

فِي يُومِرِكَانَ مِقْدَالُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَاسَنَاةِ ٥

فَأَصْبُوصُنُبُرًا يَمِيُلُانَ

يرحجت تمام ہو۔

شردع الشرك نام سے جربے صدمهر بان نمایت رحم والا (ہے)

ایک طلب کرنے والے نے ( سرکار وو عالم سے إذراہِ انکار) اس عذاب کوطلب کیا جرواقع ہوکر رہے گا

(اور) ہومنکروں کے واسطے بیے جس کوٹالانہ جا سکے گا۔

(وہ اس) اللہ کی طرف سے ہرگا جوبلندلوں کا مالک سے ۔ اعورج و

زوال اوراس کے اسباب اسی کے قبضئہ قدرت میں ہیں)

عذاب بي طلب كرامي - آئنده آيات مين الله اس بولناك دن كي كيفيات بسان فرمانا

(بدوه وقت بوگاجب) فرشق اورجريل اس كاطف عودج كرييك (اور میر عذاب) اس دن (موگا)جس کا اندازه (دنیب کے) بیجاس خرار

پس آپ دان کے سوال سے آزروہ خاطرنہ ہوں اور) صبر فرماً ہیں (وہ)صبر جمیل ( جراب کی ذات کے ساتھ خاص ہے ) ۔

|                  | Mress, com                     |                                                                                                                                            |                                                                                                        |               |  |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| ×                | المعارج 2:                     | IMAY                                                                                                                                       |                                                                                                        | تابوك الذى ٢٩ |  |
| cturdu <b>lo</b> |                                | وه ان نوگوں کی نگاہیں دگورہے -                                                                                                             | اِنَّهُ مُ يَرُونَهُ بَعِيلًا ٥                                                                        | -4            |  |
| Pos              |                                | اور ہماری نظرین قریب ہے ۔                                                                                                                  | ٷؘڬڒ <i>ؠ؋</i> ڠڕؽؚٵٞڽ                                                                                 | -4            |  |
| ł                | نیے کے مانند ہوگا۔             | ريروه دن بوگا)جس دن أسمان گي <u>صله موسے نا</u>                                                                                            | يُومُ تَكُونُ اللَّهُ أَيْكَالُهُ فَإِلَى ٥                                                            | -1            |  |
|                  | •                              | اور بدار رنگین اون کے گانے کی طرح ہوں                                                                                                      | وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِمْنِ ٥                                                                     | -9            |  |
|                  |                                | اوركونى دومت كسى دوست كابرسان حال                                                                                                          | وَلاَينَانُ مِ يَوْدُومُ يُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | -1•           |  |
|                  | ، (مُركوِ أَن كسبى كا ہمدرد نـ | مالانکه ایک دوسرے کودیکھتے بھی ہوں گے                                                                                                      | يُبَصِّرُونَهُ حَرِيرُهُ الْمُجْرِمُ                                                                   | -11           |  |
|                  |                                | هوگا دوست بهویاغزیز اور) گنهگارتمنا کر<br>سری                                                                                              | ٮۜۅٛٛؽڡٛ۫ؾڔؠٛڡؚ <i>ۻ</i> ٛۘۘۼۮؘٳڽٟۼٛؠؠٟ۫ۮۣ                                                             |               |  |
|                  | ) کہنے کمیٹے کے کے             | کے عذاب سے بچنے کے بیے (برلے میں                                                                                                           | بِبَنِيْهِ ٥                                                                                           |               |  |
| /<br>13          |                                | اوراپنی ببوی اور اپینے بھاٹی کوئیمی                                                                                                        | وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيْهِ ٥                                                                             | -11           |  |
| Š                | ن) رہتا تھا                    | اوراپینے دکل) خاندان کوجن میں وہ ( دن دات                                                                                                  | وَفَصِيُكَتِهِ النَّتِي تُنُونِيهِ فِ                                                                  | سو ار         |  |
|                  |                                | اورجولوگ زمین میں ہیں (بس علنے تو) سب کو ہ                                                                                                 | وَمَنْ فِي أَلَا رُضِ جَمِيْعًا "ثُمَّة                                                                | -10           |  |
|                  | •                              | کو (اس عذاب اللی سے) بچاہے۔                                                                                                                | ؽؙڿۣؽڮ                                                                                                 |               |  |
| Ŝ                | ی سے اسے کو لُ چیز نہیں        | (میکِن ایسا) <i>مرگز نبین (پوسکتا عذاب</i> ِ ال                                                                                            | كَلَّا النَّهَا لَظَى نُ                                                                               | -14           |  |
| 1                | 4                              | بچاسكتى ان كيسكيے) ده بھركتى بون اگ                                                                                                        | رزار کے سے                                                                                             |               |  |
|                  | مونکے جانیں گئے)               | جو کھال اوھ پڑولینے والی ہے (وہ اس میں ح                                                                                                   | نَزَّاعَةً لِلشَّوٰى أَ                                                                                | -14           |  |
|                  | وحکم سے دنیامیں ) بیٹے بھیری   | وہ ہراستخص کو پجارے گی جس نے (الٹد کے)<br>اور روگر دانی کی ہوگ                                                                             | تَدْعُوامَنَ أَدْبَرُ وَتُولَى ﴿                                                                       | -14           |  |
|                  | ها زاسکے خرچ کرنے ہیں۔گویا     | ا در (مال و دولت) جمع کیا ادرلاس کومپنیسال<br>(شاس کے حصول میں انٹد کے تکم کومپیشِ نظر دکا<br>دولت کا جمع کرنا ہی اس کی زندگی کا نصب ابعیس | وَجُمْعَ فَأُوْعَى ۞                                                                                   | -11           |  |
|                  | •                              | دوسه برا را بهای در دراه هست جین<br>بلاشبرانسان پیدا بی بے صبرا (کم بمت) ج                                                                 | اِنَّ الْدِنْسَانَ خُلِقَ هَكُوْعًا مُ                                                                 | -19           |  |
| <u> </u>         |                                | منزل،                                                                                                                                      |                                                                                                        |               |  |

|                 | ss.com                                                                                         |                                                                |                                                 |             |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--|--|
|                 | - 1901 <sub>62</sub>                                                                           |                                                                | >=,                                             | · -         |  |  |
|                 | المعارج <sup>. ي</sup> كان                                                                     | IMAM                                                           | كالذى ٢٩                                        | تېركالذى ٢٩ |  |  |
| bestur <b>d</b> |                                                                                                | جباس كو ذرا كليف سيني عن وكعبراً اب.                           | إِذَامَتُكُ الشُّمُّ جَزُوعًا ٥                 | p.          |  |  |
| Do              | رُک جاتاہے۔                                                                                    | اورحب اس کوفراخی ملتی ہے قرائیکی کرنے سے)                      | تَلْذَامَسَهُ الْخَايْرُمُنُوعًا ٥              | -11         |  |  |
|                 |                                                                                                | بجزان نمازیوں کے                                               | الكُالْمُصَلِّانُينَ ٥                          | -44         |  |  |
|                 |                                                                                                | جراینی نمازکے بابندی <i>یں ۔</i>                               | الَّذِيْنَ هُمْ عَلَيْ صَلَارَتُمُ دَلْوَمُونَ  | -۲۳         |  |  |
| - 1             | 4                                                                                              | اورجن کے مال میں (حقداروں کا) حق مقرر۔                         | وَالَّذِيْنَ فِي آمُوالِهِ مُوحَقُّ             | -۲17        |  |  |
|                 |                                                                                                |                                                                | م در موه ملا<br>معن ومر <sup>©</sup>            |             |  |  |
|                 |                                                                                                | ما تکھنے فیلے کا ورنہ یا تکھنے والے کا ۔                       | لِلسَّأَيِلِ وَالْمَحُرُوْمِ كُ                 | -44         |  |  |
|                 | ر<br>رگریا بید دو لوگ میں جواللہ اور بندے کے فرائض سمجھتے ہیں حقوق العباد اواکرتے ہیں اور لینے |                                                                |                                                 |             |  |  |
|                 |                                                                                                |                                                                | فرائض رپهميشة قائم رہتے ہيں -)                  |             |  |  |
|                 | וַט                                                                                            | اورد وه لوگ بین)جور وزجزا بریقین رکھتے ا                       | وَٱلَّذِيْنَ يُصَدِّيقُونَ بِيَوْمِ             | -44         |  |  |
|                 |                                                                                                |                                                                | الدِّنِي گُ                                     |             |  |  |
|                 | بير -                                                                                          | اور جواپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے                             | وَالَّذِيْنَ هُوْمَيِّنُ عَبِدُابٍ              | -46         |  |  |
|                 |                                                                                                |                                                                | رَبِّهِمِمُمُّشُفِقُوْنَ أَ                     |             |  |  |
|                 | <u>ب</u> يزېجى نىيى                                                                            | حقیقت برب کران کے دبک عذاب نڈر ہونے کی:                        | إِنَّ عَلَىٰ الْبَرِيْهُمْ غَيْرِهُمْ أَعُوْدٍ  | -44         |  |  |
| Į.              | ں کی حفاظت کرتے ہیں                                                                            | اور ریه وه عبادت گزار بین) جوابین تشر مگامود                   | ڡؘۜٲڷڹؚؽؽۿؙڝؙٛڶؚڡؙؙٛۯؙ <del>ۏؙڿۿ</del> ؚڝٛ      | -19         |  |  |
|                 | ,                                                                                              |                                                                | حِفِظُونَ ٥                                     |             |  |  |
|                 |                                                                                                | موائے اپنی بیولیوں اور لونٹریوں کے کہ ( ان کے                  | الأعَلَى أَزُواجِهِمْ أَوْمَا مَلَكُتُ          | -س.         |  |  |
|                 | ہے دی اس کو نا جا تر مجھنا جی<br>ا                                                             | الزام نہیں (جرجیسیندالشرنے ماُز قرار د۔<br>عقل کی کوتاہی ہے) ۔ | ٳؽؙٲڹؙؙٛٛٛؠؙٛٷؘٲٞٛؠؙٛٛؠٛۼؽؙۯڡٙڵۏڡٳ۬ؽ <u>ؘ</u> ٛ |             |  |  |
|                 | دس وگرین میسر شعینی دال<br>دستان وگرین میسر شعینی دال                                          | ں کا توجہ ہی ہے ۔<br>البنتہ جوشخص اس کے سواخوامش کر سے تولید   | فَهُنِ الْبَعْيِ وَرَاءَ ذٰلِكَ                 | - {         |  |  |
|                 |                                                                                                | بین داورانشر کو مدسے بڑھنے والے پسندنهیر                       |                                                 | -141        |  |  |
|                 |                                                                                                |                                                                | فَاوُلِيِّكَ هُمُ الْعُلُّونَ ٥                 |             |  |  |
|                 |                                                                                                | منزل،                                                          |                                                 |             |  |  |
| I 1             |                                                                                                |                                                                |                                                 |             |  |  |

وَالْمَغِيبِ إِنَّا لَقَدِ رُوْنَ ٥

عَلَىٰ أَن يُعِدِّ لَ خَوْرًا مِنْ مُؤْدُومًا نَحْرُ، يَمُسْبُونِيْنَ ٥

برردود رود وو مردرود حَتَّى كُلْقُوانُوْمُهُمُ إِلَّىٰ ذِي ووروور لا دعلون ()

قادربس

اس بات برکدان سے بہتر لوگ ان کی جگہ نے آئیں ۔ اور پھر دائسا رئے ہے) عاجز نہیں ہں داور نیرلگیہ تمارے قانوسے کُل کرجا سکتے ہیں ۔

پس آب ان کوران کے مال ير) يھور وس تاكم ير لوگ ماتىر ساتے ا ورکھیلتے رہیں ہیاں کک کہ وہ اپنے اسس دن سے حاملہ جس کاان سے ویدہ کیا جاتا ہے۔

## یه ده دن بهوگا

يَوْمَرَ يَخِمُ مُوْنَ مِنَ الْاَحْدَاتِ حس دن وہ اپنی تبروں سے و وڑتے ہوئے نکل بڑیں گے راور جس طرح دنیا میں وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کی طرف تنسدیے دوڑنے تھے وہاں تھی ) سِرَاعًاكَ أَنَّهُ مُ الْأَنْصِيب خَاشِعَةً أَيْصًا رُهُ وَيُرْهِ فَقُهُمْ

گرہاوہ اپنے نشان (منزل) کی طرف دُوڑتے میلے جاتے ہوں گے۔ ریاضیہ شكارئشكارك مال كى طرف دُورِ تهاي) (امس دن) ان کی نظر جھبکی ہوں گئ اور ذلت (کی سسبیا ہی) ان (کے چیس) پر حیاری مبوگی یہ ہیے وہ روز رقیامت جس کاان سے دعدہ کیا گیا تھا۔

ذِلَّةً ولا الْهَوْمُ الَّذِي كَا نُوْا ع يُوْعَدُونَ ٥

(الهج كفارجق درجرق اسلام اومسلمانول كاخاق ارالية آرب بس كل يرشرمنده اور ذلیل بوکر نارجہنم کی طرف چلے جا رہے باوں کے جس قیاست کو اسوں نے جبوٹ جانا ان کے سائنے ہو گی ۔ کافروں سے بوجھا حائے گا کہ اب سمجھے کہ قیامت کیا ہے ) -

سُورَةُ نُوْجٍ

كم، الماكمين دوركوع

گرست ترسورتوں میں کفار مکم کی کیفیات ،حق سے الحار وروگردانی ،آخرت کا ذاق اس كمنعلق طرح طرح كرسوال ، عذاب كم يلي علدى ، ما تقربى أخرت كا مال سان ہوا۔ یہاں حصنرت نوم کا واقعہ بیان کیا جارہ سے کراکی نے کیسے ایک مدت وراز ک حق کی شبیعے فرمانی اورکس طرح ان کی قوم نے ان کی تکونیب کی اور آخر میں اس قوم کا کیا حشر

جواء تاکو لگ عبرت ماصل کریں ۔ اور مجد لیس کہ نبی کی نافر مانی سے دنیا میں بھی هذاب آنا ب اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے اور لوگ نبی آخرالزمان کی قدر جانیں ۔ آپ کی ول آزاری سے چیس ۔ آپ کی دھائیس لیس کہ آپ ہی وسسینز وحت ہیں ، آپ ہی وجھ العالم بھیں ۔

شروع الشرك نام سے جوبے عدم رہاں نهایت دحم والا ( ہیے ) ہم نے فرح كوان كی قوم كی طرف بھیجا تا كوتس اس كے كدان پر در دناك عذاب آئے آپ ابنی قوم كو داس عذاب سے افرائيں -

اَنَّا ٱلْسَلْنَا تُوْحَالِلْ قَوْمِهَ آنُ ٱنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ آنُ يَاتِيهُ مُوعَدَّابُ الِيُمُّ قَالَ لِقَوْمِ إِنِّ لَكُمُ ذَنْ يُحْوَ

بسواللهالركمانالرجيو

(فوت نے تبییغ مشروع کی) فرمایا کراسے میری قوم میں تمہا دسے سلیے واضح طور پرنصیست کرنے والا دنوا تب سے ڈرلنے والا) ہوں ۔

هُبِ ثِنَّ کُ د فیسیتیں بدیں

کرانٹر کی بندگی کروداوراس سے ڈرواور میری فرمانبر دادی کرو (قرارہ آمیا کر گناہ ( جرتم کر بچکے ہو) بخش دھے گا اور آم کرایک و تشییمین سبک نملت دے گا دکرتم کر اپنے عمل سے اپنے ایمان کی تصدیق کا مرقع سطے اور تم اپنی مفرس کا مہان کرلی بلاست سرجب فدا کا مقر کیا ہوا وقت آ جا آسے آواس میں ناخیر نہیں ہوتی رہتم اپنی آسکھوں سے دوز - آنِ اَعْبُدُوا اللهُ وَاتَّقُوهُ وَاوَلِمُعُونِ - يَغُ فِي لَكُمُ مِنْ وُنُولِكُمُ وَ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِنَّى اَجُلِ فُسِيَّةً اِنَّ اَلَيْهُ اَجُلَ اللهِ إِذَا جَاءً لا يُؤخَّدُونَ لَوْنُدُنُهُ وَيُعْلَمُونَ ۞

تم تعلمون ○ بى دىيىتى برى كاش تم كىم يوتى (اورتم ابنى برا تمالىر سىبية)-پېرجى نرح مديلسلام مايوس اورتنگول برگئة تو بارگاورب العزت يى

قَالَ رَسِّ إِنِّيْ دَعُوثُ قَنْوَمِنْ مَ عُونِ كِيا الصيب رب بن اپن قرم كردات دن رجمه وقت دين تن كَيْلًا وَ نَهَارًا فُ

فَكُو يَزِدُهُ هُدُو كُمَّا عِنَى لَكُلُ لَكُ لَكُ لِي يَدِدِ لِلنَّهِ عِنْ اورزياده بَاكُمْ لَكُ -

فِرَارًا٥ - وَاِنْ كُلُّمَادَعُوْتُهُمُ لِتَغْفِرَ

اورجب على ميں نے ان كوبلايا (كرميري دعوت حتى كو فبول كريس) تاكه نو

منزلء

تربرته بنائے ہی،

ئىنغىسلوت طِبَاقًا ن ئەسىرى دىرىن دىسى جوير

وَّجَعَلُ الْقَدَرُ فِيثُونَّ نُوْرًا وَّجَعَلُ الشَّنْسُ سِرَاجًا ۞

٥١٠ وَاللهُ أَنْكِبُنَّكُمْ مِّرَ الْكِرْضِ نَمَا نَاكُانُ

١٠٠ تُقَرِّعُ يُلُكُونِهَا وَيُخْرُجُكُورُ اخْرَاحًا٥

الله وَاللهُ عَمَالَ كُمُوالْاَرْضَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَّا لِمِنْ اللّهُ وَاللّهُ ولِمُواللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

.0.20, ~..

اوران میں (تممارے ملیے) چا نمر کوچکنے والا اور سورج کو (ایک اشتن) چراخ بنایا وکر ایک کا فرم باعث کمین اور دوسرے کی حرارت باعث

يات ہے)

اوراللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک فاص طور پرسیدا کیا دیھر زمین بی سے تماری نشو و نمائی ۔ تم مٹی سے سے بر تماری غذاجی زئی

سے دریا کہ )۔

چیرتم کواسی (زمین) میں سے جائے گا اور داسی سے) تم کو دوبارہ ' کا ہے گا۔

اوراللہ ہی نے تمدارے ملیے زمین کو فرمنس بنایا (یی تمساری حوال کا وسے)۔

تاکہ (زنرگی کے مرشعبہ اور مرمنزل میں تم اس کی کشادہ راہیں اختیار کروروہ داہیں جمعقائق کو اجا گرکنے والی اور دنیا اور آخرت میں فلات کا ضامہ بھری ہے۔

دوسرا رکوع

انٹرکے حضور صفرت فرح علیہ السلام اپنی قوم کی حالت پرانسوسس فرارہ ہیرجس نے ان کی ایک مزسسنی اوراپنی حالت پرقائم رہی ہے خرائٹدکا عذاب آیا اورکٹرین حق کا ایک گھربھی نربچا جو ڈوب نرگیا ہمری فوح کی وعائمیں ہمرحال موسنین کے ساتھ تھیں ۔ اورائشرنعائے نے قوم فوح کی اس تربا ہی کوخن کے خلاف سراٹھانے والوں کے بیے چھیٹنہ کے بیجے ورسس عبرت بنا ویا ۔

نوح نے عوض کیا لیے میرے دب انہوں نے میراکسنا نہانا ، اور اُن رہالدادوں) کی ہیروی کی بّن کے مال اور اولادنے خوان کونفشداں کے مواکچے فائدو نردیا دیسی مال واولاد کی کثرت نقصان ہی کا موجب بنی ١١- قَالَ نُوْحُ رَبِ إِنَّهُمُ عَصُونِيُ وَانَّبُعُوْامُن لَمْ يَرِدُهُمَالُهُ وَوَلَنُ قَالِمٌ خَسَارًا قَ اس سے ان کی عاقبت رسنوری) ۔

اور زیبی نبین که وه دولت مندون کی پیروی اور اطاعت میں منگے ئے۔ بلکہ) انس نے بڑے بڑے بڑے فریب میکھ ۔

اود دان رؤسانے لوگوں سے) کہاکہ دہنے معبودوں کو ہرگز نرچھوٹرنا افوج کے کینے سے ان کی عبادت سے صند ندموٹرنا ) اور دا ہنے متضوص بتوں کو نرچھوٹرنا (ن) ود کو نرصولتا کو۔ اور ندینیٹ اور لیمون اور نسر کر د جو

مختلف امریس تمهارے کام کستے ہیں)۔ اور داس طرح، ان لوگوں نے بہتوں کو گراء کر دیا اور داے انڈا اب

اور داس طرح ) ان لوکوں نے بستوں کو کمواہ کر دیا اور (کے انڈ اُب) تو بھی ان ظالموں کویس گمراہی کے سوا کچھ نہ دے ۔

(چٹا پنی) کچھائی خطا ٹول کے باعث ڈوبٹ گئے بچھ (عَوْلَ کُٹے جُلے کے بعد دوزخ کی اگک میں ڈال دیے گئے توانموں نے دونیا وہ تُرت میں) اپنے دیے الشد کے مواکسی کومعاون او مردگاں نہ پایا (جوانمین فہر الئی یا عفاب الئی سے مجامکتہ)۔

اور فرج نے (بربھی) و عاکی وتھی الے میرے رب داب) روشے ذمین پر کسی کا فرکوستان وام چھوڑ۔

اگر ترنے ان کرچھوڈویا تو پر تیرے بندوں کو بمکانتے ہی دائیں گے اور ان کی اولادگی برکار اور کافری ہوگی ۔ دندیتی پر آئیس گے اور خان کی اولاد) ۔ ١٧٠ وَمُكُمُ وَامَّكُمُ الْكُبَّاسُ ا

ا وَقَالُوْلَا لَا تَذَرُنَّ الْهَتَكُمْرُ وَلَا تَذَرُنَّ وَكَّا وَلَاسُواهَا لَهُ وَلَا يَغُوْنَ وَيُعُونَى وَسُعُرًا أَ

٣٣٠ وَقَدْ اَصَّدُّوْا اَثِيْرُا أَ وَلَا تَزِدِ الظّلِمِ أَن الْاَصَّلْلَانَ ٢٣٠ مِمَّا خَطِيْنَ ثِيمُ اُثْرُقُوْا فَا دُخُولُوا

نَارُّالُافَكُمْ يَجِكُوْالْكُوْمِيْنَ دُوْنِ اللّهِ انْصَاصًا ٥

٧٠- وَقَالَ نُوُحُرَّتِ لَاتَكَنَّمُ عَكَ الْاَفِضِ مِنَ الكَفِرْ أِن دَكَالًا ٥ ١٠- اِنَّكَ اِنْ تَدَدُّهُ مُمْ يُضِلُّوُا عِبَادَكَ وَلاَيلِدُ وَالأَلْا فَأَجِرًاكَ قَالًا ٥

البنه

٢٠- رَبِّ اغْفُرُ لِيُ وَلُوَالِكَ كَ
 وَلِمَنْ حَكَلَ بَنْنِيَ مُؤْمِنَاً
 وَلِمُنْ مَرْضِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّمُؤْمِنِينَ وَاللَّمُؤْمِنِينَ وَاللَّمُؤْمِنِينَ وَاللَّمُؤْمِنِينَ وَاللَّمُؤْمِنِينَ وَاللَّمُؤْمِنِينَ وَاللَّمَؤُمِنِينَ وَاللَّمَؤُمِنِينَ وَاللَّمَؤُمِنِينَ وَاللَّمَؤُمِنِينَ وَاللَّمُؤْمِنِينَ وَاللَّمُؤْمِنِينَ وَاللَّمَؤُمِنِينَ وَاللَّمَؤُمِنِينَ وَاللَّمَؤُمِنِينَ وَاللَّمَؤُمِنِينَ وَاللَّمَؤُمِنِينَ وَاللَّمَؤُمِنِينَ وَاللَّمَؤُمِنِينَ وَاللَّمَؤُمِنِينَ وَاللَّمَؤُمِنِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمَؤُمِنِينَ وَاللَّمَؤُمِنِينَ وَاللَّمَانِينَ وَاللَّمِينَ وَلَمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمَانِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَلَمْ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمُ وَاللَّمِينَ وَاللَّمَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمُ وَاللَّمِينَ وَاللَّمُ وَاللَّمِينَ وَاللَّمُ وَاللَّمِينَ وَاللَّمُ وَالْمِينَ وَاللَّمُ وَالْمِينَ وَاللَّمُ وَالْمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمُ وَالْمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَلَمِينَا وَالْمَالِينَ وَاللَّمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِينَا وَالْمِينِينِ وَالْمِينَالِينَا وَالْمِينَا وَالْمِينَا وَالْمِينَا وَالْمِينَا وَالْمِينَا وَالْمِينَالِينِ وَالْمِينَا وَالْمِينَا وَال

اے میرے پروددگار مجھ کو تختش نے اور میرے والدین کو (جُن) اور (ان کوجھی) جرمیرے گھریں ایمان کے ساتھ واجسل ہوئے اور تمام مرمنین اور مومزات کوجھی (اپنے نطف وکرم سے بخش ہے) اور کا فروں کی یہ تیا ہی بڑھا تا ہی جا۔

وَ عُ تَزِوِالظَّلِمِينَ لِلَّا تُبَارًا ٥

(طوفان فرخ کے بعد دنیا ایک بارکفارے پاک ہوگئی صرف مرمنین کی ایک مختصر خت زندہ رہی جن سے بھر اقوام عالم سپ دا ہوئیں - اگر ایک بی کی بدوعا سے دنیا ہولک ہوگئی ہے تو قرموں کواس سے درسس عبرت لینا چاہیے کہ وہ نبی کے مفام کی جھیں اوران کی دعی وس کوں کے طوام شعنہ رہیں - بھرنج بھی جب نبی افتقارین جن وائنس کے سینمبر اورائٹری نبی ہموں توان کی اطاعت عظمت اور محبت کس تعدر ضروری ہے ۔)

> مُورِي الْجِنِّ سُورِة الْجِنِّ

. کل انفائس آرائس در درگوع گزشته سوره بین حصرت فرح علایات اور بازگاه رسالعرت میں حضرت فرح علیہ السلام کا قوم سے اعمال سے اس بیزاری کا انہار ہرا ہر قوم پرعذاب کا موجب بن - یساں رسول اختلین سرکا روہ عالم ہے ان بلیغی مراحل کی طرف اٹنا رہ ہےجب آپ فیام کم کے زمانہ میں طائف تبلیغ کے لیے تشریف ہے گئے ، اور دل تنک نہ وایس مرے میں وقت آب مقام خلویں جو ماعظمہ اورطائف کے درمیان سے نماز فجر میں با واز بلند قران پاک کی تلاوت فرما رہے تھے توجوں کا ایک گروہ ادھرسے گزرا اور متحرمور ادب سے یہ کلام سننے لگا ۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کلام میں دانسانی کیفیات یاتی مباتی پی شبتی بھد یہ تو ایک ناور کلام ہے - اسوں نے کلام اور صاحب کلام کا اوب کیا ، اللہ نے ان کے قلب کو اس کی ضم کے لیے کشادہ کر دیا اور فرر ایمان سے منور کیا ۔ جنوں کی اس جماعت نے اپنی بستی میں ماکر اس واقعہ کا ذکر کیا اور ج توحید کا سبتی سنا تھا، وہرایا –علی الاعلان اپنے ایمان لانے اوراس پر قائم دبینے کا عہد کیا ۔اس کے بعد اکثر جنّات سرکار دو عالم مکے یاس کتے ، ایمان لاتے اور فرآن سیکھتے ۔اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الجن سبے -اس سورہ میں توحید کے ساتھ مقام رسانت کے بھی بعض اہم رموز ک گرہ کشائی کی گئی ہے اورسورت اُن ایات پرختم ہواتی ہے جوعلم ذاتی اور علم صفاتی کے فرق کو بڑے جس اور نطیف اندازیں واضح کردینی ہیں تاکہ اللہ کے عالم الليب برف اور ايك بركزيره بيمبرك عطيات رباني من كوني شعبر باتى مرب ، حضورصلے الله عليه وسلم كى عظمت داوں بى جاكزيں رہے ،نى اى كاميح مفرت مجرين اً جائے اور قلبِ موکن پرمقام رسالت کھل جائے ۔ اُ

فوم سے کہا) یہ لوگ بھی تمہاری طرح غلافہی میں مبتلا پھنے کہ الٹکسی کو رسول بناكر مربيع كارىكن قرآن بنايا ب كدالله كارسول آكيا ورآگاه کرتا ہے کہ مرنے کے بعداللہ بھرلوگوں کو زندہ کرے گا اوران کے عال

اوریہ رکھی یقین جانو) کرہم نے اسمان میں کھوم کردکھا نواس کوہم نے سخت ببروں اورشعلوں کسے بھرا ہوا یا ارج بیٹنا گئی مزیرحفاظت

کالیش خمیہ ہے)۔

حالانکر بیطے ہم وہاں بہت سے مقامات میں (وہاں کی بائیں) سننے کے بلے مانیٹھا کرتے تھے الیکن اب جوکوئی سننا جاہے تروہ اپنے سابے ايك شعله كونمتظر بإسط كا -

یناکہ بندی ، یہ جدیداجتام ، کیوں ہے ، اللہ ہی بشرجانا ہے

ادرممنیں جانتے کہ زمین پر رہنے والوں کے ایے (رب العزت کو) کوئی تفقعان بينجانام ففعود يبيريان كارب ان كوراه بلايت برلانا جا تباسيه-

اوربه رهمی واقعهرین) كرېم مير بعض نيك بي اوربعض ان سيمختلف (اور) ہم بھی کئی فرقوں میں اسٹے ہوئے تنے (اس کلام ربانی کے سننے سي تبل مك بم حقيقت سيربهت دور تقريكن الله كادم في بهماري ېراي*ت فرم*انۍ)

اوديه بات بم في خوب مجولي كه بم نة توذين يرالتُّد كوبراسكت بين اود ند (ادهراده کهیں) بھاگ کراس کوعاجز کرسکتے ہیں (ہم کو ہماسے گنا ہوں کاخمیازه صرور کھکتنا بڑے گا - سجات اسی بیں ہے کہ مہم ایسان کے

اور یہ رکھی من لو) کہ جب ہم نے ہایت کی بات سن ٹی نو ہم اسس پر

لَّنَ يَمْعَتُ اللّهُ أَحَدًا فَ

وَ أَنَّا لَهُ مِنْ أَلْتُكُمَّاءَ فُوجِدُنَّهَا مُلتُكُ حَـكَ سُّاشُدنُكُا

وَانَاكُنَّانَفُعُدُمِنُهَا مَقَاعِدُ لِلسَّمُعُ فَمُرُ يَّسُتُمِعِ الْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهُ كَالْأَصَدُ الْ

وَّأَتَّاظَ نَتَّا أَنُ ثَنْ نُعُج ـ زَ الله في ألا رض وكن لمع جزة هَيُ گا في وَ ٱتَّالَتِهَا سَمِعْنَا الْهُلَّا كَالُكُمَّا

ىَدْعُوهُ كَادُواتُ وَوْنِي عَلَيْهِ

فِي لِبَدًا أَ

ایمان سے اُسٹے میں جو کوٹی (جاری اس بات کو مائے گا اور) اپنے رب پر ایمان سے اُسٹے گا تو اس کو (دین ورنیا میں) مرکسی نقصان کا ڈر جو گا اور مذکسی زمادتی کا وخوف) -

اور پر انجی حقیقت ہے ) کہ ہم میں سے بیعن نیک میں اور بعض سِالمصاف (اور نا فرمان) پس جو فرما نبروا دہر گئے تو وہ ہی تاکم شرحی میں کا میا ب ہوئے ۔

اوررہے بے انصاف زنافرمان) نووہ دوزخ کا ایندعن ہیں -

اور داسے بیغیر آپ پر) بر دحی کی جاتی ہے) کہ اگر یہ وگ سسیدی داہ پر رہیں گے رجادۂ حق پر قائم رہیں گے، توہم ان کو بافاط پانی سے میسراب کریں گے رمونوں کو افراط سے پانی دیں گے ان کا کھیتیاں مرمبز و شاداب ہوں گی اور تحط دُور مرکز کا

ناکداس دفراخی) سے بم ان کی آنرائش کریں دکم داحت میں مجمی انشرکوکون یا درگھتا ہے ادرعیش کس کر انشرکی یا دہے غافل کردیتا ہے) اور توکوکئی ابینے زیب کی یا دہے دوگر دانی کرے گا قواس کو وہ ربینی سس کا رب) سخت عذاب میں داخل کرے گا۔

اور یا دعجی فرا دیمیٹے ) کر (تمہاری پیشانیاں اور تمہارے) سجدے السّر بی کا می بیں دالسّری کی عباوت کے بلیے فاص بیں) پُن تم السّریک ساتھ کسی اور کی بندگی ذکرور

اورجب الشرك رجوب اوركائل ترين) بنسب ومحد مسط الشعير وكم) اس كاعبادت كى يليد كوترے بوت بين اور قرآن كا تاوت فرائے بيس) تولگ بوق درجوت ان پرجوم كمن فقط بين دائل ايمان شوق و رغبت سے قرآن سنند كا ضاطر اور كاؤليش وعناد سے بريشان كرنے كے

مـ نزل ،

یلے الیکن دومقدس ذات عبادت و تلاوت میں ممتری مصروف رہتی ہے اسے این اللہ کے سواکسی سے واسطہ می شیں ہوتا)۔

دوسرا رکو*رع* 

وه توالله كى عبادت مين مصروف ربيته بين اورالله كحمم سے اسى ايك يحما ، يكاند كى بندگى كى طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اوداس کا پیغیا مہان کو بینجاتے ہیں ۔

آپ فرما دیجینے کدیں تر اپنے پر ور دگارہی کی عبادت کرتا ہوں اورکسی کر قُلْ إِنَّهَا آدُعُوارَيِّنُ وَلَا أُشْرِكُ اس کامشر کے نہیں بنا آ مِهُ أَحُدُا ٥

> ميرارب وه بيحس كنبينية تدرت مي را في مجلاني انفع نقصان سب مجه سير ، خردمرى زندگي، میری موت ،سب اس کے اختیار میں ہے وہی مجھے اجرسے نوازنے والاہے ۔ میراکام اللہ کا محم تو لا بغل اورعملاً بينجا دينا ہے۔

> > قُلْ إِنِّي لِا آمُلِكُ لُكُمُ ضَرًّا وُلادَشَدُان

قُلْ إِنَّىٰ كُنْ يُجِيْرِ نِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُّ هُوَّ لَنْ أَجِدُمِنْ دُونِهِ

ور ر ولتحداث إلكائي كأعجاقين الله ورسلته وَمُونَ تَعْضِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ

*ڵ*؋ؙٮٚٲۯجۿٮٞٞٛٙػڂۣڶڔؠؗؽۏؽۿٲ اُندُانُ

البنة ميراكام (توبس) التركي طرف سے داس كے احكامی اس كے بیغاموں کا بینیا ویناہے - اور کھی جس نے اللہ اوراس کے رسول کی نافرانی کی تواس کے دلیے جہنم کی آگ ہے جس بیں یا دافران) ہمیشد ر ہاکویں گیے ۔

ما نسکتیا ہوں۔

ہے (میں انشر کا رسول ہوں جوالٹنر بیا ہے گا وہی ہوگا)

اورات رسول آپ کی به دردمندی میشفقانهستین ان کوراه بدایت برندالمی گی کیتی اداس او اما یوهد و در خشم اداس او اما یوهد ون یمان یک کرجب وه اس (عذاب) کرد کولیس گے س کا ان سے وعد

منزلء

ای فرادیجهٔ کرمیرے اختیار میں نائم کو نقصان پہنیانا ہے نا ہدایت دینا

آپ يهي فراديجين كرزتم توتم، خود) مجه كوكوئى السواك التاسينيين بجاسكتا بدار اگر وه خفا برو جائے ، اور دیس اسس كے سواكهيں بناه

ہے تو اس وقت وہ جان لیں گے کرکس کے مدد گار کمز ورہیں اورگنتی میں تھوڑے ہیں داس وقت یہ اپنی بداعتق دی اور بداعمالیوں پر

افسوسس کرں گے)۔

یہ وجھتے ہیں کروہ قیامت کب آئے گیوہ عذاب کب ہوگا۔

آپ فرمادیج کمین نمیں جانا کجس کا تم سے وعدہ کیاگیا ہے وہ (دن) قریب ہی ہے یا میرے برورو گارنے اسس کے سے کوئی موت دراز کردھی ہے۔

قُلْ إِنْ أَدُرِينَ أَتَ رِيْبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعُلُ لَهُ رِبِّي

آمَدًا ٥

یادرب کدرسالت کا مرتبد دہبی ہے ، انبیاء علیہ عالسلام کو اللہ کی جانب سے ملت ہے بھران میں جس کو اللہ لیسند فرماہے اس کوج جاہیے دیتا ہے ایجس رسول کومحبوب قرار وتباب اكت علم صفاتى على فرمامًا بِ - الله كاعلم واتى بيد اسى بيدالله كوعالم الغبب عيب كاعلم ركصنه والأكميت بين بسركار دو عالم كوجوعلم سيء وه علم صفاتى سيد بيرالله كاعطب كروه مع جلے بیابتا ہے اور جس قدر جا بتا ہے علم عطا فرما تا ہے اس من الجھنے کا کیابات ہے۔

(الله) عالم الغيب يجيس وه اپينے (علم)غيب كوكسي برخك مير

نبيرتا

ٳ؆ۜڡڹٲۯؾڟڡؽڹڗۺۅٛڸۏٳؖڷڰ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَ يُهِ وَمِنْ خَلُفهِ رَصَدًا ٥

عْلِمُ الْعَيْبِ فَلَا يُظْمِ رُعَلَ

غَسْةِ آحَدُانُ

ال جس سول كوب ندفرها ليبًا ب توداس كوغيب كى با توق بزرىعيروى آگاه فرماناب اوراس احتياط واستمام كے ساتھكر) اس کے آگے اوراس کے معجمے محافظ (فرشتے) مفرد فرمانا ہے داور جر مجر قلب پرالقا موتا ہے وہ می اس طرح کرنفس کا اسس پر دھوکہ عمی

يابتم وي يا قلب رسول يرج كي بلاواسطدالفاكياجا مايداس ميديد

تاكديس چيز كاس كوعلم ہے اس كو دفوع پذير بونے كے بعد كلى) وہ جان سے کہ انہوں نے اپینے پروردگار کے بیغام پینیا ویٹے ، اور ایر ظا ہری آتظا بات عالم اسسباب ک مناصبت سے ہیں دونہ) اس نے

لِّيَعْكُمُ إَنْ قَلْ اَبْلَغُوْارِسْلْتِ رَبِّهِ مُ وَلَحَاطَ بِمَالَكُ يُهِمُ لْمِ وَٱخْصُكُلُّ شَيْءٍ عَلَادًا ثُ ان دہیرہ داروں) کی تمام باتوں پر قابوکر رکھاہے، دراس کوتمام انشیاء کی تعداد کا علم ہے ۔

> وہ ہرنتے سے بافہرہے ، پیغیروں کے احوال سے پھی آگاہ سے اوروگوں کے انعیال سے بھی اور یکا دخازاس طرح ''اقیامیت میلیا رہے گا)۔

> > سُورة المُنزَّقِيلِ تي بيراتين دوركون

سور اوجن کے پیلے رکون میں تنامر عبد الله "فرایا تھا بیان سرکار دو عالم کارشب بیدارین کا ذکرہے - الشریک صفور تیام کی تشریع ہے ، عبدالشر سے خطاب ہے جھٹور کی دروشیا

شان کابیان ہے ، درحقیقت است کے ان افراد کی ہواست نظور ہے ہی کوالٹر تعالیٰ کی طرفت دین کی کوئی خدرست سپر دکی گئی ہے ، تاکہ وہ ریاضت ہیں اپنے تبدینی مشاغل کا خیال رکھیں اورالشر کی یا دسے پر بھیا دی جو بھو ان پر اُسان ہر وبائے ، فر زقران ان کا گؤان حال بن حائے ، فروع فان

لی یا دے پر بھیاری چوجھ ان پر آسان ہوجائے ، ورقران ان کا کڑان حال بن جائے ، ورع فان معادن ومودگار ہور مؤور وذکر سے پر جھٹل کی طرف ہزایت سے - نادابلیس پر فورجھری فاخر بیٹے حس جھٹل کے تابیع ہوجائے ، تھے۔ دکی نماز کا ایک بھٹسکہ خواکے بھی عارمت بنا دے اور ٹورڈ

خیال کی کیسوٹی کے ساتھ انٹنر کی یا دیس آجائے ۔ پیسلے احساس جست رہے گا پھر دہ بھی راہے گا۔ جی طورع و مؤوب کا ماک ہے اس کی یا دوبائی رہ صائے گی، دہ یا دیج بھی تصریحنور ریکے ساتھ ہے'

اور کیجی لذب مشا برہ کے ساتھ ۔ یہ نماز تبحد مبرشکل کو کم سان ، برجیل پر فتحیاب کرتی ہے! در تراہب عظیے کا ذریعہ بنتی ہے ، چرصفور کی مجبرب نمازے ۔ حصزت شاہ عیدالعزز پر رحمتہ الشد علیہ فرطتے

بیں کہ اس سورت میں خرقہ رہینی کے لوازم و خرار طربیان ہوئے ہیں مصنرت تبدائے نہایا کردات عاضقوں کے ملیے ہے افراد ذات کا عوفان شب بسیدا دوں ہی کے رہیے ہے بینماز تنجیر سرکار

دوعالم مسیدے اند ملیہ وہم کومقام محمود پر پہنچانے کا ذر بیرہے اور اکپ کی است کے بیے حولُ ۔ مراتب کا وسید ہے ۔

ر آپ نے نزولِ وحی اور غوروفکر کی حالت میں چادر اوڑھ لی ہے۔ داتوں کو اپنے

رب کے سامنے نماذیمن کھڑے رہنے ہیں ۔ یقیناً پرخورونکر یہ جذبہ عمل اللہ کوعوزیہے ، خواہ کپ ادلنہ کے سامنے قیام میں ہوں یااس کے کلام کی تلادت فرما دہے ہوں کیکن نہ اس قسد رکہ جیم افووکو ذواعیں آدام نہ ہے ۔ امست کے بلیے ہدایت ہے کہ میں مثنب بیدادی اور قسداً ن کو تھمڑھم کر پڑھنا فعم و تعربرکام وجب اور شنگلوں میں آسانی کا باعدث ہوتا ہے خوایا جارہا ہے ک

قُوِ الَّذِلَ اِلَّا قَلِيْلُكُ (الرَّبِ رات كو إنماز كسيه، قيام فريا كيميَّة. مُّر تعورُ كي رات (اور كيم حصد آرام جي كيميًا) -

م - اَوْنِى دُعَكَيْهِ وَرَقِيلِ الْقُولُونَ ياس عَهُونا وه - اور قرائ كو مُرش كر وقوف، اعواب ، تمام كيفيات ا تَدْرِيَتِيْ يُلِكُنَّ مِنْ مَعَنَّى ساقة مِن طرع آپ كامعمول مِن بُر عَنْ كساقة مِن طرع آپ كامعمول مِن بُر عقد ربيد -

۵- اِتَّالَمَّنْ كُقِیْ عَكَيْكَ فَوُلًا بِنْكَهِم آبِ بِعْقریب بیک بھاری کلام ایسی قرآن پاک، نازل تَقِیْلًا ۞ کریے -

است کواس کامتل بنانا آپ ہی کا کام ہوگا ، برخود بست کھی کام ہے ۔آپ کا دن اسی مشکل کومر کرنے میں گزرا ہے ۔آپ کی ان مشکل کومر کرنے ہے گئے ہوئی ہوا ۔ عبادات میں است کے بلیے بھی بٹسے فیوش و برکات ہیں ، بڑی ہوایت ہے ۔ داتوں کواٹھنا آسان نمیں ، دلیکن اگر بندہ فیندوارام کو چھوڑ کراپنے دب کے سامنے عاضر ہوجائے قویرشنگل آسان میں اسلینے عاضر ہوجائے قویرشنگل آسان میں واتی ہے دو مانکلتی ہے وہ قبولیت سے نوازی جاتے ہے۔

اد اِنَّ فَاشِخَاتَ النَّيْلِ هِي اَشَكَّ بِينَكِ رات كَاتُمْنَا نَفْسَ كُرَا مِنْ صَدِونِتَ اَجِهِ اور وقتِ وعاء وَطُ اَوْ اَحْمِهُ وَمُدِّلًا مُنَّ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ا

> ٳڹؙۧۯؘڪٙ فِي المَّهَارِ سَبْعًا ج*َثَنُ آپِ کو دن بي بست من شويسين بي* -حَيُونُ اِلاَّ

(اُپ کی ذعرگی تمامتر ہی عبادت ہے ، کمیں ریاضت ،کمیں مشاغل تبیینغ ،کمیں دگرامرہ لیکن دات کی عبا دت کی کیفیات ہی اور ہیں) ۔ اور آپ اینے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے اورسب کر حیوار کر دستے

الگ بوکس اسی کے بروحاشے ۔

برنسبت، ہرخیال سے الگ ہوکر،اسی کے بوکراس کو یاد رکھنا، تصورحفوری اسی کو کہتے ہں ، خال کی پیسونی کے ساتھ اس کے ساتھ ہو مانا یہاں ک کہ جست کا تصور کھی زریعے۔

رَصُّ الْكُمْثُيرِ فِي وَالْمُغِيلِ ﴾ لا من رديئ تپ كارب، مشرق ومغرب كاماك بيداس كيسواكوني معبود نهیں تر رکھر) اسی کوای اینا کارساز بنائے رکھے۔ الْدَالْاهُوفَاتَّخِذُهُ ثَكِيْلًانَ

(ایسے رب کو پاکر ووسروں سے امگ بونے کا کیا غم ، ان کی دل آزادی ،ان کا ایال وقمنی کی بھی بروا پزیجتے ہے)

واصيرعلى مايقولون واهجرهم اور جو كجيه ده كيت بين اس يرصبر كي مبايد اوروضع دارى كيماتهان هُخُراحُمنُلُا ٥

وَذُرُ نِي وَالْمُكَدِّبِ بِينَ أُولِوالنَّعُ لِهِ ا ورجھے اوران حفظلانے والوں کوجرونیا کی نعمتوں سے مالامال ہیں حجھوڑ وَمَقِلْهُمُ وَقِلِيُلاً ٥ ویجیفے (کو گرفت کے وقت ہی ان کی گرفت ہوگی) اوران کو کچیے ڈھیل و

دیجیتے رہاں کک کران کی تقدیر کا فیصلہ ہوجائے اوران کے اعمال بر کے نتا کج ان پر روشن مو ھائیں)

إِنَّ لَدُنَّا أَنْكَا لَا وَّجَعْمًا ٥ بلاشبر (ان کے ملیے) ہمارے باس بٹریاں ہیں اور دورخ ہے ١١٠ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَدَّابًا اور گلے میں تھینسنے والی غذاہے اور در دناک غذاب ہے۔

اَلِمُا ٥

يرحقيقت ان براس دن کھلےگی

يُومُ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِيالُ جس دن کرزمین اور بهاڑ کا نینے لگیں گے اور بہاڑ (دیزہ ریزہ ہو کر) دیت کے بھر کھرے تو دے موجاً میں گے۔ وْكَانَتِهُ لِحِبَالُ كَثِيبًا مِّهِيُلًا ۞

اور نوگوں کوان کی بداعمالیوں کی منزلطے گی ۔ دسولوںؓ کا کا بداست کی داہ دکھانے اورا توام

کو با داش کل سے باخبر کرنے کے بلیے تھا ، کپھی اپنے اسی فریفد کی ادائیگی میں صدوف ہیں۔

ٳٮۧٵۘۯؙۺڵؽؙڵٙٳؽؽڪ۫ڡٝۯۺؙۅؙڰ<sup>ڒ</sup> ۺؘٳۿؚڴؘؘٞٞٵۼ*ػؽڴۿڲؠ*ٵٞۯ۫ۺڷؽؘڵٳڶ

فِهُ عُوْنَ رَسُولًا ٥

دائد البر کمر) ہم نے تہاری طرف ایک دعظیم الشان) دسول بھیجا ہے جو تم پر (دوزِ قیامت) گواہ ہوں گئے (جو دیا میں کھیڑ متن کی شہا دت و پینے والے بیں اور الشرکے سامنے گوا ہی ویں گئے کمس نے ان کا کھنا المااور کس نے زمانا اور پر دسول کا بھیجا ایسا ہی ہے) جیسے ہمنے فرگون کی طرف دمیشی کو ) دسول دینا کر بھیجا تھا۔

> دیا درہے کوجس کے پاکسس مسرکار دو عالم کلی رسالت پہنچے وہ مزمانے تروہ فرعون ہے، رامیت راہ جل سیس یہ

فرعونِ امت ابرجل ہے) ۔

پھر(جب) فرعون نے دچادسے) اس دمول کا کمنا ذمانا قریم نے اس کو دی طرح پکڑییا ۔ ۱۹- <u>فَعَصْدِ فِنْ</u> عَوْنُ الرَّسُّوْلُ فَاكْخُذُنْهُ اَخْذًا قَرِيبُلًا ۞

پھر اُگر تم مجی انکار کرتے رہوگے تو اس د دراز اور پر لناک ) دن سے کیسے بچرگے ہو بچر کو وڑھا کر ڈائے گا اء فَكَيْفَ تَتَقَوُنَ انَ كَفَنْ ثَمْ يَوْمًا يَجُعَلُ الْوِلْدَ انَ شِيْتًا ﴿

داود) جس دون کی دیشت) سے آسمان بجیٹ جائے گا دیا درکھوکہ )اس کاوعدہ (بررای موکر رہے گا۔ راء السَّمَاءُ مُنْفَطِّ بِهِ كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ۞

بے شک یر ( قرآن تی نصیحت ہے ۔ پھر اب) جربیا ہے اپنے رب کی طرف رہاریت کا) داسستہ اختیار کر سے ربینی رسول پرایمان سے آئے اوران کا مطبع ہمو جائے ۔) ا۔ اِنَّهٰ فِهُ تَلْكُرُةٌ \* فَمَنْ شَاءَ عِ اَتَّخَذَالِ لَرْتِهٖ سَبِيْلًا ٥

دوسراركوع

اس دکوئ میں صفر رسر ورکا ثنات صلے القد علیہ وسلم کی شب بیداریوں اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب کی عبادات کا ڈرکیے ۔ راؤں کو جائے کا حکم جو شروع سورت میں تھا تقریباً ایک سال رہا۔ اس درمیان صحاب کے بیر بھڑے کھڑے سوج جاتے اور چھٹنے گئے ۔ انڈر تعالیٰ نے ان کی عبادت کو پہند فرایا اور امت کے بیے سہولیتیں پیدا فرمادیں کر روزانہ آوجی دو تهائی یا چری دات جاگنا شکل تھا ، جھن صحابی اس کر سے دات کو زسوتے کو کمیں ایک تہائی رات بھی جاگنا نصیب نہ ہو۔ اس رکوع میں ان اسانیوں کا ذکرے جواست کو طیس ۔ نراز تحوید فرمی ہوئی ، نرکھتیں متعین کی گئیں ، دووکعت سے بادہ وکعت تک جس قدر نماذنیم شب کے بعد نیندسے بیداد ہوئر چھ کا جلتے دہی کا فی قرار دی گئی اوجی قدر قر اُن الاوت ہوجائے وہی کا فی مجھاگیا۔اللہ تعالیٰ اِن اَن ہے کہ امت میں بیادمی ہوں گے ان کوسفر بھی پیشس آئیں گے اس سیبے اس نے آسانیاں فراہم فرائیں البستہ جس نے جس قسد دئیکی کی اس کے ملیے الشرکے پاس اس سے بہتر اجر ہے اور پخشنش اور وجمت بھی ۔

> اتَّ بَرِيُّكُ بَعْلُمُ أَنَّاكُ تَقْدُمُ أَدُنِّي مِنْ شُلُّتُي إِلَّمُ لِي نصفة وشكرته وطآبفة ىَ الَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ د ودورد ایک عکمت گرد حصولادیاک عکمت گرد عَلَمُ أَنْ سَنَكُونُ مِنْكُونُ هرضي واخرون يضربون اللهِ وَأَخَرُونَ يُقَاتِ لُونَ فِي سَبِينِلِ اللَّهِ ﴿ فَأَقْلُ ءُوْلِمَا تَكِيُّنُكُمْ مِنْهُ لا وَأَقِيمُوا الصَّالُوةَ وَأَتُوا الزَّكُورَةُ وَأَقْيِ ضُواللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴿ وَمَا تُقَلِّ مُوْ إِلاَنْفُيكُمْ مِّنُ خَيْرِ نَجِ لُوهُ عِنْدَاللَّهِ

بے شک آپ کارب جانتاہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ قربیب دوتهائی رات اور دسمبی ) آدھی رات اور رکبھی) ایک تهانی رات دنماز مین کورات رینت بین - اوراد شربی کورات و دن کا ر (میح ) اندازه بیے (لیے لوگر) وہ جانتا ہے کہ (مختلف اساب کی بناو ير) تم اس كونياه منسكوك اس ياس في تم يرمر إنى فرائى (اوراس عممين تخفيف فرمادي إلى تم جتنا آساني سد بوسك قرآن يره الماكرو-اں کوعلم ہے کہ تم میں معفل بیمار رکھی) ہوں گے اور بعض لوگ التٰد کے فضل کی الدسش میں مل میں مفریحی کریں گے اور بعض خدا کی راہ میں لوس کے داودان حالات میں اس انداز سے شب میدادی ممکن نہ ہوگی) بیں جسا آسان سے ہو <del>س</del>کے اس از قرآن ہے ٹرھلیا کرو ، اور ( پنج گانہ ) نماز (ببرحال) قائم رکھوا ورزگرۃ ویتے رپرا ورانٹدگوا خلاص کے ساتھ تمن دیا کرو ِ ایعنی اس کی راه میں خرج کیا کرو۔ قرض اس میبے فرایا کہ ا ٹیر اس سے کمیں زیادہ تم کو اُخرت میں دے گا) اور تم جو کھی نیک عمل لینے يليه والتدك دوبرو ما مز بونے سے) بيلے بھيج كے اسے تم اللہ كے ہاں بہترا وراجرکے اعتبار سے بڑھا ہوایا وگے (تمہاری معمولی نیکی محا اجر بھی التّٰد کے بہاں تمہاری امید سے زیادہ ہوگا) ۔ اور التّرسے اینے كنابول كىمعافى مانكتة ربور بلاست بدالله برا بخشفه والافرامهرمان ہے دوہ تمہادے گنا ہ بھی معاف فرمائے گا اور اپنی دحمت سے بھی نوازے گا)۔

هُوخَايُراًوَّاعُظَمُ اَجُرَّاُوالْسَنَغُفِّمُ اَ عُلِي اللّهُ إِنَّ اللهَ عُفُوَّرٌ تَكِيدِيمُّرً

سُوْرَةُ الْمِدِّرِ مِعْتِهَا الْمِدِّرِينِ

کی چھپتی آئیں دور کوئ جس طرح گزشتہ رکھ میں سرود کا شات کو مزل کے خطاب سے یاد فرایا گیا تھ بہاں مذرکے نقب سے یاد کیا جا رہا ہے۔ وجر یہ ہے کہ آپ نے زول دی کے ابتدائی مرتع برکسی قدر گرا ان محسوس کر تے ہوئے اپنے او بر چاد رہا کمیل ڈوال ایا تھا۔ اس سروہ بر بھی سرکار دو مالم کو مخاطب کرکے تبلیغ کے آداب احمت کرسکھائے جا رہے ہیں۔ جالیت کی جا رہی ہے کہ جوئئر تی ہیں ادر کسی طراق والو والت قبل نہیں کرتے ان کے متعلق زیادہ تردد دکیا جائے ان کو صرف دورخ کی آگ حقائی ہے آگاہ کرے گی۔ اس سلسلہ میں دورخ کا بیان ، وہاں کے ذشتوں اور وہاں کے عذاب کا ذکر ہے ، ان کر والے التہ اللہ میں دھ تھے ۔

دِشْوِللَّهِ الرَّحْسُ الرَّيْوِيُو فِي خَرِنَ اللَّهِ كَنَام مِهِ جِهِ مدمر إن نهايت رَمُ والاربَ) لَيْنَ وَكَ اللهِ عَلَيْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَل

ع ي المعال على المعال على المعال المعالم المعالم

يسرفونون

٣- وَدَبَّكَ فَكَ يِرْدُ ٥ اورا پين روائي راور خان را ورعامت بيان فرائي -

ه وَشِيَابِكَ فَطُهِّنْ كُ اللهِ المِس يك ركيب

۵- وَالْوَجْرُفَا هُجُرُ فُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَيَعْرُ مِنْ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَسِيهُ

امت محدید کو مکم ہور یا ہے کہ سرنجاست سے بھیں اور دل کی گندگی سے دُور دیں ادر کسی کمر کی اور دید اس کم

كوكي وسيكراس يراحسان مزركهين

. .

د ضامندی ہی کے بیے صبر کیےئے ۔

بهرجب صور بهونكا مائے گا

فَلْ إِلَكَ يَوْهَمِ إِن يَبُومُ عَسِيرُونُ منوه دن ربيني روزتياست) برايي سخت دن بركار

علیات یونی ریوم سیمیر علی الکفیان غایر کسی ایر کسی کافروں کے لیے ہرگزامان مزہرگا

ماروں سے بھیے ہر راسان یہ ہوہ اب مجھے اوراس شخص کو چھوڑ دیہ بھیے جس کو میں نے اکیلا سپ داکیا ہے دیمان

> رسمجھ لوں گا) <sup>-</sup> .

(بیر کیت ولیدن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی جو لینے باپ کا اکلوّا بیٹ تھا اوراہیٰ قوم میں وحید کے نقب سے پکارا جانا اور دنیری تڑوت اور لیانت کے اعتبار سے عوب میں فرد و پخت سمجھا جاناً)

اوراس کومی نے گٹرت سے مال دیا۔

اوربیط دئیے جواس کی نظروں کے سامنے ماصررہتے رجواس کی مفامین

اس كے مليے باعثِ توقير تھے)۔

اورتمام سامان (جاه وریاست) اسے پوری طرح مهیا کر دیا۔ (گریا وحید

عصری بنا دیا ، تمام عرب اپن جملامشکلوں میں اسی سے رجوع کرتے اور اسے اپنا تحکم سجھتے )

> . پهرهجی اسطمع سبے کراسے اور زیادہ دوں ۔

برگز نبیں وہ ہماری آینوں کامخالف ہے۔

كَلَّدُّاتَـُهُ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنْسُكَا ٥

سَارُهِ قُهُ صَعُودًا ٥

تُحَمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَيْنَ لَكُ

وَ يَنْ أَنُ شَهُودًا ٥

وَّمَهَّلُ تُّلُهُ تَعْبِيْدًا ٥

۳۱۳

(مغیرہ کو اپنی ناشکر گزاری اور حرص کی مزالی ساس آیت کے نزول کے بعداس کی حالت گرتی گئی اور چواکیلائے یا رو مدد گار ہی مرا)

(ابھی اس کی معزاختم نہیں ہوئی مرہنے کے بعد) اسے عنقریب ایک بڑی بڑھائی (دوزخے کے ایک بہاڑ پرجبراً) چڑھاؤں گا۔

منزل،

--راتش دوزخ

۔ ادمیوں کو جھلسا ہے گ

كَوَّاحَةُ لِّلْكِشِي كُلُّ

اس د دوزخی برانیس (کارکن نزیشتے مقدابیں۔

٣٠ عَلَمُهَا تَسْعَتُ عَشَرًا ٥

(قول پراعتباد کروسانٹرنے ۱۹ کا عدد فرمایا ایسا ہی ہے ۔ پرسپ صلحت ضداوندی کے مطابق ہے ۔ و توف عددی ہرا عنبار موجب ہدایت ہے ، ایک گنتی بنا کر آ ز ماکشش رکھ

دی ہےجس نے اعتبار نہ کیا ضلالت میں آیا۔)

اورہم نے دوزخ کا مجا نظ فرسشتوں ہی کومقردکیا بیے اور (ہم نے جر ۱۹ فرشتے مقرر کیے ہیں) یکنتی ہم نے کافروں کی آزمائش کے لیے رکھی ہے تاكدابل كتاب يقين كرس (ان كى كتب مين بھى يەتعداد ١٩ بى بتانى كتى ہے) اورابل ایمان کاایمان اور زماده هو - اورابل کتاب اورمومن کسی شک میں نر بڑیں اورجن کے دلول میں الفاق کا) مرض سے اور کفار ، (من ) کہنے لگیں کم آخراس بیان سے اللہ کامنشا کیا ہے ( آخر یہ انیس کا عدد کموں۔ غوض وہ اسی میں الجھ کر رہ جائیں گے) اس طرح الشر (ایک ہی ہا ہے) جس کوچا ہتا ہے محروم ہدایت کراہے اورس کوچاہتا ہے ہوایت دیا ہے اور آب کے پرور دگار کے اٹ کروں کو بجر اس کے کوئی تنہیں جانتا اور ہر (دوزخ کا بیان) تو لوگوں کی صیعت کے لیے ہے۔

وَمَا حَعَلْنَا أَصْهَى التَّارِلِالَّا مَلَّكَةً "وَّمَاجَعَلْنَاعِلَّا مُكَّاعَلًا مُكَّاعِلًا مُكُمُّ إِلَّا فِنْنَاتًا لِلَّذِينَ كُفُّ وَإِنَّا لسُتُنقِنَ اللَّهُ يُن أُوتُوا أَلُكُتُكُ وَيُزْدَادَالَّذَيْنَ الْمُنْوِّلِالْمَانَّا وَلَا مُنْكَاكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكُنْتُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِنَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْكُفِي وَنَ مَادُآارَادَاللهُ بِهٰذَامَتُكُلُّ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِي مِنْ تَشَاءُ وَمَانَعُكُمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَاهِيَ عُ كِلاَّذِكُمْ كَ لِلْبَشِينَ أَ

(الشردوزخ میں اپنے مندوں کو جلانا نهیں جاہتا ۔ وہ تو یسی جاہتاہے کہ لوگ میں دوزخ سے بچیں اوراس سے اپنی حفاظت کا معامان ونیا ہی میں کرلیں ۔ یہ انساء کا آنا، یہ کمنٹ سمب و بر، بیر خاتم النبین کا تشریف لانا بر ترکن سب اس کی نشابی دیمت کاظور نمیں توکیا ہے۔ دومرا رکوع

انبیاء علیموالسلام این این این ارایس توگون کردوزخ وجنت کے حال سے آگاہ کرتے آنے بین آکہ وکی نصیعت مگال کریں اور داریت با میں اور اپنے بے مدمریان رب کے دامی رحستیں جگر بائیں -

میں ہوں۔ یہاں قیامت کی حقیقت کو دائشین کرنے کے ملیے اللّٰہان چیزوں کی سیس کھا آ ہے جن کو قیامت سے ایک مناصبت سیے ۔

ال رمیں) چاند کی قسم رجو بڑھنا ہے اور گھٹا ہے اور پھر غائب

۳۲- كَلَّا وَالْقَدَى ( الربيس) عِامَد مو جانوبي-

اوررات کی رقسم اجب وہ بیٹھ پھیرنے (اور رخصت ہونے) لگے

٣٣- وَالَّيْلِ إِذْ آَدُبُونُ

اورصیح کی جب ده روشن ہوجائے (اور تقیقتوں برسے عجاب مٹھانے)۔

٣٣- وَالصُّبْحِ إِذَا آسُفَا ٥

قىم/سس بات پر

«٣- إنَّهَا لَاِحْدَى النَّهَا لَكِخُدَى النَّالَكِيرِ نُ

کدہ (دوزخ کی اگ ) ایک بہت بڑی آفت ہے (جس کی صحربتوں کی "ام جلہ کا کا استعمال کی "اب جلہ کا کا استعمال کا استحمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استحمال کا استح

٣٦- نَنِيُرِالِّلْشِينِ ٥

وگوں کودان سکم إواسش عمل سے) ڈولنے والی سیے

٣٠- لِمَنْ شَاءَمِنْكُمْ أَنْ يَبْتَقَلَّمُ أَوْ سَتَاجَدَ أَنْ

اس کے بیٹے جوتم میں سے (نکی میں اور) آگے پڑھنا چاہیے بلاس کے رہلے بھی جو دائرس میں بھینسدارہے اور) پیچیے دہ جائے ۔

٣٨- كُلُّ نَفْسٍ عِالْسَبْتُ رَهِيْنَةً ٥

مِرْخِص لِینے اعمال کے وہال میں مبتلہ ہے سوائے اصحاب میں کے اجرعوش الہی کے داہنی جانب ہوں گئے جن کا

٣٩- إِنَّا ٱصْحَالُ لَيْمِيْنِ أَنْ

نامٹراعمال ان کے دامینے ہاتھ میں ہوگا چہنوں نےمعت عقیدہ ،گھیں معاشرہ اور تہذیب بفس سے اپہنے کواس وہال سے بھالیا)۔

٥٠٠ لَ فِي جَنَّتٍ اللَّهُ يَكُسُأُ وَكُونَ ٥

(وہ) باغوں میں (ہوں گے ادر) اکبی میں پوچھتے ہوں گے

٥٠ كُلَّا بُكِ لَا يُخَافُونَ الْإِخِرَةَ ٥

الیسا) ہرگز نمیں (موسکتا) حقیقت میرہے کدوہ آخرت سے نہیں ڈرتے ۔

البنترير(قرآن) تونصيحت ہے۔

مه كَالْأَلِنَّهُ تَنْكُرُونَّةً ٥

بهرجم چاہے اس اکتاب، سنصیحت نے (اورانٹد کو یاد کرے) -

ه ۵- فَكُنْ شَاءَذُكُرَةُ ٥ُ
٥- وَمَاكُنْ كُنُ وَنَ لِكُمْ آنَ يَشَاءُ اللَّهُ

اود ( لے درسول کریم ) وہ وگئے نصیعت توجعی قبول کریں گے جب خدا جاہے گا ( جب تک کوئی خو ہلایت کا خواہل نہیں ہوتا انشد بھی اسے قدیق ہلایت نہیں دیتا) اس سے ڈرنا چاہیے سیٹے اور وہ بی بخیشنے والاہے۔

وَ عَمُوا هُوا لَا لِمُنْفُوا كُوا هُولُ الْمُغْفِرَةِ أَ

(اگرانسان دل میں زوابھی غرنب فعالیمدا کرے تواشداس کی بائیت سے مسامان میں فرما ہے۔ اوراس کر بحث بھی دیتاہے۔ بہتلی چیزانشہ کر ہاں لینا اوراس سے رمول کا کو برحق عبائنا ہے میں کلر پریرگڑادی کی کھی اور خفرت کی صارت ہے۔

## مورة القيمة تى ماييرتان دوروع

گزشته دوموزی حضور سرور کا ثنات کی باخی اور ظاهری زندگی کی ترجان تعیی سرورهٔ مزل حضور کاهبادت ، ریاضت پر شابد ب اور سورهٔ مزشری کپ کے مبابدات بلینے کا بیان ہے ۔ کیک میں تبعین کے افعات کا اور دوسری میں نافر ہائوں کے حشر کا بیان موا- اس سلسلہ میں قیا مت جبت اور دورزخ کا اجال سان جوا۔

اس سوده میں قیامت کا فریسے ، تاکیداً بتایا جا دیاہے کدوہ دن اللہ کی تہر و جہل دح کا دن برگا۔ انسان کو بالکل اس طوح عیسا کہ وہ ہے بھرسے پیسا کر دینا اس کے ملیے کمسان ہے۔ یہ نظام در بھر برم بروائے گا دیک نیا نظام قافم برگا جہاں ایان دخش کا کہ آئے گا۔

المجب سے کار دہ عالم صلے الله علیہ وسلم پروی نازل ہُوتی ترکیب اے جلدی جلدی اور کیے در الیس کام کایاد کرنے گئے ، انٹر تعالیٰ نے نسسہ مایا کہ آپ بس خامرشی سے شن ایں اور کیے در الیس کام کایاد کر و دینا اللہ کا ذمر ہے ۔ چانئر کھنا ہی جُرامورہ یا ایسین نازل ہوتیں آپ فامرشی سے منت ارجوائلہ اسس پر تفاورہے کہ عالم امر کی چیسنہ عالم کائنات میں اسی طرح مینجا ہے ۔ اور محفظ فرافرائ کا اس کے بینے عالم اجسام کی چیسنہ عالم کائنات میں اسی طرح مینجا ہے ۔ اور محفظ فرافرائ کی جیسنہ وار محفظ فرائل افرائلہ افرائلہ افرائلہ افرائلہ افرائلہ افرائلہ افرائلہ افرائلہ کی جیسنہ در کوجس طرح جائے باقی دکھنا افرائلہ افرائلہ کا محتصل ہے ۔ انسان البنی تعلق ہی پر خورکرے قویات بعدالم سے سے متعلق کسی سے میں سے متعلق کسی سے بیسیہ بین و بڑے اور تیاست کو برق جائے ۔

شروع الشرك نام سے جرب ودمر بان نمايت رحم والا رہے )

میں قیامت کے دن کی قسم کھا تا ہوں

قسم کے ساتھ لام تاکیدی ہے اور مزیر تاکید کے بیے فرمار اے

اورین سے صاب ہوں ان سی ی جو ہزی ہر ہدا ہ بعد زندہ کیا جانا ایک امر دانعی ہے)۔

انفس کن تی تیمین خسری نے بیان ذبائی ہیں ۔ ایک نفس ادادہ جر بُرائی کی طرف ڈالی کڑا ہے، اور در انفس کا میں اور در انفس کا میں اور در انفس کا اور در انفس کا اور در انفس کا اور در انفس کا اور در اور در انفس کا استان کی اور در اور کی اور در سیالی نفس کی سے دالا ہے کہ یہ وگوں کو جراف کو انفس کے اور انسان کی توجیت ہیں اسی کو بڑا وخل ہے میں فلطیوں پر ناوم ہونا سکھا کا سیے اور وفتہ وفتہ نفس کی فلوں ہے ہی اسک خطر انسان کی توجیت ہیں اسی کو بڑا وخل ہے ہی اسٹ خاکرتا ہے، بوجہ تیم اللہ کرتا ہے، بوجہ کے بیم انسان کی توجیت ہیں اسی کی لذتوں سے ہیں اسٹ خاکرتا ہے، بوجہ تیم پر میں ماٹ خاکرتا ہے، بوجہ تیم میں اللہ کرتا ہے)۔

اَیُحْسَبُ الْرِنْسَانُ اَکُنْ تَحَجُمَعَ کیانسان بینیال کتاب کریم اس کی بمیان بومرنے کے بعدریزہ عذا کہ نظ اُن

الله كان كوهم القيامية الله وه السنوك ماندا بوجياب كرورتيات كادن كريراء

إس وقت قيامت كي معلق سوال بي حب قيامت أجلت توجعاكنه كا مكر مط كار

. فَإَذَا بَكِرِ قَ الْبُصِيرُ ۗ ﴾ ﴿ يُعْرِجِهِ (ربِ العزت كَ تَعِلْ تَهْرى سے) تَصْدِيرَ عَلَا يُوند بوما بين كَ

كرتے ہيں وہ مجى باتى نرب كا اور نسورج ) -

اورسورع وچا مدربے فور بونے میں) ایکسی حالت پر بوجائیں گے ( یہ

نظام ہی درہم برہم ہوجائےگا)

ا اس دوزانسان کیے گاکہ (اب) کہاں بھا*گ کر ج*اؤں (اب پٹاہ ک*ی جبگہ* 

ؽۘڠؙۏڷؙٲڵٳؽؗٮٛٵڽۢؽۅٛڡؠٟڹٟٲؽؗٛ ٵڵڝؘڡؙڗؖ

بے شک بناہ کی جگہ کہیں نہیں۔

اس دوڈمحکانا صرف آپ کے پرور دگاری کے پاکسس برگارجن کو دائرن مفخرت میں جگر فی ان کا بھی ءا درج فیاست سےجائے تہ ہے ان کا بھی خیل انٹر کے مباہنے عاصر سے کو ہونا ہرگا ؟ ۔

١١- كَالَّالَاوَزَرَهُ ١٢- الىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِ نِهِ الْمُسْتَقَدُّهُ

وجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمُونُ

اس دوزانسان کوجرداعمال) اس نے آگے بیسجے اورجردانزات) پیچھے چھوڑسے مسب جنا دیئے جاہیںگے ۔ ١٣- يُنَكَّؤُ الْإِنْسَانُ يُوْمَيِنِ بِهِمَا قَكَّمُ وَأَخَرِثُ

بگرانسان خود بھی اپنی حالت پرُطلع مرگا داینے افعال داعمال سےخود تی خرب آگاہ موجائے گا کین برائے ترشنے سے باز نرکئے گا، ١٦- كِلِ ٱلْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيْرَةً \* نُ

وَ وَوَ مُنْ الله مَعَا ذِيرِهُ \* الله مَعَا دَبِيرَهُ \* الرّبِهِ (اس وقت مجلي وه) اپنة عيد ربهاني) پيش كرسكا (وناس مي مُنْ الكه اكرتا تها ماس كالعمراس كوملات كرا تو وه حيد تراسستاه اين به نظرت

وہ اپنے ساتھ کے جائے گا اورا نکار اور عذر در محفررت سے کام بنانا پہاہے گالسیکن وہاں وہ کچھ فائدہ مزدے گا ۔

وگ کلام کوسنے بین کین نہ یا در کھتے ہیں اور ندان کے دل میں یہ کلام گھر کرتا ہے۔ جوشیت وہ وابلاء ساعت ، بعنی نظمتِ رسالت سے محسد وم ہیں جب کمے صفیر کی مجست سے کوئی قلب معمر رنہیں بڑنا تو یہ کلام جو آپ کے قلب سبادک میں مجمع کیا گیا اور دہرایا گسیاس کی سبھے میں نہیں آتا ۔

یهال مرکاد دو عاکم سے خطاب خصوصی ہے جوکام کوسنتے توجلد مبلرتے ، ادشا و

ہوتاہے کہ آپ خاموشی سے کلام سنتے رہیں۔ کلام کوآپ کے سینہ میں محفوظ کرنا اور زبان

سے اداکرا نام ہمادا ذمہیے۔

(الے صبیب) آپ اسے جلدی جلدی یا دکرنے کے بیسے (نزول وحی کے روز ان دری کے روز ان اور ان اور ان اور ان اور ان ان ا

ؘڒؿؙػڗۣۘےٛٮؚ؋ڸڛؘٲٮؘڲ ڸؾؙۼٛڿڵ<u>؈</u>ۉٞ

ساتھ)اپنی زبان کوجرکت نہ دیں ۔ اس کو دائب کے سیزوں دک میں جمع کر دینا اوداس کر داسی طرح کہیں

١١٠ إِنَّ عَلَيْنًا جَمْعَهُ وَقُوْلُنَهُ أَ

ې لو (اپ سے سیریز مباول یں) بے سردینا اولان کو (۱ می طور) اپ کی زبان سے) پڑھوانا (جمیسا که لوح محضوظ میں ہے) ہمارا ذمہ ہے ۔

الله فَافَاقُوانَهُ فَاللَّهِ عُقْرَانَهُ فَاللَّهِ عُقْرَانَهُ فَ

پس جب ہم پڑھا کریں دیبنی وحی نافل ہی آؤ آپ لاس کوشنا کریں در) اس کواسی طوع بڑھا کریں ( بیاس انٹر تصاف نے جرئیں عدیالسلام سے دحی مشانے کواپنی طرف منسوب فریایا ہے تاکہ یہ اتسب سط انشد

ہی کی دہیے )۔

پیربلاسشبداس کو کھول کربیان کردینا ہمارے ہی ذہرہے۔

ثُمُ لِمَا لَكُمُ اللَّهُ ا

اپ ہی کی ذبانِ اقدس سے جواس کی تستسریج ہوگی دہ بھی جماری ہی طرف سے ہے آپ کا مبر قول ، مرفعل ، الشدہ ہی کی حانب سے ہے ۔اس سے متعام حدیث کر سمجھ او وظفمت رسول کو

جا نوران کے بر فرمان کوحق جا نور دنیا کو آخرت پر ترجیح نه دو۔

حقیقت یہ ہے(کرقیامت کا آنا برحق ہے) گرتم لوگ دنیا سے محبت کرتے دہ

٠٠ كَلَّابِلُ جُيِّنُونَ الْعَاجِلَة ٥

١١- وَتُكَدُّونَ أَفْلِيْحُونَا مُنْ الْمُرْضُونَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

عالانگڑ مختل کا تقاضایہ ہے کہ جیشے ابدی فلاح کی موجب ہوانسان ہسس کی طرف کوٹرا ہمونہ کہ جلد بازی سے ہر فانی لذت کی طرف دوٹرے ۔ عاقل اور ناوان قیامت میں الگ الگر میں سیکسیہ

و و د کار در از و باز کار کار در از و باز در کار و باز و

٢٣- إلىٰ رَبِيهَ هَا نَاظِمُ اللهُ نَ ابِنے پرورد كارك ديداري مو بور ك -

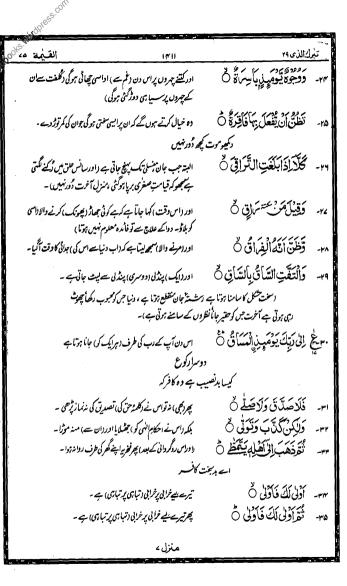

۳۹- اَیُخْسُبُ اَکْوْنِسُانُ اَنْ یُسْتُونِ کُسُونِ کِی اَسَان مِحِمَّا بِدَکَ وه یونی را بلاز زُر کی بیجور دیا جائے گا۔ سُسگی کُ کیاس نے اپنی هیقت اُلبی تخلیق رپؤرنیں کیا کہ اپنے دب کی تسدرت و حکمت کو مجمعت اور پاتا ۔

٣٠ اَكُمْ يَكُ نُطْفُ لَةً قِمِنْ مَّنِيِّ كيا وه (ابتداءُ مَن) يكِ مَنْ كا قطو و نقا جود عورت كه رقم مِن) لُبكا يَتُهُ مَنْ كُلُ وَهُو كاسب بنا ) يَتُهُ مَنْ كُنْ وَهُو دَكاسب بنا )

ەسە ئىگىرىڭىڭ ئىكىڭگەڭ ئۇخىكى بېروە نون كالوقىۋا بنا بېراللەتدەك نے اسے بنايا بېراس كے اعضاد درست ئىكى رائى يارگرى تاس كونمىل كىيا)

۴۹۔ فَجَعَلَ مِنْ قُالزُّوجِيْنِ اللَّاكُمُ بِيرِاس وَتَسِينِ الْمِن اللَّهِ مِن اللَّهِ الدورورت رَبِّى استعداد اور صلاحیت وَاکْمُ انْتُنِی ہُنِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّ

جس نعاف بر کارخانہ خدائی قائم کررکھا ہے

٢٠- ٱكيُسُ فَلِكَ بِقَابِي عَلَى أَنْ لَيده الله بت بتادر نبين كدرُدون كو بعرت نده كردت - عَلَى أَنْ الله عَلَى الله عَلَى

بلاشبالته سربات برنا درب . وبى فادرُطلق بمادا رب سيم مم س كربند عيس ر

شۇرۇالگەن مەنى ئىتىن دورگوع

گزسشتر مورت کے آخرین انسان کی گلین کا ذکر نفا۔ انڈوا یہ کا دخانہ اس کی قدرت و جگت پرشاہد ہے۔ انسان اگر ذرا اپن حقیقت پر فور کرے اور انسان کی بیدا کمش سے تبل کے علم انما تصور کرے اور سویے کر کیسے دنیا انسانوں سے آباد ہرتی ، اس بین نگر گر از بھی بیدا ہوئے اور تاکمے بھی تواس پر حقائق کھینے مگیں گے۔ جن پر انڈوا اضام ہوا ان کی زندگی اس کے لیے اعتب ہوات ہوگی اور جنوں نے اس کا انجاد کیا ان کی گر این اس کے لیے باحث برت ہوگی۔ دخانے النی کواسی و ہر ، اسی زمان ، اسی دنیا میں حاصل کرنا ہے۔ قرآن اسی ہوایت کا مرچشر ہے جو تقور انقور کا کہ امّاداگیاہے تاکر اس کے اَدَاب ، اس کے اطلاق ، اس کے احکام ، لوگ اسانی سے اپنانے جائیں اُور جو چلہے اسے اپنے رب کے پانے کا فردیعہ بنائے ۔ اورصا حبدِ قرآن کی محبت کو انشر کی محبت کا ومسید بنائے ۔

٣٠ اِتَّا اَعْتَدُنَالِلُكُفِينَ سَلْسِلَا وَاَغُلْلًا وَسَعِيْرًا ٥

ە۔ لَّنَ ٱلاَئِدَارَيَشْرُبُونَ مِرْكَاسٍ كَان مِنَاجُهَاكَافُوْرًا ۚ

۔ عَيْنَا يَتُنْهَرُ بِهَا هِبَادُ اللهِ يُنَهِّرُونَهَا تَفْجِئِيرًا ۞

دان کا جدهر اشاره برگااس کی نالیان اُدُحرکُوسِنے لگیر گی اس کا بنین حصوریُر نورگا قصیر اقدس برگا اوراسی سے انبیاء ، صدیقین ، شهداء اورصالحین نیشیاب بروں گے جوفیشان گزش

مشرَوعُ الشّرك نام سے جربے حدم ربان نهایت رحم والا (ہے) بے تشک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزواہیے جب وہ کوئی قابل ذکرجیسے ہی نہ تھا۔ (اس کانام ونشان بھی نہ تھا۔ پھر ایک فلط کاشکل اختیار کی اور تب کمیں ہندر بچ انسان بنا)۔

بلاشبرہم نے انسان کومنوط نطفے سے بیب اکیا جسے ہم بیٹنے لیت ہیں چھرہم اس کوسنے والا (اور) دیکھنے والا (انسان) بنا دیتے ہیں (نکار ہ ابنی صاحبتوں سے متفاقق کر سمجھے اور زرقی کو انشرکی یا دہیں گڑا رہے)۔

ہم ہی نے اسے راہِ (حق) دکھا دی (بعینی قوتبِ ارادی دی)خواہ وہ شکرگڑارچو یا نامشکرگزار رہے (دونوں کی راہیں الگ الگ ہیں)-

بلاسشہ ہم نے کافروں کے لیے زنجسیسیں، طوق اور مجومتی ہوئی آگ تیاد کر دھی ہے (نار دورزخ ، جس میں وہ دمیں گے فرنجسیسریں بن سے وہ باندھ کر دورزخ میں ڈلسے ہائیں گے رہماں سرکار دوعا کمی نمادی سے انکارتھا وہ ان ذات ورسوائی کا طوق ان کے گئے میں ہوگا)۔

البته نیکوکادایسے عام نیس کے جس میں کا فرد کی اسٹسن ہوگی تس کی مختذکرک ، فروانیت و فرحت ابنی مثال آپ ہوگ ۔ وہ کا فرکیا ہے؟

ایک چٹمہ ہےجس سے انٹرکے (خاص) برندے (جو انٹر نے ان کے بیے مقدر فرایا ہے، پٹیس کے (اور دوسروں کوجی اس میں سے بلڈیس کےلا اپنی نفوالستفات سے) جال چاہیں گے اسے ہما کرسے جائیں گے۔ besturdu**t** 

بیاں جاری ہے وہاں بھی جاری رہے گا)۔

یه ابراز کون بین به وه لوگ پین حو

يُؤْفُونَ بِالنَّذِرِ وَيُخَافُونَ يُومًا

كَانَ شَكُّ لا مُسْتَطِيْرًا ۞

ويطعمون الطعام على حُسّب

مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٥

إنتما نُطْعِمُ كُولُوجُهِ اللهِ كانور بُرُون كُون كُمْ خَزَاءً

وَلَاشُكُورًا ٥

إِنَّا غَيْمًا فُ مِنْ رَّبِّنَا يُؤْمًا عَبُوسًا

قَمُطَى نِيرًا ٥

فَوَقْهُمُ اللَّهُ شَمَّ ذٰلِكَ الْمَوْمِ وُلِقِّهُ مُورِينَ لَا يَكُورُورًا قَ

وجزيهم مماكس يرودا جستاتا وَّحَرِيْرًا ٥

مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَىٰلُارَآبِكِ

ا پنی مُنقوں کو بورا کرتے ہیں (اس درجر فرما نبردار ہرتے ہیں کرعبا دات کے علاوه جوهيب زايين او برواجب كرني ووكجي الله كاوين اوري كرتيين

ادراس رقیامت کے دن سے ڈرتے برحس ردن) کی مسیبت کیس ٹرے گی (كوني منتخص بالكليم محفوظ منة وگاالا مامنتاء الله) -

ادر ایروه نوک مس جی مسکین است پیم اور قیدی کواس کی دیعنی الله کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں (خواہ ان لوگوں کی صورت کو اپنی صرورت پرمق دسمجه کریا الله کی محبت میں حقیقت پر ہے کہ دونوں ہی ہیلوہیں۔

تسكين بيتيم اورقيدي يرترسس كهانا التدكيميت مين كعيلانا حن العياد اورحق الشر دونوں ا داکرناہیے) ۔

(ان کاکمنایہ ہرتا ہے کہ) ہم تم کو محض اللّٰہ کی خرمشنودی کے بلیے کھی أ كھىلاتے ہيں نرہم تم سے كوئي معاوضہ جاہتے ہيں اور فرشكر يہ ۔

مم توابینے بروردگادسے اس دن رکے باسے میں اور تے ہیں جو نبایت ال كرينے والاد ادر اسخت ہوگا ۔

بھرالٹران کو (ان کے اس خدشہ اورخوف کے باعث)اس دن کے نثر سے بچانے گا اوران کو ایعنی ان کے چیروں کو ٹمنگفتنگی اور (دلوں کو)مورک عطبا فرمائےگا ۔

اوران کے صبرکے برلے ان کوچنت اور دسٹی پیشاک عطا ہوگی -

وہ لوگ اس مس شختوں پر تکبیرلگلئے بیٹھے ہوں گے وہاں مزنو وہ اگری

کی بیش محسرس کریں گے نر (سردی کی) ٹھٹرن (ایک نوشگوار معہ یہ کار

موسم ہوگا)-

اوراس کے (درختوں کے ) سانے ان سے قریب ہوں گے اور میوں کے چھے بچھے ہوئے لٹک رہیے ہوں گے (کرجن طرح چاہیں وہ ان سے ۔۔۔

سعت ہمبر رہ ہیں۔ اور ( فدام ) ان کے ارد گر دیا ندی کے ظروف اور نثیثے کے ایسے مساف

ستھرے) گلاس لیے پھرتے ہوں گے -

اورشیشتے بھی چاندی کے جن کوانہوں نے ایسٹی نھام نے اٹھیک اندائے وادر برشخص کی فواہش سے مطابق بھرا ہرگا۔

اوران دیشتوں کو دال لیسے جام پلائے جائیں گے تن میں ترتجیل کی آمیزش چرکی دواپنی لذت اور فرحت میں ابنی مثال آپ پروگ اس کا قیاس دنیا کی تخییس اور چنج پروگرنا چاہیے)۔

(یہ توجنت کا) ایک چنر ہے جب کانام کسبیل ہے -

اوران کے پاس (سیارے بیارے) نیچ آئیں جائیں گے جریمیشد فیسے ہی دیں کے اگر وان کو دیکھے توسیھے کر اگریا موق بی جریمر کھے ہیں۔

ا در دامے مخاطب اس کا مال پر سیجه کد) اس میں قور بدهرنظرا تھا کر) دیکھیے گائیکھے نعست بی نعمت اور ٹری با دشاہت نظر کشٹے گا (جو ہر جنتی کونصیب برگی اور)

ان رجنتیوں) کے جم پر باریک سبز رہشم اور دہبز رہشم کے کپڑے ہوئے، اور ان کو دبلور اعزاز خاص کے) جاندی کے کنگل پینائے جائیں کے لور ٧ يرُوْنَ فِيهَا شَهْسَاوُ٧ زَمْهَرُنْرًا أَ

سا۔ وَدَانِيَةٌ عَكْيُمُ طِلْلُهَا وَدُلِكُ قُطُونُ فُهَا تَذَٰلِكُلانَ قُطُونُ فُهَا تَذَٰلِكُلانَ

٥١- ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهُمْ بِالْنِيَا يِّصِّرُ فِضَاءِ ﴿ وَيُلِكُوا لِهِ كَانَتُ قَوْلَوْ يُواْ فَ ١٩- ﴿ فَيْ تَعَالِوْ يُواْ فِينَ فِضَةٍ قِدَّدٌ رُوْهَا

﴿ أَوْ تَقْدِيْدُا ۞ ٤١- ﴿ وَيُسْتَقِنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ ﴿ وَمِنْ الْجُعَالِكُ الْمُعْلِدُ أَ

٨١٠ عَيُنَافِيهُ السِّنْ سُلْسِيدِلاً ٥ ١٩٠ وَيَطُوُفُكِيْهِمُ وَلِدَانُ عُنَادُ وَنَ إِذَا مَا أَيْمَ الْمُحْسِبِهُمُ وَلُوْلُوَّا

مَّنْتُوْرًا۞ ٢٠- وَإِذَا مَايْتَ تَغَرَلَيْتَ ثَخِيمًا زَمُّلُكًا لَمِيْرًا۞

١١٠ عليهُمُونِيَابُ سُندُسِ خُضْرٌ وَإِنْسَتَابُرَقُ وَحُلُوْا اَسَاوِرَهِنَ ان کا پرور وگارا نہیں ہاکنرہ شراب بلائے گا دحرقلب کومنور سے منور ترکر دہے) ۔

فِضَةٍ وسقمهم ربيهم شراباً طَهُورًا ٥

(اوران سے کما جائے گاکہ اے اہل جنت) یہ ہے تماراصلہ اورتمہاری محنت (جرتم دنیایں اللہ کورائنی کرنے کے لیے کما کرتے تھے آج)

انَ هٰذَاكَانَ لَكُنْجُزَآءً وَكَانَ ع سَعْيُكُومُ شَكُورًا حَ

دوسرا ركوع

زندگی میں انسان کے دیے آزمانشیں ہیں وہ یہاں شکر گزار سے یا ناشکوا۔اس رکوع میں بتايا ما رياسيه كد الله تعالي نع فركن تقورًا تفورًا اسى ئييه نازل فرمايا كدانسان داو بداينة سے رفية رفية باخبر برجائے اپني حقيقت كرم محد، الله كي قدرت وحكمت كرمائي، ووزخ دبسشت كا غشام بھے دے ۔اس کے بعد بھی اگر لوگ ایمان نہیں لاتے اوراین برا عمالیوں سے توبہنیں كرتے توسرکار دو عالم پراس کی دسرداری نمیں - است آپ کے اسوہ حسد برفائم رہے اور سرحال میں التَّمري عباوت مين مشغول رہے - انسان طبعًا جلد باز واقع ہواہے وہ دنیا وٰی مغاد کے تُحِطِّ خرت کی پروا نہیں کڑا اوراپنی ان جلد با ڈیوں پس تیامت سے خافل ہوماتا ہے ۔انسان ہخرت سے بے خرد دہے مدے دوتی عباوت زندگی بسرن کرسے اکر اللہ کی زمت میں رسے - ورز ظالموں کے بلیے تو ہمر حال عذاب نتظر ہے وہ اس کو ہانیں یا نہ مانیں اس سے بچ نہیں سکتے۔

ہم ہی نے (اے حبیب) اب برقران تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔

إِنَّا نَحْنُ نَذُّ لِنَا عَلَيْكَ أَلْقُرْانَ تَنْزِنُلُاڻَ

(ناکه لوگ اس برغورکرین اورلوگون مین نیکی و بری کا احساس سیب دا بر - اسب ایک ا ک بات ان کے ذہن نت مین فرمانے حامیں ۔اب اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے تواس کے ذمردار وه خودیس) -

> فَأَصُارُكِكُكُورَتِكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمُ إِنَّهُمَّا أَوْكُفُوْرًا ٥

کسی گنه نگار اور ناست کرگر ار کادلمونی کسنا نهانید سد ۱ و دا دیشر کے آخری فیصلہ کک اسی متقل مزاجی سے قائم رہیے )۔ اور رہم روقت ) اینے رب کا نام لینے رہیے (اس کی یا وہی لگے بہیے)

یس آپ این برور دگار کے حکم کے منظر رہیے اوران دکفار کمر) میں

وَاذْكُرِ الْسَحَرِرَةِكَ بُكُرُ

داکنصوش میج اور شام (کرنمازی هرحال میں باعثی نسکین ہے)۔ اور دات کے کچے حصد میں اس کوسیدہ کیا کیمیٹے اور دات کے بڑے حصد

مں اس کی سیج کرتے دہیںے۔

(ان آیات بیں پانچوں نمازوں کا ذکرہاورنماز تہجد کی طرف بھی واضح اشارہ ہے۔ دواللہ نمازوں کا ہماں بھی ذکر آناہے اس وسعت کے ساتھ ہے اکد مجموعی حیثیت سے عب وت کی اہمیت قائم ہوا دراوقات کی پابندی امس کیفیت کے حصول کے بلیے ہوجر صرف نمساز سے عاصل ہوتی ہے بالمحصوص نماز تنجید سے جرمفر ہیں کے بلیے خاص ہے)۔

جر لوگ آب کی نصیحت نہیں مانتے اس کی وجریرے کہ

ا- اِنَّهُ وُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيُذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يُؤْمِنَا لَقِيلًا

خُنُ خُلَقْنَهُمُ وَشَدُدُنَّا المَثَلَّا المُثَلِّمُ مُثَلِّمًا المُثَلِّمُ المَّدَّلُ المُثَلِّمُ المَّدَّلُ المَّدَّلُ المَّدَّلُ المَّدَّلُ المَّدَّلُ المَّدَّلُ المَّدَّلُ المَّدَّلُ المَّدَّلِي المَّدَّلِي المَّدَّلِي المَّدَّلِي المَّدِّلِي المَّدَّلِي المَّدِينِ المَّذَانِ المُثَانِّ المَّذَانِ المَّذِينِ المَّذَانِ المَّذَانِقُلُولُولِي المَّذَانِقُلُولُولِي المَّذَانِ المَنْ المَانِي المَانِي المَانِي المَّذَانِ المَانِي المَّذَانِ المَّذَانِي المَانِقُلُولِي المَانِي المَّذَانِي المَانِي المَّذَانِي المَانِي ا

م لِنَّ هٰذِهٖ تَنْكُرَةٌ \* فَعَنْ شَاءَ اتَّخَذَالِي رَبِّهٖ سَنِيلًا ۞

بے شک یہ لوگ دنیا کو عوز رکھتے ہیں ادراس دن کوج بہت سخت ہے رہنی تیامت اس کا پس بیٹ چھوڑ ہے ہوئے ہیں -

(بر منیں سوچنے کر پیلے بھی) ہم نے ان کو پیدا کیا اوران کے بوٹر وہر نہ مضبوط سکے اور جب ہم جا ہیں دان کو فنا کر دیں اور) اُنہیں جیسے وگ ان کی جگر بدل دیں (ونیا اِن وکوئے خال ہواور ان سے کہا دہرجاً)۔

ر بهرمال) یر دقراس) توضیعت ہے کیسس جرچاہیے اپنے رب دکی دضا اس کے توہے کی راہ اختیار کرنے ۔

اود (لوگر) تم کچوبھی نہیں جاہ سکتے بجزاس کے جوخب ابی کومنظور ہویہ بے تنگ انٹر(سب کچھ) جانبے والا، ٹرا حکمت والاہے -

وہ جن کوچاہتا ہے اپنی رحمت میں لے ابتیا ہے اور ظالموں کے بھے توان نے وروناک عذاب تباور ہی کر دکھا ہے۔ مُوْرَةُ الْمُرْسَلْتِ

کی بیجابی تیب دو رکوع کر متناس می کاری بیجابی تیب دو رکوع کر متناس موره ندگی کومنوارند بیجابی تیب می دو رکوع کر گرفت بخیری و اوراس کر مناس میرود میں ان چیزوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ہوا ۔ اس سوره میں ان چیزوں کا ذکر حصوصیت کے ساتھ ہوا ۔ اس سوره میں ان چیزوں کا بیان بردیا ہے تا کہ اضان مرچیز سے میں لے اوروہ تغیرات جو خوداس کی زندگی اور اس فارجی دنیا میں ہورہے ہیں ان پر فور کرے اوراس مشبر میں دیڑھے کہ قیامت ذائے گا۔ اس مورہ میں روئے میں بیشتر کفرین و مکرین کی طرف ہے اور اس منزل کی دیگر سے اور اس من کی حشر نیشتر کفرین و مکرین کی طرف ہے اور اس منزل کی دیگر سے اور کار سیاس منزل کی دیگر سے اور کو سیاس منزل کی دیگر سے اور کو سیاس منزل کے دیگر سے اور کو سیاس منزل کے دیگر سے اور دیگر سے ساتھ کی سے دیگر سے اور دیگر سے اور دیگر سے دیگر سے دیگر سے اور دیگر سے دی

شروع الشرك نام سے جو بے مدمهربان نهایت رقم والا دہے) قسم ہے ان زم فوشنگوار ہواؤں كى جو دانسان كے نفع اور فرصت كے ہے) جميعى جاتى ہيں

يحر رقسم م) تندوتيز بواذن كي رجواتشار كاسبب مبنى بي)

اورقسم ہے ان (ہواؤں) کی جو (با دلوں کو ہرطرف) بھیلادیتی ہیں

ا بعران کی جوز با د لوں کو ) یھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں

بجر (قسم ہے ان) فرسستوں کی جو وحی کو آباد کر لاتے ہیں

حجت تمام کرنے یا ڈرانے کے ملیے

بِسْوِاللهِ الرَّحْسِ الرَّحْيُونِ وَالْنُرُسَلَتِ عُنْ فَالُ

فالعصفت عضفان

٣- قَالنَّشِرْتِ نَشُرًّا ٥

٣- فَالْفِي قَتِ فَنْ قَالُ

ه - فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْمًا أَ

· عُذْرًا أَوْنُذُرًا ٥ُ

دان مرسلات ، ماصفات ، ناشرات ، فارقات اور منتیات سے مفسرین میں سے بعض نے ہوأیں بعض نے فرشتہ اور بعض نے میٹیمبر مراد دلیے ہیں اور بعض نے پہلے چاد سے ہوأہیں اور پانچویں سے فرشتے مراد ملیے ہیں)

يقسماس بات يركهائى ماربى ميك

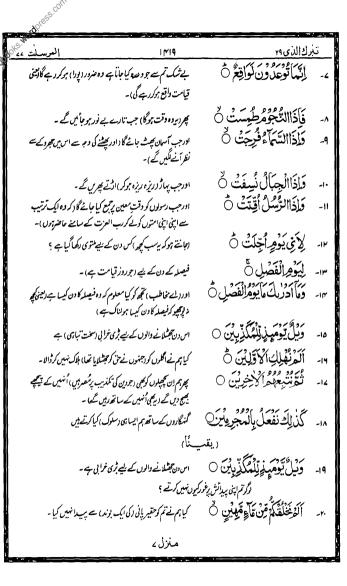

|          | wrest com                                                                      |                                                                               |                                                                          | ecis o       |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
|          | المرسات يكل                                                                    | 144.                                                                          | ركالذي ٢٩                                                                | نب           |  |  |
| Eturo b  | •                                                                              | بهراس کوایک محفوظ جگه (وجم ماور) پی                                           | فَجَعَلُناهُ فِي قَمَا إِمَّكِينِ ٢                                      | - <b>r</b> 1 |  |  |
| 1000     |                                                                                | ا<br>ایک وقت معین <i>نگ به</i>                                                | ٳڶؽۊؘؙۘۮڔۣۿۜۼڰٛۅؙٛ۫ڝٟ۫۞ؙ                                                 | -44          |  |  |
|          | نرره میں ایک پانی کے قطرہ سے                                                   | بجربم نحايك اندازه كطيرايا دكه وقت مفا                                        | فَقَدُ رُنِاً ﴿ فَنَعِمُ الْقَدِيدُ وَنَ ۞                               | -44          |  |  |
|          | رازه کھمرانے والے ہیں۔                                                         | بتدريج انسان سنے)يس بم كميانوب،                                               |                                                                          |              |  |  |
|          | درسول کؤنه                                                                     | : کذمیب حق بر آمادہ ہیں ، مزالنٹر کو مانتے ہیں مز<br>خ کا گڑھھا ہے اور        | یرسب دیکھنے ہوئے بھی اگر کفاراً<br>امزت کو سج جانتے ہیں توان کے ملیے دوز |              |  |  |
|          | خرانی دسخیت عذاری سریه                                                         | مع<br>محصلانے والوں کے یلیےاس دن سخت                                          | وَيُلُّ يَّوْمَ إِلِيَّلُمُّكَذِّ بِنِينَ                                | -۲۳          |  |  |
|          |                                                                                | ( ذرا مەلوگ زىين كى تىلىق ہى يرغوركريں                                        | ٱلْمُوْجُعِلِ أَلْأَرْضَ كِفَاتًا ٥                                      | -10          |  |  |
| <b>1</b> | 0 - 1 - 0 - 1 - 1                                                              | نهيس بنايا                                                                    |                                                                          |              |  |  |
| á        |                                                                                | زندوں کے بلیے اور مُردوں کے بلیے ابعنی                                        | ٱحْيَاءً قَامُواتًا ٥ُ                                                   | -44          |  |  |
| 9        |                                                                                | نسیت کاسامان ملیے ہموٹے ہے اور مُردود<br>میں نہ نہ میں ملے میں سے اسلام       | وجلنافيها رواييخ شيخت                                                    | u,           |  |  |
| 9        |                                                                                | اورہم نے زمین پراویٹچ اوپٹے پہاڑ رکھ ہ<br>چٹنے جاری کروئے اور) ہم نے تم کومیٹ | وَجَعِنْ عِنْ مُرْمَا عُنْ فُرَاتًا ٥                                    | 16           |  |  |
| ŝ        | اس سے کفار کو مجھ لینا جا ہیے کہ وہل تھی سختی اور نری کے مظاہرے ہوں گے یہ ونیا |                                                                               |                                                                          |              |  |  |
| İ        |                                                                                | •                                                                             | ہی سب کچھ نہیں ۔ 'اخرت ہی سب کچھ ہے<br>یہ درون مربر سے دمیر سے در        |              |  |  |
|          | بى ہے -                                                                        | اس دن جھٹلانے والوں کے ملیے بڑی تباز                                          | وَيُلُّ يُتَوْمَهِ نِ إِلْمُكَاذِّبِ إِنْ ٥                              | -44          |  |  |
|          | ۱) کا طرف جبلوجیسے تم حصللایا                                                  | (ان سے کھا جائے گاکہ اب) اس (عذا ب<br>کرننے تنفے ۔                            | ٳڹٛڟڸؘڤٷٞٳٳڸؘؘؘ۬ؗؗؗڡؘٵڪؙڹٛؾؙؗٛؽ <sub>ٮۣ</sub> ؠ<br>ؾؙڴڋؠؙٛۯڽؘ٥ٞ          | -49          |  |  |
| : 1      | ں طرف چلوحبس کے بین                                                            | تم (دوزخ کے دھویں کے) اس سائے کے                                              | ٳڹٛڟؘڸؘۘڡؙؙٷۘٳۛٳڶڟؚڸؚٙڿؚؽڗؙڵڎؚ                                           | _w•          |  |  |
|          | سے طبیع<br>سے طبیع ہوئے                                                        | حصے ہیں ۔<br>ں حسابے کتاب کے وقت کھار کو تین طرف                              | شُعْکِ کُ<br>مروی ہے کہ تیامت کے دن یہ دھوا                              |              |  |  |
|          |                                                                                | منزل،                                                                         |                                                                          | an Till a    |  |  |

### دوسسرا ركوع

اں قیامت کے دن بھی نیکوکار، صاحب ایمیان عرش اظلسم کے سایہ میں اَدام سے کھڑے ہوں گے - اللہ کی دھت کا دامن جس سے انہوں نے اپنے کو دنیا میں دالبستہ رکھا وہاں کٹ دہ ہوگا ، یہ دہ دھمت ہےجس سے کافردنیا میں منکورہے آخرت میں بھی محروم دہیں گے -

۲۱ - إِنَّ ٱلْمُتَنَقِيْنَ فِي فِطْلِلِ بِلاَسْدِ داللهِ اللهِ الدِلاَ اللهِ اور چنمون پر مورد تر عيون في

۲۳ - وَفُوَالِکُ صِمَّالِيشَمَ مُونَ أَ اور (وه) ان ميرون مين بون كے جو و پسندكين -

۳۳- کُکُوا وَاشْرُ بُواْ هَٰرِیْکُا بِسَمَا (ان سے کہا جائے گا) اب مزے سے کھاؤپیوان اعمال کے صلہ گُور و دیور دون گذشتھ نِعملون ن

۴۴- اِلتَّأَكُّنْ لِكَ بَجْوِرِ كَالْفِيصِينِينَ O داور بِم نيكو كارون كوين بى صدريا كرتي بين-

لیکن ظالموں اور محبسر اول کے علیے اس دن کوئی اعاشت مذہری کی ان پرواضح دے کہ

۵۵- کُونِی کُنِی مِیمِ فِی لِلْمُکَلِّقِ فِینَ ( وَقَ لَ) کنیب کرنے والوں کے ملیے اس ون بڑی خوابی ہے۔

۲۷- کُٹُوُو وَمُتَعَوُّوا قَلِيلًا اِنْكُوْ (اے ق سے انجاد کرنے والواس دنیا میں) تم تقوڑے دن کھا دنی) داور فائدہ اٹھا او سے تنگ تم مجرم ہو۔ مُدُجُرِمُونَ ۞

اور دوزخ تمهاری نتظب ہے۔ یا درکھو کہ

یم۔ ویل نیومین لِلمُنکر بیان O اس دن مشلانے واوں کے بیے سخت تباہی ہے۔

سُورة التَّكا

مير کمي حاليه کاتين دورکورع اس سورہ سے میسواں یارہ نشر دع ہموتا ہے ۔سوزیس مختصر ہموتی جاتی برلیکن مجیت ہیں اضافہ ہزما جاتا ہے ، گزشنہ سورہ مرسلات میں ان چیزوں کا ذکر تھا جوکہیں سے کہیں بهیجی حاتی ہیں۔ ہوائیں ،پیغیبر ،کیفیات ملکوننت ، عداب اللہ میب کی طف اشارہ تھا۔ جب سرکارِ وو عالم نف اہل مکہ کو درس توحید دینا مثر وع کیا تو کفارِ کمہ ہر ہات بہر چیز بین ک کرتے ۔ توحید، رسالت ، آخرت ، نزول وحی سب ہی باتیں انہیں اوکھی معلم ہزمیں ۔لفظ نبا کےمعنی واقعہ اور خبر کے ہیں جنا نجہ اس سورت میں تصدیق توحیڈرسالت ؑ کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ قامت کا ذکر ہے ،جس کے بارے میں کفار حیرت سے ما بطورتمسخ ایک دوسرے سے سوال کرتے ، اللہ تعالے ان کو اپنی قدرت کا لم کی طرف توجر دلاماہ ہے اور دس امور جو برہی ہیں ہیں ہیٹیں فرمانا ہے جس نے ان باتوں پرغور کیا وہ یقسٹاً سمجہ حائے گاکمایک دن ایسانھی صرور آئے گا جب کتاب زندگی کے اوراق پراگٹ وہ بوں گے اور کفر، نفاق اور ایمان کے ابواب الگ الگ حرتب سکے جانس گے۔نفخ صور کی مثال الیبی پی مجمو جیسے نفخ روح ہیں طرح اس نے ہماں انسانوں کوجیم عطا فرما ہے۔ د فان عطا فرمانا کیامشکل ہے۔ بھرسزا وجزا کا بیان ہے کہ محض موت کا یقین انسان کی برایت کے ملیے کافی نمیں جب یک وہ یر نرسجھے کراسے اپنے اعمال کا جواب وہ برنا پڑے گا - دی فیصلہ کا دن ہوگا، اس روز کفار نادم ہوں گے اور مومنین مسرور اِس دن کفارتمناکریں گےککاش وہ مرکعی گئے ہونے یا جب مومنوں میں شان وِرّابی کی جھاک۔ یائیں گے توجید اٹھیں گے کاش وہ بھی مٹی ہوتے -یا ورہ کرایمان کا دار دمدار عسیم اجالی لینی صحت عقیدہ پرسیے اس اجال میں بڑی لذت ، بڑی ومعت، بڑی دحت ہے ۔

بِسُولِللهِ الرَّحْينِ الرَّحِيْمِ تَ شروع اللَّه كنام عرب مرم بان نايت رم والارب رلوگ کس حز کےمتعلق الیں من سوال کرتے ہیں

رُرِيَ رِيرَبِرِي وَيُونَ أَ

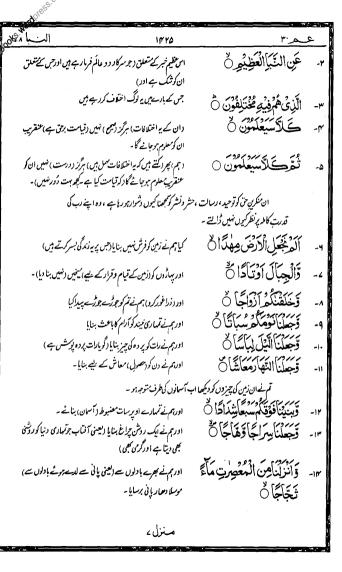

|        | ntess, com                                |                                                                 |                                                                |     |  |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--|
| j      | النبأ مجه                                 | IMAH                                                            | r'a_                                                           | 2   |  |
| Sturdu |                                           | تاكديم أس ربارش) سے اناج اورسبزہ                                | لِنُخْوِجَ بِهِ حَبًّا وَنَهَا تًا ٥                           | -10 |  |
| Des.   |                                           | اور گھنے باغ (اگائیں)                                           |                                                                | -14 |  |
|        |                                           |                                                                 | و میموش الله کی قدرت و حکمت کے<br>سریر و میر و میروس           |     |  |
|        | اليك وقت مقرده ہے۔                        | بي شك فيصله كادن دمين قيامت)                                    | اِنَّ يَوْمُ الْفَصُ لِ كَانَ                                  | -14 |  |
|        |                                           | هس.                                                             | مِيْقَاتًا ٥<br>يادس                                           |     |  |
|        |                                           | ے تھ                                                            | -                                                              |     |  |
|        | روه (النّدكة حنور) جِلِت جِلِي            | جى دن صور بچونځا جائے گا تو تم گرو ، درگر<br>آفیگے .            | يَّوْمُ مِنْفَخُ فِلالصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ<br>مَنْهُم مِنْ لَا | -11 |  |
|        |                                           |                                                                 | ٱفْوَاجًا ٛ<br>وَفُتِعَتِ النَّمَاءُفَكَانَشَابُؤَارًا ُ       |     |  |
|        | کے حبائے گا) کو اس بیس ور واز سے<br>ا     | اور آسمان کھول ویا جائے گا دیعنی بھیط<br>ہی در دازے ہو مائیس کے | وحرعب الساء من المباول ا                                       | -14 |  |
|        | ه (رزه ریزه برو کنگیتی) رست کی            | اوربیارْ (ابنی بگرسے) ہٹا دیئے جائینگے تو و د                   | ۊٞڛؙؾۣٚڔؾؚٳڶڿؚؠؘٵڶؙٷڰٵٮؘ <i>ٛ</i> ؾٛ                           | _p. |  |
|        | کاجیسے سراب)                              | طرح ہمو جائیں گے (جس پر پیانی کا دھوکا ہوگا<br>۔                | سَمَالِاً ٥                                                    |     |  |
|        | اس دن لوگوں کوان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ |                                                                 |                                                                |     |  |
|        | (انهیں کی منتظرہے)                        | میشک دوزخ (سرکشوں کی) تاک میں ہے                                | ٳڽۜڿۿڹٞڡؙڲٵڹٛؿ؞ۯڝٵۮٳڴ                                          | -41 |  |
|        |                                           | (اوروہی) سرکشوں کا ٹھکا ناہے                                    | لِلطَّاغِيُنَ مِأَبًّا كُ                                      | -44 |  |
|        |                                           | جمال وہ مرتول پڑے رہیں گے ۔                                     | لْبِيْنِيْنَ فِيُهَا آحُقَابًا ٥                               | -44 |  |
|        | مکیں گے اور نہینے کی چینر کار             | نه ویاں دہ (کسی تسم کی)خنگی کا مزہ اٹھا ک                       | ٧ يَذُوْقُوْنَ فِيهَا بَرُدُاوُكُ                              | -44 |  |
|        |                                           |                                                                 | شَرَابًا ٥                                                     |     |  |
|        | نیوں کے دخموں سطان کو بلے گا)۔            | سولئے گرم پانی اور زبربودار) پریکے رجود فرخ                     | <i>ٳڰڿڡؚ</i> ؽؾۘؠٲۊؚۼۺٵڠٵڴ                                     |     |  |
|        |                                           | امیان کے اعمال کے موافق بدلہ رہے)۔                              | جَزَ <u>ا</u> ءُوِفَاقًاڻ                                      | -44 |  |
|        |                                           | کی مزلیے ؟                                                      | جانتے ہو کہ اُخریک بات                                         |     |  |
|        |                                           | منزلء                                                           |                                                                |     |  |

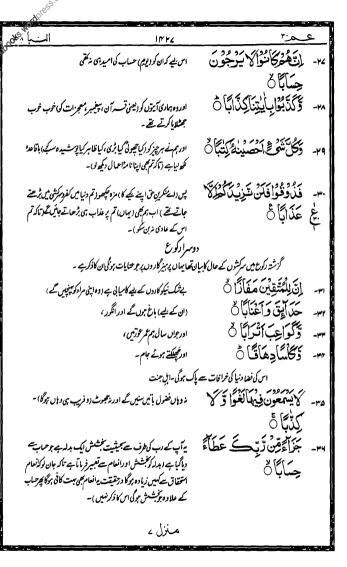

#### اس دینے والی ذات کی ظمت کا کما ٹھکانا

رَّبِّ السَّمْوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا وہ آسمانوں اورزین اور جو کھے اس کے درمیان ہے سب کا پروردگارہے، بڑی دہمت والاہ والین اس کے رعب کا یہ عالم ہے کہ) اس کے سامنے كُونًى كِيمِ نبير بول سكما (مجال نبير) كركوني اس كے دربار ميں ب ك أني

بَيْنَهُمُا الرَّحْمِنِ لَا يَمْلِكُونَ منه خطاياة

اس دن تمام ذی روح اور فرشتے صف بستہ کھٹے ہوں گے رضاموش کوئی کلام نیکر سکے گا بجز اس کے کہ جس کوافیدا نے پرحمٰن کی احازت حاصل ہوا در وہ خص بات بھی تھیک کیے گا (بینی دہی جومعقول بات ہر)۔

صَفًّا فِأَلَّا لَكُ مُنْكُلِّكُ مِنْ اللهِ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمِنُ وَقَالَ

صَوَاتًا ٥

لے ایمان والو؛ مرّدہ برکرحنور سرور کا تُنات نے فرماما کر سریغر نے ایک ایک بات کہنے کی امازت ماصل کی ہے اور میں نے تمام امت اور سرامتی کی سفارٹس کی امازت ماصل کی، جس كے يا ہوں سفارش كروں گا - دكھيو آب كے دامن رحمت سے برعال والسة رہو-

یر دن حق ہے داس کا آنا برحق ہے) لیس جو میلہے اپنے رب کے پاس (اس کے جوار دحمت میں) اینا ٹھکانا بنالے۔ (یعنی رحمت للعالمین کا ہوکے دیسے) ۔

ذِيْكَ الْيُومُ الْحَقُّ عَ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلىٰ رَبِّهِ مَا بَّا ٥

رحمت کا بریمی تقاضا تھا کہ بندوں کو آگاہ کر دیا جائے چنا خچہ فرما تا ہے کہ

بلاست بم ف تم كوعنقريب أف والد عذاب سے ورا ويا ومتنب اور آگاہ کردیٰ اکسس دن شخص (اپنے)ان داعمال)کوجواس نے ا کے بھیج ہیں دیکھ لے گا راس کی نیکیاں اور براٹیاں اس کے سامنے ہوں گ ، نیکو کارمسرور ہوں گے ) اور کافر کھے گا اے کاش میں میل برمانالادرمشي من مل ماناكراس عذاب سے ريح مانا)

مَاقِكُمْتُ مِنْ اللهُ وَكُفُولُ

# سُورَةُ النَّزِعْتِ

ئى چىيالىسآيتىں دور*كوع* 

آخرت کا آخران کا آخرد کا آخر کیا جادا ہے ، قیامت کے آغر پرا الترتعافے تم کھا آب ، آگائی کی ایمیت کا اندازہ ہر ادورا ہے کو گی معرف بات دیجھا جائے اور کھن قیاس آور آئی کی بنا پر قیامت و کا ایمیت کا اندازہ ہر ادورا ہونے بھرونشرکی کیفیات مجھائی جاری ہیں اور بربات دیرائش کی جا رہی ہے کو مورت کے وقت ہی سے خفائی ممکن نے ہر ناہر ہا اس وقت سے مغاب وقواب کو مورت خودی قیامت مغرفی ہے ہوگھر اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ کا مورت ہے مغرب واقواب کی مسلم کھائی جا رہی ہے جو کا فروں کی دوح ان کی مسلم کی گئی ہوگھر ہے کہ دوران فرصنوں کی میں جو کو فروں کی دوح ان کی مورت ہی ہوگھر ہواں کو مسلم کے داک میں مورت ہے میں اور ان فرصنوں کی بھر واللہ واللہ اسلام اور فروں کے دافعہ کی طون ان میں ہوجائے کریئیر کی نافرانی اور کھر ان ہوا کہ واللہ اس اندازہ کی مالک ہو ان کی کی دول ان کو ان کی میں ہوجائے کریئیر کی نافرانی اور کی اللہ سے مرکش کے اعت اللہ کی مالک ہوئی کی دافتہ کی طون کی داخل کی جو نون کو دکھر بیاں پانی میں فرویا گیا وال انگر میں بھر اپنا جائے گا اور پر واقعہ فرد تیا مت پر دال ہے ۔ اس کے بعدالشدی کی توجہ ان ای ان کی می فرویا گیا وال گیا ہوئی گیا وال گیا ہوئی گیا وال گیا ہوئی کی دوران کی جو کی کھر والے ہوئی کی دوران کو کھر والے ہوئی کی دوران کی جو کو کہ کو کھر والے کا می می کو کی ہوئی کی دوران کی میں ہوئی ہوئی کی دوران کی میں کو کو کھر والے کا میسموں وقت اللہ ہی جان ہے ۔

يِسْمِ اللّهِ الرَّحْينِ الرَّحِيْمِ ٥ وَالنَّزِيمُتِ غَرْقًا ٥

م قَالنَّشِطْتِ نَشُطًّا ٥

٣- قالشبيطتِ سَبْكًا ٥

سنروع الله کے نام سے جمعیے حد ہربان نهایت رقم والا دہے) قسم ہے ان دونشتوں) کی جو (کافروں کے دگ و بیے میں) ڈوب کر ان کی جان بڑی تنتی سے کھنچے لیتے ہیں –

اور اقسم ہے)ان (فرنشتوں) کی جو (مومنوں کی جان کی گرہ فرمی آسانی مسحکھوں دیتے ہیں را ورش فونشی انشاط مسرت کے واقعتی تقے وہ میں فی سے مدور کی میں اقد میں

لممانی ان کے ملیے صیا کردی جاتی ہے)۔

اود دقسم ہے ) ان د فرمشستوں) کی ج (فضلے لبسیطیس گویا) تیرتے پھرتے ہیں -

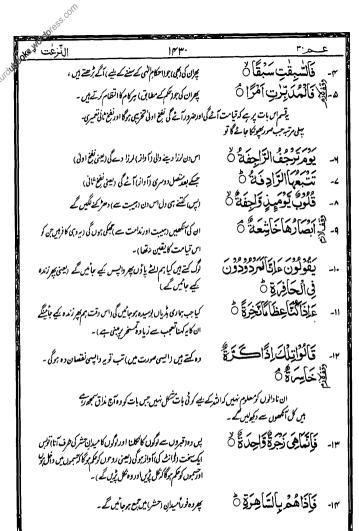

منزلء

بلاغت كاليك الداذيكي بي كدايك معولى بات كوسوال كي صورت مين يرجيا ماف يواسك ابم ابزا کی طرف اشارہ کر کے نتائج سے لوگوں کومتنبر کیا جائے ۔ قرآن پاک میں بار مایہ اماز بدان ہے۔ آیات ذ ل محی اسی کی مشال ہ*یں ۔* 

> کماآب کوموٹی کے داقعہ کی خبر پینے ۔

(وہ وقت یاد فرمائے) جب ان کے رب نے طوی کی مقدس وادی میں ان کراً واز دی ۔ طُوكى ٿ

(اور حکم دیاکہ) فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ صدسے بڑھ گیا ہے واس کی مکثنی مدسے تحاوز کر گئی ہے)۔

بعراس سے کو کیا تو جا ہتا ہے کہ تریاک (وصاف) ہو جائے (تیرے گناہ معاف بهول اورتبرا قلب الله كى طرف رجرع بوجلت انسان تواداده يى كالمكف ب-اگرتيرااداده ب وا)-

اورتیرے رب کی طرف میں تیری رمبری کروں تاکہ تجمیں اللہ کاخف پیدا ہو (اور تھیمیں اس کی عظمت بیدا ہواور تو اپنی سکرشی کے تصورت

مجی کانپ حاسے)۔ پھر آئے جانتے ہی ہیں کر وہ فرعون کے یاس گئے اور) اس کوٹری نشاتى دكھائى دىيىنى لائھى سانىپ بن كىئى - جىپ ايك بے جان ميں جان والنا الشرك يليشكل نهيس تومردون كوزنده كرنا كياشكل س اليجان من حان امانای تونمونهٔ قیامت ہے)۔

اس بريعي أس في حُصِيلا يا اور نا فرماني كي -

پھر اموئی کے علم سے) روگر دانی کی داوران کے خلاف) کششیں کرنے لگا۔

پھودلینے نام جادوگروں کو اجمع کیا اور اسب کو ایکارادیعنی مخاطب کیا )۔ پیروفرون نے) کہا ( لوگو دکھیو) میں بی تمہادا دہبا علیٰ ہوں زیرا پرورشس

كرنے والاميں ہى بوں - اسموئى كۇس نے میغير بنا كريھيجا) -

اذْنَادْىهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ

اذُهُ إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغُ ہُ فَقُلْ هَلُ لَكَ إِنَّ آنُ

وَٱهْدِيكَ إِلَّى مَا يِّكَ فَتَخْشُر أَ

فَالْهِهُ ٱلْأَيْدَةُ الْكُبُرِي فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فَكُذَّكَ وَعَصْمِ اللَّهِ الله كَا دُكْرُ كُلْكُ عُلَا مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

-44 فَحَشَرَ فَنَادَى كُ

فَقَالَ ٱنَارَبُكُمُ ٱلْأَعْكُ أَنَّا لَكُنُكُمُ الْأَعْكُ أَنَّ

لِمْ تُكْفَتْنَى ۚ

فرعون کی نظراین شوکت وحشمت بر مربی ، این بادشامت اورانتدارکاتصور کیا ،استحقیقت كوند دكيها كرمجه كوكس نے انسان بناكر بينج ديا واس كا برنجرالله كويسندند آيا -

میں یا نی میں ڈربریا آخرت میں آگ میں جلائے گا)۔

وَالْأُوْلِي ٥

کیا وہ انکارحق اور مکشی کے وبال سے بچے سکاہبرگز نہیں ۔ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبُ بُرَةً لِيْمَنَ

ہے تیک اس میں خوف خدا رکھنے والیے کے بیے ڈی عیرت ہے (یہ ایک واقعربے کرانسان اس سے سبق ہے اور لرز مائے۔ اس کی لاش ہے بھی باقی ہے کہ لوگ اس سے عبرت مال کریں)۔

جن امور کا ذکر کیا گیا برجینداس می ایک واقعہ کو یاد دلانا تھالیکن اہل نظر کے یہے اس واقعد کے سرميلوسے قيامت كے برحق ہونے كے شوا بركھى مصمر تھے سيلے نوعوام كى زبان سے اس کھنے میں کر بھر توہم بڑے گھائے میں رہے ایک عمری سند کا ذکر تھا۔ بھرانیڈ کی قدرت کالمہ سے لاٹھی کا سانی بنا اس بات پرشا ہرہے کہدے مان میں جان اس کے مکم سے بڑتی ہے ۔جس نے لفظ کن سے بداکیا وہ نفخ اول سے ماریمی سکتا ہے اور نفخ ٹائی سے ملائی سکتا ہے، پیر ذعون کی مکٹنی اوراس کے عواقب خودانسان کا دل دبلانے کے بلے کافی ہیں۔اب اس کے بعد می اگرانندی قدرت و حکمت بس کونی سنسه مرتو بدند آسمانوں کو دیکیھو، دات و دن بر نظر کرو، زمین کی نوت نمر کولر، بهاڑوں کے استحکام پرنظر ڈالو،جس نے ان کوبنایا کیا وہ ان کرنگاڑ نہیں سکتا - ایک دن آئے گا جب انسان کواسے انوال یا دائمیں گے۔ دورج بھری مائے گی، جنت آباد ہرگی ۔ یہ لوگ جو انکار کاشکار میں وہ نوبس برجیتے ہی رہیں کے کرتیات کے آئے گی گومااس کا فوراً نر آنا ان کے نرومک اس کے نر آنے کی دلس ہے ان نادانوں کو آگاہ کردیا جائے کراس کا ایک وقت مقرر ہے برسوال کا وقت نمیں عمل کی گھڑی ہے۔

ءَ أَنْ تُحْرَ أَنَذُ يُّ خُلُقًا أُولِلْتُكَاءُ ﴿ وَلَيْحَكِينِ مِنْ وَاصْحِيهِ كِياتُهَا وَلِيَا ر اس نے (تو) ان کوبنایا ۔ كنهاج

بجرذرا اديركى طرف دمكيموكهم فيكيسا

ر جس کر دور سیمیت تق وه نزدیک بوگی جس کوزدیک سیما تھا وه دکدر بوگ اور زندگی کی حقیقت ایک گزری بول میس وشام سے زیاوہ زبوگی) -

> ووره کرر سوره عبس

كمّي بيانسي آيتين ايك ركوع

گزشته سورت میں فرماماً گیا کراپ نصیت ان کو کرسکتے ہیں جوالمتدسے ڈریں ، جرسکتی يريمًا وه بون ان من خوف خداكما مدا بتركابه بهان اس كي ايك ثمل مثال، ايك وانغه كابيان ہے اور اس سے چند نمایت اہم تلک کی طف توج دلائی گئی سے - واقعہ وراسیش کیا کہ نبی کریم صف الله ملیہ وہم قریش کمہ کوجس میں اوجهل اور دیگر قریش کے سرداد شائل تھے دعوت اسلام فرارہے تھے - اس وقت حفرت عبداللہ این ام مکتوم جو نامینا تھے تشریف لائے اوررسول الترصيف الشرعليه وسلم ي عوض كياكر جركي التدف أب كوتعليم فرما أنب وه مجع تعليم فرمائيد - ابن ام مكوم الله يمي خيال دكيا كرحنورود ومرول كو دعوت وسد ريدهسين ، درمیان می قطع کلامی مناسب نهیں محفود کو جمعیم اخلاق ادر ہمہ تن تبلیغ و ادب عظے یہ بات ناگوار گزری ، اس کے کا او چرؤ مبارک برنمایاں مو گئے ، اس بریہ آیات ناذل بونین ان میں عوام ، اہل نظر، خواص ، اور ور در مندوں کے لیے جدا کانہ تخرات ہیں ۔عوام کوجن میں کلام پاک کےمعترمن بھی شامل ہیں میمجھ لینا جاہیے کربیسورہ اس بات کی یا دگاراوراں کابتیا شوت سے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جراہت جس طرح نازل ہو تی دیسی محفوظ اور البين مقام يرموجود ب- الرفطرك لي يتفيم بكرالله تعالى كى صفت خاص علم ب اور مركار دو مالم كى صفت ماص تبليغ ب التدعالم الغيب والشهادة اورسركار دوعالم بى أميَّ " وما ينطق عن العوى أن هو الا وحي بيوخي " اس سودت مي اسى امتياز كونمايان كياكيا بيد كدالله تعالى برمال مي تعليم كواول وافضل قراد ديتا ب اور سركاد دو عالم برحال ين اسى تعليم كى تبليغ ين معروف ريئة ين - ساب سادنى علما كى دمايي براوت اب ك زبان اقدس پر مادى رمتى يى - خواص كدسك استاره يىد كدعدالتدابن ام كتوم ما دا بينا) كوساسف لاكرنبي امي كامقام مجهايا مبائ - ووسجولين كرمقام اذن برفارنبي كيسا بواب

اس كواين كام سے كام -اس كونتائج سے غرض نہيں ہوتى - وردمندوں ير، الله والوں ير، محدوں ہر، یہ دازاتکا داکیا گیا ہے کہ است محری کا ایک گھنگار بندہ جوبطا ہر ادب کا عجی باس نہ کرے بڑے سے بڑے دولت مند اشوکت وحمت رکھنے والے کافر مردادوں سے اللہ کی نظر میں زیادہ عزیز اور بیاراہے ۔ اور صور کی امت سے النڈر کی بیمعیت مسرکار دوعالم صبے النڈ عليه وسلم كے نام مركار دو عالم كى انتانى محبت سے بھی خالی نہیں ، بظاہر ناراضگی کا اشارہ ہے لیکن پر وہ معبت اکمیز خلّ ہے جس پر سزادوں بیار نثار ہونے ہیں ۔ گویا ہے ہایت ہورہی ہے کہ ان کفار کے بلیے حال ہلکان کرنے ہے کیا فائدہ ، آب کے مسلمان ساتھی کیسے ہی ہوں ، بہت بہتر ہیں ۔ابن ام کتو اُس تعلیم کو قريش كتبيغ برمقدم جانية - يروه نعمت ب جيدال دل معصفي بن -تعداد ركوع مين بھی دون کا انداز ختم کیا گیا ہے د کیمیسورہ میں ایک ہی رکوع ہے اور آ خ تک ہی انداز ہے۔ يسكى توحيد خالص بى بى ك جاند اوربينيا دين ك طريق بي - المدتدعال بم كونسور دوئی سے بکانے اوراس نحت احدیت براے جائے جمال ذات وصفات کا فرق بھی باتی ند رہے ۔ اور بھرا پنی دید ، اپنے جمال سے سرفراز فرمائے ۔

بسُمِ اللَّهِ الرَّحْينِ الرَّحِيْمِ ٥ شردع الشرك نام سے جوب مدمر بان نهايت رمم والا (ب) عَكُسُ وَتُوثِي نُ (انتی بات پر) چین مجبیں ہوئے اورمُنه موٹرا ان حاء كالكفي

کران کے باس ایک نابینا آیا ۔

(جر، کی ملاخلت حضور کو ناگوارگزری و ایک علیل القدرصحابی کا درمیان مین میں بار بولنا '' داب محفل کے بھی خلاف تھا لیکن کمزور وں کو دُور کرنا ہی توسنوا رناہے )۔

وَمَا مُدُدِيْكَ لَعَلَّمُ مِنْ كُلِّي فُ اور (لے دسول) آپ کوکسامعلوم شاید و هسنور بهی جاماً (آپ کی مزید تعلیات سے یاک سے پاک تر ہوجاتا)۔

أُوْلِدُ كُوْ كُنْفُعُهُ یا (آپ کی صیعت پر) خور کرتا قر (آب کا) سمجمانا اس کے کام آیا۔ الذَّكُولِي أَ

> تعلیم ، طالب کودی جاتی ہے جال فائدہ پہنچانے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں تسبیغ ا پینے اور غیروں سب کے بلیے ہوتی ہے ، ضردری نہیں کہ لوگ ان بھی جائیں اس بلیے تعلیم

آسانوں اورزمین میں اس کا مقام بلندہے اور بینا دانوں کے اعتراصات سے پاک صافہے۔

م الیسے نکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے

جور مرزگ (اور) نیکوکارس - (اس کے حرف حرف ، نقطه نقطه ک حفاظت دل ومان سے کرتے رہتے ہیں)۔

یہ بنصیب کا فری ہے کہ اس سے مُنہ موڑ تاہے ۔

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَآأَكُفُهُ ٥ غادت ہو (وہ) انسان (جوام نعمت کو پاکراس کی قدر نہیں کرتا اس سبق تنس لتباوه) کیسا ناشکر گزارہے۔

### اتنا نهیں سوحیت اکہ

الله تعالى نے اس كوكس چيزسے بيدا كيا مِنْ أَيّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ٥

١٩ مِن نُطُفَة خِكَفَهُ فَقَدُّرَهُ ٥ ایک (حقیر) قطرہ سے (جس ہیں جس وشعور کچھ مزتھا) اس کو تخلیق فرماما بیمراس (کےسپ ہی اعضا دَنُوٰی)کوایک خاص اندازسے سایا ۔

> ثُمِّ السّبِيلَ يَسَّمَا لا ٥ میمراس کے بلیے داءِ (ہلایت) آسان کر دی۔

ا کی مختصری کتاب، ایک منوو محیفیمی برمزل کی بدایت کامها ان جمع کردیا ، بشرطیکی موت د آخرت

انسان کیمیشیں نظررہے۔ دہ زندگی پر نازاں ہوکر زرہ جائے۔

ثُمَّ أَمَاتُهُ فَأَقْيَرُهُ نُ پھراس (انسان) کوموت دی پھراسے قبرمی دنن کر دیا - ( تاکومس طری تشکم ماد میں دنسیب کے شیبے شہب ارہوا تھا آخوشش قبر میں ہمٹوت کے يليے نبادیو)

> ٢٢- ثُمِّ إِذَاشًاءَ أَنْشُرَاهُ ٥ ميرجب يابع گااسے دوبارہ زندہ کرمے گا۔

٣٣- كَالْالْمَا يَقْضِر مَا أَمُرَةٌ ٥ العبتة اس فيلابين رب كعاكم كاحق مركزا دا نهير كيا رجوعكم بواتحا امس كو

> یہاں تک انسان کی پیدائش ا ورموت کا وکرتھااب اس کے سامان بقا کا وکر ہے تاکروہ لینے رب کی قدرت و حکمت پرغور کرے اور حیات بعدالموت پر تمک نے کرے ۔

٣٣- فَلْيَنْظُ إِلَّالْشَاكُ إِلْحُكُومَ ٥ پس انسان کو بیاسیے کراپنی غذا کی طرف بخود کرسے (کہ وہ کیؤکو برا ہوتی ہے)

| <b>W</b> IESS ON                              |                                                                               |                                              |       |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--|--|
| OKE. DAME                                     | 1649                                                                          | ۳.۵                                          | ۵_    |  |  |
| <u></u>                                       | بے شک ہم ہی نے خوب پانی برسایا ۔                                              | أتَّاصَبُبْنَاالْمَاءَصَيًّا ٥               | -10   |  |  |
|                                               | میمرہم نے زمین کو جا بجا بچاڑ دیا۔                                            | تُعَرَّشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا ٥          | -44   |  |  |
|                                               | پھرہم نے اسی میں غدیب داکیا                                                   | فَانْكُثِنَا فِيْهَا حَبًّا كُ               | -14   |  |  |
|                                               | اورانگۈراورتركارياں                                                           | وَّعِنَبًا وَقَضْبًا فِي                     | -44   |  |  |
|                                               | اور زبتيون ادر هجور                                                           | <u>ۊۜڒؘؽؙؿؙٷ۫ؽٵۊۜؽڂۘڴ</u> ڵؙ                 | -19   |  |  |
|                                               | اورگنجان باغ                                                                  | وَّحَدَآيِقَ غُلْبًا ٥                       | ٠٣٠   |  |  |
|                                               | اورمیوے اورگھاس (کوبھی پیدا فرمایا)                                           | وَّفَاكِهُمَّ وَّالِبًّا لُ                  | -141  |  |  |
| م آتے ہیں ۔                                   | رجی نمهارے اور تمهارے موستیوں کے کام                                          | مِّتَاعًالُّكُمْ وَلِإِنْعَامِكُمْ ٥         | ١٣٧_  |  |  |
| <u>ے</u> انسان                                | بس جس طرح ذین سے غذا ورمیوہ اگراہے یا در کھواس طرح مرنے کے بعد قبروں سے انسان |                                              |       |  |  |
|                                               |                                                                               | ذندہ کرکے کا بے جائیں گے۔                    |       |  |  |
| یٰ قیامت آنیگی )                              | بيرجب كان بهرب كريينے والانتور بربا برو كا (بع                                | فَإِذَاجَاءَتِ الصَّاَّخَةُ ٥ُ               | -44   |  |  |
|                                               | جاننة بوكر بوكوں كاكيا حال برگا ۽                                             |                                              |       |  |  |
|                                               | اس دن آدمی ایپنے بھائی سے بھائے گا                                            | يَوْمَ يَفِيُّ الْمُرْءُمِنُ أَخِيْدِ أَ     | -44   |  |  |
|                                               | اوراینی ماں اور لینے باپ سے                                                   | ۘٷٲڡؚٞ؋ <u>ۘ</u> ٷٳؘؠؽۅ٥ٚ                    | -۳۵   |  |  |
|                                               | ادراینی بیری اوراپنے بچوں سے بھی دگریزاد                                      | وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ٥                   | -44   |  |  |
| داس کو دومری طرف متوج                         | بشخص كواس دن ايك يسى فكرلاحق بعكى ج                                           | لِكُلِّ افْرِي كَيْ مِنْهُمْ يَوْمَدٍ نِ     | -142  |  |  |
| وش نہ ہوگا نہسی دومسے                         | نه بُونے دیے گی دکشی عزیزو اقادب کام<br>کاسے خیال ہی آئے گا)۔                 | ثُ فِي عَلَيْ عَلَيْهِ ٢                     |       |  |  |
| تمام انسان اس دوز دوحصوں میر منقسم بروا گئے - |                                                                               |                                              |       |  |  |
| نور ہوں گے                                    | کتے ہی جبرے اس دن (فرد ایمان سے)ما                                            | ڔ<br>ٷڿٷڰؾۅٛمؠۣۮۣ۪ڝؙڣؖ<br>ڰڂٷڰؾۅٛمؠۣۮۣ۪ڝؖڣۄڰ | ۱۳۸ - |  |  |
|                                               | بهشاش بشاش خرش وخرم ريبنيكو كار لوكور                                         | ضَاحِكَةً مُسْتَنْشِرَةً ٥                   | ۳۹ -  |  |  |
|                                               | 1                                                                             |                                              |       |  |  |

یک لوگ توکافرو برکارموں کے ریے جیا بی آپ ان کوکٹنا میجم آی ان پرااز مزموکا آپ ان کے ملے مترد در تروں پر آپ دے بی ہی

## مودرة التكوير كى انتراتين ايكروع

أُولِيْكَ هُمُ الْكَفَرَةُ

الْفَجُرَةُ أَ

گزشتہ سورت ہیں آخرت کا وُکھا بہاں بتایا جا رہا ہے کہ مرفے کے بعدانسان مالم شہادت اور مالم ہمخرت کے درمیان میں رہتا ہے۔ یہ دنیا چھوٹ جاتی ہے اکرنت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ افرات اعال مرتب ہمزا شروع ہموباتے ہیں، تساج عمل کا ظور شروع ہو جاتا ہے۔ گریا تولمت نفس ما احضرت کا واگر اس صورت کا خلاصہ کمیں تو بے جا نہوگا۔ اس کریت کریم سے قبل ان حوادث دکتار کا وکرہے جو تیامت کے آنے سے قبل ظاہر ہموں کے اور اس کے بعد اس سے اس بیا نے کے واحد ومسیار کا ذکر ہے جس میں کسی تھم کا مشہد ہندیں یعنی اس

حقیقت پر ایمان کر الٹیری ہے ، وسول برحق ہیں ، اورجر بل امین وطی النمی کو بہنچائے المیمیر ؛ اس میں شبری گنجائش ہی کھاں ہے -اب ج جاہے صفور کے دامن وحمت سے دالبستہ ہو جا ؟ کیکن جیمی جر گاکہ توفق وفیق ہوا انسان اراوہ وعمل سے رجوع ہری پر طبی نعمت ہے ۔

بِسُولِللّٰهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِيوِ ٥ تُروع الله عنه عنه عنه بان نهايت رَمُ والارب) إِذَا الشَّهُ سُن كُورَتُ كُنَّ (وه وقت جمي إدرك كه لأن بي جب رير روَن) أفّا بيت

> انظام شمسی ورم برم ہوجائے گا بعنی تخریب شروع ہوگی اور س طرح تعبیر نیجے سے شروع ہوتی ہے تحریب او برسے مشروع ہوتی ہے اسی ترتیب سے ذکرہے )

وَلِذَا التُّجْوِهِ أَنْكُدُرُتُ أَ اورجبتارے بنور بروائس كَ ديات بُرُر چين كاوران كا

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرُتُ كُ

وَإِذَا الْعِشَارُعُظِلَتُ أُنَّ

وَإِذَا الْوَحُوشُ حَيْبَاتُ مُ

وَإِذَا الْبِحَارُسُجِّرَتُ كُ

۱۳۴۱ فررزائل بمو ماینے گا)۔

اورجب یہاڑ ملائے جائیں گے دربرہ رنرہ بور بواس اڑلتے

مائیں گے)۔

اورجب دس مهينه کي گانجن اونٽيان مُحيثي پيرس کي زان کا کوئي بر عجم والامنة بوگل) ـ

اورجب دحننی حا فررجم کر دیئے حائیں گے (جرایک دوسرے سے بھاگتے اورانسان سے دُوررہتے ہیں ،سب ہول قیامت کی وجہ

سے ایک مگرمع ہوجائیں گے)۔

اورجب مندر دھواں بنا کراڈا دینے عامیں گے دیعنی حن مندروں سے سمج باول الطفته بين اورياني برستا ہے كفرت بين ان كى گرم بروا ۋے

ہیات بالامیں نفخ اول کا ذکر تھا اب نفخ نانی کے بعد تمام لوگ بھرسے زندہ کیسے جاً میں گے ر د حیت میون میں ڈال دی جائیں گی

وَإِذَ اللَّهُ مُؤْمِ رُوحِتُ كُ اورجب تمام لوگ جمع کھے جائیں گے

کافرکافر کے ساتھ ، مومن مومن کے ساتھ ، اسی طرح نیک دیراعمال کرنے والے اپنے جیسے لوگی کے ساتھ حمع کیے مائیں گے ۔اس روز لوگوں سے ان کے بیٹمل بھتعلق موال ہوگا ، بیساں

يك كرم كروه اولاد مجھ كرظلم كرتے تقے ان سے عبى بازېرسس ہوگى كہ پر درحقیقت اللّٰه كى امانت مَقَى جران كوسونى كُنْي تقى -

وَلِذَا الْمُوعَدَةُ سُيلَتُ كُ اورحب زنده درگور كى يموئى لشكى سے سوال بوگا (جرعرب كى جابلاندرىم کے باعث باب کے ہاتھوں بے دحمی کے ساتھ زمین میں زندہ گاڑدی '

> ىكِيّ ذُنْبُ قُتِكُتُ أَ کرو ہکس گنا ہ کے باعث قتل کی گئی ا نا برہے کہ ارکی اپنی بے گنا ہی اور مظلومیت کا ذکر کرے گی مظلوم کی یہ واسستان کتنی

در دناک ہوگی اوراس کے کیا تیا نئے ہوں گے اس کا اعلام کرسکتے ہوؤیہ برترین گناہ ہے اورا تسر

کاکلام ب جرل کے ذریعہ بھیجا گیاہے)

٧٠ فِيْ قُوَّةِ عِنْكَ فِي الْعَمْ شِ جَرِّي قَتِ وَكَ ، ما حَبِ عِنْ كَ بِاسِ رِّ عَمْرَ وَلَهِ مِن مَكِيْنِ ٥

جملہ فرشتے ان ہی کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ آسان پرسب فرستوں کے

ہد تھ طکا چرج تکھر کے کیسی ٹ مردادیں بھر (خدا کے پاس) امانت داریں۔ جب لانے دائے فرشنے کی صداقت دامانت کا برحال بردادر پیغام دینے دالی وہ ذات ہوجس کی زبان سے تم یک طوم من رہے ہو تواب شبر کی تجانش کہاں ہے۔

۲۷۔ کو ماکسار جبہ کو ہا ہے ۔ وولوں گا اور تمہالار فیق کو ٹی مجزن رتری نہیں ۔ (ان کے ارشادات پر تعجب نے کروئے کا کلام ہے ۔ حق کی زبان ہے ۔ ان کی تفلت کر ہمچانو۔ دہ وہی ہم جنوں نے لینے رب کر دیجھا ہے )۔

۳۳ کی کفان کا گویا آؤگئی آلمیریان آن اوربلاست با نبون نے اس کو افق منور پر دکھیا ہے۔ (اس بگر جمال زمین واسمان طنے ہیں الوہیت اور بعودیت کے طنے کی واضح جگر پر بھال بندگی کی انتہا ہوتی ہے وہاں دویت ویوارے مراز از مریکے ہیں)۔

عمر، مرحندری به اس کاعلم اتنابی به انتفادی علم طید به برتر تدراند نها دیا . و ما هوید قول شدیل سورد و اور در آن کسی شیطان مردد کاکلام نسی -ترجیدید ک

ی وشمنوں کا بستان ہے کہ آپ کے پاس کر فی بن آئے اور کچے بتا جاتا ہے۔ ہاں جرآ آج وہ جسدیل این بین ان کو قرب خاص حاصل ہے ۔ دہ رسول نکی ہیں جرسول کیم م پر وحی لاتے ہیں )۔

منزل ٤

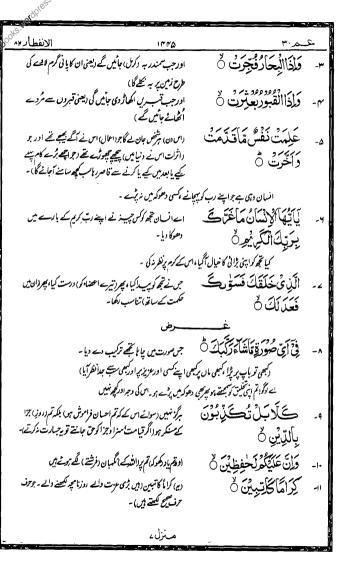

اگرمزاو جزا مزبوتی توقدرت کی طرف سے اس اہتمام کی ضرورت ہی کیا تھی ۔ یا در کھو کہ

وزن اعمال کے بعد

ٳؾٞٲڰؙٛٛٛٞٞڴؙۯؙڒۘڵڣٛؽڹۼؽؠۣڔؖؖ بلامشب نیک لوگ بهشت میں ہوں گے رجماں ان کو برتسم کی نعمتین میسر ہوں گی)۔

اورىقىيناً مركار دوزخ مىں بيوں گے

اس میں وہ قیامت کے دن ڈالے جائیں گے رجومزا وسزا کا دن بوگا)

اوروہ دامس میں ہمیشہ رہیں گئے )اس سےغیائب مذہبو کمیں گے

ا در (اسے مبیب صلے اللہ علیہ وسلم اس دن کا انداز محص عم سے نہیں کیا مباسکتا) آگئے کیا معلوم کہ وہ انصاف کا دن ہے کیا ۔

بھراب کوکیاخب رکہ وہ روز جزاکیاہے ساس کیکیفیات آب کا رب ہی جانت ہے جس کی نظروں کے سامنے سب کچھ ہے )۔

(بروه دن بروگا) جس دن كوئى شخص كسى كے كيركام مذاسك كارنفسني يرى بروگى سب رشنة ناسط ختم بروباً مين كے) اور تمام حكم اس دن الله -80,60

وَإِنَّ الْفُجَّارَكِفِي بَحِيْمٍ ۗ

ه الله يَصْلُونَهَ أَيُوْمُ الدِّيْنِ ٥

١١٠ وَمَاهُمُ عَنْهَا بِغَالِبِيْنَ ٥

وَكَأَدُوْلُكُ مَا يُوْمُ الدِّيْنِ ٥

ثُمَّمُ مَا آدُس كَ مَا يَوْمُ الدِّيْن ٥

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْرِينَفْسِ رَبُّ اللَّهُ مَنْ يَكُامُوالْكُمْنُ يُوْمِهِ إِلَّهُ وَأَنَّ

(اسكے ائے كسى كودم مادنے كى مجال زہوگى ، سوائے اسكے بسكواللہ اجازت فسط و تيس كوسفارش كا حكم ہو، گریاس دنیایں چوٹوڑے بہت اختیا تاؤنیاوی حاکم ، آقا اور دیگر لوگوں کو دیئے گئے تنتے اس دن سے کے وه افتيامات سلب بوهيك بونك إدر كم مطلقاً الله بي كابروكا)-

سُوُرَةُ الْمُطَفِّفِ يُنَ

كى چھتىراتيں ايك ركوع گزشته سورت میں عقائدی بنا پرسزاو جزا کا بیان تھا یہاں اعال اور بالخصوص معاشرے سے متعلق اعمال کی اہمیت کابیان ہے اور پھی آخرت کے نعنق کے ساتھ ہے۔ نیز گزئشنہ سورت میں اہما تا ادار اور فیاد کا ذکر ہوا بہال کسی قد تفعیس سے اس پر دوشن ڈال گئی ہے ، منشا ہی ہے کہ توجید ، دربالت و آخرت لوگوں کے ذہر ن شین ہوجائے اور ہروفت انٹیر کے دوہروحاصر ہونے کا تصور قائم رہے ۔

) مشروع القد کے نام سے جو بے مدہر بان نہایت وہم والا رہے ) خوابی ہے دناب قرل میں کی کرنے والوں کے یہے۔

بِسُوِاللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيُونِ وَيُلُّ لِلْمُطَوِّفِيْنَ كُ

کربن ہے ر ر

ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ

جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پرا لیتے ہیں د ذرا کمی نہیں '' منہ بیت ن

الَّذِيْنَ لِذَا ٱلْمُتَالُّوا عَلَىٰ التَّالِينِ يَسْنَوْفُونَ أَ

اورجب یا دوگوں کو ناپ کریا قرال کردیتے ہیں قران کو فقصان می الت بیں ربیعنی کم دیتے ہیں، ان کا حق تبک ادا نہیں کرتے - بیر بخسس اور خوعرضی میں معاشرے کو بگاڑتی ہے اور اخلاق کی بانسیدگ میر حافل جو تی ہے )۔ ۉٳۮ۬ٲڴٵٷۿۯٲۉۊۜڒؙڹٛٷۿؙ؎ٛ ؽڂٛڛۯؙٷڽؗڽ

قول اورناب برامر جونے میں بڑی وحت ہے، اس میں انسان کا ہر ش اکتا ہے، تعلی ظاہری اور عمل باطنی میں برابری ، حقوق کی او آئیگی میر کی مذائے دینا ، بہی فرد و معاشر د کی مطلع کی بنیا دہے۔ بر بیال زیادہ دیتے ہیں وہ الشرکے بھال بھی جس کے باتھ ہیں میزان عدل ہے زیادہ ہی یائیں گے اگر آخرت بہیش نظر رہے توانسان سجھے کاس کا بخل خوداینی ذات کے ساتھ بھی ہے۔

اکلیظن اُولیک اُنگھر کیا یوگ دانسا، خیال نئیں کرتے کہ ان کومرنے کے بعد زندہ م مدوور قور کا مبعوثون ک

ه - لَيُوْمِ عَظِيْمٍ ٥

جس دن لوگ پروردگار عالم كے سامنے زجواب دہى كے سيا كھوك

اس عظیم دن میں رجس کو تیامت کتے ہیں جب ں میزان عدل تب ثم

- يَوْمُرِيقُومُ النَّاسُ لِـرَيِّ

منزل،

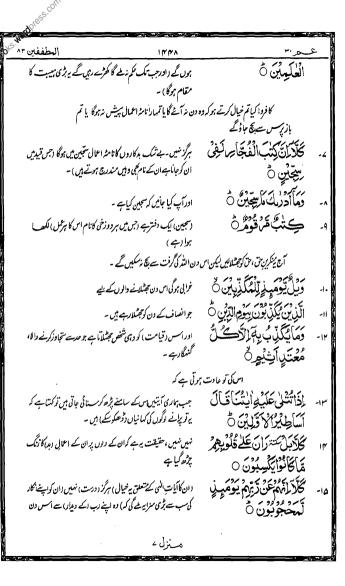

فَالْيُومُ الَّذِينَ أَمَا مُوامِنَ بس ہج (بینی قیامت کے دن) ایمان والے نکروں پرمنستے ہوں گے ۔ الْكُفَّارِيضْجَكُونَ ٥ عَلَى الْكُرُ آلِكِ يَنْظُمُ وْنَ أَ (اور) تختوں پر بیٹھے (اپنی خوسٹس حالی اور کافروں کی برمالی کا)نظبارہ کردیہے ہوں گے هَلْ ثُوِّكَ الكُفَّارُهَا كَانُوا لاور دکھیے لیں گے کہ) واقعی منکر وں کو ان کے ہیمال کا نوب برلہ ملا۔ عُ يُفْعَلُونَ أَ داس دن مومنٰ کافروں کی مینسی اور مٰداق کو ماد کریں گئے اور اپنے رب کنے کرگز ارہوں گئے )۔ سُوُرَةُ الْإِنْشِقَاقِ کی یحسراتیں ایک رکوع یرمنزل آخرت کے ذکر کے ساتھ فاص ہے اوراسی سیس منظرمیں عقائد صحیحہ عمل نیک کے تمرات کا ذکر اور بداعالیوں کی سزاکا بیان ہے ۔اس سورت میں کھی آخرت کا صغمور جاری بيليكن ايك نف انداز سے - بتايا مار كم سي كنمين امركسے كتے ہيں - كائنات كى برشتے تم كو تعمیل ہی کا درسس نے گی ، بیسبق اس وقت بھی جاری ہوگا جب نظام عالم درہم برہم ہوگا۔ آسان دزمین کا قیام و قرار بھی امر ہے ہے اور اس کا بھٹنا اور متغیر ہو جانا بھی امر ہی کا متیج ہوگا تم اپنی تخلیق پر فورگر و اس نظامتم سی کودکھوسکے سب اس کا حکم مانتے ہیں - تم بھی امر کے تابع بوجادة تاكراس دن جب محمرالله بأي كام وكاتم بهي امن بإؤ اورتمها لأاحرلامنا بي بهو مفيامت آٹے اور حلی جائے ، تمہا را اج<sup>از</sup> حتم مذہبو۔ يسُيمِ اللَّي الرَّحين الرَّحييم والاست) إِذَا السَّمَّاءُ انْشَقَّتُ لَ جب اسمان بھیٹ جائے گا وَأَذِينَ لِنَ يَهَا وَحُقَاتُ ٥ اورا پينر روردگار كام بجالائ كارتمين امرى زرادير نهوكى ، اور ا ہے۔ اسے سزا وار بھی ہیں ہے۔ وَاذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّاتُ ٥ اورجب زمین رکھینچ کر) بھیلادی جائے گی دا درہموار کر دی جائے گی

تاكر جمله مخلوق جمع ہوسكے) -

اوروہ اپنے اندر کے خزانے کال کر باہر بھینک نے گی اور خالی ہومائیگ

(یعنی سروہ جیزجاس میں مدنون ہے زمین اس کربا سرنجال بھینکھ گی)۔ اوروہ ایسے رب کے تکم کو کہالائے گی ( او تعبیل امرس اسے بھی درمز توگی)

اوروہ ایسے رب مے عمر کو بجالاے فی (اور میں امریس اسے هی دربر جرف) اور اس کو لازم بھی یہی ہے ازمین کے دیے یہی سزاوارہے)۔

> برلمند کوسماه او ر بهرلیت کوزمین مجموره و کلیوسب ہی اس کی اطاعت میں ہیں اور دیں گئے۔ لے انسان کیا تیرے یصیحی میں مزاوار نہیں کہ توجی فرمانبر دار ہوجائے اور تابع امریسے۔

الدان بھو کولینے دب کی طرف (پہنچنے کے ملیے) نوب کوسٹسٹن کرفی ب اکیونکہ بچو کو اداوہ دیا ہے اور توسخف بنایا گیاہے ۔ موس وہوس کودوکنا اس کے محم پرمیانا ہی تیری تقدیرے) بھر تجھ کواس سے ملسا ہے داس کھنے کی ساری کر)۔

اس کے بعد میں امریں آنے والے اور نہ انے والوں کا حال بتایا جاتا ہے

بیر حب کواس کا نامر اعمال اس کے داہنے اٹھ میں دیا جائے گا

·

قواس مصحصاب آسانی سے لیا جائے گا (کا فلات پیش ہوں گے بات بات پر گرفت رہوئی ، اور کلم ہوجائے گا )۔

اور پہ لینے نگھر والوں کے پاس ٹوٹن ٹوٹن واپس آئے گا (خود بھی ٹوٹن ہوگا اس کے نگھر والے بھی خوش ہوں گے)۔

اورجس (برنصیب) کواس کا نامٹر اعمال پشت کے بیچھے سے دیا جائیگا

تووہ موت کو پکارے گا (اورموت اب ندآئے گی) اور (انجام کار) وہ دوزخ میں بڑے گا۔ ێٲؿؙۿٵٛڒۏ۬ۺٵڽؙٳؾٙڬڰٳڿڂڵ ڒؾؚڬڰۮڂٵڣؙڡؙڵؾؿۑۄڽٞ

وَالْقَتْ مَافِيْهَا وَتَخَلَّتُ نُ

وَالْذِنْتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ٥

بِنِمِيْنِيْہِ ہُ ،۔ فَسُوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا تَسْدُرًا ہُ

فَكُمَّا مَرِ أُوْتِيَ كُتُكُ

مِينِ ٥- قَيَنْقَلِبُ إِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا ٥

٠١٠ وَأَهَاكُمُنَ أُوْتِي كِتَبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ٥

اا۔ فَسُوفَ يَلُ عُوْا أَبُورًا كُ

١١٠ وَيُصْلَا سَعِيْرًا حُ

سنزلء

اور (اس زبانی انکاد کے ساتھ وہ بغض وعناد) جودہ دلوں میں چھپا ہیں انٹداس کو بھی نوب جانت ہے۔

ی احدود اور دی کوب جات ہے۔ میں آپ ان کو در دناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔

البنة جوگسا بيان لانے ہيں اور نيک ٹمل كرتے ہيں ان كے دليماليسا اجرہے جوكھ منقطع نه ہوگا (ان كا اجر لامنا ہى ہوگا اور بيساب) ٣٠ وَاللهُ الْعَلَمُ مِمَا يُوعُونُ أَنَّ ٢٠٠ وَاللهُ مُعَوْنَ أَنَّ ٢٠٠ وَاللهُ مُعَمَّدُ مِعَدَابٍ الْمِيْمِ ﴿ ٢٠٠ وَاللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

(الشَّدْتُعَالَىٰ ابِسِنْ صِبِب بِاك صلى الشَّعليه وَلِم كَ معدَّدِين بِرَا جِرَانُعام فرائعُ آلين) -

مُورة أل بُرُورج سورة البروج

مِسْمِواللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ ( شروع الله ك ام عرجه عدمه إن نهايت وتم والارب)

قىم بے برجوں والے آسمان كى ( برورة سے مستناد سے ياان كى منزليس مرادین )

مرادبیں)

منزل ،

-1

وَالسَّهَاءِذَاتِ الْبُرُونِجِ ٥

رم أنقب إمنه و إلا أريوموا ادروه ان مصمن اس كابدله لے رہے عقے كه وه الله ريا يمان سے كئے

جوغليه والاء لائق حمدوثناب

کا کفرا درمظا لم برب ہی سے وہ بخر بی آگا ہ ہے)۔

بالله والعزانز الحينيون

الذي كَاهُ مُلْكُ السَّــمُوت وَالْإِرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّلَ شَيْءً شهنگڻ

إِنَّ الَّذِينَ فَتُنُّوا الْمُؤْمِنِينَ والمؤمنت تُحرِكُمُ يَوُبُوافَلُهُمْ عَدَاثُ جَمَّتُمُ وَلَهُوعَدُاثُ

بلاستسیحن لوگوں نے مومن مردا در مومن عور توں کو اذبت سنجائی راور از انشوں میں ڈالل پھر توبر نرکی ٹوان کے علیے منم کا عراب ہے اوران كميلي طلغ كا مذاب (بھي)-

جس كى حكومت آسانوں اور زمين برہ اور الله برجيزي توب اتف ہے (وہ مرچیز کودیکھ را ہے -ایمان والوں کا بمان اور معبر، اور کف ر

الْحَرِيْقِ ٥

اود اسی طمسدرح

اا۔ اِنَّ الْآنِدُنَ أَمَنُوْ اَوْعَمِمُلُوا بِتَكَ بُولِدًا اِيان لائے اور انوں نے نيک مل كيے ان كيك \_ الصّر للحت كور جَنْتُ تَجْرِي في باغ بي جن كے نيج نهري جاري بول في (اور) يي بڑي كاميابي ب

المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة ال

الْفُوزُ الْكَلِينِ أَ

۱۷۔ اِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَكِيْدٌ \* ﴿ جِنْكَ آپَ عِن بَاكَ بَعَت مِنت بِ الفاداس عِن الله الله عَلَى النين ا تحل علق ا

یری ورود می مرود و . ۱۳- انده هو بیدلی و بعید ت جک دی بیل مرتبر بید کرتا جاور دی دوباره زیر درکسکا

> روم در وده در وده ۱۲- وهوالعفور الودود ( دروي برابخ والا، برامب كرن والاب

ا۔ دُوالْعَنْ شِنْ الْمَجِيْدُ ( عرش كامالك بمبرّاغلت والاب ربرى ثنان والا)

١٩ كَعَالُ إِلَيْ الْمُرْدِينُ ٥٠٠ جَهِيابَتاب رُوْالتاب رَماري سِراوي وري رُسَتاب،

وگوالیے مبت کرنے والے اورلیے صاحب افتداد پروردگادے روگر دانی کیوں کرتے ہر

تم سے بیلے بھی منکر اقوام گزری ہیں ان کی مالت سے بت او

اے دسول اُن کو فرعون وثمرو کا حال بنا دیکھتے

اد هَلُ اللَّهُ حَلِينَتُ الْجُنُودِ ( كيابُ كوان لَشُروں كَ خبرِ فِي (جواجيا، عليم السلام كونغا بدك يك

۱۸- فرن محون کو تشکمود ۵ (یعنی) فرعن د ترد کے (تشکر دن کر پر آپ تو بانتے ہیں کو اُن کا کیا عال ہرا اِن کا حشر کھی ایسا ہی ہوگا ) ۔

حقیقت پر بے کہ وہ ان وافعات کو مانتے ہیں کیکن ان سے درسس عبرت نمیں لیتے

اوراللدان كوبرطرف سے كھيرے برئے ہے۔

١٠ قَاللَّهُ مِنْ قُرْلَ إِيهُمْ هِجُيطٌ ٥

کپ جو فراتے ہیں حت ہے یہائیں یا نوانیں ۔ ۲۱۔ کبل ھکو قبل ان کیجنٹ ک

در امل يرتر آن بري مقمت والاب (اس كا جمللانا بري مماقت ب- ير

٢٢ ع فِي لُوْجِ تَخْفُوطٍ ٥

اوج محفوظ میں الکھا ہوا) ہے (یہ بات خرداس کی عظمت پرشا برہے -)

یاد دہے کہ اس تخلمت کا محرم، قلب رسول ہے، یہی لوج معفوظ ہے یہ راز ایک محرم اسراؤ میرسمد نے بتایا ہے ۔ فرمایا کر احت کواس سے بڑا عطیہ کیا ملنا کہ اللہ کا فوان جنس کے قلب کڑنسکین، جعیفہ بنا کرمطاک دوا گیا۔

سُورَةُ الطّارِقِ

کی سترہ اسیس ایک رکوع گزشتہ سورت میں قرآن کے اوج محفوظ میں مندرج برنے کا ذرتھا، اس کی خلمت کا بیان تھا بیمان اس کے قولِ فیمیں ہونے پر زور دیا جارہ اجت کا انسان توجید، رسالت اور آخرت کے عقائم میں زراشک نہ کرے ، اپنی خلیق کو دیکھے اور اللہ پرایمان لانے ، اپنے ضعیر کی آواز کو شنے اور قوم میں کے بادی سرکار دو عالم صلے اللہ علیہ وکلم پرایمان لانے اور توجید ہے کہ جس فادر بطلق نے اسے بیل باریک حقیر لوزمر سے بیب دکیا وہ اس کو بھر ویارہ زنرہ کر سکتا ہے ۔ اس کے باوج داگر کفار حیار سازی میں پڑے دیئی تو اقتران سے خور مجھ نے گا ۔ ان کا زکوئی معاون ہوگا نہ مردگار، وکیج اس اجمال مرکمتنی وصعت ہے ۔

دِسُواللّٰهِ الرَّحْنُ الرَّحِيْدِهِ ٥ شروع الله كه نام سه جرب عدم راه نهايت رقم والارب ) والسَّمَا و والطَّالِةِ قُ تُستم مُهان كه اورس چيز كي جررت كوفرور رون والارب

قىم بىم آسمان كى اوراس چىزكى جورات كونمودار برونى والى بىت (يعنى ستارەكى يا آسمان بريىنچىغ والدى *تىرامصطفى مد*الىدىرىلىم كى)

وَمُ الدُّرِينَ مَا الطَّارِقُ وَ اوراكِ وَكِيامِعدم يرات وَالْ يَزِي بِ

ایک جیکتا ہوا تارہ ہے دایک نجم د مدت ہے،منود، درختاں

النَّجُمُ النَّاقِبُ ٥

ا سانوں پر حفاظت کے سامان ہیں دنیا مر کھی اقوام کی حفاظت کے سامان ہیں، یہ نمیں بلکہ

ہ۔ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَكَيْها كُونْ شَصْ اِيانِين كراسْ پرداللَّه كَا طِف سے) كونْ مُّكِهان داور حَافِظُ نُ

> برنفب میں باری تعالیٰ کے دجود کا اصاس، ہرخمیر کی اَوازین کی صاون ، پچراللّٰہ کے فرشتے انسانوں کے بگوان جوان کو اکثراً فانت سے بچاتے میں اورجب یو گڑک عدسے بڑستے ہیں تو ان کو اللّٰہ دے حکم سے ہلاک بھی کو دیتے ہیں - یو حقائی انسان مُن مجھے میں مب اَم اِنْمِی اگر ذرا اپنی تحلیق ہی پر خور کرے -

- ه فَلْيَنْظُرُ الْوِلْيِكَالُ وَحَيْخُلُقَ ٥٠ پنانى لولايتِيْد ديھے دوكس يز عبداكيا كيا بـ
  - خُلِقَ مِنْ مَّا إِدَافِقٍ نُ دوايك المحطة باندى يك وندى عبدا كالياب

حانتے ہو کہ یہ نطفہ کہاں بیپ دا ہوتا ہے

،۔ یکنٹوئر میں کا کیٹ الصَّلُبِ یر راپ کی) پیٹیدا ور ران کے)سینوں میں سے کلتا ہے (یہ وہ جمبر مالنگرا بیب ہُ

جوايك حقير فطره سے انسان كوبيدا كرسكتا ہے كيا كيرده اس كوزنده نهيں كرسكتا -

- اِنگائ عَلَى كُرْجِعِهِ لَقَالُودٌ وَ بِهَ اللهِ مِن بَرَقًا ورب اِنگائ عَلَى كُرِجِرِ (زندگی میں) دلیں لانے بِرَقا ورب اور کھو ہروہ دن بَرگا
- ر در م در مرات کے السی آبور ( سیسی میں پرشیدہ دازفا ہرکردنے ماہیں کے دانسان سے لینے عیب اور دنوں کے چرچیائے نیاسکیں کے )
- ۱۰ خَمَا لَهُ مِنْ قُوَقِةٍ قَرِ لَا نَاصِيرِ ٥ پيره (خود)اس کا کچه زور پيد گا اور خاس کا کوئی مماون بوگا (خوش بُری بيدسی کا مام برگا)

کیا انسان کے دلیے بر واجب نیس کراس دن کے آنے سے قبل اپنی مفاظت کا سامان کرلے۔ سامان تو کوجو دہے -اسے اپنالے ، بیٹنی احکام خواوندی کو مان سے ، قرآ ان کوئنی جانے ، صاحب قرآن کو اپنا تگران عال بنامے ، ان کا ہورہے -

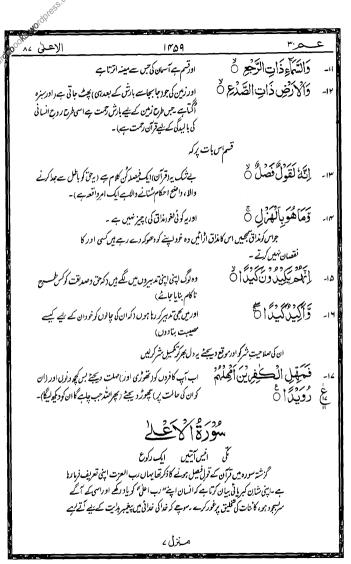

ہیں انسان کا کام ان کے احکام کرقبل کوناہے ،جس نے مانا اس نے فلاح پائی جس نے نہ انا اس نے بلاکت مول لی سان حقاق بے توکن فی شاہرے اور سابق کشب کسانی بھی ۔

يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِي الرَّحِيْمِ ن شرع الله كنام عجب مرسران نبايت رم والارب

سَبِيِّح السُورِيِّكَ ٱلْأَعْكَ ٥ (العبيب) آبِ البيرورد كارك إم ي إكيز كاربان تيج و ارفع هالي

ہدادداست کو بھی اپنے دب کی تسبیع کے اداب سکھانے) الّذِن کی خالق فسکو کی گُ (س رب کی ہم نے دبرے کو میں مکت کے مطابق پیدا کیا پیرا اس کی

استعداد وصلاحیت کے مطابق اس کو کورونیت اور تنام کے ساتھ) درمت کیا۔

۳- وَالْكِنِي قُدَّ رَفِهِ كُلِي ثُلِي الرَّبِيِّ الرَّبِيِّ الرَّبِيِّ الرَّبِيِّ الرَّبِيِّ الرَّبِيِّ المُوازِهِ شیرنا مجران کی میران کا دونیق

عمل سے نوازا)۔ آرمزی مرفق میں میں کا تبدید کا انتشار میں استان کا انتشار کا انتشار کا انتشار کا انتشار کا انتشار کا انتشار کا

ا۔ وَالَّذِي كَيْ اَخْرِيجُ الْعَبِي عَيْ الورْصِ فِي الْوَلِي فَاظْرِن كَهُ الطّرِق عَلَيْ وَمُوتَ كَ نَقْتُهِ مِينَ مِيَّهِ، پيغه زمين سے) چاروا گايا

ا- فجعله عثاءً احوى ٥ پراس كوسياه كور *اكرك* بناديا-

جس الشرف حیات انسان کے ملیے اس درجداسب میں فوائے وہ اس کی حیات رومانی کے یہے کیا کچے مسامان نہ فوائے گا ، حیات رومانی کے بیلے رحمت سر کاور دو عالم ہیں اور قرآن مجیب ر۔ مصیب بھم آپ کو تسبع متلاوت اور عباوت کے کاواب ممل بتا دیں گے لینی

سَنُقُوا مُكَ فَلَا يَنْسَلَمُ فَ عَقريب بِم آبِ وَ رُبِعادِي عَرِيدِ الص المعالِين عَدِيرِ الص المعالِين عَد

اَلاً هَا مَنْ اَ اللّهُ أَنْكَ يُفِ كُور سوائه اس كجواهدي رجُلان) چاج ابيني ويَال كاجُلادينا بي المنظمة وينا وم برظام اورتفي والمركة محسمة وسلمت ) كو

جانا ہے (برشے کے ظاہر و باطن سے بھی آگاہ ہے)۔ گریا قرآن کو آہستہ آہستہ مکس طور پر پڑھا دینا اور اس کی حفاظت دو نوں کی ذہر داری

الله رب العزت كاب -

۸- كونكيس كى لليسرى كى ادرائم آپ كى نيے دون مي اسوت كاسان مياكروں كے راكب

باليدگى اورفلاح بى كاضامن بوگا)-

یہ تو ہمارا کام ہے اور آب کا کام بینچا دینا ہے -

فَدُّ زُوْلِ نُصِّتِ اللَّهِ كُوْلِي أَ بِسِ ٱبِنِصِي*ت كِرتِه بِيعِيان ٱلنِّي* كُورُرو ـ رئيس بيرون اللَّهِ اللَّ

ا- سینک کے دمن کی خشکی ن (البتر) جس کوخوف خدا ہوگا وہی نسیست قبول کریگا۔

ا- ويُعْجَبُهُ أَلَا شَعْنِي ٥ اوراس عدى بنسب دررب كا

ا ۔ الَّذِي يَصْلَحُ النَّا كَالْكُورِي أَ جوابالأرووزخ لى) بُرى آگ يين بُرے گاد جس كے اعمال اسے كشان

کشاں جہنم ہی ک طرف سے جارہے ہیں)

۱۱- ثُمَّلُكُيمُونَ فَنِهَ كَلَا يَحْيِي نُ يَعِرد إن زه مرح كانتي الله

۱۳ - قَلْ ٱلْفَلَحَرُ هَنْ تَنَوَيْنَى ۗ للشّبر وبى بامراد بواجس نے اپنے کوپاک کرایا (شرعیت کا پائد بنالیا ، تصوّر صالح میں اگل) -

٥١- وَذَكُو السَّرِيرَةِ مِنْ الرَّبِينَ فَصَلِّ نُ اورلِينَ ربُ كَانَام لِيَارِيا اورنماز يُرسَّا را

لیکن ایسے لوگ کم ہی پوتے ہیں -

۱۷- بل تُوْشِرُون الْحِيوعُ الدُّنْهَا ﷺ صقيقت يه برتم اول بالعمر) دنيا به كا زندگی كور أخرت پر) ترجع ديته بر

آیات بالایں بن احکامات کا ذکر جرامین قب کو پاک کرنا ، اس کو انسرکی یاد معصور کرنا ، السر کے سامنے سراجیم و بیزا ، اس کی کمبر بائی میان کرنا وغیرہ ان کی وضاحت سر زمانے میں آنیا باعم بلیم للم

نے اپنے زمانے کےمطب بق کی ہے اور سر کار دومائم حمتی دنیا تک کے بلیے شریعت عظماً فرما رہے میں اس طرح اجمالاً د کھیو تو

١٨- إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِي الْأُولَى ٥ يقيناً يرسب كِيما كلُّ صيفون مِن جُن لكما بواب

بعسنى.

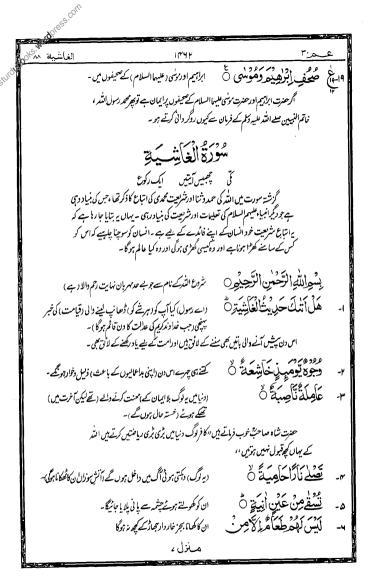

مُوْرِيُّ الْفَجْرِ كَى مِينَاتِينِ يَكِدِرُنَّ

لوالفچ اللئيء قرآن ياك كى آخرى منزل مي آخرى منزل مي ہے - وه سوز مي شروع بوتي بين جن کوبالعموم زبانی یا دکیا جاتا ہے جن کودوس وراس بر بھی ایک خاص اہمیت ماصل ہے ، یہ بدات بخشفه دانی ، دلول کومنور کرنے دالی جھوٹی حھو وہ سورتس ہیں ۔ لیکن سرسورت اپنے معنمون اورانداز ہدات میں ایک نیا پہلو ملیے ہوئے ہے۔

بفول حضرت مولانا عبدالقدير صاحب صديقي دراس سورت كي ابتدامين الله تعالى انسان کی تین فطر توں کا ذکر فرمانا ہے۔ ایک نیک اوران کی نیکن متعدی ، ان کی تعلیم کے اثریعے دوسرے ا پھے ہوجاتے ہیں۔ بینغیبرعلیهمال الم ہیں۔ دوسرے وہ جن کی فطرت پیغیبروں کی فطرت مبسی تونىيں گرمىغىروں كاتعلىما وراٹرسے وہ نيك بوگئے ہيں ، اورجن تواليے نيک برگئے ہيں كربزرو لا کھوں میں ایک ۔ او زمیسر کی فطرت والے وہ ہیں جن کے دل سبباہ ہیں ان میں کفر بحراہے رورف دہ خودخراب ہیں بلکہ دوسروں کوخراب کرتے ہیں "

رب العزت اس سورت میں ان مختلف فطرتوں کی تبیر کھا تا ہے ان حقائق کو واضح کرنے کے عليج وختلف انسانول كانعيبه بس سيط منكرون كأسان بي اوران صفات مرم مرسي آگاه كسا جانا ہے جواللہ سے دوری کا باعث بنتی ہیں۔اس کے بعد مرسنوں کی ان صفات حمیدہ کی طرف توجرمبذول کی ماتی ہے جرحصول جنت کا موجب بنتی ہیں ، جنت میں داخل ہونے کا مزدہ لاتی بي مقام قرب بين بينياتي بير -

دِسُواللهِ التَّرْحُمْنِ التَّرِحِيْمِ شروع الله عن عبد مرمر إن نهايت رم والارب، قسم ہے نجری (جر ماریکی سے نورمیں لاتی ہے ۔اس نطرت انبیاء کی جوخود فورالمان سے منور ہے اور دوسروں کو نور میں لاتی ہے) اوردس (مقدس) دا توں کی قسم

وَالْفَجُرِ<sup>ن</sup> وَلَيَالِ عَشْرِ الْ

رجهر جند داتين بين يكن قابل احرام بين بيد آخر اه رمضان ياعشرة ذكالحبد ياكمية ادبهم محرم الحرام کی دانیں ان سے وہ صالحین بھی مراد موسکتے ہیں بؤ ہرمینۂ نطرت انبیاء کی طرح خود منور نہیں کیکن انسب یا می تعلیم نے انہیں صفی اور بزرگ بنادیا ہے اوران سے لوگ فین یاب ہوتے ہیں)۔

وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْيِ نُ

اورقسم ہے جفت اورطاق (راتوں کی

(جفت بعینی عام لاتوں کی قسم جرقا إلى تقسيم بي -ان سے وہ لوگ بھي مراد مليے جاسكتے بيں جن من خربيان جي بين اوركم وريان جي أورطاق رايس وناقا إنقيم بين جو بزارون واقول بين اسب فیون د برکات کی وجهسے منفرد ہیں مثلًا شب معراج ،شب عاشورہ ،شب قدر ،شب رات

وغيره ان سے وہ اولواالعزم بستيال مراد اين جرايني نيكوكاري بير منفروہيں۔

اوردات كي تسم جب گزرنے لگے اكرجرن جرب گزرے تاريكي برهتي ما

وَالَّكُيْلِ إِذَا يَسْمِي أَ (یعنی ده فطرت جرکفرین برهتی بی جائے اور قلب، سیاه سے سیاه تربورا حائے مراد

وه برجنت بین جوخود کا فر بوتے ہیں اور دومروں کو کفومس کھینیتے رہتے ہیں ) -ان مین مین فطرتول کی طرف اشارہ ہوا اب پہلے ان لوگوں کا ذکر ہے جوکفر برمصر رہے ،

الله كى كائنات كودكيمها واس سے استفادہ كياليكن الله بى كونر بہجانا بلكراس سے مكرشنى كى لأن وگول کاانحام بتاما حار ہاہے تاکہ انسان اس سے عبرت مصل کرہے

هَلْ فِي خُلِكَ قَسَم المسترعماندون عيدان (چزون) كاتم إلرى تم ب لِّذِي عَجِي ٥

(ان سے متعدد امور پر روشنی بڑتی ہے جس طرح بھی وہ ان کی مجھیں سرانداز سے حقیقت ا مک بی دیے گی - اور مکیسال سائج برآ مدموں گے تعینی کفارکوسزا بسرمال ملے گوشقتی بسرمال فلاح مأيس كيے) ۔

مثال بیان فرماما ہے اور پیلے کف رکا ذکر ہے

ٱكَوْتُوكَكُيْكُ فَعُكُلِّ مَنْ الْكِ مَا كَيابَ فِي المِضِدَ لِيَاكِدَ اللهِ عَلَى بِورد كَار فِي المحاسات . کیاکیاران کاکیا استجام ہوا) ىعاد ٥

إُمَامَذَاتِ الْعِمَادِ أُ بڑے بڑے سنون (اور عالی شان محلوں) والے جوارم کہ لاتے تفحدان كاكباحال ہوا)۔

إدُم سلعضول في شابى فائدان ولي ، بعض في تؤم عاد كم اجداد بي ايك تفسكا

منزل،

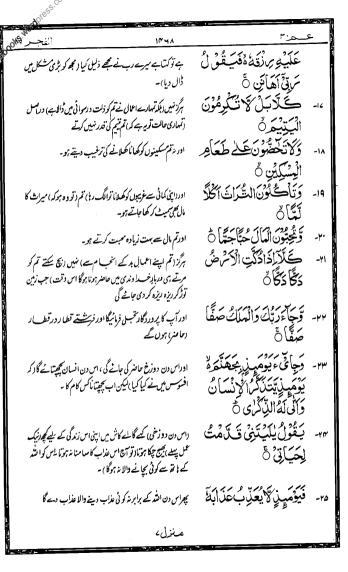

اُحدُ ٥

٢٩- فَأَدْخُولَى فِي عِلْدِي ٥

٠٠٠ غُ وَادُخُولِي جَنَّةِي ۚ

۲۷- وَكُلَ مُوْرِقَى وَ ثُنَاقَكُمُ اَحَدُ ثُلُّ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ الله

ا مُرْجِعِیؒ الیٰ رَبِّكِ زَاجِسِيَةً تولیخ ربک طرف داپر بیل اس طرع که وّاس سے رامنی وہ جمو سے مُرْضِدَتُهُ ﴾ ۚ

بچر تومیس*د*ے (برگزیدہ) بندوں میں شامل ہوجا۔

اورمیری بهشت رفعیم ) میں داخل ہرجا (نونے اللہ سے کولگا تی کے سے تدام کا معالمہ سے )۔

سُوْرَةُ الْبَكْرِ

کی میں آئیں ایک رکوع سرورجنت کے میا تو کم یاد آلیے اس کی تھیر کھا آھے اور مکر بھی ردہ کمر حمال سر کار دو عالم

سرورجنت کے مما تھ کھریاد آگاہے اس کی قسم کھا اسے اور مکر بھی وہ کمہ جہاں سمرکا دروعا کم مقیم ہوں - اہل عوب میں ربط کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ بات سے بات یاد کرئے قرآن نے بھا کاراز اختیار کیاہے کین مرکزی نقطۂ ہالیت ہر بھی نمایا ںہے - ہو بھی مشاہلات کے در میر بھی شخسین کی طوف توج دلاکر م کہیں غیب کی ہاتیں سے شاکر ادائسان کو فلمت سے فورا ورفورسے نوڑھلے فورک طرف ہے جا آج اور چھم اکار رباصرا دکرے قواس کا فعید بنارہے -

یشی اللّع الترخین التّرجینیو نشردع اللّه کنام سرج به مدمریان نهایت رخم والار ہے ) ترسیحه و کا بردوم کر بارد

كُاّ أَقْسِمُ بِهِ لَى الْبَكِينِ ﴾ ميان شرك ، كَاتْمُ عَامَ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الم مردم عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ مِن المُعَلِينِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه

اورہم نے تواسے دونوں راہیں دکھا دیں ۔

منزل ،

وَهَدَايُناهُ النَّجُدَايُنِ ٥

رخیر و شر دونوں کے راستے بنا دیئے اورانجام سے آگاہ کر دیا)

فَلا اقْتَحَمَّ الْعَقَبَةِ أَنَّ يَعِروه (خِرِينَ عَمَل صلح يَ كُل أَمْ مِن وَالْ يَ عَمِل مِوا-

وَهَا أَدْرُمِكَ مَا أَلْعَقَبَ قُ أُ اورآبِ بَعِي ؟ كُمَّا في كيا ب ووودين ت ب

ربینی کسی رکی گرون کا (مشکلات اور قبیزیدسے) پیمرانا (ہے)

فَكُّ رَقَبَةٍ ٥

( غلاموں کو آذاد کوانا ہے میجیور ، ہے آس کو اس ولانا ندد کرنا ہے )

رد و ۱۵ هزور در و رو برر اوراطعه في توهيد وهستغير في ماهوك كيدن ريني قط كوريازيس كهانا كهلانا رہے )

يتيم كوجوقرابت داري (ياجمساير بكريد دوسرا نواب ب) تَتُنَّاذَامَقُرَائِةٍ ٥

یامسکین (نا دار،غرب) کو دکھاناکھلانا) جوخاک نشین ہے رہال و أَوْمِسُكُمُ نَا ذَامَتُ رَبِّهِ ٥ دولت سے محروم ہے )۔

لكن شرط يدب كدين كرف والاصاحب أيمان بوليني

ایک دوسرے کوصیری اور رحم کھانے کی فصیحت کرتے ہیں وتكاصؤا بألض بروتكواصؤا

أَلْمُرْحَمُكُوْ ٥

(مغلوق خدایر رم کی مفتین کرتے ہیں اوراللہ کی طرف سے رحم کی بارش ان کے دلوں پر بوتی سبے)-

اوليك أضعب المهيئة ٥

یاصحاب بمین بین رب برسے نصیعے والے لگ بین بر فرر و فرانیت والے ہات بافتہ لوگ بس اللہ کے ہمال ہی عش کے داہنی جانب ہوں گے ،-

> وَالَّذِيْنَ كُفُّ وَإِيالِيتِنَا هُمُ ٱصْحَبُ الْمُشْتِكُمُ إِنَّ

ادرحهاری آیتوں کے شکر بوٹے وہی بائیں ہاتھ والے ہیں المِصیب بی جن کوان کے اعمال ندمے مائیں ہانتہ میں دشیے حائیں گھے ۔) بہلوگ آگ میں بند کر دیئے جائیں گے۔

٢٠ عُ عَلَيْهِمْ نَاكُمُ مُؤْصَدَةً ٥

ریبی لوگ دوزخ میں پڑے ہوں گے سب دروازے بندہوں گے آگان پھائی ہوگی ، نکلنے کا کوئی راستہ منہ وگا ۔ اللّٰہ کی بیناہ!)

## مورع الشمس سورة الشمس

کی پندره آیتیں ایک رکوع

كرشته سورهين ناعاقبت اندلشول كابيان بهوايهان ايك دومرى البم حقيقت كى طرف ترجرمیذول کرائی مارہی ہیے ،خانق کائنات بخود آفساب و ماہتاب ومین و الممان اور کائنات كقىم كھانا ہے تاكرانسان بغورش سے اور خوب زہن شين كرا كے كرافتاد تعالى نے اس كونكى و مدی کمیے دونوں را ستے دکھیا دیئے ۔اسے ارادہ دہا ،عقل دی ، کہوہ ایپنےنفس کا تزکمبر کر لیے در فلاح يائے ۔ اور چواپني صلاحيتوں او راستعدا دوں کو دہاتا رہا ،فسق وفجور نيں مبتلا ہوا وہ برباد ہوا۔ أبيا بليهم السلام كالمتول كى تاريخ ان حقائق پرشا برب د كيمير تاكبدك يليكس كس الدازس قعم کھائی مارہی سے ، حفائق پرسے س سرح نقاب کشائی کی مارہی ہے۔

دِسْمِ اللّهِ الرّحْمُونِ الرّحِدِيمِ فَ شرعة الله كنام صحر به مدمران نهايت رّم والا رب) وَالشَّمْسِ وَخُمِمُ حُمَّا كُ تَم به سورة كا دراس كا دعوب كا

(جس میں روشنی بھی ہے ، حوارت بھی ہے اور حیات بھی ہے ، گویا وہ اپنے رب کے اوار تحلیات پرشاہرسیے)۔

وَالْقَمِيلِذَاتُلْهَا حُ

اور جاند کی رقسم عب وہ اس (عروب آقاب کے بعد اور اوراسی سے منور ہو۔ گو ہا رکمت بن کرنما ماں ہو)۔

> (واضح رہے کہ جرابع نبوت ہو جاناہے وہ بھی آفناب نبوت سے روشنی مے راہتاب امت بن ماماً ہے)۔

وَالنَّهَارِ إِذَا حَلَّهَا كُ اوررقسم سبے) دن کی جب وہاس (آنتاب) کوجیکا دے۔ (دن گویاتعلیم الهی کی طرح سے جو حقائق کونمایاں کرتاہے ، تلب اگر نور ایمان سے مور ہو، رحمت کا برتو برگیا ہو تو تعلیات اللی دیکھ لیتا ہے)

ر بردر در برد در مرد در مرد در مرد در دردات کار قسم، جب وهاس (آنتاب کو جیائے. (اس کی روشنی کا کونی اثر باتی ندرہے ظلمت کفر قلب کا فر برجی جائے)



معجزو کے ذربعرلوگوں کے اصرار بربیدا ہونی تقی مارڈلالے

ہوجا ڈگھے

بجرابھی) انعوں نےان (پیغیسس کو بھٹا ہویا دمین ان کی حکم عدول ک اوراؤشنی کی کو بخیس کاٹ دیں۔ بہنا ننچہ ان کے برور وگار شریعی ان کے گاہ کے سبب ان پر عذاب نازل فرہایا مجرسب کو دف کسبر مالاک برا کرکر دیا۔

ادراند تعالیٰ کوان کے انتقام کا کچھ ڈرنمیں (وہ ان عمین سینکروں نوبس بعد کرسکتا ہے اور کو فی اس کا کچھ بڑاؤنمیں سکتا)۔ ڡؙڡٞٲڶٮؘۿۿۯۯۺٛٷڷؙٳڶڷٚؾؚؗؗڗڬٲڰ۬ڬ ٳۺؙٙ*ۣٷۺڟ*ؽڮٲڽ

ۦ فَكَذَّبُوهُ فَكَ عَمُ وُهَا هُٰ فَكَ فَكَ مُكَكِيهِ هِمْ رَبُّهُمُ بِنَكُ نُنْهِمِ مُوَسَّوْلِهَا كُ

ه الله و الايخافُ عُقَابِهَا عُ

سُوْرَةُ الْكِيْلِ

تلي اكبين أيين إيك ركوع

اس سورت بین پر در دگار عالم نطرت انسانی کی مشفاد کیفیات کا ذر فرانا ہے ، ساتھ ہی اپنے علیم اور حیام اس کی مشفاد کیفیات کا ذر فرانا ہے ، ساتھ ہی اپنے علیم اور حیام انسان کی مشفاد کی مشکل کا اس کی مسلف کے اس کی مشکل کی مشکل کی مشاخل کے تمرات بعث مختلف ہیں ایک کے ساتھ رحمت ہے ، احتد کا فض ہے دو فول کے اعمال کے تمرات بعث مختلف ہی ایک کے ساتھ رحمت کی اور کا مشکل کا تحدیث کی ، جالت کا تبحیث ہی اور احداد کی تحدیث کی ، جالت کا تبحیث میں ایک کے ساتھ رحمت کی احداد کی دولت کی ، جالت کا تبحیث الله ودلت خرجی کی مدین کی ، احداد کے بیال ودلت خرجی کی مدین کی ، احداد کے بیال ودلت خرجی کیا صدیق کی براہ اسان کو اختیار ہے جوراہ جائے اخت بیار کرے مرابطیف

بِسْمِهِ النّهِ الرَّحْمُونِ الرَّحِيمُ يُعِدِ مَن شرورً اللهرك نام سے جب عدمر إن نهايت رُم والارب، فطرت انسان كتاريك وروئن ببلوكونما يال كرنے اور ابني صفات محيط والميم وظاہر رَخْ كَ مِلْي رِوردُه و مام دات وون كي تعمر كھا آ ہے ۔

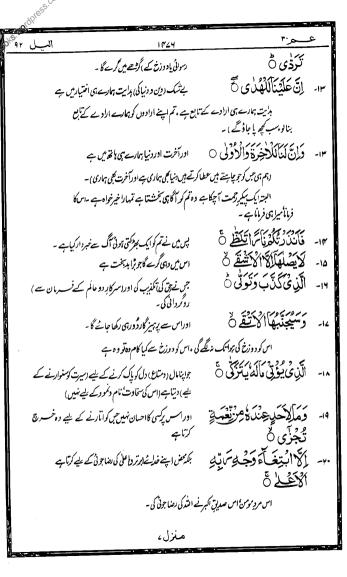

اور دالٹر کا دیدہ ہے کہ) وہ شخص عقریب نوشش ہومبائے گا (اسے وہ ملیگا جاس کی شاد کر دیسے)۔ الا الله الله وكالمروف يرفي الله

سُورَة<u> الضَّل</u>ح

می گیاده آمیس ایک رکوع گزشته سوره «ولسوف برطی پرختم بردا» صدیق اکبر کویشارت می بهان سرکاود و عالم کی تعریف ہے کہ تقام صدیقین پر فائر جرنے کے معدی نقام نبوت گھلا ہے اس سورت میں عظام ماس کا ذکر ہے ، یہاں اللہ لینے حمیب کو داختی کر دائے ہے سورت کے شابان زول کے تعلق مضر کئی نے ذرایا کہ سرکار دو عالم برچند روز دی نافران نہوئ تو کہ ہے قرار ہوئے ڈیمنول کو کلس کا موق مال محسد اوند کریم نے دہ دسکین علی فرائی کہ آج اس سورت کا مش بینا ہی ہرامتی کے مید باعث فی صد تک میں وانبساط ہے ۔

پِسْ اللّهِ الرَّحْسُ الرّحِيْدِ فَي شروع الله كنام سيجب مدمران نهايت رحم والارب) والفّه لهي كل تم مركز دو عالم كى -

و الديل إخراسيجي 🍏 اورتم ہو دات کی جب چھا مائے ربینی اس مجاب ذات کی جو فور محمد رخصا با جو تھا) -

> چند دن وحی ، لطف بمکلای سے محسر دم رہنے کے باعث آپ بے تسوار ہیں۔ دشن طعند دے رہے ہیں کرممرک رب نے ممرکز چیور دیا وہ ان سے بیزار ہے ۔ نہیں نہیں تھم ہے مجھے آپ کی اور اپنی کم

مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا فَكَى ٥ مَن عَدِي عَدِي عَدِي وَيُورُ اور رَبِّ عنداصْ موا

سے آخرت بہترہے)۔

اسے میب ایپ نکر زکریں ، آپ سرایا ون میں ، آپ ہی کا دیں چھیلے گارشفا عت عظیے آپ ہی سے بلے ہے ۔ آپ کا دب آپ کی زممت انسکالا کردے گا

۔ وکسوف بعطیک سرابیک اورعقریب آپ کو آپ کارب دہ عطافرائے گاکہ آپ راضی برجائیں گے است کی لاع اس کینے والے آپ کی نفاعت تبول برگی آپ کی است کی لاع رضی جائے گی۔ است کی لاع رضی جائے گی۔

> امت کے مب گندگادوں کی خشش کے اشادہ کے بعد بھی اپنے صبب کو نوٹن کر رہا ہے' ممبت کی یا دیں تا ازہ فراآ ہے ۔ ممبت اور شفقت کے ذکرسے دل نشا ذکرتا ہے کہ ڈٹمنوں کے طعنوں سے دل شمیس ہوا تھا۔ اللہ الڈرکیا و کجو ٹی ہے ۔

- ٱڵۿؙ<u>ؽؘۼ</u>ۣڶؙڰؘؽؿؙڲٞٲڡٚٲۏؽ۞

(احعبیب) کیا الفرف کی کویت یم نیایا اور داس دُرْیِت یم کو لینغ تابق شهنشان میں مگر (من) دی (اور این فضل درم کے دامن میں نیالے نیا ، کداپ کی امت کا ہر کنگار آپ ہی کے دامن رحمت میں بسناہ باتا ہے)۔

٥- وَوَجَدُكُ ضَاكًّا فَهَدُى ٥

پہ سبب ۔ اورالٹرتعالے نے آپ کو (سرگرشنڈ شوق ، وادی عثق اللی میں) سرگروال پیا تو (اس نے) آپ کومنزل تقعدور بینجایا (فادح اسے اٹھا کر تبدیغ کے فرائش سوخیے کردنیا اپنے ناوی کودکھے ، برایت بائے ۔

وُوَجَدُكُ عَايِلًا فَاغْنَى ٥

اورافدتولف نے کہ کو حاجت مند پایا (طلب صادق کی ترب، کہد ہیں یافی عطائے خاص سے نوازا) بھرمب سے بے رواکردا۔

> دیایوں کہوکم کپ نتونبوت سے ابھی خالی سقے نبوت عطاکی اور خاتم النبیری بنایا۔ کپ کی امت کے اولیا کو ابنیا و اندر کر کردیا ، اور دین کی حفاظت اور دین کی تبلیغ ، قلاب کا توکید اور تلوب کی تسکین کا ان کو سرچشر بنادیا۔ یو ت مجمو کر آپ کو عیال دار بنادیا۔ آب ہی عیال میں کپ سے قرابت و لئے آپ سے تبلید والے آپ سے سارے امنی ہیں ، مسب کو تعلیات الی

دے كرغنى اور دنيا كے سهاروں سے بےنياز كرويا)

بس آپ کارب آپ کا مهادا، آپ سارے جمان کامهادا ہیں - برتیت میم کو آپ سے ایک نسبت جوگئی قویم نے برتیم کا مرتبہ بلندکر دیا -

ن ما الكيديم فكر تفكن أن ين داس نسب كالم سنورى بي بويت عم بواس دكي كمزورول كي المرادول الكرورول كي كمزورول الكرورول كي كمزورول الكرورول ا

یہ امت کے بیے رہتی ونیاتک ہرایت ہے ۔ ادر ایک دوسری ہرایت کا پاسس جی امت کو ضروری ہے ۔ وہ ہرایت اس نسبت کے باعث ہے جراویا ، انبیا وسب کو ذات باری تعالیٰے سے ہے مینی اللہ سے سوال کرنا ، اس سے ، انگنا - ہرایک میں بی صلاحیت نمیس کم سب کو دسے میکن مصلاحیت صرورہے کرمائل کو دکھ کرجین پر بل نواسے اس کو جوگوک کر دگور نرکسے ۔

مرسر (وورور السلطي المراقب و في المرسور السلطي المرسور المرسو

اا ۔ ایکی و اُلمّا اِین عمل دریّا کے محترت کُل اور آپ کے پر وردگارنے فیمت عطافرائی ہے اس کا بیال کرتے ہیں۔ (آپ کی زبانِ اقد سس کا ہر نظ ، آپ کا ہنول بیال آپ کی کسی معالم یں آپ کی فاموثنی

کونھی مدیث ہی کامقام حاصل رہے گا) مسرکار دوعام کل مکمل حیات طبیعہ \* وَاَلْمَا اِنْعِکْدِۃِ رَدِّنْکُ فَحَدِّیْٹُ کَانْفسیرہ کا درقیات میں بھی کہا کہ دممت اس کہیت مباوکر کی تفسیر ڈوگ -

صَغَاللَّهُ عَلَيْكَ يَارَسُولَهُ للهِ وَسَلَّمَ عَكَيْكَ يَاحِبُ اللهِ

ودر مرا کر نشکار سور 8 اگر نشکار کی اکرایش اگریش ایک دکوئ پشچه اللّلهالوّخلین الرّحینیم ۵ شرری الله که نام سے بوبے مرمر بان نهایت دیم والا دہے ) الدُنشُحُ لِكُ صَلْ دَكَ ٥ کیامم نے ایب کے سینہ (مبارک) کو زنبوت و حکمت ، ہدایت معرفت کے افرار کے بیے) کشارہ نہیں کردیا ربینی ہم نے آپ کا وصل

همي بلندكردما)

وَوَضَعْنَاعَنْكَ وِزُرَكَ ٥ اور (ہروہ چیسے زجراب کے قلب مبارک براحساس ذمہ داری کے باعث بوجه بنى بوقى تفى سينه كى كشادكى اور حصله كى فراخى دے/)

ہم نے آپ کا وہ بوجھ (وہ بایر گراں) آبار دیا

الدِی اَ فَقَضَ ظَهُم لَ کَ ﴿ جِرَابِ كَمْ مِيْ مُورِكَ وَالنَّامَاء داضح رے کدایک کام کے بلکا کرنے کی دوسوزیس ہیں۔ایک یہ کد کام کم کر دیا جائے

دوسرے استعداد، وصله وصلاحیت کواس درجه وسع کردیا جائے کم برشے اس کے مقابلیں ذرة معلوم بوسسركار روعالم ك يليسهوتين اسى دوسرى صورت يعنى بلندوهمكى اوركشاده قلبي سے فراہم کی گئیں

وَرَفَعُنَالِكَ ذَكُوكُ ٥ اور راسی میے ہم نے آپ کا فکر رائب کا نام آیکے مرکور بہت )بلند کیا۔

" كردنيا دكيد ك كشفي المزنبين ، انيس الغسريتين كيسا برماسيد ، برجك السّرك ام ك ما يم محرصيك التر عليه وسم كانام نامي وابسته ب كلمه ، نماز ، اذان ، دعاه برجگراندك رسول کانام صرور ہے - غرض کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب کے محدرسول التدرز کے اور محد کے النُّد كواپناالنُّدن سمجھے ۔اسى النُّدير قيام وقرار مذكرے ۔

فَانَّ مَعُ الْعَسِينِ يَسِمُ الْ بِينِ الْعَسِيبِ اسْ وَبَادِيجِي) بِيُكَ بَرُكُلُ كِما تُو ٱللَّهِ بِ

اِنَّ مَعُ الْعُسِي لِيسَ أَنَّ بِينَ الْمُ الْمُعَلِينَ كَ بِعد ذَا فِي ہِد ۔

رجب بھی کوئی کام اخلاص سے کیا جاتا ہے رحمت اللی دستگیری کرتی ہے شکلہ اسان ہوتی جاتی ہیں ۔ پرانٹر کا اُل تُب نون ہے ۔ جب دن بھیلا ہاگیا تب بھی نتھا جب بھیٹ جبکا تب بھی ہے)۔ البته دشواربوں كوآسان كرنے كى بى ياداللى ہے جومركار دو عالم كاطريقه تفا۔

فَأَذَا فَي غُتَ فَأَنْصُتُ كُ یں رآپ این معمول جاری رکھیں کہ ) جب آپ کو رتبلیغ واٹاعت

دین ، فراٹفن نموت سے ذرا ، فراغت یلے توریاصنت میں لگ مائیے اسلف كور بوجائي بهادے بوكرره جائے آپ كى ددح كى سكين

اورآب اینے یرور دگار (ہی) کی طرف متوجہ موجائیے الین خیال رہے کہ لے اللہ توہی مہارب ہے من تیرا سندہ ہوں)

٨ ج وَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبُ هُ

(دی آب کے کام بنا ا با آہے ، بنا ا جائے گا ، اور یسلوک آپ کے صدقدیں آپ کی امت کے ساتھ جاری رکھے گا بشرطیکہ وہ آپ سے ہمت سیجھیں اور آپ سے اللہ کی یاد کاسبن لیں آب کے تابع رہیں محد کے اللہ ریج وسر رضیں الااللہ الله محدرسول اللہ الله

مُوْرَةُ البِّيْنِ سُورَةُ البِّيْنِ

کی اٹھاتیں اک رکوع

گزشته سورت مین سرکار دو عالم کا ند کورخصوصی تھا ا درسورہ اس آیت بیختم ہرا حبس کا مفہوم ہے ہے کہ جب بھی فراغت ہے الٹاکی طرف رجرع ہوجاؤ۔ بہاں امسن کو رجرع ہونے ک کیفیت پاس کا اغلاز ستاما جا رہا ہے ۔ دجرع ہونا یہ ہے کہ ہرحال میں بصحت ہو یا سمباری غذائےجسمانی کی تلاش میو یا غذائے روحانی کی ، اللہ رہی کی طرف خیال لگارہے بندہ خوسمجھ ہے کہ میرا برور دگار ہی میرا حاکم ہے ، مهال بھی اور وہال بھی اسی نے پیدا کیا ، اور کہا خوب پیداکیا اوراسی کی طرف حانگ ہے ۔ دیکھو! ترحید، رسالت ، آخرت ، ایمان ، ٹمل صالح کے وسيع مضامين كوكس اجمال كس اختصاد كحرساتح اوركيسي سادس اندازسي بيان كياجا دايي گریا ایک مختصر سودت میں انسان کی ارتقاباس کی بلندی ولیستی کا ذکر ہے -

يِسُولِاللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيهُو صرف شروع الله كنام عرب مدمريان نهايت ريم والاربي وَالْبَيِّيْنِ وَالزَّيْنُونِ ٥ مين كَتْم اورزينون كارتمى

اودطودسیناً کی شم)

وَطُوْرِ سِيْنِيٰنَ کُ

وَهٰذَاالْبُكُدِٱلاَمِيْنِ ٥ اوراس امن والمصتنمر د كم كي قهم جمال التنركا ابين آيا اورجس في اسع مامون بنا دیا)۔

> مین وزیتون سے اگر ابخیراورزیتون مرادلیا جائے جیسا کہ بیشتر مفسرن نے لیا ہے تو اس سے مرادیسی مرگی کد دوا ہویا غذاء نظر الندہی پر ہونا چاہیے ،جس نے انسان کو بیدا کیا اور نیمتیں عطافرمائیں ۔اگر مین سے وہ بہاڑ مراد لیا جائے جرد مشق میں ہے اور جس کے دامن میں میلی علیالسلام کی تیرشریف اوراصحاب کهف ، امبیاء کے مزارات میں اور زیتون سے من زیتون مرادلیا جائے جرفلسطین میں ہے ، جال حصرت ابراہیم،حضرط سحاق،حضرت یوسف،حضرت موسی علیمم اسلام کے مزادات ہیں توانسے تاریخ عالم کے ارتقا پرروشنی بڑتی ہےا وراس کے ساتھ طُورسینا اور بلدامین کا ذکر گریا انسانیت کی تاریخ کا خلاصہ ہے جس کی قسم کھا تی مارہی

ہے اور قسم اس بات پر کہ

لَقُدُ خَلَقْنَا أَكُانُكَ أَنْ فَكَ بلاست برہم نے انسان کوبہترین تناسب (داعتدال) بربنایا ہے ٱحْسَن تَقْوِيْهِ ٥ ربسترين اعصار بهترين صلاحيتين ، بهترين فطرت ، اعتدال قوات ظاهري وماطني کےمیا کانتخلیق کیا) ۔

> لیکن افسوس کراکٹر نامجھ انسان ماہنی صورت پر ٹورکرتا ہے نواپنی سیرت کودیکھٹا ب بل مبشة ابنامسرما يُعقل وكمت بستى كى طرف كرفي من صُرف كرتاب اورحهم وحسمانيت کاعیش اس کا مُنتهائے نظررہ جاتا ہے۔

> > نُع ردد نه اسفل سفلان ٥

اللَّالَّذِينَ أَمُنُوا وَعَلُوا الصَّلَحْتِ فَلَهُمُ أَجْرُعُ أَيْرُمُمُنُونِ ٥

فَمَا يُكُذِّ بُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ

پیرہم نے اسے بیت ترین حالت م<sub>س ڈ</sub>ال دیا داس کا اخلاق گزناگیا

اس کی روح گنا ہوں میں الودہ ہوتی گئی اور وہ نفس کی خواہشات کا غلام بن کرره گیا)

سوائے ان کے جوابمان لائے اور نمک عمل کیے رامینی استعدا داور صلاحيتوں كوايك صبط ونظم كے تحت اتباع سركار دو عالم بن كُلِّے رہے) تو ان کے ملیے غیر تقطع اجرہے (وہ اجر جر زیمھی کم ہوگا، نہمی نمنسم ہوگا)۔

بھراس کے بعب د کون حیب نرمجھ کو تیامت کے بارے م*یں س*کر بنا رہی ہے۔ کیا الله احکم الحاکمین نمیں رکیا اللہ سب سے بڑا ملکم نمین کسس کی مبال ہے کہ اس کے حکم کوٹال سکے)۔

٨- هُ ٱلْأَيْسَ اللَّهُ بِلَحْكِمُ ٱلْحِكِمِينِينَ ٥

بدلماناً عل ذائد ص الشهدين - يقيناً الله الحكم الحاكمين بير اوريس اس امريشا وت ويين والورس سے بول يميري هي شهادت قبول فرط لي اسے احكم الحاكمين ميرے گنا ه معاف فرا-ابنی رحمت سے نواز آ جا، فائمہ بالخیر برو کہ خیرجہ معنی سرکار دو مالم کے دامن رحمت ہے واہستگی مل حائے آمین -

## مورة العكق كى انبي تيس ايك *روع* كى انبي تيس

گزشته سودت میں ارتفائے انسانی کا ذکر نظاءاس کیسپتی وبلندی کا ذکر ہوا۔ یہال سپتی و بلندی کاراز تایا جاردا ہے وافسانیت کی ترتی کارا زعم میں ہے ووعلم جوانسان کو الندسے قریب کرے اقرآ باسم دیك الذي حاق حرم کی ابتدا اور واسحت والت جسم کی انتخا ہے۔ یں علم، روح کی غذاہے۔اس کاسرچینمہ وحی اللی ہے۔

نظر اقرابی سے نزولِ قرآن شروع بوتا ہے -سرکار ود عائم فارحرامین شول عباوت تف كم ا مالك حضرت جبرتيل وحي الركوات اوركها ا اقرأ البريطي جب ك وه صرف "اقرأ "كية رب أب في نريرُها جب اقرأ باسم ربك الذي فلن فرايالعنى اين رب ك نام سے بر صیح ب نے سیداکیا قراب نے ان کے ساتھ اقراسے مالم سیسل کے بڑھا۔ یہی بایخاتیں مفسرن فواتے میں کر پیلے نازل بڑیں ، ہی علم الحی القیرم کی صفت اولین ہے اس علم کو عام کنا، اوربندگان خصوص کومتعام قرب یک لے جانا سرکار دو مام کی شان ہے۔اس علم، اس اتباع سے مدرموزنا جل ہے ۔ دین اسلام اسی جل کا مقابلہ ہے ۔ آئندہ آبات میں تنابدالسی رقات سے اوبہل کا ذکریے جس کوخود اینے رب کے ما منے بھکنے کی توفیق نہیں ہوئی اور دوسروں کو بھی داہ من سے روکتا رہا ۔ اور سرچشم علم و عرفان سرکار دو عالم صصف الشرعليروم كا فراق بى ارانا رہا ۔ یا درہے کرمس کا تعلق اس سرحیت عرام دعکمت سے در وردی ابوجل ہے اور دوزخ اس كاتشكانا ب، ابل علم ومعرفت بعين تبعين سركار دو ماه كاحسد ذرب نداوندي بيج نماز اورسیدوں میں انہیں مکل ہے۔

بِسُوِاللّٰهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْوِ ٥ شروع الله كے نام سے جوبے حدمر بان نهايت رحم والا رہے)

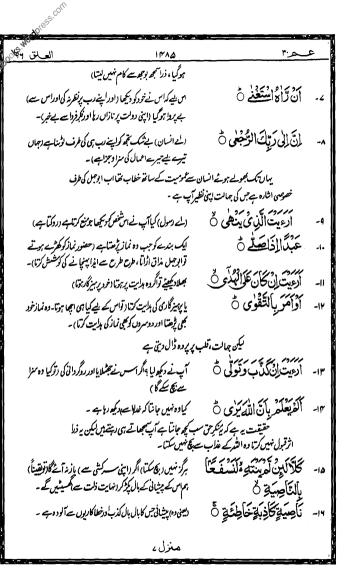

اس گستاخ اوجل سے کیے جیصابنی دولت ، اپنے تبیلواپنی مجلس والوں پر ناز ہے کہ

اب اپنی مجلس دالوں کو (حق کے متعابلہ مس) بلانے

ہم مجی (دوزف کے عمولی) بیا دے بلاتے ہیں۔(بددمیں صحائر کرام کی ایک عمولی جماعت نے دنیا ہی میں اسے واسل چنم کردیا)۔

اس کے حال پر تھوڑ سینے) اس کی ایک نرسٹنیے اور (اسے حبیب سحیرہ کھے اور قربیب ہوجائیے۔

اء كَلْمُكَا وَكُلْمُ الْمُحَالِقِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِ ٨١٠ سَنُدُعُ الزَّيْأَنِيَةُ O

(مرسجده مرجب قرب وامتياز ہے، قريب سے قريب تركرتا جاتاہے، وہ سحبہ ہ جو کیے کا اتباع میں ہواکیے کی امت کے رہیے باعث قرب دہے گا پرسجدہ بمنزلز نمازہے)۔

> سُوُرَةُ الْقُلُدُ كلّ يا في آيتي ايك ركوع

گز مشته سورت میں وہ پانچ آتیں عطا ہوئیں جرسب سے پہلے نازل ہو ٹی تھیں بھال ايك ابم صققت كابيان ب تاكه يفلط فهي بيدانه بوكم جركاهم جستة جسته اتراس كى ترتيب منباب المدنين ب- بتايا مارا بكر فران ميدجى كمل صورت بي ب و و بيد عم الى ساور محفوظ پر آیا ، اور پیر صرورت کے مطابق محفوظ تحفوظ انازل کیا گیا ہے ، اور سر آیت اور سرسورت کواسی مجر رکھا گیا جس ترتیب سے دو اوج محفوظ میں ب دیمی یادر ہے کہ کلام اللہ وج محفوظ سے كسمان دنبا پرشب قدرمین نازل بهوا وراسی طیم الشان دات مین سمائے دنیا سے پیر علالسلام يرنازل بونا شروع بوا مورت مين اس دات كى عظمت كابيان ب تاكد قرآن كي علمت دَيرنشين ہوا وراس نسبت کے باعث اس رات کی عبادات کوخصوصی اہمیت عاصل رہے۔ اور بندہ مومن خيرد بركت كيستفيف بوي

وسيروالله الرحين الرجيني تردع الترك المرك المراع المراع المراع المراء المراء والرب رِّيَّةُ الْمُؤْلِدُنَةُ فِي كُذِيكَةِ الْقَكْرِ فَي مِنْكَ بَمِنْكُ مِنْكُ الْمُؤْلِنِ الْمُؤْلِنِ الْمُؤْلِن إِنَّا الْمُؤْلِنَةُ فِي كُذِيكَةِ الْقَكْرِ فَي مِنْكَ بَمِنْكُ مِنْكُ مِنْكُ الْمُؤْلِنِ الْمُؤْلِنِ الْمُؤ کیت نمیردا) حضور صدالله هیروهم نے فرمایا کداس داست کوکٹوی عشر ورصفان کی طاق داتوں عمی تا مشش کرو- بالعوم ۲۰ درمعنا ان کی شعب، شب قدرخيال كا مانى جه اوراس من الاوت قراك ، اورجادات كا اسمام بونا ب.



(مترجین نے یون بھی ترجر فرمایا کہ بےشک ہم نے اس قرآن کوشب فدرمیں اسمان دنیا سے رسول الشصل الشرعليه وكلم برا ما زنامشروع كميا اورتفريباً تميش سال مين اتراجي)-

وَمَا أَذُرْ مِكَ مَالَيْكُ الْقَلُ دِنْ ورئي وَكِيمِ عِلم بِي رَشِ وَركي بِيهِ يراك اندازه كى مو في رئى وكت والى دات بدرول كواطينان ا ورسكون بخشف

والی دات ہے اس در حفظمت دالی رات ہے کہ

كَيْكُةُ الْقَدُرِيهِ لَحُدُّا يُرْقِعُنَ ٱلْفِي لِيهِ القدر الى عبادت اوريكي بزار مينوں وكي شوارعبادات اور

نمكى سے بہترہ دیعنی اس سے عبی زائدہے)

قرآن کی ظمت کومجھو کہاس زول قرآن کے باعث ایساتہ القدر کا ذکرتین بار ہوا اوراس تعلق سے اس دات کی نیکیوں کو ہزاد سال کی نیکیوں پر ترجے دی گئی برشب تحدد ہرسال اتی ہے۔

فرشتے اور دوح القدس اینے رب کے حکم سے ہرام راخیر) کے علیماس (دات) میں اتر تے ہیں

سُلُهُ تَقْرِهِي حَتَّى مُطْلِع (ي)سلامتي (ادرامن كردات) ب راور) ير ركفيت امن وخيرام کے نکلنے تک (دہتی ہے)

> خوش نصیب ہے وہ جواس دات کے فیوض سے ہمرہ ورہو۔ دیمیونز ول قرآن کے درواز بند بريط ، كوند قرآن كمل بوجكا- يا الله كائرى كماب النوى نيي يرنازل بوق ليكن فيقرآن اور فیون قرآن کے دردانے محکے میں اور محکے دہیں گے ۔ رُون سے مراد جرینگ ہی ہول تو معموم اور

> > مؤرة الكيت

مدنى أهوأيتين أمك ركوع گزسشنة سوره نزدلِ دَرَّان ادراس كاظلتوں سے تناق تھا ادر فجر پیٹم ہوا ، فجر کے ماتھ روشی اُ تی ہے حقاق کو اجا کر کرتی ہے جنام پر اُخاب بوت کے صور ع بوتے ہی تی کاشامیں

بنزل،

عام پڑیں اور مالم کو فرقر آن تھا ہوا۔ قرآنی دیل ت ہے ۔ اس میں تمام کتب ہمادی توریت، زور انجیل کی صداقترں کا ذکرہے سیدی سیدی تک کا ہتیں ہیں تمام کتب اسمانی اور تعلیمات انبیادکا خلاصہ میں تھا کہ انسفن بھی کرو۔ اس کی شریعیت کے باہندر مورہ بندگی اُس کے واسطے کرو۔ چنا بخرمشرکین کو کلمت اور لغویات سے نکا نے اور اہل کتاب کو چوراہ حق دکھانے کے بیے سرکارد و عالم مبوث ہوئے ۔ اللہ کے رسول خورجی سرایا احجاز ، کتاب بھی محرب نما ، اسجی اگر شرکین اور آب کتاب میں اختاف باتی رہے قراس کا عمیازہ ان ہی کو بھگتنا ہوگا ۔ بوسمنکرونا گرفتار عذاب ہوا جرابھان لایا فسلاح ایا الشرکی رضا اس کو حاصل پر گڑئی۔

بی اللّه الرّحیٰ الرّحی الرّحی الروع الله که نام سے جوبے مدمر بان نمایت رحم والا دہے ) مرکار دو مالم کی بعثت اس میانی کم

كَوْرَيْكُونِ الْكِنْدِينَ كُلُفُ وَأُهِرِ فَ اللهِ كَابِينِ سِينِ لِوَلِ نَـكُوكِيا، وه اورشركين رَكَفِر عِنَ كَفُلُ الْكَنْدِينَ الْكُنْدِينَ الْمُقْدِينِ مِنْفِقِينِ فِي اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمِنْ رس

ٱهْلِ الْكِنْهُ عِلِيا الْمُثْلِكُ يَنْ مُنْفَكِّ يُنَى الْرَاحُ حَتَّى مُالْتِيَا مُولِكِيِّينَةُ كُ

ربینی الله کاایک رسول جو دانهیں تسسران کے) پاک اوراق بڑھ کرسے نے

فيها أُذَنَّ قَيْمِ فَيْ مُنْ جَلِينَ مِن وه احكام درع بين جزون كوتا كم ركف ولك ونها يَسَتَّحَى بين-

دیر قرآن رہتی دنیا تک برایک کے بلیے باریت ہے، اُس کی ہرسورت گویا ایک کتا ہے یا تمام کتب سماوی تعلیات کا خلاصہ ہے ۔ بر بھی ظاہر فرما دیا کہ قرآن سرکار دوعالم کے زمانہ ہی میں ضبط تھریوس کے چکا تھا)

ابل کتاب کی نفالفت تودیکیو که وه محص مند کی وجهسے منالفت کرتے ہیں کسی مشیر

کے ہاعث نہیں ۔ میروریس مردور وہ

رَسُوْلُ مِّنَ اللهِ يَتْلُوا صُعُفَ عُلَا

مُطَدُّرُةً نُ

وَهَا لَقُوْتُكُونَ الَّذِيْنَ أُوْتُواْ الْكِتْبُ اورائل كتب نے آپس میں اختاف كيا وَاس كے بعد كران الاَّ مِنْ بَعْثِ بِهِ هَا جَاءً مُّلِعُمُ كَا عِنْ الْمُعْمِدُ كَا عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ع الْسَنْفَاتُ وَ الْسَنْفَاتُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْمِدُ الْسَنْفَاتُ وَ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمِدِ ا

منزلء



بلاڈلے گا،مب نشیب وفرازمٹ جائیں کے زمین میں دبی ہوئی چیزی باہر اُجائیں گی،میزان عدل قائم ہوگی انسان ایستے چھیر شے سیے چھیوٹے ٹل کے نتائج دکھے ہے گا۔

یشچللهالتیخلین الترچینیو مربری در الترکه نام سے جربے مدمرہان نهایت رحم والارہے) کروو میں درجو در مربری لا

معلق و بن روييد و مرايد من المرايد و الم

ر درور اور کردور اور کردور کر

( بَرْ کِچر بھی اس میں دفن سے بعینی مُردے ،معدنیات دغیرہ دومسب باہراگل نے گی) بیمسب کچھ انٹرے عم سے بوگا

۱- وَقَالَ الْوِنْسَانُ مَالَهُمَا ۞ اور (اس دن) انسان (حیرت سے) کیے گاکواکس رزمین اوکیا ترکیا ہے۔

اورايسا ہوناتبجب کاباعث نہيں

بِأَنَّ رَبِّكَ أُوْحَى لَهَا أَ اس واسط رَبِ كے برورد كار كاس ريس مم بوكا۔

اس دن انکارواقرار، کفروایمان کی تقیقت واضح مہومبائے گی اود

يوم نو يَعْدُونُ وُلِلنَّا الْمُؤْمِنُ النَّا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ المَالِ اوركر دارك بُوجِب مُعَنف كُروبُون تاريخُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ حُ تاريخُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّ

> نل برسید گرگزندگا دول کواس دن ان معمولی سی نیکییوں کی تلاش ہوگی جوانهوں نے دنیا بیس میمی کی تنعیس اورنیکوں کوان برائیوں کا اندلیشہ ہوگا جوائی سیمیم مرود ہوئی تعیّن ادداس دن انسان کا برمران معملی شیخولی اددچھر المساحی گنظ ووں کے سامنے ہوگا۔

فَكُنْ يَعْمَلُ مِشْقَالَ ذَرَّقِ بِرَمِي نَهِ زَهِ بِالرَّبِي لَى بَوْلُ وه الصريحة لِي كَا-خُورًا يُرِدُ \* \* کی گیادہ آئیں ایک کورور اللہ کا کہ ایک کورور کا کھا کہ انسان کے اعمال کی سزاد جزا کا ذکر ہوا کو شدہ سورت میں واقعات فیامت کا ذکر تھا، انسان کے اعمال کی سزاد جزا کا ذکر ہوا حق کے گھوڑوں کی تسم کھا تا ہے جن کا جذیہ بان شاری ، وفا داری فنغ ونصرت کا ضائم ب بنتاہے - ایک کھوڑا اپنے آقا کا اس درجہ وفا دار اور ایک انسان اپنے رب کا ناشار اور عدن انسان اپنے اسان کیا اسان کے اعمال اس کے اعمال اس کے اعمال اس کی ناشاری کے گوا و واپی کے جذر شکر گوا دی گئے میں موجب کا درب حیوان کا ممل اس کے بعدال کا میں موجب کے مورو کی کوا مود پی کھول میں ٹی امرا انسان انسان میں موجب کماس کی دوبرو واصد ہمان کے اور انسان انسان میں موجب کماس کا اس اجمال کا تعمیل میں ٹی خبر ہے ۔ برا انسان انسان میں موجب اس اجمال کا تعمیل میں ٹیشنا خورکرو حالی کی محلت جائیں گئے ۔ یہ انسان کا کلام ہے ۔ بہر تقدروں تک کھوروں تا کی حالی دوسروں کا کھورا ہے ۔ یہ انسان کا کلام ہے ۔ بہر تقدروں تک کھورا کی کھوروں تا کی دالات میں موروں کا کھورا کی مکمل کا اب ، مرائے ہوایت ہے ۔

منذل ۽

صبح کی شبنم غبار کو دہائے رکھتی ہے)

ر این ان کی جواس وقت روشمن کی فوج میں جاگئے ہیں را وراس کتار در را کر تہ ہیں ہے۔ کتار در را کر تہ ہیں ہیں ان میں ان اور اس 
فوسطن بدم جمعا ٥

کوتباه و'بربادکرتے ہیں)۔ برین نیاز کرتے

قىم س، تەبركە دفا دارگھوڑ دل كەمقلىلەيى ايك بنصيب انسان كى حالت بېغوركرو

إِنَّ أَكُو نُسَاكًا نَ لِرِيَّهِ لَكُنُودٌ أَنَّ الْمُصْرِافِ السَّانِ الْجَدْرِ الْمُؤْكُّرُ الْهِ

ے۔ وَ اِنَّلَا عَلَى خُلِكَ كَشَيْهِ مُنْدُ اللَّهِ مُنْدِ اللَّهِ مِنْ اَسْكَرَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى خُلِكَ كَشَيْهِ مُنْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ البَيْنَ السَّلَى اللَّهِ عَلَيْنَ البَيْنَ السَلَّى اللَّهِ عَلَيْنَ البَيْنَ السَلَّى اللَّهِ عَلَيْنَ البَيْنَ السَلِّى السَلَّى اللَّهِ عَلَيْنَ البَيْنَ السَلَّى اللَّهِ عَلَيْنَ البَيْنَ السَلَّى السَلِّى السَلَّى السَلِّى السَلِيقِ اللْسَلِّى السَلِّى السَلِيقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْسَلِيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ اللْسَلِيقِ السَلِيقِ السَلِّى السَلِّى السَلِّى السَلِّى السَلِيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَلِّى السَلِيقِ السَلِيقِ السَلْمِ السَلِّى السَلِّى السَلِّى السَلْمِ السَلِّى السَلْمِ السَلِيقِ السَلْمِ السَلِّى السَلِّى السَلِّى السَلِيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَلْمِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ الْعَلَى السَلِيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَل

ه۔ کی اِنکن کو اُحتیا اُلکٹ کیو کشکریڈ گُ اور ہلاشہ دہ مال کی مجت میں بڑاسخت ہے (دہ دنیا کی مجت میں دیانہ بورہا ہے اور انٹرنت سے فافل ہے)

۹- اَفَلَا يَعْدُ كُوْ اِلْعُوْتُ رَمَكِ فِي كَادِهِ نَسِ مِانَاس دَت كُوجِ تَبِرِن سِمُوطِعُاتُ مِأْيَرِ عَم الْقُدُونُ

اورمین کے مب دانظ مرکر دشیے جائیں گے (کوئی الألاز ذرہ ہے کا میں گے (کوئی الألاز ذرہ ہے کا میں گے (کوئی الألاز ذرہ ہے کا مانٹر تو ان مدانی میں کا مانٹر تو ان مدانی کا میں کی اور میں کا میں کی کے میں کا میں

اار آن رَبِّهُ مُورِي وَيُومِي لِي بِتُكَان كارب اس دن ان كى عالت سيخوب خبر داريرگا-

هُ لَحْدِائِرٌ ٥

(اگرانسان پیمچھے تو اپنا دل پاک کرمے ،اپنی ٹیتوں کی اصلاح کر لیے اور اپنے عمل سے اپنے دیسے کو داختی رکھے )

**سُورُ قَا الْقَ أَمِرا عَكِّ** كُل گيارها بَيِّين ايك ركوع گزشته مورت غفلت سے بيلادى كاهرف لائى بيهاں دل دہلانے دللے ما دش<sup>ط</sup> تيا مت كا ذكر ہے اور حشر ونشر ، منرا و جزا كابيان ہے ۔

منزل،

ٱلْهُلَكُمُ الِدَّكَ الْثُرُهُ

سُوْرَةُ التَّكِّكَ ثُرُّ كى المواتي الك ركوع

غفلت کے بعد کی بیداری بعنی تیامت کا ذکر تھا، بہاں وج غفلت کا سان ہے۔ بیروس ونیا اور مال ومتاع ہے جواللہ سے فافل کر دہتی ہے ، اکثر لوگ اسی عفلت میں مبتلاہیں موت میان کی اس غفلت کایر ده میاک کرتی ہے ۔ حقائق سامنے آتے ہیں میں غفلت موجب عذاب بن عباتی ہے پیراینی براع الیوں کا جواب بھی بن نہیں بڑتا -

يسْ والله الرَّحْسِ الرّحييه ٥ شروع الله كنام عرب ورسران نهايت رحم والارب) الع لوكو) تم كوكترت مال كى طلب في غلت بين دال ديادتم ب كار کاموں میں اینا وقت ضائع کرتے رہے)

حتى فرود و منافع المرق بالله منافع المراقع والمراقع المراقع ال

تم سمجھتے ہو کہ مال دوولت کی بہتات کام آتی ہے مری مرد مر مرد مرد و در محکل سوف تعلمون ک مرزمین تم داس ترص مال درولت کے تنائج ) منترب بان لوگ

نم اللرك مذاب سے بچ دسكو كے

نتارج کو کمد لو گھریہ

> یہ دنیا اوراس دنیا کے عیش فانی ہیں جس نے دنیا کو اُخرت کے بھے برناوہی کامباب رہا، المخرت اليسي حيز هبين حس سے غفلت برتى عاشتوں سے انكارك عاشے ـ

كَلْ لُوتَعَ كُمُونَ عِلْمَ الله الله الكاثرة والتحقيقة كالقين الم كن (مول ك كنفرير یقین کرتے اور دولت دنیا کے ربع اور دلوانے مزینتے)۔ الْيَقِينُ ٥

كَتُرُونُ الْجَحِيْمِ فَ تم راس سرمی دنیا کی دوزخ (کیمورت میں) دمکھ کررہوگے

منزل ،

بہیے قبریس اور

عُ النَّعِيْدِ عُ

ور مرود مرور تحریک نام می این میرند کارکری میراد شدیم سے اس دن جمانت رویک مان کارکریم نے اُن کو باکرمنع حقیقی کوخوش رکھنے کی کیا کوششش کی یا وسمجھو کہ تم سے يوجها مبلط كاكربتا وونياكي مين والام ك حقيقت كياعقى - بداسيك

ودر هر العصر سورة العصر تى مين ايس ايك روع

اس اندازیس کس ورجرسداری کے بیغام ہیں) -

ے -یں گورشند سورت معتوں کے متعلق باز پرس پرختم ہوتی، اور ان دگری کا ذکر ہوا جرسراسر انجار اور جومی دنیا میں پڑھے ہیں، یہاں خالق زمانہ ، زماد کی قسم کھاتا ہے اور انسان کی ہاریت

كالك عنص كيكن جامع طريقه سبيان فرماة بيريعني طريقة ايمان وكمسل أنكر اورصبر

بِسُولِللّٰجِ الرِّحْمُينِ الرَّحِيْمِو 🌕 شروع الشركة ام سے جب مدمر بان نهایت رحم والارہے )

وَالْعَصِي ٥

تسميے زمانه کی خابق زمانه ، زمانه کی قسیم که ما آسیے اور تاریخ عالم کواس حفیفت پر بطور شا پریشیس فرمانا ہے کہ ہرزمانے میرخففی کامیابی انہیں کونصیب ہوئی جوراہ بدایت پر قائم رہے اورکسی آزمائش میں تھی ایمان دعمل ،صبر واستقامت کا دامن ہاتھ سے منجھوڑا ۔یا پوس مجھوکہ خال کائنات تسم کھاتا ے۔ اس آخری زاند کی جب سرکار دو عالم فاتم النیمین ہو کرنشریف لائے کداپنی رحست کے داس بن سب كوك كرخان كأثنات سے ملا دي اور برجلو و شام وسح ايك ابدى زندگى ميں برل جائے اور نور ہی فرررہ مبائے ، برنصیب ہے و وجس نے عمر عزیز گرگٹوایا ، سرکار کا نام سنا اور رحمت کا دامن مذبکرالا-

ان کی اطاعت ہے روگر دانی کی ۔

اِنَّ الْإِنْسَانَ كَفِي خُسْمٍ ٥

یقیناً انسان خسارہے ہیں رہا د کہ کسپ سعادت اورکسیفیض سے

محروم رہا ۔ یہ خری دُور پایا اورایمان مذلایا)

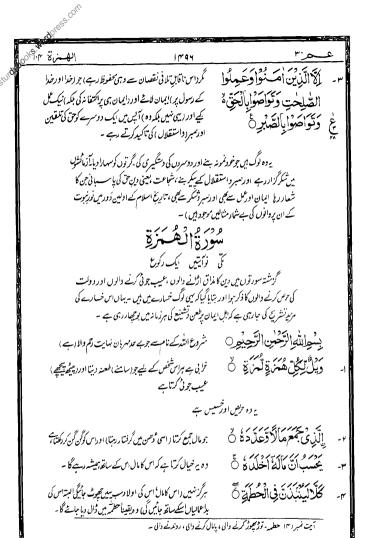

ہے۔ کیا وہ سمجتے ہیں کر آخرت سے قبل ان پر عذاب نہیں اُسکتا۔ کیا ان کے سامنے وہ مثالیں مرجه دنهیں جهاں دنیا کی عظیم الشان قوموں کا قلع قمع کر دیا گیا جن کاؤکر آئندہ آئے گا اورالنّد کی اس قدرت کا مله او تحکمت عمل کلیان مبو گاجردین کی نصرت کی ضامن ہے)

سُوْرَةُ الْفِيْلِ نَّى لِمُعَالِّيْنِ لِيَكِرَكُمَا

گزشته سورتوں میں مال و دولت کی حرش ، جاہ وحشمت پر ناز ، عیب حونی اورتیب ب كىغمومى برائبوں بسےمتنبه كياگيا اورآخرت من كاميابي كارازيتا باگيا به بهاں ايك مشهور وافغه کاطرف اشاره سے حرسر کارود عالم کی ولادت باسعادت سے چندہی روز قبل کا ہے۔ یر بات ذہر ن شین کی عاد ہی ہے کہ طاقت سے "بین نہیں امراء میں ہیے ۔اس کے عکم سے ۔ ہرذرہ بڑے سے بڑے اتشیں بم سے زیادہ ہلک بن جانا ہے۔ سرحنداس کے بھینکنے والے معمولى يرمست بهي كيون مرمون ألكو بالجرمجيد فرمايا جاجيكا نفداس كوايك واقعرب يمهجها ياجار إ ہے اکد رب کعبد کی قدرت اور کعبر کی عظمت ول میں گھر کرے اور دین حن کو کھیلانے کے لیے نظری امباب سے اُٹھ جائیں ۔ یا درہے کہ جہاں عمل کی بنیا داخلاص پر موتی ہے اس کی افا دیت اورغظمت كومثامانهين حاسكتا-

بسم الله الترفيل التحديم من شروع الله عند الم عدم بان نهايت رم والارب ) ر کی ایک کا کار ہے ۔ کھر سرکیف فعک ریائے کے ایک نے نہیں دیمعاک آپ کے دیجے اسمار فیل کے ساتھ کیا کیا۔

عهده

1644

بِأَصْعِبِ الْفِيْلِيِ ٥

وہ بڑھ محمد اورانت فی طیش میں کمبر کو مندم کہ ضیع کھے اس بلے کہ ین کے ایک حاکم ابربر اسے کہ اس کے ایک حاکم ابربر اسے اسے حاکم ابربر اسے اسے حقارت سے دکھیا تو وہ فائد کھیر پا تھیا ہوں سے عملہ آور ہوا سرکا درو ما الم محکے وا دا علی طلب جم اس وقت کھیر کے متن اس خبر کر باتے ہی لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرایا کہ لوگو اپنا میں اس وقت کھیر جس کا کھیر ہے وہ خود ہی بجائے گا، اورا بیسا ہی ہوا۔

۲- اَکُوْ یَجُولُکُوْ کُو گُونُ کی اللہ نے ان کی تمام تدابیر کونا کام نمیں بنادیا تَضْلِیْ لِ کُ

رمرور بریخ در و بری برو و بری ۱۷- واکسیل عکیدهم طابر از ابلیدی ن اور ریاس طرح بواکر انتدنی ان پرتیمند کی تعبید پر ندهیج ان کی بخول اوران کا چریخون میچونی مجمونی محیونی محمولی کنکر بال تقییل اور س

> رد و د بر برین از این از این این این این این این این این این می پیشر این سینگته تقے۔ ا- تروید کا میر این سینگترین سینگترین این این این این این این این کاری پیشر این سینگترین سینگترین سینگترین سین

(پرکنگریال الٹرکے بم ہے بک طرف مے مس کر دوسری طرف کتاتیں اور ایک ایسا زمر میلی انتر چھیوٹر مہاتیں کہ ان سے جی تاشعل ہم تا بہمت سے دہیں بلاک ہوئے ہو بھیا گئے وہ ان کے مصنر انترات کی تاب نرالا سکے اور طری بڑی تکلیفییں اٹھا کر موت کے گھاٹ اُ ترے ۔ پرمزا تھی اس جسارت کی کر انشر کے گھر کوجس کواس کے دوست نے بنایا، جس کو رہتی و نیا تک مرکز صدت وصفا بنا ویا گیا اس کو ڈھانے کی کوشش ایک بٹکم شخص نے اپنی طاقت کے ڈکم یمی کی ، اور قریمنے دیکھ لیک کم

 اورانعانات کن طرف توجد دلاتا ہے کہ اللہ تعالمے نے ان کواس معززستی میں رکھا جس کے باعث وہ مضدوں اور قراقوں کے انتھوں سے اس پائے اور موت واحرّام کی نظر سے دیکھے مبائے ہیں اور بھاں وہ ہے آب دگھے انہیں میں اپنی تجارت اور اور وں کی طرف سے عرضت کے باعث کا اس اور بھاں وہ ہے آب کے انہیں میں اپنی تجارت اور اور وں کی طرف کو موروں کی کفالت محتف ان کی بر صرورت کی کفالت محتف ایس بی محتف کی اور تھوک اور تورک سے نبات دی۔ قریش کو خطاب کرنے اطلب قربانا ہے کہ تمام اہل کھ کو امعیاب نیل کی زوسے بچایا گیا محتام بین میں بھی العربی سے مبت کرنے والے بردل کے باتے یہ ایک بیف م ہے ، بینام ہی نہیں بکد ایک بیف م ہے ، بینام ہی نہیں بکد ایک بیف م ہے ،

بِسُمِوالِتُلْوالرِّحُمْنِ الرَّحِيْمِو ﴿ شُرَعَ اللَّهِ عَنَامِ سَعِبِ مَرْمَرِ بِانَ نَهَا يَتَ رَمُ وَالارب لِلْإِيْلُفِ فُرِيْشِ ﴾ چوکورالتُّرِ فَي اللهِ عَلَيْ رَكَ وَلِنَ إِيْنَ اللهِ عَبْدَ يَهِ الْأَرْدَى النِّينَ

چاہیے کراس رغبت ، انس اور لگا **وُکوشیح صرف کری**ں)

الشركاان يربيهم انعسام تعاكه

الفظم رسوکی الشّمار والصّهیف ان کوجائد اورگری کے سفری رفیت دلائی۔ (جاڑوں میں دہ مین کی طرف مبلتے کہ دہ گرم مک سفنا اور گرمیوں میں شام کی طرف کہ وہ مرسمبز وشنا داب اور سرد ملک تھا اور میسفر ان کی روزی اور عزت دولوں کا مرجب رہا توجو کیا دہ بڑے سفرسے خاص ہوگئے اس سفر کا ابتهام مجی تومنزوری ہے اوراس سفرکا ناوراد تھرکڑ کواری ، قرشم استورے ہے)

ا۔ فلیعین وارث هذا البیت <sup>ک</sup> پران کوجی پر چاہیئے کاس خانہ رکھیں کے انک کی عبادت کریں

۲- الّذِنْ فَي اَطْعَمْ الْمُرْقِينَ مُوْرِعِ اللهِ صَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الله على المُرَامِودُ مِينَّ مُوْرِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ا على اللهُ ال

> (سرکاردو مالم کی تعلیمات میں ان کے بلیے خذائے روحانی اور ابری مسروّل کا سمواید مجی موجود ہے جن کی نروشکے صدیقے میں ان کی ونیا بی کئی یہ لوگ آخرشنگجی کیوں نہیں بنا لیشنے)۔

د کیجوسرکار دو عالم کا تعلق اس تعیارے تھا توس کو سیجھایا تھی کس مجست گیاہے ہی تنہیں بلکہ خافہ کھیر آبادہ کا نہیں سے ہے جو صفور کے نام لیوا ہیں اور کیو امن کا گھراور تو حسیہ رکے پرستاروں کا مرکز ہے۔ در آسل میں سورہ آت بھی مسلما نوں کو دنیا اور آخرت کی تجارت کی طرف دعوت سے دیاہے۔

## سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ

کی سات آیتیں ایک دکوئ گزشته مورت میں محبت کے مباقع اسلام کی طرف بلایا گیا بیاں ہوائش نصے ناراضگی کا افہار ہے جوشی کا منکر ہوا یا جس نے اپنی بندگی میں ریا کاری سے کام لیا۔ درهتیقت مماثر ہ کی تباہی کی ابتداریا کاری سے ہوتی ہے۔ جب بسی کے دل میں الشہری کا خوف فدرہا تو ہیں۔ ڈکی ضورت کا اس کو کما احساس ہوسکتا ہے خواہ بی عفرورت کمتنی ہی تھمولی کیوں نہ ہو۔

يِسْمِواللَّهِ الرَّحْمِين الرَّحِيْمِون شروع الله كنام سهمِد مرمر إن نهايت رحم والارب)

اَرَوَيْتَ الْكَذِي يُصِكَّفِّ بُ كَياآپ نے اسٹ ض كوديكها جود وزجسنزا دخشر وَنشر) كو بالدِّيْنِ أُ

( یہی نہیں بلکہ لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے )۔

فَنْ لِكَ لِلْكِ اللَّذِي يَكُمُّ بِي بِين وه رَبْصِيب ) بِ جِيتِم (بِهُ مَن مِدر دَى كُرن فَى بَعِكَ الْكَ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

۔ وَلَا يَحْصُفُ عَلَىٰ كَعَامُ الْوَسْكِيْنِ ۚ اور (منورکسی غریب کو کھلانا ہے) منعتاج کو کھا الکھلانے کی (دوکس کی ترغب دیتا ہے ۔

> ر جواس درجہ ایمان واخلاق سے خالی ہواس برجس قدر بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ دواپنی بلاکت کاسامان کپ کر اہے لیکن دہ لوگ بھی بڑے برنصیب ہیں جوظا سری طور پر مصرور نے مصرور نے مصرور کیا ہے۔

ایمان لانے کے باوجود فورایمان سے خال ہیں)۔ مرصوری ہو و مرسی فیر فوریل کیلمصیلین ( پسر سے میں ایسے نمازوں ایعنی سلمانوں) یا فسوس ہے جوائن ودھا واکرتے ہیں الوگوں کے دکھانے کے بلے نماز بڑھتے ہیں

ذرا نہیں سوچتے کہ کس کے صفور کھڑے ہیں ۔کسس کو دعوکر بنا جاہتے ہیں۔

اور (جس طرح وه الله كاحق ادانيس كرتم بنديك كاحق اداكر ناجي منيس

مانتے بککہ )معمولی رتنے کی جیسے بھی مانگے نہیں دیتے۔ (مثلًا بِرُوسی نے کوئی چھو ٹی سی چیز عاربتاً مانگی اورانہوں نے آنکار کیا ،ایسے لوگ کیا

مستحصة بس كران كي برناشكرگزادي وزنت مفي ان كونقصان نربينجائے گ - يعي دراصل إينادي نقعان کرنے ہیں گوان کواپنائقصان بنظا ہرنظر نہیر آتا)

الذن هُم يُراءُون ٥

الماعون وكالماعون

*ۺۉۯۊ۠ٳڶڰۉڿؘڔ* کی مین اینیں ایک رکوع

ایک مختصر ترن سورت ہے ، لیکن کیفیات صطفوعی کی آئیند دارہے ،اس آئیند میں خیری بينظراً أنت اورخيركتيرك دامن خيرت واستكى كاللا امت كوسكها عاني بيريعين ابغ آپ کونمازیں اللہ والابناکر اللہ کے حوالے کردینا اور بھر اللہ کی راہ میں قربانی کرنا اور ہر فربانی كے يلية سار رہنا- نماز اور قربانى بى درحقيقت تمام عبادات رومانى اورجىمانى كى مان بس-حضور کی نماز و فربانی بکد سرادا الله بهی کے ملیے رہی ۔ الله ف ان کو خیر کشیر سے نوازا۔ دنیا اور كنوت كا تاجدار بنايا - اسلام كا يرجم ويا ، ول كوحبت كى جلوه كاه بنايا - كَبِّ كوبر عالم كے ليے رحمت بنا دیا ، بیان یک کرچش کاخانمه بالخبیر ہوا وہ بھی صنوتر ہی کے دامنِ رحمت میں آگیا، اللّمر كرياكيا، زيك نام بهوا- بيمورت ميك وقت نوحيد، دسالت ، آخرت وافعامات الهجنبوى ا ورا خروی، ظاہری اور باطنی جمل مضامین برشتمل ہے اور ووسورت ہےجس نے کفار کو یہ کھنے يرمجبور كرويا كمربيانسان كاكلام نهير ليكن جربنصيب عقروه بجرهمي ايمان ندلا شاورمح وم خير كهير-

بشيراللَّة الرَّحْمٰن الرَّحِيثِيرِ شروع الله كنام سع جد مدمر بان نهايت رم والارب) ای اعظمنال الکونٹر اس مینائم نے آپ دای کو خرکشرویا ہے۔

(یک شرت خیره آپ بی کی ذات کے ساتھ فاص ہے ۔ کو نرسے جنت کی ایک نمر بھی مراد ہے ، جمال

سرکار دو عالم اوران کی آل ترشند کاموں کو آب کو ترسے سیراب کریں گے۔ یا این مجی سمجھا جگتا بے کو تعلیمات محدی، جو دنیا میں جو رست علم بنی و بال حوض و نهرکی صورت میں نمو دار جوں گی۔ یسال مجی برتعلیمات اوران کے فیرش و برکات مخصور اور حضور کے واسطہ سے ملتے ہیں وہاں بھی حضور اور حضور کی آل اس فیر کے لیے واسطہ بنیں گے )

فَصَلِّ لِرَ بِّكَ وَانْحُرُ ۚ پِنَ إِنِي الْجِدِبِ الْمِنْ الْمِرْقِ اللَّهِ الْمُعُولُ كَمُ طَالَ اللَّهُ ال كِيعَ اور آبانَ والْمِيْعَ -

ورائل است کونماز وقر بانی کامین دیا جارها ہے کریں بدن ، در مانی اور مالی عبادات کی جان میں اور مالی عبادات کی جان میں اور در تقیق الشرک پاتا محریت میں اور در تقیقت اس سے قرب لئی کی دا بیں استواد موتی اور کھنتی ہیں ، بندہ الشرک پاتا محریت میں جاتا ہے ۔

جس نے اس آئیٹر محمدی کوجوآئیٹر تق ہے گزاکہا وہ خوداسی بُڑائی میں مبتلہ ہوا۔خود ہی خیر سے محسد دم رہا۔

سے بی اِنَ شَرَائِمَکُ هُو اُلْا بَتَاسُ ہُ کَ بِنَدِ اِللهِ مِن اِیدا وَمِن اِیدا وَمِن اِیدا ہِ اِی ہُور را (اس کو بھلائی سے یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں بہتا اس کا نام بھی آپ بی کے نام سے باتی ہے۔ بو کپ کے ڈشنوں کی فہرست میں درج ہے)۔

> مورة الكفرون تُن جهايتين أيك ركون

گزشتہ مورت سرکار دو عالم کی کیفیات کے ساتھ فاص تھی۔ اس سورت ہیں کفار کی خصوصی کیفیات کا ذکرہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ استرکون ہے۔ ایک انڈ کا پرت اللہ کھی استرکون ہے۔ ایک انڈ کا پرت کہی استرکون ہے۔ ایک انڈ کا پرت کھی استرکون ہوں ہے۔ ایک مسلمان اس کے ملے دماق میں دو شاکل رہتا ہے۔ ایک ثبت پرست ، سزار دوں کو ایٹ معجود بتا آہے لیکن اجترہی دہتا ہے۔ دیک کا میان کی مواد ایک کا تا ہے اور اہل باطل کے ملیدان کی راہ اور ان کا طاق کے ملیدان کی راہ اور ان کا طاق کے ملیدان کی راہ اور ان کا طاق کا در کفار کران کے اعلان کی مدار اہل ایک کو ان کے اعلان کی جزا طان مذور ہے۔

کما ملتاہے ۔ قلوب فتح ہوتے ہیں نتج کے در وازے کھل جاتے ہیں ۔

دِسُولِللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ دراس و دورا سائر دورا

إذاجاء نصم الله والفتح

وَرَايَتَ النَّاسَ يَـٰ لُـ خُـُلُونَ فِى ْدِيْنِ اللَّهِ اَفْوَاجًا ۞

٣- فَسَيِّحُ بِحَمْدِ سَابِّكُ لَهُ إِنَّةً وَاسْتَغْفِيْهُ مِلَاتَكُ كَانَ غِ تَتَوَابًا حُ

شروع الله کے نام سے جوبے مدہر پان نهایت دهم والارب) جب الله کی مدداً بینچے اور فتح نصیب ہور دشمنوں کے قیامے فتح

بب املاق مردا ہیں اورن سیب بورد موں سے سے ہوں ، خانہ کعبر مسلمانوں کا ہوجائے )

اور آپ لوگوں کو جوق درجوق اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیکھ لیں

قواس وقت) آپ اپنے پر ور دگار کی حمد کے ساتھ بائی بیان کیجئے اور الاس حمد وثنا کے بعد) اُس سے (است کے بیے ) منفر سطلب کیجئے (کہ بر جوجوبے ہوئے تنے ایکن اب سان ہونے ہیں اب ان کی آگھیں کھلیں ۔ آپ کی عبادات ، آپ کی د عائے مغفرت کے صحیحتے میں الٹران کے گناہ بھی معاف فرائے گا) بے ثرک دہ ٹرا معاف فرائے والا رائز بخشسش والا) ہے ۔

> بلاسنددین می خالب کیا کھیہ کی پاسسبان مسلمانوں کو سپرو ہوئی ، پرستالان توجیدکا ہی مرکز بنا اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ کین صفرت عباس بٹنی الشرعز دھاؤیں مادکر دوئے کہ صفور کی جوانی کا وقت شاہر قریب ہے۔ یہ سورہ صفورت الشطاعہ کو کم کی آخر عربی ناذل ہوا اوراس کے اسٹی دن بعد مرکانے دوعا کم مسلم الشرعلیہ وکلم نے اسپنے دفیتیا علیٰ کی طرف رطنت فرمانی ۔ تعلیمات وین اسلام کے دونوں چشے مینی زدول وی اور نبوت کا مسلم نے جنم ہوالیکن نہم قرآن ، فریفن قرآن اور سیرت اقدس کے فیم من و برکات کے چشنے ایمان دانوں کے ملیے عام ہوئے اور عام ہیں۔ اور دین وزیا برنی و دفیق اس کے مہما ہے ہے ۔

سُوْرُدُّا اللَّهَبِ نَّهِ إِللَّهُ مِينَ

ی بابھا پینیں ایک داوع گزشتہ سورت میں تنایا گیا کہ جب عبادت کی ، انڈرکے ہوگئے ، تو دنیا میں کھی کیا ہوا ۔ یمال بتایا ہوا ہے کہ جب انکار پر مصر رہے ، دل آزادی کوشنار بنایا ، صفورت کے ذشمن سنے تو

دنیا مس بھی کمیا ہوتا ہے ۔

ابولهب جس كانام عبدالعزى تها اورصنور كاحفيقى حياتها ليكن آسك شديد تثمن تها، آب برئیر تھینکیا، سخت امرائیں دنیا ، ہوہے مبیع میں آپ کی تکذیب کرتا ماس کی بیوی بھی آپ ) سخت نثمن تقی وه گو بااس نفرت میں کاٹریاں ڈال کمہ اور آگ بھو کا تی ۔اس سورت میں *دو*نو<sup>ل</sup> کے اسمام کا ذکر ہے یغ وہ مدر کے سات دوز بعدا بولسب کے مند برایک زمبر ملا واند کا تمام گھر دالوں نے اس خیال سے کہ مدخل ان کوئھی نالگ جائے اس کو تھیوٹر دیا۔ میر وہی مرگیا۔ مین روز کے لاش بوں بی اڑی رہی۔ جب لاش سرنے ملی حبثی مزدوروں کے در معد كروى سے ڈھکیل کر گڑھے میں ڈال دی گئی اوریسے بیقفر ڈال کراسے بندکر دیا گیا -اسیٰ طرح اس کی بیوی امجسل جوابوسفیان کی بهن نقی اور جوصفور ک عداوت میں اپنے شوہر کی دنیا میں معاون دہی قیامت میریمی وه مکرشال ڈال ڈال کرابولیب کی آگ میں اضا فدکرتی برگی اور خود بھی اسی آگ ىمى حلىتى بىرگى يە

> بسُم الله الرَّحْين الرَّحِيْمِ 0 تَبُّتُ يَكُ آلِي لَهِب وَّتَبُّ ٥

مَا اغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا

ڪسک ڻ

سَيَصُلِّ نَارًا ذَاتَ لَهُب كُمَّ

وَّامُواَتُهُ حَمَّالُهُ الْحَطَبُ أَ

فِيْجِيْدِهَاحَبُلُمِّنُ عُ مُّسَدٍ أُ

رپررتنی وہ اپنے گلے میں اس بیتے ڈالے رکھتی کہ اس سے نکٹریوں کا گٹھا باندھا کر تی تھی۔

منزل ٢

شروع الله كے نام سے جوبے عدمریان نهایت رحم والا (سع) الولب كے دونوں اتح لوٹ كئے (وہ خود تباہ ہوا) اور وہ خرر

ٹوٹ کُررہ گیا (اس کی ساری کومشعشیں نا کام رہیں وہ خود کھی *ہوا*ُ

اس كا مال اوراس كى كما في اس كي كيجه كام مذا في -

عنقریب وه ایک شعله زن آگ میں ٹرسے گا (خو بھی)

ادراس کی بیوی بھی (یہ وہ خبیث اوخسیس عورت ہیے جرجنگلوں کانٹے دارلکڑ ہاں جنبتی تقی ، کرحنور کی راہ بیں کانٹے ڈالیے اور ) جمہ

لکر ایول کا بوجھ اسر رہائیے مجرتی ہے -

(اور)اس کے گلے ہیں مونجھ کی رہتی ہے -

أيد دن نكرايال الخاكرلاده ي تقى كرتهك كرايك يقر بربيتا كثي فرنت نه محكوالني كشف كو : پیچیے سیخصینیا و درسی اس کے گلے میں بھیندہ بن کر لگ گٹنی اور وہیں مرکثی - پیا<sup>اس</sup> کا ونیامیں حشر ہوا۔ جوشر انگیزی میں معاول بھی اس کی شرار تیں خواس کے گلے کا بھندہ بنیں) ۔

> سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ کی جاراً پیش ایک رکوع

اس منزل کی ابتدا میں بیان کیا جا چکاہے کردین اسلام ارسول سے اللہ کو بانا ہے اور اسی برقیام کرناہے۔ وہ اللہ حس کی حمد وثنا حصور مرور کا ثنات صلے اللہ علیہ وسلم نے فومائی وه التَّدجس نے حضور کا ورتمام کا ثنات کو بیدا کیا۔ جوانگ، پیتیا و پگامنر بینے بیس کےسٹ مختاج ہیں اور و کسی کا حاج تمنانسیں جربنایا ہوا، بناہوا نہیں ، خودسے ہے ، بعنی فداہے ، اس کی اصل ہے نہ فرع وہ وہی ہے جواپنی کیتائی میں ایک سے -

اسی طیم انشان سورہ سے منزل کو ختم پر لایا جارہائے ، فنح کے بعد بنایا جارہا ہے کردیا کے ملیے اسلام کا پیغام کیاہیے پرسورت تعلیات اسلامی کا خلاصہ ،معرفت وحقیقت کا خزنہ ع، بربات محضى كى بي كرسوره "هوالله احد" سينهين" قل هوالله احدائي شروع مبوتا ہے اکم سندہ حان ہے کرتعلیم و ترسیت ، تزکیۂ نفس ، قدر ومنزلت ،فیضا ومعرنت بندہ کو جرکیچید ملتاہیے سمرکار دو عالم کے وسیلے سے ملتاہے انہیں کی زبال آور س سے کہلوار با ہے ۔ یہ دہی اللہ کارسول ہے جو اکی طرف پیلے خود لینے آپ کو بینیام دیت ہے کہ الندائی ہے اوات واحدب اور بھریسی رسول الشقلين ، جن وانس كريسي مام وحد يلانا - - الله ألا الله عسمد رسول الله -

بشير اللّب الرّحين الرّحييو تروع الله كنام سي جب عدم بان نهايت رم والا دب (ك رسول) آب فرما ديجية ركد) وه الله رحس كابين رسول بون جرخالق کا ثنات سے وہ) ایک سے (اور بالکل ایک ہے ۔اس کے اجز لکا تھار بهی نهیں وہاں مذاجزاء عقلیہ ہی مذخارجید وہ کنتی کا اکسنہیں بلکہ كيتاً في اس ك صفت ب جونا فابل تقسيم ب - وه امدب كثرت كو اس کی ذات میں دخل ہی نہیں )۔

> ر بات بھی با در ہے کہ جس کی حقیقت بیان نہیں ہوسکتی تواس کی تعریف لوازم وصفات منزل ،

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكُدُ أَنَّ

سے کی جاتی ہے ۔ الشراع شامۂ اپنی تعریف اسی طرح فرہائے البتہ پیلالفظ «هن ہے اور دوسرا الفر»۔ ایک اشارہ اور ایک نام ، وہ اشارہ میں کی تفییر نر بر سکے اشارہ ہی رہے اور وہ نام جو تمام صفات باری نعالی پر دلالت کرسے لین احد ہی دے ، دہ وہی ہے جس کی کیفیات و حالات کو بسینے نمیس سکے البتہ اس کی مستیم طلق کا لیقین ہو جاتا ہے ۔

أَللَّهُ الصَّمَدُ أَ

صمدیت ،احدیت کالازی نتیرہ الصدیم معنی سب سے پاک بیان بیناہ بندگاں ، پناہ نیاذ مزال ، دوجس کی طرف خان کا دجرع ہو، ہو کھانے پینے بھوک بیاس سے پاک ہو، ہند، سرداد، دائم ، نظوسس و ہاکسی کی رسائی نہیں ، صدودہی ہے جکسی شے کا مست ج مذہور دے لیے مزہنات دجود کے یلیے ۔ جود جودہی وجود ہو، امس دفرع کے تصور کا بھی جمال گزرنہیں ۔

کر کیار در این کردن اولادے نے اس کے کوئی اولادے نے وہ کسی کی اولادے۔

التّع (كى صفت اولين) صمديهے -

(مذاس کے بیٹے میٹیاں میں زمال پاپ ، اس کاوجود خوداس کی ذات ہے ۔اسس کی ذات پاک کی زائبتدا ہے زائبتا، زائس کا کر فی شل دمقابل ) ۔

الله عَلَيْكُنْ لَهُ لَقُوا الْحَدُّ فَ الدراس كاكر أن مسرنين -

اوہ بیض ہے اس کے برابر کوئی نئیں معلوم ہوا کہ وجود کے مقابل کوئی نسیب ۔ وجودہی فورے ، وجودہ علم ہے ، وجودہی جمال ہے وجودہی کمال ہے جو کچھ ہے وجودہی کا کرشمہ ہے ") - (تفسیر صدفیم)

وائع رہے کہ کوام پاک کوہ ترتیب جس طرح وہ لوج معفوظ پر محفوظ ہے اور جس طرح رسول انتر صلے افتر علیہ وسلم کے ذریع انسانیت کو مطا ہوا ہملی ترتیب ہے۔ سمز پی ترتیب نہ ہیں۔ وجی النی کا نزول طالات کے شعب تقواظ تقوال طرح ہوا کہ ایک بات مرتبع اور محل کے اعتبار سے اچھ طرح مجھوس کو جائے لیکن تعلیمی ترتیب میں اس کواس مقام پرچگر دی گئی جا ال انسانیت کی سیرت کی نشک ہے کہ اعتبار سے اسے ہونا جا ہیے ، اسی سیار اس محلی ترتیب میں سور ڈافلاس کو آخریں گر دی گئی کریں فکر انسان کا مقصد اور نشدا ہے اور اس کے بعد مو ذریس کا معی گئیں ج د مائی اخراز ہے ہوئے ہیں ، تا کہ انسان اس نشر سے مفوظ رہے ہو قرب خواوندی میں سانع

ہوسکتاہے۔

## سُوْرَةُ الْفَكِقِ

مدنی بانچائیتیں ایک رکوع

وُوری لانا ہے تاکہ ایک بارقرآن کی تلاوت کے بعد ش مقام پراس نے بینچایا اس سے آگے ہے جائے اس کی نوتوں کی انتہانہیں - پرسلسلہ الا تناہی ہے انسان کو اس کی استعداد کے مطابق عرص دیتاہے - ان دونوں کو معوزتین کھتے ہیں جربندہ مرس کو ہرشر سے محفوظ رکھنے کی طامن ہیں خواہ فارجی ہریا داخلی ۔ خواہ فارجی ہریا داخلی ۔

بسم الله الرحمين التحديم في شره الله كنام جرب مدمر بان نمايت رم والارب، قُلْ اَحْوُدُ بِرَبِّ الْفَكِقِ فَ آبِ فراديج كيرينا وليتا بور م كيرورد كارى (جرات كة الكيرس كريها ذكر ردشنى نموداد كرتا بحرجهات كالمتين چركز عم كافور

پدار اب ،اس کابناه مین آنا برن ) -هِنْ اَسْرِي هَا كُلُنَ أَنْ بِران شَدِي كَمْرْ سِيرُاس فَهِيدا كا-

دکسی شے کا خلط استعال بھی شریب مفسر بن نے شریعے فزن سرابلیس بھی مرادلیا ہے بسرحال خیروشر کاسب سے بستر تعریف ہے ہے کومس کا مکم افدا وراس کا دسول دیں، وہ خیرجے ب سے نع فرائیں وہ شریعے ایسی کی مدختا بی صال ہو توانسان خلط کا دیوں سے نگا سکتاہے )

ومِنْ شَرِّعاً مِنْ الْمِرْ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّاللَّمِي الللَّمِي اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

دینی جب نفرو حصیان می تاریکیان جها جائیں ، جب ظلمت کفرو مشرمت کشف ادراس کے گھٹا ٹوپ بادل جھا جائیں جب ظاہری اور باطن تا ایکیان بھیل جائیں کا نسین تاریکیوں میں تب ا کرنے والے نشخت سرا محمات میں اور خبر باطیف کی سحو کاریاں اور بضن وحسد کی خبات میں عسام ہم رق بس ، مجھے تیری بنا و در کارسے )۔

٧- وَهِنْ نَشَيِّرِ النَّكُفُّ شُيْدِ فِي اور (بناه الحَمَّا بول مِي) ان كَمَشْر سِمِ كُر بول بِرُ لهُ مِرْ له كر) الْعُسَفَا لِي ﴾ لَعُمِنَ الْعُسَفَالِي ﴾

> ( ڈیٹکے اورجادو کرتی ہیں ، سرتعربیرسے انسان کو پھیسلاتی ہیں ۔ سنگائی ، بجھا گی ، سحسسر جادو اورمشلف کیفیات سے اس کو قابومیں کرنا چاہتی ہیں )

ه- في وَمِنْ شَرِحاً سِدِ إِذَا حَمد كُ اور مِن بناه الكتابون حدر نه و الى تشريعب وه صدرك-

(صدمین انسان اندها ہوجاتاہے ، دہ بساا دفات بڑھ سے بڑے گناہ کے از کاب کے لیے تیار ہم جاتا ہے اس ماسد کے صدید الشرکے سوائوں بچاسکتا ہے ۔ موس کا سب سے بڑا ماسر شیطان ہے کر دہ سرمز ہمیں انسان کا زوال ہی جاہتا ہے اس کے مشر سے محفظ دکھنے والا بھی پروردگار عالم ہی ہے جوابیت موس بندوں کی رمبری فرماتا ہے ، توفی کوفیق کر دیتا ہے درحاسائل کوان کی آگ میں مبتا چھوڑ کرا ہے نیک بندوں کو عالم افادی ادا ورشیط ان کے ہر شر سے بر سے بر شر سے بر سے بر شر سے بر

عوض اس مخصر سورت ہیں ہرخاری مثرسے حوانسان کے بیے دمک تھا اس کے بروردگار نے اس کو بچنے کی دعام کھیا دی پرشر جارہ کے موسکتے ہیں :

ا ۔ کسی بیز کا علط صُرف کہ وہ تنتے ضرر رساں بن جائے۔

٧- كفروظلم اورمعامشرك كے بكاثر كامشر جوعام بوكر صلك بن جائے -

٣- مشکے کے والیوں کا شرخواہ سحرکی صورت کیں ہویاسح کاریوں کی صورت میں -

ہ۔ اور چینفے ماسد کا شرجوم رطوح کے نقصان کے دریبے رہتا ہے اللہ تعالیٰ برمسلہاں کو سیمشہ سے مفرط رکھے کی میں ۔

## سُوْرَةُ النَّاسِ

من جهاً يتي ايك دكوع

گرشته صورت میں ظاہری مثر اور ماسد کے شرسے بینے کی د عاسکھانی گئی ہیں ان سبتے بُسے ماس شیطان سے بینے کے بینے دعاسکھانی جارہی ہے جو دل میں وسوسہ ڈالنا ہے؛
انسان کوطرح طرح سے بیسلا آجاور گرافی کی ترغیب دیتا ہے ۔ اور اندرونی طور سے ایمان کو کمر دکتا ہے۔ یہ وہ خطرہ ہے جب سے بینانسان کے اس کی بات نہیں کہ جب ذشمن نظر ہی دکتے اور اس کے حربے فہم انسانی سے بالا تر ہوں توان سے بینے کی ترمیسیوی کیا ہوسکتی ہے ۔ البت الدی کہ رویت ہی انسان کو مرمنزل میں اس شر رویست باس کی حاکمیت اور الکیت اور اس کی محبوریت ہی انسان کو مرمنزل میں اس شر سے جاسکتی ہے ۔

یرمودت شیطان سے بیچنے اور شباطین کے اٹرات سے متاثر جنوں اور انسانوں سے مفوظ بینے کا وہ مطیعہ ہے جس پر قرآن ختم ہوتا ہے ۔ تاکہ بندہ مومن انس میں رہے بھول مین پڑے -اور بھول میں بڑے ہوئے بھے ہوئے لوگوں کے نشرسے بھی محفوظ رہے -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ فِي شررة الله عن الم صعب مدر إن نهايت رم والادب

قُورُ اَمْعُودُ بِرِبِّ الْنَاسِ فَ کَپ نرما دیج کریں ناہ بیتا ہوں تمام وگوں کے پروردگار کا رسب کے پالنے والے کی ،سب کی عاجت،سب کی عذورت وراکنے والے کی)

وه صرف رزق و روزی بی نهیں دیتا بکه وه ترسب کا مالک ،سب کا تسا،

سب کا بادشاہ ہے

وہ حاکم اور با دشاہ ہی نہیں معبور حقیقی بھی دہی ہے

الله التّأسِ ك تمام دركون كيمبود كورس نياه بير آياس عيناه عابتا بون

ا کسی پیری

م من شر الوسواين لختاس فل اس رشيعان كشر وبكانا ب (اورالله كانام سنتري) من

ماہم الدی یوسوس فی صرف در جودگوں کے دار میں رسومے ڈالنامے

التَّاسِ ٥

البيغ مِنَ الْجِعَنْ فِي وَالنَّالِسِ عُ فَاهِ وهِ جنات مِن صدر بور) يا رجول بين بيُ مارة انسافون

ہیں سسے ۔

سورہ والناس پرختم ہوا، قرآن لوگوں ہی کی ہایت کے لیے آیا۔ انبیا مسلم لوگوں ہی کی ہایت کے لیے آیا۔ انبیا مسلم لوگوں ہی کوراء ہوا ہے انسی کا درد کرتے ہیں۔ پھرسورہ فائتر پڑھتے ہیں اور قرآن سنسر درع کرتے ہیں۔ انسان کی بینسیں بیان ہوتی ہیں موس، کافر، منافق، اور یہ دور ان کو پھر آخر تیک لذا ہے اور ایک مسلسلر

دُعَيَّعُونُ

المان من المان من المان الم

قائم رہتا ہے جو مرس کے عودع کا ضامن ہے -اوراس کو اللہ تعالیٰ اپنے وامن رهمت سے والبست کر دیا ہے -رجمند للعالمین کے فلق میں ٹھالیا ہے اور بندہ محرس محدی بتا ہے۔

تَمَّتُ بِالْخَايِرِ

دُعَاءُ خَتْمِ الْقُرْانِ

اللَّهُ حَرانِسُ وَحُشَقِ فِي قَابِي اللَّهُ حَالِحَمْنِي بِالْقُهُ الْ اللَّهُ الْكَالُونُ بِالْقُهُ الْ اللَّ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلُهُ فِي المَاكَمَّا وَنُوكًا وَهُكَّ وَاحْدَةً اللَّهُ حَرَّ كَيْنُ فِي مِنْهُ مَانَسِيْتُ وَعَلِيْمُونَ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْدُقُ فِي عَلِيهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى المَ

يَارَبُ الْعُ كَمِيْنَ

أمين لقلم حافظ محمة المسسم تحريمنود

بسم الله الرخمان الرسيم نَحْمَدُهُ لاَ وُنُصَرِقْ عَلْيَ دَسُوْلِهِ الْكَرِيْهِ

سركار دوعلى صغيالته عليه وللم يحضور بالقدر يآخرى نزايين كف كعد

ایک دُعا

صفور، ایک گدلے بے نواہ جی کواسی استان فیص کورم سے قرآن پڑھنے کی سعادت ماصل ہوئی جی کی سعادت ماصل ہوئی جی کو صفورت کی اخوالد تقات نے لیٹ گدایان محبت ہیں سے ایک شین استاد عطافر بایا، اور پھراسی عاصی کے بیے نم میں اور طالب قرآن اسان فرائے اور اس خطاکا کے خطے سے وہ لکھوالیا جاس کے بس کی بات دیتی ، پھر لیٹے درباویں عاصر ہونے کی سعادت بخشی اور اسے بیش کرنے کی نعمت سے بھی سرفراز فرائے کہ آپ ہی وجمۃ المطابعی، دو فوج سے میں اسے تبولیت کی نعمت سے بھی سرفراز فرائے کہ آپ ہی وجمۃ المطابعی، دو فوج سے بیس اسے تبولیت کی نور میں استعمال میں جمۃ العمل بھی جو ل کہ اقتقادا من جمۃ العمل کی مدائیں جو ل اُس میں اور فہم قرآن ، فور قرآن اور ملاوت قرآن کی پُرونف ایس ور تک کی نور قرآن اور ملاوت قرآن کی پُرونف ایس ور نور کی اور میں اس کور تک کی بہنچا ہیں۔

العسنوة والسلام عليك يارسول الله الصنوة والسلام عليك يأجيب الله

٢ جادى الأول كمستاج بروزميشنبه مطابق مراكست محلف ع



: رخب. : ڈاکٹر سیدابوالنسیر شینی ، پروفعیسسر کراچی اُوٹیورسٹنی ۔ کراچی

قسراک بھی محتسب سے اتاریخ مرتب کئے گئے ہیں اوران کی نوعتیں می مختلف ہیں، مثلاً می مدفواد عبدالباتی کے المبم المغیرس کی نباید الفاظ آوان ہیں۔ کی طرح اسلام قرآئی اور مضامین قرآئی مختلف اسالیب سے کتابی صورت ہیں بیٹن کیے گئے ہیں لیعن مفسر تن نے اپنی تعیروں کے ساتھ التاریخ بیٹ ہیں جوقرآن میم کے ساتھ ساتھ ال کی تعمیروں کے اتاریخ ہیں۔

ہماری رائے میں قرآن بحیم کالوئی سمل اشار میمکن نہیں ہے۔ اس کے عبائب وغرائب اور معانی ختر میہونے والے این بلدان بیں وقت کی گروشوں کے ساتھ برابراضا فہ ہوراہے۔ بمنتخب اشاریہ فیون القرآن کے فیزوز الولٹین کے ساتھ برابراضا فہ ہوراہے۔ بمنتخب اشاریہ فیون القرآن اور نمب گرای فواکس سیدہ مارٹون بلگرای کی فات سے فیصن مجھے ماصل ہوا ہے یہ اشاریہ اس کے اظہار تشکیم کے کسی مجی سنو کے ساتھ شال کیا جا ساتھ ہے۔ بہلے ایکا نیات مجھ ارکانی اسلام اس کے ابددور مری عبادات واعمال واذکار۔ اسکام اس کے ابددور مری عبادات واعمال واذکار۔ اسکام یہ اسکام اس کے ابددو مری عبادات واعمال واذکار۔ اسکام یہ اسکام عباد کی مسلون کی انداز میں ایک کی اوراس اس کے ابدرو میں کے در اور کی نیاز کا برابری کا اوراس سے قرآن بحیم کا مطالہ کرنے والوں کو نفع بینے کی اوراس سے قرآن بحیم کا مطالہ کرنے والوں کو نفع بینے کی اوراس میں تھی کو اورائی نفع بینے کو کریمی مرتب کا اوراس سے قرآن بحیم کا مطالہ کرنے والوں کو نفع بینے کو کریمی مرتب کا اوراس میں تھی کو کا مطالہ کرنے والوں کو نفع بینے کا کریمی مرتب کا اورائی میں مرتب کا اورائی مرتب کا اورائی میں مرتب کا اورائی ورہ کے اورائی میں مرتب کا اورائی کو نسان کو نسان کو کریمی مرتب کا اورائی اورائی اورائی اورائی اورائی اورائی اورائی اورائی کو کریمی مرتب کا اورائی کو کریمی مرتب کا اورائی کو کریمی کریمی کا مطالہ کرنے والوں کو نفع بینے کو کریمی مرتب کا اورائی کو کریکی کریمی کرتب کو اورائی کو کسی کو کریمی کریمی کا سے کا مطالہ کرنے کی کیمی کریمی کی کو کریمی کیا کی کریمی کا کھورائی کو کریمی کریمی کا کسل کا سے کا کریمی کریمی کا کا مطالہ کو کریمی کریمی کا کریمی کریمی کی کو کریمی کریمی کا کریمی کریمی کا کریمی کریمی کریمی کریمی کریمی کا کریمی 


# یانتار ٹیریئاٹ اجزار تھل ہے

يبلاجسنه

### ایمانیات

- 🛈 النّه ، رسول الله ، كتاب الله
- پیلے انبیاء کرام ، بیلی آسمان کتابیں ، طافحہ ، حیات بعدالمات ، یوم الآخر ریوم الدین تولیت ، جب م ، خضا و قدر

دوسراجسنر ار کان اسلام

شهاوت توحيدورسالت ، صلاة (نماز)، زكوة ، صيام (روزه وصان)، ع .

## دوسرى عبادات عمال اذكار

جهاد ، امر المعروف ، نبى عن النكر ، تبليغ ، الفاق ، اعتكاف ، توبي استغفار ، ذكر

تميىراخبُسز

## اسلامي معامتر سيكي اقدارا ذريفيوميات

🕝 حق ا درمبرکی لمقین اور وصیت

نی کے سلسلہ میں تعاون اور را بطہ ر

🛈 عدل

اخوت ومساوات

🕜 طياق

2K: 0

🗨 عورتوں کے متوق 💮 نیجے کودودہ میلانا

© مرسه و عدّت ساتوان مُجز

قانون جرم وسنرا

© زنا © قرض کا دشاویز

نوٹ،۔ اسس اشاریدیں لکیرکے اوپر کے اعداد سورۃ کوپیش کرتے ہیں اور نیچے کے اعداد آیت کو۔

### جهلاجسذ

الله

اللُّكُ رَبِ مُزْ، رَبِ كَانَات كام ذات ب، يبي السَّوَّبُ بروردگار ، پالے والا ، زندگ ك ( بتوفيق البي)

اسم ذات اسم عظم سے بم الاوت قرآن کر کم اور برکام کی ایک مرصلے سے دوسرے مرصلے تک لے جانے والا۔ ا تبدا ای نام سے کرتے بی تیلفط کتاب محم میں ٢٧٩٥ سمر مرحلہ کے لئے سامانِ راوبیت فراہم کرنے والار مرتبرآیا یے دیدمقامات الثار میں شابل کے گئے ہیں بہت سے لاحقول کے ساتھ ،، رب ،، کی صفت قرآن حکیم میں آئی ہے۔ رئے العلین ، رئے العرش العظيم ، ربُ السلوتِ والارض ، ربِ رحيم ، العظيم ، ربُ السلوتِ والارض ، ربِ رحيم ، على المنظيم ، ربُ المنزين ، ربُ

1. 6 4 6 4 170

19 11 11 12 11

10 , Th , Th , T.

ML , ML , LT , LA

مرب ، م العن فيض قرت ادر غلبه دالا ، جوذات مسئ نوا سے غیر کی متحاج نہ ہو ، زبر درت وہ غالب جومنلوب البكاديئ مليك بنانے والا ، بلاكى موجوزتش ىزېو ر ي تعمد كرف والا مخصوص صورت يربيدا كرنيوالا. D 1 TA 1 TA 1 TA 140 , W. , d , wa الكَصْبِوْرُ صورت كرى كرنوالا . دينت نختنے وا لار ma , mo , mr , m. ( 4p ( p. ( 4 , m , 09 العُفاك يُميان والا (بندون ك كنابول كو) الجبياك معاطات كودرست كرن والاقوت اور وطعانينے والا ۔ ورگذر كرينے والا . اقتدار کے ساتھ جیسے بڑی کا جوٹرنا) نقصانات کولورا F. 49 , 40 , 4. كرنے والاجس كے ارادے كے سامنے دُوسے مجوربول ر القيقام سبريورى طرح فالبحس كمقابل الْتَلَكِيِّرُ مِن كَ ما مَعْ مِنْ مَعْلُوقات مِيْرَول - ين سب لِيت اوردَليل بون مِيغْرَمالار عظمت اورملال والار سين الكالي مدم سے وجودين لانے والا ، پيدا r. , ra , rx كريزوالا ، مُسلسل اشا كوتخليق كيينه والا . التَّكَاكِبُ وَبِهِ اللهِ مِنْ اللهِ وَرَبُولِ اللهِ وَرَبُولِ اللهِ وَرَبُولِ اللهِ وَرَبُول

كرنے والا. الْعَكِيْمُ صيفة مبالغ، سب مجرمان والا، وه الوقة إص بهت عطائر نه والا يدسوال کے عطاکرنے والا بغیرکسی عوض کے دینے والا۔ WA 6 WA 6 W لَكُولِيكُمُ نبايت بردبار ، بادقار ، تعمل والاجوشِ أَكُنَلَاق<u>.</u> مبالغه كاميغه، پيد*اكرين* والا غفيب سونغس كور و كنروالار اكم فلوق كے بعد دوسرى كوميداكرنے والا، <del>10</del> · 10 16 1 04 1 11 1 T اَلتَّوَيَّرَاقُ مِالغَهُ اصِغِهِ. بهت رزق دين والا-العطيم برى عفت دالا، دوجيدوس التهريسوااس صغت كالطلاق كسي كمه لية جائزنهي m 1 179 1 160 100 ررية الفياح صيغ مبالغه بهت برا فيصله فرمان والا-سب لئے رحمت اور رزق کے دروازے مولنے دالا مل کا ہوا ، اس میں اور رزق کے دروازے مولنے دالا أَلْوَامِيمُ وسِينْ فَعَنْ وَالا ، وسيع منغرتِ والار 44

|           | ness com                                                                                    |                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|           | E NO NO                                                                                     | 144                                                                        |
| sesturdub | السَّكَفِيعُ سِبِيرِينني والا. اور بندون كوائكام                                            | rul , ho , hur , h                                                         |
| V°        | سنانے والا                                                                                  | 0 ' r ' r ' r ' r ' r ' r ' r ' r ' r '                                    |
|           | 7 110 TO 111 11C                                                                            |                                                                            |
|           | Pp , +p , 1p , 10                                                                           | ar rr                                                                      |
|           | <u>an</u> , <del>rr</del> , <del>rr</del> , <del>ra</del>                                   | المكيم مكت دالا، أمل مكمت اس كالمكت                                        |
|           |                                                                                             | - ru ' u ' r ' r ' r ' r ' r ' r ' r ' r                                   |
|           | الکیکینیاکی سب تجر دیکھنے والا ، برثویجوں<br>اورا کنرہ وجود میں آنے والے واقد کودیجے والا . | 77 6 4 6 4 6 0                                                             |
|           | گواهٔ شاہر -                                                                                | 44 ( 81 ( 44 ) 41                                                          |
|           | 12, 10, 10, 10, 14                                                                          | , , , ,                                                                    |
|           | 79 , 77 , 7. , 40 , 47 , 41 , 41 , 41 , 41                                                  | کیٹی وہ زندہ جس کے لئے موت نہیں زندگ<br>جس کی ذاتی صفت ہے ۔                |
|           | 46, 45° 6 4. 01 6 6                                                                         | 70 ( 70 ) 111 ( T ) TOO                                                    |
|           | الكَطِيْفُ مربانى اورِ مفتت كامنى عنيف اور<br>دقيق باتون كاجانف والا .                      | اَلْعَیْوُمُ<br>الْعَیْوُمُ<br>دوسروں کو قائم رکھنے دالی ہو ، صیغر سالغہ ۔ |
|           | 19 ( 47 ( 10 ( 4 ) 10 ) 10 H                                                                | 111 ' " ' " ' " ' Y O O                                                    |
|           | 19 19 PP                                                                                    |                                                                            |

كى بريبلوكوا ين علمك دائرے بين ركھنے والا . برچز ا مرات مرات مع الخبرائ علم يتلقن م كوا في العاطرة قدرت من رصفه والار

- 4 · N · 4 · O

TO ( TO ) 14

- 4c - 4m - 09 - m4

الكولى بركارماذ ، دوست ،

44 , pe , rr , A , r

النصيايد مدوكرنے والا ، خيرد نے والا . نعرت

الْعَلِي سب سے اوپر ، سب سے بند ، رفیع القدر ۲۰۰۰ ، ۱۰۹ ، ۲۷ م وہ جس کی بلندی کا احاطہ علم نہ کرسکے ۔

THE THE THE THE THE THE

أَلْكِبُنيرُ سِبِ بالاستِ بِمَا التَدَارِاعلُ والا

1 1 1 p

m. , mp , m

الكِيْفِ مِنْ برجيز كابرطرف ي محران اوزكتبان برجيز مسرك مفرت سريان والا.

( r , 49 , 4 , 4 , m , m السروم الحيسية ب سب كه لئ كفايت كرنے والا. مباب لينغ دالار · <del>\*\*</del> · <del>\*</del> · <del>\*</del> الكركي فلوق راحان فوات والاسيم المتول سے ا مرام المحفاظت فران والا . يادر كفي نوازنے والا عرت والا . بحظ ، بند التَّرْقِيمِ بْكِهَانِ. وه بْكُران مِن سِيرُولُ فِيزِمَائِهِ - rr ( 11 - Ar ' - A' ' - A' الكَفِينُ من سبكورامان حيات فرابم كرف والار هرچیزیرقدرت رسمفنه والا . <del>۱۹ ۸</del> العربي تام بندوں سے کیاں طور پر ترب الرم وم الوقع في اين بنددل سامجت كرف والا أواب ويغ والا مِعينة مبالغر الله عليه الم المُحَيِّدُ مُ يزرك والا . وست وكثرت اورخروزت المُورِّ مَعَ وما وُل كا قبول كرف والا دنيا اوراً فرت كينايرمحدر " ، منه میں وینے والار الْكَوْكِيْلُ مُعْرَانُ كارباز ، حمائتي ، گواه . 7A ( Y) 10

ا الميانية المحق من كذات اصلاً عن بجقيقةً رب اور مولاً، التيميل مامرورب يرماناادرد كيتاب حبن کا برفعل حق ہو۔ قيامت بين خلق يرگواه ـ 4 , 4 , <u>a</u> , <u>a</u> 1. ( 1. ( 1. ( 4 ) ) W AO , OA , PI , PF الُولِي مرربت، مددكاد ، كارماذ ، بجان واله Tr ( Tr 4 6 4 6 F الكبين عقائق وبدايات كو محمو لينه والانظام رزوالا 4 6 14 6 1A 6 4 +m لَلِيكُ مُ حمد وستائش كاحقدار ، محمود ، وه بخقيقى اً لْقِوِيُّ مامب توت برحز كوابني قوت كے تحت طور برجمد کامشخی ہو۔ "بالع رتصفوالا -Tr ( Tr ( 11 ) A 10 ( TH ( TH ( TH 01 1 14 1 P. 4. ( OK , NY , NI ألمتان توي ونود محكم بوا ورخلوقات كوتوت عطا 10 4p كرب، ذوالقوة - ١٥٥

12 4 H سورم الغنی وه بیه نازج کوکس بیرکوئی ماجت نهو بر المُعْتُدَيِدُ مِرْرِح كَ تَعْرِت والا برِضْ برماوى ، اشاء وتخلوقات كى تقدر كاتعين كرف والار والا ب ب AL . 4. OT . L. اَلْكَافِيْ مَاجت روا ، آياكام يوداكن والأكراس أَلْمَا لِكُ رِ سارے جاں كا حكم إن (مَلِيفُ اللهِ) کے بعد محی دو مرے کی فرورت نر رہے'' روزحزا کا مالک و وجس کے ایر میں متقل امرونبی کی طاقت F , F , F , F ہے اور مرجز پر مکمل تصرف کا اختیار ہے ۔ 🐈 📆 الشينيك نهايت مسحكم اوراستيكام عطاكرن والا كافرون يرنهايت سخت عذاب وسزايين شديد TT 1 TT 1 TO 1 · 44 · 44  $\frac{\Lambda}{\partial r}$ ,  $\frac{\Lambda}{\partial r}$ ,  $\frac{\Lambda}{\partial r}$ ,  $\frac{\Lambda}{\partial r}$ اَلْشَاكِكُ اللهُ الله 89 · F. · F. · IF نمایان اورظام کرنے والا۔ ۱۹۵۸ میں م تدرت كرنے والا . غالب گرفت كرنے والا الْعَادِ ثُرِ المُسْتَعَانُ و جبسے مددائی مبلے، وہ جزاتانانی

كواعتدال عطاكرتا ہے

الفاطيث عدم كويمار كردجو دمين لانه والا بخلوقات كوميلى مرتبه يداكرنے والا .

الكِيْ فَيْ الله منالِ سابق تَ تَعْلَيْنَ كُرِنْ والله ، موجد ، 111 114 نى طرح بنانے والا .

الْغَافِيدُ بخفاوالا معاف كرناوالا وريكية علم غيب وشهادة كى برجر كوجوما تا بور

الغفار، نيب

الأُفِّلُ مِه ذات مِن يروجود بين كَي شَعْ كُوم بقت ماسلنہیں سب سے پہلا عید

اللاخرام سرمجونا بونے كے بعد إلى رہنے والا اللہ

اَلْطَاكِعِثُ مَالِكُلَ آشكارا ، ولأنس عاس كاظهورسب

ألبًا لحِنْ نظرون مِنْ في ، وغيرمحوس جن كادراك إن

ألكفينك مرورت بورى كرف والايجس كع بعدكس كى ماوت نەرىپ كالتكرف والا . الم

الغاكب برشيكو فالوين ركصن والا برنشة برغال اوربالادست المل

ٱلْحَلَكُورُ منعىف، فيصله كرنے والا (خصوص فيصل)، قانون أفذكر سندوالا الم

الكعاليق وه ذات مالى مربرشت كاحقيقت سے بانجر بوز قرآن بين بدلفظ مرف التدكيه لئة استعال بواجه

 $\frac{1}{4}$   $\frac{9}{1.0}$   $\frac{9}{90}$   $\frac{4}{40}$ 

TO 1 TT 1 TT 1 TT

 $\frac{4r}{14}$ ,  $\frac{4r}{4}$ ,  $\frac{69}{4r}$ · 44

يرظاهر، هرفت مادير برفته برفاب م هم الفيع بندك والا ، بندى برفائزذات بند درمات والا. اورم تبول كوبلندكرين والا . .

كافعال وأنار بي منيب كريت مع واقعت على المال وأنار بي المال وانار بي المال وانال 
النُّفُورُ روشني ، وه ذات روشن جود دسرون کو بھي اكمحافيظ جغاظت نوان والاجهانون كانكبان ر (ويكف ألْخِفَيْظُ) الله روشن کرے ، ۲۲ ، الكهادي كسرهاراسته وكهان والا، برايت ياب المنتور المسقيم برائم كالزادن دالا (اصلات كرك) فرمانے والا <u>۲۵ ، تا</u>

44 , 44 , 44 العفور مالغهاميغ بدمنغرت كرف والار

اَلْقَاثِعُ بِاتْى ربين والارابِي بَكْرِر دوام اددَيْتُكُ برار مِنفرت كريف والل ويجعه الغفار الدالغافير كى ساتھ كھڑارہے والار ، <u>۱۳</u> ، TO TO THE TOTAL THE

المجمى زنده كرسنه والارحيات بخشفه والار  $\frac{1}{\Delta}$ ,  $\frac{1}{CC}$ ,  $\frac{4}{\Delta C}$ ,  $\frac{5}{\Delta C}$ 

W1 , W. 

نهابت درجه معاف فرانے والا ر

اَلْجِامِعُ الْبانون اور كائنات كوجْع كرنے دالا، اَلْتِكُو<u>ر</u> مالغركاميغر، بندو*ن كابرا*ا قدردان ، انتظما كربينه والا مخلف اجزا كوثنا كرسكة ثيرازه نبرؤ تقول ن نكى رببت تُواب دينے والا ـ(ديکھئےالشاكمُ ) حات و کا نبات کرنے والا ۔

<u>r</u> <u>r</u>

المُلِيَكُ مَلِكُ كاصيغهُ مبالغه رب سے برا ا إداثاً العفق صاحب فانطيم بهبت درگذر فرانے والا (رَجِمَةِ ٱلْمُلِكُ) ٥٣

|           | Notes to Com                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30        | E.Mo                                     |                                                     | 10/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| besturdue | 4 · <del>1</del>                         | · 2 · 3                                             | الكروف تنتت كرن دالا . نرى برتن دالا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 1 <u>r</u> 11                            | · 1·                                                | مزر کو د ورکرنے والا جرم کومعاث کرنے والا۔ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Y- 1/11:                                 | 6 - 14 6 - 11 D                                     | m 116 'P' 'T' 'T'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 89 ( p.                                  | · <u> </u>                                          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | ·                                        | ( 11m ( 21                                          | ۵۵ ، ۱۰ ، ۵۹ ، الم الم الكونية الكوني |
|           | سبسے پیرا عدور<br>1 <del>۱۷ ، ۹</del>    | الوَّاهِكُ اكِلاَيُكَادِيُّانَكَا<br>٢ ، ٣ ، ٢٠١    | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Z.        | 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 | ,                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | m. + m.                                  | 6 Tr 6 11.4                                         | الكَبُرُّ اصان فولم نه والله نيك سلوك كرنيوالا. <u>۴۸</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | III III                                  | ۱ <u>۳۱</u> ،<br>سرسرم                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                          | اللَّحَكُ ايد. بيلا، اكيلا                          | اَلَالِكُ مبود، ومِي كندگ كمائ (نواه وه<br>مبود بي با باطل قرآن خبايا كرالندي إلىب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                          | اَلَصَّمَدُ الذي لَمَهَ                             | سوورس ر<br>اورلس ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                          | ئيلن ك هفوا اهد . هر<br>نياز جونكس كاميليا بونه باپ | 1/4 P 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

درنة بالإنبانو اساماسی ما فطابن مجری فہرت کے مطابق ہیں (فتے الباری) اور یسب کے سب قرآن عیم بیں موجود ہیں ۔ ترمذی ٹرینے کی فہرست میں کچاوا اسام جن کے افعال قرآن کیم ہیں موجود ہیں ضلا گا اُلفّائینٹ اس بن کے افعال قرآن کیم ہیں موجود ہیں ضلا گا اُلفّائینٹ اس الکیاسی کل (قبض ، بشک ) بعض قرآن ان مام محتنی میں حضرت ان مجری فہرست میں نیس ۔ عَلَامُ الفُنگونِ بیں جنوبی کرا کی شہور مدیث کا مفہوم ہی ہے کہ ان المل میں سے نیا نوے اموں (کوئی ہے) کی تحکیما شت کرنے والا جنت میں مائے گا ر

عَلاَّهُ الْعُيوبِ مَلَّامِ بِالذَّامِيةِ ، جُبِي تِيْرُول اوَ حَمَّا كَنْ كَانُوبِ جَانِي وَلا ي

 Mr
 4
 0
 1.4

 1-4
 1-4
 1-4

<u>القایضُ</u> کائنات کواپنی گرفت میں رکھنے والا۔ حبِ موقع تنگی کرنے والا۔ ہ<del>ہ ۲۳۵</del>

المباهير كلط (رزق يس) فراخى كرنے والا . پھيلانے والا . محمونے والا .

ا مرتب مطالب والا (توداد) فراد کواممال المنتخب عزبت مطالب والا (توداد) المرتب مطالب المرتب ا

المُكْذِكُ وَلت دين والاء ٢٦

الباعيث زنده كرن والا الفا كط اكرن والا

1. 1. 1. 140 . Tec

· 10 · 14

مُحَمَّدُ وَاَحْمَلُ

وَمُنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ

م مرب و برسلسل وجه ممدور سائش مورکثیر صفات کامالک، محصورا کا پیدائش نام بر

 rx
 rc
 rm
 r

 rq
 r
 r
 r

ا تحمل انجيل مين رسول الدّصل الدّخلير وسلم كانام ، "ممله إلى السلوت والارض بي براعر، بهت زياده حدالتي بيان كرنه والا ، جس كن حمد دوسرون سوزياده

ك بائد الم

وَيَصْعُوا مُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ صاحب وي ، التُداور للتَكُ ادردد وسلام بَي رَبِم على النَّه علا وسلم بر التُّدُكا ينغام انسانون تك ينيانے والا ـ ( 44 ( 4. K4 ا برو*ن فرا*لله نبوت ما ما ما مناسبة النبية من المبو*ن فبرس*لله نبوت المراسلة نبوت اجملہ عالم انسانت کے لئے رسول) ۔ منته نيك گاه نگران ، احوال بيان كرنے والا- $\frac{1}{100} \frac{1}{100} \frac{1}$ به الماريخ الم حَمَالَتَ غِيبُ كَامْنَا بِرِهُ كُرا يِأْكِيا جِماعتِ بُومْنِينَ عَظُلًا صطاع در حسى الهاعت ي حات النب يول ك الماعت الني اطاعت كے ساتھ والبتركردي ـ

4. , p , p , p

كَوْنُ مِنْ حِيْدُ ( بالمومنين) - موزن

کے ساتھ رم و شفقت فرانے والا۔ کے ساتھ رم وشفقت فرانے والا۔

مېشىركى نوخىرى دىنے دالا دابل ايمان كومعاديو

اخروى اورجنت دوامي كابتارت دينے والار

 $\frac{r}{r}$   $\frac{r}{r}$   $\frac{r}{r}$   $\frac{r}{r}$   $\frac{r}{r}$ · 40 · 41 · 40 منجی مهاحب تعام بلند فرشته بعی رسول بوتا ہے۔ مرف انسان بی نبی ہوتاہے ۔ صاحب شریعت رپول برة اسيے نبي نبين مبت سے بغيبرون اور سركارد وعالم کے لئے رسول اور نی دولول لفظ آتے ہیں ۔  $\frac{PP}{I}$ ,  $\frac{4}{0P}$ ,  $\frac{4}{116}$ ,  $\frac{4}{4P}$ 

كَافَّقَةً لِلنَّامِسِ وه رسول جس كارسالت عالم السانيت كه لي كاني داويجت بهو ، مسلم

كَخْسَةً لِلْعَالِمِينَ جِن وَوِد مِلْمِها نول كِيْهُ النَّي هِمَة مِن النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّ

التّٰ کی دعمت ہو اللّٰ اللّٰ کی دعمت ہو

مست لیم اقدل التی ذات دمغات پراس کادگی اوراینی رمالت پرست پیلے ایمان لانے والار سے

م کیا ایراهیم معنوصلی النظروس کما وجود اور بنت د عاء ابراتیمی کار بانی جواب ہے۔ راحضور تو د حود اقرار میں بے رکھا حذت ابراہم کو تعلیم کو گئی۔

۱۲۹ مَتَّ اللَّهِ وه ذا تِيْمومنوں پرالٹا کا حیان ہم

148

<u>صلحب مقام محمود</u> . ده دات جواليه مرتب پرفائز بوكد دنيا واخر مي اس كاسلسل ممد

ک جائے۔ ک جائے۔

عبد الدرعبد به الله و الدراعب الله بيران ما بيران بيرين مقام ، كدر شادت مين حضور ك عبيت كامدي مثن الرياس عبدت كامدى

 $\frac{r_{\Lambda}}{\Lambda}$   $\frac{r_{V}}{r_{O}}$   $\frac{r_{O}}{O_{V}}$   $\frac{12}{10}$ 

بَشِيلِكُ بِثَارِت منانے والا تو تخری نیے والا

خیزیشی نافرانوں کوالٹرکے عذب سے ڈرانے الا مررسول شیراور نذیر ہوتا ہے۔

44

کوئی گئے خودروتن اوردو مرول کوروشن کرنے دالا اصفور مل الله علیہ ملم کے اہل سے معابر کرام اور اللہ کے برگزید و بندول کی زندگی اس کی شد ہادت ہے) میں میں میں میں میں ایک کے ایک کے ایک کے ایک کا کہ کا میں کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کہ کا کہ کہ کا کہ

كَاعِي لِلَى اللّٰهِ التّٰهُ التّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ والا التّٰهُ اللّٰهِ مِن اللهِ والا التّٰهُ اللهِ مَن اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

سندخود دی ہے۔ ليسين حضور سلى الته عليه وسلم كاخطابيزام mg , yo , in , ic <del>۳۷</del> عَـُونُهُ فِي غلبروالا رصاصب عِزْت (عُرْزُهُ عَلَيْهُ عَـُونُهُ فِي غلبروالا رصاصب عِزْت (عُرْزُهُ عَلَيْهُ 47 , 04 المنويل بوجواطا ليغ والادايذآب وكبون نتاق گذرنا یا 6 4 ا المُمكَنَّ بِسِرِيرِ كِيرًا اور صف والأيكُور وشبك كرنے ولا 74 6 TY مسير بردر - - - - - خبرگري كرين والار سنوار نه والار سنوار والار الله والله والار الله والله و حَدِيْضٌ تلاش كعف دالا مومنوں كے لئے بيت بوت وسعادت كے لئے انتخاب كيا كيا -بة ناب اوران كى فلاح كے ليے سولفيں 77 77 ر میشول النبی الای مه رسول اور نی جوالله اَ فَيْكُ لِلْ مِرْاغِرْجِواه، بهت دوست، بهت قریب کے علاوہ نمی سے رٹ تہ تلمیذ (ٹاگردی) نہیں کتا 1 100 مُعَلِّهُ الكِتَابُ وَمُعَلِّمُ الْحِكِمَةُ كَاسِالُهُ اورحكمت كآعليم وبيغوا لار فَا حِيْحُ كاماب، نتح إينه والا 4r / r / r 11. مريحي - تلوب اورنغوس كاتزكه فران والا. طله و المار إ - حفنوركاليك أم (حروث انسانون كوبك فران والار 

تَالِي (أَيْاتُ اللَّهِ) آيات اللُّه كَا لارت فبالطُّلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لوگون كومزاية والا به

صَلْحِيْتِ مانفي، زنق ، جوطول وصة تك ماتھ رابو - ۲۵ ، ۱۸ ،

مَاحِبَ كُوشِر/مَاحبِ خِيرِيْتِير/بن

ک نبرکا مالک، خیرکشیر کا مالک، ،

مجرهاکی الندکادلیل جهت ، سب سے زیادہ توی دلی اور پمیشه مدت کامقعنی . مین منتقد مین منتقد مین منتقد مین منتقد مین منتقد مین منتقد م

وتتابالك

الُقُوْلِ فِي قرآت اور تلاوت كى جانے والى كتب ------ده کتاب جوکتب سالقه کا حاصل ہے، تمام علوم کا مجموعه اجزاءِ قرآن کو بھی قرآن بہتے ہیں۔ پڑھا مانے والا کلام ،

Fir ' 111 ' AT ' 100

 $\frac{14}{9}$ ,  $\frac{14}{90}$ ,  $\frac{17}{10}$ ,  $\frac{1}{10}$ 

TT ( T. 10 ) 10 / 10

مر ان ممبين واضع قرآن ، بيان وبدايت ك

كاب ، تفيئ تقيقوں كو كول بيان كرنے والا

10 10 قى وَأَنَّ الْعَظِيمُر عَظِيِّهِ الدِرِيزِرِكُ والاقرآن ،اماي

الهمنية ركعنه والاقرآن

قدرآن الحكيمه ووترآن جس كامدايات واحكام صحت اور وا نال رب کامظهر میں ۔ ، <u>۳ ۲</u>

هُ وُلِكُ الْجِدُكُ بِزِرُكَ اور لبند ثنان والاقرآن،

10 ( D.

فران كونيم عزت والاقرآن ، <del>١٠٠٠ د</del>

فَعُوانًا عَدَمِيًا نيع ادرها ف اسلوب والأقرآن-عربی زبان کا قرآن ،حق پرمبنی کام

WY , Y. 11

الكتاب كتابة قالون ، احكام والأكتاب ، بر

أسماني صحيفه كوكتاب تباع الخصوص قرآن ياك كو-14 ( 10 ( 10 ) W HA ( 114 ( 10 ) 14 ) PP AC ' MA ' MA ' VI الكتاطانية وشنكاب معائق كوروش كرني والى كتاب. حِتَ صُ اللُّهِ اللَّهُ كَاتِ اللَّهُ كَاتِ اللَّهُ كَاتُولَ (المِصوت)  $\frac{rr}{rr}$ ,  $\frac{12}{\Delta r}$ ,  $\frac{1}{\Delta c}$  ,  $\frac{1}{\Delta c}$ · 4 · 0 · rr المكى كى بدايت والى كاب، داستة باف وال والى كاب ، حقائق كوظام كرنے والى كتاب -كتاب راسته وكهان كه الكراكم بطيعن والحاكتاب. تنابُ الْكَيْمِ مَكْتُونُ وَلَكُنَّ بِ الْمَابِ الْمَابِ الْمَابِ الْمَابِ الْمَابِ الْمَابِ الْمَابِ الْمَابِ كتاب مُبلوك نيروبركت والى كتاب عطائ من ، خيروالي تأب الم ١٥٥ حكم حكومت (كالأيمن) مم ١٥٥ ما دور روشن کتاب، ابل ایمان کوروشنی مطاکرنے نوکر روشن کتاب، ابل ایمان کوروشنی مطاکرنے مصرف کا مصرف کا مصرف کا مصرف کا کتاب۔

تی وباطل کے درمیان دلیل و حبت ۔ ايمان النُّدير، فرشتون ير، أسماني كتابون 70 , 7 رسولول ، اور ، يوم آخرت ير 06 19 107 179 1AD 166 تَنَوْنُوكُ الله كانازل كروه ، روح الامين كے درليہ نازل ہونے والی کتاب۔ ا پيلانبارکرام ri , ri , ry , ry انبیائے کرام: مات اور دی کے ماتھ ائے ، مرقوم کے لئے نى موت كئے گئے۔اللہ كالفرت كے ساتھ البين مجنوں، · <del>\*\*</del> • <del>\*\*</del> • <del>\*\*</del> ساجر ،اورشاع تزارد باگ . انبيا مين بمنت ښي کو کې فرق نبيئ وليدبعض كولبض يرنعنيلت دىگئى بنى كرىم سلى للرّ صُنَوْكِ ازل بون واليكاب التَّدى طوف سے عدد علم سب سے برگزیوہ ہیں بنیوں كار مي تعداد اللَّه ك علمیں ہے۔ ہم نبیوں کا ذکرہ قرآن میں محفوظ سے ر حق کے ساتھ یے 4 0 170 1 TO TOT مُهَيِعِين دوري سماني كتابون كوافي اندر مخوظ ركف والى كتاب م 11. 1 11. 1 14. 1 Tr. 1 Tr. مُصَدِّبِ قَ دوسريَ اسماني تا بول كي تصدل كرنے والي γ· 12 / 14 / 70 4 , 0

بینے واض تعلیات بِنتمل ، ۲۰ چندظیم سول جن کافران کیم مین وکرآیا ہے

الوالبشر مفرت آرم عكيه والسيلامر

 $\frac{\mu}{\mu}$ ,  $\frac{\tau}{\tau_0}$ ,  $\frac{\tau}{\mu}$ ,  $\frac{\tau}{\tau_1}$ 

| adbress onn                           |                                         |                                                             |                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| nooks.                                |                                         | ٥٣٤                                                         |                      |
| يمرعليه السلام                        | الوالانبيار حفرت اسبراها                | 14 1 19 6                                                   | 11 ' 59              |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | · 11.                                                       | γ· 1Δ δ·             |
| ₩ + ₩<br>40                           | · + + · · · · · · · · · · · · · · · · · | جعكيب والسيلام                                              | آدم نان حفرت نوح     |
| 4 · THP                               | 1 170 1 T                               | 11 60 11                                                    | 11 ' pr              |
| 1 m 1 m                               | · 11 · 4                                | FF ( 1.4 )                                                  | 40 · 14              |
| 4. FO                                 | · ++ · +1                               | · <del>{                                     </del>         | 01 rx                |
| بـ السلام                             | مفرت إسلمعيل عكب                        | عليه السلام                                                 | <u> حفرت ادرلس</u> و |
| <del>۲</del> ( ۲ اسه                  | $\frac{Y}{1YC}$ $\frac{Y}{1YD}$         | <u>YI</u>                                                   | 19                   |
| 19 6 IN 19                            | · 4 · 14F                               | سالسلام                                                     | <i>مزت ه</i> و دعل   |
| #1<br>#1                              | · 11                                    | 14 ' 11 ' -                                                 | 11 4. 11             |
| مالسلام ا                             | مفرت السطق علي                          | عليه السلام                                                 | معرت صالح:           |
| mo (17)                               | m ( t ( THH                             | $\frac{\text{ry}}{\text{IMF}}$ , $\frac{11}{\text{A9}}$ , . | 11 64                |
|                                       |                                         |                                                             | ro<br>ro             |

معزت لوكطعليسه السسلام 10 ' FF ' IF ' TF معزت يعقوب عكيده السيلام عبدالشِّد (الشُّدُكانِيده) <del>الله</del> المراد ا 1. ( 1 / 1. r 1r 1r 11 4 19 ( 14 ( 17 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 11 ( 16 ) 1  $\frac{44}{44}$  ,  $\frac{41}{44}$  ,  $\frac{14}{44}$  ,  $\frac{14}{44}$ ( t) ( t. 11 44 · \*\* 17 1 1 1 Am ( باربوي سورت سورهٔ لوسف کی آیات نمبر) 

| <b>no</b> dipoest com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , borold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 749                                                                                                                 |
| MA         MA         TY         TY         TY         TY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت بارون علىالب لام                                                                                               |
| حضرت ألو بعلى السالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Th ( 4 ) 10 ( 14 ) AF                                                                                               |
| ( TA ( TI ( TY ( TY ) 14T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11. 11 PA 10 PO                                                                                                     |
| حضرت لُولنِ على المام <u>المرت الولني على المام المرت الولني على المرت ال</u> | تضرت اوشع على السلام مركي افق<br>(اس آيت بين جس منته الينى خادم موسى افق<br>موسى كاذكرب ومسيح مديث كمطابق صفرت ايشي |
| حضرت دوالكفاع البيلام مله ، ٢٠٠٠ مم مل من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بن نون ہیں یہ <u>حضرت الیاس علیالسلام</u> م                                                                         |
| حضرت زمر بياعلي السلام ، <del>"</del> ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76 <u>                                     </u>                                                                     |
| 71 14 19 4 4 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حفرت اليسع عليال الم ١٩٨٠ مم                                                                                        |
| حضرت يحيى على السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مضرت داؤد على الم الم الم الم الم                                                                                   |
| 4. 14 14 14 15 PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10-4 (11 / 16 / 4 / 6 / AP / 6 / AP                                                                                 |
| حصرت علی علیالسلام<br>آب کادوسرانام مسع ابن مریم بهی می بارآیاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۸ ، ۳۸ ، ۳۸ ، ۳۸ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۳۰ ، ۳۰ ،                                                                             |
| T 00 1 TO 1 TY 1 A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Y . 10-A . AI . AF . 14F                                                                                            |

| +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     + <td><math>\frac{\delta}{117}</math>, <math>\frac{\delta}{47}</math>, <math>\frac{\delta}{14}</math>, <math>\frac{\kappa}{64}</math>, <math>\frac{\kappa}{64}</math></td> | $\frac{\delta}{117}$ , $\frac{\delta}{47}$ , $\frac{\delta}{14}$ , $\frac{\kappa}{64}$ , $\frac{\kappa}{64}$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104 , 11. , 44 , 44-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 1 24 6 TH 6 TH 6 AD                                                                                       |
| <del>47</del> , <del>7</del> 4 , <del>1</del> 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | پهلی اسمانی کتابیر صحصه ل <u>ی</u>                                                                           |
| انجیل بہتا ہوایانی ، بٹارت ، ومناحت<br>بے بیان کرنا، مضرت علیٹا پر نازل ہوئی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> صحیح ف الأولی</u><br>والی تن بیجن کی تعداد اور نام نهیں معلوم - بین بیلی                                 |
| ہے بیان کرنا، حضرت عیسیٰ پرنازل ہوئی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دالی تا بین جن کی تعداداور نام نهیں معلوم بیمین بہلی<br>ربید سر                                              |
| AH ( PH ( TO ) PT ( T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | که بول کے نام محفوظ ہیں ۔                                                                                    |
| 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 6 TO                                                                                                      |
| ///                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صُحُف إِبْرَاهِ يَعَرَفُونَي اللهُ اللهُ اللهُ                                                               |
| ملائِكه (فرشتے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| فرشتے .النارتعالیٰی وه مخلوق جواس <i>ی عب</i> اوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | النُّيْشِ/ <u>رُمُولِلا قِلْيِنَ</u> ارْبِر، زبور کن تَصِ<br>تَهَى بُونَ كَمَاب، التَّهُ <i>يُصِي</i> فِي ـ  |
| كے لئے وقف مط جوانسانی مذبات والا دہ نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لكمى بوئى كتاب ، التُدك صحيف .                                                                               |
| ر محقتی ، اپنے فرائف سے روگر دان نہیں کرتی طائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ro : 19 : 14 : 14 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15                                                              |
| کے گروہوں کے ذِمّر مختلف فرائف ہیں جبر ئیل اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 194 . LL . 1VL                                                                                            |
| میکائیل کے نام قرآنِ حکیم میں ملتے ہیں ۔ ملائکہ کوریول<br>سر مرا میں سے بر اور زینے میں ڈیر میں ناما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | زلور اللي كاب برحضرت داؤد يزازل بوق                                                                          |
| سی کہاگیاہے سیونکہ لعضُ فرننے الٹہ کاپیغام البالا<br>النہ صریبہ اور سینہ استعمالیہ خاص مطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                            |
| بالنصوص رسولول تک بہنجاتے رہے ہیں خاص طور<br>برحضرت جبرائیل جن کالقب روح القدس بھی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>                                                                                                     |
| بر سرت برزین با مصب رون انقدن ، قامید<br>فرشته نورست ملیق کئے بین ان پرایمان لانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125                                                                                                          |
| لازم ہے فرشتے اللہ کی نفرت کے سامتوا ہل ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>تورات</b> مراهت ، مکم، حفریت موسی پرنازل                                                                  |
| کے معرکول میں مھی حِصْر لیقے دے ہی اور آج بھی کیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تورات طرنیت، مکم، حفرت بون پرنال<br>بون (انجیل کاعبدنامه قدیم )                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |

آفرت اس کے ایدی مکن کے مارسے ہیں نبصلہ كامائكا مرندك بدالان عالم رزخ بي رج گا، سوائے شہدوں کے جونورًا حنت سے نوازے جائیں گے بشبدامرنے کے لبدیمی زنڈریتے ہیں۔ دوباره زندگی این ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۰ مردب تعورنهين سحقته TY 1 TO 1 TO 1 TO 1 يومُ الاخر (يَومُ الدِّينِ) / قيامت يوم الدين، يوم جزائ . يبي يوم الآخر، اوريبي يم القيامة ب اورقيامت كابيا بونا-أن ون التد كي والحسى كاافتيارنه وكاربال التداس ون نبي اكم صلى التعطيبه وسلم كوشفاعت كبرئ اورمقام محبو وعطا كريه گا . اس كي احازت كے بغركو ئي شفاعت نہيں' اور خفوکوا مادت تفاعت عطائی جائے گی - پوم قسیامت اہمان دا کے نوازے جائیں سکے اور کا فروں سے اللہ

4 1 4 1 P فرشتے جفنور رصلوۃ تھیجے ہیں۔ جبيل ، ، ، ، ا ميكال ، ٢٠٠٠ حيسات بعدالمأت النان كواختيارا وراراده عطاكيا كياسي لئ وه

النان کواختیارا وراراده عطاگیا گیا اس کے دہ ایشار اوراراده عطاگیا گیا اس کے دو ایشار عمال کا بھا ہمال کا دوراں کے اعمال اور عمال کی کے مطابق بیم بھا کے گا۔ اوراس کے اعمال باتوفق اللی کے مطابق بیم بھا کے گا۔

کلام نفرلمئے گا۔ جنت یا جہنم کا فیصلہ انسان کے اعمال كي نيا يريى نربوگا ملكهالتُّدي توفق ا درعنات يربوكار لوم لاریب فیہ 📅 🔏 ، 📆 اس دن آسمان بعيط ماسيّے گا ( ﴿ إِنْ ) صور ميمونكا جائدگا ( بينها درميزان قائم بوگي كونكسي يوم محيط برطرف ع ميرليني والادن الم كونغع نربهنجا سكے كار ايوم الوقت المعلوم | ١٥٠ ، <del>٢٨ م</del> يوم لفخ صوبرا الم 0 1 VVA 1 VVA يوم الحاب الم يُومُ الَّذِينِ اللهِ ، اللهُ مَا الَّذِينِ اللهِ اللهُ مَا الدِّينِ اللهُ مَا الدِّينِ اللهُ مَا الدِّينِ اللهُ يم الثلاق أي بوين كادن ، جب ، یوم الارفم اده دن جونزدید ارباع ص AF ( OH ( PA ( PC آئے کا وقت تنگ ہوگیا ہو۔ ، بہے، جُنّت من جنت مين ميشكى كازندگى بسركرس ككه ، جنت اعمال صالحا ورايمان كالمو ہے جواس دنیا کی زندگی کے بیدا ہل ایمان کوعطا ہوگا-THE CAPE CAPE CAPE یبی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مشرک پر جنت جام حرف والاسلمان مي جنت بي نهير جائے گا،

بإن اگرالتُّد کاحکم ہوجائے بم جنت کی زندگی اوروث كاندازه نس لكاسكتے بمارے سمعانے كے لئے منات الغردوس كانقشه باغوں ئى تمثيل سے بيان كياكيا ہے۔ ( محفے سائے اور نہریں) ور نہ اس كے  $\frac{11}{119}$ ,  $\frac{9}{19}$ ,  $\frac{9}{119}$ ,  $\frac{9}{119}$ حن كاكيااندازه F ' Y ' Y ' TO 16 6 10 1 1p 1 1p 79 ( 74 ( 70 ( 19 4. 8. 1 40 1 40 1 41 9h, 60 ( 4h ( mh ( mo قضاوق ريا الندته الانتهال في مروه جيز بوغليق  $\frac{9}{4}$ ,  $\frac{49}{7}$ ,  $\frac{49}{7}$ ,  $\frac{69}{7}$ بنم بن الله كافرون اورمنافقول كوع جبر بن الله كافرون اورمنافقول كوع جبران الله كانت جبران الله كانت جبران کی سے اس کی تقدیر تقریر کردی ہے۔ اس نے زندگی کی مذرت اور دوسرے امور تقرر کر دیئے ہیں۔ مجرم مبلائے جائیں گئے اور تخت عذاب ہے وه جوفیصله کرتا ہے وہ ہوجا آسے جس میز کاارادہ گذریں گئے جہنم والے نذرندہ ہوں گئے ذمردہ۔ فرما آہے وہ ہوماتی ہے۔ جبنم ان کا بدی اور مہشرکا تھکانا ہوگا جنہوں نے مفرنحیا، الٹائی آیات اور رسولوں کا مذاق اڑا ہا۔ جوابل ایمان چنم میں مائیں کے وہ اللہ کے کرم سے To 10 معافی پاکر جنت میں داخل کر دیئے جائین گئے الٹر ہمیں جہنم کے عداب اور سخت آگ سے بچائے

### دُوسِما بُجْز ارکان اسیسلام

· 124 ·

کا حکم دیا گیا ہے قرآنی دعاؤں میں یددعا بھی شابل ہے کا اللہ ہیں مقیم القبلوۃ بلٹ منافقوں کی شناخت بتائی گئے ہے کدہ نماز میں کا بی بریتے ہیں۔ نماز وکر الجی کا علی ترین صورت ہے نیاز ہمیں فیش

مارورز ہی اور سورت ہے بدار ہیں س اور منحرات سے بجاتی ہے ۔ لیوں اسسلامی معاشرہ وجود میں آیا ہے ۔

۳ ، ۱۰۱۰ (نمازی قفرا ۲۰۱۰ مرزمازی قفرا

 $\frac{12}{24} \cdot \frac{18}{8} \cdot \frac{4}{98} \cdot \frac{4}{11}$ 

FT 6 T1 6 T1 6 00

۳۲ ، ۱۵۰ (ماز فروغتان ۳۲ ۲۳ ) ۲۹ م

(نمازیمی) ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ (نمازیمی)

تىسراركن زكوة ازكوة كاذكر بيشتر مقامات پر

ا قامت صلوة كرائه كيكياب أقامت صلوة ، ا تائے زکوٰۃ ، قول حن ۔ الفائے عبد کوالند اور پوتفارکن حِیبام (مِفاکن وزی) يوم اخرت يرايان لانے والوں كى ميجان قرار ديا روزے بہلی امتول بریمی فرص آورسلمانوں برجمی كان يروه عمل بي جوالله كالكام آئيس كيد وْمْنِ كُورُكُورُ اللَّهُ وَمُعْدِدُ وَمُعَامِثَ تَقُوكُ مِي زکوٰۃ کیادائیگی التٰہ اوراس کے رسول کی اطاعت ک عملی شکل ہے ، اسی لئے حضرت الو بج صداق رض روزے سے تقوی اورخدای حضوری کاشعور مدرجی نے نہایت عصن عالات میں منکرین زکو ہے فلاف اتم پیدا ہواہے یہ دونوں باہیں منصب فلانت کی ادائيگى كےلئے لازى ہيں قرآن تحيم ومفان ميں مالل جہادک فران محیمنے یہ ہی تبایا ہے کہ حبیب ہوا بول روزوں کو قرآنِ حیم سے خاص تعلق ہے۔ ان الإيمان كوزمين يراقتدارعطا هوتاب تووه زكاة كي عبادت کوالٹ نے اپنے لئے قرار دیا اور مدیث تدی ادائيگي كانطام قائم كرتے بي فروت مندول كى مالى صرورت كولوراكرنا الندكوقرض ويناسب حوتهين میں ہے کہ میں ہی اس کا اجردوں گا۔ ہماروں اور مافرون برروزے فرض نہیں ہیں۔ وہ لعدییں لوم أخرت اجركا صورت مي والس مل حائ كارزوة یگنتی پوری کرلس کے حب بیاری سے صحت یاب تقوى كامعارى وزكوة بمين تباتى بكر دولت ہوجائیں اورمسافرت ختم ہوجائے۔ایام حج کے التٰدى امانت ہے۔ روزون کا ذکر بھی کیا گیا ہے ۔ (کفارسے کے طوریر) 144 ( 11. ( AF ( KF P 1 104 1 104 1 104 یانخوال رکن رجح (اور عمره) ع محبر بتطاعت وگوں براللہ کا تق ہے۔ جے کے دوران ج کے لئے زادراہ نے لوا درلقوی سب سے بہتر زادراہ ہے۔ ج کے دوران شہوانی اعمال ، ارائی W ( W ( Yr حبکوے سے دور رہو۔ عے کے مناسک من

A ( A ( WY ( Y)

أمَر بالمعروف نهى عن المنكر المعروف ( معلان کی باتون اوراچه کامون کامح دنیا. اور بمرى باتون اورمنحرات سے روکنا است سلمہ کا فرض ہے۔مسلمانوں ہیں اس کام سےسلتے ایک جماعت میشر ہونی جائے۔ یہی فلاح کاراستہ ہے امر بالمعروف اورنهى عن المنكر كا آقامت صلوّة ، ایمان اورمبرسے جورشتہ اسے قرآن محیم نے بیش کیاہے۔ - ( 10c ( 11m ( 1.m فتبليغ اتبليغ امر بالمعرون اورتهي نالشكك موی شکل ہے ۔ رسالت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رِختم ہوگئ بھڑے دین کو دنیائے انسانیت ا ینجانا اسسلمانون کی دمرداری ہے اور می

قریانی، تیام مبنی دقو فی و فات طواف بھی در بر مثلاً ا خاب ہی۔ جے سے ساتھ عمرہ کا بھی ذکر آیا ہے بھی اور عمرہ الٹیرے لئے کورن آ کے لئے بھی اکبری اصطلاح بھی آئی ہے اور عمرہ کون اصفر سے بیں۔ بھی اسلامی انور ومساوات کا مالم کیر طاہرہ ہے۔ بھی مالی اور جبمانی مجالا کا جموعہ ہے اور اس کے بڑے فضائی موریث میں آتے ہیں ر

 $\frac{r}{194} = \frac{r}{194} = \frac{r}{100} = \frac{r}{100}$   $\frac{rr}{rc} = \frac{q}{r} = \frac{r}{4c}$ 

## دوسری ایم عبادات ذکرواعمال

مجهاد کوچهاد کیدراستے میں انتہادر جے کی مود تبر کوچهاد کی داس میں تقال فی سیل اللّه می تتال کی سیل اللّه می تتال کی سیل اللّه می تتال کی میں بڑی اللّه اور دین کے دشمنول سے جہاد الله علان ما ور الله میں الله ما ور سے جہاد الله علی نفع دیتا ہے۔ جہاد میں الله ویتا ہے۔ جہاد میر اور سیمی سیم جرت کے ساتھ والبتہ ہو تلہ ۔ جہاد میر اور سیمی سیمی جرت کے ساتھ والبتہ ہو تلہ ۔ کہا ہوں کے کہاں بلند مرتبہ رحمت اور بوایت کی بشارت دی کی بشارت دی کی شارت دی کی میں جب ۔

معی بیت اللّه (اوردوسری ساحد) میں اعتکان تبليضب انبيائ كرام اى فرلفيدك كميل كصلة ى نىت سە يك سوسوكرىبىيغا چاسىئے يىكەشرلىن کے رسنے والوں کے لئے بھی عاکعت کی اصطلاح TH 6 TH 6 0 6 0 آئی ہے۔ tr 6 t 170 انفاق الترائيم اوراسلام نے دولت عرفت كوانفاق كي ذريع توريخ كالحكم وياب التدك توب استغفار كوبه واستغار الكيوس راستے میں خرچ کرنے سے درجات بیں ترق ہونی سے سی کرانشتہ۔ توبے معانی ہیں گناہ کو قراسمینا ہے علانیہ اور حیب کرالٹر کے راستے میں اپنی دو اورالتٰدے اسے جھو طریف کی توفیق ما بھنا گنا ہے خرچ كرو ي جس كودواس يراحيان كرمه والفاق بي بازا آیا گناه برنادم هونا- ا در دو باره مذکرنے کامہد والدين عزيزون اوريتيول كاحق ست يبلے ہے. كرنار توبرك بعدانتنفارى منزل آتى بياين (پەزكۈة اورمىدقات كے علاوہ ہے) التُدييعة معا في ما بُكُمَا ـ تَجْتُنتُ جاسًا . استغفاراور # 6 to 1 100 توبير كيدك الترتعالى نيان أكو دعاكين تعليم فرما نئ ہیں ۔ ان کے علاوہ احادث ہیں جی توبیو 10 1 1 1 1 1 1 mm استغفاري دعائين اور ذكر وحود بس ـ تولياننغفار ك لئ ديلى آيات ديمين بناي OC 1 MA 1 MO 1 MP بآياكيا بي كرو توبيرك اني اصلاح كرك الله اس کی توبرقبول کریائے گا بہ 4 ( 4 ) 6 6 THE 1 THE 1 THE اعتكاف اعتكاف رمضان المبارك مين فرض كفايه ب بيت الترك سلسلمين طواف كي ساتها عكاف 14 114 6 4 6 M كابعي ذكرسيه راس سيمعلوم بواكه رمضان كيعلاقو

# اسلامى معاشرے كى افدار فيصوصيا

عال مدل بي برابرى اورانساف كاسمل مفبوم وحودس والتدن كائنات كوعدل كرباته قائم کیاہے ۔ اسلامی معاشرہ وہ سے جہاں سکے

حقوق ا درمرتسر کمیاں ہو۔ نبی کی جزا اس نبی کے مطابق ہواور جرم کی مزاجرم کے مطابق عدل سے

معاشره میں اعتدال بیداروتا سے ادرکسی قسم کی ناہمواری سدامنیں ہوتی۔ عدل کی بنیاوخو ک خلاور

تقوی بی جنبی اقدار صاصل ہو وہ لوگوں کے درمان عدل کے ساتھ فنصلاکریں اورکسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کے دا ہتے سے بنہ مٹیا دیے۔

4 6 0 6 m 6 m

انوتت ومماوات تران سيم ينانانون كويرامرك ورحمكا قرار دياب يويح سيننب واحدہ سے بیداکیے گئے لیکن اخوت مسلمانوں کے

درمیان ہو گی مسلمان ایک دوسرے سے بھائی ہی ا در اگر مبائی یا بای مجی کفر کوایمان پر ترجیح وے تو

تواسے وفیق نہیں بنایا ماسکا ۔

قيسراجُز  $\frac{\partial \Lambda}{\partial \nu}$ ,  $\frac{\nu}{4}$ ,  $\frac{\nu}{41}$ ,  $\frac{\nu}{\Lambda \nu}$ ,  $\frac{19}{41}$ استغفارا ورتوس كي دعائيں اور كلمات

درک اصطلاح بهت دسیع ہے۔ فرکم نماز ذکر ہے۔ قرآن ذکر ہے، التبلک

مادكرنا اوراسمائ حنى اور قرآنى كلمات كود مراناذكر ہے، ذکر کے معانی ہیں یا در تھنا، ذکر قلب سے بھی توا سے اورالفاظ و کلام سے بھی النّٰدکوم وقت م حال

یں یاد کرنا ذکرہے۔ قرآن مجیدیں الٹدکاوعدہ ہے كُرُمْ مِيرا وْكُرْكُرومْ مِي مُتَبِارا وْكُرْكُروْنْكَا". التَّدِي نَعْمَتُواْلِا

ا حسانات کوبیان کرنا ذکریہے ۔ ہمیں عملائھی ذکر کرنا

مو گامین وشام ذکر کی باری فضیلت سے اِس طرح لیٹے بنیٹے بھی الند کی یاداور ذکرنے کا حکہ ہے ۔

10 ( 14) ( 10) ( 10) ( 10) ( 10) ( 10) ( 10) ( 10) ( 10)

40 6 Tr

|                 | AGESS COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | looke, to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₽\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                      |
| bestur <b>d</b> | مر <del>۱۳</del> ، <del>۱۳ ، ۲ ، ۲ ، ۱۸۹ مر</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مساوات اور تحریم آدم                                                                                       |
|                 | 14 6 79 6 14 6 14<br>14 6 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 6 14 6 14 6 1                                                                                           |
|                 | TT ( TA ( TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا خوت اېل ايمان .<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                 |
|                 | نیکی کے پیلیے لمیں تعاون اور رابطہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04 ( 14 ( 4 ) YF                                                                                           |
|                 | ا سلامی معامترے کے استحکام کے لئے ابل ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حق اور عبر کی تلقین اوروصیت کتیر                                                                           |
|                 | سوم دیا گیا کہ نبی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وه چیزہے جوتا ہے شدہ ہو اور میں میں کوئی شبرنہو                                                            |
|                 | سائقة تعاون كرز، گناه اور طلم مين ايك دوسرے كاساتھ<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | النُدحیؒ ہے۔ رسول حق ہے ، کتاب حق ہے ، اورالنُد<br>کے دیئے ہوئے قانون اور دین حق ہیں مسلمان کی             |
|                 | نه دو .<br>۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نندگی کا محررق ہے . صبر کے معنیٰ ہیں استقامت اور                                                           |
|                 | احسان عدل سے اگلی منرل احسان کی ہے محن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بامردی کے ساتھ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے                                                                   |
|                 | عدل کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرہ کو اپنے عمل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مسلسل کام کرتے رہنا <del>تی</del> پرجے رہنا صبرہے۔<br>تاہر جو میں کر جو ہا                                 |
|                 | حیین ترنبا تاہیے اور یوں النّداس سے راضی ہوجاتا<br>ہے۔ بہی سلوک ہے اور ہی تزرُد کنس ۔ لوگوں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قرآن نے سلمان کوتبایا ہے کہ صبراور صلاقت کے دایر<br>التٰدکی مدد ملتی ہے۔ سبر کا تعلق جباد ، تو کل اور تقوی |
|                 | عب بنه و و عبد الروبي من من ووق عبد المردد | میں میرہ کا جو برہ کی بہارہ من اور وق<br>سے ہے ۔ اور حق کے بارے میں حکم ہے کر حق کو زھیا                   |
| l               | كرساته اجهاسلوك، غصه كوضبط كرناا ورنوگون كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حق کے بارے میں شک میں نرطِو ۔ اہل ایمان ایک                                                                |
|                 | معا <i>ٺ کردنا پر رب احیان میں شامل ہے۔</i><br>دور مرحز مور مردور ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | د د مرے کو حق اور ممبر کا پیغام دیتے رہتے ہیں ا وریہی                                                      |
|                 | مسنات سے گناہ دھل جاتے ہیں ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ان کارالیلہہے<br>حق بہ                                                                                     |
|                 | 17 ( F ( F ) 14A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tr ( 14 ) 17 ( 17 ) 7 - 37                                                                                 |
|                 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #A     6     #F     6     #C     4       4     4     4     4     4                                         |
|                 | 77 11 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 F 6 F.                                                                                                  |
| F.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |

r , r , r , r معاشرے کے معاشی بہلو اسلام نے زندگ h , h , h , h اورمعاشرے کے معاشی بہلو مربہت زور دیاہے. قرآن ميم سنع استحصال سيه آزاد معاشى نيظام عطا كيليه اس نظام مين زكوة منتقات اوراشارك ذرىعە دولت *كى گر*دش حارى رسيےگى . سود كوحرام قرار دیاگیا اور فرما دیاگیا کرالند صدقات میں برکت 4r 6 09 6 04 6 mb وتناب اور سُود كومثاد تياب ـ رزق التُدكا عطبیسے را درالٹد کے ذکرسے دوری رزق کونگ كرونتى ہے - دولت ايك امانت ہے جمعے والن ذوالقرنى تتيمون اورسكينون يرخون كرنا ماسيئة ان انفرادي زندقي تمارت صنعت اورزراعت کے ذراعہ حلال والدين سيحسن سلوك الشدك سائق نثرك زكروا وروالدين كي سائقه

سنسلوك كرد و ديجية كردارين كماتيم سلوك كي

تعلیرکس سیاق وسیاق میں دی گئی سے ۔ والدین

عزیر ول اوربیتیول پر دولت اور کرائی خرج کرنے ئ تاكىيدىيە يەسى دىم دىاگياكدان كەساھنے افت ك

نه کرو ( ناگواری کاا دنی ترین افلیار نه کرو)

رزق كماؤغربت كاندلشه سعايني اولا دكوقتل نر كرور قرآن تجل اوراسات دونوں سے روكتاہے اورفضول خربح كرنوالول كومشيطان كيريمها تي قرار دیا ہے معولوگ اللہ کے راستے میں خرح نہ کریں گے ان کے ہاتھوں سیلوؤں اور حسم کوان ك دولت سے تياياجائے گا. ديکھئے انفاق. TIO 1 11 1 190 190

لوگوں کا ہماری آمدنی میں سُلِم یتی ہے۔

F ( F ( F ( F ) F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F ( F ) F

19 6 14 6 14 6 TH 6 101 ربتاسیے اور وہ لوگ الٹدسے رامنی رہتے ہیں اور برمستله ال التُدى طرف ريوع كرشتے ہيں .ا ور بہ لقنن رحصة بس كرآ خوالامراسي كاطرف رحوع بونابيه تقوی متی وہ سے بواپنے آپ کونقعان خون للي = ٢٠٠٠ م دينے والى چيزوں سے بجا تاہيد . گنا ہ سعة زيا وہ 0. TH TO TO T كونس فيزوات ان كم الما يذا ببنيات والى 4 1 4 14 تقوی متباط رہنے کو کتے ہیں متقی وہ ہیں جو التٰدے کے کے مطابق زندگی گذارتے ہیں ۔ قرآن رجوع الى النريخ ، بين ، من من من مُتقبول کے لئے ہی کتاب بدایت ہے۔ THE GOVERNMENT OF THE GOVERNMENT OF THE SECOND OF THE SECO <del>1</del> 6 0 اخلاص اخلام بومن تحظیم ترین شاع ہے۔ بومرف الدكابوك اورلوكون من كناره كش بوكسا 14 6 14 6 17 6 4 M اورجس نےالٹداور دین کوحیٰ لیا وہ مخلص ہے۔ وین صرف النرکاحق ہے ۔ اسی اخلاص کواینانے (c) ( OF ( P) ( YA والول كوالتدف ايا تخلص بنده كهلب يرانبيا ير كرام كى مىفت ب دفدا يمين اس كروه كا فادم التُدكانوف اورجوع الى الله اسلان بنلئ يين مارادي فالعنة الترك لي مور تقوى كى بنيا دخشيعت بوقى ب-اس لفظ مين حون 1- ( - ( - r ) - r عاجزى اوراحرام تبي شامل ہيں مسلمان وہ ہے ج ) ول الله ك وكرس يكل جائ . يالوك الله 19 ( 10 ( 1r كالإبات كاسودا نبس كرست رالتدان سے رامنی

W9 ( PA ( PK ) IVA . نوازن برقرار رہے ۔ یہ اہل ایمان کی علامت ہے ۔ بنى الرائيل عيد تحني بين طاق تصريم كماري علات امانت اجوچیز کسی پر میرومه کرکے اے دی 🔫 ، 🔫 ، γ ، 🔫 جائے وہ امانت ہے۔ امین وہ ہے جو امانت میں خا نرکرسے ر سارسے رسول اپین بیں اور خاص طور پر ننی کرم صلی النّد علیہ وسلّم که انہوں نے وحی البی کوامات کے طور پر انسانوں تک بہنجایا ۔ قرآن میں ممآیا ہے 2. ( PH ) PF (12 / 14 6 - 4 كرامانتون كوابل لوگون تكسينجاؤ . بون سارسة تبتر اینار ایثار وس کا بنیادی صفت ہے ایٹارک ا ورتقررا مانت بین بهاری صلاحتین بھی امانت بین-تهميس اينه وقت اورصلاحيتول كوعنم اللي كمطاني معانی ہیں کسی کورجیح دیا ، مومن دوسرے ک استعمال كرنا چله يخه امانت كيمفهوم مين"ا طاعت، ذات ا در ضرورت کو اینی ذات ا در مزورت پرترجی تَصدلقُ كُرِنا". اورسامان حفاظت مُهيّا كرنا شامل ہيں دیتاہے۔ ، <u>٥٩</u>، رثنة داروں كازبا دہ تق ہے سكم دماكما كر رشتردارلوں ا ورقرا بتوں کونر پگاڑ وا ورقطع رضی فسا دے(امار میں حضورے صلے رحی پر بطاز ور دیاہے اور جنت **الفائے عہد ا** قول و قرارا درمعا بدے *وعہ کیتے* کے حصول کا ایک قطعی وسلہ قرار دیا ہے۔) ہیں ۔ انسان سنے تجھ وعدے رسولوں کی معرفت التّٰہ تعالىسىكة بين اوروه اينى زندگى بين دوسرى انسانوں کے ساتھ عبد معاہدہ کرار شاہے توس می عفو و درگرر اجددگذرے کا اس کا اجاللہ ایک دوسے کے ساتھ عبد کرتی ہیں۔ قرآن عیم نے کے یاس ہے ۔ غلطی کومعاف کر دینے کا حکم سے ر الفائ عهد برببت زوردياب تاكه معاشرك

49 6 Vr 6 14 6 4. عفو و درگزر میں نرم گوئی ہیں شامل ہے۔ اچھا بول اورسلتقه سع معذرت کرلنیااس *خیرات سط* 1.5 6 1.5 6 AL C CL بتربیح جس سے دلآ زاری ہو۔ مدکوئی نہ کروغ معہ کو بي جاؤ . ما بلول سير نه الجهو . يهي محسنون كاطراقير يتيمول كيحقوق يتيون يحقوق يرانا 100 6 TO 6 TOW 6 TOW زور دیاگیا ہے کہ اسے الگ بیان کرنا مزوری تھا۔ قرآن كالحكم ب كميتم كالحركم كرواس كا مال ند كعا وكم یربیٹ کو آگ سے بھرناہے . بتیم کے ایچھے مال کو ان يُرِب مال سه زبراؤ حبب تيم بالغ بوجائ · - 100 · - 100 تواس کا مال اس کے حوالے کرد و کتیم کو حفر کونہیں۔ استع كعانا كعلاؤ اوراجهي المرح وكعو وإس يرخرج كروسك وهتميارسيسك ببتربوكار یروی مقروض مسکین اورسافرسے Tr. 6 TIO 6 TY 6 TY والدين اورعزيزول سيحن سلوك كيماته ما تھ قرآن حکم نے پر وسیوں ، میتیوں ،مقروض ، مسكينون ، ملازمون اورمسا فرون كيے حقوق يزيور دیاہے۔ اکثران کا ذکر ایک ساتھ کا گا اگران ک A 1 1 10 1 11/2 1 17/4 عزت نفس کا پاس رہے۔ یہ ہم بران کاحق ہے میکین کے لئے رزق مہیا کرنے کا حکم دیا گیاہے ، مما فرک املادلازم ب اورتنگ دست مقروض كويامنا كردويامهلت دور 1.4 6 4r 6 4. FA 6 VIA 6 VIA 6 -4 

كشكرات اور رذائل الجيسلاق تكبر ايجرا وراشكبار ايك اليا مرض بي جو جبال مسلمان کے کردار اورزندگی پین مفرد ا ورخیرکادنگ بوتاب و پال وه منکوات ا در رُیب سركشى سنع ببدا بواسية التداوراس كرسولون اخلاق سے بخیاہے۔ اخلاقی معاتب میں حبور طب، مسے سرکشی کرنے والے شکر ہوستے ہیں اسفیاں تكبر ريا ، فلم كساته برگوئى ، غصر ، لغولنگو کوطراسمجتے ہیں ۔ یہ ہماری قوم کے اعلیٰ طبقے میں زیادہ ہوتی ہے۔الٹدغرور کرنے دالوں کے دلوں پر وغيره شامل بس شراب ا درحوا دغيره تو مرسع گناه ہیں۔ ان میں سے خید کا انتخاب اس حصر کے لئے مبرلگاد تاہے ۔غرورسے ایک طرف معاشرہ ہیں ظلم اورنا ہمواری سیدا ہوتی ہے ، قانون شکنی ہوتی کاگیاہے۔ ۔ ہے ۔اور دو سری طرف انسان اطاعت سے دور حموط احموط كادائره ببت دسيعب. ہوما تا ہے۔ دشیطان کے زوال کا مدیب سیے ر آومی اینی ذات سے حجوط بوتسا ہے؛ دوسرے انسان<sup>وں</sup> سے مبوط بولتاہے ، ا توام ایک دوسرے سے \[
 \frac{\range \range \r حبوط بولتى بين رانسان اسيفاللديراس كالا براس كرسولول يرحبوط باندهتاب رحبوط <del>19</del> 6 <del>11</del> 6 <del>4</del> 6 <del>4</del> 6 <del>4</del> کا سرحثیم نفس کی پیروی ہے۔ W ( -1) 4 104 1 10. 1 TA ريا ا دكعاوے كونى كريم صلى الندوليوسلم نے شرک خفی قرار دباہے ۔ یہی منافقت کی اساس ہے۔ Y. ( Y. ( 10 ) 11 وه کرنا اور کهناجو دل مین نه دا در لوگون کو دعوکه

وینے کے لیا جائے ریاہے ۔ منیات حام ہیں ۔ قرآن نے کہاہے کہ تمراب کے · در لیه شیطان تم میں عداوت اور لغف پیداکر تاہیے \_ HE FIRST FAM FAM My 1 41 1 4 4. 14 ط النُّدَى قائم كرده مدود كوتومرنا ، نمش كا جوا اوریانسا جرے کو دام قرار دیا گیاکیؤ کھ كرنا، السيخ نغنس اورد وسرون برظلم كرنا ، كفر يراتفاق كانحييل سيه اس مين انسان ك محنت اختياد كرنا بروائة نغس كالتاع كرنا بريب ظلم کی مختلف شکلیں ہیں۔ دوسرے کا فق غصب کرنا کو دخل نہیں ۔ اس سے رزق حرام عام ہوتا ہے ظلم سبے نظلم عدل کی بھی صندسیے ا ور روشنی کی بھی اورمعاشره كامزاح فاسد بوماتاسه انصاب لعن غيراللدك التانون يركصنط يرمعان كا معی ذکراً س ضمن میں کیا گیا ہے کیو نکہ جواری جوے كےسلسلىمىن غيراللدىن مدد مانگے ہاں ـ F ( F ) T ( F ) 14 6 - 11 6 - 10 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 164 6 - 1 منافقتت التدكافرون ادرمنافقون كوجبنم 40 ( 01 ( pp ) po ( 19 میں اکٹھا کرے گا۔ یہ سمیتے ہیں کہ الٹاد کو دھوکہ دے سکتے ہیں ، حالانکرانے آپ کو دحوکر و شے مشرال منشيات الترب وقرآن نه إنم ركناه ہں۔ ان سے جہاد کرنے کا مکم ہے اللہ نے شہاف رحس زناباك ، عذاب ا وعمل شيطان قرار دياب. دى ہے كەمنافق حبوطے ہيں ۔ اور كافروں سعے تبب سيمكراس وضاحت ك لعد محى لعض لوگ زباده سلم معاشرے کے لئے خطرناک ہیں۔ پوچیتے ہیں کر شراب کو کہاں حرام قرار د ماگیا ہے۔ سَافقت دل کا تدیرترین مرض ہے قرآن سنه يرمجى فرمايل بركر حبب تم نشخه مين بوتو نماز زيرعو ريرابتدائ كم تعامس كديد شراب  
> جهڻاجيني عائلي زندگي

\(\frac{1}{\lambda}\) \(\frac{1}{\lambda}\)

غیبت اور بران کسے بیٹے پیچاس کی بران کرنا فیبت ہے، ادراسے قرآن نے مردہ بھانی کا گوشت معانا قرار دیاہے۔ بہتان کے مان

ېيى حيوطااندام لىگانا بالخصوص نيك يمسلهان عورتون پر-

4. 17 17 0 0 14 14 1 T

حمان اور سس احقیق علم کے بنیر کسی کے بارسے میں بڑا گان قائم کرنا گناہ ہے بہیں سے بہتان جنم لیتا ہے ۔ منافق اور کافرانڈر کے ساتھ اچھا کھان منیں در کھتے ۔ ای طرح الل ایمان کو دو سروں کے مالات کے جس سے نع کیا گیاہے کہ دی بہتان اور فیست کا سرچشہ ہے ۔

ر شوت ورناج آنر طور بردور فرکل مال محصاجانا جن فرض سے سودی ممالفت کی تی ہے اسی غرض سے رشوت سے اور دوسروں سے مال کونا جائز طور بر کھانے سے شنے کیاہے ۔ جس معاضرے ہیں یہ

سے پیلے طلاق ہوجائے تو آ دصامبر دیاجائیگا۔ ٠٠٠ ١ در عقرت نه سوگی - مهرطے نه سوا بو تو بھی کپر نر مجیر دیاجائے ۔ طلاقیں دوہن تمیری طلاق سے لید شوسراينى بيوى سع رجوع نهين كرسكنا أأنكان كاكسى اورآ دمى سيے بحاح ہوا در معروہ آ دمی مرقباً باطلاق دبيس وجوملاله بمارس بال دائح بوكيات كهطلاق كى نترط كسياسته زيماح كرا باحليثية بمُطلقاً THE GOVERNMENT OF THE PROPERTY عورتول کے حقوق کا اور طلاق کے سلسله میں جوآ بات بیش کی گئیں ان میں سے بہت سى آيات عور توں كے حقوق كا الماط كرتى ہيں ۔ عورت كامرتبهاس قرآنى ارشادسه واضح بوطآنا ے کہ وہ تمہارا لباس بالی تمان کالباس عورتوں كومعروف حقوق ماصل بير راسلام سفعورتون كوميرات مين حقدويا وآن كيمطابق عورت معاتش برگرميون مين حفته السكنى سے و حفور صلى الته عليه وسلم سع فرما ياكه جومو منات آب ك ياس آئيں ان سے بعيت ليخ اورائھ لئے دعا يجيءَ ر

(عورتوں کے سلسلہیں ان رشتوں کومردوں کے متبادل رشتوں سے بدل کیجے بعنی بہن کی مُدَّى مِعانَىٰ بِینِی کُ مِنْدِ بِیلِ بِعُو بِی کَ مِنْدِ جِیا وغیرہ) F 1 THE 1 THO 1 THI 4. 1 tr 1 tr طلاق الملاق بهت السنديومل ب مگربعض صورتوں ہیں اس کے ناگز بر ہونے سے انكارنبين كما حاسكتا - فرآن نے طلاق كے الحام سورة بقره ، النباء ، اوبطلاق بين سلسل آبات میں بان کئے ہیں ۔ صلح بہترہے اس کئے طلاق کے امکانات کی صورت میں میاں بوی کی طرف سے ایک ایک مخرم تفررکیا جاسکے ،اور اگرمعاملات نەسلىمەس توطىلاق دى جائے مىگە اس کے دوگواہ ہوں ۔ عدت کی مدت میں عورت كوكهرسيدنه كالاجائد وطلاق سكه بعدعورت كودى كى جيزى اس سے داليں نالى جاكيں ـ اگر طلاق کے دوران یاطلاق کے بعد بحربوتواس کو د و و ه پلانے کی اجرت عورت کودی حاسے مطلقہ كانفقربهي تنوبرا داكرسه كارعورت كواس كامهر اداکیا مائے گا ۔اگرتعلقات زن شوی سے قاتم ہونے

قبل المرائدة المرائد الكالمان كوقل كولورى المسائية كالتن قدال محلورى المسائية كالتن كالتن قد الكالم المرائدة المرائدة الكالم المرائدة الكالم المرائدة المرا

عديث الحلاق كى عدت يبن ماه سي إنواتين ميني

کی دومری آیت اورسنت نبی کرم سیمتعین مونی ہے۔ شادی شدہ زانیوں کے لئے سنگ اری تاموت. اورغه شادى شده كيلف موسود رسي ول كالما سعاس گناه ک سنگینی وامنع بوماسندگی . 4 6 P 6 P 6 P 14 to the the the the قذف مذن كن مجى بدا درقانون اسلامى كا سنگین جسرم بھی۔ یہ بہتان میں بھی شامل ہے اوداس كے سوا الك جرم كلى - قذف كے مجرم كو ائتی وزید مارسه مائیں کے اوراس کی گوای اس جرم کے بدکھی قبول نہیں کی جائے گی ۔ ۲۲٪، قانون شہادت منہادت وجیانا علم ہے۔ حموط كركواه نهز،الترك الع شمادت دو خواه وه تباری ذات اور تمبارے مال باب کے فلا*ف بی بو*. مالی معاملات *اور دو سرے ببت* سے معاطلت دومردوں یا ایک مرداور دوعوروں کی گوابی در کاربوگ، مگزناکے سلسلہ میں جار شبادين (تاكه عوتون نظلم نهو) كسي معامت میں شہادت حمر ری ہوتو بہترہے ۔ اسلام می شہاد مسلمان پرفرض ہے۔ THO TAP TAP IN.

فتنثأ وردكيتي نتهؤوران عظيم نيقل سنرباوه شديدقرار دباب اورفتنه كي خلاف اس دقت تک رونے کا حکم ہے جب تک ختم نہ موهائ . فتف كى بهت سى شكلين بين برترين شکل دیشی اور دسشت گردی سے ، اس کی منوکس قرآن نے تبادی ہیں۔ قتل ، یا ، میعانسی ، یا ملافیٰ التعراؤن مخالف سمول سے كاط ديئے جائين (دابنا باتع بايان ياؤن) 6 TIS 6 19 6 19 1 چۇرى جورى كى سزا قطع يدىپەيىنى دا بنابات کلائی سے چیری کے شرحی تعین کے بعدی ) کاما جائے گا · - - ·

زنا کا زنامہ بورے گناہوں میں سے ایک ہے دکیونکہ یہ فساویں ٹنابل ہے ) زناک مزار معدوا تور

ميراث وراشكوقرآن كيم في طرى ابتية المين ال دی سے ،اسی لئے عزیزوں کے جھتے متعین کردئے 19 6 - 74 6 - 14 كُنَّة بين (سورة النساءين تفصيلًا مذكورين) -ایل ایمان کوشرع اور رشته دار دب کے حق کے قرض کی درستاویز | قرمن کالین دین لکه ایا مبثن نظرومبيت كرني جائيتي عورتوں كوامسلام نے ور شمیں جعندوار بایا ہے عزیروں کے علاوہ مائ وستاو بزلکھنے والا فرلتین کے ساتھ انھان کنبه کے لوگوں اور پتنم ومسکین کوبھی کچھ دیسے دینا كميس - اگرقرض لينے والانمجھ دار ندمو، دستا ويز مناسب ہے عہد ویمیان کے مطابق لوگوں کو لكعدانه سيح تواس كي حقوق كاممافطت كروا در حِمتر د باجائے ۔ مرنے والا ایک تبائی ترکیرا سی خوشی دستا د تر لکھنے سے گرمز نہ ہو (اگر دستا و مز لکھنے کے مطابق وسے سکتاہے ، مگر بقبہ شریعیت کے والانهروتورمن بالقبف يرمعا لمكرور) مقرکردہ حِقوں کے مطابق تغییم بڑگا۔ تقییم سے پیطے مرت واسے کے فرض اداکیتے جائیں گے۔ · + · ·

# رموز إوقاف قرآن عكيم

کسی زبان کی عبارت کویٹر ھنے میں رموزِ اوقاف کوبڑا وخل ہوتا ہے کمیں بات یوری ہوجاتی ہے ، کمیں کام کا تسلسل جاری بڑا ب كييركم، كيين زياده مركز بوتاب، اس طرح عبارت كامفهم بخ في مجمي آتاب - الران رموزكا فيال نركعا مات توسف اوقات مفوم بى دل جاتاب ين كوع ارت كي م يرصف او تعجف كا انصاد بدى مدك ان رموزميب اس يان كا ماننا ضرورى ب :-

- ب وقف تام ک علامت ب يعنى بات بورى بوئى اور آيت ختم بوئى ، برحيقت ين گول لا تى جودا كره كنكل ين كلى جاتى بa
  - ر وقف لازم کی علامت سے بال شیرنا چاہیے، ورندمفوم کے برل جانے کا احتمال ہے۔
- یہ وقف مطلق کی علامت ہے بہال مجی ٹیرنایا بید، فیکن یہ علامت وال ہو تی سے جال مطلب تمام نیس ہوتا اور مسلسلة كلام جارى بوتاري .
  - وقف مائزی علامت سے تعبریں تو بہرے نہ تعیریں تو کوئی حرج نیں۔
    - وقف مجازی علامت ہے ، شریل ترمضائقہ نہیں ندممیرا بہتر ہے ۔
  - د قفِ مرخص کی نٹ نی ہے ، یہاں طاکر پڑھٹا چاہیے لیکن اگرکوئی تھک*ٹ کر ٹھیرجائے* تورنصست ہے ۔
    - الوصل اولى كا اختصارت، يهال طاكرير منابترك. ميل
    - قبل عليه الوقف كا اختصار بي ، يهان نين شيرنا يا بي -ق
    - قد يومل كاعفف ب، يهان عيران تعيرًا دونون مائز بن لكن تعيرا بترب صل
    - تن
- يد نفظ قف باس كے معنى بى بى معرماؤ ، يد ملاست ولالكى باتى ب جال احمال ہوتا ہو كمير من والا لاكريرسط كا.
  - س ياسكته بهال معيرجانا جا جيد ليكن سأنس ند توشيخ ياسته -
  - ليه سكتے كى ملامت بے سكة كى نسبت زمادہ ٹيمرنا جا سے ليكن سانس زو ثما جاسے -وتفكه
- لا کے سنی " نیں" کے بی کبی آیت کے اور تھتے بی کیں درمیان یں ، آیت کے اندرتو سرگر نامیرا ماہے y آیت کے اختام پر یعنی آیت کی علامت کے اوپر ہو تو بعض کے نزویک ٹھیرا یا جے اوربعض کے نزدیک
  - نہ ٹھینا ما ہے ، وونوں صورتوں یں آیت کے مفوم یں کوئی فرق نہیں بڑتا .
    - كذلك كا مخفف ب يعنى عر علامت يهل مو ويى يبال جمى جائ . ك